

وَذَكِرْهُمُ بِأَيْمِ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِابَتِ لِكُلِّ صَبَّا رِشَكُوْرِ اميران أند لس اورق امیرعبدالرجان الداخل ہے لے کرآخری دورزوال تک گلتان اندلس کی کہانی ، ایک بے مثال تدن کی ابتداوانتهااورمشر قی خلافت کے اندر فرقوں کی پیداوار، ترکوں کی یلغاراور فاطميول يحروج وزوال كي عبرتناك داستان غزنوي اورغوري سلاطين غوري كي فتوحات كيمتندحالات تصنيف، رئيس المؤرخين علامه عبدالرحم و ترتیب وتبونیا، میر میل قربتی ایمان و ترجمه محیم احمد الرآبادی ا را کو اُردوبازارکواچی ط کم

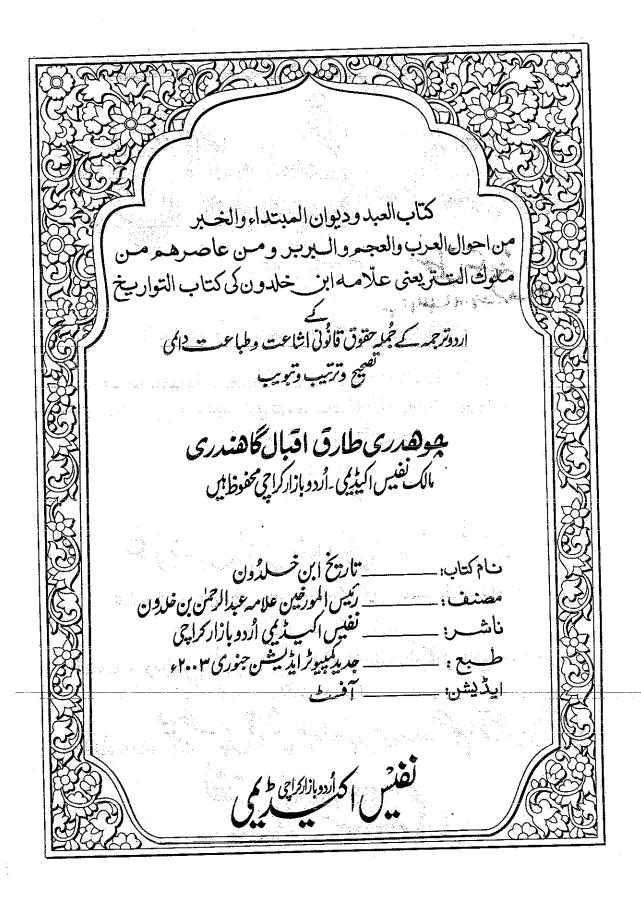

## مصرواندنس کے مسلمان فرمانروا

از جمرا قبال سليم گاهندري

تاریخ ابن خلدون کا پانچواں حصہ امیران اندلس اور مصر کے مملوک سلاطین پرمشتل ہے اور بیدونوں دوگونا گول وجوہ کی بنا پر عالمی تاریخ میں بوی فوجی' سیاسی اور ثقافتی اہمیت رکھتے ہیں۔

ظہوراسلام سے پہلے'' روئے زمین کے تمام رائے دومۃ الکبریٰ کوہی جاتے تھے''۔ افریقہ سے سونا'ہیرے اور ہاتھی دانت مصر سے روئی اور گیہوں ہندوستان سے جواہر'خشک میوہ' خوشبودارگرم مسالے' چین سے ریشی کپڑے اور بلوری برتن ختن ہے مشک عنبر سمرقند ہے سمور ابران ہے پھل پھول اور دمشق ہے جڑاؤ خنجر اور ملواریں خراج کے طور پر قافلہ در قا فله روم بھیجے جاتے تھے اور خراج کے انبارول سے لدے پھندے میہ باس قیدی قافلے الا مان الحفیظ بیسارا سازوسامان مشرقی فرمانرواؤں شنرادوں امیروں اوروز بیوں کے سروں پرلا داجا تا تھا۔ ان کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں پڑی ہوتین اور کلغی دارخود پوش نیز و بردار روی شهوارا پے جا بکول کی چنگ سے ان کی رفتار بھی دھی نہ پڑنے دیتے تھے لیکن افریقہ کے نامور گورنراور پورپ کے نامور فاتح مولیٰ بن نصیر کے جواں سال جواں بخت لیفٹینٹ طارق بن زیاد نے صرف سات ہزار عجابدون کے ساتھ بحیرہ روم پارکر کے اندلس کی تنخیر کے بعد اس صدیوں پرانی تاریخ کا رخ ہی بدل ڈالا اب بوریی تا جداروں' سپہ سالا روں' سرداروں' جا گیرداروں اور سفید فام کنیروں کے قافلے دمشق کی طرف مڑ گئے اور کا مُنات کے پر اسرار شہواروں کے قدم ابھی پوری طرح اندلس میں جنے بھی نہ پائے تھے کہ جہانبانوں کی ایک ٹولی نے قیفرروم کی آخری پناہ گاہ جزیرۂ صقلیہ سلی کی طرف لگام اٹھائی اوران کے راہواروں کی ٹاپیں خلیج مسینا کے پار کواری ماں کے شہرروم اور یا یائے اعظم کے ''ہ سانی یا پیخت'' ڈبیکن میں صاف سنائی دیے لگیں اور ان کی دوسری لہرا ندلس کوفرانس سے کاشنے والے کو ہتان پیری نیز کو چلانگتی ناریون کو پا مال کرتی 'بور ڈیوے لیکٹی فرانس اور جرمنی کی سرحد پر دریائے طورس کے کنارے سے چا گرائی۔ یہاں ایک وحثی جرمن سردار جارلس مارٹل ہضوڑا نے پورے یورپ کو ایک جھنڈے تلے جمع کر کے عرب شهرواروں کا راستہ روکا۔ اگر مسلمان اس میدان میں کامیاب ہو جاتے تو بقول کین آج آ کسفر ڈ اور کیمرج میں انجیل کی بجائے قرآن اور بینٹ پال کے کلیسا میں گھنٹیوں کی جگہ اللہ اکبر کی صدا گونٹے رہی ہوتی۔ تو حید کے متوالے رود بار انگلستان کے پار جز اگر برطانیہ کواپی سلطنت میں شامل کرتے یا وسطی اورمشرقی پورپ سے قسطنطنیہ اورانطا کیہ کے راہتے دوبارہ شام میں آ داخل ہوتے؟ داخلی حالات کے غیر متوقع بلٹے نے انہیں کسی طرف قدم اٹھانے کا موقع نہ دیا کیونکہ بوعباس نے ا جا تک شبرنگ پرچم کھولے اور اموی سلطنت کوان میں لپیٹ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وفن کر دیا! مقتدر بنی عباس کے مضبوط بازوؤں سے اموی خاندان کے نامور فرمانروا شام کے اٹھارہ سولہ پوتے عبدالرحلٰ کا ﴿ وَكَالنا اور يا ﴿ بِرَس كَى يريثان گردی کے بعد الداخل کے لقب ہے اندنس میں آفتدم جمانا بھی اپنی جگہ عظیم الشان کارنامہ ہے کیکن اس بے یارومد دگار

نو جوان نے براعظم یورپ میں جس مثالی اسلامی سلطنت کی داغ بیل ڈالی' تاریخ اس پر قیامت تک نا زکرتی رہے گی۔اس عبدالرحمٰن کومنصورالسفاح جیسے دشن نے بھی''شاہین قریش'' کے خطاب سے نواز ااوراطمینان کا سانس لے کر کہا'' شکر ہے میرےاوراس کے ہولناک دشمن کے درمیان بھیرۂ روم جائل ہے''۔

عبدالرحمٰن کے جانشینوں نے قرطبہ اورغرناطہ میں دارالعلوم قائم کئے اور انہیں یو نیورسٹیوں سے فارغ انتصیل عیسائی شنرادوں اور بطریقوں نے بورپ کی ہزار ہاسالہ جہالت یکسرختم کر کے'' نشاقے ٹانیے'' کی شاہراہ ہموار کی۔اندلس نے ا بن ہشام جیسے عالم و فاضل فر مانروا' ابن الی عامر جیسے شمشیرزن سیاست دان' ابن زیدون اور ابن بدرون جیسے آفاق گیر شاعر' ملكه رميكيه اور دلا وه جيسي روثن خيال شنراديال' ابن طفيل' ابن رشد' ابن الخطيب جيسے حكيم وطبيب اور محي الدين ابن العربي جيسے عظيم مفكر اور صوفى پيدا كئے ۔ انہى لوگوں كى خوشہ چينى ہے دانتے " گوئے بيگل كانت اطفے اور برگساں جيسے حكيمول نے مغربي افكار ميں انقلاب عظيم بريا كيا۔ اور بالآخرہ وہ اٹل كھيسر پرآ كياجب فرق ي ميند اور از ابيلا نے شادي رجاتے ہی اندلس کود مسلمان کا فرول ' سے پاک کرنے کی متم کھائی اور اندنس کے لئے سے مہا بر قافے بھی افریقہ کے ساغل پراتر نے بھی نہ پائے تھے کہ پاپائے روم نے ڈینیوب سے ڈرور تک براعظم یورپ کے طول وعرض میں نعرہ بلند کیا'' صلیب بر دار و ایرونکم کومسلمانوں سے بر درششیر چھین کو ' جرمن کے نوجوان شہنشا ہ پوہیمنڈ' فرانس کے فلپ اور انگلتان کے شرول رجرة كى قيادت ميں چھ لا كھ آئن پوش كشكر كاسلاب خليج طبريہ سے بيت المقدس كى ديواروں تك پينكار تا ہوا بردھا کیکن ایک مردمجا مو سلطان صلاح الدین ایو تی کی صرف ایک ہی کاری ضرب نے اس طوفان کارخ موڑ کرر کھ دیا اور مغرب کو بسپا کرنے والے اس نامراد طوفان کے بادل چھنے بھی نہ پائے تھے کہ مشرق سے خان اعظم چنگیز خان کے پیھے وحثی تا تاریوں کا ایک ہولنا کٹڈی دل نمودار ہوا اورسمر قند ہے شیراز اور کوہ قاف کے دامن ہے ہندوکش کی چوٹیوں تک جس جس راستے سے گزرا' زندگی کے ہر عنوان کومٹاتا چلا گیا توحید پرستوں کومٹانے کے لئے صلیب برداروں نے بدرین تا تاریوں سے رشتہ جوڑا' جار جیا کے ایک را مب کی بیٹی سیور قوقطی کوخان اعظم کے بیٹے اوغدائی خاقان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ہلاکوای عورت کا بیٹا تھا۔ جب اس نے دادا کے پرچم اور باپ کی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھااس وقت کا طرقر م . قصرالمذيب بغدادين خليفه كاحاص محل تك نوجوان فاتح كے راستے ميں كوئي ركاوے موجود نيھي \_

تا تاری بھانے اور عیسائی ماموں کے درمیان طے پایا کہ مشرق سے تا تاری شہوار آ گے بردھیں اور مغرب سے پورپ کا متحدہ جنگی بیڑا اور دونوں لشکر ارض مقدس کے میدانوں میں ایک دوسر ہے ہے ملیں۔ ہلاکوتو اپنے منصوبے کے عین مطابق بغداد کی این سے این بھرس نے متحدہ مسیحی مطابق بغداد کی این سے این بھرس نے متحدہ مسیحی مطابق بغداد کی این کے سامل پراتر نے کی مہلت نہ دی اور صلاح الدین ایو بی کے بیت المقدس کوصلیب کے سامے سے پاک بیڑے کو فلسطین کے سامل پراتر نے کی مہلت نہ دی اور صلاح الدین ایو بی کے بیت المقدس کوصلیب کے سامے سے پاک مرتا 'شام کے میدانوں میں خیمہ زن تا تاری لشکر کے تک بے روک ٹوک آ پہنچا۔ میرس کی جانبازی اور مرفروشی نے خان اعظم کے بوتے کو اس قدر بدھواس کر دیا کہ وہ لشکر کے تیار ہونے کا بھی انتظار نہ کر سکا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہی کو بستان ابطائی کی برف یوش چو ٹیوں کو بھاگ ڈکلا۔

اس فتم کے لاکھوں دلچیپ واقعات اورا بن خلدون جیسے محقق مؤرخ کا انداز بیان سونے پرسہا کہ۔تر جمہ رواں' بے ساختداور بامحاورہ ہے! مطالعہ فرمائے۔

## ڤهرسٽ

## ﴿ مقد بنج ﴾

|             |           | Martine Control of the Control of th | THE CONTRACTOR OF THE PARTY. |            | 1. 1.4% |                           |                     |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|---------------------------|---------------------|
| صفح         |           | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | صفحه       |         | عنوان                     |                     |
| 72          |           | مارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محمد بن جعفراك               |            | £2.     | 1. 1                      |                     |
|             |           | عهدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | علی رضا کی و لی              | ra         |         | ا ا                       |                     |
|             |           | وست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زيد بوں کی بغا               |            |         |                           | وولت علوبيه         |
| ۳۸          |           | اانعجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حسين بن محد كا               | my         |         | منظر                      | علوی تحریک کالیس    |
|             |           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صاحب زرجح                    |            |         |                           | رافضي فرقه          |
|             | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا مارت زيد بير               |            |         |                           | زيدىيفرقه           |
| <b>م</b> ما |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبيداللدالهدأ                | ¥          |         |                           | كيانية فرقه         |
|             | "         | t t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رافضوں کے                    | r          |         |                           | ا بوجعفرمنصورا ورمح |
|             |           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اساعيلي اليلجي               | <b>7</b> 4 |         | ہدی کی خط و کتا ہت<br>ساز |                     |
| ۵۰          |           | ن زید بیرامارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ایما مها در مکه میر          | سإبه       |         |                           | محمر بن عبدالله برك |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدينه يردانض                 |            | !<br>   |                           | ابراہیم بن عبداللہ  |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                            | بالم       | , t     | فاوت                      | مسين بن على ك ب     |
| ۱۵          |           | باب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |            | :       |                           | ا درکیس بن عبدالا   |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا مارت دولت                  |            |         | ئداورشاخ<br>ئە            | ا درلیس بن عبدالا   |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا درگیس بن عبر               | ra         |         |                           | ا بن اور پس         |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا در لیس کی مص               |            |         | فروج                      | یجی بن عبدالله کا   |
| ۵r          | لى فتوحات | سحاق بن محمدا در ليس أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا در کیس اورا                |            | 15      | •                         | طباطبا كاخروج       |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا در لیس کا خان              | P/Y        |         |                           | طباطبا كاانتقال     |
|             |           | بن اور لیس کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |         | نمه کی لڑائی              | ابوالسرايا اور هرأ  |
| مه          | й - ·     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وأرالحكومت                   |            | •       |                           | زيدالنار            |
|             |           | مستان کی حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مصابده اورتكم                |            |         | تاري                      | ابوالسرايا كى گرة   |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |            |         |                           |                     |

تاریخ این ظلدون (حصینجم) \_\_\_\_\_\_ (۲) \_\_\_\_\_ امیران اندکس اور خلفائے مصر

| خلفائے مصر | 🎱 ——— البيران اندلس اور                         | <u> </u>   |                                      |
|------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                           | صفحه       | عنوان                                |
|            | صاحب زنج اورعلی بن ابان کی جنگ                  |            | المغر بالاقضى سے عباس اثرات كا خاتمه |
|            | ابهواز کامحاصره                                 |            | محمد بن ا در يس                      |
| 400        | معركة وانبط                                     | ۱۵۳        | عمر بن ا دریس کی فتو حات             |
|            | موفق کی واسط کوروانگی                           |            | علی بن عمر                           |
| 10         | مختاره پر قبضه                                  |            | ليجي بن مجمه                         |
|            | صاحب زنج كاخاتمه                                | ۵۵         | يجيٰ بن يجيٰ                         |
|            | <b>A</b> V. (                                   |            | علی بن عمر                           |
| 144        | باب:۳                                           |            | ليخيٰ بن ادريس                       |
|            | ا مارت علو بيديلم وجبل<br>ح                     | ا ۲۵       | مویٰ بن ابوالعافیه                   |
| 12         | حسن بن زيد                                      | 1 1        | حسن بن کم کاخروج                     |
|            | محرین اوس<br>در بر ساند                         | ω <u>4</u> | امارت ادار سه کا زوال                |
|            | حسن بن زید کا آمد پر قبضه                       |            | خلفائے مردانیہ اورا دراسہ            |
| 72         | اربيه پرقبضه                                    | W/1        | سلیمان اور محمد بن سلیمان            |
|            | لبرستان پر قبضه<br>:                            |            | ا دریش بن ابراهیم                    |
|            | نز دین پر قبضه<br>در دین پر قبضه                | ļ.         | ليجيٰ بن محمد                        |
|            | شن بن زيد کې پسپائي                             | i i        | احمد بن عيسيٰ                        |
|            | فی طاہر کا زوال<br>                             |            | باب:۳                                |
| YA.        | بقوب صفار کاطبرستان پر قبضه<br>ن                | ,          | امارت زيديه                          |
|            | سن بن زیداور سجستانی                            | i i        | مار <u>ت</u> ريبري<br>صاحب زنج       |
|            | سن کی وفات                                      | İ          | صاحب زنج اورابل بحرین کی جنگ         |
|            | ار بن زید<br>د میشد                             | الا        | صاحب زنج کی بھرہ میں آمد             |
| 49         | ے برفوج کئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |            | صاحب زنجه کاایله بر فضه              |
| \$4.54     | رو بن آلیف<br>مرد در کری                        | ا ء        | على بين إيان اور مفلح كي حبي         |
|            | روبن لیث کی شکست<br>ربن زید کی وفات             | ון זו      | موی بن بغا<br>موی بن بغا             |
|            | ر بن زیدی و فات<br>هم پرووج کشی                 | 1          | موفق اور یعقو ب صفاء کی جنگ          |
| 4.         |                                                 | l l        | مرور بلخي                            |
| ily.       | روش                                             | 71         |                                      |

| صفحر       | عنوان                                    | صفحه             | عنوان                                        |
|------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>A</b> 1 | ابوعبدالله حسن بن محمد                   |                  | اطروش كاطبرستان يرفبضه                       |
|            | ابوعبدالتّشيعي كي انكچان كوروانگي        | ۷1               | الطروش كأقتل                                 |
| Ar         | ابوعبدالله شيعي اورامل كتامه             | -                | حسن بن قاسم                                  |
|            | ابوعبداللشيعي كي تا زروت كوروانگي        | 21               | لیلی بن نعمان کا انجام                       |
| Am         | ا بوعبدالله شیعی کی فتو حات              |                  | حسن بن اطروش                                 |
|            | ابوعبداللهٔ اورابوخوال کی جنگ            |                  | ما كان بن كالي                               |
| A r        | ابرائيم والى أفريقه اورا بوخوال كاقتل    | ۳ ک              | ا بوالحن كاقتل                               |
|            | عبيدالله مهدى                            |                  | ا ما کان اوراسفار کی جنگ                     |
| ۸۵         | عبیدالله مېدي کی طرابلس میں آمد          |                  | ہارون بن بہرام کی گرفتاری                    |
|            | ابوعبدالتشيعي كاسطيف برفضه               |                  | حسن بن قاسم اور ما کان                       |
|            | ابوعبدالله شیعی اوراین حشنش کی جنگ       |                  | ا بوجتفر بن څمه                              |
| KA-        | ابوعبدالله شيعي كي فتوحات                | 40               | الثائر                                       |
|            | قرطاجنه کی فتح                           |                  | ۵۰. ا                                        |
| ٨٧         | ابوعبداللشيعي اورابرا ہيم كى جنگ         | ZΫ               | 161-1                                        |
|            | نشطنطنیه کی فتح                          |                  | ا مارت اساعیلیہ<br>عبید یوں کی اصل           |
|            | قیروان اور رقاده پر قبضه                 |                  | المبيديون ۱۵ س<br>ارافضی فرقه                |
| ۸۸         | ابوعبدالله شيعي كي سكجاسه كوروا نگي      |                  | ارا می کردند<br>اساعیلییفرقه                 |
|            | عبیدِاللهٔ مهٰدی کی روانگی               |                  | ا ما معلى رضا<br>  اما معلى رضا              |
|            | عبیدالله مهدی کی بیعت                    | 44               | ا مام محمد نقی                               |
| 14         | عبيدالله مهدى اورا بوعبدالله مين كشيد كى |                  | ا من المدل<br>  اثناعشریه                    |
|            | ابوعبدالله شیعی کی ریشه دوانیان          | ۷۸               | ال على في من معار                            |
| 9.         | ابوعبدالله شيعي كاقتل                    |                  | ا مام محمد بن الحبيب<br>المام محمد بن الحبيب |
|            | عبيدالله مبدى كى حكمت عملي               |                  | الما كالمرون المبيب                          |
|            | ا بوالقاسم گی و لی عهدی                  | , <b>A</b> • , · | <u>باب لا</u>                                |
|            | شیعان کتامه کی شورش                      |                  | خلافت فاطميه                                 |
| 91         | الل طرابلس کی بغاوت                      |                  | ابومحمه عبيدالله المهدى عروم جيتا ٢٦٢ ج      |
|            | مصر پر فوج کشی                           |                  | رستم بن حسن کا نیمن پر قبضه                  |



|       |                                                       | <del></del> |                                               |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                 | صفحه        | عنوان                                         |
|       | ابوطا مراساعيل المنصوري باللد                         |             | حباسها ورعر وجه كأقتل                         |
|       | تخت نشيغي                                             |             | ا ہل صقلیہ کی بغاوت                           |
| . 1•1 | ا بویزیدگی پسیائی                                     | 97          | شهرمهد مید کی تغییر                           |
| 1 1   | منصوراورابویز بدکی جمر پین                            |             | ا بوالقاسم کی پسیائی                          |
|       | ابویزیدی پسیائی<br>ابویزیدی پسیائی                    |             | افریق بحری بیزے کے تناہی                      |
|       | · ·                                                   | اسم         | وولت اوریسه کاخانمه                           |
| ,     | ابویزید کا تعاقب                                      | 911         | زنا بنداورمضاله کی جمطر پین                   |
| 104   | ا بویز پدگی شکست اور فرار                             |             |                                               |
|       | ستامه کام کا صره                                      | <br> <br>   | [ بنوگملال کی جلاوطنی                         |
|       | W 60 T                                                | 97          | موی بن ابی العافیه کی بغاوت                   |
| 1094  | فضل بن ابويزيد                                        |             | اب: ک                                         |
|       | حمید بن بصلین کی بغاوت                                | 90          | ابوالقاسم محرالقائم بامرالله ٢٢٣ عيد ٢٣ ساسع  |
| 1+ 14 | نضل بن ابویز پد کا خاتمه                              |             | الدارات المعلم الموم الله موسود الموسود       |
|       | فرانس پرفوج تشي                                       |             | الوطا هرواساعيل المبصور بالله مسسم جيتا المسج |
|       | سعيد بن خز ركافتل                                     | ٩Y          | فرانس پرفوج مثی                               |
|       | منصور کی و فات                                        |             | ا لویزید خاند جی                              |
|       |                                                       |             | ا بویزید کا خروج                              |
|       | ۸: ب                                                  |             | النيخيراربس وشبيه                             |
| 100   | ابوتميم معدالمعزالدين الثدام سيتاه وسي                | <b>a</b> .  | معركه باجه                                    |
|       | ا جنت شینی<br>التحت شینی                              | 94          | اہل تو نس کی بغاوت                            |
|       | معز کی حکمت عملی                                      |             | ابویزید کار قاده اور قیروان پر قبضه           |
|       | بحری جنگیں                                            |             | ميسور كاقتل                                   |
|       | ایتکان کا تاراح                                       | 9.4         | مهديه برفوج کشي                               |
| 104   | اليفعان في ماران<br>شا كرالله محمد بن فتح             |             | باب مهديه پرجمله                              |
|       |                                                       | <br>        | ې چې مېرىيە پر سە<br>مېدىيە كامحاصرە          |
|       | احدین بکراور محدین واسول کی گرفتاری<br>منابعت سام شام | 99          | مهربیه و سره<br>آبویز بدی مراجعت              |
| 104   | افریقیوں کی اقریطش سے جلا وطنی                        |             |                                               |
|       | قلعه طرمين كي فتح                                     |             | آنل قیروان کی بغاوت                           |
|       | قلعه رمطه كامحاصره                                    | ++          | قائم بامراللد کی وفات                         |
|       |                                                       | <u> </u>    |                                               |

| صفي      | عنوان                                             | صفحه  | عنوان                                        |
|----------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| -        | افتگین کی اسیری ور ہائی                           |       |                                              |
|          | 4                                                 |       | جنگ محاذ<br>• يرث                            |
|          | أغضم قرمطي                                        | 1     | مصر پر فوج کشی<br>دنته                       |
|          | افىگدن كا غاتمه                                   | 1     | فتح مصر                                      |
| 116      | قسام اورسلیمان بن جعفر کی جنگ                     | 1 .   | حسن بن عبدالله کی گرفتاری                    |
|          | مفرج بن جراح                                      | ŀ     | رمله وطبريه پر قبضه                          |
|          | الاسم اور ہلتگین کی جنگ                           | :     | فتح ومثق                                     |
| HA       | قسام کی اطاعت                                     | 1     | ا بوجعفر کی اطاعت                            |
|          | ربكيجو ركاامارت ومثق بإنقرر                       | +     | ومقق پر قرامطيو ل كى يلغار                   |
| <b> </b> | مکیجو رکی معزول                                   |       | محمه بن حسن كا خاتمه                         |
|          | یکچوراورسعدالدوله کی جنگ                          |       | معزی قاہرہ میں آید                           |
| 119      | للجوركا فالتمه                                    |       | قرامطيول كي فقوحات                           |
|          | محا صره عليب                                      |       | معز وقرامط کی جنگ                            |
|          | ابوالحنن مغربي كي معزولي                          | 111   | قرامطيوں کی پسیا تی                          |
| 110      | حمس اورشیرز کا تا راج                             | 1     | ومشق پرابن موہوب کا قبضہ                     |
|          | لعقوب بن تكسُ                                     | ·     | ظالم بن موہوب                                |
|          | بارزی                                             | 115"  | ا پوخمو د کی رمله کوواپسی                    |
|          | ابوسعيدنسري                                       |       | انتكين كادمثق يرقضه                          |
| 191      | جر جانی ابوطا ہر                                  |       |                                              |
|          | ابوالقاسم                                         | 11100 | ا باب: ۹                                     |
|          | ا مرا                                             |       | ا بومنصور مزار العزيز بالله ٥ ٢٣ ج تا ٢ ٢٨ ج |
| 1        | نعمان بن محمد وا بوعبدالله هجر                    |       | معزى وفات                                    |
|          | ملکه بن سعیدالفاروقی<br>ملکه بن سعیدالفاروقی      |       | ڰٳڗڽ۪ڡ۬ؿ <sup>ۺ</sup>                        |
|          | احد بن محمد بن عبدالله<br>احمد بن محمد بن عبدالله |       | الغتگين کې بغاوت                             |
|          | ا کدن پر س                                        | 110   | عاصره دمش بي                                 |
| 188      | <u>باب: ۱۰</u>                                    |       | جو ہر کا تب اور افسکین                       |
| #1 P     | ابواعلى الحسين الحامم بإمرالله لا ٨٣ جيتا المهج   | ONY 1 | جو ہر کی مصر کوروا گلی                       |
|          | ابومعد على الظاهر لاعزاز دين اللدلام جيتا يحرام ج | 7117  | افتگین کی پسیائی                             |

عنوان عوان صفحه ابومعد على الظاهر (لاعز از دين الله) 100 ابومحرحسن اورار جوان کے مابین کشیدگی تخت مثنيني منجوتكين كي بغاوت ابن دواس كاانجام ابوتميم سليمان بن فلاح ابوالقاسم بن احمه جرجري ابومحرحس كےخلاف سازش ہشام کی بغاوت ابومحمر كى رويوشى خليفه ظاهركي وفات ابوتميم اور كتامه كي بربادي معركهصور ساساا الوجميم معدالمستصر بالله يرام جيتا يرام ج دوکش کافتل 110 ابوالقاسم احرالمتضى بالله ٢٨٠ جةا ٥ وم ج باغيان دمثق كاانجام انوشكين زرىري ارجوان كإخاتمه 110 شام میں شورش حسان بن مفرح کی بغاوت ماساا معزبن ہاربس کی بغاوت علی بن جعفراورحسان کی جنگ ابوالقاسم كيمعزولي وليدبن بشام ابوركوه افریقه میں عربوں کی غارت گری ابوركوه اوربني قره 144 يوم العين ابوركوه كابرقه يرقبضه 1100 قيروان برحمله ابوالفتوح اورا بورکوه کی جنگ ما درخلیفه مستنصر علی بن فلاح کی روانگی 114 معركهكوم الريش معرکه راس برکه 114 جنگ حير ه ابوركوه كإخاتمه ناصرالدوله بن همدان عبدالله بن حسين كاعروج IΤΛ ناصرالد وله كافتل عضوله بن بكار بدرجمالي یجیٰ بن علیٰ کی روانگی طرابلس بدرجمالي كاعروج وزراء كانصب وعزل بدرجالى ككارناك جاتم يا مرالله كأكروار 119 معلی بن خیرره حاكم بإمرالله كافرمان IMA. اتسز كادمثق يرقضه حاكم بإمرائلة كأقتل 112 ابل فترس كامحاصره وتاراج

| <del></del>                               | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | ا سن                                           | 11.59                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| صفحه                                      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | صفحہ                                           | عنوان ما تعثر برتة                               |
|                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عبيها ئيول كاصور                           |                                                | امارت شام پرتتش کا تقرر<br>تا برقة               |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بغددين كااشتعاا                            |                                                | اتسر کاقتل                                       |
| 102                                       | ا سے کشید گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خليفهامري افضل                             |                                                | منیرالدولیه جیوشی کی بغاوت                       |
|                                           | ننل كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وزير السلطنت افع                           | 11pg.                                          | يدر جمالي كي و فات                               |
| , 171. I                                  | jan sa karangan ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أفضل كاخزانه                               |                                                | خليفهٔ مستنصر بالله کی وفات                      |
| JMA                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بطایخی کی وزاریه                           |                                                | أبوالقاسم المستعلى بالله                         |
|                                           | ى سے کشد گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خلیفه امر کی بطایج                         |                                                | تخت نشني '                                       |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يطا يى كاقتل                               |                                                | نزار کاقل                                        |
| 179                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خليفهآ مرالله كاقتل                        |                                                | حسن بن صباح                                      |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خلیفه آمر کی وصیر                          |                                                | كسيله كي بغاوت                                   |
|                                           | المجيدالحا فظالدين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                | شام میں خانہ جنگی                                |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر مساوی بر<br>ابوعلی کی وزارت              | ۱۳۲                                            | عيسائيول كالطاكيه يرقضه                          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خلیفه حافظ کی معزو                         |                                                | غيسائيون كاحمص اورعكه يرقبضه                     |
| 10+                                       | j. : U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سیفندگانظ<br>ابوعلی کاقتل                  |                                                | افضل بن بدر جمالي كابيت المقدس يرقبضه            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بردن مانس<br>وزیریانس حافظی                |                                                | بيت المقدس پرعيسائيوں كادوبار ه قبضه             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ور ریا ن حاله ن<br>حسن بن خلیفه حافا       | 1                                              | عسقلان کامحاصره                                  |
|                                           | عن ور ارث<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                | :<br>تخت بینی                                    |
| 101                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                | عيسائيوں اورمصريوں كامقابليه                     |
|                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رضوان بن بخش کے<br>زامہ مناز کے مذب        | · 1 · 2                                        |                                                  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خلیفه حافظ گی رضوا<br>نیست کی متند مر      |                                                | باب:۱۲                                           |
| 101                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رضوان کی گرفتار ک<br>• پرفتا               |                                                | انوعلى منصور لامر باحكام إلله هوس عام الهجير     |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رضوان كاقتل                                |                                                | الواميمون عبدالمجيدالحافظ الدين التدعمة ٥٢٨ صاءم |
|                                           | باب:۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                | تاج الحجم كي گرفتاري                             |
| 160                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بومنصورا ساعيل الظ                         | ira                                            | سناالملک کی عیسائیوں پرفوج کشی                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بر سروره به مین مطا<br>ما دل بن سلار کی و  | - 1                                            | عيسائيون كاطرابلس يرقبضه                         |
| \$ 1 to 1 t |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مادل اور بلاره بند                         |                                                | تنش الخلافة كاقتل                                |
|                                           | the first of the f | ہ دن اور پیرا رہ برند<br>ما دل کے خلا ف سر | <u> </u>                                       |                                                  |
|                                           | الإلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ما و <u>ن سے حملا ف</u> سر                 | <u>"                                      </u> |                                                  |
| :                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                |                                                  |



| صفحه          | عنوان                                                   | صفحه     | عنوان                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
|               | صلاح الدين كي خلاف سازهيس                               |          | عباس بن ابوالفتوح                                |
| 141           | عیسائی سفرای گرفناری                                    | -        | عا دل بن سلار کافتل                              |
| ;             | سا زشیوں کا خاتمہ                                       | <u> </u> | خليفه طا فركافتل                                 |
|               | عماره میمنی کا خانمه                                    | 100      | خلیفہ ظا فر کے بھائیوں کا قتل                    |
| אאו           | سور انیول کی بغاوت                                      |          | ابولقاسم عيسى الفائز بنصرالله ٩٧٥ جيتا ٥ ٥٥ ج    |
| 1985          | وولت فاطميه كاخاتمه                                     | [        | عباس بن ابوالفتوح كاغاتمه                        |
|               | خليفه عا صُدا الله كي وفات                              |          | وزارت صالح بين زريك                              |
| k .           | شاهى فزاند كي ضبطي                                      | ÷        | لصير بن عباس كالتل                               |
| AY!           | واؤربن عاضد كاقتي                                       |          | خلیفه فا تزکی چھو بھی کا مثل                     |
|               | سليمان بن داؤ د کاتل                                    | 104      | خليفه فائز كاانقال                               |
|               | باب:۳۰                                                  |          | ابو محرعبدالله العاصدالدين الله ٥٥ هـ وتا عراق ه |
| 444           | <u>عب ۔۔۔۔۔</u><br>امارت سیلہ وزاب بنی حمد ون کے حکمران |          | وزيرالسلطنت صالح كالمثل                          |
| er ,          |                                                         |          | زریک بن صالح کاتمل                               |
|               | علی بن حمدون<br>علی بن حمدون کی رو پوشی                 | 101      | زر یک کا خاتمه                                   |
|               | ی بن حمدون فی رو پوق<br>جعفر بن علی بن حمدون            |          | شاور کی وزارت                                    |
|               | حربن کی بن میرون<br>جعفراورز بیری کی عداوت              |          | شاور کی معزولی                                   |
| 172           | گرافرار بیرن ق عدادت<br>قرامطه                          |          | شا ورا ورسلطان نو رالدین محمود زنگی              |
| lue           | ا ترامطه<br>قرامطی عقا کد                               | 109      | شاور کی بحالی                                    |
|               | سرائی طفاند<br>یجیٰ بن فرخ کی رو بوشی                   | . ,      | شیره کوه اورشاور کی جنگ                          |
|               | °                                                       |          | شیرکوه کاسکندر به پر قبضه                        |
| eya taba sa s | ز بیری بن منا د کافل<br>پوسف بن زبیری کاحمله            | 1:4 0    | شاورا درعيسا ئيون كامابين معامده                 |
|               | ا پرسف بن ربیر بی ملند.<br>امراءز نابذی واپسی           |          | عيسا ئيول کي عبدهڪني                             |
|               | ا اعراء رباهدی واچی<br>این حمدون کی گرفتاری در بائی     | , · ·    | شیر کوه کی روانگی قاہرہ                          |
| 194           | ی مدون می سرساری در بای<br>محمد بن الی عا مر            |          | شاور کا قتل                                      |
|               | ا مدن اب عاسر<br>بلکین کی مغرب برفوج کشی                | וויו     | شیرکوه کی وزارت                                  |
| 149           | بعنی مرب رپون ق<br>جعفر بن علی کا قتل                   |          | صلاح الدين كي وزارت                              |
|               | U 600.7                                                 | IYY      | عيسائيوں كامحاصره دمياط                          |



| صفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صغحہ            | عنوان                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
|              | اعصم اورجعفر بن فلاح کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | يجيل بن على                                                 |
| 129          | خلیفه معزاور بی طاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.             | باب:۱۵                                                      |
| *            | معركه ليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | <u> قرامطه</u>                                              |
| 1            | اقتلین ترک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | قرامطه کی اصل                                               |
| Ι <b>Λ</b> + | بنوا بوسعيد جنا بي کي جلا وطني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | قرامطی عقائدی مثلیج                                         |
|              | جعفر قرمطى اوراسحاق قرمطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127             | خليفه معتضدا ورقرامطي                                       |
| IAI          | باب:۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i.              | قرامطی اسپروں کا خاتمہ                                      |
| •            | امارت بحرین عرب قبائل کے حکمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | قرامطیوں کی دمثق پرفوج کشی<br>مین                           |
|              | بحرین کے عرب قبائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124             | خلیفهٔ منفی اور قرامطی<br>  عبیر سریہ                       |
|              | بنوسلیم اور بنی عقیل کا بحرین سے اخراج<br>عقد سر بر با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | قرامطیوں کی شکست                                            |
| IAT          | بی عقیل کی بحرین کووالیسی<br>گفته حریب دما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.              | علی بن ذکریه                                                |
|              | ابوالفتح حسين قرمطي<br>ريجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | قرامطیوں کی غارت گری                                        |
|              | بحرین کامحل وقوع<br>ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ĺ               | ا ذکر و میر کاظهور                                          |
|              | شهراحساء کی تغییر<br>سرمحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120             | صلوان کا تاراج<br>ای رقت                                    |
| 11/11/2      | عمان کامحل وقوع<br>می سدند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | ا ذکرویه کافل<br>ایجان بر                                   |
|              | محمد بن قاسم شامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | الیخیٰ بن مهدی<br>کییٰ اور قبائل قیس                        |
|              | مويدالدولها بوالقاسم على<br>ا بر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يت ر ي          | ا بین اور قبال میں<br>ا ابوسعید جنا بی                      |
| 100          | <u>باب: کا</u><br>اساعیلی فرقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124             | ا ابوسعید کها بی<br>ابوسعید کا هجر پر قبضه                  |
| F            | اسا میلی فرقه کی اصل<br>اساعیلی فرقه کی اصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | ا بوطا مر قرمطی<br>ابوطا مر قرمطی                           |
|              | ا على المرقد من المرقد المرقد من ال |                 | ا بوطا هر کر عراق پر فوج کشی<br>ایوطا هر کی عراق پر فوج کشی |
| ٠            | ا مرحه باستیه<br>قلعه فارس پر باطنو <sub>ک</sub> ا قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | ا بوطی برن کران پروی<br>رحبه اور بلا دِ جزیره کا تاراج      |
| ĪĀΫ          | احمد بن عطاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122             | ر صبه ادر بوایه بریده کار این ابوطا هر کی مکه بیرفوج کشی    |
|              | حسن بين صياح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - — <del></del> | ا جبرا اسود کی والیسی<br>انجبرا اسود کی والیسی              |
|              | نظام الملک طوی کی شهادت<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141             | اجرا يومضور قرمطي                                           |
|              | احمد بن عطاش كا قلعه خالنجان يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | سابور بن ابوطا مر کاقل                                      |
| ΙλΖ          | الوحزه اسكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | اعصم قرمطی                                                  |

| т           | 30012011                                                       | صفحه             | عنوان                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان کے مطر مط                                                | ا حب             |                                              |
| 194         | ابوالحن قرمطى اورخليفه طيع                                     | 515 <sub>4</sub> | قلعه ملازخان پر باغیوں کا قبضه               |
|             | ا بوالفتوح حسن بن جعفر                                         |                  | ا باطنی فرقہ کے خلاف جہاد<br>از میں          |
| 194:        | حاكم واليُّ مصراورا بوالفتوح                                   | [AA              | سلطان برکیاروق اور باطنی فرق<br>             |
|             | حجراسود کی <u>ب</u> حرمتی                                      | :                | قلعه شاه ور کامحاصره                         |
|             | بنىسلىمان كى امارت كاخاتمه                                     | 1/19             | احمد بن غطاش كاانجام                         |
| 19.         | جعفر بن ابی ہاشم                                               |                  | شام کے اساعیلی                               |
| See .       | 10.                                                            |                  | بهرام كاقلعه بإنياس                          |
| 199         | <u>باب: ۱۹</u>                                                 | 19+              | ببهرام كاقتل                                 |
|             | امارت مکه(امرائے ہواشم بنی حسن )<br>محد :                      |                  | ا بوعلی وزیراورا ساعیل                       |
|             | محمد بن جعفر بن ابو ہاشم                                       |                  | قلعه مصيات كامحاصره                          |
|             | خليفه قائم عباسي اورا ميرمجمه بن جعفر                          | 191              | عراق کے اساعیلی                              |
| <b>Y••</b>  | خليفه مستنصرا ورامير حمدبن جعفر                                | A                | حلال الدين اور فرقه بإطنيه                   |
|             | شيعه سني فساد                                                  |                  | فرقه بإطنيه كازوال                           |
| ا د ا       | امير قاسم بن مجمه                                              |                  |                                              |
| <b>r</b> +1 | ابوتليبه بن قاسم                                               | 197              | <u>اب:۱۸</u>                                 |
|             | امير حجاج نظرخاوم                                              | , , ,            | امارت میمامه (بنی احیفرهنی کے حکمران)        |
|             | والیٰ مکه میسیٰ بن قاسم کی معزولی                              |                  | ا ہاغیل سفاک کاخروج                          |
|             | بني قباده كي حكمران                                            | ·                | مدينه كامحاصره                               |
| F+F         | ابوغزيزقاده                                                    | 195              | بی اخیضر کا بمامه پرتسلط                     |
|             | قاده كاينبوع اورصفراء يرقبضه                                   | 195              | امارت مگدویمن (بنی سلیمان کے حکمران)         |
|             | قاده كامكة يرقضه                                               |                  | سلیمان بن داؤ دبن حسن محمر بن سلیمان کا خروج |
|             | عجاز عراق اور عربوں کی لڑائی<br>التحاد عراق اور عربوں کی لڑائی |                  | ابوطا ہرقرمطی کا حجاج پرظلم وستم             |
|             | خليفية ناصراور قاده                                            | 190              | 20 6 60                                      |
| rom         | حسن بن قاده اورامیر قباش کی جنگ                                | 190              | عبيداللد المهدى كاخط                         |
|             | صبن بن قاده اورمسعودا بن کامل کی جنگ میسی                      |                  | ابوطا بركوا بوعلى ليجيل كالمشوره             |
| 100         | حسن بن قناده کی روانگی<br>حسن بن قناده کی روانگی               | 1                | خطبه خلافت عباسيه                            |
|             | را مج بن قاده<br>را مج بن قاده                                 | 1                | ابن بوییر کے نام کا خطبہ                     |
|             | رای بن باده                                                    | 1906             | 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T      |

| ميران اندبس اوزخلفائة مجمر |                               |             | رئ ابن طلدون (حصة بم)                                                    |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ                       | عنوان                         | صفحه        | عنوان                                                                    |
|                            | ابو كيشه بن منصور             |             | جمان بن حسن کی مکه پرفوج کشی                                             |
|                            | M                             | <b>F</b> +∆ | بن قاده کا مکہ ہے اخراج                                                  |
| rir                        |                               |             | ابونمی بن سعید                                                           |
|                            | امارت صعد ہ بنی رسی کے حکمران |             | رمیشه اور حمیضه پسران ابونمی                                             |
|                            | ابن قاسم الراسی<br>بحلید بر   |             | رمیشہ وحمیصہ کے مابین کشیدگی ومصالحت                                     |
|                            | لیجیٰ ہادی<br>آخا کے ا        |             | حميضه كاقتل                                                              |
|                            | مرتضی بن نیخی                 | 4+4         | رمیشه والی مکنه                                                          |
| FIF                        | عبداللدابن احمدناصر           | ,           | ثقبه بن رمیشه کافتل                                                      |
|                            | فا تک بن محمد نجاحی کافتل<br> |             | عجلان بن رميشه                                                           |
|                            | منصورعبداللد بن احمد          | -           | اخرین عجلان                                                              |
| F117                       | احد موطی بن حسین<br>اسر :     | ·           | څمه بن څڼلان کاقتل                                                       |
|                            | احد موطی کی فتو حات           | <b>Y+</b> ∠ | عنان بن مغامس                                                            |
|                            | مجاح بن صلاخ                  | ·           | على بن مجيلا ن                                                           |
| ria,                       | ۲۲: ا                         |             | عنان بن مغامس کی گرفتاری                                                 |
| 1                          | آل ابي طالبُّ<br>آ            |             |                                                                          |
|                            | طالبیوں کی اصل                | ۲•۸         | re: U                                                                    |
|                            | آ آل حسن<br>آ آل حسن          |             | امارت مدینه(امرائے بیمهنی)<br>• حینہ                                     |
|                            | داؤد بن حسن ثنيٰ              |             | بی جعفر کامدینہ سے اخراج<br>مرا                                          |
| rly                        | ابراہیم عمر بن حسن فنی        | <b>7+9</b>  | طا ہر بن مسلم                                                            |
|                            | بنوسلیمان بن داؤ د            |             | حسن بن ظاہر<br>سرمتہ ا                                                   |
|                            | ا طروش حسنی<br>ا اطروش حسنی   |             | ابن ظاہر کے متعلق غلط روایت                                              |
|                            | ار أحسين                      |             | جسد نبوی کومصر لے جانے کامنصوبہ<br>************************************  |
|                            | حسین کو کی بن احمہ            |             | قاسم بن منی<br>تا سال ۱۹۰۱                                               |
| <b>71</b> 2                | حن اطروش                      | P1+         | ابوعزیز قا د ه اور سالم کی لڑائی<br>شد سی ل                              |
|                            | جعفر بن عبدالله حجة الله      |             | شیحه بن سالم<br>مند رین کری                                              |
|                            | آل حسين اعراج كاخروج          | 1 -         | منصوراورابوعزیز کی جنگ گرانده از این |
|                            |                               |             | ما جدین تقبل اورا بوعزیز کی لژائی                                        |

| یس اورخلفائےم<br>صفحہ | عنوان                                                                    | صفحه    | عنوان                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| <u> </u>              | ابوالخطاب حسام بن ضرار                                                   |         | عبدالله اقطح                                |
|                       | تغلبه بن سلامه جذا مي                                                    | :       | ۶ لجعفرصا وق                                |
| rm.                   | بوسف بن عبدالرحلن فيري                                                   | . ria   | بارهائمه                                    |
|                       | ₩ <i>?</i> Y• 1                                                          |         | آ لِ مویٰ کاظم                              |
| PMA :                 | باب: ۲۳۰                                                                 | . P19   | زيدالنار                                    |
|                       | ا مارت بنوامیه<br>عیراحمان این خار میدر پیرین                            |         | آ ل جعفر بن ابی طالب                        |
|                       | عبدالرحمٰن الداخل <u>١٣٨ ج</u> يتا <u>ك اچ</u><br>عب احمٰل مير برين برين |         | آ ل اساعیل امام<br>آ                        |
|                       | عبدالرحن بن معاویه کا فرار<br>عبدالرحن کی روانگی اندلس                   | :       | آ ل محمد بن حنفیه                           |
|                       | سیدار بن فی روان ایدن<br>معرکه قراطیه                                    |         | عبدالله بن معاويه                           |
| rr2                   | ىرىيەر خىبە<br>يوسف بن عبدالرخمان فېرى كى عبد كلىنى                      |         | pp l                                        |
|                       | یو سک بن میر<br>عبدالملک بن عمر                                          | i liw   | ميران اندلس                                 |
|                       | بوسف بن عبدالرحمٰن فهری کافتل<br>پوسف بن عبدالرحمٰن فهری کافتل           |         | ندیم اندلس اور گاتھ<br>مذیم اندلس اور گاتھ  |
|                       | ئے مصفول ہو میں<br>خلافت عباسیہ سے قطع تعلقی                             |         | ذریق(راڈرک)                                 |
| rm                    | عبدالرحمٰن الداخل كا كارنامه                                             |         | اڈ رک اور فلورنڈ ا                          |
|                       | امير كالقب                                                               |         | بارق بن زیاد کی فتو حات                     |
|                       | فرو یکا کی بلا داسلامیه برفوج کشی                                        | 1 1 1 1 | <sub>و</sub> یٰ بن نصیر کی اندلس پرِفوج کشی |
| rma                   | علاء بن مغيئث كاقتل                                                      |         | وسیٰ بن نصیر کی واپسی                       |
|                       | طلیطله کی فنتح                                                           |         | بدالعزيز بن موسیٰ<br>بدالعزيز بين موسیٰ     |
| rr•                   | سعيد تحصنى كاخروج                                                        |         | بدالعزيز كاقتل                              |
|                       | عمّاب اورعبدالله بن خراشه کی سر کو بی                                    |         | فاتحدقوم اورقبيكه جلالقدكي امارت كاخاتمه    |
| الما                  | غیاث بن مسیراسدی کی سرکشی                                                | PFA     | م بن ما لك خولا في                          |
|                       | شقنا ب <i>ن ع</i> بدالواحد                                               |         | بيده من عبد الرحمن                          |
|                       | شقنا بن عبدالوامد كاخروج                                                 | 1       | بيده بن فحاب                                |
|                       | اہل شبیبہ دیمیدیہ کی بغاوت<br>منتقب                                      |         | قبه بن حجاج سلو بی<br>مارسر قط نیر          |
| rrr                   | عبدالغفاراورحيوة بن قلاش كاقتل                                           | 1       | بدالملک بن قطن فهری<br>نزین شد              |
|                       | ثقنا كأخاتمه                                                             |         | بن بشر                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                    | <i>y</i> - 1000 000                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| صفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | صفحه               | عنوان                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جن <i>گ ربض</i>                            |                    | عبدالرحن بن صبيب فهري كي اندلس پرفوج كشي                                         |
| rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i de la companya de<br>La companya de la companya de l | عمروس بن بوسف                              | ۳۳۳                | باغيون كي سركو بي                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عمروس بن بوسف                              |                    |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باطليطله برآ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عبدالرحمن بن حكم ك                         |                    | حسین بن عاصی کاقتل                                                               |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يوم الخند ق                                |                    |                                                                                  |
| * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ••<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أبل قرطبه كى بغاور                         |                    |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | طرسوسه كالمحاصره                           |                    | ro: 1                                                                            |
| rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | انل ماروه کی سرکشی                         |                    | ياب: ۲۵                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فرانس برفوج تشى                            | :                  | امیر ہشام الرضی بن عبدالرحمٰن <u>و کا ج</u> نا م^اج<br>خن <sup>ی</sup> نشینی     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | میر حکم کی و فات و                         | J                  | ripi ka                                                                          |
| 1 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oggania.<br>Kanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 7 7 T              | سلیمان بن امیرعبدالرحمٰن کی بغاوت<br>سلیمان بن امیرعبدالرحمٰن کی بر بر کوروا گلی |
| roo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | + ** <sub>**</sub> | I                                                                                |
| F. 29 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                          | 40Z                | سعید بن حشین کی بغاوت<br>منه کرمهم                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا ۲۰۱ه تا ۲۲۸ه<br>عبدالله بلنسي کي بع      |                    | جدیقه کی مهم<br>ابل طلیطله کی اطاعت                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e de la companya del companya de la companya del companya de la co    | معبد الله من على المابع<br>زاب مغنى        |                    | ان صیفانی اها حت<br>فرانس پرفوج کشی                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | راب ک<br>انشکر بیره کی سرکو لب             |                    | تران پروی ی<br>تا کدتا کا تاراج                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مربیره کا ننزلوج<br>قبائل مصربیداور یم     | FCA                | نا لارنا 6 باراج<br>شاه جلالقه اور فونش کی پسیائی                                |
| -1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>انب</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عاجب عبدالكريم                             |                    | ساه جلائقه اوروس پیپان<br>مشام بن عبدالرحمٰن کی وفات                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Martin Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الل مارده کی بعناو                         | . 48.              | ا ہمنا م کا کروار<br>ہشام کا کروار                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا بن مرده ی بعد<br>افتح مارده              |                    |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en grande en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا من مارره<br>المل طليطله كي بغاو          | ۹ ۱۹               | rx: <u>l</u>                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Si ka kun Ki Bi isani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا ال طليطله كي سر كو<br>اللطليطله كي سر كو |                    | الحكم اول بن شام و ١٨ چة الزماج                                                  |
| roz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ب<br>ورکرزین کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · 1                                        | ik vil             | عبدالله بلنسي كاخروج                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مرون بن ون.<br>عبدالرحمٰن کی بلاد          |                    | فرانسيسيول كابرشلونه برقضه وبسيائي                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مویٰ اور حرث کی<br>مویٰ اور حرث کی         | 10.                | عبيده بن عميره كي بغاوت                                                          |
| ran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا مویٰ کی اطاعینا<br>المویٰ کی اطاعینا     |                    | فرانسيسيول كاطليطله برقضه                                                        |
| and the contract of the contra | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                    | فرانىيسىون كى يسيائى                                                             |

| صفحه     | عوان                                               | صفحه                                  | عنوان                                                |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ر د حرد. |                                                    |                                       | بچوسیوں کا خروج                                      |
| 740      | اب:۲۹                                              | 109                                   | شهریول کا تاراج                                      |
|          | المير المنذ ربن فره ايم وتا ٥ يرامنذ ربن فره ايمار |                                       | عبدالرحمٰن کی بلا د ہرشگونه پرفوج کشی                |
|          | امير عبدالله بن محمده يرح يعاد ساج                 |                                       | امیرعبدالرحمٰن کےشاہ قسطنطنیہ سے تعلقات              |
| » (§)    | باشم بن عبدالعزيز كافتل                            |                                       | امير عبدالرخمان اورنصر                               |
|          | قلعه بشتره كامحاصره                                | <b>۲</b> 4+                           | اميرعبدالرخن كي وفات اوركر دار                       |
|          | امیرعبدالله بن امیرمجد<br>ما حاصطلا                |                                       | <b>PA</b> [                                          |
| ראץ.     | عبدالرحن بن مروان جلقى                             | rai                                   | باب: ۲۸<br>محمد بن عبدالرحمٰن الاوسط ۲۳۹ هيتاس ڪا هي |
|          | سعدون سرساق                                        | l                                     | العدر باح کی در شگی<br>العدر باح کی در شگی           |
|          | ابن تا کیت کی بغاوت                                |                                       | ا معرف بن موسى كى فتو حات                            |
|          | ابن تا کیت کا مارده پر قبضه<br>موسی اقد            | 1                                     | معركه وادي سليط                                      |
|          | معر که لقنت<br>امیر بطلبوس کاقتل                   | 1                                     | محوسيوں کی پورش                                      |
| .٢.42    |                                                    | 1 10                                  | طليطله كامحاصره                                      |
|          | جب بن مویٰ کی بغاوت<br>مطرف بن مویٰ کی بغاوت       | 1, 1, 11                              | اطراف التبه وقلاع يرفوج كشي                          |
|          | عمر بن هفصون                                       |                                       | عبدالرحمٰن بن مروان کی بغاوت وصلح                    |
| 1 7 YA.  |                                                    | 1                                     | عبدالرحن جلقي كيءبدشكني                              |
|          | ابن هفصون اورابن اغلب                              | S 7 - 1                               | موسیٰ بن ذِی النون کی بغاوت                          |
|          | ابن حفصون وبا دشاه جلالقه                          |                                       | أسيد بن حرف كي بغاوت                                 |
| 1 - 2    | ابن حفصون كاانقال                                  | 1 1 11                                | جنگی کشتیول کی تباہی                                 |
| 749      | سلیمان بن عمر بن هضون کی سرکشی قبل                 |                                       | عمرو بن حفصون کی بغاوت واطاعت                        |
|          | نی حفصون کا زوال                                   |                                       | منذربن امير محمد كي فتوحات                           |
|          | اغيان اشبيليه                                      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | عمروبن حفصون کی اطاعت                                |
| 1        | كريب ابن خلدون                                     | 1,11                                  | بهراروه بير                                          |
| ,        | كريب كاقل                                          |                                       | باشم بن عبد العزيز كي فقوحات                         |
| - 1      | عجاج ابن مسلمه                                     |                                       | امیر محمد کی فتو حات                                 |
|          | تمربن امير عبدالله كاانجام                         |                                       |                                                      |

| ·            | ו אַלוטוע טוני                                                                                                  |      |                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان 🛒                                                                                                         | صفحه | عنوان                                           |
| 149          | احمد بن عبده اورار دن کی جنگ                                                                                    |      | مطرف بن امير عبدالله كاقتل                      |
|              | خلیفه ناصراوراردن کی جنگ                                                                                        |      | امية بن عبد الملك كاخاتمه                       |
| <b>!</b> /^• | اوفونشِ بن اردن                                                                                                 |      | امير عبدالله كي فتوحات                          |
| ]            | ملكه بشكنس كى سركشي واطاعت                                                                                      | :    | باب:۳۰                                          |
|              | محمد بن ہشام کی سرکشی                                                                                           |      | خلفاء بنی امیه خلیفه عبدالرحمٰن ناصر بن عبدالله |
|              | خلیفه ناصراور ذمیر کی جنگ                                                                                       |      | معاوي المتيامية عبداري المربق عبران             |
| M            | فسطنطين بن اليون كي سفارت                                                                                       |      | ا من الله الله الله الله الله الله الله الل     |
|              | منذر بن سعيد بلوطي                                                                                              | i    | کومت کااشخکام<br>احکومت کااشخکام                |
| ra r         | خلیفه ناصر کی جوالی سفارت                                                                                       |      | اميرالمؤمنين كالقب                              |
|              | خلیفه ناصر کی اردن سے مصالحت                                                                                    |      | ر پیرر و بین ماسب<br>فرانس کی ما مالی           |
|              | خليفه ناصرا ورفر ولند                                                                                           | 4    | ر ران نا پیان<br>وزارت طلی                      |
|              | ملوک برشگوند وطر کوند کی مصالحت                                                                                 | 1    | تذرانه                                          |
|              | غېدالله بن ناصر کې سفارش وقتل<br>ته                                                                             | -1   | قاضي محمد بن اورمحمه بن عبدالجبار كاقتل         |
| M            | لغميرات                                                                                                         | l    | بني اسحاق مروان                                 |
|              | خليفه ناصر كي وفات                                                                                              |      | بنی اسحاق کی جلاوطنی                            |
|              | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                         |      | احد بن اسحاق كاقتل                              |
| YA Y         | الحكم ثانى المستصر بالله وصيحتا وسيحتا                                                                          | 124  | خليفه ناصراورا بن حفصون                         |
|              | المنافي | ·    | بدر کی فتوحات                                   |
|              | الل جلالقه كي سركشي                                                                                             |      | ابن حفصون کی سرکشی واطاعت                       |
|              | بلا دِجليقه ررِفوج كَشي                                                                                         | 122  | مطرف بن مندف کی بغاوت                           |
|              | شالجه بن رد میری عهد شکنی                                                                                       |      | ملکه بشکنس کی برعهدی                            |
| ra-z         | غالب اوروشقه كي فتوحات                                                                                          |      | محد بن باشم كا كرفتارى وربائ                    |
| 1/14         | محوسيوں كا بحرى حمله و پسپائى                                                                                   | !    | باغيان مارده كاانجام                            |
|              | خليفية خكم اوراردن بن اوفونش                                                                                    |      | آمارت ِطليطله                                   |
| PAA          | خلیفہ حکم اور اردن کے مابین معاہدہ                                                                              | 12A  | الل طليطله كي بغاوتيں                           |
| \$ 1 m       | خلیفه تکم اور شانجہ کے مابین معاہدہ کی تجدید                                                                    |      | خليفه ناصر كى طليطله برفوج كشي                  |
|              | فرانسيتي اورملوك برشلونه وطركونه كي سفارتين                                                                     |      | خليفه نا صراور سرحدي آمراء                      |



| صفحه             | عنوان                              | صفح                    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | اخود مختاري پايلاد ما              | 2 · I                  | غرشية بن شانجه سے تجدید معاملاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1 1 2          | دكاقِرطبه پرقضه                    | ا بن حمو               | ارزیق بن بلاکش کی سفارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . بم <b>ئ</b> سو | _ ; .                              | ۲۸۹ انستظیر            | ملوک زنانه ومغراده اورمکناسه کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | ن حمو د                            | المعتلى بر             | بنی آل خزیراور بنی ابی العافیہ کے وفود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | بالله                              | المعتمد                | علم وادب کی سر پرتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | <u>اب: ۳۳</u>                      | 19.                    | خليفه حکم کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| m.A              | i e                                | این جمد ر              | <u>اب: ۲</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                    | بنی حمود کا<br>محود بن |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                    | ور بن<br>وجرشمیه       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                    | ادصاف                  | 4; 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                |                                    |                        | ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |                                    | ۲۹۳ قاسم بر            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                    | الماقر                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>P. 9</b>      | مون کی اسیری                       | ا نیاسم ار             | فاس پر فوج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | ي معزولي                           |                        | المحمر بن ابی عامر کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  |                                    | 1                      | غبدالرحن بن منصور کی ولی عهدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | نی خود کا زوال<br>بن جود کا زوال   | 1 14                   | ولی عبدی کا فرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 710              | بن علی کی مشر وط بیعت              | 1 1 7 7                | شام کی معزو کی ومهدی کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | ادرليس شير شير                     | (∠  ' *'               | بوعامر كازوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | بن یخیٰ کی گرفتاری                 | ا دريس                 | پر بریوں کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | بن يجيل کی حکومت                   | يوين ادريس             | مہدی کومعزول کرنے کی سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | ل إمارت اوروفات                    | مجمعهدا                | أيتين كي بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | بن ادريس                           |                        | مستعين كي شكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| With             |                                    | قاسم وا                | مبدى كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  |                                    | m. m                   | قرطبه کامی اصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                    |                        | بشام كاقتل المستعدد ا |
|                  | And the first of the second of the |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| لِن اوْرِخْلْفا ئِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                        | يْ رِيْخ ابن خلد وان (حصر نُجِيم) معدد المعدد المعدد                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| صفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                                           | صفح                    | عنوان                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كىمعزولى واسيري                                                 |                        | wa.                                                                          |
| 1 1 1 x 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عبادی قرطبه برفوج کشی *                                         |                        |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | غر بی اندکس<br>د سه اداران                                      |                        | ملوک الطّوا نف اندلس<br>بنوعیا دملوک اشبیلیه                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بدالتد کاصوبه بطلیوس پر قبضه<br>ده نور می میرم                  |                        | ا بوخبا دسول مبینیه<br>قاضی ابوالقاسم محمر ٔ                                 |
| rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ا بوحفص عمر بن محمر<br>غرنا طه وبیره                            |                        | ابوالقاسم محمداور قاسم بن محمود                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                               | ا مارت<br>سم اس بادلیس | ابوالقاسم محمر كامارت اشبليه پر قبضه                                         |
| mri -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا بن ما س<br>ما طلیطله                                          |                        | محمد بن عبدالله برزالي                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - یہ -<br>ب بن ظا فر                                            | 1 1                    | عباوبن البوالقاسم                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بالوالحسن يحيل بن اساعيل                                        | 2                      | محمه بن عبدالله برزالي كاقبل                                                 |
| 7 7 34 <b>3</b> 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ليجي بن اساعيل                                                  | و رز -                 | ابن قاسم                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب،۳۵۰                                                         | ma                     | عزيز بن محمد والى قرمونىد                                                    |
| TPF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u> </u>                                                        | المارك                 | عامر بن فتوح<br>عبا دالمعتصد كاقلعات يرقبضه                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ے رق<br>رعبدالعزیز بن عبدالرحمٰن بن الجاعا مر                   | 1 1 1                  | ا بادلیس کی عباد پرفوج کشی<br>ا بادلیس کی عباد پرفوج کشی                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يمظفر كاقرطبه سے اخراج                                          |                        | ا بارد کا دینه اور شلطیش پر قبضه<br>عباد کا ادینه اور شلطیش پر قبضه          |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ميد الدوله ابوالقاسم                                            | اميرعم                 | فتح ثلت وبينث بريير                                                          |
| <b>r</b> m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ر پرعیسا ئیوں کی فوج کشی                                        | ملنبي                  | البله اورمربه پر قبضه                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بن صما درج                                                      | \$                     | عباد کامر ثله پر قبضه                                                        |
| -h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ت</b> سرقسطه<br>ن                                            | , 1                    | عِبا دبن ابوالقاسم معتضد کی و فات                                            |
| in de la serie de | ر ب <b>ن مطرف</b><br>و منظم معاشدها مطالع المطالع المسالم       |                        | معتد بن معتضد                                                                |
| ्रा ।<br>जन्मे स्टेस्स् च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ر<br>اِن ب <i>ن چر</i> بن بود                                   | ا بنوبو<br>سلدا        | معتد کی پوسف بن تاشفین سے امداد طبی<br>پوسف بن الی تاشفین کی اندلس ہے والیتی |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ان من من مربع المورد<br>تقدر بالله من المشاعد المعالمة المعالمة |                        | الوسف بن اب تا ملين ي المد ل منظور والم                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ن موتمن بن احمد مقتلار<br>ن موتمن بن احمد مقتلار                | ابوسفا                 | ا مارت سوبه مهد<br>ا مارت پرنث اور کی                                        |
| )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الملك بن يوسف موتمن                                             |                        | ۱۰ رب پرت روبرل<br>ابوالحزم جهور بن څرین جهور                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ت دانيرو جزائر                                                  | וול וויין              | ا مارت قرطبه پرابن جهور کا قبضه                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م خولانی                                                        | عاض عاض                | عبدالتك بن ابوالحرم جهور                                                     |

| علی بن جوابه الله معرول الله الله بن جوابه الله بن خوابه  | امیران اندلس اورخلفا خ مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-</b> | ریخ ابن خلدون (حصه پنجم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المارت بر بر موقق کا تقر ر بر بر کو با مورک بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| این بوداور برید این بودای بغاوت این بوداور بریدا بوزید کی معرکه آدائی این بوداور بریدا بوزید کی معرد که آدائی این بوداور بریدا بوزید کی معرد که المناسب کی معرو که المن بود کا عاصره المنت که معرو که به این بوداک عاصره به بنید به این بوداک عاصره به بنید به این بوداک عاصره به بنید به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب: ۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mry      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| این به و داورسید ابوزید کی معرکد آ دائی امن به و داورسید ابوزید کی معرکد آ دائی امن به و داورسید ابوزید کی معرول المنت المنت و دائی امن به و دائی معرول کی است به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) يوسف بن جود کی بغاوت 💮 🚉 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | مجابد بن يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| افل کی معرولی این بود کا بی معرولی این بود کا بی معرولی بیت این بود کا بی معرولی بیت این بود کا بی معرولی بیت کا معرولی بیت بیت کا می معرولی بیت بیت بیت کا می می بیت بیت بیت کا می می بیت بیت بیت کا می می بیت بیت کا می می بیت بیت بیت کا می می بیت بیت کا می می بیت کی بیت بیت بیت کا می می بیت کا می می بیت کی بیت بیت کا می بیت کا می بیت کی بیت بیت کا می بیت کی بیت بیت کا می بیت کی بیت بیت کا می بیت بیت کی بیت بیت کا می بیت کی بیت بیت کا می بیت کی بیت بیت کا می بیت کی بیت بیت کا می بیت بیت کی بیت بیت کا می بیت بیت کی بیت بیت کا می بیت کی بیت بیت کا می بیت بیت کی بیت بیت کا میت کی بیت بیت کی بی | The state of the s | 1 1      | مجاهر بن يوسف كي فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| این برود کا محاصره بلندید برق می کشور در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | على بن مجاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابوهران کی اطاعت میورف کا محاصره علی بن بیست کا میورف پر بشند علی بن بیست کا میورف پر بشند علی بن ایست کا میورف پر بشند علی بن المرات کشونه علی بن عانی به المرات کا مرسید پر بشند علی با المرات کشونه علی بن عانی به المرات که مرات کشونه علی بن عانی به عانی به المرات که مرات  | ₽~ P~ A:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سالم بن بود کی اشبیلیه پرفوج کشی این بود کوع بای اعزاز و خطاب این بود کوع بای اعزاز و خطاب این بود کوع بای اعزاز و خطاب این باید کوع بای باید پرفید کشی این بود کوع بای باید پرفید کشی این باید کوع باید برفید کشی برگوی برگو | 그 그는 문에 바탕이 가장 하는 것이 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| این به دو کوع بای اعزاز و خطاب به سه بای به دو کوع بای اعزاز و خطاب به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | The state of the s | 1 1      | est and the second of the seco |
| این احری کو بی کا مرسیه پر بیضه این کو بی کا مرسیه پر بیضه کو بی کا بی کا مرسیه پر بیضه کو بی کا  بی کا   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | على بن ليوسف كاميورقه پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| این احری غرناط پرفوج کئی اور مید الله کا حود می این احری غرناط پرفوج کئی اور مید الله کا حرب پر قبضه ایر مید الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | باب ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تاضی مروان بن عبدالله کی خود مختاری ایو بحروات کا مرسیه پر قبضه ایو بحر مبدالله کا مرسیه پر قبضه میر بلنسیه ابو محرعبدالله ابو محرعبدالله کا مرسیه پر قبضه میر بلنسیه ابو محرعبدالله کا مرسیه پر قبضه میر بلنسیه ابو محرع بدالله و من کی جنگ الله و من کی جنگ کی حن کی جنگ کی  | ر کی غرناط رفن ج <sup>م</sup> شی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابرواح   | باغيان امارت كتونه<br>باغيان امارت كتونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بوجعفراحمد کی سرکشید الله میربلشید الوجم عبدالله المارت بخواحمر بخواحمد کی سرکشید الله المارت بخواحمر بخواحمر کے مکمران المارم میں کی جگ اللہ میں کی جگ اللہ میں کی مرابطین امراء پر فوج کئی این احمر کا اخترائی بین غانیہ الموجم کی خواجم کی مرابطیوں کا ذوال المارک کی دواجم المارک کی خواجم کی میں کا ذوال المارک کی دواجم المارک کی خواجم ک |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | قاضى مروان بن عبدالله كي خؤد مختايري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| میربلنسیه ابوتهرعبدالله است. الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ابوجعفرا حمد کی سرکشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وسف کابلنسیه پر قبضه برالموس امراء پر فوج کشی این امراه بر فوج کشیران بخواهم کی مرابطین امراء پر فوج کشی بن فانید برابطیو سی کا زوال این اعراکا شبیلیه سیا خراج این اعراکا شبیلیه سیا خراج این اعراکا شبیلیه سیا خراج این اعراکی خانه جنگی اور میسائی اور می | 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | امير بلنسيدا بومجرعبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فیدالمؤمن کی مرابطین امراء پر فوج کثی ایسان امراء کی افزار ایسان امراء کی کی امراء کی امراء کی کی امراء کی                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دیرانمو من کا مرابطین امراء بر توج سی این اعران المریک الفرشخ این امراء بر توج سی این اعران الفری الفیان امراء بر توج سی این اعران الفیان امراء بر توج سی المریک الفیاعت المراج سیدا بوزید کا فرار المی مریک الفاعت الوغرین جد المی المراج برای المی المراج برای خانه جنگی اور عیمانی المی المی خانه جنگی جنگی جنگی المی خانه جنگی خانه جنگی المی خانه جنگی جنگی جنگی جنگی جنگی جنگی جنگی خانه خانه خانه خانه خانه خانه خانه خانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بنواحمر بنواحمر كي حكمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | استا     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رابطیوں کا زوال این احمر کا اشبیلیہ سے اخراج ان این احمر کا اشبیلیہ سے اخراج انگراز کے ان احمر کا غرنا طریر قبطنہ انگراز کے ان اس سے اخراج سید ابوزید کا فرار اسلامی میں ان اور کی جنگ اور عیسائی اور کی بیش قدی اس میں عید شکی اور عیسائی اور کی بیش قدی اس میں عید شکی اور عیسائی کی عیسائی کی عید شکی اور عیسائی کی عید شکی کی خود افزاد اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 7      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| این احمرکا غرناطه پر قبطنه اور که اور این احمرکا غرناطه پر قبطنه اور که اور این احمرکا غرناطه پر قبطنه اور که اور این احمرکا اور این احمرکا و اور اور این احمرکا و اور ادار این احمرکا و اور این احمرکا و اور ادار این احمرکا و اور ادار ادار ادار ادار احمرکا و اور احمرکا و احمرکا و اور احمرکا و اور احمرکا و احمرکا و اور احمرکا و اور احمرکا و اور احمرکا و احمرکا و اور احمرکا و احمرکا و اور احمرکا و احمر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | }        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وحدین کا ندلس سے اخراج سیدابوزید کا فرار الل مربید کی اطاعت باداورابن مود کی جنگ است العظم بین جد است العظم بین جد است العظم بین جد است العظم بین جد المسلم المواکی خاشہ جنگی اور عیسائی اور کریا است المی المی المی المی المی المی المی المی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 [      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یاداورابن بهود کی جنگ<br>بیائیوں کی بلا داسلامیہ پر فوج سنی<br>بیر بچیٰ بن ابوز کریا<br>ویکرواثق<br>ن عصام کی عهد شکنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یسائیوں کی بلا داسلامیہ پرفوج کشی<br>میر بچلی بن ابوز کر یا<br>و بکرواژن<br>ن عصام کی عہد شکنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یر کچی بن ابوز کریا<br>این احمراوراین مود<br>و بکرواژن<br>ن عصام کی عهد شکنی عیمائیوں کی چیش قدمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یرین بی روز دند<br>وبکرواژق<br>ن عصام کی عبد شکنی عبد شکنی میش قدمی بیش قدمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | of attribute to the state of t  |          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ن عصام کی عبد شکنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ing takin 🌓 ing panggalang ang 💆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>* * ■ * * * * * * * * * * * * * * * * *</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابن احراورانل جزيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <br>  |    |       |      |
|-------|----|-------|------|
|       |    | -     | _    |
|       | ۲۲ |       | ∵.   |
| <br>- |    | 1,000 | // - |

|   | صة          |                                                                                                                 |          |                                                               |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
|   | 25          | عنوان                                                                                                           |          | عنوان                                                         |
|   |             | ابوالعباس احركي امارت                                                                                           | 1        | ا بن احمر كا انتقال                                           |
|   | •           | ابوالعباس احمد كافاس برقبضه                                                                                     | 10       | سلطان محمر فقيدا بن احمر                                      |
|   | وناس        | قلعه مرائش کی فتح                                                                                               | الماس    | محمد فقیہ کی عیسائیوں ہے مصالحت                               |
|   |             | موسىٰ بن سلطان الوعنان كى ستبه و فأرس پر فوجكشى                                                                 | بالمالية | سلطان محمر فقیه کی و فات                                      |
|   |             | سلطان ابوالعباس کی گرفتاری                                                                                      | 100      | محمد فقیہ کے عیسائیوں سے تعلقات                               |
|   | <b>70</b> + | سلطان این احراور وزیر مسعود کے مابین کشیدگی                                                                     |          | محدمخلوع بن محمد فقيه                                         |
|   | '           | سلطان موی کی وفات                                                                                               |          | رئيس ابوسعيد بن اساعيل                                        |
|   |             | سلطان ابوعنان اورمسعود بن ماسی کی مصالحت                                                                        |          | ابوالوليد كامحاصره غرناطه                                     |
|   |             | بنو ماس کاز وال                                                                                                 | ľ        | ابوالوليد كاعروج                                              |
|   | ۱۵۳         | ابوالحجاج كے متعلق سلطان ابن احمر كى غلط نبى                                                                    | i i      | عجر بن رئيس ابوسعيد<br>محمر بن رئيس ابوسعيد                   |
|   |             | kan tanan salah |          | عثان بن ابی العلی کی امارت سے دست بر داری                     |
|   | and and a   | ابوالحجاج يوسف بن سلطان ابن احمر                                                                                |          | الملطان فحد كافل                                              |
|   | A - Ta      | نال به مج اسم الح كاقتل                                                                                         |          | "                                                             |
|   | 뉗           |                                                                                                                 | ۳۲۵      | ا بوالحجاج بوسف<br>سلطان ابوالحجاج اورعيسا ئيول كي جيم پين    |
|   | rz.         | باب:۳۹                                                                                                          |          | 1                                                             |
|   | -           | عیسائی فرمانروا                                                                                                 |          | معر که طریف<br>سلطان ابوالحجاج کافتل<br>سلطان ابوالحجاج کافتل |
|   |             | ا با دشا و تشتاله                                                                                               |          | **** İ                                                        |
|   |             | ا شاه پرتگال                                                                                                    |          | حاجب رضوان کافل<br>سی محا                                     |
|   |             | ا شاه بشکنش                                                                                                     |          | رئيس الويجيٰ                                                  |
|   | * <b> </b>  | شاه برشلونه                                                                                                     | ألماليا  |                                                               |
|   |             | ا بن نا فله اوراوقونش                                                                                           |          | سلطان محمر مخلوع                                              |
|   |             |                                                                                                                 |          | سلطان محمر کاغرنا طه پر قبضه                                  |
| 1 | <b>72</b> 1 | ا وقونش بن بطره کاانتقال<br>خزد بن اوقونش                                                                       | کم#      | معزول بطره کی سلطان محرے المداد طلی                           |
|   | 4.5         | اسمول الطرك بغاوت                                                                                               | * < / 11 | ا بطروا ورافنش ك مابين جنگ                                    |
|   |             | ر د مير اورسانج                                                                                                 |          | سلطان محمد کی خود دمختاری                                     |
| 1 |             | سانحه کی خلیفه ناصر سے امداد طلبی                                                                               |          | الفنش اورشاه فرانس کی جنگ                                     |
| 1 | 41          | فر دنیندگی گرفتاری ومصالحت                                                                                      |          | عبدالرحن بن ابی یغلوس کی کرفتاری                              |
|   | ;           | منصور بن عامراور رومیر کی جنگ                                                                                   | mux      | ابن احمر کی سرکشی واظاعت                                      |
|   | <u> </u>    | ورون و رادردد برن برن                                                                                           |          |                                                               |

| رد نمير كي تكست واطاعت برمند اور منصور كي جمر بين بين برمند كي مرت و خ كشي بين برمند كي مرت و خ كشي اسلامي فتو حات كي ابتداء برمند كي مرت و و خ كشي و و خ كشي و و خ كشي و و خ كشي و و خ كشي و و خ كشي و و خ كشي و و خ كشي و و خ كشي و و خ كشي و و خ كشي و و خ كشي و و خ كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و كشي و                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| المرت افریق الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عنوان صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صفحه        | عنوان                      |
| افریقه بین اسل فقو مات کی ابتداء افریقه بین اسل فقو مات کی ابتداء افریقه بین اسل فقو مات کی ابتداء افریقه بین اسل کے ابتداء افریقه بین اسل کے ابین جو پین افرین الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ر ذمیر کی شکست واطاعت      |
| افریقه بین اسل فقو مات کی ابتداء افریقه بین اسل فقو مات کی ابتداء افریقه بین اسل فقو مات کی ابتداء افریقه بین اسل کے ابتداء افریقه بین اسل کے ابین جو پین افرین الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب: ۲۸۰ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سريس        | برمنداورمنصور کی جھڑپیں    |
| افریقه میں اسلای فتو مات کی ابتداء اور شد الملک منتلی خود و نقاری اور شد الملک منتلی خود و نقاری اور شد الملک منتلی منتلی خود و نقاری اور شد الملک منتلی منتلی خود و نقاری الما المنتلی المرات به المرات به المرات به المرات به المنتلی المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به المرات به الم                         | رق افريقه المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 761 P       | منصور کی غیسہ برفوج کشی    |
| او نش بن برمند کی خود مختار کی او نش او برا مند کی خود مختار کی او نش او برعبد الملک مظلم کی جنگ او نش او برعبد الملک مظلم کی جنگ الموات الموات کی ادار ایس با الموات کی ادار ایس با الموات کی ادار ایس با الموات کی ادار ایس با الموات کی ادار ایس با الموات کی ادار ایس با الموات کی برعبد کی ادار ایس با الموات کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد در برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کی برعبد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 1                          |
| او آش اور عبد الملک مظفر کی جگ اور المبد الملک مظفر کی جگ اور عبد الملک مظفر کی جگ الم الم المونی من خوب کی افریقه کوروا گی الام الم المونی کی اور این کوروا گی الم المونی می اور این کوروا گی الم المونی میروی میروی میروی میروی میروی میروی میرانده اور سلطان این قبوب می عبد اگن المیروی المیروی المیروی میروی                         | رالله بن ابي سرح على الله بن الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ر اعب       |                            |
| ابوالمبه جر الوالمب جر الوالمب جر الوالمب جر الوالمب جر الوالمب جر الوالمب جر المحتر الوالمب جر المحتر الوالمب جر المحتر الوالمب جر المحتر الوالمب الوح و الوالم الوح و الوالم الوح و الوالم الوح و الوالم الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و الوح و ا                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           |                            |
| ابوالمهاج<br>الفض کی امارت<br>این روز بیراورایمن به دو کی جنگ<br>این روز بیراورایمن به دو کی جنگ<br>بیرانده اور سلطان یعقوب بن عبدالحق<br>سلطان یعقوب بن عبدالحق<br>سلطان یعقوب بن عبدالحق<br>سلطان یعقوب بن عبدالحق<br>سلط و بین برانده و بیرانده و بیرا | په بن نافغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عقا         | 1 8 6                      |
| بری اور این بودگی جنگ الامرت مودگی جنگ الامرت مودگی الامرت مودگی الامرت مودگی الامرت مودگی برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده برانده ب                         | 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I .         | الما حبه بن رسيدها ن       |
| این رو هر اوراین به ود کی جنگ  این رو هر اوراین به ود کی جنگ  این رو ای الیون کی بدعهدی  این رو ای الیون کی بدعهدی  این به این نعمان غانی  این به این نعمان غانی  این به اور سلطان یعقوب بن عبدالتو  این به این به به به به به به به به به به به به به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T PAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.          | 1                          |
| برانده بن الفنش حوال اليون كي بدعهدى الفنش حوال اليون الفنش حوال اليون الفنش حوال اليون الفنش حوال اليون الفنش حوال المنتح التي المنتح التي المنتح التي المنتح التي المنتح التي المنتح التي المنتح التي المنتح التي المنتح التي المنتح التي التي المنتح التي التي المنتح التي التي المنتح التي التي المنتح التي التي المنتح التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 4 2     |                            |
| برانده بن الفنش الفنش المناس على المناس الفنش الفنش الفنش المناس الفنش الفنش المناس الفنس الفنش المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الم                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1:          | ابن رد میراورابن بودگی جنگ |
| المرده المرده المرده المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ال                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | *                          |
| سلطان ليقوب بن عبدالحق مرائده اورسلطان ليقوب بن عبدالحق موی بن نصير کي نو حات مرائده اورسلطان ليقوب ما نجه بن برانده الم عبد شکنی الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 : #X # 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. 1. 7. 1. | برانده بن الفنش            |
| جراندہ اورسلطان یعقوب سانجہ بن ہراندہ کی عبد شکن بطرہ ہوتی ہن سراندہ بطرہ ہوتی ہن ہراندہ بطرہ ہوتی ہن ہراندہ بیر براندہ ہورہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [ 14 mg   14 mg   14 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 mg   15 m | <b>[</b> :  | 1 3 4 4 4 4 4              |
| ساخبہ بن ہراندہ کی عبد شکنی بطرہ بن ہراندہ بطرہ بن ہراندہ بطرہ بن ہراندہ بطرہ بن ہراندہ بطرہ وقط کی جنگ بطرہ وقط کی جنگ بطرہ وقط کی جنگ بطرہ واللہ والم اللہ بن جارہ با جسلہ                          | كابن نصير كى فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مو          |                            |
| بطرہ وقبط کی جنگ اسام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اندلش المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار الم | ا لخ        | •                          |
| بطرہ وقبط کی جنگ بطرہ وقبط کی جنگ بطرہ کا قبل بطرہ کا قبل بطرہ کا قبل بھر ہن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ين يد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2           | · ·                        |
| بطره کاتل الله الله عالی کے مابین جھڑ پیل الله الله الله الله الله عالی کے مابین جھڑ پیل الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عيل بن مهاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اسا         |                            |
| تمط اور بلنس غالس کے مابین جھڑ بیں بیارہ اللہ بین مفوان کلبی عبیدة عبدالرحمٰن عبداللہ بن جاب عبداللہ بن جاب شاہ بر تلونہ اللہ بن جاب اللہ وقع مقوط کے مابین کشیدگی میں عبداللہ والی طبخہ کا تل میں عبداللہ والی طبخہ کا تل میں عبداللہ والی طبخہ کا تل میں مور کا بر شلونہ پر قبطہ میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عباض میں عبرض میں عب                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 6 6       |                            |
| معبدة عبدالرحمٰن<br>شاہ برتغال<br>شاہ برتغال<br>الک فران اور قوم قوط کے مابین کشیدگ<br>عیسائیوں کا برشلونہ پر قبضہ<br>منصور کا برشلونہ پر قبضہ<br>بلنخر بن بیمند د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           | - x ·                      |
| شاہ بر الله بن حجاب الله بن حجاب الله والى طبيعة كافل الله والى طبيعة كافل الله والى طبيعة كافل الله والى طبيعة كافل عيد الله والى طبيعة كافل عيد الله والى طبيعة كافل عيد الله والى كابر شلونه بر قبضه منصور كابر شلونه بر تسلط المنطقة بر بر بر يول كاوادى طبحه بر جمله المنظور بن بيمند و المنطقة بر بر بر يول كاوادى طبحه بر جمله المنظور بن بيمند و المنطقة بر بر بر يول كاوادى طبحه بر جمله المنطقة بر بر بر يول كاوادى طبحه بر جمله المنطقة بر بر بر يول كاوادى طبحه بر جمله المنطقة بر بر بر يول كاوادى طبح بر جمله المنطقة بر بر بر يول كاوادى طبح بر جمله المنطقة بر بر بر يول كاوادى طبح بر جمله بر بر يول كاوادى طبح بر جمله بر بر يول كاوادى طبح بر جمله بر بر يول كاوادى طبح بر جمله بر بر يول كاول كابر بر يول                         | 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.          |                            |
| ال فران اورقوم قوط کے مامین کشیدگی کے دین عبداللہ والی طنی کا قل<br>عیسا سیوں کا برشلونہ پر قبضہ<br>منصور گا برشلونہ پر تسلط<br>بلتغز بن بیمند د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | - F - 2                    |
| عيسائيل كابرشلونه پر قبضه<br>منصور گابرشلونه پر تسلط<br>منصور گابرشلونه پر تسلط<br>بلنغر بن بيمند د<br>بلنغر بن بيمند د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | شاه برشاونه                |
| منصور گابرشلونه برتسلط<br>بربریون کاوادی طنجه برحمله من منطقه برحمله من منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله بر                      | ين حيد القدواي معيران المعالي المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1 - 4     |                            |
| منصور گابرشلونه برتسلط<br>بربریون کاوادی طنجه برحمله من منطقه برحمله من منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله منطقه برحمله بر                      | دة الأتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | عيسائيول كابرشلونه برقبضه  |
| به تغز بن بیمند و برخمله من منطقه از برخمله منطقه برخمله منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از منطقه از                         | م الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا متو       | منصور كا برشلونه برتسلط    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يول كاوادى طبخه ررحمله الله المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.        |                            |
| عبدالرطن بن حبيب اورخوارج كي جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ひ)         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الرطن بن حبيب اورخوارج كي جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أعبد        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                            |

| ′     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                    |                  |                                         | فعلمت مسامح مصحمتها       | and the second of the second            |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|       | صفحه                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان                         |                    | صفحه             | 2                                       | عنوان                     |                                         |
|       | 5 2 S                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ارود کی اسیری 🗀               | عبدالله بن ج       |                  | بین جھڑ ہیں                             | انسیسیوں کے ما            | عبدالرحن اورفرا                         |
|       | ۳۹۳                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب<br>پار                      | قصر کبیر کی تغمیہ  |                  | ن کشید گی                               | بدالرحمٰن کے ماہیم        | خليفه منصورا ورعب                       |
|       | i v                                         | on a sport of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ) کومراجعت                    | ہرشمہ کی عراقہ     | <u>.</u> * : * . | *                                       |                           | عبدالرحن كاقتل                          |
| : ,·  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) عنه <u>ی</u>                | محمر بن مقاتل      | PA2              | **3                                     | ح <sup>ا</sup> ن<br>رحمان | حبيب بنءبدالر                           |
|       | e<br>Total                                  | جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اورتمام بنتميم كي             |                    |                  |                                         | . كاخاتمه                 | الياس بن حبيب                           |
| 3     |                                             | ج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غُلب کی قیروان پر فو          | ابراہیم بن         |                  | e Sea                                   |                           | عاصم بن جميل                            |
|       | gland (San                                  | ngin awi ye.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                    |                  | No.                                     |                           | حبيب بن عبدالر                          |
|       | بم 4 ہم                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                            |                    | 111              | A STATE                                 |                           | عبدالملك بن افج                         |
|       | , S,                                        | , i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | امارت افرید        | <b>ም</b> ለል      | v                                       |                           | عبدالاعلى مغافر                         |
|       | vili (iblia                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | دولت بنواغا        |                  | . "                                     |                           | محمر بن اشعث خر                         |
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | ابراہیم بن ا<br>بر |                  | 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / |                           | محربن اشعث ك                            |
| : : V |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>-</i>                      | عباسيه شهركي       |                  |                                         |                           | اغلب بن سالم؛                           |
| -     | maa                                         | A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بدالرحمٰن مظفر کی اطأ<br>مرسی |                    | ·                |                                         |                           | اغلب کی معزولی                          |
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اگی سرکشی وا طاعت<br>سر       |                    | F/191            |                                         | •                         | اغلب كاخاتمه                            |
|       |                                             | ) جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إُلداورا بن اغلب كَ           |                    |                  | جنگ                                     | طائی اورحش کی             | ابوالمخار ت غفار                        |
| ĺ     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | براہیم کیمعزولی               | ŀ                  |                  |                                         |                           | عمر بن حفص ہزا                          |
|       | ray                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | ابوالعباسء         |                  |                                         | 4 T                       | ابوحاتم ليقوب                           |
|       | aan,                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ئ ابراہیم<br>آبر              | زيادة اللدبر       | ا ۴۵۰م           | the factor of the second                |                           | ابوحاتم كاقيرواا                        |
| -     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ی کی و فات وقتل<br>و          |                    |                  |                                         |                           | عمر بن حفص کا خ                         |
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ارمنصور کی جنگ                | 1                  |                  |                                         |                           | يزيد بن حاتم بر                         |
|       |                                             | Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlo and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlo and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Carlor and Ca | م کی سر کو بی<br>م            | عامر بن نارف       |                  | _                                       |                           | ابوحاتم اوريزيد                         |
|       | MAN                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ى ئىءىدىشكنى قىل<br>ن         |                    | ا وس             |                                         |                           | يزيد كامحاصره كز                        |
|       |                                             | in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th | ىنونس <u>پر</u> فوج كشى       |                    |                  |                                         |                           | روح بن حاتم                             |
|       | <b>1</b> 1 9 9                              | . 17 1 <del>4</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ريق                           | فسنطيل بطر         |                  |                                         |                           | روس بن<br>فضل بن روح                    |
|       | i de la la la la la la la la la la la la la |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | اسدبن فرا          |                  | NO DE                                   |                           | عبداللدين جار                           |
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كامحاضره                      | فلعه كرات          | أعها             | Ting Agent.                             | ود<br>وداور فضل کا مقا    | 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|       |                                             | 는데 그 등록 가입다.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ت کی وفات                     | المبلدين فرا       | \$               | المجمد                                  |                           |                                         |
| Ŀ     | <u> </u>                                    | at Asia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>                      |                    |                  |                                         | <u> </u>                  | هرهمه بن اعين                           |

| ئے مجر | ندلس أورخلفار | ميران |
|--------|---------------|-------|
|        |               | 40.0  |
| ŀ      | ا صرة         |       |

| 1                |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | صفحه                   | عنوان 💍                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| - [              | 744                    |                                                                                                                                                                                                                                  | ابراہیم کی وفات                                    |            | ر عیسا ئیوں کی جنگ 💮 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ز هير بن عوف ا     |
| 4.<br>2.         |                        | اظهور المسادة المسادة                                                                                                                                                                                                            | کتامه میں شیعی کا                                  | (* <b></b> | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بطريق صقليه كا     |
| -                |                        | ربن ابراہیم                                                                                                                                                                                                                      | ابوالعباس عبدالة                                   | 1. 1.      | ىتدى صقلىيە پرفوج كثى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابراهيم بن عبدا    |
|                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | برادرا بوالغرانيق                                  | 1. 1.<br>1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قصريانه برقبضه     |
| .                | f <b>′</b> •∧.         | بوعبدالله شیعی کی جنگ                                                                                                                                                                                                            | بكيز ابوحول اورا                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زيادة الله كي وفا  |
| ş.t              |                        | ,                                                                                                                                                                                                                                | ابومصرزيا وةالثد                                   | ال•۸       | بن ابراہیم بن اغلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابوعقال اغلب       |
|                  |                        | فتوحات                                                                                                                                                                                                                           | ابوعبدالله شيعي کي                                 |            | اغلب بن ابراہیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوالعباس محربن    |
|                  | 14-4                   | نگی طرابلس                                                                                                                                                                                                                       | زيادة الله كي رواً                                 |            | ولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن جواد کی معز    |
|                  | ani, s                 |                                                                                                                                                                                                                                  | بنواغلب كازوال                                     |            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابوجعفر كاخروج     |
|                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |            | ene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابوابراتيم احر     |
|                  | W1+                    | با <u>ب: ۳۲</u><br>کله                                                                                                                                                                                                           |                                                    | M+4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زيادة الله اصغر    |
|                  | ( ' == ==              | K #                                                                                                                                                                                                                              | امارت صقلیه دول<br>حسار می داند                    | 1          | ي ابراہيم بن احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|                  |                        | یری صروی                                                                                                                                                                                                                         | حسن بن محمد الباخر<br>رويد مدة                     | 10         | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فضل بن جعفر ہما    |
|                  | - PH                   | ر<br>مار دیگر کریگر                                                                                                                                                                                                              | احمد بن قبرب                                       |            | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فضل اور بطريق      |
| ,                |                        | حسن ا بی خزر کی جنگ                                                                                                                                                                                                              |                                                    | 1404       | ن يعقوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عباس بن فضل ب      |
| ,                |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | احمد بن فهرب کافعا<br>حسرین از الحس                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التح قصريانيه      |
|                  | cer                    | کلبی کاامارت صقلیه پرتقرر<br>مین ماط                                                                                                                                                                                             |                                                    |            | يافتو حات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عباس بن فضل کم     |
| 2                |                        | A                                                                                                                                                                                                                                | حسن بن ابی الحس<br>حساس میں :                      | Λ•4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدالله بن عباس    |
| 1 5              |                        | Ea C                                                                                                                                                                                                                             | حسٰن کے خلاف<br>حسر کرفت                           |            | فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محمود بن خفاینه کی |
|                  | ą. Pr. Vi              | en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de<br>La companya de la co | حسن کی فتو حات<br>ر د عر:                          |            | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اطرمیس کی فتح      |
|                  | 58 <sup>87</sup> , 1 5 |                                                                                                                                                                                                                                  | رپوم عرفه<br>ماه                                   |            | عاصل المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خفاجه بن سفيان     |
| 1<br>1<br>1<br>2 | Lite                   |                                                                                                                                                                                                                                  | محاصره رمطه                                        | r+0        | را درا بوالغرانيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابراهيم بن احد ب   |
|                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | جنگ محاز                                           |            | ال 🗼 🖓 الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بغاوتوں كااستيص    |
|                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | امیراحرین حس<br>در دار سرعار رح                    | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محاصره طرابيه      |
|                  | m (a)                  | <b>i</b>                                                                                                                                                                                                                         | ابوالقاسم على بن <sup>ح</sup><br>تاج الدوله جعفر ؛ | P+4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسينی اورر پو پرف  |
|                  |                        | ي <b>ن نقد الدوله</b><br>المن نقد الدوله<br>المنظور المنظور المنظور المنظور المنظور                                                                                                                                              |                                                    | * 2        | I .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امیرابراہیم کی مع  |
|                  |                        | 740                                                                                                                                                                                                                              | يوسف                                               |            | language de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la compan | ابراہیم کی فتو حار |

| اميران اندلس اورخلفائے مصر | <u> </u> | · ( | تاریخ ابن خلدون (حصه پنجم |
|----------------------------|----------|-----|---------------------------|

| ور علقا ہے۔                           | 22 الميزان الدكرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                                  | عنوان المناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صفحه                                  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | على بن قاضي محمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MIA                                   | احد الدوله الحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | ابن قاضی محمد کا یمن پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | اميرا كحل كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ואין                                  | دعوت عبيد ميكا اعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                                     | صمصام بن تاج الدوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | اساء بنت شهاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :                                     | عبدالله بن الحل كأقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 1.4                                 | مکرم اور سعید بن نجاح کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | ابن الثمنه اورميمونه بنت جراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | صفاء پرعمران بن فضل كا قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کانگ                                  | امارت کلبی کا زوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۲۳                                   | مکرم کی ذی جبله کوروانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | امارت جزیرہ اقریطش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | منصور بن احمدا ورسیده بنت احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | دولت بنوبلوطی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | فضل بن البي البركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ÷:                                    | ا بوحفص بلوطی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LAPA.                                 | عمران بن دُرخولا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | باب:۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | علی بن منصور سبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۱۸                                   | <u>بات</u><br>امارت نیمن ودولت اسلامیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | باب:۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n u                                   | ' ہارت کی ودورت اسلامیہ<br>عہد نبوی میں یمن کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rro                                   | <u>ب ب</u><br>امارت زبید بنی نجاح کے حکمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ***                                   | مهر بان بن با ذان کافتل<br>شهر بان بن با ذان کافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wind Villian                          | امارت ربید بی جاری سے سمران<br>صلیحی کا خاتمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | سېربان کن باد ان ۱۶ ل<br>اسووغنسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | یں 6 عالمہ<br>سعید بن نجاح کازبید پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | ا بلود<br>مهاجر بن امیبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 774                                   | سید.ق جان کاربید پر بیشه<br>تحرم اور سعید کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | مپن بر بن عبیدالله<br>محمد بن برید بن عبیدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | سعید بن نجاح کاقل<br>سعید بن نجاح کاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 ابا                                 | مربن بربید بن مبیر الد<br>ابرا بیم بن موی کاظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | میر بی جان ه<br>جیاش کا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | ابرانیا این ون ه<br>محمد بن زیاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | بیان کار بید بر بیضه<br>جیاش کار بید بر بیضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | بروجعفر حميري<br>بروجعفر حميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 447                                   | بیان ۱۵ربیر پر جسته<br>نا تک بن جیاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | یجی بن حسین کا خروج<br>میجی بن حسین کا خروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                     | ا بومنصور عبيد الله<br>البومنصور عبيد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P**                                   | البوالحيش اسحاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | مبر در مبید مید<br>علی بن مهدی خار جی کا زبید پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | هو المعلق المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع الم |
|                                       | ن خیاح کا محاصره<br>بی نجاح کا محاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | بارت والدن<br>غجاح اورقيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 671                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | بان درندا<br>قیس اورنجاح کی جیم <sup>ر</sup> پین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | <u>ra: - i</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | WEI                                   | نجاح کی امارت<br>خجاح کی امارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٩٢٩                                   | المارت عدن دولت بني ذريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | قاضی محر بن علی ہمرانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o | W 1                                   | tant y<br>Talaham ada samajankan sa kalaman kasa sa matangan sa sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | guaragines manas i su di |                              | <u> </u> | and a supplementation of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the superior of the s |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                                  | A Property of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Con | عنوان                    |                              | صفحبر    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rijah ar                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | قلعه منهاب                   |          | ن بن محمد سليجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                        | جل الذبحره                   |          | ن مسعود بن ذریع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. T. Bary E. St.                     | 1 . The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o |                          | عَدِّن لاعه                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | فلعتر فلعبر                  | l        | ران بن محمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . PMA                                 | And the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                        | قلعه معقل شخ<br>قلعه معقل شخ |          | رس.بن<br>ولت بني ذريع كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | i vito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                        | صوبه سعده                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . [                                   | J. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                              | <u>.</u> | الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد  |
|                                       | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | حران كاعلاقه                 |          | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اه سانما                              | <b>1</b> * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | بلا دخولان<br>م              | ,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | مخلاف بني الشيح              |          | ن بن مهدی اور قادر فا تک<br>لی بن مهدی اور قادر فا تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | مخلاف بن وائل                |          | ن چېدې اوره دره ک<br>لی بن مېدې کاخروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | بلادكنده                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | بلادنمذحج                    | ۲۳۲      | لی بن مهدی کا زبید پر قبضه<br>مراسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                        | بلأ وبنونهد                  |          | لی بن مبدی کے عقا ئدوکر دار ۔<br>از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | بلا دمضاقه يمن               | سوسونم   | لبدالنبی بن علی دولت بن مهدری خارجی کا خاشمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | بلا دحضرموت                  |          | <b>~</b> ∠:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | کوه بشام<br>کوه بشام         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | , 14 <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | وه جنا<br>العديمان           |          | ڳامهو جبال<br>. اها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | res la ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                              |          | مو بجات عثر جلی اور سرچه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 441                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | بلا دشجر                     | orra     | ررائب زبلیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | مرياط اور قضان               |          | <b>بدن</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | بجران                        | **       | فلعه ذي جبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | الہ: الا                 |                              | أنست     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 22                    | ·                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | E Tok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مت بنو ندان              | امارت شنو ن ودور<br>اس.      | •        | فلع <u>رمصدو</u> ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | Harana Albana Al |                          | ينولغلب                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | بن حمدان                     | ا ∠۳۲م   | فاء كمان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 666                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | حُمرون بن حرث                | ·        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A.                       | حمدان بن حمدون               |          | للعب <i>ر بمد</i> ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | and the same                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             | صف                                    | ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عنو                            |           | صفحہ                                  | 5571657. USBFF67 suestictisge viestic inge- | 13 2                     |                                           |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|             | . ,                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | · ·       |                                       |                                             | عنوان                    |                                           |
|             | ) r                                   | Britista (a. 5 € 1) in the con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ريت<br>ا                       | معركةل    | 9.5                                   |                                             | برقبضه                   | حمدان کاموصل بر                           |
|             | in,<br>in t <sub>a</sub> il           | [* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ) اوْرِلُو زون کي <sup>م</sup> |           |                                       |                                             | درحمدان                  | بإرون السارى او                           |
|             | Ÿ                                     | 4 <b>*</b> 1 * 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نيال كاقتل                     | محربن     | rra                                   |                                             | ورفرار                   | حران کی پہلیا کی ا                        |
|             | ,                                     | #\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | للدا جشيد كى طلى               |           |                                       | .5 %                                        |                          | حدان کی اشیری                             |
| ۳۵          | ۳                                     | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ی کی معزولی                    | خليفه تقح | ,                                     | 1,0                                         | <i>گرفتاری</i>           | بارون انساری کم                           |
| 1 1 1       | o l                                   | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | لله بن <i>سعید</i>             | الوعبدا   |                                       | કુ કે કુલ                                   |                          | ،<br>ابوالهیجاءعبدالله                    |
|             |                                       | ص پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لدوله كاحلب وحم                | سيف       | , MM,                                 |                                             |                          | حسين بن حمران                             |
|             |                                       | ولہ کے ماہین مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كفى اورنا صرالد                | خليفه     | . ,                                   |                                             | _                        | خسین بن حمدان                             |
| ra          | *                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معزولی                         | متر خلیفه | :                                     |                                             |                          | خسین بن <i>حدا</i> ن                      |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کیم ا                          | معركة     | ~~~                                   | <b>رک</b> ی                                 |                          | ا ابوالهيجا بركي امار                     |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدوله کی موصل <i>کو</i>        |           |                                       |                                             | •                        | ا<br>ابوالهيجاء كاثل                      |
|             | - 1                                   | * **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                              |           | er e                                  |                                             |                          | ابوالعلاء سعيدبر                          |
| <b>LO</b>   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بار_                           |           |                                       |                                             |                          | ا ناصرالدوله بن <sup>د</sup>              |
| inger of C  | 1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . جزیرہ وشام                   | العارث    | MA                                    | - 62 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -  | _                        | نا صرالد ولد کی <sup>ط</sup>              |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنوجران(۲)<br>بنوجران(۲)       | ا د ولت   |                                       |                                             |                          | یا سرابدوردی<br>ناصرالدوله کی ا           |
|             | -                                     | <b>, قبض</b> ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الدوله كادمش                   | اسيف      |                                       |                                             |                          | ا با عرائد وله ی<br>ابو بکر محمد بن را که |
|             |                                       | ين د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لدول أورسردارتك                | أناصراا   |                                       |                                             |                          | ابو برحد بن را<br>ابوالحن احد كاب         |
| ra          |                                       | 大学·大学·大学·大学·大学·大学·大学·大学·大学·大学·大学·大学·大学·大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کی بغاوت                       | مان       | المالاط                               |                                             |                          |                                           |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی شکست و خاتم                 | جمان      | 7,13                                  |                                             |                          | طیفه تقی کی روا<br>میساند رقت             |
| <b>~</b> ∆∠ |                                       | ه مرعش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بألدوله كامحاصر                | اسيف      | i yeti                                |                                             |                          | ا بن را كَقْ كَافْلُ                      |
| "~E         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وم پر نوج کشی                  | المادر    |                                       |                                             |                          | ا بن طیا ب اور<br>ر                       |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چر<br>پرگر <b>ث</b>            |           | t                                     | e e                                         |                          | ابوالحن بريدي                             |
|             |                                       | ر فوج کثی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نيو <del>ل کی طرسول</del>      | · 1       | <u> </u>                              |                                             |                          | الوالحن بريدي                             |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يەت<br>ئالدولەكى پېش           | į.        | 1.41.5                                |                                             |                          | سيف الدوله و                              |
| ran         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الدول كي عهد شكخ               |           | rai                                   |                                             | ي                        | عدل تحكم                                  |
|             | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | بدوله کی مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                       |                                             | كاخابور پرقبط            | اعدلتحكم                                  |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . <i>ملاوليدا وريا - بر-</i> . | 7         |                                       | and the second second                       | <sub>ى</sub> كى شكست وگر |                                           |
| M. 3.1      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |           |                                       |                                             | مل کوروا نگی             | طلیفته قلی کی مو                          |
| The British |                                       | And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t | e di ing <del>a sepada</del>   | 1 N       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                             |                          | <del>- 4 4</del>                          |

| مفحه                | ,                                       | عنوان                              | صفحه                 | عنوان                               |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 100                 |                                         | عليها ئيول كأحلب وانطا كيدكامحاصره | 109                  | عیسائیوں کی عین زربہ پرفوج کثی      |
| 4 7 7               |                                         | قرعوبه كي خودسري                   |                      | ا بن الزيات كاانجام                 |
| -                   | 11:                                     | ابوالمعالى كي حماة كوروائكي        |                      | عيسائيوں كأحلب برقضه                |
| ų į                 | ‡<br> -                                 | ابوثعلب كي روانگي ميا فارقين       |                      | عيسائيون كأظلم وستم                 |
| , .                 |                                         | عيسائيون كالطاكيه يرقبضه           | - WY                 | سيف الدوليه كي عيسائيون برفوج كشي   |
| ريجه                |                                         | عيسائيون كأمحاصره حلب              |                      | ا ہل حران کی بغاوت                  |
|                     | 10.334                                  | يعفوروألى فتطنطنيه كاقتل           | gaing and the second | ہتیہاللہ کی بغاوت                   |
| *                   |                                         | ابوثغلب كاحران پر قبضه             | المكا                | نجا کی بغاوت                        |
| אין                 | ۹                                       | قرعوبهاورا بوالمعالي كي مصالحت     | <u> </u><br>         | جنگ معز الدوله و ناصر الدوله        |
| :                   |                                         | لادميون كابلا دجزيره پرحمله        |                      | ناصر الدولة اورمعز الدوله كي مصالحت |
| † 4 <b>1.</b> 2 2 2 | 2: Pr - 2:                              | دمستق کی بلاد جزیرہ پر فوج کشی     |                      | عيسائيول كامصيصه برقبضه             |
|                     |                                         | الل بغداد كااحتجاج                 | ł                    | د مستق طرسوس کامحاصره               |
| \$ 50° 80°          | 4.7条 50                                 | دمستق کی شکست وگرفتاری             |                      | مصيصه كاتاراج                       |
| 74                  | •                                       | بختيار كالموصل يرقبضه              |                      | ا ال طرسوس كا انخلاء<br>نو          |
| a to the            |                                         | ابوثعلب کی روانگی بغدا د           |                      | رشین تعیمی                          |
|                     |                                         | ا بوثعلب کی مراجعت موصل            |                      | انل انطا کید کی بغاوت               |
|                     |                                         | الوثعلب اوربختياري مصالحت          |                      | مروان قرمطی کی بعناوت               |
| M2                  |                                         | ابوالمعالى كامحاصره حلب            | 1 12 7               | روميون كا دارا پر قبضه              |
|                     | ž.                                      | حدان بن ناصرالدوله کی اسیری        |                      | سيف الدوله كي وفات                  |
|                     |                                         | عضدالدوله بن بويه كاموصل پر قبضه   |                      | نا صرالدوله کی اسیری                |
| 47                  | r   1   1   1                           | ابوتعلب كالغاقب                    |                      | ابوالمعالی شریف والی حلب            |
|                     |                                         | ايوثغلب اورعيسائي فرمانرواور د     | 1000000              | الوفراس كاقل الوفراس كاقل           |
|                     |                                         | ابوالوفاء كأميا فارقين برقبضه      |                      | r i                                 |
| 7/2                 | <b>~</b>                                | عضداللاوله كاديارمصر يرقبضه        |                      | الوالبرگات کی رحبہ پر فوج کشی       |
|                     | w 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | عضدالدوله كارحبه پرقضه             |                      | ابوفراس کی معزولی                   |
|                     |                                         | ابوثعلب كا دمثق كامحاصره<br>م      |                      | 1                                   |
| ۲۷_                 | γ   · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ابوثعلب بن حمران كاقتل             | بالعاسات ا           | عيسائيون كاطرابلس اورخمص برناراج    |

| Ž.,     |                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |                              |                           |                | the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |     |
|---------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| į       |                    |                                          |                              |                           |                | the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |     |
|         | L                  | ł .                                      | )گرف <b>تاری در است</b>      |                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .1  |
|         | <b>የ</b> ለ         |                                          |                              |                           |                | وثعلب اور ور د کااشحا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | /1  |
|         | ****               | Park in the second                       | )عهد شكنی                    | علی بن مسیّب ک            | r20            | رد کی گرفتاری ور ہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,   |
|         |                    | ]                                        | ***                          | دقو قاربمقلدكاقب          |                | رد کامحاصر و تسطنطنیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | و   |
| ; ·     | ma                 | *                                        | امل ا                        | مقلد پرمیتب کا            | MZ 7           | کو رکا آبارت دمش پر تقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 7       | 1 1 1 1            | 24 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |                              | قرادش بن مقل              | J.             | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ļ   |
| *;<br>: | )<br>1.            |                                          |                              | ٔ قررادش کی <b>مد</b> ائر | 4 1            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| i<br>Fi | ۲۸۳                |                                          |                              |                           |                | بوالمعالی کی دیار بکر پرفوج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1 |
|         | •                  |                                          |                              | ابوالقاسم حسين            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|         | e .                |                                          |                              | مويدالملك رقجي            | l .            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |
|         | MAZ                |                                          | كاكوفهة إثراج                |                           | 1              | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1 |
| 17      |                    |                                          |                              | ابوالقاسم سليمار          | 1 1            | وكروى كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|         | 9 F                |                                          | · ·                          | قرادش کی شکسه             |                | بوعلی اور پیران حمدان کی جنگ<br>تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|         |                    |                                          |                              | قرادش اورا بوا<br>عة      |                | بوطا هر كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|         |                    |                                          |                              | بنوعقيل اورقراد           |                | نجونکین اور عیسائیوں کی جھڑ پیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · i |
|         | MA                 |                                          |                              | قِرادش اورامیر            |                | تجونلتين كامحاصره حلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ı   |
|         |                    |                                          | •                            | دولت بنوعقیل              |                | مارت حلب سے بنوحمدان کا خاتمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |
|         |                    | \$<br>                                   | ر کا محا صر و تصنیبین        | بذران بن مقل              |                | نوكلاب بن ربيعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|         |                    |                                          | باب:۵۱                       |                           |                | اب: • ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | İ   |
|         | MA 9               | قلىر)                                    | ر دولت قرادش بن <sup>م</sup> | ا<br>امارت موسل (         | <u>የአ</u> ተ    | مارت موصل (امارت بنوعتیل )<br>مارت موصل (امارت بنوعتیل )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|         | 4                  |                                          | ارسلان ابن سلحوق             | ı                         |                | نبيله عامر بن صعصعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1 |
|         |                    |                                          |                              | تا تاریوں کی ا            | V 1.2, 1. V 1. | وغيل ،<br>نوغيل ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|         | مرتم               |                                          |                              | تر کوں کی سرکو            |                | بوالدردا كى خود مختارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
|         | J* 9 *             |                                          |                              | قر داش اورتر              |                | قلد بن مييب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   |
|         | \$ <sub>11</sub> + |                                          | 10 miles (10 miles)          | قرادش كى فكلس             | ~.             | مقلداور بباءالدوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
|         |                    |                                          |                              | موصل میں قتل              | ram            | مقلداور بہاءالدولہ کے مابین معاہدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
| L       |                    |                                          |                              |                           | 2.4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| الميز ان اندلس اورخلفات مقر | CT)- | تاریخ این خلدون (حصیفیجم) |
|-----------------------------|------|---------------------------|
|                             |      | <br>                      |

| صفحه               |                | عنوان               |                                   | صفحه          | عنوان                                                                                                           |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                |                     |                                   | , J. 41       | سلطان طغرِل بک کی معذرت خواہی                                                                                   |
| in<br>Likeriji fil | 1 4 S S        | •                   | قرادش کی وفات                     |               | تركون كاسركوبي                                                                                                  |
|                    |                | په و پسيا ئی        | قریش کا نبار پرحما                |               | بدران بن مقلد كانصيبين بر قبضه                                                                                  |
|                    | چيم            | اورالملك الر        | سلطان طغرل بک                     | 797           | عمر بن بدران                                                                                                    |
| (49                | کی جنگ ہے۔     | اور بساسیری         | قریش بن بدران                     |               |                                                                                                                 |
|                    | ضه             | كاموصل برقبا        | سلطان طغرل بک                     | 1.<br>        | قرادش اورجلال الدوله کے مامین کشیدگی                                                                            |
|                    |                | کی اطاعت            | قريش بن بدران                     | 1 1 1 1       | اب:۵۲                                                                                                           |
|                    | <u>'</u>       | •                   | سلطان طغرل بک                     | <u> </u>      | ملو فتطنطنا                                                                                                     |
| ۵۰۰                |                | •                   | بساسيرى اورقريش                   |               | له ليسل قسطنطون                                                                                                 |
| <b>†</b> 4.533     | na ist         | •                   | بساسيري وقريش كا                  | 1             | ونستق كاه أتر                                                                                                   |
| 2001               |                |                     |                                   |               | يسا ل قنطنطير                                                                                                   |
|                    |                |                     | خليفه قائم كي مراجع               |               | المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع |
|                    |                |                     | بساسیری کاقتل                     |               | منائيل او لطريق اعظم                                                                                            |
| y.                 |                |                     |                                   |               | هنا کیا کی معور کی                                                                                              |
| Der.               | معركه          | کا کلا بے۔۔۔<br>    | سلطان طغرل بک                     | d ,           | قسطنطين أتسطنطين                                                                                                |
|                    |                | مكب يرقضه           | مسلم بن قریش کا ه                 |               | , w                                                                                                             |
|                    | and the second |                     | 1 1                               | 1             | باب:۵۳                                                                                                          |
|                    |                |                     |                                   | 1             | الهارت موصل والمناب المارت موصل                                                                                 |
| ۵۰۳                | ي .            |                     | وزيرالسلطنت فخراا                 | 1             | دولت قریش بن بدران<br>لیم                                                                                       |
|                    |                |                     | بنی چیز کی رہائی<br>قنوں          |               | ابوالحن بن موشک کی گرفتاری<br>انجام                                                                             |
|                    | and the same   |                     | فخرالدوله کې د يار کې<br>د مسل    | in the second | ابوالحن كافرار                                                                                                  |
| 2.6                | طاعت ا         | ن فريس لي ا         | شرف الدولمسلم.<br>قطلمة           | <b>a</b> r    | قراد شاور ابو کامل<br>چینه کی آباد کامل                                                                         |
| Hagin si           |                | E ( , ,             | سلیمان بن قطلمش<br>قطلمش مین نه   | 1/92          |                                                                                                                 |
| A. Jak             |                |                     | قطهمش اورشرف!<br>شند ما مرارقا    |               | ابوکامل اور بساسیری کی جنگ<br>قریرشر سرف منزار بر                                                               |
| ۵۰۵                |                |                     | شرف الدوله كاقل<br>شفر الدوله كاك | 3 .           | قرادش کا فرار ونظر بندی                                                                                         |
| Age of the second  |                | ا <b>ر</b><br>مارون | شرف الدوله كاكره                  |               |                                                                                                                 |
|                    |                | er eger t           |                                   |               |                                                                                                                 |

تاریخ این خلدون (حصیفیم) \_\_\_\_\_ سست \_\_\_ امیران اندلس اورخلفائے مصر

|          | ואַלוטועט                                              |      | <u> </u>                                              |
|----------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                  | صفحه | عنوان                                                 |
|          | محمود کی اطاعت                                         |      | ابن قطهمش کامحاصر ہ انطا کیبہ                         |
| ماه      | وولت بني صالح كاخاتمه                                  |      | ا براہیم بن قریش                                      |
|          | ابن قطلمش اورتتش                                       | ۲•۵  | ابراہیم اور تر کان خاتون                              |
| ماده     | تتش كاحلب يرقبضه                                       |      | ا براجيم كاقتل                                        |
|          | سلطان ملک شاه کی حلب کوروانگی                          |      | تتش كاموصل برقبضه                                     |
|          | امارت حلب پراقسنقر کا تقرر                             |      | علی بن مسلم کا امارت موصل پر تقرر                     |
|          | <b>AA</b> : 1                                          |      | بنی میتب کا زوال ·                                    |
| ۵۱۵      | باب:۵۵                                                 |      | <b>☆</b> %· (                                         |
|          | امارت حلم                                              | ۵۰۸  | <u>باب:۵۳</u>                                         |
|          | ُ دو <b>لت بنومز ي</b> د<br>نجر عا                     |      | وولت صالح بن مروائل وتاج الدوله تتش<br>الجيسيدية      |
|          | مر دارا ابوالحسن علی بن مزید<br>نه کوی نه ک            |      | صالح بن مرداس<br>ریه مرربه رفقا                       |
|          | ابوالحسن کی بنود میں پر <b>فوج کشی</b><br>سرکھے کے میں |      | ا بن مجلیکان کافتل<br>رکمه باری روی معرض ش            |
|          | ابوالحسن کی و <b>فات</b>                               |      | حاکم علوی اور لولو کے مابین کشیر گ<br>مصر مالک کے میں |
| ۲۱۵      | د بیس بن ابوالحن<br>منصص منصص منصص                     | ۵٠٩  | عزیزالملک کی بغاوت<br>الجریاب                         |
|          | جزیره دمیسه پرمنصورین حسین کاقبضه                      |      | صالح کا حلب پر قبضہ<br>الحمد میں برقا                 |
| <u>.</u> | د بیں اور جلال الدولہ کی حجمر پیں                      |      | صالح بن مرداس کانتل                                   |
|          | حلال الدولہ اور دہیں کے مابین<br>ا                     | +اد۵ | عیسائیوں کا حلب پرحملہ وشکست<br>میرین میں ہے ۔        |
| 014      | مصالحت<br>ت با                                         |      | وزیری کا حلب پر قبضه<br>در بری سازد                   |
|          | ا بوقوا م ثابت بن على<br>بر                            |      | وزیری کی وفات<br>معین بیاشل                           |
| ۵۱۸      | معر که جرجرایا                                         |      | معزالدوله ثال کی امارت                                |
|          | لشکرواسطاور دمیں کی جنگ                                |      | حلب سے دست بر داری                                    |
|          | ونیل اور فغاجه کامعر که                                | الق  | الل حلب کی بیغاوت<br>ملری سی مقدیر بر ک               |
|          |                                                        |      | ابن مهم کی گرفتاری ور نائی                            |
|          | <b>\$\$\$</b>                                          |      | معزالدوله ثال كاحلب پرقبضه                            |
|          |                                                        |      | معزالدوله شال کی وفات<br>مم                           |
|          |                                                        | ۵۱۲  | محبود بن نفر كا حلب بر قبضه                           |
| i i      |                                                        |      | <u> </u>                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ;      | 李然为"我们是我们的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a-cases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AS The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| And Angelia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The Company of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | the the expert of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second section of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | į.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sir Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | related response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d participation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Triple, Accept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 "    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | To the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3<br># |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE |
| 个大型,我 <sub>是这</sub> 我们的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. Diller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ;      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 - 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |        | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Property Light                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · Dented the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the Sta   | 1.100  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Today to the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## <u>پاپ: ﴿</u> امیران اندلس اورخلفائے مِصر دولت ِعلوبیہ

علوی تحریک کا پس منظر دولت علویہ بیں ہے پہلے ہم ادارسہ کی حکومت کے حالات کھیں گے جوالمغر بالاضیٰ بیل مختر ہے۔ اور سوی اللہ تعالیٰ عہم کے حالات بیان کر آئے ہیں اوران واقعات کو ترکز کے ہیں جوان کے شیعوں پر کوفہ بیں گرز ہے ۔ حسن بن علی کی شلیم آمارت کے آسباب کوفہ بیس زیاد کے ہیں اوران واقعات کو ترکز کے ہیں جوان کے شیعوں پر کوفہ بیس گرز ہے ۔ حسن بن علی کی شلیم آمارت کے آسباب کوفہ بیس نیاد کے مارے جائے کے تذکر ہے بھی (ازانجملہ جربن عدی میں زیاد کے ماتھی تھے ) ہم اوپر کھھ آئے ہیں۔ پھرانمی شیعان اہل بیت نے معاویہ کی وفات کے بعد حسین بن علی کو کوفہ بیس بلایا چنانچہ وہ تشریف لاے اور ان کی شہادت کا جو واقعہ مقام کر بلا میں پیش آیا وہ شہور ہے۔ اس واقعہ کے بعد شیعوں کو میں بلایا چنانچہ وہ تشریف لاے اور ان کی شہادت کا جو واقعہ مقام کر بلا میں پیش آیا وہ شہور ہے۔ اس واقعہ کے بعد شیعوں نے ان کی امداد نہ کرنے اور خاموثی اختیار کرنے سے ندامت ہوئی۔ یزید کی وفات اور مروان کی بیعت کے بعد شیعوں نے ندامت دور کرنے کی غرض سے خروج کی ایس ہی اللہ بوا۔ ایک ندامت دور کرنے کی غرض سے خروج کی ایس ہی اللہ بوا۔ ایک سے ندامت ہوئی۔ یک بید عبد اللہ بین زیاد کے لئے کہا۔ سیعوں نے اس کا ساتھ دیا اور آئے وہ کو اس بیا میں جو نہ کو کہ سے بیا مال کرد ہے گئے اس کے بعد عبد نے کوفہ میں میں ہیداللہ بین زیاد کے لئے کو کہ بیاد کو کہ اس کی میں جید اللہ بین زیاد کی نوب کو کہ بیاد کی اورا نیا عدار و گیر اللہ کی پولیس ) سے موسوم کیا۔ عبد اللہ بین زیاد نے مخال شیاد کیا سے خوات میں کا مطالبہ کا اظہار کیا تھا۔ نے مقار کیا لیا تھا دیا ہو کہ اس کی اورا نیا عدار و گیر اللہ کی پولیس ) سے موسوم کیا۔ عبد اللہ بین زیاد نے مخال کی تو اس کا ساتھ دیا اور آئیا عدار و گئی ت دے دی اور ان نا عدار و گئی تار نے اس کا ساتھ دیا اور آئیا عدار و گئی آل کے موسوم کیا۔ عبد اللہ بین زیاد نے مخال کیا دیا تھا کہ اور آئیا عدار دیا تھا کہ اور آئیا کے موسوم کیا۔ عبد اللہ بین زیاد نے مخال کیا دیا تھا کہ کو کیا کہ ان کیا دیا تھا کہ کو کیا دور آئیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا گئی کیا کہ کو کیا کہ کیت کی دور آئیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کو کی کو کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا گئی کی کو کر کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا

ان واقعات سے مختار کا د ماغ پھر گیا۔ محمد بن حفیہ کواس کی خبر گئی۔ بیز اری کا خطالکھ بھیجا۔ مختاران کی ہوا خواہی چھوڑ کرعبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہو گیا تب شیعوں نے زید بن علی بن حسین کو ہشام بن عبدالملک کے عہد حکومت میں خلافت کی بیعت کرنے کے لئے کوفہ بلایا۔ بوسف بن عمر والی کوفہ نے انہیں قتل کر کے صلیب پر چڑھا دیا۔ بیکی بن زید نے جرجان (مضافات خراسان) میں حکومت کے خلافت بغاوت کی۔ ان کے ساتھ بھی بہی معاملہ قتل اور صلیب پر چڑھائے جائے کا بیش آیا جوان کے والد زید کے ساتھ بیش آیا تھا۔ غرض اہل بیت کی خوزیزی کا سلسلہ چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ جس کو آپ رافضی فرقد: پرشیعوں میں امام اور امام کی تعین کے سلسلے میں باہم اختلاف پیدا ہوا جس سے ان کے باہمی ندہب میں بھی خت اختلاف پیدا ہوا۔ بعض امامیہ اس امر کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے باعث علی کرم اللہ ابن ابی طالب امام ہیں اور اسی بنا پر ان کو وصی کا لقب دیے ہیں اور شیخین لیعنی (ابو بکر وعمر ) سے بیز اری اور تیرا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے خیال کے مطابق علی کو اپنا حق حاصل کرنے سے روکا تھا۔ انہی امامیہ نے زید شہید سے جب کہ ان کو کو فید میں طلب کیا تھا اس مسلم میں جھکڑا کیا تھا چونکہ جناب موصوف نے شیخین سے بیز اری ظاہر نہ کی اور نہ ان سے تبرا کیا اس وجہ سے امامیہ نے ان کی رفافت ترک کردی۔ اسی باعث وہ رافضی کے نام سے موسوم ہوئے۔

ز بیر میرفرقیم انہیں میں سے ایک فرقد زید یہ کہلاتا ہے جو ڈی فاطمہ کی امامت کا قائل ہے۔ یہ فرقہ علی کرم اللہ اوران کے بیٹول کوکل صحابہ پر بدچند شرائط فضیلت دیتا ہے شیخین کی امامت اس کے نزدیک صحیح ہے باوجود یکہ علی کرم اللہ کوسب سے افضل جانتا ہے۔ زید شہید اور ان کے تبعین کا یہی فد بہب ہے۔ یہ فرقہ افراط و تفریط سے بہت دور اور حادہ اعتدال سے شیعوں کی بہ نسبت زیادہ قریب ہے۔

<u>کیسا نمیرفرقیم</u> انہیں میں سے ایک فرقہ کیسانیہ ہے۔ منبوب بہ کیسان۔ اس فرقہ کا بیاعتقادے کہ صن وحسین کے بعد محمہ بن حنفیہ اور ان کے لڑے امام برحق ہوئے اسی فرقہ ہے ایک دوسری شاخ شیعان بنی عباس کی تکلتی ہے جو اس امرے قائل ہیں کہ ابو ہاشم بن محمد بن حنفیہ کی وصیت کے مطابق امامت محمد بن علی بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب کی طرف منتقل ہوگئی۔ غرض منر ہب شیعہ میں باہم بہت سے اختلافات پیدا ہوئے اور طرح طرح کے مذاہب نکلے اور اختلاف اعتقادات ومذاہب کے لحاظ سے علیجدہ علیجدہ نامول سے موسوم ہوئے۔ کیبانیہ جو بنی حنفیہ کے گروہ سے تقےوہ اکثر عراق اور خراسان میں رہے۔ جس وقت بی امید کی حکومت میں خلل اور ضعف پیدا ہوا اس وقت اہل ہیت نے مدینہ میں جمع ہو کرمجمہ بن عبداللہ بن حسن فتی بن حسن بن علی کرم اللہ کی خلافت کی پوشیدہ طور سے بیعت کی اورسب نے انہیں اپنا خلیفہ اورسر دارتشلیم کیا اس جلسہ میں ابوجعفر عبدالله بن محر بن على بن عبدالله بن عبدالمطلب يعني منصور بهي شريك تقااور ابل بيت كماتهاس نے بھي محمد بن عبدالله بن حس من کی بیعت کی تھی۔اس کے بعدان لوگوں نے اس وجہ سے کہ مصور میں دانائی اور تدبیر کا مادہ زیادہ تھا اسے ا پنا پیشوا بنالیا۔ اسی وجہ سے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہا اللہ نے جس وفت ابوجعفر عبداللہ نے تجاز ہے بغاوت کی تھی ۔ مخالفت کی تھی۔محمد بن عبداللہ کی امامت کوابوجعفر عبداللہ کی امامت سے زیادہ تھے اور قابل استناد بتلایا تھا۔ کیونکہ اس کے پیشتر محمر بن عبداللہ کی بیعت منعقد ہوگئ تھی اگر چہشیعہ کے زو یک زید بن علی کی وصیت کے مطابق حکومت پھراس کی طرف منتقل ہو گئتھی۔ مگرامام مالک وامام ابوصنیفدانہیں کی فضیلت کے قائل رہے اور انہی کے استحقاق کو قابل ترجیح سمجھتے رہے۔ گواس کا نتیجہ بیہوا کہ آسی وجہ سے ابوجعفر منصور کے عہد حکومت میں ان کوطرح طرح کے مصائب اٹھانے پڑے امام مالک کوطلاق تكروه ومجبور كے فتو كى پر پٹوايا گيا اور امام ابوصنيف كوعهده قضانہ قبول كرنے پرجيل ميں ڈال ديا گيا۔ ابوجعفر منصورا ورمحمر بن عبدالله جس وقت دولت وحكومت نه بني اميه سي منه چيرليا بني عباسيه كا دور حكومت آسي

اور تخت خلافت پر ابوجعفر منصور جلوہ افروز ہوا اس وقت لوگوں نے اس سے بی حسن بن علی کرم بن افی طالب کی بابت سے منسوب کیا کہ محر بن عبداللہ علم خالفت بلند کرنا والا ہے۔ اس کے دعا قرابیٹی) خراسان میں پھیل گئے ہیں۔ اس بناء پر منصور نے بی حسن اور اس کے بھائیوں کو گرفتار کرلیا۔ چنا نچہ حسن ابراہیم، جعفر قائم موئی بن عبداللہ پسران داؤو اور محمد واساعیل واسعاق پسران ابراہیم بن حسن کو مع بینتالیس معززین اہل بیت کے گرفتار کرکے کوف کے باہر قصرا بن ہمیرہ میں قید کر دیا۔ اس قید کر دیا۔ اس قید کی حالت میں رفتہ رفتہ ہے سب وفات پا گئے۔ ان لوگوں کی گرفتاری کے بعد محمد بن عبداللہ کی جبتی ہونے گئی ۔ محمد بن عبداللہ کی جبتی ہونے گئی ہے ہونے گئی ۔ مون اس کے بعد محمد بن عبداللہ کی ابراہیم کو بھرہ بھیجا۔ چنا نچہ ابراہیم نے بھرہ ابواز اور فارس پر قبضہ کرلیا۔ حسن بن معاویہ کو مکدروانہ کیا۔ حسن نے مکہ پر قبضہ کرلیا اور ایک عامل کو بمن روانہ کیا۔ خسن نے مکہ پر قبضہ کرلیا اور ایک عامل کو بمن روانہ کیا۔ خس نے مضر پر پڑھ کر خطبہ پڑھا اور ایک عامل کو بمن روانہ کیا۔ خس نے مقب کیا لوگ اس کو ' النفس الزکی' کے خطاب سے مخاطب کرتے تھے۔ اس نے رباح بن عثمان مری عامل میں ڈال دیا۔ میں ڈال دیا۔

ا بوجعفر منصور اور مہدی کی خط و کتابت ابوجعفر منصور کواس کی خبر ہوئی اور اسے مہدی کی بڑھتی ہوئی توت سے خطرہ محسوس ہوا۔ روک تھام کی غرض سے ایک خط لکھ بھیجا جو کتب تو اربخ میں مرقوم اور مؤرخین کے نزدیک مشہور ہے۔ منصور نے اس خط میں بسم اللہ کے بعد تحریر کیا تھا

من عبدالله امير المؤمنين الى محمد بن عبدالله اما بعد قانما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فساداً أن يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و أرجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم حزى في الدنيا و لهم في الأحرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا ان الله غفور رحيم

و ان لک ذمه الله وعهده و میثاقه ان تبت من قبل ان نقدر علیک ان لو متک علی نفسک وولدک و اخوتک و من تابعک و حمیع شیعتک و ان اعطیک الف الف درهم و انزلک من السلاد حیث شئت و اقضی لک ما شئت من الحاجات و ان اطلق من سحن من اهل بیتک و شیعتک و انصارک ثم لا اتبع احدا منکم بمکروه و ان شئت ان تتوثق لنفسک فوحیه الی من یاحذ لک من المیثاق و العهد و الامان ما احبت و السلام من عبدالله

''از طرف امیر المؤمنین بخدمت محمد بن عبدالله اما بعد بے شک ان لوگوں کی نبی سزا ہے جواللہ اور اس کے رسول سول سے بین کروہ مارڈ الے جا ئیں یا سولی پرچڑھائے جا ئیں یا اس کے ہاتھ پاؤی اللی جانب سے کا ٹے جا ئیں یا ملک سے نکال دیتے جا ئیں بیتو ان کی دنیا گی رسوائی ہے اس کے ہاتھ پاؤی اللی جانب ہے کا ٹے جا ئیں یا ملک سے نکال دیتے جا ئیں بیتو ان کی دنیا گی رسوائی ہے اور آخرت میں اُن کے لئے بڑا عذاب ہے ۔ مگر جن لوگوں نے تبہار سے ہاتھ آجانے سے قبل تو بر کی ہو ۔ پس جان لو کہ اللہ عبد و بیشاتی ہے اور واسط ہے کہ اگر تم نے اس سے بیشتر کہ ہم تم پر قابو پا تیں تو بر کی تو ہم تمہیں اور تمہار سے لڑکوں' تمہار سے بھائیوں' تمہار سے تا بعداروں اور تبہار سے تابعداروں اور تبہار سے تیں اور جہاں تمہیں پہند ہو وہاں اور تبہار سے تیں اور جہاں تمہیں پہند ہو وہاں

تہمیں سکونٹ کی اجازت ہوگی۔اور تمہاری جس قسم کی ضرورتیں ہوں گی سب پوری کریں گئ تمہارے خاندان اور تمہارے مددگاروں کوقید کی مصیبت ہے رہا کردیں گے اور اس کے بعد پھر کسی کی برائی نہ کریں گے اورا گرتم اس کا اپنا ذاتی اطمینان چاہتے ہوتو ہمارے پاس ایسے محض کو بھیج دو جو تمہارے لئے عہد واقر اراور امان جیسا بھی تم چاہوہم سے لے لے والسلام''۔

محمد بن عبد الله عديه عبد الله في جواباً تحرير كياجس مين بم الله كي بعديه عبارت تحرير كي تعيي:

من عبدالله محمد المهدى امير المؤمنين ابن عبدالله محمد اما بعد طسم تلك ايت الكتب السمبيسَ نُسَلُو عَلَيكَ مِن نَبَاءَ مُوسِيًّ و فرعون بالحقُّ لقوم يومنون ان فرعون علا في الارض و جَعل أهلها شيعاً يستصتعف طائفة منتهم ينذبح ابنائهم و يستنجى تساءهم انه كان من المفسدين و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و تجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الارض ونوي فوعون و هامان و جنودهما منهم ما كانو ا يتحذرون ٥ وانا اعوض عليك من الامان مثل الذي اعطيتي فقد تعلم أن الحق حقنا و أنما دعيتم هذا الامرينا و نهصنتم فبهم سيعينا و حزتموه بفضلنا و أن عليا عليه السلام كان الرضي والأمام فكيف ورثتموه دوننا و نحن احياء وقد علمتم انه ليس احد من بني هاشم يشد بمثل فضلنا ولا يفجو بمثل قد يمنا وحديثنا ونسبنا ونسيبنا وانابنو بنته فاطمة في الاسلام من بينكم فانا اوسط بني هاشم نسبا و خيرهم اماً و اباً لم تلدني العجم ودلم تعرف في امهات الأولاد و أن الله عزوجل لم يزل يختار لنا فولدني من النبيين افضَلهم محمد صلى الله عليه وسلم و من اصحابه اقدمهم اسلاماً اوسعهم علماً و اكثرهم حهاداً على بن ابي طالب و من نسائه افضلهن حديجة بنت خويلد اول من امن باللَّه و صلى الي القبلة و من بناته افضلهن و سيدة نساء اهل الحنة و من المتولدين في الاسلام سيد اشباب اهل الجنة. ثم قد علمت أن هاشما ولد علياً مرتين من قبل حدى الحسن و الحسين فمازال الله يختار لي حتى اختار لي في معنى النار فولدني ادفع الناس درحة في الجنة و اهون اهل النار عذاباً يوم القيامة فانا ابن خير الاحيار و ابن حير الاشرار و اسن حير اهل الجنة و ابن حير اهل النار و لك عهدالله ان دخلت في بيعتي أن اومنك على نفسك وولدك وكل ما اصبته الاحداً من حدود الله اوحقا لمسلم او معاهد فقد علمت ما يلزمك في ذلك فانا اوفي بالعهد منك و احرى بقبولُ الأمان فاما امانك الذي عرضت

على فهو اى الامان هي امان ابن هبيرة ام امان عمك عبدالله بن على ام امان بي مسلم السلام

'' اللہ کے بندے محمد مہدی امیر المومنین ابن عبداللہ محد کی طرف سے۔امابعد طسم بیروش کتاب کی آیات ہیں ہم جھ کوموٹ اور فرعون کا پچھا حوال بچائی کے ساتھ سناتے ہیں کہ ایمان والوں کے لئے یقین کا باعث ہو بے شک فرعون و نیا میں بہت بڑھ چڑھ رہا تھا اور وہاں کے لوگوں کوئی جماعتوں میں تقلیم کررکھا تھا اور ان میں سے شک فرعون و نیا میں بہت بڑھ چڑھ رہا تھا اور وہاں کے لوگوں کوئی جماعتوں میں تقلیم کررکھا تھا اور ان میں سے

ا يك كروه كوكمز وربنا ديا تقاان كے لاكوں كو مار ڈالٹا تقا اور تورتوں كوزندة ركھتا تھا ہے شك وہ (فرعون )مفسدين میں سے تھااور ہم چاہتے تھے کہ ملک میں جو کمز ورتھے آن پُراحسان کریں اورا نہی گوسر دار بنا نمیں اورانہیں قائم مقام کریں اور ہم ملک میں ان کی حکومت قائم کر دیں اور ہم فرعون وہامان اور اس کے بشکر کووہ چیز دکھا کیں جس کاوہ اندیشہ کرتے تھے اور میں تمہارے سامنے دلی ہی امان پیش کرتا ہوں جیسی کہتم نے ہم کودی ہے بے شک تم بیجانتے ہو کہ بیتن جاراحق ہے اور مارے ہی وسیلہ سے تم نے اس کا دعوی کیا ہے اور ہاری ہی کوشش سے تم الشي اور جاري بدولت تم كامياب بوسة اورب شك على عليه السلام وسي اورامام تقيد لين جارت بوت ہوتے تم ان کے کیسے وارث ہوئے بیٹنی طور پڑتم جانتے ہو کہ کوئی شخص بی ہاشم میں سے مارے فضل کا دعویٰ نہیں کرسکتا اور نہ ہمارے قدیم وجدید اورنسب اورنسیب کی طرح فخر کرسکتا ہے ہم اسلام میں نی صلعم کی بیٹی فاطمہ کی اولا دمیں سے بیں پس ہم بہلحاظ نسب اوسط بنی ہاشم ہیں اور بداعتبار باپ اور مال کے اچھے ہیں خدتو میرے نسب میں عجم کامیل ہے اور نہ لونڈیوں کا اور بے شک اللہ عز وجل ہمیں متازینا تا چلا آیا ہے۔ پس میں اس سے پیدا ہوا ہوں جونبیوں میں سب نے افضل سے یعنی مرصلی الله علیہ وسلم اور ان کے اصحاب میں بلحاظ اسلام قديم اور بهاعتبار علم وسيج اور كشرالجها وشفي يعني عليَّ ابن اتي طالب اورعورتوں ميں جوافضل ترين تفيس ليني خدیجہ بنت خویلد جوسب سے پہلے ایمان لائیں اور قبلہ کی طرف ٹما ڈپڑھی اور آپ کی لڑکیوں میں جوسب سے افضل اورجنتی عورتوں کی سردار تھیں میں ان سے بیدا ہوا ہوں اور فرزندانِ اسلام میں سے جوسر دارنو جوانانِ جنت ہیں۔ میں ان سے پیدا ہوا ہوں۔ بے شک تم جانتے ہو کہ بہ کا ظامیر ے اجداد حسن دھیان کے علی کا ہاشم ے دوہراتعلق ہے کیں اللہ تعالی مجھے برابر متاز کو اتا آیا ہے۔ حتیٰ کہ میں دوز خیوں لیمیں متازر ہا۔ لیس میں اس کا بیٹا ہوں جس کا جنت میں بڑا درجہ ہوگا اور اس کا بیٹا ہوں جس پر قیامت میں اور دوز خیوں کی بہنسبت كم عذاب بهوگا\_ چنانچه ميں خيرالاشرار اور بهترين ابل جنت اوّر بهترين ابل نار كا بنيا نهوں اور اللهٰ درميان ميں ہے اگرتم میری بعث قبول کرلو۔ تو میں تم کواور تمہار مے لڑکون کوامان دیتا ہوں اور جو پھے کر چکے ہوائی سے در كرركرتا بول مرحدوداللدين سيكسي حدسه ياكسي مسلمان كحق يامعابده كاذمه وارند بنول كالمتم خود جاست ہوکہ اس ہے تم پر کیالا زم آتا ہے۔ میں تم سے زیادہ اقرار کا پورا کرنے والا ہوں اور میری ماں تہاری ماں سے زیادہ قبول کرنے کے لائل ہے اورتم جو مجھے امان دیتے ہوتو بیکون کی امان ہے۔ آیا بیامان ابن ہمیرہ والی ا مان بے یا تمہارے چیا عبداللہ بن علی والی امان ہے یا ابومسلم والی امان ہے۔والسلام

منصورنے جواب میں بیعبارت تحریری:

بسم الله الرحمن الرحيم ٥من عبدالله امير المؤمنين الى محمد بن عبدالله فقد اتانى كتابك و بلغنى كلامك فاذا جل فحرك بالنساء لتضل به الجفاة و الغوغاء و لم يجعل الله النساء كالعمومة و لا الاباء كالعصبة و لا ولياء و قد جعل الله العم ابا و بدايه على الولد فقال جَل ثناء عن نبيه عليه السلام و اتبعت ابائى ابراهيم و اسماعيل و استخاق و يعقوب و لقد علمت ان الله تبارك و تبعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم و عمومته الربعة فاجا به اثنان احدهما

ی بدابوطالب کی طرف اشارہ ہے صنور نے فرمایا ابوطالب کومیرے باعث دوزخ میں داخل ندکیا جائے گاصرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔

ابي و كفريه اثنان احمدهما ابوك و اماما ذكرت من النساء و قرا بابا نهن فلو اعطى على قررت الانسباب و حق الاحساب لكان الحير كله لامنة بنت وهب و لكن الله يختار لدينه من يشناء من حلقة و اصاما ذكرت من فاطمة ام ابي طالب فإن الله لم يهد اجدا من ولدها الى الاسلام و لو فعل لكان عبدالله بن عبدالمطلب اولا هم بكل خير في الاحرة و الاولى و استعلاهم بمدحول الجنة غدا ولكن الله ابي ذلك فقال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدى من يشاء و اماما ذكرت من فاطمة بنت اسدام على بن ابي طالب و فاطمة ام الحسنين و أن هاشماً ولد علياً مرتين و أن عبدالمطلب ولد الحسن مرتين فحر الاولين رسول الله صلى اللُّه عليه وسلم يلده هاشم الامرة و احدة واماما ذكرت من انك ابن رسول الله صلى الله عمليمه وسملم فمان اللُّمه عزوجل قد ابي ذلك فقال ما كان محمد ابا احد من رجالِكم و لكن رسول الله و حاتم النبيين و لكنكم قرابة ابنته و انها لقرابة غيرانها امراة لا تجوز الميراث الامامة من قبلها و لقد طلب بها ابوك من كل وجه و اخراجها تخاصم و مرضها سرا و دفنها ليلا والبي الناس الا تقديم الشيخين و لقد حضر ابوك و فاقرسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بالصلولة غيرة ثم اخذ الناس رجلاً رجلاً فلا ياخذ وا اباك فيهم ثم كان في اصحاب الشوري فكل دفعة عنها بايع عبدالرحمن عثمان وقبلها عثمان وحارب اباك طلجة والزبير و دعيا سبعيد الى بيعته فاغلق بأبه دونه ثم بايع معاوية بعده و افضي امرجدك الي ابيك الحسن فطمه الى معاوية تحرف و دارهم و اسلم في يديه شيعته فحرج الى المدينة فدفع الامر الى غير اهله و احد مالا من غير حله فان لكم فيها شئ فقد بعتموه فاما قولك ان الله احتار لك في الكفر فحعل أياك اهون اهل النار عذاباً فليس في الشر حيار و لا من عذاب الله هيمن ولا ينسخي لمسلم يومن بالله و اليوم الاخر ان يفتخر بالبار سترد فتعلم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون و اما قولك لم تدلك العجم و لم تعرف فيك امهات الاولاد انك اوسط بني هاشم نسباً و خيرهم اما و اباً فقد رانيك فخرت على بن هاشم طراً و قدمت نفسك على من هو خيرمنك اولادً اخراً و اصلا و فضلا فخرت الى ابراهيم رسول الله صلى عليه وسلم فانظر و يحك اين تكون من الله غداً و ما ولد قبلكم مولود بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من على بن الحسين و هو لام ولدٍ و لقد كان خيراً من جدك حسن بن حسن اجزانيه محمد حير من ابيك وحدته ام ولدِثم ابنه جعفر و هو خير و لقد علمت ان جدك علياً حكم الحكمين و اعطاء هما عهده و ميثاقه على الرضا بما حكما به فاجمعا على خلعه ثم حرج عمك الحسين بن على على ابن مرجانة فكان الناس الذين معه على حتى قِتلوه تم اترابكم على الاقتاب كالسبي المجلوب الى الشام ثم حرج منكم غير واحد فقتلكم بنو امية وحرقوكم بالنار وصلبوكم على جزوع النخل حتى خرجنا عليهم فادركنا يسيركم اذالم تدركوه ورفعنا اقدراكم واورثنا كم ارضهم وديارهم بعدان كانوا يلعنون اباك في ادبار كل صلواة مكتوبة كما يلعن الكفرة ففهنا هم و كفرنا هم و بينا فضله واشدنا بذكره فاتخذت ذلك علينا حجة و ظنت أنا بما ذكرنا من فضل على قدمناه على حميزة و العباس و حعفر كل اولئك و مضوا سالمين مسلما منهم و ابتلى ابوك بالدماء و لقد علمت أن ماثرنا في الجاهليه سقاية الحجيج الاعظم و لاية زمزم و كانت للعباس من دون اخوته فنازعنا فيه ابوك الى عمر فقضى لنا عمربها و توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ليس من عمرمة احد حياً الا لعباسي و كان وارثة دون بني عبدالمطلب و طلب الخلافة غيز و احد من بني هاشم فلم بنلها الاولده فاحتمع للعباس انه ابورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء و بنو القادة الخلفاء فقد ذهب بفضل القديم و الحديث و لولا أن للعباس اخرج الى بدركرها ليمات عنماك طالب و عقيل جوعاً اويلحسان جفات عتبة و شيبة ما ذهب عنهما العار و الشنا ولقد جاء الاسلام ولعبارس يمون به طالب اصابتهم ثم فدى عقيلا يوم بدر فعززناكم في الكفر و فديناكم من الاسرور ورثنا دونكم خاتم الانبياء و ادركنا بتاركم الإعجزتم عنه و وضعنا كم بحيث لم تعضفوا انفسكم.

والسّلام

د من الله الرحل الرحيم \_ امير المؤمنين عبدالله كي جانب سے محد بن عبدالله كے نام \_ مجھے تمہارا خط ملا اور تمہارا پیام پہنچا۔تمہاراسب سے بڑا فخرعورتوں پر ہے جس ہےعوام اور بازاری دھوکہ میں پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو چیاؤں اور بابوں اور عصبه اور ولیوں کی طرح نہیں بنایا اور بلاشک اللہ نے بچیا کو باپ کا قائم مقام بنایا ہے اور لڑکے کوای سے شروع کیا ہے اللہ جل شاندا ہے نبی علیہ السلام کی زبان سے ارشا وفر ماتا ہے اور ابتاع کی میں نے اپنے آباءابرا ہیم اوراساعیل اوراسحاق اور لیقوب کی شہبیں خوب معلوم ہے کہ اللہ تنارک تعالی نے محصلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث کیااس وقت ان کے جار چچازندہ تھے دونے اسلام قبول کیاان میں سے ایک میراباپ تھااور دونے اٹکارکیا۔اُن میں سے ایک تمہاراباپ تھااورتم نے جوعورتوں اوران کی قرابتوں کا ذكركيا بياتواس كإحال بيريج كها كرنسب وحسب كقرب وحق كاخيال كياجا تاتوتمام خويمال آمنه بنت وأبب کوچاصل ہوتیں کیکن اللہ اپنے دین کے لئے اپنی مخلوقات سے جسے جا ہتا ہے پسند کر لیتا ہے اورتم نے جو فاطمہ مادرانی طالب کاذ کر کیا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لڑکوں میں سے کسی کو بھی اسلام نصیب نہیں کیا۔ اور اگر سی کواسلام کی ہدایت کرتا تو عبداللہ بن عبدالمطلب آخرت وونیا کی کل جملائی کے لئے زیادہ موز وں اور بروز قیامت جنت میں داخل ہونے کے بےص<sup>م تحق</sup> تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اُسے منظور پہر کیا۔ <del>پس</del> ار شاد کیا ہے تک تو جسے دوست رکھتا ہے اسے ہدایت نہیں کرسکتا لیکن اللہ جسے جا بتا ہے ہدایت کرتا ہے اور تم نے جو فاطمہ بنت اسد ما درعلی بن ابی طالب اور فاطمہ ما درحسین کا فرکر کیا ہے علی ما دری اور پدری دونوں جانب ہے ہاشی ہیں اور حسن کاعبدالمطلب ہے ما دری اور پیری تعلق ہے اس کا جواب سیر ہے کہ فخر الا وّ لین رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کا باشم سے ایک ہی واصطر ابت ہے اور عبد البطلب سے بھی قرابت کا ایک ہی واسطہ ہے اور تم نے جو پیچریر کیا ہے کہ میں رسول الشصلی الله علیہ وسلم کا بیٹا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے

ا تکارکیا ہے ارشاد فرمایا ہے محرتم میں ہے کسی کے باپ نہ تصاور کین وہ رسول اللہ اور خاتم النہین تھے۔ ہاں تم آپ کی لئر کی کے ذریعہ سے آپ کے قرابت دار ہوا دریے قرابت قریب سے مگر چونکہ عورت کے ذریعہ سے ہے۔ ال کئے نہ تو وہ میراث کی مستحق ہے اور نہ امامت کرسکتی ہے ایس تم اس کے ذریعہ سے کس طرح امامت کے وارث ہوسکتے ہوتمہارے باپ (علی )نے ہرطرت سے اس کی کوشش کی اس کے لئے لاے جھڑے اور دربر دہ اس مرض کو یا لے رکھا مگر لوگوں نے شیخین (ابو بمروعمر) ہی کوامام بنایا یتمہار ہے باپ بہوت وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تنے مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسر ہے خص کونماز پڑھانے کا حکم ویا اس کے بعد بھی لؤگ کیے بعد دیگرے دومرے شخص کومنتخب کرتے جگئے ۔ لیکن تمہاؤے باپ کومنتخب نہیں کیا۔ پھر تمہارے اصحاب شوریٰ میں بھی شامل ہوئے ہر مرتبہ انتخاب سے نکا لے گئے عبدالرحمٰن نے عثان کی خلافت کی بیعت کی اورعثان نے اسے قبول کرلیا۔ تمہارے باپ طلحہ وزبیر سے لڑے اور سعد کواپنی بیعت کرنے کو بلایا۔ سعد نے درواڑہ بند کرالیا۔اس کے بعد معاویہ کی بیعت کر لی رفتہ رفتہ تہارے واوا کی پیکوشش تمہارے بات حسن تک بینی انہوں نے کنگریوں اور درہم کے بدلے حکومت معاویہ کو دے دی اور اپنے ہوا خواہوں کو معاویہ کے حواله كركم آب مدينه يلي آئة حكومت ايك ناال كووية إلى اورغير حلال مال لياي بس الرتمها راكوني حق اس میں تھا بھی تواسےتم نے فروخت کرڈ الا تہمارا پہ کہنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کفر میں بھی ممتاز بنایا ہے اور مارے باپ کو بنب اوراال نار کے مکتر عذاب میں رکھا ہے قواصل بیے کہ برائی میں جلائی نبین ہوتی اور الله كا عَذَاتِ عَذَاب بهون كي حيثيت سي كسي صورت ميل كم بمين (بلك وه برصورت مين غذاب بيني) كي مسلمان كوجوالله اورروز قيامت پرايمان ركھتا ہوا پنے دوزخی ہونے پرفخر مذكر تا جا ہے اورتم عنقریب اسی پر ے گزرو گے تو ای میں جان لو گے اور چنہوں نے ظلم کیا وہ بھی عنقریب جان جا نئیں گے کہ کس کروٹ ایلے پلٹے جا ئیں گے اور تمہارا یہ کہنا کہتم میں نہ تو کسی عجمی کامیل ہے اور نہتم کینزک زادہ ہواور ریہ کہتم بنی ہاشم میں باعتبارنسب اور ماورو پدر کے لحاظ سے سب سے بہتر ہو میں ویکھا ہوں کوتم نے کل بنی ہاشم سے آپنے کو بر شاویا اورتم نے اپنے آپ کواس سے بڑھا دیا جوتم ہے اولاً وآخراً صلاً اور فصل بہتر ہے تم نے ابراہیم بن رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ہے بھی اینے کوافضل بنادیا۔ ذراسو چوتو سہی افسوس ہے تم پرکل تمہاری کیا حالت ہوگی۔رسول التنصلي الله عليه وسلم كي وفات كے بعدتم ميں ہے كوئي شخص على بن حسين سے افضل وبہتر پيدانہيں ہوا اور وہ کنیزک کے بیٹے تھے اور بے شک وہ تمہارے دا داحس بن حسن سے بہتر تھے اور ان کے بیٹے محر تمہارے باپ سے افضل ہیں اور ان کی دادی کینزک تھیں اس کے بعد ان کے لڑ کے جعفر ہوئے اور وہ بھی افضل ہیں تم کو معلوم ہوگا کہ تمہاڑے دا داعلی نے دو حکم مقرر کئے تھے اور اپنی رضا مندی سے بیا قرار کیا تھا کہ جو بھے دہ فیصلہ کریں م است الليم كريل كي بين أن دونول حكمون في ان كى معزولى يراتفاق كرلياس كي بعدتهار في جيا حسین بن علی نے ابن مرجانہ کے خلاف بغادت کی۔ اتفاق سیر کہ جولوگ ان کے ہمراہ تھے وہی خالف بن گئے یہاں تک کمانین قل کر ڈالا۔ اور تم لوگوں کو تجارتی لوغذی غلاموں کی طرح اونٹوں برسوار کر کے شام لے گئے اس کے بعدتم میں سے اکثر لوگوں نے بعاوت کی اور بنوامیہ نے ان کو مارڈ الایا آگ میں جلایا اور سولی دے وی بہان تک کرہم نے ان سے بغاوت کی لی ہم نے ان کود بالیا جب کرتم ان کود باند سکے اور ہم نے تمہاری

قدر بڑھائی اور ہم نے تم کوان کے ملک اور زمین کا دارث بنایا اس سے پیشتر وہ لوگ تمہارے باپ پر ہر فرض نماز کے بعدلعت کیا کرتے تھے جیسا کہ کفار پرلعت کی جاتی ہے۔ پس ہم نے ان کوذلیل اور رسوا کیا اور ان کو (علی کی ) فضیلت بیان کی اوران کے ذکر کو بڑو ھایا لین تم نے اس کو ہمارے مقابلہ میں دلیل بنالیا۔اورتم نے بیہ سمجھ لیا کہ ہم علی کی فضیلت کی وجہ سے حمز اور عباس اور جعفر پرعلی کومقدم کرتے ہیں بیرسب کے سب اچھے گئے اور ہراہتلاء سے محفوظ بھی رہے اور تمہارا باپ خونریزی میں مبتلا ہو گیا۔تم کومعلوم ہے کہ جاہلیت میں ہماری عزت حاجیوں گوزمزم پلاناتھی اور زمزم کا متولی ہونا تھا اور بیرعباسؓ کے قبضہ میں تھا نہ کہ ان کے اور بھائیوں کے۔اس معاملہ میں تمہارے باپ نے عمر کے روبروہم سے جھگڑا کیا عمر نے اس کا فیصلہ ہمارے حق میں کیا۔ رسول التُدصلي الله عليه وسلّم نے وفات ما كي اور ان كے چياؤں ميں سے عباسؓ كے سواگو كي زندہ نہ تھا پس يہي وارث ہوئے نہاور بنی عبدالمطلب بنی ہاشم میں سے اورلوگوں نے بھی خلافت کی خواہش کی مگر کسی کواولا دعباس ا کے علاوہ نصیب نہ ہوئی۔اس لحاظ سے عباس میں بیامور جمع ہو گئے کہ ان کورسول الله صلّی اللہ علیہ وسلّم کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہوااور ان کے لڑے خلیفہ ہوئے غرض جدیدا ورقدیم فضیلت عباس کوحاصل ہوگئ اور اگر بدر بین عباس بجبوراً نه شریک ہوتے تو تمہارے بھا طالب وعقیل بھوکوں مرجاتے یا عتبہ وشیبہ کے لکنوں کو جا ٹا کرتے اصل میر ہے کہ عباس نے ان کی عزت و آبرور کھ لی۔اسلام آیا تو بھی عباس طالب کے خبر گیران رہے۔ جنگ بدر میں عقبل کا فدریہ و یا ہم نے کفر میں بھی تہاری عزت برحائی اور فدریہ وے کرفیدے چھڑا یا اور تمہارے سواہم خاتم الانبیاء کے دارث ہوئے تمہار آبدلہ ہم نے لیاجب کہم اس سے عاجز ہو گئے تصاور ہم نة تم كواس جكه پرركها جهال تم اينه كوندر كه سكتے تھے۔والسلام

محمد بن عبداللد پر کشکر کشی بیتح بر روانه کرنے کے بعد ابوجعفر منصور نے محمد بن عبداللہ ہے جنگ کرنے کو اپنے عم زاد بھائی عیسیٰ بن موئی بن علی کوروانه کیا چنانچ عیسیٰ نے ایک عظیم شکر کے ساتھ محمد بن عبداللہ پر چڑھائی کی ۔ مدینه منورہ میں دونوں حریفوں میں صف آ رائی ہوئی۔ پندرہ ماہ رمضان المبارک ۱۹۲۱ھ کو ہنگا مدکارزارگرم ہوا۔ میدانِ جنگ عیسیٰ کے ہاتھ رہا۔ محمد بن عبداللہ مہدی کو شکست ہوئی اس کا بیٹا علی نامی سندھ کی طرف بھاگ گیا اور و ہیں تا بقاء حیات مقیم رہا۔ دوسرا بیٹا عبداللہ اشتر روپوش ہوگیا اور اس حالت روپوشی میں مرگیا۔ ان لوگوں کی حالت کو ہم نے کامل طور سے ابوجعفر منصور کے حالات کے ضمن میں کھودیا ہے۔

ابرا ہیم بن عبداللہ اس کامیابی کے بعد عیسی خلیفہ منصور کے پاس واپس آیا۔ منصور نے ایک دوسر الشکر مرتب کر کے محمد مہدی کے بھائی ابراہیم سے لڑنے کو چیرہ روانہ کیا۔ اس ۱۳۵ھ کے آخری ماہ ڈیفقدہ میں ابراہیم اور عیسیٰ میں معرکہ آرائی ہوئی۔ اس معرکہ میں بھی ابراہیم کو فلکت ہوئی اور اس دارو گیر میں مارا گیا۔ جیسا کہ ہم خلیفہ منصور کے حالات میں تحریر کر آئے ہیں۔ ان لوگوں میں جوابراہیم کے ساتھ اس لڑائی میں کام آئے عیسیٰ بن زید بن علی بھی تھا۔

ابن قتیبہ کا خیال ہے کے بیٹی بن زید بن علی نے ابوسلم کے تل کے بعد منصور کی خالفت کاعلم بلند کیا تھا اور ایک لاکھ بیس ہزار فوج سے منصور کے مقابلہ پر آیا تھا۔ دونوں حریفوں میں مدتوں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ منصور کو بھی اضطراب پیدا ہو گیا اوراس نے میدانِ جنگ سے بھاگ جانے گا قصد کیالیکن اچا تک جنگ کا پانسہ پچھالیا بلٹا کہ عیسیٰ کو شکست ہو کی اوروہ ابراہیم بن عبداللہ کے پاس بھرہ بھاگ گیا اور وہیں تشہرار ہایہاں تک کہ عیسیٰ بن موسیٰ بن علی نے ان پڑ چڑھائی کی اوران دونوں کی زندگانی کا خاتمہ کردیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

حسین بن علی کی بغاوت اس کے بعد ولا اور مانہ خلافت مہدی میں بنی حسن سے حسین بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن حسن بن علی کو جوانقاق وقت سے بقصد حج بھرہ سے دارالخلافت آیا ہوا تھا۔ یوم تر دیدکو حسین بن علی کے ساتھ جنگ پر مامور کیا۔ مکہ سے بین میل کی مسافت پر مقام فجہ میں مقابلہ ہوا میدان محمد بن سلیمان کے ہاتھ رہا حسین بن علی مع اپنے اعزہ کے مارے گئے باتی ماندہ بہ بزار خرابی اپنی اپنی جان بچا کر ہما ہے جن میں ان کا بچا ادریس بن عبداللہ بھی تھا۔ ادریس نے میدان جنگ سے بھاگ کرمصر میں جا کروم لیا۔

اور لیس بن عبد الله: مصر کے ککہ خررسانی پران دونوں واضح خادم صالح بن منصور معروف برسکین ما مور تھا چونکہ اس کا شیعیت کی جانب میلان تھا اس لئے وہ ادر لیس کے آنے کی خبرین کراس کے پاس گیا جہال کہ وہ رو پوش تھا اور اسے ڈاک کے گھوڑ وں کے ذریعہ سے مغرب کی طرف روانہ کر دیا اس کے ہمراہ اس کا خادم راشد بھی تھا میں بولیانی میں جا کر تھم ہوا ہولیانی میں ان دنوں اسحاق بن محمد بن عبد الحمید امیر اور بیہ موجود تھا چوقبیلہ بربر کا ایک نا مورخوس تھا آس نے ادر لیس کی بوی خاطر داری کی اور عزت واحر ام سے ظہر ایا 'بربر کو جع کر کے اس کی خلافت کی ترغیب دی بالآخر اسحاق خلافت عباسیہ سے مغرف ہو گئے۔ اس زمانہ میں مغرب میں بھی اپنے سردار کے مائل ہوجانے سے ادر لیس کی بیعت کرلی اور اس کے علم حکومت کے مطبع ہو گئے۔ اس زمانہ میں مغرب میں بھی ہو گئے۔ اس زمانہ میں داخل ہو گئے اور ادر لیس المغرب بالاقسیٰ پرکامیا بی کے ساتھ حکمر انی کی متعدد لڑا کیاں ہو کی بعد سرک اور اس کے معلم دائی کی متعدد لڑا کیاں کے بعد سرک اور اس کے معلم دائی کی متعدد لڑا کیاں کے بعد سرک اور اس کے معلم دائر کی اسلام میں داخل ہو گئے اور ادر ایس المغرب بالاقسیٰ پرکامیا بی کے ساتھ حکمر انی کی متعدد کرا آئی کی متعدد لڑا کیاں کی حکومت کے مطبع میں دائر کی اسلام میں داخل ہو گئے اور ادر ایس المغرب بن اغلب والی قیروان نے خلیفہ رشید کواس کی حکومت دورات کو کا مل طور سے استقلال واسخکام حاصل ہو گیا ابر اہیم بن اغلب والی قیروان نے خلیفہ رشید کواس کی حکومت ودولت کو کا مل طور سے استقلال واسخکام حاصل ہو گیا ابر اہیم بن اغلب والی قیروان نے خلیفہ رشید کواس کی حکومت دورات کو کا مل طور سے استقلال واسخکام حاصل ہو گیا ابر اہم بین اغلب والی قیروان نے خلیفہ رشید کواس کی دوران ہو کیا گئے۔

ادر لیس بن عبداللد اور شماخ طیفه رشد نے خلیفه مهدی کے خادموں میں سے سلیمان بن حریر معروف بہ شاخ نامی ایک خادم کوابراہیم کے پاس قیروان روانہ کیا ابن اغلب نے پروانہ راہداری دے کرالمغر بالاقصیٰ جانے کی اجازت دے وی چنانچ شاخ نے المغر بالاقصیٰ میں جا کر اور لیں کے پاس قیام کیا اور بیر ظاہر کیا کہ میں علم خلافت عباسیہ سے بیزار ہوکر طالبیوں کی حکومت کے سابیہ بیس قیام کر نے کے لئے آیا ہوں۔ امام ادر لیس نے شاخ کواپنا خاص مصاحبوں میں داخل کرلیا۔ شاخ اپنی عمدہ کارگز اربول سے اور لیس کی آئھوں سے دیکھنے لگا۔ چندروز ساخ اپنی عمدہ کارگز اربول سے اور لیس کی آئھوں میں ایسا عزیز ہوگیا کہ وہ سب کچھاسی کی آئھوں سے دیکھنے لگا۔ چندروز بعدادر لیس کو دانتوں میں ملئے کو دیا۔ جو ب بی اور لیس نے اس دواکو دانتوں میں ملئے کو دیا۔ جو ب بی اور لیس نے اس دواکو دانتوں میں طفے کو دیا۔ جو ب بی اور لیس کی موت واقع

ہوئی۔ هائے ہے کا بیرواقعہ ہے مرنے کے بعدا در ایس بولیگی ہی میں دفن کیا گیا اور شاخ دوا دے کرڈر کے مارے بھاگ لکلا۔ راشد نے پیچپا کیا۔وادی ملوبہ میں شاخ سے جا بھڑا دونوں میں دورو ہاتھ چلے۔راشد نے شاخ کا ایک ہاتھ بیکا رکر دیا گر شاخ نے جوں توں وادی کو طے کر کے اپنی جان بیچائی۔

ابن اور لیس بربریوں نے اور نیس کی موت کے بعد اس کے بیٹے اور لیس کی بیعت کی اور اس کی اطاعت وفر مانیر داری میں سرگری سے کام لینے گئے۔ رفتہ رفتہ افریقہ اور اندکس کے اکثر عرب المغر ب الاقصیٰ میں ادر لیس بن اور لیس کے پاس چلے آئے جس سے اور لیس کی قوت بڑھ گئی اور بنواغلب امراء افریقہ اس کی مدافعت نہ کر سکے نتیجہ بیہ ہوا کہ ادر لیس اور اس کی قومت نہ کر سکے نتیجہ بیہ ہوا کہ اور اس کی قوم سے قائم کر کی بیماں تک کہ ابوالعالیہ اور اس کی قوم مکناسہ امراء خلفاء عبیدین کے ہاتھوں سواس پیس اس حکومت و دولت کا خاتمہ ہوا۔ جسیا کہ ہم اس کو بربر کے عالات میں تحریر کریں گے اور وہاں پر ان کے ہرا یک باوشاہ کی حکومت و دولت کے بانی مبانی تھے۔
جریر کریں گئے کونکہ بیر حالات بربر کے متعلقات سے ہیں۔ جوان کی حکومت و دولت کے بانی مبانی تھے۔

یجیٰ بن عبداللد کاخرون جی ان واقعات کے بعد کی برادر محد بن عبداللہ بن حسن نے دیلم کے ساتھ الکھ میں عبد خلافت ہارون میں بغاوت کی تھوڑ ہے ہی دنوں میں اس کا جاہ وجلال حد سے زیادہ بڑھ گیا۔خلیفہ ہارون نے نفل بن کی کواس مہم کور کرنے کے لئے روانہ کیا چنا نچیفشل نے طالقان پہنچ کر کی سے خط و کتابت شروع کی اور ہلا دویلم سے اسکو بلانے کی عالمانہ تدبیریں کرنے گئے۔ آخر الامرفضل نے کی کوسمجھا بجھالیا اور اپنی حکمت میلی سے اسے دار الخلافت بغداد میں گئے نے نظام رون نے جو پچھفل نے بی سے اقرار وعہد کیا تھا سب پورا کیا۔سال بھری شخواہ بیکہ مشت دے دی۔ میں لئے آپائے خلیفہ ہارون نے جو پچھفل نے بیکی کوقید کر دیا۔بیان کیا جاتا ہے کہ چندروز بعدر ہاکر دیا تھا اور ایف قلب کے خیال سے مال وزر بھی عطاکیا تھا اور ابعض کتے ہیں کہ رہائی کے ایک ماہ بعد خلیفہ ہارون نے زہر دلوا دیا تھا جس سے بیکی کی موت وقوع میں آئی۔اور بعض مو رفین کا خیال ہے کہ جعفر بن بیکی نے بلا اجازت خلیفہ ہارون کے بیکی کو جیل سے رہا کر دیا تھا۔اسی وجہ سے مالت دگر گول ہوگی اور خطاب ہو دی ہوگی اور خطاب ہوگی اور نیدیکا دوردورہ ایک مدت کے لئے خاموثی اور گمنا می کوشہ میں جاچھیا۔حتی کہ بچھ دن بعد ان میں سے بین اور دیلم میں زیدریکا دوردورہ ایک مدت کے لئے خاموثی اور گمنا می کوشہ میں جاچھیا۔حتی کہ بچھ دن بعد ان میں سے بین اور دیلم میں زیدریکا دوردورہ ایک مدت کے لئے خاموثی اور گمنا می کے گوشہ میں جاچھیا۔حتی کہ بچھ دن بعد ان میں سے بین اور دیلم میں خیلوگی خاموثی اور گمنا میں کے گوشہ میں جاچھیا۔حتی کہ بچھ دن بعد ان میں سے بین اور دیلم میں جندلوگی خاموثی اور گھا میں میں جاپھیا۔حتی کہ بچھ دن بعد ان میں سے بین اور دیلم میں جاپور کیا تھا۔

طیاطیا کا خروج : ابوجعفر منصور کے وقت سے دولت عباسه کواستگام ہوگیا تھا خوارج اورشیعوں کے ایلچیوں کے عاملانہ تذہیر میں ختم ہوگئی تھیں یہاں تک کہ خلیفہ ہارون الرشید کا انقال ہوگیا اور اس کے لڑکوں میں اختلاف کا دروازہ کھل گیا۔ امین الرشید کا ہم بن حسین کے ہاتھوں مارا گیا۔ محاصر ہ بغداد میں لڑائی قل اور غارت گری جو واقع ہوئے والی تھی واقع ہوئی اور مامون الرشید فتنہ وفساد فروکر نے اور اہل خراسان کی تسکین کی غرض سے خراسان ہی میں مقیم رہا۔ انتظاماً عراق کی حکومت پر حسن بن ہمل کو مامور کیا اس تقرری کا عمل میں آنا تھا کہ عراق میں بغاوت بھوٹ تکی۔ مامون الرشید کے ارا کین دولت میں اس وجہ سے کہ فضل بن بہل خلیفہ مذکور کے ناک کا بال بنا ہوا تھا گروہ بندی شروع ہوگئی۔ اس وفت شیعوں کوموقع مل گیا۔ وہ

آيکين

طباطبا کا انتقال: چنانچہ 19 چین طباطبانے بغاوت کی اور اپنی امامت وخلافت کا دعویدار ہوا۔ ابوالسرایا سری بن منصور (جوبی شیبان کا معزز سردارتھا) نے طباطبا کے بیان کی تائید کی اور اس کی امامت وخلافت کی بیعت کر کے جمایت کی غرض سے لئکر مرتب کرنے لگا۔ تھوڑے دنوں میں ایک عظیم لئکر فراہم کر کے کوفہ پر قبضہ کرلیا۔ قرب و جوار کے عربوں نے بھی اطاعت قبول کر لی جس سے اس کی جمعیت بہت بڑھ گئی۔ حسن بن مہل نے زہیر بن میقب کو طباطبا ہے جنگ کرنے کوروا نہ کیا طباطبانے بہلے ہی جنگ میں زہیر کو شکست دے کر اس کے لئکر گاہ کولوٹ لیا۔ اس کے بعد الحظے دن مجمح کو طباطبا دفعتا مرگیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابوالسرایا نے اس کوز ہردلوا دیا تھا وجہ یتھی کہ ظباطبانے اس کو مال غذیمت سے روکا تھا۔

ابوالسرایا اور ہر تھے۔ کی گرائی : ہر کیف ابوالسرایا نے اسی دن محد بن جعفر بن محد زید بن علی (زین العابدین) بن حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ چونکہ محمد میں کام کرنے کی قابلیت نہ تھی ابوالسرایا ہر کام میں پیش پیش اور سفیدو سیاہ کا لک ہو گیا خلیفہ مامون کی فوجوں نے اس پر دھاوا کیا۔ ابوالسرایا نے انہیں شکست فاش دی اور بھر ہ واسط اور مدائن پر قبضہ عاصل کرلیا۔ حسن بن مہل نے جھلا کے ہر تمہ بن اعین کوایک بڑے لشکر کا افسر بنا کر اس مہم پر روانہ کیا۔ ہر تمہ کوان دنوں حسن سے سی وجہ سے کشید گی تھی مگر حسن نے اسے راضی کرلیا۔ چنانچہ ہر تمہ نے ابوالسرایا اور اس کے ہمراہیوں پر فوج کشی کی اور بنایت مردانگی سے ابوالسرایا کو مدائن کی اڑائی میں شکست فاش دی اور ان میں سے ایک گروہ کشر کو مارڈ الا۔

زیدالنار ابوالسرایانے مدائن میں شاہی فوج ہے شکست کھا کر حمین الطبس بن حسن بن علی زین العابدین کو مکہ روانہ کیا۔
محمہ بن سلیمان بن داؤد ہن حسن شخی بن حسن کو مدینہ بھیجا اور زید بن موئی بن جعفر الصادق کو بھر ہیں بہت ہے آ دمیوں کو جلا زید النار کے لقب سے بھی اُس زمانہ میں لوگ یا دکرتے تھے اس مناسبت سے کہ انہوں نے بھر ہیں بہت ہے آ دمیوں کو جلا دیا تھا۔ ان لوگوں نے مکہ میں بہت سے آور بھر ہی جو دیا تھا۔ ان لوگوں نے مکہ میں بنداور بھر ہی جفتہ حاصل کر لیا ان دنوں مکہ میں مسرور حادم اکبراور سلیمان بن داؤد بن عیسی موجود تھے بید دونوں حسین کے آنے کی خبر پاکر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بقیہ جاج موقف میں تھر سے رہے اگلے دن حسین نے مکہ میں داخل ہوکر جاج کو جی بھر کر لوٹا۔ زمانہ جا بلیت سے خانہ کو بہ میں جو خزانہ تھا جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء نے بھی بدستور قائم رکھا تھا کہ بیان کیا جاتا ہے دوسو قبطار سونا تھا۔ حسین نے اسے اپنے مراہیوں برتھیم کر دیا۔

ابوالسراياكي كرفاري: ان كے بعد ہر ثمہ نے ابوالسرایا سے ان کی چیز دی۔ اس معرك میں ابوالسرایا كو كست ہوئى

محمد بن جعفر الصاوق : رفته رفته اس واقعه کی خبرعلوییتک پیچی ۔ سب نے بتع ہو کر محمد بن جعفر الصاوق کے ہاتھ پر بیعت کی اورامیر المؤمنین کے لقب سے خاطب کرنے گئے۔ مگر ان کے دونوں لؤے علی وحسین ان پر ایسا غالب و مستولی ہو گئے کہ ان کی موجودگی میں انہیں کہ قتم کا افتیار حاصل نہ ہوسکا۔ ابراہیم بن موئی کاظم بن جعفر صادق مع اپنے اہل بیت کے بہن چلے کہ ان کے اور وہاں پر اپنی امارت و خلافت کی بنیا دوالی 'نہایت قلیل مدت میں اکثر بلادیمن پر قابض و متصرف ہوگئے۔ چونگه اس نے کثر ت سے لوگوں کو آئی ان اس وجہ سے یہ 'جراز' کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ اسحاق بن موئی بن عینی والی کی کئی طرح اپنی جان بچا کر خلیف مامون کی خدمت میں بھاگ گیا۔ خلیفہ نے سامان جنگ اور فوج کثیر عظافر ماکر اسے علویوں کے مرکز نے کو پھر رفصت کیا چنا نے اسحاق نے مکہ بھی کی خلاص کی خلاف کی جاتی ہو گئی خلی اس کے بامون کی خلاف کی بیعت کی اور منبر پر اس کے نام کا خطبہ کھیرا کرا مان طلب کی اسحاق نے آمان دی مکہ میں آئے خلیفہ مامون کی خلافت کی بیعت کی اور منبر پر اس کے نام کا خطبہ پرخصا۔ اس واقعہ سے بیشتر شاہی فوجیس بین میں بین پیچ گئی خیس اور یمن کوعلویوں سے خالی کرالیا تھا اور دولت عباسیہ کا سیاہ جھنڈ اللے کے ساتھ ہوا میں لہرا رہا تھا اس کے بعد حسین الطب نے بدوے نالوت کی بیعت کی اور منبر پر اس کے خالے مامون نے کا امیا بی کے ساتھ ہوا میں لہرا رہا تھا اس کے بعد حسین الطب نے بدوے نالوت مکہ میں پھر بعاوت کی ۔ خلیفہ مامون نے اسے دوراس کے دونوں بیٹون کی ویم کوئل کر کے علویوں سے نیا کہ دونوں بیٹون کی ویم کوئل کر کے علویوں سے اسے ممال کر ایا کہ دونوں بیٹون کی ویم کوئل کر کے علویوں سے اسے ممال کی مقبوضہ کو پاک وصاف کر لیا۔

زید بول کی بغاوت اس کے بعد و واقع میں عبد الرحن بن احمد بن عبد اللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب نے بین میں علم

خالفت بلند کیا۔اہل یمن نے آل محمد کی جایت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔خلیفہ مامون نے اپنے غلام دینار نامی کوایک فوج عظیم کی افسری کے ساتھ اس میم کوسر کرنے کے لئے بھیجا۔عبدالرحن نے دینار کے جینچتے ہی امن کی درخواست کی اورعلم خلافت کی افسری کے ساتھ اس میم کوسر کرنے کے لئے بھیجا۔عبدالرحن نے دینار کے جینچتے ہی امن کی درخواست کی اور علم خلافت کی افاظ فت کی افاظ عت قبول کر لی بھر زید یوں نے سرز مین جاز عراق جبال اور دیلم میں بکر ت بعناویت کی وہ محمد بن قاسم بن علی گروہ کی میں بھر اس کے ساتھ ساتھ چاروں طرف ان کے اپنی بھی بھیل گئے۔ان زید یوں میں سب سے پہلے جس نے واقعہ متذکرہ بالا کے بعد بعناوت کی وہ محمد بن قاسم بن علی بن عمر بن زین العابد بن تھا۔ والا چے میں خلیفہ معتصم کے خوف سے خراسان بھاگ گیا۔ پھر خراسان سے طالقان چلا گیا اور اپنی بن عمر بن زین العابد بن تھا۔ والا چو میں خلافت کی طرف سے محمد بن قاسم پر فوج کئی کی متعدد لڑا کیاں ہو کیں ۔ بالآخر خلافت و عبداللہ بن طاہر والی خراسان نے علم خلافت کی طرف سے محمد بن قاسم پر فوج کئی کی متعدد لڑا کیاں ہو کیں۔ بالآخر عبداللہ بن طاہر کامیاب ہوا اور محمد بن قاسم کو گرفار کر کے در بارخلافت میں بھی دیا۔خلیفہ مقتصم نے جیل میں ڈال دیا۔ یہاں عبداللہ بن طاہر کامیاب ہوا اور محمد بن قاسم نے قید حیات سے دہائی پائی۔بعض کا بیان ہے کہ زہر دیا گیا۔

حسین بن محمد کا انجام محمد بن قاسم کے بعد کوفہ میں حسین بن محمد بن عزہ بن عبداللہ بن حسن اعرج بن علی بن زین العابدین ایو کے جو افواہ اور اللہ بن حسن اعرج بن علی بن زین العابدین المصلیح بھی اللہ اللہ بن العابدین الوکاچ میں دعویدارخلافت وحکومت ہوئے۔ بنی اسد کا قبیلہ ان کا مطیع ہوگیا۔ اس کے علاوہ اور ان کے ہوا خواہ اور گروہ والے ہر جگہ سے ان شدیکال نے اس طوفان کے رو کئے پر کمر ہمت باندھی جسین اور ابن ہوگی میران ابن شدیکال کے ہاتھ رہا۔ حسین بھاگ کرصاحب زنج کے پاس باندھی جسین اور ابن شدیکال میں معرک آرائی ہوئی میران ابن شدیکال کے ہاتھ رہا۔ حسین بھاگ کرصاحب زنج نے خلافت بہنچا اور اس کے باس قیام کیا۔ کوفیوں نے واپس کے خطوط لکھے مگروہ واپس نہ آیا۔ تھوڑ نے دنوں بعد صاحب زنج نے خلافت عباسیہ کے خلافت میں مارا گیا۔

صاحب زیجے صاحب زیجے نے سامی فی خددنوں بعد بھرہ میں بغاوت کی اور تمام عبیدیان بھرہ نے اس کی اطاعت قبول کرئی علم خلافت کے لئے یہ ایک خطرناک واقعہ پیش آگیا۔ صاحب زیج اپن زبان میں کہا کرتا تھا کہ میں عبیلی بن زید شہید کی اولا دمیں سے ہوں۔ میرانام علی بن محر بن زید بن عبیلی ہے۔ پھراپنے کو بچی بن زید شہید کی طرف نباً منسوب کیا اور حق یہ ہے کہ الل بیت کا بیا کہ تا جیسا کہ ہم اس کے حالات میں بیان کریں گے۔ موفق برادر خلیفہ معتمد نے اس کی مرکونی کی مہم اپنے ہاتھ میں لی دونوں حریف خوب خوب لڑے متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ آخر کارصاحب زیج مارا گیا اور اس دعوت کا نشان صفح رہتی ہے موفق کے حالات کے شمن میں لکھ آئے ہیں اور دوبارہ عنقریب ان کے حالات میں لکھ آئے ہیں اور دوبارہ عنقریب ان کے حالات میں لکھ آئے ہیں اور دوبارہ عنقریب ان کے حالات میں لکھ آئے ہیں اور دوبارہ عنقریب ان کے حالات میں لکھ آئے ہیں اور دوبارہ عنقریب ان کے حالات میں لکھ والے ہیں۔

ا مارت زید سیم بچردیلم میں حسن بن زید بن حسن سبط کی اولا دھے حسن بن زید بن گھر بن اساعیل بن حسن معروف بہلوی هدار کے جس خلافت وحکومت کا مدمی ہوا طبرستان جرجان اور اس کے تمام صوبوں پر قابض و متصرف ہوگیا۔ یہاں پر اس کی اور اس کے گروہ زید یہ کی اور اس کے جانشین حسن اور اس کے گروہ زید یہ کی اور اس کے جانشین حسن سبط کی اولا دہوئی۔ اس کے بعد عمر بن علی بن عمر براور سبط کی اولا دہوئی۔ اس کے بعد عمر بن علی بن عمر براور

عم زاد والی طالقان اس ریاست وحکومت کا وارث ہوا۔ دیلم اس اطروش کے ہاتھ پرایمان لائے تھے اور انہی کی امداد و اعانت سے اطروش نے طبرستان وغیرہ پر قبضہ حاصل کیا تھا۔ یہاں پراس کی اور اس کی آئندہ نسلوں کی دولت وحکومت کا سلسلہ جاری وقائم ہوابلا داسلامیہ پر دیلم کے قابض ہونے اور خلفاء عباسیہ پرمستولی ہونے کے بہی باعث ہوئے جیسا کہ ہم ان کی حکومت کے حالات میں بیان کریں گے۔

پھریمن میں زید ہے کی بن حسین بن قاسم بن ری بن ابراہیم بن طباطبا پر اور محمد دوست ابوالسرایا نے ۱۸۸۸ ہے میں خروج کیا اور کامیا بی کے ساتھ مسورہ پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی آئندہ نسلوں نے اپنی حکومت کا سلسلہ اس وقت جاری وقائم رکھا ہے اور اس کوزید ہیہ کے مرکز حکومت ہونے کا شرف حاصل ہے جیسا کہ آپ ان کے حالات میں پڑھیں گے۔
انہی واقعات کے اثناء میں محمد وعلی پسران حسن بن جعفر بن موکی کاظم مدینہ منورہ میں خلافت وحکومت کے دعویدار ہوئے۔ مدینہ منورہ اور اس کے گردونو اس کولوٹ لیا۔ غارت گری کوٹ مارشروع کردی مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً ایک ماہ تک نماز بھی نہیں بڑھی۔ یہ واقعہ اے بھے کا ہے۔

عبیداللہ المہدی: پر مغرب میں رافضوں کے ایکیوں میں سے ابوعبداللہ میں عبیداللہ مہدی ہی جمہ بن جعفر بن اساعیل امام بن جعفر صادق کی طرف سے کا مدقبائل ہر ہر میں ظاہر ہوا چنا نچہ قیروان میں اعالبہ پر قابض ہو گیا اور ۱۹۲ھ میں عبیداللہ مہدی کی خلافت کی بیعت المغر بالاقصلی میں لی گئی۔ اس وقت سے المغر بالاقصلی میں اس کی دولت و حکومت کی بناء استحکام کے ساتھ قائم ہوتی ہے جس کی وارث اس کی آئندہ نسلیس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ۱۹۸ھ میں ائبی لوگوں میں سے المعز اللہ بین اللہ محمد بن اساعیل بن ابوالقاسم بن عبیداللہ المہدی نے مصروقا ہرہ پر قبضہ حاصل کیا۔ چندون بعد شام پر بھی متصرف ہوگیا۔ ایک مدت تک اس کی اور اس کی اولاد کی حکومت و دولت کا سکہ کامیا بی کے ساتھ چاتا رہا۔ یہاں تک کہ زیانہ حکومت عاضد اللہ بین اللہ میں سلطان صلاح اللہ بین ابو بی کے ہاتھوں ۱۹۸ھ میں ان کی دولت وسلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔

رافضیوں کے اپیلی نامی ایک گتاب بھی اس امر کے اظہار میں رافضوں کے ابلیوں) سے فرج بن کی گائی ایک شخص سواد کوفہ میں فلا ہر ہوا۔ اس نے ایک کتاب بھی اس امر کے اظہار میں رافضوں کے سامنے پیش کی کہ ریہ کتاب احمد بن محمد بن معند کی کھی ہوئی ہے اس کتاب میں کلمات کفر و خلیل وتح یم درج تھے۔ اس کا بید دعویٰ تھا کہ احمد بن محمد بی مہدی مولود اور امام زمال ہیں اس نے سواد کوفہ کوتا خت و تا راج کر کے بلا دشام کی جانب رخ کیا۔ اور اسے بھی جی کھول کر لوٹا۔ اسی میں سے ایک گروہ ہے بی کی سواد کوفہ کوتا خت و تا راج کر کے بلا دشام کی جانب رخ کیا۔ اور اسے بھی جی کھول کر لوٹا۔ اسی میں سے ایک گروہ ہے کہ بن اور اس کے گردوٹو اس میں جا کرا پی حکومت وسلطنت کا سکہ جمایا۔ اس گروہ کا سروار ابوسعید جنا کی تھا۔ یہاں پر اس کی حکومت کو مارٹ اس کے لڑ کے ہوئے یہاں تک کہ صفحہ بستی سے ان کی حکومت کے مطبع کوکر دیا گیا۔ جیسا کہ ان کی حکومت کے حالات آئندہ بیان کئے جائیں گے۔ اہل بح بین خلفاء عبیدین کے علم حکومت کے مطبع اور تا بعد ارتبے جن کی حکومت وسلطنت المخر بالاقصیٰ میں تھی۔

اساعیلی ایلی : پھرعراق میں اساعیلیہ کے ایلچیوں اور رافضیوں کا ایک دوسرا گروہ ظاہر ہوا جس نے گردونواح کے اکثر

یما مدا و رمکہ میں زید میدامارت: یمامہ کمداور مدید میں بھی زید میداور دافقیہ کی حکومتیں رہی ہیں۔ یمامہ میں بی اخضر
سین محمد بن ایرا ہیم ہی موئی جون بن عبداللہ بن حسن شی کی حکومت کے زمانہ میں اس کے بھائی اساعیل بن یوسف نے مرز میں نجاز میں بخاوت کی تھی اور مکہ پر قابض و متصرف بوگیا تقابعد ہ بدقشاء الی مرگیا تب اس کے بھائی محمد نے یمامہ پر فوج کئی کی اور اس پر قابض ہوگیا اس کے بعداس کی آئدہ و سلیل تخت حکومت پر متمکن ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ ان پر قرامطہ غالب و قابض ہوگیا اس کے بعداس کی آئدہ و سلیمان موسوم بر ماہ من نے بخاوت کی اور مکہ میں بی سلیمان میں واور ہیں حسن تک کے حید ظافت مامون میں محمد بن سلیمان موسوم بر ماہ من نے بخاوت کی اور مکہ میں کامیا بی کے ساتھ اپنی حکومت کا جند اگاڑ دیا۔ یہاں پر اس کی اولا دی حکومت کا مسلم ایک مدت تک قائم رہا۔ یہاں بر اس کی اولا دی حکومت کا موسوم بر ماہ من نے بدالتہ ابوالکرام میں مولی تھا۔ اس کے مرد اور ہر بن جمع میں اس کے میں حسن من موسوم بر میں بی بیان تک کہ بنوائی تھا۔ اس کا مرد اور ہر بن موسی جمع میں ابور ہمیں جا اس کی اولا و کے قبید پر اس کی اولا و کے قبید کی اولا و کے قبید اس بیدی تھی تھی میں ہوئے جواس وقت تک حکم ان بیں سب خطبہ پر شاجا ہا تھا۔ مرد نام حکومت و سلطنت بی حس بوابی تھی مکہ پر قابض ہوئے جواس وقت تک حکم ان بیں سب خطبہ پر شاجا بنا تھا۔ مرد نام حکومت کا اقد اور ماصل کیا وہ ابوعزیز قادہ بن ادر لیں بن عبدالکر بی بن مولی بن موسی جون تھا۔ یہی دولت بنو ہاشم کا وارث و جائشین ہوا اس کے بعد اس کے لاک کے من میں اور اس کے بعد اس کے وقت زید ہیں ہوئی کے بیں موسی میں نے بور اس کے حالات کے تذکرہ میں پر حیس گے۔ یہ سب فرق زید ہیں ہے تھے۔ واس کی تو بر سب خوال کے کہ کی تو اس کی دولت کو بر سایمان بن عبدالکہ بن مولی جون تھا۔ یہی دولت بنو ہاشم کا وارث و جائشین ہوا اس کے بعد اس کے لؤ کے وارث میں بیر حیس کے۔ یہ سب فرق زید ہیں ہوت تھے۔

مدینہ بررافضیوں کا اقتد ار: مدینه منورہ میں رافضیوں کی حکومت کا دورہ دورہ تھا۔ ہناء کی اولا دے قبضہ اقتدار میں
اس سرز مین مبارک کی زمام حکومت تھی۔ سبتی کہتا ہے کہ اس کا نام حسن بن ظاہر بن مسلم تھا۔ تنبی مؤرخ دولت بن سبتگین نے
اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سلم کا اصلی نام محمد بن طاہر تھا اور حسن بن علی زین العابدین کی نسل سے تھا کا فور کا بید دوست اور اس
کی حکومت کا منتظم تھا۔ اس کے ذریعہ سے طاہر بن مسلم نے مدینه منورہ پر مسلم بن مقدماصل کیا اور اس کے بعد اس کی
آئندہ نسلیں اس سرز مین کی حکومت کی اس وقت تک وارث ہوتی آئی ہیں۔ جیسا کہ ہم ان کے اخبار میں ان حالات کو بیان

· "我们们为这个人,我们们们是一个人,我们们们的人们的一个人。"

was the same of the same of the same

كري كروالله وارث الارص و من عليها.

# <u>٧:ټ</u>پ

铁铁 基层文件 医乳头皮肤 医多克氏 人名英贝克

the working of the same

### دولت إدريسيه

اورلیس بن عبداللہ جس وقت حسین بن علی بن حسن مثلث بن حسن مثنیٰ بن حسن سبط نے مکہ معظمہ میں ماہ ذیقعدہ والا چے عہد خلافت کیا اور اس کے اعزہ واقارب جس جس اس کے دونوں بچپا ادرلیس اور بچلیٰ تھے۔
اس کے ہم خیال ہوگئے۔ اور محمد بن سلیمان بن علی نے مقام فجہ میں جو مکہ سے تین میل کی مسافت پرہم معرکہ آرائی کی ۔ اس معرکہ بین بین علی آپ اللی بیت کے ایک گروہ کے ساتھ کام آگئے۔ بقیۃ السیف شکست کھا کر بھا گے۔ پچھلوگ اس میں سے گرفتار کر گئے گئے بین ادرلیس اور سلیمان کسی نہ کی طرف سے اپنی جان بچا کر بھاگ کے۔ چندروز بعد پیلی نے دیلم کو جمع کر کے بغاوت کی جیسا کہ اس سے مصالحت کی اور بھی کی واور نیز خلیفہ راشد کو کس طرح اس سے مصالحت کی اور کیوں قید کیا۔ آپ اور پڑھا کے جیس مصالحت کی اور کیوں قید کیا۔ آپ اور پڑھا کے جیس ۔

اور لیس کی مصر کوروانگی: باقی رہا اور لیس'وہ بھاگ کرمصر پہنچا۔ ان دنوں محکمہ ڈاک پرواضح معروف بہ سکین صالح بن منصور کا خادم ما مورتھا۔ چونکہ بید فر ہبا شیعہ تھا۔ اور لیس کی آ مدکی خبر پاکر اور لیس کے پاس گیا۔ جہاں وہ چھپا ہوا تھا۔ حکومت و دولت کے پنجہ سے اور لیس کی گلوخلاصی کی' سوائے اس کے کہ بذر بعہ ڈاک اور لیس کو مغرب روانہ کر دیا جائے اسے اور کوئی واضح صورت نظر ندآئی ۔ حجت بٹ سامان سفر درست کر کے اور لیس کو چلٹا کیا۔ چنا نچہ مسافت طے کرنے کے بعد مع اسپنے خادم راشد کے المغر ب الاقصلی پہنچا۔

اور لیس اور اسحاق بن محمد : سماھ میں مقام بولیہ میں جا کرمقیم ہوا ان دنوں اسحاق بن محمد بن عبدالحمید امیر اور سیاں موجود تھا۔ اس نے ادر لیس کوامان دی اور ہر ہر کواس کی خلافت و حکومت قائم کرنے کی ترغیب دی اور خلافت و حکومت کے امر ارو رازوں کو حکو لئے تھوڑے و نوں میں رواۓ کوات سررات خیات نقر ف کمناسہ غمارہ اور مغرب کے تقریباً کل ہر ہوں نے جمع ہوکر ادر لیس کی خلافت و حکومت کی بیعت کی اور اس کی تشریف آوری کو رحمت الہی کا ایک کرشہ سمجھا۔ جس روز لوگوں نے جمع ہوکر ادر لیس کی حکومت کی بیعت کی۔ اس روز اور لیس نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا۔ جس میں بعد حمد باری وصلو قارسول صعلم یہ بیان کیا تھا ، ''اے لوگو! تم اپنی گرونیں اٹھا کر ہمار ہے سواغیروں کو ندد کھو۔ کیونکہ جو ہمایت اور راہ راست کی امتباع ہمارے پاس پاؤگے۔ اس کوتم دومروں کے پاس ہر گزنہ پاؤگے''۔ اس قدر کہ کرمنبر سے اتر آآیا۔ چندروز بعد اس کے بھائیوں میں سلیمان بھی اس کے پاس آر ہا اور مرز مین زنانہ (متعلقات تلمسان) اور اس کے اطراف میں تھیم ہوا۔ جیسا

اور لیس کی فتو حات الغرض جس وقت ادریس کی حکومت کواستگام واستگام واستقلال حاصل ہوگیا۔ اس وقت اس نے فوجیس مرتب کرکے مغرب میں ان بربریوں پر فوج کشی کی جو ہنوز دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور وہ مذہباً مجوی 'یہودی اور نصر انی تھے۔ مثلاً قندلا وہ 'بہلوانہ اور مدیونہ فازاد وغیرہ ۔ چنانچہ اور کیس نے تامنا 'ثالہ اور مادلہ وغیرہ شہروں کو جن کے اکثر باشندے یہودی اور نصر انی تھے۔ بنور تیج فتح کیا۔ ان لوگوں نے طوعاً وکر ہا اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس نے ان کر باشندے یہودی اور مضبوط فصیلوں کو تو ٹر بھوڑا ڈالا۔ اس کے بعد سوکا چیمیں تلمسان پر چڑھائی کی تلمسان میں ان دنوں بی کے علام اور معرادہ کا دور دورہ تھا۔ محمد بن جرز ابن حزلان امیر تلمسان نے اور کیس سے ملاقات کی اطاعت وفر ماں برداری کی گردن جھکا دی اور ایس نے اس کو اور اپنے کل زناتہ کوا مان دی تلمسان کی مسجد بنوائی ۔ منبر بنوانے کا تھم دیا اور اپنے نام کومنبر پر کندہ کرایا جواس وقت موجود ہے۔ اس کے بعد شہرا بولیا واپس آیا۔

اور کیس کا خاتمہ خلیفہ رشد کواس کی برصی ہوئی قوت سے خطرہ پیدا ہوا خلیفہ مہدی کے غلاموں میں سے ایک غلام سلیمان بن جریرنائی مشہور بہ شاخ کوایک خطاکھ کرابن اغلب کے پاس روانہ کیا۔ ابن اغلب نے اس کو پر وانہ رہداری ہے کرادر لیس کے پاس مغرب بھتے ویا۔ شاخ نے اور یس کے پاس بینی کریہ ظاہر کیا کہ میں خلافت عباسیہ سے بیزار ہوکر آپ کی حکومت و سایہ عافیت میں رہنے کواس قدرطویل مسافت طے کر کے آیا ہوں۔ امام اور لیس نے اس کواپ خاص مصاحبوں میں شامل کر لیا۔ ایک روز اتفاق سے اور یس کے وانول میں ور دبیدا ہوا شاخ نے ایک مجن جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ بیش کیا۔ جول بی اور یس نے استعال کیا دم گھٹ کراس وقت جان بحق ہوگیا۔ جیسا کہ مؤرخین کا خیال ہے یہ واقعہ ہے اس کا جمام میں وروز ہیں یا اشد خاوم اور یس وروز والی میں دورو ہا تھ جے ۔ راشد نے شاخ کا ایک ہاتھ بیکار کرویا گرشاخ وادی کو اور یک کو طرکر کے فکل گیا۔

اور پیس اصغرین اور پس کی بیعت: ادریس کے مرنے کے بعد بربریوں نے جمع ہوکراس کے بیٹے ادریس اصغری طومت کی بناء ڈائی جواس کی لونڈی کنیزہ کے بطن سے تھا۔ پہلے حالت حمل میں اس کی بیعت کی گئی۔ پھر حالت رضاعت (شیر خوارگ) میں پھر دودھ چھوڑ نے کے بعد یہاں تک کہ جوانی پر پہنچا۔ اس وقت بربریوں نے جامع ہولیا میں جب کہ بید گیارہ سال کا تھا۔ ۱۸۸ھ میں اس کی حکومت و خلافت کی بیعت کی۔ اس سے بل ابن اغلب نے بربریوں کو نقذ و جنس دے کر ملائیا تھا اور اس کے اشارہ سے 10 این اغلب نے بربریوں کو نقذ و جنس دے کر ملائیا تھا اور اس کے اشارہ سے 10 این اغلب نے بربریوں کو نقذ و جنس دے کر بیاں تک کہ ۱۸۸ھ میں اس کی خلافت و اہارت کی بیعت کی گئی پس بین الیاس عبدی اور ایس اصغری کی جبر اس کے اور رفتہ بین اس می خلافت و اہارت کی بیعت کی گئی پس بین الیاس عبدی اس کی خلافت و اہارت کی بیعت کی گئی پس بین الیاس عبدی اس کی خلافت و اہارت کی بیعت کی گئی پس بین الیاس عبدی اس کی خلافت و اہارت کی بیعت کی گئی پس بین الیاس عبدی اور اندان و زارت مصعب بن عبدی از دی موسوم بہلوم کے حوالہ کیا۔ اس کی مدر اند چالوں اور حکمت جملیوں سے اکثر قبائل عرب اور اندان و زارت مصعب بن عبدی از دی موسوم بہلوم کے حوالہ کیا۔ اس کی مدر اند چالوں اور حکمت جملیوں سے اکثر قبائل عرب اور اندان سے بین اور کی اطاعت قبول کر کی چنانچہ باپی سو کے جو اندان کی اس کے بیس اس کے اس کی حکومت و سلطات کے اور زبعد آوا ہے اس کی حکومت و دولت کواستی ما میں ہوا۔ پھر و زبعد آوا ہے ایس اس کی حکومت و دولت کواستی ماصل ہوا۔ پھر و زبعد آوا ہے ایس کی اور ڈ مدداری کے کام سپر دیکئے۔ اور انہی لوگوں کی وجہ سے اس کی حکومت و دولت کواستی ماصل ہوا۔ پھر و زبعد آوا ہے ایس کی دولت کواستی میں اس کی کومت و دولت کواستی کام سپر دیکئے۔ اور انہی لوگوں کی وجہ سے اس کی حکومت و دولت کواستی کی مصل ہوا۔ پھر و دولت کواستی کام عاصل ہوا۔ پھر و زبعد آوا ہے ایس کی حکومت و اس کی کومت و دولت کواستی کی مصور کی دولت کواستی کو دولت کواستی کی مصور کی دولت کو دولت کواستی کی کومت و دولت کواستی کی کومت کی دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت کو دولت

مصامدہ اور تکمسان کی فتو جات اس اثناء میں ۱۹۳ ہے ادور آجا تا ہے۔ بہ قصد جہاد مصامدہ فوجیں آراستہ کر کے نکل کھڑا ہوتا ہے چنا نچہ اس کی حکومت کے سامید میں آکر بناہ گزیں ہوجاتے کھڑا ہوتا ہے چنا نچہ اس کے اکثر شہروں کو فتح کر لیتا ہے اور اہل مصامدہ اس کی حکومت کے سامید میں آکر بناہ گزیں ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد تکمسان پر چڑھائی کرتا ہے۔ مجد کو دوبارہ بنوا تا ہے اور منبر کو بھی درست کراتا ہے۔ یہاں اس کا تین برس تک مسلسل قیام رہتا ہے۔ ہر بریوں اور زنا تہ کا انتظام درست ہوجاتا ہے۔ خوارج کے ایکی مند کی گھا کرنگل جاتے ہیں اور الشموس الاقصلی سے شاف تک خلافت عباسیہ کی حکومت منقطع ہوجاتی ہے۔ لیکن چند ہی دنوں بعد ابراہیم بن اغلب نے اپنی مربرانہ چالوں اور حکمت عملیوں سے ادریس کے اولیاء دولت وارا کین سلطنت کو ملالیا۔

المغرب الاقصلى سے عباسى اثرات كا خاتمہ : چانچہ بہلول بن عبدالواحد مظفرى نے مع اپنى قوم كے ادريس كى المغرب الاعت سے منحرف ہوكر خليفہ ہارون الرشيد كے ملم حكومت كے آ كے سراطاعت خم كرديا درايك وفد تيار كر كے اس كے پاس قيروان ميں آيا دريس كوان واقعات نے بربريوں كی طرف سے مشتبہ كرديا۔ مسلحاً ابراہيم بن اغلب سے مصالحت كر لئے۔ اوران اوريسيوں في اوران مصالحت كا متجہ آئندہ بہوا كہ خواہان ابراہيم بن اغلب ادريسيوں كى مدافعت نہ كر سكے۔ اوران اوريسيوں في اور تي ہوئيا۔ اس مصالحت كا متجہ آئندہ بہوئيا۔ اس مصالحت كا متجہ آئندہ بہوا كہ خواہان ابراہيم بن اغلب اوريسيوں كى مدافعت نہ كر سكے۔ اوران اوريس كو من خروع كرديا۔ خلفاء عباس سے اور تو بھے نہ بن پڑا اور ايس پر طرح طرح من من اختیاب بھى كمزور ہے۔ سے طعن وقت ہوئيا كے اوران در ہے۔ کے طعن وقت ہوئي كر نے لئے اوراد دريس كے نسب ميں جرح وقدح شروع كردى۔ جو مگرى كے جائے ہے بھى كمزور ہے۔ کے طعن وقت ہوئيا كے اوراد دريس كے نسب ميں جرح وقدح شروع كردى۔ جو مگرى كے جائے ہے بھى كمزور ہے۔

تحکہ بن اور لیس: اس کے بعد ادر لیس نے سواج پیش وفات پائی۔ اس کے بعد اس کی جگہ ولی عہد ہونے کے گاظ سے اس کا بیٹا محر تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ لیکن اس کی دادی گنزہ اور ادر لیس کی بیرائے ہوئی کہ محر کے اور دوسرے بھائی بھی اس کا بیٹا محر تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ لیکن اس کی دادی گنزہ اور ایس کے مطابق محرک باپ کے مما لک مقبوضہ اس طور پر تقلیم کروئیے مکومت وسلطنت میں شریک کئے جائی دیئے گئے۔ عمر کو گئے قاسم کو طبخہ نے۔ بھرہ سبتہ ویطارین ۔۔۔۔ قلعہ حجر النسر اور اس کے مضافات ۔۔۔ وار قبائل دیئے گئے۔ عمر کو گئے تاسم کو طبخہ اور فرائل جو مابین ان کے منہاجہ اور غمازہ متھ ملے ۔۔۔۔ واد بلاد ہوارہ 'تسول ۔۔ ناری اور

ل اس مقام پراور نیز اس کے بعد جس قدر مگہ چھوٹی ہے اصل مسودہ کتاب میں بھی یوں ہی جگہ چھوٹی ہے مشرجم -

علی بن عمر: امیر حمد نے عمر کی وفات کے بعد اس کے بیٹے بن عمر کوسند حکومت عطا کی اور عمر کے انتقال کے ساتویں مہینے اس خود بھی اس دار فانی سے عالم جاد دانی کی طرف کوج کر گیا۔ اس نے بحالت مرض الموت اپنے بیٹے علی کوجس کی عمر اس وقت نوسال کی تھی اپنا جانشین اور ولی عہد بنا لیا تھا۔ چنا نچہ اس بنا پر امیر حمد کے انتقال کے بعد علی بن حمر تخت حلومت پر رونی افروز ہوا۔ اداکین دولت اور امراء ملک و ملت عرب اور بیتمام بربر نے نہایت خوشی و مسرت سے اس نو عمر لاکے کی حکومت و سلطنت کی بیعت کی اور کمال مستعدی سے کاروپار سلطنت کو انجام دینے گئے۔ اس کا عہد حکومت رعایا کے لئے بیعد مفید تھا اس نے اپنی حکومت اپنے ہوائی کے بیاری ہوا۔ ان کے بعد کو اپنا جانشین بنایا۔ مفید تھا اس نے بیا تھ میں لی۔ اس کا دور حکومت نہایت مبارک ہوا۔ عظیم کے بین حمر کی بن حمر کی وفات کے بعد زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ اس کا دور حکومت نہایت مبارک ہوا۔ عظیم کے بین حمر تی ہوئی۔ ہوئی ہوئی ان ان کی تروان کی ایک عورت موسوم برام البنین بنت محمد فیری بیاں آئی دی علم اصحاب فاس میں آئی کرجمع ہوئے اتفاق وقت سے اہل قیروان کی ایک عورت موسوم برام البنین بنت محمد فیری بیاں آئی دی علم اصحاب فاس میں آئی کرجمع ہوئے اتفاق وقت سے اہل قیروان کی ایک عورت موسوم برام البنین بنت محمد فیری بیاں آئی دی علم اس کیاں آئی کی اس میں آئی کرجمع ہوئے اتفاق وقت سے اہل قیروان کی ایک عورت موسوم برام البنین بنت محمد فیری بیاں آئی دی علم اصحاب فاس میں آئی کرجمع ہوئے اتفاق وقت سے اہل قیروان کی ایک عورت موسوم برام البنین بنت محمد فیری بیاں آ

کے بین میلی اس کے بجائے اس کا بیٹا کی بن کی کری امارت پر حتمکن ہوا۔ اس لئے نہایت کی خلق سے کا م لیا۔ بدچلی ' بداطوای اور غارت گری اس کے خمیر میں تھی۔ اس کے ایک بر فیل کی وجہ سے عوام الناس نے بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کا بانی مبانی عبدالرحمن بن ابی ہمل خرای تھا۔ باغیوں نے بچی بن کچی کو سرحد قروبین سے سرحدا ندلس کی طرف نکال باہر کیا۔ دوشب تک روپوش رہا۔ آخر کا رشم وغیرت سے مرگیا۔ اس کے مرتبے ہی مجمد بن ادریس کے خاندان سے حکومت وسلطنت کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ شدہ شدہ بچی کی موت کی خبر علی بن عمر تک پینچی۔ ملک گیری کے شوق نے پرار مان دل میں چنگیاں لینی سلسلہ منقطع ہوگیا۔ شدہ شدہ بچی کی موت کی خبر علی بن عمر تک پینچی۔ ملک گیری کے شوق نے پرار مان دل میں چنگیاں لینی شروع کر دیں مگر ہنوز اس نے کوئی قصد نہیں کیا تھا کہ بچی کے ارائین دولت عرب بر بر اور نیز اس کے خادموں نے علی کو طبی

على بن عمر چنانچالى اپنے جاہ حشم كے ساتھ فاس ميں آيا۔ خواص اورعوام نے بطيب خاطر بيعت كى۔ اوراس نے تمام صوبجات مغرب بركسى كى مزاحت اور خالفت كے بغير قبضہ حاصل كر ليا حتى كہ عبدالرزاق خار جى نے جبال مديونہ سے اس كے خلاف بغاوت كى عبدالرزاق عقا كم صفر بيكا پابند و معتقد تھا۔ على حکار او ميہ بھاگ گيا۔ عبدالرزاق نے فاس اور سرحدا ندلس پر اپنى كاميا بى كا حجنڈ اگاڑ ديا۔ باقى رہا سرحد قروبین ۔ وہاں والوں نے يجی بن قاسم بن اور ليس معروف صرام كو ابنا امير بناليا۔ يجی نے ان لوگوں كوم تب وسلح كر يے عبدالرزاق خارجى پر دھاوا كيا۔ متعدد لڑا ائياں ہو تي بيان كيا جاتا ہے ابنا امير بناليا۔ يجی نے ان لوگوں كوم تب وسلح كر يے عبدالرزاق خارجى پر دھاوا كيا۔ متعدد لڑا ائياں ہو تي بيان كيا جاتا ہے كہ اس نے عبدالرزاق كوم حدائد لس سے نكال كر تغلبہ بن محارب بن عبداللہ رہی قرطبى كوجوم بلب بن ابی صفرہ كی اولا و سے مقار متعین كيا۔ اس کے بعد عبداللہ معروف بر عبود كو جو اس كا بيٹا تھا۔ بعدہ محارب بن تعليہ كو يكے بعدد يگر رے حسب تر تيب سند مقار متعین كيا۔ اس کے بعد عبداللہ معروف بر عبود كو جو اس كا بيٹا تھا۔ بعدہ محارب بن تعلیہ كو يكے بعدد يگر رے حسب تر تيب سند امارت عطا كرتا گيا۔ حتى كدر تي بن سليمان نے دو مي بيس اس كوشك ت دی۔

نجی بن اور لیں: تب اس کی جگہ نجی بن اور لیس بن عمر (بیعلی بن عمر کا برا درزادہ تھا۔) حکمر انی کرنے لگا۔اورتمام ممالک مقبوضہ اوارسہ پر قابض ہو گیا۔تمام صوبجات مغرب کے منبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بید ملوک بنی اور لیس کا ایک مقبوضہ اوارسہ پر قابض ہو گیا۔تمام صوبجات مغرب کے منبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بید ملوک بنی اور لیس کا ایک

ل اصل کتاب میں خالی جگہہے۔مترجم۔

نامور حکمران تھا۔ باعتبار سیاست کے بھی کامیا بی کے ساتھ حکمرانی کی۔ فقیہداور محدث تھا اور یسیوں میں کوئی باوشاہ اس کی باوشاہ اس کی اوشاہ اس کی باوشاہ اس کی برابری نہیں کرسکتا۔ اس ا شاء میں شیعہ بھی افریقہ کی حکومت وسلطنت میں مہم ہو گئے اسکندر ریہ کود بالیا۔ مہد ریہ کی حد بندی کی جدید کی کہ اس کے بعد شیعی حکمران ملک مغرب کے تا خت و تا راج کر نے کو براجے۔ بھا نجیہ مضالتہ بن حبوں سر دار مکناسہ و والی تا ہرت کو ملوک مغرب سے جنگ پر ہوس میں ایک عظیم الشان فوج کا سر دار بنا کر دوانہ کیا مکنا سہ اور کنامہ کی فوجیں دریا کی طرف برھیں۔

یکی بن ادر ایس بادشاہ مغرب اپنا مغربی کشکر مرتب کر کے مدافعت کی غرض سے مقابلہ پر آیا اور میہ بر ہر کی فوجیں اور
اس کے تمام خدام اس کی رکاب میں تھے۔ دونوں حریفوں کا ایک کھلے میدان میں مقابلہ ہوا۔ اتفاق میہ کہ بی کی گوشک ہوئی۔
شکست کھا کرفاس واپس آیا۔ مصالحت کے نامہ و پیام شروع ہوئے۔ آخرالا مربیہ طے پایا کہ بیکی پھوز رنفذ سالا نہ بطور خراج
ادا کیا کرے۔ اور نیز عبداللہ شیعی کی اطاعت قبول کر لے فریقین نے ان شرائط مصالحت کو منظور وقبول کیا باہم مصالحت ہو
گئی۔ اس کے بعد ہی عبیداللہ شیعی نے اپ آپ کو معزول کرلیا زمام حکومت عبیداللہ مہدی کے قبضہ اقتدار میں گئی۔ عبیداللہ مہدی کے قبضہ اقتدار میں گئی۔ عبیداللہ اور اپنے بردار عمرزاوروں بن اس نے اس کو اس کے مقبوضات پر بحال رکھا اور اپنے بردار عمرزاوموں بن اور اپنے اور اپنے بردار عمرزاوموں بن اور اپنے اس کے مقبوضات کے ہم اخبار کھنا اور اپنے بردار عمرزاوموں بیان اور اپنے اس کے مقبوضات کے ہم اخبار کھنا سے وحکومت موگ میں اسے بیان اور اپنے اس کے۔ اس کے۔ اس کے۔ اس کے مقبوضات کے ہم اخبار کھنا سے وحکومت موگ میں اسے بیان اور اپنے اس کے۔ اس کے۔ اس کے مقبوضات کے ہم اخبار کھنا سے وحکومت موگ میں اسے بیان اور اپنے اس کے۔ اس کے۔ اس کے مقبوضات کے ہم اخبار کھنا سے وحکومت موگ کی میں اسے بیان کریں گے۔

موسی بن ابوالعانیم موسی بن ابوالعانیه اور یخی بن ادر ایس میں باہم عداوت اور دشمنی چلی آرہی تھی۔ جس کی وجہ ہے ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ جس وقت مضالتہ جنگ ٹانی ہے وسی میں مغرب کو واپس آیا۔ موسی بن ابوالعانیہ نے اشارہ کر دیا۔ مضالہ نے طحہ بن بچی بن ادر ایس والی فارس کو گرفار کر کے اس کے مال واسباب اور خز انہ کو بھی صبط کر لیا۔ اور اس کے بچائے ریحان کتا می کو فاس کی حکومت پر مامور کیا۔ بچھ دن بعد طلحہ کو قید سے رہا کر کے اصلا کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد بچی نے بقصد افر ایقہ فوجیس آراستہ کر کے بعناوت کی ۔ مولی بن ابوالعافیہ نے اس کو اثناء داہ سے گرفار کر سے جبل میں ڈال دیا۔ بھر دو برس کے بعد رہا کر دیا۔ بچارہ بچی قید سے رہائی پاکر اسلام میں مہدیہ چلاگیا اور سے سے سے میں بوقت محاصرہ ابویز بیرمرگیا۔ یکی کے مرنے پرموئی بن ابوالعافیہ کو مت کو استقلال کا مل طور سے حاصل ہوگیا۔

پر حسن کے حاضر کرنے کا دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ حامد حیلہ وحوالہ کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ موی کوحسن کا سراغ مل گیا۔ گرفآر کرا کے شہر پناہ کی دیوارے لڑھا کہ ایک جب کی وجہ سے وہ اسی شب کومر گیا۔

ا مارت اوراسد کانہ وال عدین جدان بخوف جان مہدید بھاگ گیا۔ عبداللہ ین نظید بن کارب اوراس کے دونوں کو کھی اور بوسف مونی نے ہاتھ پڑگے۔ موئی نے ان لوگوں کی زندگانی کا خاتمہ کر دیا۔ ای واقعہ سے اوراسہ کی حکومت ملک مغرب سے جاتی رہی ہے اورموئی بن ابوالعافیہ تما با ومخرب پر قابض ہوجا تا ہے۔ جمہ بن قاسم بن ادر لیس کے لڑے اوراس کے بھائی حسن بلا دساطیہ کی طرف جلا وطن ہو کر بھاگ جاتے ہیں بصرہ میں بچنج کر اپنے بزرگ خاندان ابراہیم بن محمد بن قاسم (حسن کے بھائی) کے پاس بخت ہوتے ہیں۔ اورسب کے سب شخق ہوکر اس کو اپنا سر دار بنا لیسے ہیں ابراہیم نے ان لوگوں کو ایک جے جرالنسر نامی مشہور ومعروف قلعہ کے اس چھی بنوایا اوران لوگوں کو اس بھی طہرایا۔ بو میں ابراہیم نے ان لوگوں کو اس بھی انسان اللہ بی میں ابراہیم نے ان لوگوں کو اس بھی اس ستبہ اور طبحہ تک بھیلے ہوئے تھے اور ابراہیم جو النسر میں تھا۔ واس چے میں علی بن اور اس نے اور اس کے بنا دوراس کے نامی میں علی میں ابراہیم بن عجمہ بن عمر بن اور اس کی ترب ہے ہوئی اس ابراہیم بن عجمہ بن علی میں میں ہوگیا۔ اس کے بجائے اس کا بھائی قاسم ملقب بدکا نون حس تھا میں ابراہیم میں موال کو نیان وال کی خار دارا ہی ملک عدم ہوگیا۔ اس نے بول ابراہیم بن عجمہ بن علی میں ہوگیا۔ اس نے بول کی تارہ بی بن عور کی بن ابوالعا نیداور اس کے فریب سے بہ کر شیعہ کومت کی اطاعت قبول کر ئی اس کے در ہے ہیں۔ جیسا کہ بخارہ کے حالات میں ہم اسے بیان مخارہ کی دولت کے اراکین اور اس کی سلطنت کے بازو و بنے رہتے ہیں۔ جیسا کہ بخارہ کے حالات میں ہم اسے بیان مخارہ کی دولت کے اراکین اور اس کی سلطنت کے بازو و بنے رہتے ہیں۔ جیسا کہ بخارہ کی حالات میں ہم اسے بیان کرس گے۔

خلفاء مروانید اور ادارسہ: ان واقعات کے بعد خلفاء مروانیہ کمرانان قرطبہ کے اپنی بلاد مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ اور زنانہ کو بزور بخ دبالیتے ہیں۔ اس کے بعد بن ابوب اور ان کے بعد معرواہ فاس پر متولی اور قابض ہوتے ہیں۔ ادارسہ مع غمارہ کے ریف میں جاکے طبر جاتے ہیں۔ شہر بھر، شجر النبر سنہ اور اصیلا بیں ان کی حکومت وسلطنت بنی محمد اور بنی محرکے ذریعہ سے قائم ہوتی ہے۔ چندروز کے بعد مروانیوں کوان پر قابول جاتا ہے اور دیوان کوائد کس تک بال کرتے جاتے ہیں۔ شہر بعد کی بن کا نون اپنے بادشاہ کی جبتی میں اپنے اپنی مفرب دوانہ کرتا ہے۔ منصور بن ابی عام ان پر غالب ہوگر انہیں قل کر ڈالٹا ہے۔ اس کے زمانہ میں ان کی حکومت و سلطنت اور نیز ملک مغرب روانہ کرتا ہے۔ منصور بن ابی عام ان پر غالب ہوگر انہیں قل کر ڈالٹا ہے۔ اس کے زمانہ میں ان کی حکومت و سلطنت اور نیز ملک مغرب کے سلطان اور بی کی حکومت ختم ہوجاتی ہے۔ بیان اور بیسوں کی نسل سے جنہوں نے غمارہ بن سے جاتی ہو ایک ہو دو اوگ ہو حال پر بیثان بلا دغمارہ میں آ کر بناہ گر تی ہوجاتی ہوجاتی ہو جس کے ایک جدید حکومت کی بناڈ الی جو ایک میں بر یوں کا ان سے میل جول تھا۔ اور دو ان کی جس کے بعد من بر ریوں کا ان سے میل جول تھا۔ اور دو ان کی ساتھ ملک مغرب میں جی خطر ہو تھا۔ اپنے ہاتھ میں اور کی من بر ریوں کا ان سے میل جول تھا۔ اور دو ان کی ساتھ ملک مغرب میں جیلے آئے تھے اور حکمت عملی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور ملک انداس کے عکم ان ہوگے ساتھ ملک مغرب میں جیلے آئے تھے اور حکمت عملی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور ملک اندان کے عکم ان ہوگے ان ہوگ

تھے جیسا کہ آپ ان کے حالات میں ان واقعات کو پڑھیں گے۔

سلیمان اور محر بن سلیمان سلیمان ادر لیس اکبر کا بھائی عباسیوں کے ذمانہ میں ملک مغرب بھاگ گیا تھا۔ ادر لیس کے مرتے کے بعد اطراف تا ہرت میں مقیم ہوا اور وہیں حکومت وسلطنت کا وعوے دار بنا اور ہر ہر یوں نے اس کی حکومت منظور کی او ہرا غلبہ کے اراکین دولت پنچ جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑگے۔ اسی تگ و دو میں اس کے نسب کی تھے ہوگئی مرتا کھیتا تلمسان پہنچا اور اپنی مدیرانہ چالوں اور حکمت عملیوں سے اس پر قابض ہوگیاڑ نا نہ اور تمان بربر نے اس کو خاندان حکومت کا ممبر تصور کر کے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محر بن سلیمان حکمران ہوا۔ تھوڑ ہے دنوں بعد اس کے لڑکوں میں نفاق پیدا ہوا خود مرحکومت کرنے کی غرض سے المغر بالا وسط میں چھیل گئے۔ آپس میں حکومت وسلطنت کے جھے بخرے کر لئے۔ تلمسان برجمر بن احمد بن قاسم بن محمد بن احمد علی اس وعرب حلیاں یہ ہے کہ بیتاسم وہی ہے جس کے نسب کا بنوع بدا لوا و دعویٰ کرتے ہیں کے ونک میہ قاسم بن ادر ایس کے اس دعوے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔

کی بن جمح بتش کاصوبداراہیم بن تحربن سلیمان کے قبضہ بین تھا۔ اس کے بعداس کا بیٹا تھے بعدہ اس کا بیٹا کی بن تھے پھر اس کا بیٹاعلی بن بچی جانشین ہوا۔ اس کے زیانے میں زیری بن منا دم ۲۴ ہے میں تنش پر قابض ہو گیا تھا اور بیجی اپنی جان بچا کر مہر بن جمہ بن خرز کے پاس بھاگ گیا۔ اس کے دونوں بیٹے خزہ اور بیجی ناصر کے پاس چلے گئے۔ ناصر نے عزت واحتر ام سے ملاقات کی۔ چندروز بعد بیجی اپنی کمزور حالت درست کر کے تنش پر قبضہ کرنے کو پھر آیا مگر کا میاب نہ ہوا۔

احمد بن عیسلی: اسی ابراہیم والی منتش کی اولا دیے احمد بن عیسیٰ بن ابراہیم والیُ سوق (بازار) ابراہیم اورسلیمان بن محمد بن ابراہیم رؤساالمغرب الا وسط تھے اور بنی محمد بن سلیمان کی نسل سے بیاوربطوش بن حناتش بن حسن بن محمد بن سلیمان تھا۔ ابن حزم کہتا ہے کہ بیلوگ ملک مغرب میں کثرت سے تھے اور بلا دمغرب کی زمام حکومت انہی کے قبضہ اقتدار میں تھی۔ ان گی ریاستیں اور حکومتیں زائل اور ختم ہو گئیں اور ان میں اب کوئی رئیس اطراف بجایہ میں باقی نہیں رہا۔ بنی عزہ میں سے جو ہز قیروان چلا آیا تھا۔ ان میں سے پچھلوگ پہاڑ ادارس کے قرب وجوار کے دیہا توں میں باقی رہ گئے۔ جن سے اس مقام کے بربرواقف اور آگاہ ہیں۔ واللہ وارث الارض و من علیھا۔

## ٣:بال

#### امارت زيدبير

صاحب زخ فی: ابتدای سے اس حکومت وسلطنت میں ایک پریشانی اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ جس کی وجہ سے اس کے بانی کی حکومت مستقل اور محکم نہیں ہوئی۔ عہد خلافت معتصم میں علویہ زید ہیر کے ایلجیوں نے جس کی حکومت وسلطنت کی ترغیب وینا شروع کی تھی اور جن کے ہوا خواہ کثر ت سے تمام ممالک عیں پیدا ہوگئے تھے۔ وہ علی بن تحمہ بن اس مجوانو خلافت کوان کی برحتی ہوئی قوت سے خطرے کا احساس ہوا تو خلافت عماسیہ کا تاج داراس کی روک تھام کی طرف متوجہ ہواعلی بن تحمہ بھاگ گئے اور ان کے بچا کا بیٹاعلی بن تحمہ بن حسن بن علی بن عیسی اس کا تاج داراس کی روک تھام کی طرف متوجہ ہواعلی بن تحمہ ہوا گئے اور ان کے بچا کا بیٹاعلی بن تحمہ بن حسن بن علی بن عیسی اس ہوگر جب بھرہ پر بقضہ حاصل کیا توصاحب زنج کی قلعی کھل گئی۔ فور آاس دعوے سے ہن تھی ہوئی دوران ہوگئے۔ صاحب زنج کی قلعی کھل گئی۔ فور آاس دعوے سے بن تحمہ ہوں۔ چند دن بعد انہوں نے ظاہر ہو کر جب بھرہ پر بقضہ حاصل کیا توصاحب زنج کی قلعی کھل گئی۔ فور آاس دعوے سے بن تحمہ ہوں۔ چند دن بعد انہوں نے خاہر ہو کر جب بھرہ پر بضمہ حاصل کیا توصاحب زنج کی قلعی کھل گئی۔ فور آاس دعوے سے دست میں ہو کہ بین زید شہید جون کی جانب اپنے کونسا منسوب کرنے گئے۔ مسعودی اسے طاہر بن حسین بن علی کی طرف نسبا منسوب کرنے کی ۔ مسعودی اسے طاہر بن حسین بن علی کی طرف کے مسین بن قاطمہ بنت رسول کا سلمہ نسل مرف زین العابد بن مراد لئے جا نمیں تو سلسلہ نسب طویل ہو جا تا ہے اور حسین بن قاطمۂ تک بارہ پیشتیں ہو جاتی ہیں اور بیامر دور از قیاس و عقل معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانہ میں صاحب زنج خلام ہو اسے اس کی بارہ پیشتیں ہو جاتی ہیں اور بیامر دور از قیاس و عقل معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانہ میں صاحب زنج خلام ہو اسے اس

علی محققین طبری اور ابن حزم وغیرہ اس امرے مقربیں کہ بیٹ خص قبیلہ عبدالقیس سے تھا۔ موضع و دریفن مضافات رہے میں رہتا تھا۔ علی مختصفین طبری اور کروہ بندی کا خیال بیدا ہوا۔ انفاق سے انہی دنوں زید بیدفا طبیہ بکثر ت دعوے دار حکومت و خلافت ہورہ ہے تھے۔ حجمت پٹ اس نے ایک نسب پیدا ہوا۔ انفاق سے انہی دنوں زید بیدفا طبیہ بکثر ت دعوے دار حکومت و خلافت ہورہ ہے تھے۔ حجمت پٹ اس نے ایک نسب نامہ درست کر کے علویہ ہونے کا دعوی کر دیا حالا نکہ اُس خاندان سے اس کو ذرا بھی تعلق نہ تھا۔ ہمارے اس بیان کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ بینا مقالہ بیر کیونکر میں بیار مقالہ کا کر دیا جالا نکہ اُس نے اپنے کو غلط طور سے نسباً علوی بیان کیا اور اپنے دعوے کو سے اِن کی اور اپنے دعوے کو سے اِن کی ساتھ خابت نہ کرسکا۔ اس کا ساتھ خابت نہ کرسکا۔ اس کا ساتھ خابت نہ کرسکا۔ اس کا ساتھ خابت نہ کرسکا۔ اس کا ساتھ خابت نہ کرسکا۔ اس کا ساتھ خابت نہ کرسکا۔ اس کا ساتھ خابت نہ کرسکا۔ اس کا سارا کا رخانہ در ہم پر ہم ہوگیا اور مار ڈ الاگیا اور اس کی حکومت کا کوئی سلسلہ قائم نہ ہوسکا۔ اگر چہ

صاحب زنج اورا ہل بحرین کی جنگ یہ تو جملہ معرضہ ظااب پھرہم صاحب زنج کا حال تحریکرتے ہیں کہ اس نے بہلے اس سے بیل جول پیدا کیا جو دربار خلافت کے حاجب اور خلیفہ مستنصر کے کل سرا کے خدام تھے۔ جب اس کے بہلی ایک خاصی جماعت تیار ہوگئ تو بیان لوگوں کے ساتھ ۱۲۳۹ھ میں بحرین کی طرف گیا اور بیدوی کیا کہ میں علوی ہوں اور حسین بن عبیداللہ بن عباس بن علی کی نسل سے ہوں لوگوں کو اپنی اطاعت کی ترغیب دی اہل جحرکا ایک بواگروہ اس کا مطبع و فرمال بردار ہوگیا۔ اس کے بعد بیا حساء گیا اور بن میں فروکش ہوا بیکی بن محمد از ارق اور سلیمان بن جامع اس کے مراہ تھا ۔ اس کے بعد بیا حساء گیا اور بی بین شاتر ہمراہ تھا۔ اس میں بھاگ کر بھر ہ بینچا۔

صاحب رئے کا ایلہ پر قبضہ اس واقعہ کے بعد صاحب رئے قادسہ چلا گیا۔ای عرصہ میں دربار فلافت بغدادے ایک تازہ دم فوج اہل بھرہ کی کمک پرآ گئے۔صاحب رئے سے بھی شکست کھا گئے۔ تب ایک دوسری فوج بعلان ترکی کی ماحق میں سیسالار بھرہ کی حمایت پرآئی۔ باہم لڑائیاں ہوئیں آ خرکار میر بھی شکست کھا گئی اور صاحب رئے نے ایلہ وغیرہ پر قضہ حاصل کر کے اجواز کا قصد کیا۔اجواز میں ان دنوں ابراہیم بن مدیر خوارج پر حکومت کر ما تھا۔اس نے اسے بھی برور تین

فتح كرُّ كابراميم كوقيد كرليا- يدوا قد ٢٥١ هاكاب چندون بعدابراميم زنگيول كى قيد ينكل بها كا-

علی بین ایان زگلی: ۱۵۲ھ میں وارالخلافت بغداد ہے سعید بن صالح جوان دنوں عامل بھرہ تھا۔ زنگیوں کی لڑائی پر بھیجا گیا۔ چنانچہواسط سے فوج آ رائی کر کے زنگیوں کی طرف بڑھا۔ علی بن ایان سپہ سالا رزنگیاں مقابلہ پر آ یا ہا ایک شخت اور خونر پر جنگ کے بعد سعید شکست کھا کر بحرین کی طرف بھا گا اور بھرہ میں بہتی کر قلعہ بندی کر کی علی بن ابان نے پہنچ کرمحاصرہ کرلیا۔ حتی کر سعید نے امان حاصل کر کے شہر پناہ کے درواز ہے کھول دیئے۔ علی بن ابان نے شہر میں داخل ہو کر شہر لوٹ لیا۔ جامع مجد کو جانی کو متعین کیا۔ غلیفہ معتمد نے محمد بن مولد کو بھرہ کی طرف زنگیوں کے طوفان بے تمیزی کی روک تھام کے لئے روانہ فرمایا۔ بخرانی کو متعین کیا۔ غلیفہ معتمد نے محمد بن مولد کو بھرہ کی طرف زنگیوں کے طوفان بے تمیزی کی روک تھام کے لئے روانہ فرمایا۔ چنانچہ محمد کو اس مہم میں کا میابی حاصل ہوئی اور بھرہ سے ذنگیوں کو اس نے نگال باہر کیا۔ اس کے تھوڑے دن بعد دنگیوں برمجم پر برحالت غفلت شب خون مارا۔ محمد کو اس معرکہ میں شکست ہوئی۔ زنگیوں نے محمد کو شکست دے کرا ہواز کی جانب قدم ہڑھائے۔ منصور خیاط والی اہواز مقابلہ پر آیا۔ لیکن انجی ناعافت اندیش ہے مغلوب ہوکر میدان جنگ سے بھاگ کھڑ اموا۔

علی بن ابان اور کی کی جنگ ان واقعات بی بل طیفه معتد نے اپنے بھائی ابواح موفق کو که معظمہ سے طلب کر کے کوفہ حرین طریق مکہ اور بہن کی سند حکومت عطافر مائی تھی ۔ بعدہ بغداد سواد واسط کور دجلہ بھرہ اور ابواز کا تظم و نسق بھی اس کے قبضہ اقتدار میں دے دیا تھا اور بیہ ہوایت کر دی کہ بھرہ کو ردجلہ بمامہ اور بحرین پر سعید کی بجائے یار جوج کو مامور کرنا جب سعید کو زگیوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی تو یار جوج نے اپنی طرف سے منصور بن جعفر کو تعیین کیاز مگیوں نے اُسے مار ڈالاجسیا کہ ہم تحریر کی مقابلہ میں شکست بوئی تو یار ہوتی نے اپنی طرف سے منصور بن جعفر کو تعیین کیاز مگیوں نے اُسے مار ڈالاجسیا کہ ہم تحریر کرتا ہے ہیں۔ تب ظیفہ نے اپنے بھائی موفق کو ۲۵۸ ہے ہیں زمگیوں کے مقابلہ پر روانہ فرمایا۔ اس کے مقدمتہ انجیش پر صلح تھا۔ زمگیوں نے بی فرج اور ان مار اگریا۔ اس کے رکا ب کی فوج ادھرادھر منتشر ہوگئی۔ موفق بہ مجبوری سامر الوٹ آیا۔ بوئی اور وہ جنگ کے دوران مار اگریا۔ اس کے رکا ب کی فوج ادھرادھر منتشر ہوگئی۔ موفق بہ مجبوری سامر الوٹ آیا۔

موسی بن بغا: منصور خیاط نے شکست کھانے کے بعد اہواز کی عکومت اصطبیخ رکومرحت ہوئی کی بن محمہ برانی سیہ سالار زنگیاں جنگی ہشتیوں کا بیزہ لے کر اہواز پر قبضہ کرنے کوآیا ہوا تھا۔ مگر یہ فبر پاکر موفق ایک عظیم فوج کے ساتھ آیا ہوا تھا بلا جدال وقال واپس لوٹ آیا۔ اصطبیخ رنے تھا قب کیا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گیا اورائے گیا اورائے گیا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائے گا اورائی کی مرکو بی پر موئی بن بغا کو صوبجات نہ کورہ بالا کی سند حکومت عطا فر ماکر دوانہ کیا اورائی نے پی طرف معتد نے ان لوگوں کی سرکو بی پر موئی بن بغا کو صوبجات نہ کورہ بالا کی سند حکومت عطا فر ماکر دوانہ کیا اورائی نے بی طرف سے نا بب اہواز پر عبد ارض بن مفلح کو بھرہ پر اسحاق بن کنداخت کو باداور دپر ابراہیم بن سلیمان کو بھیجا اور چاروں طرف سے ساہ بخت زنگیوں پر عملہ کرنے کا تھم دے دیا۔ ڈیڑھ بران تک مسلسل لڑائی جاری رہی گرکوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ اس کے بعد موئی بن بغا نے استعفی دے دیا۔

موفق اور لیعقوب صفار کی جنگ جب خلیفه معتدین اس کے بجائے ان صوبجات پرسرور بخی کو مامور کیا اور زنگیوں

کے سرکرنے کواپے بھائی ابواجم موفق کوروانہ فرمایا۔اس روانگی سے پہلے خلیفہ معتمد نے موفق کی ولی عہدی کا علاق فرمایا تھا کہ میرے بعد تاج وتخت اور خلافت کا مالک بھی ہوگا اور''الناصرالدین الله الموفق'' کا مبارک لقب دیا تھا اور تمام مشرقی صوبجات کی اصفہان تک اور نیز ججازی سند حکومت عطا کی تھی۔ چنانچہ موفق اس مہم کے سرکرنے کے کے ۱۲۲ ھے میں روانہ ہوا۔ اتفاق سے کی اصفہان تک اور نیز ججازی سند حکومت عطا کی تھی۔ چنانچہ موفق اس مہم کے سرکرنے کے گئے اس وجہ سے موفق' یعقوب کی لڑائی کہ یعقوب کی لڑائی میں مصروف ہوگیا۔اس معرکہ میں یعقوب صفار کو تکست ہوئی جس قدر ملک ابواز اس کے قبضہ میں تھا نکل گیا۔

مسرور بیخی مسرور بیخی مسرور بیخی می اس معرکہ میں شریک ہونے کے لئے بغداد چلا آیا تھا۔ صاحب زنج کو موقع مل گیا۔ اس کے زمانہ غیر حاضری کواپن کا میابی کا ذریعہ بھے کرلوٹ مارشروع کر دی قادسیہ تک تاخت و تاراج کرتا چلا گیا۔ رفتہ رفتہ بینجر دار الخلافت بغداد پنجی ۔ در بارخلافت سے شاہی فوجیں اغرتمش اور شتش کی سرکردگی میں صاحب زنج کو ہوش میں لانے کی غرض سے روانہ کی گئیں۔ زنگیوں نے پہلے ہی معرکہ میں شاہی فوجوں کو شکست دے دی۔ اس جنگ میں زنگیوں کا سپر سالار مارا گیا۔ علی بن ابان سپر سالار زنگیاں ایک فوج لے کرا ہواز گیا ہوا تھا۔ سلیمان بن جامع تھا۔ شتش شاہی فوج کا سپر سالار مارا گیا۔ علی بن ابان سے قصد سے مطلع ہوکر ان دنوں اس صوبہ کی حکومت محمد بن ہزار مرد گر دی کے قبضہ اقتدار میں تھی مسرور پلٹی نے علی بن ابان کے قصد سے مطلع ہوکر ابواز کے بچانے کی غرض سے احمد بن نیونہ کوروانہ کیا دونوں حریفوں میں سخت خونریزی کڑائیاں ہو میں ۔ ابتدا علی بن آبان انے ابواز پر کامیا بی کے ماتھ قبضہ حاصل کرلیا۔ جب محمد بن ہزار مرد نے گردوں کو جمع کر کے وہاں دوبارہ حملہ کیا تو علی بن ابان کے یا وُں میدان جنگ سے اکھر گئے تشتر میں بینج کرقیا م کیا اور محمد بن ہزار مرد نے گردوں کی طرف لوٹ آیا۔

صاحب زنج اورعلی بن ابان کی جنگ : صاحب زنج کا یہ خیال تھا کہ علی بن ابان میرے نام کا خطبہ پڑھے گا۔ گر سین خیال خام نکلا۔ یعقوب صفارے سازش کر کے اس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ اس وجہ سے علی بن ابان اور صاحب زنج کے درمیان خالف پیدا ہوگئ۔ نوبت بہ جنگ رسید کا مضمون ہوا۔ میدان صاحب زنج کے ہاتھ رہاعلی بن ابان کو شکست ہوئی تشر چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس وقت ملک فارس فتند و فسادے بھرا ہوا تھا جس طرف آ کھا تھی جنگ اور خوزیزی کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ان واقعات پیدا کر لیے سلیمان بن جامع زنگیوں کا تا تھا۔ ان واقعات کے بعد یعقوب صفار اہواز پر قابض ہوگیا اور زنگیوں سے تعلقات پیدا کر لیے سلیمان بن جامع زنگیوں کا خام ورسیہ سالا رفو جیس مرتب کر کے ملک گیری کو بڑھا۔ موفق نے شہر واسط پر احمد بن مولد کو مامور کیا۔ زنگیوں کی طرف سے خلیل بن ابان واسط پر جملہ آور ہوا احمد بن مولد سینہ سر ہوکر مقابلہ پر آتا ہے خلیل نے اس کوشکست دے کر واسط بیں قبل عام کا بازاد گرم کر دیا۔ یہ واقعہ ۲۲ سے واقعہ ۲۲ سے واقعہ ۲۲ سے خون مہاری کر دیا۔ یہ واقعہ ۲۲ سے واقعہ ۲۲ سے واقعہ ۲۲ سے واقعہ ۲۲ سے واقعہ ۲۲ سے واقعہ ۲۲ سے واقعہ ۲۲ سے واقعہ ۲۲ سے واقعہ ۲۲ سے واقعہ ۲۲ سے واقعہ ۲۲ سے واقعہ ۲۲ سے واقعہ ۲۲ سے واقعہ تعلی کے اور ان مقامات کے رہنے والوں کا عام طور سے خون مہاری کر دیا۔

ا ہواز کا محاصرہ علی بن ابان ان دنوں پھراہوازی طرف گیا ہوا تھا اور اہل اہواز پر عاصرہ کر رکھا تھا۔ موفق نے سرور بلخی کو مامور کر کے اجوازی جانب سے تکید بخاری کو تشتر روانہ کیا۔ علی بن ابان اور اس کے ہمراہی زنگیوں نے تکید کی دونہ کیا۔ مسرور بلخی کو اس سے شہر بیدا زنگیوں نے تکید کی فوج کو پسپا کردیا گراس واقعہ کے بعد تکید اور علی بن ابان میں مصالحت ہوگئی۔ مسرور بلخی کو اس سے شہر بیدا ہوا۔ بدالزام سازش تکید کو گرفتار کرلیا اور اس کے بجائے اغر تمش کو مامور کیا۔ اغر تمش نے پہلے تھالہ میں تو زنگیوں کو شکست

معرکہ واسط اس واقعہ نے بل مونق نے اپنے بیٹے ابوالعباس کو ۲۱ جیس دل ہزار فوج کی جمعیت ہے جس وقت کہ زگیوں نے شہر واسط کو تا خت و تا راج کیا تھا۔ براہ دریا واسط کی طرف روا نہ کیا تھا۔ جنگی کشتیوں کا ایک بڑا بیڑا اس کے ہمراہ تھا۔ ابوجز وضیر امیر البحر اس جنگی کشتیوں کا انچاری تھا۔ ابوجز وضیر امیرا بہر اس جنگی کشتیوں کا انچاری تھا۔ ابوجر وضیر امیرا بہر کی اور بحری الزائی کا سامان ہے اور اس کے مقدمہ انجیش پر جنانی ہے۔ سلیمان بن موئی شعرانی بھی اپنا لئی ہوا ہے۔ ابوالعباس نے اپنی فوجوں کو مرتب کر کے رکھوں پر جمل کیا۔ سامی البحد کر ساتھ آگیا ہے اور شیبی واسط میں خیمہ ذن ہوا ہے۔ ابوالعباس نے اپنی فوجوں کو جھنہ کر لیا اور زنگی و جس سے مقدر لڑا گیاں ہو کی اور ہر لڑا تی میں زنگیوں بی کو شکست زنگی فوجیں واسط میں تھری ہوئی شاہی لشکر کا مقابلہ کرتی رہیں۔ متعدد لڑا گیاں ہو کیں اور ہر لڑا تی میں زنگیوں بی کو شکست ہوئی ۔ صاحب زنج نے اپنی متوا تر شکستوں سے متاثر اور خاکف ہو کر علی بن ابان اور سلیمان بن جامع کو مقل ہو کر ابوالعباس بن موفق سے جنگ کرنے کا حکم دیا جاسوسوں نے موفق تک بی خبر پہنچا دی۔

موفق کی واسط کوروا گی : چنانچ موفق ماه رئتا الا دّل که ۲ سے میں بغداد سے واسط کی طرف روانہ ہوا اور مدید میں پہنچ کر زگیوں پرحملہ کر دیا۔ زگی فو جین اس اچا تک حملہ سے گھرا کر بھاگ گھڑی ہوئیں ابوالعباس بن موفق کے نشکر نے تعاقب کیا۔ مدید کا مدیدان کشت وخون سے لالہ زار بن گیا تھا۔ مقولوں اور قید یول کو بی تحق تعداد بیان نہیں کی جاستی ۔ جس طرف آتھ کھ اٹھی تھی مقول بی مقول نظر آتے تھے۔ فتح مندگروہ کا جو سپاہی دکھائی دیتا تھا وہ دو چار قید یوں کو ضرور درگرفتا رکتے لاتا تھا۔ مدید کا شہر منہدم و مسمار کر دیا گیا۔ خندق جو شہر پناہ کے اردگرد تھی پائے دی گئی۔ سلیمان بن موکی شعرانی اور سلیمان بن جامع کی نہ کی طرح آپی جان بچا کہ اور خنیج تھی اس پر منام کے کئی نہ کی جان کی جان بچا ۔ ابوالعباس نے منصورہ و طبیقا کی طرف قدم بڑھا ویا۔ سلیمان ابن جامع بھاگ کر واسط بہنچا۔ ابوالعباس نے بھی منصورہ کو حرکر نے کے بعد واسط کی طرف مراجعت کی۔ اس کے بعد موفق نے آپی فوج کو کو دوصوں پر نشیم کیا ایک حصہ برا ہے بیٹے ہارون کو داسط بھی چھوڑ ااور دوسرے حصہ کو مرتب اور سلیمان ابن جامع بھاگ کی مرکو بی کو تی اور خصور بی طرف کو جانب مراجعت کی ہے۔ ای دوصوں پر نشیم کیا ایک حصہ برا ہے بیٹے ہارون کو داسط بھی چھوڑ ااور دوسرے حصہ کو مرتب اور سلیم کر کے ذکھوں کی مرکو بی کہ تھوں کی طرف کو بی خوات کی ایک ہوئی کو روانہ کیا چوطہ شا اور مصورہ کی طرف کو بیات مراجعت کی ہے۔ ای منصورہ کی طرف کو بی خوات کی خور کو بی کو بی کر خور دوت کی خور کیا۔ دفتہ رفتہ دفت کو بی بینجا۔ اس دفت علی بن ابن ابواز کی میں تھی تھا۔ موفق کے آنے کی خبر پاکر چند دستہ فوج ابواز کی حفاظت پر چھوڈ کر سرس می بینچا۔ اس دفت علی بن ابن ابران ابواز کی میں تھی تھا۔ موفق کے آئے کی خبر پاکر چند دستہ فوج ابواز کی حفاظت پر چھوڈ کر سرس می بینے۔ اس دفت علی بن ابن ابران ابوازی میں تھی تھا۔ موفق کے آئے کی خبر پاکر چند دستہ فوج ابواز کی حفاظت پر چھوڈ کر کی دستہ فوج ابواز کی حفول کے دستہ فوج ابواز کی حفول کے دستہ فوج ابواز کی حفول کے دستہ فوج ابواز کی حفول کے دستہ فوج ابواز کی حفول کے دستہ کو تو ابواز کی حفول کے دستہ کی کیا کی حفول کے دستہ کے دوران کی حفول کے دستہ کو تو ابواز کی حفول کے دستہ کی خور کی دیا کے دوران کی حفول کے دوران کی حفول کے دوران کی حفول کے دوران کی حفول کے دوران کی کی دوران کی حفول کے دوران

مختارہ پر قبضہ موفق نے اپنے ایک بیٹے ہارون کوفرات بھرہ کی نہر مبارک پر جامع فوج کے ملئے کوکھ بھیجا اور دوسر بے بیٹے ابوالعباس کو نہر ابی خصیب پر خبیث سے جنگ کرنے کوروانہ کیا۔ خبیث کے سرداران لشکر کے ایک گروہ نے امان کی درخواست کی ابوالعباس نے منظور کر لی اور امان و بے کران کے عذرات قبول کر لئے اس کے بعد لشکر مرتب کر کے شہر مختارہ پر چڑھائی کی ۔ براہ دریا بھی فوجیں بھیجیں ۔ بچاس ہزار شاہی فوج تھی اور زنگیوں کی فوج کی تعداد تین لا کھتی ۔ ابوالعباس نے جا جس اور دمد مے بندھوائے ۔ موقع موقع سے بخیقیں نصب کرائیں مورچ قائم کئے اور رہنے کے لئے شہر مؤفقہ کا بنیا دی بھر رکھا قرب و جوار کے شہروں سے رسدوغلبہ کی طلی کا فر مان بھیجا اور مختارہ کی رسدوغلہ کی آئد ورفت بند کر دی ۔ پر تو خشکی کا انظام تھا دریا ئی محاصرہ کی غرض سے جنگی کشتیوں کے متعدد پیڑے ہروقت دریا میں پھر رہے تھے ۔ ماہ شعبان کے کا میانی کے ساتھ مختارہ کی کا مان کے بعد مجموعی قوت سے حملہ کر کے بروری مختارہ پر محاس کا میانی کے ساتھ مختارہ کی کا مان کی کے ساتھ مختارہ کی کا میانی کے ساتھ مختارہ کی کا میانی کے ساتھ مختارہ کی کا میانی کے ساتھ مختارہ کی کا مان کی کے ساتھ مختارہ کی کیارہ بیا ہے بعد مجموعی قوت سے حملہ کر کے بروری مختارہ بیا ہی کا میانی کے ساتھ مختارہ کی کے ساتھ مختارہ کی کیا میانی کے ساتھ مختارہ کیا گیا گیا ہے کہ من کی کر ساتھ مختارہ کیا گیا ہوں کی کر اس کے بعد مجموعی قوت سے حملہ کر کے بروری مختارہ بیا

صاحب نرنج کا خاتمہ: خبیث مع اپنے بیٹے الکائے اورسلیمان بن جامع کے ایک قلعہ کی طرف بھا گا۔ جو آئ غرض کے پہلے ہے جو بزکیا گیا تھا کہ شاہی لشکر کے ایک وستہ نے تعافیہ کیا خبیث ابھی قلعہ تک دی پہنچ پایا تھا کہ شاہی لشکر نے جاکر اسے گھیر لیا۔ وونوں حریفوں میں دودو ہاتھ ہوئے خبیث شکست کھا کر بھا گا۔ اس کے اکثر ہمراہی مارے گئے۔ سلیمان بن جامع گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد صاحب زنج بھی اس دار گیر میں مارا گیا اور اس کا سرا تار کر موفق کے پاس لایا گیا۔ انکلائے مع پانچ ہزار دنگیوں کے بھاگ کر دیاری پہنچا۔ شاہی لشکر نے تعاقب کیا اور ان سب کو گرفتار کر لیا۔ اس کے پہالاروں میں سے ورموند تا کی ایک سیدسالار شاہی لشکر کا رسد وغلہ بند کرنے کو بطیح چھا گیا تھا۔ جب اسے اپنے سردار کے مارے جانے کی خبر پہنچا۔ تو اس نے بھی موفق سے امان کی درخواست کی موفق نے اسے بھی امان دے دی۔ اس خداداد کا میا بی بعد بھرہ اہلیہ اور کورد جلہ پر ایک شخص کو مقرر کرکے کا میا بی بی بغد اور کورد جلہ پر ایک شخص کو مقرر کرکے کا میا بی بی بی بغد اور کی بغد اور کورد جلہ پر ایک شخص کو مقرر کرکے کا میا بی بھی بنداد کی جن بخد باتی جانچہ ماہ جمادی الاول می ایک بھی بغد اور کورد جلہ پر ایک شخص کو مقرر کرکے گئے بیمان اور فضل گرفتار ہو کر مطبق میں مقد بند آلکا گا ہے اس کے بعد بھرہ اسے بین بغدادی کی مقرب بھی کہ موفق کے واللہ وارث الارض و من علیها:

elodos que fecial el distribilidad en la collectión de la politica de la partir de la politica de la collectión de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collection de la collect

· 我们是我们的自己的人们的,但是这个人的人们的人的人们的一个人的人。

e general contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of

\$P\$\$P\$ 1.50 毫,这事是不是说"我们的,我这样的人,这样的人就是由此是是最大的的。"

# امارت علوبة ديلم وجبل

حسن بن زید ابوجعفر منصور نے علوبیر میں سے بنی حسن سبط کواور بنی حسن سبط میں سے حسن بن زید بن حسن کینتخب کر کے مدیند منورہ کی گورنری مرحت فرمائی تھی ہیوہی شخص ہے جس نے امام مالک رحتہ اللہ کی آنر مائش کی تھی۔ جیسا کہ شہور ہے اور اس نے غلیفہ منصور کو بنی حسن کی جانب سے برخن ومشتبہ کیا تھا۔ محمد مہدی اور اس کے بیٹے عبداللہ کی سازش اور خالفت کی اطلاع منصورتک ای نے کی تھی۔ یہاں تک کہ منصور نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے عراق بھیج دیا تھا۔ جیسا کہ ہم او پرتج ریکر آئے ہیں۔ان کے اقارب رے میں تھے۔ای خاندان ہے حسن بن زید بن محمد بن اساعیل بن حسن والی کمہ پیدمنورہ تھا۔ محمد بن اوس: جس وقت محد بن اوس (جوسليمان بن عبدالله بن طاهرنا ئب محمد بن طاهر كي طرف عن عال طبرستان تقار) اورمحمد وجعفر پسران رشتم والیان اطراف طبرستان میں اختلاف پیدا ہوا جس کا ذکر اویر ہو چکا ہے۔اس وقت طبرستان کے قرب وجوار کے رہنے والوں نے اسے دیکم سے امداد کی درخوست کرنے کی تزغیب دی پیلوگ اس وقت مجوی المذہب تھے۔ اوران کابا وشاہ ا ہشوذ اربن حیان تھا۔ ان لوگوں نے پسران رستم کی درخواست منظور کر لی اور ثمدین اوس سے جنگ کرنے کواٹھ کھڑ ہے ہوئے۔اس عداوت کے باعث کہ محمد بن اوس نے دیلم کے شہروں کوخوب خوب یا مال اور تاخت و تاراج کیا تھا۔ بسران رستم نے محد بن اہرا ہیم کوطرستان سے حکومت کرنے کی غرض سے بلا بھیجا۔ محد بن اہرا ہیم نے خودتو منظور نہ کیا۔ لیکن حسن بن زید کا پتہ بتادیا کہ وہ رے میں ہیں اور اس امرے متحق ہیں۔ان لوگوں نے محدین ابراہیم کے خطے نے ذریعہ سے حسن بن زید کو طلی کا خط لکھا اور بلانے کی غرض سے اپنے خاص اور معتمد علیہ آ دمی روانہ کئے چنانچے حسن بن زید رے سے دیلم میں تشریف لائے صرف دیلم اور پسران رستم نہیں بلکہ طبرستان کے تمام اطراف وجوانب کے امیروں نے تنفق ہو کرحسٰ بن زید کی حکومت کی بیعت کی ۔ان کے علاوہ اہل جبال طبرستان نے بھی اس کے علم حکومت کی اطاعت قبول کر لی۔ حسن بن زید کا آمد بر قبضه حسن بن زیدنه ان سب کوفی محصورت میں مرتب کرے آمد برفوج کشی کردی محد بن

اوس بھی اپنی فوجیس آ راستہ کر کے مقابلہ پر آیا اور آمد کے باہرلزائی چیٹر گئی۔ حسن بن زیدنے چند دستہ فوج اپنی فوج سے علیحدہ کر کے آید پر دوسری جانب سے حملہ کر دیا۔ اس وقت آیہ میں سوائے معدودے چندسیا ہیوں کے جوانظام اور حفاظت کی غرض ہے شہر میں رہ گئے تھے اور کوئی سر دار موجود نہ تھا حسن بن زید نے بہ کمال آسانی آمد پر قبضہ کر کے اپنی کا میابی کا حصنرا گاڑ دیا۔

سار رہے ہر فیضہ عمر بن اوس گھرا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوااور بہ ہزار دفت و خرابی بسیارا بی جان بچا کرسلیمان
بن عبداللہ بن طاہر کے پاس ساریہ پہنچا۔ حسن نے تعاقب کیا سلیمان ابنالشکر آ راستہ کر کے مقابلہ پر آیا۔ گھسان کی گڑائی
ہونے گئی جسن نے اپنے ایک سپہ سالا رکوفوج کے چند دستوں کے ساتھ دوسری طرف سے ساریہ پر جملہ کرنے کوروانہ کیا جس
کی خبراس کی جمایت کرنے والے سلیمان بن عبداللہ کو نہ تھی۔ اس سپہ سالا ر نے پہنچتے ہی ساریہ پر قبضہ کرلیا۔ سلیمان اس غیر
متوقع شکست سے گھرا کر جرجان کی طرف بھا گاحسن نے اس کے لشکرگاہ اور ان تمام چیزوں پر جو وہاں تھیں اور اس کے حرم
اور اولا دیر بھی قبضہ کرلیا۔ حرم اور اولا دکو کشتیوں پر سوار کر کے سلیمان کے پاس بھیجے دیا اور مال واسباب وغیرہ اپنے قبضے میں
کرلیا۔ بعض مؤر خین کا پہنچال ہے کہ سلیمان نے بوجہ اس تشج کے جو بئی طاہر میں تھی قصد اُنہ شکست اٹھائی تھی۔

طبرستان پر فیضہ اس کے بعد من بن زید نے طبرستان کارخ کیا اوراس پر قابض ہوگیا سلیمان وُم دبا کر طبرستان سے بھاگ گیا۔ پھر کیا تھا حسن کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ تمام صوبہ طبرستان میں اپنے ایلچیوں کو پھیلا دیا اوراپنے آپ کو' دائی علوی' کے لقب سے مشہور کیا۔ رہے کی طرف اپنے براورغم زادقاسم بن علی بن اساعیل کوروا نہ کیا ان دنوں رہے میں قاسم بن علی بن اساعیل کوروا نہ کیا ان دنوں رہے میں قاسم بن علی بن زین العابدین سیمری تھا۔ چنا نجی قاسم نے رہے پر قبضہ کر کے اپنی طرف سے بطور اپنے نائب کے تھر بن جعفر بن احمد بن میسی بن حسین صغیر بن زین العابدین کو مامور کیا۔

قزوین پر قبضہ: قزوین کی جانب سین معروف بہ کو بی بن احمد بن اساعیل بن محمد بن جعفر کو بھیجا۔والی قزوین نے اسے شکست دی تب حسن بن زید نے اپنے نامور سپر سالا ردواجن کومحمد بن میکال والی قزوین کی سرکو بی کوروانہ کیا۔ چنانچہ دواجن نے محمد کوشکست دے کرفل کرڈالا اور قزوین پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔ بیدوا قعہ مر14 پیکا ہے۔

حسن بن زید کی بیسیائی ان واقعات کے بعد سلیمان بن عبداللہ بن طاہر نے فوجیس آ راستہ ومرتب کر کے جرجان سے طہر ستان پر فوج کئی کے ۔ سلیمان نے طہر ستان میں وافل ہو کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ساریہ کی طرف بڑھا۔ قاران بن شہر زاد کے لڑکے اور اہل آ مدنے حاضر ہو کرعلم خلافت کی اطاعت قبول کی ۔ سلیمان نے ماضر ہو کرعلم خلافت کی اطاعت قبول کی ۔ سلیمان نے ان کی تقصیر معاف کر دی اس کے بعد محمد بن طاہر نے بقصد جنگ حسن بن زید پر فوج کشی کی ۔ محمد اور حسن بن زید پر فوج کشی کی ۔ محمد اور حسن میں سخت خور پر لڑا گیاں ہو کیں آخر کار حسن کو تک ست ہوئی تین سوچالیس نا می گرامی سر دار مارے گئے ۔ پھر سوٹ اور کے گئی سوچالیس بن میں اس کے بعد محمد بن بغال اور مولی سے ٹر بھیڑ بن بغال نے قروین پر قبضہ کرلیا۔

بنی طاہر کا زوال: اس کے بعد حسین کو بھی نے ۱۵۲ھ میں بلاد دیلم سے مراجعت کی اور بلاکس مزاحت اور جنگ کے رہے ہوں جاتھ کی اور بلاکس مزاحت اور جنگ کے رہے ہوں بہت کرنے ہونے ہوں ہوگیا۔ حسن بن زیدنے جرجان پر چڑھائی کی۔ محمد بن طاہر والی خواسان نے جرجان کے بچانے کے لئے فوجیس دوانہ کیا۔ لیکن حسن بن زیدنے انہیں پہپا کر کے جرجان پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔ اس واقعہ سے بنی طاہر کی حکومت خواسان سے جاتی رہی اور طوائف الملوکی کا زمانہ شروع ہو گیا۔ ہی جاتی رہی اور طوائف الملوکی کا زمانہ شروع ہو گیا۔ ہی جاتی دائی خراسان کی حکمرانی الٹ بلیٹ کرتا رہا

یہاں تک کہ بیقوب صفار نے خراسان کواس کے قبضہ وتصرف سے نکال لیا۔ اس کے بعد حسین نے <u>و ۲۵ جے</u> میں فومس کواس کے قبضہ سے نکال لیا۔

یعقوب صفار کا طبرستان پر قبضہ عبداللہ بخری اور یعقوب بن لیف صفار میں دربارہ ریاست بحتان ایک مرت سے چیڑ چھاڑ چل رہی تھی پس جس وقت یعقوب کو بحتان کی حکومت بل گئے۔ عبداللہ بخری نے نیشا پور پرفوج کشی کی تو عبداللہ کو طلب سخری حسن بن زید سے عبداللہ کو طلب سخری حسن بن زید سے عبداللہ کو طلب کیا۔ جسن بن زید نے باس بھاگ گیا اور ساریہ میں جا کر قیام پڑیر ہوا۔ یعقوب صفار نے جسن پرفوج کشی کی اور جسن کو گڑ کر شکست کیا۔ جسن بن زید نے واپس کرنے سے افکار کیا۔ اس بنا پر یعقوب نے ۱۲۰ ہے میں جا کر دم لیا۔ یعقوب نے کامیا بی کے ساتھ دے دی حسن شکست کھا کر دیلم کے ملک میں چلا گیا اور عبداللہ سخری نے رہے میں جا کر دم لیا۔ یعقوب نے کامیا بی کے ساتھ ساریہ اور آمد پر قبضہ حاصل کر لیا اور سال بھر کی مال گڑ اور بھی وصول کر لی۔ اس کے بعد حسن کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ انتہاں وقت سے راستہ جول کر طرستان کے پہاڑ وں میں جا پھنسا بارش اور راستہ کے کیچڑ سے بہ بڑار دوقت و خرا بی بسیار آپی جا ان بھی کے اور گڑ گا ہے گئے رہے کی جانب کو چا کیا۔ وائی رے نے نی خبریا کر عبداللہ گڑ گر قار کر کے لیقوب کے پاس بھی جو کر بیا کہ تھوب نے پر بیتھوب نے اسے قبل کر ڈالا۔

حسن بن زید اور سجستانی اس واقعہ کے بعد الا اچ میں حسن بن زید نے اپی جعیت درست کر کے طبرستان کی جانب پھر مراجعت کی اور اسے یعقوب صفار کے عمال سے چھین لیا۔ اس کے بعد سجستانی نے بعقوب بن لیٹ صفار سے تراسان میں بغاوت کی اور خراسان کواس کے قبضہ سے نکال لیا۔ جیسا کہ ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔ ابوطلح بن شرکب نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر سجستانی پر چڑھائی کر دی۔ سجستانی بھی خم تھونک کر میدان جنگ میں آگیا ۱۹۲۸ ہیں گھسان کی اثرائی ہوئی اور آخر کار جستانی نے جرجان کو ابوطلحہ کے قبضہ سے نکال لیا۔ بعقوب صفار کے انقال کے بعد اس کے بھائی عمر بن لیٹ سے جنگ کرنے کے در میان جنگ کرنے کے لئے نکاا۔ جیسا کہ ان کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔ ۱۲ میر میں حسن بن زید اور سجستانی کے در میان جنگ چھڑگئے۔ حسن نے سجستانی بوفری کئی اس معرکہ میں سجستانی کو فکست ہوئی۔

حسن کی و قات حسن نے جرجان پر قبضہ کرلیا۔ بیجنانی بھاگ کرآ یہ پہنچا۔ جسن نے بڑھ کرساریہ پر قبضہ کرلیا اور حسن بن محمہ بن جعفر بن عبداللہ عبعی بن حسین اصغر بن زین العابدین کو مامور کر کے مراجعت کی۔ اس کے بعد حسن بن محمد حسن بن زید کے مرنے کی خبر مشہور کر کے خود حکومت وسلطنت کا دعوی دار بن گیا۔ ایک جماعت نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ اس کے تھوڑ ہے ہی دن بعد حسن بن زید ساریہ آگیا اور حسن بن محمد کو گرفتار کر کے تل کرڈ الا۔

محمد بن زید: ماہ رجب محامیر میں حسن بن زید والی طبرستان نے فتح پائی۔اس کی جگداس کا بھائی محمد بن زید جانشین ہوا۔ پہلے بیلوگ ابن طاہر کی وجہ سے خراسان میں رہتے تھے۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔اس کے بعد یعقوب صفار نے خراسان پر قبضہ کرلیا۔ چندروز بعد احمد بحتانی نے اس سے بغاوت کی اورلؤ کرخراسان کو یعقوب کے قبضہ سے نکال لیا۔اس واقعہ کے بعد یعقوب ۲۷۵ھ میں مرگیا۔اس کے بجائے اس کا بھائی عمر وکرسی حکومت پر متمکن ہوا اور فوجیس مرتب کر کے افروز ہوا جیسا کہ آپ ابھی او پر پڑھ آ ہے ہیں۔ ر بے پر فوج کشی ان واقعات کے دوران موفق نے قزوین پر قبضہ کرلیا اورا نظاماً اپنے خادموں میں سے اذکرتکین کو متعین کیا۔ اذکرتکین نے ایماچ میں رئے پر فوج کئی کی محمد بن زید دیلم اور اہل طبرستان و خراسان کی ایک بہت برسی فوج مرب کر کے مقابلہ برآیا۔ کثرت فوج کے باوجود فٹکست کھا کر بھاگا۔ چھ بزار فوج کھیت رہی۔ دو ہزار کرفار کرگئی۔ لشکرگاہ مرب کر کے مقابلہ برآیا۔ کثرت فوج کے باوجود فٹکست کھا کر بھاگا۔ چھ بزار فوج کھیت رہی۔ دو ہزار کرفار کر گئی۔ لشکرگاہ لوٹ کی گئی آور رئے برملم خلافت کا قبضہ ہوگیا۔ اذکوتکین نے اپنے عمال کوصوبہ رئے کے شہروں پرمقرر و متعین کیا۔

عمر و بن لین بھر بھتانی کا جام حیات لبریز ہوا۔ داعی اجل کو لبیک کہہ کرملک عدم کی طرف کوج کیا۔ اس کی جگہ خراسان عمر و بن لین بن ہوئی۔ پھر بھتانی کا جام حیات لبریز ہوا۔ داعی اجل کو لبیک کہہ کرملک عدم کی طرف کوجی کے دن تک باہم عمر رافع بن لیث نامی ایک شخص سیسالا ران طاہر ہیہ سے متمکن ہوا۔ محمد بن زید کا نام خطبہ خراسان الزائیاں ہوتی رہی = آخر کا در کم المحمد میں باہم مصالحت ہوگی۔ بر کم معین وید دگار ہو چنانچے محمد بن زید نے عمر و بن لیف کو رافع بن عمر بر خوایا کہ محمد بن زید محمد بن زید کی ہے عمر ان رہا کے اس قدر موقع و سے دیا کہ بیاس کے لیے طرستان لیٹ نے رافع کو دبالیا۔ مگر پھر بھی محمد بن زید کی ہے عمر تی رواندر کھی اسے اس قدر موقع و سے دیا کہ بیاس کے لیے طرستان میور کر دیلم چلاگیا۔

عمر و بن لیث کی شکست عمر و بن لیث نے خراسان پر قابض ہونے اور رافع کول کرنے کے بعد خلیفہ معتقد کی خدمت میں ماوراء النہری سند حکومت عظا ہونے کی درخواست بھیجی ۔ ور بارخلافت ہے اس درخواست کی منظوری ہوگئی۔ رفتہ نیہ خبر اساعیل بن احمد سا انی تک بیٹی ۔ جواس اطراف کے عمر ان تھا فورا فوجیں آراستہ کر کے دریائے جی و لوجیوں خبر اساعیل بن احمد سا انی تھیا پور کوروانہ ہوا کیا اور عمر بن لیف ہے جا بجڑا عمر و بن لیف کوال معرکہ میں شکست ہوئی لوٹ کر بخارا گیا اور وہاں سے فیشا پور کوروانہ ہوا بنیٹا پور میں بیٹیج کر فوجیں درست کیں سامان بنگ فراہم کیا اور بقصد جبگ اساعیل سامانی نیشا پور سے بن کی طرف روانہ نیشا پور میں بیٹیج کر فوجیں درست کیں سامان بنگ فراہم کیا اور بقصد جبگ اساعیل سامانی نیشا پور سے بن نیم بھر کی کو جور ہون کے ہونہ بیٹیج کر فوجیوں کی مدر ہودگی ہے کتار ہے پر ٹرک رہا۔ اساعیل سامانی کواس کی خبر کی کوشش کی میں خور بر الزائی ہوئی ۔ کر کے جار و بن لیف نے اپنے کو اساعیل سامانی کے ماصرے بیل پایا۔ عمر و بن لیف نے اپنے کو اساعیل سامانی کے ماصرے بیل پایا۔ عمر و بن لیف نے اپنی طرف مور کر کے اس طرف سے راستہ دے ویا۔ عمر و بن لیف اسے نئیمت تصور کر کے اس طرف بر خا۔ ساعیل کے باس لائے یہ اساعیل نے ایک طرف مور موری کے باس لائے یہ اساعیل کے باس لائے یہ اساعیل نے درستہ موری نے بیٹی کو گرفتار کر لیا اور پا بہ زنجیرا ساعیل کے پاس لائے یہ اساعیل نے درستہ عطافر مائی جوعمرو میں لیف کے قبضہ وتشرف بیل تھے۔ نہیں دوانہ کر ویا۔ خلافت مثا ب نے جیل بیس ڈال دیا اور اساعیل کوان شہروں کی بھی سند حکومت عطافر مائی جوعمرو بیل بین ڈال دیا اور اساعیل کوان شہروں کی بھی سند حکومت عطافر مائی جوعمرو بین لیف کے قبضہ وتشرف بیل بیس ڈال دیا اور اساعیل کوان شہروں کی بھی سند حکومت عطافر مائی جوعمرو

مر بن زید کی و فات جس وقت عروبن ریث کی گرفتاری اوراساعیل سامانی کی کامیابی کی خبر محربی زید تک پنجی تواس محمد بن زید کی و فات جس وقت عروبن ریث کی گرفتاری اوراساعیل سامانی کی کامیابی کی خبر محمد بن زید تک پنجی تواس خیال نے کہ مباوا اساعیل مجھ پر تملم آور نہ ہو ۔ فوجیل آراستہ کر کے طبرستان سے بقصد جنگ اساعیل نکل کھڑا ہوا۔ سفر وقیام کرتا ہوا ہو اساعیل نے ناصحانہ طور پر اس لا حاصل خور پر ی سے باز آنے کا خطاکھا۔ لیکن جب مجمد نے انگاری جواب دیا تو اساعیل نے محمد بن بارون کو ایک عظیم الشان فوج کی افسری کے ساتھ مجمد بن زید کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ مجمد بن ہارون پہلے رافع بن ہر شمہ کے سپر سالا روں میں سے تھا رافع کے قل ہونے کے بعد عمر و بن لیف کی خدمت میں آگیا تھا اور عمر و بن لیف کی گرفتاری کے بعد اساعیل سامائی کا مطبع اور ملازم ہو گیا۔ مجمد بن زید اور مجمد بن بارون میں جرجان کے میدان میں ہنگامہ کا زارگرم ہوا پہلی گڑائی میں تو مجمد بن ہارون کوشک ہوئے۔ لیکن شکست کھانے کے بعد مجمد نے اسپنے پر زور مملہ سے محمد بن زید کو ہوئی کردیا۔ اس کا سارالشکر بے تربی کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے شکر کا ایک گروہ کی گڑا ہوا۔ اس کے شکر کا ایک گروہ کی ہوئے کے اس کا سارالشکر بے تربی کے صدمہ سے تھوڑ ہے بی دن بعد مرکبا ہے محمد بن روانہ کیا ۔ اس کا شکر گاہ کو لوٹ کر نیدگر قار کر لیا گیا اور یہ خود بھی روانہ کی اور اس کی تقواہ بڑھا دی معرفت اساعیل کی خدمت میں روانہ کیا۔ اساعیل نے خوش ہوگر بخارا میں قیام کرنے کا تھم دیا اور اس کی تقواہ بڑھا دی منصب اور جا گرطا کی۔

و پہلم پر فوج کشی: پھر ۱۸۹۱ھ میں اساعیل سامانی نے دیلم پرفوج کشی کی۔ اس وقت اس کی زیام حکومت ابن حیان کے بضدافتذ ار میں تھی۔ اساعیل کواس مہم میں بھی کامیا بی نصیب ہوئی اور اس وقت سے خراسان کے علاوہ طبرستان اور جرجان پر بھی سامانی جسند اکامیا بی کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگا یہاں تک کہ اس ملک میں اطروش طاہر ہوا جیسا کہ آئے تندہ آپ پڑھیں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد زید بن محمد بن زید نے طبرستان پر حکمر انی کی تھی اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا حسن بن زید کری حکومت پر جلوہ افروز ہوا تھا۔

ا طروش اطروش عروبن زین العابدین کی اولا دستھا۔ جوز مانہ خلیفہ معظم میں طالقان کا داعی تھا۔ اس کا تذکرہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔ اطروش کا نام حسن تھا۔ علی بن حسن بن علی بن عمر بن زین العابدین کا بیٹا تھا۔ گھر بن زید کی شہادت کے بعد دیلم چلا گیا۔ تیرہ برس تک و بیں تھہرا رہا اور اسلام کی دعوت و تعلیم ویتا رہا اور صرف انہیں لوگوں سے عشر لینے پر اکتفاو قاعت کرتا رہا۔ اگر چہدیلم کا با دشاہ (ابن حسان) اس کی مدافعت اور روک تھام کرتا جاتا تھا۔ مگر چربھی دیلم کی ایک بڑا گروہ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور انہیں ند بہ شیعہ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور انہیں ند بہ شیعہ زیر ہے گئے میں اور انہیں ند بہ شیعہ زیر ہے گئے اور اس کی اطاعت قبول کرلی۔ اطروش نے دیلم میں مسجدیں بنوائیں اور انہیں ند بہ شیعہ زیر ہے گئے ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کرلی۔ اس کے بعد اطروش نے ان لوگوں کو طبر ستان پر تعملہ کرنے نور بھر ستان پر تعملہ کی خریب کے بہ نہ میں میں ہو ہے۔ اس وجہ سے اہل دیلم پر اس کے باہد میں میں ہو نے اس وجہ سے اہل دیلم پر اس کے طبر ستان پر تعملہ آور ہونے کی بابت عذر کیا۔

ا طروش کا طبرستان پر فیضد : چند دن بعد احد سامانی نے محد بن نوح کو حکومت طبرستان ہے معزول کر کے ایک دوسرے خص کو مامور کیا اس نے اہل طبرستان کے ساتھ بہت برے برتاؤ کئے ظلم وستم کا کوئی دفیقہ بھی اٹھا ندر کھا۔ احمد سامانی نے اسے معزول کر کے محمد بن نوح کو پھر حکومت طبرستان پر واپس بھیج دیا۔ پھر محمد بن نوح کے انقال کے بعد ابوالعباس محمد بن ایس معلوک کو متعین کیا۔ اس نے بھی اہل دیلم اور رؤسا طبرستان کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کئے۔ جس سے ان لوگوں بو

اطروش کافتل ابوالعباس شکست کھا کررے چلا گیااور پھررے سے بغدادی طرف کوج کیا۔ اس کے بعد ۱ میں جا ناصر نے آریہ سے نکل کرسالوں میں بڑاؤ کیا ابوالعباس کوائ کی خبر گئی۔ فوجیس مرتب کر کے پھر مقابلہ پر آ گیا۔ دونوں حریفوں میں گھسان کی لڑآئی ہوئی حسن داعی یعنی حسن بن زید نے اسے شکست دی اس کے بعد سعید بن نصر بن احمہ نے خرا بائی لشکروں کے ساتھ اطروش پر بمن سے بھی حملہ کیا اور شکست دے کراسے قل کر ڈالا۔ اظروش کے مارے جانے کے بعد اس کا داما داوراس کے بیٹے حکمرانی کرنے گئے۔ ان لوگوں میں باہم متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اطروش کے بیٹے حکمرانی کرنے گئے۔ ان لوگوں میں باہم متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اطروش کے تین بیٹے تھے۔ ابوالقاسم حسن اور حسین اس کے شکر کے تمام سیسالا راور سر داروں کے دومر کروہ سے اسفار بن شیر و بیر (یہ ماکان بن کا لی تھا۔ (یہ استر آباد میں حکمرانی کو اور ماداد تک بیٹی میں سے تھا۔) سبکری اور مراداد تک تا تھا۔ کی جائیں گے۔ کے جائیں گئی جائیں گئی جائیں گئی ۔

لیکی بن نعمان کا انجام اسی سد میں سعید بن نصر نے بخاراسے اپنی فوجیں اپنے نا مور پر سالا رحویہ بن علی کی سرکردگ میں لیک بن نعمان کو ہوش میں لانے کی غرض سے روانہ کیں ۔ حمد بن عبیداللہ یلعی ابو جعفر صعلوک خوارزم شاہ پلخور دوانی اور بقراخاں وغیرہ نامی گرامی سپر سالا راس مہم پر حمویہ کے ساتھ گئے تھے۔ مقام طوس میں لیلی کی فوج سے مقابلہ ہوا دونوں حریفوں میں تھسان کی لڑائی ہوئی میدان حمویہ کے ہاتھ رہالیلی شکست کھا کرآ مدی بنچا دراس نے برسروسا انی و پریشانی سے آمدیش داخل ہوا کہ قلعہ بھری جمی نہ کر سکا۔ بقراخال نے بہنچ کر گرفتار کر لیا۔ دیلی فوج نے مجبوراً امان کی ورخواست پیش کی۔ امان وے دی گئی۔ مگر بعد میں حمویہ نے ان لوگوں کے قل کا اشارہ کر دیا تب ان لوگوں نے اس کے سپر سالاروں کے دامن عاطفت میں جاکر بناہ کی۔ اس کے بعد لیلی چیش کیا گیا۔ حمویہ نے س کا سرا تار کر ماہ ربھے الاول ۹ میں جیس دارالخلافت بغداد کو بشارت نامہ فتے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ باقی رہافارس قر اتکین کاغلام وہ برستور جرجان میں رہا۔

حسن بن اطروش: آب اوپر پڑھ آئے ہیں کہ ہم سے میں صن اطروش کے آب کے بعد طبر ستان میں اس کا داما دحسن بن قاسم موسوم بیر' داعی صغیر' ملقب بینا صریحت علومت پر شمکن ہوا تھا۔

لعض کہتے ہیں کہ حسن بن قاسم' حسن بن اطروش کا بھائی تھا۔جیسا کہ ابن حزم وغیرہ نے لکھا ہے۔لیکن پیچے نہیں ہے بلکہ حسن بن قاسم اطروش کا داما داور حسین بن زید والی کہ یغہ کے خاندان سے تھا۔ اس کا بیز ہ مجمد بطحانی بن قاسم بن حسن حسن بن قاسم کامورث وجداعلی تھا۔

حسن بن اطروش اپنے باپ اطروش کے تل کے وقت استر آباد بیس تھااس واقعہ کے بعد ماکان بن کالی نے حکومت وسلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی اوراس کی طرف سے ملک کاظم ونس کرنے لگا۔ جب لیٹی بین نعمان والی جرجان نے قراتکین کوشکست دی اور قراتکین کا غلام فارس نا می لیٹی کے پاس چلا آیا اور ابوالقاسم بن حفص بھی پناہ حاصل کر کے لیٹی کی خدمت بیس آگیا اس وقت سعید بن نصر سامانی والی خراسان اپنے نا مورسید سالا رسیحور دوانی کو چار ہزار سواروں کی جماعت کے ساتھ جرجان کا محاصرہ کئے رہا۔ جرجان بیس محصور بن کے ساتھ حسن اور کے ساتھ جرجان کا محاصرہ کئے رہا۔ جرجان بیس محصور بن کے ساتھ حسن اور سرخاب بن دہشودان برادر می خاصرہ پر اورائی ایس کی اس سے سرخاب بن دہشودان برادر میلی فوج لے کرما حرم اورائی گئی آئی۔ سیحور کو اوالاً شکست ہوئی محصور بن نے جوش کا مما بی بی وقت حسن سرخاب آئی ہزار دیلی فوج لے کرما حرم اورائی گئی آئی۔ سیحور کو اوالاً شکست ہوئی محصور بن نے جوش کا مما بی بی سن تھا ہوئی کے سیحور سے بیس آگئی۔ دیلی فوج پر محملہ کر دیا۔ ادھر کیس گاہ سے بچور کے نظر ہوں نے نکل کر دیلی فوج پر محملہ کر دیا۔ ادھر کیس گاہ سے بیا در خور ایک کو معرف کر دو کے اور سیحور شرخ مندگرہ و کو محملہ کیا۔ دیلی مقرد کر کے بعد مرضا ہوں کی بیٹی اس آباد میس آباد میں آباد میلی فوج کیا۔ حسن براہ دریا بھاگ کر اسر آباد بین این ایک بین این ایک ہوئی این اسر آباد میں اپنا نائب مقرد کر کے بعد مرضا ہوں سے جرجان میں مظہرار ہا بیکھ ذیاف بعد مرضا ہوگیا۔ حسن نے ماکان بن کالی کو اسر آباد میں اپنا نائب مقرد کر کے سیار سیکا استدایا۔

ما کان بن کالی جسن کے چلے آنے کے بعد دیلموں نے جمع ہوکر ماکان بن کالی کواپنا امیر بنایا سعید بن نصر سامانی کواس کی خبرلگ گئی۔ ایک عظیم الثان فوج ان لوگوں کے محاصرے اور سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ چنانچے فوج ایک مدت تک ماکان الوائحسن کافیل اس کے بعد اسفار بن شرویہ جمبان پر قابض ہو کراستقلال واستحکام کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ جس کا سب یہ پیدا ہوا تھا کہ اسفار بن شرویہ ماکان بن کالی کے مصاحبوں اور جان شارسید سالا ہوں میں ہے تھا۔ مگر کی وجہ ہے ماکان بن کالی کو اسفار سے ناراضگی اور کشیدگی پیدا ہوئی اور اسے اپنے کشکر سے نکال دیا۔ اسفار بن شرویہ ملوک سامانیہ میں اسے الو بحر بن مجد بن الدسمے کے پاس فیشا پور جا گیا اور اس کی خدمت میں رہنے لگا۔ پچھر وزبعد ابو بحر نے اسفار کو ایک فوت کی اور اسے اپنے کشا کی ساتھ جرجان فی کی ساتھ جرجان فی کرنے کے لئے روانہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ماکان طبر ستان چلا گیا تھا اور جرجان میں اپنے بھائی ابوائحوں علی کو ما مور کر گیا تھا۔ ابوائحوں کو گرفتار کر کے فیل کرڈ الا اور ممان سے نگل کر ایک گوشہ کا فیت میں رو پوش ہو گیا الگلے ابوائی کو اس کا اور اراکسین دوات کو طلب کر کے اس واقعہ ہے مطلع کیا۔ ان لوگوں نے ابوائی حسین کو اس مارک با دوی اور بطبیب خاطر اس کی حکومت و سلطنت کی بیعت کی علی بن خورشید کوفوج کی سرواری عزایت ہوئی۔ ابوائی بیا بیجا۔ چنا نچہ اسفار عن شرویہ گوا بی امداد واجانت کی غرض سے بلا بھیجا۔ چنا نچہ اسفار ابوبکر بن مجر ساکن بی کا کی تک بیج گی کی سرواری اسفار می تیوس مرتب عزایت ہوئی اور اسفار میں میں متعد دلؤ ائیاں ہوئیں آئے اسٹون کی خرساکان بین کا کی تک بیج گی گی فور شید و خوامیں می خور ستان بر بھند کر کے ابوبلی میں متعد دلؤ ائیاں ہوئیں آئر کا رہا کان کو خلک میں کا کی تک بیج گی گی فور شید و غیر می خور شید و غیر سے نظر ستان بی مقیمر ہا۔

ہارون بن بہرام کی گرفتاری اسفار نے بلا مزاحت و خالفت طبر ستان کرے جرجان فروی نونجار بہر فتم اور کرت پر اسفار نے بلا مزاحت و خالفت طبر ستان کرتے ہوئے اور کرت پر اس کر کیا اور بلاون بن بہرام کوسند امارت عطا کرئے مدروانہ کیا۔ ہارون کا میلان طبی ابو جعفر کی طرف تھا۔ جونا صربن اطروش کی اولا و سے تھا۔ اس نے آ مدیس بنج کر ابو جعفر کے نام کا خطبہ پڑھا شروع کیا۔ ابو جعفر نے خوش ہوکرا ہے سرداروں میں سے ایک سردار کی اس کا عقد کردیا اور جلسے عقد میں خود بھی اور علویوں کے ساتھ شریک ہوا۔ اسفار کوان واقعات کی اطلاع مل گئے۔ میں عقد کے روز دفعتا آ مدیر جملہ کردیا اور ابو جعفر کواور سرداران علویہ کے ساتھ شریک ہوا۔ اسفار کوان واقعات کی اطلاع مل گئے۔ میں عقد کے روز دفعتا آ مدیر جملہ کردیا اور ابو جعفر کواور سرداران علویہ کے ساتھ گرفتار کر کے بخاری لایا اور و بیں پر ان سب کوقید کر اپنا سے کوئی کیا۔ ابو بیاں تک کوالی مدت کے بعد ان لوگوں نے قید کی مصیبت سے رہائی یائی۔

تحسن بن قاسم اور ما کان بیض مورخین متاخرین تحریکرتے ہیں کہ حسن بن قاسم دائی (اطروش کے داماد) کی بیعت اطروش کی موت کے بعد کی بعد جرجان پر قبضہ حاصل کرلیا اوران سے بیشتر دیلم نے جعفر بن اطروش کی اطاعت قبول کر کی تھی اوراس کے مطبع ہوگئے تھے۔ اس لئے دائی حاصل کرلیا اوران سے بیشتر دیلم نے جعفر بن اطروش کی اطاعت قبول کر کی تھی اوراس کے مطبع ہوگئے تھے۔ اس لئے دائی خور نے طرحتان پر چڑھائی کی اور جعفر کے قبضہ سے اسے فکال لیا جعفر بھاگ کرد باوند پہنچا علی بن احمد بن نفر نے گرفتار کر کے علی دہشودان بن حسان والی دیلم کے پاس بھیج دیا۔ یہ اس کے صوبے کا والی تھا۔ چنا نچی علی نے جعفر کو قید بیش ڈال دیا۔ یہ سراحہ بارا گیا۔ تو علی بن دہشودان نے جعفر کو رہا کر دیا ۔ جعفر نے دیلم میں بھیج کر فوجیس مرتب کیس اور آئیس سے اور است کے ارادے سے واپس لوٹ آیا۔ یہ سن پینچ کر فوجیس مرتب کیس اور آئیس سے کا مراحہ کر کے چرطبر ستان کی طرف قبضہ کے ارادے سے واپس لوٹ آیا۔ یہ سن پینچ کر فوجیس مرتب کیس اور آئیس سے کا مراحہ کی کی بعت کر کی بیعت کی گئی۔ جو اس کے بھائی حسن کا میا تھا کہ کو کا کہ اور کی خواس کے بھائی حسن کا کی بیعت کر کی ۔ اس نے حسن بن احمد ( یہ جعفر کے بھائی دور کی کا میا گی کو کر قبار کر کے جر جان میں قبل کرنے کی غرض سے نظر بند کر دیا۔ جہاں پر اس کا بھائی ابو علی قبد تھا۔ حسن بن احمد کو ایک سے اور اس سے لئے کا دور کے جو اس سے اور اس سے لؤائیل کے اور اس سے لؤائیل سے اور اس سے لؤائیل کی دور کی کوئیس کے خواس کی کہ کر ملک عدم کا دارست لیا۔

ا بوجعفر بن مجمہ : اس کے بعدائں کے بھائی ابوجعفر بن محمہ بن احمد کی بیت حکومت منعقد ہوئی۔ ما کان نے رہے ہے اس پرفوج کشی کی ۔ابوجعفر نے آمد کوخیر با دکھہ کرساریہ کی طرف کوچ کیا۔ اس وفت ساریہ بیں اسفار بن شیرویہ موجود تھا ابوجعفر اور اسفار میں معرکہ آرائیاں ہوئیں۔میدان ابوجعفر کے ہاتھ رہا۔میدان جنگ سے اسفار بھاگ لکا۔ جرجان میں جاکر ابوبکر بن محمہ بن الیاس کے پاس بناہ لی۔اس کے بعد ما کان نے ابوالقاسم داعی کے ہاتھ برحکومت وامارت کی بیعت کی۔ حسن دائی نے بیخبر پاکر مرادوت سے اپنے ماموں سیداب بن بندار کا بدلہ لینے کے لئے رہے پرفوج کشی کی (بیٹخض الا سے بیل جرجان کا دائی تھا اور ماکان نے دیلم کی طرف مراجعت کی اور طبرستان پر قبضہ کرلیا۔ یہیں پر ابوعلی ناصر بن اساعیل بن جعفر اطروش کی حکومت کی اس نے بیعت کی اور زیادہ زمانہ گزرنے نہ پایا تھا کہ ابوعلی نے وفات پائی ابوجعفر بن محمد بن ابوالحن احمد بن اطروش اس واقعہ کے بعد بی دیلم کی طرف چلاگیا۔ یہاں تک کہ مرداوت کے نے رہے پر قبضہ کرلیا۔ باس نے ابوجعفر کو دیلم سے خط و کتابت کر کے بلالیا اور برئی آؤ کو جھکت سے تھم رایا۔ جب اس نے طبرستان پر اپنی کا میابی کا جھنڈ اگاڑ دیا اور ماکان کو طبرستان سے نکال باہر کیا تو اس نے اسی ابوجعفر کی امارت کی بیعت کی اور ''صاحب الصلنو ق'' کے لقب سے ملقب کیا۔

النّائر بھر جب بیمر گیا تو اس کے بھائی کے ہاتھ پرامارت و حکومت کی بیعت کی'' اورالٹائر'' کا لقب دیا بیا ایک مدت تک دیلمیوں میں مقیم رہے۔ ۲ سے میں اس نے اس طوفان کی روک تھام کے لئے این عمید کو ہامور کیا۔ چنانچ ابن عمید اورالٹائر کے سے معرکد آرائیاں ہوئیں ایک شخت اور عام خونریزی کے بعد ابن عمید کو فتح نصیب ہوئی۔ الٹائر شکست کھا کر پہاڑوں میں جا چھپا اور وہیں پر دیلمیوں کے ساتھ تھہرار ہااور ملوک عجم اس کے نام کا خطبہ پڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ ۵ ہے جس اپنی حکومت کے تعین برس بعد اس نے وفات پائی ہاں کے بھائی حسن بن چعفر کی امارت کی بیعت کی گئی اور'' المناصر' کا لقب دیا گیا۔ بھی عرصہ بعد لیکو بن وشکس بادشاہ جبل نے اسے گرفتار کر کے خلقاء بغد او کے سپر سالاروں کے توالد کر دیا۔ الناصر کی گرفتاری سے فاطمین کی حکومت وامارت ان مما لک و جبال سے ختم ہوگئی۔

He for the commence with the contract of the property of the contract of the

et <del>de la colonie de la coloni</del>

医感染原子 精囊的 医双直线点 人名德朗 化二烷化合物 医皮肤 电流点

Alabaga, Alaba eraba ar ek agyrar (j. j.

推翻的,\$P\$的大概的一个人,还有对于我不知道的大家。\$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$

## 

### ان معلى بىدى ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئ ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىل

La Company of the second

ہم ان میں سب سے پہلے ان عبید یوں کے حالات تحریر کریں گے۔جنہوں نے قیروان اور قاہرہ میں حکمرانی کی اور ان کی اس دولت و حکومت کے تذکر ہے تج مرکزیں گے جومشرق ومغرب تھیں۔ عبيد لول كي اصل ان عبيد يون كي اصل شيعة الماميت بهم او بران كي مذهب كي داستان يجين اور تمام محابيت برات کی وجہ اس سبب کے کہ ان لوگوں نے ان کے خیال کے مطابق با وجود یکہ رسول اللہ علیہ وسلم امامت کی وصیت علی کے حق میں کر گئے تقطی کوچھوڑ کرسیخین کی امامت کی بیعت کر لی تھی۔ بالفصیل بیان کر آئے ہیں۔ ای وجہ سے شیعہ امامیداور شیعوں سے علیحدہ سمجھے جاتے ہیں۔ورنہ شیعوں کے تمام فرقے تفضیل علی کے قائل ہیں۔اس اعتقاد سے زید لید کے کئے امامت ابوبکر سے کوئی دقت واقع نہیں ہوتی ۔ کیونکہ زید رہے کے نز دیک افضل شخص کی موجود گی میں مفضول کی امامت جائز ہے.... اور نہ کیسانیے کے اعتقادات میں ہے اس اعتقاد ہے کچھ فرق پڑتا ہے۔اس لئے کہوہ اس وصیت کے قائل نہیں اس

لئے کوئی وفت ابوبکر کی امامت سے واقع نہیں ہوتی۔

رافضی فرقته اہل نقل دارباب سیراس وصیت ہے اٹکار کرتے ہیں۔ درحقیقت بیامامید کی موضوعات اوران کی مفتریات میں سے ہے اور بھی امامیدرافضی کے نام ہے بھی موسوم کئے جاتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس وقت زید شہید نے کوفہ میں حکومت کے خلاف بغاوت کی اورشیعوں نے ان کے پاس آمدورفت شروع کی ۔اسی زمانہ میں ایک روزشیعوں نے سیخین کی بابت جناب موصوف سے بحث ومباحثہ شروع کیااور پر کہنے لگے کہ سیخین نے علی پر بڑاظلم کیا کہ خلافت سے اہیں محروم کرکے آپ خلیفہ وامیر بن بیٹھے جناب موصوف نے اس خیال پران لوگوں سے ناراضگی اور بیزاری ظاہر کی۔ شیعہ ہوئے''اچھا تو آپ پر بھی پھر کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا اور خلافت وامارت میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے''۔شیعہ یہ کہہ کر چلے آئے اور ان کی رفاقت ترک کردی۔ اس وجہ سے بیرافضی کے نام سے موسوم ہوئے (رفض کے معنی چھوڑنے کے ہیں) اور جولوگ زید شہید کے تنبع اور رفاقت میں رہے۔ وہ لوگ زید بیر کہلائے۔

اسما عیلیہ فرقہ: امامیہ کے زدیکے علی کے بعد حسن امام ہوئے۔ان کے بعد حسین پھران کے بیٹے زین العابدین بعدہ ان کے بیٹے محمد الباقر بعدہ جعفر الصادق کیے بعد دیگر وصیت کے مطابق عہدہ امامت سے متاز ہوتے گئے۔ یہ چھائمہ ہیں جن کی

المام على رضا شيعوں نے موئی کاظم کے بعدان کے بیٹوں علی رضا کوانام برخ تشکیم کیا علی رضا بنی ہائیم عین ایک متاز اور باوقار مختص تھا۔ ان کا زمانہ زیادہ تر ظیفہ مامون کی صحبت میں گزرا اور پیلی میں جب کہ طالبیوں کے وعاق اپنجی ظاہر ہوئے اور پاروں طرف سے ان لوگوں نے بعاوتیں شروع کیں اس وقت خلیفہ مامون نے علی رضا کوان پویٹ میں گئی ہیجید گیوں کے باعث اپنا ولی عبد بنایا الی دنوں خلیفہ مامون خراسان ہی میں تھا۔ اپنے بھائی امین نے تل کے بعد عراق تہیں گیا تھا۔ عباسہ کو بیام ناگوار گزرا۔ خلیفہ مامون کواس کی اطلاع ہوئی خراسان ہی میں تھا۔ اپنے بھائی امین نے تل کے بعد عراق تہیں گیا تھا۔ عباسہ کو بیام خوال کی جا تھا پر محکومت و خلافت کی بعد اور میں بیعت کی اور خلیفہ مامون کے باراہ میں انقاق وقت سے تاریخ میں کیا موان تھا لی کر گئی خواسان ہی میں موان کے اور طوس میں مدفون ہو اے کہا جا تا مے قلیفہ مامون کے انہیں نرام راہ میں انقاق وقت سے تاریخ میں مضا انقال کر گئے اور طوس میں مدفون ہوئے کہا جا تا مے قلیفہ مامون نے ایک رضا سے دلواد یا تھا۔ دروایت کی جاتی ہوئی رضا کی عیاوت کے لئے گیا تھا۔ علی رضا ہے دوار دیا تھا۔ کر کے بولا ۔۔۔۔۔ ''آپ مجھے کچھ وصیت سے جے انہوں نے جواب دیا 'دروکھے کوئی چر مجھے ایکی ادرون کا کہ جو اس دیا 'دروکھے کوئی خلیفہ مامون خوزیزی ناحق علی الخصوص اہل ہیت کی خوزیزی سے بالکل مبرااور یا کے صاف ہے۔۔ خوزیزی سے کوئکہ خلیفہ مامون خوزیزی ناحق علی الخصوص اہل ہیت کی خوزیزی سے بالکل مبرااور یا کے صاف ہے۔۔

ا ما ہے جھوتی الغرض شیعوں نے علی رضا کی وفات کے بعد یہ گمان کیا گذان کے بعد ان کے بیٹے جمرتی امامت پر مامور ہوئ خلیفہ مامون کے دربار میں ان کی بوی آ و بھٹ تھی۔ ہو جا جے بین اپنی لڑکی کا ان سے عقد کر دیا تھا۔ مرجوج میں انہوں نے وفات پانی اور مقابر قرایش میں دفن کے گئے۔ اثنا عشر پہشیعہ نے پی خیال کیا کہ ان کے بعد ان کے بعیا ملقب ہے" ہادی' المام ہوئے جو جو اور کے نام ہے بھی پکارے جاتے ہیں۔ مرحوج میں انہوں نے بھی انقال کیا اور تم میں مدفون ہوئے ابن سعد کار خیال ہے کہ خلیفے مقدر نے انہیں زہر ولوا و پاتھا۔ ان کے بعد شیعہ اثناء عشریہ نے یہا عقاد جمایا کہ ان کے بیٹے من ملقب جسکری امامت کے عہدہ سے ممتاز ہوئے کوئکہ بیسر من رائے میں پیدا ہوئے تھے اور اس وقت یہ کر کے نام سے موسوم ہوتا تھا۔ حکام وقت کو ان سے خطرہ بیدا ہوا گرفتار کر کے وہیں قید کر دیا یہاں تک کہ والم میں مرکئے اور مشہید میں اپنے باپ کے پہلو میں مرفون ہوئے۔ "

ا شاء عشريد. حسن عسكرى بوقت وفات اپنى بيوى كو حاملہ چھوڑ گئے تھے۔ جس سے حسن عسكرى كى وفات كے بعد محمد پيدا ہوئے بيان كيا جاتا ہے كہ بيدا بنى مال كے ساتھ سرداب ميں اپنے باپ كے مكان ميں داخل ہوئے تھے اور پير غائب ہو گئے۔

اساعیلی فرقہ کے عقائد فرقہ اساعیلیہ کا یہ خیال ہے کہ جعفر صاوق کے بعد آپ کے بیٹے اساعیل کوانا مت می ۔ اساعيل كالنقال جعفرصا دق سے پہلے ہو چكاتھا۔ ابوجعفر منصور خليفہ نے انہيں طلب كياتھا عامل مدينة منور و في كلھا كه بيو فات یا یکے ہیں۔ اساعیلیا اساعیل کومنصوص بالا مامت اس وجہ سے جھتے ہیں کہ امامت کا عہدہ انہیں کی اولا دہیں باقی رہے۔ اگرچہان کا انقال ان کے باپ جعفر صادق کے انقال سے قبل ہو چکا تھا جیسا کہ موٹی نے ہارون (صلوات الله علیما) کو منصوص بالا مامت فرمایا تھااور بیان سے پیشتر انقال کر گئے تھے۔اساعیلیہ کے نزویک ان کےعلادہ کسی اور کے لئے امامت کا علم ممکن نہیں ہے کیونکہ کسی کام کا از سرنو آغاز کرنا اللہ تعالی پرمال ہے۔ محد بن اساعیل کے بارے میں اساعیلیہ یہ کہتے ہیں کے بیائمدطاہرین کے سابقویں عدو کو بورا کرتے ہیل اورائم مستورین میں سب سے پہلے ہیں۔ اساعیلید کا بیعقیدہ بھی ہے کہ ائر بھی روپوش ہوجاتے ہیں اور ان کے دعا ۃ (ایلی) ظاہراً تبلیغ احکام کیا کرتے ہیں۔ائر مستورین تین ہیں دنیا کی وفت بھی امام سے خالی نہیں رہتی۔ امام خواہ ظاہر بذائے ہو یامستورور و پوٹن۔ اگر رو پوٹن وہ مستور ہو گا تو اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور اس کے دُعا ۃ بظاہر تبلیخ احکام کرتے ہوں گے فرقہ اساعیلیہ کا پیرخیال بھی ہے کہ ہفتے کے دنوں اور آسانوں اور ستاروں کے عدد کے لحاظ سے ائر بھی سات ہی ہوں گیا ورنقبوں کی تعداد بارہ ہوگی۔

اساعیلیہ کے نزدیک اول ائمہ مستورین محمر بن اساعیل معروف بدمحمد المکتوم ہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے جعفر المصدق بعدہ ان کے بیٹے محمد الحبیب پھران کے بیٹے عبیداللہ المہدی صاحب حکومت افریقیہ ومغرب ہیں۔جن کی حکومت و سلطنت کا بانی اور قائم کرنے والا ابوعبدالله شیعی ہے جو کتامہ میں ظاہر ہوا تھا۔ اسی فرقہ اساعیلیہ سے قرامط بھی ہیں۔ جن کی حکومت وسلطنت بحرین بین تھی۔ جس کا سردارابو جنائی تھا۔اس کے بعد ابوالقاسم حسین بن فرخ بن حوشب کوفی ہوا۔ جومحمہ

یا ہندوستان میں بھی یہی فرقہ بکثرت پایاجا تا ہے۔

تاریخ این خلدون (حصیفیم) \_\_\_\_\_ (کوئان ایران اورخلفائے معز الحبیب اوراس کے بیٹے عبداللہ موسوم برمنصور کی طرف سے تیمن کا داعی تھا۔ میٹنص پہلے فرقہ اثناءعشریہ سے تھا جس وقت ان کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی تب بیا ساعیلیہ کے عقائد کا پابند ہو گیا۔

ا مام محمد الحبیب: محمد الحبیب نے ابوعبداللّٰد کوا پلجی بنا کریمن روانہ کیا تھا جب اسے سیمعلوم ہوا کہ محمد بن یعفر بادشاہ صنعا نے حکومت سے تو بہ کر کے زہر و گوشہ شینی اختیار کر لی تو پیمن میں داخل ہوا۔ اس وقت یمن میں ایک بہت بڑا گروہ بنی موتی نا می قبیله عدن لا عه کا تھا ۔علی بن فضل یمن کار ہے والا تھا اورشیعوں کارئیس وسر دارتھا ۔ طاہر بن حوشب اس کی حکومت کا ناظم تھا۔امام محمد نے اسے ایک خطاکھا۔جس میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اپناولی عبد بنایا تحریر کیا تھا اور اسے جنگ کرنے کی اجازت دى تقى \_ چنانچەدە امام محمد كى امامت كى دعوت دىيخە لگااورتمام سرز مىن يمن ميں اس اعتقاد كو پھيلا ديا۔ فوجيس مرتب كيس -مدائن اورصنعا کوفتح کیا۔ بنی یعن کووہاں سے مارکر نکال دیااورا پنے ایلچیوں کو یمن میرامن بحرین سند ٔ ہند مصراور مغرب کی طرف روانه کیا۔ بظاہر آل محمدٌ کی وقوق دیتا تقا اور در پروہ کہا کرتا تھا کہ محمد الحبیب امام زمان روپوش میں یہاں تک کدر فتہ رفتہ تمام ملک بمن پرغالب ہو گیا۔عبیداللہ المہدی کے ایلچیوں میں سے ابوعبداللہ شیعی صاحب کتامہ تھا اوراس کی صحبت سے رخصت ہوکرا فریقیہ گیا تھا۔ کتامہ پینچ کر وہاں فرقہ باطنیہ کا ایک بواگروہ موجودیا یا بیرفدہب کتامہ میں اس وقت سے تھا جب كرجعفرصادق نے اپنے ایلیجیوں کوسرز مین مغرب كی طرف روانه كیا تھا۔ چنانچے ان لوگوں نے افریقیہ میں بی گئے كر قیام کیااوراس دعوت و مذہب کو خاطر خواہ پھیلایا بربریوں کا ایک گروہ جوزیا دہ ترکتامہ ہے تھا۔ اس دعوت مرہب میں شریک و داخل ہو گیا۔ پس جب ابوعبرالله شیعی عبیدالله المهدی کا ایکچی سرز مین افریقیه میں واخل ہوا اور اہل کتامہ کواس مذہب کا پابندیایا۔ تو وہ ان کی تعلیم میں مصروف ہوا اور اس نہ جب کوزندہ کرنے اور پھیلانے لگا۔ یہاں تک کہ اس کامقصود حاصل ہو گیا اور عبیداللہ المہدی کی امامت وامارت کی بیعت لی گئی جیسا کہ ابھی ان کے حالات بیان سے جائیں گے۔

如果我们在原则是全国的特别的的现在分词是是是自己的的现在分词的

基色 (1) "我们就是一会不是事的"。这一大概是一定是,可是最后的人的基础。第二

March & Commission

Complete the second of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control o

## 

the first to the wind of white the figure of the graph with the contract of the second of the second

# الوقع عبد التسالم بدى كو الصراب الم

وولت عليد بيرة فاندان عكومت عبيريون كايبلا تكران عبيدالله المهدي بن محمد الحبيب بن جعفر مصدق بن محمد المكتوم بن جعفر صادق تھا۔ اہل قیروان وغیرہ میں ہے جن لوگوں نے اس نسب ہے اٹکارکیا ہے۔ کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ وہ محفر قابل وثو ق ہے۔ جودار الخلافت بغداد میں عبر خلافت خلیفہ قادر میں اس نسب کے فقد ح وطعن کی بابت تیار کیا گیا تھا اور اس پرنا می گرامی علاء کے وستھا حبت کے گئے تھے۔ اُس کا ذکر ہم اور کر آئے ہیں۔ خلیفہ معتصد کا فرمان جو ابن اغلب کے پاس قبروان اور ابن مُدارِثُ يَا سَجَلِما سَدَاسَ فَي كُوفَا رَى فَي بابت روانه كيا كيا تفاد جب كدريم عرب في طرف جلا كيا تفاس نسب في صحت في شہادت دیتا ہے اور شریف رضی کے اشعار اس پر مہر کرتے ہیں اور جن لوگوں نے محضر پر بطور شہادت اپنے اپنے و شخط دیے تھے۔وہ تی ہوئی شہادت ہے اور تی ہوئی شہادتوں کی وقعت جیسی ہوتی ہے وہ آپ سے تفی نہیں ہے بات رہے کہ عرصہ ایک صدی سے شیعان بنی عباس' جوان عبیدیوں کے حریف مقابل تھے۔ بغداد میں ان عبیدیوں کے نسب کی بابت بوجہ مخالفت و رقابت اعتراضات کررہے تھے۔ پس عوام الناس نے حکومت وسلطنت کا ند ہب اختیار کرلیا اور اس بنا پر جمکم

اگرشه روز راگوید شب است این بباید گفت اینک ماه پر دین

<u>لطور شہادت کے محضر نسب پر دستخط بھی ہو گئے۔ باوجود یکہ بیشہادت نفی کی تھی ۔ مگر پھر بھی فطر قان عبیدیوں کے </u> ظہور کے وفت لوگوں نے حتیٰ کہ اہل مکہ و مدینہ نے بھی ان کی اطاعت قبول کی اور پیامران کے صحت نسب کی قوی ترین دلیل ہے اور جن لوگونے انہیں نسباً یہودی یا تصرانی بتایا ہے اور میمون قداح وغیرہ کی جانب انہیں منسوب کیا ہے ان کے لئے اس افتر ایردازی اور جھوٹ کا گناہ کافی ہے۔

رستم بن حسن كاليمن بر قبضه ان عبيديول كي مواخواه اورگروه والي مشرق يمن اورا فريقيه مين تھے۔ شروع شروع میں ان کا ظہور افریقیہ میں حلوائی اور ابوسفیان کے جانے سے ہوا جوان کے ہوا خواہ تھے اور جنتھ کے تتھے اور جنہیں جعفر صادق نے افریقیہ روانہ کیا تھااور بیارشاد کیا تھا کہ مغرب میں زمین شور ہےتم لوگ جا کراس کو قابل زراعت بناؤیہاں تک

دوسرے نے سوق جمار میں۔ یہ دونوں شہر کتا مہ کے مضافات سے تھے۔ انہی دونوں کے توسط سے ان بلاد میں اس مذہب کا شیوع ہوا۔ اس وقت تک مجمد الحبیب مقام سلمیہ زمین مص میں قیام پزیرتھا۔ اس کے گردہ والے جس وقت حسین بن علی کی قبر کی زیارت ضرور کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یمن سے حمد بن ضل قبیلہ مدن لا عہ سے محمد الحبیب نے اپنے ہمراہیوں میں سے رستم بن حسن بن حوشب کو یمن میں دعوت خلافت عبید یہ کے قائم کرنے اور پھیلانے کی غرض سے محمد بن صل کے ساتھ کر دیا اور یہ ہدایت کردی کہ عنقریب مہدی موعود ظاہر ہونے والا ہے جس قد رجلہ ممکن ہو۔ اس دعوت کولوگوں میں پھیلا و۔ رستم نے اس ہدایت کے مطابق بین میں پہنچ کر آل محمد کے مہدی کے ان اوصاف کے ساتھ جو ان محمد اور معروف میں دعوت دیے لگا۔ رفتہ رفتہ اکثر بلادیمن پرقابض ہوگیا اور اپنے کوالمنصو دیے لقب سے ملقب وموسوم کیا۔ کوہ لا عہ میں ایک قلعہ بنوایا۔ بنی یعنو سے صنعاء کوچھین لیا۔ یمن میامہ بحرین سندھ ہنڈ مصراور مغرب کی طرف

اہنے ایکچیوں کوروانہ کیا۔

الوعبد الله حسن بن تحمد : ابوعبد الله حسن بن تحد بن زكر يا معروف به ' محتسب ' يديعره مين محتسب تمااور الحض كہتے ہيں كہ بيد محتسب تمين تھا۔ بكداس كا بھائى ابوالعباس محقوم محتسب تھا اور بدا بوعبد الله ' معلم' كولقب سے ياد كيا جا تا ہے۔ اس مناسب سے كہ ديولوگول كوفد به امامي كي تعليم ديا كرتا تھا ' محما لحبيب كى خدمت ميں سلميہ بين عاض بوا كبيب نے ابوعبد الله كولاكق اور ابليت كا آ دى د كيوكر ستم كے پاس تعليم كى فوض سے بين تھے ديا اور بد بدايت كر دى كه تعليم عاصل كرنے كے بعد سرزين مغرب ميں جا كرشم كامه بين اس فر بور كي ميلاؤ ۔ چنا نچا ابوعبد الله نے رستم كى محبت بين شب وروز كي علم وكمال حاصل كيا۔ اس كے بعد حاجبيان بين كے ساتھ كله معظم آيا اور موسم جج بين كامہ كے رئيسوں اور سرداروں موئى بن حريث سردار كيا۔ اس كے بعد حاجبيان بين كي ساتھ كله معظم آيا اور كي فرجوئ (جوان كے اخلاف سے تھا) مسعود بن تعلى بن بلال مساكى اور كول بن مكاد وغيرہ سے ملاقات كى ۔ يولوگ اس اور كى فرجوئ (جوان كے اخلاف سے تھا) مسعود بن تعلى بن بلال مساكى اور كرويدہ خاطر ہوئے كہ اس كى صحبت كوفلاح دارين و نجات كا وسيلہ تصور كر كے دوا گى كے وقت به من و خوشا له است ہم اور خوش اور اس كى تو بعد اور يافت كى اور خوش اور اس كى تو جھے شہروں كى كيفيت استفسار كى اور يون كے اور اس كى كيا كيون كے وال كا حكم ان كون در ايات كى اور كى دوات ديا كولوں سے اس كى تو بات كى آئى كوئوت ديا كا اور اور كى دوات اور كى كوئوت ديا كا اور دول كے اور كى دولوں سے اپنى كي كيا كيون كے وقت ديا كا اور دوليا ديا كا وقد و كيا۔ اس كى كيا كيون كوئوت ديا كا وقد و كيا ان لوگوں نے بخوش خاطر ان سب شراكا كوگوں كرتے با وشاہ مغرب سے بھياس كى دولوں ہے اس كى كيا كوئوں كے اور دولوں كى اور دولوں كى اور دولوں كى اور دولوں كے اور دولوں كے اس كى اور دولوں كے اور دولوں كے اس كے اور دولوں كى اور دولوں كے اور دولوں كے اور دولوں كے اس كى اور دولوں كے اور دولوں كيا۔ اس كى دولوں كے اور دولوں كيا۔ اس كى دولوں كے اور دولوں كيا۔ اس كى دولوں كے اور دولوں كيا۔ اس كى دولوں كے اس كى دولوں كيا۔ اس كى دولوں كے اس كى دولوں كے اس كى دولوں كيا۔ اس كى دولوں كوئوں كے اس كى دولوں كے اس كى دولوں كيا كوئوں كے اس كى دولوں كے اس كى دولوں كوئوں كے اس كوئوں كوئوں كے اس كیا كیا ہوئوں كوئوں كے اس كوئوں كے اس كوئوں كے اس كوئوں كے اس كوئو

ابوعبدالله شیعی کی انگیان کوروانگی: ابوعبدالله نے بیرخیال کر کے اب میرا کام ان لوگوں میں انہی لوگوں کے ذریعہ سے انجام کو پنج جائے گا۔ سامان سفر درست کر کے ان لوگوں کے ساتھ ملک مغرب کی طرف کوچ کر دیا۔ ان لوگوں نے قیروان کاراستہ چھوڑ کر جنگل و بیابان کی راہ اختیار کی رفتہ رفتہ شہر سوماتہ پنچے اس وقت شہر سوماتہ میں محمد بن حمدون بن ساک اندلی ' بجابیا ندلس کی جانب سے تھمرا ہوا تھا۔ ابوعبداللہ شیعی نے اس کے پاس قیام کیا۔ چونکہ محمد بن حمدون نے اس سے پیشتر

طوانی ہے اس مذہب کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ اس وجہ سے یہ بھی کر کہ ہونہ ہو یہی صاحب امر ہے ابوعبد اللہ کی برقی آؤ بھگت کی۔ دو چارروز قیام کرنے کے بعد ابوعبد اللہ نے مع اپنے ہمراہیوں کے کوج کیا۔ مجمہ بن حمدون بھی ہمر کا ب ہوارفتہ رفتہ پندرہ رہے الاوّل ۱۸۸ ہے کوشہر کتامہ پہنچا اور موئی بن حریث کے مکان پرشہر الکچان میں جو بنی سکان کی ایک پہاڑی پرواقع تھا۔ قیام پزیر ہوا۔ اس کے بعد ابوعبد اللہ کے قیام کے لئے ایک مکان مقام فج الا خیار میں مخصوص آور معین کردیا گیا۔

ابوعبداللد شبیعی کی تا زورت کوروانگی: چنانچه وه لوگ علا کی خدمت میں حاضر ہوئے بحث مباحثہ ہوالیکن کوئی امر طے نہ ہوا۔ ابوعبداللہ اور اس کے ہمراہیوں کواس کی اطلاع ہوگئی۔ صن بن ہارون غسائی کے پاس اپنے آوی جیجے اورانگیان سے بجرت کر کے اس کے پاس چلے جانے کی درخواست کو منظور کرلیا۔ ابوعبداللہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ انگیان سے نکل گر شہرتازورت چلا کیا۔ بوصن کے شہرول میں سے ایک شہر تھا۔ تھوڑے دفول میں خسان کو دلا سادے کر ابنا معین و مدد کاربنا کی المداد واعانت پر کمر ہمت با ندھ لی۔ جنہوں نے اس سے پیشر اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس سے ابوعبداللہ کی شان وشوکت بڑھ گی اور ایک اطمینانی حالت سے زندگی بر کرنے لگا۔ اس کے بعد حسن بن ہارون اور اس کے بھائی محمد بن باہم حکومت وریاست کے بارے میں اختلاف پیدا ہوگیا۔ محمد اور مہدی بن ابی کمارہ کے باہم تعلقات تھے۔ مہدی نے باعث فساد ابوعبداللہ کو قرار دے کر تھرکو ابوعبداللہ سے مواجدہ کر کے اور کا منازہ کی مہدی بن ابی کمارہ سے باکہ کہا ہوئی اور دیکھر کو سن کولہ سے کہا کہ دیکھر کی مہدی بن ابی کمارہ سے مواجدہ کو اور میداللہ ابوعبداللہ اس معتقد بن سے تھا۔ اس نے موقع پاکر کے باکل میں باکھر بی کہا کہا دی کہا ہوئی باکس کے معتقد بن سے تھا۔ اس نے موقع پاکر کے باکس کے معتقد بن سے تھا۔ اس نے موقع پاکر کی مہدی بن ابی کمارہ مردارلہ یہ کا بھائی ابو مدین نامی ابوعبداللہ کے معتقد بن سے تھا۔ اس نے موقع پاکر کو بھر کرنے کی تحریک مہدی بن ابی کمارہ مردارلہ یہ کا بھائی ابو مدین نامی ابوعبداللہ کے معتقد بن سے تھا۔ اس نے موقع پاکر

ا بوعبد التشیعی کی فتو حات: ان واقعات کے بعد کتامہ نے جمع ہوگرا بوعبداللہ سے جنگ کرنے کامشورہ کیا اور مستعدو مسلح ہوکر تا ذروت پر چڑھ آئے۔ ابوعبراللہ نے سہیل بن فو کاش کوٹمل بن بحل رئیس بطانہ کے باس امداد طلب کرنے کو بھیجا شمل اور ابوعبداللہ میں رشتہ مصاہرت (سسرال) قائم ہوگیا تھاشمل نے کتامہ کوابوعبداللہ ہے جنگ ہے روکا مگروہ نہ رك\_ چنانچيا بوعبدالله اور كمامه مين متعد دلزائيان ہوئيں۔ آخر كارا بوعبدالله كوفتح نصيب ہوئى كمامه شكست كھا كر بھاگے۔ عروبہ بن بوسف ملوثتی اس معرکہ میں سخت مصائب میں مبتلا ہو گیا تھا۔اس کڑا گی ہےسب کے ہوش وحواس درست ہو گئے۔ غسان بلز مه که بعد اورا جاند نے ابوعبداللہ کی اطاعت قبول کر لی آن دنوں ان سب کی عنانت حکومت ما کنون بن صارہ اور ابوز کی تمام بن معارک کے بیضه اقتدار میں تھی اجانہ سے فرج بن جران اور بطانہ ہے تمل بن مجل وغیرہ جمیلہ طیلے گئے۔جو باقی رہ گئے وہ ابوعیداللہ کے مطع وفر مال بردار ہو گئے۔اس کے بعد فتح بن کیجی اپنی قوم کوجمع کر کے ابوعیداللہ ہے لڑنے کے لتے نکا۔ ابوعبداللہ بھی پینجریا کرآ مادہ بہ جنگ ہوگیا۔ دونوں حراث میں لڑائی چیئر گئی۔اس معرکہ میں بھی ابوعبداللہ کوفتح یا بی حاصل ہوئی فتح بن یمجی شکست کھا کر بھا گا۔اس کی فوج کا کثیر حصہ کام آ گیا۔ باقی ماندہ جان بچا کر مطیقت کینچے اور جب و ہاں بھی ان کوامان کی صورت نظر ندآئی تو انہوں نے ابوعبداللہ ہے امان کی درخواست کی ابوعبداللہ نے منظور کرلی اوروہ لوگ سایہ عاطفت میں آ کرامن و چین سے بسر کرنے لگا۔ فتح بن کیجی شکست کے بعد عجیسہ جلا گیا تھا اور اپنی گئی حالت کی درنگی میں مصروف تھا چند دن بعد جب اس کی حالت درست ہوگئی۔ تو اس نے ابوعبداللہ سے جنگ کرنے گی غرض ہے دوبارہ فوج کشی کی اور ہارون بن پوٹس کوسر داراشکر مقرر کر کے روانہ کیا۔ابوعبداللہ بھی اپنی فوج آ راستہ کر کے میدان جنگ مین آ گیا۔ ہارون پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کر بھا گا اورا یک قلعہ میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو گیا ابوعبرالله شیعی نے تعاقب کیا اور اس قلعہ پر پہنچ کراس کا محاصرہ کرلیا۔ آخرالا مرمحصورین نے اطاعت کے لئے گرونیں جھکا ویں اور ابو عبداللدنے اس قلعہ کوفتے کیا اس کامیا بی ہے ابوعبدالله کارعب داب برج گیا۔ عجیب وراوه اور تمام قبائل کتامہ طیع وفر مال بردار ہو گئے۔ ابوعبداللہ لوٹ کرتاز درت آیا اور اپنے آیلچیوں کوتمام ملک مغرب میں پھیلا دیا لوگوں نے طوعاً کڑیا اس کی اطاعت قبول کی اوراس کے علم حکومت کے مطبع ہوئے۔ فٹخ بن کیلی نے بھاگ کرابرا ہیم بن احمد امیر تو نس کے پاس پہنچا اوراے ابوعبداللہ سے جنگ کرنے کی ترغیب دینے لگا ابوعبداللہ نے اہل مسیلہ کی سازش ہے مسیلہ کوفتے کیا اور اس کے امیر موسیٰ بن عیاش کوفل کر کے ماکنون بن ضیارہ جائی کومسیلہ کی کرسی امارنت پر بٹھایا۔ ابراہیم بن موسیٰ بن عباش نے الوالعباس أبرابيم بن اغلب كے يائن ونس من جاكروم لياب مندر مدر و والد و المالية و المالية و المالية و المالية المالية

ابو عبد الله شیعی اور ابوخوال کی جنگ ۱۸۱۰ میں ابراہیم نے فتح بن یکی اور ابراہیم بن موی کی ترغیب و تحریک سے اپنے بیٹے ابوخوال کو ایک عظیم فوج کا سر دار بنا کر ابوعبد اللہ کوختم کرنے کے لئے روانہ کیا۔ اس نے کتامہ کو بھی کھول کر پایال کیا اور اس کے بعد تازورت کی طرف برطا۔ ابوعبد اللہ شیعی نے اپنی فوجوں کو آراستہ کرے شہر الوسہ میں ابوخوال سے مقابلہ کیا۔ انقاق ریکہ پہلے ہی حملہ میں ابوخوال نے ابوعبد اللہ کوشکست دی۔ ابوعبد اللہ میدان جنگ سے بھاگ کرانگیا ن

پہنچا اور اپنے ہوش وجواس درست کر کے قلعہ بندی کر لی اور ابوخوال کا میا بی حاصل کر کے قصر تا زورت میں داخل ہوا اور اس کو مسار و منہدم کرا کے ابوعبداللہ کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ اس دارو گیراور تعاقب میں بلاد کتا مہنہا یت بری طرح سے پامال کئے گئے۔ ابوخوال کی حکومت میں بھی ایک گونہ ضعف واضحالال پیدا ہو چلاتھا۔ ابراہیم بن موکی بن عیاش ابوخوال کے لئنگر سے مسیلہ کی جانب ابوعبداللہ کے حمراہیوں سے کشکر سے مسیلہ کی جانب ابوعبداللہ کے حمراہی ابراہیم کوشکست دے کر لشکر گاہ تک تعاقب کرتے چلے گئے۔ اس سے بھی ابوخوال کے رعب داب پر بہت بُر ااثر اپڑا مجبوراً بلاد کتا مہ سے نکل کھڑا ہوا اور ابوعبداللہ نے انگیان میں اتا مت اختیار کی اور وہیں پر ایک شہر موسوم بہ'' دارا گھڑ ہے اوگوں کو اپنے شہب کی دعوت دینے لگا۔ رفتہ رفتہ لوگ اس کے اور وہیں پر ایک شہر موسوم بہ' دارا گھڑ سے بھر بڑھ گئی اس اثناء میں حسن بن ہارون کا انتقال ہوگیا۔

ند جب میں داخل ہو گئے اور اس کی جماعت پھر بڑھ گئی اس اثناء میں حسن بن ہارون کا انتقال ہوگیا۔

ابراہیم بن والی افریقیہ اور ابوخوال کافل ابوالعباس نے دوبارہ تو جیس مرتب کیں اور اپنے جیٹے ابوخوال کو امیر انگر بنا کر ابوعبداللہ شیعی اور اہل کتامہ میں واخل ہوا گرالٹے پاؤل شکست کھا کرواہیں ہوا اور بلا دکتامہ کی سرحد ہی پر قیام کر کے ان کی مدافعت کرتا رہا اور پیش قدمی ہے روکٹارہا۔ استے جی ابراہیم بن احمد بن اغلب وائی افریقیہ کواس کے بیٹے زیادة اللہ نے آل کر ڈالا اور خود تخت حکومت پر مشمکن ہو کر حکمرانی کرنے لگا۔ اس وقت ابوخوال سرحد کتامہ پر پڑا ہوا تھا۔ بلی کا خط بھیجا اور جب وہ اس کی طبی پر آگیا۔ تو اسے قل کر ڈالا اور خود تو نس سے نکل کروقا وہ چلا آیا اور لہو ولعب اور عیا شیاری کی منافرہ و نے دوالا باقی ندرہ گیا تھا۔ اپ لئکر کو تمام بلا و افریقیہ میں بھیلا دیا تھوڑ ہے ہی دنوں میں اس کی حکومت کا سکہ بیٹھ گیا اور یہ اپنے معتقدوں کو سمجھانے لگا کہ مہدی کا عزیر بے ظہور ہونے والا ہے۔ پس آئدہ جیسا کہ اس کی حکومت کا سکہ بیٹھ گیا اور یہ اپنے معتقدوں کو سمجھانے لگا کہ مہدی کا عنظریب ظہور ہونے والا ہے۔ پس آئدہ جیسا کہ اس نے کہا تھا وہی وقوع میں آیا۔

عبید الله مهدی کی طرابلس میں آمد: عبیدالله مهدی رہائی پا گرنہا یت تیزی ہے مسافت طے کرنے گا۔
اثناء راہ میں اس کی کتابیں چوری ہوگئیں۔ جس میں اس کے آباء واجداد کے منقولات تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ
اش کے بیٹے ابوالقاسم نے ان کتابوں کو برقہ ہے برآمدی تھا۔ جبداس نے مصر پرفوج کئی کی تھی ۔ الغرض جس
انوالعیاس براور ابوعبدالله شیعی کو ابوعبدالله شیعی کے پاس انہی تا ہروں کے ہمراہ کتامہ روانہ کیا۔ ابوالعیاس
ابوالعیاس براور ابوعبدالله شیعی کو ابوعبدالله شیعی کے پاس انہی تا ہروں کے ہمراہ کتامہ روانہ کیا۔ ابوالعیاس
طرابلس روانہ ہوکر قیروان پہنچا۔ اس کے پہنچ ہے پیشتر زیادۃ الله کوعبدالله مهدی اوراس کے ہمراہ بیون کی فیرین گئی مراہ بیوں کی فیرین گئی تھی اور بیان کی جبیوالله مہدی کے مالات و ریا وارس کے ہمراہ بیوں کی فیرین گئی مراہوں کی جبیدالله مہدی کے مالات و ریا وارس کے مبدالله عبدی کرفیار کرلیا اوراس سے عبدالله مہدی کے مالات و ریا وقت کئے۔ ابوالعیاس نے لاطم کرفیاں کا مرین میں ڈال ویا اور وائی خرین گئی طرابلس کولکھ بیجا کہ عبداللہ مہدی کو جس کا علیداس طرب کا ہو وراگر فوار کرلو۔ اتفاق سے عبداللہ مہدی کو جس کا علیداس طرب کا ہو وراگر فوار کرفوار افتاق سے عبداللہ مہدی کو اس کی خرین کو اس کی اس کی دیا ہو اور کرفوار کی ہو میں کو ابوالعیاس براور ابوعبداللہ شیعی جو قیروان میں تھی اللہ مہدی کی جو مدتو قیرا ورعوت کی بید تھی زیادہ اللہ کا خط (کہا جاتا ہے کہ بینظیم کا فر مال کی مدرار کے فیضا فت کا دعویدار ہو کہ بیا تا ہے کہ بینظیم کا فر مال کا دائی ہے۔ السیع نے بیاس آپنچا۔ جس میں بیکھا ہوا تھا کہ بی شخص مہدی ہے اور حکومت وظافت کا دعویدار ہے اور کو مدتو وظافت کا دعویدار ہو کہ اس کے مدتو تھیداللہ مہدی کو فرراگر فاق کر کرایا۔

ا بوعبد الله شبعی کاسطیف پر قبضہ: ان واقعات کے بعد ابوعبد الله شبعی نے ابوخوال کے مار نے جانے پر جواس سے الوجر را تقام کا تمہ کوجح کیا اور انہیں آ لات حرب سے سلح وآ راستہ کر کے سطیف پر فوج کئی کے سطیف بیں ان دنوں علی بن جعفر بن عسکوجہ حکر انی کر رہا تھا اور اس کا بھائی ابو حبیب بھی و ہیں موجود تھا۔ ابوعبد الله ایک مدت تک سطیف کا عاصرہ کئے رہا آخر کا ربز ورتیخ اس پر قبضہ عاصل کرلیا۔ واؤ د بن جار شہر دارلہ یع بھی اس وقت سطیف میں تضہرا ہوا تھا۔ نیہ اس زمانہ علی بیان جلے آئے تھے۔ اہل سطیف میں تخم را اس نے بھی اس زمانہ کی تھی اور ابوعبد الله شیعی نے امان کی درخواست کی تھی اور ابوعبد الله شیعی نے امان و سے دی تھی۔ ابوعبد الله نے شہر سطیف میں فتح یا بی ابوعبد الله نے شہر سطیف میں فتح یا بی ابوعبد الله نے شہر سطیف میں فتح یا بی کے ساتھ داخل ہوکر شہر کو منہدم کرا دیا بی قلعہ کو مسار کرا کر زمین کے برابر کر دیا۔

ا ہو عبد اللہ شیعی اور ابن مشنش کی جنگ: زیادۃ اللہ کواس کی خبرگی۔ فوجیں مرتب کر کے اپنے عزیز وقریب ابراہیم بن مشنش نا می کی سرکردگی میں کتامہ کوسر کرنے کے لئے روانہ کیں۔اس فوج کی تعداد جالیس ہزارتھی۔ کوچ اور قیام کرتی ہوئی قسطنطینہ پنچی اور وہیں قیام پزیر ہوگئ۔اس وقت فریق مخالف اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ابوعبداللہ شیمی کی فتو حات اس کامیا بی کے بعد ابوعبداللہ شیمی نے شہر طنبہ پرفوج کشی کی۔ ایک بدت تک محاصرہ کے رہا آخر کار فتح بن سیکی مسائی کے مارے جانے پرشہر طنبہ امان کے ساتھ فتح ہوگیا۔ اس کے بعد ابوعبداللہ نے شہر ملز مہ کی طرف قدم بڑھایا جہاں پر کہ ابراہیم کی فوج سے اور اس سے مقابلہ ہوا تھا۔ چنا نچہ ابوعبداللہ نے بزور تنج اس محلی محتی کی فتح کر لیا۔ زیادہ اللہ نے اس طوفان کی روک تھام اور فروکر نے کی غرض سے ہارون طنبی وائی باغایہ کوایک فوج کی بھی فتح کر لیا۔ زیادہ اللہ نے اس طوفان کی روک تھام اور فروکر نے کی غرض سے ہارون طنبی وائی باغایہ کوایک فوج کی محلی افری کے ساتھ روانہ کیا۔ ہارون زیادہ اللہ سے رخصت ہوکر شہر بناہ کو منہدم اور شہر کولوٹ کرتا خت و تاراج کردیا۔ ہوکر مقابلہ پر آئے۔ ہارون نے آئیں شکست و کراز مول کے شہر بناہ کو منہدم اور شہر کولوٹ کرتا خت و تاراج کردیا۔ عروبہ بن پوسٹ (بدائو عبداللہ کے ہوا خواہوں سے تھا۔) نے بیخر پاکر ہارون پر تملہ کردیا۔ ہارون کو خواہوں سے تھا۔) نے بیخر پاکر ہارون پر تملہ کردیا۔ ہارون کو خواہوں سے تھا۔ کہ بعدا بوعبداللہ شیمی نے شہر تیہ جست کو پوسف غسانی کے خررت کی گئی ہے اس کی بعدا بوعبداللہ شیمی نے شہر تیہ جست کو پوسف غسانی کے ذریعہ سے فتا کہ کار شہر تیہ جست کا انگر بھاگ کر قبر وان پر بھان کر بارون کو خواہوں نے حاضر ہوکر دریا۔ ہاروں نے دالوں نے حاضر ہوکر میں مشہور ہوئی۔ قرب وجوار کے رہنے والوں نے حاضر ہوکر میں اس کی انسان نے بازار یوں اور اورا شول نے زیادہ اللہ کو پر بیٹان کر نا شروع کردیا۔

قرطا جنہ کی فتح نے زیادہ اللہ نے ان بغاوتوں اور شورشوں کے فتم کر نے پرفوجوں کو شعین کیا اور جس قدرر و پیزئز انہ میں تھا رعایا کی اصلاح اور تربیب لشکر میں صرف کر کے ۱۹۵۸ ہو میں بذاتہ ابوعبداللہ کے مقابلے کے لئے نکل کھڑا ہوا۔ ارلیس میں بیج کی برائی دی۔ چنانچہ میں بذاتہ ابوعبداللہ کے مقابلہ اور لڑا کیا۔ گرچو بھی سوچ سمجھ کر مقابلہ کرنے میں متامل ہوا ہمراہیوں نے قیروان والیس چلئے کی رائی دی۔ چنانچہ بلاکس مقابلہ اور لڑائی کے مزل به مزل کوچ کرتا ہوا قیروان والیس آیا۔ قیروان بیچ کر جب ذرااس کے ہوئ درست ہوئے تو اس نے ابراہیم بن اغلب نا می ایک شخص کو جواس کے عزیز ول سے تھا۔ لشکر کا سروار بنا کراریس کی جانب روانہ کیا اور وہیں برحملہ کیا وائی ابنا بہ بیجر با کر بھاگ گیا۔ کیا اور وہیں برحملہ کیا وائی باغا بہ بیجر با کر بھاگ گیا۔ ابل باغا بہ نے اطاعت قبول کر کی قلعہ مصالحت کے ساتھ فتے ہوگیا۔ ابوعبداللہ شیعی نے اسی اثناء میں ایک فوج شہر قرطاجنہ کی اور باغا بہ نے اس ایک فوج شہر قرطاجنہ کی جو جانے سے ابوعبداللہ شیعی نے اسی اثناء میں ایک فوج شہر قرطاجنہ کی جو جانے کے ان مقابات کی وار ابوعبداللہ شیعی برحملہ کیا وار بوعبداللہ شیعی نے اس کی اور ابوعبداللہ شیعی نے میاں کی درخواست کی اور ابوعبداللہ شیعی نے امان کی درخواست کی اور ابوعبداللہ شیعی نے امان کی درخواست کی اور ابوعبداللہ شیعی نے امان کی درخواست کی اور ابوعبداللہ شیعی نے امان کی درخواست کی اور ابوعبداللہ شیعی نے امان کی درخواست کی اور ابوعبداللہ شیعی نے امان کی درخواست کی اور ابوعبداللہ شیعی نے امان کی درخواست کی اور ابوعبداللہ شیعی نے امان کی درخواست کی اور ابوعبداللہ شیعی نے اسی ان کوانان دے کران بر صواب بن ابوالقاسم سکتانی کو مامور کیا۔

ابوعبداللہ شیعی اور ابراہیم کی جنگ اسے میں ازاہیم بی علیدہ ہونے پرابوعبداللہ نا پہنچا ایک دوسرے سے کھ گئے۔ گرووی ایک لڑائی لڑکر دونوں فریق جدا ہو گئے۔ ابراہیم کے علیدہ ہونے پرابوعبداللہ نا پی فوق کو مشعدہ صوں پر تقسیم کر سے باعا یہ شکنا یہ اور تیری طرف روانہ گیا۔ چنا نچہ امان کے ساتھ یہ مقامات فتح ہو گئے۔ بعد ازال قودہ کے صوں پر تقسیم کر سے باعا یہ شکنا یہ اور تیری طرف روانہ گیا۔ چنا نچہ امان کے ساتھ یہ مقامات کو فتح کر کے اور اور کیا۔ اہل قصرین نے امان حاصل کر کے شہر کو اپنے جملہ ورح ریف کے خوالہ کر دیا۔ ابو عبداللہ شیعی این مقامات کو فتح کر کے رقادہ کی جانب بڑھا۔ ابراہیم بین ابی اغلب کو زیادہ اللہ کی کی فوج سے خطرہ پیدا ہوا کہ مبادا ابوعبداللہ ہے اس کو بچاری کا متا ابدا ہو اور نہا یہ گئے ہوں کے بیار ابھم ہے متعدد اور سخت کے موالہ کر نے کومیدان جنگ میں آگیا۔ ابوعبداللہ تبعی نے انگیان کی عبداللہ تبعی نے انگیان کی عبداللہ تبعی نے انگیان کی طرف لوٹا۔ جانب مراجعت کی اور ابراہیم اربس کی طرف لوٹا۔

قنطنطنیہ کی فتے پھر دوبارہ ابوعبدالد شیعی نے اپی فوجوں کو آراستہ کر کے قط طنیہ پرچڑھائی کی۔ ایک مت تک منطقطنیہ کی فتے پھر دوبارہ ابوعبدالد شیعی نے اپی فوجوں کو آراستہ کر کے باغابیہ والیس آیا اور محاصرے اور متعدد لڑائیوں کے بعذا مان کے ساتھ فتح ہوا۔ بعدہ قفصہ کو بھی اسی طور سے فتح کر کے باغابیہ والیس آیا اور باغابیہ بن ابی باغابیہ بن ابی باغابیہ بن ابی باغابیہ بن ابی باغابیہ بن ابی مطلع ہوکر ابوعر بن بن فرخ ہمی کو و و بربن یوسف اغلب کو اس کی خبر کی ۔ فور ابوعبداللہ شیعی نے اس سے مطلع ہوکر ابوعہ بن بن فرخ ہمی کو و و بربن یوسف اغلب کو اس کی خبر کی ۔ فور اندا ہم بن ابی اغلب ملوثی اور اغلب سے اور کے ساتھ بارہ بزار فوج کی جمعیت سے باغابیہ کی خبابیہ کو روانہ کیا۔ چنا نچہ ابراہیم بن ابی اغلب سے اور کے ساتھ بارہ چھڑگی ۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ابراہیم بن ابی اغلب بے نیل مرام باغابیہ و الیں ہوا اور ابوعہداللہ شیعی کا لشکر فیج العرم تک تعاقب کر کے واپس آیا۔

غرض فرحاں وشادان قصرامارت میں جا کرمقیم ہوا اپنے بھائی ابوالعباس کوقید کی مصیبت سے رہائی دی اور امن وامان کی منادی کرا دی۔ امراور وسااور عوام الناس جو بخوف جنگ ادھرادھر بھاگ گئے تھے۔ والیس ہوکراپنے اپنے مکانات میں آئے اور شاہی عمال جان کے خوف سے ادھراُدھر بھاگ نظے ابوعبداللّه شیعی نے شہر کے مکانات کو کیا مہ میں تقلیم کر دیا چنا نجہ کہا مہنے اس تھان مکانات میں قیام اختیار کیا۔

ابوعبداللہ شیعی کی سلیما سے کوروائی۔ خاتمہ جنگ اور شہر پر قبضہ کرنے کے بعد زیادۃ اللہ کا مال واسباب اور سامان جلک جن کئے گئے ۔ ابوعبداللہ شیعی نے ان پرایک سرسری نظر ڈالی اور ان کی لوٹھ یوں کی بحافظت کا جمم دیا۔ سے میں جعد کا دن آ گیا۔ خلیوں نے دریافت کیا' کس کا نام خطبہ میں پڑھا جائے''۔ ابوعبداللہ شیعی نے کسی کا بھی نام نہیں لیا لیکن جو سکہ مسکوک کرایا تھا اس کے ایک طرف' ججۃ اللہ'' اور دو مرسی جانب' تقرق اعدااللہ' متوش تھا۔ ہتھیا وں پر' نمدۃ فی سلیما سیل اللہ'' اور گھوڑ وں پر' الملک اللہ'' نقش تھا۔ رقادہ میں چندے قیام کر کے عبیداللہ مہدی کی تلاش میں سلیما سہ کی جانب کوچ کیا۔ راو گی کے وقت بلادا فریقیہ پر بطور نا ب کے اپنے بھائی ابوالعباس کو ما مور کر گیا۔ ابوزا کی تمام بن معارک الجالی کوچی ابوالعباس کے پاس انظا فا چھوڑ دیا گیا تھا اٹل مغرب کو اس سے بے صدسسرت ہوئی۔ زناجہ بین کر کہ معارک الجالی کوچی ابوالعباس کے پاس انظا فا چھوڑ دیا گیا تھا اٹل مغرب کواس سے بے صدسسرت ہوئی۔ زناجہ بین کر کہ ابوعبداللہ شیعی سنے منظور کر لیا سکیما سیرے قریب بھی کر السیع بن میدراروالی سلیما سہ کے پاس ایک قاصد بھیجا اور ابی جی بین میدراروالی سلیما سہ کے پاس ایک قاصد بھیجا اور بھی میں مرتب کر کے بقصد جنگ کل کھڑ ابوا۔ جس وقت دونوں فوجیس مقابلہ بر آئیں۔ انقاق میک السیع کی فوج بھا گ کھڑی ہوئی۔ بہ بھیوری السیع اور اس کے ہوا۔ جس وقت دونوں فوجیس مرتب کر کے بقصد جنگ کل کھڑ اس کھ جوا۔ جس وقت دونوں فوجیس مرتب کر کے بقصد بھا گے۔

عبیداللد مهدی کی روانگی: اگے دن شہری ابوعبداللہ شیعی سے طنے آئے اور کمال تعظیم و تو قیر سے شہر میں لے گئے۔ ابو
عبداللہ شیعی شہر میں داخل ہوتے ہی سیدھا جیل کی جانب گیا۔ جہاں کہ عبیداللہ مہدی اپنے بیٹے کے ساتھ قید تھا۔ ان
دونوں کو قید سے نکالا اور عبیداللہ مہدی کی حکومت وامارت کی بیعت کی۔ رؤسا قبائل جلو میں تھے اور اُن سب کے آگے
آگے ابوعبداللہ شیعی تھا۔ فرط مسرت سے روتا جاتا تھا اور کہ رہاتھا کہ "ھذا مو لا کم ..... ھذا مو لا کم "یہاں تگ کہ
اپنے خیے میں پہنچا۔ عبیداللہ مہدی کو اپنے خاص خیمہ میں شہر ایا اور سپاہیوں کو السیح کی گرفتاری پر مامور کیا۔ تھوڑی دیر کے
العدالیت پابیز نجر لایا گیا۔ ابوعبداللہ نے اس کے تل کا تھم دیا اور وہ ای وقت قبل کر دیا گیا۔

عبیداللد مهدی کی بیعت : ابوعبدالله اورعبیدالله مهدی چالیس روز تک سلجماسه مین مقیم رہے اس کے بعد افریقه کی جانب کوج کیا۔ رفتہ رفتہ انگیان پنیچا بوعبدالله مهدی نے جس قدر مال واسباب اورزرنفذ جح کررکھا تھا۔ عبیدالله مهدی کے حوالہ کردیا۔ چندروز قیام کرکے رقادہ روانہ ہوئے۔ ماہ ربح الثانی سلام جی سرقادہ پنیچ۔ اہل قیروان نے حاضر ہوکر اطاعت وفرمال برداری کا اظہار کیا لیمیں پرعبیدالله مهدی کی خلافت وامارت کی بیعت عامہ کی گئی اور اس کی حکومت و سلطنت کی استحام واستقلال کے ساتھ بنا پڑی۔ عبیدالله مهدی نے اپنے دعا قہ کوتمام بلا وافریقہ بین پھیلا دیا۔ جن لوگوں

عبیداللد مہدی اور ابوعبداللد بیل کشیدگی جس وقت افریقہ میں عبیداللہ مہدی کی حکومت کو ایک گونہ استقلال اور استخلام حاصل ہو گیا اور اس کے جمائی ابوالعباس کو جو ہر کام میں پیش بیٹ اور اس کے جمائی ابوالعباس کو جو ہر کام میں پیش بیٹ اور اس کے جمائی ابوالعباس ہوت سے چیرہ دی اور بے جاخو و سری سے روکنا شروع کیا ۔ بیام ان دونوں بھائیوں کو نا گوارگز را ۔ ابوالعباس جوش بیس آ کر جو پھھاس کے دل میں تھا کہنے لگا ابو عبیداللہ شیعی نے منع کیا ۔ بیام ان دونوں بھائیوں کو نی بات نہ کی اور آ ہستہ آ ہستہ اسے بھی اپنی رائے کی جانب مائل کرنے لگا دزیادہ زمانہ نہ کر رنے بایا تھا کہ ابوعبداللہ مہدی تک بات نہ بھائی ابوالعباس کی رائے سے شخص ہوگیا کی ذریعہ سے بیٹر عبیداللہ مہدی تک گئی ۔ عبیداللہ مہدی کو بقت نے بھائی ابوالعباس کی رائے سے شخص ہوگیا کی ذریعہ سے بیٹر عبیداللہ مہدی تک اور ملاطقت سے بیٹر عبیداللہ مہدی کے حرکات اور سکنات پر نظر ڈ النے لگا ۔ اس کے بعد ابوعبداللہ شیعی کو گولوں سے میل جول زیادہ رکھنے اور عوام الناس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بیٹر کرمنع کیا کہ اس سے حکومت وسلطنت کا رعب و داب جا تا رہے گا نری اور ملاطفت سے گئی بار سمجھایا ۔ ابوعبداللہ شیعی نے کوئی بات نہنی بلکہ دونوں بھائیوں کی نیش بدل گئیں ۔ کتا مہ کو ابوعبداللہ مہدی کے خلاف ابھار نا شروع کیا اور بیسمجھانے لگا کہ بیوہ اہم معصوم نہیں ہے جس کی امارت اور حکمت کی ہم نے عبیداللہ مہدی کے خلاف ابھار نا شروع کیا اور بیسمجھانے لگا کہ بیوہ امام معصوم نہیں ہے جس کی امارت اور حکمت کی ہم نے عبیداللہ مہدی کے خلاف ابھار نا شروع کیا اور بیسمجھانے لگا کہ بیوہ امام معصوم نہیں ہے جس کی امارت اور حکمت کی ہم نے عبیداللہ مہدی کے خلاف ابھار نا شروع کیا اور دیسمجھانے لگا کہ بیوہ امام معصوم نہیں ہے جس کی امارت اور حکمت کی ہم نے عبیداللہ مہدی کی خلاف ابھار نا شروع کیا اور دیسمجھانے لگا کہ بیوہ امام معصوم نہیں ہے جس کی امارت اور حکمت کی ہم نے عبیداللہ میں کیا مور کیا ہوگیا ہے اس کیا اور دیسمجھانے کیا ہوگیا ہے کہ کو کیا ہوگیا ہے کہ کیا ہوگیا ہے کا تو کھر کو کیا ہوگیا ہے کہ کو کیا ہوگیا ہے کہ کیا ہوگیا ہے کہ کیا ہوگیا ہے کہ کیا ہوگیا ہوگیا ہے کہ کیا ہوگیا ہے کہ کیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے کہ کیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے کا تارہ کیا ہوگیا ہدی کو اسکی خبر لگ گئی۔ بہ نظر تالیف قلوب نرمی و ملاطفت سے پیش آنے لگا۔ انہی سیرسالا ران کتامہ میں سے جو اس سازش میں شریک تھے بعض کو ہند حکومت عطا کر کے دوسرے شہر کوروا نہ کیا۔ چنا نچہ ابوزا کی تمام بن معارک کا پہنچتے ہی قصہ تمام کر دینا۔ لیں ابوزا کی طرابلس پہنچا۔ ماکنون والی طرابلس نے اسے مارڈ الا۔

عبیداللہ مہدی کی حکمت عملی آپ ویہ یا در کھنا چاہئے کہ عبیداللہ مہدی کو ابوعبداللہ عبدی کے آئی پرجس چرنے ابھارا
اور آ مادہ کیا تھا۔ وہ ابوالعباس برا در ابوعبداللہ شیعی کی سازش اور نا عاقبت اندیش تھی۔ عبیداللہ مہدی نے بہ مجبوری ان
دونوں بھا سیوں کو آئی تھ کر ڈالالیکن ان دونوں کے مارے جانے سے ایک عام شورش پھیل گئی۔ ان کے دوست واحباب
بدلہ لینے کو اٹھ کھڑے ہوئے عبیداللہ مہدی ہنگا مہ فروکر نے کو سوار ہوا۔ شورش فروہوگئی۔ اس کے بعد دوسرا ہنگا مہ ما بین اہل
کتا مہ اور اہل قیر وان کے پیدا ہوا۔ قبل و غارت گری کے دروازے کھل گئے۔ عبیداللہ مہدی نے اپنی تھی اور حکمت عملی
سے اسے بھی رفع و فع کر دیا اور مصلحاً اپنے دعا ق کو منع کر دیا گہ آئیدہ عوام الناس کو غد جب شیعہ کی دعوت اور کھی نہ کرو۔
زیادہ اللہ کے بعد ایک گروہ بنی اغلب کا جو مختلف اغراض کے حاصل کرنے کو دوسرے مقامات پر چلا گیا تھا۔ یاز مانہ جنگ
میں ادھرادھر بھاگ گیا تھا۔ پھر رقادہ میں واپس آ یا۔ عبیداللہ مہدی نے ان سب کوئل کروادیا۔

ابوالقاسم کی و لی عہدی ابوعبراللہ شیعی کے مارے جانے کے بعد عبیراللہ مہدی نے اپنے بیٹے ابوالقاسم نزار کی ولی عہدی کا باضا بطراعلان کیا۔ برقد اس کے متعلقات کی سند حکومت حباسہ یوسف کو مرحمت کی مغرب پراس کے بھائی عروبہ بن یوسف کو مامور کیا اور باغا نہ بیس قیام کرنے کی ہوایت کی عروبہ نے باغا نہ بیس پہنچ کرتا ہرت پرفوج کشی کی اور بہزور تیج لؤکرا ہے فتح کرلیا۔ دواس بن صولات کہیں کواس کی حکومت عنایت کی۔

شبیعان کیامہ کی شورش ان واقعات کے بعد عیعان کیامہ میں ابوعبیدالله شیعی کے مارے جانے کا جوش پھر دوبارہ پیدا ہوا۔ ایک نوعمر کڑے کوامیر بناکر'' مہدی'' کالقب دیا۔ دعویٰ پیریا کہ یہ نبی ہے اور ابوعبدالله شیعی کا انقال نبیل ہوا۔ عبیداللہ مہدی نے اپنے سینے ابوالقام گوشیعان کتامہ کو ہوش میں لانے پر مامور کیا۔ شیعان کتامہ اور ابوالقاسم میں لڑائی ہوئی ایک سخت و خونریز جنگ نے بعد اہل کتامہ کوشکست ہوئی وہ لڑ کا جس کو هیعان کتامہ سے منسوب کیا تھا مار ڈالا گیااور کتامہ بری طرح یا مال کئے گئے۔

ابل طرابلس کی بغاوت بھروت ہیں اہل طرابلس نے بغاوت کی اورا پنے گورز ماکنون کو مارکر تکال دیا عبیداللہ مہدی نے اپنے بیٹے ابوالقاسم کو یہ ہنگامہ فروکر نے کے لئے روانہ کیا۔ چنا نچہ ابوالقاسم نے ایک مت دراز کے محاصر بے اور جنگ کے بعدا یک بخت اور عام خون ریزی سے ہزور تیج فتح کرلیا۔ تین لا کا دینار سرخ تا وان جنگ وصول کئے۔

مصریر فوج کشی ان بغاوتوں اور آئے دن کی سرکشیوں کے فروہونے پر ابوالقاسم نے فوجیں مرتب کیں ۔جنگی کشتیوں کے بیڑے درست کے اور اپنے بزرگ باپ عبیداللہ مہدی سے اجازت حاصل کر کے اوسو میں اسکندر بیہ اور معرکی جانب برطا۔ دوسو کشتیوں کا بیڑا براہ در ملہ روانہ کیا۔ جن کا سردار حباسہ بن یوسف تھا۔ حباسہ نے چہنچ ہی برقہ اس کے بعد اسکندر بیہ اور قیوم پر کا میا بی کے ساتھ قضہ کرلیا۔ دارالخلافہ بغداد میں اس کی خرکلی۔ خلیفہ مقترر نے سکتگین اور مونس خادم کو ایک برسی فوج کی مناتھ اس مجم پر روانہ کیا۔ دونوں حریفوں میں متعد داڑائیاں ہوئیں آخر کا رسکتگین اور مونس نے خادم کو ایک برسی کو مگر مصر سے نکال با ہر کیا۔ مغربی فوجیں اپنے ملک کو واپس آئیں۔

حما سدا ورعر و بدکافکل با مسید میں حباسہ نے دوبارہ اسکندریہ پرفوج کئی کی۔ دارا لخلافت بغدادے مونس خادم کو اس کی روک تھام کا تھم صا در ہوا۔ حباسہ اور مونس میں بہ دفعات لڑائیاں ہوئیں۔ آخری نتیجہ یہ ہوا کہ مونس کو فتح نصیب ہوئی ۔ تقریباً سات ہزار فوج حباسہ کی ان لڑائیوں میں کام آگئ ۔ سخت پریٹانی اور اضطراب کے ساتھ ملک مغرب واپس آیا۔ عبیداللہ مہدی نے آیا۔ عبیداللہ مہدی نے آیا۔ عبیداللہ مہدی نے ساتھ میں مخالفت و بغاوت بلند کردیا۔ کا مہاور بربر کا ایک چھوٹا جم غیراس کے پاس جمع ہوگیا۔ عبیداللہ مہدی نے ملک مغرب میں علم مخالفت و بغاوت بلند کردیا۔ کا مہاور کیا۔ غالب نے عروبہ کو شکست دی '' سے اور اس کے پوراس کے بال کے وال تعداد میں کروالا ۔

المل صقلمیہ کی بعناوت عروبہ کے مارے جانے کے بعد صقلیہ میں بغاوت پھوٹ نگی۔گور نرصقلیہ علی بن عمرونکال دیا گیا۔ باغیول نے منفق الرائے ہوکر احمد بن قبر ب نامی ایک شخص کو ابنا امیر بنایا اور عبید اللہ مہدی ہے منظر ف ہوکر ظیفہ مقترر عبابی کی خدمت میں بغرض اظہار اطاعت عرض واشت جیجی ۔ یہ واقعہ من سے کا ہے۔ عبید اللہ مہدی نے بی خبر پا کر جنگی مشتیوں کا ایک پیڑا اس بن ابی خزری ما تھی میں صفلیہ کی بغاوت فر وکرئے کے لئے روانہ کیا۔ احمد بن قبر بسے بیڑے سے فر بھی ہوگی۔ فران گیا۔ اس کے بعد اہل صفلیہ کی عبد اللہ مہدی کی خدمت میں معذرت کا خطروانہ کیا اور سب نے متفق کو عبد اللہ مہدی کی خدمت میں معذرت کا خطروانہ کیا اور سب نے متفق ہوکر احمد بن قبر ب کو مغید اللہ مہدی کی غرض ہوگی۔ فران کی خرض ہوکر احمد بن قبر ب کو مغید اللہ مہدی کے پاس بھیج دیا۔ عبید اللہ نے ول کو شفد اکر نے کی غرض ہوکر احمد بن قبر ب کو معزول کر کے پا بہ زنجیر عبد اللہ مہدی کے پاس بھیج دیا۔ عبد اللہ نے ول کو شفد اکر کے کنامہ کی ایک فوج کے سے حسن بن ابی خزیر کی قبر پر احمد کو ذرخ کیا اور صفلیہ پر علی بن موسی بن احمد کو سند امارت عطاکر کے کنامہ کی ایک فوج کے سے حسن بن ابی خزیر کی قبر پر احمد کو ذرخ کیا اور صفلیہ پر علی بن موسی بن احمد کو سند امارت عطاکر کے کنامہ کی ایک فوج کے سے حسن بن ابی خزیر کی قبر پر احمد کو ذرخ کیا اور صفلیہ پر علی بن موسی بن احمد کو سند امارت عطاکر کے کنامہ کی ایک فوج کے سے حسن بن ابی خزیر کی قبر پر احمد کو ذرخ کیا اور صفلیہ پر علی بن موسی بن احمد کو سند امارت عطاکر کے کنامہ کی ایک فوج کے سے حسن بن ابی خزیر کی قبر پر احمد کو ذرخ کیا اور صفلیہ بر علی بن موسی بن احمد کو سند امارت عطاکر کے کتا مہ کی اور سے معلم کی سے حسن بن ابی خزیر کی قبر پر احمد کو ذرخ کیا اور صفلیہ میں موسید کی خواد کی سے حسن بن ابی خزیر کی قبر پر احمد کو ذرخ کیا اور صفلیہ میں موسید کی موسید کی خواد کی سے موسید کی سے موسید کی خواد کی موسید کی خواد کی موسید کی سے موسید کی خواد کی موسید کی سے موسید کی خواد کی موسید کی خواد کی موسید کی خواد کی موسید کی خواد کی موسید کی خواد کی موسید کی خواد کی موسید کی خواد کی موسید کی سے موسید کی خواد کی موسید کی موسید کی خواد کی موسید کی خواد کی موسید کی موسید کی خواد کی موسید کی کی موسید کی موسید کی موسید کی موسید کی کی موسید کی موسید کی موس

مرا إلليدا إدرين فبره- 10

ساتھ صقلبہ روانہ کیا۔

شہر مہد میری تعمیر : چونکہ عبداللہ مہدی کی اپنی دولت و حکومت پرخوارج کے مسلط ہوجائے کا خطرہ چیش نظر رہتا تھا۔ اس دو جہ سے اسے ساحل دریا پر ایک شہر تعمیر کرنے کا خیال بیدا ہوا جو اس کے اور اس کے خاندان والوں کے لئے بوقت ضرورت پناہ کا ذریعہ ہوتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عبیداللہ مہدی نے اس شہر کی بنا کے وقت یہ کہا تھا کہ عبی اس شہر کو اس غرش کے لئے لئے کا ایک گونہ اطمینان اور امن کا ذریعہ ہوگا۔ حاضرین کو شہر کے پیش افزادہ مہدان میں میری کھو دیا تھا کہ فلان مقام تک صاحب الحماء یعنی ابویزید خابی آئے گئے۔ شہر آباو کرنے کا مقام کرنے کا تحمیر کرنا جا بتا ہوں کہ آباو کرنے کا مقام کرنے کا تحمیر کرنا جا بتا ہوں کہ آباو کرنے کا مقام کرنے کا تحمیر کرنا جا بتا ہوں کہ آباو کرنے کا مقام کرنے کا تحمیر کرنا کا مقام کرنے کا حرار السلطنت کی متحب اور پند کیا چنا نچے سنگ بنیاد نصب کر کے شہر مہدیہ کی تعمیر اور آبادی آخر سام سے شروع کردی کا وزن سوقط ارتقا ۔ جب شہر پناہ اور فسیل تا ہوگئی ہو کہ کے جہ مضوط اور وزنی بنوائے کو اڑ کے جرائی بث کا وزن سوقط ارتقا ۔ جب شہر پناہ اور فسیل تا ہوگئی ہو کہ کے حد صفوط اور وزنی بنوائے کو اڑ کے جرائی بث کا وزن سوقط ارتقا ۔ جب شہر پناہ اور فسیل تا ہوگئی کے اس کا مخام کی طرف تیرا مارا جبال وہ کر ااس مقام کہ کہ تعمیر اور آباد کہ اور کا مہدی نے پیشر آباد کر نے کے بعد کشتیوں کے بنانے کا ایک کا رخانہ قائم کیا نوسو کشتیاں تار کر اگری کے جو کہ کہ کو وہ کے گھور فوا کم (نی فا کمہدی نے پیشر آباد کر جمل کے خور کے میں کہ بن کر بولا'' آج مجھور کو فوا کم (نی فا کمہدی کی طرف سے اطمینان ہوا کہ دول کے گھور کے کہ کہ کو فوا کم کی کے حد سے اطمینان ہوا کہ دول کے دول کے خور کے معرف کے دول کے خور کے کہ کو کو اس کے کہ کو کو کہ کہ کو کو کہ کے خور کے کہ کو کو کو کو کہ کہ کو کو کہ کہ کو کو کہ کے کہ کو کو کو کہ کی کو کو کہ کے کہ کو کو کو کہ کے کہ کو کو کے کہ کو کو کہ کے کہ کو کو کے کہ کو کو کہ کے کو کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کے کے کو کو کر کے کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کر کو کہ کو کو کر گوئی کو کر کو کر کو کہ کو کر کو کہ کو کھور کے کہ کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر گوئی کے کہ کو کو کو کو کر کو کو کو کو کر کر کے کہ کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کو کر کو کر

ا بوالقاسم کی پیسیائی اس کے بعدا پنے بیٹے ابوالقاسم کوایک بڑی فوج کے ساتھ دوبارہ کے بیس مصر کی جانب روانہ کیا۔اہل مکہ کو ککھا کہ میرے علم حکومت کی اطاعت قبول کرلو۔اہل مکہ نے قبول نہ کیا۔ در بارخلافت میں ان واقعات کی اطلاع ہوئی۔ فلیف مقدر نے مونس خاوم کو سروار لشکر بنا کر ابوالقاسم کی بڑھتی ہوئی قوت کے روک تھام کے لئے روانہ کی اطلاع ہوئی ۔ فلیف مقدر نے مونس خام میں متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ جن میں کا میا بی کا سہرہ مونس کے سرر ہا ابوالقاسم اوراس کے کیا۔ چنا نچے مونس اور ابوالقاسم اوراس کے لئے کہ جانب لفکر کو بڑے مھائب کی رسد وغلبہ و با اور طرح طرح کی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا۔ مجبور ہو کر افریقیہ کی جانب مراجعت کی۔

افریقی بحری بیرٹ کی بتاہی: ابوالقاسم کی مراجعت سے پہلے ای کشتیوں کا بیرٹ امہدیہ سے اس کی کمک وامداد کو اسکندریہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ جس کا کمان افسرسلیمان خادم اور بیقوب کتامی تھا اور بیربیڑ اجنگی کشتیوں کا بینی بھی گیا تھا۔ مگر ابوالقاسم کواطلاع نہ ہوئی ابوالقاسم تو افریقہ کی جانب روانہ ہوا اور اس بیڑے کا رشید میں شاہی بیڑے سے مقابلہ ہوگیا۔ جس میں بچیس جنگی کشتیاں تھیں اور طرطوں سے پینجبر پاکر آیا ہوا تھا۔ نہایت سخت اور خوزیز جنگ کے بعد شاہی ہوگیا۔ جس میں بچیس جنگی کشتیاں تھوب بھی کھڑ گئے بیڑے کو فتح نصیب ہوئی۔ افریقہ کے بیڑے میں آگ گادی گئی۔ فوجیس گرفتار کرلی گئیں۔ سلیمان اور بیقوب بھی کھڑ گئے۔ بیقوب تو بحالت قیدم صربی میں مرگیا۔ باتی رہاسلیمان وہ قید خانہ سے افریقہ بھاگ گیا۔

وولت اور ایسہ کا خاتمہ الموسی عبیداللہ مہدی نے مضالہ بن حبوں کوشکر کمنا سہ کا سروار مقرر کر کے بلا ومغرب کی طرف بوصنے کا بھم دیا۔ اس وقت تک ملک فاس میں اور یسیوں کی حکومت تھی۔ یجی بن اور ایس بن عربخت حکومت پر مشکن تھا۔ مضالہ سے اور اس سے جنگ آرائیاں ہوئیں آخر کارمضالہ نے یجی کی خود مخاری چین کراسے مبیداللہ مہدی کی اطاعت پر راضی کر لیا اور اپنی قوم میں سے موئی بن ابی العافیہ کنی کی خود مخاری کی خود مخاری کی قور میں بلاد مغرب پر فوج کئی کی اور باقی ماندہ شہروں کوفتے کرلیا۔ موئی بن ابی العافیہ نے یجی بن اور ایس والی فاس کی شکا یہ دو گئی ہیں اور ایس والی فاس کی شکا کر دیا اور بلاد مغرب سے والی فاس کی شکا کر دیا اور بلاد مغرب سے اور یسی حکور ہوکر چار ہوگی ہیں اور فیار کی اور ایسی کی حکور ہوکر چاروں نے بلادر بیف اور غمارہ کا راستہ لیا اور وہاں بیٹنی کر ان لوگوں نے اپنی حکومت کی از سر نو بنیاد قائم کی ۔ جبیا کہ ہو ہوکہ ہوگی ہور ہوگی مضالہ نے اس مہم سے فارغ ہوکر حجاما سہ پر چڑھائی کی اور پر قابض و مضرف ہو گئے تھے۔ جبیا کہ اس مقام پر خدکور ہوگا مضالہ نے اس مہم سے فارغ ہوکر حجاما سہ پر چڑھائی کی اور اس کے امیر کو جور درار مکان کی فر یا سے سے تھا اور دولت شید کی اطاعت سے مخرف تھائی کر ڈالا اور اپنے بچازاد بھائی کی اور اس کے ایسی کی فر یا سے سے تعالی کی جبیا کہ اس کے حالات میں پر خوبیں گے۔

ز نانہ اور مضالہ کی جھڑ پیں ان واقعات سے اہل مغرب میں ایک خاص قتم کا جوش پیدا تھا۔ زنانہ اس طوفان کی روک تھام کو اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ آتش جنگ تمام ملک مغرب میں مضتعل ہوگئ۔ زنانہ اور مضالہ میں بکٹرت لڑا کیاں ہوئیں۔مضالہ انہیں لڑا کیوں میں مجمد بن خزر کے ہاتھ سے مارا گیا۔مضالہ کا مارا جانا تھا کہ ملک مغرب میں بخاوت پھوٹ نکلی ۔عبیداللہ مہدی اس ہنگامہ کے فرو کرنے پر ھاس پی میں لشکر کتامہ اور سر داران شیعہ کے ساتھ اپنے بیٹے ابوالقاسم کو مامور کیا۔مجمد بن خزر ابوالقاسم کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اپنے ہمراہوں اور لشکر کے ساتھ افریقہ کے ریگتان کی جانب چلا گیا۔ چنا نچ ابوالقاسم نے مزانہ مطمانہ ہوارہ کا واباضیہ صفریہ اور اطراف تا ہرت دارالحکومت المغر ب الا وسط کو فتح کرلیا کی کے جان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کے بعدا پے پر زور حملوں سے ریف کو بھی فتح کرلیا۔ شہر کلور کو بھی جو المغر ب الا وسط کے جان پر جوں تک نہ رہنا ہوائی ۔ اس کے بعدا پے پر زور حملوں سے ریف کو بھی فتح کرلیا۔ شہر کلور کو بھی جو المغر ب الا وسط کا ایک نامی شہر تھا فتح کرلیا۔ والی جمارہ والوالقاسم سے متعدد لڑا ایکاں ہوئیں جن کو ہر طرح کے مصائب سے مقابلہ کرنا پڑا گرابوالقاسم سے نیاد کھنانہ پڑا۔

بنول کملاں کی جلا وطنی بالآخر ابوالقاسم اپنی کامیابی سے مایوں ہوکر واپس ہوا شہر مسیلہ ہوکر گزرایہاں پر بنول کملاں حکمرانی کررہے تھے۔ جو ہوارہ کے خاندان سے تھا چونکہ ان لوگوں کی طرف سے میہ خطرہ پیش نظر ہور ہاتھا کہ کسی نہ کسی وقت میں فتنہ وفسا دبر پاکر دیں گے۔اس وجہ سے ان لوگوں کو قیروان کی طرف جلا وطن کر دیا۔ مشیت الہی بیس میتھا کہ بیلوگ آئندہ صاحب الجمار (ابویز بدخارجی) کے خروج کے وقت اس کے معین اور مددگار ہوں گے اور ایسا تی وقوع میں بھی آیا۔ بنو کمان کو جلا وطن کرنے کے بعد مسلم کو دوبارہ تھیراور آباد کرایا اور محدید کے نام سے موسوم کیا۔ علی بن حمون

موسیٰ بن الی العافیہ کی بعناوت بھر موسیٰ بن ابی العافیہ والی فاس و مغرب کے ذماغ میں بغاوت کی ہوا سائی۔
عکومت شیعہ ہے منحرف ہوکر دولت امو پی کامطیع ہوگیا جو وریا کے پر لی طرف بھی اوران کی حکومت کو تمام بلا و مغرب میں
بھیلا دیا۔ احمد بن بصلین مکناسی سپہ سالا رعبیہ اللہ مہدی ایک کیڑ فوج کے کرموسیٰ بن ابی العافیہ کو ہو تی میں لانے کے لئے
تری و نوں حریفوں میں گھرسان کی لڑائی ہوئی آخر کا رحمہ نے موسیٰ کو ہذرور تیج مجبور کر کے ملک مغرب سے نکال دیا اور جی
کھول کر ملک مغرب کو پا مال کر کے مظفر و منصور عبیہ اللہ مہدی کے پاس واپس آیا۔

的复数基础 机线点 "是我,我就是他没有了这个

## ابوالقاسم محمدالقائم بامرالتد يرسط حيتا مسسط ابوطا ہراساعیل المنصور باللہ اس حتاا اس ج

ماہ رہی الاسے میں عبیداللہ مہدی اپنی حکومت وخلافت کے چوبیس برس پورے کر کے انتقال کر کیا اس کی جگہ اس کا پیٹا ابوالقاسم محر تخت حکومت پرمتمکن ہوا۔ تخت نیٹنی کے بعدیبی زار کے نام سے موسوم کیا گیا اور'' ابوالقاسم بامراللد'' کے لقب مع القب ہوائا ہے اپنے باپ کے مرنے کا بے حد ملال اور صد مدہ وا ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بیا پی تمام عمر میں صرف دو بار جلوں شاہی سے نکلاتھا۔ اس کے عہد حکومت میں ہے گا ہے اور بغاوتیں بکثر ت ہوئیں ۔ اطراف طرابلس میں ابن طالوت قرشی نے سرا ٹھایا۔ ابن مہدی ہونے کا دعوے دار ہوا۔ طرابلس کا محاصرہ کر لیا۔ پچھدن بعد بربر پڑاس کی قلعی کھل گئی اور اس کا کذب ظاہر ہوگیا۔ چنانچہ بربرنے جمع ہوکراہے مارڈ الااس کے بعد قائم بامراللہ نے ملک مغرب کے سرکرنے پر کمر ہمت بإندهي \_ فاس پراحمه بن بكر بن اني سهل جذا بي كو ما موركيا ـ ادراسه ملوك ريف وغواره نے بھی فوج بمشی كی ميسور نے قيروان ے قدم نکا لے اور ملک مغرب میں داخل ہوکر فاس پرمحاصرہ کیا۔احمد بن بکر والی فاس نے دب کرمصالحت کر لی۔ اس کے بعد میں ور نے موسیٰ بن ابی العافیہ پرحملہ کیا۔موسیٰ اور میسور میں متعد دلڑائیاں ہو ئیں۔انہی لڑائیوں میں ثور دی بن موسیٰ گرفتار کرانیا گیا۔میسور نے اسے ملک مغرب سے جلاوطن کر دیا۔ان اڑائیوں میں موٹ کوشکست ہوئی۔میسور نے کامیابی کے ساتھ مویٰ کے مفتوح صوبجات میں ان ملوک اور اس کی حکومت کا حجنڈ اگاڑ دیا۔ جوریف میں حکومت کررہے تھے۔ان کا میابیوں کے بعد میسور نے <u>۳۳۲ ہو</u>میں قیروان کی جانب معاودت کی اور قیروان پہنچ کر قاسم بن محمد کو جومحمہ بن ادر کیں کی اولا دے تقااور نیز ادراسه ملوک ریف کابزرگ خاندان تھا۔ایک عظیم فوج کا سردار بنا کرموی بن ابی العافیہ کوختم کرنے کے لئے روانہ کیا۔ چنانچیرقاسم نے ہوائے فاس کے تمام بلاد مغرب کو فتح کر کیا وردعوت حکومت شیعہ اس کے تمام بلاد میں پھر قائم ہوگئی۔ فر الس ب**ر فوج تشي** ابوالقاسم قاليم بإمر الله ان ثمام واقعات كواليي خاموشي اورسكوت كے ساتھ ديكھ رہاتھا كەگوياوہ ديكھتا اورسنتا ہی نہتھا۔ تمام بلا دمغرب میں ایک عظیم تبدیلی پیدا ہوگی۔ گراس کے کان میں جوں تک ندرینگی ۔ اس نے ان واقعات کے ختم ہونے پرایک بڑا ہیڑا جنگی جہازات کا ساحل مقبوضہ فرانس پر جہا وکرنے کی غرض سے روانہ کیا۔اس ہیڑے کا افسراعگی ابن اسحاق نا می ایک نامورامیر البحرتھا۔ ابن اسحاق نے ساحل مقبوضہ فرانس پر پہنچتے ہی اپنی فوج کو بلا مزاحمت و جنگ خشکی پر

اتاردیااور کمال تختی سے خون ریزی اور عام جنگ کرتا ہوا بلا دفر انس میں گس پڑا۔ قبل وقید کرتا ہواشہ جنو ہ پر جا اتر ااور ہزور تنجی اسے بھی فتح کرلیا۔ اس کے بعد سردانیہ پر چڑھائی کی۔ یہ جزیرہ بھی فرانس ہی کے مقبوضات سے تھا۔ اللہ تعالی کی عنایت اور امداو نے یہاں پر بھی ابن اسحاق کا ساتھ دیا اور فرانس کو پا مال اور ذلیل کیا۔ ابن اسحاق اس مہم سے فارغ ہو کر قرقیسیا کی طرف بڑھا۔ یہ سواحل شام کا ایک مشہور ساحل ہے۔ شامیوں کی جس قدر کشتیاں اس ساحل پر موجود تھیں۔ سب کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا اور اپنے خادم زیران کی ماتحتی میں ایک فوج مھر کی جانب روانہ کی۔ زیران نے نہایت مستعدی سے اسکندریہ کوفتح کرلیا۔ اس کے بعد مصر سے اختید کا لشکر آپنچا۔ اس نے ان مما لک سے ان لوگوں کے قدموں کوڈ گرگا دیا اور وہ لوگ بجوری مغرب کی جانب والی ہوئے۔

ابو ہزید خارجی ابویزید مخلد کیراد کا بیٹا تھا۔ کیراد شہرتو زر کے شہروں میں سے قسطیلہ کا رہنے والا تھا۔ تجارت کے ذریعہ سے سوڈان اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ سوڈان ہی میں اس کا بیٹا ابویزید پیدا ہوا تو زر میں نشو دنما پائی۔ قرآن مجید پڑھا۔ چونکہ نکاریہ خوارج بینی صفریہ سے اور اس سے میل جول اور مراسم دوستانہ تھے۔ اس وجہ سے بیان کے فدہب کی جانب ماکل ہو گیا اور انہی لوگوں سے اس فدہب کے اصول سکھے اور تعلیم پائی اس کے بعد تا ہرت چلا گیا اور وہاں پر پہنچ کر لڑکوں کو پڑھانے لگا اور جب ابوعبداللہ شیعی مہدی کی جبتو میں سلجماسہ دوانہ ہوا اس وقت بیتا ہرت سے تقیوس چلا آیا اور حسب دستور سابق معلمی کرنے لگا۔ اس کے دل و د ماغ میں میسودا سایا ہوا تھا کہ جس طرح ہو میرے ند ہب والوں کی ترقی ہواس کا بیا عقاد بھی تھا کہ غیر مذہب والوں کی ترقی ہواس کا بیا عقاد بھی تھا کہ غیر مذہب والوں کا مال اور خون مباح ہے۔ سلطان وقت کے خلاف جو مذہب غیر دکھتا ہو بغاوت کرنا جا کڑ ہے کچھ دنوں کے بعد اس نے لوگوں کو وعظ و پند کرنا شروع کیا۔

تسنجیر ارلیس و شبہیر کامہ کالشکراس وفت اربس میں تھا۔ ابو یزید کی فتح یا بی کی خبر پا کراربس چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ابویز بیانے اس پر بھی قبضہ کرلیا۔اس کے لشکرنے اربس کے بازاروں میں آگ لگا دی اورلوٹ لیا۔ جن لوگوں نے جامع معرکہ باجیہ ابویزید بیخرپا کرمقابلہ پرآیا۔باجہ کے باہرایک میدان میں دونوں جریفوں کامقابلہ ہوا بہت برسی اور بخت خوزیزی کے بعد بشری شکست کھا کر قونس کی طرف بھا گا اور ابویزید نے باجہ میں داخل ہوکراُ سے لوٹ کیا۔ بازاروں میں آگ دگا دی۔لڑکوں کو آل کیا ،عورتیں گرفار کر کے لوٹڈیاں بنا کیں گردونواح کے بربری اس خوش خبری کوئن کر ابویزید کے پاس آآ کرجح ہوئے اور اہل باجہ کے مکانات باغات اور آلات حرب پرقابض و مصرف ہوگئے۔بشری نے تونس میں پہنچ کر پاس آق کوچھ مرتب و آراستہ کیا اور چندے آرام کر کے باجہ پردوبارہ چڑھائی کی ابویزید نے اس سے مطلع ہوکرا پنے فوج کے ایک جسے کو بشری کے مقابلے پردوانہ کیا۔ اس معرکہ میں ابویزید کی فوج میدان جنگ میں شکست کھا گئی اور فتح کا سہرا

ا مل تو نس کی بغاوت: اس واقعہ کے بعد اہل ونس میں باغیانہ جوش پیدا ہوا اور سب نے ل کربشری پر حملہ کردیا غریب بشری اپنی جان ہجا گر ہاگ گیا اور ان لوگوں نے ابویزید ہے اس حاصل کی۔ اس کی حکومت کے مطبع ہو گئے۔ ابویزید نے ان لوگوں پر ایک خص کو مقر رکیا۔ قیروان کی جانب کوچ کیا۔ قائم بامر اللہ کواس کی خبر گئی۔ اپنے خادم قدیم بشری کا کوابویزید کی روک تھا م اور مقابلہ پر روانہ کیا اور یہ ہدایت کردی کہ ایک دستہ فوج کو ابویزید کے حالات دریافت کرنے پر متعین کردینا۔ بشری نے اس ہدایت کی تقیل میں اپنی فوج کا ایک دستہ ما مور کیا۔ ابویزید نے بھی پینجر پاکر فوجیس مرجب کیس اور سامان جنگ فراہم کر کے بشری کی فوج سے جا بھڑا۔ اتفاق سے کہ اس معرکہ میں ابویزید کے شکر کو شکست ہوئی چار ہزار فوج کا م آئی اور جو لوگ قید کر لئے گئے تھے وہ مہدیہ میں برحفاظت تمام لائے گئے اور اس وقت قبل کردیے گئے۔

ابو بزید کا رقا و ه اور قیروان پر قبضہ: ابویزیدان شکست سے متاثر ہوکر کتامیوں کی طرف بڑھا اور ان کے پترول (مقدمة الحیش) کوشکست دے کر قیروان تک گیا۔ ان دنوں رقاده کا گورز شلیل بن اسحاق تھا اور وہ با نظار میسور مقابلہ پڑا نا پہند نہ کرتا تھا۔ گر ابویزید اپ کر فیف کو کب اس قدر مہلت دے سکتا تھا۔ او ہراس نے پہنچے ہی لڑائی چھٹر دی۔ ادھر لوگوں نے فلیل کو کہ ہن کر مقابلہ پر تیار کر دیا شلیل اور ابویزید میں گھسان کی لڑائی ہوئی متیجہ یہ ہوا کہ فلیل شکست کھا کر قیروان کی افری جانب بھا گا اور ابویزید نے رقادہ میں داخل ہو کر اسے تا خت و تا رائ کر دیا۔ اس کے بعد ابوب زو بی کو ایک فوج کی افسری کے ساتھ قیروان روانہ کیا۔ چنا مچھ ابوب نے صفر ۱۳۳۳ ہے میں قیروان پر قبضہ حاصل کرلیا۔ اس کے شکر یوں نے شہر قیروان کو فائل نے امان کی ورخواست کی۔ ابوب نے امان دے دی۔ مگر جس وقت ابویزید کے روبر و پیش کیا گیا۔ ابویزید نے اس کے قبل کا اشارہ کر دیا۔ جس کی قبل اسی وقت کر دی گی۔ بعدہ رؤسا قیروان نے آمان کی درخواست میں بیش کیں ابویزید نے اس کے قبل کا اشارہ کر دیا۔ جس کی قبل اسی وقت کر دی گی۔ بعدہ رؤسا قیروان نے آمان کی درخواست میں بیش کیں ابویزید نے اس کے قبل کا اشارہ کر دیا۔ جس کی قبل اسی وقت کر دی گی۔ بعدہ رؤسا قیروان نے آمان کی درخواست میں بیش کیں ابویزید نے اس کے قبل کا اشارہ کر دیا۔ جس کی قبل اسی وقت کر دی گی۔ بعدہ رؤسا قیروان نے آمان کی درخواست میں بیش کیں ابویزید نے اس کے قبل کا اشارہ کر دیا۔ جس کی قبل اسی وقت کر دی گی۔ بعدہ رؤسا قیروان نے آمان کی درخواست میں بیا گیا۔

ابویزید نے ان لوگوں کو بھی امان دی اور غارت گری کی مما نعت کردی۔

میسور کا قبل ان واقعات کے ختم ہونے پر میسور نے ابو پر یہ پر چڑھائی کی اس مہم میں میسور کے ہمراہ ابو کمبان ہمی تھا۔

ابو پر یہ نے ابو کمان سے سازش کر کے اور میسور کو دھو کہ دیے کی غرض سے خط و کتابت شروع کی ۔ کس فر را بعہ سے اس کی خبر

قائم بامر اللہ تک پہنچ گئی۔ اس نے میسور کو یہ واقعہ کھے بھیجا اور ابو کملان کے وام فریب ہے : بچنے گی تا کید کی ۔ میسور نے ابو کملان کے ساتھ تشد دا ختیار کیا۔ ابو کملان موقع پاکر ابو پر بید کے پاس چلاگیا۔ جس سے میسور کا باز و کمز ور پڑگیا اور اس محر کہ میں اس

کو حکست ہوئی۔ اثناء دارو گیر میں بنو کملان نے میسور کو قل کر ڈالا اور اس کا سرا تار کر ابو پر بید کے پاس لائے۔ ابو پر بید نے اس

کو حکست ہوئی۔ اثناء دارو گیر میں بنو کملان نے میسور کو قل کر ڈالا اور اس کا سمبار اور خند تی کھے۔ میسور کا لئنگر بھال پر بیثان بھی گئی کہ تا میں جیجے۔ میسور کا لئنگر بھال پر بیثان اس کا میابی کے بعد وہ بارہ وی روز تک میسور ہی کے کہ پسی شرایا ہوا اطراف و جوانب قیروان میں شب خون مار نے کی عرض سے فوجیں بھی جی اربا ہوا۔ جو وقع فو قل مالی غیمت ہے کہ کہ کے عظیم ایس او بولے کو احد دو بارہ دی روز تک میسور ہی کہ کہ پر کی جیابی وی سور بھی انہی فوجوں کے ہاتھ فرخ ہواں بار کی سیوں میں ابو بولے لگا۔ ایک عالم جلاوطن ہو کر نگل کھڑا ہوا۔ جس کا کیر حصہ ہوک اور بیاس کی شدت سے افریقت کے برکی بسیوں میں ابو بولے لگا۔ ایک عالم جلاوطن ہو کر نگل کھڑا ہوا۔ جس کا کیر حصہ ہوک اور بیاس کی شدت سے افریقت کے برکی بسیوں میں ابو بولے لگا۔ باتی ماندہ نمو کے بیا ہے اور بر ہنہ مہد یہ پنچے قائم بامراللہ کا دل ان لوگوں کو دیکھ کر بھر آبار در ساتھ کا کہا در اس کی غرب میں میاد کو امان دو اعامت کی غرض سے بلا بھیجا۔

قائل بر بر اور زیری بین مناد بادشاہ خوامد اور اعامی کی غرض سے بلا بھیجا۔

مہدیہ برفون کشی : چنا نچہ یہ لوگ مہدیہ کو ابو بزید کے پنج غضب سے بچانے کو روانہ ہوئے اتفاق سے اس کی اطلاع ابو بزید کو ہوگئ فوراً فو جیس مرتب کر کے روانہ ہوا اور مہدیہ سے سات کوں کے فاصلہ پر پہنچ کر بڑا و کیا اور اطراف و جوانب مہدیہ میں چوٹی چوٹی فوجیل شب خون مارنے کی غرض سے پھیلا دیں جاسوسوں نے کا مدتک پیٹر پہنچادی کہ ابویزید کا لئر السم سے جوٹی مارنے کی غرض سے ادھرا دھر پھیل گیا ہے چنا نچہ کا مدنے آخر ماہ جمادی الاول سر سرسو میں ابویزید پر ہملہ کر دیا۔ ابویزید نے اپنے بناچ فضل کو کہا مدکے مقابلہ پر متعین کیا ۔ جو قیروان سے ایک تازہ دم فوج لے کرا پنے باپ کی کمک کوآ یا ہوا سے افضل کی روائی کے بعد خود بھی سوار ہو کر میدان چنگ کی طرف چلا کیا مدکی فوج بلا جدال و قال بھاگ کوڑی ہوئی۔ ابویزید مہدیہ کے درواز سے تک تعاقب کرتا چلا گیا اور جب وہ ہاتھ نہ آئی تو واپس آیا ۔ چندرن کے بعد مہدیہ پر پھر تملہ کیا ۔ ابورخندق تک تملہ کرتا ہوا گئے گیا ۔ خندق کے اوپر عبید بول کا گروہ مقابلے کی غرض سے موجود تھا ۔ تھوڑ کی دیر تک لڑا کی ہوئی ۔ ابورخندق تک تملہ کرتا ہوا گئے گیا ۔ خندق کے اوپر عبید بول کا گروہ مقابلے کی غرض سے موجود تھا ۔ تھوڑ کی دیوار تک پہنچ گیا ۔ شہر کیا فاصلہ بی تھی دیر کی جان کی دیوار کرتا ہوا گئے تھا دوسری جانب بر بری جان تو در گرا در رہے بھے اور کتا مدکی فوجیں حملہ پر تملہ کر رہی تھیں آخر کا دیر بر یوں کو جس میں حملہ کر میں تا ہوگی دیوار کیا دیری جانب بر بری جان تو در گرا در رہے بھے اور کتا مدکی فوجیں حملہ پر تملہ کر رہی تھیں آخر کو کا دیر بر یوں کو شکست ہوئی۔

باب مہدید برحملہ ابویزیدکواس کی اطلاع ہوئی بے حدملول ہوا مگر پھراس نے ہوش وحواس درست کر کے باب مہدید پر حملہ کیا۔ زیری بن منا داور کتا مہ کی فوجول نے اس پشت سے حملہ کیا۔ تمام دن لڑائی ہوتی رہی۔ ابویزید بڑی جدوجہد سے مہدر میں کا محاصر ہے: اس کے بعد چوتھی بار آخر ماہ شوال سنہ مذکور میں پھر ابویز پرحملہ آور ہوا اور ناکا می کے ساتھ اپ لشکرگاہ میں واپس آیا۔ اس مرتبہ کی واپس کے بعد محاصرہ میں شدت سے کام لینے لگا۔ اہل مہدیہ کو بے حد مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ میں واپس آیا۔ اس مرتبہ کی واپس کے بعد محاصرہ میں شدت سے لوگوں نے مردوں اور جانوروں کو کھا ناشروع کر دیا۔ عوام الناس پریشان ہوکر اوھراُدھر مکل گئے۔ صرف فوج باقی رہ گئی۔ قائم بامراللہ نے غلہ کے کھٹوں کو کھول کرلشکر میں تقسیم کر دیا۔ اس غلہ کو عبید اللہ مہدی نے وقت ضرورت کے لئے جمع کررکھا تھا۔ ان واقعات کے بعد کتامہ نے جمع ہوکر قسطنطنیہ میں لشکر آرائی کی ابویز پدنے سے خبر پاکست کھا کرمنتشر ہوگئے۔ ایک فوج ان کے منتشر کرنے کوچیج دی۔ چنانچہ کتامہ شکست کھا کرمنتشر ہوگئے۔

ابو برزید کی مراجعت ابویزید نے بربریوں کو ہرمقامات سے طلب کر کے ایک جگہ برجمع کر کے سوسہ کے محاصرہ کا حکم دیا اور چاروں طرف سے اسے گھر کر باہر کی آ مدورفت مسدود کردی ابھی کوئی آ خری فیصلہ نہ ہونے پایا تھا کہ بربریوں نے دیا اور چاروں طرف سے اسے گھر کر باہر کی آ مدورفت مسدود کردی اور اس سے ملحدہ اس وجہ سے کہ ابویز ید علان نیم کر مات شرعیہ کو جائز اور منہیا ت اور مشکر ات کا ارتکاب کرتا تھا۔ بغاوت کردی اور اس سے ملحدہ ہوکرا سے میں قروان کی جانب لوٹا۔ اہل مہدیہ کوموقع مل گیا۔ جی کھول کر اس ہوکرا سے شہروں کا راستہ لیا۔ جی محول کر اس سے مشکر گاہ کولوٹا اور ہر طرف سے بربریوں پر غارت کری اور قل عام کی بارش ہونے گی۔ سرز مین افریقہ میں کوئی آلیا مقام نہ تھا جہاں پر کہ بربریوں پر ہاتھ صاف نہ کیا گیا ہو۔

اہل قیروان کی بغاوت اہل قیروان میں بھی اس سے ایک جوش پیدا ہوگیا۔ انہوں نے بھی ان کی خالفت پر کمر با ندھ کی اور ابو یزید کی اطاعت سے منحرف ہو کرقائم بامراللہ کے ملم حکومت کے نیچ آگے۔ استے میں مسیلہ سے علی بن حمد ون ایک فوق کے کر آپیجا۔ ابوب بن پر بیٹ خون ماراعلی بن حمد ون اس اجابی کے حملہ کھیرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تونس میں جا کر دم لیا۔ اس کے بعد قائم بامراللہ کی فوج بین آگئیں گئی مرتبہ ابوب سے ند بھیڑ ہوئی آخر کا در ابوب رہجے الاقل میں جا کہ در ست کر کے ایک فوج علی بن حمدون سے جنگ کرنے کو بلطیہ میں جا کہ اور اپنی حالت درست کر کے ایک فوج علی بن حمدون سے جنگ کرنے کو بلطیہ میں خات کر فوج نے اہل بلطیہ کی سازش سے شہر پر قبضہ کر دوانہ کی۔ مدتول دونوں حریفوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ ابوب کی فوج نے اہل بلطیہ کی سازش سے شہر پر قبضہ کر اور عرائہ ہوتی بن حمدون بھاگ کر کتا مہ کے ملک میں جا گیا۔ کتا مہ نقرہ اور مزانہ نے جمع ہوکراس شکست پر نوحہ خوانی کی اور پھر اپنی حالت درست کر کے قطع طلیہ میں لئکر آ رائی کرنے گے۔

ا ثناء میں قائم بامراللہ بحالت محاصرہ ابویزیدا پینے جسم خاکی کے قلعہ کا محاصرہ اٹھا کرراہی ملک عدم ہوا۔

ابوطا ہر اساعیل المنصور باللہ کی تخت نشنی: قائم بامراللہ ابوالقاسم محد بن عبیداللہ مہدی والی افریقہ اپنے بیٹے اساعیل کو اپناولی عہد بنا کرانقال کر گیا۔ اس کے انقال کے بعد اساعیل تخت حکومت پرجلوہ افر وز ہوا اور اپنے کو المنصور کے القب سے ملقب کیا۔ چونکہ انہی دنوں ابویز بدسوسہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ اس وجہ سے بدنظر مصلحت و دور اندیش اپنے باپ کے واقعہ موت کو چھپایا اور ندا ہے کو خلیفہ کے لقب سے ملقب کیا اور ندسکہ اور خطبہ کو تبدیل کیا حتی کہ ابویز بدگی مہم سے اسے فراغت حاصل ہوئی جیسا کہ آئے مندہ بیان کیا جائے گا۔

منصور اور ابو بزید کی جھڑ پیل اس کے بعد منصور قیروان کی طرف آیا اور اہل قیروان کو امان دی اور اپنے دامان منصور اور ابو بزید کے اور عور قیروان ہی بیل تھیں منصور نے اپنی بے نظر فیاضی و معلقت سے ان کی جفاظ الو برید کے لڑے اور عور قیل اس وقت قیروان ہی بیل تھیں منصور نے اپنی بے نظر فیاضی و مردا تگی سے ان کی جفاظ ان کی اور ان کے گئے وظا نف مقرد کے اور ایک دستہ فوج کو ابو برید کے حالات دریافت کرنے کی غرض سے مامور کیا۔ اتفاق سے ابو بزید نے بھی منصور کے انکشاف حالات کے لئے ایک مختری فوج متعین منصور کی فرج کو تکست ہوگئی ۔ دونوں فوجوں کی ایک مقام پر ٹر بھیڑ ہوگئی اور باہم دو دو ہاتھ چل گئے۔ اس واقعہ میں منصور کی فوج کو تکست ہوگئی اس سے ابو بزید کے حوصلے بڑھ گئے اور اس کی جمعیت دو چند سے چند ہوگئی۔ اینے ہمراہیوں کو مرتب و مسلح کر کے جنگ کرنے کو گئی قیروان کی طرف بڑھ ھا۔ منصور نے بھی ہی نی خبر یا کرتیاری شروع کردی اینے لئکرگاہ کے اردگر دخند قیں کھدوا ئیں۔ دید ہے پھر قیروان کی طرف بڑھ ھا۔ منصور نے بھی ہی خبر یا کرتیاری شروع کردی اینے لئکرگاہ کے اردگر دخند قیل کھدوا ئیں۔ دید ہے

سی سلیہ بنگ قائم رہنے کی وجہ ہے امن وا مان کا نام معدوم ہوگیا۔ مہدیدا ورسوسہ کے راستے بند تھے۔

ابویر یہ کی پیسیا کی اسی اثناء پی ابویزید نے منصور کے پاس اپنے اہل وعیال کی طبی کی غرض سے قاصد روانہ کیا۔ منصور نے ابویزید نے اس نے ابویزید نے اس کے ابل وعیال کواس کے پاس بھیج دیا۔ مگر ابویزید نے اس کے طاف کیا جس وقت اس کے اہل وعیال اس کے پاس آھے۔ اپنے قول وا قر ارا ورعبد و پیان کو بھا ویا اور بہ نسبت سما بق نیا دوہ تھی اس کے طاف کیا جس وقت اس کے اہل وعیال اس کے پاس آھے۔ اپنے قول وا قر ارا ورعبد و پیان کو بھا ویا اور بہ نسبت سما بق نیا دوہ تھی اور اس کے طاف کیا۔ جس منصور نے ہا گھر میں سے میں اپنے ہم ابوں کو جس کے کہ کہ ایک برجوش تقریر کی اور ان کو دوبارہ مرتب کر کے بعضد جنگ میدان جنگ کی طرف آیا۔ بربری فوج اس کے میند پر کیا اور اسے جس تھے۔ منصور بذا تھ اپنے ہم ابوں کے قلب فوج میں تھا۔ ابویزید نے پہلا حملہ اس کے میند پر کیا اور اسے جس تھے۔ منصور بذا تھ اپنے ہم ابوں کے قلب فوج میں تھا۔ ابویزید نے پہلا حملہ اس کے میند پر کیا اور اسے جس تھی منصور نے اپنی فوج کو ایک جگہ پر جمع کی قوت سے ابویزید پر پر ملہ کو کہ میں اور آلات جرب بردی اور تھی ہوائی ہوئی منصور نے اپنی فوج کو ایک جگہ پر جمع کی گوت ہوا ہواں کی اور آلات جرب بردی ابویزید پر کیا ہوا۔ مال واسباب اور آلات جرب بی نہ بردی اور تھی تھے۔ اس کی تعداد دس بڑار تک بھی گائی ہی مقولوں کے سرجو قیروان کے لاکوں کے تھے میں اس وقت نظر آتے تھے۔ ان کی تعداد دس بڑار تک بھی گائی ہی۔

ابویزید کا تعاقب : ابویزید شکست که کرباغاید کی طرف گیا۔ اہل باغایہ نے شہریل واخل نہ ہونے دیا۔ جملا کرشہر کا محاصرہ کرلیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خرمنصور تک پینی ماہ رفتے الاول ۱۳۳۵ ہے ملام مہدید میں مرام صفای کومقر دکر کے ابویزید کی سرکو بی کوروانہ ہوا۔ ابویزید نے اس سے مطلع ہو کر دوسر سے قلعہ کا قصد کیا منصور نے پھر تعاقب کے قصد سے کو چ کیا۔ غرض ان دونوں حریفوں میں اسی طور سے لڑائی جاری تھی۔ کہ جہاں پر ابویزید نے کسی طور کا قصد کیا۔ منصور نے فوج کو تعاقب کا تھی دونوں حریفوں میں اسی طور سے لڑائی جاری تھی ۔ کہ جہاں پر ابویزید نے کسی طور کا قصد کیا۔ منصور نے فوج کو تعاقب کا محمل سے محمد دونوں حریفوں میں نواز کر کے مصالحت اور امان کے کر حاضر ہوا۔ منصور نے اسے امان دی اور میں بیام مصالحت اور امان کے کر حاضر ہوا۔ منصور نے اسے امان دی اور امان میں ٹرزا امیر محرادہ کا قصد منصور کی خود کا کر ہے ہوگڑ یا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ منصور سے دو جو پر روگیا۔ دونوں حریفوں میں پھر چھڑ گئی دا ہو پر پر شکست کھا کر وہ عمرت کی جانب معاورت کی افاق سے کہ منصور سے دو چار ہوگیا۔ دونوں حریفوں میں پھر چھڑ گئی دا ہو پر پر شکست کھا کر وہ عمرت کی جانب معاورت کی افاق سے کہ منصور سے دو چار ہوگیا۔ دونوں حریفوں میں پھر چھڑ گئی دا ہو پر پر شکست کھا کر وہ بیاس کی تطبیفیں اٹھا کیں۔ راستوں کی دشوار کی اور بیاس کی تطبیفیں اٹھا کیں۔ راستوں کی دشوار کی اور بیاس کی تطبیفیں اٹھا کیں۔ راستوں کی دشوار کی اور بیاس کی تطبیفیں اٹھا کیں۔ راستوں کی دشوار کی اور بیاس کی تطبیفیں اٹھا کیں۔ راستوں کی دشوار کی اور بیاس کی تطبیفیں اٹھا کیں۔ راستوں کی دشوار کی اور بیاس کی تطبیفیں اٹھا کیں۔ راستوں کی دشوار کی اور تھی کی جھی قبیں

po karangan adalah kelangan di Gularan Baran Lebah di Arabah di Hada d**i Kila** Mangan Kabupatèn Barangan Barangan Barangan Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupat

البوین پر شکست و فرار ابدین بدید خیال کرے کہ سوائے اس درہ کے جو بلاد سودان تک چلا گیا ہے کوئی مقام پناہ کا نظر

ہنیں آتا فوراً اس درہ میں داخل ہو گیا۔ منصور راستہ کی ناوا قلیت کی وجہ ہے رک رہا اور بہ مجوری غربت کی جا جب مراجعت کی

جو بلا د ضہاجہ کا ایک صوبہ تھا۔ یہاں پر زیری بن منادا میر ضہاجہ بطور وفد (ڈیوٹیشن) حاضر ہوا۔ منصور نے اس کی عزت

افزائی کی اور اس کی حیثیت کے مطابق اسے صلاعتا ہے کہ ایک اتفاقیہ علائے میں بتلا ہو گیا۔ اس خط پر آبی توجہ میذول نہ کر سکا اور

مفصل حال کتھا ہوا تھا۔ مگر منصور اس وجہ ہے کہ ایک اتفاقیہ علائے میں بتلا ہو گیا۔ اس خط پر آبی توجہ میذول نہ کر سکا اور

ابویزیدا پنی فوجی اور بالی حالت درست کر کے میلہ کی جانب بہقصد وعاصرہ والیس آیا اور اس کا محاصرہ بھی کرلیا۔ پس جس

وقت منصور کو حیت حاصل ہوگی۔ تو تھی رجب ۱۳ سے کہ بیا تھا اور کیا ابویزید نے بینجر پاکر میلہ چھوڑ دیا اور بدارادہ

وقت منصور کو حیت حاصل ہوگی۔ تو تھی رجب ۱۳ سے کہ بیا تھا اس کے ہمر ابیوں میں سے بخو کمان نے اس اراد دے کی

خالفت کی۔ مجبوراً ان کی رائے کے مطابق جبال کتا مداور تھیسہ کی جانب لوٹ کھڑ ابوا اور وہیں قلعہ بند ہوگیا۔ اس عراض میور کو کو کہ کہ کہ بیا اور بیا کہ کہ ایک کھڑ ابوا رہ بین قلعہ بند ہوگیا۔ اس کی مراب سے کہ کہ خوراً ان کی رائے کوئیت ہوگیا۔ اس کا مراب الشکر بے تھی کہ کہ ابوار نے ان اور ایور بید کوئی ہو اس کی کہ اور ایور بید کوئی ہوں بیل کر ابور بربید کوئی اور کہ کہ میں منہ کہ بل گرا۔ ہمراہیوں میں سے کس نے مقابل کی سے کسی سے میں کہ بیاں گیا۔ اس محرکہ میں دس ہزار فورج کام آگی۔ دور کی میں سے کسی نے دور کر سنجال لیا۔ جس سے جان بی گی وہ میدان سے بھا گیا۔ اس محرکہ میں دس ہزار فورج کام آگی۔

کتا مدکا مخاصرہ: خاتمہ جنگ کے بعد کیم رمضان سنہ ندکور کو منصور نے ابویز ید کے تعاقب کے قصد ہے کوچ کیا۔ شکست خوردہ گروہ تکی راہ کی وجہ سے نہ بھاگ سکتا تھا اور نہ تحمد فوج ان پر جملہ کرسکتی تھی۔ وونوں فریق کی جان سنگش میں پڑی ہوئی رفتی ۔ بالا خرابویزیداس تھی۔ پارے رفتان نہ جانے ماندن کا مضمون ہور ہا تھا۔ مگر بایں ہمہ پھی ٹہ پھی چیئر چھاڑ ہوتی جاتی تھی۔ بالا خرابویزیداس رفزانہ جنگ سے تھرا کراپنے مال واسب کو چھوڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑھا دیا۔ دست بدست اڑائی ہونے گئی۔ بہت بڑی جہت بڑی جدو جہدے اپنی فوج کو بھی انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑھا دیا۔ دست بدست اڑائی ہونے گئی۔ بہت بڑی جہت ہوئی۔ تباہ ہوئی۔ تباہ بھی مرائد وی کو بھی انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑھا دیا۔ دست بدست اڑائی ہونے گئی۔ بہت بڑی روک دیا۔ قال موارہ جواس کے ہمراہ جب برات کی تاریخی نے دونوں حریفوں کو جنگ کرنے سے جنگ ہوئی۔ تباہ کا محمراہ روک دیا۔ تو ابویزیوج ہونے ہے پیشتر میدان جنگ چھوڑ کر قلعہ کتا میں جا کر پناہ گئی نے دونوں حریفوں کو جنگ کرنے سے تھو۔ ان کو درخواست کی۔ منصور نے ان کی درخواست کی۔ منصور نے ان کی درخواست کی۔ منصور نے ان کی درخواست کی۔ منصور نے ان کی درخواست کی۔ منصور نے ان کی درخواست کی۔ منصور نے ان کی درخواست کی۔ منصور نے ان کی درخواست کی۔ منصور نے ان کی درخواست کی۔ منصور نے ان کی درخواست کی۔ منصور نے بین ہیں ہو گیا۔ انہی ہوئی نے درخواست کی۔ منصور نے ان کی درخواست کی۔ درخواست کی۔ درخواست کی۔ منصور نے ہیں ہوگیا۔ انہی ہوئی نے منصور نے ہوئی کی ان من من کی درخواست کی۔ ان کی درخواست کی کوئی حد نہ تھی۔ جس طرف آ کی انسی من کی درخواس کی کی کوئی حد نہ تھی۔ جس طرف آ کی انسی من کی کوئی حد نہ تھی۔ جس طرف آ کی انسی من کی کی کوئی حد نہ تھی۔ جس طرف آ کی انسی من کی کی کی درخواس کی کی کوئی حد نہ تھی۔ جس طرف آ کی کوئی من کی کی کوئی حد نہ تھی۔ جس طرف آ کی انسی من کی کوئی حد نہ تھی۔ جس طرف آ کی انسی من کی کوئی حد نہ تھی۔ جس طرف آ کی کوئی حد نہ تھی۔ جس طرف آ کی کوئی حد نہ تھی۔ جس طرف آ کی کوئی حد نہ تھی۔ جس طرف آ کی کوئی حد نہ تھی۔ جس طرف آ کی کوئی حد نہ تھی۔ حد نہ تھی۔ حد نہ تھی۔

الوين بدكا انجام ابويزيدك ال وعيال نے كل كے دروازے بندكر لئے تھے۔ رات ہوگئ تھی بھے بھائی نہ يزنا تھا۔

ارخ ابن ظارون (حصیفیم)

ابران ایم ان اور طفائے مسلم منصور کے تھا کہ اور تی کی وجہ سے کسی کو بھا گئے کا موقع نہ لا یہاں تک کہ سفیدہ من منصور نے مسلم منصور ایر اور ابویزید کے لاکون اکھر گئے۔ منصور نے منصور ابویزید کے لاکون اکھر گئے۔ منصور نے منصور ابویزید کے لاکون اکھر گئے۔ منصور نے بیان کا روی کو لاکار کر مجموعی قوت سے حملہ کرنے کا تھا دیا اور خود بھی ششیر بکف حملہ ور ور او فوج کے دل اس سے بودھ کئے شیر کی طرح بکریوں کے گئے بین گئیس پڑے منصور کو پینے نالے بیرا ہوا کہ مبادا ابویزید اس ہنگامہ بیس نکل نہ جائے فوراً تھا میں کی طرح بکریوں کے گئے بیان کے میرا ہیوں سے اٹھائے گئے جائے صادر کیا کہ ابویزید کو دیکھو کہاں ہے ڈھونڈ لاو ابویزید رخی ہو گیا تھا۔ تین شخص اس کے ہمرا ہیوں سے اٹھائے گئے جائے سے مراد ویر کے خوف سے سنجال نہ سکے ۔ ابویزید گر پڑا۔ ان لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی ۔ مرکا میاب نہ ہو سکے۔ تھے۔ مگر دارو گیر کے خوف سے سنجال نہ سکے ۔ ابویزید گر پڑا۔ ان لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی ۔ مرکا میاب نہ ہو سکے۔ نہوں کو تی فارت سے روک دیا۔ آئری محرم اس ساجھ تک ای مقام پڑھر ار ہا۔ ابویزید کا صدمہ زخم سے انتقال ہوگیا۔ منصور نے تھی میں اسے دو بندروں کے ساتھ بند کردو کہ وہ اس سے کھیلتے رہیں چنا نچاس کی گارت سے روک دیا۔ آئری محرم اس میں میں اسے دو بندروں کے ساتھ بند کردو کہ وہ اس سے کھیلتے رہیں چنا نچاس کی اس وقت تھیل کردی گئی۔

فضل بن ابو بزید اس مہم سے فارغ ہو کر مصور نے قیروان اور مہدیدی جانب مراجعت کی۔ ابویزید کا بیٹا فضل نامی سعید بن خرر کے پاس چلا گیا اور اسے مضور کی مخالفت پر آ مادہ کر کے طبہ و بسکر ہ پر چڑھائی کر دی۔ منصور بیخبر پا کر قیروان سعید بن خرر کے فاصل و سعید کی طرف متوجہ ہوا سعید نے ایک خفیف جنگ کے بعد بھاگ کر بلاد کیا مہ کا راستہ لیا۔ سے رخ موڑ کر فضل و سعید کی فرق متوجہ ہوا سعید نے ایک خفیف جنگ کے بعد بھاگ کر بلاد کیا مہاجہ کی فوج منصور نے ایک فوج کے اس کے تعاقب پر مامور کیا۔ زیری بن مناویجی ضہاجہ کی فوج کے ساتھ اس مہم میں شریک تھا۔ فضل و سعید کے چھکے چھوٹ گئے۔ کمال بے سروسا مائی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی ساتھ اس مہم میں شریک تھا۔ فضل و سعید کے چھکے چھوٹ گئے۔ کمال بے سروسا مائی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی ساتھ اس مہم میں شریک تھا۔ فضل و سعید کے چھکے چھوٹ گئے۔ کمال بے سروسا مائی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی ساتھ اس مہم میں داخل ہوا۔

حمید بن بصلین کی بغاوت: ان واقعات کے بعد حمید بن بصلین والی مغرب و ولت شیعہ عبید ہے انحراف و روگر دانی کر کے خلافت امویہ کا مطبع ہو گیا اور فوج بھیں آ راستہ کر کے تاہرت پر حملہ کر دیا۔ مضور نے اس واقعہ ہے مطلع ہو کر ماہ صفر ۲ سوس پیلی اور فوج کے فرائی کر کے خیال سے پڑاؤ کیا۔ رفتہ اور تیزی بن منا و نے نہایت بگلت اور تیزی سے ضہاجہ کی فوج کو چاروں طرف سے تبح کر بے مضور کے حضور میں پیٹن کیا۔ منصور ان سب کو متعدد حصوں پر تقدیم کر کے تاہرت کی طرف بڑھا۔ حمید کواس کی خبر لگ گئی۔ محاصرہ اٹھا کر چلا گیا۔ منصور نے بعلی بین نمی یفرنی کوتا ہرت کی سند حکومت مطاکی اور زیری بن منا دکواس کی قبر لگ گئی۔ محاصرہ اٹھا کر چلا گیا۔ منصور نے بعلی بین نمی یفرنی کوتا ہرت کی سند حکومت مرحت کر بیٹو نہیں گئی ہوائی ہوا تھا۔ منظم کی اور تیزی بین منا دکواس کی قبر کی اور نیز اس کے تبار ہا۔ وادی بینا سے بہنو کی کوتا ہرت کی سند کی کے در واز سے بہتر بی گئی بیا رائی تعربی بین مول سے ایک محل کے در واز سے بہتر بی گئی بیا رائی کی کرائی کی کرائی میں گھا ہے کہ در واز سے بہتر بی گئی ہوائی اور قبل بیا اور تیزی بیا رائی کی کرائی میں گھا ہوا نظر آ یا۔ منصور نے متر جم نے گزارش کی کرائی میں گھا ہوائی بول بین مول سے بینا ور تبی بیا کہ بین مول کی بر شعین فر مایا۔ بین الرفی نے بینے اللہ تعالی کی امداد سے میں نے باغیوں کو زیر کیا اور اس فتح یا بی کی دار میں نے بیکارات بنوائیس ۔ ابن الرفین نے بینی تاری میں گھر برکیا ہوں کو نہیں تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بی تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بیا تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بیا تبی تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بیا تبی میں تبی بین تاری میں تبی بیا تبی میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بیا تبی تبی بین تاری میں تبی بین تاری میں تبی بین تبی بین تبی بین تبی بین تبی بین تبی بین تبی بین تبی بین تبی بین تبی بین تبی بین تبی بین تبی بین میں بین تبی بین تبی بین بیا بین میں بین تبی بین بیاری میں بین بین تبی بین

فرانس برفوج کشی: اس کے بعد منصور تک بیخ بی کہ بادشاہ فرانس بلا داسلامیہ برفوج کشی کرنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ اس وقت اپ جہاز وں کے بیڑے کو تیاری کا تھم دیا اور فوج وسامان جنگ سے اس کو پر کر کے اپ خادم فرج صقلی کی ماتحتی میں بلاد مقوضہ فرانس کی طرف بوضے کا اشارہ کیا۔ حسین بن علی گورز صقلیہ کو لکھ بھیجا کہ فوجیں آراستہ کر کے جہازوں کے شاہی بیڑے کے ساتھ تم بھی فرنس کے شہروں پر جہاد کی غرض سے جملہ آور ہو۔ فرج اور حسین نے دریا کو سام مقبوضہ فرانس کی طرف عبور کر کے قلور میہ پر بینچ کر لڑائی کا نیزہ گاڑ دیا رجاء ہا دشاہ فرانس میں کرایک بردی فوج لے کر مقابلہ پر آیا۔ لڑائیاں ہوئیں عساکر اسلامیہ نے رجاء کو حکست فاش دے دی۔ ان کوالی فتح نصیب ہوئی جس کی نظیر و مثال فرحونڈ نے سے بھی نہیں مل سکتی۔ یہ واقعہ بہ سرے کا ہے۔ مگر اس فتح نصیب اسلامی شکر کی مہد میری طرف واپسی مال غنیمت کے باتھ کا بہت میں ہوئی۔

سعید بن خزر کافتل سعید بن خزرفضل بن ابویزیدی سازش سے برابر حکومت کی خالفت کرتار ہا اور دولت منصوریہ کے اراکین اسے ڈھونڈتے ہی رہے۔ یہاں تک کہ کی لڑائی میں اپنے بیٹے کے ساتھ گرفتار ہوگیا اور پابدزنجیر منصور کے لیں بھیج دیا گیا۔ منصور نے اس منصور نے اس منصور نے اس منصور نے اس منصور نے اس منصور نے اس منصور نے اس منصور نے میں باز ارمنصور یہ میں تشہیر کی غرض سے ان دونوں کو گشت کرا کے لل کروادیا۔

منصور کی وفات: آخری ماہ رمضان البارک اس پیر منصور نے اپنی حکومت کے سات سال پورے کر کے انتقال کیا۔ چونکہ بارش اور برف میں اسے سفر کرنا پڑا تھا اور اس وجہ سے دوران خون طبعی حالت پرنہ ہونا تھا۔ اس خیال سے کہ دوران خون طبعی حالت پر بہونے گئے۔ ہمام کرنے کو گیا اس سے حرارت بڑھ گئی آیک ماہ تک تپ بیل مبتلا رہا۔ آخر کا راس علالت بیل جال بحق ہوگئے۔ اس کا مشیر طبی اسحاق بن سلیمان اسرائیلی تھا اس نے منصور کو ہمام کرنے سے منع کیا تھا۔ مگر منصور نے کی کیا تھا۔ مگر منصور نے کہا تہ نریمی اس کی موت کا سبب بنا۔

Particular services and the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the se

## 

## ابوتميم معدالمعز الدين الله استعينا المتعربين

تخصینی مضور کے مرنے پراس کا بیٹا معد تخت حکومت پر شمکن ہوا''المعز الدین للد' کالقب اختیار کیا اور استقلال اور
استخام کے ساتھ حکومت وسلطنت کی بنا ڈالی ۳۲۲ ہے میں کوہ اور اس پر فوج سٹی کی اور پُر زور حملوں سے اہل کوہ اور اس کوشگ
استخام کے ساتھ حکومت وسلطنت کی بنا ڈالی ۳۲۲ ہے میں کوہ اور است کی اور بعد حصول امان معز الدین کے حکومت کے
کرنے لگا۔ چنا نچے بنو کملان اور اہل ہوارہ سے ملیلہ نے ابان کی درخواست کی اور بعد حصول امان معز الدین کے حکومت کے
ساتے میں آ کر پناہ گزیں ہوگئے۔ معز بھی ان کے لوگوں کے ساتھ بعز ہے واحتر ام پیش آیا جائزے اور انعامات دیے ۔ اس
کے بعد محمد بن خزر نے اپنے بھائی سعید کے مارے جانے کے بعد امان کی درخواست پیش کی۔ معز نے اسے بھی امان دے دی
اور قیر والن کی جانب مراجعت کی۔

معزی حکمت ملی : معز نے روائی کے بعد اپنے خادم خاص قیصر کواپنی فوج کی سرداری پر چھوڑ ااور باغایہ کی سند حکومت معلی کی ۔ اس نے فوجوں کوآ راستہ و مرتب کر کے قرب و جوار کے شہروں پر حملہ کر دیا اور جن بر بریوں نے اس وقت تک حکومت معزی اطاعت قبول نہ کی تھی۔ ان ہیں ہے کہ گو ہز ورتیخ اور کہ کو بہ حکمت و تالیف قلوب مطبع بنا کر قیروان کی طرف حکومت معزی اطاعت قبول نہ کی تھی۔ انعامات دیئے 'جاگیریں و اپس ہوا۔ معز نے قیصر اور ان بر بریوں کو جنہوں نے حکومت کے آگے سرتنگیم خم کر دیئے تھے۔ انعامات دیئے 'جاگیریں و یہ سے مرحمت کئے اس زمانے میں شحہ بن خزر والی مغرادہ وفد (ڈیپولیشن) کے کرحاضر ہوا۔ معز نے نہایت عزت و دیں۔ صلے مرحمت کئے اس زمانے علی گسرامیں شم رایا۔ اس وقت سے جمہ بن خزر قیروان ہی ہیں قیم رہا یہاں تک کہ ۱۳۳۸ ہے اس وقات یائی۔ ۱۳۳۳ ہے شم عز نے زمری بن مناوا میرضہاجہ کو بلایا۔ تھوڑ سے دن بعد' زمری بن مناو مقام استیر سے حاضر میں وفات یائی۔ ۱۳۳۳ ہے شم مرحمت فریا کراس سے صوبہ کی طرف واپس کر دیا۔

بیری جنگیں بہم میں میں میں بن علی گورز صقلبہ کو کھی بھیجا کہ تم اپنے جنگی جہازوں کا پیڑا تیار کر کے ساحل مربیہ بلا دائدگس نے پر حملہ کر دوچنا نچے سین نے اس کی قبیل کی اور بہت سا مال غنیمت اور قیدی لے کر واپس آیا۔ اسی بناء پر ناصر والی اندلس نے برحملہ کر دوچنا نچے سین نے اس کی قبیل کی اور بہت سا مال غنیمت اور قید کی جانب روانہ کیا۔ معزی فوج نے اندلی فوج کو اپنے جنگی جہازوں کے بیڑوں کو واپس کر دیا۔ اسکے بعد سے میں خشکی پر اتر نے نہ دیا اور نہایت نا کا می کے ساتھ والی اندلس کے جہازوں کے بیڑوں کو واپس کر دیا۔ اسکے بعد سے میں کھیراندلی فوج نے خزر کے دارالحکومت کو جانبی فوج نے خزر کے دارالحکومت کو جانبی نوجیں سواحل افریقہ پر چڑھآ ئیں۔ ستر جنگی جہازوں کا بیڑا تھا۔ اس مرتبہ اندلی فوج نے خزر کے دارالحکومت کو جاکہ کی اندلی فوج نے نوج دیا۔ بال کیا سوسہ اور طبر یہ بھی انہی کے ہاتھوں تا خت و تا را درخاک سیا ہ کر دیا۔ بلا دسا حلیہ کو غارت گری اور قل سے بے حدیا مال کیا سوسہ اور طبر یہ بھی انہی کے ہاتھوں تا خت و تا را درخاک سیا ہ کر دیا۔ بلا دسا حلیہ کو غارت گری اور قل سے بے حدیا مال کیا سوسہ اور طبر یہ بھی انہی کے ہاتھوں تا خت و تا را درخاک سیا ہ کر دیا۔ بلا دسا حلیہ کو غارت گری اور قب سے بے حدیا مال کیا سوسہ اور طبر یہ بھی انہی کے ہاتھوں تا خت و تا را درخاک سیا ہ کر دیا۔ بلا دسا حلیہ کو غارت گری اور قب

ایفکان کا تاراج بیرس معزتک پیزی کہ یعلی بن محریفر نی نے سلاطین امویہ ہو دریا کے پرلی جانب کومت کررہ ہے تھے۔ سازش کرلی ہے اوراہل المغرب الاقصی کی حکومت کی اطاعت وفر ماں برداری چھوڑ دی ہے۔ معز نے فوجوں کو مرتب کر کے جو ہرصقلی کا تب (سیکرٹری) کی ماتحتی میں المغرب الاقصیٰ کی جانب روانہ کیا۔ ان دنوں یہ معز کی وزارت بھی کررہا تھا۔ اس مہم پراس کے ساتھ جعفر بن علی گور نرمسیلہ اور ذریری بن منا دگور نراشیر وغیرہ بھی جھیجے گئے تھے۔ یعلی وزارت بھی کر رہا تھا۔ الا وسط بھی مقابلے کی غرض ہے اپنا لشکر آرائ کہ کا اور نرکہ نکا۔ انفاق یہ کہ جس وقت یعلی نے ایفکان سے کوچ کیا۔ اہل صیلہ میں بدد کی بیدا ہوگئی بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اور ب نے بیر یشد دوانی کی تھی۔ بہر کیف یعلی گرفار کر لیا گیا۔ اس اثناء میں جو ہر بھی پہنچ گیا۔ کہا مہ نے کلواریں نیام سے تھیچ کیں ایفکان بات کی بات میں تا خت و تاراج کرویا گیا۔

شاکر اللہ محمد بین فتح ای ہنگامہ میں یعلی کا بیٹا یہ وہی قید کرلیا گیا۔ جو ہراوراہل کتامہ قل وغارت کری کرتے ہوئے فاس پنچے اور وہاں سے لوٹ مار کرتے ہوئے اس کے بخچے اور اسے بھی ہزور تنجے لے لیا شاکر اللہ محمد بین فتح کو بھی گرفتار کرلیا جو بنی داسوں سے تھا اور '' امیر المومنین' کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا۔ شاکر اللہ کی گرفتاری کے بعد اس کے بچازاد بھا کیوں میں سے ابن المعتز کوا مارت کی کری پر متمکن کیا گیا سرز مین مغرب میں خوزیزی اور غارت گری کے سوااور کوئی امر محسوس نہ ہوتا تھا۔ دریا تک قبل عام کا ہنگامہ برپا تھا۔ جس پر نمونہ حشر کا گمان ہوتا تھا۔ جو ہرنے دریا پر بہنچ کر پھر فاس کی جانب مراجعت کی اور یہ خیال کرے یہ بھی دولت شیعہ کا تخالف ہے تھا سرہ کرلیا۔

پنجرے میں قید کئے ہوئے منصور پیر میں داخل ہوا اہل منصور پیرنے بہت بڑی خوشی منائی شہر کو چراغاں کیا۔ اس کے بعد ۱۳۸۹ میں معر کے دونوں خادموں قیصر اور منظفر کو جوابی عاملانہ تدابیر سے معز کے ناک کے بال ہور ہے تھے اور ہر کام کے ساہ وسفید کرنے کے مختار تھے گرفتار کے لل کرڈالا۔

افریقیوں کی افریطش سے جلاوطنی جریرہ افریطش (کریٹ) میں جم بن ہشام والی اندلس کی طرف ہے ایک امیر رہتا تھا۔ جزیرہ افریقہ میں رافضوں کا دور دورہ تھا۔ یہ لوگ ان امیر رہتا تھا۔ جزیرہ افریقہ سے اسکندریہ بھاگ کے باشد سے تھے۔ افریقہ میں رافضوں کا دور دورہ تھا۔ یہ لوگ ان کا ہورہ تا آگرافریقہ سے اس دول کے اسکندریہ بھاگ کے تھے اور وہیں طرح اقامت وال دی تھی۔ ان دنوں عبداللہ بن طاہر مر کا گور زتھا۔ اے خبرگی فوجوں کومرتب کر کے اسکندریہ کا محاصرہ کرلیا۔ یہاں تک کہ ان نو وار دول نے امان طلب کی عبداللہ بن طاہر نے اس شرط سے انہیں امان دی کہ وہ لوگ اسکندریہ چھوڑ کر دریا عبور کر کے جزیرہ افریطش چلے جا کمیں چنا نچان فریب مسافروں نے اسکندریکو خبر باد کہ کہ کرجزیرہ افریطش میں جا کرتیا م کیا اور ای نو مانہ ہے اس آ باد کر کے وہیں رہنے غریب مسافروں نے اسکندریکو خبر باد کہ کہ کرجزیرہ افریطش میں جا کرتیا م کیا اور ای فران کو اس کی آئندہ فلیس اس جزیرہ کی کہ کو جا کہ اس میں میں ایس کرتے دیا گا وران موریک کے جوال کی ہوئی۔ جو کہ کہ کہ کو جو کہ کہ خور ایو کہ مورک خبر اور باملان شہد ہو کے اور بے شار قید کر لئے گئے۔ ای زمانے سے اس وقت تک یہ جزیرہ عیسائیوں بی خور زیزی ہوئی۔ جرار باملان شہد ہو کے اور بے شار قید کر لئے گئے۔ ای زمانے سے اس وقت تک یہ جزیرہ عیسائیوں بی خور زیزی ہوئی۔ جرار باملان شہد ہو کے اور بے شار قید کر لئے گئے۔ ای زمانے سے اس وقت تک یہ جزیرہ عیسائیوں بی کے قبلہ میں رہا واللہ عالم ہو کہ اس میں اور بے شار قید کر لئے گئے۔ ای زمانے سے اس وقت تک یہ جزیرہ عیسائیوں بی

قلعہ طریبین کی فتح اوس میں والی صفایہ نے قلعہ طریبین پر جوصفلیہ کے قلعوں میں سے ایک مشہور قلعہ تھا۔ فوج کئی کی اور ایک مدت دراز تک محاصرہ کئے رہا آخر کارٹویں مہننے اہل قلعہ طریبین نے والی صفلیہ کے حکم سے قلعہ کے درواز سے کھول دیئے۔ عسا کر اسلامیہ نے داخل ہو کر قلعہ پر قبضہ کر لیا اور کمال اطمینان سے رہنے لگے۔ اس خدا داد کا میانی کے بعد نے والی صفلیہ قلعہ طریبین کابدل دیا بجائے طریبین کے معزید رکھا۔ معزیداس مناسبت سے نام رکھا گیا تھا کہ المعز الدین اللہ شاہ افریقہ کا لقب تھا۔

ظرمین کابدل دیا بجائے طرین کے حرید الفات سرید اس مناصب کے بارشاہ المحن کے حریم اللہ موسوم بہ والمحن کا محاصرہ اس کے بعد والی صقلیہ سے المدادی ورخواست کی چنانچہ بادشاہ تسطیفیہ نے بھی ایڈریل ورخواست کی چنانچہ بادشاہ تسطیفیہ نے بھی میڈریا کر معزے المدادی فوجین طلب کیس معز نے ایک ظیم فوجین والی قلحہ رمطہ کی کم کر روانہ کیں ۔ والی صقلیہ نے بھی میڈریا کر معزے المدادی فوجین طلب کیس معز نے ایک ظیم الشکر اپنے بینے حسن کی افری میں روانہ کیا ۔ وفتہ رفتہ بیا مدادی فوجین کی بینی اور والی صقلیہ کے لئکر کے ساتھ مل کر قلعہ رمطہ کی جانب روانہ کیا ۔ وفتہ اس کے محاصرہ پر حسن بن محارنا کی ایک نا مورم والد تھا۔ بہت بڑی خوز ایز کی ہوئی دونوں کا ہم واللہ اکبر کہ کہ کر قلعہ پر جموی قوت سے مملہ کر دیا روی فوجین سینہ سر ہوگر مقابلہ پڑا کیں ۔ بہت بڑی خوز ایز کی ہوئی دومیوں کا مردار بطریقوں کے ایک گروہ کے ساتھ مارا گیا اور روی لئکر کا مہ کوئی کر ان کو بامال کیا اور ان کے عام کہ کوئوٹ کیا گروہ کی کہ کوئی دومی کے مسلمانوں نے جی کھول کر ان کو بامال کیا اور ان کے کا کرگاہ کوئوٹ کیا ۔ کا کہ کوئوٹ کیا گروہ نے لیا گر خور تی کی دومی کے مسلمانوں نے جی کھول کر ان کو بامال کیا اور ان کے کا کہ کوئوٹ کیا یہ کوئوٹ کیا کہ کوئوٹ کیا گروہ نے ایک کوئوٹ کیا کہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گروہ نے ایک کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کر ان کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کر کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ کیا گراہ کوئوٹ

جنگ محاق روی تشکر کے یا مال ہونے کے بعد عسا کراسلامیہ نے الل رمط کے عاصرہ میں شدے اور بختی سے کام لینا شروع

مصر پرفوج کشی: اس واقعہ کے چند دنوں بعد معزالدین والی افریقہ کو پینجرگی کہ کافورا نشیدی کے انقال سے مصر کی سیاس حالت میں اضطرابی کیفیت پیدا ہوگئ ہے۔ آئے دن فتنہ و فساد اور باہمی نزاعات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ خلیفہ بغداد اس وجہ سے کہ بختیار بن معزالد ولہ اور عضد الدولہ براور عم زاد بختیار میں جھڑا ہور ہاہے۔ مصر کی اصلاح کی جانب متوجہ نہ ہوسکا۔ معز نے بین کرمصر پرفوج کشی کا قصد کیا چنا نچہ ہو ہو میں کتامیوں کو جمع کرنے کی غرض سے جو ہر کا تب کو ملک مغرب روانہ کیا اور صوبہ برقہ میں جا بجا سرراہ کوؤں کے کھودنے کا حکم صادر فر مایا۔ فراہمی فوج کے بعد جو ہر کوایک عظیم فوج کے ساتھ معرکی طرف بڑھنے کا حکم صادر فر مایا اور رخصت کرنے کی غرض سے خود بھی جو ہر کے لئکر تک آبیا۔ چند دن تک تھرا ہوا جو ہر اور اس کے ہمراہیوں کو مناسب ہدایات و بتارہا۔ جو ہرنے ان ہدایتوں کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیا اور رخصت ہو کر مصرر وانہ ہوا کی ذریعہ سے اس کی روانگی کی خبر اس فوج تک پنچی۔ جو اس وقت مصر کی محافظت پرتھی سنتے ہی جدال وقال کے بغیر متفرق و منتشر

فتح مصر : جو ہر کوچ و قیام کرتا ہوا بلا دروک ٹوک پندرہویں شعبان ۳۵۸ ہے کومصر میں واخل ہوا جامع مسجد قدیم میں معز الدین اللہ کے نام کا خطبہ پڑھا اور اس وقت سے حکومت علویہ کا پھر برامصر میں اڑنے لگا۔ اس کے بعد ماہ جمادی اولی ۱۹ سے میں جو ہرنے جامع ابن طولون میں جا کرنما زادا کی اوراذان میں فقر ہ'' جی علی خیر العمل'' کے اضافہ کرنے کا حکم دیا۔ پس یہ بہتی اذان تھی جومصر میں اس اضافہ کے ساتھ دی گئے۔مصر کی فتح یا بی اور اس کے نظم ونسق سے فراغت حاصل کرنے ک بعد جو ہرنے معز کی خدمت میں تھا نف اور نذرانے روانہ کے اور نیز اراکین دولت انشید ریکو بھی بھیجا۔معز نے ان لوگوں کو معدریے جیل میں ڈال دیا۔ قضا قاور علاء مصر کو جو بطور وفد حاضر ہوئے تھے۔انعامات اور صلے دے کرمصر کی جانب واپس کیا ای زمانہ سے جو ہرنے قاہرہ کی تغیر کی بنیا دو الی اور معز کومصر چلے آنے کی ترغیب دیے لگا۔

حسن بن عبد الله کی گرفتاری: مصرے فتح ہونے اور بوطنج کی گرفتاری پرحسن بن عبد الله بن طبخ اپنے چندسپر سالاروں کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف جان بچا کر بھا گا جو ہر کواس کی اطلاع ہوگئی۔ جعفر بن فلامی کتامی کوفوج کے ساتھ حسن کے تعاقب کا حکم دیا۔ حسن اور جعفر سے لڑائیاں ہوئیں۔ آخر کا رجعفر نے حسن کواس کے سپہ سالاروں کے ساتھ جوائی کے ہمراہ تھے۔ گرفتار کرلیا اور پابدزنجیر جو ہر کے پاس بھیج دیا۔ جو ہرنے ان لوگوں کواسی حالت سے معز الدین اللہ کی خدمت میں افریقہ

روانه کردیا

ر ملہ وطبر سے پر قبضہ جعفر نے اس مہم سے فارغ ہوکر رملہ کا قصد کیا اور قل و غارت کرتا ہوا ہز ورششیر رملہ میں گھس پڑا۔ جو مقابلے پرآئے۔ انہیں قدینچ کیا۔ باتی ماندگان شہر کوامان دی اوران پرخراج قائم کر کے طبر میکارخ کیا۔ ان دنوں طبر سے میں ابن مہم نامی ایک شخص حکمر انی کر رہا تھا۔ چونکہ ابن مہم پہلے ہی سے علم حکومت معز کا مطبع ہوگیا تھا۔ اس وجہ سے جعفر نے اس سے کوئی تعارض نہ کیا۔ دمشق کا راستہ اختیار کیا اور لڑکر تلوا را ورنیز وں کے زور سے اس پر رعب و داب کا سکہ جمایا۔

فتح ومثق ماہ محرم ۹ کے بہلے جمعہ میں معزالدین اللہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ دمثق میں شریف ابوالقاسم بن یعلی ہاشی ایک بااثر حض رہتا تھا۔ کشرت سے لوگ اس کے مطبع تھے۔ اس نے بازار یوں اور گنواروں کوجع کر کے دوسرے جمعہ میں دولت علویہ کی مخالفت کاعلم بلند کیا۔ سیاہ کپڑے بہنے۔ سیاہ جمنڈ ابنا یا اور جامع مسجد میں پھر خلیفہ مطبع عباسی کے نام کا خطبہ پڑھا۔ جعفر سے اور اس سے مرتوں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ بالآ خرشریف ابوالقاسم کوشکست پرشکست ہونے گئی۔ مغرفی فوجوں نے اہل دمش کو پال کرنا شروع کر دیا۔ بیچارہ شریف ابوالقاسم میدان جنگ سے دات کے وقت شہر میں بھاگ گیا۔ منح ہوئی تو اہل دشتری کے پاس ملح کی گفتگو کرنے وہیجا۔

جعفر نے تسلی و تشفی دی اہل شہر کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا اور یہ کہہ کرشریف جعفری کو واپس کیا کہ اہل و شق کو

یہ دو کہ مجھے دم مجر کے لئے شہر میں واخل ہونے دیں۔ میں شہر دمشق کا ایک چکر لگا کرا پے لشکرگاہ میں واپس چلا آؤں گا۔

میں شے ہے پھے تعرض نہ کروں گا۔ اہل شہر اس دھو کہ میں آگئے۔ جعفرا پنی فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہوا مغربی فوجیں قتل و

عارت کری کر نے لکیس ۔ اہل شہر کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی سب نے منفق ہو کر جعفری فوج پر پھر حملہ کر دیا اور اس کے بے

شار آدمیوں کو مار ڈالا خند فیل پھر گھند نے لگیس ۔ قامتہ بندی کی تیاری ہونے لگی۔ شریف ابوالقاسم نے جعفر سے پھر نامہ و پیام

مصالحت شروع کیا نے قدا خدا کر گھند نے لگیس ۔ قامتہ کو فریقین میں مصالحت ہوگئی۔ جعفر کا افسر پولیس شہر میں انتظام

کر نے کے لئے آیا ہنگامہ فرو ہو گیا۔ بلوا تیوں کے ایک گروہ کو گرفتار کر کے بعض کو قبل کیا اور بعض کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کے

بعد محرم و مساجے میں جعفر نے شریف ابوالقاسم کو بھی گرفتار کر کے مصرر وانہ کر دیا اور دشق کی کری حکومت پر شمکن ہوکر استقلال

کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔

ابوجعفر کی اطاعت: ان واقعات ہے بل ۹۸ سے میں ابوجعفر زناتی نامی ایک شخص نے افریقہ میں معزے علم حکومت کے خلاف سرا تھایا تھا ہر بر بوں اور نکار میکا جے غفیراس کے پاس جمع ہوگیا تھا۔ معرکہ بذاتہ اس ہم کے سرکر نے کوروانہ ہوار فتہ رفتہ باغا یہ بہنچا۔ یہاں پریڈ برسنے کو آئی کہ بلوائیوں کی جماعت منتشر ہوکرریگتان کی طرف جلی گئی۔ چنا نچر معز نے بلکسن بن زیری کو ابوجعفر کے تعاقب میں مورکہ تا ایک مدت تک ابوجعفر کی تلاش میں مرکز داں نیابان اور ریگتان کی فاک چھانتا رہا مگر بچھ بھی سراغ نہ ملا۔ اس کے بعد خود ابوجعفر نے ۱ ۲ سے میں معز کے اس کوا مان دی اورگز اروک کے لئے تخواہ بھی مقرد کر دی۔ اس واقعہ کے بعد دربار میں حاضر ہوکر امان کی درخواست کی معز نے اس کوا مان دی اورگز اروک کے لئے تخواہ بھی مقرد کر دی۔ اس واقعہ کے بعد بعد بی جو ہر کاعریف میں مصروشا میں حکومت علویہ بیدیہ ہے تائم کرنے کا حال کھا تھا اور نیز معز کومصر میں بلایا تھا۔ معز

ومشق پر قر امطیوں کی بلغار اس کے بعد قر امط نے دمشق پر فوج کٹی آئی آئی ہم میں قرامط کے ساتھ ان کا بادشاہ اعصم بھی تھا جعفر بن فلاج نے سیز سپر ہوکر مقابلہ کیا اور کمال مردا نگی سے انہیں مار بھگایا۔ پھر الآج پی سی قرامط کی فوجیس دمشق کی جانب برھیں۔ جعفر بھی اپنی فوجیں آ راستہ کر کے میدان جنگ میں آ گیا۔ گھسان کی گڑائی ہوئی۔ میدان قرامطہ کے ہاتھ ہے مارا گیا۔ اعصم نے کامیا بی کے ساتھ دمشق پر قبضہ کر کے معرکا قصد کیا۔ جو ہر کواس کی خبر لگ گئی معز کو بیدوا قعات لکھ بھیجے۔ پس معز نے مصرکی جمایت پر اپنی کمر جمت با ندھ کی اور روانگی مصرکا بختہ ارادہ کرلیا۔

معنز کی قاہرہ میں آمد: بلکین نے اس خداداد کا میابی کی اطلاع معنز کو دئی معنز کے اظہار مرت کی غرض ہے در بارعام کیا۔اطراف وجوائب ہے مہار کیا و کے خطوط آئے۔اس کے بعد معز نے بلکین کومیدان جنگ ہے طلب کر کے افریقہ اور ملک مغرب کی حکومت پر مقرر کیا قیروان میں قیام کرنے کا حکم دیا۔ابوالفتوح کے خطاب سے خاطب کیا۔طرابل کی حکومت عبداللہ سخلف کا مختلف کا مختلف کا مختلف کا می کودی اوران دونوں میں کسی کودومرے پر حکمرانی کا اختیار نہ تھا۔تخصیل وصول مال گزاری پر زیادۃ اللہ بن عزیم کواور حکمہ خراج (بورڈ آف ریویئو) پر عبدالبیار خراسانی اور حیین بن خلف مرصدی کو مامور کیا۔ ملک کے انتظام سے مورانیویل پڑاؤ کیا۔ یہاں جل کہ اس کے انتظام سے بھی فراغت خاصل کر لی اس اٹناء بین اس کی سیاہ خدم وہتم اوراہل و عبال بھی آئے کے چوتھے میں جس قدر مال واسباب اور سامان آرائش تھا سب اٹھالا نے۔مرادانیویل کی اور وی کیا ورہائی وہ ایک کیا اورخود کوج وقیام مہینے بہ قصد مصرکوج کیا۔بلکین بھی مشابعت کی خرض سے بھی اوگ کوہ نفوسہ بھاگ گے اور بلکین کو واپس کیا اورخود کوج وقیام مہینے بہ قصد مصرکوج کیا۔بلکین بھی مشابعت کی خرض سے بھی اوگ کوہ نفوسہ بھاگ گے اور بھی لیو دار بھی قلعہ بند ہو گئے۔معن نے دو واپس کی بنیا۔ اہل طرابلس سے بھی لوگ کوہ نفوسہ بھاگ گے اور بھی قلعہ بند ہو گئے۔معن نے دو واپس کی بنیا۔ اہل طرابلس سے بھی لوگ کوہ نفوسہ بھاگ گے اور بھی قلعہ بند ہو گئے۔معن نے دو

اِ قرامط نے ماہ ذیقعد • اسم میں فوج کئی کی تھی۔ تاریخ کامل جلد الم صفحہ ۲۳۲۔

قرامطیوں کی فتو حات: بی طفع حکر انان دشق ایک مدت سے قرامطہ کو بطور فراج ( تین کا کھردینار ) سالانہ ادا کیا اسر ترجی ہیں وقت جعفر بن فلاح نے دشق پر قبضہ کیا اور المعز الدین الشعلوی کی حکومت کا جھنڈ اان مما لک میں اٹھایا تو ہیز اج بی بی فی قرام جو بی طفع قرامطہ کو ادا کی کر دیا ۔ قرام حکو ادا کی کر دیا ۔ قرام حکو ادا کی کر دو اسر مہم میں ان کا افراعلی تھا ۔ جعفر بن فلاح نے شہر دمشق سے نکل کر قرامطہ کا مقابلہ کیا ۔ قرامطے نے جعفر کو تاہم میں ان کا افراعلی تھا ۔ جعفر بن فلاح نے شہر دمشق سے نکل کر قرامطہ کا مقابلہ کیا ۔ قرامطے نے جعفر کو تاہم میں ان کا افراع ان بازہ کر گوالا۔ اس کے بعد قرامطہ نے دملہ کارٹ کیا ۔ قرامطے نے جعفر کو تاہم میں ان کا افراع ان ماہم میں بازہ کیا ۔ معرکی اہل دملہ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ۔ یا فامین جا کو تلعہ بندی کر کی اور قرامطے نے وصلے بڑھ کے ۔ یا فامین تشکر آ رائی کر کے معرکی اہل دملہ شہر چھوڑ کر بھاگر آ رائی کر کے معرکی بیان تک کہ ایک قروم نون بھی نہ گرا ۔ ان دوجیہم فتی ایہوں سے قرامطے جو صلے بڑھ کے دادموں کا ایک گروہ قرامطے کے باس آ کر کے معرکی طرف بڑھ اور جین میں پر جے اب مطربہ کی تیک ہوئی ہوں پر قاہرہ میں محاصرہ کیا ہے۔ قول دونوں جو فیوں میں گوا میں گوائی میں گوائی میں ہوئی ۔ اس کے بعدم خربی فوجیں اپنی محاصرہ کیا ہے۔ دونوں جونوں جونوں میں اور بیان کر ایک میں گوائی کی مقرکوں بیا اور بیا کہ ماہر کو قیروان میں اس دافعہ کی اطلاع ہوئی ۔ دونا کر محرکی طفعہ تو سے بیٹ سامان سفر درست کر کے معرکی جانب کو تی وان میں اس دافعہ کی اطلاع ہوئی ۔ دونا کر ایک میا کہ مورکی کو تیم کو تیادر کو بی وقی مرکز کا ہوا موسوں نے قرامطہ کو تیادر کو بی وقی مرکز کا ہوا موسوں نے قرامطہ کو تیادر کو بی وقی مرکز کا ہوا موسوں نے قرامطہ کو تیادر کو بی وقی مرکز کا ہوا موسوں کے تی دروان میں اس دافعہ کی اطلاع ہوئی ۔ دوبا کی معرک افعد تو کر دی جو معرک بیٹ سامان سفر درست کر کے معرک کیا ہوا دوبا کو کی وقیام کر تا ہوا موسول کے تو اور کیا ہوا کو بی دوبا کو کو دوبا کی کر معرک افعد تو کر دوبا کی کر تا ہوا دوبا کو کی دوبا کی کر کر دوبا کی معرک کے ہوئی ۔ دوبا کی معرک کے بیادر کو جو کر ہوئی کر دوبا کی معرک کو تیں کر کر کر دوبا کی معرک کے دوبا کر کر دوبا کی معرک کے بیادر کر کر کر کر کر کر دوبا کی معرک کو تا ہوا کر کر کے جو کر کر کر کر کر

معز وقر امطہ کی جنگ مصر میں پہنچ کر معز تک پینجر کی گرا مطبہ قصد مصر تیاری کررہے ہیں ایک خطائھ کرا عصم سردار قرامطہ کے پاس روانہ کیا جس میں اولا اپنے خاندان کی فضیلت تحریر کی تھی۔ اس کے بعد پیتحریر کیا کہ ایندائم لوگ ہمارے آباء واجداد کے ہوا خواہ تھے ادرا نہی کی دولت و حکومت کے اللجی ہنے ہوئے پھرتے تھے۔ عُرض ای متم کے مضامین لکھ بھیج سمجھانے بچھانے کا کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ آخر میں دھمکی بھی دی تھی۔ اعصم نے اس خط کو پڑھ کر نہایت تحق کا جواب دیا۔ وصل کتابی اللہ ی قبل تحصیلہ و کئر تفصیلہ و نحن سائرون الیک و السلام. ترجمہ 'تمہارا خط پہنچا جس کا دیا۔ وصل کتابی اللہ ی قبل تحصیلہ و کئر تفصیلہ و نحن سائرون الیک و السلام. ترجمہ 'تمہارا خط پہنچا جس کا مطلب کم اور فضولیات زیادہ تھے اور ہم تم پر فوج گئی کرنے والے ہیں۔ والسلام' جواب روانہ کرنے کے بعد فوج کو آ راستگی مطلب کم اور فضولیات زیادہ تھے اور ہم تم پر فوج گئی کرنے والے ہیں۔ والسلام' جواب روانہ کرنے کے بعد فوج کو آ راستگی کا حکم دیا اور سائان سفرو جنگ درست کر کے احساء سے مصر کی جانب کوچ کیا۔ رفتہ رفتہ ملک مصر میں پہنچ کو میں میں بڑاؤ

ي ديكھوتار يخ كامل ابن اثيرجلد لاصفحة ٢٣٠ ـ

قرامطیوں کی لیسیائی: اعظم اور حمان نے مشورہ کر کے ابنی اپی سیاہ کے متعدد دوستوں کوشب خون مارنے اور قل و غارت کری کرنے کے کئے مضافات میں پھیلا دیا۔ ہنگامہ نمونہ قیامت برپا ہو گیا۔ معز کو قرامط کی کثرت فوج سے خوف پیدا ہوا۔ حمان سے خط و کتابت شروع کی اور اسے ایک لا کھ دے کر طلالیا باہم بیرائے قرار پائی کہ بوقت جنگ قرامطہ کی سیاہ کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کرہم اپنی فوج کے ساتھ بھاگ جا کیں گے چنا نچہ اس قرار داد کے مطابق معز نے شہر سے نکل کر قرامطہ کیا۔ حمان عربوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ قرامط تو چھوڑ کی دریک میدان جنگ میں اڑے در ہے گئاں آخر کا رشکت کھا کر بھائے۔ تقریباً ڈیڑھ ہزار فوج گرفتار کر لیا گئا۔ قرامط تھوڑ کی دریک میدان جنگ میں از سے دہلی تا آخر کا رشکت کھا کر بھائے۔ تقریباً ڈیڑھ ہزار فوج گرفتار کر لیا گئا۔ باقی ماندگان کے تعاقب پر معز نے ابو محمود سپر سالار کو دی ہزار سوار دوں کی جمعیت سے متعین کیا۔ قرامطہ نے بھاگ کر احساء کی جانب چل کھڑ سے ہوئے۔

ومشق پر این موہوں کا قبضہ: خاتمہ جنگ کے بعد معزنے قیدیان قرامطہ کے آل کا تھم صادر فر مایا اور ظالم بن موہوب علی سے سلار کو وائی دُشق مقرد کر کے دُشق روانہ کیا۔ دمشق میں ان دنوں قرامطہ کی جانب سے ابواللجاء اور اس کا بیٹا حکرانی کر رہا تھا۔ ظالم نے بینچے بی ان کو گرفتار کر لیا مال واسباب جو بچھ تھا اسے ضبط کر لیا۔ اس اثناء میں ابومجود قرامطہ کے تعاقب سے واپس ہو کر دمشق میں آیا۔ ظالم کو اس کے آنے سے بے حد مسرت ہوئی ایک دوسر سے بغل گیر ہوئے۔ ظالم نے کہا بہتریہ ہوئے۔ خالم نے کہا بہتریہ ہوئے۔ خالم نے کہا در سے بحر اس کے جانے کو اپند کیا۔ دمش کے باہر فیمے نصب کر دیئے۔ ظالم نے ابواللحاء اور اس کے جانے کو ابومحود کے حوالہ کر دیا اور ابومحود نے اس دائے کو پہند کیا۔ دیا اور ابواللحاء مصر کی جانے مصر کی جانے میں ڈال دیا گیا۔

ظالم بن موہوب اس کے بعد ابو محود کے ہمراہیوں نے اہل وشق پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا اس ہے لوگوں میں ایک جوش پیدا ہوگیا۔ چند لوگوں نے متفق ہو کرا فسر بولیس کو قل کر ڈالا اور اس کے اسٹاف کے افسروں کو بھی مار ڈالا شہر کے باہرا ہل شہراور لشکر بوں میں ہلڑ کچھ گیا۔ ظالم سر داروں کے ساتھ سوار ہو کر بنگا مہ فر وکرنے کو لکا استجھا بجھا کر اہل شہر کو شہر کی باہرا ہل شہراور لشکر بون کے الیے اس کے لیک کو اہل شہر کو شہر کی ساتھ سوار ہو کہ باہین اہل ومشر بی فو جوں کو ان کے لئے اس کے لیک کو اہل شہر کو شہرال سوار سور کو باہین اہل ومش اور لشکریان محمود میں پھر جھڑ اہو گیا۔ بدتوں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ آخر کا راہل شہر کو شکست ہوئی۔ لشکریان محمود شہرت اہل شہر کے ساتھ لشکریان محمود شہرت اہل شہر کے ساتھ مدارات کر رہا تھا۔ بخوف جان دارالا مارت مجمود کر نکل بھا گا۔ مغربی فوج نے درواز وفراولیس سے گھس کر شہر میں آگ لگا کا دی۔ ایک بودی شخص کر مرگئی۔ اس فساو کی آگ رہے الثانی موسمے تک شخص رہی۔ اس کے بعد اس امر پر باہم میں کہا گیا۔ بوگی کہ ظالم بن موہوب شہرے نکال دیا جاوے اس کے بجائے جیش بن صمصاحہ ہمشیرز اور محمود مقرر کیا جائے۔

تارخ ابن ظدون (حصینیم)

ایو محمود کی رملہ کو والیسی : چنانچاس تبدیل کے بعد فتندو فساد فروہ و گیا۔ زیادہ مدت نہ گزر نے پائی تھی کہ مغربی فوجوں نے پھر لوٹ مارشروع کردی اورعوام الناس نے بلوہ کر دیا پورش کر کے اس کے قصر کی جانب بڑھے جس میں ابو محمود تھا۔ ابو محمود بید خبر پاکراپنے لشکر میں بھاگ گیا اور فوج کو مرتب کر کے شہر پرحملہ کر دیا اہل شہر بھی مقابلے پر ڈٹ گئے۔ ابو محمود نے شہر کا محاصرہ کرکے باہر کی آمدور فت بند کر دی۔ غلہ پانی اور ضرور بیات کا آنا جانا بند ہو گیا۔ اہل شہر تنگی سے بسر کرنے لگے۔ بازار بند ہو گئے رفتہ رفتہ اس کی خبر معز تک پہنچی۔ معز نے ابو محمود پر اس فعل سے ناراضکی ظاہر کی اور ریان خادم کو طرابلس میں لکھ بھیجا کہ دیکھتے دی اس خط کے دشق سے وائی کر موجی حجے واقعات و ہاں کے لکھ بھیجوا ور ابومحمود سید سالار کو دشق سے وائی کر دو۔ چنانچہ ریان نے دمشق میں بھیرا رہا۔ دیکھتے دی بات کے دمشق میں تھیرا رہا۔ ا

افسکین کا دمثق پر قبضہ: اقسین عز الدولہ بن بویہ کا خادم تھا جس وقت ترکوں نے بختیار بنع الدولہ پر بسرگروہی مجلین بورش کی اور بھیلین استے میں مرکیا۔ تو ترکوں نے اسے اپنا سردار بنا کر بختیار پرواسط میں بحاصرہ کرلیا۔ عضدالدولہ نے بیخریا کر بختیار کی امداداور ترکوں ہے بجات ویے کو پہچار ترکوں نے محاصرہ اٹھالیا۔ واسط چور کر چلتے پھرتے نظر آئے۔ افکلین مح ایک دستہ فوج کے جمیل چلا آیا تھا اور اس کے قریب پھٹے کر پڑاؤ ڈالا تھا۔ ظالم نے اس کی گرفتاری کی متبرین کیس۔ مگر کامیاب نہ ہوااور افکین محص سے فکل کر دمثق چلا آیا۔ ومثق پران دنوں زیاد (معز کا غلام) قابض ہو تدبیرین کیس۔ مگر کامیاب نہ ہوااور افکین محص سے فکل کر دمثق چلا آیا۔ ومثق پران دنوں زیاد (معز کا غلام) قابض ہو گیا۔ مردوج را لیے مطبح وفر ماں بردار ہور ہے تھے کہ کوئی شخص دم نہ مارسکا۔ ایک روڑ در کا کیا۔ مجب کر افکلین کے پاس آئے اور اس سے شہر پر قابض ہونے اور امارت قبول کرنے کی درخواست کی معز یوں کی شکایت مجب پر قبل ہم پر طرح طرح کے ظلم و تم کرتے ہیں۔ بھی جڑ دی کہ دو اور محمد ہم کو بہ جہر واکراہ دوافس کی تعلیم و سے جی متحد الکھ اور متفق رہنے کی قشم کی اس کے بعد شہر پر قبضہ کو ایس کے مقت ہوگیا۔ منبروں پر ظلافت عباسہ کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ فتنہ کر دازوں اور مفسدوں کی ختم کی کو کی طوب میاں کی خوار کر یہ گیا۔ معز نے لگا معز نے بیٹر پاکر افساسے تو کو گا اور اپنی کی مقال کے گئے جن پر وہ قابض ہو گئے تھے۔ الغرض انگلین اس طور سے استقلال کے ساتھ وہ تی کو کو ٹا دیا۔ اس بنا پر معز نے اور اپنی سے باتھ وہ تی کی کا نقاق یہ کہ مقال کے ساتھ وہ تھا کہ کئے دی نیاں کیا جائے گا۔

eutis eretaur ditorraura di karagan pataren karagan ditorra

医副乳腺素质 医骨囊医丛 医海绵 医二氯甲基甲酰甲基甲基甲基甲基

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

# 

## ابومنصور نزار العزيز باللد ١٥ ٢ سي تا ٢٨ سي

معز کی و فات : ۱۵ریج الآخر ۱۷ سرچ کومعزلدین الشعلوی نے اپنی خلافت حکومت کا تیکسوال سال پورا کر کے مصر میں وفات پائی۔اس کی ولی عبدی اور وصیت کے مطابق اس کا بیٹا نزار تخت خلافت پر متمکن ہوا اور العزیز باللہ کا مبارک خطاب اختیار کیا۔ عزیز نے زمام حکومت اپنے قبضہ افتد ارمیں لے کر بہ نظر مصلحت ملکی وسیاسی اپنے باپ کے واقعہ کنقال کوعیدالاضیٰ سنه ذکورتک مخفی رکھابروزعیدالاضی عیدگاہ گیا۔ عام مسلمانوں کے ساتھ نمازادا کی خطبہ دیا۔اپ حق میں دعا کی اور اپنے باپ کے مرنے کا حال ذکر کے مراسم عزا داری اوا کئے۔

جاز برفوج کشی اس کے بعد یعقوب بن کلس کوجیسا کہ اس کے باپ کے زمانے میں تھا عہدہ وزارت پر اور بلکین بن زیری کوافریقہ کی گورٹری پر بحال رکھا۔ افریقہ کی گورٹری کے علاوہ عبداللہ بن پخلف کیا می کے ماتحت صوبوں لیعنی طرابلس' سریت اور جرابید کوچھی مو خرالذ کر کرئی گورٹری میں شامل کر دیا۔اہالی مکہ ویدینہ نے گزشتہ موسم جج میں معز کی اطاعت قبول کر لی تھی اور اس کے نام کا خطبہ پڑھتے تھے مگر عزیز کی تخت میٹنی پر عزیز کے نام کا خطبہ نہ پڑھا۔ اس بنا پر عزیز نے سرز مین حجاز پر فوج کشی کی یے چنانچیاں کی سپاہ نے مکہ و مدینہ پر پہنچ کرمحاصر ہ کرلیا۔ رسد وغلہ کی آید بند ہوگئی۔اہل حرمین نے مجبور أاطاعت قبول کی حکمہ معظمہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ان ونوں مکہ معظمہ کی گورنری پڑیسٹی بن جعفرتھا اور مدیمینہ منورہ کی حکومت پریطا ہر بن مسلم۔اتفاق ہے اس سال اس نے وفات بائی۔ تب اس کی جگہ اس کا بھائی مقرر کیا گیا۔

التلین کی بغاوت جس وقت معز کا نقال ہوگیا اور اس کی جگہ تخت حکومت پرعزیز متمکن ہوا۔افکین نے فوجیل فراہم کر علم خالفت بلند كر ديا اوراس كے ان بلا و برتمله كرديا۔ جوساحل شام پرواقع تھے۔ چنانچےسب سے پہلے صیدا كا محاصرہ كيا۔ ابن الشیخ اور ظالم بن موہوب عقیلی سر دار ان مغاربہ کے ساتھ اس وقت صید امیں موجود تھے ۔ قو <del>جی</del>س <del>مرتب کر کے افکین سے</del> مقابلے کے لئے نگل پڑے۔ بے مدیخت اورخونریز جنگ کا آغاز ہوا۔ افلین لڑتے لڑتے پیچھے ہٹا' مغربی فوجیس کامیا بی اور کثرت کے جوش میں آ کے بڑھتی چلی آئیں۔ یہاں تک کہا پنے مور چہ سے بہت دورنکل آئیں۔اس وقت افکین نے اپنی

له معزالدین الله اینمیم معدین منصور بالله اساعیل بن قائم بامرالله ابوالقاسم محمد بن مهدی ابومحمه عبیدالله علوی سینی مقام مهدییه افریقه میس گیاره رمضان واس حكوبيدا ہوا۔ بينتاليس سال چھاہ كى عمر يا كى۔ دولت علو بيكا بير پهلاخليفه تھا جس نے مصر پر قبضه حاصل كيا تھا۔ تاريخ كامل جلد ٨ صفحة ٣ ٣ مطبوعه مصر

فیج کوجمع کر کے مغربی فوجوں پر ٹوٹ پڑا۔ پھر کیا تھا مغربی فوجیں شکست کھا کر بھا گیں۔ چار ہزار فوج کام آئی اس سے
افکین کے حوصلے بڑھ گئے۔ عکہ کا قصد کیا اور اس پرمحاصرہ کر کے طبر زید کی جانب بڑھا۔ یہاں کے باشندوں کے ساتھ بھی
وہی معاملات کئے جو اہل صیدا کے ساتھ کئے تھے۔ بعدہ دمشق کی طرف لوٹ کھڑا ہوا۔ عزیز نے اس کی بابت اپنے وزیر
یعقوب بن کلس سے مشورہ کیا یعقوب نے بیرائے دی کہ اس کے مقابلے پر جو ہرکا تب کو بھیجا جائے۔ عزیز اس رائے کے
مطابق فوجیس آراستہ کر کے جو ہرکوافکین کی روک تھام کرنے کے لئے روانہ کیا۔

محاصرہ دمشق اس اثناء میں اثبان دمش بینج گیا تھا۔ اے اس کی خبرگی تو اس نے اہل دمشق کوجع کر کے کہا '' تم لوگ خوب جائے ہوئے ہوئے میں انباء میں ارس دخاری کے گام کو این جائے ہوئے ہوئے دراری سے گام کو این ہاتھ ہیں لیا۔ اب چونکہ ویز والی مصابت میں جائے ہیں جاہتا کہ میری وجہ سے تم لوگ کسی مصیبت میں جہتا ہوں اس وجہ سے میں تم لوگ کسی مصیبت میں جہتا ہوں اس وجہ سے میں تم لوگ آپ سے جدان ہوں ہور اس وجہ سے میں تم لوگ آپ سے جدان ہوں کے اور جان و مال کو آپ پر قربان کر دیں گے''۔ افکلین نے اس عہد واقر ارپران لوگوں سے تتم لی اور جو ہر کا مقابلہ کرنے پر سے اس عہد واقر ارپران لوگوں سے تتم لی اور جو ہر کا مقابلہ کرنے پر سے مام ذیفت میں میں ہور ہوری ہیں ہور ہوری کے ساتھ اس کا محاصرہ کیا۔ دو ماہ کال محاصرہ کے دہا۔ لڑا کیاں ہوتی رہیں۔ فریقین کے ہزار ہا آ دمی مارے گے۔ بالآخر انسکن مرتب کر کے احساء سے دمشق کی بادشاہ قر امط اپنا لشکر مرتب کر کے احساء سے دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ شام اور عرب کا جم غفیراس کے پاس آ آ کر جمع ہوگیا جس کی تعداد پیاں ہزار کو یہ ہوگیا۔ میں کی تعداد پیاں ہزار کو یہ ہوگیا۔ میں کہ تعداد پیاں ہزار کو یہ ہیں۔

اس تھیجت پر توجیند کی اور جو ہر کوائی کے ہمراہیوں کے ساتھ مصر جانے کی اجازت دے دی۔

جو ہرکی مصر کوروائی : چنانچ جو ہر محاصر ہے سے نجات پاکرمسری جانب روانہ ہوا۔ عزیز کے درباز میں بیٹی کرتمام واقعات عرض کے اور سمجھا بھا کران لوگوں پرفوج کئی کرنے پر ابھار دیا۔ عزیز نے جو ہر کے کہنے کے مطابق فوجیں آراسۃ کر کے پڑھائی کردی۔ مقدمہ انجیش پر جو ہر تھا انگین اور بادشاہ قرامطہ یہ نجر پاکررملہ چلاآ نے تھا ور فراہی لشکر کی فکر کرنے لگے۔ اس عرصہ میں عزیز نے محرم کا رسوچ میں پہنچ کر رملہ کے باہر مور پے قائم کئے اور انگین سے کہالا بھیجا کہ ''تم میری اطاعت قبول کرلو۔ میں تہمیں اپنے لئکر کا سردارم قرد کردوں گا۔ جا گیریں دوں گا۔ جس ملک کو بسند کرو گائی ووں کی حکومت دوں گا اور ان امور کے طریح کے لئے مجھ سے آ کرمل جاؤ''۔ انگین صف لٹکر سے نکل کر بیادہ پا وہوں لشکروں کے درمیان میں آ کر کھڑ انہوا اور عزیز کے قاصد سے کہا'' تم جاکر امیر الہومین سے بدا دب تمام میرا میہ بیام کہدو کہ اگر چند سیاعت پیشتر یہ بیام مجھ میں جا تا تو مجھ اس کی تھیل میں عذر شامگر اب بینام کمن سے''۔

افیکیین کی لیسیائی: قاصدافگین سے رخصت ہوکر عزیز کے لئکر کی جانب روانہ ہوااورافیکین عزیز کے میسرہ پرجملہ کردیا۔ اس جملہ میں عزیز کو فکسیت ہوئی ایک بڑا گروہ کام آیا۔عزیز نے اس امر کا احساس کر کے اپنے مینہ کوجملہ کرنے کا تھم خود بھی جملہ آور ہوا۔ افکلین اور شاہ قرام طہ کو فکست ہوئی مغربی فوجوں نے تلواریں نیام سے تھینچ لیں۔ فکست خورہ لٹکر کی تقریباً بین ہزار فوج کام آئی۔

افسکین کی اسیری و رہائی: کامیابی کے بعد عزیز آنپے خیمہ میں واپس آیا۔ فتح مندگروہ نے قیدیان جنگ کو پیش کرنا شروع کیا۔ جو محض قیدی پیش کرتا اسے خلعت دیا جا تا تھا عزیز نے منادی کرا دی کہ جو محض افسکین کو گرفتار کر کے لائے گا۔ اسے ایک لا کھ دینار دیئے جا کیس گے۔ اتفاق سے مفرج بن عفل طائی سے اور افسکین سے ملاقات ہوئی۔ افسکین نے پیاس کی شکایت کی مفرح نے اسے پانی پلایا اور اپنے جائے قیام پر تھہرا کرعزیز کے پس گیا اور اسے افسکین کا پید بتلا کرا یک لا کھ دیناروصول کر لئے۔ افسکین عزیز کے روپروپیش کیا گیا۔ چونکہ عزیز کواس کے مارے جائے کا بیقین کا مل ہوچکا تھا۔ اس وجہ دیناروصول کر لئے۔ افسکین عزیز کے روپروپیش کیا گیا۔ چونکہ عزیز کواس کے مارے جائے کا بیقین کا مل ہوچکا تھا۔ اس وجہ سے بعد مسرت ہوئی کمال تو قیر سے افسکین کے لئے خیمہ نصب کرایا جو کچھ مال واسباب اس کا لوے لیا گیا تھا سب کا سب واپس کرا دیا اور مع اس کے مراجعت کر کے مصر آیا۔ اپنی خاص مصاحب کا اعز از عنایت کیا اور سیکرٹر دی کے عہدے سے میناد فی ال

اعصم قرمطی اس کے بعدایک فی کواعصم قرمطی بادشاہ قرامطہ کو بھی واپس لانے کی غرض سے مامور کیا۔ چنانچہ اس شخص نے اعصم قرمطی سے طبر مدیمیں جا کرملا قات کی اور اس سے عزیز کے پاس مصر چلنے کے لئے کہااعصم نے مصر جانے سے اٹکار کر دیا۔ اس شخص نے عزیز کواس واقعہ سے مطلع کیا۔ عزیز نے بیس ہزار دیناراعصم کو بھیجے اور اس قدر ہرسال دینے کا وعدہ کیا۔ مگر اعصم اس پر بھی مصر نہ گیا اور اس وقت طبر یہ سے احساء چلاآیا۔

افسکتین کا خاتمہ ان دافعات کے بعدافسکین کووزیر یعقوب بن کلس نے اس وجہ سے کہ افسکین عزیز کے ناک کا بال بنا ہوا تھا۔زہر دے دیا۔عزیز کواس کی خبرلگ گئی۔گرفتار کرا کر چالیس روز تک قید میں رکھااور پانچ لا کھ دینار جر مانہ لے کر دہا " قائدالقواد" كامبارك لقب مرحت بموان القرف الماد والشفاء المراف المراقع المراقع المناف المساورة

قسام اور سلیمان بین جعفر کی جنگ افکین نے اپ زمانہ عومت میں قسام نای ایک محص کورشق میں اپنی قائم مقامی پر مامور کیاتھا۔افکین کے دمثق چھوڑنے کے بعداس کارعب داب بڑھ گیا۔ پچھلوگ اس کے مطبع و تا بع ہو گئے رفتہ رفتہ چندشہروں پر قابض ہو گیا۔ جب افعکین اور قرامطہ کوشکست ہوئی توعزیز نے اپنے نامی سپدسالا را بوقحہ بن ابراہیم کووالی ' مثق مقرر کر کے دشق روانہ کیا۔ اس وقت دشق اور اس کے قرب وجوار کے شیروں پر قسام قابق ہور ہا تھا اور عزیز کے نام كا خطبه بإطار بالقاياس كي موجود كي مين الوجمود كي يحيين نه كي في قسام بدستوركري حكومت بيممكن رباء اس الثاءمين ابوتغلب بن حران والى موصل عضد وله سے فکست کھا کروشق كى طرف آيا قسام نے أسے اس خيال سے كه مبا داييخو و مجكم عزیزیا دھینگامشتی سے شہر پر قابض مند ہوجائے۔ اسے ومشق میں داخل نہ ہونے دیا۔ اس باعث سے ابوتغلب اور قبام کے ورمیان نا چاتی پیدا ہوگئی اور جدال و قال تک نوبت پہنچے گئی بالآخر تغلب طبر میہ چلا گیا۔ اس کے بعد عزیز کالشکرسیہ سالا رفضل کی سرکر دگی میں دمشق پہنچااور قسام پر دمشق میں محاصرہ کرلیا گراتفاق کچھالیا پیش آیا کہ پیشکر بے نیل ومرام عزیز کے باس چلا گیا۔ تب عزیز نے ۱۷<del>۷ مے</del> میں ایک دوسری فوج سلیمان بن جعفر بن فلاح کی ماختی میں دمثق روانند کی۔ سلیمان نے د مثق کے باہر پڑاؤ کیا قسام نے آپنے آ دمیوں کواشارہ کر دیا۔انہوں نے لڑ کرسلیمان کواس مقام سے جہاں اس نے پڑاؤ

مفرح بن جراح انبین دنوں مفرج بن جراح امیر بنی طے اور تمام عرب سرزمین فلسطین میں مقیم تھے ان کی جماعت اور شوکت وشان بڑھ گئی۔قرب و جوار کے سرحدی شہروں گوتل وغارت گری ہے یا مال کررہے تھے عزیز نے ایک کشکران کی سرکو بی کے لئے اپنے سپدسالا رہلنگین ترکی ماتحتی میں روانہ کیا۔ چنانچہ پیشکرکوچ وقیام کرتا ہوارملہ کی جانب روانہ ہوا۔ قبیلہ قیس کا ایک کثیر گروہ اس کے لٹکر میں آ ملا۔ اس کے بعد مفرج بن جراح اور ہلکتین سے مُد بھیڑ ہوگئی۔ ہلکتین نے فوج کے چند دستوں کو پہلے سے کمیں گاہ میں بٹھار کھا تھا۔مفرج کواس وجہ سے شکست ہوئی۔ یہ بھاگ کرانطا کیہ پہنچا وائی انطا کیہ نے اسے پناہ دے دی اس عرصہ میں یا دشاہ روم نے قنطنطنیہ سے بلادشامید کی جانب حملہ کیا۔مفرج کواس سے خطرہ پیدا ہو کچور خادم سیف الدولہ والی محمص کواس واقعہ ہے مطلع کر کے امراد طلب کی ۔ مکچور نے مفرج کی خواہش منظور کر لی اور کما حقہ اس کی ایداد کی

قسام اوربلکین کی جنگ اس کے بعدبلتین نے دمشق کی جانب رخ کیااور شام سے پیکلا بھیجا کہ بیل کی عُرض سے نہیں آیا محص اصلاح حال شہر کی دجہ ہے آیا ہوا ہوں قسام کے ساتھ جیش بن صمصامہ بمشیرزادہ ابومجود بھی دمشق ہی میں موجود تھا۔ ابومحود کے بعد سند حکومت ومثق ای کومرحمت ہوئی غرض قسام شہروشق سے نکل کربلیکین کے یا س آیا۔ بلیکین نے اس کو ہمراہیوں کے ساتھ شہر کے باہر قیام کرنے کو کہااس سے قسام کوخطرہ پیدا ہوا فوراً شہر کی جانب لوٹ کھڑا ہوااورلڑائی کی تیاری کر دی خم تھو تک کر دونوں حریف میدان جنگ میں آ گئے۔انفاق یہ کداس معرکہ میں قسام کے ہمراہیوں کو شکست ہوئی۔

قیام کی اطاعت بلکین نے اپنی جانب سے طلح نامی ایک امیر کوشہر کی حکومت پر مامور کیا۔ چنانچے کئی محرم الحاج میں امارت کا جونڈا لئے ہوئے شہر میں واعل ہوا۔ اس کے دوسرے دن قیام کے خیال سے روپوش ہوگیا۔ بلکین کے ہمراہیوں نے قسام اوران کے مصاحبوں کے مکانات لوٹ لئے قسام نے بینظیال کرکے کڈاب جال بری دشوار ہے اپنے کوبلگین کے دربار میں حاضر کر دیا اور معذرت کی بلکین نے اس کی معذرت قبول کرلی اور اسے بھرت واحر ام مصرر واند کر دیا۔ عزید نے اپنی کے مناب کی ایس کی معذرت قبول کرلی اور اسے بھرت واحر ام مصرر واند کر دیا۔ نے اپنی اور ترجم دلی سے اسے بھی ایان عنایت کی۔

بگیور کا ایارت وشق پرتفر ریکیور جوکہ سیف الدوله کا خادم اوراس کی جانب ہے مص کا گورز تھا ان دنوں جبکہ دمشق عزیز اور قسام کی فوجوں کا میدان کارزار بناہوا تھا۔ مص سے عزیز کے لشکر کورسد وغلہ تھیج رہا تھا اورائی اس حسن خدمت کی اطلاع عزیز کو دیتا جا تا تھا۔ ان واقعات کے بعد ایسا ہے میں ابوالمعالی اور کچو دمیں چل گئی۔ کچو رہے عزیز سے اس کی شکایت کی عزیز ابوالمعالی کی گوشالی کی گوشالی کی اور اسے حکومت ومشق دینے کا وعدہ کیا۔ اس اثناء میں اتفاق مید پیش آیا کہ مغربیوں نے مصر میں وزیر السلطنت ابن کلس کے خلاف بغاوت کردی اور اس کے تل پرتل گئے۔ اس ہنگامہ کوفر و کرنے کی غرض سے عزیز نے بلکمین کو دمشق سے طلب فرمالیا اور اس کے بجائے بکچور کو دمشق کی زمام حکومت سپر دکی۔

یکی رکی معزولی ماہ رجب ایس بھی وہم حکومت لئے ہوئے مشق میں داخل ہوا چونکہ اسے کی ذریعہ سے معلوم ہوگیا تھا کہ ابن کلس ور یا اسلطنت عزیز کومع کر رہا تھا کہ بھی رکو عکومت ومشق نہ دی جائے اس عداوت و کینہ سے بھی رفت ومشق میں داخل ہوئے ہی ابن کلس کے آوردوں اوراس کے ہوا خواہوں کو پا مال کرنا شروع کیا یہ تھوڑے دنوں بعدرعا یا ہے ومشق کو بھی ایذا کیں پہنچانے لگا۔ ابن کلس کواس کی خبرلگ گئی۔ موقع پا کرعزیز سے اس کی شکایت جڑ دی کہ کچو روائی دمشق بڑا معرول نہ کیا جائے گا توصو بدوستی ویران ہوجائے گا۔ پس متر دوسرکش ہوگیا ہے۔ ظلم و جفا گاری اس کا شیوہ ہور ہا ہے اگر معزول نہ کیا جائے گا توصو بدوستی ویران ہوجائے گا۔ پس متر دوسرکش ہوگیا ہے۔ فاق کے انسان میں کچو رکوہوٹ میں لانے کی غرض سے روانہ کیا۔ روا گئی کے بعد نزال والی کے بعد نزال میں اور کیا ہوگی کے بعد نزال میں اور کیا ہوگی کے بعد نزال میں اور کیا ہوگی کے بعد نزال میں کہا ہوگی کی متراب کو ایک کھوڑا ہوا ادھر کمچو رکو میں تھی ہوگی گر دونوں کے عرب کو جمع کر لیا اور آلات حرب سے ان کو میا گئی والی کھوڑا ہوا ادھر کمچو رکو مید خیال کے امان حاصل کر کے رقہ جلا گیا اور اس پر قابض ہوگی کو میں اس میں میں ہوگیا۔ استقلال و کی جنگ دور میں کی جنگ دور میں میں داخل ہوگر کا میائی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔ استقلال و کی میں داخل کو میا گئی دائی جائی ومشق میں داخل ہوگر کا میائی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔ استقلال و کی جنگ دائی دی جنگ ہوگی کی متراب کی جنگ در اور سیکھ الدور اس کی جنگ دائی دینچوں میں داخل ہوگر کا میائی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔ استقلال و کی جنگ در اور سیکھ الکہ وکٹر کا میائی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔ استقلال و کی جنگ دیں در خواہ کر کی دیا کہ میاں کی جنگ در اور کو میاں کی کہا ہو کر کا میائی کے ساتھ قبضہ حاصل کر لیا۔ استقلال و کی میں در کو میں کر کی دیا کہ کو کر کی دیا کہ کو کر کو میاں کی کرنے کو کر کی دیا۔

سکچو را ور سعد الدوله کی جنگ ادھرمنیر نے بھی ومثق میں داخل ہوکر کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کرلیا۔استقلال و استحام سے تکمرانی کرنے لگا۔اس واقعہ کے بعد کچورنے ومثق سے رقہ پہنچ کر سعد الدولہ والی خلب سے مص کی حکومت کی سکی رکا خاتمہ انہی دنوں عالی انطاکیے نے بادشاہ روم سے امداد کی ورخواست کی تھی اوراس نے ایک کیٹر التعداد فوج اس کی کمک پر بھیج دی تھی ۔ الغرض نزال نے اپنے منصوبہ کے مطابق ان عزلوں سے جو کچور کے رکاب بیل تھے۔ معرکہ جنگ کے وقت دونوں فوجوں کی کم بھیر بولی کچور کو کئی اوران سے اس معاملہ کے انجام پاجائے پر بڑے بوئر بقصد سیف الدولہ علا وقت دونوں فوجوں کی کم بھیر بولی کچور کو کئی اوران سے اس معاملہ کے انجام پاجائے پر بڑے پر کر بستہ ہوکر بقصد سیف الدولہ علا ہے۔ اس ما الدولہ علیہ الدولہ نے لوگوء کیر کوفاک وخون میں تو بتا الدولہ کے لاکھ و تر بر تحلہ کیا۔ بیکی ما تراکی میں ما تراکی ہوا و کھی کر کھی ترکی ما تراکی الدولہ نے اس کا مال واسباب منبط کر کے دوجہ کیا اور اس پر قابض و مصرف ہوگیا۔ بیکی در کے لوگوں نے عزیز کو الدولہ نے بارے بارے بارے کا دارا تعدال کو ترکی کے اس معدالدولہ سے سفارش کرنے کی بابت تحریک کی۔

ا بوالحسن مغربی کی معزولی منوتکین کی اس غیر حاضری کے دوران ابوالفصائل حلب کے اطراف میں غلہ کی فراہمی کی غرض سے نکلا۔ جس سے بے حد گرانی پیدا ہوگئ جس قدرغلہ فراہم کرسکا فراہم کرلیا۔ باتی جورہ گیا۔اس میں آگ لگا دی۔ حمص وشیرز کا تاراح دوی بادشاہ نہایت عجلت سے فوجیں آ راستہ کر کے طلب کی جانب روانہ ہوا۔ لولؤ صغیر نے اس خیال سے کہ مسلمان اور اسلام کواس سے سخت صدمہ اور نقصان پنچے گام خوتگین کو بادشاہ روم کے آنے سے مطلع کر دیا۔ اس کے علاوہ جاسوسوں نے بھی یہ خبر تمخوتگین تک پہنچائی۔ مخوتگین نے مصطلع محاصرہ اٹھا لیا۔ متعدد بازار محل مرائیں اور حمام اثناء محاصرہ میں ویران و برباد ہوگئے۔ اس کے بعد بادشادہ روم حلب بر پہنچا۔ ابوالفطائل اور لولوسغیر ملنے کے لئے آئے۔ وو چارروز قیام کر کے ملک شام کی جانب کوچ کیا، حمص اور شیرز کوفتح کر کے تاخت و تاراح کیا۔ چالیس روز تک طرابلس کا محاصرہ کے رہا۔ مگر کا میا بی کی صورت نظر ند آئی۔ مجبور ہوکر اپنے ملک کو والیس گیا۔ ان واقعات کی خرعز برز تک پہنچی ۔ یہ چیز اس پر بے حد شاق گرزی۔ جہاد کا اعلان کر کے المساج میں قاہرہ سے نکلا۔ است میں منبر نے وشق میں عزیز کے خلاف علم اس پر بخود شاق گرزی۔ جہاد کا اعلان کر کے المساج میں قاہرہ سے نکلا۔ است میں منبر نے وشق میں عزیز کے خلاف علم بواج سانہ کیا۔ میں منبر نے وشق میں عزیز کے خلاف علم بواج سانہ کیا۔ میاب قدم بواجا یا۔

لیتقوب بن کلس معزالدین الدعلوی والی افریقه و معرکا وزیر السلطنت یعقوب بن کلس تھا۔ اصلاً یہ یہودی تھا اور ایمان

امر ایم اور بھی جرم انہ بھی کیا۔ یعقوب اے ادا نہ کرسکا۔ رو پوش ہوگیا۔ چندروز بعد مصرے مغرب بھاگ گیا اور معزالدین اللہ کے دربار میں بیٹی کررسوخ حاصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ معرآ یارفتہ رفتہ قلمدان وزارت کا مالک بن گیا۔ معزالدین اللہ کے دربار معزبیہ میں اس کی بڑی عزت وتو قبرتھی۔ معزالدین اللہ کے بعد عزیز بن معزالدین اللہ تخت حکومت پر مشمکن ہوا۔ اس نے بھی یعقوب کو برستور عبدہ وزارت برقائم و بحال رکھا۔ یبال تک کہ کہ سے میں یعقوب کو برستور عبدہ وزارت پرقائم و بحال رکھا۔ یبال تک کہ کہ سے میں یعقوب نے وفات پائی عزیز نے نماز جناز و پڑھائی جمیز و تکفین میں بڑریک ہوا۔ اس کی طرف سے اس کا دین (قرضہ) اوا کیا اور اس کی مفوضہ خد مات کو اس طرح وقت سے دولت عیاس کی موضہ خد مات کو اس طرح وقت سے دولت عیاسہ کی وزارت بربرایل قلم کے قبضہ میں دی اور یالگ بڑے دی رہزا و عظیم الشان ہے۔

بارزی: ان وزراء میں سے ایک بازاری بھی تھا۔ بیوز یر ہونے کے علاوہ قاضی القضاۃ اور داعی الدعاب بھی تھا۔ اس سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ اس کا نام سکہ پرمسکوک کیا جائے۔ اس نے اسے نامنظور کیا اور اس خیال سے کہ میں مجبور نہ کیا جاؤں غریب الوطنی اختیار کرلی۔مقام تینس میں کسی نے مارڈ الا۔

ا بوسعیدنسری: ابوسعیدنسری بھی دولت علویه کا ایک ناموروز پرتھا۔ یہ پہلے یہودی تھا۔ گرعہدہ وزارت ملنے کے مسلمان

جرجانی: جرجانی بھی ای سلسله کا ایک جلیل القدر شخص تھا۔ اسے سی امر کی بابت لکھنے کوئنے کیا گیا تھا۔ اس نے اس کی تعمیل نہ کی اس پر جا کم نے اس کے ہاتھ کا لئے کی تم کھالی اور معزول کر دیا۔ پھراس کے تیسرے روز عہد ہ وزارت پر پھر بحال کر دیا۔ اور خلعت خوشنو دی سے سرفراز وممتاز ہوا۔ ابن ابی کدنیے نے تیرہ مہینے وزارت کی۔ اس کے بعد معزول کر کے قبل کر دیا گیا۔ ابوالطا ہر بن با دشاہ وزیر السلطنت دین دار آ دمیوں میں سے تھا۔ اس نے وزارت سے استعفاد ہے کر جامع مصر میں گوشنشنی اختیار کرلی تھی۔ ایک روز رات کے وقت جیت پر سے گر کر مرگیا۔

ابوالقاسم: وزیرالسلطنت ابوالقاسم بن مغربی آخری وزیرتھا۔ اس کے بعد بدر جیال زمانہ حکومت خلیفہ مستنصر میں سیف الدولہ کے قلمدان وزارت کا مالک ہوا۔ اس کے دور حکومت میں بدر نے بہت بڑے زور وشور سے وزارت کی اور اس کے بعد بھی بیاً سی حالت بررہا جیسا کہ آن سے حالات کے خمن میں بیان کیا جائے گا۔

#### 

تعمان بمن محمد والوعبدالله محمد: نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن جيون زمانه محومت معزالدي الله على قيروان كا قاضى تقا۔ جب معزمصرا يا تو نعمان بھى اس كے ركاب ميں تقا۔ مصر بنج كرمعزالدين الله نے نعمان كوعهده قضا مرحت كيا۔ يہاں تك كداس نے اسى عهد ب يروفات بإلى۔ اس كے بجائے اس كا بيٹاعلى مامور ہوا ہم سے جسى مركيا۔ توعزيز نے اس كے بھائى ابوعبدالله محمد كوعهده قضا برمامور كيا۔ خلاف و بے كرا ب ہاتھ ہے اس كے بطل بيس للوار ميان كى معز نے اپ باب ہے اسى محمد قضاء و بنے كا وعده كيا تقا۔ ٩ مرس عيد خلافت حاكم ميں اس نے بھى وفات يا كى۔ يہ خص بہت بر اجليل القدر كثير الماحسان اور عدالت وافقاء ميں بيد حد خلافت حاكم ميں عهد قضاء سے مرفراز كيا كيا۔ چند مور بعد موس مي عهد اس كا جيات اس كا دمان قضاء خلائق كے لئے رحمت اللي كا ايك مور بعد موس ميں عهد قضا ہے مرفراز كيا كيا۔ چند مور بعد موس مي عهد اس كا جيات اور كيا كيا۔ چند مور بعد موس مي معرول كرديا كيا اور قبل كرا كر جلا ديا كيا۔

ملک بن سعید الفارقی: اس نے بعد ملکہ بن سعید القارق مامور ہوا۔ یہاں تک کہ هنم مطاطراف قصور میں حاکم نے اسے سزائے موت دی۔ خلیفہ حاکم کی آئھوں میں اس کی بہت بڑی عزت تھی۔امور سلطنت میں اسے کامل وَحل تھا آور خلوت وجلوت میں پرخلیفہ حاکم کاہم از و مصاحب تھا۔

احمد بن محمد بن عبد الله : ملک کے مارے جانے پراٹھر بن محمد اللہ بن ابی العوام عہدہ قضا ہے سرفراز کیا گیا۔ یبی مخص دولت علویہ کے آخری دور تک عہدہ قضا پر رہا۔ قاضی کے متعلق دا درسی اور دعوت کی خدمت سپر در ہا کرتی تھی اور گاہے گاہے دائی الدعاۃ کا عہدہ قاضی سے لے لیا جاتا تھا اور اس خدمت پرایک دوٹر افخص مامور ہوا کرتا۔ قاضی ان عہدہ داران حکومت میں سے تھا۔ جو جمعہ اور عیدوں میں خلیفہ کے ساتھ خطبہ دینے کے وقت منبر پر پڑھا کرتے تھے۔ 

### <u>هاب: ١٠</u> ابوعلى الحسين الحاكم بامرالله ٢٨٣ جينا السير و ابومعة على الظاهر لاعزاز وين الله السيرينا كوسير

تخت نیٹی: ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ عزیز نے اسم پیلی جہاد کا اعلان کیا تھا اور رومیوں پر جہاد کرنے کی غرض سے فوجیں آراستہ کر کے کوچ وقیام کرتا ہوا بلبیس پہنچا۔ بلبیس میں پہنچ کرا ہے چندامراض میں مبتلا ہوا کہ انہی کے صدم آخری رمضان الا اسم میں اپنی تکومت وخلافت کے ساڑھے گیارہ سال پورے کر کے مرکبیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابوعلی مضور بخت خلافت پر مشمکن ہوا ''الحاکم با مراللہ'' کا خطاب اختیار کیا۔

ا پومیر حسن اور ارجوان کے مابین کشیدگی اس کے عہد حکومت میں بھی ارجون خادم امور سلطنت کا منتظم اور اس پر قابض و منصرف تھا۔ جس طرح کہ اس کے باپ عزیز کے عہد حکومت میں تھا اور ابومجہ حسن بن عمار ہر کام میں ارجوان کا شرک تھا۔ ارجوان کل سرائے شاہی میں جا کم کے ساتھ دہتا تھا اور ابومجہ حسن اُمور سلطنت کی نگرانی کر دہا تھا۔ اس نے آبہت شرک تھا۔ ارجوان کل سرائے شاہی میں جا تھا۔ اس نے آبہت کی انتظام اور مالی صینوں پر قبضہ کرلیا۔ 'امین الدول' کے لقب سے اپنے کو ملقب کیا۔ کتامہ کی بن آئی۔ رعایا کے مال عزت کو ای خواہشات نفسانی کا شکار بنانے گئے۔ منجو تگین کو بیام اور نیز ابومجہ کا ہر کام میں چیش بیش ہونا نا گوار گزرا۔ ارجوان کا دل ابومجہ کی جواف کا در اور کی کا جونڈ الجند کر دول۔ ارجوان کا دل ابومجہ ارجوان کا دل ابومجہ کے خلاف بعناوت کا جھنڈ الجند کر دول۔ ارجوان کا دل ابومجہ کے سے پہلے ہی کی چکا تھا۔ منجو تکین سے سازش کر کی۔

منجوتگین کی بغاوت: چنانچہ بخوتگین نے خو دسری کا اظہار کر کے دمشق ہے ایک فوج مصر کو روانہ کی جس کاسر دارسلیمان بن جعفر بن فلاح تھا۔ ابوٹھ کواس کی اطلاع ہوئی تو اُس نے بھی مصری کشکر کواس طوفان کی روک تھام کے لئے روانہ کیا۔ عقلان میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ ایک شخت وخوز رہز جنگ کے بعد منجوتگین کوشکست ہوئی۔ اُس کے دو ہزار آ دمی کام آئے اور خود بھی دارو گیر میں گرفتار کر لیا گیا اور پا بہزنجیر مصر بھیج دیا گیا۔

ل ابعلى منصور كي عمر تحنت نشيني كي وقت كيارة سأل كي تشي - تاريخ كالل ابن اثير جلد ٩ صفحة ٨٣ مطبوعه لندن

ابوتمیم سلیمان بن فلاح ابوتر نے مسلیمان بن فلاح کا می کو ما مورکیاراس نے طربہ بیج کراپ بھائی علی کوسند تکومت عطا کر کے دشق بھیجا۔ اہل شام پر ابوتھیم سلیمان بن فلاح کا می کو ما مورکیاراس نے طربہ بیج کراپ بھائی علی کوسند تکومت عطا کر کے دشق بھیجا۔ اہل دمشق نے علی کی سرداری کوسلیم نہ گی لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابوتیم نے اہل دمشق کے پاس اپی سفارت بھیجی اور انہیں سرشی اور خالفت کے عواقب وامور سے ڈورات ہو گئے۔ ابوتیم کی بھی دی۔ اہل وہ تی دائل وہ شق نے ڈرکر اطاعت قبول کر لی اور غالفت کے عواقب وامور سے ڈورات ہو گئے جاہ وجلال کی دھی بھی دی۔ اہل وہ تی امال وہ تے ہی اندھیر کر دی بچادی۔ اور علی کی سرداری و کومت سلیم کر کے شہر پناہ کے درواز سے کھول دیئے۔ علی نے شہر میں واض ہوتے ہی اندھیر کر دی بچادی۔ خورین کی اور غارت کری کا بازاد گرم کر دیا ہی کوقید کیا کہی کوئل کیا۔ ابوتیم کواس کی خبرگی فوراً دمشق آئی پہنچا اور اہل دمشق کوئل بی تو میں کر دیا اور طرابلس کے سابق حکم ال جیش بن صحصا مہ کومعز ول کر دیا۔

ابو محرحسن کے خلاف سیا زش جیش نے معزولی کے بعد مصر کا راستہ لیا تھوڑے دنوں کے سفر کے بعد مصریل واقل ہوا اور ارجوان کے پاس آیدور فت شروع کی جیش اور ارجوان نے متفق ہو کریے رائے قائم کی کہ ابو محمد اور کل سرواران کیا مدکو جواس کے مصاحب و مثیر ہیں جس طرح ہے مکن ہو مملکت مصر سے نکال دینا جا ہا۔ اس سازش میں عضد الدولہ کا خاص تھا۔ عضد الدولہ کی وفات و شرف الدولہ برا در عضد الدولہ کے اور کی اور کے بعد مصر جلا آیا تھا اور مرشر کے دوبار ہیں خاوم بینج کرایک فتم کا دسونے بیدا کرلیا تھا۔ اس تعلق سے میدار جوان اور جیش کے ساتھ رہا کرتا تھا۔

ابو حمد کی رو بوش اتفاق سے ابو حمد کواس سازش کی اطلاع ہوگئی۔اس نے بھی ارجوان وغیرہ اپنے خالفین کو زیر کرنے کی تدبیر میں شروع کر دیں۔ جاسوسول نے ارجوان تک پینچ ادی پھر کیا تھا دونوں فریقوں میں فتنہ وفساد کی آگ مشتعل ہو گئی۔مشرقی اور مغربی فوجوں نے تلواریں نیام سے تھینچ کیں۔ کشت وخوں شروع ہو گیا۔ اس معر کہ میں مغربیوں کوشکست ہوئی۔ ابو حمد بخوف جال روپوش ہو گیا۔ارچوان نے حاکم کی خدمت میں حاضر ہو کر کل واقعات عرض کے اور اسے تخت خلافت مرجلوہ افروز کرکے اس کی خلافت و حکومت کی دوبارہ بیعت کی۔ خلافت مرجلوہ افروز کرنے اس کی خلافت و حکومت کی دوبارہ بیعت کی۔

ابوتمیم اور کتامہ کی برباوی تجدید بیعت کے بعدار جوان نے سپہ سالاران دمش کوالوتیم کی گرفتاری کی بابت ایک خفیہ تخریجے دی سی کوکانوں کان خبر نہ ہوئی سپہ سالاران دمش اور اہل شہر نے دفعۂ پورش کر کے ابوتیم کے گھر ہاراور خزانہ کولوٹ لیا۔ کتامہ کی خوز بربی شروع ہوگئی۔ فتہ وفیاد کا دروازہ کھل گیا۔ ایک مدت تک دمش میں اس فساد کی آگ مشتعل رہی عوام الناس اور بازاری لوگ امور سلطنت برقابض ہوگئے۔ اس کے بعدار جوان نے ابوجم کی تفکیر معاف کر دی۔ دربار شاہی میں حاضر ہونے کی اجازت دی اور اس کی تخواہ مقرر کر کے بدستور قدیم مگان میں قیام کرنے کا تھم دیا۔

معرک صور: انبی واقعات کے اثناء میں اہل شام میں بغاوت پھوٹ نگل ۔ اہل صوبہ باغی ہوگئے ۔ ایک ملاح قلاقہ نامی کو اپناامیر بنالیا۔ مفرح بن عقل بن جراح نے بھی علم خلافت کی اطاعت ہے روگر ذانی کر کے خودسری اختیار کرلی ۔ رملہ بھن قل و غارت شروع کر دی۔ دوتش باوشاہ روم بھی جوایسے مواقع کا منتظر اور حکومت اسلامیہ کا قدیمی دشمن تھا۔ قلعہ اقامیہ پر چڑھآ یا اوراس کا مجاصرہ کرلیا۔ارجوان نے ان واقعات سے مطلع ہوکرا یک بڑی فوج کوجیش بن صصائمہ کی سرکروگی میں رمانہ کی جانب روانہ کیا اور دوسری فوج کو ابوعبداللہ حسین بن ناصر الدولہ بن حمدون کی ماتحی میں صور کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابوعبداللہ نے صور کے قریب پہنچ کر بری اور بحری لڑائی شروع کردی۔ قلاقہ نے بادشاہ روم سے امداد طلب کی بادشاہ روم نے ایک بیڑہ جنگی کشتیوں کا قلاقہ کی کمک پڑھیے دیا۔ بہت بڑی خونریزی کے بعد اسلامی بیڑہ کوفتح نصیب ہوئی۔ روی حکست کھا کر بھا گے۔اہل صوبہ نے بجوری اطاعت قبول کر لی۔ابوعبداللہ نے صور پر قبضہ کر کے قلاقہ کو گرفار کر لیا اور پا بہ زنجرا کی فوجی دستہ کی حراست میں مصرروانہ کردیا۔مصری بختے کے بعد قلاقہ کی کھال تھنج کی گی اور صلیب پر چڑھا دیا گیا۔

دوقش کا قال جیس بن صصامه مفرج بن وغفل کی سرکو بی کور ملہ جیجا گیا تھا۔ مفرق پیخر پا گرجیش کے مقابلہ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جیش کوچ و قیام کرتا ہوا دمشق پینچا۔ اہل دمشق ملنے کو آئے جیش ہوت و احترام ان لوگوں سے ملا۔ ان کے ساتھ احسانات کئے۔ ان کی تکالیف رفع کیں اور پھر وہاں سے اقامیہ کی جانب کوچ کیا۔ جہال پر کہ دوقش با دشاہ روم اپنے لئکر کے ساتھ پڑاؤ کئے ہوئے تھا اور بلا داسلامیہ کو پامال کر رہا تھا۔ اقامیہ پرعسا کر اسلامیہ اور ردی لئنگر سے صف آرائی ہوئی اولا جیش اور اس کے ہمراہی تنگر سے صف آرائی ہوئی اولا جیش اور اس کے ہمراہی تنگست کھا کر بھا گے۔ صرف بشارت انھید کی بن فرازہ پندرہ سوسواول کے ساتھ میدان جنگ عمر شاہوار وجوئ کی اور مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ عمر ایجائی کی باری باور وجوئ کی تی میں ہوئے دوقش کی بان بوار وجوئ کی اور مسلمانوں کی پامالی دکھر بہا تھا۔ انھید کی کے ہمراہیوں بیس سے ایک گردی او ہے کا تھ بوسوم بخشت کے عمر اجبوں بیس سے ایک گردی او ہے کا تھ بوسوم بخشت کے مواج دوقش کی جانب چلا۔ دوقش کی بانب چلا۔ دوقش کی میدان جنگ سے بھاگ گی تھی بھر لوٹ بڑی انطا کیہ تک قبل وقید کرتی اور ان کے مال واسب کو لئی جائی جائی جائی گئی تھی بھر لوٹ بڑی انطا کیہ تک قبل وقید کرتی اور ان کے مال واسب کو لؤی جائی گئی۔

باغیان و مشق کا انجام: اس فتیابی کے بعد جیش نے ومثق کے باہرا یک میدان بیس قیام کیا اور کی مصلحت ہے ومثق نہ گیا۔ نوجوانان دمشق کے سرداروں کو جو ہنگاہ کے بانی مبانی ہوئے سے طلب کر کے اپنی مصاحب کا اعز ازعنایت کیا اور انہی میں سے ایک گروہ کو اپنا حاجب بھی بنایا روزانہ ان لوگوں کے لئے نفیس نفیس کھانے پکواتا اور کمال دریا دلی سے ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہوتے کھلوا تا تھا ای طریقہ سے ایک زمانہ گزرگیا۔ چندروز بعد جب بدلوگ کھانے کے کمرے بیل لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہوتے کھلوا تا تھا ای طریقہ سے ایک زمانہ گزرگیا۔ چندروز بعد جب بدلوگ کھانے کے کمرے بیل فی ہوئے۔ تو اپنے غلاموں کو اشارہ کر دیا انہوں نے درواز سے بند کر کے تلوارین نیام سے بھنچ لین اوران لوگوں کے جان و تن کا فیصل ہوا۔ فیصلہ کر آئے تھانے کے مرائی ہوئے۔ ان کو طبینان حاصل ہوا۔ اپنی فوج کے ساتھ دمشق گیا اوراس کا چکر لگا کر شرفاء ورؤ ساشہ کو دربار بیس حاضر ہونے کی اجاز ہددی۔ جب وہ لوگ دربار میں آگئے تو ان لوگوں کے روزو جو انان دمشق کے سرداروں کوئی کروایا اور انہی شرفاء ورؤ ساء کو بطور وفد مصر کی طرف روانہ میں آگئے تو ان لوگوں کے روزو جو انان دمشق کے سرداروں کوئی کروایا اور انہی شرفاء ورؤ ساء کو بطور وفد مصر کی طرف روانہ رہنے گئے ۔ ان واقعات کے چندون بعد جیشن نے بعارضہ بواسیر دفات پائی۔ اس کے بجائے اس کا بیٹا محود دین جیش دمشق کا جمارہ ان ہوا۔

ار جوان کا خاتمہ : جیش کی وفات سے ارجوان کے باز و کمر ور پڑگئے۔ بیل بادشاہ روم سے نامہ و پیام کر کے دس برس کے لئے مصالحت کر کی اور ایک فوج نے ان دونوں کے لئے مصالحت کر کی اور ایک فوج برقہ اور طرابلس غرب کو فتح کرنے کے لئے روانہ کی۔ چنا نچہ اس فوج نے ان دونوں مقامات کو برور بیخ فتح کرلیا اور ارجوان نے ان کی حکومت پر یائس صقلی کو تعین کیا۔ چونکہ ارجوان کو حاتم والی مصر کے مزاح میں زیادہ دخل پیدا ہو گیا تھا۔ اس کا متیجہ بیہ ہوا میں زیادہ دخل پیدا ہو گیا تھا۔ اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ دیا ہو کہ میں حاکم نے ایک بے جاالزام لگا کرارجوان کو مزائے موت دے دی۔

حسان بن مفرح کی بغاوت: ارجوان ایک خواجه سراتها اور پیدائتی مخنث تھا۔ اس کا وزیر فہد بن ابراہیم تھرائی تھا۔ علم نے بعد قل ارجوان فہدکوا ہے قلمدان وزارت کا ما لک بنایا۔ کچھروز بعد حسین بن عمار کواس کے بعد حسین بن جو ہر سہ سالا رافواج کو بھی قل کر ڈالا بھر پی فہر پا کر کہ حسان بن مفرج طائی اطراف حلب میں لوٹ مار زیا تھا۔ چند فو جیس از حکین کی ماقتی میں صلب کی طرف روانہ کیں۔ جس وقت پی وجیس غزہ سے عسقلان کی جانب بر حین حسان اور اس کے باپ مفرج نے دفعۃ ان پر حملہ کر دیا۔ از حکین اور اس کے رکاب کی فوج کو شکست ہوئی۔ از حکین کے ہمراہوں میں سے کیٹر التحداد آوی کا میں خوجہ ان پر حملہ کر دیا۔ از حکین اور اس کے رکاب کی فوج کو شکست ہوئی۔ از حکین کے ہمراہوں میں سے کیٹر التحداد آوی کا میں بی حسان نے حسان نے حسان اور مفرج کو بہ حکمت مملی نامہ و پیام بھیج کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ چنا نچے ان لوگوں نے خاص کو علم سے طلب کر کے خلافت وامارت کی بیعت کر لی۔ '' امیر المومنین'' کے لقب سے خاطب کرنے لگا۔ بھر حاکم نے حسان اور مفرج کو بہ حکمت عملی نامہ و پیام بھیج کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ چنا نچے ان لوگوں نے خاطب کرنے لگا۔ بھر حاکم نے حسان اور مفرج کو بہ حکمت عملی نامہ و پیام بھیج کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ چنا نچے ان لوگوں نے خطب بڑ حااور اس کے علم وحکومت کا مطبع ہوگیا۔

علی بن جعفراور حسان کی جنگ حاکم نے ان لوگوں کی متحدہ قوت کوتو ڑنے کے بعدا پی فوجوں کوئل بن جعفر بن فلاح کی سرکردگی میں شام کی جانب روانہ کیا۔ علی نے سب سے پہلے رملہ پر چڑھائی کی حیان بن مفرج مقابلہ نہ کر سکا۔ شکست کھا کر بھاگا۔ علی نے ان شہروں پر جوجبل شرات میں حسین کھا کر بھاگا۔ علی نے ان شہروں پر جوجبل شرات میں حسین کے بقصہ میں سے قبضہ کر لیا ماہ شوال موسوج میں قرب وجوار کے شہروں کوفتح کرتا ہواد مشق پہنچا اور اس پر بھی کا میا بی کے ساتھ قابض و متصرف ہوگیا۔ مفرح اور اس کا بیٹا حیان تقریباً دوسال تک بہ حالت فقر و فاقد اوھرا دھرا ارب مارے پھرتے رہے قابض و متصرف ہوگیا۔ مفرح اور اس کا بیٹا حیان تقریباً دوسال تک بہ حالت فقر و فاقد اوھرا کر حاکم والی مصر سے امان کی حقور سے دون بعد حیان بطور و فد حاکم والی مصر سے امان کی درخواست کی حاکم نے اسے امان دی اور جا گیرم حمت کیا۔

ولید بن ہشام ابورکوہ: ابوکورہ کی نسبت بی گمان کیا جاتا ہے کہ اس کا نام ولید تھا۔ ہشام بن عبدالملک بن عبدالرحمٰن اموی تارج داراندلس کا بیٹا تھا۔ جس وقت منصور بن ابی عامراندلس عظی پر قابض ہوااور شاہرادگان بنوامیہ کوڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنے لگا۔ اس وقت بیابورکوہ جس کی عمر غالبًا ہیں برس کی ہوگی بہنوف جان جھپ کر قیروان بھاگ گیااور وہاں بچھروز مخمر کرلڑکوں کو بڑھا تارہا اس کے بعد مصر چلا آیا اور حدیث کی کتاب شروع کی پھریہاں سے بھی برداشتہ خاطر ہوکر مکہ دیمن ابورکوہ اور بنی قرہ: شام میں تھوڑے دن قیام کر کے پھراطراف تھے میں واپس آیا اور ہلال بن عامر کے بادبید میں بنی قرہ کے پاس تیم ہوا۔ لڑکوں کوقر آن کی تعلیم ویتا اور لوگوں کی امامت کرتا تھا۔ اس حالت میں ایک مدت گزرگئی۔ جب بنی قرہ سے تعلقات پیدا ہوگئے۔ توجو پھھاس کے دل میں تھا اسے ظاہر کرکے قائم کی امارت وحکومت کی دعوت و بینے لگا۔ چونکہ حاکم بام اللہ علوی نے ہر طبقہ کے آدمیوں برقل وغارت کا ہاتھ صاف کرنا شروع کردیا تھا۔ امراء وشرفاء اور رؤسا ملک وملت تگ آگئے تھے۔ بنی قرہ کے ایک گروہ کوجسے ان لوگوں نے ابورکوہ کے تئے ویسروچشم قبول کیا اور اس کے مطبع ومنقاد ہو گئے۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ ان سے اور لواجہ مزانہ اور کرما تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے ابورکوہ کے کہنے کو بسروچشم قبول کیا اور اس کے مطبع ومنقاد ہو گئے۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ ان سے اور لواجہ مزانہ اور کو مات جوان جوار میں رہتے تھے۔ لڑائیاں ہوتی تھیں۔ گران سب نے ان لڑائیوں کو بالائے طاق رکھ کر بالا تھاتی ابورکوہ کے علم حکومت کی اطاعت قبول کرلی۔

ابورکوہ کا برقد پر قبضہ نیال والی برقد نے حاکم علوی والی معرکوان کی اطلاع دی۔ حاکم نے ان لوگوں سے تعرض کرنے کی ممانیت کردی۔ ابورکوہ نے ان لوگوں کو جع کرے برقد پر چڑھائی کردی والی برقد نے ان سے زیادہ میں صف آرائی کی اتفاق یہ کہ والی برقد کو شکست ہوئی تمام مال واسباب اور آلات جنگ لوٹ لئے گئے اور اثناء دارو گیر میں یہ خود بھی مار ڈالا گیا۔ ابورکوہ نے اس کا میابی کے بعد وا دو دہش اور عدل گستری شروع کر دی۔ حاکم کوان شکست کی خبرگی تو اس کے ہوش اور عدل گستری شروع کر دی۔ حاکم کوان شکست کی خبرگی تو اس کے ہوش اور عمال کوظلم زیادتی قتل اور غارت کری کی ممانعت کر دی اور ایک قلیل مدت میں بانچ بزار سواروں کو ملے کر کے ابوالفتوح فضل بن صالح سپر سالار کی افسری میں ابورکوہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔

تارخ این طدون (حصینیم) \_\_\_\_\_ ایران از ان اور خلفائے مقر علی بین فلاح کی روانگی: حام کواس واقعہ سے جدصد مدہوا اور اپنے کئے ہوئے پر پچھتایا إدھراس نے فوجیس آ راستہ کر کے علی بن فلاح کوامیر بنا کرابورکوہ کے سرکرنے کے لئے جیجا۔ اُدھراہل مصرنے نے در پردہ ابورکوہ کوکھی جیجا کہ ہم لوگ حاکم کے ظلم ونشدد سے تنگ آ گئے ہیں۔ آپ مصر پر حملہ کیجئے ہم لوگ ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں۔ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس مشم کی خط و کتابت ابورکوہ کی تھی۔حسن بن جو ہر کمانڈرانچیف بھی تھا۔ابورکوہ اس ہے مطلع ہوکر ہر قد ہے صعید کی جانب بڑھا۔ جاکم نے بیخبر یا کرایے مما لک محروسہ کی تما م فوجیں طلب کرلیں اورانہیں سامانِ جنگ عطا کر کے ابورکوہ کےمقابلہ پرروانہ کیا۔

معر کدراس برکد: اس فوج میں عرب کے علاوہ سولہ ہزار جنگ آور تھے فضل بن عبداللداس کا افسر اعلیٰ تھا۔ سب سے پہلے بنی قرہ سے صف آ رائی کی نوبت آئی۔ بنی قرہ کوشکست ہوئی ان کے سر داروں میں سے عبدالعزیز بن مصعب رافع بن طرادادر محمد بن ابی بکر مارا گیا۔اس کے بعدنضل نے اپنی حکمت عملی سے سرداران بنی قرہ کو ملانا شروع کیا۔ چنانچہ ماضی بن مقرب جو بنی قرہ کا سربرآ ورده سردار تفافضل سے ل گیا۔ات میں علی بن فلاح بھی آ گیا۔اس فالک دستہ فوج قیوم کی طرف رواند کیا۔ جسے بنی قرہ نے پہیا کر دیا۔ حاکم مصرنے مصرے ایک تازہ دم فوج اس شکست خوردہ لشکر کی کمک کے لئے روانہ کی۔ ابورکوہ نے اس امدادی فوج کورو کنے کی غرض سے ہر مین کی جانب گیا اور اس دن لوث بھی آیا۔ ماضی نے فضل کواس کی خبر کر دی۔ اس نے جنگ و مقابلے کی غرض سے قیوم کی جانب کوچ کیا۔ اثناراہ میں مقام راس برکہ پر دونوں دشمنوں کا مقابلہ موا۔ ابورکوہ کی فوج میدان جنگ سے بھا گ کھڑی ہوئی بنی کلاب وغیرہ فضل سے امان حاصل کر کے ابورکوہ سے علیحدہ ہو گئے۔

ابوركوة كاخاتمم على بن فلاح توميدان كارزارك اين تشكرگاه مين واپس آيا اورفضل ابوركوه كي تلاش وتعاقب ميس بڑھا' ماضی نے پہلے بنی قرہ کودم پٹی دے کرابورکوہ کی ہمراہی سے علیحدہ کر دیا۔ بعدہ خودبھی ابورکوہ کو لیسمجھا کر کہتم اب نوبہ میں جاکراپی جان بچاؤ علیمدہ ہوگیا۔ ابورکوہ بحال پریشان نوبہ کے ایک قلعہ پر پہنچا۔ اہل قلعہ نے قلعہ میں داخل ہونے سے روكا-ابوركوه في كہا ميس خليفه حاكم بامر الله كا قاصد مول والى قلعه كے ياس بيام لايا مول - ابل قلعه في جواب دياد جم بادشاہ نوبہ سے تبہاری بابت دریافت کرلیں۔ تو قلعہ میں آنے کی اجازت دیں '۔ ابورکوہ بین کر قلعہ کے دروازے پر تھم رکیا الل قنعه كو...اس كے بعد معلوم ہوا كه بيتو ابوركوه ب\_فوراً اسے حراست ميں لے ليا اور با دشاہ كواس واقعہ ہے آگاہ كيا۔ بادشاہ نوبداس وقت ایک صغیرالس لڑ کا تھا۔ جوابے باپ کے انقال کے بعد تخت حکومت پر ممکن ہوا تھا۔ شدہ شدہ فضل کواس ک خبرلگ گئی۔فضل نے بادشاہ نوبہ کے پاس اپنی سفارت بھیجی۔ابورکوہ کواس سے طلب کیا۔ چنانچہ بادشاہ نوبہ نے ابورکوہ کو شجرة بن مینا اینے ایک سرحدی صوبردار کے باس بھی ویا اور کھو دیا کہاہے حاکم بامراللہ کے نائب کووے دو شجرے نے ابورکوہ کوفٹل کے سفیر کے حوالہ کر دیا۔ فضل نے اسے ایک علیحدہ خیمہ میں تھیر ایا اور دوسرے دن مصرروا نہ کر دیا۔مصر پہنچتے ہی حاکم نے ابورکوہ کواونٹ پرسوار کرا کے سارے شہر میں تشہیر کرائی اور قل کرنے کی غرض ہے قاہرہ کے باہر لے جانے کا تھم دیا۔ ہنوزمقتل میں نہ پہنچنے پایا تھا کہ ابورکوہ کی خود بخو دو فات ہوئی۔ پھربھی سرا تار کراس کی نعش کوصلیب پر چڑ ھایا گیا۔ بیروا قعات <u> 194 ھے کے ہیں۔ حاکم نے اس حسن خدمت کے صلہ میں فضل کی کمال عزت افزائی کی اور بلندع ہدے عطا کئے۔ پھر چند دن</u> بعدتني بات يرناراض موكرقل كرد الا\_

عبدالله بن حسین کاعروج : حسن بن عمارها کم بامرالله کے عہد حکومت کا ناظم و مد برتھا۔ حسن کتامہ کا سرداراور پیشت پناہ تھا۔
جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔ ارجوان خادم خلیفہ جا کم بامراللہ کی تاک کا بال بناہوا تھا۔ خلافت پناہ کے خادموں اور کتامیوں
میں ایک مدت سے دشمنی اور باہم چشک چلی آری تھی۔ بسا و قات بدر بخش و کشیدگی جدال و قبال کی صورت اختیار کر لیا کر تی
حقی۔ چنا نچہ کے ۱۹۸۸ میں مغربیوں اور خادموں میں چل گئے۔ اوھر سے حسن سوار ہو کر آبادہ جنگ و پیکار ہوا اُدھر سے
ارجوان ۔ دونوں کر یفوں میں متعدولا ائیاں ہو کیس ۔ آخر کا ردونوں حریف قبل وخوزین کی سے رک گئے اور صن معز ول کر دیا
گیا۔ ساری عزت و تو قیر خاک میں مل گئی۔ مجبوراً خانہ نشین ہوگیا اور ارجوان امور سلطنت کا انظام کرنے لگا۔ کا تب بن فہر
بن ابر اہیم کو داور تی کی خدمت سپر دکی گئی اور صندل کی جگہ برقہ کی حکومت یانس افسر پولیس کوم حت ہوئی۔ اس اثناء میں
ایس ایس میں بریستورسابق اینامفوضہ کا مرکز یا گیا۔ عنان حکومت سپر سالا رعبداللہ بن حسین بن جو ہر کے قبضہ افتد ار میں دی

عضولہ بن بکار: • وسیم میں مصور بن بکتین بن زیری والی افریقہ کے دائر ہ حکومت سے طرابلس نکال لیا گیا۔ عزیز کے خادموں میں سے یانس نامی ایک شخص مامور کیا گیا۔ جوں بی یانس طرابلس پہنچا منصور کے گورز عضولہ بن بکار نے زمام حکومت یانس کے سپر دکر دی اور خود اپ اہل وعیال اور مال واسباب کے ساتھ حاکم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چل کھڑا ہوا بیان کیا جاتا ہے کہ عضولہ کے ساتھ سے زیادہ لاکے تھے پینس جرم (لونڈیاں) تھیں حاکم نے اسے ہوت و احترام ملاقات کی قیام کے لئے کل سراء خاص میں جگہ عنایت فر مائی۔ جاگیریں اور وظائف مقرر کے پھر پچھ روز بعد صوبہ (دمشق) کی سند حکومت وشق حاصل ہونے (دمشق) کی سند حکومت وشق حاصل ہونے کے ایک برس بعد خاتمہ ہوگیا۔

یجی بین علی کی روانگی طرابلس به وسوی سفول بن حرزون معزادی نے حاکم والی محرکویہ اطلاع دی کہ طرابلس پھر منصور بن بلکین کے دائر ہ حکومت میں داخل ہوگیا ہے۔ حاکم نے ایک عظیم فوج یجی بن علی اندلی کی ماتحی میں طرابلس کی حمایت کے لئے روانہ کی یجی کا بھائی جعفر خلفاء عبید بید میں سے مصر کی طرف سے زاب کا گور زخل ایکن کی وجہ سے عبید یوں سے دوگر داں ہوگر بنوا میہ کے بواخوا ہوں میں داخل ہوگیا تھا۔ چنا نچہ بیا وراس کا بھائی بیکی اس وقت سے برابر حکر آنان بنو امیہ کی ہواخوا ہوں میں داخل ہوگیا تھا۔ چنا نچہ بیا وراس کا بھائی بیکی اس وقت سے برابر حکر آنان بنو امیہ کی ہواخوا ہوں میں داخل ہوگیا تھا۔ چنا نچہ بیا وراس کا خدمت میں رہنے لگا۔ جب حاکم با مراللہ کا دور حکومت آیا اور فلفول کی بھائی بیکی مصر میں عزیز کے پاس جلاآیا اور اس کی خدمت میں رہنے لگا۔ جب حاکم با مراللہ کا دور حکومت آیا اور فلفول کی اطلاعی عرض داشت شعر بایں مضمون کہ اہل طرابلس کی خدمت میں رہنے لگا۔ جب حاکم با مراللہ کا دور حکومت آیا اور فلفول کی اطلاعی عرض داشت شعر بایں مضمون کہ اہل طرابلس کی خانب روانہ کیا۔ جیسا کہ امیم ہم او چربیان کر آئی میں بہت ہوا ہوگی ہم او چربیان کر آئی ہے ہیں۔ بوقرہ اور نیجی سے دی مقر باللہ میں مقابلہ ہوا بوقرہ نے بیجی کی جانب روانہ کیا نے جب ما کم بائی بیکھ ہم او چربیان کر آئی ہی جماعت کو منتشر کر دیا۔ یجی نے بچوری مصر کی جانب مراجعت کی اور ایس کی طرابلس کی طرف کوچ کیا۔

الس نے برقد سے طرابلس کی طرف کوچ کیا۔

وزراء كانصب وعزول عضولہ والى دمشق كانقال كے بعد على خادم ماموركيا كيا تھا۔ ملك كے بعد على بن فلاح نے

دمثق کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں کی اور پانس کے بعد برقہ کی حکومت صندل اسود کومرحت ہوئی۔ ۳۹۸ھ میں حسین بن ابن جو ہروز برصیغہ جنگ کسی وجہ سے معزول کیا گیا۔ امورسلطنت کانظم ونسق صالح بن علی رود ہاری کے سپر وہوا۔ حسین کی بدا قبالی صرف معزولی ہی پرختم نہیں ہوئی۔ بلکہ اس کے تھوڑے دن بعد اسے آل کر ڈالا گیا۔ حسین کوئل ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرنے پایا تھا کہ اس کا جانشین صالح بھی بار حیات سے سبکدوش کر دیا گیا۔ اس کی جگہ کافی بن نفر بن عبدون صیغہ جنگ اور ساسی امور کا وزیر مقرر کیا گیا۔ اس کی جگہ کافی بن نفر برس حکم انی کرنے ساسی امور کا وزیر مقرر کیا گیا۔ پھر اس سے بھی کچھ روز بعد زمام حکومت لے لی گئی۔ زرعہ بن عیسی بن نسطور س حکم انی کرنے لگا۔ مگر اس کی وزارت اور دور حکومت کو بھی استحکام حاصل نہ ہو سکا۔ وزارت کے تھوڑ ہے بی ون بعد معزول کر دیا گیا۔ اس نے خانہ شینی اختیار کرلی۔ تب ابوعبداللہ حسن بن طاہروز ال قلمدان وزارت کا مالک ہوا۔

عاکم با مراللہ کا کردار: ان تغیرات اور وزارت کی تبدیلیوں کا سبب بیتھا کہ حاکم با مراللہ متلون مزاج شخص تھا۔ ظلم و جور کی بھی عادت تھی۔ شخص۔ سخت گیراس درجہ تھا کہ اراکین سلطنت ہر وقت خاکف رہتے تھے جرجرای وغیرہ کے ہاتھ کو ایخل کرایا۔
اکثر جان و آبر و کے خوف سے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پچھاوگوں نے امان کی درخواست کی۔ چنانچہ حاکم نے ان لوگوں کو امان نامہ لکھ دیا۔ قصہ کوتا ہ ظلم و عدل اور خوف و امن پابندی نہ بہب اور غیر پابندی نہ بہب میں اس کی حالتیں بدلتی رہتی تھیں اس کی حالتیں بدلتی رہتی تھیں اس کی حالتیں بدلتی رہتی تھیں اس کا فرکا فتو کی ہے بنائس وجہ سے کہ اس نے نماز بن گانہ چھوڑ دینے کا فرمان جاری کیا تھا۔ غیر تھے جو کو گی صاحب عقل اس کا قال نہیں ہوسکتا 'اور بالفرض اگر اس سے اس می معالی مرز د ہوئے تو اس وقت قبل کرڈالا جا تا اس کا نہ بہا رافضی ہونا البت معروف ومشہور ہے مگر اس کا با وجو د اس معالمہ میں بھی اس کے تلون مزاجی کی وہی کیفیت تھی۔ بھی ترات کو بھی دل سے ما نتا تھا۔ اس کی نبیت ہے بھی بیان کیا جا تا ہے کہ اس نے عور تو ں کو باز اروں میں نکلنے کی ممانعت کر دی تھی۔

صاکم با مراللد کا فرمان: ایک مرتبه اس سے شکایت کی گئی که روافض نے اہل سنت والجماعت سے نماز تراوی اور نماز جنازہ پڑھنے کی حالت میں تعارض کیا اور ان پر پھر برسائے اس نے اس وقت ایک فرمان کھوایا جو آئندہ جمعہ جامع مصر کے منبر پر پڑھا گیا۔ وہو ہذا:

اما بعد فان امير المؤمنين يتلوا عليكم ايته من كتاب الله المبين لا اكراه في الدين قد تبين البرشد من الغي ج. فمن يكفر باالطاغوت ويومن باالله فقد استمسك با العروة الوثقى ج لانفصام لها والله سميع عليم ط مصى مس بما فيه و اتى اليوم بما يقتضيه معاشر المسلمين نحس الأيمة و انتم الامه انما المؤمنون اخواة فاصلحوا بين اخويكم واتقو الله لعلكم ترحمون من شهد الشهادتين ولا يحل عروة بين اثنين تجمعهم هذه الا خوه عصم الله بها من عصم وعده لها ما حرم من كل محرم من دم و مال و منكح الصلاح و الاصلاح بين الناس اصلح و انفساد والافساد بين العباد ويستفح يطوى ما كان فيما مضى فلا ينتشر و يعرض عما القصى فلا ينتشر و يعرض عما القصى فلا ينتشر و يعرض عما القصى فلا ينتشر و يعرض عما القصى فلا يندكر ولا يقبل على مامروا دبر من اجراء الا مرر على ماكانت في الايام المحيالية ايام ابائنا الاسمة النمه تدين سلام الله عليهم اجمعين مهتديهم بالله ومعزهم الذين الله و هم اذا داك

بالمه الدينهم والمنصورية واحوال القيروان تجرى فيها طاهرة غير خفية ليست بمستورة غيهم ولا مطوية بصوم الصائمون على حسابهم ويفطرون ولايعارض اهل الروية فيما هم علية ضائمون ومضطرون صلاة التحمس للذين بها جائهم فيها يصلون وصلاة الصحى وصلاة التراويح لامانع لهم منها و لا هم عنها يدفعون يخمس في التكبير على الجنائر للحمسون ولا يمنع من التكبير عليها المريعون يوذن لجى على خير العمل الموذنون ولا يوذى بها يوذنون لايسب احد من السلف و لا يحتسب على الواصف فيهم بما يوصف و الخالف فيهم بما خلف لكل مسلم محتهد في دينه اجتهاده والى ربه ميعاده عنده كتابه و عليها حسابه ليكن عبادة الله على مثل هذا عملكم مند اليوم لا يستعلى مسلم على مسلم بما اعتقده ولا يعترض معترمق على صاحبة فيما اعتمده من جميع لا مانصه امير المؤمنين في سجله هذا و بعده قولة تعالى ياايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضر من ضل اذا اهتديكم الى الله مرجعكم حميعا فينبئكم بما كتتم تعلمون و السلام عليكم و رحمة الله بركاته

و ما بعد امیر المؤمنین تمهارے روبرواللہ تعالی کی روشن کتاب ( قرآن ) کی آیت تلاوت کرتے ہیں۔ وین کے معاملہ میں زبردی نہیں۔ مدایت اور گراہی واضح ہو چکی ہے پس جو شخص کفریات ہے منکر ہوا اور اللہ پر الیمان لا یا تواس نے بے شک مضبوط رسی بکڑلی ہے۔ جوٹو ننے والی میں ہادراللہ سنتااور جانتا ہے۔ کل کا دن عافیت سے گزر گیا اور آج گا دن اپنی ضروریات کے ساتھ آ گیا اے گروہ مسلمانان ہم لوگ امیر ہیں اور تم لوگ امت ہو۔ بے شک تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پس بھائیوں میں میل کرا دواور اللہ ہے ڈرتے رہو۔امید کی جاتی ہے کہتم برزتم کیا جائے گا۔ جوشض تو حید ورسالت کا اقرار کرے اور دوشخصوں میں نفاق نہ ڈالے وہ سب اس اخوت اسلامی میں داخل ہیں۔اس کے ذریعہ سے جسے اللہ کو بچانا ہو بچایا اور جسے رو کنا ہوا اس کوم مات خون مال اور محرم عورت ہے روکا۔ صلاحیت اور اصلاح خلق بہتر وعمدہ چیز ہے۔ فساد اور فتنه بردازي خلائق نازيباا مرب گزشته باتون كاتذكره نه كياجائه اورز مانه ما ضيه سے اعراض كر كے اس كا ذكر ترک کر دیا جائے اور جواس سے پیشتر گزر چکا ہےاہے پیش نظر ندر کھنا جا ہے۔ان امور اور واقعات سے جو زبان ماسبق میں گزر کے علی الحضوص جارے آباء مہتدین کے عبد حکومت کے تذکرے سے ۔اللہ تعالیٰ کاسلام ان سب بر ہو۔ وہ کون ہیں کہ مہدی باللہ قائم بامر اللہ منصور باللہ اور معز الدین للہ وغیرہ ہیں اور وہ سب راہ راست پر تھے اور منصور تھے اور قیروان کا حال ظاہر ہے جو ندان لوگوں سے پوشیدہ ہے نہ سر بستہ راز ہے۔ روز ہ دارا پنے اپنے ندہب کے مطابق روز ہے رکھیں اورا فطار کریں کوئی شخص کی شخص سے خواہ روز ہ دار ہویا افطار کرر ہا ہوتغارض نذکر ہے۔ نماز ، بچگانہ جو ند ہا فرض ہے برخض ادا کرتار ہے نماز جا شت اور نماز تراوی کے ے انہیں کوئی مانع نہ ہواور نداس ہے انہیں کوئی رو کے نماز جناز ہریائے تکبیر کہنے والے مانچ تکبیری کہیں اور جارتگبیرین کمنے والے بھی جارتگبیر کہنے ہے منع ندکتے جائیں مؤ ذن اذان میں حی علی خبراتعمل ایکاریں اور جو ۔ ھخص ا ذان میں بیکلمہ نہ کیے وہ ستایا نہ جائے گزشتہ اصحاب کو گائی نہ دی جائے اور نہ ان کی تعریف کرنے والوں سے جیسا کہ ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ مواخذہ کیا جائے اور اس بارے میں جوان کا مخالف ہووہ

خالف رہے ہرمسلمان مجتبد دینی معاملات میں اپنے اجتباد کا ذمہ دارے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آھے جاتا ہے۔ اس کے پاس اس کی کتاب ہے اور اس کا حساب مناسب ہے۔ اس بندگان خدا آئ کے دن سے جیسا کہ او پر ذکر کیا گیا ہے۔ تم عمل کرواور کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پراس کے اعتقاد میں دست اندازی نیکرے اور نہ کوئی شخص اپنے دوست کے ذہبی خیالات سے متعارض ہوان سب باتوں کوامیر المؤمنین نے اس فرمان میں تحریفر مایا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قول ہے اے ایمان والوں تم اپنی ذات کا خیال رکھو۔ جو شخص گراہ ہوجائے گا۔ وہ تہمیں کی خضر رنہ پہنچا جبکہ تم ہوایت پر ہوگے۔ تم سب کا اللہ تعالیٰ کی طرف شرخ ہے۔ پس وہ تہمیں آگاہ کرے گا۔ جوتم کر دہے ہو۔ والسلام علیم ورحمۃ اللہ برکانہ۔

ية فرمان ماه رُمضان المبارك الوسي وكلها كيا تفات

صاکم با مراللہ کا قبل : ان واقعات کے بعد حاکم اہم اللہ ابوعلی مضور بن عزیز باللہ نزار بن معزعلوی والی محرجس کی سوائی اور عہد حکومت کے حالات ابھی آپ اور پڑھا آئے ہیں۔ نظام برکت انجیش مصر میں مقتول پایا گیا۔ یہا کشرشب کی وقت گدھے پر سوار ہوکر شہرکا چکر نگایا کرتا تھا اور کو مقطم پر ایک مکان بنار کھا تھا۔ اس میں عبادت کی غرض ہے نہا جا کر دہا کرتا تھا۔ بیان کیا جا تا ہے۔ کہ کواکب کی دوحانیت جذب کرنے کے لئے وہاں جا تا تھا۔ چنا نچر کا شوال الماج کو حسب وستوردات کے وقت اپنے گدھے پر سوار ہوکر چلا دوسوار ساتھ ہو لئے۔ اس نے دونوں سواروں کو بیکے بعد دیگرے والی کردیا اور خود فائب ہوگیا۔ پھر لوٹ کردو چار روز تک نہ آیا۔ ادا کمین دولت اس کے آنے کا انظار کرتے دے۔ بالآ خرمظفر صفی قاضی اور بحض مصاحبین وہونڈ نے کے لئے کو معظم کی طرف روانہ ہوئے۔ جوں ہی پہاڑ پر چڑھے اس کی سواری کے گدھے کو دیکھا کہ ہاتھ پاؤں کٹا ہوا مردہ پڑا ہے۔ نثان قدم لیتے ہوئے آگے بڑھے تو اس کے کپڑوں کو پایا۔ جو پارہ پارہ ہوگئے تھا ورجس میں چھریوں کے زخم مردہ پڑا ہے۔ نثان قدم لیتے ہوئے آگے بڑھے تو اس کے کپڑوں کو پایا۔ جو پارہ پارہ ہوگئے تھا ورجس میں چھریوں کے زخم

بیت الملک: بیان کیا جاتا ہے کہ حاکم کی بہن کی نسبت حاکم کے کا نوں تک پینجر پیچی تھی کہ اس کے پاس اجنبی مرد آیا جایا کرتے ہیں۔ اس بناء پر حاکم نے اپنی بہن کو دھم کا یا حاکم کی بہن نے ناراض ہو کر سپر سالاران کتاب ہے ابن دواس نائی سپر سالار کو بلا بھیجا اور اس سے بیکما میرا بھائی بدعقیدہ ہوگیا ہے۔ اس سبب سے مسلما نوں کے قدم ڈگھاتے جاتے ہیں۔ بہتر بیہ ہے کہ تم اسے مار ڈالو۔ دیکھوا گرتم اس راز کو افشا کر دو گے تو نہ ہماری خیر ہے اور نہ تمہاری جان کی۔ اگرتم اس خدمت کو پورے طور سے انجام دے دو گے تو بیس بہت بڑا عہدہ دوں گی اور جاگیریں بھی عنایت کروں گی۔ ابن دواس تو حاکم کا پریار ہو گالف ہی تھا اس کے علاوہ حاکم کو مار ڈالنے ہے آئندہ تمام حالات سے اسے بجات ملی ہے۔ بہتا ل حاکم کے آل پر تیار ہو گیا نے بدو اس کو مار کو اللہ اور ادا کین دولت کو گیا نے بری بیان بنت الملک کے باس کے اور دواس کو بھی حاضر ہوا۔ اس کو مار ہوا۔ اس کو مار دواس کو بھی حاضر ہوا۔

ے حاکم ہامراللہ قاہرہ میں شب پنج شنبہ ۲۳ مارچ رئیج الاول ۱۳۵۰ھ کو پیدا ہوا' ۳۸۳ھ میں اس کی ولی عبدی کی بیت اس کے باپ کی حالت حیات میں لی گئی۔۲۸۱ھ میں اپنچ باپ کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ تماون طبع غیر مستقل مزاج آ دمی تھا۔ اس کے واقعات عجیب وغریب ہیں۔ ابن خلکان جلد ۲۵مفی ۱۲۸مطبوء مصر۔

سب نے متفق ہو کر علی بن حاکم کومندخلافت پر متمکن کیا۔

ا بومعد على الظاهر الاعز از وين الله كى تخت شينى الله وقت بيا يك نوعمر لوكا تقامنوزس بلوغ كونيس يهنجا تقاغرض على بن حاكم في بيعث خلافت لينخ كے بعد الظاهر الاعزاز وين الله كا خطاب اختيار كيا اور تمام مما لك لمحروسه ميں شخص فرامين بيعت لينے كى غرض سے رواند كئے گئے ہے۔

ا بن دواس کا اشجام: بیعت لینے کے دوسرے دن ابن دواس سیدسالار اورسیدسالاروں کے ساتھ بنت الملک ہمشیرہ حاکم کی خدمت میں حاضر ہوا بنت الملک نے اپنے خادم کواشارہ کر دیا۔ اس نے لیک کر ابن دواس کوتلوار پراٹھالیا۔ یہاں تک کہ انہی سیدسالاروں کے روبروابن دواس مارڈ الاگیا۔ بنت الملک برابر کہتی جاتی تھی" بیرحا کم کے خون کا بدلہ ہے 'بیرحا کم کے خون کا بدلہ ہے 'بیرحا کم کے خون کا بدلہ ہے 'بیرحا کم کے خون کا بدلہ ہے ' کسی نے دم تک نہ مارا۔

ا بوالقاسم بن احمد جرجرائی ابن دواس کے مارے جانے اور خلیفہ ظاہر کے تخت نشین ہونے کے بعد بنت الملک امور سلطنت کی نگرانی کرنے گئی۔ چار برس تک زمام حکومت اس کے قبضہ میں رہی۔اس کے مرنے کے بعد خدام خلافت معصاو اور تافرین وزان امور مملکت کے سیاہ وسفید کے مالک ہوئے قلمدان وزارت ابوالقاسم بن احمد جرجرا کی کے بپر دہوا۔ اس نے اپنے عہدہ وزارت میں زمام حکومت اپنے قبضہ میں لے کی تھی اور کسی کی بچنہیں چلتی تھی۔

شام کی بیخاوت انہی واقعات کے اثاء میں ملک شام میں بعاوت پھوٹ نگی۔ بن کلاب سے صالح بن مرداس نے طب بر بینسہ کرلیا۔ بنو جراح نے اس کے گرد وٹواح کو تاخت و تاراج کردیا شروع کر دیا۔ ظاہر کواس کی اطلاع ہوئی ۔ فوجیس مرتب وآ راستہ کر کے واس بھوٹالؤ کا مارا گیا۔ زیری نے دشق پر فیضہ کرلیا اور صلب کو بھی شبل الدولہ نصر بن صالح کے قضہ سے نکال کرائے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اس ماری کی ہوئی ہوئی الدولہ نصر بن صالح کے قضہ سے نکال کرائے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر اسے تل کر بیاہ گریں ہوگیا تھا۔ این جراج نے رماہ کو جوا کر خاک سے تعلی اپنی تو اس کے کہنے تھا۔ این جراج نے رماہ کو جوا کر خاک سے تعلی اپنی تو تھی ہوئی سے تعلی اور مشر ہے گئے۔ اس کے بعد صالح بن موران سے خون مار نے کی غرض سے قرب و جوار میں اپنی فوج کو پھیلا دیا۔ اس لوٹ اور غارت کر کا سیلاب بڑھتے مورب کو جمع کر کے وشق پر چڑھائی گی۔ ان دئوں دوشق پر فوج کو بی اتفاق بی تعلی ان اور الم کی بعد صالح بن موران کی موران میں ماران میں بار کر ایک کے وضلے گئے۔ اس کے بعد صالح بن موران کی میں موالے بی موران کی بی قسم المی کو تو میں زوری کی افران میں روانہ کیں۔ جیسا کہ آپ اور پر خوا ہے جی بین اوران نے آ کر دمشق پر فوج کی کوری کی افران کی سے قسم سے خوا کی تو اس کے بیاہ کر دمشق پر خوا ہو کی کوری کی افران کی سے قسم سے خوا کی تو میں زوری کی افران میں روانہ کیں۔ جیسا کہ آ پ اور پر خوا ہے جین اوران نے آ کر دمشق پر خوا ہوئی کی افران میں روانہ کیں۔ جیسا کہ آ پ اور پر خوا ہے جین اوران نے آ کر دمشق پر خوا ہو کی کی افران میں روانہ کیں۔ جیسا کہ آ پ اور پر خوا ہے جین اوران نے آ کر دمشق پر خوا ہو کہ کی کی کو فوج کی کی افران میں روانہ کیں۔ جیسا کہ آ پ اور کی اور اس کے قسم کی قسم کی تو خوا کی کی دوران کی کی خوا ہو کی کوران کے تو کی کی کور کوری اور کی کی کی کی خوا ہو کی کی کی کور کی اور کی دوران کی کے قسم کی کور کی کی کور کوری اور کی کی کی کور کی افران کی کی خوا ہو کی کی کی کور کی کی کور کی اور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی ک

خلیفہ ظلام کی وقات : ۱۵ شعبان کرام ہے کوخلیفہ الظاہر اعز از دین اللہ ابوالحن علی بن حاکم علوی والی مصر نے وفات پائی۔تقریباً سولہ برس خلافت کی (تبینس سال کی عمر پائی)۔

· (1946) 中国 (1955年)

## ابونميم معدالمستنصر بالله ١٢٨ هء تا ١٨٨ هـ ابوالقاسم احمد المستعلى بالله ١٨٨ هـ تا ١٩٩٨ هـ

خلیفہ ظاہر کے انقال کے بعد اس کے بیٹے ابرتمیم معد نے خلافت پرقدم رکھا المستصر باللہ کا خطاب اختیار کیا۔ زمام حکومت ابوالقاسم علی بن احمد جرکری وزیر السلطنت نے اپنے ہاتھ میں کی جوسابق خلیفہ کے عہد حکومت بیں بھی عہدہ وزارت سے سرفر ازتقا۔

معز بن بارلیس کی بغاوت: مسم میں معز بن بارلیں نے ملک افریقہ میں عبید یوں کے علم عکومت کی خالفت کی۔ خالفت کا جینڈ ابلند کیا۔ خلیفه مستنصر علوی کا خطبہ وسکہ موقوف کر کے خلیفہ عباس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ خلیفہ مستنصر نے اس واقعہ سے مطلع ہوکر تہدید آمیز خطالکھا جس کا معز نے بھی ترکی ہز کی ہوا ب دیا۔

ابوالقاسم کی معزولی: اس واقعہ کے بعد مصر کی وزارت میں تبریلی واقع ہوئی۔ ابوالقاسم وزیرالسلطنت معزول کردیا کیا۔ اس کی جگہ حسین بن علی تازوری قلمدان وزارت کا بالک ہوا چونکہ بیر فائدان وزارت سے نہ تھا۔ اس وجہ سے فلفہ مستنصر نے اسے ان خطابات سے مخاطب نہ کیا۔ جن سے خطابات وزراء سابق کو خطاب کیا کرتا تھا۔ اس سے پیشتر خلفاء مصر نے اپنے وزراء کو' عبدہ' سے خاطب کیا کرتے تھے لیکن فلفہ وقت نے اس کو صنعتہ سے مخاطب کیا۔ تازوری کو بیا گوارگزرا اور در پردہ خلافت علو بیکی کرنے لگا۔ ادھر قبائل رغبہ اور رباح بطون ہلال میں باہم مصالحت کرے افریقہ کی جانب روانہ کیا اور ان سے بیعہد و بیاں کرلیا کہ جن جن ملکوں کو فتح کرلوگے وہ سب تمہارے مقبوضہ اور مملوکہ تصور کے جائیں گے۔ ادھر معزوا کی افریقہ کو بی بیام بھیجا کہ اما بعد فقد ادسانا الیک خیر لا و حملنا علیھا د جالاً فحولاً لیقضی الله امرا کان مفعولا "د'ہم نے تمہارے یاس مردان جنگ زور آورکو بھیجا ہے تا کہ اللہ تقالی جو کھ کرنے والا ہے اسے پورا کرے'۔

افر لفتہ میں عربوں کی غارت گری عضر عرب کا پیروہ کوج وقیام کرتا ہوا برقہ کی سرزین میں پہنچا ملک سرسزو شاداب تھا۔ گرویران پڑا ہوا تھا وجہ بیتی کہ معزفے برقہ کے قدیم رہنے والے قبیلہ زنا تہ کوجلا وطن کردیا تھا۔ عرب نے برقہ میں پہنچ ہی اقامت ڈال دی اور رہنے گے رفتہ رفتہ معز تک بی فیر پنجی عربوں کے اس گروہ کو تھارت کی نگاہ ہے د کھے کر غلاموں کی ٹریداری شروع کردی تھوڑے دنوں میں تمیں ہزار غلام خرید لئے۔ اس اثناء میں بنورغبہ نے طرابلس پر ۲۲ میں جو میں فیر نے بور کھیں بڑے سارا ملک خونریزی اور عیں فید کرلیا۔ بنور باحرخ میں اور بنوعدی افریقہ میں آل وغارت گری کرتے ہوئے گئیں پڑے سارا ملک خونریزی اور اور سار میں اور بنوعدی افریقہ میں آلی وغارت گری کرتے ہوئے گئیں کے اس وفد کی بڑی اور خوا باس کے بور بار خلافت میں گئے اس وفد کا سروار بنی مرداس کا ایک شخص یونس بن یکی نامی تھا۔ معز نے اس وفد کی بڑی آؤ بھگت کی ۔ جائزے وفو و نے اپنے مرحت کے اور انوام و اکرام کے ساتھ رخصت کیا مگر پھر اس تو اضح اور مدارات نے کچھ بھی کام نہ کیا۔ ان وفو و نے اپنے ملک میں پہنچ کرا پی قوم کے ساتھ کھر وہی لوٹ مار شروع کر دی۔ جیسا کہ اس سے پیشتر کر د ہے تھے۔ اس وقت افریقہ میں بھی شروعی گئی میں جیسی گئی در بار خلاف وقت افریقہ میں بھی کھر دھی لوٹ مار شروع کر دی۔ جیسا کہ اس سے پیشتر کر د ہے تھے۔ اس وقت افریقہ میں بھی کہ کہ باور کی کہنے کیا کہ اس کے بیشتر کر د ہے تھے۔ اس

اوم العین : برمجوری معز نے ان لوگوں کی سرکو بی کی غرض سے فوجیں مرتب کیں 'ضہاجہ اور سوڈ ان کے تعین ہزار جنگ آوروں کو ساتھ لے کر افرایت کی مقابلے تعین پرعرب نین ہزار کی جعیت سے آیا ہوا تھا۔
اتفاق یہ کہ کثر ت فوج کے باوجود معز کو تکست ہوئی ضہاجہ کا گروہ بے حد پا ال ہوا۔ معز نے بھاگ کر قیروان میں دم لیا۔ اس کے بعد پروزعید قربان جس وقت کہ عرب کا گروہ مناز میں مشغول تھا۔ معز نے پھر حملہ کیا عرب نے اس واقعہ میں ہمی معز کو پسپا کرویا۔ پہلکست پہلی تکست سے بوھ چڑھ کرتھی۔ پھرسہ بارہ معز نے زنا تھا ورضہاجہ کی فوجوں کوفراہم کر کے عرب پرحملہ کیا اور ناکا می کے ساتھ پسپا ہوا اس واقعہ میں اس کے لئکر کے تین ہزار آدمی کا م آئے۔ عرب کا فتح ندگروہ تلکست خوردوں کا مصلائے قیروان تک تعاقب کرتا ہوا گیا اور ہمراہیان معز تکست اٹھاتے ہوئے بھاگے جاتے تھے۔ تکست خوردوں کو فوج کا ایک بروا حصہ مارا گیا۔ معز نے اپ ہوں کورسد و فلہ کی فراہمی کی غرض سے قیروان میں داخل ہونے کی اجازت وی جوں ہی معز کا لئک بروا حصہ مارا گیا۔ معز نے اپ ہوا موالی میں واض ہوا۔ عوام الناس سے تہ بھیٹر ہوگئی۔ اس واقعہ نے باتی ماندہ کا کا متمام کردیا۔

قیروان پر ملد: استان میں عرب نے قیروان پر ملہ کیا۔ معز نے اگر چرفاظت کا بخوبی انظام کرلیا تھا مگر یونس بن بیکی سردار عرب نے شہر ماجہ پر قبضہ افتدار میں تھی اگر اوان کو مید بیدیں جا کر قلعہ شین ہوئے کا حکم دیا۔ ان دنوں میدید کی عنان حکومت تمیم کے قبضہ افتدار میں تھی۔ تمیم معز کا بیٹا تھا ۱۹۳۵ ہے میں معز نے اسے مہدید کی حکومت پر تعین کیا تھا۔ ۱۹۳۹ ہے میں معز بھی عرب کی روز اند چھیڑ چھاڑ ہے تھگ آ کر قیروان سے مہدید چلا گیا۔ عرب کی بن آئی غارت کری شروع کردی۔ میں معز بھی عرب کی روز اند چھیڑ چھاڑ ہے تھگ آ کر قیروان سے مہدید چلا گیا۔ عرب کی بن آئی غارت کری شروع کردی۔ قیروان اور اس کے قرب و جوار کے کل شہروں اور قلعوں کو آزادی کے ساتھ تاخت و تاراخ کیا۔ جیسا کہ آئندہ ان کے حالات کے حکمن میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد وارالخلافت بغداد میں بیاسیری (بنی بوید کا ایک غلام تھا) کی سازش سے برز ماندانقر اض حکومت بنی بوید و مغلوبیت سلاطین کچو قیہ خلیفہ مستنصر علوی معری کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کرنے والے ہیں۔

ما و رخلیف مستنصر : خلیفه مستنصر کی ماں اگر چہ تورت تھی مگرامور سلطنت میں اسی کی حکومت کا سکہ بیٹیا ہوا تھا۔ وزارت کی تبریلی اور تقلیم مستنصر : خلیفه مستنصر کی ماں اگر چہ تورت تھی الب اور قابض ہونے کے لئے ترکوں کواپنی فوج میں بھرتی کرلیا کرتے تھے۔ لیکن میہ جس سے کشیدہ خاطر ہوجاتی تھی اسے اپنی جان کے لالے پڑجانے تھے۔ بیاس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا کہ جس سے ناراض ہوتی اس کی نسبت خلیفه مستنصر کوا شارہ کر دیتی تھی خلیفہ مستنصرات فوراً قبل کر ڈالیا تھا۔ ابتداً قلمدان وزارت

يه الشخص كانام مقلدين كناني تفا- تاريخ كالل ابن اثيرمطبوعه لندن جلد \* اصفحت الهمسا \_

یں ہو مقابلہ مقام جندران میں ہواتھا۔ یہ ایک پہاڑ ہے۔ جس سے تین یوم کی مسافت پر قیروان واقع ہے۔ عرب کا گروہ ابتدا اس ٹڈی ول تشکر کو دیکھر کر سے مقام جندران میں ہواتھا۔ یہ ایک پہاڑ ہے۔ جس سے تین یوم کی مسافت پر قیروان واقع ہے۔ عرب کا گروہ نے جواب دیا اچھا پھر ہم ان پر کس طرح نیز ہاریا گیا تھا۔ یونس نے اس کر کے کہا آج کا دن بھا گئے کا نہیں ہے۔ عرب کے گروہ نے جواب دیا آئے کھوں میں نیزے مارو پس عرب نے وقت جنگ ایسا ہی کیا اور ای مناسبت سے اس کرونکہ دیا تھی نیزے مارو پس عرب نے وقت جنگ ایسا ہی کیا اور ای مناسبت سے اس کرونکہ دیا تھی کہا درائی مناسبت سے اس کونکہ دیا تھی بھر انھین ہوا۔ تاریخ کا مل ابن اثیر جلد واضعے ۲۸۹مطوعے لندن ۔

معرکہ کوم الریش : دولت علویہ کے سودانی غلاموں میں سے ناصرالدولہ بن حمدان نائی ایک شخص تھا کتا مداور مصامدہ اس کی طرف ماکل ہوگئے اوراس کے ہوا خواہ بن گئے۔ ایک روز کسی بات پر ترکول اور بارگاہ خلافت کے غلاموں میں چل گئی۔ پہل ہزار تھی۔ ترکول نے خلیفہ مستنصر سے غلاموں کی چیاس ہزار تھا میں جنگ کرنے کے لئے جمع ہو گئے ترکوں کی تعداد صرف چی ہزار تھی۔ ترکول نے خلیفہ مستنصر سے غلاموں کی شکایت کی ۔ خلافت ما ب نے کچھ خیال خدفر مایا۔ مجوراً ترکوں کو بھی آ مادہ بہ جنگ ہونا پڑا۔ مقام کوم الریش میں مقابلہ کی مظہری۔ ترکول نے ایک وستہ فوج کو پہلے سے کمیں گاہ میں بیٹھا دیا اور بقیہ کومر تب کر کے سینہ بسید الرین کو نکلے لڑتے اور تو لڑتے ہوئے ہے۔ جواثوں نے جوش کا میابی میں تعالموں کا شکر کمیں گاہ سے آگے برحاتہ کوں نے جوش کا میابی میں تعالموں کا انساز کمیں گاہ ہے۔ آگے برحاتہ کوں نے جنگ کی ترکی بجائی اور نقازہ پر چوب ماری غلاموں کا لئنگریہ خیال کرے کہ یہ خلیفہ مستنصری فوج ہے بھاگ کھڑا ہوا۔ سینکڑوں غلام مارے گئے اور تقریباً چاکیس ہزارور یا جس ڈوٹ گئے۔

جنگ جیرہ اس واقعہ سے ترکون کی قوت بڑھ گئی۔ نظام حکومت کا شیرازہ بھر گیا۔ فتنہ ونساد کے دروازے کھل گئے۔ شاہی کشکر ملک شام وغیرہ سے ججع ہو کر غلاموں کی کمک کوآیا اور غلاموں کے ساتھ ہو کر ترکوں کی سرکو بی کے لئے لکا۔ اس کشکر کی تعداد پندرہ ہزارتھی۔ اس وقت ترکون کا گروہ جیرہ میں تھا۔ چنا نچیشا ہی کشکر جیرہ کی طرف بڑھا ترک بھی مقابلے پر آئے ناصر الدولہ بن حمدان ان ترکوں کی سرداری کر رہا تھا۔ اس معرکہ میں بھی ترکوں کو فتح نصیب ہوئی۔ شاہی کشکر شکست کھا کر صعید کی جانب لوٹا اور ناصر الدولہ ترکوں کے ساتھ مظفر ومنصورا سے قیام گاہ میں واپس آیا۔

ناصر الدوله بن حمد ان اس کے بعد غلاموں نے صعید میں گروہ بندی شروع کردی اور ترکوں کا گروہ عذر خواہی کی غرض کے سے کی سرائے خلافت میں حاضر ہوا اور ستنصر نے کل سرائے غلاموں کو ترکوں کے آل کا اشارہ کردیا۔ غلاموں نے اس غرض کو حاصل کرنے کے لئے ہلا مجایا ترک اسے تا ٹر گئے۔ کل سرائے خلافت سے نکل کربا ہر چلے آئے۔ ناصر الدولہ بھی ان کے ہمراہ تھا۔ ادا کین اور ہوا خواہان دولت سے جنگ شروع ہوگئی ترکوں نے انہیں شکست دے کر اسکور ریہ اور دمیا طربہ قبضہ کر اوقا ہوگئی ترکوں نے انہیں شکست دے کر اسکور ریہ اور دمیا طربہ قبضہ کیا۔ ان دولوں نظرہ فروں اور دیف کے شہروں سے خلیفہ ستنصر کی ظلافت جاتی رہی۔ خطبہ وسکے موقوف کرویا گیا۔ وارالخلافت بغداد میں تاج دار خلافت عباسیہ سے خطوک آب ہوئے گی۔ اس شورش کی وجہ سے اہل قاہرہ شہر چھوڑ کر بھاگ نگلے۔ اس شورش کی وجہ سے اہل قاہرہ شہر چھوڑ کر بھاگ نگلے۔ خلیفہ مستنصر نے میدرنگ دیکھ کرشہر کی اصلاح کی جانب توجہ کی۔ قاہرہ آیا اور امن وامان کی منادی کرادی۔ مادر مستنصر نے بیاس ہرارد بنار برناصر الدولہ سے مصالحت کر لی۔

بدر جمالی بدر جمالی آرمنی الاصل دولت علویه کاساخته پرداخته اور خلیفه مستنصر کا خادم تھا۔ پہلے یہ والی دمش کا حاجب مقرر کیا گیا۔ پچھ عرصہ بعد دارالا مارت کے سواسارے شہر کی نظامت پر مامور ہوا۔ پھر جب والی دمش نے وفات پائی۔ تو اس نے زمام حکومت دمش آپنے ہاتھ میں لے لی یہاں تک که ابن منیروالی ومش ہوکر دمش آیا پس ابن منیر کے آنے کے بعد برردارالخلافت مصر چلاگیا اور ترقی کرتے کوئے عکہ کا والی ہوا۔ بدر حد درجہ کفائٹ شعار تھا۔ نہایت قابلیت سے حکومت کو تا تھا اور قابل حکم انوں میں اس کا شار کیا جاتا ہے۔

بدر جمالی کا عرومی جس وقت مستنصر کے ساتھ ترکوں کے جھوے یہ اور آئے دن ترکوں نے مستنصر کونگ کرنا شروع کیااس وقت مستنصر نے بدر جمالی کوامور سلطنت کے انتظام کی غرض سے دارالخلافت بمصر طلب کیا۔ بدر نے درخواست کی کہ جمیے مصری نشکر کو زیر کرنے کی غرض سے فوج بردھانے کی اجازت دی جائے۔ خلافت مآب نے اجازت دے دی۔ کی حب بدر نے ایک عظیم فوج آ رمیدوں کی تیار کرے دی جنگی کشتیوں کے ساتھ عکہ سے براہ دریام صری طرف کوچ کیا۔ تھوڑے دن بعد مصرییں داخل ہوا بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر خلافت آب کی دست بوی کا شرف حاصل کیا۔ خلیفہ مستصر نے کل دن بعد مصرییں داخل ہوا بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر خلافت آب کی دست بوی کا شرف حاصل کیا۔ خلیفہ مستصر نے کل سرائے خلافت کے سواتما مرشہوں کی حکومت عنایت کی خلعت فاخرہ سے سرفراز فرمایا کرطوق کی جگہ جوا برکا گلو بند مرجمت کیا اور دائی دعا قرود والی دمشق کی طرح ایسد الا جل'' امیر الجوش'' کا خطاب دیا۔ اس کے علاوہ'' کا قل قضا ق اسلمین' اور دائی دعا ق المورسلطنت المورشین' کے خطابات بھی دیے۔ قلمدان وزارت بھی بدر کے سپر دکیا۔ غرض علم اور قلم دونوں کا مالک بنایا۔ تمام امورسلطنت کے نظم ونسق کا اے اختیار دیا گیا۔ جے جو کیچود ربارخلافت عیں عرض و معروض کرنا ہوتا اس کے ذریعہ سے کرتا۔

بدر جمالی کے کارنامے : خلیفہ ستنصر نے ان سب اسمور کی بابت بدر ہے عہد و بیاں کر لیاتھا دعا ۃ اور قضاۃ کی تقرری بھی اسی کے قبضہ میں تھی۔ یہ فرہب امامیہ کا ایک غالی اور متعصب فردتھا۔ اس نے اسمور سلطنت کا نظم ونتی شروع کیا۔ اطراف و جوانب کے امراء اور پنی عقیس نے صور کو دبالیا تھا۔ اس نے ان سے اسے واپس لے لیا۔ مثلاً ابن عمار نے اطراف و جوانب کے امراء اور پنی عقیس نے صور کو دبالیا تھا۔ اس نے ان سے اسے واپس لے لیا۔ مثلاً ابن عمار نے طرابلس کو ابن معرف نے عسقلان کو اس کے بعد سید سالا ران شکرا ورار اکین دولت کی ظرف متوجہ ہوا۔ ان لوگوں سے جمی وہ مال وزر جوان لوگوں نے زمانہ طوائف الملوکی میں خلیفہ مستنصر سے لیا تھا۔ ایک ایک کرے وصول کر لیا۔ دمیاط پر ایک وہ مال وزر جوان لوگوں نے زمانہ طوائف الملوکی میں خلیفہ مستنصر سے لیا تھا۔ ایک ایک کرے وصول کر لیا۔ دمیاط پر ایک

اتسز بن افق کا شام پر حملہ : سلاطین سلوقیدان دنوں خراسان عراق اور بغداد پر متصرف وقابض ہور ہے تھے۔ اس وقت ان کا بادشاہ طغرل بک تھا۔ الیہا کوئی ملک نہ تھا جہاں پر ترکوں کالشکر نہ پہنچا ہو۔ اتسز بن افق نے جوسلطان ملک شاہ سلوق کی فوج کا ایک نامور سردار تھا۔ ۲۲۳ھ یا ۲۲۳ھ پیس شام پر حملہ کیا۔ اتسز کوشا می انسفس کے نام سے یا دکرتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ دیرترکی نام ہے تلفظ کی وجہ سے ناموں میں بے صفحیر ہوجا تا ہے۔ ھے کہ ذاق اللہ اور الاثمیر اتسز نے رملہ اور بیت المقدس کو برورتی فتح کرے دشق کا محاصرہ کیا۔ اس کے قرب وجوار کے قصبات اور دیباتوں کو غارت گری سے تا خت وتاراج کرنے لگا۔

معاف کردیا۔جس سے دولت علوبیاس عروج اور شائنگی پر ہوگئی جیسا کہ اس سے پیشترتھی۔

معلیٰ بن جیدرہ ان دنوں دمثق کی زمام حکومت ٔ خلافت مصر کی طرف سے معلیٰ بن حیدہ کے قبضہ اقتد ار میں تھی معلیٰ نے نہایت عزم واحتیاط سے قلعہ بندی کی اتسر نے اگر چہلوٹ مار سے دمشق کے مضافات کو ویران وخراب کر دیار گر دمشق فتح نہ ہوا۔ ۸ میں جات دمشق حملہ آورگروہ کا تختہ مشق بنارہا۔ طول حصار رسد نالہ اور امداد کی آمدورفت بند ہوئے کی وجہ سے اہل دمشق نے معلیٰ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بے چارہ معلیٰ اپنی جان بچا کر بلیس بھاگ گیا اور وہاں سے مصر چلا گیا۔ خلیفہ مستنصر نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ یہاں تک کے قید ہی میں مرگیا۔

اتسر کا قبضہ ومشق پر معلی کے چلے جانے کے بعد مصامہ ہ نے جمع ہوکرا نشار بن کی کو دمشق کی امارت کی کری پر متمکن کیا۔ و ڈیر الدولہ کا لقب ویا۔ مگر تھوڑے ہی دن بعد گرانی کے باعث اہل دمشق کی حالت نازک ہو گئی۔ اس اثناء میں خلافت عباسیہ کا ایک نامورا میر قدس شریف سے آگیا اور اس نے محاصرین کا حوصلہ بڑھا ویا۔ اہل دمشق نے مجبور ہوکر امان طلب کی اور شہر کو محاصرین کے حوالہ کردیا فتحمد امیر نے وزیر الدولہ کو قلعہ بانیاس میں لے جا کر قلعہ نظر بندر کھا اور خود مظفر ومنصور ماہ ذیقعدہ میں داخل دمشق ہوا خلافت عباسیہ کا جھنڈ ادمشق کے قلعہ پراڑ ایا گیا۔ جامع مجد میں خلیفہ مقتری کے منام کا خطبہ پڑھا گیا۔

ا ہل قدس کا محاصرہ و تا راح اس کے بعد ۹ اس مے بین اتس نے مصر پرفوج کشی کی بدرئے گردونواح کی عربی فوجوں کو فراہم کر کے اتس کا مقابلہ کیا۔ایک خونر پر وسخت جنگ کے بعد اتس کوشکست ہوئی۔ اس کے اکثر ہمراہی گام آگئے اور اتسر فکست اٹھا کرشام کی جانب لوٹا دمثق بہتی کر اہل دمثق کاشکریہ ادا کیا اور اس حسن خدمت کے صلے میں اہل دمشق نے اس ا مارت شام برنتش کا تقر رنسلطان ملک شاہ تاج دار سلجو قید نے میں اپنے بھائی تش کو بلادشام کی زمام عکومت سپردی تھی ساتھ ہی بیارشاد بھی کیا تھا کہ بلادشام کے جن جن شہروں کوتم بردور تنے فتح کرالو گے۔ وہ سب تمہارے مقوضہ شلیم کے جائیں گے۔ چنا نچہ بتنا تھیں میں بھنج کر حلب میں فوج کشی کی بر کمانوں کی ایک عظیم فوج اس کے رکاب میں تھی۔ اہل حلب کو اس محاصر ہے اور جیلے ہے خت مضیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہنوز کسی فریق کی قسمت کا آخری فیصلہ ندہونے پایا تھا کہ اتس نے دمشق سے کہلا بھیجا کہ مھری فوجوں نے دمشق کا محاصرہ کرلیا ہے دسدوغلہ کی آ مد بند کردی ہے۔ اگر آ ب میری مدونہ کریں گر وجھے بہ مجبوری شہرکوفریق مخالف کے حوالہ کردینا پڑے گا۔

اتسمز کافتل بیش نے یہ پیغام پاکردشق کی جانب کوچ کردیا۔ معری سیسمالارکوجو بیخبرگی تو وہ بھی محاصرہ اٹھا کرشکست خوردہ گروہ کی طرح چاتا پھر تانظر آیا۔ استے میں بیش ومشق کے قریب بہتی گیا۔ اتسر اس کی آمد کی خبرس کراس سے ملنے کے لئے ومشق سے باہر آیا۔ بیش نے استی کے ملک بھی قبضہ کر سے باہر آیا۔ بیش نے استی کی کرکے شہر پر قبضہ کر لیا یہ واقعہ ایس سے کا ہے۔ اس کے بعد ملک شاہ کی فوج نے علب پر بھی قبضہ کر ایا اور اس طرح آ ہستہ آ ہستہ تاج دار سلحوقیہ تمام ممالک شام پر قابض ہو گیا۔ امیر الجوش بدر جمالی کوتاج دار سلحوقیہ کی ہی کا میابیال شاہ کا شاق گزررہی تھیں۔ گردونواح کی فوجوں کوفراہم کر کے دمشق پر چڑھائی کی۔ ان دنوں دمشق بیس تاج الدولة تش سلطان شاہ کا بھائی حکومت کر رہا تھا۔ اس نے معری فوج کی آمد کی خبر پاکر نہایت جنم واحتیاط سے قلعہ بند کر لی۔ جس سے جملی آورگروہ کی ایک بھی نہ چل سکی۔ نام ہوکروا پس گیا۔ پھر آس کے میں معری فوج کے سیدسالا دنے ملک شام پر جملہ کیا۔

منیرالد ولہ جیوشی کی بغاوت اس مرتبہ شہر صور کو قاضی عین الدولہ بن ابی عقبل کے بصنہ سے واپس لے لیا اوراس کے بعد شہر صیدا اور شہر میں کو بھی میں بعد دیگر ہے فتح کر کے ابئی جانب سے عمل مقرد کئے ہے ۲۸ میں فرانس نے جزیرہ صقلہ کو مسلمانوں کے بیننہ کیا۔ جسے بدر جمالی نے صقلہ کو مسلمانوں کے بیننہ کیا۔ جسے بدر جمالی نے وولت علویہ کی جانب سے صور کی والی ہے بدر جمالی نے ایک فیکر رواف کیا۔ جس وولت علویہ کی جانب سے صور کی وال ہے بہا مورکیا تھا۔ چنا نچہ بدر جمالی نے ان کی مرکو بی کے لئے ایک فیکر رواف کیا۔ جس وقت لشکر صور کے قریب بہنچا۔ اہل صور نے خبر پاکر شہر کے اندر بھی ایک ہنگامہ بیا کردیا منیز الدولہ سے بچھ بن ندا گی۔ مصری

ی اس واقعہ کا سب پر بیان کیا جاتا ہے کہ تش نے حلب کے قریب بینچ کرمھری فوج کا جب کوئی اثر ونشان نہ یا تا تواتسری اس حرکت سے کہ اس کے بیاضرورت وامداد طلب کی تھی۔ ناراضگی فلا ہر کی اتسر نے عذرات بیش کیے جسے تش نے قبول نہ کیا اوراس وقت گرفتار کر کے مارڈ الا۔ حافظ ابوالتا ہم ت عسا کر دشقی نے تکھاہے کہ بیدواقعہ سے بیرے بھی کا ہے۔ تاریخ ابن اشیر جلدہ اصفحہ 20۔

لشکرنے بلا جدال وقال شہر پر قبضہ کرلیا اورمنیرالدولہ کوگر فتار کر کے مصاحبوں سمیت مصرر واٹنہ کر دیا گیا اور وہاں پہنچتے ان کو قتل کر دیا گیا۔

بدر جما کی کی وفات ان واقعات کے بعد ماہ رہے الاول کے ۲۸سے میں امیر الجیش بدر جمالی نے انتقال کیا۔ استی مرطے عمر کے طے کئے۔ اس کے دوخانہ زاد تھے۔ ایک کا نام امین الدولہ لاویر تھا اور دوسرے کانصیر الدولہ افسکین ۔ بدر کے مرنے کے بعد خلیفہ مستنصر نے امین الدولہ لاویر کو بدر کی جگہ تقر رکرنے کی رائے ظاہر کی نصیر الدولہ کو بیام نا گوار گزرا فوج کو تیاری کا حکم دے کر سوار ہو گیا۔ سارے شہر میں ایک بلاسا کے گیا۔ بلوائیوں اور بازاریوں نے قصر خلافت کوجا کر گھیر لیا۔ خلیفہ مستنصر کو تخت و ناملائم کلمات سنانے گئے۔ خلیفہ مستنصر نے مجبور ہوکرا پی سابق رائے سے رجوع کیا اور بدر کے لا کے جمہ ملک ابوالقاسم عہدہ و زارت سے ممتاز ہوکراسی طور وطریقہ سے امور سلطنت کا انظام کرنے لگا جیسا کہ اس کے باپ بدر کا طریقہ تھا۔ اس کی و زارت کے بعد ممتاز ہوکراسی طور وطریقہ سے امور سلطنت کا انظام کرنے لگا جیسا کہ اس کے باپ بدر کا طریقہ تھا۔ اس وجہ سے محمہ کو انتقال کے بعد ملک ابوالقاسم قلمدان و زارت کا مالک بنایا گیا۔

خلیفہ مستنصر باللہ کی وفات خلیفہ مستنصر باللہ الوجمیم ابوالحس علی الظاہر الاعزاز دین اللہ علوی والی مصروشام الرویہ ( ۱۸ فری الحجہ ) کے ۱۸ میں ہوگیا۔ ساٹھ برس اور بدروایت بعض مؤرجین پینٹھ سال خلافت کی۔ اس نے اپنے ایندائے زمانہ خلافت میں بڑے بڑے مصائب اٹھا کے طرح طرح کی تکالف برداشت کیں۔ مال وخز اندلٹ گیا۔ بسروسا مانی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اس کے پاس سوائے ایک فرش کے جس پر کہ بیہ بیٹھا کرتا تھا اور کوئی سامان واسباب باقی ندر ہاتھا۔ برائے نام خلیفہ تھا اصل یہ ہوش وحواس درست کر کے برائے نام خلیفہ تھا اصل یہ ہو کہ اس کی معزولی میں کوئی کسر باقی ندر بی تھی کہ دفعتہ اس نے ہوش وحواس درست کر کے امور سیاست کی جانب توجہ کی ۔ عکمہ سے بدر جمالی کو بلا بھیجا اور جب بدر جمالی آ گیا۔ تو تمام امور سلطنت کے سیاہ و سفید کا اسے اختیار دے دیا۔ بدر نے تھوڑے بی دنوں میں بدنظمیاں دفع کر کے اس کے مما لک مقبوضہ کو ایک متمدن اور مہذب ملک بنادیا اور شاہی اختیار اس کو اس بیانہ سے برتے لگا جیسا کہ لازم ومز اوار تھا۔

ابوالقاسم المستعلی باللہ کی تخت نتینی مستنصر نے اپنی وفات پرتین لڑ کے چھوڑ کے تھے احمر' زاراورابوالقاسم وڈیر السلطنت اور نزار بیں ان بن تھی۔ وزیرالسلطنت نے بیہ خیال کر کے کہ مباوا نزار کری خلافت پر متمکن ہو کر کئی تم کا مجھے نقصان پہنچائے۔ مستنصر کی بہن کو پٹی پڑھائی کہ آپ ابوالقاسم کی خلافت کی تحریک کیجئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ امور سلطنت ہمیشہ آپ کی رائے اور ذمہ داری ہے انجام پڑیوہ واکریں گے۔ مستنصر کی بہن نے اس بناء پر قاضی اور دائی کے رو بروابوالقاسم کی ہاتھ پر خلافت وامارت کی بیعت کر لیے۔''المستعلی باللہ'' کے مبارک لقب سے یا دکرنے لگے۔

نزار کافتل نزار معلی سے بڑا تھا۔اسے بیامرنا گوارگزرا۔ بیعت خلافت لینے کے تیسرے دن مصر چھوڑ کراسکندر میہ جلا گیا۔نصیرالد ولدافکین بدر جمالی کاغلام ان دنوں اسکندر میں تھرانی کررہا تھا۔اس کی اور محد ملک ابوالقاسم وزیرالسلطنت حسن بن صباح نیان کیا جاتا ہے کہ حسن بن صباح جو فرقہ اساعیلیہ کا عراق میں ایک نامور مردارتھا سوداگروں کے لباس میں خلیفہ مستنصر کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ملک عجم میں اس کی حکومت وخلافت کی منا دی کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ چنا بچہ خلیفہ مستنصر نے اجازت دی علی سبیل تذکرہ حسن نے خلیفہ مستنصر سے دریافت کیا تھا '' آپ کے بعد میرا امام کون ہوگا؟''جواب دیا میرا بیٹا نزار۔ اس کے بعد حسن ملک عجم چلا گیا اور در پر دہ لوگوں میں خلیفہ مستنصر کی خلافت کی منا دی کرنے لگا۔ تھوڑے دن بعد اس نے ہاتھ پاؤں نکا لے اور وہاں کے اکثر قلعات مثل قلعہ موت وغیرہ پر قابض ہو گیا۔ جیسا کہ ہم آئندہ فرقہ اساعیلیہ کے حالات میں بیان کریں گے۔ بیان کے اہم اور مشہور واقعات ہیں بیلوگ نزار کی امامت کے قائل ہیں۔

کسیلہ کی بغاوت: الغرض خلیفہ متعلی نے جوں ہی تخت خلافت پر قدم رکھا سرحدی شہروں میں بغاوت پھوٹ نکلی کسیلہ کی بغاوت بھوٹ نکلی کسیلہ نای ایک شخص جوصور کا والی تھا علم خلافت سے منحرف و باغی ہو گیا۔خلیفہ ستعلی نے ایک فوج اس کی سرکو بی کے لئے روانہ کی اس فوج نے صور بین کر محاصرہ کیا۔ بہت بری خوزیزی ہوئی۔ آخر کا رشاہی لشکر فتح یاب ہوا اور کسیلہ کوشکست فاش اٹھا نا پڑی لشکر نے اسے گرفتار کرکے نامہ بشارت فتح کے ساتھ مصرروانہ ہوا۔خلافت ما ب نے جینچتے ہی کسیلہ کوئل کر ڈوالا ہوا تھا ہوا ہے کا ہے۔

<u>شام میں حانہ جنگی</u> تاج الدولہ بیش والی شام کے انقال کے بعداس کے دونوں لڑکوں رضوان اور دقاق میں خانہ جنگی کا بازارگرم ہوگیا۔ دقاق ومثق میں رہتا تھا اور رضوان حلب میں \_رضوان نے اپنے صوبہ میں چند دن تک خلیفہ منتعلی کے نام کا خطبہ پڑھا تھا۔ گمر پھرخلافت عباسیہ کا خطبہ پڑھے لگا۔

عیسا ئیوں کا انطا کید پر قبضد : بیت المقدس کی حکومت پرتاج الدولة تنش نے امیر سقمان بن ارثق تر کمانی کو مامور کیا تفا۔ اس کے بعد بی ۴۹ میر میں میسائیوں نے ملک شام کی طرف قدم بردھائے عیسائی کروسیڈرون کی جماعت ، فتد رفتہ قسطنطنیہ پنجی اور اس کے بلیج کوعبور کیا۔ والی قسطنطنیہ اس خیال ہے کہ عیسائی کروسیڈ اس کے اور امراء بلیو قیدوترک والمیاں شام کے بیچ میں پڑجا کیں۔ عیسائی کروسیڈروں کو اپنے ملک سے راہ وے دی۔ چنانچہ عیسائیوں نے پہلے انطاقیہ پر پہنچ کراڑائی شروع کی اورائے باغیان سپر سالا رسلحوقیہ کے قبطہ سے نکال لیا۔ باغیان انطاقیہ کو حریف مقابل کے خاصرے میں چھوڑ کر بھاگ لگلا کسی ارشن نے انتاء راہ میں مار ڈالا اور سرا تار کر عیسائیوں کے پاس انطاقیہ لے آیا۔ ان واقعہ سے لشکر شام پر عیسائیوں کے رعب و داب کا سکہ بیڑھ گیا اور اس کے سرواروں کی آتھوں میں آئندہ خطرات کی تصویریں پھرنے لگیں۔

عیسا سیول کا محص اور عکم پر فیضہ اولا کر ہو قاوالی موسل فوجیں مرتب کر کے بیانی کروسیڈون سے بدلہ لیئے کے لکا اور من وابق بی کی کر پڑاؤڈ الا دقاق بن تعش سلیمان بن را تق طفتگین آتا بک والی حص اور والی سیجار نے بھی آکر ہو قاکے کیا سیم ہوئے کر ذونواح کے ترکول اور قربوں کو بح کر فوجیں آراستہ کیں اور انطاقیہ پر بیسائیوں کے تیرہ ہوم بھند کر نے بعد انطاقیہ کے چیزا نے کے لئے کو پی کیا ۔ تیسائیوں نے بھی چار ول طرف سے عیسائی بجاہدوں کو جمع کر لیا تھا۔ تورپ کے بعد انطاقیہ کے بیاد شاہ اس جمل میں شریک تھے۔ ان سب کا سر دار جمیدید نامی ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ عساکر اسلامیہ اور عیسائی بردے بوے سے صف آرائی کی فوجی آئی سخت خوز بردی کے بعد مسلمانوں کو فکست ہوئی بزاروں مسلمانوں کو عیسائی کروسیڈرول نے یہ تینے کیا اور ان کے لئکرگاہ پر بیضنہ کر کے معرف آلعمان کی جانب بڑھے ایک مدت تک اس پر محاصرہ کئے رہوں اور ابن متعد نے شرز دورے کرعیسائیوں سے مصالحت کی بعد عیسائیوں نے جمع کو جا گھیرا۔ جنان اور ابن متعد نے شرز دورے کرعیسائیوں سے مصالحت کی بعد عیسائیوں نے جمع کو جا گھیرا۔ جنان تا میہ ہوگر بھاگہ گھڑے بوتھ کے بعد عیسائیوں نے جمع کو جا گھیرا۔ جنان تا میہ بول بھی کہ بیان کو تک میں تھیں کہ بین کرعاصرہ کیا۔ مدوں عکہ فی تعدون خوال میں مقام کے بعد عیسائیوں نے عکم کو بائی کیا۔ مدوں عکہ فی تعدون نے مقام کی کی بول نے اس مصالحت کے بعد عیسائیوں نے جمع کو جا گھیرا۔ جنان کی اسلائی فوج مقیم عکہ کو بورے میں میں کریا جو اجا طرز پر وتقر برے باہر ہیں۔ مدون عکہ فی کی کی کی اسلائی فوج مقیم عکہ کو بورے میں میں کریا کیا اسلائی فوج مقیم عکہ کو بورے میں میں کریا کو اسام کا کرنا پر اجوا جا طرز پر وتقر برے باہر ہیں۔

افضل بن بدر جمالی کا بیت المقدس بر قبضه اس آشوب زمانه میں اہل مصر کو بلجو قیہ اور ترکول کے ڈیر کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ وزیرالسلطنت افضل بن بدر جمالی فو جیس مرتب کر کے بیت المقدس کے واپس لینے کے لئے رواحہ ہوا اور سفر و قیام کرتا ہوا بیت المقدس بیٹی کری صره کرلیا۔ بیت المقدس میں ان ونوں سفمان اور ایکفازی پسران ارتق اور اس کا بھتیجا یا قوتی اور براور چھا زاوسون کے موجود تھا۔ افضل نے چالیس مجمعی قلعہ شکن بیت المقدس کے فتح کرنے کو نصب کرائی تھیں تقریباً چالیس روز محاصرہ کئے رہا۔ اس کے بعد موجود تھا ان کے ساتھ تھے اچھے میں امان کے ساتھ فتح کرلیا۔ افضل نے فتح یا بی کے بعد سفمان المغازی اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ تھے اچھے برتا و کئے اور ان کو چلے جانے کی اجازت وی۔ کی قشم کی ان سے مراحمت نہ کی۔ پس سفمان شہرالر ہا چلاگیا اور ایکفازی نے عراق کا راستہ لیا ان لوگوں کی روا گی کے بعد افضل نے بہا طمینان میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے ایج آتش شوق کو بچھایا اور فتح کا حجنڈ النے ہوئے مصر کی جانب واپس آیا۔

بیت المقدس برعیسا ئیول کا دو باره قیضه: ان عارضی فتح یا بی کے بعد عیسانی کروسیڈروں نے بیت المقدی کا قصد کیا۔ چالیس روز تک محاصرہ کئے رہے۔ قلعہ کمن محیقیں چاروں طرف سے نصب کیں شہر بناہ دیوار منہدم کرانے کی غرض سے دو برے برخ بنا کے تقدیم کی ارتبیس پنچا تھا۔ لڑتے بھڑتے شالی جانب سے بیت المقدی میں جبرسات را تیں شعبان اوم ھے کہنام ہونے کو باقی رہ گئی تھیں۔ گھس پڑے ہفتوں عام خوزین کی اور کشت وخون کا ہنگامہ گرم اور جاری رہا۔ مسلمانوں نے محراب داؤد علیہ السلام میں جا کر بناہ کی اور بیر بھے کرو ہاں جاچھے تھے کہ شایداب خوزین کی اور قل

تاریخ این خلدون (حصینیم) \_\_\_\_\_ امیران اندلس اورخلفائے مصر

ہے ہم چے جائیں گے۔گران اجل رسیدوں کو وہاں بھی پناہ نہ ملی۔عیسائی فوجوں نے پہلے انہیں امان دی اور جب انہوں نے درواز ، کھولاتو قتل کرنے لگے مبجدافصلی اور صحر ہ میں ستر ہزار مسلمان شہید کئے گئے۔مبجدافصلی کی چالیس قندیلیں نقر کی جوتین تين ہزاراور چھے چھے سودرم وزن کی تھیں اورا کی تنورنقر کی (جووزن میں چالیس رطل شامی تھا )اورا بیک سو بچپاس قندیلیس طلا کی لوٹ لیں۔اس کےعلاوہ اور مال واسباب اور قیمتی قیمتی سامان لوٹ کئے گئے جوشار سے باہر تھے۔بقیۃ السیف جواس عام خونریزی سے پچ گئے۔ وہ بہال پریشان گریاں و ٹالاں بغداد پہنچے آور ان مصائب کو بالنفصیل بیان کیا۔جو اسلام اور مسلمانوں پر بیت المقدس اور سرز مین شام میں قتل غارت گری اور قید ہونے کے گز رے تصفلافت مآب نے سربرآ وردہ علاء کے ایک گروہ کوسلطان بر کیاروق اوراسکے بھائیوں محمد اور خجر کے پاس جہاد پر جانے کی غرض سے بھیجا۔لیکن یادگاران سلاطین ملجوقیہ میں باہمی نزاعات اور مخالفت کی وجہ ہے اس قدر توت باقی نہ رہی تھی کہ عیسائی کروسیڈروں کے مقابلے میں تلوارا ٹھاسکتے اور بیت المقدس کوان کے قبضہ سے نکا لنے کی کوشش کرتے جارونا جارعاماء کا وفدنا کام واپس آیا۔

عسقلان كا محاصرہ وزیر السلطنت افضل بن بدر جمالی امیر الجوش نے بیت المقدس پرعیسائیوں کے قبضہ كی خبريا كر فوجیں آراستے کیں اور عیسائی کروسیڈروں کو بیت المقدی ہے نکال باہر کرنے کے قصدے مصرے کوچ کیا۔ عیسائی فوجیس بھی افضل کے نشکر ہے مقابل ہونے کے لئے بڑھیں اورا چا تک حملہ کر کے انہیں پسپا کر دیا۔مصری نشکر کا ایک گروہ متفرق و منتشر ہوکر گولروں کے گنجان باغ میں جاچھیا۔عیسا ئیوں نے آگ لگادی۔سب کےسب جل گئے اور جو گھبرا کر ہاغ سے باہر نکلا اسے عیسائیوں نے بے دریغ قتل کر ڈالا۔اس ہوش رہا واقعہ کے بعد عیسائی فوجیں عسقلان کی طرف لوٹیں اور پہنچتے ہی محاصرہ کیا۔ بیس ہزار دیناربطورتا وان جنگ لے کرواپس ہو تیں۔

The State of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Cont

等美國國際國際的自然的大學的自然的自然學院的人名

endante a arathur concernation as a catalogica materials.

## 

### ابواعلى منصورالآ لرباحكام اللده وم سيتا مراه

orgination in the second of the following of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

### ابوالميمون عبدالمجيدالحافظلدين الشروع عامرهم

تخت مینی :مصرکا تا جدار ظیفه ابوالقاسم احمد بن مستنظر بالله علوی نصف ماه صفر ۱۹۵۸ <u>ه</u> کواین خلافت کے سات سال پورے كرك مركيا اس كي جكداس كا بينا ابوعلي جس كي عمر اس وقت پانچ برس كي تقي يرتخت خلافت پرمتمكن كيا گيا اور الآمر با حكام الله كا خطاب اختيار كيا۔ خلفاء علويہ ميں سے كوئی شخص اس سے اورمستنظر سے زيادہ كم س خليفہ نہيں بنايا گيا۔ اس كي پيرحالت تھی کدا کیلا گھوڑ نے پرسوارنہیں ہوسکتا تھا۔

عیسا ئیوں اور مصریوں کا مقابلیہ : ۴۹۷ھ میں افضل امیر الجیوش مصریہ نے دوبارہ فوجیں آ راستہ کر کے عیسائیوں سے جنگ کرنے کے لئے شام کی جانب روانہ کیں۔سعد الدولہ طواشی نامی ایک امیر جواس کے باپ کامملوک تھا۔اس مہم کا سردار بنایا گیا۔ رملہ اور یا فدے درمیان عیسائی کروسیڈرول سے معرکہ آرائی ہوئی۔عیسائیوں کے سردار کا نام بغددین تھا۔ پہلے حملہ میں عیسا ئیوں نے مصری کشکر کوشکست دے دی۔ا ثناء دارو گیر میں سعدالدولہ مارا گیا۔عیسا ئیوں نے اس کے خیمے اورکشکر گاہ پر قبضہ کرلیا اور وہاں پر جو پچھ مال واسباب پایا لوٹ لیا۔افضل کواس واقعہ کی خبر لگی۔ تو اس نے اپنے بیٹے شرف المعالی کو فوج کا سردارمقرر کر کے روانہ کیا۔ رملہ کے قریب عیسا ئیوں سے مذبھیر ہوئی۔شرف المعالی نے عیسا ئیوں کوشکست وے دی بغددین بخو ف گرفتاری قتل گنجان درختوں میں حیب برہااور جب ہنگامہ جنگ ختم ہو گیا۔ تو چندعیسائی سرداروں کے ساتھ نکل کر چیکے سے رملہ چلا گیا۔شرف المعالی نے اس مہم کوسر کر کے رملہ پرفوج کشی کی۔ پندرہ یوم تک محاصرہ کئے رہا۔ آخر کاربزور تنخ اسے فتح کرلیا۔ چارسوعیسا ئیوں کو تہ تنخ کیااور تین سوعیسائی سر داروں کو گرفتار کر کے مقر بھیج دیا۔ مگر بغد دین اس واقعہ سے بھی بال بال ﴿ كُرساقيه جِلا گيا اتفاق ہے اس اثناء ميں عيسائی زائروں كا ايك گروہ كثير بيت المقدس كى زيارت كوآيا ہوا تھا بغددین نے ان کوسکیسی لڑائی لڑنے کی ترغیب دی اور جب وہ آ مادہ و تیار ہو گئے تو انہیں تیار کر کے عسقلان کی جانب بڑھا۔ تاج المجم کی گرفتاری: اس کے بعد شرف المعالی نے بری اور بحری فوجیں مرتب کیں اپنے باپ کے نامور مملوک تاج المجم کوظیم فوج کے ساتھ براہ خشکی عیسائیوں کے مقاطے پر عسقلان کی طرف روانہ کیا اور قاضی ابن قادوس کی ماتحق میں جنگی کشتیوں کا بیڑ ابراہ دریایا فاکی جانب بھیجا چنا نچہ تاج الحجم نے عسقلان پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ قاضی قادوس نے تاج الحجم کو کہلا بھیجا کہ آؤ ہم تم متفق ہو کر عیسائیوں پر حملہ کریں۔ تاج الحجم نے انگاری جواب دیا۔ افضل امیر الجیوش کو اس واقعہ کی اطلاع ہوگئی۔ افضل نے اسی وقت ابن قادوس کو تاج کے گرفتار کر لینے کو بھیجا اور اپنے خادموں میں سے جمال الملک کو عسقلان کی جانب روانہ کیا اور عساکر شامیہ کی سرداری بھی اسی کو مرحت گی۔

سناء الملک کی عیسائیوں پرفوج کشی: ۴۹ ہے انہی واقعات پرتمام ہوجاتا ہے۔ آئندہ ۱۹ ہے میں معری اور عیسائی فوجوں میں باہم کی تعمیل چھٹر چھاڑ نہیں ہوئی۔ ۱۹ ہے میں وزیر السلطنت افضل نے اپنے دوسرے بیٹے ساء الملک حسین کو عیسائیوں کے مقابلہ پر روانہ کیا اور جمال الملک کے ساتھ جانے کا حکم ویا۔ چنا نچہ سناء الملک پانچ ہزار فوج کی جمعیت سے عیسائیوں سے لڑے نے سائیوں سے لڑے روانہ ہوا۔ طعمین اتلیک والی دمشق سے کمک طلب کی۔ طعمین نے تیرہ سوسوار بھیج دیے۔ عسقال ن اور یا قاک کے درمیان عساکر اسلامیہ اور عیسائی فوجوں سے مقابلہ ہوا۔ جانبین کے ہزار ہا آ دمی کام آئے۔ اس کے عسقالان اور یا قاکے درمیان عساکر اسلامیہ اور عیسائی فوجوں سے مقابلہ ہوا۔ جانبین کے ہزار ہا آ دمی کام آئے۔ اس کے بعد دونوں فریق ایک دوسرے سے خود بخو دعلیم دہ ہوگئے۔ عساکر اسلامیہ نے عسقالان اور دمشق کی جانب مراجعت کی سوس بیا ش بن تنش عیسائیوں سے مل گیا تھا۔ جس کا سبب بیتھا کہ شخصکین نے اپنے دوسرے برادروفاق بن تنش کو کومت کی کرسی پر بٹھانے کا قصد کیا تھا۔ اسی وجہ سے بکماس نے عیسائیوں سے سازش کر کی تھی اوران سے جاملا تھا۔

عیسائیوں نے اس کا بھی محاصرہ کردکھا تھا۔ محصورین کی امداداور کمک محری دارالخلافت ہے آرہی تھی۔ سوھے کے دور میں جیسائیوں نے اس کا بھی محاصرہ کردکھا تھا۔ محصورین کی امداداور کمک محری دارالخلافت ہے آرہی تھی۔ سوھے کے دور میں جہازوں کا ایک بیڑا براہ دریا عیسائی مقبوضات سے ساحل طرابلس پر پہنچا۔ جس کا سردار تھس کمیر'' بینی ربیمہ بن خیل تھا۔
اس بیڑے میں غلہ رسداور فوج کی کافی مقدار تھی سردانی ہمثیرزادہ خیل پہلے سے طرابلس پر محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ سردانی اس بیڑے میں مصالحت کرادی۔ ان دونوں نے متف ہوکر اور پہنڈ میں ان بن ہوگئ۔ بغددین والی بیت المقدس نے بہت جلد دونوں میں مصالحت کرادی۔ ان دونوں نے متف ہوکر طرابلس پر محلہ کیا۔ ادھر مصر سے محصورین کی آمدور فت بند ہوگئ۔ عیسائیوں نے طرابلس کے شریناہ پر چر صف کی غرض سے خیار برت بناہ کی دیوار پر چڑھ گئیں اور برور تیج ۲ ذی الہ بس می ہوگھ کرایا۔ بہت بری خونریزی ہوئی بزار ہا قید و گرفار کر لئے گئا۔ کا دوان کو جیسائی فو جیس اس کے ذریعے سے بناہ کی دیوار پر چڑھ گئیں اور برور تیج ۲ ذی الہ بس می ہوگھ کرلیا۔ بہت بری خونریزی ہوئی بزار ہا قید و گرفار کر لئے گئا۔ والی طرابلس نے شہر دشق فیچ ہونے سے بہل اپنے چندسر داران لئکر کے ساتھا مان حاصل کر کی تھی اوراس واقعہ جاں کا ہو سے پہلے دشق چلاگیا۔ اس فیچ کے بعدا کید دو مرابیڑ اسٹیوں کا طرابلس کے ساتھا کی بہتیا جس پر ایک سال کے خرج کا غلہ سے پہلے دشق چلاگیا۔ اس فیچ کے بعدا کید دو مرابیڑ اسٹیوں کا طرابلس کے ساتھا کی بہتیا جس پر ایک سال کے خرج کا غلہ سے پہلے دشق چلاگیا۔ اس فیچ کے بعدا کید دو مرابیڑ اسٹیوں پر تھیم کردیا۔ مختصر بیک تہ جستہ آہتہ عیسائیوں نے کل

سواحل شام پر قبضہ کرلیا۔ ہم نے ان واقعات کو دولت علویہ کے تذکرہ میں اس وجہ سے خصوصیت سے بیان کیا ہے کہ ان مقامات پرخلافت علویہ کا قبضہ وتصرف تھا۔ بقیہ حالات کوعیسائیوں کے اخبار کے شمن میں بیان کریں گے۔

سنمس الخلافة كافت المحقود عن عسائی با دشاہ بیت المقدس نے مس الخلافت نامی ایک امیر کے قبضہ اقتدار میں اس کی عن حان حکومت تھی۔ بغد دین عسائی با دشاہ بیت المقدس نے مس الخلافت کو ایسی پٹی پڑھائی کہ مس الخلافت نے خود مخاری کا عنان حکومت تھی۔ بغیر دیا اور علم خلافت علویہ ہے اسپے تعلقات نیاز مندی منقطع کر لئے۔ بینجر در بارخلافت مصر تک پنجی۔ امیر الجیوش افضل نے ایک فوج مرتب کر کے عسقلان کی جانب روانہ کی اورا میر لشکر کو یہ ہوایت کر دی کہ جس وقت مش الخلافت لشکر میں آئے فوراً کر فاراً کر فاراً کر فاراً کر این کو وربعہ ہے میں الخلافت کو اس کی اطلاع ہوگئی۔ کھلم کھلا مخالفت پر آمادہ ہوگیا اور جس قدر اہل مصراس کے شہر میں سے سب کو نکال دیا۔ وزیر السلطنت امیر الجیوش افضل نے بنظر تالیف قلب مش الخلافت کو نہایت نرمی کا خطاکھا اور اس سے میں مشکوک ہوگیا۔ اس وجہ ہے اپنی فوج میں آرمیدی کی طرف سے صاف نہ تھا ساتھ ہی اس کو اس کے اہل عسقلان کی جانب ہے بھی مشکوک ہوگیا۔ اس وجہ ہے اپنی فوج میں آرمیدی کی گرفت سے داخل کر لیا۔ اہل عسقلان کو اس سے کشیدگی و منافرت بیرا ہوگئی سب نے متفق ہو کر حملہ کر دیا اور گرفتار کر حقیل کر ڈوالا اور خلیف آمر با دکام اللہ اور وزیر السلطنت افضل کے دربار بین اس واقعہ کی اطلاع دی۔ خلیف آمر نے دار الخلافت مصرے ایک شخص کو انہر مقرت و بناوت میں مقدر اس می مورث میں اور کے شورش و بناوت مستقلان روانہ کیا۔ اس امیر نے عسقلان روانہ کیا۔ اس امیر نے عسقلان روانہ کیا۔ اس امیر نے عسقلان کے ساتھ نہایت رحم والصاف کے برتاؤ کے شورش و بناوت مستقلان روانہ کیا۔ مورث ورست ہوگیا۔

عیسائیوں کا صور برحملہ: اس واقعہ کے بعد عیسائی بادشاہ بیت المقدس نے شہرصور پرحملہ کیا۔ صور بھی خلافت علوبیہ مصریہ کے مقبوضات میں واغل تھا۔ عز الملک الاعز نامی ایک امیر اس شہر کا والی تھا۔ آرمیڈوں کالشکر اس کی محافظت کر رہا تھا۔ عیسائیوں نے اس شہر پر چاروں طرف سے محاصرہ ڈال کرلڑائی شروع کردی۔ اہل صور نے مختلین اتا بک والی دُشق سے امداد کی درخواست کی چنانچے افکین اتا بک اہل صور کی کمک پر آیا۔ مرتوں حصار اورلڑائی کا سلسلہ جاری اور قائم رہا استے میں تیاری فصل کا زمانہ آگیا۔ عیسائی بادشاہ اس خوف سے کھفکین والی دُشق عیسائی مقبوضات کی تیار شدہ فصل کولوٹ نہ لے محاصرہ اٹھا کر عکہ چلاگیا اور اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے اہل صور کوان کے شہر سے بچالیا۔

بغد دین کا انتقال: پھر ماہ ذی الحجہ لاہ چیس بغد دین بادشاہ بیت المقدس نے فوجیں مرتب کر کے مصر پر پڑھائی گی۔
کوچ وقیام کرتا ہوا تینس تک پہنچا ایک روز تیر نے کی غرض ہے دریائے نیل میں اتراموت کا وقت قریب آگیا تھا۔ پرانے
زخم ہرے ہوگئے۔ مجبوراً بیت المقدس کی جانب مراجعت کی۔ چنانچہ بیت المقدس پہنچ کرم گیا۔ بیت المقدس کی بادشاہی کی
وصیت قمص والی الر با بے حق میں کر گیا اگر اس وقت ملوک سلجو قیہ میں خانہ جنگیاں اور با ہمی نزاعات پیدا نہ ہو گئے ہوتے تو ان
لوگوں نے تمام بلاد شامیہ کو واپس لے لیا ہوتا گر اللہ شانہ نے اس نیک نامی کو صلاح الدین فاتح بیت المقدس کے لئے چھوڑ ا
اور بہ سبراای کے میر بندھا۔

ی پیواقعهم ۵ ج کار کال این اثیر جلد ا مطبوعه لندن \_

وزیر السلطنت افضل کافل عام : وزیرالسلطنت افضل حسب دستورقد یم عیر کے دن قاہره کے خزانه السلاح کو انعام و اگرام تقیم کرنے کی غرض سے جارہا تھا۔ غدام اور فوج کی کثر ت خلائق اور تماشا ئیوں کے اثر دھام کی وجہ سے گر دوغبار کثرت سے اٹھ رہاتھا۔ وزیر السلطنت کو اس سے نکلیف ہوئی حکم دیا کہ ہمار بساتھ کوئی شخص نہ آئے کل فوج ہم سے اس قدر فاصلہ پررہ کہ ماہدولت تک گر دوغبار نہ کہ تی سے ۔ چنانچہ فوج پیچھے دہ گی اور آپ آئے بڑھ گیا۔ دوشخص جن کو ابوعبداللہ نے اس کے قل پر مامور کیا تھا ایک گوشہ سے نکل کر وزیر السلطنت کی طرف لیکئا ایک نے توار چلائی دوسر سے نے نیز وہ ارا۔ زخی ہو کر گھوڑ سے سے زمین پر آرہا۔ قاتلوں نے ہمائے کی کوشش کی لیکن اس میں انہیں کا ممیا بی ہوتی نظر نہ آئی تو خودشی کر لی ۔ وزیر السلطنت کی سرائے وزارت میں اٹھا کر لایا گیا۔ اس وقت اس میں پچھوم باقی تھا۔ خلیفہ آمرعیا دے کوآیا دریافت کی۔ وزیر السلطنت کی سرائے وزارت میں اٹھا کر لایا گیا۔ اس وقت اس میں پچھوم باقی تھا۔ خلیفہ آمرعیا دے کوآئی درمیرا ظاہری خزانہ ہے۔ اسے ابوالحن بن آسامہ جانا ہے (شخص حلب کا رہے والا تھا اور اسکا باپ قاہرہ کا قاضی تھا) اور جو دفینہ ہے اسے بطا یکی واقف ہے'۔

افضل کاخزانہ کیں جب افضل آئی وزارت کا اٹھائیسواں سال پورا کرے داعی اجل کو لیک کہ کر راہی ملک عدم ہوا تو خلیفہ آمر نے اسکے مال واسباب اور خزانہ کی پورے طور سے نگرانی کی۔ چھ ہزار توڑے اشرفیوں کے پچاس ہزار توڑے دو پول کے رنگ برنگ کے زیشی کپڑے بغدادی 'اسکندری اسباب' ہندی ظروف طلائی ونقر کی طرح طرح کی خوشبودار چیزیں' عبراور مشک بے شار برآ مد ہوا۔ اس کے ذخائر واسباب میں دندان فیل اور آ بنوس کے نکڑوں کا ایک مصنوعی پہاڑ ملا چیزیں' عبراور مشک بے شار برآ مد ہوا۔ اس کے ذخائر واسباب میں دندان فیل اور آ بنوس کے نکڑوں کا ایک مصنوعی پہاڑ ملا مقال اور اس

ل به حساب وزن رائج الوقت رطل ۳۳ توله کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے وہ چبوتر مینتس ہزار توله کا ہوا۔ مترجم۔

چبوترے پرسونے کی چڑیا بنی ہوئی تھی۔جس کے پاؤں مرجان سرخ کے۔چوچ زمرد کی اور آئکھیں یا قوت کی تھیں۔ امیر الجوش افضل اس چبوتر ہ کواپنے محل سرائے وزارت میں رکھتا تھا۔جس سے سارا مکان معطر ہو جاتا تھا۔ قدرت کی یہ نیر گئ یا د رکھنے کے قابل ہے کہ ریسب مال وذخیرہ صلاح الدین کے قبضہ میں آیا۔

بطایکی کی وزارت ابن اخیر کھتا ہے کہ بطایکی کاباپ عراق میں وزارت ما بافضل کے مخروں میں تھا بچپن میں اس کے سرے اس کے باپ کا سایداٹھ گیا۔ کوئی متر و کہ بھی نہ چھوڑا نہایت نگی ہے اس کی پرورش ہوئی۔ من شعور کونہ پہنچئے پایا تھا کہ ماں بھی مرکئی۔ پہلے تو اس نے معماری کا کام سیھا پھر حمالی کا کام کرنے لگا۔ اکثر اوقات مال واسباب اٹھا کر کل سرائے وزارت میں لایا کرتا تھا۔ امیر الجوش افضل کو اس کی غربت و کمزوری پر حم آگیا۔ فراشوں کے زمرے میں نوکر رکھ لیا۔ ترقی کرتے کرتے جابت کے عہدے پر پہنچ گیا۔ جب امیر الجوش افضل مارا گیا۔ تو خلیفہ آمر نے اسے افضل کی جگہ وزارت کے عہدے سرفراز فر مایا۔ اگر چہ بطا یکی ابن فات اور ابن قائد کے نام سے مشہور تھا لیکن خلیفہ آمر نے عہدہ وزارت عطا کرنے کے بعد' جلال الاسلام' کا لقب مرحمت کیا خلعت دیا۔ وزارت کے دوسرے برس' الماموں' کا خطاب دیا۔

خلیفہ آ مرکی بطا ہی سے کشیدگی بیدا ہوگی مامون کو بھی اضل کی طرح امور سلطت میں بخی اور شدت ہے کام لینے اور شدت سے کام لینے بھائی اور دست بیدا ہو چلی۔ ماموں کا ایک بھائی ملقب بہموتن تھا۔ ماموں نے خلیفہ آ مر سے مشورہ کر کے موتمن کو اسکندریہ کی حفاظت و نگرانی کے لئے روانہ کیا۔ اس کے ہمراہ سپہ سالا روں کا ایک گروہ بھی گیا۔ جس میں علی بن سلار' تاج الملوک' سنا الملک المجل اور دری الحروب وغیرہ تھے۔ ان لوگوں کی روائلی کے بعد ماموں نے قاہرہ میں قیام اختیار کیا۔ فوج آ رائی اور تر تیب نشکر کی فکریں کرنے لگا۔ لوگوں نے خلیفہ آ مرسے اس کی شکایت شروع کر دی کہ بیا ہے کو زار کی اولا و سے بتلا تا ہے کہتا ہے کہ میں نزار کی لونڈی کے بطن سے ہوں۔ جو کل سرائے خلافت سے حاملہ نکل آئی تھی۔ ساتھ ہی اس کے بینجر بھی خلیفہ آ مرکے کان تک پہنچائی گئی کہ مامون نے نجیب الدولہ کو سرائے خلافت سے حاملہ نکل آئی تھی۔ ساتھ ہی اس کے بینجر بھی خلیفہ آ مرکے کان تک پہنچائی گئی کہ مامون نے نجیب الدولہ کو بین بین بین اپن امارت کی دعوت و سے کوروانہ کیا ہے آ مرنے اس امرکی انکشاف کی غرض سے چندلوگوں کو بین روانہ کیا۔

اصبحت لا ارجوولا اخشی الا اله اله ی ولید السف طل جدی نبسی و امسامسی ابسی و مسلم و مسلم المسی التوحید و السعدل

'' مجھے نہ کسی سے کوئی تمنا ہے اور نہ میں کسی ہے ڈرتا ہوں سوائے اپنے اللہ کے اور وہ فضل والا ہے۔ میرا دا دانبی ہے اور میرا باپ امام ہے اور میرا مذہب تو حیداور عدل ہے''۔

فرقہ فدامیہ اکثر اس کے قبل کا قصد کیا کرتا تھا۔لیکن موقع ہاتھ نہ آنے ہے۔ رک جاتا تھا۔ چندون بعدان میں ہے دس آ دمیوں نے ایک مکان میں بچھ ہوکراس کے قبل کامشورہ کیا۔ ایک روز خلیفہ آ مرسوار ہوکرروضہ کی طرف جارہا تھا۔ اس بل پر ہے ہوکر گزرا۔ جو ہزیرہ اور مصر کے درمیان تھا۔ ان دسوں آ دمیوں کو اس کی خبر ملگ گئی۔ آگے بڑھ کرا ثناء راہ میں حجیب گئے۔ جس وقت خلیفہ آ مریل پر ہے گزرا۔ تنگی راہ کی وجہ ہے لشکر علیحدہ ہوکر چلا قاتلوں کو موقع لی گیا وقعتہ تلواریں تول کی گؤٹ ہے۔ ساڑھے انتیس برس خلافت کی۔ چونتیس برس کی عمر کرٹوٹ پڑے اور بات کی بات میں قبل کرڈ الا۔ یہ واقعہ ۱۳ مے گا نہی کے ذریعہ وہ امور سلطنت انجام دیا کرتا تھا۔ پائی برغش عادل اور برخود ہریز ملوک اس کے دوغادم خاص تھے'ا نہی کے ذریعہ وہ امور سلطنت انجام دیا کرتا تھا۔

خلیفہ آ مرکی وصیت : جب خلیفہ آ مرنے وفات پائی چونکہ اس کی کوئی اولا دنہ تھی۔ اس وجہ سے اس کے بچا کے بیٹے میمون عبد المجید بن امیر ابوالقاسم بن خلیفہ مستنصر ہاللہ کو جائشین کیا۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ آ مرنے وصیت کی تھی کہ''میری بیوی کو حمل ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کیطن سے لڑکا پیدا ہوگا میرے بعد وہی تخت خلافت پر متمکن کیا جائے'' اور میمون عبد المجید اسکی تگرانی ویرداخت کرتا رہے۔

ابوالمیمو ن عبدالمجید الحافظ لدین الله: چنانچه اداکین دولت نے میمون کے ہاتھ پر بطور نائب خلیفہ کے بیعت کی '' حافظ لدین الله'' کا خطاب دیا۔حسب وصیت مرحوم خلیفہ نہر برالملوک کو قلمدان وزارت سپر دکیا اور سعیدیانس جو وزیر السلطنت افعنل کے خادموں میں سے تھا اسے داروغه کل سرائے خلافت بنایا اس انظام کے بعد کل سرائے خلافت میں اسی مضمون کا فرمان پڑھا گیا۔

ابوعلی کی وزارت : جس وقت بیام طے پاگیا کہ عہدہ وزارت ہزبرالملوک کومرحت کیا جائے اور اس بناء پر ہزبرالملوک کوخلعت عنایت ہوا تو لشکریوں اور امراء لشکر کونا گوارگز را۔ اس ناراضگی میں سب سے بڑا حصد رضوان بن وخش نے لیا تھا۔ جوعسا کرمصر کا سردار اور افسر اعلیٰ تھا۔ ابوعلی بن افضل اس وقت قصر خلافت میں موجود تھا۔ برغش عاول نے الشکریوں اور امراء شکری ناراضگی کا احساس کر کے ابوعلی کو وزیر السلطنت کے خلاف ابھار دیا۔ چنانچے ابوعلی وزارت حاصل کرنے کی غرض سے قصر خلافت سے باہر نکلا جوں ہی کل ہرائے خلافت کے باہر آیا۔ نشکری اور امراء نشکر مقل السکمہ ہو کر چلا اسٹے'' نہز االوزیرا بن الوزیرا بن الوزیرا بن الوزیرا بن الوزیرا بن الوزیرا بن الوزیرا بن الوزیر بین الوزیر کے تصر خلافت کے درواز سے بند کروئے گئے۔ ہم کے درمیان ابوعلی کے قیام کے لئے خیمہ نصب کیا تمام شہر میں ہنگامہ بریا ہوگیا۔قصر خلافت کے درواز سے بند کروئے گئے۔ ہم طبقہ کے لوگوں میں اضطرابی کیفیت پیدا ہوگئے۔ خلیفہ حافظ نے بہمجوری ہزیرالملوک کوعہد ہ وزارت سے معزول کیا اور جب اس رہمی ہنگامہ فرونہ ہوا تو اس کے لگر کرنے پرمجوا ہوا قلمدان وزارت ابوعلی احمد بن افضل کے سپر دکیا۔

خلیفہ حافظ کی معزولی ابوعلی عہدہ وزارت سے سرفراز ہوکر نہایت خوبی سے اس عہدے کے اہم امور کوانجام دین اور جواموراس عہدے سے متعلق تھے نہیں صحیح طور پر پورا کیا۔ آدی نتظم اور ہوشیار تھا۔ خلیفہ حافظ کوا پنے منان تظام سے دبا لیا۔ اس کے تمام اختیارات چھین لئے۔ جو چا بتا تھا کر گزرتا تھا خزانداور ذخائر شاہی سے نقد وجنس اپنے مکان میں اٹھالا یا۔ بیام میدا ثناء عشرید کی جب رکھتا تھا اور حد درجہ کا متعصب اور سخت تھا۔ فرقد امامیدا ثناء عشرید کی تحریک سے اس نے قائم منتظر (یعنی مہدی موقود) کی دعوت قائم کی سکہ پر'اللہ العمد الا نام محم' مسکوک کرایا۔ اساعیل اور خلیفہ حافظ کے ناموں کو خطبہ سے فکال دیا۔ اوان میں ''دی علی خیر العمل '' کہنے کی ہدایت کی اور خطیوں کو تھم دیا کہ میرے نام کو ان ان اوصاف سے مبروں پر ذکر کرو۔ دیاغ میں نخوت اس قدر ساگن تھی کہ خلیفہ حافظ کے قائم کر ڈالئے کا قصد کر لیا اور ان لوگوں سے سازش کی جن لوگوں نے خلیفہ آمر کوئل کہا تھا گراس پر قادر نہ ہوا خلیفہ حافظ کو خلافت سے معزول کر کے ایک مکان میں قید کر دیا۔ نظر خلیفہ آمر کوئل کیا تھا گراس پر قادر نہ ہوا خلیفہ حافظ کو خلاف سے معزول کر کے ایک مکان میں قید کر دیا۔

ابوعلی کافتل بواخواہاں خلافت علویہ شیعہ کو بیامر شاق گزرا۔ لشکریوں کو ملاکراس کے قل کا باہم عہدو بیاں گیا۔ چنانچہ ابوعلی ایک روزمع آپ نظر کے شہر کے باہر چوگان کھیلئے کو گیا تھا۔ چند سپاہی کمین گاہ میں چھپ رہے۔ جس وقت ابوعلی اس طرف سے ہوکر گزرا۔ ان سپاہیوں نے کمیں گاہ سے نکل کر ابوعلی پر ٹیمز نے چلائے۔ جس سے ابوعلی زخمی ہوکر گر پڑا اور اس وقت تڑپ توپ کر دم تو ڑ دیا۔ ابوعلی کے مار ہے جائے کے بعد امراء لشکر نے خلیفہ حافظ کوقید سے نکالا اور دوبارہ اس کے ہاتھ پرخلافت و امارت کی بیعت کی اور لشکریوں نے ابوعلی کا مکان لوٹ لیا۔ باتی جورہ گیا اسے خلیفہ حافظ تجدید بیر بیعت کے بعد قصر خلافت میں امارت کی بیعت کے بعد قصر خلافت میں انہاں یا

وزیر پانس حافظی : خلیفہ حافظ نے ابوعلی کے قل کے بعد قلمدان وزارت ابوالفتح یائس حافظی کومرحت فرمایا ''امیر الجیش' کا خطاب دیایہ بہت بارعب اورصاحب و جاہت آ دمی تھا۔ اس نے بھی تھوڑے دن بعد خلیفہ حافظ کو دبالیا۔ است فریقین میں کشیدگی پیدا ہوئی کہا جاتا ہے کہ خلیفہ حافظ نے اس کے سل خانے میں زہر آ لود پانی رکھوا دیا تھا۔ جس کی وجہ سے یانس کی موت وقوع میں آئی بیدا قعہ ذکی الحجہ ۲ مع بھی کا ہے۔

حسن بن خلیفہ کی وزارت وزیر السلطنت یانس کے ہلاک ہونے کے بعد خلیفہ حافظ نے یہ قصد کیا کہ آئندہ بہ عہدہ جائے گئی جلیلہ کی غیر کونہ دیا جائے تا کہ آئندہ خطرات کا جن کاسا منا گزشتہ ایام میں حکومت کو کرنا پڑ آ ہے دوبارہ نہ کرنا پڑے۔ چنا نچہ اس خیال سے وزارت کے ذمہ داریوں کے امور پراپنے بیٹے سلیمان کو مامور کیا۔ انفاق ایسا پیش آیا کہ دومہینے بعد سلیمان مر حسن بن حافظ کافل بیان کیا جاتا ہے کہ اس شب میں خلیفہ حافظ نے چالیں آدمیوں کو یکے بعد دیگر نے آل گیا۔ اس کے بعد اپنے آلک خادم کوقص خلافت سے حسن کو آل کرنے کے لئے روانہ کیا۔ حسن نے اُسے بنجاد کھا دیا آب اس وقت خلیفہ حافظ تنہا ہے یا رومد دگاررہ گیا۔ سارا کارخانہ درہم برہم ہوگیا۔ مجبور ہو کر بہرام ارمنی کو پیام دیا کہ ارمنیوں کو ہماری مدوپر آ مادہ کروچنا نجے بہرام نے آرمینیوں کو اجماری مدوپر اور قصر وزارت کے درمیان صف آرائی ہوئی۔ قطر وزارت کو جلانے کی غرض سے لکڑیاں جمع کیں۔ حسن پر جرپا کرقصر وزارت سے نکل آیا اور آرمینیوں سے لڑنے لگا۔ بالآخر آرمینیوں نے اسے گرفار کر کے خلیفہ موظ کے روبروپیش کیا خلیفہ حافظ نے اپنے آپ اسے آل کر کے اپنا کلجہ ٹھنڈا کیا یہ واقعہ ۵۲۹ ھے کا سے گرفار کے خلیفہ موظ کے روبروپیش کیا خلیفہ حافظ نے اپنے آپ اسے آل کر کے اپنا کلجہ ٹھنڈا کیا یہ واقعہ ۵۲۹ ھے کا سے۔

رضوان بن وکش کی وزارت حسن بن عافظ کے مارے جانے کے بعد آرمیدی نے ہو کر بہرام کی وزارت کی احداثہ میدیوں نے جمع ہو کر بہرام کی وزارت کی خلید کی ۔ خلیفہ حافظ نے ان کی درخواست پر بہرام کو خلعت وزارت مرحت فر مائی امور سلطنت کے بیاہ وسفید کرنے کی اجازت دکی۔ بہرام نے عہدہ وزارت ہے ممتاز ہو گرآ رمیدیں کو انظامی اور مائی صیخوں میں بھر نا شروع کیا اور مسلمانوں کی ابات کرنے لگا۔ رضوان بن وخش جو کہ کل مرائے خلافت کا دارو خدھا اور وولت علویہ کا ایک نا مور خیر خواہ تھا۔ بہرام کی وزارت سے کشیدگی پیدا ہو گئ اکثر اوقات بہرام کے طریق کل اور وزارت پر نکتہ چینیاں کرتا تھا۔ بہرام نے مصلی رضوان بن وخش کوصوبہ غربیہ کی سند حکومت دے ترقابرہ سے علیحہ ہی کر دیا۔ رضوان نے تصویر سے دن بعد ایک فوج مرتب کر کے قاہرہ کا قصر کیا۔ بہرام بیس کر دو ہزار آرمینی سے کما کہ دو اور اور اور اور اور اور کی جمازہ کرائی کے موجود کی موجود کی موجود کی جائے ہو گئی کو مقتول پایا۔ گراس کے باوجود کی درواز نے بند کر لئے۔ بہرام کی موجود کی موجود کی درواز نے بند کر لئے۔ بہرام کی شریع کی اور اور اور کا کہ دستہ فوج آپ بھائی (ابراہیم احد) کی امراز کی بند کر لئے۔ بہرام کی گرامیوان نے ایک دستہ فوج آپ بھائی (ابراہیم احد) کی مرزور کر دیا۔ رضوان نے ایک دستہ فوج آپ بھائی (ابراہیم احد) کی کرواز کر دیا۔ خوان کا دوران آرمینیوں کو جواس کے ہمراہ تھامان دے کرواز کر دیا۔ خوان کی موجود کی بیمرام اوران آرمینیوں کو جواس کے ہمراہ تھامان دے کرواز کر دیا۔ خوان کا لک ہوا 'الا انتفل' 'کا لقب اختیار کیا ہی کی المذ بہ تھا اوران کا بھائی ابراہیم امامید خور کہا تھا۔

خلیفہ حافظ کی رضوان سے کشیدگی رضوان نے بھی عہدہ وزارت سے متاز وسر فراز ہوکر ہاتھ پاؤں نکالے امور سلطنت پر غالب اور متصرف ہونے کا قصد کیا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قلم غرض مالی اور انتظامی دونوں صیغوں کی مگرانی کرنے لگا۔ ٹیکس اور بہت سے محصولات معاف کردیئے اور جو مخص اس کے خلاف مرضی ٹیکس قائم کرتا یا محصول وصول کرتا تھا اسے سزائیں دیتا تھا۔ ان امور سے خلافت مآب کو ناراضگی پیدا ہوئی داعی الدعا ۃ اور فقہاء اہا میہ کو طلب کر کے رضوان کی معزولی کی بابت مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے خلافت مآب کی رائے سے اختلاف کیا۔ تب خلیفہ عافظ نے پچاس

رضوان کی گرفزاری رضوان قاہرہ سے نکل کرشام کی طرف ترکوں سے امداد طلب کرنے کوروانہ ہوا تھا۔ اس کے ہمراہیوں میں تجلد اور لوگوں کے شاور نامی ایک شخص تھا۔ جواس کا معتمد علیہ اور منتخب خیرخواہ تھا۔ خلیفہ حافظ نے اس سے مطلع ہوکر کہ رضوان ترکوں سے مدد حاصل کرنے شام جارہا ہے۔ امیر بن مضیال کورضوان کے واپس لانے کے لئے بھیجا۔ چنا نچہ امیر نے سمجھا بجھا کراور امان دے کررضوان کو قاہرہ کی جانب واپس کیا جوں ہی قصر خلافت میں خلیفہ حافظ کی دست ہوی کو حاضر ہوا خلیفہ حافظ کی دست ہوی کو حاضر ہوا خلیفہ حافظ نے قید کر لینے کا اشارہ کردیا۔

رضوان کافتل بعض کہتے ہیں کہ رضوان قاہرہ سے نگل کر سرخد چلا گیا تھا۔ والی سرخدا بین الدولہ کمفتلین نے رضوان کی بری آؤ بھگت کی ایک ہدت تک رضوان سرخد بیل قطبرا رہا اس کے بعد ۲۳ ہے جس محر پر حملہ کیا۔ تصرفلا فت کے درواز ب پر شابی لشکر سے لڑا اور اسے شکست دی۔ گراس کے بعد ہی اس کے ہمراہیوں بیل نفاق ہیدا ہوگیا۔ ایک دوسر سے علیحہ ہو گیا۔ پچھلوگوں نے شابی لشکر سے میل جول پیدا کر لیا خلیفہ حافظ نے اس گیا۔ پچھلوگوں نے شابی لشکر سے میں بھوا کر لیا خلیفہ حافظ نے اس امر کا احساس کر کے امیر بن مضیال کے ذریع سے رضوان کو گرفتار کر کے قدر کر دیا۔ سرج کے بولون کے تبدیل بیل نفت لگا کر بھاگ گیا۔ جمرہ پہنچا مغربیوں کو جمع کر کے قاہرہ کی جانب واپس ہوا۔ جا مع لولون کے قریب شابی لشکر سے معرکہ آرائی۔ شابی لشکر وکلاست ہوئی۔ رضوان کا مہا بی کا جمنڈا لئے ہوئے قاہرہ میں داخل ہوا۔ جا مع افر سے مامر کہ قسیر کر تریب بیل بھی انگر کے وستور کے مطابق ہیں ہزار دینار بھیج ۔ اس کے بعد ہیں ہیں ہزار کے بعد دیگر سے اور روانہ کے رضوان کو اس کے استیصال میں لگا رہا۔ چنا نچہ مودانیوں کے ایک گروہ کو رضوان کو ارڈالا اور سرا تارکر خلافت ماتب کے پاس لائے۔ خلیفہ حافظ اس کے استیصال میں لگا رہا۔ چنا نچہ مودانیوں کے ایک گروہ کو رضوان کو کر دوان اور سرا تارکر خلافت ماتب کے پاس لائے۔ خلیفہ حافظ نے بجدہ شکراوا معین کر دیا۔ جنہوں نے موقع پاکر رضوان کو ہارڈالا اور سرا تارکر خلافت ماتب کے پاس لائے۔ خلیفہ حافظ نے بجدہ شکل کیا اور اپنی دولت وسلطنت کے کاروبار کو بنفیس نفیس انجام دینے لگا۔ اس کے مرتبہ دزارت پر کسی کو مامور نہ کیا۔ بی عہدہ خالی کی رہا۔

# <u>الله: څَا</u>

#### ابومنصوراساعيل الظافر لاعداءالتدم م هيتا و ٢٩ هي

عا دل ب<u>ن سلا رکی وز ارت</u> : ۱۳۸<u>۵ می</u>میں خلیفه حافظ لدین الله عبدالمجید بن امیر ابوالقاسم احمد بن مستنصر نے جب که اس کی خلافت کوساڑھے انیس سال گزر چکے تھے وفات پائی۔ابوالعالیہ سے روایت ہے کہ اس نے اپنی عمر کے ستر مرحلے طے کئے تھے۔ اپنے آخرز مانہ خلافت میں بلائسی وزیر کے امور سلطنت انجام دیتا رہا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا الومنصورا ساعيل اس كاو لي عهد تخت خلافت پرمتمكن موااور' الظا فريا مرالله'' كا خطاب اختيار كياً ـ

خلیفہ حافظ نے بوقت تقرر و کی عہدا ہے آئندہ جائشین کوامیر بن مشیال کی وزارت کی وصیت اور ہدایت کی تھی۔ اسی کئے خلیفہ ظافر حسب وصیت جالیس روز تک امیر مغیال ہے وزارت کا کام لیتار ہا۔ اس کے بعد عادل بن سلار والی اسکندر بیعهدهٔ وزارت حاصل کرنے کی غرض سے اسکندر بیاسے قاہرہ کی طرف بڑھا' اتفاق بیا کہ امیر بن مضیال وزیر السلطنت کسی ضرورت ہے ان دنوں سوڈ ان گیا ہوا تھا۔ عادل نے قاہرہ پہنچ کرقصروز ارت پر قبضہ کرلیا اور قلمدان وزارت کا ما لک ہو گیا۔ عادل نے قلمدان وزارت کے مالک ہونے کے بعد عباس بن ابوالفتوح بن طے بن تمیم بن معز بن با دلیس ضہا جی کو جو کہاس کا پروردہ بھی تھا۔ایک فشکر کے ساتھ امیر مضیال معزول وزیر سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ چنانچیہ عباس نے امیر بن مضیال پر بهزور نیخ فتح حاصل کی اوراہے مارڈ الا امیر کے قبل کئے جانے سے عادل کی وزارت کواستقلال اوراستحكام حاصل بوگيا\_

عا دل اور بلاره بینت ِ قاسم :عادل بن سالار کے ہمراہ بلارہ بنت قاسم بن تمیم بن معزبن بادیس اوراس کا بیٹا عباس مجمی تھا۔ بلارہ پہلے ابوالفتوح بن میجیٰ کے نکاح میں تھی و دھ چے میں علی بن کیجیٰ بن تمیم بن معز بن والی افریقہ نے اپنے بھائی ابوالفتوح مٰدکورکوکسی وجہ سے افریقہ سے نکال دیا تھا۔ چنانچہ ابوالفتوح اپنی زوجہ بلارہ اوراپنے بیٹے عباس کے ساتھ دیار مصر میں آیا۔اس وقت بینهایت کم عمر تھا ابوالفتوح نے دیار مصر بھنج کر اسکندریہ میں عاول بن سالار کے پاس قیام کیا۔عاول نے عزت واحترام سے تھبرایا۔ چندون قیام کر کے ابوالفتوح مرگیا۔ تب اس کی بیوی بلارہ نے عادل بن سالا رہے نگاح کرلیا۔ عباس نے اس کے پاس نشو ونما یائی برا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جس وقت رہے ہدہ وزارت حاصل کرنے کے لئے قاہرہ آیا تھا یہ بھی قاہرہ آیا۔ دربار خلافت میں حاضر ہوااور عادل کے بعد عہدہ وزارت سے سرفراز کیا گیا۔

<u>عا ول کے خلا ف سما زش</u> عادل نے رہبہ وزارت حاصل کر کے امور سلطنت کی گرانی کی جانب توجہ کی خلافت مآ ب

آ وروں نے عسقلان پر قبضہ <sup>اس</sup>کر ہی لیا۔ جس سے دولت علومیہ کی کمزوری بڑھ گئی اورعوام الناس کے خیالات اس کی طرف

ہے بدل گئے۔

عیاس بن ابوالفتوح عباس بن ابوالفتوح کی جووز برالسلطنت عادل کا پروردہ تھا اور خلیفہ ظافر کی بہت بنتی تھی۔عباس اکثر محل سرائے خلافت میں شب کو بھی تھر تا تھا۔ اس کا بیٹا نصیر نامی تھا۔ خلیفہ ظافر نے اسے اپنا مخصوص خادم بنار کھا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ ظافر اسے مجت کی آئھوں سے دیکھتا تھا۔ عادل نے عباس کو سمجھایا کہا پنے بیٹے نصیر کو خلیفہ ظافر کی صحبت میں آنے جانے اور اس سے خالفت پیدا کرنے سے منع کر دوعباس نے اس پر پھی توجہ نہ کی۔ تب عادل نے نصیر کی دادی بلاری مادر عباس کو بھی سمجھایا۔ بیا اس اشاء میں بلاری مادر عباس کو تھا تھا۔ عادل نے فوجیس مرتب کر کے سامان جنگ اور آلات حرب کے ساتھ عباس بن ابوالفتوح کو عسقلان کی جانب روانہ ہونے کا تھم دیا۔

عاول بن سلار کافش عباس نے خلیفہ ظافر کی خدمت میں حاضر ہور عادل کی شکا تیوں کا دفتر کھول دیا اور تمام واقعات عرض کئے اتفاق وقت سے مویدالدولہ اسامہ بن منقذ امیر شیرز بھی دربار خلافت میں موجود تھا۔ جوعباس کا دوست اور ہوا خواہ تھا۔ اس نے عادل کوفل کرڈالئے کی رائے دی۔ خلیفہ ظافر اور عباس نے اس سے موافقت کی عباس تو مع فوج کے بلیس چلا گیا اور اپنے بیٹے نصیر کو عادل کے قل کرنے کی ہدایت کرتا رہا۔ چنا نچ نصیر ایک گروہ کے ساتھا پی دادی کے مکان میں آیا عادل اس وقت سور ہا تھا۔ پہنچتے ہی عادل پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ عادل بستر خواب سے اٹھ بھی نہ سکا۔ سوتا کا سوتا رہ گیا۔ اس کے بعد عباس مع فوج کے بلیس سے واپس آیا اور خلیفہ ظافر کے قلمدان وزارت کا مالک بن گیا۔ زمام حکومت اپنے قضہ اقتدار میں لے کرتھم وستی کرنے لگا۔ اہل عسقلان کو اس وقت تک عیسا نیوں کے محاصرے میں ایک مدت گر رچکی تھی اور اب تھی اور میں ایک مدت گر رچکی تھی اور اب تھی اور آئیس دربار خواہ دیا۔ یہ تو گر جب آئیس اس واقعہ کی خبر ہوئی اور آئیس دربار خلافت سے ناامید ہوئی تو انہوں نے طویل محاصرے کے بعد شہر عسقلان کو عیسا نیوں کے حوالہ کردیا۔ یہ تمام واقعات کی محدم میں بیش میش آئے۔

خلیفہ ظا فرکافتل نصیر بن عباس جیسا کہ آپ او پر پڑھا تے ہیں۔خلیفہ ظا فرکا ندیم خاص اور شب وروز کا مصاحب تھا اور

ل عادل كُلِّل كَ بُعَدِ عِيما مُون فِي عَسْقَلُان بَرِ فَضَدِ كِيا هَا جَبِيا كُراّ بِأَ كَنْدُه بِرُهِين كُنْ مَرْجم

خلیفہ ظافر بھی اسے پیار کرتا تھا اس وجہ سے لوگوں کے خیالات اس کی طرف سے برے ہورہے تھے جس کے منہ میں جوآتا تھا اسامہ بن معقد کو جو کہ عباس کا دوست اور خیرخواہ تھا۔ ان افواہوں اور لوگوں کے خیالات سے صدمہ پہنچا تھا۔ اسامہ ایک روزعباس سے نصیر کی بابت لوگوں کے خیالات خاہر کر کے کہنے لگا۔ اگرتم خلیفہ ظافر کا خاتمہ کر دور تو اس ننگ و عارسے تہمیں نجات مل جائے گی ورنہ قیامت تک تم پر بیالزام رہے گا۔ عباس نے اپنے بیٹے نصیر کو اس کی بدا فعالی اور خلاف وضع مفطرت افعالی کے ارتکاب پر برا بھلا کہا۔ لوگوں کے خیالات اور ان کی سرگوشیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیرائے دی کہا گرتم خلیفہ ظافر کو کسی حیاسے قبل کر ڈالو تو تمہارے دامن سے بیدواغ مٹ جائے گاورنہ قیامت تک لوگ کیا کچھنہ کہیں گے۔ اس گفت وشنید سے نصیر کے دل میں بھی غیرت نے جوش مارا۔ دعوت کے بہانے سے خلیفہ ظافر کو اپنے مکان پر بلا بھیجا اور جب وہ قبل کر کے اس مکان میں وہ قبل کر کے اس مکان میں وہ قبل کر کے اس مکان میں وہ قبل کر کے اس مکان میں وہ فرکرا دیا۔ بیدواقعہ ماہ محرم ۱۹۹۹ھے کا ہے۔

خلیفہ ظافر کے بھا تیوں کا فتی خلیفہ ظافر کے تل کے دوسرے دن عباس قصر خلافت میں گیا۔ خدام خلافت سے خلیفہ ظافر کو دریافت کیا۔ ان لوگوں نے لاعلمی ظاہر کیا۔ عباس نے کل سرائے خلافت سے جوب ہی مراجعت کی خدام خلافت خلیفہ ظافر کے بھائیوں یوسف اور جرئیل کے پاس گئے اور خلیفہ ظافر کے سوار ہو کرنصیر کے مکان پر جانے اور پھر وائیں نہ آنے کا حال بتلایا۔ یوسف اور جرئیل نے کہااس واقعہ کوتم لوگ جاکر وزیر السلطنت سے بیان کرو۔ پس جب اس کے دوسرے روز عباس پھر کول سرائے خلافت میں آیا۔ ان لوگوں نے بیان کی خلیفہ ظافر سوار ہوکر آپ کے بیٹے نصیر کے مکان پر گئے تھے اور پھر وہاں سے واپس نہیں آئے عباس کواس خبر کے سننے سے بخت غصہ پیدا ہوا گر ضبط کر کے کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ ظافر کے وونوں بھائی یوسف اور جرئیل اس واقعہ تل میں سازش کئے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کراپنے خادم کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت ان دونوں بھائی یوسف اور جرئیل اس واقعہ تل میں سازش کئے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کراپنے خادم کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت ان دونوں بھائی یوسف اور جرئیل اس واقعہ تل میں سازش کئے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کراپنے خادم کی طرف متوجہ ہوا اور اس خوس بن جافظ کے دونوں کو گئی کے ساتھ عباس کے حسن بن جافظ کے دونوں کو گئی کے ساتھ عباس کے حسن بن جافظ کے دونوں کو گئی کے اس کو گئی کیا اور الا۔

ابوالقاسم عیسی الفائز بنصر الله ۹۷ م تا ۵۵۵ م ان لوگوں کے تل سے فارغ ہوکر خلیفہ ظافر کے بیٹے ابوالقاسم عیسی کوکل سرائے خلافت سے طلب کر کے اپنے کند ھے پراٹھالیا اور تخت خلافت پرلا کر بٹھا دیا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً با نجے سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی سب سے پہلے عہاس نے ابوالقاسم کی امارت کی بیعت کی ۔ نذرگز رانی اور ''الفائز بنصر الله'' کا لقب دیا ۔ عباس کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا ۔ جو کچھ مال واسباب اور خزانہ قصر خلافت میں تھا۔ سب کا سب اپنے مکان پراٹھالا یا۔ جس وقت عباس خلیفہ ظافر کے دونوں بھائیوں کوئل کر کے باہر انکا تو مقولوں کی لاشیں دکھی کراس قدر مقاثر اور پریشان ہوا کہ عارضہ صرع (مرکی) میں گرفتارہ وگیا۔

عباس بن ابوالفتوح کاخاتمہ خلیفہ ظافراوراس کے دونوں بھائیوں کے آل کئے جانے کے بعد قصر خلافت کی بیگمات نے طلائع بن زریک کو بیدو قطات کھ جھے طلائع ان دنوں اشونین اور بھنسہ کا دائی تھا۔اس اثناء میں اسے بیر بھی خبر لگی کہانمی واقعات کی وجہ سے لوگوں میں عباس کی طرف سے ناراضگی اور بدد کی پیدا ہوگئ ہے۔ پس طلائع نے فوجیس مرتب کر کے قاہرہ

کا قصد کیا۔ ماتمی سیاہ کپڑے پہنے نیز وں پران بالوں کولگایا۔ جے قصر خلافت کی بیگمات نے بغرض اظہار ماتم بھیجا تھا۔ جس وقت صالح نے دریا کوعبور کیا۔ وزیرالسلطنت عباس اور اس کا بیٹا نصیر جس قدر مال وزراور آلات حرب لے سکے لے کرشام کی جانب نکل کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے ہمراہ ان کا دوست اسامہ بن منقذ بھی تھا اتفاق سے کہ اثناء راہ بیس عیسا ئیوں سے ٹہ بھیڑ ہوگئی۔ ایک دوسرے سے تھم گھا ہوگئے۔ عباس مارا گیا۔ اس کا بیٹا نصیر گرفتار کرلیا گیا اور اسامہ کسی طرح اپنی جان بچا کر شام کی طرف بھاگ گیا۔

وزارت صالح بن زربک : وزیرالسلطنت عباس کے نکل جانے کے بعد طلائع ماہ رہے الثانی ایس ہے جیں داخل قاہرہ ہوا اور پیادہ پا قصر طلافت میں آیا۔ اس کے بعد عباس کے مکان کی طرف گیا۔ اس کے ہمراہ وہ خادم بھی تھا۔ جو بوقت قتل ظافر موجود تھا۔ طافر کی لاش کو قبر سے نکال کراس کے آباؤ اجداد کے مقابر میں وفن کیا۔ خلیفہ فائز نے خوش ہو کر وزارت کا خلعت عنایت کیا اور ''الملک الصالح'' کا خطاب مرحمت کیا۔ صالح امامیہ ند بہب رکھتا تھا۔ بہت بڑاادیب اور خوشنویس تھا۔ عہدہ وزارت سے ممتاز ہو کر امور سلطنت کی طرف متوجہ ہوا۔ خواج کی فرا بھی اور صوبجات کے گورزوں کی نگرانی کرنے لگا۔ نصیر بین عباس کا قائی تھا' اس نے عباس کے حالات من کرفو جیس مرتب کیں اور قاہرہ کے قصاد سے میاں سے بیلے طلائع قاہرہ میں واض ہو چکا تھا اور قلمد ان من کرفو جیس مرتب کیں اور قاہرہ کے قصد سے روانہ ہوا گراس کے صوبہ وہ یا طاور تینس کی جانب واپس کر دیا۔ اس کے بعد صالح نے عیسائیوں سے نسی بن عباس کو زر معاوضہ دے کر لے لیا اور جب وہ قاہرہ آیا تو قتل کر کے باب ردیا۔ پر

گوئی ہی کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ فلیفہ فائز کے بعض مصاحبوں نے شاور کی علیحد گی کی تحریک کی چنانچہ فلیفہ فائز نے شاور سے اس معاملے میں پھی تھنگو کی۔ شاور نے جواب دیا گرآ پ مجھے اس کام سے معزول کر دیں گے تو میں تو بہ چلا جاؤں گا۔ فلیفہ فائز بین کر خاموش ہور ہااور اسے اپنے سے جدانہ کیا۔ اس کے عہد حکومت میں الملک العادل سلطان نورالدین محود زنگی نے دمشق کو بن طعمکین اتا بک تنش کے قبضہ سے 179ھے میں نکال لیا۔

خلیفہ فائز کا انتقال : ۵۵۵ھ میں خلیفہ فائز بنصر الله ابوالقاسم عیسی بن ظافر اساعیل والی مصرنے وفات پائی چیرسال خلافت کی۔

ابو محمد عبد الله العاصدلدين الله ۵۵۵ م تا کال هو الله ۵۵ م تا کال من وفات کے بعد وزیر السلطنت صالح بن زریک قفر خلافت میں آیا اور خدام خلافت کو خاندان خلافت کے لڑکوں کو پیش کرنے کا اس غرض سے حکم دیا کہ ان میں سے کسی کو ختن خلافت کی طرف اس سے وجہ نظر تک شخت کو گفت کی کرئے تخت خلافت پر متمکن کرے من رسیدہ اور ذی شعور مجبر ان خاندان نے خلافت کی طرف اس سے وجہ نظر تک نہا تھائی کہ ان لوگوں اور کم سنوں کو خلیفہ بنانے سے اسکی کچھ پیش نہ جائے گی لڑکوں اور کم سنوں کو خلیفہ بنانے سے امور سلطنت پر خود غالب اور متصرف رہے گا۔ پس اس نے ابو محمد عبد الله بن ایوسف بن حافظ کو عباء خلافت پر بنایا اور تخت خلافت پر منایا اور تحمیر الله بن ایست کی ۔ العاضدلدین الله کا لقب دیا اور اپنی بیٹی سے نکاح کر کے اس قد رجیز دیا کہ احاط تقریر سے باہر ہے ۔ خلیفہ عاضداس وقت قریب من بلوغ تھا۔

وزیرالسلطنت صالح کافل : غلفه عاضدی کمسنی اور نیزاس وجہ سے کہوزیرالسلطنت صالح ہی کا بیفلفہ بنایا ہوا تھا۔
وزیرالسلطنت صالح کے قدم حکومت وسلطنت پراستقال واستحکام کے ساتھ جم گئے تھے۔امورسلطنت کے سیاہ وسفید کرنے
کے تمام اختیارات اس کے بعنہ اقد ارسی آگے۔فراہمی مال و وصولی ٹراج کا لک ہوگیا۔فلیفه عاضد برائے نام خلیفه تھا
محل سرائے خلافت کے اندر با برای کا حکم نافذ و جاری تھا۔اراکین دولت اورخدام کس سرائے خلافت کو بیامرنا گوارگزرا۔
امراء کہاراس کے تل کا گرکرنے گئے۔خلیفه عاضدی چھوٹی چھوٹی بھوچھی نے جوظیفہ فائز کی تفیل شمل اسراہم کے کرنے کا بیزا
افراء کہاراس کے تل کی فکر کرنے گئے۔خلیفه عاضدی چھوٹی پھوچھی کے جوفیفہ فائز کی تفیل کرڈالنے کا ذمہ دار بنایا چنا نچھ
افرایہ ان اور کی سیسمالا ران سودانیہ اور قصر خلافت کے خدام کوجھ کرکے وزیرالسلطنت کے تل کرڈالنے کا ذمہ دار بنایا چنا نچھ
ان لوگوں نے متفق ہوکر صالح کے تل کا عہد بیان کیا ابن الداعی اور امیر بن قوام الدولہ اس امریش زیادہ کوشاں سے ۔ایک
روزید دونوں قصر خلافت کی دہلیز میں چھپ کر کھڑے ہوئی ہو کرز مین پر گریزا الوگ اٹھا کر کل مرائے خلافت میں الائی الداعی
ان وقت تک اس میں دم باقی تھا۔خلیفہ عاضد نے جواب دیا '' میں اس سے بری ہوں بیکا میری پھوچھی کا ہے'' ۔جواب آئے
لیک کرتوار کا وارکیا۔امیوٹ خلیفہ عاضد نے جواب دیا '' میں اس سے بری ہوں بیکا میری پھوچھی کا ہے''۔ جواب آئے
لیا ہے۔اس کا نتیج اچھانہ ہوگا۔خلا میں کیا میں اس سے بری ہوں بیکا میری پھوچھی کا ہے''۔ جواب آئے
لیا ہے۔اس کا نتیج اچھانہ ہوگا۔خلید عاضد نے صالح کی موت کے بعد اس کے بیٹے زریک کو عہدہ وزارت عطا
زریک کے وزیر بنانے کی وصیت کر گیا۔خلیفہ عاضد نے صالح کی موت کے بعد اس کے بیٹے زریک کو عہدہ وزارت عطا

زریک کاخاتمہ : زریک کواس کی خرلگ گئی مقابلہ کی طاقت اپنے میں ندو کھ کراپنے چند غلاموں کے ساتھ کسی قدر مال و اسباب لے کرنکل بھا گا۔ کوچ وقیام کرتا ہواطقیجہ پہنچا افقاق ہے ابن نفر لل گیا۔ اس نے زریک کو گرفتار کر لیا اور پا بہزنجیر شاور کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا۔ شاور نے اسے اور اس کے بھائی کونظر بند کر دیا۔ چندروز بعدزر کیک نے جیل سے نکل جانے کا قصد کیا۔ زریک کے بھائی نے شاور تک بینج وی مشاور نے زریک کواس کی وزارت کے ایک برس بعداور اس کے باپ کی وزارت کے ایک برس بعداور اس کے باپ کی وزارت کے ایک برس بعداور اس

شاور کی وزارت می هی میان شاور مظفر و منصور قاہرہ میں داخل ہوا۔ سعیدالسعد کے مکان پر جا کراتر ااس کے ہمراہ اس کے ہمراہ اس کے بیٹے علی خطاور کامل بھی تھے۔ دارالوزارت پرشاور کے قابض ہوجانے کی وجہ سے خلیفہ عاضد نے قلمدان وزارت شاور کے حوالہ کردیا۔ ''امیرالجوش'' کا خطاب عنایت کیا۔ بی زریک کے مال واسباب اور مگانات پر قبضہ کر لینے کی اجازت دے دی۔ چنانچے شاور نے بی زریک نے مال واسباب مکانات اور خزانوں پر قبضہ کرلیا۔ بہ نظر تالیف قلوب وظیفہ خواران دولت علوب وظیفہ خواران دولت علوب وظیفہ خواران دولت علوب کے وظائف بڑھائے۔ اراکین دولت کوانعا مات اور صلے دیے۔

شناور کی معزولی: صالح بن زریک نے اپنے عہدوزارت میں امراء کا ایک گروہ بنایا تھا۔ جنہیں برقیہ کے نام سے موسوم
کیا کرتا تھا۔ اس گروہ کا سردار ضرعام نامی ایک شخص تھا۔ جواس سے پہلے کل سرائے خلافت کا داروغہ تھا۔ اس نے شاور کی
وزارت کے نویں مہینے وزارت کا دعویٰ کیا۔ لڑ جھڑ کرشاور کومفر سے نکال دیا اور خود دارالوزارت پرقابض ہو گیا۔ شاور رف ممر سے نکل کرشام کا راستہ لیا۔ خرعام نے شاور کی روائی کے بعد مصر میں آل عام کا بازار گرم کر دیا۔ شاور کے بیٹے علی کو مار
ڈ الا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے امراء مصر کو تہ تینے کیا۔ جو دولت علویہ کے جان نثار دل میں سے تھے۔ اس وجہ سے دولت علویہ کے قوائے حکر انی ضعیف ہوگے اور حکومت مد برول اور سیائی شخصیتوں سے ضالی ہوگئے۔ جس کا نتیجہ بیروا کہ تھوڑ ہے تی

شاوراورسلطان نورالدین زنگی شاور نے شام پنج کرالملک عادل سلطان نورالدین محود زنگی کی شرف حضوری دمشق میں حاصل کی ۔ اپنی سرگزشت بیان کر کے امداد کا خواست گار ہوا اور شرط کی کداگر بیے خادم عہدہ وزارت پر بدستور بحال ہو جائے گا تو امراء کشکر کی جا گیروں کے علاوہ ملک مصر کے تین بھہ چار حصے پر دولت نور بید کا قبضہ مسلم ہوگا۔ شیر کوہ سلطان نور الدین محمود کی فوج کا افسر اعلی تھا۔ اس واقعہ کو کہ شیر کوہ سلطان نورالدین محمود کی خدمت میں کیونکر چہنچا۔ ہم حسب موقع تحریر کریں گے۔ ماہ جمادی الآخر 9 @ هیچ میں سلطان نو رالدین محمود نے اسدالدین شیر کوہ کو قطیم فوج کے ساتھ شاور کی کمک پر روانہ کیا کہ مصر پہنچ کرغاصب وزیر ضرغام کووز ارت سے معزول کر دیا جائے اور شاور عہدہ وزارت پر مامور و بحال کیا جائے اور جو شخص اس کام کے انجام دی میں مزاحم ہواس سے جنگ کی جائے۔

شاور کی بیجالی: اسدالدین شیرکوه کی روانگی کے بعد سلطان نورالدین محموداس خیال سے کہ مباداسر صدی عیسائی فوجیس اسد
الدین شیرکوه سے روک ٹوک نہ کر سی ۔ فوجیس آراستہ کر ہے ممالک عیسائیہ کی طرف روانہ ہوا۔ شیرکوه اور شاور نے ملک مصر
پہنچ کر بلیس میں پڑاؤ کیا۔ ناصرالدین ہام آور فخر الدین ہام برادران ضرغام مصری فوج کے کرمقابلہ پرآ ہے۔ شیرکوه نے
ان دونوں کو شکست فاش دی اور فوج کو پامال اورامراء برقیہ کو تہ تیخ کرتا ہوا قاہرہ کی طرف بڑھا۔ بیدامراء برقیہ وہی شع
جنہوں نے شاور کے خلاف ضرغام سے سازش کی تھی۔ اثناء دارو گیر میں ضرغام کے دونوں بھائی گرفار کر لئے گئے۔ شیرکوه می
ان قید یوں کے مظفر ومنصور قاہرہ میں داخل ہوا۔ ضرغام دارالوز ارات چھوڑ کر بھاگ نکلامشہد سیدہ نفیسہ کے قریب بلی پر مار
ڈالا گیا۔ اس کے دونوں بھائی ناصرالدین اور فخر الدین بھی قبل کرڈالے گئے۔ شاور بدستور سابق عہدہ وز ارت پر مامور کیا
گیا۔ ابھاء وعدہ کیا تو کیا پاس ہوتا اسدالدین شیرکوہ کی مخالفت شروع کر دی۔ شیرکوہ چندوجو ہات کے باعث ملک شام کی
طرف لوٹ کھڑ اہوا۔

شیر کوہ اور شاور کی جنگ : شیر کوہ مصر سے شام واپس آ کرایک مدت تک نورالدین محود کی خدمت میں حاضر رہا۔
۵۲۲ھ میں نورالدین محود سے مصر برفوج کشی کی اجازت طلب کی ۔ نورالدین محود نے اجازت دی چنانچے شیر کوہ نوجیس مرتب و آ راستہ کر کے روانہ ہوا۔ کوچ و قیام کرتا اور عیسائی ممالک سے گزرتا ہوا اطبح (بلادمصر) پہنچ کر تھم گیا۔ دریائے نیل کوغر بی ساحل سے عبور کر کے جیرہ میں قیام کیا۔ بچاس ون کے اندر مصر کے غربی بلاد پر تصرف اور قبضہ حاصل کرلیا۔ شاور نے عیسائیوں سے مدوطلب کی اوران کی فوج کومصر میں لے آیا اوران کے ساتھ ہوکر شیر کوہ کے مقابلے پر تکلا۔ مقام صعید میں دونوں حریفوں کی مدر بیدا ہوائیکن پھر اپنے دل کومضرو کو کرمسے میں اورون کی کثر ت سے خطرہ پیدا ہوائیکن پھر اپنے دل کومضرو کو کرتے کے تو کل علی اللہ میدان جنگ کا راستہ لیا اور فوج کی کمی کے باوجود کہ جس کی تعداد دو ہزار تک بھی نہیں پنچی تھی۔ مصری اور عیسائی فوجوں کو تکست دے دی۔

شیر کوہ کا اسکندر سے پر قبضہ شیرکوہ نے اس کامیا بی کے بعد اسکندر سے کی طرف قدم بڑھایا۔ اہل اسکندر سے النان حاصل کر کے شہرکوشیرکوہ کے حوالہ کر دیا۔ شیرکوہ نے اپنے بھائی ٹیم الدین ابوب کے بیٹے صلاح الدین کو اسکندر سے گا حاکم مقرر کر کے صعیدہ پر دھاوا کیا۔ مصری اور عیسائی امیر سے ٹیر پاکراٹی اپنی فوجوں کو قاہرہ میں جج اور آراستہ کر کے اس نا گہائی مصیبت کود فع کرنے کے لئے اسکندر سے کی جانب بڑھے اور اسکندر سے پر چینچے ہی صلاح الدین کا محاصرہ کرلیا۔ شیرکوہ کو اس کی خرگی تو اس نے صعید سے اسکندر سے کی طرف اپنے جینچے صلاح الدین کی حمایت کے لئے کوچ کیا۔ ان واقعات کے اثناء میں شاور کے ساتھیوں میں سے بعض تر کمانوں نے روزانہ جنگ سے بے دلی ظاہر کرنا شروع کر دی۔ ہوزشیر کوہ نے کوئی قطعی فیصانہیں کیا تھا کہ مصریوں اور عیسائیوں نے مصالحت کا بیام بھجا۔ نامہ و بیام کے بعد شیرکوہ نے اسکندر سے کوان کے حوالہ کردیا

اور تاوان جنگ لے کردمش کی جانب واپس ہوا۔ آخر ماہ ذیقعدہ ۲۲ھ پیمیں دمشق پہنچا۔

شاوراورعیسائیوں کے مابین معامدہ: عیسائیوں نے شیرکوہ کی واپسی کے بعد مصریوں کے روبرویہ چندشرائط پیش کئے۔

ا) عیسائی فوجیس قاہرہ میں مقیم رہیں گی۔۲) ان کی طرف سے ایک سیاسی ناظم قاہرہ میں رہے گا۔۳) شہرناہ کے دروازوں پر عیسائیوں کا قبضہ رہے گاتا کہ نورالدین کالشکر شہر میں داخل نہ ہو سکے۔۳) اس انتظام اور حسن کارگز اری کے معاوضہ میں ایک لا کھ دینار سالانۂ حکومت مصرعیسائی با دشاہ کوا داکرے گا۔ حکومت مصر نے ان تمام شرائط کو برضاور غبت منظور کرلیا۔

عیسا ئیول کی عہد شکنی: اس کے بعد عیسائیوں کو ملک مصر پر قبضہ کر لینے گی طبع دامن گیر ہوئی اور اہل مصر پر جا و بے جا حکمرانی کرنے گئے۔ بنہیں کو دبالیا۔ قاہرہ پر قبضہ کر لینے پر مستعد وآ مادہ ہوئے۔ شاور نے عیسائیوں کے خوف سے مصر کو ویران کر دیا۔ شہر میں آگ لگا دی۔ اہل شہر نے بازاروں کولوٹ لیا۔ اس اثناء میں عیسائی فوجیس قبضہ کر لینے کے قصد سے قاہرہ پر آتریں۔ خلیفہ عاضد نے سلطان نور الدین محمود کوان واقعات سے مطلع کیا۔ امداد طلب کی شاور اس خیال سے کہ مبادا خلیفہ عاضد اور نور الدین محمود باہم متنق اور متحد نہ ہو جا تیں۔ عیسائیوں سے مصالحت کے لئے نا مدو پیام کرنے لگا۔ بالآخر دولا کھ دینار مصری نقد اور دس ہزار اردب غلہ پر مصالحت ہوئی۔ گراس قدر کیٹر رقم کا فراہم ہونا اس زمانہ ہیں جب کہ شاور نے عیسائیوں کے خوف سے اس سے پیشتر مصرکو ویران وخراب کر دیا تھا۔ دشوار تھا ظلم ونشد دکتا ہو بہت کہ بیشتر مصرکو ویران وخراب کر دیا تھا۔ دشوار تھا ظلم ونشد دکتا ہو بہت کہ بیشتر مصرکو ویران وخراب کر دیا تھا۔ دشوار تھا ظلم ونشد دکتا ہو بہت کہ بیشتر مصرکو ویران وخراب کر دیا تھا۔ دشوار تھا ظلم ونشد دکتا ہو بہت کیا

شیرکوہ کی قاہرہ روانگی: شاوراورعیسائیوں میں سفارت کا کام جلیس بن عبدالقوی اور شیخ موفق کا تب ہروی کررہا تھا اور خلیفہ عاضداس مصالحت کا مخالف تھا۔ شاور نے قاضی فضل عبدالرجیم بیسانی کوخلافت ما ب کو سمجھانے اور راضی کرنے کی غرض سے دربارخلافت میں روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ عیسائیوں کو جزیہ و فراج دینا اس سے بہتر ہے کہ ان شہروں میں ترکوں کا تسلط اور دخل ہوا اور وہ ان کے حالات سے مطلع ہوں۔ خلیفہ عاضد نے بچھ جواب نہ دیا اور شاور فرا ہمی مال وزر میں مصروف رہا۔ خلیفہ عاضد کا قاصد و بنی پر نور الدین محمود نے فشکر کو تیاری کا تھم دیا اور اسدالدین شیرکوہ کو بہت سامال و اسباب جنگ مرحمت کر کے مصری جانب خلیفہ عاضد کی کمک پر روانہ کیا۔ اس مہم میں صلاح الدین (شیرکوہ کا بھیجا) بھی شیرکوہ کی درخواست پر مامور کیا گیا علاوہ اس کے ایک جماعت امراء نور یہ کی شیرکوہ کے ہمراہ مصرات کی ہوئی تھی۔ جس وقت عیسائیوں کو لئکرنور یہ کی آمد کی خبرگی فوراً قاہرہ چھوڑ کرا ہے ملک کووا پس ہوگئے۔

شاور کافکل این طویل مؤرخ دولت عبیرین لکھتا ہے کہ شرکوہ نے قاہرہ میں عیسائی کشکر کوشکت دے کراس کے کھی کو لوٹ لیا تھا اور ماہ جمادی الاولی ۱۹۳ھ پیس مظفر ومنصور قاہرہ میں داخل ہوا۔ خلیفہ عاضد نے خلعت خوشنودی عطاکی اور شرکوہ باریاب ہوکرا پنا کشکرگاہ میں واپس آیا۔ شاور بدستورا پنے عہدے پر تھا گراس کے دل پر خوف غالب ہورہا تھا۔ طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ اور دل کو پر بشان کررہے تھے۔ ہنوز کوئی قطع رائے نہیں قائم کی تھی کہ خلیفہ عاضد نے شرکوہ کوشاور کے قبلات اس کے دماغ اور دل کو پر بشان کررہے تھے۔ ہنوز کوئی قطع رائے نہیں قائم کی تھی کہ خلیفہ عاضد نے شرکوہ کوشاور کے قبل کا اشارہ کیا اور بیار شاور مایا کہ بیر (یعنی شاور) ہمارا خانہ زاد ہے۔ اس کے باقی رکھنے میں نہ مابدولت و اقبال کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آپ کا نہیں جرد کی کواس کا م

کے سرکرنے پر تنعین کیا۔ایک روز شاور حسب دستور شرکوہ سے ملنے کے لئے آیا۔شیر کوہ اس وقت امام شافعی کی قبر پر گیا ہوا تھا۔شاور بھی سے بخبر پاکرامام شافعی کی قبر پر گیا ہوا تھا۔شاور بھی سے جبر پاکرامام شافعی کے مقبرے کی طرف روانہ ہوا۔ا ثناء راہ بین صلاح الدین اور عزالدین جردیک سے ملاقات ہوگئی۔ ان دونوں نے اسے قبل کر کے سرا تارلیا اور خلیفہ عاضد کی خدمت میں جا کر پیش کر دیا۔عوام الناس نے شاور کے مکانات لوٹ لئے۔ دونوں بیٹے کامل اور طے ان لوگوں کے ساتھ قصر وزارت میں اس کے ہوا خواہ سے گرفتار کر کے جبل میں ڈال دیئے گئے۔خلیفہ عاضد نے خوش ہوکر شیر کوہ کووزارت کا عہدہ عنایت کیا'' المنصور المیر الجیوش'' کا خطاب مرحت فرمایا۔

شیرکوہ کی وزارت شیرکوہ نے عہدہ وزارت سے متاز ہوکر قصروزارت میں اجلاس کیا۔ ملک کے نظم ونس کی جا ب توجہ کی۔ دولت وحکومت علویہ پر غالب اور متصرف ہوا۔ لشکر یوں کو جا گیریں ویں اپنے مصاحبوں اور امراء لشکر کو حکومتیں عطا کیں۔ اہل مصرکومصر میں آباد کرنے کے لئے بلایا اور ان کے اس فعل سے جو کہ انہوں نے اس کی بربادی اور ویرانی میں کیا تھا بیزاری اور ناراضکی ظاہر کی اس کے بعد شیرکوہ کی بار فلیفہ عاضد سے ملنے کے لئے گیا ایک روز جو ہرا ستاو نے فلیفہ عاضد کی بیزاری اور ناراضکی ظاہر کی اس کے بعد شیرکوہ کی بار فلیفہ عاضد سے کہا۔ مولا نا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ہم کو یقین کامل ہے کہ اللہ جل شانہ نے دشمنانِ خلافت کے مقابلہ میں ماری مدد کا سہرہ تمہارے سر پر باندھا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہمیشدا پی خیرخوا ہی کادولت علویہ کو عمدہ ثبوت ویتے رہوگے''۔ ہماری مدد کا سہرہ تمہارے سر پر باندھا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہمیشدا نی خیرخوا ہی کادولت علویہ کو عمدہ ثبوت ویتے رہوگے''۔ شیرکوہ نے اس قدرا فزائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وض کیا۔ ان شاء اللہ تعالی جیسی تو قع ہے میں اس سے زیادہ اور قابت کہ مقدر کی گارتارہوں گا فلیفہ عاضد نے فلعت فاخرہ سے سرفراز کیا اور جلیس بن عبدالقوی کے برابر بیٹھنے کی جگہ تقرر کی گارتارہوں گا فلیفہ عاضد نے فلعت فاخرہ سے سرفراز کیا اور جلیس بن عبدالقوی کے برابر بیٹھنے کی جگہ تقرر کیا۔

جلیس بن عبدالقوی داعی الدعاة اور قاضی القصاة بھی تھا۔شیرکوہ نے اسے اس کے عہدے پر بحال وقائم رکھا۔

شیر کوه کی وفات اس کے بعد اسدالدین شیر کوه نے اپنی وزارت کے دومہینے چند دن بعد اور بعض کہتے ہیں کہ گیارہ مہینے بعد وفات پائی۔ بوقت وفات اپنے مصاحبوں اور امراء لشکر کو وصیت کر گیا کہ کسی وقت بھی تم لوگ قاہرہ چھوڑنے کا قصد مذکر نا۔

صلاح الدین منطوب بھاری اور شہاب الدین محود حاری قاہرہ میں موجود تھے۔ یہ لوگ رتبہ وزارت اور ریاست کے حاصل کرنے میں باہم جھڑ پڑے۔ ہرفریق نے دوسرے کو مفلوب کرنے کی غرض سے اپنے اپنے ہوا خواہوں کو جھ کیا۔ حاصل کرنے میں باہم جھڑ پڑے۔ ہرفریق نے دوسرے کو مفلوب کرنے کی غرض سے اپنے اپنے ہوا خواہوں کو جھ کیا۔ کیکن خلیفہ عاضداس خیال سے کہ صلاح الدین بوجہ کمسنی امور سلطنت کو بغیر مشورہ اراکین خلافت نہیں دے سکے گا۔ صلاح الدین کی وزارت کی طرف مائل ہوا۔ اکثر اراکین دولت نے اس خیال کی موافقت کی بعض کی بیرائے ہوئی کہ ترکون کا لکھر بلاوشر قیدی طرف مائل ہوا۔ اکثر اراکین دولت نے اس خیال کی موافقت کی بعض کی بیرائے ہوئی کہ ترکون کا مطابق صلاح الدین کو کل مرائے خلافت میں طلب کر کے قلمدان وزارت مرحمت فرمایا اس سے امراء تو رہے میں سخت بدد کی پیدا مولئ ۔ گرفتہ عیسی ہوگئ ۔ گرفتہ عیسی ہوگئ ۔ گرفتہ عیسی ہوگئ ۔ گرفتہ عیسی ہوگئ ۔ گرفتہ عیسی ہوگئ ۔ گرفتہ عیسی ہوگئ ۔ گرفتہ عیسی ہوگئ ۔ گرفتہ عیسی ہوگئ ۔ گرفتہ عیسی ہوگئ ۔ گرفتہ عیسی ہوگئ ۔ گرفتہ عیسی ہوگئ ۔ گرفتہ عیسی ہوگئ ۔ گرفتہ عیسی ہوگئ ۔ گرفتہ عیسی ہوگئ ۔ گرفتہ عیسی ہوگئے ۔ عین الدولہ باروتی ایک ضدی آ دمی تھا۔ اس نے کسی طرح اطاعت قبول نہ کی ۔ تزکر قافت کر مائل اور اس کے مطبع ہو گئے ۔ عین الدولہ باروتی ایک ضدی آ دمی تھا۔ اس نے کسی طرح اطاعت قبول نہ کی ۔ تزکر قافت کر مائل اور اس کے مطبع ہو گئے ۔ عین الدولہ باروتی ایک ضدی آ دمی تھا۔ اس نے کسی طرح اطاعت قبول نہ کی ۔ تزکر قافت کر

کے شام چلا گیا۔

الغرض صلاح الدین مصر میں خلیفہ عاضد کی وزارت کا کام انجام دین لگا۔اے سلطان نورالدین محمود نگی کے در بار میں بھی تعلق تھا۔اس کی طرف سے صلاح الدین مصر میں ایک نائب کے بطور رہتا تھا۔ نورالدین اسے امیر سپہ سالا رکے خطاب سے یاوکرتا تھا۔ خط و کتابت میں اس کانام کھنے کا بجائے امیر سپہ سالا روجیج امراء نوریہ تھیم دیار مصریہ کے تحریر کرنے پراکتفاکرتا تھا۔ رفتہ رفتہ صلاح الدین تمام امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کے اختیارات اپ قبضہ اقتدار میں لیتا گیااور خلیفہ عاضد کے قوائے حکمرانی کمزور وضعل ہوتے گئے مصر کے دارالمعونہ کوجوکوتو ال مصر کے دینے کا مکان اور نیز جیل تھا منہدم کرادیا شافعیہ کا مدرسہ تعیم کرایا۔اسی طرح دارالعزل کو بھی مسارکرا کے مالکیہ کا مدرسہ بنوایا۔ شیعی قاضوں کو معزول کر کے شافعی قضا ق مقرر کے اورانی طرف سے تمام بلا دمصر میں ایک ایک نائب مقرر کیا۔

عیسا سیون کا محاصر و دمیاط: جس وقت اسدالدین شیرکوه امراء نورید کے ساتھ مصریت آرہا اورعہدہ وزارت حاصل کر کے مصر کے ملک پر قابض و متصرف ہو گیا اورعبدائیوں سے ملک مصر خالی کرا لیا۔ اس وقت عیسائیوں کو اپنی زیاد تیوں پر ہمارہ کے ہمار کے بیار ہوائیوں کو بی ان کو ملک مصر میں ملتا تھا وہ بھی موتوف ہوگیا۔ طرہ یہ ہوا کہ آن کو بیت المقدل پر بقت رکھتے ہیں بھی آئندہ خطرات کا خیال پیدا ہوا عیسائیان صقلیہ اوراندلس کو یہ واقعات کھے بھی جا اوران سے امداد طلب کی ۔ چنا نجہ تعور سے ہوکہ وی افعات کھے بھی اوران سے امداد طلب کی ۔ چنا نجہ تعور سے مولا کے اوران سے امداد طلب کی ۔ چنا نجہ تعور سے مولا کی مارہ وی کا ایک عظیم کروہ عیسائیان شام کی ملک بر آگیا۔ اس سے شام کے عیسائیوں کے مصلے بوقع اس کے اسلام مور کیا۔ دمیاط کی عکومت پر ان دنوں شمس الخواص متکورنا کی ایک امیر مامور دمیاط کی درکوروانہ کیا توزائہ مال واسباب اور بے شار آلات حرب مرحمت کتے اس کے ساتھ ساتھ سلطان نورالدین محمود ذکھی سے بھی امداد طلب کی مددکوروانہ کیا توزائہ میں امل دمیاط کی امداد کوروانہ کیس اوران کی قوت تقدیم کرنے کے خیال سے خود بھی سے بھی اوران ہوری تقور کی تھور کی تو جس امل دمیاط کی امداد کوروانہ کیس اوران کی قوت تقدیم کرنے کے خیال سے خود بھی سواحل شام سے محلم آلو در مواد راسے تالی دراس سے معلم آلوں کی بے حد مدح و تاء کی ۔ اس کے بعد صلاح الدین نے اپنی ویان اور خراب پایا۔ خلیفہ عاضد ان کا کوری کی بیا ہوران اور خراب پایا۔ خلیفہ عاضد ان اوران کی قوت تقدیم کرنے گا۔ بین بی برصلاح الدین کی بے حد مدح و تاء کی ۔ اس کے بعد صلاح الدین نے اپنج ممالدین اورائے تمام اصحاب و اخباب کوشام سے مصرطلب کرلیا۔ خلیفہ عاضدان لوگوں سے ملئے کے لئے آیا اور بڑی آؤ کو تھات کی۔

صلاح الدین کے خلاف سازش: جس وقت صلاح الدین کا قدم استقلال کے ساتھ حکومت مصر پر جم گیا۔
هیعان مصراوران کے ہواخواہوں کے بے حد ناراضگی ہوئی۔ان میں سے ایک گروہ جن میں عویرش قاضی القضاۃ ابن کامل امیر معروف عبدالعمد کا تب اور عمارہ یمنی زبیدی شاعر تھا صلاح الدین کے خلاف مشورہ کرنے کی غرض سے جمع ہوا۔ان سب کا سرگروہ اور پیشوا یہی عمارہ یمنی تھا۔ان لوگوں نے بحث ومباحثہ کے بعد سے طے کیا کہ مصر سے ترکول کو نکال با ہرکرنے کے لئے عیسائیوں سے امداد لینا چاہئے اوراس صلہ میں مصر کے مالیہ سے ان کا ایک حصد مقرر کر دیا جائے۔اس صلاح و مشور سے میں سوڈ انی غلام اور قصر خلافت کے خدام بھی شریک تھے۔موتمن الخلافة ، قصر خلافت کے خادموں کا سردار تھا۔

عیسائی سفیریہ خیال کر کے کہ خلیفہ عاضد نے میرے ساتھ عہد و بیان کرلیا ہے واپس چلا گیا۔ رفتہ اس کی خبر مجم الدین بن مضیال تک پنچی جوشیعوں کا ایک نامورسر گروہ تھا۔اسے صلاح الدین سے خاص تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ صلاح الدین نے اسے اسکندریہ کی حکومت عطا کی تھی چونکہ بہاءالدین قراقوں سے اور اس سے کسی بات پرکشیدگی بیدا ہوگی تھی ہے۔

عیسائی سفراکی گرفتاری بینوں نے بیخیال کر کے جم الدین کوصلاح سے ہدردی باتی نہیں وہی ۔ تمام حال بالنفسیل بتلا دیا کہ تم کو وزارت وی جائے گی ۔ ممارہ یمنی کوعہدہ کتابت مرحمت ہوگا۔ سیکریٹریٹریٹ کا دفتر بھی اس کے چارج میں رہے گا۔ فاضل بن کامل قاضی القضاۃ وامی الدعاۃ موقوف ومعزول کیا جائے گا۔ عبدالصد شراح پر متعین ہوگا اور عور ایش اس کی گرانی کرتا رہے گا۔ بخم الدین نے بن کر مسرت ظاہر کی اور بطیب خاطر ان لوگوں کی رائے سے موافقت کا اظہار کیا لیکن موقع پا کر چیکے سے صلاح الدین کو اس سے مطلع کر دیا۔ صلاح الدین نے ان کو اور عیسائی سفیر کوگر فقار کر الیا۔ متعدد جملسوں اور مواقع میں ان کے الزامات کی تغیش کی محل سرائے خلافت کے خواجہ سراؤں اور دربانوں کو طلب کر کے نہایت مختی سے دریا فت کی خواجہ سراؤں اور دربانوں کو طلب کر کے نہایت مختی سے دریا فت کے خواجہ سراؤں اور دربانوں پر گیا ان لوگوں نے پیر طاف کیا کہ خلیفہ عاضد میں ان کے الزامات کی تعلق خلافت سے باہر قدم نہیں نکالا آپ تک سیخبر غلط پہنچائی گئی ہے۔ اس پر صلاح الدین کی ان کیا کہ خلیفہ عاضد کے مواجہ میں نجاح کو طلب کر کے طفی اظہار لیا۔ اسنے بھی بیان کیا۔ کہ خلیفہ عاضد میں خواج کو طلب کر کے طفی اظہار لیا۔ اسنے بھی بیان کیا۔ کہ خلیفہ عاضد میں خواج کو طلب کر کے طفی اظہار لیا۔ اسنے بھی بیان کیا۔ کہ خلیفہ عاضد میں خواج کو سے میں کیا کہ خلیفہ عاضد کے مواجہ میں نجاح کو طلب کر کے طفی اظہار لیا۔ اسنے بھی بیان کیا۔ کہ خلیفہ عاضد میں حال کی تو موقع ملا۔ نجاح کے اظہار سے صلاح الدین کے دل پر خلیفہ عاضد کے براء سے کی تصویر میں گئی۔

<u>سازشیول کا خاتمہ</u>: عمارہ یمنی شاعرا کثر عمس الدولہ تو ران شاہ کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا تو ران شاہ نے اپنے بھائی صلاح الدین سے برسبیل تذکرہ بیان کیا کہ عمارہ نے خلیفہ عاضد کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا ہے جس میں اسے یمن جانے اور اہل یمن کو پا مال کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس قصیدے میں خاندان نبوت پر بھی چوٹ کی گئی ہے۔اس کا خون مباح آور قل واجب ہوتا ہے۔اشعار کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

'' ثم اپنے لئے ایسا ملک پیدا کروجس میں تہمیں دوسروں کی احتیاج باتی ندرہے'اورتم آتش جنگ کولڑائی کے جھنڈ سے کے ذریعیہ سنتعل ندکرو'اس بے شعور کی عکومت اس طریقہ کی ہے جیسا کہ زبان زدعوام ہے کہ کمزور کی بیوی تمام عالم کی بعاوج ہوتی ہے ابتدا اس کی بنیادایک ایسے خص نے ڈالی ہے جواپئی کوششوں سے سردار عالم کہلایا ہے''۔ پس ملاح الدین نے تعتیش حال کے بعدتمام ملزموں کوایک روز قصر خلافت وقصر وزارت کے درمیان جمع کر کے قبل کروادیا اور نعشوں کو صلیب پرچڑ ھوادیا۔

عمارہ نیمنی کا قتل : اس واقعہ کے بیسویں دن ابن کامل کے قبل کا تھم صادر ہوا۔ باقی رہا تھارہ جس وقت اس کے قبل اور دار پر چڑھائے جانے کا تھم صادر ہوا۔ پا ہرزنجیر قاضی فاضل کے مکان کی طرف سے ہوکر نکلا۔ عمارہ نے قاضی فاضل سے ملنے گ درخواست كى قاضى فاضل في الكاركرويا عماديا بناسامند كرره كيا اوريد كهنا موامقل كى جانب چلاد

عبدالدرحيم قداد احتسجب ان السخيلاص هيو العسجيب

'''عبدالرحيم ( قاضي فاضل )روپوش ہوگیا'ابرہائی تعجبات ہے ہے''۔

سوڈ انیول کی بغاوت کتاب این اثیر میں لکھا ہے کہ صلاح الدین کوان لوگوں کی حرکات ہے اس طرح اطلاع ہوئی کہ ان لوگوں نے جوخط عیسا تیوں کوککھا تھا وہ کسی ذریعہ ہے صلاح الدین کے کسی مصاحب کے ہاتھ آ گیا۔ اس نے اس خط کو یڑھ کرمع بیام بر کے صلاح الدین کی خدمت میں چین کردیا۔ صلاح الدین نے پہلے مؤتمن الخلافة کواس جرم کی یاداش میں لل کرایا۔اس کے بعد تمام خدام محل سرائے خلافت کومعزول کر کے اپنی جانب سے خدام مقرر کئے۔ بہاؤالدین قراقوش کو ان کی سرداری عنایت فرمائی۔ سوڈانیول کواس سے اشتعال بیدا ہوا۔ تقریباً بچاس ہزار سوڈ انیول نے جمع ہو کر صلاح الدین کے خلاف مظامہ کردیا۔ چنانچے صلاح الدین کے لٹکراور سوڈ انیوں سے قصر خلافت اور قصر وزارت کے درمیان معرک آرائی ہوئی۔ سوڈانی شکست کھا کر بھا گے فتحمند گروہ نے ان کے گھروں کوآ گ لگادی۔ ان کے مال واسباب کوجلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ ہزاروں سوڈانی بیر تینج ہوئے۔ باتی ماندگان نے امان کی درخواست کی۔ امان دے دی گئی اور بزیرہ میں تلمبرنے کا حکم دیا

گیا۔ شمس الدولہ توران شاہ کوائی کی خبر نہ تھی ۔ سلح ہوکران کی طرف گیااور جی کھول کرانہیں یا مال کیا۔

دولت فاطميه كاخاتمه جس روز ہے صلاح الدين كى حكومت كاسكه ملك مصر ميں استقلال واستحام كے ساتھ چلنے لگاتھا اور وہ قصر خلافت پر قابض ہو گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ خلیفہ عاضد کی حکومت وخلافت کی مثبین کے پرزے ڈیسلے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے۔اسی دن سے سلطان نورالدین محمود تحریک کررہا تھا کہ مصرفے خلافت علوبیا خطبہ موقوف کردیا جائے اور خلیفہ ستضی تاج دارخلافت عباسیہ کا نام نامی ہے مساجد کے منبروں کوزینت دی جائے گرصلاح الدین اس خوف ے کہ مبادا کوئی فتندونسا دیریا نہ ہوجائے حکمت عملی ہے ٹال رہا تھا اور بیرمعذرت کرتا جاتا تھا کہ اس ہے اہل مصر شتعل و برافر وخند ہوجا کیں گے۔نو رالدین نے اس معذرت پر مطلق توجہ نہ کی۔ ڈائٹ کا خطاتح بر کیااورخلیفہ عاضد ہے سازش کر لینے كا الزام لكاياً صلاح الدين في الني مصاحبول سے اس بابت مشوره كيا مصاحبوں في رائے دى كه تورالدين كى مخالفت اچھی نہیں ہے جیسا حکم ہواس کی قلیل کرنا مناسب اور آئندہ بہبودی کا ہا حث ہے۔

خلیفہ عاضد کی و فات ای زمانے میں علاءمجم کی طرف سے نقیہ جیشانی بطور وفد ُ صلاح الدین کی خدمت میں عاضر آبوا يوفض" الإمير العالم" كے لقب سے خاطب كيا جاتا تھا اس نے بير معلوم كركے كه صلاح الدين اور اس كے ارا كين خلافت عباسيد كے خطب پڑھنے سے اس و بیش كرتے ہيں۔ حاضرين سے كہا كه ميں خلافت عباسية كا خطبة براهوں كا چنا تخديم علا<u>ہ ج</u>ے پہلے خطبہ جمعہ میں خلیفہ ستفنی کے نام کا اس نے خطبہ پڑھااور اس کے لئے دعا کی کسی نے دم تک نہ مارا۔ دوسرے جمعہ میں صلاح الدین نے مصروقا ہرہ کے خطیوں کوخلیفہ عاضد کے نام کا خطبہ موقوف کرنے اور خلیفہ منتقی کے نام کا خطبہ پڑھنے کا تھم دیا۔ چنانچے تمام خطیوں نے اس تھم کی قبیل کی اوراس مضمون کا ایک تشتی فر مان تمام مما لک مصر میں بھیج

دیا۔خلیفہ عاضد اس وقت سخت علیل تھا۔علالت کی وجہ سے کسی نے اس کواطلاع نہ کی ۔حتیٰ کہ یوم عاشورہ ( • امحرم سنہ مذکور ) کواس نے وفات یائی۔

شاہی خزانہ کی ضبطی صلاح الدین نے عزاداری کا دربار کیا اور قصر خلافت کے تمام مال واسباب کو ضبط کرلیا۔ بہاء الدین قراقوش مال واسباب کے فراہم کرنے اوران کے اٹھالانے پر مامور تھا۔ شاہی خزانہ اور کل سرائے خلافت میں اس قدر قیمی قیمی اسباب سے کہ آج تک نہ آئکھوں نے وکیھے سے اور نہ کا ٹوں نے سنے سے یا قوت نرمر و طلائی زیورات نقر ائی وطلائی ظروف فیمی قیمی قیمی قیمی کیڑے طرح طرح کی خوشبودارا شیاء اور شیشہ آلات بے شار ہاتھ آئے۔ ایک لا کھیس ہزار کتابیں ملیں جے صلاح الدین نے فاصل عبد الرحیم بیسائی کو دے دیا جو اس کا سیرٹری اور قاضی تھا۔ آلات حرب مرام کی خوشبود کردیا حرب کے بعد مردوں اور عورتوں کو قید کردیا حق کہ وہ صب مرکئے۔

داؤر بن عاضد : زمانه حکومت عزیز اور حاکم عمرانان مصرین دولت علویدایل کامه سے بھری ہوئی تھی اور یہ لوگ تمام بلاد مشرق میں بھیلے ہوئے تھے۔ گرشیعوں کے سلسلہ حکومت منقطع ہونے اور خلیفہ عاضد آخری خلیفہ کے مرنے سے ان لوگوں کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ زمانہ کے نشیب وفراز اور واقعات کے تغیرات نے ان لوگوں کو ایسا کھالیا کہ ڈکارتک نہ لی جیسا کہ ہمیشہ دولت وحکومت کی قدیم زمانہ سے بہی رفتار کیل آتی ہے۔ خلیفہ عاضد کے مرنے پرمصر میں خلافت عباسیہ کی حکومت کا جھنڈ ا کا میابی سے ایک گروہ نے جمع ہو کر داؤ دبن عاضد کے ہاتھ پر کا میابی سے ایک گروہ نے جمع ہو کر داؤ دبن عاضد کے ہاتھ پر خلافت وامارت کی بیعت کی کسی ذریعہ سے صلاح الدین کو اس کی خبر لگ گئی سب کو گرفتار کر کے تل کر ڈالا اور داؤ دکو قصر خلافت سے نکال دیا یہ واقعہ الدی کے اس کے خلافت سے نکال دیا یہ واقعہ الدی کے اسے سے سے سے نکال دیا یہ واقعہ الدی کے اسے دلا ہو تھی کے سے ساتھ کی سے نکال دیا یہ واقعہ الدی کے سے ساتھ کی سے نکال دیا یہ واقعہ الدی کے سے ساتھ کی سے نکال دیا یہ واقعہ الدی کے سے ساتھ کی سے نکال دیا یہ واقعہ الدی کو سے نکال دیا یہ واقعہ الدی کو سے ساتھ کی سے نکال دیا یہ واقعہ الدی کو سے ساتھ کی سے نکال دیا یہ واقعہ الدی کو سے نکال دیا یہ واقعہ الدی کو سے نکال دیا یہ واقعہ الدی کو سے نکل کو نے اس کی خبر لگ گئی سے نکال دیا یہ واقعہ الدی کو نواز کو نواز کی کو نواز کی نواز کی کو نواز کو نواز کر کے تات کے نواز کو نواز کر کے تات کی کو نواز کر کے تات کہ کو نواز کر کو نواز کر کے تات کی کھر کو نواز کر کے تات کے نواز کر نواز کر کے تات کر نواز کر نواز کر کے تات کی خواز کر کو نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نواز کر نو

سلیمان بن دا و دکافن اس واقعہ کے ایک مدت کے بعد داو دبن عاضد کے بیٹے سلیمان نامی نے صعید ہیں سراٹھایا۔
گرسراٹھاتے ہی گرفتار کرلیا گیا۔ حتی کہ بحالت قید مرگیا۔ پس اس کے بعد اطراف فارس ہیں مجمد بن عبد اللہ بن عاضد خلافت وامارت کا دعوی دار ہوا۔''مہدی'' کے لقب سے اپنے کو ملقب کیالئین اسے بھی جھنے پھولنے کا موقع نہ ملا اٹھتی کوئیل کوئل کر کے صلیب پر چڑ ھایا گیا۔ ان لوگوں کے قل ہوجائے سے عبید یوں کا کوئی ممبر کہیں باقی ندر ہا البتہ عماق میں فرقہ فدائیہ اور بلا و اساعیلیہ میں حسن بن صباح قلع میں انہی خلفاء علویہ کی یا دگارتھا ہم ان کے حالات آئندہ حسب موقع بیان کریں گے۔
ان باقی مائدہ ممبر ان خاندان خلافت علویہ کی خلافت عباسیہ بغداد کے ساتھ ۱۹۵۵ میں ہلا کواور چنگیز خان بادشاہ تا تارکے ہاتھ تاہ و بر بادہ و گیا۔ والامو للہ و حدہ .

خلفاء فاطمنین کے یہی حالات تھے۔جنہیں ہم نے تاریخ کامل تصنیف ابن اثیراوران کی تاریخ حکومت تالیف ابن طویل اور کئی قدرابن میٹی کی روایات سے حتی الا مکان مختمر کر کے اس مقام پر جمع کیا ہے۔

化强性性性性 人名德斯 的复数人名英格兰 经收益 医电影 电电影

#### چا<u>پ: چلا</u> امارت مسیله وزاب بنی حمدون کے حکمران

علی بن حمدون اتفاق زمانہ سے عبید اللہ اور ابوالقاسم کے پاس مشرق میں حکومت علویہ قائم ہونے سے پیشتر چلاآ یا تھا۔ ان الوگوں بن حمدون اتفاق زمانہ سے عبید اللہ اور ابوالقاسم کے پاس مشرق میں حکومت علویہ قائم ہونے سے پیشتر چلاآ یا تھا۔ ان الوگوں نے علی بن حمدون سے بے حد تپاک سے ملا۔ بھڑت و احر ام پیش آیا۔ چنا نچ علی بن حمدون اس زمانے تک ان لوگوں کی خدمت میں رہا۔ جب تک کہ بیلوگ سجلماسہ میں مقیم رہے۔ جب ان لوگوں کی حکومت و ریاست کو ایک گونہ استحکام و استقلال ہوگیا اور ابوالقاسم ہواسم ہیں مغرب کی طرف والیس آیا اور شہر سیلہ کا بنیا دی پیخر رکھا اس وقت اس نے علی بن حمدون کو اس شہر کو آبا دو تھیر کرنے پر متعین کیا اور اس کا نام محمد رکھا۔ جب اس کی تعیم ختم ہو چکی تو اس نے علی بن حمدون کو زاب کی سند حکومت عطاکی اور و ہیں قیام کرنے کا حکم دیا۔ پھر جس وفت مصور پر ابو پر یوصا حب الحمار نے جبل کیامہ میں محاصرہ کیا' اس وقت اس نے اس شہر کو رسد و غلہ اور آلا سے حب سے معمور کر دیا۔ اس وقت سے برابر یہی اس شہر کی حکومت کرتا چلاآیا۔ اس کے دونوں بیٹوں جعفر اور پی نے ابوالقاسم کے بہاں پر ورش اور تربیت یائی۔

علی بن حمدون کی رو پوشی : جب ابویزید نے دوبارہ سراٹھایا اور تمام بلا دافریقیہ میں آتش فساد مشتعل وروثن ہوگئ اوراطراف وجوانب کے ہواخوا ہان دولت علویہ کو پامالی کی خوفاک صورتیں نظر آنے لگیں ۔ تو منصور نے علی بن حمدون کولکھ بھیجا کہ قبائل بربر کی فوجیس مرتب کر کے ہم سے آ ملو۔ چٹانچیعلی بن حمدون نے فوجیس مرتب کر کے تسطیطینہ سے مہدیہ گ جانب کوچ کیا۔ اثناء داہ میں جو بلا دملتے تھے۔ انہیں تا خت و تاراخ کرتا ہوا ناریہ پہنچا۔ پھریہاں سے کوچ کرکے باجہ پر جا کر پڑاؤ کیا۔ اس وقت باجہ میں ایوب بن ابویزید ایک شکر عظیم نکاریہ اور بربر کا لئے ہوئے پڑا تھا۔ علی نے ابوب پرملد کیا فریقین میں گھسان کی لڑائی ہونے گئی۔ ایک روز اثناء جنگ میں شب کے وقت ابوب نے علی بن حمدون کے لئکر پر چھا پہ ماراجس سے علی کالشکر گھبرا کا بھاگ ڈیکا ۔ ایک روز اثناء جنگ میں شب کے وقت ابوب نے علی بن حمدون کے لئکر پر چھا ہیں اور و ہیں سے سے میں مرگا۔

جعفر بن علی حمدون ابویزید کاز مانه شورش و فسادخم ہونے پر منصور نے مسیلہ اور زاب کی کری حکومت پر جعفر بن علی بن حمدون کوشمکن کیااور وہیں پراسے اور اس کے بھائی کیجی کوقیام کرنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ جعفر و کیجی نے مسیلہ اور زاب میں ا بنی حکومت وریاست کی بناء ڈالی۔ دفاتر اور محکمے قائم کئے محل سرائیں ہنوا تھیں ۔ حیامات تغمیر کئے۔ ایک مدت تک ان لوگوں کی حکومت اس شہر میں قائم رہی۔ دور دراز ملکوں سے علماء وشعراءان کے دریار میں آئے انہی میں سے ابن ہائی اندلسی شاعر بھی تھا اس کے قصائد ومدحیہ جواس نے جعفر و بچکی کی شان میں لکھے تھے معروف ومشہور ہیں۔

جعفر اور زیری کی عداوت جعفر اور زیری بن منادیں بے حدعداوت تھی۔ دونوں بیں حکومت وریاست کی بابت متعدداڑ ائیاں ہوئیں۔ جس کی وجہ سے زیری کو جب کہ وہ زناتہ کی سرکٹی و بغاوت کے باعث مغرب سے والیس آر ہا تھا۔ شخت نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جب معز نے اس سے میں قاہرہ آنے کا قصد کیا تو جعفر کو مسیلہ سے بلا بھیجا۔ جعفر کو اس سے خطرہ بیدا ہواا پی فوج کے ساتھ معز کے آنے سے پیشتر زناتہ سے جا ملا۔ ضہاجہ اور خلیفہ معز نے اس سے خط و کتابت کا سلم منقطع کر دیا۔

زیری بن منا د کافتل جعفر نے زناچہ کوجمع کر کے معز کی مخالفت پر ابھارا اور خلیفہ مستنصر کے علم حکومت کی اطاعت کی ترغیب دی زناچہ نے بخوشی ورغبت جعفر کی تحریک پرعمل درآ مدکیا۔اتنے میں زیری بن منا دآ پہنچا اور اس نے ہنگا مہ کارڈارگرم کر دیا۔اتفاق پر گذاس میں زیری کو شکست ہوئی اثناء دار و گیرمیں امراء زناچہ سے کسی نے زیری پر بلوار چلائی زیری زخمی ہوکر گھوڑ ہے ہے گر پڑا قاتل نے لیک کرسرا تارلیا۔ خاتمہ جنگ کے بعد جعفر نے زیری کے سرکو چندا مراء زناچہ کے ساتھ خلیفہ مستنصر کی خدمت میں بھیج دیا۔خلیفہ مستنصر نے ان لوگوں کی بے حدعزت افزائی کی اور ڈیری کے سرکو بخرض عبرت بازار قرطبہ میں آ ویزان کرا دیا۔ اس واقعہ سے بچی بن علی کی مستنصر کے در بار میں قدر ومنزلت بڑھ گئی۔جعفر کو بہ نظر قدرا فزائی ور بارخلافت میں حاضر ہونے کی اجازت دی۔

پوسف بن زیری کا حملہ کے عرصہ بعد زناتہ کو یہ خبر ملی کہ یوسف بن زیری اپنے مقول باپ کے خون کا بدلہ لینے کی تیاری کررہا ہے۔ گر وری طبیعت کی وجہ سے گھبرا گئے مقابلہ سے جی چرانے لگے۔ عوام کا کیا ذکر ہے۔ رؤسا اور آمراء زناتہ بھی فتنہ وفساد کی وجہ سے اپنے آنے والے حریف کی مدافعت سے عاجز و مجبور ہو گئے۔ اس سے جعفر کوخطرہ پیدا ہوا۔ کشتیوں پر مال واسباب حشم خدام اور جس فدر فرزانہ شاہی تھا۔ اسے بار کر گئے براہ دربار دارالخلافت فرطبہ کا راستہ لیا۔ جعفر کے ساتھ بڑے بوٹے اور ہوا خواہ تھے۔ قرطبہ چلے آئے تاج دار دولت امویہ اندلیہ ان کا طوفان لوگوں سے بعر سے واحز ام ملا۔ انعامات دیئے۔ تو قیر وعزت سے تھبرایا۔ جب ایک مدت کے بعد یوسف بن زیری کا طوفان بدتی خواہ ہوگی اپنے گھروں کی جانب واپس ہوئے۔ چنا نجے تاج دار والت امویہ کی مواجد تاج والے تاج دولت امویہ کی مواجد اور ہوا خوا بی جانب دولت امویہ کی محبت اور ہوا خوا بی بوئے۔ پائے تاج داول میں دولت امویہ کی محبت اور ہوا خوا بی بوئے۔ پائے ہوئے والی ہوئے۔

ا مراز نان کی والیسی واپسی میں علی بن حمدون والی زاب ومسیله کی اولا دان لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہوئی اس نے مصلحاً دارالخلافت میں قیام کیا۔خلیفہ وقت نے براہ قدرافزائی وزیروں کے گروہ میں ان لوگوں کو داخل کرلیا اور ان کو وہی جاگیریں اور وظا کف عطا کئے جووز را ،کودیج جاتے تھے۔ پیلوگ باوجود یکداس گروہ میں نئے داخل ہوئے تھے۔ مگر خلیفہ کی

قدردانی کی وجہ سے قدی ہوا خواہان دولت میں شار کئے جانے گے۔

بنی حمد ون کی گرفتاری ور مانی : اس کھوڑے دن بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ علی بن حمد ون نے در بارخلافت میں ۔ آیک روزکی امر پر بجث ومباحثہ کرتے ہوئے آ داب خلافت کا لحاظ جھوڈ دیا۔ جس کی وجہ سے اس کی اولا دعتاب شاہی میں گرفتار ہوگئی۔ قصر خلافت میں سب کوطلب کر کے قید کر دیا۔ چر چند دن کے بعد جبکہ خلیفہ تھم بہ عارضہ فالح جبتال ہوا اور مغرب میں مروانیوں کا مطلع حکومت غبار آلود ہو چلا اور حکومت کو سرحدی مفاظت اور دشمنان خلافت کی مدافعت کی ضرورت محسوس ہوئی تو علی بن حمد ون کی اولا دکوقید سے رہائی دی گئی۔ بیٹی بن حمد ون باشم سرحدی مقامات سے طلب کیا گیا۔ (یہ فاش اور مغرب کا والی تھا) حاجب مصحفی نے رائے دی کہ جعفر بن علی بن حمد ون بلا دمغرب کی سرحد پر بھیجا جائے کیونکہ بیائی مدت تک زناجہ مغرب کی حاجب مستحد ہا ہے۔ اس طرح اولا دعلی بن حمد ون بد بختی سے نکال کرعزت کی کری پر شمکن کی گئی جعفر اور اس کے بھائی کے مغرب کی سند حکومت عطاکی گئی۔ شاہانہ خلعت دیے گئے۔ دونوں بھائیوں کو بے حد مال داسباب دیا گیا۔ الغرض جعفر کی کری پر شمکن کی گئی جعفر اور اس کے بھائی مغرب کی سند حکومت عطاکی گئی۔ شاہانہ خلعت دیے گئے۔ دونوں بھائیوں کو بے حد مال داسباب دیا گیا۔ الغرض جعفر کی کرنے میں مشغول ہوگیا۔ ملوک زنا تہ بنی بقرن معرادہ اور ملماسہ نے حاضر ہوگام خلافت کی اطاعت قبول کرئی۔ بنظمی دفع کرنے میں مشغول ہوگیا۔ ملوک زناتہ بنی بقرن معرادہ اور ملماسہ نے حاضر ہوگام خلافت کی اطاعت قبول کرئی۔ بنظمی دفع کرنے میں مشغول ہوگیا۔ ملوک زناتہ بنی بقرن معرادہ اور ملماسہ نے حاضر ہوگام خلافت کی اطاعت قبول کرئی۔

محمد بن افی عامر : غلیفہ محم کے مرنے پر ہشام نے تخت حکومت پر قدم رکھااس کے عبد خلافت میں منصور بن ابی عامر کے ہاتھ میں عنان حکومت تھی۔ اس نے اپنے ابتدائے زمانہ حکمرانی میں بلا دسر حدی میں سے صرف سیعتہ کے انتظام دیا گیا۔ اس شاہی لشکر اور اراکین دولت کی توجہ اس شہر کی طرف منعطف ہوئی اہل علم وسیف کے قبضہ میں اس شہر کا انتظام دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور شہروں کی جانب سے بے پروائی اختیار کی گئی۔ ملوک زناتہ بدستور علی بن حمدون کی اولا دی زیران تنظام رہے۔ خلعت اور جائزے میں جو ان اختیار کی گئی۔ ملوک زناتہ بدستور علی بن حمدون کی اولا دی زیران تنظام رہے۔ فلعت اور جائزے میں جو شاہ میں جو گئی۔ ملوک زناتہ بدستور علی بن واقعات کے اثناء میں جعفر اور بچی اللہ بیران علی بن حمدون کے درمیان ان بن ہوگئی۔ یکی نے اپنے بھائی جعفر سے علیحد گی اختیار کر کے شہر بھر کی کو د بالیا اور مج اکثر امراء دسر دار ان لئکر کے بھری چلا گیا۔ بعد میں بنوغوا طہ کی بدولت جعفر کا عروج جا بھی میں پڑگیا۔ ڈو جنے کے قریب بھی گئی گیا تھا کہ کہ بن ابی عام نے عان حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی جعفر کومت تعدی اور کارگز اری کی وجہ سے دار الخلافت طلب کیا کے حکم کی تعین میں در اتا خیر سے کام لیا۔ لیکن پھر پھر محمد بن ابی عام کے حکم کی تھیا۔ میں ذراتا خیر سے کام لیا۔ لیکن پھر پھر محمد بوجھ کر ملک مغرب کی صورت اپنے بھائی کے لئے چھوڑ کر براہ دریا میں بینچا اس کی بے حد آئو بھگت کی گئی۔ عزت واحت ام سے شاہی محل میں مینچا اس کی بے حد آئو بھگت کی گئی۔ عزت واحت ام سے شاہی محل میں مینچا اس کی بے حد آئو بھگت کی گئی۔ عزت واحت ام سے شاہی محل میں مینچا اس کی بے حد آئو بھگت کی گئی۔ عزت واحت ام سے شاہی محل

ملکیں کی مغرب پر فوج کشی بلکیں نے 9 اسم میں مغرب پر فوج کشی کی محمد بن ابی عامر نے قرطبہ سے فوجین آ راستہ کر کے مدافعت کی غرض سے جزیرے کی جانب کوچ کیا 'جعفر بن علی نے سبتہ کی حفاظت پر کمر ہمت با ندھی۔ تاج دار اندلس نے ایک سواونٹ اسباب جنگ سے لا دے ہوئے محمد بن عامر کی کمک کے لئے روانہ کئے ۔ ملوک زنانہ نے بھی اس کی يجي بن على إن على معرجلا كيا عزيز بالله كحل من اتراء عزيز بالله في المرام عظهرايا - چنانچه ا یک مدت تک اسی عزت و تو تیر سے مصر میں مقیم رہا۔ جس وقت فلفول بن خرزون نے عہدہ حکومت حاکم با مراللہ میں طرابلس کوضہاجہ کے قبضہ سے نکالنے کی کوشش کی تو اس وقت خلیفہ حاکم نے فوجیں مرتب وآ راستہ کر کے طرابلس کی جانب روانہ کی تھیں۔اس کی سرداری کاعلم بچی بن علی ہی کوعطا کیا تھا۔مقام برقہ میں پہنچ کر ہلا لیوں میں سے بنوقرہ نے مزاحمت کی جس سے يجيٰ كى جمعيت متفرق ومنتشر موكئ به مجبوري مصروالين آيااورو بين تشهر المصري مين مركياً والمله وادث الارض و من عليها

n Lings and the common trackers who extend are the contract of the

A BENEZIA REGISTRALIA BENEZIA 
## <u>10:4</u>

#### a in the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

اس دعوت کا اظہار نہ تو علویہ میں سے کسی نے کیا اور نہ طالبوں میں سے کوئی شخص مرعی ہوا اس حکومت کے بائی مہانی اہل بیت سے مہدی کے بیٹی تھے۔ حالا نکدہ ہمہدی کی تعین میں خود باہم مختلف تھے جیسا کہ آئندہ و کرکیا جائے گا۔
قر امطہ کی اصل فر امطہ کی دعوت کا دارو مدار دوشخصوں پرتھا۔ ان میں سے ایک کانا م فرج بن تجی بن عثمان قاشائی تھا۔ فرج بن یجی ملقب کیا جاتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جوسواد فرج بن یجی مهبدی کے بیچوں میں سے تھا۔ و کرویہ بن مہرویہ کے لقب سے بھی ملقب کیا جاتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جوسواد کوفہ میں اس کے بعد عراق وشام میں اس مذہب کے پھیلا نے والا اور حکومت قرام طرکا بانی مبانی تھا۔ گراس کی سعی وکوشش کے باوجود حکومت و دولت کی بناء قائم نہ ہوسکی دوسرے کا نام ابوسعید حسن بن بہرام جنا بی تھا۔ اس نے بحرین میں قرام طرکا فرج ب بھیلا نے اور حکومت و ریاست کی بناء قائم کرنے کی کوشش کی۔ چنا نچہ وہ اپنے ارادے میں کا میاب ہوا ' یہاں پر اس کی اور اس کی آئندہ نسلوں کی حکومت جاری ہوئی۔ بعض لوگوں نے اسے فرقہ اساعیلیہ کے المجیوں میں شار کیا ہے۔ جن کی حکومت وسلطنت قیروان میں تھی۔ جسیا کہ آئندہ آپ پڑھیں گے۔

قرامط: قرامط کے اعقادات اور مذہبی مسائل نہایت مضطرب مختل اور شریعت حقہ اسلامیہ کے سراسر مخالف ہیں۔ سب
سے پہلے ۸۷ ہے میں ایک شخص سواد کوفہ میں ظاہر ہوا۔ بظاہر زہر وتقوی طبارت اور عبادت کا بہت پا بند تھا۔ اس کا زغم تھا کہ
میں مہدی موعود کی حکومت کا اپنی ہوں۔ ایک کثیر جماعت اس کی تالع ہوگئی۔ اپنے کوقر مط کے لقب سے ملقب کرتا تھا۔ جو
شخص اس کی جماعت میں شریک ہوتا تھا۔ اس سے ایک دینا را مام موعود کے لئے لیتا تھا۔ اس جماعت پر اس نے بہت سے
سخص اس کی جماعت میں شریک ہوتا تھا۔ اس سے ایک دینا را مام موعود کے لئے لیتا تھا۔ اس جماعت پر اس نے بہت سے
سختے مقر کر تھے جنہیں حواریوں کے نام سے موسوم کرتا تھا۔ بزاروں مسلمان اس فتنہ میں مبتلا ہوگئے۔ گورز کوفہ نے اس
سختی مقر کر کے جیل میں ڈال دیا پھی محرصہ بعد محافظوں کی ففلت سے جیل سے بھاگ گیا۔ پھر کوئی فہر نہ کی کیا ہوا اس سے اس
کے معمین اور فتنہ میں پڑگئے۔ ان میں سے بعض نے یہ خیال کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی بشارت احمد بن محمد بن حقیہ نے دی
تھی اور بہا حمد نبی تھا۔

قر امطی عقائد: اس ندہب نے سواد میں بے صدر تی کی۔ان لوگوں میں ایک کتاب کی ملاوت کی جاتی ہے جس کی نسبت ان کا خیال ہے کہ اسے مہدی کا ایکی لایا تھا۔ اس کتاب میں نماز کی ترکیب اس طرح لکھی ہے'' بہم اللہ'' کے بعد ہررکعت

میں ان فقروں کو پڑھے۔

"الحمدالله بكلمته و تعالى باسمه المتحدلاولياية باوليائه قل الاهلة مواقيت للناس ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب و الشهور والايام باطنها اولياى الدين عرفوا عبادى سبيلى اتقوى يااولى الالباب و اناالذى لااسال عما انمل وانا العليم الحكيم و انا الذى اللو عبادى واستخير خلقى فمن صبر على يلاى و محنتى و اختيارى اتقيته فى جنتى و اخلدته فى نعمتى و من زال عن امرى و كذب رسلى اخلدته مهاناً فى عذابى و اتممت اجلى و اظهرت على السنته رسلى فانا الذى لا يتكبر على جبار الاوضعته ولا عزيزا لاذله ابليس فليس الذى اصر على امره و دام على جهالته و قال لن نبرح عليه عاكفين و به مؤمنين اولئك هم الكافرون".

اس کے بعدرکوع کرے رکوع میں دوبار'' سبحان رہی و رب المعزۃ تعالی عمایصف الظالمون''
پڑھے پھر سجدہ کرے سجدے میں''اللہ اعلی' دوبار اورا یک بار''اللہ اعظم'' کے سال میں دوروزروزہ رکھے ایک مہر جان کے
دن اور دوسرا نوروز کے دن ۔ نبیز کا بینا حرام تھا۔ شراب حلال تھی جنابت کے لئے (ناپاکی) عسل کی بجائے وضوکر لینا کافی
تھا۔ تمام دم داراور پنجد دارجانوروں کا کھانا حرام تھا جو خض اس فہ بہ کا مخالف ہواور برسر جنگ آئے اس کا قبل واجب اور
جو شخص برسر جنگ نہ آئے اس سے جزید لیا جائے اس کتاب میں اسی قتم کے مسائل اور غلط دعوے جو ایک دو فرے کے
معارض میں تحریر ہیں جس سے ان کا کذب محض ہوناروزروش کی طرح نیا ہر ہے۔

اس گروہ کوجس امر نے ایسے خرافات اور بے ہودہ ند ہی خیالات قائم کرنے پرا بھارا ہے وہ شیعہ کی مشہور روایات ہیں۔ ''جو در بارہ مہدی'' احادیث کی صورت میں بیان کی جاتی ہیں۔ جس کے وضع کے اسباب وعلل پر ہم نے مقدمہ تاریخ باب الفاظمی میں تنقید کی ہے۔ قرام طہ مہدی اور اس کی دعوت کی طرف کچھا یسے گرویدہ ہوئے کہ جس نے مہدویت کا دعویٰ باب الفاظمی میں تنقید کی ہے۔ قرام طہ مہدی اور اس کی دعوت کی طرف کچھا سے گھا ایسے گرویدہ ہوئے کہ جس نے مہدویت کا دیوں نے کیا۔ دل وجان سے سچائی کے ساتھ اس کے معین و مدد گار ہوگئے آگر چہوہ اپنے استحقاق و دعوے میں جھوٹار ہا ہواور بعض نے اس چیز کی بنیا وحض دنیا کمانے کی غرض سے جھوٹ پر قائم کی ہے '۔

بیخی بن فرخ کی رو بیتی : کہاجاتا ہے کہ بی بن فرخ صاحب دن کے کتل کے بعد ظاہر ہوا تھا اور امان حاصل کر کے اس کے پاس گیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ میرے قبضہ میں اس وقت ایک لا کھ تلواریں ہیں۔ آؤ مناظرہ کرلیں ہجب نہیں کہ ہم اور تم ایک مذہب کے پابند ہوجا کیں ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوجا کیں۔ مگر انقاق یہ کہ دونوں میں مخالفت ہوگئی۔ قرمط (یجی بن فرق کی ایس کی بین فرق کی ایس کی بین میں کہ خوارج کا فرق بن فرق ایس کی بین فرق کی بین میں کہ خوارج کا فرق ایس کی مذہب رکھتا تھا۔ الغرض جب اس مذہب کا شیوع اور اس کے تبعین کی کٹر ت ہوئی احمد بن فرطائی والی کوفیان اس کی مذہب رکھتا تھا۔ الغرض جب اس مذہب کا شیوع اور اس کے تبعین کی کٹر ت ہوئی احمد بن فرطائی والی کوفیان اس کی دوک تھام کی غرض سے پیش فقد می کی دوجی آراستہ کر کے قرام طربر مملہ کر دیا۔ جس سے قرام طرف نیس جا کر دم لیا اور ان لوگوں کو اور مسلس تعاقب کی وجہ سے اکثر نیست و نا بود ہو گئے۔ سر دار قرام طرف نے بھاگ کر قبائل عرب میں جا کر دم لیا اور ان لوگوں کو این مذہب کی تعلیم دینے گئی میران کی باؤلی میں جب پ

المصل كتاب مين اس قدر جكه خال ب رمتر جم .

ر ہا۔ جس کواس نے خود ای غرض کے لئے بنایا تھا۔ اس باولی کا درواز ہ لو ہے کا تھا اور دروازے کے پہلو میں تنور تھا تا کہ ڈھونڈ نے والے کو پیگمان بھی نہ ہو کہ کو کی شخص اس باؤلی میں ہے۔

قرامطی عقا کدکی بہلیج اس باؤلی میں روپوش ہوئے کے بعداس نے اپ بیٹوں کو قبیلہ کلب میں ابن دبرہ کی طرف بھیجا اور یہ ہدایت کی کہتم لوگ تمہارے پاس پناہ گزیں ہو کر آ ہے ہیں۔ چنانچہاں کے بیٹے کلب بن دبرہ کے قبیلہ میں گئے اور آ ہستہ آ ہستہ اپنے ندہب کو چھیلانے اور اس کی تعلیم کر آئے ہیں۔ چنانچہاں کے بیٹے کلب بن دبرہ کے قبیلہ میں گئے اور آ ہستہ آ ہستہ اپنے ندہب کو چھیلانے اور اس کی تعلیم دینے گئے۔ یہ تین نفر ہے۔ بچی حسین اور علی قبیلہ کلب بن دبرہ کے کسی بطن نے اس فدہب کو قبول نہ کیا مگر بوقلیص بن مضمنم بن علی بن جناب ان کے جال میں آگے اور بچی کے ہاتھ پر اس خیال سے بیعت کی کہ یہ بچی بن عبداللہ بن محمد بن اساعیل امام ہے'' ابوالقاسم'' اس کی کنیت رکھی گئی اور شخ کا لقب دیا گیا۔ تھوڑے دن کے بعد اس نے اپنا نام تبدیل کر دیا اور بین طاہر کیا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور مصلحاً اس نام کو چھپایا تھا کہ میری ناقہ من جانب اللہ مامور ہے جو تخص اس کی اجاع اور بین کا وہ فتح مندہ وگا۔

خلیف معتضد اور قرامطی سبک (یاشیل) خلیفه معتضد کے غلام نے قرامط پرفوج کشی کی اور پہلے ہی تملہ میں ناکام ہوکر پہلی معتضد اور قرامطی کرفار پہلی ہوا اور اثناء جنگ میں ما دا آگیا۔ تب محمد بن احمرطائی نے چڑھائی کی اس معرکہ میں قرامطہ کوشکت ہوئی بعض قرامطی گرفار کر لئے گئے۔ جو خاتمہ جنگ کے بعد در بارخلافت میں پیش کئے گئے۔ خلافت ما آب نے قیدیان قرامطہ سے خطاب کر کے ارشاہ کیا جمہ ہارا رہا تھا اس کے کہ اللہ تعالی کی روح اور اس کے انبیاء کرام کی روحین تم میں طول کر گئی ہیں۔ جس کی وجہ سے تم لوگ خطاولغزش نے معصوم رہتے ہوا ور اعمال صالح کے کرنے کی تو فیق ہوتی ہے' قرامطہ کے سردار نے جواب دیا" مجھے تجہ ہے کہ آپ کو اس تذکر ہے سے کیا فائدہ' اگر مجھ میں المیس کی روح طول کر گئی ہے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ؟ جس کے تذکر ہے سے کوئی فائدہ نہ ہوا ہے ترک سے بچھے جس سے بچھ منفعت ہو''۔

قرامطی اسیرول کا خاتمہ: خلافت مآب نے ارشاد فرمایا ''اچھاتم ہی مطلب کی بات کہو''۔ سردارقر امطہ بولا' 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وفات پائی۔ درآ نحالیہ تمہارے مورث اعلیٰ عباس بن عبدالمطلب زندہ تھے۔ مگرانہوں نے حکومت و خلافت کی تمنانہ کی اور نہ سی نے ان کے ہاتھ پرامارت و حکر ان کی بیعت کی۔ اس کے بعد ابو بکر کا انقال ہوا انہوں نے عمر کو اپنا جانشین کیا اور عمر نے حالا نکہ عباس بن عبدالمطلب اس وفت بھی موجود اور ان کی آئھوں کے سامنے تھے۔ نہ تو آئیس اپنا ولی عبد بنایا اور نہ ارباب شور کی میں داخل کیا' ارباب شور کی میں صرف چھ بزرگ تھے جس میں قرب و دور کے رشتہ دار تھے۔ ان لوگوں نے بھی بداجماع تمہارے وادا کو نیخب نہ کیا چر فرما ہے کہ کس قر بوجہ آپ خلافت وا مارت کے مستحق تھے۔ ان لوگوں نے بھی بداجماع تمہارے وادا کو نیخب نہ کیا چر فرما ہے کہ کس قر بوجہ آپ خلافت وا مارت کے مستحق ہوئے خلیفہ معتصد نے اس کا بچھ جواب نہ دیا۔ سرمنگوں کو اشارہ کر دیا وہ لوگ سردار قیدیان قرام طہ برٹوٹ بڑے بند بند علی دو وحدا کرکے گردن اتار لی۔

قرامطیوں کی دمشق برفوج کشی اس دافعہ کے بعد قرامط نے دمش کی جانب و مع میں پیش قدی شروع کی۔ان دنوں دمشق کی عنان حکومت طبح (احمد بن طولون کے غلام) کے قبضہ میں تھی۔ طبح نے اپنے آقا کے بیٹے والی مصرے المداد طلب ک خلیفہ ملٹی اور قرامطی رفتہ رفتہ وربار خلافت تک خریجی ۔ خلیفہ ملٹی نے بنفیس نفیس نفیس انگرا راستہ کر کے اس کی سرکو بی پر کمر باندھی ۔ اور اپنی فوج کے بیزول کو بڑھنے کا تھم دیا چنانچے شاہی فوج نے اس کی فوج پر جنا تا گے جا ہرا گیا۔ میدان میں حملہ کیا۔ سخت اور خوزیز جنگ کے بعد اسے فکست ہوئی بقیہ نے حلب میں جا کر دم لیا۔ (بیدوا قعد او آجے کا ہے) خاتمہ جنگ کے بعد خلیفہ ملٹی نے برقہ کی جانب کوچ کیا اور ابن طولون کا آزاد کردہ غلام بدرنا می قرامطہ کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ مزل بہ مزل قرامطہ کو تک تا تا تھا اور قرامطہ کال بے سروسانانی سے بھا کے جائے تھے۔

قر امطیول کی شکست ای اثاء میں فلافت مآب نے ایک دوسری فوج قرامط کے تعاقب اور سرگوبی کے لئے روانہ کی بن سلیمان کا تب اس فوج کا سر دار تھا۔ حسین بن حمدان تغلبی اور بنوشیبان کے نامی گرامی جنگ آوراس فوج میں شامل تھے 191ھ میں قرامط سے ند بھیڑ ہوئی قرامط کے نامی سر دار مارے گئے۔ اس کا بیٹا ابوالقاسم منی قدر رسامان واسباب کے کر بھاگ گیا اور بیخو داطراف کو فد میں بخوف جان رو پوش ہوگیا۔ مدثر اور مطوق بھی اس کے ہمراہ تھے چھے بہتبدیلی لیاس رحبہ بہنچا۔ سی نے وائی رصب سے اس کی آمد کی خبر کر دی۔ اس نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے خلیفہ کی خدمت میں برقہ بھیج دیا۔ خلافت مآب نے بردار قرامط یعن حسین صاحب شامہ کو پہلے دوسودر نے لگوائے۔ اس کے بعد ہاتھ اور یاوں کا ک کر حمل میں بریخ حادیا۔ بھی برتاؤاس کے باقی ہمراہیوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد ظافت مآب نے اپنے کشکر ظفریا ب

علی بن فر کروید علی بن فرکرویدا ہے بھائی کی کے مارے جانے کے بعد فرات کی جانب بھاگ گیا تھا قرامط کی منتشر جماعت آ ہت آ ہت اس کے پاس جمع ہورہی تھی۔ جب ایک کافی مقد ارمیں قرامط جمع ہو گئے تو علی نے طریبی طرف پیش

ا اسل كتاب مين بيجكه خالى ب تاريخ الوالفار اجلد ثاني صفحة ٥٥مطور فتطنطنيد يرين في عبارت مامين خطوط بلالين ترجمه كما يمن مترجم

قدی شروع کی اور پینچتے ہی اس کولوٹ لیا۔ حسین بن حمران نے بینجبر پا کرعلی کی گوشالی پر کمر باندھی۔علی اپنے ہمراہیوں کے ساتھریمن بھاگ گیا اور وہیں اپنے دعا ۃ (ایلچیوں) اور ہوا خواہوں کو جمع کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ یمن کے اکثر شہروں پر قبضہ کر لیا۔ صنعا کی جانب بڑھا۔ یعفر والی صنعا شہرچھوڑ کرنکل بھا گا۔ علی نے جی کھول کرصنعا ءکوتا خت وتا راج کیا۔

فر کرویہ کا ظہور: ان دافعات کے بعد قرامط جمع ہوکراس باؤل کی طرف کے جہاں کہ ذکرویہ بیں سال سے چھپا ہوا تھا
اورا سے باؤلی سے نکال کر باہر لائے۔اطراف و جوانب کے اپنی جواس کے فدہب کی تعلیم وتلقین کرتے بھرتے ہے۔ وہ
سب بھی آ آ کراس کے پاس جمع ہوئے ذکرویہ نے ان پراپئی جانب سے احمد بن قاسم بن احمد کو بطورا پنے نائب کے مقرد کیا
اوران لوگوں کو ان کے وہ فرائض وحقوق بتلائے جوان پر داجب شے اور نیز سے بھی ہدایت کی کہ ان کے دینی اور دنیوی فلاح
اسی بیس ہے کہ بیدلوگ اپنے امیر کے دائر ڈا طاعت سے ذراجی قدم باہر نہ نکالیں۔ان دعاوی کے قوت میں ذکرویہ نے
آ یاتے قرآ نی پیش کیس جن کے معانی ومطالب میں حسب خواہش تا دیل وتحریف کی تھی۔اس قدر تعلیم وتلقین کرکے ذکرویہ
پیررو پوش ہوگیا۔ یہ لوگ اسے سید کے نام سے موسوم کرتے تھا حمد بن قاسم تمام نہ بی اور سیاس امورانجام دیتا تھا۔ خلیفہ
مکنفی نے ان کہ ہرکوئی کے لئے فوجیس روانہ کیس۔

سعی نے ان بی سرکو بی کے لئے تو جیس روانہ لیس۔ ل وصیف بن صوارتکین ترکی وصل بن موکیٰ بن انی بشر خادم انشینی اور را کُل جزری نامی جنگ آزمودہ سرداراس فوج کے ساتھ روانہ کئے تھے۔ شاہی لشکر کااکیے گروہ کثیراس معرکہ میں کام آگیا تھا۔ 19سے کا یہ واقعہ ہے تاریخ الوالقدار جبلد اصفحہ 17 مطبوعہ تنطنطنیہ۔

صلوان کا تاراج: قرامط کوان کے علاقہ میں پہا کردیا۔ ان کے شکرگاہ کولوٹ لیا۔ اس کے بعد قرامط حاجیوں کے قافلہ کولوٹ کو بڑھے۔ حلوان کوتا خت و تاراج کرتے ہوئے واقعہ کو جا کھیرلیا۔ اہل واقعہ نے فلعہ بندی کر کی قرامط نے اس کے مضافات کے چشموں اور کنووں کے پانی کو قراب کردیا دربار خلافت میں اس کی خبر پنجی ۔ تو خلیفہ مکنی نے ایک فوج محمہ بن اسحاق بن کنداج کی افسری میں قرامط کی گوشال کے لئے روانہ کی ۔ لیکن قرامط سے مُد بھیر ہونے کی نوبت نہ آئی اور بیون کے بنا و مرام واپس آئی قرامط نے حاجیوں سے چھیر جھاڑ کی حاجیوں نے باوجود کیکہ تین دن کے بہ و وائد تھے۔ بی تو رُکرمقا بلہ کیا لیکن قرامط کی بڑھی ہوئی قوت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ امان کے خواست گار ہوئے قرامط نے انہیں امان و سے کر ان کا مال و اسباب لوٹ لیا اور جہاں تک ان لوگوں کی قوت نے یاری دئی۔ حاجیوں کو تہ تی کیا۔ ان حاجیوں کے مال و اسباب کے ساتھ سوواگروں اور بی طولوں کے فیتی قیتی اسباب سے جنہیں بی طولوں نے مصر سے براہ راست مکہ بغداد روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد قراط نے بقیۃ السیف تجائی کا تھی میں محاصرہ کیا۔ بزار ہا گیا ہ حاجی مارے گئے مال واسباب لوٹ لیا

فرکرو میرکافتل خلیفہ کتھی نے ایک عظیم توج وصیف بن صوار تکین کی ماتھی ہیں روانہ کی اس قوج میں نامی گرامی سیسالار
سیج کے تھے۔ براہ فعان بی فوج روانہ ہوئی ۔ کوچ وقیام کرتی ہوئی قرام طریک بیٹنی گئ ایک دوسرے سے گھ گے ۔ دوروزی جنگ کے بعد شاہی فوج نے قرام طریک توج اورار قرام طریک مر پرزخم کاری لگا۔ جس کی وجہ ہماگ نہ سکا گرفتار ہوکر شاہی لشکرگاہ میں لایا گیاس کے ساتھ نائب احمد بن قاسم اس کا بیٹا اس کی بیوی اوراس کا سیکرٹری بھی گرفتار کرلیا گیا تھا۔ پانچ روز زندہ رہ کرچھٹی شب میں مرگیا۔ وصیف نے فتح کے بشارت نامہ کے ساتھ اس کی نفش دارالخلافت بغداد بھی دی۔ خلافت متاب کے تھے موانہ کیا جنہیں اس نے قبل کو صلیب پر چڑھا دیا اور سرکاٹ کرخزاسان میں ان ھاجیوں کے اعز ہوا قارب کے دیکھنے کے سووانہ کیا جنہیں اس نے قبل کی اور لوٹا تھا۔ اس واقعہ سے قرام طرکا کیٹر گروہ صفح ہتی سے نیست و نالود ہوگیا۔ جو بھی باقی رہ گئے تھے انہوں نے شام کا راستہ لیا۔ حسین بن حمدان کواس کی خبر لگ گئی۔ اس نے ان جان باختوں پرجملہ کیا ہتام ملک شام اور عراق میں ان کے قبل وخوزین کی کابازارگرم ہوگیا۔ زمین فرانی کے باوجود ان پرخگ ہوگئی۔ یہاں تک کے سب یا مال کرڈالے گئے۔ بیواقعہ 1987ء کی اس بیا مال کرڈالے گئے۔ بیواقعہ 1980ء کے بے۔ بیواقعہ 1980ء کے بیوات کے باوجود ان پرخگ ہوگئی۔ یہاں تک کے سب یا مال کرڈالے گئے۔ بیواقعہ 1980ء کے بے۔

کی بن مہدی کا بیکی بوں ان کا ایک خط لا یا ہوا' عنقریب وہ ظاہر ہوا چاہتے ہیں۔ علی بن میں آیا اور یہ ظاہر کیا کہ میں امام زمان مہدی کا ایک خط لا یا ہوا' عنقریب وہ ظاہر ہوا چاہتے ہیں۔ علی بن معلی بن محان وہا دی نے جونہا یت غالی شیعہ تھا۔ شیعان قطیف کو ایک جلسے میں جمع کر کے مہدی کے اس خط کو پڑھ کر سنایا جسے بیٹی کیا تھا۔ تھوڑے دن میں سیہ خبر تمام مضافات بحرین میں جس نے کمال خلوص واطاعت شعاری ہے اس خبر کو سنا اور امام زماں مہدی کے ساتھ خروج کو تیار ہوگئے۔ انہی لوگوں میں ابوسعید جنا بی بھی تھا۔ اس کا نام جس بن بہرام تھا یہ ان لوگوں میں ابوسعید جنا بی بھی تھا۔ اس کا نام جس بن بہرام تھا یہ ان لوگوں میں ابوسعید جنا بی بھی تھا۔ اس کا نام جس بن بہرام تھا یہ ان لوگوں میں ایک مربر آ ور دہ اور موزاد خص تھا۔

یجی اور قبائل قیس: اس کے بعدیجیٰ غائب ہوگیا۔ایک مدت کے بعد ایک دوسراخط مہدی کالئے ہوئے آیا جس میں

ابوسعید جنائی ۱۸۲ ہے یا ۱۸۲ ہے جنابی نے بحرین بیل اس دعوت کا اظہار واعلان کیا گر دونواح کے قرما طاور باد بین بین اس دعوت کا اظہار واعلان کیا گردونواح کے قطیف سے بادیہ نشینان عرب کا گروہ اس کے پاس آ کر جمع ہو گیا۔ ابوسعید نے ان سب کونو بی صورت بیس مرتب کر کے قطیف سے بھر ہے کی طرف کوچ کیا۔ ان دنوں بھر ہے کی عنان حکومت احمد بن مجی واقعی کے قیضہ اقتداد بیس تھی۔ احمد نے ابو سعید کی فتل وحرکت سے مطلع ہو کر بھکم خلافت ما ب بھر ہے کی شہر بناہ از سرنونعیر کرائی۔ در بارخلافت سے عباس بن عمر غنوی والی فارس دو ہزار سواروں کی جمعیت سے بھر ہے بہانے کے لئے روانہ کیا گیا۔ کیا مداور بحرین میں اسے بطور جا گیراس مہم کے سرکر نے کے صلہ بین عنایت ہوئے تھے چنا نچ عباس اور ابوسعید سے ٹم بھیڑ ہوئی۔ میدان ابوسعید کے ہاتھ د ہا عباس مہم کے سرکر نے کے صلہ بین عنایت ہوئے تھے چنا نچ عباس اور ابوسعید سے ٹم بھیڑ ہوئی۔ میدان ابوسعید کے ہاتھ د ہا عباس دوز بعد عباس کورہا کر دیا۔ عباس دہاجو کر رملہ پہنچا اور وہاں سے بغداور وائے ہوگیا۔

ابوسعید کا ہجر پر فبضہ: اس کامیا بی کے بعد ابوسعید نے ہجر کا ارادہ کیا اور اس پر بھی کامیا بی کے ساتھ فبضہ حاصل کیا۔ اس واقعہ ہے اور نیز عباس کی شکست ہے اہل بھرہ میں بے حداضطراب بیدا ہو گیا۔ بھرہ چھوڑ کرنگل جانے پر آ مادہ ہوگئے گر واتقی (امیر بھرہ) کے روکنے سے رک گئے۔ ابن سعید کی تاریخ میں قر امطہ بحرین کے حالات وطبری کے کلام کا خلاصہ) لکھا ہے کہ قر امطہ کا ابتدأ ظہور ۱۹۳۸ھ میں ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔

ابوسلیمان نے بورے مینے سعید کوا پناولی عہد بنایا تھا لیس بہیں اسسی اس پراس کے جھوٹے بھائی ابوطا ہر سلیمان نے بورش کی اورائے تل کر کے قرامط پر حکومت کرنے لگا عقدونیا نے بھی اس کی حکومت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی استے میں عبیداللہ المہدی کا خط جو ابوطا ہرکی حکومت کے متعلق تھا۔ آ پہنچا جس سے اسے ہرطرح کا اطمینان حاصل ہوگیا۔

ابوطا ہر قرمطی : ٢٨٦ ہے میں ابوالقاسم قائم مصر پہنچا اور ابوطا ہر قرمطی کو بلا بھیجا۔ ہوز ابوطا ہر آنے نہ پاپاتھا کہ مونس خاوم نے علم خلافت کی جانب ہے جملہ کر دیا۔ میدان مونس کے ہاتھ رہا۔ ابوطا ہر شکست کھا کرمہدی کا طرف کیا۔ اسلے سال کے ۲۸۲ ہے میں ابوطا ہر نے بھرے پر دھاوا کیا اور اسے خاطر خواہ پامال اور تاخت و تاراج کر کے واپس ہوا۔ اس سے دارالخلافت بغداد میں بے حد تشویش پیدا ہوئی خلیفہ مقتدر نے شہر پناہ کے درست کئے جانے کا تھم صا در فر مایا جوں ہی شہر پناہ کی مرمت تمام ہوئی کہ لاس میں ابوطا ہر نے پھر بھرے پر چڑھائی کر دی۔ بازاروں کولوٹ لیا۔ قبل و غارت گری سے بھر وراس ہوئی اور ایک مدت تک منہدم کوممار پڑی رہی۔ پھر واس میں ابوطا ہر حاجوں کے قافلے بھر ہے کہ کو جردیا۔ جامع مسجد وریان ہوگی اور ایک مدت تک منہدم کوممار پڑی رہی۔ پھر واس میں ابوطا ہر حاجوں کے قافلے

ا اصل کتاب میں اس مقام پر پھنیں ہے۔ من مترجم۔

لوٹے کے لئے نکلا اور بھالت غفلت آن پرحملہ آ ور ہوا شاہی سپہ سالا روں کو جو قافلے کے ہمراہ تھے۔ شکست ہوئی 'ابوطا ہر نے امیر قافلہ بعنی سر دار شکر ابوالہیجاء بن حمدون کو گرفتار کرلیاعور توں اور بچوں کوقید کرلیا۔ مال واسباب لوٹ کر بقیہ جاج گواسی چٹیل میدان میں چھوڑ کر ہجر کی جانب مراجعت کی ۔ حاجیوں کا ایک کثیر گروہ شدت تشکی ہے اس میدان میں مرکبا۔ باقی ماندہ بہ ہزار خرابی و دقت بسیار بغداد پہنچے۔

ابوطاہر کی عراق میں فوج کشی: ساسے میں ابوطاہر نے عراق کی طرف حملہ کیا سواد کولوشا ہوا کوفہ میں داخل ہوا۔
بھرے سے زیادہ اسے پامال اور تاخت و تاراح کیا۔ اسی سنہ میں عقد اندیا ورائل بحرین کے درمیان مخالفت ہوگئ۔ ابوطاہر
نے بحرین سے نکل کرشہر احسانتم پر کرایا اور اسے '' مومدیہ'' کے نام سے موسوم کیا گریہ نام نہیں چلاسوائے اس کے اور کسی نے
اس نام سے اسے یاد نہ کیا۔ اس شہر میں اس نے اپنے لئے اور اپنے ہمراہیوں کے لئے کل مزائیس ہوائی تھیں۔ ہوا سے ہیں
اس نے مجان پر قبضہ کرلیا۔ والی محمان براہ دریا فارس بھاگ گیا۔ السے میں فرات کی جانب اس نے پیش قدمی شروع کی اور
اس کے شہروں کو تاراح کرنے لگا۔ غلیقہ مقدر نے آ ذربا میجان سے پوسف بن ابی المباح کو طلب فرما کر واسط کی عنان
عومت عطاکی اور ابوطاہر سے جنگ کرنے کے کے روازہ فرمایا۔ کوفہ کے باہر ابوطاہر اور پوسف نے میں پوسف گرفار کرلیا
کا سہرہ ابوطاہر کے سردہا۔ پوسف کے رکا ب کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی اور اثناء جنگ میں پوسف گرفار کرلیا

رحب اور بلا دی تربی ها تا رائی: ابوطا برای واقعہ کے بعد کوفہ سے انباءی طرف روانہ ہوا۔ دربار ظافت سے اس کی روک تھام کے لئے فوجیں روانہ ہوئیں۔ مونس مظفراور ہارون بن غریب الحال اس مہم کے سردار تھے۔ ہر چندان اوگوں نے ابوطا ہرکی مدافعت کی کوشش کی۔ مرکامیاب نہ ہوئے مجبوراً مونس وغیرہ نے بغداد کی جانب مراجعت کی اور ابوطا ہر رحبہ کی طرف برحا۔ رحبہ کو بھی اس نے پامال کیا اور بلاد ہیم جزیرہ اور متواتر شب خون مار نے سے ویران وخراب کر ڈالا۔ اس کے بعد کوفہ ہوتا ہوا ہر قد بہنچا۔ اہل برقد نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لئے اور قلعہ نشین ہوکر مدتوں لاتے رہے۔ جزیرے کے بادیہ نشینان عرب پرسالا نہ خراج قائم کیا گیا۔ جے وہ لوگ ہجر بھیجا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ قرامط کے نہ بہب میں ایک گروہ بی بادیہ بین منصور اور بنی عامر بن صصعہ کا داخل ہو گیا۔ اس کے بعد ہارون بن غریب الحال دارالخلافت بغداد سے ایک ظفیم سے نکا۔ ابوطا ہر نے بی خبر پاکرمیدانوں اور جنگلوں کا راستہ لیا۔ ہارون کی قرامط کے ایک گرے دارالخلافت بغداد کی جانب مراجعت کی۔

ابوطا ہر کی مکہ پرفوج کشی سے اسم میں ابوطا ہرنے مکہ معظمہ پرفوج کشی کی۔ بے شارعا جیوں کولل کیا تمام اہل مکہ کے گھر بار اور مال واسباب کولوٹ لیا۔ خانہ کعبہ کے دروازے ادر میزاب کوا کھاڑ ڈالا۔ غلاف کعبہ کواپنے ہمراہیوں میں تقسیم اور ججرا سود کوا کھاڑ کرلوٹ کھڑا ہوا۔ روا گل کے وقت اعلان کرتا گیا کہ آئندہ فج میرے یہاں ہوا کرے گا۔

تجر اسود کی والیسی ،اس سانحہ قیامت خیز کی اطلاع عبیداللہ المهدی کوئینجی تواس نے قیروان سے ڈانٹ کا ایک خطائج ری کیااور مال واسباب والیس نہ کرنے اور جراسودنہ لوٹانے کی صورت میں جنگ کی دھمکی دی۔ ابوطا ہرنے معدّرت کی کہ مال و اسباب تو میرے قبضہ میں نہیں ہے۔ لشکر یون کے تصرف میں ہے اور اس کا واپس کرنا دشوار ہے۔ باتی رہا مجرا سود۔ میں اس مکہ معظمہ پھر بھیج دوں گا۔ چنا نچہ 9 سس میں جبکہ منصور اساعیل نے قبروان سے اس کے واپس کرنے کی بابت بار بار خط و کتابت کی تو اسے واپس کر دیا حالا نکہ اس سے پیشتر وہ امراء دولت جوز مانہ خلافت مسکفی میں امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کے مالک و مختار تھے بچاس ہزار دینار سرخ حجر اسود کو واپس کرنے کے عوض میں قرام طرکو دے رہے تھے۔ قرام طانے واپس کرنے کو انکار کیا اور یہ خیال فاسد قائم کیا کہ حجر اسود کو وہ لوگ اپنے امام عبید اللہ المہدی والی افریقیہ کے علم سے اٹھا لا بیں اور اسی کے یا اس کے نائب کے علم سے سے واپس کریں گے۔ الغرض ابو طاہر بحرین میں تھم آ ہوا عراق وشام کو روز انتہموں سے تاراخ کرتار ہا حتی کہ بعد اواور دمشق میں بی طبح پر ابو طاہر نے قبل سیا خراج مقرر کیا۔

احد الومنصور قرمطی: ان واقعات کے بعد اس میں اکتیں برس حکومت کر کے ابوطا ہر مرگیا بوقت وفات دس لڑکے چھوڑ گیا۔ سب سے بڑا سا بور تھا۔ ابوطا ہر کے بعد اس کا بڑا بھائی احمد بن حسن قرامطہ کی سر داری کرنے لگا۔ بعض عقد انہیہ نے اس سے خالفت کی اور صابور بن ابوطا ہر کی حکومت وسر داری کی طرف مائل ہوئے چنا نچھائ کی بابت قائم (والی افریقیہ) کو کھیا۔ اس نے ابوطا ہر کے بھائی احمد کی حکومت تسلیم کی اور پہتر کر گیا کہ اس کے بعد سابور کری حکومت پر شمکن کیا جائے گا۔ اس تج بعد سابور کری حکومت پر شمکن کیا جائے گا۔ اس تحریم کی اور پہتر کر گیا کہ اس کے بعد سابور کری حکومت احمد کے قبضہ میں رہی قرامطوا سے ابومنصور کی کنیت سے یا دکرتے تھے۔ اس نے جمرا سودکو مکم عظمہ میں واپس کیا تھا۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

سما بور بن ابوطا ہر کا قبل اس کے بعد سابور نے اپنے بچا ابو مصور کو اپنے بھائیوں کی سازش سے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ ۱۹۵۸ ہے کا لائے ۔ ابو مصور نے ڈال دیا۔ یہ واقعہ ۱۹۵۸ ہے کا لائے ۔ ابو مصور نے جیل سے نکل کر پہلے سابور کو تل کیا۔ اس کے بعد اس کے بھائیوں اور تمام ہوا خوا ہوں کو ایک ایک کر کے جزیرہ اوال کی طرف جیل سے نکل کر پہلے سابور کو تر کے اور آگیا اور ابو مصور نے جان جائی آفریں کے سپر دکر دی۔ کہا جاتا ہے کہ سابور کے ہوا خوا ہوں نے اسے زہر دے دیا تھا۔

اعصم قرمطی : ابومنصور کے مرنے پراس کا بیٹا ابوعلی حسن بن احمد ملقب بر ' اعصم' نبروایت بعض اغنم نے حکومت پر قدم رکھا۔ اس کا دور حکومت زیادہ دن تک رہا۔ اس کے بڑے بڑے واقعات ہیں ۔ اس نے ابوطاہر کے لڑکوں کے ایک گروہ کو جلا وطن وشہر بدر کیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جزیرہ ادال میں اولا دابوطا ہر اور اس کے ہواخواہ تقریباً تین سوجع ہوگئے تھے اعصم نے بنفیہ جج بھی کیا تھا اور جا جیوں کے قافلوں ہے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی اور خلیفہ مطبع کے نام کا خطبہ پڑھے جانے پر ناک جموں بھی نہیں چڑھائی تھی۔

اعضم اورجعفر بن فلاح کی جنگ جس وقت معزلدین الله علی کا چیسالا دو جو بر مصر پراورجعفر بن فلاح کنای دمش پرقابض بو این مصر پراورجعفر بن فلاح کنای دمش پرقابض بوگیا۔ اہل دمش اور دمش اوا کیا کرتا تھا۔ اہل دمش اور خراج پاسالانہ فیکن طلب کیا جواسے والی دمش اوا کیا کرتا تھا۔ اہل دمش اور خراج پر کیا۔ این خیز جدید والی دمش نے ویٹے سے افکار کیا۔ صف آ رائی تک نوبت بھنے گئی۔ خلیف معز نے جسن کو تبدید آ موز خطر تخریر کیا۔ این کے ساتھ ہوا خواہاں ابوطا ہر قرامطی کویہ پی پڑھائی کہ میں تخت حکومت پر ابوطا ہر کی اولا دکو تھمکن کرادوں گا۔ کسی ذریعہ سے

خلیفہ معز اور بنی طاہر ان دنوں مصریں جو ہرسپہ سالا رمعز حکمرانی کررہا تھا۔ ایک مدت تک حسن محاصرہ کئے رہا۔ اثناء
محاصرہ جین عرب کی سیاہ اس سے بگڑ گئی اوراپی طرف کا محاصرہ اٹھا لیا مجبوراً حسن بھی محاصرہ اٹھا کرشام کی جانب واپس ہوا۔
کوچ وقیام کرتا ہوار ملہ پہنچا۔ خلیفہ معز نے حسن کو دھم کی دی۔ زجروتون کا خطر تحریکیا اورائے قرامط کی سرواری سے معزول کر
کے بنی طاہر کو ما مور فرمایا۔ بنی طاہر نے جزیرہ اوال سے نکل کرحسن کے زمانہ غیر حاضری میں احسار کوتا راج کیا۔ جول ہی
در بارخلافت بغداد میں خریجنی خلیفہ طائع عباس نے بنی طاہر کوتھ ریکیا کہ دائرہ اطاعت سے قدم باہر نہ نگا کو اور اپنے بچیا زاد
بھائیوں کے ساتھ مخاصمانہ برتا و کرنے سے باز آئو۔ اس فربان کے روانہ کرنے کے بعد خلیفہ طائع نے اپنے ایک معتد علیہ کو

معرکہ بلیس ان واقعات کے بعد صن نے پھر شام پرفوج کئی کی مدتوں قرامطاور مغربی سیاہ سے لڑا نیاں ہوتی رہیں آ خرکار جو ہر نے صن کے رکاب کی عربی فوج کو بہت سازرو مال دے کرائیٹ ساتھ ملالیا عربی فوج نے صن کو میدان جنگ میں حریف کے مقابلہ پر چھوڑ دیا۔ صن کو تکست ہوئی۔ جو ہرنے اس کے تشکرگاہ کولوٹ لیا۔ اس کے بعد ظیفہ معز افریقیہ سے سر سیجے پیس قاہرہ چلا آیا اور اپنی سیاہ کو تمام ملک شام میں وائرہ حکومت کے توسیع کرنے میں پھیلا دیا۔ معز کی سیاہ نے تھوڑ کی مدت میں ملک شام پر قبضہ ماصل کرلیا۔ صن قرمطی اس سیلا ب کروکنے کے لئے اٹھا اور کمال مروا تکی سے ظیفہ معز کی فوج سے جنگ کرتا رہا۔ آخر کا رتمام ملک شام کو علم خلافت علویہ کی حکومت سے نکال لیا اور فوجوں کو از سر نوسلے کر کے مصر کی طرف برطا۔ خلیفہ معز نے اس کی روک تھام پر اپنے بیٹے عبداللہ کو مامور کیا مقام بلیس میں ملہ پھیڑ ہوئی ایک بخت و خونری جنگ کے بعد صن کلست ہوئی۔ اس کے ہزار ہا ہمراہی مارے اور قد کر لئے گئے جن کی تعداد تین ہزار ظاہر کی جاتی ہے۔ حسن شکست کھا کرا حیا کی جانب واپس ہوا اور خلیفہ معز نے بنی جراح امرء شام کو جو کہ قبیلہ طے سے تھے۔ ان تمام مما لک پر جن پر قرام طرف کی اراض سے ۔ متعدد لڑا نیوں اور محاصوں کے بعد اپنی طرف سے مامور کیا۔ ۵ اس چیس خلیفہ معز کی وفات کا زمانہ آگیا۔ و جس کو اس اتھا تھی تھے۔ ان تمام مما لک پر جن پر قرام طرف سے متعدد لڑا نیوں اور محاصوں کے بعد اپنی طرف سے مامور کیا۔ ۵ اس چیس خلیفہ معز کی وفات کا زمانہ آگیا۔ و جس کو اس اتھا تی تھیں تھا میں خلیفہ معز کی وفات کا زمانہ آگیا۔ و جس کو اس اتھا تی تھیں ترب کے ملک شام پر جفتہ کرنے کی تعداد کی حالے ان تھا میں کو اس اتھا تی تھیں۔ کی کو اس کا مورکیا۔ ۵ اس جو کہ کیا تھا کہ انہ انہ کی کے انہ کی کو میں کی کو ان کا زمانہ آگیا۔

افسکین ترکی انگین ترکی معزالدوله بن بویه کا خادم تھا۔ جس وقت عضدالدوله بغدادیں داخل ہور ہاتھا۔اس وقت بختیار بن معز الدوله کے مقابله میں انگین ترکی کوشکست ہوئی تھی۔انگین شکست کھا کر دشق پہنچا اہل دشق نے ان دنوں ریان خادم کو جومعزعلوی کی طرف سے حکمرانی کر رہا تھا۔حکومت دشق سے معزول کر دیا تھا۔اس وجہ سے اہل دشق نے انگین کو حکومت کی کری پر بٹھا دیا۔خلیفہ معزنے بہنجر پاکر دشق پرفوج کشی کی تیاری کی۔انقاق سے معزکی موت آگئی اور اس کا بیٹا محاصرہ کرلیا۔اقبلین نے حسن قرمطی کو میر طالات لکھ بھیجے اور اسٹے شام پر قبضہ کر لینے کی غرض سے بلا بھیجا۔ اس بنا پرحسن نے ۳۲۳ھے میں بعد و فات معزشام کا قصد کیا۔جیسا کہ آپ ابھی پڑھ آئے ہیں۔

بنوا بوسعید جنائی کی جلا وطنی اس مہم میں جس کی رکاب میں افکلین بھی تھا۔ پہلے ان دونوں نے رملہ کا عاصرہ کیا اور
اسے ہزور تیج جو ہر کے قبضہ سے نکال لیا۔ اس کے بعد عزیز نے خودان لوگوں پر چڑھائی کی اور اپنے پُر زور حملوں سے انہیں
پیپا کر دیا۔ اثناء دارو گیر میں افکلین گرفتار کر لیا گیا اور اعصم (حسن) نے بھاگ کر طبر ریاسے احساء چلا گیا۔ اہل احساء نیز
قرامط کو اس کا یفعل کدائ نے علم خلافت عباسیہ کی اطاعت قبول کر ان تھی ۔ ناگوارگزراسب نے متفق ہو کرعنان حکومت بنوا بو
سعید جنائی کے قبضہ افتد ارسے نکال لی اور اپنے گروہ میں سب سے دو خصوں جعفر واسحات کو حکومت کی کری پر متمکن کیا۔ ابو
سعید جنائی کی اولا دجلا وطن ہو کر جزیرہ ادال بین ابو طاہر قرمطی کی اولا دیہلے سے مقم تھی۔ ان لوگوں کو احمد (ابو
منصور) ابن حسن اور اس کی اولا دسے منافرت اور کشیدگی تو پہلے ہی سے تھی۔ پس ان میں سے یا ان کے ہوا خوا ہوں میں سے
جو شخص جزیرہ ادال گیا۔ اسے ان لوگوں نے بلا تائل مار ڈالا۔

جعفر قرمطی اوراسهاق قرمطی :الغرض جعفراوراسجاق بالمشارکت قرامط پر تکرانی کرنے گاورعنان حکومت اپنے ہاتھ میں بعفراوراسجاق نے کوفہ پر بقضہ کرلیا۔ صمعام الدولہ بن بویہ نے آن کی سرکوبی کے لئے فوج بھیجی جے جعفراوراسجاق نے لب فرات پرشکست دے دی۔ اس فوج کا ایک بردا حصہ کام آیا قادسیہ تک فتحمد گروہ شکست خوردوں کا تعاقب کرتا چلا گیا۔ اس کے بعد جعفراوراسجاق میں مخالفت بیدا ہوگئ ہر ایک ریاست وحکومت کا دعویدار ہوا۔ جس سے ان میں نفاق کا مادہ بیدا ہوگیا۔ شیرازہ حکومت منتشر ہوگیا۔ اشحادی صورت ایک ریاست وحکومت کا دعویدار ہوا۔ جس سے ان میں نفاق کا مادہ بیدا ہوگیا۔ شیرازہ حکومت منتشر ہوگیا۔ التحادی صورت جاتی رہی جتی کہ اصغر بن ابوالحن شابی کا دور حکومت آگیا اور ایس نے احساء کوان کے قبضہ سے نکال کران کی دولت وحکومت کو سے ان کی اور اس کی اس کردیا۔ اس وقت سے پھرا حساء میں خلیفہ طبح تاج دارخلافت عباسیہ کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور بیبان کی اور اس کی آئندہ نسلوں کی حکومت قائم ہوگئی۔

ا امل کاب بین ان جگه پر پھینیں ہے۔

# عرب قبائل کے حکمران

بحرين كيوب قبائل صوبه بحرين مين عرب كاليك عظيم گروه رہتا تھا۔ جن مے قرامطہ وقا فو قابوت ضرورت اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں امداد طلب کرتے تھے اورا کثر لڑائیوں میں ان کی اعانت سے کامیا بی حاصل کرتے تھے۔ بھی قرامطہ ے لڑبھی جاتے تھے اور ان کے رشتہ اتحاد کوختم کر دیتے۔عرب کے بڑے قبائل جو اس وقت بحرین میں مقیم تھے۔ بو فعلب 'بو عقیل اور بنوسلیم تھے اور ان میں بہلحاظ کثرت وعزت بو تعلب سب سے بڑھ چڑھ کرتھے۔جس وقت بحرین میں قرامطہ کی حکومت کوتز لزل ہوااور جنا بی کی حکومت ختم ہونے کے بعدان کے اور بنی بویہ کے درمیان عداوت قائم ہوگئی اور میعداوت اور مخالف جن دنوں خلافت عباسیہ کی حکومت کی تحریک بحرین میں کی جارہی تھی۔ بے حد ترقی پذیر تھی اس وقت بعض قرامطہ اوران کے اکثر ایکچیوں نے اپنی حکومت وریاست کوزوال پزیرد کھے کرعلم خلافت عباسیہ کی اطاعت قبول کر لی۔ بنی مکرم کے ا كثر رؤسا عمان كوان خيالات ميں اپنا جم خيال بناليا۔ اسى زمانہ ميں اصغر بحرين پر قابض ہو گيا۔ چنا نچياس كى آئندہ نسلوں نے بذریعہ وراثت اس صوبہ کی حکمرانی اور بنی مکرم عمان پر قابض ہو گئے۔

بنوسلیم اور بنی عقیل کا بحرین ہے اخراج اس کے بعد بنوثعلب اور بنوسلیم میں چل گئی۔ بنوثعلب نے بنی عقیل کی اعانت وامداد ہے بنوسلیم کو بحرین ہے نکال دیا بنوسلیم بحرین سے جلاوطن ہو کرمصر چلے گئے۔ پھرمصر سے افریقہ کا راستہ لیا جیسا کہ آئندہ آپ پڑھیں گے۔ پھرایک مدت کے بعد بنی تُعلب اور بنی عقیل میں خالفت پیدا ہو گئی۔ بی ثعلب نے بی عقیل کو بھی بحرین سے نکال دیا۔ وہ عراق چلے گئے ۔ کوفیداورا کثر بلا دعراقیہ کا مالک بن بیٹھے۔ بجرین میں زمانہ درازتک اصغر کی حکومت کا سکیہ چلتا رہا۔ انہوں نے جزیرہ اورموصل کو بھی اپنے دائرہ حکومت میں داخل کرلیا تھا۔ ۸ سرم چے میں راس عین مضافات جزیرہ میں بی عقیل اور اصغرے پھرمعر کہ آ را کی ہوئی نصیر الدولیہ ین مروان والی میا فارقین ودیار بکراصغرے بگڑ گیا جاروں طرف کے امراء ملک کوجنج اور سیاہ کوفرا ہم کر کے اصغریر چڑ ھائی کر دی لیکن میدان امغرے ہاتھ رہا۔ اصغر نے نصیرالدولہ کو گرفتار کر لیا۔ لیکن چند روز بعد آئزاد کر دیا۔ ا زادی کے بعداس کا نقال ہو گیا بحرین کی حکومت اصغر کی آئندہ نسلوں کے قبضہ میں رہی جتی کہ پیر کمزور پڑھئے اور

بنی عقیل کی بحرین کووا پسی : انہی ایام میں بنی عقیل کی حکومت بھی بلا دہزیرہ میں کمزور ہوگئی۔ارا کین دولت سلجوقیہ نے انہیں بلا دہزیرہ سے نکال کران کے اصلی وطن بحرین کی طرف ......واپس کیا۔ بیوہ زمانہ تھا کہ بنی ثعلب پرضعف طاری ہو چکا تھا اوران کی حکومت کی مشینری کے پرزے ڈھیلے ہو چکے تھے۔ بنی عقیل نے انہیں دبالیا اور مغلوب کر دیا۔ ابن سعید نے کصا ہے کہ میں نے اہل بحرین سے اہلے چرین میں اب کس کی محکومت ہے؟ جواب دیا بنی عامر بن عوف بن عامر بن عقیل حکمر انی کررہے ہیں اور بنی ثعلب ان کے رعایا ہیں اور بنی عصفور جو انہی میں اسے ہیں احساء کے مالک و حکمر ان ہیں۔

ابوالفتح حسین قرمطی اب ہم اس مقام پر قرامطہ کے کا تبوں اور بح بن وعمان کے شہروں کے حدود بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ابوالفتح حسین بن محمود معروف بہ کشاجم قرامطہ کا (سیرٹری) ہیں۔ کیونکہ ان کے واقعات بھی قرامطہ کا (سیرٹری) تھا۔ نامی شعراء میں شارکیا جاتا تھا۔ نگلی نے جمہ میں اور جیزی نے زہر والآ داب میں لکھا ہے کہ یہ بغدا دالمولد ہے۔ قرامطہ کی ملازمت کی وجہ سے یہ شہور ہوگیا تھا۔ جیسا کہ جہتی نے ذکر کیا ہے اس کے بشداس کا بیٹا ابوالفتح نفر قرامطہ کا کا تب ہوا۔ اس کے بشداس کا بیٹا ابوالفتح نفر قرامطہ کا کا تب ہوا۔ اسے بھی آس کے باپ کی طرح کشاجم کے لقب سے سب یا دکرتے تھے۔ یہ اعظم قرمطی کا کا تب تھا۔

محمد بین قاسم شامی بہرکیف سب سے پہلے محمد بن قاسم شامی نے حسب ہدایت قلیفہ معتضد اس ملک پر فوج کشی کی اور برور تنے فتح کر کے قابض ہوگیا۔ خوارج جلاوطن ہو کر تروی کے پہاڑوں کی چوٹی پر چلے گئے۔ اس وقت سے بہاں پر خلافت عباسیہ کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اس کے بعد ہوراشت اس کے بعد فی اس ملک پر حکمرانی کی اور سنت کے شعائر ظاہر کئے۔ اس کے بعد ہوں اشت اس کے بعد ہوں اشت اس کے بعد ہوں اشت کے مثائر ظاہر گئے۔ ان میں سے بعض جا کر قرامط سے ل گئے۔ باقی ماندگان اس کے بعد ہوں وگوں میں مخالفت پیدا ہوگئی باہم لڑنے گئے۔ ان میں سے بعض جا کر قرامط سے ل گئے۔ باقی ماندگان اس فتندو فساد میں پڑے رہے۔ جی کہ ابوطا ہر قرمطی نے ان پر سے اس چی میں جب کہ بیچ اسود کو مکہ سے اکھا ڑلا یا تھا۔ عالب ہوگیا اور عبید اللہ مہدی کے نام کا خطبہ پڑھا۔ اس ذمانہ سے قرامطہ سے سب کوفل کر ڈالا۔ اس وقت سے بہاں کی پر خوارج اہل تروی عالب آگئے اور جس قدر یہاں پر روافض اور قرامطہ سے سب کوفل کر ڈالا۔ اس وقت سے بہاں کی ریاست ان کے قبضہ میں ربی اور بنی اور بنی اور بنی ازاد اس کی حکمرانی کرتے رہے۔ اس کے بعدرو ساء ممان پر چڑھائی گی۔ بہت بڑی بغداد گئے اور بنی ہو بید کی ملازمت اختیار کی اور پھران کی الماد واعانت سے بوکم م مے عان پر چڑھائی گی۔ بہت بڑی خوار پر بیا وطن ہو کر پہاڑوں پر چلے گئے اور بنی مورم نے عمان پر چڑھائی گی۔ بہت بڑی خوار پر بی ہوئی آخر کارخوارج جلاوطن ہو کر پہاڑوں پر چلے گئے اور بن مکرم عمان پر قابض ہو گئے خلافت عباسیہ کا خطبہ پڑھا

مویدالدولد ابوالقاسم علی اس کے بعد جب بغداد میں بنوبویہ کی حکومت کمرورہوگئی۔ تو بنی کرم نے عمان میں خودسری اختیار کر کے حکومت قائم کر کی اوراس کی کرسی حکومت پراس کی آئندہ نسلیں متمکن ہوئیں۔ ان میں سے مویدالدولد ابوالقاسم علی بن ناصر الدولہ حسین بن مکرم تھا۔ یہ نہایت تی اور تعریف کے قابل بادشاہ تھا۔ جیسا کہ پہنی نے لکھا ہے اور مہیا رویلی وغیرہ نے اس کی مدح کی ہے ایک زمانہ دراز تک حکومت کرنے کے بعداس نے ۲۲۸ ھے میں وفات پائی۔ پھر اس می ھیں بنی مرم میں ضعف آگیا عورتیں اور غلام امور سلطنت میں بیش پیش ہوگئے۔خوارج نے اس امر کا احساس کر کے حملہ کردیا۔ بنی

مرم مقابلہ کی تاب ندلا سکے۔انہائی ابتری کے ساتھ پہا ہوئے۔خوارج کو کامیابی حاصل ہوئی۔عمان پر قبضہ حاصل کر کے بقیہ کوبھی نہ نتخ کیا۔ شاہی کا نام ونشان صفحہ ہتی ہے مٹ گیا۔ وہاں کے باشندے حجاز کے دیمہاتوں میں جا بسے پیدملک پالکل بنجراور شور ہے۔ یہ بھی عمان کا ایک حصہ ہے۔ جواقلیم ٹانی میں داخل ہے اور بحر فارس پر آباد ہے اور بہاں پر شجراور حجاز ملتے ہیں۔اوراس کے شال میں بحرین تک منزلوں کی مسافت ہے۔عمان قدرتی طور سے بوے بوے پہاڑ وں کے درمیان واقع ہے۔ای وجہ سے کسی شہر پناہ کی ضرورت محسوں نہیں ہوتی اس پر خاندان شاہی سے زکریا بن عبدالملک از دی نے مرہم جے میں قبضہ کیا تھا۔خوارج تر وی شہر شراۃ میں ان لوگوں کو مذہب تعلیم دیتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ بیلوگ جلندی کی اولا د 

建设长 化环状光线 医克克克氏 医克里克氏试验 人名英西斯德德人姓氏格尔 医胸膜后的 经

建工业公司 的复数建筑 化三氯甲基甲基 医胸门 医髓上的 医电压管 电电压管

如果你可以你可以你的<sub>我</sub>你要看到那么我的说,你没有你的人也是做什么。"他想不会说

And the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

# ing and Subject of Property (1998)

<u>اسماعیلی فرقہ کی اصل</u> : فرقہ اساعیلیے فرقہ قرامطہ کی ایک شاخ ہے بیرانضیوں کا حدے گزرا ہوا ایک فرقہ ہے۔ جیبا کہ آپ اوپر بڑھ آئے ہیں۔ان کا مذہب کسی اصل پر بنی نہیں ہے۔مضطرب اور مختلف مسائل اور اعتقادات کا ایک مجموعہ ہے۔اس مذہب والے ہمیشہ اطراف عراق خراسان فارس اور شام میں ایک مقام سے دوسرے مقام پریقل وحرکت کرتے رہتے تھے۔ان وجہ سے ان کے مماکل اور اعتقادات میں اختلاف بیدا ہوگیا ہے۔ ابتدا فرقد اساعیلیة قرامط کے نام سے موسوم کے جاتے تھے عراق میں باطنیہ کے نام سے زکارے جانے کے پھرا اعلیہ کہلائے۔ چونک عبد خلافت متضی علوی میں اس کے میلے زار نے بیعت نہ کرنے پر اساعیلیہ کے ہوا خواہوں کولل کیا تھا اور صن بن صباح بانی فرقد باطنیہ زار کی خدمت میں رہتا تھا۔ اس وجہ سے اس کے گروہ والول کولوگوں نے نز آر میر کے نام سے بھی موسوم کیا تھا۔

<u> فرقہ باطنیہ</u> ذکر دیے کے قل اور اس جماعت کے منتشر ہونے کے بعد اس مذہب دالے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے اور در بردہ خفیہ طور سے اپنے مذہب کی تعلیم ولکتین کرنے لگے۔ای مناسبت سے بیلوگ' فرقد باطنیہ کے نام سے موسوم کئے گئے۔ پھران کی ایذ ادہی اور تکلیف رسانی تمام مما لک اسلامیہ میں عام ہوگئی کیونکہ ان کا اعتقاد ریٹھا کہ غیر مذہب کا خواہ مسلم ۔ ہی کیوں نہ ہو۔قل کرنا واجب ہے۔ پین این وجہ سے فرقہ باطنیہ کا ہرفر دمشہور مشہور آ دمیوں کوقل کرنا اپنا فرض سجھتا تھا۔اپنے اس شرمناک مقصد کے حاصل کرنے کے لئے مکانات کی دہلیز میں چھپ رہتا اور جب موقع مل جاتا تو اپنے ناپاک مقصد کو حاصل کرلیتا۔ رفتہ رفتہ ان کا پیفتنہ وقسا در مانہ سلطان ملک شاہ میں جبکہ دیلم اور سلجو قیرمما لگ اسلامیہ پر حکمرانی کر رہے تھے۔ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ خلفاء وقت ان کی گوثال اور سرکو بی ہے مجبور ہو گئے تتھے۔ پدلوگ ان کی آتش فساد کو بجھا نہ سکے۔

تقور بي دنول مين ميفرقه تمام مما لك اسلاميه مين جيل كيا

قلعه فارس بر باطنیو **ل کا قبضه** اسی زمانه میں ایک گروه باطنیه کا سادهٔ اطراف بهران میں جمع موااور نماز عمیر پڑھی۔ شحنه بهران نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں دال دیا۔ مگر چند ہی دن بعدر ہا کر دیا۔ اس کے بعد اس فرقہ والے مطبوط مضبوط قلعات اور شہروں پر قابض ہو گئے۔سب سے پہلے جس قلعہ برفرقہ باطنیة ابض ہوا۔ وہ فارس کے قریب ایک قلعہ تھا۔ جس کا والی اس فرہب کا پابند ومقلد تھاچنانچیاں فرقہ والےاس کے پاس جا کر پناہ گزیں ہوئے اور رفتہ وہیں سب کے سب جمع ہوگئے۔اہل قلعہ آنے جانے والوں كودن د ہاڑے لوٹے لگے۔ نہایت فلیل مدت میں ان كا ضرراس علاقہ میں عام طور ہے چیل گیا۔ احمد بن عطاش : پر فرقہ باطنیہ نے قلعہ اصفہان کو دبالیا۔ اس قلعہ کا نام شاہ درتھا۔ سلطان ملک شاہ نے اسے تعیر کرایا تھا اورا پی طرف سے آیک شخص کواس کا والی مقرر کیا تھا۔ احمد بن عطاش نامی فرقہ باطنیہ کا ایک شخص حاکم قلعہ کی خدمت میں جاکر رہنے لگا۔ احمد کا باپ فرقہ باطنیہ کا پیشواتھا۔ حسن بن صباح وغیرہ نے اس سے تعلیم پائی تھی۔ اس وجہ سے اور اس کے ذی علم ہونے کے سبب سے فرقہ باطنیہ اس کی بے حدیزت کرتا تھا۔ اس فرقہ والوں نے بہت سامال وزرجع کر کے احمد کی خدمت میں پیش کیا اور نہایت تیاک سے اپنا پیشوا بنالیا احمد ان لوگوں سے رخصت ہو کر وائی قلعہ کے پاس گیا اور اپنی نمایاں خدمات میں پیش کیا اور نہایت تیاک سے اپنا پیشوا بنالیا احمد ان لوگوں سے رخصت ہو کر وائی قلعہ کے پاس گیا اور اپنی نمایاں خدمات کی وجہ سے وائی قلعہ کی آئی کھوں میں اس قدر عزیز ومحتر میں ہوگیا کہ اس نے تمام امور کے سیاہ و صفید کرنے کا احمد کواختیار دے دیا۔ پھر جب وائی قلعہ کی آئی کھوں میں اس قدر عن عطاش قلعہ شاہ درگا وائی ہوگیا۔ اس نے اپنے تمام ہم نہ ہوں کو جو اس قلعہ کے مضافات میں قید سے رہا کر دیا۔ ان لوگوں کے رہا ہوتے ہی چاروں طرف سے امن وامان کا سابی عاطفت اٹھ گیا۔ دن دہاڑے قافلے لگئے گئے۔

حسن بن صاح : اس کے بعد فرقہ باطنیہ اطراف قزوین میں قلعہ موت پر قابض ہوگیا۔ اس علاقہ کو طاکفان بھی کہتے ہے۔ ان مما لک پر چھفری کا پر چم اڑر ہاتھا۔ جعفری نے ایک علوی کواپنی نیابت کا اعزاز دے رکھا تھا اور رہے کا حاکم ایوسلم تھا۔ جو نظام الملک طوی کا سرالی رشتہ وارتھا۔ حسن بن صباح جوڑ تو ڈلگا کر ابوسلم کے پاس آنے لگا۔ چونکہ علم نجوم وتحر میں حسن کو پیطولی حاصل تھا اور غطاش والی نظام اصفہان کے نامی شاگر دوں میں سے تھا۔ اس وجہ سے اس نے ابوسلم کے ول میں نہایت قلیل مدت میں اپنی جگہ کر لی لیکن تھوڑے ہی دن بعد ابوسلم نے حسن پر بیدالزام لگایا کہ بید مصریوں کے دل میں نہایت قلیل مدت میں اپنی جگہ کر لی لیکن تھوڑے ہی دن بعد ابوسلم نے حسن ہوگئی۔ حسن ہواگئی دست میں ہوگئی ہوئے ہے۔ حسن کو اس کی خبر ہوگئی۔ حسن بھاگی فکا محلف شہروں ایک میں ہوتا ہوا مصریخیا نے خلف شہروں کے میں ہوتا ہوا مصریخیا نے خلف میں موجود تھے۔ سازش کے ہوئے ہے۔ حسن کو اس کی خبر ہوگئی۔ حسن ہوا کہ فیلم دو۔ میں ہوتا ہوا مصریخیا نے خلام کون ہوگئا ' مستفر نے جواب دیا'' میرا بیٹا نزاز' حسن مصرے واپس ہوکرشام' جن رہے کی کہ اور اس کے قیام کون ہوگا خراسان پہنچا۔ علوی کے پاس مقیم ہوا۔ جے جعفری نے اپنا نائب بنایا تحق علی کے پاس مقیم ہوا۔ جے جعفری نے اپنا نائب بنایا تحق علی کے پاس مقیم ہوا۔ جے جعفری نے اپنا نائب بنایا تحق علی کے پاس مقیم ہوا۔ جے جعفری نے اپنا نائب بنایا تحق علیہ علیہ کیا کہ میں مقیم ہوا۔ جے جعفری نے اپنا نائب بنایا تحق علیہ کیا کہ کھوں کے بیاس مقیم ہوا۔ جے جعفری نے اپنا نائب بنایا تعلی نائب بنایا کہ بنا کا میں کیا تھا۔ کا دوراس کے قیام کو باعث میں دورجہت الی تصور کیا۔

نظام المملک طوی کی شہاوت: حسن ایک مدت تک قلعہ موت میں تغیر اہوا قلعہ فدگور پر قبضہ کر لینے کی در پردہ تدبیر یں
کرتارہا۔ جب تمام تدابیر کر چکا تو حسن نے علوی کو قلعہ موت سے نکال کر قبضہ کرلیا۔ نظام الملک کواس کی خبر لگی فوراً ایک سپاہ
حسن کے بچاصر نے پر روانہ کیا۔ مجاصرہ نہایت ہر گرمی اور مستعدی سے مامور کیا گیا۔ لڑائیاں شروع ہوئی اثناء جنگ میں حسن
نے فرقہ باطنبہ کے ایک گروہ کو نظام الملک کے قبل کرنے پر مامور کرویا۔ چنانچہ اس گروہ نے نظام الملک کی زندگی کا خاتمہ کر
دیا۔ جوفو جیس بھاصر نے پرخیس نظام الملک کی شہادت کی وجہ سے والیس آگئیں۔ پھر کیا تھا فرقہ باطنبہ کی بن آئی۔ قلعہ اور نیز کو ہستان کے قلعات از دول وقاید پر جواس کے قرب وجوار میں شھے قبضہ کرلیا۔
اور نیز کو ہستان کے قلعات از دول وقاید پر جواس کے قرب وجوار میں شھے قبضہ کرلیا۔

ا حمد بن غطاش کا قلعہ خالنجان ہر قبضہ : کوہتان کارئیس منور نامی ایک فیض تھا۔ جو بی سیجو رامراء خراسان ملوک سامانیے کی نسل سے تھا۔ گورز کوہتان نے منور کواپنے بیہاں بلایا اور اس کی بہن کو جراً لے لینے کا قصد کیا۔ منور نے اساعیلیہ کو ا پی امداد پر بلا بھیجا۔ چنا نچ فرقد اساعیلیہ باطنیہ نے پنج کرکو ہتان کے قلعات پر بھی اپی کامیا بی کا جونڈ اگاڑ دیا۔ ای زمانے میں قلعہ خالعان پر بھی فرقد باطنیہ قالین ہوگیا تھا۔ یہ قلعہ اصفہان سے نوکوں کے فاصلہ پر تھا۔ پہلے یہ موید الملک بن نظام الملک کے قبضہ میں تھا۔ اس کے بعد جاولی سقادہ کے قبضہ میں چلا گیا۔ جونز کوں کا ایک نامورا میر تھا اور اس کی جانب سے کوئی ترکی امیر اس قلعہ کا حاکم ہوا فرقہ باطنیہ کے جدر اشخاص حاکم قلعہ کی خدمت میں گئے اور مستعدی سے اس کی خدمت کوئی ترکی امیر اس قلعہ کا حاکم ہوا فرقہ باطنیہ کے جدر اشخاص حاکم قلعہ کی خدمت میں گئے ۔ حاکم قلعہ نے قلعہ کی تخیاں حوالہ کر تے رہے۔ رفتہ رفتہ اس قدر رسوخ حاصل کرلیا کہ حاکم قلعہ نے اور کہ کا این گئے ۔ حاکم قلعہ نے قلعہ کی تخیاں حوالہ کر دیں ان لوگوں نے احمد بن غطاش والی قلعہ شاور کو لکھ بھیجا۔ احمدا پی فوج کے ساتھ بہ حالت غفلت بھاگ کھڑا ہوا' احمد بن غطاش نے قلعہ پر قبضہ کرلیا ورجس قدر فرج و ہاں تھی سب کو حد تنے کیا۔ اس قلعہ پر قبضہ کرلیا ورجس قدر فرج و ہاں تھی سب کو حد تنے کیا۔ اس قلعہ پر قبضہ کرلیا ورجس قدر فرج و ہاں تھی سب کو حد تنے کیا۔ اس قلعہ پر قبضہ کرلیا ورجس قدر فرج کے کہ ان لوگوں نے اہل اصفہان پر خراج قائم کیا۔ اس معلی ان ان سے دہنے گئے حتی کہ ان لوگوں نے اہل اصفہان پر خراج قائم کیا۔

ابو حمز ہ اسكاف فرقہ باطنيہ كے مقوضہ قلعات ہے اسویا۔ ندین الرمل اور قلعہ آئدتھا۔ جن پر فرقہ باطنیہ نے ملک شاہ سلح تی کے بعد مگر وغداری سے قبضہ حاصل کیا تھا۔ قلعہ از دہر بھی ان کے مقبوضات میں شار کیا جاتا تھا۔ اس قلعہ کوابوالفتوح بمشیر زاوہ حسن بن صباح نے سر کیا تھا۔ ان کے قلعوں میں سے کر دکو ہ قلعہ ناظر واقع خوزستان اور قلعہ طنبور مصل ارجان تھا۔ اس قلعہ کوابو حمز ہ اسکاف سے مقر گیا ہوا تھا۔ وہیں اس نے امل ارجان کے قبضہ سے نکالاتھا۔ ابو حمز ہ اسکاف کسی ضرورت سے مقر گیا ہوا تھا۔ وہیں اس نے منہ جب کی قعلیم یائی اور اس فرقہ کا اپنی ہوگر عوام الناس کی تلقین کے لئے واپس آیا۔

قلعہ ملا ذخال پر باطفیوں کا قبضہ قلعہ ملاذ خال بھی انہی کے قلعوں میں سے تھا۔ جو فارس وخوزستان کے درمیان واقع تھا۔ ربزنوں اورمفسدوں نے تقریباً دوسوسال سے اس قلعہ کوا پنامر کز بنار کھا تھا اور آنے جانے والوں پرشب خون مارا کرتے تھے۔ حتی کہ عضد الدولہ بن ہویہ نے اس قلعہ کوسر کیا اور جس قدر ڈاکو یہاں تھے۔ ان سب کو تہ تنے کیا۔ جب ملک شاہ نے اس پر قبضہ حاصل کیا۔ تو امیر انز کو بطور جا گیریہ قلعہ مرحمت فر بایا۔ امیر انز نے بی طرف سے ایک شخص کو اس قلعہ کا ماکم مقرر کیا۔ فرقہ باطنیہ نے جوارجان میں تھے۔ حاکم قلعہ سے راہ رسم پیدا کی۔ پہلے تو اس قلعہ کے ڈوارجان میں تھے۔ حاکم قلعہ سے راہ رسم پیرا ہے۔ پہلے تو اس قلعہ کے ڈوارجان میں تھے۔ حاکم قلعہ سے راہ رسم پیرا ہے۔ انہوا کہ ہم ایک شخص کو تبہارے پاس مناظرہ کرنے والی تلعہ نے اس سے انکار کیا تو فرقہ باطنیہ نے نہ بہی پیرا ہے اوالی قلعہ نے بدرخواست مظور کر لی فرقہ باطنیہ نے مناظرہ کرنے والے کہ تاہم ایک شخص کو تباطنیہ نے درخواست مظور کر لی فرقہ باطنیہ نے جند سپاہوں کوروانہ کیا۔ ان لوگوں نے وینچے ہی وائی قلعہ کے خادم کوگرفتار کر لیا۔ اس نے قلعہ کی تجیاں ان کے حوالہ کر دیں ان لوگوں نے قلعہ کی تھی کہ بھی کو لیا۔ اس سے ان کی شان وشورت بردھ گی۔

باطنی فرقد کے خلاف جہاد فرقہ باطنیہ کے آئے دن فسادات سے لوگوں کے کان کھڑے ہوئے۔ چاروں طرف سے ان کے قل پر آ مادگی اور ان کے قل کرنے کو قواب اور ان سے جنگ کرنے کو جہا وہ بھر ہرسمت سے ان کے قل پر آ مادگی اور ان کے قل کرنے کو قواب اور ان سے جنگ کرنے کو جہا وہ بھران میں ان سے عامہ اسلمین ان پرٹوٹ پڑے۔ اصفہان میں بھی عوام الناس نے انہیں خوب قل کیا۔ فرقہ باطنیہ میں اصفہان میں بھائی وہا تون جلالیہ دلوں ظاہر ہوا تھا جبکہ سلطان بر کیاروق نے اصفہان پر محاصرہ کیا تھا اور اصفہان میں اس کا بھائی محمد اور اس کی خاتون جلالیہ موجود تھی رفتہ رفتہ بیفرقہ باطنیہ اصفہان میں بھیل گیا اور اس کے مکروفریب اور ان کے تبعین کی فتد انگیز چالیں عام ہو گئیں

اس فرقہ نے زریفاک پہنچا دیا۔

سلطان برکیاروق اور باطنی فرقہ جب سلطان برکیاروق کواپنے بھائی محمد کے مقابلہ میں کامیابی حاصل ہوئی توائ وقت پیفر قداس کے تمام لیکریں ملا ہواتھا۔ اس گروہ نے آہتہ آہتہ گروہ بندی کر لیتھی۔ امرا لیسکر کوان سے خطرہ پیدا ہوا۔ وقا فو قابان لوگوں نے امرا پشکر کوئل کرنے کی دھمکیاں دیں۔ امرا پلکر ہروفت سلح دہنے گا اورائ امرکی شکایت سلطان برکیاروق سے کی اور نیز بڑ دیا کہ فرقہ باطنیہ سے آپ کے بھائی کی فوج سے مراسم اتحاد ہیں۔ سلطان برکیاروق سیس کر کیاروق سیس کر کیاروق سیس کر کیاروق سیس کر کیاروق سیس کر گولا ہوگیا۔ عام طور سے ان لوگوں کے آل کی اجازت دے دی خود بھی سلح ہو کر سوار ہوا۔ اس کی فوج بھی مرتب ہو کر اس کے ہمراہ ہوئی ۔ فرقہ باطنیہ پر زمین وسعت و فراخی کے باوجود نگ ہوگئی۔ جس طرف جاتے ہے آل کے جاتے ہے اس کے ہمراہ ہوئی ۔ فرقہ باطنیہ پر زمین وسعت و فراخی کے باوجود نگ ہوگئی۔ جس طرف جاتے ہے آل کے جاتے ہے اسلان کی مقادت میں گیا ہوا تھا۔ سلطان پر کیاروق نے لکھ بھیجا و ہیں گرفار کرکے موزار ابنداد میں ابوا پر انجم اسر آبادی سلطان کی سفارت میں گیا ہوا تھا۔ سلطان پر کیاروق نے لکھ بھیجا و ہیں گرفار کر کے مار ڈالا گیا۔ یہ وہ ذائ تھا کہ فرقہ باطنیہ پر چاروں طرف سے قبل کی بوچھاڑ پڑ رہی تھی۔ جس طرف آسے تھے۔ ہوخص ان کیل وخوزیز کی پر تلا ہوا تھا۔ یہ واقعات اسلام کی بیں۔ باطنیہ بی کے مقتول نظر آتے تھے۔ ہوخص ان کیل وخوزیز کی پر تلا ہوا تھا۔ یہ واقعات اسلام کی ہیں۔

قلعہ شاہ ورکا محاصرہ جب سلطان برکیاروق کے بعد سلطان محرکا دور حکومت آیا اور اس کی حکومت و سلطنت کو پوڑے طور ہے اشکام حاصل ہو گیا۔ تو سلطان محرف قلعہ شاہ ور پرجس کا دائی آحمہ بن عطاش تھا فوج کئی کے سے قلعہ اصفہان کے قریب تھا اور فرقہ باطنیہ کا گویا یہی قلعہ دارالسلطنت تھا۔ ماہ رجب اوائل چھٹی صدی میں اس قلعہ کا محاصرہ کیا گیا۔ اس قلعہ کو چاروں طرف سے سربہ فلک پہاڑیاں چھکوں تک گھیرے ہوئے تھیں۔ سلطان محمہ نے اپنے امراء کشکر کو باری باری جنگ کرنے پر مامور کیا اور نہایت مزم واحقیاط اور کمال مستعدی سے اس قلعہ پر مدت دراز تک حملہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ فرقہ باطنیہ شدت جنگ اور طول محاصرہ سے گھرا گیا۔ فقہاء بالم سنت والجماعت سے استفسار کیا جس کا مضمون بیتھا ''سا دات فقہاء امراء کیا بات کی فرماتے ہیں۔ جواللہ تعالیٰ پراور قیا مت پراور کی کتابوں اور سولوں پر ایمان رکھتا ہے اور ماء رجا رسول اللہ علیہ وسلم کوتی جانتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کیا سلطان وقت رسول اللہ علیہ وسلم کوتی جانتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کیا سلطان وقت

کواس کی موافقت اور رعایت جائز ہے اور ان کی اطاعت قبول کرنا رواہے اور ہراذیت سے انہیں بچانا مناسب یا نہیں؟''
اکثر فقہاء نے اس کے جواز کا فتو کی دیا۔ بعض نے توقف اختیار کیا۔ بحث و مناظرہ کے لئے علماء و فقہاء جمع ہوئے بنجا لی جو شافعیہ کے نامی وسر برآ ور دہ عالم تھے۔ اس گروہ کے قل کے وجوب کے قائل ہوئے اور صاف صاف لکھ دیا کہ اس فرقہ کا شخص افر اور باللمان اور تلفظ باالشہادتین کافی ند ہوگا جب تک وہ احکام شرع کی مخالفت سے بازند آئیں۔ اس وجہ سے اجماعاً ان کی خوزیزی مباح ہے۔ بہت دیر تک مناظر کرنے کی غرض سے فرقہ باطنیہ کے علماء کوطلب کیا اور رؤساء اصفہان کو اس جلسے میں بلایا مگر فرقہ باطنیہ نے حیلہ وجوال کر کھے نال دیا اور ریہ سفارت ناکام واہی ہوگئ

الحمد بن غطاش کا انجام سلطان محر جلا کرعاصرہ میں شدت کرنے لگا۔ بالا قرفر قد باطنہ ایان کا خواندگار ہوا اور سے درخواست کی کداس قلعہ کے خوش میں ہمیں قلعہ خالجاں مرحت ہوجواصفہان سے در کوس کے فاصلے پر ہے اور اس قلع سے نکل کر قلعہ خالتجان میں جانے کے لیے مہینہ کی مہلت دی جائے سلطان محر نے اس درخواست کومنظور کر لیا فرقہ باطنہ بال و اساب فراہم کرنے میں مصروف ہوا۔ ہنوز مدت مقررہ تمام نہ ہوئی گی گرفر قد باطنہ میں سے چندلوگوں نے سلطان محر کر لیا فرقہ باطنہ میں اس چندلوگوں نے سلطان محر کر لیا فرقہ باطنہ نے کہ کہا سلطان محر کواس کی خبرگی تو اس نے جرم مامرہ کر لیا فرقہ باطنیہ نے پیدوستوں کو امبارت کی اجازت جانی اسلطان محر کر لیا فرقہ باطنہ نے کہ مسلطان محر اپنی فوج کے چند دستوں کو ہمارے ایک حصد فوج کو تعدم مناظر میں پہنچ جانے کو دور سے حصر کو جو قلعہ میں مجبوں ہے۔ حسن بن صباح کے پاس قلعہ مناظر بندہ مجبور سے مسلطان محمد نے باس قلعہ مناظر بندہ محمد کو دور سے حصر کو جو قلعہ میں مجبوں ہے۔ حسن بن صباح کے پاس قلعہ ماظر بندہ مجبور سے مسلطان محمد نے ایک گوشہ میں نظر بندہ کو جو تا ہمارے کے باس قلام کو دور سے حصد کو جو قلعہ میں مجبوں ہے۔ حسن بن صباح کے پاس قلعہ ماظر ورطس کو دوانہ ہوا۔ سططان نے قلعہ کے دران کر دواست بھی منظور فر مائی۔ چنا نجہ بہا حصد فرق کون کر نے گی۔ ایک درخواست بھی منظور فر مائی۔ چنا نجہ بہا مصد فرق کر سلطان نے قلعہ کو دران کر دیا۔ ایک امریک سلطان نے قلعہ کو دران کر اور انہ میں سیا ہوں کون کر اس کر اس کر اس کر اس کون کر اس کر اس کر ان کر ان کہ ہوگی۔ گرفتار کر لیا گیا۔ کھال تھنی کر مجود محرا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا لاکا بھی بارا گیا۔ دونوں کے سرا تار کر بغراد بھیج گئے۔ اس کر فار کر لیا گیا۔ کھال تھنی کو موسہ محرا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا لاکا بھی بارا گیا۔ دونوں کے سرا تار کر بغراد بھیج گئے۔ اس کی موسہ محرا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا لاکا بھی بارا گیا۔ دونوں کے سرا تار کر بغراد بھیجے گئے۔ اس کر فیار کر لیا گیا۔ کھال کھی کو کون کر میان کر کے بیان کی جون کے مران کر کونوں کے سرا تار کر بغراد بھیجے گئے۔ اس کونوں کے مران کر کونوں کے مران کر کونوں کے مران کر کونوں کے مران کر کونوں کے مران کر کونوں کے مران کر کونوں کے مران کر کونوں کے مران کر کونوں کے مران کونوں کے مران کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کون

شام کے اسماعیلی جس وقت ابوابراہیم اسر آبادی بغداد میں حسب تحریر سلطان برکیاروق قبل کردیا گیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔اس کابر دارزادہ بہرام دارالخلافت بغداد سے شام کی طرف بھاگ گیا اور وہیں درپردہ اپنے ندہب کی تعلیم و تلقین کرتار ہا۔ رفتہ رفتہ اہل شام کے ایک گروہ نے اس ندہب کوقبول کرلیا۔ زیادہ ترلوگوں کو اس ندہب کی طرف میلان اس وجہ سے ہوا کہ فرقہ باطنیہ اسماعیلیہ مکر وفریب سے قبل کرنے میں خوب مشہور ہوچکا تھا۔

بہرام کا قلعہ بانباس پر قبضہ ابوالغازی بن ارتق والی حلب اپ دشنوں کے معاملہ میں کامیابی حاصل کرنے کی غرض سے بسااوقات فرقہ باطنیہ سے رسم اتحاد رکھتا تھا۔ اس نے ملی بن طغمگین اتا بک والی دشق کوبھی ای فرقہ سے مراسم اتحاد قائم ،

کرنے کی ہدایت کی تھی۔ چنانچیل نے اس دائے کو قبول کر لیا اور بہرام اس کے پاس چلا گیا۔ اس زمانے سے اس کی شہرت ہو چلی۔ علانیہ اپنے نذہب کی دعوت دینا شروع کر دی ابوعلی ظاہر بن سعد مزدعانی وزیر مصلحت وقت کی وجہ سے بہرام کی اعات کرنے لگا۔ تھوڑے ہی دن میں بہرام کی حکومت میں استقلال واستحکام کی کیفیت پیدا ہوگئی اور اس کے مقلدوں کی جماعت بڑھ گئی۔ اس کے باوجو دومش کے عوام الناس کی مخالفت سے بہرام کوخطرہ تھا۔ علی والی ومش اور اس کے وزیر ابوعلی سے درخواست کی کہ ہم لوگوں کے رہنے اور پوقت ضرورت وہاں پناہ گڑیں ہونے کے لئے ایک قلعہ عنایت کیا جائے علی نے بروی ہو تھے۔ ایس کی خرض سے چھوڑ کر قلعہ با نباس کا برام نے ومش میں اپنا ایک نائب نہ ہی تعلیم اور تلقین کی غرض سے چھوڑ کر قلعہ با نباس کا درست لیا۔ قلعہ با نباس میں بہرام کے مشکن ہونے سے اس کے ند ہب نے بہت بڑی ترقی کی تمام و جوائب میں سے نہ ہب راستہ لیا۔ قلعہ با نباس میں بہرام کے مشکن ہونے سے اس کے ند ہب نے بہت بڑی ترقی کی تمام و جوائب میں سے نہ ہم برائی گیا اور متعدد قلعوں پر جو کہ اس طرف کے پہاڑوں میں واقع تھے۔ قابض ہو گیا۔ انہی میں قلعہ قدموں وغیرہ بھی تھا۔

بہرام کا قبل اوری ہم صوبہ بعلب میں بہت ہڑا گروہ بحوں نفرانی اور ورزید کا رہتا تھا۔ ضاک نامی ایک امیر ان سب کا سردار تقا ۲۲ میر میں بہران نے ان برفوج کئی کی اور قلعہ با نباس پرانی طرف سے اساعیل کوبطور نائیب کے مقرر کیا مخاک نے ایک ہزار کی جمعیت سے بہرام کا مقابلہ کیا گھسان کی لڑائی ہوئی ضحاک نے بہرام کوشکست دے کراس کے شکر کا ہوگوٹ نے ایک ہزار کی جمعیت سے بہرام کا مقابلہ کیا گھسان کی لڑائی ہوئی ضحاک نے بہرام کوشکست دے کراس کے شکر کا ہوگوٹ لیا ۔ نبیرام کے سنگروں ہمراہی مارے گئے اور خود بھی اثناء دارو گیر میں مارا گیا بقیہ پریشان حال قلعہ با نباس پہنچ اساعیل نے ان سب کی اشک شوئی کی آوران پر حکومت کرنے لگا۔

ابوعلی وزیر اور استاعیل استاعیل نے اپنے ند ب والوں کے منتشر شیرازہ کو یک جاکیا اور اپنے اپنچیوں کو اشاعت و لعلیم ند بب کی غرض ہے دور ور از کے ملکوں میں بھیجا۔ ابوعلی وزیر نے اس معاملہ میں اس کا ہاتھ بڑایا اور اس گروہ کی مالی وفوج المداد کی۔ دمشق میں بہرام خلیفہ کا ابوالو فا تعلیم ولفین کر رہا تھا۔ ان وجوہات واسباب ہے ادھر فرقہ باطنبہ کی قوت وشوکت اور قوت پرعود کر آئی۔ مقلدوں کی تعداد میں معقول اضافہ ہوگیا ادھر تاج الملوک بن طعملین والی دمش کے قوائے حکمرانی مصلی ہو چلے۔ تب ابوعلی وزیر نے عیسائیوں کو نیریام ویا کہ بم تہمیں دمشق پراس شرط سے قبضہ وے دیں گے گئم بمیں صور پرقابض کر دو عیسائیوں نے اس ورخواست کو منظور کرلیا اور اس امر کی تحمیل کے لئے ایک خاص دن مقرر کیا۔ اس کے بعد ابوعل کو اس کی خبر کی محمیل کے لئے ایک خاص دن مقرر کیا۔ اس کی خبر الماد و تیار کرلیا۔ کی ذریعہ سے اسامیل کو اس کی خبر الماد و تیار کرلیا۔ کی ذریعہ سے اسلوک کے سپر دکر کے انہی کی ۔ اس خوف سے کہ مباداعوام الناس ماری مخالفت پر کمر بستہ نہ ہوجا کیں قلعہ با نباس عیسائیوں کے سپر دکر کے انہی کی بیبان چلاگیا اور ویوں کی مجاد کیا۔ اس خوف سے کہ مباداعوام الناس ماری مخالفت پر کمر بستہ نہ ہوجا کیں قلعہ با نباس عیسائیوں کے سپر دکر کے انہی کر بیبان چلاگیا اور ویوں کی مجاد کی خواست کی مباداعوام الناس ماری مخالفت پر کمر بستہ نہ ہوجا کیں قلعہ با نباس عیسائیوں کے سپر دکر کے انہی

قلعہ مصیات کا مجا صرہ: ان اطراف میں فرقہ باطنیہ اساعیلیہ کے بہت سے قلعے تھے جوایک دوسرے ہے مصل تھے۔
سرب سے بڑا قلعہ مصیات تھا جس وقت سلطان صلاح الدین نے ۲ کے 8 ہے بی ملک شام پر قبضہ حاصل کیا اس وت اس نے
اس قلعہ پر بھی محاصرہ ڈالا اور نہایت تختی ہے جنگ شروع کی سال سر دار فرقہ اساعیلیہ نے صلاح الدین کے ماموں شہاب
الدین حاری کو حاۃ میں تکھا کہ ملاح الدین ہے مصالحت کرادواور مصالحیث نہ کرنے کی صورت میں قبل کراؤالئے کی دھم کی
دی شہاب الدین حاۃ ہے صلاح الدین کے پاس گیا اور ان کی طرف سے صلاح الدین کے خیالات کی اصلاح کردی۔

ملاح الدين نے محاصرہ اٹھاليا۔

عراق کے اساعیلی: اساعیلیہ کے قلع جوعراق میں ہے جس زمانے میں احمد بن عطاش نے حسن بن صباح نے ان پر بھکھت ملی قبضہ حاصل کیا تھا۔ اسی زمانہ سے بید گراہیوں اور خباشتوں کے اڈے بنے ہوئے ہے حسن بن صباح کے بہت سے مقالات ذہبی ہیں جو از سرتا پاخیالات رافضہ میں ڈو بے ہوئے مداعتدال سے بڑھے ہوئے اور حد کفرتک پنچے ہوئے ہیں۔ روافض ان کو مقالات جدیدہ سے موسوم کرتے ہیں اور ان روافض کے علاوہ جو جاد و اعتدال سے بڑھ ہوئے اور تعصب میں ڈو بے ہوئے ہیں اور کوئی ان مقالات کو اپنا نہ ہے ودین نہیں قرار دیتا۔ ان مقالات کو شہرستانی نے کتاب الملل وانتحل میں ذکر کیا ہے۔ اگر آپ اس سے واقفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو گناب ندکورہ کا مطالعہ کریں۔

جلال الدین اور فرقہ باطنبہ: چونکہ اس فرقہ کی معرت اور خوزیزیاں مشہور ہوگئیں تھیں اس وجہ سے ملوک اسلام چاروں طرف سے ان پر بہنیت جہادتوں کئی کرنے گئے۔ اس اثاء میں ملوک بلوقیہ کے نظام حکومت میں خلل پیدا ہوگیا اور اینجش نے رہے اور حمدان کو دبالیا۔ اس نے ۱۳ ویس فرقہ باطنبہ کے ان قلعوں کو جو قردین کے قرب و جوار میں سے فوج کئی کی اور تہا ہت مستعدی اور ہوشیاری سے عاصرہ کیا۔ چانچہ ان میں سے پانچ قلعوں کو برور تی فرق کر کے قلعیموت کا قصد کیا۔ گرا نقاق سے چند مواقع ایسے پیش آئے کہ جن کی وجہ سے قلعہ فرکور ان پیش کے بعد جلال کیا۔ مرا نا الدین منکر تی بن علاء آئو دبا بجان اور آئو میں ہو الدین منکر تی بن علاء آئو دبا بجان اور آئو ہو سے وہاں آئے اور آئو شراء اسلام کوئل کیا تھا۔ اس طرح اس فرقہ کے اس فرقہ کے سرداروں کو چہ تھے اور ان کے آباد شہول اور قلعوں کو تا خت و تا راج کیا۔ قلعہ موت کے قرب و جوار اور وہ تن منکر وہ کردیے تھے۔ پردہ غیب سے جلال الدین ان کی سرکو بی کے لئے تھے۔ بردہ غیب سے جلال الدین ان کی سرکو بی کے لئے ان گھو کہ ان برفوج کشی کی جیسا کہ آپ ایسی اور پر پر تھا ہے جو خراسان میں جو میں ان پرفوج کئی کی جیسا کہ آپ ایسی اور پر پر تھا ہو گیا اس فرقہ نے جس وقت سے جلال الدین ان کی سرکو بی کے لئے ان گھو کھو الدین ان کی سرکو بی کے لئے ان گھو کھو الدین ان کی سرکو بی کے لئے ان گھو کھو الدین کے آئی کھو کھو کہ کہ لئے کھو الدین ان کی سرکو بی کے لئے ان گھو کھو الدین میں ان پرفوج کشی کی جیسا کہ آپ ایسی اور پر پر تھا تھی ہو ہو ہیں۔

فرقہ باطنبہ کا زوال اس واقعہ سے فرقہ باطنبہ کی کما حقہ گوشائی ہوگئی اوران کی بہاری کا علاج کردیا گیا۔ اس کے بعد
جب تا تاریون کے قبضہ اقتد ارجی عنان حکومت آگئ تو ہلا کو نے وہ اچھے بیل بغذاد سے ان کے قلعوں پر پڑھائی کی اس کے
بعد ظاہر نے ان قلعوں پر حملہ کیا جوشام میں تھے۔ اکثر قلعہ ان کے حملوں کی نذر ہوگئے نباتی ما ندگان نے اطاعت قبول کر کی
قلعہ مصیات وغیرہ حکومت کے مطبع ہو گئے اور ان کا زمادہ حکومت اس طرح ختم ہوگیا کہ گویا صفی ہستی پر اس کا وجود بھی ندھا۔
خال خال جو باقی رہ گئے ان کے در تعہ سے ملوک باطنبہ اپ وشنوں کودھو کہ وفریب دے کول کر اینا مقطمہ حاصل کرتے تھے۔ یہ لوگ آپ کو ارث
فدا کیے گلقب سے ملقب کرتے تھے۔ یعنی اپنیش کوموت کے ہیں و سے کر اپنا مقطمہ حاصل کرتے تھے۔ والے کے وارث
الارض و من علیها

this is writing and thought of the property of the second wife

The secretary of the second

# 

the fill on the entry equipment of the present

## المارت يمامه

### بنی احیضر حسنی کے حکمران

اسمعیل سفاک کاخروج جس وقت موی جون بن عبداللہ بن حس سبط کے دونوں بھائی محمد واہراہیم روپوش ہوگئے۔

اس وقت خلیفہ ابوجعفر منصور نے ان دونوں کے حاضر کرنے پرموی جون کو مجبور کیا چنا نچے موی بن جون نے ان کے حاضر کر دیے جانے کی فرمد داری لی اور خود بھی روپوش ہوگیا۔ مگراتھا تی سے خلیفہ منصور نے بعد لگا کرموی جون کو گرفتا دکر لیا اور ایک ہزار در رے لگوائے پھر جب اس کا بھائی محمد المہدی مدید میں گیا گیا تو بخوف جان موئی جون دوبارہ چھپ رہاحتی کہ جان کہ تو ہوگیا۔ اس کی نسل سے اساعیل اور اس کا بھائی محمد اخیفر پسر ان پوسف بن ایر اہیم بن موئی ہے۔ لائے میں اساعیل مناس کے دور شاہی اسراء کے مکانات کولوٹ لیا۔ اہل مکہ اور شاہی اشکر کی کثیر جماعت کو جہ تیج کیا۔ کعبد اور اس کے خزانہ میں سے کے اور شاہی امراء کے مکانات کولوٹ لیا۔ اہل مکہ اور شاہی اشکر کی کثیر جماعت کو جہ تیج کیا۔ کعبد اور اس کے خزانہ میں آگ لگا ف اتا دلیا دولا کہ دینا راہل مکہ کے لوٹ لئے مکانات میں آگ لگا دی ۔ بہاس دن مظہر ارہا۔

مدینہ کا محاصرہ اس کے بعد مدینہ منورہ کی جانب کوچ کیا وائی مدینہ یہ نیز پاکرروپوں ہوگیا ہا اساعیل نے پہنچتے ہی مدینہ منورہ پر بحاصرہ کرلیا حتی کہ اہل مدینہ رسدوغلہ کے بند ہوجانے سے بھوکوں مرکئے ۔ مجد نبوی میں گی روز تک نما زبھی نہ پر بھی کی ۔ دارالخلافت میں اس کی فہر گی تو شاہی گئر تیار ہوکر مدافعت کی غرض ہے آ پہنچا۔ اساعیل محاصرہ کو گیا تو شاہی گئر تیا ہوں کہ معظمہ لوٹ آیا گئر معظمہ لوٹ آیا گئر معظمہ کا دوبارہ محاصرہ کرلیا ۔ دومینے تک محاصرہ کے رہا چر جدے کارن کیا سودا کروں کے مال لوٹ لئے کھتے ہیں جس جس قدر تجارتی اساب لدا تھا سب کا سب لوٹ کر مکم معظمہ کی جانب واپس ہوا گراس کے پہنچتے ہی گئرین میں نہ منصور اور میسی کی معظمہ پر بھا ہے ۔ خلال میں مرکز دوبارہ اس کے ہمراہیوں کے اور کوئی متنفس نہ تھا۔ چنا نچہ اساعیل نے ہمراہیوں کے اور کوئی متنفس نہ تھا۔ چنا نچہ اساعیل نے اسامیل نے اور کوئی متنفس نہ تھا۔ چنا نچہ اسامیل نے اپنے اور کوئی متنفس نہ تھا۔ چنا نچہ اسامیل نے اور کوئی متنفس نہ تھا۔ چنا نچہ اسامیل نے اور کوئی متنفس نہ تھا۔ چنا نچہ اسامیل نے اسامیل نے اور کوئی متنفس نہ تھا۔ چنا نچہ میں زمانہ جنگ متعین و معز میں مرکز یا۔

بنی اخیض کا بیما مد بر تسلط اساعیل سرز مین جاز میں عرصہ بیں سال ہے دوڑ دھوپ کر رہاتھا ہوفت وفات اس نے کوئی اولا وزمیں چھوڑی ۔ اس کی جگہ اس کا بھائی محمد اخیفر مشمکن ہوا یہ اس ہے بیس برس بڑا تھا اس نے بمامہ کی طرف حملہ کیا اور ہزور سے اس بر قابض ہوگیا۔ قلعہ خفر کو بھی لے لیا۔ اس کے جارلڑ کے سے محمہ' ابراہیم' عبداللہ اور پوسف' محمد اخیفر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یوسف حکومت کرنیا۔ پھر جب یوسف مرگیا تو اساعیل اس کا بیٹا یوسف حکومت کرنیا۔ پھر جب یوسف مرگیا تو اساعیل تنہا حکومت کا مالک ہوا اس کے تعداس کا بھائی حسن' بعدہ اس کا بعد اس کا بعد اس کا بعد اس کا بعد اس کا بعد اس کا بعد اس کا تعداس کا بعد اس کو تھا تھا جہ اس وقت سے برابر بمامہ کی حکومت انہیں کے خاندان میں رہی حتی کہ ان پر بیٹا احمد ابن سے بعد دیگر ہے حکمر ان ہوئے اس وقت سے برابر بمامہ کی حکومت انہیں کے خاندان میں رہی حتی کہ ان پر مرام عالمیہ آگئے اور ان کی حکومت وسلطنت جاتی رہی۔ والبقاء للدوحدہ۔

ملک مغرب بلا و سوڈان کے شہر خانہ میں جہاں پر بحر محیط ہے بی صالح کی حکومت تھی 'مؤلف کتاب زُجار نے جغرافیہ ہیں بن صالح کا ذکر تحریر کیا ہے۔ مگر جمیں صالح کے نسب سے ایسی واقفیت نہیں جس پر جمیں اعتاد ہو۔ بعض مؤرخوں نے نکھا ہے کہ صالح 'عبدالله بن موئی بن عبدالله ملقب بدا بوالکرام بن موئی جون کا بیٹا تھا۔ مامون کے زمانہ خلافت میں خراسان میں اس نے خروج کیا تھا مگر اراکین خلافت کی حسن تدبیر سے پہلے صالح اس کے بعداس کا بیٹا محمد گرفتار کر لیا گیا تھا۔ باقی ما دمغرب کی طرف چلی گئی اور شہر خانہ میں اپنی حکومت وریاست کی بنا قائم کی۔ ابن حرم صالح کو اس کے بعدات کی بنا قائم کی۔ ابن حرم صالح کو اس کے بعدات کی بنا قائم کی۔ ابن حرم صالح کو اس کے بعدات کی بنا قائم کی۔ ابن حرم صالح کو اس کے بعدات کی بنا قائم کی۔ ابن حرم صالح کو اس کے بعد وریاست کی بنا قائم کی۔ ابن حرم صالح کو اولا و مغرب کی اولا و مغرب کی اولا و مغرب کی اولا و میں ذکر کیا ہے۔

## امارت مکہویمن بی سلیمان کے حکمران

سلیمان بن داؤد بن حسن : مکمعظمه بهاری تعریف د توصیف سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ دوسری صدی کے بعد اس کے اصلی باشندے قریش علویوں کے پدور پے فتنے وضادات سے جوآئے دن سرز مین تجاز میں ان کی بدولت واقع بھوتے سے خوآئے دن سرز مین تجاز میں ان کی بدولت واقع بھوتے سے خواور کی بدولی سوائے ان چندلوگوں کے جو بن حسن کے مجمعین میں داخل تھے اور اس متبرک شہر کا حاکم بمیشہ در با دخلافت بغداد سے مقرر ہوکر آیا کرتا تھا اور یہاں پر برابر خلافت بغداد سے مقرد ہوکر آیا کرتا تھا اور یہاں پر برابر خلافت بعداد سے مقرد ہوکر آیا کرتا تھا وہ بیاں پر برابر خلافت بعداد کے بعد بھی آتن فساد شتعل ہوئی جس سے اس شہر میں ایک نئی حکومت سلیمان بن داؤد بن حسن سبط کی اولا دقائم ہوگئی۔

محمد بن سلیمان کا خروج دوسری صدی کے آخریں اس خاندان کا بزرگ اور قابل فخرمبر محمد بن سلیمان نامی ایک شخص تفاریب سلیمان ، سلیمان بن داؤدنیس ہے کیونکداس کے بارے میں ابن حزم نے لکھا ہے کہ بید یدمنورہ میں زمانہ خلافت

مامون میں دعویٰ دارحکومت و ریاست ہوا تھا اور ان دونوں زمانوں میں تقریباً ایک سومیں کا فرق ہے۔غرض امسا عمد خلافت مقتدر میں محمد بن سلیمان نے خلافت عباسیہ کی اطاعت سے انجراف کیا اور موسم حج میں پیہ خطبہ دیا۔'

((النحمد الذي اعاد الحق الى نظامه و ابززهر الايمان من اكامه و كمل دعوة خير الرسل ساساطه لابنى اعمامه صلى الله عليه وعلى اله الطاهرين و كيف عناببركته اسباب المعتدين و حعلها كلمة باقية في عقبه الى يوم الدين)

خطبه کے بعد بیاشعار پڑھے

لا طلب بسيف ما كان للحق دنيا واسطون يقوم بغواوجسار وعلينا يهدون كل بلاد من العسراق علينا

''ہم ہزور تیخ راہ حق طلب کریں گے اور جس قوم نے ہم سے عداوت و نالفت کی اسے اپنی سطوت دکھا دیں ۔ گے بیمی لوگ عراق کے شہروں کو ہماری نخالفت پر اٹھار ہے تھے''۔

یا ہے کوزبیری کے لقب سے برلحاظ اپن مرجب کے کروہ مذہب امامیر کا ایک شعبہ ہے۔ ملقب کرتا تھا۔

ابوطا ہر قرمطی کا بچاج بر ظلم وستم: اس وقت تک واق کے قافے کہ معظمہ برابر آیا کرتے تھے۔ ابوطا ہر قرمطی عبداللہ مہدی والی افریقہ کا تلتی تھا اوراس کے نام کا خطبہ پڑھا کرتا تھا اس نے اس ھیں جاج کے قافلوں سے چھڑ چھاڑ کے ابوالہ بجاء بن حمدان والد سیف الدولہ کوم ایک گروہ کے قید کرلیا حاجیوں کو قد تیج کر کے مورتوں اور بچوں کو چھٹیل میدان میں چھوڑ دیا جو بغیر مارے مرکئے قرامطہ کی اس حرکت سے حاجیوں کی آ مدعواق سے بند ہوگئی۔ خلیفہ مقتدر نے کے اس میں انہیں قتل کیا ۔ ابوطا ہر قرمطی سے منصور دیلی نے فرجم کی مگر شکست اٹھا کر بھاگ گیا۔ ابوطا ہر نے حاجیوں کے مال و اسباب کولوث لیا۔ کعبہ وحرم میں انہیں قتل کیا ، چاہ زمزم مقتولوں کی نعموں سے پر ہوگیا۔ غریب جاج کی جاتے ہیں ، مقتولوں کی نعموں سے پر ہوگیا۔ غریب جاج کی جاتے ہیں ، مقتولوں کی نعموں سے پر ہوگیا۔ غریب جاج کی جاتے ہیں ، ابوطا ہر قرمطی جواب دے رہا تھالیس بھار میں خالف و امواللہ و نواھیہ '' جوشن اللہ کے اوامر وممنوعات کی مخالفت کرتا ہو وہ اللہ کا ہمسانیہ بیس ہے ' اور آیت کر یہ کہ اس میں خلاف او بنفوا میں الارض ذلک لھم خزی فی الدنیا و لھم فی الاحرة عذاب او بصلبوا او تعقع ایدیھم و ارجلھم میں خلاف او بنفوا میں الارض ذلک لھم خزی فی الدنیا و لھم فی الاحرة عذاب و بصلبوا او تعقع ایدیھم و ارجلھم میں خلاف او بنفوا میں الارض ذلک لھم خزی فی الدنیا و لھم فی الاحرة عذاب و بصلبوا او تعقع ایدیھم و ارجلھم میں خلاف او بنفوا میں الارض ذلک لھم خزی فی الدنیا و لھم فی الاحرة عذاب و تقلیم اللہ عفور رحیم ہو

ے تمام ستائش اللہ کے لئے ہے جس نے حق کواس کے نظام پرلوٹایا اور شکوفی ایمان کواس کی آستیوں سے ظاہر کیا وروہ دعوت خیرالرسل کوس کے اسباط ہے کامل کیا جو کہ ت کے بنی اعمام بھی بین رحمت اللہ کی ان پر ہواوران کی آل پاک پر اوران کی برکت سے وشمنوں کی عدادت ہم سے روک دی گئی اوران کوان کے آئندہ نسلوں میں کلمہ باقیہ روز تیامت تک کے لئے بنایا۔

ع بھی سزا ہے ان کی جولڑائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے اوراس کے رسول ہے اور ملک میں نساد کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں کہ ان کو قبل سیجئے یا سولی چڑھنے یا کاشنے ان کے ہاتھ پاؤں مقامل کا یا جلاء وطن کر دیکتے۔ یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کو آخرے میں بڑی مار ہے مگر جنہوں نے تو بہ کی تمہارے ہاتھ پڑنے سے پہلے تو جان لوکہ اللہ بخشے والامہر ہان ہے

خان کعب کی بے حرمتی ابوطا ہر قرمطی اس قل وخوزیزی عام سے فارغ ہوکر چراسودکوا حساءا ٹھا کر لے گیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر پھینک دیا۔ ایک شخص میزاب کے اکھاڑنے کو خانہ کعبہ کی حجت پر چڑھا گرااورای وقت مر گیا۔ ابوطا ہرنے کہا'' جانے دوبیا بھی محفوظ رہے گاختی کہاس کا مالک یعنی مہدی آئے''۔

عبیداللد المهری کا خط عبیدالله المهری کوان واقعات کی خبرگی تواس نے تہدید کا خطاکھا جس کا ترجمہ ہیہ ہے '' مجھے تیرے خط کے دیکھنے سے تبجب پیدا ہوا کہ تو نے ایسی نا شائسۃ حرکات کا ارتکاب کیوں کیا اور کیوں مجھے السے افعال ہدید ہے کر نے پر جرائت ہوئی تو نے اس مکان کی بہت بڑی کی جہاں کے زمانہ جاہلیت میں خوز بڑی اوراس کے اہل کی اہانت حرام وممنوع مجھی جاتی تھی۔ تو نے بہت بڑی زیادتی ہی کہ چراسود کو کھود لایا جواللہ تعالیٰ کا کمیں سمجھا جاتا تھا اور جس سے اللہ کے بندے مصافحہ کرتے تھے۔ تجھے اس ناشائسۃ اور قبیح حرکت جواللہ تعالیٰ کو پیدا ہوا کہ میں تیراشکر گزار رہوں گا۔ اللہ کی تجھ پراور تیرے اس فعل شنجی پر لعنت 'سلام اس پر جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں اور جس نے آج کے دن وہ کام کیا جس کا حساب کل اللہ تعالیٰ کو دے سکے گا'۔

ابوطا ہر کو ابوعلی کیجی کا مشورہ: اس خط کے پنچنے سے قرامط عبیدیوں کی حکومت سے منحرف ہوگئے۔ اس کے بعد معرف ہو گئے۔ اس کے بعد معرف میں خلیفہ مقدر مونس کی سازش سے آل کیا گیا۔ اس کی جگہ اس کے بھائی قہر نے تخت حکومت پر قدم رکھا اس سال جدید خلیفہ کا امیر جج کرنے کے لئے مکہ معظمہ آیا مگر آئندہ سال سے جاج کی آمد عراق سے پھر بنداور منقطع ہوگئ تی کہ ابوعلی کی فاطمی نے ہے سال مان نہ ہو زیادہ سے زیادہ ان کے کہا فاطمی نے ہے بھور کیس لے لیا کرو۔ ابوطا ہر چونکہ ابوعلی کی دینداری کی وجہ سے زیادہ عزت کرتا تھا اس وجہ سے اس تحریر کے بموجب جا جیوں سے بچے بطور کیس لینے لگا اور جج کرنے کی اجازت دے دی بیا کیا ایسا وقت گزرا ہے جس کی نظیر اسلام میں ڈھونڈ نے سے نہ طے گی۔

خطبہ خلافت عما سید :اس سال مکہ معظمہ میں خلیفہ داخی بن مقدد کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔اس کے بعد ۱۹ سے بین اس کے بھائی مقتضی کا نام خطبہ میں پڑھا گیا۔ان سالوں میں عراق سے حاجیوں کا قافلہ بین آیا۔ سسسے میں تو زورا میر الامراء کی عاملانہ تد اہیر سے متلفی بن ملقی دارالخلافت بغداد میں تخت خلافت پر شمکن ہوا۔اس سال ہوبہ مصلحت حاجیوں کا قافلہ جج کرنے کے لئے ابوطا ہر کے بعد مکہ معظمہ میں آیا ، ہر ساسسے میں جب کہ معز الدولہ دارالخلافت بغداد پر قابض ہو گیا اور غلیفہ متلفی کی آئیکھیں نکلوا کر جیل میں وال دیا ، غلیفہ مطبع بن مقدر کے نام کا خطبہ میں پڑھا گیا۔اس خطبہ میں خلیفہ مطبع کے نام کے ساتھ معز الدولہ کا نام بھی خطبہ میں داخل وشائل تھا۔ قر امطہ کی شرارت اور فتنہ سے حاجیوں کی آ مہ پھر بند ہو گئی۔ ۱۹ ساتھ منصور علوی والی افریقہ کے تکم سے احمد بن ابوسعید سر دار قر امطہ نے جمرا سودکو مکہ معظمہ واپس کردیا۔

ایمن بویہ کے نام کا خطبہ ۱۳۲۲ھے ہے پھر جی کا سلسلہ شروع ہوا چنا نچ عراق اور مصر سے اپنے امیروں کے ساتھ ایک کا ایک جم غیر جی کرنے کے لئے آیا۔اتفاق سے دونوں گروہوں میں چل گئی نزاع بیتھی کہ عراق کے جاج اوراس کے جاج اوراس کے جاج اوراس کے جاج اوراس کے جاج اوراس کے جاج اوراس کے جاج اوراس کے جاج کا کا کہ مغیر جی کرنے کے لئے آیا۔اتفاق سے دونوں گروہوں میں چل گئی نزاع بیتھی کہ عراق کے جاج اوراس کے جاج کا کا کہ مغیر جاس کے جاج اوراس کے جاج اوراس کے جاج کا دارات کیتھی کہ عراق کے جاج اوراس کے جاج کا کا کے جاج کا کا کہ مغیر جی کے دورات کے جاج کا دار کے معلم کی کراق کے جاج کا دوراس کی کہ عراق کے جاج کا دوراس کے خاص کو خلاف کو کیا کہ کو کی کہ موالے کا کہ کو کھوں کی کیل کی کو ایک کو کھوں کی کو کا کو کو کی کو کا کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کی کو کھوں کی کو کو کو کی کو کو کو کھوں کو کو کو کو کھوں کو کو کو کو کا کھوں کو کھوں کو کو کو کو کو کو کو کھوں کو کو کو کھوں کو کھوں کو کو کو کو کو کو کھوں کو کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں

امیرکا منظایہ تھا کہ خطبہ این ہویہ کے نام کا پڑھا جائے اورامیر جاج مصریہ چاہتا تھا کہ ابن احسید والی مصر کا نام خطبہ میں داخل امیرکا منظایہ تھا کہ خطبہ این ہویہ کے نام کا پڑھا گیا۔ اس زیانے سے حاجیوں کی آئد ورفت کیا جائے۔ اس واقعہ میں مصریوں کو شکست ہوئی۔ خطبہ ابن ہویہ کے نام کا پڑھا گیا۔ اس زیانے سے حاجیوں کی آئد ورفت پھر شروع ہوئی ' ۱۳۲۸ھ میں بغداد اور مصر سے حاجیوں کا بہت بڑا قافلہ آیا۔ عراق قافلہ کا امیر محمد بن عبیداللہ تھا۔

امیر قافلہ مصری نے اس درخواست کو منظور کرلیا۔ چنا نچے محمد بن عبیداللہ منبر کے پاس آیا اور ابن ہویہ کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا تھم دیا۔ مصریوں کو یہ امر اگوارگز را مگرا ہے امیر کے خلاف کوئی کا روائی نہ کر سکتے تھے مجبوراً خاموش سے مرتبیجہ یہ ہوا کہ اور مرمزی قافلہ کے امیر کو کا فورا خدیدی نے جو اس کا سردار تھا 'زیر وتو نے کی اور گرفار کر کے جبل میں رہے گا با جا تا ہے کہ کا فور نے اسے تل کر ڈالا۔ ادھرا بن ہویہ نے محمد بن عبیداللہ سے اس مصالحت پرمواخذہ گیا۔ ۲ میں میں عراق کا قافلہ پھر نے گرنے کے لئے آیا۔ اس قافلہ کا سردار ابو محمد موسوی پدرشریف رضی تھا جو طالبوں کا نقیب تھا۔ اس میں ابوسیا میں خدمری قافلہ کورٹ کیا اور اس کے امیر کو وار ڈالا۔

میں عراق کا قافلہ پھر نے کر نے کے لئے آیا۔ اس قافلہ کا سردار ابو محمد موسوی پدرشریف رضی تھا جو طالبوں کا نقیب تھا۔ اس میں ابوسیا میں نوسیا میں خدمری قافلہ کورٹ کیا اور اس کے امیر کو وار ڈالا۔

ابوالحسن قرمطی اورخلیفه مطیع کوسی میں پھر ابواحد مذکور امیر تجاج ہوکر مکه معظمہ آیا۔ مکہ معظمہ میں بختیار بن معز
الدولہ کے نام خطبہ پڑھا گیاان دنول بغداد کے تختے خلافت پر مطیع عبای جلوہ افروز تھا پھر ۱۳ سے میں قرامطہ کے سردار کے
ام کا خطبہ مکہ معظمہ میں پڑھا گیا۔ جب احمد قرمطی مرکیا' ابوالحن قرمطی اور تاج دار دولت عبید بیا ہے بہتم بھگڑا ہوگیا۔
ابوالحسن حکومت عبیدہ کی تخالفت کا اعلان کر کے خلیفہ مطبع عباجی کا مطبع ہوگیا اور اس کا نام کا خطبہ پڑھنے لگا خلیفہ مطبع نے بیخر بن
ابوالحسن حکومت عبیدہ کی تخالفت کا اعلان کر کے خلیفہ مطبع عباجی کا مطبع ہوگیا اور اس کا نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ خلیفہ مطبع کے
پاکر سیاہ پر جم روانہ کئے' خوشنودی کا اظہار کیا' اس کے بعد ابوالحس نے جعفر کوئل کر کے دمشن پر قبضہ کر ایا' خلیفہ مطبع کے
فلاح سیہ سالا رعلویین اور ابوالحس سے معرکہ آرائی ہوئی۔ آخر کار ابوالحسن نے جعفر کوئل کر کے دمشن پر قبضہ کر این خلیفہ میں خالفت بیدا ہوگئ' خوزین کی اور قبل و غارت کے درواز نے
معل کئے۔ معزعلوی نے ایک شخص کوسلے کرانے کی غرض سے روانہ کیا اور مقتولوں کی دیت (خون بہا) اپنے فرزانہ سے ادا کئے
عاضہ دیا۔

ابوالفتوح حسن بن جعفر: ان واقعات کے بعد ابوالحن نے مصریل وفات پائی۔ اس کا بھائی عینی اس کی جگہ ممکن ہوائ اس کے بعد ابوالفتوح حسن بن جعفر ۲۸ میں میں اس کا جائشین ہوائی چر جب عضد الدولہ کی فوجیس آئیں توحس بن جعفر مدینہ منورہ بھاگ گیا اور جب عزیز کارملہ میں انتقال ہوا۔ بنوابی طاہر اور بنواحمہ بن ابی سعید میں مخالفت کی پھر گرم با زار کی پیدا ہو گئ خلیفہ طالع کی جانب سے ایک امیر علوی کی معظمہ آیا اور وہاں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا ہے اس میں عزیز نے مصر سے باولیس بن زیری ضہا تی براور ہلکین والی افریقہ کو امیر تجاج مقرر کر کے روانہ کیا اس نے حریلی قبضہ کر لیا اور اس کے نام کا خطبہ وسکہ جاری کیا۔ ان دنوں عضد الدولہ عمال میں اپنے ابن عم بختیار کے جھڑوں میں مصروف تھا۔ اس وجہ سے عراق کا قافلہ نہیں آیا 'سال آئی کندہ عراق کا قافلہ آیا اور ابواحہ موسوی نے عضد الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا خطا ہے جا سے کا خطبہ مکہ معظمہ سے ختم ہوگیا اور خلفاء مصر عبید یہ کا ایک زمانہ تک خطبہ قائم رہا' ابوالفتوح کی شان وشوکت یو ما فیوما بڑھی گئی اور اس کی معظمہ سے ختم ہوگیا اور خلفاء مصر عبید یہ کا ایک زمانہ تک خطبہ قائم رہا' ابوالفتوح کی شان وشوکت یو ما فیوما پڑھی گئی اور اس کی امارت و حکومت کو مکہ معظمہ میں استحکام ہوتا گیا۔ ۲ وس پھی خلیفہ قادر نے ابوالفتوح کے مثان وشوکت یو ما قبول کو جج کرنے کی ایک تو میں معرف کیا ہوتا گیا۔ ۲ وس پھی میں خلیفہ قادر نے ابوالفتوح کے عراق کے جاجیوں کو جج کرنے کی ک

ا اصل آناب میں جگہ غالی ہے۔ مترجم

اجازت طلب کی ابوالفتو ح نے بایں شرط منظور کیا کہ خطبہ حاکم والی مصر کے نام کا پڑھا جائے۔ حاکم نے بیس کر ابن جراح امیر طل کو حاجیوں سے چیٹر چھاڑ کرنے کے لئے بھیجا اُس مرتبہ قافلہ جائ کا امیر شریف رضی اور اس کا بھائی مرتبہ تھا۔ ابن جراح ان لوگوں سے بہلا طفت پیش آیا کسی قتم کی چھٹر چھاڑ نہ کی اس شرط سے کہ پھر دوبارہ نہ آ کیں۔ اس کے بعد مهوس میں جاج عراق سے اصغر نظیمی نے جس وقت کہ جزیر ہے پر قضہ حاصل کیا تعرض کیا۔ اتفاق سے اس قافلہ میں دوقاری تھے۔ انہوں نے اس کو مجھایا بچھایا۔ آ کندہ سال خفاجہ کے دیہا تیوں نے تجاج کے قافلے پر تاخت و تاراج کا ہاتھ بڑھایا اور ان غریوں کو لوٹ لیا۔

عام موالی مصر اور الوالفتوح علی بن زیرامیر بنی اسدان کے تعاقب میں روانہ ہوا چنا نچ بوج ہو ہیں ان اوگوں نے یہ جرکت کی علی بن بزیر کی بہت بڑی شہرت ہوئی اور اس کی قوم پر اس کی سرواری کا یہی سبب تھا ۱۹۰۸ ہے میں حاکم نے ایک شخ علم اپنے عمال کے نام در بارہ تیرااور ابو کر وانہ کیا۔ ابوالفتوح امیر مکہ نے اس کی تقییل ہے افکار کیا اور باغی ہوگیا۔ اس کے وزیر ابوالقاسم مغربی نے خود مخاری حکومت کی ترغیب دی حاکم نے اس کے باپ اور اعمام (چکوی ) کوئی کر ڈالا ابوالفتوح کواس سے بخت برافرونگی پیدا ہوئی اپنے نام کا خطبہ پڑھا ''الراشد باللہ'' کالقب اختیار کیا اور سامان سفر درست کر کے شہر ملہ کی طرف ابن جراح امر طے نے اماد کے لئے اس باعث کہ ابن جراح اور حاکم کے درمیان مخالفت تھی کوچ کیا۔ حاکم نے بیخبر پاکر بن حراکو بہت سامال دے کر مالا مال کر دیا۔ ان لوگوں نے ابوالفتوح کے ساتھ دیار بکر سرز مین موصل ابوالفتوح کے ساتھ دیار بکر سرز مین موصل خول کے گیا اور تہا کی رے حاکم نے دح مین شریفین میں غلہ جھیجنا بند کر دیا۔ اس کا وزیر مغربی ابن سبا کے ساتھ دیار بکر سرز مین موصل تعلی کیا اور تہا کی رے حاکم نے امر کے درمیان کا قصیم معاف کر دی اور امارت مکہ پر بھیج دیا۔

ججر اسودکی بے حرمتی ان سالوں میں عراق سے کوئی شخص جج کرنے نہیں آیا تھا۔ ۱۳ جی میں اہل عراق کے ساتھ ابوالحسن مجر بن حسن افساسی فقیہ طالبین جج کرنے کے لئے آیا۔ قبیلہ طے سے بنو بنہاں نے جن کا امیر حسان بن عدی تھا۔ حاجیوں کے قافے سے چھیڑ چھاڑ کی۔ اہل قافلہ نے سینہ سپر ہوکر مقابلہ کیا کمال مردانگی سے بنو بنہان کوشکست وے کرامیر حسان کو مار ڈالا۔ اس سال مکم معظمہ میں ظاہر بن حاکم کا خطبہ پڑھا گیا سال ہے کے موسم جج میں اہل مصر میں سے ایک شخص نے یہ کہ کرکہ تو کب تک معبود بنار ہے گا اور کب تک تیرا بوسد یا جائے گا مجراسود پر ایک بھڑ کا ٹکڑ انھینج ماراجس سے جمراسود میں گڑھا پر گیا۔ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور مار ڈالا اس واقعہ سے اہل عراق کو جوش پیدا ہوا۔ اہل مصر پر حملہ آور ہوئے اور میں گئے سال حاسب کولوٹ لیا اور ان کی خوب مرمت کی۔

بنوسلیمان کی امارت کا خاتمہ اس کے بعد ساس میں عراقی قافلہ کے ساتھ نقیب بن افساس امیر جج ہوکر آیالیکن عرب کی لوٹ مارے ڈرکر دمثق شام واپس گیا' پھر آئندہ ہرسال جج کوآیا اس کے بعد عراق کے حاجیوں کا قافلہ جج کونہ آیا حتی کہ خلیفہ قائم عباس نے سرس بیعت خلافت کی اور یہ قصد کیا کہ حاجیوں کا قافلہ روانہ کرنا چاہئے مگر عرب کے غلبہ اور بنو بوید کی حکومت ختم ہونے کے سبب سے اپنے اس ارادے پر قاور نہ ہوسکا۔ اس کے بعد مکہ معظمہ میں مستنصر بن ظاہر

کا خطبہ پڑھا گیا۔اس کے بعدامیر ابوالفتوح حسن بن جعفر بن محمد ابن سلیمان سروار مکہ و بنی سلیمان مسام ہے میں اپنی حکومت کے چالیہ ویں برس انقال کر گیا۔اس کے بعد وقالح پیش کے چالیہ ویں برس انقال کر گیا۔اس کے بعد وقالح پیش آئے۔ جس کے دوران اس نے مدینہ منورہ پر بھی قبضہ کرلیا اور حرمین شریف کی عنان حکومت اپنے قبضہ اقتدار میں لے کی اس کے عہد حکومت میں بنی سلیمان کی امارت مسلم ہے میں مکہ معظمہ سے جاتی رہی اور بنو ہاشم کا دورِ حکومت بشروع ہوا جیسا کہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔

جعفر بن ائی ہاشم ای شکر کی نبت بنو ہلال بن عامر کا یہ خیال ہے کہ اس نے جاریہ بنت سرجان امیراتی سے نکاح کیا تھا۔ یہ خبران لوگوں میں دوردور تک مشہور ہے اور چند حکایتیں بھی نقل کی جاتی ہیں جنہیں وہ لوگ اپنے زبان کے اشارہ سے مرضع کرتے ہیں۔ ابن حزم کہتا ہے کہ جعفر بن ابی ہاشم نے زمانہ اختید مین میں مکہ پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عیسی ابن جعفر اور ابوالفتوح بعدہ شکر بن ابوالفتوح نے حکمر انی کی اس کے بعد حکومت مکہ پر اس کا ایک غلام قابض ہوگیا۔

یہ ابو ہاشم جس کی طرف جعفر منسوب کیا گیا وہ ابواالہواشم نہیں ہے جس کا ذکر آئندہ آنے والا ہے کیونکہ یہ زمانہ اخشید پین میں تھااور وہ عہد خلافت منتقبی ہیں اوران دونوں زبانوں میں تقریباً ایک سوسال کافرق ہے۔

## باب: <u>۱۹</u> امارت مله امرائے ہواشم بنی حسن

محمد بن جعفر بن الو مانتم: بواشم امرائ مكه الوباشم محمد بن حن بن محمد بن موئ بن عبدالله الي الكرام بن موئ جون كي اولا دے ہیں ان کانسبہ شہور ومعروف ہے جس کا ذکراو پر کیا گیا۔ ہواشم اورسلیمانیوں میں بے حداختلا فات اور جھگڑے ہوئے جس وقت شکرنے وفات پائی اس وقت بنی سلیمان کی حکومت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔اس وجیہ ہے کہ اس نے کوئی یا دگار سلسلہ انسل نہیں چھوڑا تھا اس کے مرنے پرطبراو بن احمد پیش پیش ہو گیا حالا نکہ بیٹا ندان امارت سے نہ تھا اس کی شجاعت و مر دا نگی کی وجہ سے لوگوں نے اسے اپنا سر دار بنالیا' ان دنوں ہواشم کا سر دارمجہ بن جعفر بن ابو ہاشم تھا۔ اس نے ہواشم پر نہایت نیک نامی کے ساتھ حکومت کی اس کی ذاتی خوبیوں کی وجہ ہے اس کا بہت شہرہ ہوا۔ ۲۵ میں میں لشکر کے انتقال کے بعد ہواشم اور بنی سلیمان میں لڑائی ہوئی ہواشم نے بنی سلیمان کوشکست دے کر سرز مین حجاز سے باہر نکال دیا۔ بنی سلیمان بحال پریشان یمن چلے گئے اور یمن پینچ کراپنی حکومت وریاست کی بنیاد ڈالی جیسا کہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔اس واقعہ کے بعد محمد بن جعفراً ستقلال واستحام کے ساتھ مکہ معظمہ کی امارت کرنے لگا اورمستنصر عبیدی کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ خلیفہ قائم عباسی اور امیر محمد بن جعفر جس وقت سلطان الپ ارسلان بغداداورمحل سرائے خلافت پر قابض ہوا۔ خلیفہ قائم نے سلطان الپ ارسلان سے درخواست کی کہ جس طرح ممکن ہو قج کاراستہ کھول دینا چاہئے۔سلطان نے بہت سا مال وزراس معامله میں صرف کیا اور عرب سے ضانت لی چنانچہ ۲۵۲ ھے جاج عراق کا قافلہ آنے لگا۔ ابوالغنائم نورالدین مہدی زینبی نقیب الطالبین لوگول کے ساتھ جج کرنے مکہ عظمہ آیا اورا مگے سال بیت اللہ الحرام ہے والیس ہوکر گیا۔ ۸۹۸ چے میں امیر محد بن جعفر عبید یوں کی اطاعت ہے روگر داں ہو کرخلافت عباسیہ کامطیع ہوگیا اس وجہ سے مکہ معظمہ کی رسد جومصر سے آیا کرتی تھی بند ہوگئی۔اس پراہل مکہ نے امیر محمد کوملامت ونصیحت کی تب امیر محمد پھر خلفاءعبیدین کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا خلیفہ قائم نے عتاب آ موز خط تحریر کیا اور بہت سا مال وزر بہ نظر تالیف قلوب بھیجا چنا نچیہ امیر محمد نے کا مسلم کے میں دوبارہ خلیفہ قائم کے نام کا خطبہ پڑھااور خلیفہ مستنصر علوی کومصر میں معذرت کا خطروانہ کیا اس کے بعد خلیفہ نے ابوالغنائم زینی کوسور سے میں عراقی قافلہ کا امیر مقرر کر کے جج کرنے کے لئے بھیجا۔ اس مرتبداس کے ساتھ بہت بوالشکر تھا اور سلطان

الپ ارسلان کی طرف سے امیر مکہ کے لئے دس ہزار دیناراورایک قیمتی خلعت بھی تھا ابوالغنائم اورامیر محمد بن جعفروالی مکم موسم حج میں جمع ہوئے اور حسب تحریک دربارخلافت امیر محمد نے خطبہ دیا:

(( الحمد الله الذي هدانا الى اهل بيته بالراي المصيب وعوض بيته بليسة بالشهاب بعد ليسة

المشيب وامال قلوبنا إلى الطامة و متابعه امام الجماعة))

خلیفہ مستنصرا ورا میر محمد بن جعفر خلیفہ مستنصریے نبر پاکر ہوا شم سے بگر گیا اور سلیمانیوں کی جانب مائل ہو گیا علی بن محمہ صیحی کو جواس کی دعوت خلافت کا بین میں افسراعلی تھا لکھ بھیجا کہ 'سلیمانیوں کو جس طرح ہو پھر حکومت دی جائے اور اس کام کو انجام دینے کے لئے فوراً مکہ معظم دروانہ ہو جاؤ''۔ چنا نجے بنی فوجیں تیار کر کے سلیمانیوں کو حکومت مکہ دلانے کے لئے روانہ ہوا۔ سفر وقیام کرتا ہوا مجم پہنچا۔ سعید بن نجاح احوال جو بنی سنجی ہے کی زمانے میں مغلوب ہوگیا تھا ہند سے واپس آگیا تھا اور صنعا میں داخل ہو کرلوٹ مار شروع کردی تھی۔ سنجی نے پینچر پاکرستر آدمیوں سے اس پر دھاوا کیا اس وقت سعید کے ہمراہ پانچ ہزار سپاہی تھے۔ سعید نے اس سے مطلع ہو کرستی پر حملہ کردیا اور مارڈ الا۔ اس واقعہ کے بعد امیر محمد بن جعفر نے ترکی فوجوں کو فراہم کر کے مدینہ منورہ پر دھاوا کیا اور بن حسن کو وہاں سے نکال کرخود قابض ہو گیا مدینہ منورہ پر وقعنہ کر لینے سے امیر محمد جین شرکھیں کا والی بن بیٹھا۔

شیعت کی فساو: ای اثناء میں خلیفہ قائم عہای کا انتقال ہوگیا اس کے مرنے ہے جو پچھ در پارخلافت بغداد ہے مکہ معظم ہاتھ تھا بغدہ ہوگیا۔ امیر مجھ بن جعفر نے خلافت عہاں اوالعنائم زینی پھر جج کرنے کے لئے ہا اور جس قدر مال وزر دربار خلافت کی جانب ہے امیر مجھ کو دیا جاتا تھا کل کا کل ادااور ہے باق کر دیا امیر مجھ نے پھر عہاسیہ کا خطبہ پڑھا خات کی جو بحدہ کے بعدہ ہے ہے میں خلیفہ مہتدی نے ایک منبر بطر زجد بدید کمہ معظمہ دوانہ کیا یہ منبر کنوی کا تعاقش نگار سونے کا بنایا تھا اور سونے ہی سے اس پر خلیفہ مقتدی کا نام لکھا ہوا تھا اس مرحبہ امیر قافلہ بجاج ختلفے ترکی تھا یہ پہلا شخص ہے جو سونے کا بنایا تھا اور سونے ہی سے اس پر خلیفہ مقتدی کا نام لکھا ہوا تھا اس مرحبہ امیر قافلہ بجاج خطب کے پھر سم کے اتفاق سے شیعہ اور اہل سنت و الجماعت کے درمیان آئی فنا تنہ وفساد دوبارہ مشتعل ہوگی خلیفہ مستنصر کے نام کا خطبہ بڑھا جانے لگا اس شیعہ اور اہل سنت و جماعت کے درمیان آئی فنا تنہ وفساد دوبارہ مشتعل ہوگی خلیفہ مستنصر کے نام کا خطبہ بڑھا جانے لگا اس کے بعد خیارت کئی ساطان ملک شاہ اور اس کے بعد خیارت کی امارت پر برابر اختلف ما مور دوبارہ مشتعل ہوگی خلیفہ ستنصر کے نام کا خطبہ بڑھا جانے لگا اس کے بعد خیارت کا فافلہ مور کیا گیا تھا ہوگی ہوگی مصروف ہو کیا جو نکہ سلاطین بلو قید آئی کی لا آئی بیل مصروف ہو کیا اس کی جگداس کی جگداس کا میٹا مستقلی محتول ہوگی مقال میں ہوا خلیفہ ستنصر علوی والی مصر کی بھی مصروف ہو کیا ہوئیا ہوگیا۔ اس کی جگداس کی جگداس کی جگداس کی جگداس کی حکومت کی بیعت کی گئی ہو می خطبہ بڑھا تھا اور اس کی جگداس کی حکومت کی بنا ہو کہ جانس کی حکومت کی بنا ہو جانس کی حکومت کی بنا ہو جانس کی حکومت کی بنا ہو جانس کی حکومت کی بنا ہو جانس کی حکومت کی بنا ہو جو سے اس کی حکومت کی بنا ہو جانس کی حکومت کی بنا ہو جانس کی حکومت کی بنا ہو حکومت کی بنا ہو حکومت کی بنا ہو جانس کی حکومت کی بنا ہو حد کیاں کا حدومت کی بنا ہو حد کی تھا ہو کی گئی گو میار موقت کی بنا ہو تو بیاں کی حکومت کی بنا ہو تو بیاں کی حکومت کی بنا ہو تو بیاں کی حکومت کی بنا ہو تو بیاں کی حکومت کی بنا ہو تو بیاں کی حکومت کی بنا ہو تو بیاں کی حکومت کی بنا ہو تو بیاں کی حکومت کی بنا ہو تو بیاں کی حکومت کی بنا ہو تو بیاں کی تو بیاں کی حکومت کی بنا ہو تو بیاں کی حکومت کی بنا ہو تو بیاں کو

ا اصل كتاب مين جليفالي بي من مترجم

اس کے بعداس کا میر قاسم بن محکمہ اس کے بعداس کا بیٹا قاسم والی مکہ ہوااس کا زمانہ حکومت بدامنی اور پریٹانی میں گزرا مگر بنومزیڈ والی سے اللی عراق ہرسال جج کوآنے گئے۔ اس مے اللی عراق ہرسال جج کوآنے گئے۔ اس مے میں نظر خادم منجانب خلیفہ مستر شدعراق کے قافلہ کے ساتھ جج کرنے کے لئے آیا۔ خلعت اور مال وزرمرسلہ خلیفہ امیر مکہ تک پہنچایا۔ قاسم بن محمدا پی امارت کے تمیں برس بعد الا میں میں انتقال کر گیااس کا زمانہ حکومت نہایت اضطراب اور پریٹانی میں گزرا۔

ابوقلیبہ بن قاسم اس کے مرنے پراس کا بیٹا ابوقلیہ امارت مکہ پر متمکن ہوا اس نے زمام حکومت پراپنے قبضہ اقتدار میں لیتے ہی خلافت عباسیہ کا خطبہ پڑھنا شروع کردیا اور اس کے ماس اور معدلت کی تعریف کرنے لگا۔ نظر خادم امیر جاج قافلہ عراق کے ساتھ جج کوآیا۔ خلعت مال اور زرامیر مکہ کے دینے کے لئے ہمراہ لایا۔ محافظہ میں ابوقلیہ نے اپنی حکومت کے دس سال پورے کرکے وفات پائی اس وقت تک خلافت عباسیہ کا خطبہ مکہ معظمہ میں پڑھا جاتا تھا اور قافلہ جاج کی امارت پرنظر خادم تھا۔

ا میر جاج نظر خادم خلیفه مستر شداور سلطان محود کے جھڑوں نزاعات اور واقع آل نے حاجیوں کے قافلہ کی آمد بند کر دی۔ ایکے سال نظر خادم پھرامیر جاج ہوکر قافلہ کے ساتھ آیا۔ اساء صبیحہ والی بین نے قاسم بن ابوقلیہ کے پاس سفارت جھجی ۔ وحملی کا خطاکھا 'قاسم نے خلیفہ حافظ کا خطبہ موقوف کرنے کا وعدہ کیا اتفاق رید کہ دفعتا اساء کی موت آگی جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے شرسے اسے بچالیا۔ چوکلہ ان سالون میں فتنہ وفسا دات آئے دن وقوع میں آئے دہتے تھے اور گرانی بھی تعالیٰ نے اس کے شرسے اسے بچالیا۔ چوکلہ ان سالون میں فتنہ وفسا دات آئے دن وقوع میں آئے دہتے تھے اور گرانی بھی بے حد تھی اس وجہ سے حاجیوں کی آمد عراق سے بند ہوگئی پھر سیم انظر خادم آمیر جج ہوگر عراق سے مکہ معظمہ کے لئے روانہ ہوا اور اثناء راہ میں رائی ملک عدم ہوگیا۔ اس کی جگہ اس کا آزاد غلام قیماز امیر قافلہ ہوا باور مکہ معظمہ میں ۵ ہے جاسے کا خطبہ پڑھا جاتا رہا۔

والی مکٹر عیسلی بن قاسم کی معزولی اس کے بعد خلیفہ مشجد کی خلافت کی بیت لی گئی اس کے نام کا بھی خطبہ ملہ معظمہ میں پڑھا گیا جیسا کہ اس کے باب مقتض ہی کا خطبہ پڑھا جا تا تھا ۲ لاھے جیس قاسم ابن ابوقلیہ مارڈ الا گیا۔ خلیفہ متضی نے عراق کے قافلہ تجاج کے ساتھ طاشکین ترکی کو امیر مقرر کر کے روانہ کیا۔ اس اثناء میں عبید بوں کی دولت کا دور حکومت مصر ہے ختم ہوگیا 'اس نے مکہ اور سلطان صلاح اللہ بن بن مجم اللہ بن ابوب مصری حکومت میں واعل کر لیا۔ ترمین میں خلافت عباسہ کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ ہی ہے جے میں خلیفہ متضی نے وفات پائی اس کا بیٹا ناصر تخت خلافت پر متمکن ہوااس کے نام کا بھی خطبہ تربیا ماری ماں ہی ہی ہی ہی جا کہ کہ کہ اس کا بیٹا ناصر تخت خلافت پر متمکن ہوااس کے نام کا بھی خطبہ تربیا ہی ہیں پڑھا گیا۔ اس کی ماں ہی ہی ہی ہی تا می اگر کو آئی گئر ہی القدر تخص تھا۔ اس کی ماں ہی ہی ہی ہی ہوگی کہ کے معلوم ہوئے تھے۔ خلیفہ ناصر نے اسے امارت مگہ ہے معزول کر کے اس کے بھائی مکٹر بن قاسم کو سندا مارت عطا کی میٹیل معلوم ہوئے تھے۔ خلیفہ ناصر نے اسے امارت مگہ ہوئے جو اس نے بھائی مکٹر بن قاسم کو سندا میں وفات پائی جس سند میں کہ ساتھ اس کے بھائی مکٹر بن قاسم کو سندا مارت عطا کی میٹیل القدر تخص تھا۔ اس نے ہی ہوئے ہو ہے میں وفات پائی جس سند میں کہ ساتھ اس کی انتقال ہوا تھا اس کے بعد سے ہواشم کی دور حکومت نیں صفف بیدا ہوگیا ابوعزیز بن قام وار قصہ خضر اس طرح پر ہواشم کا دور حکومت ختم ہوگیا اور بنو تی دو الدین کا انتقال ہوا تھا اس کی دور حکومت ختم ہوگیا اور بنو تی دو الدین کا انتقال ہوا تھا اور بنو تی دور حکومت ختم ہوگیا اور بنو تی دور الذی کی دور حکومت ختم ہوگیا اور بنو تی دور الی کی دور حکومت ختم ہوگیا اور بنو تی دور تھی دور حکومت ختم ہوگیا اور بنو تی دور تھی دور حکومت ختم ہوگیا دور تھی دور تھی دور تھی دور کومت میں میں تو تھی دور تھی دور کومت ختم ہوگیا دور تھی دور تھی دور کومت کی دور حکومت کی دور تھی دور کومت کی دور حکومت کی دور تھی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت کی دور کومت ک

#### بني قياده کے حکمران

ابوعز برخی و بنوقیادہ نے ہواشم کے بعد جن کا تذکرہ او پر لکھا گیا ہے مکہ معظمہ پر حکومت کی موئی جون کی اولاد سے جن کا ذکر بنی حسن کے سمن میں ہو چکا ہے۔ عبداللہ ابوالکرام نامی ایک خص تھا (جیسا کہ علی و نبیت بیان کرتے ہیں) ان کے تین بیٹے ہے سلیمان زیداور احمد انہی میں سے اس کی اولاد کا سلسلہ چلا ۔ زیدگی اولاد آج کل صحرا میں نبر حسینہ پر آباد ہے اور احمد کی اولاد دو ہنا ہیں۔ باقی رہاسلیمان تھا۔ مطاعن کے دو بیٹے اور لیس اور تعلب 'تعالیہ جاز میں تھے۔ اور لیس سے دولا کے بیدا ہوئے' ایک قنادہ نا بعہ دوسر اصر خد صرحہ سے ایک گروہ کا بیٹے اور لیس اور تعلب 'تعالیہ جاز میں تھے۔ اور لیس سے دولا کے بیدا ہوئے' ایک قنادہ نا بعہ دوسر اصر خد صرحہ سے ایک گروہ کا سلسلہ چلا جوشکرہ کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ قادہ نا بغہ کی کنیت ابوعز پر تھی اس کے لاکوں سے علی اکبراور اس کا حقیقی مسلسلہ چلا جوشکرہ کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ قادہ نا بغہ کی کنیت ابوعز پر تھی اس کے لاکوں سے علی اکبراور اس کا حقیقی وقت دوا میں بید و کی امارت رہی ۔ آئیس میں سے اس وقت دوا میں بید و کی امارت رہی ۔ آئیس میں سے اس وقت دوا میں بید و کی امارت کرتے ہیں جو اور لیس بین حسن بن اور لیس کی اولاد سے جیں اور ابوعز پر قادہ نا بغہ کی اولاد ان میں میون کی دور تھا۔ ہز علقہ واددی بید و عمر سکونت پر بر سے وقت دوا میں میانہ بروش اور بادیہ نیشین تھے۔ اور بیسب کے سب خانہ بدوش اور بادیہ نیشین تھے۔ اور بیسب کے سب خانہ بدوش اور بادیہ نیشین تھے۔ اور بیسب کے سب خانہ بدوش اور بادیہ نیشین تھے۔ اور بیسب کے سب خانہ بدوش اور بادیہ نیشین تھے۔

ق دہ کا پینبوع اور صفراء پر فیضہ جس وقت قادہ اپنے خاندان میں نشودنما پاکرین شعور کو پہنچا تو اپنی قوم کو جو کہ مطاعن کی اولا دسے تھی جمع کیا اور انہیں مسلح کر کے حملہ کر دیا وادی پنبوع میں اس وقت بنوخراب جو کہ عبداللہ بن حسن بن حسن کی اولا دسے تھے اور بنومطاعن سے معرکہ آرائی ہوئی اس وقت اولا دسے تھے اور بنومطاعن سے معرکہ آرائی ہوئی اس وقت بنومطاعن کا امیر عزیز قادہ تھا۔ چنانچہ ابوعزیز قادہ نے اسراء پنبوع کو پنبوع سے نکال باہر کر کے پنبوع اور صفراء پر قبضہ کرلیا۔ آہتہ آہتہ اپنی فوج اور غلاموں کو ضرورت کے موافق بنو ھالیا۔

قما وہ کا مکہ پر قبضہ: ابوعزیز قادہ عہد خلافت خلیفہ مستنصر عبائی چھٹی صدی ہجری کے وسط میں تھا۔ اس وقت مکہ معظمہ کی زمام حکومت جعفر بن ہاشم بن حسن بن محمد بن موئی بن ابی الکرام عبداللہ کی اولا د کے قضہ میں تھی جو کہ ہواشم سے تھا اور مکثر بن عینی بن قاسم ان کا جانشین ہوگیا تھا یہ وہ فخص ہے جس نے کوہ ابوقیس پر قلعہ تغیر کرایا تھا اس نے ۵۵ هے میں وفات پائی۔ قادہ نے فوجیس آ داستہ کر کے مکمعظمہ پر چڑھائی کی اور ان سے ان کے قضہ سے نکال لیا۔ قبضہ عاصل کرنے کے بعد خلیفہ فاصر عباسی کی محمد ورجہ کا استحکام اور ان عاصل ہوا تمام اطراف بین میں اس کی حکومت بھیل گی۔ استقلال عاصل ہوا تمام اطراف بین میں اس کی حکومت بھیل گی۔

جاج عراق اورعر بوں کی کڑائی سواج میں وجالسیع ترکی (خلیفہ ناصر کاغلام) امیر قافلہ ہوکر جج کرنے کے لئے آیا کر بخوف کے ایک خوف نے آیا کر بخوف عرب وزیر کا اللہ میں حاجیان قافلہ میں سے ایک خوف نے شریف مکہ پر جو کہ قادہ کے اعزہ سے قاحملہ کر کے قل کرڈ الاشرفاء مکہ نے امراء قافلہ پراس کا الزام لگایا اور سب نے جج ہوکر

خلیفہ ناصر اور قباً وہ دوار چیس خلیفہ ناصر تاج دار دوات عباسیہ کے بعد عادل بن ابوب اوران دونوں کے بعد کامل بن عادل کے نام کا خطبہ کم منظمہ میں پڑھا گیا تھا اور الاجھیں تا تاریوں نے خروج کیا 'قادہ عادل تھا اس کے زمانہ میں نہایت امن وامان رہا۔ اس نے خلفاء اور ملوک میں کسی کے ساتھ زیادتی اور سرکشی نہیں کی ۔ یہ کہا کرتا تھا کہ میں خلافت وامارت کا مستحق ہوں 'دار الخلافت بغداد سے مال وزر اور خلعت ہمیشداس کے لئے آیا کرتے تھا کیک ہار خلیفہ ناصر نے اسے بلا بھیجا تھا اس نے جو ابائیہ چندا شعار لکھ بھیجے ؛

ولي كف ضرغ الم اذل ببسطها و اشرى بها عدال ويسرى وابيع و اشرى بها عدال ويسرى وابيع تنظل ملوك الارض تعلقم ظهرها و في بسطعها لسلح دبين ربيع المحمد بين ربيع المحمد المات السرحال ما اتبعي الا انسا السمك في كل بقعة ومسانا السمك في كل بقعة يسترع و امساعيندكم فيضيع

اس کا دائر ہ حکومت بہت وسیع ہوا مگہ معظمۂ ینبوع' اطراف یمن بلا دنجد اور بعض مقامات مہینہ منورہ پراس کی حکومت کا پرچم کامیا بی کے ساتھ لہرار ہاتھا۔

حسن بن قبا وہ اور امیر اقباش کی جنگ کالاجیس اس نے وفات پائی کہا جا تا ہے کہ اس کے بیٹے حسن نے اسے زہردے دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حسن نے زہر ہیں دیا تھا بلکہ ایک لونڈی کو زہر دے کر ملالیا تھا۔ اس نے حسن کورات کے وقت جبکہ قبادہ سوگیا کل سرامیں بلالیا۔ حسن نے پہنچ کراپئے قبادہ کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور اس کی جگہ خود مکہ معظمہ پر حکمر انی کرنے لگا۔ راج بن ابوعزیز قبادہ کو اس کی خبرلگ گئی۔ امیر نج اقیاش ترکی ہے اس واقعہ کی شکایت کی۔ اقیاش ترکی نے انساف اور تفقیق کا وعدہ کیا حسن نے اس سے مطلع ہوکر مکہ معظمہ کے شہر بناہ کے درواز سے بند کر لئے اور اس کے چندام راء نے شہرے نکل کرباب معلیٰ کے قریب امیر اقیاش سے جنگ کی چھیئر چھاڑ کی۔ ایک دوسرے سے گھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امیر اقیاش مارا گیا ان لوگوں نے اس کی نعش کوصفا' مروہ کے درمیان جاکر لئے اورائی۔

ی میرا پنجیشیر کا ہے اس کے کھولنے سے میں اوگوں کو ذلیل کرتا ہوں اور اس کے عرض عزت دنیا کوخرید کرتا اور بیتجا ہوں۔ باوشاہاں جہاں (پنجہ کے) پست پر بوسہ دیتے میں اور (پنجہ کا اندرونی حصہ) قمط ز دوں کے لئے رہے ہے۔ کیا میں اسے چک کے بینچے دیا دوں پھراس کی خلاصی کی کوشش کروں اگر اپیا کروں تو میں کمینہ ہوں۔ میں ہزچکہ یرمشک کی طرح خوشبوکرتا ہوں گرتمہار نے زدیک ذلیل ہوں۔

امران اندلس اور نافائے مقر حسن بین قیا وہ اور مسعود بن کامل کی جنگ اس کے بعد وسلاج میں مسعود بن کامل بحن سے مکم آیا جج کیا بعد فراغ جج اس بین قیا وہ اور مسعود بن کامل کی جنگ اس واقعہ میں حسن کوشکست ہوئی مسعود نے مکہ پر قبضہ کر کے اپنی کامیا بی کا جھنڈ اگاڑ دیا در بار خلافت تک پینج بنی تو خلافت ما آب نے مسعود سے اس پر اور ان حرکات پر جواس نے مکہ معظمہ میں کئے تھے ناراضکی کار دیا در بار خلافت تک پینج بی تو خلافت ما آب نے مسعود کے باپ نے بھی مسعود کو بیزاری اور نفرین کا خطاکھ بھیجا جس کا مضمون بیتھا ملام فرمائی اور بے صد غصہ کیا۔ مسعود کے باپ نے بھی مسعود کو بیزاری اور نفرین کا خطاکھ بھیجا جس کا مضمون بیتھا میں تیرا میں جھے موقع مل گیا تو میں تیرا مسید ھایا تھے تھے مارک کیا تو میں تیرا مسید ھایا تھی کار نو کار اور نیا دونوں کو پس پشت ڈال دیا۔ لاحل ولا تو ۃ الا باللہ العلی العظیم مسید ھایا تھی کری ذرا کم ہوئی شرفاء مکہ کے خون بہا (دیت ) ادا کئے۔ اس معر کہ میں اس کا ایک ہاتھ بیکا رہوگیا تھا۔

حسن بن قیا و ه کی بغد اور وانگی حسن بن قیاده بغرض دادخوای بغداد کی طرف روانه ہوا' تن تنها شام جزیره اور عراق ک کی خاک چھانتا ہوا دارالخلافت بغداد میں داخل ہوا' ترکوں نے آمد کی خبر پاکر بعوض امیرا قیاس اس کے قبل کی فکر کی لیکن اہل بغداد نے ترکوں کواس فعل سے روک دیا حتی کہ سوم ہے میں اس نے بغداد ہی میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوا اس کے بعد ۲۲۲ ہے میں مسعود بن کامل مکہ معظمہ میں مرکبیا اور معلیٰ میں وفن کیا گیا اس کا سپر سالا رفخر اللہ بن بن شخ مکمہ معظمہ کا حکمر ان ہوا اور پیمن کی امارت امیر الجمع ش عمر بن علی ابن رسول کے قبضہ اقتدار میں دہی۔

راجی بن قادہ ۱۲۹ میں راجی بن قادہ نے عمر بن علی بن رسول کی فوجیں کے کہ معظمہ کا قصد کیا چنا چنہ وسالا ہے ہیں اس مقدس شہر کوفنر الدین بن شخ کے قبضہ سے نکال لیا فخر الدین نے مصر جا کردم لیا۔ اس کے بعد ۱۳۲ ہے ہیں مصری فوجیس بسر کردگی امیر جرئیل کہ معظمہ کی طرف بڑھیں اور بزور تنج اس پر قبضہ کرلیا 'راجی بین بھاگ گیا' پھر عمر بن علی مع اپنی فوج کے امراہ اس کی کمک کے لئے آیا۔ مصری فوجیس مکہ معظمہ خالی کر کے بھاگ گئیں۔ راجی نے مکہ معظمہ پر کا میا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کرلیا اور خطبہ میں خلیفہ ستنصر عباری کے بعد عمرا بن علی کا نام پڑھا اور جب تا تاریوں نے عمراق کو ۱۳۲ ہے میں دبالیا اور ان لوگوں کی حکومت مستصم میں خارور فتہ رفتہ اربل تک پہنچ کئے تو خلیفہ مستنصر نے علماء سے استفتاء کر کے بوجہ جہا ڈج بند کر دیا۔ ساتھ اور وفت کی اس میں خلیفہ مستعصم نے حاجیوں کا قافلہ اپنی ماں کے ساتھ روانہ کیا اور کوفیہ تک اس کی مشابعت کی اس مرتبہ بند کر دیا۔ ساتھ ایک ترکی نے شریف مکہ کو مارا۔ راج نے خلافت ما ب کی خدمت میں اس کی شکایت کی اس جرم کی یا داش میں اس ترکی کے اتھ کا طرف راہا۔

جمان بن حسین کی مکہ بر فوج کشی : پر موی امام زیدیہ کی حکومت کا سکہ یمن میں چلنے لگا اس نے خلافت عباسہ کا خطبہ موقوف کردینے کا ارادہ کیا بیام منظفر بن عمر بن علی بن رسول کونا گوارگز را خلیفہ متعصم کواس سے مطلع کر کے حاجیوں کا قافلہ روانہ کرنے گرفتے ہوں کا قافلہ روانہ کرنے گرفتے ہوں کا مام زید بیا ہے ارادے میں کامیاب ہوگیا۔ اہ میں جمان بن محسین بن قادہ دُشق میں ناصر بن عزیز بن ظاہر بن ایوب کی خدمت میں ابوسعید کے خلاف فوجی المداد حاصل کرنے کے لئے اس بنا پر گیا کہ وائی مین کا خطبہ مکم معظمہ میں موقوف کر دیا جائے جنا نچہ ناصر نے جمان کوفوجی مدددی اور جمان مکہ پرچڑ ہوآیا 'ابوسعید حرم میں مارا گیا ساتھ ہی اس کے جمان نے ناصر کے ساتھ میع ہوگئی کی کہا میا بی کے بعد وائی بین ہی کے نام کا خطبہ پڑھا۔

ابونمی بن سعید اس کے بعد مکہ پر ابونمی کی حکومت کے قدم جم گئے اور اس نے اپنے باپ ابوسعید کے قاتلوں اور لیل جمان اور محمد کو ینوع کی جانب شہر بدر کر دیا۔ ان میں سے اور لیس نے تھوڑے دن تک مکہ کی امارت کی تھی ان لوگوں نے ینوع علی مجر اپنی حکومت کی بناء ڈالی چنانچہ اس وقت تک ان کی تسلیل بیوع کی تحکمر ان میں ابونمی نے تقریباً بچپاس برس تک مکہ معظمہ میں امارت کی آخری ساتویں صدی ہجری یا اس کے دوبرس بجد مرگیا اور بوقت وفات تمیں لڑکے چھوڑ گیا۔

بنی نمی کے حکمران

رمین اور حمیضہ پیران ابومی ابونی کے مرنے پر مکہ معظمہ کی عنان حکومت اس سے بیوں رمینہ اور حمیفہ کے قبضہ اقتدار میں گئی اور بید دونوں بالاشتراک حکومت کرنے گئے۔ عطیفہ اور ابوالغیث نے رمینہ اور حمیصہ سے دوبارہ امارت مکہ معظمہ پر جھڑا کیار میشہ اور حمیصہ نے عطیفہ اور الغیث کو گرفتار کرا کرجیل میں ڈال دیا۔ اتفاق سے انبی دنوں بیرس جاشکر جو معرمیں الملک الناصر کے مممما لک محروسہ کا شروع زمانہ حکومت سے منتظم تھا مکہ آپنجا 'اس نے عطیفہ اور ابوالغیث کو قید سے رہا کرک کری حکومت پر بٹھایا اور رمیشہ اور حمیضہ کو مصر بھیج دیا۔ سلطان نے ان دونوں کو اپنی فوج کے ہمراہ پھرامارت مکہ پر والیس کیا۔ عطیفہ اور ابوالغیث کچھ عرصہ بعد آپس میں لڑنے گے۔ بیلڑائیاں جو بغرض حصول امارت مکہ ان لوگوں کے درمیان شروع ہوئی تھیں ایک مدت تک جاری رہیں۔ انہی لڑائیوں کے اشاء میں ابوالغیث میدان مرمیں مرکیا۔

رمین اور تمیضه کے مابین کشیدگی ومصالحت اس نے بعد تمیضه اور زمینه میں دوبارہ امارت خالفت بیدا ہوئی۔
رمینه هائے میں الملک الناصر کی خدمت میں امراء شاہی اور عسا کر سلطانی ہے امداد طلب کرنے کے لئے گیا جمیضه بیخبر پاکر
کہ میری مخالفت برشاہی امراء اور سلطانی فوجیس آرہی ہیں اہل مکہ کے مال واسباب کولوٹ کر بھاگ گیا مگر عسا کر سلطانی کی
والیسی کے بعید مکہ پھر آیا۔ دونوں بھائیوں نے باہم مصالحت کر کی اور بالا تفاق حکومت کرنے گئے۔

حمیضیہ کافتل : پھرعطیف نے ۸امے میں رمیٹ اور حمیصہ کی مخالفت کی اور بغرض استمداء سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا چنا نجیہ شاہی امداد حاصل کرے مکہ معظمہ پہنچا اور قبضہ کرلیا۔ رمیثہ کو گرفتار کر کے جبل میں ڈال دیا مگر ہوا ہے میں جس وقت کہ سلطان کج کوآیا رہا کر دیا۔ رمیثہ سلطان کے ساتھ مصر چلا گیا اور حمیضہ فرار ہو گیا حتی کہ سلطان سے امان کی ورخواست کی سلطان نے امان دے دی۔ سلطان کے ساتھ حمیصہ کے خدام کا ایک گروہ فقا بیلوگ اس کے زمانہ بغاوت میں مصر سے اس کے باس بھا گئا ہے گئا ہے گئا ہے کہ بھتھ نے باس بھا گئا ہے۔ حمیصہ کے باس بہنچ تو بیر معلوم ہوا کہ جمیصہ نے باس بھا گئا ہے۔

محر بن مجلان ایک ہوشیار آ دی تھااس نے اسی وقت زیام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور بحکمت عملی ان سب کووالیس بلالیا

صرف عنان بن مغامس سَرِگرداں وحیران مصر پہنچا اور سلطان مصر سے مقابلہ محمد و دلیش امداد طلب کی چنانچیسلطان مصر نے

اس کی کمک پرایک فوج متعین کی اورامیر قافلہ تجاج کے ساتھ حالات اصلی اور واقعات حقیقی دریافت کرنے کے لئے روانہ کیا اتفاق سے فرقہ باطنیہ کا ایک گروہ ان کے ساتھ ہولیا تھا جس وقت محمل جس پرغلاف کعبہ تھا مکہ معظمہ کے قریب پہنچا۔محمد اس کے لینے کے لئے مکہ معظمہ سے باہر آیا اور حسب عادت قدیمہ اس کا بھوسہ دینے کو بڑھا باطنوں نے دفعتۂ وارکر دیا محمد زخمی ہو کرزمین پر آر ہااور علی مع قافلہ تجاج مکہ معظمہ میں واخل ہوا۔

عنان بن مغامس امیر ج نے عنان بن مغامس کوامارت مکہ پر مامور کیا۔ کمیش اوراس کے ہوا خواہ بھا گرجدہ پنچ۔ جب زمان بن مغامس اور کیا ہور جاتھ کے معظمہ پہلہ جب زمان بن مغامس اور کمیش ہور جلا تو کمیش نے شکر آ راستہ کر کے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مکہ معظمہ پر ہملہ کر دیا اوراس پر محاصرہ کیا۔ عنان بن مغامس اور کمیش میں متعدد کڑائیاں ہوئیں انہیں کڑائیوں میں سے کسی کڑائی میں کمیش مارا گیا۔ علی بن مجلا ن اوراس کا بھائی حسن فریا دی صورت بنائے ہوئے الملک الظاہروالی معرکی خدمت میں حاضر ہوئے۔ الملک الظاہراس خیال سے کہ مادہ فتنہ و فساداس وقت تک منقطع نہ ہوگا جب تک انہیں بھی حکومت مکہ میں حصہ نہ دیا جائے گا۔ 4 کے کھے میں انہیں بھی سند حکومت مکہ میں حسہ نہ دیا جائے گا۔ 4 کے کھے میں انہیں بھی سند حکومت عطاکی اور عنان حکومت عطاکی اور عنان بن مغامس کے ساتھ امارت میں شریک رہنے کا حکم دیا۔

علی بن محل ان چنانچیل و سن امیر قافلہ ج کے ساتھ مکہ معظمہ روانہ ہوئے جس وقت مکہ معظمہ کے قریب قافلہ بہنچا عنان حسب دستورا میر ج کے استقبال کے لئے لیکن پی فیر کرای قافلہ میں سے ملی و سن بھی ہیں 'ا ثناء راہ سے بھاگ گیا علی نے مکہ میں واغل ہو کرعنان حکومت مکہ اپنے قبضہ میں لے کی اور استقلال واستحکام کے ساتھ حکومت کرنے لگہ جب ایام ج فتم ہوگئے اور حاجیوں کا قافلہ لوٹ کھڑا ہوا تو عنان اپنے بنوعم مبارک اور شرفاء عرب کے ایک گروہ کے ساتھ مکہ پر حملہ آور ہوا بہنچتے ہی علی کا مکہ معظمہ میں محاصرہ کرلیا۔ امارت وریاست کی بابت جھڑے ہونے گے۔ پھرخود بخو دیے جھڑے در یہ جھڑے ہوں کئے بچھروز بعد پھرونی کیل و نہار آگئے اور لڑائی کی چھٹر چھاڑ شروع کر دی۔ اس حالت سے اس وقت تک پیسلسلہ جاری ہے۔ سم و بے جی ان لوگوں کا ایک وفد ( ڈیوٹیشن ) سلطان کی خدمت میں مصر بہنچا۔ سلطان نے علی کوسند حکومت عطاک ' خلعت اور جائزے دیئے فوجیں اور خدام عنایت فرمائے۔

عنان بن مغامس کی گرفتاری : عنان بن مغامس کواپ در بارین رکھ لیا۔ حب رتبداس کی تخواہ مقرری اوراپ ارا کین دولت میں شامل کرلیااس کے بعد چندون بعد سلطان تک پیفر پیٹی کرعنان بن مغامس کے دیاغ میں پھر مکہ کی امارت کی ہوا سائی ہے اورا میر مکہ علی بن عجلان سے دوبارہ امارت پرلڑنے کی غرض سے تجازی طرف چھپ کرجانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سلطان نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا علی بن عجلان کواس واقعہ کی خبر لگی تواس نے بھی ان شرفاء کو جوعنان کے جوافواہ اور بھر دیتے گرفتار کر کے جیل بن اوار حیان رکھا کہ دیا۔ ان احسان فراموشوں اور محس کشوں نے امارت کی بایت پھر جوافواہ اور بھر دیتے گرفتار کر لیا پھر انہیں براہ احسان رہا کر دیا۔ ان احسان فراموشوں اور محس کشوں نے امارت کی بایت پھر جھگڑ اشروع کیا اور علی بن عجلان کے ساتھ اس وقت تک لؤجھگڑ رہے ہیں۔ والله متولی الامور لا بی جیدہ

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

grafia and an experience of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

to the Control of the second section of the second section is

# ₹.:<del>-</del>

#### امارت مدينه

#### امرائے بنی مہنی

the Salar and the

اگر چداوس وخزرج مدیندمنوره میں رہتے تھے جیسا کہ شہور ومعروف ہے۔ کین نہایت قلیل مدت میں جس وقت که اسلامی فتوحات کی موجیس بڑے بڑے سلاطین کی مشحکم سلطنوں کی دیواروں سے نگرار بی تھیں تمام عالم میں بھیل گئے اور مدینہ منورہ سے ان کی حکومت وسر داری جاتی رہی کو گی شخص ان کا ہاتی نہ رہا' صرف معدودے چند طالبی انسل ہاتی رہ گئے۔

بنی جعفر کا مدینہ منورہ سے اخراج ابن حیین نے اپنے ذیل میں جواس طبری پر لکھا ہے ترکیا ہے کہ میں چوتھی صدی میں مدید منورہ گیا تھا کھر لکھتا ہے کہ اس شہر صدی میں مدید منورہ گیا تھا اس وقت مدینہ منورہ میں خلیفہ مقدرعباس کے نام کا خطبہ بڑھا جاتا تھا پھر لکھتا ہے کہ اس شہر پر خلفائے عباسیہ کے گورز برابر حکمرانی کرنے کے لئے آتے جاتے رہے ۔ لیکن اصل میں عنان حکومت بنی حسین اور بن جعفر کے قضہ اقتدار میں تھی ۔ آخر میں بنی جعفر کو بنی حسین نے نکال دیا ان لوگوں نے مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سکونت اختیار کی پھر انہیں بنوحرب نے زبید سے قریل اور حصون کی جانب جلا وطن کر کے صعید تک پہنچا دیا 'چنا نچہ اس وقت تک بینے دیا ہورہ آیا اور اس نے ان تک بید مہاں پر موجود ہیں 'بنی حسین مدینہ میں ہی رہ 'بیاں تک کہ ظاہر بن مسلم مصر سے مدینہ منورہ آیا اور اس نے ان شک بینے منورہ آیا اور اس نے ان

ظاہر ہن مسلم کتب تورائ میں ہے کہ ظاہر بن مسلم کے باپ کا نام محد بن عبیداللہ بن ظاہر بن کی محدث بن حن بن جعفر تھا۔ شیعہ کے بزویک جی اللہ بن عبیداللہ بن طاہر بن کی محدث بن حسن بن جعفر کا ورشیعہ کے بار کا اور کر ہوچکا کا فور کا دوست تھا جوا خشید سے مصر پر قابض تھا جس وقت عبیدیوں کا پر جم اقبال مصر پر اپر انے اور معز الدین اللہ علوی کہ کسی عیلے کی لڑک سے عقد کرنے کی ورخواست کی مسلم نے انگاری جواب میں افریقہ سے مصر آیا قاہر وہیں قیام کیا 'مسلم کے کسی بیٹے کی لڑک سے عقد کرنے کی ورخواست کی مسلم نے انگاری جواب ویا 'معز نے ناراض ہوکر مسلم کا مال واسب صبط کرلیا' گرفتار کر کے جبل میں ڈال دیا۔ مسلم بحالت قید میں مرگیا' یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ مسلم قید خانہ سے بھاگ گیا تھا اور زمانہ فراری میں اس نے وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ظاہر مدینہ منورہ گیا۔ بزوجسین نے اسے اپناسر دار بنایا' چنا نچہ دو ہرس تک استحکام کے ساتھ حکومت کر کے اجماع میں مرگیا اس کی جگد اس کا بیٹا کا گیا۔ بزوجسین نے اسے اپناسر دار بنایا' چنا نچہ دو ہرس تک استحکام کے ساتھ حکومت کر کے اجماع میں مرگیا اس کی جگد اس کا بیٹا کیا۔ بزوجسین نے اسے اپناسر دار بنایا' چنا نچہ دو ہرس تک استحکام کے ساتھ حکومت کر کے اجماع میں مرگیا اس کی جگد اس کا بیٹا

حسن حکومت کی کرسی پرمتمکن ہوا۔

حسن بن ظاہر معنی مؤرخ دولت بن سبتگین کی کتاب میں ہے کہ ظاہر کے بعد جوشی مدینہ منورہ کا حکمران ہوا تھا۔
وہ اس کا داماداوراس کے چپا کا بیٹا داؤ دین قاسم بن عبیداللہ ظاہر تھا۔اس کی کنیت ابوعلی تھی۔اس نے استقلال اور
استخام کے ساتھ ظاہر کے بعد حکمرانی کی تھی نہ کہ ظاہر کے بیٹے حسن نے حتیٰ کہ ابوعلی نے وفات پائی تب ہانی کی جگہاس
کا بیٹا پھراس کا بیٹامہنی کیے بعد دیگر ہے حکومت کرتے رہے حسن بن ظاہر سلطان محود بن سبتگین کے پاس خراسان جلا گیا تھا اور ویس تھیرار ہا۔

ابن ظاہر کے متعلق غلط روایت میر نز دیک بیر دایت غلط ہے کونکہ سیحی مؤرخ دولت عبیدین نے ظاہر بن مسلم کی دفات اوراس کے بیئے حسن کی حکومت کواس سنہ میں تحریر کیا ہے جس سنہ میں کدا بھی ہم نے بیان کیا۔ سیحی نے کھا ہے کہ ۱۸۳ھ میں مدیدہ منورہ کا تحران حسن بن ظاہر تھا جو ہمی کے لقب سے ملقب کیا جاتا تھا۔ سیحی بہنبت عتب کے خالات مدیدہ منورہ اپنے کو داؤد کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ داؤد مواق سے آیا تھا میر سے زیادہ واقف تھا۔ اس وقت امراء مدید منورہ اپنے کو داؤد کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ داؤد مراق سے آیا تھا میر سے زد دیک اس کا قائل وی شخص ہوگا جے تاریخ سے مس نہ ہوگا۔ مورزخ تھا تا جہاں پران کے مورثوں کا ذکر کرتا ہے تو انہیں ابوداؤد کی جانب نسباً منسوب کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔

جسد نبوی کومصر لے جانے کا منصوبہ ابوسعید نے لکھا ہے کہ وہ پیں ابوالفتوح حسن بن جعفر امیر مکہ نے جو بی سلیمان سے تھا ہم عبیدی مدینہ منورہ پر قبضہ حاصل کرلیا تھا اور بی مہنی کی امارت جو کہ بنی حسین سے تھے مدینہ منورہ سے زائل کر دی تھی اس نے جسد نبوی کو مدینہ منورہ سے رات کے وقت مصر لے جانے کا قصد کیا تھا۔ اس رات کواس قدر تیز ہوا چلی کہ جس سے فضا اور آسان تاریک ہوگیا۔ قریب تھا کہ بڑے برے مکانات اور تناور درخت جڑسے اکھڑ جاتے ابوالفتوح گھبرا کراس ارادہ سے باز آیا اور بہ عجلت تمام مکہ معظمہ کی جانب واپس ہوا۔ بنو بہنی بھی مدینہ منورہ واپس آئے۔

قاسم بن مہنی مؤرخ تماۃ ئے ان کے امراء میں ہے مصور بن عمار کو ذکر کیا ہے مگر کسی کی جانب منسوب نہیں کیا۔ لکھتا ہے کہ ہے ہوئی جیس مصور نے وفات پائی تھی۔ اس کے بعداس کا بیٹا تھران ہوا کیسب مہنی کی اولا دیے تھے نیز انہیں میں سے قاسم بن مہنی بن داؤ دکا تذکرہ لکھا ہے اس کی کنیت ابوقلیتہ تھی کہ یہ سلطان صلاح الدین بن ابوب کے ہمراہ جہا دانطا کیہ میں گیا تھا اور ۵۸ھ جے میں اسے اس نے فتح کیا تھا۔

ابو عزیر فقا وہ اور سالم کی گرائی فوجاری مؤرخ جاز جیبااس سے ابوسعید نے ملوک مدینہ بوحسین بن علی کی اولاد
سے تھے ان کے تذکرے کے وقت روایت کیا ہے۔ لکھتا ہے کہ جلیل القدر عظیم الثان ہونے کے لحاظ سے ان لوگوں میں قابل
ذکر قاسم بن جاز بن قاسم بن مہنی ہے اسے خلیفہ مستقی نے مدینہ منورہ کی سند حکومت عطائی تھی۔ چیس برس تک حکم ان کر تا
رہا۔ ۳۸۵ھے میں وفاف پائی اس کی جگہ سالم ابن قاسم اس کا بیٹا حکم ان ہوا یہ شاعر تھا اس سے ابوعزیز قادہ والی مکہ سے
اوا جے میں مقام بدر میں لڑائی ہوئی تھی۔ ابوعزیز نے مکہ سے مدینہ منورہ پر فوج کشی کو تھی اور مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔
ایک مدت تک نہایت تی سے حصار کے رہا' پھر محاصرہ اٹھا کر چلا آیا اس اثناء میں سالم کی مکٹ پر بنی لام جو کہ بطون ہمدان

شیخہ بن سیا کم : پھرای 21 ہے ہیں معظم بن عیسیٰ عادل آگیا اس نے پھر قلعہ بندی شروع کی لڑائی کے مور ہے قائم کئے در سے اور دھس بند سوائے سالم بن قاسم امیر مدینہ بھی اس کے ہمراہ تھا کسی وجہ سے ان لوگوں نے مراجعت کی اثناء راہ میں مدینہ منورہ میں پہنچنے سے پہلے سالم انتقال کر گیا۔ تب اس کا بیٹا شیر عکومت کی کری پر شمکن ہوا' سالم نے اپنا زمانہ مکر انی میں ترکمانوں کی ایک فوج تیار کی تھی جے شیخہ نے از سر نومر تب کر کے قادہ پر چڑھائی کی اور بندور تیج بینے الوجازیز قادہ بنوع بھی گیا اور وہاں پر جا کر قلعہ نشین ہوگیا۔ سرا میں شیخہ والی کہ بندہ مارا گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا عیسی متعملیٰ ہوا اس کے بعد جاز بن شیخہ نے نیس کی وہ ۱۲ ہے میں گرفتا ہے کہ جاز بن سعد کھتا ہے کہ بین ابوالحن شیخہ بن سالم مدینہ منورہ کی حکومت پر تھا۔ سرا کے علاوہ اور مؤرخین کھتے ہیں کہ سے آب کا بھائی حکمر ان ہوا۔ اس بن شیخہ بن سالم مدینہ منورہ کی حکومت پر تھا۔ سرا کے علاوہ اور مؤرخین کھتے ہیں کہ سے آب و ما لک منیف بن سالم مدینہ منورہ کی حکومت پر تھا۔ سرا کے علاوہ اور مؤرخین کھتے ہیں کہ سے آب و ما لک منیف بن سالم مدینہ منورہ کی حکومت پر تھا۔ سرا کی جار ہی جا گیا۔ اس کی جگہ جاز اس کا بھائی حکمر ان ہوا۔ اس بن شیخہ بن سالم مدینہ منورہ کی حکومت پر تھا۔ سرا کہ وہ اس کی جگہ جاز اس کی جگہ جاز اس کا بھائی حکمر ان ہوا۔ اس بی بیت عمر پائی اور س دی حکومت پر تھا۔ سرا کی اس نے وفات پائی۔ اس کی جگہ جاز اس کا بھائی حکمر ان ہوا۔ اس

منصورا ورا ابوع زیز کی جنگ اس کے بعد منصوراس کا بیٹا تھر انی کرنے لگا۔ اس کا دوسرا بیٹا مفیل نامی شام چلا گیا اور
بطور و فدمصر میں بیرس کی خدمت میں جا ضربوا۔ بیرس نے منصور کے نصف مقبوضہ بلا دکی تحکومت قبل کوعطا کی مقبل ہا ہا ہا
غفلت مدینہ منورہ میں داخل ہوا' اس وقت مدینہ منورہ میں منصور کا بیٹا ابو کبیشہ تحکمت کر رہا تھا۔ ابو کبیشہ اور منصور سے مجھ بین نہ
بڑی شہر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے قبل نے کا میا بی کے ساتھ شہر پر قبضہ کر لیا ابو کبیشہ بحال پر بیٹان قبائل عرب میں چلا گیا
اور ان لوگوں سے ایک فوج مرتب کر کے و دے چیس مدینہ منورہ مراجعت کی قبل اور ابو کبیشہ سے لڑائی ہوئی قبل مارا گیا۔
منصور مظفر ومنصورا بے دار الا مارت میں داخل ہوا۔

ماجد بن قبل اور ابوعزیز کی لڑائی بقبل کا ایک لڑکا ماجدنا می تھا ہے بعض مقبوضات میں جواس کے باپ کے تھے مرحت کئے گئے نہ عرب کے ساتھ وہاں جا کر قیام پزیر ہوا اور در پر دہ منصور کی کا لفت کرتا رہا۔ است میں منصور اور ابوعزیز قادہ والی کیدوع کے درمیان المحصی میں اس ماجد کی وجہ ہے لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد ماجد بن قبل محالے پیمیں اپ بھیا منصور ہے جنگ کرنے کے لئے مدینہ منورہ آیا۔ منصور نے سلطان سے امداد طلب کی چنا نچے شاہی لشکراس کی کمک پر آیا اس وقت ماجد تھا کہ معالی کے مراہ واور منصور ماجد تھا کہ معالی کھڑا ہوا اور منصور منصور بیت بوی خوزیز لڑائی ہوئی۔ آخر کار ماجد شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا اور منصور برستورا بنی آمارت پر قائم رہا۔ جی کہ 2 کے مراہ کا دیا اور اس کا بیٹا کمیش بن منصور آمارت کرنے لگا۔

آپو کمپیشه بن منصور: اس کا زمانه حکومت بھی طویل ہوا۔ اس کا امارت کے سلسلہ میں دوی بن تجازے جھڑا ہوا۔ دوی ایک مدت تک اس کا محاصرہ گئے رہا۔ اس کے بعد طفیل حکمران ہوا۔ اھ کے چین طاہر نے گرفتا رکزلیا اور عطیہ کو حکومت عنایت کی۔ (۱۳۸ کے بیس عطیہ مرگیا) طفیل کو سند حکومت مرحت ہوئی کچھ دن بعد قید کرلیا گیا اور تجاز میں ہتہ اللہ بن جہاز بن منصور کو امارت دی گئی۔ غرض سلاطین ترک جومصر میں حکمرانی کر رہے تھے۔ مدینه منورہ کی حکومت کو آئیس دو۔

امراء مدين ك آخرى طالات بين است زياده مجهوا تفيت كاموقع نبين الله ولله المقدر لجميع الامور سبحانه لا الله الاهو

And the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

for the first of the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and

. Prins principal de granda a un montre de l'imperencia de l'este de l'este de l'este de l'este de l'este de l En prins più a par ingresa des agrops a l'este de l'este de l'este de l'este de l'este de l'este de l'este de l

the confidence of the territorial confidence and the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of

 $\frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt$ 

La de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la c

Carlotte & Carlotte

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

The Mark the control of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta 

# امارتومعده امارتومعده

#### بنی رسی کے حکمران

ا بن قاسم الرسى محمد بن ابراہيم ملقب به طباطبابن اساعيل بن ابراہيم بن هن داعی کے حالات اور زمانۂ خلافت مامون میں اس کے ظہور کے واقعات اور ابوالسرایا کا اس کی بیعت کرنی اور تبلیغ کی کیفیت آپ او پر پڑھ آئے ہیں' جب بیراور ابوالسرایامر گیا تو ان کا کارخانہ درہم برہم ہوگیا۔خلیفہ مامون نے اس کے بھائی قاسم الراسی بن ابراہیم طباطبا کی گرفتاری کا تھم صا در فر مایا قاسم بخوف جان سندھ کی طرف بھاگ گیا اور اس حالت رو پوشی میں ۱۵۲ھ میں مرگیا۔اس کے مرنے پراس کا بیٹا حسن یمن واپس آیا۔ صعدہ بلادیمن کے ایمہ اس کی نسل سے تھے۔ اس کی آئندہ نسلوں نے زید ریے کی حکومت مذکور میں قائم کی جوآ خرز مانہ تک باقی رہی۔ صعدہ ایک پہاڑ ہے جو صنعاء کے شرق میں واقع ہے۔ اس میں متعدد قلعے تھے جس میں صعدہ و قلعہ تلااور جبل مطابہ زیادہ مشہور ومعروف تھے۔ بیسب بنی رسی کے مقبوضات میں شار کئے جاتے تھے۔

سیجی ہا دی ان میں سب سے پہلے جس نے صعدہ میں بعاوت کی تھی وہ چیٹی بن حسین بن قاسم رسی تھا۔اس نے صعدہ میں اپنی خود مخاری کا اعلان کیا اور ' ہادی' کے لقب سے مخاطب ہوا۔ ۱۸۸۸ ہیں بحالت حیات حسین بن قاسم' کیجیٰ کی حکومت وسلطنت کی بیعت لی گئی تھی' بیعت لینے کے بعداس نے اپنے ہواخواہوں کی فوجیس فراہم کیں اور ابراہیم بن یعفر سے معرک آرا ہوا' چنانچے صنعاء اور بحرین کواس کے قبضہ سے نکال لیا اپنے نام کاسکہ مسکوک کرایا کچھ دن بعد بنویعفر نے صنعاء وغیرہ کو بچیکا سے چین لیا۔ یخیٰ شکست کھا کر صعدہ واپس آیا ° **۲۹۸ھ بیں اپنی حکومت کے دس سال پورے کرے ر**ہ گزار ملک جاودانی ہوا' ایسا بی ابن جارنے لکھاہےاور رہیمی لکھاہے کہ دوبارہ ہلال وحرام اس نے ایک کتاب تصنیف کی ہے۔اس کے سوااورمؤرخین لکھتے ہیں کداحکام شرعید کا بہت بڑا مجتہدتھا علم فقہ میں اس کی عجیب وغریب را نمیں تھیں اس کی تصنیف شیعہ میں معروف ہیں ۔

مرتضی بن بیجی مصوئی کہتا ہے کہ اس کے بعداس کا بیٹا مرتضلی حکمرانی کرنے لگا۔اس کا زمانہ نہایت پرآ شوب گزرا۔اس کے باوجود چیس برس تک حکومت کی ۔ ۳۲۰ جے میں وفات پائی۔اس جگہ اس کا بھائی الناصر احمد حکومت کی کرسی پرمتمکن ہوا' فتنہ و بغاوت کا باز ارسر دہو گیا۔ ملک میں امن وامان کی مناوی پھر گئی۔اس کے بعداس کے بیٹے حسین منتخب نے عبائے حکمرانی کوزیب کیا۔ میں میں اس نے انتقال کیا۔ تب اس کی جگہ قاسم مختار اس کا بھائی حکمران ہوا ابوالقاسم ضحاک ہمدانی میں

مس سے میں اس کی وندگانی کا اپنی تھے آب وار سے فائر کروویا۔

عبد الله بن ناصر صولی کہتا ہے کہ بن ناصر سے دشید نتخب تھااس نے ہم سے پیل وفات پائی۔ ابن حزم جہا پر ابوالقاسم رسی کی اولاد کا تذکرہ لکھتا ہے تجریر کرتا ہے کہ انہیں میں سے وہ لوگ ہیں جوصعد ہ مرز مین بین میں حکر آنی کررہے تھے۔ ان کا پہلا حکر ان کی بادی گزرا ہے۔ علم فقہ میں اسے بدطولی خاصل تھا میں نے آسے دیکھا ہے بدائل سنت و جماعت کے مسلک سے زیادہ ہٹا ہوائیہ تھا۔ اس کے بعد جعفر رشید پھر اس کا بھائی مختار قاسم پھر حسن منتخب اور محمد منتخب اور محمد منتخب اور محمد منتخب اور محمد منتخب اور محمد منتخب اور محمد منتخب اور محمد منتخب اور محمد منتخب اور محمد منتخب اور محمد منتخب اور محمد منتخب اور محمد منتخب کے بیانی جس نے سربہ سے میں فاودہ کی حکومت کی بنا ڈالی تھی وہ عبد اللہ منت اور محمد منتخب کی بنا ڈالی تھی وہ عبد اللہ منت اور محمد منتخب کی بنا دور محمد منتخب کی برابر ایک مدے تکال باہر منتخب کے ان لوگوں کی اور سلیمانیوں نے جب کے انہیں ہواشم نے مکہ سے نکال باہر میں سے محمد وہ میں بہنچ کر ان لوگوں کو مخلوب کیا اور ان کی دولت و حکومت کے سلسلہ کوچھٹی صدی ہجری میں منقطع کر دیا۔

فاتک بن محر نیما کی کافل این سعید نے لگھا ہے کہ بی سلیمان میں جس وقت کہ بید مکہ معظمہ ہے بین کی جانب نکا لے سے اسلیمان میں جس وقت کہ بید مکہ معظمہ ہے بین کی جانب نکا کے سے اسلیمان ایک سربرآ وروہ تھی تھا اسے اہل زبید نے جس زبانہ میں علی بن مہدی خارجی ان کا محاصرہ کئے ہوئے تھا اپنی امداد کو موجود ہوں 'بشر طیکہ تم لوگ فاتک کو مارڈ الو۔ چنانچہ آئی زبید نے غریب فاتک کو سازہ ہے تھی مارکرا پی حکومت تمہاری امداد کو موجود ہوں 'بشر طیکہ تم لوگ فاتک کو مارڈ الو۔ چنانچہ آئی زبید نے غریب فاتک کو سازہ ہے تھی مارکرا پی حکومت کی عنان احد بن حمرہ کے قبضہ میں دے دی کیکن احمد بن حمرہ کی سے خاندان کی عنان اللہ میں مہدی کا مقابلہ نہ کر سیا۔ آبتی ابی سعید کا بیان ہے کہ جیلی بن حمرہ ورادوا حمد بن حمرہ ورائی میں سے خاندان کی حکومت بی سے خانم بن کی تھا۔ اس کے بعد تہا مہ جیال اور یمن سے بوسلیمان کی حکومت بی

مبدی کے ہاتھوں سے جاتی رہی ۔ ان کے بعد بنی ایوب نے ان تما لک پر قبضہ حاصل کر کے بنی مہدی کومغلوب کر دیا۔

منصور عبد الله ابن عامی آخر کاراس کی حکومت پر منصور عبدالله بن احمد بن خرق مشمکن ہوا۔ ابن عدیم نے لکھا ہے کہ اس
نے صعدہ کی حکومت اپنے باپ سے حاصل کی حقی خلیفہ ناصر عباسی تا جدار خلافت بغداد کے ساتھ بدا کر بخث و مباحثہ کیا کرتا
تھا اور اپنے ایلچیوں کو دیلم اور جیلان (گیلان) کی جانب بھیجا تھا، حتی کہ ان شہروں کے رہنے والوں نے اس کی امامت و
ریاست کو تسلیم کیا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھنے گئے اور اس کی طرف سے ان بلاد پر اعمال مقرر کئے جانے گئے۔ خلیفہ ناصر نے
الل عرب اور بمن کو خوب روپے ویے اور انہیں ملانے کی کوشش کی کیکن کامیاب شدوا این اثیر کلھتا ہے کہ اور میل منصور
عبدالله بن احمد بن جزو ہے جن دنوں صعدہ میں زیور کی حکومت کا سکہ چلی رہا تھا ایک عظیم فوج مرتب کی بیمن پر جملد آ ور ہوا۔ معز معز الله بن اور جوال فروس فریقوں میں گھرسان کی گڑا کی ہوئی۔ میدان منز کے ہاتھ دیا منصور عبدالله
کے مقابلہ کو بروسا۔ دونوں فریقوں میں گھرسان کی گڑا کی ہوئی۔ میدان منز کے ہاتھ دیا منصور عبدالله منصور عبدالله بیاں اور خولان کی فوجیں جمع کر سے بن طاح قد برطا حالے بین میں دلزار سابھ گیا۔ مسعود بن

ل اصل كتاب ميس اس مقام پرجگه خالى بيد من متر تم

احمد موطی بن حسین مضور نے بہت بڑی عمر پائی و ۱۳ ہے میں انتقال کیا ایک بیٹا احمد تا بی یا دگار چھوٹوا۔ زید ہے نے اب اپنا امر بنایا گراس کی امامت کا خطبہ بوڑھے ہونے اور شرا اطامات بورے ہونے کے انتظار میں نہ پڑھا گیا۔ ۱۹۷۶ھے میں زید ہے کے انتظار میں نہ پڑھا گیا۔ ۱۹۷۶ھے میں زید ہے کے ایک گروہ نے احمد موطی حسین کا بیٹا اور ہاوی کی نسل سے خاجس وقت بنوسلیمان نے بنو ہادی کو صعدہ کی کری امامت سے انار کر نکال باہر کیا تھا اس وقت بہلوگ کوہ فطا بہ میں جاتھ ہے۔ اس زمانہ سے برابر بیای پہاڑ پر مقیم رہے اور ہرزمانہ میں ان کا امام اعلان کرتا آتا تھا کہ اصل میں حکومت ہماری ہی ہے یہاں تک کہ زید رہے نے احمد موطی کے ہاتھ پر امامت وامارت کی بیعت کی ۔ شخص فقیہ اور بیا امون والمار پابندصوم وصلو تا تھا۔ ۱۹۵۷ھ موطی کے ہاتھ پر امامت کی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیعت کی تی بیان تا تھا کہ اور تلاسنہ بین اس کی امامت کی بیعت کی تی بیور اور تی بین رسول کو اس میں میں اس کی امامت کی بیغتے سے نی بیلے عمر بین رسول کی اور تلاسنہ بین اس کی بینا منظفر قلعہ و مواج کی تی بینے عمر بین رسول کی اور تلاسنہ بین اس کا بینا منظفر قلعہ و ملوہ کے سرکر نے میں مصروف تھا اس کا بینا منظفر قلعہ و ملوہ کے سرکر نے میں مصروف تھا نہ بینا تا۔

احمد موطی کی فتوحات احد موطی نے نہایت اطمینان کے ساتھ قلعوں کو سرکرنا شروع کر دیا۔ بیس قلعہ برور بیخ فتح کئے صعد ہ پر فوج کئی کی سلیمانیوں نے اپنے امام منصور عبداللہ کے بیٹے احمد کی بیعت ای زمانہ بیس کر کی تھی اور متوکل کا خطاب دیا تھا جب کہ موطی کی امامت کی بیعت کی گئی تھی کیونکہ سلیمانی اس کی عمر زیادہ ہونے اور شرا اطامامت کے پورا ہونے کا انتظار کررہے تھے جب احمد موطی کی بیعت کی خبر مشہور ہوئی تو ان لوگوں نے بھی بیعت کر لی پھر جس وقت احمد موطی نے صعدہ کو فتح کر لیا تو سلیمانیوں کے امام متوکل نے امان حاصل کرکے اپنے کو احمد موطی کے عوالہ کر دیا اور اس کی امارت و امامت کی بیعت کر لی۔ بیدوا قعہ ۱۲۹ھے کا جے۔ • ۱۵ جی بیل احمد موطی حج کر گیا۔ اس زمانہ سے زید بیر صعدہ کی کھومت احمد موطی کی آئیدہ نسلوں میں چگی گئے۔

خیاح بین صلاح میں نے صعدہ سے سا ہے کہ امام صعدہ • <u>۸ے ہے ۔ قبل علی بن محرتھا جو کہ احمرموطی کی اولا دسے تھا اور</u>
اس نے • <u>۸ے ہے ۔ قبل وفات پائی ۔ اس کے بعد اس کا بیٹا نجاح عکم ان ہوا۔ زید بیر نے اس کی بیعت کی ۔ بعض زید بیر کہتے ہیں کہ وہ امامت کی شراکط نہ ہونے کی باعث امام نہیں تھا۔ بہر کیف صالح نے آخر سوم بھیں انقال کیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا نجاح بھر ان ہوا۔ زید بیر نے اس کی بیعت سے انکار کیا نجاح نے کہا کچھ مضا کہ تبدیں ہے۔ میں اللہ تعالی کامحتسب ہوں۔ بیٹا نجاح بھر ان ہوا۔ زید میں اور تمام ان چیزوں کا جو اس کے معلوم ہوئے ۔ اللہ تعالی زمین اور تمام ان چیزوں کا جو اس بیر میں وارث وما لک ہے۔</u>

Windship and the second

## متور در در در در در در در در الله الله الله

Similar to the sure of the original age.

طالبیوں کی اصل : طالبوں کا سلسلۂ نب حسنؓ وحسینؓ پسران علیؓ بن ابی طالب تک منٹھی ہوتا ہے جو طن فاظمہؓ سے پیدا ہوئے تھے اور بید دونوں رسول اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ بعض طالبیوں کا سلسلہ نسب محمد بن حنفیہ برا درعلا تی حسنؓ و حسین مسبطین رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے بھی جاماتا ہے اگر چیعلی رضی اللہ عنہ کی ان لوگوں کے علاوہ اور اولا دہمی تھی مگر جن لوگوں نے خلافت وامارت کواپنا حق تصور کر کے طلب کیا اور شیعوں نے ان کی طرفداری کی اور اظراف بلاد میں ان کی امارت وحکومت کی ترغیب دی وه یکی نین (حسن محسین اور محمه ) تھے نہ کہ اور اولا د۔

ہ کے حسن جسن کی اولا دیے حسن مٹنی اور زید ہیں انہی دونوں سے حسن سبط کی نسل مدعی امامت وحکومت ہوئی ہے حسن مثنیٰ کے لڑکوں سے عبداللہ کامل حسن مثلث ابراہیم عمر عیاس اور داؤہ ہیں عبداللہ کامل اور اس کے لڑکوں کے حالات اور انساب اور بیان کئے گئے ہیں جہاں پر کہاس کے بیٹے محر مبدی کے تزکرے اور حالات جوابوجعفر منصور کے ساتھ پیش آئے تھے ا حاطہ تحریر میں لائے گئے ہیں۔ ملوک اورار سے مغرب اقصی بنوا در ایس بن اور ایس بن عبداللہ کامل بنوجمود ملوک اندلس (جو بنو امیہ کے آخری عہدِ حکومت میں بنوامیہ کی جانب سے حکمران تھے ) بنوحود بن احمد بن علی بن عبیداللہ بن عمر بن ادریس (جن کا ذكر ہم آئدہ تحرير كريں كے ) بنوسليمان بن عبدالله كامل (جن كانسل سے ملوك يمامه بنومحمد احتضر بن يوسف بن ابراہيم بن موی جون گزرے ہیں) بنوصالح بن موی بن عبداللہ ساقی ملقب بدابوالکرام ابن موی بن جون انہی طالبیوں کی اولا ڈاور السل ہے تھے بنوصالح وہ ہیں جنہوں نے بغانہ مضافات سوڈ ان ملک مغرب اقصلی میں حکمرانی کی تھی اوران کی پیچیلی تسلیں اس وفت تک وہاں پرموجود ہیں اس کی نسل ہے حواشم بنوابو ہاشم محمد بن حسن بن محمد اکبر بن مویٰ ٹانی بن عبداللہ ابوالکرام تھے جو عہدِ حکومت عبید بین میں امراء مکہ تھے ان کے تذکرے ہم او پر تحریر کر آئے ہیں۔ان کی اولا دے بنو قبادہ بن اور کیل بن مطاعن بن عبدالکریم بن مویٰ بن عیسی بن سلیمان بن مویٰ جوں بھی تھے جو ہواشم کے بعد مکہ معظمہ کے حکمران ہوئے میاوگ اینے باپ قیادہ کی بدوات حکومت کی کرسی پر رونق افروز ہوئے تھے۔انہی میں سے بنونی بن سعد بن علی بن قیارہ ہیں جواس

دا وَ دِین حسن مَنْ فی : داوُ دین حسن ثنیٰ سے سلیمانیوں کا سلسلۂ نسب ملتا ہے جو تھرانِ مکہ معظمہ تھے بیلوگ سلیمان بن داوُ د کی نسل سے تھے ان پر آخری زمانہ میں ہواشم غالب آ گئے تھے اور بیلوگ مکہ معظمہ سے بمن کی جانب پیلے گئے تھے۔ زید میرنے ان کی امامت وامارت تسلیم کی جیسا کہ ان کے حالات کے عمن میں بیان کیا گیا ہے 'حسن مثلث بن حسن مکی سے مسین بن ملی بن حسن مثلث تھے جس نے ہادی کے خلاف بغاوت کی تھی اس کا ذکر بھی آپ او پر پڑھ آئے ہیں۔

ابراہیم عمر بن حسن منتی ابراہیم بن حسن شی کی اولا دائن طباطبا ہے اس کا نام ابراہیم بن اساعیل بن ابراہیم تھا انہی میں سے محمد بن طباطبا ابوالا یمد صعدہ تھا جس پر بنوسلیمان بن داؤ دبن حسن شی خالب آئے تھے جبکہ وہ مکہ سے صعدہ میں آئے تھے پھران پر بنوری مسلط ہوئے چنانچہ بیاوگ اپنے امام کے پاس صعدہ چلے گئے اور اس دقت تک وہیں پرموجود ہیں۔

بنوسلیمان بن داوُ د بنوسلیمان بن داوُ د بن حسن مثنی اوراس کابیٹا محر بن سلیمان جو حکومت مامون میں مدینه کا حکمران تھا محرحسن بن محر بن ابراہیم بن حسن بن زید (جوز مانہ معتمد میں مدینه مثورہ کا دالی اور حاکم گزرا ہے اوراس نے منہیات شرعیہ اور خون ریزی کومباح کررکھا تھا فتنداور فساد کی اس درجہ گرم بازاری ہوگئی تھی کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ہونا موقوف ہوگیا تھا حسن بن زید بن محمد بن اساعیل بن حسن بن زید اور اس کے بھائی محمد (جنہوں نے بلے بعد ویگر ہے طبر ستان میں حکومت و امارت کی بناڈ الی تھی اور ان دونوں کے حالات او پربیان کئے گئے ) داعی صغیر حسین بن قاسم بن علی بن عبد الرحمان بن قاسم بن اسامیل کی اولا دسے تھا دائی صغیر اگر وزن میں لڑا کیاں بھی ہوگئی کی اولا دسے تھا دائی صغیر اظر وثن میں لڑا کیاں بھی ہوگئی تھیں چنا نچہ مراس میں داعی صغیر مارا گیا۔ اس کی پھیلی نسل سے قاسم بن علی بن اسامیل تھا۔ جو حسن بن زید کا ایک سیدسالارتھا۔

ا طروش حسنی : ان لوگوں نے اس اطراف کے رہنے والوں کے ساتھ محبت اور اخلاق کے برتاؤ کئے تھے جس سے اس علاقہ کے رہنے والوں کے دون بلا واسلام پر حملہ آور ملاقہ کے رہنے والوں کے دلوں میں ان کی محبت جانشین اور شمکن ہوگئی اور یہی سبب تھا کہ دیلم آئے دن بلا واسلام پر حملہ آور ہوئے تھے کیونکہ ان حسنوں کی فوج انہی دیلم وں سے مرتب کی جاتی تھی جو ان لوگوں کے ساتھ بغاوت کیا کرتی تھی اطروش خسنی کے ساتھ مالکان بن کالی باوشاہ دیلم نے بغاوت کی تھی مرداوت کا اور بنو بویدا نہی کے ہوا خواہوں سے تھے انہیں دیلم وں کے ایم سے موسوم کے دیلم وں کے نام سے موسوم کے جاتے تھے۔ والله یعلق ما یشاء.

آ ل حسین حسین بن علی کی اولا د ندکورے جو کہ زمانۂ حکومت بیزید بن معاویہ مقام کر بلامیں شہید کئے گئے تصرف ایک یاد گارنسل''علی' ملقب زین العابدین باقی رہ گئے تھے۔علی زین العابدین کے جارلا کے ہوئے ۔محد ملقب یہ باقر عبدالتدار قط' عمراور حسن امری -

حسین کو یکی بن احمد عبداللدار قط کی سل سے حسین کو یکی بن احمد بن محمد بن اساعیل بن احمد بن عبداللدار قط تھا۔ حسین کو یکی حسن اظروش بن علی قائم بن حسن بن علی بن عمر کے سپر سالاروں سے تھا۔ اس نے سرز مین طالقان میں عہد خلافت معتصم میں حکومت وسلطنت کی بنا ڈالی تھی' پھر خونریزی کے خوف سے روش پوش ہو گیا تھا اور اسی حالت روپوشی میں وفات پائی سے معتزلی ند ہب تھا۔ اطروش کے ہاتھ پر دیلم کا گروہ اسلام لایا تھا۔

جعفر بن عبداللہ عقبی کی نسل ہے حسین بن محر بن عبداللہ عقبی گزرا ہے جس کی زندگانی کا خاتمہ حسن زید والی طرستان کے عبداللہ عقبی کی نسل ہے حسین بن محر بن عبداللہ عقبی گزرا ہے جس کی زندگانی کا خاتمہ حسن زید والی طرستان کے باتھوں ہوا۔ ای خاندان ہے جعفر بن عبیداللہ بن حسین اعرج تھا جس کی زندگانی کا خاتمہ حسوم کرتے تھا اس کی باتھوں ہوا۔ ای خاندان ہے جعفر بن عبیداللہ بن حیوسوم کرتے تھا اس کی تعدہ نسل ہے ملقب بمسلم ایک شخص تھا جو زمانہ محومت کا فور میں مصر کے امور سیاسی کا ناظم گزارتھا۔ مسلم کا نام محمہ بن عبیداللہ بن طاہر بن یکی محدث بن حسین بن جعفر ججۃ اللہ تھا۔ مسلم کی بیٹے طاہر کی نسل سے اس زمانہ کے امراء مدید منورہ بنوجی زبن بیت بن میں بن ہی بن ہی بن داؤد بن قاسم برادراسلم اور عمرو طاہر ہیں۔ ابن سعید کار خیال ہے کہ بنی جماز بین شخہ بن ہاشم بن ہی بن زید شہید کی اولا و سے ہیں۔ یامر قابل قبول نہیں ہے۔ سعید کار خیال ہے کہ بنی جماز بین بن شخہ امراء مدید متورہ عیسی بن زید شہید کی اولا و سے ہیں۔ یامر قابل قبول نہیں ہے۔

آل حسین اعرج کاخروج حسین اعرج کی اولا دھے زید بھی تھے جنہوں نے کوفہ میں ہشام بن عبر الملک کے خلاف الاسے میں بغاوت کی تھی اور وہیں مارے گئے تھے اس کے بعد ۱۲ھے میں ان کے بیٹے بیٹی نے خراسان میں علم مخالفت بلند کیا اور ان کی بھی زندگانی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بعض اوقات صاحب الزی آپ کو نسبا ان کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس کا بھائی عید کی بن زید جس نے اول زمانہ خلافت منصور سے معرکہ آرائی کی حسین ہی کی اولا و سے شار کیا جاتا ہے جس کی نسل سے بچی میں عمر بن بچی تھا جس نے عہد حکومت ستعین میں کوفہ میں امارت کی بناء قائم کی تھی اس کے خیالات صحابہ کی بابت الجھے اور تابل تحسین سے دیلم کے قابض ہونے تابل تحسین سے داری کی طرف وہ عمری منسوب کئے جاتے ہیں جو کہ بغداد میں سلطان کی جانب سے دیلم کے قابض ہونے کے زمانہ میں کوفہ پر غالب ہو گئے تھے علی بن زید بن حسین بن زید نے کوفہ میں بناء حکومت قائم کی تھی ۔ پھر صاحب الزی کے یاس بھرہ بھاگ گئا اس اسے قبل کر کے اس لونڈی کو گھر میں ڈال دیا جے انہوں نے بھرہ میں گزار کیا تھا۔

عبداللدافطي جمر ملقب بدبا قربن زين العابدين كي اولا دے عبداللدافطي اور جعفر صادق سے عبداللدافظي كروه والے عبداللدافطي كي امامت كے قائل شے اس كے گروه سے زرارة بن اعين كوفی تھا۔ زراره نے كوفہ سے نكل كرمد بينه منورة ميں جا كر قيام كيا تھا۔ الل مدينة نے ترواره سے خدمن اللہ مسائل فقيمة وريافت كئے تھے جس كا جواب اس سے ند بن براان لوگوں نے عبداللہ افطیح كي امامت كاسلىله مقطع ہو گيا۔

آبن جزم کا خیال ہے کے عبیدین ملوک مصرا آن کی طرف نسباً منسوب کئے جاتے ہیں حالانکہ سے خبیں ہے۔

آل جعفر صاوق جعفر صادق کے لڑکوں ہے اساعیل' امام مولیٰ کاظم اور محمد ویباجہ تھے محمد ویباجہ نے زمانہ خلافتِ مامون میں مکہ معظمہ میں بغاوت کی اہل جازنے ان کی خلافت وامارت کی بیعت کی پیمرجس وقت معظم جج کوآیا تو انہیں گرفتار کرکے مامون کی خدمت میں بغدا دلایا۔ مامون نے ان کی خطامعاف کردی تھی۔ محمد دیباجہ نے سوس جے میں وفات بارہ ایمنے علی بن ابی طالب نے ۳۵ ہیں جام شہادت نوش فرمایا ان کے بعدان کے بیٹے حسن امامت کی کری پر شمکن اس کی وفات ۳۵ ہیں ہوئی۔ پھران کے بیٹے علی حیث ان کی شادت الاج بیل ہوئی۔ پھران کے بیٹے علی زین العابدین امامت کے عہدے سے سرفراز ہوئے انہوں نے (۱۹۴ ہے) میں وفات یائی ان کی وفات کے بعد محمہ بن علی زین العابدین ملقب بدامام باقر ہوئے۔ انہوں نے ۲۱ ہے میں انقال کیا 'پھران کے بیٹے جعفر صادق نے آمامت کی سوسالیے میں بیٹے جان ہوں کے انہوں نے ۲۱ ہے میں انقال کیا 'پھران کے بیٹے جعفر صادق نے آمامت کی سوسالیے میں بیٹے جان ہوئے اور کے بعد ان کے بیٹے مولی کاظم کو امامت دی گئی۔ ان کی وفات سر ۱۸ ہے میں ہوئی شیعول کے نزویک میں بیٹے ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بیٹے علی میں ہوئی انہوں نے میں ہوئی ان کا انقال سی کا انتقال سی کا انتقال سی میں ہوئی ان کے بعد ان کے بیٹے حسن عسر کی کو امامت کی بارہویں امام میں بازی کے بارہویں امام میں بازی کے بارہویں امام بیٹی ۔ پھر ان کے بیٹے میں ہوئی امامت سے سرفراز کے گئے میشیعوں کے بارہویں امام بیٹی ۔ ان کے حالے میشیعوں کے بارہویں امام بیٹی ۔ ان کے حالے میشیعوں کے بارہویں امام بیٹی ۔ امام بیٹی نے اور بریز چائے تے ہیں۔

ا لموی کاظم موی کاظم کی اولادے اسم کے علاوہ ابراہیم مرتضی نامی ایک شخص گزرا ہے جے محمد بن طباطبا اور ابوالسرایا نے یمن کی سند حکومت دی تھی ۔ پس ابراہیم یمن گیا اور وہیں پرزمانہ خلافت مامون میں تھبرا ہوا خوزیزی کرتارہا جی کد کثرت

ا مورخ ابن فلدون نے اس مقام برشیوں کے انکہ اثنا عشری ترتیب اوران کے زمانہ وفات کو کھر کیا ہے ولادت کے زمانہ سے بچھ تعارض نہیں کی مرکز جارئ کے کو کتب تاریخ سے پورا کرتا ہوں وہ ہوا ہوت مدینہ منورہ میں نصف رمضان سے میں ہوئی ۔ تقریباً بیالیس برس کی عمر بائی ۔ حسین بھی مدینہ منورہ میں فلی مرحدے کے علی زین العابدین بیلی ۔ حسین بھی مدینہ منورہ میں فلی بین ابی طالب کے زمانہ حیات میں شہادت کے دو برس پہلے ۳۳ سے ٹیم پیدا ہوئے ۔ تقریباً ستاون کے برس کی عمر پائی ۔ جمع باقر تعین برس قبل شہادت منین برس قبل شہادت میں برہ ہوئے ۔ تقریباً الفاون برس کی عمر پائی ۔ جمع مادت کی والات در اس کی عمر پائی ۔ جمع باقر تعین برس قبل مدینہ منورہ میں بیدا ہوئے ۔ تقریباً الفاون برس کی عمر پائی ۔ جمع مادت کی والات در اس میں بیدا ہوئے ۔ موئی کا ظم مقام ابواء ۱۹۳ میں بیدا ہوئے ان کی میں ہوئے ۔ موئی کا ظم مقام ابواء ۱۹۳ میں بیدا ہوئے ان کی میں میں ہوئے ۔ موئی کا ظم مقام ابواء ۱۹۳ میں بیدا ہوئے ان کی میں موئی ہوئے ۔ موئی کا ظم مقام ابواء ۱۹۳ میں بیدا ہوئے ان کی میں موئی ہوئے ۔ موئی ۔ جبین برس عمر کی پائی طون میں بیدا ہوئے ۔ مواد مدینہ منورہ میں ماہ موئی اور اور کیاں تھیں بیدا ہوئے ہیں برس زیدہ برب بعداد میں میں ہوئے ۔ حسن مسرک کی بائی طورہ میں بیدا ہوئے الیس مرحل عمر کے جسن مسرک کی بیدا ہوئے ہیں بیدا ہوئے الیس مرحل عمر کے جسن مسرک کی باری کا مران کی عمران کی بیدا ہوئے الیس مرحل عمر کے جسن مسرک کی باری کی عمران کی عمران کی بیدا ہوئے الیس میں موئی اور خال میں ہوئے ۔ ھدا عدد الشی عدہ انتھی مخلصاً میں تادیخ ابی الفرداء و سیامک الذھی و المعارف لابن قتیم ۱۳ ار (مترجم)

یں سی معلوم نہیں ہوتا اس لئے کہ تمام مؤرخین اس پر متفق ہیں کہ ان کی غمرا ٹھاون سال ہوئی اور ۹۳ ھے میں انتقال ہوا اگر چورا نوے سے اٹھاون خارج کئے جا نمیں تو من ولا دے چھتیں بن جاتا ہے نہ کہ سسے میں اوراگر ۳۳ ھے شلیم کرلیا جائے تو اس وقت حضرت علی خلیفہ نہ تھے بلکہ حضرت عثان خلیفہ تھے کیونکہ حضرت عثان کی شہادت مصرے کے شخر میں ہوئی۔ (ادارہ) خوزیزی نے لوگوں نے اے '' جزاز' کالقب دیاس نے اپنی امامت کا اظہار اور حکومت وسلطنت کا دعویٰ کیا تھا۔ جبہ خلیفہ مامون نے اس کے بھائی علی رضا کی ولی عہدی کا اعلان کیا تھا۔ اعلان کوزیادہ زمانہ نہ گزراتھا کہ خلیفہ مامون نے بھائی علی رضا کی ولی عہدی کا اعلان کیا تھا۔ اعلان کوزیادہ زمانہ نہ گزراتھا کہ خلیفہ مامون نے جبہ فائمین میں جم بہ بن زیاد بن ابسفیان کو مامور کیا ۔ چونکہ ان لوگوں میں باہم عداوت و بغض تھا۔ اس وجہ سے محمہ بن زیاد نے نہا بت مسعدی سے اس مہم کوسر کیا فاطمیوں پر متعدد حصلے کئے۔ ان کے ہوا خواہوں اور گروہ والوں کوئل کیا اور ان کی ہر بھاعت کوئتر بیتر کر دیا۔ ابراہیم مرتضلی کیا والا دے موسی بن ابراہیم شرتضلی کا دادا تھا۔ ہرا لیک کا نام علی بن حسین بن محد بن موسی بن موسی بن امراہ کی بن ابراہیم تھا۔ نہوا کر فاک سیاہ کر دیا۔ اس موسی بن موسوم ہوا۔ اس کی نسل سے زید الجند بن محمد بن رید بن صن بن زید النار تھا۔ بیاس خاندان کا نامور کیا تھا۔ چوزید النار کے نام سے موسوم ہوا۔ اس کی نسل سے زید الجند بن محمد بن رید بن صن بن زید النار تھا۔ بیاس خاندان کا نامور کا خاس اور صال کی تو سے موسوم ہوا۔ اس کی نسل سے زید الجند بن موسی بن زید بن ابی داؤد کے سپر وکر دیا۔ ابن ابی داؤد نے اس کی نسل سے زید الجند بی موسوم ہوا۔ اس کی نسل سے زید الجند بی بن ابی داؤد کے سپر وکر دیا۔ ابن ابی داؤد نے اس کی تاب کی دیا۔ ابن ابی داؤد کے سپر وکر دیا۔ ابن ابی داؤد نے اس کی کا موسول کی تاب ابن ابی داؤد کے سپر وکر دیا۔ ابن ابی داؤد نے اس کیا کا طرف کیا گیا۔ سے دائل کی کا میں کا می نام دی تھی۔ اس کی کا عام می کا کا خال کی کا دور کی تھی دور کی تھی۔ اس کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص دی تھی۔ اس کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کیا گور کیا۔ مولی کا خاص کی کا خاص کیا گور کیا۔ مولی کا خاص کیا کی کا دور کی کا دور کی تاب کی کا خاص کیا گیا۔ کا کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کا خاص کی کی کا کا کی ک

آل جعفر بن ابی طالب کی میا مالی جعفرصادق کاشل ہے اتمہ کے علاوہ تحدویلی پسران حسین بن جعفر تھے جنہوں نے ای چین حکومت وسلطنت کی بناء مدینہ منورہ میں ڈالی۔ بہت بزی خونریزی کی لوگوں کے مال واسباب لوٹ لئے جعفر بن ابی طالب کی اولا دکو جی کھول کر پائمال کیا۔مہینوں مدینہ منورہ میں جمعہ ہوانہ جماعت کی نماز ہوئی۔

آل اسماعیل امام اساعیل امام کینسل سے عبید مین خلفاء قیروان ومصر یعنی بنوعبیدالله مهدی بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن اسماعیل تصرحن کا ذکراو پر ہو چکا جولوگ ان کے نسب میں ردوقد ح یا اختلاف کرتے ہیں۔ وہ از سرتا پان تا بال التفات نہیں ہے۔ بین ہمایت صحیح ہے جوہم نے تحریر کیا ہے۔ ابن حزم نے لکھا ہے کہ بیلوگ صن بغیض عم عبیدالله مهدی کی اولا دسے ہیں۔ ابن حزم کہتا ہے کہ بیعبیدیوں کا دعوی ہے۔ جس کی واقفیت پچھٹیس ہے۔

آل محمد بن حنفیہ محمد بن حفیہ کے لڑکوں میں ہے عبداللہ بن محمد اور اس کا بھائی علی بن محمد اور اس کا بیٹا حسن بن علی بن محمد تھا۔ شیعہ ان کی اہامت کے بھی قائل ہیں۔ خلیفہ مامون کے عبد خلافت میں اولا دعلی بن محمد کے سواعبدالرحمان بن احمد بن عبداللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب نے بھی بغاوت کی تھی۔

عبد الله بن معاوید جعفر بن ابی طالب کی شل سے عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب تھا جس کی فارس میں حکومت تھی۔ کوفہ میں اس کی خلافت وا مارت کی بیعت لی گئی بعض ہوا خوا ہان علویہ نے بیر چاہا تھا کہ عنان حکومت وسلطنت اس کے قبضہ میں دے دی جائے کیکن ابومسلم نے اس سے خالفت کی۔ ان کے گروہ والے ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور بذریعہ وصیت ابوہا شم بن محمد بن حفیہ اسے خلافت وا مارت کا مستحق سمجھتے ہیں بیرفاس تھا اور معاویہ اس کا بیٹا شروفسق میں اینے باپ کی نظیر تھا۔ طالبیوں کے انساب اور حالات تمام ہوئے اب ہم بنی امید کے حالات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو (مترجم) ایک عرصہ ہے آپ ان اور ان کونہا بیت مبر واستقلال ہے پڑھتے چا آئے ہیں اور بظاہر رو کھے ہو کھے مضامین گئی مواجعے پچڑ کتے ہوئے جملے نہ تو آپ نے دیکھے اور نہ ہے ہوں گے۔ آپ نے ان اور ان میں اسلام اور مسلمانوں کی جیتی جا گئی چکی پھرتی تصویریں ویکھی ہیں اور پھرا نہی شخات میں آپ نے ان کے انحطاط کی صورتوں کو بھی تنزل کے گوشہ میں ہر بہ کریباں بیٹھا ہوایا جمران وسرگر دال ملاحظ کیا ہوگا۔ اس ہے آپ کے دماغ میں بید خیال بیدا ہوسکتا ہے کہ آخر یہ کیوں ہوا؟ مگر آپ بیسو چیش گے۔ تو آپ کا ذہن آپ کا دل خود یہ جواب فوراً دے دے گا کہ سلمانوں کی بربادی اس وجہ سے ہوئی کہ ان لوگوں نے احکام قرآئی پرنظر نہر کھی اور آپس کی خانہ جنگیوں با ہمی مزاعات نے جاخوا ہشاہ کے محکمرانی اور تکبر و بے جانخوا اشاب وہم جومن دیگر سے نیست میں متلا ہوگئے تھے۔

خلاف راشدہ اسلامیہ کے تیسرے دور کے آخر میں امیر المؤمنین عثان من عفان کی شیادت کے واقعہ میں بلوایان مصر کے علاوہ کبار صحابہ میں سے کوئی اس میں شریک نہیں ہوا تھا۔ تا ہم اسلام اور مسلمانوں کے نقصان عظیم پہنچانے کے لیے کم خدتھا مكراس زخم كافوري علاج يوں ہو گيا كه امير المؤمنين على بن ابي طالب بمثوره ارباب حل وعقد وصحابه كمار تخت خلافت برجلوه آ را ہو گئے ۔ نظام حکومت درست نہ ہونے پایا تھا کہ ای غیرمتوقع واقعہ شہادت خلیفہ مطلوم نے اپنے کو جنگ جمل کے سانتے ميں ڈھال ليا۔ ظلحہ و زبيرٌ اور امير المؤمنين عائشہ ايک فريق ہوئيں اور امير المؤمنين علیٰ ايک فريق ہو گئے۔ لگانے بجھائے والوں اور قاتلین عثان نے دونوں فریق کولڑا کرا پیے کوقصاص خون خلیفہ مقتول ہے بچالیا۔اس جنگ میں فریق اول کوشکست ہوئی۔ امپر المؤمنین حضرت علی نے ام المؤمنین عائشہ و بعزت واحتر ام میدان سے واپس کیا اور خود کوف کئے کرنظم ونت میں مصروف ہو گئے ۔قصاص عثمان کے جولوگ خواہاں تھے۔ان کے دل پہلے ہی سے واقعہ شہادت متذکرہ بالا سے جرآ ئے ہوئے۔ تھے۔امپر المؤمنین مصرت علی رضی اللہ عنہ کے عزل ونصب نے ان کے حق میں سونے پرسہا گہ کا کام دیا اور جنگ صفین کی بنیاد رِدِّ گئی۔اس میں ایکیے فریق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والی شام تھے۔ دوسر نے قریق وہی امیر المومنین حضرت علی فریقین کی قوتیں اس لڑائی کی نذر ہو گئیں۔ آخر کارقدرتی طور پر طے پایا کہ عرب آور عراق کی زمام حکومت امیر المؤمنین حضرت علی کے قبضه افترار میں رہے اور شام پر امیر معاور محران رہیں اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخری دورخلافت میں مسلمانوں کی متحده قوت دوقو توں میں منتسم ہوجائے ہے مسلمانوں کی قوت کوئس فقد رنقصان پہنچا ہوگا اور وہ قوت جواسلام کوخلافت کے دور سابقہ میں حاصل تھے۔ کہاں تک زائل ہوگئ ہوگی۔ ای جنگ کے خاتمہ پر جنگ نیروان کی بناء پر لتی ہے اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کواس میں مصروف ومشغول ہونا پڑتا ہے۔اس سے خلافت کی رہی سہی قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہی واقعات تھے جن کی وجہ سے خلیفہ چہارم کے دور میں اسلامی فقوعات کا دائرہ وسیع کرنے کا موقع نہیں ملا اور ساری قوت الین کے جھگڑوں باہمی نزاعات اور رفع بغاوت میں صرف ہوگئ حتی کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زمانہ شہادت قریب آ گیا اور جناب موصوف کی شہادت کے بعدلوگوں نے آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پرخلافت وامارت کی بیعت کی۔ میں بھی اجماع اور شوریٰ کی ایک صورت تھی جسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر مشمکن ہوتے ہی اس امر کا احساس کر ك ممالك اسلاميه مين دو حكومتوں كے قائم ہونے يا رہنے سے اسلام كو بجائے فائدہ كے نقصان

اورترقی کی جگہ تنزل ہوگا۔ نہایت دانائی اورانجام بنی ہے اس امرکو پیش نظر کر کے خلافت راشدہ کا دورارشاد نبوی صلعم کے بموجب تمین برس رہے گا حکومت وامارت امیر معاویہ کے بہر دکر دی اور آپ مدینہ منورہ میں جا کرعز لت گزیں ہوگئے۔ کی ہواپرست کا یہ خیال کرنا کرشن بن علی نے بردلی یاستی و کا بلی سے حکومت چھوڑی نہایت جمافت و بے دین ہے۔ اس امر نے ادھر رسول اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین اگوئی کو جو کہ آپ نے عہد طفلی میں حسن بن علی ہے بارے میں کی تھی۔ بچ کردکھایا اُدھر شیعان علی نے بمیشہ کے لئے ای وجہ سے ان کے خاندان کو منصب امامت سے محروم کردیا

ع ايد بين تفاوت أنه الأكيا ست تا اليه كيا

امیر معاویا سی عام الجماعت کے بعد تمام ممالک اسلامیہ پر بلاکسی شریک اور مہم کے حکمرانی کرنے لگے میدوہ زمانہ تھا كدلوگون نے نبوت اور فیوش و بركات محبت رسالت مآب كو بھلا ديا تھا۔ تو مي حسيت عصبيت اور طرف داري ميں مبتلا مو كئے تھے معاویدایک مدت وراز تک محومت کر کے انقال کر گئے۔ انہوں نے انقال سے چندون پیشتر الینے بیٹے بزید کوولی عہد بنایا۔اسلام میں بیر پہلی نظیر تھی۔جس سے انتخابی اور جہوری حکومت برخاست ہوتی ہے اور خصی حکومت کی بناء قائم ہوتی ہے ورنداس سے پیشتر انتخاب اورا جماع ال شوریٰ ہے منصب امارت وخلافت ڈیا جا تا تھا۔ اگر چہامیر معاویہ خود بھی انتخاباً واجماعاً ظیفہ وامیر نہیں بنائے گئے تھے گرانہوں نے بہ تقاضائے فطرت وجلت جبار مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو چلاتھا۔ قومیت کے لحاظ ے اپن قوم اور تنام عرب اور تمام سلمانوں کواپن طرف ماک کرلیا جیسا کہ ہر بادشاہ اپن قوم کوقومیت لے لحاظ سے اپنی جانب ماکل کڑ لیتا ہے۔اس وقت تک جس فڈرالوائیاں ہوئیں وہ محدوداور شخصی تھیں اس کااٹر اس وقت تک رہا۔ جب تک کہ وہ قائم ر ہیں یزید کے زمانہ حکومت میں ایک ایباوا قعد پیش آ جا تا ہے کہ جس سے اسلام میں گروہ بندیا ل شروع ہوجاتی ہیں آگر چہ گروہ بندیوں کا سلسلہ آخری دورخلافت خلیفہ ثالث ہے شروع ہوجاتا ہے۔ لیکن وہ ایسے وقیع نہیں ہے کہ جس کی طرف توجہ کی جائے۔ بزید کے زمانۂ حکومت میں کوفیوں کی تحریک واصرار پرجوا پنے کو شیعان علی سے تعبیر کرتے تھے۔ حسین بن علی نے پہلے بسران مسلم بن عقبل کوکوفہ روانہ کیا اور جب کوفہ کے شیعان علی نے ان کے ہاتھ پرحسین بن علی کی بیعت کر لی ۔ تو آپ نے بیخبر یا کر کوفہ کی طرف کوچ کیا اور ہر حکومت کا دباؤ پڑھنے سے کوفہ والوں نے جنہوں نے اولاد مسلم کے ہاتھ پر حسین ابن علی کی بیعت کی تھی۔ پیران سلم کو حکومت کے حوالہ کر دیا اور وہ شہید کر ڈالے گئے۔اُ دھر حسین ابن علی کوچ وقیام کرتے ہوئے کو فیر کے قریب پہنے گئے۔ بزید نے ملکی مصلحت کے خیال ہے اسے امراء لشکراور گورز کوفدکواس امرکی روک تھام پر مامور کیا۔اس جدوجيد ميں شکرشام کو کاميا بي حاصل ہو تی اور کوفہ والے جنہوں نے خطوط لکھ کربيعت کرنے کے لئے بلوایا تھا اور پسراان مسلم کے ہاتھ پر آپ کی بیعت بھی کر لی تھی اپنے مطلوب امام کوشام کے حوالہ کر کے تماشائے جنگ دیکھتے رہ گئے۔ اس موقع پر میں اس امر کوظا ہر کیا جا ہتا ہوں کہ اہل کوفہ جنہوں نے وہ خطوط لکھے تھے۔ شیعان علیؓ ہے اور ان کے تتیج

تھے۔ ٹام والے ٹابی ملازم تھے اور ان کا نم ہب میرے نزویک خدشیعہ تھا ندئی بلکہ وہ حکومت کا ند ہب رکھتے تھے۔ حکومت کا

ا عن اپنی بکرہ قال وایت رسول اللہ صلی علیہ وسلم علی المنسر و الحسین بن علی ابنی جنبہ و ھو بقبل علی النائس مرہ و علیہ احری و یقول ان اپنی ھذا اسید و لعل اللہ ان یصلح بہ بین فتین غظمین من المسلمین رواہ البخاری ابی بکرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ وسلم کو منبر پرد یکھا اور حسن بن علی کے پہلو بیس سے گا ہے آ دمیوں کی طرف متوجہ ہوئے سے اورا مید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دوبڑے گروہوں میں مصالحت کرادے گاروایت کیا اس کو جاری نے مشکوہ شریف صفحہ ۵۲۹۔

ند بہ کیا تھا؟ مصالح مکی انظام سلطت اور حکر انی ۔ اس واقعہ کے تم ہونے پر واقعہ حرہ پیش آیا۔ واقعات جال تراش میں عامی کے بعد برید مرکیا ۔ اس کا بیٹا معاویہ بن برید بن معاویہ تخت شین ہوا۔ چالیس روزیا کچھ کم وزیادہ حکومت کر کے اہارت سے دست بردار ہو گیا۔ اہل حجاز ' پین عراق آور خراسان نے بلا جدو جہد عبداللہ بن زبیر کی امارت کی بیعت کر لی۔ ملک شام اور مصروالے تقررامیر میں بس و پیش کررہے تھے کہ مروان بن الحکم جوایک مدت سے ایے مواقع کا منتظر تھا اور حکومت وسلطنت کا خواہش مند تھا۔ حکمت ملی سے ان لوگوں کواپنی ظرف مائل کرنے لگا۔ اس کی آئندہ نسلوں کو این کو میں کا میابی ہوئی اور عمداللہ بن زبیر کی زندگانی کا ناکامی سے خاتمہ ہوگیا۔ عبداللہ بن زبیر کی بیعت امارت اگر بہ غور دیکھا جائے تو با جماع وشور کی ہوئی ہے نہ کہ مروان بن الحکم کی۔ بہر کیف اب وہ فران این گرد ہے تھے۔ اُدھر گا ہے کا جہنڈ اکامیا بی کے ساتھ ہوا میں اہرار ہا تھا۔ اور حروف سے داران امارت وحکومت در پردہ سازشین کرد ہے تھے۔ اُدھر گا ہے خوارج بناوہ سے خوارج بناوہ کی خوش افیا کی خوارج بناوہ کی خوش افیا کی جو تھا میں اور اندائی خوارج بناوہ کی خواری باسلہ قائم وجاری رہا۔ سندھ کا شغر جین اور اندائی خواری میں کا کہنے ہوئے۔ کوارٹ بناوہ کی میں اور اندائی خواری میں کا میاب کو تھا کی ہوئے۔ کو بیاد کا سلسلہ قائم وجاری رہا۔ سندھ کا شغر جین اور اندائی خواری میں کو تھا میں لینے کواٹھ کھڑے۔ ہوئے۔ کو تران کا کی جو تران کا کی خواری کا کا کی جو تو میں کو تھا میں کہنا کو تھا میں کو تھا ہوئی میں کی کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کا کہنا کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کا کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کی کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کی تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا

و ا بع میں وغوے داران سلطنت اور خواہشندان حکومت کا ایک نیا گروہ بیدا ہو جاتا ہے جس میں عبائی اور علوی۔ --- عکومت سرداری کا جھنڈ النے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان لوگوں کو جنیوں نے ہزور غلبہ یا بہ حکت علی حکومت حاصل کرلی تھی۔ حکومت کی کری سے اتار ناچا ہے ہیں۔عباسیوں کواس ریشہ دوانی میں رفتہ رفتہ ۱۳۳۱ھ میں کامیابی عاصل ہو جاتی ہے اور علومیہ جوقا فله سالا رتھے بیچےرہ جاتے تھے۔ مروان بن محمر آخری تاج دار بنوامیہ ماراجا تا ہے اور ابوالعباس سفاح حکومت وسلطنت کی عبا بہنے ہوئے کرسی امارت پرمتمکن نظر آتا ہے۔ کاش مید عوے داران سلطنت وخواہش مندان حکومت اپنی ذاتی منفعت یا حصول نژوت و دولت کی قوت کونما لک غیر پر قبضه وتصرف حاصل کرنے میں صرف کرتے اور ان مما لک میں آتش جنگ دفت مشتعل ندکرتے جہاں کہ اسلام کے نام لیوا حکومت کررہے تھے۔ تو آج دنیا میں اسلام بی اسلام نظر آتا۔ بنوامیہ کی حکومت ان ممالک سے ختم ہونے بران کے گورنران صوبجات بار بارسراٹھاتے ہیں مگر حکومت وسلطنت ان کاسر کچل دیتی ہے۔غرض اس طرح ہے آ ہتہ آ ہتہ بنوعباس کی حکومت کا سکہ ممالک اسلامیہ میں چلنے لگتا ہے۔اس تھوڑے دن بعدا ہل بیت علویہ نے خلفاء عباسیہ سے مخالفت پیدا کی اور بیرخیال جما کر کہ ہم ستی خلاف ہیں۔ اپنی امارت وحکومت کی بناء قائم کرنے گئے۔ گھر کی بلاکو کون ٹال سکتا ہے۔ انہوں نے بھی چند دن میں بہتی وکوشش ممالک بعیدہ اسلامیہ پر قبضہ حاصل کرلیا اور الغفر ب الاقضى قیروان اورمصروغیرہ ملکوں میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ مما لک کن کے تھے؟ مسلمانوں کے! کس نے قبضہ کیا؟ وہی اسلام کے دعوے واروں نے اپیر کیوں؟ محض اس دعویٰ ہے کہ ہم خلافت کے ستی ہیں ہم ہاشی ہیں ہم علوی ہیں۔ ہارے جدا مجد کے ' حق میں امامت وامارت کی وصیت رسول الشعلی الشعلیہ وسلم فرما گئے تھے۔ حالانکدار باب نقل دروامارت اس سے انکار کرتے ہیں۔افسوں ہے کہ ان لوگوں نے احکام وارشاد قرآنی کو بالاے طاق رکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا وات کو تسأمنسيا كرركها تفاله مسلمانون كي خوزيزي كوبالحمي باتهه كالهيل تجهوليا تفاله مذبب وملت كوحكومت وسلطنت ليصح جدا كرويا تعاله بے جاخواہشات وعکمرانی اورنسب وخاندان پرفخر کے ذریعہ ہے اسلام اورمسلمانوں کی پنج کنی اوراپنے ہواوہوں کے لیودول كى نشۋونما ميں اپنى قو تو كو صرف كررہے تھے بى أسباب تھے جن سے علم خلافت اسلامية ا خركار سرنگوں ہو گيا اور اس كا تأم و نثان صفحة ستى سية مث كما -

ع يزيد كي وفات اور مروان بن الحكم كي ميت كے بعد سليمان بن صر دعتار بن الي عبيد وغيرة نے بطلب خون حسين بغاوت كي شي و يكھوتر جمدة تاريخ ابن خلدون جلد مصفحا۔

حکومت اسلامیہ کی تنزلی کے اسباب میں سے ایک بڑا اور تو کی سبب یہ بھی ہوا کہ تاج دارخلافت کی ستی و کا الی یا حالات سے آگاہ نہ ہونے تنے ۔ چھوٹی چھوٹی متعدد سلطنت تا ہم ہوگئ تنے ۔ چھوٹی چھوٹی متعدد سلطنت تا ہم ہوگئ تنے ۔ چھوٹی چھوٹی متعدد سلطنت تا ہم ہوگئ تنے دن وغوے داران حکومت وسلطنت علم حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تنے ۔ بسااوقات وزراء امراء کی سرا کے خواجہ ہر ااور لونڈی غلام خلافت مآب پر غالب ہوجاتے تنے اور وہی امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کے مالک ہوتے تنے ۔ اجنبیوں اور عجمیوں کا دخل اس درجہ سے ہڑ دھ گیا تھا کہ ہر صیغہ کے مالک وہی تنے ۔ سرز مین عرب کے پرزے ہالکل نکمے اور ناکارہ تسلیم کرلئے گئے تئے۔

ہمارے اس دعوے کے لئے گزشتہ واقعات کے علاوہ ابن علقی وزیر السلطنت اور خلیفہ ستعصم کا واقعہ کافی طور سے شہادت دے رہا تھا اگر مسلمانوں کا ہر فردا پنے کو اسلام کا جال نارسا ہی اور ہر جال بازسا ہی اپنے کو امیر وخلیفہ بھتا اور الن اسلام کا جاری کیا تھا جیسا کہ دور خلافت راشدہ میں تھا۔ تو اصول کے مسلمان پابندر ہے۔ جنہیں شارع اور ان کے تبعین خلفاء نے جاری کیا تھا جیسا کہ دور خلافت راشدہ میں تھا۔ تو اسلام کو اس دوز بدے دیکھنے کی نوبت نہ آتی اور نہ مسلمانوں کی حکومت زوال پزیر ہوتی یہی اصول تھا جن کر کرنے سے اسلام اور مسلمانوں پرضعف اور کمزوری طاری ہوئی اور غیرا قوام نے ان کی اس کمزوری سے کامیا بی حاصل کی۔

اس قدرتقریر کرنے کے بعد ہم ان لوگوں کی اجمالی فیرست درج کرتے ہیں جنہوں نے عہدخلافت عباسیہ عیں ب دمویداری امامت وامارت علم خالفت بلندگیا تھااور حکومت وسلطنت اسلامیہ کی بربادی کے باعث ہوئے۔

| كيفيت -                                                        | ρŧ                                                                                                                   | مقام خروج    | زمان خروج             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| امیر ہونے کی نوبت نہیں آئی                                     | نام<br>عبداللہ بن علی عبای                                                                                           | حان          | والع عبد              |
| والع من اركية                                                  |                                                                                                                      |              | خلافت منصور           |
| هام العلم المارك كار                                           | محمر بن عبدالله بن حسن بن                                                                                            | طربينه منوره | ۵۳۱ <u>ه</u> عبدخلافت |
|                                                                | حسن بن على ابن ابي                                                                                                   |              | منصورعياسي            |
|                                                                | طالب الملقب بهمهدي و                                                                                                 |              |                       |
| بعره اور ابواز مین چند حکومت                                   | نفس ذكيه                                                                                                             | بقره ا       | •                     |
| - 0                                                            | ابراہیم بن عبداللہ بن حسن                                                                                            | . 147        |                       |
| قُلِّ کئے گئے اور حکومت کی<br>. د. یہ ؟                        | بن حسن بن على اني طالب                                                                                               | مديبنه منوره | والصحبد ظلافت         |
| نوبت جمیل آئی۔<br>فغاری                                        | خسین بن علی بن حسن                                                                                                   |              | ہادی                  |
| قضل برکمی کی عاملانہ تدبیر سے                                  | مثلث بن حسن متنى بن حسن                                                                                              | ويلم         | المحاج عبد            |
| معنالحف موگل                                                   | سيط<br>بحاد المحاد | م شد         | خلافت بارون           |
|                                                                | نجيٰ بن عبدالله بن حسن بن<br>جب                                                                                      | ومثق         |                       |
|                                                                | حسين سيط<br>عام ما ما ما                                                                                             |              | 190ھ عبد خلافت        |
| اس کے مرجانے پر اس کا غلام<br>ابوالسرایا شاہی لشکر سے کڑتا رہا | على بن عبدالله بن خالد بن                                                                                            | ا كوفه       | المنون                |
| ابوالسرايا سابى سر سے رام رام                                  | یزید بن معاویه شانی اموی<br>همرین رسید و اعما                                                                        |              | وواج عهد خلافت        |
| معدور این او ین                                                | محرین ابراہیم بن اساعیل                                                                                              |              | مامون                 |
|                                                                | بن ایراتیم بن حس بن سین                                                                                              |              |                       |
|                                                                | علوی مغروف به طباطبا                                                                                                 |              |                       |

|                                          |                                   |                | رن این محدد کردن در مسلم ۱۷ =                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    | رائ                               | مقام خروج      | زمانه خروج                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | محمه بن جعفر صادق بن محمه         | مكنر           | ووام والم يا                                                                                                                                                                                                                     |
| گرفتار ہو کر بغداد بھیجے گئے پھر         | باقربن على زين العابدين           | طالقان         | اس سے کچھ پہلے                                                                                                                                                                                                                   |
| جیل سے نکل بھا گے۔                       | محمد بن قاسم بن علی بن عمر        |                | عهدخلافت مغتضم                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | بن زين العابدين                   |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| جنگ کِي نوبت نہيں آئی صرف                | عباسٍ بن مامون                    | بغداد          | عبدخلافت معتصم                                                                                                                                                                                                                   |
| بيعت کي گئي۔                             |                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Special Spirit Spirit                    | الوحرب بماني ملقب به              | اطراف          | عراج عبد                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | مبرقع اموی ہونے کامدی             | فلسطين         | خلافت واثق                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          |                                   |                | aran da Aran da Aran da Aran da Aran da Aran da Aran da Aran da Aran da Aran da Aran da Aran da Aran da Aran d<br>Aran da Aran d |
| و٢٥٠ مين مارے گئے۔                       | میخی بن عمر بن میخی بن            | كوفه           | و10ع عهد<br>ظلافت متعین                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | مسين بن زيد شهيد ملوي             |                | ظلافت مستعين                                                                                                                                                                                                                     |
| بلاد صعید کے چند قصبات پر قبضتہ<br>صاب ب | ابرائیم بن مجد یکی بن             | ممر            | 109 عبد                                                                                                                                                                                                                          |
| حاصل كرلياتها-                           | عبدالله بن محمد بن حفيه           |                | خلافت معتمته                                                                                                                                                                                                                     |
| 300                                      | علوی معروف بداین صوفی             |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| كوفه پرقبضة كرلياتها ـ                   | علی بن زیدعلوی                    | کوفہ           | معتمد                                                                                                                                                                                                                            |
| مرام یں مارا گیا رہے پر                  | حسين بن زيد غلوي                  | ر ہے           | ايضاً                                                                                                                                                                                                                            |
| قابض ہوگیامویٰ بن بغنائے اور             |                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| اس سے لڑائی ہوئی۔                        | ا حدد عاله فيدرا                  | la             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| صوبه طبرستان وغیره بر قابض ہو<br>گاہتا   | حسن بن علی بن حسین بن<br>علد نه ع | طبرستان<br>باد | وسرویاس ہے                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          | على بن عمر بن زين                 | وريلم          | کچھ دنوں پیشتر<br>عمالاندہ مت                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | العابدين معروف به<br>اطروش        |                | عبدخلافت مقتدر                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          |                                   |                | 1.36.                                                                                                                                                                                                                            |

یا جمالی فہرست ان لوگوں کی تھی جنہوں نے وقاً فو قا امارت وحکومت حاصل کرنے کی غرض سے خروج کیا تھا مگر بہت ہی جلد حکومت کی طرف سے ان کا استیصال ہو گیا تھا۔ اگر انتخاب میں میری نظری نے غلطی کی ہواور کچھلوگ اس فہرست میں شامل کرنے سے باتی رہ گئے ہوں تو جھے اُمید ہے کہ آپ محاف کر دیں گے باتی رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے خلافت عباسیہ سے علیحہ وہا پی اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ انہیں میں نے فہرست میں داخل نہیں کیا علامہ مورخ نے ان لوگوں کے حالات کو جدا جدا تحریر کیا ہے۔ (مترجم)

more appropriate

一次是我们是"大量"。

11300

## چاپ: ۳۳ امیران اندلس

قدیم اندلس اور گاتھ اندلس بحرہ درم کے شالی کنارہ پر مغرب کی جانب واقع ہے اسے عرب اندلوسیے ظلی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہاں پر فرانس کا ایک گروہ رہتا تھا ان میں سے زیادہ ترشخت اور کثیر التعداد جلالقہ تھے۔ لیکن قوط (گاتھ) نے اسلام سے دو برس پہلے لاطبیوں سے متعدد لڑا ئیاں لڑکراس خطر پر قبضہ حاصل کرلیا تھا۔ انہیں لڑا ئیوں میں قوط (گاتھ) نے دومہ پر محاصرہ کیا تھا۔ اہل رومہ نے سلح کا بیام دیا اور آخر کا راس امر پر مصالحت ہوگئ کہ گاتھ اندلس کو واپس پلے جائیں چنانچے ان لوگوں نے اس ملک کی طرف رخ کیا اور قابض ہوگئے بھر جب رومیوں اور لاطبیوں نے لیا تھرانے کو لیا۔ تو دوسری طرف سے مغرب میں فرانسی بہادر بھی تھس پڑے اس وقت گاتھ کے قبضہ اقتدار میں یہاں کی زمام حکومت تھی۔ گاتھ نے ان تعلقات سے عیسائی ند ہب اختیار کرلیا۔

ارزیق (را ڈرک) شاہان گاتھ کا دارالسلطنت طلیطا (ٹولیڈو) میں تھا اوراکش اور قرطبہ ماروہ اوراشبیلیہ کے در میان تھے۔ ای حالت سے گاتھ نے تقریباً چار سوبرس حکر انی کی حتی کہ آفاب اسلام کی روثنی سے تمام عالم منور ہوگیا اوراس کی فتح مند فوجیس برظلمات اور سواحل افریقیہ پراہراتی نظر آنے گئیں۔ اس وقت یہاں کابا دشاہ لرزیق (راڈرک) تھا یہ لقب یہاں کے باوشاہوں کا تھا جیما کہ جرجیر ملوک صقلیہ کا خطاب تھا۔ گاتھ کا نسب اوران کی حکومت کے واقعات ہم اوپر بیان کر آئے ہیں بجیرہ روم کے جنوبی ساحل کے اس پارتھی گاتھ ہی کا قبضہ تھا۔ جس کے حدود ادھر طبخہ سے اُدھر بلاد بربر سے ملے ہوئے تھے۔ بربریوں کابادشاہ جواس صوبہ پر ان دنوں حکر انی کر رہا تھا جے عرب جبال غمارہ سے تعییر کرتا ہا۔ بلیان ٹا می ایک شخص تھا یہ شخص انہی کے فرجب کا پابند اور انہی کا ما تحت تھا۔ مولی بن نصیر سردار عرب خلیفہ ولید بن عبد الملک اموی کی ایک شخص تھا یہ شخص انہی کے فرجب کا پابند اور انہی کا ما تحت تھا۔ مولی بن نصیر سردار عرب خلیفہ ولید بن عبد الملک اموی کی اکتو تھی ہے اور ایک ہوئے کرایا ان کی فتو حات کا سیلاب برجے برجے جبال طبخہ سے گزر کر بھیرہ وقاق تک پہنچہ کیا تھا۔ حرف ایک قلعہ جبال طبخہ سے گزر کر بھیرہ وقاق تک پہنچہ کیا تھا۔ صرف ایک قلعہ جبال غمارہ کا جس پر بلیان حکر انی کر رہا تھا۔ مسلمانوں کے مقابلہ پراڑا ہوالڑر ہا تھا۔

را ڈرک اور فلورنڈ اِ گورزافریقہ موی بن نصیر بلیان ہے علم حکومت اسلامیہ کی اطاعت قبول کر لینے کا نامہ وبیام کررہا تھا

ا اصل كتاب مين بيجكه خالي ب- من مترجم-

ع بليوان كانام جولين تفاصوبه سبونا (سبله) كابية ورزها .

اورا پے آزاد غلام طارق بن زیاد لیتی کو طنجہ کی حکومت پر مامور کردیا تھا۔ اتفاق سے انہی ایام میں بلیان اور لرزیق بادشاہ گاتھ میں چشک پیدا ہوگئ تھی۔ سبب یہ ہوا کہ لرزیق نے بلیان کی بٹی (فلور ٹڑا) کی عصمت پراپنے محل سرا میں محلہ کر کے اس کی پاک دامنی کو اپنی ہوا و ہوں اور شہوت پرتی اور عیش پیند طبیعت کا شکار بنا ڈالا تھا۔ اس وقت اسپین کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو در بارشاہی میں آ داب برم و تہذیب سکھنے کی غرض سے بھیج دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بلیان نے اسی دستور کے مطابق اپنی میٹی (فلور ٹڑا) کو طلیطلہ (ٹولیڈو) بھیج دیا تھا۔ بلیان کو اس شرمناک خبر کے سننے سے شخت برہمی پیدا ہوگئ فوراً سامان سفر درست کر کے در بارشاہی کوروانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر لرزیق سے ملاقات کی اور مع اپنی مظلومہ برہمی پیدا ہوگئ فوراً سامان سفر درست کر کے در بارشاہی کوروانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر لرزیق سے ملاقات کی اور مع اپنی مظلومہ بیٹی کے اپنے دارالحکومت واپس آیا واپس ہوتے ہی طارق سے ملاقات کی جس کے ساتھ بارہا تھے وسپر ہو چکا تھا اور اسے گاتھ کے سرسبز وشا داب ملک کی راہوں سے واقف کر کے اس قدرشوق دلایا کہ عربی جرنیل کے منہ میں پانی بھرآیا۔

طارق بن زیادی فتوحات طارق نے فرصت اور موقع پاکر ۱۹ ہے ۱۷ء میں اپنے امیر موی بن فسیر سے اجازت حاصل کی اور تین سوع بی فتو حات دریا عبور کر کے سواطل اندلس پر حملہ آور ہوا۔ طارق کے ہمراہ تین سوع بی فوج کے علاوہ تقریباً دی ہزار پر بری فوج ہی تھی۔ طارق نے ان کو بھی فوجی فی باس پہنا کرایک خاصر شکر بنالیا تھا اور تحمیدی کا جھنڈ اللے ہوئے جبل افقے (لائنز زاک یا قلیہ الاسد) موسوم بہ جبل الطارق (جبرالٹر) تک پہنچ گیا۔ دوسری جانب طریف بن مالک خفی مما لک اندلس میں گس کرتا خت وتارائ اور لوٹ مارکتا ہوا اس مقام تک پہنچا۔ جے اب اس کے نام کی مناسبت سے شہرطار بھا کہتے ہیں۔ ان مقامات کے فتح ہونے کے بعد اندلس کے اندرونی حصول کی طرف عسا کر اسلامیہ نے رُن کی ارزیق کو اس کی خبرگی تو اس نے مجم کے مختلف گروہوں اور عیسائیوں کو جمح کر کے چالیس ہزار کی جعیت سے عسا کر اسلامیہ سے لڑنے کے لئے لگا دونوں فوجوں کا ایک وادی میں جے عمر بی مؤرخ کرکے چالیس ہزار کی جعیت سے عسا کر اسلامیہ سے لڑنے کے لئے لگا دونوں فوجوں کا ایک وادی میں جے عمر بی مؤرخ کرکے چالیس ہزار کی جعیت سے عسا کر اسلامیہ سے لڑنے کے لئے لگا دونوں فوجوں کا ایک وادی میں جے عمر بی مؤرخ کرکے چالیس ہزار کی جمیت نامہ معہ مال معرکہ میں کا میابی ہوئی بہت بڑی غدمت میں روانہ کیا۔

موسیٰ بن نصیر کی اندلس برفوج کشی موئی بن نصیر کوطارق کی اس غیر متوقع فتح یا بی اور نامور کی ہے ہورک جاؤاور
ایک باضابط فر مان لکھ بھیجا کہ'' چونکہ تم بغیرا جازت کے ملک غیر میں گھے جاتے ہو۔ لہذا جہاں تک تم پہنچ گئے ہورک جاؤاور
جب تک میں نہ پہنچ جاؤں آ گے نہ بڑھو' اور اپنی جگہ قیروان میں اپنے بیٹے عبداللہ کو مامور کر کے 10 ھے الکو میں ایک عظیم
الکر کے ساتھ مما لک ہسپانیہ کے سرکرنے کے لئے کوچ کیا۔ اس مہم میں حسین بن ابی عبداللہ المہدی فہری اور عرب کے مشہور
مشہور دلا ور آزاد غلام اور بربر کے مشہور شہور شہور شہور تر و آزما شریک تھے۔ جنانچہ موئی بن نصیر نے فلی خواور بربر کے مشہور شریک تھے۔ جنانچہ موئی بن نصیر نے فلی کو خواور بربر کے مشہور شری ما کہ میں میں قدم رکھا۔ طارق نے اپنے گورٹر سے طاقات کی اور مطبع و منقا دہو کر اس کی ماتحی میں
ممالک ہسپانیہ کوسر کرتا رہا جتی کہ موئی بن نصیر نے فتح کی تھیل کی اور اندلس کوشر قابر شلونہ تک اوسطا اربونہ تک غرباصنم قاول
تک فتح کرلیا۔ تمام ممالک ہسپانیہ کوزیر وزیر کرکے بہت سامال غنیمت جمع کیا اور مشرق کی طرف سے قطع نظیہ کوسر کرتا ہوا ملک

ل وادی بیکاوادی لیت محمصل بہتا ہے اور بچھلا دریا اس طریفانگر کے پاس ہوکرسٹریٹ کوجاتا ہے۔ تاریخ اسین صفحہ ۱۵۔

موسی بن نصیر کی واپسی رفته رفته در بارخلافت تک پیخر پنجی ۔ خلیفه دلید کومسلمانوں کا دارالسلام سے اس قدر دور دراز نکل جانا اور دارالکفر میں جا کراس قدر منہمک ہونا شاق گزراموسی بن نصیر کوتہدید آموز فرمان ککھااور واپس آنے کی شخت تاکید کی اور اس سے موسیٰ بن نصیر نے ارادہ فنخ کر دیا اور ملک ہسپانیہ کاظم ونسق وسرحدی مقامات کی حفاظت پرفوجیس مامور کر کے لوٹ کھڑ اہوا۔

عبد الغزیز بن موسی دوانگی کے وقت اپنے بیٹے عبد العزیز کو بلا دہسپانیہ میں دشمنان اسلام پر جہاد کرنے کی ہدایت کی عنان حکومت وا نظام بھی اس کے سپر دکیا اور قرطبہ میں قیام کرنے کا حکم دیا۔ عبدالعزیز نے قرطبہ کو اپنا وارالا مارت قرار دیا موسی موٹی بن نصیر قیروان میں داخل ہوااس کے بعد 47ھ میں مال غنیمت اور خزائن وغیرہ کے ساتھ دار الخلافت دشق کی جانب روانہ ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مال کے علاوہ جو ملک اندلس سے ہاتھ آیا تھا۔ تمیں ہزار سوار غلامی کے حلقہ میں تھے۔ افریقہ میں اس نے اپنی جگہ اپنے عبداللہ کو متعین کیا تھا۔ جس وقت موسی بن نصیر در بار خلافت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ سلیمان نے اس کی جرائت اور مسلمانوں کو خطرہ میں ڈالنے پر ڈانٹ ڈیٹ کی اور اس کی کارگز ارب کا ذرہ ہرا ہر پائی نہ کیا۔

عبد العزیز کافنل اس واقعہ کے دوبرس بعد عسا کر اسلامیا اندلس نے سلیمان کی پشت پناہی سے عبد العزیز بن موئی بن نصیر کوفل کر ڈالا ابوب بن صبیب خمی ہمشیرزا دہ موئی بن فعیر کو حکومت اندلس پر مامور کیا گیا۔عبد العزیز نیک مزاج 'فاضل اور جواں مرد تھا۔ اس کے زمانہ حکومت میں بہت سے شہر فتح ہوئے ابوب نے چید ماہ حکومت کی اس کے بعد گورزان عرب اندلس میں حکمر انی کرنے کو آتے رہے۔ گاہے دربارخلافت کی جانب سے اور گاہے گورز قیروان کی جانب سے۔

گاتھ قوم اور قبیلہ جلا بقد کی امارت کا خاتمہ ان اسلامی گورزوں نے اوقات مخلفہ میں ملک اندلس کو اس سرے سے اس سرے تک فتح کرلیا اور تمام جزیرہ نما اندلس کو جھان ڈالا شرق میں برشلونہ اور بشالہ کے قلعوں پر بھی قابض ہوگئے سے ۔ وسط میں بسایطہ کو دبالیا تھا۔ غرض رفتہ رفتہ قوم گاتھ اور جلا بقد کا گروہ معدوم ہوگیا۔ ان کی حکومت سفحہ دنیا ہے مٹ گئ ۔ کچھ لوگ جو اسلامی دلا وروں کی تلواروں سے فتا گئے سے ۔ وہ جبال فشالہ اور اربونہ اور سرحدی پہاڑوں کے درون میں جا کے پناہ گزیں ہوگئے سے اور اس طرح لشکر اسلام برشلونہ کی پر لی جا نب بھی جزیرہ نما اندلس کی سرحد سے نکل کر فرانس کے مقوضات میں واخل ہور ہا تھا اور اپنی فتح یا بی کی موجوں سے کفار کی دیواروں کو ہلائے ڈالٹا تھا۔ انبی واقعات کے اشاء میں اسمی تھی جو بی سیاہ موجوں سے کفار کی دیواروں کو ہلائے ڈالٹا تھا۔ انبی واقعات کے اشاء میں اس میں اختلاف و جھگڑ ابھی پیدا ہوجا تا تھا۔ اس سے دشمنان اسلام کو موقع مل جا تا تھا۔ اہل فرانس اس میں اندلس میں اختلاف و جھگڑ ابھی پیدا ہوجا تا تھا۔ اس سے دشمنان اسلام کو موقع مل جا تا تھا۔ اہل فرانس اسمی کو مسلمانوں کے بیند سے نکال لیتے سے جنہیں لشکر اسلام نے بہزور سے ان سے چھین لیا تھا۔

سخم بن ما لک خولا فی سلیمان بن عبدالملک کے گورزافریقہ کھر بن پریدکو جب عبدالعزیز بن موی بن نصیر کے مارے جانے گی خبر ہوئی تواس نے حرب بن عبدالرحمٰن بن عثان کوسند حکومت اندلس عنایت کر کے دوانہ کیا ..... چنانچ حرب اندلس میں پہنچ کرایوب بن حبیب کوحکومت سے معزول کر کے خود حکر انی کرنے لگا۔ دوبرس آٹھ ماہ اس نے حکر انی کی اس کے بعد خلیفہ عربن عبدالعزیز نے اندلس کی حکومت پرخم بن ما لک خولانی کوسرصدی ہجری میں مامور کیا اور اندلس کے مالیہ سے پانچواں حصہ لینے کا حکم دیا چنانچیخم نے اس کی تعمیل کی اور قرطبہ کا بل تعمیر کرایا۔ اس کے بعد سواج میں ممالک فرانس پر جہاد کی غرض سے فوجیس مرتب کیس اور نہایت مردانگی سے حملہ آور ہوا' اتفاق سے کہ تخم اس معرکہ میں شہید ہوگیا۔

عبیدہ بن عبدالرحمٰن اہل اندلس نے اس کی جگہ عبدالرحمٰن بن عبداللہ خافق کو اپنا امیر بنالیا۔ حق کہ عنیمہ بن جم کلبی بن یہ بن سلم گورز افریقہ کی جانب سے امیر اندلس ہوکر آیا۔ پھر عنیمہ کے تل کے بعد اہل اندلس کی درخواست پر بچی بن سلم کلبی کو خللہ بن صفوان کلبی وائی افریقہ نے روانہ کیا۔ کو اچھ میں بچی بن سلمہ اندلس میں داخل ہوا۔ ڈھائی برس حکر انی کی اس نے اپنے زمانے حکومت میں کوئی جہا ونہیں کیا۔ بعد از ان عثمان بن ابی عبیدہ ابن عبد الرحمٰن سلمی گورز افریقہ کی طرف سے والی اندلس ہوکر آیا۔ پھر پانچ مہینے بعد حذیقہ بن اخوص عنی کو بھیج کر عبیدہ کو معزول کیا۔ عبیدہ نے والی عثمان سے پہلے حذیقہ یا حذیقہ عکومت کے دو برس بعد اسے بھی معزول کر دیا گیا۔ مؤرضین اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا عثمان سے پہلے حذیقہ یا حذیقہ سے پیشتر عثمان آیا تھا۔ بہرگیف اس کے بعد شیم بن عبید کلا بی محرم اللہ میں عبیدہ بن عبدالرحمٰن گورز افریقہ کی طرف سے والی اندلس ہوکر آیا آئ اندلس ہوکر آیا آئ اندلس ہوکر آیا آئ اندلس ہوکر آیا آئ اندلس ہوکر آیا آئ سے نہر گیف اس کے بعد شیم بن عبید کلا بی محرم اللہ میں عبیدہ بن عبدالرحمٰن گورز افریقہ کی طرف سے والی اندلس ہوکر آیا آئ اندلس ہوکر آیا آئ سے نہائے مقرشہ پر جہاؤ کیا اور بن ورشیخ اسے فتح کر کے دس مہینہ تک و ہیں تھہرار ہا۔ آئی حکومت کے دو برس بعد سوال ہوگی اس نے وقات یا گی۔

عبید الله بن حجاب بعدہ عبیداللہ بن عجاب گورنرافریقه کی طرف سے ملک اندلس میں داخل ہوا سااھ میں فرانس پر جہاو کیا بڑے بڑے بڑے نمایاں کام کئے۔ دو برس حکومت کی واحذیؒ نے لکھا ہے کہ جار برس حکومت اندلس پر رہا۔ یہ ظالم سخت گیر اور رعب داب والاشخص تھا۔ 18ھے میں سرز مین شبکنش پر جہا دکیا اور کمال مردائل سے ان پر حمله آور ہوا اس لڑائی میں بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا پھر لا اچ میں یہ معزول کر دیا گیا۔

بہنخ بن بشر : اس کے مرٹے سے عبدالملک کے قدم استقلال واستحکام کے ساتھ حکومت اندلس پر جم گئے پھر بلخ بن بشرامال شام کے ساتھ کلثوم بن عیاض و ہر ہر کے واقعہ کے بعدائدلس پہنچا۔عبدالملک پر دفعتۂ حملہ کرکے مار ڈالا۔اس سے فہریوں کا جھ دب گرا کی طرف ہوگیا۔ گر در پر دہ اپنی تو تول کوفراہم اوراپنی گزری ہوئی حالتوں کو درست کرتے رہے۔ جی کہ سب جع ہوکر بلخ بن بشر سے لانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے عبدالملک بن قطن کے خون کا بدلہ لینے کے لئے میدان جنگ میں آگے۔ اس وقت فہریوں پر عبدالملک کے دونوں میلے قطن اورامیہ حکمرانی کررہے تھے۔ اس معرکہ میں اتفاق سے فہریوں کوشکست ہوئی۔ گر بلخ بن بشر بھی انہی لڑائیوں کی نذر ہوگیا۔ یہ واقعہ ۱۳ ایسے جبکہ بلخ کی حکومت کوتقریباً آلیک برس گزر چکا تھا۔ بلخ کے بعد حکومت اندلس پر تغلبہ بن سلامی جذامی و غالب ہوا۔ فہریوں نے اس سے بھی کنارہ کشی کی اور اس کے علم حکومت سے مخرف رہے۔ دو برس اس نے نہایت عدل وانصاف کے ساتھ امارت کی۔ آخر کار بمانی قبائل والوں نے خلام حکومت سے مخرف رہے۔ دو برس اس نے نہایت عدل وانصاف کے ساتھ امارت کی۔ آخر کار بمانی قبائل والوں نے خلام حکومت سے اس کی حکومت کی مثین کے پرزے ڈ صلے پڑ گئے۔ فتنہ و فساد کی گرم بازاری ہوگئی۔

ابوالخطاب حسام بن ضرار اس اشاء میں حظلہ بن صفوان گورزافریقہ کی طرف سے ابوالخطاب حسام بن ضرار کلبی والی اندلس ہوکر براہ دریا تونس سے ۱۶ اور سے ۱۵ ایوالئل بان لوگوں سے بعر سے واحر ام پیش آیا۔ استقلال کے ساتھ حکمرانی کرنے لگا۔ یہ عبدالملک اس سے ملئے آئے ابوالخطاب ان لوگوں سے بعر سے واحر ام پیش آیا۔ استقلال کے ساتھ حکمرانی کرنے لگا۔ یہ نہایت شجاع کریم صاحب الرائے اور عالی حوصلہ تھا۔ اس کے عبد حکمرانی میں اہل شام اس کثرت ہے آئے کہ قرطیہ جیسا وسیع شہران کے لئے کافی نہ ہوا۔ ابوالخطاب نے ان لوگوں کو خلف شہروں میں آباد ہونے کے لئے بھی ویا۔ اہل دمشق کو مستا بہت کی وجہ سے بیرہ (گر سے الحالی اور آب و مشابہت کی وجہ سے بیرہ (گر سے الحل المار من کا علم دیا اور تقسم بین کے نام سے موسوم کیا۔ اہل امرون کوریڈ بینی ما لکہ میں تھم رایا اور اردون کے نام سے بچارے کا حکم دیا اور اہل فلسطین کو شدونہ (شید و نیا یا کہ بیا اور اسے فلے ویا دیا اور اہل مصر کے نام سے موسوم کیا۔ اس کے بعد نظابہ مشر کے خام دیا اور اہل فلسطین کو شدونہ (شید و نیا یا شریش) میں فروکش کیا اور اسے موسوم کیا۔ اس کے بعد نظابہ مشر کے حکم دیا اور مروان بن محمد کی خدمت میں حاضر ہوکر اس کے ساتھ لؤائیوں میں شریک ہوا۔

ابوالخطاب عرب کے ایک دیہات کار ہے والاتھا۔ مزاج میں قومی عصبیت اور طرف داری زیادہ تھی اس نے اپنے زمانہ عمرانی میں اپنی قوم بھانیہ کی خوب طرف داری کی۔ مضربہ کو ہر کام میں دباتا گیا۔ قبیلہ قیس کو بھی زیر وزبر کیا ایک روز ضمیل بن حاکم بن شمر بن ذی الجوش سر دار قیبیہ کو جو کہ بلخ کے ہوا خوا ہوں سے تھا کسی خاص کام پر مامور کیا۔ ضمیل منہ پر رو مال ڈالے ہوئے اٹھا ایک حاجب نے جوقصر امارت کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ بول اٹھا ''اسابوالجوش اپنے عمامہ کو درست کرنے گی چلا گیا۔ بچھون بعد اس کی قوم نے ایکا کر کو'' ضمیل سے جواب دیتا ہوا کہ اگر میری قوم جا ہے گی تواہے درست کرنے گی چلا گیا۔ بچھون بعد اس کی قوم نے ایکا کر اس کہنے کے بعد مطابق ایک ہوگا میں بر پاکر دیا۔ حالفین بمانیہ سے بیانیہ کے مقابلہ پر امداو طلب کر کے لانے گے۔ ابوالحظا ب نے ایک ہوگا میں بن عکومت کے چار برس نو ماہ بعد کومت اندلیں سے علیحدہ کر لیا۔

تعلیمہ بن سلامہ جذامی جباس کی جگد تعلیہ بن سلامہ جذامی والی اندلس ہوکر آیا۔ اس کے زمانہ حکمرانی میں مشہور جنگ کی آگر مشتعل ہوئی اہل اندلس نے اس معاملہ میں عبدالرحن بن حبیب والی افریقہ سے خط و کتابت کی عبدالرحل نے آخر ماہ رجب <u>17 میں</u> تعلیہ کوسند حکومت اندلس مرحمت فرما کرروانہ کیا۔ ثعلبہ نے اندلس چنچتے ہی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور

بوسف بن عبد الرحمٰن فهري الل اندلس ايك خود مخارى اورخود سرى كى حالت سے خود ابنا انتظام كرنے سكے اور مصالح ملکی و زہبی کے انجام دینے کے لئے عبدالرحمٰن بن کثیر کوامارت کی کرسی پر بٹھایا اس کے بعد عسا کر اسلامیہ قیم اندلس نے بید رائے قائم کی کہ امارت اندلس مطربیا وریمنیہ میں نصفا نصف تقتیم کر دی جائے اور ایک ایک برس دونوں نشکروں کو حکمرانی کرنے کا موقع دیا جائے ۔مضربیہ نے اپنی امارت کے لئے پوسف بن عبدالرحمٰن فہری کو ۲۹اچ میں منتخب کیا۔ایک برس تک بیہ دارالا مارت قرطبه میں حسب قرار دا دشرط حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعدیمنیہ معاہدے کی مدت پوری ہونے پر حکمرانی کی عبا بہن کر دارالا مارت میں داخل ہوئے پوسف نے بمنیہ پرموضع شقندہ مضافات قرطبہ میں جہال پر بمنیداترے ہوئے تھے شب خون مارا مستصمیل بن حاکم' قیسیه اورمضربیه باهم گھ گئے۔ بہت بؤی خوزیزی ہوئی۔ یوسف کی حکومت سرز مین اندلس میں آیا۔ آخری دور میں پوسف بن عبدالرحل نے ضمیل بن حاکم کوسرقط کی حکومت پر مامور کیا تھا ایس جب مشرق میں سیاہ یر چم والے (عباسیہ) ظاہر ہوئے تو حباب بن رواحہ زہری نے اندلس کی جانب کوچ کیا اوران کی حکومت وامارت کی دعوت ویے لگا۔ ضمیل کا سرقط میں محاصرہ کیا صمیل نے پوسف سے مدوطلب کی پوسف نے بوجہ مداوت سابقہ کمک نہ جیجی ۔ قیسیہ نے امد دی فوجیں جیجیں کیکن وقت گزر گیا تھا۔مجبوراً ضمیل نے سرقط کو خالی کر دیا۔حباب نے سرقط پر قبضہ کرلیا اورضمیل طلیطا پہنچ کر حکومت کرنے لگار حتی کر عبدالرحمٰن داخل داراندلس ہوا جیسا کہ آئندہ ہم تحریر کریں گے۔ فتح اندلس کی کیفیت علامہ مؤرخ نے جس پیرابیاور طرز سے تحریر کی ہے اُسے آپ پڑھآئے ہیں اور میرے نز دیک واقفیت کے لئے یہ بہت کافی ہے۔علامہ مؤرخ نے فتح اندلس کے کسی اہم واقعہ کونظرا ندازنہیں کیا۔جس کے لکھنے کی زحمت مترجم کاقلم گوارا کرتا مگر چونکہ آج کل لوگوں میں ناول بینی کا مذاق حدیہے زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔اس وجہ سے جب تک کسی واقعہ کو گھٹا بڑھا کرنہ کھوانہیں لطف نہیں آتا۔ یہبیں سمجھتے کہ تاریخ کو چلیلے جملوں اور پھڑ کتے ہوئے فقروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کحاظ سے میں آپ کی دلچیں کے خیال سے انہی واقعات کو جنہیں آپ ابھی پڑھ چکے ہوں۔ ذراتفصیل سے باضا ذوالحاق لکھنا جا ہتا ہوں سے جزیرہ نماجس کی سرسبزی وشادا بی بےنظیرتھی۔ایک مدت سے رومن امپائر کے قبضہ اقتدار میں تھا۔لیکن اسلام سے تقریباً دو سوبری بیشتر قوم گاتھ نے روما کی متزلزل گورنمنٹ کواس صوبہ سے بے دخل کر دیا تھا اور ان کی حکومت وسلطنت کے نام و نثان كومنا كراپني كاميابي كامجنڈا گاڑر كھا تھا۔ گاتھ ايك وحثى ايشيائى قوم تھى۔اس كى بہت ي شاخيس ہيں۔ان ميں ہے آيك وزی گاتھ ہے۔جس نے پانچویں صدی میسی میں ( یعنی اسلام سے تقریباً دوسوبرس پیشتر ) سلطنت روما کی تہذیب اور شاکتنگی کواینے وحثیانہ حملوں سے نہ خاک کر کے صوبہ آئی ہیریا (اتیبن یا اندلس) پر قبضہ حاصل کرلیا تھا۔ بیرخیال رہے کہ جس قوم میں تہذیب اور شائنگی صدے زیادہ آ جاتی ہے۔ اس کی دلاوری بہادری مردانگی اور شجاعت میں فوراً فرق آ جاتا ہے۔ ر دمن قوم میں جس وقت شائشگی اور تہذیب کا نام نہ تھا۔ انہیں دنوں بیا پی تیج بے تیج سے خلائق کوسنخر اور مطبع کرر ہے تھے۔

اس خبر کے سننے سے بے عد برہمی پیدا ہوئی۔اول تو اس کا دل اس وجہ سے پہلے ہی صاف ندتھا کہ داڈرک نے شاہ ڈنرا کو

معزول کر کے خودعنان حکومت اپنے قبضہ اقتدار میں لی تھی اور شاہ ڈنرا کی بیٹی جولین کی بیوی تھیں۔ دومزے اس واقعہ

شرمناک نے بارودخانہ میں چنگاری کا کام دے دیا۔ سامان سفر درست کر کے طلیطلہ پنجیا راڈ رک سے ملاقات کی کیکن اسپے

جوش انقام اورغیض وغضب کواس طرح چھپائے رہا کہ راڈ رک کواس کی بدد لی کا حیاس تک نہ ہوا۔ راڈ رک سے رخصت

ایران ایران ایران اور طفائے معر دشتی میں جہاز رائی کا یہ پہلاموقع ملا۔ طارق نے اجر اس کوتا خت وتا رائج کرکے دشق طلب کرتا۔ بہر کیف عربوں کو بخر روم میں جہاز رائی کا یہ پہلاموقع ملا۔ طارق نے اجیر اس کوتا خت وتا رائج کرکے گاتھ کی سلطنت کے عالات کو تھوں سے مشاہدہ کرکے تھوڑے دنوں بعد مراجعت کی است متحام ہو گئا اور جولین کے قول کی اس سے تقدیق بھی ہوگئی ااس اس طریف کے بیاں سے بہت زیادہ وقع اندلس کے بابت متحکم ہوگئے اور جولین کے قول کی اس سے تقدیق بھی ہوگئی ااس اس مور کے دونو بھیں تیار کرکے ایک کو بسر داری طارق گاتھ کی سلطنت کے سرکرنے کے لئے روانہ کیا اور دوسرے کو بسرگر و بی طریف ان دونوں جرنیلوں کو ممالک بسیانیہ میں تین سوعرب اور تقریباً دی جرار بربری تھے اور مریف کے ساتھ دوسوعرب اور تقریباً سات ہزار باشندگان بربر۔ راڈ درک ان کے مقابلہ پر چالیس ہزار نون کے لئے روانہ کیا تا مرد کی تام سے جبل الطارق (جرالٹر) مشہور ہے ۔ اس مقام سے قریطہ کو فتح کر کے ممالک ہسپانیہ کے اندرونی حصوں کی طرف قدم برھائے ۔ زیادہ مسافت طے مشہور ہے ۔ اس مقام سے قریطہ کو فتح کر کے ممالک ہسپانیہ کے اندرونی حصوں کی طرف قدم برھائے ۔ زیادہ مسافت طے مذکر نے پایا تھا کہ راڈ رک شاہ اسپین چالیس ہزار کی جمیت سے آپہنچا دونوں فوجوں کا ایک چھوٹے سے دریا کے کنار سے مقام موادی بہائے میں مقابلہ بیا۔ اس مقام سے قریطہ کو فتح کر کے ممالک ہسپانیہ کے اندرونی حصوں کی طرف قدم برھائے ۔ زیادہ مسافت طے مقام موادی بہائے میں مقام ہو دریا کے کنار سے مقام موادی بہائے میں مقام ہو دریا کے کنار سے مقام موادی بہائے میں مقام ہو دریا کے کنار سے مقام موادی بہائے میں مقام ہو دریا کے کنار سے مقام ہو دریا ہو کا کہ دریا ہو دریا کے کنار سے مقام ہو دریا ہے کنار کے مقام ہو دریا کے کنار دریا ہو کا تھوں کا ایک چھوٹے سے دریا کے کنار سے مقام ہو دریا ہو کو دریا ہو کرنار کی جو بیا کے کنار کے مقام ہو دریا ہے کنار کے مور کو کو دریا کے کنار کے مقام ہو دریا ہو کرنار کی جو بیا کے کنار کے مواد کے دریا کے کنار کے مقام ہو دریا ہے کا دریا کے کا دریا کے کا دریا ہو کرنا کے کا دریا ہو کرنار کرکی میا کہ کو دریا ہے کرنار کو دریا ہو کرنار کو دریا کے کا دریا ہو کرنار کو دریا ہو کرنار کو دریا ہو کرنار کو دریا ہو کرنار کو دریا ہو کرنار کو دریا ہو کریا کرنار کو دریا ہو کرنار کرنار کو دریا ہو کرنار کرنار کرنار کو د

ال موقع پرمغربی اور مشرقی مورخ عجیب وغریب افسانے تجریر کرتے ہیں ان میں سے ایک طسمی گنبد ہے جے باوشاہ ہرقل نے سندر کے کنارے پر بنوایا تھا اور اس میں ایک طلسم رکھا تھا اور قبل از وقت ایس کاراز افشاء نہ کرنے کی بے حد ممانعت کی تھی۔ چنا نچے ہر باوشاہ جو ہریر آرائے مملکت ہیا نیے ہوتا تھا۔ اپ نام کا علیحدہ قفل دروازے پر لگا دیتا تھا۔ جب راڈرک نے عنان حکومت اندلس اپ ہاتھ میں لی۔ تو دو بوڑھے در بارشاہی میں حاضر ہوئے اور بعد ادائے مراسم شاہا نہ دروازہ گنبد پر تقل لگانے کی خواہش کی راڈرک نے مخفیات کے دریافت کرنے کا شوق پیدا ہوا ایک روز مشرول اور بشیون کی ممانعت کے باوجود بہت سے سوار اور بیا دوں کو ہمراہ لے کر گنبد کی جانب گیا۔ قفلوں کو تو ڑکر اندرواغل ہوا ایک وسیح کمرے میں گیا اس کمرہ کے دروازے کے سامنے پیتل کی ایک خوفناک تصویر کھی ۔ وسیح کمرے میں گیا اس کمرہ کے دروازے کے سامنے پیتل کی ایک خوفناک تصویر کھی ۔ اس تصویر کے سینہ پر لکھا ہوا تھا کہ میں اپنا فرض مصبی اداکر رہا ہوں۔

اس جرت انگیز تصویر کود کی کرراڈ رک کا حوصلہ اور بڑھا کسی نہ کسی طرح کمرے کے اندر داخل ہوا وسط کمرہ میں ایک میزرکھی تھی۔ جس پرصند وقچہ رکھا ہوا تھا۔ اس صند وقچہ میں بیعبارت کھی ہوئی تھی۔ گنبد کے کل رازاس صند وقچہ میں ہیں ''بجز ایک بادشاہ کے اس کے کھولنے کی اور کسی کو جرائت نہ ہوگی۔ کیکن اے ذرابا خرر بہنا جا سے کیونکہ مرنے سے پہلے بہت سے بجیب وغریب واقعات دکھائی دیں گے'۔ راڈ رک نے صند وقچہ کھولا تو اس میں ایک جرمی وصلی پائی جو تا بنے کی دوختیوں کے بیٹی میں محفوظ تھی۔ وصلی پائی جو تا بنے کی دوختیوں کے بیٹی میں محفوظ تھی۔ وصلی پر گھوڑ سواروں کی تصویریں بنی تھیں۔ صفحی پیشائی پر بیعبارت کھی تھی:''اے بدائد کش ان لوگوں کو دکھی جو تجھے تحت سلطنت سے اتار کر خاک مذلت پر بٹھائیں گے اور تیرے ملک پر قبضہ کریں گے'۔ وصلی پر نظر پڑتے ہی ان تصویروں میں یک بیک حرکت بیدا ہوئی اور میدان جنگ کا حقیقی فوٹو پیش نظر ہوگیا۔ جس میں سیجی اور اسلامی ولا ورکڑتے ہوئے نظر آئے اسلامی عساکر نے سیجیوں کو بسیا کر کے اپنی کا مجھنڈ اگاڑ دیا۔ فلست خوردہ گروہ جو ادھراُدھر بھا گیا

نظر آتا تھا۔ اس میں ایک جوانمر دسپای نظر آیا جوسر پرتاج شاہی رکھے ہوئے سفید گھوڑ ہے پرسوارتھا۔ عین جنگ کے وقت می شخص گھوڑ ہے سے پنچ گرااور پھر کہیں اس کا پیتہ نہ چلا پیشخص اسلحہ اور لباس سے ہو ہوشاہ راڈ رک معلوم ہوتا تھا۔ راڈ رک اور اس کے ہمراہی اس جیرت انگیزسین کو دکھے کر گھبرا گئے۔ سراسیمہ حواس باختہ کمرے سے باہر آئے تو نہ وہ تصویرتھی اور نہاس کے محافظ زندہ تھے۔ علاوہ اس کے اور بہت سے بے شارع ائبات نظر آئے۔ جس سے سلطنت اسپین کی تباہی کی خبر ملی تھی۔ بعض عربی مؤرخین نے بھی بجیب وغریب واقعہ کو تحریر کیا ہے۔ اسپین کے متوسط زمانہ کے مؤرخوں کی تصنیفات میں اس قتم کے تبیہ خبر حالات نہایت خوثی سے قلمبند کئے گئے ہیں۔

فریقین جودادی بیکامیں ایک دوسرے کے مقابلہ و جنگ پرتل رہے تھے۔ نہایت مردانگی سے میدان میں آئے اور اپنے حریف مقابلہ میں آئے اور اپنے حریف مقابلہ میں اسلامی عساکر کو دین مقابلہ میں اسلامی عساکر کو دین نبیت تھی جن کے مقابلہ میں اسلامی عساکر کو دین نبیت تھی جوایک کو دس سے ہوتی ہے۔ تاہم اسلامی جنگ آز ماؤں نے آٹھ روزمسلسل لڑائی لڑ کراپنے جوش دل اور جاں بازیوں کو ثابت کر دیا اور شاہ راڈرک کی متواتر کو ششوں پریانی پھیر دیا۔

اس تائد البی اور غیبی کامیابی سے طارق کے حوصلے بردھ گئے۔ نہایت اوالعزی اور ثابت قدی سے تمام ملک البین ے سرکرنے کے لئے مستعد ہو گیا اور خرورت کے مطابق سامانِ جنگ فراہم کرے آگے بڑھا۔موی بن نصیر گورنری افریقہ کو جس كاطارق ماتحت تفاءاس غيرمتوقع كامياني پررشك بيدا موا بإضابطه فرمان بھيج كرطارق كوآ كے بڑھنے كى ممانعت كى مگر عالى حوصله طارق كواس كى ذراجى پرواند ہوئى۔اپنے ركاب كى فوج كوتين حصول پرتقتيم كر كے تمام جزيرہ نما اسپين كواس سرے ہے اس سرے تک چھان ڈالا اور کیے بعد دیگرے تمام صوبوں اور قلعہ جات کو فتح کر لملیا۔ قرطبہ کا محاصرہ اور فتح کرنے کے لئے مغیث (طارق کاسکرٹری) سات سوآ دمیوں کی جعیت سے گیا ہوا تھا۔ قریب قرطبہ بیٹی کرشام تک إدھر اُدھرا پنی حچوٹی سی فوج لئے ہوئے چھیا رہا۔ جوں ہی رات ہوئی شہر کی طرف بڑھا۔ اتفاق وقت سے اس وقت بارش اور اولوں کا طوفان شروع ہو گیا۔اس نے اسلامی دلا وروں کے گھوڑوں کے سموں کی آ واز تک نہ پہنچنے دی جس سے اہل قرطبہ کو ان کی آمد کی اطلاع نہ ہوسکی شہر پناہ کے قریب پہنچ کر وصاوا کرنے کا موقع تلاش کرنے لگے فصیل سے ملا ہواا نجیر کا درخت تھا۔ایک مسلمان سپاہی دوڑ کرچڑھ گیا اس پرسے اچھل کرفصیل پرکود گیا۔جھٹ بٹ اپنا عمامدا تارکر نیچے لٹکا دیا۔ کئی مسلمان سابی اس عجیب وغریب کمند کے ذریعہ ہے اوپر چڑھ گئے۔اس کے بعد ان لوگوں نے نہایت ہوشیاری سے دربانوں کی مشكيس بإنده ليس اورشهر بناه كا دروازه كعول ديابه بحركيا تفااسلامي رساله شهر مين كفس بيز اادر بات كي بات مين شهركوفتح كركيا يه گورزاورتمام باشندگان شرنے ایک گرجامیں جا کر پناہ لی۔ تین ماہ تک سواران اسلام ان کا محاصرہ کئے ہوئے لڑتے رہے بالآخران محصورین نے بھی سر جھکا دیے۔ فتح قرطبہ نے عیسائیوں کی کمر ہمت اور توٹر دی۔ طارق فتح مندی کا جھنڈا لیے ہوئے جس طرف رُخ کرتا تھا کامیا بی اور نصرت دوڑ کررکاب چوم لیتی تھی۔ آرکی ڈونا بلا جدوجہد فتح ہو گیا۔ تمام باشندے بھاگ کر پہاڑوں میں جاچھے۔ مالا گااور الور اکو تملہ کر کے عیسائیوں سے چھین لیا۔ اب مرف مرشیا کے بہاڑی درے باقی رہ کئے تھے۔جوند میرکی واقف کاری اور ہوشیاری کی وجہ سے حملہ آور کے ہاتھوں سے محفوظ تھے۔ آخر کارعسا کر اسلامیہ اور تدمیر کے تھے میدان میں نبرد آ زماہونے کی نوبت آئی۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ تدمیران کے ایک نوعمر غلام کے ساتھ

مناسبت ہے'' تہوڈیمیرلینڈ'' کہاجا تا ہے۔ اس وقت طارق سرز بین اندلس کوتاراج کرتا ہوا سرداران گاتھ کے تعاقب وجبتو میں ٹولیڈو (طلیطلہ) تک پہنچ گیا تھا۔ گرٹولیڈ و میں صرف وہی لوگ باقی رہ گئے تھے۔ جنہیں مسلمانوں سے تعلق اورار تباط پیدا ہو گیا تھا۔ مثلاً کوئٹ جولین (بالیاں) گورز سبطہ اور'' شاہ ڈنزا'' سابق محمران ہسپانیہ کارشتہ دارطارق نے ان لوگوں کوعبد ہائے جلیار عنایت کئے سرداران گاتھ جن کی جبتو میں طارق خاک چھان رہا تھا وہ لوگ آسٹریا کے پہاڑوں میں جاکر پناہ گزیں ہوگئے تھے۔ اس وجہ سے ہاتھ نہ آئے۔

طارق نے ممالک سپانیہ کے تقریباً تمام شہروں کوسر کرلیا تھا اور جو إدھراُ دھر دوچار صوبے باقی رہ گئے تھے۔ وہ بھی فتح ہونے کے قریب تھے کہ اس اثناء میں موئی بن نصیر گورنرا فریقہ نے جسے طارق کی سے غیر متوقع کامیابیاں پسند نہ آئی تھیں۔ اس ناموری اور فتح یا بی میں حصہ لینے کی غرض سے اٹھا۔ وہ ہزار عربی سپاہ کی جمعیت سے اسٹریٹ کو ہوائے ہے کے موسم گر مامیں

ومش میں تھا۔
موسیٰ بن نصیر گورزافریقہ کے دل میں فتح اسین کے بعد فتح یورپ کی آرزو پیدا ہوئی گرافسوں ہے کہ خلیفہ دمش کی طبی پروہ اپنی اس آرزو کو پورانہ کرسکا۔ تاہم اس کے چلے جانے پرعسا کر اسلامیہ نے یورپ کی طرف قدم بڑھائے۔ چنانچہ طبی پروہ اپنی اس آرزوکو پورانہ کرسکا۔ تاہم اس کے چلے جانے پرعسا کر اسلامیہ نے یورپ کی طرف اور تیریون کو بھی اپنے واکسے کے اواکل میں گال کے جنوبی ھے پرجو پھٹی جو نیا کے نام سے مشہور تھا۔ قبضہ کر کے کر کالون اور تیریون کو بھی اپنے وائر ہ حکومت میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد برگنڈی اور آیکوئی میٹیا پرحملہ کیا۔ ایود پر ڈیوک آف ایکوئی میٹیا مقابلہ پر آیا۔ وائر ہ حکومت میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد برگنڈی اور آیکوئی میٹیا پرحملہ کیا۔ اور ایکوئی میں ذرہ برابرفرق نہ آیا۔ سامان جنگ انت سے اس معرکہ میں مسلمانوں کو تکسلہ بوئی مگر اس شکست سے ان کی جیون کو لوٹ لیا تو م س برخراج قائم کیا۔ ورست اور سیاہ کو مرتب کر کے مسلمانوں نے پھر ملک مغرب پر چڑھائی گی۔ بیون کو لوٹ لیا تو م س برخراج قائم کیا۔ ورست اور سیاہ کو مرتب کر کے مسلمانوں نے پھر ملک مغرب پر چڑھائی گی۔ بیون کو لوٹ لیا تو م س برخراج قائم کیا۔ ورست اور سیاہ کو مرتب کر کے مسلمانوں نے پھر ملک مغرب پر چڑھائی گی۔ بیون کو لوٹ لیا تو م س برخراج قائم کیا۔ ورست اور سیاہ کو مرتب کر کے مسلمانوں نے پھر ملک مغرب بر چڑھائی گی۔ بیون کو لوٹ لیا تو م س برخراج قائم کیا۔ ورست اور سیاہ کو میں برخوانہ کو میں برخوانہ کا کھرائی گیا۔ بیون کو لوٹ لیا تو م س برخراج کا کھرائی گئی ہوں کے کہ بورن کو کھرائی گئی ہوں کے کہرائی گئی ہوں کی کھرائی کے کہرائی گئی ہوں کی کھرائی گئی ہوں کے کہرائی گئی ہوں کے کہرائی گئی ہوں کی کھرائی گئی ہوں کی کھرائی کے کہرائی کی کھرائی کے کہرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کے کہرائی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کے کہرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کے کہرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کھرائی کی کھرائی کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی

سے ہے۔ اور ابو ڈین کے جدید حکمران عبدالرحمٰن نے فوجیں فراہم کرکے پھرا یکوئی ٹینا پر چڑھائی کی۔ دریائے گازون پر اس ناریون کے جدید حکمران عبدالرحمٰن نے فوجیں فراہم کرکے پھرا یکوئی ٹینا پر چڑھائی کی۔ درمیان جا اس بیکن شاہ سے اور ابو ڈیز سے مقابلہ ہوا۔ عسا کر اسلامیہ نے ابو ڈیز کوشکست فاش دے کرٹو ورز کے درمیان مقابلہ ہوا۔ یہ بہت فرانس بادشاہ لوتھا پر کی حمایت پر کمریستہ ہو کر میدان میں آیا دونوں فریق کا بواکٹر زاور ٹو وزز کے درمیان مقابلہ ہوا۔ یہ بہت بڑی لرائی تھی۔ اس سے بڑے بڑے نیا بھی پیدا ہونے والے تھے۔ اگر عسا کر اسلامیہ کواس معرکہ میں کا میا تی ہوگی ہوتی تمام بورپ میں آواز جرس کی جگہ اذان کی آواز گوجی جوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ ساتویں دن چارلس خود حملہ آور ہوا۔ معرکہ سے روک دیا۔ چھودن تک معمولی اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ ساتویں دن چارلس خود حملہ آور ہوا۔

سر در سے رون دیا۔ چودن ملک میں اور پارس پارس دیا ہے۔ اسلامی فوج کا کثیر حصہ کام آگیا۔ اس واقعہ سے پھر مسلما تول مسلما توں کے پاؤل میدان جنگ سے ڈگمگا گئے۔ اسلامی فوج کا کثیر حصہ کام آگیا۔ اس واقعہ سے پھر مسلما توں کومما لک فرانس کی طرف قدم بو صافے کا شوق پیدانہ ہوا۔ واللّٰه یفعل ما یشاء انتہا کا کلام المعترجم. لمحصامن الطبری و تاریخ ابوالفداء والکامل الاثیر و کتاب نفخ الطیب وغیرها من کتب تواریخ الانگلشید

e se transcription de la company

### 7g:44

#### امارت بنواميه

A Commence of the second

#### اميرعبدالرحن الداخل وساجة تاايحاج

عبدالرحمن بن معاویہ کا فرار جس وقت غاندان خلافت امویہ پرمشرق میں وہ مصائب جوان پر نازل ہونے والے تھے نازل ہوئ وعرب کر کر کر خلافت ہے اتارویا اس خاندان کے آخری خلیفہ مروان بن محم کو اسلامی میں فل کر کے تحت حکومت پر خود جلوہ افروز ہوئے۔ ڈھونڈ خاندان کے آخری خلیفہ مروان بن محم کو اسلامی میں فل کر کے تحت حکومت پر خود جلوہ افروز ہوئے۔ ڈھونڈ کر اس خاندان کے مبروں کو فل کرنے گئے خاندان امیہ کے باقی ماندہ دو چار ممبر جواس عام خوزین کی سے فی گئے تھےوہ بخو نے جان او ھوا دور دور دراز ملکوں کی طرف بھا گئے اس کو فرے ہوئے۔ ان لوگوں میں سے جواس طوفان بے تمیزی سے جواس طوفان بے تمیزی سے جوان بر ہوکر نگل بھا گئے تھے عبدالرحمٰن بن معاویہ بن مشام بن عبدالملک نامی ایک شخص اسی معزول شدہ خاندان امارت کا ایک مبر تھا۔ اس واقعہ سے قبل اس کی قوم ملک مغرب میں اس کی با دشاہت کی منظر تھی اور اس میں حکومت کرنے کی الیک ملا اس محبوں کرتی تھی جنہیں مسلمہ بن عبدالملک نے بیان کیا تھا خود عبدالرحمٰن بن معاویہ نے بیان محبوں کرتی تھی جنہیں مسلمہ بن عبدالرحمٰن بن معاویہ نے مدالرحمٰن بن معاویہ نے مدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن 
عبدالرحمٰن کی اندکس روانگی عبدالرحمٰن بن معاویہ بخوف جان نفرہ برابرہ سے نکل کرمغیلہ میں جا کر پناہ گزیں ہوا اور
بعض نے کہا ہے کہ کمناسہ میں بناہ گزیں ہوا اور بعض نے کھا ہے کہ قوم زنانہ میں جا کر دم لیا تھا۔ ان لوگوں نے نہایت احر ام
سے اس کی آؤ بھگت کی اور میدان میں چندے جا طمینان مقیم رہا۔ اس کے بعد ملیلہ میں جاتھ برا اور اپنے غلام بدر کواندلس میں
ان لوگوں کے پاس روانہ کیا جومروا نیوں کے خدام اور گروہ والے تھے۔ چنانچہ بدر نے اندلس میں پہنچ کران سب کوجمع کیا اور
عبد الرحمٰن بن معاویہ کی با دشاہت و حکومت کی دعوت دی۔ ان سب لوگوں نے نہایت تپاک اور خوشی ہے اسے قبول کیا اور ایک
دومرے کواس سے واقف کیا۔ اتفاق سے اس زمانہ میں جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں۔ یمییہ اور مصریہ کے درمیان جھڑا چل رہا

تھا۔ اس وجہ سے یمینیہ نے عبدالرحن بن معاویہ کی حکومت وبادشاہت پراتفاق کرلیا۔ بدر نے اندلس سے واپس ہوکرا پے آتا عبدالرحن کواس سے مطلع کیا۔ عبدالرحن نے ۱۳۸ھے عہد خلافت ابوجعفر المصور عباسی میں دریار کوعبور کیا اور ساجل سندھ پر جا اترا۔ اہل اشبیلیہ کے ایک گروہ نے حاضر ہوکر امارت وحکومت کی عبدالرحن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد عبدالرحن نے کورار حب کارخ کیا۔ اس کے عامل عیسی بن مسور نے بھی بیعت کرلی۔ تب عبدالرحن شدونہ کی جانب واپس آیا۔ عماب بن علقہ محمی والی شدونہ نے سراطاعت جماد دیا اور امارت وحکومت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ بعدہ مورور پہنچا اور ابن صباح اور اس کے والی سے بیعت لی پھر قرطبہ کی جانب روانہ ہوا۔ یمینیہ نے حاضر ہوکر اس کی امارت کوشلیم کرلیا۔

معر كه قرطید : رفته رفته اس كی خروالی اندلس پوسف بن عبدالرحن فهری تک پیچی - بیاس وقت جلیقه پر جهاد کرد با تفارس خرے مشہور ہونے ہے اس كے فكر ميں پھوٹ پر گئی - مجوراً اسے قرطبه كی جانب واپس ہونا پر ااس كے وزیر ضمیل بن حاتم في رائے دی كه به نظر مصلحت وقت عبدالرحن كے ساتھ نرمی اور ملاطفت كا برنا و كرنا اور حكمت عملی سے كام لینا لیكن اس كی مراد حاصل نه ہوئی ۔ اس اثناء میں عبدالرحن منکب سے مالقہ چلا آیا اور لشكر مالقہ سے ساسی مقد ابیر سے بیعت كرلی ۔ اس كے بعد برندہ چہچا اور لشكر برندہ ہجتی اپنی امارت كی بیعت لی بیعت لی ۔ پھر سرلیش پہچا ۔ لشكر سرلیش نیجیا ۔ لشكر سرلیش نیجیا ۔ لشكر سرلیش نیجیا ۔ لشكر سرلیش نیجیا ۔ لشكر سرلیش نیجیا ۔ لشكر سرلیش نیجیا ۔ لشكر سرلیش نیجیا ۔ لیک ساس كے بعد اشبیلیہ جاكر قیام كیا ۔ چا دوں طرف سے ہوا خواہوں اور امدادی فوجوں كی آمدشروع ہوگئی آ ہستہ آ ہستہ مضر بیجی اس كے آكر جمع ہو گئے تی كہ پوسف بن عبدالرحمٰن والی اندلس کے رکا ب میں سوائے فہر سیاور قبیسیہ کوئی عربی نزاد شخص باقی ندرہ گیا ۔ میں شکست ہوئی محکم الرخون طروا پس آیا قلعہ نشین ہوگیا ۔ میں شکست ہوئی محکم الرخون طروا پس آیا قلعہ نشین ہوگیا ۔

پوسف بن عبدالرحمٰن فہری کی عہد شکنی: امیر عبدالرحٰن نے تعاقب کیا عُرناطہ پینج کرمحاصرہ کیا بالآخر پوسف صلح کرنے پر ماکل ہوا۔عبدالرحٰن نے اس شرط پرمصالحت کی کہ پوسف اس کے ساتھ غرناطہ سے نکل کر قرطبہ جا کر قیام کرے۔ اس مصالحت کے بعد پوسف نے بدعبدی کی اس اج میں بقصد بغاوت قرطبہ سے نکل کر طلیطلہ چلا گیا۔ تقریباً میں ہزار بربراس کے باس جمع ہو گئے۔ امیر عبدالرحمٰن نے اس کے مقابلہ برعبدالملک بن عمر مروانی کو مامور کیا۔

عبد الملک بن عمر عبد الملک بن عمر عبد الرحن کے پاس مشرق سے آیا تھا' اس کا باپ عمر بن مروان بن عم اپ بھائی عبد العزیز کی کفالت میں مصر میں رہتا تھا جب ہواچ میں اس کا انقال ہوگیا تو عبد الملک بدستور مصر ہی میں رہایہ ال تک کہ سیاہ پر جم والے (عباسیہ) سرز مین مصر میں داخل ہوئے تو عبد الملک نے مصر کو خیر باد کہہ کر اپنے خاندان کے دس نامی دلاوروں اور جنگ آوروں کے ساتھ اندلس کا راستہ لیا کوچ وقیام کرتا ہوا اس اے میں امیر عبد الرحمٰن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبد الرحمٰن نے اسے اشبیلیہ کی سند حکومت عطاکی اس کے بیٹے عمر بن عبد الملک کو موروکی۔

بوسف بن عبد الرحمان فهری کافتل: بوسف معزول والی اندلس نے ان دونوں کی طرف بقصد جنگ کوچ کیا 'بیدونوں تھی فوجیں آراستہ کرکے بوسف کی طرف بڑھے دونوں فریق کا ایک میدان میں مقابلہ ہوا۔ بہت بڑی اور گھسان کی لڑائی ہوئی بزار ہا آ دمی کام آگئے آخر کار بوسف کوشکست ہوئی۔ کمال بے سروسا مانی سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اطراف طلیطلہ میں خود اس کے کسی جمرابی نے مکر وفریب سے اسے قل کر ڈالائسرا تارکر امیر عبدالرحن کی خدمت میں لا کر پیش کرویا۔

خلافت عباسیہ سے قطع تعلق : یسف کے مارے جانے پرامیر عبدالرطن کی حکومت کواستگام اور استقلال حاصل ہو گیا منام ملک اندنس نے اس کی اطاعت قبول کر کی کوئی خالف نام کوبھی باقی ندر ہاتھا۔ چنا نچہ امیر عبدالرحمٰن نے قرطبہ کواپی حکومت کا مرکز بنایا کی سرا' جامع معجہ بنوائی اور صرف اس کی تغییر میں اسی ہزار اشرفیاں خرچ کیں ابھی تغییر پوری ند ہونے پائی تھی کہ مرگیا۔ اس کے علاوہ اور بھی معجد میں بنوائیں ۔ مشرق سے اس کے خاندان کا ایک گروہ اس کے پاس چلا آیا۔ پہلے یہ فیلی اور بحف معجہ پڑھتا تھا۔ لیکن جب اس کی حکومت کا سکھ مملکت ہسپانیہ میں چلئے لگا۔ پورے طور سے عنانِ حکومت اندنس اس کے جند اقتدار میں آگئی اور بنی مروان کی سلطنت کی بنیاد مضبوط ہوگئی جس قدر اس کے بردرگوں کو مشرق میں نقصان پہنچا تھا۔ اسے از سرنو حاصل کرلیا۔ اطراف مما لک اندنس کے باغیوں اور سرکشوں کوزیروز برکر چکا تو اس نے خلافت عباسیہ کے تاج دار کا نام خطبہ سے موقوف کردیا۔

عبد الرجمان الداخل کا کارنامیہ: اس نے ۱۹۳ ہے ہیں وفات پائی یہ عبد الرحمٰن داخل کے لقب ہے معروف تھا کیونکہ ملوک ہروانیہ میں سب سے پہلے بہی شخص اندلس میں واخل ہوا تھا۔ چونکداس نے اندلس پہنچ کرسی معاون و مدوگار کے بغیر بروے برائے میں اندلس کی سے معروف ہوا تھا۔ چونکداس نے اندلس پہنچ کرسی معاون و مدوگار کے بغیر برے برائے مایاں کا معین و مددگار تھا۔ گرسر زمین اندلس پہنچ کر اندلس جیسے وسیح ملک پرفتہ وفساد کے بغیر فیضد کرلیا اور اس کے والی کومعرول کردیا ہواس کی انتہائی مردانگی اور استقلال کی قوی دلیل ہے اس وجہ سے فلیفد ابوجعفر منصور عباسی اسے شیر بنی امید کے نام سے موسوم کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کی آئندہ شاہد کی حکمرانی کرتی رہیں۔

امير كالقب : عبدالرحن اپنوامير ك لقب سے ملقب كرتا تھا۔ اس طريقه براس كاڑكوں نے بھى يمي طريقه ركھا ان ميں كسى خض نے اپنے كون امير المؤمنين "كے معزز خطاب سے مخاطب نہيں كيا كونكه خلافت كى بيعت مركز اسلام اور عرب ميں كى جات تھى حتى كرعبدالرحن ناصر كا دور حكومت آيا۔ بيعبدالرحن داخل كے خاندان كا آٹھواں ممبر تھا۔ جيسا كہ ہم آئندہ تخرير كريں گے۔ اس نے اپنے كون امير المؤمنين "كے لقب سے ملقب كيا۔ اس كے بعد اس كى آئندہ نسلول نے ميكے بعد ديگر سے اس خطاب كواختيا ركيا۔

عبدالرحل واخل کی اس خطراندلس میں بہت بڑی وسیع حکومت اور بے حد زر خیز مملکت تھی۔ جواس کے بعد گئی

بے عبدالرحمٰن داعل کے جمل وقت تمام اعزہ وا قارب تمام تقریباً ایک سوہر ن تک علومت کر کے مند حکومت سے اتارہ یے گئے اور وہوے واران خلافت لیعنی عباسیوں کے ہاتھ دیتے کے گئے اس وقت عبدالرحمٰن بھی چند جان بروں کے ساتھ اپنی جان بھا گا۔ اس کے ساتھ بدرنا می اس کا ایک خلام اورائل کا نوعم بیٹا ہشام تھا ، دریائے فرات تک بہ ہزاو فرائی ووقت بسیار عباسیوں کے ہاتھ ہے تھے وسالم فی کر پہنچ گیا اورائیک گؤی میں بین خیال کر کے بہاں پر میر سے دریئے کا حریف تک بہر ایک ووقت بسیار کی ایک وزیدا ہے فیمہ میں بیٹھا ہوا قدرت کی نیر گلیوں پڑئور کر رہا تھا اور اسکا بیٹا فیمہ کے باہر کھیل کو دمیں مفروف تھا کہ دوریا تھا ور اسکا بیٹا فیمہ میں گھیل آئر بھن نے اسے کی دی اور خوف کا سب دریا وات کرنے کے لئے باہر آیا۔ دیکھا کہ اور کی عبال کی اور کی عبال کی اور کی خوات کی بیل قوسخت پریشان ہوا کیکن پھراپنے خیالات کو جم کیا اور کیکھ ہوگئے۔ اور کی بیل قوسخت پریشان ہوا کیکن پھراپنے خیالات کو جم کیا اور کیکھ ہوگئے۔ سبجے کر اینے کہ کیا کہ اس برگا مدیختم ہوئے نیالات کو جم کیا اور کی کھیل کو کا مدیختم ہوئے نیالات کو جم کیا اور کی گئے۔ اس بھیل کی اس بھیل کو اس بھیل کو میں کے کر دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا میں کو دریا م

صدی تک قائم رہی جیسا کہ آئندہ ہم تحریر کریں گے۔مسلمانانِ اندکس عبدالرحمٰن کی خوش سیرتی اورعا ملانہ تد امیر کے گرویدہ ہو کراس کی حکومت کے دائرہ کے وسیح کرنے میں مصروف ہوگئے۔اس سے اسے بہت بڑی مدد ملی۔اس کی حکومت کواستحکام حاصل ہو گیا۔تمام مملکت ہسپانیہ میں اس کی حکومت کا سکہ چلنے لگا۔عبدالرحمٰن الیمی وسیح مملکت کے حاصل ہو جانے پراطمینان کے ساتھ شاہی شان وشوکت بڑھانے کی طرف متوجہ ہوا۔

فرویلہ کی بلاد اسلامیہ برفوج کشی: ای اثناء میں فرویلہ بن افونش نے سرحدی بلاد اسلامیہ پرفوج کشی کردی مسلمانوں کو ہاں سے نکال دیا چنانچہ ان کے قبضہ سے بریفال سمورہ 'سلمنقہ 'فشالہ اور سقونیہ کو نکال لیا اور سیمما لک جلالقہ کے قبضہ میں ہے جی کہ منصور بن ابی عامر سپہ سالاردولت امویہ نے ان شہروں کو \* پرفتح کیا جیسا کہ اس کے حالات کے تذکر ہے میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بلادا ندلس کو ان سے واپس لے لیا اور تمام مملکت برقابض ہوگئے۔

عبدالرطن نے اندلس پر قبضہ حاصل کرنے کے زمانے میں خلیفہ سفاح کے نام کا خطبہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد خطبہ سے اس کا نام نکال کرخود سرحکمران بن بیٹھا جیسا کہ ہم او پربیان کرآئے ہیں۔

علاء بن مغیث کافل ای بناء پر ۱۳۱۱ میں علاء بن مغیث بخصی نے افریقہ سے فوجیں فراہم کرکے بلاداندلس کا رخ کیااور باجہ بھی کرلا ائی کا نیز ہ گاڑا۔ بیخص خلیفہ ابوجعفر المنصور عباسی کے ہوا خواہوں سے تھاا یک کثیر گروہ اس کے پاس آ کر جمع ہوگیا امیر عبدالرحمٰن کو اس کی خبر گلی تو اس نے بھی سامان جنگ درست کرکے ایک علاء کوہوش میں لانے کی غرض سے کو ج کیا اطراف اشبیلیہ میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا چنددن تک لڑائی جاری رہی آخر کا رعلاء کو شکست ہوئی سات ہزار آدی

ے روں ہیں وہاں میں کر بھی ہوں۔ الغرض بدرتمام مراحل طے کر کے عبدالرطن کے پاس واپس آیا عبدالرحن اس وقت تماز پڑھار ہا تھاسلام پھیرا تو اعداس کے سب سے پہلے اپنگی کو کامیابی کی خوش خبری لئے ہوئے اپنے پاس موجود پایا فرمایا مسرت ہے' ابوغالب' کا خطاب عنایت کی اوراپنے چندر فقاءاورائل خاندان کے ساتھ بلا تو قف جہاز برسوار ہوکراندلس کی طرف روانہ ہوگیا۔ تاریخ کا مل جلدھ شخیہ ۲۳۳۔

جوع یال کومیرے پاس لے آنا۔عباسیوں نے تینیخت ہی خیمہ کی تلاثی ہا۔ بن امیہ کے خاندان کا ایک شخص بھی نظر نہ آیا۔ دریا کی طرف نظر گئی تو دو شخص میرے نظر آئے جلا چلا کر تنفی و ہینے گئے اورامان دینے کی تسمیں کھانے لگے۔ مگراس میں سے ایک شخص نے جس کی گود میں نوعم بچر تھا ایک ہندی۔ مگراس کا دور اساتھی جواس کے بیچھے بیچھے تیرتا جا تا تھا اور کی قدر تھک گیا تھا امان دینے گئ واز من کراوٹ آیا۔ کنارہ پر پہنچا تھا کہ تن سرے جدا کردیا گیا۔ بہلا شخص جس نے تیرکر دریا عبور کیا تھا۔ وہ عبد الرحمٰ نھا اور پچھا تشخص جس نے تیرکر دریا عبور کیا تھا۔ وہ عبد الرحمٰ نھا اور پچھا تشخص جس نے اپنے کوخطرے میں ڈالا تھا اور مارا گیا ، عبد الرحمٰ کا بھائی اورانیس سفر تھا۔ دریا نے فرات عبود کر کے شاندروز سفر کرتا اور طرح طرح کی صیبتیں جمیلتا ہوا افریقہ بہنچا جہاں اس کے وینچنے کے چندروز بعد اس کے باتی ماندہ اللہ وعیاں اور خاندان والے بدر کے ساتھ آ ملے عبد الرحمٰ کی عمر اس وقت میں عبد الرحمٰ کی عمر اس وقت میں عبد الرحمٰ کی عمر اس وقت میں عبد الرحمٰ کی عمر اس کو تعربی دور کو کو تھی مرحمت کیا تھا۔ اس وقت شالی افریقہ میں عبد الرحمٰ میں عبد الرحمٰ میں عبد الرحمٰ میں حبیب نامی گورٹری کر دہا تھا۔ اسے خاندان امیہ ہے دلی عزاد تھا۔ اس وقت شالی افریقہ میں عبد الرحمٰ میں حبیب نامی گورٹری کر دہا تھا۔ اسے خاندان امیہ ہے دلی عزاد تھا میں اندان اللہ کی تعربی خاندان امیہ ہے بھی تھی تعلق تھا عبد الرحمٰ کی امداد دیکھ جمیس خاندان امیہ ہے بھی تھی تعلق تھا عبد الرحمٰ کی امداد والے تیں راضی کرلیا۔ گار میں کہ کہ المدادو اعازت پر راضی کرلیا۔

تارخ ابن خارون (حصینیم) کے اس ان اندلس اور خلفائے مصر مارخ ابن خارون (حصینیم) کے بیجھ قیر وان روا خد کئے اور کیجھ مارے گئے۔ علاء بھی اس معر کہ میں کام آ گیا امیر عبد الرحن نے مقتولوں کے سروں کے ساتھ سیاہ پر چم بھی تھے اور وہ خطوط میں بھیا تھے۔ ان سروں کے ساتھ سیاہ پر چم بھی تھے اور وہ خطوط بھی تھے جوخلیفہ منصور نے علاء کے پاس اثناء جنگ میں جھیج تھے۔

طلیطلہ کی فتے ہشام بن عبدر بر فہری طلیطلہ میں ایک بااثر شخص تھا۔ آن واقعات سے قبل ہی اس کے دل میں عبدالرحمٰن کی عداوت اور خالفت پیدا ہو چکی تھی اور وہ اس حالت سے باقی چلی آئی تھی حتی کہ کڑا جھ میں امیر عبدالرحمٰن نے اپنے خادم قدیم بدر اور تمام بن علقہ کو طلیطلہ کے سرکرنے کے لئے روانہ کیا۔ ان دونوں نے طلیطلہ پر پہنچ کرمحاصرہ کیا اور ایک خونریز جنگ کے سراور تمام کو حیوۃ بن ولید تحصیبی اور عثان بن حمزہ بن عبیداللہ بن عمر خطاب کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ دونوں پا بہ زنجر قرط بدلائے گئے۔ امیر عبدالرحمٰن نے انہیں صلیب وے دی۔

سعید محصیهی کا خروج : پرای سے الھے میں سعید محصی معروف بد مطری نے ان لوگوں کے خون کا بدلہ لینے کے لئے بیاوت کی علاء کے ہمراہ بمن کے جو آبان مارے گئے تھے اس کے پاس جمع ہوگئے۔ پہلے اس نے شہرلیلہ میں فوجیس فراہم کیں جب ایک بوی فوج جمع ہوگئ تو اشہیلیہ پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ امیر عبدالرحمٰن پینچ پا کراٹھ کھڑا ہوا فوجیس فراہم کیں۔ سامان جنگ درست کیا اور سعید ہے جنگ کرنے کے لئے کوچ کر دیا۔ سعیداس کی آمدے مطلع ہوکر اشبیلیہ کے ایک قلعہ میں جا کر پناہ گزیں ہوگئیا۔ امیر عبدالرحمٰن نے پہنچ ہی عاصرہ کر لیا۔ رسدو غلہ کی آمدور قت بند کر دی۔ عمل بی بی علیہ کہ اس وقت شہر شدونہ میں تھا۔ مطری کے حصور ہونے کی خبر پا کرامدادی فوجیں جمع کر کے مطری کی جانب روانہ کیں ۔ عبدالرحمٰن نے اس اس طرح بینچ ہے ہے روک دیا۔ مطری اور امدادی فوج کے درمیان خود حائل ہو گیا ایک مدت تک محاصرہ و بیا گئی سے اس طرح بینچ ہے ہے روک دیا۔ مطری اور امدادی فوج کے درمیان خود حائل ہو گیا ایک مدت تک محاصرہ و بیا گئی کا سلسلہ قائم وجاری رہا۔ آخر الا مرسعیدا نبی گڑا تکون میں مارا گیا۔ تب اہل قلعہ نے اس کی جگہ خلیفہ بن مروان کو اپنا امیر عبدالرحمٰن نے ان کی درخوست منظور کر لی۔ اہل قلعہ نے قلعہ کے دروازے کھولد نے عبدالرحمٰن نے قلعہ کو وریان کردیا۔ غلیفہ بن مروان کوان لوگوں کے ساتھ جواس کے ہمراہ منے مارڈ الا۔ عبدالرحمٰن نے قلعہ کو دروازے کھولد نے عبدالرحمٰن نے قلعہ کو درواز سے کھولد کے عبدالرحمٰن نے قلعہ کو درواز کے کھولد کے عبدالرحمٰن نے قلعہ کو درواز سے کھولد کے عبدالرحمٰن نے قلعہ کو درواز سے کھولد کے عبدالرحمٰن نے قلعہ کو درواز سے کھولد کے عبدالرحمٰن نے قلعہ کو درواز سے کھولد کے عبدالرحمٰن کے درواز سے کھولد کے عبدالرحمٰن کے درواز سے کھولد کے عبدالرحمٰن کے درواز سے کھولد کے عبدالرحمٰن کے درواز سے کھولد کے عبدالرحمٰن کے درواز سے کھولد کے عبدالرحمٰن کو درواز سے کھولد کے عبدالرحمٰن کے درواز سے کھولد کے درواز سے کھولد کے درواز سے کھولد کے درواز سے کھولد کے درواز سے کھولد کے درواز سے کھولد کے درواز سے کو درواز سے کھولد کے درواز سے کھولد کے درواز سے کھولد کے درواز سے کھولد کے درواز سے کھولد کے درواز سے کھولد کے درواز سے کھولد کے درواز سے کھولد کے درواز سے کھولد کے درواز سے کھولد کے درواز سے درواز سے کھولد کے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز سے درواز

عناب اورعبداللدخراشه کی سرکونی اسم سے فارغ ہوکر عناب کی سرکوبی کوروانہ ہوائشدونہ پنج کر حصا کرلیا۔ اہل شدونہ نے مجبور ہوکرامان کی درخواست پیش کی عبدالرحمٰن نے انہیں امان دی اور کامیابی کے ساتھ قرطبہ واپس آیا۔ واپسی کے بعد عبداللہ بن خراشہ اسدی نے کورہ جیاں میں علم مخالفت بلند کیا' ایک کشر جماعت جمع کر کے قرطبہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی عبدالرحمٰن نے ایک فوج کو اس مجمع کے منتشر کرنے کے لئے روانہ کیا۔ عوام الناس نے بیخبر پاکر کہ عبدالرحمٰن کا الشکر آرہا ہے عبداللہ کا ساتھ چھوڑ ویا۔ جعیت منتشر ہوگئی۔ عبداللہ نے عفوقھ میرکرائی اور امان طلب کی چنا نچے عبدالرحمٰن نے اسے امان دے دی۔

ا خلیفہ گو مارڈ النے کی وجہ پتھی کہ اہل قلعہ نے قلعہ کے حوالہ دینے کی شرط پرامان طلب کی تھی۔ پس جب عبدالرحمٰن نے ان کی درخواست منظور کر لی اور اہل قلعہ نے قلعہ اور خلیفہ کوعبدالرحمٰن کے حوالہ کیا تو عبدالرحمٰن نے خلیفہ کو مارڈ الامصالحت اہل قلعہ سے ہو گی تھی نہ کہ خلیفہ سے ۔ دیکھو تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۵

غیات بن مسیر اسدی کی سرکشی و ۱۵ میں غیاث بن میراسدی نے سراٹھایا اور عبدالرحمٰن کی خالفت پر کمریستہ ہوکر بغاوت کی گورنر باجہ نے جوعبدالرحمٰن کی طرف سے مامور تھا فوجیس فراہم کیں اور سینہ سپر ہوکر لڑا آخر کا دغیاث کوشکست ہوئی۔ اثناء جنگ میں مارا گیافتے یا بی کے بعد گورنر باجہ نے بشارت نامہ فتح کے ساتھ غیاث باغی کا سربھی عبدالرحمٰن کے پاس قر طبدروانہ کیا۔ اس سنہ میں عبدالرحمٰن نے شہر پناہ بنا نے کی بنیاد ڈالی۔

شقنا بن عبد الواحد: ان واقعات كے بعد مشرقی اندلس میں ایک شخص نے بربر مکناسہ سے سر اٹھایا۔ بیشخص شقنا بن عبد الواحد كے نام سے موسوم تھا۔ معلمى كابیثه كرتا تھا۔اس نے بيد توكى كيا كہ میں حسین بن علی شہید كر بلاكی اولا دسے ہول میرا نام عبد اللہ بن مجد ہے۔ایک کثیر گروہ نے اس كاساتھ دیا عبد الرحمٰن اس كی سركوني كو فكاليكن وہ بھاگ گیا۔

شقنا بن عبد الواحد كاخروج عبدالرحن ناكام واپس بوا طلیطد پر حبیب بن عبدالملک کو مامور کیا ۔ حبیب نے اپنی طرف سے هدف بریہ پرسلیمان بن عثان بن مروان بن عثان بن ابان بن عثان بن عفان کو متعین کیا اور شقنا کی گرفتاری کی سخت تاکید کی سلیمان نے سامان جنگ تیار کر کے شقنا کا تعاقب کیا۔ اتفاق یہ کہ شقنا نے سلیمان کو گرفتار کر کے قبل کر ڈوالا اور افراف توربہ پر قابض ہوگیا، عبدالرحن نے ۱۵۱ھ میں بذات خود شقنا کی سرکو بی پر کمر با مدھی شقنا پہر بھاگ گیا ہے تھا کہ سرکو بی پر کمر با مدھی شقنا پہر بھاگ گیا ہے تعادب کے مدالرحن کو تھا کی مروان ہوگی شقنا کی رزانہ بعناوت اور فرارسے عبدالرحن تھا آگیا۔ جب پر شکر بھی تا تو اسے بر کر وفریب فکست و میں دیا تھا اور برابرایک شہر سے دوسر سے شہر میں جا پہنچا اور وہاں کے شکر کو فکست و میں دیا تھا اور برابرایک شہر سے دوسر سے شہر میں جا پہنچا اور وہاں کے شکر کو فکست و میں دیا تھا اور برابرایک شہر سے دوسر سے شہر میں جا پہنچا اور وہاں کے شکر کو فکست و میں دیا تھا اور برابرایک شہر سے دوسر سے شہر میں جا پہنچا اور وہاں کے شکر کو فکست و میں دیا تھا اور برابرایک شہر سے دوسر سے شہر میں جا پہنچا اور وہاں کے شکر کو فکست و میں میں تھا تو اسے بیا کہ میں بیا ہیں ہوگی میں تھیں ہوگی ہوگی کو سے دیا تھا اور برابرایک شہر سے دوسر سے شہر میں جا پہنچا اور وہاں کے شکر کو فکست و میں میں تھی۔

اہل اسبیلیہ اور بمینیہ کی بغاوت: ۱۵۱ج میں عبدالرحن نے قرطبہ پراپنے بیٹے سلیمان کوبطور نائب کے متعین کرکے شیطر ان کا قصد کیا جوں ہی شیطر ان کے قریب پہنچا اہل اشبیلیہ و بمینیہ کی بغاوت اور عبدالغفار وحیوۃ بن قلاقش کی مخالفت کی خبر گلی۔ ناچارشقنا کواس کے حال پر چھوڑ کر اشبیلیہ کی جانب مراجعت کی اور عبدالملک بن عمر کواہل اشبیلیہ سے جنگ کرنے کی غرض سے بوجے کا حکم دیا۔ عبدالملک آپنے رکاب کی فوج لئے ہوئے اشبیلیہ کی جانب برط حااور مرنے پر کمر بستہ ہو کر اہل

ل سره اجد میں بدرخادم روانہ کیا گیا شفنا قلد شیطر ان خالی چھوڑ کر بھاگ گیا چھر ۱۵ جی میں خود عبد الرحمٰن محبوری واپس آیا۔ اس کے بعد ۱۹۵ جی بیں ابوعثان عبد اللہ بن عثان کوایک بڑی فوج کی افسری کے ساتھ دوانہ کیا شفنا نے حکمت مملی سے اس کی فوج کو بھڑکا دیا جس سے ابوعثان کو تکست ہوئی شفنا نے اس کے الشکر گاہ کو لوٹ لیا اور بنی امیہ کی ایک بہنا عت کوئل کرڈ الا۔ اس کے بعد شفنا نے اس کے فوج کو بھڑکا دیا جس معروف بدیدائن پر چڑھائی کی یہاں پرعبد الرحمٰن کا گورنر دہتا تھا شفنا نے اسے فریب دے کر باہر بلایا جب وہ باہر آیا توشقنا نے اسے میں قلعہ ہوار میں معروف بدیدائن پر چڑھائی کی یہاں پرعبد الرحمٰن کا گورنر دہتا تھا شفنا نے اسے فریب دے کر باہر بلایا جب وہ باہر آیا توشقنا نے اسے فریب دے کر باہر بلایا جب وہ باہر آیا توشقنا نے اسے فریب دے کہ بار کا اس کے جسیا کہ آپ ترجمہ تاریخ بیں گئے انتہا کی ملاحصا من کا مل لابن اثیر جلد کا صفحہ ۲۸۵ مطبوعہ مصر د

ع عبدالملک نے اشبیلیہ کے قریب بھی کراپنے بیٹے امیکوائل اشبیلیہ پرشب فون مار نے کوروانہ کیا امیہ نے اہل اشبیلیہ کو ہوشیار پا گرحملہ نہ کیا اور ایپ بالی بیٹی کرائے گا موقع نظاعبدالملک ایپ باپ کے پاس واپس آیا۔ عبدالملک نے عملہ نہ کرنے گا موقع نظاعبدالملک ہوئیاں شہد کر محملہ نہیں کیا تو خواجہ الملک نے امید گی گردن ماردی اور اپنا اس کی موت کو محملہ کی گردن ماردی اور اپنا اس کی مورد کو جھے کہا۔ بھا تبواتم جانتے ہوکہ ہم لوگ مشرق سے اس قدردوردراز ملک کی طرف تکا لے گئے ہیں اور اب بیکٹر اا تفاق سے ہاتھ آ گیا ہے جوقوت لا یموت کے تھم میں ہے تواسے بھی ہم ہرد لی سے ضائع کیا جا جوقوت لا یموت کے تھم میں ہے تواسے بھی ہم ہرد لی سے ضائع کیا جا جھے ہیں بہتر ہے کہ ایس زندگی پرہم موت کوفوقیت و میں سب تھ

تارخ ابن خلدون (حصینیجم) — <u>ایران این اورخ</u>افائے مھر اشبیلیہ سے لڑا اور جی کھول کرانہیں پا مال کرے مظفر اشبیلیہ سے لڑا اوال اشبیلیہ بھاگ کھڑے ہوئے عبد الملک نے نہایت تخی سے تعاقب کیا اور جی کھول کرانہیں پا مال کرے مظفر ومنصور عبد الرحمٰن کی خدمت میں واپس آیا۔عبد الرحمٰن نے اس کا بے حد شکریہ اوا کیا۔معقول صلہ دیا 'اپنے بیٹے (جو ولی عبد تقا) کا عقد عبد الملک کی لڑکی سے کر کے اپناسم ہی بٹالیا اور عہدہ وزارت سے مرفر از فرمایا۔

عبد الغفار اور حیوق بن فلاقش کاقتل عبد الغفار اور حیوق بن فلاقش اس واقعہ ہے جانبر ہوکر اشبیلیہ بھاگ گئے تھے کے کے اچے میں عبد الرحمٰن نے ان پر تملہ کیا اور انہیں ایک بڑے گروہ کے ساتھ جوان کے ہوا خواہ تھے آل کرڈ الا بھی اسباب تھے جن کی وجہ سے عبد الرحمٰن کوعرب کی جانب سے مشکوک اور مشتبہ ہونا پڑا اور اس نے ای تاریخ سے باستثناء عرب مجمی قبائل اور عند میں جرتی اور عکومتوں پر مامور کرنا شروع کیا۔

اس کے بعد <sup>ال</sup>وال ہے ہیں شقنا کے ہمراہیوں میں سے دو شخصوں نے شقنا کو دھو کہ دے کر مار ڈالا اور سرا تار کرا ہیر عبدالرحمٰن کے پاس لائے۔

عبدالرطن بن حبیب فہری کی اندلس برفوج کشی: ان واقعات کے ختم ہونے پر دولت عباسہ کے اراکین کو عبدالرطن کے مطبع کرنے کا خیال پیدا ہوا چنا نجہ الاج بل عبدالرطن بن حبیب فہری معروف برطنی افریقہ سے فوجیس آ راستہ کرکے اندلس کی طرف خلافت عباسہ کا سیاہ جھنڈ الئے ہوئے اہل اندلس کے ذیر کرنے اور مطبع کرنے کی غرض سے روانہ ہوا تدمیر کے میدان میں پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ بر بر یوں کا ایک گروہ اس کے پاس آ کر جج ہوگیا عبدالرجن بن حبیب نے سلیمان بن منظور یقظاں والی برشلونہ کو کھی سینہ سر ہوکر میدان میں آیا نہ کیا عبدالرجن بن حبیب نے بر بر یوں کی فوج آ راستہ کر کے سلیمان پر چڑھائی کی سلیمان بھی سینہ سپر ہوکر میدان میں آیا کمال مردانگی سے عبدالرجن کو شکست دے دی۔ عبدالرحن بن حبیب ناکا می کے ساتھ تدمیر والیس آیا۔

عبد الرحمٰن بن صبیب فہری کا قبل اس واقعہ کی عبد الرحمٰن کو خبرگی تواس نے قرطبہ سے تدمیر کارخ کیا۔عبد الرحمٰن بن حبیب اس کی آمد کی خبر پاکرکوہ بلنیسہ میں جاکر پناہ گزیں ہوگیا۔عبد الرحمٰن نے اشتہار وے دیا کہ جو محض عبد الرحمٰن بن حبیب کا سراتار کرمیرے سامنے لائے گا اسے میں اتنا اتنا مال وزر دول گا چنانچے عبد الرحمٰن بن حبیب ہی کے بربری ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے دھو کہ دے کرعبد الرحمٰن کو مارڈ الا۔ سراتار کرعبد الرحمٰن کے پاس لے آیا۔ بیدواقعہ کا ہے عبد الرحمٰن بن صبیب کے مارے جانے کے بعد عبد الرحمٰن اپنے دارالحکومت قرطبہ واپس آیا۔

ھے نے یک زبان ہوکرم نے یافتی یاب ہوکروا پس ہونے کی شمیس کھائیں اور مجموعی قوت ہے تملہ آور ہوئے ۔ پمانیہ اور اہل اشبیلیہ کوالی شکست ہوئی کہ چراس کے بعد بمانیہ سرنہ ابھار سکے۔ عبدالملک کے گئی زخم اس جنگ میں آئے تھے ہاتھ سے قبضہ شہر نہیں جبوٹا تھا۔ ایس حالت سے بیع عبدالرحمٰن کی خدمت میں آیا تھا کہ تلوار سے خون کیک رہا تھا اور زخموں سے خون کے فوار سے جاری تھے۔ تاریخ این افیر جلد اصفی المطبوع مصر۔

ال معرالرحمٰن نے بھرا کی گئی رہنگ رہنگ پر جھیجا تھا ایک ماہ ال قلعہ شیطر ان میں محاصرہ کئے رہا آخر کار مجبور ہوکر نا کام واپس آیا ابومین اور ابوح بھی نے جواس کے ہمراہیوں سے تھا سے تی کر ڈالا اور عبدالرحمٰن میں اس کے بعد شقنا قلعہ سے نکل کر شامد السمال المحال میں اور ابوح بھی نے جواس کے ہمراہیوں سے تھا سے تی کر ڈالا اور عبدالرحمٰن کے باس چلے آئے۔ تاریخ کامل جلد الصفی الا

ارئ ابن خدون (حصیفیم) این سند میں وحیہ غسانی نے ہیرہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ میں پناہ گزیں ہوکر بغاوت کی عبدالرحن نے شہید بن عینی کواس کی سرکو بی برہ امرور کیا شہید نے نہایت مردائلی سے لڑکر وحیہ کوشکست دی اور مارڈ الا۔ اس کے بعد بربریوں نے سراٹھایا ابراہیم بن هجرہ اس کا سردار تھا۔ عبدالرحمٰن نے بدرکواس ہنگامہ کے فروکر نے کا اشارہ کیا۔ بدر نے بھی بربری باغیوں کے سردار ابراہیم کوفل کرڈ الا اور ان کی جماعت کو تتر بترکر دیا۔ انہی دنوں سلی نامی ایک سیدسالا رباغی ہوکر بربری باغیوں کے سردار ابراہیم کوفل کرڈ الا اور ان کی جماعت کو تتر بترکر دیا۔ انہی دنوں سلی نامی ایک سیدسالا رباغی ہوکر قرطبہ سے طلیطلہ بھاگ گیا اور خالفت شروع کر دی۔ عبدالرحمٰن نے حبیب بن عبدالملک کوسکی کے زیر کرنے پر متعین کیا۔ قرطبہ سے طلیطلہ بھاگ گیا اور خالفت شروع کر دی۔ عبدالرحمٰن نے حبیب بن عبدالملک کوسکی جماعت منتشر ہوگئی۔ ایک مدت تک حبیب اس کا محاصرہ کئے رہا جی کرز مانہ محاصرہ میں سلمٰی کا انتقال ہوگیا۔ باغیوں کی جماعت منتشر ہوگئی۔ ایک مدت تک حبیب اس کا محاصرہ کئے رہا جی کرز مانہ محاصرہ میں سلمٰی کا انتقال ہوگیا۔ باغیوں کی جماعت منتشر ہوگئی۔

سلیمان بن یقطان کی بغاوت به ایم میں عبدالرطن کو مرقسطہ کی بغاوت فروکرنے کی ضرورت پیش آئی ان دنوں مرقسطہ میں سلیمان بن یقطان اور حسین بن عاصی حکمرانی کررہے تھے ان ناعاقب اندیشوں نے مل جل کرعبدالرطن کے خلاف علم بغاوت بلند کیا عبدالرطن نے پہلے اپنے سپرسالا رون میں سے نظبہ بن عبید کواس مہم پر رواتہ کیا۔ تعلیہ نے پہنچے ہی ان دونوں کا سرقسطہ میں محاصرہ کرلیا۔ ایک مدت تک سلسلہ جنگ اور محاصرہ جاری رہا۔ ابھی کوئی بتیجہ ظاہر نہ ہواتھا کہ ایک روزسلیمان نے دھوکہ دے کر نظبہ کو گو آور کرلیا اور شاہ فرانس کو بلا بھیجا۔ جس وقت شاہ فرانس سرقسط آیا اس وقت شاہی لشکر روزسلیمان نے دھوکہ دے کر نظبہ کو گو آور کرلیا اور شاہ فرانس کو بلا بھیجا۔ جس وقت شاہ فرانس سرقسط آیا اس وقت شاہی لشکر نظبہ کو شاہ کی اور کیا دور کے تن تنہا حکم انی شروع عبدالرجن والی اندلس سے اس کا کثیر معاوضہ لوں گا واپس گیا۔ اس کے بعد حسین نے سلیمان کوئی کر کے تن تنہا حکم انی شروع کر دی۔ عبدالرجن والی اندلس سے اس کا کثیر معاوضہ لوں گا واپس گیا۔ اس کے بعد حسین نے سلیمان کوئی کر کے تن تنہا حکم انی شروع کر دی۔ عبدالرجن والی اندلس نے اندلی کر دی۔ کوئی کر محاصرہ کر کی عبدالرجن نے ناک کرنے کوئی ترصوعہ کر تی کر مصالحت کر لی۔ کر مصالحت کر لی۔

حسین بن عاصی کا قبل اس مہم ہے فارغ ہوکرا میرعبدالرحن بلا دفرانس وبشکنس پر جہاد کا کرنے میں مصروف ہوااس کے علاوہ اور ملکوں پر بھی جواس کے قرب و جوار میں تھے حملہ کر کے اپنے وطن قر طبہ میں واپس آیا۔ پھر ہوا اچ میں حسین نے مقام سر قسط میں علم مخالفت بلند کیا عبدالرحل کا ایک گورز غالب بن ثما مہ بن علقہ نامی اس ہمگامہ کے فروکر نے کے لئے روانہ ہوا۔ متعدد چھوٹی چھوٹی لڑا ئیوں کے بعد حسین کے ہمراہیوں میں سے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا اور حصار کے ہوئے لڑتا رہا حتی کہ اللہ جا جس عبدالرحلن بنفس فوجیس آراستہ کر کے اس مہم سے کر کرنے کے لئے روانہ ہوا اور بر ورتیج اس فتح کر کے کہ اللہ جس عبدالرحلن بنفس فوجیس آراستہ کر کے اس مہم سے کر کرنے کے لئے روانہ ہوا اور بر ورتیج اس فتح کر کے کہ اللہ جس عبدالرحل بنور اللہ میں اللہ میں میں اللہ علی کا کہ اللہ جس عبدالرحل بنور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ عبدالرحل بنور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ عبدالرحل بنور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ عبدالرحل بنور کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں جو اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

ی سلمی کی بناوت کی دجہ بیبیان کی جاتی ہے کہ سلمی نے ایک روزشب کے وقت شراب پی اور حالت نشد میں درواز وقنطر و گی طرف گیا اور کود لنے کا تصد کیا محافظین محل سرانے ممانعت کی لوٹ آیا۔ جس کو جب نشدا تا را تو اس خوف سے کہ مہا داعبد الرحمٰن کسی قتم کا مجھ سے مواخذ و نذکر نے قرطبہ سے طلیطلہ چلاآیا 'اس کے آتے ہی جس جن اوگوں کے دلوں میں عبدالرحمٰن کی جانب سے غبارتھا مطلیطلہ چلاآئے اور بغاوت کر دی تارخ کا مل ابن اخیرجار اصفحہ

ی اس جهاد میں عبدار من از تے اور تے قلیم و تک پہنچ کیا تھا۔ شہر قاہم و کوفتح کیا اوران قلعوں کوجواس اطراف بیں تھے ویران و متہدم کر دیا۔ اس سے بلاد بشکنس کی طرف روانہ ہوا قلعہ مثمین الاقرع کوفتح کر کے بلاد توں میں اطلال کی جانب بڑھا اوراس کے قلعہ کو بڑورتنج فتح کر کے منہدم کر آویا۔ تادیخ کال ابن اثیر جلد اسفحہ ۲۲ مطبوعہ مصر۔

ہ ں، بن پر بیدوں کے ہا کہ درصہ رہ سے سرقبط کی مہم سرکرنے میں عبدالرحمٰن نے اس مرتبہ بہت بڑااہتمام کیا چھتیں نصب کرائیں جوزات دن چلا کرتی تھیں۔ دیکھوٹاریخ کامل بین اثیر جلید اصفی کا ۲۱ مطبوعہ مصرب معرکة تسطلونه: ۱۲۸ من ابوالاسود الحجرين بوسف بن عبدالرخمان فهری نے بغاوت کی وادی میں احرمقام قسطلونه میں عبدالرخمان اس سے معرکه آرا ہوا اور اسے فکست دے کراش کے ہمراہیوں اور فوج کو جی کھول کریا مال کیا۔ اس کے بعد دوبارہ والا اچ میں پھرابوالا سود کے دماغ میں ہوائے بغاوت سائی اور عبدالرحمان سے لڑنے کے لئے فکا عبدالرحمان نے اس باز بھی اسے فکست دی اس واقعہ کے دوسرے برس و کا چی اس ابوالا سود صوبہ طلیطلہ جس مرگیا۔ اس کی جگداس کا جمائی قاسم جانشین ہوا اور ایک بہت برقی فوج مرتب کرلی۔ عبدالرحمان نے بینجر پاکر قاسم پرچڑھائی کی ایک مدت سے عاصرہ و جنگ کے بعد قاسم بغیرا مان کے گرفتار ہوتا یا۔ عبدالرحمان نے اس کے لئے مون کی مزا تجویز کی جس پرفوری عمل کیا گیا۔

ا میر عبد الرحمٰن کی وفات: انہی واقعات کے ختم ہونے پرالے اچیں اوراس کے بعد الے اچ کا دور شروع ہوجا تا ہے اور امیر عبد الرحمٰن ملک اندلس میں تینتیں سال حکومت کر کے سفر آخرت اختیار کرتا ہے۔

ا ابوالا سوداس زمانہ نے اپنے کو نابینا فلا ہر کرنا شروع کیا بھول کر بھی کئی طرف آ تکھیں ٹیس اٹھا تا تھا۔ ایک زمانہ دراز تک ای حالت ہے رہا۔

ایمرعبالر طن کو بھی اس کے نابینا ہونے کا بھین ہوگیا۔ جیل کے آخری مکانات میں رہتا تھا جن کے درواز ہے نہراعظم کی طرف تھے تمام قیدی ای جانب حوائج ضروری رفع کرنے کے لئے جاتے تھے کا فظین جیل ابوالا سود کو نابینا تھور کر کے چھوڑ دیتے تھے اور مطلق تگرانی و کا فظت نہ کرتے تھے جس جانب حوائج ضروری رفع کرنے ابوالا سود وائیں ہوتا تھا تو آواز بلند ہے کہتا تھا ''کون مخص اند سے کواس کی جگہ پر لے جائے گا' تھوڑ ہے دن بعد وقت نہر ہے اپی ضرورت رفع کر کے ابوالا سود وائیں ہوتا تھا تو آواز بلند ہے کہتا تھا ''کون مخص اند سے کواس کی جگہ پر لے جائے گا' تھوڑ ہے دن بعد ابوالا سود کا ایک خادم کنارہ نہر پر آنے لگا اور اس ہوتا تھا تو آواز بلند ہے کہتا تھا ''کون مخص اند سے کواس کی جگہ پر لے جائے گا' تھوڑ ہے دن بعد ابوالا سود کا ایک خادم کنارہ نہر پر آنے لگا اور اس ہے سرگوشیاں کرنے لگا محفظین جیل ابوالا سود کے نابیعا ہوئے کی وجہ سے بچھ مختر من ند ہوتے تھے ایک روقوں کو فراہم کرنا شروع کیا جب بہت بڑی جماعت جمع ہوگی تو آنہیں فوج کی صورت میں مرتب کر کے عبدالرحمٰن اموی ہوئے کی مرس کے جار بڑار آدی ان لوگوں کے علاوہ ہوئہ ہیں جنگ کے وقت ڈوب کر مرگئے تھے کام آئے تھے تاریخ کا مل این اقرم مقام فسطلو نہ میں ہوا سی مساس مطبوع مصر۔

انہ جماع فسطلو نہ میں ہوا اس میں اس کے چار ہزار آدی ان لوگوں کے علاوہ ہوئہ ہیں جنگ کے وقت ڈوب کر مرگئے تھے کام آئے تھے تاریخ کا مل این انہ مسلم کے مصورت مصر۔

ملحص از تاریخ کامل این آثیر حلد ششم صفحه ۲۵ مطوعه مضر و کتاب نفخ الطیب من نصمن الاندلس الرطیب جلد أ صفحه ۱۲۲ مطبوعه لیدن

ेतुर केरले क्षिपंचा एक का ते महिला राज्य के अपने समाव के किया है। इत्या क्षेत्र इतिहास के अपने से साम ने से से अपने अपने से से स्थापन के सम्बंधित के स्थापन के

in the set of the first of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the se

"我们看我们在我们的一点,一点一点一点的是一点的一点的人的一点的人。" "最高时候,你们就说的对象,你们就像我们是一点,你们还没有一种的人的。"

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

# باب: ٢٥٠ المير بشام الرضى بن عبد الرحمٰن الحاجة تا مراج

تخت شینی: جس وقت عبدالرحن نے سفر آخرت اختیار کیااس وقت اس کا بڑا بیٹا سلیمان طلیطلہ میں تھمرانی کررہا تھا اوراس کادوسرا بیٹا بشام ماروہ کی کرس حکومت پرتھا۔عبدالرحمٰن نے اس کوا پناولی عہد بنایا تھا۔ تیسرا بیٹا عبداللہ مسکیتن وفات کے وقت قرطبہ میں موجود تھا اپنے نامور باپ کے مرنے پراپنے بھائی بشام کی حکومت کی بیعت کی اوراس حادثہ جاں گاہ کی خبر پہنچائی۔ چنانچہ بشام ماروہ سے قرطبہ آیااور حکمرانی کی عبایمین کرکری حکومت پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے لگا۔

سلیمان بن المیر عبد الرحمٰی کی بغاوت: چونکه سلیمان اس عیر میں بڑا تھا اس وجہ سے اسے شیدگی پیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ اس کشیدگی نے خالفت کی صورت اختیار کرئی۔ طلیطلہ میں علم خالفت بلند کیا۔ اس کا بھائی عبد اللہ بھی اس سے آ ملا۔ ہشام نے اس کے واپس لانے کی غرض سے چند لوگوں کوروانہ کیا مگر بیاسے نہ پاسکے اس کے بعد ہشام نے فوجیس آ راستہ کر کے طلیطلہ کی جانب کوچ کیا۔ پہنچ ہی ان دونوں کا طلیطلہ میں محاصرہ کرلیا۔ سلیمان نے اپنے بھائی عبد اللہ کو شعین کیا اور مفاقت پر چھوڑ کر قرطبہ کا راستہ لیا مگر کچھ صاصل نہ ہوا۔ ہشام نے اس کے تعاقب میں اپنے بیٹے عمید الملک کو متعین کیا اور طلیطلہ کا محاصرہ کئے رہا۔ سلیمان نے بیخر پاکر ماروہ کا رخ کی والی ماروہ نے مقابلہ کیا۔ دونوں حریف جی تو ڈکر کڑے۔ آخر کار اللہ تعالی نے سلیمان کو خلیصہ دی۔ ہشام اس وقت طلیطلہ ہی کے محاصرہ پر اڑا ہوا تھا۔ وہ ماہ سے زائد کچھروز گر زر کی خدمت میں آ کر حاضر ہوگیا اور سراطاعت جھکا دیا۔ پہنے کے اس کی تقصیر معانی کو بداللہ امن حاصل کے بغیر ہشام کی خدمت میں آ کر حاضر ہوگیا اور سراطاعت جھکا دیا۔ پہنام نے اس کی تقصیر معانی کر دی اور عزت افزائی سے صلے عزیت کئے۔

سلیمان بن امیر عبد الرحمٰن کی بر بر کوروانگی: پھر سی ہشام نے اپنے بیٹے معاویہ کوسلیمان سے جنگ کرنے کے لئے تدمیر روانہ کیا۔ چنانچے معاویہ نے اپنے پُر زور حملوں سے اطراف تدمیر کو ویران اور پامال کر دیا۔ سلیمان روزانہ جنگ سے ننگ آ کر جبال بلنیہ کی طرف بھاگ گیا اور وہیں جا کر پناہ گزیں ہو گیا اور معاویہ اپنے باپ کے پاس قرطبہ واپس آ یا۔ اس کے بعد سلیمان نے اپنے اہل وعیال کے ساتھ بلا دائد لس چھوڑ کر ملک بر بر چلے جانے کی درخواست کی مشام نے منظور کرلیا اور اپنے باپ کے متروکہ سے وست بردار ہونے پر اسے ساٹھ بزار دینار مرحمت کئے۔ سلیمان کے ساتھ اس کا بھائی عبد اللہ بھی اندلس سے چلا آ یا تھا۔ ہشام سرز مین اندلس میں ظہر اہوا حکم ان کی کرتا رہا۔

سعید بن حسین کی بغاوت انبی واقعات کے اثاء میں شرقی اندلس مقام طرسوسہ میں سعید بن حسین بن کی انصار کی نے ہشام کی مخالفت پر کمر باندھی سعید اس خامنہ سے طرسوسہ میں شہر اہوار بشدوانی کررہا تھا، جس زمانہ میں اس کا باب حسین مارا گیا، جب اس کے پاس بیانیہ کا ایک براگروہ تجمع ہو گیا تو اس نے طرسوسہ پر قبضہ کر کے اس کے گور نریوسف بن عیدی کو نکال دیا موسی ابن فرقوتی کو بیا امرنا گوارگز رامضر بہ کو بیجا کر کے سعید کے آثر نے آیا۔ اس اثناء میں مطروح بن سلیمان بن یقطان دیا موسی ابن فرقوتی کو بیا امرنا گوارگز رامضر بہ کو بیجا کر کے سعید کے آثر نے آیا۔ اس اثناء میں مطروح بن سلیمان بن یقطان نے شہر برشلونہ میں بغاوت کردی شہر سرقسطہ آشقہ پر قبضہ کرلیا۔ جو ب بی ہشام نے اپنے بھائیوں کی مہم سے فراغت حاصل کی فوراُعثان عبیداللہ بن عثان کو ایک فوج کی افسری کے ساتھ مطروح کی سرکو بی پر متعین کیا۔ ابوعثان نے بیٹنچ بی سرقسطہ پر آئے دن شب خون مارنے لگا۔ انبی دنوں مطروح کے بعض ہمراہوں نے دھوکہ دے کرمطروح کو مارڈالا اور سرقسطہ پر آئے دن شب خون مارنے لگا۔ ابنی دنوں مطروح کے بعض ہمراہوں نے دھوکہ دے کرمطروح کو مارڈالا اور سرقسطہ پر آئے دن شب خون مارنے لگا۔ ابنی دنوں مطروح کے بعض ہمراہوں نے دھوکہ دے کرمطروح کو مارڈالا اور سرقسطہ پر آئے دن شب خون مارنے لگا۔ ابنی دنوں مطروح کے بعض ہمراہوں نے دھوکہ دے کرمطروح کو مارڈالا اور سرقسطہ پر آئے دن شب خون مارنے لگا۔ ابنی دنوں مطروح کے بعض ہمراہوں نے دھوکہ دے کرمطروح کو مارڈالا اور سرقسطہ بی اور سرقسطہ میں داخل ہوگراس پر قبضہ کرلیا۔

جلیقہ کی مہم ابوعثان اس مہم کوسر کرنے کے بعد ملک فرانس پر جہا دکرنے کوروانہ ہوا شہر البتہ اوراس کے گردونوا کے قلعوں پر حملہ کیا فرانسیسی ولا وروں نے بھی میدانِ جنگ کاراستہ لیا فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی آ فر کارعسا کراسلامیہ کو تعلیم نے نوبی ہوئی فرانسیسیوں کی فوج کی بہت ہوئی فرانسیسیوں کی فوج کی بہت ہوئی جاعت کام آئی اورا بوعثان نے ان مقامات کو فتح کر لیا ۔ یہ واقعہ ہو کا جا کہ نوبی ہندہ کے سرکرنے کے لئے بھیجا اس وقت اس کا ہے ۔ اسی سنہ میں ہشام نے اسلامی افواج کو بوسف بن جمیے کی ماتحی میں جلیقہ کے سرکرنے کے لئے بھیجا اس وقت اس کا باوشاہ برمند کی بہت سا نقصان اٹھا کر برمند کو بسیا ہونا پڑا ، باوشاہ برمند کی بہت سا نقصان اٹھا کر برمند کو بسیا ہونا پڑا ، بوش کی بہت سا نقصان اٹھا کر برمند کو بسیا ہونا پڑا ، بوش کے مامیا بی کے ساتھا س کے شکر گاہ پر فیضہ کرلیا اور بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔

ابل طلیطلہ کی اطاعت ای سنہ میں برادران ہشام کی روائلی کے بعدابل طلیطلہ نے اپنے امیر ہشام کے علم حکومت کی اطاعت بین کی درخواست پیش کی۔ ہشام نے منظور کر کے تمام اہل طلیطلہ کو امان دی اور اپنے بینے علم کو طلیطلہ کا والی مقرر کر کے روانہ کیا۔ مقرر کر کے روانہ کیا۔ مقرر کر کے روانہ کیا۔ مقرر کر کے روانہ کیا۔ مقرر کر کے روانہ کیا۔ مقروب ہوگیا۔

فرانس برفوج کشی بھرا کا چیں ہشام نے اپنے وزیر السلطنت عبدالملک بن عبدالواحد بن مغیث کودشمنان اسلام پر جہاد کے لئے روانہ کیا۔ عبدالملک نے نہایت بیزی سے حدود اسلامیہ سے نکل کراڑائی شروع کر دی اُڑتا بھڑتا فرانسسیوں کے بلاد کوتاراج کرتا ہوا البتہ اور قلاع تک پہنچ گیا اور اس کے گردونواح کواپی فوج کی جولاں گاہ بنایا اس کے بعد ہشام کی بدایت کے مطابق ایک عظیم الشان فوج کے ساتھ اربونہ اور جرندہ کی جانب روانہ ہوا۔ پہلے جرندہ پر جول اور شہر پناہ کی ایک عظیم فوج سرحدی بلاد کی حفاظت کے لئے رہتی تھی عبدالملک نے اسے شکست دے کر جرندہ کے برجول اور شہر پناہ کی فیلوں کو منہد م کر اویا اور سرز مین سرطلید کے ساتھ بھی بی واقعات گزرے۔ اہل فرانس مسلمانوں کے نام سے بید کی طرح تھرانے کے گئی کوئی خص مقابلہ برند آتا تھ ابہت سے قلع ویران اور سمار کر ڈالے اور بہت سے قلعوں کو جدا کرخاک سیاہ کر دیا اس جہاد میں بہت سامال فنیمت ہاتھ آیا کہ جس کا شار نہیں ہوسکتا۔ جس وقت عبدالملک نے مراجعت کی عیسائیوں نے بھٹنش اور اپنے بھسا یمنا لگ نے مسلمانوں کے خلاف امداد طلب کی اور جب امدادی فوجیں آگیئی تو عبدالملک نے جھٹر کی جماعت کی تھیں گئی تو عبدالملک نے اس معرکہ میں بھی ان اجل رسید ون کوشست دی اور ان کی ایک بڑی جاعت کوئی کرکے جھاڑ شروع کر دی عبدالملک نے اس معرکہ میں بھی ان اجل رسید ون کوشست دی اور ان کی ایک بڑی جاعت کوئی کرکے جھاڑ شروع کر دی عبدالملک نے اس معرکہ میں بھی ان اجل رسید ون کوشست دی اور ان کی ایک بڑی جاعت کوئی کرکے جھاڑ شروع کر دی عبدالملک نے اس معرکہ میں بھی ان اجل رسید ون کوشست دی اور ان کی ایک بڑی جاعت کوئی کرکے کوئی کہا تھا تھا کہ بھی بھی جاتھ کوئی کی دی عبدالملک نے اس معرکہ میں بھی ان اجل رسید ون کوئیت کی دی دی دوران کی ایک بڑی جاعت کوئی کرند

فتح جلیقیم المواج میں بشام نے اسلامی فوجی عبدالکریم بن عبدالواحد بن مغیث کی ماتحی میں بلا دجلیقہ پر جہاد کے لئے روانہ کیس عسا کراسلامیہ نے دشمنان دین کے ملک کوخوب تا خت و تاراخ کیا اور بہت سامال غنیمت کے کرواپس آیا۔ اس سنہ میں تا کک تا (یا تاکرتا) میں بخاوت بھوٹ نکی یہ مقام بلا وزندہ ملک اندلس سے شارکیا جا تا تھا۔ یہاں جس قدر بربری شخصان ہوں نے امیر بشام کی اطاعت سے انحواف کر کے خودسری کا دعویٰ کیا تھا۔ بشام نے ان کی سرکو بی کے لئے عبدالقادر بین ابان بن عبداللہ خادم امیر معوایہ بن ابوسفیان کوروا نہ کیا عبدالقادر نے پہنچتے ہی ہنگامہ کا رزارگرم کردیا۔ بزار ہا باغی مار سے کے جو باقی رہ گئے وہ جلاوطن ہونگل بھا گے سات برس تک تا کدتاویران پرارہا۔ ایک متنفس بھی نظر ند آتا تھا۔

شاہ جلالقہ اونو کش کی بیسائی ایسائی 
ہشام بن عبدالرحمٰن کی وفات مماھ میں ہشام لبن عبدالرحمٰن نے اپنی حکومت وامارت کے سات سال پورے کر کے وفات یائی ۔ بعضوں نے لکھاہے کہ اس نے آٹھ سال حکومت کی۔

ہشام کا کروار: ہشام نہایت نیک مزاج ، صلح پیند 'مخی' دلیر' شجاع' بلند حوصلہ' صائب الرائے اور کثرت سے جہاد کرنے والاضحص تھا اسی نے جامع مسجد قرطبہ کی تقییر بھیل کو پہنچائی جس کی بنیاواس کے باپ عبدالرحن نے والی تھی' اس نے زکو ہو صدقات کتاب وسنت کے مطابق وصول کئے تھے۔

ے ہشام ہن عبدالرحمٰن بن معاویہ بن عبدالملک بن مروان وائی اندنس کا انقال ماہ صفر و کا پیس ہواتھ بیا عمر کے جاگیس مرسلے کے ام ولد کے بھن سے ماہ سوال فی الحق بیں پیدا ہوا تھا۔ جامع مسجد قرطبہ کی مسجد سے علاق اور بہت کی مسجد سے بنوائیں۔ اس کے مدخومت میں اسلامی شان و شوکت کو بے حدر تی ہوئی عیدائی ہے حدولیل وخوار ہوئے۔ اہل اندلس اسے نہایت تھی سے یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیسیرہ میں نالی غیر عمل عظر بن عبدالعزیز سے مشابہ تھا۔ اندرونی بغاوتوں اور خانہ جنگیوں سے اسے نہایت کم سامنا کرنا پڑا۔ صرف اواکن عبد حکومت میں این کے دونوں بھائیوں عبدالعزیز سے مشابہ تھا۔ اندرونی بغاوتوں اور خانہ جنگیوں سے اسے نہایت کم سامنا کرنا پڑا۔ صرف اواکن عبد حکومت میں این کے دونوں بھائیوں عبداللہ وسلیمان نے نوانظر آتا تھا اور کا ہے شاہ فرانس پر جملہ آورہ ہوتا تھا۔ اس سے عیدائیوں کا دم یاک ہیں آگیا تھا۔ اربونیا ہی کہ مان میں اسلام کو اس درجہ عزمت میں اللہ میں اسلام کو اس درجہ عزمت میں اللہ ہواں درجہ عزمت میں اللہ میں اسلام کو اس درجہ عزمت میں اللہ ہواں تھا۔ انسان کے پاریڈٹ تک پہنچایا۔ اس کے داخوان میں اسلام کو اس درجہ عزمت میں جوال تھا۔ اس کے پاریڈٹ تک پہنچایا۔ اس کے داخوان اور کا بی اسلام کو اس درجہ عزمت میں اللہ میں اسلام کو اس درجہ عزمت میں اللہ درجہ عزمت میں جاتا ہے۔

# <u>77:44</u>

# اميرالحكم اوّل بن مشام و ١٨ اهتا الموالي

اس کے انتقال براس کا بیٹا تھم حکمران ہوا۔ اس کے عبد حکومت میں خادموں کی کثرت ہوئی۔ بہت سے گھوڑ ہے اصطلبل شابي بين باند ھے گئے اور اس كى حكومت كومعقول طور ہے استحكام واستقلال حاصل ہوا۔ يہ بذات ہر كام كى تكر انى كرتا

عبدالله بلنسي كاخروج عم كاوائل زمانه حكومت مين عبدالله بلنسي ابن عبدالرطن داخل في مغربي اندلس كي سرطد بغاوت کر کے بلنسیہ پر قبضہ حاصل کیا اس کے بعد طبحہ ہے اس کے بھائی سلیمان نے بھی سر اٹھایا تھم ایک برس تک ان دونوں كى لا اى ميں مضروف رہا تہ خرالا مرحكم كوفتح نصيب موكى اور بي 1 ميں سليمان مارة الا كيا - باتى رہا عبدالله وه ولنسيد ميں مقیم رہا اگر چہ آئندہ بخوف جان کسی قتم کی شورش اور فساد کا باعث نہیں بنا لیکن تھم نے کیجی بن کیجی فقیہ کو پیام صلح دے کر المراج مين روانه كيا في انج بطبيج ادر يجامين بالهم مصالحت موكل \_

فْرِ الْسَسَيْقِ لِ كَا بِرِشْلُونَهُ بِهِ فَبْضَهُ وَلِيسِيا فَي انهي خانه جَنْيُول كِه اثناء مِين فرانس نے موقع مناسب نصور كر في جيس فراہم کیں اور تھم کواپنے بچاؤں کے ساتھ مصروف جدال وقال دیکھ کرشلونہ کا قصد کیا۔اسلامی فوجیں برشلونہ کی حمایت کونہ پہنچ سکیں۔فرانس نے بےتگ ودو برشلونہ پر قبضہ کرلیا۔ تھم نے اپنے بچاؤں کی مہم سے فراغت حاصل کر کے فرانس کی سرکو بی کی جانب توجہ کی۔اپنے عاجب عبدالکریم بن عبدالواحد بن مغیث کوامیر لشکر مقرر کرے برشلونہ اور بلا دجلا لقہ کی جانب روانہ موا عبدالكريم في دشمنان اسلام سيخى كساتها والى چيردى حريف في ايك تنگ ودشوارداستداختياركيا عبدالكريم نے میدان جنگ سے مراجعت کر کے داستہ کے دوسرے سرے کی ناکہ بندی کرلی اور اس سریجی اپنی فوج کے چند دستوں کو ما مور کردیا۔ وحمن اس وقت نہ یائے رفتن نہ جائے ماندن میں گرفتار ہو گیا۔ سب کے سب کام آئے ایک بھی جال برند ہو سكار عبد الكريم في في إلى كرساته بلاداسلاميد كي طرف مراجعت كي

المن المواقع المواقع كواليك فحف في بدوقت وفات وصيت كي تعي كريم مروك مال مين ساكية مهلمان قيدي فديدة كرر با كراديا جائي -اس خص کے مرحظے پرتمام دارالکھار چھان ڈالا گیا۔مسلمان قیدی ایک بھی نہ ملااس سے زیادہ تو کی دلیل وشمنان اسلام کی مروری اوراسلام کی قوت کی کیا ہو کتی ہے۔ قرطبہ کے بل کو جوخوبی ومضبوطی میں مشہور زمانہ جا۔ از سرنو جوایا۔ اس بل کو سے خوالی گورز اندلس نے خلیفہ عربن عبدالعربیر کے حکم سے بنوایا تفالخص ازناريخ كاللانن اثير جلدُ مطبوع مصر شخه والممتاب أهج الطبيبُ مطبوعه ليذن جلْدٌ اوّل صفح ٢١٦ لغا تنبيه الآي

باغيول كيمرون كيساته حكم كي خدمت مين جيج ديا إسارا فتذوفسا دفرو ووكيا اوراس تمام علاقة ميل امن وامان قائم بوكيات

عمروں اس فتح یا پی کے بعد اپنے بیٹے یوسف کوطلیطلہ پر مامور کر کے سرقسطہ کی جانب والیں آیا اور اسے بھی سرکش باغیول کے

نجرے ذکال کراس پر قبضہ کرلیا۔

فر انسیسیوں کا طلیطلہ پر قبضہ: ۱۹ ہے میں مسلمانان اندلس کے سروں پر شامت سوار ہوئی کہ ان میں ہے بعض سرواروں اور لشکر یوں کے خاندان امیر حکم ہے کشیدہ خاطر ہوکر شاہ فرانس سے جاملا اور اسے طلیطلہ کے قبضہ پر اُبھارنا شروع کیا عیسا نیوں کو بھی اپنے پرانے دشمن سے بدلہ لینے اور ملک پر قبضہ کرنے کی خواہش ہوئی فوجیں آ راستہ اور سامان جنگ فراہم کر کے طلیطلہ کی طرف قدم بڑھایا۔ یوسف والی طلیطلہ مقابلہ پر آیا مرتوں لڑائی اور محاصرے کا سلسلہ جاری و قائم رہا چونکہ اس مہم میں دشمنان اسلام کے ساتھ اسلام کے نام لیوا بھی شریک تھے اور وہ طلیطلہ کے حالات سے بخو بی واقف تھا سروجہ کے اہل طلیطلہ کو گفار کر کے صفح وقیس میں ہے جو کہ اس مقابلہ کے جاکہ وجہ سے اہل طلیطلہ کو گفار کر کے صفح وقیس میں سے جو کہ کہ کہ کہ کہ خواہ سے اس وقت سرقبط کی حفاظت میں مصروف تھا۔

قید کر دیا ۔ عمروس اس وقت سرقبط کی حفاظت میں مصروف تھا۔

فرانسیسیوں کی بسیائی: جب اس واقعہ کی اے خرگی تو اس نے عسا کر اسلامیہ کو اپنے چھازاد بھائی کے ساتھ طلیطارے فرانسیسیوں کو باہر نکا لئے کی غرض سے روانہ کیا۔ چنا نچے طلیطار کے باہر عسا کر اسلامیہ نے اپنا مورچہ قائم کیا۔ دونوں فریقوں میں جگ شروع ہوگئی۔ بہت بری اور سخت اڑائی کے بعد فرانسیسیوں کو شکست ہوئی۔ نہایت بے سروسامانی سے طلیطار چھوڑ کر بھائے۔ مسلمانوں نے طلیطار پر پھر قبضہ کرلیا۔ عمروس نے اپنے آئیک غائب کو سخر وقیس کی طرف دوانہ کیا اس نے چہنچ ہی یوسف بن عمروس کو قدری تکلیف سے خیات و دے دی۔ اس واقعہ سے فرانسیسی ولا ورول کے ول پر عمروس کے رعب و داب اور مروا تھی کی اسکم بیٹھ گیا۔ پہنگ ریش بھم اپنے شروع عہد امارت میں لذات و نیاوی 'عیش وعشرت میں منہمک و متعزق ہور ہا تھا۔ قر طبہ کے اہل علم و دورع کو تھی نا گوارگزرا' بھی گئیں۔ ورم کو تھی طالوت جسے فتہا اور علاء نے ایک جلسہ میں جمع ہو کر حکم کی معزولی کا و دورع کو تھی کا رفیقہ طالوت جسے فتہا اور علاء نے ایک جلسہ میں جمع ہو کر حکم کی معزولی کا

یے تیجی بن بچی لیٹی امام مالک کے خاص شاگر دان کی مؤطا کے ناقل اور اندلس میں ان کی ٹرمپ کی اشاعت انہی کے سب ہے ہوگی۔

عمروس بن بوسف الله طلط بن المراف اور خالفت كا ماده كوث كرجزا بوا تقال كرون اورد ماغول بن اپنه ملک كی حفاظت آ بن و فرق تقرار كا مواسا فی بو فی تقی اور آئے دن امراع كی معرولی و تقریری سے بیشر بمور ہے تھے۔ امیر هم ان كی روز اللہ بغاوت اور خود مری سے تگ آ گیا تھا۔ مجبود بو كرمز مدى بلاد سے اپنا المسل نہ تھا بلکہ شہر وشقہ كا رہنے والا اور آئے دن بغاوت سے فروكر نے كی غرض سے بلا بھیجا ۔ عمروس بن بوسف عربی النسل نہ تھا بلکہ شہر وشقہ كا رہنے والا اور مولاد بن سے تقایم كی جانب سے مرحدی بلاد كا گور نرتھا۔ قرب و جوار كے سركن و متمر وامراء اس كرنا م سے كا نبیت ہے۔ عمروس بن بوسف اور ایل طلیط نہ تھم نے عمروس سے اہل طلیط لد کو مطلب کی اور اسے شريک مشورہ كركے طليلہ كی سند حکومت عنايت فرما کی چوکہ ہوت اہل طلیط لد کا ہم قوم تھا اس وجہ سے اہل طلیط اس سے مائیں موردہ میں کہ بی آئی میں مولد سے المن طلیط اس سے کا بیت سے ان اور وہا کی اور اس خواس نے المن طلیط کو اس میں اور دینا جا ہم قوم تھا اس وجہ سے اہل طلیط اس سے مائی ہو جا ہم قوم تھا اس میں گوشت ہو جا ہم قوم تھا اس میں گوشت ہو جا کے گا۔ اہل طلیط کو اس میں اور اس خواس نے الل طلیط کو اس میں اور اسے کی اور اسے دی ۔ اہل طلیط اس میں گوشت اور اعا ت سے اس میں ایک کے کا ایک موافقت اور اعا ت سے ایک کا میں موبی ایک موافقت اور اعا ت سے ایک کے عمروس نے ان کو کو کی موافقت اور اعا ت سے ایک کی میں آگئے ہم وس نے ان کو کو کی موافقت اور اعا ت سے مسب مرضی ایک مکان تھیر کرانیا۔

عبد الرحمن بن حكم كى طليطله مين آمد اتفاق سائى زمانه مين سرحد كه ايك افسراعلى نه داراتكومت سامداد طلب كي امير حكم في طليطله مين آمد القاق سائى ما حق مين روانه كيا جس مين وزيرون كى بحى ايك جماعت هى يه كشكر كوچ و قيام كرنا مواطليطله موكر گزرا مرطليطه مين نه تو جانه كارا ده كيا اورنه الل طليطله سے متعارض موادشمنان اسلام لشكر

بقیة السیف جوجلاء وطن بوکرفاین جلیا کے تصان کی تعیداد آٹھ ہزارتھی اور اسکندر پیش جلا وطنوں کا جوگروہ آیا تھاوہ پندرہ بزار تصدع بی مورخوں نے ان کی تعداد کئیں بیان کی نیا تگریزی مؤرخوں کا بیان ہے۔ واللہ اعلم-مترجم

اسلام کی خبر پاکرلوٹ گئے۔اللہ تعالی نے ان کے شرسے بلا داسلام یک بچالیا۔عبدالرحلن نے قرطبہ کی جانب براجعت کا تصد کیا۔ عروس کی ترغیب وتح یک سے سر داران طلیطلہ عبدالرحمٰن سے ملنے کے لئے آئے عبدالرحمٰن نے ان لوگوں کی تعظیم وکریم کی عزت سے اپنے قریب بیٹھنے کا تھم دیا۔ تھم کے خادم نے اہل طلیطلہ کو آ تکھیں بچا کر عمروس کوامیر تھم کا فرمان دیا جس میں لکھا تھا درجس طرح ممکن ہو بہ مگر و فریب مفسد پر دازان طلیطلہ کو زیر کرنا چاہیے ''عمروس نے اہل طلیطلہ سے کہا اس وقت انفاق سے عبدالرحمٰن تمہارے شہر میں آگیا ہے اسے اپنے شہر میں لے چلوتا کہ تمہاری قوت و شوکت و کھی کر دل میں متاثر ہواور آئے اور اسی قصر میں تھم رایا جو انہی لوگوں کی معاونت سے وسط شہر میں عروس کی مرض کے مطابق تعمیر کیا گیا تھا۔

یوم الخند ق ایک روز دعوت کے بہانہ سے عمر وس نے تمام سر داران بانیان فتندوفساد کوقطرامارت پر مرعوکیاا ورحم دیا کہ مجمع واثر دھام کی کشرت خیال سے امیر نے بیان نظام فرمایا ہے کہ ''لوگ ایک درواز سے مکان میں داخل ہوں اور جاتے وقت دوسرے درواز سے سے مکان میں داخل ہوں اور جاتے وقت دوسرے درواز سے جائیں''۔اہل طلیطا اس رائے وانظام کے مطابق گروہ کے گروہ قصرامارت میں داخل ہونے گئے جونہی پر قصر میں داخل ہوتے سر داران اشکران کوکشاں کشاں اس گڑھے پر لے جاتے جو پہلے سے ان لوگوں کے لگ کے لئے کھدوایا گیا تھا اور سب کی گرونین مار دیتے۔ رفتہ رفتہ ای تدبیر کو حکمت عملی سے تمام سر غنوں کو لی کردیا گیا۔ باتی ما ندگان معمولی حیثیت والے اس امر کو تا ڑ گئے اور جان کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس خوفنا ک اور نمونہ قیامت خیز واقعہ نے تمام اہل طلیطا کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کہ م آگئدہ تحریر کا میں گئی کہ کہ کوئی کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کہ مزاج مختلہ کے مزاج مختلہ کی کر دیئے۔ سمعا و طاعت طبیب خاطر ایام فتنہ تک مطبح رہے جیسا کہ ہم آگئدہ تحریر کر دیئے۔ سمعا و طاعت طبیب خاطر ایام فتنہ تک مطبح رہے جیسا کہ ہم آگئدہ تحریر کر دیئے۔ سمعا و طاعت میں سے مناز کیا ہے اس میں کر دیئے۔ سمعا و طاعت میں میں گئی کہ کہ تھوں کے مزاج میں کہ مزاج میں کہ کر دیئے۔ سمعا و طاعت میں کے مزاج میں کہ کہ کے مزاج میں کر دیئے۔ سمعا و طاعت میں مذاک کے مزاج میں کر دیئے۔ سمعا و طاعت میں کر دیئے۔ سمعا و طاعت میں کر دیئے۔ سمعا و طاعت میں کر دیئے۔ سمعا و طاعت میں کر دیئے۔ سمعا و طاعت کی کر دیئے۔ سمعا و طاعت کی مزائی کوئی کر دیئے۔ سمعا کہ کر دیئے۔ سمعا و طاعت کے مزاج کے مزاج میں کر دیئے۔ سمعا دیا کہ مزائی کوئی کر دیئے۔ سمعا دیا کہ کر دیئے۔ سمعا کر دیئے۔ سمعا دیا کہ کر دیئے۔ سمعا دیا کر دیئے۔ سمعا کر دیئے۔ سمعا دیا کر دیئے۔ سمعا دو کر دیئے۔ سمعا کر دیئے۔ سمعا دیا کر دیئے۔ سمعا کر دیئے۔ سمعا کر دیئے۔ سمعا کر دیئے۔ سمعا کر دیئے۔ سمعا کر دیئے۔ سمعا کر دیئے۔ سمعا کر دیئے۔ سمعا کر دیئے۔ سمعا کر دیئے۔ سمعا کر دیئے۔ سمعا کر

اہل قرطبہ کی بعثاوت بھراوا چیں اصبغ بن عبداللہ نے ماردہ میں علم بغاوت بلند کیا۔ تھم کے گورنرکو مارکر ٹکال دیا تھم کو اس کی اطلاع ہوئی اس نے فوجیں مرتب کر کے ماردہ کو جا کر گھیر لیا۔ اثناء محاصرہ میں پیزیر لگی کداہل قرطبہ میں بغاوت پھوٹ نکلی ہے محاصرہ اٹھا کر قرطبہ کی جانب لوٹ 'آیا اور نہایت تیزی سے آتش فسا دفر وکر کے تمام مفسدوں اور سرغنوں کو مار ڈالا اس کے بعد اصبح نے بھی علم حکومت کی اطاعت قبول کرلی تھم نے اس قرطبہ میں بلاکر تھم رالیا۔

ظر سوسه کا محاصرہ: ان آئے دن کی خانہ جنگیوں اور اندرونی بغاوتوں کا احساس کرئے فوجیں فراہم کیں۔ سامان جنگ وحصار مہیا کر کے طرسوسہ کے عاصرہ کی غرض ہے کوچ کر دیا۔ تھم کواس کی اطلاع ہوئی اس نے اپنے جیٹے عبدالرجن کوائیک بروی فوج کے ساتھ شاہ فرانس کی سرکو بی پر مامور کیا۔ ابھی شاہ فرانس اپنی حدود مملکت سے آگے بوصف نہ پایا تھا کہ عبدالرجن

ا علم كوف آن برابل مارده مجمى مطبع موجات متصاور مهى چرباغي موجات علم ان كاسركوبي كے لئے بميث لنگر جيتا قاحتي كوت سلب ہوگئي۔اس عرصہ بين تلم نے اہل مارده كے سرواروں كوملاليا۔سب نے اس كى رفاقت ترك كروئ اصنح كا بھائى بھى شائى لنگر بيس جلا آيا مجود موكر اصنح نے امان طلبكى اور مصالحت كر كى - كال ابن اثير جلد 1 مطبوع مصرصنی ٨٠-

اصع نے امان عمیقی اور مصالحت کر لی۔ کالل ابن اثیر جلد المطبوع مصر شخص ۱۰۔ ع یہ واقعہ الدائی کا ہے اس مدیل میں وہب نے اطراف باجہ میں بغاوت کی تھی اہل باجہ کے علاوہ اور لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ حزم نے اشہونہ کارخ کیا اس کا ساتھ دیا۔ حزم نے اس کا ساتھ دیا۔ حزم نے اس کا ساتھ دیا۔ حزم کیا استعام نے جہتے ہی اس کا مساتھ کی جزم کی کرنزم اپنے کئے روائہ کیا ہشام نے جہتے ہی حزم کو استکارہ والور مطبع ہوگیا۔ تاریخ کال ابن اثیر جلد الے مطبوع مصر م

فرانس برفوج کشی اگرشتہ پیش قدمیوں کی وجہ سے وزاج میں تھم نے اپی فوج کومملکت فرانس پر جہاد کے لئے تیاری کا تھم
دیا۔ سپاہیوں نے کمال شوق و ذوق سے تیاریاں کیں ، تھم نے ان لوگوں کواپنے حاجب عبدالکریم بن عبدالواحد بن مغیث کی ماتحتی میں شاہ فرانس کے ملک پر جہاد کے لئے روانہ کیا۔ عبدالکریم نے حدودِ مملکت اسلامیہ سے نکل کر ملک فرانس پر جملے شروع کر دیے۔ شہر کے شہر کاؤں کے گاؤں قصبے کے قصبے ویران ہو گئے۔ متعدد قلع منہدم کر ڈالے۔ شاہ جلالقہ ایک عظیم فوج کے کرمقا بلہ پر آیا۔ کنارہ نہر پر دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ مدتوں چھوٹی گڑائیاں ہوتی رہیں۔ عسا کراسلامیہ فرانسی عیسائیوں سے ان لڑائیوں میں بہت بڑا فائدہ پہنچا اس کے بعد مسلسل تیرہ روز تک دن رائ لڑائی ہوتی رہی ۔ است فرانسی عیسائیوں سے ان لڑائیوں میں بہت بڑا فائدہ پہنچا اس کے بعد مسلسل تیرہ روز تک دن رائ لڑائی ہوتی رہی ۔ است میں بہتر سانہ میں طغیانی پیدا ہوگئی۔ عسا کراسلامیہ مظفر ومنصور مالی غنیمت لئے ہوئے واپس ہوئے۔

امير حكم كى وفات وكردار: آخر ٢٠١ه ين امير الحكم بن اشام في الى عكومت كستائيس سال بور يركو وفات بائي حكومت كستائيس سال بور يركو وفات بائي - يه بهلا شخص ہے جس في اندلس ميں فوجي نظام قائم كيا ، فوج كى تخوا بيں مقرر كيس طرح طرح كے آلات حرب كافی

لے تھم بن ہشام ایک جلیل القدر عظیم الشان اندکس کا فرماں روا تھا۔ اپنے خیالات اورارادوں پراستقلال کے ساتھ عمل کرتا تھا۔ تخت سے سیست سے تحت مصیبت سے تحبرا تا ندتھا۔ اس کے شروع زمانہ عومت بیس اس کے بچاؤں نے اس کے خلاف بغاوت کی مجوراً اوہ ان کے سرکر نے بیس مصروف ہوا۔ اس اثناء بیس فرانسیں عیسائی اس موقع کو غنیمت شار کر کے بلاواسلامیہ پردوڑ پڑے ۔ تمل نے جو نوں اپنے بچاؤں کی بغاوت سے فراغت حاصل کر کے شاہ فرانس کو خوب فوب زیر کیا۔ اگر چہ اپنے اوائل حکومت بیس کسی قدر لہوولوب بیس مصروف ہوگیا تھا اور بہی موقع علاء فراغت کا حاصل ہوا تھا۔ گرمیرا گمال ہے کہ اس کے بعداس نے ان افعال وحرکات سے جوعلاء وفقیہ افر طبہ کی ناراضگی کا باعث موقع علاء موقع ہوگیا تھا۔ اس نام میں اور ایک وین داری اور تقویل کی اولی نظیر سے ہے کہ بودو اپنے کسی خادم پر اس نے ناراض ہوگر ہاتھ کا جائے گئے تھا قریا ہے۔ امیر حکم کو مخاطب کر کے بولے '' اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قیا مت کے روز امن وائیان سے پر کر روز ایس نام میں اس نے غیظ وغضب کو ضبط کر سے جس کے تفاذ پر وہ قادر ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قیا مت کے روز امن وائیان سے پر کر دور تا در موتو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قیا مت کے روز امن وائیان سے پر کر در گئے۔ اس نظر ہ کے فتم ہوتے ہی تھم کا غیظ وغضب فر وہوگیا اور خادم گنتھ میں معاف کردی''۔

اس کی انگوشی پر" باللہ تیں الحکم" منقش تھا۔ بیں لڑکے اور ای قدر لڑکیاں چھوڑ کر مرا۔ اس کی مان طبی ا

مقدار میں مہیا گئے۔خدام اور غلاموں کی تعداد میں اضافہ کیاجاں نثار فوج میں ہے ایک سوار دستہ کو درواز ہے بہرے کے
لئے مقر رکیا غلاموں اور خادموں کو خدمت بڑ ما مور کیا اور ان لوگوں کی عجمیت کی وجہ ہے ''حرک' (گونگے) کے نام سے
موسوم کیا۔ان لوگوں کی تعداد پانچ ہزارتک بینج گئ تھی۔ یہ بذاتہ ہرکام کی گرانی کرتا اور اکثر ہر جنگ پر خود جا تا تھا۔اس کے
بہت سے مخبر اور جاسوس تھے جوروز انہ اس کورعایا کے جالات اور تمام ملک کے واقعات سے مطلع کیا کرتے تھے۔اس کی
صحبت علاء فقہاء اور صالحین سے گرم رہا کرتی تھی۔اس نے ملک اندلس کے خاروش کوصاف کیا اور اپنے آئیدہ جانشینوں
کے لئے اس کی زمین کو ہموار کر کے چھوڑ گیا۔اس کے مرنے پراس کا بیٹا عبدالرم شخت مگومت پر تشکن ہوا۔

and the activities to the first and a second of the part of the part of

alikaturak na kantang kantang palak na kantang palak na kantang palak na palak na palak na palak na palak na p Kantang kantang kantang palak na palak na palak na palak na palak na palak na palak na palak na palak na palak

the training applied to state the

کا ام الولد تھی۔ زخرف نام تھا۔ ۱۳ اچیں پیدا ہوا تھا۔ اس کے حالات سے جس سے اس کی ہدر دی اسلام کا جوت ملتا ہے ایک بدوا تھ بھی ہے کہ عباس شام رحدی شام کے جارہ بین بیدا ہوا تھا۔ اس کا گزار دادی بجارہ بین ہوا ایک مورت کوشا کہ چلا چلا کر کہدر ہی تھی واغو تاہ بک باتھی واغو تاہ ب باتھی واغو تاہ ب باتھی واغو تاہ ب باتھی واغو تاہ ب باتھی ہوا ہوں ہے اور ب باکہ دریا وقت کیا۔ عورت نے کہا امیر تھی ہمارے حال سے اس قدر بے جربے کہ عبدانی کتوں نے ہمیں بوہ کر دیا ہوا کہ اس کے اس کے اس اس کہ دواران دشن اسلام نے آئر کر ہم کو گھیر کر پائمال کر ڈالا''۔ عبدان نے فی البدیہ ایک تھیدہ کہا جس کے ابتدائی اشعار میں تھے۔

ت حمل ملت في وادى الحجارة مسهراً اراعى نحموماً لا يرون تغيراً الك ابا العاصى نصبت مطيتى تسيويهم سارياً د مهجراً تدارك نساء العالمين فبصره فانك احرى أن تغيث و تنصراً جسوفت عباس في مراريس عاضر ، وكرية صيده يرها ورسرحدى باوك خطرناك حالات كافو فو صيح كرد كلايا وراس عورت كانام ونثان بتاياجس كي خاندان كوشمنان اسلام في بائمال كيا تعاريم في أى وقت جهادكى المراسكي كاهم ديا

### \$\tag{\psi} امير عبدالرحمٰن الاوسط بن الحكم اوّل ٢٠٦ جي تا ٢٢٢ ج

عبدالله بن بلنسي كي بغاوت عبدالرحن كے شروع زمانه حكومت ميں عبدالله بلنسي (حكم كا چيا) پھر ہاغي ہو گيا فوجيس آ رسته کرے بقصد قرطبۂ تذمیر کی جانب روانہ ہوا۔عبدالرحن نے اس کی شورش و بغاوت فرد کرنے کی غرض سے لشکر مرتب کر کے کوچ کیا۔ عبداللہ پر پچھالیا خوف غالب ہوا کہ بلا جدال وقال لوٹ کھڑا ہوا اور بلنسیہ پیچ کرتھوڑ ہے ہی دن بعد مرگیا عبدالرحمٰن اس کے اہل وعیال کو قرطبہ لے آیا۔

ال ك بعد عبد الرحل في بال وجليقه برجها وكيا اور دورتك تاراج كرتا موا نكل كيا ايك مدت قرطبه سے عائب رہا۔ عیسائیوں کے مخلف گروہوں کو تہ تیج اور یا مال کر کے واپس آیا۔

زَ ابِ معنی اسی الم المعنی اسی الم علی بن نافع معروف بدزاب مغی خلیفه مهدی کا خادم ابراتیم موصلی کا شاگر دعراق سے اندلس آیا عبدالرحمٰن سوار ہوکراس کے استقبال کو گیا بے حدعزت واحتر ام سے پیش آیا چنانچیالی نے کمال عزت سے اس کے پاس قیام کیا اور اندلس میں علم موسیقی کواپی وراثت کے طور پرچھوڑ گیا۔اس کے کئی لڑ کے تنے عبدالرحمٰن سب سے بڑا تھا علم موسیقی میں یہی اس کا جانشین نصور کیا گیا۔

لشكر بيره كى سركو في: ٤٠٢ج بين بلا داسلاميه كى سرحد سے ظیم الثان طوفان اٹھا عبدالرطن كواس كے فروكر نے ميں بذات مشغول ہونا پڑا۔ مدت ہوئی کے مرحوم امیر تھم نے گورنر سرحدکواس کے ظلم و تعدی کی وجہ ہے گرفتار کر کے زیرہ صلیب پرچ ھا دیا تھا۔ اتفاق سے اس کے بعد ہی خود تھم بھی راہ گز ار ملک جاودانی ہو گیا اور امیر عبدالرحمٰن تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوا۔ گورنرنے جن لوگوں پرظلم کیا تھااوران کے مال واسباب کوضبط کرلیا تھا وہ سب کے سب جمع ہوکر قرطبہ میں آئے اوراپیے مال واسباب کی واپس کے خواہاں ہوئے۔اس واقعہ میں لشکر بیرہ زیادہ پیش پیش تھا۔ان فتنہ پردازوں نے قصرا مارت کے در دازے کو جا کر گھر لیاا ور شور وغل مچانے لگے۔عبد الرحن نے چند لوگوں کوان کا شور وغل فر وکرنے اور اس مجمع کومنتشر کرنے كو بهجا - أن شوريده مرون نه بچھ نه شي عبدالرحن نے جعلا كرفوج كوتمله كرنے كا حكم ديا تھم كرنے كى در بھي قر طبه كاسارالشكر اُن پرٹوٹ پڑا۔معدود بے چند جال برہوکر بیرہ کی طرف واپس ہوئے۔عبدالرحمٰن نے تعاقب کا اشارہ کیا۔شاہی فوج قتل و غارث كرتى موئى آ كريوهى باقى ماندگان مين سے بھى ايك بوي جماعت كام آئى ـ

قبائل مصنرید و بیمانید اسی سندمیں قبائل مصریداور بمانید کے درمیان شہر'' تدمیر'' میں جھڑا ہو گیا۔ بہت بڑی خوزیزی ہوئی۔ دونوں فریق کے تقریباً تین ہزار آ دمی کام آئے عبدالرحمٰن نے ایک بڑی فوج کے ساتھ کیجیٰ بن عبداللہ بن خالد کوآتش فساد کے فروکرنے پر متعین کیا۔ بیجیٰ کے پینچتے ہی ہر دوفریق ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے جوں ہی بیجیٰ واپس ہوا پھر گھ گئے۔اسی طرح سے پورے سات برس تک مصریداور بمانیہ میں لڑائی گاسلہ ناہ جاری رہا۔

صاجب عبدالكريم. ١٠٨ من مين عبدالرحن نے اپنے حاجب عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغيث كى افسرى مين عساكر اسلام يكوالتيد اور قلاع كى جانب جهاد كرنے كے لئے روائد كيا۔ عبدالكريم نے دشمنان اسلام كے اكثر شہروں كو ويران اور برباد كيا۔ بعض قلعوں پراپي فنح كا جند اگاڑ ااور بعضوں سے جزید لے كرمصالحت كرلى۔ مسلمان قيديوں كوبھى اسى شمن ميں قيدكى تكليف سے جات دلاكى (بيواقعات ماہ جمادى الآخر ١٠٠٨ ميں )

امل ما روہ کی بغاوت: ۲۱۳ ہے ہیں اہل ماردہ نے علم بغاوت بلند کیا 'سب نے متفق ہوکر گورزگو تکال دیا۔ عبدالرحمٰن نے اس ہنگامہ کوفر وکرنے کی غرض سے فوجیس روانہ کیس۔ اہل ماردہ مقابلہ پرائے۔ لڑا ئیاں ہوئیں آخر کارائل ماردہ نے علم حکومت کے آگے سر جھا دیا اور مطبع ہو گئے۔ سپہ سالا رشاہی افواج نے ماردہ کی شہر پناہ منہدم کرا دی اوران لوگوں کے چند آدمیوں کو بطور صانت کے کردار الحکومت قرطبہ کی جانب واپس ہوا۔ اس کے بعد عبدالرحمٰن نے شہر پناہ کے پھروں کو نہر میں میں ہوا۔ اس کے بعد عبدالرحمٰن نے شہر پناہ کے پھروں کو نہر میں بھرینا ہوئی اور پھر کالف بن بیٹھے گور نر ماردہ کو گرفتا رکر لیا اور ماردہ کی شہر پناہ از سر نو درست کر لی اسے میں سام ہے کا دور آگیا۔ عبدالرحمٰن نے بنش نفیس ان لوگوں کی سرکو بی پر کمر با ندھی۔ اہل شہر نے شہر سکا واپس آئے اور ہو بر بنگ ہو کراڑنے لگے۔ عبدالرحمٰن چند وجو ہات کے باعث زیادہ و مرتک شرخسکا واپس آیا۔

فتح ما ردہ: پھر کا میں اہل ماردہ کے عاصرہ کے لئے فوجیس روانہ کیں' مگر کا میابی نہ ہوئی اس کے بعد و ۲۲ ہے میں ماردہ کا پھر محاصرہ کیا گیا۔اس مرتبہ شاہی فوج کو کا میا بی ہوئی ماردہ پر شاہی جھنڈ ااڑنے لگا کچھاوگ محمود بن عبد الجبار کے ساتھ بھاگ کر شدت شلوط پہنچ اور و ۲۲ ہے میں وہاں پہنچ کر پناہ گزیں ہو گئے۔عبد الرحمٰن نے ان پناہ گزینوں کے مرکز نے کے لئے شاہی لککر روانہ کیا۔ محمود این جھود یہ جرکر دشمنانِ اسلام کے ملک میں بھاگ گیا اور وہاں پہنچ کر ان کے قلعوں میں سے ایک قلعہ دبا میشا۔

یا پنچ برس تک اس قلعہ پر قابض رہا جی کہ اونونس با دشاہ جلالقہ (گال) نے اس قلعہ کا محاصرہ کیا اور لڑکر بر ور تنج فتح کیا۔
محمود اپنے تمام ہمراہیوں کے ساتھ مارا گیا۔ یہ واقعہ 17 ہے کا ہے۔

اہل طلیطلہ کی بعثاوت : ۱۹۱ھ میں اہل طلیطلہ میں بغاوت بھوٹ نکلی۔ ہاشم ضراب نامی ایک شخص اس بغاوت کامحرک تھا پیرشخص جنگ ربض میں موجود تھا اس نے آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اپنی شان وشوکت بڑھائی۔ اس کے پاس لوگوں کا ایک بڑا مجمع آ کر جمع ہوگیا ہاشم ان سب کوفوجی اور جنگی لباس پہنا کر اہل شنت بریہ پر آ پڑا۔ عبدالرحمٰن نے شاہی فوجیس ہاشم سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیس مطلق کا میابی نہ ہوئی۔ دوبارہ دوہرالشکرروانہ کیا۔اطراف دورقہ بیس شاہی لشکراور ہاشم نے صف آ رائی ا دیجھوتاری کامل ابن الحیرجلد سے 10 مطبوعہ مے۔ اہل طلیطلہ کی سمرکو بی اس کے بعد عاصرہ اٹھا کر قلعہ ریاح کوہ اس آرہا قدارت وستانوج کو اہل طلیطلہ پرشب خون مار نے کی غرض سے روانہ کیا۔ اس سے ہل جب کہ امیر عاصرہ اٹھا کر قلعہ ریاح کوہ اپس آرہا تھا۔ تعاقب کے خیال سے اہل طلیطلہ بھی نکل پڑے سے شاہی فوج اس امر کا احساس کر کے کمیں گاہ میں جوب ہی اہل طلیطلہ کہیں گاہ سے آگر بر نظر اس کو اس میں ہوں ہی اہل طلیطلہ واپس آئے امیر کو اس شاہی فوج نے مملہ کر دیا۔ طلیطلہ کے بہت سے آدی کام آگے۔ معدود سے چند جان بچا کر طلیطلہ واپس آئے امیر کو اس خور بری کا بے مدصد مہ ہواتھوڑ ہے دن بعد ای صدمہ ورثے سے مرکیا عبد الرحمٰن نے پھر اہل طلیطلہ کے عاصرہ پر شاہی لشکر روانہ کیا۔ لیاں کا لیند کے اللہ قلعہ ریاح کا لیند کے بھائی ولید کو اہل طلیطلہ پر حملہ کرنے کو جاتا تھا اور چند سے عاصرہ کر کے اس میں کہ اس کا بھائے ہو اللہ کا سازہ جاتا تھا اور کیا۔ والیہ نے بھائی ولید کو اہل طلیطلہ کو سے اس کے اس کا میا بی کے بعد سے سے اس کے بعد شرطہ واپس آیا۔ کا مطلہ کو فتح کر لیا۔ اہل طلیطلہ کا سازہ وش فرو ہوگیا۔ ولید اس کے بعد شرطہ واپس آئیا۔

فرنون بن موسی اور لرزین کی جنگ اندرونی بغاوتوں کے فروکرنے سے فارغ ہوکر ۱۲۳ ہے میں عبدالرمن نے ایٹ ایک عزیز عبیداللہ بن میسی کوعسا کر اسلام ہوکا امیر بنا کر بلا دالتہ اور قلاع کی جانب روانہ کیا۔ دشمنانِ اسلام جمع ہوکر مقابلہ پرآئے بہت بڑی لڑائی ہوئی عبیداللہ نے نہایت مردائی سے دشمنانِ اسلام کو شکست دی۔ حریف کے ہزار ہا آ دی قل اور قید کئے گئے ۔ اس کے بعدای سنہ میں لرزیق شاہ فرانس نے بلا داسلام یہ پر خملہ کیا' مرحدی شہرسالم پر خملہ آور ہوا' فرنون بن مولی نے اس سے مطلع ہوکر سالم کے بچانے کوکوچ کیا' ایک دوسر ہے سے گئے گئے اور خرار ہا قید کر لئے گئے ۔ فرنون اس مہم سے فارغ ہوگر اس قلعہ کی فرانس کو شکست ہوئی ۔ بہت سے عیسائی قل کئے گئے اور ہزار ہا قید کر لئے گئے ۔ فرنون اس مہم سے فارغ ہوگر اس قلعہ کی فرن سے فرانس کو شکست ہوئی۔ بہت سے عیسائی قل کئے گئے اور ہزار ہا قید کر لئے گئے۔ فرنون نے اس قلعہ کو فیج کر کے منہدم میں اہل اسلام کو پریشان اور زیر کرنے کی غرض سے تغیر کیا تھا۔ اہل قلعہ نے فرنون کے حملہ سے قلعہ کو ہر چند بچایا گر کا میاب نہ ہوئے فرنون نے اس قلعہ کو فیج کر کے منہدم کو اور اس

عبد الرحمٰن كى بلا وجليقد برقوح كشى: ٢٢٥ من عبد الرحن نے فوجس مرتب كر كے بنقس نيس بلا وجليقه پر چڑھائى كى متعدد قلع فق كئے ۔ ايك مت تك هم ابواس زين فرانس كو پا مال كرتا رہا۔ اس كے بعد بهت سا مال غنيمت اور قيدى لے كر واپس آيا۔ پھر ٢٢٦ مع بيس افواح اسلاميه مملکت فرانس كو تا خت و تاراح كرتى ہوئي سرز مين سرطانية تك پنجيس عساكر اسلاميه كے مقدمة الحيش برموئى بن موئى گورز تطيله تھا۔ وشمنان اسلام سے له بھير بوئى۔ مسلمانوں نے نہايت استقلال سے كفارہ كامقا بله كيا۔ حق كر عيسانى بسيا ہوكر بھا گے۔ موئى نے اس معرك ميں وليرى مردائى اور نيك ناى كابہت براحمد ليا۔

موسی اور جرت کی جنگ: بعدہ اتفاق ہے مولی اور عبدالرحمٰن کے سیسالار ہے باتوں باتوں میں چل گئے۔ پہنالار نے نہذہ کلائی کی موسی کو پیدالرحمٰن کے سیسالار کے بید کر کت نا گوارگزدی۔ چونکہ عبدالرحمٰن نے اس معاملہ میں دخل نہیں دیا تھا۔ موٹی بید بھی کر کہ اس سیسالار نے امیر عبدالرحمٰن ہی کے اشارہ ہے جھے ہے شت کلائی گئے ہو باغی ہو گیا۔ عبدالرحمٰن نے چند دستہ فوق حرث بن نزیع کی ماتحتی میں موٹی کی گوشالی پر متعین کیا۔ موسی بھی مقابلہ پر آیالا ان بھی ہو گیا۔ عبدالرحمٰن نے چند دستہ فوق حرث بن نزیع کی ماتحتی میں موٹی کی گوشالی پر متعین کیا۔ موسی بھی مقابلہ پر آیالا ان بھی اس کے بعد تطلیلہ پر چڑھائی کی اور اس کا عاصرہ کر لیا۔ اس کے بعد تطلیلہ پر چڑھائی کی اور اس کا اور تھا کی ہوا سائی۔ عبدالرحمٰ کی ہوا سائی۔ عبدالرحمٰ کی ہوا سائی۔ کی موسی کے دماغ میں چر بعناوت و سرحمٰی کی ہوا سائی۔ حرث نے موسی کے دماغ میں چر بعناوت و سرحمٰی کی ہوا سائی۔ حرث نے موسی کے دماغ میں پھر بعناوت و سرحمٰی کی ہوا سائی۔ حرث نے موسی کے دماغ میں پھر بعناوت و سرحمٰی کی ہوا سائی۔ خوجس لے دیا فوجوں کو آئر راستہ کر کے دشمن کے استعلال کو ہاتھ سے خید دستہ فوج کو کمیں گاہ میں بھا دیا تھا۔ جس وقت حرث کا کہا تھوں گرفتارہ واگیا ہوا۔ وحریف نے کمیں گاہ میں بھا دیا تھا۔ جس وقت حرث کا کہا تھوں گرفتارہ واگیا آئوں ہو کہا تھا۔ جس وقت حرث کا کہا تھوں گرفتارہ واگیا آئوں کی نیز رہوگئیں۔ کیا تھوں کرفتارہ واگیا آئوں کے ہاتھوں گرفتارہ واگیا آئوں کی نیز رہوگئیں۔

مُوسیٰ کی اطاعت عبدالرحن کواس نا گہانی واقعہ سے ختصد مہ ہوا ۲۳۹ ہیں اس شاپ بیٹے منڈر کوعسا کراسلامیہ کا افرینا کرموسیٰ کے اصرہ کے لئے تطیلہ روانہ کیا۔ موسیٰ نے ڈر کرمصالحت کر لی۔ تب منڈر نے منبلونہ کی طرف قدم بر ہوایا اور شمنانِ اسلام پر جی تو ڈکر حملے شروع کر دیئے یہاں پرمشرکین سے متعدد لڑا آبیاں ہوئیں غرسیہ والی ببیلونہ مارا گیا جو حرث کے مقابلہ پرموسیٰ کی کمک کوآیا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ نے سرکتی و مخالفت پر کمر با ندھی۔ شاہی لشکر نے اسے ہوش میں لانے کی غرض سے حملہ کیا۔ موسیٰ نے دوبارہ مصالحت کر کی اور اسٹے بیٹے کو بطورضانت کے عبدالرحن والی اندلس کی خدمت میں بھیجے و یا۔ عبدالرحمٰن نے مصالحت کر کی اور اسٹے جانچے موسیٰ نے تطیلہ میں وافی ہوکرا طراف جوانب میں بھیجے و یا۔ عبدالرحمٰن نے مصالحت کر کی۔ تطیلہ میں حکومت کرنے نگام و سیاست پرائے عمال مقرر کے اور آرام کے ساتھ تطیلہ میں حکومت کرنے لگا۔

قادس کی طرف ہوسے پھر قادن اور اشدونہ پنچے۔ اشدونہ میں سلمانوں سے لڑائی ہوئی آگے نہ ہڑھ سے بہان لوگوں نے اشیلید کا قصد کیا اور اشیلید کے ترب بنج کرا تربڑے الل اشیلید نصف محرم ۱۲۸ پھیں ان دشمنان اسلام سے لڑنے کے لئے نظے۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ بہت سامال واسباب لوٹ لیا۔ جوسیوں نے میدان جنگ سے بھاگ کر باجہ کا راستہ لیا۔ پھر باجہ سے اشہونہ کی جانب لوٹے 'مسلمانوں نے ان کواس مقام پر بھی دم نہ لیٹے دیا۔ اکھاڑ کچھاڑ کر نکال دیا۔ اس واقعہ کے بعد ان کے حالات کا سلسلہ مقطع ہوگیا اور ممالک محروسہ اسلامیہ کے ان اطراف میں امن و کھیا تو کہ اور تا باد کی جانب عنان توجہ منعطف کی جنہوں نے مجوی خراب اور ویران کر گئے تھا در افواج اسلامیہ کی کافی تعدادان کی تفاظت و گرانی پر یامور کی بعض مؤرخوں نے مجسیوں کی لڑائیوں کو ۲۲٪ پیس تحریر کیا ہے شایدہ و دوسری لڑائی ہو۔ گرانی پر یامور کی بعض مؤرخوں نے مجسیوں کی لڑائیوں کو ۲۲٪ پیس تحریر کیا ہے شایدہ و دوسری لڑائی ہو۔

شہر ایوں کا تاراح اسلامی میں عبدالرطن نے عسا کر اسلامیہ ممالک جلیفہ کی طرف روافہ کے افواج اسلامی وریا کی موجوں کی طرح ربوسی ہوئی عیسائیوں کے مشہور شہر بسون تک پہنچ گئیں قلعہ مکن تجیفیں نصب کر کے لڑائی شروع کر دی۔ اہل لیون تاب مقاومت ندلا سکے لیون کواپنچ حریف کے حوالہ کر کے بھاگ گئے مسلمانوں نے شہر لیون میں گھس کر جو کچھ پایا لوٹ لیا رمکا نات کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ شہر پناہ کی کوشش کی گوشش کی گڑکا میاب ندہوئے اس وجہ نے کہ شہر پناہ کی جوڑائی بجیبی ہاتھ تھی۔ ناچ رہوکر شہر پناہ میں بہت بڑا سوراخ کر کے واپن ہوئے۔

عبد الرحمٰی کی بلا در برشلون پر فوج کشی اس کے بعد پر عبد الرحمٰی نے اپنے حاجب عبد الکریم بن عبد الواحد بن مغیث کی افسری بین افواج اسلامیہ بلا در شلونہ کی جانب جہاد کے لئے روانہ کیں۔ عبد الکریم اطراف برشلونہ کو تا رائ کرتا ہوا فرانس کی اس مرحد تک بین گیا جو سرب (یابرت) کے نام سے موسوم تھا۔ عیسائیوں اور عسا کر اسلامیہ سے اس مقام پر سخت اورخون ریز جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کو شکست دے کر ان کی ایک بڑی جماعت کو قید اور قل کیا عیسائیوں نے بھا گ کر جرندہ میں دم لیا۔ جرندہ ملک فرانس کا بہت بڑا اور شہور شہر تھا۔ عسا کر اسلامیہ نے شکست خوردہ گروہ کا تعاقب کیا۔ چونکہ عیسائیوں نے جرندہ میں پہلے سے بہنچ کر پورے طور سے قلعہ بندی کر کی تھی اس وجہ سے مسلمانوں کو کامل کامیا بی نہوئی تا ہم یہ لوگ اس کے گردونواح کو ویران اور اپنے قل وغارت گری سے یا مال کر کے واپس ہوئے۔

امير عبد الرحمٰن كے شائ وضطنطنيہ سے تعلقات: انہيں دنوں بادشاہ تسطنطنيہ نوفس بن نوفيل نے ۲۲۵ ہے كہ دوران ميں امير عبد الرحمٰن كی خدمت میں نفر دانے اور تحا كف جھے۔ باہم اشحاد اور دوى قائم كرنے كی دوى كی۔ امير عبد الرحمٰن نے بھی اس كے معاوضہ میں يجی غزال كی معرفت بہت نے تقع اور ہدائے روانہ كئے۔ يجی غزال امير عبد الرحمٰن كی دولت و حکومت كا داياں باز وقعا۔ شاعر كی اور فن حکمت میں يگانہ روز تھا۔ يجی نے شاہ تسطنطنيہ كے دربار میں بہنج كر دونوں سلطانوں كے درميان اشحاد اور تعلقات كے رشتہ كوشت كا اور لوك آيا۔ رفتہ اس كی خبر اس حکومت كے خالف خليفہ عباس كے باس بغداد بہتجی ۔

امير عبد الرحمٰن اور نصر ٢٣٣٠ مين نفرنے وفات پائي اس كا نقال بھي عجيب وغريب تقال نفر كاعبد الرحمٰن عے عهد

عومت میں برا دور دورہ تھا۔ اپنے آقا کوجس کام میں جاہتا تھا دیا تھے عبد الرحمٰن نے اپنے بیٹے محمول پناول عہد بنانا جاہد کی گر یک کرنے لگا۔ جب تفرکواس اراو نے میں کامیا بی کی صورت نظر نہ آئی تو طبیب شاہی پر محمد (ولی عہد) کو زہر دینے کا دباؤ ڈالا طبیب نے دارون بحل سرائے ذریع عبد الرحمٰن کواس صورت نظر نہ آئی تو طبیب شاہی پر محمد (ولی عہد) کو زہر دینے کا دباؤ ڈالا طبیب نے دارون بحل سرح کوجو بیالد دوا کا آئے گااس میں زہر ہوگا۔ اگلے دن محمح کو تو بیالد دوا کا آئے گااس میں زہر ہوگا۔ اگلے دن محمح کو تو بیالد دوا کا آئے گااس میں نہر ہوا تو محمد (ولی عہد) کوامیر عبد الرحمٰن کے روبر و بیٹھا ہوا پایا دوا کا بیالہ سامن کو تا اور کیا ہوا ہو گھر (ولی عہد) کو امیر عبد الرحمٰن کے روبر و بیٹھا ہوا پایا دوا کا بیالہ بوا سے پہنے تو ایس میں نہر ملا ہوا ہے بھی جو اب ندو سے سکا ہو نے کا سارہ گیا۔ امیر عبد الرحمٰن نے تشمیل دلا کھی تو اب ندو سے سکا عبد نے کا سارہ گیا۔ امیر عبد الرحمٰن نے تشمیل دلا کھی تو اب ندو سے سینے عبد اللہ کے مرض کا علاج کر دیا اور اس کے بعد دی جو دبھی مرکیا۔ خور سے مرض کا علاج کر دیا اور اس کے بعد دی خور دمی مرکیا۔

ا میر عبدالرحمٰن کی وفات و کروار: واقعہ متذکرہ بالا کے بعد امیر عبدالرحمٰن اوسط بن عم بن ہشام بن عبدالرحمٰن معروف بدواغل نے اور تظالم من ہشام بن عبدالرحمٰن معروف بدواغل نے اور تظالم من الاحمٰن واقات پائی۔ اکیس سال حکومت کی ۔ امیر عبدالرحمٰن اوسط علوم شریعہ اور تھا متعمر عالم تھا اس کا زمانہ حکومت نہایت امن اور آسائش کا تھا۔ دولت کے بے حد زیادتی ہوئی متعدو کل سرآ کیل اور تھا متعمر کرائے۔ پہاڑ سے ل کے ذریعہ پائی لے آیا۔ جس نے سارا شہر سراب ہوا جا مع مجد قرطبہ میں دوسا نبان پڑھوائے مگران کے تعمیر بھونے سے بیشتر راہی ملک عدم ہوگیا۔ جس اس کے بیٹے محمد نے تعمیل کو پہنچایا۔ اندلس میں اور بہت می مجد میں اور جامع مساجد تعمیر کرائیں۔ آ داب شاہی اور دفاتر مقرر کئے عوام الناس سے میل جول اور ارتباط ترک کردیا۔ جب اس نے وفات پائی اس کا بیٹا محمد اس کی جگہ تخت پر جمکن ہوا۔

grant between the track of the state of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the track of the

ا بیام عبدالرحن اوسط کے لقب می متاز کیا جاتا ہے۔ کیونکہ عبدالرحن اول واضل کے خطاب سے معروف تھا اور تیسرا عبدالرحن الناص ' کے لئیب میں میں ہوئی علوم شریعہ اور طلب کا زمانہ تھی بخات اور مرتش سے مشہور تھا عبدالرحن اوسط کی بیدا کن شعبان المحاص مقام طلبط میں ہوئی علوم شریعہ اور فلی مصلے کرتا اور کا میابی حاصل کرتا رہتا تھا۔
مالی نہیں رہا جو حکومت میں مال و دولت کی بے صدافز اکش ہوئی بے حد محل سرائیں اور جمام تعمیر کرائے۔ اور بیا عرص طروب نامی ایک کنیز برفریف تھا۔ ایک مرتب امیر عبدالرطن اور طانے اسے ایک کنیز برفریف تھا۔ ایک مرتب امیر عبدالرطن اور طانے اسے ایک زیور عنایت کیا جس کی قیت ایک لا گھود ینا رتھا اور ان میں کی قدر ومنزلت جیزوں کو علیدہ کرنا نازیبا ہے ' ۔ امیر عبدالرطن نے جواب دیا ' اس کا پہننے والا تو یہ زیور پہننے کے لائق ہے اور اس سے کہیں زیادہ اس کی قدر ومنزلت ہے' ۔ اس کا رنگ گندی' آئی کھیں گرداز ریش کیم و شیم شخص تھا۔ واق مقاب کرتا تھا۔ وفات کے وقت اس کے بینتا لیس لا سے موجود خور ساری کا مطبوعہ لیدن۔

SUMPREME SHEET AND TO

g Agrafikana

## "我要要的我们,这是我们就是我的人的,我们也不会不是一个。"

家庭大伙子 尖 医皮肤电影 化二氯化物 化香茶 医二溴甲醇

#### محمد بن عبد الرحمن الأوسط وسام صناس كاه

قلعدر ماح کی در شکی امیر محدنے تخت حکومت بر متمکن ہوتے ہی قلعدر باح کی فصلیوں کی درسی کی غرض سے عساکر اسلاميكوا پنج بھائى تھم كى سركردگى ميں رواندكيا۔اس تلعه كى نصيلوں كواہل طليطله نے خراب اور زمين درزكر ديا تھا۔ چنانچ تھم نے پہلے قلعہ رباح کو درست کرایا اس کے بعد طلیطلہ کی طرف گیا اور اس کے قرب وجوار کے دیہا توں اور گاؤں پر لوٹ مار

موی بن موی کی فتو حاست اس کے بعد افواج شاہی کوموی بن موی والی تطیلہ کی افسری میں اطراف التی وقلاع کی جانب جہاد کرنے کے لئے روانہ کیا موی نے اس کے بعض قلعوں کو برور پیج فتح کیااور بہت سامال غنیمت لے کروا پس آیا۔ چردوباره اسلامی قو جین اظراف برشلونه کی طرف روانه کیس عسا کراسلامیه نے اس اطراف میں بھی لوٹ مارشروع کردی اور برشلونہ کے قلعوں کومرکر کے داپس آئیں۔

معر کروادی سلیط چروس میں امیر محمانے مساکر اسلامیا ومرتب کیا' آلات حرب سے اسے آرات کر کے والی بشکنس 'ابل طلیطلہ کی کمک پر آئے اور ان کے ساتھ ہو کر امیر مجمہ سے میدان میں اڑنے کو نکلے۔ مقام وادی سلیط میں دونوں وتشنول کا مقابلہ ہوا۔ امیر محمد نے معرکہ کارزار گرم ہونے سے پیشتر چند دستہ فوج کو کمیں گاہ میں بٹھا دیا جس سے دشن کے یا وُں اکھڑ گئے۔ کامیا بی کاسبرا امیر تھ کے سرر ہا اہل طلیطا اور شرکین کے بیں بزار آ دی مارے گئے۔ بعدہ ۲۴۲ھ میں امیر محرنے الل طلیطلہ پر دوبارہ قوج کشی کی نہایت بخق سے انہیں یا مال کیا اوران کے مال واسباب کونقصان پہنچایا اہل طلیطلہ نے دب کرمصالحت کرتی مگرامیر محمد کے واپس ہوتے ہی پھر باغی اور شاہی حکومت سے منحرف ہو گئے۔

مجوسیول کی شورش: ۱۹۳۶ھ میں مجوسیوں کے جہازوں کا بیڑا بلا دائدنس میں داخل ہوا مجوی جہازوں پر سے اشبیلیہ اور جزیرہ میں اتر بڑے اور اس کی مسجد کوجلا کر مذمیر کی جانب لوٹ بڑے پھر مذمیرے قصرار بونہ چلے گئے۔ سواحل فرانس کی طرف روانہ ہوئے اوران ساحلی مقامات کوتاراج کرتے ہوئے واپس ہوئے۔ استے میں امیر محر کی جنگی کشتیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ فریقین میں بحری لڑائی ہوئی مسلمانوں نے مجوسیوں کی دو کشتیاں بکڑلیں مجوی باقی تشتیوں کو لے کرمبیلونہ کی طرف طلیطله کا مجا صرم: ۱۳۶۶ پیم امیر محمہ نے باغیان طلیطلہ کی جانب پھر توجہ کی شاہی فوجوں کو آراستہ کر کے طلیطلہ کی طرف روانہ کیا۔ایک ماہ کامل محاصرہ رہا۔

اطراف التبه وقلاع برفوج کشی: پر ۱۵۱ج میں امیر محمد نے اپنے بیٹے منذرکوافواج اسلامی کا افسر بنا کراطراف التبہ وقلاع برجهاد کے لئے روانہ کیا عسا کرا طلامی نے بلاد مشرکین میں داخل ہو کرلوٹ مارشروع کر دی۔ شاہ لرزیق فوجیس آراستہ کر کے مقابلہ پر آیا گھسان کی لڑائی ہوئی۔ میدان سلمانوں کے ہاتھ دہالرزیق شکست کھا کر بھا گاعسا کراسلامی نے تعاقب کیا۔ تلواریں نیام سے کھنچ گئیں ہزارہا مشرک قل وقید کئے گئے۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کو بہت بردی فتح حاصل ہوئی۔ جس کی کوئی نظیر نہیں۔ ای سنہ میں امیر محمد نے بذاتہ بلاوطلاقہ پر جہاد کیا۔ نہایت تق سے ان کے شہروں کو پامال کیا۔ بہت سے گاؤں اور قصبات ویران کرڈالے۔

عبدالرحمان بن مروان کی بغاوت وسلم عبدالرحمان بن مروان بنی بخاوت وسلم استه جوان کے مراہ تھے باغی ہوگیا اور سلم عکومت سے مخرف ہوکرا قصائے بلاد میں چلا گیا۔ شاہ اوفونش سے مراسم اتحاد پیدا کر لئے وزیر السلطنت ہاشم بن عبدالرحمان کی مخاوت فروکر نے کوس سے میں روائہ ہو گیل عبدالرحمان کی بخاوت فروکر نے کوس سے میں روائہ ہو گیل عبدالرحمان کے دیمیان مصالحت کی خطو کتابت نے پہلے ہی جملہ میں ہاشم کوشک دے رکمیان مصالحت کی خطو کتابت ہونے گئی شرط مصالحت یہ قرار پائی کہ عبدالرحمان مقام بطلیوس میں جا کر قیام کرے اور وزیر السلطنت ہاشم کورہا کر دے ہوئے میں شام کو اور ایسلطنت ہاشم کورہا کر دے ہوئے میں خاص توجہ کی ۔ اس وقت تک رپوریان پڑا ہوا تھا وزیر السلطنت ہاشم بھی رہا کیا گیا۔ بید ہائی عبدالرحمان کی خودسری کے ڈھائی خاص توجہ کی ۔ اس وقت تک رپوریان پڑا ہوا تھا وزیر السلطنت ہاشم بھی رہا کیا گیا۔ بید ہائی عبدالرحمان کی خودسری کے ڈھائی

عبد الرحل جلیقی کی عہد شکتی : اونونس نے مصالحت کے بعد عبد الرحن سے بدعہدی کی عبد الرحل اس کی رفافت ترک کرکے دارالحرب سے چلا آیا۔ روا کی کے وقت دونوں میں لڑائیاں بھی ہوئیں عبد الرحن نے اطراف ماردہ شہر انطانیہ میں بھنج کے دارالحرب نے اس کی شہریناہ کی نصیلیں درست کرائیں گئے اس کی شہریناہ کی نصیلیں درست کرائیں قلع بنوایا۔ اس کی شہریناہ کی نصیلیں درست کرائیں قلع بنوایا۔ اس کے بعد اس کے گروونواں میں جس فقر رجلالقہ کے شہریتے۔ ان پر قبصہ کرکے اپنے مقبوضات میں شاکل کرلیا۔ غرض رفتہ سے بطلبوس تک اس کے مقبوضات کا دائرہ و شیع ہوگیا۔

موسی بن وی النون کی بغاوت : موی بن وی النون بواری گورتر شدت برید نے آی زماندی ملم بغاوت بلند کیا آور نقص عہد کر کے اہل طلیطلہ پر تملہ کر دیا۔ اہل طلیطلہ بین ہزار قوج کی جمعیت سے مقابلہ پر آئے ' خت اور خوتر بزلا آئی ہوئی یا بارہویں رجب ۲۵ جے دیلا ائی مقام فی مرکوین میں ہوئی تقی حریف کے مقتولوں کی تعداد دو ہزار جارسوبانو بے تقی رخیوں کا کوئی شار نہیں ۔ تاریخ

كالل ابن اثير جلد كصفحة ١٣ مطبوعه مصر

آخر کاراہل طلیطلہ شکست کھا کر بھا گے ان لوگوں کے ساتھ مطرف بن عبدالرحمٰن بھی تھا۔ یہ بھی شکست اٹھا کر بھا گا حالا نکہ یہ شجاعت میں فرونسب میں اعلی درجہ کا شخص تھا۔ اس واقعہ ہے موئی کے حوصلے بڑھ گئے ۔ فوجیس آ راستہ کر کے شنجہ والی بہلونہ پر چڑھائی کردی شنجہ نے موئی کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ ایک مدت کے بعد عکمت عملی کے ذریعہ جیل سے نکل کر شخت برید پر بھاگ آیا اور اس زمانہ سے برابرعلم حکومت کا مطبع رہا تھی کہ آخر عہد حکومت امیر محمد میں مرکیا۔

اسد بن جرث کی بغاوت ۱۲۱ ہیں اسد بن جرت بن بدلیج نے تاکرتا (رندہ) میں بغاوت کا جھنڈ ابلند کیا۔ امیر محمد نے اس کی سرکوبی کے لیے فوجیں روانہ کیں محاصرہ و جنگ کے بعد اسد نے علم حکومت کے آگے سراطاعت جھکا دیا ۱۲۳ ہے میں امیر محمد نے اپنے منذر کو جہاد کی غرض سے دارالحرب کی جانب روانہ کیا' منذر نے ماردہ کا راستہ اختیار کیا اطراف ماردہ میں اس وقت عبدالرحن بن مروان جلیقی موجود تھا۔ شاہی اشکر کا ایک گروہ اس سے ہوگر گزرا عبدالرحن ان کفار کے ساتھ ہے۔ اس نے اپنی کیک پر بلار کھا تھا۔ شاہی اشکر کے اس گروہ پر آپڑا اور ان سب کو مار ڈالا بھر ۱۲۲ ہے میں جہاد کی غرض نے منذر بنباونہ کی جانب روانہ کیا گیا اس مرجہ منذر نے براہ سرقسط کوچ کیا۔ اہل سرقسط نے مزاحت کی باہم لڑا کی موجود کی ۔ بسال نے سرقسط نے مزاحت کی باہم لڑا کی ۔ بسال نے سرقسط کو تا آبار کر سے موکی بن ذی کی اور اس کے اطراف کوتا زاج کر سے موکی بن ذی خوال کے مقبوضہ شہرد کی کارخ کیا اور سرز مین کوچھی اپنے گھوڑ وں سے روٹد تا ہوا جبلوشہ پر پہنچا اور اس کے اگر قلعے ویران آور کر سے موجود کی باتھ کو اور اس کے اخراف کوتا زاج کر کے موکی بن ذی خوال کی میں ہوا۔

جُنگی کشتیوں کی تابی :۲۲۱ میں امیر محد نے دریائے قرطبہ میں جنگی کشتیوں کی تیاری کا تھم دیا غرض پیھی کہ افواج اسلامی براہ بہر محیط جلیفہ کے ملک میں دوسری جانب سے اتار دی جائیں۔ پس جب جنگی کشتیوں کا بیڑہ بن کر تیار ہوا اور دریائے قرطبہ سے برمحیط میں داخل ہوا۔ اتفاق سے ہوائے مخالف آپی تیز اور تند چکی کہتمائم کشتیاں باہم کر انگرا کرٹوٹ گئیں ان میں سے دوہ تی چارسالم بچیں ورند سب کی سب طوفان کی نذر ہو گئیں۔

عمر بن حفصوں کی بغاوت واطاعت : ۱۲۲ھ میں (۱)عمر بن هضوں نے قلعہ بشتر جبال مالقہ میں بغاوت کا مادہ پھیلا یااس نے قلعہ ندکورکوا پنامر کز حکومت بنا کرار دگر دکے قصبات اور شہروں پر قبضہ کرلیا۔ افواج اسلامیہ نے جواس صوبہ میں تھیں۔ کئی باراس پرحملہ کیا۔ عمر بن هضون نے انہیں ہر بارشکست دی 'جس سے اس کے قوائے حکمرانی میں مضبوطی پیدا ہو گئی اتنے میں خاص دارالحکومت قرطبہ سے شاہی لشکر عمر بن هضون کی سرکو بی کے لئے آیا۔ عمر بن هضون نے براہ چالاگی اس سے مصالحت کر لی امن وامان قائم ہوگیا۔

منذر بن امیر محمد کی فتو جائے۔ ۱۲۸ پیمیں امیر محد نے طوا کف الملوکی اور باغیان دولت امویہ کے استیصال پراپئے بیج منذر کو مامور کیا۔ منذر نے سب سے پہلے سرقبط بیٹی کرمحاصرہ کر لیا۔ اس کے اطراف و جوانب اور گردو بیش کے مقامات پر لوٹ مار شروع کر دی محمولاً نے دن بعد قلعہ ریط کو فتح کیا۔ اس کے بعد در پر وجہ کی جائے بوجھا محمد بن لب بن موجود تھا۔ اس سے بھی دو ہاتھ چل گئی۔ اس کے بعد منذر نے شہر لاروہ وقر طاحیہ کارخ کیا اور اس کی مہم سے فارغ ہوکر بلاد کھار میں گئس کرلوٹ کھیوٹ شروع کر دی اطراف التب وقلاع کو غارت گری اور قبل سے تہ و بالا کردیا۔ چنر قلعوں کو

كامياني كان تعرق كرك واليان المواقع المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة ال

عمر بن مفصون کی اطاعت : معاجد میں ہاشم بن عبدالعزیز شاہی نشکر کو لے کرعمر بن هفصون کے محاصرہ اور جنگ پر قلعہ بشتر کی طرف روآنہ ہوا چنانچے ابن هفصون باغی وسرکش کو سمجھا بجھا کر قرطبہ لے آیا۔ اس نے وہیں قیام اختیار کیا۔

شہراردہ کی تغمیر: اس سند میں اساعیل بن مویٰ نے شہرار دہ کی تغییر شروع کی۔ والی پر شلونہ مزام ہوا فوجیں آراستہ کرکے اشاعیل کے زیر کرنے کے لئے آئی پیچا۔ اساعیل نے کمال مردا گلی سے اسے شکست دی اور اس کے بہت سے پیادوں کو مار بڑالا

ہاشم بن عبدالعزیز کی فتو جات: ایسے میں ہاشم بن عبدالعزیز دوبارہ افواج شاہی کا افسر ہوگر سرقسطہ کے جا صرہ اور فتح کرنے کے لئے گیا۔ ایک مدت کے جا صرہ و جنگ کے بعد سرقسطہ فتح ہوا۔ اہل سرقسط نے ہاشم کے فیصلہ وہم سے شہر پناہ کے دروازے کھول دیئے اس مہم میں عمر بن حصون بھی گیا ہوا تھا ادراس شریک جنگ ہوا تھا۔ کیکن واپسی کے وقت جھپ کر اسلامی لشکرگاہ ہے بھاگر کر بھتر میں جا کر دم لیا اور قلعہ نشین ہوگیا۔ اس کے بعد ہاشم نے عبدالرحن بن مروان جلقی کا قلعہ منت مولن میں محاصرہ کیا گر بھتر میں جا کر دم لیا اور قلعہ نشین کے واپس آیا۔ عبدالرحن نے اس کی واپسی کے بعد اشیلیہ اور لقبت پر جھا پہارا' بعد میں منت شلوط میں جا کر قیام پزیر ہوکر قلعہ بندی کر بی امیر محمد نے مصلحاً اسی قلعہ براس سے مصالحت کر لی۔ عبدالرحان بھی علم حکومت کا مطبع ہو گیا اور برابر مطبع رہا۔ حتی کہ امیر محمد نے وفات پائی۔ ان دنوں رومہ اور فرانس کا با وشاہ فرایس بن کوز نین تھا۔

امير محمد كى وفات ان واقعات كے تمام ہوتے ہوتے امير محمد لبن عبدالرحن اوسط بن عم بن ہشام بن عبدالرحمٰن معروف بدداخل ماه صفر سري يتس سال عكومت كرك كوشة قبر ميں جا چھا اس كے بعداس كے بيٹے منذر نے تخت حكومت پر قدم ركھا۔

gaging the delight has said the single the symmetry manages are the

and the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contra

Har Broughton and the world to be the second as the second of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

ا امير محد كي ولادت بي ما يه على به دني تقريبا جي استار ال كاعريا في سفيد رنگ ماكن بدير في داوس بير رنگ تفار و كي بوشيار اور جي تفار اس كا

ل امیر محد کی ولا دیت بچواج میں ہوئی تقریباً چیاست سال کی مریائی سفیدرنگ مائل بہر ٹی ڈاڑھی کو حناو کیم سے رنگنا تھا۔ ذکی ہوشیاراور مخی تھا۔ اس کا زمانہ بھی طوائف العلوکی میں تمام ہوا اندرونی بغاوتوں اور ہیرونی ساز شوں سے بھی اسے فرصت ہیں ملی سارے ملک پر بدتملی کا سیاہ واٹھا۔ عیسائیوں کی ریشد دوانیاں ٹومسلموں کی شورشیں اس پرطرہ پہر کر بی سر داروں کی خودسریوں نے ایک دن بھی اسے چین سے بیلے نید یا حق کہاسی حالت سے دولت امو یہ کوچھوڑ کر و نیائے رضعت ہوگیا۔ مخص از تاریخ کامل جلد ہے سی کے مطبوعہ مصروکتا ہے الطب جلد اول سفیہ ۲۲۶ ۲۲ مطبوعہ لیدن۔

LA SANDARIO MENORIO DE SANDA POR OS MENORES AND

### 

## المير المنذر بن محمو كاحتاه كاح

# 

ہاشم بن عبدالعزیز کاقتل منذرنے اپے شروع زمانہ تکومت میں ہاشم بن عبدالعزیز وزیر السلطنت کومز اپے قتل دی اور فوجیں آراستہ کر کے عمر بن تفصون باغی وسرکش کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوا۔

قلعہ بیشتر کا مخاصرہ بھری ہے میں اس کا قلعہ بیشر میں محاصرہ کیا گیا۔ خونریز اور سخت جنگ کے بعد عمر بن حقصون کے تمام قلعوں اور شہروں کوفتح کرلیا انہی میں قلعہ رہائی مالقہ تھا منڈ رنے اس کے والی سینون کوگر فار کر کے قل کر ڈالا ۔ بعدہ عمر بن حقصون کی درخواست پر مصالحت کی درخواست کی منڈ رنے عمر بن حقصون کی درخواست پر مصالحت کی درخواست کی منڈ رنے میں ہوئے ہوئی کر درخواست پر مصالحت کی درخواست کی منڈ رواپس ہوتے ہی عہد تو ڑ ڈالا۔ منڈ رنے پیز پاکر لوٹ کر محاصرہ کر لیا عمر بن حقصون نے بھر عہد شکتی کی غرض عمر بن حقصون عہد شکتی پر عہد شکتی کی غرض عمر بن حقصون عہد شکتی پر عہد شکتی کی خرض عمر بن حقصون عہد شکتی پر عہد شکتی کی خرض عمر بن حقصون عہد شکتی پر عہد شکتی کی خرض عمر بن حقصون عہد شکتی پر عہد شکتی کی منڈ رواپس ہوا عمر بن حقصون نے بھر عہد شکتی کی خوش عمر بن حقصون کو بمیشد کے لئے اس کے عاصرہ سے نجاست کی گئے۔

گیا۔ عمر بن حقصون کو بمیشد کے لئے اس کے عاصرہ سے نجاست کی گئی۔

امير عبد الله بن امير محمد : هي على بحالت عاصره عمر بن هفون قلعه بفتر ميل منذر كا بيام موت آليجيا و ديرس ال في حكم انى كى الى كى جگه الى كا بهائى امير عبدالله بن امير محر تخت حكومت پر متمكن موا اور زمام حكومت اپنے قيعة افتد ارمين لى د

تمام بلاداندنس میں آتش بغاوت وفساد هنتول ہوری تھی کے اصرہ اٹھا کر قرطبہ چلا آیا۔ آئے دن کی بغاوتوں اور امراء ملکت کی مخالفت کی وجہ سے اندلس کے مالیہ میں بے حد کی آگئے۔اس سے پیشتر اس ملک کاخراج تین لا کھودینار تھااس

ا امیر منذر بدوقت وفات بخشاکش برس کا تھا۔ چرہ پر چیک کے داغ سے ڈائری کھی اور بڑی تھی شعروشاعری کا شائق اور شاعروں کا قدر دان تھا۔ ان کا زمانہ حکم انی نہایت کم ہوا تا ہم اے بھی بعاوتوں اور خوصر یوں نے ایک دم کومہلت مندی۔ دیموتاریخ کامل جلدے سفی کے امطبوعیہ معرف

میں ہے ایک لا کھ دینار ترتیب لشکر اور مصارف فوج میں صرف کئے جاتے تھے۔ ایک لا کھ دینار مختلف ضرور توں میں خریج ہوتے تھے باتی ایک لا کھنز اندشاہی میں بطور جمع داخل کئے جاتے تھے ان سالوں میں جس قدر جمع تھی وہ خرچ ہوگئ اس پرطرہ پیہوا کہ خراج میں بھی کمی آگئ۔

عبد الرحمان بن مروان جلتی : ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ عبد الرحمان بن مروان نے امیر محد بن عبد الرحمان الله کے بال کے مقابلہ میں بدوقت جہا و جلاقہ (گالز) ۲۲۱ ہے میں علم خالفت بلند کیا تھا چنا نچونومسلموں اور مولدین کا جم غفیراس کے بال جع ہوگیا۔ اقصائے بلا دکی جانب قدم بر ھائے رفتہ اوفونش با دشاہ جلالقہ تک اس کی رسائی ہوگئی اسی مناسبت سے بید تھی کے نام سے موسوم و معروف ہوا۔ اوپر ہم یہ جمی بیان کرآئے ہیں کہ ہاشم بن عبد الرحمان وزیر السلطنت ۱۲۳ ہے میں افوائ اندلس کا افسر ہوکر ابن مروان کی سرکو کی کو گیا تھا اور ابن مروان نے اسے تکست و برگر قار کر لیا تھا۔ اس کے بعد ۱۳۷ھے میں ہاشم کی رہائی اور ابن مروان کے بطلیوس سے چلے جانے پر با ہم مصالحت ہوگئی۔ اس مصلحت کی بنا پر ابن مروان بطلیوس علی ہوگئی۔ اور دولت کی بنا ہوگئی۔ اور دولت کی بنا ہوگئی۔ اور دولت کی بنا ہوگئی۔ اور دولت کی بنا ہوگئی۔ اور دولت کی بنا ہوگئی۔ اور دولت کی بنا ہوگئی۔ اور دولت کی بنا ہوگئی۔ اور دولت کی بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئی۔ بنا ہوگئ

سعدون سرساقی ابن مروان کے ساتھ دارالحرب میں سعدؤن سرساقی نامی مشہور نبرد آزمابھی تھا۔ فنون جنگ ہے اسے کما حقہ آگا ہی تھی ابن مروان کے ساتھ امیر عبداللہ سے باغی ہو گیا تھا۔ جب ابن مروان نے بطلیوس میں اقامت اختیار کی تو سعدون نے اس سے علیحدگی اختیار کر کے قلنمرہ اور باجہ کے درمیان ایک قلعہ میں قیام کیا 'چندروز بعد قلنمرہ پر اختیار کی تو سعدون نے اس سے علیحدگی اختیار کر کے قلنمرہ اور باجہ کے درمیان حاکل ہو گیا۔ حتی کہ کی گرائی میں اوقونش کے ہاتھوں مارا گیا۔

ابن تا کیت کی بغاوت محربن تا کیت مصموده سے تھااس نے زمانہ تکومت امیر محد بن سرحدی بلاد میں علم بغاوت بلندگیا تھااور سب سے پہلے ماروہ پر فوج کئی کی تھی اس وقت ماروہ میں جرب اور کتامہ کی فوجین تقیم تھیں محمد بن تا کیت نے بہ حکمت عملی شاہی افواج کو ماردہ سے نکال کر ماردہ میں اپنی قوم صمودہ کے ساتھ قیام کیا۔

ابن تا كيت كاما دوه پر قبضيد جس وقت محدين تاكت نے مارده پر قبضہ كرليا ، شاى فوجيس قرطبہ سے اسے ہول بين الانے ك لئے مارده كي طرف برحیں عبدالرحمٰن بن مروان پہنجر پا كر بطلبوس سے اس كى كمك كے لئے آیا ، مدتو كا مرہ اور الانے كا ميارده كي المياني خديمون برق برق برآن بيہ ہوا كدمحد بن تاكت نے به محلت عملى دھوك دے كر ابنا كو كا مياني خديمون كامياني خديمون كامياني خديمون كر برآن بيہ ہوا كدمحد بن تاكت نے به محلت عملى دھوك دے كر ان اوقت مارده بيس عرب مصود و اور كمار كے لوگ رہنے اور موجود بھے الن الاگول كے نكال ديا جو اس وقت مارده بيس عرب مصود و اور كمارده بيس رہنے اگا۔ كو تاكم كے نكال دینے كے بعد محمد بن تاكت اپني قوم كے ساتھ فہا بيت الحمد بنان كے ساتھ مارده بيس رہنے لگا۔

معرك لقنت الن كے بعد محد اور ابن مروان نے درمیان خالفت بیدا ہوگئ ایک دوسرے سے گھ گے ابن مروان نے گ

بار محر کوشکست دی۔ ان شکستوں میں سے ایک شکست مقام لقت میں دی تھی اس واقعہ میں محر کے لشکر کے ایک بازوں میں مصمودہ کی فوج تھی۔ جوعین مقابلہ کے وقت بھا گ کھڑی ہوئی تھی جس سے محرکونا کا می کے ساتھ میدان جنگ سے بسیا ہونا پڑا۔ شکست کھانے کے بعد محر نے سعدون سرساتی والی تلنیرہ کی فوج طلب کر کے معرکہ آرائی کی مگراس تذہیر نے مجھی اس کے زخم دل پر کی فتم کا مرہم نہ رکھا ابن مروانہ کی قوت و شوکت پڑھتی ہی گئی اس کی حکومت کو استحکام ہوتا ہی چلا گیا۔

عبدالرجمان بن عبدالرجمان مروان : اس اثناء میں ابن هصون ہے اور اس ہے ان بن ہوگئ ہوتکہ ابن مروان کا دماغ ان کامیا بیول ہے بوھا چڑھا ہوا تھا۔ ابن همون کوآ کے برصفے ہے دوک دیا۔ گراس کے بعد ہی عہد حکومت امیر عبداللہ ابن مروان میں قرگیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا عبدالرجمان بن مروان حکر ان کرنے لگا 'بربریوں کو جوالا کر قرب وجوالا میں تھے۔ بے حد تنگ اور مجود کیا۔ دو ہی مہینے حکومت کرنے پایا تھا کہ بیام موت آ گیا۔ امیر عبداللہ نے بطلیوس پر اپنی جانب میں تھے۔ بے حد تنگ اور میں اور کیا عبدالرجمان کے ایس ماندگان جن میں عبدالرجمان کے دولوں کو مامور کیا عبدالرجمان کے ایس ماندگان جن میں عبدالرجمان کے دولوں کو مامور کیا عبدالرجمان کے ایس ماندگان جن میں عبدالرجمان کے دولوں کر اینے دادا عبدالرجمان کے دونوں لڑک شونہ ہے نکل کر اپنے دادا عبدالرجمان کے دونوں لڑک شونہ ہے نکل کر اپنے دادا عبدالرجمان کے دونوں لڑک شونہ ہے نکل کر اپنے دادا عبدالرحمان کے دونوں اور مصاحبوں کے باس جا کرمقیم ہوئے۔

امیر بطلیوس کافتل : پھران دوسرداران عرب میں جوامیر عبداللہ کی جانب سے بطلیوں کی امارت پر مامور ہوئے تھے۔
باہم چل گی ایک نے دوسر نے کوئل کر کے بطلیوس پرتن تبا بضد کرلیا۔ امیر عبداللہ کواٹس کی خبر گئی تو اس نے ۲۸۱ ھے بین امیر
بطلیوس کو گڑفا دکر کے قل کر ڈالا اور بطلیوس پر قضہ کرلیا۔ قضہ بطلیوس کے بعدا میر عبداللہ نے برابرہ کے قلعوں کی طرف قدم
برسھایا جی کہ ان لوگوں نے سراطاعت جھ کا دیا۔ اسی سلسلہ میں محدین تاکیت والی ماردہ سے معرکر آراء ہوا محدین تاکیت
نے تنگ آ کر مصالحت کرلی مگر کے محدود بعد پھر باغی ہوگیا۔ امیر عبداللہ سے اور اس سے دوبارہ لڑائی شروع ہوگئی جوامیر
عبداللہ کے آخری عبد حکومت تک جاری رہی۔

لب بن محمد کی بغاوت کی ایر محمد کی بغاوت کی ایر محمد ایر محمد بن اب بن محمد ابن موی نے سرقنط میں بغاوت کی ایر محمد نے متوافر حملے کے نجہ بیہ واکہ ابن محمد نے سراطا عث جمکا دیار آتش بغاوت فروہ وگئ ۔ ایر محمد نے اپنی جانب ہے اب بن محمد کومر قنط تطیلہ اور طر سوند کی سند حکومت عطا کی ۔ اب بن محمد نے نہایت دانائی اور دیا نت داری ہے ان مقابات کی جفا طب کی ۔ تھوڑ نے بی دنوں اور فرنش بادشاہ جانا طب کی حکومت وامارت کو استحکام حاصل ہوگیا۔ انہی دنوں اور فرنش بادشاہ جالا لقہ نے طر سوند پر فوج کتی کی اب بین محمد نے نہایت مردائی ہے اسے شکست وے کرالے پاؤل اوٹا دیا تقریباً تین ہزار جلا لقہ اس معرکہ میں کام آئے تاریخ بداللہ نے ایر عبداللہ نے داری ہو اس کا عامرہ کرایا۔

اس معرکہ میں کام آئے تاریخ بدالب بن محمد نے ایر عبداللہ کے خلاف پھر علم خالفت بلندگیا۔ چنا نچوا میر عبداللہ نے اس معرکہ میں اس کا عامرہ کرایا۔

مطرف بن موسی کی بغاوت بطرف بن مولی شجاعت عالی نسبی اورعصبیت قوی میں مشہور زمانہ تعالی اس نے شدت بر میر میں علم مخالفت و بغاوت بلند کیا۔ اس سے اور والی بینلونہ باوشاہ بشکنس سے جو کہ جلالقہ کے گروہ سے تھا۔ لڑا کیاں ہوئین جس میں فریق مخالف نے مطرف کو اتفاق سے گرفتار کرلیا۔ مطرف موقع پاکر بھاگ آیا۔ شدت پر رید میں چھروا پس آیا اور آخرى زمان كومت أمير ممرتك علم حكومت كالطبع ومنقادر بالت

ابن حفصون اورابن اغلب : انبی لڑائیوں کے اثناء میں ابن حضون نے ابن اغلب گورزافریقہ سے خط و کتابت شروع کی اوراس سے میل جول و مراسم اتحاد پیدا کر کے اندلس میں جہاں پر کہ دہ قابض تھا وقوق عباسے کا اعلان واظہار کیا گرابن اغلب افریقہ کا نظام حکومت درہم برہم اور فراب ہونے کی وجہ سے اس کام کو دشوار خیال کر کے رک گیا گیا ہی جفیون نے اہل قرطبہ سے مراسم پیدا کر کے اس کے قریب ایک قلعہ بلابیا ای تغییر کرایا۔ امیر عبداللہ کوائی فیرج کئی مراجعت کی چنا نچہ بلایا اور شجہ کو فیج کر کے این حضون کے خاص قلعہ کا قصد کیا اور ایک مدت تک محاصرہ کئے دہا۔ جول ہی مراجعت کی ابن حضون نے تعاقب کیا امیر عبداللہ نے بلٹ کر اس شدت کا حملہ کیا ابن حضون مقابلہ کی تاب نہ لا سکا کمال بے مروسامانی سے جماک کھڑا ہوا۔ امیر عبداللہ نے نہایت بے رحی سے اس کے شکر کو پایال کیا اس میں جسینا رہا۔
صوریات میں سے بیرہ کو فیج کر کیا اور جرسال کے اس کے حصار اور اس سے جنگ کرنے کوفوجیں جسینا رہا۔

ا بن حفصون و با دشاه جلالقه : پس جب که میسه اورای ۸۰ میسه اورای میسه عربی هفهون اور بادشاه جلالقه سے با ہم عبد و پیان ہوااس کے امراء کو بیامرنا گوارگزرا عبد نامه کو بادشاه جلالقد کے پاس بھیجوا دیا۔ وزیرالسلطنت احمد بن ابی عبید ہ فوجین مرتب و آراستہ کر کے عمر بن هفعون کے محاصرہ کرنے کو بوجا 'عمر بن هفعون نے ابراہیم بن خجاج باغی

الله المن المعورة في المعورة في المعورة في المعورة في المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

اسبیلیہ سے توبی امداد حلب فی اہرا ہیم تو بہتی تیار ہر نے تمر بن سفطون فی لمک پر اسلیاور تریاسلطنت سے اور ان دولوں باغیوں سے تد بھیٹر ہوئی۔ وزیرالسلطنت نے ان دولوں سرکشوں کو تکست فاش دی اہرا تیم بن جاج نے اس واقعہ کے بعد مر اطاعت خم کر دیا 'امیر عبداللہ نے اسے اشبیلیہ کی سند حکومت مرحت فرمانی۔

ابن حفصون کا انتقال: باتی رہا ابن حفصون اس نے اظہاراطاعت کی غرض ہے دولت شیعہ سے خط و کتابت شروع کی ۔ بیدہ و زمانہ تقا کہ بانیان دولت شیعہ نے قیروان کواعالبہ کے قبضہ سے نکال لیا تفاعر بن حفصون نے اندلس میں عبیداللہ شیعی کی دعوت کا اظہار واعلان کیا مگر کچھ عرصہ بعد جب کہ اللہ جل شانہ نے خلیفہ الناصرالدین اللہ اموی کی حکومت وسلطنت کو استحام واستقلال عنایت فرمایا اور باغیوں کا خاطر خواہ استیصال ہوگیا۔ اس وقت عمر بن حضون بھی علم حکومت کا پھر مطبع و منظاد ہوگیا۔ اس وقت عمر بن حضون بھی علم حکومت کا پھر مطبع و منظاد ہوگیا جی کہ اللہ علی مال مرکبا۔

ابن هضون کا زوال : مولدون اورنوسلموں نے سلمان کی جگداس کے دوسر ہے بھائی حفص بن عرکوا پناا میر بنایا اس نے بھی بغاوت کی اورا پئی بدع بدی اورخالفت پراڑار ہا۔ ناصر نے اس کی سرکو بی کے لئے فوجیں روانہ کیں کہ دتوں محاصرہ اور جنگ کا سلسلہ جاری رہا ۔ حتی حفص نے اپنی حکومت کے جنگ کا سلسلہ جاری رہا ۔ حتی حفص نے اپنی حکومت کے ایک سال بعد قرطبہ میں آگر قیام کیا اور ناصر مرکب ہما یوں کے ساتھ بشتر کی طرف گیا۔ سرز مین بشتر کوایک طرف سے چھان والا عمر بن حصون اور اس کے بیٹول جعفر وسلیمان کی نعثوں کو نکاوا کر قرطبہ میں لا کرصلیب پرچ تھایا۔ تمام کر جاؤں اور قلعت نے بیسب بھی زمین کے برابر کرا قلعوں کو جواطراف رہ میں تھے منہدم وسمار کرا دیا۔ صوبہ مالقہ میں بیں یا بچھڑیا دہ قلعے تھے بیسب بھی زمین کے برابر کرا دیکے گئے۔ اس واقعہ سے بی حصون کی حکومت ختم ہوگی اور صفح بہتی سے ان کی حکمرانی گانام ونشان من گیا۔ یہ واقعہ حسانہ کا اس واقعہ سے بی حصون کی حکومت ختم ہوگی اور صفح بہتی سے ان کی حکمرانی گانام ونشان من گیا۔ یہ واقعہ حسانہ کا بیا مونشان من گیا۔ یہ واقعہ حسانہ کا بیا مونشان من گیا۔ یہ واقعہ سے دیا جوالبقاء اللہ وحدہ۔

باغیان اشبیلید : صوبه اشبیلید کے باغیوں کا سرغناء ابن عبید ابن خلدون ابن جاج اور ابن مسلمہ تھے۔ سب سے پہلے اشبیلیہ میں امید بن عبدالخافر بن الی عبیدہ نے کم بغاوت بلند کیا تھا۔ امیرکا داد البوعبیدہ عبدالرحن داخل کی طرف ہے اشبیلیہ

كريب ابن خلدون: ابن خلدون اوراس كے رفقاء نے ان واقعات سے امير عبدالله كومطلع كيا اور مي بھى لكھ جيجا كه " امپیکری حکومت ہے اُ تارکر مارڈ الا گیا ہے۔اپنی جانب ہے کئی گوامیر مقرر کرکے روانہ سیجنے'۔ امیرعبداللہ نے مصلحت وفت کے کیاظ ہے ابن خلدون کی اس گزارش کو قبولیت کا درجہ عنایت کیا اورا پی جانب سے اشبیلیہ کی امارت پرائیے بچاہشام بن عبد الرحمان کو بھیجا۔ ہشام کے پہنچتے ہی ان لوگوں نے پھر سرکشی کی اور اسے نکال دیا۔ اس مخالفت کا بانی مبانی کریب ابن خلدون تھا۔ چنانچہ بہی اہل اشبیلیہ پر حکمران ہوا۔ ابن حبان نے لکھا ہے کہ ابن خلدون کا خاندان حضرموت کا ہے۔ بیلوگ اشبیلیہ میں نہایت شرف وعزت سے ریاست سلطانیہ کے باز واور مدمقابل شار کئے جاتے تھے۔ ابن حزم لکھتا ہے کہ ابن خلدون واکل این جحرکی اولا دے تھا۔اس کا نسب کتاب الجمہر ہ میں تکھا ہوا ہے ایسا بی حبان نے بن حباج کی بابت کھا ہے۔ کر بیب کافٹل: حجازی تحریرکرتا ہے کہ جس وقت عبداللہ بن حجاج مارا گیا' اس کا بھائی ابراہیم اس کی جگہ مشکن ہوا۔ بنی خلدون نے امیہ کے آل کی تحریک شروع کی چنانچہامیہ پر جو کچھ گز رنے والا تھاوہ گز رااور کریب ابن خلدون حکمت عملی سے حکومت پر قابض ہوگیا اور اہل اشبلہ برظلم وجورشروع کر دیا۔ اس سے اور اہل ایشیلیہ کواس سے نفرت پیدا ہوگئی۔ نتیجہ میہ ہوا كه ابرا ہيم كواپني غرض حاصل كرنے كاموقع ہاتھ أگيا۔ اس وفت كريب الل اشبيليہ ہے شدت وحتى كے ساتھ بيش آيا اور ا پراہیم نری و ملاطفت اور دل جوئی کرتا اور سفارش بن کرنیک سیرتی کا آن پراٹر ڈالٹا۔ اس کے بعد ابراہیم نے کریب ابن خلدون پرخی کرنے کی غرض ہے آمیر عبداللہ ہے سند حکومت طلب کی۔ امیر عبداللہ نے ابراہیم کے نام کی سند حکومت لکھ کر بھیج دی جس وقت ابراہیم نے سند حکومت پا کرعوام الناس پراس امر کوظا ہر کیا تو عوام تو کریب کے ظلم وجورے پہلے ہے آگیا <del>کے</del> ہوئے تھے۔ سب کے سب کریب پر اور اسے قل کروالا کر یب کے مارے جانے سے اہراہیم بن جان کی کومت کے راہتے کھل گئے۔اس کی حکومت وامارت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ۔امیر عبداللہ کی ماتحتی میں حکمرانی کرنے

علی این مسلمہ اس کی جگہ جاج این مسلمہ سمکن ہوا گر بچھ عرصہ بعد صرف اشبیلیہ کی حکومت جاج این مسلمہ کے قبصہ اقترار میں رہ گئی اور قرمونہ برمحر بن ابراہیم بن جاج حکر انی کرنے لگا ناصر نے اپنی جانب سے اسے سند حکومت عطافر مائی کی جراس نے بدع بدی کی ناصر نے اس کی سرکو بی کے لئے فو جیس روانہ کیں ابن حقصون جاج بن مسلمہ کی کمک پرآیا شاہی فوج نے ان باغیوں کو شکست دی جاج بن مسلمہ نے اپنے مبیخ کوا پناشفیع بنا کرشاہی در بار میں بھیجا۔ سفارش مقبول نہیں ہوئی۔ تب ابن مسلمہ نے خفیہ طور سے اپنے ایک رفیق کوروانہ کیا اس فیق نے دارالا مارت میں پہنچ کرناصر سے سازش کی اور اپنے نام کی سند حکومت حاصل کر کے شاہی فوج لئے ہوئے اشبیلہ آیا۔ ابن مسلمہ اپنے رفیق سے با تیں کرنے اور اسے لینے کوشہر سے باہر آیا۔ لئکریوں نے اس کے ساتھ بدعہدی کی اور اسے اشبیلیہ سے بے دخل کر کے قرطبہ لے آئے۔ شاہی گورنر نے بلا مراجت اشبیلیہ میں جاکر قیام کیا۔ ان بغاوتوں کامحرک امیر عبداللہ کا ایک قریبی رشتہ دارتھا۔ اس تحریک فتنہ پردازی کا نتیجہ یہ مواکہ اسے آئے۔ وہوکہ دے کر مار ڈالا۔

محمد بن امیر عبداللہ کا انجام مطرف نے اپ بھائی محمد کی شکا بیوں سے اپ باپ امیر عبداللہ کے کان بھر ناشروع کئے سنتے سنتے امیر عبداللہ کے دل میں اپ بیٹے محمد کی جانب سے غبار پیدا ہو گیا۔ فضب آلود نگا ہوں سے دیکھنے لگا۔ محمد کو جب اس امر کا احساس ہوا تو وہ بخو ف جان ابن هفون کے پاس بھاگ گیا۔ پچھر وزبعد امان حاصل کر کے پھر والی آیا۔ مطرف نے پھر شکا پیتی شروع کر دیں حتی کہ امیر عبداللہ کو کس امیں قید کر دیا۔ اتفاق سے انہی دنوں امیر عبداللہ کو کس لڑائی میں جانا پڑا چنا نچہ مطرف کو اپٹی جگہ مامور کر کے چلا گیا۔ مطرف کو اپٹی دلی خواہش پوری کرنے کا موقع مل گیا۔ بیچارے محمد کو خت ایڈ اکیس دے کر مار ڈالا۔ امیر عبداللہ کو اپنے بیٹے محمد کے مارے جانے کا دلی ملال ہوا۔ اس کے بیٹے عبدالرحمٰن کو شاہی محل میں داخل کرلیا اور خاص اہتمام سے اس کی پرورش کرنے لگا۔ اس وقت اس کی عمر صرف میں دن کی تھی۔

مطرف بن امیر عبداللد کافل اس کے بعدامیر عبداللہ نے اپنے بیٹے مطرف کوشکرصا نفہ کے ساتھ ۱۳۸سے میں جہاد کے لئے روانہ کیا عبدالملک بن امیہ وزیرالسلطنت بھی اس مہم میں مطرف کے ہمراہ تھا۔ مطرف نے ایک روزموقع پا کر بحالت غفلت وزیرالسلطنت کوعداوت سابقہ کی بنا پر مار ڈالا۔ امیر عبداللہ کواس سے برہمی پیدا ہوئی۔ اس وقت مطرف کو گرفار کرا کے محمداوروزیرالسلطنت عبدالملک کی جگہ کے محمداوروزیرالسلطنت عبدالملک کی جگہ اس کے میٹے امیہ بن عبدالملک کوقلدان وزارت سپر دکیا۔

امید بن عبد الملک کا خاتمہ : امید نے عہدہ وزارت سے سرفراز ہو کر متکبراند روش اختیار کی اپنے ہم چشموں اور وزیروں سے نکر لینے لگا۔ ان لوگوں نے امیر عبداللہ ہے اس کی شکایت کی کداس نے در پروہ ایک گروہ سے آپ کے جمائی ہشام بن محد کی امارت کی بیعت لی ہے۔ اس بیان کی تائید میں چند شہاد تیں بھی پیش کیں۔ جن پر قاضی نے احتاد کر لیا

and a first constraints and constraints and the second of the constraints of the constraints of the constraints

Bell State of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

topicke karakteri hore bytter skyr kolonia in kolonia tit och skyr k

and the second of the figure of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of

the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence o

and the street of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract

ا امیر عبداللہ بن محر بن عبدالرحن بن علم بن بشام بن عبدالرحن داخل کی عمر بوقت وفات بیالیس برس کی تھی گیارہ لڑے چھوڑ کر مرانہ اس کے زمانہ حکومت میں بے صدیعاوتیں ہوئیں امراء بلاد نے خود مخاری و مرکثی شروع کر دی تمام سرزمین اندلس میں فنندونساد کی آگ شنگی ہوری تھی شراح کی کئی خراج کی کئی خرج کی فنداوی تھی ہے۔ مترج محص خرج کی زیادتی ہے خزانہ خالی ہوگیا تھا۔ یہی امور تھے جس نے اسلام اور سلمانوں کواس درجہ نقصان پہنچایا کہ ڈو بینے کے بعد پھر ندا بھر سکے۔ مترج محص از تاریخ این اثیر جلد ۸ صفح ۲۰۱۸ ونتخ الطیب جلداول صفح ۲۹۱۔

### ٣٠:بال

### خلفائے بنی المبیر

### عْلَيفْهُ عبد الرحمان ناصرين عبد الله وسطيع تا ويسطي

تخت سینی عبدالرحن ناصر کی تخت شینی بھی عجائبات روزگارہ ہے بیا یک نوعمراور ٹو جوان محض تھااس کے اوراس کے باپ کے متعدد پچپا موجود بھے۔اس کے باوجوداس نے امارت حاصل کرنے کی کوشش کی اور کئی کے کان پر مخالف کی جوں تک رینگی ۔ بلکہ سب نے اس کی حکومت کواپنے لئے مبارک ومحمود تصور کیا۔اس وقت اندلس میں آئے دن کی بعناوتوں کی وجہ سے تہلکہ پڑا ہوا تھا۔عبدالرحمٰن ناصر نے تخت حکومت پر متمکن ہوتے ہی تمام اختلافات کا خاتمہ کرادیا اور سارے مخالفین کوشھنڈ اکر دیا حتی کہوں اور خالفوں کواپنی ناکامی کا لیقین ہوگیا اور ان لوگوں نے مجبور ااطاعت قبول کرلی۔

حکومت کا استحکام: بی مفصون کا نام ونشان صفح بستی سے اس نے نیست و نابود دکیا جو باغیوں کا سر دار اور سر غذی الل طلیطلہ کواس نے اپنے علم حکومت کا مطیع بنایا حالا نکہ اس سے پیشتر وہ لوگ بدع بدی اور مخالفت پر مدت دراز سے اگرے ہوئے تھے۔ اندلس اور اس کے تمام صوبجات کا نظام حکومت اسی کے زمانہ حکومت کے پہلے بیس برس میں درست ہوا تھر لیا بچاس سال اس نے حکم انی کی اس کے زمانہ میں بنی امید کی حکومت کواطراف میں استقلال حاصل ہوا۔

امير المؤمنين كالقب بيه پهلاقض ہے جس نے اپنے كو'' امير المؤمنين' كے لقب سے ملقب كيا بيدہ و زمانہ تھا كہ شرق ميں قوائے خلاف كر ورہو چكے تھے اور تركی غلام خلفاء عباسيہ پرغالب ہوگئے تھے۔ اى زمانہ ميں بينجر بھی گوشگر آر ہوئی تھی کہ مونس مظفر نے اپنے آ قائے نام دار خليفه مقتدر كو ٢٢٧س ميں من كر ڈالا ہے۔ ان اسباب اور وجو بات سے عبد الرحمٰن ثالث نے خلیفہ كالقب اختيار كیا۔ بنفس نفیس لڑا ئيوں ميں عام دشمنوں كے مقابلہ پر جا تا تھا۔ جہاداور كفار كے ملك پر چڑھائی كر نے كا بے حد شوقین تھا۔ سر سر سر عام الحند ق ميں اسے كفار كے مقابلہ ميں شكست ہوئی اس واقعہ سے اس كى كر ہمت توث گئے۔ آپ بنفسہ لڑا ئيوں پر خہ جا تا تھا بلكہ جرسال فو جيس جہاد كی غرض سے روانہ كرتا تھا۔

فرانس کی ی<mark>ا مالی</mark>: چنانچی عسا کراسلامیہ نے ملک فرانس کواس قدریا مال کیا تھا کہ اس سے پیشتر اس طرح بھی اسے تا خت

نذرانه ابن حبان نے اس نذرانه کاذکر کیا ہے اس نذرانہ سے دولت امید کی دولتندی اورامارت کا کافی ثبوت ملتا ہے۔ وجو مذا:

سونا خالص عدہ پانچ کا کھ مثقال (اٹھاون من ۲۳ سیر) چاندی خالص چارسور طل (چارمن ۵ سیر) چاندی کے سکہ رانج ووسیر توڑے (دولا کھ چالیس ہزار) عود ہندی کو مجالس میں شمع کی طرح جلائی جاتی تھی۔ بارہ رطل (ساڑھے چودہ سیر) عود عزتی کے تکڑے ایک سواسی رطل (تقریباً ۴ سیر) مرادہ عودایک سور طل (تقریباً ایک من ۲ سیر) مشک شحالص اپنے جنس میں نہایت اعلی درجہ کا ایک سو اوقیہ (تقریباً ۲ سیر) عزراشب اصلی بلاآ میزش جیسا کہ پیدا ہوتا ہے۔ پانچ سواوقیہ (تقریباً تمیں سیر) اس کے علاوہ عزرکا ایک مکڑا عجیبہ الشکل تھا جس کا وزن سواوقیہ (چیسیر) کا فور عمدہ تیز خوشبو کا تین سواوقیہ (السیر) ارقتم لباس تھیں ریشی تھان مختلف رنگ و بناوٹ کے جن پر سونے کا کام بنا ہوا تھا جو خلفاء کے لباس کے لاکن تھا 'دس پوسین فنک خراسانیہ کی تیشی نفیس کھالوں کی چھ پر دے عراقی 'اڑتا لیس بغداد جھولیں ریشی طلائی آرائش وزینٹ کے لئے گھوڑوں پر ڈاسانیہ کی تعمیم نفیس کھالوں کی چھ پر دے عراقی 'اڑتا لیس بغداد جھولیں ریشی طلائی آرائش وزینٹ کے لئے گھوڑوں پر

ی مثقال ساڑھے چار ماشدرائج الوقت کے برابر ہوتا ہے۔ مترجم

ع طُلِ قَرِيبًا ٣٣ قُلِ كَامِعًا هِ- سَرَجُ-

س ایک قراباره سوکا ہوتا ہے۔ مترجم۔

سے۔ ابن فرضی نے بحوالہ اس خط کے بھیے وزیرالسلطنت نے اس تحفہ کے ساتھ روانہ کیا تھاتح پر کیا ہے کہ عود غرقی جونہایت فیمتی تھا جا رسورطل بھیجا تھا جس میں ہے ایک گلزاایک سواسی رطل کا تھا۔ دیکھوالمقاری جلداول صفحہ ۲۲۹مطبوعہ کیدن ۔

ھے۔ ابن فری سنداس خطے جواس تھنے کے ساتھ بھیجا گیا تھاتح برکر تاہے کہ مٹک خالص نفیس دوسوبارہ اوقیہ تھادیکھوالمقاری جلداول شخیہ ۲۲۹مطبوعہ لیدن۔

ن فنک برخریک فنخ نون ایک جانور کانام ہے جس کی کھال کی پوتین بنائی جاتی اور سے جانور خراسان میں زیادہ بکثرت ہوتا ہے۔ اقرب المورد جلد اصفحہ ۲۲۹۹ مطبوعہ بیروت ۔ سمورایک بری جانور کانام ہے جو بلی ہے مشاہبت رکھتا ہے۔

ہے اس کی کھال کی بوتین بنائی جاتی ہے۔اقرب جلدا صفحہ اسم ھے۔

اکالیس من ) رئیم صاف کے لیھے جے بٹ سکتے تھا ایک ہزار رکل (وس من سواچ سیر) فرش رئیمی تیں عدہ مختلف اقسام کے قیمتی ونفیس فروش ایک ہزار جانماز مختلف اقسام کی ایک سوعدہ جانمازیں رئیم کی بندرہ عدد جو چیزیں سواری کے وقت آرائش کے لئے استعال کی جاتی ہیں 'سلطانیہ ڈھالیس ایک لاکھ'عمدہ اور نقیس تیروں کے پھل ایک لاکھ شاہی شواری کے لئے عربی اصیل گھوڑ نے بندرہ راس' چی ساطان کی لاکھ نامی راس' اس کے علاوہ بہت سے فچر جن کی زیئیں جعفری رئیم کی تھیں ایک سوراس گھوڑ نے وہ تھے جن سے لڑائیوں اور معرکوں میں کام لیا جا سکتا تھا۔ خدام کی قتم کے چالیس سلیقہ شعار خادم' ہیں خاد ما ئیں لباس وزیورات کے ساتھ دوسری قتم کی اشیاء جو تھیرات میں کار آ مرتھیں' عمدہ ونفیس پھر کے ستون جن کی تیاری میں ایک سال میں اسی ہزار ڈوینار (سات لاکھ ہیں ہزار روبید) خرج ہوئے جن سے ہزار کمان بنانے کی کھڑیاں جو نہایت سخت اور پرائی تھیں جن کی قیمت بچاس ہزار دیناریا چار لاکھ بچاس ہزار دو پیرتھی ۔ اس ہدید کے بھیجنے میں بڑار دویتا کی خرار دیناریا چار لاکھ بچاس ہزار دویتا کی میں تاریخ کو بھی میں بڑار دویتا کی خرار دیناریا وارکین اور کی تھویں تاریخ کو بھی میں بینتالیس ہزار دینار (جار کی کھویں تاریخ کو بھی میں بینتالیس ہزار دینار (جار کی کی کھر ایک کے اس جو بین تاریخ کو بھی بھر بینتالیس ہزار دینار (بیات کو در پرالسلطنت کا شکریہ اوا کیا اور اس کی قدر افزائی کی۔

قاضی بن محمد اور محمد بن عبد الجیار کافل محمد بن عبد الجهار بن امیر محمد اور عبد الجبار نے جو کہ خلیفہ ناصر کے باپ کا پچا تھا۔ در بارخلافت میں اپنے بھائی قاضی بن محمد کی شکایت کی کہ قاضی بن محمد خلافت مآب کی مخالفت پر کمر بستہ وآ ماوہ ہاور اپنی خلافت وامارت کی بیعت لیٹے کا اراوہ رکھتا ہے قاضی نے بھی محمد بن عبد الجبار کی اس مشم کی شکایت خلافت مآب کی خدمات میں جڑ دی۔ خلیفہ ناصر نے دونوں کی شکایتوں کو خفیہ طور پر تفتیش شروع کی اصل واقعہ کا پیتہ چل گیا اس کے نزد کیا دونوں کی مخالفت اور بعناوت کی تعلی کھل گئی اس نے ان دونوں کو منسم پیر میں کل کر ڈالا۔

ع دینارسولیکاسکہ ہے مارہاشہ کا ہوتا تھا جس کی قیمت تقریباً نوروییہ ہوگی۔مترجم

بورے نمایاں کام کے ذمہ داری اور متم بالثان امور کو انجام دیا۔ فتو جات کے دائرہ کو وسیع کیا۔ جس سے بیاوگ حکومت و سلطنت کے دایاں باز و ثار کتے جانے لگے۔ یہاں تک کدان لوگوں کا باپ اسحاق راہی ملک عدم ہوگیا۔

بنی اسحاق کی جلاوطنی چنا مچہ یہ لوگ اس کی جگہ اس برتبہ ومزلت پر شمکن ہوئے۔ بعدہ اس خاندان کے بڑے اور پرزگ شخص عبداللہ کا انقال ہوا۔ خلیفہ ناصر کی خدمت میں یہی اپنے خاندان میں پیش پیش خش شا۔ خلیفہ نے اس کے پس ماندگان خاندان کور یہ وزارت سے ممتاز کیا چندون بعد ناصر نے بغاوت کا الزام ان کے سرتھو پا۔ لوگوں کی بن آئی ، چغلی اور شکا بیتیں کرنے لگے اس سے ناصر کے دل میں بھی غبار آگیا۔ ان لوگوں کو ناصر نے قرطبہ سے زکال کر ادھراُدھر جلا وطن کر دیا۔ چنا نچہ ان میں سے امیہ نے تسترین میں جا کر قیام کیا اور ۱۳ میں خلیفہ ناصر کی اطاعت سے مخرف ہو کر باغی ہو گیا۔ خلیفہ ناصر کو اس کی خرگی تو اس نے فوجیں آراستہ کر کے اُمیہ پر چڑھائی کر دی اُمیہ اس کی آمد سے مطلع ہو کر دارا گھرب میں چلا گیا اور اس کی خرگی تو اس نے فوجیں آراستہ کر کے اُمیہ پر چڑھائی کر دی اُمیہ اس کی آمد سے مطلع ہو کر دارا گھرب میں چلا گیا اور ذمیر نے اس سے کے ادائی شروع کی اسے یہ امر ناگوار گزرا ہلا کسی عہدو پیان کے خلیفہ ناصر کے پاس چلا آیا۔ خلیفہ ناصر نے اس کی تقصیر معاف کر دی اور خدمت میں رکھ لیا۔ یہاں گا تک کہ اس نے وفات پائی۔

احمد بین اسحاق کافتل : احمد پریگزری که جس زمانه میں اس کے خاندان پرادبار آیا ای زمانه میں خلیفہ ناصر نے اسے سرقسط کی حکومت سے معزول کر دیا۔ نوبت بحال ہونے کونہ آئی روز بروزشاہی عماب اس پر بڑھتا گیا 'لگانے بجھانے والے لگاتے بجھاتے رہے بالآخرشاہی حکم سے مارڈ الا گیا باقی رہا محمد پی خلیفہ ناصر ہی کی خدمت میں رہا 'یہاں تک کہ جب خلیفہ ناصر کے مرکب ہمایوں نے سرقسطہ کی جانب کوچ کیا۔ لوگوں نے اس کی بھی شکایت جڑدی۔ محمد بخوف جان بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی زمانہ فراری میں اہل سرقسطہ کے چندلوگوں سے ملاقات ہوگئی ان لوگوں نے اسے مارڈ الا۔

خلیفہ نا صراور ابن مفصون خلیفہ ناصر کے عہد ظافت میں سب سے پہلے جوقلعہ فتے ہواوہ ان تھا اس کے سرکر نے پر بدر (خلیفہ ناصر کا غلام) اور خلیفہ ناصر کا عاجب مامور کیا گیا تھا ان دونوں نے جان پر کھیل کر اس قلعہ کو ابن مفصون کے قبضہ سے وہ میں نکال لیا اس کے بعد خلیفہ ناصر نے بغش فیس جہاد کی غرض ہے کوج کیا۔ ابن مفصون کے تبین قلعوں سے ریادہ پر ور تیج فتح کے۔ انہی میں قلعہ مہر ہ بھی تھا۔ ابن مفصون کے بلاد مقبوضہ ناصر کے مرکب ہمایوں کے جولا نگاہ بنے ہوئے سے ۔ آئے ون کی لڑائی اور محاصرہ سے ابن مفصون کا ناک میں دم آگیا تھا۔ حتی کہ سعید بن مزیل نے اسے قلعہ منتلون وقلعہ سمنان سے بھی سجھا بھا کرنے ذکل کردیا بھر استان میں ناصر نے اسٹیلید کو احمد بن مسلمہ کے قبضہ ناکل گیا۔ جسیا کہ ہم اور تر کریر آئے ہیں۔ پھر موجوبی کا استان کر کے ابن مفصون کے تعلقوں کی طرف بڑھا مرکز تا ہوا خزیرہ خطراء تک پہنچا۔ ساحلی مقامات پر قبضہ کرلیا۔ جنگی کشتیوں کے بیڑوں پر قابض ہوگیا اور ان میں جس چیز کی کئی تھی اسے پورا کیا۔ ابن مفصون نے بچی بن اسحاق مروانی کی زبانی مصون نے بی بن اسحاق مروانی کی زبانی مصالحت کا بیام دیا ناصر نے منظور کر کے سامر یہ دھا کہ دیں۔ بیا کہ ابن مفصون نے بچی بن اسحاق مروانی کی زبانی مصالحت کا بیام دیا ناصر نے منظور کر کے سامر کے خامہ پر دستخط کر دیے۔

بدر کی فتوحات: ان واقعات کے بعد اسحاق بن قرشی نے باغیان مرسید اور بلنسید پرفوج کشی کی ۔نہایت بخی سے ان

ا بن حفصون کی سرکشی واطاعت به اس علی ابن هفون نے پھر علم بغادت بلند کیا'شاہی افواج مقیم محمر ہنے اس کی سرگو بی پر کمر باندھی' نہایت مستعدی ہے اس کا محاصرہ کرلیا' ابن هفصون اپنے کئے پر پشیمان ہو کر حفص کو امان حاصل کرنے کی غرض سے ناصر کے دربار میں بھیجا۔ ناصر نے اسے امان دی۔ ابن هفصون قلعہ کوحوالہ کر کے قرطبہ چلا آیا اور ناصر نے بشتر پر قبضہ حاصل کرلیا جیسا کہ او پر بیان کیا گیا۔

مطرف بن منذف کی بغاوت اس واقعہ کے بعد ۱۳ اس میں امیہ بن اسحاق نے تسترین میں بغاوت کی اس کی بغاوت کا اس کی بغاوت کا کہ بغاوت کا کہ بغاوت کا کہ بغاوت کا کہ بغاوت کا کہ بغاوت کا کہ بغاوت کا کہ بغاوت کا کہ بغاوت کا کہ بغاوت کا کہ بغاوت کا مادہ بھیلا یا۔ خلیفہ ناصر نے اس سے مطلع ہوگر بذاتہ ان لوگوں کی گوشا کی کے لئے کوچ کیا۔ سب سے پہلے قلعہ ایوب پرچڑھا کی کا اور پہلے ہی حملہ میں مطرف کو قید حیات سے سبک دوش کر دیا۔ اس کے ساتھ یونس بن عبدالعزیز بھی مارا گیا۔ اس کا بھائی ایک قصبہ میں جا کر پناہ گزیں ہوا جب نجات کی صورت نظر نہ آئی تو خلیفہ ناصر سے امان کی درخواست کی۔ معافی کا خواستگار ہوا خلیفہ ناصر نے اس کی تقمیر معاف کر دی۔ اس واقعہ میں مطرف کے ہمراہ جس قدر اللتہ کے عیسائی تھے وہ بھی تہ بچنے کے موا خلیفہ ناصر نے اس کی تقمیر معاف کر دی۔ اس واقعہ میں مطرف کے ہمراہ جس قدر اللتہ کے عیسائی تھے وہ بھی تہ بچنے کے ۔ اس سلسلہ میں صور باللتہ کے تیس قلع جوا نہی عیسائیوں کے قبضے میں داخل تھے فتح کر گئے گئے۔

ملکہ بشکنس کی بدعہدی اس اثناء میں طوطہ (تھوڈا) ملکہ بشکنس کی بدعہدی کی خبرگی خلیفہ ناصر نے اس سے جنگ کرنے کو عبداور کی خبرگی خلیفہ ناصر نے اس سے جنگ کرنے کو عبداور نے کو عبداور کی عارت گری اور قل سے وہاں کے رہنے والوں کو پامال کر کے واپس آیا۔

محمد بن ماشم کی گرفتاری ور مائی: اس کے بعد سراس میں جلیقہ پر جہاد کرنے کی غرض سے جنگ خندق میں شریک ہوا۔ اس جنگ خندق میں شریک ہوا۔ اس جنگ میں فار کے ہاتھ گرفتار ہو گیا خلیفہ ناصر نے اس کی دہائی میں ہوئی حدوجہد کی دو برس تین ماہ بعد قید فرنگ سے اس نے نجات پائی۔ اس غیر متوقع حادث سے ناصر نے بذاتہ جہاد میں شرکت ترک کردی۔ لیکن فوجیس اور لشکر بھیجتار ہا۔

باغیان ماردہ کا انجام: ۳۳۳ میں ایک باغی نے اطراف ماردہ میں علم بغاوت بلند کیا شاہی لشکراس کی گوشالی پر مائل ہوااوراس باغی کواس کے ہمراہیوں کے ساتھ گرفتار کرلایا قرطبہ پہنچتے ہی تمام باغیان ماردہ مثله قبل کرڈالے گئے۔

امارت طلیطلم این حبان تحریر کرتا ہے کہ ویر یقیوش جبار نے جو کہ رومہ کا سپر سالا رتھا طلیطلہ کو آباد کیا تھا اور اسے رومہ کا

متقر حکومت بنانا جا ہتا تھا۔ چندروز بعدنجدانیہ میں سے بر باط نے یہاں پر بغاوت کی اوراس پر قابض ہوگیا۔سپہ سالا ران رومداس کے عاصرہ اور جنگ کے لئے برابرآتے رہے مگر کسی کو کامیابی نہ ہوتی اس اثناء میں برباط کے ہمراہیوں میں سے ایک خص نے برباط پرحملہ کر دیا اور پہلے ہی حملہ میں قبل کر کے اس مقام پر قبضہ کرلیا۔ زیادہ زمانہ نہ گزرنے پایا تھا کہ یہ بھی مار ڈ الا گیا۔ اس کے مارے جانے سے اس کی عنان حکومت پھر رومہ کے سید سالا رکے قبضہ افتد ارمیں چلی گئی۔ اس کے بعد یہاں کے رہنے والوں نے بغاوت کی اور اپنے میں سے ایک شخص انیش نامی کواپنا امیر بنایالیکن پیجھی مارڈ الا گیا اور اس کی حکومت پر پھررومہ کے سپہ سالار قابض ہو گئے سب سے پہلے جس نے اس کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی وہ شنتیلہ تھارفتہ رفتہ اہل اندلس بھی اس کے مطبع ہو گئے اس وقت اس نے ملوک رومہ سے قطع تعلق کرلیا' ان پرفوج کشی کی رومہ کا محاصرہ کیا اوررومہ کے بہت سے شہروں کو فتح کر کے طلیطاری جانب واپس ہوا۔ بشکنس نے اس سے بغاوت کی۔اس نے زور تنج سے بشکنس کوبھی دبالیا اور نہایت بے رحمی سے انہیں تہ تینے کیا وہ لوگ بھاگ کر پہاڑوں میں جاچھے۔ اس کے بعد شنتیلہ اپنی حومت کے نوسال بعدمر گیا۔اس کی جگہ قوط (گاتھ) بربسیلہ چھسال تک حکمرانی کرتارہا۔اس نے کوئی نمایاں کا منہیں گیا۔ اہلِ طلیطلہ کی بغاوتنیں:اس کے بعدانی میں سے خندس نامی ایک شخص حکمران ہوا۔اس نے افریقہ پرفوج کشی گی تھی۔ خدی کے بعد قتبان بخت حکومت پرمتمکن ہوا اس نے متعد د گر جانغیر کرائے۔اسے ٹبی کریم صلعم کے مبعوث ہونے کی خربیجی تھی۔ بلیسان جو کہ قوم لوط کا ایک معزز ومحترم فرد تھا اس ہے کہتا تھا کہ میں نے مطربوس عالم کی کتاب میں بروایت دانیال نبی پر کھا ہوا دیکھا ہے کہ بیروان نبی (جس کے مبعوث ہونے کی خربینجی ہے) اندلس پرایک روز قابض ہوجا کیں گے۔ تھوڑے دن حکومت کر کے بیجی دنیاہے کوچ کر گیا۔ تب اس کی جگداس کا بیٹا ا خلق اور ظالم تھا اس کے بعد ارزیق تخت نشین ہوا غرض اس زمانہ سے طلیطلہ برابر فتنہ وفسا داور طرف داری کا مرکز بنارہا۔ عبدالرحن داخل بھی اس کے پیچے سات سال تک حیران و پریثان رہا' ہشام' تھم اور عبدالرحمٰن اوسط کے عہد حکومت میں بھی يهال بغاوت چھوٹی۔

خلیفہ ناصر کی طلیطلہ برفوج کشی جھی کہ خلیفہ ناصر کا دور حکومت آیا اس نے اسے برور و جراپی علم وحکومت کا مطیع بنا لیا فتح مارد ہ بطلیوس اور تسترین کے بعد ناصر نے اس پرفوج کشی کی اس کا محاصرہ کرلیا 'باغیان حکومت جا رول طرف سے اس کی حمایت کے لئے آئے 'خلیفہ ناصر نے ان لوگوں کی محقول طور سے مدافعت کی اور ان پرغالب آیا۔ امیر تخلیہ بن محمد بن عبد الوارث والی طلیطلہ مجبور ہوکر مصالحت کی گفتگو اور امان کی درخواست دینے کے لئے دربار ناصر میں حاضر ہوا'خلیفہ ناصر نے امان دی اور تقصیروں کو عفوفر ما کر مظفر ومنصور صوبہ طلیطلہ میں واعل ہوا اور ایک سرے سے اسے چھان ڈالاحتی کہ کوئی چپہ زمین بھی ایسا باقی نہ رہا کہ جس جگہ کو اس نے اپنے گھوڑ سے کے مول سے نہ روند اہو۔ اس وقت سے اہل طلیطلہ علم حکومت کے مطیع ہوئے اور بعد کو بھی مطبع رہے۔

خلیفہ نا صراور سرحدی امراء: اندلس کی اندرونی بغاوتوں اور اس کے امراء کی خود سریوں کو دور کرنے کے بعد ناصر کو

ا اصل كتاب مين اس مقام پرجگه خالى ہے۔مترجم۔

سرحد بربر بلا دمغرب کے سرکر نے کا خیال پیدا ہوا اس نے امراء کو جو کہ ملک سبتہ میں بن عصام کے ذیر عکومت تھا فتح کرلیا۔

بر بر کے سرحد کی امراء نے اسے قبضہ کرنے کی غرض سے بلی کے خطوط کیصے اتفاق سے ابراہیم بن مجدا میر بن ادریس کواس کی اطلاع ہوگئی چنا نچہ ابراہیم نے خلیفہ ناصر کے آنے سے پیشتر بڑھ کر سبتہ پر محاصرہ کرلیا۔ اس کے بعداس سے اور ناصر سے قبضہ سبتہ کے معاملہ میں خط و کتابت شروع ہوئی۔ ابراہیم نے سبتہ میں ناصر کی حکومت تسلیم کی اور ناصر نے اپنی طرف سے اسے سبتہ کی سند حکومت عطاکی۔ اس کے دیکھا دیکھی ادار سہ سے ادریس بن ابراہیم وائی ارشلوک نے بھی نذرانے و تھا کف اسے بھی کرخلیفہ ناصر سے سند حکومت حاصل کرئی محمد بن خزز امیر مغرادہ اور موئی بن ابی العافیہ امیر کناسہ نے بھی ادریس بن ابراہیم کی پیروی کی۔

ابراہیم کی پیروی کی۔

ان دنوں مغرب کی زمام حکومت امیر کمناسہ کے قبنہ میں تھی المغر بالا وسط کے بلادتنس ودہران سرشال اور بطخاء بھی ای کے زیر حکومت ہے ان لوگوں نے بھی نذرانے اور تھا کف خلیفہ ناصر کے دربار میں بھیجے خلیفہ ناصر نے اسے قبول کیا۔

ان لوگوں نے جائزے اور محقول صلے مرحمت کئے ان کی حکومتوں کی بنیاد کومتحکم اور مضبوط کیا۔ اسی طرح ملوک ادار سہ کی ان لوگوں نے بیا کیا جن میں قاسم بن عبدالرجن اور حسن بن عیلی وغیرہ تھے والی فاس نے بھی بہت بڑا تھے ایوان خلافت ناصر میں بھیجا تھا۔ ناصر نے اسے بھی اپنی جانب سے سند حکومت عطا کی۔ الغرض جس وقت المغرب الا وسط الاقعلی میں خلیفہ ناصر کی حکومت کا یوں زور و شور ہوا تو عبیداللہ المہدی نے ایک بڑی فوق کی ساتھ اپنی نامور سید سالا رابن بھل گورٹر تا ہرت کو اس نے علی مغرب سرکرنے کے لئے بھیجاموی بن ابی العافیہ نے ناصر کواس واقعہ سے نظلے کر کے المراد کی درخواست کی ناصر نے قاسم بن طلمس گوا فواج شابی کا افسر بنا کر مول کی کمک پر معین کیا اور جنگی کشتوں کا بیڑہ بھی اس کے ہمراہ روانہ فرمایا قاسم کوچ وقیام کرتا ہواسیت بہنچا یہاں پر مینجر سننے میں آئی کہ معین کیا اور جنگی کشتوں کا بیڑہ بھی اس کے ہمراہ روانہ فرمایا قاسم کوچ وقیام کرتا ہواسیت بہنچا یہاں پر مینجر سننے میں آئی کہ مولی بن ابی العافیہ نے نین فرق کو فلست دے دی ہے۔ اس وجہ سے قاسم آگے نہ بڑھا ' قرطبہ کی جانب لوٹ کھڑ اہوا جیسا کہ ان کے حالات میں فرق کو فلست دے دی ہے۔ اس وجہ سے قاسم آگے نہ بڑھا' قرطبہ کی جانب لوٹ کھڑ اہوا جیسا کہ ان کے حالات میں فرق کو فلست دے دی ہے۔ اس وجہ سے قاسم آگے نہ بڑھا' قرطبہ کی جانب لوٹ کھڑ اہوا جیسا

احمد بن عبدہ اور اردن کی جنگ : اوائل چھی صدی ہجری میں قوم جلالقہ پراردون بن رذ میر بن برمند بن قربولہ بن اونونس بن بیطر حکمران ، وااس نے ۲۰ سے میں بلا دائد بوسیہ کے سرحد جونی کی طرف ابتداء زمانہ حکومت خلیفہ ناصر میں پیش قدمی کی ۔ اطراف ماردہ بی قل وغارت گری کا بازارگرم کردیا قلعہ حنش پر قابض ہوگیا۔ خلیفہ ناصر نے اپ وزیر السلطنت احمد بن عبدہ کو افوان اسلامیہ کا افر بنا کراردون کے بلاد مقبوضہ کی طرف معاوضہ لینے کی غرض سے روانہ کیا۔ احمد نے نہایت ولیری ومردا تگی سے اردون کے مقب وردی کی اس محرکہ میں چونکہ اس کا جام حیات لبریز ہوگیا تھا ، شہیدہ وگیا۔ تب خلیفہ ناصر نے اپ آزاد غلام بدرکو اردون کے مقبوضات پر بادے لئے مامور کیا بررہوشیاری اور مردا تگی سے اس مہم کوانجام دے کروا پس ہوا۔

خلیفہ ناصر اور اردون کی جنگ: اس کے بعد خلیفہ ناصر بذاتہ ۸۰سے میں جلیقہ کے ملک پر جہاد کرنے کی غرض سے چڑھ گیا' اردون نے سانجہ بن غرسیہ بادشاہ بشکنس والی بنلونہ سے امداد طلب کی ۔ چنانچہ یہ سب مجموعی قوت سے مقابلہ پر آئے مگر ناصر کی مردانگی اور جراکت کے آگے ایک بھی نہیش گئی۔سب کے سب بہت برے طور سے شکست کھا کر بھا گے خلیفہ

اونو نش بن اردون : ابن حبان تحریر کرتا ہے کہ جس وقت فرویلہ بن اردون رد میر بادشاہ جلالقہ ملا سے میں حکمراں ہوائ اس کا بھائی اوفو نش بھی دعوے دارسلطنت ہوااس کا بھائی شانچہ بھی اس جھڑے میں شریک ہوگیا، غرسیہ کوموقع مل گیا۔ اس نے ان کے دارالحکومت پر قبضہ کرلیا اور اوفو نش اپنچ بر دارزا دہ کو مارکر نکال دیا ان لوگوں میں با ہم نفاق پیدا ہو جانے سے جموی قوت ختم ہوگی۔ پھے دن بعد پھر شفق السکلمہ ہوئے شانچہ کو حکومت و سلطنت کے بارسے سب دوش کر کے شہر لیوں کو نکال دیا۔ شانچہ نے اندرونی جلیقہ میں جاکر بناہ کی۔ اس کا بھائی رفہ میر بن اردون اس کے مقبوعیات پر جن کی سر حد غربی جلیقہ میں قلمبر میائٹ تھی حکمران ہوا اس واقعہ کے بعد ہی شانچہ مرگیا اس نے کوئی اولا دنہ چھوڑی ۔ اب اوفو نس ستقل طور پر حکمران ہوگیا تھا۔ اس کی حکومت کا سکہ رعایا کے دلوں پر بیٹھ گیا تھا۔ فو جیس آ راستہ کر کے اپنچ بھائی رفہ میر پر چڑھائی کر دی شہر بیٹ پاؤٹش پر قابض ہوگیا۔ اس کے بعد اوفونش پر اس کی قوم ترک رہا نہت کی دردویش کی وجہ سے نظرین کر نے لگی اوفونش نے مجبور ہوکر رہا نہت افعیار کر لی۔ اس کے بعد دوبارہ ترک رہا نہت کر ک شہر لیون بی می عاصرہ کیا۔ حتی کہ برور بی میں لیون کوفت کر کے اوفونش کوجیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اسے اپنیت کی کی اولا دی طرف سے خالفت اور دعوے داری حکومت کا خطرہ پیدا ہوا۔ ایک جماعت کوگر فارکراک ان کی آ تھموں میں نیل

ملکہ بشکنس کی سرکشی واطاعت غرسیہ بن شانجہ بادشاہ بشکنس کے مرنے پراس کی بہن طوط بخت حکومت پر متمکن ہوئی ۱۳۲۵ ہے میں ملکہ طوط بخت حکومت پر متمکن ہوئی ۱۳۲۵ ہے میں ملکہ طوط نے بدعہدی کی طیقہ ناصر نے پینجر پاکراس پر فوج کشی کر دی اطراف بلبلونہ کوخوب خوب پا مال کیا اور کئی باراس پر جملہ آ ور ہوا آنہیں غزوات کے اثناء میں محمد بن ہشام نے سرقسطہ میں علم بغاوت بلند کیا مگر محاصرہ و جنگ سے گھر اکر سراطاعت جھکا دیا۔ جیسا کہ اور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایسا بی امیہ بن اسحاق نے مقام تسترین میں سراٹھ ایا تھا۔

محمد بن ہشام کی سرشی جمہ بن ہشام کی بغاوت وسرشی کا واقعہ یہ ہے کہ ۲۳سے پیل خلیفہ ناصر نے ذہشمہ پر چڑھائی کی محمد بن ہشام کی سرشی میں ہر ہوئے ہے لئے بلا بھیجا۔ محمد بن ہشام کے تقیل ندک اس پر خلیفہ ناصر کو طیش آئے گیا، لوٹ کر سرقسطہ کی طرف آیا اور محمد بن ہشام کے مقبوضہ قلعوں کو بر ور تیج فتح کر لیا اس کے بھائی بجی کی کوقلعہ روطہ سے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد بنبلونہ کی جانب کوچ گیا۔ ملکہ طوطہ بنت انثیر نے نذرانہ اطاعت پیش کر کے اسے اپنا طاکم بالا دست نشام کر لیا اور اپنے بیٹے غرسیہ بن شانح کہ کو حکومت بنبلونہ پر مامور کیا۔

خلیفہ ناصر اور ر فر میر کی جنگ: خلیفہ ناصر نے ملکہ طوط کے مقبوضات سے اعراض کر کے التبہ اور اس کے مضافات کی

رعب وداب كاسكه عيسائي بادشا ہوں كے دلوں پر بنیٹا ہوا تھا۔

قسطنطین بن الیون کی سفارت ۲ ساس میں تسطیلین بن الیون بن شل بادشاہ قسطنطین نے اظہار مجت و نیاز مندی کی غرض سے سفیر جیجا اور ان کی معرفت نذرانے اور تحاکف روانہ کئے۔ خلیفہ ناصر نے در بارعام میں اس سفارت کے بیش کئے جانے کا حکم دیا۔ تمام افسران فوجی اور مکلی کے نام فرامین جاری کراد یے کہ در بارعام میں مناسب ساز و سامان اور آلات حرب سے سلے ہو کر آئیس تصرفلا فت شاہا نہ شان و شوکت ہے آراستہ کیا گیا۔ دروازوں اور تحرابوں پرعمدہ عمدہ پردے لوگائے گئے۔ و سط میں تحت فلا فت بچھایا گیا 'جس پر بہت ہے آب دار ہیرے اور جواہرات ہڑے یہ ہوئے تھے۔ تحت شاہی کے وسط میں تحت فلا فت می آب کے بھائی انتخام ( پچل) رشتہ دار وزراء اور خدام اعلی قدر مراتب و درجات کھڑے ہوئے بادشاہ فسطنلیہ کے سفیر دربار میں داخل ہوئے تو دربار کی شان اور خلافت می جروت وسطوت سے جرت زدہ ہوگے گراوران خطوط نیہ کی جروت وسطوت سے جرت زدہ ہوگے گراوران خطوط نیہ کیا۔ خطوبیش کیا۔ خطوبیش کیا۔ خطوبیش کیا۔ خطوبیش کیا۔ خطوبیش کیا۔ خطوبیش کیا۔ خطوبی ناصر نے حاضرین جلہ کو اشارہ کیا کہ اس جسہ میں دسیا موقع و مناسب خطبہ ( آپہنے کی ویا جائے جس میں اسلام و خلافت اسلامیہ کی عظمت بیان کی جائے اور ملت اسلامیہ کے اعز از دشمنان دین کی ذلت و خواری پر اللہ تعالی کاشکر بیا دادا کیا جائے۔

منذربن سعید بلوطی : چنانچه حاضرین جلسه جس میں بڑے بڑے نامی خطیب (اسپیکر) حاضر تھے۔ تقبل علم پر تیار ہوئے لیکن جلسہ کے رعب (یاسلطان کی سطوت) سے اپنے پورے ہائی الضمیر کواوانہ کر سکے۔ دوچار فقرے یا چند کلے کہنے پائے تھے کہ زبان میں لکنت اور پاؤں میں لغزش پیدا ہوگئ ۔ لڑکھڑا کرزمین پر گر پڑے ۔ انہی لوگوں میں ابوعلی القالی وافد عراق تھا جو کہ تھم کو لی عہد کے حاشیہ نشینوں اور مصاحبوں میں سے تھا۔ اس خدمت کے انجام دینے کو فخریہ کھڑا ہوا۔ جب تمام خطیبوں کو جو کہ مشہور اپپیکر اور پہلے سے اس خدمت کے انجام دینے کو آمادہ ہور ہے تھے۔ اس علم کی تعیل میں ناکا می ہوئی تو منذر بن صعید بلوطی نائی ایک شخص جو پہلے سے اس خدمت کے لئے تیار بھی نہوا تھا اور نہاں نے اس سے پہلے ایی شان وثوکت کی محفل دیکھی تھی۔ اٹھا اور نہا ہے متانت و شجید گی سے حسب حال وموقع تقریر کی اور اس خدمت کو پورے طور سے انجام دیا۔ ختم تقریر پنی البدیہ چندا شعار بھی پڑھے جس سے حاضرین جلسان کی ظاہری حالت سے جو مدمت جب ہوئے اور اس خدمت کی بجا آوری کا فخر ومباہات حاصل ہوا۔ خلیفہ ناصر نے اس کی برجتہ تقریر اور فضاحت و بلاغت پر شخیر اور خوش ہو کہ اس خدمت کی بجا آوری کا فخر ومباہات حاصل ہوا۔ خلیفہ ناصر نے اس کی برجتہ تقریر اور فضاحت و بلاغت پر شخیر اور خوش ہو کہ اور خوش ہو کہ اور خوش ہو کہ ان کی حالات سے جو مدمت کی بجا آوری کا فخر بیش کیا۔ اس واقعہ سے منذر عزت اور مربر کر آوردگی میں مشہور ہوا۔ اس کے حالات مشہور ہیں اور ان کا خطبہ بھی جو اس جلسے میں اس نے دیا تھا این حبان کی تصافیف میں مذکور ہے۔

خلیفہ نا صرکی جوا فی سفارت: ان سفیروں کی واپسی پر خلیفہ نا صرنے بھی ہشام بن کلیب جاشلیق کومراسم اتحاد مضبوط اور رشتہ مشخکم کرنے کی غرض ہے کچھ نذرانے اور تحاکف دے کر قسطنطنیہ بھیجاد و برس بعد ہشام قسطنطنیہ ہے اندلس واپس آیا بادشاہ قسطنطنیہ نے گھراس کے ساتھ اپنے سفیر جھیجے۔ اس کے بعد ہوتو بادشاہ صقالیہ بادشاہ جرمن افور بادشاہ فرانس جو کہ سبرت کے اس طرف تھا اور کلد ہ بادشاہ فرانس اقصائے مشرق کے اپنی آئے خلیفہ ناصر نے ان کو گوں سے ملاقات کی اور بادشاہ صفالیہ کے سفیروں کے ساتھ رہیج استف کوروانہ کیا دوبرس بعدوہ واپس آیا۔

خلیفہ ناصر کی اردون سے مصالحت : ٣٣٣ ہے ہیں اردون بن رذمیر کاسفیر آیا۔ بیر دذمیر وہی ہے جس نے اپنے اور مراسم اشحاد بھائی ارفونس کی آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھروادی تھیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا اردون کاسفیر مصالحت اور مراسم اشحاد قائم کرنے گا پیام لا یا تھا۔ خلیفہ ناصر نے مصالحت کرلی اوردوستانہ مراسم قائم رکھنا کاعہد نامہ کھودیا۔ پھر ١٩٣٥ ہے میں اردون نے اس صلح نامہ میں فرولند بن عبد شلب سردار قشتیلیہ کو داخل کرنے کی ورخواست پیش کی ۔ خلیفہ ناصر نے اس ورخواست کو قبولت کا ورجہ عنایت فرما کر فرولند کو جہد نامہ میں شامل کرنے کی اردون کو اجازت دی خرسے بن شانجہ اپنے باپ شانجہ بن فرویلہ کے بعد جلیقہ پر قبضہ عاصل کرلیا تھا۔ پھروز بعد اہل جلیقہ اس سے باغی ومخرف ہوگئے۔

خلیفہ ناصر اور فرولئد: فرواند سردار قشتیلیہ فدکور کوموقع مل گیااس نے جلیقہ کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے کی اور
اردون بن رذیبر کی جانب ماکل ہوگیا۔ غرسیہ بن شانجہ ملکہ طوط بنت انثیر والیہ بشکنس کا پوتا تھا۔ اسے اپنے پوتے غرسیہ کی
تباہی و بربادی سے رخے و ملال ہوا' سامان سفر درست کر کے وفد کے بطور بر ۱۳۳ ھے میں خلیفہ ناصر کی خدمت میں حاضر ہوئی۔
ابنی اور اپنے بینے شانخی بن رذیمیر کی مصالحت اور اپنے پوتے غرسیہ کی اعانت کی درخواست پیش کی۔ ملکہ طوطہ کے ساتھ شانخیہ
اورغرسیہ بھی آئے ہوئے تھے۔ خلیفہ ناصر نے ان لوگوں سے بعزت واحتر ام سے پیش آیا' ان کی درخواست کے مطابق ملکہ
طوط اور شانح ہے ساتھ مصالحت کر کی' صلح نامہ کی تعمیل کرادئ غرسیہ با دشاہ جلیقہ کے ہمراہ فوجیس روانہ کیس عسا کر اسلامیہ
نے غرسیہ کوجلیقہ کا دوبارہ بادشاہ بنایا۔ چنانچ جلیقہ نے اردون کی اطاعت سے منحرف ہوجانے کا اعلان کر دیا۔ غرسیہ نے خلیفہ ناصر کی ایمادواعانت اور فرولند مردار قشتیلیہ
کی بدع ہدی اور چیرہ و تی سے مطلع کیا اس سے لوگوں کوفرولند کی طرف سے نفرت پیدا ہوگئی۔ اس زمانہ سے خلیفہ ناصر مرتے
دم تک غرسیہ کی اور چیرہ و تی سے مطلع کیا اس سے لوگوں کوفرولند کی طرف سے نفرت پیدا ہوگئی۔ اس زمانہ سے خلیفہ ناصر مرتے
دم تک غرسیہ کی ہدر دی اور اعانت میں مصروف رہا۔

ملوک پرشلونہ وطرکونہ کی مصالحت: جن دئوں کلدہ بادشاہ فرانس شرقی کاسفیراً یا تھااسی زمانہ میں بادشاہ پرشلونہ اورطرکونہ کے سفیر بھی مصالحت واتحاد قائم کرنے کی غرض ہے آئے ہوئے تھے خلیفہ ناصر نے ان کی درخواست کے مطابق ان لوگوں ہے بھی مصالحت کر لی اس کے بعدرومہ کا سفیرا ظہار محبت اور رسم دوئتی جاری رکھنے کے لئے حاضر ہوا خلیفہ ناصر نے اس ہے بھی مراسم واتحاد جاری رکھنے کاعہد کرلیا۔

عبداللد بن خلیفه ناصر کی سازش وقل خلیفه ناصر نے اپنے بیٹے علم کواپناولی عهد بنایا تھا اوراپنے تمام کڑکوں پراسے نضیلت دے رکھی تھی۔ کاروبار سلطنت میں بھی اسے دخیل کرلیا تھا۔ اکثر امور سلطنت کا انتظام اس کے سپر دتھا اگرچہ تھم کا بھائی عبداللہ عقل وفراست میں علم ہے کم ندتھا۔لیکن باپ کا منظور نظر ندتھا۔ بدامر عبداللہ کو پہند خاطر ندتھا۔موقع کا منتظر تھا۔
بالآ خراس ولی رنجش نے باپ کی خالفت کرنے پر اُبھار دیا۔اس نے ان ارا کین حکومت کو بھی اس بخالفت میں شر یک کرنا چاہا
جن کے دل پہلے ہے اس مرض میں مبتلا ہو چکے تھے ان لوگوں نے نہایت خوشی سے عبداللہ کی درخواست کے منظور و مقبول کیا۔
انہی لوگوں میں سے یا سرفتی وغیرہ تھے۔شدہ شدہ اس کی خرطیفہ ناصر تک پنجی خلیفہ ناصر نے تفیش شروع کی تھوڑی ہی کوشش
سے اصلی واقعہ کا انکشاف ہو گیا۔فوراً اپنے بیٹے عبداللہ اور یا سرفتی کو ان تمام اراکین دولت کے ساتھ جو اس سازش وفت نہ ردازی میں شریک تھے گرفتار کرلیا اور ۳۳ ھے میں ان سب اجل رسیدوں کے تی کا کا تھم صادر فرمایا۔

تغمیرات: جس وفت خلیفہ ناصر کی حکومت اور سلطنت اندرونی اور بیرونی خدشات اور خطرات سے محفوظ ہوگئی اور معقول طور سے اس کی امارت و حکمرانی کو استقلال واستحکام حاصل ہوگیا۔ اس وفت خلیفہ ناصر نے تغمیرات کی طرف توجہ فر مائی۔ خلیفہ ناصر کے دا داامیر محمداوراس کے باپ عبدالرحمٰن اوسط اوراس کے دا دا حکم نے بیجے بعد دیگر ہے اپنے محل سرا صرف کثیر سے نہایت اعلی درجہ کے بنوائے تھے۔ ان میں سے قصر الزہرا بھوا لکا مل اور قصر سنیف بھی تھے۔ جب عبدالرحمٰن ناصر کا دور حکومت آیا تو اس نے بھی قصر الزام کے پہلو میں محل سرا تغمیر کرایا اوراس کا نام'' دارالروض' کی ایپاڑسے اس شاہی محل میں ناسے دریعہ یانی لایا۔ عقلف ملکوں اور سرزمینوں سے بڑے بڑے مہند سوں اور انجینئر وں کوطلب کیا۔

چنانچہ وہ لوگ دوردراز ملکوں نے قرطبہ میں آئے حتی کہ بغداداور قسطنطنیہ کے مشہور مشہور کاریگروں نے زحمت سنر
گوارا کر کے قرطبہ میں قیام اختیار کیا کل سراؤں کی تغییر کے بعد حمام کی تغییر کی جانب متوجہ ہوا ۔ کل سراؤں کے باہر بینار ناعور
حمام تغییر کرایا اور بہاڑی بلند چوٹی سے پانی لایا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ کافی سے زیادہ تھا۔ اس کے بعد مدینہ الزاہراء کا
بنیادی پھر رکھا اور اس کی تخمیل و تغییر کے بعد اسے اپنا دارالحکومت اور مرکز سلطنت قرار دیا اس شہر میں بھی بڑی بڑی محمار تیں معدہ عمدہ محل سرائیں اور باغات جواس سے قبل کی تغییرات سے اعلی درجہ کے تصنغیر کرائے ان باغات بیں جانوروں کے
مرہ نے کے لئے جال دار مکانات اور سائبان اس قدر و سبح بنوائے کہ ہر جانوراس کی فضا کو کود پھاند کر سکتا اور طبعی طور سے رہ
سکتا تھا۔ اس شہر میں ' دارالضاعہ'' آلات حرب اور زیورات کے بنانے کا بھی بڑا کا دخانہ جاری کیا محق جامع قرطبہ میں بہت
بڑا شامیا نہ لوگوں کو تمازت آئیا ب سے بیچنے کے لئے بنوا کر نصب کرایا۔

خلیفہ نا صرکی وفات: خلیفہ ناصر نے جس کی ذات سے اسلام کی شان وین کی شوکت از سرنو قائم ہوئی تھی ایسی شان دارالسلطنت چھوڑ کرھو سمجھ میں سفرا خرت اختیار کیا۔

خلیفہ نا صرائے جار قاصی تھے مسلم بن عبدالعزیز احمد بن تق بن مخلد محمد بن عبداللہ ابولیسی اور منذر بن سعید بلوطی

ا خلیفہ عبدالر من مقلب بالناصرالدین الله اموی ان تاج داروں پیں تھاجس کے رعب داب کا سکہ تمام میں چل رہا تھا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمراکیس سال کی تھی۔ زمانہ الیا تازک تھا کہ تمام ممالک ہے ہے ہیں فقد دفساد کی گرم بازار کی تھی افن سیاست آئے دن کی بغاوتوں اور سرحدی عیسائی امراء کے حملوں سے گرد آلود ہور ہاتھا عبدالرحمن ناصر نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد پہلے باغی صوبوں پر جملہ کیا اور انہیں ہرور تیج اپنا مطبع کیا۔ اس کے بعد سرحدی عیسائی ممالک پر جہاد کرنے میں معروف ہوا۔ نوجوان باوشاہ اندلس اکٹر لڑائیوں میں سپر سالار میدانِ جنگ کی حیثیت سے اسپر لشکر کے ہمراہ جاتا تھا۔ اس سے لشکر یوں کے جوش دل کی عجیب کیفیت ہوجاتی تھی اور ہر سپاتی ایسے امیر لشکر کے جلو میں سرفروش اور لاہ

وربازی کواپنی سعادت جھتا تھا۔

پورے سائیس سال کی جان تو ڑکوششوں اور جا نکا محنتوں سے عبدالرحمٰن ناصر نے اندلس کواندرونی رقیبوں اور بیرونی حریفوں کی نظروں سے بچا

گرایک شاکت اور محفوظ حکومت قائم کی اس زمانہ میں جب کداسے شیح طور پر بیخبر پیٹی کر مخلف مقامی گورزوں کی خود بختا کی اور اراکین سلطنت کی
خود سریوں سے خلیفہ بغداد کا اقتدار ایوان خلافت کی چار دیواری کے اندر محدود ہوگیا ہے افریقہ میں بربریوں جے نونہاد خاندانی حکومت کے علوی
خود سریوں سے خلیفہ بغداد کا اقتدار ایوان خلافت کی چار دیواری کے اندر محدود ہوگیا ہے افریقہ میں بربریوں جو نونہاد خاندانی حکومت کے علوی
حکر ان نے اپنے کوامیر المؤمنین کہلا ناشروع کر دیا ہے نیز مونس مظفر نے اپنے آتا کے نام دار خلیفہ مقتدر کوئل کرڈالا۔ تب عبدالرحمٰن نے جیسالقب اختیار
لقب کو بلا تکلف اختیار کرلیا اور خلیفہ عبدالرحمٰن خالف الناصر الدین اللہ کے مبارک لقب سے خاطب ہوا اور حق بیہ ہے کہ عبدالرحمٰن نے جیسالقب اختیار
کیا تھا ویہ بیانا ہے۔

وسميل كي ميل م رقعي جواس داندين الدان كالمبالك ب

ظیفہ کے رعب وزاب کی بیریفیت بھی کہ عیبالی سلاطین اپنے جھگڑوں اور نزاعوں کے فیصلہ کرانے کے لئے خلیفہ ناصر کے دربار میں آتے تھے۔ قسططنية فرانس جرمني اوراطاليد كے بادشاه مراسم اتحاد قائم كرنے اور باہم مصالحت ركھنے كى درخواست پیش كرنے كى غرض سے سفير سيجتہ تھے۔ اس ز ماند میں کسی ملک کا ایبا کوئی خطیرنہ تھا جہاں پر خلیفہ ناصر کی سطوت و جَروت اپنی خوفنا کے شکل نہ دکھلا دی رہی ہو۔ خلیفہ ناصر کی عقل ووانش اور دولت و عظمت كاشهروتمام براعظم بإرب اورافريقة ميس عام مور بإتفا-ابن حبان تخريركم تاسي كمجس وقت فيران فسطنطنية تحاكف ونذران ليح لي موسي مرزمين اندلس میں وارد ہوئے تو خلیفہ ناصر نے سرحد پراور نیز سفر میں مہمان داری کی غرض سے بیٹی بن محمد بن لیٹ کور فاند کیا۔ پھر جب سفراء فدکورمحلّات قرَّطب ك قريب ينج توسيه سالاران لشكرن ميك بعد ويكرب فيرون منطاقات كي الن كي بعد خواجه سراؤن كيمرواديا سراور تمام جومحلات شاي ك واروضا ورخليفة ناصر كيجليس خلوت تصليل اورنهايت عزت احترام سوولي عبدتهم كالوان خاص ميس جوكيشهر يناه قرطبه كقريب تفاطهرا بإخواص وعوام کی آیدورفت کی ممانعت کردی گئی اوران مفیروں کی حجابت پرمنتف ۲ آزاد غلام مقرر کئے خلیفہ ناصر نے ان سفیروں کے ملنے اور کاغذات سفارت پیش کئے جانے کے لئے گیار ہویں رہے الاول ۱۳۸ جاور بقول مؤرخ علامه ابن فلدون ۱۳۳ ج (مطابق ۱۹۳۹) یوم شنبه مقرر کیا قصر قر طبیحل سرا د ابرشاہی شان وشوکت سے آ راستہ کیا گیا وسط میں ایک جڑاؤ تخت بچھایا گیا۔ تخت کے دائمیں باشمیں جانب پہلے خلیفہ ناصر کے بیٹوں کی کرسیاں رکھی كئين سب سنے يہلے ولى عبد سلطنت علم كى بعدہ عبدالله كى پرعبدالعزيز ابوالا صبع پرمروان كى كرسيال ركى گئيل بائين جانب مندر عبدالجبار اور ملیمان کی کرسیاں حب ترتیب جھائی گئیں عبدالملک بن خلیفہ ناصر علالت کی وجہ ہے شریک دربار نہیں ہوا۔ ان شا ہزاد دل کے بعد وزراء حسب مرا تب دائس یا ئیس حاضر تھے۔ تمام کل میں تجاب (لارڈ چیمبرلین )اس کے بعد وزراء کے لڑکے خدام اور وکلاء صف بصف استادہ ہوئے تمام کل میں اندر ہے جن تک فیتی تالینوں اوراعلی درجہ کے فروش کا فرش تھا۔ درواز وں اور محرابوں پر سیٹمی زردوزی کے پردے لٹکائے گئے۔ سفرائے تسطیطنیہ جس وقت اس شاباندور بارمین حاضر ہوئے در بارکی آ رایکی و کی کر دیگ ہو گئے اور سب سے زیادہ جمرت قوان پر خلیفہ ناصر کی سطوت وجبر وت سے چھا گئی جوں توں تخت شاہی کے قریب بنج کرائیے بادشاہ مطنطین بن لیووالی قسطنطنیہ کا خریطہ پیش کیا۔غلاف آسانی رنگ کا تھا۔جس پر سنہرے حرفوں ہے بخط افریقی (بینانی) کلھا ہوا تھا۔غلاف کے اندرا کیے صندو تی تھا اور یہ بھی رنگین تھا نظر کی حرف سے بخط اغریقی تحریر تھا صندو تی رسونے کی مہر لگی ہو کی تھی جس کا وزن چارمثقال تھا مہر کے ایک رخ میں سے کی صورت تھی دوسری جانب خود باوشاہ تسطنطنیہ کی تصویراس کے بیٹیے کے ساتھ منقوش تھی اس صندوقہ کے اندر دوسرا چھوٹا صندوقیہ تھا یہ صندوقی شیشہ کا تھا۔ طلال ونقر کی مینا کار کام اس پر بنا تھا اس صندوقیہ کے اندرائیک ریشی لگے،

ہ کھا فافہ تھا جس کے اندر خطار کھا ہوا تھا۔عنوان خطا کے ایک سطر میں تسطنطین ورد مانس مؤمنین سی جا دشاہ عظیم سلطنت دوم لکھا ہوا تھا اور دوسری سطر میں بزرگ قابل تعظیم مفتر دشریف النسب عبدالرحمٰن خلیفہ و حاکم عرب در ملک اندلس الله تعالیٰ ان کی بقا کودراز کرے مکتوب تھا۔

خلیفہ عبدالرحمٰن نے خطان کراشارہ کیا کہ خطباء اپلیکر یا لکچراراور شعراء حسب موقع مناسب اپلیج ویں اور قصائد پڑھیں ولی عہد تھم نے نقیہ تحد بن عبدالر کشنیانی کواس خدمت کے انجام دینے کوتھم دیا اگر چدا ہے اپی قادرالکا ای کا بہت کچھ وکی تھا اور فی البدیہ خطبہ دینے پر بنست اوروں کے بحد مشاق تھا مگر درباری شان وشوکت اور خلیفہ ناصر کی سطوت و جروت ہے گھڑے ہوتے ہی بہوش ہوگر گر پڑا۔ تب ابوعلی بغدادی اساعیل بن قاسم قالی مواف امانی ونو اور کھڑا ہوا یہ خلیفہ ناصر کی سطوت و جروت ہے گھڑے ہوتے ہی بہوش ہوگر گر پڑا۔ تب ابوعلی بغدادی اساعیل بن قاسم قالی مواف امانی ونو اور کھڑا ہوا یہ خلیفہ بیاں بطور وفد عراق ہے آیا ہوا تھا اور کھڑا ہوا تھا کہ بھی خاموں موتا ہے کہ خطبہ دینے صورت ہے معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ دینے کے لئے ابوعلی القالی کو پہلے ہے اس خدمت پر مامور کا گیا تھا۔ مطمح میں کھا ہوا ہے کہ جس وقت ابوعلی حمونعت پڑھ کر خاموش کھڑا ہوگیا۔ منذر بن سعید بلوطی جوزم و فقہا میں حاضر دربار تھا خود بخود اٹھ کھڑا ہوا اور ایس تقریر شروع کی جوابوعلی کے کلام سے چیپاں ہوگئی سامعین کو بیم معلوم نہ ہوا کہ جمد وفعت کی اور تھی ہو اور تھی اور تھی اس میں موجود ہیں ف سے اور تقریر کسی اور کی ۔ خطبہ اور اشعار جومنڈ رنے اس موقع پر پڑھے تھے۔ کتاب نفخ الطیب جزاول صفحہ ۲۳۸ ۲۳۹ میں موجود ہیں ف سے دالوطلاع علیہ فلیر حع المیه

مؤرخوں نے لکھا ہے کے خلیفہ ناصر کے عہد حکومت میں دو کروڑ چون لا کھائی بڑار دینار (ایک وینارتقریباً نوروپیہ کا ہوتا ہے) اندلس کا خراج تھا۔ بازار اور گزروں کی آمد فی سات لا کھ پینیٹھ بڑار دینارتھی۔ باقی رہے اغماس غنائم (مال غنیمت کا پانچواں حصہ) یہ خارج از شارتھی اس کا حصہ کی دفتر ہے ہیں ہوسکتا خلیفہ ناصراس خراج کوئین حصوں میں تقلیم کرتا تھا ایک ثلث آرائی فوج اور دریق سامان جنگ پرصرف کرتا تھا اور ایک ثلث کو تعمیرات میں لگا تا تھا باقی رہا تیسرا ثلث وہ بیت المالک میں جمع کیا جاتا تھا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ بعد وفات خلیفہ ناصر کاغذات میں سے ایک قلمی یا دواشت بخط خاص خلیفہ ناصر نگلی جس میں مرحوم خلیفہ نے وہ دن کمال احتیاط سے لکھے تھے جواس کے پچاس سالہ حکومت میں افکار سے خالی تھے۔شار کرنے سے معلوم ہوا کہ اس طویل اور دراز زمانہ میں اسے ایسے دن صرف (۳) نصیب ہوئے۔

وفات کے وقت اس کی عزتہ تر برس کی تھی۔ چہرہ کارنگ مفید چک دار حسین اور عظیم الجیثہ تھا۔ پیڈلیاں چھوٹی اور پتلی۔ پیٹید لی تھی۔ اہل اندلس کا بیان ہے کہ میر پہلا فلیفہ ہے جواپنے دادا کے بعد تخت حکومت پر چلوہ افروز ہوا۔ ام دلد جانہ کے بطن سے تھا جن لوگوں نے امیر المؤمنین کا خطاب اختیار کیا۔
ان میں سے کسی نے اس کے زمانہ حکومت کے برابر باشٹناء مستنصر علوی والی مصر کے خلافت نہیں کی وفات کے وقت اس کے گیارہ لاکے موجود سے مان میں سے کسی نے اس کے گیارہ لاکے موجود سے مان المبارک وقت ہے متر جم محص از کیاب رفتح الطیب جلدادّ ل صفحہ میں معلی ایک افسوس ہے کہ اس کے جانتین پھر ایسی قابلیت سے نہ ہو سکے۔ متر جم محص از کیاب رفتح الطیب جلدادّ ل صفحہ میں میں ان میں ان کیاب رفتح الطیب جلدادّ ل صفحہ میں معلی میں ان میں انگریزی۔

Bartinia (n. 1864), termenta en la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de

## باب: ﴿ الله عَلَى ) المستنصر بالله • ١٣٥٥ عنا ٢ ٢ سع

تخت نشینی خلیفه ناصر کی وفات پرتهم ملقب بهالمستصر بالله تخت حکومت پرمتمکن ہوا۔عہدہ حجابت (لارؤ چیمبرلین) جعفر مصحفی کومرحمت فرمایا۔اس نے مستصر کوجس دن اس نے تخت حکومت پرقد مرکھا تھا ایک تحفہ پیش کیا جس میں طرح طرح کی قیمتی قیمتی اشیاع تھیں جسے این حبان نے مقیش میں تحریر کیا ہے۔وہو ہذا۔

''ایک سوفرانسیسی غلام عمر اُنسل کے گھوڑوں پر سوار تگواروں' نیزوں' زر بوں' وُ ھالوں' ہندی خودوں سے آراستہ پیراستہ' تین سومیس مختلف اقسام کی زرہ' تین سوخودا یک سو'' بیضہ ہندیہ' بچپاس خود خشبیہ (ککڑی والے) میکٹری فرانس کی مشہوراوراعلی درجہ کی طاشانیہ سے کہیں نفیس اور قیمتی تھی۔ تین سوفرانسیسی حربۂ ایک سوسلطانی ڈھالیس وس جوشنیں طلائی' بچپیس طلائی تنگین جو بھینس کی سینگ کی بنائی گئی تھیں۔

اہل جلالقہ کی سرکشی : خلیفہ ناصر کی وفات کے بعد جلالقہ کو ملک گیری کی خواہش دامن گیر ہوئی فوجیں آراستہ کر کے سرحد پرآ پڑے خلیفہ تھم نے اس سے مطلع ہوکر بذاتہ اس مہم کے سرکرنے کے لئے کوچ کیااوراس شدت سے جلالقہ پر جملہ کیا کہ ان کے دانت کھٹے ہوگئے بوریا بستر سنجال کر سرحد بلا واسلامیہ سے کوچ کر گئے مصالحت کا پیام دیااورا پنے اس خیال خام سے باز آئے بچے انہوں نے خلیفہ ناصر کی وفات کر جانے سے اپنے دیاغوں میں پکانا شروع کیا تھا۔

بلا دِ جلیقیہ برِ فوج کشی : اس کے بعداس کا آزاد غلام غالب لبلا دجلیقہ پر جہاد کے لئے کمر بستہ ہوکر نکلا فوجیں آراستہ کر کے دارالحرب میں داخل ہونے کی غرض سے شہر سالم کی طرف روانہ ہوا'جلیقہ نے بھی اس خبر سے مطلع ہوکر فوجیں فراہم کیس' دونوں فوجوں کا ایک وادی میں مقابلہ ہوا سخت اورخون ریز جنگ کے بعد عسا کراسلامیہ نے عیسائیوں کو شکست دی اور ان کے نشکر گاہ کولوٹ کر فروند قومس کے شہر پر چڑھ گئے اسے بھی تاخت و تاراج کر کے مظفر و منصور مال غنیمت لئے موران سے دوائیں ہوئے۔

شانجہ بن رؤمیر کی عہد شکنی اسی زمانہ میں شانجہ بن رؤمیر بادشاہ شکنس کو بدعہدی کا خیال پیدا ہوا اورخلاف عہد نامہ ممالکِ اسلامیہ کی جانب پیش قدمی شروع کی خلیفہ تھم نے بیٹی بن تجیبی والی سرقسطہ کوافواج اسلامیہ کا افسر بنا کراس مہم کے سر

ل بلاداسلامید کے سرحد کاسپدسالارتھا۔

مجوسیوں کا بحری جملہ و پسیائی: اس سندیں مجوسیوں کی تشتیوں کا بیڑا بحر کبیر کے ساحل ہے آگا وران لوگوں نے خشکی پراتر کرا شہونہ کے مضافات میں غارت گری اورلوٹ مار شروع کردی۔ اہل اشہونہ کے موکر مقابلہ پرآئے اور بحوسیوں سے لڑنے گئے بحوی گھبرا کراپی کشتیوں کی جانب واپس ہوئے۔ خلیفہ تھم کواس کی خبر لگی تو اس بیدار مغزبا دشاہ نے سپہ سالاروں کو سواحل کی محافظت کی ہدایت اور تاکید کی اورعبد الرحمٰن بن رماحس امیر البحر کو تھم دیا کہ جس قد رمکن ہوجنگی کشتیوں کا ایک بیڑ ہم مجوسیوں سے جنگ کرنے کو بھیج دؤ اس تھم کے صادر ہوتے ہی بیا طلاع بینی کہ سواحل کے ہر طرف سے عسا کر اسلامیہ نے محکمہ کو ایس کردیا۔

خلیفہ تھم اور اردون بن اوفونش: ان واقعات کے بعد اردون بن اوفونش معزول تنزادہ جلالقہ دربار تھم میں حاضر ہوا اور بر کمال بحز والحاح بید درخواست کی کہ جھے تخت حکومت پر بحال وقائم ہونے میں مدود بیجئے۔ اردون کا بچازاد بھائی شانجہ بن رومیر باعانت خلیفہ ناصر تخت حکومت پر سمکن ہو گیا تھا اور عیبا نیون نے اس کی اطاعت قبول کر گئی اس وقت اردون ایچ واما وفر وائد حکر ان قشیلیہ کے پاس چلا گیا تھا۔ خلیفہ ناصر کی وفات کے بعد اردون کو بیٹ تیال بید آہوا کہ تمبا دا خلیفہ تام کی وفات کے بعد اردون کو بیٹ تیال بید آہوا کہ تمبا دا خلیفہ تام کی معن ہوا تھا۔ اس خیال کا بید اہونا تھا کہ سامان سفر ورست کر شاخہ کا معاون نہ ہو جائے جیبا کہ اس کا باپ خلیفہ ناصر اس کا معین ہوا تھا۔ اس خیال کا بید اہونا تھا کہ سامان سفر ورست کر کے لئے ایک خاص دن کے بطور وفد خلیفہ تھم کی خدمت میں حاضر ہو کر بناہ گزیں ہوگیا۔ خلیفہ تھم نے اس سے ملاقات کرنے کے لئے ایک خاص دن مقرر کیا اور جیبا کہ اس نے پہلے سفراء سلاطین کے آئے پر دربار سجایا گیا تھا اردون کے آئے پر بھی ایوان خلافت آ راستہ کیا گیا۔ ابن حبال نے اس آ راستا کی واہتمام کو اس طرح بیان کیا ہے۔ جس طرح کہ پہلے دربار کا حال تحریکیا ہے۔

خلیفہ تھم اور شانحبہ کے مابین معامدہ کی تجدید: انہیں دنوں اردون کے ابن عم شانحبین رزمیر نے پھراہل جلیقہ و سمورہ کے سر داروں اور شیخی علاء کو بطور وفد در بارشاہی میں اظہارِ اطاعت اور شاہشاہی اقتدار تسلیم کرنے کی غرض سے روانہ کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ جس طرح آپ بھی کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ جس طرح آپ بھی افرار کو بہ چند شرائط قبول ومنظور قرمایا۔ ان شرطوں میں سے ال قلعوں اور برجوں کا منہدم کرنا تھا جومما لک اسلامیہ کی سرحد پر بنالے گئے تھے۔

فرانسیسی اور ملوک برشلونہ وطرکونہ کی سفارتیں اس کے بعد پریذیڈنٹ فرانس کی طرف ہے مراسم اتحاد قائم رکھنے کی سفارت آئی'اسی وقت ملوک برشلونہ اور طرکونہ نے بھی سفارتیں اظہار مؤدت کی غرض سے بھیجیں اور بید درخواست کی دونوں سلطنق میں جیسا کہ اس سے پیشتر رسم اتحادتی وہی قائم و بحال رکھی جائے۔ سفارت کے ساتھ ان دونوں بادشا ہوں نے بچھتی تھا جہ بھی تھا دہو بندا صفالیہ کے خواجہ سراؤں کے لائے بیس نفطار سمور کا اون باخی قنطا رقصد میں درس صفاحی زر بیں اور دوسوفرانسی تلوارین خلیفہ تھم نے ان لوگوں کے تحاکف کو قبول فر مایا اور ان شرائط سے مصالحت کرلی کہ یہ دونوں ان قلعوں کو منہدم و مسار کرا دیں جو حدود و میما لک اسلامیہ کے قریب واقع بین اور پیدونوں آئندہ اپنے کی ہم یہ دونوں ان قلعوں کو منہدم و مسار کرا دیں جو حدود و میما لک اسلامیہ کے قریب واقع بین اور پیدونوں آئندہ اپنے کی ہم یہ دونوں ان قلوں کے خلاف نہ کریں اور عیسائیوں کو مسلمان تا جروں کی مزاحت اور ایڈ ارسانی سے دوک ویں۔

غرسید بن شانج سے تجد پدمعامدہ اس کے بعدغرسید بن شانجہ بادشاہ بشکنش کے سفراءرو سااورعلاء نصار کی کے ایک گروہ کے ساتھ دربار تھم میں حاضر ہوئے مصالحت کی درخواست پیش کی اگر چداس نے سفارت جیجنے اور مصالحت کی درخوست کرنے میں توقف کیا تھا گرخلیفہ تھم نے اپنی فیاضی اور عام اخلاق سے اسے محروم ندرکھا اس کی بھی درخواست منظور فرمالی ۔ چنانچ سفراء بادشاہ بشکنس نے کامیا بی کے ساتھ مراجعت کی۔

لرز بن بالکش کی سفارت منه میں مادر ارزیق بن بلاکش (سردار مغربی جلیقہ جوسب میں سربر آوردہ اور متاز

اس کے رہین کوقر طبہ لے آئیں بیوا تعداد سے کا ہے۔

ا ایک قنطار سوطل کا ہوتا ہے اور ایک رطل برابر ہوتا ہے ۳۳ تولد کے ۱۲ امتر جم ع قصد بریا قز دیرا یک معدنی جسم ہے۔ اامتر جم۔

تھم دیا اوراس سے ملنے کا ایک خاص دن مقرر کیا۔جس میں تمام شاہی محل اور دربار آ راستہ کیا گیا۔ چنا نچیہ ماورلرزیق نے عاضر ہوکر مصالحت ومراسم اتحاد قائم رکھنے کی درخواست پیش کی ۔ خلیفہ تھم نے اس کی خواہش اور استدعا کے مطابق اس کے بیٹے کیلیے عہد نامہ لکھ دیا اورا سے بہت سامال وزرعطا کیا اوراس کے ہمراہی وفو دمیں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک خچر سواری کے لئے مرحمت ہوا جس کی زین اور لگام مطلاتھی اور جھول دیبا کی تھی اس کے بعد خلیفہ تھم کے اراکین دولت نے بھی اس سے باز دید کی ملاقات کی۔

ملوك زنا ننه ومغرا وه اور مكناسه كي اطاعت : أن وأقعات كے بعد خليفة تكم كي فوجيس حدود المغر ب الاضي اور المغر بالاوسط کی جانب بڑھیں اور ملوک زناتۂ مغرادہ اور مکناسہ کوخلیفہ تھم کے شاہشاہی اقترار کے تسلیم کرنے کا پیام دیا ان لوگوں نے بطبیب خاطرا پنے کوخلیفہ تھم کےظل حمایت میں داخل کر کے اس کے اقتدار شاہی کوشلیم کرلیا اور اس کے نام کا خطبہ اسيخ يهال كى جامع مساجد من يؤصف كقراس وجرس حكومت شيعداور والتواموية الدلوسيد مين عداوت بيدا موكن اوران ملکوں میں ایک کا دوسرے سے نصادم ہوا۔

بنی آل خزر اور بنی الی العافیہ کے وقود ان کے لوک میں ہے بنی آل خزراور بنی ابی العافیہ بطور وفد کے در بار عظم میں حاضر ہوئے تھے۔ چنا نجی خلیفہ تھم نے آن لوگوں کومعقول صلے عنایت کئے نہایت احترام سے تھبرایا اور نہایت عزت سے والیس کیا۔ان کے سرداروں میں سے بن ادریس کوسرحد پرسرسبروشاداب مقام پر چندروز رہنے کے لئے جگہ دی پھر براہ دریا انہیں قرطبہ لے آیا اور خلاوطن کر کے اسکندریہ کی جانب روانہ کردیا جبیبا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے۔

علم وادب كى سريرستى: خليفة علم علوم اورفنون كاشيدائي الل علم وفضل كا قدردان اورعزت كرنے والا تھا۔ ہرشم كى کتابوں کا بے حدشاکق تھا'اس نے ایک بہت بڑا کتب خانہ بنوایا تھا۔جس میں بےشار کتابیں تھیں اس سے پیشتر ملوک اندلس میں ہے کی نے اس فقر کتابیں نہیں جمع کی تھیں۔

ا بن جزم کہتا ہے کہ جھے خواجہ سرتکمید نے جو کتب خانہ واقع مکان بنی مروان کا داروغہ تھا اطلاع دی ہے کہ حکم کے شاہی کتب خانہ میں صرف دواین کی فہرست کی چوالیس جلدی تھیں ہر فہرست میں بیس بیس اوراق تھے جس میں سوائے دواوین کے اساء کے اور کتابوں کے نام نہ تھے تھم نے دارالحکومت قرطبہ میں علم وفضل کا بازار لگا دیا تھا' دور درازملکوں سے اہل علم وفضل اس کی کشش مقناطیسی سے <u>تھنچے چلے آتے تھے۔ ابوعلی القالی مولف کتاب الا مانی بغ</u>داد جیسے اسلامی دار السلطنت ے قرطبہ چلا آیا خلیفہ تھم نے اس کی بے حدعزت اور فدر افزائی کی اہل اندلس نے اس کے علم سے فائد واٹھایا برنظر فذر افزائی خلیفہ تھم نے اسے اپنے مخصوص مصاحبوں میں داخل کرلیا اوراس کے علم سے مستفید ہوا۔ نا ورنایاب اورنی کتابوں کے باہم پہنچانے کے لئے تمام عالم میں معتر آ دمیوں اور تجار کوروانہ کیا کہ جس قدر نا در کتابیں دستیاب ہوں زر کثیر ان کی خریداری میں صرف کر کے انہیں حاصل کرلیں اور قرطبہ بھیج دیں۔ جہاں کہیں سن یا تا کہ فلاں مخف نے فلاں کتاب تصنیف کی ہے فوراً اس ہے قبل اشاعت اس كتاب كوخر يدكر كے اپنے كتب خاند ميں داخل كر ليتا تھا۔

ظیفہ جمکم کی وفات: فلیفہ جم کے عہد حکومت میں اس کی فوجیں بلا دسر حدی المغرب الاقصیٰ اور المغرب الاوسط کو ہرا ہر

پا مال اور تا راج کرتی رہیں۔ ملوک زناتہ مغرادہ اور مکناسہ نے نہایت خوشی سے اس کی حکومت اور شاہی افتد ارکوشکیم کیا۔

اس کے نام کا خطبہ اپنے ہاں کے مغیروں اور مبجدوں میں بڑھا۔ یہی وجہ تھی کہ جھم نے حکومت شیعہ سے جو کہ ان دنوں اس کے گردونو اس میں بھیلی ہوئی تھی۔ مقابلہ کیا۔ ان کے ملوک وسلاطین آل خزر اور بنی الج العافیہ بطور وفد اس کے دربار میں آل خزراور بنی الج العافیہ بطور وفد اس کے دربار میں آئے ان لوگوں کے وفد کی بے حد عزت کی اور معقول جائز ہے عنایت کئے۔ اس کے بعد خلیفہ تھم المستعمر باللہ اموی تاج دارا ندلس مرض فالح میں مبتل ہوا۔ رفتہ رفتہ مرض نے اس قدرتر قی کی کہ صاحب فراش ہو گیا اور سولہ برس حکومت کرکے اخلیفہ تا مرفق اگر پھر بھی کی سوانح پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر چھم اس شان وشوکت اور عب داب کا حکم ان ندھا جیسا اس کا باپ خلیفہ ناصر تھا اگر پھر بھی اس کے حیال سے بوری کے سارے ساطین سرعوب ہور ہے تھا دراس سے مراسم اتحاد قائم رکھنے واج عثر وعزت تھے۔ تھے۔ اس کے بوری کے سارے ساطین سرعوب ہور ہے تھا دراس سے مراسم اتحاد قائم رکھنے واج عثر وعزت تھے۔ تھے۔ اس کے بوری کے سارے ساطین سرعوب ہور ہے تھا دراس سے مراسم اتحاد قائم رکھنے واج عثر وعزت تھے۔ تھے۔

آردون کا چیرہ ان فقروں کے سننے نے طرط سرت سے جیکنے لگا 'جوش میں آ کرفرش کو چوم لیا جوشاہی تخت کے بیچے بچھا ہوا تھا اور مجروالحاح سے عرض پرداز ہوا '' بین امیر المومنین کا غلام ہوں اور امیر المومنین کے فضل واحسانات سے اُمیدر کھتا ہوں کہ جہاں پر اور جس خدمت پر امیر المومنین اپنے احسانات وافضال سے اس بندہ ورگاہ کو مامور کریں گے نہایت سچائی اور اردات مندی ہے اس خدمت کو انجام دے گا'' ۔ خلیفہ تھم نے جواب دیا ''تم ہمار نے خیال کے بزوگیہ اس مرتبہ وعزت کے لائق ہوجس پر ہماری عنایات مبذول ہو گئی ہیں ۔ عنقریب ہمارے احسانات اور افضال تم پر اس قدر آ رام اور آ سائش پاؤں گئے کہ تمہار ہے اہل ملت اور اہل خاندان تم پر رشک کریں گے اور تم و کھولو گے کہ ہمار نے طل عاطفت میں آ جائے ہے کس قدر آ رام اور آ سائش پاؤں گئی ہو۔

هماردون بین کرفرط مرت سے بحدہ میں گر پڑا تھوڑی دیر کے بعد سراٹھا کرگزارش کی'' شانجہ میرا چازاد بھائی خلیفہ سابق کی خدمت میں فریادی بن کرحاضر ہوا تھا اس کی رعیت نظام و بداخلاق کی وجہ سے معزول کر دیا تھا اوراس کی جگہ مجھے سرداری کے لئے متحب کیا تھا۔ حالا نکہ میں نے اس کی کوشش نہیں کی تھی۔ چنا نچہ میں نے اس بخت حکومت سے اتار دیااور وہ مضطرب محال پر بشان مرحوم خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مرحوم خلیفہ نے اس کی عرف وقت قیر کی اوراس کی خواہش کے مطابق اس کی مدد کی گراس نے اپنے مخال پر بشان مرحوم خلیفہ اوران کے بعدا میرالمومنین کے تھے۔ یہ فرائض منصی ادانہ کئے اور ندا حسانات شاہی کا شکر بیا داکھنے میں اور وہ بدل و جاس پر مرحوم خلیفہ اوران کے بعدا میرالمومنین کے تھے۔ یہ اراد تمند بلاکس ضرورت اور حاجت کے در دولت کی آستانہ بوس کو خواست کی جواس پر مرحوم خلیفہ اوران میں کی ایک کے طف وگرم کا خواست کا امرید واراور خلاف نے نہا ہی کے لطف وگرم کا خواست کا درجہ نہ ایک میری جانب سے میری رعایا کے خیالات اجھے میں اور وہ بدل و جاں میری حکومت کے خواہل میں ''۔

ظیفہ تھم نے ارشاد کیا ''ہم تبہارا مطلب ہجھ گئے۔ عنقریب تم ہمارے احسانات اور عنایات کا دو چنداس ہے تمرہ عاصل کروگے۔ جس قدر کہ ہمارے نامور باپ نے تمہارے ہم چتم پر کئے تھا گرچا کے سبقت کی فضیات حاصل ہے گریہ فضیات آلی تہباں ہے کہ تبہاری تعومت کی بنیاہ شخکم کر انداز کئے جا ئیں ان شاء اللہ تعالیٰ تم ہمارے حضور ہے قابل رشک ہوکرا پن طک واپس جاوگ ہم تمہاری حکومت کی بنیاہ شخکم کر ویل گئے ہم انہیں اس خالفت کا مزہ چکھا کیل گئے۔ ہم اپنے احسان اور فضل عام ہے تہمیں اس تربین کیل گئے ہم تمہاری خالفت کر یں گئے ہیں ہم اے پر بہنچا کیل گئے ہم بہیں عطا کریں جس پرتم پہلے تھا ور جو بلادتم ہے چین لئے گئے ہیں ہم اے پر تمہاری تقریبی واپس دیں گے۔ واپسی کے وقت ای مضمون کا فرمان گلوکر ہم تمہیں عطا کریں گئا کہ دو تھا گئے تا دور تمہاری امیدے زیادہ اپنی عظا کریں عظا کریں عظا کریں کے تابی واپس دیں کے دور تابی خالفت کرے۔ ان شاء اللہ تعالی تمہاری امیدے زیادہ اپنی عظا کریں عظا توں سے محفوظ اور مسرور کریں گے۔ واللہ علی ما فقول و گیل "

اردون نے بین کرشکراندگادوبارہ عجدہ گیااوراجازت حاصل کر کے الئے پاؤں دربار ہے لوٹا تا کہ خلافت مآب کی طرف وآپی میں پیچھانہ ہو۔
دوخواجہ سرا اردون کے دونوں باز و پکڑ کے بحل غربی کے حق میں لائے اب اردون کے ہوش وہواس درست ہو گئے تھا تکھیں اٹھا کر پھر مجلس شرقی کی طرف دیکھا تو تخت شاہی کو خالی پایا شاہی تخت کی طرف جدہ کیا۔ بعد ازاں وہی دونوں خواجہ سرا اردون کواس حال ( کمرہ) میں لائے ہو بجلس غربی ہی طابوا اورا سے ایک کھی گئی گلاے پرجس پرطلائی کا م بناہوا تھا بھا بات میں جعفر حاجب (لارڈ چیمبرلین) آپنچ پاردون دیکھ کراٹھ کھڑ اہوا ہراہ بخروا کہا تھی اور اس کے بیاس بیٹھ کر باتیں کو برحقا۔ جعفر نے دست بوی ہے روک کر معافقہ کیا اور اس کے بیاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا اور اسے خلافت مآب کے ابقاء وعدہ کا انجھی طرح سے بھین ولایا اس سے اردون کی مسرت اور خوشی دو چند ہوگئی۔ اس کے بعد حاجب نے اردون اور اس کے تمام ہمراہیوں کو اعلیٰ قدر مراتب خلات یہ دیا تھا دیا تھا کہ بڑے ہو گئی اور اس کے تمام دارالخلافت خلاص سے خلاجہ دیے شعراء نے قصائد پڑھے۔ تمام دارالخلافت قرطبہ شرص میں مرت کا ظہار کیا گیا۔ ( کی موالمقاری مطبوعہ لیون جلداول صفحات میں الاقالے یہ 18کا)

 Barrier Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of th

Section 1

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

s production and a second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

## چاچ: کوسی دورزوال مشام الموئد باللد

تخت شینی اس کے بعداس کے بیٹے ہشام نے تخت خلافت پر قدم رکھا۔ یہاں وقت کم س تھا۔ قریب بلوغ پہنے گیا تھا۔ خضاء خلیفہ تھم نے ہشام کے زمانہ ولی عہدی میں محد بن ابی عامر کو ہشام کی وزارت پر تعین کیا تھا۔ محمد بن ابی عامر پہلے وفتر قضاء علی ملازم تھا 'خلیفہ تھم نے اس کی ملازمت کو تکمہ وزارت میں تبدیل کر دیا۔ رفتہ رفتہ تمام اُمور کا انظام اس کے سپر وکر دیا گیا۔ آ دی ہوشیاراور کفایت شعارتھا 'مستقل طورے وزارت کا کام کرنے لگا اور خلیفہ تھم کی آ تھوں میں بھی عزیز اور موقر ہو گیا۔ جب خلیفہ تھم نے اپنا سفرونیا تمام کیا اور ہشام کی حکومت کی بیعت کی گئا اور ''الموند'' کا مبارک خطاب قبول کیا۔ اس وقت محمد بن ابی عامر نے خلیفہ کے بھائی کو جو کہ دعوے وار خلافت وامارت تھا۔ بڑی بڑی جو کی چالوں سے قبل کیا۔ بعدہ جعفر بن عثان مصحفی (خلیفہ تھم کے حاجب) غالب والی کمدینہ سالم خوجہ سرایاں محل سرائے شاہی اور ان کے سرداروں فاکن اور چوذر سے سازش کی اور اس معاملہ میں ان لوگوں کو شریک کر کے مغیرہ کو قبل کیا اور کا میابی کے ساتھ ہشام کی خلافت وامارت کی سب سے سازش کی اور اس معاملہ میں ان لوگوں کو شریک کر کے مغیرہ کو آل کیا اور کا میابی کے ساتھ ہشام کی خلافت وامارت کی سب سے عاملہ لے گی۔

محر بن الی عامر : محر بن ابی عامر کے اختیارات جو کہ بشام کی کم سنی کی وجہ سے اُمورسیاسی میں پیش پیش ہور ہا تھا اور سلطنت و دولت کے سیاہ وسفید کرنے کا مختار ہو گیا تھا۔ خلیفہ تھم کی وفات کے بعد بے حد بردھ گئے۔ اہل دولت اراکین سلطنت کے ساتھ چالیں چلنے لگا ایک کو دوسرے ساڑا دیا۔ بعض کو بعض کے ذریعہ سے قبل کرایا۔

منصورین ابی عامر قبیلہ یمید خاندان معافر سے تھا۔ اس کانام محمہ تھا۔ عبداللہ بن ابی عامر بن محمہ بن عبداللہ بن عامر محمہ بن ولید بن یزید بن عبدالملک معافری کا بیٹا تھا۔ عبدالملک معافری (منصور کا جداعلی ) طارق فاتح اندلس کے ہمراہ اندلس محمہ بن ولید بن یزید بن عبدالملک معافری کا بیٹ بوا جا اقبال ایکا م کئے تھے منصور ابن عامر بھی بہت بوا با اقبال شخص تھا۔ ایک چھوٹے عہدہ ہے وزارت کے مرتبہ تک پہنچا۔ خلیفہ تھم جیسے مخص نے اپنے بیٹے ہشام کا قلمدان وزارت اس کے بیپر دکیا جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں۔

محمد بن عامر کی حکمت عملی : خلیفه هم کے انقال کرجانے پر خلیفہ شام نے محمد بن ابی عامر کو جابت کا عہدہ عنایت کیا۔ محمد نے اپنی مد برانہ چالوں اور حکمت عملیوں سے خلیفہ ہشام کو ایسا کچھ دبالیا کہ وزیروں کو بھی باریاب ہونا دشوار ہوگیا۔ بھی انفاق سے ان لوگوں کو ایسا دن نصیب ہوتا تھا کہ جس میں بیلوگ در بارشاہی میں حاضر ہو کر سلام کرتے پھر الٹے پاؤں واپس آتے تھے شاہی فوجوں کی شخوا ہوں میں محقول اضافہ کیا۔ علاء کے مراتب بڑھائے 'اہل علم کی قدر افزائی کی۔ اہل بدعات کا قلع قمع کیا۔ نہایت دانشمند' صاحب الرائے' شجاع' فنون جنگ سے واقف اور فد جب کے بے حد پابند تھا۔ اراکین دولت اور روئا سلطنت میں سے جن لوگوں نے اس کی مخالفت اور اُس کے کاموں میں مزاحمت کی۔ ان لوگوں میں سے کسی کو خکمت عملی معزول کیا' کسی کا درجہ توڑ دیا اور کسی کو کسی ذریعہ سے قرار کر دیا۔ بیٹما م امور خلیفہ ہشام کے حکم اور شاہی فرمان کے ذریعہ سے شکل معزول کیا' کسی کا دور اور اور کی حالم ایک کا موں کا خاتمہ کر دیا اور ان کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ سب سے مردود کرنے پر ابھار دیا۔ حاجب صحفی نے ان لوگوں کو ذکیل کر کے قصر خلافت سے نکال دیا' بیلوگ تعداد میں آٹھ سویا سے مردود کرنے پر ابھار دیا۔ حاجب صحفی نے ان لوگوں کو ذکیل کر کے قصر خلافت سے نکال دیا' بیلوگ تعداد میں آٹھ سویا سے خاتھ کے۔

اس کے بعد محد بن ابی عامر نے عالب (حکم کے موالی اور سپ سالا را فوائ سرحدی) کی بیٹی سے عقد کرلیا آور حد درجہ اس کی اطاعت اور فرمان برداری کرتا رہا۔ اس کے ذریعہ سے اس نے صحفی کے اقتدار کو گھٹایا اور اس کے اثر کوامور سلطنت سے محوو نیست و نا بود کر کے معزول کر دیا۔ اس کے بعد عالب سپ سالا را فواج سرحدی کی اکھاڑ بچھاڑ ، جعفر بن علی بن حمدون والی مسیلہ کے ذریعہ سے کی بیعنفروہ ہے جو شروع عہد حکومت میں زنا تداور بربر یوں کو لے کر حکم سے لڑا تھا۔ غالب کی برخانتگی کے بعد اس نے جعفر پر بھی اپنا ہا تھ صاف کیا۔ عبدالودود ابن جو ہراور ابن ذی النون وغیرہ جسے سرداران عرب سے سازش کر کے جعفر کی زندگانی کا بھی خاتمہ کردیا۔ الغرض محمد بن ابی عامر نے اراکین سلطنت اور سرداران دولت کی اکھاڑ سے فارغ ہو کر لشکر کی آرائتگی کی جانب توجہ کی سرحدی باشندوں زنا تداور بربر سے شاہی لشکر مرتب کیا۔ ضہاجہ مغرادہ ، پی برزال اور کمناسہ وغیرہ کی حکومت وسلطنت کے اہم اور ذمہ داری کے کام سپر دکئے۔ انہی لوگوں کوافواج شاہی کی برداری عطاکی۔

محکہ بن ابی عامر کاعرون جمہ بن ابی عامر نے انہیں چالوں اور عکمت عملیوں سے نوعر خلیفہ شام کوشاہ شطر نے بنا کر قصر خلافت کی بساط پہنچا دیا اور خود حکم ابنی کر حکومت کرنے لگا۔ خلیفہ شام ابنی شان خلافت کے جوئے کل سرائے خلافت کی چارد یواری کے اندر بیٹھار ہا اور محمہ بن ابی عامر نے بلا دہسپانیہ میں ابنی حکومت اور رعب داب کا سکہ چلا دیا۔ تمام امور سلطنت کا نظم و نسق خود کرتا تھا سرحدی عیسائی شیزادوں پر بمیشہ فوج شی اور جہاد کرتا تھا۔ اہل بر بر اور زناتہ کولشکر کی امرواری اور بڑے بڑے براے مراتب دیتا تھا اور عرب نژادوں کے اثر کو آہتہ آہتہ گھٹا تا جاتا تھا۔ حق کہ کمال استقلال اور استحکام کے ساتھ حکومت پر قابض ہوگیا جوارا کین دولت اس کے سدراہ شے ان کے نام ونشان کومٹا دیا۔ خاص اپنی سکونت کے لئے ایک شہر موسوم بہ زاہرہ آباد کرایا۔ شاہی خزائن 'میکزین اور برقتم کے اسباب و بین اٹھا لے گئے۔ اور و بین تخت حکومت پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے لگا۔

خچرین ابی عامرنے فقط اس پراکتفانہیں کیا تھا بلکہ پیتھم بھی صا در کیا تھا کہ بادشاہوں کی طرح میری تعظیم وتکریم کی جائے اور انہی کی طرح مجھے آ داب والقاب لکھے جا کیں'' بایں ہمدالحاجب المنصور'' کے لقب سے اپنے کو ملقب کرتا تھا۔ خطوط فرامین اور شقے اسی کے نام سے جاری کئے جاتے تھے منبروں براس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ سکہ بھی اسی کے نام کا مسکوک کرایا گیا مجھنڈوں پر بھی اس کا نام کھوایا گیا۔اس کا خاص دفتر علیحدہ تھا۔اس کی فوج بربر بوں اور آنز ادخلاموں سے مرتب تھی۔ نومسلموں اور غلاموں کو بڑے بڑے عہدے دیئے جاتے تھے۔ان چالوں اور حکمت عملیوں سے جے چاہا کر گزرا جواں مرداور دلیرتھا۔ جہاداور جنگ کفار پراکثر بذانہ جاتا تھا۔اپنے زمانیہ حکومت میں باون جہاد کئے ایک جہاد میں بھی اس کا جھنڈا سرنگوں نہیں ہوا' اور نہاس کی فوج برادشتہ خاطر اور بددل ہوئی' نہ تو اس کی فوج کوکوئی صدمہ پہنچا اور نہاں کے کسی سربیا کو ہلا کت کا سامنا ہوا' اس کی فوج ظفر موج سرحدی بلاد سے تجاوز کر کے سواحل بر برتک بیٹنج گئی تھی۔ مد برانہ چالوں سے ملوک بربر کو ہا ہم لڑا کران کی قوت کوفنا کر دیتا تھا۔ یہی اسباب تھے جن سے اس کی حکومت کا سکہ تمام ملک مغرب میں کامیاتی کے ساتھ چلا۔

فاس برفوج کشی : ملوک زنانہ نے اپی بدا قبالی کا یقین کر کے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی اس کے شاہی اقتدار کو بخوشی خاطرتنكيم وقبول كرليا تفا 'اس كابيثا عبدالملك ملوك مغراده آل خزر كي سركو بي كوفاس برچڙ ها كيا تفا-اس فوج يشي كاسب بيه جوا تھا کہ زیری بن عطیہ با دشاہ مغرادہ نے خلیفہ بشام کو ناتجر بہ کا رحکمرال تصور کر کے خلیفہ بشام کے مما لک محروسہ کواپٹی حدود ملكت ميں ملاليا تھا۔عبدالملك نے ١٩٥٦ مين زيري پرفوج كشى كى اور پينچة بى فاس بركاميا بى كے ساتھ قبضه كرليا كاميا بى کے بعدا پی طرف سے ملوک زنانہ کو ملک مغرب اور اس کے صوبجات سلجماسہ وغیرہ پر مامور کیا جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے۔ زیری بن عطیہ نے تا ہرت میں جا کر پناہ لی۔ چنانچہ اسی زمانہ فراری میں مرگیا۔ اس کے بعد عبدالملک واضح کو ملک مغرب کی حکومت پر مامورکر کے قرطبہ کی جانب واپس ہوا۔

محمد بن الى عامركى وفات جمع عبن ابي عامر ملقب بمنصور اعظم جودر حقيقت اسم باسمي تقاايس غلبه اور رعب داب كي

ل سربیاں فوج کو کہتے ہیں جو شخون مارنے کی غرض سے شب میں حملیا ور ہوتی ہے۔

ع مؤلف كتاب نف الطيب تحريك تاب كين صوراعظم ك حالات مين ابن معيد ن كلصام كرمجر بن عام ملقب بمنصوراعظم قربير تمش كار بنے والا تھا۔اس کامورث اعلی عبدالملک طارق فاتح اندلس کےساتھ اندلس آیا تھا۔

این حبان نے اپنی کتاب مخصوص دولت عامر میر میں فتح نے مطح میں ججازی نے مسہب میں شرفتدی نے طرف میں بالا تفاق تحریر کیا ہے کہ منصور اعظم قریرتریش کا اصلی باشنده تھا۔لؤکین ہی ہے قرطبہ چلا آیا تھااور پہیں تعلیم اور تربیت حاصل کی۔اس کے بعد کل سرائے خلافت کے قریب ایک دکان لے كرخطوطانويكى كرنے لگا۔ خدام قصرخلافت كےخطوط اوراہل غرض و حاجت مندوں كے عرضياں لكھ كراپني اوقات بسركرتا تھا۔ا تفاق ہے' نسيدہ صبی ادر موید (بشام) نے صاب کے کھوائے کے لئے منصوراعظم کو بلوا بھیجا منصوراعظم نے دیانت داری اور مستعدی نے اس خدمت کا انجام دیا۔ بعض خواجہ سرایوں نے بھی سلطانہ بیکم ہے منصوراعظم کی تقریب اور توصیف کی' سلطانہ بیگم اس کی خدمت سے اس ورجہ خوش ہوئیں کہ اسے بعض مواضعات کا قاضی مقرر کردیا۔ آ دی ہوشیار تھا اور زمانہ کی رفتارے آ گاہ تھانہایت دانائی ہے اس خدمت کو انجام دیا۔ تھوڑے دن میں اشبیلیہ کی زکو ق اور ورافت كاسر وفتر مقرر كيا كيا- أس نے اپني خداداد قابليت اور نيزتجا كف ونذرانوں سے سلطان بيكم كواپنے أو پراس قدر مهر بان بناليا أوراس قدر رسوخ بڑھالیا کہ کئی اور کوخواب میں بھی اس زمانہ میں پیمرتبہ حاصل نہ ہوا تھا۔ اس کے باوجود اس نے مصحفی کی اطاعت اور فرمانبر دار کی لائھ

#### ستائیس سال حکومت کر کے جہاد سے واپس آتے ہوئے مدینہ سالم میں بیٹنج کرم ۵ کے ۱۰۰۳ میں رامی ملک عدم ہوا۔

هم مین دره مجربهی کوتای نه کی حتی که مشام تحف حکومت پرجلوه افزور هوامشام کی عمراس وقت باره برس کی تھی۔سلطانیہ بیگم امور سلطنت میں پوری پوری مداخلت تھی اور مجدین ابی عامرا پیششریفانہ طرزعمل اور عاملانہ مدامیر سے اس کا پیش دست تھا۔

ا تفاق سے اسی زمانہ میں عیسائیوں نے ممالک اسلامیہ پرفون کئی کی مصحفی نے ان کی مدافعت پرچر بن ابی عامر کو مامور کیا ہمر بن ابی عامر نے بہ عنایت اللہ جل شانہ بیسائیوں کو شکست دے دی۔ اس سے اس کی مقبولیت اور بڑھ گئی خواص اور عام اسے مجت کی نظروں ہے دیکھنے لگے داوود ہش کا مادہ بھی اس میں موجود تھا۔ کچھلوگوں کو اس سے مجت ہوگئ غرض کی کواپئی مردائل اور جن لوگوں نے اس کی ذرہ جربھی مخالفت کی بیائے ان کی جانب سے خطرہ ہوا۔ قانون سے کسی کواپئی عاملانہ تد آئیں سے اپنا ہمدرداور بہی خواہ بنالیا اور جن لوگوں نے اس کی ذرہ جربھی مخالفت کی متعلقہ فوج سرایان صقالبہ یعنی سلیو ) کو نکلوا محکمت عملی سے حرف غلط کی طرح سے نکال بھینک دیا۔ صحفی کے ذریعہ سے صقالبہ (محل سرائے خلافت کی متعلقہ فوج سرایان صقالبہ یعنی سلیو ) کو نکلوا دیا۔ اس کے بعد صحفی کو جوڑ توڑ لگا کر عالب کے ذریعہ سے معزول کیا۔ پھر غالب کو جعفر کے ذریعہ اپنے تیر مقصود کا نشانہ بنایا۔ چندروز بعد جعفر کو عملہ کے باتھوں ذکیل وخوار کیا۔

حقیقت سے کہ منصوراعظم اینے ارادوں میں حد درجہ کامستقل اوران کے پورے کرنے میں نہایت مضبوط تھا۔ ان انتخاص کی معزولی و پرطرفی ال وجه ہے نہیں ہوئی کہ پیلوگ منصوراعظم کی ترقی کے سدراہ تھے بلکہ ملکی وسیاحی مصلحتوں نے منصور کوان لوگوں کی معزو کی اور برطر فی پر ماکل اور آمادہ كيا تفاءان الأكول في البي غرضول كوملك ودولت بسيانيكونشا نه بناركها تفاا ورمضور أعظم كويديا نين پيندندا تي تفيس اس يجرز باز كومؤرجين مغرب نے اندلس کے لئے نمونہ رحمت الی شار کیا تھا۔ اس نے اندلس کے خود غرض قبائل عرب کو پر بریوں اور جنبیوں کے ذریعہ سے ذیر وز برکر کے اندلس کو پُر امن اورمهذب حكومت بناياتها-اس ككارنا مايسي بي جوآب زرب لكصرجان كقابل بين اس نياسي زمان حكومت بين ٥٦ جهادس عد كفار بریج آور کسی میں بھی ناکامی نہیں ہوئی۔ بنفس نفیس اڑا ئیول میں جاتا تھا عیسائی سرحدی سلاطین کوایک دوسرے سے اُڑا کر کمزور کررکھا تھا۔ اس کی نسبت لقح میں فتح تحریر کرتا ہے۔ کانت ایامہ احدایام وسہام باشدار شدسہام غزالروم شایٹا وصا کفیہ وضلی فیما پروم زاجراً وعانقاً۔ اس عروج وسطوت اور ترقی كے باوجوداس نے اپن نام سے ' حاجب ' كے لقب كور كنبين كيا تھا۔ نسبًا باپ كى جانب معافى تعااور ماں كى طرف سے تيسى للمذا دونوں جانب ے اسے شرافت کہتی حاصل تھی منصوراعظم نے اپنے زمانہ حکمرانی میں رفاہ عام کے بھی بہت سے کام کئے تھے جس سے اس کی نیک نیتی اور نفع رسانی خلائق کا جوت ملتا ہے۔ان میں سے ایک قرطبہ کے نهراعظم کابل ہے۔ابتدائے کم علاج میں اس بل کابنیادی پھر رکھا اس سے کے نصف میں بن کر تیار ہوا۔ایک لا کھ چاکیس ہزار۔(ایک دینارتقریباً نوروپیر) ہوتا ہے) صرف ہوئے تھے۔ایہا ہی ایک دوسرالی نہراستجہ پر بغرض رفاہ خلائق تغیر کرایا تھا۔ جامع معبد قرطبہ کی تمارت میں بھی معقول اضافہ کیا تھا۔ تمام ملک اندلس میں سڑکیں بنوا کیں دشوارگز را پہاڑیوں کو کاٹ کرزائے بنوائے جس پر ہر کہد دمہ با سانی سفر کرسکتا تھا۔منصوراعظم کی واقف کاری سیاست اور بیدار مغزی غیر معمولی تھی اے ملک کے تمام حالات معلوم ہوتے رہتے تھے۔ اہل حبان تحریر کرتا ہے کہ ایک روز شب کے وقت منصور اعظم اپنے محل سرامیں بیٹھا ہوا تھا۔ شدت کی بارش ہور ہی تھی۔ تند اور تیز ہوا مصندی چل رہی تھی۔تاریکی الیم تھی کداینا ہاتھ نظر نہ آتا تھا۔منصور نے دستہ نوج سواران میں سے ایک سوار کوطلب کر کے تھم دیا کہ اس وقت طلیارش کے راستہ پر جا کر کھڑے رہوجو تخف سب سے پہلے تہماری طرف سے ہوکر گزرے اسے میرے پاس کے آؤ۔ چنانچہ بیسوار گھوڑھے پرسوار ہوکر طلیارش کے داستہ پر جا کرای ابر بارش برف اورطوفان میں کھڑا ہوا قریب فجرا کی ضعیف اور معمر محص گدھے پرسوار آتا ہوانظر آیا اس بوڑھے کے پاس ککڑی کا نے کے چنداوزار جمی تھے سوارنے دریافت کیا''اے بوڑھے اتوا سے وقت میں کہال جاتا ہے؟''بوڑھے نے بحواب دییا لکڑیوں کے لئے جاتا ہوں'' سوار نے اپنے دل میں بی خیال کرے کہ یہ پوڑھا غریب لکڑیوں کے کاشنے کو پہاڑی طرف جارہا ہے اس مے منصور کی کیا غرض ہوگی سیجے تعرض نہ کیا۔ بوڑھا آ گے بڑھ گیا۔ چربیسوار دل ہی دل میں سوچ کرمنصور کی سطوت اور جروت سے ڈرا اور لیک کراس بوڑھے کو جھٹ پٹ گرفتار کرلیا۔ بوڑھے نے منت وساجت کی کہ مجھے چھوڑ دو مفور کی کوئی غرض مجھ سے نہ لکلے گا۔ میں اپنے پیٹ کے دھندے کے لئے جارہا ہوں۔سوار نے ایک بھی نہتی کشال کشال مضور کی خدمت میں لایا۔ منصور اس وقت تک بیشا ہوا اس سوار کے آنے کا انتظار کر رہا تھا ایک ساعت کو ملک نہیں جھیگائی تھی منصور نے بوڑھے کو دیکھتے ہی خدام کو جامہ تلاشی کا اشارہ کیا۔ خادم نے تلاشی کی گر کچھ برآ مد نہ لاہ

جم ہوا منصور نے کہا'' اچھااس کے گدھے کے پالان کی تلاثی لو' خدام نے پالان کی تلاثی لی' تو اس میں سے ایک خط برآ مدہوا یہ خط عیسا ئی جلا وطنوں نے ان عیسائیوں کو تحریر کیا تھا جو منصور کے یہاں فوجی خدمات پر مامور تقص ضمون بیتھا کہ''موقع پا کرمنصور کا کام تمام کردو'' منصور نے مضمون خط سے مطلع ہوکر تمام عیسائیوں کے لی کا تھم و بے دیاا نہی عیسائیوں کے ساتھ اس بوڑ ھے تنص کی بھی گردن ماردی گئی۔

منصور نے بین گرارشاد کیا دلوتالاؤ "جب وہ لوٹالایا گیا تواس بے دریافت کیا۔ تو نے شیلا بیکہا ہے یا اعتقاداً اور تولا افسر خواند نے عرض کیا ہیں نے اعتقاداً اور تولا افسر خواند نے عرض کیا ہیں نے اعتقاداً کہا ہے 'تمثیلا نہیں کہا منصور نے نوش ہو کر دوشعراور پڑھے جس کا مضمون پر تھا۔ کیا تھا۔ کیا تھا۔ کی فردگر اشت نہیں دیکھی بالضروراس کا احساس سب کی گردن پر ہے ایسا ہی اللہ تعالیٰ جب کی بندہ سے درگزر کرتا ہے تواسے جنگ میں داخل کر دیتا ہے ''منصور نے خوش ہو کر تھم دیا ہے رہا کردواور جس قدراس نے روپیٹین کیا ہے اسے میرے نال سے پورا کر کے داخل خزانہ کردو۔

منصوراعظم کے مزاج میں جہاں اس قدر فروگز اشت بھی وہاں وہ قوآنین اورا حکام شرعیہ کا بے حدیا بند بھی تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی جرم میں اس كامينا ما خوذ ہوكر قاضى كے روبرو بيش كيا كيا۔ قاضى نے حد شرع كئے جانے كاحكم ديا۔ منصور كا بينا يہ مجھ كركه ميراباپ حكومت وسلطنت كے سياہ وسفيدكرنے کا مخارہے مجلس قضا ہے اپنے مکان پر چلا آیا۔منصورکواس کی خبر لگی نواس نے بے حد ناراضگی ظاہر کی اور اسی وقت گرفتار کرے قاضی کی خدمت میں بھیج دیا۔ قاضی نے شرعی حد کا نفاذ کیا۔ چنانچہای حدیں وہ مربھی گیا اور منصور نے اُف تک نہ کی۔منصور اعظم جس وقت نوج کا جائز ہ لیتا اور تو اعدا در پریڈ کے میدان میں ہوتا اس وقت بیمعلوم ہوتا تھا کہ بیالگ غیر معمولی جزل ہے جس سوار کی تلوار یا وردی خلاف قاعدہ ہوتی اس تلوار ہے اس کاسرا تارکیا جا تا۔ ذرا بھی فروگز اشت نہ کرتا یے غرض منصور اعظم عفو کرم اور پابندی قوانین کا ایک مجسم بتلا تھا۔ جس میں دونوں رخ نظر آتے تھے۔منصور اعظم اپنے ارادہ میں مستقل اورمضبوط بھی تھا۔ جس کا م کوشروع کرتا آہے بغیر کے ہوئے نہ چھوڑ تا تھا اس ہے اس کی عالی حوسکتی پر کافی طور سے روشی پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ مجلس مشیعر ال میں کئی مہم سلطنت پر بحث کر رہاتھا۔ اثنا بحث میں دفعیّہ گوشت کے جلتے کی بوآ گی۔ دفتہ رفتہ اس قدر بڑھی کی تمام ایوان میں تھیل کر حاضرین کویریشان کر دیا ہے جم بحث کے بعد معلوم ہوا کر منصور کے پاول میں کوئی بیاری تھی اوراس پر داغ دیا جا تا تھا۔ اللہ استعمال اورمستقل مزاجی کیاں نے اُف تک ندی اور اُف کرنا تؤور کنار پوری ولیسی ہے مسلم بوشیر بحث کرتار ہااؤر کامل طور سے ردوقد ہے کرنے میں مصروف رہا ا پیے ستقل مزاج شخص کے آگے کسی مزاحم کی مزاحت کہاں تک چل سکتی ہے۔اس گا آپ خودانداز ہ کر سکتے ہیں ۔منفوزاعظم در حقیقت منصوراعظم اوراس مبارک لقب ہے ملقب کئے جانے کامنتی تھاجب تک اس کی فوج طفر موج ششاہی ملغار پر رہی تھی اس وقت تک تمام سر عدائد س کے سیمی علاقہ جات میں تہلکہ پڑار ہتا تھااور عیسائی امراء کے آ گے جسم تصویر مرگ کھڑی رہتی تھی۔ لیون کوار دگر د کی ریاستوں کے ساتھ تخت قرطبہ کا باج گزار صوبہ بنالیا تھا۔ کے ایک بارسلونا' نادار کومتواٹر و پیم شکستوں ہے جاں بہلب کر رکھا تھا۔ بلکہ پامپاوتا اور بارسلونا کے شہروں پر قبضہ بھی کرلیا تھا۔ ضاحب سے کہ ا کی مرتبہ اس کا سفیر غرسیہ دالی مشکنش کے پاس سی ضرورت سے گیا ہوا تھا۔ غرسیہ نے اس کی بے حد خاطر و مدارات کی بڑی دھوم دھام سے دعوت ک السيخ تزام مقوضه علاقة كي سيركزا في بدنون اس كي ملك مي شفر كرنار بإليو في مقام اليانية قاجهان بريدنة كيا بعوبا نفاق سے ايك روزاس كا كرزايك كرجا كي طرف بوار كوشه كليد مين اليك ورت قيال فطر آئى دريافت كرف سے معلوم بواكديد سلمان عورت بي اور مدت دراز سے عيسائي الله

جھ راہبوں نے قید کررکھا ہے۔ سفیر نے والبی کے بعداس واقعہ کومضور سے بیان کیا۔ منصور نے اسی وقت فوج کو تیاری کا علم دیا اور نہا ہے تیزی کے فوجیس مرتب کر کے غرب کے ملک پر جا پڑا۔ غرب گھر اکر منصور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وست بستہ ادب کے ساتھ فوج کئی اور نا راضی کا سبب در یافت کیا۔ منصور نے تیور پڑھا کر کہا'' تو نے جھے ہے وعدہ واقر ارکیا تھا کہ میں اپنے ملک میں کی مسلمان کوقید نہ رکھوں گا۔ مگر دریا فت سے معلوم ہوا کہ نو نے خلاف عہد نا مہ فلاں گر جا میں ایک عورت کوقید کر رکھا ہے۔ واللہ میں اس وقت تک تیرے ملک سے نہ جاؤں گا جب تک اس گر جا کو منہدم کرا گائی کے اس عورت کور ہانہ کرلوں گا'' غربیہ نے تشم کھا کر منت ساجت ہے اپنی ناواقعی ظاہر کی اور اسی وقت منصور کی مرضی کے مطابق کر جا کو منہدم کرا گائی عورت کور بانہ کرلوں گا''۔ غربیہ نے تھے کہ اس میں منصور کے تھا تی کی ناواقعی خاہر کی اور اسی وقت منصور کی مرضی کے مطابق کر جا کو منہدم کرا گائی

منصوراعظم کے نمایاں نو عات اوراس کی زندگائی کے عمدہ کارناموں میں اندگس کے شائی عیدائیوں کا سرگرنا ہے پہلے اس نے کیون کوزیروز برکیاا ور
اس کے لو ہلائے فصیلوں اور تگیین برجوں کومسارا ورمنہدم کر کے بارمسلونا کی طرف بو طااوراس پرجمی قابض ہو کرگالیشیا پر جا پہنچااوراسے بھی برور ق فتح فتح کے کہ سر کے بیارہ سون بہت بردا اور تظیم الشان تھا دور دراز ملکوں سے عہدائی راہب اس کی زیارت کو آتے تھے بزاروں تارک الد نیااور خدا پرستہ سیجوں کا پیم کر اور تمام پورپ کا قبلہ بنا ہوا تھا۔ عیدائیوں کا جیدائی راہب اس کی زیارت کو آتے تھے بزاروں تارک الد نیااور خدا پرستہ سیجوں کا پیم کر نے اور قال استفف ( کور ر) تھا۔

اس کر جا بیں لیتھو ب حواری می کی قبر ہے۔ می علیہ وگئی ہو اسلام کی نظر توجہ بھتو ب برخاص طور سے تھی نہیت المقدی کا استفف ( کور ر) تھا۔

تلقین و بن عیدائیت کی فرض سے اس مقام مک بینی کر پھر سرز بین شام کو دا پس گیا اور غالیا مثال میں و بیں مربھی گیا تھا۔ اس کے ہمراہ بول نے اس کے ہمراہ بول نے اس کے ہمراہ بول نے اس کے ہمراہ بول کی دیا ہوں کہ کہ کہ ساتھ فر طرب سے مشعور کیا تو اس کے ہمراہ بول اور عدی کور کور سے اس کی خوام سے حکومت حاضر ہوئی اور عما کر اسلام بے کے ہمراہ شاکی عیدا کی طرف بو حال بول بول بول نے اس کور ان کیا ہوائی کور و دیا ہوائی اور عما کر اسلام بے کہ ہمراہ شاکی عیدا کی میل نے کہ عمراہ شاکی عیدا کی ہوگی ہوائی کی خوام بیاں پویسائی معمور کے بھی ہوئی اور معتد بھی ۔ یہاں سے دوانہ ہوئی ویل کی طرف بوطالور نہر دور ہوگو یور کر کے ایک بڑی نہر کو بز ربھ بیل کے مرداہ اور وی کی تعداد بھی کافی سے مہراہ بیا گیا تھا۔

معتول تھا تو جی کی تعداد بھی کی شراور معتد بھی ۔ یہاں سے تعربر کو اس کی گئی بیڑے موجود سے آتا کو اس کے کی بیر کے بیاں سے میں مقبول کے تو مقال کی طرف بوطالوں کے دوانہ ہوئی کے مرداہ کی کی بیاں گیا تھا۔

معتول تھا تو جی کی تعداد بھی کیشر اور معتد بھی ۔ یہاں سے تعمر کر کھا تھا۔ یہ بیل عیسائیوں کے تعداد کی مقالی کے مقالہ میں بنایا گیا تھا۔
معتول تھا ہوں کے تعداد کھی کی بیاں کیا گیا تھا۔

ہشام کو ہرزور حکت علی و تدابیر مناسب دبائے رکھنے میں وہی رویہ اختیار کیا جواس کے باپ اور بھائی کا تھا چندروز بعداس کے دماغ میں خلافت حاصل کرنے کی ہوس سائی ، چنانچہ خلیفہ ہشام سے جو کہ برائے نام حکومت وسلطنت کا مالک تھا یہ درخواست پیش کی کہ مجھے آپ اپناولی عہد مقرر فرما ہے ۔ خلیفہ ہشام نے اس درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کیا۔ ارباب حل وعقد اصحاب شور کی کو جمع کرکے ابو حفص بن بر دکوعہد نامہ کھنے کا حکم دیا۔ اس وقت شہر میں خوب خوشی منائی گئی۔ تمام شہر میں جو اغاں کیا گیا تھا۔ خض ابو حفص نے حسب حکم ہشام ناصر کی ولی عہدی کا فرمان اس مضمون کا تحریر کیا۔

ولی عبدی کا فرمان بشام موید بالتدامیر المؤسین بالعوم تمام آدمیوں سے اور بالخصوص بذات خاص بزیے غور وفکر اور مدتوں استخارہ کرنے کے بعداس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ س کومیر سے بعد منصب امامت وخلافت دیا جائے اور کون شخص اس جلیل القدر عظیم الشان رتبہ کے لائق ہے۔ امیر المؤمنین پر اللہ تعالی کا خوف بے حد غالب ہوا ہے اور وہ ان قضا وقد رسے ہدایت خاکف و پریشان ہیں جو یک بیک نازل ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں لمیں ۔ ابھی اس جماعت سے علماء کا وجود مفقو نہیں ہوا کہ جن کے معدوم ہو جانے سے جہل و تاریک کی گھگور گھٹا جھا جائے گی اور اللہ تعالی کے روبر و جاتے ہوئے الی مالت میں کہ اُدائے فرائھی مضمی سے قاصر رہے ہیں شرم آئے گی۔

جے جہاں پر عمدہ عمدہ تعارش بہ کش تصین لڈرتی چینے خودرو مبزہ زاراور باغات تھے۔اس مقام سے یعقوب حواری کی قبرد کھائی دی تھی۔ جس کی زیارت کوعیسائی دوردراز ملکوں سے سفر کر کے آئے تھے۔ بلاد قبط 'نو بڈرومداور تمام پورپ کے سیحی راہب اور تارک الدنیا یہاں پر آ آ کر جمع ہوتے تھے یہاں کے قیام کے باعث نزول برکت ورحمت خداوند تصور کرتے تھے۔

منصور نے اس مقام ہے کوچ کر کے شہر بینٹ یعقوب پر پہنچ کر پڑاؤ کیا' یہ چہار شنبہ کا دن تھا ماہ شعبان کے سے کوچ کر کے شہر بینٹ کو براؤ کیا' یہ چہار شنبہ کا دن تھا ماہ شعبان کوٹ ہواؤں کو منہدم و مسار عیسائیوں نے اس مقام کو پہلے ہی سے فالی کر دیا تھا عسا کر اسلام یہ نے سوائے عمارتوں اور گرجاؤں کے سی کونہ بایا' عمارتوں اور گرجاؤں کو منہدم و مسار کر دیا مال واسباب جس قدر بایا لے لیابڑ سے جمار کے باس بیشا ہوانظر آیا۔ منصور نے دریا فت کیا تم یہاں کوں شہر ہے ہو؟ اور کیا کرتے ہو؟ بوڑھے را بب نے نہایت بے پروائی سے جواب دیا' بعقوب حواری کی تنہائی کے خیال سے دریا فت کیا تم یہاں شہر ہے ہو؟ اور کیا کرتے ہو؟ بوڑھے را بب نے نہایت بے پروائی سے جواب دیا' بعقوب حواری کی تنہائی کے خیال سے بہاں شہر اہوا اپنے خداوند کو یا دکرتا ہوں منصور کے دل میں اس استعفار کا بہت بو ااثر پڑا اسرف اس کی جائے نہ کر سے اور فتے مندگر وہ کی غارت گری سے بیمنوظ کی منافر موج کو تمام جزیرہ میں پھیلا دیا۔ بڑھتے ہو جتے اس کی فوج 'جزیرہ بین منافر کی جواب سرڈ میں کا منتہا تھا۔ جس سے برمحیط کی لہریں نکر کھار ہی تھیں اور جس کے آگے نہ تو سوار جا سکنا تھا اور نہ اسے کوئی پیادہ بہ آسانی عور کر سے کا تھا ہو رہ اس کی تو اس سرڈ مین کا منتہا تھا۔ جس سے برمحیط کی لہریں نکر کھار ہی تھیں اور جس کے آگے نہ تو سوار جا سکنا تھا اور نہ اسے کوئی پیادہ بہ آسانی عور کر سے تاکہ منافر کی تو میں بھال میں منافر دیں جواب میں کہاں پر منصور سے بہلے کی مسلم کا گرز رئیس ہوا۔

چونکه منصور نے جاتے وقت بے عدد دقت اٹھائی تھی اس وجہ ہے واپس ہوتے ہی برمند بن اردون کے ملک کا راستہ کیا اور اپ ہمراہیوں کو اس کے ملک کا راستہ کیا اور اپنے ہمراہیوں کو اس کے ملک کا راستہ کیا اور اپنے ہمراہیوں کو اس کے ملک کا راستہ کیا اور کی جانب واپس ملک کے تاقت و تاراخ کرنے کی ممالغت کردی رفتہ والعہ بیارت فئے دارالکومت قرطبہ روانہ کیا واپسی کے وقت عیسائی امراکوانعامات جائزے اور صلے جانے کا تھم دیا جو سے منصوری عالی حصلگی اور بلند ہمتی کا ثبوت ما تا ہے۔

اس معرکہ کے بعد یا کئی اور معرکہ کے بعد محمد بن الی عامر نے''المنصور'' کا خطاب افتیار کیا اور در حقیقت وہ ای خطاب کاسر اوار تھا۔ وانسوں ہے کہ ایباااواوالعزم عالی حوصلہ شخص جوانسانی حملوں سے ہمیشہ پچتا اور کامیاب ہوتار ہاموت کے پنجہ سے نہ نچ کیا۔ کہ انہ کی جہاد کر کے والیسی کے وقت دفعتۂ بیار ہوکر موسوح ۱۰۰۰ء میں مرگیا اور بہمقام مدینہ سالم (میڈینا ملی) مدنون ہوائفخ الطیب جلداول مطبوعہ لیدن صفحہ ۲۵۷ لغایۃ ۲۵۱۔

میں نے قبائل قریش وغیرہ کی خوب خوب جانچ پڑتال کی کہان میں ہے کون شخص ایسے امر عظیم الثان کے لاک ہے اورآ پہتے بارگراں کے اٹھانے کا کون مخص متحمل ہوگا۔جس کی دیانت وامانت پر بھروسہ کرلے اللہ کے بندے اس کے سپر دیکے چا کیں اور وہ اپنی ہوائے نفسانی اور خواہشات ہے جاہے کنارہ کرکے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا جویاں اور خواہاں رہے میں نے نزو یک و دورنظر دوڑائی مگرمیری نظر میں ایسا کوئی شخص نظر نه آیا جسے میں اپنے بعد مسلمانوں کی خلافت اور امارے سپر دکر دوں۔ایک شخص کےعلاوہ جوجونساً بہترین شخص ہے اور بہلحاظ رتبہ عالی اور بہنظر منصب سے برتر ہے اوراس میں خوف خداوندی کا مادہ بھی ہے۔ فروگز اشت بھی اس کے مزاج میں ہے مردم شناسی اس کا خاص جو ہر ہے اپنے ارادوں میں مضبوط ' اخلاق حسنہ ہے آ راستہ ہے اخلاق رزیلہ ہے کوسوں دور بلکہ منزلوں دور ہے۔ وہ کون مخص ہے وہ میرا دوست میرا ناصح مهربان ابوالمظفر عبدالرحن بن منصور بن ابي عامر ہے اللہ تعالی اسے توفیق خیرعطا فرمائے امیرالمؤمنین نے اسے مختلف مواقع پر جانچاہے اوراکٹر اوقات اس کا امتحان لیا ہے اس کی حالت پر گہری نظر ڈالی ہے۔اس کے اخلاق اور عا دات پر بھی غور وفکر کیا ہے امیر المؤمنین کے خیال میں یہ نیک کاموں میں جلدی کرنے والا ہے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کا بے حد شائق ہےا پے مقاصد اور ارادوں کے پورے کرنے میں چیرہ دست ہےاور تمام خوبیوں اور تحاس کا جامع ہے وہ ایسا مخض ہے کہ منصور جیسا اس کا باپ اور منظفر جیسا اس کا بھائی ہے الیم صورت میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ تمام ترتی کے زینوں کو دفعة طے کر جائے اور خیر و برکت کے مدارج کیارگی حاصل کر لے۔امیر المؤمنین نے (اللہ تعالی اس کی تائید کرے) اس وجہے کہ اس میں علم کے بڑے بڑے اسرار مخفیہ اورغیب کے بہت سارے داز ہائے سربستہ کاظہور ہوتا ہے یہ قصد فر مالیا ہے کہان کا و لی عہد ایک فخطانی نسل کا مخص ہو'جس کی نسبت عبداللہ بن عمر بن العاص اورا بو ہر ریرہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سروايت كى جرآ ب فرمايا م : (( لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعضاة )) كل جب كه امتخاب خلیفه كی بابت اختیار حاصل هو گیا اور آثار اس كا ثبوت مل گیا اور گوئی دوسرا مخض اس كے سوااس املیت كا نظر نہیں آتا تو امیر المؤمنین اپنی حیات میں امور سلطنت کو اس کے سپر دکرتے ہیں اور بعد وفات پیر تھم دیتے ہیں کہ یہی میرا جانشین تخت خلافت ہو امیر المؤمنین کا یکٹل بطبیب خاطر بلا جروا کراہ اوراجتہادا ہے۔امیر المؤمنین نے اس ولی عہدی کا بلا کسی شرط اور قید کے جائز اور نافذ فر مایا ہے اور اس عہد نامہ کے ایفاء پر خفیہ علانیہ قولاً اور فعلاً اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلقاء راشدین کوجو که امیر المؤمنین کے آباوءا جداد ہے ہیں اور نیز اپنے آپ کوذ مددار کیا ہے کہ آئندہ نہ تو اس میں کچھ تبدیلی کی جائے گی اور نہ کچھ تغیر پیدا کیا جائے گا اور نہ ریا مہ کا لعدم کیا جائے گا اور نہ کسی اور امر پرمحمول کیا جائے گا۔ اس امریراللہ تعالیٰ اور ملائکہ کو گواہ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ شہادت کے لئے کافی ہے اور اس پراہے بھی گواہ کیا جاتا ہے جس كا نام اس عهد نامه مين آسميا ہے اور وہ آج ہے صاحب الا مرقولاً وفعلاً مختار اور ميرا ولى عبد موسوم به مامون ابوالمطرف عبدالرحمٰن بن منصورے ۔اللہ تعالٰی اے تو فیق خیرعطا فرمائے اوراس کی گردن پرجس امر کا باررکھا گیا ہے اسے پورا کرنے کی اسے قوت عطا کرے اور اسے اس کے فرائض منصبی کے ادا کرنے پرقدرت عنایت کرے تحریر ماہ رہے الثانی موس ہے۔

تحریرعبد نامہ کے بعد وزراء قضاۃ اورتمام اراکین دولت نے بدست خاص اپنے اپنے دستخط کے اس روز سے میہ ولی عبد کہلا یا جانے لگا۔اس سے اہل دولت امو پی کو جوش بیدا ہوا اور وہ سب کے سب اس سے معاندانہ پیش آنے لگے۔ اس سبب ال كاوراس كي قوم كي حكومت فتم موكى والله وارث الارض و من عليها.

ہشام کی معزولی اور مہدی کی ہیجت: عبدالرحمٰن ملقب بہناصرالدین اللہ بن مضوراعظم کی ولی عبدی کی تقریب درجہ بھیل پر پہنچنے کے بعدامویوں اور قریشیوں کو اس سے بے حد ناراضگی اور برافر وختگی پیدا ہوئی عبدالرحمٰن ناصر کوگرانے کی فکریں کرنے گے اور سب کے سب اس امر پر شفق ہوئے کہ عنان عکومت مصریہ کے قبطہ اقتدار سے نگال کر یمبنیہ کے ہاتھ میں دی جانے چنانچے ہر طبقہ کے لوگوں میں باہم ہر گوشیاں ہونے لکیں 'انقاق سے ای زمانہ میں عبدالرحمٰن ناصر شکر صوائف کے ساتھ جلالقہ کے جہاد پر چلا گیا مخالفین کوموقع مل گیا۔ ایک روز سب کے سب جمع ہوگر افسراعلی پولیس پر قرطبہ میں قصر خلافت سے درواڑے پر جہاں کہ اس کا مرکز تھا ہو سے میں ٹوٹ پڑے اور ہشام موید کومنصب خلافت سے معزول کر کے جمہ بن ہشام بن عبدالجبار بن امیر المؤمنین الناصر الدین اللہ کو تخت خلافت پر جلوہ افروز کیا اس کی خلافت و مالوں کی بیعت کر لیے محمد بن ہشام اس شاہی خاندان کا ایک مجبرا ورخلفاء گزشتہ کی یادگار تھا۔ ادا کین دولت نے محمد کو تحت خلافت پر ہما میں تھا میں باللہ' کا لقب دیا۔

بنو عامر کا زوال : اس واقعہ کی خبر شدہ شدہ عبدالرحل حاجب کو سرحد پر جہاں کہ دہ تھا پہنچ گئی۔ ہمراہیوں میں پھوٹ پڑگئے۔ عبدالرحلن نے اس زعم ہے کہ امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا مالک تو میں ہوں اور میری موجود گی میں کئی کی پچھ پیش نہ جائے گئ و طبہ کی جائم داران پر بڑعبدالرحمٰن پیش نہ جائے گئ و طبہ کی جائب واپس ہوا' جو آئی دارالحلافت کے قریب پہنچا فوج کا بڑا حصہ اور سرداران پر بڑعبدالرحمٰن کر ہاتھا۔ کے لئنگرگاہ سے علیحہ ہ اور جدا ہو کر قرطبہ پیلے آئے اور مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لئ جو اس وقت قرطبہ میں تھر ان کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے لگا بچھا کر مہدی کو عبدالرحمٰن ناصر پر عملہ آئور ہوئے اور اس کا سرا تار کر مہدی اور مخالفین عبدالرحمٰن کے پاس لے آئے۔ عبدالرحمٰن کے مارے جانے سے عامر ہوں کی حکومت و دولت کا خانم یہ ہوگیا گویا کہ اس کا وجود ہی نہ تھا۔

ہر ہر ہوں کی بغاوت: اس سے پیشتر ہر ہوں اور زنانہ کی فوجوں نے منصور کی حکرانی اور سیاست میں ہاتھ بنایا تھا۔ اس کے بعد اس کے بید اس کے بید اس کے بید اس کے بید اس کے بید اس کے بید اس کے بید اس کے بید اللہ ہرزائی فضیل بن جمید کمنائی اس کا باپ عبید یوں سے عہد خلافت ناصر میں لڑا تھا۔ زیری بن غزانہ منظی اور بید بن دونائل یفر نی ابو تو ربن الی قرہ یفر نی 'ابوالفتوح بن ناص' حرزون بن محض مغرادی مکساس بن سید الناس اور محمد بن عیسی مغرادی وغیرہ اپ قبال اور خاندان کے ساتھ جالے تھے باتی رہے اُمویدہ ہیلے بی سے خار کھائے بیٹھ تھے انہیں دولت و حکومت پر عامریوں کا تسلط کب پیندا آسکا تھا۔ انہوں نے نہایت خوش دلی سے محمد بن بشام کی حکومت کا خیر مقدم کیا اہل شہر کے قلوب بھی عامریوں کے تساف نہ تھے۔ عامری عام طور سے آتھوں میں کا نئے کی طور ت کھوں میں کا نئے کی طور ت کھوں میں کا نئے کی طور ت کے کو کر اور ایکن دولت سے فریادی کی کومت تھوڑ ہے دن میں اس حد درجہ تک یہ قضیہ پڑھا کہ جوام الناس ان لوگوں سے پریشان ہو کرادا کین دولت سے فریادی کی کوئی کے گئے۔ ترکہ دمہ کی زبان پر انہی لوگوں کا چرچا رہے لگا۔ محمد بن بشام نے ان سب واقعات سے مطلع ہو کر تھم دے دیا کہ کوئی عامری سے سیاستہ میں مور اور تھا کہ ہو کر کے بیا کہ ہو۔

مہدی کومعزول کرنے کی سازش: ای زمانہ میں ان کے بعض روسا دروازہ کل سرائے شاہی سے بلاحضوری واپس کردیے گئے تھے۔ بازار یوں نے اُن کے مکانات کولوٹ لیا۔ زادی' ابوالفقوح ناصراوراس کے چیازاد بھائی حساسہ نے دربار خلافت میں حاضر ہوکر محمد بن ہشام مہدی سے شکایت کی کہ بازار یوں نے ہمارے لوگوں کے مکانات کولوٹ لیا ہے۔ مہدی نے ان کی قریاد بی سنیں اور جن لوگوں نے ان کے گھروں کولوٹ لیا تھا ان کوسر اکیں دیں مہدی کا سینہ ان لوگوں کی مہدی کی سینہ ان کولوٹ لیا تھا ان کوسر اکیں دیں مہدی کا سینہ ان لوگوں تک پینچی کہ مہدی ان لوگوں کے بدع ہدی کیا جا ہتا ہے۔ پیلوگ باہم ملنے جلنے گئے۔ در پردہ مشوروں ہونے لگا کہ مہدی کومعزول کر بہتام بن سلیمان ابن امیر المؤمنین ناصر الدین اللہ کوعبائے خلافت بہنا نا چاہئے۔ اس واقعہ سے اراکین دولت کے کان آشنا ہوگئے۔ انتہائی عجلت کے ساتھ اس کی روک تھام کی طرف متوجہ ہوئے بہتے وان لوگوں کو حکمت مملی سے شہر قرطبہ کان آ شنا ہوگئے۔ اس کے بعد ہشام بن سلیمان اور اس کے بھائی ابو بکر کومہدی کے پاس گرفار کرلائے۔

مستعین کی شکست جس وقت مستعین نے ہزور تیخ قرطبہ پر قبضہ حاصل کرلیا۔ محمد بن ہشام مہدی شکست کھا کر طلیطلہ چلا گیا۔ ابن اوفونش نے اسے بھی فوجی مدددی پس اس نے بھی اس کی اعانت اور پشت گری پر فوجیس آراستہ کر کے قرطبہ کی جانب بڑھا۔ مستعین سے معرکہ آرا ہوا۔ چنانچہ قرطبہ کے باہر مقام عقبتہ البقر آخری دروازہ ستبہ پر مستعین کوشکست ہوئی مہدی مظفر ومنصور قرطبہ میں داخل ہوااور کامیانی کے ساتھ قابض ہوگیا۔

مہدی کا قتل : جون ہی مہدی مظفر ومنصور قرطبہ میں داخل ہوا۔ ستعین نے مع فوج بربر قرطبہ سے نکل کرتمام ملک میں عارت کری کا بازار گرم کر کے مارد حاڑ شروع کردی نیک و بد کا امتیاز چھوڑ دیا۔ ایک مدت تک بھی کیفیت رہی۔ اس کے بعد جزیرہ خصراء کی جانب چلا گیا۔ مہدی اور ابن اوفونش تعاقب میں روانہ ہوئے۔ ستعین اور بربری فوج لوٹ پڑی۔ مہدی اور ابن اوفونش نے مع اپنی مہدی اور ابن اوفونش نے مع اپنی مہدی اور ابن اوفونش نے مع اپنی رکاب کی فوج کے قرطبہ میں داخل ہوکر شہریناہ کا دروازہ بند کرلیا، متعین نے محاصرہ کرلیا۔ اہل قرطبہ کو بربریوں کے طول و

شدت محاصرہ سے اضطراب پیدا ہوا' خاد مان قصر خلافت ہشام کے حاشیہ نشینوں سے ملے اور بیکھا کہ بیسب مصببتیں محمد بن ہشام کی بدولت ہم لوگوں کے سروں پر نازل ہوئی ہیں۔اگرتم لوگ بھی ہمارے اس خیال سے شفق ہوتو آؤممہ بن ہشام کا متمام کر کے ہشام کی خلافت کی دوبارہ بیعت کرلیں اور بربر یوں کے ظلم وستم سے اپنے کو نجات دیں۔خدام خلافت اور ہوا خواہان ہشام کو خلافت کیا۔ چنا نچے ان لوگوں نے محمد بن ہشام کوئل کر کے بالا تفاق ہشام مؤید کی خلافت کی دوبارہ بیعت کی۔اس کا ما بانی مبانی واضح عامری نامی ایک شخص تھا جو ہشام مؤید کی بحالی کے بعد اس کا حاجب بنایا گیا تھا۔ شخص منصور بن ابی عامر کا آزاد غلام تھا۔

قرطیہ کا محاصرہ: اہل قرطبہ کواس کارروائی سے پھی کھی فائدہ نہ پہنچا۔ بربری فوجین محاصرہ پراڑی رہیں اور ستعین دعوے دار خلافت انہی لوگوں میں گل چرے اڑا تارہا' رفتہ رفتہ سارے قصبات اور دیہات خراب اور ویران ہوگئے تو ہشام اور اہل قرطبہ کو مارتے مارتے قرطبہ میں داخل کردیے 'اس روزانہ جنگ اورآئے کی دن فکست سے اہل قرطبہ نگ آگئے اور اہل قرطبہ کو فارتے مارتے قرطبہ میں داخل کردیے 'اس وجہ سے کہ مضافات قرطبہ پہلے ہی سے ویران ہوگئے ہے۔ کھیتاں اور ربری اس وجہ سے کہ مضافات قرطبہ پہلے ہی سے ویران ہوگئے ہے۔ کھیتاں خراب ہوگئی تھیں' کی رسدوغلہ سے پیثان ہورہ سے نہ فوعا صروا ٹھا کرواہی آتے بنا تھا اور نہ قرطبہ فتی ہوتا تھا۔ پچھ سوچ سیجھ کہ متعین اور بربریوں نے ابن اونونش کوا ٹی کمک کی غرض سے طلب کیا۔

ہشام کافتل: ہشام مؤیداوراس کے حاجب واضح کواس کی خبرلگ گئے۔ انہوں نے ابن اوفونش کوصوبہ قشالدوے کرمستغین کی دوکر نے سے روک دیا۔ اس صوبہ کومنصور نے عیسائیوں سے فتح کیا تھا۔ بالآخر بربریوں اور ستعین نے بزور تیخ سو اس عیں قرطبہ فتح کرلیا۔ ہشام موید مارا گیا اور ستعین مع اپنی بربری فوج کے قرطبہ میں داخل ہوا۔ سب اپنی عورتوں کوکوں اور بچوں سے جاملے۔ ایک مدت کے بچوڑے ہوئے اپنے رکانات میں آکر آباد ہوئے۔

امراکی خود مختاری: اس دافعہ سے متعین کی د ماغیں اپن حکومت کے متعقل د مضبوط ہوجانے کا خیال جم گیا 'بربر یوں اور غلاموں کو بڑے برخ شہروں کی حکومت پر مامور کیا آئیں وسیح اور زر خیز صوبوں کی حکمر انی دی ' چنا نچہ یا دلیس بن حبوں کو غرناطہ کی ' محد بن عبداللہ برزالی کو قرمونہ کی 'اور ابو تو ربن ابی اثبل کو شریش کی حکومت عطا کی۔ اراکین دولت کا شیراز ہمنتشر ہوگیا تمام بلا دا ندلس میں پر بیثان ہوکر نکل گئے اور آخر کا راسی زمانہ سے طوائف الملوک بھی شروع ہوگئی ابن عباونے اشبیلیہ میں ابن افطس نے بطلوس میں ابن ذکی النون نے طلیطہ میں 'ابن ابی عامر نے بلنیہ ومرسید میں 'ابن ہود نے سرقسطہ میں اور عبار میں خود مخاری حکومت کا علان کر دیا جیسا کہ ہم ان کے حالات کے حمن میں بیان کریں گے۔ ابن حمود کا قبل کے اور آخر کی دولت قرطبہ منتشر اور متفرق ہوگئے بر بر یوں نے حکومت و سلطنت پر ابن حمود کا قبل کی تا تھ سرحد سے خواد راس کا بھائی قاسم (جو کہ اور لیس کے لیس ماندگان خاندان سے تھے اور بر بر یوں کے ساتھ سرحد سے خواد کرائی کا بھائی قاسم (جو کہ اور لیس کے لیس ماندگان خاندان سے تھے اور بر بر یوں کے ساتھ سرحد سے خواد کرائی کا بھائی قاسم (جو کہ اور لیس کے لیس ماندگان خاندان سے تھے اور بر بر یوں کے ساتھ سرحد سے خواد کرائی کا بھائی قاسم (جو کہ اور لیس کے لیس ماندگان خاندان سے تھے اور بر بر یوں کے ساتھ سرحد سے خواد کرائی کا بھائی قاسم (جو کہ اور لیس کے لیس ماندگان خاندان سے تھے اور بر بر یوں کے ساتھ سرحد سے خطابہ کرائی کیں کو دیا گئیرائی کا بھائی قاسم (جو کہ اور لیس کے لیس ماندگان خاندان سے تھا ور بر بر یوں کے ساتھ سرحد سے خواد کرائی کی کرائی کی کو دوراؤر اس کا بھائی قاسم (جو کہ اور لیس کے لیس ماندگان خاندان سے تھا ور بر بر یوں کے ساتھ سرحد سے خواد کرائی کے سرحد کے ساتھ سرحد سے میں میں میں کے کو دوراؤر اس کا بھائی تا تھائی کا سے میں کر بھی کی سے میں کر بیا کے ساتھ سرحد سے میں کر بھی کر بھی کر دوراؤر اس کا بھی کر بھی کر بھی کر بھی کے ساتھ سرکی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کے دورائی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر

قبضہ کرلیا علی بن جموداور اس کا جمائی قاسم (جو کہ ادر لیس کے لیس ماندگان خاندان سے تھے اور بربر یوں کے ساتھ سرحد سے آئے تھے) دعوے دار حکومت ہو گئے اور زیادہ تربر بوں کی حمایت اور اعانت سے بحریم پیریس قرطبہ پر قبضہ حاصل کرلیا۔ متعین کوتل کر کے بنوامیہ کی بادشاہت کے آثار معدوم اور نیست و نابود کر دیئے۔ سات برس تک اسی صورت سے قرطبہ کی حکومت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد پھر بنی امیدا تھے اور اولا د ناصر میں سے آیک شخص حکومت و امارت کی عبا پہن کر تخت المستظیم و مستکفی اہل قرطبہ نے سات سال کے بعد خود یوں کو کری امارت سے اتاردیا قاسم بن خود نے بر بری فوج لے کرقر طبہ پرفوج کئی کی اہل قرطبہ نے متفقہ قوت سے قاسم کوشکست دی اس وقت اہل قرطبہ کو بیخیال پیدا ہوا کہ عنان حکومت اندلس بنو امیر کے قبضہ افتد از بیل دی جائے وہی اس کے ستی اور لائق ہیں۔ چنا نچے عبدالرحمٰن بن ہشام بن عبدالبابر کا رہزا در مجدی ) کوشاہی کے لئے منتخب کیا اور ماہ رمضان سماس بھی میں اس کے ہاتھ پرخلافت وامارت کی بیعت کی۔ المستظیم کا خطاب دیا۔ ابھی اس کی خلافت و محکومت کو وہ اور محمدی گر رہے تھے کہ محمد بن عبدالله بن خلیفہ ناصر بدعوے خلافت مستظیم کے خلافت کی وجہ سے قبل کروایا تھا۔ اس وقت سے بیا خاموشی موقع اور وقت کا منتظم کو ایس اس کے باپ کو مصور نے خالفت کی وجہ سے قبل کروایا تھا۔ اس وقت سے بیا خاموشی موقع اور وقت کا منتظم کو ایس اس کے باپ کومن والی تھا میں ناکا بی ہوئی تھی بن عبدالرحمٰن نے قرطبہ پر قبضہ حاصل کر بازار یوں کا جم غیراس کے ساتھ ہولیا مستظم کواس کی ووک تھا م میں ناکا بی ہوئی تھی بن عبدالرحمٰن نے قرطبہ پر قبضہ حاصل کر کے دمستکھی ''کا خطاب اختیا رکیا اور بالاستقلال تخت حکومت پر بیٹھ کرقر طبہ پر حکم انی کرنے لگا۔

ل ملک اندلس جے طاریق وطریف سیدسالاران کشکر اسلام نے بہ زمانہ گورزی موئی بن نصیر گورز افریقہ عبد خلافت ولید اموی ۴ میں فتح کیا تھا تقریباً بچاس برس تک بطور ایک صوبہ کے خلافت دمشق کے ماتحت رہاس زمانہ میں اکثر دربار خلافت سے اس صوبہ کا گورزمقرر ہوکر آتا لئے .....

از نقش و نگارے در و دیوار شکسته آثار پدیداست صنادید مجم (نہیں) عرب را

وجہ تسمیبہ اندلس : بنوامیہ کا دور حکومت تمام ہوتا ہے اس کے بعد طوائف الملوکی کا سلسلہ اور خود مختار ریاستوں کا آغاز ہوتا ہے لہندااس موقع پر ہم سرز میں اندلس کے چھاوصاف بیان کرنا چاہتے ہیں اور مدینۃ الخلفاء قرطبہ کی بعض تغییرات پر بھی ایک سرسری نظر ڈ الا چاہتے ہیں۔ از در دوست چہ گویم بچ عنوان رفتم ہمد شوق آمدہ بودم ہمد حرماں رفتم

مؤلف کتاب نفح الطیب تحریر کرتا ہے کہ سرز مین اندلس کے اوصاف سی عبارت میں کامل طور سے بیان نہیں کئے جاسکتے اور نداس کی خوبی ولطافت پر سی فتم کا غبار پرسکتا ہے۔ ابن سعید کہتا ہے کہ بید ملک اندلس بن طومان بن یافٹ بن نوح علیہ السلام کے نام سے موسوم ہوا کیونکہ اندلس نے اپنی شکونت کے لئے اس سرز بین کونتخب کیا تھا جیسا کہ طومان کے بھائی سبت بن یافٹ کے نام سے اندلس کے سامنے کی سرحداس کی سکونت کے باعث سبتہ کہلائی۔ ابن غالب کا بیان ہے کہ اندلس یافٹ بن نوح علیہ السلام کا میٹا تھا جس نے ابتدا اس سرز بین میں سکونت اختیار کی تھی۔

اوصاف ایدلس: ابوعام سلمی نے اپی کتاب بدورالقال کدو قررالفوا کدیں تجریکیا ہے کہ ملک اندلس بہترین ملکوں بین ہے ہاں کی ہوا اور ہور نین نہایت معتدل اور اس کا پانی نہایت شیرین ہوا پا کیز ہ اور حوانات ونباتات نفس ہیں پیلک اور طالا تا یہ ہے ہا ور خیرالا موراو سطہا ایک مشہور مثل ہے ۔ ابو بعید بمری تحریک تحریک تحریک اور معتدل ہونے کے اعتبار سے ہند ہے ۔ عمد گی ابو بعید بمری تحریک تحریک تا میں ابواز ہے اور زرخیزی میں چین ہے۔ اس کے سواعل اور اس کے معاون میں طرح کے بیتی جواہر مخرون ہیں ۔ آتا اوقد یہ جی اور لطافت میں ابواز ہے اور زرخیزی میں چین ہے۔ اس کے سواعل اور اس کے معاون میں طرح کے بیتی جواہر مخرون ہیں ۔ آتا وقد یہ جی اور لیا ہونے ہیں ابواز ہے اس کے ملاوہ مونا چاندی کہ مرون الذہب میں تحریک ہی اندلس کے سامل شترین اور شدونہ میں عزیر بیشر ہی بیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ مونا چاندی اور پارہ کی متعدد کا نیس ہیں۔ زعفران بھی پیدا ہوتا ہے بعض مصرین کا بیان ہے کہ اندلس میں تمام قسم کی کا نیس ہیں جو سعد سیارہ کے تاثیرات سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تلی ہوتی ہیں۔ را نگ کوز حل ہے تعلق ہے اس کی جو اندلس میں کان ہے۔ قردیر سفید (ایک فیمی پھر ہے) منسوب پھتری ہے۔ اس کی تلی ہوتی ہیں۔ را نگ کوز حل ہے تعلق ہے اس کی جی اندلس میں کان ہے۔ قردیر سفید (ایک فیمی پھتر ہے) منسوب پھتری ہے۔ اس کی تلی ہوتی ہیں۔ را نگ کوز حل ہے تعلق ہے اس کی جمالہ میں کان ہے۔ قردیر سفید (ایک فیمی پھتر ہے) منسوب پھتری ہے۔ اس کی تلی

..... الله كان بھی اندلس میں ہے۔ او ہامریخ كی طرف منسوب ہے ہی اندلس كی كان ہے برآ مد ہوتا ہے۔ سونامش كی جانب منسوب ہے تانباز ہرہ كی جانب پارہ عظارہ کی جانب اور جا ندی قمر کی ظرف اوران سب چیزون کی کا نیں اندکس میں موجود بین غرض کہ اندکس کیا ہے۔ ایک ورخیز ملگ ہے جس کی ہوابھی معتدل ہےاور سرز مین بھی شاداب ہے۔

جزیرہ نمائے اندلس مثلثه الشکل ہے اور تین حصوں وسطی شرقی اورغربی پرمشمل ہے۔ وسطی میں قرطبۂ طلیطلۂ جیان غرنا ط، مربیہ اور الفہ وغیرہ شامل تھے۔ بظاہریہ چیوشہر ہیں لیکن حقیقت میں ہرا یک مستقل مملکت کے حکم میں تھے۔

قرطبه كے متعلقات سے استجہ ' بلكونه قبره زنده عافق مدور اسطيه 'بيانه جنانداور تھيروغيره تھے۔

طليطله كمضافات عوادى الحجارة فلعدرباح اورطلمنكه وغيره تصدمضافات جيان سابذه بياسه اورقسطه وغيره تصدمتعاقات غرناط سوادي آشُ منك اورلوشدوغيره تنصيا عمال مربيه سے اندرش اور مالقه كے مضافات سے مليش اور الحامہ وغيره تنظم مين بكثرت ميوه جات بيدا ہوتے تنظ الحامد ميں گرم ياني كاچشمه وادي كي صورت ميں تھا۔

شرقی اندلس میں صوبجات مرسیۂ بلنسیہ 'وانی سہلہ اور ثفر اعلی تھے۔مرسیہ کے متعلقات سے اربولۂ القت اور قد وغیرہ شار کئے جاتے تھے۔بلنسہ میں شارطبهاور جزيره شقر تنظؤ وانديكم منعلق بهي چند شهرتھے۔جنهيں گردش زماندنے ويران وخراب کر ڈالا۔

سہلہ میں بھی کئی شہرآ باوشھے۔ بیصوبہ بلنسیہ اور سرقسطہ کے درمیان میں واقع تھا ای وجے اسے بعضوں نے ثغر اعلیٰ کے مضافات سے شار کیا تھا۔ اس صوبه میں متعدد قلعے اور کی شہر آباد تھے۔

تغراعلی کے مضافات سے سرقسط کورہ لاردہ قلعہ بیضا کورہ تطبیلہ ادراس کا شہر طرسونہ تھا ، کورہ دشقہ (اس کا شہرتمریط تھا ) کورہ مدینہ سالم (میڈناسلی ) کوره قلعها بوب (اس کاشرملیا نه تھا کوره بر بطانیه اورکوره باروشه تھا۔

غر بی اندکس میں اشبیلیڈ مارو ہ اشبوبہ اور شلب شار کئے جائے تھے مضافات اشبیلیہ میں سرکیش خصراءاور لیلہ تقا۔ ماردہ کے مضافات سے بطلبوس بابر

اعمال اشبونه میں شترین سب سے بہتر اور عمدہ مقام تھا۔

صوبحات شلب سے سینٹ مربیدوغیرہ تھے۔

ان کےعلاوہ جزیرہ نماءاندلس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں اگران سب کے حالات تحریر کئے جائیں تومضمون کافی طویل ہوجائے گا۔ بعض مؤرخین نے ککھا ہے کہ اندلس کا طول تمیں یوم کی مسافت کا تھا اور عرض نو ایام کے سفر کا تھا۔ جسے چالیس بری بری بزی نبریں چندحصوں میں منقتم کرتی تھیں۔ نہروں کےعلاوہ بہت سے قدرتی چشمے تھے۔ معاون کی کوئی حدیثھی۔ دارالحکومت کے ای شہر تھے۔ دیباتوں اور قصبات کاشار حدیث باہرتھا۔ صرف نہرا شہیلید کے کنارہ بارہ سوگاؤں آباد منے اندلس کی آبادی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ قدم قدم پرمسافروں کے لئے بازار سرائیس اور مسافرخانے ملتے تھے۔مسافردوکوں بھی جنگل بہاڑاورورانے میں نہیں چلنے یا تاتھا کہاہے آرام کے لئے مکانات ل جاتے تھے اورصاحب جغرافیہ نے ترکیر کیا ہے کہ ملك اندلس كاطول جإليس يوم كى مساوت كالقياا ورعرض الماره يوم كى مسافت كار

قرطبه كى بعض عمارت اورجامع مسجد بون وقرطبه اور بلاداندلس كاتمام عارتين قابل الذكريين خاص كراس وجدي كدان مع عرب كامناعي كا ثبوت ماتا ہے اور ان سے يہ مى ثابت ہوتا ہے كم بول نے ايك بى صدى كا ندر كس قدراوركى بلاكى ترتى كى تھى مگراس موقع ير ہم صرف جامع مبحد قرطبدادراس كابعض ممارتون كالتذكره كرك اييناس أوث كوفتم كرت بين

جامع مسجد قرطبه کابنیادی پترعبد الرحل واغل مجد د دولت امویداند لوسید نے ادمیے وہ اچیس رکھاتھا۔ ای ہزار دینارخرج کرچکاتھا مگر تغییر کونہیں بینی تھی۔اس کے بعداس کے بیٹے ہشام نے سام علی الااچیں جامع مجدی تعمیری تعمیل کی۔اس کے بعد ہر نے حکران نے اور کس نے نام آوری کی غرض سے اور کسی نے نمازیوں کی آسائش کے خیال سے چھے فتہ کھے جدید عمارتیں اضافہ کیں رفتہ رفتہ یہ مجر مسلمانان عرب کے ابتدائی کمالات کا ایک عمدہ نمونہ بن گئے۔اس متجد میں چھتوں کے متقف اور ڈاک وار گئیدوں کی تعداد شرقاً وغرباً ١٩ اور شالاً جنوباً ٢١ کھی ۔پیتل کے ٢١ درواڑ ہ منقش و لاہ جھ مشجرلہاس ہینے ہوئے نمازیوں کا نتظار کرتے تھے۔ بارہ سوتر انوے مطلا ستون مسجد کی مقد س جیت کواٹھائے ہوئے تھے خاص درجہ بیں نقر کی فرش تھا۔ جا بجا چکی کاری کانفیس اور عمدہ کام بناہوا تھا ستونوں پرسونے اور قیمتی پھرون سے خوش نمانفش ونگار بنائے گئے تھے مبر ہاتھی وانت اورا یک خاص قسم کی کمڑی ہے ۲۳ ہزار نکڑوں سے بنایا گیا تھا جو بوقت ضرورت علیحہ ہ ہوسکتا تھا نیکڑے سونے کی کیلوں اور پھروں سے باہم ملائے گئے تھے صحن مسجد میں چار وسیج اور خوبصورت حوض پانی سے لہر بزر ہاکرتے تھے ان جوضوں میں کگوں اور نلول کے ذرایعہ سے پانی قریب کی ایک پہاڑی سے لایا گیا تھا۔

و جاور توبسورت تون پان سے ہریر ہ ہرے ہے ہی ہوئے تھے۔ جن میں طلباء اور مسافروں کی مہمان داری اور نہایت فراخ حوصلگی ہے کی جاتی تھی۔ ایک سو مہرکے بازو پرلا تعداد کمرے اور جرے بینے ہوئے تھے۔ جن میں طلباء اور مسافروں کی مہمان داری اور نہایت فراخ حوصلگی ہے کی جاتی تھی۔ ایک ہوئی تھیں جن کے ذریعہ ہے مجد کی رات روز روش ہو جاتی تھی۔ رمضان المبارک میں موم کی ایک بوی بق وزنی ۲۵ فارتمام رات جلا پیتل کی لا الشینوں میں جلانے کے لئے خوشبود دارتیل بناتے رہے اللہ درے مسلمانوں کا کرتی تھی۔ تین سوآ دمی صرف اس فرض کے لئے طازم تھے کہ تو دو عبر رات اللہ نیوں میں جلانے کے لئے خوشبود دارتیل بناتے رہے اللہ درے مسلمانوں کا عمورج اور مسجد جامع کی شان وشوک بھید ما یا موسل میں مادیا اور اللہ تعالیٰ کی اس وعید کہ ہوں اللہ لا یعید ما یہ قوم حتی یہ بھیروا اما بانف ہم کو بھلا کر دنیا اور جاہ پرتی میں معروف ہوگئے۔

بعیرود اور با معدسهم میں قرالا وَہارُ قَصِرالعاشِقِینَ قَصِرالسروراور قصرالباج وغیرہ قیس۔ایک طل سراشاہی کانام دشق قعا۔اس کی چھتیں سنگ مررم قرطبہ کی مشہور عمارتوں میں قصرالا وَہارُ قصرالعاشِقِینَ قصرالسروراور قصرالباج وغیرہ قیس۔ایک طل سراشاہی کانام دشق کے ستونوں پر کھڑی تھیں اور فرش پرنہا بیت کاری گری ہے گئی کاری کی گئی تھی۔ویواروں پرسر نباغات کے نقشے کینے تھے جو گریشیا کے میں کے کہ پرواکر قرطبہ میں منگوائے گئے تھے اور ان میں پانی آ آ کر جمع ہوتا تھا جس سے سلطانی باغات اور تمام شہری آ ب پاشی کی جاتی تھی کے اس مرحوم شہر میں کے ۱۳۸۷ مجدیں اور اا 9 جمام تھے۔ جس میں ہر خاص و عام عسل کر سکتے تھے۔اسے آخر کار مہذب عیسا کیوں نے جب کہ ان کی دوبارہ سلطنت قائم موئی مسلمانوں کی زندگ یادگار بھی کر مسار کر ادیا۔

رو میں اور میں اور میں میں ہوشر قرطبہ کے خلیفہ عبدالرحمٰن قالث نے بطور سواد شہر قرطبہ کے پہلو میں اپنی مجبوب بی بی زہرہ کے نام ہے آباد کیا تھا۔ یہ شہر جبل العروس کے دامن میں ہوشر قرطبہ کے عالم نے فاصلہ پر آباد ہے۔ ای شہر میں اس کامشہور قصر الزہراء تھادی ہزار معمار و نجاراس کی تغییر میں العروس کے دامن میں ہوشر قرطبہ کے محافظیں روزانہ تیار ہوا کرتی تھیں۔ تین ہزار جانور بار برداری ممارت کے ضروری سامان وغیرہ لے جانے ہو میں اس کامشہور تھے۔ چار ہزار ستون اس میں وہ کھڑے گئے تھے۔ جنہیں سلاطین قسطنطید دمااور کارنج نے بطور تھنہ بھیجے تھے۔ پندرہ ہزار دروازے تھے جنہیں سلاطین قسطنطید دمااور کارنج نے بطور تھنہ بھیجے تھے۔ پندرہ ہزار دروازے تھے۔ بہن برلو ہے اور چمکدار پیتل کے خلاف چڑھے ہوئے تھے۔

· 1975年,在最后的1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年

## هه: څل

#### بني حود كاعروج

حمود بن میمون : بربریوں اور مغاربہ کے ساتھ جو کہ ستعین کے ہوا خواہ ہے دو بھائی عمر بن ادریس کی اولا دے ہے ان مل سے ایک کا نام قاسم تھا دوسرے کا نام علی ۔ بیدونوں بیٹے حود بن میمون بن احمد بن علی بن عبیداللہ بن عمر بن ادریس کے ہے ۔ بیلوگ بربریوں کے گروہ کے ساتھ بلاد ممارہ میں ہے اور انہی کے ذریعہ سے انہوں نے ریاست وامارت حاصل کی تھی جو محد اور عمر اولا دادریس کے پس مائدگان خائدان میں ایک زمانہ تک قائم ربی ۔ اس وجہ سے بربریوں کا ان لوگوں کے فخر و مباہات کا باعث ہوا۔ پس بیلوگ بربریوں کا ان لوگوں کے ساتھ بلاد ممارہ و مائدگان خائدان میں ایک زمانہ تک و موری بیلوگ بربریوں کے ساتھ بلاد ممارہ میں سرز مین اندلس میں آئے اور سنتھیں نے ان مغاربہ اس تھے جنہیں سند حکومت دی تھی ان لوگوں کو جس سرداری و حکومت عطا کی ان میں سے علی کو طبحہ کی حکومت فرمائی اور قاسم کو جزیرہ خضراء پر مامور کیا۔ قاسم سے علی بڑا تھا۔ چونکہ مغاربہ اور بربریوں کے دلوں میں اولا دادریس کی ہوخوا بی سے کہ اس کی حکومت اس طرف پہلے سے مشمکن تھی جیسا کہ ہم او پر بریان کر بربریوں کے دلوں میں اولا دادریس کی ہوخوا بی سے کہ اس کی حکومت اس طرف پہلے سے مشمکن تھی جیسا کہ ہم او پر بربان کر تربیاں کر تربیوں ۔ اس وجہ سے علی بن حود کی حکومت میں کو قار و نے اسے جمام میں کر بیارہ میں اور اور ان کی حتی کہ خود اس کے باؤی گارڈ نے اسے جمام میں کر بیسے میں قبل کر ڈالا۔

قاسم بن حود الممامون اس کی جگه اس کا بھائی قاسم بن حود حکران ہوا اس نے ''المامون' کا خطاب اختیار کیا اس کی حکرانی کے جار ہے میں بھڑا کیا۔ بچیٰ بن علی غربی حکرانی کے جار ہے میں بھڑا کیا۔ بچیٰ بن علی غربی اندلس میں امیراورا پے باپ کا ولی عہد تھا۔ قاسم نے اس کی سرکوبی کے لئے واس پی بربری فوج کو عسا کرائدلس کے ساتھ روانہ کیا۔ بچیٰ نے مالقہ کی پشت بنا ہی سے مقابلہ کیا اور اپنے بھائی ادر لیس کو جوابے باپ کے راف ہے ہیں تھا۔ سنبہ کی جانب بھے ویا۔ اس انتاء میں کمک پر زادی بن زیری غرنا طرح آ گیا جو کہ ان دونوں بربریوں کا دوسرا سردارتھا' پینی نے اس کی اعانت اور پشت بنا ہی سے قرطبہ پر حملہ کیا اور ساس پر قابض ہوگیا'' امعتلی'' کا مبارک خطاب اختیار کیا۔ ابو بکر بن ذکوان کو عہد ہ وزارت عطافر مایا۔ مامون نے جان بچانے کی غرض سے اشبیلیہ کا راستہ لیا۔ اشبیلیہ پہنی کر پھر اپنی دادود ہش سے ابو بکر بن ذکوان کو عہد ہ وزارت عطافر مایا۔ مامون نے جان بچانے کی غرض سے اشبیلیہ کا راستہ لیا۔ اشبیلیہ پہنی کر پھر اپنی دادود ہش سے حکومت وریاست کی بنا ڈولی قاضی مجمد بن اساعیل بن عباد نے بیعت کر لی۔ بعض بربری فوجوں کو بھی اپنی دادود ہش سے دوبارہ ملا لیا اور انہیں فوج کی صورت میں آراستہ کر کے اپنے برادر زادہ پر چڑھائی کردی' چنانچ ساس پی میں قرطبہ پر دوبارہ قابض ہوگیا۔ معتلی بھاگ کر مالقہ بہنیا۔

دیا۔ مامون بھاگ کراشیلیہ پنچااس وقت اشیلیہ میں اس کا بیٹا محمد اور سر داران بربر سے محمد بن زیری موجود تھا۔ قاضی محمد بن اساعیل بن عباد نے اسے سمجھایا کہ موقع اچھا ہے شہر پر قبضہ کرلواور مامون کوشہر میں داخل نہ ہونے دو چنا نچہا ہل اشبیلیہ نے محمد بن زیری کے اشارہ سے محمد بن قاسم مامون کوشہر سے نکال دیا اور مامون کوشہر کے اندر داخل نہ ہوئے دیا اور اپنے شہر کو آپ بنگرانی محمد بن زیری انظام کرنے گئے کے دوز بعد قاضی محمد بن اساعیل نے محمد بن زیری کو بھی نکال با ہرکیا۔

قاسم ما مون کی اسیری: اس واقعہ کے بعد مامون سریش کی طرف چلا گیا' بربری فوجیں اس کی ہمراہی سے علیحدہ ہوکر کی معنی (مامون کے جینیج) کے پاس چلی آئیں اور ہا اس جی اس کی امارے وربیاست کی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لئ معنی نے سانان جنگ ورست کر کے اپنے بچا قاسم ملقب بہ مامون پرسریش میں پڑھائی کردی اور کمال مروانگی ہے سریش پر ھائی کردی اور کمال مروانگی ہے سریش پر ھائی کردی اور کمال مروانگی ہے سریش پر قبضہ کے مامون کو گرفتار کر لیا' اس زمانہ سے مامون اس کے پاس اور اس کے بعد اس کے بھائی اور لیس کے پاس مالقہ میں برا برقیدر ہاحتی کہ بحالت قید ہے اس قید حیات سے ہمیشہ کے لئے سبکدوثی حاصل کر لی اور بیجی معنی استقلال واستحکام کے ساتھ حکر انی کرنے لگا میں استقلال واستحکام کے ساتھ حکر انی کرنے لگا می مدون سے ابوالحجاج کوان کی مگرانی کا حکم دیا' ایک مدت میں میدونوں اس حالت میں دیے۔

مستکفی کی معزولی: اس کے بعد اہل قرطبہ نے متلقی کو بارخلافت سے سبک دوش کر کے معتلی کی حکومت کے آگے سر اطاعت جھکا دیا۔ معتلی نے اپی طرف سے ان لوگوں پر سر داران بربر سے عبدالرحن بن عطاف یفرنی کو تعین کیا۔ غریب مستکفی بحال پریشان سرحدی شہروں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ چنا نچہاسی حالت فرازی میں مقام مدینہ سالم (میڈناسلی) میں پہنچ کر جان بحق ہوگیا۔

ابو محمد بن جمہور کا امارت قرطبہ پر قبضہ: کا ایم میں اہل قرطبہ نے معتلی کی اطاعت کو اپنے کندھے ہے اتار پھنکا اس کے گورز عبدالرحمٰن بن عطاف کو شہر سے نگال دیا۔ معتمد برا در مرتضٰی کی امارت خلافت کی بیعت کر لی اور پچھ دن بعد معزول بھی کر دیا جیسا کہ ہم اس کے حالات کے ضمن میں بیان کر آئے ہیں۔ اس طوائف الملوکی اور آئے دن کی تبدیلی حکومت سے وزیر السلطنت ابو محمد جمہور بن محمد بن جمہور کی بن آئی قرطبہ کی حکومت وسلطنت پر بلاتر دو قبضہ کر لیا۔ جیسا کہ ہم آئی تندہ اسے ملوک الطّوائف میں بیان کریں گے۔ ا در لیس بن علی کی مشر و طربیعت: احمد بن موئی بن بقیه اور خادم نجی صقلی شروع سے دولت بنوحود کا ہوا خواہ تھا۔ اس سانچہ کے بعد پہلوگ مالقہ چلے گئے جو کہ بنی حمود کا مرکز حکومت تھا اور معتلی کے بھائی اور لیس بن علی حمود کوستہ اور طبخہ سے طلب کر سے بخت حکومت پر مشمکن کیا 'اس شرط سے اس کے ہاتھ پر بیعت کی کہستہ کی حکومت پر حسن بن بیجی ما مور کیا جائے چنا نچہ اور لیس نے مالقہ میں کرسی حکومت پر اجلاس کیا اور '' المتا پر باللہ'' کے لقب سے ملقب ہوا۔ مربیہ معتمضا فات ور جزیرہ و والے بخوشی خاطر مطبع ہوگئے۔ اور لیس نے حسب قرار داو شرط بیعت حسن بن بیجی کوستہ کی حکومت عطا کی ۔ خادم نجی اس کے ہمرکا ہے ستہ گیا۔ اس کا ملوک الطوا گف پر بہت بڑا اثر تھا۔

قرمونہ کا محاصرہ: اس کاباب قاسم بن عباد کے رعب داب سے اس زمانہ کے امراء وحکر ان قرائے تھے بلوائیوں کے بھنہ سے اس نے بہت سے بلاد چھین لئے تھے اسبونہ اور استجہ کوجمہ بن عبداللہ برزالی کے بہت سے بلاد چھین لئے تھے اسبونہ اور استجہ کوجمہ بن عبداللہ برزالی نے بہت اساعیل کی افسری میں قرمونہ کے محاصرہ پر روانہ کی تھیں ۔ جمہ بن عبداللہ برزالی نے سیسالار قرمونہ نے ایک افراب کی زادی تو اپنے انگرابن بھیہ کی زادی سے امداد طلب کی زادی تو آپ فوجیس آ راستہ کر کے برزالی کی کمک پر آیا اور سیسالار قرمونہ نے اپنے انگرابن بھیہ کی ما تھیہ کی امداد بر روانہ کیا ۔ دونوں حریفوں نے قرمونہ کے با ہرصف آ رائی کی ۔ متعدد لا اٹیاں ہو کیل بالآخر شخت اور خوز یز جنگ کے بعد اساعیل بن قاسم بن عباد کوشست ہوئی۔ اثاء جنگ میں مارا گیا سرا تارکر ادر ایس مقاید باللہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس واقعہ کے دودن بعد اسم میں ادر ایس متاید مرکیا۔

یجی بین اور لیس: ابن بقیه وغیره مرداروں نے اس کے بیٹے کی ملقب بہ جبون کو حکمرانی کی کری پر متمکن کرنے کا قصد
کیا۔ نجی خادم نے اس سے خالفت کی اور ستبہ سے حسن بن یجی معتلی کو لئے ہوئے مالقہ آیا بربریوں نے اس کی امارت کی
بیعت کرلی' دستنص' کالقب دیا اور ابن بقیہ کو خالفت کی وجہ سے ختم کر دیا۔ یجی بن ادریس بھاگ کر قمارش پہنچا اور وہیں
بیم ہم میں مرگیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نجی نے اسے قل کر ڈالا تھا۔ اس کے بعد نجی ستبہ کی جانب سرحدوں کی حفاظت کی غرض
سے واپس آیا۔ اس کے ہمراہ حسن بن یجی بھی تھا۔ نجی نے مطفی کو اس کے نقہ ہونے کے باعث حسن کی وزارت پر مامور کیا۔

اور لیس بن بیجی کی گرفتاری: ۲۳۸ جی میں اس کے پیچا در لیس کی لڑکی نے حسن پر بلغار کیا ادھر اس نے حسن کو زہر دے کر مار ڈالا اُدھر طبقی نے اس کے بھائی ادر لیس بن بیخی کو گرفتار کر لیا اور بیجی کولکھ بھیجا کہ ابن حسن مستنصر تمہارے پاس ستبہ میں ہے۔ اس کی امارت کی بیعت لے لو نجی نے اس غریب کو کر وفریب سے مار کر مالقہ کی جانب کوج کیا اور وہال پہنچ کر خود دعوے دار حکومت ہوگیا۔ بربر یوں اور فوج نے نجی کا اس ارادہ سے ساتھ دیا۔ اس کے بعد نجی محسن و محمد پسران قاسم بن حمود کی بیخ کئی کے لئے جزیرہ گیا گروہاں سے خائب و خاسر ہو کرنا کام واپس ہوا۔ اثناء راہ میں قاسم کے سی غلام نے نجی کو دھوکہ دے کر مار ڈ الا۔ اس واقعہ کی خبر مالقہ پنجی تو عوام الناس سطیقی پرٹوٹ پڑے اور اسے مارڈ الا۔

ا در لیس بن کیجی کی حکومت: ادر ایس بن کیجی معنلی کوقید خانہ سے نکال کرتخت حکومت پر بٹھایا' یہ واقعہ ۱۳۳۳ ہے کا ہے خونا طرف مونہ اور تمام شہر بیس بسنے والے جوان کے درمیان تھے ادر ایس کے مطبع ہو گئے' ادر ایس نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر'' عالی'' کا لقب اختیار کیا۔ ستبہ کی حکومت' سکوت اور رزق اللہ اپنے باپ کے غلاموں کودی۔ اس کے بعد اپنے چیا ادر ایس کے لڑکوں محمد اور حسن کو آئندہ خطرات کے خیال سے قبل کر ڈالا۔ اس سے سوڈ انیوں میں شورش پیدا ہوگئی اور ان لوگوں نے متفق ہو کر ان دوٹوں مقولوں کے بھائی محمد خافی کی حکومت کا علان کر دیا۔ اگر چہ پہلے عوام الناس ادر ایس کا ساتھ دیے ہوئے تھے مگر چران لوگوں نے اسے محمد کے حوالہ کر دیا۔

محمر مہدی کی امارت اور وفات جمر نے مالقہ میں ۱۳۲۸ ہے میں بیعت کی تھی اور'' مہدی'' کالقب اختیار کیا تھا اور اپنے ہمائی کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا اس نے '' سانی'' کے خطاب سے اپنے کو خاطب کیا۔ تھوڑے دن بعد مہدی کو بعض وجو ہات سے سانی سے کشیدگی پیدا ہوگئی۔ چنا نچہ اسے سرحد کی طرف جلا وطن کر دیا۔ سانی نے غمارہ میں جا کر قیام کیا اور عالی قمارش چلا گیا۔ اہل قمارش نے شہر میں داخل ہونے سے روکا عالی نے جھلا کر مالقہ پرمحاصرہ کیا۔ استے میں باولیس نے غرنا طم سے مہدی پر اس وجہ سے کہ مہدی نے اپنے بھائی کے ساتھ بے عنوانی کی تھی چڑھائی کر دی۔ مگر مہدی کے حسن تد ہیر سے بادیس نے مہدی کی بیعت کر کے غرنا طہ کی جانب مراجعت کی اور مہدی اپنے مقبوضہ مالقہ میں تھہرا رہا۔ آ ہت آ ہت مؤرنا طہ حبان اور اس کے مضافات والے مہدی کے مطبع اور فر ما نبر دار ہو گئے حتی کہ مہدی نے 1979 ہے میں وفات یائی۔

محمر اصغر بن اورلیس: اورلیس بن مخلوع بن یخی بن معتلی کی قمارش اور مالقہ میں بیعت کی گئ اس نے اپنے غلاموں کو اس درجہ آزاد اور مطلق العنان کر دیا کہ اہل قمارش اور مالقہ کی ایک بڑی جماعت ان غلاموں سے تنگ آ کر بھاگ گئ موسم ہے میں اس نے بھی سفر آخرت اختیار کیا۔ تب محمد اصغر بن اورلیس متابد تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی حسب وستور عکمرانانِ قدیم اپنے کوایک جدید خطاب سے مخاطب کیا' مالقہ مریداور زندہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پھر باولیس دوبارہ مالقہ کی طرف آیا اور اوس میں اس پر قبضہ حاصل کرلیا۔ محمد اصغر حکومت وریاست سے بے دخل ہوکر مربد چلا گیا۔ اللہ ملیلہ نے اس واقعہ سے مطلع ہوکر بلا بھیجا چنانچے محمد اصغر بحال پریشان ان لوگوں کے پاس گیا ان لوگوں نے اس کی حکومت کے اس کی ان لوگوں نے اس کی حکومت کے امارت و حکومت کی ہوسم پیس بیعت کر لی' بنو وقدی' قلوع جارہ اور اس کے قرب و جوار والوں نے اس کی حکومت کے امارت و حکومت کی ہوسم پیس بیعت کر لی' بنو وقدی' قلوع جارہ اور اس کے قرب و جوار والوں نے اس کی حکومت کے امارت و حکومت کی ہوسم پیس بیعت کر لی' بنو وقدی' قلوع جارہ اور اس کے قرب و جوار والوں نے اس کی حکومت کے اس کی حکومت کی معتومت کی ہوسم پیس بیعت کر لی' بنو وقدی' قلوع جارہ اور اس کے قرب و جوار والوں نے اس کی حکومت کی ہوسم پیس بیعت کر لی' بنو وقدی' قلوع جارہ اور اس کے قرب و جوار والوں نے اس کی حکومت کی ہوسم پیس بیعت کر گی بنو وقد کی' قلوع جارہ اور اس کے قرب و جوار والوں نے اس کی حکومت کی ہوسم پیس بیعت کر گی ہوسم پیس بیعت کر گیا ہوسے پی سے بیان گلا

قاسم واثق : باتی محد بن قاسم جو مالقه میں قیدتھا یہ ۱۳ ہے میں جیل سے بھاگ کر جزیرہ خصراء پہنچا اور قبضہ حاصل کر کے ''
معصم'' کا خطاب اختیار کیا' ۴۳ ہے میں اس نے وفات پائی اس کے بعداس کا بیٹا قاسم ملقب بدوائن تحکم ان ہوا۔ ۴۵ ہے
میں یہ بھی رہگذر ملک عدم ہوا۔ اس وقت سے جزیرہ خضراء کی حکومت معتضد بن عباد کے قبضہ میں چلی گئے۔ سکوت برخوانی قاسم
واثن کا حاجب بعض کہتے ہیں بچی معتلی کا خادم اٹمی لوگوں کی طرف سے ستبہ کا گورز تھا۔ جب معتضد بن عباد جزیرہ پر قابض
ہواتو او حرمعتضد نے سکوت کو اطاعت وفر ماں برداری کا پیام دیا۔ اُدھر سکوت' جزیرہ خضراء کی حکومت اور قبضہ کا دعوے دار
ہوا' دونوں میں کشیدگی بڑھی' مدتوں لڑائی اور فساد کا سلسلہ قائم رہا۔ یہاں تک کہ مرابطین کا دور آ گیا اور ان لوگوں نے ستبہ
اور اندلس پر قبضہ حاصل کرلیا جیسا کہ آئندہ آپ پڑھیں گے۔ والبقاء اللّٰہ و عدہ صبحانہ تعالیٰ

عدكها مديرات والمربه والأرازي والمسائلة فالمراز والمراز والمراز والمراز والمراز والمراز والمراز والمراز

and the contract of the contract of the first of the

医环状性 医骨头 医多二甲酚 医外侧 医腹壁 经基本的债务 化二烷二二烷

and the second of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

Francisco de la propria de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la compa

化型 医海绵虫类型性神经炎性性 医胸膜病 化二氯基化二氯基化

e garage <del>like to</del> garage or the action of

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

## چاپ: <u>چې</u> ملوک الطّوا نفساندلس

بنوع با وملوک استبیلید : جب اندلس میں خلافت عربیہ کاشیراز ، منتشر ہوگیا اور بلا داندلس میں مسلمانوں کی جماعت برتفرق ہوگی اس وقت اس ملک کی عنان حکومت غلاموں وزیروں اراکین دولت مرداران عرب اور بربرے قبضہ اقتدار میں چکی کئی ان لوگوں نے اس ملک کو کلاے کلاے کر ڈالا۔ ہرشض نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مجد جداگا نہ بنا کی۔ ایک دوسرے کو کھائے ڈالی تھا۔ اس نے ایک صوب پر قبضہ کر لیا تو دوسرے نے برخ کا کو وصوبوں کو ابنا ورشیجھ لیا غرض چھوٹی چھوٹی خودسر حکومتوں کی کوئی انتہا باتی نہ رہی تھی ۔ ان ہے اعتدالیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے سرحدی عیسائی بادشا ہوں کو خراج دوسے حکومتوں کی کوئی انتہا باتی نہ رہی تھی ۔ ان ہے اعتدالیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے سرحدی عیسائی بادشا ہوں کو خراج دوسے کر اپنا معین و مدوگا رہنا کا شروع کیا ۔ عیسائی سلاطین تو ایسے ہی مواقع کے نتظر رہتے ہیں انہوں نے کھیل کھیلئے شروع کر دیے کسی کوئی کوئی کے مقابلہ پرمد دو کا رہنا گا میں گا ملک چھین لیا۔ اہل اندلس اسی حالت بدیمیں مبتلاتھ کہ یوسف بن تاشفین امیر مرابطین کا دور دور و شروع ہوگیا اور ان سب کواس نے د بالیا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان خودسر حکم انوں کے جداگا نہ حالات کے بعد دیگر رہے جائیں۔

قاضى ابوالقاسم محمر : بوعباد ملوك اشبيليه كاپبلا حكران قاضى ابوالقاسم محربن ذمى الوزارتين ابوالوليدا ساعيل بن محربن اساعيل بن محربن اساعيل بن محربن عباد و اساعيل بن قريش بن عباد بن عبران مم بن عربن عطاف بن قيم لخى تفاعطاف بن قيم لخى وه خض ہے جوئمی طلبعہ کے ساتھ بلاد اندلس میں اولا داخل ہو کر قربيط شاند (اشبيليه کے اندلس میں اولا داخل ہو کر قربيط شاند (اشبيليه کے پورب) میں قيام پزير ہوا اور يہيں پر اس کی نسل نے ترقی کی محمد بن اساعیل بن قریش طشاند کا (صاحب الصلوة) امام تھا اس کے بعد اس کا بينا اساعيل سواس هيميں وزارت اشبيليه پر مامور کيا گيا اور سواس هيمين اس کا بينا ابوالقاسم محمد عبده وزارت اور قضاء اشبيليه پر مقرر موااور سواس هيمين اس نے وفات پائی۔

ابوالقاسم محراور قاسم بن محود: ابوالقاسم محربن كارياست كى بنياد برن كاسبب يهواكة قاسم بن محود ملقب به مامون كخصوص اصحاب مين سے قا اسى نے اسے عمد ، قضاء اشبيليه پر متعین كيا تھا۔ ان دنوں سرداران بربرہ ميں سے محمد بن زبيرى اس صوبه كاوالى تھا۔ جس وقت قاسم قرطبہ سے بھاگ كراشبيليه كى جانب آيا اوراشبيليه ميں داخل ہونے كا قصد كيا اس وقت قاضى ابوالقاسم محمد نے محمد بن زبيرى كواشبيليه كى حكومت الشبيليه كى دائے دى اور بياشارہ كرديا كه قاسم كوشهر اشبيليه ميں واحل نه بوجانے كى رائے دى اور بياشارہ كرديا كه قاسم كوشهر الشبيليه ميں واحل نه بونے ديا جائے۔ چنا نچ محمد بن زبيرى نے حكومت الشبيليه كي طبع ميں ايساسى كيا اس كے بعد الل اشبيليه .

نے باشارہ قاضی ابوالقاسم محر محربن زبیری کوانشبلیہ سے نکال دیا۔

ابوالقاسم محمد كا امارت الشبيليدير قبضه جمرين زبيري كے نكالے جانے كے بعد قاضی ابوالقاسم محمد نے اشبيليديس مجلس شوریٰ قائم کی اوراس کے ذریعہ اشبیلیہ پر حکمرانی کرنے لگا۔اس مجلس شوریٰ کا ایک تو خود آپ ممبرتھا دوسراممبرا بوبکر زبیری معلم ہشام ومؤلف مخضر العین (لغت) اور تیسرامبر محمد بن برضح الہانی تھا۔ پچھ روز بعد قاضی ابوالقاسم محمد نے اپنی مد برانه جالوں سے ابو بکراور محمر مران مجلس شوری کو دیا گیا۔ فوجیس مرتب کیس اور عہد ہ قضاء کا برابرانچارج رہا۔ قاسم مامون جب اشبیلیہ میں داخل نہ ہوسکا تو قرمونہ کی جانب روانہ ہوااور قرمونہ پہنچ کرمحد بن عبدالله برزالی کے پاس قیام اختیار کیا۔

محمد بن عبدالله برزالی: محد بن عبدالله برزالی حکومت ہشام اوراس کے بعد زمانہ حکمرانی مہدی سے قرمونہ کا والی تھا سم بهرجيز مانه طوا نف الملو کي ميں خودمختاري حکومت کا دعويٰ کيا۔اس دعویٰ کامحرک بھی وہی قاضی ابوالقاسم محمد بن عباد تھا اور اسی نے محمد بن عبداللہ برزالی کو قاسم بن مامون کی معزولی اور خودمختاری کی رائے دی تھی۔ چنانچہ قاسم مامون قرمونہ سے بھی بے دخل ہوکر سرلیش جلا آیا اور محمد بن عبداللہ برزالی قرمونہ پر حکومت کرنے لگا۔

عباد بن ابوالقاسم: ابوالقاسم محرك بعداس كابياعباد حكران موا اس في المعتصد " كالقب اختيار كياس كي محر بن عبدالله برزالی سےان بن ہوگئ۔ دونوں میں معتد دلڑائیاں ہوئیں ہجمہ بن عبدالله برزالی والی قرمونہ نے عبا داور قاسم بن حود میں جھڑا کرا دیا۔ چنانچے قاسم بن حمودسریش سے جنگ کے ارادے سے چلا پہلے عبداللہ بن افطس والی بطلبوس سے معرک آرائی ہوئی۔قاسم نے اپنے بیٹے اساعیل کوایک بوی فوج کا افسر بنا کرعبداللہ بن افطس کی جنگ پر بھیجا اس مہم میں اساعیل کے ساتھ محربن عبدالله برزالي بهي تفار مظفر بن افطس مقابله برآيا مظفر نے اساعیل اور محمد دونوں کو شکست دے کرمحمہ بن عبدالله برزالی کو گرفتار کرلیا اور ایک مدت کے بعد رہا کر دیا۔ اس کے بعد قاسم بن حود اور محد بن عبدالله برزالی کی آئیں میں چل گئے۔ مدتوں دونوں میں نزاع قائم رہا فتنہ وفساد کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ اساعیل نے محمد بن عبداللہ برزالی کو مارڈ الا۔

محد بن عبد الله برز الى كاقتل: بوايد كراساعيل الكيام تبرشب خون مارن كراداده بع قرمون برا بي فوج لي كر چڑھ آیا اور موقع موقع سے چیدہ چیدہ جوانوں کو کمیں گاہ میں بٹھا دیا تھے بن عبداللہ برزالی اس کی آمد سے مطلع ہو کراپنی فوج ك ساتھ سوار ہوكر مقابلہ برآيا۔ اساعيل الرتا ہوا آہته آہتہ بيچے ہٹا۔ محمد بن عبداللد برزالی جوش كاميا بي ميں بوھتا چلاجا تا تھا۔ یہاں تک کہ کمیں گاہ ہے آ گے بڑھ گیا۔اساعیل کے ساہیوں نے کمین گاہ ہے نکل کرحملہ کر دیااور محمد بن عبدالله برزالی کو

مارڈ الایہ واقعہ مسرم ھا ہے۔

محرین عبداللہ برزالی کے مارے جانے کے بعد اساعیل نے قرمونہ پر قبضہ کرلیا غلاموں اور بربر یوں نے اسے حکومت وسلطنت کی طبع دی اس سے جس قدر مال واسباب اور غله اٹھا سکا لے کرحملہ کے ارادے سے جزیرہ کی جانب چلا گیا۔اس وقت اس کاباپ قلعہ فرج میں تھا پینجر یا کر چند سواروں کواس کی جنتو میں روانہ کیا۔ کسی فر ریعہ سے اساعیل کواس کی خبرلگ گئ قلعہ ور د کی طرف جھک پڑاوالی قلعہ نے موقع پا کراساعیل کوگر فتار کرلیااور پابیز نجیراس کے باپ کے پاس بھیج دیا۔ اس کے باپ نے اسے اور اس کے کا تب اور تمام ہر اہیوں کو تل کر ڈالا۔ اس کے بعد ان بر بریوں کی سرکو بی کی جانب مألل

ہواجنہوں نے سرحد پر ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔

عزیز بن محروالی قرمونہ : ان اوگوں میں سب سے پہلے ہم والی قرمونہ کا حال تحریر کرنا چاہتے ہیں قرمونہ میں متنظیر عزیز بن محر بن عبداللہ برزالی اپنے باپ کے بعد حکمر ان ہوا تھا اور قرمونہ کے علاوہ استجہ اور مرور بھی اس کے تحت حکومت میں تھے۔ نموز اور وارکش کی عنان حکومت وزیر فوج رموی کے قبضہ افتدار میں تھی جو کہ سرحدی بربری اور منصور کے ہوا خواہوں میں سے تھا۔ سم میں وزیر فوج نے نموز اور رواکش کی حکومت کا دعوی کیا تھا اور ۲۳۲۲ میں بارحکومت سے مواخواہوں میں سے تھا۔ سم میں وزیر فوج نے اس کی جگہ اس کا بیٹا عز الدولہ حاجب ابوالیا دمجہ بن نوح حکمر ان ہوا اس نے سنہ سبکہ وش ہوکر گوشہ قبر میں جاچھیا تھا تب اس کی جگہ اس کا بیٹا عز الدولہ حاجب ابوالیا دمجہ بن نوح حکمر ان ہوا اس نے سنہ قبل سے نکال لیا۔

قضہ سے نکال لیا۔

عامرین فتو ہے: عامر بن فتو ح علویوں کا ساختہ پر داختہ تھا۔ معتضد ہمیشہ اس پر دباؤڈ النا چلا آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے

کہ سی حیلہ ہے اسے بلا کر قید کر دیا اور دھو کہ دینے کی غرض سے اس کے بیٹے سے کہلا بھیجا کہ برندہ خاد مہ کے ساتھ تمہارے

باپ نے برا کام کیا ہے تھوڑ ہے دن بعد اس نے عامر کو دہا کر دیا۔ چونکہ اس کے بیٹے پر معتضد کا جا دوچل گیا تھا اس وجہ ہے

اس کے بیٹے نے اسے مارڈ الا قل کے بعد معتضد کی جالا کی اور فریب دہی کی قلعی تھی۔ سخت صدمہ ہوا چنا نچہ اس صدمہ سے

اص کے بیٹے نے اس کا بیٹا ابو نصر اس کی جگہ شمکن ہوا۔ کیکن کسی میں خود اس کے نشکریوں نے اس سے بےوفائی کی ۔ گھبرا کر

شہر پناہ کی فصیل پر چڑھ گیا اور جب وہاں بھی جانبری کی کوئی شکل نظر نہ آئی تو شہر پناہ کی فصیل سے بحالت اضطراب کر پڑا اور
مرگیا۔ بیدواقعہ ۱۹۵۹ھ کا ہے۔

باولیس کی عباد بر فوج کشی: اس واقعہ کی خربادیس تک پہنو نجی تواس نے ان لوگوں کے خون کا بدلد لینے کے ارادے سے ابن عباد پر فوج کشی کی مقتولوں کے قبائل اس سے مطلع ہو کر بادلیس کے پاس آ آ کر جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ ابن عباد پر یلفار کر کے چڑھ آئے۔ مدتوں اس کا محاصرہ کے رہے۔ آخر کا رناکام واپس ہوئے اور سرحد عبور کر کے ستبہ کی جانب

ل اصل كتاب مين يحضيين لكهار

راسته لیا اورای زیانہ سے بیلوگ مغرب میں جاکر آباد ہوئے اور ابن عباداستقلال کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔

عباد کا او بینه اور شلطیش پر قبضه او بنداور شلطیش پرعبدالعزیز بکری قابض مور بے تھا۔ ابن عباد کی فوجیس اس پر محاصرہ ڈالے ہوئے تھا۔ ابن عباد کی فوجیس اس پر محاصرہ ڈالے ہوئے تھیں وزیر السلطنت ابن جبور نے عبدالعزیز کی سفارش کی معتضد (ابن عباد ) نے کی اس کی سفارش پر مصالحت کر لی۔ زیادہ زمانہ نہ گزرنے پایا تھا کہ ابن جور کا انتقال ہوگیا۔ ابن عباد نے عبدالعزیز بکری سے پھر جھگڑا شروع کر دیا۔ بالا فریس بیر میں او بینداور شلطیش کوعبدالعزیز سے خالی کرالیا اور اپنے بیٹے معتدکواس کی حکومت پر متعین کیا۔

فنح شلب وسینٹ برید: اس مہم سے فارغ ہوکر معتصد (ابن عباد) نے هلب کا قصد کیا۔ هلب کی عنان حکومت واس سے مظفر ابوالاضغ عیسیٰ بن قاضی ابو بکر محر بن سعید بن مرین کے قبضہ اقتدار میں تصی اس سے مظفر ابوالاضغ عیسیٰ بن قاضی ابو بکر محر بن سعید بن مرین کے قبضہ سے نکال لیا اس کے بعدا پنے بینے معتمد کو طلب کرکے اس کے شہری حکومت بھی اس کے متعلق کی چنا نچ معتمد نے بہیں قیام افتیار کرلیا اور اسے اپنامر کر حکومت قرار ویا۔ پھر معتضد نے اس کے شہری حکومت قرار ویا۔ پھر معتضد نے ساتھ نے شلت (سینٹ) برید کی جانب قدم بو ھایا۔ سینٹ برید میں مقصم محر بن سعید بن ہارون کا برچم اقبال کا میا بی کے ساتھ جوا میں اہر اربا تھا جو ل بی معتصد اس کے قریب پہنیا خریب مقصم نے شہر خالی کر دیا۔ بیرواقعہ ۲۲۹ ہے کا ہے۔ معتصد نے استحر بھی آئے ہے معتمد نے اسے معتمد کے استحر بھی آئے ہے معتمد کے اس کے معتمد کے اس کے معتمد کے اس کے معتمد کے مقال کر دیا۔ بیرواقعہ ۲۲۹ ہے کا ہے۔ معتصد نے اسے بھی آئے ہے معتمد کے مقال کر دیا۔ بیرواقعہ ۲۲۹ ہے کا میں شامل کر دیا۔

لبلہ اور مربہ پر قبضہ البلہ میں تاج الدین ابوالعباس احد بن کی تجنیبی کی حکومت کا دور دورہ تھا۔ اس اس کے وقات نے لبلہ میں اپنی حکومت کا اعلان کیا تھا۔ ادینہ اور شلطیش میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا تھا۔ اس اس کے وقات ہوئی۔ وفات کے وقت اپنے بھائی محمد کو حکومت وریاست کی وصیت کر گیا تھا۔ معتضد نے لبلہ پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا اور روزانہ کی لڑا ئیوں سے اسے تنگ کرنے لگا۔ محمد قوقع پا کر بھاگ گیا قرطبہ پر اس کے بھائی خلف بن یجی کا بیٹا فتح قابض تھا۔ معتضد نے اسے بھی خالی کر الیا یغرض ان سب شہروں پر رفتہ رفتہ بنی عباد کا قبضہ ہو گیا اور بیتمام شہر اس کے دائر ہ حکومت میں واض ہوگئے۔ معتضد نے مربہ کو بھی اپنے علم حکومت کے تحت لیا تھا۔ اس صوبہ پر ابن رشیق نے فتنے کے دور میں قبضہ کیا تھا۔ اس صوبہ پر ابن رشیق نے فتنے کے دور میں قبضہ کیا تھا۔ اس صوبہ پر ابن رشیق نے فتنے کے دور میں قبضہ کیا تھا۔ اس کے بعد معتضد نے ہے موسوم کیا تھا۔ آٹھ سال حکومت کی اس کے بعد معتضد نے ہے موسوم کیا تھا۔ آٹھ سال حکومت کی اس کے بعد معتضد نے ہے ہوئیں اسے ابن رشیق سے چھین لیا۔

عبا د کا مر ثلہ پر فیضہ : مغضد ہی نے مرثلہ کوا ہن طیفور کے قبضہ ہے ۲ سام پیش نکالا تھا اورا ہن طیفور نے اس پر قلیلی بن نسب سے قبضہ حاصل کیا تھا۔ عیسیٰ بن نسب شکر شاہی کا ایک سپر سالا رتھا اول اول یہی اس پر قابض ہوا تھا مگرخو فی قسمت نے اسے اور اس کے بعد اس کے جانثین کواس کی حکومت پر قابض ندر ہے دیا۔ تھوڑے دن میں ریسب مما لک جن کا تذکرہ او پر ہو چکا ہے۔ ابن عباد کے مقبوضات میں واغل ہو گئے۔

عبا دبن ابوالقاسم معتضد کی وفات: این عباد (معتضد) اور بادیس بن حبوس والی غرناط میں ناچاتی تھی۔ دونوں میں متعدد لڑائیاں ہوئی تھیں۔ ابھی کوئی نتیجہ ظاہر نہ نہوا تھا کہ الم میں معتضد کوسفر آخرت در پیش آگیا۔ چنانچہ یہ اپنے معتملا بن معتضد ال کے بعداس کا بیٹا معتمد بن معتضد بن اساعیل ابوالقاسم بن عباد کرسی حکومت پر متمکن ہوا۔

معتد نے عنان حکومت اپنے بضہ اقتدار میں لینے کے بعد جہا نداری میں اپنے باپ کارویہ اختیار کیا اس کے علاوہ دار الخلافت قرطبہ کوجمی وزیر السلطنت ابن جہور کے قبضہ سے نکال لیا۔ اس نے اپنے لڑکوں کو ملک کے مرکزی مقامات پر مامور کیا اور وہیں انہیں قیام کرنے کا حکم دیا۔ غربی اندلس میں ان کی حکومت کو کافی طور سے استحکام اور مضبوطی حاصل ہوئی۔ اس اطراف کے ملوک الطّوا کف پراس کارعب داب چھا گیا تھا۔ ابن بادلیس بن حبوس غرنا طریس' ابن افطیس بطلبوس میں اور ابن صمادع مرب میں اس طرح اور ملوک الطّوا کف اپنے السّے مقبوضات میں معتد (بن عباد) کے علم حکومت کے شاہی اور ابن صمادع مرب میں اس طرح اور ملوک الطّوا کف اپنے اپنے مقبوضات میں معتد (بن عباد) کے علم حکومت کے شاہی افتد ارتسلیم کررہے تھے اس سے صلح و آختی کے خواہاں تھے اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتے تھے مگر یہاور وہ سب کے سب سلاطین کفار کی خاطر و مدرات پر ماکل تھے اور انہیں خراج دے دے دے کر قوت یہو نچارہ ہے تھے۔ یہاں تک کہ سرحد ہر بر سے مرابطین کی حکومت کا ظہور ہوا۔ یوسف بن تا شقین نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ مسلمانان اندلس کی امیدیں اس کی مرابطین کی حکومت کا ظہور ہوا۔ یوسف بن تا شقین نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ مسلمانان اندلس کی امیدیں اس کی امانت و امداد سے بر آئین ۔

معتملہ کی پوسف بن تاشقین سے امداد طلی ای زمانہ میں عیسائیوں نے خراج کی بابت ملوک الطّوالُف کونِگ کرنا شروع کیا۔ ابن عباد (معتمد) نے اس پیودی سفیر کو گتا خانہ کلام کی وجہ سے قبل کر ڈالا جو خراج لینے کے لئے معتمد کے پاس آتا جاتا تھا۔ اس کے بعد دریا عبور کر کے پوسف بن تاشقین کی خدمت میں فریادی بن کر حاضر ہوا۔ معتمد کے جانے اور پوسف بن تاشقین کی مدد کرنے کے حالات آئندہ پوسف بن تاشقین کے حالات کے ضمن میں تحریر کئے جا کیں گے۔

پوسف بن تاشقین کی اندلس سے واپسی: اس کے بعد فقہاء اندلس نے بوسف بن تاشقین کی خدمت میں درخواست بیش کی کہ طرح طرح کا نیکس اور محصول اندلس کو ان تمام نیکسوں سے سبکدوش کردیا جو درمیان میں لگائے مظالم سے انہیں نجات دلائی جائے۔ چنانچہ یوسف نے اہل اندلس کو ان تمام نیکسوں سے سبکدوش کردیا جو درمیان میں لگائے سے اور انہیں آئے دن کی طوائف الملوکی کی خوزیزی سے نجات بھی دے دی۔ مگر جوں ہی یوسف بن تاشقین اندلس سے واپس ہوا اندلس کے طوائف الملوک اپنے پرانے روبی پرآگے۔ زمانہ قیام اندلس میں یوسف بن تاشقین نے اپنی فوج مظامر موج کو جہاد پر بھی کی بارروانہ کیا تھا اور اندلس کے اندروئی حصوں کوخو دسر حکومتوں کے خاروش سے صاف و پاک کر کے طالبان حکومت کوخلعت دیکے شخاور انہیں انتظامی لخاظ سے سرحد بر بر کی طرف منتقل کر دیا تھا خوش اس نے ایسے نازک کی حالبان حکومت کوخلعت دیکے شخاور انہیں انتظامی لخاظ سے سرحد بر بر کی طرف منتقل کر دیا تھا خوش اس نے ایسے نازک میں جب کہ اندلس امراء و حکام کی خود خرضوں کی جولائگاہ بنا ہوا تھا بزور سے انتقین کا مطبع ہوگیا۔ یوسف بن بیان کیا جائے گا۔ این عباد بھی چند گرائیوں کے بعد جس کوآپ آگے پڑھیں کے یوسف بن تاشقین کا مطبع ہوگیا۔ یوسف بن تاشقین نا مطبع ہوگیا۔ یوسف بن تاشقین نا مرابی میں اغمات قریب مراکش (مرالو) ہیں قید کر دیا۔ یہاں تک کہ ۲۸۲۸ میں میں مرگیا۔

تاشقین نے اسے ۲۸۸ میں اغمات قریب مراکش (مرالو) ہیں قید کر دیا۔ یہاں تک کہ ۲۸۲۸ میں میں مرگیا۔

ا مارت صوب سہلم اندلس میں اس کے علاوہ اور صوبے بھی تھے جن پر ابن عباد کا قبضہ نہ تھا ان میں سے ایک سہلہ تھا اس صوبے پر پانچویں صدی کی ابتداء میں ہذیل بن خلف ابن زرین بشام کی دعوت کے بہانہ سے قابض ہو گیا تھا اور ''موید ا مارت صوبحات برنث اور کے برنث اور کے برنث اور کے بھی ابن عباد کے مقبوضات سے خارج تھے اس پر عبداللہ بن قاسم مہری زمانہ طوائف المملوکی ہے قابض تھا اور نظام الدولہ کے لقب ہے اپنے کو ملقب کرتا تھا یہ وہی خص ہے جس کے پاس معتد مقیم تھا۔ جس زمانہ میں اراکین ولت نے قرطبہ میں معتد کی امارت کی بیعت کی تھی وہ اس کے پاس سے قرطبہ آیا تھا اس جسیل نظام الدولہ نے انتقال کیا اس کی جگہ یمین الدولہ محمد اس کا بیٹا جانشین ہوا اور اس سے اور مجاہد سے متعدد لڑا کیاں ہو کمیں تھیں الدولہ کے بعد اس کا بیٹا عقد الدولہ اس کا بیٹا جانسی پرجلوہ افروز ہوا اور مہم جسیل وفات پائی تب اس کا بھائی جناح الدولہ عبد اللہ محکر ان ہوا ہم المحمد میں مرابطیون نے اس سے عنان عکومت چھین کی ۔

یں بیاں بیاں ہے۔ ان حالات میں ہم کہاں ہے کہاں پیموننج کئے ہیں الہٰذا اس سے اعراض کر کے اب پھر ملوک الطّوا نَف کے اکا پر کے تذکرہ کی جانب اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم بالصواب -

ا پوالحزم جہور بن محمد بن جہور : جن دنوں قرطبہ میں فتہ وفسادی گرم بازاری تھی اس وقت اراکین دولت اورامرائے سلطنت کا سردار ابوالحزم جہور بن مجمد بن جہور بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ابی المغافر بن ابی عبد وکلی تھا۔ ابن بھکوال نے اس کا نسب اسی طرح تحریر کیا ہے۔ ابن جہور کا مورث اعلی ابوعبید وکلی اندلس آیا تھا اس کی بچھلی نسلوں کو قرطبہ میں دولت عامریہ کی وزارت کا شرف حاصل ہوا تھا جس وقت لشکر یوں نے معتد آخری خلیفہ اموی کو ۱۲۲۲ ہے میں معزول کیا تھا اس وقت جہور نے قرطبہ پر قبنہ کر لیا اور کسی فیا داور فتنہ میں مداخلت نہ کی حکومت پر قابض ہو کر نظام سلطنت کو گرنے نہ دیا اور ندا پنے محمد میں اور دیہ بہایت عمدہ تھا اہل علم وفضل کی روش پر چاتا تھا۔ مریضوں کی عیا دت کرتا تھا۔ مہادوں میں شریک ہوتا 'اپنے محلہ مشرقی کی مجد میں اذان دیتا تراوئ پڑھتا تھا اور تمام مسلمانوں سے ملتا جاتی رہتا تھا۔ در بان وغیرہ اس کے دروازہ پڑئیں تھے۔ مسلمانان قرطبہ نے بطریب خاطرا پی عنان حکومت تا زمانہ تقرری خلیفہ اس کے سپرو دربان وغیرہ اس کے دروازہ پڑئیں تھے۔ مسلمانان قرطبہ نے بطریب خاطرا پی عنان حکومت تا زمانہ تقرری خلیفہ اس کے دروازہ پڑئیں تھے۔ مسلمانان قرطبہ نے بطریب خاطرا پی عنان حکومت تا زمانہ تقرری خلیفہ اس کے دروازہ پڑئیں تھے۔ مسلمانان قرطبہ نے بطریب خاس انہ بلید میں ہا ہورکی بابت بکشرت خطور کی تا ہا سے کر دی اور کھر بن اساعیل بن عباد نے بینا ہر کیا کہ شام موید میرے پاس اشبیلیہ میں ہا ورکی بابت بکشرت خطور کی اس کر قرطبہ میں ہشام موید کی خوار سے مقرور کی بابت بکشرت خطور کی بابت بکشرت خطور کی بابت بکشرت خطور کی اس کر خوار کی بابت بکشرت خطور کی بابت بکشرت خطور کی باب کور کی بابت بکشرت خطور کیں اور کھر کے خوار کور کی بابت بکشرت خطور کیا گئی کر دی اور کھر کی دور کی باب کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کر چاتا تھا۔

ا مارت قرطبہ برابن جہور کا قبضہ: اس گھمنڈ برمحد بن اساعیل بشام کو لئے ہوئے قرطبہ آیا گراہل قرطبہ نے نہ معلوم کیوں اے قرطبہ بیں واخل ہونے ہے روک دیا اور خطبہ بین اس کے ذکر ہے اعراض کیا۔ اس وقت ہے ابن جہوراہل قرطبہ پر تنہا بلا مزاحت غیرے حکومت کرنے لگا۔ بعدہ محرم ۵۳۳ ہے بین حکومت سے سبکدوش ہوکر اپنے بی مکان میں مدفون ہوا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا ابوالولید محمد بن جور با تفاق سربر آ وردگان قرطبہ حکومت کی کری پر بیٹھا اس نے اپنے باپ کی روش اختیار کی یہ بھی اہل علم وضل کا قدر دان تھا کی بن ابی طالب کی وغیرہ اہل علم کی خدمت میں مخصیل علم کی تھی۔ اس نے اپنا قلمدان وزارت ابراہیم بن کی کے سپر دکیا تھا۔ اس نے نہایت خوبی سے اس خدمت کوانجام دیا۔ محمد ابن عیا دکی قرطبہ برفوج کشی: حمد ابن عباد نے عبد الملک کی گرفآری کے بعد اپنے بیٹے سراج الدولہ کو سلنہ سے طلب کر کے قرطبہ کی حکومت پر ہامور کیا۔ سراج الدولہ کو قرطبہ جانے کے بعد کسی نے زہردے دیا جس سے سراج الدولہ کی موت وقوع بین آئی تعش طلیطلہ اٹھا کر لائی گئی اور وہیں دفن کی گئی۔ سراج الدولہ کے سرنے کے بعد حمر بن عباد نے قرطبہ پر فوج کشی کی چنانچہ 19 میں قرطبہ پر قابض ہو گیا اور ابن عکا شدگوئل کر کے اپنے بیٹے فتح بن محمد ملقب بہ مامون کو قرطبہ کی عکومت دی۔ یوں ہی رفتہ رفتہ فربی اندلس کے صوبجات پر بھی قبضہ حاصل کرلیا۔ اسی ہنگامہ میں فتح مارا گیا اور اس کا باپ محمد میں مناز میں رفتہ رفتہ فربی اندلس کے صوبجات پر بھی قبضہ حاصل کرلیا۔ اسی ہنگامہ میں فتح مارا گیا اور اس کا باپ محمد میں عام اور ترکز کرکر آئے ہیں اور آئندہ بھی لکھنے والے ہیں۔ والسنسه وارث الادض و من علیها و ہو حیو الوارثین

امارت غربي اندلس

ابو محمد عبداللہ کا صوبہ بطلیبوس پر قبضہ: فتداور طوائف الملو کی زمانہ میں ابو محمد عبداللہ بن مسلمہ نجیبی معروف بن ابن افطس نے غربی اندکس صوبہ بطلیبوس پر قبضہ کرلیا تھا اور اپنی خود سری اور حکومت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مظفر ابو بکر اس کی جگہ متمکن ہوا اس کی حکومت نہایت استقلال اور استحکام کے ساتھ قائم ہوئی اکا بر ملوک الطوائف میں ان کا شارتھا۔ مظفر سے اور ابن ذکی النون سے متعدد لڑائیاں ہوئی تھی۔ ابن عبادسے کئی بار معرک آرائی کی نوبت آئی تھی۔ اختلاف کا سبب بیہواتھا کہ ابن عباد نے ابن تھی والی معلیلہ کی مظفر کے مقابلے میں اعاشت کی تھی اس سے مظفر کو اشتقال پیدا ہوا۔ والی معلیلہ کے متعدد قلعوں اور شہروں پر قبضہ کرلیا آخر کا رمظفر لگا تارد وظلستیں اٹھا کر بطلیبوس میں قلعہ بند ہوگیا۔ ان دو تھی بند ہوگیا۔ ان دو تھی سال کے بعد ابن جو رنے ان دوئوں میں مصالحت کر اوی تحییل لڑائیوں میں ایک بڑی جا عت کام آئی بیواقعہ سام ہوگا ہے اس کے بعد ابن جو رنے ان دوئوں میں مصالحت کر اوی میں مظفر نے وفات یائی۔

متوکل ابوحفص عمر بن محمد: اس کابینا متوکل ابوحفص عربن محرمعروف برساجه تخت حکومت پرمتمکن ہوا۔ اس کے زمانہ حکر انی میں اور اس کے ہاتھ سے بوسف بن تاشقین امیر مرابطین نے وجمع میں بطلبوس پر قبضہ حاصل کر کے اسے اس کی اولادکے ساتھ قید حیات سے سبکدوش کیا تھا۔ ابن عباد نے پہلے متوکل کو یوسف بن تاشقین کی طرف سے بدخن کر کے کفار سے خط و کتابت کرنے کی رائے دی اور جب متوکل اس پر عامل و کاربند ہو گیا تو یوسف بن تاشقین کو کھی بھیجا کہ جس قد رجلد ممکن ہو بطلوس پر پہونچ کر قبضہ حاصل کرلیا جائے ورند متوکل پھر ہاتھ ندآئے گا اور نداس صوبہ پر کسی طرح قبضہ ہوگا کیونکہ متوکل عیسا نیوں سے خط و کتابت کر رہا ہے چنانچہ یوسف بن تاشقین نہایت تیزی سے قطع مسافت اور منازل طے کرکے مطلوس پہونچ گیا اور ۹۸۹ ہے میں متوکل کواس کے لڑکوں کے ساتھ گرفار کر کے عیدالاضی کے دن قبل کرڈ الاجیسا کہ ہم آئندہ تحریر کرنے والے بین ابن عبدون نے اس کے مرشہ میں ایک قصیدہ کہا تھا جونہایت مشہوراور کتب تو رائ میں فہ کور ہے اس کا مطلع ہے تھا

الدهر يفري في المساح و السعين بسالا المسور في ما البيكاء على الا شباح و السور

اس قصیدہ میں ابن عبدون نے ان مصائب کا تذکرہ کیا تھا جواس زیاندا دیار میں نازل ہوئے تھے۔جس سے جمادات تک رو بڑے تھے ہم اسے ملتو نہ کے حالات اوران کی فتح اندلس کے تمن میں بیان کریں گے۔واللّٰہ یفعل مایشاء ویحکم مایوید.

### امارت غرناطه وبيره

ضهاج رادی بن زیری فقد و نساد کا بازارگرم کردیا اور شراده خلافت بکھر گیا تو زادی اس کا گروه کا سردار اور ان برائیول کا معتدعلیہ بن کر بیره کی جانب گیا اور غرنا طریع و خ کر قبضہ کر لیا اور اے اپنا متعقر حکومت بنالیا اور جب عامری غلاموں نے معتدعلیہ بن کر بیره کی جانب گیا اور غرنا طریع و خ کر قبضہ کر لیا اور اے اپنا متعقر حکومت بنالیا اور جب عامری غلاموں نے مرتضی مروانی کی خلافت کی بیعت کی (اس امرائم کا متولی اور شتاخم مجاہد عامری اور منذر بن بیکی بن ہاشم مجھی ہوا تھا) اور بیعت کے بعد ان لوگوں نے غرنا طریع شائی کی تو زادی بن زیری فوج ضهاجہ کومرت کر کے مقابلہ پر آیا اور مناس کے بعد لوگوں کو فکلت و بیر کر ضائی کو تر زادی بن زیری فوج ضهاجہ کومرت کر کے مقابلہ پر آیا اور مناس کے بعد اس کے دوج سے بر بر پر کی تشم کا اوبار نہ آبا جا کا در میری عدم موجود گی سونے پر سوہا گدکا کا کا م خدد ہے۔ اس خیال کا آ نا تھا کہ اپنے بیٹے کو غرنا طہ پر مقرر کر کے اپنے تو می باوشاہ قران کی طرف کو بی سونے پر سوہا گدکا کا کا م خدد ہے۔ اس خیال کا آ نا تھا کہ اپنے بیٹے نے ابن رضین اور چندمشا بخیان غرنا طرکو گوار کر زاد ماکس بن زیری کو غرنا طریع قبید کا بیام دیا اس بیام کے بناء پر فرنا طرق یا دراس کی جان کی سال بیام کی حکومت کو معدوم اور نیست و تا بود کردیا۔ بیال تک کہ ۲۰۰۹ پیلی میں اس نے منا کو خاطر آیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور زیری کو گرنا طریع موجود کا دوبار کیا گیام دیا می کرنا ہو کہ کر دیا۔ بیال تک کہ ۲۰۰۹ پیلی میں اس نے خواطر آیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور زیری کو گرنا طریعت و تا بود کردیا۔ بیال تک کہ ۲۰۰۹ پیلی اس فوات یا گی۔

با ولیس بن ماکس: بادیس اس کابیٹا حکومت وریاست کی کری پرمشمکن ہوااس سے اور ابن ڈی النون وابن عباد سے متعد دلؤائیاں ہوئیں اس کے زمانہ حکمرانی میں اس کا اور اس کے باپ کا کا تب (سیکرٹری) اساعیل بن نقر لہ ذمی سیاہ وسفید کرنے کا مختار تھا۔ پھر بادیس نے اسے و دھیم چیس معزول اور معتوب کر کے قبل کرادیا اس کے ساتھ اور بہت سے یہودی بھی

تاریخ این ظدون (حصینیم) — (۲۱) می می سفر آخرت اختیار کیا اس کا بوتا مظفر ابو مجمع عبداللہ بن بلکین بن بادیس حکمران موارد اللہ عن بادیس حکمران موارد اللہ بن بلکین بن بادیس حکمران موارد اللہ بن بلکین بن بادیس حکمران موارد اس نے اپنے دادا کی تقرری کے مطابق اپنے بھائی تمیم کو مالقہ کی حکومت پر مامور کیا۔ اس میں مرابطیون نے ان دونول کو معزول اور جلاوطن کر کے اغمات اور وریکہ کی طرف بھیج دیا۔ چنا نچان دونوں نے وہیں قیام کیا جیسا کہ آئندہ بوسف بن تاشقین کے تذکرہ میں آپ ان کے حالات میں پڑھیں گے۔ واللہ اللہ وارث الارض ومن علیها وهو خیرالوارثین.

#### امارت طليطله

اساعیل بن ظافر ملوک طلیطانی اجداعلی اساعیل بن ظافر بن عبدالرحن بن سلیمان بن ذی النون تھا۔ یہ قبائل ہوارہ کا ایک نامور ممبر تھا دولت مروانیہ میں یہ اراکین سلطنت میں شار کیا جاتا تھا۔ شتر یہ میں اس کی ریاست وا مارت تھی اس نے زمانہ فتنہ میں قلعہ اقلفتین پر قبضہ کرلیا۔ شروع زمانہ فتنہ سے طلیطاریعیش بن محر بن یعیش کے قبضہ تھا جواس کا والی تھا۔ جب یہ سے سام گیا تو بعض سرواران افواج طلیطانہ نے اساعیل کوقلعہ افلفتین سے طلیطار پر قبضہ کرنے کے لئے بلا تھا۔ جب یہ سے سام قلعہ نہ کور طلیطار آیا اور بلا مراحمت قابض ہوگیا۔ اساعیل نے طلیطار پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے دائرہ کومت کو جنالہ (مضافات مرسیہ) تک بو حالیا اور نہایت کامیا بی کے ساتھ اس پر حکومت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ۱۳ میں مرادی ملک عدم ہوا۔

ماموں ابوالحسن بچی بن اساعیل: تب اس کے بیٹے ماموں ابوالحسن بچی نے عنان حکومت اپ ہاتھ میں گی۔ اس نے برحی در ورو بڑے زوروشور سے حکومت کی۔ اس کی شوکت وعظمت تمام ملوک الطّواکف سے بڑھی چڑھی تھی۔ اس سے اور سرحدی عیسائی امراء سے مشہور لڑائی ہوئی۔ ۵۔ سرم سے میں بلنسیہ پرقوج کشی کی اور مظفر ذی السابقین (منصور بن ابی عامر کی اولاد) سے بلنسیہ کوچھین لیا۔ اس کے بعد قرطبہ کی جانب بڑھا اور اسے بھی ابن عباد کے ہاتھ سے نکال لیا۔ اس کے بعد قرطبہ کی جانب بڑھا اور اسے بھی ابن عباد کے ہاتھ سے نکال لیا۔ اس بھامہ میں قرطبہ پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے بعد ابوع کو قبل کر ڈالا پھر اسے بھی کا بیم میں کی نے زہر دے کر مار ڈالا۔

قادر یکی بن اسماعیل اس کے بعد طلیطلہ کی عنان حکومت اس کے بوتے قادر یکی بن اساعیل بن مامون یکی بن ذی النون نے اپنے ہاتھ میں لی۔ اس وقت عیسائی سلاطین میں ہے ابن اوفونش کا دورِ حکومت تھا۔ چونکہ حکومت اسلامیہ مد بروں سے خالی ہو پیکی تھی اور خلافت کا دورِ ختم ہو چکا تھا اور عرب کی حکومت کا شیراز ہ بھر گیا تھا۔ اس وجہ ہے ابن اوفونش کا تمام ملک میں دور دورہ تھا چنا نچے ابن اوفونش کے فونس نے فوجیس آراستہ کر کے طلیطلہ کی جانب ۸ میں پیش فتری شروع کی قادر کیلی نے ابن اوفونش کے خوف سے طلیطلہ کو خالی کر دیا اور اس سے بیشرط کرلی کہ بلنسیہ کو لینے میں تم میری مدوکرنا۔ بلنسیہ میں ان دنوں عثان قاضی بن ابو بکر بن عبد العزیز (یہ بھی ابن ابی عامر کا ایک وزیر تھا) حکم انی کررہا تھا اہل بلنسیہ کو اس کی خرلگ گئی ان لوگوں نے اس خوف سے کہ مباد الفنس وغیرہ عیسائی ملوک اس پر قبضہ نہ کرلیں عثان قاضی کو معزول کر دیا۔ قادر نے جھٹ بیٹ قضہ کرلیا۔ دو برس تک نیبیں مقیم رہا۔ بالا خر کے ۲۸ میں سفر آخرے ساختیار کیا۔

# المرت شرقى اعراس

## منصورعبدالعزيز بنعبدالرحمن

ابن الی عامر عامری خدام نواا میر میں بربریوں کے زبانہ فتنہ میں منصور عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن ناصر بن ابی عامر ک حکومت کی مقام شاطبہ میں بعت کی چنانچ منصور نے عنانِ حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ چندروز بعدابل شاطبہ نے منصور کے خلاف علم بغناوت بلند کیا منصور شاطبہ کو خیر باد کہہ گر بلندیہ جلا گیا آوراس پر بضنہ حاصل کر کے ابنا دار الحکومت بنالیا۔ اس کے وزیروں میں ابن عبدالعزیز نامی ایک شخص نہایت مد براور ہوشیار تھا۔ اس نے خیران عامری (جو کہ عامر کا غلام آراد تھا) کے ذریعہ سے اس واقعہ سے قبل اور بولہ پر بہ بہ میں قبضہ حاصل کر لیا تھا اس کے بعد موسی بربعدہ حیان پر بھر مرسہ پر ہو بہ میں قابض ہو گیا تھا اور ان مقامات کے دہنے والوں سے منصور عبدالعزیز کی حکومت کی بیعت لے لی تھی ۔ تھوڑے ون بعد خیران نے منصور سے بدعہدی کی اور مربہ سے مرسیہ جا کر منصور کے بردار عم زاد مجمد بن منظفر بن منصور بن ابی عامر کو حکومت کی کرسی پر بیٹھا دیا۔

مجمہ بن مظفر کا قرطبہ سے اخراج محمہ بن مظفر قرطبہ میں قاسم بن مود کے سایہ عاظفت میں رہتا تھا جس وقت اس نے خیران سے خط و کتا بت کر کے اپنے مال واسباب کے ساتھ مرسیہ جانے کا قصد کیا اس وقت قرطبہ کے رہنے والوں نے جمع ہوکراس کا مال واسباب چین لیا اور قرطبہ سے بہا کہ بنی دوگوش نکال دیا۔ خیران نے محمد کوکری حکومت پر مشمکن کر کے پہلے موتن کے خطاب سے مخاطب کیا چرمنعصم کا لقب دیا بعد چندے ناراض ہو کر مرسیہ سے نکال دیا۔ جب جارہ محمد بحال پر بیثان مربیہ ہوئے۔ خیران نے آزاد غلاموں کو اشارہ کر ویا ان لوگوں نے اس کا مال واسباب چین کر مربیہ میں واسم کیا۔ محمد نے فربی اندنس کا راستہ لیا اور وہاں یہو کے کر سفر آخرت اختیار کیا۔ اس کے بعد خیران نے جمی مرسیہ میں واسم میں وفات پائی۔

امیر عمید الدوله ابوالقاسم: امیر عمید الدوله ابوالقاسم زهیر عامری نے عنان حکومت اپنے قبضه اقتد ار میں کی اور فوجیل آراستہ کر کے غرناطہ پر چڑھائی کر دی۔ بادلیں بن جیوں مقابلہ پر آیا اور امیر عمید الدولہ کو شکست دے کر ویس جی می بلنسید پر عیسا نیول کی فوج کشی : پھر جب قادر بن ذی النون نے طلیطلہ کوعیسا ئیوں کے حوالہ کر دیا توبلنسیہ کی طرف بضنہ کرنے کے ارادے سے قدم بڑھایا۔ اس مہم اس کے ہمراہ الفنش عیسائی بھی تھا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا اہل بلنسیہ نے اس خبر سے مطلع ہوکرعثان قاضی بن ابی بکر کومعزول کر دیا اورعیسائیوں کے خوف سے قادر کو بخوشی خاطر اپ شہر پر تبضہ دیا یو دیا بیرواقعہ ۸ کے ہوگا ہے اس کے بعد سر ۲۸ ہے میں قاضی جعفر بن عبداللہ بن جاب نے قادر پر فوج کشی کی اور اثناء جنگ میں قادر کو قل کر کے قابض ہوگئے۔ آس قادر کو قل کر کے قابض ہوگئے۔ آس کے بعد مرابطیو ن نے اندلس میں وافل ہوکر اس صوبہ کوعیسائیوں کے قبضہ سے نکال لیا۔ پھر ۹۵ ہو میں ابن ذی النون نے ایک سیسالا رکوبلنسیہ پر قبضہ کرنے کا تھم دیا چنا نچاس سیسالا رنے اس صوبہ کوان لوگوں کے قبضہ سے نکال لیا۔ پھر ۹۵ ہو میں ابن ذی النون نے ایک سیسالا رکوبلنسیہ پر قبضہ کرنے کا تھم دیا چنا نچاس سیسالا رنے اس صوبہ کوان لوگوں کے قبضہ سے نکال لیا ہے۔

معنیٰ بین صماوی معنی بن صماوی سپرسالار وزیدا بن ابی عامر نے زمانہ (۱۸۸۷ ہے) سے جبکہ متصور نے اسے سند کو محرت دی تھی مربیہ بیں اقامت اختیاری تھی اوراپنے کو ذوالوزار تین کے لقب سے ملقب کیا تھا۔ پچھڑ صد بعداس نے اپ آپ کو معزول کر کے اپنے جیئے معضم ابو یکی محمد بن من مما دی کو کھران بنایا۔ چنانچہ معضم نے اس صوبہ بیں چوالیس برس تک حکومت کی ابن شبیب والی لورقہ فوجیس آ راستہ کر کے مربیہ پر چڑھ آبا۔ بیدہ وزمانہ تھا کہ مختصم کے باپ نے حکومت کی ابن شبیب والی لورقہ مربیہ پر چڑھ آبا۔ بیدہ وزمانہ تھا کہ مختصم نے بیخبر پاکر کہ ابن شبیب والی لورقہ مربیہ پر چڑھ آبا۔ بیدہ مقابلہ کرنے کی غرض سے ایک بڑی فوجی کر وانہ کی ۔ ابن شبیب نے اس مہم بیس مضور بن ابی عامر والی کبلسیہ و مرسیہ سے اپنے جریف کے مقابلہ میں امداد کی فرض سے ایک ہوئی اس کا پچاصما درج بن بادیس بن صماد در دوسری جانب بورگ اس کا پچاصما درج بن بادیس بن صماد در دوسری جانب بورگ اس کا پچاصما درج بن بادیس بن صماد در دوسری جانب بورگ اس کا پچاصما درج بن بادیس بن صماد در دوسری جانب بورگ ہوئی ہوئی اس کی جگ بعد واپس آبا۔ اس زمانہ ہوئی اس کی جگ بعد واپس آبا۔ اس زمانہ ہوئی اس نے اس معرب کی کو گونہ بیس آبال تھا ور کیا اور مربیہ ہوئی اس نے اور اس کا بیاضم کن ہوا ہوئی کر دیا۔ اس نے سرحد پر پہنی کو گونہ بیس آبال تھا در کیا ہوئی ہوئی کہ اس نے اور اس کے اہل وراس کے ساتھ مرحد کیا ہوئی کی اور میں اللہ وارث الارض ومن علیہا کیا تھا دیے پاس قیام کیا اور کیبیں اس نے اور اس کا لڑکول نے وفات یائی۔ واللہ وارث الارض ومن علیہا

### range of the first of the second of the body of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

منذر بن مطرف: منذر بن مطرف بن ليلي بن عبدالرحلّ بن محمد بن باشم نجيبي تغراعلي كا گورزها - اس كي أورمضور عبدالرحمٰن کی حکومت اور ریاست کی بابت ان بن چلی آتی تھی اس کے دارالحکومت ہونے کا آغر از سر قبطہ کو حاصل تھا۔جس وتت مهدی بن عبدالبِّاری حکومت کی بیعت کی گئی اور بنوعامر کا دور دوره ختم ہوگیا اور بربریوں کا زوروشوراور فتنہوفسادشروع ہوا۔اس وقت منذرمستعین کے علم حکومت کے ساتھ تھا یہاں تک کہ اس طوائف الملو کی میں بشام مارا گیا۔منذر نے ان اُمور کے انجام برنظر کر کے منتعین کی رفاقت ترک کر دی۔ بعداس کے عروانیوں نے مرتفنی کی بشمول مجاہداوران لوگوں کے ساتھ جوغلاموں اور عام یون میں سے ان کے پاس آ کر جمع ہو گئے تھے۔ بیعت کر کی اورغر ناط پر حملہ آ ور ہوئے زادی بن زیری فوجیس آ راستہ کر کے مقابلہ پرآیا اوران سموں کوشکست دی چرمروانیوں اوراراکین دولت کومرتضی کی جانب سے شک پیدا ہوا۔ چند آ دمیوں کواس کے قتل پر مامور کر دیا۔ چنانچیمر پیش ان لوگوں نے اسے مارڈ الا۔ منذر کواش وقت کھل تھیلنے کا موقع مل گیا۔ چنا نچے سرقسطہ اور تغر اعلیٰ کو د با میٹھا اور' المنصور'' کا خطاب اختیار کیا۔عیسانی سلامین جلیفہ اور برشلولنہ ے مصالحت کا عہد و بیان کیا ۔ بالا خرس اس میں وفات یا لی۔ اس کا بیٹا تخت حکومت پر مشمکن ہوااور ' المظفر' ' کے لقب سے اینے کوملقب کیا۔

بنو يهو د اي زمانه مين ابوايوب سليمان بن محد بن مود جذا مي انهي لوگول مين سے شهرتطيله ير قابض مور با تقاب السے شروع ز مان فتنہ سے اس صوبہ کی حکمر انی وی گئی تھی۔ اس کا مورث اعلیٰ مودوہ ہے جواندلس آیا تھا۔ از دیے اس کے سلسل نشب کوشالم مولی (آ زادغلام) ابوحذیفه تک پهونچایا ہے۔ پیہودعبدالله کا بیٹا ہے اورعبدالله موک کا اورموی سالم موالی ابی حذیفہ کا اور بعضوں نے ہودکوروح بن انتاع کی اولا دسے شار کیا ہے۔

سليمان بن محربن مود سلمان نے تھوڑے دن میں قوت بڑھا کرمظفر بن کی بن منذرکومغلوب کرلیا اس مے میں اس کی زندگانی کا خاتمہ کرے اسے دنیا کے تمام مخصول سے ہمیشہ کے لئے نجات دے دی۔ سرقسطہ اور تقر اعلیٰ پر قابض ہو گیا اور اس کا بیٹا پوسف بن مظفر لا روہ پر حکمرانی کرنے لگا۔ پچھ عرصہ بعدان دونوں میں مخالفت پیدا ہوگئی۔

احمد مقتذر بالله اس اثناء میں سلمان مرگیا اور احد مقتدر باللہ نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔مقتدر نے بوسف کے مقابلہ میں فرانس اور بشکنس سے امداد طلب کی چنانچے فرانس اور بشکنس حسب وعدہ مقتدر کی کمک پر آئے۔مسلمانوں اور عَيْما نَيُول سے لڑائی چھکڑا شروع ہوگیا۔ یوسف نے اس خبر سے مطلع ہو گرعیسا نیوں اور نیز متقدر کا سرقبط میں محاصرہ کر لیا۔ پیہ واقعہ ۱۳۳۳ھ کا ہے۔ پوسف کواس میں نا کا می ہوئی ۔عیسائی سلاطین اپنے اپنے بلا دی طرف لوٹ گئے۔ اس کے بعد مقتدر بالله احد نے ہم سے میں اپنی حکومت کے سینتس سال پورے کر کے سفر آخرت اختیار کیا۔ اس کی جگہ پوسف مومن اس کا بیٹا تخت حکومت برجلوه افروز ہوا۔

لوسف موتمن بن احمد مقتدر : بوسف موتمن كوعلوم رياضيه مين يدطولي حاصل تقااس فن مين اس في بهت ي كتابين

تالیف کی تھیں۔ ان میں ہے استہلال اور المناظر ہیں ہے ہے ہیں اس نے وفات پائی یہ وہی سند ہے جس میں عیسائیوں نے طلیطلہ کو قادر بن ذی النون کے فیفنہ سے ذکال لیا تھا۔ بوسف مؤتمن کے بعد سرقنط میں مستعین حکر ان ہوا۔ اس کے زمانہ حکومت میں واقعہ دشقہ پیش آیا دشقہ کو عیسائی محاصروں کے پنجہ سے بچانے کی غرض سے مستعین نے ۱۸۸۹ھ میں گئ ہزار مسلمانوں کی جمعیت سے جو کہ تثار سے دشقہ برچڑ ھائی کی ۔ تقریباً دس ہزار مسلمان اس معرکہ میں کام آئے (مستعین مرقسطہ بر برابر حکر انی کرتا رہا یہاں تک کہ ۱۳۵ھے میں جن دنوں عیسائیوں نے سرقبطہ برفوج کشی کی تقریباً مرتبطہ کے باہر جام شہادت نوش کر کے راہی عدم ہوا۔

عبد الملک بن بوسف موتمن اس کی جگه اس کا بینا تخت آرائے حکومت ہوا محاد الدولة کا خطاب اختیار کیا۔ عیمائی باغیوں نے اسے الدولة آریکہ کی حکومت پر رونق باغیوں نے اسے الدولة آریکہ کی حکومت پر رونق قام پذیر آباد یہاں تک کہ ۱۳ ہے میں اس نے وفات پائی۔ اس کا بینا احد ملقب برسیف الدولة آریکہ کی حکومت پر رونق افروز ہوا اس کے عہد حکومت میں عیمائیوں کی شورش حد سے بڑھ گئی مسلمانوں کو بے حدستا نے لگے۔ آخر کار اس نے عیمائیوں سے میں کرتی اور قلعہ دوطہ کوان کے حوالہ کر کے اپنے حشم وخدام کے ساتھ طلیطلہ چلا آیا اور وہیں ۲۱ ہے میں مراگیا۔ انبی بنو ہود کے ممالک قبضہ سے شہر طرطوشہ تھا۔ جسے بقایا عامری نے ۱۳۲۷ ہے میں وبالیا تھا بھر ۲۵ ہو تھا۔ الدولہ بائی بنو ہود کے ممالک قبضہ سے شہر طرطوشہ تھا۔ جسے بقایا عامری نے ۱۳۲۷ ہے میں وبالیا تھا بھر ۲۵ ہو تھا۔ الدولہ بائی سے طرطوشہ تھیں لیا اس کے دور حکومت دراز اور طویل نہیں ہوا۔ اس کے ابد شہمل حکم ان ہوا تا الدولہ بائی ہوں کہ بنوں کا قبضہ رہا ہوالہ وارد الدولہ کا اور اس کے بغد اس کے بینوں کا قبضہ رہا ہوالہ کہ دشمنان اسلام نے اس شہر پر بھی اور بلاوش تی اندلس کے ساتھ قبضہ کرلیا۔ واللہ وارد الارض و میں علیہا و ھو حس الوار ثین .

امارت دانيه وجزائر شرقيه

عصام خولانی: جزیرہ ۱۹۰۰ میں عصام خولانی کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ عصام خولانی جج کے اراد ہے سے اپنی ذاتی تشتی پر سوار ہو کر اندلس سے روانہ ہوا۔ انفاق یہ کہ ہوائے نخالف کی وجہ سے شتی جزیرہ میورقہ کے ساحل پر جالگی ایک مدت تک عصام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس ساحل پر ہوائے نخالف کی وجہ سے تھیم رہانے مانہ قیام میں ان لوگوں کو اہل جزیرہ کے طالع ہونے کا موقع ملا اور اسے فتح کرنے کی ہوئ ان کے دل میں سائی چنا نجے عصام نے جج سے واپس ہو کرامیر عبد اللہ والی اندلس سے جزیرہ میورقہ کی سربزی وشاد ابی کا ذکر کیا اور اسے فتح کرنے کی رغبت دی۔ جزیرہ میورقہ کی فتح امیر عبد اللہ نے جنگی سنتوں کا ایک بیزہ وعصام کے ساتھ روانہ کیا اس مہم میں لشکر شاہی کے علاوہ

جزیمی همیورقد کی فتح: امیرعبداللہ نے جنگی کشتوں کا ایک بیز ہ عصام کے ساتھ روانہ کیا اس مہم بیں لشکر شاہی کے علاوہ عجام وں کا ایک گروں کا ایک میروں کا ایک گروہ عظیم جہاد کے اراد ہے سے شریک ہوا۔عصام نے پنچے ہی جڑیرہ میورقد پرمخاصرہ ڈال دیا اورا لیک مدت میں کے محاصرہ وجنگ کے بعد میکے بعد دیگر بے اسکے تمام قلعوں کوفتح کرلیا۔ پخیل فتح کے بعد عصام نے امیر عبداللہ کی خدمت میں

ا ويكفوالتقارى جلداول صفحه ٢٨٨.

نامہ بہتارت فتح روانہ کیا۔امیر عبداللہ نے حسن خدمت کے صلہ میں عصام کو جزیرہ میورقہ کی گورٹری عنایت فرمائی دل برس

تک عصام نے اس جزیرہ پر عکر انی کی مجدیں بنوائیں۔عمامات تعمیر کرائے مرائیں بل اور سرئیس ورست کرائیں۔

امار ف جزیرہ پر موفق کا تقریر عصام کی وفات کے بعدائل جزیرہ نے اس کے بیطے عبداللہ کو اپنا حکر ان بنایا امیر
عبداللہ وائی اندلس نے جی اس کی امارت کو منظور و تسلیم کیا۔اس کے بعد عبداللہ درویش اور زبدگی طرف مائل ہوگیا • ۱۹ میں
عبل ترک امارت کر کے جے کے اراد ہے سے شتی میں سوار ہو کر مشرق کی جانب جلا گیا۔ پھراس کی کو ٹی جرمعلوم نہیں ہوئی ۔
علیفہ نا صرم وانی نے اپنے خدام میں سے موفق کو اس جزیرہ کی سرداری و حکومت پر متعین وما مور کیا۔ موفق نے جذیرہ ند کور
میں بہونچ کر جنگی کشتیوں کے متعدد بیڑے تیار کرائے فرانس کے مقبوضات پر بہت سے جہاد کئے ۹ ۱۳ میں عبر حکومت میں مبدو خوص میں اس کی عبد کا صد سے در شمان اسلام پر میں وہا مول کیا۔ اس نے دشمان اسلام پر میاد کر نے میں وہ بی طریقہ اختیار کیا جواس کے بیشرو (موفق) کا تھا۔ اس نے ۱۹ موالی (آزاد غلاموں) میں سے مقاتل کواس جزیرہ کی حکومت دی۔ یہ بھی جہاد کا صد سے زیادہ شائق تھا۔
مقبوضات فرانس پر ہمیشہ جہاد کرتا رہتا تھا منصور اور اس کا بیٹا موید جہاد میں اس کی مدد کیا کرتا تھا سوس مور دارہ نہیں مقبوضات فرانس کی مدد کیا کرتا تھا سوس مور دارہ فتند میں مقبوضات فرانس کی مدد کیا کرتا ہوا۔

مجام بن بوسف عجاب بن بوسف بن علی عام می مولا ئول میں ایک سربرآ وردہ اور ولیر محص تھا منصور نے آس کی پرورش کی تحق ہے ۔ کی تھی ۔ قرآن حدیث اور عربیت کی تعلیم دی تھی ۔ ان علوم میں مجاہد کو اعلی درجہ کا کمال حاصل تھا۔ جس دن مہدی معظم میں اور اگر انتکاریاں وزمجام تھا۔ جس دن مہدی معظم میں مارا گیا اس ووزمجام قل اعارت کی بیعت مارا گیا اس وزمجام تھا کہ اور بیان کیا گیا ان لوگوں سے اور زادی سے غرنا طہ کے باہر ٹم بھٹر ہوئی زادی نے ان لوگوں کو تکست وی اور ان کی جاءت کو منتشر کر کے مرتضی کو بارحیات سے سبکدوش کر دیا جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں۔

مجامد بن بوسف کی فتو حات اس واقعہ کے بعد مجاہد طرطوش چلا گیا اوراس پر قابض ہوگیا پھراسے چھوڑ کر دانیہ جاکر مقیم ہوااور واجس اپنی حکومت کی بنیاوڈ الی میورقہ منورقہ اور بابعہ کواپ دائرہ حکومت میں وافل کرلیا اور ۱۹۳ ھے جلی کو میورقہ کی حکومت پر مامور کیا معیطی کواس فعل سے میورقہ کی حکومت کا اعلان کر دیا اہل میورقہ نے کواس فعل سے بہت کچھر وکا کیکن معیطی نے ذرا بھی توجہ نہ کی سرجا ہدکواس کی خبر لگی تو اس نے اپ برادرزادہ عبداللہ کومیورقہ کی حکومت پر مامور اور دوان کیا معیطی ہے ذرا بھی توجہ نہ کی سروان کی خبر اللہ کو میا کہ کیا عبداللہ نے میورقہ میں بندرہ سال حکومت کی اس نے اپ زمانہ حکومت میں مروانہ پر براہ دریا بقصد جہا دفوج نئی کی تھی اور برورتیج کمال مردانگی سے اسے فتح کر کے عیما نیوں کو وہاں سے جلاوطن کردیا تھا اور والی ہردانی ہے اسے کا کرکے دیا کرائیا گیا۔ مجاہد نے اس کے مرنے پر تھا اور والی ہردانی کے اس کے اس کے مرنے پر کا افرانی اغلب کو ۱۲۸ ہے جس میورقہ کی حکومت عنایت کی۔

علی بن مجامد : عامد والی دانیه اور خیران مرسیه اور این الی عامر والی بلنسیه میں باہم متعدد الزائیاں ہوئیں بیبال تک که استراج پین تجاہد ان الزائیوں کو یوں ہی ناتمام چھوڑ کر راہی ملک بقا ہو گیا۔اس کی جگہ اس کا بیٹا علی الوان حکومت میں رونق افروز ہوا۔ اقبال الدولہ کا خطاب اختیار کیا اور مقتر ڈبن ہود سے سسرالی قرابت بیدا کی۔ ۸۲۸ھ میں مقتر بنے اقبال الدولہ کو دانیہ سرقسط میں بلالیا اور اس کا بیٹا سراج الدولہ فرانس چلا گیا عیسا کیان فرانس نے بچند شرائط جن کی یا بندی کا اقرار خود سراج الدولہ نے کیا تھا سراج الدولہ کی الدولہ کی خانچہ دانیہ کے بعض قلعول پراسے قبض کیا بعد چند ہے جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے مقتدر کی سازش سے ۲۹ م چے میں ایسے زہر دیا گیا جس سے اس کی موت وقوع میں آئی۔ بعد وعلی (اقبال الدولہ) نے بھی مقتدر کے انتقال کے بعد وی میں ہے میں وفات پائی۔ بعضے کہتے ہیں کہ مقتدر کی حیات ہی میں یہ بجایا چلا گیا تھا اور کی بن حیادوالی بیاجائے گیا تھا اور کی میں سفر آخرے اختیار کیا تھا۔

اغلب کی معزولی اغلب (مجاہدوالی میورقہ کامولی) براہ دریا سرحدی عیسائیوں پر بکثرت جہا دکیا کرتا تھا اور آھے دن عیسائیوں کواپنے پرزور حلوں سے نگ کیا کرتا تھا۔ مجاہد کے مرتے کے بعد اس کے بیٹے علی (اقبال الدولہ) سے اغلب نے جج وزیارات کی اجازت حاصل کر کے مشرق کاراستہ لیا۔ اقبال الدولہ نے آل اغلب کو حکومت جزیرہ سے برطرف کر کے اپنے دامادا بن سلیمان بن مشکیاں کو اغلب کی طرف سے جزیرہ پر مامور کیا۔ پانچ سال تک ابن سلیمان جزیرہ پر حکمرانی کرکے بار حیات سے سبکدوش ہوااس کی جگہ میشر ملقب بہنا صرالدولہ کوزمام تحومت عطا ہوئی۔

علی بن بوسف کا میورقد بر قبضہ مبشر نے زمانہ کا صرہ میں علی بن بوسف والی مغرب عونہ سے عیسائیوں کی زیاد تیوں کی شکایت کی تھی اور امداد ما تکی تھی ۔اگر چہ اتفاق سے علی بن بوسف کی جنگی کشتیوں کا بیڑا جومبشر کی کمک پرآیا تھا میورقہ پر عیسائیوں کو اس میورقہ پر عیسائیوں کو اس

ا اصل كتاب مين اس مقام بريج فينين لكها ب-

n Antonia Buran in Bahari Sahari Sara and Antonia and Antonia Sara and Antonia Antonia Antonia Antonia Antonia

a si Îngaro Kalesa pilopor el gran el gran de Aliana (el la delibera el gilongo a calanda a carangida el a

他或身边的运动的重要等逐渐成为多少的运动的政策或和企业或自己的

na na mgati na ngalagi at atautika gita na manakatika gitanna nga ngab

## ٣٦: بِالِ

### بإغيان امارت ملتونه

قاضى مروان بن عبدالله كى خود مختارى جس وقت ملتونه دشمنان اسلام اور موحدين كى لزائيوں ميں مصروف ہوگئے اس وقت اندلس سے انہيں ايک گوند دوری اور بے توجی ہوگئ پس بعض اہالیان اندلس اپئی عادت قدیمہ برآ گئے۔

یسای پیری اضی مروان بن عبدالله بن مروان ابن خصاب نے بلنسیہ میں علم بغاوت بلند کیا اورخودسر حکمران بن کر حکومت کرنے لگا۔ گرتین ہی مہینے بعد اہل بلنسیہ نے اسے حکومت وریاست سے معزول کردیا۔ بیمریہ چلا آیا۔ پھرمریہ سے ابن غانیہ کے پاس میور قد بھیج دیا گیا۔ ابن غانیہ نے اسے جیل میں ڈال دیا۔

ا بوجہ غراج کی سرکشی مربید میں ابوجہ عفراح بن عبدالرحن بن ظاہر نے سراٹھایا۔ پچھ عرصہ بعدائل مرسیہ نے اسے معزول کر دیا بلکہ اس کی حکومت کے چوشھے عہینے اسے بار حکومت اور حیات سے ہمیشہ کے لئے سبکدوش کر کے گوشہ قبر میں لے جاکر آرام سے سلادیا مستعین بن ہود کا بوتا دو ماہ تک حکمرانی کرتار ہا پھرائین عیاض نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لیا۔

امیر بلنسید ابو محمد عبد الله الله الله بنت فاضی مروان کے بعد امیر ابو محمد عبد الله بن سعید بن مرونیش جذائی کے ہاتھ پر امارت وریاست کی بیعت کی اس نے اپنے زمانہ حکومت کو وشمنانِ وین پر جہاد کرنے میں صرف کیا بمیشہ معرکہ کارزار میں کفار کے ساتھ تنج وسپر رہتا تھا حتی کہ وس مے میں کسی لڑائی میں عیسائیوں کے ہاتھ شہید ہوگیا۔اہل بلنسید نے عبداللہ بن عیاض کی امارت کو تنظیم کرلیا جوان دنوں مرسید پر قابض ہور ہاتھا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا عبداللہ نے اس میں وفات پائی۔

جمی بن اجر اور عبر المومن کی جنگ: الل بلنی نے اس کے بیچازاد بھائی محد بن احد بن سعید بن مرونیش کی امارت کی بیعت کی اس نے بیعت امارت لینے کے بعد شاطبہ مدینہ شتر اور مرسید پر بھی قبضہ کرلیا۔ ابرا ہیم بن ہمسک اس کے نامور سپر بہای قبضہ کرلیا۔ ابرا ہیم بن ہمسک اس کے نامور سپر بہالا رول میں سے تھا اسٹے اطراف اندلس میں عارت گری شروع کردی۔ قرطبہ پر شبخون مارکر قابض ہو گیا عگر تھوڑ ۔ ہی دن بعد قرطبہ بر باتھ مارا اور اسے موحد بن کے قبضہ سے نکال لیا پھراس نے اور نیز ابن مرونیش (محمد بن احمد) نے غرفا طرک ایک قصبہ میں موحد بن کا بحاصرہ کرلیا۔ متعد ولڑا کیوں کے بعد جو کہ دونوں حریفوں میں غرفا طرک با برہوئی تھیں عبد المومن نے غرفا طرک ان سے داپس لے لیا۔ انہی معرکوں میں ابراہیم اور ابن مرونیش نے عیسائی امراء اور سراطین سے موحد بن کی مدافعت کی غرض سے امداد طلب کی تھی چنا نچے عیسائی جو ق درجو ق ابرا ہیم اور ابن مرونیش کی کمک پر آئے مرعوب المومن کی مہارت اور نبر د آزمائی کے آئے سب نے مند کی کھائی اور نہایت بری طورسے شکست اٹھا کر بھا گے اور عبد المومن کی مہارت اور نبر د آزمائی کے آئے سب نے مند کی کھائی اور نہایت بری طورسے شکست اٹھا کر بھا گے اور عبد المومن نے نہیں بہت بورے طریقہ سے قبل کیا۔

پوسٹ کا بلنسیہ پر قبضہ انہی دنوں میں پوسف نے طویل محاصرہ اور شدید جنگ کے بعد بلنسیہ کوفتح کر کے خلیفہ مستنجد عباسی کے نام کا خطبہ پڑھا اور ایک عرضد اشت در بار خلافت بغدا دروان کی ۔ خلافت بنا ہی نے اس صوبہ کی سند حکومت پوسف کولکھ دی اس کے بعد ۲۷ میں موحدین کی حکومت کی بعت ہوئی ۔ مظفر عیسیٰ بن منصور بن عبدالعزیز بن ناصر بن ابی عامر شاطبہ اور مرسید کی جانب مراجعت کرنے کے وقت بلنسیہ پرقابض ہوگیا تھا آیک مدت تک وہاں اس کا قبضہ رہا ہے ہے میں اس نے وفات یائی اس کے مرنے سے بلنسیہ کی عنان حکومت ابن مرونیش کے قبضہ میں چلی گئی۔

عبد المؤمن کی مرابطین امراء برفوج کشی: احدین عیلی قلعه مزمایه برقایض بور با تقااورای بنتین ک در اید سے مرابطین کی خالفت کررہا تھا اتفاق زمانہ سے منذرا بن وزبیر نے اسے دبالیا پس یہ ۵۴ھے میں عبدالمومن کے پاس چلا گیا اور ملک اندلس پر قبضہ کر لینے کی ترغیب دی عبدالمؤمن نے اس کے ہمراہ چند فوجیس روانہ کیس جنہوں نے بنوعانیا مراء مرابطین کو اندلس میں اینے پُر زور حملوں سے مغلوب کردیا۔

محمد بن علی بن غانیم مورقه پر حکومت ملتونه کے اضطراب کے زمانہ ہے گھر بن علی بن غانیہ قا بھن تھا والے جے اس نے اس صوبہ پر قبضہ حاصل کیا تھا۔ 200 ھے میں اپنے بھائی کیجی سے ملنے کے لئے بلنسیہ آیا تھا اور اپنی جگر میورقہ میں عبداللہ بن جماکہ کو مامور کر آیا تھا اس کے زمانہ غیر حاضری میں بلوائیوں اور باغیوں نے سرا ٹھایا۔ اس شورش کے رفع کرنے کی غرض سے محمد بن غانیہ بلنسیہ سے میورقہ بھروا لیس آیا اور بدلا کی کورفع دفع کر کے امن قائم کیا جی کہ کے 80 ہے میں اسے پُر امن وعافیت جھوڑ کر انتقال کرلیا۔

مرابطیون کا زوال اس کا بیٹا ابراہیم ابواسحاق متمکن ہوا اس نے ۱۹۸۰ پیش وفات پائی تب اس کا بھائی طلحہ کری عکومت پر رونق افروز ہوا اورا ۵۸ پیش موحدین کی بیعت کی۔آئل میورقہ کے چیزا امراء بطور وفد موحدین کے یہاں آئے موحدین نے ان وفو و کے ہمراہ کی بن برتر کوروانہ کیا جو ل ہی میورقہ میں وار وہوا طلحہ کے برادر زوگان کی ویجی پیران اسحاق نے طلحہ کے خلاف بعناوت کروی اور تخت حکومت سے اسے اتار دیا۔ اس کے بعدان لوگوں کو پوسٹ بن عبدالمومن کے مرف کا حال معلوم ہواسب نے میورقہ چھوڑ کر افریقی کے اس است کی حکومت کے حالات میں پڑھیں گے۔غرض اس طور سے مرابطیون کی دولت وحکومت ملک مغرب اور اندل سے منقطع ہوگئی اور اللہ تعالی نے عنان حکومت اس کے قبضہ سے نکال کرموجدی کو احتقابال اور استحکام ہوگی اور اللہ تعالی نے عنان حکومت اس کے قبضہ سے نکال کرموجدی کو احتقابال اور استحکام ہوگی اور اللہ تعالی نے حکومت کو احتقابال اور استحکام ہوگی اور اللہ تعالی کے حکمران بن گئے۔

بیاس مرز بین کے حکمران بن گئے۔

جنگ اركہ ان لوگوں نے اس ملک كے انظام پر بن عبدالمؤمن كے اعزه كو مامور كيا بيلوگ اپنے كوساده كے لقب سے ملقب كرتے ہے اس ملک كى حكومت ورياست انبى لوگوں ميں تقسيم ہوگى انبى لوگوں ميں سے يعقوب بن منصور نے مرحدى بلاد كے سركرنے كے بعد بہ نظر جہادا بن اوفونش باوشاہ جلالقہ پرعرب كوجع كركے چڑھائى كى ۔ اطراف بطلوس سرحدى بلاد كے سركرنے كے بعد بہ نظر جہادا بن اوفونش باوشاہ جلالقہ پرعرب كوجع كركے چڑھائى كى ۔ اطراف بطلوس

میں سے اس معرکہ میں کام آگئے۔ باقی کواللہ تعالی نے اس نقصان عظیم سے بچالیا۔

موحدین کا اندلس سے اخراج : یعقوب منصور کے بعد موحدین کی حکومت متزلزل اور مضطرب ہو چگی اور تمام بلاد
اندلس میں ان لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے جوسادہ کے لقب سے موسوم نتے اُمور سیاست میں ضعف پیدا ہو گیا۔ اس کے
ساتھ ہی مراکش (مراکو) میں بھی ان گی حکومت معرض خطر میں پڑگی اُن لوگوں نے عیسائی سلاطین اور عیسائی امراء سے امداد
طلب کرنا نثر وع کی اور بروقت ضرورت مسلمانوں کے مقبوضہ قلع دے دے کران کی فوجوں سے اپنی سیاست و حکومت قائم
رکھنے گئے۔ اس سے رو ساملت اسلامیہ اور لیس ماندگان عرب و دولت اُمویہ کوناراضگی پیدا ہوئی۔ چنا نچیسب کے سب جمع ہو
کرموحدین کی خالفت پر کھڑ ہے ہوگئے اور اندلس کے ملک سے بات کی بات میں انہیں نکال بابر کیا۔ اس عظیم اور متبم بالشان
امر کے انجام دہی پر چھر بن یوسف بن ہود جدا می اندلس میں کمر بستہ ہوا اور بلنسیہ میں زبابن ابوالحملات مدافع بن یوسف بن
سعد پس یا ند و خاندان حکومت بنی مرونیش نے مستعدی کی تھی۔ ان کے علاوہ اور بہت سے سر داروں نے بغاوت اور خالفت
میں علم بلند کیا تھا۔

ان واقعات کے بعد ابن ہود پر اسی کی حکومت میں اپن ماندگان دولت عرب اور انہی کے نسب والوں میں سے محمد بن یوسف بن نصر معروف بدا حمر نے بغاوت کی پیممد اپنے کوشنے کے لقب سے ملقب کرتا تھا اہل جبل سے اس کی لڑائیاں ہوئیں ان میں سے ہرا یک صاحب حکومت تھا جس کی وارث اس کی آئندہ تسلیس ہوئیں ۔

سپدابوز بدکافرار زیدبن مرونیش بومرونیش کے دس مبران خاندان کے ساتھ بلنسیہ میں حکمرانی کررہا تھااس نے اس

ا جنگ ارکیا بندائی حالات کے لحاظ سے نہایت خطرنا کے تھی ۔گراللہ تعالی کے فضل وکرم سے اس معرکہ میں مسلمانوں کوتہ فع سے زیادہ کا حیابی ہوئی۔
تقریباً کیک لاکھ چھیالیس ہزار میسائی مارے گئے تمیں ہزارگر فتار کرلئے گئے ۔ ڈیڑھ لاکھ خیجے ای ہزارگھوڑ نے ایک لاکھ نیچے اور جا رالکھ گدھے ہار برداری کے ہاتھ آئے۔ تواج اس سکران گالوقت تقریب اس کے ہاتھ آئے۔ کہا تھی کہا کہ ایک درہم (حساب سکران گالوقت تقریب اس کر برغلام کہ گئے تلوادیں فیف ورہم پراورگھوڑ نے پانچ پانچ وارگلا سے ایک درہم پرفروخت ہوئے بیقوب منصور نے حسب شرع شریف برغلام کہ گئوادیں فیف ورہم پراورگھوڑ نے پانچ پانچ وارگلا سے ایک درہم پرفروخت ہوئے بیقوب منصور نے خسب شرع شریف مال غیرت کرنے گا وارپی پرسوار نہ ہوئے کہ محمل کی جو برکھ ایک ایک درہم پرفران کے وارپی میں آرام نیکروں گا۔ چین نے تمام کرنے گا تھو برخواست کی محمل کی مال کو گئیاں اور یو پال بربند سرفریا دی صورتی بنائے ہوئے شاہی در براریش حاضر ہوئیں اور یو پال بربند سرفریا دی صورتی بنائے ہوئے شاہی در براریش حاضر ہوئیں اور یو پال بربند سرفریا دی صورتیں بنائے ہوئے شاہی در بوارٹ کی وارٹ اور بہت سامال وزر بطورانعا م مرحت کر کے دفعت کیا اور تبرط کے اور فرانس اور جو بال کی درخواست موزی کی درخواست معظور کر ہی اور بہت سامال وزر بطورانعا م مرحت کر کے دفعت کیا اور شرط لیا گئی اور تبری میں اس کو جو اپنے کے حالت برکھ آئے ہوئے التقاری جلداول صفح الک معلور بیاریش میں امن قائم رہا۔ المقاری جلداول صفح الم معلور ہوئیوں کی مصورت کی المقاری جلا اس کے محلور کیاں درخواست کو قولیت کی درخواست کو قولیت کا درجہ عنایت کیا۔ اس دوجہ سے مدت تک اندلس میں امن قائم رہا۔ المقاری جلالول صفح والد کر مقرور بیا۔ المقاری حالت کی درخواست کو قولیت کا درجہ عنایت کیا۔ اس دوجہ سے مدت تک اندلس میں امن قائم رہا۔ المقاری حالول صفح والد کر مواد کی کی درخواست کو قولیت کی درخواست کو قولیت کیا۔ اس دوجہ سے مدت تک اندلس میں امن قائم رہا۔ المقاری حالول صفح والد کر درخواست کو قولیت کی درخواست کو قولیت کی درخواست کو قولیت کی درخواست کو قولیت کی درخواست کو تو کی اس کو تو کی درخواست کو قولیت کی درخواست کو تو کا درجہ عنایت کیا ۔ اس دوجہ سے مدت تک اندر کی درخواست کو تو کی درخواست کو تو کا درجہ عنایت کیا درخواست کو تو کو کرانس کو تو کی درخواست کو تو کی درخواست کو تو کی درخواست

کی امارت حاصل کرنے میں موحدین سے اعانت وامداد کی تھی۔ جس زمانہ میں اس کی عنان حکومت سید ابون بدین محمہ بن حفص بن عبد المومن نے مستنصر کے انقال کے بعد اپنے قبضہ افتد ارمیں کی جیسا کہ آئندہ ان کے حالات میں بیان کیا جائے گا اور یہ واقعہ ۲۲۸ مرح کا ہے ان دنوں یمی زیان اس کا معتمد علیہ اور ہر کام کا منتظم و پیشوا تھا۔ ۲۲۸ مرمی جس وقت ابن بود کی حکومت کی مرسیہ میں بیعت کی گئ تو زیان نے سید ابوزید کی مخالفت کا علم بلند کردیا اور بلنسیہ سے فکل کردوزہ چلا آیا۔ سید ابوزید کو اس سے خطرہ پیدا ہوا۔ زمی اور ملاطفت سے واپس آئے کا بیام بھجا۔ زیاں نے اٹکار کی جواب دیا اس پر سید ابوزید زیاں کے خوف سے بھاگ کر عیسائی بادشاہ برشلونہ کے پاس چلا گیا اور عیسائی ند جب اختیار کرلیا۔ (اعاذ نا اللہ من ذلک)

زیان اور ابن ہودگی جنگ سید ابوزید کے چلے جانے کے بعد زیان نے بلنب پر قیضہ کرلیا۔ اس سے اور ابن ہود
سے مدتوں لڑائی اور جھڑے کا سلسلہ قائم رہا۔ دوران اختلاف میں زیان کے بسران عم عزیز بن یوسف بن سعد نے جزیرہ
شقر پر قبضہ کرلیا اور ابن ہود کے علم حکومت کے تحت میں داخل ہو گئے زیان نے اس سے مطلع ہو کرعزیز سے جنگ کرنے کی
غرض سے سریش پر فوج کشی کی اتفاق وقت سے زیان کو شکست ہوئی۔ ابن ہود اس کا تعاقب کرتا ہوابلئے ہے تک چلا آیا اور
مدتوں اس کا محاصرہ کے رہازیان نے شہریناہ کے درواز سے بند کر لئے اور شہریناہ کی فصیلوں سے ان کی مدافعت کرتا رہا یہاں
تاک کہ ابن ہود محاصرہ اٹھا کروا پس آگیا۔

عیسا بیوں کی بلا داسلامید برفوج کشی : عیمائی سلاطین نے مسلمانوں کو باہم بیخ و سرد کیو کر بلا داسلامید کی طرف پیش قدی شروع کی چنانچہ بادشاہ برشلونہ نے ابیشید پر پہونچ کر قضہ کر لیا۔ زیان کواس کی خبر لگی تواس نے بتام مسلمانوں کو جو اس کے ساتھ تھے مسلم کر کے ابیشید پر عیسائیوں کو بے دخل کرنے کی غرض ہے ۱۳۲ ھے بیس چڑھائی کی۔ اس جہاد میں اہل شاطبہ اور جزیرہ شتر دالے بھی شریک ہوئے تھے اس واقعہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ ابوالربی سلیمان اس واقعہ میں شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے شکست اٹھانے کے بعد بلدید میں آ کردم لیا۔ عیسائی فوجیس برابرتھا قب کرتی چلی آئی اور بلندید پر پہونچ کرمحاصرہ ڈال دیا۔ اہل بلدید نکل بھاگئے کی فکر کرنے گئے چندلوگ بطور وفد بھی بن ابوز کریا والی افریقہ کی عدمت بھیجے۔ عیسائیوں کی زیاد تیوں اور محاصرہ کی شکایت کی۔

اميريجي بن ابوزكريا: يجي بن ابوزكريان بهت سامال اسباب جنگ آلات جرب اور رسد غله اين عن يا تا ي كه جمراه المل بلنسيد كه پاس دواند كيابيدوه زماند تفاكه اندلس مين بنوعبدالمؤمن كاد و رحكومت بهون كر تيب پهو هي گيا تفالي يجام عاصرون كی کثرت كی وجه بلنسيد مين خرجاري دانيد كی جانب لوث آيا اور عيمانيون نه استاج مين بنورت بلنسيد مين بنورت بلنسيد مين برورت بلنسيد بي با تحري با آيا و دانيد كي با تنوي عين حكومت كرف برقضه حاصل كرليا زيان به حال پريشان بلنسيد بين كر جزيره شقر جلاآيا او داميريجي بن ابوزكريا كي ما تحق عين حكومت كرف كرف المياري ميان المورس بيروي كي موجوب كي المياري كواميريكي كي خدمت مين دوانه كيارا ما و كرمشهور و معروف بي جن مين جودت طبح مين برديف مين پرهاي و تحق مين برديف مين پرهاي جاري الميا و در تاميري بيرون مين برديف مين پرهاي المياري و در مين مين دولت بنوه مين الميريم مين تركيا جائي گيا

البوبكر واثق ابن ہود كے مرنے كے بعد الل مرسيہ نے الوبكر واثن (يہ بني ہود كا آخرى فرماز واتھا) سے بغاوت كى۔واثن

تاریخ ابن طدون (حصینیم) بست سب سب کی طرف سے مرسیہ کا والی ابوبکر بن خطاب تھا۔ اہل مرسیہ نے زیان کومرسیہ پر قبضہ کرنے کے لئے بلا بھیجا تھا چنا نچرزیان نے مرسیہ میں داخل ہو کر قصر امارت کولوٹ لیا اوران لوگوں کوامیر یجی بن ابوز کریا کی بیعت کرنے پرشرقی اندلس کے قبضہ کی شرط کے ساتھ آ مادہ کیا۔ بیوا قعات سے ۱۳۲ھ ہے کہ بیں۔

ا بن عصام کی عہد شکنی اس کے بعد ابن عصام نے اربولہ میں آزیات سے بدعہدی کی اور اس کی خالفت پراٹھ کھڑا ہوا اور زیان کے ایک قریبی رشتہ دار نے شہرلقنت جا گراپنی حکومت کا سکہ چلا دیا۔ اس زمانہ میں سیو ہیں تھہرار ہا۔ یہاں تک کہ عیسائی باوشاہ برشلونہ نے سم میر بھے میں اس کے قبضہ ہے ان مما لک کونگال لیا اور بیمر تا کھپتا ٹیونس چلا گیا اور وہیں ۱۲۸ھے میں مرگیا۔

باتی رہا ابن ہوداس کے حالات آئندہ لکھے جائیں گے پھرابن احر کے خانوان اور آئندہ نسل میں حکومت و سلطنت کا سلسلہ قائم ہوااوراس وقت تک موجود ہے۔ جسے ہم عنقریب تحریر کرنے والے ہیں کیونکہ پھی لوگ دولت وحکومت عرب کی یا دگاراور بقتیہ السلف ہیں۔واللّٰہ خیوالوار ثین

er en al ser formation de la fille de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya d

性工作的 "我们就是我们的人,我们们就是我们的人,我们们就是这种人的人,我们的人们就是一个

with the start of the contract of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start of the start

to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

等的一种的现在分词有有数据的工作。 第二十二种的工作的数据的工作,可以使用的工作的工作的工作的工作的工作的工作。

并不是什么不可以的 医皮肤 经收益 化二基酚基 医中心性溃疡 医电影 化基础 医原生性

等的 "我们还是这种一种人,一些一点一个人的。" "我们是这个事,我们就是是

表数的 化水质量基础 经销售 医骶线 医脱腺性 医二氢磺胺磺胺 医多种 电电阻 医牙髓性炎 化二乙基

# The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

STATE OF GROOM STAR

### وولت بتوبيور المراه المسالة المسالة

محمر بین پوسف بن ہود کی بعناوت جس وقت موصدین کی حکومت میں اضطراب اور تزلزل پیدا ہو چلا اور ابن سادہ میں اختلا ف شروع ہوگیا جو بلند کے جمران سے اس وقت محد بن پوسف بن محمد بن عبد العظیم بن احمد بن سلیمان مستعین بن محمد بن ہود نے مقام صخیر است صوبہ مرسیہ متصل رقوط میں علم بعناوت ، آلا ہے میں بلند کیا یدوہ زمانہ تھا کہ مستنصرا تقال کرچکا تھا اور موحدوں نے مراکش میں اس کے بچا مخلوع عبد الواحد بن امیر المومنین یوسف کی امارت کی بیعت کر کی تھی اور عادل نے (اس کے بھائی منصور کا بیٹا) مرسیہ پر قابض ہو کر ابو محمو بر اللہ بن ابی حفص بن عبد المومن والی حیان کے آگر ون اطاعت جھکا دی تقدوف او کی بیٹا از اگر م ہوگیا ہر ایک نے دوسرے کود بانے کی غرض سے عیسائی سلاطین سے امداد کی درخواست کی اور اکثر بلا داسلامی امداد واعانت کے صلہ میں ان دوسرے کود بانے کی غرض سے عیسائی سلاطین سے امداد کی درخواست کی اور اکثر بلا داسلامی امداد واعانت کے صلہ میں ان کے حوالہ کر دیے۔ ان واقعات سے اہل اندلس کے دل رنج وغم سے بھر گئے اور وہ ان لوگوں کو باہر نکا لئے کی فکریں کرنے لگے جنانی بود مذکور نے اس کام کا بیڑ الٹھایا۔

سید ابوالعباس کی گرفتاری بیخض بنی بود طوک الطّوائف کی نسل سے تھا حکومت وسر داری حاصل کرنے کا ایک مدت سے خواہاں اورامیدوار تھا۔ چونکہ موحدوں کواس کی طرف سے خطرہ تھا اس وجہ سے ان لوگوں نے اس معاملہ میں گئی باراس کی آزمائش کی اور اس نے نہایت خوبصورتی سے اپنے جذبات کو چھپایا بالآخر ۱۲۵ ھے میں معدود سے چندلشکریوں کے ساتھ بعناوت کی سید ابوالعباس بن ابی عمران مؤی بن امیر المؤمنین یوسف بن عبدالمؤمن والی مرسیہ نے ایک فوج اس کی سرکو بی پر دوانہ کی اس نے اسے شکست دے کرمرسیہ کی جانب کوچ کیا اور پہو نچتے ہی مرسیہ پر قبضہ کر کے سید ابوالعباس کو گرفتار کر لیا۔ خلیفہ سین مرسیہ پر قبضہ کر کے سید ابوالعباس کو گرفتار کر لیا۔ خلیفہ سین مرسیہ پر قبضہ کر کے سید ابوالعباس کو گرفتار کر لیا۔ خلیفہ سین مرسیہ پر قبضہ کر کے سید ابوالعباس کو گرفتار کر لیا۔ خلیفہ سین مرسیہ پر قبضہ کر کے سید ابوالعباس کو گرفتار کر لیا۔

ائن ہود اور سید ابوزید کی معرکہ آرائی اس کے بعد سید ابوزید بن محر ابوحفص بن عبد المؤمن والی شاطبہ نے شاطبہ سے ابن ہود پر فوج کشی کی ابن ہود نے پہلے ہی میدان میں سید ابوزید کوشکست دے دی سید ابوزید شاطبہ لوٹ آیا اور مامون کی پشت بناہی سے بھر فوجیس مرتب کیس مامون اشبیلیہ کا حکمر ان تھا اپنے بھائی عادل کے بعد تخت حکومت پر جلوہ آرا مامون کی پشت بناہی سے بھر فوجیس مرتب کیس مامون اشبیلیہ کا حکمر ان تھا اپنے ابن ہودکو نیچا دیکھنا پڑا سید ابوزید سے معرکہ آرائی ہوئی اتفاق سے کہ اس معرکہ میں ابن ہودکو نیچا دیکھنا پڑا سید ابوزید ابن ہودکا تنا ور مدتوں مرسیہ کا محاصرہ کئے رہا مگر کا میاب نہ ہوسکا آخر کا رمحاصرہ اٹھا کر اشبیلیہ کی جانیب

ابن ہود کی بیعت جونکہ مرونیش بڑے جتے داراوررعب داروائے دی تھاس وجہ ہے ابوزیدگوزیان کی خالفت اور
بلنیہ ہے رندہ چلے جانے سے خطرہ اور نظام حکومت کے درہم برہم ہوجانے کا خیال پیدا ہوا بمنت وساجت والیسی کی تحریک
کی زیان نے افکاری جواب دیا۔ ابوزید بلنیہ سے نکل کرعیسائی بادشاہ برشلونہ کے پاس چلا گیا اورعیسائی نذہب اختیار کرلیا۔
(نعوذ باللہ ) ابوزید کے چلے جانے کے بعد اہل شاطبہ نے ابن ہود کی امارت کی بیعت کر لی اس کے بعد اہل جزیرہ شقر نے
اہل شاطبہ کی تقلید کی۔ اہل جزیرہ شقر کو ان کے احکام ہوئوئی بین یوسف عم زیان بن مرونیش نے اس امر پر ابھارا تھا۔ ان
لوگوں کے بیعت کرنے کے بعد اہل خیان اور اہل قرطبہ نے بھی ابن ہود کی امارت کو شلیم کرلیا اور اس کے علم حکومت کے مطبع
ہوگئے اور امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کرنے گئے۔

ابن ہود کا محاصر ہ بلنسید اس اثناء میں مامون اشبیلیہ سے مراکش جلاگیا اور اس کا بھائی اہل اشبیلیہ پر حکمرائی کرنے لگا۔ تریان بن مرونیش نے اس سے چھیڑ چھاڑ شروع کی حالانکہ دونوں میں پہلے سے تعلقات سے آخر کا رو اور سے بین زیان کو ناکا می کے ساتھ پہنا ہونا پڑا۔ ابن ہودئے اس کا بلنسیہ میں محاصرہ کرلیا چرمخاصرہ اٹھا کو عیسائیوں پر حملہ کرنے کی غرض سے ماردہ پر چڑ ھگیا۔ فریقین میں گھسان گی لڑائی ہوئی ابن ہود کے قدم میدان جنگ سے آکھڑ گئے اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے مسلمانوں کو بال بال بچالیا۔ اس کے بعد دوبارہ مقام کوس میں اسے ناکامی ہوئی گراس کے چرہ پر ذرا بھی شکن نہ آئی۔ مشمنان اسلام سے ان کے مقابلہ میں مصروف و مشغول رہتا تھا اس کے باوجود عیسائی سلاطین بلاد اسلامیہ کے سرحدوں اور دارالحکومتوں کو کیا جدد بھرے ہڑپ کرجاتے تھے۔ دارالحکومتوں کو کیا جدد بھرے ہڑپ کرجاتے تھے۔

ا بو عمر ان کی اطاعت بھر ابن ہو دنے جزیرہ خطراء اور جبل الفتح پر جو کہ ستبہ کے بھا تک تھے سید ابوعمر ان موی سے قبضہ لے لیا اور ان پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد ستبہ کی طرف قدم بڑھایا ابوعمر ان نے ابن ہود کی امارت وحکومت کوشکیم کرے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

سالم بن ہودی اشبیلیہ برفوج کشی ان واقعات کے بعد ۱۲ جیس سلطان محربن یوسف بن نفری حکومت کا مقام ارجونہ میں اعلان کیا گیا۔ ارا کین دولت نے بیعت کی اہل قر طبداوراس کے بعد اہل قر مونہ نے علم حکومت کے آگے کہ دن جھکائی۔ پچھڑ صہ بعد اہل اشبیلیہ نے بغاوت کر دی اور سالم بن ہود کوا پے شہر کے دارالحکومت سے نکال کر ابن مروان احمد بن محر بابی کوامیر بنالیا۔ ابن ہود سے اور تو بچھ بن نہ آئی ایک فوج مرتب کر کے ابن احمد سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ ابن احمد نے پہلے بی حملہ میں اس فوج کوشت دے دی اور اس کے سپر سالارکو گرفتار کرلیا۔ اس کے بعد ادھر بابی اور ابن احمد نے پہلے بی حملہ میں اس فوج کوشک ترب باہم عہد و پیان کیا۔ اُدھر ابن ہود نے الفنش سے ان لوگوں کی حرکات سے ابن احمد نے کی غرض سے ایک جزار دینار روز انہ دینے کے اقرار پر مصالحت کرئی۔ اس تبدیلی اور تغیرات سے اہل تنگ کرزیر کرنے کی غرض سے ایک جزار دینار روز انہ دینے کے اقرار پر مصالحت کرئی۔ اس تبدیلی اور تغیرات سے اہل

ا بن ہود کوعباسی اعز از وخطاب ۱۳۱ھ میں دربارخلافت بغداد سے منجانب خلیفہ مستنصر عباسی ابن ہود کو خطاب عطا ہوا ابوعلی حسین بن حسین کردی ملقب بہ کمال خلعت شاہی پھر برااور فرمان کے کرآیا۔ چنانچہ ابن ہوو نے غرنا طبیب ابوعلی سے ملاقات کی ۔ بیدن نہایت چہل پہل کا تھا اظہار مسرت کے لحاظ سے تمام شہر میں چراغاں کیا گیا۔ ابوعلی کے دربارعام میں ابن ہود کوخلعت 'پھریرااور فرمان شاہی دیا۔ 'اکتوکل''کے لقب سے ملقب کیا۔ اس کے دیکھی ابن احمر نے بھی تا جدار بغداد کے شاہی اقتد ارکوتسلیم کر کے ابوعلی کے ہاتھ پرخلافت مآب کی بیعت کرلی۔

شعیب بن محمد کی سرکونی جس وقت ابن احمر نے باجی کے ساتھ بر دلی سے فریب اور دھو کہ کیا تھا۔ اس وقت شعیب بن محمد کی سرکونی سرکونی مرکونی اسلید چلا گیا تھا اور ''المستصر'' محمد اللہ کے خطاب سے اپنے کونخاطب کرتا تھا۔ ابن ہود نے اس کا بھی محاصرہ کیا اور مضافات اشبیلیہ کواس کے قضہ سے زکال لیا۔ ان خانہ جنگیوں اور باہمی فسادات کا لازی متیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اسلام ہر چہار طرف سے نکل پڑے اور بلاد اسلامیہ کی سرحدوں کا محاصرہ کرلیا۔ رفتہ رفتہ سرحدوں سے آگے بڑھ کر بلاد اسلامیہ کے اندرونی حصوں میں گھس پڑے پھر قرطبہ پر بھی حملہ آور موے کے نانے سرحدوں میں گھس پڑے پھر قرطبہ پر بھی حملہ آور موے کے نانے سرحدوں میں گھس اس پر قابض ہوگئے۔

ا بن احمر کی غرنا طہ پر فوج کشی بھر سر سے بین اہل اشبیلیہ نے خاندان عبدالمؤمن میں سے رشید کے ہاتھ پر حکومت و
امارت کی بیعت کر لی اس کے بعد ابن احمر نے غرنا طہ پر چڑھائی کی اور دشید کے قبضہ سے اسے نکال لیا۔ عبداللہ ابوجہ بن
عبداللہ بن محمد بن عبدالملک اموی رمیمی وزیرالسلطنت ملقب به ذوالوزار تین کوابن ہودنے اپنے مما لک مقبوضہ میں سے صوبہ
مرید کی حکومت عطا کی تھی چنا نچے عبداللہ مرتبے ہی میں برابر مقیم رہا۔ سر ملاح میں متوکل وار دمرید ہوا۔ اسی زمانہ میں عبداللہ نے
حمام میں وفات پائی مرید میں مدفون ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ متوکل نے اسے قل کرایا تھا بہر کیف اس کے مرنے پر موید
حمر ان ہوا سو مراح ہے میں ابن احمر نے اس کے صوبہ کومؤید کے قبضہ سے نکال لیا۔

عزیز بن عبدالملک کا مرسید پر قبضہ: پھر جب متوکل نے انقال کیا تواس کا بیٹا ابو بھر ہو دلی عہد ہونے کے خاط ہے تت حکومت پر متمکن ہوا'' الواثق'' کا خطاب اختیار کیا اس کی حکومت کے چند مہینے بعد عزیز بن عبد الملک بن خطاب نے ۲۳ ھے بین مرسید پر چڑھائی کی اور بزور تنے اس پر قبضہ حاصل کر کے ابو بھر گھر کوجیل میں ڈال دیا۔ عزیز اپنے کو' ضیا الدولہ'' کے خطاب سے ناطب کرتا تھا۔ اس کے بعد زیان بن مرونیش نے مرسید پر قبضہ حاصل کر لیا اور ضیاء الدولہ عزیز بن خطاب کو جند ماہ حکومت کرنے کے بعد بار حیات ہے سبکدوش کر دیا اور واثق کو قید کی مصیبت اور تکلیف سے نجات دی۔ مرسید میں زیان کوزیادہ دن حکومت کرنے نے فیصر مرتب کرنے چڑھ ذیان کوزیادہ دن حکومت کرنے نوجیس مرتب کرنے چڑھ

ابو بکر واثق کا مرسیم پر قبضم بہاء الدولہ نے کے کہ جی بی سفر آخرت اختیار کیا اس کا بیٹا ایمر ابوجعفر جلوہ آرائے تخت عکومت ہوا۔ ۱۹۲۲ ہیں ابو بکروا تی نے جے عزیز بن خطاب نے معزول کیا اور تخت حکومت ہے اتا را تھا فوجیس فراہم کر کے حملہ کیا اور ابوجعفر کے قبضہ سے مرسیہ کو لکا لیا۔ اس وقت سے مرسیہ بی حکمرانی کرتا رہا حتی کہ الفنش اور برشلونی عیسائی سلاطین اسے نگ اور زچ کرنے گے ابو بکرنے ابن احمر سے خطوک تابت کی۔ ابن احمر نے بیل طرف سے عبداللہ بن علی بن احمر سے داللہ بن علی بن احمر کے نام کا خطبہ پڑھا اور چندروانہ کیا ابو بکر نے مرسیہ کی عنان حکومت عبداللہ کے حوالہ کردی۔ چنا نچ عبداللہ نے مرسیہ میں ابن احمر کے پاس جانے کے اراد سے نگلا اثناء راہ میں عیسائی گئیروں نے عبداللہ پر شخون ما راعبداللہ مارا گیا اور ابو بکروا تی گھر مرسیہ ہم بارہ والیس آیا اور حکومت کرتا رہا یہاں تک کہ دشمنانِ اسلام نے مرسیہ و فات پائی۔ واللّٰه خیر الوار ثوین .

to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

erentelje, kom kjelom til som et som en som en se til som en se til som en se til som en se til som en som en

## <u> ۲۵ : باپ</u>

#### امارت بنواحمر

بنوا حمر : بنوا حمر قرطبہ کے قلعوں میں سے ارجو نہ کے رہنے والے سے اس قلعہ میں ان کے اسلاف فوجی حثیت سے آباد ہوئے سے۔ بیاوگہ بنولوگہ ب

ابن احمر کا اشبیلیہ سے اخراج بھی محمد بن یوسف معروف بہ شخ نے یہ رنگ دیکھ کرابن ہودو محمد ابن یوسف بن ہود کی خالفت اور اپنی امارت کی بیعت کی اور امیر ابوز کر یا والی افریقہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ ۱۳ بی اطاعت جو لی اور امیر ابوز کر یا والی افریقہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ ۱۳ بی سرال والوں بنواشقیلولہ اس کی اطاعت تجول کی۔ اس نے اپنی اطاعت جمانے میں اپنی اعزہ وا قارب بنونھر اور اپنی سسرال والوں بنواشقیلولہ عبد اللہ اور علی سے اعانت وا مداد حاصل کی تھی۔ پھر اس بی ہے ہیں اس نے علم خلافت بغداد کی اطاعت کی بیعت کی بید وہ زمانہ تھا کہ ابن ہود کر دار خلافت بغداد سے خلافت بی جانب ہو گئی ہیں جا ہوا تھا۔ اس کے بعد مروان باجی نے اشبیلیہ میں کھر بن یوسف جس وقت کہ ابن ہود اسبیلیہ ہوا' اور اشبیلیہ میں جمعروف بیشن کے بعد باجی کا شریک تھا۔ چنا نچر اس مور کی اور بزدلانہ حملہ کا بانی مبانی علی بن اشقیلولہ تھا۔ اس واقعہ کے ایک بی مہینہ بعد اہل اشبیلیہ نے پھر ابن ہود کی اطاعت قبول کر لی اور ابن احمر محمد بن یوسف معروف بیشن کو اشبیلیہ سے نکال با ہرکیا۔

ابن احمر کاغرنا طه پر قبضه اس کے بعد ابن احمر نے ۱۳۵ ہے میں غرنا طه پر بہ سازش اہل غرنا طه قبضہ حاصل کرلیا۔ ابتداً اس کی طرف ہے ابن افی خالد غرنا طه پر قبضه کی غرض ہے آیا تھا۔ جب ابن احمر کو حبان میں پی خبر پیٹی کہ ابن افی خالد نے اہل غرنا طہ کو میری بیعت پر راضی کرلیا ہے تو اس نے ابوالحس علی بن اشقیاولہ کوغرنا طہ کی جانب روانہ کیا اور اس کے بعد ہی خود بھی کوچ کر کے غرنا طہ بیٹی گیا اور وہیں قیام کر کے اپنی سکونت کے لئے قلعہ حمرا یقمیر کرایا۔

ا ہل مربیر کی اطاعت اہل مربیانے ابن ہود کی وفات کے بعد ۲۳۹ھ میں رشید کی بیعت کی پھراس سے محمد بن رمیمی نے قبضہ حاصل کیا بعدہ ۳۲۳ھ میں اہل مربیانے اسے معزول کر کے ابن احمر کے علم حکومت کی اطاعت اختیار کی۔

ابوعمرو بن جد اس کے بعد ابوعمر بن جد (یکی بن عبد الملک بن محد حافظ ابو بکر ) نے اپنی حکومت وسر داری کا جھنڈ اکھڑ اکیا اور اشبیلیہ پر قابض ہوکر امیر ابوز کریا بن حفص والی افریقہ کی سوس سے میں بیعت کرلی امیر ابوز کریا نے اسے اپنی جانب سے سند امارت دی۔ اہل اشبیلیہ کے امور سیاس کا منتظم اور نگر ان سید سالا رشفاف تھا۔

مسلم امراء کی خانہ جنگی اور عیسائی امراء اسلام تو اس نوبت پرپہنی گئے تھے کہ انہوں نے جوش بحرانی میں اپنی خود غرضوں کا ملک اندلس کونشانہ بنار کھا تھا اور دشمنانِ اسلام آن خانہ جنگیوں اور باہمی اختلاف سے فائدہ برفائدہ اٹھاتے جاتے تھے۔ مسلاج یا اس سے کے پہلے سے عیسائیوں نے بلاد اسلامیہ کو تئے بوٹی کر کے ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ والی برشلونہ ایک بطریق کی اولا دسے تھا جے شاہ فرانس نے ابتدا بلاد اندلس کو مسلمانانِ عرب کے قبضہ سے نگالنے کی غرض سے برشلونہ ایس اس کی اولا دسے تھا جے شاہ فرانس نے برشلونہ پر قبضہ کرلیا، مگر اس کے ساتھ ہی فرانس سے بھی دور ہوگیا۔ اس وجہ سے اس کی حکومت متزلزل اورضعیف ہوگئی۔ ایک مدت بعد جب اہل اندلس میں نفاق پڑگیا اور عیسائی امراء اس موقعہ کو غنیمت سمجھ کر آجہتہ آ ہستہ آندلس کے اندرونی حصوں میں گھس آئے۔ ان کابا دشاہ عاقمہ تھا۔ اس نے اکثر سرحد بلاد اسلامیہ پر قبضہ کرنے کے ارادے سے قدم بڑھایا۔

عیسائیوں کا قلعات پر قبضہ : چنانچہ ۱۲۲ھ میں ماروہ کو دبالیا، پھر ۱۲۳ھ میں میورقہ کو لے لیا اسلام میں میورقہ کو لے لیا اسلام میں میورقہ کو لیا اور شدید کا صرہ کے بعد ۲ ساتھ میں طویل اور شدید کا صرہ کے بعد ۲ ساتھ میں طویل اور شدید کا صرہ کے بعد ۲ ساتھ میں طویل اور شدید کا صرہ کے بعد بائے ہیں ان جملے ہوگئے۔ این اونونش با دشاہ جلالقہ اور اس سے قبل اس کے آباؤ اجداد بھی ایسے ہی موقع کے منظم میں موقع کے منظم کیا اور اکثر قلعوں اور شہروں کو ایک ایک کر کے دبالیا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے قبضہ سے بہت سے قلع اور صوبے نکل گئے۔

ا بن احمر اور ابن ہود ابن احمر نے اپنے شروع زمانہ حکمرانی میں اس وجہ سے کہ اس کا اور چھوٹے چھوٹے خود سر تحکمرانان اندلس سے جھگڑا ہوا رہا تھا۔ ان امور کی جانب توجہ نہ کی بلکہ اپنی شوکت اور قوت بڑھانے کی غرض ۔ سیسا کی کہ اصل تناب میں جگہ خالی ہے۔ عیسائیوں کی پیش قدمی اس کے بعد ۲۷ ہے میں اس نے اشبیلیہ پرفوج کئی کی اس واقعہ میں ابن احمرابن ہود کی عداوت کے باعث اس کے ہمر کاب تھا دو ہرس تک محاصرہ کئے رہے بالآ خرصو بہا شبیلیہ کے سے فتح ہو گیا اوراس کے قلعوں اور سرحدی شہروں کا معقول انظام کیا گیا۔ اس سے فارغ ہو کرعیسائیوں نے طلیطلہ کو ابن کماشہ کے قبضہ سے نکال لیایوں بی رفتہ رفتہ عیسائیوں نے مملکت اندلس کے حصر بخرے کر لئے اور تمام شہروں اور اسلامی حدود پر یکے بعد دیگرے قابض ہوتے گئے بہاں تک کہ مسلمانوں کے قبضہ میں نہایت کم بلاد باقی رہ گئے۔ ساحل بحر پر صرف رندہ (مغرب کی جانب سے ) اور بیرہ کے درمیان (مشرق کی طرف سے ) ان کی حکومت کا سکہ چل رہا تھا جس کی مسافت طولاً مغرب سے مشرق تک وس منزل تھی اور عرضاً ساحل بحر سے اندرو فی حصد ملک تک ایک منزل یا آس سے کھوڑیا وہ مسافت کی تھی۔

ابن احمر اور اہل جزیرہ جھر بن یوسف معروف بیش ملقب بدابن احمر کوتما م جزیرہ پر قبضہ کر لینے کا شوق دامنگیر ہوا۔
اہل جزیرہ نے اس کی مخالفت کی مگر اسی اشاء میں مجاہدین اور غازیان فی سیس اللہ کا ایک جم غفیر آپنچا جس میں قبیلہ زنانہ بی عبدالوا دتو جین مغرادہ اور بنی مزین کے نامی جنگ آور اور سور ماشریک تھے۔ ان سب کا سر دار کعب نامی ایک شخص تھا۔ بنی مرین کے آدمی اس کے گروہ میں زیادہ تھے۔ سب سے پہلے ادریس بن عبدالحق مو بن عبدالحق ممبران خاندان حکومت کی اولا د باجازت اپنے بچا یعقوب بن عبدالحق سلطان مغرب تین ہزار کی جعیت سے سرز مین اندلس میں اتر آئے۔
ابن احمر نے ان لوگوں کے آنے کورحت اللی کا کرشمہ تصور کر کے بخوشی تمام اندلس میں آنے کی اجازت دی اور ان لوگوں کے ذریعے۔ شمنان اسلام کا ناک میں دم کر دیا۔ اس کے بعد مجاہدین کا بیگر وہ واپس چلاگیا۔

ا بن احمر کا انتقال: پچه دن بعد بنومرین کے خاندان سے ایک بڑی جمعیت پھراندلس آئی ان لوگوں کا سر دارعبدالحق اس خاندان کا آری اور مردانہ خص تھاان لوگوں نے اندلس کا ارادہ اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کا تو می سلطان انتظام وسیاست کے لحاظ سے ان پرختی کرتا تھا اور مصالح ملکی کے لحاظ سے بعضوں کو معتوب اور معزول کرتا تھا۔ پہلوگ سید ھے اندلس چلے آتے تھے اور مسلمانان اندلس ان لوگوں کی شوکت وقوت سے خاصہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ حکومت ودولت کو ایک طرح کی قوت ماصل ہوگئی تھی۔ دشتہ ان اسلام کی مدافعت خاطر خواہ کر سکتے تھے۔ المختفر حکومت غرنا طراسی شان وشکوہ سے جاری اور قائم رہی یہاں تک کہ تحمد بن یوسف (معروف بہ بیٹے گیا این احمر رہاتی دولت بنونھر نے ایس پی میں وفات پائی اس کا بیٹا محمد بہ فقیہ تحت آرائے حکومت ہوا۔

سلطان محمد فقیدا بن احمر سلطان محر کوفقیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بیز ی علم وکتب بنی کا بے عدشائق اور اہل علم کا قدر دان تھا اس کے باپ ابن احمر نے وصیت کی تھی کہ بوقت ضرورت ملوک زناتہ بنی مرین حکمرانانِ مغرب سے جنہوں نے دولت

الغرض سلطان محمر فقیدا بن احمراس حصہ ملک اندلس پراستقلال کے ساتھ حکمرانی کرتا رہاجس قدر کہ دشمنوں اور غیروں کی دستبرد سے نیچ گیا تھا اور انہیں شہروں کی حکومت اس کی آئندہ نسلوں میں بطور وراثت چلی آئی ندتو کثرت سے ان کے طرف دار تھے اور نہ ہواخوا ہوں اور مددگاروں کا بجوم تھا۔ البتہ وہ معدود سے چندان کے خیرائد کیش تھے جوسر داران زناتہ اور اراکین ملک و دولت اپنے اپنے ملک سے جلاوطن ہوکر یہاں چلے آئے تھا انہی لوگوں کے ذریعہ سے ان کارعب داب تھا اور وہی اس کے غلبہ و نفرت کے باعث تھے۔ جلداول میں ہم یہ بیان کرآئے ہیں کہ سرزمین اندلس میں قبائل کے مفقود تھا اور وہی اس کے غلبہ و نفرت کے باعث تھے۔ جلداول میں ہم یہ بیان کرآئے ہیں کہ سرزمین اندلس میں قبائل کے مفقود

سلطان محمد فقید کی وفات سلطان این احمر کے ہوا خواہ اور طرف دار شروع زمانہ حکومت میں اس کے خاص اعزہ و
اقارب بنونھر اور اس کے سرالی رشتہ دار بنواشقیلو لہ اور بنومولی اور وہ خدام اور موالی تھے جواسی کے گھر انے کے ساختہ و
پرداختہ تھے اور پیلوگ سلاطین عیسائی اور ابن ہودود مگر دعویداران سلطنت اندلس کی مخالفت کے باوجود ہر طرح سے کافی تھے۔
بسااوقات ان کے عوام وخواص کا جمع ہو جانے ہی دشمنانِ اسلام کی مدفاعت کردیتا تھا اور ان کے دشمنوں کے دل اس امر کے
تصورے کہ ابن احمر کے طرفد اراور ہوا خواہان بکثرت ہیں تھر ااٹھتے تھے یہی ام عصبیت اور طرفد ارک کا کام دیتا تھا۔

ملطان لیقوب بن عبدالحق چارونا جارا ندلس آیا تھا اس کے بعد اس کا بیٹا یوسف بھی اس رویے کا پابندر ہا۔ پچھ عرصہ بعد بنویعمر کی مخالفت اور بغاوت نے اسے مصروف کر لیا اور سلطان محمد فقیدا رہے جی میں اس دار فانی سے کو پچ کر گیا۔

محمد فقیر کے عیسا ئیول سے تعلقات بید ہی شخص ہے جس نے دشمنانِ اسلام کوطریف کے قبضہ میں مددی تھی اور اس کے کشکر کوزمانہ حصار طریف میں رسد وغلہ پہنچا تا تھا۔ یہاں تک کہ اسنہ میں انہوں نے اس فیج کرلیا۔ یہ مقام فاصلے کی کی کے باعث زقاق والی مغرب کے کیمپ ہونے کی عزت رکھتا تھا جب وشمنانِ اسلام نے اس پر قبضہ کرلیا تو ان اوگوں کی جاسوتی اور محافظت کرنے لگاجو جہاو کے ارادے سے اس جانب سے اندلس آتے تھے اس سے دشمنانِ اسلام کو بے حدمد دملی۔

محمد مخلوع بن محمد فقید جمد فقید کے انقال کر جانے پراس کا بیٹا محمد مخلوع عنان حکومت کاما لک ہوا۔ وزیر السلطنت محمد بن حکم مخمی جو کہ رندہ کار ہنے والا اور یہاں کے خاندان وزارت سے تھا محمد مخلوع پر چھا گیا۔ نام کی بادشا ہت محمد مخلوع کی رہی اور سیاہ وسفید کا اختیار وزیر السلطنت کے قبضہ میں رہابالآ خرا کی مدت کے بعد محمد مخلوع کا بھائی ابوالجیوش نصر بن محمد باغی ہوگیا فو جیس مرتب کر کے مخلوع پر چڑھائی کر دی وزیر السلطنت کوئل کرڈالا اور اپنے بھائی محمد مخلوع کو ۸ دیے بیس جیل کی سیر کو تھیج دیا۔

رئیس ابوسعید بن اسماعیل ان دونوں کے باپ سلطان محرفقیہ نے رئیس ابوسعید بن (عمہ) اساعیل بن نصر کو مالقہ کی عکومت پر مامور کیا تھا۔ مدت دراز سے یہاں امارت کر رہا تھا۔ بیوبی خض ہے جس نے ستبہ پر بقضہ کرلیا تھا اور عہد حکومت محرکلوع میں اس کے اشارہ سے بنوعز تی کے ساتھ اس سبہ میں بدعہد کی کھی جیسا کہ اخبار ستبہ اور دولت بنی مرین میں تحریر کیا جائے گاس نے اپنی بٹی کاعقد اس سے (رئیس ابوسعید) کر دیا تھا۔ چنا نچہ اس کے بطن سے اس کا ایک لڑکا ابو الولید اساعیل نامی پیدا ہوا تھا۔ جب ابوالجوش نصر نے غرنا طہر بر بقضہ کرلیا اور اس کی حکومت و ریاست پر جو وہاں تھی قابض ہو گیا اس وقت اس نے برے افعال اور طریقے اختیار کے اس کے بعد وزیر ابن جائے گا اور دعایا نے بھی ان کے ظلم وسم رعایا پر طاح وہ کہ ان کے طلم وسم رعایا پر اسامیل کا شور شروع کیا۔

دعایا پر ظلم و شم ہونے لگا۔ ان اسباب سے سردار بنی مرین کے دلوں میں کینہ پرورش پانے لگا اور دعایا نے بھی ان کے ظلم وسم سے واویلا اور وامصیتا کا شور شروع کیا۔

ابوالولید کا محاصر 6 غرناطیه اس زمانه میں بنوادریس بن عبدالله بن عبدالحق مالقه میں مجاہدین اور غازیان اسلام کی سرداری پر تصفحان بن ابوالعلی نامی ایک شخص انہی لوگوں میں ہے ان کا امیر تھا۔ ابوالولید نے اسے سلطان ابوالجوش نصر کی یہ اصل کتاب میں کوئی نئیس کھاہے۔ ارئ این خدون (حصیفیم)

المن المارادیا اور چونکہ عثان اعزہ وا قارب کی کی کے باعث ضعیف و کمزور ہور ہا تھا اس وجہ سے زمام اختیاراس کے ہاتھ سے اپنے قبضہ میں لے لی۔ اوھر ابوالولید نے ان لوگوں کو مسلے کر کے سلطان ابوالجیوش پر چڑھائی کر دی۔ اُدھر کے لیے میں رئیس ابوسعید مالقہ سے علم و حکومت لئے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور فوجیس لے کرغر ناطہ پر چڑھ آیا۔ اس معرکہ میں ابوالجیوش کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی بہت برسی خونریزی ہوئی اور مدتوں غرنا طہ کا محاصرہ رہا۔ ہزار ہا اہل غرنا طہ مارے گئے۔ آخرالا راس امر پر مصالحت ہوئی کہ ابوالجیوش اپنے اہل وعیال کے ساتھ وادی آش چلا جائے چنانچہ ابوالجیوش فرنا طہ کوحرت ویاس سے اپنے حریف کے قبضہ میں چھوڑ کر آش چلا گیا اور وہاں پہنچ کرانی نئی حکومت کی بنا ڈالی یہاں تک کر تامے ھیں مرگیا۔

ابوالوليد كاعروج فتح يابى كے بعد ابوالوليد نے غرناط ميں قيام كيا اور اپني اور اپنے لڑكوں كے لئے حكومت وسلطنت كى بناء قائم كى - ٨ اكبي ميں الفنش (الفنو) عيسائى بادشاہ نے غرناط پر جمله كيا۔ بنوابوالعلاء نے اس معرك ميں بہت براحصہ

ا علامہ ابوالعباس احمد بن محمد مقری نے کتاب سے الطیب میں تحریر گیا ہے کہ جس وقت یادگار خاندان ملوک بن احمر کا قدم تحت حکومت پر جم گیا اور ان تمام مما لک اندلوسیہ پر جومسلمانوں کے قبضہ میں تھے وہ قابض ہو گئے۔ مثلا جزیرہ طریف اور رندہ ملوک تصاری نے مجموی توت سے والے میں غرناطہ پر تملد کیا۔ پینڈی دل فوج بطرہ کی جانب ہے آئی تھی اس کی تعداد کا تھے اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ مجیس میں ان باشکہ پر آئے تھے۔ بات تھی کہ عیسائیوں کو مسلمانوں کے دوبارہ عروج سے کینہ پیوا ہوا اور انہیں اس امر کا اندیشہ پیدا ہوا کہ مبادابڑھتے بڑھتے ہے ہم پر مند نہ ماریس اس اس امر کا اندیشہ پیدا ہوا کہ مبادابڑھتے بڑھتے ہے ہم پر مند نہ ماریس سے نکال کر خیال سے وہ لوگ متاثر ہوکر بوپ کی خدمت میں گئے اور بحدہ کر کے اس سے استدعاکی کہ آپ دعاکریں کہ ہم لوگ بقید مسلمانوں کو اندیس سے نکال کر

پیدا ہوا جوٹ نے ان کے سروں پردست شفقت پھیر کر دعائمیں دیں اور بیلوگ بے تارا فواج کے گرغرنا طرپر چڑھ آئے۔ مسلمانانِ غرنا طرکو بے حد خوف پیدا ہوا جوٹ بٹ چند لوگ بخراں دعائے ان کے دروو دل کاعلاج پیدا ہوا جوٹ بٹ چند لوگ بخراں دعائے ان کے دروو دل کاعلاج پیدا ہوا جوٹ بٹ چند پیدا ہوا جوٹ بٹ چندا کو بخراں دعائے ان کے دروو دل کاعلاج شدہو سکا اور عیسائیوں کا لفکر آپنجا دائل غرنا طرکی رہی ہی قوت بھی جاتی رہی۔ اللہ تعالی پر جمرو سدکر کے ملک وملت کی جمایت پر شمشیر بکف نکل پڑے پس ان ہور ان کے ساکرا سلامیہ کو نصیب ہوئی یہ اس نے جس کے سواکوئی دوسر امعین و ناصر نہیں ہے مسلمانوں کی مدوکی اور مائی مائیوں کے حق میں رنج دہ اور مصیبت کا تھا۔
ون جیسا کہ مسلمانوں کے لئے مسرت اور خوثی کا دن تھا و یہا ہی جیسائیوں کے حق میں رنج دہ اور مصیبت کا تھا۔

ون جیسا کہ سلمانوں سے عیسائی سرداروں کے چروں پر ذرا بل ندآیا کمال استقلال کے ساتھ خضراء کی جانب بڑھے سلطان ابن احمر نے ان کی مدافعت کی جانب بڑھے سلطان ابن احمر نے ان کی مدافعت کی جانب توجہ فرمائی کئی جنگی تحقیاں جن پر ماہر فوجیں اور سامان حرب بکثر تھا جزیرہ کی طرف روانہ کیا۔ عیسائیوں کواس کی خبرلگ گئی۔ جزیرہ سے کنارہ شی کر جانب بڑھے سامان کے طیفائی کی مسلمان کی تشمیس کھائیں اور باہم دوبارہ عہد و پیان کر سے بہت بڑے سامان کے مسلم کے سامان خرنا طرف تھے الغزاۃ بیٹے الغزاۃ بیٹے الغزاۃ بیٹے الغزاۃ بیٹے الغزاۃ بیٹے الغزاۃ بیٹے الغزاۃ بیٹے الغزاۃ بیٹے الغزاۃ بیٹے الغزاۃ بیٹے الغزاۃ بیٹے الغالم ابوسعید عثانی بھی میسائی بھی عیسائی تھی۔ سلطان غرنا طرف نے بیٹے الغزاۃ بیٹے الغالم ابوسعید عثانی

این ابوالعلام بی کومیسائیوں سے جنگ کرنے کا علم دیا۔ چنانچہ ۱۶ رہے اول والے پیمی فوجیں آراستہ کر کے مقابلہ پرآیا۔شب یک شنبہ میں دشمانِ اسلام نے ایک دستہ فوج کو اسلای لفکر گاہ پر جنون مارنے کو بھیجا۔ عسا کر اسلامیہ سے چند سوار اور تیرا ندازوں کی روک تھام پر نظے اوراس قدر تیر برسائے کہ دشمنانِ اسلام کو لوٹنا پڑائے سلمانوں نے ان کا تعاقب کیا ضبح تک وہ بھا گتے جاتے تھے اور بیان پر تیر برساتے تھے اور تھا تیب میں تھے۔ یہ بہلی فتح تھی جواہلہ تعالی کے ضل و کرم سے اہل فو نا طرکو حاصل ہوئی روز یک شنبہ کوشنخ ابوسعید پانچ ہزار جنگ آوروں کو مرتب کر کے دشمنانِ اسلام کے شکر کی طرف بڑھا۔ میسائیوں کو اس جماعت فلیلہ کی مردا گی اور والوری سے بخت جرت ہوئی نہایت تیزی سے سلح ہو کر مقابلہ برآئے تین شاند روز تک بخت خوز برزاز ائی ہوتی رہی بالا فرچو تھے روز دشمنانِ اسلام فلت کھا کر کمال اہتری سے بھا گے بہت سا مالی غنیمت ہاتھ آیا۔ سات ہزار عیسائی گرفتار کئے گئے۔ بیچاس ہزار مارے گئے تیجب کی تھی۔ ایران اندلس اور خلفائے مصر الیا اور بردی بردی آز ماکشوں میں مبتلا ہوئے اس کے بعد غرناطہ کے باہراللہ تعالی کے فضل و کرم سے بید شمن دین اپنے رفیق کے ساتھ مارا گیا عیسائی فو جیس کمال ابتری کے ساتھ پہپا ہو گیں۔ بیاللہ تعالی کے مجزات میں سے ایک مجزو تھا ور نہ اہل غرناطہ کی پا مالی میں کوئی وقتہ باتی نہیں رہ گیا تھا اس واقعہ کے بعد ابوالولید نے خودعیسائی مقوضات پر کئی بار جہا و کیا اور اس کی فوج زنانہ اور اندلس کے مسلمانوں سے تیار کی گئی جو نکہ زنانہ کا زمانہ بدویت اور غربت سے بہت قریب تھا اس وجہ سے ان لوگوں نے بردی و لیری اور بے عدم دوائل سے کام لیا۔ انہی لوگوں کی اعانت والمداد سے ابوالولید کا جاہ وجلال اس ورجہ تک پہنے گیا تھا کہ اس زمانہ میں دوسرے بادشا ہوں کوخواب میں بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔

محمد بن رئیس ابوسعید اس کے بعدای کے قرابت داروں بنونھریں سے کی شخص نے کا کھے میں موقع پا کردھوکے سے جس وقت کددر بارشاہی سے اٹھ کو کل سرامیں جارہا تھا۔ دروازہ کل سراپر نیزہ رسید کیا زخمی ہوکر گریڑ الوگ اسے اس کے کل سرامیں اٹھالائے۔ قاتل نے عثان افی العلی کے مکان میں جاپناہ کی عثان نے گرفتار کر کے اس وقت قبل کرڈ الا اور مجمد بن رئیس ابوسعید کو جبل سلوباشہ سے نکال کرغرنا طدلایا اور تاج عکومت اس کے سر پر رکھا۔ اس نے عنان حکومت اپ ہاتھ میں لیتے ہی اپنے وزیر السلطنت ابن محروق کو 19 کے میں کل سرائے شاہی میں طلب کر کے قبل کرا دیا قبل کا سبب یہ ہوا تھا کہ وزیر السلطنت کی شکایتیں حد سے بڑھ گئی تھیں اور اس کا ذاتی اقتد ارشاہ غرنا طہ سے بدر جہا بڑھا ہوا تھا۔ تخت حکومت پر محمکن ہونے کے بعد ایک روز امور سلطنت میں مشورہ لینے کے حیلہ سے شاہی محل میں طلب کیا جو ل ہی محل سرائے شاہی میں داخل ہوا اور مرگیا۔ سلطان محمک اس کے مارے دائی کرنے لگا۔

عثمان بن افی لعلیٰ کی امارت سے دستمبر واری اس کے بعد عثمان بن افی لعلیٰ سر داری اور امارت غزاۃ اور زناتہ سے دست کش ہوکر خانہ نشین ہوگیا اور ای حالت عزلت گزینی میں راہی ملک آخرت ہوا اس کا بیٹا ابو ثابت اس کی جگہ امیر عجام بن اسلام مقرر کیا گیا اس تبدیلی سے عیسا ئیوں نے پھر چھیڑ چھاڑ شروع کی اور مسلمانوں کو ایذائیں پہنچانے لگے۔ سلطان محمد سامان سفر درست کر کے سلطان ابوالحن کی خدمت میں مغرب پہنچا اور دشمنان اسلام کی زیاد تیوں کی شکایت کی اور امداد کا خواستگار ہوا حالا تکہ سلطان ابوالحن ان دنوں اپنے بھائی محمد کے فتندونسا دیے ختم کرنے میں مصروف تھا گر پھر بھی بہنظر میں سامان محمد کے ہمراہ فو جیس روانہ کیں اور اسے اپنی جائب سے اس کشکر کی امارت سے میں عزایت فرمائی۔

سلطان محمر کافل بنوعان بن الی لعلی کوسلطان محمر کا سلطان ابوالحن سے ملنا اور سلطان ابوالحن کا اس معاملہ میں مداخلت کرنانا گوارگز رااور اس سے ان کوطرح طرح کے خیالات پیدا ہوئے سب نے جمع ہوکراس معاملہ میں مشورہ کیا اور پھر موقع پاکر جس روز سلطان محمد شلوبا شد سے غرنا طرآ رہا تھا اسے ہر چہار طرف سے گھر کر نیزے تان کرٹوٹ پڑاور مارڈ الا۔
ابوالحجاج بن بوسف: اس کے بعد اس کے بعد اس کے بھائی ابوالحجاج یوسف کے مریزتاج شاہی رکھا اس نے عنائی حکومت اپنے البوالحجاج بی سف کے مریزتاج شاہی رکھا اس نے عنائی حکومت اپنے

ﷺ جہات یہ ہے کہ عسا کر اسلامیہ میں سے سوائے تیرہ سواروں کے اور کسی نے جام شہاوت نوش نہیں کیا۔اس واقعہ سے عیسائیوں کی تمر ہمت اوٹ گئی مصالحت کی درخواست کی سلطان غرناط نے اسے قبولیت کا درجہ عنایت کیا اور مصالحت کرلی۔ دیکھوتاری اُلمقر می جلداول صفحہ ۲۹۲ (مترجم)

معرکہ طریف اس زیادتی اور بدولانہ حملہ کابدلہ لینے کی غرض سے سلطان ابوالحن نے اس کیے میں بنفس نقیس چڑھائی کی۔
زناتۂ مغرادہ فوج نظام اور معطوعہ کی فوجیس رکاب میں تھیں کوچ وقیام کرتا ہوا طریف تک پہنچا اور لڑائی کا نیزہ گاڑ دیا۔
عیسائیوں نے بیخبر پاکر بلادعیسائی سے فوجیس فراہم کیس اور جمع ہو کر جموعی قوت سے حملہ آور ہوئے۔ طریف کے باہرا یک
میدان میں دونوں حریفوں نے صف آرائی کی اتفاق ہے کہ اس معرکہ میں صلمانوں کوشکست ہوئی ایک کثیر گروہ شہید ہوگیا۔
میدان میں دونوں حریفوں نے صف آرائی کی اتفاق ہے کہ اس معرکہ میں صلیانوں کوشکست ہوئی ایک کثیر گروہ شہید ہوگیا۔
میگیات اور حریم سلطانی ہلاک ہوگئیں شاہی خیے لئے گئے۔ مسلمانوں کے لئے بینہایت مصیبت اور آز مائش کا دن تھا۔

سلطان ابوالحجاج کافتل اس واقعہ کے بعد ہی دشمنانِ اسلام نے قلعہ سرحد غرناط پر قبضہ کرلیا اور جزیرہ خفراء کی جانب بڑھے چنانچہ 20 مے میں منطق آتی کے ساتھ اسے بھی لے لیاسلطان ابوالحجاج اس حالت میں دباد بایا حکومت کرتارہا۔ یہاں تک کہ ۵۵ مے جانب بڑھے میں عیر کے دن جس وقت کے صلاق العیدادا کر رہاتھا سجدہ کی حالت میں کسی نے نیز ہمارا جس سے اس کی موت وقوع میں آئی۔

جا جب رضوان کافل اس کابیا تخت آرائی حکومت ہوا پھراس کے مولی (خادم) رضوان نے جواس کے باب اور پچا کا حاجب تھاا ہے شاہ شطر نج بنا دیا اور خودامور سلطنت پر قابض ہوکر سیا ہوسفید کا مختار بن بیٹھا۔ اس کا بھائی اساعیل قلعہ شاہی حمراء کے کسی کل سرا میں مقید تھا اسے اور محمد بن عبداللہ بن اساعیل بن محمد بن رئیس اوسعید سے سسرالی رشتہ تھا اس وجہ سے کہ اس کے باپ (عبداللہ) نے اساعیل کی بہن سے عقد کر لیا تھا۔ اس کا دادا محمد بن رئیس وہی ہے جے عثان بن ابی العلیٰ نے جیل سے نکل کر تخت حکومت پر شمکن کیا تھا۔ اس محمد (بن عبداللہ بن اساعیل بن رئیس ابوسعید) نے کس سرائے قلعہ مراء کے بیش خدام کو بلا کر حاجب رضوان کو اس کے مکان میں کی ادبیا ورا پے سسرائی رشتہ دارا ساعیل کو قید کی مصیب سے نجات و کے کرستا کیسویں رمضان میں گی رات تخت حکومت پر بھا دیا۔

ر کیس ابو یجی : سلطان محرمخلوع اس وقت حمراء کے باہرا یک باغ میں مقیم تھا' یہ خبر پاکر وادی آش چلا گیا اور آش کو سرحد کی جانب سے عبور کر کے بادشاہ مغرب سلطان ابوسالم بن سلطان ابولئن مرینی کی خدمت میں جا پہنچا' سلطان ابوسالم نے اس کی بوئی آؤ کھیت کی اور اس کے قیام کو پہند یدہ نظروں سے دیکھا اس کے بعد شخ الغزاۃ کجی بن عمر وکودولت بنوا حمر کی طرف کے بوئی آؤ کھیت کی اور اس کے قیام کو پہند ہوتا ہوا مغرب پہنچا اور سلطان ابوسالم کی خدمت میں قیام اختیار کیا۔سلطان ابوسالم کی خدمت میں قیام اختیار کیا۔سلطان ابوسالم

نے اس کی بھی قدرافزائی کی اوراس کی جگہ غرناطہ میں فوج مجاہدین پراپی جانب سے اور لیس بن عثان بن ابوالعلیٰ کو مامور کیا۔ ان دنوں غرناطہ میں رئیس ابو یجی اپنے بھائی اساعیل کی حکومت وریاست کا انظام کر رہا تھا اور یہی امورسیاست کا نگراں اور منتظم تھا۔ کچھر در بعد لگانے بچھانے والوں نے لگانا بجھانا شروع کر ڈیا۔ رئیس کو انجام کا خطرہ پیدا ہوا۔ چنانچہ الاسے میں دھو کے سے اساعیل اور اس کے تمام ساتھیوں کوئل کر کے تخت بحکومت پر تھمکن ہوگیا۔

معرکہ وادی آش رئیس نے عنان حکومت اپنے بینے اقتدار میں لے کرعیسائی سلاطین کے عہد و پیان کوتوڑ ڈالا اور جو اس کے متقد مین سلاطین غرنا طر بطور خراج عیسائیوں کو دیتے تھے اس کا بھیجنا بھی بند کر دیا اس وجہ سے عیسائیوں نے فوج کشی پر کمر باندھی اور اشکر آراستہ کر کے چڑھ آئے۔ مسلمانوں نے بھی فوج وسامان جنگ درست اور آلات حرب مہیا کر کے عیسائیوں کی روک تھام کے لئے کوچ کیا مقام وادی آش میں صف آرائی کی نوبت آئی۔ عسا کراسلامیہ کی پسر داری پرسلطان غرنا طرح بعض اعراب المورسے بہت بڑی خوزیزی ہوئی۔

سلطان محر مخلوع اس کے بعد بادشاہ مغرب نے عیمائی سلاطین سے محر مخلوع کو تخت بھومت پر متمکن کرنے کی سفارش کی اور کشتی پر سوار ہو کر عیسائی بادشاہ کے پاس بھیج دیا ہے محر مخلوع نے عیسائی بادشاہ سے ملاقات کی ۔ عیسائی بادشاہ نے امداد کا وعدہ کیا ۔ باہم بیشر طقرار پائی کہ مما لک اسلامیہ کے جتنے قلع فتح کئے جا میں وہ اب محر مخلوع کے مقبوضات میں شار کئے جا میں ۔ پھر عیسائی بادشاہ نے چند قلع فتح کرنے کے بعد بدع ہدی کی ۔ سلطان محر مخلوع اس سے علیحدہ ہو کر مغربی سرحد کی طرف چلاگیا اور مملکت بنی مرین میں قیام اختیار کیا اس کے بعد سرحدر تدہ سے فوجین فراہم اور مرتب کرے ۵ الامے میں مالقہ برفوج کشی کی اور بردور تیج اسے فتح کر لیا ۔ رئیس محمر بن اساعیل می خبر پاکر غرنا طرسے عیسائی باوشاہ کے پاس بھاگ گیا ادر ایس بن عثمان شخ الغزاۃ بھی بحالت قیداس کے ہمراہ تھا جو چند دن بعد قید سے بھاگ نکلا جیسا کہ آئندہ ان کے حالات کے خمن میں بیان کیا حائے گا۔

سلطان محمد کا غرنا طریر فیضد : پر سلطان حمد نے ان اوگوں کے ساتھ جواس کے رکاب میں تے غرنا طری جانب قدم بر طایا۔ رئیس کا حاجب کر فقار ہو کر پیش کیا گیا۔ سلطان حمد نے اسے اور ان اوگوں کو جنہوں نے اس کے ساتھ ہو کر بازار کارزار گرم کیا تفاقل کر ڈالا'اور فتیا بی کا جھنڈا لئے ہوئے غرنا طریس داخل ہو کر حکومت کرنے لگا۔ لئکر مجاہدین پرشخ بیجی بن می مورک کو معندن کیا اور اس کے بیٹے عثان کو اپنے مصاحبوں کے زمرہ میں داخل کر لیا ایک برس بعدان دونوں کے سر داروں پر ادبار کی گھنا چھا گئی۔ سلطان حمد نے ان دونوں کو گھنا ترک کے سریر کی جیل میں ڈال دیا۔ پھر چند سال بعد جلاوطن کر دیا اور ان دونوں کے ایک قربی میں بدر الدین بن حمد بن رحوکو غزاۃ و مجاہدین پر ما مورکیا تھوڑے دن بعداس نے وفات یا تی تب کے ایک قربی ورمند دار علی بن بدر الدین بن خدمت پر ما مورکیا گیا۔ سلطان ابوعلی بن حمد با دشاہ مغرب کے دربار میں اس کی بڑی مدر اس کی جگھا گئا۔ اس کی جگھا گئا۔ اس کی جگھا گئا۔ اس کی حمد داب کا حکم عیسائی ملوک جلالقہ اور سرحدی ملوک مغرب کے دلوں پر بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس وقت ان لوگوں کی خدمت میں ایک گونہ کمزور کی بیدا ہو چلی تھی جواکش سلطنق کولاحق ہوا کی خدمت میں ایک گونہ کمزور کی بیدا ہو چلی تھی جواکش سلطنق کولاحق ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہوا کرتی ہ

معزول بطرہ کی سلطان محمد سے امدا وطبی: جلالقہ نے ۸ لاکھ میں اپنے بادشاہ بطرہ بن اونونش ہے بغاوت کی بھر بادشاہ بطرہ اور بادشاہ برشلونہ سے لڑائی جھڑا اثروع ہوگیا۔ اس وجہ سے جلالقہ نے بطرہ سے سرکشی کی اور اس کے بھائی افغنش کو بلاکر اپنا حکر ان بنالیا۔ بطرہ نے بلاداسلامیہ میں جاکر پناہ کی اور سلطان محمد والی غرنا طہسے اپنے وشمن کے مقابلہ میں امداد کی درخواست کی چنا نچے سلطان محمد نے بلاد مقبوضہ الفنش برحملہ کیا متعد وقلعوں کو فتح کیا اور بعضوں کو ویران وخراب کرڈ اللہ مثلاً حبان ابدہ اور اثر وغیرہ جو زبان حال سے حملہ آور فریق کی شکایت اور اپنی بربادی وخرابی کی حکایت بیان کر رہے ہیں ان کے علاوہ اندرونی ملک کو تاخت و تاراح کیا۔ قرطبہ کو بھی جاکر گھیر لیا اور اس کے گردونواح کو ویران و برباد کر کے مظفرہ منصور مال غنیمت لے کرواہی ہوا۔

بطرہ اور الفنش کے ما بین جنگ اس کے بعد بطرہ با دشاہ فرانس کے پاس چلا گیا جو کہ شائی جزیرہ اندلس میں جزیرہ ارکسلیطرہ موسوم بنسز غالس پر بحکر انی کر رہا تھا اور الفنش کی زیاد تیوں کی شکایت کی اور اپنی بیٹی کا عقد اس سے کردیا اس نے اپنے بیٹے کوفر انسی بہا دروں کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ بطرہ کی کمک پر مامور کیا۔ الفنش کو اس کے مقابلہ میں شکست ہوئی اور بطرہ نے اسے اپنے پُر زور جملوں سے تہ وبالا کردیا۔ پھر جب فر انسی کشکراپنے ملک کی جانب واپس ہوا تو افقتش نے بطرہ پر فوج کشی کی اس سے دوبارہ ملک کے امن عامہ میں خلل واقعہ ہوا تمام ملک میں خونریری کی ہوا چلے گی وبالا خر الفنش نے نے اپنے بھائی بطرہ کا جلی تھ کی قلعہ میں محاصرہ کر لیا اور اسے گرفتار کر کے مار ڈ الا۔ اس کے مارے جانے سے افتش جلال قد کے ملک پر غالب ہو گیا اور استقلال کے ساتھ حکمر انی کرنے لگا۔

<u>سلطان محمر کی خودمختاری</u> سلطان محمد والی غرناطه الفنش اور بطرہ کی مخالفت کوغنیمت شار کر کے اپنی قوت اور فون بر صانے میں مصروف ہوااوراس نے اس خراج کو بھیجنا موقوف کردیا جوعیسائی سلاطین مسلمانوں سے اس زمانہ سے لے رہے تھے جب سے کہ اس کے اسلاف نے عیسائی سلاطین سے معاہدہ سلے کیا تھا۔ ۲ بچکھے سے والی غرناطہ نے خراج کے نام سے عیسائیوں کوایک حبہ نددیا اور اس حالت پر قائم رہا۔

الفنش اور شاہ فرانس کی جنگ بادشاہ فرانس جس نے بطرہ کی کمک پر فوجیں بھیجی تھیں اور جس نے اس سے اپنی بٹی کا نکاح کر دیا تھا بطرہ کے آل سے متاثر ہوکر الفنش سے بدلہ لینے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتفاق سے اس کے بطن سے ایک لاکا بھی پیدا ہوا تھا اس کے باپ نے بید خیال قائم کیا کہ بیاڑ کا حکومت وسلطنت کا الفنش سے زیادہ ستحق ہے اس وجہ سے الفنش اور شاہ فرانس سے لااتی اور خوزین کی کاسلہ قائم ہوگیا اور جلالقہ کو اس سب سے کی طرف متوجہ ہونے کا موقع خیلا۔ متیجہ بیرہ واکدان کے بہت سے مقبوضہ شہران کے قبضہ سے لکل گئے اور ملوک ابن اخر نے بھی خراج کا دینا ہند کر دیا جیسا کہ ابھی اور ہم بیان کرآئے ہیں۔ یہی خالت اس زمانہ تک قائم ہے۔

عبد الرحمان بن اتی یفلوس کی گرفتاری: ملوک مغرب کا حال بیہ ہے کہ جس وقت سلطان عبدالعزیر بن سلطان ابوالحن نے استحکام واستقلال کے ساتھ حکومت وسلطنت کے زینہ پراپنا قدم جمادیا اوراس کے جاہ وجلال کا سکداوگوں کے دلوں پر بیٹھ گیا (ان دنوں غازیان اندلس کی سر داری پرعبدالرحمٰن بن ابی یفلوس ما مورتھا جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں ) شیخص ابن احمر کی سرکشی اور اطاعت جب سلطان عبدالنزیز نے ۲۲ کے چیس وفات پائی اوراس کا بیٹا محرسعید نافع تخت عکومت پر شمکن ہوا اور اس کے باپ کا وزیر ابو بکربن غازی امور سلطنت کو انجام ویے لگا۔ اس وقت ابن احمر نے عبدالرحن بن یفلوس کوقید ہے رہا کر دیا وزیر السلطنت ابو بکربن غازی کو بینا گوارگز را۔ ابن احمر کے چند چند قرابت وار رئیسوں کو مالی اور فوجی مدود کے کرابن احمر سے گئے نے محکوم نے لئے اندلس روانہ کیا کسی و ربعہ سے ابن احمر کو بیخبر پہنچ گئی جھٹ پٹ فوجیس فراہم اور سلے کر کے جبل افتح پر جااتر ااس کی رکاب میں عبدالرحن ابی یفلوس اورامیر مسعود بن مابی بھی تھا۔ ابن احمر نے بان ووٹوں کو کشتیوں پر سوار کراکے براہ دریا بلغار کرنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے بلاد ستیہ پر بہنچ کر گڑائی کا نیزہ گاڑ دیا۔ نے ان دوٹوں کو کشتیوں پر سوار کراکے براہ دریا بلغار کرنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے بلاد ستیہ پر بہنچ کر گڑائی کا نیزہ گا ور فواست کی اور ملک مغرب جین ایک تلاحم بیدا ہوگئے۔

ابوالعباس احمد کی امارت ستبہ میں محمد بن عثان بن کاس ابوبکر بن غازی وزیرالسلطنت کا واماد مقیم تھا۔ ابوبکرنے اسے امیر مسعود کے مقابلہ پر دوانہ کیا تھا جس وقت کہ ابن احمر جبل الفتح کا محاصرہ کئے ہوئے تھا اور طبحہ میں سلطان ابوالحن کی اولاو زمانہ حکومت سلطان عبدالعزیز ہے بخوف وعوی سلطنت مقید تھا۔ سلطان ابن احمر نے محمد ابن عثان سے خط و کتابت شروع کی اور اسے ہرخط میں ایک کم میں چھوکر ہے کی بیعت پر نفرین کرنے لگا جو ابھی میں بلوغ کی حد تک بھی نہیں پہنچا تھا اور سلطان ابوالحن کی اولا و میں سے کسی ایک کی بیعت امارت کرنے کی ترغیب ویتا تھا۔ جو کہ طبحہ میں قید تھے تھوڑ ہے دن بعد جب ان تحریرات سے محمد بن عثان کے ول پر ایک خاص افریز اتو سلطان ابن احمر نے مالی اور فوجی مدود سیخ کا قر اراور وعدہ کیا چنانچ ہم میں عثمان نے سلطان ابوالحن کی اولا دسے ابوالعباس احمد کو حکومت و سلطنت کے لئے متن کیا اور جیل سے نکال کر اس کے ہاتھ پر بیعت امارت کی ان نوجوانوں نے قید کے زمانہ میں باہم ہے عہد و پیان کیا تھا کہ ہم میں سے جو شخص حکومت و ریاست ہے کر پیدت امارت کی ان نوجوانوں نے قید کے زمانہ میں باہم ہے عہد و پیان کیا تھا کہ ہم میں سے جو شخص حکومت و ریاست کے زید تک پہنچ جائے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ بقیہ لوگوں کو قید مصیبت سے رہا کر دے۔

ابوالعباس احمد کافاس پر قبضہ اس عہدو بیان کے مطابق سلطان ابوالعباس احمد نے ابنی امارت کی بیعت لینے کے بعد پہلا جوکام کیاوہ یہ تھا کہ اس نے اپنی کی ہمراہ یوں کوقید کی مصیبت سے نجات و سے کراندلس کی جانب بھیج دیا۔ ان لوگوں نے رہائی پاکر سلطان ابن احمر کے پاس جا کر قیام کیا۔ سلطان ابن احمر نے ان لوگوں کی بے حدعزت وتو قیر کی اور ان لوگوں کے وظا کف اور تنخوا ہیں مقرر کیں اور بہت سامال واسباب اور لشکر سلطان ابوالعباس اور اس کے وزیر چھر بن عثان کے لئے روانہ کیا اور عبد الرحمٰن بن ابی یفلوس کوان دونوں کی موافقت اور ان کے ہرکام میں ان کی ہمدردی کرنے کو لکھ بھیجا۔ ان سب نے متفق ہوکر دار الحکومت فاس کو جا کر گھر لیا' یہاں تک کہ ابوا بکر غازی وزیر السلطنت نے سلطان ابوالعباس سے امن کی

در خواست کی شہر پناہ کے درواز ہے کھول دیئے قلعہ کی تجیاں حوالہ کر دیں۔ پس سلطان ابوالعباس نے مخرم الم کے جے میں مظفرہ منصور دارالحکومت میں داخل ہوا۔ عبدالرحمٰن بن ابی یفلوس اس کے ساتھ رخصت کرنے کی غرض سے مراکش اور اس کے مضافات تک گیااور جیسا کہ اس سے بیشتر سے باہم عہد و بیان تھا اس کی حکومت وسلطنت کا انتظام درست کر دیا۔ اس کے بعد سلطان ابن احمر کی خدمت میں روانہ کیا تا کہ دونوں میں مسلسل نہ مانہ دراز تک مراسم اتحاد اور دوست قائم رہے۔

قلعہ مراکش کی فتح اس اثناء میں اس کی عبدالرحمٰن والی مراکش سے ان بن ہوگئ۔ متعدد مرتبہ اس کے محاصرہ اور جنگ کو گیا سلطان ابن احربھی تو اسے مدودیتا تھا اور گڑا تھ بٹاتا تھا اور بھی بھی دونوں میں سلے کراوینے کی کوشش کرتا تھا۔ یہاں تک کہ سلطان ابوالعباس نے ۱۸۸ھے میں مراکش پر چڑھائی کی۔ کئی مہینے محاصرہ کئے رہابالآخر برور تیخ قلعہ مراکش کو فتح کرلیا اور سلطان ابوالعباس نے بعد تلمسان کی طرف رخ کو فتح کرلیا اور سلطان مراکش کو بارحیات سے سبکدوش کر کے فاس کی جانب واپس آیا۔ اس کے بعد تلمسان کی طرف رخ کیا ابواحد سلطان بنی عبدالوادوائی تلمسان اس کی آمد کی خبر پاکر بھاگ گیا۔ سلطان ابوالعباس بلا جنگ و جدال تمام تلمسان میں واض ہوا۔

موکیٰ بن سلطان ابوعنان کی سبتہ و فاس بر فوج کشی ان واقعات کے اثناء میں چندلوگوں نے جوفتہ پروازی اور فیار ان ان اور فیار کرتے کا جوفتہ پروازی حدت کا مل طور سے کا میاب بھی ہو گئے۔ سلطان ابن احمر کوسلطان ابوالعباس کی طرف ہے اس قدر برہم اور برا بھیختہ کیا کہ انہیں لوگوں کی تحریک واشارہ سے سلطان ابن احمر سلطان ابوالعباس کی ظرف ہے اس قدر برہم کروینے پر آ ماوہ و مستعدہ و انہیں چیدہ و منتخب اشخاص میں سے جواس کے پاس چلے آئے تھے۔ موئی بن سلطان ابوعنان کو امارت فاس کے کیا۔ چنا نچا نہیں چیدہ و منتخب اشخاص میں سے جواس کے پاس چلے آئے تھے۔ موئی بن سلطان ابوعنان کو امارت فاس کے لئے منتخب کیا اور مسعود بن مای کو اس کی وزارت کا عہدہ عطافر ماکرا یک عظیم فوج کے ساتھ براہ دریاستہ کی طرف روانہ کیا۔ لئے منتخب کیا اور مسلطان ابن احمد نے سبعہ پر قبضہ کرکے اسے اپنے علم حکومت کے ساتھ ہوگئے۔ سلطان موئی نے اخلاص مندی کے ساتھ کر دن اطاح عت جھکا دی اور سلطان موئی کے علم حکومت کے سابھ بین کے سلطان موئی نے دارالیکومت فاس بینی کے کو اس میں داخل ہوگر تخت حکومت کے ماری در تواست پیش کی سلطان موئی نے دارالیکومت فاس بینی کو کی اور بمصالحت ۲ کر کھی میں فاس میں داخل ہوگر تخت حکومت پر متمکن ہوگیا۔

سلطان الوالعباس كى گرفتارى اس واقعه كى خرسلطان ابوالعباس كواس وقت ينجى جبكه وه الى موداور بى عبدالواد كر ارادے سے جہاں پر كه وہ موجود تھے تلمسان سے روائہ ہو چكا تھا۔ گراس خبر كے سنتے بى فوراً لوث كھڑا ہوا اور نہا ہت تيزى سے مسافت طے كرنے لگا۔ جس وقت تازى سے آگے بڑھ كرتازى اور فاس كے درميان پہنچا۔ بنوم بن اور اس كى تمام فو جيس عليحه ہوكرا ہے جمند ول كے ساتھ سلطان موئ كے ساتھ جامليس اور اس كے شكرگاہ كولوث ليا۔ سلطان ابوالعباس بحال پر بيثان تازى كى جانب واپس ہوا۔ عامل تازى نے اسے مكر وفريب سے شہراليا يہاں تك كه سلطان موئ كا اللى فاس سے تازى آيا وراس نے (ابوالعباس) كوگر فاركر كے فاس كى جانب كوچ كيا۔ سلطان موئ نے اسے ابى حالت ميں اندلس

رواند کرویا ۔ بلطان ابن اجمروالی اندلس نے اسے جیسا کداس سے پہلے نظر بند تھا نظر بندر کھا۔

سلطان ابن احمر اور وزیر مسعود کے مابین کشیدگی سلطان ابوالعباس کے بعد سلطان موی کوملک مغرب برکامل بخشہ حاصل ہوگیا۔ مگر اس کے وزیر مسعود نے اس کا قتد ارشاہ شطرنج سے زیادہ نہ بڑھنے دیا۔ امور سلطنت و سیاست کے سیاہ مغیر کا اختیارا پنے قبضہ میں رکھا۔ پچھ دن بعد سلطان ابن احمر نے قبضہ ستبہ کا مطالبہ کیا گیا۔ سلطان ابن احمر نے قبضہ ستبہ سے دست کش ہونے سے انکار کیا اس وجہ سے دونوں میں فتنہ و نساد کی بنیاد پڑگئی وزیر مسعود ابن ماہی نے سازش کر کے سلطان ابن احمر کے ہوا خوا ہوں اور اس کے خاندان والوں کو بعناوت پر ابھار دیا۔ ان لوگوں نے ستبہ کے ایک قصبہ پر قبضہ کر اسے اپنا مرکز بنالیا۔ اسے میں سلطان ابن احمر کا جنگی کشتیوں کا بیڑ ہ ساتل سبتہ سے آلگا جوش بعناوت فروہو گیا اور امن و النان قائم ہوگیا۔

سلطان موسیٰ کی وفات پھرسلطان ابن احرکی خدمت میں ادا کین دولت سلطان موسیٰ کا ایک گروہ بطور وفد حاضر ہوا اور یہ درخواست کی کہ ان لوگوں میں سے جواندلس میں خاندان حکومت فاس کے موجود ہیں کسی کوامیر فاس مقرر قرمائے۔ چنا نجیہ سلطان ابن احمر نے واثق محمر بن امیر ابوالفضل ابن سلطان ابوالحس کو والی فاس مقرر کر کے ان لوگوں کے ہمراہ روافہ کیا اورخود بھی رخصت کی غرض سے جنگی کشتیوں کے ہیڑے کے ساتھ ستیہ تک آیا۔ واثق نے سلطان ابن احمر سے رخصت ہوکر نمازہ کا اور خوالی خاس کی خرصت ہوکر کیا۔ اس نے بھی فو جیس مرتب کیس اور مسلح کر کے واثق کی روک تھام کی غرض سے باہر نکلا اور جبال غمارہ میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس اثناء میں سلطان موٹی بن سلطان ابوعنان کی فاس میں انتقال کرنے کی خبر سنے میں آئی۔ مسعود محاصرہ اٹھا کرانتہا کی تیزی کے ساتھ فاس کی جانب واپس ہوااوردار الحکومت میں بہنچ کر کے واثق متمکن کردیا۔ کر کری حکومت پر سلطان ابوالعباس کے ایک لڑے کو جس کو کہ سلطان نہ کورفاس میں چھوڑ گیا تھا متمکن کردیا۔

سلطان ابوعنان اورمسعود بن مای کی مصالحت اس کے بعدسلطان ابوعنان بن امیر ابوالفضل نے پینج کرفاس کے سامنے کوہ زر ہون پر پڑاؤ کیا مسعود ابن مای بھی فوجیس لے کرسلطان ابوعنان کے رور رد آ اتر السلطان ابوعنان کے امورسلطنت کامتیم احمد بن یعقو بسیجی تھا کی وجہ ہے اس کے ہمراہیوں کو اس سے کشیدگی اور ملا ل پیدا ہوا۔ ایک روزسب نے مہ قع پاکر گرفتار کرلیا اور شاہی خیمہ کے روبر ولا کرفل کرڈ الا۔ اس واقعہ سے سلطان کو بخت و شوار کی پیش آئی اس کے بعد ملطان ابوعنان اور مسعود بن ماہی نے اس شرط سے کہ عنان حکومت میر سے قبضہ بیس رہے ۔ سلطان ابوعنان کی امارت کی بیعت کر لی ۔ چنا نچہ سلطان ابوعنان اپنے لئکرگاہ ہے نکل کر مسعود ابن ماہی نے پہلے خود بیعت کی اور اس کے بعد ماہی نے پاس گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وارالحکومت میں داخل ہوا۔ مسعود ابن ماہی نے پہلے خود بیعت کی اور اس کے بعد ماہی نے پہلے خود بیعت کی اور اس کے بعد ماہی نے پہلے خود بیعت کی اور اس کے بعد ماہی نے بیات کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی بیعت کی

بنو ما ہی کا زوال سلطان ابوعنان کی رکاب میں سلطان ابن احرکے شکر کا بھی ایک حصہ تھا جس میں سلطان ابن احرکے خادموں میں سلطان ابن احرکے خادموں میں سے ایک نامورخادم تھا۔ مسعود نے ان سب کوگرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ سلطان ابن احرکواس کی خبرگی بے حد بیز ار ہوا۔ مگراپ والد الدیاس کو ایک فوج کی افسری کے ساتھ فاس کی جانب براہ دریا روانہ کیا اور شتبہ

تک خوڈ پہنچانے آیا۔ ابوالعباس نے جوں ہی ستبہ میں قدم رکھا مسعود ابن ماہی کی تمام فوج نے جواس وقت سبتہ میں تھی بطبیب خاطر سلطان ابوالعباس کی بیعت کر لی۔سلطان ابن احمر کواس سے بے حد مسرت ہوئی دوچار روز قیام کر کے غرباطہ کی طرف واپس ہوااور سلطان ابوالعباس نے فاس کی جانب قدم بڑھایا۔ مسعود ابن مای کوفوج نے دامن کوہ غمارہ میں تکوار اور نیزوں سے استقبال کیا۔لشکریوں نے سلطان ابوالعباس سے مل جانے کی بابت سرگوشیاں شروع کی۔

<u>سلطان ابن احمر کی و فات</u> بسلطان ابن احمر نے ان سب کواس وقت گرفتار کرلیا اورانہیں دم جر کی مہلت نہ دی انہیں اور تمام لوگوں کو جنبوں نے اس معاملہ میں سازش کی تھی سزائے موت دی اور غرنا طرلوٹ آیااس کے بعداس جاہ وجلال سے حکمرانی کرتار ہایہاں تک کہ 2<u>4 سے میں</u> سفر آخرت اختیار کیا۔

ابوالحیاج بیسف بن سلطان ابن احمر اس کابیٹا ابوالحجاج تخت حکومت پرجلوہ افروز ہوا اراکین دولت اورعوام الناس نے امارت وحکومت کی بیعت کی امورسیاست اس کے باپ کاموالی (آزاد غلام) غالدا نجام دینے لگا۔ اس نے اس کے بھائیوں سعد محمد اور تفرکو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ بحالت قیدان سب نے وفات پائی کسی کا پھھ حال معلوم نہیں۔ خالد اور پیجی ابن صافع کا بی مارت کی گئی کہ اس نے برسازش کی بن صافع خالد اور پیجی ابن صافع کے بعدابوالحجاج نے خالد کی بیشکایت کی گئی کہ اس نے برسازش کی بن صافع میودی طبیب شاہی امارت بناہ کوز بردینے گارادہ کر لیا تھا۔ ابوالحجاج نے اپنی حکومت کے پہلے یا دوسرے سال خالد کو گرفتار

المل كتاب من العطرة جكه فالي عد

وولت اُمویہ کے حالات جو کہ دولت عباسیہ کی معاصر اور ہم چیٹم تھی اور ان ملوک اندلس کے واقعات جو کہ دولت امویہ کے بعد تخت آرائے حکومت ہوئے تھے ہم تجریر کر چکے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدران عیسائی سلاطین کے حالات بھی تجریر کئے جائیں جو جزیرہ واندلس میں مسلمانوں کے قرب وجوار میں موجود تھے۔ لہٰذا ہم ان کے انساب اور دولت کے حالات کو دعشے نمونہ از خردارے'' جمع کر کے پیش کرتے ہیں۔

مترجم: إندلس كأ آخرى دورعيسائيون كالسلط مسلمانون كي جلاوطني

علامہ عبدالرحمٰن ابن خلدون مغربی مؤلف العمر و دیوان المبتداء والخیر کے زبانہ تک سرز بین اندلس بیں عربوں کی حکومت کا نام و
نشان کسی قدر باتی رہ گیا تھا اس وجہ ہے اندلس کی حکومت اسلامیہ کی تا ہی عیدائیوں کی چیرہ وتی اور مسلمانوں کے جلاوطنی کے
حالات انہیں تحریر کرنے کی تو بت نہیں آئی ۔ پس اگر متر جم بھی اصل کتاب کی تقلید کرتا تو اس لخاظ ہے کہ متر جم اس زمانہ بیل
وجود میں آیا ہے جب کہ اندلس میں اسلام کا ایک بھی نام لیوا باتی نہیں رہا اور اندلس میں حکومت اسلامیہ پرعیسائیوں کے
ہاتھوں تا ہی اور بربادی آ چی تھی ۔ ایک بہت بڑا نقص تر جمہ تاریخ میں باقی رہ جا تا اور ناظرین کو اس حسر تناک منظر کے و کیفنے
کی تمنا ہی رہ جاتی لہذا متر جم اس کی اور نقصان کو اور کتب تو اریخ سے منتخب کر کے پورا کرتا ہے تا کہ آپ کی آ تکھیں اسلام اور
مسلمانوں کے اس عدو جزر کو بھی و کیے لیں جو سرز مین اندلس میں بحالت غربت ان پر پیدا ہوا تھا۔

ملوک ہنوا حمرسلاطین غرنا طرکا عبد حکومت اندلس میں مسلمانا ن عرب کی حکمر افی کی آخری برخ محی ۔ ان کے قبضہ میں ملک کا بہت کم حصہ باقی رہ گیا تھا اور رہ بھی کب اور کیونکر ان کے ہاتھوں سے چھن گیا اسے آپ آئندہ پڑھیں گے۔ بالفعل آپ ایک سرسری نظر سے پہلے اس منظر کو دکھے لیس جس میں کہ بلا داندلس کے بعد دیگر ہے مسلمانوں کے قبضہ سے نکل نکل کرصلیبی حکومت کے تحت مطے جاتے ہیں اس کے بعد غبرت کی نگا ہوں سے غرنا طرکی حکومت اسلامیہ کی بربا دی آور جاتھی کو ملاحظہ سیجئے گا۔

عیسی این احدرازی تحریر کرتا ہے کہ عہد گورزی عبنہ بن تھم کلبی میں جس وقت کہ مسلمانوں نے سرز مین اندلس پر قبضہ حاصل کرلیا تھا اور عیسا ئیوں میں ان کی مدافعت کی قوت باتی نہیں رہی تھی اور مسلمانوں کا فتح یا بی کاسیلا ہا او بولد سرز مین فرانس حک بینج گیا تھا بلکہ انہوں نے جلیفہ ہے بلبو خدکو بھی ہر ورتیج تنجیر کرلیا تھا اور سوائے پہاڑ تھگ و تاریک ورون کے کوئی شہران حدود میں اسلام کے قبضے سے خالی شدر ہا تھا۔ اس وقت ایک جو بین شخص بلا لے ناکی مفقوح قوم گا تھا۔ تیں سوا دمیوں کی جرابی شدت جمعیت ہے اس قدرتی قلعہ میں جاکر پناہ گڑیں ہوا۔ لشکر اسلام اس ہے ہرا پر تینج و سیر ہوتا رہا۔ حتی کہ اس کے ہمرا ہی شدت بھوک ہے مرکئے مصرف تمیں مردوں اور درس مورتوں کی جمعیت اس کے پاس باتی رہ گئی۔ عبا کر اسلام یہ نے اس قبل جماعت بھوک ہے مرکئے دروز کے اس کے اس تھا تھا تھا تھا ہوگ ہے جا کہ اور کی گئا رائے در کے اس کے اس تھا تھا تھا تھا ہوگ ہوں تاریک عارا ورقد رتی تھیں قلعہ میں شہر کو تھی اور نے اصل تصور کر کے ان کے استرضال سے ہاتھ کھنچے لیا اور یہ لوگ اس نگ و تاریک عارا ورقد رتی تھیں قلعہ میں شہر خوات کی دروز روش کی طرح اسے لوگوں نے عیاں دیکے لیا۔ مجور اور درماندہ کہ کورا نیس سال اس تھی قوت بردھی اور اتی کرزندگی گزار ہے رہے نہ بیان تک کے مسلمانوں کوان کی شورش اور سرکئی نے مجور اور درماندہ کی کور اور انہیں سال اس تھی تھیں بلا نے ندکور انہیں سال اس قسم قوت بردھی اور اتی کھر ت ہوئی کہ دروز روش کی طرح اسے لوگوں نے عیاں دیکے لیا۔ مجالے میں بلا نے ندکورانیس سال اس قسم قوت بردھی اور اتی کھر ت ہوئی کہ دور روش کی طرح اسے لوگوں نے عیاں دیکے لیا۔ مجالے میں بلا نے ندکورانیس سال اس قسم

کی زندگی بسر کرے مرگیا۔ وو برس اس کے بیٹے نے بھی ای طرح حکومت کی۔ اس کے بعد اوفونش بن بطیر ان بی اوفونش کا داداحکر ان ہوا۔ جس کی حکومت کا سلسلہ اس وقت چلا آتا ہے پس انہیں عینا ئیوں نے رفتہ رفتہ دشوارگز را کمین گاہوں سے نکل مکن جس قدرا سلامی مقوضات ان کے شہروں میں تھے انہیں پھروا پس لے لیا۔ منافقہ مقوضات ان کے شہروں میں تھے انہیں پھروا پس لے لیا۔

مسعودی ذکرغز وہ سمورعبد خلافت ناصر کے بعد تحریر کرتا ہے کہ مسیسے میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے قبضہ سے ان تمام شہرون اور قلعوں کو نکال لیا جو کہ ملک فرانس اور شہر با بوند سے متصل اور ملے ہوئے تھے۔ ۳۳۳ میں مسلمانوں کے قبضہ میں ملک اندلس کا شرقی حصہ طرطوشہ سے ساحل بحروم تک اور پھر طرطوشہ سے شالاً بڑعظیم نہر لاردہ تک باتی رہ گیا تھا۔

سب سے پہلے عیسائیان فرانس نے اندلس کے بڑے شہروں میں ہے جس شہرکومسلمانوں کے قضدے نکالاہے وہ طلیطلا ے۔اوفونش نے اسے سات برس کے مسلسل محاصرہ کے بعد نصف محرم ۸<u>۷ سے</u> تا ۸۸۵ میں قاور بالندابن مامون کی بن ذی النون حكمران طليطلب فتح كيا تفاله اوفونش كے طليطله پر قبضه حاصل كرنے كے بعد الل شہر كے ساتھ عدل وانصاف كابرتاؤ شروع کیا علی الخصوص ان لوگوں کے ساتھ فیاضی کرنے لگا جوبطمع مال وزر بیسائی ندہب قبول کرتے جاتے تھے۔ بعض بعض کو ز بردی عیسائی بنالیا جس سے مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہوئے ماہ رہے الاول ۱۹۹۸ھ میں جامعہ طلیطلہ کی ہیئت تبدیل کر کے كليمه بنائے جانے كا حكم ديا۔اس كے شاندار ميناروں پرصليب لكائي كي يو حيد كي جگه تشيث قائم كي گئي اوراؤان كي جگه ناقوش کی آواز بلند ہوئی۔واقعہ طلیطاے پیشتر غیسائیوں نے ۲<u>۵۷ ھ</u>یں بطرنہ پریلغار کیا تھا اورای سندیس بلنسے بھی مسلمانوں کے قبضه سيخائل مكياتها جمل وقت عيسائيون نے بلنسيه كا محاصره كيا اور الل بلنسية اپنے ملك و دين كي حمايت پر كمر بسته بوكر ميدان جنگ میں آ گئے۔عیبائیون نے سیجھ کر کہ ہم سے بلنسیہ کے عاصرہ میں بخت غلطی واقع ہوئی اور ہم میں الل بلنسیہ سے لڑائی کی طاقت نہیں ہے اہل بلنب و مکر وفریب سے اپنے اشکر گاہ میں ملنے جلنے کو بلایا اور جنب اہل بلنبیہ اپنے امیر عبدالعزیز بن اتی عامر ك ساته عيساني لشكر گاه ك قريب پنج نوعيسائيول نے كمين گاه سے نكل كركسي كوقيد كسي كوقل كرنا شروع كيا معدود ہے چند جن كي موت کا وقت نہیں آیا تھا بھ رہے امر عبدالعزیز نے بہرارخرابی اپی جان بچائی گریلنید بقنداسلام سے فکل کر صلبی گروہ کے پنجمیں جا پھنسااس کے بعد مسلمانوں نے پھراسے واپس لے لیا۔ یہاں تک کرمیسائیوں نے کئی مرتبہ کی ردویدل کے بعد ہوم شنبستر ہویں صفرا سال ہے میں بلنسیہ پر پھر قبضہ کرلیا۔اس کے بعد پھر مسلمانوں کوبلند میں قدم رکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ابن احبان لکھتا ہے کہ اروپلش عیمائی نے ٢٥١ ميس بريشتر قصيد شر برطانيد پرجو كه مرقبط كريب تقاليك بوي فوج سے چڑھائی کی۔ یوسف بن سلیمان بن ہود کی وجہ ہے اس کی حمایت کی طرف متوجہ ند ہوسکا۔ اہل شہر نے اپنی آپ جمایت کرنے پر آ مادگی ظاہر کی چالیس روز تک عیسائی محاصرہ کئے رہے اس اثناء میں بیرونی امداد نہ پنچنے اورغلہ اور رسد کی کمی سے اہل شہر میں نفاق پھیل جلائسی ذریعہ سے میسائیوں کو اس کی خبرلگ گئی حصار اور جنگ میں تختی ہے کام لینے گئے۔ بالآخر عیسائیوں نے اہل شہر کے باہمی نفاق سے فائدہ اٹھایا اور پانچ ہزار زرہ پوش جنگی سؤاروں سے بیرون شہرتک پہنچ گئے۔ اہل شہر پر بے حد خوف طاري ہواا غدر دن شرميں قلعه بند ہو گئے دونوں فريقول ميں گھسان کالزائی ہوئی پانچ سوعيسا کی مارے گئے۔

ا تفاق سے قناۃ لیمن جس کے ذریعہ سے شہر میں نبر سے زمین کے اندر پائی آتا تھا ایک برنا کلوا پھر کا گرگیا۔ جس کی وجا سے پائی کا آنا شہر میں بند ہو گیا۔ اہل شہر نے بیاس کی شدت سے تنگ آ کر صرف اپنی جانوں کی امان طلب کی چنا پی عیسا میوں نے امان دی جب اہل شہرا بنا تمام اٹا شداور مال وزر چھوڑ کر شہر سے باہر آئے تو عیسا ئیوں نے بدعہدی کی اور سب کو انتہائی بے

ا المقسلط تحضو في الارض ليجوى فيها المهاء (كظيمة الكوكت بين جوكه زمين كاندرياني كاجراء كي بناياجائي) اور كظامه ال كنومين كوكت بين جودوسرك كومين كيمقالمدمين كلوداجا تا باوران دونول مين اس كے اندراندر پائي آنے جانے كارات رہتا ہے۔

دودی سے تہ تیخ کیا۔ قائد بن طویل اور قاضی بن عیسی معدود کے چندرو سا کے ساتھ اس خوفناک واقعہ سے جانبر ہوئے بے شار مال واسباب عیسائیوں کے ہاتھ لگا۔ اس واقعہ میں تقریباً ایک لاکھ مسلمان قل اور قید کئے گئے۔ عیسائیوں نے ظلم وسم کا کوئی وقیقہ باتی ندر کھا۔ طرح طرح کے وحشیانہ حرکات کئے جس سے تاریخی صفحات آج تک خالی ہیں۔ پھر کوا کھیے کے ماہ رمضان میں جارشنبہ کے دن سرقبط بھی مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گیا۔

این الیمع لکھتا ہے کہ دشمنانِ اسلام نے شہرنطیلہ اور طرسونہ پر ۱۲۸ ہے بین مسلمانوں سے بقضہ حاصل کیا تھا بھر ۱۳۲۹ ہے بعد میں عیدمائیوں نے ماردہ کو تحدین ہود کے بقضہ سے تکال لیا۔ اس کے عہد میں مصائب کے دروازے کس گئے۔ اس کے بعد میں عیدمائیوں نے ماردہ کو تحدیث ہودہ و کی صفر سنہ کور میں واقع ہوا تھا۔ یوم کے شنہ ماہ شوال ۱۳۳ ہے بیا ۱۳۳ ہے میں دشمنانِ اسلام نے دارالاسلام قرطبہ کوتا خت وتا رائی کیا اور یوم شنہ دروین شوال ۱۳۳ ہے بیا ۱۳۳ ہے میں دشمنانِ اسلام نے دارالاسلام قرطبہ کوتا خت وتا رائی کیا اور یوم شنہ دروین شوال ۱۳۳ ہے بیا ۱۳۳ ہے میں مرسیہ پرقابض ہوگئے۔ سراج ہور قد تعرف و بیش آنیا۔ بیس ہزار المسلمان کیت رہے اور عیسائیوں نے تعدہ کر برور میں وقت تعدہ کی طرف بیش قدی شروع کردی اور رہے اور عیسائیوں نے تعدہ کر برور تھا ہورگئی پر برا مان وی تا ہوں ہور تھا کو تو اس میں ہوگئے اس کے بعد برزیرہ شخو کو سرکے وامان ۱۳۳ ہے تا کہ والے کس پر برور تھا اور کسی پر برور تھا اور ارشادات نی صلعن نسیامنیا کردیا تھا۔ یہی وجبھی کہ آئیس کے باتھوں ولیل و کہ بردر دی باقی ندرہی تھی۔ آئی اور ارشادات نی صلعن نسیامنیا کردیا تھا۔ یہی وجبھی کہ آئیس کے باتھوں ولیل و خوار ہور ہے جن کوان سے بین میں بتلا تھے۔ ایک کودوسر سے کے مناتھ خوار ہور ہے جن کوان اور ارشادات نی میں ہور دوشنہ پانچویں شعبان میں میں باتی میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں بین میں

آ طویں صدی ہجری میں عیسائیوں نے اس بر بھی دانت لگایا اُورُو ہیں فراہم کر کے چڑھ آئے سلطان غرنا طرف نظر الواسیاق بن ابوالیاص شخ عبداللہ طنجانی اور شخ ابن زیارت بلش کوسلطان مغرب بنوم بن کی خدمت میں امداد کی غرض سے روانہ کیاان لوگوں کی دوانگ کے بعد عیسائیوں کا ٹنڈی ول کشکر غرنا طرآ پہنچا تیں ہزار سوار اور ایک لاکھیا دے شے اتفاق سے سلطان مغرب نے سلطان غرنا ط<sup>ا</sup> کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت نہ کیا گر اللہ تعالی نے محض النے فضل و کرم سے عیسائیوں کو قبولیت کا درجہ عنایت نہ کیا گر اللہ تعالی نے محض النے فضل و کرم سے میسائیوں نے چند دنوں کے لئے آئے ہاتھ یاؤں سمیٹ کے اور اس وقت گا انتظار عیسائیوں نے چند دنوں کے لئے آئے ہاتھ یاؤں سمیٹ کے اور اس وقت گا انتظار

ا سلطان ابوالحن آخری فر مازوائے غرناط سلطان ابوعبداللہ کا باپ تھا اور سلطان سعد بن امر علی بن سلطان بوسف بن سلطان محمد اللہ کا وعبداللہ کا باپ تھا اور سلطان سعد بن امر علی بن سلطان محمد اللہ کا باللہ کا وعلی بن سلطان محمد اللہ کا بیا تھا سلطان ابوالحن تک کے سلاطین غرناط بھوائی مالٹ میں بتلارے کہ ان کا عدم ووجود دونوں برابر شھاس وجہدے ان لوگوں نے ذکرے اعراض کیا گیا۔ منہ

كرنے لكے جو كه عام طور سے ہر حكومت وسلطنت كوايك مدت كے بعد پیش آيا كرتا ہے۔

سلطان ابوالحسن علی بن نفر فالبی احری کے عہد حکومت میں مسلمانا نِ اندلس پھر شفق اکلہ ہو گئے۔ اگر جہاں ہے ہی پچھ دنوں کے لئے اس کے بھائی ابوعبداللہ محر بن سعد مغروف به زغل کی امارت و حکومت کی مالقہ میں بیعت کی گئی تھی اور عسائی سرواروں نے ان دونوں بھائیوں کو بھڑ کا کراپٹا الوسیدھا کرتا چاہاتھا مگر زغل ان چالوں کو بچھ گیا۔ مالقہ ہے اپنے بھائی ابوالحن کے پاس چلا گیا اور اہل مالقہ نے سلطان ابوالحن کی حکومت کو تسلیم کرلیا۔ آتش فقندونساد جے عیسائی امراء شتعل کرد ہے تھے فرق ہوگئی۔

سلطان ابرالحن نے نہایت استقلال کے ساتھ بلاداندلس کے اس قدر حصہ ملک پر جومسلمانوں کے قبقہ میں رہ گیا تھا۔
عمر انی شروع کی ۔ فوجیں پر ھائیں وائرہ حکومت وسیع وقا فو قا دشمنان اسلام پر بقصد جہاد فوج کئی کی۔ چنانچے قرب وجوار
کے عیسائی سلاطین نے بخو ف جنگ مصالحت کا بیام دیا اور اس کے رعب داب سے مرعوب اور خاکف ہو گئے تھوڑے دن کے
بعد إدھر عیسائیوں میں نفاق پیدا ہو گیا۔ لبقض نے خود مرک کے جوث میں حکومت قرطبہ پر قبضہ کر لیا اور بعض نے اشبیلہ کو دبالیا
اور بعض نے مرایش کو ابنا وار الحکومت بنالیا۔ اور سلطان ابوالہ س بھی لذات دنیا اور عیش پری میں منہک ہوگیا جہاد سے وست
کش ہوگیا فوج کی طرف توجہ کم کردی ملک کانظم و نسق و در یوں کے حوالہ کردیا متجہ پر ہوا کہ برنظمیان برھیں مظالم ہو جے خواص
اور عوام کو ناراضگی پیدا ہوگئی اس کے علاوہ بوجے بڑے جنگ آ ورسور ما سپاسالا رون کو اس غلط خیال کی بنا پر کہ اب عیسائی
سلاطین معاہدہ مصالحت کی وجہ سے حملہ آ ورند ہوں گا اور کئی تھم کی گڑائی نہ ہوگی قبل کرڈالا۔

اتقاق ہے ای زمانہ میں والی تعبالہ نے متعدد لڑائیوں کے بعد قضالہ کتام شہروں پر جفتہ کرایا اوراس نے نا اتفاقی اور
نفاق کو دور کر کے پھر سب کو متحد کر دیا اس سے عیسائیوں کی قوت بڑھ گئی اور وہ پھر فتذا تگیزی اور بلا واسلامیہ پر قابض ہونے کی
کوشش کرنے لئے سلطان ابوالیسن کی دو ہیویاں تھیں ایک تو اس کے بچا ابوعبواللہ ایسر کی لڑکی تھی ہی جس کے بطن سے محداور
ہوسف دو بیٹے تھے اور دوسری ہیوی عیسائی رومیہ عورت تھی ۔ اس کیطن سے بھی لڑکے تھے ۔ ابوالیسن کا طبعی میلان اس دوسری
ہیوی کی جانب تھا اور اسے وہ اپنی پہلی ہیوی سے جو کہ اس بنت العم (پچا کی لڑکی) تھی زیادہ عزیز اور مجبوب رکھتا تھا۔ اندیشر بیموا
کہ مباوا سلطان ابوائیسن رومیہ عیسائیہ عورت کی اولا دکو بھی کی اولا دکی طرف تھا اور بھن کار بھائی پہلی ہیوی کی اولا دکو اور کی طرف تھا اور بھن کار بھائی پہلی ہیوی کی اولا دکی طرف تھا اور بھن کار بھائی پہلی ہیوی کی اولا دکی طرف تھا اور بعض کار بھائی پہلی ہیوی کی اولا د
کی جانب تھا۔ منافرت اور فتذ فساد برپا ہو گیا۔ ان لوگوں کا ایک بربری قبیلہ وجہ اولی کا طرفدار ہوا اور قرطبہ کا ایک قدیم
خاندان بی سراج رومیہ ہوئی اور اس کے سروار وسرغتہ نہایت ہے رحمی سے الحمراء کے ایک ایوان میں قبل کے گئے جواس وقت تک
معتولین کے نام سے معروف مشہور چلا آتا ہے۔
معتولین کے نام سے معروف مشہور چلا آتا ہے۔

سیسائی سلاطین کوان واقعات کی فرگی تو انہوں نے اس ناانقاتی اور دولت اسلامید کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی چنا نچے انہوں نے بہلے حمہ کی جانب قدم بڑھایا اور مکر دفریب نے زبانہ مصالحت میں والی قادش کی چنا نچے انہوں نے بہلے حمہ کی جانب قدم بڑھایا اور مکر دفریب نے رہا نہ مصالحت میں والی قادش کے باتھ سے کے در مجھے اور اس پر قبضہ کر کے شہر کا قصد کیا۔ اہل شہر کو اس نڈری دل فوج کے آنے کی کوئی فہرنہ تھی اور وہ لوگ خوائب ففلت میں پڑے آجو نے سوار ہے تھے۔ میں ایموں نے ان پر دفعۃ حملہ کر کے تل و خارت کا باز ار گرم کر دیا ہی جس کی عمر کا جام لبریز ہو چکا تھا اس نے شریت شہادت میں بائیوں نے شہر پر اور جو کہ شہر میں تھا بلا تو تی کیا اور دباتی ہائیوں نے شہر پر اور جو کہ شہر میں تھا بلا

ائل غرناطرکواس سانحدافسوساک کی اطلاع ہوئی تو سب کے سب کر بستہ ہوکر عیسائیوں کی مدافعت کی غرض ہے نکل پڑے۔ان عیسائیوں کی تعداد جن کا تذکرہ آپ اوپر پڑھ آھے ہیں دی ہزارہے جس میں پچھسوار ہے اور پچھ بیادہ ۔عیسائی مال واسباب لے کرشہر سے نکل رہے تھے کہ اسے میں اٹل غرناطر بھی گئے ۔عیسائی لوٹ کرشہر میں داخل ہو گئے اور سلمانوں نے محاصرہ کرلیا۔اس کے بعد مسلمانان اندلس بیغار کر کے صاحہ (حمد ) پر پڑھ آ ہے رسدوغلماور پانی کی آ مدورفت بند کردی پھر جاسوسوں نے خبر دی کہ عیسائیوں کا جم غفیران عیسائیوں کی ممک پر آ رہی تھی عیسائی میں کو حاصرہ اٹھالیا اور اس فوج کی جانب بڑھے ہوائل عامہ کی جماعت پر آ رہی تھی عیسائی میں کر بلا جدال وقال النے پاؤل واپس ہوئے۔ عیسائی میں کر بلا جدال وقال النے پاؤل واپس ہوئے۔ میں کے بعدوالی اشبیلیہ نے عیسائی مجاہدوں کا ایک بہت بڑا گروہ می کے عامہ کی کا مداد کے لئے آیا۔

اس وقت مسلمانوں کا گئر اسباب جنگ لینے اور رسد و غلہ کے انظام کی غرض سے غرنا طروا پس آ گیا تھا۔ نووارد عیسائیوں کوشہر میں واخل ہوئرشہر کو خالی کر دیئے اور قیام کرنے کی ایت باہم مشورہ کیا اور جب قیام کرنے کی رائے ہوگئ تو وہ تمام چیزیں کافی طور سے فراہم کرلیں جن کی وقا فوق آ انہیں ضرورت ہوا کرتی تھی۔ بعدہ والی اشیلیہ اپنالشکر حامہ میں چھوڑ کروا پس ہوااوران کو بہت سامال واسباب دے گیااس کے بعد ہی مسلمانان غرنا طراس کے حصار کوآ سے اور نہایت تی سے حاصرہ ڈالا اوراس ست داخل ہونے کا قصد کیا جس طرف سے محسور عیسائی عافل و بے پرواہ ہے مگر جوں ہی مسلمانوں کا ایک گروہ اس جانب سے داخل ہوائے مندی نے ان لوگوں سے مذہور گئر اور گئر ہوگئی مجبوراً مسلمانوں کو لوٹا پڑا۔ عیسائیوں نے بعضوں کو بہاڑ سے بیچ گرادیا اور کرتے گئی کرتے والے تھے۔ اس واقعہ سے مسلمانوں کی کر ہمت ٹوٹ گئی اوران کی امیدیں حامہ کی واپسی کی منقطع ہو گئیں۔

باہ جمادی الاولی کے ۸۵ھ ورت الاداسالامیہ پر جا ہے۔ بالدورات کی بابت بڑی فوق ہے بلاد اسلامیہ پر چڑھ آیا چنا نجا اسلامیہ فوقیس غرنا طریس آ کرجم ہونے گئیں۔ آپس میں عیسا کیوں کی بابت صلاح ورشورے ہوئے گئے۔ اس اثناء میں بیدا طلاع پیٹی کہ عیسا کیوں نے لوشہ پیٹی کہ عاصرہ ڈال دیا ہے اورائے فع کرکے عامہ میں ملحق کرنا چاہتے ہیں۔ عسا کر اسلامیہ کے ایک گروہ نے عیسا کیوں نے این میں سے اکثر کو گرفتار کرلیا۔ اس کے بعد الل غرنا طری ایک دوسری جماعت نے عیسا کیوں پر جملہ کیا اوران ہا اس کے بعد الل غرنا طری ایک دوسری جماعت نے عیسا کیوں پر جملہ کیا اوران ہا اس کے بعد الل غرنا طری ایک دوسری جماعت نے میں گوہ سے تکل کرا تنا خت اور نا قابل ہر داشت جملہ کیا کہ عیسنا کی فوج عیسا کیوں کو اپنے تنگر گاہ ہے باہر آنا پڑتا مسلمانوں نے کئین گاہ سے تکل کرا تنا خت اور نا قابل ہر داشت جملہ کیا کہ عیسنا کی فوج میں اور اور میں گاہ ہے تا میں الاولی سے ناکور کا ہے ۔ ان میں میں اور اور میں گاہ ہے تا کہ دونوں شاہرادوں کی امارت کی بعت کر لیا۔ اس کے بعد الل عربی طرور کو اور خوالے ترکی اور اور میں جا باپ سلطان ابوائحین کے فوف سے بھاک کروادی آئی ہوئی اور اپنی خوبوں کے ساتھ ای جوالی میں شریک ہونے کا میں ہوئے گاہ ہوئے ہوئے ہوئے کیا۔ سلطان اخت اس کے بعد اللہ عربی اللہ اور قبائی کوارہ اپنی فوجوں کے ساتھ ایں جگاہ میں شریک ہونے کو گاہ ہوئے کو کیا۔ سلطان ان ابوائمی و گاہت کا میں کو گلہ ہوئے کو کے ساتھ ایں جگاہ میں شریک ہونے کو گلہ ہوئے کو کیا۔ سلطان بلٹس اور بالقہ نے جمع ہوکر دشمان اسلام کی مدافعت کو نگلے اور کمال مروا گل سے ہرمور چہ پر عیسا کیوں کو گلست قاش کیا۔ سلطان بلٹس اور بالقہ نے جمع ہوکر دشمان اسلام کی مدافعت کو نگلے اور کمال مروا گل سے ہرمور چہ پر عیسا کیوں کو گلست قاش کیا۔ سلطان کا باب ہم کا میں کو کا کو تک کو نگلے اور کمالے کو نگلے اور کمالے کو نگلے اور کمالے کو نگلے اور کمالے کو نگلے اور کمالے کو نگلے اور کمالے کو نگلے اور کمالے کو نگلے اور کمالے کو نگلے اور کمالے کو نگلے کیا کہ کمالے کو نگلے کو نگلے کو نگلے کو نگلے کو نگلے کو نگلے کیا کہ کیوں کو نگلے کیا کہ کو نگلے کو نگلے کیا کو نگلے کو نگلے کو نگلے کو نگلے کی کمالے کو نگلے کے نگلے کی کمالے کو نگلے کی کو نگلے کو نگلے کو نگلے کی کو نگلے کو نگلے کی کو نگل

دی سلطان ابوالہن اس وقت منکب کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کا بھائی ابوعبداللہ محرمعروف برنفل مالقہ میں موجود تھا۔ اس کی سلطان ابوالہن اس وقت منکب کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کا بھائی ابوعبداللہ محرمعروف برنازقید کے گئے جن میں والی اشبیلیہ والی شریش اور حکر آن افتیق و وغیر ہم اور تیس سر داروں کے ساتھ گرفتار ہوگر آئے تھے۔ بے حد مال واسباب عسا کر اسلامیہ کے ہاتھ لگا۔ اس واقعہ کے بعد ہی اہل مالقہ نے بلاد نصاری پر ہقصد جہاد فوج کشی کی تاس مہم کا تاکا می پر خاتمہ ہوا کھر سید سالا ران عرب واندلس شہید ہوئے۔

اسی زمانہ سے غرنا طرکی حکومت دو حصول پر منقتم ہوگئی۔ نصف پر سلطان ابوعبداللہ بن سلطان ابوالحن قابض ہوا۔ اس کے قضہ بیس غرنا طرم یہ بسط اوراس کے مضافات رہ اور سلطان ابوالحسن مالقداور بلا دخر ہیہ پر حکمران ہوا۔ اگر میدولوں باپ اور بیٹے اس قدرتی تقسیم پر قانع ہوکرا ہے کو دشمنانِ اسلام کے پنجہ سے بچاہتے تو عجب ندھا کہ اندلس سے مسلمانوں کو جلا وطنی کی نوبت نداتی مگر تقدیم البی اس کے خلاف تھی۔ سلطان ابوالحس نے منکب اوراس کے اطراف کی جانب قدم بر ھایا اوراس کا بیٹا سلطان ابوعبداللہ غرنا طداور جہت شرقیہ کی فوجیس لے کرا ہے باب سے جنگ کرنے کو چڑھ آتا یا۔ مقام دب میں دونوں فریقوں نے صف آزرائی کی اس معرکہ میں سلطان ابوعبداللہ کو حکست ہوئی۔

اس کے بعد سلطان ابوعبراللہ نے پینر یا کر کرمیرے چازغل نے عیسائیون سے ایک بہت برامیدان جیتا ہے اور بے حد مال غنیمت اس کے ہاتھ لگا ہے بقصد جہا دفو جیس آ راستہ کیں غرناطہ اور بلا ڈنٹر قید کے مسلمانوں کو مسلح اور مرجب کر کے ماہ رہجے الاول سنه مذكور مين بلا دعيسائيه پر چڑھائى كردى۔ چنانچيل وغارت كرتا ہواا طراف كثانة تك يہني گيا يہت ہے عيسائيوں كو من أور بهتول كوفيد كرلياران واقعات كي اطلاع عيما في سلطين كوموني تؤوه سب يحسب بح بهوكراسيد نامور باوشاه قبره كي الشرى مين سلطان الوعبداللذاور بلا واسلامير يح ورميان حائل بو على مسلما نون كوتخت مشكل كاشامنا بواليان فواسية ملك بين ان عیسائیوں کے درمیان میں حاکل ہوجانے کے سب ہے دالیں آسکتے تھے اور ندآ کے بڑھ سکتے تھے عیسائیوں نے ہر جہار طرف ہے گھیر کرفل وقید کرنا شروع کر دیا۔ برنصیبی سے ملطان ابوعبداللہ بھی قید ہو گیا۔ مگر کسی کواس کا شعور نہ ہوا۔ ہنگامہ جنگ فروہونے پروالی نشانہ نے ملطان ابوعبداللہ کو پہتان لیا۔ بادشاہ قبرہ نے والی کشانہ سے ملطان ابوعبداللہ کے لینے کی خواہش کی۔ والی کشافہ سلطان ابوعبداللہ کے ساتھ باُدشاہ کے ایک (قشالہ) کے پاس بھاگ گیا۔ ہادشاہ قشالہ نے والی کشانہ کی لیے حِدْ بِنَ عِي اوْرَائِے اپنے تمام سپر سالا روں کی افسری عنایت کی جب بھی کشکر کشی کرنا تو والی کشانہ کو نیک فال کے طور پر فوج کا سروار مقرر کرے جھیجنا تھا۔ سلطان ابوعبداللہ کو گرفتاری کے بعد سروازان غرناط اور امرایان اندلس جمع ہو کر مالقہ میں سلطان آبوالحن كي خدمت ميں حاضر ہوئے اورا سے مالقہ سے غرنا طرمیں لانے حکومت وسلطنت كی اس کے ہاتھ نیر بیعت كی حالا تك سلطان الوالحن مين اس وقت حكر اني كي قابليت باقى نهين ره كي تقي مقرع (مرك) يا مزع كي طرح كوني عارضه است لاحق أبو گیا۔ بصارت بھی جاتی رہی تھی مگر پھر بھی اس آخری دور میں اس نے قلعہ الحمراء کے شانداز برجوں پر اپنی حکومت وامارت کا جمنڈ انصب کیا گر جب اس سے کام نہ جل سکا تو اپن معزول کا اعلان کر کے اپنے بھائی ابوعبداللہ معروف برزغل کوتا ہی وقت المحوصة حوالة كرديا ورخووسكب مين جاكرفروكش موكيا اور بارحيات مع سيكدوش موكزراي ملك آخرت بوااور سلطان ابو عبدالله معروف ببرغل حكراني كرنے لگا۔ اس وقت تك سلطان ابوعبدالله بن سلطان ابوالحن بدستور وشمنان اسلام كے يہاں 

ﷺ کراہ رہے الآخر اور در ہے (۱۳۸۵ء) میں عیدا کیوں نے بہت بوی جمعیت سے اطراف مالقہ پر چڑ تھائی کی اور ماہ بھا دی الاولی سند مذکور میں رندہ کا قصد کیا۔ انیسویں شعبان سندند کور میں والی غرناط نے بعض قلعوں کی دری کی غرض ہے کوچ کیا۔ بائیسویں شعبان کوعیسائیوں سے ند بھیڑ ہوگئے۔ خت اور خوزیز جنگ کے بعد عیسائیوں کو فکست ہوئی بہت سامال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا آلات حرب اور رسد غلہ کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مسلمانوں نے تمام مال غنیمت کوقلعہ میں لے جاگر رکھ دیا اور اظمینان کے ساتھ بیٹھ رہے۔ ماہ رمضان تک کسی قتم کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد عیسائیوں نے قلعہ فتیل بیٹی کر اس کا محاصرہ کرلیا۔ محصورین نے اس امر کا احساس کر کے اب اس قلعہ کوعیسائیوں سے بچانا دشوار ہے۔ امان طلب کی اور اہل عیال اور مال و اسباب کے ساتھ قلعہ کو دشمنانِ اسلام کے حوالہ کر کے لگل کھڑ ہے ہوئے۔

اہل تا ہے نکلتے ہی قرب و جوار کے تمام باشدوں میں ہل چل ی پڑگئ اور وہ سب بھی اپنا بھرا گھر بار چھوڑ کر بخوف جان و
عزت بھاگ نکلے۔ دشمنان اسلام نے متعدد قلعوں مثلاً قلعہ مثاقہ اور قلعہ لوز وغیرہ پر قبضہ کرلیا اور بلاد اسلامیہ پر آئے دن
طرح طرح کی مصبتیں ڈالنے گئے۔ اس وقت ایسا کوئی شہر ندھا کہ یہ اس طرف کئے ہوں اور اس کا استیصال نہ کیا ہو۔ اقبال
ان کے آگے تھے اور تحمد کی ان کے رکاب من تھی۔ اس قوت وشوکت کے باوجو دعیسا نیوں نے ایک چلا ہوا فقرہ میں تصنیف کیا
کہ سلطان ابوعبد اللہ کو جوان کی قید میں تھا اور کھ بیٹی کی طرح ان کے اشاروں پر ناچنا تھا۔ مال واسباب اور خلعت و فوج دے
کرشرقی مسط کی جانب رخصت کیا اور بیا علان کر اویا کہ مسلمانوں میں سے جو تنفی سلطان ابوعبد اللہ کے علم حکومت کے تحت
مسلطان ابوعبد اللہ اسلامیہ میں سے جواس کے مطبع ہوں گے وہ سب کے سب اس مصالحت اور عبد میں داخل ہوں گے جو
سلطان ابوعبد اللہ اور املامیہ میں سے جواس کے مطبع ہوں گے وہ سب کے سب اس مصالحت اور عبد میں داخل ہوں گ

سلطان ابوعبداللہ عیمائی سلاطین ہے رخصت ہوکر پہلے بلش کی طرف آیا۔ اہل بلش اس ظاہری مڑوہ سے خوش ہوکر سلطان ابوعبداللہ عبداللہ کے ماجھ کومت کے ماجھ ہو گئے۔ تمام کو چاور بازاروں میں امان کی منادی کرائی گئے۔ لوگ جوق در جوق سلطان ابوعبداللہ کے ہاتھ پر بیعت کو آنے گئے۔ رفتہ رفتہ اس کا اثر سرز مین بیاز بیین (غرناطہ کے مضافات) تک پہنچا۔ باشتوگان غرناط دو فرقوں میں منظم ہوگئے۔ پچھ لوگوں نے سلح پندی اور حکومت اسلامیہ کے ضعیف ہوجانے کے سبب سلطان ابوعبداللہ کے علم حکومت کی میں منظم ہوگئے۔ پچھ لوگوں نے ساتھ پندی اور حکومت اسلامیہ کے ضعیف ہوجانے کے سبب سلطان ابوعبداللہ کے علم حکومت کی اطاعت قبول کرلی اور بعض نے اس سے اختلاف کیا۔ باہم اس قد رنفاق بڑھا کہ ایک دوسرے کی بربادی کی فکریں کرنے گئے۔ اہلی قلد نے اہل بیاز بن پر پھر برسائے اور اہل بیاز بن نے بھی اس کا ترکی برترکی جواب دیا۔ غرض ان ناعا قبت اندیشوں نے باہم کشت وخون کر کے جموعی قوت کورفتہ رفتہ تحر کردیا اور عیسا نہوں کو اپنے ملک پر قبضہ کرنے کا خاصہ موقع دے دیا۔

سلطان ابوعیداللہ لوشہ ہی بیں تیم رہا اس سے اہل غرناطہ کو کامل لفتین ہوگیا کہ لوشہ پرعیسائیوں کا قبضہ سلطان ابوعبداللہ کی سازش سے ہوا ہے اور پہلوشہ میں عیسائیوں کے قبضہ دلانے کی غرض سے آبیا تھا۔ اہل بیار این اورغرناطہ والوں سے اس ہابت بحث و مباحثہ ہوا جس سے وہ راز جودلوں میں پوشیدہ تھا۔ ظاہر ہوگیا۔ لوشہ پر قبضہ حاصل کر کے والی تشینالہ سلطان ابوعبداللہ کے ساتھ این دارالحکومت والیں چلاگیا۔

پندر ہویں جمادی الثانیہ سنہ ندکور میں والی تشتالہ نے بیرہ کی جانب قدم بڑھایا اور اس کے شہریناہ کی نصیل کوایک جانب ے توڑ ڈالا۔ اہل ہیرہ نے گھبرا کر بخوف جان امان طلب کی اور شہر کووالی تشتا لہ کے حوالے کر کے غرنا طہ جلیے آئے۔ اس کے بعد شین کے ساتھ بھی کہی واقعہ پیش آیا اہل قلعہ نے پہلے بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارے کیکن قضا وقد رکوان کی فتح یا بی منظور نبھی انتي براراد في مين ما كام رب اورآ خركار قلعه كى تنجيان عيما ئون كي والكريخ واطه جلي آسك امل قلدبیر ہ نے بلا د جدد جبد بغیر کسی لڑائی کے گردن اطاعت جھکا دی اور حملہ آ ور فریق کوقلدبیر ہ سپر دکر کے غرنا طہ کی جانب نگل کوے ہوئے ان مقامات کو فتح کر لینے پر شمنانِ اسلام سدف فرید پر چڑھ آئے۔ ہر چہار طرف سے محمر کرآتش بازی شروع کر دی اشکریوں کے رہنے کے مقامات جلا دیجے الل شہرنے امان حاصل کی اور غرنا طر ججزت کر آئے۔ اس کے بعد عيسائيوں نے صحر ہ كى طرف كوچ كيا اوراس پر بھى قبضہ كرليا۔ بعدہ والى تشتالہ نے ان قلعوں اور مقامات كوآلات حرب رسد ، غله اور فوج مصبوط اور متحكم كيا اور محاصره غرناط كي غرض سے سواروں كى ايك برى فوج بھرتى كرنے كا حكم وے كرا پنے وَارِ الْحَكُومِةِ وَالْبِينَ ٱللَّهِ عَلِيمًا لِهِ مِعْمِدَاللَّهُ بِهِي اللَّهِ مِي إِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلِم اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلِم اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّلَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل اس کی قیدیش تھا یہ معاہدہ کیا کہ جو محص ابوعبداللہ کامطیع ہوگا اور اس کی حکومت کی خیرخوا بی کرے گا ہے بورے طورے امان دیا جائے گا۔اس کے ساتھ ہی پیاعلان کرایا کہ اس می بلاداسلامید کی جانب جو پیش قدی کی گئ دہ اس وجہ سے تھی کیہ بادشاہ فرانس سے ناچاتی ہوگئے تھی چنانچے سلطان ابوعبداللہ پھر ہلش کی طرف آیا اوراس امر کوظا ہر کرنے لگا کہ جو تحص میرے علم حکومت كا مطيع موجائے گاوہ آئندہ عيسائيوں كے باتھوں سے محفوظ رہے گا۔ ميرے پاس عيسائى سلاطين كے عهدنائے ہيں۔ مسلمانوں نے عام طور سے اسے فریب تصور کیا اور کسی نے ذرایھی اس کی طرف توجہ نہ کی محر معدودے چند مثلًا اہل بیازین وغيرة الن فقره من آگئة اورانهون نے الوعبدالله كواپنايا دشاه تسليم كرليا-

الل بیازین اور الل غرناط سے گفت وشند شروع ہوئی۔ بظاہر مراسم اتخاد کرنے کی گفتگو ہوتی تھی کیکن دلوں میں کینہ وفساد مجرا ہوا تفا سولہویں شوال اور مربع کو بحالت غفلت سلطان ابوعبد الله بیازین چلا آیا اور تمام بازاروں میں صلح کی منادی کرادی۔ الل غرناط نے پھر بھی اسے تعلیم نہ کیا اور جواب دیا کہ بید معاہدہ تھی لوشہ کے صلح نامہ کی طرح ہوگا۔ اس وقت سلطان ابوعبد الله کا پچا زغل جراہ میں تھا۔ ہرفریق اپنے بنائے ہوئے بادشاہ کی طرف داری میں بہ کمال جدوجبد مصروف ہو گیا۔ رفتہ رفتہ بحث مباحثہ نے لڑائی کی صورت اجتیار کرلی۔ وائی تھٹا ارکوموقع مل گیا۔ اہل بیازین کی امداد کوفوجیں جھیجین آلات جرب جھیج۔ رسد وفلہ روانہ کیا۔ بہت بردی خور بری کا دروازہ کھل گیا۔ تل وغارت کی کوئی صدیر تھی سے کیمی میں میرم 104 میں 101ء) تک تھ

سلسلہ قائم رہاں آخرالا مراہل غرناظہ نے برور تنے جرائیازین پر قبضہ کر لینے کا ادادہ کیا 'چنانچہوالی غرناطہ نے بسطہ وادی آش مریہ محکب 'ہلش اور مالقہ سے مسلمانوں کوجمع کیا اور سب سے اتفاق اورا تحاد کی قسمین لین کیآ کندہ دشمنان اسلام کے مقابلہ میں متحدالکلمہ ہوکر رہیں اور ہم میں ہے جس کی طرف وشمنان اسلام ذرا بھی قدم ہو ھا تیں گے۔سب کے سب متفق ہوکرائویں گے۔والی بیازین (سلطان ابوعبداللہ) کوائن سے خطرہ پیدا ہوا۔ والی قشالہ کے پاس بدوا قعات لکھ جیجے۔ ادھروالی قشالہ نے جوا ہے ہی وقوں کا منتظرتها نوجین آزاسته کوئی بلاداسلامیه کو پامال کرنے کی غرض سے اطراف بکش کی جانب کوئی کرویا۔ اوطروالی نیازین نے اپنے وزیر کو مالقہ وقلعہ منشاۃ کی طرف عیسائی سلاطین کے عہد ناموں کو دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ اہل مالقہ وقلعہ منشاۃ بخوف والی تصالہ ملطان ابوعبداللہ کے مطبع ہوگئے۔

اس کے بعد سر داران مالقہ اور اہل بلش نے ایک جلسہ میں جمع ہوکر سلطان ابوعبداللہ کی اطاعت قبول کرنے پر بحث ومباحثہ کیا کین کوئی نتیجہ نہ پیدا ہوانہ وہ اپنے عہدا قرار ہے پھرے نہ بیاس امر کے مطبع ہوئے ماہ ربح الثانی ۱۹۸ھ (۱۳۸۷ء) میں بادشاہ قضالہ نے بلش اور مالقہ پر قبضہ کرنے کی غرض ہے فوج کئی کی ۔ والی نزیاطہ یہ خبرس کرفوج اور وادی آش کے جاہدین کے ساتھ چوہیں ربھے الثانی کوہلش کی حمایت کے لئے آئی بچا گر دشمنان اسلام نے عسا کر اشاد میں کے بہتے ہے بیشتر ہلش پر عاصرہ ڈال دیا تھا اور خسکی اور وریا کے راہتے روک لئے تھے عالی اسلام نے ایک پہاڑ پر جو کہ بیسائی لشکر کے سامنے تھا بیان مور چیا تھا کہ اور وریا کے راہتے ہوئی سے بلش پر حملہ کیا عیسائیوں پر حملہ آور ہوئے است میں می خبر سننے میں ایم کرنے کی علومت وا مارٹ کو تسلیم کرایا ہے۔
میں آئی کہ الل غرنا طرف والی بیازین (سلطان ابو عبداللہ) کی حکومت وا مارٹ کو تسلیم کرایا ہے۔

اس خبر کامشہور ہونا تھا کہ زغل (سلطان غرناط) کی فوج کے ہاتھوں کے طوسط اڑگے اور کمالی ابتری سے بھاگ کھڑی ہوئی مالانکہ عیسائیوں کو گھر جانے سے بخت تشویش بیدا ہوئی تھی۔ چونکہ روز ازل سے اس معرکہ میں شکست کھانا مسلمانوں کی قسمت میں لکھا گیا تھا۔ شکست اٹھا کرغرنا طی کلرف آئے تے تو اہل غرنا طی کا ناطان کر دیا۔ مجبوراً وادی آش کی طرف چلے عیسائیوں نے اس امر کا احساس کر گیاس فوج کے ساتھ جے اہل غرنا ظراور مجالم بین وادی آش کے مقابلہ کے لئے مرتب کیا تھا بہش پر جملہ کر دیا اور تاکا کی کے ساتھ عسا کر اسلام یکو بہش پر جملہ کر دیا اور تاکا کی کے ساتھ عساکر اسلام یکو بیشت نہوی خور بیزی خور بیزی ہوئی اور ناکا کی کے ساتھ عساکر اسلام یکو بھنگ سے نہش ہوئی۔ اہل بلش نے کہاں جا دو جبد سے امان خاصل کی اور بیم جمعہ دسویں جمادی الاولی سنہ مذکور کو ہلش سے دائرہ حکومت میں واضل ہوگئے۔

والى تشالين كهلا جيجانهم في ال وقت امان طلب كي بجبكه تم ابناز ورختم كر چكي موفاقية كل سي تك آ سك مورييروني امداد

ے ناامید ہو گئے اور اپنی موت کا یقین کرلیا ہے۔ لہٰ ذاتم ہاری سز آیہ ہے کہ تم لوگ بلاکی شرط کے قلعہ کی تنجیاں ہمارے والے کر دواور شہر پناہ کے دروازے کھول دو۔ ہم تمہارے اور تمہارے سلطان کے ساتھ معاملہ انچھا کریں گئے'۔ اہل شہر نے گھبرا کر شہر پناہ کے دروازے کھول ویئے قلعہ دارنے تنجیاں قلعہ کے حوالہ کردیں ۔عیسائیوں نے شہر میں وافل ہوتے ہی براہ وغاجیسا کہان کا دویا تھا۔ سب کو گرفتار کرلیا۔ یہ واقعہ اواخر ناہ شعبان ۸۹۲ھے (۱۴۸۷ء) کا ہے۔

فتح مندگروہ نے الگے دن باشندگان شہر کی بابت میں مصاور کیا کہ جو کچھ مال ومتاع ان کے پاس اس وقت موجود ہے ابھی دے دیں اوراسی قدر آٹھ ماہ کے عرصہ میں اداکریں ورنہ بمیشہ کے لئے غلامیت قبول کریں۔ چنانچہ باشندگان شہر کی ایک فہرست تیار کی گئی اور جانچ و پڑتال کرنے کے بعد سب کے سب شہر سے نکال باہر کئے گئے ۔مسلمانان مالقہ کے لئے بیدن قیامت کے دن سے کم خدھا۔ ضعیف العرفاق کی مرد وول کے بناہ عورت ویاس و بے بناہ عورت ویاس و بے بناہ عورت ویاس و بے بناہ عورت کی بہت بری جماعت لئے قافلہ کی طرح صرت ویاس کے درود یوار گود کی جانب نکل گئے اور میعاد ختم ہونے کے بعد جب بقید زرفد بیادانہ کر سکے تو بموجب عہد بنام میں دورہ برار آ دی بمیشہ کے کے نشا ابعد نشا فیام قرار دیے گئے ۔

۸۹۳ هرد (۱۳۸۷ء) میں والی تعتالہ بلش وغیرہ کی جانب بڑھا۔ اہل بلش نے صلح کی درخواست کی والی تعتالہ نے صلح ہے اٹکار کر کے اس پر بھی قبضہ کرلیا۔ اس قدر فتو جات بزور تنج یا براہ مکر و فریب حاصل کرنے کے بعد والی تعتالہ اپنے وارالحکومت کو لوٹ گیا پھرا گلے سال ناہ رجب ۱۹۸۸ھ (۱۳۸۸ ت) میں بسطہ (بازا) کے بعض قلعوں کوسر کرنے کے لئے آیا اور چند لڑا تیوں کے بعد فتح کر کے ان پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد بسطہ پر جملہ آور ہوا۔ وادی آش ( زغل ) نے والی تعتالہ کے مورچہ قائم کرنے کے بعد وادی آش مریز منکب اور بشرات کی فوجوں کو اپنے ایک نامور سپر سالار کی افسری میں بسطہ کی جمایت کے لئے دو اندکیا۔

مسلمانوں اور عیسائیوں میں سخت اور خونر پر جنگ ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں کو بسطہ کے قریب جانا نصیب نہ ہوا اور شداس کا محاصرہ میں شدت اور محاصرہ میں شدت اور محاصرہ میں شدت اور جنگ میں تختی شروع کی۔ زیقعدہ اور ذوالحجہ میں بڑے بڑے ہلے ہوئے۔ اندرون شہرے اہل شہر محاصرین کی مدافعت کرر ہے سے اور باہر سے والی وادی آش کی فوجین محاصرین کے حصار پر نزخ کر رہی تھیں اور محاصرین کی چونگ تعداد زیادہ تھی اس وجہ سے وہ دونوں کا مقابلہ کررہے تھے۔ آخر ذی الحجہ میں محاصرہ کی تکلیف کے ساتھ غلہ ورسدگی کی کی شکایت بھی بڑھی۔ بیرونی آلمدور فت عیسائیوں نے بند کردی۔

محصولا ین کا پیضال تھا کہ موسم سر ماکے آئے پر محاصر بن محاصرہ اٹھا کرخود بخو دیلے جا کیں گے گران کا پیضال غلط نکلا۔ والی مخصولا ین کا پیضال نے قیام کا حکم دیا اور گردونو اس کے علاقوں کو تاخت و تاراج کرنے لگا۔ انجام کا رابل شہر نے تنگ آگر مصالحت کی گفتگو میں مصالحت کی بہاند سے شہر میں آئے۔ اہل شہر نے انہیں غلہ وغیرہ کی مشروع کی۔ چندعیسائی مردار شہر کی حالت و پیچنے کو گفتگو سے مصالحت کے بہاند سے شہر میں آئے۔ اہل شہر نے انہیں غلہ و غیرہ کی مقابلہ کی قوت ہے مرف اہل بعظہ کو اور اہل وادی آش منگ منظب مریدا ور بشرات کو جنہوں نے ان کی امداد واعا نت کی تھی اس شرط سے کہ وہ بلاکسی تحریک سے شہر حوالہ کردیں امان دی اور اگر ایساند کریں گے تو ان کو امان ندی جائے گی۔ اہل شہر نے پہلے تو ان شراکط کو منظور نہ کیا۔ خط و کتابت کا سلسلہ طویل ہوگیا۔ اہل شہر نے پہلے تو ان کو امان ندی جا وادی آش مرید منظور نہ کے مطابق وشنا وہ اس کے مطابق وشنا وہ وگئے۔ دسویں محرم ہے کہ کے مطابق وشنان اسلام کے مطابق وشنا وہ وگئے۔ دسویں محرم ہے کہ اور موسائی کی اور مناوی کرادی کہ جو شخص ای جگہ بردہ جائے گا اسے امن ہے اور جو کو کی بائر کو کو کی ان کے کا اسے امن ہے اور جو

مسلمانوں کو قلعہ بسط سے زکال کرمضافات بسطہ میں آباد کیا اس سے بغرض قلعہ بسطہ پر قبضہ کرنے کے بعد عیسائیوں نے مسلمانوں کو قلعہ بسطہ سے زکال کرمضافات بسطہ میں آباد کیا اس کے بعد والی بیشالہ نے مرید کا قصد کیا اہل مرید نے بھی گردن اطاعت جھادی رفتہ رفتہ ای طرح تمام بلاد اسلامیہ پرعیسائیوں کا تسلط ہوگیا۔ والی وادی آش زغل جب اس روز افزوں ترقی کوروک نہ سرکا تو اس نے بھی والی قشالہ سے مصالحت کر کی اوائل صفر سنہ ذکور میں اپنے تمام قلعوں کو دشمنان اسلام کے حوالہ کردیا۔ پرچشم زدن میں ان تمام بلاد پرجووالی وادی آش کے تحت حکومت ہے۔ صلیبی پھر برااڑنے لگا۔

والہ کردیا۔ پرچشم زدن میں ان تمام بلاد پرجووالی وادی آش کے تحت حکومت ہے۔ صلیبی پھر برااڑنے لگا۔

اس وقت مسلمانوں کے قبضہ میں صرف غرنا طہاقی رہ گیا تھا جس پرسلطان ابوعبداللہ جوعیسائیوں کے اشارہ سے کھٹے تکی کی طرح کرکات کرتا تھا حکومت کر رہا تھا اور اپنے حریف چھاز غل کی معزولی اور عیسائیوں سے اس کی شکست کھانے کی خبر میں سن سن کم مارے دوشی کے پھولا نہ بنا تا تھا کیونکہ اس نے عیسائیوں کو زغل کے علاقہ پر بنا خت و تاراج کرنے پراکسایا تھا اور اس سے اور خوشی چندروزہ تھی اس سنہ میں بلاد نہ کورہ کے تی ہو دالی مقبوضات میں سے حوالے کردیے ہیں اس کے بوش مجھ سے بہت سامال وزر کیجے اور اندلس کے جس طرح آپ کے بچانے اپنے مقبوضات میں سے والے کردیے ہیں اس کے بوش مجھ سے بہت سامال وزر کیجے اور اندلس کے جس شرح آپ کے بچانے اس مقبوضات میں سے والے کردیے ہیں اس کے بوش مجھ سے بہت سامال وزر کیجے اور اندلس کے جس شرح ہیں تھیں جانے میں سے میں سے دیراثر کورہ تھور ہیں۔ بہت سامال وزر کیجے اور اندلس کے جس شرح ہیں۔

مؤرخین کھتے ہیں کے سلطان ابوعبداللہ نے عہد نامہ میں بیٹر طبھی لکھ دی تھی کدا گرجینائی سلاطین تمام علاقہ مقبیض دغلی پر قبضہ کر لیں گے تو میں بھی بلاکسی حیلہ کے خود بخو دغر ناط ہیر دکر دوں گا۔ چنا نچہاسی شرط کی بنا پر والی قشتالہ نے مقبوضات والی وادی آپش کے سرکر نے کے بعد بطور یا دد ہانی کے بیٹر کیک پیش کی اور فوجیس آراستہ کرکے قبضہ تراء کے ارادے سے چلا ۔ اصل بیہ ہے کہ سلطان ابوعبد اللہ اور بادشاہ تشتالہ میں باہم یہ معاملہ پہلے سے طے ہو چکا تھا اسی وجہ سے علی العموم لوگ اسے کفار کا خیر خواہ توم و ملک کا دشمن سجھتے تھے۔

بہر کیف اصلیت جو کچھ ہوسلطان ابوعبراللہ نے غرناطہ کے رؤساا مراارا کین دولت سرواران تشکر اور علاء کوا کی جلسہ خاص بیل بحث کر کے والی تشتالہ کا بیام خاہر کیا اور یہ بھی کہا کہ اس تحریک کا بانی مبانی میرا پچا دغل ہے کیونکہ اس نے عیسائی یا دشاہ کی اطاعت قبول کر کے غرناط بر قبضہ پر انہیں ابھارا ہے موجودہ حالت میں دوصور تیں بیں وائی قشالہ کی اطاعت قبول کرنایا برسر جنگ آنا حاضرین نے بالا تفاق جنگ کی رائے دی اور تیاری جنگ بیل مصروف ہوگئے استے میں وائی قشالہ عیسائی فوجوں کو جنگ آنا حاصرین نے بالا تفاق جنگ کی رائے دی اور تیاری جنگ بیل مصروف ہوگئے استے میں وائی قشالہ بھی کہ تم لوگ میری اطاعت قبول کر لو ور تہماری کے میدان غرناط میں تبول کر لو ور تہماری کی میری اطاعت قبول کر لو ور تہماری کے میتیاں اور ہرے بھرے باغ تاخت و تا داری کر دول گا' الل غرناط نے جوابا مخالفت کا اعلان کر دیا اس پر والی قشالہ نے نوبی کو میدان غرناط میں بھیلا دیا۔

اپنی فوج کو میدان غرناط بیس بھیلا دیا۔

جنہوں نے مورد ملخ کی طرح بھیل کرتمام کھیتیاں اور میوہ جات کے باعات کونوج کھیوٹ کرچٹیل میدان بنا ویا۔ نہ واقعہ باہ رجب ۹۹۸ھ (۱۳۸۹ء) کا ہے اس کے بعد مثلیانوں اور عیسائیوں میں مکٹر اٹرائیاں ہوئیں۔ بعضے قلعے ان اٹرائیوں کی نظر ہوگئے۔ برج ہمدان اور ملاحہ پر عیسائیوں نے قبضہ کر کے انہیں فوج وآلا ت جرب سے متحکم کر کے اپنے ملک کی جانب واپس ہوئے۔

الل شہر کی مردانہ ہت ہے۔ سلطان ابوعبداللہ کی تمر ہت بندھی۔ آ مادہ بجگ ہوکران لوگوں کے ساتھ جواس کے رکا ب میں تے ششیر بکف دشمنان اسلام کے علاقہ کی طرف پڑھااور بعض ان قلعوں کو جو کہ عیسائیوں کے قبضہ بین تھے۔ برور تخفی خشر کے عیسائیوں کو کوار کے گھاٹ اٹار ااور مسلمانوں کوان میں آباد کیا اور لوٹ کرغرنا طرآیا۔ پھر تیاری کر کے بشرات ک جانب کوچ کیا۔اس کے بعض بعض دیباتوں اور قصبات کواپنے قبضہ میں لےلیا۔عیسائی اور مرتدین مکانات چھوڑ چھوڑ کر بھاگ نظے قلعہ اندرش پر جا پہنچا۔عیسائی چھر پر اا کھاڑ پھینگ دیا اور اسلامی جینڈ اگاڑ دیا۔اہل بشرات نے بیرنگ دیکے کر گردن اطاعت جھکادی۔اسلام اور مسلمانوں کا دور دورہ پھر شروع ہوگیا۔عیسائیوں کی غلامی اور آطاعت سے مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی۔

التجي مقامات مين ہے کئي گاؤں ميں سلطان ابوعبدالله كا چيا ابوعبدالله محرين سعد معروف بدزغل اپنے چند آ دميوں كے ساتھ مقيم تفائهاه شعبان سنه ندکور میں اہل غرناط نے اس بنا پر اس کا بھی تصد کیا کہ اس نے بطمع مال وزر کفارے مصالحت کر کے اپنے مقبوضات کوان کے حوالے کر دیا تھا۔ زغل نے پیخبر پا کر مربیان جا کریٹاہ کی۔ تمام مقبوضات بشرات تا حدود برجہ سلطان الو عبدالله كزيرتساط آ محداس وقت مسلمانان غرناط كاجوش وخروش اورا تفاق بآواز بلند كهدر باتفا كما كرجند يرحالت باق ربی تو کم از کم غرناطہ کا ایک مرتبہ عالم شاب پھرآنے والا ہے گرافسوس ہے کہ بدایک سنجالا تھا جس طرح مدتوں کا بیار جس کے تمام توائے نفسانی اوراعضائے جسمانی پر بیاری کا تسلط ہوجاتا ہے اور طبیعت جو کہ محرک بدن ہے مرض کے مقابلہ سے عاجز ہو كرتمام بدن سے مث كرقلب ميں آ جاتى ہا درا بناعمل ترك كردي ہے تو قريب موت انسان ذيراسنجل جاتا ہے۔ چمرے كى زردی پر ذرا سرخی کے خطوط عیاں ہوجاتے ہیں۔ ہنتا ہے بول ہے۔ اس کے اعزہ وا قارب بظاہر سیحے وتندرست سیحصے مگر چندہی ساعت کے بعد وفعظ قلب کی حرکت رک جاتی ہے اور وہ دم توڑ ویتا ہے۔اسی طرح بید ملمانوں کا آخری سنجالا تھا۔ نا اتفاقی اور صد نے دلوں میں گھر کرایا تھا۔ بربادی اور تابی کی گھنگھور گھٹاسر پر چھائی ہوئی تھی۔ اس مرتبہ سلطان ابوعبد اللہ کے پچاز غل نے عیسائیوں کوابھار ااوران کے دلوں پر مرقتم کر دیا کہ اہل غرنا طرکا میہ جوش دودھ کا ساابال ہے اٹھا ہے اور فروہو گیا۔ چنانچہ ماہ رمضان سنہ فدکور میں عیسائیوں نے قلعدا ندرش کومسلمانوں کے قبضہ سے پھر نکال لیا۔ اس مہم میں عیسائیوں کے ساتھ زغل بھی تھا۔اس واقعیے قبل سلطان غرناطہ نے ہمدان کی طرف قدم بڑھایا۔ ہمدان میں اس وقت کی چیز کی کی نہتی فوج بھی حسب ضرورت موجودتھی غلہ اور آلات حرب بھی بکثرت تھے۔اہل غرنا طہنے پہنچتے ہی محاصر ہ کرلیا اور قلعث کن تو پیں لگا دیں۔ برج اول دوم اورسوم كوتو ژكر قلعه بردهاواكيا \_قلعه كي تصيلين اگر چيلو بالات تحيين محر مسلمانون في اس قدراس برگوله باري كي كه بهت جلداس ميں ايك بيزاساروزن ہوگيا۔عساكراسلاميەنے تھس كراہل قلعه كوجن كى تعدادتقر يباودسوتھي گرفتار كرليا۔ مال واسباب اورآ لات حرب جس قدر مقاسب يرقابض موكي

پھرآخری ماہ رمضان سند ندکور میں بادشاہ خرناط نے بقصد منکب خروج کیا۔ شہر شلوبائید پر پینچتے ہی خفیف محاصرہ کے بعداس پر بھرآخری ما ورمضان سند ندکور میں بادشاہ خرناط نے بقصد منکب خروج کیا۔ شہر شلوبائید پر پینچتے ہی خفیف محاصرہ کے بادشاہ شنالہ اپنی فوج کے ساتھ میدان غرناط میں آگیا ہے۔ سلطان غرناط میہ سنتے ہی قلعہ شلوبائید سے محاصرہ اٹھا کر کوج و قیام کرتا ہوا تیسری شوال کو بیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر چینچنے کے بعد غرناط پہنچا۔ بیسائیوں نے برج ملاحہ اور ایک اور برج کو منہدم و مسمار کرتا ہوا کے تھویں روز وادی آش کاراستہ لیا اور وادی آش پینچ کے مسلمانوں کو جلاوطن کردیا۔ ایک شخص بھی اسلام کا نام لیواکس گوشنہ

شمر میں ندر ہا۔اس کے ساتھ قلعا ندرش کو بھی زمین دوزکر کے اپنے ملک کی جانب واپس ہوئے۔
سلطان زغل لینی ابوعبداللہ محمد بن سعد نے ان واقعات کو آئھوں ہے دیکھ کرسر حدی خشکی کا راستہ لیا۔ پہلے لو ہران پہنچا بھی
عرصہ یہاں قیام کر کے تلمسان چلا گیا اور وہاں ہی اقامت اختیار کی ۔ اس کے ہالی وعیال بھی وہیں مقیم رہے بیاوگ ہوسلطان
اندلس کے نام ہے معروف ومشہور تھے۔انگریزی مؤرخ لکھتے ہیں کہ سلطان فیض (فاس) نے اس کی آئکھیں نکلوا کی تھیں مگر
اس کا سبب بچھ تحریم برٹیس کرتے اور اسلامی مؤرخ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اس بابت میں مؤخ الذیر کو بچا باور کرتا ہوں کیوں کہ

ا کثر اہل شہر شدتِ فاقد کے گیرا کر بشرات کی طرف بھاگ گئے۔ ماہ صفر سند ندگور میں عینا ئیوں نے عاصرہ میں شدت کی۔ حتی الا مکان ہر طرف کے رائے روک لئے رسد وغلہ کی کی قطا اور گرافی کی موجود گی نے مسلمانوں کی رہی ہمی قوت بھی فناکر دی۔ عوام الناس جمع ہو کر علیاء کی خدمت میں گئے اور ان کی وساطت سے اہل دولت ارباب مشورت اور سلطان سے عرض پر داز ہوئے۔

"دشمنان اسلام کی قوت ہو یا نیو ما بڑھتی جاتی ہے اور ہم لوگ ہے یا دو مرگارایی ہے کی میں ببتلا ہیں کہ نہ پائے رفتن نہ جانے ماندن ہے کامضمون ہے ہم لوگ رہے تھے تھے کہ فصل سریا آتے ہی وشمنان اسلام اپنے اپنے شہروں کو واپس پیلے جا کیں گے گر ہمارار پیغال غلط خابت ہوا۔ انہوں نے کھیتیاں شروع کر دی ہیں 'بازار قائم کر لئے ہیں۔ مکا نات ہوا گئے ہیں اور دو زبروز ہم سامان ابوعبداللہ نے اراکین دولت کو ایک جلسے میں ہم کے اور اپنی اولا دے لئے کیا طریقہ اختیار کر ہیں' وکر وینے کی بابت سلطان ابوعبداللہ نے اراکین دولت کو ایک جلسے میں ہم کر کے عیسا کیوں سے مقابلہ کرنے اور قلہ حمراء شہر وکر وینے کی بابت مشورہ کیا بالآخر سب نے پر رائے قائم کی کہ قلہ حمراہ عیسا کیوں سے مقابلہ کر دیا جائے اور بنظر احتیاطان جملا اولی ہم کر کے عیسا کیوں کے حوالہ کر دیا جائے اور بنظر احتیاطان جملا اولی ہم کہ اس کے شرا کھا اور با بھا تھی کہ جمراء سے اس کے شرا کھا کو منظور کر لیا اور سلطان خوالی ہم کر اور اس کے تاطب کے اور بنظر کر لیا اور سلطان خوالی ہم کر اور بالی کیا تو بالی ہم کہ جمراء سے اپنا قبید اٹھا لیا ہم کہ منظر بند کیا۔ سس کے بعد ہنتے ہوئے والی میں ہیں گئی سے اپنا کہ کہ کہ جمراء سے اپنا قبید کی اور اس کی مالی کی معاس کے اور میں کے اور میں ہم کہ جمرفو دو کلال کو اس کی جائے دور کی جائے اور دو لوگ اسے مالی کی معاس کے اور کھا کے میں میں ہم کہ جمرفو دو کلال کو اس کی جائے دور وی کو اس کے اور دو لوگ اسے اس کی معاس کی اور اس کے مالی کی معاس کے اور دو لوگ اپنے اور دو لوگ اپنے اسے مکا نات اور محلول میں اپنی جائی اور ان کی اور اس کے مالی کی معاس کے لئے کہ میں کہ ہم کی جمرفو دو کا ان کی اور اس کے مالی کی معاس کے لئے کہ میں کے دور مولی کر خود کو کہ کے دور دو لوگ اسے اپنی کو کہ کی جمرفود کیا گئے دور دو لوگ اسے اپنے اسے مکا نات اور محلول میں اپنی جائی کی اور اس کی اور ایک خراط میکھی کہ مسلمانا ان کی جائے کے دور دو لوگ اسے اپنی کے دور دو لوگ اسے دیا ہم کی جو کو کو کو کے کے دور دو لوگ اسے کے دور دو لوگ کے دور دو لوگ کے دور دو لوگ کے دور دو لوگ کے دور دو لوگ کے دور دو لوگ کے دور دو لوگ کے دور دو لوگ کے دور دو لوگ کے دور دو لوگ کے دور دو لوگ کے دور دو لوگ کے دور دو لوگ کے دور دو لوگ کے دور دور لوگ کی کے دور دور کو کے دور کی کو کی کے دور کو کی کے دور کو کی کو کی کو کے

غرناطها ينشر ليت برقائم ركھے جا كين آن ير جوتكم كيا جائے وہ انہي كي شريعت كے مطابق ہو۔ اوقاف اورمبحد ين بدستور بحال

رکھی جائیں۔ بھی کوئی عیسانی سی مسلم کے مکان میں نہ جائے اور نہ سلمانوں پر کوئی دو سرا شخص سوائے مسلم کے مکان میں نہ جائے اور نہ مسلمانوں پر کوئی دو سرا شخص سوائے مسلم کے جائم مقرر کیا جائے غرض ای تیم کی بہت می شرطیں تھیں جس سے اہل غرنا طریحے اپنے جان و مال اور مذہب کی حفاظت کرنی جاہی تھی مگر عیسائیوں نے قبضہ کے بعد سب شرائط کو پس بیشت ڈال دیا اور اسے ایسا بھلا دیا کہ گویا کوئی اقر اربوا ہی نہ تھا جیسا کہ آ ہے آئندہ پڑھیں گے۔

اہل غرناط کی مصالحت سے مطلع ہوکراہل بشرات نے بھی انہی شرا کط پرعیسا نیوں سے مصالحت کر لی اوراہل غرناطہ کی طرح خط غلامی مااطاعت لکھو یا۔

اس سلح اور معاہرہ مصالحت میں موی نے نثر کت نہیں کی اور ندا ہے یہ پہند آیا کہ قلعہ جراء میں میری آ مکھوں کے سامنے عیسائی کونسل اجلاس کرنے موی وہی شخص ہے جس نے اہل غرنا طرکو عیسائیوں کی مخالفت پر ابھارا تھا اور ان کے مردہ تنوں میں دوبارہ مردا تکی کی روح پھوٹی تھی۔ کہتے ہیں کہ موی اس فم وغصے میں سرسے پاؤں تک سلاح جنگ زیب تن کر کے ایک تھوڑے پر سوار ہوا اور شہرے باہر نکل گیا۔ پھراس کا پچھ پیتہ ونشان نہ ملا۔

بعض مؤر خین کا قول ہے کہ آ گے ہو ھرکو دشنوں کی ایک جماعت سے ڈبھیڑ ہوگئی سب پرایک ساتھ موک نے جملہ کیا اکثر کو تہ تئے
کیا باتی ماندگان میں سے چھسینہ پر ہوکر اور شنوں کی ایک جماعت سے ڈبھیڑ ہوگئی سب پرایک ساتھ موک نے اس
کے ساتھ دییا ہی سلوک کرنا چاہا جس طرح دلیرا در مغلوب دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مگر موک نے نہایت نفرت کی نگا ہوں
سے دکھے کر منہ چھیر لیا اور ذرا ہو ھرا یک عیسائی پر دار کردیا ۔ عیسائی تو سید ھاا ہے ٹھکانے کو چاتا نظر آیا دو مرا بر ھااس کا بھی بہی
حال ہوا تھوڑی دیر تک موکی گھٹوں کے بل کھڑا ہوا اگرتا رہا۔ یہاں تک کہ اس کے اعضاء نے جواب دے دیا۔ تب موگ نے
آخری کوشش کی اور اپنے مقام سے اچھل کرا ہے آپ کو دریا ئے زنبل میں گرادیا دریا ہے زنبل نے فوراً اسے اپنی آخوش میں
لے لیا ادر عمل کی دریائی منہ تکتے رہ گئے۔

عیسائیوں نے حمراہ پر قبضہ کرنے کے بعد حسب ضرورت ترمیم شروع کی فصیلوں کو درست کیا زمانہ محاصرہ اور جنگ میں جو مقامات ٹوٹ گئے تھے انہیں از سرنو بنوایا۔ دن کوعیسائی کونسل حمراء میں اجلاس کرتی تھی اور رات کے دفت بدع ہدی کے خوف سے اپٹے لشکر گاہ واپس چلی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ جب انہیں مسلمانوں کی جانب سے اطمینان ہو گیا تو بے خوف وخطر رہنے گئے۔ شہر میں اپنی جانب ہے احکام مقرر کئے۔

غرنا طراور سلطان ابوعبدالله کی حکومت کا بیدم واپسین تھا۔ برخمتی ہے یا کسی گھنڈ پراہل غرنا طربے کی تو بیخ وہر ہوکر قسمت کا فیصلہ کریں گے مدت معید کے لئے باہم صلح رہے اگراس عرصہ میں کوئی ہیرونی مدوکہیں ہے آ جائے گی تو بیخ وہر ہوکر قسمت کا فیصلہ کریں گے ورنہ قلعہ تمرا کی طرح شہر بھی ہیر وکر دیا جائے گا چنا نچا الی غرنا طہنے سلاطین فاس ترکی اور حکر ابن مصرے امداد کی ورخواست کی اور جب وہاں سے صدائے برنہ خاست مضمون ہوا تو عیسا ئیوں نے تخلیہ شہرکا دباؤ ڈالا اور بہ جرسلطان ابوعبداللہ کوغرنا طہنے معملی کرنا ہوگا۔ سلطان ابوعبداللہ کو برائی کی دہرات کی زمام حکومت آ ہے کے قضہ میں رہے گی گر چند وجو ہات کے باعث آ ہے کوا عمرتی میں قیام کرنا ہوگا۔ سلطان ابوعبداللہ بھی اس پر راضی ہوگیا اور کشال کشال بھرات ہوگا۔ سلطان ابوعبداللہ کے نظمے ہی عیسا ئیوں نے عمل کرنا ہوگا۔ اسلطان ابوعبداللہ کو افرایقہ کی جانب نکل جائے پرآ ماوہ کیا اور ایک پروانہ راہداری لکھ کروے دیا کہ سلطان ابوعبداللہ کے فیص محرض نہ ہو جہاں جا جی جائیں۔ پس سلطان ابوعبداللہ کے فیص محرض نہ ہو جہاں جا جی جائیں۔ پس سلطان ابوعبداللہ کے فیص محرض نہ ہو جہاں جا جی جائیں۔ پس سلطان ابوعبداللہ کے فیص محرض نہ ہو جہاں جا جی جائے گئے جی سلطان ابوعبداللہ سے کوئی فیص محرض نہ ہو جہاں جا جی جائے گئے جی سامنا ہوا میں جائے ہوئے کی سلطان ابوعبداللہ سے کوئی فیص محرض نہ ہو جہاں جا جی جائے گئے گئے اور کی سلطان ابوعبداللہ کوئی میں بردے دیا کہ سلطان ابوعبداللہ سلطان ابوعبداللہ کوئی میں بردے برے مصائب کی سامنا ہوا۔ شدت سفر سلطان ابوعبداللہ کوئی میں بردے برے مصائب کی سامنا ہوا۔ شدت سفر

فاقد کشی تھی دی اوراس پرمسزادیہ کرئی دفعہ بیار بھی ہوا مرتکلیف ومصیبت کے دن اسے جھیلنے تھے قید حیات سے سبکدوش نہیں ہوا۔ فاس میں سلطان ابوعبداللہ نے دوایک مکان اندلس کے طرز وانداز کے بنوائے اور م10 میں (۱۵۳۲ء) میں اس دار فافی سے رحلت کر گیا۔ اس کے دولا کے تھے ایک کانام پوسف تھا اور دوسر سے کا احمدان کی اولا دے میں اور قال میں موجود تھی جن کی اوقات بسری اوقاف کی آمدنی سے ہوتی تھی۔

اس کے بعد عیسائیوں نے آہتہ آہتہ کے بعد ویگر ہے عہد نامے مصالحت کے شرائط کے خلاف ورزی شروع کی آخرکار
نوبت اس حد تکب پیچی کہ ۱۰۹۳ھ (۱۳۹۸ء) میں مسلمانوں کوعیسائی ند جب قبول کرنے پر مجبور کرنا شروع کیا حالا تکھ الل غرناط
نے جن شرائط پراطاعت قبول کی تھی۔ ان میں سے ایک شرط میتھی کہ باشندگان غرناط پر خد بنا کسی تم کا دباؤنہ ڈالا جائے گا اور
وہ بدستورا پنے عقائد ند ہی پر قائم رکھ جائیں گے گر عیسائی گورنمنٹ نے اس شرط کی طرف مطلقا النفات نہ کی۔ ابتدا
ہر فنڈ وارکب بشپ اور اس کے ماتحت پا در یول نے بدو میدا فتیار کیا کہ مسلمانوں کو بہ حکمت علی اور تالیف قلوب سے عیسائی
برانے گے اور جب اس میں ایک گونہ ان کو کا میا ہی ہو چلی تو ایک شتی فربان بایں صغمون جاڑی کیا کہ جن لوگوں کے آباؤ اجدا و
عیسائی شے وہ جرا آگر چا آگر جا آگر جا آگر جا آگر جا ایس اور غد جب تو حید کوچھوڑ کر حکیثی طمت اختیار کریں۔ ایک بری جا عت جن کے
مورث عیسائی خوج ہو انگر خو آگر کر بیسمہ لے لیں اور غد ہب تو حید کوچھوڑ کر حکیثی طمت اختیار کریں۔ ایک بری جا عت جن کے

اس پر مسلمانانِ غرناط نے کسی قدر چون و چراکیا مگر کر وری اور کسی قتم کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش ہور ہے کوئی متیجہ نہ
نکا ۔اس کے بعد یا در یوں اور پُر جوش عیسائیوں نے بیشیوہ اختیار کیا کہ علی العموم مسلمانوں کو پکڑ لیتے تھے اور اس سے کہتے تھے
کہتمہا را وا وار الفرائی تھا مسلمانوں نے اسے مسلم بنالیا تھا اب تم پھرعیسائی ند بہ قبول کر لوا گراس پروہ بحث مباحثہ کرتا تو
بغاوت کا جرم لگا کراہے قید کرویت 'رفتہ رفتہ عیسائیوں کے اس جوش نے اس قد رنزتی کی کہ بڑے بڑے برے بہترے سے مسلمان و بندار
عیسائیت نہ قبول کرنے کے سبب سے جرم بغاوت میں گرفتار کر لئے گئے اور مسلمان ہونے کی پاواش میں انہیں بخت سے بخت
سرادہ فیرا کہا

اس عارضی کامیابی ہے ملاقوں کو بجائے فائدہ پہنچنے کے تخت نقصان کا سامنا کرنا پڑا میسائیوں کی جوث انقام کی آگ مجڑک

اٹھی کوئٹ آفٹڈ لانے قلعہ کرجا کو بلغار کر کے چھین لیا کوئٹ آف میرین نے ایک مبجد کو بارود ہے اڑا دیا اس مبحد میں آیک بورے سورے کی عورتیں اور بنج حفاظت کی غرض سے بناہ گزیں اور بند تھے۔ شاہ فرڈی دنڈ نے قلعہ لتجارن کو فتح کر آیا جو تمام کو ہتان کا بچا تک تھا۔ بزار ہا مسلمان ان ہلوں میں کام آگے باقی ماندگان نے امان حاصل کی اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ فاس کی جانب جلاوطن ہو کر چلے گئے ان جلاوطنوں کو میتھم دیا گیا کہ خفیف مال واسباب اپنے ہمراہ لے جائیں گران بہا اسباب اور وہاں بہتی کر اور ذخیروں کو ہاتھ مندلگا ئیں۔ چنا نچا ان جلاوطنوں نے کمال یاس وصرت سے مصر مراکواور ترکی کا داستہ لیا اور وہاں بہتی کر صنعت وجروٹ کو اپناؤ کریا تھا۔

ان واقعات ہے گویا کو ہتان بلاقہ کی مخالفت ختم ہوگئ تھی اوران سلمانوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا جنہوں نے وطن کی مجت کو مذہب پرتر جیج دی تھی مگر صرف ظاہر داری کے لئے عیسائی ہے ہوئے تھاس کے فراکفن کو بجر واکراہ کمال بے دلی سے اداکر رہے تھے اور در پردہ نمازیں پڑھتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حاکم وقت کے ظلم سے بچئے کے خیال سے اپنے بچوں کو گر جامیں لے جاتے اور پیسمہ دلاتے لیکن یا دری کی نظروں سے عائب ہوکریا کم از کم ایسے مکانوں پر بیٹی کران کے منہ کو بڑی احتے اس طرح پہلے گر جامیں نکاح کراتے بھرا ہے گھر آ کر بموجب اسلام دوبارہ نکاح کرتے۔

غرض اس صورت وحالت میں مسلمانوں نے تقریباً بچاس برس اور گزارے عیمائیوں کے دلوں میں کینداور تعصب کی آگ تو مجری تھی۔ ان مسلمانوں کے دریاف حال کی غرض سے جاسوسوں اور مجرمقرر کے اور جب انہیں یہ علوم ہوگیا کہ پہلوگ بظاہر عیمائی ہیں اور ان کے دلوں میں اس وقت اسلام کی محبت ہجری ہوئی ہے ان بڑم دل پیروان عیمی نے ان میں سے ایک بڑی عیمائی ہیں اور التی میں خال کر جلادیا۔ آلات حرب کا کیا ذکر ہے جھوٹے چاقور کھنے کی ممانعت کردی محبدوں کو جراً بند جو ایس میں موروں کے اور ماری کی میانعت کردی محبدوں کو جراً بند کردیا۔ حامات معہدم اور مسار کرا دیتے۔ مسلمانوں کے ملمی سرمانیہ اور لاکھوں کتابوں کو جلا کر خاکت کر دیا ان سب وحشانہ طلموں سے بردھ کریہ تم ڈھایا کہ وضع اور قطع اور نام ولباس تبدیل کرڈالنے کا عام تھم دے دیا۔ زبان رسم ورواج بھی بدلنے پر مجبور گیا۔

اس نا منصفانہ اور وحثیانہ سلوک کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں نے بحکم ہر کہ بٹنگ آید ببٹگ آیڈ جمع ہو کرعیسائیوں سے کلہ بکلہ لڑنے پر چر کمر بائدھ لی اور اس کو ہستان کو اپنا مرکز بنا کے دشمنانِ اسلام سے نتیج وسپر ہونے لگے۔ گئی سال مسلسل بیسلسلہ قائم رہا۔
سفا کی عارف گری کا کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کیا گیا۔ خوز پر بوں اور شدید جسمانی سزاؤں کے مسلمان نشانہ ہنے ہوئے
سفے امان و سے کرفل کرنا 'وحشانہ کشت وخون عیسائیوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کو ہستان بلاقلہ کے تمام و بہات اور اس کا
سارا پُر فضامیدان مُدن کی بنا ہوا تھا۔ جان بخشی اور مخوقھیم کا ان لوگوں نے سبق ہی نہیں پڑھا تھا۔ زندوں کو آگ میں ڈال و بیا ان
کے نزویک کوئی ہات نہتی عورت 'مرداور بچوں کو آئکھوں کے سامنے فرج کرادیا معمول شغل تھا۔

اس کے باوجود مسلمانوں نے کمال استقلال سے ان سب نا قابل برداشت ظلموں اور وحثیانہ سلوک کا مقابلہ کیا اور سید بہر ہوکر اور سے اور مرتے کھیتے رہے۔ متعدوم رتبہ اپنے خدہب اور طک کی تعابیت پراٹھے جے شاہ اسین عدوز کی کے دوجہدے رفع دفع کرتا گیا آخر کا رصلمان استے کمزور ہوگئے کہ ان میں مقابلہ و جنگ کی قوت باتی ندر ہی اور نداللہ تعالی جل شاند نے کی کوان کا مدد گاراور معین بنایا یہاں تک کرمیسائیوں نے ان پسمائدگان کو بھی جنہیں سوائے جلاوطنی یا غلامیت کے کوئی چارہ کا رند تھا۔ مان اچور ۱۷۰۸ء) میں جلاوطن کردیا۔

سر المورد المارين المرابية الموريز المورد المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرا

مسلمانوں پر بیر صببتیں شاہ فرڈی ننڈ ملکہ از ابلہ چاراس پنجم اور فلب دوم کے ہاتھوں نازل ہوئیں اور ان ابوگوں نے جوسلوگ مسلمانا نوا ندلس کے ساتھ کئے اسے منصفا نہ یا دانشمندا نہ سلوک ہے تعبیر کرنا انصاف اور عقل کا خون کرنا ہے۔ انہوں نے ان پر سخت وحثیا نہ ظلم کئے اور ان سے حد درجہ کی دعا بازی کی اگر عیسائی سلاطین اس عہدنا مہ کی شرائط کو بیش نظر رکھتے جوان سے اور آخری فرمانر دائے خرنا طہ کے درمیان ہوا تھا تو نہ اس قدر کشت وخون کی نوبت آتی اور نہ بعناوت کی آگر کھڑ کئی۔ ان تمام خونر یزیوں اور غارت کر یوں کے ذمہ دار بھی نرم دل عیسائی سلاطین ہیں جنہوں نے طرح طرح کے وحشت ناک قوانین جاری کے اور بردر تیخ دین عیسائی کی اشاعت کی۔

جس وقت ہم اندلس کے دونوں فاتحوں کا مؤخانہ حثیت سے موازنہ کرتے ہیں تو زمین و آسان کا فرق محسوں ہوتا ہے۔
مسلمانوں نے جس وفت اندلس کوفتح کیا تھا اس وقت تک ان کی عام حالت بادیہ نشینوں کی کی تھی وہ بادیہ عرب سے نکل کر آئے
تھے۔ جہاں پر تھوڑے دن بیشتر بات بات پر لڑ جانا اور اس لڑائی کا مدتوں قائم رہنا ان کے بائمیں ہاتھ کا کھیل تھا مگر جب وہ فتح
مندی کا حجندا لے کر اندلس کی تغیر کو آئے تھے۔ اس وقت شاکھی ٹہذیب ہمدروی انسانی اور مساوات کو بھی اپنے ہمراہ لائے
تھے اس کی تعلیم انہیں ان کے باک مذہب سے ملی تھی ہی وجتھی کہ دندتو انہوں نے ان کے رسم ورواج بدلے تھے اور نسان کو جراً
مسلمان کیا تھا۔ انہوں نے نہایت نیک ٹیلی تھی سے اہل آپین کے ساتھ حالا تکدان کا شار مفتوح اقوام سے تھا بلا کھا ظافہ ہب وطت
مسلمان کیا تھا۔ انہوں نے نہایت نیک ٹیلی وقلوب کی اور اپنے اخلاقی صنہ کا ایسا سکہ جمایا کہ انہوں نے فود تو و بلا جروا کم اور اپنی اس کے دول کرنا شروع کردیا اور اپنی زبان میں موجود ہیں۔
ہزاروں عربی کے الفاظ اپنین کی زبان میں موجود ہیں۔
ہزاروں عربی کے الفاظ اپنین کی زبان میں موجود ہیں۔
ہزاروں عربی کے الفاظ اپنین کی زبان میں موجود ہیں۔
ہزاروں عربی نے الفاظ اپنین کی زبان میں موجود ہیں۔
ہزاروں عربی کے الفاظ اپنین کی زبان میں موجود ہیں۔
ہزاروں عربی نے الفاظ اپنین کی زبان میں موجود ہیں۔
ہزاروں عربی نے الفاظ اپنین کی زبان میں موجود ہیں۔
ہزاروں عربی نے الفاظ اپنین کی زبان میں موجود ہیں۔
ہزاروں عربی نے الفاظ اپنین کی زبان میں موجود ہیں۔
ہزاروں عربی نے الفاظ اپنین کی زبان میں موجود ہیں۔
ہزاروں عربی نے الفاظ اپنین کی زبان میں موجود ہیں۔

کے کیا پچھ نہیں کیا۔ مسلمانوں کو جبراً عیسائی بنایا۔ رسم ورواج اور نام کے بدلنے پر مجبور کیاان کے بچون کو کر جاتیں لے جائے

اور پیسمہ دلانے کا تھم دیا۔ عیسائیوں کی طرح گرجا میں ان کے نکاح پڑھوانے پرزور دیا۔ انہیں خوش قطع اور خوش وضع لباس چھوڑنے کا تھا مساور کیا اور اصل اسپین کی طرح کوٹ پتلون پہننے اور ٹو پیاں دینے کا دباؤ ڈالا۔ ان کے حمامات مسار کرا دیئے مسجد وں کو حکماً بند کر دیا اور بعض کومنہدم کرا کے کلیسا بنایا اور کسی کوعدالت کا کمر و مقر رکیا۔ لاکھوں کتا بوں کو جومسلمانوں کا عمر بھرکا مسرمایے علمی تھا جلا کرخا کستر کر دیا اور اس پر بھی جب ان کا کلیجہ شنڈ انہ ہوا تو انہوں نے تمام مالی اسباب چھین کرجلا وطن کر دیا۔

مرمایے علمی تھا جلا کرخا کستر کر دیا اور اس پر بھی جب ان کا کلیجہ شنڈ انہ ہوا تو انہوں نے تمام مالی اسباب چھین کرجلا وطن کر دیا۔

مرمایے علمی تھا جلا کرخا کستر کردیا اور اس پر بھی جب ان کا کلیجہ شنڈ انہ ہوا تو انہوں نے تمام مالی اسباب چھین کرجلا وطن کردیا۔

مسلمانوں پر بہآ فتیں صرف اس وجہ سے نازل ہوئیں کہ انہوں نے قرآن مجید سے کوئی تعلق نہر کھا تھا ارشادات نبوی کو پس پشت ڈال دیا تھا اللہ کا خوف دلوں سے جاتا رہا تھا اس کالا زمی نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں خود غرضی آگئ ہمدر دی اور اخوت اسلامی جاتی رہی اولا امرکی اطاعت سے سبکہ وش ہوگئے ۔ عینائیوں کے دوست اور ہوا خواہ بن گئے اور باہم لڑ جھڑ کر عیسائیوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو مدو پہنچائی جس کی شخت ممانعت اور بے حد تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پروہ مصائب نازل کئے کہ جس کے سننے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وور ان فتح اندلس میں اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن مجید کی آئے۔ کریمہ فواَوْرَ فَکُم اَرْضَهُم وَ مِنْ وَاللّٰهُم وَ اَمُواللَّهُم وَ اَمُواللَّهُم وَ اَرُضًا لَمُ تَطنُوْهَا ﴿ وَ کَانَ اللَّهُ عَلٰی کُلِ شَیْءٍ قَلِیْوًا ٥﴾ ''اور تم کو مالک بنایا ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال کا اور الی زمین کا جس پر بھی تبہارے قدم نہیں گئے اور اللہ ہر چیز کے کرنے پر قادر کی پیشینگوئی یوری گی۔

پیر جب مسلمانوں نے اپنی حالت بدل دی تو بحکم ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُنفِينُ هَابِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوا هَابِاَنَفُ سِهِمَ ﴾ '' بِ شک الله تعالی کی قوم کی حالت نہیں تبدیل کرتا جب تک کہ دو اپنی حالت آپ نہ بدلیں 'طُرح طرح کی صیبتوں میں اللہ تعالی نے آئیں مبتلا کیا اور آخرکار ﴿ وَإِنْ يَسَولُو اَ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ عَذَا مَا اَلِيْمًا فِي اللّٰهُ عَالَمُ وَ اللّٰهُ عَذَا مَا اللّٰهُ عَذَا مَا اللّٰهُ عَدَا مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَدَا مَا اللّٰهُ عَدَا مَا اللّٰهُ عَدَا مَا اللّٰهُ عَدَا مَا اللّٰهُ عَدَا مَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا مَلْ اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا مَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا مَلْ اللّٰهُ عَدَا مِلْ اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَالًا عَلْمُ اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَدَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدَاللّٰهُ اللّٰهُ عَدَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

والله يفعل ما يشاء و يحكم مايريد (مترجم)

gi grado do trastroques suitor de la ligações (comunidades)

## <u> ۱۹:پل</u> عيسائي فرمانروا

اس وقت چارعیسائی با دشاہ چاروں طرف سے بلادِ اسلامیہ کو گھیرے ہوئے تتھے اور ملت اسلامیہ ان لوگوں کے ساتھ دریا پار قیام کرنے میں عاجز ہوگئ تھی حالانکہ ان لوگوں نے ان اکثر شہروں کومسلمانوں کے قبضہ سے نکال لیا تھا۔جنہیں فقومات اسلامی نے این ابتدائے دوریش سرکیاتھا۔

شاہ قشتا لیہ زان جاروں عیسائی بادشاہوں میں ہے بادشاہ قشتالہ ( کسلائل ) کے مقبوضات وسیج اور بڑے تھے قشتالہ اور فرنیرہ وغیرہ اس کی حکومت کے تحت تھے۔ قرنیز ہ میں بسطہ ، قرطبۂ اشبیلیہ ٔ طلیطلہ اور جیان وغیرہ شامل تھے جس کی حد جوف جزیرہ سے مغرب سے مشرق تک بھیلی ہوئی تھی۔

شاہ پر نگال مغرب کی جانب ہے بادشاہ برتغال (پرتگیز ) کی سرحدملتی تھی۔اس کے مقبوضات کا رقبہ کم تھاصرف اشبونہ پر ا کا قبضہ تھا تجھے اس وقت تک پنہیں معلوم ہو سکا با دشاہ پر تگال کا نسب کیا ہے۔ گمان غالب یہ ہوتا ہے کیریہ ان سر داروں کے اخلاف (پس ماندگان سل) سے ہے جنہوں نے گزشتہ زمانہ میں بنواوفونش کے مقبوضات پر قبضہ عاصل کیا تھا جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ عجب نہیں کہ بیان کی اولا دے ہوں اور ان کے بہترین نسب سے شار کئے جاتے ہوں۔ واللہ اعلم۔

شاہ بشکنش وشاہ برشلونہ: بادشاہ قصالہ کے مقبوضات سے جانب شہق بادشاہ برہ کا ملک ملا ہوا تھا اور یہی بادشاہ بشکنش کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اس کے مقبوضات کا بھی رقبہ کم اور چھوٹا تھا۔صوبجات تشتالہ اور مقبوضہ جات باوشاہ برشلونه کی درمیانی زمین اس کے قبضہ میں تھی بادشاہ نبرہ کا دارالسلطنت شہریتبلونہ تھا اس کے علاوہ جو بلاد تھے اس پر بادشاہ برشلونه كا قبضه تقااب بم ان لوگول كے حالات زمانہ فتح اسلامى سے بیان كرنا چاہتے ہیں جس سے آپ كو بالنفسيل حالات ہے آگائی حاصل ہوجائے گی۔

ابن نا قلہ اور اوفولش جس وقت زمانہ فتح اسلامی میں مسلمانوں نے عیسائیوں کو قبھے (۸۰۷ء) میں مغلوب کر کے کرزلق (راڈ رک) بادشاہ توط (گاتھ) کو تہ تیج کیا اورتمام جزیرہ اندلس میں سلاب کی طرح پھیل گئے۔اس وقت تمام عیسائی گروہ اندرونی بلا داندلس سے سمٹ کرساحل سے باہر کی طرف بھاگ نگلے اور قشتالہ کی پر لی طرف کی سرحدوں کوعبور کر کے جلیقیہ جا کرجمع ہوئے۔ان لوگوں پر تین شخصوں نے حکومت کی۔ابن نا قلدانیس سال حکومت کرتا رہا۔ الساجے (۵۰ء) میں اس نے وفات پائی اس کی جگہ قافلہ تخت نشین ہوا دو برس حکومت کر کے پیجی مرگیا ان لوگوں نے ان دونوں کے بعد اوفونش بن بطرہ کوا پنا با دشاہ تسلیم کیا اس اوفونش کی اولا داس وقت تک حکمرانی کی کری پرمتمکن ہے۔ بین بنا مجم میں سے جاللقہ کے خاندان سے ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ابن حبان کا گمان ہے کہ بیقوط کی تسل سے ہے اور میر لے نزد یک بیری منہیں ہے کہونکہ قوم قوط (گاتھ) تباہ و ہر باواور ہلاک ہوگئی اور بیکم دیکھا گیا ہے کہ کوئی قوم تباہی و ہر بادی کے بعد پھر سے حالت پر آجائے بلکہ بیدوسرے گروہ کا ایک نیابادشاہ ہے۔ واللہ اعلم۔

اوفونش بن بطره کافتل الغرض اوفونش بن بطره نے پس ماندگان اور بقیہ عیسائیوں کوان بلاد کی حمایت کرنے پر جمع اور م متفق کیا جومسلمانوں کے قبضہ اور تصرف سے نج رہے تھے۔ اس وقت اسلامی فتوحات کا سلاب جلیقیہ تک پہنچ گیا تھا اور جلیقیہ کی فتح کے بعد پچھا پسے اتفا قات پیش آئے تھے کہ اسلامی دلا وروں نے تیجے و سپر رکھ دیئے تھا تنے میں دولت اسلامیہ کے قوائے حکم افی اندلس میں ضعیف ہو گئے اور عیسائیوں نے ان اکثر بلاد پر جنہیں مسلمانوں نے عیسائیوں سے چھین لیا تھا قبضہ حاصل کرلیا۔ اٹھارہ سال حکومت کرنے کے بعد اوفونش بن بطرہ نے میں اور 204ء) میں وفات پائی۔

قروبلد بن اوقونش اس کابینا فرویله محران ہوااس نے گیارہ سال محکومت کی اس کی شان وشوکت نے ترقی کی اور اس کی حکومت میں بھی مضبوطی پیدا ہوئی۔ اس زمانہ میں اتفاق وقت سے عبدالرجن واغل کونظام حکومت کی درتی کی ضرورت پیش آگئی لیس فرویلہ نے شہریک برتغال سمورہ سلمنق شقر یہ اور قشالہ وغیرہ کو مسلمانوں کے قبضہ سے نکال لیا۔ ۱۹۸۸ ہے (۱۲۵۷ء) میں یہ بھی مرگیا تب عیسائیوں نے اوفونش کے مربرتاج شاہی رکھا۔

سمول ماط کی بعثاوت سمول ماط نامی ایک عیسانی نے اس نے بغاوت کی اور دفعتہ حملہ کر کے اسے مار ڈالا اوراس کی حکمت برس تک حکومت کرتا رہا۔ اس واقعہ کے بعد ہی امیر عبدالرحمٰن کی حکومت اندلس میں ایک طاقتور حکومت ہوگئی فوجوں نے سرمین جلیقیہ پر جہاد کیا۔ متعدد قلع ہزور تیج فتح کئے ہزار ہا قیدی اور بہت سامال عساکر اسلامیہ کے ہاتھ آیا۔
سموں کے بعد انہیں عیسائیوں میں سے اونونش نامی ایک دوسر شخص نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔

ر ذمیر اور سانچہ ابن حبان نے تحریکیا ہے کہ رذمیر کی حکومت اواس پیر (۹۳۱ء) عہد حکومت ناصر بیل تھی خلیفہ ناصر نے اس پر بقصد جہاد فوج کشی کی تھی۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کو عیسائیوں کے مقابلہ میں بسیا ہونا پڑا۔ یہ واقعہ سے ۱۳۳ پیر (۹۳۸ء) کا ہے۔ غزوہ خندق شہرسنت ماکس کے قریب ایک میدان میں ہوا تھا جیسا کہ اپنے موقع پر ذکر کیا گیا بعدہ ۱۳۳ سے (۹۳۳ء) میں رذمیر عیسائی باوشاہ مرگیا اس کا بھائی سانجہ (ساکلو) تخت حکومت پر متمکن ہوآ اس کی دلیری اور مردا گی غیر معمولی تھی نہایت جا تھوں اس کی حکومت کو بے حد

ی میرےزد کی بیکا تب کی خلطی ہے ۱۳۲ ہے کی جگہ ۱۵ ہے (۲۹ عه) ہونا چاہئے کیونکہ اسلام میں ابن قافلہ نے وفات پائی تھی اوردو برس تک اس کا بیٹا قافلہ حکمران رہااس حساب سے ۱۳۵ھ میں اوٹو کش تخت حکومت پر مشمکن ہوا اٹھارہ برس اس نے حکومت کی اس کھا ظے اوٹو نش کا انتقال ۱۵ ہے میں ہوا نہ کہ ۱۳۲۷ھ میں۔ (مترجم)

نقصان اٹھانا پڑا۔اس کی حکومت کاشیراز ہ درہم برہم ہو گیا اس کے بعد بنوا دفونش کوجلالقہ میں پھر حکومت کرنا نصیب بنہ ہوا۔ لیکن زمانہ طوائف المملو کی کے بعد پھراس کا دور دورہ ہوااس کا ذکراو پر کیا گیا۔

سمانحیہ کی خلیفہ ناصر سے امداد طلی ابن حبان نے قل کیا ہے کہ اس گروہ کی بادشاہت میں فرولند (فر ڈی نڈ) ابن عبد خلب سردار البتہ و قلاع کے ہاتھوں انقلاب بیدا ہوا۔ بیان تمام عیسائی سرداروں سے معظم ومحرّم تھا جو بڑے عیسائی بادشاہ کی طرف سے مخلف صوبوں کی گورنری پر مامور تھے۔اس نے صوبہ البتہ میں سانجہ کی مخالفت کا اظہار کیا اور اپنی کمک پر سانجہ کے مقابلہ میں بادشاہ بشکنش کو لے آیا۔ سانجہ ان واقعات سے مطلع ہو کر خلیفہ ناصر کی خدمت میں فریاد بن کر دربار قرطبہ میں حاضر ہوا امداد کی درخواست کی چنانچہ خلیفہ ناصر نے اسے مالی اور فوجی مدودی۔اس امداد واعانت کی بدولت خلیفہ ناصر کو سمورہ پر قبضہ کی گیا اس نے وہاں پر مسلمانوں کو تھم رایا۔

فرڈ کی ننڈ کی گرفتاری و مصالحت: سانجہ اور فرولنڈ میں مدتوں لڑائی کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ فرولنڈ انہی لڑا یُوں میں سے کسی لڑائی میں گرفتار کرلیا گیا۔ پھر بادشاہ بھکنش اور سانجہ میں اس شرط پر مصالحت ہوگئی کہ فرولند بن عبد سلب اس کا قیدی اس کے باس بھتے دیا جائے۔ چنانچہ سانجہ نے اسے رہا کر دیا۔ اس کے بعد ها اس آجہ بارون اونونش (اور ڈونو) خلیفہ مستنصر کی خدمت میں فریادی صورت بنائے ہوئے حاضر ہوااور سانجہ کے مقابلہ میں ابدادواعات کی درخواست کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کیا اور اپنے نامور سپہ سالار غالب کواس کی کمک پر مامور کیا۔ اس واقعہ کے بعد ادھر سانجہ با دشاہ اونونش مقام بطلوس میں مرگیا۔ اس کا بیٹار ذمیر اس کی جگہ ان لوگوں پر چکومت مامور کیا۔ اس کا بیٹار ذمیر اس کی جگہ ان لوگوں پر چکومت کرنے لگا اُدھر فرولنڈ بن عبد شلب سر دار البتہ بھی وفات پا گیا اس کا بیٹا غرسیداس کا صوبہ کا مالک وسر دار بنایا گیا۔

منصور بن عامر اور رفر میرکی جنگ اسے میں خلیفہ مستنصر نے وفات پائی اور رفر میر نے سرحدی شہروں کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس کی بدمعاملگی اور ایذار سانی برطتی گئی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس کی سرکوئی پرمنصور بن عامر حاجب خلیفہ بشام موید کو مامور کیا ہیں اس نے رفر میر کے مقبوضات پرخوب حملے کئے متعدد مرتبہ جہاد کے اراوے سے اس پرفوج کشی گئی۔ بارسمورہ میں اس کا محاصرہ کیا بعدہ لیون کی جانب برطا اور اسے بھی اپنے محاصرہ میں لے لیا اس واقعہ سے کھیدن پہلے غرسیہ نے فراند والی البتہ پر بھی یلخار کیا تھا۔ بادشاہ بشکنش اس کی کمک پر آیا ہوا تھا منصور نے اپنے پر روح ہوں سے ان دونوں کوشکست فاش دی۔

ر فر میر کی شکست واطاعت اس کے بعد بید دونوں تنق ہوکر دنمبر کے ساتھ منصور کے مقابلہ پرآئے مقام سنت ماکس پر سخت اور خونر پر جنگ ہوئی۔ منصور نے اس میدان کو بھی جیت لیا اور ان سب عیسائی سلاطین کو شکست دے کرسنت ماکس پر قضہ کرلیا اور فتیا بی کے بعد اس قلعہ کو منہ دم اور شہر کو ویران کر ڈالا۔ ان بے در بے شکستوں سے جلالقہ کے چھے چھوٹ گئے۔ رفمیر کو بدا قبال اور بدبخت کہنے لگا اس کا چھا پر مند بن اردون اس کے برخلاف علم بغاوت بلند کر کے حکومت و سلطنت کا دعمیر کو بدا قبال اور بدبخت کہنے لگا اس کا چھا برمند بن اردون اس کے برخلاف علم بغاوت بلند کر کے حکومت و سلطنت کا دعمیر اور جلا لقہ بالا تفاق اور دشمنی کی آگ ہوئی۔ اس کے بعد روز میر نے ہم کے ساتھ (۱۹۸۴ء) میں منصور کی اطاعت قبول کر لی اور اس کے بعد بی مرگیا اس کے مرنے پر اس کی ماں بھی منصور کی مطبع وفر ما نبر دار رہی اور جلالقہ بالا تفاق

بر مند اور منصور کی جھڑ پین :منصور نے جلالقہ پر پھر چڑ ھائی کردئ بر مندکویہ امرنہایت شاق گزرا بہت پچھ ہاتھ پاول مارے مگر پچھ بن ندآئی اور منصور نے جیون کو برور تنج فتح کر ہے سمورہ کی جانب قدم بڑھایا۔ بر مندسمورہ کو جھوڑ کر بھاگ گیا اہل سمورہ نے شہر کو منصور کے حوالے کر ویا۔ منصور نے سمورہ کو تاخت و تاریح کر کے چٹیل میدان بنا دیا۔ اس مقام کے سر ہونے سے جلالقہ کے قبضہ میں چند کو ہتانی قلعوں کے علاوہ اور کوئی قلعہ باقی ندر ہا جوان کے ملک اور بحراخصر کے درمیان میں حائل تھے۔ بعد بر مند کی یہ کیفیت رہی کہ بھی مطبع اور فر ما نبر دار ہوجاتا تھا اور بھی بدعہدی کر کے مخالفت کا اعلان کر دیتا تھا۔ منصوراس پر بذات خود مملہ کرتا رہتا تھا۔

بر مندکی اطاعت: بالآخر برمند نے اپنی ناکای کا یقین کرلیا اور ۹۹۵ه (۹۹۵ء) میں منصور کے دربار میں حاضر ہوکر گردن اطاعت جھکا دی اور اپنے تمام مقبوضات کے زمام حکومت منصور کے حوالہ کر دی منصور نے اس کے ساتھ فیاضا نہ سلوک کئے اسے اس کے مقبوضات کی سند حکومت عنایت کی اور اپنا باجگز اربنا کر پھر اس کے ملک کو واپس فر مایا۔ ۱۹۸۹ھ (۹۹۸ء) میں سرحدی شہروں کی مفاظت کے خیال ہے مسلمانوں کی ایک جماعت کو سمورہ میں آباد کیا اور ابوالا حفص معن بن عبد العزیز تجیمی کواس کی سند حکومت عطاکی۔

منصور کی غیسیہ برقوح کشی: چونکہ غرسیۃ بن فرواند نے خافین منصور کی اعانت کی تھی۔ اس وجہ سے منصور نے اس کی گوشالی کی طرف توجہ کی چنا نچے فوجیں مرتب کر کے شہرا شہونہ دارالسلطنت غلیبہ (گلیسیا) پر چڑھائی کر دی اور بزور نیخ اس پر قبضہ کر کے اسے ویران اور خراب کر ڈالا۔ اس واقعہ کے بعد غرسہ کا انتقال ہوگیا۔ اس کا بیٹا سانجہ تخت حکومت پر مشمکن ہوا۔ منصور نے ان سب سلاطین پر جزیہ قائم کیا اور تمام جلیقیہ کو اپنا محکومت کے سابہ بیں لے لیا بہ لوگ منصور کے شاہی اقتدار کو اس منصور نے ان سب سلاطین پر جزیہ قائم کیا اور تمام جلیقیہ کو اپنا منصور کے شاہی جاہ وجلال کو مانا کرتے ہیں صرف بر مند بن کو اس مل حرف بر مند بن اور کی غلیسیہ اس اثر سے محفوظ رہا کیونکہ بیدونوں خود مختاری کے ساتھ حکم رائی کر رہے تھا اس کے اردون اور مسد بن عبر شلب نے مراسم اتحاد قائم کرنے کی غرض سے اپنی بیٹی کو سے ساتھ مسد بن شلب نے مراسم اتحاد قائم کرنے کی غرض سے اپنی بیٹی کو سے سے اپنی بیٹی کو سے اپنی بیٹی کو سے اپنی بیٹی کو سے میں منصور کی خدمت میں بطور کنیز خدمت میں بطور کنیز خدمت میں بطور کنیز خدمت کرنے جیجا پس منصور نے اسے آزاد کر کے اپنے حبالہ نکاح میں واخل کر لیا۔

برمند کی سرکتنی اوراطاعت: پچھ عرصہ بعد برمند نے سرکتی کی منصور کواس کی خبرگی تو فوجیس آ راستہ کر کے چڑھائی کر دی اور کامیا بی کا جھنڈا لئے ہوئے سینٹ یا قب (سینٹ بعقوب بایا گو) تک بی گیا جہاں پر کہ ہرسال عیسا ئیوں کا جم غیر بح وزیارت کو آتا تھا۔ یہاں بعقوب حواری کی قبرتھی بیہ مقام غلیب کی انتہائی سرحد پرواقع تھا۔ عیسا ئیوں نے منصور کی آمد کی خبر پا کراس مقام کو خالی کر دیا تھا۔ منصور نے بینٹ بعقوب کو منہ دم کرا دیا اس کے دروازوں کو دارالحکومت قرطبہ اٹھالا یا اور جامع قرطبہ میں اس طریقہ کے مطابق کہ ہر حکمران بچھ نہ بچھاس کی عمارت میں اضافہ کرتا چلا آیا تھا بطورا بنی یا وگار کے لگا دیا۔ برمند بن اردون نے منصور کی ان کامیا بیوں سے متاثر ہوکر مصالحت اور شرائط سلے طے کرنے کی غرض سے اپنے بیٹے بلانہ کو معن بن عبد العزیز والی جلیقیہ کے ہمراہ بارگاہ خلافت قرطبہ کی جانب روانہ کیا۔ منصور نے اپنی فیاضی اور سرچشی سے برمند کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کیا اور اس سے مصالحت کر لی۔ بلانہ کا میا بی کے ساتھ اپنے باپ کے پاس واپس گیا۔

افونش بن برمند کی خود مختاری: اس کے بعد منصور نے عیسائی امراء میں سے ارغوم سے سرکر نے پر کمر ہمت با ندھی جواطراف جلیقیہ میں سمورہ وقشبلہ کے درمیان حکمر انی کر رہا تھا اس کا دارالحکومت سینٹ بر یہ میں تھا • ۳۸۵ ہر (۱۹۹۵) میں اسے کمال مردائلی سے فتح کر کے دائر ہ حکومت اسلامیہ میں داخل کرلیا۔ پھر برمند بن اردون با دشاہ بنواوفونش کا انتقال ہوگیا اس کا بیٹا اوفونش حکمر ان ہوا۔ اس نے خود مختاری کا اعلان کیا۔ مسد بن عبد هلب آڑے آیا اس اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لئے عبد الملک بن منصور کو حکم مقرر کیا منصور نے اصبح ابن سلمہ قاضی نصار کی کو ان دونوں کے جھڑے کا فیصلہ کرنے پر متعین فر مایا۔ اصبح نے مسد بن عبد هلب کے حق میں فیصلہ کیا اوفونش بن برمند اس زمانہ سے مسد بن عبد هلب کی گرانی میں حکمر انی کر تارہا۔ یہاں تک کہ ۱۹۳۹ھ (۲۰۰۱ء) میں اوفونش نے مکر وفریب سے مسد کو مارکر اس کی حکومت کو نیست و تا بود کر دیا اور ان لوگوں سے جو اس کی قوم کے تھے۔ مراسم شاہی کے بجالا نے کے خواستگار اسے باپ کے عہد حکومت کے امراء سے اور ان لوگوں سے جو اس کی قوم کے تھے۔ مراسم شاہی کے بجالا نے کے خواستگار اور ا

افونش اورعبدالملک مظفر کی جنگ: چنانچافونش کواس ارادے میں کامیابی ہوئی اس نے اپنی جانب سے ان لوگوں کو مامور کیا جواس کے نامند مسلوک بنی ارغومس اور بنی فرولندوغیرہ کو مامور کیا جواس کے پاس رہتے تھے اور جن پراسے اعتاد تھارفتہ رفتہ اس کے زمانہ میں ملوک بنی ارغومس اور بنی فرولندوغیرہ کا ذکر معدوم ہوگیا جن کے حالات ہم او پرتج پر کرآئے ہیں۔ ان لوگوں کی حکومتیں بنی اوفونش میں سے سانچہ بن کر ذو میر کے زمانہ حکم انی بین تھیں 'افونش نے ان سب چھوٹی حکومتوں کو ایک جاکر کے متفقہ قوت سے عبدالملک مظفر بن مصور کے مقابلہ کی تیاری کی ۔ باوشاہ بشکنش نے فوجی اور مالی پر ددی فلونیہ کے باہرایک میدان میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ سخت اور خونر یز جنگ کے بعدائ نے ان کوشکست دی اور اسلاح قلعہ کوفتح کرلیا۔

سانچہ بن غرسیہ کا قتل ان واقعات کے بعد منصور اور اس کے بیٹوں کی حکومت کا سلسلہ منقطع ہوگیا چوتھی صدی کے شروع میں ہر ہریوں کے فتنہ و فساو کی گرم بازاری ہوئی۔ سانچہ بن غرسیہ وائی البتہ کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ ہمیشہ ایک نہ ایک گروہ کو دوسر سے کے خلاف ابھار دیتا اور اس کی مدوکرتا تھا یہاں تک کہ اس کی بعض امیدیں پوری ہوگئیں اس اثناء میں بادشاہ بشکنش نے اسے مواج ہو تعتالہ اور جلیقیہ میں واقع بادشاہ بشکنش نے اسے مواج ہو تعتالہ اور جلیقیہ میں واقع سے اور جہاں پر بیراس سے بیشتر مغلوب ہو چکے تھے دبالیا۔ اونونش برابر جلیقیہ اور اس کے صوبوں پر حکم انی کرتا رہا اور اس کے فائدان میں سلسلہ حکومت قائم رہا۔ یہاں تک کہ اندلس میں طوائف البلوی کا زمانہ آگیا اور ایتونہ مؤک مغرب میں سے مرابطیوں نے ملوک القوائف اندلس پر غلبہ حاصل کر کے تمام ملک اندلس کو این کا مانہ آگیا اور عربوں کی حکومت کا مطبع بنالیا اور عربوں کی حکومت اندلس سے مقطع اور ختم ہوگئی۔

: بنی اوفو کش: نوارخ اور حالات کتونه میں لکھا ہوا ہے کہ جس بادشاہ قشتا لہنے ملوک الطّوائف اندلس پر ۴<u>۵۰ھ (</u>۱۰۵۸ء) میں خراج قائم کیا تھا وہ بطمین تھا بظاہر ہیم مفہوم ہوتا ہے کہ بیشخص سانجہ بن امرک پر جو کہ ان دنوں بنی اوفو کش کا بادشاہ تھا' قابض تھا اور بیان کی تاریخوں میں مذکور ہے اور جب بیمر گیا تو زمام حکومت اس کے بیٹوں فرولند اور غرسیہ اور رذمیر نے اپ اپنے ہاتھوں میں لے لی مگران سب کانگران اوران کے کاموں کا منتظم فرواند تھا۔ اس نے سنت ہریداورا بن اقطس کے اکثر صوبوں پر قبضہ کرلیا تھا۔ پھر بیدا ہوگئ لڑنے بھڑنے کا اکثر صوبوں پر قبضہ کرلیا تھا۔ پھر بیدا ہوگئ لڑنے بھڑنے کا متبجہ بید ہوا کہ حکومت وسلطنت پر انفنش تن تنہا قابض ہو گیا اسی کے زمانہ میں ظاہر اساعیل بن ذی النون نے محاسم جھر ۱۰۸۴ء) میں وفات پائی اورای نے ۸ے میں جو گیا اسی کے زمانہ کیا تھا۔

الفنش کی امارت ان دنوں جزائر اندلس میں اس کے قبنہ ہے اس کی بڑی عزت تھی اس کے بطارقہ اور سرداران دولت ہے برہانس ملقب برانبند ورتھااس کے معنی '' ملک الموت ' ہیں۔ اس ہے اور پوسف بن تاشقین ہے مقام زلالہ میں لم بھیڑ ہوئی اور لڑائی میں اس کوشک ہے ہوئی تھی۔ یہ واقعہ الاہم ہے (۱۰۹۸ء) کا ہے اس نے این ہود کا سرقبطہ میں محاصرہ کیا ' چونکہ اس کے پچاز او بھائی زدمیر ہے اور اس ہے ان بن تھی۔ اس نے میدان خالی دکھی کر طلیطلہ پر پڑھائی کردی اور پہنچے ہی محاصرہ ڈال دیا مگر کامیا بی نصیب نہ ہوئی۔ اس نے مانہ میں قرنے نے ملیلیہ کا غرسیہ نے مربیہ کا اور قسطون نے شاطبہ اور سرقبط کا محاصرہ کرلیا۔ اس کے بعد ۱۹۸۹ ہے (۱۹۹۵ء) میں الفش نے بلنسیہ پر قبضہ کرلیا۔ پھر مرابطون نے شاطبہ اور سرقبط کا محاصرہ کرلیا۔ اس کے بعد ۱۹۸۹ ہے (۱۹۹۵ء) میں الفش نے بلنسیہ پر قبضہ کرلیا۔ پھر مرابطون نے شاطبہ اور سرقبط کا محاصرہ کر بلنسیہ کو قیما سے کی اور زدمیر سے اپنا عقد کرلیا ' مگر کچھ دن بعد اس سے ملیم گا احتیار کر خام کو ایک قید یوں میں سے ایک قید ی کے ساتھ زن وشوئی کا تعلق پیدا کیا اس سے ایک بیٹیا پیدا ہوا جے عیسائی سلیطین کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

ابن ر فر میر اور ابن ہو وکی جنگ : ۳۰۵ سے (۱۰۱ء) میں ابن ر فر میر اور ابن ہود سے قسطہ کے باہر وہ لڑائی ہوئی جس میں ابن ہود عیسا ئیوں کے ہاتھوں شہید ہوا۔ ابن ر فر میر قسطہ کے قلعہ پراپنا قبال کا جھنڈا گاڑ دیا۔ عمادالد ولدا در اس کا بیٹا زوط کی طرف بھاگ گیا مہ توں وہیں مقیم رہا۔ یہاں تک کہ سلیطین نے بمصالحت اپنے پاس بلاکراسے قشالہ کی جانب روانہ کیا۔ اس کے بعدر فرمیر اور اہل قشالہ میں لڑائیاں ہوئیں۔ انہی لڑائیوں کے سلسلے میں بر ہانس موجھے (۱۱۱۱ء) میں مراسلے میں بر ہانس موجھے (۱۱۱۱ء) میں مراسلے میں بر ہانس موجھے وہ ہا تھوں نیست و سات ہوا گھران لوگوں کی حکومت مواحدین کے ہاتھوں نیست و نابود ہوگئی۔ زمانہ حکومت منصور لیقو ب بن امیر المومنین یوسف بن عبد المومن میں عیسائیوں کی حکومت ان کے تین با دشاہوں الفنش نیبوح اور ابن الرقد میں محدود تھی ان میں سے الفنش طاقت وقوت اور ملک و دولت کے لحاظ سے پیچھے دوسے بڑا تھا۔ یہی عیسائی لشکر اور عیسائی امراء جنگ کاراک میں جس میں منصور کوان پر فتح یا بی نصیب ہوئی تھی لاھے (۱۱۲ء) میں سر دار اور

ميدان جنگ كاسپەسالارتھا۔

بیبو ح والی کیون کی بدعهدی بیوح والی کیون وہ ہے جس نے عام العقاب میں ناصر کے ساتھ بدعهدی کی تھی اس کی تفصیل یہ ہے کہ بیوح نے خط و کتابت کر کے ناصر سے مراسم اتحاد پیدا کئے اور با ظہار دوتی ناصر کے پاس آیا۔ مشفقانہ تفصیل یہ ہے کہ بیوح نے زاد عزت افزائی بہت سامال عنایت کیا اس کے بعد بیوح نے اپنے دارالحکومت میں واپس آ کرناصر کے مراسم اتحاد کو دور سے سلام کر کے رفصت کر دیا۔ معرک آرائی کی نوبت آئی نتیجہ یہ ہواکہ جنگ عقاب میں اسے دوبارہ

سلطان لیقوب بن عبدالحق اس کے زمانہ تکومت میں سلطان بنوم بن سلطان ابن احمری امدادواعائت کے اعراس آیا تھا ان دنوں اس کا بادشاہ یعقوب بن عبدالحق تھا عیسائی فوجوں سے ایک وسیج وادی میں معرکد آرائی ہوئی عیسائی لشکر پر بی اوفونش کے فلاموں میں سے ایک سفلہ سیسالاری کر رہا تھا جوعیسائیوں کا نہایت معتند علیہ اور مایہ نازشخص تھا۔ سلطان یعقوب بن عبدالحق نے اسے شکست دی جس سے عیسائیوں کی جماعت منتشر ہوگئ گرفتنہ وقساد کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ سلطان یعقوب نے بھی اور کسی وقت بھی ایمان کو اپنا مرکز حکومت یا جائے سکونٹ نہیں بنایا۔ ہمیشہ اپنے ملک اور وارالحکومت میں بیٹے ابوا وقا فوقاً فوقاً میں ایک کے جہاداور فوج مشی سے سرکش میں بیٹے اور وارائحکومت میں بیٹے ابوا ورفق جن کے جہاداور فوج مشی سے سرکش میں بیٹے اور وارباہم مصالحت ہوگئی۔ عیسائیوں کی سرکونی میں مصروف رہا یہاں تک کرعیسائی سلاطین نے مصالحت کا بیام دیا اور باہم مصالحت ہوگئی۔

جراندہ اور سلطان یعقوب : ای زمانے میں ہراندہ بادشاہ تشالدادر اس کے بیٹے سانجہ میں باہم مخالفت پیدا ہوگئ۔
ہراندہ بطور دفد کے سلطان یعقوب کی خدمت میں اپنے بیٹے سانجہ کی زیاد تیوں کی شکایت کرنے کے لئے حاضر ہوا اور دست
بوی کے بعد امداد واعانت کی درخواست کی۔ سلطان یعقوب نے اپنی فیاضی اور دریا دلی سے اس کی درخواست کو قبولیت کا
درجہ عنایت کیا مالی اور فوجی مدددی۔ ہراندہ نے مال کے بدلے اپنے تاج کوجو کہ اس کے اسلاف کے زمانہ سے محفوظ چلا آتا
تھا بطور رہن کے بارگاہ سلطانی میں حاضر کیا تھا یہ تاج سلاطین بنی عبد الحق حکم انانِ بنی مریم نے خزانہ شاہی میں اس وقت
موجود ہے۔ اس کے بعد ہراندہ مع کے جس میں اس وقت

سانجہ بن ہراندہ کی عہدشکنی: اس کا بیٹا سانجہ متقل طور سے حکمرانی کرنے لگا۔ سلطان یعقوب کے انقال کے بعد سانجہ بھی بارگاہ سلطان یوسف بن یعقوب نے اس سانجہ بھی بارگاہ سلطان یوسف بن یعقوب نے اس سے مصالحت کر لی مگر سانجہ نے ایفائے عہدنہ کیا۔ صلح نامہ کے خلاف آتش جنگ کو مشتعل کر کے طریف کا محاصرہ کر لیا اور قابض ہوگیا۔

بطرہ بن ہراندہ: ۱۲۹۳ ہے۱۲۹۳ء میں بیمی مرگیا اس کا بیٹا ہراندہ تخت نشین ہوا اور <u>الے ہے ۱۳۱</u> میں بار حکومت سے سبکدوش ہوکر اس نے بھی ملک عدم کی راہ اختیار کی اس کا بیٹا بطرح تخت نشین ہوا یہ نوعمر چھوکرا تھا چھا اس کا گران ہوا جب

بطرہ اور قمط کی جنگ تب اس کا بیٹا بطرہ وارث تاج وتخت ہوا بطرہ اور برشلونہ قمط کی باہم چل گئی۔ بطرہ نے گئی بارتمط
پرفوج کشی کی طبیبہ کا بھی گئی مرتبہ محاصرہ کیا بالآخر ۸ کے ہے ۱۳۷۱ء میں قمط کو فتیا بی ہوئی اس نے قشالہ کے اکثر شہروں پر
قبضہ کر لیا ۔ بطرہ گھبرا کرفرانس کے اس گروہ میں جا ملا جو قشتالہ کے اس پاراندرونی حصہ میں بمانیہ اور قرطانیہ کے اطراف میں
ساحل بخرا خصر اور جزیرہ تک آباد ہتے وہاں کے بادشاہ بلنس غالس نے بطرہ کی کمک کے لئے بڑی فوج تیاری کر کے قشتالہ
پرفوج کشی کی اور قرنیترہ پر قبضہ کر کے بطرہ کے میرد کر دیا۔ واپسی سے چند دن قبل ایک دباء عظیم ان لوگوں میں پھیل گئی جس
سے ان کا ایک بڑا گروہ ہلاک ہوگیا۔

بطرہ کافٹن : بعدازیں بطرہ اوراس کے بھائی قمط میں جنگ وجدال جاری رہا' انجام کارقمط کامیاب ہوااور بطرہ ایک قلعہ میں پناہ گزیں ہوا۔ جب بطرہ کومعلوم ہوا کہ قمط عنقریب اسے گرفتار کرلے گابطرہ نے ایک بہی خواہ کے ہاں پناہ طلب کی اور قلعہ چھوڑ کروہاں پناہ گزیں ہواقمط کومعلوم ہوگیا اور اس نے اسی ہوا خواہ کے مکان پربطرہ کو ۲۸ کرھے ۱۲۸ء میں حملہ کرکے تل کرڈ الا اور بنی اوفونش کے تمام مقبوضہ شہروں پر قابض ہوگیا۔

قمط اور بلنس غالس کے مابین جھڑ پیں: بطرہ کا بیٹا اپنے باپ کے مارے جانے کے بعد اپنے وزیر کے ساتھ قرمونہ میں پناہ گزیں اور قلع تشین ہو گیا تھا۔ قمط نے حکمت عملی سے اسے قرمونہ سے نکال لیا اور اس طور سے آ ہستہ آ ہستہ قتالہ کی حکومت پر قابض ہو گیا۔ بلنس غالس با دشاہ فرانس نے اس لڑکے کے ذریعہ سے جو کہ بطرہ کی بیٹی کے بطن سے تھا قمط سے جھڑ اشروع کیا جیسا کہ نواسوں کی وراقت کے بارے میں جمیوں کی عادت ہے۔ چنا نچہ قمط اور بلنس غالس میں مرتوں لڑائی کا سلسلہ جاری رہاجس کی وجہ سے وہ لوگ مسلمانوں سے خافل ہو گئے آور ان لوگوں نے اس فراج کا دینا بند کر دیا جو عیسا ئیوں نے ان بران کی کمروری کی وجہ سے ان پر قائم کر دیا تھا اس کے بعد اور پھر 1890ء) میں قمط مرگیا اس کا بیٹا مراخ بیات کی مورد تربیدا طراف قشالہ کی جانب لوٹ آیا۔ مان پر تخت حکومت پر تھوئی میں ) مملکت قشالہ کی بھی کیفیت ہے اور اس صورت سے وہاں کی حکومت پیل رہی ہے اور اس وقت (آ ٹھوئی صدی ہجری میں) مملکت قشالہ کی بھی کیفیت ہے اور اس صورت سے وہاں کی حکومت پیل رہی ہے اور اس وقت (آ ٹھوئی صدی ہجری میں) مملکت قشالہ کی بھی کیفیت ہے اور اس صورت سے وہاں کی حکومت پیل رہی ہے اور اس وقت (آ ٹھوئی صدی ہجری میں) مملکت قشالہ کی بھی کیفیت ہے اور اس صورت سے وہاں کی حکومت پیل رہی ہے اور اس محمد ط

شاہ برنگال : بادشاہ پرتگال کارقبہ حکومت جس کی سلطنت غربی اندلس اطراف اشبونہ میں ہے بادشاہ قشالہ کی برنسبت کم ہے۔ صرف صوبہ جلیقیہ اس کے قبضہ میں ہیں اس کے باوجود اس کا بادشاہ اس وقت خود مختار ہونے کے باعث دوسروں سے متناز سمجھا جاتا ہے اورنسا ابن اوفونش کا شریک ہے میں نہیں جانتا اس کا نسب بنواوفونش سے س طرح ملتا ہے۔

شاہ برشلونہ: بادشاہ برشلونہ جس کی حکومت کا سکدشرقی اندلس میں چاتا ہے بدایک وسیع حکمت اور عظیم مملکت کا مالک ہے۔ ارغون شاطبۂ سرقسط بلنسید 'جزیرہ دانیہ میورقد اور بنورقد وغیرہ اس کے عالم حکومت کے مطیع ہوئے۔ نسبا ان کا فرانس

اہل فرانس اور قوم قوط کے ماہین کشیدگی بھراہل فرانس اور قوط قوط میں مخالفت پیدا ہوئی تھی ان لوگوں نے ان کے عہد واقر ارنا مجات کونا قابل مل تصور کر کے داخل دفتر کر دیا۔ برشلونہ مملکت فرانس کا ایک صوبہ تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس ملک کوآ فقاب اسلام کی روشن سے منور کیا اور فتو حات اسلام یہ کا سیاب تمام بلادا ندنس میں چشم وزون میں پھیل گیا تو اس عداوت کی وجہ سے فرانس نے قوظ کی اعانت و مدد نہ کی۔ مسلمانوں نے قوم قط کے سرکر نے کے بعد فرانس پر دھاوا کیا اور برشلونہ کوان کے وقت سے بڑھ کر اس سے مطے ہوئے برشلونہ کوان کے وقت سے بڑھ کر اس سے مطے ہوئے براعظم پر بھی قابض ہوگے اور اس کے دارالحکومت جزیرہ اربونہ کو بھی فرانس سے چھین لیا اس کے علاوہ اور شہروں پر بھی قابض ہوگے اور اس کے دارالحکومت جزیرہ اربونہ کو بھی فرانس سے چھین لیا اس کے علاوہ اور شہروں پر بھی قابض ہوگے اور اس کے دارالحکومت جزیرہ اربونہ کو بھی فرانس سے چھین لیا اس کے علاوہ اور شہروں پر بھی قابض ہوگے اور اس کے دارالحکومت جزیرہ اربونہ کو بھی فرانس سے چھین لیا اس کے علاوہ اور شہروں پر بھی قابض ہوگے اور اس کے دارالحکومت جزیرہ اربونہ کو بھی فرانس سے جھین لیا اس کے علاوہ اور شہروں پر بھی قابض ہوگے اور اس کے دارالحکومت جزیرہ اربونہ کو بھی فرانس سے جھین لیا اس کے علاوہ اور شہروں کیا جسل کے معلوں کے دیکھوں کے تھے۔

عیسائیوں کا برشلونہ پر قبضہ: اس کے بعد جس وقت مشرق میں دولت امویہ کا خاتمہ ہوا اور دولت عباسیہ نے عنان حکومت اپنے بینہ افتدار میں کی اس وقت اندلس میں عربوں پر بھی مصبتیں نازل ہو تیں باہم خانہ جنگیوں میں مصروف ہو گئے۔ فرانس نے موقع پا کر اپنے ان شہروں کو جن پر مسلمانوں نے بینہ کرلیا تھا۔ برشلونہ تک پھر واپس لے لیا اور تقریباً دوسری صدی میں ان پر قابض ہو گئے۔ ان لوگوں نے اس صوبہ پر اپنی طرف سے ایک عیسائی امیر کو مقرر کیا جو بادشاہ ول مو فرانس کا مطبح اور ما تحت تھا اس وقت اس کا بادشاہ قارلہ اکر تھا۔ یہ بہت بڑا جا براور سرکش تھا۔ پچھر صد بعد ان بادشاہوں کی فرانس کا مطبح اور ما تحت تھا اس وقت اس کا بادشاہ قارلہ اکر تھا۔ یہ بہت بڑا جا براور سرکش تھا۔ پچھر صد بعد ان بادشاہوں کی مندو حکومت کی وجہ سے ان میں اخترائی میں اسلامی سلاطین کے ضعف کی وہ سے ان میں خالفت اور چھوٹی جھوٹی متعدد حکومتیں قائم اور پیدا ہو گئیں تھیں۔ گورز ان صوبجات نے اپنے مقبوضہ میں ان کی کو دیا کرخو دی ارمکومت کی دولوں بن گئے۔ انہی میں سے ملوک برشلونہ سے۔ انہوں نے بھی اپنے مقبوضہ صوبہ کو اپنا ملک سمجھ کی اور دی دیں اور ملوک بن امیر ابتدا ملوک برشلونہ سے مصلحتا اور اتحاد کا برتا و اس وجہ سے دیکھتے سے کہ مباوا بادشاہ دوسے مسلمتا اور اتحاد کا برتا و اس وجہ سے دیکھتے سے کہ مباوا بادشاہ دو مدیا بادشاہ دوسے دیکھتے سے کہ مباوا بادشاہ دوسے دی بناؤ ال دی اور ملوک بن امیر ابتدا ملوک برشلونہ سے مصلحتا اور اتحاد کا برتا و اس وجہ سے دیکھتے سے کہ مباوا بادشاہ دوسے دیا دوسے دی بناؤ ال دی اور ملوک بی ان اور کو کیا کی میں وجائے۔

منصور کا برشلونہ برتسلط: پھر جب منصور بن ابی عامر کا دور حکومت آیا تواسے برشلونہ برعیسائیوں کا تسلط پسند نہ آیا۔
فوجیس تیار کیس آلات حرب سے ائبیس آراستہ کیا اور خود امیر نشکر ہوکران پر بقصد جہاد فوج کشی کردی۔ چنانچہ ملوک برشلونہ
کے بلاد کو تا خت و تاراح کرتا ہوا برشلونہ تک بینج گیا اور اسے بھی فتح کر کے اپنی فتح یا بی کا جھنڈ اگاڑ دیا۔ ان دنوں اس کا بادشاہ برویل بن طیر تھا اس کی حالت اس وقت و لیمی بی تھی جیسا کہ اور ملوک نصار کی تھی۔ برویل نے وفات کے وقت تین بیٹے چھوڑے قابہ بیمند اور اومنقو د پھر اومنقو د نے عبد الملک بن منصور سے بدعہدی کی عبد الملک نے اس پر جہاد کیا اور اس فتنہ کے شہروں میں سے کسی شہر کی سرحد میں اسے گرفار کر لیا اس کے بعد بربریوں کے فتنہ کی گرم باز اربی ہوئی اومنقو د اس فتنہ میں بربریوں کا شریک اور ان کا ہوا خواہ تھا۔
میں بربریوں کا شریک اور ان کا ہوا خواہ تھا۔

لمنتفير بن بيمند و: انبى لأائيوں ميں اومنقودنے وجم يہ ملك عدم كاسفراختياركيا۔ يمندوتنها برشلونه برحكمراني كرنے

تارخ این خدون (حصیفیم) سیسی می رمگر رملک عدم ہوااس کا بیٹا پیلتفیر تخت نشین ہوا چونکہ بیکسن تھااس کی ماں امور سیاست کی گران ہوئی۔ اس سے اور ملوک طوا نف اندلس یجی بن منذر سے لڑائی ہوئی تھی۔ یہ وہی عیسا ئیر ملکہ ہے جس سے سرحد طرطوشہ پر قبضہ کرلیا تھا سلسلہ حکومت بیمند ہی کی نسل میں قائم رہا۔ مواحدوں کے آخری دور حکومت میں اس کا بادشاہ جامعہ بن بطیرہ بن اوثو نش بن بیمند تھا۔ اس نے بلنسیہ کومسلمانوں کے قبضہ سے نکالا ہے ان دنوں ( یعنی آٹھویں صدی ہجری میں ) بن بطیرہ بن اوثو نش بن بیمند تھا۔ اس نے بلنسیہ کومسلمانوں کے قبضہ سے نکالا ہے ان دنوں ( یعنی آٹھویں صدی ہجری میں ) ان کے بادشاہ کا نام بطرہ ہے۔ جھے اس کے نسب کی کوئی ذاتی اطلاع نہیں ہوئی کہ سرطرح پر اس کا نسب اس کی قوم سے ماتا ہے۔ اس صدی ( آٹھویں ) کے نیسویں سال میں اس نے تخت حکومت پر قدم رکھا تھا اور اس وقت تک بیز ندہ ہے۔ اس کا بیٹا اس کے ضعیف و معمرہ ہونے کی وجہ سے اس پر غالب ہے۔

والله وارث الارض ومن عليها وهوا خيرالوارثين

<mark>and tarta para da la calada de la caracidad</mark> de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad de la caracidad

## 

为对,整个设备机器的发展。这个位为对于1000年,1000年的1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,

## امارت إفريقه

ا فریقیہ میں اسلامی فتوحات کی ابتداء ان حکمرانان عرب میں سے جنہوں نے علم خلافت عبّاسیہ کے زیراثر بلاد اسلامیہ پر حکمرانی کی پہلے ہم بن واغلب والیان افریقہ کے حالات تحریر کرتے ہیں اوران کی ابتدائے حکومت اور تمام احوال لکھناچاہتے ہیں۔

عبد الله بن الى سرح عبد عثان رضى الله عنه بن عفان كے تذكرہ ميں عبدالله بن افي سرح كے ہاتھوں افريقه كى فتح كى كيفيت به تم تحرير كرآئے بيں كہ يہ بيس بزار صحابہ اور سر داران عرب كى جمعیت سے افریقه پر جمله آور ہوئے تھے۔ عیسائیوں كے اس گروہ كو جو وہاں پر فرانس روم اور بر بركا موجود تھا۔ منتشر اور پر اگندہ كيا تھا۔ ان كے دارالسلطنت سيطله كومنهدم ومساركر كيان كے مال واسباب چين لئے تھے ان كی عوتيں اور لڑكياں لونڈياں بنالي تھيں 'ان كى حكومت كے شيرازہ كو در بهم و بر بهم كر ديا تھا۔ سوارانِ عرب نے افريقه كے ميدانوں كو اپنی جولانگاہ بناليا اور ابل كفر كو اس تحق سے قبل وقيد كر ما شروع كيا كہ اہل افريقه نے عبدالله بن الى سرح فاتح افريقه كى خدمت ميں بيدرخواست كى كہ تين سوقتطار سونا آپ ہم سے لے كر عرب كے ساتھ اپنے ملك كو واپس جائيں۔ چنانچ عبدالله بن الى سرح نے اس درخواست كو قبوليت كا درجہ عنايت كيا اور كا ھيں مصركی ساتھ اپنے ملك كو واپس جائيں۔ چنانچ عبدالله بن الى سرح نے اس درخواست كو قبوليت كا درجہ عنايت كيا اور كا ھيں مصركی دانہ واپنی ہو كہ ہو

معاویہ بن خدت جسم میں امیر معاویہ بن سفیان نے معاویہ بن خدج کونی گورزم مرکوافریقہ پر جہاد کرنے کی ہدایت کی معاویہ بن خدج نے نوج بین خدج کے بہا کہ کا روایہ کی معاویہ بن خدج نے فوجیں آراستہ کر کے افریقہ کی طرف قدم بڑھایا ۔ جلولہ پر پہنچ کر ہنگا مہ کارزار گرم کردیا ۔ رومیوں کے اس لشکر سے مقابلہ ہوا ۔ نہایت سخت اور خونریز لڑائی کے بعد مسلمانوں نے عیسائیوں کو شکست دی اور انتہائی ابتری کے ساتھ انہیں ان کے ملک کی جانب لوٹا دیا ۔ جلولاء پر اسلامی جونڈ انصب کر دیا گیا بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اطراف و جوانب کو جی کھول کرتا خت و تاراج کیا اور واپس آئے۔

عقبہ بن نافع : ۴ میں معاویہ بن ابی سفیان نے عقبہ بن نافع بن عبداللہ بن قیس فہری کو افریقہ کے سرکرنے پر مامور کیا اور معاویہ بن خدت کے قبضہ سے اس کی عنان حکومت نکال لی۔ پس عقبہ ابن نافع نے قیروان کوآباد کیا۔ بربریوں سے معرکہ آرا ہوئے اوران کے ملک کومعقول طور سے یا مال کیا۔

معر کے تہووا چونکہ کسیلہ باد شاہ اروبیہ اور برانس بربری کو کا صرہ اور جنگ کی وجہ سے عقبہ بن نافع کی جانب سے دلی کینہ پیدا ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے واپسی کے وقت موقع پا کرمقام تہودا ہیں عسا کر اسلامیہ سے چھیڑے چھاڑی کی۔ عقبہ تین سو کبار صحابہ اور تابعین کے ساتھ شہید ہوئے اس لا ائی میں محر بن اوس انصاری چندمسلمانوں کے ساتھ قید کر لیا گیا تھا'جس کو والی قصصہ نے رہا کر کے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ہمراہ تھے قیروان جھیج ویا۔ اس اثناء میں زہیر بن قیس بھی قیروان واپس آیاان واقعات کوئن کر آگ گ بگولا ہو گیا اور بر انس کی ہمراہ تھے قیروان جھیج ویا۔ اس اثناء میں زہیر بن قیس بھی قیروان واپس اس لا ائی سے خالفت کی اور اس کے لئی اور بر انس کی ہمراہ تھا ہے۔ چندلوگوں نے اس کی متابعت کی مجبوراً زہیر کو بھی ان لوگوں کے ساتھ تکانا پڑا' برقہ میں بہنچ کر برا تظام المداد قیام پڑیر ہوا۔ زہیر کے چلے آنے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس وقت فیروان کیا اور بیوگاں سے ساتھ تھا ہے اس کی درخواست کی کسیلہ ان لوگوں کو امان دی فیروان آیا اور بیوگاں سے کا لیے تاب تھا ہے تاب کے ساتھ تھا ہے تاب کی درخواست کی کسیلہ ان لوگوں کو امان دی فیروان آیا اور بیوگاں سے ساتھ تھا ہے تاب تھا ہے تاب کو سے تاب ہو تاب تھا ہے تاب کو کہ کہ سیا تھا تھا ہے تاب کی کو می نے تاب کی درخواست کی کسیلہ ان لوگوں کو امان دی فیروان آیا اور بیوگاں اس کے ساتھ تھا ہے تاب تھا ہو کہ میں کو تھروان آیا اور بیوگاں اس کی سیاسے تھا ہو تاب تھا ہو کہ سیاسے تھا ہو تھا ہو کر کو اس کی کو میں کو کا کھا ہو تھا ہو کہ کو تو تاب کی درخواست کی کسیلہ ان لوگوں کو امان دی فیروان آیا اور بیوگاں اس کی میں کھی کے دور کو اس کی کو تھا ہو تاب کر کے بولا کو کیا گور کو اس کی کی درخواست کی کسیلہ ان لوگوں کو امان دی فیروان آیا اور بیوگاں اس کی سیاس کی کی درخواست کی کسیلہ ان لوگوں کو امان دی فیروان آیا اور بیوگاں کی سیاس کی کی درخواست کی کسیلہ ان لوگوں کو ان کی درخواست کی کسیاسے کو کی دو تاب کی درخواست کی کی درخواست کی کسیاسے کو تاب کی درخواست کی کی دو تاب کی دو تاب کی دو تاب کی درخواست کی کسیاسے کی درخواست کی کسیاسے کو تاب کی درخواست کی کسیاسے کو تاب کی درخواست کی کسیاسے کی کسیاسے کی کر بران کو تاب کی کر بران کو تاب کی درخواست کی کسیاسے کی کر بران کو تاب کی کر بران کو تاب کی کر کر کر بران کی کر بران کو تاب کی کر بران ک

ز ہمیر بن قبیس بلوی کی جس وقت عبد الملک بن مروان نے عنان خلافت اپنے قبضہ اقتد اریس لی۔ اس وقت اس نے برقد میں زہیر بن قبیس بلوی کی کمک پرفوجیس روانہ کیں اور بر بریوں کے میدان جنگ کا نہیر کوافسر اعلی مقر رکیا۔ زہیر کلاچین افریقہ پر حملہ آور ہوا مقام میس اطراف قیروان میں کسیلہ سے مڈبھیڑ ہوئی نہایت بخت اور خونر پر لڑا ئیوں کے بعد زہیر نے کسیلہ کو شکست دی اور دوران جنگ میں اُسے قبل کر ڈالا اس کے علاوہ اور بہت سے سرداران بر براوران کے نامی نامی جنگ حسان بن نعمانی غسانی عبدالملک بن مروان نے عبدالله بن زبیری شہادت اور مستقل حکومت حاصل کرنے کے بعد حسان بن نعمانی و خیرالملک بن مروان نے عبدالله بن کو حسان بن نعمان قیروان میں داخل میں اخل میں بنائی کو افر رہتے تھے اور بندور نے تا تھے میں ہے صقلیہ اور اندلس کی جانب ہوا اور بندور نے قرطاجنہ میں تھے صقلیہ اور اندلس کی جانب ہوا کہ گئے اس کے بعد پھرعیسائیوں نے صطفور اور تیزوت میں شفق ہوکر عساکر اسلامیہ کا مقابلہ کیا حسان نے اس معرکہ میں بھی ان لوگوں کو فکست دی عیسائیوں نے باجد اور بونہ میں جاکر پناہ لی اس کے بعد حسان نے کا ہند ملک جرارہ کے اراد سے کو ہ اور اس کی طرف قدم بنو حالیا ان دنوں ملوک بربر میں سے اس کی قوت و شوکت بہت بنو ہی تھی۔ اس سے اور عساکر اسلامیہ سے لا آئی ہوئیں ۔ میدان بربر یوں کے ہاتھ رہا۔ متعلمانوں کو فکست ہوئی ایک گروہ گرفتار کرلیا گیا خاتمہ جنگ کے بعد کا ہمنہ نے خالد بن بیزید قیسی کے علاوہ سب کو رہا کر دیا۔ انہیں اپنے دونوں لڑکوں کے ساتھ دود ھیلایا اور انہیں ان کا بعد کا ہمنہ نے نالہ بن یو بی کو افر اور انہیں ان کا بعد کا ہمنہ نے نالہ بنایا اور عرب کو افر یقہ سے نکال دیا۔

کا ہندگافتل حمان نے شکست کھا کر ہرقہ پنج کردم لیا۔ خلیفہ عبدالملک کا فرمان پہنچا کھا تھا کہ جب تک دارالخلافت س امدادی فو جیں نہ پہنچیں تم ہرقہ میں قیام پزیر ہو چنا نچ ہ کے چے میں دارالخلافت دمش سے امدادی فو جیں وارد ہرقہ ہوئیں۔ حمان نے سامانِ جنگ درست کر کے افریقہ کی جانب کوج کیا اور خالد بن بزید سے در پردہ خط و کتابت کر کے اسے طالیا اور اسے کا ہند کے خلاف ابھار دیا۔ ایک روز بحالت بخفلت خالد نے کا ہند کا کام تمام کر دیا حمان نے کوہ اور اس پار ہوکر قبضہ کر لیا اور اس کے گردونواح کوتا خت و تاراح کر کے قیروان کی جانب واپس ہوا۔ اس واقعہ کے بعد سے ہر ہر یوں کو جان و مال کی امان دی گئے۔ ان پر اور رومیوں اور فرانسیسیوں پر جوان کے ساتھ سے فراح مقرر کیا گیا اور بیشر طاکھائی گئی کہ بارہ ہزار ہر ہر جوان ہمیشہ ہر جہاد میں عساکر اسلامیہ کے ہمر کا بر ہاکریں۔ خلیفہ عبدالملک نے حسان کی واپسی کے بعد عساکر اسلامیہ میں سے صالح نا می ایک شخص کو حسان کی جگد افریقتہ ہر مامور و متعین کیا۔

موسیٰ بن نصیر ولید بن عبدالملک نے تخت خلافت پر شمکن ہوکرا ہے بچا عبداللہ کو جوکہ مصرکا گورز تھا (بعضے کہتے ہیں کہ عبدالله ریزکو) ککھ بھیجا کہ مولیٰ بن نصیر کو جہاد کی غرض سے افریقہ کی جانب روانہ کرو۔ مولیٰ کاباپ نصیر معاویہ کا محافظ (باڈی گارڈ) تھا۔ چنا نچ عبداللہ نے مولیٰ بن نصیر کو افریقہ کی جانب کوچ کرنے کا تھم دیا۔ یہ کوچ وقیام کرتا ہوا قیروان پہنچا۔ قیروان میں صالح گورزی کر رہا تھا جے حسان کے بعد خلیفہ عبدالملک نے مامور کیا تھا۔ مولیٰ نے اسے بھی فوج کے ایک حصہ کا سردار مقرر کیا۔ بربریوں کی اس وقت یہ کیفیت تھی کہ ان لوگوں نے عبد واقر اربھلا کر بلا واسلامیہ پر حملے شروع کردیئے تھے۔ موسیٰ بن نصیر کی فتو حات : مولیٰ نے ملک افریقہ میں اپنی فوج کو پھیلا دیا۔ جزیرہ میورقہ کی جانب آ ہے بیٹے عبداللہ کو

ان لوگوں کو طبحہ میں تھہرایا بیروا قعہ ۸۸ھے کا ہے۔

فقح اندلس نے بعد موسی نے طبی گورنری پر طارق بن زیادلیتی کو مامور کیا۔ طارق نے طبیحہ اندلس کی طرف قدم بردھایا۔اندلس کے فتح کی بلیاں (جولین (بادشاہ غمارہ (والی قلعہ سیوٹا) نے طارق کو ترغیب دی تھی چنا نچر ہے میں اندلس فتح ہوااس کے بعد ہی موسی بن نصیر بھی اندلس جا بہنچا اور اس کی فتح کی تحمیل کی جسیا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں فتح اندلس کے بعد موسی بن نصیر افریقہ پر اپنے میجوبراللہ کو اور اندلس پر اپنے دوسر سے بیٹے عبدالعزیز کو مامور کر کے مشرق کی جانب واپس ہوا اسے میں ولید نے وفات پائی اور سلیمان نے تخت خلافت بر ۴ ہے میں قدم رکھا۔ اس نے موسی سے ناراض ہو کر اسے قید کر دیا۔ محمد بین برزید اور اس کے جیم عبداللہ کو حکومت افریقہ کی موسی کے بعد موسی کو قید کر دیا اور اس کے بیٹے عبداللہ کو حکومت افریقہ کی گورنری پر مامور رہا۔

افریقہ کی گورنری پر مامور رہا۔

اسماعیل بن مہاجر سلیمان کی وفات کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے عبائے خلافت زیب تن کیا۔ انہوں نے افریقہ کی گورنزی پراساعیل بن عبداللہ بن ابی مہاجری کو تعین کیا شخص نہایت نیک دل ظیق اور عاوات هنه کامخرن تفاس کے ڈمانہ گورنزی میں تمام بربری مشرف بداسلام ہوئے۔ گورنزی میں تمام بربری مشرف بداسلام ہوئے۔

یز بدین افی مسلم: یزید بن عبد الملک نے تخت خلافت پر متمکن ہوکر افریقہ کی سند حکومت یزید بن مسلم (بیجاج کا غلام اور سیکرٹری تھا) کوعظا کی ۔ اواج میں یزید بن ابی مسلم وارد افریقہ ہوا اس نے بر بر یوں کے ساتھ بڑی بدخلق کی کج ادائی سے پیش آیا۔ ان لوگوں پر دائر ہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد باوجود جڑیہ مقرر کیا جینا کہ تجاج نے عراق میں کیا تھا۔ بر بر یوں نے اسے اس کی حکومت کے ایک مہین بعد قبل کر ڈاللا اور محمد بن یزید بور کے اساعیل کے پہلے گور تھا اپنا امر حکر ان بنایا اور محمد بن میں عبد بن ابی مسلم کے قبل کر ڈالنے کی معذت کھی۔ یزید بن عبد الملک نے ان کی معذرت کو تو ل فرا ایا اور محمد بن یزید بن افی مسلم کے قبل کر ڈالنے کی معذرت کو تو ل فرا ایا اور محمد بن یزید بن عبد الملک نے ان کی معذرت کو تول فر ما یا اور محمد بن یزید بوگ گورنری افریقہ پر بحال وقائم رکھا۔

بشیر بن صفوان کلبی اس کے بعدیز بدین عبدالملک نے افریقہ کی گورزی پربشیر بن صفوان کلبی کو تعین کیا۔ چنانچہ اسلام میں بشیر بن صفوان افریقہ وار دہوا۔ نظام حکومت کو درست کر کے بغاوتوں اور خودسر یوں کورفع دفع کیا اور بنفسہ ق<sup>ی</sup> اچیش صقلیہ پر جہاد کی غرض سے حملہ آور ہوا۔ عبیدہ بن عبد الرحمٰن: پھر ہشام بن عبد الملک نے بشیر بن صفوان کو حکومتِ افریقہ سے معزول کر کے اس کی جگہ عبیدہ بن عبد الرحمٰن سلمی برا درزادہ الوالاعور کوسند حکومت عطاکی بیزارہ میں عبیدہ وار دہ افریقہ ہوا۔

عبدالله بن حجاب : بچھ دن بعد عبیدہ بن عبدالرحل نہ کورکو ہشام بن ملک تا جدار خلافت امویہ نے معزول کر کے عبیدالله بن حجاب ( بنوسلون کے غلام ) کو گورنری افریقہ پر مامور کیا۔ عبیدالله بن حجاب مصر کا والی تھا۔ ہشام نے اسے افریقہ کی گورنری پر جانے کا حکم دیا۔ عبیدالله نے مصر پر اپنے بیٹے ابوالقاسم کو اپنا قائم مقام بنا کر افریقہ کی جانب کوج کیا۔ سمال ہو افریقہ پہنچا۔ افریقہ پہنچا۔ جامع تونس تعمیر کرائی۔ جنگی و بحری کشتیوں کے بنانے کے لئے ایک کارخانہ بنایا۔ طبحہ کی حکومت پر اپنے بیٹے اساعیل کو مامور کیا اور عمر بن عبیدالله مرادی کو اس کے ہمراہ بھیجا۔ اندلس کی امارت عقبہ بن حجابہ قیسی کو دی اور حبیب بن عبیدی بن عقبہ بن نافع کو ملک مغرب پر جہاد کرنے کا حکم دیا چنا خچہ حبیب بن عبیدہ جہاد کرتا ہوا افسائے سوس اور سرزیان سوڈ ان تک بی ہوا۔ تمام بلا ومغرب اور قبائل پر برکوز پر وز پر کر سوڈ ان تک بی بہت سامال غیمت از جنس سے وزر لونڈی غلام لئے کروا پس ہوا۔ تمام بلا ومغرب اور قبائل پر برکوز پر وز پر اگر دیا جو کہ صفلہ گا بہت بڑ اشر تھا۔ نہایت کی سے تمام جزیرہ پر تا خت و تا رائ کر کہا تھ بڑھایا آخر الامر اہل صفلیہ نے جو یہ دیا تھور کیا۔ سام کیا۔

محکہ بن عبداللہ والی طبحہ کافتل چونکہ محر بن عبداللہ والی طبحہ نے بربریوں کے ساتھ بدسلو کی شروع کر دی تھی اوران میں سے جولوگ مشرف بداسلام ہو گئے تھے ان پر بھی جزیہ قائم کرنے کا بایں گمان فاسدارا وہ کیا تھا کہ یہ مالی فلیمت ہے اس وجہ سے بربریوں کا اشتعال پیدا ہوا اور سب کے سب متفق ہو کر بغاوت کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے اس اثناء میں پی خبرگلی کہ لشکر اسلام حبیب بن عبیدہ کی سرکر دگی میں صقلیہ پر جہاد کرنے کو گیا ہوا ہے ۔ میسرہ مظفری بن صفریہ خوارج کے علم حکومت کا مطبع ہو کر طبحہ پر چڑھ آیا اور محمد بن عبداللہ کو قبل کر کے طبحہ پر قابض ہوگیا۔ بربریوں نے بھی اس کی اطاعت قبول کر لی اوراس کی عکومت و خلافت کی بیعت کر کے '' امیر المؤمنین'' کے لقب سے مخاطب کرنے گئے۔ رفتہ رفتہ بیہ با تیں تمام قبائل افریقتہ میں تھیل گئیں۔

غزوة الانشراف عبیداللہ بن جاب نے ان واقعات سے مطلع ہو کر خالد بن حبیب نہری کو باتی ما نہ و لیکراسلام کی افسری کے ساتھ جواس وقت اس کے ساتھ جواس وقت اس کے ساتھ جواس کے ساتھ جواس کے دکاپ میں تھا طلب کر کے خالد کی روائی کے بعد بی بطور کمک افریقہ کی جائب بوصفے کا عکم ویا۔
اسلام کے ساتھ جواس کے رکاپ میں تھا طلب کر کے خالد کی روائی کے بعد بی بطور کمک افریقہ کی جائب بوصفے کا عکم ویا۔
اطراف طنج میں میسرہ اور بربر یون کے عسا کر ابہلا میہ کا مقابلہ ہواسخت اور خوز پر الزائی ہوئی پھر آپ بی آپ فریقین جنگ سے ہاتھ تھنے کو کیلئے دو میں موابر برنے میسرہ کی بچا دوائی کی وجہ سے میسرہ پر بلیث کر حملہ کر دیا اور اسے آل کر کے اس کی جگہ خالد بن حبیب زناتی کو اپنا امیر بنایا۔ تمام بربر نے اس کی امارت کو تسلیم کیا۔ اسے میں خالد بن حبیب اشکر عرب اور فوج ہشام لئے ہوئے بہتے گیا ایک دوسرے سے گھ گئے اس معرکہ میں ان لوگوں کو شکست ہوئی۔ خالد بن حبیب اور عرب کا ایک گروہ کھیت رہا۔ اس مناسبت سے اس لڑائی کا نام غزوۃ الانٹراف رکھا گیا۔

ان واقعات ہے عبیداللہ بن حجاب ہے افریقہ باغی ہو گیااس کی خبراندلس پینی تو اہل اندلس نے اپنے گورنرعقبہ بن حجاج کومعزول کر کے عبدالملک بن قطن کواپناامیر بنالیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیاہے۔

کلتوم بن عیاض جس وقت ہشام بن عبدالملک کے دربار خلافت میں مغرب میں عسا کر اسلامیہ کی شکست اور عبیداللہ بن جاب سے افریقہ کی بغاوت کی خبر موصول ہوئی۔ تا جدار خلافت اموی نے عبیداللہ بن جاب کو واپس آنے کے لئے لکھا اور افریقہ کی حکومت پر ساما ہے میں کلثوم بن عیاض کو متعین فر مایا۔ اس کے مقدمۃ انجیش (ہراول) پر یشر قشیری تھا۔ کلثوم نے قیروان پہنچ کر اہل قیروان نے حبیب ابن عبیدہ سے شکایت کی حبیب اس وقت تلمسان میں مقیم تھا اور بربریوں کا موافق اور ہوا خواہ تھا۔ چنانچ حبیب نے کلثوم ابن عیاض کو یہ واقعات لکھ بھیجا ورآئندہ الیے افعال کے ارتکاب سے منع کیا اور کسی قدر دھمکی بھی دی۔

کلیوم بن عیاض نے معذرت کی اور قیروان پرعبدالرحلٰ بن عقبہ کو اپنا نائب مقرر کر براہ سبتہ کوچ کیا۔ رفتہ رفتہ تلمسان پہنچا۔ حبیب بن عبیدہ سے پڑ بھیڑ ہوئی۔ دودو ہاتھ دونو ل لڑ گئے۔ پھر شفق ہو کر دونوں خود کر دہ پریشمان ہو کر اسلام کی طرف لوٹے۔

بر بر بوں کا طنجہ بر حملہ: بر بر بوں نے ان لوگوں پر وادی طنجہ یعنی وادی سیوا پر حملہ کیا گئے کو جو کہ براول کا افر تھا شکت ہوئی 'بھاگ کرکلاؤم کے پاس بہنچا۔ بر بری بھی تعاقب کرتے ہوئے بہنچ گئے۔ نہایت خی سے لڑائی ہونے گئی کلاؤم اور حبیب بن عبیدہ کام آئے۔ لشکر اسلام کا اکثر حصہ کھیت رہا۔ اہل شام نے بلخ ابن بشیر کے ساتھ سیتہ بیں جا کر بناہ کی اور بر بر یوں نے بہنچ کر محاصرہ ڈال دیا۔ محصورین نے عبد الملک بن قطن امیر اندلس سے اندلس میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ عبد الملک نے ان لوگوں کو صرف ایک برس قیام کی اجازت دی اور اس امر پر ان سے ضانت لے لی۔ انقضائے مدت کے بعد عبد الملک نے ان لوگوں سے ایفائے عہد کا مطالبہ کیا۔ ان لوگوں نے پہلے بچھ حیلہ وحوالہ کیا جب اس سے کام نہ چلا تو ایک روز ان لوگوں نے اسے کام نہ چلا تو ایک

بلخ بن بشر عبدالرحل بن حبیب بن عقبہ بن نافع بھی جس وقت کہ اس کا باپ حبیب کاثوم کے ساتھ مارا گیا تھا بھے نے اندلس بھنے کر قبضہ کرلیا اس امید موہوم پر کہ بھی نہ بھی علی معلی عومت اندلس پر قابض ہوجاؤں گا ندلس چلا گیا اورائ فکر میں ڈوبار ہا جب ابوالحظار حظلہ کی جانب سے امیراندلس ہوکر وارداندلس ہوا تو عبدالرحمٰن حکومت اندلس سے ناامید ہوکر آباھ میں تونس کی جانب والیس آیا۔ بیدوہ زمانہ تھا کہ ہشام نے وفات پائی تھی اور ولید بن پزیرخت خلافت پر ہشمکن ہو چکا تھا۔ عبدالرحمٰن حکومت وسلطنت کا دیوبیدار ہوگیا اور قیروان کی طرف کوچ کر دیا۔ حظلہ نے بین کرعبدالرحمٰن کی روک تھام کے لئے اپنے نظر کے چندسر داروں کوعبدالرحمٰن کے پاس بھیجا۔ عبدالرحمٰن نے بطا گف الحیل ان لوگوں سے ملا قات تک نہ کی اور نہایت تیزی سے قیروان کی جانب سفر کرنے لگا۔ حظلہ اس امر کا احساس کر کے کہ عفریب مسلمانوں میں باہم خوزیزی کا افریقہ کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں افریقہ سے مغرب کی جانب سے افریقہ کی گورزی پر مامور کیا۔ افریقہ کی گورزی پر مامور کیا۔ افریقہ کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے کی اورم دوان بن جھرکوا پی جانب سے افریقہ کی گورزی پر مامور کیا۔

عبدالرحمان اور فرانسیسیوں کے مابین جھڑ پیں بھر ۱۲۵ھ میں عبدالرحمان نے بربر سے جنگ کرنے کے لئے اطراف تلمسان پر چڑھائی کی۔ بربر کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی عبدالرحمان کا میا بی کے ساتھ واپس ہوا۔ اس کے بعدا کیٹ فوج کو براہ دریاصقلیہ کی طرف روانہ کیا اور دوسری طرف فوج کو ہر دانیہ کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔ فرانس سیوں سے بہت تحت لڑائی ہوئی خوب انہیں نیچا دکھایا۔ یہاں تک کہ عیسا ٹیوں نے فرانس کو جڑ بید ینا قبول کیا۔ ان واقعات کے بعد بنوعباس کی حکومت کا دور آ گیا۔ عبدالرحمٰن نے اظہار اطاعت وفر مانبر داری کی عرض جھجی۔ اس کے بعد ابوجعفر منصور کے دربار میں بھی اطاعت وفر مانبر داری کی عرض جھجی۔

خلیفہ منصورا ورعبدالرحلٰ کے ما بین کشیدگی: جوامید کی ایک بڑی جاعت افریقہ چلی آئی۔ ان لوگوں میں ہے جو کہ افریقہ بین اس کے پاس چلے آئے تھے قاضی وعبدالمؤمن پر ان ولید بن بزید تھے ان کے ہمراہ ان کی بچا و ادبی ہی چلی آئی تھی عبدالرحمٰن نے اپنے بھائی الیاس کا عقد اس ہے کر دیا پچھ عرصہ بعد عبدالرحمٰن تک بیغر بہنچائی گئی کہ قاضی و عبدالمؤمن حکومت وسلطنت کے دعویدار جین عبدالرحمٰن نے بیسنتے ہی ان وونوں بھائیوں کوئی کرا دیا عبدالرحمٰن کے اس فعل سے مقتولوں کے بچا زاد بہن کو بے حد ماراضی بیدا موری اپنے شوہرالیاس کواس کے بھائی عبدالرحمٰن کے جانب سے کینہ وعداوت کا بی بودیا۔ اتفاق سے انہیں دنوں عبدالرحمٰن کی جانب سے کینہ وعداوت کا بی بودیا۔ اتفاق سے انہیں دنوں عبدالرحمٰن کی جانب سے کینہ وعداوت کا بی بودیا۔ اتفاق سے انہیں دنوں عبدالرحمٰن کی جانب سے کینہ وعداوت کا بی بودیا۔ اتفاق سے انہیں دنوں عبدالرحمٰن کی جانب سے کینہ وعداوت کا بی بودیا۔ اتفاق سے انہیں دنوں عبدالرحمٰن کی جانب سے کینہ وعداوت کا بی بودیا۔ اتفاق سے انہیں دنوں عبدالرحمٰن کی جانب سے کینہ وعداوت کا بی بودیا۔ اتفاق سے انہیں دنوں عبدالرحمٰن کی جانب سے کینہ وعداوت کی خوالے کہ محتور کے موقع کا متلاقی تھا موقع لی کیا۔ مرداران کھرکو کھا طبا کرعبدالرحمٰن کی خالفت اور خلیفہ مصور کی دوبار ہوگومت و خلافت تسلیم کرنے کی ایاں کو بولیا مقصد حاصل خلافت تسلیم کرنے کے ایمان کی ایاں کوٹون کی خوالے میں عبدالوارث کوشر کے اور از دار بنالیا عبدالرحمٰن کوان دونوں کے کا بھائی عبدالوارث ہوں کا بھائی عبدالوارث کی غرض سے آئا تھا ای کوٹون کے کا بھائی عبدالوارث کی عبدالوارث کی عرض سے آئا تھا تھا کہ کوٹون کے کا بھائی عبدالوارث کی عرض سے آئا تھا تھا کہ کوٹون کے کا بھائی عبدالوارث کی عرض سے آئا تھی مور کیا ہوں کوٹون کے کوٹون کی کوٹون کے کا بھائی عبدالوارث کے عبدالوارث کے عبدالوارث کی خوالے میں عبدالوطن کی عرض سے آئا تھا تھا کہ کوٹون کے کا بھائی عبدالوارث کی عرض سے آئا تھا تھا کہ کوئوں کے دوئوں کے کا بھائی عبدالوارث کی عرض ہوا کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کوئوں کے دوئوں کوئوں کے دوئوں کو

الیاس بن حبیب کا خاتمہ جس وقت دونوں چا بھیجا یک دوسرے کے مقابلہ پرآئے۔ حبیب نے اپنے بچاالیاں کو جنگ کی غرض سے لاکارا۔ چنانچہ دونوں شمشیر بکف میدان میں آ گئے حبیب نے نہایت تیزی سے اپنے بچا کا کام تمام کر دیا اور مظفر ومنصور قیروان میں داخل ہوکر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ آخر ۱۳۸ ھے کا ہے' اس کا دوسرا بچاعبدالوارث ہر ہرکے قبائل سے قبیلہ در بجومہ میں جاکر بناہ گزیں ہوا۔

عاصم بن تمیل اس قبیله کا سرداران دنوں عاصم بن تمیل نامی ایک شخص تھا۔ اسے نجوم میں مہارت حاصل تھی۔ اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ عبدالوارث کواس نے امان دی تھی۔ حبیب نے پیخبر پاکران لوگوں پر چڑھائی کی ان لوگوں نے حبیب کو قابس کی جانب شکست دی۔ ان سے ان لوگوں کی حکومت مستقل اور مشخکم ہوگئی۔ قیروان کے عربوں نے عاصم بن تمیل کو قیروان پر حکومت سکیم اور اس کی حمایت کرنا ہوگ ۔ عاصم نے اس شرط کومظور نہ کیا۔ فوجیں آراستہ کر کے قیروان پر چڑھ آیا عربوں کواس معرکہ میں شکست ہوئی کمال ابتری سے بسپا ہوئے۔ عاصم نے مسجدوں کو ویران ومسار کردیا اور ان کی تو بین کی۔

حبیب بن عبد الرحمٰن کافتل: اس کے بعد حبیب بن عبد الرحمٰن کے ادادے سے قابس کی طرف بڑھا دونوں حریفوں میں لڑائی ہوئی میدان عاصم کے ہاتھ رہا۔ حبیب شکست کھا کرکوہ اوراس چلا گیا اہل کوہ نے اسے اپنے یہاں پناہ دی۔ اشخ میں عاصم آپنچا دونوں میں لڑائی ہوئی 'میدان اہل جبل اوراس کے ہاتھ ایک گروہ اس کے ہمراہیوں کا ہارا گیا۔ اس کے بعد میں عبد الملک نامی ایک شخص حبیب بن عبد الرحمٰن کوفل کر کے حکومت وریجومہ اور قروان پر قابض ہو گیا۔ الیاس کی حکومت افریقہ برڈیڑھ سال رہی اور حبیب کی امارت تین سال۔

عبد الملك بن الى الجعد وريحوى عبد الملك بن ابى الجعد حبيب بن عبد الرحن ولل كرك قبائل وريحومه من قيروان كي طرف

چلا گیا اور پہنچتے ہی قیروان پرقابض ہوگیا اور ور یحومہ نے تمام افریقہ پرقابض ہوکراہل قیروان کے ساتھ زیادتیاں کیس تھیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ان لوگوں نے آفت مجائی۔اہل قیروان بخوف جان ادھرادھر بھاگنے گئے بی خبرتمام ملکوں میں پھیل گئے۔عبدالاعلیٰ بن سمج مغافری اباضی نے اطراف طرابلس میں اس کی مخالفت کاعلم بلند کیا اور ہڑھ کر طرابلس پر قبضہ کرلیا۔

عبدالاعلى مغافرى جس وفت عبدالاعلى نے شہرطرابلس میں اپنی حکومت وریاست کا جھنڈا گاڑا۔ عبدالملک نے اسامیے میں عبدالاعلی مغافری جس وفت عبدالاعلی ہے سے مقابلہ کیا اور میں عبدالاعلی نے عبدالملک کی فوجوں سے مقابلہ کیا اور انہیں شکست دور دجاعت کو قیروان میں بھی پناہ نہ کمی تو انہیں شکست دور دجاعت کو قیروان میں بھی پناہ نہ کمی تو ابوالحظاب عبدالاعلی نے قیروان پر قابض ہوکرابل وریحومہ کو نکال باہر کیا اور عبدالرحمٰن بن رستم کو اپنانا ئب مقرر کر کے طرابلس کی جانب اس کشکر سے کرنے کی جانب اس کشکر سے کرنے کو کی تا ہوکہ ابوجعفر مضور کی طرف سے آرہا تھا۔

محمد بین اضعی ثراعی : جب که افریقه میں فتہ و فساد کی جس قدر گرم بازاری ہوسکتی تھی ہوئی اور قبائل وریحومہ نے قیروان پر قبضہ حاصل کرلیا آس وقت نشکر افریقہ سے چندلوگ بطور وفد در بار خلافت عباسیہ میں حاضر ہوئے اور خلیفہ ابوجھ قرمصور سے وریحومہ کی ان زیاد تیوں اور ظلم کی شکایت کی جوان پر ہور ہے تھے اور امداد واعانت کی در خواست کی ۔ خلیفہ تصور نے محمد وافریقہ کی حکومت پر محمد بن اضعت خزا تی کو مامور کر کے اوّل افریقہ کی داوری کی ہوایت فرمائی محمد بن اضعت در بار خلافت سے رخصت ہو کر وارد ہوا اور ابوالحوص عمر بن احواج کیا کو ای با بن ہو ہے افریقہ کی داوری کی ہوایت فرمائی محمد بن اضعت در بار خلافت سے رخصت ہو کر وارد ہوا اور ابوالحوص عمر بن احواج کیا ۔ مقام سرت میں ابوالخطاب عبدالاعلی سے مذبعیٹر ہوئی۔ ہاں مہم میں ان لوگوں کے ساتھ المب بن سالم بن عقال بن خفاجہ بن سوادہ کمیں بھی تھا۔ بہت بڑی خوزیزی کے بعد عساکر اس مہم میں ان لوگوں کے ساتھ المب بن سالم بن عقال بن خفاجہ بن سوادہ کمیں بھی تھا۔ بہت بڑی خوزیزی کے بعد عساکر دوسرے کے تھے گئے ۔ آخر کا رابوالخطاب عبدالاعلی و دوبارہ خم شجری بھی تھا۔ بہت بوئی اور کی کے بعد میں ابوالخطاب عبدالاعلی دوبارہ خم شجری بارت میں اس کے بیدت میں اس کے بید واقعہ میں آگیا ایک دوبارہ خم شوبک کی فرق حات اس واقعہ کے بوزی بن اضعی خمید بن احت سے ہمرائی مارے کے بید واقعہ میں اس کی بہت سے ہمرائی مارے کے بیدائوں کی اور کی اور کی اور کی محمد میں ان الم کو مشرق کی جانب بن سالم کو مشروف ہواں بھی حکومت عطاکی طنبہ اور زاب پر اغلب بن سالم کو مشرق کی جانب روانہ ہوا معظر بہ برعد کی اور دی اور کی ایک کومت عطاکی طنبہ اور زاب پر اغلب بن سالم کو مشرق کی جانب روانہ ہوا معظر بہ برعد کی اور وادو کی خواس کی حکومت عطاکی طنبہ اور ذاب براغلب بن سالم کو مشرق کی جانب روانہ ہوا معظر بہ برعد کی اور دی اور کی اور کی میاس کی کا میں ان اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کومت سے مشرق کی جانب روانہ ہوا معظر بہ برعد کیا کی ہوا ہو کی خواس کی میں میں ان انہ کی جانب روانہ ہو کی کی وانہ کی اور دو میں کی خواس کی کور امرائی کی جانب روانہ کی کی دوار کی کی کور اور کی کی کور اور کی کی کور اور کی کور امرائی کی کور اور کی کور اور کی کور اور کی کور اور کی کور اور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی

ا غلب بن سالم بن عقال ابوجعفر منصور نے اغلب بن سالم بن عقال بن خفایہ تمیمی کواس کے بعد افریقہ کی حکومت عنایت کی۔ یہ خفص ابوسلم خراسانی کے ہمراہیوں میں سے تھا اور مجمد بن اضعت کے ساتھ افریقہ آیا تھا۔ مجمد بن اضعت نے اسے طب اور زاب کی حکومت پر مقرر کیا تھا اس مرتبہ جول ہی اغلب قیروان میں داخل ہوا فتنہ وفسا دفر وہو گیا۔ امن چین سے ہر خض اینے مکان میں رہنے لگا۔

اغلب کی معزولی اس کے بعد ابوقبرہ یعز نی نے بربریوں کوایک جاکر کے اغلب پر چڑھائی کر دی۔ اغلب خوزیزی و

اغلب کا خاتمہ اغلب نے میدان خالی دیکھ کرقابس کاراستہ لیا قابس پہنچ کرفوجیں فراہم کرنے لگا اور دھا ھیں حسن بن حرب سے جنگ کرنے کے لئے واپس ہوا دونوں فریقوں نے ایک میدان میں صف آ رائی کی۔اغلب نے حسن کو شکست دے کرقیروان کی طرف قدم ہوھایا۔ حسن نے پلٹ کرقیروان کے باہراغلب پر پھر حملہ کردیا۔ بہت ہوی خونریزی ہوئی اثناء جنگ میں اغلب کے ایک تیرآ کرلگا جس سے وہ ترکب کرمرگیا۔

ابوالمخارق غفارطائی اور حسن کی جنگ: اس کے ہمراہیوں نے ابوالمخارق غفارطائی کواپنا امیر بنایا جو کہ طرابلس کی حکومت پر بھا اور نہایت مردائی ہے حسن پر ہملہ آور ہوئے حسن شکست کھا کے ٹونس کی جانب بھا گا اور جب وہاں بھی اسے پناہ نہلی تو گئا مہ میں جا کر دم لیا ابوالمخارق کے سواراس کے تعاقب میں تھے دو مہینے بعد کنامہ سے پھر ٹونس کی طرف واپس ہوا۔ شاہی لفکر نے اسے گرفارکر کے قید حیات سے سبکدوش کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اغلب کے ہمراہیوں نے اسے اس مقام پر تل کیا تھا جہاں پر کہ اغلب کے ہمراہیوں نے اسے اس مقام پر تل کیا تھا جہاں پر کہ اغلب مارا گیا تھا ان واقعات کے بعد ابوالمخارق غفاری طائی افریقہ پر حکمرانی کرتا رہا یہاں تک کہوہ حوادث پیش آئے جسے ہم ذکر کرنے والے ہیں۔

عمر بن حفص ہزار مرد فیفه ابوجعفر منصور نے اغلب بن سالم کے مارے جانے کی خبرین کراس کی جگہ افریقہ پرعمر بن حفص ہزار مرد کو مامور کیا۔ عمر بن حفص قبیصہ بن ابی صفرہ برا در مہلب کی اولا دسے تھا۔ چنانچہ اہ اچھ جس عمر بن حفص وارد افریقہ ہوا۔ تین برس تک کمال انتظام سے حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد شہر طلبہ کے بنانے کی غرض سے طلبہ کی طرف روانہ ہوا اور قیروان پر اپنی جگہ ابو جازم حبیب بن حبیب مہلی کو مامور کیا۔ عمر حفص کی روا تکی طلبہ کے بعد بر بریوں نے افریقہ میں یورش کی۔ اہل افریقہ کو مارو اللہ عمر میں کی روا تکی طرف بروے ابو جازم سے لڑائی ہوئی ان لوگوں نے ابو جازم کو مارو اللہ

ابوحاتم لیتقوب بن حبیب اس کے بعد بر براباضیہ نے طرابلس میں جمع ہوکرابوحاتم یقوب بن حبیب اباضی کواپنا امیر مقرر کیا ابوحاتم بنی کندہ کا خادم تھا۔ان دنوں طرابلس کی حکومت پر جلید بن بشار اسدی عمر بن حفص کی طرف سے مامور تھا۔عمر بن حفص نے اس کی کمک پر فوجیس روانہ کیس چنا نچہ ابوحاتم سے نہ بھیڑ ہوئی۔ابوحاتم نے شاہی لشکر کوشکست دے کر قالبس میں ان پر محاصرہ ڈال دیا اس واقعہ سے تمام افرایقہ میں بغاوت بھیل گئے۔ پھر بر بر یول نے فوجیس فراہم کر کے طعبہ کی جانب کوچ کیا اور عمر بن حفص کا اس میں محاصرہ کر لیا ہے اصرین میں ابوقبرہ یعقو بی چالیس ہزار صفر یہ کی جمیت سے عبدالرحمٰل بن رسم بندرہ ہزار اباضیہ کے معاوہ صورز ناتی دس ہزار اباضیہ کو لے کر آیا ہوا تھا اس کے علاوہ ضہاجہ زنا تہ اور ہوارہ کے بہت سے خوارج آئے ہوئے تھے جو شار اور تعداد سے باہر تھے۔عمر بن حفص نے نہایت دانا کی سے ان لوگوں کی مدافعت کی بہت سے خوارج آئے اور کو مال وزردے کر ان کی مجموع قوت اور اتحاد کو توڑ دیا۔ ابوقبرہ کے ہمراہیوں کو بھی ایک مقدار کثیر مرحمت

ی لے اصل کتاب میں پیجگہ خالی ہے۔

ابوحاتم کا قیروان کا محاصرہ ابوحاتم نے قیروان پینی کرماصرہ ڈال دیا۔ آٹھ مہینے تک نہایت شدت سے ماصرہ کے رہا جو ہم کے دیا ابوحاتم کے ایا اور طنبہ کی مخالفت کے لئے فوجیں بھیج دیں ابوقبرہ اس سے مطلع ہو کر طنبہ آپہنچا اہل طنبہ نے اسے ناکا می کے ساتھ پسپا کر دیا۔ ابوحاتم اور اس کے ہمراہی جو کہ قیروان کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ بینجر باکر کہ عمر بن حفص ان کی طرف آرہا ہے جنگ و مقابلہ کے ارادے سے عمر بن حفص کی جانب بڑھے۔ عمر بن حفص کو جاسوسوں نے حریف کا فاصرہ کے مطلع کردیا۔

عمر بن حفص کا خاتمہ : پس عمر بن حفص اربس نے ٹوٹس کی طرف جھک پڑا اور وہاں ہے ایک متعارف راستہ طے کرکے قیروان پنج گیا اور ہر جہار طرف سے اس کو گھیرلیا۔ ابوحاتم اور ہر برجی اس کے چھیے چھیے قیروان آپنچ اور عمر بن حفص کے لئکر کا محاصرہ کرلیا۔ اس وقت قیروان ایک نقط کی طرح دودائروں کے درمیان میں تھا۔ محصورین اور محاصرین کی قوتیں ایک دوسرے کا حصارا ٹھانے میں صرف ہور ہی تھی۔ آخر کا رعمر بن حفص مرنے پر کمر بستہ ہو کر ابوحاتم کا محاصرہ اٹھانے کی غرض سے نکل کھڑا ہوا میدان ابوحاتم کے ہاتھ رہا عمر بن حفص عین معرکہ میں مارا گیا یہ واقعہ میں ہے۔ اس کی جگہ اس کا مادر دی بھائی عمید بن صحر امیر لشکر ہوا۔ اس سے ابوحاتم سے اس شرط سے کہ قیروان میں خلافت عباسیہ کا شاہی اقتد ارتسلیم کیا جائے مصالحت ہوگئی چنا نے شابی افتد ارتسلیم کیا جائے مصالحت ہوگئی چنا نے شابی لفتر کا دوروازے کو جلا دیا اور شہر بناہ کو تو ڑڈ الا۔

یز بدین حاتم این قبیصہ بن مہلب جس وقت خلیفہ مصورتک یے خبر پینجی کہ اہل افریقہ نے عمر بن حفص گورزا فریقہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور طنبہ اور قیر وان میں اس کا محاصرہ کرلیا ہے تو خلافت بنا ہی نے ساٹھ بڑار جنگ آوروں کی جمیعت سے بزید بن حاتم بن قبیصہ بن مہلب بن افی صفرہ کو عمر بن حفص کی کمک پر روانہ کیا اس کی خبر عمر بن حفص تک پینجی تو اس گھمنڈ میں میمر نے پر کمر بستہ ہو کر میدانِ جنگ میں آگیا یہاں تک کہ مارا گیا اس کے بعد بزید بن حاتم قیروان کے قریب پہنچا۔ اس وقت ابو حاتم یعقوب بن حبیب قیروان پر قابض تھا اس نے قیروان پر اپنی جگہ عمر بن عثان فہری کو ما مور کیا اور فوجیس آراستہ کرکے بزید کے مقابلے کے قصد سے طرابلس کی جانب بڑھا۔ جوں بی ابو حاتم نے قیروان سے کو چ کیا عمر بن عثان نے معرابیوں کو چ کیا عمر بن

ابو حائم اوریز بدکی جنگ ای اثناء میں عبدالمخارق عفار بھی موقع پاکرنکل کھڑا ہوا ابوحائم کو مجوراً ان لوگوں کی طرف والبس ہونا پڑتا۔ یہ دونوں آمد کی خبرین کر قیروان سے بھاگ فکلے۔ سواحل کتامہ سے جیجل پر جاکر پناہ لی۔ ابوحائم ان کا تعاقب چھوڑ کر قیروان کی طرف جھکا اور عبدالعیر زبن سج مخافری کو قیروان پر مامور کر کے بزید کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا بزید کوائی قواس نے طرابلس کا راستہ لیا۔ ابوحائم کوچ و قیام کرتا ہوا جبال نفوسہ تک بہنچا بزید کی فوجوں نے پیچھا کیا ابو حائم نے انہیں شکست دی تب بزید بنفسہ ابوحائم کے مقابلہ کوروانہ ہوا۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ بربری کی فوج میدانِ جنگ سے حائم نے انہیں شکست دی تب بزید بنفسہ ابوحائم کے مقابلہ کوروانہ ہوا۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ بربری کی فوج میدانِ جنگ سے

بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابو عاتم مع تین ہزار ہمرا ہیوں کے کھیت رہا۔ یزید بعوض خون عمر بن حفص شکست خوردہ گروہ کو وروز تک قتل کرتا ہوا تعاقب کرتا ہوا تھا۔ ہوا ہے ہوائی ہوائی ہوائی ہوئے ہوتے ہوتے قیروان پہنچا۔

میز بدکا محاصر ہ کتا مہ عبدالرحن بن عبدالرحن فہری ابو عاتم کے ساتھ خاتمہ جنگ کے بعد اس نے کتامہ جا کر پناہ لی۔

میزید نے اس کی گرفتاری اور تلاش میں فوج کے چند دستوں کو مامور کیا انہوں نے اس کا کتامہ میں محاصرہ کر لیا اور کامیا بی کا جونڈ النے ہوئے کتامہ میں گھس پڑے عبدالرحن بھاگ گیا تمام وہ لوگ جواس کے ہمراہ تھے مارے گئے۔ ان مہمات سے فارغ ہوکر بزیدا نظام حکومت کی طرف متوجہ ہوا ابو المخارق غفار کو زاب پر تعین کیا اور خود طنبہ میں قیام پڑیہ ہوا متعدد الرائی ملک میں جواسے در یجومہ کے ساتھ پیش آئی بر بریوں کو خوب خوب پا مال کیا اور عہد خلافت ہارون رشید مے اپھے میں راہی ملک میں جواب عنان حکومت اس کے بیٹے داؤ د نے اپنے ہاتھ میں گی۔ بر برنے اس پر حملہ کیا ہے بھی ان پر حملہ آ ور ہوا اس کے بعید والوں تا ہوں ہوکر قیروان آیا اس کے بیٹے حالات ہم آئیدہ تحریر کریں گے۔

بعدوا پس ہوکر قیروان آیا اس کے بیٹے حالات ہم آئیدہ تحریر کریں گے۔

روح بن حاتم بیرید بن قاسم کے مرنے کی خبر رشید تک پیچی تو اس کے بھائی روح بن حاتم کو جو کہ فلسطین کا گور خرقا۔
دارالخلافت میں طلب کر کے اس کے بھائی برید کی ماتم پری کی اور سند حکومت افریقہ عنایت فرما کر روائگی کا حکم دیا۔ ایج ایسے کے نصف میں روح وار دافریقہ ہوا۔ واؤد بن برید نے دارالخلافت بغداد کا راستہ لیا۔ چونکہ بزید نے خوارج کے بے حد زلیل اور حد درجہ پامال کیا تھا اور اپنے رعب کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھا لیا تھا اس وجہ سے دوح کا زمانہ حکومت نہایت سکون اور امن سے گرز را صرف ایک عبدالو ہاب بن رستم وہید سے خطرہ کا اندیشہ تھا اس سے بھی مصلحتا مصالحت کر لی۔ اس کے بعد ماہ درمضان سم کے ایس نے وفات پائی۔ اس سے پیشتر خلیفہ رشید نے روح کے عزیز وں میں سے نصر بن حبیب کو حکومت افریقہ کی سند خفیہ طور سے عنایت کردی تھی اس لحاظ سے روح کے بعد نصر نے عنان حکومت افریقہ اپنے ہاتھ میں لی اور حکمر انی کرنے لگا یہاں تک کہ افضل کو افریقہ کی گورزی مرحمت ہوئی۔

عبد الله بن جارود اور قضل کا مقابلہ فضل نے اس طوفان کی روک تھام کی غرض سے حملہ کیا مگر پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کر بھا گ ڈکلا عبد اللہ بن جارو دنے جنگ کرنے کے سکت کھا کر بھا گ ڈکلا عبد اللہ بن جارو دنے جنگ کرنے کے بجائے چندلوگوں کو فضل اور نیز اس کے اہل وعیال کو قابس تک پہنچا دینے کے لئے مامور کرویا پھر اسے اثناء راہ سے واپس کر کے ایک خاصف دور تمام ہوتے ہوتے تل کر ڈالا۔

اب عبداللہ بن جارود کو پورے طور سے جمیعت حاصل ہوگئ تھی لوٹ کرٹونس آیا گر آ رام سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا الشکر کے ایک حصہ کوجس کا سردار مالک بن منذر تھا۔ فضل کے واقعہ تل سے برہمی بیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ کینہ وعداوت انتہا تک پہنچ گئی ایک روز متفق ہو کر قیروان پر پورش کر کے اسے لے لیا۔ عبداللہ بن جارود نے اس واقعہ سے مطلع ہو کرٹونس سے قیروان کی طرف کوچ کیا اور پینچ تی ان سب کومع مالک بن منذر کے آل کی سزادی ان کے علاوہ چند نامی نامی سرداروں کو تجی آل کی سرداروں کو تجی ایک بن منذر کے آل کی سرداری و حکومت پرصلت بن سعید کو مامور کیا پھر چند روز بعد تیروان کی طرف واپس ہوئے اور افریقہ میں بغاوت کا ایک طوفان پر یا ہوگیا۔

ہر ثمہ بن اعین خلیفہ رشید نے فضل بن روح کے مارے جانے اور افریقہ میں بغاوت پھوٹ جانے ہے مطلع ہو کر فضل کی جگہ ہر ثمہ بن اعین کوسند حکومت عنایت کی اور عبداللہ بن جارود کے پاس کی بن موی کواس وجہ سے کہ اہل خراسان کی آئے گھوں میں اس کی عزت و تو قیر تھی علم خلافت کی اطاعت کا پیام دے کر روا فنہ کیا۔ بعضوں کا بیان ہے کہ یقظین کو بھیجا تھا۔ عبداللہ بن جارود نے علاء بن سعید کی مہم سے فارغ ہونے کی شرط پر علم خلافت کے مطبع ہونے کا اقر ارکیا۔ یقطین (یا یجیٰ) تا ڈ دیا کہ عبداللہ بن جارود مخالطہ دے رہا ہے۔ فوراً عبداللہ بن جارود کے دوست مصاحب محمہ بن فاری سے سازش کرنے تا ڈ دیا کہ عبداللہ بن جارود کو وست مصاحب محمہ بن فاری سے سازش کرنے کی بنا ڈال دی اور بہت سا مال دینے کے وعدہ پر ملا لیا۔ عبداللہ بن جارود کوکسی ذریعہ سے اس کی خبرا کر اپنی حکومت کے ساقویں مہنے ماہ محرم اسے جی علامہ بن سعید کے خوف سے قیروان سے نکل بھا گا۔ حجمہ بن فاری اس کے ساتھ محادوں قیروان سے نکل کھا گا۔ حجمہ بن فاری اس کے ساتھ مقادونوں قیروان سے نکل کھا گا۔ حجمہ بن فاری اس کے ساتھ مقادونوں قیروان سے نکل کھا گا۔ حجمہ بن فاری اس کے ساتھ مقادونوں قیروان سے نکل کھا گا۔ حجمہ بن فاری اس کے ساتھ مقادونوں قیروان سے نکل کھا گا۔ حجمہ بن فاری اس کے ساتھ مقادونوں قیروان سے نکل کھا گا۔ حجمہ بن فاری اس کے ساتھ مقادونوں قیروان سے نکل کھا گا۔ حجمہ بن فاری اسے سامان جنگ اور فوج کی درنتگی میں لگ گئے۔

عبد الله بن جارود کی اسیری: ایک روز عبدالله بن جارود نے محد بن فاری کو جہائی میں مشورہ کی غرض سے بلایا۔ فریق خالف نے پہلے ہی سے اس کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص کوان دونوں کے آل پر مامور کررکھا تھا اس شخص نے محد بن فاری کو مارڈ الا باتی رہا عبداللہ بن جاروداور اس کے ہمراہی بھاگ کھڑے ہوئے ۔علاء بن سعیداور یقطین قیروان کی طرف بڑھے۔ علاء بن سعید پہلے بی کی کر قابض ہوگیا۔عبداللہ بن جارود بھا گ کر ہر خمہ علاء بن سعید پہلے بی کر قابض ہوگیا۔عبداللہ بن جارود بھا گ کر ہر خمہ کے یاس بہنچا۔ ہر خمہ نے اسے فیروان سے نکالا ہے۔

خلیفہ رشید نے علاء کے جھیجے کا فر مان روانہ فر مایا۔ چنانچہ ہر ثمہ کوہمراہی یقطین در بارِخلافت کی طرف روانہ کیا خلیفہ رشید نے عبداللہ بن جارو دکوجیل میں ڈال دیا اور علاء کے ساتھ بحسن سلوک پیش آیا یہاں تک کہ مصر میں اس نے وفات پائی۔

قصر کبیر کی تغمیر ان واقعات کے بعد ہر ثمہ نے قیروان کی جانب کوچ کیا سفروقیا م کرتا ہوا ہے ۱۸ ہے میں وار دقیروان ہوا۔ لوگوں کوا مان دی۔ آتش بغاوت فرو ہوگئی۔ اپنے آنے کے ایک برس بعد مقام منسیر میں ایک بڑا کل تغمیر کرایا اور طرابلس کا شہر پناہ دریا کے مصل بنوایا۔ اس وقت ابراہیم بن اغلب زاب اور طنبہ کی گورنری پرتھا۔ اس نے ہر ثمہ کی خدمت میں ہدایا اور تحا کف بھیجے۔ ملاطفت آمیز اور خوشا مدانہ خطوط لکھے۔ ہر ثمہ نے اسے اس کے عہدہ پر بحال رکھا۔ اس نے نہایت خوبی سے اس خدمت کو انجام دیار عایا کے ساتھ عاد لانہ برتاؤ کئے۔

جر ثمر کی عراق کوم اجعت جندروز بعد ہر ثمہ کی تخالفت پرعیاض بن وہب حواری اور کلیب بن جمیع کلبی اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ دونوں نے متفق ہوکر بہت بڑ الشکر جمع کر لیا۔ ہر ثمہ نے ان دونوں کی سرکو بی پرسپہ سالا ران خراسانیہ میں سے بیٹی بن موئ کو مامور کیا۔ پین کو مامور کیا۔ پین کی حسن کارگز اری سے عیاض اور کلیب کی جمعیت منتشر ہوگئی ان کے بہت سے ہمراہیوں کو مارڈ الا اور آتش بغاوت فروکر کے قیروان کی جانب واپس ہوا۔ ہر ثمہ نے اس امر کا احساس کرے کہ افریقہ میں آئے وان میری مخالفت برعام بلند ہوا کر تا ہے۔ حکومت افریقہ سے استعفاء پیش کیا۔ خلیفہ رشید نے استعفاء منظور فرمالیا۔ ہر ثمہ افریقہ سے اپنی حکومت و گورزی کے ڈھائی برس بعدع ان واپس لوٹ آیا۔

تحکہ بن مقاتل کعی اس کے بعد خلیفہ رشید نے افریقہ کی گورنری پرمحہ بن مقاتل کعی کو مامور کیا محربی مقاتل خلیفہ رشید

کا ساختہ پرداختہ تھا ماہ رمضان الماج میں وار وقیر وان ہوا چونکہ محربین مقاتل میں بری عا دات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں

لشکر یوں نے اس سے خالفت کا اعلان کر کے مخلہ بن مرہ از دی کو اپنا سردار بنایا محربین مقاتل نے اس کی روک تھام کی غرض

سے فوجیس روانہ کیس مخلہ کوشکست ہوئی اور دوران جنگ مارا گیا اس کے بعد الماج میں تمام بن تمیم تمیمی نے ٹوٹس میں علم
مخالفت بلند کیا عوام الناس کا جم غفیر جمع ہوگیا تمام نے سب گوفی بی لباس پہنا کر قیروان کی جانب کوچ کیا محمہ بن مقاتل اس
سے مطلع ہو کر فوجیس آ راستہ کر کے مقابلہ پر آیا۔ دونوں حریفوں کا ایک میدان میں مقابلہ ہوا میدان جنگ تمام کے ہاتھ رہا۔
محمد بن مقاتل شکست کھا کر قیروان کی جانب بھا گا تمام تعاقب کرتا ہوا قیروان پینچ گیا ہا لا خرتمام نے محمد بن مقاتل کو افریقہ
سے خلے جانے کی شرط سے آمان دی چنا نچے محمد بن مقاتل نے افریقہ کو خیر باد کہ کہ کر طرابلس کا راستہ لیا۔

ابراہیم بن اغلب کی قیروان برقوج کشی: رفتہ رفتہ یہ خرابراہیم بن اغلب کے پاس پیچی وہ محد بن مقاتل کے اس فعل ہے بہت ناراض ہوا فوجیں آ راستہ کر کے قیروان کی طرف بڑھا۔ تمام مقابلہ ہے جی چرا کرٹونس کی طرف بھاگا۔
ابراہیم نے قیروان پر قبضہ کرلیا اور محد بن مقاتل کو طرابلس سے طلب کر کے آخر سرا ان قیروان کی امارت دوبارہ عنایت کی ۔ تمام نے سامان جنگ درست کر کے ان لوگوں پر پھر حملہ کیا۔ ابراہیم بن اغلب اپنے سرداران لشکر کے ساتھ مقابلہ پر آیا گئام کو اس معرکہ میں فکست ہوئی ابراہیم تعاقب بنا ہوا ٹونس تک پہنچا۔ تمام نے امن کی درخواست کی ابراہیم نے اسے امن دیا اور قیروان سے بغداد کی طرف روانہ کر دیا۔ خلیفہ رشید نے اسے جیل میں ڈال دیا۔
دیا اور اس کے ساتھ قیروان آیا اور قیروان سے بغداد کی طرف روانہ کر دیا۔ خلیفہ رشید نے اسے جیل میں ڈال دیا۔

Market and Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of

## چاپ: <u>راي</u> امارت افريقه (۲) دولت بنواغلب

ابراہیم بن اغلب جس وقت محمہ بن مقاتل نے قیروان کی عنان حکومت دوبارہ اپنے ہاتھ میں لی-اہل ملک کواس کی حکومت سے ناراضکی پیدا ہوگئی نامدو پیام کر کے ابراہیم بن اغلب کو خلیفہ رشید سے سند حکومت افریقہ کی درخواست و سینے پر آمادہ کیا۔ ابراہیم نے دربار خلافت میں حکومت افریقہ کی اس شرط سے درخواست کی کہ ایک ایک لا کھ وینار جومصر سے افریقہ بغرض انظام روانہ کیا جاتا ہے موقوف کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ چالیس ہزار وینار سالانہ افریقہ سے بطور خراج دربار خلافت میں بھیجا کروں گا۔ کسی ذریعہ سے خلیفہ رشید کواس کی دولتمندی کا حال معلوم ہوگیا اپنے مصاحبوں سے اس معاملہ میں مشورہ کیا۔ ہرخمہ نے ابراہیم بن اغلب کی درخواست منظور کر لینے اور سند حکومت عطافر مانے کی دائے دی۔ چنانچہ خلیفہ رشید نے نصف ہم کہ ابراہیم سند حکومت افریقہ کھی کر ابراہیم کے پاس روانہ کردی۔ ابراہیم سند حکومت حاصل کر کے کری حکومت پر رونق افروز ہوا انظام ملکی اور فوجی کومتول طور سے سنجا لاحمہ بن مقاتل افریقہ سے مشرق چلا آبیا تمام ملک مغرب عیں ابراہیم بن اغلب کی گورٹری سے امن وجین کی منا دی پھرگئی۔

عیاسیہ شہر کی تعمیر : قیروان کے قریب عباسیہ نامی ایک شہر آباد کیا اور اپنے جملہ اراکین حکومت کے ساتھ عباسیہ اٹھ آیا کہ ۱۸۱ھ میں سرداران عرب بین سے ایک شخص حرایں نامی نے ٹونس میں علم خلافت کے خلاف بعناوت کی سیاہ کھریا اتار کر بھینک ویا۔ ابراہیم بن اغلب نے عران بن مجالہ کوافواج شاہی کا افسرینا کر حمد لیس کے مقابلہ پرروانہ کیا۔ سخت اور خونر پؤ جنگ کے بعد حمد لیس کو قشت ہوئی۔ نقر بہا اس کے دس ہزار ہمراہی گھیت رہے۔ اس واقعہ کے بعد ابراہیم نے المغرب جنگ کے بعد ابراہیم نے المغرب ویک تھی۔ رہے۔ اس واقعہ کے بعد ابراہیم نے المغرب الاقعاب المقابل کا المقبل کی طرف توجہ کی ہوئی تھی کہ کر ملک عدم کا راستہ لیا اور ہر ہریوں نے اس کے چھوٹے بیٹے کواس کا قائم مقام بنایا تھا اس کا عمد اللہ کا استفلال ہوگیا۔ غلام راشد اور گرانی کر رہا تھا یہاں تک کہ ادر ایس بڑا ہوا اور اس کی حکومت کو راشد کی وجہ سے استحکام و استفلال ہوگیا۔

بہلول بن عبدالرحمٰن مظفر کی اطاعت ابراہیم بن اغلب ہمیشہ بربریوں کو مال وزرد کے کر ملاتا جلاتا رہتا تھا۔
آخرکارراشد مارا گیااس کاسراتار کرابراہیم کے پاس لایا گیا۔ راشد کے مارے جانے کے بعدادریس کی حکومت وریاست کا انظام سرداران بربر میں سے بہلول بن عبدالرحمٰن مظفر کرنے لگا۔ اس نے بھی نہایت دانائی سے حکومت وسلطنت کے نظام کو درست کیا۔ ابراہیم بن اغلب ہمیشہ اس سے عاملانہ تد ابیراور حکمت عملی سے ملاتا رہا۔ خطوط اور تحاکف برابر بھیجتا رہا۔ بہلول آخرانسان بی تھا کہاں تک ابراہیم کے احمانات کو فراموش کرتا دعوت ادار سے سے اعمام کو مت عباسیہ کی اطاعت کا اظہار کردیا۔ ادریس نے اس سے مطلع ہوکراس سے مصالحت کرلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے ذریعہ سے اس کے لطف وعنایت کا خواستگار ہوا جس کے باعث وہ اس کی ایڈ ارسانی سے بازرہا۔

اہل طرابلس کے گورزسفیان بن مہا چرکوہملہ کر کے دارالا مارت سے مجد کی طرف نکال دیا اوراس کے بہت ہے ہمرا ہیوں کو ہارڈالا پر اس کے گورزسفیان بن مہا چرکوہملہ کر کے دارالا مارت سے مجد کی طرف نکال دیا اوراس کے بہت ہے ہمرا ہیوں کو ہارڈالا پھراسے طرابلس چھوڑ کر چلے جانے کی شرط پر امان دی۔ چنا نجے سفیان اپنی حکومت کے چند مہینے بعد طرابلس سے نکل کھڑا ہوا۔ اہل طرابلس نے اپنی سرداری وحکومت پر ابرا ہیم بن سفیان تھی کو ما مورکیا۔ ابرا ہیم بن اغلب نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر فوجیس روانہ کیس۔ شاہی فوجوں نے ابرا ہیم بن سفیان کو شکست دی اور ہز ورو جرطرابلس میں داخل ہوگئیں۔ طرابلس میں داخل ہوگئیں۔ طرابلس میں داخل ہوگرا برا ہیم بن سفیان کو حکومت کے بعد آخری سند ڈی الحجہ فدکور میں آبل داخل ہوگرا برا ہیم کو پیش کیا۔ ابرا ہیم بن اغلب نے اس کی اور اہل طرابلس کی خطا نمیں معاف کر دیں اور ان لوگوں کو ان کے وطن کی جانب واپس کر دیا۔

عمران بن مجالدا ورابن اغلب کی جنگ پھر ۱۹ ویس مران بن مجالدر بعی نے ٹوٹس میں بغاوت کا جھنڈ ابلند کیا اس بغاوت میں قریش بن تونسی بھی شریک تھا۔ نہایت قلیل مدت میں ان دونوں کی جعیت بڑھ گئے۔ عمران نے قیروان کی جانب قدم بڑھایا اوراس پرقابض ہو گیا۔ قریش بھی ٹونس سے قیروان آ رہا۔ ابراہیم نے عباسیہ کے اردگر دخندقیں کھدوا کیں۔ دھس اور دمدے بندھوا کر قلعہ نشین ہو گیا۔ عمران اور قریش پورے ایک سال تک ابراہیم کا محاصرہ کئے رہے۔ ابراہیم کی عمران وقتریش نے مندی کا سہراابراہیم بن اغلب کے سررہا۔ زمانہ محاصرہ میں عمران اسد بن فرات قاضی کو بھی بغاوت پر ابھار رہا تھا مگر اسد نے اس سے انکار کیا اس اثناء میں خلیفہ رشید نے بہت سامال وزرابراہیم کے پاس بھی دیا۔ ابراہیم میں فرات کا کارخانہ ورہم برہم ہو گیا پر بیشان ہو کردی جس کی وجہ سے بہت سے عمران کے ہمرای اس کے پاس جلے آئے اور عمران کا کارخانہ ورہم برہم ہو گیا پر بیشان ہو کردا ب چلا گیا اور وہیں تھرارہا بیماں تک کہ ابراہیم بن اغلب نے وقات پائی۔

عبدالله بن ابراہیم کی معزولی ابراہیم بن اغلب نے اس مہم سے فارغ ہوائے بیٹے عبداللہ کو اواج میں طرابلس کی حکومت پر روانہ کیا۔ لکھ رابلس جھوڑ کر حکومت پر روانہ کیا۔ لکھ رکھ بنا وہ دارالا مارت میں اس کا محاصرہ کرلیا پھراس شرط پر کہ عبداللہ طرابلس جھوڑ کر چلا جائے۔ عبداللہ کو امان دی۔ چنا نجے عبداللہ نے طرابلس کو چھوڑ دیا۔ بہت سے آ دمی اس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔ داوو دہش شروع کردی بہی سب تھا کہ ہر طرف سے بر بری اس کے پاس تھینچ آئے۔ عبداللہ نے ان سب کوسلے کرے طرابلس پر

چر حائی کردی اور فوج طرابلس کوشکست دے کرشہر پر قبضہ کرلیااس کے بعدال کے باب ابراہیم بن اغلب نے اسے معزول کر کے سفیان بن مضاء کوسند حکومت عطا کی سفیان کے خلاف طرابلس میں ہوارد نے علم بغاوت بلند کیا۔ لشکریوں میں بھی پھوٹ پڑئی۔ سفیان بھاگ کرابراہیم بن اغلب کے پاس پہنچا۔ ابراہیم نے اسے اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ تیرہ بڑارفوج کی جمعیت کے ساتھ طرابلس کی جانب واپس کیا۔ ہوارہ مقابلہ پرآئے بعد پامال ہوئے نہایت بنی سے لل اور قید کئے گئے۔ کامیا بی کے بعد طرابلس کا شہر پناہ از سرنو درست کرایا گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبرعبدالوہاب بن عبدالرحمٰن بن رسم کل پہنچی۔ بربر یوں کو جع کر طرابلس پر چر ہو آئیا۔ مرتوں محاصرہ کے رہا۔ عبدالوہاب نے باب زنانہ کی آئد ورفت روک رکھی تھی اور دروازہ ہوارہ پرلڑائی کا ہنگامہ کئے رہا۔ اس اشاء میں اس کے باپ کے مرنے کی خبر پنجی اس نے اپنج حریف کو مضافات دروازہ ہوارہ پرلڑائی کا ہنگامہ کئے رہا۔ اس اشاء میں اس کے باپ کے مرنے کی خبر پنجی اس نے اپنج حریف کو مضافات طرابلس دے کرمصالحت کر لی شہر طرابلس اور دریا پر اپنا قبضہ رکھا۔ پھیل صلح نامہ کے بعد عبداللہ نے قیروان کی جانب کو چ

زیادة الله بن ایرا تیم ابوالعباس عبدالله کے مین الله بین طاہر کے قل ساوۃ الله عمر ان ہوا۔ خلیفہ نامون کی جانب سے تقرری کافر مان صادر ہوا اور یہ کھی بھیجا کہ منبروں پر عبداللہ بن طاہر کے تق میں دعائی جائے۔ دَیادة اللہ کواس سے بے عدملال ہوا۔ ثابی قاصد کے ساتھ چند دینار جو کہ ادار سہ کے مسکوک کئے ہوئے تھے دار الخلافت بغداد دوانہ کئے ۔ اس سے اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ آئندہ ہم خلافت عباسیہ کے علم حکومت کے مطبع ندر ہیں گے بلکہ حکمرانان ادار سہ کے علم حکومت کے مطبع ندر ہیں گے بلکہ حکمرانان ادار سہ کے علم حکومت کے سایہ بیس رہنا ببند کریں گے۔ اس کے بعداس کے اعزاوا قارب سے اغلب کے بھائیوں اور اس کے بھائی ابوالعباس مجمد کے بیٹے محمد اور ابوجم برادر ابر ابیم ابواغلب وغیر ہم نے جج کرنے کی اجازت طلب کی ۔ زیادت اللہ نے ان لوگوں کو سفر جج کی اجازت و سات کے دیا دے اللہ نے ان لوگوں کو سفر جج کی اجازت دے دی ۔ جنانچہ وہ لوگ بعدادائے فرض جج والی ہو کرمصر میں مقیم ہوئے یہاں تک کرزیادت اللہ اور فوج میں ان

بن ہوگئی اور با ہم لڑا ئیاں شروع ہوگئیں۔

زیاد بن مہل کی بغاوت وقل زیادہ اللہ نے اپنے اعزہ وا قارب کو جوم میں مقیم سے بلا بھیجا اور اپنے بھائی اغلب کو قلمدان وزارت سپر دکیا۔ فتنہ وفساد کی گرم بازاری ہوگئ ہرامیر نے ایک ایک صوبہ کو دبالیا اور اس پر قابض ہو کر حکمرانی کرنے لگا۔ پھراس پر بھی ان کو قناعت نہ ہوئی سب کے سب جمع ہو کر قیروان پر جملہ آور ہوئے اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ سب سے پہلے بغاوت اور خالفت کا بانی مبانی اور آتش فساد کا مشتعل کرنے والا زیاد بن تہل بن صقلیہ تھا۔ بح<sup>1</sup> ہے میں اس نے تملہ کیا تھا اور شہر باجہ پر محاصرہ ڈالا تھا۔ زیادت اللہ نے اس کی سرکو بی کی غرض سے فوجیس روانہ کیس۔ چنا نچہ زیادہ اللہ کی فوج نے زیادہ کا مارڈ الا اس کے ساتھ اس کے بہت سے ہمراہی بھی مارے گئے اس کے بعد مصور ترندی نے طعبہ میں سزا ٹھایا فوجیس آراستہ کرکے ٹونس پر چڑھ آیا اور قابض ہوگیا۔

زیادت اللہ اور منصور کی جنگ: ٹونس کا گورز اساعیل بن سفیان نا می ایک شخص تھا۔ منصور نے اسے قبل کر کے لئے رہا ہوں کو پھر اپنا مطبع بنالیا۔ زیادت اللہ نے اس واقعہ ہے مطبع ہوکرایک عظیم فوج کواپ بچازاد بھائی غلبون کی افسر می میں جواس کا وزیر بھی تھا اور جس کا نام اغلب بن عبداللہ ابن اغلب تھا روانہ کیا اور چلتے چلتے بنا کید کہہ دیا کہ اگرتم لوگ میدان جناک ہوئی ہوں کو گئے ہوئی گرڈ الوں گا۔ انفاق میہ پیش آیا کہ منصور نے ان لوگوں کو گئے ست اٹھا کرآ و گئے تو تہاری جان کی خبر نہیں میں تم لوگوں کو گئے ست دے دی۔ ان لوگوں کو اپنی جانون کی خبر ایر اہوا۔ چنا نچے بنو ف جان ان لوگوں نے وزیر غلبون کی رفاقت ترک کر دیا۔ بلا دافریقہ میں پھیل گئے۔ باج 'جزیر ہو مصلفو رہ اور را راب وغیرہ پر قابض ہوگئے۔ تمام افریقہ میں بدامنی پھیل گئ ہو رہے۔ منصور نے باس جا کر جمع ہوئے۔ منصور نے ان لوگوں کو مرتب کر کے قیروان کی جانب کو چ کیا اور چہنچ بی قابض ہوگیا۔ زیادة اللہ کا عباسیہ میں چالیس دن تک محاصرہ کئے رہا قیروان کی شہر پناہ بنوائی جے ایرا ہیم بن افل خرمنصور کو گئے ست ہوگیا۔ زیادة اللہ کا عباسیہ میں چالیس دن تک محاصرہ کئے رہا قیروان کی شہر پناہ بنوائی جے ایرا ہیم بن افل خرمنصور کو گئے سے کر دم لیا جس پر دہ قابش ہو گئے تھے۔ چنا نچے عامر بن نافع ارزق سبط میں جا کر قلح نشین ہوا۔

عامر بن نافع کی سرکونی : زیادت الله نے و ۲ جے پی ایک فوج محد بن عبداللہ بن اغلب کی ہاتھی میں عامر کی سرکونی کے
لئے روانہ کی عامر نے اس فوج کوشکست دے دی فوج واپس آئی۔ منصور بھی ٹونس کی جانب واپس ہوا۔ اس وقت زیادت
اللہ کی زیر عکومت افریقہ میں صرف ٹونس ساحل طرابلس' اور فقوادہ باقی رہ گئے تھے۔ باغی فوج نے زیادۃ اللہ کے پاس کہلا
میجا کہ اگرتم افریقہ سے کوچ کر جاؤ تو شہیں امان دی جائے۔ زیادۃ اللہ نے اس کا بچھ جواب نہ دیا۔ پھر پی جرمشہور ہوئی کہ
فقراد کے ہر ہر یوں کے ملانے پر عامر بن نافع فقرادہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زیادۃ اللہ نے دوسو جنگ آوروں کو عامر بن نافع
کی روک تھام کی غرض سے افترادہ کی طرف روانہ کیا۔ عامر یہ خبر پاکر فقرادہ سے لوٹ آیا اور انہیں قسطیلہ کی جانب شکست
دے کر پھروایس آیا۔ پھر نقرادہ کی طرف روانہ کیا۔ عامر یہ خبر پاکر فقرادہ سے لوٹ آیا اور انہیں قسطیلہ کی جانب شکست
دے کر پھروایس آیا۔ پھر نقرادہ سے تکل کھڑا ہوا سفیان نے قسطیلہ پر قبضہ کر کے شیرازہ حکومت کو درست ومرتب کرلیا۔ یہ
واقعات و ۲۰ بھے کے ہیں اس کے بعد زیادۃ اللہ نے قسطیلہ 'زاب اور طرابلس پر قبضہ حاصل کر کے حکومت وامارت کے نظام کو

منصورطبندی کی عہد شکنی قبل بھر منصورطبندی اور عام بن نافع میں باہم خالفت پیدا ہوگئی۔ منصور ہمیشہ عامر کو حد کی منصور ہمیشہ عامر کو جہ کرکے منصور کا اس کے قطر میں جو کہ طبندہ میں تھا محاصرہ کرلیا۔ منصور نے اس امر کا احساس کر کے شکر کو ملا لیا۔ ایک روز سب کو جہ کرکے منصور کا اس کے قطر میں جو کہ طبندہ میں تھا محاصرہ کرلیا۔ منصور نے اس شرط پر کہ آفریقہ چھوڑ کر میں مشرق کی طرف روانہ ہو جا کو ل گا۔ این کی درخواست کی۔ عامر نے بید درخواست منظور کرلی چنا نچہ منصور طبندہ سے نیز رابعہ عبد السلام بن مفر حسب کی منصور ہوگئی ہوا۔ منصور دوبارہ سپہ سالا ران شکر میں سے بذر ایعہ عبد السلام بن مفر حسب سالا را اس کا خواست آمن بیش کی۔ عامر نے اے آمن دیا کہ منصور افریقہ چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو کہ مشرق چلا جائے۔ اس شرط کے مطابق عامر نے منصور کو اپنے چند معتمد علیہ مرداروں کے ہمراہ ٹونس کی جانب روانہ کیا اور در پردہ اپنے ہیے کو کہلا بھیجا کہ جس وقت منصور تھوارے کیا۔ اس کا اور اس کے بیٹے کے ساتھ یہی برتاؤ کیا۔ اس کا اور اس کے بیٹے کے ساتھ یہی برتاؤ کیا۔ اس کا اور اس کے بیٹے کا سرا تار کراپے باپ عامر کی خدمت میں بھی جو یا۔

زیادة الله کی شیونس برفوج کشی اس واقعہ کے بعد عامر بن نافع شہرتونس ہی میں مقیم رہا یہاں تک کہ ۱۳ ہے میں انتقال کیا عبد السلام بن مفرح باجہ کی طرف اوٹ آیا اور وہیں اقامت اختیار کی یہاں تک کہ فضل بن ابی العین نے جزیرہ شریک میں ۱۸ ہے میں علم بغاوت بلند کیا عبد السلام بن مفرح ربعی فضل کی کمک کے لئے روانہ ہوا۔ اس اثناء میں زیاوت اللہ کی فوجیں بھی بہنچ کئیں دونوں فوجیں جی تو ڈکرلڑیں عبد السلام مارا گیافضل ٹونس کی طرف شکست کھا کر بھاگا اور وہاں جاکر قلعہ نشین ہوگیا۔ زیادة اللہ کی فوجوں نے ٹونس پہنچ کئی مخاصرہ ڈالا اور بزور تیخ اسے فتح کرلیا ہزار ہا اہل ٹونس مارے گئے۔ بہتیرے بھاگ گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد زیادة اللہ نے امن کی منادی کرادی۔ اہل ٹونس پھرا ہے مکانات میں آ آ کر دہنے گئے۔

فسنطیل بطریق ۱۹۱۰ میں اسد بن فرات نے صقلیہ کو بر در پنج کو کیا۔ صقلیہ صوبہ جات روم میں سے تھا۔ اس کا محران با دشاہ تسطیل بھا صقلیہ کا خمران مقرر کیا گیا اس نے حکران با دشاہ تسطیل تھا صقلیہ کا خمران مقرر کیا گیا اس نے ایک روی سیر سالا رکو جو نہایت شجاع اور دلیر تھا۔ بحری فوج کا سر دار بنایا۔ اس سیر سالا رنے سواحل افریقہ پر لوٹ مار شروع کر دیا۔ ایک مدت کے بعد با دشاہ روم نے تنظیل کو اس سیر سالا رکے گرفتار کر لینے اور آل کر کے ایک مدت کے بعد با دشاہ روم نے تنظیل کو اس سیر سالا رکے گرفتار کر لینے اور آل کی بین کر جو شاہد کو گئے۔ فوراً بغاوت کا ظہار کر دیا اس کے ہمراہوں کو بھی مین کر جو ش بور اور تعلیل ہو گئی ہو را بغاوت کا طبار کر دیا اس کے ہمراہ ہوں کو بھی مین کر جو شاہد کر ہوا گا۔ گیا قسطیل اس واقعہ سے مطلع ہو کر مقابلہ پر آیا۔ لڑا کیاں ہو کمیں میدان سیر سالا رکے ہاتھ رہا تھا گئی شاہد کر اپنے کو فائد کر اور وہ میں مار ڈالا گیا۔ سیر سالا رف صقلیہ پہنچ کر فیفلہ کر لیا گیا اور وہ میں مار ڈالا گیا۔ سیر سالا رف صقلیہ پہنچ کر فیفلہ کر لیا گیا وروہ میں مار ڈالا گیا۔ سیر سالا رف صقلیہ پہنچ کر فیفلہ کر لیا گیا اور وہ میں مار ڈالا گیا۔ سیر سالا رف صقلیہ پہنچ کر فیفلہ کر لیا گیا میان کی بھی تا در اس کا پچازا د بھائی مینائل شہر ملیر میں میں تکومت بلاط نامی ایک شخص کو دی۔ اس کا پچازا د بھائی مینائل شہر ملیر میں تھی میں تھورت کر رہا تھا اس نے اور اس کے پچازا د بھائی نے سیر سالا رفہ کو رہ کا لئے شخص کو دی۔ اس کا پچازا د بھائی نے سیر سالا رفہ کو سیالا رفہ کو سیر کو سیالا کی بھی تارہ کیا باط خان میں کو سیر کو سیالا کی بھی تارہ کیا گئی ہو کو سیالا کی بھی تارہ کیا گئی ہو کہ کو سیالا کی کو سید کی کو سیر کو سیر کو سیالا کا کھی تھیالا کی جو کیا گئی کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کیا گئی کی کو سیر کو سیر کو سیر کو کی کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو کی کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیال کی کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سیر کو سی

اسد بن فرات سپہ سالار جنگی کشتوں کا بیڑہ مرتب کر کے زیادہ اللہ کی خدمت میں امداد کی غرض ہے افریقہ میں حاضر ہوا۔ زیادہ اللہ نے اس کی مک پر روانہ کی اس فوج اور مہم کی افری اسد بن فرات قاضی قیروان کو مرحت کی ماہ رہے کا اور ایک عظیم فوج اس کی مک پر روانہ کی اس فوج اور مہم کی افری اسد بن فرات قاضی قیروان کو مرحت کی ماہ رہے کا الم پر عملہ کیا۔ بلاطہ کی رکاب میں رومیوں کا بہت بڑالشکر تھا اور روم قیام پر بر یہوا اس کے بعد فوج کو درست و مرتب کر کے بلاطہ پر حملہ کیا۔ بلاطہ کی رکاب میں رومیوں کا بہت بڑالشکر تھا اور روم کے بہت سے نامی نامی سپہ سالا رسور مااس کی ممک پر آئے ہوئے تھے۔ بلاطہ کو اس معرکہ میں شکست ہوئی رومی فوج میدان جان جنگ سے بھاگ کو فوج میں نامی بیا مگر اس جان باختہ کو وہاں بھی پناہ نہ ملی مارا گیا۔ عساکر اسلامیہ نے جزیرہ کے متعدد قلعوں پر قبضہ کر لیا اور جوش کا میا بی میں فتح کر تے ہوئے قلعہ کر ات تک بھتے گئے۔

قلعہ کرات کا محاصرہ : قلعہ کرات میں بہت ہے رومی گردونوا ہے آ آ کرجم ہوگئے تھے۔ پہلے توان لوگوں نے قاضی اسد بن فرات کوسکے اور ادائے جزید کا دھوکا دیا گرجب قرائن ہے آ مادہ بجنگ نظر آئے تو قاضی اسد نے محاصرہ کا حکم دیا۔ عیسائیوں نے شہر پناہ اور قلعہ کا دروازے بند کر لئے قاضی اسد نے نہایت ہوشیاری ہے حصار کر کے قرب وجواد کے شہروں پرتاخت و تارج کی غرض ہے اپنی فوج کو متعدد دستوں پرتقسم کر کے پھیلا ڈیا مال غنیمت کی بے حد کشرت ہوئی۔ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد الل افریقہ نے ملیرم اسلامی لشکر نے برقوسہ کا بری اور بحری محاصرہ کرلیا۔ برقوسہ کو افریقہ ہے اپنی مفاظت میں لے کرعسا کر اسلام میں پرحملہ کیا۔ عسا کر اسلام اس وقت سرقوسہ کا محاصرہ کے تھیں۔ رومیوں نے محاصرہ اٹھا دینے کی انتہائی کوشش کی مگر نا کام رہے۔ مسلمانوں نے نہایت مضوطی اور احتیاط سے محاصرہ کررکھا تھا۔ پھر اتفاق سے عسا کر اسلام میں وبائی بیاری پھیل گئی۔ جس سے ایک بڑی جماعت نے جان بحق تسلیم کرئی۔

اسد بن فرات کی وفات اسد بن فرات امیرانواج اسلامیہ نے بھی ای زمانہ میں وفات پائی شہر قصریانہ میں مدنون ہوااسی اسلامی فوج میں وہ سپر سالا ربھی تھا جس کی کمک پر اسلامی لشکر آیا ہوا تھا اہل قصریانہ نے اسے دھوکہ دے کر مارڈ الا اس کے بعد قسطنطنیہ سے ایک تازہ دم فوج عیسائیوں کی کمک پر آگئ ۔ ہنگامہ کارگزار پھرگرم ہوگیا اس معرکہ میں مسلمانوں کو محکست ہوئی 'بقیہ نے قصریانہ کی جانب پناہ گزین ہونے کی غرض سے قدم بڑھایا۔

ز ہیں بن عوف اور عیسائیوں کی جنگ اس کے بعداحمد بن حواری امیر عسا کراسلامیہ نے وفات پائی اس کی جگہ زہیر بن عوف کوافواج اسلامی کا امیر مقرر کیا گیا۔ رومیوں اور مسلمانوں سے بھر معرکہ آرائی شروع ہوئی ۔ رومیوں نے کئی مرتبہ عسا کر اسلامیہ کو حکمت دی اور ان کے شکر گاہ میں ان کا عاصرہ کرلیا۔ طول جنگ اور شدت حصار سے مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہو چلا۔ اس اثناء میں ان مسلمانوں نے جو کہ روم میں شے فصیلوں اور شیر پناہ کی دیواروں کو منہدم کر کے مار ذک جانب کوج کیا مگر عیسائی فوجوں کی کھڑت کی وجہ سے اپنے محصور بھائیوں تک نہ بھٹی سے لشکر اسلام اس حالت میں سوالت میں سوالت کے بیٹلار ہا۔ ہلاکت کی نوبرت بیٹی گئی تھی کہ چند جنگی کھٹیاں افریقہ سے بطور کمک کے آسکیں اور اندلس کا ایک جنگی میڑ ہ جو بقصد جہاد نکلا ہوا تھا آپینچا۔ لشکر اسلام کومی صرہ میں دیکھ کرتین سوکھٹیاں ساحل جزیرہ سے لگا دی گئیں۔ مجاہدین اسلام حشکی پراتر

بطریق صقلیہ کا خاتمہ اسلمانوں نے کااچ میں شہر ملیرم کوامان کے ساتھ فتح کرلیا۔ بعدہ 19 چیں شہر قصریانہ پر دھاوا کیا چنانچہ والاچ میں رومیوں کو شکست دے کر قصریانہ پر بھی قابض ہوگئے پھر طربلس کی طرف اسلامی فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا۔ دوسرا دستہ زیادہ اللہ نے فضل بن یعقوب کی افسری میں قرسومہ پرشبخون مارنے کے لئے روانہ کیا ہے دونوں دستے بہت سامال غنیمت نے کر کامیا بی کے ساتھ واپس آئے۔ اس کے بعد ایک اور سریہ روانہ کیا گیا۔ بطریق صقلیہ نے اس سے مقابلہ کیا مسلمانوں نے ایک میدان میں جس کے اردگر دبڑی دلدل تھی پناہ کی 'بطریق نے ہر چندکوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا ناکام ہو کر واپس ہوا جوں ہی بطریق واپس ہوا اہل سریہ نے حملہ کر دیا۔ بطریق اس حملہ سے گھرا کر بھاگ کھڑا ہوا دوران بھگ میں گوڑے سے گر پڑا' ایک مسلمان سپاہی نے نیزہ مارا مرگیا۔ بہت سامالی غنیمت ہا تھ آیا' آلاتے جنگ مال واسباب اور بہت سے مویش کے کراپنے لئکرگاہ میں واپس آئے۔

ابراہیم بن عبداللہ کی صفلیہ بر فوج کشی: ان واقعات کے بعد زیادت اللہ نے ابراہیم بن عبداللہ بن اغلب کی افسری میں افواج اسلامیہ کوصفلیہ کی جانب روانہ کیا اور اس کی سند حکومت بھی اسے عطا کی نصف رمضان سنہ ند کور میں ابراہیم نے صفلیہ کی جانب روانہ کیا اور اس کی سند حکومت بھی اسے عطا کی نصف رمضان سنہ ند کور میں ابراہیم کی روائلی کے بعد جنگی کشیوں کا ایک بیڑہ براہ دریاروانہ کیا گیا۔ رومیوں کی جنگی کشیوں کا ایک مشیوں سے ٹر بھیڑ ہوگئی۔ بہت سے رومی مارے گئے۔ بے حد مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ پھر جنگی کشیوں کا ایک ووسرا بیڑ اقصورہ کی جانب روانہ کیا۔ رومیوں کا بیڑ و مقابلہ پر آیا اور پہلے ہی حملے میں شکست نصیب ہوئی۔ مسلمانوں نے اس سے بھی کسی قدر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھرایک سریہ جبل الناراوران قلعوں کی طرف روانہ کیا جواس کے گردونواح میں ہے۔ ہزار ہاقیدی ہاتھ آئے۔ مال غنیمت کا کوئی حدوثار نہ تھا۔

قصریان پر فیضم انبی دنوں ابراہیم بن عبداللہ بن اغلب نے ۱۲۱ ہے میں جنگی کشتیوں کا ایک بیرا جربرہ کی طرف روانہ کیا۔ وہ بھی بہت سا مال غنیمت لے کرواپس ہوا اس کے علاوہ دوسرے اور بھیج ایک کوقیطلہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور دوسرے کوقصریانہ برشیخون مارنے کا اشارہ کیا۔ ان دونوں سریوں میں مسلمانوں کومصائب اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ بیش آیا جس میں فتحمندی کا جھنڈ امسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ رومیوں کے بیڑے سے نو کھتیاں عساگر اسلامیہ کے ہاتھ کیا ہی تعدا کیک مسلمان سے ایک وقصریانہ کے ایک چور دروازہ کا پہتد لگ گیا اس نے اپنے امیر کو ہتا یا امیر عساکر اسلام نے اسلامی فوج کو ای راہ سے شہر میں داخل کر دیا۔ رومیوں نے شہر کوچھوڑ کر قلعہ میں بناہ کی دوجیار روز تک امیر عساکر اسلام نے اسلامی فوج کو ای راہ سے شہر میں داخل کر دیا۔ رومیوں نے شہر کوچھوڑ کر قلعہ میں بناہ کی دوجیار روز تک لئے رہے بالآخر امن کے خواس گار ہوئے مسلمانوں نے انہیں امن دیا اور کا میا بی کے ساتھ قصریا نہ اور قلعہ پر قبضہ کرکے بہت سامال غنیمت لئے ہوئے شہر ملیرم کی جانب واپس ہوئے۔

زیادت الله کی وفات: بیان تک که ان لوگون کوزیادت الله کے مرنے کی خبر موصول ہوئی۔ ابتداء کو ہمت ہارے مگر پھر اپنے دلون کو مضبوط کر کے صبر وکمل کا پھر اپنے کلیجوں میں رکھ کر جہاد میں مصروف ہوگئے۔ زیادۃ اللہ کی وفات ۲۲۳ھے کے

ا سربیاں فوج کو کتے ہیں جورات کے وقت شخون مارنے کی غرض نے منتم کی طرف رواند کی جائے۔ (مترجم)

نصف میں جب کہاس نے اپنی حکومت کے ساڑھے اکیس سال بورے کر لئے تھے وقوع میں آئی ۔

ابوعقال اغلب بن ابر ابیم بن اغلب زیادت الله بن ابرایم کرنے کے بعد اس کا بھائی اغلب حکر ان ہوا اس کی گئیت ابوعقال حلی اس فی کلیت ابوعقال کی گئیت ابوعقال موقوف کر دیے۔ عمال کی تخواہیں بر ھادین رعایا پرظم وستم کرنے سے انہیں روک دیا۔ پچھ عرصہ بعد قتط طفیہ میں خوارج زواعہ اوار بر کا سہ نے ابوعقال کی مخالفت پر بمر باندھی اس کے گورٹر کو مار کرخود قایض ہو گئے ابوعقال نے ان ابوگوں کی سرکو بی پرفو جیس روانہ کیں۔ چنا نچہ ابوعقال کی مخالفت پر بمر باندھی اس کے گورٹر کو مار کرخود قایض ہو گئے ابوعقال نے ان ابوگوں کی سرکو بی پرفو جیس روانہ کیں۔ جنانچہ ابوعقال کی فوج نے تمام باغوں سے امن کی درخواست کی مسلمانوں نے انہیں امن دیا اور بسلح وامان فتح کرلیا۔ پھر مسلمانوں کی جنگی مشتوں کا ایک پیڑا قلور یہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ سلمانوں نے اس بھی فلست دے دی دی ہو اور انہ کیا گیا۔ سلمانوں نے اس بھی فلست دے دی۔ پھر اللہ بیس مسلمانوں کی جنانی کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مسلمانوں کی جنائی اس کے گردنوار کو بی کھول کریا جا بیال کیا۔ جیسا کہ ہم آئی تدہ بیان کریں گے۔ ان واقعات کے تمام ہونے پر ابوعقال اغلب بین ابر ابہم نے ماہ رہے گئی میں الی کیا۔ جیسا کہ ہم آئیدہ بیان کریں گے۔ ان واقعات کے تمام ہونے پر ابوعقال اغلب بین ابر ابہم نے ماہ رہے جس اپنی چورٹ وامارت کے دو برس سات مہینے پورے کرکے انتقال کیا۔

ا بوالعباس محمد بن اغلب بن ابراہیم: ابوعقال اغلب کے بعد اس کا بیٹا ابوالعباس محمد حکمرانی کی عبا پہن کر کری حکومت پر شمکن ہوا۔اہل افریقہ نے اس کے علم حکومت کے آگے گردن اطاعت جھکا دی۔ پر ۲۲ھ میں شہر تاہرت کے قریب ایک شہرجد یدموسوم بہ عباسیہ آباد کیا جے اللح بن عبدالوہاب ابن رستم نے جلا دیا تھا اور والی اندلس کی خدمت میں اس کامیا بی کی خوشخری بھیجی تھی۔ والی اندلس نے ایک لا کھ درہم بطور صلہ مرحت کئے تھے۔

ا بن چواد کی معنز و لی:اس کے زمانہ میں ابن جواد کی معزولی کے بعد مسلم میں بھون عہدہ قضاء کا متولی ہوااورا بن جواد کودر نے لگوائے جس کے صدمہ سے وہ مرگیا چرمہام پیر مسلم خون بھی مرگیا۔

ابوجعفر کاخروج: اس کے بعد ابوالعباس پراس کے بھائی ابوجعفر نے حملہ گیا اورا پی مدبر دانہ چالوں اور حکمت عملی ہے ابوالعباس کو دبالیا اور اس کے وزراء وارا کین دولت کوتل کرا دیا۔ای خالت میں ایک مدت گزری پھر ابوالعباس خواب غفلت سے بیدار ہو کر نظام حکومت درست کرنے کی جانب متوجہ ہوا خفیہ طور سے فوجیس مرتب کیس آلات حرب فرا ہم کئے اور سرس اج من علاق جنگ کر کے اپنے بھائی ابوجعفر کے مقابلہ پرآ گیا اور اس کی ملک وریاست کونیست و نابود کر کے اس کی امارت کے سوابویں میں افراد سے سوابوی مسلے افرایشت معرکی جانب نگال با ہر کیا۔

ابوابرا ہیم احمد ابوالعباس مربن ابی عقال کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابوابراہیم احمد کر ان ہوا۔ اس نے نہایت نیک نیمی اور حسن سیرتی ہے عکومت شروع کی لشکر یوں کی شخوا ہیں بڑھا ئیں۔ عمارات کے بنواٹ کا بے حد شاکق تھا۔ افریقہ میں تقریبا دس ہزار سکی قلع بنوائے جن کے درواز ہے لو ہے کے تھے غلاموں کی ایک فوج تیار کی۔ اطراف طرابلس میں بزبر کے خوارج نے اس پر تعلمہ کیا اور اس کے گورز کو دبالیا۔ ان دنوں اس کی گورٹری پر اس کا بھائی عبداللہ بن محمد بن اغلب تھا اس نے ان لوگوں کی سرکو بی پر اپنے دوسرے بھائی زیاورت اللہ کوروانہ کیا چنانچے زیادت اللہ نے چہتے ہی ان لوگوں کو زیر کر کے اپنے اٹی کے زمانۂ حکومت ماہ شوال بر۲۲ میں صقلیہ کے شہروں میں سے قصریا نہ فتح ہوا۔ نامہ بشارت فتح خلیفہ متوکل کی خدمت میں روانہ کیا اور وہاں کے چند قیدیوں کو بطور مدیہ در بار خلافت میں بھیجا اس کے بعد ابوابراہیم اپنی حکومت و ریاست کے آٹھ سال پورے کر کے ۲۴۴ میر میں بارحیات سے سبکدوش ہوگیا۔

زیادت الله اصغر ابوابراہیم کی وفات کے بعداس کا بیٹازیادت الله زمام حکومت کا مالک ہوا۔ بیزیادت الله اصغرکے نام سے موسوم تفاراس نے اپنے اسلاف کا روبیا ختیار کیا اس کا زمان حکومت دراز نہیں ہوا۔ اپنی حکومت کے ایک ہی برس بعدانقال کر گیا۔

ابوالغرانیق بن افی ابراہیم بن احمد زیادت اللہ کا انقال کے بعداس کا بھائی ملقب بہابوالغرانیق کری کھومت پر رونق افروز ہوا۔ حکمران ہوتے ہی لہو ولعب میں مصروف و منہمک ہوگیا۔ اس کے زمانے میں فتنہ و فساد اور لڑا ئیول کے دروازے کھل گئے 'جزیرہ مالطہ ۱۹۵۵ ہیں فتے ہوا۔ رومیول نے جزیرہ صقلیہ کے اکثر مضافات پر قبنہ کرلیا تب محمہ نے ساحل بحر پر مغرب میں برقد سے پندرہ یوم کی مسافت پر جانب غرب چند قلعے اور محافظت کی خاطر متعدد منارے بنوائے جواس بحر پر مغرب میں برقاد والی خاصت کی نصف الا برج میں وفات پائی۔ وقت (لینی مورخ ابن ظدون کی زمانہ تک ) موجود ہیں۔ گیارہ برس اس نے حکومت کی نصف الا برج میں وفات پائی۔ فضل بن جعفر جمدا فی ہوئے میں فنات پر بینچ کرمشق فضل بن جعفر جمدا فی ہوئے میں فنات پر بینچ کرمشق سے نظمی پر ابر پڑااور اس کا محاصرہ کرلیا۔ اہل شہر نے قلعہ بندی کر کی فضل نے اپنی فوج کے چنددستوں کو شخون مارنے کی غرض سے اس کے اطراف و جوانب میں پھیلا دیا۔ جو بہت سا مالی غنیمت لے کر واپس آئے۔ اس کے بعدا ثناء جنگ میں اپنی رکاب کی فوج سے ایک گروہ کو علیمہ ہوگی ہوئے گئے۔ انتہائی ابتری سے بھاگ کھڑے ہوئے نظمی بہتر ہوئے کے مایا بی کیا۔ حریف کے فتی اس بھاڈر بھی گئے۔ انتہائی ابتری سے بھاگ کھڑے ہوئے نظمی نے کامیا بی اس دستہ فوج کرنے اپنی فتی اپنی کھیڈر گئے گئے۔ انتہائی ابتری سے بھاگ کھڑے ہوئے نظمیل نے کامیا بی کے ساتھ شہر کوفتح کر کے این فتی اپنی کیا۔ انتہائی ابتری سے بھاگ کھڑے ہوئے نظمیل نے کامیا بی کے ساتھ شہر کوفتح کر کے این فتی اپنی کیا۔ جو بیات کے ساتھ شہر کوفتح کر کے این فتی اپنی کیا۔ جو بیات میں بھیڈر گئے گئے۔ انتہائی ابتری سے بھاگ کھڑے ہوئے کی موجود کے فتال کے کامیا بی

فضل اور بطریق صقلید کی جنگ کی جنگ کے بطریق صقلیہ نے ان کی درخواست منظور کر کی اور یہ ہوایت کی کہ جس وقت تم میں یہ عالات کھے بھے انداد کی درخواست کی ۔ بطریق صقلیہ نے ان کی درخواست منظور کر کی اور یہ ہوایت کی کہ جس وقت تم میں از برآگ روشن کرو کے فوراً ہم عسا کر اسلامیہ پرجملد آور ہوں کے اور اسی وقت تم بھی حملہ کروینا۔ دوطرف جنگ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جا تیں گے اور بات کی بات میں ہم ان پرفتے یا بی حاصل کرلیں کے فضل کو کسی ڈرلیے ہوئے اس کی جبر گئی فضل کو کسی ڈرلی کے فضل کو کسی ڈرلی ہوئے اس کی جبر گئی فضل نے اس سے بیں جس طرف سے بطریق حملہ کرنے والا تھا۔ متعدد کمین کا ہوں میں نامی نامی جنگ آور سور ما کو بھلا دیا اور بہاڑ پرآگ روشن کرادی۔ بطریق صقلیہ نے آگ روشن دیکھر کرفوج کی تیاری کا تھم دیا اور نہا بت تیزی سے لشکر اسلام پرجملہ کردیا جس سے معدود سے چند اسلام پرجملہ کردیا جس کے سب کھیت رہے اور اہل شہر پرفضل نے حملہ کردیا اہل شہر نے گھرا کرامان حاصل کر کے شہریناہ کے دروازے کھول دیے فضل نے قبضہ کرلیا۔

فتح قصریاند : قصریاند کے فتح ہونے کے حالات یہ بین کہ عباس گری اور سردی کے موسم میں سرقوسہ اور قصریاند پر جہادی غرض ہے فوجیس بھیجتارہا۔ یہ فوجیس بھیجتارہا۔ یہ فوجیس بھیجتارہا۔ یہ فوجیس بھیجتارہا۔ یہ فوجیس بھیجتارہا۔ یہ فوجیس بھیلائیوں پر فتح یا بی حاصل کر کے مال غنیمت اور قند بوں کو لے کروا پس آیا کہ قتیدی نے ایک مرتبہ ایا مسرما کے جہاد میں چندقیدی گرفتارہ ہوکرآئے جس وقت ان لوگوں کوئل کرنے کے لئے بیش کیا گیا ایک قیدی نے جس کے چہرے سے ہیت وریاست نمایاں تھی گرارش کی ''اے امیر جھے آپ قل نہ سیجے میں آپ کوقصریا زبر قبضہ دلا دوں گا'' عباس نے اس کے قل سے پنچالوار است کے وقت اس راہ پرآئے قیدی ان لوگوں کوایک چھوٹے سے دروازے سے شہر میں لے گیا جول ہی وسط شہر میں پنچالوارین نیام سے کھنچالیں۔ دوجارسیا ہیوں نے لیک کرشہر بناہ کے دروازے کھول دیے عباس بھی اپنی رکاب کی فوج کے ساتھ شہر میں قارت کرتا ہوا گھس پڑا عیسائی جنگ آوروں کو تہ تنے کیا بطریقوں کی لڑکوں کو قیدی بنایا اور اس قدر مال غنیمت ہاتھ آیا کہ اطاط تحریر سے با ہر ہے۔

عماس بن فضل کی فتو حات: اس واقعہ سے صقلیہ میں رومیوں کو نگست اور ذلت نصیب ہوئی بادشاہ روم نے براہ دریا ایک بڑی فوج آیک بطریق کی ماحل مرقوسہ پر بھنے کر کشتیوں نے لنگر ڈالا۔ عماس کی خبرگی تو وہ بھی فوجیں آراستہ کر کے ملیرم سے آپہنچا۔ خت اور خونر بز جنگ کے بعد عباس نے عیسائیوں کو شکست دی۔ بقیہ کشتیوں پر سوار ہوکرا ہے ملک کی طرف بھا گے۔ مسلمانوں نے ان کی کشتیوں میں سے تین کشتیاں بااس سے زائد کشتیاں مع مال واسباب کے لوٹ لیس بیوا قعہ سر ۲۳ ہے کا ہاس کے بعد عباس نے صقلیہ کے متعدد قلعوں کو ہزور بیج فتح کیا۔ روی عیسائیوں کی کمار شریع میں اس وقت عباس قلعہ روم کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ عیسائی فوجیس قلعہ میں اثر پڑیں۔ عباس نے سی مقام سے جہاں پر کہ محاصرہ ڈالے ہوئے تھے عیسائی فوجوں پر حملہ کیا اور پہلے ہی تحلے عیس انہیں پہپا

عبد الله بن عباس ان واقعات كے بعد صفليه پر برابر جها د جارى رہا اور سنتے يا بى كے جوش ميں لشكر اسلام حملية ور ہوتا رہا۔ چنا نچه سرحد روم كوشال كى جائب عبور كر گيا۔ سرز مين قلوريه اور انگير ده پر جہا د كيا اور اس كے متعد دقلعوں كو فتح كر كے و بين سكونت پر تر ہو گيا۔ عباس كے مرنے پر مسلمانوں نے منفق ہوكراس كے بينے عبد الله كوا مارت كى كرى پر مسكن كيا اور واكى افريقه كوا طلاعى رپورٹ بھيج دى عبد الله نے زمام حكومت اپنے قبضه اقتد ار بيس لينے كے بعد متعد دسرايا سرحدى عيسانى امراء كے ملكوں كى طرف روانہ كے كئي قلعه برزور تيخ فتح ہوئے۔

محمود بن خفاجہ کی فتو جات عبداللہ کی حکومت کے پانچویں مہینے نفاجہ بن سفیان نصف ۱۳۸ میں میں افریقہ ہے وارد
صقلیہ بہوااورا پنے بیٹے حمد کوالیک سریہ کا افسر مقرر کر کے برقوسہ کی جانب روانہ کیا محمود اطراف برقوسہ میں داخل ہو کرتا خت و
تاراج کرنے لگار ومیوں کا ٹڈی دل کشکریہ نبر پاکر مقابلہ پرآیا متعدد الرائیاں ہوئیں بالآ فرمحو و تحمد کی کے ساتھ والی بہوائی کے بعد شہر فوطوں کو ۱۵ میں فتح کر کے سرقوسہ اور جبل النار پر پھر پڑھا فی کی اہل طرابلس نے گردن اطاعت جھا دی امن
کے خواستگار ہوئے لیکن چندروز بعد عہد شکی کر کے بغاوت کا اعلان کیا۔ خفاجہ نے اپنے بیٹے محمد کو افواج اسلامیہ کا افسر بنا کر
اہل طرابلس کے سرکر نے کے لئے روانہ کیا چنا بچو تھر نے اہل طرابلس کو ہرور تیخ پھر زیر کیا اور بہت سے مرداؤر تو اکور تو اکو قید کر
لیا اس کے بعد خفاجہ نے غوش پر جہا دکی غوض سے حملہ کیا اور نہا ہت مردائی سے اسے فتح کر لیا۔ اس اثناء میں خفاجہ ایک مرض
میں مبتل ہو کر ملیرم کی جانب واپس ہوا پھر ۱۹۵۳ ہے میں سرقوسہ اور قطانیہ پر جملہ آور ہوا اس کے گردوٹواح کوتا خت و تاراح کر
سے بر ہو گئے ۔

طرمینس کی فتے ایس میں قبطنطنیہ ہے ایک بطریق اہل صقلیہ کی کمک پرآیا مسلمانوں سے صف آرائی کی نوبت آئی۔
مسلمانوں نے اسے شکست دی اور خفاجہ نے اطراف کو جی کھول کرلوٹا اور ملیرم کی جانب واپس ہوا پھر ھو 27ھ میں اپنے بیٹے
محمد کوعسا کر اسلامیہ کا افسر بنا کرطرمیس کی طرف روانہ کیا کئی جاسوس نے چور در روازہ کا پنہ بتلا دیا عسا کر اسلامیہ کا آیک گروہ
اس دروازہ ہے شہر میں داخل ہو کر قل و غارت میں معروف ہو گیا دوسری جانب مے محمد بن خفاجہ بقید فشکر اسلام کئے ہوئے شہر
میں بروراتیج کھس پڑا۔ شوروغل سے کانوں کے لروے پھٹے پڑتے تھے گر دو غباد کی وجہ سے پھسو جھائی ندویتا تھا لشکر اسلام کا
میں بروراتیج کھس پڑا۔ شوروغل سے کانوں کے لروے پھٹے پڑتے تھے گر دو غباد کی وجہ سے پھسو جھائی ندویتا تھا لشکر اسلام کا
میں وہ ابنیں وشمنان اسلام کا معین و مددگار نصور کر کے بھاگ کھڑ ابوا۔ حمد بن خفاجہ بھی ان لوگوں کو واپس ہوتا ہوا دیکھ کر
لوٹ بڑا۔ طرمیس کے سرنہ ہونے کا سبب یہ ہوا۔

خفاجہ بن سفیان کا قبل: اس کے بعد خفاجہ نے فوجیں آ راستہ کر کے سرقوسہ پر جہاد کیا اوران کا محاصرہ کر کے اس کے گردونواح کوتا خت و تاراج کر کے واپس ہوا۔ اثناء راہ میں اس کے لشکر میں سے کسی نے مکروفریب سے اسے مارڈ الا سید واقعہ ۱۵۸ ہے کا ہے لوگوں نے اس کے بیٹے محد کواپٹا امیر مقرر کیا اور محدین احمد امیر افریقہ کوا طلاعاً لکھ بھیجا۔ اس نے محمد کواس کی مرداری پر بحال رکھاا ورسند حکومت تحریر کر کے بھیجے دی۔

ابراهيم بن احمد برا در الوالغرانيق ابوالغرانيق كي وفات براس كا بهائي ابراهيم عنان حكومت افريقة كا ما لك موا ابوالغرانيق نے اپنے بیٹے ابوعقال کواپناولی عہد مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی ابراہیم سے محلف بیا قرار لیا تھا کہ میرے بیٹے ابو عقال ہے حکومت وا مارت کے لئے لڑائی جھگڑا نہ کرنا اور نہ اس سے کسی قتم کی مخالفت کرنا بلکہ بطورِ نائب کے اس کے کا موں كوانجام وينايهان تك كدابوعقال وشعور كوينج جائي جب ابوالغرانيق كالنقال بوگيا توانل قيروان نے عداوت ادرا براہيم ك حن سيرت اور عدّالت كے باعث السے امارت پر اجهار نا شروع كيات پہلے ابراہيم نے انكار كيا مگر جب اہل قيروان كا اصرار زیادہ ہواتوان کی درخواست کومنظور کر کے ابوالغرانین کی وصیت کوجووہ اپنے بیٹے ابوعقال کے بارے میں اسے کر گیا تھا۔ پس پشت ڈال دیا۔ اپنے مکان مسکونہ سے اٹھا کرقصرا مارت میں چلا آیا اور نہایت عمر گی اور ہوشیاری ہے امارت کرنے لگاه عادل عالی حوصله بلندخیال اورنهایت دلیرقار بغاوت اورفساد کی جژنبیا دا کھاڑ کر پھینک دی۔مظلموں کی دا دفریا د سننے کو در بارعام کرتا تھا۔ تمام ملک میں امن وامان ہو گیا سواحل بحر پر تحفظ کی غرض سے بہت سے قلعے اور منارے بنوائے۔ سواحل سبتہ پر دشمنانِ اسلام کے ڈرانے کے لئے آگ روشن کی جاتی تھی۔اس کی روشنی اسکندر میہ تک پہنچی تھی۔اس نے سوسہ کا شہر پناہ بنوایا تھا ای کے زمانۂ حکومت میں عباس بن احمد بن طولون اپنے باپ والی مصرے نخالف ہو کر ۱۵ <u>۲ ج</u>میں علیحہ ہ ہو گیا تھا اور برقیہ برجمہ بن قبرب سپدسالا رابن اغلب کے ہاتھ سے قبضہ لے لیا تھا اس کے بعد بھرہ پر قابض ہوا پھرطر اہلس کا محاصر ہ کیا محرین قبرب نے نفوسہ سے امداد طلب کی چنا نچہ میاس کی کمک پرآ ے عباس بن احمد بن طولون سے قصر حاتم میں ماس سے <u>اس ک</u>را کی ہوئی عباس گوشکست ہوئی اور پیشکست کھا کرمصر کی جانب واپس ہوا۔

بغاوتوں کا استیصال اس کے بعدوز واجہ نے علم مخالفت بلند کیا اور صانت دینے سے انکار کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی حوارہ بعده لواته نے بھی ایسا ہی کیا محرین قبرب انہی بغاوتوں اور لڑائیوں میں مارا گیا۔

ابراہیم نے اپنے بیٹے ابوالعباس عبداللہ کو الم ایس بری فوج کے ساتھ ان لوگوں کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا بہت بوی خوزیزی ہوئی۔ ۱۸۰ج میں خوارج نے بکثرت جلے کئے ابراہیم نے اپنی فوجوں کوتمام ملک میں پھیلا دیا۔ آتش بغاوت فروہو گئی۔امن وامان قائم ہو گیا۔مصلحت وقت کے لحاظ سے سوڈ انی غلاموں کوسوار فوج میں بھرتی کر لیا گیا جس كى تعدا دنيس بزارتھى اور ١٨١ ھەيمن ئونس چلا آيا اورو بيرىخل سرا بنوا كى \_

پر سور میں ابن طولون سے جنگ کرنے کی غرض ہے مصری جانب کوج کیا اثناء راہ میں نفوسہ نے چھیڑ چھاڑ شروع کی وہ انہیں شکت دیے کرسرت تک یا مال کرتا ہوا چلا گیا جب دشمنوں کی جمعیت منتشر ہوگئی تو واپس ہوا

محاصرہ طرابی اور واپس کے بعد اپنے بیٹے ابوالعبا *سے عبد* اللہ کو ۸<u>ے اچی</u>ن صفلیہ کی جانب روانہ کیا بیرا کی سوساٹھ کشتول کا بیز الئے ہوئے صفلیہ پنجاط ایکا تحاصرہ کرلیا۔ اہل ملیرم اور کبرکیت نے عہد شکنی کی ۔ اتفاق سے ای زمانہ میں ان لوگوں میں باہم نفاق کا مادہ بھیل گیا۔ابوالعباس نے ایک کودوسرے کے مقابلہ پرابھار ناشروع کردیا مگر چندروز بعد وہ سب

کے سب ابوالعباس سے جنگ کرنے پر متفق ہوگئے۔اہل ملیرم سے براہ دریاابوالعباس پرحملہ کیا ابوالعباس نے انہیں پہلے ہی حملہ میں پسپا کر کے ان کے مال واسباب اور آلات حرب کولوٹ لیا اور ان کے سر داروں کے ایک گروہ کو گرفتار کر کے اپ باپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ باقی ماندگان میں سے پچھ سر داروں نے قسطنطنیہ کاراستہ لیا اور پچھلوگ طرامیس کی جانب بھاگئ ابوالعباس نے ان لوگوں کا تعاقب کیا اور اس کے اطراف وجوانب گوتا خت و تاراج کرکے مال غنیمت سے اپ انسکریوں کو مالا مال کردیا۔

مسینی اور رہو پرفوج کشی: اس کے بعدائل قطانیہ کے عاصرہ کے لئے بوٹھا اہل قطانیہ نے قلعہ بندی کرلی۔ ابوالعباس نے ملمانوں کی خون ریزی کے خیال سے عاصرہ اٹھالیا چر ۲۸۸ ہے میں بقصد جہاد فوجیس آ راستہ کیس د مقس مسینی پرفوج کشی کی اس کے بعد براہ دریار ہو کی طرف بوٹھا اور اسے برور تیج فتح کر کے اپنی کشتیوں کو مال غنیمت سے پُر کر کے مسینی کی جانب لوٹ آ یا اور اس کے شہر بناہ کومنہ دم ومسار کرا دیا۔ استے میں طعبہ سے چند جنگی کشتیاں اہل رہو کی کمک پر آئی ابوالعباس نے انہیں بھی شکست دی اور ان کی تمین کشتیاں گرفار کرلیں اس کے بعد ابوالعباس نے روم کی سرحد کی جانب قدم بوٹھایا اور دریا کے یار فرانسیسیوں کے گروہ پرجملہ آور ہوا۔ دوچار حملے کر کے صفلیہ کی جانب واپس ہوا۔

ابراہیم کی فتو جات سب کااس امر پراتفاق ہے کہ پیافریقہ ہے براہ دریاصقلیہ آیا تھااور طرانیہ پراتر کر ملیرم کی جانب
گیا چردشتی گیا اور اس کا سرہ یوم تک محاصرہ کئے رہا۔ اس کے بعد سینی کونتے کیا اور اس کے شہریناہ کو مہدم کرادیا پھرآخر
شعبان ۱۹۸۶ھ میں طرمیس پر قابض ہوا آہیں دنوں بادشاہ روم نے قسطنطنیہ پڑنچ کرا ہے فتح کیا تھا پھراس نے اپنے بچتے اور
اپنے بیٹے ابوالعباس عبداللہ کے بیٹے زیادت اللہ کوقلعہ بیقش کی جانب روانہ کیا اور دوسر سے بیٹے ابومح زکور مطہ کی طرف بھیجا۔
زیادت اللہ نے قلعہ بیقش کو فتح کیا اور ابومح زنے اہل رمطہ سے جزیہ لے کرمصالحت کرلی اس کے بعد دریا کو عبور کرکے
فرانس کے مقبوضات بری بین داخل ہوا قلوریہ کو برور نتے فتح کیا۔ بہت سے فرانسی قبل وقید کئے گئے اہل فرانس کے دلوں پر
اس کے رعب و داب کا سکہ بیڑھ گیا۔

كومليرم ميں ملاكر وفن كياابن اثير نے لكھاہے كہ قيروان لاكرابرا ہيم كی فعش كووفن كيا۔

کیا مہ میں شیعی ظہور اس کے زمانہ کومت میں ابوعبد الدشیعی کما مد میں ظاہر ہوا اور لوگوں کو بظاہر اہل ہیت کی مجت کی دوجت و یہ لگا گرور پروہ پر ان اساعیل میں سے عبید اللہ مہدی کی کومت کی بنا ڈال رہا تھا۔ کمامہ نے اس کی ترغیب و تحریب سے اس کی انتاج کی اور نہوہ امور تھے جس کی وجہ سے شیعی کوتو بہ کی ضرورت محسوں ہوئی اور مجوراً صقلیہ کی جانب جانا پڑا۔ موسی بن عباس وائی صقلیہ نے شیعی کی نقل وحرکت سے مطلع ہونے کی غرض سے جاسوں مقرر کئے۔ ایرا ہیم نے بھی ایک سفارت تہدید آموز شیعی کے پاس انکجان روانہ کی گرشیعی نے اس کی طرف ذرا توجہ نہ کی اور ایسا جواب و یا کہ جس سے ابراہیم کو بہد صدنا راضگی پیدا ہوئی جب شیعی کی کامیا ہی کا زمانہ قریب آیا اور ظیفہ معتصد کا فرمان ابراہیم کے پاس آیا۔ جیسا کہ ہم اور بیان کر آئے ہیں توشیعی نے تو بہ کا اظہار کیا اور صقلیہ کی جانب چلا گیا۔ اس کے بعد افریقہ میں ابوعبد اللہ شیعی کی لڑا کیاں قبائی کہ میں ہاں تک کر شیعی ان پر غالب آگیا اور ان لوگوں نے اس کی اتباع کر لی۔ ابراہیم نے در پردہ و کئی سے جنگ کرنے کی ممانعت کی تھی اور صقلیہ میں اس کے پاس چلے جانے کی بھی ہدایت کی تھی۔

ابوالعباس عبداللہ بن ابراہیم براور ابوالغرانیق ، ۴۸۸ ھیں ابراہیم کے انقال کر جانے پر جیبا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں اس کا پوتا للہ امرائیک ہوں اور ابوالغرانیق ، ۴۸۸ ھیں ابراہیم کے انقال کر جانے پر جیبا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں اس کا پوتان ہوا۔ افریقہ کی حکومت کا انتظام کیا۔ مالی حالت درست کی تمول اور دولتندی کی زیادتی ہوئی۔ تمام عمال کے نام شتی فرامین روانہ کئے جوسب کے سامنے بڑھے گئے عدل وانصاف کرنے اور زمی و ملاطفت سے چیش آنے اور جہاد کرنے کا وعدہ کیا تھا کیونگہ زیادت اللہ لذات وقیش اور لہو ولعب میں مصروف اور منہمک ہوگیا تھا اور اس کے ساتھ اپنے باپ پر جملہ کرنے کی تیاری کرر ہا تھا اس وجہ سے ابوالعباس (اس کے باپ )نے اسے قید کر دیا۔ اس کی جگہ صفلیہ کی حکومت پر محمد بن سرقوسی کوئٹی تھیں کیا۔

ابوالعباس نہایت نیک سیرت عادل اور فنونِ جنگ سے واقف تھااس کا زمانہ کومت بہترین زمانہ میں شار کیا جاتا ہے۔ اس نے ٹونس کواپنے قیام کے لئے منتف و پہند کیا تھا۔ جب اس نے وفات پائی تو ابوعبداللہ شیعی کتامہ پرغالب ہو گیا ایک بڑی جماعت نے اس کی حکومت کے آگے گرون اطاعت جھکا دی۔ میلہ پرفوج کشی کی اور برور نے اسے فتح کر لیا۔ موگ بن عیاش کو بار حیات سے سبکدوش کیا اہل کتامہ سے فتح بن یمنی امیر مسالہ مرتوں ابوعبداللہ سے لڑتا رہا۔ پھراس نے اسے مغلوب کردیا اور اپنی قوم پرغالب ہو گیا۔

ابومصر زیادة الله زیادت الله ی ربائی کے بعدائل دولت اوراراکین سلطت نے گومت وابارت کی اس کے ہاتھ پر بیت کی اس نے ان ظاموں کو جنہوں نے اس کے باپ کوئل کیا تھا سرزائے موت دی۔ لذات وعیش پرسی ابو ولعب اور مسخروں گویوں کی حبت میں پربی یا کارو بازظم و نسی سلطنت کوا کی قلم ترک کردیا اوراپ بھائی ابوحول کومیت آمیز خط کھھ کر بلا بھیجا اور جب وہ آگیا تو اس کی گرون ماردی اوراپ بھائی بھا تیوں کا بھی کام تمام کردیا۔ ان وجو ہات سے عبداللہ شیعی کے کارو بارکوا شکام ہوگیا۔ زیادت اللہ نے شب کے وقت شیعی کی خالفت کی غرض سے رکاوہ کی جانب کوچ کیا اور شیعی نے شہر سطیف کو فتح کر کے اپ مقبوضات میں داخل کر لیا۔ زیادت اللہ نے اس سے جنگ کرنے کے لئے فوجیس روائہ کیں اور اپ خادموں میں سے ابراہیم بن جن بن میں نامی ایک خاوم کوان افواج کی سرداری عنایت کی جالیس ہزار فوج کی جعیت سے ابراہیم نے شیعی کی جنگ کرنے کی غرض سے کوچ کیا مقام قسطیلہ میں بھی کی حروار چھ ماہ تک شہر ار با۔ ایک لاکھ فوج اس کے رکا بی عالیہ بی بھی کی جنگ کرنے میں جن ہوگی۔ پہلے اس نے کہ میں ہوگی۔ پہلے اس نے کہ میں ہوگی۔ پہلے اس نے کہ میں ہوگی۔ پہلے اس نے کہ میں ہوگی۔ پہلے اس نے کہ میں ہوگی۔ پہلے اس نے کہ میں ہوگی۔ پہلے اس نے کہ میں ہوگی۔ پہلے اس نے کہ میں ہوگی۔ پہلے اس نے کہ میں ہوگی ہوگی۔ پہلے اس نے کہ میں ہوگی۔ پہلے اس نے کہ میں ہوگی۔ پہلے اس نے کہ میں ہوگی۔ پہلے اس نے کہ میں ہوگی۔ پہلے اس نے کہ کہ کر بیا عالیہ پہلی ہورواں سے قیروان چلا آیا۔

ابوعبرالله شیعی کی فنوحات ابوعبراللہ نے شرطبہ کوفتے کر کے فتے ہیں بیٹی مسائل کوبار حیات ہے سیکدوش کر دیا ہے ال دنوں وہیں موجود تھا اس کے بعد بلز مہ کوفتے کیا اور اس کی شہر پناہ کو منہذم کرا کے زمین دوز کرا دیا اس کے بعدام الہ کہا مہ سے حروجہ بن یوسف باغامہ یہ بچا اور اس فوج پرجو کہ ہارون کی ماتحق میں حفاظت کی غرض سے وہاں مقیم تھی حملہ آور ہوا۔ انہی دنوں حروجہ بن یوسف باغامہ کی جو اس کے عاصرہ کے لئے فوجیس روانہ کیس جسے چندون بعد سے وہاں مقیم تھی حملہ آور ہوا۔ انہیں دفاقہ میں حروب اللہ میں بازار یوں اور اوباشوں کی کشرے ہوگئی تھی کرنیا وت اللہ نے وادو دہش کا درواز و کھول ویا فوجیس آراستہ کین آلات حرب سے سب کوسلے کرے ہوجاجے میں فرانس کی جانب کوچ کیا جس وقت قریب اربس پہنچاشیعی کارعب اس کے دل پر غالب ہوااس کے خاندان والوں نے واپس جانے کی رائے دی اس لئے وہ رقادہ کی جانب واپس ہو گیا اور اپنے خاندان کے سربرآ وردہ اشخاص میں سے ابراہیم بن ابی اغلب کواپنی فوج کی سرداری عنایت فرمائی اس واقعہ کے بعد ابوعبداللہ نے باغایہ پرفوج کشی کی اور بسلح وامان اسے فتح کرلیا اس کا گورنر بھاگ گیا اس کے بعد عبداللہ نے اپنی فوجوں کو آراستہ کر کے آگے بڑھنے کا حکم دیا کوچ وقیام کرتا ہوا بغانہ تک پہنچا اور قبائل مقرہ پر جہلہ کیا۔ نیفاش پر قابض ہو گیا۔ ابراہیم بن ابی غالب نیفاش پر چڑھ آیا' اہل نیفاش نے ابراہیم کوشریس داخل نہ ہونے دیا آور اس کے ہراول کولڑ کر شکست دے دی مگر ابراہیم نے پہنچتے ہی اسے ہرور تیخ فتح کرلیا جس قدر حریف کی فوج وہاں موجود تھی سب کونہ تیخ کیا۔

اس کے بعد ابوعبد اللہ شیعی کشکر کتامہ آراستہ کرئے باغایہ کی طرف بڑھا پھر سکا بیاس کے بعد سبیہ اور حمود کی جانب
کوچ کیا اور کیے بعد دیگرے مقامات پر قابض ہوگیا اور یہاں کے رہنے والوں کوامن دیا۔ ابراہیم بن ابی اغلب نے ان
واقعات سے مطلع ہو کر اربس سے کوچ کر دیا۔ پھر ابوعبد اللہ نے قسطیہ اور قفصہ پر دھاوا کیا اور ان لوگوں کو امن دیا وہ لوگ
اس کی دعوت میں داخل ہو گئے اور بیہ باغایہ کی جانب واپس ہوا پھر باغایہ سے انگجان چلا آیا۔ ابراہیم بن ابی اغلب نے
میدان خالی دیکھ کر باغایہ پر حملہ کیا۔ اہل باغایہ مقابلہ پر آئے متعدول اکیاں ہوئیں ناکا می کے ساتھ اربس واپس آیا پھر ابو
عبد اللہ جمادی الله ولی 191ھ میں اربس پر چڑھائی کی اور ق کرتا ہوا ناریہ ہوکر کر را اور اہل قورہ کو ایان دیے دی۔

زیادہ اللہ کی روائی طرابلس: جس وقت زیادہ اللہ کو قودہ تک ابوعبد اللہ تیعی کے پہنچنے کی خبر موصول ہوئی۔ اپنامال واسباب لاو پھائد کر بقصد مشرق طرابلس چلاآیا اور ابوعبد اللہ تیمی نے میدان خالی و کی کرافریقہ کی طرف رخ کیا۔ اس کے مقدمہ انجیش پرع و بہ بن یوسف اور حسن بن ابی خزر تھا ماہ رجب و 199ھ میں رفادہ پہنچیا۔ اہل قیروان اس سے ملنے کے لئے آئے اور سب نے عبد اللہ مہدی کوامارت وخلافت کی بیعت کی ۔ جیسا کہ ہم ان کے حالات اور حکومت کے شمن میں بیان کر آئے ہیں۔

زیادہ اللہ سترہ دن تک طرابلس میں قیام کرے واپس ہوا اس کے ساتھ اہرا ہیم بن اغلب بھی تھا۔ چونکہ اس کی سبت لوگوں نے زیادہ اللہ سے بیجڑ رکھا تھا کہ اس نے قیروان سے روانہ ہونے کے بعدا پنی حکومت دریاست کی بنا ڈالنے کی فکر کی تھی ۔ اس فجہ سے زیادہ اللہ نے اس سے علیحدہ ہو کرمصر کی جانب کوچ کیا۔ رفتہ رفتہ مصر کے قریب پہنچا والی مصر علی برشدی نے بلاا جازت خلیفہ شہر میں داخل نہ ہونے دیا آٹھ دوز تک شہر سے باہر تھہرا رہا۔

بنوا غلب کا زوال تب زیادة الله مجور ہوکر ابن فرات وزیر ظیفہ مقدر کی خدمت میں گیا اور شہر میں واخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ وزارت پناہ نے تاصدور حکم خلافت مآب رقہ میں قیام کرنے کے لئے لکھ بھجا ایک برس تک رقہ میں مقیم رہاں کے بعد خلیفہ مقدر کا فرمان صاور ہوا جس میں خلافت مآب نے زیادۃ اللہ کو افریقہ والیس جائے اور افریقہ میں خلافت عباسیہ کی حکومت قائم کرنے کی غرض سے نوشنری کو مالی اور فوجی مدود ہے کا حکم دیا تھا۔ چنا نچرزیادۃ اللہ رقہ سے مصر آیا۔ مصر بہتی کراسے طویل بیاری لائن ہوگئ جس سے اس کے بال کر گئے۔ بیان کیا جا تا ہے کہ اسے زبر دیا گیا تھا۔ بہر کیف مصر سے اس نے بیت المقدس کی جانب کوچ کیا اور وہاں را ہی ملک عدم ہوگیا اس کے مرنے سے تمام بنواغلب متفرق اور منتشر ہوگیا اس کے مرنے سے تمام بنواغلب متفرق اور منتشر ہوگیا اس کے مرنے سے تمام بنواغلب متفرق اور

والبقاء الله وحدة والله سبحانه تعالى اعلم

ing saming kanadagan belajar ngakaga Tanggalan saming dan mengalangan samin

# چاپ: برج ج امارت صقلیه رولت بنوکلبی

In the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property o

حسن بن محمد بن ابی خرزر کی معزولی جس وقت عبیدالله مهدی کوافریقه پر قبضه حاصل ہوگیا اس وقت اس نے صوبجات پر عمال مقرر کئے جزیرہ صقلیہ پر حسن بن محمد بن ابی خرز کومقرر کیا جو کہ سرداران کنامہ میں ہے ایک نامور محف تھا حسن نے کے 19 جو میں مع اپنی فوج کے مازر بہنچا۔ اپنے بھائی کو کبر کیت کا حاکم بنایا اور صقلیہ کے عہد و قضا پر اسحاق بن منبال کومقرر کیا پھر ۱۹۸ جو میں وشق پر عمله آور ہوا اور اس کے گردونواح کو تا خت و تاراح کر کے دابس آیا۔ اہل صقلیہ کو اس کی بدخو کی اور ظلم کی شکایت پیدا ہوئی سب نے جمع ہوکر اس پر عملہ کردیا اور گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا۔

احدین قبر ب اس کے بعدانجام کاخیال کر کے عبیداللہ مہدی کی خدمت میں معذرت کی عرضداشت روانہ کی مہدی نے ان کی معذرت قبول کر لی اوراحمد بن قبر ب کوان کا امیر مقرر کر کے روانہ کیا اس نے ایک سریہ سرز مین قلوریہ کی جانب بھیجا اس نے سریہ قلوریہ کی کھول کر پامال کیا اور بہت سامال غنیمت اور قیدی لے کرواپس ہوا۔ مسلمے میں اپنے بیٹے علی کو قلعہ طرین جدید کی طرف روانہ کیا تا کہ اسے اہل صقلیہ کی آئندہ سرکٹی اور بغاوت کے زمانہ میں اپنا حرکز بنا تمیں اس کا بیٹا جے ماہ تک اس کے قیموں کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا اس کے قل پر مستعدو آ مادہ ہوگئے۔ اہل عرب نے اس فعل سے انہیں بازر کھا۔

احد بن قبر ب اور صن الی حزر کی جنگ اس نے لوگوں کو طیفہ مقتدر کی اطاعت کی ترغیب دی ان لوگوں نے بطیب خاطر اے منظور کرلیا۔ مہدی کے نام کا خطبہ موقوف کر دیا قلعہ کے برجوں پرخلافت عباسیہ کے پھر برے پڑھا دیئے گئے اس نے جنگی کشتوں کا ایک بیڑا افریقہ کی جانب روانہ کیا۔ مہدی کے بیڑ ہے ہے ڈبھیڑ ہوگئی۔ مہدی کا امیرا کبحر صن افی خزر مارا ڈالا گیا افرخون بن افی خزر مارا ڈالا گیا افرخون بن افی خزر مارا ڈالا گیا کا میا بی کے بعد احد بن قبر ب کا بیڑا صفاقس کی جانب روانہ ہوا ساحل پر پہنچتے ہی اے ویران وخراب کر ڈالا پھر یہاں سے کا میا بی کے بعد احد بن قبر ب کا بیڑا صفاقس کی جانب روانہ ہوا ساحل پر پہنچتے ہی اے ویران وخراب کر ڈالا پھر یہاں سے روانہ ہو کہ طرابلس میں لنگر زن ہوارفتہ رفتہ اس کی خبر قائم بن مہدی تک پیچی س کر دم بخو و ہو گیا پھر دارا لخلافت بغداد سے

احمد بن قبرب کافل احد بن قبرب مارے خوشی کے پھولے نہ تایا۔ اس کے بعد ایک بیڑا قلوریہی طرف روانہ کیا تمام سرز مین قلوریہ میں لوٹ مار کا بازارگرم ہوگیا۔ اس کے اطراف و جوانب کوتا خت و تاراج کر کے واپس ہوا۔ پھر دوبارہ ایک دوسرا بیڑا افریقہ کی جانب بھیجا۔ اس معرکہ میں مہدی کے بیڑے کو کامیا بی حاصل ہوئی ۔ اس سے احمد بن قبرب کا شیراز م حکومت در ہم برہم ہوگیا۔ اہل کبرکیت اس سے باغی ہوگئے۔ مہدی سے خطوکت این کر کے سازش کر لی رفتہ رفتہ مادہ بغاوت اتنا تی پڑیر ہوگیا۔ اہل کر کیت اس سے باغی ہوگئے۔ مہدی سے خطوکت این بھیج دیا مہدی نے حکم دیا کہ اسے اس کے خاص مصاحبین کے ساتھ حسن بن ابی خرد رکی قبر پرلے جا کرفل کر ڈالوچنا نچے ایسا ہی کیا گیا۔

ابوسعید بن احمد کا امارت صقلید بر تقرر احمد بن قبرب کیل کے بعد مہدی نے صقلید کی عکومت پر ابوسعید بن احمد کو مقرر کیا اور کمامد کی فوج اس کے رکاب میں روانہ کی چنا نچہ ابوسعید نے براہ دریاصقلید کی جانب کوچ کیا۔ طرانبہ پنچ کر قیام پر بر موار اللہ صقلید نے اس سے سرکتی کی قلعہ شین ہوکر گڑنے گئے اہل کبر کیت اور طرانبہ والے بھی اہل صقلید کی ویکھا ویکھی بغاوت و سرکتی برآ مادہ ہوگئے باہم متعدد گڑا تیاں ہوئیں بالآخر ابوسعید نے اپنی سردانہ ہمت سے ان سب کوشک دی اور اثناء جنگ میں ہزاروں کو موت کے گھا ہے اتار دیا۔ اہل طرانبہ نے پریشان ہوکر امن کی درخواست کی ابوسعید نے امن دیا گواس کی شہریناہ کے درواز وں کو تو ڈوالا۔ مہدی کوان واقعات کی خبر گئی تو اس نے ابوسعید کواہل طرانبہ کی عفوققیم کا تھم روانہ کیا۔

سما کم بن ارشدا میرصقلید : پرمهدی نے ابوسعید کے بعد سالم بن ارشد کو صقلید کی عکومت مرحمت کی اور اس میں ایک بڑی فوج کے ساتھ صقلید کی جانب روانہ کیا۔ چنانچ سالم نے دریاعبور کر کے سرز مین انگر وہ میں قدم رکھا اور جی کھول کراسے تاخت و تا راج کیا متعدد قلعوں کوفتح کر کے واپس ہوا۔ پھر دوبارہ اس سرز مین کی طرف قدم بڑھایا اور شہراور نت کا مدتوں محاصرہ کئے رہا اہل اور نت موقع پا کر شہر خالی چھوڑ کر چلے گئے سالم بھی جو پچھ ہاتھ دکا اسے لے کر چلتا بناغرض اہل صقلید میں متھ اور شہروں پر جو جزئر مصلید اور قلوریہ کے رومیوں کے قبضہ اقتد ار میں متھ لوٹ مارا ورقل و غارت کرتے رہتے تھا اور اس کے گردونوں کو اپنے حملوں کی جولائل ہونا کے رائے رکھتے ہیں۔

فتح جنو 1 مسم میں مہدی نے ایک فوج یعقوب بن اسحاق کی ماتحق میں براہ دریا جنوہ کی جانب جہاد کی غرض ہے روانہ کی می یعقوب مردانہ وار مرز مین جنوہ میں داخل ہو کرا ہے: پُر زور حملوں سے اہل جنوہ کو مجبور کر کے واپس ہوا پھر آئندہ سال مہدی نے ایک دوسر الشکر جنوہ کی طرف روانہ کیا اس لشکر نے شہر جنوہ کو فتح کر کے سردانیہ کی طرف روانہ کیا اس لشکر نے شہر جنوہ کو فتح کر کے سردانیہ کی طرف رقدم بڑھایا۔ سردانیہ کی چند کشتیاں جلا کر خاک ساہ کر کے مظفر ومنصور واپس ہوا۔

ا بل کبر کین کی بغاوت میں اہل کبر کیت نے اپنے امیر سالم بن راشد سے بغاوت کی اور اس کی فوج سے معز کہ آ را ہوئے سالم بذات ہوا ہے اور خونر پنز جنگ کے بعد اہل کبر کیت کوسالم نے شکست معز کہ آ را ہوئے سالم بذات ان کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوا پہنے اور خونر پنز جنگ کے بعد اہل کبر کیت کوسالم نے شکست دی اور اس کا اس کے شہر میں محاصرہ کر لیا اس نے قائم سے امداد کی درخواست کی قائم نے طیل بن اسحاق کی افسری میں اس کی کمک پر فوجیس روانہ کیس جس وقت طیل صقلیہ وار د ہوا۔ اہل صقلیہ نے سالم بن راشد کی شکایتیں پیش کیس عورتیں بچے اور

ا بل صفل یے کی سرکشی اہل صفلیہ بیسنتے ہی پھر بغاوت پر آ مادہ ہو گئے اور وہی ہنگامہ بغاوت وسرکشی دوبارہ گرم کرنے پر قل صفایہ نے اسی اثناء میں فلیل نے شہر کبر کیت کے گھاٹ پر ایک جدید شہر موسوم بہ فالصہ کے تعمیر کی بناڈ الی اس سے اہل شہر کوسالم کے کہنے کا یقین ہو گیا جنگ پر تیار ہو گئے ۔ فلیل نے ان لوگوں سے جنگ کرنے کی غرض سے نصف ۲ ۲۳ ھے میں کوچ کیا آ تھ ماہ کا مل محاصرہ کئے رہاروز انہ جنگ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ موسم سرما آ گیا اور وہ محاصرہ اٹھا کرخالصہ چلا آیا والیوں کے بعد اہل صفلیہ نے بادشاہ قبر محالف کے بادشاہ قبر محالف ہے بادشاہ قبر محالف کے بادشاہ قبر محالف کے بادشاہ تو بی اور محاسرہ کی بادشاہ قبر محاسلت کی بادشاہ تسطیق کے بادشاہ تو جیس روانہ کیں۔

خلیل بن اسجاق پی خلیل نے ابی ثوراور قلعہ بلوط کو فتح کر کے قلعہ بلاطور پر محاصرہ ڈال دیا یہاں تک کہ سخالا ہے تتم ہو کیا طلیل نے قلعہ بلاطور سے محاصرہ اٹھا کر کبر کیت کو جا گھیرا اور ابنی فوج کے ایک جھہ کو ابی خلف بن ہارون کی افسری میں محاصرہ پر چھوڈ کر کوچ کیا اس محاصرہ کا سلمہ ۲۳ ہے تک قائم رہا۔ اکثر اہل شہر طویل محاصرہ اور روزانہ جنگ سے گھرا کر دوم کی طرف بھاگ گئے۔ باتی ما تدگان نے امن کی درخواست کی ابی خلف نے قلعہ جوالہ کر دینے کی شرط پراہل شہر کو امان دی مگر جس وقت اہل شہر نے قلعہ کے درواز سے کھول دیئے اور اسے ابی خلف کے حوالہ کر دیا اس وقت ابی خلف نے ان لوگوں کے میں وقت اہل شہر نے قلعہ کے درواز سے کھول دیئے اور اسے ابی خلف کے حوالہ کر دیا اس وقت ابی خلف نے ان لوگوں کے ساتھ بدع ہدی کی جس سے گر دونواح کے تمام قلعہ والے گانپ اٹھے اور جان کے ڈرسے سب نے اطاعت قبول کی خلیل آخرہ ۲۳ ہے میں افریقہ کی جانب واپس ہوا اس کے ہمراہ علیحہ ہ ایک مشتی میں بہت سے سرداران اہل کبرکیت بھی افریقہ کی طرف روانہ کئے خلیل نے بچھراستہ طے کرنے کے بعد شتی کو ڈبود سے کا اشارہ کر دیا جس سے بیسب کے سب ڈوب طرف روانہ کئے گئیل نے بچھراستہ طے کرنے کے بعد شتی کو ڈبود سے کا اشارہ کر دیا جس سے بیسب کے سب ڈوب کرم گئی

حسن بن افی الحسن کلبی کا امارت صقلید بر تقرر ظیل کے بعد صقلید کی زمام حکومت عطاف از دی کوم حت ہوئی الحرابی بند کا جھڑا پیش آگیا قائم اور منصوراس کے رفع کرنے بیس معروف و مشغول ہوئے بیاں تک کہ ابو بزید کا فتہ ختم ہو گیا ہیں منصور نے صقلید کی حکومت برحسن بن ابی الحسن کلبی کو جو کہ اس کا پروردہ اور ساختہ اور اس کے نامی سر واروں بیس سے مقامامور کیا اور اس کی کنیت ابوالغنائم تھی اراکین دولت واعیان سلطنت السے عزت کی آسموں نے مطاف از دی کو اس کی مندور کی اس کی مندور کی اس کی میڈور کی اس کی مندور کی اور اہل ملیرم نے عطاف از دی کو اس کی معذور کی اور اہل شہر کی سر تقی کے باعث اہل شہر کو رکز رکھا تھا ان وجوہ سے اہل شہر ملیرم نے اور اس جی سے علاق کی معذور کی اور اہل شہر کی سر تی بائی مناور کی دی عطاف کی میڈور کی دور کر درکھا تھا ان وجوہ سے اہل شہر میں بنو الطیر ہوئے تھے۔ عطاف کسی صورت سے اپنی جان بچا کر قلعہ میں بناہ گزین ہوگیا اور منصور کی خواستگار ہوا۔ منصور نے حسن بن علی خدکور کو صقلید کی سند حکومت خدمت بیں ان واقعات کی اطلاع کر کے المراد واعائت کا خواستگار ہوا۔ منصور نے حسن بن علی خدکور کو صقلید کی سند حکومت خدمت بیں ان واقعات کی اطلاع کر کے المراد واعائت کا خواستگار ہوا۔ منصور نے حسن بن علی خدکور کو صقلید کی سند حکومت

حسن بن ابی الحسن اور بنوالطیر : چنانچ هن سامان سفر درست کر کے براہ دریا اور کی طرف دوانہ ہوا۔ ساحل ماؤر پر پہنچ کرلنگر زن ہوا۔ اہل ماؤر میں سے کوئی تخص برسم مقابلہ نہ آیارات کے وقت اہل کتا نہ کی ایک جماعت ملنے کے لئے آئی اور معذرت کی کہ ہم لوگ بنوالطیر کے خوف سے دن کوئیس آسکے۔ بنوالطیر نے جاسوسوں کوحسن کی خبر گیری پر مقرر کیا۔ ان لوگوں نے واپس ہو کر بنوالطیر کوحسن کے جلال وشوکت اور کثرت فوج سے ڈرایا اور انہیں حسن سے ملنے اور معذرت کرنے پر تیار کیا بنوالطیر اسی ادھیر بن میں پڑے ہوئے سے کہ حسن اپنے رکاب کی فوج کے ساتھ شہر میں گس پڑا جا کم شہر اور عمال ملنے کے لئے آئے بنوالطیر کواس سے ایک گونہ اضطراب بیدا ہوا نہ پائے رفتن نہ جائے ما ندن کا مضمون ہو گیا۔ است میں ان کا سردار اساعیل ان لوگوں کے پاس آگیا اور جولوگ ان لوگوں سے مخرف ہوگئے سے وہ بھی اس سے آسلے ایک خاصہ گروہ جمع ہوگیا۔

حسن کے خلاف سمازش: اساعیل نے اس خیال ہے کہ حسن اپنے خادم کومزانددے گا اور اس سے اہل شہر برا یجی تہ اور بدول ہو جا تیں گے۔ یہ جال پھیلا یا کہ اپنے کسی غلام سے حسن کے ایک غلام پرید دعوی کر دیا کہ کل آپ کا فلاں غلام میری بیوی کو غیر شروع فعل کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ حسن اس چال کو تاڑگیا۔ مدی کو طلب کر کے اس دعوی پر شم کھلوائی اور ثبوت یہ لینے کے بعد اپنے خادم کو کما حقد مزادی عوام الناس اس انصاف سے بے حد خوش ہوئے۔ حسن نے خوش اور خوش اسلو بی سے عنان علی مدہ ہوگئے۔ حسن نے خوش اور خوش اسلو بی سے عنان علی مدہ ہوگئے۔ حسن نے خوش اور خوش اسلو بی سے عنان علومت اپنے ہاتھ میں لی اور عمد گی کے ساتھ نظم و نش کرنے لگا۔ رومیوں نے اس کے رعب و داب سے مناثر ہو کر تین برس کا جزیرا داکر دیا۔

حسن کی فتو حات : ان واقعات کے بعد بادشاہ روم نے ایک بطریق کوایک بڑی فوج کی افسری کے ساتھ براہ دریا صقلیہ کی جانب روانہ کیا۔ یہ بطریق اور سروع سرجع ہو کرصقلیہ پر حمله آ ور ہوئے۔ حسن نے مضور کواس سے مطلع کر کے امداد کی درخواست کی منصور نے سات ہزار سوار اور ساڑھے تین ہزار پیادوں کواس کی کمک پر روانہ کیا۔ حسن نے اپنی فوج کو درخواست کی منصور نے سات ہزار سوار اور ساڑھے تین ہزار پیادوں کواس کی کمک پر روانہ کیا۔ حسن نے اپنی فوج کواروں طرف سے درک تھام کی غرض سے کوچ کیا اور سرز مین قلوریہ کی طرف متعدد سرایا جسے ابر انجہ بینچ کر پڑاؤ کر دیا اور چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر لیا۔ رومی پینچر پاکر چڑھ آئے مگر اپنی فتحیا بی سے مالیوں ہو کر مصالحت کر ہے۔

الجوم عرف السرك بعد حسن نے روميوں كا يك قلع بر فوج كئى كى روى بلا جنگ وجدال قلعہ چھوڈ كر بھا گ كے يكر مسل نے قلع فلا من اللہ اللہ خلا ماہ كا فل محاصرہ كے ہوئے لئر تارہا۔ بالا خرابل قلعہ نے جزيداور تاوان جنگ مسئوں كے ہوئے لئر تارہا۔ بالا خرابل قلعہ نے جزيداور تاوان جنگ دے كرمصالحت كر كى حسن ابنى جنگى تشتيوں كے ہيڑ ہے كے ساتھ مسينى چلا آيا اور موسم سر ماختم ہونے تك و بين مقيم رہا۔ اسى مقام پر مصور كا قلوريد كى جانب واليسى كا فرمان صاور ہوا چنانچ حسن نے دريا كو خراجہ كى جانب سے جوركيا روى اور سروغرس مقابلہ برآيا حسن نے انہيں شكست و بركر مال غنيمت سے اپنائشكريوں كو مالا مال كرديا يہ واقعہ يوم عرف من سوچ كا ہے اس

ی ریخ این طدون (حصیفیم) \_\_\_\_\_ ایران اندلس اور خلفائے معر کے بعد خراجہ بہنچ کر اس کا محاصر ہ کرلیاحتیٰ کہ بادشاہ روم مسطنطین نے زرنقد دے کرمصالحت کر لی۔حسن ربو کی جانب واپس ہوا۔ ربو بہنچ کر وسط شہر میں ایک مسجد بنوائی اور رومیوں سے میشرط کرلی کہ رومیوں میں ہے کوئی شخص آئیندہ کسی قشم کا مسجد سے تعارض نہ کرے اور قیدیوں میں سے جو شخص اس میں داغل ہووہ مامون سمجھا جائے۔

محاصرہ رمط منصور کے مرنے پراس کا بیٹا معز حکومت پر متمکن ہوا جس نے صقلیہ پراپنے بیٹے احمد کو مقرر کر کے معز کی طرف کوج کیا۔ معز نے احمد کو کھی جیجا کہ صقلیہ میں جس قدر رومیوں کے قلعے باقی رہ گئے انہیں بہت جلد فتح کر لو۔ احمد نے اس علم کے مطابق رومیوں کے مقبوضة قلعوں پر جہاد کیا اہا ہے میں طربین وغیرہ کوفتح کر کے رمط کی طرف بڑھا۔ مدتوں اس کا عاصرہ کئے رہا۔ قتطنطنیہ سے چالیس ہزار فوج اس کی حمایت واعانت کے لئے آئی۔ احمد نے بھی معز سے امداد طلب کی معز نے بہت سامال واسباب اور ایک عظیم لشکر اس کے باپ جسن کے ساتھ اس کی کمک پر روانہ کیا۔ رومیوں کا امداد لشکر مسینہ کے گھاٹ پر اتر اہوا تھا۔ مسلمانوں نے رمط پر یلغار کیا۔ زمانہ حصار میں لشکر اسلام کا سردار حسن بن عمار اور حسن بن علی کا بیٹا تھا رومیوں نے بہتی کری اصرہ کرلیا۔

جنگ مجاز : رمطاس وقت نقطی طرح دودائروں سے گھر اہوا تھا۔ رمط کواسلائی لشکر محاصرہ بیں لئے ہوئے تھا اور اسلامی لشکر پر روی فو جیں مجاصرہ ڈالے ہوئے تھیں۔ اوھراہل شہر شہر پناہ کا دروازہ کھول کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ آورہوئے اُدھر رومیوں نے باہر سے عسا کر اسلامیہ پر دھاوا کیا مسلمانوں پر بیوفت نہایت آزمائش اور امتحان کا تھا پہلے سب نے مرنے اور مرجانے کا عہد و بیان کیا اس کے بعد مجموعی قوت ہے دومیوں پر دھاوا کیا پہلے ہی جملہ میں رومیوں کے سپسالار مینویل کے محوث کو مارگرادیا۔ مینویل سنجل نہ سکا دیمان میں پر آرہا۔ ایک سپاہی نے بہتی کر سرا تا را ایا اس کے ساتھ بھر لیقوں کا ایک گروہ مارا گیا لئکر شکست کھا کہ بھا گا لئکر اسلام کی عارت گری کرتا ہوا تھا قب میں بڑھا مال غنیمت اور قید یوں سے مالا مال ہوگیا۔ رومیوں کی شکست کے بعد مسلمانوں نے بر ورتیخ رمطہ کو فتح کرلیا اور جو کچھاس میں تھا سب کولوٹ لیا رومیوں کا بقیہ گروہ صفلہ اور جزیرہ رفتی کی شکتوں پر سوارہ ہوگر رومیوں کا بقیہ گروہ صفلہ اور جزیرہ رومیوں کے تھا قب کا تھی کراہ کی شاور نہ ہوگی تھی کہ رومیوں کرتے ہیں سوس جے میں لڑائی ہوئی تھی دیا ہوں کا کوئی شار نہ تھا مال غنیمت کی گوئی حد دیا۔ عیسائیوں کی آبار نہ تھا مال غنیمت کی گوئی حد دیا۔ عیسائیوں کا کوئی شار نہ تھا مال غنیمت کی گوئی حد دیا۔ عیسائیوں کا کوئی شار نہ تھا مال غنیمت کی گوئی حد دیا۔ عیسائیوں کا کوئی شار نہ تھا مال غنیمت کی گوئی حد دیا۔ عیسائیوں کا کوئی شار نہ تھا مال غنیمت کی گوئی حد

امیر احمد بن حسن : امیر احمد ان سب کو لئے ہوئے شہر ملیرم پہنچا۔ صفلیہ میں اس کی خبر لگی توحسن جوش مسرت میں استقبال کے لئے نکلا اثناء راہ میں فرط مسرت سے بخار آ گیا اور اس حالت میں جان بحق تسلیم کر دی۔ مسلمانوں کوحسن کی اس شاد کی مرگ ہے نے مدلال ہوا مگر چارہ کارہی کیا تھا صبر وشکر کر کے اہل صفلیہ نے بالا نفاق اس کے بیٹے احمد کواس کا جانشین بنایا۔ اس جانشین کے بعد معز نے اہل صفلیہ کی حکومت پر بعیش (حسن کے غلام) کو مقرر کیا اس سے حکومت وا مارت کا بار نہ اٹھ سکا اس جانسی میں لڑائی جھٹر اشروع ہوگیا جواس کے وبانے سے نہ دب سکاروز بروز بڑھتا گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی

ابوالقاسم علی بن حسن اس کا بھائی ابوالقاسم علی مستقل طور سے حکمران ہوگیا۔ بیزندہ دل اور نیک سیرت مخص تھا۔ ۹ کے سی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ با دشاہ فرانس نے ابوالقاسم پر فوج کشی کی قلعہ رمطہ پر محاصرہ ڈ الا اور اسے مسلمانوں کے قضہ سے نکال لیا۔ اس واقعہ میں عساکر اسلامیہ کو نقصان اٹھانا پڑا۔ امیر ابوالقاسم بی خبر پاکر شاہ فرانس کے مقابلے کے ارادے سے ملیرم سے روانہ ہوا۔ جس وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا ابوالقاسم بلا جنگ و جدال لوٹ کھڑا ہوا۔ فرانسیسی فوجیں اپنے جنگی بیڑے سے امیر ابوالقاسم کی واپسی دیکھر ہی تھیں فوراً بادشاہ برود بن کواس سے مطلع کیا بادشاہ برود بل نے تعالی میں اور کئی نے اور کئی ہوئی۔ امیر ابوالقاسم کی جا کر امیر ابوالقاسم کو جا کر گھر لیا سخت اور خوز پر جنگ ہوئی۔ امیر ابوالقاسم شہید ہوگیا۔ مسلمانوں کواس سے بہت صدمہ ہوا۔ مگر پھر مرنے پر کمر بستہ ہوکر فرانسیوں سے مقابل ہوئے اور کؤکر رومیہ کی انہیں بہت بری طور سے فلست دی۔ برود بل بہ ہزار فرانی اپنی جان بچا کر اسے خیمہ میں پہنچا اور کشتی پر سوار ہوکر رومیہ کی طرف دوانہ ہوگیا۔

مسلمانوں نے امیر ابوالقاسم کے بعد اس کے بیٹے جابر کوامارت کی کری پرمٹمکن کیا جابر نے اسی وقت کشکر اسلام کو واپسی کا حکم دیا مال غنیمت کی فراہمی کی جانب ذراجھی توجہ نہ گی ۔

امرابوالقاسم نے ساڑھے برس حكراني كى - عادل نيك سيرت اور موشيار حض تھا۔

جب اس کا چیازاد بھائی جعفر بن محمد بن علی بن ابوالحن جو کہ عزیز کے وزیروں اور مصاحبوں میں سے تھا حکمر ان ہوا تو کل بدنظمیاں رفع دفع ہوگئیں۔ فتنہ وفساد فروہ و گیا۔ یہ خص علم دوست اور اہل علم کا قدر داں تھا ہے ہے میں اس نے وفات پائی اس کا بھائی عبداللہ اس کی جگہ حکمر ان ہوا اس نے اپنے مرحوم بھائی کی روش اختیار کی۔ ہے ہے میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کا بیٹا ثقد الدولة الوالفتو ہیں بوسف بن عبداللہ بن محمد بن علی بن ابوالحن کری حکومت پر دونق افروز ہوا اپنے گزشتہ بر رگوں کا روسا اختیار کیا انہیں کے قدم بقدم چاتا رہا یہاں تک کہ ۸ مسلمے میں بعارضہ فالے مبتلا ہوا بدن کا نصف حصہ با میں جانب والا نقل وحرکت سے بے کار ہوگیا۔

حجاج الدولہ جعفر بن ثقة الدولہ بوسف: اس كے بينے تاج الدولہ جعفر بن ثقة الدولہ بوسف نے عنان حكومت السين بشخال بن بایت خوبی اور خوش اسلوبی سے حکمرانی کرنے لگا۔ اس کے بھائی علی نے ۱۰۵ ہے میں بربر بوں اور غلامون سے سازش کر کے خالفت کا علم بلند كيا۔ تاج الدولہ نے بین فریا کی سركو بی پر کمر با ندهی دونوں بھائيوں میں خوب خوب خوب لا ائياں ہوئیں آخر كارتاج الدولہ كوفتے نصيب ہوئی ۔ علی مارا گيا۔ بربری اور غلام نكال باہر گئے گئے فتہ وفساد و بغاوت كا ماده منقطع ہوگيا۔ چندروز بعد پھراس كی حكومت میں خلل پيدا ہوگيا اس كا کا تب (سيكرش) اور اس كا وزير حسن بن محمد باغانی اس فساد و بغاوت كا بانی تصااس نے عوام الناس کوتات الدولہ کے خلاف ابھار کر بغاوت كا علم بلند كيا اور شاہی قصر كا محمد باغانی اس فساد و بغاوت كا بل في من سوار كرا کے کل سے باہر نكالا ثقة محمد باغانی ان لوگوں کوئری سے باہر نكالا ثقة الدولہ کو باكی میں سوار كرا کے کل سے باہر نكالا ثقة الدولہ نے ان لوگوں کوئری سے خاطب كيا اس سے ان كاجوش فر وہوگيا۔

اسلوالدوله الحل ثقة الدوله نے باغانی کو گرفتار کر کے بلوائیوں کے حوالہ کر دیان لوگوں نے اسے اور اس کے بوتے ابورافع کو ہار ڈالا اور اسکے بیٹے جعفر کو معزول کر کے ابن جعفر کو دائم چیس حکمرانی کی کری پر ممکن کیا اس نے اسدالدولہ بن تاج الدولہ کا خطاب اختیار کیا ''کے نام سے معروف ومشہور تقا۔ جعفر نے معزولی کے بعد مقرکا راستہ لیا۔ آمجل کے حکمران ہوتے ہی فتندوفساد جا تا زہانظم حکومت جیسا کہ چاہئے تھا درست ہوگیا۔ اس نے امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا اختیارا بین بیٹے جعفر کووے دیا تھا جو چاہتا تھا۔ اس نے کج ادائی اور ظلم کا ہرتا وُ شروع کر دیا۔

ا میر انجل کافتل ایل صفلیہ کو ہرامر میں دبانے اور اہل افریقہ کوان کے مقابلہ میں بڑھانے لگا۔ لوگوں کواس سے شکایت کا موقع مل گیا۔ معز والی قیروان کی خدمت میں وفو د ( ڈیپوٹیشن ) بھیجے اور اس کی شکایت کی اور اس کی حکومت و امازت کی اطاعت کا اظہار کر دیا معز نے کشتیوں کا ایک بیڑا جس میں تین سوسوار تھا ہے بیٹوں عبداللہ اور ایوب کی ماتحتی میں صفلیہ کی جانب روانہ کیا۔ اہل صفلیہ نے ان کے ہمراہ ہوکرا ہے امیر اکل کا محاصرہ کر لیا اور اسے قبل کر کے سراتار کر کے اس موجی کی معز کے باس بھیج ویا۔

صمصام بن تاج الدولد : تحور دن کے بعد اہل صقلیہ کواپ اس فعل پر ندامت ہوئی رفع ندامت کی غرض سے سب کے سب جمع ہوگراہل افریقد پرٹوٹ پڑے ان میں سے تقریباً تین سوآ دمیوں کو مارڈ الا۔ باتی ماندگان کواپ ملک سے نکال باہر کیا اور صمصام برادراکل کواپنا امیر بنالیا۔ نظام السلطنت چردر ہم برہم ہوگیا۔ باز اری اوباش شرفاء اور امراء پر غالب ہو گئے۔ اہل ملیرم بید مکھ کراٹھ کھڑے ہوئے اور صمصام کو معزول اور اپنشر سے نکال کرسر داران نشکر سے ابن الثمنہ نامی ایک شخص کو اپنا امیر وسردار بنایا۔ اس نے ''القادر باللہ'' کالقب اختیار کیا۔

عبد الله بن الحل كافل اس واقعہ ہے بل ماذر میں الحل كا بیٹا عبد الله متقل طور سے حكمر ان ہو گیا تھا مگرا بن الثمند نے منان حكومت پر قابض ہوتے ہى ابن الحل (عبد الله ) كومغلوب كر ديا اور به حكمت مملى اسے قل كڑ كے جزیرہ كى حكومت پر استقلال كے ساتھ قابض ہوگیا يہاں تک كدية جزيرہ اس كے قصدے نكال ليا گيا۔

ابن النتمند اور میموند بنت جراس ابن الثمند نے صقلیہ کی حکومت پر متنقل طور پر میمکن ہونے کے بعد میموند بنت جراس ہے کی معاملہ میں مشتبہ ومشکوک ہوگیا زہر دے دیا مگر پچھسوی سچھ کر طبیبوں گوطلب کر کے معالجہ کرایا صحت پاپ ہوگئی ابن المجمد نے میموند نے میموند نے معذرت کی خود کردہ پر پیشمان ہوا میموند نے معذرت ہول کر کی اور اپنے معالی کے معافی کے حالت کی خوش سے تعریف نے اپنے بھائی کے اجازت طلب کی۔ ابن الشمند نے اجازت اللہ کے۔ اس کے بھائی نے میموند کے نہ نہی گوشک نے اجازت وے دی۔ میموند کے بھائی اور پاپ بھائی کے میموند کے نہ نہی کوشک نے ابن جراس (میموند کے بھائی) اور بابن الشمند میں مخالفت بیدا ہوگئی۔ رفتہ دفتہ لا آئی کی نوبت پہنی ابن الشمنہ کوشک ہوئی بھاگ کر دومیوں کے پاس پینچا و دا ان المباد کی اور نہاں ہوا تھی اور جازین بقر بن جز واپ جرات بھائیوں اور فرانس کے ایک گروہ کے ساتھ صقلیہ کی طرف آئی گارہ بی ابن جراس اس کے مطلع ہوکر مقابلہ پر آیا گھسان کی لڑائی ہوئی۔ ابن الشمنہ شکست کھا کرا فریقہ میں عمر بن خلف بن کی کے پاس چلاآ یا ٹونس میں مطلع ہوکر مقابلہ پر آیا گھسان کی لڑائی ہوئی۔ ابن الشمنہ شکست کھا کرا فریقہ میں عمر بن خلف بن کی کے پاس چلاآ یا ٹونس میں مطلع ہوکر مقابلہ پر آیا گھسان کی لڑائی ہوئی۔ ابن الشمنہ شکست کھا کرا فریقہ میں عمر بن خلف بن کی کے پاس چلاآ یا ٹونس میں مطلع ہوکر مقابلہ پر آیا گھسان کی لڑائی ہوئی۔ ابن الشمنہ شکست کھا کرا فریقہ میں عمر بن خلف بن کی کے پاس چلاآ یا ٹونس میں

قیام اختیار گیا اور اس کے عہدہ قضاء کامتولی ہوا۔

ا مارت کلبی کا زوال: اس دفت سے رومیوں نے صقلیہ کے شہروں پر قبضہ کرنا شروع کیا آ ہستہ آ ہستہ تمام شہروں اور مشہور مقامات پر قابض ہو گئے صرف قلعے اور دشوارگز ارگھاٹیاں باقی رہ گئیں۔ آخر کار ۲۸ میر میں ابن جراس اہل عیال اور مال کے ساتھ بھٹے وامان قلعوں کو دشمنوں کے حوالہ کر کے نکل کھڑا ہوا اور زجار نے سب پر قبضہ کرلیا۔ ابن جراس کے نکلتے ہی کلمة الاسلام اس ملک سے منقطع ہوگیا اور حکومت کلیمین کا خاتمہ ہوگیا۔ پچانوے برس کی مدت میں ان دس شخصوں نے حکومت کی۔

ز جارقلعہ بلطوسرز مین قلعہ قلوریہ جس ۱۹۳۸ ہے میں مرگیا۔اس کا بیٹا ز جار ثانی تحکمران ہوااس کا دورِ عکومت طول و طویل گزرا۔اس کے لئے شریف ابوعبداللہ ادر کی اپنی کتاب تربیتہ المشارق اخبار فی الآفاق تالیف کی اور بنظر شہرت قصار ز جار کے نام سے موسوم کیا۔واللہ مقدراللیل والنہار۔

ا مارت جزیرہ اقریطش دولت بنو بلوطی: جزیرہ اقریطش (کریٹ) بجررہ مے جزائر میں سے ایک جزیرہ صفلیہ اور قبرس کے درمیان اسکندریہ کے مقابلے پرواقع ہے۔قرطبہ کے غربی شہر پناہ کی دیوار کے پنچے کے رہنے والوں نے اس جزیرہ کوآ باد کیا تھا۔ ان لوگوں نے آئے ہیں بغاوت کی ۔ تھم نے اس جزیرہ کوآ باد کیا تھا۔ ان لوگوں نے آئے ہیں بغاوت کی ۔ تھم نے ان کی سرکو بی کی جانب توجہ کی چنا نچے بہت بڑی اور خونر برجنگ ہوئی تھم نے ان کے محلّہ کو مسار ومنہدم کرا دیا۔ ان کی متجدیں ویران کردیں اور باقی مائدگان کوقر طبہ سے جلاوطن کر کے سرحد کی جانب نکال دیا۔ یہلوگ قام وغیرہ میں تھیم ہوئے اور پھے جلاوطنوں نے اسکندریہ کا راستہ لیا۔ اسکندریہ میں بیٹنج کر متفرق طور پریہ لوگ قیام پزیرہوگئے۔

اپو حفص بلوطی: یکی دوزبعدان میں سے ایک شخص اسکندر پہ کے ایک بازاری شخص سے لڑ پڑا ہاہم گھ گئے۔ اس شخص نے کسی طرح اپنے کو چھڑا کرا پنے ہم وطنوں سے جا کرفریا دکی وہ لوگ اس کی حمایت پراٹھ کھڑے ہوئے چنا نچہ اکثر اہل شہر کو لوٹ لیا۔ باقی ماندگان اہل شہر کو زکال کرنا کہ بندی کرلی اور ابو حفص عمر بن شعیب بلوطی معروف بدا بوالفیض نامی ایک شخص کو اپنا امیر بنایا۔ ان ونوں مصری گورنری پر عبداللہ بن طاہر تھا بینچرین یا کرفوجیس آراستہ کرکے باغیان اسکندر یہ پر جملد آور ہوا اور ہر چہار طرف سے محاصرہ کرکے لؤائی چھڑ دی۔ بالآخران لوگوں نے امن کی درخواست کی عبداللہ نے انہیں امان دی مگر اسکندر یہ سے نکال کر جزیرہ افریع طش کی جانب بھی ویا۔ پس ان لوگوں نے اس غیر آباد جزیرے کو آباد کیا اس وقت ان کا امیر وسر وارا بوحف ہوطی تھا۔ اس کی باولا وتقریباً ایک سوبرس یا کہ اس سے پھڑ اکر اکار تھی جزیرہ کو کھو ساتھ میں نکال اور مسلمانوں کو یہاں سے جزیرہ کو کھو ساتھ میں نکال اور مسلمانوں کو یہاں سے جلاء وطن کر دیا۔ واللہ میں سے عبدالغزیز بن شعیب کے قبضہ سے جزیرہ کو کھو ساتھ میں نکال ایا اور مسلمانوں کو یہاں سے جلاء وطن کر دیا۔ واللہ یہ بعدہ الیکو قو ھذا ھی آشار السکھر ہ واللہ مسبحان و تعالی اعلم الصواب.

Mary the state of the control of the property of the property of

精化增强的 医乳头外外 医乳头手 机基础 医二氏病 经工具工程 化二氯苯酚

### & \( \mathfrak{P}: \( \mathfrak{L} \)

#### امارت يمن ودول اسلاميير

عہد نبوی میں بین کے حالات ہم او پر اخبار نبویہ کے شمن میں بیان کرآئے ہیں کہ ملک بین دائر و حکومت اسلامیہ میں یوں داخل ہوا تھا کہاس کا گورنر بازان جو کسرائے فارس کی جانب ہے یہاں کا حکمران ٹھا دیوت اسلامیہ میں شامل ہوا اس کے اسلام لانے ہے اہل بین بھی علم اسلام کے مطبع اور مسلمان ہو گئے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے باؤان کو بیس اور اس کے تمام کر دنوان کی حکومت عطافر مائی با ذان کا دارالحکومت صنعاتها جوکسی زمانه میں ملوک نتابعہ کے دارالسلطنت ہونے کا

شهر بان با ذ ان کافعل جب حجة الوداع کے بعد بازان نے وفات پائی تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کوان صوبوں پر <del>شم فر مایا جن پراس سے پیشتر تقسیم ن</del>ھااورصنعاء کی عنان حکومت شہر بان بن باذان کومرحمت فرمائی۔ا سکے بعد ہم نے اسود عنسی کے حالات تحریر کئے ہیں اور پیجھی لکھ آئے ہیں کہ کیوں کراسود نے عمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن سے نکال دیا تھا اورصنعاء پرجملہ کر کے اس پر قابض ہو گیا تھا اور شہر بان بن باذان کوئل کر کے اس کی بیوی کواپٹی زوجیت میں داخل کرلیا تھا اور یمن کے اکثر شہروں پر قابض ہو گیا تھا۔

اسود عنسي اس ے اکثر اہل يمن مذہب اسلام سے پھر گئے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے اصحاب اور عمال اور ان لوگوں کے پاس خطوط روانہ کئے جو مذہب اسلام پر ثابت قدم رہ گئے تھے ان لوگوں نے زوجہ شمر بان باذان سے جسے اسود عنسی نے اپنی بیوی بنالیا تھا اسودعنسی کے معاملہ میں اس کے چیا زاد بھائی فیروز کے ذرایعہ سازش کرلی۔ اس مہم بالسان امر کا منتظم قیس بن عبد یغوث مرادی ہوا تھا اس نے اور فیروز نے اس کی بیوی کی اجازت ہے (زوجہ شیریان بن بازان) اس کے گھر میں گھس کر مار ڈالا اس کے مارے جانے سے عمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صوبہ جات پر پھر حکمر انی کرنے لگے بیرواقعہ رسول الله صلى الله عليه وتلم كي وفات كے چندروز پیشتر واقع ہواتھاتے س نے صنعابر قبضه كرليا اور اسود كے بقيه السيف كشكر كوجمع کر کے اپنی فوج درست کر لی۔

عہا جر بن احبیہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعد ابو بکرصد بیں نے بین کی حکومت پر فیروز کو مامور کیا اورلو گوں کواس کی اطاعت کا حکم دیا اس سے اور قیس بن مکثوح سے معرک آرائی ہوئی'اس نے اسے ہزیمت دی۔ اس کے بعد ابو برصد پی نے محمد بن بزید بن عبیداللہ: جب ۱۳ جی اس نے وفات پائی تو اس کی جگہ جمد بن بزید بن عبیداللہ بن عبدالملک بن عبدالدار حکمر ان ہواغرض تا جد آران دولت عباسہ کی جانب سے بمن پُر یکے بعد دیگر کے ورز حکمرانی کرتے رہے اور بدلوگ صنعاء کو اپنا دارالحکومت بنائے رہے یہاں تک کہ مامون کی خلافت کا زمانہ آ گیا اور ممالک اسلامیہ کے اطراف وجو آنب میں طالبوں کے الججوں کا ظہور ہواا ورعماق میں بنوشیبان میں سے ابوالسرایا نے محمد بن ابراہیم طباطبابن اساعیل بن ابراہیم میں طالبوں کے رہن ابراہیم طباطبابن اساعیل بن ابراہیم برادر مہدی انتفس الزکیہ محمد بن عبداللہ بن حسن کی امارت کی بیعت کی ۔ اس وقت امن عامہ میں خلل پڑگیا اور طالبوں نے اسے عمل کی امارت کی بیعت کی ۔ اس وقت امن عامہ میں خلل پڑگیا اور طالبوں نے اسے عمل کی امارت کی بیعت کی ۔ اس وقت امن عامہ میں خلل پڑگیا اور طالبوں نے میں اسے عمال کو ہر چہار طرف بھی اور کی امارت کی بیعت کی ۔ اس وقت امن عامہ میں خلل پڑگیا اور حجاز میں محمد بن جعفر صادق کی امارت کی بیعت کی ۔ اس

ابراہیم بن موسیٰ کاظم: یمن میں ابراہیم بن مولیٰ کاظم نے دوج پیں حکومت کا دعویٰ کیا مگر کامیاب نہ ہوا چونکہ ابراہیم ظالم اورخوزیز تھا'' جزار'' کے لقب سے ملقب تھا خلیفہ مامون نے شاہی فوجیس یمن کی بخاوت فروکرنے کے لئے روانہ کین چنا نچران نے یمن کے تمام گر دنواج کو جی کھول کرتا خت وتا راج کیا نامی رئیسوں اور سر داروں کو گرفتار کے دارالخلافت بغداد بھیج دیا۔ بغاوت وسرکشی کا مادہ منقطع ہو گیا امن وا مان کی منادی پھر گئی جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

گھر بن زیاد : جب سرداران مین جن میں محر بن زیاد بھی تھا جو کہ عبداللہ بن زیاد بن الی سفیان کے اولا دسے تھا بطور وفلہ دار الخلافت بغداد میں خلیفہ مامون کی خدمت میں حاضر ہوئے خلافت مآ بان لوگوں کے ساتھ انتہا کی لطف وعنایت سے پیش آئے اور زیاد کوعلویوں کے ہاتھ سے بین کے بچانے کی خدمت سپر دکی چنا نچ سند حکومت عطافر ماکر زیاد کو بین کی جانب والیس کیا۔ زیاد سوم میں وارد بین ہوا اور تہا مہ بین کو برور تنے فتح کیا بیدہ شہر ہے جو کہ ساحل غربی بحر عرب پرواقع ہے ڈیا دہ والیس کیا۔ زیاد سے شرز بیدنا می آباد کرنے کی بنیا دوالی اور تھیں اور آباد ہونے کے بعد اسے اپنے دار الحکومت ہونے کی عزت دی اپنے غلام جعفر کو جبال کی حکومت پر مامور کیا۔ تہا مہ کو اس دلیر نے متعدد لڑا ئیوں کے بعد عرب سے فتح کیا تھا اور عرب تہا مہد سے بیشرط کر لی تھی کہ وہ آئندہ فیل پر سوار نہ ہوں گے نہایت قلیل عدت میں اس نے پورے ملک بین پر تصرف اور تھا حاصل کر لیا تھا۔ صوبہ جات حضر موت شحر اور دیار کندہ اس کے علم حکومت کے مطبع وفر ما نبر دار سے حکومت و سلطنت میں اس کار تبر ملوک تبالعہ کے ہم پار تھا۔

بنوجعقر حمیری ضعاء دارالحکومت یمن میں بقیہ ملوک نتابعہ میں سے بنوجعفر حمیری زیراثر حکومت دولت عباسیہ حکمرانی کر رہے تھے صنعاء کے علاوہ سجان الجران اور حرش میں بھی انہی کی حکومت کا حصندا گر اسوا تھا۔ بنوجعفر کا بھائی اسعد بن یعفر اس کے بعد اس کا بھائی حکومت کر رہا تھا ان لوگوں نے محمد بن زیاد کے علم حکومت کے آگے اپنا سرنگوں کر لیا اس کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم پھراس کابیٹازیاد بن ابراہیم پھراس کا بھائی ابوالحیش اسحاق بن ابراہیم کیے بعد دیگرے حکمران رہا۔ ابوالحیش اسحاق بن ابراہیم کی حکومت کافی طویل ہوئی اس نے بہت بڑی عمر پائی۔اس نے عمر کے اس مطلح کئے۔

یجی بن حسین کا خروج مارہ کابیان ہے کہ اس نے یمن حضر موت اور جزائر بحریہ پرای سال حکومت کی حقی اور جب اسے خلیفہ متوکل کے مارے جانے خلیفہ متعین کی معزولی اور غلاموں خانہ زادوں کے خلفاء پر مستولی ہونے کی خبر پیچی تواس نے شاہی کا دعویٰ کیا۔ سلاطین عجم کی طرح مظلہ ایمیں سوار ہوا۔ اس کے زمانہ حکومت میں بیجی بن حسین بن قاسم رہی ابن ابراہیم طباطبانے زید رہی کی حکومت قائم کرنے کی غرض سے حملہ کیا زید رہیا سندھ سے لے آئے تھے اس کا دادا قائم الومرایا کے ساتھ اپنے ہمائی محمد کے خروج وقل کے بعد سندھ چا گیا تھا جیسا کہ او پر بیان کیا گیا و ہاں پہنچ کراس کی نسل سے حسین پیدا اور حسین سے یکی ظہور میں آیا۔ جس نے ۱۸۲۸ میر میں بین وی صعدہ میں مقیم ہوا۔ زید رہی کی حکومت کی بنا ڈ الی۔ صعاء پر فوج کشی کی اور اسعد بن یعز کے قضہ سے نکال لیا۔ پھر بنواسد نے صنعاء کواس سے چھین لیا تب رہ صعدہ کی جانب صعاء پر فوج کروہ والے اے امام کے لقب سے یا دکرتے تھاس کی پھیلی شلیں اس وقت تک و ہاں موجود ہیں ان کے حالات ہم او پر بیان کرآئے ہیں۔

ابوالحبیش اسحاق اسی ابوالحیش اسحاق کے زمانے میں عبیدیوں کی حکومت کا یمن میں ظہور ہوا۔ ۴۳۰ ہے و میں محمد بن نقل لا عداور جبال یمن پر جبال مدبخرہ تک قابض ہوگیا۔ ابوالحیش کے قبضہ میں سرجہ سے عدن تک بیس منزلیں اور مخلا فدسے صنعاء تک پانچ منزلیں ملک یمن میں باتی رہ گئی تھیں پھر جس وقت محمد بن نقل نے اس دعوت کے ذریعہ ابوالحیش کو دبالیا تواطراف وجوانب کے حکمر ان خودمخاری کے مدعی ہوگئے۔ بنی اسعد بن یعشر صنعاء ہیں۔ سلیمان طرف عترہ میں اور امام دی سعدہ میں خودسر حکومت کا دعویدار بن بیٹھا۔ ابوالحیش نے بہنظر دوراندیثی ان لوگوں کے ساتھ مصالحت کا روبیا فقیار کیا۔ اس کے بعد الحساج میں انقال کر گیا۔

تنجارت وآمدنی این سعید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے ملک کی خراج کی تعداد جار کروڑ بیں لاکھ چھیا سٹھ ہزار دینارعشریہ تھاس کے علاوہ سندھ کی کشتیوں اور عزر پر جو کہ باب مندب اور عدن میں آتا تھا اور موتیوں کے مقامات پر جو الحصول تھااس کی بہت بڑی تعدادتھی اور جزیرہ و ملک کا خزاج ان سب سے علیحدہ تھا۔ ملوک حبشہ جو کہ دریا کے اس پارتھا اس سے مصالحت اور رشم اتحادر کھتے تھے۔

نجاح اور قیس ابوالحیش نے وفات کے وقت ایک چھوٹا لڑکا چھوڑا تھا جس کا نام عبداللہ تھا بعضے ابراہیم اور بعضے زیاد بتلاتے ہیں اس کی بہن اور اس کے آزاد غلام رشید حبثی نے اس کی برورش اور اس کے ملک کا انظام کیا کاروبار سلطنت میں رشید حبثی کوسب کو دبائے رہا یہاں تک کدان کی حکومت ہے مہم ہے میں فتم ہوگئی پہلاکا مرگیا تب بنی زیاد میں سے ایک دوسر بے لڑک کو جو پہلے لڑک سے بھی کم من تھا حکر ان بنایا ابن سعید کہتا ہے کہ تمارہ لینی مورخ بیکن اس وجہ سے کہ تجاب اس کے متولی شخصا سے کا نام ابرا جیم تھا۔ اس کی پھوچھی نے اس کی پرورش سے اس کی پرورش قیس اور نجاح کی جھڑ پیں قیس سے کسی نے جڑ دیا کہ بادشاہ کے لڑکے کی پھوپھی نجاح کی طرف مائل ہے اور اسے
اپنا کا تب (سیرٹری) بنالیا ہے قیس میں کرآگ گولا ہو گیا موقع پا کر باجازت اپنے آقام جان بادشاہ کے لڑک کی پھوپھی
کو گرفتار کرکے زندہ دون کرادیا اور خود سرحکومت کا مدی ہو کر مظلہ میں سوار ہوا اپنے نام کا سکہ مسکوک کرایا نجاح اس سے مطلع
ہو کر باغی ہو گیا فوجیں آراستہ کر کے قیس پر چڑھ آیا قیس بھی مقابلہ کی غرض سے فوجیس مرتب کر کے نکل پڑا دونوں میں متعدد
ہو کر باغی ہو گیا فوجیں آونست ہوئی پانچ ہزار فوج کے ساتھ کھیت رہا۔ نجاح نے والاجے میں زبید پر قبضہ کرلیا اور قیس کو فن کرا کے حکومت کرنے نگا ہے نام کا سکہ مسکوک کرایا۔

نجاح کی ا مارت: درباد ظافت بغداد میں اطلاع عرض داشت روانہ کی اے حکومت میں کی سند بھیج دی گئی آئی وقت سے بیتہامہ کا متعقل ما لک تسلیم کیا گیا امل جبال اس کے نام سے تھراتے تھے۔ پچھروز بعد حسن بن سلامہ کے وائر ہ حکومت سے بیتہامہ کا متعقل ما لک تسلیم کیا گیا امل جبال اس کے نام سے تھراتے تھے۔ اسے بی نے جوعبید یوں کا بانی مبانی تھا سے تمام پہاڑوں کو ذکال لیا۔ سرحد کی باد شاہ اس کے رعب وداب سے ڈرتے تھے۔ اسے بیلی میانی تھا ہے ہیں ایک لوٹٹ کی نے زبید کو اس کے قبضہ سے میں ایک لوٹٹ کی بیٹر کو اس کے قبضہ سے نکال لیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

قاضی محمد بن علی ہمدانی: قاضی محمد بن ہمدانی حران صوبہ ہمدان کاریمس تفار نسباً بی ایام کی جانب منسوب کیا جاتا اس کا
ایک بیٹاعلی نامی پیدا ہواان دونوں صاحب دعوت عامر بن عبدالله زوائی تفابیان کیا جاتا ہے کداس کے پاس علم جفر کی ایک
الک بیٹاعلی نامی پیدا ہواان دونوں صاحب دعوت عامر بن عبدالله زوائی تفابیان کیا جاتا ہے کداس کے پاس علم جفر کی ایک
اللہ بھی جواس کے عزم بیل اس کے مورثوں کے ذخیروں میں سے تھی اس نے بیٹال قائم کیا کہ علی بن قاضی کا اس کتاب کو قاضی کو پڑھ کر سنایا۔ قاضی نے اس صفعون کو ذہن شین کرلیا۔ جس وقت
میں تذکرہ ہے۔ اس واعی (اپنی ) نے اس کتاب کو قاضی کو پڑھ کر سنایا۔ قاضی نے اس صفعون کو ذہن تقامی سے کہا کہ
علی سن شعور کو پہنچا تو داعی (عامر ) نے اس کا نام جفر میں دکھلا کر اس کے اوصاف بتلائے اور اس کے باپ قاضی سے کہا کہ
ایٹ بیٹے کی کامل حفاظت ونگر انی کرنا ہے ملک یمن کا با دشاہ و حکم ان ہوگا۔

علی بن قاضی محمد بنانچ علی نے نقہانہ صلاحت کے زندگی بسر کرنا شروع کی پندرہ برس تک براہ طائف وسر دات لوگول کے ساتھ جج کرتا ریااس سے اس کی بوی شہرت ہوئی اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال قائم کر دیا کہ یہ سلطان یمن ہے۔ استے میں داعی (اینچی) عامر زوائی نے وفات پائی وفات کے وقت علی کے جن میں اپنی کتابوں کی وصیت کر گیا اور اس سے وعوت عبیدیہ کے قائم رکھنے کا قرار لے لیا۔

ا بن قاصی محر کا لیمن پر قبضہ اس کے بعد علی اپنی عاوت کے مطابق ۲۲۸ھ میں لوگوں کے ساتھ جج کرنے کو گیا اس کی یہ زوایہ ایک گاوُں حرال کے علاقہ میں تھا جہال کا میر ہے والا تھا اس مناسبت سے اس کی جانب منسوب ہوا۔ مندرحمۃ اللہ۔ قوم ہمدان میں سے ایک جماعت اس کے ساتھ تھی اس نے ان لوگوں کو اپنی امداد اور اس پر قائم رکھنے کی ترغیب دی ان لوگوں کو اپنی امداد اور اس پر قائم رکھنے کی ترغیب دی ان لوگوں نے بطینب خاطر اسے منظور کیا اور اس کے ہاتھ پر اس امر کی بیعت کر لی بیلوگ اس کی قوم کے سر داروں میں سے تھے اور تعداداً ساٹھ نفر تھے۔ واپسی کے بعد علی نے مسار میں قیام اختیار کیا یہاں ایک قلعہ تھا جو دامن کوہ جمام میں نہایت متحکم اور مضبوط بنا ہوا تھا علی نے اس قلعہ کو اپنا سرکز بنایا اور اس کی ہر جہار طرف سے نا کہ بندی کر لی اس وقت اس کا رعب و دا اب برجے لگا مستنصر والی سم سے خط و کتابت کر کے اظہار دعوت کی اجازت حاصل کرلی۔

دعوت عبید میرکا اعلان چنانچ دعوت عبیدیه کا اعلان کرے یمن پر قضه کرلیا اور قلعه مسارے صنعاء میں جا کر قیام پزیر موامحکسر ائیں بنوائیں۔ حکمرانان یمن جن کواس نے دبالیا تھا وہیں آ کے رہنے لگے۔ بنویطرف طوک عترہ و تھا مہ کوشکت دی۔ نجاح جو بنوزیا دکا غلام اور زبید کا بادشاہ تھا اس کے مارڈ النے کی فکر کی بڑی جدوجہد سے ایک لونڈی کے ذریعہ سے اسے نجاح کے قبل میں کامیا ہی ہوئی این لونڈی کواس نے نجاح کے پاس بطور تحد روانہ کیا تھا جیسا کہ ہم اوپر ۲۹۹ میں میان کر آ ئے ہیں۔

اسماء بنت شہاب ال واقعات کے بعد علی باجازت مستنصر والی معرز کد معظمہ کی طرف وعوت عباسیہ کو مثانے اور امارت حسینہ کو نیت شہاب اور کرنے کی غرض ہے روانہ ہوا اور صنعاء ہے اپنے بیٹیے مکرم کو اپنا نائب بنایا۔ روا گلی کے وقت اپنے ہمراہ اپنی بیوی اساء بنت شہاب کو بھی لیتا گیا۔ اتفاق ہے اس پر سعید بن نجاح نے شخون تا دا اور اساء کو قید کرلے گیا اس نے اپنے بھرم کو لکھ بھیجا کہ بیس ایک بھنگی غلام سے حاملہ ہوگئی ہوں تہمیں لازم ہے کہ قبل وضع حمل میری خبر لو ور نہ ہیوہ وا وا نے ہے جے زمانہ کو نہ کرسکے گا۔

مکرم اور سعید بن نجاح کی جنگ مکرم بین کره یس میں صنعاء سے تین ہزار کی جمعیت سے روانہ ہوا۔ ہیں ہزار صنی مقابلہ پرآ کے لیکن میدان مکرم کے ہاتھ رہا جبشیوں کو ہوئی شکست ہوئی سعید بن نجاح بھاگ کر جزیرہ وہلک پہنچا کرم اپنی مال کی خدمت میں حاضر ہوا ویکھا کہ وہ ایک طاق کے قریب بیٹی ہوئی ہے جس میں صلیحی اور اس کے بھائی کا سررکھا ہوا ہے مگرم نے ان سروں کو اتار کر دفن کرایا اور اپنے ماموں اسد بن شہاب کوصوبہ تہامہ پرجیسا کہ وہ پیشتر تھا مقرر کیا زبید میں قیام کرنے کی ہدایت کی اور ابنی مال کو لے کرصنعاء کی جانب کوج سے کیا بیعورت نہایت دانشمندا ور مد برتھی مکرم کے ملک کا یہ انظام کرتی تھی بچھ عرصہ بعد اسد بن شہاب نے تہامہ کا تمام مال جمع کر کے اپنے وزیرا تحرین سالم کی معرفت صنعاء روانہ کیا اساء نے وفات پائی۔

صنعاء پر عمران بن فضل کا قبضہ زید کرم کے قضہ سے نکل گیا کے پہرہ میں سعید بن نجاح نے اسے کرم سے ہزور واپس کے الی اسے کرم کے قضہ واپس کے الیا۔ تب مکرم میں ہوان میں ذی جبلہ چلا آیا اور صنعاء پرعمران بن فضل ہمدانی کو متعین کیا۔ عمران صنعاء کو دبا بیٹھا ور اشعۂ اس کی آئندہ نسلیں اس ملک کی حکمران ہوئیں اس کے بعداس کا بیٹا احمد حکمران ہوااس نے اپنے کوسلطان کے لقب سے ملقب کیا۔ بداس لقب کیا۔ بداس لقب کیا۔ بداس لقب سے مشہور و معروف ہوااس کے بعداس کا بیٹا جاتم بن احمد نے حکومت کی کری پر۔ اجلاس کیا اس کے بعد صنعاء میں کوئی ایسا شخص نہیں گزراجس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا یہاں تک کہ بوسلیمان نے جب کہ آئمیں

ہواشم نے مکہ میں مغلوب کیا تھا صنعاء پر قبضہ حاصل کیا جیسا کہ ان کے حالات میں بیان کیا گیا ہے۔

مکرم کی فری جبلہ کوروا گئی جب مکرم صنعاء سے ذی جبلہ چلاآ یا تواس کی ماں اساء کے بعد اس کی بیوی سیدہ بنت احمد

حکومت وسلطنت کا انتظام کرنے گئی ہے ذی جبلہ وہ شہر ہے جے عبداللہ بن محمد سلجی نے ۲۵۸ھ میں آباد کیا تھا۔ حکرم نے اپنی

بولی کے اشارہ و ہدایت کے مطابق صنعاء چھوڑ کر ذی جبلہ کی سکونت اختیار کی تھی یہاں پر اس نے دارالعز نانی ایک بہت بڑا

محلسر ابنوایا سعید بن نجاح کے قبل کی تدبیریں اور حیلے فکالے بالآخر اس میں اسے کامیا بی ہوئی جیسا کہ نجاح کے حالات میں

ہم بیان کریں گے۔

منصور بن احمد اورُسيده بنت احمد اکرم جب تک زنده را الذات دنیا میں مصور بن احمد اورا پی بیوی کی حسن آ رائی میں مشخول رہا۔ جس وقت اس کا ۱۸۵۸ ہے میں زمانہ وفات قریب آ یا تو اپنے ابن عم منصور بن احمد نظفر بن علی سلیجی والی قلعہ این عم منصور بن احمد نظفر بن علی سلیجی والی قلعہ این اپنا ولی عہد بنایا۔ کرم کے انقال کے بعد منصور اسی قلعہ میں مقیم رہا اور سیدہ بنت احمد ذی جبلہ میں تھم ری رہی ۔ منصور نے اس سے اپنا ولی اسیدہ کی اسیدہ کی اسیدہ کی جبلہ این اور اس سے بی ظاہر کیا کہ مستنصر والی سمصر نے تہا را عقد منصور سے کر دیا ہے اور اس کے علم سے مالی کی مستنصر والی سمصر نے تہا را عقد منصور سے کر دیا ہے اور اس کے علم سے اسیدہ کی تعلومت کی دیا ہے اور اس کے علم سے اسیدہ کی تعلومت کی اور پہلا کہ امیر المؤمنین نے تہا را تکا تی اپنی منصور الی جمیر لیا بن منظفر بن علی سے بعوض مہر ایک لا کھ دینا را در پچاس ہزار تھا تف ہدایا لے کر دیا ہی عقد تکاح منعقد ہوگیا چنا نچے منصور قلعہ اللہ منصور اس سے دار العز میں ہم خواب ہوا۔

ایک لا کھ دینا را در پچاس ہزار تھا تف ہدایا لے کر دیا ہی عقد تکاح منعقد ہوگیا چنا نچے منصور قلعہ اللہ میں آ یا ہے سیدہ بیس کر راضی ہوگئی منصور اس سے دار العز میں ہم خواب ہوا۔

۔ ۔ ۔ ۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ اپنی لونڈ بول میں ایک لونڈ می کالباس پہن کرمنصور کے سر ہان کھڑی ہوگئی اور تمام شب کھڑی رہی منصور نے اس کی طرف آ کھتک نہ اٹھا کی ۔ صبح ہوتے ہی اپنے قلعہ کا راستہ لیا اورسیدہ ذی جبلہ میں رہ گئی۔

مفضل بن آئی البرکات سیدہ کے کاروبارسلطنت کا منظم مفضل بن ابی البرکات نائی ایک شخص تھا جو سلی کا ہوا خواہ اور قبیلہ یام سے تھا۔ اس نے اپنے کنبہوالوں کو طلب کر کے ذی جبلہ میں شہر ایا اور ان کے ذریعہ سے حکومت و سلطنت کی نگر انی کرنے لگا۔ سیدہ موسم گر ما میں تفکر چلی جاتی تھی یہاں اس کا خزانہ اور مال و اسباب کا ذخیرہ تھا پھر جب سردی کے ایام آ جاتے تو ذی جبلہ واپس آتی۔ ایک مرتبہ فضل بقصد جبگ نجاح اکیلا روانہ ہوا قلعہ تعکر میں نقیہ ملقب بہ جمل کو فقہاء کی ایک جاعت کے ساتھ چھوڑ گیا انہی فقہوں میں اہر اہیم بن زید ابن عمر اور عمارہ شاعر تھا ان لوگوں نے جمل کے ہاتھ پر دعوت و حکومت امامیہ کے خود نیست و نابود کرنے کی بیعت کی ۔ سی ذریعہ سے مفضل کو اس کی خبر لگ گی اثناء راہ سے لوٹ آیا اور ان شروع کیا سب کا محاصرہ کرلیا۔ خولان میں کرمحصورین کی کمک کو پہنچ گیا۔ مفضل کو اس کی خبر لگ گی اثناء راہ سے کو ک کرنا شروع کیا اسب کا محاصرہ کرلیا۔ خولان میں کرمحصورین کی کمک کو پہنچ گیا۔ مفضل کا انقال ہوگیا اس کے بعد سیدہ آگی اور اس نے محصورین کو ایک کرنا شروع کیا ہوگیا اس کے بعد سیدہ آگی اور اس نے محصورین کو ایک انتقال ہوگیا اس کے بعد سیدہ آگی اور اس نے محصورین کو ایک انتقال ہوگیا اس کے بعد سیدہ آگی اور اس نے محصورین کو لیے وعد کے درواز کے کھول کو بیک کی کیل ہوگیا۔ جو کہ درواز کے کھول کو بیک کو کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کو بیک کیل ہوگی اپنے وعد کے درواز کے کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی جو کو کی درواز کے کھول کو بیک کھول کی کھول کی کھول کے کھول کے کھول کی کھول کی کھول کی کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کو بیک کھول کی کھول کی کھول کی کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کی کھول کو بیک کھول کی کھول کو بیک کھول کے کھول کی کھول کی کھول کی کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کے کھول کی کھول کے کھول کو بیک کھول کی کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کھول کو بیک کو بی

تارخ این خدون (حصیفیم) — سبح این از مانے سے قلعہ تعکر پر عمران بن ذرخولانی اوراس کا بھائی سلیمان قابض ہوا اورعمران مفضل کی جگر این بن فرخولانی اوراس کا بھائی سلیمان قابض ہوا اورعمران مفضل کی جگہ سیدہ پر غالب ہوگیا چر جب بیمر گئی تو عمران اوراس کا بھائی سلیمان قلعہ تعکر کامستقل حکمران بن بیٹھا۔منصور بن مفضل بن ابی برگات نے ذکی جبلہ پر قبضہ کرلیا اوراس نے اسے داعی ذریعی والی عدن کے ہاتھ فروخت کر ڈالاجیسا کہ آپ آپ مندہ پر حصیں گے اور قلعہ آپ عیس منصور کر مرنے پر سامن میں جاکر بیٹھ رہا جس پر داعی منصور صبابین احمد کا قبضہ تھا اور بیدیوں ہوا کہ ۲۸۸ میں منصور کر مرنے پر سامن کے لڑکوں میں مخالفت کا مادہ پھیلا۔

علی بن منصور سیا: ان میں سے علی نامی ایک لڑے نے قلع پر قبضہ کرلیا۔ ابن مفضل بن ابی البر کات اور سیدہ سے لڑنے لگا

بالآخر بیلوگ اس کی فتندا تگیزی اور مدبرانہ چالوں سے نگ آ گئے مفضل سے پھی بن نہ آئی تو بہی میں زہر رکھ کر بطور تخذا س
کے پاس بھیجا جس کے کھانے سے وہ مرگیا اور لوگوں کواس کے شروفسا و سے نجات مل گئی۔ بنوا بی البر کات نے التی اور اس کے
قلعوں کو بنو مظفر سے پھین لیا پھر اس نے قلعہ ذی جبلہ کو وائی ذریعی وائی عدن کے ہاتھ ایک لاکھ وینار پر فروخت کر ڈالا اور
ہیشہ کیے بعد دیگر نے قلعوں کو فروخت کرتا گیا یہاں تک کہ اس کے قبضہ میں سوائے قلعہ تعکر اور کوئی قلعہ باقی نہ رہ گیا جے اس
ہیشہ کے بعد دیگر نے قلعوں کو فروخت کرتا گیا یہاں تک کہ اس کے قبضہ میں سوائے قلعہ تعکر اور کوئی قلعہ باقی نہ رہ گیا جے اس
برس کی حکومت کے بعد علی بن مہدی نے اس سے بزور لے لیا اس نے سوہرس کی عمر پائی ۔ واللہ مسبحانہ و تعالیٰ اعلم
بالصواب.

· 通复的基础 医自己 1916年 1916年 1916年 1916年 1916年 1916年 1916年 1916年 1916年 1916年 1916年 1916年 1916年 1916年 1916年 1916年 19

An gregorit region is a common to principal given a tital in the common state of the

and the second of the second of the second

Addisha Salah Banga

garden jasa di kecasa ng Kabupatèn ng

manggit ng mga baga bahin dangka baga mga bahin

that in a care factor or gain, where the

The angle of the state of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

# چاپ: <u>بي جي جي</u> امارت زبيد بی نجاح کے حکمران

بن نجاح : برگاہ سکی نے کہلان کوا کی اونڈی کے ذرایعہ سے ۱۵ سے شن زہردے کر مار ڈالا جے ای غرض کے حاصل کرنے کے لئے اس نے اس کے پاس بھیجا تھا اور زبید پر کامیا بی کے ساتھ اس بر دلانہ حیلہ سے بقفہ حاصل کر لیا جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں۔ نجاح کے تین لڑکے تھے۔ مبارک معید اور عیاش مبارک نے اپنے باپ کے مارے جانے کے بعد خود کئی کر کی سعید و جیاش نے جزیرہ د ہلک میں جاکر پناہ کی اور وہیں قیام پزیر ہوکر لوگوں کو قرآن اور دیگر علوم کی تعلیم دیے گئے۔ بھی روز بعد سعید اپنے بھائی جیاش سے رنجیدہ ہوکر زبید چلاآیا اور زمین کے اندرایک تہ خانہ بناکر رہنے لگا۔ پھراس کا عصر ختم ہوا تو اپنے بھائی جیاش کو بلا بھیجا جیاش نے بھی زبید میں بہنچ کراسی تہ خانہ میں قیام کیا۔

سعید بن نجاح کا زبید پر قبضه: اس کے بعد سعید نے زبید کی جانب کوچ کیا اس وقت زبید کی حکومت پر اسعد بن شہاب برا در زوجہ سنجی ما مور تھا اسعد بیخ بر پاکر زبید چھوڑ کر صنعاء کی طرف بھاگ گیا سعید کا میا بی کا جنڈا لئے ہوئے زبید میں داخل ہوا اساء زوجہ سلجی اس کے آگے آگے ایک ہووج میں تھی سلجی اور اس کا بھائی کا سراساء کے روبر و ہود رج میں رکھا ہوا تھا سعید نے زبید میں بہنچ کر اساء کو اس مکان میں اتارا اور اسکے بھائی کے سروں کو مکان کے ایک طاق میں جس کے قریب اساء بیٹھی ہوئی تھی رکھ دیا لوگوں کے دل سعید کے جلال ورعب سے کانپ اٹھے۔ اس نے اپنے کو نصیر الدولہ کے لقب سے ملقب کیا اور جس قدر قلعے کی گورٹروں کے قبضہ میں تھے سب پر بن ورتیج قبضہ کرلیا۔

مکرم اورسعید کی جنگ اساء نے ان واقعات سے اپنے بیٹے کمرم کو مطلع کیا۔ کمرم نے ایک سرحدی قلعہ ذار کوسعید کے پاس بھیجا اس قلعہ دار نے سعید کوصنعاء پر فوج کشی کرنے کی ترغیب دی اور فتح کرادینے کا ذمہ دار ہوا چنا نچے سعید نے بیس بزار عبشوں کی جعیت سے صنعاء کے فتح کی امید بیش کوچ کیا۔ عکرم بھی صنعاء سے اس کی جانب بڑھا۔ دونوں سے مذبھیڑ ہوگئ انفاق یہ کہ سعید کو اس معرکہ بیس فئلست ہوئی میدان جنگ سے بھاگا زبید دونوں کے درمیان حائل ہوگیا مجبور ہو کرسعید نے جزیرہ در ہلک کا راستہ لیا مرفح مندی کے ساتھ زبید بیس داخل ہوا اپنی ماں کی خدمت میں گیا دیکھا کہ وہ ایک طاق کے قریب بیٹھی ہوئی ہوئی ہوئی جا در اس کے بھائی کا سررکھا ہوا ہے اتار کر دونوں سروں کو دفن کرایا۔ اپنے ماموں اسعد کو میں زبید کی حکومت پر مامور کیا۔

سعید بن نجاح کافل اسم سے فارغ ہور کرم نے عبداللہ بن یعظر والی قلعة شعر کو لکھ بھیجا کہتم سعید کو کرم کے قبضہ سے

ذی جبلہ کے نکال لینے کی ترغیب دواورا سے یہ پی پڑھاؤ کہ مکرم اپنی خواہشات نفسانی میں مصروف ہے اوراس پراس کی بیوی
غالب ہور ہی ہے وہ تمہارا مقابلہ ہر گزنہ کر سکے گا۔ چنانچے عبداللہ بن یعظر نے سعید کو کہہ س کر ذی جبلہ کے قبضہ پر تیار کرویا۔
سعید تمین ہزار جبشی فوج کے ساتھ ذی جبلہ کی جانب بڑھا کہ مرم نے قلعہ شعر کے نیچا بی فوج کو کمین گاہ میں بھا ویا۔ جول ہی
سعید کمین گاہ سے بڑھا مکرم کی فوج نے کمین گاہ سے نکل کر دفعۃ مملہ کر دیا سعید کی فوج گھرا کر بھاگ کھڑی ہوئی سعید مارا گیا
مرم نے اس کا سرکاٹ لیا اور اس طاق میں لا کر رکھا جس میں اس کے باپ سکی کا سررکھا گیا تھا۔ سعید کے مارے جانے
سے مکرم کی حکومت کو اسٹی کا مصل ہوگیا۔ حبشیوں کی حکومت کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔

جیا ش کا فرار جیاش خلف بن الی الظاہر مروانی کے ساتھ جواں کے بھائی کا وزیر تھا بھاگر کرعدن بہنچا اور جب عدن میں پناہ کی صورت نددیکھی تو دونوں ہندوستان چلے گئے چھاہ تک و ہیں تھہرے رہے۔ و ہیں ایک کا بن سے ملا قات ہوئی جو سرقند ہے آیا ہوا تھا اس کا بن نے ان لوگوں کوآئیندہ بہوی کی خوشجری دی بید دونوں پھر لوٹ کریمن آئے وزیر خلف نے زبید میں پہلے ہے پہنچ کر موت کی خبر مشہور کر دی اور اپنی ذات کے لئے امن کی درخواست کی اس کے امن حاصل کرنے کے بعد ایک روزشب کے وقت بہتدیل لباس جیاش بھی آئیج ونوں ایک مدت تک چھے رہے ان دنوں زبید کی گورنری پر اسعد بن شہاب (کرم کا ماموں) مامور تھا اور اس کی تیابت میں علی بن قم وزیر کمرم تھا اسے کی وجہ سے مکرم اور اس کی حکومت سے بن شہاب (کرم کا ماموں) مامور تھا اور اس کی تیابت میں علی بن قم وزیر کمرم تھا اسے کی وجہ سے مکرم اور اس کی حکومت سے

جیاش کا زبید پر قبضہ اس اثناء میں جیاش اپنج مبنی ہوا تو اہوں کو جمع کر رہا تھا اور ان لوگوں کو مال وزر دینا جاتا تھا میاں تک کہ اس کے پاس پانچ ہزار طبقی جمع ہوگئے جیاش نے ۱۸۲ھ میں ان لوگوں کی پشت بنا ہی ہے زبید پر حملہ کر دیا اور دارالا مارت پر قبضہ کر کے وہیں سکونت پزیر ہوگیا اسعد بن شہاب کو اس وجہ سے کہ کسی زمانہ میں اس سے مراسم تھے دہا کر دیا اس وقت سے زبید میں پھر عباسیوں کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور سلیمی خلفاء عبیدین کا خطبہ پڑھتے تھے اور مگرم ہمیشہ عرب کو زبید پر حملہ کرنے کی غرض سے بھیجتا رہتا تھا یہاں تک کہ جیاش نے پانچویں صدی کے شروع میں وفات پائی اس کی کئیت ''ابن القطائی' 'تھی عدل وانصاف کی صفت سے متصف تھا۔

فاتک بن جیاش: اس کے بعد اس کا بیٹا فاتک امیر بنایا گیا۔ یہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا محض ایک کمن چھوکرا تھا اراکین دولت اس کے ملک کا انظام کرنے گئے۔ اس کا بیٹا ابراہیم اس سے جنگ کرنے کے لئے آیا۔ دوٹوں حریف کی فوجیس برسر پیکار ہو تیں عبدالواحد نے شہر پرحملہ کیا منصور (فاتک کا وزیر) نے فضل بن الی البرکات والی تفکر سے امداد کی درخواست کی چنا نچی فضل اپنی فوج کے ساتھ اس کی کمک پر آیا گرا اثناء داہ سے بینجر پاکر کہ اہل تفکر نے بغاوت کردی ہے لوٹ گیا منصور اس وقت سے برابر زبید پر حکم ان کم کا فر کر کا ہے میں ابو منصور عبیداللہ نے اسے زہر دے کر مار ڈالا اور امور سلطنت کی مگر انی کرنے لگا گر در پر دہ آل نجاح کی بیخ کنی کرتا جاتا تھا تھوڑے دن بعد فاتک کی مال قتل کے ڈرسے بھاگ گی اور پیرون شہر کا ہنگا مہ فساد ختم ہوگیا۔

ابو منصور عبید اللہ: ابو منصور ایک جوانم رواور شجاع اور صاحب عزم وہمت شخص تھا۔ دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ تینے وسپر ہوتا رہا۔ ابن نجیب سفیر علویہ سے متعد دلڑائیاں ہوئیں۔ یہ وہی شخص ہے جس نے زبید میں فقہ کا مدرسہ قائم کیا تھا اور حاجیوں ک آسانی کے لئے کئی تدبیریں نکالیں تھیں بعدہ مفارک ہنت جیاش سے اس نے بحیلہ و مکر اپنا عقد کر لیا اس نے موقع پاکر اس کے عضو تناسل پرز ہرآ لود کپڑے سے مس کر دیا تھا سارا گوشت سراگر گیا اور اس نے جاں بحق تسلیم کردی۔

علی بن مہدی خار بی کا زبید پر قبضہ اس کے مرنے پر فاتک کے فلدان وزارت کا زریق مالک ہوا جو تجاج کا آزاد غلام تھا۔ عمارہ کہتا ہے کہ بیٹ خص بھی شجاع ' دلیر اور جنگ آ ورتھا اور فاتک کی مال کے آزاد غلاموں سے اور اس کے مخصوص آ دمیوں میں سے تھا عمارہ کہتا ہے کہ اس م سے میں فاتک بن منصور نے وفات پائی اس کے بعد اس کا ابن عم حکر ان ہوا اس کا قلمدان وزارت قائم کوسپر دکیا گیا ہی اس کے امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا مالک تھا اور دشمنوں کے مقابلہ پر جاتا تھا۔ بداکٹر اوقات مجد میں رہتا تھا۔ علی بن مہدی خارجی نے لبازش اے مجد میں جب کہ نماز پڑھ رہا تھا جعد کے دن بارہ ویں صفرا ہے ہے بین قبل کرادیا۔ سلطان نے قاتل سے اس کے قصاص لینے کی طرف توجہ کی چنا نچھ اہل مجدکی ایک جماعت

. Parting the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat

And the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of

the the transmissibility of the first form the second control to the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the f

建氯 英国海南美国教育教育 医乳色素 的复数医人名 经过度的复数

to a significant contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribut

The contract of the second section is the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the cont

## <u>80:44</u>

 $(\mathbf{x}_{1}, \dots, \mathbf{x}_{n-1}) \in \mathbf{x}_{1 \dots n}$ 

The second second

Recognition of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco

· 大大大学,在1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,1996年中,

#### المارة عدن

# وولت بى زرىچ

علی بن محر سیجی عدن ملک یمن کے عمدہ اور محفوظ ترین مقامات سے بحر ہند کے کنارہ پرواقع ہے عہد حکومت تبابعہ سے سی شہر ہمیشہ تجارت کی منڈی ہونے کی عزت رکھٹا تھا۔ اس شہر کے اکثر مکانات پھر اور کچ کے بیں ۔ ای وجہ سے اس کے راستے گرم زیادہ رہتے ہیں۔شروع زمانہ اسلام میں میشر ملوک بنی معن کا دار السلطنت تھا بنی معن نسبامعن بن زائدہ کی جانب منسوب ہوتے ہیں بیلوگ اس شہر برعہد خلافت مامون میں حکمران ہوئے تصاور بنی زیاد سے ان لوگوں نے اپنی حکومت علیحد ہ کر لی تھی بنی زیاد نے ان سے خطبہ اور سکہ پر فقط قناعت کی تھی اور جب علی بن محمد سیجی واعی غالب ہوا تو اس نے ان لوگوں کی رعایت کی اور عربی ہونے کے لحاظ ہے ان لوگوں پرجزیہ فقرر کیا جے پیلوگ اوا کیا کرتے تھا س کے بعدیهاں ہے اس کے بیٹے احر مکرم نے ان لوگوں کو نکال دیا اور اس شہر پر بنی مکرم حکمران ہوئے جو کہ جم بن یام ہمدان کے خاندان سے تھاوراس کے نزدیک وقریب ترعزیزوں میں سے تھے۔ایک مدت تک پیشہران کے علم حکومت کے سامیمیں ر ہااں کے بعدان لوگوں میں فتنہ وفسا داور جھڑا پیدا ہوگیا ہدلوگ دوگروہوں پر منقتم ہو گئے ایک گروہ بی مسعودین مکرم کے نام ہے مشہور ہوا۔ دوسرا بی ذریع بن مکرم کہلا یا جانے لگا بی ذریع بن مکرم متعد دلڑا ئیوں اور جنگ عظیم کے بعد بی

ا بن مسعود بن فرر لیے ابن سعید کہتا ہے کہ سب سے پہلے ان میں سے ابن مسعود بن ذریع واعی وہ خص ہے جو بی سیجی کے بعد کرسی پر شمکن ہوااوراس کی آئندہ تسلیں اس ہے وراہتہ حکومت وسلطنت کی مالک ہوئیں۔اس ہے اوراس کے ابن عم علی بن ابی الغارات بن مسعود بن مکرم صاحب زعارع سے لڑائیاں ہوئیں اس نے عدن کواس کے قبضہ سے متعد دلڑائیوں اور بے ثارخری کے بعد نگال لیا مگروہ فتح کے ساتویں مہینے ۱۳۳ ھے میں مرگیا اس کی جگہ اس کا بیٹا متمکن ہوا یہ قلعہ دملوہ میں رہا كرتا تقاجهاں يكسى كے ارادہ كا بھى گزربة سانى نه ہوسكتا تقااس كے بعد ابن بلال بن زريع نے جواس كے حاشيد شينوں ميں ہے تھااس شہر کواینے قبضہ میں لے لیامحہ بن سبا بخوف جان منصور بن مفضل بادشاہ جبال سکی کے پاس ذی جبلہ بھاگ گیااس

محمد بن سبا چنانچه چنددن محمد بن سباعدن میں آپہنچا۔ ای زمانہ میں مصر سے سند حکومت اعز کے نام آئی ہوئی تھی بلال نے اس کا نام ملک کرمجہ بن سبا کا نام کھودیا اس کے القاب میں ''الداعی المعظم التوج المکنی السیف امیر المؤمنین ' وغیرہ الفاظ تعظیما کسے جاتے تھے بلال نے اس سے اپنی بٹی کا نکاح کر دیا تھا اور جتنا مال وزرخز انہ شاہی میں تھا اسے جہیز میں دے دیا۔ اس کے بعد بلال نے لا تعداد اور بے ثار مال جھوڑ کر سفر آخرت اختیار کیا محمہ بن سباس کا مالک و وارث ہوا اس نے سب مال و زرکو داوو دہش اور سخاوت میں صرف کیا۔ منصور بن مفضل بن الی البر کات سے قلعہ ذی جبلہ کوخرید لیا جیسا کہ ہم او پر بیان کر آئے ہیں اور قابض ہوگیا یہ قلعہ کسیدہ بنت میں ملک آخرت ہوا۔

عمران بن جمر اس بی جمران بن محر بن سبانے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ یاسر بن بلال اس کی حکومت و سلطنت کا نتظم ہوا اور دوسرے کا نام ابوالسعود و سلطنت کا نتظم ہوا اور دوسرے کا نام ابوالسعود و سلطنت کا نتظم ہوا اور دوسرے کا نام ابوالسعود یا سرنے ان دونوں کو قصرا مارت میں قید کر دیا اور حکومت و سلطنت پر قابض ہوگیا یاسر کے مزاج میں سخاوت کا مادہ زیادہ تھا اس کی مداح ہوتے بہت بی کھول کر دو پید دیتا تھا ابن قلاش شاع اسکندریہ نے درا کی کہ تھا ایک شعریہ ہوئی اس کے اُن قصا کو میں ہے جواس نے اس کی مداح میں کہ تھا کی شعریہ ہوئی اس کے اُن قصا کو میں سے جواس نے اس کی مداح میں کہ تھا کی شعریہ ہوئی اس کے اُن قصا کو میں سے جواس نے اس کی مداح میں کہ تھا کی شعریہ ہوئی اس کے اُن قصا کو میں سے جواس نے اس کی مداح میں کہ تھا کی شعریہ ہوئی اس کے اُن قصا کو میں سے جواس نے اس کی مداح میں کہ تھا کی شعریہ ہوئی اس کے اُن قصا کو میں اور الھال فی مدر ا

وولت بنی فررنیج کا خاتمید بیلوک ذریعین گی آخری یادگار قاجس و قت میف الدوله برادر صلاح الدین (فاتح بیت المقدس) یمن میں ۱۲۰ چیمی داخل ہوا تھا اور اس پر قابض ہو کرعدن کی جانب آیا اور اس پر قابض ہوا تو یاسر بن ہلال کو قید کرلیا۔ ای زمانے سے دولت بنی ذریح کا سلسلہ ختم ہو گیا اور یمن علم خلافت عباسید کا مطبع ہو گیا اور اس کے گورز ان بیوا پوب اس کی طرف سے اس ملک پرحکومت کرنے لگے جیسا کہ ہم آئندہ ان کے حالات میں بیان کریں گے۔

شہر جدہ جوعدن کے قریب واقع ہےاہے ملوک ڈریعین نے آباد کیا تھاجب دولت بنی ایوب کا دور آیا تو وہ لوگ اسے چھوڑ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے جیسا کہ آپ آئندہ پڑھیں گے۔

with the first the secretary and the second of the second of the second of the second of the second of

Explorer to the matter of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

では、 「Managaran Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community 「Managaran Community Community Community Community Community Community Community Community Community Community

### 

## المارت يكن و المدادة المارت المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة

#### دولت بنومېدي خارجي

علی بن مہدی جمیری بیخص خاندان سواحل زبیدے تھا۔علی بن مہدی حمیری کے نام سے موسوم تھا اس کا باب مبدی نیکی ٔ دینداری اورتقو کی اورز مدمین مشہور زمانہ تھا اس کے بیٹے نے اس کے طریقیہ مذہب پرنشو ونما پائی گوشہ تینی اختیار کی اور تقوی وز ہدمیں بہت برانام پیدا کیا پھر جج کرنے گیا علاء عراق سے ملاقات کی۔ان کے واعظین سے فیض صحبت حاصل کیا اورلوٹ کریمن آیاحسب دستورسابق گوشہ گزیں ہو کر وعظ و پند کرنے لگا۔ جا فظ صبح اور بلیغ تھا۔ حوادث زمانہ کی پیش گوئیاں کیا کرتا اور اس میں پوڑا اتر تا تھا۔ اس وجہ ہے لوگوں کومیلا ن طبع اس کی جانب زیادہ ہوا اور اے ایک متبرک بخض تصور کرنے لگے الاہ چین مج کرنے کو گیا تمام بیابانوں اور دیہاتوں میں وعظ کرتا پھراجب موسم مج آیا تو اونٹنی پرسوار ہو کر لوگوں کو وعظ ویند کرتار ہا۔

علی بن مہدی کا خروج پھر جب فاتک کی ماں اپنے بیٹے فاتک بن منصور کے زمانہ حکومت میں غالب ہوئی تو اس کا حسن اعتقاد علی بن مهدی کی جانب اور برده کیا۔ رشتہ دامادی پیدا کرلیا جس ہے اس کی حالت تبدیل ہوگئی۔صاحب اثرتشکیم کیا جانے لگا۔لوگوں کو وعظ میں کہا کرتا تھا''اب وقت قریب آ گیا ہے''۔اس فقرے سے وہ اپنے ظہور کی طرف اشار ہ کرتا تفا\_ رفتہ رفتہ یہ باتیں مشہور ہو کئیں چونکہ فاتک کی ماں اپنے اہل دولت وارا کین حکومت کواس کی خدمت میں حاضر ہونے کی ہدایت کیا کرتی تھی اس وجہ سے دیم دی چیس اس کے سرنے پڑاہل جبال علی بن مہدی کی خدمت میں آئے اور اس کی امداد ونفرت كي تتمين كهائين -

علی بن مہدی کا خروج ، ۲۵ هیم علی نے تہامہ سے بغادت کی گودا کی جانب بڑھا مگر شکست کھا کر جبال کی جانب والیل آیا اورو ہیں اس پھی تک مقیم رہا اس کے بعد مادر فاتک اے اس کے وطن پھروالیل لائی اور ۵۲۵ ہے میں خود مرگئی تب علی تے ہواؤن کی طرف خروج کیااوران میں سے ایک بطن میں جوحیوان کے نام سے موسوم تھااس کے ایک قلعہ موسوم بہ شرف

میں قیام پزیرہوایہ قلعہ ایک دشوارگز ارپہاڑ پر واقع تھا اس کی چڑھائی بے حدمشکل تھی دن بھر میں کوئی شخص اس پر چڑھ نہ سکتا تھا اشاء داہ میں بڑے بڑے عین اور جولوگ اس کے ہمراہ تہا مہت گئے ہوئے تھا اس نے مہاج بین کہنا شروع کیا۔ انصار میں سے ایک شخص کوجس کا نام سباتھا اور مہاج بین کہنا شروع کیا۔ انصار میں سے ایک شخص کوجس کا نام مسباتھا اور مہاج بین کہنا شروع کیا۔ انصار میں سے ایک دوسر سے شخص کوجس کا نام شخ الاسلام تھا (اس کا اصل نام نوبہ تھا) عہدہ تجابت عنایت کی ان کے سوا اور لوگوں میں سے ایک دوسر سے شخص کوجس کا نام شخ الاسلام تھا (اس کا اصل نام نوبہ تھا) عہدہ تجابت عنایت کی ان کے سوا اور لوگوں سے ملنا جانا چھوڑ دیا مگر آئے دن سرز میں تہامہ پر قل و عارت گری کرتا۔ اطراف زبید کی ویرانی اور بربادی نے اسے معقول طور سے مدد دی چنا نچہ اس نے اس کے قرب و جوار کولوٹ لیا اور تمام راستوں کو مخد وش حالت میں چھوڑ دیا۔ اس لوٹ مار کا اثر آ ہت آ ہت قلعہ واثر تک پہنچ گیا جوز بید سے نصف منزل پر تھا تب اس نے مسرور کے قل کی فکریں شروع کیں۔ جو حکومت نی نجاح کا وزیر تھا اور اس میں کامیا بھی ہوگیا جیسا کہ آپ او پر پڑھا تے ہیں۔ مسرور کے قل کی فکریں شروع کیں۔ بود اہل زبید کو اس نے زبید پرستر حملے کئے تھا ور ایک زبانہ در از تک اہال نے بید کہاں نے زبید پرستر حملے کئے تھا ور ایک زبانہ در از تک اہال نے زبید پرستر حملے کئے تھا ور ایک زبانہ در از تک اہال نے زبید پرستر حملے کئے تھا ور ایک زبانہ در از تک اہال نے زبید پرستر حملے کئے تھا ور ایک زباد۔

علی بن مہدی کا زبید پر قبضہ اہل زبید پرشریف احمد بن حزہ سلیمان والی صعدہ سے امداد طلب کی شریف احمد نے ان کی امداد پر کمر ہمت بائد ھی مگر اس کے سردار فاتک کے مارڈالنے کی شرط کر لی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ فاتک کو امداد پر کمر ہمت بائد ھی مگر اس کے سردار فاتک کے مارڈالنے کی شرط کر لی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ اس کی کری پر مشمکن کیا۔ شریف احمد کو دشمن کے حملوں سے نہ بچار کا۔ نگ آئر بھاگ کھڑا ہوا چنا نچیعلی بن مہدی نے ماہ رجب مقدمے میں زبید پر قبضہ کرلیا تین مہینے حکومت کر کے بارحیات سے سبکدوش ہوگیا۔

علی بن مہدی کے عقا کد و کر دار : بیا ہے کو' الا مام المہدی امیر المؤمنین قائع الکفر ة والملحدین' کے لقب سے مخاطب کرتا تھا۔ خوار کے مذہب کا پابند تھا اس کے علاوہ بہت سے قواعد اور اصول اس نے اپنے مذہب کے بنائے تھے جس کے ذکر سے لا عاصل طوالت ہوگی شراب نوشی کے جرم پر قتل کرا دیتا تھا۔ عمارہ کہتا ہے کہ جو شخص اہل قبلہ میں سے اس کی مخالفت کرتا تھا اس کی عورتوں کو جائز اور حلال سمجھتا اور ان کے لڑکوں کو لونڈی اور غلام بنالیتا تھا اس کی مریدین اور مغلام بنالیتا تھا اس کے معصوم ہونے کی معتقد اور قائل تھے ان کے مال واسباب اس کے قبضہ میں رہتے جسے ان کی ضرورت کے وقت میں سرف کرتا تھا اس کی موجودگی میں وہ لوگ نہ تو کئی مال کے مالک ہوتے اور نہ کی گھوڑے اور ہتھیار کے مراہیوں میں سے جو شخص میدان جنگ سے بھاگ نگلتا تھا اسے مارڈ التا تھا زائی 'شراب خوار اور گانا سننے والوں کو ہزائے موت دیتا تھا جو شخص میدان جنگ سے بھاگ نگلتا تھا اسے مارڈ التا تھا زائی 'شراب خوار اور گانا سننے والوں کو ہزائے موت دیتا تھا جو شخص میدان جنگ سے بھاگ نگلتا تھا اور چوشمنہ اور پنجشنہ میں حاضر نہ ہوتا یا بچھڑ جاتا اسے بھی موت دیتا تھا جو شخص میان جو تھا ایم جو تھا اور چوشمنہ اور پنجشنہ میں حاضر نہ ہوتا یا بچھڑ جاتا اسے بھی موت دیتا تھا جو شخص میان جی خوار اور کھا اور جو شخص اس کے دوشنہ اور پنجشنہ میں حاضر نہ ہوتا یا بچھڑ جاتا اسے بھی موت دیتا تھا جو شرف میان خوار اور بھی المیان بھی المیان میں موت دیتا تھا جو شخص میان کہ بھی اس کی دوشنہ اور پنجشنہ میں حاضر نہ ہوتا یا بچھڑ جاتا ہے بھی موت دیتا تھا جو موت دیتا تھا جو میانا کہ بھی اس کے دوشنہ اور پنجشنہ میں حاضر نہ ہوتا یا بچھڑ جاتا ہے بھی المیان کے دوشنہ اور پنجشنہ میں حاضر نہ ہوتا یا بچھڑ جات میں حقور کے دوشنہ اور پنجشنہ کے دوشنہ اور پنجشنہ کی دوشنہ اور پنجشنہ میں حاصر کی دوشنہ اور پنجشنہ میں حاصر کے دوشنہ کی کے دوشنہ اور پنجشن کے دوشنہ کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کے دوشنہ کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کے دوشنہ کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کی جو کھور کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کی کھور کے دوشنہ کی کے

عبدا لنبی بن علی اس کے مرنے پراس کا بیٹا عبدالنبی حکمران ہواعبدالنبی نے زبید سے نگل کر پورے ملک یمن پر قبضہ کر لیاران دنوں یمن میں بائیس خود سرحکومتیں تھیں۔عبدالنبی نے ان سب کواپٹامطیع بنالیا تھا صرف عدن باقی رہ گیا تھا اس پر بھی اس نے خراج قائم کررکھا تھا۔ جب تمس الدولہ تو رانشاہ (برادر سلطان صلاح الدین فاتح بیت المقدس) ۲۱ ۵ جے بیس یمن کی تارخ این غلاون (حصینیم)

طرف آیا اور اس کی حکومت وسلطنت پر جواس وقت یمن میں تھی قابض ہوا تو عبدالنبی کو گرفآر کرلیا اور طرح طرح کی آز مائش کی اور اس سے بے حد مال وزر وصول کیا اور عدن کی طرف بھیج دیا اس نے عدن پر بقضہ کرلیا پھرز بید میں آ کر قیام یذیر ہوا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا پھراسے نالپند کر کے پہاڑوں میں ایسے مقام کی تلاش میں جہاں کی آب و ہواعمہ ہ اور صحیح ہو پھر تار ہااس کے ساتھ ساتھ اطباء کا ایک گروہ ای غرض کے لئے تھا چنا نچے طبیبوں نے بالا تفاق مقام تعز کو منتخب کیا اس نے وہاں پر شہر آباد کیا اور وہیں قیام پزیر ہوگیا اس وقت سے اس مقام کو اس کے دار الحکومت ہونے کا اعز از حاصل ہوا اس کے بیڈوں اور اس کے خادموں بنی رسول نے بھی اسے اپنا مرکز حکومت بنا رکھا جیسا کہ آئندہ ان کے حالات میں بیان کیا

دولت بنی مہدی خار جی کا خاتمہ بنی مہدی کی حکومت وسلطنت ختم ہونے سے عرب کی حکومت کا بمن میں خاتمہ ہو گیاغز اوران کے غلاموں کے قبضہ میں یہاں کی عنان حکومت چلی گئی۔اب ہم یمن کی دارالحکومتوں اوراس کے شہروں کے حالات یکے بعد دیگرے تحریر کریں گے جیسا کہ ابن سعید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

我们还是没有了<sup>我们</sup>的一个人,只要没有一个事人。""我们这样,这种人的人。"

## <u>ey: 44</u>

## بلاديمن

تہامہ و جہال: یمن جزیرہ عرب کا ایک گڑہ ہے جوسات صوبوں پر بادشاہ کی طرف منظم تھا انہی ہیں ہے تہامہ و جہال تھا۔

تہامہ میں دو حکومتیں تھیں ایک مملکت زبید دوسری مملکت عدن تہامہ سے بلادیمن کا وہ حصہ مراد ہے جود ونوں حسکیوں سے ساحل

بحرکے نشیب میں واقع ہے جس کی ایک سمت ججاز سے ملی ہوئی ہے اور دوسری جانب آخر ممال عدن دورہ بحر ہند سے گئے ہے۔

ابن سعید نے کھا ہے کہ بخزیرہ عرب اقلیم اول میں ہے جنوب کی طرف سے اسے بحر ہندگیرے ہوئے ہے اور اسکے مغرب میں

بحر سولیں واقع ہے اور شرق کی طرف بحر فارس ہے زماعہ قدیم میں ملک یمن بتالبتہ کا تھا۔ ملک ججاز سے زیادہ سر سبز وشاد اب

ہے۔ اس کے اکثر باشند سے قبط افقد ارمیں ہے ان کا دارائکومت تعزمیں ہے پہلے بیرح ہیں رہتے تھے اور صعدہ بحو میں رہتے تھے اور صعدہ بحو اور نہیں میں امید زید یہ عکم ان بیں زبید مملکت یمن کا ایک حصہ ہے۔ اس کے شال میں ملک ججاز ہے جنوب میں بحر مہند ہواور

مغرب کی طرف بحر سولیں واقع ہے۔ مجمد بن زیاد نے عہد حکومت فلیفہ مامون ہم بہتے میں اسے آباد کیا یہ ایک شہر پناہ تھا جس مغرب کی طرف بحواس کی جاند دیواریں کشیدہ قامت کھڑی ہوئی تھیں وسط شہر میں اسے آباد کیا یہ ایک شہر ان وقت حکومت فلیفہ مامون ہم بہتے ہیں ایک نہر جاری تھی بیشراس وقت حکومت کی رسول میں داخل ہے۔ اس شہر پناہ کی بلند دیواریں کشیدہ قامت کھڑی ہوئی تعیم وسط شہر میں ایک نہر جاری تھی بیشراس وقت حکومت فلیفہ مامون ہم بین کی دیاری تھی بیشراس وقت حکومت فلیفہ بین ربیان کئے گئے ہیں۔

بی رسول میں داخل ہے۔ اس شہر پر ملوک بی زیاد اور ان کے خدام کا قبضہ تھا بھر بی تعلی نے انہی مغلوب کر دیا ان لوگوں کے طال ساور پر بیان کئے گئے ہیں۔

صوبحات عتر علی اور سرچه عتر بیلی اور سرچه نبید کے صوبحات ای کے شال میں واقع ہیں صوبہ ابن طرف کے نام سے معروف ومشہور ہے۔ سرجہ سے جلی تک کی مسافت سات ہوم ہے اور مکہ تک کی آٹھ ہوم کی مسافت ہے اور عتر جو کہ والی کا دار الحکومت ہے لب دریا آباد ہے سلیمان بن طرف نے اس شہر پر برنا نہ موجودگی ابوالحیش محاصرہ ڈالا تھا اس وقت اس کی آئد نی پانچ کا کھ دینارتھی کچھ دن ابوالحیش نے سلیمان کی علم حکومت کی اطاعت قبول کی اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا اور بہت سا مال ومتاع بطور نذرانہ کے بیش کیا بھر اس مملکت پرسلیما نیوں کا قبضہ ہوگیا جو کہ حسن کی اولا دسے سے اور مکہ میں امارت کر ہے تھے جس وقت کہ انہیں ہواشم نے مکہ سے نکال دیا تھا اس وقت انہوں نے یہاں پر بہنچ کر اپنی حکومت وا مارت کی بناء ڈالی غالب بن کیلی جو کہ انہی میں سے تھا والی زبید کو خراج دیا کرتا تھا اس سے محمد کی فاتکی ہے مسرور کے مقابلہ پر امداد

کی درخواست کی تھی اس کے مرجانے پراس کے بیٹوں میں سے میسی ابن حمز ہ حکمران ہوااور جب غزنے یمن پر قبضہ حاصل کیا تو پیچی نے عیسیٰ کے بھائی کو گرفتار کر کے عراق بھی دیا برا درعیسیٰ بحیلہ وفریب قید سے نجات پا کریمن کی جانب واپس ہوا اور اپنے بھائی عیسیٰ کوفل کر کے بچم پر جو کہ زبید کے صوبجات میں داخل تھا اس کی جگہ قالبض ہوگیا۔

سر مرتہامہ سر برتہامہ یمن کے آخری صوبجات میں سے ہے یہ بھی کنارہ بحر پر آباد ہے اس میں شہر پناہ نہیں ہے مکان معمولی حالت کے ہیں۔راج بن فادہ باوشاہ مکہ نے وقع ہے میں اس پر قبضہ حاصل کیا تھا اس کا لیک قلعہ شہر سے نصف منزل کے فاصلے پرتھا۔

زرائب زبید: زرائب زبید کے صوبجات ٹالیہ میں ہے ابن طرف کے مقبوضات میں داخل تھا اس شہر میں ابن طرف کے پاس ہیں ہزار مبنی جمع رہتے تھے جو ہروقت اس کے ساتھ مرنے اور مرجانے پر تیار رہتے تھے۔ ابن سعید صوبہ جات زبید کے تاز کر ہ میں تحریر کرتا ہے اور وہ صوبہ جات جو در میانی راستہ میں بحروجبال کے در میان ہیں وہ زبید کے محاذیم ساف جانب واقع ہیں اور وہ مکہ کا راستہ ہے۔ ممار نے لکھا ہے کہ یہی جادہ سلطانیہ ہاں سے دریا تک ایک دن یا اس سے کم کی مسافت ہے اور ایسا ہی جہال تک واضلہ بیان کیا جاتا ہے در میانی اور ساحلی دونوں راستے سریر میں آ کر جمع ہوجاتے ہیں اور سیلی سے بھرایک دوسرے سے علیحہ ہوجاتے ہیں اور سیلی دونوں راستے سریر میں آ کر جمع ہوجاتے ہیں اور سیلی سے بھرایک دوسرے سے علیحہ ہی ہوجاتے ہیں۔

عدن عدن مما لک میں سے زبید کے وسط میں واقع ہاور وہی اس صوبہ کا دارالگومت ہے دہانہ بھر ہند ہو ہو آ با دہے۔ یہ شہرز مانہ حکومت جابعہ سے تجارت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کا بُعد خط استواسے تیرہ درجہ پر ہے۔ نہ تو یہاں کسی کی زراعت ہوتی ہے اور نہ یہاں کوئی درخت ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی عام خوراک مچھلی ہے بمن سے ہند کے جانے کا بہی راستہ ہے سب سے پہلے بنی معن بن زائدہ نے اس پر قضہ حاصل کیا تھا یہ لوگ بنی زیاد کو خراج دیا کرتے تھے اور پھر جب سلیجوں نے اسے دبالیا تو داعی نے اسے اس کی حکومت پر بحال رکھا پھر اس کے بیٹے احمد مکرم نے انہیں یہاں سے نکال دیا اور جشم بن یام میں سے بنی تر رہے نے اس ملک کوعدل وانصاف سے خوب خوب میں سے بنی تر رہے نے اس ملک کوعدل وانصاف سے خوب خوب ہے راستہ کیا اور وہ لوگ ان سے خراج لینے پر اگنا کرتے تھے۔ یہاں تک کہم س الدولہ بن ابوب نے اس شہر کوان کے قبضہ سے نکال لیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

عدن ابین مشہور مقامات میں سے سحر کی ست میں ہے۔

زعراع ابن الوب کی واد بول میں ایک رہائش کا مقام ہے بنی مسعود بن مکرم کے قبضہ میں تھا جو کہ بنی زرایع کے

مدمقابل تنصر

جوہ ملوک زریعین نے عدن کے قریب آباد کیا تھا ہوا یوب نے اسے اپنی قیام گاہ بنایا تھا بھریہاں سے تعز کی طرف

جلے گئے۔

قلعہ ذی جبلہ : قلعہ ذی جبلہ ان قلعوں میں سے تھا جہاں پر گہ جعفر تبدیل آب وہوا کی غرض سے مختلف موسموں میں جایا گرتا تھا اسے عبداللہ سیمی برادر دامی نے ۸<u>۵۸ ج</u> میں آباہ وقعیر کرایا تھا اور اس کا بیٹا مکرم قلعہ صنعاء سے اس قلعہ میں آ کر اقامت گزیں ہوا تھا اور سیدہ بنت احمد سے جو کہ اس قلعہ پر قابض تھی عقد کرلیا تھا۔ بیو ہی عورت ہے جو ۰ <u>۸۵ ج</u> میں اس قلعہ تعکر تعکر بھی ان مقامات میں سے ہے جہاں کہ جعفر تبدیل آب وہوا کی غرض سے جاتا تھا یہ بھی سلیحی کے مقبوضات میں داخل تھا۔ پھران کے بعد سیدہ کے فیضہ میں چلا گیااس کے بعد مفضل بن الجی البرکات نے سیدہ سے درخواست کر کے لیا اور وہیں جا کرسکونت اختیار کی۔ پھر عرصہ بعد زبید کی طرف گیا اور بن نجاح کا وہاں پر بخاصرہ کر لیا اس محاصرہ و جنگ کی وجہ سے مفضل زیادہ دن تک تھکر سے غیر حاضر رہا اس وجہ سے تعکر میں فقہاء نے بغاوت کر دی اور اس کے نائب کوئل کر کے انہی میں سے ابراہیم ابن زیدان عسارہ شاعر کا بچا تھا۔ مفضل اس سے مطلع ہو کروا پس میں اور ایس کے ایس سے مطلع ہو کروا پس موااور ان لوگوں کا محاصرہ کرلیا جیسا کہ اس واقعہ کو ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔

قلعہ خدو : قلعہ خدوعبداللہ بن یعلی سلی کے قبضہ میں تھا۔ یہ بھی جعفر کی تبدیل آب و ہوا کے مقامات میں سے تھا۔ مفضل سے خوال نے خولان سے حصون اسلی مخلاف میں بنی بخر بنی منینہ' رواح اور شعیب کے ایک گروہ کو لے جا کر تھمرایا تھا۔ جب مفضل مرگیا آ اور اس کی نگرانی وحفاظت میں سیدہ تھی جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں تو مسلم بن ڈرنے خولان سے قلعہ خدو پر فوج کشی کی اور ہزور تنج عبداللہ بن یعلی سنجی کے قبضہ سے نکال لیا۔عبداللہ بحال پریٹان قلعہ مصدود بھاگ گیا قلعہ مصدود کو سیدہ نے مفضل کے لئے پہلے سے آراستہ کررکھا تھا اور شہر جنداور یمن سے اپنے اراکین دولت کو قلعہ ندکور میں طلب کر لیا تھا۔

قلعہ مصدود: قلعہ مصدود بھی ان قلعول میں سے تھا جہاں پر کہ جعفر تبدیل آب وہوا کی غرض سے جاتا تھا جن قلعوں میں جعفر بغرض تبدیل آب وہوا کی غرض سے جاتا تھا وہ پانچ تھے ان میں سے ذوجبلہ تعکر اور قلعہ خدو تھے۔ جس وقت مسلم بن ذرنے قلعہ خدو کو عبد اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بنا ہے تھے ان اللہ بنان قلعہ مصدود میں جا کر بناہ گزیں ہوااس وقت انہی میں سے زکر یا بن شکر بحری نے اس پر جبنہ حاصل کر لیا۔ بنوسلی سے پہلے بین میں بنوکر دی حمیری کی حکومت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ بنوسلی نے شکر بحری نے اس پر جبنہ حاصل کر لیا۔ بنوسلی سے ان لوگوں کی تبدیلی آب وہوا کے مقامات تھے معافر اور لشکر کی تبدیلی ہوا گا مقام قلعہ سمندان تھا بھر یہ قلعے منصور بن مفضل بن ابی البرکات کے مطبع ہو گئے۔ جو بی زریع سے بزار ایعہ تھے حاصل کئے تھے جبیا کہ اور بیان کیا گیا۔

صنعا : صنعاملوک تبابعہ کا اسلام سے پیشتر دارالسلطنت تھا یمن میں سب سے پہلے اسی شہر کی تعمیر کا بنیا دی پھر رکھا گیا۔جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کداسے عادیے آباد کیا تھا ان کی زبان میں اوال مین الا دلیہ کے لقب سے بیشرمشہور کیا جاتا ہے اور قفر

ا حصون جمع ہے حصن کی قلعہ کو کہتے ہیں مخلاف ان مقامات کو کہتے ہیں جہاں پرامراء وسلاطین موسم گرمایا سرمامیں بغرض تبدیل آب وہوا جایا کرنے تھے۔

عدان اسی شہر کے قریب ان سات مکانات میں سے ہے جنہیں ضحاک نے زہرہ (ستارہ) کے نام پر بنوایا تھا ایک عالم اس مکان کے جج کوآتا تھا۔عثان نے اسے منہدم اور مسمار کیا تھا۔ یمن کے شہروں میں اسے خاص تسم کی شہرت اور عزت حاصل تھی اور پیجسیا کہ بیان کیا جاتا ہے آب و ہوا کے لحاظ سے معتدل ہے اول ماندرالعبہ میں تبابعہ سے بنویغفر یہاں پر حکمرانی کر رہے تھے ان کا دارالحکومت کہلان میں تھا۔ کہلان کوتدن کے لحاظ سے کوئی خاص شہرت اور عزت حاصل نہیں ہوئی حق کہ کمسلیم آپر کر آباد ہوئے۔ پھر زیدیہ نے ان کے قبضہ سے اس کو نکالیا۔ پھر بنی سکی کے بعد سلیمانیوں نے اس پر قبضہ کرلیا۔

قلعہ کہلان قلعہ کہلان مضافات صنعاء میں سے بنویعفر تبابعہ کے قبضہ میں تھا ابراہیم نے اسے صنعاء کے قریب تغییر کرایا تھا۔ صعدہ اور بحران بھی انہی کے زیر حکومت تھا۔ گر بنویعفر نے اسی قلعہ کہلان کو اپنا مرکز اور جائے پناہ بنار کھا تھا۔ بیبی نے کھا ہے کہ قلعہ کہلان کا سردار اسعد بن یغفر زمانہ ابوانجیش میں بنی رمی اور بنی زیادج سے معرک آرا ہوا تھا۔

قلعہ حمد ان علیہ حمد ان مضافات صنعامیں سے تھا۔ اس میں بنی کر دی حمیری کاخز اندر ہتا تھاحتیٰ کہ بنی کی نے اس پر قبضہ کرلیا۔ پھر مکرم نے ان کے بعض قلعے انہیں واپس کر دیئے یہاں تک کہ ان کی حکومت علی بن مہدی کے ہاتھوں منقطع اور ختم ہو گئی ان لوگوں کی تبدیل آ ب وہوا کے مقامات میں سے شہر ذی جبلہ معقل اور تعکر تھا اور پیشکریوں کے تبدیلی آ ب وہوا کے مقامات میں تھا اور مصبوط قلعہ تھا۔

قلعه منهاب : منهاب ایک قلعه صنعاء کے قلعوں میں سے جبال میں واقع ہے جس پر بنو ڈرلیج نے قبضہ کیا تھا ان میں سے قضل بن علی راضی بن دائی محمد بن سیا بن ذریع نامور حکمر ان گزار ہے۔صاحب الجزیرہ بالسلطان اس کالقب تھا قلعه منهاب اس کے مقبوضیات میں سے تھا اور ۲ 80 ہے میں بقید حیات تھا اس کے بعد اس کا بھائی اغرابوعلی حکمر ان ہوا۔

جبل الذبحرة جبل الذبحرة صنعاء ك قريب ايك مقام كانام ہے جي جعفر مولى بن زياد سلطان يمن نے آباد كيا تھا يہ بھی جعفر كى تبديلى ہوا كامقام تھا ہى مناسبت ہے اس كى جانب منسوب ہوا۔

عدن لا عد : عدن لا عد يمن كا پهلامقام ہے جہال پر كەسب سے پہلے دعوت شيعه كا اظهار ہوا تھا به مقام و بجمر كى جانب واقع ہے يہلے دعوت شيعه كا اظهار ہوا تھا مہلا مقام ہے جہال پر كەسب سے پہلے دعوت شيعه مغرب كى طرف روانه ہوا تھا يہيں ہے يہيں سے محمد بن مفضل دا عى كاظهور ہوا۔ اس شهر سے ابو عجد الله شيعى صاحب دعوت شيعه مغرب كى طرف روانه ہوا تھا يہيں برعلی سے نہيں كا دا عی تھا۔ پرعلی سے نہيں تعلق ميں يہاں كا دا عى تھا۔ پہلى كا دا عى تھا۔ پہلى كو تماره نے تخالیف جہلے ہيں ذكر كہا ہے نستوان بن سعيد فحطانی نے اس پر حكم انی كی تھی۔

قلعتر میں بہاڑی قلعوں میں سے ایک متحکم قلعہ ہے جو کہ بالائے تہا مہ واقع ہیں یہ قلعہ بمیشہ ملوک اور سلاطین کے محفوظ قلعہ ہونے کی عزت رکھتا تھا بیان دنوں بنی رسوں کا دارالحکومت ہے اور بڑے شہروں میں شار کیا جاتا ہے۔ اس میں ملوک یمن سے منصور بن مفضل ابی البر کات اور بنومظفر نامور حکمران گزرے ہیں اس قلعہ پراور دوسرے قلعوں پراس کا بیٹا منصور وراث بتا قابض ہوا پھراے اور دیگر قلعوں کو یکے بعد دیگرے داعی بن مظفر اور داعی ذریعی کے ہاتھ فروخت کرنا شروع کیا حتی کہ اس کے جیس کیا ۔

کیا حتی کہ اس کے قبضہ میں صرف قلعہ تعمر رہ گیا اسے ابن مہدی نے اس سے چھین لیا۔

صوبہ صعد 6 صعد 6 کی مملکت صنعاء سے ملی ہوئی ہے اور وہ اس کے شرق میں واقع ہے اس مملکت میں تین صوبے ہیں صوبہ صعد 6 جبل قطا ہداور قلعہ تلا۔ ان کے علاوہ اور بھی قلعے ہیں جو کہ بی ری کے نام سے معروف ہیں ان کے حالات اوپر بیان کے کیے صن تلاہی میں موطی کا ظہور ہوا تھا جس نے قبضہ کے بعد بنوسلیمان زید ہی کا مامت کا بی رضا کے لئے پھراعا دہ کیا اور جیل قطابہ میں جاکر پناہ گزیں ہوا اس کے بعد ۱۳۵۵ ہے میں ان لوگوں نے احمد موطی کے ہاتھ پر بیعت کی بیشخص فقیہ اور عابد تھا نور الدین بن رسول نے اس قلعہ میں اس کا محاصرہ کیا تھا ابن رسول نے ۱۳۵۵ ہے میں انتقال کر گیا اور اس کا بیٹا مظفر قلعہ فرمولا کے محاصرہ میں مشغول ہو گیا اس سے موطی کو موقع مل گیا اس قلعہ پر اور شہریمن کے اور دوسر نے قلعوں پر قابض ہو گیا۔ پھر فو جیس آر استہ کر کے صعدہ پر فوج کئی کر دی سلیمانیوں نے اطاعت قبول کی اس وقت ان کا امام اور سر دار احمد متوکل تھا جو سیا کہ اخبار بنی رسی میں تحریر کیا گیا ہی رہا جبل قطابہ وہ ایک بلند قلعہ ہوکہ صعدہ کے قریب واقع ہے۔

حران کا علاقہ: حران بلاد ہدان کا ایک حصہ ہے اور حران ہدان قبیلے کی ایک شاخ ہے جن میں سے سیحی تھا اور وہ قلعہ مساروہی ہے جہاں کہ بی کا ظہور ہوا تھا اور ملک حران میں شار کیا جا تا ہے۔ بیپی کہتا ہے کہاں کا مسکن جبال کے شرقی جانب میں ہے اور بیاوگی شروع زیا نہ اسلام میں متفرق اور منتشر ہوگئے۔ سوائے بیمن کے اور کہیں ان کا کوئی قبیلہ اور فرقہ باتی نہ رہا۔ ان کا بیمن کے برخ قبیلوں میں شارتھا ان کی لوگوں کی پشت بنا ہی سے موطی کا دم خم تھا ان لوگوں نے تقریباً تمام پہاڑوں تعلیم نہ تو تعلیم بیا تھا ہی ہاڑوں میں بیکیل اور حاشد ملک کے جداجد اصول پر قابق ہیں بیکیل اور حاشد دونوں بشم ابن وثوق بن ہمدان کے جی بیا بین جزم نے لیا اور حاشد می سے ہمدان کے قبائل جاری ہوئے انتہا اور ہمدان کے قبائل جاری ہوئے انتہا میں داخل ہیں انتہا کی درج کے شدید میں داخل ہیں انتہا کی درج کے شیعہ میں داخل ہیں انتہا کی درج کے شیعہ بیں اور اید بیس انتہا کی درج کے شیعہ بیں اور اید بین اور ای میں سے اکثر زید بید نہ جب رکھتے ہیں۔

بلا دخولان بلادخولان کی نسبت بیمق نے کہاہے کہ یہ جبال یمن کے شرق میں ہمدان کے متصل واقع ہیں اور یہ وہی جذاور تعکر وغیرہ قلعے ہیں۔خولان ہمدان کے ساتھ یمن کے قبیلوں میں سب سے بڑے تھے ان کی بہت سے شاخیں ہیں جو کہ تمام بلا داسلام میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوکر پھیل گئی ہیں اوران میں سے کوئی شخص علاوہ یمن کے باقی ندر ہا۔

مخلاف بن اصبح علاف بن اصبح دادی سحول اور ذواصبح کو کہتے ہیں مؤرخین اے اصبح کی جانب منسوب کرتے ہیں اس کا ذکر حمیر بتابعہ کے انساب ہے تحریر کیا گیا اور مخلان سحب مخلاف بنی اصبح کے جوار میں واقع ہے۔

بلا و كنده : بلاد كنده جبال يمن ميں حضر موت اور جبال الرسل مے متصل واقع ہيں۔ اس ميں ان كے بادشاہ تھے ان كا دار السلطنت ورمون ميں تھاام اءالتفيس نے اس كا تذكرہ اپنے شعر ميں كيا ہے۔

بلا دیذرجج : بلادند کچ میں عنس 'زبیداورمراد جو کہ ند کچ سے ہیں رہتے ہیں اور عنس کا ایک گروہ افریقہ میں وہاں کے بادیہ نشینوں اور خانہ بدوشوں کے ساتھ رہتا ہے اور تجاز میں زبید سے بنوحرب مکہ اور مدینہ کے درمیان رہتے ہیں اور بنوز بید کے جولوگ شام اور جزیرہ میں ہیں وہ لوگ قبیلہ طے سے ہیں ان لوگوں سے ان کا نسباً کوئی تعلق نہیں ہے۔

بلا د بنونہد اللہ بن نہدسر دات اور تبالہ کے وسط میں واقع ہے اور سر دات تہامہ و جبال اور نجد یمن اور جاز کے درمیان ہے اور بنونہد فغاعہ سے ہیں انہوں نے یمن میں خشم کے جواز میں سکونت اختیار کی تنی پیدلوگ و حشیوں اور چوپاؤں کی طرح ہیں عوام الناس انہیں سر دکے نام سے موسوم کرتے تھے۔ان لوگوں کا اکثر حصہ حیلہ اور شھم کی آمیزش سے پیدا ہوا ہے۔ انہی کے بلاوسے تبالہ بھی ہے۔ جہاں پر نہیر واکل کی ایک قوم رہتی ہے وہاں پر ان کا بڑار عب و داب ہے۔ بیروہی شخص ہے جس کا والی سے جم مقرر ہوا تھا پھراس نے اس کی حکومت کو حقیر تصور کرکے چھوڑ دیا تھا۔

بلا دمضافہ یمن اس کا اول ممامہ ہے۔ بیبی نے کہاہے کہ وہ جو کہ کی دومرے شہر سے تعلق نہیں رکھتا اور تحقیق ہے ہے کہ ممامہ سرز مین تجاز میں داخل ہے جیسا کہ نجران مین کے مضافات میں سے ہے۔ ابن جوقل نے ایسا ہی کہاہے مملکت کے لحاظ سے ممامہ نجران سے بہت درجہ پر ہے اس کی سرز مین چونکہ تجاز اور بحرین کے درمیان واقع ہے عروض کہتے ہیں اس کے مشرقی جانب بحرین ہے اور جانب مغرب اطراف میں اور تجاز اور چنوب میں نجران اور شال کی طرف نجد تجاز ہے۔ اس کے اطراف میں میں مزلیں ہیں اور وہ مکہ سے چار میل کے فاصلہ پرواقع ہے اس کا دارالحکومت ججر (بالفتے) تھا۔

پہلے شہریمامہ کوملوک بنوطنیفہ کے مرکز حکومت ہونے کا اعزاز حاصل تقااس کے بعد بنوخنفیہ نے حجرکو رپیمزت دی۔ دونوں میں ایک شاندروز کی مسافت کا فاصلہ ہے بمامہ کے باہر بنو پر بوع پمتی اور بنی اجل کے قبائل آباد ہیں۔ بمری نے کہا ہے کہ اس کا نام جو ہے اور رزقاء کے نام سے بیامہ موسوم ہوا متح آخراس نے اسے اس لام سے موسوم کیا تھا اور بیرمع مکسہ معظمہ کے اقلیم ثانی میں ہے اور ان دونوں کا خط استقار <sup>ا</sup>سے بعد اس کی منزلوں میں سے ایک منزل تو ضیح قرقر اہے۔

طبری نے لکھا ہے کہ رمل عالج بمامہ میں داخل ہے اور شخر سرز مین وباء ہے۔ بمامہ اور طائف پر بنی مزان بن یعظر اور سکسک کا قبضہ تھا پہلے طسم اور جدلیں نے انہیں ان شہروں میں مغلوب کر لیا تھا پھر بنومزان پر غالب ہو گئے تھے اور بمامہ میں اور جدلیں کے الب بن بیٹھے اور آخر ملوک بنی سپھر جدلیں کو غلبہ واستقلال حاصل ہواا نہی میں سے بمامہ ہے جن کے نام سے جو شہر موسوم ہواان کے حالات معروف و مشہور ہیں۔ اس کے بعد بمامہ پر طسم وجدلیں کے بنو حفیہ کو قبضہ حاصل ہواا نہی میں سے ہودہ بن علی با دشاہ بمام ہوا نہی میں سے ہودہ بن علی با دشاہ بمامہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہود بن علی با دشاہ بمامہ بر نبوت میں تھا گرفتار ہوگر آیا تھا دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا۔ رون (مرتد ہونے) کے زمانہ میں اسلام پر ثابت قدم دَبا تھا انہی میں سے سیامہ تھا اس کے حالات و واقعات معروف و مشہور ہیں ابن سعید نے روایت کی ہے کہ میں نے عرب بحرین اور بعض نہ جے دریافت کیا تھا کہ ان ونوں بمامہ کس کے قبضہ میں ہے انہوں نے جواب دیا عرب قیس غیلاں کے قبضہ میں ہے۔ بنو خلیفہ کا وہاں پر کوئی شخص باقی منہوں ہے۔

بلا و حضر موت کی نسبت ابن حقل نے لکھا ہے کہ بیعدن کے شرق میں دریا کے قریب واقع ہے اس کا شہر چھوٹا ہے گراس کا صوبہ وسیع وعریض ہے۔ اس کے اور عمان کے درمیان میں دوسری جانب سے بہت بڑا اریکستان ہے جواحقاف کے نام سے معروف ہے بیقوم ہود کے رہنے کا مقام تھا یہال پر ہودعلیہ السلام کی قبر ہے۔

کوہ بیٹام اس کے وسط میں کوہ بیٹام ہے اور بید ملک اقلیم اول میں ہے اس کے بعد خط استواء سے بارہ درجہ پر ہے۔ اس کا
شار ملک یمن میں ہے ملک میں سربزی شادانی نخلستان اور اشجار اور کھیتیاں ہیں۔ اکثر اہالیان حضرت علی و فاطمہ کے احکام
کے پابند ہیں اور بعض لوگ علی سے حکم مقرر کرنے کی وجہ ہے بغض رکھتے ہیں۔ اس وقت وہاں کے بڑے شہروں میں سے قلعہ
بیٹام ہے جہاں پر کہ باوشاہ کے سپہ سواروں کا قیام رہتا ہے قوم عاد کے قبضہ میں اس ملک کے علاوہ شجراور عمان بھی تھا۔ پھران
پر بنویعر ب بن قبطان عالب ہوگئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے عاد کو جزیرۃ العرب کا پیتہ بتایا تھاوہ رقیم بن ارم تھا ہے تھی بنوہود
کے ساتھ یہاں آیا تھا پھر لوٹ کر عاد کے پاس گیا اور اسے اس کی رہنمائی کی اور اسکے پڑوس میں جانے کی ترغیب دی پس
جب عاداس ملک میں واغل ہوا تو جولوگ یہاں پر شھان پر غالب ہوگیا پھران پر ان کے بعد بنویعر ب میں قبطان غالب ہوگیا کے اور تمام بلاد کے حاکم بن پیٹھے اس کا بیٹا حضر موت ان بلاد پر حکمرانی کرنے لگا۔

گئے اور تمام بلاد کے حاکم بن پیٹھے اس کا بیٹا حضر موت ان بلاد پر حکمرانی کرنے لگا۔

قلعه عمان : چنانچ شحر ممالک بزیره عرب میں ہے ای کے نام ہے تجاز اور یمن کی طرح موسوم ہوا۔ پہلے ریہ حضرموت اور عمان کا قلعہ تقااور شحر جسے کہتے ہیں و ہ اس کا ایک قصبہ تھا جس میں نہ تو کا شکاری ہوتی تھی اور نہ کوئی نخلستان تھا۔ یہاں کے رہنے والوں کا مال ومتاع اونٹ اور بکریوں پر مخصرتھا۔ عام خوراک ان کی گوشت اور دود دھتھی اور چھوٹی محجیلیاں بھی ان کی

ا اصل تناب میں اس جگه پر کچھیں لکھاہے۔ مصل تناب میں یہاں جگہ خالی ہے۔

خوراک میں داخل تھیں۔ مویشیوں کا چرا نا اور ان کے دودھا وراون سے بنی گر راوقات کرنا ان کا کام تھا۔ ان بلا دکو بلا دمہرہ بھی کہا کرتے ہیں اور بھی سحر کو امان کے مضافات سے شار کرتے ہیں حالا نکہ وہ حضر موت سے متصل ہے کہا گیا ہے کہ اس کے متعلقات میں سے ہے ان شہروں میں لوبان کثرت سے بیدا ہوتا ہے اور اس کے ساحل پرعبر شحری اور بیشرق کی جانب سے اس سے متصل ہے اور اس کے غرب میں ساحل بحر ہند ہے جس پرعدن واقع ہے اور اس کے مشرقی جانب بلا دعمان اور جنوب سے بحر ہند متطبط کیا گیا ہے اور شال میں حضر موت ہے گویا بیاس کا ساحل ہے بدونوں ایک ہی بادشاہ کے قضہ میں رہا کرتے تھے اور وہ اقلیم اول میں ہے۔ حضر موت سے حرارت یہاں ذیادہ ہے ذمانہ قدم میں عاد کی عومت بہاں تھی عاد کے بعد مہرہ نے جو کہ حضرت موت یا قضاعہ سے تھے سکونت اختیار کی اور وہ لوگ وحشیوں اور چویایوں کی طرح ریگھتان میں رہتے ہیں مذہ با خارجی ہیں ابا ضیہ کے عقا کد کے پابند ہیں۔

بلا دشح : سب سے پہلے قطانہ میں سے جس نے شحر میں سکونت اختیار کی وہ مالک بن حمیر تھا جوا ہے بھائی سے باغی ہو گیا تھا۔ مالک بن حمیر عملان کا حکر ان تھا اپنے بھائی سے مدتوں لڑتا رہا بالآ کر مالک مرگیا اس کے بعد اس کا بیٹا قضاعہ بن مالک حکر ان ہوا۔ سکسک ہمیشہ اس سے معرکہ آرا ہوئے رہے بیال تک کہ انہوں نے اسے دبالیا قضاعہ نے مجبوراً بلا دوغرہ کی حکر ان ہوئے یہ بلا دمہرہ سے عمان چلا آیا حکومت پر اکتفا کیا اس کے بعد اس کا بیٹا اطاب پھر ملک بن الحاف کیے بعد دیگر ہے حکر ان ہوئے یہ بلا دمہرہ سے عمان چلا آیا یہاں پر ان کی بہت بڑی حکومت تھی بہتی نے کہا ہے کہ مہرہ بن عید ان بن الحاف بلا دقضاعہ کا مالک ہوا تھا اس سے اور اس کے بچپامالک بن الحاف وادر کی مقام پر ان کی بہت بڑی حکومت تھی بہتی نے کہا ہے کہ مہرہ بن عید ان بر عالب آیا۔ اس وقت ان کے بلاد کے سوااور کی مقام پر ان کان م لیوا باتی نہیں رہا۔

مریاط اور صقان: بلاد شحر مریاط اور صقان مشہور شہوں میں سے ہیں۔ صقان ملوک تبابعہ کا دارالحکومت تھا اور مریاط ساعل شحر پرواقع ہے۔ مگرید دونوں شہرویران وخراب ہو گئے احمد بن محمد بن محمود تمیری ملقب بہنا خودہ بہت بڑا تا جراور بے صد مالدار شخص تھا اسباب تجارت کے کروالی مریاط کے پاس جایا کرتا تھا رفتہ ترتی کر کے عہد ہ وزارت تک بھی گیا چرجب میر گیا تو احمد نا خودہ اس کے مال متاع کا مالک ہوا اس نے اس شہر کو ویران کر دیا اور اس کے بعد والا جو میں صقان کو اجاز ڈالا اور ساحل پرایک شہر صفا (بضم ضاد) آباد کیا اور اسے اپنام کی مناسبت سے احمد میر کے نام سے موسوم کیا اور قدیم شہر کو ویران وخراب کردیا کیونکہ وہ اس کی طبیعت کے موافق ندتھا۔

نجران: نجران کی نسبت صاحب کما کم نے تحریر کیا ہے کہ یہ ایک خطر سرز مین یمن سے جدا اور علیحدہ ہے مگر اور لوگوں کا بیان ہے کہ یہ خطر سرز مین یمن میں داخل ہے بیمق نے لکھا ہے کہ اس کی مسافت ہیں منزل کی ہے شرق وشال میں صنعا ہے اور دو طرف سے اسے تجاز گھیر ہے ہوئے ہے اس میں دوشہر آباد ہیں ایک نجران دوسر اجرش سید دونوں شہر ایک دوسر سے سے ہوئے ہیں۔ دونوں شہروں کے باشند سے عاد تا اور روا جا باہم مشابہ ہیں یہاں کے رہنے والے جنگلیوں کی طرح ہیں۔ اس میں نجران کا کعبر تھا جو کعبہ بمن کی ہیئت پر تعمیر کیا گیا تھا عرب کا ایک گروہ اس کے جج کے لئے آتا تھا اور قربانیاں کرتا تھا اسے وہ لوگ دیر کے نام سے موسوم کرتے تھا ہی میں قس بن ساعدہ عبادت کیا کرتا تھا۔

تاریخ این خلدون (حصیفیم) \_\_\_\_\_ امیران اندلس اورخلفائے مصر

اسی ملک میں جربم عرب قطانیہ کا ایک گروہ آ کرمقیم ہواان پرجمیر غالب ہو گیا اور پیسب تابعہ کے گورنراور ماتحت حکمران ہوئے۔ ان کا ہر باوشاہ افعی کے لقب سے ملقب ہوتا تھا انہی میں سے افعی نجران تھا اس کا نام فلمس بن عمرو بن ہمدان بن مالک بن شہاب بن زید بن وائل بن جمیر تھا پیرخص کا ہمن تھا یہ وہی شخص ہے جواولا دنزار کا جب کہ وہ اس کے پاس لڑت تھے تھم ہوا تھا یہ ملک بلقیس کی طرف سے نجران کا والی تھا ملکہ بلقیس نے اسے سلیمان علیہ السلام کی غدمت میں بھیجا تھا جہا نجہ یہ ایمان الایا اور اس نے اپنی قوم میں یہودیت کو پھیلایا۔ اس نے بہت بڑی عمر پائی۔ بیان کیا جا تا ہے کہ بحرین اور مسلل دونوں اس کے قضہ میں سے نیمی نے کہا ہے کہ پھر نجران میں فذیج نے قیام اختیار کیا اور اس پرغالب ہوگئے انہی میں سے حرث بنوکعب بیں اور مؤرخین کا بیان ہے کہ جس وقت بیامہ سل عرم سے ویران اور خزاب ہوگیا تو یہاں کے دہنے والے نجران کی جانب چلے گئے فدیج سے اور ان سے لڑائیاں ہوئیں جس کی وجہ سے وہ والگ منتشر ہوگئے۔

ابن جزم نے لکھا ہے کہ جرت بن کعب بن عبداللہ بن ما لک بن نھراز دنے بھٹے وہ شی ندج کے جوار میں سکونت اختیار کی تھی۔ پچھ عرصہ بعدان لوگوں نے ندج کو دبالیا اور اس ملک کی عنان حکومت ان کے قبضہ میں چلی گئا۔ نجان میں عبدائیت قیمون کے ذریعہ داخل ہوئی تھی اس کے حالات کتب سر میں فدکور اور معروف ہیں رفتہ رفتہ بنی جمث کی ریاست و حکومت بنی ریان تک پہنچ گئی تھی پھر بنی عبدالمدان حکومت وسلطنت کے مالک بن بیٹھے۔ انہی میں سے بزید زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ خالد بن ولید کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا اور اپنی قوم کے ساتھ بطور وفدر سالت ما ب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس کا ابن عبدالمومن نے ذکر نہیں کیا بیاس کی بھول ہے۔ اس کے بھائی کا بیٹا زیاد بن عبدالرحن بن عبدالمدان مناح کا ماموں نجران اور بمامہ کا گور نر تھا اس نے دو بیٹے مجمداور بچلی چھوڑے سے شان کا بیٹا زیاد بن عبدالرحن بن عبدالمدان میں حکومت بنی ابوالمجواد بن عبدالمدان کے قبضہ اقتدار میں چلی گئا اور وہی یہاں کے حکمران ہیں۔ ان میں اور فاطمین میں اور فاطمین میں بنی مبدی نے نجران کو حاصل کیا ہے۔ اس کی بھلا حکمران عبدالقیس تھا۔ جس کے ہاتھ سے می بن مہدی نے نجران کو حاصل کیا ہے۔ اس کی تھلا حکمران عبدالقیس تھا۔ جس کے ہاتھ سے علی بن مہدی نے نجران کو حاصل کیا ہے۔ عمارہ نے اس کا فرکر کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔

the constitution of the form of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constituti

## چاپ: <u>\ ع</u> امارت موصل دولت بنوحمران

بنو تغلب بنوتغلب بنو واکل قبیلدر بید بن نزار کا ایک بهت برا بطن تھا۔ کثرت و تعداد کے لحاظ ہے انہیں اوروں پر فوقت تھی ۔ جزیرہ و بارر بید بی ان کا وطن تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ فرہب نھرائیت کے پابند تھے قیمر کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ غسان اور ہرقل کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے زمانہ فتو حات میں لڑے تھے بھر ہرقل کے ساتھ بلا دروم کی طرف کوچ کر کے چلے تھے۔ چندروز بعد پھراپنے بلاوکی طرف والی آگئے تھے۔ عمر بن الحطاب رضی اللہ عنہ نے ان پر جزیہ قائم کیا تھا۔ ان لوگوں نے گزارش کی تھی ''اے امیر المؤمنین ہم لوگوں کو جزیہ کے نام سے موسوم فرما دیجے''۔ چنانچہ آپ نے یہ درخواست منظور فرمالی ۔ ان دنوں ان کا سہ سالا رفظ بن کر کے صدقہ کے نام سے موسوم فرما دیجے''۔ چنانچہ آپ نے یہ درخواست منظور فرمالی ۔ ان دنوں ان کا سہ سالا رفظ بن ہریہ بنومالک بن بکری حبیب بن عرفتم بن تغلب سے تھا۔ ان کے گروہ سے عمرو بن بسطام حکومت بن امیہ کے زمانہ بیں والی سندھ تھا۔ پھر ان میں سے اس کے بعد سے زمانہ اسلام میں تین خاندان سریر آ وردہ ہوئے آلی عمر بن الحظاب عدوی' آل ہارون مغمر' آلی حدان بن حمدون بن حارث بن لقمان بن اسدا بن حرف خاندان کو بطون بنو بارون مغمر' آلی حدان بن حدون بی الحقان بن اسدا بن حرف خاندان کو بطون بنو تغلب میں ذکر نمیں کیا اس کہ بارون مغمر کا آلی ہیں الحاق کیا گیا ہے۔ قرینہ سے معلوم بارون مغمر کی کا بھر میں الحاق کیا گیا ہے۔ قرینہ سے معلوم بہوت کہ یہ مضمون کتاب میں الحاق کیا گیا ہے۔ میں ان تیوں کا کھر ہون کتاب ہیں الحاق کیا گیا ہے۔ میں الحدون کیا ہون کیا گیا گیا ہے۔

بنی حمدان اس نے بی حدان کے ذکر میں لکھا ہے کہ پہلوگ بنواسد کے موالی (خدام) میں سے چرآ خرحاشیہ میں لکھا ہے کہ
یہ بخط مصنف لینی این خرم لکھا ہے اور جب جزیرہ میں فد جب خار جیت ابن مروان بن حکم کے زبانہ حکومت میں پھیلا تو ان کی
جماعت تر بتر ہوگی اور اس دعوت کا نام ونشان محوکرویا گیا۔ اس کے تعور نے دن بعد جزیرہ میں پھراس دعوت کا اثر خالم ہوا
چنانچ قبل متوکل کے بعد جوفتنوں کا زبانہ تھا۔ مساور بجلی نے سرات سے خروج کیا اور اکثر صوبجات موصل پر قبضہ کرلیا اور
حدیثہ کو اپنا دار ہجرت بنایا ان دنوں موصل کی حکومت پر عقبہ بن محمد بن جعفر بن اطعف خزاعی تھا۔ بیروی شخص ہے جس کے دا دا
محمد کوخلیفہ منصور نے افریقہ کی گورنری عنایت کی تھی اس کے خلاف مساور نے خروج کیا۔

حمدون بن حرث اس کے بعد موصل پر ایوب بن احمد بن عمر بن الخطاب تغلبی ۱۵۲ ہے میں مامور کیا گیا اس نے اپنی جانب سے اپنے جن بیٹے حسن کو بطور اپنے نائب کے اس صوبہ پر مقرر کیا اس نے اپنی قومی فوج کو مرتب کر کے مساور پر چڑھائی کر دی انہیں میں حمدون بن حرث بھی تھا ان لوگوں نے کمال مردانگی سے خوارج کو شکست دی اور ان کی جعیت کو منتشر کر دیا۔ اس کے بعد خلافت مہتدی کے عہد میں عبد اللہ بن سلیمان بن عمران ازی کو اس صوبہ کی سند حکومت عطا ہوئی ۔خوارج نے اسے بھی نیچا دکھا دیا اور مساور موصل پر قبضہ کر کے حدیثہ کی جانب واپس ہوا۔ پھر اہل موصل نے معتمد کے عہد حکومت ۱۹۳ھ میں بغاوت کی اور اپنے گورنر ابن اساتکین ہیٹم بن عبد اللہ بن معتمد عددی تعلمی کو نکال دیا۔

حمد ان بن حمد ون : تب معتد نے اس کی جگہ اسحاق بن الوب کوآل خطاب سے مقرر کیا حمد ان بن حمد ون اس کے رکاب میں تفار توں یہ اس کا محاصرہ کے رہا۔ اس کے بعد اسحاق بن کنداجق کا جھڑا چیش آگیا اور پہ خلیفہ معتد سے باغی ہوگیا۔ اس کی مدافعت کی غرض سے علی بن واؤ دوالی موصل محمد ان بن حمد ون اور اسحاق بن الوب جمع ہوئے مگر اسحاق بن کنداجق نے ان سب کوشکست دے دی۔ سب کے سب متفق ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسحاق بن الوب کا تصنیبین تک اور پھر تصنیبین ان سب کوشکست دے دی۔ سب کے سب متفق ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسحاق بن الوب کا تصنیبین تک اور پھر تصنیبین سے آپہ یہ تک تعاقب کرتا چلاگیا۔ امداد کا بیام دیا موسی نے ان دونوں کی امداد سے انکار کیا۔

ہارون الساری اور حمد ان اس کے بعد بنوشیان نے ۱۷ کے بیش فوجیں آ راستہ کرکے ہارون پر فوج کئی گی۔ ہارون نے حمد ان سے امداد کی درخواست کی مگر اس کے آنے سے پیشتر میدان جنگ سے فکست کھا کر بھاگ گیا ان واقعات کے تمام ہوتے ہوتے اسحاق بن کنداجق اور پوسف بن افی الساج کے جھگڑے پیش آئے۔ پوسف بن افی الساج نے ابن طولون کے شاہی افتدار کوتسلیم کرلیا اور جزیرہ وموصل پر قابض ہو گیا پھر جب سے بہاں سے واپس ہوا۔ تو اسحاق بن کندابی نے ان صوبوں پر قبضہ کرلیا اور اپنی جانب سے ہارون بن سیما کو ایس کے سند حکومت عطا کی ان صوبوں کے رہنے والوں نے اس جدید گورز کو نکال دیا جدید گورز نے بنوشیبان سے کمک طلب کی چنانچے بنوشیبان اس کے ساتھ کمک کی غرض سے موصل کی جانب آئے اہل جزیرہ وموصل نے بیخبر پاکرخوارج آور بنوتخلب کو اپنایا روید دگار بنالیا۔ پس بیلوگ بھی ہارون الساری اور حدان کے ہمراہ لڑنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے دونوں فریقوں نے ایک میدان میں معرکد آرائی کی کامیا ہی کا سپر ابنوشیبان کے سریر باندھا گیا فریق ٹائی کو شکست ہوئی اہل موصل نے ہارون بن سیما کے خوف سے دارالخلافت بغداد میں دوسر سے گورزکی تقرری کی درخواست کی ۔ اس پر خلیفہ معتمد نے علی بن داؤ داز دی کوموصل کی سند حکومت عطافر مائی۔

حمدان کی بسیائی و فرار جب خلیفه معتضد نے جزیرہ کے اصلاح وانظام اور بنوشیان کی اطاعت قبول کر لینے پران کے رہن وین وین وین وین کوئی کی اوران واقعات سے وہ مطلع ہوا جو رہن وین وین کوئی کی اوران واقعات سے وہ مطلع ہوا جو کہ بنوشیان سے سرز دہوئے تھے۔اس نے جمران برحملہ کر دیا اوراس کوشکست دے دی جمران شکست کھا کے مار دین چلا گیا اور وہ بین اپنے جیٹے حسین کوچھوڑ کر بھا گ گیا۔ انفاق سے وصنیف اور نصر قبوری کا دیر زعفران کی طرف گر را ہوا جہاں پر کہ حسین بن حمدان تظہرا ہوا تھا ان لوگوں نے اس سے امن طلب کیا ان لوگوں نے اس سے منافر کی خدمت میں بھیج دیا۔ خلیفہ معتضد نے قلعہ کومنہدم کر ڈ النے کا حکم صا در فر مایا۔ اس کے بعد وصیف اور حمدان سے ٹر بھیڑ ہوگی۔ حمدان نے وصیف کوشکست دے کرغربی ساحل کی طرف دریا عبور کیا اور پھر مسلح ہوکر شاہی فوج کی جانب بڑھا۔

حمدان کی اسیری :اس واقعہ سے قبل اسحاق بن ایوب تعلق نے علم حکومت کی اطاعت قبول کر کی تھی اور شاہی مرکب کے ہمراہ موجود تھا حمدان کو کسی ارپیے آپ کوڈال دیا۔ ہمراہ موجود تھا حمدان کو کسی ارپیے آپ کوڈال دیا۔ اسحاق نے اسے خلیفہ معتصد نے اسے خلیفہ معتصد کے در بار میں لے جا کر پیش کر دیا۔ خلیفہ معتصد نے اسے قبد کر دیا اس کے بعد نصر قسوری ہارون کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ خوارج کو شکست دی ہارون بھاگ کرآ ذر بائیجان پہنچا اور جنگل و بیابان میں تھس گیا۔ باتی ماندگان نے معتصد سے امن کی درخواست کی اور علم حکومت کے مطبعے ہوگئے۔

مارون الساری کی گرفتاری : اس کے بعد ۱۸۷ ہے میں خلیفہ معتضد نے ہارون کی جبتو اور گرفتاری کے لئے کوچ کیا وصیف اور حسین بن ہمدان بن بکرین کواپی فوج ظفر موج کے مقد مہ پر مامور کر کے بڑھنے کا حکم دیا اور اس سے بیا قرار لیا کہ ہارون کو در بارخلافت میں لا کر حاضر کرو گے تو میں تبہارے باپ حمدان کو قیدے دہا کروں گا۔ انہوں نے ہارون کا تعاقب کیا اور انہائی محنت و جانفشانی سے اسے گرفتار کر کے در بارخلافت میں لا کر حاضر کر دیا۔ خلیفہ معتضد نے اسے اور اس کے بعد اسحاق بن ایوب کا تبول کو خلعت دیے۔ ڈرین طوق عنایت فرمائے اور حمدان کو حسب اقرار قید سے رہا فرما دیا۔ اس کے بعد اسحاق بن ایوب خدوی جو کہ دیار دبیعہ کا والی تھامر گیا خلیفہ معتضد نے اس کی جگہ عبد اللہ بن بیٹم بن عبد اللہ بن معتد کو متعین فرمایا۔

ابوالهیجا عبداللد بن حمدان : جس وقت خلیفه مکتی تخت خلافت پر ممکن موااس وقت ابوالهیجا عبدالله بن حمدان کوموسل اوراس کے مضافات کی سند حکومت عطامو کی چونکدا کراد ہز بانیہ نے اطراف موصل میں غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا ان

حسین بن حمران کوامان ان واقعات کے بعد ۴۹۱ھ میں دربار خلافت میں خلیفہ کے معزول کرنے کے واقعہ پیش آیا۔ وزیرالسلطنت عباس بن حسن مارا کیا خلیفہ مقدر معزول کیا گیا اور عبداللہ بن معزی خلافت کی چند دنوں کے لئے بیت کی پر خلیفہ مقدر تخت خلافت پر دوبارہ متمکن کیا گیا جسیا کہ بیسب واقعات حالات دولت عباسہ میں بیان کئے گئے اس فرانہ میں داخل تھا جواس فتنہ وفساد کے بانی مبانی ہوئے تھے اور قات میں در رکے ساتھ اس کول میں شریک ہوا تھا۔ ہنگا مہ فروہ و نے پر خلیفہ مقدر نے اس کی گرفاری پر قاسم بن سیما کوئیہ مالا روں کی ایک جماعت کے ساتھ متعین کیا گر بیاوگ حسین کو گرفار نہ کر سکے۔ تب خلیفہ مقدر نے ابوالہجا عبداللہ گورز مراس کول گرفاری کے گئے میں اور خوش نودی مراس کول کرفاری کے مقاور کی کرفاری کوروانہ ہوا تکریت کے قریب حسین سے مہر پھی مراس کول کو کرفاری کوروانہ ہوا تکریت کے قریب حسین سے مہر پھی مران کے مواجعات کی اور خوش نودی مران کی خواستاگار ہوا خلافت ما ب نے اے امن دیا اور خوش نودی مران کی خواستاگار ہوا خلافت ما ب نے اے امن دیا اور خوش نودی مران کی خواستاگار ہوا خلافت ما ب نے اے امن دیا اور خوش نودی مران کی خواستاگار ہوا خلافت ما ب نے اے امن دیا اور خوش نودی مران کی خواستاگار ہوا خلافت ما ب نے اے امن دیا ورخوش نودی مران کی خواستاگار ہوا خلافت ما ب نے اے امن دیا ورخوش نودی مران کی خواستاگار ہوا خلافت میں بر بھی دیا۔

حسین بن حمدان کی بغاوت ۱۹۹۰ میں ابوالہجا عبداللہ نے موصل میں علم بغاوت بلندگیا جس کا سلسلہ وسوح تک جاری رہا۔ اس وقت حمین بن ہمدان دیار رہید میں تھا جیسا کہ ہم آو پر بیان گرآئے ہیں۔ وزیرالسلطنت عیسیٰ نے حسین سے خراج کا مطالبہ کیا۔ حسین نے انکاری جواب دیا اس پر وزیرالسلطنت نے تھم صادر کیا کہ اپنے تمام بلا دمقوضہ کو تناہی ممال کے حوالہ کردو حسین اس مطلع ہو کر باغی ہوگیا۔ وزیرالسلطنت نے اس کی سرکو بی کی غرض نے فرجیل روانہ کیں۔ حسین نے آہیں جست دی تب وزیرالسطنت نے مولی بھی جیلی ہوگی ہی کار فرجیل ہو گر حسین نے معلی ہوگیا کہ عسا کر علویہ کی جنگ سے فارغ ہو کر حسین نے معرکہ آراہو مونس نے اس کے بخلی اس وقت مصر میں علویہ فوجوں سے لزر ہا تھا چنا نچے مونس نے اس سے جنگ کرنے کے کئے روانہ ہوا حسین سے خبر یا کر اپنے اہل وعیال کے ساتھ آرمینہ کی جانب بھاگ گیا اور اپنے مقبوضہ بلاد کو یوں ہی چھوڑ گیا مونس نے اس کے خبر یا کر اپنے اہل وعیال کے ساتھ آرمینہ کی جانب بھاگ گیا اور اپنے مقبوضہ بلاد کو یوں ہی چھوڑ گیا مونس نے اس کے تو قب میں فوجس روانہ کیں اس لئکر نے حسین کو جا کر گیر لیا بہت بوری لڑائی ہوئی وہ اور اس کا بھائی اور اس کے تمام اہل و عیال اور ہم (اہی گرفتار کر لئے گئے مونس ان لوگوں کے ساتھ بغدادوا پس آیا خلیفہ مقتدر نے اسے جیل میں ڈال دیا۔ حسین بن حمدان کو قبل کا تاری کی بن حمدان کو قبل کی تاریخ میں خلافت ما ب نے ابوالہجاء عبداللہ اور تمام بنوحمدان کو قبل دیا۔ حسین بن حمدان کا قبل کی تاریخ میں خلافت ما ب نے ابوالہجاء عبداللہ اور تمام موحمدان کو قبل کی تاریخ میں خلافت ما ب نے ابوالہجاء عبداللہ اور تمام منوحمدان کو قبل کی تاریخ میں خلافت ما ب نے ابوالہجاء عبداللہ اور تمام موحمدان کو قبل کی تاریخ میں خلافت ما ب نے ابوالہجاء عبداللہ اور تمام کو تاریخ میں خال کی تاریخ میں خلافت ما ب نے ابوالہجاء عبداللہ اور تمام بنوحمدان کو قبل کی تاریخ میں خلافت ما ب نے ابوالہجاء عبداللہ اور تمام بنوحمدان کو قبل کی تاریخ میں خلافت ما ب نے ابوالہجاء عبداللہ اور تمام کی تاریخ میں کی تاریخ میں کی تاریخ میں کی تاریخ میں کی تاریخ میں کی تاریخ میں کی تاریخ میں کی تاریخ میں کی تاریخ میں کی تاریخ میں کی تاریخ میں کی تاریخ میں کی تاریخ میں کی تاریخ میں کی تاریخ میں کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ میں کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تار

اس کے بعد ۱۳۰۵ میں خلافت مآب نے ابوالہ بجاء کور ہا کردیا اور ۲۰۰۳ میں حسین کو بار حیات سے سبکدوش کردیا برسم می میں ابراہیم بن حمدان کودیارر بیعد کی حکومت عنایت کی اور اسکی جگدداؤ دبن حمدان کو مامور کیا۔

ابوالہ پجاء کی امارت موصل پر تقرری بھاس پی میں خلیفہ مقدّر نے ابوالہ پجاء عبداللہ بن حمدان کو دوبارہ گورزی موصل ہے سر فراز فر مایا۔ابوالہ پجاء نے آپی جانب سے اپنے بیٹے ناصر الدولہ حسن کو حکومت موصل پر روانہ کیا اور خود بغداد میں تھہرا رہاں کے بعد ابوالہ پجاء کو بیخر گئی کہ عرب اور اکرا داطراف موصل اور صوبہ خراسان کے گردونواح میں ہنگامہ فساد ہر پا کئے ہوئے ہیں۔اس پر ابوالہ پجاء نے اپنے ناصر الدولہ کوان لوگوں کی سرکو بی کے لئے لکھ بھیجا چنا نچہ ناصر الدولہ نے عرب پر جزیرہ میں فوج کشی کی اور خوب خوب ان کی گوٹالی کی پھر آپنی فوج مظفر موج کے ساتھ تکریت کی جانب آیا اور فوجوں کواز سرنو آراستہ کر کے شہرزور کی طرف روانہ ہوااکرا وجلالیہ پر متعدد حملے ہے تھی کہ ان سرکشوں نے گردن اطاعت جھکا دی۔

ابوالہیجا کا قتل ان واقعات کے بعد کواس پیمن ظیفہ مقدرا پنے بھائی قاہر کی وجہ سے معزول کیا گیا مگر دوسرے دن دوبارہ تخت ظلافت پر شمکن ہوگیا۔قاہر کا اس کے قصر میں محاصرہ کرلیا گیا قاہر نے ابوالہیجاء کے دامن میں پناہ کی ان دنول ابوالہیجا قاہر ہی کے باس تھااورا کی مدت دراز تک قاہر کی جانبری کی قکر میں وہیں تھہرار ہالیکن کا میاب نہ ہوااور عوام الناس قاہر سے بگڑ گئے ابوالہیجا محلسرا سے قاہر کو لگانے مجھانے والوں کی جبھو کرنے کے لئے لگا۔ ایک گروہ نے اس کا تعاقب کیا اور مناسب مقام پر پہنچا کر حملہ کر کے مار ڈالا بیروا قعہ نصف محرم سنہ مذکور کا ہے۔ خلیفہ مقتدر نے اپنے خادم تحریر کو حکومت پر

ابوالعلاء سعید بن حمد ان کافتل : سهس میں ابوالعلاء سعید بن حمدان نے موصل دیار رہید اور ان بلاد کی جوناصر الدولہ کے قبضہ میں جوناصر الدولہ کے قبضہ میں تھے گورنری کی درخواست کی چنانچہ خلیفہ راضی نے اسے سند حکومت عطافر مائی۔ ابوالعلاء نے سامان سفر درست کر سے موصل کی جانب کوچ کیا ناصر الدولہ بینجر پاکراس سے ملنے کے لئے نکلا۔ ابوالعلاء دوسری راہ سے ناصر الدولہ کے مکان پر جا کر بیٹے گیا اور قابض ہوگیا۔ ناصر الدولہ نے بین کرا پنے غلاموں میں سے چندلوگوں کو ابوالعلاء کے تل کرنے کؤتھے دیا چنانجہ ان لوگوں نے ابوالعلاء کوتل کرڈ الا۔

ناصر الدوله بن جدان فلیفدراضی کوان سے بے حدناراضی بیدا ہوئی اپنے وزیرالسلطنت ابن مقلہ کوموسل کی طرف روانہ ہونے کا اشارہ کیا وزیرالسلطنت نے سامان جنگ اور سفر دوست کر کے موسل کا راستہ لیا ناصر الدولہ نے مطلع ہو کر موسل چھوڑ ویا وزیرالسلطنت ناصر الدولہ کا کوہ س تک تعاقب کرتا چلا گیا مگر کامیاب نہ ہوا اور موسل میں قیام کر دیا ابن حمرون کے بعض ہوا خواہوں نے وزیرالسلطنت کے بیٹے کودی ہزار دینارو کے کرطالیا۔ اس نے ان لوگوں کے کہنے ہے اپنیا بیاپ کوایسے چندا مورکھ جیجے کہ جس سے وزیرالسلطنت کھرا گیا اور موسل پر اراکین دولت میں سے جس پر اسے بھروسہ و اطمینان تھا اسے مامور کر کے ضف شوال سند مذکور میں بغداد کی جانب واپن ہوا جوں ہی وزیرالسلطنت نے بغداد کا رخ کیا ناصر الدولہ موسل میں پھرواپس آیا اور اس پر قابض ہوگیا۔ موسل پر قبضہ کے بعد راضی کی خدمت میں عفوق میں کی درخواست ناصر الدولہ موسل میں پھرواپس آیا اور اس پر قابض ہوگیا۔ موسل پر قبضہ کے بعد راضی کی خدمت میں عفوق ملک میں بدستور سے بھیجی اور ادائے خراج کی صانت دی خلافت مآب نے اس کی درخواست منظور فریائی اور وہ اپنے مقبوضہ ملک میں بدستور

ناصر الدوله کی شکست ۲۲۲ ہے میں ناصر الدولہ نے دارالخلافت بغدادیں موصل کاخراج بھیجے میں تاخیر کی خلیفہ راضی کو اس سے نارافتنگی پیدا ہوئی۔ فوجیس آراستہ کر کے تکم کے ساتھ جواس کی سلطنت کا منتظم تھا موصل کی جانب روانہ ہوا آگے بڑھ کرخودموصل کی جانب چلا اور تحکم کو تکریت کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ناصر الدولہ بیخبر پاکرمقابلہ پرآ یالکین پہلے ہی صلے میں شکست کھا کرایے ہمرا ہیوں کے ساتھ نصیبین کی طرف بھاگ کھڑا ہوا تحکم نے اس کا تعاقب کیا اور اسے گرفقار کرلیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد تحکم نے فلیفہ راضی کی خدمت میں نامہ بشارت فتح روانہ کیا خلیفہ راضی کشتی پرسوار ہوکرموصل کی جانب چلا۔ ابن وائق نے جو کہ زبانہ غلبہ ابن ہریدی سے بغداد میں رو پوش تھا اس ڈبانہ غیرموجود گی کو خیمت تصور کر کے اپنے مخفی مقام سے باہرنگل آیا اور بغداد پر قابض ہوگیا جاسوسوں نے راضی تک اس کی خبر پہنچا دی راضی بجائے موصل جانے کے دریا سے خشکی پراتر پڑا اور بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ تحکم کو تصیبین سے بلا بھیجا۔

نا صر الدوله كی اطاعت : ناصر الدوله کوابن روائل كے حالات ہے گائی ہوگئ تھی اس بنا پر دربار ربیعه كی حکومت دوبارہ طنے كی درخواست كی اور پائچ لا كھ درجم اداكر فے كا قرار كیا ۔ خلافت ما ب نے فوراً پیدو خواست منظور فرما لی اور تحکم كے ساتھ بغدا د كی جانب كوچ كیا اور قریب بغدا دا ہو جعفر محر بن يجي بن شیر بن ابن رائق كی طرف سے بیام سلے لے كرحاضر ہوا كہ مجھے دیار مصر لینی حران الرہا ، فقہ اور ان كے علاوہ قسر بن اور سرحد كی سند حكومت عطافر مائی جائے میں بغدا دسے علیحدہ ہوجاؤں گے ۔ خلافت ما ب نے مصلحاً بیدرخواست منظور فرمائی چنانچہ ابن رائق نے بغدا دکوچھوڑ كرا بے صوبہ كی جانب كوچ كیا اور خليف دراضی و تحکم بغدا دمیں داخل ہوئے اور ناصر الدولہ بن حمد ان موصل كی طرف واپس ہوا۔

ابو بکر محمد بن راکق : ابن راکق نے دیار مضراور سرحد پر پینج کر ملک شام کا قصد کیا اور دمش کو انشید کے قبضہ سے نکال کر رملہ کی طرف بڑھا اور اس پر قابض ہوگیا۔ اس کے بعد انشید سے اور ابن راکق سے عریش مصر پر معرکہ آرائی ہوئی انشید نے اس معرکہ بیں اس کوشکست دی ابن راکق لوٹ کر دمشق آیا پھر دونوں بیں اس امر پر مصالحت ہوئی کہ شام اور معرکی سرحد رملہ مقرر کی جائے یہ واقعہ ۱۳۲۸ھ کا ہے پھر ۳۲۹ھ بیل خلیفہ راضی رہگر ارعالم آخرت ہوا اور خلیفہ تقی نے تخت خلافت پر قدم رکھا تھک مارا گیا اور بریدی بغداد میں داخل ہوا تھکی ترکوں نے بغداد سے نکل کر موصل کا راستہ لیا ان بھوڑوں میں تو زون اور بھی تھی تھا۔ پھر یہ لوگ ابو بکر محمد بن راکق کے پاس چلے گئے اور اسے عراق کی ترغیب دی ان لوگوں کے بعد خلافت وامارت پر دیلی ترک قابض ہوگئے اور ابوالحن بریدی واسط سے بغداد چلا آبا چوہیں دن تک بغداد میں امیر الامراء کی حیثیت سے بودیلی ترک قابض مورشر برپا کر دیا۔ مجبوراً وسط لوث آیا کورتکی قیام پر بر رہا۔ اس کے بعد لشکر یوں نے اس پر یورش کی اور اس کے خلاف شورشر برپا کر دیا۔ مجبوراً وسط لوث آیا کورتکی غلاف شورشر برپا کر دیا۔ مجبوراً وسط لوث آیا کورتکی غلاف شورشر برپا کر دیا۔ مجبوراً وسط لوث آیا کورتکی غلاف شورشر برپا کر دیا۔ مجبوراً وسط لوث آیا کورتکی غلاب و مصرف ہوگیا۔

ا بوالحسن احمد کا بخدا دیر قبضه: پر خلیفه مقی کی رفاقت ترک کر کے ابن رائن کوطلی کا خطاکھا چنا نچه ابن رائن دمشق ماہ رُمضان ۱۲۹ هی بنداد کی جانب روانہ ہوا اور دمشق پر ابوالحن احمد بن علی بن حمدان کو اپنا نائب متعین کیا اور پیشرط لگائی کہ ایک لاکھ وینارائے بغداد پہنچنے پر اداکرے بیروہ زمانہ تھا کہ کورتکین اور دیلمیہ امور سیاست پر قابض ہور ہے تھے۔ ابن خلیفہ متقی کی روانگی موصل دوائی موصل سے پیشر خلیفہ تقی نے حدان سے بریدیوں کے مقابلہ پرامداد طلب کی تھی چنا نچہ ابن حمدان نے اپنے بھائی علی بن عبداللہ بن حمدان کو ایک بری فوج کے ساتھ خلیفہ تقی کی کمک پر روانہ کیا مقام کریت میں جب کہ خلیفہ تقی اور ابن راکق بغداد سے شکست اٹھائے اور بھا گے آ رہے تھے ملا قات ہوئی سیف الدولہ نے خلیفہ کی میں جب کہ خلیفہ تقی اور ابن راکق افرامیر بے حد خدمت کی اور اس کے ساتھ ساتھ موصل کی طرف آیا وجلہ کے ساحل شرقی پر دونوں مقیم ہوئے ابن راکق اور امیر ابوالمنصو ربھی ملنے کو د جلہ عبور کر کے آیا سیف الدولہ نے شاہزادہ کو د کھی کر انٹر فیاں بطور صدقہ لٹا کیں۔ ادھرا دھر کی باتیں کر کے شاہزادہ ابومنصور وابنی کے قبید سے گھوڑے پر سوار ہوا ابن راکق نے مقدرت کی۔

نے گفتگو کرنے کی غرض سے روکا ابن راکق نے معذرت کی۔

ا بن راکق کافق اس پرابن حمدان کوشبہ ہوا ہے غلاموں کو اشارہ کر دیا انہوں نے لیک کراس کا سراتا رکیا اس کے بعد ابن حمدان نے خلیفہ متی کواس واقعہ ہے مطلع کیا خلیفہ متی نے اسے طلب فرما کر خلعت عنایت کیا۔ ناصر الدولہ کا خطاب عطا فرمایا امیر الامراء کے عہدہ سے ممتاز کیا اور اس کے بھائی ابوالحن کو بھی سیف الدولہ کے لقب سے نخاطب فرمایا۔ ابن راکق کا واقعہ قبل ماہ رجب مسلم پیش مواقع ہوا تھا اور ناصر الدولہ کو گورنری اور سند حکومت غرہ شعبان میں مرحمت ہوئی تھی۔ ابن راکق کے مواجہ نے بعدا بھید نے مصر سے دمشق کی جانب حرکت کی پہنچتے ہی ابن راکق کے گورنر سے اسے چھین لیا اور ناصر الدولہ نے خلیفہ متی کے ماتھ بغدا دکی جانب کوچ کیا۔

ا بن طبیا ب اورا بن مقاتل کی جنگ جس وقت ابن رائی قتل کر ڈالا گیا الوائن بریدی اس وقت بغداد میں حکومت کررہا تھا گین تمام خواص وعوام سب کے دلول میں اس کی طرف سے ناراضکی اور کشیدگی کا مادہ بیدا ہورہا تھا تی تی جا گر خلیفہ تقی کے پاس پہنچا۔ تو زون اور اس کے ہمراہیوں کو موصل میں جع کر کے خلیفہ تقی اور نا صرالد ولئے کو بغداد پر قبضہ کر لینے گی ترغیب وی ۔ سب کے سب اس کی امداد اور کمک پر آمادہ و تیار ہو گئے۔ دیار معزیعنی الرہا 'ہتان اور رقہ کے خراج اور مالی حکمہ پر ابوالحسن علی بن خلف بن طیاب کو مقرر کیا۔ ابن رائق کی طرف سے ان جلاد پر ابوالحس علی بن خلف بن مقاتل ما مور تھا۔ ابن طیاب اور ابن مقاتل کی اور میں رائق کی طرف سے ان جاد و پر ابوالحس علی بن ارڈالا گیا اور جب خلیفہ تھی اور ناصر الدولہ کا مرکب ہمایوں دار الخلافت بغداد کے قریب پہنچا تو ابوالحسن بریدی ایک سودس یوم کے بعد ابغداد چھوڑ کر واسط کی جانب ہما گئی گیا۔ خلیفہ تھی الب کے اموان جانب کی افسری پولیس کا عہدہ عنایت ہوا یہ واقعہ سند نہوا کی جانب ہما گئی ہمانہ کے دونوں جانب کی افسری پولیس کا عہدہ عنایت ہوا یہ واقعہ سند نہوا کی اور سیف الدولہ کی جنگ اس کے بعد بنوجہ ان نے ابوالحسن بریدی اور سیف الدولہ کی دونوں جانب کی افسری پولیس کا عہدہ عنایت ہوا یہ واقعہ سند نہواں کی دونوں جانب کی افسری پولیس کا عہدہ عنایت ہوا یہ واقعہ سند نہواں کی دونوں جانب کی افسری پولیس کا عہدہ عنایت ہوا یہ واقعہ سند نہواں کی دونوں جانب کی افسری کی دونوں جانب کی افسری پولیس کا عہدہ عنایت ہوا یہ واقعہ سند نہواں کی دونوں جانب کی افسری کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں کی دونوں جانب کی دونوں کی دونوں کی دونوں جانب کی دونوں جانب کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں

جانب کوچ کیا۔ ناصر الدولہ نے مداین میں پڑاؤ کیا اور اپنے بھائی سیف الدولہ کو بریدی سے جنگ کرنے کو بھیجا بریدی بھی یہ خربی کر واضع ہے ان اور اپنے بھائی سیف الدولہ کو بریدی سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہو چکا تھانشٹی مداین میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہواشا ہی لشکر کے ہمراہ تو زون جج جج اور نامی ترک سے پہلے تو ان کوشکست ہوئی اور بیلوگ بھاگ کھڑے ہوئے ناصر الدولہ نے اس امر کا احساس کر کے مداین سے ان کی ممک کے لئے اپنے رکاب کی فوج بھیج دی۔ اس تازہ دم فوج کے آجانے سے شکست خوردہ لشکر کے پاؤس رک گئے اور انہوں نے مجموعی قوت سے بریدی کے لشکر پرحمل کیا۔ بریدی کالشکر اس سخت حملہ سے تھبرا کر بھاگ کھڑ اہوا۔

ابوالحسن بریدی کا تعاقب بریدی اپ چند سردارول کے ساتھ واسط کی طرف بھا گانا صرالدولہ نصف ماہ فرقی الجہ سنہ فرکر میں بغدادی جانب واپس ہوااس کے ساتھ بریدی کے ہمراہیوں کا ایک گروہ پا بدز بخرا یا ہوا تھا سیف الدولہ میدان کا رزار میں قیام پر برر ہا جب اس کے زخم بحر گے اور تکان جا تار ہا تھا تب اس نے اپنی فوج کو از سر نومر تب و سلح کر کے واسط کی جانب کوج کیا بریدی واسط چھوڑ کر بھرہ چلا گیا۔ سیف الدولہ نے واسط پر قبضہ کرلیا اور پھرا نظام شہر سے فارغ ہو کر بریدی کے جو افرائل میں بھرہ کی جانب روانہ ہوا اپ بھائی ناصر الدولہ نے واسط پر قبضہ کرلیا اور پھرا نظام شہر سے فارغ ہو کر بریدی کے تعاقب میں بھرہ کی جانب روانہ ہوا اپ بھائی ناصر الدولہ سے بالعوم تو زون اور جے سے بالحقوص ناچائی تھی چندرون بعد ابوع بداللہ کوئی بہت سامال کے کرناصر الدولہ کی جانب سے ترکوں میں تقسیم کرنے کی غرض سے سیف الدولہ کے تمین میں تو زون اور جے نے روک ٹوک کی اور اس سے بہترش روئی پیش آنے کا ارادہ کیا۔ سیف الدولہ نے حکمت عمل سے ان دونوں کی نظروں سے ابوع بداللہ کوغا بر کردیا اور بحفا طت تمام اسے اپ بھائی کے پاس واپس کردیا اس کے بعد آخری ماہ شعبان میں ترکوں نے سیف الدولہ کے خلاف سرش کی ۔ سیف الدولہ اپ لشکرگاہ ہے نگل کر بغداد چلا گیا۔ ترکوں نے شعبان میں ترکوں نے سیف الدولہ کے جاز ارکولوٹ لیا اور اس کے ہمراہیوں کے ایک گروہ کو مارڈ الا۔

سیف الدولہ کی موصل کوروانگی ابوعبداللہ کوئی نے ناصرالدولہ کے پاس پہنچ کراس کے بھائی سیف الدولہ کے حالات ہے مطلع کیا ناصرالدولہ نے ترکوں کی خودسری سے مطلع ہو کرموصل کی جانب روانہ ہونے کا قصد کیا خلیفہ تقی بین کر سوار ہوکراس کے پاس آیا اوراسے چند مصر کرنے کی ہدایت کی مگر جوں ہی خلیفہ تقی ناصرالدولہ کے پاس سے لوٹ کرقصر خلافت میں آیا۔ ناصرالدولہ نے اپنی امارت کے تیرہ مہنے بعد موصل کی جانب کوچ کیا۔ دیکمیوں اور ترکوں کو موقع مل گیا پورش کر کے این کے مکان برج ہوآئے اورلوٹ لیا۔

سیف الدولہ کے روانہ ہونے کے بعد ترک اپنے بمپ میں واپس ہوئے اور تو زون کواپنی امارت دی اور لشکر کی سرداری کاعلم جج کودیا۔

نصف ماہ رمضان میں سیف الدولہ اپنے بھائی ناصر الدولہ کی روانگی کے بعد دارّ السلطنت بغداد میں داخل ہوا پھر اسے تو زون کی امارت کی خبر پیچی اس کے بعد ترکوں میں نفاق پیدا ہو گیا زون نے بچے کو گرفتار کر گئیل کی سلائی اس ک آئکھوں میں پھروادیں ۔سیف الدولہ بغداد ہے روانہ ہوکرا پنے بھائی کے پاس موصل چلا گیا۔ عدل کی کا خابور پر قبضہ اس کے بعد عدل تھی نے خابور کے بقیہ حصہ پر قبضہ کر لینے کا قصد کیا اس کے خاندان والوں نے بی نمیر سے امداد کی ورخواست کی عدل نے چندروز تک ان کی امداد سے اعراض کیا حتی کہ ہنگامہ فسا وفر وہوگیا تب عدل نے ایک روز سمصاب پرجو کہ خابور کا بہت بڑا مشہور مقام تھا شبخون مار نے کے اراد سے سے کوچ کیا اہل سمصاب مقابلہ پر آئے عدل کے ہمراہیوں نے سرتگ کے ذریعہ سے شہر پناہ کی دیوار میں بہت بڑا ساروز ن کر دیا جس سے عدل اپنے ہمراہیوں کے ساتھ شہر میں داخل ہوگیا اور قبضہ کر لیا اس کے بعداور مقامات پر قابض ہوگیا چھے مہینے تک خابور میں تھہرا رہا خراج وصول کرتارہا مالی اور فوجی قوت بڑھ گئی۔ حوصلے بھی بلند ہوگئے بنوجم ان کے مقوضات پر قبضہ کرنے کا شوق چرایا۔

عدل کی کی شکست و گرفتاری : چونکه ان دنوں سیف الدوله موسل اور بلا دجزیرہ میں موجود نہ تھا اس وجہ ہے عدل نے پہلے تصبیبین کے اراد ہے ہے کوچ کیا تھا اور عران کی طرف یائس موئی کی موجود گی کے سبب نہ گیا کیونکہ وہ اپنی فوج اور بی نمیر کے ایک گروہ کے ساتھ وہاں تھے تھا عدل پہلے راس عین کی اس سے تصبیبین کی طرف روا نہ ہوار فتہ رفتہ عدل کی سرتشی کے حالات ابوعبداللہ حسین بن حمد ان تک پنچے فوجیس فراہم کر کے عدل کی طرف بڑھا دونوں حریفوں کا ایک کھے میدان میں مقابلہ ہوا عدل کے اکثر ہمراہیوں نے حمد ان سے امن عاصل کر لیا اور اس کے شکرگاہ میں جلے آئے عدل کی سراہ معدود سے چند فرباقی رہ گئے۔ ابن حمد ان نے عدل کو اس کے بیٹے کے ساتھ گرفتار کر لیا اور اس کی آئی تھوں میں نیل کی سلائیاں پھروادیں اور دونوں کو آخری شعبان اس سے بیں بغدا دروانہ کیا۔

خلیفہ متقی کی روانگی: جس وقت ناصر الدولہ اور سیف الدولہ خلیفہ متی کی خدمت سے رخصت ہو کر بغداد سے واپس ہوئے توزون واسط سے بغداد میں آ واغل ہوا اور حکومت وسلطنت پر قابض ہوگیا بھر بغداد سے واسط کی جانب چلا بھر ہو پہنچا اور اس کے ادر ابن بریدی کے درمیان اتحاد اور کمر بندی رشتہ قائم ہوا اس سے خلیفہ تی کے خیالات میں تبدیلی واقع ہوگئ۔ توزون کے بعض ہمراہیوں کوموقع مل گیا چنا نچرانہوں نے خلیفہ تی اور وزیر السلطنت کے کان بھرنے شروع کر دیے اور ان دونوں کوابن بریدی اور توزون کے باس جلاآیا تھا اور

اورا بن پریدی نے خلافت ماب کے ماتھ جو کچھ پہلے کیا تھا وہ سب یا دولا یا۔ خلافت ما آب نے ابن حمدان کوا یک تشکر تھیجنے کو کھی جھیجا تا کہ اس کے ہمراہ موصل کی جانب روانہ ہو۔ چٹانچہ ابن حمدان نے اپنے ابن عمر شمین بن سعید بن حمدان کے ایک ہمراہ ایک فوج روانہ کی ۲۳۳۴ ہے میں یہ فوج بغداد پنچی ۔ خلیفہ مقی اپنے اہل وعیال اور عیان دولت کے ساتھ جس میں وزیر السلطنت ابن مقلہ بھی تھا اس فوج کے ہمراہ موصل کی جانب روانہ ہوا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا تکریت تک پہنچا۔

معركة مكریت اس مقام پرسیف الدوله خلیفه متی سے ملئے کے لئے آیا۔ اس کے بعد ناصر الدولہ بھی آپہنچا۔ ان دونوں امیروں کے ساتھ ساتھ متی سے نیموں کی جانب کوچ کیا جب پی فرزون تک پنجی تو وہ بھی تکریت کی طرف روانہ ہوا۔ تکریت کے قریب سیف الدولہ نے اس سے معرکہ آرائی گی۔ تین دن تک لڑائی قائم رہی آخرکار تو زون نے اسے شکست دے کراسے اور اس کولوٹ لیا سیف الدولہ شکست کھا کرموصل کی جانب بھا گا اور تو زون اس کے تعاقب میں تھا ناصر الدولہ اور فلی نے بی تھا ناصر الدولہ اس مقام پران اور فلیف نے اپنی رکاب کی فوج کے ساتھ تصمین کی طرف گیا۔ پھر تصمین سے رقہ کی طرف گیا شیف الدولہ اس مقام پران لوگوں سے آملا اور تو زون نے موصل پر قبضہ کرلیا۔

خلیفہ منتقی اور تو زون کی مصالحت اس کے بعد خلیفہ تقی نے ایک عمّاب آ موز خطاتو زون کے پاس بھیجا جس میں اس نے تو زون پر ابن ہریدی سے ملنے کی وجہ سے ناراضکی طاہر کی تھی اور پیر کریکیا تھا کدا گراب بھی تم اس کی تلافی کروتو مابدولت وا قبال تم سے راضی ہو جا ئیں گے اور سیف الدولہ و ناصر الدولہ سے مصالحت بھی کرا دی جائے گی تو زون نے ان با توں کو منظور کرلیا ۔ صلح ٹامہ لکھا گیا۔ ناصر الدولہ نے تین برس تک چھ لاکھ تمیں ہزار سالا نہ اوا کرنے کے لئے اپنے مقبوضات کی ضانت دی تکمیل صلح نامہ کے بعد تو زون بغداد کی طرف واپس ہوااور خلیفہ تقی رقہ میں مقیم رہا۔

محمد بن نیال کافتل بچھروز بعدادهر خلیفہ تق کوابن حمدان کی بے وفائی اور کج ادائی کا حساس ہوا ادھر سیف الدولہ کو یہ خرگئی کہ محد بن نیال تر جمان نے خلیفہ تق کو سیف الدولہ کی جانب سے برطن کردیا ہے اور بیوی خص تھا جس نے تو گرون اور خلیفہ تق میں ناصافی پیدا کردی۔ سیف الدولہ نے موقع پا کر محمد نیال کو گرفتار کر کے قل کروالا۔

ا بوعبداللد انشید کی طلی خلفہ تقی کواس سے شک اور برطنی پیدا ہوئی۔ تو زون کومصالحت کے لئے کھا اور اخشید محمد بن طلح والی سعر کوطلی کا فر مان روانہ کیا چنا نجیہ اخشید مصر سے خلیفہ تقی کی خدمت میں حاضر ہونے کے نے روانہ ہوار فقہ رفتہ حلب بہن سیف الدولہ کی طرف سے ابن عم ابوعبداللہ سعید بن حمدان حکومت کرر ہا تھا ابوعبداللہ اختید کی آمد کی خبر پاکر ابن مقاتل کو جو وشق میں ابن راکن کے ساتھ اپنا نائب مقرر کرکے گوج کر گیا۔ جس وقت ابوعبداللہ اختید حلب کے قریب بہنچا ابن مقاتل اس سے ملئے کے لئے آیا احتید نے اس کی بے حدع نہ کی بڑی آؤ بھگت سے پیش آیا اور محکم خراج مصر پر اسے مامور کیا پھر خلب سے خلیفہ تقی کی خدمت میں حاضر ہوئے کے لئے رقہ کی جانب روانہ ہوا نصف محرم ساس سے میل خلافت ما سبک ہے حدع زے افرائی کی اس نے آداب شاہی میں ضرورت سے خلافت ما ب

خلیفہ متنقی کی معزولی اسی اثناء میں تو زون کے قاصد پیام لے کر دربار خلافت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بین ظاہر کیا کہ تو زون نے خلافت ما بااور وزیرالسلطنت کے لئے حلف اٹھایا ہے خلیفہ تنی بین کر فرط مسرت سے انجیل پڑا اور حامان سفر درست کر کے آخری محرم سند نہ کور میں بغداد کی جانب کوج کیا اور اخید مصری جانب واپس ہوا جس وقت خلیفہ متنی مقام ہیت پہنچا تو زون نے حاضر ہو کر زمین ہوی کی اور اس سے خلیفہ تنی کو پھین ہوگیا کہ تو زون نے اپنے حلف کو پورا کیا اور اسلطنت کی گرانی پر چندلوگوں کو مامور کیا مزید برآس خلیفہ کی آئھوں اطاعت قبول کی ۔ تو زون نے خلافت ما ب اور وزیر السلطنت کی گرانی پر چندلوگوں کو مامور کیا مزید برآس خلیفہ کی آئھوں میں نیل کی سلائیاں پھروادیں اور بغداد کی طرف لوٹ آیا اور خلیفہ تھی کی خلافت کی بیعت کی۔

ابوعبد الله بن سعید رقہ ہے خلیفہ تقی کے روانہ ہونے کے بعد ناصر الدولہ نے اپنے ابن عم ابوعبد اللہ بن سعید بن حمدان کورقۂ طریق فراٹ دیار مصر قاسرین جند عواصم اور ممص پر مامور کیا جس وقت ابوعبد اللہ بن سعید رقد کے قریب پہنچا الل ارقد کو دو تاری کی خواہش پیدا ہوئی۔ آمادہ بجگ ہوئے ابوعبد اللہ کا میا بی کے ساتھ ان لوگوں کو زیر کر کے حلب کی جانب روانہ ہوا اور اس سے پیشتر ان بلا دیراس کی طرف سے محمد بن علی بن مقاتل مامور تھا۔

سیف الدوله کا حلب و محص بر قبضه در ازی کا موقع مل گیا فورا افو جیس مرتب کرے حلب کی طرف بر صااور یائس مونی تنها حلب میں باتی رہ گیا۔ سیف الدوله کو دست درازی کا موقع مل گیا فوراً افو جیس مرتب کرے حلب کی طرف بر صااور یائس مونی کے قبضے سے اسے نگال لیاس کے بعد حمص کی جانب قدم بر صایا فوراً انشید کی مولی سے مذبحیر بہوئی سیف الدوله نے اسے شکست دی کا فورنے دمشق کی جانب کوچ کیا اہل دمشق نے اسے دمشق میں داخل نہ ہونے دیا اسے میں مصرے انشید ملک شام آگیا۔ اس وقت اس کی فوجی اور مائی طالت درست ہوگی تھی۔ سیف الدوله کا پہتہ لگا کے اس کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ مقام قدر بن میں فریقین میں صف آرائی کی گرا تفاق ایسا آیا کہ خود بخو دائر ائی سے رک رہے سیف الدوله جزیرہ کی جانب واپس ہوا اور انشید دمشق کی طرف اس کے بعد سیف الدولہ جزیرہ کی جانب واپس ہوا اور انشید دمشق کی طرف اس کے بعد سیف الدولہ بر پاکر کی جانب کوچ کیا رومیوں کی فوجیس بیر جو کر مقابلہ پر آیا اور کمال مروائل سے الرکر انہیں مار بھاگیا۔

علیفہ ستگفی اور ناصر الدولہ کے مابین مصالحت : ان واقعات کے بعد ناصر الدولہ بن حدان کوان حالات کی خبر گئی کہ تو زون نے خلیفہ ستگفی کے ہاتھ پر خلافت وامارت کی بیعت کر لی ہے ناصر الدولہ نے خلافت وامارت کی بیعت کر لی ہے ناصر الدولہ نے خراج کا بھیجنا بند کردیا تو زون کے خدام پیخر پاکرناصر الدولہ کے پاس چلے آئے۔ ناصر الدولہ نے ان لوگوں کوا بی خداد اور ناصر الدولہ کے درمیان قرار نے ان لوگوں کوا بی خدمت میں رکھ لیاای واقعہ نے گویاان شرائط کا جو دربار خلافت بغداد اور ناصر الدولہ کے درمیان قرار یا نے نے خاتمہ کردیا تو زون اور خلیفہ مستلفی فوجیں آراستہ کر بقصد موصل روانہ ہوئے۔ ناصر الدولہ اور ان دونوں سے خطو

خلیفہ سنگفی کی معزولی: اس واپسی کے بعد ہی تو زون راہی ملک عدم ہوااس کے بعد امور سلطنت کا انظام ابن شیرزاد کرنے لگااس نے واسط کی گورزی پر ایک سپہ سالا رکومقرر کیا اور تکریت کی حکومت پر ایک دوسر نے سپہ سالا رکو بھیجا جوسپہ سالا رواسط کا گورز ہوکر گیا تھااس نے معز الدولہ بن بوید کو در بارخلافت کے حالات لکھ بھیجا ور بغدا در پر قبضہ کر لینے کی ترغیب دی معز الدولہ بغدا د آیا اور حکومت وخلافت پر قابض ہو گیا۔ اس نے خلیفہ متعلقی کو تخت خلافت سے اتا را تھا اور مطبع کی خلافت کی بیعت کی تھی۔ باقی رہاوہ سپہ سالا رجو تکریت کا حکمران ہو کر گیا تھا وہ ناصر الدولہ کے باس موسل چلا گیا اور اس کے رفقاء میں داخل ہو گیا ناصر الدولہ نے اس موسل چلا گیا اور اس کے رفقاء میں داخل ہو گیا ناصر الدولہ نے اس موسل چلا گیا اور اس کے رفقاء میں داخل ہو گیا ناصر الدولہ نے اس موسل چلا گیا اور اس کے رفقاء میں داخل ہو گیا ناصر الدولہ نے اس موسل چلا گیا ہو کہ بائر سے تکریت کی سند حکومت عطا کی۔

معرکہ عکبر اجس وقت معز الدولہ بن بویہ نے دارالخلافت بغداد پر قابض ہو کر خلیفہ متلقی کومعزول کیا تاصر الدولہ بن جدان کواس سے خت ناراضکی پیدا ہوئی فوجیس آراستہ کر کے موصل سے عراق کی جانب روانہ ہوا معز الدولہ نے بینجبر پاکر اپنے سیسالاروں کوناصر الدولہ کے مقابلہ پرروانہ کیا۔ دونوں فوجوں کا مقام عکبر اپنی مقابلہ ہوا سخت اور خونریز جلگ کی بنیاد مجمع را ایس مقابلہ ہوا سخت اور خونریز جلگ کی بنیاد متم رہا ان لوگوں کی روائی کے بعد ناصر الدولہ سے جاملا اور اس کی فوجوں کو داخل کرلیا چنا نجہ ناصر الدولہ کی فوج نے نی بنداد میں پڑاؤ کیا اور خودناصر الدولہ مشرقی بغداد میں مقابلہ کی اس جو کہ بغداد سے سلسلہ آمدور دفت مقطع ہوگیا تھا اس وجہ معز الدولہ اور خلی معز الدولہ اور خلی میں گرانی شروع ہوگی اور موصل سے رسدوغلہ جاری دینے کی وجہ سے ناصر الدولہ کی فوج کواس کا حساس تک نہ ہوا میں بڑا کی اور موصل سے رسدوغلہ جاری دینے کی وجہ سے ناصر الدولہ کی فوج کواس کا احساس تک نہ ہوا مزید برآ ں ابن شروع ہوگی اور موصل سے رسدوغلہ جاری دینے گروئے گھوٹوں کواس سے اللہ بغداد کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہوگئے امواز کی جانب واپس چلے جانے کا قصد کیا گرچر کچھوٹی کراسے ہم ایموں کو اور جانے کا اشارہ کیا ناصر الدولہ کی فوج نے بڑھ کر ان کی مدافعت شروع کی تھوڑ ہے آدی ناصر الدولہ کی میں مقام سے ناصر الدولہ کے ہر پرآپہنچے اور اس کوشکست الدولہ کی رکاب میں رہ گئے دلا ور ان دیلم کوموقع لل گیا قریب ترین مقام سے ناصر الدولہ کے ہر پرآپہنچے اور اس کوشکست دے دی۔

معز الدوله کی موصل کوروانگی: معز الدوله نے شرقی بغداد پر قبفه کرلیامطیع اپنجسر اے میں محرم ۳۳۳ ہے میں پھر واپس آیا اور ناصر الدوله عکمر اکی طرف لوٹ گیا۔ مصالحت کی گفتگوشر دع کی تو زوینہ کے ترکوں کو ناصر الدولہ کا بیفل نا گوار گزراسب نے مشورہ کر کے اس کے قل پر تمریں باندھ کیس ناصر الدولہ کو اس امر کا احساس ہو گیا نہایت تیزی ہے موصل کی جانب کوچ کر دیا اس کے ہمراہ ابن شیر زاد بھی تھا۔ اس کے بعد معز الدولہ کے ساتھ مصالحت ہوگی۔

大数量性性機能 医阴道性神经阴炎性结合性 医外侧原丛性神经的 医克里特氏虫 经现代单

terificação figural entre filosofica de contrata de la terra de terra porta de la como de como de como de como

rancia antende en la comparta de la comparta de la comparta de la comparta de la comparta de la comparta de la

## قا: ب ا ما رتِ جزیرِه وشام د ولت بنوحمران

سيف الدوله كا دمشق بر قبضه · ٣٣٥ه من اخيد ابوبكر ثمر بن طفح والي مصروشام ربگزار ملك آخرت موا حكومت و ریاست کی کری پراس کے بعد اس کا بیٹا ابوالقاسم انو جور متمکن ہوا۔ یہ ایک نوعمر تنص تھا۔ اس پر کا فور اسود جواس کے باپ کا غلام تفاغالب مؤكيا سيف الدوله اس واقعه مصطلع موكر دمشق كي جانب آيا اوراس پر قابض موكيا-

مجيح صد بعد الل ومثق كوسيف الدوله سے بدظني بيدا موئي اور ان لوگوں نے كا فوركو بلا بھيجا۔ سيف الدول كواس كى خبرلگ گئی وشق سے حلب کی طرف کوچ کر دیا۔ اہل ومثق نے تھوڑی دور تک تعاقب کیا۔ سیف الدولہ نے جزیرہ کی طرف قدم بردهایا اورانو جورجلب میں رہا۔اس کے بعدانو جوراورسیف الدولہ میں مصالحت ہوگی انو جورمصر کی جانب واپس ہوا۔ سیف الدولہ حلب کی طرف لوٹ آیا اور کا فورنے تھوڑے دن دمشق کی حکومت پر بدرا خشیدی کومتعین کیا پھرا یک سال کے بعدا ہے معزول کرے ابومظفر طبح کوسند حکومت عطاکی۔

نا صر الدوله اورسر دارتلین : جیبا که م اوپربیان کرآئے ہیں ناصرالدوله کی رکاب میں ترکول کا ایک گروہ تھا جو کہ توزون کے ہمراہیوں میں سے تھااور وہ اس سے ناراض ہو کرناصرالدولہ کے پاس چلے آئے تھے جب ناصرالدولہ اور معز الدولہ کے درمیان مصالحت کی سلسلہ جذبانی شروع ہوئی تو ان ترکوں نے ناصرالدولہ کے اس فعل سے ناراض ہوکر ہنگامہ کر دیا ناصر الدولہ برقل کرنے کی غرض ہے ٹوٹ پڑے۔ ناصر الدولہ نے ان لوگوں کے پنجدے اپنے کو نجات دے کر ساحل غربی ہے عبور کیا اور کے قرامطہ نے اسے پناہ دی اور اسے ایک مقام محفوظ تک پہنچا دیا ان لوگوں میں سے جونا صرالدولہ کے ہمراہ تھے ایک ابن شیرزاد بھی تھا ناصرالدولہ نے کسی مصلحت ہے اسے گرفتار کرلیا۔ ترکوں نے جمع ہوکرتگین شیرازی کواپٹاامیر بنایا اور جولوگ ناصر الدولہ کے ہمراہیوں میں سے پچھڑ گئے تھان لوگوں کو گرفتار کرلیا اور ناصر الدولہ کا موصل تک تعاقب كرتے چلے گئے۔ ناصرالدولدنے موصل سے نكل كرنصيبين كاراستدليا اور تركوں نے موصل پر قبضه كرليا۔

ا اصل کتاب میں بیجگہ خالی ہے۔ (مترجم)

ناصرالدولہ نے معزالدولہ ہے ترکوں کی زیاد تیوں کی شکایت کی اورامداد کا خواستگار ہوا۔ معزالدولہ نے اپ وزیر ابوجعفر ضمیری کی افسری میں ناصرالدولہ کے تعاقب میں ابوجعفر ضمیری کی افسری میں ناصرالدولہ کے تعاقب میں استہاں کی طرف قدم بڑھایا۔ سیف الدولہ بیخبر پاکر منجار چلا گیا پھروہاں سے حدیثہ اور حدیثہ سے من کا راستہ لیا۔ ترکوں کا گروہ اس کے تعاقب میں تھا م پرفوجیس موجود تھیں ان کی اور ترکوں کی برابر لڑائیاں ہوئیں جس میں ترکوں کو شکست ہوئی اور اس کا سردار تکین گرفتار ہوکر ناصر الدولہ نے اس وقت اس کی آئی تھوں میں نیل کی سلائیاں پھروا دیں اور جیل میں ڈال دیا اس کے بعد ضمیری کے ہمراہ موصل میں آیا اور ابن شیرزاد کو ضمیری کے حوالہ کر دیا ضمیری نے اس کے ساتھ بغداد کی جانب کو چھیا۔

جمان کی بغاوت جمان نامی ایک شخص تو زون کے مصاحبوں میں سے تھا جو ترکوں کے ہمراہ ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس چلاآ یا تھا جب معز الدولہ اور ناصر الدولہ سے بغداد میں معرکہ آرائیاں ہوئے لگیس تو ناصر الدولہ نے اسے مشکوک ومشتبہ ہو کر دیئمیوں کے ایک گروہ کے ساتھ مصلحتا رحبہ کی سند حکومت عطا کر کے رحبہ بھیج دیا۔ رحبہ بھیج کراس کا اقتدار بڑھ گیا۔ ۲ ساس پیش اس نے ناصر الدولہ سے بغاوت کر دی اور در بار مصر پر قابض ہونے کا خواستگار اور در کی ہوگیا چنانچے فوجیس آراستہ کر کے رقبہ کی طرف روانہ ہواس کے زمانہ غیر آراستہ کر کے رقبہ کی طرف روانہ ہواسترہ وال کے زمانہ غیر کا محاصرہ کے رہا بھر وہاں سے شکست کھا کروائیں ہوااس کے زمانہ غیر عاصری میں اہل رحبہ نے اس کے ہمراہیوں اور عمال کوان کی بدچلی اور بدا طواری کی وجہ سے نزغہ کر کے مارڈ الا جب بیر قبہ سے والیس آیا اور ان اور ان والی وغارت گری کا ہاتھ بڑھایا۔ سے والیس آیا اور ان والی وغارت گری کا ہم بڑھایا۔

جمان کی شکست و خاتمہ اس اثاء میں ناصر الدولہ بن حمدان نے جمان کی سرکو بی کے لئے ایک فوج اپنے حاجب (لارڈ چیمبرلین) کی افسری میں باردخ روانہ کی دریائے فرات پر دونوں فوجوں کی ٹربھیٹر ہوئی بہت بڑی لڑائی ہوئی بالآخر جمان کو شکست ہوئی اثار خرات میں ڈوب کرمر گیا باقی رہے اس کے ہمرای انہوں نے باروخ سے امن کی درخواست کی باردخ نے ان لوگوں کوامان دی اورفتیا بی کا حجنڈ الکے ہوئے ناصر الدولہ کی طرف واپس ہوا۔

نا صرالدوله اورمعز الدوله ان واقعات کے بعد ناصرالدوله بن جدان اور معز الدوله بن بوید میں پھران بن ہوگئ۔
ادھرمعز الدوله نے کس علی الدولہ ہے جنگ کے اراد ہے ہے وارالخلافت بغداد ہے کوچ کیا دھر تاصرالدوله نے موصل ہے نصیبین کی جانب قدم بڑھایا معز الدولہ نے پہنچتہ ہی موصل پر قضہ کرلیا اس ہے رعایا کو بے حد تکالیف کا سامنا کرنا رواطرح طرح کے ظلم ان برکئے گئے ان کا مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ معز الدولہ نے ناصرالدولہ کے تمام بلاو پر قضہ کر لینے کا پہنے ارادہ کیا تھا کہ اس اثناء میں پہنچ گؤٹ گزار ہوئی کہ خواسان کی فوج نے جر جان اور رہے کا قصد کیا ہے۔ ای وقت اس نے اپنچ بھائی رکن الدولہ کو آئی کر اور شام کی حکومت کی سند حاصل کی اور مصالحت کر لی شرائط صلح میں ہے ایک شرط در ہم سالا نہ خراج اور اس کے بھائیوں رکن الدولہ اور عادالدولہ کے ناموکے خطبے پڑھے جا کمیں صلح نامہ کھے جب ہوئے تا کہ اور موساجد میں اس کے اور اس کے بھائیوں رکن الدولہ اور عادالدولہ کے ناموکے خطبے پڑھے جا کمیں صلح نامہ کھے جانے اور مرتب ہوئے کے بعد معز الدولہ اور کی الدولہ اور عادالدولہ کے ناموکے خطبے پڑھے جا کمیں صلح نامہ کھے جانے اور مرتب ہوئے کے بعد معز الدولہ اور کی الدولہ اور عادالدولہ کے ناموکے خطبے پڑھے جا کمیں صلح نامہ کھے جانے اور مرتب ہوئے کے بعد معز الدولہ اور کی الدولہ اور کی جانب واپس ہوا۔

بلا دروم برفوج کشی ان واقعات پرسنه ندکورتمام ہوجاتا ہے اور فریقین کی تستوں کا آخری فیصلہ یوں ہی ناتمام باتی رہ جاتا ہے کہ اس اثناء میں ۱۳۸۸ ہوگا دور آجاتا ہے سیف الدولہ اپنی فوج ظفر موج لئے ہوئے بلغاد کر کے رومی مقبوضات میں گھس جاتا ہے ہر چہاد طرف ہنگامہ حشر بر پاہو گیا بہت سے قلعے بر در تیج فتح کر لئے بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا اور ہزاروں کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنالیا بھر جب سیف الدولہ بلا دروم سے واپس ہواتو رومیوں نے نا کہ بندی کرلی اور نہا ہے تی کی قاد کر کے جتنا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اسے عیسائیوں سے حسا کر اسلامیہ کو پامال کرنے گئے بحقد یہ وے اور پھوٹل کئے گئے جتنا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اسے عیسائیوں نے دائیس ہے لیا سیف الدولہ معدود سے چند آومیوں کے ساتھ جانبر ہوکرنگل آیا۔

معرکہ رش اس بنگ کے بعد چند ے فاموتی کا زمانہ رہا اس میں عیسائیوں نے پھر پیش قدی شروع کی شہر سروت کو بھالت فقلت لوٹ کر تا خت و تا راج کیا اس کی خبر سیف الدولہ تک پنجی تو اس نے اپنی فوج مرتب کر کے سیم سے میں روی مقوضات پر تملہ کر دیا اور نہایت تنی سے انہیں پامال کرنے لگا اپنے گزشتہ نقصانات کی اس مال غنیمت سے تلافی کر لی ان لڑائیوں بی قسط مطین بن و مستق ان آ دمیوں کے ساتھ جو تل کئے سے قبل کیا گیا و مستق کو اس واقعہ جا نکاہ سے بے صد صد مدہ ہوا۔ بوش انتہا میں روم روس اور بلغار کی فوج میں اور مرحدی بلادا سلامیہ کے اراد سے سے کوچ کیا ۔ سیف الدولہ کو اس کی خبر مقابلہ ہوا سخت اور خون ریز جنگ کے بعدر و میوں کو شکست ہوئی مسلمانوں نے عیسائیوں کو قید و تل کرنا شروع کر دیا عیسائیوں کی ایک بوی جماعت قید ہو کر آئی جن میں بعض عیسائی شنہ او سے اور ان کے ذہبی پیٹیوا سے انہیں قید یوں میں و مستق کا داماد کی ایک بوی جماعت قید ہو کر آئی جن میں بعض عیسائی شنہ او سے اور ان کے ذہبی پیٹیوا سے انہیں قید یوں میں و مستق کا داماد میں تا میں واقعی کی کا سیرایا ند ہے اور مال غنیمت اور قید یوں کو لئے ہوئے والی ہوا جاتے بھی رومی مقوضات راستہ میں علی انہیں تا خت و تا رائ گرتا ہوا آؤنہ کی جانب والی ہوا چھدون تک و بال مقیم رہائی کہ تا ہوا آؤنہ کی جانب والی ہوا ہو کے اس کی کا اس کا گور ترطر سول حاضر خدمت میں بعض علی ملاف والی ہو اور بہائی کہ اس کا گور ترطر سول حاضر خدمت میں ہوا سیف الدولہ نے اسانی اور صلد می حاضر خدمت میں ایک ہوائی والی ہیں ہوا۔

عیسائیوں کی طرسوس پر فوج کشی : رومیوں کواس جنگ اور غیرمتوقع شکست سے بے حد ملال ہوا۔ بحال پریثان اپ شہروں کی طرف لوٹے اور پچھ عرصہ بعدا پی حالت درست کر کے طرسوں اور الر ہا پر چڑھائی کر دی مسلمانوں کوان کی نقل وحرکت کی اطلاع تک نہ تھی جی کھول کرعیسائیوں کوان شہروں کے علاقہ جات اور گردنو اُن کولوٹا اور پامال کیا بہت سے

مسلمانوں کو گرفتار کرے واپس ہوئے۔

سیف الدولہ کی پیش قد می ولیسیائی سیف الدولہ نے عیسائیوں کوائی پیش قدی کی تراویے کی غرض ہے اس سیف الدولہ و میں بادروم پر بقصد جہاد خملہ کیا ہے حد تی ہے کام لیا ہزار ہا قصبات و دیہات اجرائے ہے متعدہ قلعے مفتوح ہوئے عساکر اسلامیہ کے ہاتھ مال غنیمت سے مالا مال ہو گئے قیدیوں اور مال غنیمت کی کوئی انتہائہ تھی الغرض سیف الدولہ قل و غارت کرتا ہوا خرسنہ تک پہنچا اور خرسنہ پر اپنی فتحا ابی کا حجنڈ اگاڑ کرواپس ہوا۔ واپسی کے وقت روئی عیسائیوں نے ناکہ بندی کر لی اہل طرسوس نے رائے دی کہ چونکہ روئی عیسائیوں نے ان راستوں کی ناکہ بندی کر لی ہے جس سے آپ بلاوروم میں وافل ہوئے تھائی وجہ سے مناسب میر ہے کہ آپ ہم لوگوں کے ماتھ تشریف لے چلیں گرسیف الدولہ نے اہل طرسوس کی رائے کا پچھوٹی کا کا پچھوٹیاں نہ کیا اور ندان نے ہم راہ واپس ہوا آخر کا رنتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں نے ہر چہار طرف سے آگر سیف الدولہ کو گھرالیا جس قدر مال غنیمت روئی عیسائیوں سے عساکر اسلامیہ کے ہاتھ لگا تھا اسے پھر انہوں نے واپس کے لیا ایک چھوٹی تی جس عدم میں میں ہوئی ہوئی ہوئی سیف جس تھر ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سیف الدولہ کا آپ سیس الدولہ کا آپ سیسیف الدولہ کا آپ سیس الدولہ کا آپ سیسیف الدولہ کا آپ سے میں داخل ہوا ہوئی آبال کے بعدہ دی ہوئی سیف الدولہ کا آپ سے میں داخل ہوا ہوئی آبال کے بعدہ دی ہوئی سیف الدولہ کا آپ سے میں داخل ہوا ہوئی آبال کے بعدہ دی ہوئی سیف الدولہ کا آپ سے بی دائر اور بزاروں قیدی لے کر جے والے ایک آبالہ کو بی آبال کا بیا ہوا ہوئی آبالہ کی ہوئی آبالہ کے بی دائر ہوئی آبالہ کو بی داخل ہوا ہی آبالہ کو بی داخل ہوا ہی آبالہ کی ہوئی کہ کو بی داخل ہوا ہوئی آبالہ کے دی کہ کھوٹی کو دوئی کی داخلہ کو بی آبالہ کو بی کر دی کر کر ہوئی کے دوئی کو دوئی کر دوئی کی دوئی کو دی کر دوئی کی دوئی کر گھر ہوئی کو دوئی کو دوئی کی دوئی کر ہوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کے دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی ک

ناصر الدوله کی عہد شکنی ناصر الدولہ اور معز الدولہ بن بویہ کی مصالحت اور اوائے خراج کے افر ارکا بیان ہم او پر تحریر کر اس مصالحت کے بین اس مصالحت کے بھوڑے ون بعد ناصر الدولہ نے بدع ہدی کی اور خالفت کاعلم بلند کر دیا۔ سنہ مذکور نصف گز را تھا کہ معز الدولہ نے ناصر الدولہ برفوج کشی کر دی اور چینچتے ہی موصل پر قبضہ کر لیا ناصر الدولہ اسے چھوڑ کر نصبی بین چلا گیا۔ اس کے عمل اور سر داران نشکر مال واسب اٹھا لائے ناصر الدولہ نے ان لوگوں کو اپنے قلعہ زعفر انی اور کوائی میں تھہر ایا اور عرب سے سازش کر کے معز الدولہ کے نشکر کی رسد بند کر دی اس وجہ سے معز الدولہ کے نشکر میں بے صدکر انی ہوگئی کے جور آمعز الدولہ نے نصبیون کی جانب کوچ کی کر ابوالر جا اور عبد اللہ ولہ کے نشکر نے پہنچ کر ان وونوں کے قیموں کولوٹ لیا۔ اس کے بعد وہ ونوں معز الدولہ کا نشکر ادھر غار تگری میں مصروف تھا ادھر دونوں بھا ئیول نے بھی اپنی مضروف تھا ادھر دونوں بھا ئیول نے بھی اپنی مضروف تھا ادھر دونوں بھا ئیول نے بھی اپنی مضروف تھا ادھر دونوں بھا ئیول نے بھی اپنی

معز الدولة اور ناصر الدولة كي مصالحت: معزالدوله الدولة الدولة على عالم الدولة على الدولة ينجريا كرفسيين عقريب ينج بي الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة ع

عراق کی جانب واپس ہوااور ناصرالدولہ موصل کی طرف۔

عیسائیوں کی عین زربہ پر فوج کشی: ماہ عرم اہم ہے میں دستق نے پر سرا شایا۔ روی عیسائیوں کوجی کر کے عین زربہ پر چڑھائی کردی پہلے اس پہاڑی پر قبضہ کر لیا جو کہ عین زربہ کے قریب تھی اور کسی قد راس سے بلندی پرواقع تھی اس کے بعد عین ڈربہ پر جا صرہ ڈالا چاروں طرف سے قلعہ تھی تحقیقیں نصب کرائیں اور شب وروز سنگ باری شروع کردی اہل شہر سے نے پر بیثان ہوکرامن کی درخواست کی دمستق نے ان لوگوں کوا مان دی اور کا میا بی کے ساتھ شہر میں داخل ہوا اور شہر میں داخل ہوا اور شہر میں داخل ہونے کے بعد اہل شہر کوامن دینے پرنا دم ہوا اس وجہ سے کہ اہل شہر کا حال بے صدر بوں اور اپٹر ہوگیا تھا تمام شہر میں منادی کرا کہ کہ کہ تمام باشدہ گان شہر آج ہی اپنے اہل وعیال کے ساتھ شہر چھوڑ کر کے مجد اقتی چلے جائیں اس منادی سے تمام شہر میں بھکدڑ کچھ گئی کثر ہوا ہے کہ باعث ایک بڑا گروہ شہر بناہ کے دروازوں پر کچل کرمر گیا بچھلوگ را ہوں میں جان بحق تشلیم ہوگے دوسرے وقت تک باقی مائدگان میں سے جس قدر شہر میں پائے گئے وہ مار دالے گئے ردی عیسائیوں نے اہل شہر کے مال واسباب پر قبضہ کرلیا اور شہر بناہ کی فصیلوں کو منہ مربا میں زربہ کے علاوہ اس سلسلہ میں تقریباً چون قلعے عیسائیوں نے اہل شہر کے مال واسباب پر قبضہ کرلیا اور شہر بناہ کی فصیلوں کو منہ مربا اور آئی قوج قیسا رہیم سے چھوڑ تا گیا۔

ا بن الزیات کا اشجام : چونکه ابن الزیات والی طرسوس نے سیف الدوله بن حمدان کے نام کا خطبہ موقوقف کر دیا تھا اس وجہ سے دمستق نے بیرخیال کر کے کہ سیف الدوله اس کے ساتھ جمدردی نہ کرے گا آتے جاتے اس سے معارض ہوا اور لڑائی چھیڑ دی اس کا جھائی ان معرکوں میں مارڈ الا گیا اہل شہر نے سیف الدولہ کے نام کا خطبہ پھر پڑھنا شروع کیا اور اس کی حکومت اور اس کے اقتد ارکوشلیم کرلیا ابن الزیات گھر اکر نہر میں کو دپڑا اور ڈوب گیا۔

عیسائیوں کا حلب ہر قبضہ: اس واقعہ کے بعد دستق سرحدی بلاد کی جانب والیں ہوا اور نہایت تیزی سے علب کی جانب بڑھا سیف الدولہ فوجیں فراہم نہ کر سکا اپ تھوڑے سے ہمراہیوں کو لے کر مقابلہ پر آیا عیسائیوں نے اسے شکست دے دی آل ہمان نہایت ہے رحی سے پامال کے گئے۔ دستق نے ان تمام چیزوں پر جوسیف الدولہ کے کل سرائے خاری حلب بین تھیں بینوں نہا ہال واسباب ہاتھ آیا آلات حرب کی کوئی حدیثی ۔ دستق نے ان چیزوں پر قبضہ کر لینے کے بعد محلسر اکو مسمار کرا دیا اور اگلے دن شہر حلب کے محاصرہ پر فوج کو متعین کیا اہل شہر نے بھی مدافعت پر کمر ہمت باندھی دستق نے اپنے مورچہ کو مصلحاً کوہ جوش میں لے جاکر قائم کیا اور رسد وغلہ کی آمدورفت بند کر دی جس سے شہر کے اندرلوٹ اور عارت گئرو عیوں مورچہ کو مسلح الی واسباب بچانے کی غرض سے لانے نہر نے گئے۔ فتنہ وفساد کے فرد کرنے کے لئے عارت کری شروع ہوگی لوگ اپنے مال واسباب بچانے کی غرض سے لانے ہوئے۔ فتنہ وفساد کے فرد کرنے کے لئے عارت کری شروع ہوگی لوگ اپنے مال واسباب بچانے کی غرض سے لانے ہوئے۔ فتنہ وفساد کے فرد کرنے کے لئے عارت کی مورچہ ہوگی۔

عیسا سُیون کاظلم وستم: دستن نے اس امر کا حساس کر کے شہر پناہ پر قبضہ کرلیا اور کمال آسانی سے شہر کے اندرا پی نوج کو اتار دیا پھر کیا تقاسارے شہر پر عیسا نیوں کا قبضہ ہو گیا ان عیسا ئیوں نے بھی نرغہ کر دیا جو حلب میں محبوں تنے آل و غارت گری کا بازارگرم ہو گیا تھا تقریباً دس ہزار مسلمان قید کر لئے گئے جن میں چھوٹے چھوٹے لاکے اور نہا ہے کم من لاکیاں بھی تھیں جس قدر مال روی لے جاسکتے تھے لے گئے باقی کوجلا کر خاک سیاہ کر دیا بھتے السیف مسلمانوں نے شہر کے ایک قلعہ میں جاکر پناہ لی كوآئ كاشرك آبادكرن كاحكم دے كامكر الله تعالى في اس كى اميد بورى نه ہونے دى۔

سیف الدولہ کی عیسائیوں پرفوج کئی : سیف الدولہ نے شکست کے بعدانی فوجی حالت درست کی عین زر بہ کو عیسائیوں کے بضر سے نکال لیااس کی شہر پناہ درست کرائی اس کے حاجب نے اہل طرسوں کو سلی کرکے بلادروم میں فوج کئی کی اوران کے مقبوضات کوتا خت وتاراج کرکے واپس ہوارومیوں نے بینجر پاکر قلعہ ستیہ پر پڑھائی کردی اوراس پرقابض ہوگئے اس کے بعد قلعہ دلوکہ پر بھی قبضہ کرلیا اس کے علاوہ اور تین قلعوں کو بھی دبالیا چواس کے قرب وجوار میں تھے اس کے بعد نجا (سیف الدولہ کا غلام) قلعہ زیاد پر تملی آ ور ہوارومیوں کے ایک گروہ سے مار بھی میدان تھا کہ ہاتھ رہا دوی شخص کو شکست کھا کے ہما گئے تو با ہوگئی کر قبار اور ایک غیر شخص کو شکست کھا گئے ہوئے گئے سوعیسائی گرفتار ہوئے ای سند میں ایوفر اس بن سعید بن جمان کورٹر نے کو عیسائیوں نے گرفتار کر لیا باقی ماندگان بھاگ کوڑے ہوئے 18 سرح میں رومیوں نے بلوہ کر کے اپنے باوشاہ کوئل کر ڈالا اور ایک غیر شخص کو حکومت کی کری پر مشکن کیا۔

اہل حران کی بغاوت سیف الدولہ نے اپنے بھائی ناصرالدولہ کے بیٹے ہبداللہ کودیار مضروغیرہ کی حکومت پر مامود کیا تھااس نے اہل دیار مضر کے ساتھ برے برتاؤ کئے تجار کا مال واسباب بظلم وسم چھینے لگاروسا اور امراء پر طرح طرح کے محاصل مقرر کئے اہل شہروقت اور موقع کا انتظار کرنے لگا جب بیا پیچا سیف الدولہ کے پاس چلا گیا تو اہل شہر نے اس کے عمال اور نا بُوں پر حملہ کر دیا ان لوگوں کو مار بھگایا ہہۃ اللہ ان واقعات سے مطلع ہو کر سرکو بی کی غرض سے ان لوگوں کی طرف روانہ ہوا۔ دو ماہ کا لل ان کا محاصرہ کئے ہوئے قتل و غارت کر تار ہا بعد اس کے سیف الدولہ ان واقعات سے مطلع ہو کر آ پہنچا اہل شہر نے اطاعت قبول کی اور ہم اللہ کو شہر میں داخل کر لیا ہمۃ اللہ نے بھی شہر میں داخل ہوتے ہی قبل عام کا حم دیا بات میں بغاوت فروہوگئی۔

ہمبۃ اللہ کی بغاوت ای سنہ میں سیف اللہ نے موسم گر ما میں اپنی فوجیس بلا دروم میں جہاد کی غرض سے روانہ کیس چنانچہ اہل طرسوں ایک سرحد سے داخل ہوئے دوسری سرحد کی طرف سے نجانے قدم بر سمایا اور چونکہ سیف الدولہ اس سے دو برس پہلے سے عارضہ فالح میں مبتلا ہو گیا تھا اس وجہ سے بغرض معالجہ ایک سرحد پر اس نے بھی پڑاؤ کیا۔ اہل طرسوں نے نہایت مستعدی سے اپنے فرائض اوا کئے جہاد کرتے ہوئے قونیہ تک پہنچ اور منظفر و منصور مال نینمت لئے ہوئے والیں ہوئے سیف الدولہ بھی طلب کی جانب والیں ہوادر داور تکلیف کی اس درجہ زیا دتی ہوئی کہ لوگوں نے اس کی موت کی تجراث اور کی اس کی جانب والیں ہوئے سیف الدولہ بھی کا بیٹا ہمبۃ اللہ عکم ان کی حقوق میں اٹھ کھڑا ہوا اور ابن نجا عیسائی کو جو کہ سیف الدولہ کے ظلموں میں سے تھا قمل کر ڈالا اور جب اے اپنے کچا کی زندگی کا یقین ہوگیا تو حزاں کی جانب کوچ کر گیا اور و ہاں پہنچ کر قلعہ نشین ہوگیا سیف الدولہ نے اور جب اے اپنے کچا کی زندگی کا یقین ہوگیا تو حزاں کی جانب کوچ کر گیا اور و ہاں پہنچ کر قلعہ نشین ہوگیا سیف الدولہ نے

اس کے تعاقب پر نجا کو مامور کیا چانج نجامہۃ اللہ کی جتم اور گرفتاری کی غرض سے حران آیا۔ مبدۃ اللہ بیخبر پاکرا پے باپ کے پاپ کے پاپ کے پاپ کے پاپ موسل چلا گیا اور نجانے آخری شوال ۱۹ کستارہ میں قیام کر دیا اور اہل حران ہے دس لا کھ درہم بطور تا وال اور حرامہ کے مان کے اہل حران نے اپنی قیتی قیتی اسباب فروخت کر ڈالے اور جلا وطن ہو کر مرافا دقین کا آبات لیا۔

نجا کی بغاوت آب اوپر پڑھآئے ہیں کہ نجا کو جو پھائل حران کے ساتھ کرنا تھا کر چکااوران کے مال واسباب پر بزورو جر قابض ہوگیااس سے اس کی قوت بو ھائی اور خیالات میں معقول طور سے تبدیلی واقع ہوگئ فی جیس آراستہ کر کے میا فارقین کی طرف روانہ ہوا اور بلاوآ رمیدیکا قضہ کیا اکثر بلاوآ رمیدیہ پر عراق کا ایک شخص جو آبوالورد کے نام سے معروف و مشہور تھا لیک مرت سے قابض تھا نجانے ابوالور دکو زیر کر کے اس کے مقوضات اور قلعوں اور شہوں پر قبضہ کرلیا تھا خلاط اور شاذکر دیر تا بقل ہوگیا اور ابوالورد کا بہت سامال واسباب ضبط کر کے ابوالورد کو مار ڈالا ۔ ان واقعات کے بعد نجائے سیف الدولہ کے خلاف مقابلہ پر اس سے ایم او طلب کی اس کے بعد معز الدولہ سے نام الدولہ نے مصالحت کرلیا تھا۔ نجائے بی تحد ان کی جو ان الدولہ نے مصالحت کرلیا تھا۔ نجائے بی تحد ان کی جو ان الدولہ نے اس کی اور محر الدولہ نے ہوا ہوا ۔ سیف الدولہ نے ان تمام بلاد پر جے نجائے ابوالورد سے بھین لیا تھا قبضہ کرلیا ۔ اس کے بعد ناہ رہے انہوں اور اس کے عہدہ پر بحال رکھا اس نے اس کی درخواست کی سیف الدولہ نے آئیس امان دی اور نجا کو بدستور اس کے عہدہ پر بحال رکھا اس کے اور نہا کو بدستور اس کے عہدہ پر بحال رکھا اس میان میں مدائے الآخر سوٹ الآخر سوٹ میں نجا پر میا فارقین میں اس کے غلاموں میں سے ایک غلام نے رامت کے وقت ای کے میان میں مدائے الآخر کاس کی زندگا فی کا خاتمہ کردیا۔

جنگ معز الدولہ فی اصر الدولہ ناصر الدولہ اور معز الدولہ کے درمیان دی لا کھ درہم سالانہ پر مصالحت ہوگئ تھی اس کے بعد ناصر الدولہ نے مقررہ فراج اوا کرنے کے لئے بین میں اپنے بلغے ابو تعلب منظفر کے جانے کی اجازت طلب کا معز الدولہ نے اس درخواست کو منظور نہ کیا اور فوجیں مرتب کر کے نصف ہوں ہوس ہوس کی جانب کوجی کر دیا۔ ناصر الدولہ سے فراکہ والد ہوا خبر پاکن نوانہ ہوا جبر پاکن نوانہ ہوا اور نگی کے وقت موسل کے مالی اور جنگی صینوں پر اپنی جانب سے جدا جدا نائب مقرر کرتا گیا۔ ناصر الدولہ کو نصبیین میں بھی روائہ ہوا جین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ معز الدولہ کی آمد کی خبر پاکن نسمین کو خالی کرویا معز الدولہ نے بیٹنی قبند کرلیا اور بھی قبند کرلیا اور اس کے اخراف و واقعات کے اثناء میں ابو تعلب کو موقع مل گیا فور آموسل پر آئی بیٹیا اور آئی وغارت کری کا ہنگا مہ برپا کرویا اس کے اظراف و جوانب پر تاخت و تا راج کا ہاتھ برو حالیا۔ معز الدولہ کے سپر سالا دوں اور عمال نے ابو تعلب کے ملوں کا مقابلہ کیا اور اسے فاش فکست دے دی اس سے معز الدولہ کے قب کو اظمینان حاصل ہوا اور قیام پر بر ہوکر اس کے آئدہ حالات کا انظار فائد کیا تھا۔

ی اصل کتاب میں اس جگہ پر چھٹیں کھائے۔ (مترجم)

عیسائیوں کا مصیصہ پر قبضہ : ۱۹۳ میں دستن عیسائی بادشاہ نے شکر روم کے ساتھ بلاد اسلامیہ کے تاخت وتارائ کرنے کی غرض سے ملہ کیا مصیصہ پر پہنی کری اصرہ ڈال دیا اور نہایت شدت سے لڑائی شروع کردی اس کے قصبات اور مضافات کوجلا کرخاک وسیاہ کردیا شہر پناہ کی ویوار میں بہت بڑاروز ن بنالیا۔ آئی شہر کمال جدوجہد سے اس کی مدافعت کر رہے تھے چنا نچہ ایک صدتک ان کو کامیا ہی ہوگئ تب دستن نے اذ نہ اور طرسوں کی جانب کوچ کیا اس کے اطراف و جوانب میں اس کا جوروشم صد سے بڑھ گیا ہزار ہا مسلمانوں کو تہ تنے کیا گرانی بہت بڑھ گئی اشیاء خوردنی قریب قریب نا پیدہ و گئی اشیاء خوردنی قریب قریب نا پیدہ و گئی سے سیف الدولہ کا مرض قدیم پھرعود کر آیا جس کی وجہ سے وہ ان عیسائیوں کی سرکو بی کے لئے نہ اٹھ سکا خراسان سے گئی ہزار بیادہ جہاد کی غرض سے آپنچے۔ سیف الدولہ نے ان کی بڑی آؤ بھٹ کی اور ان لوگوں کے آجانے کی وجہ سے میں گئی ہوگئی ہوگئی ہے جانب واپس ہو گئے تھے۔ ان میں بری آؤ بھٹ کی اور ان لوگوں کے آجانی ہو گئے تھے۔ ان میں کہ ہوگئی دور کے ایک بید ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو

دمستق کا طرسوس کا محاصرہ رومی عیسائی پندرہ اوم کے بعد پھر واپس ہوئے اور دمستق نے اہل مصیصہ اذنہ اور طرسوس کا طرسوس کا محاصرہ رومی عیسائی پندرہ اوم کے بعد پھر واپس ہوئے اور دمستق نے اہل مصیصہ اذنہ اور طرسوس کو اور انہیں جلا وطن ہو کر چلے جانے کی تاکید کی ان لوگوں نے ساعت نہ کی تب دمستق پھر ان اوگوں کے اور طرسوس کا محاصرہ کر لیا بہت ہوئی لڑا الی ہوئی ہزار ہا جانمیں تلف ہوئیں مسلمانوں نے عیسائیوں کے بطریقوں میں سے ایک بطریق کو گرفتار کر لیا دمستق گھوڑ ہے ہے گر کر مرکبیا عیسائی ناکام ہوکر اپنے ملک کی طرف واپس موری بطریقوں میں اسلامیہ سرحدی بلاد کی جانب خملہ کیا اور قیسار میں کا مام ہوگر اور قیسار میں کا مام ہوگر اور قیسار میں کا مستوں میں اسلامیہ سرحدی بلاد کی جانب خملہ کیا اور قیسار میں کا م

مصیصه کا تا رائے : اہل مصیصه اور طرسوں نے مصالحت کا بیام بھیجا۔ روی بادشاہ نے سلح سے اٹکارکیا اور بنفسہ فوج کے ساتھ مصیصه کی طرف روانہ ہوا اہل مصیصه مقابلہ کی تاب نہ لا سکے روی بادشاہ بزور جنگ شہر میں گھس پڑا اور اسے خوب پامال اور تا خت و تاراج کیا وہاں کے باشندوں کو بلا دروم کی طرف جلا وطن کر کے بھیج دیا۔ ان جلا وطنوں کی تعدا و دولا کھی۔

اہل طرسوں کا انتخلاء اس مہم سے فارغ ہو کر طرسوں کی طرف گیا اور اہل طرسوں کو اس شرط پر امن دے کر شہریناہ کے درواز سے کھلوا لئے کہ وہ لوگ جتنا مال واسباب لے جاسکیں اپنے ساتھ اٹھا لے جاسکیں اور طرسوں کو چھوڑ کر انطا کیہ چلے جاسکیں چنا نچہ اہل طرسوں اس شرط کے مطابق طرسوں کو خیر باو کہہ کر انطا کیہ کی جانب روانہ ہوئے بادشاہ روم نے چندوستہ فوج کو ان کی نگر انی پر مامور کر دیا تا کہ انطا کیہ کے سوااور کسی طرف جانے نہ پائیں۔ اہل طرسوں کی جلاوطنی کے بعد عیسائی بادشاہ طرسوں کی قیر اور آبادی کی طرف متوجہ ہوا ہر طرح سے اسے مضبوط اور مشخل بنانے کی تدبیریں کیں گروونواح سے بادشاہ طرسوں کی تعدیر میں جمع کیا اور جیب اس انتظام سے فراغت پائی قسطنطنیہ کی جانب واپس ہوا اس کے بعد دمستن بین شمسیق نے ہقصد جنگ سیف الدولہ میا فارقین کا قصد کیا گیں بادشاہ قسطنطنیہ نے روک دیا۔

رشیق تعیمی: جس وقت رومیوں نے طرسوس پر قبضہ کرلیار شیق تعیمی ان کے سپہ سالا روں اور ان کے مدیرین میر سے چند نفر کے ساتھ انطاکیہ پہنچا این افی الا ہوازی بھی جباۃ سے انطاکیہ میں اس کے پاس آگیا اور اسے بغاوت پر ابھار دیا اور اسے سیہ سمجھایا کہ سیف الدولہ میا فارقین میں علیل ہے نقل وجرکت سے مجبور ہور ہا ہے شام سے واپس نہیں آسکے گا۔ مزید براں جو پچھ اس کے پاس زرنقد تھا اس سے اس کی امد دکی رشیق نے بغاوت پر کمر باندھ کی اور انطاکیہ کو دبا بیٹھا اس کے بعد حلب کی طرف بر ھا اس وقت حلب میں عرقوبہ تھا۔

اہل انطاکیہ کی بخاوت: رفتہ رفتہ اس کی خرسیف الدولہ تک پنجی کہ رشیق نے بخاوت پر کمر باندھی ہے ابن الا ہوائی انطاکیہ چلا گیا ہے اور دیلم میں سے ایک شخص کوائ کی امارت پر مامؤر کیا ہے اس شخص کا نام وزیر تفااس نے اپنے کوامیر کے لقب سے ملقب کیا اور یہ خیال قائم کیا کہ یہ علوی ہے اس نے اپنے کواشاد کے نام سے موسوم کیا اس نے اہل انطاکیہ کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کئے ۔ عرقوبہ نے حلب سے اس کا قصد کیا ان لوگوں نے اسے شکست دے دی اس کے بعد سیف الدولہ میا فارقین سے حلب آ پہنچا اور فوجیں تیار کر کے انطاکیہ کی جانب کوچ کیا اور وزیراور اہوازی سے مدتون لڑتا رہا بالاً خرید دونوں گرفتار کر کے سیف الدولہ نے وزیر کوئر اسے موت دی اور ابن اہوازی کوچندے قیدر کوئے آل کرفالا ۔ انطاکیہ کی بخاوت فروہوگئی۔

مروان قرمطی کی بعناوت اس کے بعد تھ میں مروان قرمطی نے بغاوت کر دی یہ قرامطہ کے مبتعین میں سے تھا سیف الدولہ کی جانب سے یہ سواعل کی حکومت پرتھا 'جس وقت اس کی قوت بڑھ گئی اس نے تمض میں خالفت کا اعلان کر کے بعضہ کرلیا اس کے علاوہ جن دنول سیف الدولہ میا فار قین گیا ہوا تھا اور شہروں پر قابض ہو گیا سیف الدولہ نے اس کی سرکو ٹی پر قوبہ اور اپنے غلام بدر کو فوجیں دے کر دوانہ گیا۔ دونوں فریق مدتول گھے رہے انہی کڑا گو گر میں مروان ہوائی میں بدر کرفاز ہو گیا ہو جنور وزر ندہ دہا۔

پر بھی فاہت قدمی سے مدتول کڑتا رہا اس کے ہمراہی جی ٹوٹر کر کڑر ہے تھا ان کڑا نیوں میں سے کسی کڑا تی میں بدر کرفاز ہو گیا مروان نے اسے قید جیات سے سبکدوش کردیا مروان اس واقعہ کے بعد چنور وزر ندہ دہا۔

رومیوں کا وارا پر قبضہ : ۱۹۵۵ میں روی عیسائیوں کے لئگر نے سرحدی بلا داسلامیدی جانب قبل وغارت کی غرض سے حملہ کیا چنانچیا تھے آمدیو بھی خرص موالل آمد نے حملہ کیا چنانچیا تھے آمدیو بھی تا دراہل آمد کے قبل اور قبد کرنے میں کا میابی حاصل کی عرفتیا ب نہ ہوا اہل آمد نے

سیف الدوله کی وفات ماه صفر ۵۵ سیمی سیف الدوله ابواتحن علی بن ابی الهیجا عبدالله بن حمدان نے حلب میں سفر آخرت اختیار کیا یفش میار فاقین اٹھا لائی گئی اور وہیں وفن کر دی گئی اس کی عبکہ تخت حکومت پر اس کا بیٹا ابوالمعالی شریف متمکن ہوا۔

ناصرالدولہ کی اسیری پھرای سدیں ماہ جادی الاولی میں ناصرالدولہ براورسیف الدولہ کواس کے بیٹے ابو تعلب نے موصل میں قید کر دیا ابو تعلب ناصر الدولہ کا کا تھا قید کرنے کی وجہ بیتی کہ ناصرالدولہ الدولہ ا

ابوالمعالی شریف والی کلی اسیف الدولہ کے انقال کے بعد جیبا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں اس کا بیٹا ابوالمعالی شریف عنان حکومت کا مالک ہواسیف الدولہ نے اپنے زمانہ حیات میں ابوقراس بن ابی العلاء سعد بن حمدان کو حلب کی حکومت پر متعین کیا تھارومیوں نے اسے نئے کی گڑائی میں گرفآر کرلیا پھر جب ہے ہے میں سیف الدولہ اور عیسائیان روم کے در حیان مصالحت ہوئی تو سیف الدولہ نے اس کا زرفد بیدادا کر کے اسے قید فریک سے نجات ولائی تھی اور حمص کی گورزی پر متعین کر دیا تھا سیف الدولہ کی وفات کے بعدا سے ابوالمعالی کی جانب سے منافرت اور کشیدگی بیدا ہوئی حمص کوچھوڑ کر حمص می کے تعین کر دیا تھا سیف الدولہ کی وفات کے بعدا سے ابوالمعالی کی جانب سے منافرت اور کشیدگی بیدا ہوئی حمص کوچھوڑ کر حمص می کے تعین کر دیا تھا سیف الدولہ کی وفات کے بعدا سے ابوالمعالی کی جانب سے منافرت اور کشیدگی بیدا ہوئی حمص کوچھوڑ کر حمص می کے قریب ایک وادی کے کنار سے صدونا می ایک گاؤں میں قیام اختیار کیا اور مخالفت کا اعلان کر دیا۔

ا بوفر اس کافل : پس ابوالمعالی نے بی کلاب وغیرہ دیہاتی عربوں کوجع کر کے عرقوبہ کے ساتھ ابوفراس کی جتبو اور گرفتاری

پرروانہ کیا چنا پنچ عرقوبہ اس کی تلاش میں صدو پہنچا ابوفراس کے ہمراہیوں نے ابوفراس کے لئے امن کی درخواست کی ابوفراس بھی انہی لوگوں میں تھا عرقوبہ نے انہیں امان دی اور جب وہ لوگ آنز ادانتہ لکلنے لگے تو عرقوبہ نے ابوفراس کو گرفآر کرا کے اسے قبل کرڈ الا ادر سراتار کر ابوالمعالی کی خدمت میں بھیج دیا ابوفراس کا کا ماموں تھا۔

ا بو تعلب اورحمران کی جنگ و مصالحت ناصرالدولہ بن حمان کی بیوی فاطمہ بنت احمد کردی نائی تھی بہی ابو تعلب کی ماس تھی ای باتھ بٹایا جب ناصرالدولہ نظر بند کر دیا گیا تو ناصر الدولہ نے بیٹے جدان کو نکلیف سے نجات دینے کے لئے بلا بھجا اتفاق سے اس خط کے مضمون سے ابو تعلب مطلع ہو گیا اس نے اپنے باپ کو قلعہ موصل سے قلعہ کو اشی منتقل کر دیا شدہ شدہ اس کی خبر حمدان تک گئی بیا پی بیٹی سیف الدولہ کی وفات کے وقت دجہ سے رقہ چلا گیا تھا اور اس پر قابض ہو گیا تھا جب اسے اس کے باپ کا یہ خط طاقو فوراً تصیبین کی جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب

ابوالبرکات کی رحبہ برفوج کتی ابو تعلب نے اپنے بھائی ابوالبرکات کو ہمدان کے پاس دھہدروانہ کیا آخاق کی جھاسیا پیش آیا کہ جمدان کے ہمزای اوراعوان وانساز حمدان سے علیمدہ ہو گئے حمدان نے بختیار کے سابید عاطفت میں پناہ طاصل کرنے کے لئے عراق کاراستہ لیا کوچ وقیام کرتا ہوار مضان سنہ نہ کور میں بغداد میں داخل ہوا تھا گفت اور ہدایا پیش کئے بختیار بن معز الدولہ نے ابو تعلب کے پاس نقیب احمہ بدر شریف رضی کواس کے بھائی حمدان سے مصالحت کر لینے کا بیام دے کر بھیجا اس نے اس تحریک کے مطابق مصالحت کر لینے بنا نے سانے ہو وانے کے بعد حمدان نصف و جس میں دھر کی جانب والیاں ہوا ہوا الدار کا حت نے اس کی رفافت کردی چندر فوز بعد اس نے حمدان کو طلی کا خطر دوانہ کیا حمدان نے حاضری سے انکار کیا اس پر ابوالبرکات نے اس کی رفافت کو دوبارہ اپنی فوجوں کا افر راعلی مقرر کر کے حمدان کی طرف ردانہ کیا حمدان نے بینجر پا کر دھر چھوڑ دیا اور بیابان کاراستہ لیا ابوالبرکات نے رحبہ پر بہنہ کرلیا اور اپنی جانب سے ایک تھی کو مامور کر کے رف کو جانب کو جانب دوانہ ہوا حمدان موقع پاکر دھر پی گیا اور برورتی شہریں گھی کراپو تعلب کے عمال اور حکام کو مذکول بی بیاب کی بیات والی مقرر کر کے حمدان کی جانب دوانہ ہوا حمدان موقع پاکر دھر پر قبل کہ گھوڑ نے پر سے بھی کر زبین پر ڈال دیا اور جان کی بیات بی جوٹ لگائی کہ گھوڑ نے پر سے بھی کر زبین پر ڈال دیا اور جانہ کیا گیاں دور جی اپنا ہور کر کے بیاس دون کیا گیا۔ مشکین باندھ کر گرفار کو ان کیا گیاں دون کیا گیا۔ مشکین باندھ کر گرفار کون کیا گیاں دون کیا گیاں دون کیا گیا۔

**ابوفراس کی معترولی: تب ابوثعلب نے بذاہ حمدان کو ہوش میں لانے کی غرض سے تیاری کی اپنے بھائی ابوفراس محد کو** نصیبین کی حکومت پر مامور کیا پھرتھوڑ ہے دن بعداس وجہ سے کداس نے حمدان سے سازش کر کی تھی معترول کر دیا اور طلب کر کے گرفتار کرلیا بلا دموصل کے قلعہ تلاثتی میں لے جا کر قید کیا اس واقعہ سے اس کے اور بھائیوں ابراہیم اور حسن پر برااثر پڑا اور ا بوتعلب کا رحب پر قبضہ حمدان نے رحبہ میں بطور نائب اپ غلام نجا کو مامور کررکھا تھا نجائے اس کے تمام اسباب اور
مال وزر پر قبضہ کر کے اور سب مال لے کرحران بھاگ گیا اس وقت حران میں سلامہ برقعیدی ابو ثعلب کی جانب سے امارت
کررہا تھا حمدان رحبہ کی طرف واپس ہوا اور ابو ثعلب قرقیسیا چلا گیا اور وہاں پہنچ کر رحبہ کی طرف فوجیس روانہ کیس چنا نچراس
فوج نے فرات کوعبور کر کے رحبہ پر قبضہ کرلیا۔ حمدان اپنی جان بچا کرا ہے بھائی ابر اہم کے ساتھ نجار چلا گیا۔ والی سنجار نے
ان دونوں کی چری آؤ بھگت کی بید دونوں مدتوں وہاں تھم سے اور ابو ثعلب موصل کی جانب واپس چلا آیا بہتمام واقعات
آخرہ وہ میں وقوع بر برہوئے تھے۔

عیسا ئیوں کا طرابلس اور حمص کا تاراج : ۱۸۵ میں بادشاہ روم ملک شام میں داخل ہوا کیونکہ ملک شام میں کوئی ایسا خص اس وقت موجود نہ تھا جوا ہے تا ہوا ہی جواب دیتایا اس کی مدافعت کرتا جی کھول کرا طراف طرابلس کوتا خت و تاراج کیا اہل طرابلس نے اپنے گورز کواس کے ظلم وستم کی وجہ سے رقہ کی طرف ذکال دیا تھا۔ رومیوں کوموقع مل گیا۔ طرابلس میں لوٹ مارکر کے رقہ کی جانب بڑھے اوراکی طویل محاصرہ کے بعد اس پر بھی قابض ہوگئے اوراسے فاطرخواہ تاخت و تاراج کیا اس کے بعد الل حمص نے ان عیسائیوں کے پہنچتے ہی اسے جلا کرخاک سیاہ کر دیا تھا روی عیسائیوں نے پہنچتے ہی اسے جلا کرخاک سیاہ کر دیا اور بلا و سواحل کی طرف جھکے ان شہروں میں سے اٹھارہ شہروں پر اپنی کا میا بی کا جھنڈ اگاڑ ا اور عام طور سے قصبات اور دیا اور بلا و سواحل کی طرف جھکے ان شہروں میں سے اٹھارہ شہروں پر اپنی کا میا بی کا جھنڈ اگاڑ ا اور عام طور سے قصبات اور دیا اس کے یا مال کیا ان واقعات سے عیسائیوں کے وصلے بڑھ گئے کوئی ان کی روک ٹوک کرنے والا نہ تھا۔

عیسائیوں کا حلب اور انطا کیہ کا محاصرہ بھوڑ ہے، دن میں تمام بلاد ساحل اور اطراف شام میں پھیل گئے صرف معدود ہے چند عرب باتی رہ گئے تھے۔ جو دقاً فو قاً عیسائیوں کو اپنی چکتی ہوئی تلواروں کی زیارت کرادیے تھے بھر وائی روم نے لوٹ کر حلب اور انطا کیہ کے حصار کے قصد سے فوجیں فراہم کیں گریین کر کہ وہ لوگ پور سے طور سے مقابلہ پر آئیں گے اپنے ملک کولوٹ گیا اس کے ہمراہ مسلمان قید یوں کا ایک بڑاگر وہ تھا جو تعداد میں ایک لا کھ نفر تھے ان دنوں طلب میں قرعوبہ نامی ایک لا کھ نفر تھے ان دنوں طلب میں قرعوبہ نامی ایک شخص حکومت کر دہاتھ جو سیف الدولہ کا مولی (آزاد غلام) تھا۔ اس نے عیسائیوں کے طوفان ہے تمیزی کی خوب نامی ایک شخص حکومت کر دہاتھ جو سیف الدولہ کا مولی (آزاد غلام) تھا۔ اس نے عیسائیوں کے طوفان ہے تمیزی کی خوب دوک تھام کی انہیں ایام میں بادشاہ روم نے اپنی فوج کوشب خون مارنے کی غرض سے جزیرہ کی جانب روانہ کیا یہ فوج کو شات کی فوج کو شات کی فوج کو شات کی فوج کو سے کی خوب کی فوج کو تعدید کی فوج کی کول کر پایال کیا۔ ابو تعلب میں ان دشمنان اسلام کی مدافعت کی کوئی قوت ہی نہیں۔

ابوالمعالی کی میافارقین میں آمد ابوالمعالی والدہ سعید بن حدان برادرابوفراس کی بیٹی تھی اسے سی نے بیہ بڑدیا کہ ابوالمعالی میں آمد ابوالمعالی کو واخل نہ ہونے کہ ابوالمعالی تعریف کے لئے آرہا ہے اس وجہ سے اس نے بھی چندون تک میافارقین میں ابوالمعالی کو واخل نہ ہونے دیا جب تک اسے ابناذاتی اطمینان نہ ہو گیا اور اس کی طرف سے اس کے خیالات تبدیل نہ ہو گئے تب اس نے ابوالمعالی کو اور جن لوگوں سے بیخوش تھی ان کو میافارقین میں واخل ہونے کی اجازت دی رسدوغلہ کا انتظام کر دیا اور ہاتی ماندگان کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔

ابوالمعالی کی حما قرووانگی اس کے بعد ابوالمعالی نے جنگ فرعوبہ کی تیاری کی بیان دنوں صلب میں تھا اس نے حلب کی قلعہ بندی کر لی تب ابوالمعالی حماق چلا گیا اور وہیں قیام پزیر ہوگیا۔ حران میں اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا حالا تکہ اس کی طرف سے وہال کوئی گورز نہ تھا۔ اہل حماق نے مشورہ کر کے آپ بی لوگوں میں سے ایک مخص کو اپنا حکمر ان بنالیا جو ان پر حکومت کرنے لگا۔

ابو تعلب کی روانگی میافارقین ابو تعلب بین کرکه ابوالمعالی نے قرعوب حلب کی طرف باربار جنگ کوچ کیا ہے فوجیں مسلح کر کے میافارقین کی جانب روانہ ہوا۔ سیف الدولہ کی بیوی نے ابو تعلب سے مزاحت کی اوراس کام بیں آڑے آگئ الآخر دونوں میں اس امر پر مصالحت ہوگئ کہ زوجہ سیف الدولہ دولا کہ دینار ابو تعلب کو بطور تاوان یاخرچۂ جنگ اواکرے اس کے بعد لگانے بچھانے والوں نے زوجہ سیف الدولہ سے بیچڑ دیا کہ ابو تعلب عنقریب شہر پر قبضہ کرنے والا ہے۔ زوجہ سیف الدولہ بین کر برہم ہوگئ ۔ رات کے وقت اپنی فوج کوشب خون مارنے کا تھم وے دیا چیا بو تعلب کے شکرگاہ سے بہت سا مالدولہ بین کر برہم ہوگئ ۔ رات کے وقت اپنی فوج کوشب خون مارنے کا تھم وے دیا چنا نچا بو تعلب کے شکرگاہ سے بہت سا مال واسباب لوٹ لے گئی ابو تعلب نے بمنت وخوشا مدیمام بھیجا۔ زوجہ سیف الدولہ نے بحض ان چیزوں کو جو اس کے حیا ہی لوٹ لے تھے والی کر دیا اورائیک لا کھ درہم لے کر اس کے قید یوں کور ہا دی پس ابو تعلب میافارقین سے والیس ہوا۔

عیسائیوں کا انطاکیہ پر قبضہ : ۳۵۹ میں عیسائی روی شکر نے انطاکیہ پر قبضہ کرایا پہلے قلعہ اوتا پر پہنچ کر محاصرہ ڈالا۔
قلعہ ارتا انطاکیہ کے قریب ایک قلعہ تھا جس میں عیسائی رہتے تھے۔ روی عیسائیوں نے عیسائیان لوقا سے سازش کرلی اور اس امر پر انہیں راضی کرلیا کہ انطاکیہ جیجے دیا کہ وہ انطاکیہ جلاوطن ہو کر چلے جائیں اور پھر جب روی شکر انطاکیہ پر جملہ آور ہو تو سے تنگ آکر اپنی عزت اور جان بچانے کے خیال سے انطاکیہ بھاگ آئے ہیں اور پھر جب روی شکر انطاکیہ پر جملہ آور ہو تو اندرون شہر سے عیسائی روی شکر کوشہر پر قبضہ دلانے ہیں ہاتھ بٹائیں چنا نچا ہل لوقا جلاوطن ہو کر انطاکیہ چلے گئے اور ایک پہاڑ پر جو کہ انطاکیہ سے ملا ہوا تھا مقیم ہوئے دو مہینے کے بعد یعفور والی کروم کا بھائی چالیس ہزار کی جمیت سے انطاکیہ پر چڑ ھا آیا اور حملے شروع کر دیکے اٹل لوقائے حسب قرار دا دسابق اپنی جانب سے شہریناہ پر روی لشکر کو قبضہ دے دیا۔ اہل انطاکیہ اس عیسائیوں کا محاصرہ حلب ان دنوں حلب میں ابوالمعالی شریف بن سیف الدولدامیر قرعوبہ اپنے باغی گورز پر محاصرہ والے ہوئے تھے پہنجر پاکر کہ دومیوں کا ٹاڑی دل لشکر حلب کی طرف آر ہا ہے حلب کو چوڑ دیا اور ایک سنسان میدان میں کھس کیا عیسائیوں نے پہنچنے ہی شہر حلب پر قبضہ کرلیا۔ قرعوبہ اور اہل شہر نے قلعہ میں جاکر پناہ کی اور دروازے بند کر لئے روی عیسائی مدتوں قلعہ کا محاصرہ کے ہوئے لڑتے رہے بالآخر قرعوبہ نے بشر طاوا ہے خراج جودونوں فریقوں کے درمیان طے پایا مصالحت کر لی اس کے علاوہ ایک شرط یہ چھی قرار دی گئی کہ روی عیسائی لشکر سے مضافات فرات میں رسد بہم پہنچانے میں روک ٹوک نہ کی جائے اس مصالحت میں ممال کے میں خراط ب معرہ افا میہ شیر زاور جس قدر قلعے اور قصبے ان مقامات کے درمیان تھے داخل سے مقامات نہ کورہ بالا کر ہے والوں نے بطور صافات چندرؤ ساکودیا رسیوں نے حلب سے اپنا محاصرہ اٹھالیا۔ اس میں برادروائی روم نے ایک فرج عظیم طافہ کر ومضافات صوبہ آرمینیہ کی طرف روانہ کی تھی ۔ چنانچہ اس فوٹ نے میں مراد وائی روم نے ایک فرج کی امراء اسلام عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گے اُدھر ہم طرف میں ایکوں کے حوصلے بڑھ گے اُدھر ہم طرف کے مرحدی امراء اسلام عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گے اُدھر ہم طرف کے مرحدی امراء اسلام عیسائیوں کے دوسے برا تھی میں کا میں برادروائی کے دوسے بڑھ کے اُدھر ہم طرف

یعفو روالی فشطنطنیہ کا قمل ایون تھا وہ دمین کی مطاطنیہ کاروی بادشاہ تھا یہ وہی قطاطنیہ ہے جواس وقت سلاطین عثانیہ کے قبضہ و تصرف میں ہے جو تھی اس شہر کا والی ہوتا تھا وہ دمین کہ لاتا تھا۔ یعفو رہی دمین تھا خاندان شاہی ہے شھا یہ نہایت متعصب اور مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ اس نے حلب پر زمانہ سیف الدولہ میں قبضہ حاصل کرلیا تھا طرسوں آ رمینیہ اور عین زربہ کے پہاڑوں پر اپنی فتح یا بی کا جمعنڈ اگاڑا تھا اس نے بادشاہ تسطنطنیہ کو جواس سے پیشتر تھا قبل کر کے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں کی اور اس کی ہوی سے شاوی کرلی مقتول بادشاہ قسطنطنیہ کے نطفہ سے اس بیکم کے دو بیٹے سے قسطنطنیہ کی عنان حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد بلاداسلامیہ پرظلم و سم کا ہاتھ بردھایا تمام سرحدشام اور جزیرہ کونے وبالا کر دیا۔ امرائے اسلام اس کے نام سے قرنے کے بعد بلاداسلامیہ پرظلم و سم کا ہم تھوں کی قبدروز بعداس نے ان دونوں گرکوں میں سے مزاحمت کرنے والا تھا کہ کہ اور ایک کا آب کا مند کی اس منظلے ہوگی شمشیق دستی اس دانوں کا کوں کو جو بادشاہ متقول کی نسل سے خدم ہو جائے انفاق سے اس قصد کیا تا کہ ان کی آب کی دونوں کی ماں مطلع ہوگی شمشیق دستی اس دانوں آگاہ کیا اور یعفور کے تی میں اس خدرہ جائے انفاق سے اس قصد سے ان دونوں کی ماں مطلع ہوگی شمشیق دستی اس دانوں کی گور کردیا۔ سے سازش کی چنا مجھان نے اسے ایک دونروں کی میں میں میں اس کی جو کردیا۔ سے سازش کی چنا مجھان نے ایک دونروں کی ماں مطلع ہوگی شمشیق دستی اس دانوں کی ہو کہ کیا اور یعفور کے تی میں اس سے سازش کی چنا مجھان کیا دونروں کی ماں مطلع ہوگی شمشیق دستی اس دانوں کی گور کردیا۔

یعقور کا باپ مسلمان تھا۔ طرسوں کا رہنے والا تھا ابن عطاس کے نام سے معروف تھا۔ اللہ جانے کیا دل میں آئی کہ عیسائی ہو گیا اور قسطنطنیہ چلا گیا۔ ترقی کرتے با دشاہ ہو گیا اور اس کا ایساد ور دورہ ہوا کہ باید وشاید ریہ بہت بڑی تلطی ہے عقلاء کی اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہئے مناسب ریہ ہے کہ جو شخص بازاری ہواور بےاصل و بے خانما ہوئے اور خاندان کے نسب سے بعید ہوا ہے اس درجہ پرنہ بینچنے دینا چاہئے اس مضمون کو مقدمہ الکتاب میں کافی اور معقول طور سے بیان کرآئے ہیں۔

ابو تُعلب كاحران برِ قبضه : نصف و <u>هم م</u>ين ابو ثعلب نے حران پر قبضه كيا تقريباً ايك ماه كامل محاصره كئے رہا بالآخر

قرعوبه اور ابوالمعالی کی مصالحت بهم او پر ۱۳۵۸ پیش قرعوبه کی خود سری حکومت حلب اور ابومعالی بن سیف الدوله کو بیل کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس میا فارقین جلا آیا تھا اس کا بعد قرعوبہ سے جنگ کرنے اور اس پرمحاصرہ ڈالنے کی غرض سے حلب کی طرف واپس ہوا پھر لوٹ میا فارقین جلا آیا تھا اس کا بعد قرعوبہ حلب میں اس کرجم مصالحت ہوگئی کے قرعوبہ حلب میں اس کرجم مصالحت ہوگئی کے قرعوبہ حلب میں اس کرجم مصالحت ہوگئی کے قرعوبہ حلب میں اس کرجم مصالحت ہوگئی کے قرعوبہ حلب میں اس کی خطبے ومنقا در ہیں۔

رومیوں کا بلا دیڑ برہ برحملہ الاسھ بیں دمستن ایک عظیم فوج لے کر جزیرہ کی جانب بڑھاالرہا اوراس کے قرب و جوارکوتا خت و تاراج کر کے اطراف جزیرہ پرہاتھ مارالوٹ مارا کرتا ہوائسپین تک پہنچا جی کھول کراہ پامال کیا پھردیار بکر کی طرف قدم بڑھا یہاں بھی وہی ظلم وستم کا رویہ اختیار کیا ابو ثعلب میں اس قدر دم خم نہ تھا کہ اس طوفان بے تمیزی کی روک تھا م کرسکتا مجبوراً بہت سامال و زرعیسائیوں کو دے کران کو اپنے حملوں سے بچالیا باشندگان دیار بکارکا ایک گروہ فریا دواویلا وامصیبتا کا شور مچاتا ہوا بغداد پہنچا جامع مسجدوں اور عام گزرگا ہوں پر بیٹھ کرعیسائیوں کے ظلم وستم اور مسلمانوں کی بے حرمتی کو بیان کرنے اوران لوگوں کو انجام کارا ورعوا قب امور سے ڈرانے گئے۔

اہلی بغداد کا اجتحاج : اہل بغداد بھی ان کے ساتھ شریک ہو گے اور سب کے سب محکسرائے خلافت کی طرف چلے خلیفہ طائع اللہ نے بینجر پاکر درواز ہے بند کراد پیے ان لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا اہل بغداد کے چندرؤ سابختیار کے پاس پہنچے اس وقت وہ اطراف کوفہ میں گیا ہوا تھا ان لوگوں نے بختیار ہے جا کر رومیوں کی شکلیت کی مسلمانوں کی بے حرمتی کے واقعات بتلائے بختیار نے ان لوگوں ہے رومیوں پر جہاد کرنے کا وعدہ کیا اور جراب جا جب سبتگیوں کے نام فوجوں کی تیار کی کا فرمان براہ کہ اور ان کیا اور میتر کیا ہوگا اُدھر اپو تعلب بن جمدان کو ارادہ جہاد مورانہ کیا اور میتر کیا کہ عام منادی کر اور یو جائے کہ ہر محص کو اس مہم بین شریک ہونا ہوگا اُدھر اپو تعلب بن جمدان کو ارادہ جہاد ہے مطلع کر کے رسد و غلہ اور فوجی سامان مہیا رکھنے کو کھی جھیا چونکہ عوام الناس کا جم غفیر جہاد بین شریک ہونے کی غرض ہے جمتے ہو گیا تھا اس وجہ سے بغداد میں ہنگامہ بر پاہو گیا جدال وقال کی نوبت کہنچ گئی لوٹ ماراور عارت کری شروع ہوگئی۔

ومستق کی شکست و گرفتار کی : دیار مصراور جزیرہ میں قبل و غارت کری ہے دستق کے وصلے بڑھ گئے آ مہ کی طع دام کیل کی ابوالقاسم ہہ اللہ بھی آ و امکا کیر ہوگئی۔ ابو تعلب فوجیس مرتب کر کے اس کی روک تھا م یک لئے بڑھا اس اثناء بین اس کا بھائی ابوالقاسم ہہ اللہ بھی آ دام کیلی دائی بھائی ابوالقاسم ہہ اللہ بھی آ دام کیلی دائی ۔ ابو تعلب فوجیس مرتب کر کے اس کی روک تھا م یک لئے بڑھا اس اثناء بین اس کا بھائی ابوالقاسم ہہ اللہ بھی آ

پہنچا۔ دونوں بالا تفاق دمستق ہے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوئے ماہ رمضان ۱۲ سے میں معرکہ آرائی کی نوبت آئی۔ باوجود یکہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی مگران کالشکرگاہ کچھا ہے موقع پرتھا کہ سواروں کی فوج مطلق بریکار ہوگئی اور وہ لوگ جنگ پر تیار بھی نہ تھے خواہ نواہ نہیں شکست اٹھانا پڑی ڈمستق کو گرفتار کرلیا گیااسی زمانے سے دمشتق ابو تعلب کے پاس محبوس اور نظر بند رہا یہاں تک کہ ۲۳ سے میں علیل ہوا علاج میں بے حدکوشش کی گئی متعدد طبیب جمع کئے گئے مگر پچھ نفع محسوس نہ ہوااور مرگیا۔

بختیار کا موصل پر قبضہ: ابو تعلب اور اس کے بھائیوں حمدان اور ابراہیم کی لا ائیوں اور مناقشہ کے واقعات آپ اوپر پڑھ آئے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دونوں موخر الذکر بختیار بن معز الدولہ کی خدمت میں ابو تعلب کی شکایت کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھاں کے مقابلہ میں بختیار سے امداد کی ورخواست کی تھی چنا نچہ بختیار نے امداد کا وعدہ کیا گر بطیحہ وغیرہ کے واقعات کچھا لیے بیش آگے جس سے بختیار ان کی امداد نہ کر سکا ان دونوں آ دمیوں پر بختیار کا دیرکر ناشاق گزرا۔ ابراہیم تو بھاگ کر اپنے بھائی ابو تعلب کے پاس جلا آیا اس کے بعد بختیار کو ان واقعات سے فراغت حاصل ہوگئی۔ موصل کے قبضہ کا خیال پیدا ہوا۔ اس کے وزیر ابن بقید نے اس وجہ سے کہ ابو تعلب نے تحریب میں اس کے آداب وخطاب کا لحاظ نہ کیا تھا موقع پا کرن ورد سے دیا اس لئے بختیار نے موصل کی جائب کوچ کر دیا ماہ رہے تالا خرس موصل کے قریب پہنچا۔

ابوتعلب کی روانگی بغداد. ابوتعلب ینجر پاکر سنجار چلاگیا اور موصل کورسد وغله اور شای دفاتر سے خالی کر دیا بختیار نے موصل پر قبضہ کرلیا اور ابوتعلب نے بختیار کے بعد ہی بغداد کی جانب کوچ کیا اگر چه اثناء راہ اور سواد بغداد میں کسی قتم کی عارت گری اور ابوت کا سے عوام الناس میں فتنه و فساد کی عارت گری اور ابوت مارند کی مگر اہل بغداد بر سر مقابلہ آئے اور اس سے معرکہ آرا ہوئے اس سے عوام الناس میں فتنه و فساد کی آرا ہوئے مواجوں بغداد کے اس میں سدراہ اور مراح ہوگی علی الحصوص بغداد کے آگر بی حصہ میں بہت بڑا ہنگامہ بر پا ہوگیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر بختیار کے کانوں تک پنچی فوراً اپنے وزیر ابن بقیہ اور سبتگین کو بغداد کی طرف روانہ کیا ابن بقیہ تو بغداد میں داخل ہوگیا۔

ابوتعلب بغداد میں داخل نہ ہوسکا معمولی طور سے اڑائی کا سلسلہ جاری رکھا اور در پردہ ہمتگین کی بغاوت اور حکومت وسلطنت پر ابوتعلب بغداد میں داخل نہ ہوسکا معمولی طور سے اڑائی کا سلسلہ جاری رکھا اور در پردہ ہمتگین کی بغاوت اور حکومت وسلطنت پر قابض ہوجانے کی ترکی کے اور ترغیب دیتار ہا گرسکتگین نے اسے بہندنہ کیا تب ابوتعلب بغداد سے موصل کی جانب واپس ہوا اور وزیر ابن بقیہ سکتگین کے باس آیا اور سکتگین کے صلاح ومثورہ سے ابوتعلب سے مصالحت کا نامدہ پیام شروع کیا شرا لکا صلح ہی قرار پائے کہ ابوتعلب بغتیار کو خرچہ سفر و جنگ اداکر سے اور اپنے بھائی تحدان کو اس کے تمام مقبوضات با سنتناء ماروین واپس دے دیتے جائیں شرا لکا صلح ہونے کے بعد بختیار کو بزرید ترکی تھی کہ اس نے تعدموصل سے اپنا قبضہ اٹھالیا اور ابوتعلب موصل کی طرف روانہ ہوا ابن بقیہ نے لوگوں کو بختیار کے پاس چلے جانے کی رائے دی تھی گر اس نے ساعت نہ کی اور پچھ موج ہم کرکوچ کردیا چونکہ اہل موصل کو بختیار کی ظالمان ترکات سے بے مدتکا لیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اس موصل کو بختیار کی ظالمان ترکات سے بے مدتکا لیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اس موصل کو بختیار کی ظالمان ترکات سے بے مدتکا لیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اس موصل کو بختیار کی ظالمان ترکات سے بے مدتکا لیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اس موصل کو بختیار کی ظالمی اور پچھ موج ہم کے کہ اور کھ موسلے کی اور پھس کو اور پھس کر ان لوگوں سے مسرت ظاہر کی اور بختیار کے جانے پرشکر گڑا رہوئے۔

ابوتعلب اور بختیار کی مصالحت: ابوتعلب نے بختیارے شاہی خطاب اختیار کرنے اور تاوان جنگ کی معافیٰ کی

درخواست کی بختیار نے نہایت خندہ پیشانی سے اسے منطور کر لیا اور سامان سفر درست کر کے موصل سے بغدادروا نہ ہوا۔ اثناء سراہ میں پیخر گوش گر ار ہوئی کہ ابواتعلب نے پھر بدعہدی کی ہے اور بعض اراکین دولت بختیار یہ کو جو کہ اپنے اہل وعیال کے لانے کی غرض سے موصل لوٹ گئے تقصل کر ڈالا ہے بی خبر سنتے ہی پاؤل تلے سے زمین نکل گئ بے حدصد مہ ہوا ای مقام پر قیام کر کے ابن بقیہ اور سبکتین کو مع افواج کے طبی کا خطر روانہ کیا اور جب وہ لوگ آ گئے تو سب کے سب پھر موصل کی جانب لوٹ کھڑ ہے ہوئے ابواتعلب نے بیخر پاکر موصل کو خالی کر دیا اور اپنے مصاحبوں اور مشیروں سے معذرت کرنے اور اس خبر کی تر دید کرنے کے لئے بختیار کی خدمت میں روانہ کیا چنا نچے شریف احمہ موسوی نے ابواتعلب کی جانب سے شرا لکا صلح کی بابندی کا حلف اٹھایا اس سے پھر بدستور مصالحت ہوگئی تب بختیار بغداد کی جانب والیں ہوا اور واپسی سے پہلے اپنی بیٹی کو ابو تعلب کی ورخواست پر جہیز دیے کر دخصت کر دیا بختیار نے ان واقعات سے اپنی بیٹی کاعقد ابواتعلب سے کر دیا تھا۔

ابوالمعالی پر غالب ہوگیا تھا اور ابوالمعالی کو کے میں کہ قرعوبہ جو کہ ابوالمعالی کے باپ (سیف الدولہ) کا خادم تھا
ابوالمعالی پر غالب ہوگیا تھا اور ابوالمعالی کو کے معلم علی صلب سے نکال کرخود حکمران بن بیٹھا تھا ابوالمعالی اپنی والدہ کے پاس میا فارقین چلا گیا تھا بھر میا فارقین سے اپنی والدہ کے ہمراہ حماۃ میں جا کرمقیم ہوا تھا ان دنوں رومیوں نے اس تمص کو امان دے دی تھی جس سے اس کی آبادی بڑھی تھی قرعوبہ نے حلب میں اپنے خادم بچورکواپئی نیابت پر ہامور کیا تھا اس نے اپنی قرعوبہ کے آراکین و قوت بڑھا کر چاہ کندہ را چاہ در پیش قرعوبہ کو قلعہ حلب میں قید کر دیا اور دو برس تک حکومت کرتا آر ہا۔ قرعوبہ کے آراکین و مصاحبین نے ان واقعات سے ابوالمعالی کو مطلع کیا اور حلب پر قبضہ کی درخواست کی چنانچ ابوالمعالی فوجیس تیار کر کے حلب پرآبی مصاحبین نے ان واقعات سے ابوالمعالی کو مطلع کیا اور حتی فتح کر لیا اور اس کا مالی اور فوجی انتظام درست کر کے تمارتیں بنوائیں حتی کہ کو محد دشق پر ختمال ہوا جیسا کہ تندہ بیان کیا جائے گا۔

حمدان بن ناصر الدوله ) بختیار کوشکست بوئی اسیری جس وقت عضدالدوله بن بویه نے دارالخلافت بغداد پر قبضد کر لیا اوراس کے برادرعم زاد (معز الدوله ) بختیار کوشکست بوئی اس وقت بختیار معدود ہے چندا دمیوں کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوا حمدان بن ناصر الدوله براور ابو تعلب عضد الدوله کے جمر کاب تھا۔ اس نے شام کی بجائے موصل پر پہلے قبضہ کر لینے کی ترغیب دی اگر چہاں سے پہلے عضد الدوله نے مراسم اتحاد قائم ہونے کے باعث ابو تعلب سے معرض ندہونے کا عہدو پیان کرلیا تھا مگر جدان کی ترغیب سے اس عہد و بیان کو بالائے طاق رکھ کرموصل کی طرف قدم بردھایا جس وقت تکریت کے قریب بہنچا ابو تعلب کے سفرائ بیام سلے اور اظهار دوئتی کی غرض سے عاضر ہوئے اور بیا ظاہر کیا کہ آپ بنفس نفیس مع ابنی فوج کے ساتھ تشریف لے چلے ہم ہر طرح سے آپ کے مقین و مددگار ہیں مگر شرط بیہ ہے کہ ہمارے بھائی حمدان کو ہمارے حوالہ فریاد بھیے خوالہ کردیا۔ ابو تعلب نے اسے جیل میں ڈال دیا۔ چنانچے عضد الدولہ نے حمدان کو ابو تعلب کے سفیروں کے حوالہ کردیا۔ ابو تعلب نے اسے جیل میں ڈال دیا۔

عضد الدوله بن بوبیر کا موصل پر قبضه : بختیار نے شکت کے بعدا پی گئی ہوئی عالت کو درست کیا اور تیاری کرکے حدیثہ کی جانب کوچ کیا ابو تعلب سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ میں ہزار جنگ آوروں کی جعیت سے عراق کی طرف بردھا عضد الدولہ بھی اس خبر سے مطلع ہو کران دونوں پر عمله آور ہوا ماہ شوال • رسے میں فریقین کی طرف تکریت میں

ا بو تعلب کا تعاقب نیں موصل میں قیام کر کے ابو تعلب کی جبتو اور تلاش میں متعدد سردار روانہ کے انہی سرایا کے ساتھ مرزبان بن بختیار اور اس کے ماموں اسحاق وظاہر بسران معز الدولہ اور ان کی والدہ بھی تھی اسی غرض کے حاصل کرنے کے لئے اس کے ہمراہیوں میں سے ابوالوفا ظاہر بن اساعیل اور ابوطاہر طغان اس کا حاجب جزیرہ ابن عمر کی جانب گیا تھا۔ ابو تعلب پہلے صبیبین گیا پھر تصبیبین گیا پھر تصبیبین گیا پھر تصبیبین گیا پھر تھیں ہوا آیا اور وہیں قیام پڑیر ہوگیا جب اسے پینجر لگی کہ ابوالوفا میری جبتو اور تلاش میں آرہا ہے تو میا فارقین کو خیر باد کہ کرند لیس کا راستہ لیا۔ اس کے بعد ابوالوفا وارد میا فارقین ہوا۔ ابوالوفا نے میا فارقین کو بحالہ چھوڑ کر ابو تعلب کی جبتو میں کوچ کیا ابو تعلب اس سے مطلع ہو کر میں داخل ہونے سے دکل کر جبینہ (مضافات جزیرہ) کی طرف آیا پھر حسینہ تعلیم کوئی جانب گیا اور وہاں سے اپنے مال واسباب اور ذخیرہ کوئی کی کر کے واپس ہوا۔ ابوالوفا جی کوئی کوئی کی اور اس پر بحاصرہ ڈال دیا۔

اپوتشحلب اور عیسائی فرمانروا ورد: عضدالدوله کوابوتحلب کے قلعول کی طرف آنے کی خرلگ گئ تھی اس وجہ سے فوجیس آ راستہ کر کے ان قلعول کی طرف آیا گئر ابوتعلب ہاتھ نہ لگا۔ اس کے بہت سے ہمراہیوں نے عضدالدولہ سے امان عاصل کر لی عضدالدولہ بحرائموسل لوٹ آیا گرابوتعلب ہاتھ نہ لگا۔ اس کے بہت سے ہمراہیوں نے عضدالدولہ سے امان عاصل کر لی عضدالدولہ بحیا ابوتعلب بیخبر پاکر بھا گیا اور اس کے باوشاہ ور دروی کے پاس چال گیا چونکہ ور دروی اپ شہنشاہ سے حکومت وسلطنت کی بابت لڑر ہا تھا اس وجہ سے ابوتعلب نے آس خیال سے کہ اس کے ذریعہ اس وجہ سے ابوتعلب نے آس خیال سے کہ اس کے ذریعہ سے اپنے اغراض کے حاصل کرنے بین آسانی ہوگی رشتہ مصابرت قائم کرلیا۔ عضد الدولہ کالشکراس نقل وحرکت کے زمانہ بین ابوانولہ بھی تعلقت و بے دی اور نہا بیت گئی سے پامال کیا بھیۃ آلسیف نے قلعہ زیاد بین جو کہ خرت برت کے نام سے موسوم تھا بناہ کی اور درد کے پاس الماد کا بیام بھیجا درو سے مغذرت کی کہ بین الداد کا بیام بھیجا درو نے مغذرت کی کہ بین الداد کا بیام بھیجا درو کے مغذرت کی کہ بین الداد کا بیام بھیجا درو کے مغذرت کی کہ بین الداد کا بیام بھیجا درو کر ورد کی گئی دو سے معاملہ بین شکست ہوئی ابوتھ اس کی دوسے نا امید ہو کے در کو بادشاہ روم کے مقابلہ بین شکست ہوئی ابوتھ اس کی دوسے نا امید ہو کے در اس میں بیون کے طالات کی خرگوش گئی کا در بیار دولی کے درد کو بادشاہ روم کے مقابلہ بین شکست ہوئی ابوتھ کی ابوت کی خرگوش گئی کو دروگوں کے درد کو بادشاہ روم کے مقابلہ بین شکست ہوئی ابوتھ کی بیار والیا سے کی جانب واپس آیا اور آید میں بین کی کہ دروگوں ہوئی کے دروگوں کے دروگوں کی دروگوں کر بادداسلامی کی جانب واپس آیا اور آید میں بین کی کر بیار داسلامی کی جانب واپس آیا اور آید میں بین کر بیار داسلامی کی جانب واپس آیا اور آید میں بین کر کر بیار داسلامی کی جانب واپس آیا اور آید میں بین کر کر بادداسلامی کی جانب واپس آیا اور آید میں بین کر کر بادداسلامی کی جانب واپس آیا اور آید میں بین کر کر بادداسلامی کی جانب واپس آیا اور آید میں بین کی کر باد کا بیام کی کر بادداسلامی کی جانب واپس آیا اور آید میں بین کر بادداسلامی کی جانب واپس آیا ہوگی کی کر بادداسلامی کی دروگوں کر باد کر بادداسلامی کی کر بادداسلامی کر بادداسلامی کی کر بادداسلامی کر بادداسلامی کر بادداسلامی کر بادداسلامی کر بادداسلامی کر بادد

ابوالوفا کا میافارقین مرفیضد ابوالوفان ابوتطب کتعاقب دولی ہوکرمیافارقین کا محاصرہ کرلیا تھاان دنوں ہزارمرداس کا والی تھااس نے نہایت ترم واحتیاط سے شہر کی تفاظت کی اور کمال مردا تھی سے تین ماہ کامل ابوالوفا کی مدافعت کرتا رہا۔ اس کے بعد اسی زمانہ میں راہی ملک عدم ہو گیا ابوتعلب نے اس کی جگہ حداثیہ غلاموں میں سے مونس نامی ایک آزاد غلام کومیافارقین کی حکومت پر مامور کیا ابوالوفا نے مرداران شہر سے سازش کی کوشش کی چنانچہ وہ ابوالوفا کی جانب ماکل ہوگئے ابوالوفا نے اورلوگوں کو ملانے جلانے کی غرض سے چند آدمیوں کوان سرداروں کے پاس دوانہ کیا جنہوں نے اس سے ہوگئے ابوالوفا نے اورلوگوں کو ملانے جلانے کی غرض سے چند آدمیوں کوان سرداروں کے پاس دوانہ کیا جنہوں نے اس سے

عضد الدوله كا دیار مصری قبضه زمانه کا خاصه موقع مل گیا۔ ابو تعلب کے دفیقوں اور عمال نے اس سے امن کی درخواست کی ابوالوفا نے ان لوگوں کے ساتھ اچھ برتاؤ كے اور موصل کی جانب واپس ہوا۔ رفتہ رفتہ جبكہ ابوا تعلب دار الحرب سے واپس آ رہا تھا واقعات کی خبر اس کے کا نوں تک پہنی۔ رحبہ کا قصد کیا اور عضد الدولہ کی خدمت میں امداد و دار الحرب سے واپس آ رہا تھا واقعات کی خبر اس کے کا نوں تک پہنی۔ رحبہ کا قصد کیا اور عضد الدولہ کی خدمت میں امداد و اعانت کا پیام بھیجا عضد الدولہ نے بہت بڑے واس سے انکار کیا تب عضد الدولہ نے ویار مصری ابواتعلب نے اس سے انکار کیا تب عضد الدولہ نے ویار مصری تو بیان ابواتعلب کی جانب سے اس ملک پر سلامہ برقعید کی جو کہ بی حمدان کے بہت بڑے دفیقوں سے تھا مامور تھا ابوالم عالی بن سیف الدولہ نے حلب سے ایک فوج اس کے سرکر نے کے لئے روانہ کی تھی۔ سلامہ نے سیام بروائیوں کے بیان مصالحت کا بیام لے کر حاضر ہوا۔ عضد الدولہ نے فیاس مصالحت کا بیام لے کر حاضر ہوا۔ عضد الدولہ نے اور قد تو لئے اس سے لیابا تی ماندہ شہروں کو صعد الدولہ کو دے دیا۔ اس نوانہ سے مقابلہ کیابا تی ماندہ تھیدی کے باس روانہ کیا چیا نچے متعد دائر انکیوں کے بعد سلامہ نے شہرکواں کے حوالہ کر دیا اور دقہ کو سے لئے اس سے لیابا تی ماندہ شہروں کو صعد الدولہ کو دے دیا۔ اس نوانہ نے سیام سے کے لیابا تی ماندہ کیابات کے قبضہ میں چلاگیا۔

عضد الدول کا رحبہ پر قبضہ ان واقعات کے بعد عضد الدولہ نے رحبہ پر بھی قبضہ کرلیا اور آ ہستہ آ ہستہ اس کے تمام قلعوں پر قابض ہو گیا اور اپنی جانب سے ابوالوفا کوموسل پر مامور کر کے ماہ ذی ۵ سے بیں بغداد کی جانب واپس ہوا۔ اس کے بعد عضد الدولہ نے ایک عظیم فوج کو اکراد ہکاریہ کے سر کرنے کے لئے صوبجات موصل کی طرف روانہ کیا۔ اس فوج نے ان لوگوں کا محاصرہ کیا لڑ ائیاں ہوئیں بالآ خران لوگوں نے اطاعت قبول کی اور اپنے قلعوں کو ان کے حوالے کر دیا ان لوگوں نے موصل میں قیام اختیار کیا۔ اتفاق سے ان کے شہروں کے درمیان برف بکثرت پڑا جس سے وہ لوگ اپنے شہروں کی طرف واپس نہ ہوسکے اکراد ہکاریہ کوموقع مل گیا اس فوج کے سپر سالا رکوئل کر کے موصل کی راہ میں صلیب پر چڑھا ذیا۔

ابو تعلب کا دمشق برمحاصرہ: ابو تعلب بن جران کو عضد الدولہ کی اصلاح اور موصل کی جانب والیس ہونے سے ٹا اُمید کی اس وقت اس نے شام کا راستہ لیا ان دنوں دمشق کی حکومت پر قسام (عزیز علوی حاکم مصر کا اینچی) حکومت کر رہا تھا۔ قسام نے افکین کے بعد دمشق پر قبضہ کیا تھا اس واقعہ کو کہ کیونکر افکین نے دمشق پر قبضہ حاصل کیا اور افکین کے بعد قسام کیسے مالک و متصرف ہوا ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ الغرض قسام کے ابو تعلب کی آمہ کی خبر خاکف و ترسان ہو کر اسے شہر میں داخل ہونے متصرف ہوا ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ الغرض قسام کے ابو تعلب کی آمہ کی خبر خاکف و ترسان ہو کر اسے شہر میں داخل ہوئے سے روگ دیا۔ چنا نچر ابو تعلب شہر سے باہر قیام پر پر ہوا اور عزیز علوی والی سمعرکو آس واقعہ سے مطلع کر کے آمہ ادکا خواست گارہ وائی سے پیشتر قسام سے اور اس سے چند لڑ ائیاں بھی ہوئی تھیں اس کے بعد نصل عزیز علوی کی طرف سے قسام کی جنگ کرنے اور اس پر دمشق میں محاصر ہ ڈالئے کے لئے آپہنی فضل عزیز علوی اور ابو تعلب سے طبر سے میں ملاقات ہوئی عزیز علوی کی طرف سے مرطرح کی امداد کا وعدہ کیا گیا۔ ابو تعلب نے اس کے ہمراہ دمشق جلنے پر مستعدی ظاہر کی چونکہ ابو تعلب اور قسام سے دودو

ابن ستمشیق کا ظرابلس کا محاصر ہے: ارمانوس وائی روم بوقت وفات دوچھوٹے جھوٹے لڑے جھوڑ گیا تھاان میں سے
ایک کا ناملیل تھا دوسرے کا سطنطین اپنے باپ کی وفات کے بعد دونوں منفق ہوکر حکمر انی کرنے گے۔اس اثناء میں دستق
یعفور بلا داسلامیہ کوند و بالا کرے واپس آیا۔ رومیوں نے جمع ہوکر ارمانوس کے دونوں لڑکوں کی نیابت پر اسے مامور کیا ان
دونوں کی ماں نے ابن شمشیق کو یعفو ردمستق کے تل کی ٹرغیب دی اور اسے یعفور کے تل کے بعد اس کی جگہ عہدہ دینے کا وعدہ
کیا چنا نچہ ابن شمشیق نے یعفور کو قبل کر کے اس کے بھائی لا دون اور جھتیجے و در لیس بن لا دون کو گرفتار کر کے کسی قلعہ میں قید کر
دیا اور عہد دمستق سے سرفر از ہوکر فوجیس آر استہ کر کے بلا دشام کی طرف چلا اور نہایت تختی سے پا مال کرتا ہوا طرابلس پہنچا اور
اس برمحاصرہ ڈال دیا۔

ابو تعلب اور در دکا انتجاد : موجود حکمرانان روم کی مان کا ایک خصوصی بھائی تھا جوان دنوں وزارت کے عہدہ سے متاز تھا اس نے ایک شخص کو ابن سمشیق کو زہر کھلانے پر مامور کیا زہر کھلانے کے بعد ابن سمشیق کو امر کا احساس ہوا محاصرہ اٹھا کر قسط طنیے کی جانب نہایت تیزی ہے کوچ کیا گرا شاء راہ میں مرکیا۔ بطریقوں اور سپر سالا روں میں سے ایک شخص ور دبن منیر نامی اس کے ہمراہ تھا اس کے ہمراہ تھا اس کے ہمراہ تھا اس کے ہمراہ تھا اس کے مرنے پر ورد کو حکومت و سلطنت کی طبع دامن گیر ہوئی ابو تعلب سے خط و کتابت کر کے رہم اتحاد قائم کی اور اسے ایک بڑی فوج مرتب کر کے رہم اتحاد جائم کی اور اسے ایک بڑی فوج مرتب کر کے ملک روم پر چڑھائی کر دی۔ رومی حکمران کو بے حد خطرہ پر ایمان کو بے حد خطرہ پر ایمان کو بے حد خطرہ پر اور ایمان کو بے حد خطرہ پر اور ایمان کو بے حد خطرہ پر اور ایمان کی بڑی فوج کی افسری کے ساتھ ور دے سر

ی سرسعلوی حامم مصر کاایک سیدسالارتها جواطراف وبلادیمین زیرحکومت عزیز علوی حکمرانی کرر با تفاحگراس کے احکام کا پابند نه تھا۔

ورد کا محاصر و قسطنطنیم اثناء داه میں ملیلہ پر قبضہ وتصرف حاصل کیا ملیلہ کے سامان جنگ وجدل کی وجہ سے اس کی قوت میں منایاں ترقی ہوگئی وردیس بن الودن نے گھبرا کر اس شرط سے کہ قسطنطنیہ اور اس کا شائی حصہ خلیج تک اس کے قبضے میں رہے۔ باتی پر ورد قابض ہومصالحت کی ورخواست پیش کی۔ ورد نے اس پر پچھ توجہ نہ کی اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا اس وقت قسطنطنیہ میں دونوں بادشاہوں کا نام یسیل اور قسطنطین تھا ان دونوں فسطنطنیہ میں دونوں بادشاہوں کا نام یسیل اور قسطنطین تھا ان دونوں نے ورد کی خود مختار حکومت تسلیم کر کی ورد کا غصہ فروہ و گیا اس کے بعد قسطنطین مرکیا۔ یسیل تن تنہا حکمر انی کرنے لگا بہت دن تک اس نے حکمر انی کی بلغار (بلکیریا) سے پینیتیں سال لڑتا رہا آخر کا ران پر اسے فتح حاصل ہوئی اور اس نے بلغار کوا گیا۔

ملک اور وطن سے نکال باہر کر کے رومیوں کو وہاں لے جاکر بڑاؤ کیا۔

بلچ رکا امارت ومشق برتقر رہ ہم او پر ابوالمعالی بن سیف الدولہ کی جانب سے مص پر پکچور کی گورٹری کا حال تحریر کر آت بیں اور یہ بھی کھڑ آئے بیں کہ کچور نے اسے تعمیر و آباد بھی کیا تھا چونکہ دمشق زمانہ تکومت قسام میں ویران و برباد ہوگیا تھا مزید برآ ل گرانی اور و با چیل گئی تھی بچور نے اہل دمشق کی امداد پر کم ہمت بائد ہی مص سے غلہ اور خور دنی اشیاء دمشق روانہ کرنے لگا اور اہل دمشق کا مال و اسباب مص اٹھا لا بیاس سے عزیز والی مصری آئی تھوں میں بکچور کی درخواست پیش کی عزیز نے اس سلسلہ جاری ہوگیا اور جب ایک گونہ درسوخ حاصل ہوگیا تو بکچور نے دمشق کی گورزی کی درخواست پیش کی عزیز نے اس درخواست پیش کی عزیز نے اس درخواست پیش کی عزیز نے اس درخواست کی منظوری کا وعدہ کیا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس بھیجا کہ آپ حسب وعدہ دمشق کی گورزی مجھے مرحت فرما میں وزیر السلطنت بن کھل نے عزیز کو اس سے منع کیا۔ دمشق میں ان دنول عزیز کی طرف سے سیسالا ربلکین تکومت کر رہا تھا۔ سیسالا ربلکین موست کر رہا تھا۔ سیسالا ربلکین کومت کر رہا تھا۔ سیسالا ربلکین کومت کر دہا تھا۔ سیسالا ربلکین کومت کر دہا تھا۔ سیسالا ربلکین کومل کے بعد دمشق کا تحران ہوا تھا اتھا تھی سے اس زمانہ بیل کی ضرورت محسوس ہوئی چنا نچہ اس کی جگہ درکور میں ملک کے بعد دمشق کی جوں میں طلب کر نے کی ضرورت محسوس ہوئی چنا نچہ اس کی جگہ درکور کے سیسالا ربلکین کومل کی کیا۔ دمشق کی سیسالا ربلکین کومل کی مند حکومت عطاکر کے سیسالا ربلکین کومل کر ایا۔

سلجج رکافتل انہی دنوں ابوالمعالی نے والی انطاکیہ کے پاس امداد کا خط روانہ چونکہ والی انطاکیہ نے رومی فوج ہے اسکی مدد
کی اور ان کو جو کہ بچو رکے ہمراہ تھے در بردہ لکھ جیجا تھا کہ اگرتم لوگ بوقت جنگ بچو رہ علیحدہ ہوجاؤ تو میں تہمیں اس
قدر جاگیریں اور انعام دوں گا کہتم لوگ خوش اور مالا مال ہوجاؤگے اس دھو کہ ہے حر بوں نے جن کے وقت بچو رکودھو کہ
دینے کا فرعدہ کرلیا جس وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور فریقین جنگ میں مصروف ہوگئے عربوں نے بیٹ کر بچو رکے
افکرگاہ کو لوٹ لیا اور اس کے لئکرگاہ ہے لگل کر ابوالمعالی کے پاس چلے آئے۔ بچو رکوعر بوں کی اس حرکت سے بے صد
برا فروختگی پیدا ہوئی گر چارہ کا رہی کیا تھا مرنے بر کمر بستہ ہوکر ابوالمعالی کے خیال سے قلب لئکر برحملہ آور ہوا۔ لولوء نے اس
جیسٹر ابوالمعالی کو بچانے کی غرض سے قلب لئکر ہے ہٹا دیا تھا اور خود قلب لئکر میں اس کی جگہ کھڑ ابوالڑ رہا تھا۔ جس وقت
کچور حملہ کرتا ہوا قلب لئٹکر میں پہنچا۔ لولوء نے بڑھ کر وار کیا بکچور نے نہایت استقلال سے اس حملہ کا جواب دیا لولوء کے
کی ورحملہ کرتا ہوا قلب لئٹکر میں پہنچا۔ لولوء نے بڑھ کر وار کیا بکچور نے نہایت استقلال سے اس حملہ کا جواب دیا لولوء کے
کو رحملہ کرتا ہوا قلب لئٹکر میں پہنچا۔ لولوء نے بڑھ کر وار کیا بکچور نے نہایت استقلال سے اس حملہ کا جواب دیا لولوء کے

ابوالمعالی کا رقد پر قبضه : رقد میں اس وقت سلامہ رشیقی (بچورکا غلام) اور اس کی اولا داور ابوالحس علی بن حسن مغزلی اس کا وزیر السلطنت تھا۔ ان لوگوں نے امن کی درخواست کی ابوالمعالی نے ان لوگوں کوامن دی چنانچہ ان لوگوں نے رقد کا دروازہ کھول دیا ابوالمعالی نے رقد کر قبضہ کرلیا جس وقت بچور کی اولا داینے مال واسباب کے ساتھ نگلی ابوالمعالی کی آئیس کر شہر سے مال سے خیرہ ہوگئیں قاضی ابن الج حسین تا ڈگیا۔ عرض کی آپ اس مال وزر پر قبضہ کیوں نہیں کر لیتے کچور تو مملوک تھاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوسکتا اس مال وزر پر قبضہ کر لینے کی آپ کی شم نہیں ٹوٹے گی ابوالمعالی کی باچھیں میں کر کھل کئیں۔ فوراً تمام اسباب پر قبضہ کرلیا عزیز والی مصر نے اولا دیکچور کی تحریک سے سفارشی خط بھیجا ابوالمعالی نے نہایت برے طور ہے اس کا جواب دیا وزیر مغربی جان بچا کر مشہد علی بن ابی طالب کی طرف بھاگ گیا۔

با و کروکی: اگراد حمید بیاور آن کے روسا میں ہے اطراف موصل میں باونا می الیک شخص رہتا تھا بعضوں کا بیبیان ہے کہ باد
لقب تھا اور اس کا نام ابوعبراللہ حسین بن دوشتک تھا بعضے کہتے ہیں باداس کا نام تھا اور ابوشجاع بن دوشتک کنیت تھی اور ابو
عبراللہ حسین اس کا بھائی تھا۔ بیشخص نہایت رعب و داب کا آ دمی تھا گردونو اس کے رہنے والے اس کے نام سے بید کی طرح
تھراتے تھے لوٹ اور عارت گری سے جتنا مال ہاتھ لگتا تھا سب کا سب اپنے اعز اوا قارب بیل تقیم کردیتا تھا رفتہ اس داو
و دہش کی وجہ سے اس کی جمیعت بڑھ گئ شہر آ رمینیہ کی جانب قدم بڑھا یا۔ شہراز جش پر قبضہ کر کے دیار بکر کی طرف والیس ہوا
جب عضد الدولہ نے موصل کو فتح کیا وفو د ( ڈیپوٹیشن ) کے ساتھ عضد الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا مگر کسی خطرہ کا خیال کر کے
رفاقت ترک کردی ۔عضد الدولہ نے باد کی جبتی اور سراغ کی فکر کی کا میاب شہوا۔

یا و گر دی کا موصل پر قبضہ جب عضدالدولہ نے وفات پائی تو باد نے دیار بکر کی طرف کوچ کیا آ مداور میافارقین پر قبضہ واسلے مسلم ہوگیا۔ صمصام الدولہ نے ان واقعات سے مطلع ہو کرا کی عظیم فوج عاجب ابوالقاسم سعید بن مجر کی ماتحق میں باد کی مرکو بی کے لئے روانہ کی مضافات کواشی مقام خابور حسنیہ میں دونوں فرج عاجب ابوالقاسم کوشکست ہوئی بہت سے ویلم معرکہ جنگ میں فریقوں نے صف آ رائی کی۔ ایک شخت اور خوزیز جنگ کے بعد عاجب ابوالقاسم کوشکست ہوئی بہت سے ویلم معرکہ جنگ میں کام آئے عاجب ابوالقاسم کی بداخلاقی کی وجہ کام آئے عاجب ابوالقاسم کی بداخلاقی کی وجہ سے اس پرٹوٹ پڑے اور اس کی فوجی اور مالی قوت سے اس پرٹوٹ پڑے اور اس کی فوجی اور مالی قوت کی بندا دی فتح کی خوام الناس ابوالقاسم کی بداخلاقی کی وجہ سے اس پرٹوٹ پڑے اور اس کی فوجی اور مالی قوت کی بود گئی بغدا دکی فتح کی خوام شرید امون پر بیا ہوئی۔

ابوالمعالی کی و بار بکر برقوح کشی صمصام الدولہ کواس کی بڑھتی ہوئی قوت سے خطرہ پیدا ہوا اپنے وزیرالسلطنت ابن سعدان کی ہاتھتی میں فوجیس روانہ کیس اور اپنے سب سے بڑے سپدسالار زیاد بن شہریار کواس مہم کوسر کرنے پر مامور کیا۔ ماہ صفر ہم سے میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا بہت بڑی لڑائی کے بعد باد کوشکست ہوئی اس کے بہت سے ہمراہی مارے گئے اری این اندلس اور خلفائے معر ایران اندلس اور خلفائے معر کے ایک فوج نصیبین کی طرف کے کھولوگ گرفتار کر لئے گئے جن میں تشہیر بغداد کی کی گئے۔ دیلم نے موصل پر قبضہ کرلیا۔ زیاد نے ایک فوج نصیبین کی طرف روانہ کی اس فوج نے اپنے سپر سالا رسے مخالفت کی ابن سعدان وزیر صمصام الدولہ نے ابوالمعالی بن جمدان والی حاجب کولکھ بھیجا کہ دیار بکر کوتم اپنے مقبوضات میں داخل کرلو۔ ابوالمعالی نے اپنے تشکر کو دیار بکر کی جانب روانہ کیا چونکہ اس فوج میں باد کے جوانحواموں اور فوج سے مقابلہ کی قوت نہ تھی دیار بکر سے اعراض کر کے چند دن تک میا فارقین کا محاصرہ کئے رہی اور جب کا میا بی کی صورت نظر نہ آئی تو محاصرہ اٹھا کر حلب والی آئی۔

باوکردی اور حاجب ابوالقاسم کی مصالحت تب حاجب ابوالقاسم نے چندلوگوں کو بادی قتل پر مامور کیا اور بید ہدایت کردی کو تحکمت عمل سے جب موقع پر ہاتھ آئے با دکوتل کر ڈالنا چنا نچہ ایک خض ان میں سے بحالت غفلت بادی خیمہ میں گھس گیا اور بادکی بیٹڈ کی بیٹڈ کی بیٹڈ کی بیٹڈ کی بیٹڈ کی بیٹڈ کی بیٹ اس مصابحت کا بیام بیجا فریقین میں اس امر پر سے بال بال نے گیا۔ اس کے بعد باد نے سیدسالا راور ابوالقاسم حاجب کے پاس مصالحت کا بیام بیجا فریقین میں اس امر پر مصالحت ہوئی کہ دیار بکر اور نصف طور عمد بن عباد کودیا جائے چنا نچہ بیاری زمانہ سے بادے قضہ میں چلا گیا۔

ابونصر خواشا دہ اور با وکر وی کی جنگ مصالحت کے بعد زیاد تو بغداد چلا آیا اور ابوالقاسم عاجب موصل میں طہرار ہا

یہاں تک کہ کے تھے میں وائی اجل کو لینک کہہ کر رہگر ار ملک عدم ہوگیا۔ تب شرف الدولہ بن ہویہ نے ابونصر خواشادہ کو ایک

بڑی فون کا ہر دار مقرر کر کے باد کے ہر کرنے کو روانہ کیا باد بھی این ہے مطلع ہو کرفو جیس آراستہ کر کے مقابلہ پر آگیا اتفاق

سے ابونصر کی امدادی فوجیں وقت پر نہ پنجی اور لڑائی شروع ہوگی ابونصر نے قبائل عرب میں سے بوعیل اور بونمیر کو جاگیریں

اور انعامات دے کر باد کی مدافعت پر تیار کر لیا مگر اس کے باوجود اسے کا میا بی نہ ہوئی باد طور عیدین پر آخری وائمن کوہ تک پر قابض ہو مگر صحرا پر قبضہ نہ کر ساتہ کر ساتھ عرب سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ باہم لڑائیاں بوئمیں ۔ اس کا بھائی مارا گیا اس کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ مگر بادمیدان جنگ میں خواشادہ کے مقابلہ پر ہوئی ایم کر دی عرب صحرا پر اور باحق کہ شرف الدولہ بن ہوئی حرنے کی خبر سنے میں آئی خواشادہ نے موصل پر چڑھائی کر دی عرب صحرا پر اور باور میدان ور مقرف رہا۔ موسل پر چڑھائی کر دی عرب صحرا پر اور باور مقرف رہا۔ کر مقرف ورنے کے مسالے کہ بر سنے بیس آئی خواشادہ نے موصل پر چڑھائی کر دی عرب صحرا پر اور بار مید کے موسلے کے موسلے بیس کی خواشادہ نے موصل پر چڑھائی کر دی عرب صحرا پر اور ایس کا جائی کہ مقرف رہا۔

موصل پر بنوحدان کا قبضہ ابوطا ہرابراہیم اور عبداللہ حسن پسران ناصر الدولہ بن حمدان اپ بھائی ابوتعلب کے مارے جانے کے بعد دارالخلافت بغداد چلے آئے تھا ورشرف الدولہ بن عضد الدولہ کی خدمت میں رہتے تھے جب شرف الدولہ نے وفات پائی تو خواشادہ اس وقت موجل میں تھا ان دونوں بھائی میں ابوطا ہراور ابوعبداللہ نے بہاءالدولہ سے اجازت عاصل کر کے موصل کی طرف کوچ کیا۔ ان کی روائی کے بعد بہاءالدولہ کے سپسالاروں کوائی رائے کی غلطی محسوں ہوئی چنا نچہ بہاءالدولہ نے ان لوگوں کی تحریب سے خوشادہ وائی موصل کو کھی جھیجا کہ ابوطا ہراور ابوعبداللہ کوموصل میں داخل نہ ہونے دیا جائے پس خواشادہ نے ان دونوں بھائیوں کوموصل میں داخل ہونے سے روکا اور بغداد واپس جانے کی ہدایت کی ہدایت کی ان دونوں بھائیوں کوموصل میں داخل ہونے سے روکا اور بغداد واپس جانے کی ہدایت کی ۔ ان دونوں بھائیوں نے ساعت نہ کی اور تیزی سے سنر کرتے ہوئے موصل کے قریب پہنچ گئے موصل کے باہر مقام و برا کا دونوں بھائیوں کے موصل کے دونوں پر جواس وقت موصل میں شھائو ہے بڑے اور خوشی دیراعلی میں پڑاؤ کیا۔ اہل موصل تک جو بی خبر بہنچی تو وہ لوگ دیلم اور ترکوں پر جواس وقت موصل میں شھائو ہے بڑے اور خوشی و براعلی میں پڑاؤ کیا۔ اہل موصل تک جو بی خبر بہنچی تو وہ لوگ دیلم اور ترکوں پر جواس وقت موصل میں شھائو ہے بڑے اور خوشی و براعلی میں پڑاؤ کیا۔ اہل موصل تک جو بی خبر بہنچی تو وہ لوگ دیلم اور ترکوں پر جواس وقت موصل میں شھائو ہے بڑے اور خوشی

باد کردی کافل : ان واقعات کی اطلاع بادکوئیٹی ۔ بیاس وقت دیار بکر میں تھا باد نو جیس فراہم کرنے لگا اکراد مجنونہ (بشنویہ) والیان قلعہ فتک کاعظیم گروہ باد کے پاس آ کرجع ہوگیا باد نے اہل موصل سے خط و کتابت شروع کی بعضوں نے اس کے لکھنے کے مطابق اس کی استدعا منظور کر لی تب باد نے اپنی فوج کو سلے کر کے موصل کی جانب کوج کیا اور قریب موصل بیخ کر شرقی جانب قیام پر برہوا ابوطا ہراور عبداللہ پر ران حمدان ابوالدردا شحہ بن میتب امیر بنوقیل کے پاس امداد کا پیام بھیجا ابوالدردا نے جواب دیا کہ اگر جزیرہ ابن عمراو نسبین اس صلہ میں جھے دیا جائے تو جھے امداد میں کچھندر نہ ہوگا۔ ابوطا ہراور عبداللہ نے اس شرط کو منظور کرلیا چنا نچہ ابوعبداللہ نے اس شرط کے پخت و ہز کرنے اور امداد حاصل کرنے کی غرض سے ابوالدردا تھی کے پاس چا گیا اور اس کا بھائی ابوطا ہر موصل میں شہرا ہوا باد سے جنگ کرتا رہا جب ابوعبداللہ اور ابوالدردا میں اور وجبدا کی خوش سے ابوا کہ اللہ اور ابوالدردا میں اور وجبدا کی خوش سے ابوا کہ ابوعبداللہ اور موسلے کہ باہم شراکط امداد طے ہوگئیں تو ابوالدردا ہی پی تو موسلے میں ہوجوں نے بھی سامنے باد پر پیغار کیا تھسان کی باہم شراکط امداد کے بور پس پشت سے تملی آت و رہوا۔ ابوطا ہر اور حمدادیے وجوں نے بھی سامنے باد پر پیغار کیا تھسان کی گئی شروع ہوگئی امیہ سامنے باد پر پیغار کیا تھسان کی گئی شروع ہوگئی ایک سامنے کی ایسا کرا کہ اٹھ کر ابھوکر کھا کر گرا باد بھی مذہ کے بل ایسا کرا کہ اٹھ کر ابھوٹی کو اس کے بی سامنے باد پر پیغار کیا تھا کہ کہ تور کہ میں سے باد پر پیغار کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور را تار کر بنوحدان کے پاس کے آیا بینوحدان مظفر ومنصور موصل کی عوں میں سے ایک شخص نے لیک کرتوا وار کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا اور کیا وہ کر بنوحدان کے پاس کے آیا بنوحدان مظفر ومنصور موصل کی عاب کیا تھا ہوئی ہوئی ہے۔

#### به واقعه و ۴۸ چکا ہے۔

ابوعلی اور پسران حمدان کی جنگ اور کے مارے جانے کے بعد ابوطا ہراور ابوعبراللہ پر ان حمدان کو دیار بکر کی واپسی کی طبع دامن گیرہوئی ابوعلی بن مروان کردی ہمشیر زادہ با دمعرکہ سابقہ ہے جائیر ہوکر قلعہ کیفا چلا گیا تھا۔ یہاں باد کی بوی تقیم تھی اور اس کا مال واسباب بھی تھا قلعہ کنارہ د جلہ پر نہایت مستملم اور مضبوط بنا ہوا تھا ابوعلی نے اس قلعہ میں پہنچ کراپنے ماموں کی بیوی ہے عقد کرلیا اور تمام مال واسباب اور قلعہ پر قابض ہو گیا اس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ دیار بکر کا حکمر ان بن گیا۔ اس اثناء میں ابوعلی میا قار قبن کا محاصرہ کے ہوئے تھا ابوطا ہر اور البوعبداللہ پیران حمدان آپنچ ایک دوسر میں گھ گئے اتفاق ہے ابوعلی نے ان دونوں بھائیوں کو تعدارہ عبداللہ کور فار کولیا چندروز بعد ابوعبداللہ کور ہا کر دیا۔ ابوعلی نے ان دونوں بھائیوں کو تکست وے کر ابوعبداللہ کو پھر گرفار کرلیا اور ابوعبداللہ معرکہ ابوعلی ہو کہ ابوعبداللہ معربی ان دونوں بھائیوں کو تکست وے کر ابوعبداللہ کو پھر گرفار کرلیا اور اپنیا فیدرکھا خلیفہ معرنے اس کی دہائی کی سفارش کی چنا نچر ابوعلی نے اسے رہا کر دیا اور رہائی کے بعد ابوعبداللہ معربیا گیا خلیا فی سفارش کی چنا نچر ابوعلی نے اسے رہا کر دیا اور رہائی کے بعد ابوعبداللہ معربیا گیا خلیا فی سفارش کی جنا نچر ابوعلی نے اسے رہا کر دیا اور رہائی کے بعد ابوعبداللہ معربیا گیا خلیا فیلی میں بی بحالت حکومت و فات یائی۔

ابوطا ہر کا قتل : باتی رہا ابوطاہر وہ ایک چھوٹی می جماعت کے ساتھ تصیبین چلاگیا۔ انفاق میہ کہ ان دئوں تصیبین میں ابوالدرداء محد بن میں ہیں۔ امیر بنوعتیل قیم تھا۔ چنا نچہ ابوالدداء نے ابوطاہر پرانی فوج کو تملہ کا تھم دے دیا۔ ایک خت خوزین جنگ کے بعد ابوالدرداء کی فوج نے ابوطاہر کو اس کے لاکوں اور چند سپہ سالاروں کے ساتھ گرفتار کرلیا۔ ابوالدرداء نے ابوطاہر اوراس کے لاکوں کو بارحیات سے سبکدوش کر کے موصل کی جانب قدم بر تھایا اوراس پر قابض ہوگیا اس کے بعد بہاء الدولہ کی خدمت میں میدورخواست کی کہ آ ب اپنا کوئی نائب مقرر فر ما کرمیر سے پاس روانہ فر ما نمیں تا کہ اس کے زیر نگرانی میں الدولہ کی خدمت میں میدورخواست کی کہ آ ب اپنا کوئی نائب مقرر فر ما کرمیر سے پاس روانہ فر ما نمیں تا کہ اس کے زیر نگر انی میں میں اور نہاء کو موسل تھیج دیا مگر اس سپہ سالار کو کسی تھا ہوگی اور بہاء اختیار نہ تھا ابوالدرداء سیاہ و سفید کرنے کا ما لک تھا۔ رفتہ رفتہ تھوڑے دن بعد ابوالدرداء کی حکومت مستقل ہوگی اور بہاء الدولہ کے نائب کی نگر انی اور جایت سے مستغنی ہوگیا اور بنوحہ ان کی حکومت وسلطنت جاتی رہی۔ والبقاء اللہ۔

سعد الدول بن حمد ان جس وقت سعد الدوله نے اپنے خادم کمچور کوشکست دی اور اسے جب کدائ نے رقہ سے اس کی جاب کوچ کیا تھا قبل کر ڈالا تو سعد الدولہ واپس ہو کر حلب آیا اور عاد ضد فالح میں مبتلا ہو کر ۲۸۲ میں را بگزار ملک عدم ہوا لوء بہیر نے جو اس کا خادم اور اس کے امور سلطنت وحکومت کا منتظم تھا۔ اس کے بیٹے ابوالفضل کو اس کی جگہ تحت حکومت پر بھلا دیا اور شاہی افواج سے اس کی امارت وحکومت کی بیعت کی چاروں طرف سے فوجیں اس کی خدمت میں آگئیں۔ کی ذریعہ سے پنجر ابوالحن مغربی تک بیجی اس وقت بیمشہ علی میں تھا فوراً سامان سفر درست کر سے تریز والی مصر کی خدمت میں عاضر ہونے کے لئے کوچ کیا اور بینچتے ہی ملک حلب پر قبضہ کر لینے گی طبع دلائی۔

منجونکین اور عیسا ئیوں کی جھڑ پیں بس عزیز نے ایک عظیم فوج اپنے نامورسپر سالار منجونکین کی ماتحتی میں حلب کی جانب روانہ کی چنانچر منجونکین نے حلب پر پہنچ کرمحاصرہ ڈال دیا اور دوجا رلڑائیوں کے بعد شہر پر قبضہ کرلیا ابوالفصائل اور لولوء تلک جانب موگیا اور و ہیں سے بادشاہ روم کے پاس امداد کی غرض سے ایکجی روانہ کیا۔

چونکہ بادشاہ روم ان دنوں جنگ بلغار (بلگریا) میں مصروف تھااس وجہ سے اپنے گورزانطا کیہ کوان لوگوں کی امداد
کرنے کے لئے لکھ بھیجا چنانچے گورزانطا کیہ نے بچاس ہزار فوج کی جمعیت سے ابوالفطائل کی کمک کی غرض سے کوچ کیا جمر
جدید بڑنچ کر قریب وادی عاصی خیمہ زن ہوا منجو تکین نے اس سے مطلع ہو کرعسا کر اسلامیہ کو مرتب کیا اور ان عیسائیوں کے
مقابلہ پر آگیا سخت اورخوز پر جنگ کے بعدرومیوں کو شکست ہوئی کشکر اسلام تعاقب میں بڑھا عیسائی ممالک کے دیما توں
اور شہروں کو تا خت و تارائ کرتا ہواانطا کہ تک چلاگیا ابوالفطائل اور لولوء کو موقع کی گیا تلعیہ شہر حلب میں چلے آئے جس
قدر قلعہ سے مال واسباب اٹھا کرنے جا سکے لے گئے باقی کو جلا کرخاک سیاہ کردیا۔

منجوتکین کا مجا صرہ حلب اس کے بعد منجوتکین پھر محاصرہ حلب پر دالیں آیالولوء نے ابوالحسن مغربی کے ذریعہ سے سکے کا پیام دیا منجوتکین نے مصلحاً مصالحت کرلی اور محاصرہ اٹھا کر دمشق چلا آیا۔ عزیز والی مصر نے اس مصالحت میں کوئی رائے شالی ۔ عزیز نے اس سے مطلع ہوکر عماب آموز فرمان بنام منجوتکین تحریر فرمایا اور مختی کے ساتھ محاصرہ حلب پر واپس جانے کولکھا۔ منجوتکین دوبارہ حلب کے محاصرہ کے لئے گیا تیرہ ماہ کا مل محاصرہ کئے رہا ابوالفصائل اور لولوء نے بادشاہ روم کے پاس پھ خطوط روانہ کئے اور اس امر کوظا ہر کیا کہ اگر حلب پر بخوتکین کا قبضہ ہوگیا تو انطا کیہ کی خبر نہ بچھنا فتح انطا کیہ کا بھا تک حلب ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ باوشاہ روم کو مہم بلغار سے فراغت حاصل ہو چکی تھی فوراً فو جیس مرتب کر کے حلب کی طرف روانہ ہوا منجوتکین کو اس کی خبر گلی تو اس نے مور چوں دھوں اور چشموں کو خراب اور منہدم کر کے محاصرہ اٹھا کر کے کوچ کر دیا اس کے بعد باوشاہ روم وارد حلب ہوا ابوالفصائل اور لولوء نے گرم جوش سے استقبال کیا اس کی عنایت اور ہمدردی کے شکر گزار ہوئے۔ ابوالفصائل اور لولوء حلب واپس آئے اور بادشاہ روم نے ملک شام پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا ۔ مص وشیر زکو ہزور تی فتح کر کے لوٹ لیا جا لیا خرنا کامی کے ساتھ اپنے ملک کو واپس ہوا۔

ا مارت حلب سے بنوحمران كا خاتمہ : ان واقعات كے بعد ابونصر لولوء نے جوكہ سيف الدوله كا غلام تھا اپنے آتا ابوالفضل بن سعد الله كومعزول كر كے تمام شهر پر قبضه كرليا اور دعوت عباسيدكوموسوم كر كے حاكم علوى والى مصر كا خطب پڑھنے لگا۔ حاكم والى مصر نے اسے مرتفنى الدوله كا خطاب مرحمت كيا چندروز بعد لولوء كے برتاؤ ميں جوكه حاكم والى مصر كے ساتھ تھا فرق آگيا۔

بنو کلاب بن ربیعہ بنو کلاب بن ربیعہ کوموقع مل گیا ان دنوں بنو کلاب کا سردار صالح بن مردان نامی ایک شخص تھا آئ اثناء میں لولوء نے ان میں ہے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا۔ بیلوگ جاسوی کی غرض سے حلب آئے ہوئے تھے صالح بھی انہی لوگوں میں تھا ایک مدت تک جیل میں رہا طرح طرح کی شختیاں جھیلتا رہا آخر کارجیل سے بھاگ کراپنے اہل وعیال سے جاملا اور تیاری کر کے علب پرچے ہے آیا۔

لواو اورصالے ہے مدتوں افرائیاں ہوتی رہیں انجام یہ کہ صالح نے لولو ہو ہو جی گرفتار کرلیا اس کا بھائی ہڑار خوابی جان بچا کر حلب پہنچا اور اس کی نا کہ بندی کر لی اس کے بعد صالح کے پاس اپنے بھائی کا زرفد ریہ لے کر قید ہے رہا کر دینے کا بیام بھجا صالح نے چند شرطوں ہے لولو ہو رہا گیا لولو قید ہے نجات پا کر حلب آیا اور اپنے غلام فتح کو اس شکست کا باعث قرار دے کر ایڈ ارسانی اور گرفتاری کی قریب کرنے لگا۔ فتح بو حلب پر لولو ہی طرف ہے مائم تھا کسی ڈر لید ہے تو کو اس کے اقتدار شاہی کو شلیم کرلیا اور لولو ہے ہا فی ہو کرزیر اس کی خبر لگ گئی مائم علوی والی مصر کو ان واقعات ہے مطلع کر ہے اس کے اقتدار شاہی کو شلیم کرلیا اور لولو ہے ہا فی ہو کرزیر گئے اثر حکومت مصر حکر انی کررومیوں کے پاس انطا کیہ چلا گیا اور انہی کے پاس مقیم رہا۔ اب فتح کو اپنے ارادوں میں فتح الی حاصل ہوگئی صید آ گیا مائم والی مصر نے اپنی جانب ہے حلب کی حکومت بھی عطا کی اس زمانہ ہے بنوجمدان کی حکومت و دولت کا چراغ شام و جزیرہ میں گل ہوگیا اور حلب کی برز مین عبید یوں کے قبضہ اقتدار میں باقی رہ گئی۔ اس کے بعد صالح بن مرداس کا قربی کی تو اس کی اس کی قربی کی دولت و حکومت اور اس کی آئی دہ نی اور اثنا اس ملک پر حکمر انی کی جیسا کہ و اسٹیلا ہو حال کیا بہاں پر اس کی قوم کی دولت و حکومت اور اس کی آئیدہ نیاں نے وراثتاً اس ملک پر حکمر انی کی جیسا کہ و اسٹیلا ہو حالات کے حکمن میں بیان کیا جائے گا۔

the confidence of the state of the second of the second of the second of the second of the second of the second

# 

### امارت موصل

200 - 1 4 1 1 2 4 1 1 1 2 2 1 4 2 1

A Strain

## دولت بنوقيل

قبیلہ عامر بن صعصعہ بنوعیل ُ بنوکلاب' بنونمیز' بنوخفاجہ ( عامر بن صعصعہ کے قبیلہ سے تھے ) اور بنو طے ( کہلان کے قبیلے ہے تھے) مابین جزیرہ اور شام دریائے فرات کے کنارے پر پھیلے ہوئے تھے اور پہلوگ رعایا کی حیثیت ہے بنوحمران کے رقبہ حکومت میں رہتے اورانہیں خراج دیا کرتے ۔موقع جنگ پران کے ساتھ ہوکران کے دشنوں سے لڑنے کو جاتے تھے رفتہ رفته أن كي قوت بره ه كي جب كه بنوحمران كا آفتاب اقبال لب بام آگيا۔ ان كي حكومت كواستقلال اور استحكام حاصل ہوگيا سامان جنگ درست کر کے ملک گیری کونکل پڑے اور جب ابوطا ہر بن حمدان کو بمقابلہ علی بن مروان • مرسم حقام دیار بکر میں شکست ہوئی جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآ ہے ہیں اور ابوطا ہرنے تصنیبین کاراستہ افتیار کیا۔

بنو هم الله من من المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المربز عقيل بن كعب بن ربیدین عامرقابض ہوگیا تھا۔ ابوالدرداء نے ابوطا ہراوراس کے ہمرا ہیول کوتل کرڈ الااور بڑھ کرموصل پر قبضہ کرلیا اور بہاء الدول بن بویا کے باس کہلا بھیجا جس نے عراق میں خلیفہ کو دبار کھا تھا آپ اپنی طرف سے ایک گور زموصل بھیج دیجئے تا کہاس کی زیرا ژونگرانی حکومت کروں گا' چنانچے بہاءالدولہ نے اپنی جانب سے اپناایک نائب موصل روانہ کیا مگرز مام حکومت اور سیاہ وسفید کرنے کا اختیارا بوالدرداء کے قبضها ختیار جس تھااس حالت سے دوبرس گزر گئے۔

ابوالدرواء کی خودمختاری:۲۸۲ پیرس بهاءالدولہ نے چندنو جیں ابوجعفر تجاج بن ہرمزی ہاتمیٰ میں موصل کی طرف روانہ کیں ابوالدر داءاتیں بنیا کرموصل برخو دمخاری کے ساتھ حکمران بن بیٹھا اس کے بعدا بنی قوم اور عرب کو جوائل کے پاس آ کرجی ہو گئے تھے سی کر کے بہاءالدولہ کی فوج ہے جنگ کرنے کو چلا۔ متعدد لڑائیاں ہوئیں آخر کار فیج اور کامیا بی کا جِعْنَدُ ابوالدرداء كم باته ربا ٢٨ مع مين ابوالدرداء را بكوار ملك عدم بوا

مقلدین مسیتب: اس کی جگه بنوعقیل کی امارت پراش کا بھائی علی متمکن ہوا۔ مقلدین مسیتب نے ہر چند ہاتھ یاؤں مارے ، اور بنوفقیل کی سرداری حاصل کرنے کی کوشش کی مگراس وجہ سے کہ علی کی عمراس سے زیادہ تھی اس کی ایک بھی پیش نہ گئی تب مقلد نے اپنی عنان توجہ حکومت سے موصل کی جانب منطق کی اوران دیلمیوں کو جو کہ موصل میں ابوجعفر بن ہر مزکے ساتھ مقیم سے ملانا نثر وع کیا چندروز بعد مقلد کو اپنے ان ارادوں اور سازش میں کامیا بی حاصل ہوگئے۔ دیلمیوں کے ایک بڑے گروہ نے اس سے سازش کر لی اس وقت مقلد نے بہاء الدولہ کی خدمت میں بذریعہ درخواست یہ گزارش کی کہ اگر موصل کی حکومت مجھے عنایت کی جائے تو میں دولا کھ سالا نہ اخراج اداکروں گا اس کے بعدا ہے بھائی علی اورا پی قوم سے یہ ظاہر کیا کہ مجھے بہاء الدولہ نے موصل کی سند حکومت عطا فر مائی ہے تم لوگ میری حمایت کرولوگ تیار ہوکر مقلد کے ساتھ موصل کی طرف روانہ ہوئے۔ سفروقیا م کرتے ہوئے تھوڑے دن بعد موصل کے قریب پنچے دیلمیوں میں سے جن لوگوں نے سازش کر لی تھی وہ لوگ موصل سے نکل کراس کے پاس چلے آئے۔ ابوجعفر بن ہر جز سیہ سالار دیلم نے دیلمیوں کا یہ حال دیلی کرامن کی ورخواست کی موصل سے نکل کراس کے پاس چلے آئے۔ ابوجعفر بن ہر جز سیہ سالار دیلم نے دیلمیوں کا یہ حال دیلی کرامن کی ورخواست کی مقلد نے اس کا تعاقب کیا گر

مقلد اور بہاء الدولہ نئی الدولہ فرات کی گرانی و حفاظت مقلد کرتا تھا۔ دارالخلافت بغدادیں اس کی طرف ہے اس کا نائب رہتا تھا اس نائب میں ذاتی شجاعت تھی اس سے اور بہاء الدولہ کے ساتھیوں میں ہے کی بات پر جھڑ اہو گیا۔ ان دنوں بہاء الدولہ اپنے بھائی کے جھڑ وں میں مصروف و مشغول تھا۔ مقلد کے نائب نے اپنے آقا کی خدمت میں بہاء الدولہ کے مصاحبوں کی شکایت لکھ جھی ۔ مقلد نے اپنی فوج کو آ راستہ کر کے چڑھائی کردی اور پہنچتے ہی قبل و غارت کا ہاتھ صاف کرنے وگا اور مال پر ہاتھ بڑھایا۔ ابوعلی بن اساعیل جو کہ بغداد میں بہاء الدولہ کی طرف سے بطور نائب کے تھے مقلد کے طوفان بے تمیزی کی روک تھام کی غرض سے نگا۔ بہاء الدولہ کو اس کے ظرفی تو اس نے غلطی سے ابوجعفر بجاج بن ہر مزکو ابوعلی بن اساعیل کی گرفتاری اور مقلد بن میں ہے۔ مصالحت کرنے کے لئے روانہ کیا۔

مقلداور بہاءالدولہ کے مابین معامدہ: چنانچہ مقلداور ابوجعفر میں بدایں شرط مصالحت ہوئی (۱) یہ کہ مقلدوں ہزار دینارسالانہ بہاءالدولہ کے بعد ابوجعفر کا نام دینارسالانہ بہاءالدولہ کے خدمت میں بطور نذرانہ یا خراج بھیجا کرے(۲) یہ کہ خطبوں میں بہاءالدولہ کے بعد ابوجعفر کا نام پڑھا جائے دور ان یہ کہ مقلد کو نہ ہوگا ہے کہ مما لک مقبوضہ سے سوائے حق گرانی وتفاظت اور کوئی خراج یا مالیہ کے وصول کرنے کا اختیار مقلد کو نہ ہوگا (۲) یہ کہ مقلد کو بہاءالدولہ کی طرف سے شاہی خلعت عطاکیا جائے اور حسام الدولہ کا خطاب مرحمت ہو(۵) یہ کہ موصل کو فہ مصراور جامعین بطور جاگیر مقلد کو مرحمت ہوں۔ ان شرائط پر باہم مصالحت تو ہوگئی لیکن ابھی نفاذی نوبت نہ آئی تھی کہ قادر باللہ تخت خلافت پر دوئق افروز ہوا مقلد نے ان تمام شرائط کو بالائے طاق رکھ کر پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ ادا کین دولت علیاء فضلاء مورمد برین جارول طرف سے تھنج کو کو اس کے باس جل آئے اس سے اس کار جبعال بلند ہوگیا ای اثناء میں ابوجعفر نے ابوعلی بین ساعل کو گرفتار کر کے جبل میں ڈال دیا بچھ عرصہ بعد ابوعلی جیل سے نگل کر مہذ ہ ہب کے باس بھاگ گیا۔

علی بن مسیّب کی گرفتاری مقلد بن میتب اوراس کے بھائی کے ہمراہیوں میں قیام موصل کے زمانہ میں اور عراق روانہ ہونے سے قبل کچھ کھٹ بٹسی ہوگئ تھی مقلدوا پس ہوکر موصل آیا تواپنے بھائی کے مصاحبوں سے انقام لینے پر تل گیا پھر پی خیال کر کے کہ اپنے بھائی کی موجودگی میں اس ارادہ میں کامیاب نہ ہوں گا خاموش ہور ہااور اپنے بھائی کی گرفتاری کی کرجیل میں ڈال دیااس کے لڑکوں اور قر اوش اور بدران کواور نیز اس کی بیوی کوئکریت روانہ کر دیا اور مر داران عرب کوطلت

کر کے طلعتیں دیں اور انعابات اور صلے مرحمت کئے جس سے تقرّ پیاً دو ہزار سوازاس کے پاس جمع ہو گئے۔

علی بن مسیتب کی رہائی علی کی بیوی اپنے دونوں لڑکوں کے ساتھ حسن بن مسیتب کے پاس چلی گئی اور اسے سارا ماجرا کہ سنایااس نے عربی نژاداعز ہوا قارب کوجمع کر کے مقلد پرچڑ ھائی کر دی سولہ ہزار سواروں کی جمعیت سے موصل کی طرف بڑھا مقلد کواس کی خبر لگی لوگوں کو جمع کر کے مشورہ طلب کی رافع بن محمد بن معن نے جنگ کرنے کی رائے دی غریب بن محمد نے کہا صلہ رحم کا خیال رکھنا زیادہ مناسب ہے آخروہ بھی تو آپ ہی کا بھائی ہے جنگ سے ہاتھ روک لیا بہتر ہے ابھی کوئی بات طےنہ ہوئے یا کی تھی کداس کی بہن رحلہ بنت مستب اپنے بھائی علی کی سفارش کرنے کی غرض ہے آ پینچی مقلد نے اس کی سفارش ہے علی کوقید ہے رہا کر دیا اور اس کا مال واسباب جو پھے صبط کر لیا تھا والیس دیے دیا۔ اس سے فریقین کے ہمراہیوں کو بے حد مسرت ہوئی اور ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے حسن اور علی حلی کی جانب واپس ہو گئے اور مقلد موصل لوٹ آیا اور داسط میں علی بن مرید اسدی برفوج کشی کرنے کی تیاری میں مصروف موا۔

علی بن مسیّب کی عہد شکنی: جوں ہی مقلد نے حلہ کی جانب کو چ کیاعلی دوسری راہ ہے موصل آپہنچااوراس پر قابض ہو گیا۔مقلداس واقعہ ہے مطلع ہو کرموصل کی طرف لوٹا۔حسن کواس سے بخت صدمہ ہوا مقلد کی کثریت فوج ہے ڈرگیا کہ پہلے ہی حملے میں علی بس جائے گا مقلد کوحلہ میں گھہرا کرعلی کے پاس آیا اور آسے سمجھا بچھا کر باہم مصالحت کرا ڈی مصالحت کے بعد مقلدا بنے دونوں بھائیوں کے ساتھ موصل میں داخل ہوا۔ پھیروز بعد علی آئندہ کے خطرے کے خوف سے بھاگ گیا اس کے بعد دونوں میں اس امر میں باہم مصالحت ہوگئ کہ ان دونوں میں سے ایک شخص شہر میں رہے پھر ، وسیر میں علی نے وفات یائی۔اس کی جگہ جسن مامور ہوا مقلد نے اس پر فوج کشی کی بنوخفاجہ کا گروہ اس کی رکاب میں تھا جسن پی خبر یا کر عراق کی طرف بھاگ گیا مقلد نے تعاقب کیا مرکامیاب نہ ہوا واپس آیا۔اس کے بعد مقلد نے علی بن مزید کے مقوضات کی جانب قدم بر هایا اور دوباز ہ اس پر قابض ہو گیا۔ علی بن مرید بھاگ کر مہذب الدولہ والی بطیحہ کے پاس جلا گیا مہذب الدولہ نے ان دونون مین مصالحت کرادی۔

قو قا بر مقلد کا قبضه مقلد نے اپنے دونوں بھائیوں اور ابن مزید کی مہم سے فارغ ہو کر قو قاکی جانب قدم بڑھایا اور بہنچتے ہی قابض ہو گیا اس سے پیشتر عیسا نیوں میں سے دو مخصوں نے اہل شرکوا پنامطیج بنا لیا تھا جرائیل بن محمہ نے جو کہنا مور سيه سالا ران بغداد ميں سے تقا'ان دونوں عيسائيوں سے دقوقة كوچين ليااس مهم ميں مهذب الدولہ والى بطيحہ نے بھی جرائيل بن محر کا باتھ بٹایا۔ جرئیل ایک آ زمودہ کارسیہ سالارتھا جہاد کرنے پر ہرونت علار بتا تھا اس نے شہر پر قبضہ کرنے اور عیسا کی

ا بدواقعد ١٣٨٠ هي كاب دركيموتاريخ كالل ابن اثير وصفي جلدا ٥ مطبوء مصر

تحکمرانوں کے گرفتار کر لینے کے بعد شہر میں عدل وانساف کی منادی پھروا دی اس کے بعد مقلد نے اس سے اس شہر پر قبضہ حاصل کیا اس کے بعد محمد بن عنان پھر قراد تُن بن مقلد کے بعد ویگر ہے حکمران ہوئے پھر شہر کی حکومت وریاست فخر الدولہ عالب کی طرف منتقل ہوگئ پھر جرئیل کوموقع مل گیا لوٹ کر دقو قاپر آیا اور امراء اکرا دو یمن سے موشک بن چکو ہہ کی فوجوں سے اپنالشکر مرتب کر کے دھاوا کر دیا اور فخر الدولہ کے عمال کوشہر سے زکال باہر کیا اس اثناء میں بدران بن مقلد آپہنچا اور اس نے اپنالشکر مرتب کر کے دھاوا کر دیا اور فخر الدولہ کے عمال کوشہر سے زکال باہر کیا اس اثناء میں بدران بن مقلد آپہنچا اور اس

مقلدین مسبتب کافل اور درج کی غلام سے بداوگ اس سے جدا ہوکر بھا گے مقلد نے ان کا تعاقب کیا اور درج کا کر گار کے نہا بت تخی سے پامال اور درج کی کیا اس سے ان کے بھا کیوں کو خوف پیدا ہوا موقع کا انظار کرنے لگے۔ ایک روز انبی ترکوں نے بحالت غفلت مقلد کو وسور میں مقام انبار میں قل کرڈ الا۔ اس کی شان وشوکت بہت بڑھ گئی بغدا دے سرکر نے اور اس پر قابض ہونے کی غرض سے فوجیں روانہ کی تھیں جب یہ مارا گیا تو اس کا بیٹا قرادش موجود نہ تھا اس کا مال و اسباب انبار میں تھا اس کا مال و اسباب انبار میں تھا اس کے نائب عبداللہ بن ابراہیم بن شہرویہ پرخوف غالب ہوا ابو منصور بن قراد سے خطوک کا بت شروع کی اسباب انبار میں تھا جا ہم دونوں میں میسے پایا کہ جو بچھ مقلد مال واسباب اور نقذیات بچھوڑ کرمر گیا ہے اس میں نصف سے ابو منصور کو تھیم کر دیا جائے گا بشر طیکہ قرادش کا بچا صن بن مسبتب بقصد قرادش قدم بڑھا نے ابو منصور آئے اور کے اور مقلد کی جگر قرادش کی حکم آنی پر متمکن کیا جائے۔

قراوش بن مقلا : چانچاس قرارداد کے مطابق عبداللہ بن ابرائیم نے قرادش کو بہتر غیب حکومت بلا بھیجا جب قرادش اپنے باپ کے دارالحکومت آگیا قواس نے عبداللہ بن ابرائیم کے اقرار کے بہوجب اپنے باپ کے متروکہ بیل سے نصف مال و اسباب اور نقذ بات تقییم کر کے ابومضور بن قراء کو دے دیا اور ابومضور بن قراء حسب اقرار اس کے شہر میں بغرض حفاظت و مراحمت حسن بن مسیب تھم اربال واقعہ کی اطلاع حسن بن مسیب کو ہوئی تو سرداران بنوعیل کے باس قرادش کی اس مقالمت کرنے کے لئے گیا اور بیجی ظاہر کیا اس وقت تک ابومضور بن قراء اس کے پاس تھم اس بہوگئی اور بیرقی طاہر کیا اس وقت تک ابومضور بن قراء اس کے پاس تھم المحت ہوگئی اور بیرقی اللہ خریجی اور تعدید (حسن اور قرادش) میں مصالحت ہوگئی اور بیرقرار پایا کہ ابومضور کے ساتھ برعہدی اور غداری کی جائے اس طرح کہ ان میں سے ایک شخص دوسرے پر جملہ آور ہوجس وقت بیر دونوں جو بیا میں اس وقت ابومضور قرادگو گرفار کر لیا جائے الخرض حسن اور قرادش نے باہم سازش کر دونوں جو بیگ کی فوجس صف آراء ہو ہیں کی نے اس سازش سے الومضور بن قراء کی جنگ زرگری بنا ڈائی دونوں بھیا اور تعدید کی فوجس صف آراء ہو ہیں کی نے اس سازش سے الومضور بن قراء کے مکانوں بین گیا اور تمام مال واسباب پر قابض ہوگیا یہاں تک کہ ابومضور بین قراء کے مکانوں بین گیا اور تمام مال واسباب پر قابض ہوگیا یہاں تک کہ ابومضور بین قراء کے مکانوں بین گیا اور تمام مال واسباب پر قابض ہوگیا یہاں تک کہ ابومضور بین قراء کے مکانوں بین گیا اور تمام مال واسباب پر قابض ہوگیا یہاں تک کہ ابومشور بین ہر مزنے اس سے بیال واسباب چھیں لیا۔

قراوش کی مدائن برفوج کشی ۳۹۲ھ میں قرادش بن مقلدنے بنوعیل کے شکر کومدائن کی طرف روانہ کیااس لشکر نے چنچتے ہی مدائن برمحاصرہ ڈال دیا۔ بہاءالدولہ کے نائب بغدادا بوجعفر بن جاج بن ہرمزنے ایک فوج بنوعیل کے سرکرے نے کو جیجی۔ چنا نچہ ابوجعفری فوج نے بوعقیل کو مدائن سے پیپا کردیا۔ بوعقیل کواس سے خت پریشانی ہوئی بنواسد وغیرہ کو مجتم کر کے بوے اہتمام سے چھرفوج کشی کی اس وقت ان لوگوں کا سردارعلی بن مزید نامی ایک شخص تھا۔ ابوجعفر نے بھی اس سے مطلع ہوکر مقابلہ کی غرض سے خروج کیا۔ ملک شام سے خفاجہ کوطلب کر کے اپنی فوج مرتب کی اورعلی کوشست دی اس کا سارالشکر پامال کر دیا گیا۔ بہت ہے آدی مارے گئے ترکوں اور دیلمیوں میں سے ایک بڑا گروہ قید کرلیا گیا اس کے بعد ابوجعفر نے دو بارہ اپنی فوج آراستہ کی اطراف کوفہ میں باغیان دولت عباسیہ سے مذہبیر موگئی اس واقعہ میں بھی اس نے انہیں شکست دی بہتوں کوئل اوراکٹر کوفید کرلیا اس کے بعد بنومزید کے قبیلہ کی طرف قدم بڑھایا اوران کے بعد و بے شار مال واسیاب لوٹ لیا۔

قرادش اورا بویلی کی جنگ بست سے میں قرادش نے کوفہ کا قصد کیا اس وقت کوفہ کی عنان حکومت ابوہ کی بن شال تھا جی کے قبط اقتدار میں تھی مگرانقاق سے بید کہ اس وقت کوفہ میں موجود شرقا قرادش بلا مزاحمت و مخاصمت کوفہ میں داخل ہوا ابوہ کی کو جن کی تو وہ بھی فوجیں تیار کر کے آپنچا سخت اور خوزیز جنگ کے بعد قرادش کوشکست ہوئی ابوہ کی نے کوفہ پر قبضہ کر کے قرادش کے ہمراہیوں میں سے بطور تاوان بہت سارو پیدوسول کیا۔ پھر ۱۹۹۹ میں ابوہ کی رائی ملک عدم ہوا حاکم والی سمور نے اس کو اس کے خلاف بعناوت کر کے روبہ کی حکومت پر مامور کیا تھا جس وقت ریسند حکومت لئے ہوئے روبہ پہنچا عینی بن خلاط تھیلی نے اس کے خلاف بعناوت کر کے این مار ڈالا اور رحبہ پر قابض ہو گیا اس کے اور لوگ بھی اس کے شیر پر حکمر انی کرتے رہے یہاں تک کہ صالح بن مرداس کلا بی والی حلب نے اس شیر کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔

ابوالقاسم حسین کی گرفتاری : معتدالدولہ قرادش بن مقلد نے ابوالقاسم حسین بن علی بن حسین مغربی وقلمدان وزارت کاما لک بنایا تھا ابوالقاسم حسین کابا پ سیف الدولہ بن حدان کے ہمرا ہیوں میں سے تھا اس سے رخصت ہو کرمھر گیا اور وہاں کے صوبجات کا والی و کرران ہوا اس کا بیٹا ابوالقاسم حسین ہیں پیدا اور ہیں نے و نا پار بڑا ہوا۔ اس کے بعد حاکم والی مصر نے اس کے باپ ولئ کا افران ہواں کی جہران طائی کے پاس چلا گیا اور اس کے باپ وکسی الزام میں سزائے موت دی ۔ ابوالقاسم حسین شام میں حسان بن مقرح بن جراح طائی کے پاس چلا گیا اور اس کے باپ والی کی کی بیعت پر آمادہ کیا چنا نیچ حسان نے ابوالفتوح کو مکہ ہے رملہ میں بلا کر تھر ایا '' امیر المحومین'' کے لقب سے یاد کرنے لگا تاکم والی مصر کوان کی خرمی تو اور ابوالفتاسم ابوالفتوح کا کا کی کے ساتھ واپس آیا اور ابوالفتاسم معزبی عراق چلا گیا۔ فی کے ساتھ واپس آیا اور ابوالفتاسم معزبی عراق چلا گیا۔ فی اور ابوالفتاسم معزبی عراق چلا گیا۔ فی امریش کی خدمت میں باریا ب ہوا۔ خلیفہ قادراس وجہ سے کدابوالفاسم کا علویوں کی طرف سے مشکوک اور مشتر ہوا فی رائید کی اور اس کے حوار یوں کی طرف سے مشکوک اور مشتر ہوا فی رائید لیا تھر سے بیاں سے نکال دیا تیب ابوالفاسم اور اس کے حوار یوں کی طرف سے مشکوک اور مشتر ہوا فی الدولہ بن بوالفاسم کا مولی کی خدمت میں ہوا میں جو کر کردیا بعد وال میں کی خدمت میں جان مولی کو رائید لیا تھر میاں کیا بیان ہواں کو اس کا مال واسب ب بدداور کوفہ میں ہور کردیا بعد وال ہو گی کے بعد شوف الدولہ بن بوید کی وزارت سے متازی میں اس سے مشتر ہو کر بعد اور آب ہور کردیا بعد والے موبد الکی دیا ہور ان کیا گیا ہور اس الدولہ بن بوید کی وزارت سے متازی میا

موی<u>د الملک رقجی کی معزولی</u> مویدالملک رقبی کےمعزول ہونے کا سب یہ ہوا کہ اس نے ایک یہودی پرایک لاکھ

تھوڑے دن بعد ترکوں اور عبر خادم سے ان بن ہوگئ اس خالفت میں وزیر السلطنت ابوالقاسم عبر خادم کا ہم آ ہنگ تھا۔ اس نے بغدا دسے نکل جانے کی رائے دی چنانچے وزیر السلطنت ابوالقاسم اور عبر خادم بغدا و سے سند میے کی طرف روانہ ہوئے اس وفت سندیہ میں قراقوش موجود تھا اس نے ان لوگوں کوعزت واحتر ام سے تھم ایا دوایک روز قیام کر کے اوانا کی جانب کوچ کیا۔ ترکوں کواس کی خبرگی تو انہوں نے عبر خادم سے معذرت کی اور بمنت وخوشا مدوا یسی پر اصرار کیا عبر خادم ان کی معذرت پر بغداد کی طرف والیس ہوا اور ابوالقاسم مغربی قراقوش کے پاس چلاگیا۔ یہوا قعد ہوا بھی جائے دس ماہ اس نے وزارت کی۔

ابوالقاسم حسین کا کوفیہ سے اخراج اس کے بعد کوفہ میں عباسیوں اور علویوں کے درمیان جھڑا پیدا ہو گیا اس فتنہ کی ابتداء ابن ابی طالب سے ہوئی جو کہ ابوالقاسم کا صہر ( داما د ) تھا خلیفہ نے قر داش کو ابوقاسم کے نکال دینے کولکھ جھجا ابوالقاسم کوفہ سے نکل کرابن مروان کے پاس دیار بکر چلا گیا۔ بقیہ حالات اس کے مقام پرتح برکئے جائیں گے۔

ابوالقاسم سلیمان بن فہر ای سندیں متمدالدولہ قرادش نے ابوالقاسم سلیمان بن فہرگورزموصل کو جو کہ اس کے اور اس کے باپ کی طرف سے موصل بر عامور تھا گرفتار کر لیا۔ اس کا واقعہ بیرے کہ بیرا پیشر وع شاب بین ابواسحات صابی کی خدمت میں کتابت کے عہدہ پر تعیین تھا اس کے بعد مقلد بن میتب کے پاس چلا گیا اور پھر اس کے ہمراہ موصل گیا ایک مدت کے بعد قرادش نے اسے خراج اور مال کا افر اعلی مقرر کیا۔ اہل موصل کے ساتھ بدسلوکی اور ظلم سے پیش آیا طرح طرح کے اس کا تمام مال واسباب کوضط کر لیا اور کی التعداد جرمانے کے بعد ابوالقاسم کواس کی اوائی سے معذورہ مجور ہوا اس پر قرادش نے اسے بار حیات سے سبکدوش کردیا۔

قرادش کی شکست واطاعت الایم میں عرب فتنقرادش کے لئے جمع ہوا۔ دمیں بن علی بن مزید اسدی اور غریب بن معن اس کی سرکونی کوروانہ ہوادارالخلافت بغداد سے بھی فوجیں آگئیں۔ سرمن رائے کے قریب ایک میدان میں دونوں فریق گھ گئے قرادش کے ہمراہ رافع بن حمین بھی تھا گھسان کی لڑائی ہوئی۔ آخرالام قرادش کوشکست ہوئی سارامال واسباب اور خزانہ لوٹ لیا گیا اثناء جنگ میں گرفتار کرلیا گیا اس کے مقبوضات سے تکریت برور تیخ فتح کرلیا گیا۔ شاہی فوجیں بغداد والیس آئیں۔ پھر غریب بن معن کی سفارش سے قرادش کور ہائی ملی ۔ سلطان بن حسن بن شال امیر خفاجہ کے پاس چلا گیا ترک گئی سلطان بن حسن بن شال امیر خفاجہ کے پاس چلا گیا ترک گئی سلطان کوشکست ہوئی۔ شاہی گئی ۔ شاہی فوجوں نے تعالی اور سلطان کوشکست ہوئی۔ شاہی فوجوں نے اس کے مقبوضات کو جی کھول کرتا خت و تاراج کیا قرادش نے شک ہو کر دارالخلافت بغداد میں علم خلافت کی اطاعت وفر ما نبرداری کا پیام بھجا۔

قرادش اور ابوالفتیان کی جنگ بھر <u>ساس میں قرادش اور بنواسد و نفاجہ کے درمیان جھٹرا ہو گیا</u> خفاجہ نے قرادش کے مقبوضات سواد پر دست درازی شروع کر دی تھی ۔ قرادش نے ان لوگوں کی مدافعت کی غرض ہے موصل ہے کوچ کیا خفاجہ

ا اصل کتاب میں اس مقام پر پھینیں لکھاہے۔ (مترجم)

وقت بلا جدال وقبال کوفہ چھوڑ کرا نبار کی جانب کوچ کر گیا۔ فتح مندگروہ نے قرادش کا تعاقب کیا قرادش نے انبار کوبھی خیر باد کہہ کر حلہ کا راستہ لیا۔ فتح مندگروہ نے انبار پر قبضہ کرلیا۔ مگر چندروز بعدا سے چھوڑ کرمتفرق اورمنتشر ہو گئے۔قرادش کواس کی

خبرلگ گئی پہنچ کرفوراً قبضه کرلیا۔

اس کے بعد اس سے بعد اس سے معان سے اور اس سے دودو ہاتھ چل گئی سب بیہ ہوا کہ اشیر عبر خادم (دولت بنی بویہ کا حاکم
اور ایک ظالم منتظم تھا) کے خلاف شاہ فوج نے بغاوت کردی۔ عبر خادم بخوف جان قرادش کے پاس چلا گیا۔ قرادش نے بال واسب پر جو کہ قیروان میں تھا قبضہ کرلیا۔ بجدالدولہ بن قراد اور دافع بن حسن نے بنی تقلیل کے ایک گروہ کو جھ کیا بدران بدر قرادش بھی ان لوگوں کے ساتھ آکر ل گیا۔ بہت بڑی تیاری سے ان لوگوں نے قرادش پر چڑ ھائی کی ۔ غریب بن معن اور اشیر عبر خادم قرادش کی مکت پر جمع ہوئے ابن مروان نے بھی فوجی مدودی تیرہ بڑار کی جمعیت سے قرادش میدان جنگ میں آیا۔ ایک شہر کے قریب ووٹوں حریفوں نے صف آدائی کی جس وقت دوٹوں لشکر جملہ آور ہوئے اور لڑائی کا باز ارکر م ہو سے ایک شہر کے قریب ووٹوں حریفوں نے صف آدائی کی جس وقت دوٹوں لشکر حملہ آور ہوئے اور لڑائی کا باز ارکر م ہو سے دوئوں بن مقالم حصاف میں با ہم مصالحت کر لی ایک نے دوئر سے سے معانقہ کیا قرادش ایس جھائی بدران کے ساتھ شہر موصل کی جانب واپس ہوا۔

قرادش اور امير خفاجه : پر قرادش اور خفاجه كه درميان دوباره جنگرا پيدا ہوگيا۔ سبب يہ ہوا كه منبع بن حسان امير خفاجه والى گوفه نے جامعين مقبوضه دبيس پر دفعتا حمله كرك لوك ليا۔ دبيس يہ فريا كر منبع كى جبتى اور اس كى قوم نے بى كھول كرتا خت و تاراح كيا قرادش كواس كى خبر لكى تو وه غريب بن معن كے ساتھ منبع كى روك تھام كے لئے انبار كى طرف روانه ہوا پھر ان كے تعاقب في جنر كي جانب بڑھا۔ خفاجه يہ خبر يا كرانبار كى جانب لوئے اور اسے لوك ليا آگ لگا دى جس سے وہ جل كرفاك سياه ہو گيا۔ خفاجه اور دبيل دل بزار فوج بحت كر كے خفاجه كى بور كى فوج كو بى كو بن كو برد سے مگر اس كثر سے فوج كى باوجود خفاجه سے نہ لائے۔ انبار كى بگڑى ہوئى حالت كوسنوار نے بين مصروف ہوئے اس كے بعد منبع بن حيان خفاجى ملک ابو كا ليجار كے پاس گيا اور اس كے بعد منبع بن حيان خفاجى ملک ابو كا ليجار كے پاس گيا اور اس كے علم حکومت كے آگردن اطاعت جھكا دى۔ كوف بيل اس كے بعد منبع بن حيان خفاجه برخ طااور بن عقبل كى حکومت و فرات كے دونوں كنارون سے دور كرديا۔

بدران بن مقلد کا محاصر و تصیبین اس دافعہ کے بعد بدران بن مقلد کر دو جم کر کے تصیبین کی طرف بوطا اوراس پر مقلد کا محاصر و تصیبین پر اس وقت تصیرالدوله بن مروان کا قبضه تھا اس نے محاصرین کے مقابلہ پر فوجیس روانہ کیس ۔ بدران سے گھسان کی لڑائی ہوئی پہلے تو بدران کوشکس ہوئی پھرلوٹ کر ان پر ممله آور ہوا۔ اس مله میں نصیرالدوله کی فوج کوشک ہوئی نہایت محق سے انہیں پا مال کیا۔ اس اثناء میں اسے پینجر کئی کہ اس کا بھائی قرادش موصل کے قریب پہنچ سے انہیں پا مال کیا۔ اس اثناء میں اسے پینجر کئی کہ اس کا بھائی قرادش موصل کے قریب پہنچ سے انہیں کا طرف روانہ ہوا۔

ا اس مقام پراصل کتاب میں کیچھنیں لکھا ہے۔ (مترجم)

## 

### الله المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية الم

### رولت قرارش بن مقلد

سلطان محمود اور ارسلان بن سلحوق تا تاريون كالكرده تركون كى ايك شاخ ب جو بخارا كے قريب ايك درے میں رہتا تھا جب ان لوگوں کا فتنہ وفساد اس اطراف میں حد سے بڑھ گیا تو سلطان سکتگین نے ان کی سرکو فی پر تمر ہمت یا ندھی۔والی بخارااس سرکش کروہ کے خوف سے بھاگ گیا۔ان ترکوں کاسر دارارسلان بن سلجوق سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوا سلطان محمود نے گرفتار کر کے ہند لے جا کر قید کر دیا اور اس کے قبائل اور خاندان کو یا مال کیا۔ان میں سے بہتوں کو قَلَ كردُ الا \_ باقی ماندگان خراسان جهاگ گئے اور وہاں یہو پچ گرفتندونساد كاباز ار پھر گرم كر دیا دن دہاڑ ہے لوٹ مارشروع كردى سلطان محود نے انہيں ہوٹ ميں لانے كى غرض سے فوجيس رواف كين \_ چنا نچيشا بى فوج نے آئيس خوب يا مال كرك خراسان سے بھی نکال باہر کیا۔ ان میں سے اکثر نے اصفہان میں جاکر قیام کیا والی اصفہان سے معرک آرائی کی بیدواقعہ مریم چے کا ہے اس کے بعد متفرق اور منتشر ہو گئے۔ان تا تاریوں کا ایک گروہ خوارزم کے قریب کوہ بکجاری طرف چلا گیا اور 

تا تاريوں كى غارت كرى ان دنوں ور بايجان كاوالى وہ شوردان تھا۔ اس في ان تركوں كاباي خيال كه آئده فسادات ہے مخفوظ رہان کی عزت افزائی کی تخواہیں مقرر کیں انعامات دیئے صلے دیئے گرتر کوں نے اس کی ذراجی پروا نہ کی وہی لوٹ ماروہی غارت کری جاری رکھی۔ان لوگوں کے جارسروار تھے۔ بوقا کو کناش منصوراوروا مااس مے میں بیلوگ مراغه میں داخل ہوئے اور نہایت بے رحمی سے تاخت و تاراخ کیا اگراد و مِذبائیہ پریامالی کا ہاتھ بڑھایا۔ انہی میں سے ایک كروه رية كي طرف چلا كيا اوراس كامجا صرة كرليات ان دلول ريخ كا امير علاؤ الدين بن كاكوريتفارتر كون يفترير أيلغار کیا۔اہل شہر کولل وغارت گری اور وحشانہ ظلم وستم کا نشانہ بنایا۔اس طرح اہل کرخ اور قزدین کے ساتھ کیا۔ان مقامات کے ساتھ تا خت وتاراج سے فارغ ہوکر آرمینید کی جانب بوسط اوراس کے گروونواح پر غارت کری شروع کردی۔ وہاں کے اکرا دکو بھی یا مال کیا اس کے بعد دینور پر سوس میں تملہ آور ہوئے اس کے بعد دہشور دان والی تمریز نے اپنے شہر میں ترکوں کے ایک گروہ پر جو تعدا دا تنیں تھے اور سب کے سب سر دار تھے حملہ کر کے قبل کر ڈالا اس سے باقی ماندگان کی کمر ہمت اوٹ

تر کوں کی سرکو بی و بیسیائی تر کوں کا وہ گروہ جوآ رمینیہ میں تھاانہوں نے جمع ہوکر بلا دا کراد ہکاریہ مضافات موصل کی طرف قدم بڑھایا۔نہایت بختی ہے لوٹ مارشروع کی ایک عالم کو تدو بالا کرڈ الا اکراد نے جمع ہوکرتر کوں پر پھر حملہ کیااس حملہ میں اکراد کو کامیا بی ہوئی تر کوں کا گروہ منتشر ہوکر پہاڑوں میں چلا گیااور شاراجتھا تتر بتر ہوگیا۔

قراوش اور ترکول کی جنگ رہے کے ترکول نے نیال پراورسلطان طغرلیک کی آمد کی خبر پاکررے چھوڑ کر سوس میں دیار بکر اور موصل کی طرف قدم بڑھایا۔ جزیرہ ابن عربی قیام پڑیا ہوکرا طراف وجوانب کولوٹنا شروع کر دیا۔ باقروئ میں دیار ندی اور حسینہ کولوٹ لیا۔ ای زمانہ میں سلیمان بن نصیرالدولہ بن مردان نے ترکول کے امیر منصور بن غرضیل کو دھو کہ دے کا گر قار کر لیا اس کی گر قاری سے اس کے ہمراہی چاروں طرف بلادی منتشر ہو گئے سلیمان بن نصیر الدولہ نے ان کے تعالیم ان بی کمک پر بھیجی اکراد جبویہ تعالیم ان کی کمک پر بھیجی اکراد جبویہ ہمراہیاں فتک کو بھی اس کی کمک پر بھیجی اکراد جبویہ ہمراہیاں فتک کو بھی اس جماعت میں شامل کر دیا۔ پی اس مہم نے ترکول کو جا گھیرا۔ ترکول نے مرنے پر کمر جا نہ جی اور خوب جی کول نے ہمراہی کی کورل کے ایک وقت کے بعد عرب نے عراق کی جا نب توجہ کی سرکول نے ان واقعات کے بعد عرب نے عراق کی جا نب توجہ کی سرکول نے ان واقعات کے بعد عرب نے عراق کی جا نب توجہ کی سرکول نے ان واقعات کے بعد عرب نے عراق کی جا نب توجہ کی سرکول نے ان واقعات کے بعد عرب نے عراق کی جا نب توجہ کی سرکول نے ان واقعات کے بعد عرب نے عراق کی طرف قدم بردھایا ہے ان واقعات کی مدون نے اس کے مقبوضات کی طرف قدم بردھایا ہے ان واقعات کی مدون نے موضل چلا گیا۔

قراوش کی شکست و فرار: جس و فت ترکوں نے برقعید میں پڑاؤ کیا قرادش نے ترکوں پر شب خون مارنے کی تیاری کی ۔ ترکوں کواس کی خبرلگ گئ فوراً ٹوٹ پڑے قرادش کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے ۔ جیسا کہ ان لوگوں نے شرط کی مال وزر دے کرٹا لئے کی فکر کرنے لگا۔ ابھی قرادش فراہمی مال میں مصروف تھا کہ ترکوں نے دوسری طرف ہے موصل کی جانب قدم بروھایا ۔ قرادش کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنی فوج مرتب کر کے مقابلہ پر آیا۔ تمام دن گھسان کی لڑائی ہوتی رہی ۔ اگلے دن بھراسی کیفیت سے جنگ کا آغاز ہوا شام ہوتے ہوتے عربوں اور اہل شہرکوشکست ہوئی ۔ قرادش ایک شنی پرسوار ہو کر براہ فرات بھاگ نکال سارا مال واسباب چھوڑ گیا ترکوں نے شہر میں داخل ہو کر غارت کری شروع کر دی ۔ جو اہرات 'زیوارات افار البیت اور بے حد مال وزران کے ہاتھ لگا۔ قرادش بنفسہ جان بچا کر سند یہونچا یسلطان جلال الدول اور دہیں بن علی بن مزیدا مراء عرب اور سرداران اکراد کی خدمت میں امداد کی درخواست روانہ گی ۔

موصل عَبِن قَتْل عام : تركوں نے فتح یا بی حاصل كرے اہل موصل کے ساتھ آل وغارت گرى كا كوئى دقیقہ ندا تھار کھا۔ بہض محلّہ والوں نے حفاظت جان و مال كی غرض ہے بہت سامال و زرد ہے كا وعدہ كرليا جس كی وجہ ہے ان كی آبروریزى نہ ہوئی اور وہ ان غارت گروں كظلم وستم كے ہاتھ ہے فتح گئے۔ ابتدا اہل شہر پر بیس ہزار دینار جرمانہ كیا جب بیدو صول ہو گیا تو چار ہزار اور جرمانہ كیا اور اس كے وصول كرنے میں مصروف ۔ اہل موصل كا ناك میں دم ہور ہاتھا بگڑ گئے اور دفعتہ تملد كر دیا شهر میں جس قدر ترک ہاتھ آتے سب كو مار ڈالا۔ جب ان كے بھائيوں كو اطلاع ہوئی تو وہ لوگ جمع ہوكر نصف ہوستا ہوئی ہو وہ تو مائے مائے کا مراز الا۔ جب ان كے بھائيوں كو اطلاع ہوئی تو وہ لوگ جمع ہوكر نصف ہوستا ہوئی ہو دہ تعداد مقتولوں كی گڑت تعداد

سے راستے بند ہو گئے بقیۃ السیف کے ایک گروہ نے ان مقتولوں کو گڑھوں میں دفن کیا اس قبل عام کے بعد ان لوگوں نے خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھا اور خلیفہ کے بعد سلطان طغرلبک کو دعا ہے یا د کیا۔ مدتوں یہ لوگ شہر موصل میں گٹہرے رہے۔

سلطان طغرل بک کی معذرت خواہی ملک جلال الدولدین بویدادرنسیرالدولدین مروان نے سلطان طغرل بک نے جلال الدولدین مروان نے سلطان طغرل بک نے جلال الدولدی فدمت میں ان لوگوں کی زیاد تیوں کی شکا پیش کھیں۔ سلطان طغرل بک نے جلال الدولہ کو معذرت کھی کہ پیلوگ ہمارے خدام اور پروروہ ہیں۔ ان لوگوں نے اطراف طے میں فساد ہر پاکیا اور بخو نے جان بھاگ نظے عنقریب ان لوگوں کی سرکونی کی غرض سے ہماری فوجیں روانہ کی جائیں گی اور نصیرالدولہ بن مروان کو ترکیا کہ مجھے بین جرگئی ہے کہ میرے خدام نے تمہارے مقبوضات کا قصد کیا تھا تم نے آئیں مال وزر دے کرروک دیا تم سرحدی حکمران ہو تمہیں لازم ہے کہ تم اس قدر دیا کروکہ اس سے جہاد کو مدو پہنچ میں عنقریب ایسے لوگوں کو مامور کرتا ہوں کہ جوان لوگوں کو تمہارے مقبوضات سے دفع کریں۔

مر کوں کی سرکوئی اس کے بعد دہیں بن علی بن سرید فرجیں مرتب کر کے قراقوش کی کمک کے لئے روانہ ہوا ہو عقیل کا جم عفیراس کے پاس آ کر جمع ہوگیا۔ سے موصل کی جانب بڑھے ترکوں کو یہ خبرگی تو وہ تل اعقر کی طرف ہے آئے اور دیار بکر میں اپنے ہمراہیوں اور اپنے ہر داروں ناصغلی اور بوقا کے پاس اہداد کی غرض سے قاصد روانہ کئے ہیں وہ لوگ آ گے ماہ رمضان ۱۳۳۵ ہو، بیس قراوش اور ترکوں سے معرک آرائی ہوئی۔ جب ظہرتک بخت اور خونر پر جنگ ہوتی رہی پہلے توعر بوں کر مضان ۱۳۳۵ ہو، بیس کی مور سے سے بیا کر دیا مگر پھر جب عربوں نے مرنے پر کمر باندھ کر حملہ کیا تو ترکوں کو قلب ہوئی عربوں نے ان کا تعاقب کیا گئت و خون کا بازار گرم ہوگیا ترکوں نے نامی سروار مارے گئے ہزاروں ترک گھیت رہے فتح مند کروہ نے متقولوں کے سرواروں کے سرول کو دارالخلافت بغدادروانہ کیا۔ قراوش ان کا تعاقب کرتا ہوائے ہیں تک جلاگیا۔ ترکوں نے اس معرکہ سے شکست اٹھا کردیار بکر کا قصد کیا اور اسے تا خت و تارائ کر کے ارزن روم کی طرف گئے اور اسے بھی قبل و غارت گری کا بازار بنا کرآڈ دربا بنجان میں جا کر دم لیا اور قراوش موصل کی جانب واپس ہوا۔

بٹی کے مہرسے پندرہ ہزاردینار مرحت کئے۔

عمر بین بدران: ان واقعات کے بعد ۴۳۵ ہے میں بدران را مگر ار ملک عدم ہوا۔ اس کا بیٹا عمر قراوش کے پاس آیا۔ قراوش نے اس کو گورنزی تصبیبین پر بحال رکھا۔ بونمیز کواس کے ملک پر قبضہ کرنے کی طبع وامن گیر ہوئی۔ فوج مرتب کر کے محاصرہ کر لیا۔ قراوش پینجر پاکران کی مدافعت کے لئے آیا اوراپنے ملک سے بے نیل ومرام نکال باہرکیا۔

قراوش اورغریب کی جنگ جنگ جنگریت پرابوالمسیب رافع بن حسین کا قبضہ تھا جو کہ بنوعیل میں سے تھا غریب نے عرب اور گردوں کے ایک گروہ کو جمع کیا۔ جلال الدولہ نے بھی امدادی فوجیں جیمیں عرب نے تکریت پر پلغار کیا اور اس پر عاصرہ ڈال دیا۔ رافع بن حسین اس وقت موصل میں قراوش کے پاس تھا۔ اس سے مطلع ہو کر فوجیں مہیا کیں اور تکریت کی تمایت پر اٹھ کھڑ اہوا غریب سے تکریت کے گردونواح میں مد بھیڑ ہوئی غریب کوشکست ہوئی قراوش اور رافع نے تعاقب کیا اس کے مال واسباب اور مکانات سے متعارض ہوا۔ اس کے بعد باہم نامدو پیام ہوکر مصالحت ہوگئی۔

قراوش اور جلال الدولہ کے ماہین کشیدگی: ۱۳۳ ہے میں قراوش نے اپی فوج خیس بن تغلب کے خاصرہ کرنے کے ایم کریت روانہ کی خیس نے جلال الدولہ کے سابہ عاطفت میں بناہ لی ۔ جلال الدولہ نے قراوش کو اس فعل سے روکا قراوش نے بچھ اعت نہ کی اس بنا پر جلال الدولہ بنفس نفیس قراوش کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوا اور پہو نچتے ہی قراوش کا عاصرہ کر لیا قراوش نے بغداد میں ترکوں کو جلال الدولہ کو خلاف بغاوت کرنے پر ابھار دیا۔ کی ذریعہ سے جلال الدولہ کو اس کی خبرلگ گئی جلال الدولہ کو اس کی خبرلگ گئی جلال الدولہ کو اس کی خبرلگ گئی جلال الدولہ کواس سے بے حد بر جمی پیدا ہوگئی ا نبار کوسر کرنے کے لئے کوچ کیا اہل انبار نے بی خبر پاکر قلعہ بندی کرلی۔ اس اثناء میں قراوش بھی تکریت سے انبار کی حمایت کے لئے روانہ ہوا جلال الدولہ کی کثر سے فوج سے غلہ اور رسد کی کی واقع ہوئی عقیل نے کوشش کر کے قراوش اور جلال الدولہ میں با ہم مصالحت کرا دی چنا نچہ دونوں حریفوں نے آئندہ مصالحت ترادی چنا نچہ دونوں حریفوں نے آئندہ مصالحت تائم رکھنا ورقر اوش نے جلال الدولہ کی اطاعت کی شم کھائی اور دونوں اپنے شہر کووائیں ہوئے۔

ting skeller transport to the constraint of the state of the constraint of the skeller of the constraint of the skeller of the constraint of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of the skeller of

han kan pakanga Maring ng pakangan pangangan

IN NOTE OF A STATE OF

to the was a say in the arms to be something as the specific of

## چاپ: 80 ملوک فتطنطنیہ

مادریسیل و سطنطین : یسیل اور قسطنطین کی ماں روم کی سرداروں میں سے ایک بڑی سرداراور رئیس کی بیٹی تھی۔ ایک مرتبرعید کے دن کنیسہ میں عبادت کے لئے گئی ہوئی تھی ان دونوں کے باپ کی نظراس پر پڑگئے۔ جان وول سے فریفتہ ہوگیا عقد کرنے کا پیام دیااور شادی کرلی اس سے بید دونوں بیٹے پیدا ہوئے۔ بید دونوں ابھی کم سن سی تھے کہ ان کا باپ مرگیا ایک عقد کرنے کا پیام دونوں کی ماں نے تعقور سے اپنا بیاہ کرلیا تعقور آیک چانا پرزہ تھا اس نے ساری سلطنت پر قبضہ کرلیا عنان محت کے بعدان دونوں کی نظر میں کرنے لگا میں بیٹے چندروز بعدان دونوں کی نسل مقطع کرنے کی غرض سے ان دونوں کو تھی کرنے کی تدبیریں کرنے لگا ان کی ماں کو تربیہ ہے اس کی خبرلگ گئی۔

ومستق کا خاتمہ : دمئت کو پی پڑھا کر تعفور کے تل پر ابھار دیا چنانچہاں نے اسے آل کر ڈالا۔ اس نے اس خدمت کے صلے بیں اُس سے عقد کرلیا۔ ایک برس تک اس کی زوجیت بیس رہی اس کے بعد دمئت نے بخوف جان اسے اس کے دونوں کڑوں کے ساتھ ایک دیر بعید کی طرف جلاء وطن کر دیا تقریباً ایک برس جلا وطن رہی پھر ایک رہبان (پا ڈری) کو دمئت کے قل کو کو کے ساتھ ایک دیر بہان (پا ڈری) کو دمئت کے قل کی فکر کرنے لگا حی کہ ایک روز دمئت گرجا بیں آ یا بیا بیری کا مادہ کرلیا یہ دیا تھا ہی کہ ایک روز دمئت کر جا بیں آ یا بیا ہیں کہ ایک رہبان سے دمئت نے تیم کا کہ کھی کھا نا طلب کیا رہبان نے زہر ملاکر اپنے ہاتھ سے بلا دیا مکان پہو شختے بہو شختے مرکبال ان دونوں کی ماں بی خبرین کر عید سے چندرا تیں بیشتر قسطنطنیہ بیں آئی اور اپنے لرکے یسیل کو تخت حکومت پر مشمکن کر دیا اور اس کی کم من کی وجہ سے بینود حکم انی کرنے گئی۔

یسیل اور مطعطین : جب پسیل برا ہوا تو بلغار (بلکیریا) کے جنگ کرنے کے لئے ان کے ملک پر چڑھ گیا۔ یہاں پراس کواپی مال کے مرخے کی خریبو نجی اس نے ایک خادم کواپی زمانہ غیر حاضری میں تسطنطنیہ کے انظام اور نظام حکومت قائم رکھنے پر مامور کیا اور خود چالیس برس تک جنگ بلغار میں مصروف رہا۔ آخر کا رفئلت اٹھا کر قطنطنیہ واپس آیا اور دوبارہ فوجیس تیار کر کے بلغار گیااس مہم میں اسے کامیا بی ہوئی ان کے بادشاہ کواس نے قبل کر ڈالا اور ان کے ملک پر فتح مندی کے ساتھ قبضہ کرلیا اور وہاں کے رہنے والوں کو جلاء وطن کر کے بلا دروم میں لاکر آباد کیا۔

ابن اخیرکا بیان ہے کہ 'میہ بلغار جن کے ملک پر پسیل نے قبطہ کرلیا تھا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جوان میں سے اسلام لا چکے تھے میدلوگ ان کی برنسبت بلا دروم سے قریب تر دوم ہینہ کی مسافت پر ہیں اور مید دونوں بلغار ہی ہیں''۔ یسیل عادل اور شاہ ار مانوس کا قتل اس نے شاہی خاندان میں سے ار مانوس نامی شاہزادہ سے اپناعقد کیا تھا یہ وہی شخص ہے جس نے مسلمانوں کے بقضہ سے الر ہا کو ذکالا تھا۔ حکومت کی طرف سے ایک شخص بیٹال نامی صرافوں کے بازار کے انتظام پر مامور تھا۔ ار مانوس نے اسے اپنے خاص مصاحبوں میں داخل کر لیا اور اپنی دولت و حکومت کا مد براور دایاں باز و بنالیا۔ تھوڑ ہے دن بعد ار مانوس کی بیوی میٹا کیل کی جانب ماکی اور اس پر فریفتہ ہوگئ ۔ دونوں با تھا قبار مانوس کے قبل کی فکر کرنے لگے چنا نچہ ایک روز بھالت و ونوں نے مل کر ار مانوس کا گلا گھونٹ دیا آور اس کے مرنے کے بعدر و میوں کے خلاف مرضی ملکہ ار مانوس نے میٹا کیل سے عقد کرلیا۔

مینے سیل اور بطیر لق اعظم اس کے بعد میخا ٹیل کو بدخلتی اورظم کا عارضہ لاحق ہوگیا اپنے براؤرزادہ کو اپنا و کا عہد بنایا اور اس کا نام بھی میخا ٹیل رکھا۔ اس نے میخا ٹیل اول کے بعد منان حکومت اپنے ہاتھ میں کی اور اس کے مامول اور ان کی بہنی کو بہنوں کو گرفزار کر کے جیل میں ڈال دیا اور اپنے نام کا سکہ ۱۳۳۳ ہے میں مسکوک گرایا اس کے بعد بیوی نے ہادشاہ سابق کی بیٹی کو طلب کر کے رہا نیت (ترک و نیا) اور حکومت و ریاست سے دست اس ہوجانے پر مجبور کیا اور اسے مار ااور ایک جزیرہ کی طرف جلا وطن کر دیا اس کے بعد بطریق اعظم (پوپ) کے آل قصد کیا تاکہ آسندہ اس کی بے جا حکومت سے جات کی جا نے بھی وعدہ کیا اور گرفت کے بطریق کو ایک روز دعوت و لیمہ کی تیاری کے بہانہ سے ایک دیر کی طرف روانہ کیا اور اپنے آنے کا بھی وعدہ کیا اور بطریق کو بحث بیا نہ جات کی خرلگ گئی۔ بطریق نے بعد رومیوں اور بلغاریوں کے ایک گروہ کو اس نے آل کے لئے بھی دیا۔ بطریق کے ان کو گوں کو بہت سا مال وزر دے کر اپنی جان بچائی اور در پردہ بیخا ٹیل سے معرول کرنے پر رومیوں کو بھارنے کا

میخا کیل کی معترو کی: آخرالا مراب اس ارادہ میں بطریق کامیاب ہو گیا ملکہ کے پاس جزیرہ میں جہاں کہ شہر بدر کردی گئی سی روی ایکی روانہ کیا اور حکومت وسلطنت کے لئے طلب کیا۔ ملک نے بادشاہی سے انکار کردیا اور ترک و نیا پرتلی رہی تب بطریق نے اسے حکومت سے معزول کر کے اس کی چھوٹی بہن بدرونہ کو تخت حکومت پر متمکن کیا اس کے باپ کے خدام نے عنان انظام وحکومت اپنے ہاتھ میں کی اور میخائیل کی معزولی کا اعلان کردیا میخائیل کے ہوا خواہوں اور بدرونہ کے گروہ سے اولی کروی جو گئی سخت اور خوز برجنگ کے بعد بدرونہ کے ہمراہیوں کو فتح تصیب ہوئی میخائیل کے ہوا خواہوں کے گھر

قسطنطین رومیوں کواس طوائف الملوکی ہے جہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑااوروہ لوگ ایک بادشاہ مقرر کرنے کی فکر میں مصروف ہوئے جو کہ نظام حکومت کو قائم رکھے وعویٰ داران سلطنت کو جمع کر کے قرعہ ڈالا اتفاق سے سطنطین کے نام قرعہ میں بر آبد ہوا اس نے روم کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں کی اور حکم انی کرنے لگا۔ بڑی ملکہ سے بیاہ کر لیا چھوٹی ملکہ (بدرونہ) مسلم پین اس کے پاس خاطر سے سلطنت وحکومت سے دست کش ہوگئی۔ اس کے بعد بیناس نامی آیک خص نے (بدرونہ) مسلم پین اس کے بعد بیناس نامی آیک خص نے

پھر ہے ہے۔ پھر ہے ہیں رومیوں کی چند کشتیاں ساحل قسطنطنیہ پر آگئیں اہلِ قسطنطنیہ کی کشتی والوں سے لڑا ئیاں ہو کیں۔ کشتی والے کسی ضرورت سے خشکی پراتر آئے تھے اہل قسطنطنیہ نے کشتیوں میں آگ لگادی جل کر خاک وسیاہ ہو گئیں اور کشتی والوں کو مارڈ الا۔

nakon kan ingan salah kangan berangan berandan perbebahan kebahan kebahan kebahan berandan berandan berandan b Bandaran disebahan berandan b Berandaran berandan 
## <u></u>∅%:↓↓ امارت موصل دولت قرلیش بن ب*در*ان

ا بوالحسن بن موشک کی گرفتاری کر دوں کے چند قلع موصل کے قرب وجوار میں تھے ان میں حمید ریکا قلعہ عقراور اس کے مضافات تھے۔اس کا حاتم ابوالحسٰ بن عکشان نا می ایک شخص تھااور قلعدار بل اس کے مضافات کے ساتھ بنر بانید کے قبضہ میں تھا۔ابوالحن ہوشک کے قبضۂ اقتدار میں اس کی عنان حکومت تھی اس کا بھائی ابوعلی بن موشک باعانت ابوالحن بن عکشان اینے بھائی سے حکومت وریاست کے لئے لڑپڑا چنانچہ قلعہ کواس کے قبضہ سے نکال لیا اور اپنے بھائی ابوالحن بن موشک کوگرفتار کرلیا قرادش اوراس کا بھائی زعیم الدوله ابو کامل اس وقت مهم عراق میںمصروف تنصان دونوں کوابوعلی کا پیغل نا گوارگز راوا پس ہو کرموصل آئے۔قراوش نے حمیدی اور ہذبانی نے نصیرالدولہ کے خلاف امداد طلب کی میدی توبذات ان کی کمک پر آیا اور ہذبانی نے اپنے بھائی کو مد دیر بھیجا اتفاق ہیر کہ جنگ کی نوبت نہ آئی قراوش اور نصیرالدوله مصالحت ہوگئی تب قراوش نے ابوالحن بن عکشان کو گرفتار کرلیا پھراس امر پرمصالحت قرار پائی کہ ابوالحسن بن موشک والی بربل رہا کیا جائے اور قلعہ اربل بھی اس کے حوالے کر دیا جائے اگر ابوعلی اس ہے انکار کریے تو ابواکسن بن عکشان اس کے خلاف مالی اور فوجی

ا بوالحسن كا فرار چنانچهاس امر كے اطمينان كى غرض ہے اپنے بیٹے قراوش كى خدمت میں رہن كر دیا۔اس كے بعد ابوالحس ے اس معاملہ میں خط و کتابت شروع ہوئی ابوعلی نے اسے منظور کرلیا اور اربل کواینے بھائی ابوالحن کے سپر دکر نے کی غرض ے موصل حاضر ہوا چنانچیقر اوش نے اس کے قلعوں کواس کے حوالہ کر دیا اور ابوالحن بن عکشان اور ابوعلی اربل کوابوالحن بن موشک کے سیر دکرنے کوروانہ ہوئے اثناء راہ میں ان لوگوں کے ساتھ بدعہدی کی دھوکا دے کراس کے ہمراہیوں کو گرفآ دکر لیا۔ اتفاق ہے ابوالحن تن تنہا کسی ذریعہ سے نکل بھا گا بحال پریشان موصل پہو نچاان وجوہات کے باعث ابوالحن بن عکشان وابوعلی اور قراوش کے درمیان بے حد کشید گی بیدا ہوگئی۔

قراوش اور ابو كامل: ان واقعات كختم مون يرمعتد الدوله وراوش اوراس كر بهائي زعيم الدوله ابوكامل ك

جنگ ہے ہاتھ تھنچ لیاحریف کواپی طرف ہے راستہ دے دیا قراوش کے بعض ہمراہیان عرب بھی قراوش ہے علیحدہ ہوا اس کے بھائی کے پاس چلے گئے۔

قراوش کی نظر بندی ور ہائی ای اثاء میں اسے یہ خراق کہ اس کے بھائی ابوکائل کے ساتھوں نے انبار پر پورش کر قضہ کرلیا ہے اس خبر کو سنتے ہی قراوش حواس باختہ ہوگیا معدود ہے چند آ دمیوں کے ساتھا ہے نیمہ میں رہ گیا۔ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کا مضمون ہوگیا۔ اس کا بھائی ابوکائل اس واقعہ سے مطلع ہوکراس کے پاس آیا اور اسے به آرام تمام اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ موسل لے جا کرنظر بند کر دیا اور اس کی حافظت اور گرانی پر چندلوگوں کو ما مور کر دیا ۔ تھوڑے ون بعد عرب پھراس کی طرف ماکل ہو چلے اور اس کے بھائی ابوکائل نے اس خیال سے کہ مبادا عرب پھراس کی مطرف منہ ہوجا کیں اور اسے دوبارہ ریاست و حکومت کی کری پر مشمکن نہ کر دیں قراوش کی نظر بندی کی تکلیف سے نجات دے کر حکومت و دیاست کی عنان اس کے ہاتھ میں دی اور اطاعت و فرما نبر داری کی بیعت نے کر اس کے ملک کی طرف والیس کر دیا چنا نچر قراوش اسے دار الحکومت اور عکر انی کر دیا چنا نچر قراوش

ابو کامل اور بساسیری کی جنگ آن واقعات کے بل ابو کامل اور بساسیری ختام خلافت اسلامیہ سے ان بن ہوگئ تھی۔ دارالخلافت بغداد میں اس وجہ سے بہت بزی بل چل پیدا ہورہی تھی بنوعیل نے عراق مجم میں بساسیری کی جا گیرات میں غارت گری شروع کردی تھی بساسیری اس سے مطلع ہوکران کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوا۔ ابو کامل کواس کی خبرلگ گئی۔ بنوعیل کی ہمدردی پراٹھ کھڑا ہوا اور ان کو مرتب کر کے میدان میں لڑنے کے لئے آیا۔ ابو کامل اور بساسیری سے شخت اور خونریز جنگ ہوئی گرا خری فیصلہ نہ ہوا اور ان کو مرتب کر کے میدان میں لڑنے کے لئے آیا۔ ابو کامل اور بساسیری سے شخت اور خونریز جنگ ہوئی گرآ خری فیصلہ نہ ہوا است میں قرادش نظری بندی سے نجات پاکرا بنی حکومت وسلطنت پرواپس آگیا اہل انبار کا ایک گروہ بطور و فد بساسیری کی فدمت میں حاضر ہوا اور شکر بیا وارکے قرادش کی بدا خلاتی اور کے اوائی کی شکایت پیش کی اور بیدرخواست دی کہ آپ ایک فوج اور ایک عامل شہر کے انتظام کرنے کے لئے ہمارے ساتھ روانہ فرمائے بساسیری نے ایسا بی کیااس عامل نے پہو چ کرشہر کوقر اوش کے بہت سے کال لیا اور ان میں عدل انصاف سے حکومت کرنے گا۔

قراوش کا فرار اور نظر بندی قراوش نے اپنے بھائی ابو کائل کی اطاعت قبول کرنے کے بعد وزیر کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا کسی تھی مگریہ امر قراوش کوشاق گزر رہا تھا۔ اس قید وبند سے نجات پانے کی فکر کرنے لگا ایک روزموسل سے فکل کر بغدا دروانہ ہوا اسکے بھائی ابو کائل کو اس کا قید سے فکل بھاگنا نہایت شاق گزرا اپنی قوم کے چند سرداروں کو اس کو طوعاً وکر ہا واپس لانے پر مامور کیا چنا نجیان لوگوں نے قراوش سے پہلے زمی اور ملاطفت سے واپس چلنے کو کہا

قراوش نے پیچھاعت نہ کی شب ان لوگوں نے ایسے عنوان سے واپس چلنے کو کہا جس کے قراوش کواس امر کا یقین ہوگیا کہا گر بخوشی ورضا مندی واپس نہیں چلنا ہوں تو بردور جر مجھے واپس لے جائیں گے۔ چارونا چارونا چاروا پس چلنے کا اقرار کیا مگریہ شرط کر لی کہ موصل میں چل کر دارالا مارت میں قیام پڑ ہر رہوں گا جب قراوش موصل میں ابو کامل کے پاس یہو نچا تو ابو کامل نے اسے نہایت عزب واحر ام سے تھیرانیا اور چندلوگوں کو اس کی نگرانی پر مامور کر دیا تا کہ آئندہ یہ لوگ اسے کسی قتم کا تصرف نہ کرنے دیں۔

قر لیش بن بدران جب بوران نے عنان حکومت اپنی ہا تھ میں لے لیا اورا پنے بچا قراق کو قلع براجہ میں لے لے جا کر نظر بند کر دیا۔ تب بقصد عراق ۲۲ میں ایک بڑی فوج کے ساتھ موصل سے کوچ کیا۔ اس کا بھائی مقلداس سے باغی ہو گیا اور نور الدولد دغییں بن مزید کی طرف سمازش کرنے کی غرض سے کوچ کر دیا۔ قریش کواس سے خت برافر وقت گی بیدا ہوئی اس کے نشکرگاہ کو تا خت و تاراج کر کے موصل کی جانب واپس ہوئے اتفاق سے ای زمان میں قریش سے عرب بگر کے اور ملک الرحیم کے عال نے قریش کے مقوضات کو جو کہ عواق میں تھے لوٹ ایا اس کے بعد قریش نے عرب سے سازش کر کی اور ان کے ساتھ آئندہ حسن سلوک اور احسان کرنے کے بقین دلایا اور فوجی صورت میں ان کوم جب کر عواق کی طرف کوچ کیا گائی کھڑا ہوا تو کیٹ اور الملک الرحیم کے طرف کوچ کیا گائی بھا گ کھڑا ہوا تو کیشت ہوئی کا بل بھا گ کھڑا ہوا تو کیشت ہوئی کا طرف کوچ کیا گائی بھا گ کھڑا ہوا تو کیشت ہوئی کا طرف کوچ کیا گائی ہوا تا ہوا تو کیشت ہوئی کا میں میں اور الملک الرحیم ان دوں کے عال کو اور اس کے مطبع ہوگے کوئی الملک الرحیم ان دوں کے خور ستان میں مصروف قال تھا۔ ان وجو ہات سے قریش کے یاؤں حکومت پر جم گئے اور اس کی مقوت برجہ گئے۔ ان دنوں خور ستان میں مصروف قال تھا۔ ان وجو ہات سے قریش کے یاؤں حکومت پر جم گئے اور اس کی قوت برجہ گئے۔

قراوش کی وفات ای ۳۴۴ چیس معتدالدوله ابومنی قراوش بن مقلاعقیلی نے بحالت قید قلعہ جراحیہ میں قید حیات ہے نجات پا کرسفر آخرت اختیار کیا۔ نعش موصل میں اٹھالائی گئی اور موصل کے شہر جانب شہر نینوا میں مدفون ہوا پی عرب کا ایک نامور جنگ آز مافخص تھا۔

قر ایش کا انبار برحملہ و پسیائی: ۲۳۲۱ھ میں قریش بن بدران نے موصل ہے کوچ کیا اور شرا نبار پر یہو کچ کرحملہ آور ہوا۔ بساسیری کی طرف ہے اس شہر پرایک مخص مامور تھا۔ قریش نے اس ہے اس شہر کوچھین لیا بساسیری کواس کی خبر گئی تواس نے فوجیس مرتب کر کے انبار برچڑھائی کردی اوراہے دوبارہ واپس لے لیا۔

سلطان طغرل بک اور الملک آلرجیم: قریش بن بدران نے سلطان طغرل بک کے پاس رے میں بغرض اظہار اطاعت وفر مال برداری ایک سفارت روانہ کی اور الملک اطاعت وفر مال برداری ایک سفارت روانہ کی اور الملک الرجیم کو گرفار کر کے اس کے لئم کا دکونٹ لیا۔ اس واقعہ کی اطلاع سلطان طغرل بک تک یہونجی سلفان نے اے امن دی چنانچے الملک الرجیم اس کی خدمت میں حاضر ہواسلطان نے اس کی عزت افرائی کی اور اسکے صوبجات کی حکومت اے واپس دی۔ بسامیری نے الملک الرجیم کی رفاقت اس زمانہ میں ترک کردی تھی جبکہ اس نے واسط بغداد کے لئے اور سلطان طغرل دی۔ بسامیری نے واسط بغداد کے لئے اور سلطان طغرل

بك نے حلوان سے كوچ كيا تھا۔

قریش بن بدران اور بساسیری کی جنگ پی بساسیری بوجه مصاهرت (سسرآلی رشته) نورالدوله دبیس بن مزید کے پاس جلاگیا علیحدگی کاسب بیہوا کہ خلیفہ قائم کو کئی ذریعہ ہے معلوم ہو گیا تھااس کا طبعی میلان خلیفہ مصر کی جانب ہے اس وجہ سے خلیفہ قائم نے اس کے نکال دینے کو لکھ بھیجا جب قریش بن بدران وارالخلافت بغداد پرونچا اور سلطان طغرل بک کا دولت و حکومت اسلامیہ بغداد پر معقول طور سے قبضہ ہو گیا تو بساسیری ان لوگوں کے زیر کرنے کے لئے نکل کھڑ اہوا نورالدولہ دمیں بھی اس کے ہمراہ بوں کو شکست ہوئی۔ ہزار ہا آ دمی کھیت دمیں بھی اس کے ہمراہ تھا متار میں معرک آ را ہوئی قریش اور قطامش کو اوران کے ہمراہ بوں کو شکست ہوئی۔ ہزار ہا آ دمی کھیت رہے۔ اہلِ سنجار نے بھی عادت گری شروع کر دی۔ بساسیری قیدیان جنگ کے ساتھ موصل آیا اور مستنظر خلیفہ مصری کے نام کا خطبہ پڑھا۔ ان لوگوں نے اس واقعہ سے قبل اطاعت وفر ماں برداری کی غرض سے سفارت بھیجی تھی۔ خلیفہ مصر نے اس سے مسرت ظاہر فر مائی قریش اور اس کے ہمراہ یوں کو خلعت روانہ کئے۔

سلطان طغرل بک کا موصل پر قبضہ: سلطان طغرل بک کے بغداد میں طول قیام سے کشرت فوج کے باعث رعایا کو طرح طرح کی تکلیفیں یہو پیچے لگیں خلیفہ قائم نے اپنے وزیر رئیس الرؤسا کے توسط سے عمید الملک کندری وزیرسلطان طغرل بک کو طلب کر کے ہدایت کی کہ چونکہ سلطان طغرل بک کی کشرت لشکر سے رعایا نے بغداد کو بے حد تکلیف یہو چی رہی ہے لہٰڈا مناسب ہے کہ سلطان اپنی فوج کے ساتھ بغداد سے کوچ کر دیں ورنہ ماید دولت واقبال دارالخلاف بغداد کو چھوڑ دیں گے مناسب ہے کہ سلطان اپنی فوج کے ساتھ اور بخور کی گئی۔ سلطان طغرل بک نے موصل کی ابھی کوئی امر طے نہ ہونے پایا تھا کہ سلطان طغرل بک نے موصل کی جانب کوچ کر دیا اور تکریت کا محاصرہ کر کے ہزور تنج فتح کر لیا اور حاکم قلعہ نصر بن میسی عقبل سے بہت سامال واسباب لے کر چائ ہے جوج صد پعد نصر مرکبا اس کے بعد ابوالغنا یم بن بحلیان حکم ان ہوا۔ رئیس الرؤسا کے ساتھ اس کے برتاؤ اچھے کوچ کیا بچھ عرصہ پعد نصر مرکبا اس کے بعد ابوالغنا یم بن بحلیان حکم ان ہوا۔ رئیس الرؤسا کے ساتھ اس کے برتاؤ اچھے

قر لیش بن بدران کی اطاعت اس کے بعد سلطان طغرل بک نے بوازی سے سیبین کی جانب کوچ کیا (سلطان بوازی سے سیبین کی جانب کوچ کیا (سلطان بوازی میں اور ان برارسب بن تکیر کو بر یہ کی طرف عرب سے جنگ کرنے کے لئے دوانہ کیا انہی عربوں میں قریش دمیں اور اصحاب حران ورقہ (نمبر) شریک سے چنانچے شاہی فوج نے عربوں برحملہ کیا اور ان سے جنگ آز ماہوئے ۔ میدان ان کے ہاتھ رہا۔ بہت سامال غیمت ہاتھ آیا۔ ان میں ہا اس کے بعد سلطان طغرل بک والیس ہوا قریش اور دبیس نے اظہار اطاعت کی غرض سے ہما عت کو فرارسب کے پاس ایک وفدروانہ کیا اور اس کے بعد سلطان طغرل بک والیس ہوا قریش اور دبیس نے اظہار اطاعت کی غرض سے ہزارسب کے پاس ایک وفدروانہ کیا اور اس کے قوسط سے معافی کا خواستگار ہوئے سلطان طغرل بک نے ان ووٹوں کی خواس کی خواست کی معاف کر دیں اور بساسری کی نسبت سے کہا کہ اس کا قصور خلافت ما آب کی ذات خاص سے تعالی رکھتا ہے۔ اسے خلافت ما آب کی خدمت میں حاضر ہو کرعفو تھے گرازان جا ہے بساسیری دھی جانب روانہ ہوا ترکان بغداد مقول بن مقالہ اور بنو عشل کا ایک گروہ اس کے ساتھ ہولیا۔ قریش اور دبیس کی ورخواست پر سلطان طغرل بک نے ان سب کے پاس ایفاء وعدہ عقیل کا ایک گروہ ان کی سب کے پاس ایفاء وعدہ عقیل کا ایک گروہ اس کے ساتھ ہولیا۔ قریش اور دبیس کی درخواست پر سلطان طغرل بک نے ان سب کے پاس ایفاء وعدہ اور تو شن اور اراور در بارشاہی میں حاضر آئے کی غرض سے ہزار سب بن تکئیر کوروانہ کیا۔ دبین اور قریش کور پی جانوں کا خطرہ اور تو شن اور در بارشاہی میں حاضر آئے کی غرض سے ہزار سب بن تکئیر کوروانہ کیا۔ دبین اور قریش کور پی جانوں کا خطرہ اور تو تین اور در بارشاہی میں حاضر آئے کی غرض سے ہزار سب بن تکئیر کوروانہ کیا۔ دبین اور قریش کور پی جانوں کا خطرہ کوروانہ کیا۔

پیدا ہوا حاضری سے رک رہے قریش نے اپی طرف سے ابوالسد ادبہ اللہ بن جعفر کواور دہیں نے اپنے بینے بہاء الدولہ منصور

کوسلطان کے در بار میں بھیجا۔ سلطان نے ان دونوں کی حاضری کوان کی جگہ تصور کر کے ان لوگوں کے صوبیات کی سند

حکومت تحریر کر دی۔ قریش کے قبضہ بین موصل اصبیین "کریت تو انا نہر معیطر "ہیت المعیار باور و یااور نہر الملک و غیرہ تنے

سلطان طغر ل بک کا سنجار ہر قبضنہ اس مہم سے فارغ ہو کر سلطان نے دیار برکارٹ کیااس کا بھائی ابرا ہیم نیال بھی

دونوں اس خبر ہے مطلع ہو کر ادھرا وھرمنتشر ہوگے اور سلطان طغر ل بک نے اس واقعہ کی وجہ سے جو کہ گزشتہ ایام میں قریش اور دبیس کے ساتھ بیش آئے ہو کہ اور متعدد فو جیس اس کے سرکر نے کے لئے دوانہ کیس عساکر شاہی نے اور دبیس کے ساتھ بیش آئے کے اور سلطان کے اس واقعہ کی وجہ سے جو کہ گزشتہ ایام میں قریش سنجار کو بردر تنج فتح کیااور بڑی خوز بردی کے بعد اس کے امیر مجلی بن مرجا کوگر فتار کر کے تن کر ڈالا جنگ آئے ما کے علاوہ بہت سنجار کو بردور تنج فتح کیا اور مرد بھی تھا اس کے امیر مجلی بن مرجا کوگر فتار کر کے تن کر ڈالا جنگ آئے ما کے علاوہ بہت سنجار کو بردور تنج فتح کی اور مرد بھی تھا اس کے امیر مجلی بن مرجا کوگر فتار کر کے تن کر ڈالا جنگ آئے ما کے علاوہ بہت سنجار کو بین قبل اور بائی ماندگان کی جان جنوں کی سفارش کی سفارش کی سفارش کی بھائی ابرا ہیم نیال کو بین مرجا کہ بنداد کی جانب واپس ہوا سنور قیام کرتا ہوا ماہ ذی قعدہ وہ ہم بیتے میں وائل بغداد و بھی میں وائل بغداد کی جانب واپس ہوا سنور قیام کرتا ہوا ماہ ذی قعدہ وہ ہم بھی وائل بغداد

بساسیری اور قرلیش کا موصل پر قبضہ: ۱۹۳۰ پیل ابراہیم نیال نے موصل سے بلاد جبل کی جانب کوچ کیا سلطان طغرل بک نے ابراہیم کی بلا اجازت روائل سے بغاؤت اور خالفت کا خیال قائم کر کے طبی کا ایک لکھ کر روانہ کیا اور ایک فرمان ای مضمون کا خلافت ما ب نے بھی لکھ کر ابراہیم کے پاس بھی قیاد ابراہیم سلطان کی طرف واپس ہواوز پر السلطنت کندی نے بوے تپاک سے استقبال کیا۔ بساسیری اور قریش کوموقع مل گیا فوراً موصل پر یہو فی کر قبضہ کرلیا اور قلعہ کا بھی کا عاصرہ کرلیا یہاں تک کہ ابلِ قلعہ نے ابن ہوشک والی اربل کے قوسط سے امن کی درخواست کی چنانچے قریش اور بساسیری کے ابلِ قلعہ کوامان دی ابلِ قلعہ نے درواز سے کھول دیتے اور قلعہ کی تبخیاں بساسیری اور قریش کے حوالہ کر دیں۔ ان دولوں نے ابلِ قلعہ کو امان دی ابلِ قلعہ نے ابل کو کھوڑ دیا سلطان ان سے تعلق تب میں تصنیمین تک چلاگیا نیال کوموقع مل گیا ماہ رمضان و جسم میں ترک رفافت کر کے ہمدان کا راستہ لیا۔ سلطان طغرل بک اس کے جیجے ہولیا اور ہمدان پروپی کراس پر معاصرہ ڈال دیا۔

基础的。 医环旋毛形成 网络西克斯马 电电影 人名巴瓦斯尔

بساسیری وقر کیش کا بغدا دیر قبضد: است میں بساسیری دارالخلافت بغداد آید نچابزارسب واسط میں تھا اور دبیں کو خلافت مآ ب نے مدافعت کی غرض سے بغداد طلب کرلیا تھا مگراس کے قیام کرنے سے بہت سے بچیدگیاں بیدا ہوگئ تھیں اس وجہ سے بیا شہر کو واپس چلا گیا اور بساسیری قریش اور وزیر بنی بوید ابوالحسن بن عبدالرجیم بغداد پہونچ کر بغداد کے چاروں طرف مقیم ہو گئے عمید العراق افواج شاہی کی اضری کے ساتھ بساسیری کے مقابلہ پرتھا اور رئیس الرؤسا وزیر السلطنت دوسرول کے مقابلہ پرتھا جگ کا بغداد میں الرؤسا وزیر السلطنت دوسرول کے مقابلہ پرتھا جنگ کا ابھی آ غاز نہیں ہواتھا کہ بساسیری نے خلیفہ مستنصروالی مقرکا خطبہ جا مع بغداد میں

پڑھا اور'' حی علیٰ خیر العمل'' کے الفاظ اذان میں بڑھائے رئیس الرؤسانے بیدد کھ کرجنگ چھیڑ دی حالانکہ عمید العراق اس رائے کے خلاف تھا۔ پہلے تو حریف کو شکست ہوئی لیکن پھر شجل کرا یہا حملہ کیا کہ لشکر بغداد بھاگ کھڑا ہوا یلغار کر کے حریم خلافت پر آپہو ٹیچا اور شاہی محلات پر قبضہ کرلیا جس قدر مال واسباب تھا لوٹ لیا۔

خلیفہ قائم کا حدیثہ بیس قیام: خلافت مآب بنفس نفیس سوار ہوکر برآ مد ہوئے دیکھا کہ عمید العراق نے قریش بن برران سے امن حاصل کر کی شی خلافت مآب بھی امن کے خواستگار ہوئے قریش نے ان دونوں کوامن دی اور دار الخلافت واپس بھیج دیا۔ بساسیری نے قریش کواس امر پر بے حد ملامت کیونکہ ان دونوں نے معاہدے کے خلافت کیا تھا۔ قریش نے جلا کر وزیر رئیس الرؤسا کو بساسیری کے حوالے کر دیا اور خلیفہ وعمید العراق کواپی گرانی وحفاظت میں رکھا بساسیری نے وزیر السلطنت کو تی گرانی وحفاظت میں مدینہ عائد روانہ کر دیا۔ خلیفہ نے اپنے السلطنت کو تی کہ مرازی میں حدیثہ عائد روانہ کر دیا۔ خلیفہ نے اپنے المانی میں مدینہ عائد وانہ کر دیا۔ خلیفہ نے اپنے اور کی امرونی کے ساتھ قیام اختیار کیا حتی کہ سلطان طغرل بک نے اپنے بھائی نیال کی مہم اور اس کے قل سے فراغت پائی اور بغدادی جانب واپس ہوائیس ہوائیس کی کو کھر جیجا کہ خلیفہ قائم کو دار الخلافت بغداد میں واپس ہیج و و ان دونوں نے اس سے انکار کیا۔ تب سلطان طغرل بک نے حراق کی طرف قدم ہو تھایا۔ بسامیری نے سے خبر پائر ماہ ذی قعدہ ای بھر بغداد و داس کے گردونواں کے قرائ کی طرف قدم ای بھر بغداد و دونواں کے گردونواں کے آزادنو جوانوں نے شیر بغداد اور اس کے گردونواں کو تا تا تا کہ کہ کا تا شروع گیا۔

خلیفہ قائم کی مراجعت بغداد: سلطان طغرل بک نے قریش بن بدران کے پاس امام ابوبکر محمد بن فورک کوروانہ کیا تاکہ اس حسن سلوک کا جو گر قریش نے خلیفہ اور سلطان کی جیتجی ارسلان خاتون یعنی خلیفہ کی بوی کے ساتھ کیا تھا شکر بیا دا گر نے اور اپنے ہمراوان دونوں کو بغداد لے آئے۔ چنا نچے قریش نے اپن ابن عم مبارش کو لکھ بھیجا کہ تم خلیفہ کے ساتھ بربیہ آکر مبارش نے اس سے انکار کیا اور مع خلیفہ کے عراق روانہ ہو گیا اور رے کی طرف راستہ اختیار کیا۔ بدر بن مہلیل کی طرف گر رہوااس نے خلیفہ قائم کی بے حد خدمت کی سلطان کو جب بیم معلوم ہوا تو خلیفہ سے ملنے کے لئے نکا نہروان میں شرف نیا نو حاصل کیا بہت سے تھا نف اور ہدایا 'طرح طرح کے اسباب اور آلات حرب پیش کئے ارباب وظا نف کو حسب مرتبہ پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ قرخلافت میں آیا جیسا کہ خلیفہ قائم کے حالات میں بیروا قعات قلم بند کئے گئے ہیں۔

بسا سیری کافتل: اس کے بعد سلطان طغرل بک نے خارتگین طغرانی کو بساسیری اور عرب کا تعاقب بر کوفہ کی طرف بھیجا مزید برآں بی خفاجہ پر ابن منبع کوشب خون مارنے کی غرض سے روانہ کیا اور ان لوگوں کے بعد خود بھی روانہ ہوا۔ بساسیری اور دہیں خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے کہ دفعتۂ شاہی فوج ان کے سروں پر پہونچ گئی کوفہ لوٹ لیا دہیں تو بھاگ کھڑا ہوا بساسیری اور اس کے ہمراہی سید سپر ہوکر میدان جنگ ہیں لڑے اور جی کھول کرعین معرکہ میں مارے گئے۔

قر کیش بن بدران کی وفات ۱۹۵۳ میں قریش بن بدران را بگوارے ملک عدم ہوگیا نصیبین میں وفن کیا گیا۔ فخر الدولہ ابونصر محمد بن جیر اس امرے مطلع ہو کر دراصیبین آیا اور بنوعقیل کواس غرض سے جمع کرنا شروع کیا کہ اس کا بیٹا ابوالکارم مسلم بن قریش کری حکومت پرمتمکن کیا جائے چنانچہ اراکین دولت نے ابوالکارم مسلم بن قریش کو ابنا امیر بنایا سلطان نے بھی ۵۵ ھیم چے میں جاز ب حریم حسن اور بواز یج بطور جا گیرمرحمت فرمایا۔

سلطان طغرل بک کا بنوگلاب سے معرکہ دوج میں سلطان طغرل بک نے آرمینیہ سے دارالخلافت بغداد کی جانب کوچ کیا وزیرالسلطنت ابن جیرشتی پرسوار ہوکراستقبال کے لئے آیا پھر ۲۸ میر میں رحبہ پرفوج سٹی کی۔ بنوکلاب سے معرکہ آرا ہوا۔ یہ لوگ خلیفہ مستنصر علوی کے علم حکومت کے مطبع وفر ما نبر دار تھے۔ سلطان نے ان لوگوں کو شکست دن اوران کے آلات حرب وغیرہ چھین لئے اوران کے سروں اور نعتوں کو علویہ پھریروں کے ساتھ دارالخلافت بغدا دروانہ کیا چٹانچہ بغدا دروانہ کیا چٹانچہ بغدا دروانہ کیا چٹانچہ بغدا دروانہ کیا جٹانچہ بغدا دروانہ کیا جہاں ہوگاں کرکے پھرائے گئے۔

مسلم بن قریش کا حلب پر قبضد : ۱ یس پر شار الدوله سلم بن قریش دائی موسل نے شہر علب پر فوج کئی گی اور پہونج کراس پر عاصرہ ڈال دیا پھر پچھ سوچ سجھ کراس سے عاصرہ اٹھا کر چلا آیا۔ تنش بن الپر سلان نے عاصرہ کر لیا اس سے اس بھر دہاں سے عاصرہ اٹھا کر چلا آیا۔ برا غداور بیرہ پر قل ایس بھی جا بھی ہوگی اور بیرہ پر قل ایس بھی ہوگی ابل جا ہے جس السب براہ بھی ہوگی ابل جا بھی ہوگی ابل جا ہے ہم شہر قابل جلب نے مسلم بن قریش کے بیس آبلا بھیجا کہ ہم لوگ روز انہ جگگ سے تنگ آگے ہیں آپ آ ہے ہم شہر آپ کے حوالہ کر دیں۔ ان دنوں شہر علب کا ابن حسین عباس تھر ان تھا۔ جب مسلم بن قریش شہر علب کے قریب پہو نچا اہل قب کے حوالہ کر دیں۔ ان دنوں شہر علب کا ابن حسین عباس تھر ان تھا۔ جب مسلم بن قریش شہر علب ہو تھی اہل حسین سے جب کہ وہ شکار کرنے ہوگیا ہوا تھا ملاقات ہوگئی والی تلعہ نے ابن حسین نے اپنے شہر واپس آگر اپنی وعدہ باس بھی دیا۔ سالم بن قریش کے حوالہ کر دیں۔ مسلم نے اپنی شہر ملک بی تو بھی کا بیٹا کیا۔ سالم بی فرون است منظور کر کی افوراس کے بیا مراس نے بھا براہیم کو جو کہ سلطان کی بھوچھی کا بیٹا کی خدمت میں فیضہ جلب کی اطلاع دہی کے والہ کر دیں۔ مسلم نے اپنی درخواست منظور کر کی اور اس کے بیٹو اسلمان کی خدمت میں فیضہ جلب کی اطلاع دہی کے حوالہ کر دیں۔ مسلم نے اس کی درخواست منظور کر کی اور اس کے بعث سے اس کی مطرحت کی اطلاع دہی کے دوان کی طرف کوچ کیا اور اس کو بی شاب تمیرین سے چھین لیا اس کی خدمت میں فیضہ میں اس کی مطرحت کی اطاعت قبول کر کی اور اس کے نام کاسکہ مسکور کرایا۔

اہلی حران کی بعناوت الا بھی جیس شرف الدولہ مسلم بن قریش نے دمشق پر فوج کشی کی اوراس کا محاصر ہ کرلیا۔ دمشق کا حاکم منتش فوجیس مرتب کر کے مقابلہ پر آیا گھمسان کی گڑائی ہوئی آخر کا رمسلم بن قریش کوشکست ہوئی۔ نہایت تیزی ہے اپنے ملک کی ظرف والیس ہوا۔ اس نے والیس سے قل اہل کی طرف والیس ہوا۔ اس نے والیس سے قرائی کہ اہل کی طرف والیس کے قاضی ابن حلیہ نے شہر کوئر کوں خرگئی کہ اہل حران نے اطاعت سے افکار کردیا اور باغی ہوگئے ہیں اور ابن عطیہ اور وہاں کے قاضی ابن حلیہ نے شہر کوئر کوں کے حوالہ کردیئے کا آزادہ کرلیا ہے اس وجہ سے حران کی طرف قدم بڑھایا اثناء راہ ابن ملاحب والی حص سے مصالحت کی اور سلیمہ اوردقہ کی حکومت عطاکی۔ اس کے بعد حران کی طرف قدم بڑھایا ان کی شہر بناہ کو منہدم وسمار کر کے بردور تی شہر فتح کر لیا اور قاضی اور اس کے سطے کوئی کرڈالا۔

فخر الدوله ابونفر محمر بن احمر فخرالدوله ابونفرهم بن احد بن جير موصل كار بنه والاتفاكي ذريعه سے بنومقلد كے دربار

وزیر السلطنت فخر الدوله کی معزولی جون ہی فخر الدوله دارالخلافت بغدادین داخل ہوا خلیفہ قائم نے ۳۵۳ ہے میں عہدہ وزارت سے سرفراز فرمایا اس وقت طغرل بک عراق کا سلطان تھا اور یمی خلفاء بغداد پر غالب ہور ہا تھا ایک مدت تک فخر الدوله اس کی وزارت پر رہا گا ہے گا ہے اپنے دوران وزارت میں معزول بھی کردیا گیا اور پھر مقرد کیا گیا حتی کہ خلیفہ قائم نے وفات پائی اور خلیفہ مقتدی تخت خلافت پر مشمکن ہوا اور عنان سلطنت سلطان ملک شاہ کے قضہ میں گئے خلیفہ مقتدی نے وفات پائی اور خلیفہ مقتدی تخر الدولہ اصفہان ایک طوسی کی شکایت کی وجہ سے معزول کردیا اس کا مینا حمید الدولہ اصفہان میں نظام الملک کے پاس گیا اور باہم صفائی کرادی چنا بچہ نظام الملک نے خلیفہ مقتدی ہے اس کی سفارش کی خلیفہ مقتدی نے اس کی سفارش کی خلیفہ مقتدی ہے اس کی سفارش کی خلیفہ مقتدی اس کی سفارش کی خلیفہ مقتدی اس کی سفارش کی خلیفہ مقتدی اس کی سفارش کی خلیفہ مقتدی ہے اس کی سفارش کی خلیفہ مقتدی اس کی سفارش کی خلیفہ مقتدی اس کی سفارش کی خلیفہ مقتدی ہے اس کی سفارش کی خلیفہ مقتدی ہے اس کی سفارش کی خلیفہ مقتدی ہے اس کی سفارش کی خلیفہ مقتدی ہے معزول کردیا الدولہ کو اور ادت سے سرفراز فرایا ہے۔

بنی جہر کی رہائی اس کے بعد اس سے بعد اس میں عہدہ وزارت سے برطرف کر کے قید کردیا سلطان ملک شاہ اور وزیراکسلطنت نظام الملک نے خلیفہ مقتدی کی خدمت میں بنی جہر کی رہائی اور آزادی کی سفارش کا پیام بھیجا۔ خلیفہ مقتدی نے ان لوگوں کو قید کی تکلیف سے رہائی دے دی۔ بنی جہر رہائی پاکر بطور وفد (ڈیپوٹیشن) اصفہان میں نظام الملک کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ بڑی آؤ بھگت سے پیش آیا۔ عزت واحر ام سے تھرایا۔ سلطان ملک شاہ نے فخر الدولہ کو دیار بکر کی سند حکومت عطا کی اور ایک بری فوج اس کے ہمراہ جیجی اور اسے این مروان کے قبضہ سے ملک کو نکال لینے اور سلطان کے بعد اپنے نام کا خطبہ بڑھنے اور سلطان کے نام کا سکد مسکوک کرانے کی ہوایت کی۔

نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ شرف الدولہ نے امیرارتن کے پاس کہلا بھیجا کہا گر جھے آمد سے نکل جائے کا موقع ویا جائے تو میں اتنار و پیدو ہے کو تیار ہوں۔ امیرارتن نے اس درخواست کو منظور کرلیا چنا نچرشرف الدولہ آمد سے رقد کی جانب نکل کھڑا ہوا اور فخر الدولہ نے بغرض محاصرہ میا فارقین کی طرف کوچ کیا۔ میا فارقین اس وقت تک ابن مروان کے مقبوضات میں شامل تھا اس کا والی بہا الدولہ منصور بن مزیداور اس کا بیٹا سیف الدولہ صدقہ بی خبر پا کرعراق کی طرف چلا گیا اور فخر الدولہ نے غلاط کی جانب قدم بڑھایا۔

شرف الدوله مسلم بن قریش کی اطاعت جس وقت سلطان ملک شاہ کو پی نجر پہو ئی کہ شرف الدولہ کا آ مدیم کا صورہ کرلیا گیا فرط مسرت سے اچھل پڑا۔ قیم الدولہ اقسنقر (الملک العادل سلطان محمود زگی کا جداعلیٰ) کوافواج تر کمان کا افرینا کربطور کمک روانہ کیا۔ اثناء راہ میں جب کہ وہ لوگ عراق کی طرف جارہے تھے امیر ارتق سے ملاقات ہوگی۔ وہ ان کے ساتھ شرف الدولہ کے ماتھ شرف الدولہ کے مقبوضات کی طرف بڑھا۔ رفتہ رفتہ اور اس پر قبضہ کرلیا۔ سلطان اپنے رکاب کی فوج کے ساتھ شرف الدولہ کے مقبوضات کی طرف بڑھا۔ رفتہ رفتہ اور اس پر قبضہ سے نکل گیا تھا سارہ اہال واسب بھی لئے گیا تھا۔ بنظر مصلحت مالی گئی جان بچا کر رحبہ بہو جی گیا تھا۔ موصل بھی اس کے قبضہ سے نکل گیا تھا سارہ اہال واسب بھی لئے گیا تھا۔ بنظر مصلحت مقبودی وقت موید الملک بن نظام الملک نے شرف الدولہ سے خطاع کی بہودی مقبودی کی شرف الدولہ نے اس کے وسیلہ کو باعث بہودی تھور کر کے در بارشاہی میں بہو نچا۔ موید الملک نے اسے در بارسلطان میں بیش کیا اور اس کی جانب سے ہدایا فاخرہ از جانبی موید الملک کی خدمت میں بہونچا۔ موید الملک نے اسے در بارسلطان میں بیش کیا اور اس کی جانب سے ہدایا فاخرہ از جانبی خیل وغیرہ بیش کیا اور اس کی جانب سے ہدایا فاخرہ از جانبی خیل وغیرہ بیش کیا۔

ان گھوڑوں میں اس کا ایک وہ گھوڑا تھا جس پرسوار ہو کرمعر کہ سابقداور جنگ آ مدسے بھا گا تھا اور جان ہر ہو گیا تھا۔ یہ گھوڑا ایبا چالاک تھا کہ کوئی گھوڑا اس سے بڑھ نہ سکتا تھا۔ سلطان نے اس سے مصالحت کر لی اور اسے اس کے مقبوضہ مما لک کی حکومت پر بحال و قائم رکھا شرف الدولہ موصل کی جانب واپس ہوا اور سلطان جس ادھیڑ بن میں پڑا ہوا تھا اس میں پھرمھ وُف ہوگیا۔

سلیمان بن فطلمش: ہم او پر طلمش کے حالات جو کہ سلطان طغرل بک کاعزیز وقریب تھابیان کرا ہے ہیں بیٹھ میلاد روم کی طرف اپنی فوجیں لے کر گیا تھا اور ایک بڑی فوج کے ساتھ قونیہ اور اقصرائے وغیرہ پر قابض ہو گیا تھا۔ ابھی اپنے دل کے آ بلے اس نے پورے طور سے نہ توڑے تھے کہ داعی اجل کا بیام موت آپہونچا۔ اس کی جگداُس کا بیٹا سلیمان تخت فرماں روائی پر متمکن ہوا۔

سلیمان نے ک<u>ے مسرم</u>یں انطا کید کی جانب قدم پڑھایا اور اسے رومیوں کے قبصہ ہے نکال لیا۔ جیسا کہ آئندہ ان کے حالات کے ممن میں بیان کیا جائے گا۔

قطلمش اورشرف الدوله كى جنگ: فردوس نامى ردى دالى انطاكيدايك مدت سے شرف الدوله سلم بن قريش كو سالاندائك رقم معين بطور جزيد ديا كرتا تھا جب سليمان ابن قطلمش نے انطاكيد پر قبضه كرليا تو شرف الدولد نے اس سے بھی

شرف الدوله كافتل بعدازين شرف الدوله نے انطاكيه پرفوج كشى كى - ماه صفر ٨ يه يين سليمان كے ساتھ انطاكيه ميں مرفق الدوله اپنج مير ہوئى ـ شرف الدوله اپنج مير ہوئى ـ شرف الدوله اپنج مير ہوئى ـ شرف الدوله اپنج على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا

شرف الدوله كاكر دار: شرف الدوله كادائر وحكومت نهايت وسيع تفاوه تمام بلا دجواس كے باپ كے مقبوضات ميں تھے اوراس كے چپا كے مقبوضات بھى اس كے قبضہ ميں تھے۔ ملك نهايت سرسبر وشاداب اورانمن وامان كامر كز تفا۔ وہ عادل نيك سيرت اورامورسياسى سے بے حدواقف تھا۔ شرف الدولہ كوئل كے بعد بنوعتیل نے اس كے بھائی ابراہيم كوفيدے نكال كر اپناامير بنايا۔ ابراہيم كی برس سے قيد كی مصببتیں جميل رہاتھا۔

ابن قطلمش کا محاصرہ انطا کیہ مسلم کے واقع آل سے سلیمان ابن قطلمش کو انطا کیہ کے عاصرہ کا شوق چرایا چنا نچہ فوجیں مرتب کر کے انطا کیہ پر پہونچ گیا اوراس پر دو ماہ کا مل محاصرہ ڈالے رہا۔ بالآ خرنا کا می کے ساتھ واپس ہوا۔ اس کے بعد ہ ہے ہم میں عمید العراق نے ایک تشکر انبار کے سرکرنے کے لئے روانہ کیا۔ اس تشکرنے انبار کو بنو قفیل کے قبضہ سے نکال لیا۔ اس سنہ میں سلطان ملک شاہ نے رحبہ اوراس کے مضافات حران 'سرون 'رقہ اور خابور محمد بن شرف الدولہ مسلم بن قریش کو بطور جا گیر مرحت فرمائے اورا بنی بہن خاتون زکنا کا اس سے عقد کر دیا۔ ان تمام شہروں کے والیوں نے سلطان ملک شاہ کے عظم کے مطابق اپنے اپنے اپنے شہروں کو محمد کے حوالہ کر دیا۔ گرمجہ ربی شاطر والی خران نے اس سے انکار کیا۔ سلطان ملک شاہ کو اس کی خبر گئی تو اس نے محمد بن شاطر کوحران کے سپر دکرنے پر مجبور کیا۔

ابراہیم بن قریش مسلم کے بعد ہے ابراہیم بن قریش برابر موصل کی حکومت کرتار ہااور اپنی قوم ی عقیل کی برداری ہے متاز وسر فراز رہاحی کہ ۱۹۸۶ ہے میں سلطان ملک شاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور فخر الدولہ بن جیر کوایک بڑی فوج کی افسری کے ساتھ اس کے شہروں کی طرف روانہ کیا۔ فخر الدولہ نے ہو نچے ہی موصل پر قبضہ کرلیا اس کے بعد سلطان ملک شاہ نے اپنی پھوپھی صفیہ کو شہر موصل جا گیر میں مرحت فر مایا۔ سلطان ملک شاہ کی پھوپھی اس سے پیشتر مسلم بن قریش کی زوجیت میں تھی اس سے پیشتر مسلم بن قریش کی زوجیت میں تھی اس سے اس کا ایک بیٹیا علی تھا۔ مسلم کے بعد اس نے اس کے بھائی ابرا جہم سے عقد کر لیا۔ جب سلطان ملک شاہ نے وفات بائی تو صفیہ نے موصل کی جانب کوچ کیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹیا علی بھی تھا۔ اس کا بھائی محمد بن مسلم یہ خبر یا کر موصل آ

ابرا ہیم اور ترکان خاتون سلطان ملک شاہ کے مرفے پرترکان خاتون کوامور سلطنت پر قبضہ حاصل ہو گیا۔ ابراہیم کو قدیدے رہائی مل گئی۔ سامان درست کر کے موصل کی جانب کوچ کیا قریب موصل پہوٹی کر بیٹیر گوش گزار ہوئی کہ اس کا بھیجا علی بن مسلم موصل پرقابض ہوگیا ہے اس کے ساتھ اسکی ماں صفیہ (سلطان ملک شاہ کی چھوپھی) بھی ہے ابراہیم نے مصالحت اور ملاطفت کا پیام بھیجا۔ صفیہ نے موصل کی عنان حکومت ابراہیم کوئیر وکردی ابراہیم شہر میں واخل ہوگیا۔

ابرا ہیم کافتل نیش والی شام برادرسلطان ملک شاہ کو قبضہ عراق کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔اطراف وجوانب کے امراءاس کے پاس آگر شام میں اسی غرض کے لئے جمع ہوئے آقسنقر والی حلب بھی اپنی فوج لئے آپہو نچا۔ تیش نے فوجیل مرتب کر کے ضعیبین کی طرف کوچ کیا اور اس پر قابض ہو گیا اور ابراہیم کے پاس کہلا بھیجا کہتم میرے نام کا خطبہ پڑھوا ور بغدا و جائے کے لئے مجھے داستہ دوابراہیم نے اس سے اٹکار کیا۔

تنتش کا موصل پر قبضہ بیش نے بلغار کا تھم دے دیا آفسفر اور ترکول کی فوج آس کی رکاب میں تھی اہرا ہیم تیس ہزار کی جمعیت سے مقابلہ پر آیا۔ مقام مغیم میں دونوں فریقوں نے صف آرائی کی ابراہیم کوشکست ہوئی اور اثناء جنگ میں مارا گیا ترکوں نے اس کے خیے اور لشکر گاہ کولوٹ لیا۔ عرب کی بہت می عور تو 'نے بے آبروئی اور رسوائی کے خوف سے خود کشی کرئی۔ تنش نے کامیا بی کا جھنڈ اموصل کے قلعہ پر گاڑ دیا۔

علی بن مسلم کا امارت موصل پر تقرید : جس وقت ابراہیم معرکہ سابقہ میں مارا گیا اور تنش نے موصل پر بیضہ کرلیا ای
وقت اپنی مسلم کا امارت موصل کی کومت پر مامور کیا۔ چنا نچیلی اپنی ماں صفیہ کے ساتھ موصل بین واخل ہوا۔
اسی زمانہ سے موصل اور اس کے مضافات میں علی کی حکومت کا ڈ ٹکا بچنے لگا۔ تنش نے مہم موصل سے فارغ ہو کر دیار بکر کی
طرف قدم بو صایا اور اس پر قابض ہو کر آ ذر با بیجان کی جانب گیا اور اس پر بدآ سانی تمام قابض ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر
بر کیاروق سلطان ملک شاہ کے بینچ تک بہو نجی ۔ اپنے بچا کی روک تھام کے لئے فوجیس مرتب کر کے خروج کیا۔ ووٹوں پچا
اور بھیجا کا مقابلہ ہوا۔ تنش کو شکست ہوئی ۔ اس کی جگہ اس کا بیٹارضوان شمکن ہوا اور صلب کا حکم ان اور مالک بن بیٹھا سلطان
بر کیاروق نے اسے لوقا کی رہائی کا تھم دیا۔ اس نے اسے رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد جنگ آ ورون کا ایک گروہ اس کے پائ

بنی مسیئب کا زوال: اس کے بعد محد بن مسلم قریش نے علی بن مسلم قریش کے مقابلے کے لئے امیر کر بوقا سے امداد طلب کی علی بن مسلم ان دنون صبیبین میں تقانو قوران بن وہیب اور ابوالہجاء کر دی بھی اس کے ساتھ یہیں مقیم تھے۔ چنانچہ کر بوقا فو جیس مرتب کر کے خور بن مسلم کی ممک پر گیا محد بن مسلم اسے ملئے کے لئے آیا کر بوقانے اسے گرفتار کر کے تصبیبین کی جانب کو چیس مرتب کر کے خور بن مسلم کی ممک پر گیا محد بن مسلم اسے ملئے کے لئے آیا کر بوقانے اسے گرفتار کر کے تصبیبین کی جانب کو چ کیا اور اس پر قبضہ حاصل کر لیا اس کے بعد موصل کی جانب قدم بڑھایا۔ اہلِ موصل نے قلعہ بندی کر کی لوٹ کر شہر کی

یاس چلا آیا اورنو ماہ کامل محاصرہ و جنگ کے بعد کر بوقانے موصل پر قبضہ کرلیا۔ اسی وفت سے بنی میں ب کی حکومت وامارت

سے صوبہ موصل سے منقطع ہوگئی اور سلجو قبیر میں سے ملوک غز اور ان کے امراء اس پر قابض ہو گئے ۔ والبقاء الله وحدہ۔

ang kang ting and kan mang pelingan nak manah tidak di kecalan salah salah salah salah salah salah salah salah Rekalang kan salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah s Rekalang

a relative and a second control of the second control of

大型橡胶设置的 化自动电影 医水质 医乳蛋白质 医精神病 化电解 电电流电影系统 化

权豪茂病性交通的病 化二氯甲基二溴苯二溴甲基甲基基甲基基二氯 金田田斯亚亚安亚亚

# <u>08</u>: 4

## وولت صالح بن مرداس

## تاج الدولة نتش

صالح بن مرواس: صالح بن مرداس کی ابتداء حکومت رهبه کی حکمرانی سے ہوئی بیشخص بنو کلاب بن رسید بن عاصر بن صعصعہ سے تھا۔اطراف حلب میں ان لوگوں کی حکومت وامارت قائم ہوئی۔ ابن حزم نے لکھا ہے کہ بیشخص عمر و بن کلاب کی اولا دہے تھا۔

شہررحبہ ابوعلی بن شال خفاجی کے قبضہ میں تھا۔ عیسیٰ بن خلاط عقیلی نے اسے قال کر کے رحبہ کو اُس کے قبضہ سے نکال لیا۔ ایک مدت تک رحبہ اس کے قبضہ میں رہا۔ اس کے بعد بدران بن مقلد نے رحبہ پرعیسیٰ بن خلاط عقیل سے قبضہ حاصل کر لیا۔ تھوڑے دن بعد لولؤ ماری نے جو کہ حاکم والی مصری طرف سے دمشق کا گور نرتھا۔ فوج کشی کی پہلے رقہ پر قابض ہوا اس کے بعد رحبہ کو بدران کے قبضہ سے نکال کر دمشق کی جانب واپس ہوا۔ رحبہ کا حاکم ابن مجلکان نامی ایک شخص تھا چندروز بعد رحبہ کی حکومت پریشخص خود مرحکم ان بن بیٹھا۔ صالح بن مرداس کوا پنی الداد کے لئے بلا بھیجا۔

ابن مجلکان کافتل: چانچے صالح بن مرداس ایک مدت تک اس کے پاس مقیم رہا۔ پھران دونوں میں ناصافی ہوگی صالح اور ابن مجلکان میں چل گئی پھر باہم دونوں نے مصالحت کرلی اور ابن مجلکان نے اپنی بٹی کا عقد صالح سے کر دیا۔ صالح شہر میں داخل ہوا۔ ابن مجلکان نے اپنی بٹی کا عقد صالح سے کر دیا۔ صالح شہر میں داخل ہوا۔ ابن مجلکان نے اپنے اہل وعیال اور مال واسباب کو اہل عانہ کی اطاعت قبول کرنے اور ان سے صانت لینے کے بعد عانہ مقل کر دیا اور اس کے تھوڑے دنوں بعد اہل عانہ نے برعیدی کی اور اس کا تمام مال واسباب لے لیا۔ اس واقعہ سے ابن مجلکان کو بے حد برہمی پیدا ہوگئی صالح کے ساتھ اہل عانہ کی سرکو نی کے لئے کوچ کیا صالح نے اثناء راہ میں ایک شخص کو ابن مجلکان کے قبل پر مامور کر دیا تھا چنا نچواس شخص نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے مرنے کے بعد صالح نے درجہ کی طرف قدم بر ھایا اور اس پر قابض ہو کر ابن مجلکان کے تمام مال واسباب اور زیاست پر قابض ہو گیا اور مصر میں حکمرا تان علو یہ کی دعوت اور حکومت کو قائم رکھا۔

حا كم علوى اورلولۇ كے مابين كشيدگى: ہم اوپر بيان كرآئے بين كەلۇنے جوكمابوالمعالى سيف الدوله كا آزاد غلام

تھا۔ حلب ہیں اس کے بیٹے ابوالفصائل پر قبضہ حاصل کرلیا تھا اور شہر کواس کے قبضہ سے نکال لیا تھا اور خلافت عباسہ کی حکومت کوختم کر کے حاکم علوی والی مصر کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کیا تھا جندروز بعد حاکم اور لولؤ کے برتاؤ میں فرق آگیا۔ صالح بن مرداس کو حلب پر قبضہ کرنے کی طی وامن گیر ہوئی۔ ہم اس مقام پر صالح اور لولؤ کی لڑائیوں کا تزکرہ کرآئے ہیں اور یہ بھی لکھ بچے ہیں کہ لولؤ کا ایک غلام فتح نامی تھا لولؤ نے اسے قلعہ حلب میں مگر انی اور حفاظت کی غرض سے مامور کیا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد فتح کو لولؤ سے منافرت پیدا ہوئی۔ چنا نچہ صالح بن مرداس کی دوئی ومراسم کے بھروسہ پر لولؤ کی مخالفت کا اعلان کر دیا اور حاکم کی خلافت کی بعت اس شرط پر کرلی کہ اسے صیدا' بیروت اور جس قدر مال واسباب حلب میں ہو دیو یا جائے۔ بہ مجبوری لولؤ انطا کیہ چلا گیا رومیوں کے پاس مقیم ہوا۔

عزیز الملک کی بغاوت: فتح یفیر پاکولؤی بوی اوراس کی ماں کو لے کر فکا اوران لوگوں کوئی میں چھوڑ دیا۔ حلب اور
اس کے قلعہ کو جاتم والی سفر کے نائب کے حوالے کر دیا۔ اس وقت سے حلب انہی لوگوں کے قبضہ میں رہا۔ حتی کہ بی حمدان
میں سے ایک خص ہے جوعزیز الملک کے نام سے معروف تھا جا کم والی سفر کی طرف سے حلب پر قبضہ حاصل کیا۔ جا کم والی سفر کا
میں ایک ختی ہے وہ بھی ہنت الملک نے اسے حلب کی گورٹری پر مامور کیا تھا۔ اس کے بعدع زیر الملک نے جا کم کے بینے ظاہر سے بغاوت
کی نظاہر کی چھوچھی بنت الملک تمام امور سیاست اورا مارت کے سیاہ وسفید کرنے کی مالک وعتارتی اس نے عزیر الملک کے تل کے بعدع بداللہ بن علی بن جعفر کتا می کو حلب کی حکومت پر ایک ختی ہیں جعفر کتا می کو حلب کی حکومت پر ایک ختی این شعبان کتا می کے خام سے معروف تھا اور قلعہ حلب برصفی الدولہ موصوف خادم کو تعین کیا۔
مامور کیا پیشخص این شعبان کتا می کے نام سے معروف تھا اور قلعہ حلب برصفی الدولہ موصوف خادم کو تعین کیا۔

صالح کا حلب پر فیضیہ: چوتی صدی کے بعد جب مصر میں عبید یوں کے توائے حکومت مصحل ہو گئے اور بنوحمدان کی حکومت شام و جزیرہ سے منقطع ہوگئ تو چاروں طرف سے عرب نے شہروں پر بضنہ کرنا شروع کر دیا۔ بنوعتیل نے جزیرہ پر بیضہ کرلیا اور عرب نے جع ہوکر شام کے شہروں کو یوں تقسیم کیا کہ حسان بن مضر بن وغفل اور اس کی قوم طی کور ملہ سے مصر تک صالح بن مرداس اور اس کی قوم بنوکلاب کو حلب سے عانہ تک اور لیان بن علیان اور اس کی قوم اس کو وشق اور اس کی تو م بنوکلاب کو حلب سے عانہ تک اور لیان بن علیان اور اس کی قوم سے مان کو وشق اور اس کی تو م بنوکلاب کو وشق اور اس کی قوم سے مان کو اور ان پر کا تا تام صوبہ دیا گیا۔ خلیفہ ظاہر کی طرف سے ان بلاد کا گور نر انوشکیین نامی ایک شخص تھا حسان نے ان کو لوٹ لیا اور ان پر خوش و قاحمان کے قبضہ سے نکال لیا۔ اہل شہر نے بخوشی و منامندی اطاعت کی گردن جھا دی ۔ صالح مظفر ومنصور شہر میں داخل ہوا اور ابن شعبان قلعہ طب میں جاکر بناہ گزیں ہوا۔ صالح نے قلعہ میں اس کا محاصرہ کرلیا اور رسد وغلہ گی آئد بند کردی بلا تر اہل قلعہ نے تنگ آ کرامن کی ورخواست کی صالح نے ان کو امن و بیا اور قلعہ کر ان اور اس کی حکومت بعل کے عانہ تک کھیل گئے۔ نے ان کو امن و بیا اور این میں والی کی حکومت بعل کے عانہ تک کھیل گئے۔ نے ان کو امن و بیا اور این شعبان کی حکومت بعل بی عانہ تک کھیل گئے۔ نے ان کو امن و بیا اور این و بیا کی حکومت بعل کے عانہ تک کھیل گئے۔

صالح بن مرداس کا قال: اس وقت سے صالح حلب پرایک مدت تک حکمرانی کرتار ہا۔ اس کے بعد ظاہر نے بقصد جنگ صالح وصان مصر سے فوجیں مرتب کر کے شام کی جانب روانہ کیس انوشکین دریدی اس فوج کا اضراعلی تقاطبر ریمیں اردن کے قریب دونوں باغیان دولت علوبہ یعنی صالح وصان سے ٹر بھیڑ ہوئی۔ دونوں خم تھونک کرمٹیدان میں آئے اور سخت

ا اصل تتاب میں پرجگہ خال ہے۔ (مترجم)

عیسائیوں کا حلب بر مملہ وشکست (الم میں) روی بادشاہ نے (قططنیہ ہے) تین لاکھون کی جمیت ہے جاب بر حملہ کیا۔ قریب حلب بہون کی کرخیمہ زن ہوا۔ سر داران روم ہے این دونس اس کے ہمراہ تھا۔ اسے پہلے ہے روی بادشاہ سے نیز اسے برا کی اس کے ہمراہ تھا۔ اسے پہلے ہے روی دونس کا برعیدی کا ارتباہ ہوگی کو را بھی کہ دیا کہ ابن دونس کا برعیدی کا ارادہ ہوگیا فوراً بلگ پڑا اور ابن دونش کو گرفا در کر لیا۔ دومیوں میں اس واقعہ سے بہت ال چل پڑائی عرب اور ابن سے تعاقب کیا شاہی بار برداری کے چارمواوٹ اس اس بار سرداری کے چارمواوٹ اس باب کے ساتھ کیو ہے بہت سے عیسائی بیاس کی شدت سے مرکے عرب کے دلا وروں نے شاہی کیمپ کر دفعتہ حملہ کر دیا بادشاہ میں تنہا گھرا کر بھاگ انگار عرب نے اس کے نشکرگاہ کو لوٹ لیا جتی تیتی اسباب مسلمانوں کو مات اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو کامیانی اوف فی یائی سے متاز وحرفراز فرمایا۔

وزیری کا حلب بر قبضہ ۱۹۳۹ میں وزیری نے عسا کرمفریدگی افسری کے ساتھ مفرے حلب پر فوج سٹی گی آن دنوں مصریوں کا خلیفہ مشتصر تھا۔ نفریق میں ہور نے اس خبرے مطلع ہو کر فوجیس مرتب کیں اور خم طونک کرمیدان میں آیا۔ قریب تما 8 دونوں فریقوں نے صف آرائی کی۔ نفر کو فلکست ہوئی اثناء جنگ میں مارا گیا وزیر نے کامیا بی کے ساتھ سند مذکور کے ماہ رمضان میں حلب پر قبضہ کو لیا۔

وزیری کی و فات: وزیری نے صلب پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد آ ہت آ ہت تمام ممالک شام پر قبضہ کرلیا۔ اس سے اس کار عب و داب بردھ گیا۔ فوج میں بھی معقول اضافہ ہو گیا ترکوں کی اس فوج میں کثرے ہوگئ۔ جاسوسوں نے مصر میں خلیفہ مستنصرا و راس کے وزیر جر جانی ہے چغلی کر دی کہ وزیر علم حکومت کی مخالفت کا ادادہ دکھتا ہے ہیں وزیر جر جانی نے لشکر دشق کو وزیری پر حملہ کر وزیری پر حملہ کر وزیری پر حملہ کر وزیری پر حملہ کر وزیری پر حملہ کر وزیری پر حملہ کر وزیری پر حملہ کو اس کے بیان وزیری پر حملہ کر وزیری پر حملہ کی مواجب ہو اس کی مدافعت نہ کر سکا۔ اپنے اسباب و سائیان کو بار کر کے صلب کا راستہ لیا۔ پھر صلب سے حماج کی جانب قدم بر صایا۔ اہل جماعہ کا راستہ لیا۔ پھر صلب سے حماج کی جانب قدم بر صایا۔ اہل جماعہ کی طرف دوانی مور فون حملہ میں داخل ہو سے استے میں سے میں اور کر یہ دور آ گیا اور وزیر دا می اجمل کو لائیک کہ کر ملک عدم کو جال بسال

معنز الدول شال بن صنا کے وزیر کی موت ہے شام کی حکومت اور انتظام کا شیراز ہ درہم برہم ہو گیا عرب کی طع کا ہاتھ یا عبارت مابین خطوط بلالی بنظر ربط مضمون تاریخ کامل ابن اثیر جلد 9 صفح ۱۹ امطبوعه مصرے احذ کی گئی ہے۔ بردھ گیا۔ معز الدولہ ثال بن صالح جس وقت ہے کہ اس کا باپ اور بھائی مارا گیا تھا رہے میں تھم ہوا تھا پہنر پا کر حلب کی طرف بردھا اس کا محاصرہ کرلیاحتی کہ شہر پر قابض ہوگیا۔ وزیری کے ہمراہوں نے قلعہ کے دروازے بند کر لئے اوراہل مصر سے امداوطلب کی چونکہ وائی دمشق حسین بن مفرح والی مشر مصر وف تھا۔ اس وجہ سے وزیری کے ہمراہوں کی پچھ مدونہ کرسکا۔ وزیری کے ہمراہوں کی پچھ مدونہ کرسکا۔ وزیری کے ہمراہوں نی پچھ مدونہ کرسکا۔ وزیری کے ہمراہوں نی پچھ مدونہ کرسکا۔ وزیری کے ہمراہوں کی پچھ مدونہ کرسکا۔ وزیری کے ہمراہوں نی پچھ مدونہ کرسکا۔ وزیری کے ہمراہوں کی پچھ مدونہ کرسکا۔ وزیری کے ہمراہوں کی پچھ مدونہ کرسکا۔ وزیری کے ہمراہوں کی ہمراہوں کی پچھ مدونہ کرسکا۔ وزیری کے ہمراہوں کی پچھ مدونہ کرسکا۔ وزیری کے ہمراہوں کی ہمراہوں کو ایمن ویا اور ماہ صفر میں علی ہمراہوں کو ایمن ویا اور ماہ صفر الدولہ بن حمدان کی سرکردگی میں حلب پر تھال کا قبد اور کی تعداد پانچ بزار جنگ آوروں سے زیادہ تھی۔ انتقال ہو تھی مرتب کر کے مقابلہ پر آیا گھسان کی گوائی ہوئی۔ نہایت ہوشیاریا ورمستعدی سے حملہ آور کر ان کو پہنا کیا انتقال ہو گا مرہ اٹھالیا اورم مرکی جانب لوٹ آ ہے۔ انتقال سے ایمنہ کی محد وہارہ عساکر مھریہ نے محمد اسرکی میں حلب پر رفق خادم کی افسری میں حملہ کیا۔ ثال نے گو کر ان کو پہنا کیا انتقال ہوگیا۔

الدواس کے مرداد خادم رفق کو گرفار کر لیا چنا نجے حالت اسری میں رفق کا انتقال ہوگیا۔

معز الدوله شال کی ا مارت حلب سے وست پرواری : گزشته فلست سے مقری لشکر کے دم فم میں ذرائیمی فرق ندا یا الله وله شال کی ا مارت حلب سے وست پرواری : گزشته فلست سے مقری لشکر کے دم فم میں ذرائیمی فرق ندا یا حلب پرحمله آور ہوتار ہا اور آئے دن محاصرہ و جنگ سے شال کوئنگ کرتا رہا۔ بالا خرشال کواس کی امارت سے ناامیدی ہو گئی اور عنان حکومت کواپی قضہ میں مصالحت کا پیام بھیجا اور حلب کو حکومت مصر کے حوالہ کر کے اپنی جان آئیدہ کی لڑا ہیوں اور مصائب سے بچائی مستنصر نے اپنی جانب سے تعلین الدولہ ابوعلی حسن بن ملہم کو حلب کی حکومت پر مامور کر کے روانہ کیا آخر موسم کے رحبہ چلا گیا اور ابن ملہم حلب برقابض ہوگیا۔

عنان حکومت تکین الدولہ کو سپر دکر کے مصر کا راستہ لیا۔ اس کا بھائی عظیہ بن صالح رحبہ چلا گیا اور ابن مہم حلب برقابض ہوگیا۔

اہل حلب کی بغاوت: ابن ملہم تقریباً دو برس تک حلب پر حکمران رہااس کے بعدا سے خبرگی گراہل حلب نے حجمہ بن نفر بن صالح سے خط و کتابت شروع کی ہے فوراً محمہ بن نفر کو گرفنار کرلیااس سے اہل حلب میں بے حد جوش پیدا ہواسب کے سب جمع ہو کر باغی ہو گئے اور ابن ملہم کا قلعہ حلب میں محاصرہ کرلیا اور محمود کو بیرحالات کھی بھیجے محمود ۱۹۸ ھے کے نصف سنہ گزرجانے پرحلب آیا اور ابن ملہم کا ان لوگوں کے ساتھ قلعہ میں محاصرہ کرلیا۔ چاروں طرف سے عرب کے قبائل اس کے پاس آ آ کر جمع ہو گئے۔ ابن ملہم نے خلیفہ مستنصر سے امداد طلب کی خلیفہ مستنصر نے ناصر الدولہ ابو محمد صن بن حیون بن حمدان کو لکھ بھیجا کہ فوراً اپنی رکاب کی فوج کو سے کہ ابن مہم کی کمک پر بی تی جاؤ۔ چنا خچہ ابو محمد فوجیس آراستہ کر کے حلب کی جانب روانہ ہوا۔ محمود نے ذخیہ ابو محمد فوجیس آراستہ کر کے حلب کی جانب روانہ ہوا۔ محمود نے ذخیر یا کر قلعہ حلب سے تجا صرہ اٹھالیا۔

ا بن ملہم کی گرفتاری ور ہائی ابن ملہم قلعہ ہے نکل کرشہر میں آیا ناصر الدولہ بھی اس کے نما تھ ساتھ شہر حلب میں داخل ہوا۔ان دونوں کے نشکریوں نے شہر حلب کو جی کھول کرتا خت و تا راج کیا اس کے بعد محمود اور ناصر الدولہ کی فوجوں سے حلب کے باہر ایک میدان میں مقابلہ ہوا۔میدان محمود کے ہاتھ رہا۔ ناصر الدولہ بن حمدان کوشکست ہوئی۔ا ثناء جنگ میں قید ہو معنز الدولة ثال بن صالح مصريين موجود تقامة جس وقت محمود نے ابن الم محتود الدولة ثال بن صالح مصريين موجود تقامة جس وقت محمود نے ابن الم محتود تقاجب كداس نے الاجام هيں حلب كوظيفه مستنصر كے حواله كيا تقا خليفه مستنصر نے اوقت معز الدوله ثال مصريين اس زمانه سے تقاجب كا حكم ديا اور اس كے بعتجا كو قبضه حلب سے نكال لينے كى اجازت دى۔ چنانچ معز الدوله ثال ماه ذى الحج ٢٥٨ هي ميں سفروقيا م كرتا ہوا حلب كے قريب پہو نچا اور كمال ترزم واحتياط سے عاصر ہ كرليا۔ محمود نے اپنے مامول منبع بن شبیب بن و ثاب نميرى والى كران سے امداد طلب كى منبع نے اس كى كمك پر فوجيس روانه كيس اور خود بذا بيترك بروا۔ ثال نے حلب سے محاصر ہ اٹھاليا اور محرم ٣٥٣ هي ميں برب كاراسته اختياركيا مبيع محمد بيا تو بين ہوا۔ ثال نے بيك كرحلب برحمله كرديا اور ماہ ربح سند مذكور ميں قبضه حاصل كرليا۔ كاميا بى كم يعدروى مما لك پر جہادكيا اور مظفر و منصور بہت سامال غنيمت نے كروا پين آيا۔

معنز الدولہ شال کی وفات: قبضہ حلب کے تعورُ ہے ہی دن بعد یعنی ماہ ذی القعدہ ۴۵٪ میں شال رہگزار ملک عدم ہوا۔ مرتے وقت اپنے بھائی عظیہ بن صالح کواپناولی عہد مقرر کر گیا۔عطیہ اس زمانے سے رحبہ میں تھا جبکہ شال نے مصر کا قیام اختیار کیا تھا عطیہ اس واقعہ سے مطلع ہوکر علب آیا اورعنان حکومت اپنے قبضہ میں لے لی۔

محمود کی اطاعت : ان واقعات کے بعد محمود نے طرابلس کی طرف قدم بڑھایا اور نہایت مستعدی سے اس کا محاصر ہ کرلیا اہلِ طرابلس نے تاوان جنگ دے کرمصالحت کرلی محمود نے طرابلس سے محاصرہ اٹھالیا۔اس کے بعد محاصر ہ ویار بکر المداور الرہاسے فارغ ہوکر سلطان الپرسلان نے محود کی طرف رُخ کیا مگر کامیاب نہ ہوا جیسا کہ ہم آئندہ ان کے حالات کے شمن میں بیان کریں گے الغرض سلطان الپرسلان حلب کی طرف آیا اور اس پرمحاصرہ ڈال دیا محمود بن نفر اس وقت حلب ہی میں تفااس اثناء میں خلیفہ قائم کی سفارت وعوت عباسیہ کے بارے میں وار دہوئی محمود نے اطاعت قبول کی اور علم خلافت عباسیہ کا مطبع ہوگیا اور سفیر خلیفہ وائم کی سفارت رخواست پیش کی کہ سلطان مجھے حاضری سے معاف فرمائیس ۔ سلطان نے اس سے اٹکار کیا اور محمود کے محاصرہ میں شدت کرنے لگا۔ چاروں طرف سے سکباری شروع کردی ۔ ایک روز شب کے وقت اپنی والدہ مدیعہ بنت وثاب کے ساتھ حلب سے نکل کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہواسلطان نے آخر موجود کو وقت اپنی والدہ مدیعہ بنت وثاب کے ساتھ حلب سے نکل کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہواسلطان نے آخر موجود کو وقت اپنی والدہ مدیعہ بنت وثاب کے ساتھ حلب کو آن ترکوں کی طرف محبود نے اپنے میٹے ھیمیب کو آن ترکوں کی ظرف مجبود کو اس کے باپ محبود کو حلب کی حکومت ولائی تھی ان ترکوں نے فتنہ وفساد کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ جب شبیب ترکوں کی قیام گاہ کے قریب یہونی اس سے ملئے کے لئے آئے گران لوگوں نے اس کی درخواست قبول نہ کی صف ترکوں کی قیام گاہ کے قریب یہونی اس سے ملئے کے لئے آئے گران لوگوں نے اس کی درخواست قبول نہ کی صف ترکوں کی قیام گاہ کے قریب یہونی اس کی موت وقوع میں آئی۔

وفات نصر : نصر کے مرنے پر اس کا بھائی سابق حکمران ہوا۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کی حکومت و امارت کی اس کے باپ نے دصیت کی تھی گمراس کی کم سن کی دجہ ہے اس کی وصیت کا نفاذ نہ ہوسکا جب بیر حکمران ہوا تواس نے احمد شاہ سپہ سالارتر کمان کوطلب کر کے خلعت عنایت کی اور حسن سلوک سے پیش آیا۔ ایک زمانہ دراز تک بیر حکمرانی کرتا رہا۔ بیرتر کمان وہی تھے جنہوں نے اس کے باپ کوئل کیا تھا۔

وولت بنی صالح کا خاتمہ : ٢٤٪ هے پی تنش نے قبند دشق کے بعد حلب پر فوج کئی کی اورا کیک مدت درازتک محاصرہ کے رہا۔ اہلی حلب نے ترکوں کی حکومت سے غیر مطمئن ہو کر مسلم بن قریش کو حلب پر قبضہ کر لینے کے لئے لکھ بھجا چنا نچے مسلم بن قریش کو حلب پر قبضہ کر لینے کے لئے لکھ بھجا چنا نچے مسلم بن قریش نے اس غرض سے حلب کی طرف کوج کیا لیکن اہلی حلب کی بعض حرکات کی وجہ سے آئندہ خطرات کا خیال کر کے اپنے واپس ہو گیا اس مہم کا مرگروہ ابن حسین عباسی عامی ایک تحف تھا اتفاق سے ایک روز ماہی کا لاکا شکار کھیلئے کے لئے اپنے شکارگاہ میں گیا حلب کے گردونوان کے کسی قلعہ کا ترکمان کا میڈ بریا کر شکارگاہ میں پہو نچ گیا اور اسے گرفتار کر کے مسلم بن قریش فریش کے باب سابق سے حلب کی سپردگی قریش کے پاس بھتے دیا۔ مسلم بن قریش اسے نظر بند کئے ہوئے حلب کی جانب لوٹا اور اس کے باپ سابق سے حلب کی سپردگی کی شرط سے اس کے لائے کے درواز سے کھول دیے۔ مسلم بن قریش کی شرط سے اس کے لائے کہ مسلم بن قریش کے حلب اور اس کے مضافات پر قبضہ کرلیا۔ سلطان ملک شاہ کی خدمت و مسلم کے حوالے کر دیا۔ مسلم بن قریش بھی جھے مقبوضہ بلاد کی سند حکومت بشرط اوا نے خواج میں بشرط اور اس کے مضافات پر قبضہ کرلیا۔ سلطان ملک شاہ کی خدمت و مسلم کے حوالے کر دیا۔ مسلم بن قریش کے بعد اور اس کے مضافات پر قبضہ کرلیا۔ سلطان ملک شاہ نے اس کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کی چنا نچہ سے بلاد کی سند حکومت بشرط اور اس کے بعد ان بلاد پر قبضہ کرلیا۔ مشروضات میں واضل ہوگے یہاں تک کے ملطان نے اس کے بعد ان بلاد پر قبضہ کرلیا۔

ابن قطلمش اورتنش : آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ مسلم بن قریش کو سلطان بن قطلمش نے قبل کیا تھا جیسا کہ مسلم کے حالت میں تحریر کیا گیا جب سلیمان نے اسے قید حیات سے سبکدوش کر دیا تو ابن حسین عمامی سید سالار حلب نے حلب

تشش کا حلب پر قبضہ بنش نے سلیمان کوتل کر کے اس کا سرابن حسین کے پاس حلب روانہ کر دیا بعد میں ابن حسین کی بے وفائی کی وجہ نے اس نے حلب کا محاصرہ کرلیا انجام کارتنش حلب پر قابض ہوگیا۔ امیر ارتق بن اکسک نے ابن حسین کی سفارش کی ۔ سالم بن بدران بن مقلد نے قلعہ کے درواز بے بند کر لئے۔

سلطان ملک شاہ کی حلب کوروائلی ابن سین کااس واقعہ ہے قبل سلطان ملک شاہ کی خدمت میں جبکہ اسے تاخ الدولہ تش کی طرف ہے خطرہ بیدا ہوا تھا۔ ایک عرضداشت قبضہ حلب کے لئے روانہ کی تھی۔ اس بنا پرسلطان ملک شاہ نے اصفہان ہے ہم ہم ہے میں حلب کی جانب کوچ کیا تھا موصل ہوتا ہوا حران پہونچا اور اسے ابن شاطر کے قبضہ ہے فکال کر محمد بن شرف الدولہ کو بطور جا گیر مرحمت فر مایا اس کے بعدالرہا کی طرف قدم پر ھایا اور اسے رومیوں کے ہاتھ ہے چھین کر قابض ہوگیا۔ رومیوں نے ہاتھ ہے چھین کر قابض ہوگیا۔ رومیوں نے اسے ابن عطیہ سے فریدا تھا۔ پھر قلعہ جعفر (بھبر) کی طرف بڑھا۔ ایک دن رات کے حاصر سے بعد اسے بھی فتح کرایا۔ جس قدر بنی قشروہاں ملے سب کو چہ تنے کیا قلعہ بھبر کا ایک پوڑھا نا بینا حاکم تھا اس کے دو بیٹے تھے یہ لوگ رہزی کیا کرتے تھے اور مسافروں کو لوٹ کر قلعے میں چلے جاتے تھے اس قلعہ کو سرکر نے کرنے پر جا پہو نچا اور اسے بھی اپ مقبوضات میں داخل ہوکر حلب کی طرف بڑھا ۔ اس کا بھائی تان الدولہ تنش اس وقت حلب کا محاصرہ کے ہوئے تھا۔ سترہ ون کرنے بھے نہ تو اہل قلعہ نے نواہل قلعہ نے نواہل قلعہ نے ناطاعت قبول کی تھی اور نہ اسے برور تنے وی اصرہ کی کامیانی کی صورت دکھائی وی تھی۔ گرز کی کیا کر نے بھے نہ تو اہل قلعہ نے ناطاعت قبول کی تھی اور نہ اسے برور تنے وی اصرہ کی کامیانی کی صورت دکھائی وی تھی۔ گرز اہل قلعہ نے نواہل قلعہ نے ناطاعت قبول کی تھی اور نہ اسے برور تنے وی اصرہ کی کامیانی کی صورت دکھائی وی تھی۔

سلطان ملک شاہ کا حلب بی قبضہ: سلطان ملک شاہ کی آمد کی خبرس کر عاصرہ اٹھالیا اور دمشق کی جانب واہیں ہوا سلطان ملک شاہ کے آمد کی خبرس کر عاصرہ اٹھالیا اور دمشق کی جانب واہیں ہوا سلطان ملک شاہ نے شہر پر قبضہ لیا۔ باقی رہے اہلِ قلعہ وہ تھوڑی دیر تک لڑتے رہے دونوں طرف سے تیری باری ہوتی رہی بالا خرسالم بن بدران نے اپنی ناکامی کا یقین کر کے اطاعت قبول کر لی اور قلعہ کواس شرط سے کہ قلعہ جعفر اسے بطور جا گیر مرحت فر مایا جائے سلطان ملک شاہ کے حوالہ کر دیا چنا نجیہ سلطان نے قلعہ جعفر بطور جا گیرعنا ہے کیا۔ اس وقت سے بیقلعہ اس کے اور اس کے لڑکوں کے قبضہ میں ترہا۔

ا مارت حلب برقسنقر کا تقرر: یبان تک که سلطان نورالدین محود زنگی شهید نے اس قلعہ کواس کے قبطہ سے نکال لیا۔ اسی اثناء میں نصر بن علی بن منقذ کنانی والی شیر ز نے اطاعت وفر ما نبر داری کی ایک سفارت سلطان کی خدمت میں روانہ کی ۔ سلطان اپنی طرف سے قسیم الدولہ اقسفر جدالملک العادل سلطان نورالدین محمود زنگی شهید کو حلب پر مامور کر کے عراق کی طرف واپس ہوا۔ اہلِ حلب کی سفارش پرسلطان نے ابن حسین کی عفوق عمیر کردی اوراسے دیار بکر جیجے دیا۔ چنانچے ابن حسین وہاں جا کر مقیم ہوا اور نہایت فکرو تنگی کی حالت میں و بین انتقال کیا۔ واللہ مالک الامود لا دب غیرہ م

ا بيتاريخ غلط بدراصل بيرايم وكاواقد بالانظر وكافل ابن اثيرج واص والمطبوعة مصر (مترجم)

#### <u>00:</u>

### أمارت حله

#### دولت بنومزيد

سر د**ارا بوالحس علی بن مزید** بیبنومزید قبیله بنواسدے تھے۔ بیلوگ بغدادے بھر ہ اورنجد تک تھیلے ہوئے تھے۔ انہی لوگوں کا نعمانیے تھا انہی کے اعزہ اور خاندان سے بنوومیں اطراف خوزستان کے ایک جزیرہ میں جوانہی کی وجہ سے معروف و مشہورہےرہے تھے۔ بنومزید کاسردار ابوالحن علی بن مزیدادراس کا بھائی ابوالغنائم تھا۔ ابوالغنائم ابتد ابنود بیں کے پاس گیا اورایک مدت تک ان کے پاس مقیم رہا۔ پھران کے اس سے بھاگ آیا۔ کوئی مخص اے نہ پا سکا ابوالحس کے پاس پہونیا اورتمام واقعات اسے بتائے ابوالحن نے ان لوگوں پر چڑھائی کی عمید الجیوش سے امداد کا طالب ہوا چنانچے عمید الجیوش نے براہ دریا دیلی فوج کواس کی ممک پرروانه کیا۔ دونوں جریفوں میں گھسان کی لڑائی ہوئی ابوالحس مشست کھا کر بھا گا ابوالغنائم اسی معركه مين كام آگيا سيوا قعداد م وكاب-

الوالحسين كى بنود بين يرفوج التى جب هن على ادورة يا توابوالحن نه ايك بوى فوج مرتب كري أي بهائي ابوالغنائم كابدلد لينے كے لئے بنود بيں پر چڑھائى كى۔ بنود بيس نے بھى يينجر پاكر بہت براجم غفير جمع كرليا مفز حمان بنبان اورطراد بنودبیں کے علاوہ اس اطراف کے اگراد شاہجان اور حادان یہی جمع ہوگئے دونوں تریفوں نے صف آرائی کی میدان ابوالحسن کے ہاتھ رہا۔ بنو دہیں کوشکست ہوئی حسان اور بنہان مارے گئے ابوالحن بن مریدان کے مال واسباب اور تمام مقبوضات پر قابض ہو گہا۔ بنو دہیں کے بقیہ لوگ بھاگ کر جزیرہ <u>پنچے۔ فخر الدولہ نے جزیرہ دہی</u>سہ کی عنان حکومت ان کے سپر دکر دی اوراس میں سے طیب اور قرقوب کومتنیٰ کر دیا۔ ابوالحسٰ نے فتح یابی کے بعد ای مقام پر قیام اختیار کیا چندروز بعد مفترین دمیں نے ایک فوج مرتب کی اور ایک روز شب کے وقت ابوالحن پرشب خون مار ۱۱ بوالحن کواس کی خبر نہ تھی شکست کھا كرشهرنيل ميں جاكرهم ليا اور پناه كريں موامضرنے اس كے مال واسباب اور جزيره پر قضه كرليا۔

ابوالحسن علی کی وفات : ۱۰۸ه میں ابوالحن بن مزیداسدی اپنی زندگی کے زمانہ کو پورا کر کے ربگز ارملک عدم ہوا۔

العلانائم كے بھاگ آنے كى وجديتى كداس نے بنود بيس كے ايك مرداركو مارڈ الاتھا۔ تاریخ كال ابن اخير جلد و صفحة الم مطبوعة مصر

وہیس ہیں ابوالحسن علی اس کی جگہاس کا بیٹا نورالدولہ ابوالاعز دہیں حکر انی کرنے لگا۔اس کے باپ نے اپنی حیات ہیں اس کے بھائی کواپناو لی عہد مقرر کیا تھا اور سلطان الدولہ نے اسے ضلعت مرحمت فر مایا تھا اور ولی عہدی کی اجازت دی تھی مگر اپنی باپ کے مرنے کے بعد جب بی حکمر ان ہو گیا تو اس کا بھائی مقلد بن ابوالحن امارت کا دعویدار ہوا۔ بنوعقیل کے پاس گیا اور انہی لوگوں میں قیام اختیار کیا اس وجہ سے دہیں اور قرادش سر داران بنوعقیل کے درمیان بیسویں جھڑے ہوئے متعدد لڑائیاں ہوئیں دہیں نے ان کے خلاف بنوخفاجہ کو ملاکیا اور انبار کو اس کے قبضہ سے سے اس میں نکال لیا اس کے بعد خفاجہ نے دیس سے بدعہدی کی اس وقت اس کا مر دار منج بن حسان نامی ایک شخص تھا اس نے جامعین کی جانب کوچ کیا اور اسے تا خت و تاراج کرکے کوفہ پر قابض ہوگیا۔ اس وجہ سے انظامات ورست ہو گئے و تاراج کرکے کوفہ پر قابض ہوگیا۔ اس وجہ سے انظامات ورست ہو گئے مگر خفاجہ بنوعیل کنارہ فرات کو د با بیٹھے۔

جزیرہ و بیسیہ پر منصور بن حسین کا قبضہ : جزیرہ دہیہ ایک دت سے طراد بن دہیں کے قبضہ اقتدار میں تھا ۱۳ میں منصور بن حسین نے جو کہ قبلہ بنوکی شاخوں میں سے تھا۔ طراد بن دہیں کو جزیرہ دہیہ سے نکال کر قبضہ کرلیا۔ اس واقعہ کے چند دن بعد طرنو مرگیا۔ اس کا بیٹا ابوالحسن جال الدولہ کی خدمت میں بغداد جلا گیا۔ منصور بن حین نے ملک ابواکی لیجارے بنام کا خطبہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ علی بن طراف نے جال الدولہ سے پیدرخواست کی کہا گرا آپ ایک فوج میری کمک پر ماموں کیجے تو میں ایک دم میں منصور کو جزیرہ سے نکال باہر کردول۔ چنا نچہ جلال الدولہ نے علی بن طراف کے ساتھ ایک فوج روانہ کی علی بن طراف نے واسط کی جانب کوچ کیا اور نہایت تیزی سے سفر شروع کیا منصور کو اس کی خبرگی تو اس نے بھی تیاری شروع کر دی بعض امراء ترک یعنی ابوصالح کر کبرنے اس کی کمک پر کم جمت با ندھی ابوصالح کی وجہ سے جلال الدولہ کی خدمت سے بھاگ کر ابوکا لیجار کے پاس جلاآیا تھا۔ اس وجہ سے ابوصالح نے منصور کی مدد پر مستعدی ظاہر کی۔ ان لوگوں خدمت سے معلی بن طراف سے معرک آرائی ہوئی۔ میدان ان لوگوں کے ہاتھ رہا۔ علی بن طراف کو قلست ہوئی اثناء جنگ میں مارا گیا۔ سے علی بن طراف سے معرک آرائی ہوئی۔ میدان ان لوگوں کے ہاتھ رہا۔ علی بن طراف کو تکست ہوئی اثناء جنگ میں مارا گیا۔ ترکوں کا ایک گروہ جے جلال الدولہ نے اس کی مدد پر مامور کیا تھا۔ اس معرکہ میں کام آگیا۔ جزیرہ دہیہ کی حکومت پر منصور کی من استقلال واستحکام کے ساتھ حکم ان کرنے لگا۔

د میں اور جلال الدولہ کی جمر بین مقلد براور دمیں بن مزید جیسا کہ ہم او پر تحریر کرآئے ہیں بوعقیل کے پاس چلا گیا تھا چونکہ اس سے اور نور الدولہ و بین سے عداوت تھی اس وجہ سے بیٹ بین حسان امیر تفاجہ کے پاس جا پہونچا آور دونوں متفق موکر جلال الدولہ کی مخالفت اور کا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھنے کی غرض سے دمیں سے جنگ کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ دمیں کو اس کی جرالگ گئی ابو کا لیجار کوعراق بلا بھیجا۔ ابو کا لیجار وار دواسط ہوا۔ اس وقت الملک العزیز بن جلال الدولہ واسط بق میں تھا۔ ابو کا لیجار کی آمد کی خبر پاکر واسط چھوڑ کر نعما دیے کی طرف روانہ ہوا۔ دمیں نے شہر کا بند توڑ دیا بہت سامال واسباب ضائع ہوگیا ایک بڑی جماعت ڈوب کر ہلاک ہوگئی۔ ابو کا لیجار نے قراوش والی موصل اور اشر عبر خادم کوعراق آنے کی ترغیب میں اور ابوالشوک والی ہلا داکر اوسے امداد طلب کی چنا نچہ ابوالشوک امداد کی غرض سے واسط کی جانب آیا اور وہیں قیام بزیر یہوگیا۔ بارش شروع ہوگئی ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ نظر آنے لگا۔ جلال الدولہ کو تک وی ستانے گی اپ ہمراہیوں کے مشورہ سے فوجیں مرتب کر کے اہوازی طرف غارت گری کے قصد سے قدم ہڑھایا۔ اس وقت اہواز پر ابو کا لیجار کا قبضہ تھا۔ ابو کا لیجار نے بیان کر اہواز کو جلال الدولہ کی دست بردسے بچانے کی غرض سے جلال الدولہ سے بیے کہلا بھیجا کہ سلطان محمود بن بہتین کی فوجیں عراق کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ جلال الدولہ نے ذراجی اس خرکی طرف توجہ نہ کی کوچ وقیام کرتا ہوا اہواز پہو نچااور بلام زاحمت وقبال اہواز کو جی کھول کر لوٹ لیا۔ ابوکا لیجار کے کا نول تک بیخ بر پہو نچی تو فوراً فوجیں سلے کر کے جلال الدولہ کی مدافعت کے لئے روانہ ہوا اور دہیں کو تفاجہ کی غارت گری کے خیال اور خوف سے اپنے مال واسباب کی محافظت پر چھوڑتا گیا جلال الدولہ اور ابوکا لیجار سے ٹر بھیڑ ہوئی سخت اور خوز یز جنگ ک<sup>ا</sup> بعد ابوکا لیجار کو قلست ہوئی۔ اس کے بہت سے ہمرائی کام آئے جلال الدولہ نے واسط پر قبضہ کر سے بیشتر تھا مامور کیا۔

جلال الدولد اور دہیں کے ماہین مصالحت: اس شکست کے بعد دہیں بخوف خفاجہ ابوکا لیجاری رفاقت ترک کر کے اپنے شہرا یا۔ اس کے اعزہ کا ایک گروہ اس سے خالف ہوکرا طراف جامعین میں لوٹ مار کررہا تفا۔ دہیں نے ان سے معرک آرائی کی اور ان پر کامیا بی حاصل کر کے ان کے ایک گروہ کو قید کر لیا۔ ان میں ابو عبید اللہ حن ابن ابوالغنائم بن مراید عبیب سرایا آور و جب بہر ان جا و بن مرید و غیرہم تھے۔ دہیں نے ان لوگوں کو جوس میں قید کر دیا۔ اس کے بعد اس کے جمالی مقلد نے عرب کو جع کیا اور جلال الدولہ نے اس کی محک بر فوجیس روانہ کیس مقلد نے مراہیوں میں سے ایک جماعت کو مقلد نے گرفتار کر لیا اور دہیں بر فوج کشی کی۔ اس معرک میں دہیں کو حکست ہوئی اس کے ہمراہیوں میں سے ایک جماعت کو مقلد نے گرفتار کر لیا اور اس کے مال واسباب اور شکر گاہ کولوٹ لیا۔ جس قدر قیدی شے لے جا کر قید کر دیا دہیں بحالی پریشان شکست اٹھا کر سند بیجا کر پناہ گزیں ہوا مجد الدولہ کے خاص کو مقد کی مشرک و برائی ہوگئی سند کو موزی دیے۔ جس سے دہیں کی حالت بھر درست ہوگئی۔ مقررہ کے ادا کرنے کی صفاحت کی میں کے حالت بھر درست ہوگئی۔

مقلد کوان واقعات کی خبرگی اس وقت اس کی رکاب میں خفاجہ کا ایک جم غفیرتھا۔ ان سب نے مطیر آبا واور نیل کو تا خت و تاراج کیا اوراس کے مضافات کو بھی جی کھول کرلوٹا۔ حلماس وقت تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مقلد نے وجلہ کو عبور کیا ابوالشوک کے پاس پہو نیچا اوراس کے پاس مقیم رہا اور سارے کا م اصلاح پڑیر ہوگئے۔

ابوقوام ٹابت بن علی ابوقوام ٹابت بن علی مزیدایک مدت درازے بساسری کے پاس رہا کرتا تھا اس کے خاص حاشیہ نشینوں میں سے تھا سماس ہے ہیں بساسری نے دہیں پر فوج کئی کی ابوقوام ٹابت بھی اس کے ہمراہ تھا چانچہ نیل اور تمام مقبوضات دہیں پر بساسیری نے بضہ کرلیا۔ دہیں نے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک گروہ کو ٹابت سے جنگ کرنے کے لئے مروانہ کیا۔ انفاق بید کہ ان لوگوں کو ٹابت کے مقابلہ میں شکست ہوئی۔ دہیں نے اپنے ہمراہیوں کی شکست سے مطلع ہو کر اپنے شہرکو ٹابت کے لئے چھوڑ دیا اور چان چھر تا نظر آیا۔

ل بیلزائی و اسم چین به وئی تقی بین شاندروزلزائی بهوتی ربی دو یکھوتاریخ کامل ابن اثیر جلد ۹ صفحه ۲ ۱۵ امطبوعه مصر

معرکہ جرجرایا جی کہ بساسری بغدادی جانب واپس ہوا۔ اس وقت دہیں نے بنواسداور خفاجہ کوجع کیا الو کامل منصور بن قرار بھی اس کا ہم آ ہنگ ہو گیا۔ ان سب نے اپنے مال واسباب کوا کی قلعہ میں رکھ کر دہیں کو دوبارہ حکومت وا مارت دلانے کے لئے کوچ کیا مقام جرجرایا میں ثابت سے مقابلہ ہوا۔ بہت بڑی اور شخت لڑائی ہوئی فریقین کے سینکڑوں آ دمی کام آئے پھر خود بخو دائیک دومرے سے علیحہ ہوگئے گانام و پیام ہونے لگا۔ بالآخراس شرط پر کہ دہیں کواس کے مقبوضات واپس وے دیے جا کیں اور ان مقبوضات میں سے بعض صوب اس کے بھائی ثابت کے حوالہ کئے جا کیں باہم مصالحت ہوگئ عبد نامہ کھا گیا۔ دونوں فریقوں نے قسمیں کھا کیں اور علیحہ ہوگئے۔ اس کے بعد بساسیری ثابت کی امداد کی امداد کو نعمانیہ میں وار دہوا۔ مصالحت کی خبریا کروا پس ہوگیا۔

لشکر واسط اور دہیں کی جنگ الملک الرحم نے ۱۳۲۱ ہے میں متعلقات نہر صلہ اور نہر نفیل جو کہ نظر واسط کے جاگیر میں تھے دہیں بن مزید کو بطور جاگیر مرحمت فرمائے اس سے نظر واسط میں نارانسکی پیدا ہوئی سب کے سب جع ہوکر دہیں پر چڑھ گے لڑائی کی دھمکی دی دہیں نے جواب دیا کہ الملک الرحم نے جھے جاگیر میں مرحمت فرمایا آئے ہم اور تم اپنی تری پی الملک الرحیم کی خدمت میں جو بھو اس کی درا بھی توجہ الملک الرحیم کی خدمت میں جو بھو اس کی درا بھی توجہ نے میں بھا دیا ۔ جس وقت نظر واسط نے اس جواب کی ذرا بھی توجہ نہ کی حملہ کر دیا دو ہیں نے فری کے بودھا دہیں گوئی نے اور بار برداری کی فوج نے این کی وقت نظر کہ واسط کی جانب می کھول کر پامال کیا۔ ان کے مال واسباب کولوٹ لیا۔ ہزار ہا مولی اور بار برداری کے جانور پکڑ لئے اس میست کے بعد لشکر واسط کی جانب واپس ہوا۔ لشکر بغداد سے امداد طلب کی بسامیری کو ان لوگوں کی جانور پکڑ لئے اس میست کے بعد لشکر واسط کی جانب واپس ہوا۔ لشکر بغداد سے امداد طلب کی بسامیری کو ان لوگوں کی جانب واپس ہوا۔ لشکر بغداد سے امداد طلب کی بسامیری کو ان لوگوں کی حانوں کی ترغیب اور نہر صلہ اور نہر صلہ اور نہر ضلے کے واپس دلانے کہ تح کیکر نے گئے۔

و بیس اور خفاجہ کا معرکہ: اس بھی بنوخاجہ نے جامعین کی طرف قدم بر ھایا۔ جامعین دہیں کے مقبوضات ہیں سے تھا۔ بنوخاجہ نے اس اطراف میں فتہ بچاد یاغر بی فرات کو لوٹ لیا۔ اس وقت دہیں شرقی فرات میں تھاان واقعات سے مطلح ہوکر دہیں نے بساسری سے امداد کی در فواست کی چنانچہ بساسری بذاتہ اس کی کمک پر آیا۔ وہیں نے بساسری کے ساتھ فرات کو عبور کر کے خفاجہ سے لڑائی چھٹر دی اور اپنے پُر زور حملوں سے بنو نفاجہ کو جامعین کی صود سے نکال باہر کیا۔ بنو نفاجہ نے ہر یہ کا راستہ اختیار کیا۔ چندروز بعد پھر واپس ہوکر ہنگا مہوفساد ہو پاکر دیا۔ وہیں نے ان پر دوبارہ فوج کئی کی بنو نفاجہ جامعین جھوؤ کر بریہ کی طرف بڑھے۔ وہیں نے تعاقب کیا خوان میں پہونچ کر کے نو نفاجہ کو ان وہیں نے ان لوگوں پر جھوؤ کر بریہ کی طرف بڑھا ہوں طرف سے محاصرہ ڈال ویا اور بر ورتی اسے نکال ویا اور پر ورتی اسے نکال ویا قلمہ کو منہدم کراکر زمین دوز کر دیا۔ اس کے بعد بغداد کی جانب واپس ہوا تفاجہ کے قیدی ساتھ ساتھ تھے۔ بغداد پہو دی کی طرف قدم بوھایا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ اہل جری نے ساسے رک کے بنوٹواست کی بساسیری نے ساستہ ہزار دیار تاوان جنگ طلب کیا۔ ان لوگوں نے اپنے سر لے لیا۔ چنانچہ مصالحت کی درخواست کی بساسیری نے ساستہ ہزار دیار تاوان جنگ طلب کیا۔ ان لوگوں نے اپنے سر اے لیا۔ چنانچہ مصالحت کی درخواست کی بساسیری نے ساستہ ہزار دیار تاوان جنگ طلب کیا۔ ان لوگوں نے اپنے سر اے لیا۔ چنانچہ کہنا سیری نے ان لوگوں کو ای کو اس نے اپنے کی ساسیری نے ساستہ ہزار دیار تاوان جنگ طلب کیا۔ ان لوگوں نے اپنے سے مراکس دیا۔



جرفت می می اور می ورکی مسلاطاین فاتح سومنات سلطان مجود غرنوی اور مندوستان میں پہلی سلطنت کے بانی شہاب الدین

فاتح سومنات سلطان محمود غرز نوی اور ہندوستان میں پہلی سلطنت کے بائی شہاب الدین غوری کی فتوحات کے ستنده الآت

> لفائر اکاردوبازادکراچی طریمی مناب اکارسیاری

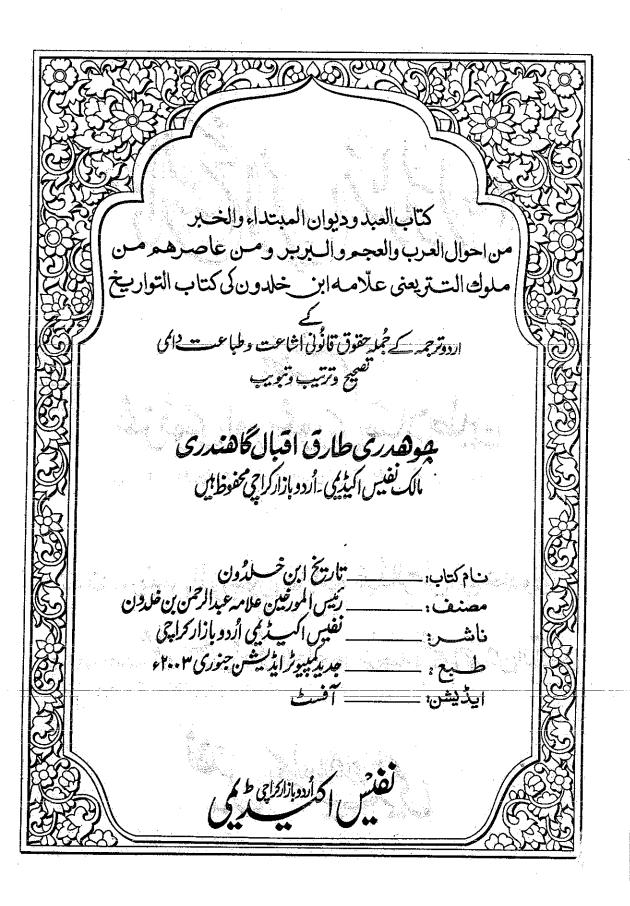

#### ھیں سٹ غزنوی اورغوری سلاطین

| صفحه عنوان صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان 🗼                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| تر كمان خاتون كا تكريت پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| المحمد الميقادين بزاردست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب:ا                               |
| صدقه کا کریت پرقضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | امارت بني مزيد                      |
| مېذب الدوله کې معزولي ور پائې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | د بين بن على بن مزيد                |
| مهذب الدولة اورجماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حرب دبيس مع الغز                    |
| ا حماد کی پیپیائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | معركه سنجار                         |
| الحت البروله اورجمادكے مابین مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سلطان طغرل بك اور دبيس مين مص       |
| ۵۵۴ سيف الدوله صدقه كاعروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بساسيري كابغداد پر قبضه             |
| سلطان محر اورصدقه مین کشیدگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بباسيري كابغدا دسے فرار             |
| اد صدقه کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السلطان طغرل بك كي مراجعت بغد       |
| صدقه کااظهاراطاعت وانحراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دبيس كي وفات                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو کامل منصور                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيف الدولي صدقه                     |
| اميرمحمد بن بوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صدقه اورسلطان برکیاروق              |
| صدقه کاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اصفیان کامحاصره                     |
| صدقه کا کردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سيف الدوله صدقه كي مراجعت حل        |
| [ C.O. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صدقه كاواسط يرقضه                   |
| ه ۵۵ خلیفه متنظیر بالله کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صدقه کابیت پرقضه                    |
| امير ابوانحن کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صدقه کابفره پر بعنه                 |
| المک مسعود اور برشی<br>این میدود اور برشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| ا ۵۵ ا طلیقه هر شکرے طیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 7                                 |
| سلطان محمودا در ملک مسعود میں مصالحت میں میں اور ملک مسعود میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصالحت میں مصا | الوغشام بن الومنيعه<br>الوغشام كاقل |
| وبين بن صدقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الوعظام كا ل                        |

تاریخ این ظدون (حصیشم) - مران اندلس اورخلفا عرمر

|                  | 0,0                                   | _         |                                                  |
|------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| صفحہ             | عنوان                                 | صفحه      | عنوان                                            |
| rra              | محمد بن دبيس                          |           | معركهاسترآباد                                    |
|                  | علي بن دبيس                           | ٥۵٩       | جيوش بك كي اطاعت                                 |
|                  | علی بن دبیں اورمہلہل کی جنگ           |           | ملد کی تاراجی                                    |
|                  | علی بن دبیس کی معزو بی                |           | منصور کی فوج کشی                                 |
| <b>.</b>         | علی بن دبیس کی گرفتاری ور ہائی        |           | مهلهل کی شکست وگرفتاری                           |
| ۵۲۷              | امارت بن مزيد كاخاتمه                 |           | مظفری دبیں سے علیحدگی                            |
|                  | مسعود بلاک                            |           | د بیس کی انتقامی کارروائی                        |
| Turing the first | سلطان ملک شاه کی معزولی               | a.        | سلطان محوداور دبيين                              |
| AYA              | خلیفه مقتضی کی وفات                   |           | ربین کی شکست                                     |
|                  | TTAK                                  |           | بقره كا تأراج                                    |
| ω <b>∀</b> 9     | باب:                                  | 0.41      | ملك طغرل اوردبين                                 |
| 1314/4           | امارت مصرو دولت ابن طولون<br>ف        |           | خليفه مستر شداور دبين                            |
|                  | ح مفر                                 | 244       | دېيں کی ريشه دوانی                               |
|                  | عبدالله بن ابی سرح کی گورنری          | ı         | سلطان سنجراور سلطان محمود                        |
| 0.73             | عمروبن العاص کی مراجعت مدینه          |           | د فين كافرار                                     |
| ۵۷٠              | عبدالله بن ابي سرح کي معزو لي         | 1 .63 4 6 | دبیس کی گرفتاری                                  |
| 1.14             | قیس بن سعد کی معزولی                  | ,         | سلطان محمود کی و فات                             |
| i , j, 19.       | محمد بن الي بكر كا تقرر               |           | سلطان سنجر                                       |
|                  | محمرين الي بكر كا خاتمه               | 2.4       | د بین اور زُگَی کی فوج کشی و پسپائی              |
| ا ۵۷             | ولايت مصر پر گورنرون کا تقر رومعزو لی | 10 YE     | طغمل کی وفات                                     |
| 041              | عہدعباسی میں مصرکے گورنر              |           | اعرج كامعركه                                     |
| ۵۷۴              | احمد بن طولون                         |           | فليفه منزشر كاكرفآري ومعالحت                     |
| No. of Wy        | خليفه منتعين اوراحمه بن طولون         | ۵۲۵       | خليفه مستر شد کافل                               |
| × 45.00          | احد بن طولون کی نیابت مصر پرتقر ری    |           | ونيس كاخاتمه                                     |
|                  | ابن طولون اوراحد بن مدبر              |           | صدقه بن دبیس کی اطاعت                            |
| insta            | موتیٰ بن طولون کی اسیری               |           | خلیفه را شد کی معزولی<br>- خلیفه را شد کی معزولی |
| ۵۷۵              | خليفه موفق اوراحد بن طولون            |           | صدقه بن دبیس کا خاتمه                            |
| w_w              |                                       |           |                                                  |

| خلفائے مصر                            | اميران اندلس اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —C                                       | orr)          | تاریخ ابن خلدون (حصیشم)                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| صفحد                                  | عنوان بالما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | صفحد          | عنوان                                                |
|                                       | گردار .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابن طولون كأ                             | ۵۷۷           | يارجوج كي وفات                                       |
| 1 1                                   | ياب:٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |               | مغوض کی ولی عہدی                                     |
| 201                                   | 1 ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خمار و بی <sub>د</sub> بن ا <sup>ح</sup> | 1             | موفق اورا بن طولون مین کشیدگی                        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، مارونيوبن.<br>ابوالعباس بن             |               | مویل بن بغا کی فوج کشی ومراجعت                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | رابق کارفته ودمش پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 02A           | محمد بن ہارون تعلیمی کا خاتمہ                        |
|                                       | Kara ta baran a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خماروریهاورا:<br>خماروریهاورا:           |               | ا بن طولون کی سرحد کی گورنزی                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | این موفق کی                              |               | ا على بن انا جور                                     |
|                                       | خمارو میرکی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <b>∆∠</b> 9   | ا بن طونون ی سام توروا ی                             |
| 014                                   | to the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se | ابن موفق كاف                             | 0 <b>2</b> 9  | 0-0,00,-00                                           |
|                                       | بران جنگ ہے حسن سلوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | is<br>Ne fig. | طرسوس پر قبضه<br>مویٰ بن ا تامش کی فوج کشی و گرفتاری |
|                                       | ج اوراسحاق میں ناحیاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن الي السار                            | ۵۸۶           | عباس بن احمد بن طولون کی بغاوت                       |
| ۵۸۸                                   | ج کاجز رِه وموصل پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |               | عباس کی روانگی برقه                                  |
|                                       | 4 ° 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابن ا في ألسار                           |               | عباس بن احمد اور ابراهیم بن اغلب                     |
|                                       | ج اوراسحاق کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 -                                      | ۵۸⊩           | عباس بن احمد کی گرفتاری                              |
| ۵۸۹                                   | ج کی شکست و فرار<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * ,                                      | : . ^         | ا بوعبدالرحمٰن عمري                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا مل ظرسوس<br>سر                         | five s        | ابراہیم بن محمد علوی کا خروج                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسکندر بیرکام<br>پران                    | ۵۸۲           | ابراہیم علوی کی گرفتاری                              |
| i Osti                                | and Artifaction of Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co | موسیٰ بن موسی                            |               | ابوعبدالرحمٰن عمري كاقتل                             |
| <b>⊅9</b> *                           | ل گرفتاری در ہائی<br>منتخب اللہ سام کا جماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |               | برقه کامحاصره                                        |
| ing Books.                            | بسيمعتضد باللدكا تكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا بعث حمارویه<br>  خمارویه کافل          |               | لولوء کی بغاوت                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمارویه و ر<br>جیش بن خما                | ۵۸۳           | الولوم كالنجام                                       |
| ۱۹۵                                   | رونیه ن<br>بارو بیاورخلیفه معتضد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | ľ             | معتداورابن طولون                                     |
|                                       | کی دمش پر گورنزی<br>می دمش پر گورنزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 A 1 D                                  |               | معتدی روانگی ومراجعت                                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قرامطه کادم                              | ۵۸۴           |                                                      |
| 295                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قرامطيوں                                 | ,             | ابل طرسوس کی بغاوت                                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |               | ابن طولون کی وفات                                    |

| صفحد     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحہ         | عنوان                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
|          | in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se | 890          | محدبن سليمان                                 |
| 4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | محمد بن سلیمان کی مصر پر فوج کشی             |
|          | امارت دیار بکربنی مروان کرد با دکردی<br>ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1            | بى طولون كاز وال                             |
|          | ا بوعلی بن مروان کر د<br>ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | امارت مصر پرعیسی نوشری کا تقرر               |
| 4.1      | ابوعلی بن مروان کاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | عیسی نوشتری کی حکومت ِ مصراور خلیجی کی بغاوت |
|          | ا بومنصور بن مروان<br>توت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1            | ابرامیم کیجی کی سرکشی                        |
|          | ا بومنصور بن مروان كافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 .          | ابراہیم فلیجی کی گرفتاری                     |
|          | شرده كا قلعه ميا فارقين برقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | ابرانیم بیل فرخاری<br>عیسی نوشتری کی وفات    |
| 400      | ا بونصر بن مروان نصيرالدوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                              |
|          | نصيرالدوله كادبار بكرير قضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>A A A</b> | الومنصورتكين كاامارت مصر پرتقرر              |
|          | نصيرالدوله كاابر بإير قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ୍ ଦ୍ୟୁଦ      | ذ کااعور بحثیت گورنرمعر<br>می در در میشد     |
|          | عطير كاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ابوالقاسم بن مهدى كى مصر پرفوج كشى           |
|          | محاصرة صبيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 294          | تکین خزری کی وفات<br>ساز سر ا                |
| 4.4      | ديار بكريس تركول كي آيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | احد کملغ کی گورزی ومعزولی                    |
|          | سلیمان بن نصیرالدولهاورترک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·<br>:       | محمد بن را بق                                |
|          | و ثاب نمیری اور ابن مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ابن رابق کاشام پر قبضه                       |
| 4+M      | و پاپ پیرل در دین<br>نصیرالد وله اور بشرموشک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 294          | ابن را بق کی مراجعت بغداد                    |
|          | سايمان بن نصيرالدوله كاقل<br>سليمان بن نصيرالدوله كاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | ابوعبداللدحسن                                |
|          | میمان بن یراندونده ن<br>طغرل بک کی روانگی دیار بکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | آ شید کی طلبی                                |
| Y+0      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 694          | اخشيد كي مراجعت مصر                          |
|          | وفات نصيرالدوله<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | ابوالقاسم انو چور                            |
|          | ابن جمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | ابوالقاسم انوجور كاخاتمه                     |
| 4.4      | منصور بن نفر بن گھیرالدولہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | كافوركي گورزي                                |
|          | 👬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۹۹          | احرین اخید                                   |
|          | ابن جمير كاآمه پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | جو ہر صفلی کا اسکندریہ پر قبضہ               |
| Y•Z      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,            |                                              |
|          | دولت بنومروان كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                              |
| <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 14 A       |                                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 人名英格兰 医二氏反射 化电子 医抗毒素化                        |

|          | ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران |            | رق این علدون ر تھے۔ م                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| صفحہ     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه       | عنوان                                   |
|          | ليعقوب صفار كاامواز برقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <b>A</b> • 1                            |
| 410      | يعقوب صفاري وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A•F        | باب:۵                                   |
|          | عمرو بن ليث اور فجمتاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | امارت جستان بنوصفار                     |
|          | جنتانی کا <sup>ق</sup> تل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | صالح بن نصر کتا می                      |
| 717      | رافع بن ہر ثمہ کامحاصرہ نیشا پور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | ليعقوب بن ليث صفار                      |
| 1        | رافع اورا بوطلحه کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | يعقوب بن صفارا ورعلى بن حسن             |
|          | عمر بن ليث اور محمد بن طاهر کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4+4</b> | يعقوب صفار كاكرمان پر قبضه              |
| 712      | موفق كا فارس ير قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | حرث بن سیما کافتل                       |
| 1        | عمرو بن لیث کی روا گلی کر مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | يعقوب صفار كالبلخ پر قبضه               |
| <u> </u> | عمروبن ليش كالهارت خزاسان يرتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | ليعقوب كى مراجعت تجستان                 |
| 414      | عمرو بن لیث اور رافع کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | محاصره نبیثا پور                        |
|          | عمرو بن ليث اوراساعيل بن احمد كي جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | خليفه معتذاور يعقوب صفار                |
|          | عمروبن لیث کی گر فآری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - HF =     | لیقوب صفار کاخراسان پر قبضه<br>متر      |
|          | اساعيل بن احمر بحيثيت گورز خراسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :          | عبدالله بنجري كاقتل                     |
| ·        | طا ہر بن خجمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | محمد بن واصل                            |
|          | طا هر بحثیت گورنر فارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | موسیٰ بن بغا کا استعفا                  |
|          | الید بن علی کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411        | ليقوب صفار كا فارس برقبضه               |
| 440      | سیری کا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | خليفه معتد كااظهار ناراضكي              |
|          | سيرى كافارس يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ليعقوب صفار كاواسط برقبضه               |
|          | سیکری کی شکست وگرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411        | لیحقوب صفارا در موفق کی جنگ             |
| 441      | احدسامانی کی رہے پرفوج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | ليقوب صفار كا فرار                      |
|          | احدسامانی کاسجستان برقضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | ایعقوب صفارمحمه بن واصل کا فارس پر قبضه |
|          | سکری اورلیث کی اسیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | موفق کاروا گی واسط                      |
|          | ابل جستان کی بغاوت واطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | احمد بن عبدالله فجمتاني                 |
| 777      | خلف بن احمد كا محتان پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alle.      | ليعقوب صفارا ورابراهيم                  |
|          | ابوالحن بن مجوراورخلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | عمرو بن لیگ کی گورنری ہرات<br>خبذ نہ    |
|          | عروبن خلف كاكرمان ير قضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | احمد بن فجمتانی کی بغاوت                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | حسن بن زید کی خراسان پرفوج کثی          |

| صفحه       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان        |                                                  | صفحه          | عنوان المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                  |               | عمروبن خلف اورا بوجعفر کی جنگ سیست و سیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | W 9867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تل           | اميرابونفراحد كأق                                | , f , , , , , | محاصره بردشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | like kala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تكد          | ابوالحن نصر بن ا'                                |               | طاہر بن خلف کا کر مان پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4901       | · ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | امراءكي بغاوت                                    |               | طا ہر بن خلف کاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اوت          | اہل جستان کی بغ                                  | المالج الم    | محمد بن سبتتلین اور خلف بن احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | opin to the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the c  |              |                                                  |               | قلعه طارق كامحاصره ويستعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 488        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                  |               | خلف کی شکست واطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                  | I             | دولت بنوصفار كازوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | للوك         | محرين ابرا ہيم ص                                 |               | اب:۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ing in sec |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن پر فنصنه   | اطروش کا طبرستا<br>                              | 444           | باب: ۲<br>امارت ماوار ءالنهر بنوسامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 499        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                  |               | at a large of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the |
|            | ری ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مرسى وكرفقاء | حسین بن علی کی <sup>ر</sup><br>م                 | I I           | ان النوران براجي آلاً گاگي ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | محمد بن جنید<br>سها                              | · I           | نفربن احمداورا ساعيل مين كشيدگي اور مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 111      | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |              | احمد بن سہیل کی بر<br>آرمہ سہیل                  | 1             | نفرواساغيل مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | احمد بن سهیل اور<br>رورین ساعیا پر               | •             | اساعيل بخيثيت گورنر ماوراءالنهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ši,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,            | احمد بن اساعیل د<br>ایل بن نعمان دیله            | •             | اساعيل سامانی اورغمرو بن ليث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | سن بن شمان ديا<br>ليل کا نيشا پور پرا            |               | عمرو بن لیث کی اسیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چلفریة<br>ا  | ی ه سینا پور پر<br>معر که طول                    |               | السايل سما ماي اور عمر و بن کيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ار مهرون<br>لیال دیامی کافتل<br>سالی دیامی کافتل |               | المد من زيده حاممه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Parti.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı            |                                                  |               | اسا یک کارے پر فیضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وژن کی جنگ   | سيجو راوراً بن اظر                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | سرخاب کی روا گگ                                  |               | X-0094600000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • /          | 1 '                                              | 1             | البيرانيا بن ساماي ي وقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كاخروج       | 1                                                |               | البيراها بين سمامان كالروار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وبيسيائي     | الياس كي فنكست                                   |               | ابوسرا علان اسما مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                  |               | قارل جير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |         | the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحه           | to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of | صفحه    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | لير كي اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | سالو کی سرکشی قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | لی کابلاز ختل پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابوع    | سعیدنفرسا مانی کارے پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | ر بیدی مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | سعيد نصر کی و فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | ن بن قیرزان کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I       | معركة ساربير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ALL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | اسفأر بن شروبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | برسعید نفر کی و فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۹۳۸ ام | اطروش كاجر جان اورطبرستان پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 400            | باب: کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | ما كان كي طبرستان برِفوج كشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ŀ              | برنوح امير سعيد نفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | ا بوجعفر علوی کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | الفضل محمد بن احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | اسفارگی سرکشی واطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | الفضل بن حموييه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | اسفار کا خاتمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ļ              | بدالله بن اشکام کی سرکشی واطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | مرداوی اور ما کان کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | امير سعيد نفراورا بوز كريا ليحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | وعلی کارے پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 3     | ابوز کریا کیلی کی امارت کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | وعلی کی معزولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | ابو بكرخباز كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u> </u><br> - | بیرنوح اورا بوعلی کی کشیدگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ] ;     | ابوبكرز كرياليخي اورقراتكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| YMZ            | راہیم بن احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | مجد بن مظفر کی فتو حات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | پەسالا رڅمە بن احمد كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 ) 1   | یجیٰ اور منصور کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YMY.           | وعلی کا مرو پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 f     | جعفر بن إبوجعفر كي اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | وعلی کی شکست<br>ما سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1: 1    | ا بن مظفر کی گورنری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | پوعلی گی اطاعت<br>سر عما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .1 1    | مر داو تح کی سرکشی واطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4779           | کن الدوله بن بویه کی حکمت عملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 E     | محمد بن الياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | ئە بن عبدالرزاق كى بغاوت<br>مىرىنى بىلىرىنى بىلىرىنى ئىلىرىنى بىلىرىنى بىلىرىنى بىلىرىنى بىلىرىنى بىلىرىنى بىلىرىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       | مجمه بن الیاس اور ما کان کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | مدین عبدالرزاق کی اطاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | فل مرداوی کافر مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40+            | کن الدوله کاطبرستان اور جرجان پر قبضه<br>د کی کریش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4:      | ما کان کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | منصور بن قراتگین کی جرجان پرفوج کشی<br>سکتگ بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | ا بوعلی بن ابو بکر محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | سبكتكين كامدان پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | جرجان کی فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ا بوعلی کی رے پر فوج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALL     | ابوعلی کارے پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| اميران أندكس اورطافا يتمصر | - (ara) | تاریخ ابن خلدون (حصهٔ شم) |
|----------------------------|---------|---------------------------|
|----------------------------|---------|---------------------------|

| صفحه        | عنوان                                          | مفحه              | عنوان                                                  |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|             | جر جان کی بغاوت<br>جرجان کی بغاوت              | ابل ا             |                                                        |
| -           | بن ابوالحسن                                    | ۱۵۱۰ ابوعلی       |                                                        |
| *.          | امحر بن عیسلی کی وزارت                         | ابوعلی            |                                                        |
| YOK         | عُمْراُورِ فَا نُقَ کَی جنگ                    | ا ابوعلی          | امیرنوخ کی وفات                                        |
| · <u>ż.</u> | بحثيت گورنرخراسان                              |                   | عبدالملك بن امير نوح                                   |
|             | بن الوالحس يجور                                |                   | محرین ما کان اوراین عمید کی جنگ 🔹 🖖 🕒                  |
| 141         | بن فضل کی شکست و خاتمه                         |                   | محدین ما کان کی گرفتاری                                |
|             | مان ترک کاسنجار پر قبضه                        |                   | رکن الدولہ اور بکرین مالک کے مابین مصالحت              |
| YS9.        |                                                | بقراد             | ابوالحرث منصور بن نوح<br>• بر بر بر بن نوح             |
|             | ن کی گورخری                                    | 12                | منصور کی خراسان پرفوج کشی<br>پیریر                     |
|             | رح کانیشالور پر قبضه<br>مرح کانیشالور پر قبضه  |                   | دشمکیر کی وفات<br>ما                                   |
| 44.         | 1.                                             | Li i              | 1 : (                                                  |
|             | يطوس                                           | <b>1</b>          | النبيع كاسير جان پر قبضه<br>النبيع كاسير جان پر قبضه   |
| •           | اورخوارزم شاه<br>برخ                           | 16                | سلیمان بن ابوعلی<br>این میں علم کے کسی سے              |
|             | <i>گ</i> رفتاری و خاتمه                        | i                 | سلیمان بن ابوعلی اورکور کین کی جنگ<br>مند سیست میر سال |
| 441         | ح سامانی کی وفات                               |                   | منصوراور بنو بویه میں مصالحت<br>نوح بن منصور کی امارت  |
| ٠٠.         | ر شمنصور کی امارت                              |                   | نو سی مین میارت<br>طاہر بن خلف                         |
| , ja        | ئاسم اوربکتو زون<br>ماردهان                    |                   | طاہر بن حلف<br>قلعہ ارک کا محاصر ہ                     |
| 444         | کانٹیٹا پور پر قبضہ<br>ملک بن امیرنوح کی امارت |                   | معدارې ه چا سره<br>این میچورکی معزولی                  |
| ا<br>ئۇدىگ  |                                                | ۱۵۵ عبدا،<br>معرک | ابوالعباس تاش کی گورنری                                |
| 776         | ر رو<br>ون کا تعاقب                            | i                 | بوالعباس کا محاصره جرجان<br>العباس کا محاصره جرجان     |
|             | و المان پر قبضه<br>کاخراسان پر قبضه            |                   | ابوالحن قبي كافل<br>ابوالحن قبي كافل                   |
| 1344        | ، در مان چربسته<br>په ملایانی کاروال           |                   | ابوالعباس کی خراسان برفوج کشی                          |
|             | بدالملك بن نوح كاخاتمه                         | 1                 | بوالغباس كي معزولي                                     |
| 81 A.L.     | بر مامانی کی آخری کوشش<br>مسامانی کی آخری کوشش |                   | بوالعباس كي بغاوت                                      |
|             |                                                | 402               | بوالعباش كي شكست وفرار                                 |
|             |                                                | Market Barrier    | 1                                                      |

| ن اندلس اور خلفائے مصر | نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |     | ون (حصة شم) | تاریخ این خلد |
|------------------------|----------------------------------------|-----|-------------|---------------|
| :0                     | . • &                                  | ا ص | • &         | 1             |

| صفحه         | عنوان 😅                                                  | صفحه                                    | عنوان                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 721          | باب:٩                                                    | A.Á.L.                                  | ابرا ہیم اساعیل بن نوح                              |
| 1.5          | سلطان محمود                                              |                                         | ا برا ہیم اور منصور بن سبکتگین کی جنگ               |
|              | اساعیل بن سبکتگین                                        |                                         | ابراتيم اورايلك خال كي جھڑ پين                      |
|              | محموداورا ساعيل                                          | arr                                     | إبراتيم كاغاتمه                                     |
| 4            | محموداورا ساعیل کی جنگ                                   |                                         | <u>اب: ۸</u>                                        |
| 7 <b>4</b> 7 | ابوالحرث منصوراور فائق                                   |                                         | رت غز نه بنو بکتگین                                 |
|              | محمود كاخراسان پر قبضه                                   |                                         | باردولت بنوسبتگین ملوک                              |
| 424          | محموداوربكو زون                                          |                                         | نی خراسان ماوراء النهر اور بلاد هندوستان کی         |
|              | امين المملكت يمين الدوله كاخطاب                          |                                         | <u>ج</u> ات<br>م                                    |
|              | خلف بن احمد کی سرمشی واطاعت                              |                                         |                                                     |
|              | امیر سبکتگین کی وفات                                     |                                         | برنو آ اور سکتگین                                   |
| , itali      | خلف کی سرآشی واطاعت                                      | 774                                     | بت                                                  |
| 42 M         | سلطان محموداور راجہ جے پال کی جنگ                        |                                         | ل قصد ارکی سرکشی واطاعت                             |
|              | راجہ ہے پال کی خودکشی                                    |                                         | روستان پر جہاد<br>ال سکتگ سے                        |
| Y∠0          | قلعه بهنندُه برحمله<br>رقا                               |                                         | بہ ہے پال اور سبتگین کی جنگ<br>اس کے دیگ            |
|              | طاہر بن خلف کاقتل<br>این محریر تاریخ                     |                                         | بہ جے پال کی عبد شکنی<br>رت خراسان ریسکتگین کا تقرر |
|              | سلطان محمود کا قلعه طاق کا محاصره                        |                                         | رټرواسان پرېه يان کا هرر<br>سرالدوله کا خطاب        |
| 91 7         | خلف بن احمد کی اطاعت                                     |                                         | مرالدوله قطاب<br>ركه نيشانور                        |
|              | خلف بن احمد کا کر دار<br>سجستان پر سلطان محمود کا قبضه   | 1                                       | ر که میسیا پور<br>نگین اور ا بوعلی                  |
| 444          | بىتان پرسىطان مودة جفته<br>سلطان محمود اور راجه بيج را و | 117                                     | یں اور ابوں<br>القاسم کی بغاوت                      |
|              | سلطان وداورراجه بباراد<br>راجه ببرگراؤ کاخاتمه           | _                                       | رسی کی بن و اید کار ناست.<br>تشکین و اید کک خان     |
|              | رببب روه مام.<br>مخ ملتان                                |                                         | تگین اورایلک خال می <u>ں مصالح</u> ت                |
| 422          | قامعان<br>قلعه گواليار پرفوج کشي                         |                                         | تلين كي مراجعت الخ                                  |
|              | سلطان محموداورايلک خان                                   | ¥∠•                                     | تلكين اور فخر الدوله                                |
| 7 . s.       | سلطان محمود كالمخطوبه سے عقد                             | ه د ي دي.<br>هار                        | تىكىن كى وفات                                       |
|              | ساوش تکین کا بلخ پر قبضه                                 |                                         |                                                     |
|              | -                                                        | 5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( |                                                     |

| الميران الدلس اور خلفائے مصر | <br>تاریخ این خلدون (حصیشم) |
|------------------------------|-----------------------------|
| <u> </u>                     | , ~ ; <b>D</b> : .          |

| صفحه  | عنوان                               | صفحه           | عنوان 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAZ   | جامع مسجد کی تعمیر                  | 424            | ساوش كاخراسان پر قبصنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | راجه ننداوال كالنجر                 | 429            | سياوش کې شکست وفرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | راجه بي إلى كا خاتمه                |                | ساوش تکین کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | شهرناری پر قبضه                     | ]<br>]<br>     | سلطان محمود اورایلک خان کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AAF   | سلطان محموداورراجه نندا کی جنگ مست  | *A.F           | ایلک خال کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | سومنات كامندر                       |                | سلطان محودا ورنورسه شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | سومنات کے متعلق ہنود کاعقیدہ        | ; ;            | فتح بهيم مگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | راجها جمير كافرار                   | l              | مان غنيمت<br>مان غنيمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77.9  | پٹن گجرات پر تبضه                   |                | سلطان محمود كاجرجان يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 79*   | فتح سومنات                          | 6              | جنگ ناردین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | سلطان محموداور راجه پرم ديو         |                | رياست غور يرسلطان محمود كاقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 2   | والنشفوره ي سركوني                  |                | سلطان محود کی قصران پرفوج کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 491   | اميرنوح أورقابوس                    | - 1            | ابونفر محمر بن اساعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | سلطان محموداور قابوس                |                | سلطان محمود كاغرستان يرقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | سلطان محمود کارے پر قبضہ            |                | طغان خال اورسلطان محمود کی مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | مجدالد وله کی نظر بندی              | 41/            | فتح ناردين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 497   | قلعه قزوين پر قبضه                  |                | تقانيسر يرحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 5.5                                 | YÄr            | سلطان محمودا درا بوالعباس مامون بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ابومنوچېر                           |                | ابوالعباس كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | اصفهان كالحاق                       |                | تكبين بخار كاقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ** 3* | اہل رے کی سرکثی و بغاوت             | AVA            | الشمير بروفوج تشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | بخارا پر فیصر                       | a Paga awa ara | راجه بردوكا قبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70    | ایلک خال کی بخارا پرفوج کثی ویسپائی |                | المنتج متركر ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 492   | سلطان محود كابخارا يرقبضه           | YAY            | ا تنوج کی مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | سلطان محوداورتا تارُ                |                | قلعه براہمہ کی فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4   | ا تا تاريون كى غارت كرى             |                | راجه چندوائ كافرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49.0  | د مشودان کی حکمت عملی               |                | المَّانِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ |
|       |                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|           | ויילוטוגעטוני                                       |         | יט אונפטרי שבי א                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                               | صفحه    | عنوان                                                         |
| <b>41</b> | دارااین منوچېر کی سرکشی واطاعت                      |         | تا تاريون كى سركو بي                                          |
|           | علاءالدولهاورابوبهل کی جنگ                          |         | تر کمانوں کی غارت گری                                         |
|           | طغرل بک                                             | 490     | آ ذربائيان كاتاراج                                            |
| 411       | 'جعفر بیگ داؤ داورطغرل بک                           |         | طغرل بک اورتکین کی جھڑپیں                                     |
| .42. 2    | سلطان مسعود کی روانگی خراسان                        |         | فتح زسی                                                       |
| 417       | تر کمانوں کی سرکو بی                                |         | سلطان محمود کی و فات                                          |
|           | سلطان مشعودا ورطغرل بك                              |         | سلطان محمود کی سیرت وکر دار                                   |
| 2194      | ارسلان                                              | 494     | محمود کانسب                                                   |
| la.       | سلطان مسعود کی ارسلان برفوج کشی                     | ,       | شاه نا مُداور محمود                                           |
|           | سلطان متعودي مصالحت كي پيش كش                       | ۷۰۵     | وزرائے محمود                                                  |
| 410       | سلطان متعود کی ہزئیت                                |         | <b>.</b>                                                      |
|           | ي مورة كل الم                                       |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |
|           | شنمراده مودود کی روانگی                             |         | سلطان مشعود                                                   |
| 210       | سلطان مسعود کی معزولی                               | -       | سلطان مسعود کی حکومت<br>این مم ک تابی                         |
|           | 11°                                                 | 1       | سلطان محمد کی گرفتاری                                         |
| <u> </u>  | <u>باب:۱۱</u>                                       | 4.4     | ابوالقاسم احمد بن حسن                                         |
|           | سلطان محمر<br>معزول سلطان مسعود کاقتل               |         | علاءالدوله بن كاكوبير                                         |
|           | سلطان متعود کا کردار                                |         | مجدالدولہ کی رہے پرفوج کشی<br>از بار ایک مصفر ایس فرج کشیر فر |
|           | سلطان محمد کافتل<br>سلطان محمد کافتل                |         | علاءالدوله کی اصفهان پرفوج تشی وفرار<br>فتح مکران             |
| 212       | ا سلطان مرد و داور محدود<br>اسلطان مرد و داور محدود | ۷٠٨     | ا من الله الله الله الله الله الله الله الل                   |
|           | منطقان کودوداور حدود<br>خان ترک کی اطاعت            |         | کر مان پر فیضه<br>علاءالدولهاورعلی بن عمران                   |
|           | عان رب ن اطاعت<br>التونياش اورغلی تکین کی جنگ       |         | علاء الدولد اوري بن عمران<br>ابومنصور کي شکست وگرفتاري        |
|           | التونياش كى وفات<br>التونياش كى وفات                |         | ا بوسسوری ست و برفاری<br>احرینال تکین کی بغاوت                |
| ۸۱ک       | النونيان ق وقات<br>طغرل کا خوارزم پر قبضه           |         | ا حمد نیال بسین ی بعاوت<br>علاء البرولید کی بعاوت             |
|           | عفرن فا نواررم پر بصه<br>شاه ملک کا فرار و گرفتاری  |         | علاء الدوله في بعاوت<br>احد نيال تكين كي عهد شكني             |
|           | 1                                                   |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |
| <u> </u>  | جنگ سلطان مودودوطغرل بک                             | # 10 mm | احد نيال تكيين كاانجام                                        |
|           |                                                     |         |                                                               |

| خلفائي مصر                                                                                                          | امیران اندکس اور                                                                                              |                                                     | rr    | فخ ابن ظلدون (حصه شم )                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ                                                                                                                | عنوان                                                                                                         |                                                     | صفحه  | عنوان                                                                                                           |
|                                                                                                                     | غال كاقتل                                                                                                     | احمدخان بن جعفر                                     |       | ندوۇن كى پیش قدى و ہزيت                                                                                         |
|                                                                                                                     | اخان يا ديا                                                                                                   | طغال خان بن قر                                      |       | اجه باس رائے کی اطاعت                                                                                           |
|                                                                                                                     | رخال يد                                                                                                       | سلطان احمداورعمر                                    |       | ملطان مودود کی وفات                                                                                             |
|                                                                                                                     | -<br>-                                                                                                        |                                                     | ŧ     | ملطان عبدالرشيدين سلطان محمود                                                                                   |
| 200                                                                                                                 | يى وقتل                                                                                                       | فدرخان کی گرفتا،                                    | 44.3  | ىلطان <i>ع</i> ېدالرشيداور طغرل                                                                                 |
| 1.4 4.1                                                                                                             |                                                                                                               |                                                     | t .   | سلطان عبدالرشيد كافتل                                                                                           |
| المهمل ک                                                                                                            |                                                                                                               | محمرخال کی بعناور                                   |       | 1                                                                                                               |
|                                                                                                                     | •                                                                                                             | سلطان سنجر كاسمرقه                                  |       | غیاث الدین کی <b>فوج کشی و بسپ</b> ائی                                                                          |
| 400                                                                                                                 | į                                                                                                             |                                                     |       | شهاب الدین غوری کاغزنی پر فبضه                                                                                  |
|                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                     |       | رولت بنو <sup>سبکتگی</sup> ن کا خاتمه                                                                           |
|                                                                                                                     | ي المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة | ارسلان کی گرفتار                                    |       | ياب:۱۲                                                                                                          |
| ا<br>العلى العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم |                                                                                                               | مسين تكين                                           |       | ا براشغی تا ۱۰۰۰ کی ا                                                                                           |
|                                                                                                                     | ray in the region                                                                                             | شاه چین کوخان<br>م                                  | ٠ .   | سنڌ ۽ آو رائي                                                                                                   |
| 244                                                                                                                 |                                                                                                               | محمودخان بن ارس                                     |       | بقراخا <u>ل</u><br>بقراخال                                                                                      |
|                                                                                                                     |                                                                                                               | سلطان شجراورکوه                                     |       | . روع ق<br>ایلک خال سلیمان                                                                                      |
| ъi                                                                                                                  |                                                                                                               | أدولت خانيه كاخا                                    | ∠ r∧  | ایلک خان بخارامی <i>ں</i>                                                                                       |
| 222                                                                                                                 | u Agusta<br>Santana da da da da da da da da da da da da da                                                    | دومت حاسیه ه ط<br>کوخال کا کردار<br>ادق مال مار خان | 190   | يىك خان وسلطان محمود المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم |
| 1. T                                                                                                                | <b>کی</b><br>المی از این این این این این این این این این این                                                  | بقراخان اور فارنا                                   | NeXD  | ي.<br>طغان خان                                                                                                  |
|                                                                                                                     | باب:۳۰                                                                                                        |                                                     | 2 K 9 | ارسلان خان                                                                                                      |
| 271                                                                                                                 |                                                                                                               | سلاطين غور                                          | 2 pri | قراخان اورارسلان خان كاخاتمه                                                                                    |
| المروادة المد                                                                                                       |                                                                                                               | بنى سىين                                            | 4FI   | ابراہیم بن بقراخان کاقتل                                                                                        |
| 15 21                                                                                                               | jā rajālāja                                                                                                   | . محد بن حسين كافر                                  |       | طقفاح خال                                                                                                       |
|                                                                                                                     |                                                                                                               | غزنی پرفوج کشی                                      |       | سير قند كامحاصره                                                                                                |
|                                                                                                                     | ت و بلخ پر قبضه 💎 👵 🎨 🖭                                                                                       | علاءالدين كاهرا                                     |       | الپتگين كالبخ پر قبضه                                                                                           |
|                                                                                                                     |                                                                                                               | غزنی پر قبضه                                        |       |                                                                                                                 |
|                                                                                                                     | ہابالدین میں مناقشہ                                                                                           | علاءالدين اورش                                      |       | فتح سمرقند                                                                                                      |
|                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                     |       |                                                                                                                 |

| فلفائت مصر                               | ہے امیر ان اندلس اور خ                            |                                          |                                    | 5mm)         | ن (حصة شم)                                                                                                     | ر پخ ابن خلدو          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| صفحه                                     |                                                   | عنوان                                    |                                    | صفحه         | عنوان                                                                                                          |                        |
| 2,79                                     | نیرگی                                             | ورتر کما نوں میں کڑ                      | علاءالدلين او                      |              | اورشهاب الدين مين مصالحت                                                                                       | علاءالدين              |
|                                          |                                                   | نی                                       | علاءالدين ثا                       | 400          | ث الدين                                                                                                        |                        |
| , .                                      | -                                                 | عنب                                      | مروالزوذ يرقب                      |              | ين كاغزني پر قبضه                                                                                              | شهاب الد               |
| ∠۵.                                      |                                                   |                                          | نبيثا بوركا تارا                   | i:           | ین کی لا ہور پر فوج کشی                                                                                        | شهابالد                |
|                                          |                                                   |                                          | اساعیلیوں کی                       |              |                                                                                                                | لا بمور پر قبه         |
| 201                                      | ,                                                 |                                          | فتح نهروالا ( .                    | li .         |                                                                                                                | برات پر قب             |
|                                          | به قبضه                                           | د و بار ه خراسان ې<br>ه ه                |                                    | I            | ين اور راني راجه                                                                                               | شهاب الد               |
| × ×                                      |                                                   |                                          | سرخس برفوج                         |              | •                                                                                                              | فتح اجه( سن            |
| 201                                      |                                                   |                                          | حسن بن مرغخ                        | l` .         | ) پہلی جنگ<br>)                                                                                                |                        |
| - T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. |                                                   |                                          | ہرات کا محاص                       | 4 7 7        | مدین اور چھورا( پر تھوی راج ) میں                                                                              | شهاب ال                |
|                                          |                                                   | ن کی مراجعت                              |                                    |              |                                                                                                                | ا جنگ                  |
| 20m                                      |                                                   | 24                                       | غياث الدير<br>من • سرر             | ļ.           |                                                                                                                | فنتح ربلی<br>و ت       |
|                                          | •                                                 |                                          | منصورتر کی کا<br>اه                |              | ن علاء الدين<br>:                                                                                              | F                      |
| 100                                      | ی                                                 | ن کی مراجعت غز<br>ن ،                    | 1                                  |              | ناه بن انس بن ثمر                                                                                              | ' '                    |
| 200                                      |                                                   |                                          | شہابالدیے<br>  میں تکث             |              | رین اور سلطان شاه                                                                                              | t t                    |
| ۷۵۵                                      | ج کشی<br>ح                                        | ن کی خوارزم <i>پر</i> فو،                | ا محمد بن تکش<br>ا ش               | · j          | یاه کاسفیر<br>سری سی                                                                                           |                        |
| ## W W                                   |                                                   | ب می خواررم پر تو.<br>بن اور تر کمان خطا |                                    | - 417        | ناه کی شکست<br>مربع میرین به تکان                                                                              |                        |
|                                          |                                                   | بن اور رخمان خطا<br>میل کی گرفتاری       |                                    |              | رین اورعلاءالدین تلین<br>رح                                                                                    | * *                    |
|                                          |                                                   | رین رسارن<br>کاغزنی برحمله               |                                    | ZM4 '        | دِ بہیر<br>مدین کی امراء سے برہمی                                                                              | ا تسخير بلا!           |
| Z07                                      |                                                   | •                                        | ا عالى مدين<br>ا ڪھو کھروں         | _'           | یدین ۱۴ مراء سے بر ن<br>می کی شکست                                                                             | , , i                  |
|                                          | ·<br><u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u> |                                          | م موتفرون<br>کھوکھرول              | <u> ۲</u> ۳۷ |                                                                                                                | را بپوتور<br>فتح اجمير |
| 202                                      | en en en en en en en en en en en en en e          | • /                                      | ر ترام په تبیله<br>ا ترام په تبیله |              | I i                                                                                                            | فتح بنارر              |
|                                          |                                                   |                                          | ر براہیوں کی<br>تراہیوں کی         | ∠ M          | مارکی تنخیر                                                                                                    |                        |
|                                          |                                                   | ین کی و فات<br>مین کی و فات              | - i '' [:                          | . *: *:      | ranga nganggan na nagarang na nagarang na nagarang na nagarang na nagarang na nagarang na nagarang na nagarang | بلخ يرفور              |
| ∠0 <b>∧</b>                              | AND THE RESERVE                                   |                                          | خواجه مويدا                        |              | ) پیش قدی<br>ما پیش قدی                                                                                        |                        |
| 1                                        |                                                   |                                          | <u>l</u>                           |              |                                                                                                                |                        |

| صفحہ        | عنوان عنوان                                            | صفحه         | عنوان                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|             | حسن بن حرمیل کی گرفتاری                                |              | شہاب الدین کی جنہیز و تکفین                              |
| 242         | ابن حرمیل کا خاتمه                                     |              | شهاب الدين كاكر دار                                      |
|             | خوارزم شاه كاطبرستان پر قبضه                           | <b>∠</b> 09  | تاج الدُّين بليدوز                                       |
|             | قتل غياث الدين محمود                                   |              | بهاءالدین سام                                            |
|             | خوارزم شاه كاغزنى پر قبضه                              | <br>         | بهاءالدين سام كالنقال                                    |
| <b>ZYA</b>  | دز (یلدوز) کالا ہور پر قبضہ                            | ∠ Y+         | علاءالدين بن بهاءالدين                                   |
| )<br>       | تاج الدين يلدوز كاخاتمه                                |              | علاءالدين اوريلدوز                                       |
|             | liv: LL                                                |              | يلدوز كاغزنى پر قبضه                                     |
| Z 79        | <u>و پ </u>                                            | 241          | غياث الدين محمر                                          |
| :           | دومتاريم<br>ديلمو <i>ن</i> كأسلسلها نساب               | i            | غياث الدين اورحسن بن حرميل                               |
|             | ر هنج ن مسلم الناب<br>طبرستان کی تسخیر                 |              | خوارزم شاه اوراین حرمیل نه در در سا                      |
|             | جر میان بی سروین کی سرکشی<br>شهر یار بن سروین کی سرکشی |              | خوارزم شاه کا ہرات پر قبضہ                               |
| 44          | ار یارگی بغاوت<br>مازیارگی بغاوت                       | t            | محاصره نيخ<br>فته باه                                    |
|             | قارن بن شهر یار کی اطاعت<br>قارن بن شهر یار کی اطاعت   |              | 25.                                                      |
|             | ماریاری گرفتاری وقتل<br>مازیاری گرفتاری وقتل           |              | عمر بن حسین غوری کی گرفتاری                              |
| <u>441</u>  | عجر بن او <i>س</i><br>محمد بن اوس                      |              | علاءالدین اوروز بریلدون کی جنگ                           |
|             | طبرستان برحسن بن زید کا قبضه                           |              | علاءالدین کاغزنی پر قبضه                                 |
| 1           | مبرونان په ن من ویده مست<br>حسن اطروش                  | 240          | علاءالدین کی شکست وامان طلبی                             |
|             | اطروش کاطبرستان پرافتدار<br>اعروش کاطبرستان پرافتدار   | )            | عباس کی بغاوت واطاعت<br>ن                                |
| 421         | ويلمى سپەسالا ر                                        |              | خوارزم شاه کاتر مذیر قبضه<br>فقی                         |
|             | سر داران دیلم                                          | : ·          | فتح طالقان                                               |
|             | بنوسا مان اور دیلم                                     | <u> </u>     | والی بچستان کی اطاعت<br>در ن ک کشر                       |
|             | يني بن نعمان                                           |              | وز (یلدوز) کی سرکشی                                      |
| 22 <b>m</b> | سرخاب بن د مشودان                                      | عادر ر       | دز (یلدوژ) کی بکتاباد پرفوج کشی<br>ریکست که می در سراما  |
|             | ما كأن بن كالي                                         | <b>Z</b> 7 7 | ایدگین کی مراجعت کابل<br>خدیده از میرید خدیده در هر سرار |
| 444         | اسفارين شهروبيا                                        |              | غیاث الدین اورخوارزم شاہ میں مصالحت<br>مرکز کر گرائی پر  |
| •           | * /                                                    |              | ا یک کارگزاری                                            |

| فأغائه مصر   | امير أن اندلس اور                                              | Car       |             | ناریخ ابین خلدون (حصیتشم)                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                                          |           | صفحه        | عنوان                                        |
| 2M           | المولداوريا قوت كى جنگ                                         | عمادال    |             | اسفاراور ما کان کی جنگ                       |
|              | ی کی شکست                                                      | ے ایا قوت | <b>44</b> 0 | اسفار کارے پر قبضہ                           |
|              | ا تاراح                                                        | سوادكا    |             | احسن راغي كاخاتمه                            |
|              | كالصفهان برقبضه                                                | وشمكير    |             | . قلعه موت                                   |
| 2AF          | ) کارے پر قبضہ                                                 | ما كاك    |             | اسفاراورابن سامان کی مصالحت                  |
|              | ر داوی وحکومت دشمکیر                                           | قتل م     |             | اسفارا ورمر داوتح                            |
|              | ) کی مرداو تک سے برہمی                                         | ا تر کور  | 9           | اسفار كاخاتمه                                |
|              | <b>11.00</b>                                                   | ع اشب     | 424         | مرداوی کی فتو حات                            |
|              | وسي كافتل                                                      | 1         |             | طبرستان پر قبضه                              |
| ZAF          | · / ·                                                          |           |             | افتح جرجان                                   |
|              | ر بین زیار کی امارت                                            | ا دشمکیر  |             | مدان اور بلا دِجبل كُ تَخير                  |
|              |                                                                | į.        | - 1         |                                              |
| 28°          | رَاكُقُ اورترک در ۱۹۰۶                                         | ابن       |             | اصفهان پر قبضه                               |
|              | باب:۲۱                                                         |           |             | وشمكير اورم داوتي                            |
| 2 M.D.       | <u>نیک</u><br>الدوله حسن بن بوی <sub>د</sub>                   | کن ا      | ŀ           | مطرب بن محمد كاقتل                           |
|              | بعدونية من بن بريية<br>الدوله ابوالحن احمد بن بوييه            | - 1       |             | مرداوت اورسعيد نصرمين مصالحت                 |
|              | الدوله اورعلی بن کلونه کی جنگ<br>الدوله اورعلی بن کلونه کی جنگ | ,         |             | باب:۱۵                                       |
| #. <b>!</b>  | الدونية الراب بي تصرف<br>ن كاجر جان بر تصرف                    | 14        | 41          | وولت بني بويه                                |
| ZAY          | ں ، رب ب پ رت<br>و بیدر ملکن کی فتو حات                        |           |             | دوست بی بوییه<br>بن بویید کی ابتداء          |
|              | ر بن محمد بن رائق<br>ر بن محمد بن رائق                         |           |             | بی بورین ابتداء<br>ابوشجاع بوریه بن خنافس    |
|              | الدولدين بويه كاابواز يرقبضه                                   |           |             | بن بویداؤر ما کان میسید می درد.              |
| <u> </u>     | ر بدگی کا سوس پر قبضه<br>بر بدگی کا سوس پر قبضه                | -         | <b>4</b>    | بن بویداورم داویج                            |
|              | ، الدوله کی سوس کی جانب پیش قند می                             |           |             | بن ديد در رورون<br>عما دالد وله الوالحسن على |
| 244          | الدولهاوردشمكيركي جنگ                                          |           | ۸٠          | عمادالدوله كااصفهان يرقبضه                   |
| 2 <b>///</b> | بريدي اوراميرالا مراء بحكم                                     |           | ^•          | عادالدوله اورمرداوت                          |
|              | م كاقتل                                                        |           |             | عادالدوله كانوبندجان يرقبضه                  |
|              | <u> </u>                                                       |           |             |                                              |

تاریخ ابن خلدون (حصیشتم) \_\_\_\_\_\_ امیران اندلس اورخلفائے مصر

| صفحه           | عنوان                                                                                                                                | صفحه         | عنوان                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|                | ابوعلی بن مختاج کی معزولی                                                                                                            | <b>∠</b> ∧9  | بن بریدی اور دیلم                     |
|                | خراسان میں بنی بو بیہ                                                                                                                |              | بن بریدی اورا بن را کُق               |
| Z9Z            | ركن الدوله اورا بوسعيد مين مصالحت                                                                                                    |              | میف الڈولہ اور این بریدی کی جنگ       |
|                | روز بھان کا خروج                                                                                                                     |              | ىيف الدول كى مراجعت موصل              |
|                | روز بھان اورمعز الدوله کی جنگ                                                                                                        | 走 ~          | ذِرُون کی معزولی                      |
| ∠.9 <i>∧</i> . | روز بھان کا خاتمہ                                                                                                                    | 29+          | بن شير زاو                            |
| Š.             | ملکا کی بغاوت                                                                                                                        |              | یال کوشه اور فنخ یشکری کی عهد شکنی    |
|                | معزالدوله كي موصل پرفوج كشي                                                                                                          |              | عزالدوله كابغداد يرقضه                |
|                | معز الدوله اورنا صرالد وله مين مصالحت                                                                                                |              | فلیفه منطقی کی گرفتاری                |
|                | بختیاری ولی عهدی                                                                                                                     | <b>491</b>   | ام نها وخلافت                         |
| <b>∠99</b>     | ركن الدوله كاطبرستان وجرجان يرقبضه                                                                                                   |              | لوا نف الملوكي                        |
| . A            | بغداد میں شیعه سنی فساد                                                                                                              |              | بن حدان کی بغداد برفوج کشی            |
|                | وفات وزیرمهلبی                                                                                                                       | 491          | بن حدّان اورمعز الدوله مين مصالحت     |
|                | معز الدولهاور ناصرالدوله                                                                                                             |              | ىعزالدولە كابھرە پرقبضه               |
| ۸۰۰            | معزالدولهاورقرامطه                                                                                                                   |              | نتج موصل                              |
| 1              | قرامطیوں کے بھرہ پر جملے                                                                                                             | ۷ <b>۹</b> ۳ | کن الدوله کارے پر قبضہ                |
| A+1            | معزالدوله كاعمان يرقبضه                                                                                                              |              | كن الدوله كاطبرستان اورجر جان پر قبضه |
|                | وفات معزالدوله                                                                                                                       | 497          | ممران بن شاہین                        |
|                |                                                                                                                                      |              | مما دالدوله كي و فات                  |
| A+r            | <u>اب: ا</u>                                                                                                                         | 1            | عضدالدوله كي حكومت                    |
|                | عز الدوله بختیار بن معز الدوله<br>افون                                                                                               |              | معز الدوليه                           |
|                | ابوالفضل عباس بن حسن کی وزارت.<br>ترکیش                                                                                              | <u> </u>     | <sup>مها</sup> مي کې وزارت            |
|                | رے پرفوج کشی                                                                                                                         | 7. ¥         | منصور بن قراتكين                      |
| ۸۰۳            | د شمکیر کی موت<br>اربیعال میزاند                                                                                                     |              | منصوراور سبكتكين كى جنگ               |
|                | ا ابوعلی بن البیاس<br>البید نور البید سر سر البید سر سر البید سر سر البید سر سر البید سر سر سر البید سر سر سر سر سر سر سر سر سر سر س |              | اصفهان برركن الدوله كافبضه            |
|                | عضدالدوله اورالسع کی جنگ                                                                                                             | <b>∠9</b> ∀  | اميرنوح اورمنصور مين مصالحت           |
|                | عضدالدوله كاكرمان بربقضه                                                                                                             |              |                                       |

| غلفا يؤمفر   | اميران اندلس اوره | ne daliwalany watero                    | (                                       | ٥٢٧          | رنخ ابن خلدون (حصه شیم )                                 |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| صفحه         |                   | عنوان                                   | See See See See See See See See See See | صفحہ         | عنوان                                                    |
| Air          |                   |                                         | زريا بوالفتح                            |              | البيع كاانتقال                                           |
|              |                   |                                         | معر كه صحار                             |              |                                                          |
|              |                   |                                         | جنگ د ما<br>سر                          | Į.           | وزيرا بن عميد كي بغاوت                                   |
|              |                   |                                         | طا ہراورموتمر کی<br>س                   |              | اہل کر مان کی بغاوت                                      |
| Alm          |                   | فیوں کی سرکو تی<br>ایمیسی               |                                         |              | عضدالدوله کی کر مان پرفوج کشی                            |
|              |                   |                                         | عضدالدوله کی<br>رکن الدوله کی           | .4           | باغيوں کي سر کو بي<br>افيون ريظ سنڌ                      |
| AIP          |                   |                                         | ر ن الدوله ي<br>رکن الدوله کي           | B .          | وزيرا بوالفضل كأظلم وتتم                                 |
|              |                   | <b>يرت</b> ورور<br>م                    | ر ن الدولدن                             |              | ابوالفضل عباس کی معزولی<br>محمد بن بقیه کی وزارت         |
| ۸۱۵          | e retail          | ر <u>باب:۱۸</u>                         | :                                       | <b>1</b>     | مرين بقيه في ورازت<br>عز الدوله اورسيكتگين               |
|              |                   | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | عضدالدوله بر                            |              | ا بوتغلب بن ناصرالدوله                                   |
|              |                   | رعز الدوله كى جنگ                       |                                         |              | عزالدوله كاموصل يرقبضه                                   |
|              |                   |                                         | ابن شاہین کی<br>د مراث                  | <b>∧</b> •∠  | ابوتغلب اورعز الدوله مين مصالحت                          |
| -            |                   | ابھر ہ پرفوج کشی<br>چہ میں مصالحت       |                                         |              | ا بوتغلب کی عهدشکنی واطاعت                               |
| į            |                   | یدین حل حت<br>ابن عمیر کا ادر بار       |                                         | ,            | ترکوں اور دیلموں میں فساد                                |
| AIY          |                   |                                         | وری <sup>ه منس</sup><br>وزیراین بقیه    | ۸٠۸          | اسبکتگین کے خلاف سازش                                    |
|              |                   | •                                       | عضدالدوله كا                            |              | ر کوں کی بغاوت<br>سر ملا                                 |
|              |                   |                                         | عضدالدوله كح                            |              | عزالدوله کی امدادطلی                                     |
| AIZ          |                   | •• !                                    | عضد الدوله كا                           | <b>*</b> • 9 | محاصرہ واسط                                              |
| /\' <b>-</b> | . "               | •                                       | عضدالدولها                              |              | عضدالدولهاورتر کول کی جنگ<br>خلیفه طالع کی مراجعت بغدا د |
| AIA          | .,                | عضدالدوله كاقبضه                        |                                         | 45 B A       | عنیفه طای کی طرا بخت بعداد<br>عضد الدوله کی حکمت عملی    |
|              | <del></del>       | بنی شیبان                               | عز الدولة اور<br>ت                      | A1•          | عضدالدوله کی گرف <b>تا</b> ری                            |
| - 1          |                   |                                         | تقفور کاقتل<br>شمه                      |              | خليفه طالع اورعضدالدوله                                  |
|              |                   | 17.0                                    | ابنِ شمسیق                              | 1 17         | اعديال والعرابين لق كاركا                                |
|              |                   |                                         | دردبن نیرگ<br>حسوبیان حس                |              | رکن الدوله اورعضد الدوله<br>رکن الدوله اورعضد الدوله     |
|              |                   | بن سردی<br>ورپسران حسنو بیه             |                                         |              | عضدالدوله كي ر ما كي                                     |
|              |                   | ور چران خورید                           | שתונונננג                               |              |                                                          |

| 5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the property of the property of |                    | _                                                           |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| na fa si Mining a sa Santa ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                    |                                                             | . 44                           |
| أمَّةُ إِنِّ أَنْ الْعُلْسِ أَوْرِيْخَاذُ إِلَّهُ مِعْمِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en en en en en en en en en en en en en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1                                 | 1                  | and property of the first free property and a second second | سن محراس خار دار ( حصر مسلم )  |
| ر بيران الرجعات الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | رر ۱۱۸ <del></del> | . The Same and Alberta Co.                                  | الأرام وبن خلندون والمصند مستم |
| The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa | and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th |                                     |                    |                                                             |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                    |                                                             |                                |

| صفحه       | عنوان                                | صفحد     | عنوان                                   |
|------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
|            | شرف الدول اورابوالحن                 |          | بضدالد وله أورمغزالد وله                |
| AFA        | ابوالحسين كأخاتمه                    | Ari      | بضدالد ولدكار باور بهدان يرقبضه         |
|            | اهوازاور بقره برشرف الدوله كاقبضه    |          | رر بن هساويد                            |
| -          | صمصام الدوله كي گرفتاري              |          | عركهاسترآ باو                           |
| 74         | ترك اور ديلميون مين فساداورمصالحت    | AME      | ر جان کا محاصر ہ                        |
|            | صمصام الدوله كاانجام                 | . : •    | ضدالدوله کا بلا دیمکاریه پرقضه          |
| ٨٣٠        | جنگ قرسین                            |          | ضدالد وله کی و فات                      |
| :          | قراتكين كاقتل                        | J        | ضدالد وله کی سیرت و کر دار              |
| e s        | شکرخام کی گرفتاری ور ہائی            | APP      | 19: <u> </u>                            |
| ۸۳۱        | شرف الدوله كي وفات                   |          | (الدولة بن ركن الدوله                   |
| i de esped | بهاءالدوله بنعضدالدوله               |          | مصام الدوله بن عضدالدوله وشرف الدوله بن |
| ¥ **       | صمصام الدوله اورابوعلى بن شرف الدوله |          | غدالدوله                                |
|            | فخرالدوله كاابهواز يرقبضه            |          | رف الدوله كا فارس پر قبضه               |
| APT        | فخر الدوله كي مراجعت                 | •        | رف الدوله كابھر ہ پرحملہ                |
| :          | بهاءالدوله كابصره اورارجان پرقبضه    | ۸۲۳      | ويدالدوله كي وفات                       |
|            | بهاءالدولهاورصمصام الدوله كي مصالحت  |          | (الدوله كي حكومت                        |
| ۸۳۳        | بهاءالدوله كي مراجعت بغداد           |          | والعباس تأش كى بعناوت                   |
| ۸۳۳        | ابن معلم الوالحن                     |          | ربن غانم کی بغاوت                       |
|            | ابن معلم كاقتل                       | ٨٢۵      | و کر دی اور دیگم                        |
| -          | پسران بختیار کاخروج اور قل           |          | وكردي                                   |
| Ara        | ابوالعلاءاورصمصام الدوله كي جنگ      |          | د کردی کی فتوحات                        |
|            | وزيرا بونفر سابور                    | <u>-</u> | د گردی اور زیاد بن شهرا کی جنگ          |
| APY        | صمصام الدوله كاابواز برقبضه          |          | یا فارقین کامحاصرہ<br>سر سر م           |
|            | الفروريفينه                          |          | د کردی کی موصل پر فوج کشی               |
| 12         | شكراستان ديلمي                       |          | مصام الدوله كاعمان پر قبضه              |
| 7,72       | وزيرابن عبادكي وفات                  | 142      | رامطه کا کوفد پر قبضه                   |
| A          | ابوالعباس احمر بحثثيت وزيرالسلطنت    |          | ر امطیو ل کی شکست و پیسا کی             |
|            |                                      |          |                                         |

🗕 امير ان اندلس اور خافا ئے مصر تاریخ این خلدون (حصه شیم) صفحه عنوان غنوان AMO. سلطان الدوله اورابن سهلان باب:۲۰ سلطان الدوله اوررجي ميں مصالحت AMY 120 مجدالد وله ابوطالب بن فخر الدوله ابوالفوارس کی بغاوت بهاءالدولها بونفرين عضدالد وله وسلطان الدوليه سلطان الدوله اورابوالفوارس مين مصالحت ابوشحاع بن بهاءالدوله مشرف الدوله اورسلطان الدوله علاء بن حسن كا انتقال مشرف الدوله اور سلطان الدوله کے مامین الوعلى بن اساعيل مصالحت بهاءالدولهاورابوعلی بن استاد ہرمز کی جنگ ابن كاكوليه كابهدال يرقضه A MZ فتل صمصام الدوله تاج الملك قوبي كي تيابي بياءالدوله كافارس اورخوزستان يرقبضه وزيرا بوالقاسم ابونصرين بختيار كاقتل وزيرابوالقاسم كيمغزولي ۸ľÀ 100 وزيرا بوعلى بن اساعيل كأقتل طاہر بن خلف اور ابوموسیٰ کی جنگ باب:۲۱ 1 14 ۱۹۸ ابوكاليجار بن سلطان و جلال الدوله بن بهاء بنوغتيل كامحاصره مدائن الدوله بن علاءالد وله ابوجعفر بن كا كوبيه بنوعثیل اور بنورسد کی یا مالی ابو کا لیجارا ورا بوالفوارس کی جنگ ابوجعفرا ورابوعلى مين جنگ ابوكا ليجارا ورابوالفوارس ميس مصالحت بهاءالدولهاورا بوجعفر ۸۵.÷ ٨٣٢ ابوكاليجار كابلاد فارس يرقبضه محدالدوله كي گرفتاري شرف الدوله كي و فات ما درمچدا کندوله اور بدر میں نا جیا تی جلال الدوليه علاءالد وليا يوحفض حلال الدوله كابغدا دير قبضه بهاءالدوله كي مراجعت بغداد ا بن کا کوییا ورا کرا د بدرین مشویه کی امداد طلی 141 ابن كا كوبياوردلين ابوالسن بن مزيداورسلطان بهاءالدوله كي وفات

منيع بن حسان خفاجه

منعي بن حسان کي اطاعت

ابوكا ليجار كابصره يرقبضته

جلال الدوله برتر كول كي يورش

101

سلطان الدوله ابوشحاع

تتمس البروليها ورمجد الدوليه

فخر الملك ابوطالب كأفثل

ابن سہلان کی وزارت

| <u> </u> |                                      |        | T                                       |
|----------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                | صفحه   | عنوان                                   |
| AYE      | حلال الدوله كوملك الملوك كاخطاب      | ۸۵۳    | ابوكا ليجار كاكرمان يرقبضه              |
|          | جلال الدوله اورا بوكليجار مين مصالحت | : -    | نی دہیں کی اطاعت                        |
|          | ابوكاليجار كالصره برقبضه             |        | ابوكا ليجار كاواسط يرقبضه               |
| AYM      | ا بوانجیش اور علی بن ہطال            | Nor    | ابو كاليجارا ورجلال الدوله كي جنگ       |
|          | مهذب كاخاتمه                         |        | سلطان محمود کارے پر قبضہ                |
|          | على بن بيطال كاقتل                   |        | الل اصفهان کی سرکشی وسر کو بی           |
| 144      | جلال الدوله كي وفات                  |        | )೮೪                                     |
|          | ا بو کا لیجار کی حکومت               |        | تا تاریوں کی اصفہان اور رے میں غارت گری |
|          | ملك العزيز كاانجام                   |        | تا تاريوں كى آ ذربائيجان ميں لوٹ مار    |
|          | ابوكاليجار كي بغداد مين آيد          | 464    | ابوكاليجاراورتا تاريول مين مصالحت       |
| AYA      | علاءالد وله كايمدان پر قبضه          |        | تا تاریوں کارے پر قبضہ                  |
| 1        | شهر بوش کا خاتمه                     |        | ہمدان پر قبضہ                           |
| 1        | ابوسهيل حمدان كااصفهان يرقبضه        | :      | تا تاراوراً بو كاليجار                  |
| X44      | علاءالدوله كامحاصره اصفبهان          | ۸۵۷    | مسعود بن سبتگين كااصفهان پر قبضه        |
|          | علاءالدولها بوجعفرابن كاكوبيركي وفات |        | ہمدان اور رے پر قبضہ                    |
|          | ابومنصورا ورابوحرب كى حجطريين        |        | وز برا بوعلی کافتل                      |
|          | ابومنصورا ورابوحرب كي مصالحت         | ۸۵۸    | قائم بإمرالله کی خلافت                  |
| AYZ      | ابن نيال اورا بن علاء الدوله         |        | بغداد میں شورش                          |
|          | طغرل بک کارے پر قبضہ                 |        | بإرسطغان اور بلدرك كي شكايت             |
|          | طغرل بک کی فتو حات                   | ۸۵۹    | وز برعبدالملك كي معزولي                 |
| AYA      | اصفهان پر قبضه                       | 1      | تر کوں کی بغاوت واطاعت                  |
|          | طغربل بك اور كاليجار مين مصالحت      | :<br>: | ابوالقاسم والى بصره اورملك عزيز         |
| 146      |                                      | - Y-V  | <u> جلال الدوله كا اخراج اوروا پسي</u>  |
|          | آل بنی بویدکا آخری دور               |        | وزارت میں ردوبدل                        |
| 121      | ابومنصور فلاستون كاشيراز برقضه       |        | جلال الدوله برتر كول كي يورش            |
| 4. 1.4   | الونفرالملك الرحيم                   | ١٢٨    | بارسط خال دیلمی                         |
| ., :     |                                      |        | جلال الدوله اور بارسط خان کی جنگ        |
|          |                                      |        | معركه خيزرانيه                          |

| ميران اندلس اورخلفائےمصر    |                                       | . د د                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| المرابية والمرخافات والمرهد | AW                                    | سه یکیسه فیل بر ( در مستندم کر          |
| ا پران ایر ن اور فعا نے سر  | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | تارين الأرا وكروا ولزال مصيبه سنتم      |
|                             |                                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

| , .<br>Г |      | ه ایران ایر ناور                      |      | تاری آبن ظلرون ر مقیہ سم                  |
|----------|------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| -        | مفجه | عنوان                                 | صفحه | عنوان                                     |
|          |      | خلیفه قائم اور بساسیری میں کشیدگی     |      | ملک العزیز کی بصره پرفوج کشی              |
|          |      | ا نبار کا تاراج                       |      | ابومنصور فلاستون کی گرفتاری               |
|          | 441  | U) v.                                 | 1    | ابومنصورا ورفلاستون اور ملک الرحیم کی جنگ |
|          |      | بساسيري آور رئيس الرؤسامين كشيدگي     |      | ملک الرحیم کی فارس کی جانب پیشقد می       |
| -        |      | تر کون کابساسیری پرحمله               | 1    | مطار دبن منصور کی غارت گری                |
|          |      | طغرل بک کے خلاف ترکوں کی مخالفت       |      | قنطره وارتق برقبضه                        |
|          | ΛZS  |                                       | 1    | للک الرحیم اور ہزارسب کی جنگ              |
|          |      | بغداد میں تا تاریوں کافل              |      | ملک الرحیم اورا بومنصور کی جنگ            |
| ļ        |      | بغداً دمیں تا تاریوں کی غارت گری      |      | ملك الرجيم كى شكست                        |
| -        |      | ملک الرحیم کی گرفتاری                 |      | ابوسعيد كانساءاورشيراز برقضه              |
| 41       | ÁΛ÷  |                                       | i .  | بساسیری اور بنوقتیل کی جنگ                |
| :<br>5)  |      | طغرل بك كابغداد پر قبضه               |      | بساسیری کاانبار پر قبضه                   |
|          | •; : | تر کان بغداد کا انجام                 |      | عمان پرخوارج کا قبضه                      |
|          | ΔAI  | باب:۲۳                                |      | بغداد میں بلوه                            |
|          | ٠    | ا مارت جرجان اورطبرستان               | ۸۵۳  | خليفه قائم بإمرالله اورنو رالدين دبيس     |
|          |      | ر ولت بنودشمكير                       |      | ملك الرحيم كابصره يرقبضه                  |
| ŀ        | :    | بنودشمكير                             |      | المك الرحيم كافطه عمان اورتشتر پر قبضه    |
|          |      | د شمکیر اور ما کان                    | ٨٧٥  | فلاستون كاشيراز برقضه                     |
|          |      | وشمكير كارب برتسلط                    |      | بساسيري اورا كرا دوعرب                    |
|          | ۸۸۲  | وشمكير كاطبرستان برقبضه               |      | بساسیری اورخفاجه کی جنگ                   |
|          | . •  | حسن بن قیز ران کا جرجان پر قبضه       | A44  | اسيران خفاجه كاانجام                      |
|          |      | رکن الدولہ بن بویہ کی رہے پرفوج کشی   | 4 15 | تركون كا فتنه                             |
|          |      | وشمكير كاجرجان پر قبضه                | √    | لغداد میں ہنگامہ                          |
| 1        | ۸m   | ركن الدوله اورطبرستان اورجرجان يرقبضه | ]    | ا کرادوغر بوں کی غارت گری 💮 💮             |
| 1        | NA P |                                       | 124  | دسكره اورقلعه برودان كاتاراج              |
|          | : *  | بھستون بن دشمکیر                      |      | اہل اہواز کی تباہی                        |
|          |      | قابوس بن دشمكير كي حكومت              |      |                                           |
|          |      |                                       |      |                                           |
|          |      |                                       |      |                                           |

| ميران اندلس اورخلفائ مصر | <br>تارخ ابن خليدون (حصة شمر)                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | ال والراب المساوية في الشور السور الوالي والوسطية بسيور والتي <u>و أيونة المساوية والمسورة والمسورة و</u> |

| صفحه   | عنوان 🖫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | صفحه       |                    | عنوان              |                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 7.5.77 | ں کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | روسيون اورمرزبا        |            |                    | يدالدوله کی جنگ    | فخر الدولها درمو  |
|        | اور فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | روسيوں کی يا مالی      | ۸۸۵        |                    |                    | فخرالدوله كاجره   |
| 197    | لی جانب پیشقدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مرز بان کی رے          |            | :                  | •                  | طبرستان برقبضه    |
|        | ن و <i>گر</i> فتاری ٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مرزبان کی ہزیمین       |            |                    |                    | اصبهيذ كاجبل شه   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن عبد الرزاق     |            |                    | ى برتسلط           | قابون كاجرجار     |
| ٨٩٣    | بن نہشلی کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |            |                    | ان 🗠 🖰 ر           | قابوس اورمرز بر   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |            |                    | ل                  | قابوس کي معزو     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رستم کردی کی گرفز      | !          |                    |                    | قابوس كاقتل       |
| ٨٩٨    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مرزبان کی وفات         | 1          |                    |                    | منوجهر بن قابور   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                      |            | مت                 |                    | منوچېرکی وفات     |
|        | الميمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خشان أور الوعبد        |            | g P                | بعر                | بنوقا بوس كأخاتم  |
| V      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مستخيز باللدكاقل       |            |                    | باب:۲۲۲            |                   |
| 190    | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حستان اورناصر كج       |            |                    | ·                  | أمارت آفربا       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خستان اورنا صر کا      | l i        |                    |                    | دولت مسافر دبا    |
|        | ن كاارد بيل پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |                    |                    | رستم بن ایرا ہیم  |
|        | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | ابراہیم اور رکن ا      |            |                    |                    | رستم اوریشکری     |
| ,      | ثيجان كااردبيل پر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابراتيم اورآ ذربا      |            | •                  | Ĺ                  | محاصره دارد بیل   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابرا ہیم اور رکن ا     |            |                    |                    | رستم کی شکست      |
|        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أبرابيم كالأذربا       |            | A CONTRACTOR       | ć                  | یشکری کاقتل<br>مر |
| 194    | غه میں غارت گری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |            | : .                |                    | شکرستان بن یا     |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تا تار بول کی سرکو     |            |                    |                    | محمد بن مسافر د؛  |
|        | ر ہائیجان پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            | <u>ب</u> بن محمد د |                    |                   |
|        | gride ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الحضلون كردى           | i          | وقضر المناجعة      | •                  | 1 1               |
| ۸۸۹    | <u>اب: ۲۵</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h /                    |            | لشيد گي<br>ا       |                    | ' i i i i         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملوک بطیحه             |            | \$ 4               | ورمرز بان میں<br>- | 4 1               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنوشامین<br>میر میروده | 1          |                    |                    | روسيوں كامرا      |
|        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عمران اورا بوجعفر      | <b>A91</b> |                    | میں کی عام         | روسيوں مراغه      |

عاريخ ابين خلدون (حصيتهم) \_\_\_\_ محمر ما من المان الدلس اورخلفائ مصر

| 7 =   |                                      | -      | ناریج این خلدون (حصه مسم)                                              |
|-------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| صفحب  | عنوان                                | صفحه   | عنوان _                                                                |
| 9+4   | . چهرین این این کری تو ت             |        | عمران اورمهلهی کی جنگ                                                  |
|       | مهذب الدوله اورصد قدكى جنگ           | 900    |                                                                        |
|       | نصر بن نفیس بن مهذب الدولیه          |        | عمران کی عهدشکنی                                                       |
| 9 • 🚣 | منصور بن عبد قد كاانجام              |        | عمران اورعز الدوله بختيار                                              |
|       | بنومعروف كى بطيحه ہے جلاوطنی         | 9.41   | عمران بن شامین کی وفات<br>عمران بن شامین کی وفات                       |
| 9+1   | 17: <u> </u>                         |        | المران بن عمران                                                        |
|       | امارت دينوروصا مغان                  | . ,    | حسن بن عمران کی اطاعت                                                  |
|       | رولت بنوحسنو بير                     |        | قل حسن بن غمران<br>التل حسن بن عمران                                   |
|       | هسوريه بن حسين كروي                  |        | ابوالفرج كاقل                                                          |
|       | حسنو بيركا كروار                     |        | ابوالمعالی کی معزولی<br>ابوالمعالی کی معزولی                           |
| 4.4   | مدان کی جنگ                          |        | مظفر بن على                                                            |
|       | ابوالنجم بدربن حسوبيري حكومت         |        | مهذب الدوله كي حكومت                                                   |
|       | پران هنو پیکا نجام                   |        | ابوالعباس ابن واصل                                                     |
|       | جنگ بدر بن هنو به وعسا كرمشرف الدوله | ۳ و ۹  | ا بن واصل اورمهذب الدوله                                               |
| 91+   | قراتكين اور بدر بن حسنويير           | 1      | ابن واصل كابطيحه بري قبضه                                              |
|       | ا ناصرالدوله كالقب                   |        | ابن واصل اورعميد الجيوش كي جنگ                                         |
|       | بدربن حسوبيدوا بوجعفر كامحاضره بغداد |        | مبذب الدوله كابطيحه يرتسلط                                             |
|       | بدربن حسوبيه کی اطاعت                |        | مهرب الدولية بي المسلم<br>بطيحه كي طرف مهذب الدوليه كي والبي           |
| 911   | الملال بن بدر                        | ا ۱۹۰۴ | ابن واصل کی امواز پرفوج کشی<br>ابن واصل کی امواز پرفوج کشی             |
|       | بلال كاشهرروز برقضه                  |        | ابن واصل کافتل<br>ابن واصل کافتل                                       |
|       | بدر بن صنو به کی گرفتاری             |        | ا بیع در الدیم اورا بوالحن احمد<br>ا بیع عبدالله محمد اورا بوالحن احمد |
|       | ابوالفتح بنءنان كي قرمسين پرفوج كشي  | i<br>i | ا بوتبدراللد لا اورا بواس.<br>مهذب الدوله کی و فات                     |
| 917   | بلال اورڅخرالملک کی جنگ              | * †    | ابوم هسین بن بکرسرائی<br>ابوم هسین بن بکرسرائی                         |
|       |                                      | 9-0    | ابولعد مین مروان کابطیحه پر قبضه                                       |
| 1     | طا ہر بن ہلال کاشہرروز پر قبضہ       | ļ      | ا بو صفر بن طروان ه مینه پر جسته<br>انل بطیحه کی بغاوت                 |
|       | بدربن حسنو بيكافتل                   |        | ابل بطبچه کی سرکو بی<br>ابل بطبچه کی سرکو بی                           |
|       |                                      |        | ابوکا لیجار کابطیحه برقبضه<br>ابوکا لیجار کابطیحه برقبضه               |
|       |                                      |        |                                                                        |

تاریخ ابن خلدون (حصة شم) \_\_\_\_\_\_ (کتابی اورخلفائے مص

| ) اورخلفا        | اميران اندكس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Com                     | <b>)</b> -                                 | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| صفحه             | عنوان 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            | عنوان عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوالشوك كي و فات       |                                            | <b>گرفتاری یا مخور کا دوارد در</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|                  | قضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مہلیل گا قرمسین پر      |                                            | اخاتمه يهاي إرواية إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سعدى بن الشوك           |                                            | طاہر بن ہلال کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابوالشوك اور                           |
| 914              | بدر بن مبلبل کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سعيد بن الشوك اور       | · · · .                                    | كاغا تمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| 1                | اگرف <b>ناری</b> معد صیار تا دارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سعدی بن الشوک کی        | 9114                                       | علاءالدوله بن كاكونين 🚽 🚽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| 1, 3             | ار ہائی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سعدی بن الشوک کی        | )<br>)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|                  | اورتا تاریون کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سعدى بن ابوالشوك        |                                            | قرحات بالأرباء الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابوالشوك كى فز                         |
| 91/              | ر قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نيال كا قلعه سيروان     | \$ 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابوالفتح بن ابو                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فتح شهرروز              |                                            | دانشوک کی شکست وگر فباری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| 19.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على بنُ قاسم اور تا تار | 910                                        | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                      |
| 15.4<br>17.1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مبلبل کی بغداد کوروا    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i                                      |
| 414              | رمهلبل سعدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | السلطان طغرل بك او      |                                            | بلهل مين مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 193 HJ           | کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بن الشوك اورا بو دلفه   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مهلل کی گرفتاری         | f                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| , 1              | وز کی جانب پیش قدّی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بدر بن مبلبل کی شهر ره  |                                            | ملهل میں اتحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بوالشؤك اورم                           |
| غ <sup>ې</sup> ه |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ديلميول كازوال          | ***                                        | · 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|                  | Ay a second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco |                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| į.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|                  | Warrish by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                            | en en en en en en en en en en en en en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ************************************** |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9<br>1                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | į                                      |
| 1                | A Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Comp | }                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :<br>:                                 |
|                  | <u>kadai — — —                                </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>                |                                            | <u>arak kumu .</u><br>Jagara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| i                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 1                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | Ĭ                                          | engayena yan<br>Tangayena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ;                                      |
| :                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 2                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 1                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 3                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *<br>= +                               |

# ہند کے بُت کدوں میں پہلا بت شکن

از جمرا قبال سليم كامتدري

تاریخ ابن خلدون کے زینظر چھے جھے میں غربی اورغوری سلاطین کے دوخلف دوراس لئے کیجا کئے گئے ہیں کہ دونوں کی سرگرمیوں کامحور مشترک ہے۔ وی برصغیر ہندوستان جس کی تسخیر کاعزم لے کرسکندر جیسا کشور کشا یونان ہے آئد تھی کی سرگرمیوں کامحور مشترک ہے۔ وی برصغیر ہندوستان جس کی تشکیل ایک خاص وجہ تھی 'وہ سے کہ ہندوکش کی طرح اٹھا۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی 'وہ سے کہ ہندوکش کی برف ہے اٹی ہوئی چو ٹیوں شمیری گل بوش واد یوں' دریائے سندھ کے طاس' گئا جمنا کے دوآ بے راجیوتا نے سے کالنجز' فتو ج اور کا صیا واڑ تک بھیلے ہوئے مندروں میں براجمان بہت صدیوں سے بت شکن کی زاہ دیکھر ہے تھے۔

اور کا تھیا واڑنگ چیلے ہوئے مندروں یں برابمان بت سدیوں ہے ب ی ق وہ اور کا تھیا واڑنگ کے میں اور کا تھیا واڑنگ ک رحم دل مصف مزان 'خدا پرست امیر سکتگین نے اپنے فخر زمانہ بلیے محمود کو قلعے کے اندر نہیں بلکہ جنگ ہی کے میدان میں شہرواری ششیرزنی میزوں میں اندرہ سولہ ہی برس میدان میں شہرواری ششیرزنی میزوں میں شاہی گھکڑ کے با میں باروکی کمان مونی گئی اور اس کے سامنے شالی ہند کے کھا گ کا تھا کہا ہے فیصلہ کن جنگ کے میدان میں شاہی گھکڑ کے با میں باروکی کمان مونی گئی اور اس کے سامنے شالی ہند کے کھا گ بت پرست راجہ اندریال کی سیاہ کا حد نگاہ تک چھیلا ہوا سمندر ٹھا تھیں مار رہا تھا۔ یہ ای نوخیز سیاہی کی بے جگری اور بے خونی

تھی۔جس نے دشمن کونلے کی درخواست کرنے پرمجبور کیا تھا۔

لیکن امیر بھی نے بوقت انقال کی خرستے ہی اندیال نے بیسوچ کرمعاہ ہے کی دھیاں اڑاویں کہ غزنی کا ایکن اور ہوان سلطان جنگ کے شعلوں سے ڈندگی کا دائمن بچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن وہ لا ہور ہی شل بی بیٹا ہوا اپنے ٹلڈی دل کو کیل کا نے سے لیس بھی نہ کر پایا تھا کہ غزنی کے صبار فارشہ قارا ہے پڑخ م واعماد مر دار کی قارت میں ایک رات کے برف کے بہ وازگالوں کی طرح داوی کے کنارے اُرے اور اگلے دوزا پی طوفانی یلفار میں اندیال کے بہ رتب ٹیڈی دل کو گھوڑ وں کی ٹاپوں کے روند تے ہوئے لا ہور پر قابض ہوگئے۔ اب برصغیر کے دروازے اس کے سامنے چو بہت کھلے پڑے تھے اور گھوڑ دن کی ٹاپوں کے روند تے ہوئے لا ہور پر قابض ہوگئے۔ اب برصغیر کے دروازے اس کے سامنے چو بہت کھلے پڑے تھے اور گھوڑ در این کے بیٹوں ہوگئے۔ اب برصغیر کے دروازے اس کے سامنے ہو اور گوالیا دی پر اس کے پاؤسال کے بیٹوں اور کو اور گوالیا دی گھراٹ کا ٹھیا ہوا تھا گیا اس نہ مائٹ ہے کہ دروان اور ہوائیا دی گھراٹ کا ٹھیا واڑ تک ایک بت کدے کی مندر ہوائی تھا ہوا تھا اس کے پاؤس تک ہوروں اور دورائی کی طرح دھنگا سومنات کے مندر مون فاطت کے لئے بت پرستوں کی صفیں قدم قدم پر ہمالیہ کی طرح ابھریں اور وہ آئیں رونی کی طرح دھنگا سومنات کے مندر تک سے بے دروک ٹوک بڑھتا چلا گیا اس زمانہ میں سومنات آریوورٹ کا سب سے پڑا تھی مان دیوتا مانا جاتا تھا اس کے پاؤس تک ہورے کے لئے ہرروز سونے کے جڑاؤ گھا گروں میں گنگا سے پائی آتا تھا۔ دیو بیکل ہیرے اور جواہر بڑے سے کہ کرے کئی سیری اور دو بہلی گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ دعورت سے سونے کی بیسوں من وزنی زنج کو کھی اور اس کے سرے سے گئی سنہری اور دو پہلی گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ دعورت

ما تگئے سے پہلے زنجیر تھینچ کر گھنٹیاں بجائی جاتیں تا کہ سومنات غفلت کی نیند سے جاگ اٹھے اور پجاریوں کی دعا کیں قبول ہو حاکمیں۔

جب پروہت کواطلاع ملی کہ سلطانی گئر مندر کی فصیل کے پارصف آ رائے تو وہ قبقے لگا تا جیت پر چڑھ دوڑا' اسے یعنیٰ تھا کہ سومنات کی طرف بری نظر ہے و یکھنے والوں پر جیلیاں ٹوٹ پڑیں گئ کیکن سلطان مجمود گرزتا نے سومنات کے سر پر آ کر کااور کس طرح سے کوئی بجلی نہ ٹوٹی ۔ اب پر وہت زمین ہوں ہو کر سلطان کے قدموں سے لیٹ گیا۔'' اگر سلطان ذیشان ہمار ہے سومنات سے صرف نظر کرنے پر آ مادہ ہوجا نہیں تو اس کے موش بٹ کے ہموزن ہیرے موتی پیش کئے جا نمیں گئ کہ سلطان بت اور بت پر ست کو دیکے کر مسکرایا'' اور میں بت شکن ہوں بت فروث نہیں'' کہتے ہیں ایسی کاری ضرب لگائی کہ سومنات یاش پاش ہوگیا۔ ممورخ جران ہیں کہ مسلسل سولہ سالہ کا میاب بلغاروں کے باوجود سلطان مجمود نے ہمارت کو غرنوی سلطان شہاب الدین غوری گئا تھا۔

وہی شہاب الدین غوری جس نے تر اوڑی کے میدان میں دلی اجمیر کے جو ہان مہاراجدرائے پہنچو را پر شوکی رائ سے فکست و یہ ہمارا بھوری گا اور نہ بستر پر چین سے سوئوں گا' اور کھا نے بعد عہد کیا تھا۔ ' جب تک بدلہ نہ لے لوں زین کے گھوڑے پر سوار ہوں گا اور نہ بستر پر چین سے سوؤں گا' اور اس نے بی میں دلی ایسی نہ اس نے کہ کہ بستر کر چین سے سوؤں گا' اور اس نے بی میں دلی گھوڑے کے بی میور کی تھوں کے باری میدان میں دلی جب تک بدلہ نہ لے لوں زین کے گھوڑے کے برائی قسم لوری گا اور نہ بستر پر چین سے سوؤں گا' اور اس نے ایک جب تک بدلہ نہ کے لوں زین کے گھوڑے کر کرائی قسم لوری گی ۔

چوہان کے بعد آریدورت کی قیادت چتوڑ کے مانے ہوئے راجپوت راناسا نگاکے حصیل آئی۔ اس بیای کے جسم پر نیز وں اور تلواروں کے اکثر نشان سے اور برصغیر کے ایک سوایک جھوٹے بڑے راجاؤں نے اس کے جنڈے سنے صف آراء ہوکرا شوک عظم کے دلیں کومسلمانوں سے محفوظ رکھنے کی قسم کھائی تھی۔ ہندوستان کی یہ فیصلہ کن جنگ بھی تراوڑی ہی کے میدان میں کڑی گئی۔ یہاں تاریخ کا سب سے بڑا رن بڑا اور اتنا خون بہا کہ اپنی آن پر مر منف والوں کی لاشیں می کے میدان میں کڑی گئی۔ ایک شان دار فتح کہ آنے میں میں کے میدان کی طرح تیر نے کیسی اور بالآخر بت پرستوں کو شکست اور تو حید پرستوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ایک شان دار فتح کہ آنے والی کئی صدیوں تک برصغیر ہندوستان اسلامی پرچم کے پرسکون سائے تلے سمٹا بڑا رہا۔

اور آج صدیوں بعداس بھارت کے بت کدے جمد بن قاسم سلطان محمود اور شہاب الدین غوری کے جانشینوں کو

الكيار فيرلكار بي بي المنظمة والمنظمة المنظمة 
التازه خوایی واشتن واغ بها سینه درا

كان باز خوال اين قص ياديد ما

علامداین خلدون کی تاریخی بصیرت کی تغارف کی مختان ہے ندان کی شخصیت ان کا قلم اور فاتی سومنات کی ششیر خارا دیگاف جس محاذ برشاند بشاند بیش قدی کریں تو بوم اور روم کے احتراق سے جاگ اٹھنے والا جادو پڑھنے والے کو محود کر دیتا ہے۔

ON BELLEVINGER BELLEVIER OF STREET WAS ARRESTED BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER OF STREET BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGER BY A SERVINGE

er sold thinks, it is a

## Ŋ: **ŲŲ**

### امارت بني مزيد

### دبیس بن علی بن مزی<u>د</u>

جس وقت بنو بویه کاڑ ماندختم ہو گیا اور ( تا تاریوں ) نے انہیں مغلوب ومقبور کر دیا اور حکومت وسلطنت کی عنان طغرل بک باوشاہ سلجو قیہ نے اپنے قبضہ افتد ارجین لے لی' اس وقت سلطان موصوف دارالخلافہ بغیرادا کیا اور خلافت ما ب غالب مؤكز منبرون برايينام كاخطبه بإعهااه راكملك الرحيم آخرى ملوك بني بويي لأكر فتارك كرليا يبسيا كه بيرواقعات بالنفصيل بنو بو رہ کے حالات میں مذکور ہو چکے ہیں۔

معركه سنجار بساميري نے الملک الرحيم كے واسطائے بغداد كى جانب سے رواتہ ہونے ہے بل سلطان طغرل بك سے جُنگ کے ارادہ سے علیجہ ہ ہو کر کوچ کر دیا تھا۔ قطامس جوطغرل بک کا پچاز اُد بھائی بلا ڈِروم کے بادشاہوں کا مورث اعلیٰ اور ور الله الله الله وسي تقاله السارادي مين ( r تاريون ) كے خلاف اس كا هم خيال تقاله مهتم الدوله ابوالفتح عمراس ك ہمر کا ب تھا۔ قریش بن بدران والی موصل وغیر ہ بھی اس کی رکاب میں تھے۔ چنانچہ دمیں اور بساسیری نے تا تا رہے سنجار میں معرک آرائی کی۔سلطان طغرل بک نے ان لوگوں کو پہلے ہی معرکہ میں شکست دی۔ قریش زخی ہوکر میدان جنگ سے دہیں کی خدمت میں آیا۔ دبیں نے اسے تسلی دی اور اس کے ہمراہ موسل کی طرف چلا گیا موسل میں سب نے منفق ہو کر دوبارہ جنگ کی رائے قائم کی دوبیں ، قریش اور بسامیری نے اپنی اپنی فوجیں آ راستہ کر کے برید کی جانب خروج کیا گے بخاتمیرا صحاب حران اور رقہ کا ایک جم غفیران لوگوں کی رکاب میں تھا۔ سلطانی لشکر نے ہزار دست کی افسری میں جو کہ امراء بجو قیہ میں سے ایک نا مور مخص تھا ان لوگوں کا تعاقب کیا اور چار منزلیں طے کر کے ان کے نیروں پر پینچ کر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں کوشکست ہوئی سلطانی لشکر بہت سامال غنیمت اور قیریوں کو لے کروایس ہوات

سلطان طغرل بک اور دہیں کی مصالحت خاتمہ جنگ کے بعد دہیں اور قریش نے ہزار دست کے پاس کہلا بھیجا کہ '' اب ہم لوگ بے دست و یا ہو گئے ہیں اور زمین ہم پر ننگ ہور ہی ہے۔ سلطان طغرل بک ہم لوگوں کے حال پر رقم

ل بدواقعات عرام مركع بين - ويكموناريخ ابن اليرمطوع مفرسفي ٢٥٥ مرا مجلد ٩٠

روانہ کیا۔ ان لوگوں نے رملہ پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ عوام الناس سے اور ان لوگوں سے ٹر بھٹر ہوگئی۔ نظام حکومت ورہم برہم ہو گیا۔ خلافت مآب نے سیف الدولہ صدقہ کے پاس ان زیاد تیوں اور ظلم کی شکایت لکھ بھبجی۔ صدقہ نے جواہا کہلا بھبجا کہ آپ کمشکین کو بغداد سے نکال دیجئے ابھی سارا انظام اور امن وامان قائم ہوجائے گا۔ چنانچہ خلافت مآب نے کمشکین قیصری کو ماہ ربچے الآخر ۲۹۲ میں بغداد سے نہروان کی جانب روانہ کردیا۔ سیف الدولہ صدقہ چلا گیا اور دار الخلافت بغداد میں سلطان محمد کے نام کا خطبہ دوبارہ پڑھا جانے لگا۔

صدقه کا واسط پر قبضه ایمشکین قیصری بغداد سے نکل کرواسط پنجااورسلطان برکیاروق کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا اور پہنچتے ہی کمشکین کو واسط سے نکال ویا۔ اس عرصہ میں ابوالغازی بھی واسط بنج گیا۔ دونوں نے جمع ہو کر کمشکین کا تعاقب کیا۔ کمشکین گھرا گیا۔ امن کی درخواست کی۔ صدقہ نے ابوالغازی بھی واسط بنج گیا۔ دونوں نے جمع ہو کر کمشکین کا تعاقب کیا۔ کمشکین گھرا گیا۔ امن کی درخواست کی۔ صدقہ نے امن وی اور عزت واحر ام سے پیش آیا اور واسط میں دوبارہ سلطان محرکے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور اسکے نام کے بعد خطبہ پس صدقہ اور ابوالغازی کا نام بھی داخل کیا گیا اور جرایک نے اس کے بیٹے کو واسط کی حکومت پر مامور کر کے مراجعت کی۔ ابوالغازی دارالخلافت بغداد کیا واست کیا گرمنمور کو الغازی کے ہمراہ روانہ ہوا اور صدقہ نے قلہ کا راستہ لیا مگرمنمور کو الغازی کے ہمراہ روانہ ہوا اور صدقہ نے ملہ کا راستہ لیا مگرمنمور کو ابوالغازی کے ہمراہ دارالخلافت بغداد خلیفہ مشتظم کوراضی کرنے بھیجے دیا' در کس بات کی صدقہ نے صلہ کا راستہ کیا۔ مشتظم کوراضی کرنے بھیجے دیا' در کس بات کی خلافت می خلافت میں میں ہوگئے۔

صدقہ کا ہیں۔ ہن وہب بن وہب کوبطور جا گیرم حمت کیا تھا۔ بنوعیل کی ایک جماعت صدقہ کے پاس مقیم تھی کی بات پرصدقہ اور براء الدولہ میں ان بن ہوگئ ۔ بقیہ بنوعیل بھی صدقہ کی جانب ماکل ہوگئے۔ اسی اثناء میں بہاءالدولہ جی کرنے چلا گیا۔ پچھ عصد بعد جی کرکے واپس ہوگئے۔ اسی اثناء میں بہاءالدولہ جی کرنے چلا گیا۔ پچھ عصد بعد جی کرکے واپس ہوا اور کہلا بھیجا کہ شہر ہمارے عوالے کردو۔ ثروان کے نائب محد بن رافع بن رفاع بن منبعة بن مالک بن مقلد نے جواس وقت والی ہیت تھا اس سے اٹکار کیا۔ سے اٹکار کیا۔ سے قارغ ہو ہی چکا تھا ہیت کی طرف کوجی کردیا۔ منصور بن کثیرا پنے بچا ثروان کی طرف ہے فوجیل کے اور کیا۔ صدقہ ہم واسط سے فارغ ہو ہی چکا تھا ہیت کی طرف کوجی کردیا۔ منصور بن کثیرا پنے بچا ثروان کی طرف سے فوجیل کے اور کرائے نے کیا تھا ہو کہ کیا۔ دوران جنگ میں شہر ہیئت کے چندلوگ صدقہ سے ل گئے اور انہوں نے شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ صدقہ شہر میں داخل ہوگیا۔ دوران جا سے سرفراز کیا اورا پنے بچازاد بھائی ثابت بن کا ال کورٹ والے کردیا۔ صدقہ نے منصور اوران کے جمراہیوں کو خلعت اورانعام سے سرفراز کیا اورا پنے بچازاد بھائی ثابت بن کا تا کورٹ والے کردیا۔ صدقہ نے منصور اوران کی جانب واپس ہوگیا۔

اس کے بعد سلطان محمد اور سلطان بر کیاروق میں باہم مصالحت ہوگئ۔ ماہ شوال میے میں صدقہ نے واسط کی طرف کوچ کیا اوراس پر قابض ہوگیا اوران ترکوں کوجو وہاں مقیم تھے نکال دیا۔ مہذب الدولہ بن ابوالخیر کو بلا کر جب کہ سال گوڑے ہونے کوئین مہینے باقی تھے بچاس دینار پرشہر کا تھیکہ دے دیا اور حلہ چلا گیا۔

صدقه كابهره يرقبضه بعرة تقريباً دس سال ساسا عيل بن ارسلان بن سلح قيه ك قضدا قد اريس تفار چونكه سلطان

الدورہ بن بن سیاں مصابح کے بعد اساعیل نے نگ آ کر امن کی درخواست کی صدقہ نے اسے امن دیا۔ صدقہ نے شہر میں ان واقعات کے بعد اساعیل نے نگ آ کر امن کی درخواست کی صدقہ نے اسے امن دیا۔ صدقہ نے شہر میں داخل ہوکر اہل بھر قادم کو اور اور این طرف سے بھر ہ پرایک شخص کو مقرر کر کے اور سولہ دوز کے قیام کے بعد تیسری جمادی الآخر م و میں علہ والیں ہوا اور اساغیل نے فارس کا راستہ لیا۔ رام ہر مزینج کر مرض الموت میں گرفتار ہو کر راہی ملک عدم ہوا۔

ا مارت بھرہ پرالتونتاش کا تقرر صدقہ نے بھرہ پراپنے داداد بیں کا یک مملوک کوجس کا نام التونتاش تھا مامور کیا اوراس کے ساتھ تھا ظت کی غرض ہے ایک سوبیں سواروں کو متعین کیا تھا۔ قبائل رہید اور منتقق نے جمع ہو کر بھرہ پرحملہ کر دیا اور بہزور تنج بحالت غفلت داخل ہو گئے۔ التونتاش کو گرفتار کرلیا گیا۔ گئی جہنے بھرہ میں تھر سے لوٹ مار کرتے رہے۔ صدقہ نے ان واقعات سے مطلع ہوکرایک فوج ان کی سرکو بی کے لئے روانہ کی۔ انقاق سے بیفوج اس وقت بھرہ میں پہنی جب کہ ربید اور منتقق شہرکوتا خت و تا راج کر کے چلے تھے۔ سلطان ٹھرنے اس وجہ سے بھرہ کو صدقہ کی حکومت سے نکال کراپی جانب سے ایک گور نراورایک افر پولیس مقرد کیا۔ نظمی رفع ہوگئی۔ امن وامن پھر قائم ہوگیا۔

الجوعشام كافتل بجب سلطان طغرل بك نے مراس هيں تريت كي طرف قدم بر هايا توعيسى نے كى قدر فراج اور نذرانه پيش كرك اطاعت قبول كرئي اور مصالحت كرئي سلطان طغرل بك نے دومرى جانب كوچ كرديا۔ اس كے بعدى عيسى نے وفات پائى۔ اس كى بيرى نے اس خيال وخطرہ سے كہ مبادا اس كا بھائى ابوعشام جيل سے نكل كر شهر پر قابض نه ہوجائے ابوعشام كو بحالت و قبال كراديا اور قلعه پر ابوالغنائم ابن جميلان كو اپن طرف سے ماموركيا۔ ابوالغنائم نے سلطان طغرل بك كے امرائے حكومت كے حوالے كرديا۔ تب عيسى كى بيوى نے موصل كى جانب كوچ كيا۔ ابوعشام كے بينے نے اپنے باپ كے وض اسے مار دُالا۔ مسلم بن قریش نے اس كا سارا مال واسباب لے ليا۔

تر کمان خاتون کا تکریت پر قبضہ: سلطان طغرل بک نے قلعہ تکریت پراپی طرف سے ابوالعباس رازی کو متعین کیا۔ چھ ماہ بعد یہ بھی مرگیا۔ تب مہر باط تکریت کا حکمران ہوا۔ مہر باط کا نام ابوجعفر تحمد بن احمد بن غشام تھا سر سد کار ہے والا تھا۔ اکیس سال اس نے حکومت کی اس کے مرنے پراس کا بیٹا دوسال تک حکومت کرتار ہا۔ اس کے بعد ترکمان خاتون نے اس سے تکریت کی حکومت پر مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد اس سے تکریت پیشا دولہ افسنقر کی شہادت کے بعد امیر مشکلین الجاندار تکریت کا مالک میں مواد اس نے اپنے طرف سے ایک شخص کو جو کہ ابونھر مضارع کے نام سے معروف تھا مقرر کیا۔

کیفنا و بین ہزار وست دیلی کواس کی حکومت پر تعین کریت پر قابض ہو گیاای سے بجد الملک الباسلانی نے تکریت پر قبضہ
لے لیا اور کیفیاد بن ہزار وست دیلی کواس کی حکومت پر تعین کیا۔ بارہ برس اس نے حکومت کی۔ کیفیاد نہایت ظالم اور سفاک تھا۔ اس نے اہل شہر کے ساتھ نہایت ظالم اور بدا خلاقی سے پیش آتا رہا۔ یہاں تک کہ ۲۹۸ھ میں سقمان بن ارتق اس طرف سے غارت گری کے لئے آپہنچا۔ کیفیاد رات کے وقت لوٹ مار کرتا تھا اور سقمان دن کو تھوڑ ہے ہی دن میں سارا شہر اور اس قرب وجوار کے علاقے ویران ہو گئے۔ جب سلطان برکیاروق کے بعد اس کا بھائی سلطان محمد مشقل حکمر ان ہواتو اس نے اس شہر کوامیر اقسفر بر سفی شحنہ کو بغد او جا گیر میں مرحت فرمایا۔

صدقہ کا تکریت پر قبضہ : چنانچ امیراقسنتر سامان سفر و جنگ درست کر کے تکریت کی طرف روانہ ہوا۔ سات ماہ بے زائد محاصرہ کے ہوئے لا تارہا۔ یہاں تک کہ کھ بادنگ آ گیا صدقہ بن مزید کو بیام دیا کہ آپ تشریف لا ہے ہم شہرآپ کے حوالہ کرویں گے۔ صدقہ یہ بیام پاکراس سنہ کے ماہ صفر میں تکریت کی طرف روانہ ہوا اور کیقیاد سے تکریت پر قبضہ لے لیا۔ امیراقسنتر پر رنگ دیکھ کرتکریت ہے کوچ کر گیا اور اس پر قابض نہ ہوسکا ۔ کیقیاد کو قلعہ ہے از بہوئے آٹھ روزگر رب سے کہ کہ سفر آخرت پیش بن درام کو بطور اپنے ناب سے تھے کہ سفر آخرت پیش آ گیا۔ عمر کے سائھ مربطے ملے سے صدقہ نے درام بن الی قریش بن درام کو بطور اپنے ناب کے تکریت پر مامور کیا۔ کیقیاد مربی اور نہ اس کی جانب سے بھی لوگوں کو کیقیاد مربی اور نہ اس کی جانب سے بھی لوگوں کو کیقیاد کی موافقت کی وجہ سے برظنی پر اہوجاتی۔

مهذب الدوله كى معزولى ورمانى: بهم اوپر بيان كرائة بين كه سلطان محد في صدقه بن مزيد كوواسط بطور جا گير مرحت فرمايا تها - صدقه في مهذب الدوله بن الى الخير كوواسط كاسالان ماليه اداكر في كي شرط برعامل مقرر كيا - مهذب الدوله نے اپنی طرف سے اپنی اولا داوراعزہ کو واسط کے انظام کی غرض ہے اس کے مضافات اور متعلقات میں بھی دیا۔ ان لوگوں نے اللے تللے سے خرج کرناشروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سال تمام ہونے پرصد قدنے مہذب الدولہ سے مقررہ سالا نہ خراج کا مطالبہ کیا اور جب وہ اس کی ادائیگی سے قاصر ہوا تو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا بدران بن صدقہ نے جو کہ مہذب الدولہ کا داماد تھا مہذب الدولہ کی رہائی کی سفارش کی اور اسے جیل سے نکال کر بطیحہ کی جانب بھی دیا جہاں کہ اس کا ممکن اور وطن تھا۔ واسط کا انتظام جماد کے سپر دکیا گیا۔

مہذر الدولہ اور حماد مصطنع اساعیل (حماد اور کا دادا) اور مختی مجد (مہذب الدولہ کا باپ) دونوں بھائی تھے ابوالخیر کے بیٹے تھے ان دونوں کی قوم کی سردار کی ریاست انہی دونوں کو حاصل تھی مصطنع کے مرنے پراس کا بیٹا ابوالسید مظفر (حماد کا باپ ) جانتین ہوا اور مختص کی وفات پر مہذب الدولہ سردار بنایا گیا۔ ان دونوں نے متفق ہوکر ابراہیم والی بطیحہ سے حکومت کی بات فرم ہذب الدولہ نے ابراہیم کو مغلوب کر کے گرفتار کر لیا اور پا بدز نجیر گو ہرآئین کے پاس بھیج دیا۔ گو ہرآئین نے پاس بھیج دیا۔ گو ہرآئین نے باس واقعہ سے مہذب الدولہ کی شان وشوکت ہو ھی گیا۔ اس واقعہ سے مہذب الدولہ کی شان وشوکت ہو ھی گیا۔ گو ہرآئین نے بھی اسے بطیحہ کی امارت دے دی۔ تمام ملک بیس اسی کے احکام جاری ہونے لگے اور تمام قبائی اس کے مطبع ہو گئے۔

جما وکی پیپیائی جماداس وقت ایک نوجوان خص تھا۔ مہذب الدولة معلماً اس سے زمی سے پیش آتا تھا مگر حماد کواپنے بیچا کی روت و حکومت ذرا بھی نہ بھاتی تھی۔ حسد و بغض روز بروز برد هتا جاتا تھا یہاں تک کہ گو ہرآ کین کا انقال ہو گیا اس وقت حماد کوموقع مل گیا فوراً مہذب الدولہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرویا اور جو پھھاس کے دل میں ایک مدت سے چھیا ہوا تھا اسے ظاہر کرویا۔ مہذب الدولہ نے ہر چنداس کی اصلاح کی کوشش کی گرکا میاب نہ ہوسکا۔ تب اس کے بیٹے قیس نے فوجیں فراہم کر سے جماد پر حملہ کردیا۔ حماد بھاگ کر سے جاد بھاگ کر صدقہ کے پاس جا بہنچا۔ صدقہ نے اس کی کمک پراپنی فوج کے ایک حصد کو مامور کرکے بطیحہ واپس جانے کی رائے دی۔

مہذب الدولہ نے بھی اپن فوج کو دریا و خشل میں پھیلا دیا۔ ہر چہار طرف سے نا کہ بندی کر لی۔ حماد اور اس کے سپر سالا روں مہذب الدولہ نے بھی اپن فوج کو دریا و خشل میں پھیلا دیا۔ ہر چہار طرف سے نا کہ بندی کر لی۔ حماد اور اس کے سپر سالا روں نے لڑا تی چھیڑنے نے قبل اپنی فوج کے ایک حصہ کو کمین گاہ میں بھا دیا تھا۔ جنگ شروع ہونے پر حماد اور اس کے رکاب کی فوج بظاہر شکست کھا کر بھا گی۔ مہذب الدولہ کے فشکر نے تعاقب کیا۔ حماد کے دلاڑوں نے کمین گاہ سے نگل کر ہیں پشت سے مہذب الدولہ بر حملہ کر دیا۔ مہذب الدولہ کا فشکر اس اچا تک حملہ سے کھیرا کر بھاگ لگا ۔ اس واقعہ سے حماد کے حوصلے بر دھ گئے۔ فتیا ہی کا نشر د ماغ پر چڑھ گیا۔ صدقہ سے دوبارہ انداوطلب کی۔ چنا نچ صدقہ نے اپنے سپر سالا رکشکر (سعید بن تھید بر حمید کر دریا دی سے کام لیا 'صدقہ کے سردار سپر سالا رکشکر کے پاس خفید انعامات اور صلے روانہ کے اور بہت سامال و زردے کر ملالیا۔ اس سپر سالا ر نے مہذب الدولہ کو بیرائے دی کرتم اپنے بیٹے قیس کو صدقہ کی خدمت میں جھیجو وہ سامال و زردے کر ملالیا۔ اس سپر سالا ر نے مہذب الدولہ کو بیرائے دی کرتم اپنے بیٹے قیس کو صدقہ کی خدمت میں جھیجو وہ سامال و زردے کر ملالیا۔ اس سپر سالا ر نے مہذب الدولہ کو بیرائے دی کرتم اپنے بیٹے قیس کو صدقہ کی خدمت میں جھیجو وہ سامال و زردے کر ملالیا۔ اس سپر سالا ر نے مہذب الدولہ کو بیرائے دی کرتم اپنے بیٹے قیس کو صدقہ کی خدمت میں جھیجو وہ

راضی ہو جائے گااور بچا بھتجا میں مصالحت کراوے گا مہذب الدولہ نے اس رائے کے مطابق اپنے بیٹے کوصد قد کی خدمت میں روانہ کیا۔صد قدینے سمجھا بجھا کر بچپااور بھتیج میں مصالحت کرادی۔ بیدوا قعد آخر پانچویں صدی جمری کا ہے۔

سیف الدوله صدقه گاعروج سیف الدوله صدقه بن منصور بن مزید سلطان محمد بن ملک شاه کا بے حد ہوا خواه آس کے بھائی برکیاروق کا کیادشن تھا۔ جب برکیاروق کی زندگی کا خاتمہ ہوگیا اور سلطان محمد متنقل طور سے حکر ان بن گیا۔ اس وقت سلطان محمد نے صدقه کی جانبازیوں کی قدر افزائی شروع کی۔ بہت ہی جا گیرات عنایت کیس جن میں شہروا سط بھی تھا اور بھر ہ پر قبضة کر لینے کی اجازت وی دفتہ رفتہ صدقه اس درجہ قابویا فتہ ہوگیا کہ جس محض پر خلافت مآب یا سلطان محمد ناخوش و ناراض ہوتا وہ محمد قد کے پاس جا کر پناہ گزین ہوتا تھا۔ غرض صدقہ جو چاہتا تھا کر گزرتا۔ شلطان محمد م نہ مارتا تھا۔

سلطان محمد اور صدقہ طین کشیدگی: ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرخاب بن کینسر ووالی سادہ پرسلطان محمد ناراض ہو گیا۔
سرخاب نے صدقہ کے دامن عاطفت میں جا کر بناہ کی۔سلطان محمد نے صدقہ سے سرخاب کوطلب کیا۔صدقہ نے صاف آگار
کر دیا۔ عمید ابوجعفر محمد بن حسین بنجی کوموقع مل گیا۔ بیا کٹر اوقات سلطان محمد کوصدقہ کے خلاف ابھارتا رہا اوراس کی طرف
سے بدخن کرتا رہا۔ بی کھول کر سلطان محمد کے مزاج کوصدقہ کی طرف سے برہم کر دیا اور روائی عراق پر آبادہ کر لیا۔قریب
عراق بہنچ کر سلطان محمد نے کہلا بھیجا کہ سرخاب کو مابدولت واقبال کے پاس بھیج دو ورندا پی شیر نہ مجھو۔ صدقہ نے آپنے
اراکین دولت سے اس بابت مشورہ کیا۔ اس کے بیٹے دمیں نے رائے دی کہ سرخاب کو سلطان کی خدمت میں بھیج دواور بہت
سے تا تقت اور ہدایا پیش کووتا کہ سلطان کی برہمی جاتی رہے۔سلطان کی مخالفت اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا

صدقہ کی بغاوت: صدقہ نے سعدی رائے پندی اور حسب وستورقدیم انگاری جواب دیا۔ نامہ و بیام کاسلند شروع ہوا گرنتیجہ بچھ نہ نظار صدقہ نے فوجیں فراہم کرنا شروع کیں اور دادودہش سے کام لینے لگا۔ نہایت قلیل عرصہ میں ایک بوی فوج تیار ہوگی۔ جائزہ لیا تو بیس ہزار سوار اور تین ہزار بیادہ سے ۔ فایفہ مستظہر نے دار الخلافت بغداد سے کی بن طراز زینمی نقیب العقباء کے زبانی صدقہ کو کہلا بھیجا کہم سلطان میں ہوں وہ راضی ہوجائے گا۔ صدقہ نے عذرت کیا چونکہ بھے اور خوسلطان سے باکر ملواور اس راضی کرویل جھے اپنی جائے گا۔ صدقہ نے عذرت کیا چونکہ بھے اور سلطان سے ناچاتی ہوگئی ہے اس وجہ سے جھے اپنی جان کا خطرہ ہے میں سلطان کے پاس نہیں جاسکتا۔ اس کے بعد فود سلطان میں ہوتا ہے گا۔ صدقہ نے عذرت کیا چونکہ بھو سلطان میں وہ اس القان اور بے بخود کیا گئی مطمئن اور بے خوف رہو۔ میرے اور تہمارے جو تعلقات ہیں وہ اس طرح بر ستورقائم ہیں جی جا ہوں کہ عیسا کیان فرائس پر جہاد کرون اور تم میری رکا ہیں ہو صدقہ جو تعلقات ہیں وہ اس طرح بیس ہوں ہو ہوں کہ عیسا کیان فرائس پر جہاد کرون اور تم میری رکا ہیں ہو صدقہ نے اس سلطان کے لئے آیا اور نہ میں بھوڑی کی بنداد نہ جردی بنداد نہ جردی بیا کہ امراء کی ایک جماعت کے ہوئے استقبال کے لئے آیا اور میں معرم پہنچ کوسب نے قام کیا۔

صدقة كا أظهار اطأعت وانحراف: سلطان صرف دو بزار سواروں سے بغرض اصلاح كيا ہوا تھا جب اسے صدقة كى

ضداور بے جاہٹ کا حساس ہوا تو اس نے امرائے اصفہان کے نام فراہمی شکراور تیاری جنگ کے لئے فرائین روانہ کیا در بلا بھیجا اس کے بعد صدقہ نے خلافت مآب کی خدمت میں ماہ جمادی الاول سنہ ندکور میں ایک عریضہ روانہ کیا جس میں سلطان محرکی اطاعت اور اس کی خدمت میں حاضر ہونے کا قرار کیا تھا مگر چرصد قد نے اس سے بھی ا نکار کر دیا اور کہلا بھیجا کہ جس وقت موکب سلطان بغداد سے کوچ کرے گاتو میں مال واسباب اور فوج سے مدد کروں گا۔ گراس وقت چونکہ شاہی لشکر نہر الملک میں پڑا ہوا ہے میں کچھے بھی موافقت اور مدونہیں کرسکتا۔ جاد کی سقاوہ والی موسل اور ایلغازی بن ارتق والی کاردین نے میری ہمدردی اور سلطان سے بدعہدی اور بغاوت کرنے کا میرے پاس بیام بھیجا ہے سلطان محمداس جواب سے مطلع ہوکرصد قد کی اطاعت سے ناامید ہوگیا اطراف و جوانب بلا داسلامیہ سے امراء اور فوجیں آنے لگیں۔ قرادش بن شرف ملطع ہوکرصد قد کی اطاعت سے ناامید ہوگیا اطراف و جوانب بلا داسلامیہ سے امراء اور فوجیں آنے لگیں۔ قرادش بن شرف الدولہ کرد مادی بن خراسانی ترکمانی اور ابوعمران فضل بن ربیعہ بن خادم بن جراح طائی وغیرہ اپنی فوجیں لئے ہوئے الدولہ کرد مادی بن خراسانی ترکمانی اور ابوعمران فضل بن ربیعہ بن خادم بن جراح طائی وغیرہ اپنی آئی فوجیں لئے ہوئے الدولہ کو مادی بن خراسانی ترکمانی اور ابوعمران فضل بن ربیعہ بن خادم بن جراح طائی وغیرہ اپنی آئی فوجیں گانہ کے ہوئے الدولہ کو مادی بن خراص کا بھی و کا میں کیا تھا کہ کو کے الفراد میں وار دہوئے۔

فضل بن ربیعیہ فضل بن ربیعہ کے آباء واجداد بلقاء اور بیت المقدی کے عکم ان تھے۔ انہیں بیل سے حسان بن مغری تھا۔ فضل کی عادت میں یہ بات واخل تھی کہ بھی عیسا بیوں کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑتا تھا اور بھی معریوں کی کمک پر آتا تھا۔ گفرتگین اتا بک نے اس کا پیوال دکھ کر دمشق سے نکال دیا۔ صدقہ کے پاس پہنچا صدقہ نے اسے عزت واحترام سے تھا۔ گفرتا بار پیش آئے تو وہ در پر دہ صدقہ کا مخالف ہو گیا اور اس کے مقدمہ الجیش کے ساتھ کوچ کیا اجراس کے دب واقعات بالا پیش آئے تو وہ در پر دہ صدقہ کا مخالف ہو گیا اور اس کے مقدمہ الجیش کے ساتھ کوچ کیا تو بات تھا کی تھی کہ صدف کے مقدمہ الجیش سے بھاگ کر سلطان محد کی خدمت میں چا آتا ہے۔ سلطان موکب نے جنگ صدفہ کے بغداد سے کوچ کیا تو فضل سلطان سے اجازت حاصل کر کے انبار کی طرف روانہ ہوا۔ فضل کا سلطان کے ساتھ رہے آخری عہد و پیان تھا۔

امير محمد بن بوقا جمادی الا ولی سند فرکور ميں سلطان محمد نے امير محمد بن بوقاتر كمان كو داسط كى جانب روانه كيا امير محمد نے بختي بى واسط پر قبضہ كرايا۔ صدقہ كے گور تر اور اعمال كو واسط سے ذكال ديا اور اپنے ركاب كى سوار فوج كوشہ قو سابن پر شب خون مار نے كے لئے بھيجا۔ يہ شہر بھى صدقہ كے مقبوضات ميں سے تھا اس فوج نے بى بچازاد بھائى قابت بن سلطان كواك فوج كيا۔ ايك بدت تك امير محمد واسط ميں قيام پرير ہا۔ يہاں تك كه صدقہ نے اپنے بچازاد بھائى قابت بن سلطان كواك فوج كا افر بنا كر واسط كى طرف دوانه كيا امير محمد نے بي جربا كر واسط كوچوڑ ديا۔ قابت نے داخل ہوكر واسط پر قبضہ كرليا۔ امير محمد كي عال مور واله كيا اور دونوں كے درميان حدفاصل دريا ہے وجله تھا۔ ايك روز قابت نے اپنى فوج كو آر استد كر كو اور خوج كے الكون اور مور تي اور مور تي ہوئے الكون الله الله بي حمله ميں قابت كو تك اور بر ورتيج شہر ميں تھالى الون بار شروع كر دى۔ امير محمد نے اپنى فوج كو غارت كرى سروكا اور آمان كى منا دى كرا دى اوا خرجما دى الا ول ميں سلطان كے امير محمد نے اس ازادے سے صدفہ كے مقبوضات كى تاخت و تارائ كا محمد في ايس كيا ميں جو الله الله ول ميں سلطان كے امير محمد نے اس ازادے سے صدفہ كے مقبوضات كى دو اور تعابد نے صدفہ كے مقبوضات كى تاخت و تارائ كا محمد نے اس ازادے سے محمد قد كے مقبوضات كى دور الكالا فت بغداد ہے كوچ فر مايا صدفہ ہے مرائي الدولہ بر مقى كو عابيت كيا ہے بعد سلطان محمد نے آخرى رجب سند فدكور من نے اس لا كا ان عاذ ہوا ہوا وارافحائي نے اس دور الكالات بغداد ہے كوچ فر مايا صدفہ ہے مرائيا ہوئى نہا ہے تا تھا تا ہو الله الله ت بغداد ہے كوچ فر مايا صدفہ ہے تا محمد ہوئى نہا ہے تارائى كا آغاز ہوا ہوا وادم افحائي محمد ہوئوں نے اس کے اس کے اس کی دور الحال ہو الله کی دور مور کی دور مور کی نہا ہے تو کے اس کی دور کی نہا ہے تاری کی دور کیا ہوئی نہا ہے تو کہ کے اس کی دور کی دور مور کی دور 
دیااور عین معرکہ کے وقت از ائی چھوڑ کر بیٹھار ہے۔

صدقه كاخاتمه صدقه في يرزورآ واز اوان والوكول وللكارا " آل خزيمه آل ناشره آل عوف يد جنك كاوقت ب تم لوگ عرب نژاد ہوا تھواورا بن تیز تلواروں ہے کام لؤ' مگر ان لوگوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی ۔ تب صدفتہ گرووں کی طرف متوجه ہوا 'چونکہ ان لوگوں نے بہت بڑی شجاعت اور دلیری سے کام لیا تھا اس دجہ سے اُن لوگوں کے دل بڑھانے کی غرض ہے انعام وصلہ دینے کا وعدہ کیا۔ پھر شاہی فوج نے صدقہ کو چاروں طرف سے گیر کر تیر بازی شروع کر دی اور مجموعی قوت معلمة وربوكي مدقة لزناجانا تقااور بآواز بلندكهنا جاناتها منالك العرب اناصدقة "(مين باوشاه عرب بول مين صدقہ ہوں) اتفاقاً ایک تیرآ کر لگا مگر چربھی ثابت قدم رہا۔ ایک ترکی غلام برغش نامی نے لیک کرصد قد کی مگر پکڑ کی اور ز مین کی طرف تھینچا۔ صدقہ زخی تو ہو ہی گیا تھا تھوڑے سے زمین پرآ رہا۔ صدقہ نے کہا اے برغش! ذرا تری اختیار کر۔ برغش نے اس کا جواب نہ دیاقتل کر کے سرا تارلیا اور سلطان محمد کی خدمت میں لا کرر کھ دیا۔ سلطان محمد نے دارالخلافہ بغداد بھیج ویا اور لاش کے فن کرنے کا حکم دے دیا۔

صدقہ کا کردار: صدقہ کاقل اس کی امارت کے اکیس سال بعدواقع ہوا۔ یہ وہی مخص تھا جس نے عراق میں طلبہ اباد کیا تقا۔ بینہایت ہی عظیم الثان عالی فقر راور بارعب با دشاہوں میں سے تقا۔ اس کے کتب خانہ میں ایک ہزار کتا بیں تھیں۔

د بیس بن صدقہ خاتمہ جنگ کے بعد سلطان محمر حلہ میں داخل نہیں ہوا۔ بغداد کی طرف والیں ہوا اور صدف کی بیوی کو امان نامہ ککھ کرچیج دیا۔ چنانچہ صدقہ کی ہوی بغداد آئی۔ سلطان محمہ نے اپنے امراء واراکین دولت کواس کے استقبال کے لئے بھیجااور جب وہ حاضرِ خدمت ہوئی تو اس کے بیٹے دہیں کوقیدے رہا کر دیا۔صدقہ کے تل کی معذرت کی ٔ دہیں نے سلطان محمد کے حکم سے آئندہ اطاعت وفر مانبر داری کا حلف اٹھایا اور کسی قشم کی مخالفت نہ کرنے کا عہد و پیان کیا اور اس کے سامیہ عاطفت میں قیام پزیر ہوا۔ سلطان نے دہیں گو بہت ی جا گیریں مرحمت گیں' دہیں برابرای کے پاس مقیم ۔ رہا۔ یہاں تک کہ سلطان محمہ نے وفات پائی اوراش کا بیٹا سلطان محمود لاکھ میں تخت آ رائے حکومت ہوا۔ دہیں نے سلطان محود ہے حلہ جا کر قیام کرنے کی اجازت طلب کی ۔ سلطان محود نے بطبیب خاطرا جازت ڈے وی ۔ دہیں رفضت ہو کر حلہ آیا اور اس پر قابض ہو گیا۔ تھوڑے دنوں میں عرب اور اگراد کا ایک بڑا گروہ اس کے یاس آ کر جمع ہو گیا 'جس ہے اس کے قوائے حکر ائی مضبوط اور مشحکم ہو گئے۔

خلیفہ منتظم باللہ کی وفات جب کہ ۱۱۵ ہیں طیفہ متظم باللہ نے سفرا فرت اختیار کیا اور اس کے بیٹے المسترشد بالله كي خلافت كي بيعت لي كي تو مرحوم خليفه كا دوسر ابييًا (امير الوحسن متعظيم بالله ) إنه بهما كي (مسترشد بالله ) كي خوف س براہ دریا مدائن چلا گیا اور وہاں سے حلہ جا کر دہیں کے پاس قیام پزیر ہوا۔خلیفہ ستر شد کواس کی خبر لگی تو اس نے دہیں سے ابوالحن کوطلب کیا۔ دہیں نے جواب دیا کہ چونکہ امیر ابوالحن نے میرے پاس آ کر بناہ کی ہے میں اسے کسی امر پرمجبورتہیں کر سکتا۔ تب علی بن ترا درینی نے جوخلیفہ مسترشد کی جانب سے سفیر ہوکر گیا ہوا تھا امیر ابوالحن کوسمجھایا بجھایا' امیر ابوالحن بغدا د چلنے برراضی ہو گیا اور ابوالحن کوجن چیزوں کی ضرورت تھی دہیں ان کے بہم پہنچانے کا ذمہ دار ہوا۔

امیر ابوالحن کی گرفتاری اس اثاء میں برقی بغداد ہے فوجیں مرتب کرے دہیں ہے مقابلہ کے لئے نکل کھڑا ہوا اور امیر ابوالحن (برادر خلیفہ مسترشد امیر ابوالحن (برادر خلیفہ مسترشد کے دہیں ہے ہوں ہوں کہ اس کی قوت بڑھ گئا۔ خلیفہ مسترشد نے دہیں کے پاس کہلا بھیجا کہ اب تو امیر ابوالحن تمہاری امان اور ذمہ داری ہے نکل آیا ہے مناسب سے کہ اس قبل کہ وہ قوت حاصل کرنے اور جھے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے اس کی روک تھام کرو۔ چنانچہ دہیں نے ایک دستہ فوج امیر ابوالحن کو گرفتار کر لیا۔ دہیں نے اسے ابوالحن کے گرفتار کر لیا۔ دہیں نے اسے خلیفہ مسترشد کی خدمت میں بغداد بھیج دیا۔

ملک مسعود اور برستی : بلک مسعود برادر سلطان محران دنون موصل میں تفااس کا اتا بک جوش اس کے ساتھ تھا ان دونوں نے سلطان محرد بن سلطان محرکی غیر موجود گی کے باعث عراق کا قصد کیا۔ اس مہم میں اس کا وزر پخر الملک ابوعلی بن مکار وائی طرابلین فتیم الدولہ در تکی بن اتستر (جدا لملک العاول سلطان نور الدین زگی) کر دبادی بن خراسان تر کمانی صاحب بوازی ابوالہ بنا اور وائی سفار اس کی رکاب میں ہے جس وقت پرلوگ دار الخلافت بغداد کے قریب بنجی برشی کو خطرہ پیدا ہوا کہ بیس ہے جس وقت پرلوگ دار الخلافت بغداد کے قریب بنجی برشی کو مقد نہیں ہے برشی کو مسعود اور جیوش بک کو کہلا بھیجا کہ ہم لوگ دیس کے مقابلہ پرتمہاری المداد کے لئے آئے ہوئی ہم مصالحت ہوئی کہ مقد نہیں ہے برشی کو مشتر تھا باہم مصالحت ہوئی بک کی طرف سے مشکوک و مشتر تھا باہم مصالحت ہوئی بک کی طرف سے مشکوک و مشتر تھا باہم مصالحت ہوئی بلک مسعود بغیران دونوں کو افران نے ایک مستود اور اس کے وزیر کی خدمت میں بہت سے تھے اور ہدیے بھیج تا رہیں بن مدود اور اس کی وزیر کی خدمت میں بہت سے تھے اور ہدیے بھیج تا رہیں ہوئی و بلک مورد اور برسی کے دل کو پوری قوت دیس بن صدود اور برسی کا اور جیوش بک مدائن کی جانب مشکر سی اور وہیں ہوئی اور وہیں کے دل کو پوری قوت واصل ہوگی ہو ملک اور وہوش بک مدائن کی جانب مشکر سی اور وہیں ہوئی میں نہ جاسک دونوں کی فوجیس جمید نیا دہ تھی میدان جگ میں نہ جاسکے اور مدائن کی جانب مشکر سی اور وہیں ہوئی میدان جگ میں نہ جاسکے اور مدائن کی جانب مشکر سی اور وہیں کے مدائن کی جانب مشکر سی اور وہیں کی ان اطراف وجوان کی فوجین با مارد بیس کے در اس کی میں نہ جاسک میں اور وہوش کی مدائن جی حدود اور اس کی تا با مدائن کی جانب مشکر سی اور وہیں کی دور سی کی دور اس کی دوروں کی فوجی میں اس جوران جگ میں نہ جاسک میں اس جوران جگ میں نہ جاسک میں اس کی جانب مشکر سی دوروں کی فوجیں کی مدائن کی جانب مشکر سی دوروں کی فوجی کی مدائن جی مدائن کی جانب مشکر سی دوروں کی فوجی کی مدائن کی جانب مشکر سی دوروں کی فوجی کی مدائن کی جو سی کی دوروں کی فوجی کی مدائن کی جانب مشکر سی دوروں کی خدمت میں میں دوروں کی فوجی کی مدائن کی جانب مشکر سی دوروں کی فوجی کی مدائن کی جانب مشکر کی جانب میں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی کی کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی د

خلیفہ مستر شد کے سفیر فلیفہ مستر شد نے ان واقعات سے مطلع ہوکر دونوں فران کے پاس فیر روانہ کے خونریزی سے بروکا مصالحت کرنے کی ہدایت کی سب نے بسروچشم منطور کرلیا پھر ان لوگوں کو یہ خبرگلی کہ دبیں اور منکرس نے منصور برادر دبیں اور حسن بن اوز بک پروردہ منگرس نے منصور کرایا پھر ان لوگوں کو یہ خبرگلی کہ دبیں اور منگرس نے بیٹری سے بغیراد کی جانب آئی فوج روانہ کی بین ۔ بر تھی نے نہایت تیزی سے بغیراد کی جانب آئی فوج روانہ کی جانب آئی فوج کی استروک کے بائی انسان کو انسان کی استورک کی با اقسان کو انسان کی فوج کو دریا جورک دیا۔ اس کے دودن بعد بی نبی کہ خوب ان کے دودن بعد بی نبیجی کہ جسب الکم واشارہ خلافت ما ب دونوں فریقوں میں مصالحت ہوگئی ہے۔ اس سے اس کی خوبی جاتی رہی خوبی جاتی ہوگی گھا ہے۔ اس سے اس کی خوبی جاتی رہی کہ قانی رہی خوبی جاتی ہوگی گھا ہے۔ دریا عبور کر کے بغداد پہنچا۔

سلطان محمود اور ملک مسعود میں مصالحت : اس کے بعد ہی منصور برادر دبیں اور حبین بن اور بک فوجیں لئے

دینیں برابر بی تکھا کرتا تھا کو اگر ملک مسعود سلطنت و حکومت کے عاصل کرنے پرآ مادہ ہوتو بین اس کا معین و عدد کا در بول تھا دیں برابر بی تکھا کرتا تھا کو اگر ملک مسعود سلطنت و حکومت کے عاصل کرنے پرآ مادہ ہوتو بین اس کا معین و عدد کا در بول گار غور اس بھی کو من کی کو جائے گا جس طوح کے برے باپ برکیاروق و محد پر این ملک مسعود سلطان محمود با ہم لڑ جا میں تو میر احکومت پر اثر تھا کم ہو جائے گا جس طوح کی بین میلاد در سے بیاتی ہو ہو کر ملک مسعود کے باس جلا گیا ۔ سے معداد سے بیاتی ہو ہو استاد اور جبہ بطور جا گیر مرحمت فر مایا۔ چونکہ دمیں اور فتیم مسعود کے باس جلا گیا ۔ سیس معدود کے باس جلا گیا ۔ سیس مسعود کے اس کے معداد سے معداد سے معداد سے معداد سے بیاتی ہوگئ ملک مسعود کو اس تھے جبور کر سلطان محمود کے باس جلا آبیا سلطان محمود کے اس کی اعداد سے برحق کو اس کی اطلاع ہوگئ ملک مسعود کا ساتھ جبور کر سلطان محمود کے باس جلا آبیا سلطان محمود نے اس کی باب جلا آبیا سلطان محمود نے اس کی بے حدیم شک کیا ہو گئی میں ہوگئ ملک مسعود کی درباد میں کتابت ( سیرٹری شپ ) کا کام کرنے لگا۔ جب اس کا باب اس اس بیا ابوالمو بدمی ملک مسعود کے درباد میں کتابت ( سیرٹری شپ ) کا کام کرنے لگا۔ جب اس کا باب استاد ابواسا عیل حسین بن علی اصفہان آگیا تو ملک مسعود نے ابوعلی بن عمارہ الی طرا بلس کومعزول کر کے عہد و دو آرت پر اسے مامور کیا۔ اس نے اس خدمت کو کمال خوبی سے انجام دیا۔ جس کی تحرید دبین نے کہ تھی۔

معر کہ استر آباد اس کے بعد ملک مسعوداوران کے اراکین حکومت محود کی خالفت بر کیارہ اور تیارہ و گئے۔ کسی ذریعہ کے سلطان محبود نے ان اوگوں کو دھم کی دی اور خالفت وسر کشی کی صورت بین اپنی طاقت و توقت کی دھم کی دی اور خالفت و سر کشی کی صورت بین اپنی طاقت و توقت کی دھم کی دی محبود کی سلطنت و حکومت کی دھم کی دی ملک مسعود کی سلطنت و حکومت کا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بخ وقتہ نوبت بجنے لگی جب انہیں بی خبر ہوئی کہ سلطان محبود کا گئیر ان دنوں متقرق ہو گیا ہے تواس سے جنگ کرنے کو تیارہ و کر نہایت تیزی سے کو چ کردیا۔ پندرہ ویں رہے الاول مواج ہے کو اس آباد میں سلطان محبود کے لئیر سے دو بہر تک نہایت تحت لڑائی جاری رہی بر مقی نے اس معرکہ کہ بھیٹر ہوئی قشیم الدولہ بر شی اس کے مقدمہ انجیش بر تھا۔ صبح سے دو بہر تک نہایت تحت لڑائی جاری رہی بر مقی نے اس معرکہ

میں بہت بڑا حصہ لیااس کے بعد ملک مسعود کوشکست ہوئی۔اس کے بہت سے امراء گرفتار کر لئے گئے اس کاوز برالسلطنت ابواساعیل طغرائی گرفتار ہوکر سلطان مجمود کی خدمت میں پیش کیا گیا سلطان نے اسکی گرون زونی کا علم دیا ایک برس اس نے وزارت کی کتابت کا کام نہایت خوبی سے انجام دیتا تھا شاعری میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔صنعت کیمیا میں اس کی متعدد تصافی میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔صنعت کیمیا میں اس کی متعدد تصافی میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ صنعت کیمیا میں اس کی متعدد تھا۔

جیوش یک کی اطاعت؛ ملک مسعود شکست کے بعد موصل کی طرف روانہ ہوا۔ برشی 'سلطان محمود سے ملک مسعود کے بلئے امن حاصل کر کے اسے والیس لانے کے لئے لگا۔ چنانچہ درمیان راہ اسے ملک مسعود کواس کے بھائی سلطان محمود کے باس محمود نے اس کا تصور معاف کر دیا اور انتہائی عنایت اور مہر بانی سے پیش آیا۔ اس وقت جیوش بگ باس والیس لایا۔ سلطان محمود نے اس کا تصور معاف کر دیا اور انتہائی عنایت اور مہر بانی سے بیش آیا۔ اس وقت جیوش بگ مود کی مصالحت کی خبر پینچی تو اس نے بھی سلطان کی خدمت میں جب کہ وہ ہمدان میں تھا جا ضر ہو کر امن کی درخواست کی ۔ سلطان محمود نے اسے بھی امن دیا اور اس کے ساتھ بھی عزت واحر ام سے پیش آیا۔

حلہ کی تارا آتی اباقی رہاد ہیں وہ اس وقت عراق میں تھا ملک مسعود کی شکست سے مطلع ہوکر نے رنگ دکھانے نثروع کئے ' اپنے اہل وعیال کو بطیحہ بھیج دیا اورخود مال واسباب کے ساتھ حلہ پہنچا اور اسے تاخت و تارائ کرتا ہوا ایلغازی بن ارتن کے پاس ماردین جاکر بناہ لی سلطان محمود کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی دہیں کے خیال سے ایک ہزار کشتیاں گئے ہوئ حلہ پہنچاد یکھا کہ حلہ ویران ویر باد ہوگیا ہے ایک رات قیام کرکے واپس ہوا۔

منصور کی فوج کشی اس کے بعد دہیں نے اپنے بھائی منصور کو تلام صغد سے ایک بڑی فوج کے ساتھ عراق کی جانب روانہ ہوا۔ ہوا۔ منصور حلہ اور کوفہ ہوتا ہوا بھر ہ پنچا اور برتقش زکوی کومصالحت کی غرض سے سلطان کی خدمت میں بھنج و یا گر کسی وجہ سے
مصالحت نہ ہوسکی بلکہ منصور برا در دبیں اور اس کے بینے کو گرفتار کر کے کسی قلعہ میں جو بہقا بلد کرخ تھا قید کر دیا۔ پھر دبیس نے
اپنے ہمراہیوں کے ایک گروہ کو ان کے مقبوضات واسط کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ ترکان واسط نے روک ٹوک

مہلہل کی شکست و گرفتاری دبیں نے ایک فوج مہلهل بن ابی العسکری ماتحتی بین ترکان واسط کی شرگو بی کے لئے روانہ کی اور مظفر بن ابی الخیرکواس کی کمک کی ہدایت کی اہل واسط اس سے مطلع ہو کرفشیم الدولہ بر تقی سے امداد کے خواستگار ہوئے برتھا ہے ہوئے برتھا ہے ہوئے برتھا ہے ہوئے برتھا ہے ہی مطفر بین گئے ہوئے برتھا ہے ہی مطفر بین شکست کھا کہ مہلہل اس سے جنگ کرنے کے لئے برتھا ہوئے اور مطفر میں اپنے ہمراہیوں کی ایک جماعت کے ساتھ کرفیار کرلیا گیا۔ اس کے بعد مظفر بیلے بھر اہلیوں کی ایک جماعت کے ساتھ کرفیار کرلیا گیا۔ اس کے بعد مظفر بیلے بھر اہلیوں کی ایک جماعت کے ساتھ کرفیار کرلیا گیا۔ اس کے بعد مظفر بیلے بہتیا مہلیل کی شکست کا حال من کرفیر الوث گیا۔

مظفر کی دہیں سے علیحد گی: اتفاق ہے اس معرکہ میں دہیں کا لکھا ہوا خط واسط کے ہاتھ پڑگیا۔ وہیں نے اس خط میں مہلہل کومظفر کے گرفتار کر لینے اور اس ہے سالانہ خراج کا مطالبہ کرنے کی تاکید کی تھی لٹکر واسط نے اس خط کومظفر کے پاس جھیج دیا۔مظفر اس خط کوو کیئر کریزان وشششدر روگیا ہے صد برہمی پیدا ہوئی' اسی وقت دہیں کی رفاقت سے علیمہ وہ وکرلشکر

وأسط كے نباتھ ہو گیا۔

دہیں کی انتقامی کارروائی اس واقعہ کے بعد دہیں تک پیڈر پیٹی کہ سلطان محمود نے اپنے بھائی کی آگر میں ٹیل کی سلائیاں پھروا دی ہیں۔اس خبر کے سنتے ہی اپنے بال نوج ڈالے سیاہ کپڑے پہنے شہروں کو تا خت و تاراج کرنے لگا۔ نہر

ملک میں مستر شد کا بچھ مال واسباب تھالوٹ لیا' وہاں کے رہنے والے جلا وطن ہو کر بغداد پنچے لشکر واسط بیزنبر پا گرفتما نید کی طرف بڑھاا ورلشکر دہیں پر جو کہ وہاں خیمہ زن تھا حملہ آ ورہوا اسے مارپیپ کرنکال باہر کیااورخود قابض ہوگیا۔

دہیں کی شکست اس کے بعد خلافت مآ ب کے موکب ہمایوں نے جنگ کے لئے موصل کی جانب کوچ کیا۔ برقی اس کے مقدمۃ انجیش پر تھا۔ دہیں نے بھی اپ ہمراہیوں کو مرتب کیا۔ پیادوں کوسواروں کے شکر کے آگے رکھا۔ اس نے الشکر یول سے کامیابی کی صورت میں بغداد کو تاخت و تاراخ کرنے اور عور توں کو لونڈ کی بنانے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ دونوں محریف گھ گئے۔ دہیں کے شکر کوشک ہوئے کے بعد قبل محراہیوں کی ایک جماعت گرفتار کرلی گئی۔ جنگ ختم ہوئے کے بعد قبل کرڈالے گئے۔ دہیں کی عور تیں با ندیاں بنالی گئیں۔ فتح یا بی کے بعد فلیفیر شدنے یوم عاشورہ براہ ہے کومیدان جنگ سے دارالخلافت بغداد کی طرف کوچ کیا۔

بھرہ کا تا راح : دہیں نے شکست کے بعد فرات کوعبور کیا۔غزیہ پنٹی کرعرب نجد سے امداد کا خواستگار ہوا۔ ان کو گوں نے انکار جواب دیا تب منتفق کی طرف چلا گیا اور منتفق سے بھرہ پر قبضہ کرنے کا جلف لیا چنا نچیزوہ لوگ اس کے ہمراہ بھرہ آئے اورا سے اوٹ لیااس کے سردار کوتل کرڈ الا ۔ خلیفہ مستر شدنے برستی کوعمّا ب آموز فر مان روانہ کیااورا سے دہیں کے تعاقب نہ کرنے پر تنہیہ کی اور یہ بھی لکھا کہ تیری ہی وجہ سے دہیں کو بھرہ کے ویران کرنے کاموقع ملا۔ برستی نے فوراً جنگ کی تیاری کر دی سامان سفر و جنگ درست کر کے بھرہ کا راستہ لیا۔ دہیں نے بیخبر پاکر بھرہ چھوڑ دیا قلعہ بھر میں جاکر پناہ گڑین ہوا۔ عیسائیوں ہے لی کران کو حلب پر قضہ کر لینے کی ترغیب دی اوران کے شکر کے ساتھ کراہ جے میں حلب کے تحاصرہ برآ گیا۔ اہل علب نے معقول طور سے ان کی مدافعت کی چاروں طرف سے قلعہ بندی کرلی۔ مجبور ہوکر ناکام لوٹ گئے 'دہیں ان سے ملیحدہ ہوکر طغرل بن سلطان محمد کی خدمت میں چلاگیا اورا سے عراق کے قضہ پر ابھارا' جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے۔ ہوکر طغرل بن سلطان محمد کی خدمت میں چلاگیا اورا سے عراق کے قضہ پر ابھارا' جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے۔

ملک طغرل اور دبیس جس وقت دبین شام سے ملک طغرل کی خدمت میں بہقام آذر بائیجان حاضر ہوا۔ ملک طغرل نے باحر ام اس سے ملاقات کی اور اسے اپنے خاص الخاص امراء اور سلسلۂ وزراء میں داخل کرلیا' وہیں نے اسے عراق پر قبطة كرنے كى ترغيب دى اوراس پر قبضه كرادينے كا ذهبددار ہوا۔ چنانچے ملك طغرل نے اس خيال سے كوچ كيا۔ دہيں اس كے ہمراہ تھا' کوچ وقیام کرتا ہواا کے عظیم الثان فوج کے ساتھ ' دقو قا پہنچا' مجاہد ابن بہروز والی کلریت نے خلیفہ مستر شد کواس کی خبر دی خلافت مآب نے ملک طغرل اور دہیں کی مدافعت کی اور سرکو بی پر کمر بائدھی' فوجیس فراہم کیں۔ پیاووں کے علاوہ ستر ہزار سواروں کی جعیت ہے ماہ صفر <u>19ھ</u>یں دارالخلافت بغداد ہے کوچ کیا۔اس کے مقدمۃ الحیش کابرتقش زکوی افسر املی تفا۔ شاہی گشکر رفتہ رفتہ خالص پہنچا ملک طغرل کوخلیفہ مستر شد کی تیاری اور روانگی کی خیر ہوئی تو اس نے خراسان کا راستہ اختیار کیا ۔ جلولا پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ اس کے ہمراہی غارت گری کی غرض سے جارون طرف چیل گئے وزیر السلطنت جلال الدین بن صدّ قد ایک بیری فوج کئے ہوئے ملک طغرل کی طرف بو ھادسکر ہ پینچ کریڑا و کیا اپنے میں خلیفہ مستر شد بھی آ پہنچا۔ دبیں اور ملک طغرل نے ہارونید کی جائب کوچ کیا۔ پھر دونوں نے تامرا کی جانب کوچ کیا۔ پھر دونوں نے تامرا کی طرف نہروان کا بل عبور کرنے کے لئے قدم بڑھایا۔ دبیں نے ان مقامات کی تفاطت پر تمریا ندھی جہاں یانی کم تھا اور ملک طغرل دارالخلافت بغداد پر قبضه اوراس تاخت و تاراج کرنے کے لئے بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ الغرض دہیں نے تامراہے کو ج کیااور طغزل اس وجہ سے کہ وہ مبتلائے ہے ہوگیا تھا قیام پریر ہوگیا پھر مینہاور سیلاب کی وہ کثرت ہوگئ کہ دونوں مجبور ہوگر بیٹے رہے ۔ گھنڈک بھوک اور تکان سفر نے دہیں کو بدحواس کر دیا۔ اس کی خوش قسمتی سے خلیفہ مستر شد کا بچھ سامان جا رہا تھا جس میں پہننے کے کیڑے اور بہت ی خور دنی اشیاء بھی تھیں۔ دبیس نے اس سامان کولوٹ لیا۔ کیڑوں کو زیب تن کیا گھانا كهايا أقاب من بينها موش بجامو ع ليك كرسون لكا-

خلیفہ مسٹر شد اور وہیں: علاقت مآب کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی تواس نے دارالخلافت بغداد کی جانب واپسی کا تھم صادر کیا اتفاق ہے موکب ہمایوں دہیں کے نظر کی طرف ہے گر راخلافت مآب دہیں سے سر پر پہنچ گئے اور وہ خواب غفات میں پڑا ہوا خرائے گے رہاتھا۔خلافت مآب نے اسے بیدار کیا۔ دہیں نے آ تکھیں کھولیں تو خلافت مآب کواپنے سرہانے رونق افروز پایا حسب عادت زمین بوس ہوا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ خلیفہ مستر شد کا دل فرم ہوگیا۔ وزیر السلطنت جلال الدین بن صدقہ نے سفارش کی وہیں سوار ہوکر برتقش زکوی کے نشکر کے سامنے گیا اور ان لوگوں سے باتیں کرنے لگا جس وقت تک شاہی لشکر نے بل عبور کیا دہیں کو موقع مل گیا ملک طغرل کے پاس دائیں آگیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پچ ربیس کی ریشہ دوانیاں: ملک طغرل نے قبضہ عراق سے نا اُمید ہوکر دبیں کے ساتھ سلطان تجری طرف کوچ کیا یہ اس وقت خواسان کا حکمر ان تھا اور بو ملک شاہ کا ایک باار شخص تصور کیا جاتا تھا۔ ملک طغرل اور دبیں نے اس سے خلیفہ مسترشد اور برتقش شحتہ بغداد کی الئی شکایت کی ۔ سلطان شجر نے انصاف کرنے کا وعدہ کیا۔ چنا نچہ دونوں اس کے ساتھ مقیم ہوگئے۔ دبیں ہے نچلا نہ بیٹھا گیا سلطان شجر کو عراق پر قبضہ کر لینے کی ترغیب دینے لگاموقع پاکر مستر شد اور سلطان کی جانب سے اسے برطن کرتا جاتا تھا۔ بالآ خریہ سلطان شجر کے ذبی نشین کر دیا کہ خلیفہ مستر شد اور سلطان مجمود دونوں بالا تفاق سلطان شجر کی خوالفت پر کمر بستہ اور نیا رہیں۔ کہتے سنتے سلطان شجر کی بھی رگ جمیت ومردا تکی جوش میں آگی ہوتے ہیں عراق کی طرف کوچ کیا۔ رہے بہنچا دبیں کے خیالات کی تھد ایق کرنے کی غرض سے سلطان محمود کو ہمدان سے بلا بھیجا۔

سلطان سنجر اور سلطان محمود : سلطان محمود سلطان خرکا پیام پاتے ہی حاضر ہوگیا جس ہے دہیں کے پیدا کے ہوئے خیال کی تکذیب ہوگئی ۔ پلطان مخر نے اپنی افواج کوسلطان محمود کے استقبال کے لئے بھیجاشاہی فوج نے سلطان محمود کی سلای وی سلطان شخر نے اے اپنی مرابر تخت پر بٹھایا عزت واحترام ہے پیش آیا ۲۹۳ھ کے کہ خری دور تک سلطان محمود اس کی خدمت میں دہاری کے بعد سلطان شخر پھر لوٹ کرخراسان آیا اور دہیں کوسلطان محمود کے سپر دکر کے یہ ہدایت کی کہ اے اس کے شہر ہوت واحترام واپنی کردینا چنا نجیہ سلطان محمود نے دہیں کے ساتھ ہمدان کی جانب کوچ کیا ہے مراب بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ وزراء اور امراء نے استقبال کیا سلطان محمود نے دہیں کوشاہی مکان میں تھیرایا خلافت ما ہے اس کی معافی کی سفارش کی خلافت ما ہو گئے مرحکومت دینے ہوائی کوشاہی مکان میں تخرایا خلافت ما ہو گئے مرحکومت دینے ہوا تکار کیا۔ دہیں نے اس فرض کے حاصل کرنے کے لئے معافی کی سفارش کی خلافت ما ہدان گوکوچ کیا۔

وپیس کا فرار: سلطان محود کی بیوی اس کے پچاشجر کی بیٹی تھی اور یہی دہیں کی خالفت کے زمانہ میں سلطان مجود کا ہاتھ بناتی تھی۔ ہمدان سے سلطان کے کوچ کے وقت اس کا انقال ہو گیا' دہیں کوچال بازی کا موقع مل گیااس کے بعد سلطان بیار ہو گیا۔ دہیں نے اس کے چھوٹے لڑکے کو لے کرعماق کا راستہ لیا خلیفہ مستر شد نے اس کی ہدا فعت کی غرض سے فوجیں فراہم کیں 'بہر دزشحنہ بغداداس وقت حلہ میں تھا دہیں کی روائی کا سن کرحلہ چھوڑ کر بھا گا دہیں نے ماور مضان ۱۳۳ھ پھیں اس پر قضہ کرلیا سلطان محمود کواس کی فرگی تو اس نے امیر این قزل اوراجہ ملی کو بلایا۔ ید دونوں دہیں کی فیک اورا بلاعت کے ضامن تھے اور بدایا سلطان محمود کواس کی اطلاعت کے ضامن تھے اور بدایا سلطان کی فدمت میں تھیے مضامن تھے اور بدایا سلطان کی فدمت میں تھیے دوک تھام کے لئے روانہ ہوا اور سلطان عراق کی طرف آیا' دئیس نے بہت سے تھا نف اور ہدایا سلطان کی فدمت میں تھیے جس میں دولا کھ دینا رفقہ اور جہال بھی گراس کولوٹ لیا' جو کچھ بیت المیال میں پایا سب پر قبضہ کرلیا۔ سلطان نے اس کے دئیس نے بھرہ کا راستہ لیا اور وہاں بھی ووٹر کر بریہ میں چلاگیا۔

دمیس نے بھرہ کا راستہ لیا اور وہاں بھی کراس کولوٹ لیا' جو بچھ بیت المیال میں پایا سب پر قبضہ کرلیا۔ سلطان نے اس کے دئیس دولا کھ دینار دوانہ کی روانہ کیں۔ دئیس میں فوجیں روانہ کیں۔ دئیس دولا کو جیں روانہ کیں۔ دئیس ہو اگیا۔

عراق ہے شام کی جانب کوچ کردیا۔ ہر چندر ہمراس کے ماٹھ تھے دشق ہوکرگزرا۔

ہما جاتی الملوک والی دمشق کو جاسوسوں نے اس کی خبرگر دی والی دمشق نے اسے گرفتار کرلیا محادالدین زنگی نے جوگئہ دہیں کا جانی دمشن تھا تاج الملوک کو پیام دیا کہ اگرتم دہیں کو میرے پاس بھیجے دو گے قو ہیں اس کے عوض ہیں تمہارے بیٹے اور ان کے امراء کو قیہ سے رہا کردوں گا جو میرے یہاں نظر بند ہیں۔ تاج الملوک نے بلا عذراس تھم کی تعمیل کی وہیں پا بدز نجیرزنگی ان کے امراء کو قیہ سے رہا کردوں گا جو میرتا و کئے جوا کا ہر کے پاس بھیج دیا گیا۔ دہیں گوا ہے قبل کا یقین کا مل ہو گیا۔ مگرزنگی نے اس کے ساتھ اس کے خلاف توقع وہ برتا و کئے جوا کا ہر موجت موجود ہیں گی گرفتاری کی اطلاع ہوگئی تھی سدیدالدین بن انبار کو تاج الملوک کے پاس دہیں کی طبی کے کئی ذریعہ ہے مستر شدکو دہیں کی گرفتاری کی اطلاع ہوگئی تھی سدیدالدین بن انبار کو تاج الملوک کے پاس دہیں کی طبی سے کے کئی ذریعہ ہے مستر شدکو دہیں کی گرفتاری کی اطلاع ہوگئی تھی سدیدالدین بن انبار کو تاج الملوک کے پاس دہیں کے لئے بھیجا۔ سدیدالدین جزیرہ ابن عمرے دمشق کی طرف روانہ ہوا 'اثناء راہ میس ہے معلوم ہوا کہ والی ومشق نے اسے ذبی سے کیا س بھیجے دیا ہے اس وجہ سے سدیدالدین کا مقصد پورانہ ہو سکا۔

سلطان محمود کی وفات : 36ھ میں سلطان محمود نے سفر آخرت اختیار کیا اس کا بیٹا ملک داداس کی جگہ تخت حکومت پر رونق افروز ہوا۔ اس کے چچا مسعود اور سلحوتی حکومت وریاست حاصل کرنے کے لئے اس سے معرک آراء ہوئے آخر کار سلطان مسعود کا قدم حکومت وسلطنت پر جم گیا' ان دونوں (مسعود وسلحق) کا بھائی طغرل اپنے چچا سلطان شجر کے پاس سلطان میں تھا۔ خراسان میں تھا۔

سلطان سنجر : سلطان سنجر خاندان سلحوقیہ کا بہت بڑا نا مور ممبر تھا مملوک سلحوقیہ اس کے تھم کے آگر دنیں جھکا دیتے تھے اسے سلطان مسعود کا سلجوق اور طغرل سے لڑنا نا گوارگز را' طغرل کو لئے ہوئے عراق کے طرف کوچ کیار فقہ رفتہ ہمدان پہنچا۔ عماد الدین زنگی کوطلب کر کے شحنہ بغدا دمقرر کیا اور دہیں بن صدقہ کو چونکہ یہ بھی زنگی کے پاس تھا بطور جا گیر حصہ دیا' سلطان مسعود کو اس کی خبرگی تو اس نے شخر اور طغرل سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا خلیفہ مشرشدہ میدان جنگ بی شریک ہونے کی

د بیس اور زنگی کی فوج کشی و پسیائی: چنانچه خلافت مآب نے بغداد سے خروج کیا مگریین کر کہ زنگی اور دبیس بغداد کے قریب پہنچ گئے ہیں بغداد کی جانب والیس ہوا عباسیہ میں زنگی سے مذبھیڑ ہوگئ زنگی شکست کھا کر بھا گااس کے شکر کاالیک بڑا حصہ کام آگیا۔خاتمہ جنگ کے بعد خلیفہ مستر شد بغداد میں مظفر ومصور داخل ہوا۔ باقی رہاد میں وہ طلہ میں جا کر پناہ گزین ہوا۔ بلا دھلہ اور اس کے گردونوا کے شہروں پرا قبال خادم خلیفہ کا تصرف جاری تھا خلیفہ مستر شد نے بینجر پا کر کہ دہیں بلاو طلہ کا طلہ کا طرف گیا ہے لئنگر بغداد کوا قبال کی کمک پر بھیجا گھسان کی لڑائی ہوئی۔ دبیں شکست کھا کر بھا گا۔ انتہائی دقت اور بے حد بے سروسامانی سے اس کی جان بچی واسط پہنچا یہاں پراس کا بقیۃ السیف لشکر بھی آگیا ابن ابی الخیروالی بطیحہ نے اسے مالی اور فوجی مددی جس سے اس نے ۵۲۷ ھے میں واسط پر قضہ حاصل کر لیا۔ اقبال خادم اور برتشش شحنہ بغداد نے ان لوگوں کی مدددی جس سے اس نے ۵۲۷ ھے میں واسط پر قضہ حاصل کر لیا۔ اقبال خادم اور برتشش شحنہ بغداد نے ان لوگوں کی مرکوبی کے لئے فوجیس روانہ کیس۔ دبیس واسطیوں کو مرتب کر کے مقابلہ پر آیا 'خت اور خوز پر جنگ کے بعد دبیس کوشکست ہوئی 'میدان اقبال کے لئکر کے ہاتھ رہا ہے۔ بعد دبیس نے سلطان مسعود کے پاس جا کردم لیا اور اس کی خدمت میں قیام پر بر ہوا۔

طغرل کی وفات اس زمانہ میں دہیں برابر سلطان مسعود کی خدمت میں حاضر رہا۔ یہاں تک کہ اس کے اور خلیفہ مسترشد کے درمیان ناچاتی ہوئی اوراس کا بھائی طغرل را ہگر ار ملک آخرت ہوا جیسا کہ ان کے حالات میں نذکور ہے سلطان مسعود اپنے بھائی طغرل کے مرنے کے بعد ہمدان گیااوراس پر قابض ہو گیا۔ یہاں پر ایک جماعت نے جواس کے نامورام راءاور بااثر اراکین دولت میں سے تھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان میں دہیں بن صدقہ بھی تھا اور خلافت ما ب کی خدمت میں حاضر ہو کرامن کے خواہاں ہوئے خلافت ما ب کی خدمت میں حاضر ہو کرامن کے خواہاں ہوئے خلافت ما ب نے دہیں کی بدعہدی کی وجہ سے ان لوگوں کی معذرت قبول نہ گی۔

اعراج کا معرکم ان لوگوں نے خوز ستان کا راستہ روک گیا اور برس بن برس سے بیٹی کر سازش کر لی اس کے بعد خلافت ما ب کواپی رائے کی غلطی محسوں ہوئی اور ان امراء کو جو دہیں کے ہمراہ اور ہمسفر تھا بان نامہ لکھ کر بھیجا جس وقت خلافت ما ب ما ب نے دہیں کی وجہ سے امراء کوا مان دیئے بغیر واپس کیا تھا ان لوگوں نے بالا تفاق دہیں کو گرفتار کر لیے اور خلافت ما ب کی خدمت میں کی خدمت انجام دینے کی رائے قائم کر لی تھی دہیں کو کی ذریعہ سے اس کا احساس ہو گیا بھا گر کر سلطان محمود کی خدمت میں پھڑا گیائیوہ و زمانہ تھا کہ خرائی تھا کہ خور ما یا تھا اکثر کی خدمت میں کورنروں نے بغرض اظہار اطاعت و فر ماں بر داری سفارش بھیجی۔ داؤ دبن سلطان مسعود نے آ ذر بائیجان سے بیام بھیجا کہ گر خلافت ما ب دینور کی طرف سے قصد فر ما ئیں تو یہ خانہ زاد بھی موکب ہمایوں کی رکاب میں ہو کر نثر یک جونے کی عزت حاصل کرے دفایوں میں ہو کر نثر یک جواب دیا اور جنگ کے خیال سے کوچ وقیام کرتا ہوا مقام اعرج تک بھی گیا۔ ای مقام برحریف سے ٹرجو نے میں ہو کہ تو گیا۔ اس مقام برحریف سے ٹرجو نے ایک مقام برحریف سے ٹرجو نے گیا۔ اس مقام برحریف سے ٹرجو نے گیا۔ اس مقام برحریف سے ٹرجو نے دور بھی موکب ہمایوں کی رکا بہوا مقام اعرج تک بھی گیا۔ اس مقام برحریف سے ٹرجو نے دور کی کی دور بردی ہوئی۔ اور جنگ کے خیال سے کوچ وقیام کرتا ہوا مقام اعرج تک بھی گیا۔ اس مقام برحریف سے ٹرجو نے کہ بھی ہوئی۔

خلیفہ مستر شدکی گرفٹاری ومصالحت: انفاق سے شاہی افواج میدان سے بھاگ کڑی ہوئیں خلیفہ مستر شدگر فارکر لیا گیاوز پر انسلطنت شریف الدین علی بن طراد قاضی القصاۃ ابن انباری اور سرداران واراکین حکومت کی ایک جماعت قید کر لی گئی۔ لیکرگاہ میں جو پچھ مال واسباب تھالوٹ لیا گیا سلطان نے بغداد کی جانب کوچ کیا اور روانگی سے قبل امیر بکایا کوشخنہ بغداد میں واویلا اور مصبحتاہ کا شور پر پاہو گیا اس کے بعد سلطان بغداد میں واویلا اور مصبحتاہ کا شور پر پاہو گیا اس کے بعد سلطان مسعود نے خلیفہ مستر شدکوا کی خمد میں نظر بند کر دیا اور چند آ دمیوں کو اس کی حفاظت و نگر انی پر شعین کیا مصالحت کا بیام بھیجا اور بیشرائط بیش کیں (۱) کچھ مالیہ سالا نہ ادا کیا کرے (۲) آئندہ فوجیں فراہم نہ کرے (۳) جنگ کے ارادہ سے اپنے اور بیشرائط بیش کیں (۱) کچھ مالیہ سالا نہ ادا کیا کرے (۲) آئندہ فوجیں فراہم نہ کرے (۳) جنگ کے ارادہ سے اپنے

خلیفہ مستر شد کا قتل ای اثناء میں سلطان خرکا ایلی آئیجا 'سلطان متعوداس سے ملنے کے لئے سوار ہوا خلافت مآ ب کے محافظین خیمہ میں متفرق ہو گئے' باطنیہ کا ایک گروہ آخری ماہ القعدہ <u>۲۹ھ چ</u>میں خلافت مآ ب کے خیمہ میں گھس گیا اور خلافت مآب اوراس کے ہمراہیوں کی زندگی کا خاتمہ کردیا۔

وہیں کا خاتمہ : خلیفہ مسترشد کے قبل کئے جانے کے بعد سلطان مسعود کو رینجر پہنچائی گئی کہ دہیں ہی صدقہ کی سازش سے گروہ باطنیے نے خلیفہ مسترشد کو قبل کیا ہے 'سنتے ہی آ گ بگولا ہو گیا فوراً دہیں کے قبل کا حکم دیا ایک غلام دہیں کے دروازہ خیمہ پر کھڑا ہو گیا۔ دہیں جس وقت خیمہ سے سرنیچا کئے ہوئے برآ مد ہواغلام نے تلوار کے ایک وارسے اس کا سراڑا دیا وہیں کو میہ بھی معلوم نہ ہوسکا کہ کس نے مارا۔

صدقہ بن دبیں کی اطاعت اس واقعہ کی خبر دبیں کے بیٹے صدفہ تک پیٹی میاں وقت حلہ بیں تھا 'اس کی باپ کی فوجیں اور غلام اس کے پاس آ کر جمع ہوئے 'امیر قطلع تکین امن حاصل کر کے اس کے پاس چلا آیا' سلطان مسود کو اطلاع ہوئی تو اس نے شحنہ بک آ بہ کوصد قدکی روک تھام پر مقرر کیا۔ نوراً حلہ کوصد قد کے قبضہ سے نکالنے کی ہدایت کی اور تا کید کی یہاں تک کہ سلطان محمود نے اسے کا تصور معاف کر دیا اور باہم صفائی ہوگئ صدقہ نے وہیں قیام اختیار کیا۔

خلیفہ را شد کی معزولی خلیفہ مسترشد کے تل کے بعد سلطان مسعود کے اشارے سے اس کا بیٹا را شد تخت خلافت پر مشمکن ہوا ' کچھ عرصہ بعد سلطان مسعود اورخلیفہ را شد میں مخالفت پیدا ہوگئ 'اس کشید گی اور مخالفت کا باعث عما دالدین زنگی والی موسل تھا اس نے اسے اس فتنہ پر آ مادہ کیا تھا۔ خلیفہ را شد ان دنوں اس کے ساتھ تھا۔ سلطان مسعود نے مسلم علی نظیفہ را شد کو معزول کر کے خلیفہ را شد ان کو بیت کر لی تھی۔ را شد نے موسل چھوڑ دیا جو امراء و ارا کین داؤد کی معزول کر کے خلیفہ را شدان کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب کو جانب و اپنی کا تھم دیا و را جی کا تھم دیا و را جی کا تھم دیا و را جی کا تھم دیا و را جی کا موسل سے نکل کر حکومت و امارت حاصل اور خودصد قد بن دمیں کے پاس چلا گیا اور اس سے اپنی بیٹی کا عقد کر دیا 'خلیفہ را شدموسل سے نکل کر حکومت و امارت حاصل کرنے کی غرض سے آذر ہا نیجان بہنچا و الی فارس وخوزستان اور دیگر امراء کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوگی مالی اور نو جی کیا اقرار کیا۔

صدقہ بن دہیں کا خاتمہ سلطان مسعود کواس کی خبرگی تو وہ فوجیں مرتب کر کے ان کے سر پر پہنچ گیا کے مسان کی گڑائی ہوئی بلا خرسلطان مسعود نے ان لوگوں کوشکست دی دوران جنگ میں امیر منگریں نے والی فارس کو گرفتار کرلیا اور خاتمہ جنگ کے بعد قتل کر ڈالا۔ والی خوزستان اور عبدالرحمٰن طغابرک والی شلخال نے سلطان مسعود کی فوج پرلوٹ کر دوبارہ حملہ کیا اس وقت سلطان مسعود کی رکاب میں تھوڑی ہی فوج باقی رہ گئ تھی سلطان مسعود کو ان لوگوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی امراء کا ایک گروہ جو اس کی رکاب میں تھا گرفتار کرلیا گیا'ان میں صدقہ بن دمیں اور عبری ابی العسکر تھا ان لوگوں کو بھی فتح مندگروہ نے قبل کرڈالا اس کے بعدداؤ دیے ہمدان کی جانب قدم ہو حایا اور اس پر قابض ہوگیا۔

محمر بن دہیں سلطان متعود نے اس شکست کے بعدا پی حالت پھر درست کر لی اور جس قد راس مہم میں نقصان پہنچا تھا اس کی تلائی ہوگئی۔ حلہ پرمحر بن دہیں کو مامور کیا۔ مہلہل بن الی العسکر برادر نمیر کو معین و مددگار کے طور پر اس کے ساتھ بھیجا اس طرح محر کے قدم حلہ کی حکومت پر متعقل طور پر جم گئے' باقی رہے وہ واقعات جو راشد اور سلجو قیہ کے درمیان واقع ہوئے ہم انہیں آئندہ ان کے حالات کے ختمن میں تحریر کریں گے۔

علی بن دبیس با در بیس بوزابه والی فارس وخوزستان نے سلطان مسعود کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور سلطان محمہ بن سلطان محمد بن میں وزابہ والی فارس وخوزستان نے سلطان محمد و کیا۔ان لوگوں نے بہت می شہروں پر قبضہ کرلیا۔سلطان مسعودان لوگوں کی سرکو بی کے لئے دارالخلافت بغداد سے روانہ ہوا اور بغداد میں اپنی جگدا میر مہلهل ابن ابی العسکر اور نظیر خادم کو چھوڑ تا گیا جس وقت سلطان مسعود نے بغداد سے کوچ کرنے کا قصد کیا تھا اس وقت مہلهل نے مختلف مصلحوں کے باعث علی بن دبیس تک پہنچ گئی چند مسلمحوں کے باعث علی بن دبیس تک پہنچ گئی چند آیا۔

علی بن و پیس اور مہلہ ل کی جنگ : محر فوجیں آ راستہ کر کے مقابلہ پرآیالا انی ہوئی آ خرکاعلی نے محمد کوشکست دیے کہ پر قبضہ کر لیا۔ سلطان مسعود کواس سے ناراضکی پیدا ہوئی گراس وجہ سے کداس کے اور اس کے باپ کے ہوا خواہ خانہ زاد اور خاندان والے اور فوجیس اس کے پاس آ کرجمع ہوگئ تھیں اس کی قوت بڑھ گئ مہلہ ل اس تشکر کے ساتھ اس کی رکاب میں بغداد میں مقیم تفاعلی کی روک تھام کے لئے حلہ کی طرف روانہ ہوا۔ فریقین نے صف آ رائی کی سخت اور خوز پر جنگ کے بعد مہلہ ل کوشکست ہوئی شکست کھا کر بغداد کی طرف ہوا گؤہ اور ان لوگوں کو جو بغداد میں اس کے ساتھ تھاس سے خطرہ بیدا ہوا ، خلیفہ نے شہر پناہ کی فصیلوں پر پہرہ مقرر کر دیا اور علی کو کہلا بھیجا کہتم اپنے ارادوں میں مستقل اور مضبوط رہو خلافت ما ب کو تہاری فرمانہ رک فرمانہ رک خرض سے بارگاہِ خلافت میں عربے شہر رائی خرم ہوئی امن وا مان قائم ہوگیا۔

علی بن دہیں کی معزولی ۔ چونکہ علی بن دہیں رعایا کے ساتھ حد درجہ ظالمانہ برتاؤ کیا کرتا تھا اس وجہ سے رعایا نے سس مجھیے میں سلطان معود سے اس کی شکایت پرعلی بن دہیں کو معزول کر کے سالا ارکر دکو حلہ بھورجا گیرم حت فر مایا چنا نچہ سالا رکر دنے ہمدان سے حلہ کی جانب کوچ کیا اور بغداد سے فو جیس فراہم کر کے حلہ کی طرف بڑھا۔ علی بن دہیں حلہ چھوڑ کر تفظیم کے پاس چلا گیا اور سالا رکر دنے اپ ہمراہیوں اور خدام کے ساتھ حلہ میں قیام اختیار کیا۔ بغدادی کشکروایس ہوگیا۔ نفشگم اس وقت اپنی جا گیر مقام طف میں تھا۔ علی نے اس سے اپنا سارا ما جرابیان کیا اور الداد کی درخواست کی ۔ نفشگنم اس کی ہدد پر کمر بستہ ہو کر اس کے ہمراہ واسط کی طرف روانہ ہوا طرنطائی والی واسط بھی اس کے درخواست کی ۔ نفشگنم اس کی ہدد پر کمر بستہ ہو کر اس کے ہمراہ واسط کی طرف روانہ ہوا طرنطائی والی واسط بھی اس کے مراہ واسط کی طرف روانہ ہوا طرنطائی والی واسط بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ ان لوگوں نے حلہ کوسالا رکر دسے چھین کرعلی بن دہیں کے حوالہ کر دیا ۔ علی اس پردوبارہ قابض ہوگیا اور سالا رکر د

علی بن دبیس کی گرفتاری ور مانی ههره می میسلطان مسعود کے خلاف چندامراء نے مخالفت و بغاوت کاعلم بلند کیا

ا مارت بنی مزید کا خاتمہ ان واقعات کے بعد علی بن دہیں والی حلہ بہارہوگیا۔اس کے طبیب خاص محمہ بن صالح نے ہر چند علاج کیا مزید میں من سالح نے ہر چند علاج کیا مرصحت یاب نہ ہوسکا علالت کے تھوڑ ہے ہی دن بعد راہ گزار ملک عدم ہوا۔اس کے بعد سلطان مسعود آخری تاجدار سلجو قیہ نے سفر آخرت اختیار کیا اس کے بیتیج ملک شاہ بن محمود کے ہاتھ پراراکین دولت نے سلطان مسعود کے ولی عہد ہونے کی وجہ سے حکومت و سلطات کی بیعت کی خلیفہ ملنی نے سلطان مسعود کر مرتے ہی سلجو قیہ پرغلبہ حاصل کر لیا۔

مسعود بلاک شحنہ بغدادہ بھی اس کے پاس چلا گیا۔ سلطان مسعود کی وفات کے وقت بغداد سے بھاگ گیا تھا اوراس سے انفاق و
ہدردی کا اظہار کیا تھا پچھ عرصہ بعد موقع پاکر مسعود بلاک نے سالا رکر دکو گرفتار کر کے دریا ہیں ڈبوادیا اور خود حلہ کی حکومت پر
ہدردی کا اظہار کیا تھا پچھ عرصہ بعد موقع پاکر مسعود بلاک نے سالا رکر دکو گرفتار کر کے دریا ہیں ڈبوادیا اور خود حلہ کی حکومت پر
قابض ہو گیا۔ خلیفہ مکتفی نے یہ خبر پاکرا پنے دارالسلطنت عون الدین بن ہیر ہ کی ماتحتی میں فوجیس روانہ کیس مسعود بلاک نے
اپنالشکر کے کر مقابلہ پر آیا مگر فکست کھا کر پھر علہ کی طرف لوٹا' اہل حلہ نے اسے حلہ میں وافل نہ ہونے دیا تب بلاک نے
کریت کا راستہ لیا اور وزیر سلطنت عون نے حلہ پر قبضہ کرلیا اور کوفہ اور واسط کے سرکرنے کے لئے فوجیس روانہ کیس ۔ چٹانچہ
کوفہ اور واسط بھی سر ہوگیا اس کے بعد سلطان ملک شاہ کا لئنکر کوفہ پر آ اتر ا' خلیفہ تھفی کی فوجوں نے کوفہ چھوڑ کر واسط کا راستہ
لیا اور جب شاہی لشکر واسط کی طرف بڑھا تو خلیفہ کی فوج نے واسط کو چھوڑ کر حلہ کی طرف قدم ہڑھایا' غرض کیے بعد دیگر ب
شہروں کو خلیفہ کی فوج چھوڑتی گئی اور شاہی لشکر قابض ہوتا گیا بالآ خر ذی قعدہ کے میں خلیفہ کی فوج بغداد کی جانب

سلطان ملک شاہ کی معزولی: اس کے بعدامراء واراکین دولت کچوقیہ نے ملک شاہ کو ۸۳۸ھ میں گرفتار کرلیا اوراس کے بھائی محرکو تخت حکومت پر تمکن کیا خلیفہ مقتی ہے اس کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی درخواست کی خلیفہ مقتی نے منظور نہ کیا۔ اس بناء پر محمد بن نمود نے اہم ہے میں عراق کی جانب کوچ کیا۔ بغداد میں بلجل پڑگی۔خلیفہ کمنفی نے نہایت حزم واحتیاط سے مقابلہ کی تیاری کی واسط کی فہ جیس بھی آگئیں۔سلطان محمد نے بہلمل بن ابی العسکر کو حلہ پر قبضہ کر لینے کے لئے بھیجا چنا نچہ اس نے حلہ پر قبضہ کر لیا اور سلطان محمد نے ۲ھی ہوئی مجود ا

والبل ہوا۔

خلیفه مفتقی کی وفات ۵۵۵ هیمیں خلیفه مقفی کوسفرآ خرت در پیش آیا۔اس کا بیٹا مستخبر تخت خلافت پرمتمکن ہوا۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح امور سلطنت کے نظم دنت سے واقف تھا۔اس نے بغداد میں سلجو قیہ کا خطبہ بند کر دیا۔

خلیفہ مستنجد اور بنواسد چونکہ بنواسد نے محاصرہ بغداد میں مہلہل بن ابی العسکر کا ساتھ دیا تھا اُس دجہ ہے مستنجد کو بنواسد سے ناراضگی اور کشید گی تخت خلافت پر متمکن ہو کر بردن بن قماج کو بنواسد کے زیر کرنے کے لئے روانہ کیا۔ بنواسد اس وقت پہاڑوں اور دروں میں منتشر تھا ان تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچا تھا' بردن نے ہر چند کوشش کی گرکامیاب نہ ہوسکا تب خلیفہ مستنجد نے ابن معروف بر ارمنتفق کو بھرہ ہے بنواسد پر جملہ کرنے کے لئے کھے بھیجا چنانچہ ابن معروف نے بہت بڑی فوج فراہم کرکے بنواسد پر چڑھائی کر دی اور پہنچتے ہی الی خوبی سے ان کا محاصرہ کرلیا کہ وہ پانی تک کومیاج ہوگئے۔خلیفہ ملفی نے بردون کومیاب آموز فر مان روانہ کیا اور اس پراس وجہ سے کہ اس نے بنواسد کو زیر کرنے بیس تا خبر کی تھی شیعیت اور بنو اسد کی موافقت کا الزام لگایا۔

بنواسلر کی جلا وطنی : بردن اور ابن معروف نے متفقہ کوشش ہے بنواسد کی لڑائی میں کام لیا اور ان کے پانی لانے کے راستے بند کر دیے اور نہایت ہے رحی سے اسے پا کال کرنے کو بڑھے ٔ چار ہزار بنواسد مارے گئے باقی ماندہ کے لئے حلہ سے جلاوطن ہو کر نظر اف بلا دمیں پھیل گئے اور ان میں سے ایک متنفس بھی حرائل جانے گی منادی کرادی۔ چنانچہ وہ لوگ حلہ سے جلاوطن ہو کر اطراف بلا دمیں پھیل گئے اور ان میں سے ایک متنفس بھی عراق میں ندر ہا۔ ان کے پہاڑی درے اور ان کے مقبوضات پر ابن معروف اور منتفق قابض ہو گئے۔ بنو مزید کی دولت و حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔

والبقاء الله وحده

to high site of the grade to some surpress or to grade to the grade to the

医毛膜囊乳瘤 医瞳孔线性瞳孔性囊性 医多种氏管性皮管 法实际的复数

an mangang ang palakisi taliga (ika) at misika di titor satah ti keragitan ang katikan ing ti

## ٧: پل

### امارت مصرد ولت ابن طولون

فقی مصر ہم او پرفتو خات اسلامیہ کے نذکرہ میں عمرو بن ابی العاص کے ہاتھ ہے مصرفتی ہونے کا واقعہ رہ ہے زبانہ خلافت عربین الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں جو کہ انہی کے علم سے وقوع میں آیا تھا بیان کرآئے ہیں فتی و کامیا بی کے بعد موصوف الصدر نے عمرو بن العاص کی فتو حات کا سیاب مصر کے علاوہ ممالیک مغرب میں طرابلس اور وادن وغذامس تک بیٹی گیا تھا جیسا کہ میروا قعات اپنے مقام پر بیان کئے جا بھی ہیں۔
عمد الله بن الی بمرح کی گورنری : پورے عہد خلافت عرقیل اس صوبہ کی عنان حکومت عمرو بن العاص کے ہاتھ میں رہی ۔ اس کے بعد عثان بن عفان نے صعید کی حکومت پر عبد اللہ بن ابی سرح کومقرر فر مایا اور مصرکوان سے علی عدہ کرکے ایک جداصوبہ قرار دیا ، عمرو بن العاص کو بینا گوارگز را ، گورنری مصر سے منتفی ہوگئے ۔ امیر المؤمنین عثان نے صوبہ صرکی گورنری صوبہ صرکی گورنری صعید سے ملحق کر کے اس میں غز وہ صواری ہوا۔ صعید سے ملحق کر کے اس صوبہ کی عنان حکومت بھی عبد اللہ بن ابی سرح کو دے دی ۔ اس کے عبد حکومت میں غز وہ صواری ہوا۔ رومیوں نے قسطنطنیہ سے ایک بڑار کشتیوں کا بیڑ ہم مصری طرف روانہ کیا۔ یہ بیڑا ساحل سکندر یہ پر نظا فت عثان گے ہے درخواست و میں اندازہ ہوا۔ اطراف و جوانب کے دیہات والوں نے بدعہدی کی اور بعاوت پر کمریا ندھی ۔ اہل اسکندر یہ نے دربار خلافت عثان گے ہے درخواست کی کہاری اماد و کمک پر عمرین العاص کی مورک کے جائیں۔

عمرو بن العاص كى مراجعت مدينه عنان نعروبن العاص كوابل سندريد كى كمك پر دوانه كيا مروبن العاص في بن وميول كے ساتھ تھا۔ دوميول في بن ويبات والوں سے ل كر جنوں نے اظہار بغاوت كيا تھا كشتوں سے الركر ميدان جنگ كا راسته ليا گھسان كى لؤائى بوتى بالا خرالله جل شانه نے لئكر اسلام كوفتح نعيب كى روى فو جيس شكست كھا كراسكندريد كى جانب بھا كيس عرق بن العاص في ان لوگوں كو جي كھول كر پايال كيا اور قرب و جوار كے ديبات والوں كا جو يھومال واسباب مسلمانوں نے لوٹ ليا تھا ان كے عزر معذورت كرنے پر وائيس كركے مديد منورہ كى جانب وائيس ہوئے اور عبدالله بن ابی سرح اس كى گورزى پر بدستور قائم رہے۔ انہوں نے افر يقد پر جہاد كيا اور ہز ورتنے اسے فتح كر ليا۔ اس كے بعد تو بہ پر جہاد كے ادادے سے فوج كئى كى اور ان پر ہزيہ تھرركيا جوز مانہ در از تك باقى رہا۔ يہ واقعات اس جے بيں ان واقعات كے بعد معاویة بن خدتے كى مامور وقوع ميں ترکی انہوں نے بھى بہت سے شہر ملک افریقہ كے سركة اور ملک افریقہ كوفوب پايال اور تاخت و تا راج كيا يہاں تك كہ فتح

افریقہ کی ان کے ہاتھ سے تھیل ہوئی۔

قیمیں بن سعد کی معنز ولی اس کے بعد علی نے مصری حکومت پر قیس بن سعد بن عبادہ کو متعین فر مایا بیعلی کے پکے دوست اور ان کے دشمنوں کے جانی دشمن تھے۔معاویہ نے ان کے طانے کی بہت کوشش کی۔انہوں نے نہایت برے طور ہے اس سے انکار کر دیا مگر معاویہ نے اس کے برعکس ان کی حمایت کو مشہور کر دیا۔اس بنا پرعلی نے حکومت مصر سے قیس کو معزول کر کے اشریخی کو مامور کیا۔اشریخی کا نام مالک تھا۔ حرث بن یغوث بن سلمۃ بن ربیعہ بن حرث بن فریمہ بن سعد بن مالک بن التح

محمد بین افی بکر کا تقرید اشتر محنی نے مصر کا سفر کیا ، قریب مصر قلزم میں بینی کر کی ہے میں مرکئے تب علی نے اشتری جگہ مجمد بن البی بکر کو متعین کیا بیدان کے گود کے پالے ہوئے تھے۔ ان واقعات کے بعد معاویہ نے عروبی العاص سے خط و کہ آبت کا سلسلہ جاری کیا 'بیدان وقت فلسطین میں تھے اور شہادت عثمان کے بعد انہوں نے گوشہ نینی اختیار کر لی تھی 'جندروز کے نامہ و پیام کے بعد معاویہ نے عروبی العاص کو اپنا ہم خیال بنالیا۔ چنا نچیلی سے جنگ کرنے کے لئے معاویہ کے ساتھ ہوگئے۔ معاویہ نے انہیں مصری گورزی عنایت کی صفین اور محاکمہ کے واقعہ کے بعد عمر و بن العاص نے مصری طرف کوچ کیا اور معاویہ نے دار خلافت ہوگئے۔

محمد بن ابی بکر کا خاتمہ بحمد بن ابی بکر والی سھر کے نظام حکومت میں خلل آگیا۔ معاویہ بن خدی سکونی نے عثانیہ جماعت کے ساتھ اطراف معرمیں محمد بن ابی بکر کے خلاف خروج کیا۔ عمر و بن العاص نے ہوا خواہان عثان گواس واقعہ سے مطلع کر کے علم خلافت کی مخالفت پر ابھار دیا۔ سوار فوجوں کو معرکی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔ اس مہم کے مقدمة الحبیش پر معاویہ بن خدیج شے۔ دونوں حریفوں کی مرجمیٹر ہوئی۔ محمد بن ابی بکر کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی اور ان کے ہمرائی ان سے جدا ہوگئے۔ دوران جنگ میں مارے گئے۔ جیسا کہ ان کے حالات میں میدواقعہ شہور ہے۔

ولایت مصریر گورنرول کا تقر رومعزولی عمروین العاص نے فقیمندی کے ساتھ ضطاط میں قدم رکھا اور سام ہے تک معریر حکر ان کر کے سفر پر حکر ان کر کے سفر نے بھائی معرول ان کر کے اسے بھائی معرول ان کر کے اسے بھائی متبہ بن ابی سفیان کو متعین کیا ہے ہیں اس نے وفات پائی ۔ اس کی جگہ عقبہ بن عامر جنی مامور ہوا۔ پھر ہے ہیں معرول کیا میا اور اس کی جگہ معاویہ بن خدتی کو سند حکومت عطا ہوئی ۔ س کے بعد ہے میں ان سے افریقہ کی حکومت لے بائی اور عقبہ بن نافع مامور کیا گیا ۔ مسلم نے بائی ۔ اس کی جگہ میں ان سے افریقہ کی حکومت لے بائی اور عقبہ بن خان عامور کیا گیا ۔ مسلم نے بائی اس نے نہایت بدنما طریقہ سے عتبہ کو حکومت افریقہ سے سبکدوش کیا جیسا کہ مشہور ہے ان واقعات کے فتم ہونے پر معاویہ نے وفات پائی ۔ بزید بن معاویہ تحکومت پر میمکن ہوا' نظام حکومت میں اضطراب پیدا ہوا۔ اس کے بعد مکم معظم تیمن عبراللہ بن زبیر کی امارت و خلافت کی بعت لی گئی ۔ تمام ممالک اسلامیہ میں ان کی حکومت و خلافت کی بعت لی گئی ۔ تمام ممالک اسلامیہ میں ان کی حکومت و خلافت کی بعت لی گئی ۔ تمام ممالک اسلامیہ میں ان کی حکومت و خلافت کی بعت لی گئی ۔ تمام ممالک اسلامیہ میں ان کی حکومت و خلافت کی بعت لی گئی ۔ تمام ممالک اسلامیہ میں ان کی حکومت و خلافت کی دعوت منتشر ہوگئی ۔ انہوں نے مصری حکومت پر عبداللہ بن جدم قرشی کو مقرر کیا ۔

یے عبدالرحمٰن عقبہ بن ایاس بن حرث بن عَبد بن اسد بن حجدم فہری کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد مروان کی حکومت و
امارت کی بیعت کی گئی۔ عبدالرحمٰن بن زبیرؓ کے امور حکومت میں خلل پیدا ہو گیا۔ مروان نے مقر کی جانب قدم پڑھایا۔
عبدالرحمٰن بن مجدم (عبداللہ بن زبیرؓ کے گورنر) کومھر سے نکال کر عمر و بن سعیدالا شرف کو حکومت مقر پر متعین کیا پھر مروان
نے اسے مصیب بن زبیرؓ سے جنگ کرنے کے لئے شام کی طرف بڑھنے کا حکم ویا آوراس کی جگہ ں ضریرا پنے بیٹے عبدالعزیز
عبن مروان کو ما مورکیا۔ پچھ عرصہ بعد بیدم گیا بیروہ زمانہ تھا کہ مروان کا بھی انقال ہوگیا تھا۔ اس کی جگہ عبداللہ بن عبدالملک مامور ہوا۔ و می میں ولید نے اسے معزول کیا اس کی جگہ مرة بن شریک بن مرشد بن حرث بن عبدی متعین ہوا۔ و و میں بیر

ولید نے اس کی جگہ عبد الملک بن رفاعہ کو 9 میں متعین کیا 'ولید نے اسے موت کے وقت حکومت عطا کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے اسامة بن زیر تنوخی مامور کیا گیا تھا۔ الغرض عمر و بن عبد العزیز نے عبد الملک بن رفاعہ کو 9 میں معزول کر کے ابوب بن خنبل بن اکرم بن ابرہ بن صباح آتھی کو سند حکومت مرحمت فر مائی۔ اس کے بعد یزید بن عبد الملک نے اسے معزول کر دیا اور اس کی جگہ بشر بن صفوان مامور ہوا۔ پھر بشام بن عبد الملک نے اسے معزول کیا اور ہے ۔ اس تقرری کے پندرہ روز بعد یہ مرگیا اور وفات کے وقت اپنے بھائی ولید بن ابن رفاء کواس کی جگہ حکومت مصرکی سند دی۔ اس تقرری کے پندرہ روز بعد یہ مرگیا اور وفات کے وقت اپنے بھائی ولید بن

ی اس معزولی کی وجہ بیتھی کہ حضرت عبداللہ امیر معاویہ کے عامی نہ تصاوراس جنگ وفساد سے گریز کرتے تصاور حضرت من گی دستبرداری کے وقت مسلم کی بیعت نہیں کی والد سے قبل اسلام الما ہے۔ مسلمیں حضور اور ابو بکر اور عمر کے اور ایک دن افغار کرتے ورثین راتوں میں قرآن ٹیم کیا کرتے تھے۔ بیاب والد سے قبل اسلام الما ہے۔ مسلمیں حضور اور ابو بکر اور عمر کے زمانے میں پولیس افسر تھے۔ حضرت عمر انہی کے ذریعہ گوزروں کو فلطی کے باعث طلب فرماتے تھے یہ بھی حضرت عمر انہی کے ذریعہ گوزروں کو فلطی کے باعث طلب فرماتے تھے یہ بھی حضرت عمر ان کی وست میں داری کے وقت فتندوف اور سے الگ رہے۔

س عبداللہ بن زبیر \* حضورؓ کے پھو پھی زاد بھائی زبیرؓ کے صاحبزادے ہیں ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے یہی لڑکے پیدا ہوئے ان کی والدہ کانام اساء ہیں چوھفرت ابو بکرؓ کی بڑی صاحبزادی ہیں۔صحابہ ہیں ان کی شجاعت اورعبادت مشہورتھی۔

مع عمر بن عبدالعزیزاس کے لائے ہیں۔ ۵. اصل کتاب میں خالی جگہ ہے۔

جب حسان واردمطر ہوا تو اس نے حکومت مصر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس کی جگہ ابوحف بن ولید اس کی حکومت کے سولہویں دن مصر کی گورٹری پر ہا۔ اس کے بعد مروان نے حوثرہ بن سہیل بن عجلان بالی کو ماہ محرم ۱۹ ہے میں متعین کیا۔ رجب اسماھ عیں حوثرہ کی حکومت سے واپس کر کے مغیرہ بن عبداللہ بن مسعود فراری کوسند حکومت مصرعنایت کی۔ ماہ جمادی الآثر اسماھ میں اس نے وفات پائی۔ وفات کے وقت اس نے اپنے بیٹے ولید کومقرر کیا۔ اس سنہ میں مروان نے منبروں کے بنائے جانے کا حکم صادر کیا۔ اس وقت دستور تھا کہ خطیب عصافیک کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مروان بن محمد واردم مربوااور بہیں اس کا زمانہ حیات پورا ہوا۔

عہد عباسی میں مصرکے گورنر مروان بن محرکے بعد دولت عباسیہ کا دور حکومت شروع ہوا۔ سفاح نے اپنے بچا صالح بن علی کو کے ۱۳ ہے بیس مصرکی حکومت عطاکی ایک مدت تک میصوبہ اسی کی گورنری بیس رہا اپنی جانب سے لوگوں کو مامور کرتا تھا۔
سب سے پہلے مصن بن فانی کندی کو اپناتا تب بنایا آٹھ مہینے اس نے نیابت کی بھر ابوعون عبد الملک بن بزید (مناق کا مولی) اسم ماہ عاہ حکم الن رہا ہم مم سے اچ میں داؤ دبن بزید بن جاتم بن قبیصہ دائی بنایا گیا اور اپنی حکومت کے ایک برس بعد محرم هے اپنی معزول کیا گیا۔ مولی بن عیسی گورنری مصر پر بھیجا گیا۔ ماہ رہیج الاول السیاج میں داپس کیا گیا اور اس کے بچازاد بھائی ابر ابہم بن صالح کو کومت مصرعطا ہوئی۔ اپنی حکومت کے تیسرے مہینے مرگیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا صالح حکم ان ہوا۔

رشیدنے ماورمضان الا اج میں عبداللہ بن میں بین زہرضی کو مامور کیا۔ ایک برس بعدا سے معزول کر کے ہر ثمہ بین اعین کو مصر کی عکم مدیا ہیں اسے افریقہ کی طرف بڑھے کا حکم دیا اس نے معرف کی حکم دیا اس نے اپنے بھائی عبداللہ بن میں ہوئی تا تب مقرر کیا اس کے بعد ماہ رمضان ای اپنے بھائی عبداللہ بن میں دوبارہ حکومت مصر پر بھیجا گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کواپنی نیابت پر متعین کیا۔

پھر ۱۸۱ھ میں موئی اپنی حکومت کے دسویں مہینے حکومت مصر سے واپس کرلیا گیا اور عبیداللہ بن مہدی بھیجا گیا۔
پھر رمضان الا اھ میں واپس کیا گیا اور اساعیل بن صالح بن علی جو کہ خلافت مآب کے بچاؤں میں سے تھا متعین ہوا۔ اس
نے اپنی طرف سے ایک شخص کو نائب بنا کر بھیج دیا پھر نصف ۱۸اھ میں یہ حکومت مصر سے سبکدوش کر دیا گیا اور اس کی حکومت محد سویں مہینے بھر حکومت معروا پس بھیجا گیا پھر مہیت بن فعل جو کہ اسپور دوالوں سے تھا والی محر ہوا۔ ساڑھے چار برس اس نے حکومت کی اس کے بعد معزول کیا گیا۔ اس کے بعد رشید نے اپنے قرابت مندوں ہیں سے احمد بن اساعیل بن علی کو پر ۱۸ ای کے بعد عبداللہ بن امام اساعیل بن علی کو پر ۱۸ ایو کے نصف میں مصر کی حکومت عنایت کی ۔ دو برس دو ماہ تک حکر ان رہا' اس کے بعد عبداللہ بن امام ابراہیم بن محرم وف بہ ابن زینب کو حکومت مصر عطا ہوئی اور آخری ماہ شعبان وواج میں اپنی گورٹری کے ایک برس دو ماہ بعد واپس کر لئے گئے۔

عاتم بن ہر ثمہ بن اعین کوسند حکومت دی گئ وہ شوال ۱۹۴م میں وار دمھر ہوااور اپنی حکومت کے ایک برس تین ماہ

چنانچانی حکومت کے ایک برس آٹھ مہینے بعد مطلب مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ بالا تفاق اہل جند ماہ ترمضان ۲۰۰ھ میں سری نامی ایک شخص امیر بنایا گیا اس کی حکومت کے چھے مہینے لشکریوں نے اس پر یورش کی اور اسے معزول کر کے سلمان بن عالب بن جریل بن کی بن قرع علی کو ماہ رہنے الاول الاج میں امارت کی کری پر متمکن کیا۔ اس نے اپنی طرف سے عبداللہ بن طاہر بن حسین (خزاعہ کے مولی) کو اپنا نا بربنایا۔ دس سال اس کی حکمر انی کی اس کے بعد خلیفہ مامون نے اپنے کو ملقب کیا تھا سند حکومت عطاکی اس نے علی کی کو ماہ صفر میں امور کیا۔ اپنی حکومت کے دو ماہ بعد ریہ مار ڈ الا گیا۔ تب اس کا بیٹا محمد بین علی جگر میں نا میں گیا۔ تب اس کا بیٹا محمد بین علی جگر میں نا بی گیا ہے۔

اس کے بعد عیسیٰ جلودی کو دوبارہ سندخلافت عطا ہوئی۔ اس کے بعد ابواہ جاق معتصم وارد فسطاط ہوا اور شام کی جانب لوٹا اس وقت اس نے عبد و یہ بن جلہ کو ماہ محرم ۲۱۵ ہے میں بطورا پنے نائب کے مامور کیا ایک برس اس نے حکمرانی کی اس کے بعد عیسیٰ بن منصور بن موکی خراسانی رافعی مولیٰ بن نفر بن معاویہ مامور کیا گیا۔ پھر مامون اس کی حکومت کے ایک بس بعد مصر آیا۔ عیسیٰ بن منصور پر بے حدنا راض ہوا اور پانی کامقیاس اور ایک دوسر ابل فسطاط میں تغییر کرایا اور آبو ما لک کندار بن عبد الله بن نفر صغدی کو مامور کر سے عراق کی جانب واپس ہوا۔ ماہ رہنے الاول ۱۹ سے میں کندر نے وفات پائی اس کا بیٹا مظفر اس کی جگر آن ہوا۔

چرجب معظم نے تخت خلافت پر قدم رکھا تو اس نے مصر کی کونان حکومت ماہ رجب ۲۸۱ھء ہیں اپنے مولا شناس کوجس کی کنیت ابوجعفر تھی ہیر دی اس نے اپنی جانب ہے موئی بن آئی العباس ثابت کو جو کہ بنو حفیے اہل شناس ہے تھا ماہ رمضان قراع ہے ہیں مامور کیا گیا۔ موئی نے اپنی جانب ہے اپنے بیٹے مظفر کو اپنا نائب بنایا چنانچہ یہ اشناس کی نیابت ہیں ساڑھ جے چار برس تک مصر کی حکومت کرتار ہا۔ اس کے بعد مالک ابن گید بن عبداللہ صفدی اس کی نیابت بر متعنین کیا گیا۔ ماہ رہے الا خر ۲۲۲ ہے ہیں وارد مصر بوا۔ دو برس بعد یہ بھی معزول کیا گیا تب علی بن یجی ارمنی ولایت مصر پر بھیجا گیا۔ عیلی ابن مصور جے معظم نے عہد خلافت مامون میں مصر کی حکومت پر بھیجا تھا اور جس پر مامون بوقت ورود مصر ناراض ہوا تھا دو بارہ منصور جے معظم نے عہد خلافت مامون میں مصر میں وارد ہوا۔ اس کے بعد مسلم ہیں اشناس نے سفر آخرت نیابت مصر پر روانہ کیا گیا۔ چنانچے میں اشناس نے سفر آخرت

اختیار کیااوروفات کے وقت مصری حکومت پرایتاخ مولی معظم کواپی نیابت پرمقرر کیا گیا۔

اشناس کی جگہ ایتا نے مقر پر حکم انی کرنے لگا۔ خلیفہ وائق نے اس کی تقر ری کو بحال رکھا اور اس نے عیسیٰ بن مضور کو ماہ رکھ النانی کا جرائی کی جرائیا نے نے ہڑتمہ بن نفرجبلی کو مقر کی نیابت عطا کی بین نفرجبلی کو مقر کی نیابت عطا کی بین نفرجبلی کو مقر کی نیابت عطا کی بین نفر جہلی کو مقر کی نیابت عطا ماہ رمضان ۲۳۳ ہے ہیں مقر رکیا اس کے بعد ایتا نے حکومت کر کے مرگیا تب اس کا بیٹا حکم ان ہوا۔ اس نے ایتا نے کو بی بی ارشی پر ماہ مقر رکیا اس کے بعد ایتا نے حکومت مصر سے ماہ محر م ۱۳۳۵ ہے ہیں مقتم کی وفات کے بعد معز ول کیا گیا۔

ولی مورکیا۔ اس نے بیٹے مستنصر کو مقر کی عنان حکومت عطا کی اس نے اپنی جانب سے اسحاق بن کی بین معافی تکی معافی تکی مورک کے ماہ ذی القعدہ میں واروم مورہوا۔ اس نے اپنی جانب سے اسحاق بن کی بین معافی تکی مورک کیا تھا بھر ۲۳۱ ہے کے ماہ ذی القعدہ میں حکومت مقر سے والی بلایا گیا تب مستنصر نے مقر کی کومت پر عبد الرحمٰ میں کا بچازاد ہمائی تھا مورک یا۔ چنا نجہ ماہ ذی القعدہ ۲۳۱ ہے ہیں بیدوارد مقر مورا۔ کین کی بین منصور بن طلح کو جو کہ طاہ بربن حسین کا بچازاد ہمائی تھا مورک یا۔ چنا نجہ ماہ ذی القعدہ ۲۳۱ ہے ہیں بیدوارد مقر کی سے کہ مورک کے مورک کے مورک کے میں میں میں عب کو ماہ مورک کے مورک کے دریا خوالہ کی بین منصور بن طلح کو مورک کومت میں مورک کے دریا تھی میں شب خون ماراس نے اپنے خدام میں کروانہ کیا گیا۔ اس کے بعد عبد حکومت میں دومیوں نے دریا طرح کومت میں عالم یوں کو گھوڑ سے پر سوار ہونے اور غلاموں کے بیاد خوالہ میں بیا ہوئے کا مورک کے خدام میں کروانہ کیا گئا۔

میں میں مورک کی کورک کورک کیا اس کے زمانہ حکومت میں علویوں کو گھوڑ سے پر سوار ہونے اور غلاموں کے رہانہ حکومت میں علویوں کو گھوڑ سے پر سوار ہونے اور غلاموں کے دمانہ کی کی مورک کی کورک کی کورک کے خدام میں کرونے کورک کورک کی کورک کی کرون کورک کی کرون کورک کی کرون کورک کورک کی کروانہ کیا گئا۔

اس کے بعد مستنصر نے ماہ شوال ع ۲۸ میں عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے گی۔ اس نے خالد بن بزید کو حکومت مصر پر بدستور بحال رکھا پھراس کی حکومت کے دسویں سال ۲۵ میں معز نے اسے حکومت مصر سے معزول کر دیا۔ اس کی حکومت مصر بر بامور ہوااس نے اپنی جانب سے از جور بن اولغ طرخان جگہ مزاح بن خاق ان بن عز طوح ترکی سوم میں حکومت مصر پر مامور ہوااس نے اپنی جانب سے از جور بن اولغ طرخان ترکی کومتعین کیا۔ پانچ ماہ اس نے حکومت کی ماہ رمضان ۲۵ میں بقصد حج مکہ کا سفر کیا اور احمد بن طولون حکومت مصر پر مامور ہوا۔ اس کی حکومت کی ماہ دیاں حکومت رہی مامور ہوا۔ اس کی آئندہ نسلوں کی ایک مدت تک یہاں حکومت رہی جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے۔

احمر بن طولون ابن سعید نے بحوالہ کتاب بن الدامی فی اخبار بی طولون تحریر کیا ہے کہ طولون ابواحمہ طغز سے تھا۔

ہا تاریوں نے طغو پر فوج کشی کی نوح بن اسدگور نر بخارا نے اس سے سالا نہ خراج میں جو کہ دارالخلافت بغدادروانہ کیا کرتا تھا ظیفہ مامون کی خدمت میں بھی دیا۔ مراس بھی قاسم نامی ایک لونڈی کے بطن سے آحمہ بیدا ہوا۔ مراس بھی طولون نے آخرت کا سفر کیا۔ اس کے رفقاء اور دوستوں نے اس کے بیٹے احمہ کی کل سرائے شاہی میں کفالت اور تربیت کی حی کہ اس کی افتات اور تربیت کی حی کہ اس کی افتات اور خوبی انتظام کا شہرہ ہو چلا۔ اولیاء حکومت اے عزت واحر ام کی آئھوں سے ویکھنے گئے۔ رفتہ رفتہ بیا بھی معاصرین سے بڑھ گیا۔ ترکوں میں اس کے رعب و داب کی شہرت پیدا ہوگئی۔ اس کی دین داری امانت را ذراری نیک جانی موات اور احتیاط کا ہر چہار طرف چر جا بھیل گیا۔ بیترکوں گونہایت کم عقل سمجھتا تھا۔ ان لوگوں کور تبدعا لی کے لائق شہانتا تھا۔ جہاد کا اس نے محمد بن احمد بن خاقان سے بدرخواست کی کہ عبداللہ وزیران دونوں کوسر صدیر جہاد کرنے کی خرا سے تھر کے کی اجازت دے دے دوروں کوروں کوروں کی طرف روانہ ہوا۔ امال خرض سے تھر کے کی اجازت دے دے دوروں ہیں ان دونوں کو تخوا موجی دی جائے چنا نے بیا خوب کی طرف روانہ ہوا۔ امال

حق واہل علم کے عادات امر بالمعروف و نہی عن مشراورا قامت حق اس کی آنھوں میں کھب گئی۔ ان لوگوں نے اس سے مراسم پیدا کئے علم حدیث کے حاصل کرنے پر کمر باندھی اس کے بعد بغداد کی جانب واپس ہوا۔ اب اس وقت اس کا دل و د ماغ علوم دین سے اور سیاست سے بھرا ہوا تھا اور جب ترکوں نے خلیفہ ستعین سے ناراض ہوکر معتز کی خلافت کی بیعت کی تو انجام کاریدرائے قراریائی کہ ستعین کومعزول کرکے واسط کی طرف جلا وطن کر دیا جائے۔

خلیفہ سنتھین اور احمد بن طولون: اس وقت تک ترکوں نے اس احمد بن طولون کوستھین کی تفاظت ونگرائی پر مامور کیا تھا۔ اس نے نہایت خوبی ہے اس خدمت کو انجام دیا۔ ستعین کو کسی قتم کی تکلیف نہیں ہونے دی۔ برطرح کی آسائش بہم پہنچا تار ہا۔ احمد بن محمد واسطی نے اس دن سے اس کی ملازمت اختیار کی۔ بینہایت تعلیم یافتہ مخض اور طرزمعا شرت کی خوبیوں سے آگاہ تھا جب ترکوں نے ستعین کے آئی کا ارادہ کیا تو احمد بن طولون کو بیگام سپر دکیا گیا۔ احمد نے کسی قدر زرمعا وضہ لے کر اس کام سے عذر کر دیا جب ترکوں نے سعید حاجب کو اس خدمت پر مامور کیا اس نے ستعین کی آئی کھوں میں نیل کی سلائیاں کے ستعین کی آئی کھوں میں نیل کی سلائیاں کے جب کو اس خدمت بر مامور کیا اس نے ستعین کی آئیکھوں میں نیل کی سلائیاں کے میں اس کے بعد قبل کر ڈ الا احمد بن طولون کی قدر ومنزلت کی مورائی۔ ان واقعات سے احمد بن طولون کی قدر ومنزلت میں سیاسیہ کی آئیکھوں میں بڑھ گئی۔ انتہا کلام ابن سعید۔

ابن عبدالظا ہرنے لکھا ہے کہ میں نے سیرۃ اخشید کے ایک قدیم ننے میں بخط فرطانی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ احمہ کے باپ کا نام النج ترکی تھا۔ طولون اس کے باپ کا دوست تھا اور اس کی سوسائی (طبقہ) کا تھا جب النج ترکی نے وفات پائی تو طولون نے اس کی پرورش و پرداخت کی بہاں تک کہ س شعور کو پہنچا۔ اس وقت حشوریہ کے ساتھ جہاد کرنے کو گیا۔ قابلیت نا اللہ تعالیٰ نے دیے ہی رکھی تھی۔ رفتہ رفتہ معتمدین دولت میں شار کیا جانے لگا۔ مصر کی گورٹری پر مامور کیا گیا اور وہیں اپنی دولت و حکومت کی بنیاد ڈالی اور قیام پر بر ہوا۔ صدر الدین بن عبد الظا ہر لکھتا ہے کہ اس روایت کو اس کے سواکس مؤرخ نے نقل نہیں کیا۔ انتہاں۔

این طولون کی نیابت مصر پرتقر رکی الغرض جب ترکوں نے بغداد میں شورش کی اور خلیفہ منعین کولل کر ڈالا۔ معز کو تخت خلافت پر مسکن کیااور ترکول کواس پرغلبہ حاصل ہو گیااس وقت ان ترکول کا سرغنہ یاک باک تھا خلیفہ معز نے اسے مصر کی سند حکومت عطا کی اس نے نائب مقر رکر نے کی غرض ہے لوگوں پر ایک سرسری نظر ڈالی اتفاق وقت ہے احمہ بن طولون کی گرز ازیال اور کارگر دگی اس کی آئھوں میں کھب گئی تھیں چنا نچہ اس نے احمہ بن طولون کو اپنا نائب مقر رکر ہے مصر روانہ کیا احمہ بن محمد واسطی اور یعقوب بن اسحاق احمد بن طولون کے ہمرکاب سے ناہ رمضان ۱۵۲ھ میں واضل مصر ہوا ان ونول مصر کے کھر خواج (بورڈ آف رہو نیو) پر احمد بن مد بر اور محکمہ ڈاک پر سفیر مولی قابیچہ مامور تھا۔ ابن مدیر نے ابتدا کی اس سے برے مراسم پیدا گئے۔ ہدایا اور تکا کف پیش کے گر چندر وز بعد مخالف ہو گیا۔ خلیفہ معز کو کھر چیج کہ ڈاک کے افسر ان اعلی نے بھی ای تنم کی تحریجی اس کے میں بناوت کی ہواسا گئی ہو عقر یہ علم بغاوت بلند کیا جا بتا ہے تھکہ ڈاک کے افسر ان اعلی نے بھی ای تنم کی تحریجی اس کے اسکان میں بیدا کے بعد خلیفہ معز اس کے بعد خلیفہ معز قبل کر ڈالا گیا۔

ا بن طولون اور احمد بن مد بر مهدى تخت آرائے غلافت بوا باك باك ركى مارا كيا۔ اس كى جگه يار جوج مامور

کیا گیا۔ محرکی عنان حکومت اس کے میر دہوئی چونکہ یا رجوج اور احمد بن طولون میں دہرینہ مراسم اتحاد سے بلکہ یوں کہے کہ دونوں میں دانت کائی روٹی تھی اس وجہ ہے یا رجوج نے احمد بن طولون کو نیابت مصر پر قائم رکھا اس کے علاوہ اسکندر ساور صعیدہ غیرہ کی حکومت کواس کی حکومت ہے ملحق کر دیا اور محکہ خراج کے بھی اختیارات اس کودے دیے جس سے احمد بن مدہر کی قدر ومنزلت جاتی رہی ۔ اس کے بعد خلیفہ معتمد نے احمد بن مدہر کو دوبارہ اس عہدہ سے مرفراً ذکیا۔ احمد بن مدہر نے اس کے بعد احمد بن مدہر نے اس کے بعد احمد بن مولون سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کی اور نہ اس سے مقابلہ اور خالفت کرنے پر تیار ہوا۔ پھر خلیفہ معتمد نے اس سے بعد احمد بن طولون سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کی اور نہ اس سے مقابلہ اور خالفت کرنے پر تیار ہوا۔ پھر خلیفہ معتمد نے اسے عیسی کی خود سر حکومت پر تھا عیسی ای کو دمشق پر غلبہ ہو ہی چکا تھا مصر روانہ کی خواہش دامن گر ہوئی۔ خراج کا دینا بند کر دیا' طرہ یہ ہوا کہ ابن مدیر نے پھھر اونٹ اشرفیاں کی خود سر حکومت کرنے کی خواہش دامن گر ہوئی۔ خراج کا دینا بند کر دیا' طرہ یہ ہوا کہ ابن مدیر نے پھر اونٹ اشرفیاں کے خراج کی خواہش دامن گر ہوئی واس کے خراج کی خواہش دامن کے سردار دربار خلافت سے دوانہ کی تھیں انا جورنا می ترکی سردار دربار خلافت سے بھی سند حکومت عطا کی۔ احمد بن طولون نے اسے بچر کا اظہار کیا تب سے کہ کا جورنا می ترکی سردار دربار خلافت سے فرجیس لے کردشق کی جانب روانہ ہوا۔

موسی بن طولون کی اسیری اس کے بعد احمد بن طولون نے اسکندریدی طرف خروج کیا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی موسی بھی تھا یہ اسیری اسیری اسیری اسیری اسیری کر ہائے موسی بھی تھا یہ اسیری کا بھی تھا یہ اسیری کے جو بچھ دل میں بوقی ہو وہ زبان سے کی خدسی وقت نکل بی جاتی ہے ۔ باتوں باتوں میں ایک دوزاس کا عدم کی بات ہے کہ جو بچھ دل میں بوقی ہو وہ زبان سے کی خدسی وقت نکل بی جاتی ہواتی ہو اسیالی اور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بھائی نے بقصد جج سفراختیار کیا۔ اسی مقام سے عواق کی جانب روائد ہوا۔ احمد بن طولون نے آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہ

خلیفہ موفق اور احمد بن طولون فلیفہ موفق نے احمد بن طولون کولکھ بھیجا کتم بغرض انتظام امور سلطنت و سیاست عراق سے علی اور معرکی حکومت پر کسی خص کوبطوراینے نائب کے مقرد کر جاؤ۔

احمد بن طولون تا ڑکیا کہ ہونہ ہواس میں کوئی بات ہے حکت عملی سے مجھے مصر سے علیحہ ہوگر نا مقصود معلوم ہوتا ہے۔

اس نے اپنے کا تب احمد بن مجمد واسطی کو یار جوج اور وزیر السلطنت کی خدمت میں بھیجا اور دونوں کے لئے بہت سے تھا نقب اور ہدایا روانہ لئے ۔ یار جوج دولت وحکومت پر قابض ہوئی رہا تھا خلافت میا ہو ہے کہ کر احمد بن طولون کی روائی عراق کا حکم منسوخ کر او یا اور ایس کے اہل وعیال کواس کے پاس پہنچا دیا 'اس سے احمد بن طولون کا زعب وداب بڑھ گیا 'احمد بن مدبر کواس سے خوف پیدا ہوائی اور ایس اثناء میں شابی کواس سے خوف پیدا ہوائی ابراہیم کو لکھ بھیجا کہ زمی اور مہر بائی سے اسے مصرکی جانب لوٹا و و ۔ اس اثناء میں شابی فر مان صادر ہوا کہ دمشق 'فلسطین اور اردن کے محکمہ خراج کا عہد ہمی تنہیں عطا ہوا 'چنا نچہ ابن طولون نے ان بلاد کے انتظام میں مصروف و مشغول ہونے کے لئے مصر کا راستہ لیا ۔ احمد بن مدبر اس کے ساتھ تھا۔ احمد بن طولون سے راضی ہو گیا۔ یہ میں مصروف و مشغول ہونے کے لئے مصر کا راستہ لیا ۔ احمد بن مدبر اس کے ساتھ تھا۔ احمد بن طولون سے راضی ہو گیا۔ یہ واقعات مرتب ہو گیا۔ یہ واقعات مرتب ہو گیا ہوئے کے بہن ۔

بارجوج کی وفات این طولون اس زمانے سے در بارخلافت میں برابرخراج روانہ کرتا رہا۔ پر تھوڑے دن بعد ابن طولون نے در بارخلافت میں برابرخراج جواضافہ کیا گیا معاف کرویا جائے اس پر معتد طولون نے در بارخلافت میں اس مضمون کی عرضداشت بھیجی کہ ان بلا دکاخراج جواضافہ کیا گیا معاف کرویا جائے اس پر معتد نے اپنے خادم ''نفیس'' کو ابن طولون کے پاس روانہ کیا اور یہ کہ الا بھیجا کہتم کو مصر اور شام کے محکمہ مال کے اختیارات و یک جاتے ہیں اور جس فدر اضافہ کیا گیا ہے وہ معاف کیا جاتا ہے۔ صالح بن احمد بن ضبل قاضی سر حداور محمد بن احمد بن قاضی حداث کیا جاتا ہے۔ صالح بن احمد بن ضبل قاضی سر حداور محمد بن احمد بن تھا۔ ابن واسط بطور گواہ کے ہمراہ گئے ہوئے تھے۔ استے میں یار جوج 189 ھیں سرگیا نیہ والی محمد مقال طور سے مصر پر حکمر انی کرنے طولون اس کی طرف سے مصر کی حکومت کرتا تھا۔ نیار جوج نے وفات پائی تو احمد بن طولون مستقل طور سے مصر پر حکمر انی کرنے لئے۔

مفوض کی ولی عہدی جس وقت زنگیوں نے امن حاصل کر کے اطراف بھرہ پر غلبہ حاصل کر لیا اور شاہی افواج کو شکست دی اس وقت خلیفہ معتمد نے موفق کو بلا بھیجا۔ خلیفہ مہدی نے موفق کو مکہ کی جانب جلا وطن کر دیا تھا معتمد نے اسے مکہ سے طلب کر کے اپنے بیٹے مفوض کے بعد اپنا ولی عہد مقرر کمیا اور مما لک اسلامیہ کوان دونوں پر اس طرح تقسیم کیا کہ مما لک شرقیہ موفق کو مرحمت فر مایا اور جنگ ذیخ (زگل) پر جانے کی ہدایت کی مما لک غربیا پے بیٹے مفوض کو دیے اور موکی بن بعنا کواس کی نیابت پر تعین کیا ان دونوں کی ولی عہدی کا وثیقہ خانہ کواس کی نیابت پر تعین کیا ان دونوں کی ولی عہدی کا وثیقہ خانہ کواس کی نیابت بر افرامانت رکھا گیا۔

موفق اور ابن طولون میں کشیدگی ادھرموفق نے سامان جنگ درست کر کے جنگ زنج کی غرض ہے خروج کیا دھر ممالک شرقیہ کے نظم واقق میں مثلل بیدا ہو گیا۔ گورزان صوبہ جات نے خراج کا بھیجنا بند کر دیا۔ موفق کو اس سے شکایت بیدا ہوئی احمد بن طولون اپنے مقبوضہ صوبجات کا خراج خلیفہ معتمد کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا کیونکہ وہ اس کا ساختہ پر داختہ تھا۔ موفق نے تحریر (خلیفہ متوکل کے خادم ) کواحمد بن طولون کے پاس سالا نہ خراج طلب کرنے کے لئے روانہ کیا۔ احمد بن طولون کو چرے ہمراہیوں کی طرف سے سازش کا شدیدا ہوا

اس بنا پراحمد بن طولون نے ان میں ہے بعض کوسز اے موت دی اور بعض کوچھم نمائی کی غرض سے قید کر دیا۔ مگر اس کے باوجود با نیس لا کا دینار اور بہت سے غلام لونڈیاں تحریر کے ساتھ موفق کی خدمت میں بھیج دیں موفق کواحمد بن طولون کی وہ حرکت جواس نے تحریر کے ہمراہیوں کے ساتھ کی تھی نا گوارگزری۔موٹی بن بغا کوکھ بھیجا کہ احمد بن طولون کو حکومت مصر سے معزول کر کے انا جوروائی شام کے مقبوضات سے کمتی کردو۔

موسی بن بغا کی قوج کشی اور مراجعت چنانچه مولی بن بغانے انا جور کومصر پر بیضه کرنے کے لئے تحریر کیا انا جور نے اپنی کمزوری کی معذرت کی تب مولی بن بغانو جیس لے کرمصر کی طرف روانہ ہوا تا کہ مصر کواحمہ بن طولون کے قبضہ سے نکال کر انا چور کے سپر دکر دے۔ رفتہ رفتہ احمہ بن طولون کواس کی خبرگی تو وہ بھی دیار مصربید کی قلعہ بندی اور حفاظت کا انظام کرنے لگا۔ ایسیے لشکریوں کو بے حد مال وزرعنایت کی۔ مولی بن بغادس ماہ تک رقہ میں تھر از ہا۔ رسدگی کی وقلت مال وزر کی وجہ سے منیوان جنگ میں نہ آیالشکر تخواہیں اور رسد طلب کرنے سکا۔ مولی بن بغائے پاس تو بچھ تھانمیں لشکریوں نے بغاوت کردی' اس کا کا تب موئی بن عبیداللہ بن وہب رو پوش ہوگیااس کاوز ریعبیداللہ بن سلیمان بھاگ گیا۔ موئی بن بغا کومجور اُلوٹنا پڑا۔
محمد بین ہارون تغلی کا خاتمہ :اس واقعہ کے بعد موفق نے احمد بن طولون کو کی خراج پرتہدید آمیز خط تحریر کیا اور معزول کرنے کی دھمکی دی احمد بن طولون نے اس بات کا نہایت بڑے طور سے جواب دیا اور بیا کھی بھیجا کہ یہاں کے خراج وصول کرنے کا استحقاق جعفر بن معتمد کو ہے نہ کہ آپ کو موفق اس تحریر سے بے حد متاثر ہوا۔ خلیفہ نے معتمد سے درخواست کی کہ چونکہ مجھے ابن طولون پر اس کی کم تو جہی کے باعث بھروس نہیں ہے لہٰذا آپ کسی اور شخص کو سرحد کی حفاظت پر مامور بیجے 'خلیفہ معتمد نے محمد بن ہارون کشی پر سوار ہوکر چلا اتفاق سے ہوا کے مخالفت نے کنارہ دجلہ پر پہنچا دیا۔ مساور خار جی کے ہمراہیوں نے مارڈ الا۔

ابن طولون کی سرحد کی گورنری کل اسلامی سرحدول میں سے انطاکی طرسوں مصیصہ اور ملطیہ زیادہ مہم بالثان سے انطاکیہ برخد بن علی بن لیجی ارمنی مامور تھا۔ طرسوں پر سیما طویل کی سرحدول کا افسر اعلی تھا اتفاق سے ایک دفعہ سیماطویل کیہ کی طرف سے گزرہوا 'ارمنی نے شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ سیماطویل نے اہل شہر سے سازش کر کے ارمنی کوئل کرادیا۔ موفق کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس بات کودل میں رکھالیا اور سرحد کی تھا ظت پرارجون بن او لئے طرفان ترکی کو تعین کیا اور یہ ہدایت کی کہ سیماطویل کوسازش اور ارمنی کے جرم میں گرفتار کرلیا۔ چنا مجدار جون نے سرحد پر قیام اختیار کیا اور بے جاطور سے تصرف کرنے لگا۔ سرحدی محافظین کے وظائف اور شخوا ہیں بند کردیں۔

طرسوں کے قلعوں سے قلعہ لولوہ دشمنانِ اسلام کے وسط میں واقع تھا۔ اہل طرسوں کو اس کی تفاطت میں زیادہ اہتمام کرنا پڑا تھا۔ اہل طرسوں نے پانچ ہزار وینار قلعہ لولوہ کے کافظین کی تخواہ بھیجی آرجون نے آسے خرج کر ڈالا محافظین پریشان وختفر ق ہوگئے۔ موفق نے اس واقع سے مطلع ہو کراحمہ بن طولون کو سرحد کی حفاظت کی خدمت سپر دکر دی اور پہ تحریر کیا کہ کہی شخص کو اپنی طرف سے سرحد پر بھیج دو چنانچ احمہ بن طولون نے اپنی جانب سے شخصی بن بکروان کو روانہ کیا اس نے نہایت ہوشیاری سے اس خدمت کو انجام دیا۔ با دشاہ روم نے مصالحت کی درخواست کی طخشی نے ابن طولون سے اس کی اجازت موشیاری سے اس خدمت کو انجام دیا۔ با دشاہ اللہ 'ایبافعل ہرگز نہ کرنا ان لوگوں کو سے پراس امرنے آ مادہ کیا ہے کہ ہم لوگ ان کے قلعوں اور مما لک مقبوضہ کو تا خت و تا راج کیا کرتے ہوئے میں ان کو آ سائش اور راحت ملے گی' ہمارا کا م یہ ہے کہ ہم لوگ اسلامی سرحدوں کی کامل طور سے تھا ظت کریں اور غازیان اسلام کو مال وزرسے ستغنی کرتے رہیں۔

علی بن انا جور: ہم اوپر ۱۵۷ھ میں دمشق پرانا جور کی گورزی کا حال تحریر کر آئے ہیں اور وہ واقعات بھی بیان کر آئے ہیں جواس کے اور احمد بن طولون کے درمیان پیش آئے تھے کچر ماہ شعبان ۱۲۲ھ میں انا جور نے سفر آخرت اختیار کیا۔اس کی جگہ اس کا بیٹاعلی حکمر ان ہوا۔احمد بن بعنا اور عبید اللہ بن مجی بن وہب انتظام وسیاست میں ہاتھ بٹانے گئے۔

ا بن طولون کی شام کوروانگی: ابن طولون نے ان واقعات سے مطلع ہوکر سرحدوں کا معائنہ کرنے کے لئے شام کی جانب کو چ کیا ان کی شام کی جانب کو چ کیا این طولون کے بیات پر چھوڑ تا گیا اور احمد بن محمد واسطی کواس کی تگرانی اور امداد کی غرض ہے اس کی خدمت میں رہنے کا تھم دیا۔ مصر سے نکل کرمدیۃ الاصبع میں نشکر مرتب کیا اور علی بن انا جور کولکھ جھجا کہ سرحدی علاقے کا معائد کرنے کے لئے آ رہا ہوں رسد وغیرہ کا انتظام معقول طور سے رکھناعلی بن انا جور نے امیدافزا جواب دیا۔ چنا نجدا جمد بن طولون سفر وقیام کرتا ہوار ملہ بین عمر معنی کھر بن ابی رافع انا جور کی طرف سے حکمرانی کرتا رہا تھا اس کا مد بروخصرم دولت احمد بن لی اس کی حکومت پر الحمد بن طولون نے رملہ سے مقیم تھا جب سے کہ خلیقہ مہدی نے اسے شہ بدر کیا تھا' یہ لوگ بعزت و اس کی حکومت پر مامور کیا۔ پھر یہاں سے کوچ کر حجمص میں قیام پر بر ہوا جمص میں انا جور کا ایک بہت بڑا سید سالا ررہتا تھا وہاں کی رعایا نے اس سید سالا رکے ظاہوت کی گئیت کی اس پر احمد بن طولون نے اس سید سالا رکھ کے احمد بن دوغیاش کو تعاول کی رعایا نے اس سید سالا رکھ کا مور کیا۔ پھر یہاں سے دوانہ ہو کر انظا کیے پنچا۔ سیما طویل کی رمز کی گؤتھین کیا۔ سیما طویل کی رمز کی کو تعین کیا۔ سیما طویل کی رمز کی کو تعین کیا۔ اگر چی میں باتھر تی تحر کی اطاعت تجول کر چی میں میں ہو تھیں تھیار سے بیشتر احمد بن طولون نے اس کو ایک یا دواشت تھیجی تھی جس میں باتھر تی تحر کے کیا تا اور کیا ہو ان کیا دا اس کیا ہو تھیں تھیں تھیار سے بیشتر احمد بن طولون نے اس کو ایک یا دواشت تھیجی تھی جس میں باتھر تی تحر کیا تا اور تا ہو بیان کیا تھی تھوں نے احمد بن طولون نے اس کو ایک یوشیدہ دراز سے مطلح کردیا۔ چنا نچا تھی تھوں اس کیا تھی تھوں نے احمد بن طولون نے سازش کر کی اور اے ایک پوشیدہ دراز سے مطلح کردیا۔ چنا نچا تھی تھی تا تو دیا تھی تھی تھی تھی تھی دائوں ان کی اور اے ایک پوشیدہ دراز سے مطلح کردیا۔ چنا نچا تھی تھی دائوں ای دیا۔ چنا نچا تھی دائی دیا۔ چنا نچا تھیں دائوں ان میں دائی دیا۔ چنا نچا تھیں دائی دیا۔ کیل میں ڈال دیا۔

طرسوس پر قبضہ: اس کے بعد طرسوس کی جانب بڑھا اور اس پڑھی کامیا بی کے ساتھ قبضہ حاصل کر کے قیام پڑیہ ہوگیا۔
سامان جنگ اور فراہمی لشکر میں مشغول ہوا' روی شہر پر جہاد کی تیاری کرنے لگا اس اثناء میں پینچر ہوئی کہ اس کا بیٹا عباس جسے
پیمصر پر بطور اپنے ٹائب کے مقرد کر آیا تھا باغی و منحرف ہوگیا ہے۔ مجبوراً قصد جہاد ملتوی کر کے مصر کی جانب واپس ہوا۔ ایک
لشکر رقہ کی طرف روانہ کیا۔ دوسر بے لشکر کو حران کی طرف بڑھنے کا حکم ویا۔ حران پڑھر بن اتامش کا قبضہ تھا۔ احمد بن طولون کی
فوج نے محمدا تامش کو حران سے لڑ کر اور شکست دے کر نکال دیا۔

ا اصل تناب میں جگدخالی ہے۔

عباس بن احمد بن طولون کی بعناوت آپ او پرپٹھ آئے ہیں کہ احمد بن طولون نے بوقت روائلی شام اپنے بیخ
عباس کوم پر بطورائینے نائب کے مقرر کیا تھا اوراحہ بن محمد واسطی کو جو کہ اس کی دولت و حکومت کا منتظم اور دایاں باز و تھا اس
کی امداد واعانت کی غرض ہے اس کے پاس چھوڑگیا تھا 'عباس کے چند آ دمی ایسے تھے جن ہے اس نے ادب اور ٹوکی تعلیم
پائی تھی ۔ باپ کی روائلی کے بعد ان لوگوں ہے بعض کے وظا گف اور انہیں اعلی مناصب پر مقرر کرنے کا ارادہ کیا حالاً تکہ ان
لوگوں میں نہ تو قابلیت تھی اور نہ اس کا ان کوحق تھا داسطی نے اس خیال سے کہ انظام و سیاست میں خلل واقع ہوگا اس فعل
سے روکا ان لوگوں نے بیٹر پاکر عباس کو واسطی کی طرف سے بغرض کر دیا۔ واسطی نے اس کی شکایت احمد بن طولون کے پاس
لکھ جھیجی احمد بن طولون نے واسطی کو کھر جھیجا کہ جب تک میں مصر نہ بھیج کو اس اس وقت تک تم ان لوگوں سے اور عباس سے زبی
اور مدارات سے پیش آ و کسی قتم کا بگاڑ نے بیدا ہونے دو۔ احمد بن رجاء جو کہ احمد بن واسطی کا کا جب تھا عباس سے مباش کو اور مدارات سے بیش آ و کسی تم کا بیاں آتے یا واسطی اس کے پاس جھیجا تھا ان سب کی نقول اور ان کے مضامین سے عباش کو مطلع کر دیا کہ راکرتا تھا۔

عباس کی روانگی برقد جنانچاس نے ابن طولون کے اس خط ہے بھی عباس کو مطلع کردیا جس میں اس نے مدارات اور ملاطفت کرنے کو لکھا تھا عباس کواس سے خوف پیدا ہوا جسٹ پٹ بھی مال وزرادر آلات حرب جو وہاں پر موجود تھان کولا و بھا ند کرادر تاجروں ہے جس قد روصول کر سکا وصول کر کے برقد کا راستہ لیا۔ اس وقت خزانہ شاہی مصر میں ایک کروڑ و بنار موجود تھا اور دو کروڑ تاجروں سے وصول کے تھاس کے بعد ابن طولون مصر کے قریب بہنچا ایک گروہ کوا پنے بیٹے عباس کے مسمجھانے اور واپس لانے کے لئے بھیجا جس میں قاضی ابو بکرہ بکار بن قتیبہ 'مابونی قاضی اور زیاد مری اور مولی اھیب تھے'ان لوگوں نے عباس کو بے حد سمجھانے۔ انجام کارسے ڈرایا۔ عباس کا دل زم ہوگیا گران لوگوں نے جواس کے ہوا خواہ بنے ہوئے لوگوں نے عباس کو بس جو بازر کھا اور ابن طولون کے رعب وجلال سے ڈرایا۔ عباس نے بکار سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی شم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا میر ہے گئے گئے تھم کے خطرہ کا اندیشنیس ہے' بکار نے جواب دیا اور میں کچھیس جا نتا احمد بن طولون نے دریافت کرتا ہوں کہ کیا میر مے گئے گئے تھم کے خطرہ کا اندیشنیس ہے' بکار نے جواب دیا اور میں کچھیس جا نتا احمد بن طولون کے باب احمد میں مولون کے باب احمد بن طولون کے باب احمد بن طولون کے باب احمد بن طولون کے باس واپس آئے۔

عباس بن احمد اور ابرا ہیم بن اغلب عباس کے ہمراہیوں نے بید چر چاکر دیا کہتم ایسے وقت میں جب کہ ابراہیم بن احمد بن اغلب جیسا محص افریقنہ پر حکومت کر رہاہے بآسانی تمام قبضہ کرسکتے ہوعباس اس دل خوش کن خیال سے مسر ورہو کر افریقنہ کی جانب روانہ ہوا۔ اثناء راہ سے ابراہیم بن احمد بن اغلب کولکھ بھیجا کہ خلیفہ معتمد نے مجھے افریقنہ کی گورنری مرحمت نے عیاس بن احمر کی گرفتاری ایمن اسود نے قید سے رہا کر مصر کا داستہ کیا اور عباس فکست کھا گربر قد کی جانب روانہ ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ احمد واسطی کوقید کی مصیبت سے رہائی حاصل ہوگئ تھی 'عباس نے اپنی واپسی کے بعد احمد واسطی کو دوہارہ جیل میں ڈال دیا۔ احمد واسطی موقع پا کرجیل سے بھاگ گیا۔ فسطاط پہنچا 'اس وقت احمد بن طولون برقد کے اراو ہے سے اسکندر یہ چلا گیا تھا۔ احمد واسطی نے اسے خود جنگ عباس پر جانے سے منع کیا چنا نچہ یہ اور طبار چی ایک جرارفوج لے کرعباس سے جنگ کرنے گئے اور اسے فکست دے کرگرفتار کرلیا۔ یہ واقعہ کر کا جھا ہے اس کے بعد احمد بن طولون نے احمد بن واسطی کے کا تب (حمود بن رجاء) کو اس جرم میں کہ اس کے جیٹے عباس کو اس کے خطوط کے مضامین سے مطلع کر دیا کرتا تھا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اس کے بعد احمد بن طولون اپنے جیٹے کو ہاتھ سے مارتا جاتا تھا اور آ تکھوں سے آ نسو جاری تھے مارنے جاتھ قدار کر کے جیل میں ڈال دیا اس کے بعد احمد بن طولون اپنے جیٹے کو ہاتھ سے مارتا جاتا تھا اور آ تکھوں سے آ نسو جاری تھے مارنے کے بعد بھر قد کر دیا۔

ابوعبد الرحمٰن عمری ابوعبد الرحمٰن عمری یعنی عبد الحمید بن عبد العزیز بن عبد الله بن عمر بن خطاب ملک مصرمقام اقصائے صعید میں بقیم تھا بجاق آئے دن ان صوبجات میں لوٹ مارکرتے تھے ایک مرتبہ یوم عبد میں ان لوگوں نے چھاپہ مارا اور انتہا کی برحی ہے تا خت و تاراج کیا۔ عمری کو بجاق کی اس حرکت سے بے حد نا راضگی بیدا ہوئی ثواب کی غرض سے کمر ہمت با ندھ کراٹھ کھڑا ہوا اور ان کے راستہ میں چھپ کر بیٹھ رہا۔ جس وقت وہ لوگ اس کے راستہ سے ہو کر گزرے عمری نے آپ ہمراہیوں کے ساتھ کمین گاہ سے نکل کر حملہ کردیا سب کے سب اسی مقام پر ڈھیر ہوگئے۔ عمری نے ان کے بلاد کی طرف قدم بردھایا ان لوگوں نے ذات کے ساتھ جزید دینا قبول کیا۔ اس واقعہ سے عمری کی شان وشوکت بڑھ گئے۔ علوی کے دل میں آئی جد پھڑک آئی ۔ ملائی کے لئے نگل کھڑا ہوا۔

ابرا بہم بن مجر علوی کا خروج : علوی کا نام ابرا ہیم تھا۔ محد بن کی بن عبداللہ بن محد بن علی بن ابی طالب کا بیٹا تھا لوگ اسے صوفی کے لقب سے یا دکرتے تھے بھا مے مل مقام صعید میں ظاہر ہوا اور اپنے شہراستا پر قبضہ کرکے لوٹ کیا۔ اس کے بعد اطراف وجوانب میں غارت گری شروع کر دی۔ احمد بن طولون نے ایک فوج اس کی سرکو بی کے لئے روانہ کی علوی نے اسے مشکست دی کراس کے سردار کو گرفتار کر لیا اور ہاتھ یا واں کاٹ کرصلیب پر چڑھا دیا جب احمد بن طولون نے دوسری فوج روانہ کی دوانہ

کی۔اس معر کہ میں علوی کوشکست ہوئی الواحات میں جا کر دم لیااس کے بعد 129ھ میں صعید کی جانب دائیں آیا چرسعید سے اشمونین کی طرف گیااور وہاں سے فوجیں آراستہ کر کے عمر کی سے جنگ کرنے گئے لئے بڑھا۔

ابراہیم علوی کی گرفتاری عمری اور علوی ہے بہت تخت جنگ ہوئی بالآخر علوی شکست کھا کرا سوان کی طرف بھا گا اور وہا ہی جن بھا گا اور وہا ہی جن بھا گا اور دوانہ کیا۔ علوی شکست کھا کر عیز اب بہنچا اور دریا عبور کر کے مکہ معظمہ میں جا کر دم لیا والی مکہ نے اسے گرفتار کر کے یا بہذنجیرا حمد بن طولون کے پاس بھیج دیا۔ ایک مدت تک جیل میں پڑا رہا پھرا حمد بن طولون نے علوی کو قید کی مصیبت سے نجات و سے دی۔ علوی رہائی یا نے کے بعد مدینہ منورہ چلا آیا اور بہیں چندروز بعد مرگیا۔

ابوعبدالرحمان عمری کافعل ان واقعات کے بعداحمہ بن طولون نے ایک لشکر عمری کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ عمری نے سپہ سالا رہے ملا قات کی اوراس ہے کہا'' میں نے فسا داور فتنہ بر پاکر نے کی غرض ہے خروج نہیں کیا اس وقت تک میرے ہاتھ سے نہ کسی مسلم کوا ذیت کینے ہے اور نہ کسی ذمی کو میں نے حض تو اب کی غرض سے بقصد جہا دخرون کیا ہے۔ تم میر سے معاملہ میں اپنے امیر ہے مشورہ نہ کرو' سپہ سالا راشکر نے عمری کی اس درخواست کو منظور نہ کیا لڑائی چیڑگئی۔ احمہ بن طولون کے لشکر کو کاست ہوئی۔ شکست جوئی۔ شکست خوروہ فوج اپنے امیر احمہ بن طولون کے پاس پہنی اور عمری کے حالات سے اسے مطلع کیا۔ احمہ بن طولون نے کہا'' تم نے اس کے معاملہ میں مجھ سے مشورہ کیوں نہ گیا۔ و کیمو تمہاری سرکٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر فتحیاب کیا اس جنگ کے ایک مدت کے بعد عمری پراس کے دوغلاموں نے بحالت غفلت حملہ کردیا اور قبل کر کے احمہ بن طولون نے پاس سرا تار لائے۔ احمہ بن طولون نے عمری کے قصاص میں دونوں غلاموں کے قبل کرنے کا حکم دیا۔

برقہ کا محاصرہ الاسم میں اہل برقہ نے اپ گورز تر بن فرج فرغانی کے خلاف بغاوت کر دی اوراحہ بن طولون کی اطاعت ہے مخرف ہو کر تھر بن فرج کو اپ شہر سے نکال دیا۔ احمد بن طولون نے ایک فوج اپ غلام لولوء کی مرکر دگی میں اہل برقہ کی مرکز کی بن فرج کے روانہ کی اور یہ ہوایت کی کہ جاتے ہی جنگ نہ چھیڑ دینا بلکہ نہایت نری سے کام لینا 'چنا نچے فوج نے جہوئے تھی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ چندے عاصرہ کے ہوئے نری سے اہل شہر کو بلاتا رہا۔ اہل شہر کو اس سے عاصرین کی کمزوری کا خیال پیدا ہوا۔ ایک روز بحالت غفلت شہر کا دروازہ کھول کراحہ بن طولون کے اشکر پر آپڑ سے اور کسی قد رکا میاب ہوگر واپس کے سر دارلشکر نے ابن طولون کو اس واقعہ سے آگاہ کیا۔ احمد بن طولون نے تی سے محاصرہ کرنے کا تھم دیا۔ چنا نچے محاصرین نے حصار میں شدت اختیار کیا ہم چیار طرف سے منجیقیں نصب کر دین اہل شہر نے امن کی درخواست کی فرخ مارکر کو ہا نہیں امن دیا اور فتح مندی کا جھنڈ الیے ہوئے شہرین واخل ہوئے 'اہل شہر کے سر داروں میں سے ایک گردہ کو گرفار کرکے انہیں امن دیا اور فتح مندی کا حد ڈالے اور مصری جانب واپس ہوا۔ احمد بن طولون نے اپ غلاموں میں سے ایک گردہ کو آزاد کی حکورت کی حکورت پر مامور کیا۔ یہ واقعہ عباس کے باتھ بیا واس کا میں سے ایک آزاد میں خوالوں بی حکورت کی حکورت پر مامور کیا۔ یہ واقعہ عباس کے با سے مخالفت کرنے سے پیشتر کا ہے۔ اس سے نگالفت کرنے سے پیشتر کا ہے۔

لولو کی بغاوت احد بن طولون نے اپنے ایک آزاد غلام لولونا می کو حلب ممص قشر مین اور جزیرہ میں دیار مصر کی عنان حکومت عطا کی تھی اور رقد میں قیام کرنے کا تھا۔ لولو ہر کام کواپئے آتا قائے ٹامدار کی رائے سے انجام دیتا تھا۔ چندروز معتمد اورابن طولون ابن طولون در پرده معتمد سساز بازر کھتا تھا۔ دونوں میں باہم سلسلہ خط و کتابت جاری تھا۔ اکثر معتمد این جوزی کے معتمد این جوزی کے معتمد این جوزی کے معتمد این جوزی کے معتمد این حوزی کے معتمد این حوزی کے معتمد این حوزی کے جن دلوں لولوء اور این طولون میں مخالفت پیدا ہوئی ای زمانے میں ابن طولون نے معتمد سے سلسلہ خط و کتابت شروع کیا اور موفق کے غیظ و غضب سے ڈراکر مصر بلا بھیجا ای وقت موفق جنگ زنج میں مصروف تھا۔ معتمد نے اس تحریک پراپنی تمام فوجوں کے ساتھ مصر کا قصد کیا گراس کے ہمرا ہیوں اور مشیروں نے جورے کے رہنے والے تھے معتمد کی رائے کی مخالفت کی اور بالا تفاق سب نے ابن طولون سے علیحدگی کی رائے دی۔ کیونکہ ابن طولون اکثر امور موفق عقریب والی زنج کو گرفتار کیا چاہتا طولون اکثر امور موفق بی کی رائے دی۔ کیونکہ ابن طولون اکثر امور موفق بی کی رائے دی۔ کیونکہ ابن طولون نے بین کرائے لئکر کا ایک حصد با تظار معتمدر قد بھیج دیا۔

معتد کی روانگی و مراجعت معتد نے موفق کی غیر حاضری کوغنیمت شار کر کے ماہ جمادی الا دلی ۱۸ میں اپ سیہ سالا روں کی ایک جماعت کے ساتھ کوچ کیا جس وقت مقام کیل میں وار دہوا۔ اسحاق بن کندا بحق گور زموسل نے معتد کوان سیم سیالا روں کے ساتھ جواس کی رکاب میں سے حسب تحریرو تاکید ساعد بن محدر (موفق کے وزیر) گرفتار کر لیا مال واسباب چھیں کرجیل میں ڈالی ویا۔ پیگرفتاری فریب اور دھوکے سے عمل میں آئی تھی والی موسل نے معتد کے سپر سالا رول سے بیہ فالا رواب سے بیہ سالا رول سے معتد کے ساتھ ساتھ این طولون کی فرائی کوٹون کی سرحد تک گیا اور معتد کے روبرواس کے سیم سیالا رول کے ساتھ بیٹھ کر ان لوگوں کو اس امر پر ملامت کرنے لگا کہتم لوگوں کی سرحد تک گیا اور معتد کے مرابی طولون کے پاس جا رہے ہوا ور اس کے مطبع و دست ہونا جا ہے ہو۔ بیر سیالا رول نے اس کی تر دوید شروع کی۔ بحث و مباحث ہونے لگا۔ دو پیر تک با ہم گفتگو ہوتی رہی بالآخر والی موسل نے کہا جواس معاملہ میں ہم اور تم علیحہ گفتگو ہوتی رہی بالآخر والی موسل نے کہا چواس معاملہ میں ہم اور تم علیحہ گفتگو کریں۔ امیر المؤمنین کی خدمت میں اس فتم کے جھاڑے پیش کرنا اور اس پر بحث کرنا وراس پر بحث کرنا

سوءا دبی ہے چنانچہ والی موصل سپر سالا روں کواٹھا اپنے خیمہ میں آیا اور سب کوگر فتار کر کے پھرلوٹ کر معتمد کے پاس آیا اور اسے دارالخلافت چھوڑنے اور بھائی سے خالفت کرنے پر برا بھلا کہنے لگا کہ ایسے وقت میں جب کہ بھائی تمہارے دشمنوں سے مصروف جدال وقال ہے اس سے علیحد گی کرجانا نہایت نامناسب ہے۔معتمد نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ والی موصل نے سب کو گرفتار کرے سرمن دائے لے جا کرفید کردیا۔

موفق اور ابن طولون میں نا جا فی اس واقعہ کی خرابن طولون تک پیچی تواس نے موفق کا خطبہ موتو ف کر کے عنوان سرنامہ سے اس کا نام بھی نکال دیا۔ اس کے بعد موفق نے دارالعوام میں ملاقات کی اور ابن طولون پر برسرمنبرلعت جیجنے کا حکم دیا اور حکومت مصرے معزولی کا بھی حکم صا در فر مایا <sup>ا</sup> .................... اور اسے باب الثابیعة ہے افریقیہ کی طرف جھیج ویا۔ لعت کشتی کا فر مان مکہ بھی بھیجا گیا تھا کہ موسم حج میں این طولون پرلعنت کی جائے 'چنا نچے اس حکم کی قبیل کی جائے۔ ابن طولون کے ہمراہیوں اور ہوا خواہوں اور گورنر مکہ سے لڑائی چیٹر گئ۔ موفق کالشکر جعفر باعروی کی ماتحتی میں وارد مکہ ہوا گھسان کی لڑائی ہوئی' ابن طولون کے ہمراہیوں کوشکست ہوئی اور ان کا مال و اسباب چین لیا گیا۔مبجدحرام میں ابن طولون پر لعنت کرنے کا فر مان سب کے سامنے پڑھا گیا۔

المل طرسوس كى بغاوت احمد بن طولون كي ظرف سے سرحدى بلا دى حكومت پر تخشى بن بلذ وان مامور تقااس كا نام خلف تقالے طرسوس اس کا دارا لکومت تھا مازیار خادم فتح بن خاقان اس کے ساتھ طرسوس میں رہا کرتا تھا کسی امر پر سخشی کواس پر شبہ ہو گیا اور کرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور اہل طرسوں کو بیام نا گوارگز راسب نے متفق ہو کر ہنگامہ کرویا اور مازیار کوجیل ہے نکال کرامارت کی کری پرمتمکن کیا مسخشی پریشان ہو کر بھاگ نکلا۔اہل طرسوس نے ابن طولون کے نام کا خطبہ پڑھنا موقو ف كر ديا۔ ابن طولون كواس كى خبر لگى تو اس نے فوجيس آراستەكر كےمصر ہے كوچ كيا۔ سفرو قيام كرتا ہوآ اون پہنچا اور مازيار كو بلانے کی غرض سے نامہروا نہ کیا۔ مازیار نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی ظرسوں میں قلعہ نشین ہوگیا۔ ابن طولون نے مسلحاً حمص کی جانب کوچ کیا۔ پھروہاں سے دمثق کی طرف آیا چندے قیام کر کے پھر طرسوں کی جانب لوٹا اور ججت پوری کرنے کے خیال سے نامی<sup>سلی</sup>ے روانہ کر کے گرمی کے زمانہ میں اس کا محاضرہ کر لیا<sup>ع</sup> شب خون مارا بہت ہے آ دی کام آئے باتی ماندہ انہائی چیتاش میں گرفتار کر لئے ابن طولون مجبور ہوکر اذنہ کی طرف ہٹ آیا۔اہل طرسوں نے نعا قب کر کے ابن طولون کے نشکر اور نشکر گاہ کولوٹ لیا۔

ا بن طولون کی و فات این طولون موم سر ما کی وجه سے اذنہ میں قیام پر برر ہا۔ موسم سر ما گز رجانے کے بعد مصیصہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر بیار ہو گیا بحالت علالت انطا کیہ چلا گیا در داور مرض کی شدت بردھی۔ شاہی معالجوں نے کثرت غذا کی مما نعت کر دی این طولون نے چھپا کر رکھالیا۔ بکثرت دست آنے گئے مرض پھرعو دکر آیا۔ اصل علالت ہیضہ

<sup>2</sup> اصل کتاب میں اس مقام پر پچھیں کھا ہے۔ (مترجم) ع اصل کتاب ہیں اس مقام پر پچھین کھا ہے۔ (مترجم)

تھا۔ بھینس کے دودھ کے استعال کی کثرت سے پیدا ہوا تھاضعف حدسے بڑھ گیا سوار ہونے کی طاقت نہ رہی 'لکریوں نے ہوادار پرسوار کرا کے کوچ کیا فرماء پہنچا ساحل قسطاط سے سوار ہوکرا پنے مکان میں وار دہوا'اطباع شاہی نے پر ہیز کرنے کی سخت تاکید کی مگر ابن طولون نے ذرا بھی خیال نہ کیا اسہال کی پھر کثرت ہوئی اس کی وجہ ہے جگر کی حرارت بڑھ گئ دما فی افعال میں تثویش پیدا ہوگئی۔قاضی بکار بن قتیہ کو پٹوایا لوگوں کے سامنے انہیں ذکیل کیا۔ ابن ہر شمہ کا مال واسباب چھین کرجیل میں ڈال دیا سعید بن نوفل کواس قدر کوڑوں سے پٹوایا کہ وہ مرگیا۔ اس کے بعد ابن طولون نے اپنے اراکین دولت کو جمح کر کے اس خوف سے کہ مبادا اس کا بیٹا ابوالعباس جو کہ قید تھا آئیندہ کوئی فساد ہر پانہ کرے اپنے بیٹے ابواکیش خمارو سے کی ولی عہدی کا باضا بطہ اعلان کیا اور ان لوگوں کو جو اس کی اطاعت و فر ما نبر داری کی ہدایت کی اس سے لوگوں کی شورش جو اس کے بعد جاں بحق تسلیم کر کے راہ گڑ ار ملک عدم ہوا۔ یہ شورش جو اس کے بعد جاں بحق تسلیم کر کے راہ گڑ ار ملک عدم ہوا۔ یہ واقعہ اس کے طالے کے بعد جاں بحق تسلیم کر کے راہ گڑ ار ملک عدم ہوا۔ یہ واقعہ اس کے طلاح کی ہوئے کے ۔

این طولون کا کر دار : چبیس سال اس نے حکر انی کی نہایت متقل مزاج عالی حصله اور دیر تھا۔ مصرییں جا مع مجد تغیر کروائی جس بین الیس ہزار وینار صرف ہوئے یا فاکا قلع تغیر کرایا۔ ندہب شافتی کیطرف ماکل تھا ایک کروڑ وینار موالی (آزاد غلام) چار ہزار غلام ایک سوگھوڑ نے اور دوسوئیں جا نور سواری کے متر و کہ چھوڑ ہے۔ اس کے زمانہ بین مصر کا خواج ان حتی کف کے ساتھ جوشا ہی امراء دربار کے لئے جاتا تھا چار کروڑ تین لا کھ دینار تھا۔ پیار ستان (شفاخانہ) اور اوقاف پر ساٹھ ہزار دینار خرچ کرتا تھا۔ قلعہ ہزیرہ کی تغیر بین جے ان دنوں قلعہ روضہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں اس ہزار دینار صرف کے بخان دوریان و بخے۔ اس کے مرف کرائی۔ پھر دوبارہ ویران و بخے۔ اس کے مرف کرائی۔ پھر دوبارہ ویران و منہدم ہوا اور ٹیلوں کے علاوہ اس کے اس کے پھر قار باقی نہ درہے۔ ایک ہزار دینار ماہوار صدقہ و خیرات کیا گرتا تھا۔ اس کے علاوہ باور پی خانہ اور دیگر مصارف متفرقہ کا روز انہ خرچ ایک ہزار دینار تھا۔

· 1985年 - 1985年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 1986年 - 198

#### <u>ڳ:پُ</u>

## خماروبيه بن احمد بن طولون

ابوالعیاس بن احمد گا انجام ، احمد بن طولون کے مرنے کے بعد اراکین دولت نے جمع ہوکر آس کے بیٹے ابوانجیش خاروبیے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کے دوسرے بیٹے ابوالعباس کوجیل سے نکال کرر ہاکیااس امر میں احمد بن محمد واسطی اور حسن بن مہا ہر چیش چیں تھے۔ واسطی نے رسم تعزیت اوا کی حاضرین زارزار رور ہے تھے اس کے بعد واسطی نے ابوالعباس ے کہا ہے بھائی کی بیعت کرو' ابوالغیاس نے اس ہے انکار کیا طبار حی اور موالی میں سے سعد الالیس نے اٹھ کر ابوالغیاں کو گر فقار کر کے قصر شاہی کے ایک کمر ہ میں قبید کر دیا۔ اگلے دن مردہ نکالا گیا۔ اس کے بعد احمد بن طولون کی تجمیز و تکفین کی گئا۔ اس کے بیٹے ابوائیش نے نماز جنازہ پڑھائی اور فن کرنے کے بعد اپنے قصر شاہی میں واپس آیا اور کاروبار سلطنت میں the professional design the second second

اسجاق بن كنداجق كارقه وومشق برقبضي جسونت احد بن طولون نے وفات بائى تھى۔اس وقت اسحاق بن كنداجق جزيرہ اورموصل كى گورنري پر تقااورا بن ابي الساخ كوفه كى حكومت كرر ہاتھا۔ اس نے رحبہ كواحمہ بن مالك كے قبضہ ے نگالا تھا۔ اسحاق اور ابن الساج کوملک شام کی حکومت کی خواہش دامنگیر ہوئی۔موفق سے اجازت طلب کی موفق نے ان لوگوں کو اجازت دے دی اور امداد کا وعدہ کیا چنانچیا سحاق نے رقہ تغور اورعواصم کی جانب قدم بڑھایا اور ان کوامن وعاص ہے چھین لیا جو کہ ابن طولون کی طرف مامور تھا۔اس کے بعد تمص ٔ حلب اور انطا کید پر قابض ہو گیا پھر دمشق کو بھی دیا گیا۔ خمار و بیکواس کی خبر لگی تواس نے ایک فوج ملک شام کی طرف روانہ کی اس فوج نے دمشق پر قبضہ کر لیاوہ گورنر جس نے بدع مدی کی بھاگ گیا۔ قبعہ ومثق کے بعد خمار و پیرکی فوج نے شیر زیر و صادا کیا۔

ا بن موفق کی فوج کشی: اساق اور ابن ابی الساج اس انظار میں کے عراق سے فوجی کمک آجائے تو کڑا کی چھیڑ دی جائے۔مورجہ بندی کئے ہوئے خمارویہ کے شکر کے مقابلے پر پڑے رہے یہاں تک کہموسم سرما آگیا۔خمارویہ کے فوجی شیرز کے مکانات میں متفرق اور منتشر ہو کر جا بہے اسے میں عراقی لشکر ابوالعباس احمد بن موفق کی ماتحق میں جوآ سندہ تحت خلافت پر تفکن ہوا تھااور مغتضد کالقب اختیار کیا تھا آپہنچا خمار ویہ کے لشکر پراس فوج نے جس وقت کہ وہ شیر زے مکان میں پناہ گزین تھ شب خون مارااور نہایت ہے رحمی سے پامال کیا بقیة السیف نے بھاگ کرومشق میں پناہ لی۔معتصد نے تعاقب کیا تکست خوردہ گروہ نے جب وہاں بھی امن کی صورت نددیکھی تو دمشق کوبھی خیر باد کہدکر بھاگ نکلے۔معتضد نے ماوشعبان

الحاج مين اس يرجمي قبضه كرليا \_

ابن موفق اور خمار و بیر کی جنگ: خمار دید کشکر نے اس تکست کے بعد رملہ میں جاکر پناہ لی۔ پھے عرصہ تیم رہا۔
خمار دید کواطلاعی خطاکھا معتصد بیخبر پاکر کہ تکست خوردہ گروہ نے رملہ میں جاکر پناہ لی ہے فوجیس آ راستہ کر کے دشق سے
رملہ کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں بیخبر سننے میں آئی کہ خماریہ ایک بڑالشکر لئے ہوئے رملہ آگیا ہے معتصد نے والیسی کا
قصد کیا گر اس وجہ سے کہ اس وقت معتصد کی رکاب میں خمار دید کے وہ مصاحبین اور امراء بھی شے جنہوں نے خمار دید ک
رفافت ترک کر دی تھی اور معتصد کی خدمت میں جلے آئے شے اپنے اس اراد ہے کو پورانہ کر سکا۔ اسحاق اور ابن ابی الساح
بھی معتصد کی بدمعاملگی کی وجہ سے اس سے متنظ ہور ہے تھے ایک چشمہ پرجس پر کلواجین واقع ہے قریب رملہ دونو ل تشکروں
کی ٹر بھیڑ ہوئی خمار و یہ اور معتصد نے اپنی آئی فوجیس آ راستہ کیس۔ میمنہ اور میسرہ سے مرتب کر کے میدان جنگ کا راستہ لیا۔
کی ٹر بھیڑ ہوئی خمار و یہ اور معتصد نے اپنی آئی فوجیس آ راستہ کیس۔ میمنہ اور میسرہ سے مرتب کر کے میدان جنگ کا راستہ لیا۔
خمار و یہ نے لڑائی شروع ہونے سے پیشتر سعید الا لیسرنا می ایک سپر سالا رکوایک دستہ فوجی کی لڑائی نہ دیکھی تھی شکست کھا کر اعلی میں بھا کو اگر اور کی لڑائی نہ دیکھی تھی شکست کھا کر معلم کو گوا گون کر اور کی لڑائی نہ دیکھی تھی شکست کھا کر معلم کی گروم لیا۔

ابن موفق کا فرار معتضد نے خارویہ کے خیمہ میں قیام کیا اور فتے مندی کے جوش میں اس کے نشرگاہ کولوٹ لینے کا حکم دیا۔ اس اثناء میں سعیدالا بسیر نے کمین گاہ سے نگل کرحملہ کیا۔ معتضد یہ خیال کر کے کہ خمارویہ نے بلیٹ کرحملہ کیا ہے بھاگ کھڑا ہوا ذرا بھی کسی طرف توجہ نہ کی دمثق بہنچا۔ اہل دمثق نے شہر پناہ کے درواز نے بند کر لئے مجبور ہوکر طرسوس کی طرف چلا گیا اس وقت دونوں فو جیس بلا کسی امیر کے دست بدست شمشیر بازی کر رہی تھیں۔ سعیدالا بسیر نے خمار و یہ کو تلاش کیا جب است نشمشیر بازی کر رہی تھیں۔ سعیدالا بسیر نے خمار و یہ کو تلاش کیا جب اسے نہ پایا تو اس کے بھائی ابوالعشار کوامیر لئکرینا یا۔ عراقی لشکر شکست اٹھا کر بھاگا۔ ایک گروہ مارا گیا بہت سے آ دی گرفار کر لئے گئے۔ فتح مندگروہ میں انعامات اور صلے تھیم ہوئے۔ نامہ بشارت فتح مصر کی طرف روانہ کیا گیا۔

خمار و بدکا اسیران جنگ سے حسن سلوک: خمار و بدکواس خبر سے مسرت بھی ہوئی اور فکست سے شرمندگی بھی بے حدہوئی۔ اس نعت کے شکر اندین صدقہ دیا۔ قیدیان جنگ کے ساتھ وہ سلوک کئے کہاس کی نظیراس وقت تک نہیں ہو عتی جس وقت قیدیان جنگ بیش کئے گئے نہایت خندہ بیٹائی سے اپنے درباریوں سے خاطب ہوکر بولا" بدلوگ تمہارے مہمان بیستم لوگ ان کی مہما نداری کرو"۔ پھر قیدیوں کی طرف متوجہ ہوکر بولا" تم لوگوں بیس سے جس کا بی چاہے ہمارے دربار بیس قیام کو سے ان کی مہما نداری کرو" نے اور خوص کی اور جو تھی جانا چاہے اسے ہم سامان سفر اور دادراہ دے کر دخصت کرنے کو تیار ہیں" ۔ چنا نچے جن لوگوں نے قیام بیند کیا ان لوگوں کی تخواہیں مقرر کر دیں اور جنہوں نے واپسی کا ارادہ کیا نہایت اس کو تیار ہیں۔ کا دیارہ بیار کال دیا۔ اس کے لفکر نے تمام ملک شام کو بید کی طرح تھرادیا جاتی سندیس مازیاروائی سرحدی بلا داسلامیہ کو بید کی اور بہت سامال غنیمت لے کرواپس آیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے خاد کرنے گئی تھا۔

ابن ابی الساج اور اسحاق میں ناچاتی : ابن ابی الساج کے ہاتھ میں قسرین کی عنان حکومت تھی اور موصل وجزیرہ

ابن افی الساح کا جزیرہ موصل پر قبضہ: ایک روزموقع پاکراساق ماردین ہے موصل کی طرف روانہ ہوا ابن ابی الساح کی الساح کی الساح کی الساح کی الساح کی الساح کی الساح کی قوت بڑھ گئی۔ جزیرہ اور موصل پر قبضہ کر لیا اور اپنے تمام مقبوضہ مما لک میں خمارویہ کے نام کا خطبہ پڑھوایا اور خطبہ میں خمارویہ کے بعد اپنے نام کے داخل کئے جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فوج کے چندوستے اپنے غلام فتح کی ماتحق میں اطراف موصل میں خراج وصول کرنے کے لئے بھیجے۔ مقام شرات میں یعقوبیہ نے ڈبھیڑ ہوگئی۔ فتح نے یعقوبیہ کو دھوگا دے کر اپنا کام کرلیا مگراس کے بعد یعقوبیہ کواس کے فریب کی اطلاع ہوگئی۔ مسب سے سب شفق ہو کر حملہ آور ہوئے اور شکست دے کر اپنا کام کرلیا مگراس کے بعد یعقوبیہ کواس نے فریب کی اطلاع ہوگئی۔ مسب سے سب شفق ہو کر حملہ آور ہوئے اور شکست دے کر ابنا کے ہمراہیوں کو نہایت بے رحمی سے آل وقید کیا۔ فتح چندا فراد کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔

ا بن انی الساح اور اسحاق کی جنگ: خار دید نے اپنے نامی نامی سیر سالا روں اور جنگ آز مالشکر کواسحاق کے ساتھ ابی ابن الساح کی گرفتاری پر روانہ کیا ابن البی الساج نے بیٹر پاکر د جلہ عبور کر کے تکریت میں جا کر قیام کیا۔ اسحاق کی رکاب میں ہیں ہزار فوج تھی اور ابن ابی الساج دو ہزار کی جمعیت ہے تھا۔ دونوں فریقوں نے دریا کے کنارے ایک دوسرے پر تیر باری کی اور اس کے بعد اسحاق نے بل بنوانے کی غرض ہے کشتیاں جمع کرائیں ابن ابی الساج نے بیس کر رات کو وقت

تکریت سے نکل کرموصل کا راستہ لیا اور قریب موصل پینج کرمقام و پراعلیٰ میں قیام کیا۔ اسحاق کواس کی خبر لگ گئ تعاقب کی غرض ہے کوچ کیا ابن ابی الساخ ہر چہ تنگ آید بجنگ آید سینہ سپر ہوکر مقابلہ پرآ گیا اور قیل جماعت کے باوجود اسحاق کو شکست فاش دے دی اسحاق شکست اٹھا کررقہ کی طرف بھا گا۔ ابن ابی الساخ نے تعاقب کیا اور موفق کی خدمت میں ایک اطلاعی عرضد اشت بھیج کر دریائے فرات کو ملک شام کی طرف عبور کر کے اور خمارویہ کے صوبجات کو تا خت و تا راج کرنے کی اور خدارویہ کے موبجات کو تا خت و تا راج کرنے کی اور خدار کے کہ ہوایت کی۔

ابن ابی الساج کی شکست و فرار اسحاق شکست کھا کرخمارویہ کی خدمت میں آگیا۔ خمارویہ نے اسے تبلی دی اور دوبارہ نوجیں آراستہ کر کے ابن ابی الساج کی جنگ پر اسحاق کوروانہ کیا۔ چنا نچہ اسحاق نے ارضِ شام میں فرات پہنچ کر قیام کیا اور ابن ابی الساج اس کے مقابلہ پر حدود رقہ میں بڑاؤ کئے ہوئے تھا۔ ایک روزموقع پاکراسحاق کی فوج کے ایک دستہ نے دریائے فرات کوعبور کیا اور بحالت عفلت ابن ابی الساج کے طلعہ لشکر پرحملہ کر دیا۔ جب ابن ابی الساج نے اس امر کا احساس کر لیا کہ ہر شخص دریا عبور کرسکتا ہے تو اس نے براہ رقہ بغداد کا راستہ لیا اور ۱۹۳۱ میل موفق کی خدمت میں حاضر ہوکر قیام پر بر ہوا۔ یہاں تک کہ موفق نے اس کو آذر بائیجان کی گورزی مرحمت فرمائی۔ باتی دہا اسحاق بن کنداج اس نے ابن الساج کے بعد دیا رربیعہ اور دیا رمعز پر قبضہ کرلیا اور خارویہ کے نام کا خطبہ وہاں کی جامع مسجد میں پڑھا جانے لگا۔

اہل طرسوس کی اطاعت: ہم اوپریان کر مچے ہیں کہ کاچ میں مازیار خادم نے طرسوں میں علم بخاوت بلند کیا تھا اور احمد بن طولون کے اس کا محاصرہ کرلیا تھا۔ مازیار خادم قلد نشین ہو کر مخالفت وسرکشی پرٹل گیا۔ اتنے میں احمد بن طولون کا انتقال ہو گیا اور خمارویہ نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی جوں ہی اسے انتظام سے فراغت ملی سرسمیں ہزار دینار پانچ سوتھان دیشی کپڑے اور پانچ سومطرف مازیار کے پاس طرسوس روانہ کے۔ مازیار اس نفذ وجنس کو دیکھ کرخوش ہو گیا اور اطاعت قبول کرلی اور سرحدی بلادمیں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔

اسكندر ریرکا محاصر ہے اس كے بعد ۱۷ چیس مازیار لشكر صایفہ کے ساتھ جنگ پر گیا۔اسكندریوکا عاصرہ کیا۔ا ثناء عاصرہ میں ایک پھر پنجنین کا اس کی پہلی پر آ کر لگا۔ زخی ہو کر طرسوس واپس آیا اور وہاں پہنچ کر جاں بحق تسلیم کی اس کے مرنے کے بعد ابن مجیف طرسوس کا حکمران ہوا۔ ابن مجیف نے اطلاعی عرضداشت خمارویہ کی خدمت میں روانہ کی خمارویہ نے اسے حکومت طرسوس پر بحال رکھا بچھ عرصہ بعد اسے معزول کر کے اس کی جگہ تھ (اپنے چچا موئی بن طولون کے بیٹے ) کو حکومت طرسوس بر مامورک ا

موسی بن موسی بن طولون : موسی بن موسی بن طولون کے حالات یہ بیں کہ جس وقت احمد بن طولون برا در موسی بن طولون نے معر پراپی حکومت کا سکہ جمایا اس وقت موسی نے قر ابت اور رشتہ داری کے باعث ہاتھ یاؤں پھیلائے۔ احمد بن طولون نے اسے پیند نہ کیا موسی کو بیامرنا گوارگز رااور اس کے دل میں حسد ورشک کی آگ بھڑ کئے گئی ۔ کسی جلسہ میں ایسے کلمات سے احمد بن طولوں کو یاوکیا کہ جسے احمد بر داشت نہ کر سکا۔ احمد نے اس جرم میں اسے کوڑے سے پڑوایا اور طرسوں کی طرف شہر بدر کردیا ۔ احمد نے اس جرم میں اسے کوڑے سے پڑوایا اور طرسوں کی طرف شہر بدر کردیا ۔ تحر کہاں تک اس کا بھائی تھا شہر بدر کرنے کے بعد ضروری خرج کے لئے روپے روانہ کے موسی نے

لینے سے انکار کیا اور طرسوں چھوڑ کرعراق چلا گیا۔ پچھر وزبعد طرسوں پھرواپس آیا آورو ہیں قیام پزیر ہوا۔ یہاں تک کداس کی موت کا زمانہ آگیا۔ چنانچہا پنے جیڈ کوچھوڑ کرمر گیا۔ خمار ویہنے اسے سند حکومت عطاکی۔

محمد بن موسیٰ کی گرفتاری ور مائی راغب نای ایک خادم موفق کے مرنے پر جہادی غرض سے طرسوس کے راستہ سے روانہ ہوا ۔ جس وقت ملک شام میں داخل ہوا۔ آلات واسباب اور باربردایاں طرسوس روانہ کر کے ملنے کی غرض سے خارویہ کے پاس گیا خمارویہ نے اس کی جدعوث کی اور مجت وشفقت سے ظہرایا۔ راغب کا دل بھی اس سے مانوس ہو گیا ذیادہ دنوں تک مقیم رہا۔ طرسوس میں بیب بات مشہور ہوگئ کہ خمارویہ نے راغب کوقید کردیا ہے اس سے لوگوں کو اشتعال اور رنج پہلی اور انجب کے موض قید کردیا ہے اس سے لوگوں کو اشتعال اور رنج پہلی اور انجب کے موض قید کر دیا ہے اس واقعہ کی خبر بہبی تب خمار ویہ تک اس واقعہ کی خبر بہبی تب خمار ویہ نے مردار محد بن موسیٰ کو بلوا کر گرفتار کرلیا اور راغب کیا جوں ہی راغب طرسوس کے قریب بہنی سے خمار ویہ نے مردار محد بن موسیٰ کو رہا کر دیا ۔ محد بن موسیٰ نے قید سے رہا ہو کر اہل طرسوس کو برا جوا کہ کہ کر بیت المقدس چلا گیا اور ابن عجیت کی ماتحق میں طرسوس کی حکومت پر دوبارہ ما مور ہوا۔ ان واقعات کے بعد اسماری شرکتا گیا۔ اس کے ساتھ طبخ بن ہون فرغانی آیک بڑا انتقر برا ہز دن کا لئے ہوئے طرسوس واردہ وااور کو دیہ کو برور تی گئی گیا۔

بنت خمار و رہے ہے معتضد باللہ کا نکاح : ابوالعباس معتضد باللہ نے تخت خلافت پر شمکن ہو کرخمار و یہ کی بیٹی نظرالنداء ہے شادی کا پیغام بھیجا۔ قطرالنداء اپنے زمانے کی حسین ترین عورتوں ہے فاکق تھی خوبصورتی اور آ داب ش اپن نظیر آ پ تھی۔ نکاح کا پیغام خلیفہ معتقد کا معتمد علیہ حسین بن عبداللہ معروف بداین حصاص کے کر آیا تھا چنا نچہ خمار و یہ نے اپنی بیٹی کا عقد بو کالت ابن حصاص خلیفہ معتقد ہے کر دیا بہت سے تحاکف اور ہدایہ جن کی تعریف نہیں ہو سکتی دارالخلافت رخصت کیا محتوی دارالخلافت رخصت کیا اور اس کے حسن و جمال و اس سے تفال اور اس کے حسن و جمال و جمال و محتوی ہوا۔ اس رشتہ داری اور تعلق سے خمار و یہ کے رعب و داب کا سکہ معروشام اور جزیرہ میں چلنے لگا۔ یہاں تک کہ اس نے سفر آخرت اختیار کیا۔

خمار و بیر کا قتل نکر کر ہے میں خمار و بید دشق چلا گیا تھا اور ایک مدت سے قیام پزیرتھا اس کے بعض خاندان والوں نے شکایت کی کم کل سرائے شاہ کی کونڈیوں کوشاہی غلام اپنی ہوائے نفسانی کا شکار بناتے ہیں۔خمار و بیے اس امر کی تغییش شروع کی بعض بعض لونڈیوں سے استفسار کیا اور اپنے نائب مصر کو خاص خاص لونڈیوں پر نظر رکھنے کے لئے لکھ بھیجا جب خمار و بیکا بین خط نائب مصر کے ایک دولونڈیوں کوگر فقار کر کے پٹوایا اس سے شاہی کی سرائے فلاموں کے کان کھڑے یہ و گئے اور بخوف جان بید کی طرح تھرا اٹھے۔ اس اثناء میں خمار و بید ملک شام سے واپس آیا اور اپنے محل میں شب باش ہوا۔ شب کے وقت کی غلام نے اسے ذرج کر ڈالا۔ بید واقعہ ذی الحجہ ۱۸۲ ہے کا ہے جن غلاموں نے اس فعل ناروا کا ارتکاب کیا تھا وہ سب کے بھاگ گئے۔

جیش بن خماروید اس دافعہ کی جبی کوسید سالا ران کشکرنے جمع ہو کرخمار دید کے بیٹے جیش بن خمار دید کو حکومت دریاست کی کری پرمتمکن کیا ہے جیش نے ان لوگوں کو انعامات اور صلے مرحمت کئے اور قاتلین خمار دید کو تلاش کروا کر گرفتار کرایا اور ان جیش بن خمار و میر کافل فلیفه معتضد نے ان لوگوں کو خلعت فاخرہ سے سر فراز کیا۔ وس پانچ اور سیسالار جومصر میں باقی رہ گئے تھے وہ جیش کی کالفت پرتل گئے۔ اس اثناء میں جیش نے انبی سیسالاروں میں سے ایک سیسسالاروں کی رہ گئے تھے وہ جیش کی کالفت پرتال گئے۔ اس اثناء میں جین نے اور جمع ہو کر جیش پر ٹوٹ پڑے اسے مارڈ الا اس کے گھر بار کو لوٹ این مصرکوتا خت و تاراج کیا۔ بازاروں میں آگ لگادی جب اس سے فارغ ہوئے تو جیش کے بھائی ہارون کو حکومت کی کری پر مشمکن کیا۔ بیدوا قعہ جیش کی کومت کے نویں مہینے کا ہے۔

ہارون بن خمار مداور خلیفہ معتضد: آپ اوپر بڑھ آئے ہیں کہ داغب (موقع کا موالی) جہاد کے لئے طرسوں کی طرف گیا تھا اور وہیں قیام اختیار کیا تھا پھر ابن مجیف کے بعد طرسوں پرقابض ہوگیا تھا۔ جب ہارون بن خمار ویہ سر ۱۹ ہے میں طرف گیا تھا اور وہیں قیام اختیار کیا تھا پھر ابن مجیف کے بعد طرسوں اور عمر اور اغب نے ہارون کا نام خطبہ نے تال گاس کے بعد ہارون بن خمار ویہ نے فلیفہ معتضد کی خدمت میں درخواست ہو جھے عطا کی جائے قئر بن اورعواصم کو میں خدام خلافت کے بیرو ہو جھے عطا کی جائے قئر بن اورعواصم کو میں خدام خلافت کے بیرو کرنے کے تیار ہوں۔ یہ مرحدی بلا دخلوں کی جائے اس کے بعد ہارون بن تھے۔ خلیفہ معتضد نے یہ درخواست نامنظور کی اور آئد کر نے کے لئے تیار ہوں۔ یہ مرحدی بلا دخلوں کی جاگرات میں تھے۔ خلیفہ معتضد نے یہ درخواست نامنظور کی اور آئد سے کوچ کردیا۔ آئد پی خلیف نے محد بن احمد بن آخے۔ قضہ حاصل کیا تھا اور اپنے بیٹے کے دقبہ میں آئد سے روانہ ہو کرفٹور بن پہنچا اور اسے سرحدی بلا دکو ہارون کے ممال سے چھین کرمعہ جڑیرہ کے اپنے بیٹے کے دقبہ میں شامل کردیا۔

طبخ بن جیف کی دمشق برگورنری جب بارون اپنے بھائی جیش کے بعد حکومت کری پرمتمکن ہوا اراکین سلطنت نے عالبازی کے طور پر باہمی امور سلطنت سیاہ وسفید کا اختیار ابو جعفر بن ایام کو دیا = پیشخص زمانہ احمد اور ضارو پیش نامور جنگ آزمودہ سپہ سالاروں میں سے تھا چنا نچیاس نے حتی الا مکان اصلاح کی ان لشکریوں کے سرکرنے کو جنہوں نے طبخ بن جیف کے ساتھ دمشق میں ہنگامہ بر پاکیا تھا بدر حمامی اور حسین نے اپنی خوش مذہبری سے قبضہ کرلیا اور اپنے عمال مقرر کرکے واپس آ سے مصر میں اس وقت تک آ کی جیب بل چل بوئی تھی سپر سالا روں کی طوائف الملوکی کا زورو شور تھا کسی کوکئی نہ سنتا تھا ہے کہ کی کوئی اطاعت کرتا تھا یہاں تک کہ آئندہ واقعات پیش آئے۔

قرامطہ کا دمشق برحملہ: قرامطہ کا بتدائی حال اور جوسلطنت و حکومت انہیں عراق وشام میں حاصل ہوگئ تھی آپ او پا اے بالنفسیل پڑھ تھے ہیں اوراس ہے بھی آپ مطلع ہو بھے ہیں کہ ذکرویہ بن مہداویہ سفیر قرامطہ سواو کوفہ سے شکست کھا کر بوقلیص بن کلب بن دیرہ کے پاس ساوہ چلا گیا تھا۔ ان لوگوں نے اس کی بیعت کر لی اور شخ کا لقب دیا بچی نام رکھا اور ابوالقاسم کئیت رکھی اور بید خیال خام قائم کیا کہ محمد بن عبداللہ بن مکتوم بن اساعیل آمام بھی ہے اس بنا پر اسے مرثر کے نام سے ابوالقاسم کئیت رکھی اور بید خیال بھا کہ قرآن مجید میں اس کی نبست اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا ہے اس کے اہل یا دکر نے گیان لوگوں نے بیخ خیال بھی قائم کیا تھا کہ قرآن مجید میں اس کی نبست اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا ہے اس کے اہل میں سے ایک غلام کومطوق کا لقب دیا اس نے تھی سے تھا قاور مغرۃ العمان کی جانب کوچ کیا۔ پھر بعل بک کی طرف گیا۔ پھر وہاں سے سلیعہ کی جانب روانہ ہوا واہ میں جس قدر دیبات قصبات اور شہر ملے سب کوتا خت و تا راج کیا گیا۔ اور تور توں کو یہاں تک کہ جانوروں کو بھی قبل کیا۔ طبح بن جیف اور اس کی فوج اور اس کا آتا ہا ہارون ان لوگوں کی مدافعت سے عاجر ہو کو یہاں شام اور مصرفریا دی صورت بنائے ہوئے خلیفہ مکھی کے دربار میں حاضر ہوئے۔

قرامطیوں کی سرکوئی چنانچ فلیفہ مکنی والے میں ملک شام کی طرف قرامطہ کی سرکوئی کے لئے روانہ ہوا موصل ہو کر زرا۔ بوحمدان میں ہے ابوالاعروں ہزار سواروں کو لئے ہوئے فلافت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فلافت مآب نے قریب صلب پڑاؤ کیا۔ قرامطی صاحب شامہ شاہی افوان پر حملہ آور ہوا۔ ایک بہت بوی جماعت کام آئی۔ ابوالاغراپ چند ہراہوں کے ساتھ بناہ گزین ہوا۔ قرمطی نے محاصرہ کر لیا لیکن اہل حلب نے ابوالاغری لڑائی ہے تگ آکر محاصرہ اٹھالیا خید مملنی اس واقعہ ہوئی اور جم بری سلیمان کا تب کوشاہی فوجوں کے ساتھ قرمطی ہے جنگ کرنے کے لئے مملنی اس واقعہ ہے جانبر ہوکر رقہ بہنچا اور چھ بن سلیمان کا تب کوشاہی فوجوں کے ساتھ قرم اواج میں ترامط اور شاہی روانہ کیا بنوحمدان میں ہے۔ حسین اور بنوشیان بھی اس مہم میں محمد بن سلیمان کے ہمرکاب سے ماہ مرم اواج میں قرامط اور شاہی افوان سے مقام حماۃ میں ٹر بھیڑ ہوئی خت خوزیز جنگ کے بعد قرامط کوشک میں ہوئی تھے۔ خلافت مآب نے مظفر ومنصور ایک دستہ فوج کے ساتھ دوانہ کیا گیا۔ موثر اور مطوق بھی اس کے ساتھ ہی قید ہوئے تھے۔ خلافت مآب نے مظفر ومنصور دار الخلافت کی طرف روانہ کیا گیا۔ موثر اور مطوق بھی ماضر ہوکر باریاب ہوا۔ فلافت مآب نے حکم دیا کہ قیدیان قرامط بہلے کوڑے سے بخوائے جائیں۔ اس کے بعدان کی گروئیں ماردی جائیں بہلے کوڑے سے بخوائے جائیں۔ اس کے بعدان کی گروئیں ماردی جائیں الغرض اس طریقہ سے قرامطہ کی متعدی بھاری کا علاج کیا گیا یہاں تک کہان میں سے ایک گروئیں ماردی جائیں۔ الغرض اس طریقہ سے قرامطہ کی متعدی بھاری کا علاج کیا گیا یہاں تک کہان میں سے ایک گروئیں ماردی جائیں۔ الغرض اس طریقہ سے قرامطہ کی متعدی بھاری کا علاج کیا گیا یہاں تک کہان میں سے ایک گروئیں ماردی جائیں۔

محمد بن سلیمان: اس سے قبل کہ بنوطولون کی حکومت ختم ہونے کے حالات تحریر کئے جائیں ہم محمد بن سلیمان رقد دیار کار ہے والا بیان کرنا چاہتے ہیں جس نے بنوطولون کی حکومت کا شیرازہ منتشر کرنے کے بیڑا اٹھایا تھا۔ محمد بن سلیمان رقد دیار کار ہے والا تھا احمد بن طولون نے اسے تعلیم و تربیت دی تھی اور مصر میں اپنی خدمت میں رکھا تھا بچھ محمد بعد جب اسے انظام و سیاست میں ایک گونہ سلیقہ حاصل ہو گیا تو احمد بن طولون سے رنجیدہ ہو کر دارالخلافت بغداد چلا گیا۔ ارائین سلطنت سے میل جول بیدا کیا وہ لوگ بعزت واحمر ام بیش آئے۔ خلفائے بغداد اسے اپنی خدمت میں رکھالیا اور محکد جنگ کا سیکرٹری مقرر کیا اسی زمانے کیا وہ لوگ بعزت واحمر ان لوگوں کو ملک مصر پر قبضہ کر لینے کی ترغیب و سے لگا یہاں تک کہ ہارون بن خمار و پر حکومت مصر پر مشمکن ہوا اور اس کے گر دونواح میں قرامط آئے دن قبل و مشمکن ہوا اور مرز مین شام میں بنوطولون کی حکومت میں کمزوری پیدا ہو چلی اور اس کے گر دونواح میں قرامط آئے دن قبل و عارت گری کرنے لگے اور ہارون ان کی مدافعت نہ کر سکا۔ اہل شام فریا دی بن کر در بارخلافت میں حاضر ہوئے۔

محمد بن سلیمان اور قرامطه خلیفه کنی مسلمانوں کی تکالیف رفع کرنے پر کمر ہمت باندھ کراٹھ کھڑا ہوا۔ محمد بن سلیمان کواس مہم کے سرکرنے پر مامور کیا۔ ان دنوں بیشاہی سپر سالا روں میں ایک بااثر اور نامی شخص تھا چنا تھی شکر مرتب کر کے قرامطہ کے مقابلہ پر آگیا بالآ خراسے قرامطہ کے مقابلہ میں کا میا بی حاصل ہوئی قرامطہ کو شکست ہوئی ان کا سارالشکر پال کیا۔ مسلمانان شام نے انکی مصرت اور ایذرسانی ہے تجات پائی سر دار قرامطہ صاحب شامہ کواس کے سر داروں کے ساتھ گرفتار کرلیا گیا۔ مسلمانان شام اور خلافت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بغداد پہنچ کران سب کوسز انے موت دی جس سلمانان شام اور خلافت مآب کوقر امطہ کی متعدی اور رسی بیاری سے نجات بل گئی۔

جمد بن سلیمان کی مصر پر فوج کشی طیفه ممتنی نے بغداد پہنے کر کہ بن سلیمان کو ملک شام کی جا ب پھر واپس جائے کا حکم دیا۔ شاہی سپہ سالاروں کے ایک گروہ کو اس کے ساتھ روا گی کا اشارہ کیا۔ حسب ضرورت مال و زراور آلات حرب مرحمت فر مائے۔ چنا نچہ کھ بن سلیمان نے خلافت مآ ب سے رخصت ہو کر دمیا نہ کو جو بازار کا غلام تھا جنگی جہازوں کے ایک مرحمت فر مائے۔ چنا نچہ کھ بن سلیمان نے خلافت مآ ب سے رخصت ہو کہ دریائے نیل پر پہنچتے ہی قبصہ کر لینا اور اہل مصرے اس کا تعلق ختم کر دینا۔ اس نے ایسان کے مواج مام کی جا ب روائد کیا کہ دریائے نیل پر پہنچتے ہی قبصہ کر لینا اور اہل مصرے اس کا تعلق ختم کر دینا۔ اس نے ایسان کیا۔ اہل مصر تنگی و مصیبت میں پڑائے اور خود شاہی افواج کی کمان لئے ہوئے شام کی جا ب بعد اللہ محرک شان و قبیل ہوگیا اور مصر کی جا ب بسیمالا ران مصر کو بلائے کی غوش سے نام مصر کی شان و شوکت کو کافی فقصان پہنچا 'اس کے دیکھی اور سپر سالا ران مصر بھی کیا بعد دیگر ہے جو اس سالیان کے نظیم میں میں مصر کی شان و شوکت کو کافی فقصان پہنچا 'اس کے دیکھی اور سپر سالا ران مصر بھی کیا بعد دیگر ہے جو بین سلیمان کے نظیم ورزاس کے نظیم میں گیا۔ انقاق کی مغربی کا ایک تیر آلگا جس میں گیا۔ انقاق آگی مغربی کا ایک تیر آلگا جس میں گیا۔ انقاق آگی مغربی کا ایک تیر آلگا گی ہو سے کی اور شب کو اور سپر اور اور اور اور کو کھر گاہ میں گیا۔ انقاق آگی مغربی کا ایک تیر آلگاں گئی اس نے اور تیا کہ جو بھر دو گی کو این کو مت اپنے ہو کہ کہ دو گی کو رائی کے اور کی کا بات میں خلال پر اور کی اس بوٹ لیا اس کو اس کے میں گیا۔ انتقاق کی دور ت بی اور کی کر اور کی کا رائی میں خلال کی دور ت کی کا رائی میں خلال کی دور ت کی کی رائے دی۔ جو کہ کی کر اور کی کر اور کی کر دائی کی بار میں خلال کی اس بی کا موں میں خلال پر اور گیاں گئی ان سیار کی اور کی اس کی کر اور کی کی دور کی کر دائی کر دائی کر دائی کی دور کی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دائی کر دا

بنوطولون کا زوال شیبان نے محمد بن سلیمان کے پاس امن کا بیام بھیجا محمد نے اے امن دیا۔ شیبان نے امن حاصل کرنے کے بعد اس کی محمد بن سلیمان سوار ہو کرمفر میں واخل کرنے کے بعد اس کی محمد بن سلیمان سوار ہو کرمفر میں واخل ہوا اور قبضہ کرلیا۔ بنوطولون کو جو تعداد سے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تا مہ بشارت فنح خلافت مآب کی خدمت میں روانہ کیا۔ خلیفہ ملفی نے لکھ بھیجا کہ بنوطولون کو شام ومصر ہے گرفتار کر کے بغداد بھیج دو ہے میں سلیمان نے نہایت مستعدی سے اس حکم کی تعیل کی اس کے بعد خلیفہ ملفی نے ان مکانات و تعیم ات کو جلانے اور گرانے کا حکم صاور فر مایا جنہیں بنوطولون نے اس حکم کی تعیل کی اس کے بعد خلیفہ ملفی نے ان مکانات و تعیم ات کو جلانے اور گرانے کا حکم صاور فر مایا جنہیں بنوطولون نے

ا پنے زمانۂ حکومت میں مصر کے شرقی جانب تغییر کرایا تھا اور وہ ایک مربع میل میں تھے۔ نیسب جلا کر خاک سیاہ کرڈالے گئے استفرار اللہ ماراک اللہ

ا مارت مصر برعیسی نوشزی کا تقریر: جس وقت محرین سلیمان نے دارالخلافت بغداد کی جانب واپسی کااراد ہ کیااور خلیفه مکنفی نے اسے حکومت مصرے سبکدوش کر کے اس کی جگہ عیسیٰ بن محمد بن نوشزی کومصر کی گورنری پرمتعین فر مایا اور محمد بن سلیمان نصف ۲۹۳ ھیس وارد بغداد ہوا۔

ابراہیم خلیجی کی سرکشی: اس کے بعداطراف مصر میں ابراہیم خلیجی نے سراٹھایا۔ ابراہیم خلیجی بنوطولون کے سیسالا روں میں روانہ سے قائم محر بن سلیمان سے علیحہ ہوکر خود سری اختیار کرلی۔ عیسی نوشزی نے اطلاعی یا دواشت خلیفہ مکنفی کی خدمت میں روانہ کی۔ اس اثناء میں خلیجی کی جعیت بڑھ گئی ملک گیری کے خیال سے مصر پر حملہ آور ہوا۔ نوشزی بھاگ کراستندر سیس پناہ گزین ہوا۔ خلیجی نے مصر پر قبضہ کرلیا خلیفہ مکنفی نے شاہی افواج فاتک (جو کہ اس کے باپ معتضد کا غلام تھا) اور بدر حمامی کی ماتحتی میں روانہ کیس۔ اس فوج کے ہراول پراحمہ بن کیفلنے سیسالا روں کی ایک جماعت ساتھ ما مور ہوا تھا۔ ماہ صفر سو میں جاتے میں خلیجی سے میاگ کھڑی ہوئی گر چرلوٹ کر حملہ آور ہوئی اور خوب جی کھول کر سے میں شاہی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی گر چرلوٹ کر حملہ آور ہوئی اور خوب جی کھول کر سے دونوں فریقوں میں متعدد لڑائیاں ہوئیں جس میں خلیجی کے بہت سے ہمراہی مارے گئے۔ باقی مائدہ بھاگ کھڑے۔ فیصل میں خلیجی کے بہت سے ہمراہی مارے گئے۔ باقی مائدہ بھاگ کھڑے۔ شاہی لشکرکو فتح نصیب ہوئی۔

ابراہیم خلیجی کی گرفتاری خلیجی بہزار خرابی جان بچا کر فسطاط کو پہنچا اور رو پوش ہو گیا۔ سپہ سالاران ھا ہی افواج میں کھس پڑے اور تعلیم کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ خلیفہ ملتقی اس واقعہ سے بیشتر ابن کیفلغ کی شکست سے مطلع ہوکر مصر کے اراد بے سے روانہ ہو چکا تھا مگر جب اسے خبر ملی کہ فاتک کو فتح نصیب ہوئی اور خلیجی گرفتار کر لیا گیا تو بغداد کی جانب واپس ہوا اور فاتک نے خلیجی کو اس کے ہمراہیوں نے ماتھ پا بہزنجیر کر کے دار الخلافت بغداد بھیج دو۔ چنانچہ فاتک نے خلیجی کو اس کے ہمراہیوں کے ساتھ بغداد بھیج دیا۔ خلیفہ کمنے کے ساتھ با بہزنجیر کر کے دار الخلافت بغداد بھیج دو۔ چنانچہ فاتک نے خلیجی کو اس کے ہمراہیوں کے ساتھ ایک بھی ڈال دیا۔

عیسی نوشزی کی وفات : ان واقعات کے تم ہونے پر علی نوشزی نصف ۲۹۳ میں مصر پھروالی آیا اور مصری گورزی پر آخر وقت تک رہا اور ماہ مقبان ہے 19 میں اپنی حکومت کے پانچ برس دو ماہ پورے کر کے را بگوار عالم آخرت ہوا۔ اس کے مرنے پراس کا بیٹا محمد حکم انی کرنے لگا۔

ابومنصورتگین کا آمارت مصر پرتقری : خلیفه مقدر نے اسے مطلع ہوکرابومنصورتگین نزری کو عومت مصر پر معین کیا۔
آخری شوال ۲۹۲ھ میں ابومنصور واردم مرہوا اور گورنری کرنے لگا یہاں تک کہ مغرب میں حکومت علویہ کواستی ام حاصل ہو گیا
اور عبیداللہ مہدی نے اپنے بیٹے ابوالقاسم کوافواج کا افسر بنا کر اوساھ میں مصرروانہ کیا چنا نچیآ خری ماہ وی الحجہ سند فدکور میں اس
نے ہرقیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مصری طرف بوصار سکندریہ اور قیوم کو بھی لیا۔ ان واقعات کی خبر دارالخلافہ بغداو میں پہنچی مقدر نے آپنے بیٹے ابوالعباس کو مصراور مخرب کی سند حکومت عطا کی اس وقت اس کی عمر چار برس کی تھی۔ یہ وہی شخص ہے جو مقدر کے بعد بخت خلافت پر مشمکن ہوا تھا اور الراضی کا لقب اختیار کیا تھا۔ جب اے حکومت مصرعطا ہوئی تو اس کی جانب سے مقدر کے بعد بخت خلافت پر مشمکن ہوا تھا اور الراضی کا لقب اختیار کیا تھا۔ جب اے حکومت مصرعطا ہوئی تو اس کی جانب سے

مونس خادم اس کا نائب مقرر کیا گیا۔ اس سے اور مغربی لشکر سے گڑائیاں ہوئیں۔ اس نے ان کوشکست دی اور ہزور سخ مغرب کی جانب النے پاؤں لوٹا دیا۔ پھر اس میں عبیداللہ مہدی نے فوجیں آ راستہ کیں اس مہم کا افسر اعلیٰ اس کا سیہ سالا بہ خاصہ کی جانب النے پاؤں لوٹا دیا۔ پھر اس میں عبیداللہ مہدی نے فوجیں آ راستہ کیں اس مهم کا افسر اعلیٰ اس کا سیہ سالا بہ خاصہ کی تھا۔ جنگی کشتوں کے ٹی بیڑے لئے ہوئے اسکندر بیر بہنچا اور وہاں سے مصر کی جانب بڑھا اور مونس خادم بینجر پاکر مقابلہ پر آیا اور سینہ سپر ہوکر گڑا اور انہیں شکست دی اس کے بعد پھر لشکر بغدا داور مغربی فوج میں متعدد گڑائیاں ہوئیں۔ سب سے ہم دی جنگ نصف میں ہوئی جس میں سات ہزار مغربی کا م آئے بقیمانا کا م ہوکر مغرب کی طرف واپس ہوگئے۔ عبیداللہ مہدی نے اس شکست کے جرم میں اپنے سیہ سالا رضامہ کیا کی کوئل کر ڈالا اور مونس خادم بغدا دواپس آیا۔

فر کا اعور بحیثیت گورنرمصر آخرا سی تک تکین خزری حکومت مصر پربطور نائب کے مامور رہااں کے بعد خلیفہ مقتدر نے اس کی جگہ ابوالحن ذکاءاعور کومتعین کیا نصف ماہ صفر سرس پیل واردمصر ہوا۔ چنانچہ اس وقت سے مصر پر برابر حکومت کرتار ہا۔ یہاں تک کہ عرب سے میں اپنی حکومت کے چوتھے برس انقال کر گیا۔

ابوالقاسم بن مہری کی مصر پر فوج کشی ہے عرصہ بعد غلیفہ مقدر نے ذکا واکور کو کو کو مت مصرے واپس کر کے اس کی جگہ ابوالمصور تکمین فرزی کو دوبارہ حکومت مصر پر ما مورکیا چنا نچہ ماہ شعبان کو سے بی سر مصری جنا عبد اللہ مہدی نے اپنے بیٹے ابوالقاسم کی مانحتی میں مصری جانب فو جیس روانہ کی تھیں۔ ماہ رہتے الاول کر سے بیلی ابوالقاسم اسکندریہ بیٹے اوراس پر قبضہ کرلیا پھر مصری طرف بڑھا مرز مین صعید ہے جزیرہ اوراشہ فین پر قابض ہوگیا ان کے علاوہ اور مقامات کو بھی دبالیا جو بھی کر ایل ہو اس کے قرب و جوار میں تھا مل مکہ نے اظہار اطاعت کی غوض سے عرض داشت روانہ کی خلیفہ مقدر نے بغداد سے مونس خادم کو افواج شاہی کا افسر بنا کر ابوالقاسم کی روک تھام کے لئے روانہ کیا چنا نچہ ابوالقاسم ہے اور اس سے متعدد لڑا کیاں ہو کیا گور ابوالقاسم کی مرک پر سواعل اسکندریہ میں آ کرنگر زن ہوا یہ بیڑ اس کے حتی مقدل کے ہوئی کہ بیڑ سامی کا مان تھی ۔ مونس نے اس فہر سے مطل ہو کر طرسوں کے جنگ مشمل تھا۔ سلمان بن خادم اور یعقوب کا بیڑ اابوالقاسم کی کمک پر سواعل اسکندریہ میں آ کرنگر زن ہوا یہ بیڑ اس کے حتی مقدل ہوا ہو اتھا ہو اور متعدد تھم کے آلات حرب سے بھرا ہوا تھا ابوالیمن کے ہاتھ میں اس کی کمان تھی مری رشید پر دونوں بیڑوں کا مقابلہ ہوا ہو تھا در خوز بر بنگ کے بعد طرسوی بیڑ ہے کو نصیب ہوئی افریقیہ کے بیڑ ہے کو حکست کی بہت ہے آدی گرفار کر لئے گئے اور پچھوگ مار ڈالے گے اور بعض رہا کہ دیے گئے۔ دیے گئے۔ دیے گئے۔ دیے گئے۔

ابوالقاسم اور مونس خادم کی جھڑ پیل : معرکہ کارزارے ملیمان خادم گرفتار کرلیا گیا۔ بحالت قید مصر بیل مرگیا۔
یقوب کیا می گرفتار کر کے بغداد ہے؟ دیا گیا۔ کچھڑ صد بغداد کی جیل ہے افریقیہ بھاگ گیا۔ ابوالقاسم اور مونس خادم بیل مسلسل لڑائیاں بدتوں جاری رہیں۔ فتح مندی کا سہرا مونس کے سر دہا۔ دوران جنگ ابوالقاسم کے نشکر بین وہا اور گرانی بھوٹ نکی جس ہے اس کے نشکر کا اکثر حصد فنا ہو گیا۔ اس کے بعد گھوڑوں میں وہا چھیل گئی۔ مجوراً ابوالقاسم نے مغرب کی جانب کوچ کیا۔مھری نشکر دائیں ہوا۔ ابوالقاسم نصف جانب کوچ کیا۔مھری نشکر دائیں ہوا۔ ابوالقاسم نصف سند ندکور میں قیروان پہنچا اور مونس خادم دار الخلافت بغداد والی آیا اور تکئین واردمھر ہوا' جیسا کہ آپ او پر پڑھا تے ہیں۔

تکین ای زمانہ سے برابر گورٹزی مصر پر رہایہاں تک کہ ماہ رہیج 9 جس پیمن مصروا پس کیا گیا۔

تکین خوری کی وفات : خلفه مقدر نے احمر بن کیغلغ کو بلال بن بدر کے بعد سند حکومت عطا کی۔ چنانچہ ماہ جمادی الآخرہ میں سیمصر پہنچا اور حکومت کے پانچ یں مہینے واپس کرلیا گیاتکین سہ بارہ حکومت مصر پر مامور ہوا۔ یوم عاشورہ سواس میں مصر پہنچا' نو سال تک حکمرانی کی۔ یہاں تک کہ پندرہ رہنچ الاول اس سے میں سفر آخرت اختیار کیا۔ اس کے زمانہ حکومت میں مغرب خوامت عطافر مائی اور مونس میں خلیقہ مقدر نے اپنے بیٹے ابوالعباس کی ولی عہدی کی تجدید کی اور بلادِمغرب مصراور شام کی سند حکومت عطافر مائی اور مونس کواس کی جانب سے بطور نائب مقرر کیا۔ بیدوا قعہ مراس می اسے میں تکین خوری نے مصر میں وفات پائی اس کی جگداس کی جین انہوں خوامت کا جہند آبان کی جانب سے بطور نائب مقرر کیا۔ بیدوا قعہ مراس می اسے خلعت روانہ کیا لشکریوں نے بغاوت کا جہنڈ ابلند کیا مگر بہ وفات پائی اس کی جگداس کا بیٹا محمد حکم ان ہوا۔ خلیفہ قاہر نے اسے خلعت روانہ کیا لشکریوں نے بغاوت کا جہنڈ ابلند کیا مگر بہ تائی یہ ان پرفتج یاب ہوا۔ انتہا۔

احمد کیفی کی گورنری و معزولی خلیفة قاہر نے احمد بن کیفی کود وبارہ اس پین سند حکومت عطا کی اس کے پہلے حمد بن طبخ
کووالی مقرر کیا تھا۔ بید مثق کا گورز تھا ایک مہینے کی حکومت کے بعدا سے واپس بلالیا اور احمد بن کیفی کوسند حکومت عطا کی جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ ماہ رجب ۳۲۳ ہے بین سیمسر پہنچا اس کے بعد آخر ماہ رمضان ۳۲۳ ہے بین معزول کر دیا گیا۔ پھر خلیفہ راضی نے اسے حکومت کی گری پر بٹھایا اور اس کے القاب میں ''اخید'' کا لفظ بڑھانے کی اجازت دی ایک مدت تک حکومت سے نکال لیا گیا جیسا کہ مدت تک حکومت مصر پر نہایت خوش انظامی سے مامور رہا اس کے بعد ملک شام کو اس کی حکومت سے نکال لیا گیا جیسا کہ آئندہ تح مرکبا جائے گا۔

محد بن رابق محد بن رابق امیر الا مراء ہے جس کا ذکر آپ اوپر پڑھ چکے ہیں اس کے غلام تھکم نے بغداد میں خالفت کی اور اس کی جگد بن رابق امیر الا مراء ہے ابن رابق اپنامکان چھوڑ کر بھا گا اور بغداد میں روپوش ہوگیا، تھکم نے بغداد اور اسکے مکانات اور املاک پر قبضہ کرلیا' استے ہیں خلیفہ کریت ہے واپس آگیا خلیفہ اور تھکم سے خط و کتابت شروع ہوئی۔خلیفہ نے والی بغداد کا خط چیش کیا باہم مصالحت ہوگی سب کے سب بغداد واپس آئے ابن رابق نے ابوجعفر محد بن بچی بن شیر زاد کی معرفت سکے کا پیام بھیجا جے فریق مخالف نے منظور کرلیا' خلیفہ راضی نے طریق فرات (ویار مفرد لیعنی حران الربا) اور جو بلاد ان کے قرب وجوار میں تھے اور قدر بین اور عواصم کی سند حکومت عطاکی۔

ابن رابق کا شام پر قبضہ ابن رابق ان بلاد کی طرف روانہ ہوا اور وہاں بہنج کر حکرانی کرنے لگا۔ پھے عرصہ بعد مراسے جس ملک شام کی عومت کالا کی پیدا ہوا تو جین آ راستہ کر کے شرحص کی طرف روانہ ہوا اور اس پر قابض ہو گیا۔ ان دشق کی حکومت پر بدر بن عبداللہ مولی اخید ملقب بہتہ بر بھا۔ ابن رابق نے اس کے قبضہ ہے دمشق کو تکال لیا اور مصر کے خیال سے رملہ کی طرف بر ہوا اخید گواس کی خبر کی لشکر آ راستہ کر کے مصر سے لگا۔ عریش میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا اخید خیال سے رملہ کی طرف بر ہوا اخید گواس کی خبر کی لشکر آ راستہ کر کے مصر سے لگا۔ عریش میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا اخید نے جنگ شروع ہونے سے پیشتر فوج کے چند رستوں کو کمین گاہ میں بھا دیا تھا کڑے شکست کھا کر بھا گا' ابن را بق کے ہمراہیوں نے اخید کے لشکر گاہ پر قبضہ کرلیا اور ان کے خیموں میں بہاطمینان تمام جا اثر سے اس کے بعد اخید کالشکر کمین گاہ سے نکل کر دفعتہ حملہ آ ور ہوا نہا ہت بے ہمروسامانی سے بھاگ کھڑے ہوئے 'ابن رابق چند آ دمیوں کے ساتھ جا نبر ہوکر دشق سے نکل کر دفعتہ حملہ آ ور ہوا نہا ہت بے ہمروسامانی سے بھاگ کھڑے ہوئے'ابن رابق چند آ دمیوں کے ساتھ جا نبر ہوکر دشق

کی جانب بھاگا۔ انھید نے اپنے بھائی ابولھر بن طبخ کو اس کے تعاقب کرنے پر مامور کیا۔ ابن رابق نے دمثق سے نکل کر ابو لھر سے معرکہ آرائی کی اور اپنے پُر زور حملوں سے تعاقب کرنے والوں کو شکست فاش دی ابولھر اسی معرکہ میں کام آگیا۔

ابن رابق نے اس کی نخش کو اپنے بیٹے مزاحم بن محمد بن رابق کے ساتھ معرروانہ کیا اور تعزیت اور معذرت کا خط جھیجا آور بہ لکھا کہ مزاحم ابولھر کے بوض میں جاتا ہے۔ انھید نے اسے ضلعت ویا اور اس کے باپ ابن رابق کے پاس واپس کردیا اور اس قدر کشت وخون کے بعد دونوں فریقوں میں اس شرط پر مصالحت ہوگئ کہ شام پر ابن رابق کا قبضہ رہے اور مصرانھید کے مقوضات میں شارکیا جائے اور ایک موجالیس ہزار درہم سالانہ رملہ کے بوض میں انھید ابن رابق کو دیا جائے۔

ابن رابق کی مراجعت بغداد: ای زبانہ سے ملک شام حکومت اخید نظل گیا اور ابن رابق کے ممال اس برقابض مور کے بہاں تک کر حکم اور بریدی مارے گئے اور ابن رابق ملک شام سے بغداد والیں آیا۔ خلیفہ ملفی نے اسے ملک شام سے طلب کیا تھا اور آجانے پر امیر الامراء کے معزز خطاب سے سرفراز فرمایا۔ حکومت شام پر اپنی جانب سے ابوالحسن علی بن احمد بن مقاتل کو نائب کے طور پر مقرر کیا اور جب ابن رابق وار الخلافت بغداد پہنچاتو کو تکین جو کہ دولت وخلافت پر قابض مور ہا تھا بگڑ گیا۔ با ہم لا اکیاں ہو میں بالآ خر ابن رابق نے اس پر فتح حاصل کی اور آسے گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ویلمیوں کا گروہ بر سر مقابلہ پر آیا ابن رابق نے انہیں بھی ٹیچا دکھایا 'چر بریدی نے واسط سے مساسے بین علم بغاوت بلند کیا فلیفہ تھی اور ابن رابق کو گئے سے ماتھ والیہ ہو کہ کہ کر موصل پنچے تھی نے ناصر الدولہ بن جدان سے امداد کی ورخواست کی چنا نجہ ناصر الدولہ نے اپنے بھائی سیف الدولہ کو ایک بڑی فور کے ساتھ خلیفہ تھی کی کمک پردوانہ کیا۔ مقام کر بہت بھی قلیفہ تھی سے ملاقات ہوئی۔ خلافت مآب کے ساتھ موصل واپس آئے اس کے بعد ناصر الدولہ کے بن واثق کوئی کر کے امیر الامراء کے عہدہ پر شمکن ہوگیا۔ جس وقت بہ نجر اخید تک بنجی فوراً دشق کی طرف کوئی کر دیا۔ سستھ میں اس پر قابض ہوگیا۔

ابوعبداللدهس اس سنہ کے ماہ رکھ الاول میں ناصرالدولہ نے محد بن رابق کے تمام مقبوضات پر قبضہ حاصل کرلیا'اس وقت محد بن رابق کے تمام مقبوضات پر قبضہ حاصل کرلیا'اس وقت محد بن رابق کے قبضہ میں طریق فرات ویار معر' جند قلسرین' عواصم اور حمص ہے' ناصرالدولہ نے ابو بکر محمد بن علی بن مقاتل کو سپر سالا روں کی ایک جماعت کے ساتھ موصل سے ان بلاو پر قبضہ کرئے کے لئے روانہ کیا تھا اس کے بعد ماہ رجب میں ناصر الدولہ نے اپنے چھازا و بھائی ابوعبداللہ من بن سعید بن حمد ان کو ان صوبجات کی حکومت پر مامور کیا۔اہل کوفہ نے اس کی اطاعت سے انکار کیا۔ابوعبداللہ نے ان کی گوشال پر کمر ہمت باندھی' چنا نچدان پر فتح یاب ہوا اور کا میا بی کے ساتھ کوفہ برقبضہ کر کے حلب کی طرف قدم برو حایا۔

اخشید کی طلی اسسے میں خلیفہ تقی امیر الامراء تو رون سے ناراض ہو کرموصل سے چلا گیا اور بنوحمران کے پاس چند کے قیام پزیرر ہا۔ پھر موصل سے رقہ گیا اور وہاں قیام کیا۔اخشید کو گزشتہ واقعات کی شکایت کھی اور طلب کیا 'اخشید مفرسے روانتہ ہوا جاب ہو کرگز را' ابوعبداللہ حسین بن سعید بن حمدان نے رین کر حلب چھوڑ دیا۔ ابو پکر بن مقاتل اس کے ساتھ حکسب ہی میں تھا ابوعبداللہ حسین کے جلے جانے سے رو پوش ہو گیا گرجو نہی اخشید واروحلب ہوا ابو بکر رینجر پاکرا خشید سے ملئے کے لئے آیا

ل اصل كتاب مين اس مقام پر بچھنين لكھا۔ ١٦متر جم -

اختید نے اس کی بے حدعزت افزائی کی اسے مصر کے محکمہ کال پر ما مور کیا اور حلب کی حکومت پریانس مونی کو مرحمت کی۔ ماہ محرم ۱۳۳۳ ہے میں اختید نے علب سے رقد کی جانب کوچ کیا۔ خلیفہ تقی اس وقت رقد میں مقیم تھا اختید نے بہت سے ہدایا اور تحالفہ تقی اور اس کے وزیر حسین بن مقلہ اور حاشیہ نشینوں کی خدمات میں پیش کئے اور مصروشام چل کر قیام کرنے کی رائے دی خلیفہ تقی نے انکاری جواب دیا تب اختید نے تورون کی آئندہ حرکات سے ڈرایا اور رقد ہی میں قیام کرنے کی تاکید کی کیکن خلیفہ تقی نے اس سے قبل تو رون کے پاس مصالحت کا پیام بھیجا تھا اور تو رون کے پاس مسلم کی منظوری کا جواب آگیا تھا اس وجہ سے اختید کی کوئی درخواست قبول نہ کی گئی اور خلافت ما ب نے رقہ سے بغداد کی جانب کوچ کیا۔

اخشید کی مراجعت مصر: اخشید مصری طرف لوث گیا۔ سیف الدولہ بھی ان دنوں انہی لوگوں کے ساتھ حلب میں تھا۔
ان لوگوں کی روائگی کے بعدرقہ سے حلب چلا گیا اور اس پر قبضہ حاصل کر ہے مص کا زُخ کیا اخشید نے بین کراپنی فوجیس
اپنے خادم خاص کا فور کی ماتحتی میں روانہ کیں۔ مقام قشرین میں سیف الدولہ سے ٹہ بھیٹر ہوئی ایک دوسرے سے گھ گئے بھر
دونوں فریق خود بخو دعلیحدہ ہوگئے کا فور نے دمشق کی جانب اور سیف الدولہ نے حلب کی طرف کوچ کیا۔ یہ واقعات سیسسے
کے ہیں۔ اس زمانہ میں رومیوں نے حلب پر حملہ کیا تھا۔ سیف الدولہ سینہ سپر ہوکر مقابلہ پر آیا اور ان کو نیچا دکھا کرنا کا م لوٹا
دیا۔

ابوالقاسم انوجور به سسم میں یابدروایت بعض مؤر خین ۱۳۳۵ میں اخید ابو بکر بن طبخ نے دمش میں وفات پائی۔اس کی جگہ اس کے بیٹے ابوالقاسم انوجور نے حکر انی کی قبازیب تن کی۔ یہ ایک کم عرض تھا کا فوراس پر غالب ہوگیا۔ کا فور نے دمش سے معرکی جانب قدم بڑھایا۔ سیف الدولہ نے پہنچ کر دمش پر قبضہ کرلیا تب کا فور نے حلب کی جانب کوچ کیا۔ انوجور نے یہ بخبر پاکر فوجیس آراستہ کر کے دمشق پر حملہ کیا اور سیف الدولہ دریا عبور کر کے جزیرہ چلاگیا۔انوجور ایک مدت تک حلب کا محاصرہ کئے رہا۔ اس کے بعد سیف الدولہ اور انوجور میں مصالحت ہوگئ سیف الدولہ نے حلب کی جانب اور انوجور معرک کا محاصرہ کئے رہا۔ اس کے بعد سیف الدولہ اور انوجور میں مصالحت ہوگئ سیف الدولہ نے حلب کی جانب اور انوجور معرک جانب اور انوجور میں معروف بہتر ہیر کواس کی حکومت پر مامور کر کے معراوث آیا اور بدر اختید کی معروف بہتر ہیر کواس کی حکومت پر مامور کر کے معراوث آیا اور بدر اختید کی ایک برس تک دمشق بیچ کو مند حکومت عراس کی بعد معزول کر دیا گیا۔ ابوالمظفر نے دمشق بیچ کر تد ہیر کوگر فنار کر لیا۔

ابوالقاسم انو جور کا خاتمہ ایک دت کے بعد انو جورس رشید کو پہنچا' نیک دبدی تمیز پیدا ہوئی عکومت کا خیال دل میں سایا۔ کافور کے نکالنے کی تدبیریں سوچنے لگا

کا فورکواس کا احساس ہوگیا۔ کا فورنے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے زہر دے کرسنہ میں مارڈ الا اوراس کی جگہ علی کوجو کہ الوجور کا بھائی تھااپٹی نگرانی اور زیراٹر حکومت کی کرس پر متمکن کیا یہاں تک کہ علی بھی مرگیا۔

کا فور کی گورنری: منسبع بین علی بن اخشید نے سفر آخرت اختیار کیا۔ کا فور نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا بنوا خشید منه تکتے رہ گئے' پاکلی پرسوار ہونے لگا۔ خلیفہ مطبع نے مصروشام اور حربین کی سند حکومت عطا کی اور'' عالی باللہ'' کا خطاب دیا۔ کا فور نے اس خطاب کومنظور نہ کیا۔ ابوالفصل جعفر بن فرات کوقلمدانِ وزارت کا مالک بنایا یہ بااثر بادشا ہوں میں سے تھا۔ بخی' مدوح خلائق اورامورسیاست سے بخو بی ماہرتھا۔اللہ تعالی سے بے حد خائف رہتا تھا۔المعز والی مغرب سے اس کے مراسم تھ'اکثر اسے تحائف و مدایا بھیجنا تھا۔ حکمرانانِ بغداد ویمن بھی بہ عزت واحتر ام اس سے پیش آتے تھے۔ ہرشنبہ کو دربارعام کرتا اور دادخوا ہوں کی دادرسی کرتا یہاں تک کہ اس نے وفات پائی۔

احمد بن اخشید بست می کور نے سفر آخرت اختیار کیا۔ دس برس تین ماہ خود مختاری کے ساتھ حکمرانی کی اس کے علاوہ دو برس جار ماہ خلیفہ مطبع کی جانب سے مسلس حکمران رہا نہایت سیاہ رنگ کا آدمی تھا۔ اخید نے اسے اٹھارہ دیار میں خرید اتھا اس کی وفات پراراکین دولت نے جمع ہوکرا حمد بن علی بن اخشید کوکری حکومت پر مشمکن کیا۔ اس کی کنیت ابو الفوارس تھی حسن بن عمہ عبداللہ بن طبح اس کی حکومت کا منتظم ہوا فوج کی افسری شمول (اس کی دادی کا مولی تھا) کو دی گئے۔ الفوارس تھی جنوب بخفر بن فضل کو مرحمت ہوئیں۔ قلمدان وزارت جابر دیا جی کوعنایت ہوا۔ پچھ عرصہ بعد ابن مسلم کے کہنے سے شریف ابن فرات کومعزول کیا گیا۔ مصری عنان حکومت ابن الریا جی کے سپردگی گئی۔

جو ہر صفائی کا اسکندر میہ پر قبضہ جب المعزالدین الله مغرب کی مہم سے فارغ ہوا تو اس نے اس اپنے سید سالا رجو ہر صفلی کا تب کو مصر سرکر نے کے لئے روانہ کیا۔ ماہر سید سالا راور منتخب افواج دی۔ ہر شم کے سامان مرحت فرمائے چنانچہ جو ہر نے قیروان سے میصر کی جانب قدم بڑھایا۔ رقہ ہو کر گزرا' اس وقت رقہ میں افلح (المعز کا آزاد غلام) حکومت کر رہا تھا' اس نے اس سے ملاقات کی' پیادہ پاس کے ساتھ ساتھ چلا' جو ہرنے اسکندر میہ پر قبضہ کر کے جمرہ پر جا کرلز ائی کا نیزہ گاڑااورا سے بھی برور شیخ فتح کر کے مصر کی جانب بڑھااور پہنچتے ہی مصر پر محاصرہ ڈال دیا۔

بنوطنج کا خاتمیے ان دنوں مصر کی زمام حکومت احمد بن علی بن اخشید کے قبضہ افتدار میں تھی اور اس کے اہل دولت واراکین سلطنت حکمرانی کررہے تھے۔ جو ہرنے ۸۵۳ھ میں مصرفتح کرلیا اور ابوالفوارس کو مارڈ الا اور حکمران مصرکے مال و اسباب کو مشائخین مصرکے وفد (ڈیپوٹیشن) کے ساتھ جس میں قضاۃ' علاء اور بااثر امراء بھی تھے قیروان روانہ کیا۔ ان واقعات سے بی طبح کی حکومت کا خاتمہ ہوجاتا ہے اورایک دوسری حکومت کا دور شروع ہوجاتا ہے۔

9 <u>۳۵ جوی</u>من جامع ابن طولون میں کلمات اذان میں کسی خیر العمل کا اضافہ کیا گیا اور مفر میں حکومت علی خیر العمل کا اضافہ کیا گیا اور مفر میں حکومت علویہ کا سکہ چلنے لگا۔ جو ہر فاتح مصرنے شاہی کیمپ کے مقام پر شہر قاہرہ کا بنیادی پھر رکھا اور جعفر بن فلاح کلامی کوشام کر سر کرنے کے لئے جیجا۔ چنا نچہاس نے قرام طرکی حکومت کا شیرازہ منتشر کردیا جیسا کہ بیوا قعات ان کے حالات میں بیان کے جانچہ ہیں۔

## چا<u>پ: چ</u> امارت دیار بکر بنی مروان کرد

مناسب بیتھا کہ حکومت بنوم وان کے حالات کو بنوحمدان کے حالات کے طمن عبی تحریر کرتے جیبا کہ ہم نے دولت بنومقلد حکرانان موسل اور بنوصال کے جیس مرداس حکر انان حلب کے حالات کو بنوحمدان کی حکومت کے ذکرہ جیس شامل کردیا ہے۔ کیونکہ بیتیوں حکومت بنوحمران ہی کی حکومت سے پیدا ہوئی ہیں اور اس کی کشاخ ہیں گرچونگہ بنوم وان کو بنیس ہیں بلکہ اکراد علی سے ہیں اس وجہ ہے ہی نے ان کے نذکر کو کوان حکومت کے حالات کھیے کے بعد تحریر کیا تاکہ یہ جیبوں کے سلسلے بیں آ جا کیں پر ہم نے بنوم وان کے حالات کو دولت بنوطولوں سے جی مؤخر کہا۔ جس کی وجہ ہی تھی کہ بنوطولوں کے حالات کھی حکومت کے حالات کھی کہ بنوطولوں کے حالات کو دولت بنوطولوں کے حالات کھی کہ بنوطولوں کے موالات کھی کہ بنوطولوں کی حکومت کے حالات کو جہ ہوں کہ کہ کہ بنوم وان کی حکومت کے حالات کھی ہونے وی بخوس نے باور کردی کی کا موس خار دی کہ باموں تھا۔ موسل اور دیا بر بر پر اس نے بھنہ کر لیا تھا۔ دیلیوں کہ حالات کہ بھا کہ بواناس کی حالات کو جہ بر کہ بواناس کو بنان کہ کہ بہ بواناس کے اور اس سے لڑا کیاں ہو کیں بالا خردیلم نے اور کہ بواناس کی خواہ ہی بالا خردیلم بو گئے چندروز بعدان دونوں اور دیلم میں فتدوف اور بر بیا ہو گیا۔ بادکر دی کوموسل پر لیان بھی دونوں کی موسل کی طرف کو جا کہا۔ بیران دونوں کا میا بی کی معرکہ میں بچا دی معرکہ میں بچا دکھ دیا دور بودان بختگہ میں میں فتدوف دیا دیا ہوگیا۔ بادکر دی کوموسل پر است کر کے موسل کی طرف کو جا کہا ہی نامرالدولہ نے اس بہتھا تی معرکہ میں بچا دکھا دیا اور میدان جنگ میں اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ان واقعات کو ہم نامر کر ہیں۔

ابوعلی بن مروان کرو جب بادکردی مارا گیا تو اس کا پهشیرزاد ابوعلی بن مروان معرکه کارزار سے جان بچا کر بھا گااور قلعہ کیفا میں جاکر پناہ گزین ہوا۔ اس قلعہ میں بادکردی کے اہل وعیال تیم تصاور وہیں پراس کا سارا مال واسباب اور خزانہ تھا۔ بیقلعہ مفبوط ترین قلعوں میں سے تھا ابوعلی اس حیلہ سے کہ بچھے میرے ماموں نے بھیجا کہ قلعہ میں داخل ہوا اور اس پر قابض ہو گیا اپنے ماموں کی بیوی (ممانی) سے عقد کر لیا اس کے بعد تمام دیار بکر کا چکر لگا کرا پنے ماموں بادکردی کے تمام مقبوضات پر قبضہ کرلیا۔ پسران حمدان بی خبر پاکردوڑ پڑے' اس وقت ابوعلی میافارقین کا محاصرہ کئے ہوئے تھا اس نے ان دونوں کو فئلست دی۔ پھر چندروز بعد پسران حمدان نے ابوعلی پرفوج کشی کی ابوعلی اس وقت آ مدے محاصرہ علی مصروف تھا۔ ابوعلی بن مروان کا قبل ابوعلی بن مروان نے سعد الدولہ بن سیف الدولہ کی بیٹی سے عقد کیا تھا اور اس سے زفاف کرنے کے لئے حلب سے آمد آر ہا تھا۔ آمد کے سردار نے بید خیال کر کے کہ مباد البوعلی ہمار سے ساتھ بھی ویسا ہی برتا و کر ب جیسا کہ اہل میا فارقین کے ساتھ کیا تھا اپنے ہمراہیوں کو ہوشیار کر دیا اور بیرائے دی کہ جب ابوعلی شہر بیس داخل ہوتو ورہم و دیا رثار کر تے ہوئے اس کی طرف بر حواورا سے گرفتار کر کے مار ڈالو۔ چنا نچہان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ابوعلی ان لوگوں کے قریب میں آگیا۔ ابل شہراوراس کے ہمراہی مل جل گئے اہل شہر نے اس کا سراتا رکیا اور ان کے ہمراہیوں کی طرف جبرت کی غرض سے چھینک دیا گیا اگراد بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ میار فاقین کی طرف لوٹے سے بین شہر میں داخل ہونے سے دوک دیا۔

میا فارقین کوشبہ پیدا ہوا کہ شاید بہلوگ غارت کری کے اداد سے بیں شہر میں داخل ہونے سے دوک دیا۔

ابومنصور بن مروان اس کے بعد مہد الدولہ ابومنصور بن مروان بروار ابوعلی میا فارقین نے انہیں شہر میں داخل ہونے کی
اجازت وے دی۔ مہد الدولہ نے شہر میں داخل ہو کر قبضہ کرلیا مگر سکہ اور خطبہ کے علاوہ اور کسی شم کا اختیارات حاصل ند تھا
اس کے بعد مہد الدولہ کا بھائی ابونصر اس سے جھڑ اکر نے کے لئے اٹھ کھڑ اہوا۔ پچھ مرحتک تلگ کرتا رہا بالآ خرا بومنصور نے
اس کے بعد مہد الدولہ کا بھائی ابونصر اس سے جھڑ اگر نے کے لئے اٹھ کھڑ اہوا۔ پچھ مرحتک تلگ کرتا رہا بالآ خرا بومنصور نے
اسے گرفتار کر کے قلعہ اسعر و بھیج دیا۔ چنا نچہ و بین تنگی کی حالت میں مقیم رہا باتی رہا آ مد اس پراس کا شخ عبد اللہ چند روزتک قبضہ کئے رہا اور اپنی بیٹی کا عقد ابن دمہ سے کردیا جس نے ابوعلی بن مروان کو مارا تھا' ابن دمہ نے اپنے سسر کوئل کر کے آمد پر
قبضہ کرلیا اور اپنے لئے شہر بناہ سے ملا ہوا ایک می بنوایا۔ مہد الدولہ نے مصالحت کرلی اور اس کی حکومت کی اطاعت قبول کر
لی ۔ با دشاہ روم اور والی مصرغیر ہما ملوک کی خدمت میں تھائف روانہ کئے جس سے اس کی شہرت ہوئی۔

ابو منصور بن مروان کافل عمد الدوله نے اپنے آخری زمانہ حیات میں میافارقین میں قیام اختیار کیا تھا۔ اس کا سپہ سالار شردہ اس کی حکومت وسلطنت کا ناظم اس کا ایک آزاد غلام تھا جے اس نے بولیس کی افسری دی تھی گرممبد الدولہ کواس سے بعد ماراضگی اور نفرت تھی بار ہا اس غلام کے آل کا قصد کیا لیکن شردہ کا خیال سے باز رہا اس غلام کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے لگا بھا کرشردہ کو ممبد الدولہ کو دعوت کے بہانے سے بدول کر دیا ایک روز شردہ نے ممبد الدولہ کو دعوت کے بہانے سے بلا بھیجا۔ جو ں ہی ممبد الدولہ شردہ کے مکان پر پہنچا شردہ نے تلوار تول کرممبد الدولہ کے سرکوتن سے جدا کر دیا یہ واقعہ میں جے کا ہے۔

شروہ کا قلعہ میا فارقین پر قبضہ : ممدالدولہ کے آل کے بعد شردہ اس کے مصاحبوں اور عزیزوں کی طرف آیا اور یہ ظاہر کرکے کہ مہدالدولہ نے تعالی کا علم دیا ہے انہیں گرفتار کرلیا اس کے بعد میا فارقین کے قلعہ میں آیا اہل قلعہ نے

مہد الدولہ کے شبہ میں قلعہ کا درواز ہ کھول دیا شردہ نے قبضہ کرلیا اور تمام قلعہ داروں کوممہد الدولہ کے بہانے سے بلا جیجا۔ ان لوگوں میں خواجہ ابوالقاسم والی ارزن روم بھی تھا۔

ابونصر بن مروان نصیر الدولہ: چانچے خواجہ ابوالقاسم بھی میا فارقین کی جانب سے روانہ ہوا۔ روائل کے وقت کسی کو قلعہ بیر دنہ کیا۔ اثناء راہ میں تمہد الدولہ کے لل کی خبر ملی۔ راستہ ہی سے ارون روم لوٹ آیا۔ اسع سے ابونصر بن مروان کو طلب کیا اور اسے اپنے ہمراہ لئے ہوئے اس کے باپ مروان کے پاس آیا مروان اس وقت اپنے بیٹے ابوعلی کی قبر پر اپنی بیوی کے ساتھ تھہر اہوا تھا۔ خواجہ ابوالقاسم نے اس کی خدمت میں حاضر ہوکر ارزن کی حکومت بیش کی۔ چنا نچہ ابونصر نے باپ عدل وانصاف کا حلف اٹھایا۔ قضا قراور اراکین شہر نے اس حلف پر اپنے باپ کے روبر واپنے بھائی کی قبر کے پاس عدل وانصاف کا حلف اٹھایا۔ قضا قراور اراکین شہر نے اس حلف پر اپنے اس حلف پر اپنے واپنی موثر کے پاس عدل وانصاف کا حلف اٹھایا۔ قضا قراور اراکین شہر نے اس حلف پر اپنے واپنی موثر جواب دیا کہ ابونصر ارزق چلا گیا ہے۔ شردہ کو اس سے یقین ہوگیا کہ میری حکومت کی خالفت شروع ہوگئی۔

تصیر الدولہ کا دیا ریکر پر قبضہ ان واقعات کے بعد ابونھر نے تمام دیار بکر پر قبضہ کرلیا نصیرالدولہ کالقب اختیار کیا ایک ہدت تک اس کی حکومت وسلطنت نہایت خوبی سے قائم رہی بے حد نیک سیرت تھا اطراف و جوا ب سے علاء نے اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ابوعبداللہ گازرونی بھی انہی کی وجہ سے دیار بکر میں نہ بب شافعی پھیلا چاروں طرف سے شعراء بھی اس میں حاضر ہوئے تھے ابوعبداللہ گازرونی بھی انہی کی وجہ سے دیار بکر میں نہ بب شافعی پھیلا چاروں طرف سے شعراء بھی اس کی خدمت میں آگئے اور اس کی مدح میں قصائد کھے اس نے ان کو انعامات اور صلے دیئے سرحدی بلا دمیں امن وامان قائم رہا'رعایا نہایت آسائش اور اطمینان کے ساتھ اس کے رقبہ حکومت میں آبادر ہی یہاں تک کداس نے سفر آخرت اختیار کیا۔

تصیر الدولہ کے الرباد الوں نے ابونھر بن مروان کو کھی بھیجا کہ آپ تشریف لا سے اور قبضہ کر لیجے ہم لوگ عطر کی شرار تو ل سے نگ آگئے میں ابونھر سے میں خوبہ کی اس نے سفر الربا پر بھیجا۔ چنانچ اس نے بیخ کر الربا پر بھیجا۔ چنانچ اس نے بیخ کر الربا پر بھیجا۔ چنانچ اس نے بیخ کر الربا پر بھیل کو دے دیا۔ اس کی عزت کی پھر لوٹ کر الربا عظیر کو دے دیا۔ اس کی عزت کی پھر لوٹ کر الربا و عظیر کو دے دیا۔ اس کی عزت کی پھر لوٹ کر الربا و الورزگ کے ساتھ الربابیں قبام رہوا۔ نصیرالدولہ نے اس کی عزت کی پھر لوٹ کر الربا و الورزگ کے ساتھ الربابی قبام رہوا۔ نصیرالدولہ نے اس کی عزت کی پھر لوٹ کر الربا و الورزگ کے ساتھ الربابی قبام کر الربا و الورزگ کے ساتھ الربابی قبام کر ہوا۔ نصیرالدولہ نے اس کی عزت کی پھر لوٹ کر الربا

عطیر کافل ایک روز زنگ نے اہل شہر کی دعوت کی عطیر کو بھی دعوت میں بلایا اور سابق نائب کے بیٹے احد کو بھی دعوت دی اس کے باپ کو عطیر نے آئی کہ وگر جب لوگ رخصت ہوئے اور عطیر بھی اپنے مکان کی طرف چلاتو کئی نے احد کو اس کے باپ کا بدلہ لینے کا اشارہ کیا۔ احمد نے بازار میں پہنچ کرلاکا رااے ظالم تونے میرے باپ کو قتل کیا ہے میں تجھ سے بدلہ لینے آیا ہوں۔ عظیر میں کر بھا بکا ہو گیا 'اہل بازار دوڑ بڑئے' احمد نے لیک کر تلوار چلائی چنا نچہ

ا ابونصر مهد الدولة عول كاجهائي تقامم بدالدولة في كسي وجد ال كوقلعدا شعر بن قيد كرويا تقاد ويجوناريخ كال جلد ومطبوع مصر جلد ال

عطیر این تین آ دمیوں کے ساتھ مارڈ الاگیا۔ بونمیر کواس سے خصہ پیدا ہوا شہر کے باہر جمع ہوئے اور مشورہ کر کے کمین گاہ میں بیٹے اور چند آ دمیوں کوا پے خالفین کو بھڑکا نے کی غرض سے شہر دوانہ کیا 'زنگ کواس کی خبرلگ گئا پی فوج سے نکل کرجس وقت کمین گاہ سے نکل کر حملہ کیا لڑائی شروع ہوگئ انقاق سے ایک پھر آ کرلگا جس سے اس کی موت وقوع میں آئی۔ یہ واقعہ مراہم ہے گا ہے۔ اس زمانہ سے الر بایر نصیر الدولہ کا قبضہ ہوگیا۔ چند روز بعد صالح بن مروان والی حلب نے ابن عطیر اور ابن شبل کی سفارش کی نصیر الدولہ نے اس سفارش پر الزئ کو ابن عظیر اور ابن شبل کے حوالے کر دیا ابن عظیر نے اسے بعد میں رومیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا جیسا کہ آ پ آئندہ پڑھیں گے۔

محاصر و تصبیبین نصیبان نصیرالدوله بن نصر بن مروان کے مقبوضات میں داخل تھا۔ بدران بن مقلد نے بنوعقبل کی ایک فوج مرتب کر کے تصبیبین کا قصد کیا اور پہنچتے ہی اس پر محاصرہ ڈال دیا۔ اتفاق سے اس کشکر پر جونصلیبین میں تھا اسے ایک فتحیا بی حاصل ہوگئی نصیرالدولہ کو اس کی خرگی تو اس نے ایک دوسری فوج تصبیبین کی طرف روانہ کی۔ بدران کو اس کی اطلاع ہوگئی فوراً چندلوگوں کو اس فوج کی روک تھا م پر مامور کیا۔ ان لوگوں نے نصیرالدولہ کی فوج کو جو اہل نصیبین کی کمک پر آ رہی تھی فوراً چندلوگوں کو اس فوج کی روک تھا م پر مامور کیا۔ ان لوگوں نے نصیرالدولہ کی فوج کو جو اہل نصیبین کی کمک پر آ رہی تھی مقدت دے دی۔ نصیرالدولہ کو اس سے بے حدصد مہ ہوا۔ فرا ہمی فوج ہی مصروف ہوا اور نہا ہے تھوڑی مدت میں فوجیس مرتب کر کے نصیبین کی جانب روانہ کیں بدران نے اس کا مقابلہ کیا 'پہلے تو یہ فوج ہما گی پھر دوبارہ پلیٹ کر حملہ آ ور ہوا ایک مرتب کر کے نصیبین کی جانب روانہ کیں بدران نے اس کا مقابلہ کیا 'پہلے تو یہ فوج ہما گی پھر دوبارہ پلیٹ کر حملہ آ ور ہوا ایک مرتب کر رونوں فریقوں میں لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ جب پی خبر سننے میں آئی کہ اس کا بھائی قرداش موصل بھنے گیا ہے۔ اس کے خوف سے محاصرہ اٹھا کر چلا آ یا۔

و یار پکر پیس ترکول کی آخد: تا تاریوں کا شار ترکوں کے گروہ میں سے ہے بلو قیا نہی لوگوں کی ایک شاخ ہیں۔ جس وقت محمود بن بہتگین نے ان میں سے ارسلان بن بلوق کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا تو بیلوگ خرانمان کی طرف چلے سے اور دہاں پران لوگوں نے فتہ وفساد برپا کیا تھا۔ مسعود بن بہتگین نے اپ باہم مود کے بعدان لوگوں پر فوج کشی کی تھے اور دہاں پر گول نے ان بھا گے اور ان لوگوں سے جا ملے جوان سے پیشتر یہاں آگئے تھے اور عراقیہ کے نام سے موسوم ہوئے تھے ان لوگوں نے ہمدان قرد ین اور آرمینیہ میں برا فسایا دوسری جماعت والوں نے آذر بائیجان میں سرا ٹھایا دہشودان والی تیرین نے ان لوگوں میں سے ایک گروہ کا خاتمہ کردیا۔ پھران لوگوں نے اکراد پر دست درازی شروع کی اور انہیں خوب پا مال کیا۔ اس اثناء میں انہیں می تیرین کی کہ نیال ابراہیم بردار سلطان طغرل بک رے کی طرف ردانہ ہوا کی طرف آ در بائیجان سے تھی ہوئے کے دونہ تھی کہ میدلوگ نیال ابراہیم کی طرف آ در بائیجان سے تھی کہ نیال ابراہیم کی طرف آ در بائیجان سے نگل کر میدلوگ کو سے آذر بائیجان سے بھی ہوئے ۔ وجہ تھی کہ میدلوگ نیال ابراہیم اور انہی کی طرف آ در بائیجان سے نگل کر میدلوگ بزرید راہیر بہاڑی راستہ کو زوزان سے ملے کرتا ہوئے جزیرہ ابن عمر رعایا تھے الغرض آ ذر بائیجان سے نگل کر میدلوگ بزرید راہیر بہاڑی راستہ کو زوزان سے ملے کرتا ہوئے جزیرہ ابن عمر کے شرق حصد کی جانب قدم ہردھایا۔ پھولوگوں نے موصل کا قصد کیا۔

سليمان بن نصيرالد ولدا ورترك بسليمان بن نصيرالد ولهان دنوں موصل پر حکومت كرر با تھا۔ اس نے تر گوں كو خط لكھا

کہ آؤہم اور تم صلح کرلیں اور متفق ہوکر شام ی طرف بڑھیں ترکول نے ید درخواست منظور کرلی۔ اس کے بعد سلمان نے ان لوگوں کو دعوت کے بہانے سالم ان نے اسے گرفتار کرکے قید میں ڈال دیا اس کی گرفتاری سے ترکول کے قدم اکھڑ گئے 'حوال باختہ ہو کر ادھر اُدھر بھاگ نکلے نصیر الدولہ قرداش اور کردوں کے گفتر ان لوگوں کا تعاقب کیا۔ عرب نے بھی عراق سے ان لوگوں پر پر رُدور جملہ کیا۔ ترکول نے مجبور ہو کر جزئر یہ ان عمر کی جانب کو چ گیا اور اس پر محاصرہ ڈال دیا۔ دیار بکر کونوچ کسوٹ کر ویران کردیا۔ نصیر الدولہ نے منصور بن غرفی کور ہا کر کے ترکول کے فساد سے محفوظ رہنے کی کوشش کی جے سلیمان نے قیہ کرلیا تھا مگر اس تبدیر نے اسے ترکول کی فساد انگیزی سے موصل کر کے ترکول کے فساد سے مخفوظ رہنے کی کوشش کی جے سلیمان نے قیہ کرلیا تھا مگر اس تدییر نے اسے ترکول کی فساد انگیزی سے موصل سے نہ بچایا۔ یہ لوگ طوفان کی طرب نصیبین کی طرف بڑھے سے نہار اور خابور کولوٹا۔ مرداس ان کی روک تھام کی غرض سے موصل میں داخل ہوا جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں ترکول کے ایک گروہ نے تعاقب کیا اس کے ترکول کے ساتھ جو واقعات پیش میں داخل ہوا جیسا کہ آپ اور پر پڑھ آئے ہیں ترکول کے ایک گروہ نے تعاقب کیا اس کے ترکول کے ساتھ جو واقعات پیش میں داخل ہوا جیسا کہ آپ ان کر چے ہیں۔

و ثاب نمیری اور ابن مروان چونکه و ثاب نمیری والی حران ورقه خلفاء علویه کیم حکومت کامطیع تمااس وجی تمام مرزمین شام و بزیره مین بآسانی دعوت علویه منتشر به گی جب و زیماویون کی جانب سے شام کا گورنر به وکر آیا تواس نے ابن مروان کودهم کی کاخط لکھا اور تحریر کیا کہ اگرتم اطاعت تبول نہ کرو گے تو بیس تمہار ہے مقبوضات پر قبضہ کرلوں گا۔ ابن مروان نے قر داش والی موصل اور شبیب بن و ثاب والی کرقہ سے امداد طلب کی اور ان لوگوں سے بیدر خواست کی کہ آ و ہم لوگ متفق ہو کرخود مختار بن جا میں اور خلفائے علویہ کا خطبہ پڑھنا موقوف کر دیں۔ ان لوگوں نے ابن مروان کی درخواست منظور کرلی اور خلفائی مرحواست منظور کرلی اور خلفائی درخواست منظور کرلی اور خلف ہوکر کے خلیفہ قائم کا خطبہ پڑھنے گئے۔ بیوا قعہ ۳۳ ھے کا ہے۔ وزیری نے ان حالات سے مطلع ہوکر خلیم موتوف کر کے خلیفہ قائم کا خطبہ پڑھنے گئے۔ بیوا قعہ ۳۳ ھے کا ہے۔ وزیری نے ان حالات میں علویہ کا خطبہ پڑھنا شروع کیا اور انہیں لڑائی کی دھم کی دی۔ شعبیب بن و ثاب نے ڈرکر ماہ ذی الحجم آخری سنہ خدکور میں حران میں علویہ کا خطبہ پڑھنا شروع کیا اور انہیں لڑائی کی دھم کی دی۔ شعبیب بن و ثاب نے ڈرکر ماہ ذی الحجم آخری سنہ خدکور میں حران میں علویہ کا خطبہ پڑھنا شروع کیا اور انہیں لڑائی کی دھم کی دی۔ شعبیب بن و ثاب نے ڈرکر ماہ ذی الحجم آخری سنہ خدکور میں حران میں علویہ کا خطبہ پڑھنا شروع کیا اور اطاعت قبول کرلی۔

تصیر الدولہ اور بشرموشک بن محلے مردارا کراد جو کہ اس مقام کے چند قلعوں کا مالک تھا اس بغض وعنا در کھتا تھا۔ تھوڑ نے اختیار دیا تھا۔ بشرموشک بن محلے مردارا کراد جو کہ اس مقام کے چند قلعوں کا مالک تھا اس بغض وعنا در کھتا تھا۔ تھوڑ نے دن بعد دونوں میں نفرت اور کشیدگی بڑھ گئے۔ سلیمان نے مصلحتاً بشرموشک کو ملالیا اور جب وہ مل جل گیا تو اس کے ساتھ دعا کی ۔ امیر ابوطا ہر بشوی والی قلعہ فتک وغیرہ نصیر الدولہ کا ہمشیر زاد تھا اور سلیمان کا دلی خیر خواہ تھا۔ یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا جن کے دریعہ سے سلیمان نے موشک کو بلایا تھا۔ اس نے موشک کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کر دیا جس سے موشک کو سلیمان کی جن کے دریعہ سے سلیمان ہوگیا اور دومیوں سے لڑنے کو آرمینے گیا۔ نصیر الدولہ بن مروان نے افوانی اور آلات حرب سے مدوک جنگ آرمینیہ سے واپسی کے بعد سلیمان نے موشک کو دھوکا دے کر مارڈ الا اور طغرل بک سے بینظا ہر کر دیا کہ وہ اپنی موت مراسے۔

سلیمان بن نصیر الدوله کافتل موشک کے قل کے بعد سلیمان کوابوطا ہر سے خطرہ پیدا ہوا کہ مبادا اپنے سرموشک کا بدلہ ندلے۔ اس خیال سے سلیمان نے ابوطا ہر سے ریے فاہر کیا کہ میراموشک کے قل سے کوئی تعلق ندتھا۔ ابوطا ہرنے اس کی

معذرت قبول کی اوراس کے ساتھ ملاقات کا خواستگار ہوا۔ چنانچ ابوطا ہر قلعہ فتک سے باہر آیاسلیمان بھی چند آدمیوں کے ساتھ اس کے سلیمان کو مارڈ الا اور اپنے خون کا بدلہ لے لیا۔ نصیر الدولہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے نصیر کی ماتحق میں جزیرہ کی حمایت و کمک پر فوجیں روانہ کیں۔ قریش بن بدران والی موصل پی خبرس کر جزیرہ پر چڑھ آیا اگراد حسنیہ اور ثبنویہ کو اپنی طرف مائل کرلیا۔ چنانچ سب کے سب نصیر بن مروان سے جنگ کرنے پر تل گئے۔ نصیر بن مروان نے نہایت خوبی سے ان لوگوں کی مدافعت کی اور جزیرہ ابن عمر میں ان کوقدم تک ندر کھنے دیا۔ اثناء جنگ میں قریش کوئی زخم کئے جس سے گھرا کر موصل کی جانب لوٹ کھڑا ہوا اور فریس مروان نے بڑیرہ میں قیام اختیار کیا اور اگراد بدستوران کی خالفت پر اڑے رہے۔

طغرل کی روانگی دیار بکر: جس وقت طغرل بک شہر موصل پر بقنہ حاصل کر کے واپس ہوا تو قریش اپنی جان بچا کر موصل سے بھاگ گیا۔ پھر چندروز بعد اطاعت قبول کرلی۔ بیدوا قعات ۴۳۸ ہے کے بین اس کے بعد طغرل بک نے دیار بکر کا قصد کیا اور جزیرہ این عمر کا محاصرہ کرلیا ابن مروان نے اس کی خدمت میں بہت سے تحا نف اور ہدایا پیش کر کے موصل کی جانب واپس جانے کی درخواست کی اور بین ظاہر کیا کہ آپ لوگ جزیرہ کے عوض آ رمینیہ لے کروا پس تشریف لے جائیں تو بیش کا رہے جائیں تو بین کار بر جہاد کرنے کوروانہ ہوں طغرل بک نے اسے منظور کرلیا اور محاصرہ اٹھا کرستجار گاڑا ستالیا جسیا کہ ہم نے قریش کے حالات میں بیان کیا ہے۔

وفات نصیرالدولہ ایک القب میں نصیرالدولہ احمد بن مروان کردی وائی دیار بکراس دارفانی ہے رخصت ہوکر ر بگذار عالم آخرے ہوا۔ قادر باللہ اس کا لقب تھا' باون سال اس نے حکومت کی' اس کی شان وشوکت بہت بوھی۔ مال ودولت کی بے حد زیادتی ہوئی۔ سرحدی بلاد کو ہر طرح مضبوط و مشحکم بنایا اور اس کا محقول انظام کیا۔ سلطان طغرل بک کی خدمت میں بڑے بڑے تف اور قیمتی ہدایا جھیتا تھا۔ جن میں جبل یا قوت بھی تھا جو بنو بو یہ ہے ملک سے ملا تھا اور ابوالم مصور بن جلال الدولہ سے اس نے تف اور قیمتی ہوئی ہوئی ہوئی اس کی مہت سے اس نے تربید اتھا اس کے ساتھ نصیرالدولہ نے ایک لا کہ دینا رنفذ بھی بھیجے تھے۔ طغرل بک کی آئے کھوں میں اس کی بہت عن سے اس نے تربید کی جاتی تھی۔ پانچ پانچ سودینا رمیں لونڈی خریدی جاتی میں سے میں اس کی بہت میں سے تھی ۔ پانچ پانچ سودینا رمیں لونڈی خریدی جاتی تھی ۔ ایک ہزار سے زیادہ اور جی میں اس کی خرص سے مصرروانہ کیا اور چیوں کو باور چی گیری سکھنے کی غرض سے مصرروانہ کیا اور چیوں کو باور چی گیری سکھنے کی غرض سے مصرروانہ کیا اور نیوں کو باور چی گیری سکھنے کی غرض سے مصرروانہ کیا اور نیوں کو باور چی گیری سکھنے کی غرض سے مصرروانہ کیا اور نیوں کو باور چی گیری سکھنے کی غرض سے مصرروانہ کیا اور نیرار ہار و پیرخرچ کر کے ان لوگوں کو کھا تا بیکا ناسکھوں یا

 منصور بن نصر بن نصیر الدولیه: ماه ذی الحبر ایس هیمی نظام الدین بن نفر بن نصیرالدوله نے وفات پائی۔اس کا بیٹا منصور اس کی جگہ حکمران ہوا' اس کی دولت کا نتظم ابن انبار تھا۔عنانِ حکومت برابرای کے قبضہ میں رہی یہاں تک کہ اس علاقہ میں ابن جیر آیا اور اس نے اس سے قبضہ لے لیا۔

ا بونصر محمد بن محمد بن جہیں ۔ فخر الدولدا بونصر محمد بن جمیر موصل کار ہنے والاتھا۔ پہلے بیتر واثن کے خدام میں وافل تھا پراس کا بھائی برکت خدمت میں رہا۔ پھھ مور بعداس سے علیدہ ہوکر وائی روم کے پاس چلا گیا بھر وہاں سے واپس ہوکر قریش بن بدران کی خدمت اختیار کی۔ کی وجہ سے قریش نے اسے گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا۔ فخر الدولہ بیتر پا کر بھاگ گیا اور ہوئیل میں سے کی شخص کے پاس جا کر بناہ گزین ہواتھوڑ سے دن بعد طلب چلا گیا۔ معز الدولہ ابوتمال بن صالح نے اپنا وار برنا گا۔ کہ ماضر ہوا نے تعلق الدولہ بن مروان کی خدمت میں وار بر بنا گا۔ کہ ماضر ہوا گیا۔ معز الدولہ بن مروان کی خدمت میں جا کہ ماضر ہوا گیا۔ فور این مالی وار این کی فارمت میں جا کہ اور وہاں سے تسیرالدولہ بن مروان کی خدمت میں جا کہ ماضر ہوا گھر ہوا نے برائی ہوا گیا۔ وزیر بنا اور جب کہ ماضر ہوا گھر این ہوا تھا بدارالہم ہوا پھر ایک برل بعد ہم ہوس میں بھاگ کر بغد اور کہا گیا تو اس کا بیٹا عبدالملک کے برہ ہوا گیا۔ وزیر سے محدہ وزارت کا مالک بور ہوئے۔ نظام الملک اور ساطان طغرل بک کی بھی اس نے خدمت کی تھی جب اس کا بیٹا عبدالملک معزول کیا گیا وار نظام الملک نے اس کی سفارش کی تھی اور نظام الملک نے اس کی سفارش کی بتا تمد کی سفارش کی بناء پر طلاف سفرل بک بی بیا دو بارہ سلطان طغرل بک کے باس کھی اور نظام الملک نے اس کی سفارش کی بیٹا دوبارہ سلطان موصوف کی خدمت میں باریا ب ہوا۔ سلطان نے غزت واحر ام سے ملاقات کی اور ایک بڑو نے اشکر کا افر بنا کر دیار سے اجازت دی کہ خطبہ میں سلطان کے بعداس کا نام واخل کیا جائے اور اس کے نام کا سکہ مسکوک ہو۔ یہ واقعات الایم ہو۔ یہ واقعات الایم ہو۔ یہ واقعات الایم ہوں۔

ابن جمیر کا آمد پر قبضه بهم او پر فخر الدوله بن جیری روانگی دیار بگر کا حال تحریر کی جی بین ۔ اس کی روانگی کے بعد سلطان نے کے معلق بین ایک فوج ارت بن اکسک کی ماتھی میں اس کی کمک پر روانہ کی ۔ نھر بین مروان وائی آمد نے بینجر پا کرشرف الدوله سلم بن قریش ہے اس شرط پر امداد کی درخواست کی کدوہ آمد کو اس کے حوالے کروے گا۔ شرف الدولہ نے اس بنا پر نفر بن مروان کی امداد پر کمر بائد تھی ۔ فخر الدولہ بن جیر نے عرب ہونے کی وجہ سے جنگ کرنے سے پہلو بھی کی ۔ ارتق نے سرزائے کی خالفت کی اور ترکوں کو آراستہ ومرتب کر کے نفر بن مروان پر حملہ آور ہوا اور اس کی فوئی کو شکست وی ۔ شرف الدولہ بھا گئی کر آمد میں بناہ گزین ہوا۔ فتح مندگروہ نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ شرف الدولہ نے ارتق کے پاس کہلا بھیجا کہ مجھے تم عاصرہ سے نکل جانے دو میں تمہیں اس قدر مال دوں گا'ارت اس پر راضی ہوگیا۔

چنانچیشرف الدولہ اپنی جان کا صدقہ مال دے کرآ مدے نکل کررقہ چلا گیا اور فخر الدولہ بن جیر نے میا فارقین کا راستہ لیا اس کے ہمراہ امراء میں سے امیر بہاء الدولہ منھور بن مزید اوراس کا بیٹا سیف الدولہ صدقہ بھی تھے میا فارقین کئی کر ان لوگوں نے فخر الدولہ کا ساتھ چھوڑ دیا ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ نے سے تمام عرب بھی علیحدہ ہوگئے جواس کی رکاب میں تھے فخر الدولہ کے دم نم میں ذرا بھی بل نہ آیا نہایت مستعدی سے حصار کئے رہا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ شہر پناہ کی فصیل سے ایک سی ضرورت سے نیچا ترا۔ شابی لشکر میں سے جو کہ محاصرہ کئے ہوئے تھا ایک شخص کمند ڈال کر چڑھ گیا اس کی جگہ گھڑا ہوا کہ سلطان علامت سے چلا یا پہرہ والے بیس کر ڈرگئے اورا یک زبان ہوکراس کی اتباع کی عالم شہر نے بی خیال کر کے کہ شہر پناہ پر محاصرین کا قبضہ ہوگیا ہے شہر کو زبان جہر کے حوالے کر دیا۔ وہ سوار ہوکر شہر میں فتح مندی کا جھنڈ الئے ہوئے داخل ہوا اور شہر پر قبضہ کرایا۔ بیوا قعہ ۸ کا چھا ہے۔ اہل شہر نے فتح مندگروہ کے ساتھ مل کران عیسا ئیوں کے مکانات ہوئے داخل ہوا اور شہر پر قبضہ کرایا۔ بیوا قعہ ۸ کا چھا ہوئے وہ کی گئر شد ظلم وستم کا بدلہ لے کرانے جلے ہوئے وہ کہ نوٹر کر گئے وہ کیا تھا کہ خوکہ بنوم وان کے یہاں محکمہ مال میں ملازم تھے اور ان سے ان کے گزشتہ ظلم وستم کا بدلہ لے کرانے جلے ہوئے ول کے آ بلے تو ڑے۔ واللہ اعلی

محاصرہ میافارقین فخر الدولہ بن جمیر کواپنے آ لمد کی طرف روانہ کر کے میافارقین جلا گیا تھا اور اس کے محاصرہ میں ایس محروف تھا۔ اس اثناء میں سعد الدولہ کو ہرآ کین اس کی کمک پرآ گیا مصار میں شدت شروع کی کثرت سنگ باری اور آئے دن کے حملے سے ایک روز شہر پناہ کی دیوار میں روز ن ہو گیا محاصرین میں سے چند آ دمی اس راستہ سے تھس پڑے اور شہر پناہ کی فصیل پر چڑھ کر شاہتی علامت سے جلا اٹھے۔ فخر الدولہ اپنی رکاب کی فوج کے ساتھ شمیر بھف میں کھس پڑے اور فبضہ کرلیا۔ بنومروان کے مال واسباب اور خز ائن پر قبضہ کر کے اپنے بیٹے زعیم الرؤ ساکے ساتھ سلطان ملک شاہ کی خدمت میں بھیج دیا 'ماہ شوال ۸ سے میں اصفہان پہنچا جہاں کہ سلطان مقیم تھا۔

وولت بنومروان کا خاتمہ اس کے بعد معز الدولہ اور گوہرآ کین دارالخلافت بغداد کی طرف گئے اور دارالخلافت بغداد کی خرایک فوج بزیرہ بھی بنومروان کے مقبوضات میں داخل تھا۔ شاہ کی فوج نے پہنچتے ہی محاصرہ کر لیا۔ شہر کے سر داروں میں بنوہ ہبان نامی ایک خاندان نے والی شہر کی مخالفت پر کمر باندھ کی بورش فوج نے پہنچتے ہی محاصرہ کر لیا۔ شہر کے سر داروں میں بنوہ ہبان نامی ایک خاندان نے والی شہر کی مخالفت پر کمر باندھ کی بورش کر کے شہر کا ایک چھوٹا دروازہ کھول دیا جس راستہ سے سوائے بیادوں کے اور کو کی نہیں جا سکتا اور شاہی اشکر کوائی رائے سے شہر میں داخل کر لیا چنا نچے محاصرہ نے شہر میں داخل ہو کر شاہی جھٹڈ اشہر کے شان دار برجوں پر نصب کر دیا۔ اس وقت بنومروان کی حکومت کا شیر از ہ ورہم برہم ہوگیا۔ منصور بن نظام الدولہ بن نصر بن نصبر الدولہ جزیرہ میں جا چھپا اور غز (ترکوں) کی حکومت کا شیر آزہ ورہم برہم ہوگیا۔ منصور بن نظام الدولہ بن نصر بن نصبر الدولہ جزیرہ میں جا چھپا اور غز (ترکوں) کی حکومت کا شیر آئی اور خالف اللہ و حدہ )

[19] "我们是我不能理解了,我们并成为人,我是是我的想象。" (19) "我们的

# <u>۞:پُ</u>

#### أمارت سجستان بنوصفار

صالح بن نفر کتا می جن دنوں دارالخلافت بغداد میں متوکل کے قل کی وجہ سے اضطرابی کیفیت پیدا ہوگئ تھی اسی زمانہ میں اطراف ہجتان خوارج شرارت سے جنگ کرنے کے لئے ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا اور وہ اپنے کو منطوعہ (والعیر) کے نام سے موسوم کرتے تھے 'بیرگروہ صالح بن نفر کتا می نامی ایک شخص کے پاس جمع ہوا تھا اس کوصالح منطوعی کہتے تھے ورہم بن حسن اور یعقوب بن لیث بن صفار وغیر ہما نامی ایک اشخاص نے ان کی محبت ورفا فت اختیار کی ان لوگوں نے ہجتان پر فیصنہ حاصل کرلیا تھا اور اس کے مالک بن بیٹھے تھے۔ کچھ محمد بعد طاہر بن عبد اللہ والی نزاسان نے بینجر پاکران پر چڑھائی کی اور انہیں اپنے پُر زور حملوں سے معلوب کر کے جنتان سے نکال دیا۔ اس واقعہ کے بعد بی صافح منطوعی مرگیا۔ اس کی جگہ منطوعہ میں سے درہم بن حسن حکمران ہوا۔ اس کے تبعین کی بہت بوئی کثر ہے ہوئی۔

لیعقوب بن لیٹ صفار بیقوب بن لیٹ صفاراس کا سپہ سالارتھا۔ درہم بن حسن فوج کی کشرت کے باوجود کمزود طبیعت کا آ دمی تھا۔ والی تراسان نے اسے حکمت عملی سے گرفتار کر کے دارالخلافت بغدادروانہ کر دیا بیوہاں کی جمل میں ڈال دیا گیا۔ مطلوعہ نے متفق ہو کر یعقوب بن لیٹ صفار ہمیشہ خلیفہ محتز کی خدمت میں اظہاراطاعت کی غرض سے جنگ خوارج کی سرداری کی درخواست کیا کرتا تھا چنا نچے خلیفہ معتز نے ایک مدت کے بعداس مہم کی افری عنایت کی اس نے نہایت خوبی سے جنگ شراۃ میں اس خدمت کو انجام دیا اور نہایت مستعدی سے امر بالمعروف اور نمی کن اس نے نہایت خوبی سے جنگ شراۃ میں اس خدمت کو انجام دیا اور نہایت مستعدی سے امر بالمعروف اور نمی کن الممثر کرتا رہا چر ۱۳۵ ہے میں جنان سے خراسان کی طرف گیا۔ ان دنوں انبار میں ابن اوس حکومت کر رہا تھا۔ اس نے بعقوب سے مقابلہ کرنے کے لئے فوجیس مرتب کیں اور جنگ کے اداد سے خودمیدان جنگ میں آیا۔ دونوں فریقوں میں گیروسی کی دونوں فریقوں میں گیروسی کی گئران کی کو گئے۔ ان واقعہ سے گئران کی کو گئے۔ انقاق سے ابن اوس کو گئے۔ یعقوب نے برات اور بوش پر فقتی کرلیا۔ اس واقعہ سے گھوب کی شان وشوکت بڑھ گئی۔ اطراف و جوانب سے امرااور نیز والی خراسان کو بھی اس کی بڑھتی ہوئی قوت سے خوف اور خطرہ پیدا ہوگیا۔

کیعقو ب صفار اور علی بن حسن فارس کی گورنری پرعلی بن حسن بن شبل مامور تھا۔ اس نے خلیفہ معتز کی خدمت میں کر مان کی حکومت کی درخواست جیجی اور بیاکھا کہ ابن طاہر کے قوائے حکمران مضمحل ہو گئے ہیں ملک کی حفاظت نہیں کرسکتا۔ پیقوب نے بھتان کود بالیا ہے۔خلیفہ معتز نے اس کی درخواست پر کر مان کی سند حکومت لکھ کرعلی بن حسن کے پاس جیج دی اور یقوب صفار کو بھی کر مان کی ایک سند حکومت روانہ کر دی۔ مقصود پر تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ جا ٹیمیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ جا ٹیمیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ جا ٹیمیں کیونکہ دونوں اظہار اطاعت کرتے تھے جس کی کچھ بھی اصلیت نہ تھی اور جنگ کے بعد دونوں میں سے جو غالب آئے گا وہ خواہ مخواہ خواہ علم خلافت کی اطاعت قبول کرے گا چنانچ علی بن حسن نے فارس سے طوق بن مسلم کواس کے مصاحبوں سے تھا کر مان کی حکومت پر روانہ کیا۔ انقاق یہ کہ طوق نے پہلے بہنچ کر کر مان پر قبضہ کرلیا' اس کے بعد ہی پیقوب کر مان کے قریب پہنچا دو ماہ تک اس انتظار میں کہ طوق اب نگلے گا تب نگلے گا۔ کر مان کے باہر کھم را رہا۔ جب طوق شہر سے باہر نہ آیا تو پیقوب مجبوراً بحستان کی طرف واپس ہواا در طوق ارادہ جنگ ہے موقوف کر کے لہو واب میں مصروف ہوگیا۔

لیحقوب صفار کا کر مان پر قبضہ: اثاءراہ میں یعقوب کواس کی خراگ گئ کوراً لوٹ پڑا۔ بیزی ہے مسافت طے کر مان میں داخل ہو گیا اور طوق کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اس واقعہ کی خرعلی بن حسن کو شیر از میں پنجی۔ سنتے ہی جامہ ہے باہر ہو گیا فو جیس فراہم کر کے شیر از کے ایک نگ اور دشوار گزار راستہ پر جا کر پڑاؤ کر دیا۔ یعقوب بھی مہم کر مان سے فارغ ہو کر سفر وقیا م کرتا ہوا شیر از کے قریب علی کے مقابلہ پر پہنچ گیا۔ جس راستہ کے دہانے کی علی نے روک تھام کی تھی وہ نہایت نگ تھا۔ راستہ کے دونوں جانب سر بفلک او نچ پہاڑ کھڑے سے۔ وسط راہ میں ایک عمیق نہر جاری تھی ۔ یعقوب نہر میں کے بغوراس موقع کو ویکھا اور ایکے دن سوار ہوکر اپنچ ہمراہوں کو تھم دیا کہ میرے پیچھے تم لوگ بھی اپنچ گھوڑ و آگونہ میں گال دو علی بن حسن اس واقعہ کو دیکھ رہا تھا اور اسے بچوں کا کھیل خیال کرے مطمئن بیٹھا رہا مگر تھوڑی دیر کے بعد یعقوب نہر کو عبور کر کے اس کے سر پر پہنچ گیا تو اس کی فوج بھا گھوڑی میوئی علی بن حسن کو گرفتار کر لیا گیا۔ یعقوب مواد شیر از پر قیمنہ کر کے شہر میں داخل ہوا اور اس پر قابض ہو کر لوگوں سے خراج وصول کیا۔ یہ واقعہ ۱۹۵۸ میوگا ہے۔

یعقوب صفار کا شیر از ہر قبضہ: بعضوں نے بیان کیا ہے کہ نہر عبور کرنے کے بعد یعقوب اور علی ہن حسن سے خت اور متعدد لڑا ئیاں ہوئی تھیں بالآ خرعلی تکست کھا کر بھا گا۔ اس کی فوج کی تعداد غلاموں اور کر دوں کے علاوہ پندرہ ہزار بیان کی جاتی ہوتی ہوتے ہوتے اس کی فوج میں بھگڈر کچھ گئی۔ شیر از کے درواز وں میں بھگوڑ وں کا اڑ دہام تھا' ایک پرایک گرا ہوتا تھا۔ ان کے مقتو لوں کی تعداد پانچ بزارتک بینچ گئی ہی۔ جب فتح مندگروہ نے انہیں شیر از میں بھی دم لینے نہ دیا تو بدلوگ فارس کے اطراف و جوانب میں منتشر ہو گئے اور لوگوں کا مال و اسباب لوٹنے گئے۔ لوگوں نے شیر از میں داخل ہو کر فارس کے تمام شہروں پر تبضہ کرلیا اور علی سے بشار گھوڑ ہے' آلات حرب اور مال و اسباب وصول کیا۔ خلافت مآب کی خدمت میں اظہار اطاعت کی غرض سے نامہ بشارت فتح روانہ کیا' فیتی تھی تھا کند بھیجے۔ ان میں سے دس باز سفید اور ایک باز ابلن میں اور ایک باز ابلن میں اور ایک سونا فیہ تھا تھی کو روانہ کیا' قبی تھی تھی کہڑے اور سامان آرائش تھا۔ فتح یا بی کے بعد واپس ہو کر بجھان آبا یہ علی یا بہز نجی اس نے فارش مجھوڑ اتو معز نے اپنی جانب سے عمال روانہ کے۔

حرث بن سیما کافل : فارس سے بعقوب صفار کی والیس کے بعد معنز اور اس کے بعد خلفاء نے حرث بن سیما کوفارس کی گورٹری پر مامور کیا۔ سپرسالاران عرب میں سے محمد بن واصل بن ابر اہیم تمیں نے علم بغاوت بلند کیا' کردوں میں سے جواس اطراف میں تصاحمہ بن لیٹ نے بھی بغاوت پر کمر باندھ لی۔ دونوں حریث سے بھڑ گئے اور اسے فل کرڈ الا۔ اس کے بعد محمد بن واصل نے احمد بن لیٹ کوزیر کرکے ای ایم میں فارس پر قبطہ کرلیا اور خلیفہ معتد کی اطاعت اور اس کے زیر تھا یہ ہونے کا اعلان کردیا۔ معتمد نے اس واقعہ سے مطلع ہوکراپن جانب سے حسین بن فیاض کو متعین کر کے روا نہ کیا۔

یعقوب صفار کا بلخ پر قبضہ ایعقوب بن لیف نے ہے۔ اور طفار سان کی روک تھام پر کمر باندھی معتد کو یعقوب کا پیغل نا گوارگزرا' ناراضی کا فرمان لکھ بھیجا کہ بیس تہیں بلخ اور طفار ستان کی سند حکومت عطا کرتا ہوں اس پر جا کر قبضہ کرلو۔ چنا مجھوب نے بختوب نے بلخ اور طفار ستان پر پہنچ کر قبضہ کرلیا اور ان مجارات کو جنہیں داؤ دبن عباس نے بلخ کے شہر کے باہر یانج باسا دنا می تعقوب نے بلخ اور طفار ستان کی جانب گیا اور اس پر قبضہ حاصل کرلیا۔ رتبیل کو گرفتار کر بے جیل میں دال تعمیر کرایا تقام سمار و منہدم کرا دیا۔ اس کے بعد کا بل کی جانب گیا اور اس پر قبضہ حاصل کرلیا۔ رتبیل کو گرفتار کے جیل میں دال دیا اور اس کے اطراف کے شہروں سے ہاتھ آئے تھے دارا گلافت بغداد میں مدایا جلیا اور قیمی تھا گئے۔ کے ساتھ دوانہ کیا اس نے مہم کا بل سے فارغ ہوکر بست کی جانب بحتان کی واپسی کے خیال سے لوٹ کو انہوا۔ بست پہنچ کر بعض سپر سالا روں نے جن کے مزاج میں عجلت زیادہ تھی اپنے مال واسباب کو یعقوب کے اسباب روانہ ہوئے سے پہلے روانہ کردیا۔

ایعقوب کی مراجعت ہجتان کی طرف کوچ کیا عائب ہو؟ ایک سال تک بست میں رہا۔ ایک سال بعد بست سے ٹراسان کی جانب آیا۔ ہرات پر قبضہ کیا۔ پھر بوشخ کی طرف قدم بڑھایا اور اسے بھی اس کے گورز حسین بن علی بن طاہر کبیر نے چھین لیا۔ حسین بن علی کوجیل میں ڈال دیا۔ یہ ا خاندان کا ایک بااڑ محض تھا۔ محد بن طاہر والی ٹر اسان نے یعقوب سے حسین بن علی کی رہائی کی سفارش کی بعقوب نے اس نے افکام کردیا اس وجہ سے اس کے دل میں اس کی جانب نے کشیدگی اور نفرت باقی رہ گئی تھی اور حسین اس کے قبضہ میں پہیں رہ کیا۔ یعقوب نے اپنی جانب سے ہرات 'بوشخ اور ہا بخیش پر عمال مقرر کر کے بحسان کی طرف کوچ کیا۔

محاصرہ نمیشا پور عبداللہ بخری اور یعقوب صفار سے بحتان کی بابت آئے دن جھڑا ہوا کرتا تھا جب یعقوب کو بحتان پر بضہ حاصل ہو گیا اور اس کی فوجی حالت بھی قابل اطمینان ہوگئ تو عبداللہ بخری محمد بن طاہر کے پاس خراسان چلا گیا۔ یعقوب نے خراسان پر خاصرہ نے اپنے بھا گے ہوئے دشمن کو محمد بن طاہر سے طلب کیا۔ محمد بن طاہر نے دینے سے انکارکیا۔ اس بنا پر یعقوب نے خراسان پر بخرصائی کی اور دارالحکومت نمیشا پور میں محمد بن طاہر پر محاصرہ ڈالا۔ مصالحت کرانے کی غرض سے فقہا اور علاء نے آئد ور فت شروع کی نمیناں تک کہ دونوں فریقوں میں صلع ہوگئے۔ اس کے بعد یعقوب نے محمد کو ملاقات کے لئے بلا بھیجا۔ محمد نے حیلہ و عوالہ کرکے ٹال دیا۔ یعقوب کو اس سے خطرہ مخالفت بیدا ہوا اسے بحمہ سے فکل کر قریب شیٹا پور جا امر آمرے بی طاہر کے خال ان والے اور بنوعام نفر سے دور کرنے کے خیال سے بعقوب کے پاس آئے مگر یعقوب نے ذراجھی ان کا لحاظ نہ کیا ہر ورش خیز نیور میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا اور اپنی جانب سے ایک گور نرمقر رکر دیا۔ یہ واقعہ آھی ہے۔

خلیفہ معتمد اور بعقوب صفار : بعقوب نے قبضہ نیٹا پور کے بعد معتدی خدمت میں معدّرت گاعر بیشہ روانہ کیا کہ چونکہ محمد ن طاہر کے مزاج میں افراط و تقریط بہت زیادہ ہوگی اور کاروبار حکومت گوعمدہ طور سے انجام نہیں دے سکتا تھا اس وجہ سے اہل ٹراسان نے مجھ سے قبضہ ٹراسان کی درخواست کی اور علو یوں نے طبرستان پر قبضہ کرلیا تھا۔ خلیفہ معتد نے لکھا کہ مجھے لیتھو ہے صفار کاخر اسمان ہر فیصنہ: بعضوں نے نمیثا پور پر یعقوب کے بیند کرنے کی کیفیت یوں بیان کیا ہے کہ جب محمہ بن طاہر کے مر براد بارادر کمزوری چھا گئی تو اس کے بعض اعزہ وا قارب نے بیقوب کو کھو بھیجا کہ اب موقع اچھا ہے محمہ بن طاہر کی تو ہے عمرانی ختم ہوگئی ہے آھے نمیٹا پور پر بنضہ کر لیجئے۔ چنا نجے یعقوب نے محمہ بن طاہر کو اس معمون کا خطاکھا کہ میں اس طرف ہے من بن زید ہے جگ کرنے کے لیے جا تا ہوں اور پر دہ اپ سپسالا روں کو اس کی ہوایت کی ہوا ور بر دہ اپ سپسالا روں کو اس کی ہوایت کی ہوا ور کر دیا خراسان کے کسی قرید اور کسی شہر ہے کسی تم کا تعرض نہ کروں گا اور در پر دہ اپ سپسالا روں کو اس کی گزائی پر مامور کر دیا دو رستانہ طور پر اس کے خاندان ولوں کو جو تقریباً ایک سوسا محمولاً وقتر ہے گرفتار کر کے بچتان روانہ کر دیا۔ یہ واقعہ محمد بن طاہر کی گورزی کے گیار ہو یں سال کا ہے ۔ الغرض یعقوب نے اس طور پر خراسان کے لیا اور قابض ہوگیا۔ اس کا حرید فیرستان پر ایس ہے گئیا ور تا تھا حسین بن زید والی طرستان کے باس جا گیا۔ کے بیا اور تا تھا حسین بن زید والی طرستان کے باس جا گیا۔ کے بیا اور جبال طبرستان میں بناہ کرین ہوا۔ یعقوب اس کا میا بی کے بعد سار میا ور آند پر قبضہ کرے بخری کے تبا تھی دیا گیا۔ کی جانب لوٹا اور جال طبرستان میں بناہ کرین ہوا۔ یعقوب اس کا میا بی کے بعد سار میا ور آند پر قبضہ کرے بخری کے تبا تو بھوب نے باس بھی دیا گیتھوب نے پائی بھی دیا گیتھوب نے پائی بھی دیا گئی کے جانب لوٹا اور عامل رے کو دھم کی دی اور خواکھا 'عامل رے نے ڈر کرعبداللہ بخری کو یعقوب کے بائی بھی دیا 'کیتھوب نے کہ جانب لوٹا اور عامل رے کو دھم کی دی اور خواکھا 'عامل رے نے ڈر کرعبداللہ بخری کو یعقوب کے بائی بھی دیا 'کیتھوب نے کہ جانب لوٹا اور عامل رہ دیا کے دہ کو دھم کی دی اور خواکھا 'عامل رے نے ڈر کرعبداللہ بخری کو یعقوب کے بائی بھی دیا 'کیتھوب نے کہ کہ جانب لوٹ کی دور شرک کے دیا گئی تھوں کے بائی بھی دیا گئی ہو گئی کے دور کی کے تو کی کو یو تو ب کے بائی بھی دیا 'کیتھو کے کہ کو بیا تو کو کو یو تو ب کے بائی بھی دیا 'کیتھو کیا گئی کو بیا گئی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا گئی کو بیا گئی کی کو بیا کو بیا گئی کو بیا گئی کو بیا گئی کو بیا گئی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا گئی کی کو بیا کو بیا کی کو بیا گئی کی کو بیا کو بیا کی کو

محمد بن واصل : آپ او پر ۲۵۱ ہے ہیں محمد بن واصل کے فاس پر قابض ہونے اور کا آجے میں یعقوب کی اس پر چڑھائی کرنے اور پھروہاں ہے والیسی اوراس کے عوض بلخ وطغارستان کی حکومت دیئے جانے کے واقعات پڑھ کے ہیں' اس کے بعد خلیفہ معتمد نے موئی بن بعنا کے دائرہ حکومت میں اہواز' بھرہ' بحرین' یمامہ اوران صوبحات کے علاوہ جو اس کے جہنہ میں تھے فارس کو بھی واغل کر دیا۔ موئی نے اپنی جانب سے فارس کی حکومت پر عبدالرحمٰن بن مفلح کو مامور کیا اور اہواز کی طرف جانے کا حکم ویا بطاشتم کو اس کی کمک واعانت پر مامور کیا۔ چنا نے عبدالرحمٰن سے اور محمد بن واصل سے مقام رام ہر مزیس معرک ہوئی شروع ہوئی۔ محمد بن واصل نے عبدالرحمٰن کو شکست دے کر گرفتار کر لیا اور جب خلافت ما ب نے اس کی رہائی کی سفارش کی تو محمد بن واصل نے اس کی رہائی گ

موسی بن بعنا کا استعفی اس واقعہ کے بعد محد بن واصل مولی بن بعنا ہے جنگ کرنے کے لئے واسط کی طرف بڑھا اور ابھا کی استعفی اس اسلامی کی بدایت وتا کیڈی اس نے اپنے وا ماوعبدا ارحمٰی کو ابواز کی حکومت پراپی جگہ ابوالسان کو مامور کیا اور زنج سے بنگ کرنے کی بدایت وتا کیڈی اس نے اپنے وا ماوعبدا ارحمٰی کو اس می بردوانہ کیا۔ چنا نچھلی بن ابان کے نام رہا۔ عبدالرحمٰن مارا گیا۔ زنج نے ابواز پر بنجھ کرلیا اور بی کھول کراسے تا خت وتا راج کیا اور ابراہیم بن سیما کو اس کا والی بنایا۔ محمد بن واصل نے پہر پر کے موجات پاکرا براہیم بن سیما سے جنگ کرنے کے لئے ابواز کی طرف قدم بڑھایا۔ مولی بن بعانے اس امر کا احساس کر کے موجات

لیفقوب صفار کا فارس پر قبضہ دفتہ ان واقعات کی خریقوب صفارت تک پیچی۔ فارس پر قبضہ کرنے کا لانچ پیدا ہوا فوراً سامان جنگ وسفر درست کر کے بحتان سے فارس کی جانب روانہ ہوا۔ حجمہ بن واصل پی خرپا کر اہواڑ کے قصر نے کنارا کر کے بعقوب کی طرف لوٹ پڑا اور ابراہیم بن سیما کی جنگ کو ملتو کی کر کے نہایت تیزی سے مسافت طرک کے بعقوب بن صفار پر دفعتہ حملہ کرنے کی غرض سے بعقوب کے لئکر گاہ کے قریب بھی معلوم ہوگیا کہ ابن واصل کے لئکر کو دوزانہ سفر کی وجہ سے بے حد تکان پہنچا ہے۔ سفر کی تکلیف اور پیاس کی شدت سے میں معلوم ہوگیا کہ ابن واصل کے لئکر کو تیاری کا حکم و سے دیا اور شمشیر بکف ہوکر ابن واصل کے لئکر پر جا پڑا ابن جان بلب ہور ہا تھا۔ یعقوب صفار نے اپ لئکر کو تیاری کا حکم و سے دیا اور شمشیر بکف ہوکر ابن واصل کے لئکر پر جا پڑا ابن

واصل کالشکر جنگ کے بغیر بھاگ کھڑا ہوا۔ بعقوب کے لشکر یوں نے ابن واصل کے لشکر گاہ کولوٹ لیا جس قدر مال واسباب واصل کے لشکر نے عبدالرحمٰن بن مطلح کے لشکر سے حاصل کیا تھا اسے مع اور زائد مال واسباب کے بعقوب کے لشکر یوں نے ابن واصل کے لشکر سے حاصل کیا بلا و فارس پر بعقوب کا قبضہ ہوگیا اپنی جانب سے عمال مقرر نے ذمیوں کواس وجہ سے کہ

انبول نے این داصل کی مدد کی تھی سرائیں دیں۔ باقی روکیا اجواز اس پر بتصد کرنے کالا کی پیدا ہوا۔

خلیفہ معتمد کا اظہار ناراضکی جس وقت یعقوب مفار نے خراسان کو ابن طاہر کے بقفہ ہے اور فارس کو ابن واصل کے ہاتھ ہے نکال لیا خالانکہ معتمد نے یعقوب کو اس فعل ہے رو کا اور منع کیا تھا، گریعقوب نے خیال ندگیا خلیفہ معتمد کو اس نے برلی برلی سان طور سے سردر باز کہ دیا کہ بیس نے نہ تو اسے سند حکومت عطا کی ہے اور نہ اس نے جو کچھ کیا ہے میر کی اجازت اور تھم سے کیا ہے خراسان طرستان اور رہے کے حاجیوں کو طب کر کے اس مضمون سے انکومخاطب کیا اور یعقوب کے اس فعل سے این ناراضکی ظاہر کی۔

لیعقوب صفار کا واسط پر قبضہ آباد پر پڑھآ ہے ہیں کہ یعقوب صفار کو قبندا ہواز کالا کی چیدا ہوگیا۔ چنا نچہ یہ خوض حاصل کرنے کے خیال سے یعقوب نے ۲۲ ہے جس فارس سے اہوزی طرف قدم ہو ھایا کے ہمراہوں کو جو کہ معرکہ خراسان میں گرفتار ہوگئے تھے آزاد کر دیا۔ یعقوب نے اسے اپنے ھاجب (لارڈ چیمبرلین) درہم کو طرستان خراسان ہج جان رہے اور فارس کی سندگور نری اور دارا لکومت بغداد کی پولیس افری کا عہدہ حاصل کرنے کے بغداد ہیجا۔ خلیفہ معتمد نے بظاہر ان تمام صوبحات کی گور نرم حت فرمائی۔ جو تان اور کرمان کی عومت بھی اس کی گورزی میں شامل کر دیا اور حاجب نہ کور کے ساتھ عمروین سیما کو یعقوب نے پاس روانہ کیا اور بیتا کید تحریر کیا کہ جس طرح سے عملی ہو سیما کی دیت ہو گاہ ہے اور اندا کی دیت ہو گاہ ہو ہو گاہ ہو تھوڑے دن بعد حاجب نہ کور عروی میں سیما کے ساتھ یعقوب نے پاس پہنچا اور خلافت ما ب کا بیام سایا۔ یعقوب نے ای وقت عسر کرم کوچ کردیا۔ ایوالیاج یہ خبر پاکر ساتھ یعقوب نے پاس پہنچا اور بلا فت بغداد سے کہا ہوا۔ ادھر سے خلیفہ معتمد نے دارالخلافت بغداد سے کوچ کرکے مقام زعفرانے جس پڑاؤ کیا۔ سرور بغی جنگ زخ سے دوانہ معتمد نے دارالخلافت بغداد سے کوچ کرکے مقام زعفرانے جس پڑاؤ کیا۔ سرور بغی جنگ زخ سے دوانہ معتمد نے دارالخلافت بغداد سے کوچ کرکے مقام زعفرانے جس پڑاؤ کیا۔ سرور بغی جنگ زخ سے دوانہ ہوا۔ ادھر سے خلیفہ معتمد نے دارالخلافت بغداد سے کوچ کرکے مقام زعفرانے جس سے فار کوچ و قیام کرتا ہوا واسط پہنچا اور اس

يرقابض موكيا وبرعاقول كي جانب كوچ كيا-

لیقو ب صفار اورموفق کی جنگ : خلیفه معتد کواس کی خبرگی آگ بگولا ہوگیا۔ اپنج بھائی موفق کوظلب کر کے پیقوب سے جنگ کرنے کی ہدایت کی جنائی : خلیفہ معتد کواس کی خبرگی آگ بگولا ہوگیا۔ اپنج بھائی موفق کا میسر ہ جنگ کرنے کی ہدایت کی جنائی ہوئی۔ موفق کا میسر ہ خلیت کھا کر بھا گا۔ ایرا ہم بن سیما وغیرہ سید سالاران لٹکر کام آئے موفق نے اپنی فوج کو دوبارہ مرتب کر کے پھر تملہ کیا اور نہایت بختی سے لڑائی شروع کی۔ سیما وغیرہ سید سالاران لٹکر کام آئے موفق نے اپنی فوج کو دوبارہ مرتب کر کے پھر تملہ کیا اور نہایت بختی سے لڑائی شروع کی۔ ابھی فریقین کی جنگ کاکوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ محمہ بن اوس اور درانی ایک تازہ دم فوج کئے ہوئے خلافت ما آب کی جانب سے آپنچ یعقوب صفار کے ہمراہیوں کے پاؤں پھول گئے۔ انتہائی بے سروسامانی سے شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہے ۔ فقی مندگروہ نے تعاقب کیا 'بعقوب کے شکر گاہ کولوٹ لیا دس ہزار کے قریب موری گھوڑے اور نچر ہا تھا آئے مال واسب بی فقوب نے خراسان پر اس قدر ملا کہ جس کالے جانا دشوار تھا۔ مشک کے سنگلڑوں نا نے ہاتھ گئے۔ تجہرین طاہر جس زمانہ سے پیتھوب نے خراسان پر قبل کے اور نیا نے ہاتھ گئے۔ تجہرین طاہر جس زمانہ سے پیتھوب نے خراسان پر قبل کے ایکا نوٹ کیا تھو اس نے بھی اس دن قید سے نجات پائی' موفق کی خدمت میں حاضر ہوا موفق نے اسے خلعت دیا اور دارالخلافت پغدادگی پولیس آفسری عنایت گیا۔

لیتھو بے صفار کا فرار: بعقوب صفارا سی معرکہ ہے اپنی جان بچا گرخوز ستان کی طرف گیا' جند بیابور میں جا کر مقیم ہوا' سردار زنج (علوی مصری) نے واپس آنے کی تحریر کی اور جمدر دی اور اعانت کا دعدہ کیا۔ بعقوب نے اس کے جواب میں ﴿قل پایھا الکافرون لا اعبدو و ما تعبدون﴾ تا آخر سورہ ککھیجی۔

مجیرین واصل کا فارس پر قبضہ: اس بیل جب بیقوب صفار نے فارس سے کوچ کیا تھا۔ محمہ بن واصل نے پہنچ کر فارس پر قبضہ کرلیا۔ خلافت مآب نے سند حکومت لکھ بھیجی۔ پیقوب صفار کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک بڑی فوج عمر بن محری کی ماتحتی میں جواس کے شید سالا رول میں سے ایک نامور اور تجربہ کا رشخص تھاروانہ کی چنانچیاس نے اسے فارس سے نکال باہر کیا اور اہواز کی حکومت محمد بن عبید اللہ ہزار مرد کردی کو سپر دکی۔

موفق کی روانگی واسط ان واقعات کے بعد خلیفہ معتمد نے سامراکی جانب اور موفق نے واسط کی طرف کوچ کیا۔ موفق نے یعقوب صفار کے تعالیم و اسلامی اور موفق نے دیا۔ مجبوراً دارالخلافت بغداد کی طرف واپس ہوا۔ مسرور بلخی بھی اس کی رکاب میں تھا۔ موفق نے اسے تمام وہ جا گیرات اور مکانات اور حثم وخدم جو کہ ابوالیان کے ساتھ مرحمت کئے۔ محمد بن طاہر بھی اس کے ہمراہ روانہ بغداد ہوا اور افسری پولیس بغداد کی خدمت انجام و سے ابوالیان کے ساتھ مرحمت کئے۔ محمد بن طاہر بھی اس کے ہمراہ روانہ بغداد ہوا اور افسری پولیس بغداد کی خدمت انجام و سے ابوالیان کے ساتھ مرحمت کے۔ محمد بن طاہر بھی اس کے ہمراہ روانہ بغداد ہوا اور افسری پولیس بغداد کی خدمت انجام و سے ابوالیان کے ساتھ مرحمت کے۔ محمد بن طاہر بھی اس کے ہمراہ روانہ بغداد ہوا اور افسری پولیس بغداد کی خدمت انجام و سے ابوالیان کے ساتھ مرحمت کے۔ محمد بن طاہر بھی اس کے ہمراہ روانہ بغداد ہوا اور افسری پولیس بغداد کی خدمت انجام و سے ابوالیان کے ساتھ مرحمت کے۔ محمد بن طاہر بھی اس کے ہمراہ روانہ بغداد ہوا اور افسری پولیس بغداد کی خدمت انجام و سے ابوالیان کے ساتھ مرحمت کے۔ محمد بن طاہر بھی اس کے ہمراہ روانہ بغداد ہوا اور افسری پولیس بغداد کی خدمت انجام و سے ابوالیان کے ساتھ مرحمت کے۔ محمد بن طاہر بھی اس کے ہمراہ روانہ بغداد ہوا اور افسری پولیس بغداد کی خدمت انجام و سے ساتھ مرحمت کے دور بن طاہر بھی اس کے ہمراہ روانہ بغداد ہوا اور افسری پولیس بغداد کی مرحمت کے دور بھی اس کے ہمراہ روانہ بغداد ہوا اور افسری پولیس بغداد کی مرحمت کے دور بھی اس کے ہمراہ روانہ بغداد ہوا کی دور بھی بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی

اجمد بن عبداللد فجستانی : محر بن طاہر کے ہوا خواہوں اور سیہ سالا رون میں سے احمد بن فجستانی نائی ایک شخص ا مصافات جہال ہرات اور ہا بغیش کا والی تھا۔ جب یعقوب صفار نیشا پورا ورخراسان پر قابض ہوا تو احمد مذکورصفار کے بھائی علی بن لیٹ کے پاس چلا آیا اوراس ڈریعہ سے یعقوب صفارتک اس کی رسائی ہوگئی۔ لیعقوب صفارا ورابراہیم شرکب جمال ۲۵۹ جیس مرواوراس کے اطراف وجوانب پرقابض ہوگیا تھا۔ اس کے تین بیٹے سے ابراہیم ابوحفص یعمر اورابوطلعہ منصور۔ ابراہیم ان سب سے بڑا تھا۔ چونکہ ابراہیم کے بہتام جرجان زمانہ جنگ سن بن زید میں بہت بڑے نمایاں کام کے سے اس وجہ سے یعقوب صفار نے ابراہیم کواپنی خدمت میں طلب کیا۔ احمد بخسانی آتش صد سے جل گیا اور ابراہیم کوا تھ نے یہ دھوکا دیا کہ یعقوب صفار کوتم سے دلی عداوت ہے۔ دھوکا دے کر تمہیں اس نے طلب کیا ہے کی روز موقع یا کروہ تمہارا کام تمام کردے گا۔ مناسب سے ہے کہ آئی ہم اور تم چچپ کر یعمر تمہار سے بھائی سے پاس بھاگے چیس سب قرادادا حرجیب کرنگل کھڑا اور مقام موقود پر پہنچ کر تھوڑی دیر تک احمد کا انظار کرتا رہا۔ جب احمد نہ یا تو ابراہیم سے جمور اسر خس کار استدلیا۔

عمر و بن لیث کی گورٹری بھر جب بعقوب صفار نے الا پی میں بھتان کی طرف واپسی کا ازادہ کیا تو اپنے بھائی عمر و بن لیٹ کو ہرات کی گورٹری عطا کی۔ اس نے اپنی جانب سے طاہر بن حفص بادغینی کو اپنے نائب کی حیثیت سے مامور کیا۔ احمد جمتانی حیلہ بازی سے صفار کے ساتھ نہ گیا۔ علی کے پائی چلا گیا اور اسے یہ دھوکا دیا کہ آپ اپنے بھائی سے اجاز حاصل کر کے مجھے خراسان بھیج دیجئے۔ میں وہاں پر آپکے حقوق کی گرانی اور آپ کی جاگیرات کا انتظام کرتار ہوں گا۔ علی نے اپنے بھائی صفار سے اجازت طلب کی صفار نے اجازت و بے دی۔

احمد بخستانی کی بعناوت الغرض احمد نے خراسان پیچ کرتیام کیا۔ جوں ہی صفار نے خراسان سے کوچ کیا احمد بخستانی نے فوجیں فراہم کر کے پہلے علی بن لیث پر اپناہا تھ صاف کیا۔ چنا نچہ الا کاچ میں بلغار کر کے علی کوشہر سے نکال دیا اور خود قابض ہو کیا اور بنوطا ہر کی حکومت میں واخل کرلیا۔ رافع بن ہر شمہ کو کیا اور بنوطا ہر کی حکومت میں واخل کرلیا۔ رافع بن ہر شمہ کو جو کہ بنوطا ہر کے نامور سپر سالا روں میں سے تعاطلب کر کے اپنے انشکر کا کمانڈ را نچیف مقرد کیا اور ہرات پر قبصہ کے ارادہ سے قدم بر صایا اور اسے طاہر بن حفص کے قبضہ سے نکال کرطا ہر کو مارڈ الا۔ اس کے بعد یعمر بن شرکب کی زندگانی کا خاتمہ کرکے احمد میں براہ وزاسان پر قابض ہو گیا اور یعقوب بن لیث کی حکومت کوئیست و نابود کر دیا۔

حسن بن زید کی خراسان پر فوج کئی ان واقعات کے بعد حسن بن طاہر (برادر جمد) اپنی حکومت کا سکہ جمائے کو دارداصفہان ہوا۔ والی اصفہان نے اس سے اٹکارکیا۔ مکہ ابوطلعہ شرکب نے نیٹ پورٹیں اس کی حکومت کو سلیم کرلیا۔ فیتا فی گرگیا۔ خراسان میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ حسن بن زید نے بیٹر پاکرفوج کئی کردی۔ اہل خراسان مقابلہ پر آئے اور اے شکست دی۔ پھر دوبارہ نیٹا پورکو عمر و بن لیٹ کے بقضہ سے نکال لیا ور تھر بن طاہر کا خطبہ موقوف کر کے معتمد کے نام کا خطبہ پڑھا اور خلافت میں بیواقعہ بالنشر تک بیان کیا گیا ہے۔ خطبہ پڑھا اور خلافت می بیواقعہ بالنشر تک بیان کیا گیا ہے۔ لیتھو ب صفار کا انہواز پر قبضہ: خراسان کے بعد فارس پر قابض ہوجانے کا حال آپ اور پڑھ پچھی ہیں۔ چنا نچے صفار بختہ فارس کے بعد گفتان کی حکومت پران دنوں احمد بن سوقہ سپر سالار مسر ور بلخی معتمکن بخشہ فارس کے بعد گئی ہوا تھا میں بر جوا۔ تھا مگر کی ضرورت سے تشرکیا ہوا تھا و بھو ب کی آمد کی خبرس کر تشر سے کوچ کیا اور یعقوب صفار جند بیار میں قیام پر بر ہوا۔ شاہی کشکر یعقوب صفار جند بیار میں قیام پر بر ہوا۔ شاہی کشکر یعقوب صفار جند بیار میں قیام پر بر ہوا۔ شاہی کشکر یعقوب صفار جند بیار میں قیام پر بر ہوا۔ شاہی کشکر یعقوب صفار جند کیار میں کا میاگ نکلا۔ یعقوب نے خطر بن میں کو ابواز سرکرنے کے لئے روانہ کیا۔ شاہی کشکر یعقوب کے خوف سے اس علاقہ کوچھوڑ کر بھاگ نکلا۔ یعقوب نے خطر بن میں کو ابواز سرکرنے کے لئے روانہ کیا۔

اتفاق سے انہی دنوں علی بن ابان اور زنج اہواڑ کا محاصرہ کے ہوئے تھے۔خصری آمدگی خبرس کر اہواز سے نہرسدرہ کی طرف ہو آئے۔ خصر نے اہواز میں واغل ہو کر قضہ کر لیا اور حکومت صفار کی ماتحتی میں اہوز پر قابض ہو گیا۔ اس کے شکری اور زنج نے موقع پا کر خصر کے لشکر پر جملہ کر دیا۔ خصر شکست کھا کر لشکرگاہ کو جی سیا ہیوں میں باہم جھڑا رہا کرتا تھا۔ ایک روز زنج نے موقع پا کر خصر کے لشکر پر جملہ کر دیا۔ خصر شکست کھا کر لشکرگاہ مگرم چلا آیا۔ علی بن ابان اہواز آیا اور جس قدران کا مال واسباب اہواز میں تھاسب کا سب نکال کر نہر سدرہ کی طرف لوٹ آیا۔ یعقوب نے خصر کی کمک پر فوجیس روانہ کیس اور اسے زنج سے ممانعت اور اہواز میں قیام کرنے کی ہدایت کی ۔ چنا نچہ خصر نے زنج سے مصالحت کر لی اور اہواز کو ہر سم کے غلہ سے پُر کر کے قیام پڑ بر ہوگیا۔

لیمقوب صفار کی وفات ماہ شوال ۱۹ کے ہاتھ پراسلام قبول کرایا۔ یہ بہت بوی وسیع سلطنت تھی ازبلہ تان یعنی غزینہ بادشاہ کا کو دارڈ الا تھا۔ اہالیان زخ نے اس کے ہاتھ پراسلام قبول کرایا۔ یہ بہت بوی وسیع سلطنت تھی ازبلہ تان یعنی غزینہ اور اس کے تمام صوبوں کو بھی اس نے فتح کیا۔ خلیفہ معتمد نے اسے ملانے کی غرض سے بحثان اور سندھ کی حکومت عطا کی۔ اس کے بعد کرمان خواسان اور فارس پر قابض ہوگیا تھا۔ خلیفہ معتمد نے ان تمام صوبوں کی سندھکومت بھی دی تھی۔ حلیفہ معتمد نے ان تمام صوبوں کی سندھکومت بھی دی تھی۔ گیا تو اس کا بھائی عمرو بن لید کری حکومت پر مشکن ہوا۔ خلیفہ معتمد کی خدمت میں اظہار اطاعت کی غرض سے اطلاقی عرض اشت بھی۔ چانچ موفق نے اپنے بھائی کی طرف سے گورنری خراسان اصفہان بھتان سندھ کرمان اور بغداو کی عرض کے افتری ولیس کا فر مان لکھ کر بھیج و یا اور ایک گرال بہا خلعت بھی روانہ کیا ہم و بن لیک نے اپنی جانب سے بغداو کی افتری پولیس اور سرمن رائے کی حکومت پر عبیداللہ بن عبداللہ بن طاہر اور اصفہان کی گورنری پر احمد بن عبد العزیز بن افی دلف کواور طریق مکہ وجرمین پر محمد بن ابی السان کو مامور کیا۔

عمرو بن لین اور جنسانی جنسانی کے نیشا پور پر ۱۲ ۲ جے میں بوطاہری ماتحی میں بضار لینے کا حال تحریکیا جاچکا ہے۔

یقوب صفار رہگرار عالم جاود انی ہوا تو عمرو بن لیث ۲۱ جیس خراسان کی جانب روانہ ہوا۔ ہرات پر قابض ہو گیاان دنول جنسانی نیشا پور میں تھا۔ یہ خریا کر مقابلہ پر آیا ہا ہم معرکہ آرائیاں ہوئیں 'بالآخر شکست کھا کر ہرات کی طرف لوٹ آیا۔ چونکہ عمرو بن لیٹ خلافت ما آب کی اطاعت کا اظہار کرتا تھا اس وجہ سے فقہاء نیشا پور عرو بن لیٹ کی متابعت کرتے تھے۔ جنسانی فر بن لیٹ کا متابعت کرتے تھے۔ جنسانی فر اس امر کا احساس کر کے ان لوگوں میں جھڑ اوال دیا اور ایک کو دومرے سے لڑا کرآپان کی فکر سے فارغ ہو بیٹھا اس کے بعد کر کر ہے جارہ بن لیٹ کی اور عرو بن لیٹ پر بیاصرہ واللہ مرکا میاب نہ ہوا۔ محاصرہ اٹھا کر بحستان چلا آیا۔

اس کے زمانہ غیر حاضری میں اہل نیشا پور اس کے نائب کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمرو بن لیٹ نے اپنی فوجس اہل نیشا پور نے نائب کو گرفتار کر لیا اور خود تھر انی کرنے لگا۔ فیسانی بینچر پاکر جستان سے لوٹا اور ایٹ تا مخالفین کو نیشا پور سے نکال کرقابض ہوگیا۔

جُستانی کافکل: ابومصورطلحة بن شرکب ان دنون ابن طاہر کی جانب سے بلخ کا محاصرہ کے ہوئے تھا عمر و بن لیٹ نے نامدو ی بعقوب مفارنے نولی شوال ۱۹۵ ہے بن بعارضة و کنج مقام کشکرگاہ نیٹا پور بین انقال کیا۔اطبانے احتفان کی رائے دی گراس نے اس عمل پر موت کور جیج دی نہایت عقل منداورا ہے ارادوں بین ستقل امور ریاست سے داقف تھا۔ تاریخ ابن اثیرجلد مصفحہ ۱۲مطبوعہ مصر یا بادشاہ زنج کا نام کہ تبیر تھا۔اس کا تخت خالص سونے کا بناہوا تھا۔ جے بارہ آ دمی اٹھاتے تھے۔ دیکھوتاریخ کامل جلد مصفحہ الامطبوع مصر۔ پیام بھیج کراپنے پاس بلالیااور بہت سامال وزردے کرخراسان پراپنے نائب مقرر کر کے بھتان کی طرف واپس ہوا۔ ابوطلحہ اس وجہ سے خراسان ہی میں تھبرا ہوا جھتانی سے لڑتار ہا یہاں تک کہ ۱۲ سے میں فجستانی کواس کے سی خادم نے قل کرڈ الاجسیا کہ اس کے اخبار میں رافع کے واقعات میں تحریر کیا گیا ہے۔

رافع بن جرگمہ کا مخاصرہ نیشنا پور زافع بن ہر ثمہ بنوطاہر کے نامور سیسالاروں میں سے خراسان کا گورز تھا۔ جب یعقوب نے خراسان پرکائل طور پر قبضہ کرلیا تو کسی وجہ سے رافع اس سے کشیدہ خاطر ہوکر جلا آیا اور اپنے مکان پر مقام تا مین مضافات با دغیش میں قیام اختیار کیا۔ جُھٹانی کے بعد بختانی کے تشکر نے منق ہوکر دافع کو اپناا میر بنایا۔ یہ اس وقت ہرات میں مقیم تھا۔ چنا نچر رافع نے فیتانی کی فوج کی امارت قبول کرلی اور ابوطیحة بن شرکب کے محاصرہ کے خیال سے جو کہ جر جان سے نیشنا پور کے مامرہ کو گیا ہوا تھا ہرات سے کوج کر دیا اور پہنچ بی نیشنا پور کے جامرہ کے بنام ہرات میں محمد بن طاہر کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا اور ابی جانب سے ہرات کی حکومت پر محمد بن مہتدی کو متعین کیا۔ عمرہ بن لیٹ نے نیشر پاکرفوج کشی کر دی اور اس مغلوب کر کے ابی جانب سے جمد بن آئی بن باشم کو مقرر کرکے واپس چلا آیا۔ ابوطلح نے اساعیل بن سامانی سے اماد کی دو خواست کی اساعیل بن سامانی سے اماد کی دو خواست کی اسامنا کرنا پڑے عمرہ بن کی دو خواست کی اسامنا کرنا پڑے عمرہ بن کی دو خواست کی اسامنا کرنا پڑے عمرہ بن کی دو خواست کی اسامنا کرنا پڑے میں ہوگیا اور اس خوف سے کہ مبادا پھر نہ جھے کی مصیب کا سامنا کرنا پڑے عمرو بن لیت کے نام کا خطبہ پڑھنا مراک کو نام کا خطبہ پڑھنا مراک کو خواست کی اسامنا کرنا پڑے عمرہ بن کیا مراک کی مصیب کا سامنا کرنا پڑے عمرو بن لیت کے نام کا خطبہ پڑھنا مراک خطبہ پڑھنا کرنا کی کیا۔ یہ دو نان مراک خطبہ پڑھنا کرنا کیا ہے دو نام کا خطبہ پڑھنا مراک خطبہ پڑھنا ہو کا کہ بیاں ایک ہو کیا در واقعہ اور شعبان ایک ہو گا ہوں کیا کیا کہ دو خواست کی مصیب کا سامنا کرنا پڑے عمرو بن

رافع اور الوطلحہ کی جنگ ان واقعات کے بعد ظیفہ معتد نے عمر و بن لیٹ کے تمام صوبجات خراسان کی حکومت سے معزول کر دیا۔ موفق نے محر بن طاہر کوسند حکومت عطا کی۔ بیان دنوں بغداد ہی میں مقیم تھا۔ محر نے ابنی جانب سے خراسان پر رافع بن ہر شمہ کو تعین کیا اور لفر بن محمد بن احمر سامانی کو حکومت ما ورالتہ پر بحال رکھا۔ رافع سند حکومت ماصل کر کے ہرات کی جانب روانہ ہواا ساعیل بن احمد سے ابوطلحہ کے مقابلہ پر ایداد کی درخواست کی چنانچہ وہ چار ہزار فوج کے ہوئے رافع کی جانب روانہ ہوا اساعیل بن احمد سے ابوطلحہ کے مقابلہ پر ایداد کی درخواست کی چنانچہ وہ چار ہزار فوج کے سب ابو کمک پر آیا رافع نے مزید احتیاط کے خیال سے علی بن حبین مرورزی کو بھی اس کی فوج کے ساتھ بلالیا تھا ہے سب ابوطلحہ کی طرف بڑو ھے۔ ابوطلحہ اس وقت مرویس مقیم تھا فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی بالا خزان لوگوں نے اسے پہلے کر دیا ابوطلحہ کی طرف بڑو ھے۔ ابوطلحہ اس وقت مرویس مقیم تھا فریقین میں گھسان کی لڑائی ہوئی بالا خزان لوگوں نے اسے پہلے کر دیا ابوطلحہ کی اس کے حالت جا گیا۔ اساعیل واپس ہو کرخوارزم آر ہا اور خزاج وصول کر کے نیشا پور کی جانب واپس ہوا میں واقعات الے الے کا دیا ہوئی ہوئی۔

عمر و بن لیٹ اور مجمد بن طاہر کی جنگ : فلفہ محمد نے عمر و بن لیٹ کو حکومت فراسان سے معزول کرنے کے بعد علم دیا کہ عمر و بن لیٹ اور مجمد بن طاہر کی جنگ : فلفہ محمد نے عرف کا برکوائی اس کی اطلاع کر دی گئی۔ مجمد بن طاہر کوائی کے تمام صوبوں کی سند حکومت دے گئی۔ مجمد نے اپنی جانب سے دافع کو متعین کیا۔ اس کے بعد فلیفہ معتد نے احمد بن عبد العزید بن ابی دلف کو اصفہان ور بے گی گورٹری سے عمر و بن لیٹ کی معزولی کی اطلاع دی اور اے بھی سایک جوار فوج اس کی سرکو بی سے لئے روانہ کی ۔ عمر و بن لیٹ بیڈر بیا کر پندرہ بڑار کی جعیت سے مقابلہ برآیا۔ شابی فوج کے ساتھ احمد بن ابی دلف بھی

موفق کا فارس پر فیضہ جن دنوں خلیفہ معتمد نے عمر و بن لیف کی معز ولی کاتھم دیا تھا ای زمانہ میں اس پر لعنت کرنے کا بھی اشارہ کیا تھا اور صاعدہ بن مخلد کو فواج شاہی کا افسر بنا کرفارس کی طرف اس کی سرکو کی اور اخراج کی غرض ہے بھیجا تھا۔ صاعدہ نے نہایت مستعدی ہے اس تھم کی تعمیل کی ۔ گرگا میاب نہ ہوا۔ ایجا بھی میں نامراد واپس آیا چر سمے میں موفق نے عمر و بن لیف نے بیخبر پاکراہے سپر سالا رعباس بن امات کو شیراز کی طرف اور اپنے جگر بن عمر وکو ارجان کی طرف روانہ کیا ہے مقدمہ انجیش (پٹرول) پر ابوطلحہ بن شرکب سپر سالا رکھا گراور کھا تھیں اور آئندہ کے خطرہ کے خوف سے موفق ہے امن حاصل کر دیا۔ جس سے عمر و بن لیف کا دایاں باز وٹوٹ گیا۔ عمر و بن لیف کا دایاں کے قام صوبے موفق کے قضہ میں آگئے۔ لیا فارس کے تمام صوبے موفق کے قضہ میں آگئے۔

عمر و بن لیث کی روانگی کر مان عمر و بن لیٹ نے کر مان کا راستہ لیا۔ موفق نے تعاقب کیا عمر و بن لیٹ نے ہوئان میں جا کر بناہ کی بیماں پراس کا لڑکا محر بن عمر ر بگوار آخرت ہوا۔ اہل کر مان و ہجتان کی پشت بناہی سے عمر و بن لیٹ موفق کے مقابلہ پراڈار ہا۔ موفق نے جب کا ممیا بی کی کوئی صورت نہ دیکھی تو دارالخلافت بغداد کی جانب واپس ہوا۔ عمر و بن لیٹ نے مشکوک ہوکرا ہے بھائی علی اور اس کے بیٹے معدل کو دھوگا دے کر گرفتار کر کے کر مان کی جیل میں ڈال دیا۔ پھی عرصہ بعد ریہ موقع یا کرجیل ہے نکل بھا گے اور رافع بن لیٹ کے پاس چلے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اس نے طبر ستان و جر جان کو تمہ بن زید علوی کے قبضہ سے سے میں نکالا تھا۔ یہ لوگ اس کے پاس ظہرے رہے علی بن لیٹ کا و ہیں انقال ہو گیا۔ باقی رہاس

عمر و بن لیٹ کا امارت خراسان بر تقرر : پر تھوڑے دن بعد خلیفہ معتدعمر و بن لیٹ سے دوبارہ راضی ہوگیا اور الحلافت بغداد کی پولیس افسری کا عہدہ مرحمت فر مایا اور پھر یوں اور ؤھالوں پر اس کے نام کے لکھے جانے کا ۱۲ کا جے میں حکم دیا۔ عمر و بن لیٹ نے آپی جانب سے بغداد پولیس افسری پر عبیداللہ بن عبداللہ بن طاہر کو بطور نا ئب مقرر کیا۔ پھر ایک سال بعد خلافت ما ب کوعمر و بن لیٹ سے ناراضکی پیدا ہوئی اور اس کے نام کو پھر یوں سے منوادیا۔ چونکہ دافع بن ہر تمہ نے خلیفہ معتد کی خلاف مرضی کم صاور کرنے کے باوجو وسلطانی جا گیرات کو خالی نہ کیا تھا۔ اس وجہ نظافت ما ب کو ناراضک بیدا ہوئی۔ چنا نچے خلافت ما ب نے احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کے نام فرمان جاری فرمایا کہ دافع کوار کر رہے سے نکال بیدا ہوئی۔ چنا نچے خلافت ما ب نے احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کے نام فرمان جاری فرمایا کہ دافع کوار کر رہے سے نکال در عمر و بن لیٹ کے یاس خراسان کی سندگورنری لکھی جی۔

عمرو بن لیب اور رافع کی جنگ: خلافت مآب کے علم کے مطابق احمد بن عبدالعزیز نے و ۲۸ھ میں صف آرائی کی ۔اس کے دونوں بھائی عمر و بکر پسران عبدالعزیز نے صف لشکر سے نکل کر مقابلہ کیا۔ رافع نے ابن کو شکست دے کراصفہان کی جانب بسیا کردیا اور خود تا اختیا م سنہ ذکور رہے میں مقیم رہا۔ دم تھیں اصفہان کی جانب قدم بڑھایا اور اس پر قابض ہوکر جرجان کی طرف واپس لوٹا۔ اس اثناء میں عمروین لیٹ نے اپنے لیٹکر کے ساتھ خراسان پہنچ کر گورٹری کا چارج لیا۔ ہر بجوری رافع بن ہر ثمہ محمد بن زید سے مصالحت کر نے پر مائل ہوا۔ محمد زید نے طبرستان کی واپسی کی شرط سے مصالحت کر لی۔ ۱۸۲ھ میں طبرستان کی مساجد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ اس بناء پراس نے چار ہزار دیلمی نو جوانوں سے دافع کی اجداد کی۔ سر۲۸ھ میں طبرستان سے نیشا بور کی طرف بڑھا عمرو بن لیٹ سے ٹر جھیڑ ہوگئی۔ رافع نے اسے شکست دی جھاگ کر الیورد بہنچا۔ رافع نے اس سے اپنے جھیجوں معدل اور کیٹ کوچھین لیا۔ بھر دافع نے ہرات کی طرف بڑھنے کا ادادہ کیا۔ عمر نے سرخس بہنچ کر راستہ روک لیا۔ رافع نے شارع عام چھوڑ کر ایک بھٹر نئری اختیار گی راستہ بھول کر نیشا پور بہنچ گیا۔ عمر و بن لیٹ نے بہنچ کر محاصرہ کر لیا اور دافع سے نیز ہو کر مقابلہ پر آیا لیکن بھٹی سپرسالا ران دافع نے عمرو بن لیٹ سے اس ماصل کر لیا اور اس کی جاعت میں جا ملے۔ رافع اور اس کے بقیہ ہمراہیوں کوشکست ہوئی۔ محمد بن زید نے حسب قرار داد و شرط امداد طلب کی لیکن چونکہ عمر و بن لیٹ نے محمد بن زید کو رافع کی امداد سے منع کر دیا تھا اور دھم کی دی تھی اس وجہ سے محمد بن زید نے در فعر کے امداد میان چونکہ عمر و بن لیٹ نے محمد بن زید کو رافع کی امداد سے منع کر دیا تھا اور دھم کی دی تھی اس وجہ سے محمد بن زید نے رافع کی امداد سے منع کر دیا تھا اور دھم کی دی تھی اس وجہ سے محمد بن زید نے رافع کی امداد جار ہزارتھی۔ رافع کی در اخت سے کنارہ ش ہو گئے۔

رافع بن لیث کافل عمر بن ہارون اس سے جدا ہو کرا حمد بن اساعیل بن سامان کے پاس بخارا چلا گیارافع شکست اٹھا کر چند لٹکریوں کے ساتھ خوارزم پہنچا اور جس قدر مال واسباب اور آلات حرب اپنچ ہمراہ لے جاسکا لے گیا۔ یہ واقعہ ماہ رمضان ۱۸۳ھ کا ہے۔ والی خوارزم ابوسعید ورغانی نے رافع کو چند لٹکریوں کے ساتھ و بکھ کر بدعبدی کی اور دھوکا و سے کہ ماہ شوال سو ۱۸ ھیں اس کی زندگانی کا خاتمہ کر دیا سراتا رکز عمر و بن لیٹ کے پاس نیٹا بور بھی و بن لیٹ نے نامہ بشارت فتح کے باس نیٹا بور بھی و با عمر و بن لیٹ نے نامہ بشارت فتح کے ساتھ بغدا دروانہ کر دیا۔ خلیفہ معتضد نے خوش ہو کرخراسان کے علاوہ رے کی گورٹری بھی مرحت فرمائی ۔ پھریہ سے اور خلعت سر ۲۸ ہے ہیں روانہ کے۔

عمر و بن لیت اور اسماعیل بن احمد کی جنگ جس وقت عمر و بن لیت نے رافع بن ہر شد کا سرا تارکر دربار خلافت بغدادروانہ کیا ای زمانہ میں فلیفہ معتقد سے ماور النہ کی گورنری کی درخواست بھی کی تھی۔ چنا نچہ خلافت مآ ب نے عمر و بن لیت کو ماور النہ کی گورنری عطا کی ۔ خلعت اور نشان بھجا۔ عمر بن لیت نے ایک برالشکر آ راستہ کر کے اپنی نامور سیدسالا رحمد بن بشیر کی ماتحی بین نیشا پور سے اسماعیل بن احمد سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ پیشکرکوچ و قیام کرتا ہوا آ مدتک پہنچا۔ اسماعیل نے بچوں کو عبور کر کے مقابلہ کیا اور اس لشکر کوشکت دی۔ حجمہ بن بشیر چند سیدسالا روں کے ساتھ کام آ گیا ۔ اسماعیل کام یا بی کے ساتھ بخار الوث کے ساتھ کام آ گیا ۔ عمر و بن لیت نے دوبارہ فوجیس آ راستہ کیس اور اسماعیل سے جنگ کرنے کے لئے بطح کی جانب روانہ ہوا۔ اسماعیل نے بلا بھیجا کہ تم نے عرصۂ دنیا کو گھیر لیا ہے اب جمحے اس سرحد پر گوشہ تنہائی میں بڑا رہنے دو۔ عمر و بن لیت نے افکاری جواب دیا۔ بہ مجبوری اسماعیل نے دریا کوعبور کرکے ہم چہار طرف سے ناکہ بندی کرئی ۔ عمر و گھیرے میں آ گیا۔ خود کردہ بریان ہوکر مصالحت کی درخواست گی۔

عمر و بن لیث کی گرفتاری: اساعیل نے مصالحت ہے انکار کیا اور نہایت بخی ہے لڑائی جاری رکھی بالاً خرعمرو بن لیث کو

شکست ہوئی۔ بہزار خرابی و دفت جان بچا کر بھا گا۔ شارع عام چھوڑ کرایک پگڈنڈی اور دشوار گزراراستہ اختیار کیا'تن تہا مایوی کے عالم میں جار ہا تھا کبھی کی آنے والی کی آبٹ من کرجھاڑیوں میں جھپ جاتا بھر جب وہ شہر فع ہوجاتا تو ادھراُدھر تا کتا ہوا نہایت تیزی سے مسافت طے کرنے لگتا۔ افعات سے ایک تالاب کے کنارے درختوں کی آٹر میں جھپ رہا۔ دلدل زیادہ تھی گھوڑا بھنس گیا۔ فرای خالف نے جو تعاقب میں تھا پہنچ کر گرفتاری کر لیا اور کشاں کشاں اساعیل کے پاس لایا' اساعیل نے باس لایا' اساعیل نے باس لایا' اساعیل نے باس لایا' اساعیل نے باس لایا' کے اس کا نامی نامی خدمت میں روانہ کر دیا۔ ۱ساعیل نے بیس دارالخلافت بغداد پہنچا۔ شتر کے کجاوہ پر سوار کرا کے شہر کرائی اور تشہر کے بعدا یک نگ و تاریک مکان میں قید کر دیا گیا۔

اسمعیل بن احمد بحیثیت گورنرخراسان؛ خلیفه معتضد نے اس خدمت کی انجام وی کےصلہ میں اساعیل کوخراسان کی گورنری عنایت کی۔ چنانچ اساعیل ای عہدہ پر مدت دراز تک رہا۔ یہاں تک کہ خلیفه معتضد نے سفر آخرت اختیار کیا اور خلیفه معتضد نے سفر آخرت اختیار کیا اور خلیفه معتضد نے سفر آخرت اختیار کیا اور یہ معلوم کر کے کہ وہ زندہ ہے خلیفه مشنق بندا دمیں محت نشین ہوا۔ بغداد بھی کرعمرو بن لیٹ کا حال دریافت کیا اور یہ معلوم کر کے کہ وہ زندہ ہے مسرت خلا ہر کی وزیر السلطنت قاسم بن عبیداللہ کو بیامرنا گوارگز را اس وقت ایک شخص کو عمرو بن لیٹ کے قبل پر مامور کیا۔ اس نے عمرو بن لیٹ کو ۱۸ میں قید حیات سے ہمیشہ کے لئے سبکدوش کردیا۔

<u>طاہر بن مجمہ</u> : عمرو بن لیف کی گرفتاری وقید کے بعد جستان اور کر مان میں اس کا پوتا طاہر بن محمر بن عمر و حکر انی کا دعوید ار بوا اور اپنے داوا کی جگہ حکومت کرنے لگا۔ بیو ہی شخص ہے جس کے باپ محمر نے بحستان کے داستہ میں انقال کیا تھا جب کہ عمرو بن لیٹ فارس سے موفق کے مقابلہ سے بھاگا آر ہا تھا۔ اس کے بعد طاہر فارس کی طرف گیا۔ ۱۸۸۸ھ میں فوجیں آراستہ کر کے روانہ ہوا بدر نے مقابلہ کیا۔ مجوراً ظاہر جستان کی طرف لوٹ آیا اور بدر نے فارس رقبعہ کر کے اس کا خراج وصول کرلیا۔

طاہر بحیثیت گورنر فارس: پھر ۱۸۹ھ میں طاہر نے دارالخلافت بغداد میں فارس کی گورنری کی درخواست بھیجی اور جس فقد رہدرخراج دیا کرتا تھا اس سے زیادہ دینے کا اقر ارکیا۔ اس وقت خلیفہ معتصد کا انقال ہو چکا تھا۔ خلیفہ مکفی نے طاہر کی درخواست منظور کر کی اور سند گورنری لکھ کر ظاہر کے پاس بھیج دی۔ طاہر لہوولعب اور سیر وشکار میں مشغول ہو کر بحتان چلا گیا اس کی غفلت وعدم موجود گی کی وجہ سے فارس پر اس کا چھازاد بھائی لیٹ بن علی بن لیٹ سیکری (اس کے دادا عمر و کا غلام) قابض ہو گیا۔ ابوقاس (طاہر کا سیسالار) بھی ان دونوں کے ساتھ ان کا شریک تھا 'طاہر کواس کی خبر ہوئی تو وہ پریشان خاطر ہو کہ خطیفہ ملفی کے پاس چلا گیا اور ابوقاس کو کھی بھیجا کہ جس فقدرتم نے خراج وصول کیا ہو۔ اس کا حماب با ضابطہ کردو۔ ابوقاس نے اس کا مجھ جواب نہ دیا۔

کیٹ بن علی کی گرفتاری: پچھ وصہ بعد سیری تنہا فارس پر قابض ہوگیا۔لیٹ بن علی بھاگ کراپنے بچازاد بھائی طاہر کے پاس بہنچا۔ طاہر نے فوجیں آراستہ کر کے فارس پر چڑھائی کر دی۔سیری مقابلہ پر آیا۔ میدان سیری کے ہاتھ رہا۔ طاہر شکست کھا کر بھاگا۔سیری نے اسے گرفتار کرلیا اور اس کے بھائی یعقوب کے ساتھ ہے 19 پھیری فلیف مقدر کے پاس بھیج ویا اور اس مالیت کے اداکرنے کا قرار کیا جو طاہرا داکرتا تھا۔ خلیفہ مقدر نے سیکری کوسندگورنری فارس کھر بھیج دی۔

اس کے بعدلیت بن محر بن علی نے فارس پر فوج کئی آئی اور لڑ بھڑ کرفارس پر قبضہ کرلیا ہے۔ لیٹ نے ان کے مقابلہ پرخروج کیا۔ اس اثناء میں پی خبر سننے میں آئی کہ حسین بن حمدان فم سے مونس کے کمک پر بیضاء آر ہا ہے فوجیس آراستہ کر کے حسین کی روک تھام کے لئے روانہ ہوگیا۔ اتفاق سے رہبر کی غلطی سے راستہ بھول گیا۔ ق ہوتے مونس کے شکر نے پی خبر پا کر حملہ کر دیا۔ گھسان کی لڑائی ہوئی بالآخزلیث کالشکر شکست کھا کر بھاگا اور لیٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔

سیری کا فرار اس واقعہ کے بعد مونس کے ہمراہیوں نے بیرائے دی کدلیث کے ماتھ سیکری کوبھی گرفتار کر لیجئے اور بلاد فارس پر قبضہ رکھئے۔خلافت ما ب سے سند گورنری کی درخواست کومنظور فر مالیس گے۔ مونس نے بظاہران لوگوں ہے اس رائے پڑمل کرنے کا وعدہ کرلیا باطمینان تمام اپنی اپنی قیام گاہ پر آ گئے شب کے وقت سیکری کواس حال سے آگاہ کر کے شیراز کی طرف روانہ ہوگیا۔ میں کومونس نے اپنے ہمراہیوں کو یہ کہ کر کہتم لوگوں نے میری طرف سے راز فاش ہوا ہے۔ بے عد ملامت کی'ا گے دن لیٹ کے ساتھ دارالخلافت بغداد کی جانب لوٹ کھڑا ہوا۔

سیری کافارس پر قبضہ سیری نے ان مہمات سے فارغ ہوکر فارس پر قبضہ کرلیا اس کا کا تب (سیکرٹی) عبدالرحمٰن بن جعفر امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا مالک و مختار ہوگیا۔ حاشیہ شینوں کو نا گوارگز راوقا فو قاسیری سے ان کی چغلی کرنے لگا۔ یہاں تک کسیکری نے نافر مانی و بغاوت کے جرم میں جیلے سے عبدالرحمٰن کو گرفتار کر کے جبل میں ڈال دیا اور دارالخلافت بغداد خراج بھیجنا موقوف کردیا عبدالرحمٰن نے قید خانے سے وزیر السلطنت ابن فرات کو اپنے حالات کھی جھیجا بن فرات نے مونس کو واپس جانے کے لئے لکھا اور سیکری کے گرفتار نہ کرن لینے پر عتاب ظاہر کیا مونس اس وقت واسط میں تھا چنا نچے مونس اسی وقت واسط میں تھا چنا نچے مونس اسی وقت ابواز سیکری کے اراد سے سے روانہ ہوا۔ سیکری نے اس سے مطلع ہوکر مونس کے پاس خطوط و ہرایا و تحاکف بھیج ۔ جاسوسوں نے وزیر سلطنت ابن فرات کو اس کی خبر کردی۔

سیکری کی شکست و گرفتاری این فرات نے وصیف کو چند سپر سالاروں کے ساتھ جن میں محمہ بن جعفر بھی تھا مونس کے پاس روانہ کیا اور مونس کو لکھ دینا کہتم لیث کے ساتھ وارو دارا لخلافت بغداد واپس آورانہ کیا اور مونس کو لکھ دینا کہتم لیث کے ساتھ وارو دارا لخلافت بغداد واپس آوراس حکم کے مطابق مونس لیث کے ساتھ بغداد کی جانب واپس ہوا اور محمہ بن جعفر نے فارس بینج کر لڑائی کا نیزہ گاڑ دیا۔ شراز میں سیکری سے مذہبھٹر ہوئی سخت خوزیز جنگ کے بعد سیکری کو شکست ہوئی ۔ محمہ بن جعفر نے شیراز میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ پھر لڑائی ہوئی اور دوبارہ شکست کھا کر بھا گا شاہی لشکر نے سیکری کے مال واسباب کولوٹ لیا۔ سیکری بحال پریشان خراسان کے ایک تنگ و تاریک درہ میں جا چھیا۔ خراسانی شاہی فوج کواس کی خبرلگ گی گھیر کر گرفتار کر لیا اور پا بیز نجیر بغداد روانہ کردیا۔ فارس کی زیام حکومت فتح خادم آفشین کو عزایت ہوئی۔

ا بدواقعه ای <u>۴۹ ه</u> کا ہے لیٹ بن ملی بن لیٹ نے جستان سے فارس پر فوج کئی کی۔ چنا نچیسکری شکست کھا کرار جان پہنچا، خلیفہ مقتلات نے پیتر آیا کر مونس خادم کوسکری کی حمایت و مدد پر فارس کی جانب روانہ کیا۔ یہ دونوں ارجان میں جمع ہوئے۔ لیٹ پینچرس کرسکری ومونس خادم کی طرف بڑھا۔ دیکھو کامل ابن اثیر جلد ۸صفح ۲۴مطبوع مصر۔

ع اصل كتاب مين جكه خال بيد مترجم

احمد سامانی کی رہے پرفوج کشی ۲۹۸ ہیں فتح والی فارس نے سفر آخرت اختیار کیااس کی جگہ خلیفہ مقدر نے عبداللہ بن ابرا ہیم سمعی کو مامور فر مانیا اور حکومت فارس کے علاوہ بنولیٹ کے مقبوضات میں سے کرمان کی حکومت بھی عنایت کی۔ اسی سندمیں احمد بن اساعیل سامانی نے رہے پرفوج کشی کی اور ۲۹۸ ہیں اپنی فوج کے ایک حصہ کو چندنا می سپر سالا روں کی ماتحتی میں بھتان کی جانب روانہ کیا اور اس فوج کی کمان افسری حسن بن علی مرور وزی کو دی۔

اسمد سامانی کا سبحتان سر قبضہ : جتان کے 19 ہے۔ جب کہ طاہر گرفتار کرایا گیا تھالیت بن لیت بن علی کے زیم عومت رہا۔ جب لیے بھی گرفتار ہو گیا جیسا کہ اور بیان کیا گیا تو اس کا بھائی معدل بن علی بن لیت حکومت کرنے لگا۔ جب اے یہ جبرار فوج احمد بن اساعیل سامانی کی جانب ہے اس طرف آری ہے تو اس نے اپنے بھائی ایوعلی حمد بن اساعیل سامانی کو ہوئی ۔ اس نے بینج گیا اور اس نے معدل پر سامانی کو ہوئی ۔ اس نے بینج گیا اور اس نے معدل پر سامانی کو ہوئی ۔ اس نے جو کر فقار کرلیا۔ اس اثناء میں اساعیل سامانی کا لفکر جمتان پہنچ گیا اور اس نے معدل پر معاور ذکل ہے اس کی ورخواست کی اور مصالحت کر لی۔ فتی ابی کے بعد جمتان کی حکومت پر امیر احمد بن اساعیل سامانی نے بیاز اور بھائی ابوصار کے مضور بن اسحاق بن احمد بن سامانی کو گیا تو اس کے بعد جمتان کی حکومت پر امیر احمد بن اساعیل سامانی نے بیاز اور بھائی ابوصار کے مضور بن اسحاق بن احمد بن سامانی کو بعد جمتان کی حکومت پر امیر احمد بن اساعیل سامانی نے سیکر کی اور شور و کی کہ بیکر کی فارس ہے تکست کھا اپنے بیاز اور بھائی ابوصار کے مناس بوائی ہوا۔ کی بعد بیخ مضور بن اسحاق بن احمد بن سامانی و نے کے بعد بیخ مشہور ہوئی کہ بیگر کی فارس ہے تکست کھا کر فقار کرنے کے لئے روانہ کیا۔ اس فوج نے بیکم صادر فرمایا کہ بیکر کی اور لیت کو بغد ادر جس بن اس خوال و بیکر بی کو گرفتار کر لیا۔ امیر احمد بنام بن بنارت فتے کے ساتھ سیکر کی گرفتار کرنے کے لئے روانہ کیا۔ اس فوج نے نیکم صادر فرمایا کہ سیکر کی اور لیث کو بغد ادر جسج دو و ی بغد ادر جس میں ڈال دیے گے۔ گے اور وہ ان بختی کے مطاف تو کہ ایک کیکر کی اور لیث کو بغد ادر جسج دو و ی بغد ادر جس کے گے۔

اہل ہجستان کی بغاوت اور اطاعت کھرین ہر مزمعروف بہمولی صند لی ٹامی ایک شخص خارجی المذہب بجستان کا رہے والا مقام بخارا ہیں رہا کرتا تھا ایک روز کسی سردارے باتوں باتوں میں اسے برہمی پیدا ہوگئی۔ بخارا اسے بجستان چلا آیا نخوارج کے ایک گروہ کو جن کا سردار ٹھرین عباس معروف بہ این الحفار تھا ملا لیا۔ ان سب نے متفق ہو کر بحالت غفلت ایک روز منصور بن اسحاق گورنر بجستان پر جو کہ بن سامان کی طرف ہے مامور ہوا تھا حملہ کر دیا اور اسے گرفتار کر بحیل میں فال ویا۔ عروبین یعقوب بن محمد بن لیے کو بجستان کی طرف سے مامور ہوا تھا حملہ کر دیا اور اسے گرفتار کر جیل میں فال ویا۔ عمروبین یعقوب بن محمد بن لیے کو بجستان کی عکومت سرد کی اور منبروں براسی کے نام کا خطبہ پڑھا 'امیر احمد بن اسامی کو اس کی خبر کی تو اس نے دوسوں میں صند کی نے دونات پائی۔ عمرو بن یعقوب اور این حفار نے امن حاصل کر لیا اور شہر کو سمامان کی حاصرہ کے ساتھ حسین بن کے حوالے کر دیا۔ منصور بن اسحاق کو جیل سے نجات ملی۔ امیر احمد بی جانب واپس ہوا۔ یعقوب صفار اور بجور دوانی کو مامور کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ ذی آلمجہ و جیا عبر احمد کی جانب واپس ہوا۔ یعقوب صفار اور بھوں وردوانی کو مامور کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ ذی آلمجہ و جیا عبر احمد کی جانب واپس ہوا۔ یعقوب صفار اور بہور وردوانی کو مامور کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ ذی آلمجہ و جیا جیل امیر احمد کی جانب واپس ہوا۔ یعقوب صفار اور بھوں کو مامور کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ ذی آلمجہ و جیا جیا ہوں کی جانب واپس ہوا۔ یعقوب صفار اور کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ ذی آلمجہ و جیا جو کی افراد کیل کے بات واپس ہوا۔ یعقوب صفار اور کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ دور کیا گورن کے ساتھ میں امیر احمد کی جانب واپس ہوا۔ یعقوب صفار اور کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ دی آلمجہ و جو بھوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی اور میں میں امیر احمد کی جانب واپس ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو

ا مصح بك فارس ٢٩٨ هي من فقهوا قار ويكوناريخ كال ابن اثير جلد ٨ صفي ٢ مطبوعه مفرر

خلف بن احمد کا سجستان پر قبضه: خلف بن احمد عمر و بن لیث صفار کی اولا دمیں سے تھا جب بنوسا مانیوں کی حکومت میں اضطراب پیدا ہوا تو خلف نے سجستان پر قبضہ کرلیا۔ خلف خود بھی ذی علم تھا اور اہل علم کا قدر دان اور ان کی صحبت کا شاکن تھا سے سے میں اپنے مقرور کرے جج کرنے گیا۔ تج سے واپس ہوا تو طاہر خود مختاری کا اعلان کر کے خلف سے باغی ہوگیا۔ خلف اس امر سے مطلع ہوکر بخارا سے امیر منصور بن سامان کے پاس امداد حاصل کرنے کے لئے گیا۔ چنا نچہ امیر منصور نے اس کی کمک پر فوجیس روانہ کیس خلف کو فتح تصیب ہوئی سے تان پر قبضہ کرلیا تھوڑ ہے ہی دن میں مالی اور فوجی حالت قابل الطمینان ہوگئی خلف نے مقررہ خراج بخارا بھیجنا بمدکر دیا۔ امیر بخارا نے خلف کی سرکو بی کے لئے فوجیس روانہ کیس جس کا سر دار ا

ا بوالحسن بن سیحجور اور خلف امیر فوج نے ابوالحسن بن سمجور گورز فراسان کولکھ بھیجا کہ فراسان پہنچ کر خلف کا فوراً محاصرہ کرلو۔ ابوالحسن اس وقت قبستان میں تھا اور کی وجہ ہے گور نری فراسان سے معزول کر دیا گیا تھا۔ الغرض ابوالحسن نے ہجھان پہنچ کر خلف کا محاصرہ کرلیا۔ چونکہ پہلے ہے ان دونوں میں باہم مراسم اتحاد تھاس وجہ ہے ابوالحسن نے خلف کو بیرائے وی کہ قلعہ ارک کو حسین کے حوالے کر دو۔ شاہی فوجیں فتح مندی کا جھنڈ ابلند کر کے بخارا واپس چلی جا کئیں گی پھرتم اپنے مخالف ہے نہ نہ کہ اپنے خالف ہے نہ نہ کہ خور کے نام کا ہے نہ نہ کہ اور اس کے بعد حسین بن طاہر کو قلعہ کا انتظام سپر دکر کے بخارا کی جانب واپس ہوا۔ سامان کی جائم میں دور یوں کا یہ بہلام حلہ تھا۔ جوان کے امراء کی مخالفت اور نمک حرامی کی وجہ سے واپس آیا۔

عمر و بن خلف کا کر مان پر قبضہ جب خلف بن احمد کے قدم بحتان کی عکومت پر استقلال کے ساتھ جم گئے تو اس کے دیاخ عمل کر مان پر قبضہ کر لینے کی ہوا سائی ۔ کر مان اس وقت حکمران ہنو ہو یہ کے علم حکومت کے زیراثر تھا۔ ان دنول ہنو ہو یہ کی بادشا ہت عضد الدولہ کر رہا تھا جس وقت اس کی حکومت کمزور ہو چلی تو صمصام الدولہ اور بہاء الدولہ پسران عضد الدولہ میں خالفت بیدا ہوگئی۔ خلف ابن احمر نے اس مخالفت سے فائدہ اٹھانے کی آرز و بیس ایک فوج نے اپنے بینے عمر و کی ماتحی بیس کر مان کی جانب روانہ کی ۔ کر مان کا سپر سالا راس وقت عرتاش نامی ایک دیلی تھس تھا۔ جس وقت عمر و بن خلف کر مان کے تر یہ بہنچا۔ خرتاش جنگ کے فوف سے جس قدر مال واسباب لے جاسکا کے کر رشیر کی طرف بھاگ گیا۔ باقی جو پھر ہوگیا اس سے عمر و بن خلف نے لوٹ لیا اور کر مان پر قابض ہو کر خراج اور مال گزاری وصول کرنے لگا۔ صفحام الدولہ والی فارش کو اس کی خبر ہوگی تو اس نے ایک لشکر جس کا سروار ا پوجعفر تھا غرتاش کی طرف روانہ کیا اور اس الزام میں غرتاش کے بھائی بہاء

ا اصل کتاب میں جگہ خالی ہے گرتاریخ کامل ابن اثیر جلد ۸صفح ۱۲۱ میں لکھا ہے کہ حسین بن طاہر بن حسین اس لشکر کا افسر اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔

عمر و بن خلف اور آبوجعفر کی جنگ چنانچه ابوجعفر نے ایساہی کیااورغر ناش کو پا به زنجیر شیراز بھیج دیا۔ اس کے بعدا پی فوج کو لئے ہوئے عمرو بن خلف کی طرف بڑھا۔ قیام دارزین میںمعرکہ آرائی ہوئی ۔عمرو بن خلف فتح یاب ہوا۔ دیلمی فوج شکست کھا کر بھا گی براہ اور جیرفت میں اپنے ملک کوواپس ہوئی۔صمصام الدولہ نے دوسری فوج اپنے مصاحبوں میں سے عباس بن أحمد كي ما تحق ميل روانه كي ماه محرم المماج مين بيقام سرجان عمر و بن خلف سے تد جميز ہوئي۔ اس معركه ميں ديلميون نے عمروبن خلف کوشکست دے دی۔عمروبن خلف شکست کھا کرانپنے باپ کے پاس بھتان چلا گیا۔خلف نے بے حد زجر، توج كياب بالأخرائ غصه مين السيقل بهي كردُ الان الله المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنا

مخاصرہ بروشیر اس کے بعد صفام الدولہ نے عباس کو حکومت کر مان ہے معزول کردیا خلف بن احمہ نے بیمشہور کر دیا کہ استاد ہر مزنے اسے زہر دے دیا ہے اس ہے لوگوں کو کر مان پر قضہ کر لینے کی تخریک پیدا ہوئی خلف نے ان سب کو مرتب کر کے اپنے کڑے طاہر کی ماتحتی میں روانہ کیا کوچ وقیام کرتا ہوا ہر دشیر تک کینچے۔ دیکتی بھا گ کر چیر فت میں پناہ گزین ہوئے اور ا پی شکت حالت درست کر کے ایک فوج بردشیر کی حایت کوروانہ کی۔ بُردشیر کر مان کا مرکز حکومت تھا اور اس کا آبا دترین شہر تقا۔ طاہر تین مبینے تک اس کا محاصرہ کئے رہا۔ اہل بروشیر نے محاصرہ اور روزانہ جنگ سے تنگ آ کراستاد ہر مرکولکھا کہ اس سے قبل کہ طاہر بردشیر کو فتح کرے آپ ہماری مدوکوآئے۔استاد ہر مزخطرہ کے خیال سے تنگ اور دشوار گر ارراستوں کو طے کر کے بروشیر پہنچا۔ طاہر جستان کی جانب واپس ہوا اور جیرفت میں لوگوں کو دیلم سے جنگ کرنے کی ترغیب ویے لگا۔ تھوڑے عرصہ میں کثیر التعداد آ دمی جمع ہو گئے طاہر نے ان سب کوسلح کر کے بردشیر کی جانب روانہ کیا۔ چنانچے ایک مدت کے لئے بروشرروونوں حریفوں کی قوت آنها کی کا اکھاڑا بن گیا۔ یہ واقعات مرام ہے کے ہیں۔

طا ہر بن خلف کا کر مان ير قبضه طاہر بن خلف سے اس كے باپ خلف كوكى اہم معاملہ ميں ناراضكي بيدا ہوگئ تھي جس ے طاہر کو بھی اپنے باپ سے مخالفت کا موقع مل گیا۔ ماتوں دونوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔اس میں فتح یا بی اور کامیابی کا جھنڈا خلف کے ہاتھ میں رہا۔ بالآخر طاہر مجتان کو ٹیر باد کہہ کر کر مان کی طرف چلا آیا اس وقت کر مان میں دیلمی فوجیس موجودتھیں۔ بہاءالدولہ کے ماتحت اور مطبع تھیں۔ طاہر کر مان کے بہاڑی دروں اور بلند مقامات میں چلا گیا اوراس قوم میں بناہ لی جو حکومت وسلطنت کے خلاف وہاں پر آباد تھی۔ پھے عرصہ بعد جب اس کی حالت درست ہوئی تو اس نے بیہاڑ سے اتر کر جیرفت پر قبضہ کرلیا۔ دیلمی فوج مقابلہ پر آئی گر بھاگ کھڑی ہوئی۔ طاہر کے حوصلے بڑھ گئے اکثر شہروں پر جو دیلم کے قبضه میں تھے قابض ہو گیا۔ بہاءالدولہ نے ایک فشکرا پوجعفر بن استاد بن ہرمز کی مانحتی میں روانہ کیا' مگر بے سود۔ طاہر بورے طور يركر مان برقابض مو چكا تفاجهاء الدول كالكركونا كامي مولى ا

طاہر بن خلف گافتل : طاہر نے بحقان کی جانب رخ کیا اس کا باپ خلف مقابلہ پر آیا۔ طاہر نے اسے تکست دے کر تمام صوبہ مجتان پر قبضہ کرلیا۔ اس کا باپ خلف ایک قلعہ میں قلعہ بند ہو گیا۔ چونکہ لوگوں کو اس کی بدخلقی اور کج ادائی ہے ناراضگی پیدا ہوگئ تھی۔خلف نے فریب ہےا ہے بیٹے طا ہرکوز ریرنے کی کوشش کی' قلعہ کے نیچے دونوں باپ بیٹے میں مقابلہ کی تھمری خلف نے قریب ہی ایک کمین گاہ میں چند ہوشیار سپاہیوں کو بٹھا ویا۔ جس وقت طاہر سے مقابلہ ہوا کمین گاہ سے سپاہیوں نے نکل کر پشت سے حملہ کر دیا۔ میدان جنگ سے طاہر کے پاؤٹ اکھڑ گئے اس کے باپ خلف نے اسے جنگ کے دوران مارڈ الا۔

محمود بن سبکتگین اور خلف بن احمد: خلف بن احمد ناف بن احمد نایخ بین طاہر کو قیستان سرکر نے کے لئے روانہ کیا تھا چنا نجہ طاہر اس پر قبضہ حاصل کر کے بوشن کی جانب بڑھا اور اس پر فتے یا بی حاصل کی ۔ بوشن اور ہرات بغرا چق سلطان محمود کے بچا کے مقبوضات میں سے تھا محمود ان دونوں سپہ سالا ران بنوسامان کی بغاوت فروکر نے میں مشغول تھا۔ جو نبی محمود کو ان کی سرکو بی سے فراغت ملی اس کے بچا بغرا چق نے طاہر بن خلف کو اپنے مقبوضات سے بے وظل کرنے کی اجازت طلب کی اور بہ حصول اجازت و وسل میں فوجیس آراستہ کر کے طاہر بن خلف کو ہوش میں لانے کی غرض سے کوچ کر دیا۔ اطراف بوشنے میں دونوں جریفوں کا مقابلہ ہوا۔ طاہر کوشکست ہوئی ۔ بغرا چق نے نہایت مستعدی سے تعاقب کیا اور دور تک چیچا کرتا جالا گیا۔ طاہر نے بیٹ کرحملہ کر دیا جس سے بغرا چق کی ہمرا کرنگل بھا گے۔ اثناء دارو گیر میں بغرا چق مارا گیا۔ سلطان کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ چچا کا مارا جانا شاق گزرا فوجیس جے کیں اور خلف بن احمد کے سرکرنے کے لئے روانہ ہوا' جنا نچے قلعہ اس می محمود نے خلف بری حاصرہ والا اور دورانہ جنگ اور شدت محاصرہ سے خلف کو تنگ کرنے نگا بالا خرخلف نے بہت سا اصبیل میں محمود نے خلف بری کو محمد کو الله اور دورانہ جنگ اور شدت محاصرہ سے خلف کو تنگ کرنے نگا بالا خرخلف نے بہت سا بال وزر اور بطور صاد نے ان اس مارا گیا۔

قلعہ طارق کا محاصرہ: ان واقعات کے بعد ظف نے محود بن بھیکن کے خوف سے گوشنینی اختیار کر لی اور اپنے بیٹے کو اپنی جگہ حکم الی کی کری پر مشکن کر دیا جب اس کا بیٹا طاہر مشقل طور سے حکم ان ہوگیا تو اس نے اپنے باپ کی مخالفت کی پھر اس کے بعد جو واقعات پیش آئے انہیں ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ طاہر کے قبل کے بعد اس کے فشکر میں نفاق کا مادہ پھیل گیا لفکر یوں کے خیالات خلف کی جانب سے خراب ہو گئے۔ سر داران لفکر نے محود بن بھیکن کو نامہ و بیام کر کے بلایا اور اپنی شہرکواس کے خیالات خلف کی جانب سے خواب ہو گئے۔ سر داران لفکر نے محود بن بھیکن کو نامہ و بیام کر کے بلایا اور اپنی شہرکواس کے حوالے کر دیا۔ خلف بادل نخواستہ آپ قلعہ طارق میں بیٹھ رہا اس کے قلعہ کے چاروں طرف سات محتم فسیلیں تھیں اور ہرفسیل کے بعد ایک عیش خندتی تھی جس پر آمہ ورفت کے لئے لکڑی کا بل بنا ہوا تھا وقت ضرورت وہ بل اٹھالیا جا تا تھا سلطان محمود نے سے میں اس قلعہ کا محاصرہ کیا۔ پہلی خندتی کو ایک دن میں شئی سے پُر کر کے جنگ کے اراد سے حملہ کیا ہتھیوں کو دھسوں اور در دازوں کے تو ٹرنے کی غرض سے آگے بڑ ھایا۔ چنانچہ آئیک ہاتھی نے جوسب سے بڑا اور آگے تھا اس نے پاؤں کی ٹھوکر اور اپنی دانتوں سے دروازہ کو اتار بھیکا محمود نے پہلی فسیل پر بقضہ کرلیا 'خلف کا لفکر دوسری فسیل کی طرف ہٹ گیا۔ ووس سے دن محمود نے اپنی فسیل کی خور اور اپنی تیسری فسیل کی حور اور اپنی تیسری فسیل کی جو سے دوسری فسیل کی طرف ہٹ گیا۔ ووس سے دن محمود نے اپنی فسیل کی خور اور اپنی تیسری فسیل کی جو سے دن محمود نے اپنی نے باوں کی ٹھوکر اور اپنی ایک کی خور کو اتار بھیکا محمود نے پہلی فسیل میں جانوں کے تو اور کو اتار بھیکا محمود نے پہلی فسیل کی جو سے دن محمود نے اپنی کو ایک کی خور کو اتار ہو کیا گیا گیا کہ اور کو اتار بھیکا محمود نے پہلی فسیل میں جو کو اتار ہو کی کے اور کی کی خور کیا ہو کی کے اور کو کو اتار ہو کی کے ایک کی خور کو کی کی کی کو لیا دو کو بھی کی کے لیا دو کر کو کو کی کی کو لیا دو کی کا لیا دو کو کو کی کے کو کی کے لیا دو کر کی کی کو کی کو کی کے کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کر کے کیک کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کور کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کر کو کو کو ک

خلف کی شکست واطاعت جباس تیری فصیل کابھی وہی حشر ہوا جو پہلی فصیلوں کا ہوا تھا تو خلف نے امن کا جہندا لئے ہوئے قلعہ سے باہر کرامن کی درخواست کی محمود نے اسے امن دیا اور اجازت دے دی کدان شہروں میں سے جس شہر میں تم رہنا پہند کروسکونت اختیار کرلو۔ خلف نے جرجان کواپنی سکونت کے لئے آختیار کیا۔ چار برس تک وہاں تیم رہا چریہ مشہور ہوا کہ اس نے ایلد خان کومحود کے خلاف ابھارا ہے اور اس سے سازش کی ہے۔ اس بنا پرمحود نے اسے جرجان سے جروین میں لے جا کر قید کر دیا۔ یہاں تک کہ قید ہی میں <del>9 وس ج</del>یس قضائے الٰہی ہے فوت ہو گیا۔

All productions and the second second

وولت بنوصفار کا زوال جمود نے قبضہ جمتان اور خلف کے امن حاصل کرنے کے بعد اپنے باپ کے سپہ سالا روں میں سے احد تی نامی ایک سپہ سالا رکو بحتان کی حکومت پر ما مور کیا۔ اس وقت تک بحتان میں بنوصفار کی اولا دموجود تھی۔ انظامی امور میں ان کی شرکت ضروری تصور کی جاتی تھی۔ بچھ عرصہ بعد ان لوگوں کی تحریک سے اہل جمتان نے اپنی شامت انمال سے بعناوت کی۔ یہ بعناوت فتم کرنے کے لئے ڈی الحجہ اوس می میں محمود سے بنا اور ان لوگوں کا قلعہ اول میں محاصر ہ کر لیا۔ خت خوزین کی سے قلعہ بنور تنج فتح ہوا۔ محمود نے ان سب لوگوں کوئل کر ڈالا۔ باقی ماندہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ کیا۔ خت خوزین کی سے قلعہ بنور تنج فتح ہوا۔ محمود نے ان سب لوگوں کوئل کر ڈالا۔ باقی ماندہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ کیاں تک کہ بحتان ان کے وجود سے پاک ہو گیا اور بعناوت کی تھی گئی۔ محمود نے بحتان اپنے بھائی نفر کو بطور جا گیر عیا اور عنایت کی اور نیٹا پور کی جا گیر میں اس کو بھی ملتی کر دیا۔ ان واقعات کے ختم ہونے پر بنوصفار کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور بحتان سے ان کا دورِ حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور بحتان سے ان کا دورِ حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور بحتان سے ان کا دورِ حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور بحتان سے ان کا دورِ حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور بحتان سے ان کا دورِ حکومت جا تار ہا۔

والبقاء الله وحده

en en 1968 en 1961 ten 1968 en 
 $S^{1} = \{ (\omega_{\mu}, \omega_{\mu}) \mid \omega_{\mu} \in \Sigma_{\mu} : \Sigma_{\mu} \in \Sigma_{\mu} : \Sigma_{\mu} \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda \in \Sigma_{\mu} : \lambda$ 

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

## چا<u>پ: ٦</u> امارت ماوراءالنهر بنوسامان

اسد بن سما مان سامانی بادشاہ عجی الاصل میں ان کا دادا اسد بن سامان خراسان کا نامی خاندان کا ایک ممبر تھا۔ اہل فارس اسے بہرام حشیش کی جانب نسباً منسوب کرتے ہیں۔ جے کسرائے ٹوشیر وان نے آ ذر بائیجان کا گورز مقرر کیا تھا۔ بہرام حشیش رے کار ہے والا تھا۔ ملوک سامانی کا نسب بہرام حشیش تک اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ اسد بن سامان خدراہ بن جمین بن بہرام حشیش ہمیں ان ناموں کی صحبت پراعتبار نہیں ہے جو پھے ہواسد کے چار بیٹے تھے۔ نوح 'احد' کی اور الیاس ۔ ماوراء النہر میں ان سامانیوں کی صوبت کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ جب مامون بارشید خراسان کا والی ہوا تو اس نے اس اسد کے لائے کو اپنی صوب کو سلطنت کا ایک رکن مقرر کیا اور جیسا کہ ان بزرگوں کا وقار تھاوہ ان کے لئے قائم رکھا' اور بڑے بڑے جہدوں پر مامور فر مایا۔ جب عراق کی جانب کوچ کیا تو خراسان پرغسان بن عباد کو جو کہ فضیل بن طاہر کے اعز ہے ہے مامور کیا۔ غسان نے ہم مسے میں نوح بن اسدکو سمر قند کا احمد بن اسدکو سر قند کا احمد بن اسدکو میں نوح بن اسدکو سر قند کا احمد بن اسدکو میں نا میں بارہ کیا بنایا۔

احمد بن اسد : احد بن اسد کے ساتھ لڑکے تھے۔ ٹھر' یعقوب' کیل' اساعیل' اسحاق' اسد (اس کی کنیت ابوالا شعث تھی) اور حید (اس کی کنیت ابو غانم تھی) احمد بن اسد کا انتقال مقام فر غانہ میں الا مجھے میں ہوا۔ سمر قدیمی اس کے دائر ہ حکومت میں تھا لہٰذا اس کا بیٹا نھر یہاں کا گورنر مامور کیا گیا چنا نچہ بیاس کی حکومت پر بنوطا ہر کے عہد حکومت اور ان کے زوال کے بعد تک رہا۔ بنوطا ہرکی حکومت ختم ہونے تک مصر گورنر ان خراان کی جانب سے ان مقامات پر حکومت کرتا تھا خراسان پر صفار کے غالب ہونے کے بعد دارا لخلافت بغدا دسے سند حکومت عطا ہوئی۔

ماروا آء النهر برنصر بن احمد سما مانی کی گورنری جس وقت بیقوب صفار نے خراسان پر فبضہ حاصل کرلیا اور بوطا ہرکا 
زمانہ حکومت ختم ہوگیا اس وقت خلیفہ معتد نے صوبجات ماوراء النہر کی سندگورنری نصر بن احمد کوعنایت کی ۔ نصر نے ایک فوج
دریائے جیجوں پر صفار کو دریا عبور کرنے کی غرض سے روانہ کی ۔ اتفاق سے اس فوج کا سروار مارا گیا فوج بخار الوث آئی والی 
سبخار ااحمد بن عمر نائب نصر جان کے خوف سے بھاگ گیا۔ ان لوگوں نے ابو ہاشم محمد بن مبشر بن رافع بن لیث بن نصر بن سیار کو 
امیر مقرر کیا پھرا سے معزول کر احمد بن محمد بن لیث بدر ابوعبد اللہ بن جنید کواپن سرداری دی۔ چندر وزبعد بید معزول کر دیا گیا۔ 
حسن بن محمد (عبد ة بن حدید کی اولا دسے ) مامور ہوا' تھوڑے دن بعد رید بھی علیحہ ہ کر دیا گیا۔ تب نصر بن احمد نے اپنے بھائی

تھر بن احمد اور اساعیل میں کشیدگی: ان واقعات کے بعد لگانے بچھانے والوں نے اساعیل اور اس کے بھائی نھر بن احمد اور اساعیل اور اس کے بھائی نھر بن احمد میں ناچاتی پیدا کر دی۔ اساعیل نے اپ سپہ سالار حمولیہ بن علی کورافع بن ہر ثمہ کے پاس امداد کی غرض سے بھیجا۔ چنا نچہ رافع اپنی فوج کے ساتھ اساعیل کی کمک پر آیا۔ حمولیہ نے مصلحت وقت کا خیال کر کے دونوں بھائیوں میں مصالحت کرا دی۔ اگر چہ معرکہ آرائی اور خوزیزی کی نوبت نہیں آئی۔ رافع خراسان کی جانب لوٹ آیا۔

نھروا ساعیل میں مصالحت اس کے بعد پھران دونوں بھائیوں میں الی ان بن ہوگئ کہ <u>اس میں معرکہ آرائی کی</u> نوبت پھڑگئ کے اس کے بعد پھران دونوں بھائیوں کا نوبت پھڑگئ گئی۔نفر کی فوج میدان اساعیل کے ہاتھ رہا۔ جس وقت دونوں بھائیوں کا سامنا ہوا۔اساعیل نے گھوڑے سے اتر کرنفر کی دست بوی کی اورا سے دوبارہ سمرفند کی حکومت کی کری پر مشکن کیا اور خوداس کی طرف سے بطور نائب کے بخارا پر حکمرانی کرنے لگا۔اساعیل نہایت نیک مزاج اوراہل علم ودین کا قدر دان تھا۔

اساعیل بحیثیت گورنر ما وراء النبر : ۱۹۷ میل نصر بن احمد گورنر ما ورائبر کا انقال ہوگیا۔ اس کی جگہ اس کا بھائی اساعیل حکران ہوا۔ خلیفہ معتضد نے سند حکومت عطا کی کھے عرصہ بعد ۱۸۸۸ میں شراسان کے صوبے کو بھی اس کی گورنری میں شامل کر دیا۔ خراسان کو اس صوبہ میں شامل کر دیا۔ خراسان کی سند حکومت عطا کی تھی اور اے زامان کو اس صوبہ میں شامل کر نے کا سب بیتھا کہ عمر و بن لیث کو خلیفہ معتضد نے خراسان کی سند حکومت عطا کی تھی اور اے رافع بن ہر شمہ سے جنگ کا تھی و دے دیا۔ چنا نچ عمر و بن لیث رافع سے محرکہ آراء ہوا اور رافع کا سراتار کر شخل فت مآب نے خلافت مآب کی خدمت میں روانہ کیا اور حسن خدمت کے صلہ میں ماوراء النہری گورنری کل ورخواست کی دخلافت مآب نے خوش ہوکر اس درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کی اور ماوراء النہری سندگورنری کلھ کرعمر و بن لیث کے پاس بھیج دی ۔ عمر و بن لیث نے نظر مرتب کر کے تمہ بن بشیر کی ماتحق میں جو کہ اس کے خاص آدمیوں میں سے تھا اساعیل بن احمد سے جنگ کرنے موالی سند شور کو تھا میں ہوگئے ۔ اساعیل دریائے جمجہ بن بشیر کو تک و قیام کرتا ہوآ تھا ہے ۔ اساعیل دریائے جمجہ بن بشیر کو تک ماور و قیام کرتا ہوآ تھا ہے ۔ اساعیل دریائے جمجہ بن بشیر کو تکست ہوئی اور جنگ کے درمیان مارا گیا تقریبائی کے دکاب کی چھ بزار فوج ماری گئی۔ اساعیل فی معد کی کا جمنڈ الئے ہوئے بخارا والیس ہوا اور شکست خوردہ گروہ نے عمر و بن لیث کے پاس نیشا پور میں جا کردم لیا۔

اسماعیل سامانی اور عمر و بن لیث عمره بن لیث کواس شکست سے سخت صد مد ہوا حصف پٹ نوجیں آراستہ کر کے ماوراء النبر پر جملہ کی غرض سے نیٹا پورے کوچ کر دیا۔ اساعیل نے نرمی سے کہلا بھیجا کدایک بڑی حکومت آپ کے قبضہ اقتدار میں ہے اور میرے زیرا نرحکومت تو صرف یہی ایک سرحدی صوبہ ہے۔ جمھے پر آپ ناحق حملہ آور ہوتے ہیں۔ عمر و بن لیٹ

عمر و بن لیث کی اسیری چندروز کے بعد اساعیل نے کمال انسانیت سے عمر و بن لیث کواختیار دیا گرتم چاہوتو میر بے پاس سرقند میں قیام پزیر ہوا اور اگریہ منظور نہ ہوتو میں دول عمر و بن لیٹ کو بغداد روائہ کر دیا۔ ۸۸ میں عمر و بن لیٹ بغداد ہول ہے دول عمر و بن لیٹ کو بغداد روائہ کر دیا۔ ۸۸ میں عمر و بن لیٹ بغداد بنایٹ کو بغداد روائہ کر دیا۔ ۸۸ میں عمر و بن لیٹ بغداد بنایٹ کو بغداد میں گال دیا بہنچا ایک اونٹ پر سوار تھا۔ جس پر نہ پالان تھا اور نہ جمول تھی ۔ خلیفہ مغتضد نے عمر و بن لیٹ کو نفرین کر کے جیل میں ڈال دیا اور خراسان کی سند گورنری لکھ کر اساعیل کے پاس روانہ کی۔ اس وقت سے اساعیل اس تمام علاقہ میں واحد حکمر ان بن گیا۔ جن برعمر و بن لیٹ حکومت کر رہا تھا۔

اساعیل سما مانی اور عمر و بن لین جب ۱۸۹ میں عمر و بن لیف مارا گیا تو محد بن زید علوی طبر ستان اور دیلم کوخراسان پر قبضه کر لینے کا لائچ پیدا ہوا۔ اس خیال سے کہ اساعیل سما مانی کوخراسان کے قبضه کی نہ تو خواہش ہوگی اور نہ وہ خراسان پر قبضه کرنے کئے اپنی حدود مقبوضات ہے باہر آئے گا'اور جب اسے خراسان سے کوئی غرض نہ ہوگ تو اور کوئی مجھے قبضه خراسان سے نہ روک سکے گا۔ جب محمد بن زید جر جان میں وار دہوا تو خلیفہ معتضد کا قاصد خراسان کی سندگورٹری لئے ہوئے اساعیل نے محمد بن زید جر جان میں وار دہوا تو خلیفہ معتضد کا قاصد خراسان کی سندگورٹری لئے ہوئے اساعیل نے محمد بن زید کوخرا شان کی جانب پیش قدمی سے روکا۔

محمد بن نزید کا خاتمہ جمد بن زید نے پھو جہند دی تب اساعیل نے محد بن ہارون کو جو کہ رافع کا سیہ سالا رتھا اور شکت کے وقت رافع سے علیحہ ہوکراساعیل کے پاس چلا آیا تھا ایک بڑی فوج کا افسر بنا کر محمد بن زید سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ جرجان کے قریب دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا ایک دوسر سے گھ گئے۔ میدان محمد بن ہارون کے ہاتھ رہا۔ محمد بن زید کلمتعد دزخم پہنچ تھے اس لئے چندروز بعد زخموں کی تکلیف سے جان بن زید شکست کھا کر بھا گا۔ چونکہ جنگ میں محمد بن زید کو متعد دزخم پہنچ تھے اس لئے چندروز بعد زخموں کی تکلیف سے جان دے دی۔ اس کا لڑکا زیدائی معر کہ میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اساعیل نے اسے بخارا میں تھم را اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد محمد بن ہارون نے طب بیا اور اساعیل کے نام کا خطبہ پڑھا۔ اس خدمت کے صلہ میں اساعیل نے اسے اس صوبے کی سند کومت دے دی۔

اساعیل کا رہے پر فیضہ محمد بن ہارون نے والاج میں اساعیل سامانی سے بدعہدی کی اور خلافت عباسیہ کی اطاعت سے منحرف ہوگیا۔ خلیفہ کلفی کے جانب سے رہے پر اغرتمش ترکی حکومت کر رہا تھا۔ لیکن چونکہ اغرتمش بدا خلاق اور کینہ جوخض تھا اس وجہ سے اہل رہے نے جمہ بن ہارون کو طرستان سے رہے پر فیضہ لینے کے لئے بلا بھیجا۔ چنا نچ جمہ بن ہارون نے رہے کا ارادہ کیا۔ اغرتمش مقابلہ پر آیا۔ جنگ میں اغرتمش اپنے دونوں لڑکوں کے ساتھ مارا گیا۔ اس کا بھائی کیفلنے بھی جو کہ سپہ سالا ران خلیفہ کمنی میں سے تھا اس معرکہ میں کام آیا۔ محمد بن ہارون نے کامیا بی کے ساتھ رہے پر فیضہ کرلیا۔

محمد بن ہارون کورے سے نکال دیئے کا تھم دیا۔ جمہ بن ہارون پینجر پاکرمقابلہ پرآ پاشکست اٹھا کررے سے قز دین اور تر نجان چلا آ یا اور وہ ہاں کورے سے نکال دیئے کا تھم دیا۔ جمہ بن ہارون پینجر پاکرمقابلہ پرآ پاشکست اٹھا کررے سے قز دین اور تر نجان چلا آ یا اور وہاں سے طبرستان کی جانب لوٹ گیا۔ اساعیل نے رہ پر قبضہ کرلیا اور جرجان کی حکومت پر فارس کیبر کو مامور کر ہے جمہ بن ہارون کی گرفآری اور حاضری کی ہدایت کی فارس نے محمد بن ہارون کو نامہ و پیام بھیج کر اس اقر ارسے کہ میں باہم مصالحت کرادوں گا۔ اساعیل کی خدمت میں حاضر ہونے پر تیار کرلیا ماہ شعبان و ۲۹ ہے میں محمد بن ہارون حسان دیلمی کے پاس سے بخارا کی جانب واپس ہوالیکن راستہ ہی میں گرفآر کرلیا گیا اور قید یوں کی طرح بخارا میں داخل کیا گیا۔ اساعیل نے اسے بخارا کی جانب واپس ہوالیکن راستہ ہی میں گرفآر کرلیا گیا اور قید یوں کی طرح بخارا میں داخل کیا گیا۔ اساعیل نے اسے بخارا کی جانب واپس ہوالیکن راستہ ہی میں گرفآر کرلیا گیا اور قید یوں کی طرح بخارا میں داخل کیا گیا۔ اساعیل نے اسے بخل بھیج دیا۔

امیر اساعیل سامانی کی وفات: نصف ۱۹۸ھ میں امیراساعیل بن احمر سامانی والی خراسان و ماوراءالنبر نے سفر آخرت اختیار کیا۔ بیمرنے کے بعد'' ماضی'' کے لقب سے ملقب ہوا بجائے اس کے اس کا بیٹا ابونصر احمر تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ خلیفہ کمنفی نے اسے سند حکومت روانہ کیا اور دست خاص سے اس کے لئے ایک جھنڈ ابنایا۔

ا مبر اسماعیل سما مانی کا کر دار: امیراساعیل عادل نیک سیرت اور بر دبارتها۔ اس کے عبد حکومت (۲۹ پیس ترکول کا ایک جم ففیر جوشار ہے باہر تھا ماوراء النہری جانب ہے فکل پڑات بیان کیا جاتا ہے کہ ان ترکول کے ساتھ سات سوقہ تھے قبہ کو سوائے رؤسا کے کئی استعمال نہیں کرسکتا تھا۔ اساعیل نے مسلمانوں کو جہاد پر اجمارا۔ قاعدہ فوج اور منطوعہ (والنظیر ) دل بادل کی طرح ترکوں کی طرف بڑھے اور چہنچتے ہی مملہ کردیا ایک لا تعداد گروہ کوئل کیا۔ باقی ما ندہ بھاگ کھڑے ہوئے ان کا لشکرلوٹ لیا گیا۔

فارس كبير: فارس كبيرن اس خوف سے كه ابولفر احمد كے وہنچة ہى نيشا پوركوچھوڑ ديا اور خليفه مكتفى سے حاضرى دربارى اجازت طلب كى خلافت مآب نے اجازت دے دى۔ چار ہزار سواروں كى جمعیت سے دارالخلافت بغداد كى جانب روانه موا۔ ابولفر احمد نے تعاقب كي عربات مواء ابولفر احمد نے تعاقب كي عربات مواء ابولفر احمد نے تعاقب كي عربات مواء فارس كبير سفر وقيام كرتا ہوا بغداد بہنيا۔ بيدہ زمانہ تقاكہ خلافت برالمقتدر عباس رونق افر وزہو كيا تھا۔ چوكلہ فارس كبير بغداد بين ابن المعتز كے واقعہ كے بعد وارد ہوا تھا

سجستان بر ابونصر کا فبضنہ صوبہ جستان لیٹ بن علی کے زیر حکومت تھا۔ یہ فارس کی جبتو میں گیا ہوا تھا۔ مونس خادم نے اے گرفتار کرکے بغداد میں قید کر دیا اور بجستان کی حکومت براس کے بھائی معدل کو مامور کیا تھا۔

کو ۲۹ ہے ہیں امیر ابونفر احمد بن اساعیل نے بخار اسے رے کا قصد کیا۔ پھر دے سے ہرات گیا اور جھتان پر قبضہ کر لینے کا ارادہ کیا۔ لیکن لشکر ماہ محرم ۲۹۸ ہے ہیں اپنے نامی نامی میر داران فوج احمد بن مہل محمد بن مظفر ہے وردوانی اور حسین بن علی مرورزی کی ماتحتی ہیں بحتان کے سرکر نے کے لئے روانہ کیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر معدل تک پینچی تو اس نے اپنے بھائی محمد بن علی کو اور رخ کی جانب رسد وغلد فراہم کرنے کی غرض سے روانہ کیا اس اثناء میں امیر ابونفر کالشکر بحتان پہنچ گیا اور اس نے محمد بحتان کا محاصرہ کرلیا۔ امیر ابونفر احمد نے اس واقعہ سے آگاہ ہو کر بست کی طرف قدم بڑھایا اور اس پر قبضہ حاصل کر کے محمد بن لیا کو گرفتار کرلیا۔ معدل نے بیس کر حسین معدل کو بن لیا کو گرفتار کرلیا۔ معدل نے بیس کر حسین معدل کو بنارا کی طرف واپس ہوا اور امیر ابونفر احمد نے بجستان پر ابوصالے منفور اپنے بچااسحاق بن احمد کے بیٹے کو مامور کیا۔ یہ اسحاق بن احمد وی ہے جے امیر ابونفر نے اپنے ابتدائی زمانہ حکومت میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ پھر اسے ان رئوں قید سے رہا کر کے سمر قدوفر غانہ کی حکومت پر تھیجے دیا۔

امراء سامانی کے بعتانی کی جانب آرہا ہے حسین نے بینجر پاکرایک دستہ فوج اس کی روک تھام کے لئے بھیجے دیا۔ چنانچہ اس دستہ نے سیکری گوگر فتاری کرلیا۔امیر ابونصر احمد نے اسے اور محمد بن علی کو پابہ زنجیر کر کے دارالخلافت بغدا دروانہ کر دیا۔خلیفہ مقدر نے خوش ہوکرامیر ابونصر کوخلعت اور انعام روانہ کیا۔ان واقعات کے بعد اہل جستان نے بغاوت کی اور یجور دوانی کومعز ول کر کے مصور بن اسحاق (امیر ابونصر احمد کا بچاتھا) کوانپنا امیر بنالیا۔

امير ابونصر احمد كافتل امير ابونصر احمد شكار كھينے كابے حد شائن تھا۔ ایک روز شكار كھینے کے لئے جنگل كی طرف نكل گیا والى بن بن ذرا دير ہوگئ تھكا مائدہ آيا تھا خيمہ بيں جا كرسور ہا۔ اس كے خيمہ كے دروازہ پر جھا ظت كی غرض ہے ایک شير ہائدہ دیا جا تا تھا۔ اتھا تھے۔ اس شب میں ملاز مین كی خفلت كی وجہ سے شير نہ بائدھا گیا۔ اس كے فلاموں میں سے چند غلام خيمہ میں كھس كئے اور سونے ہی كی حالت میں اس كی زندگی كا خاتمہ كر دیا۔ بيدواقعہ آخر ماہ جمادى الآخر اوس بي كا ہے۔ توش بخارا میں لا كر دنن كی گئی۔ شہيد كے لقب سے ملقب ہوا۔ اس كے بعد ان نمك حرام غلاموں كی تلاش ہوئی۔ ان میں سے جو گر فرار ہوئے قل كر ڈالے گئے۔

ابوالحسن نصر بن احمد: امیر ابونصر احمد کے بعد اس کا بیٹا ابوالحسن نصر بن احمد آٹھ برس کی عمر میں کرسی حکومت پرمتمکن ہوا۔ سعید کا خطاب اختیار کیا۔ اس کے باپ کے مصاحبوں اور ہوا خوا ہوں نے سلطنت کا کاروبارا پے سر لے لیا۔ احمد بن محمد بن امراء کی بغاوتیں امیرابوالحن کی کمنی وامارت سے اطراف وجوانب کے امراء نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ہرخص نے بیڈیال کرکے کہ یہ کمن چوکرائے بارحکومت نہ اٹھاسکے گا اور نہ انظام ملک درست رہے گا۔ اپنے دائرہ حکومت سے قدم آگے برخصایا۔ اہل ہجتان نے بغاوت کی اس کے باپ کا بچپاسحاق بن احمد گورنر سرقند باغی ہوگیا۔ اس کے دونوں بیٹول منصوراورالیاس نے بھی علم خالفت بلند کر دیا ہجر بن حسین نصر بن محمد ابوالحن بن یوسف منس بن علی مرورزی احمد بن سہل اور لیالی بن نعمان دیلی علویوں کے گورز کو بھی طبرستان حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ سیجو رُ ابوالحسین بن ناصر اطروش اور قراتکین بھی نکل پڑے۔ طرہ بیہ کہ خودامیر ابوالحن نے نصر کے بھائی بیکی منصوراورا براہیم پیران احمد بن اساعیل جعفر بن داؤ دو مجد بن الیاس اور مرداوتی کوشمکیر پیران زیاد (امراء دیلم سے ) حملہ آ ورہوئے۔ مگر سعید نصر ان سب پر فتح یا ب ہوا اور ان سب پوفتے یا بہوا

اسحاق بن احمد کی بعثاوت اسحاق بن احمد امیر احمد بن اساعیل کاسر قد کا گورز تھا جب اسے امیر احمد کے آل کی خبر پینی اور اسے بیجی معلوم ہوا کہ امیر احمد کا بیٹا سعید نفر امارت کی کری پر سمکن ہوا ہے تو اس نے سرقد میں اپنی خود مقاری کا اطلان کر دیا۔ لوگوں نے اس کے بیٹے الیاس کا اس معاملہ میں ہاتھ بٹایا۔ سب کے سب شفق ہو کر بخارا کی جانب بوسھے۔ امیر ابوالحن نفر کاسپر سالار حمویہ بن علی فوجیں آراستہ کر کے مقابلہ پر آیا اور اسحاق کو پسپا کر کے سرقند کی جانب واپس کر دیا۔ فکست خور دہ گروہ نے پھر گلست دی اور تعاقب کرتا ہوا شکست خور دہ گروہ نے پھر گلست دی اور تعاقب کرتا ہوا سرقذ پہنچا اور برور تی سرقذ پر قبضہ کرلیا۔ اسحاق جان کے خوف سے روپوش ہوگیا۔ حمویہ نے اس کی سراغ رسانی اور جبتو کی انتہائی کوشش کی۔ جب اسحاق کو اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو مجبور ہو کر حمویہ سے امن کا خواستگار ہوا' حمویہ نے اسے

الیاس اس معرکہ سے شکست کھا کر فرغانہ بھاگ گیا تھا ایک مدت دراز تک وہیں قیام پر پر رہا اور پچھ روز بعد دوبارہ حملہ آ ورہوا جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔

<u>ا طروش کا ظہور : ہم او پرخلافت علویہ کے تزکرہ میں اطروش اور اس کے بیٹوں کی حکومت طبرستان کا حال تحریر کرآئے</u> ہیں۔

اطروش کا نام حسن تفاعلی بن حسن بن علی بن عمر و بن علی بن حسن سبط کا لؤ کا تھا طبرستان کی گورنری پرمحمد بن ہارون مامورتھا جب اس نے بغاوت کی تو امیر احمد بن اساعیل نے اسے شکست دے کر ابوالعباس عبداللہ بن محمد بن نوح کو مامور کیا۔ ابوالعباس نے نیک سیرتی اور عدل سے حکومت کی رعایا کوخوش رکھا۔علویوں کی حدسے زیادہ عزت و تو قیر کی اور با حسان و سلوک ان کے ساتھ پیش آتا رہا۔رؤسائے دیلم کو ہدایا و تھا کف دے کراپنا گرویدہ احسان بنالیا۔

ابوالعباس عبداللہ اطروش جمہ بن زید کے قل کے بعد دیلم چلا گیا تھا۔ تیرہ برس ان میں قیام پڑیر ہا اور انہیں اسلام کی دعوت و بتا دہا۔ ان سے صرف عشر لینے پراکتفا کرتا تھا۔ دیلمیوں کا بادشاہ ابن حسان اپنی قوم سے عشر دصول کر کے اطروش کو دیا کرتا تھا۔ دیلم کا ایک گروہ کثیر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اطروش کا مطبح و فر ماں بردار ہو گیا۔ اطروش نے ان کے ملک میں مجدیں تغیر کرائیں اور انہیں طرستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دینے لگا۔ دیلمیوں نے منظور نہ کیا۔ اس کے بعد کسی وجہ سے ابوالعباس عبداللہ معزول کر دیا گیا اور سلام نامی ایک شخص حکومت طبرستان پر مامور ہوا۔ اس نے دیلمیوں کے ساتھ نہ ایکھ جم برتاؤ کئے اور نہ اپنا رعب و داب قائم رکھا۔ دیلمیوں نے اس پرخروج کیا اور اسے شکست دی۔ سلام نے امیر احمد سے امداد کی درخواست کی امیر احمد نے اسے معزول کر گے ابوالعباس عبداللہ کو پھر حکومت طبرستان پر مامور کیا۔ ابوالعباس نے امداد کی درخواست کی امیر احمد نے اسے معزول کر گے ابوالعباس عبداللہ کو پھر حکومت طبرستان کی باعور کیا۔ ابوالعباس نے آتے ہی طبرستان کی بغاوت اور دیلمیوں کی سرکشی کا خاتمہ کردیا۔

محمہ بن ابراہیم صعلوک: پچھ عرصہ بعد جب ابوالعباس مرکیا تواحد نے ابوالعباس محمہ بن ابراہیم صعلوک کوطرستان کی عنان حکومت عطاکی۔ محمہ بن ابراہیم صعلوک نے اپنی بداخلاتی ظلم وعدم سیاست کی وجہ سے ان مراسم اتحاد کو ملیا میٹ کردیا جو داکی طبرستان اور دیلمیوں کے درمیان مدت دراز سے قائم شے اطروش کوموقع مل گیا۔ دیلمیوں سے طبرستان پر جملہ کرنے اور بھند کرنے کی بھر درخواست کی۔ چنانچہ دیلمیوں نے اس کے ساتھ مل کر طبرستان پر جملہ کیا ابن صعلوک مقابلہ پر آیا مرحد طبرستان معام سابوں سے ایک منزل کے فاصلہ پر دونوں فریق معرکہ آراء ہوئے۔ ابن صعلوک شکست اٹھا کر بھاگا۔ اس کے چار ہزار ہمرائی کھیت رہے باتی ماندہ کا اطروش نے محاصرہ کرلیا اور خاتمہ جنگ کے بعد انہیں امان دی۔

اطروش کا طبرستان پر قبضہ اس فتحالی کے بعداطروش آمد چلا آیا اور حسن بن قاسم علوی دامی (اطروش کا داماد) ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا جنہیں اطروش نے امان دی تھی اور اس حیلہ ہے کہ بیاس معاہدہ میں شریک وموجود نہ تھا ان سب کوتل کوڈ الا ہے۔ اس معاہدہ میں شریک و موجود نہ تھا ان سب کوتل کرڈ الا ہے۔ سب میں اطروش نے جلست کے بعد رہے کا راستہ ایس معاوک نے شکست کے بعد رہے کا راستہ ایا ۔ اطروش کے ہاتھ پر دیلمیوں کا بہت بڑا گروہ اسلام الایا اسفید رود

منصور بن اسحاق کی بغاوت امیراحد بن اساعیل نے فتی جستان کے بعداس پاپ بی پازاد بھائی منصور بن اسحاق کو مامور کیا خاص ہے بھی امیراحد کے لئے کے بعد منصور نے بغاوت کی حسین بن علی نے اس بغاوت اور فتدائیزی میں منصور کا ساتھ دیا۔ یہ حسین بن علی وہی ہے جو فتی بحتان پرامیراحمد کی طرف سے مامور تھا۔ اس کا خیال پی تھا کہ فتی یا بی کے بعدامیراحمد بھے اس ملک کی حکومت پر مامور کرے گار مراحمہ نے منصور کو مامور کردیا۔ اتفاق سے اہل جستان نے بغاوت کی اور منصور کو گرفار کرکے قید کردیا امیراحمہ نے دوبارہ بحتان کے مرکز نے کے بعد پھرای حسین بن علی کی بحق ہے۔ اس مرتبہ فتیا بی کے بعد حسین بن علی کی توقع کے خلاف سیکھور کو بحتان کی عنان حکومت دے دی گئی۔ حسین بن علی کو اس سے کشید گی پیدا ہوئی اس نے منصور بی بیان اور خواس کی کا خاص میں بن اور کی گارہ ہو اس کی کہا ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو

حسین بن علی کی سرکشی و گرفتاری جنانچ تحر نیٹا پوریں وارد ہوا اور تھوڑے دن بعد حویہ کی اجازت کے بغیر واپس آیا۔ حویہ نے ڈانٹ کر بخاراے خطا کھا۔ حجر نے جان کے خوف سے درمیان راہ سے بخارا کا راستہ چھوڑ کر ہرات کا راستہ اختیار کیا۔ حسین بن علی کو موقع مل گیا ہرات پر اپنے بھائی کو مامور کر کے نیٹا پور چلا آیا اور اس پر کسی مقابلہ کے بغیر قابض ہو گیا۔ حویہ نے اجمد بن بہل کو بخارات حسین کی جنگ پر دوانہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے ہرات پر محاصرہ ڈالا اور چندروز بعد ان کے ساتھ منصور سے ہرات پر قبضہ لے لیا۔ اس کے بعد نیٹا پور میں ان کے ساتھ منصور سے ہرات پر قبضہ کر لیا اور حسین گرفتار کر لیا گیا۔ بدواقعہ اس مع کا ہے کا ہے۔

محمد بن جنید نقی یا بی کے بعد احمد بن بہل نے نیٹا پور میں قیام اختیار کیا۔ محمد بن جنیز اس وقت مروش تھا اس نے پیٹر پاکر کہ احمد بن بہل نے نیٹا پور پر قبط کر لیا ہے اور حسین بن علی گرفتار ہو گیا ہے مروسے نیٹا پور چلا آیا۔ احمد نے محمد بن جنید کو پہنچتے بی گرفتار کر لیا۔ حسین بن علی گرفتاری کے بعد بخارا بھیج ویا گیا اور محمد بن جنید خوارزم کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ چنا نے جیل بی میں اس بکا انتقال ہوا۔ باقی رہا حسین بن علی اسے ایک بوی مدت کے بعد ابوعبد اللہ جبہائی مد بردولت بنوسامان نے رہا کیا اور یہ پہلے کی طرح امیر نصر بن احمد کی خدمت میں رہنے لگا۔

ل كا عب كى غلطى ب بجائي المعام ي عن المعام يردهود يكموتان كالله ابن اثير جلد ٨ صفي المعمليوع معرد كرفالفه مفور بن اسحاق \_

احمد بن سہبل اور امير اسماعيل : احد بن سهبل نے قبضة مروكے بعدامير اساعيل بن احمد كي عومت كي اطاعت قبول كر لي اور اس كور ير حايت حكومت كي اور اس كي اور اس كي در حالت حكومت كي اور اس كي در ور است علاب كركے اس كي عزت افزائي كي اور اس كي در ور منزلت بؤهائي اور اپ سپه سالا رول كي زمره ميں امتياز كا درجہ عنايت كيا۔ چنا نچه احمد اس وقت سے امير اساعيل كي خدمت ميں رہا اور اس كے بعد اس كي ميوں كي خدمت كرتا رہا۔ جب حسين بن على نے نيٹنا پور ميں امير نهر بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد و مامور كيا۔ وبنانچه احمد واس ميم ميں كاميا بي ہوئي۔ امير نفر بن احمد نے اس خدمت كے صلہ ميں نيٹنا پور كي حمد وركيا۔ وبنانچه احمد واس ميم بين كاميا بي ہوئي۔ امير نفر بن احمد نے اس خدمت كے صلہ ميں نيٹنا پور كي حكومت برمامور كيا۔

لیا بن نعمان دیلمی بیلی بن نعمان دیلمی سر داران دیلم میں ہے ایک نامور خض اور اطروش کا اہر سید سالا رضاحت بن قاسم داخی نے اسے سوس بی اسے جرجان کی حکومت پر مامور کیا تھا۔ اطروش کی اولا داسے اپنے خطوط میں ' المویدلدین اللہ المخصر لا ولا درسول اللہ سلی اللہ غلیہ وسلم سے خطاب کیا کرتی تھی کریم شجاع اور جنگ آور خش تھا۔ لائیل سے لیا کے حکمر ان ہونے کے بعد قر اتکین نے جرجان پر فوق کشی کی۔ جرجان سے بیدرہ کول کے فاصلہ پر لیا سے مقابلہ ہوا۔ پہلے می محرکہ میں قر اتکین کی فوج میدان جران جا گھڑی ہوئی اس کے غلام فارس نے لیا ہے ایک ہزار

کیلی کا نمیشا پور پر قبضہ: اس کے بعد ابوالقاسم بن حفص ہمشیرزادہ احمد بن سہیل امن کا خواستگار ہوا اس نے امن حاصل کرنے کے بعد ابوالقاسم بن حفص ہمشیرزادہ احمد بن سہیل امن کا خواستگار ہوا اس نے امن حاصل کرنے کے بعد کیل کوئیٹ پور پر فوج کی بھی کشرت ہوئی رسد وغلہ و مال کی کئی ہے مجبور ہوکر حسین بن قاسم داعی ہے نیشا پور پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ وہاں کیا تھا حسین بن قاسم داعی نے اجازت دے دی۔ چنا نچہ ماہ ذی الحجیہ ۲۰۰۸ ہے میں کیل نے نیشا پور کارخ کیا اور پہنچتے ہی نیشا پور پر قبضہ کر ایل داعی حسین بن قاسم کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔

معرکہ طوس : امیرنصر نے اس واقعہ سے مطلع ہو کرلیل کو ہوش میں لانے کی غرض سے اپنے سر داران لشکر حمو یہ بن علی محمد بن عبیداللہ بلعی ابوجعفر ملوک خوارزم شاہ اور سیجو ردوانی کی افسری میں فوجیس ردانہ کیں۔مقام طوس میں لیل سے معرک آرائی ہوئی۔شروع جنگ میں حمویۃ کے اکثر ہمراہی شکست کھا کر بھاگ نکاے مگر بقیہ سپہ سالاران امیرنصر سینہ بیر برابرلڑتے رہے تھوڑی دریے بعد تمام لشکرنے مجموعی قوت سے دفعتا حملہ کیا لیک کے پاؤں اکھڑ گئے شکست کھا کر بھاگا آمہ پہنچا۔

لیل دیلمی کافتل انفاق سے بقرا خان بادشاہ ترک بھی جوامیر نفری فوج کی کمک پرآیا ہوا تھا آ مدی گئی گیا اس نے کیا کو قارکر کے حمویہ نے پاس اس کی گرفتاری کی اطلاع بھیجی حمویہ نے ایک شخص کواس کا سرا تار نے کے لئے بھیج ویا چنانچیا س شخص نے لیل کے سرکو ماہ رہے الاول و مسلومیں اتارلیا اور بہ تفاظت تمام بخارا بھیج دیا ۔ بقیہ سپرسالا ران دیلم جو لیل کے ہمراہ تھے بیرنگ و کی کرتھرا گئے امن کی درخواست کی حمویہ نے اپنے سپرسالا رول سے مخاطب ہو کر کہا اللہ بحل شانہ نے آئ تہمیں جبل و دیلم پرفتیا ہو کہ کہا اللہ بحل شانہ نے آئ تہمیں جبل و دیلم پرفتیا ہو کہا اللہ بحل شانہ نے آئ تہمیں جبل و دیلم پرفتیا ہو کہا اور اس کی درخواست کی خویہ نے اپنے سپر مالا رول سے خاطب ہو کر کہا اللہ بحل شانہ نے آئ تہمیں جبل و دیلم کو اور ان کیا اور اس کی درائے سے اتفاق نہ کیا۔ تب حمویہ نے ان لوگوں کوام من دیا۔ بیون کی سپر سالا ران دیلم بین جنہوں نے بعد کواطراف بلا والمما لک اسلامیہ میں خروج کیا تھا اور عالمگیر جنگ بر یا کرکے اکثر شہروں اور مما لک پر قبضہ کیا تھا۔ مشلا اسفاء مرواوٹ کیا داور می کیا تھا اور عالمگیر جنگ بر یا کرکے اکثر شہروں اور مما لک پر قبضہ کیا تھا۔ مشلا اسفاء مرواوٹ کیا تھا۔ مشلا اسفاء مرواوٹ کیا تھا۔ مثلاً اسفاء مرواوٹ کیا تو اور بولوں و نیور ہوئے والات آئندہ حسب موقع تح رہے کے جائیں گے۔ کیا تھا۔ مشلا اسفاء مرواوٹ کی بیا کی دولوں کے حالات آئندہ حسب موقع تح رہے کے جائیں گے۔

قر اتلین اور فارس: فارس جس نے کیل ہے ابن حاصل کیا تھا جرجان ہی میں قیام اختیار کیا اور وہی اس واقعہ کے بعد جرجان کی حکومت پر رہا یہاں تک کہ قراتگین وار د جرجان ہوا۔ اس کے بعد غلام فارس نے حاضر ہو کرعفوتھیم اور امن کی درخواست کی قراتگین نے اسے من دیا۔ گر پھر کی وجہ ہے اسے میں اسے قل کر کے جرجان سے واپس چلا آیا۔

سیمجوراور این اطروش کی جنگ جس وقت قراتگین نے اپ غلام فارس کو اس بین قبل کر کے جرجان ہے کوچ کیا ابوالحسین بن ناصر بن علی اطروش علوی نے اسر آباد سے جرجان کا قصد کیا اور پیچنے ہی اس پر قابض ہو گیا۔ امیر سعید نے ابوالحسین کی جنگ پر سمجور دوانی کوچار ہزار سواروں کی جمعیت سے روانہ کیا۔ جرجان سے بیس کوس کے فاصلہ پر پہنچ کر سمجور نے ابوالحسین آٹھ ہزار دیلمی پیادوں سے مقابلہ پر آیا۔ دونوں جریفوں میں گھسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ سمجور نے بین فوج کے ایک حصہ کو کمین گاہ میں بٹھا دیا تھا۔ ان لوگوں نے خروج میں تا خیر کی جس سے سمجور کو میس تا اٹھا کر بسیا ہونا نے اپنی فوج کے ایک حصہ کو کھنت اٹھا کر بسیا ہونا

پڑا۔ سرخاب سپدسالار دیلم نے تعاقب کیا اور ابوالحسین کے تشکری غارت گری میں مصروف ہو گئے۔اتنے میں سمچور کی فوج نے کمین گاہ سے نکل کر حملہ کیا ابوالحن کو شکست ہوئی چار ہزار فوج کھیت رہی ابوالحن براہ دریا اسر آباد کی طرف بھاگا۔ اسر آباد میں پہنچنے کے بعداس کے بقیۃ السیف ہمراہی بھی آملے۔

سرخاب کی روانگی استر آباد سرخاب جوسمچور کے تعاقب میں گیا ہوا تھا واپس آیا تورنگ ہی دوسرا تھا۔اس کے فتح مند ہمراہی خاک وخون میں لوٹ رہے تھے۔لشکرگاہ میں ہو کا عالم تھا۔ حیرت زدادھرادھر دیکھنے لگا تھوڑی دیر کے بعداپنے حواس درست کئے۔اپ ہمراہیوں کے اہل وعیال اور کمزور ہمراہیوں کوساتھ لے کراستر آباد کا راستہ اختیار کیا باقی رہاسمچور اس نے بین کر کہ میری شکست کے بعد میرے ہمراہیوں کو فتح نصیب ہوئی ہے واپس آیا اور جرجان میں قیام پزیر ہوا۔

ما کان بن کالی ان واقعات کے بعد سرخاب نے وفات پائی ابن اطروش نے ماکان بن کالی کواسر آباد پر بطوراپنے نائب کے مامور کر کے ساریہ کی جانب کوچ کیا اس کے ساتھ محمر بھی تھا۔ نائب کے مامور کر کے ساریہ کی جانب کوچ کیا اس کے ساتھ محمر بھی تھا۔ نکال کر بقراخان کواپنا امیر بنایا۔ ابن اطروش ساریہ سے نکل کر جرجان پہنچا پھر جرجان سے نمیٹا پور چلا گیا۔ ماکان ساریہ سے لوٹ کر اسر آباد آیا اور استر سے بقراخان کے پاس نمیٹا پور چلا گیا۔ یہ ماکان بن کالی کا ابتدائی حال ہے عنقریب اس کے حالات بیان کئے جا کیں گے۔

الیاس بن اسحاق کا خروج : استاج میں اسحاق اور اس کے بیٹے الیاس کی سمرقد میں بعاوت کے واقعات ہم او پر بیان کر آئے ہیں۔ اسحاق بخارا میں بیٹیج کر مرکیا۔ اس کا بیٹا الیاس فرغانہ چلا گیا اور وہیں الاسرے تک قیام پر بررہا' اس کے بعد فوجیں درست اور سامان فراہم کر کے سمرقد پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ محمد بن حمین بن مت سید سالار بنوسامان سے امداو طلب کی ترکان فرغانہ سے مدودی۔ تیس بڑار سوار بات کی طلب کی ترکان فرغانہ سے بھی مالی اور فوجی مدد کا خواستگار ہوا۔ ان لوگوں نے کمال خوش سے مدودی۔ تیس بڑار سوار بات کی بات بیس بجح ہوگئے۔ چنا نچوالیاس نے سمرقد کی طرف قدم بر حمایا امیر نصر نے اس کی مدافعت کے لئے ابو عمر اور محمد وستوں کو کمین گاہ و حمال بڑار بیادوں کی جمعیت سے روانہ کیا ابوعم نے الیاس کے پہنچنے سے پیشتر جماڑوں میں فوج کے چند دستوں کو کمین گاہ میں بھا دیا تھا۔ جو نبی الیاس قریب سمرقند پہنچا اور اس کے فرق کی خیموں کے نصب کرنے اور پڑاؤ ڈا النے میں مصروف ہوئے ابو محمد کو الیاس کے کا محمد کو کر بھا گا اسٹیجا ب بہنچا اور جب اسے اسٹیجا ب میں بناہ کی صورت نظر نہ آئی تو اطراف طراز میں جا کروم لیا۔ اس صوبہ سے حاکم کو اطلاع ہوگئی آئی نے گرفار کرے قبل کرڈ الا اور مراتا اور کر بخارا تار

الیاس کی شکست و پسپائی : اس شکست کے بعد الیاس نے ابوالفضل بن ابو پوسف صاحب الساس سے امداد کی درخواست کی ابوالفضل نے اس کی کمک پڑجر بن العیم کوایک بڑی فوج کے ساتھ روانہ کیا اورخود بھی آمد آیا مگر الیاس کوائس مرتبہ بھی شکست ہوئی بھگ کر کاشغر چلا گیا اور ابوالفضل کو گرفتار کر کے بخارا بھیج دیا گیا اور و بین مرگیا۔الیاس نے کاشغر بھیج کے دالی کاشغر بھیج کے اس مقتیار کیا۔

ا اصل کتاب میں جگہ خالی ہے۔

صعلوک کی سرکشی وقل : ظیفہ مقدر نے رے کی حکومت پر یوسف بن ابی الباج کو ما مورکیا تھا چنا نچراا الله علی یوسف نے رہے کی طرف کوچ کیا اور پہنچ ہی احمد بن علی برا در صعلوک کے قضہ سے رے کو نکال لیا صعلوک نے اس واقعہ سے بل رے کو چھوڑ کر دارالخلافت بغداد کاراستہ اختیار کیا تھا۔خلافت مہ آب نے صعلوک کورے کی سند حکومت عطا کی ۔ رے پہنچ کر پچھ عرصہ بعد صعلوک نے علم خلافت کی نخالفت پر کمر با ندھی اور باغی ہوکر ماکان بن کالی سپر سالار دیلم اوراولا دا طروش سے جو کہ طرستان اور جرجان میں مصل گیا خلیفہ مقتدر نے اس کی سرکو بی پر یوسف بن ابی الساج کو ما مورکیا۔ یوسف اور صعلوک کی لڑائیاں ہوئیں بالآخر یوسف نے اسے قل کر کے رہے پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد خلیفہ مقتدر نے اس چیس یوسف کو طلب کرکے واسط کی جانب جنگ قرام طرپر جیجے دیا اور رے کی حکومت پر سعید نصر بن احمد کومقرر فرمایا سعیدر سے پر قبضہ کرنے کے کواسط کی جانب جنگ قرام طرپر جیجے دیا اور رے کی حکومت پر سعید نصر بن احمد کومقرر فرمایا سعیدر سے پر قبضہ کرنے کے کیا ۔

سعید نصر سامانی کارے پر فیضہ: رے پراس وقت یوسف بن ابی الساج کا ایک غلام فاتک نامی حکومت کر رہا تھا۔
سعید نفر سامانی اوائل ۱۳ چیس رے کی جانب ژوانہ ہوا کوج وقیام کرتا ہوا جس وقت کوہ قارن تک پہنچا ابونسر طبری نے جبل
قارن سے گزرنے نہ دیا سعید نفر نے تمیں ہزار دینار دے کر ابونسر طبری کوراضی کر لیا اور جبل قارن کو عبور کر کے رے پر پہنچا۔
فاتک نے سعید نفر کی آمد کی خبر پاکررے چھوڑ دیا۔ سعید نفر نے رے پر نصف سنہ فذکور میں قبضہ کر لیا اور دو ماہ قیام کر کے
بخاراکی جانب والیں ہوا۔

سعید نظر کی و فات : سعید نظر نے واپسی کے وقت رہے پر محد بن علی ملقب بہ صعلوک کو نائب مقرر کیا تھا اس نے شعبان الاسے تک رے میں قیام کیا پھرا تقاق ہے بیار ہو گیا بیاری میں حسن داعی اور ماکان بن کالی کو کھر جیجا کہ آپ لوگ رے تشریف لایئے میں جان بلب ہوں تا کہ رے آپ کے حوالے کر دوں چنانچے حسن داعی اور ماکان دیلمی آئے اور محمد بن علی صعلوک نے رہان کے حوالے کر کے رہے چھوڑ دیا اور راہ میں دامغان بینچ کر مرگیا۔

معر کے سار ہیں: اس وقت سے صن واعی رہے کامستقل حکمران ہوگیا اس کے بعد ہی قز دین زنجان ابہراورقم وغیرہ پر بھی قبضہ کرلیا ان مہمات میں ماکان اس کی رکاب میں تھا اس اثناء میں اسفار نے طبرستان پر قبضہ حاصل کرلیا تھا۔ چنا نچہ واعی صن اور ماکان نے اسفار پر فوج کثی کی ۔ ساریہ میں دونوں فریقوں کا مقابلہ ہوا۔ میدان اسفار کے ہاتھ رہا حسن بن قاسم شکست کھا کر بھاگا اور جنگ کے دوران میں مارا گیا جیسا کہ اخبار علوبہ طبرستان کے حمن میں تحریر کیا جا چکا ہے۔

اسفار بن شیروید: اسفار بن شیروید بر داران دیلم میں سے قااور ماکان بن کالی کے مصاحبوں اورا حباب سے قاآپ اوپر پڑھ بچے ہیں کہ ابوائس بن اطروش نے ماکان بن کالی کواسترآ بادی حکومت پر مامور کیا تھا اور یہ کہ دیلمیوں نے جمع ہوکر اسے امیر وسر دار بنالیا قااور اس نے جرجان پر قبطہ کرلیا تھا اس کے بعد طبرستان کوجی دبالیا اورا پی جانب سے اپنے بھائی ابوائس بن کالی کو جرجان کی حکومت پر مامور کیا۔ اسفار بن شیرویہ اس کے سیدسالا روں میں تھا۔ ابوائس کی تقرری سے ناراض ہوکر ماکان سے علیمدہ ہوکر ھاس میں بکر بن محمد السع کے باس نیشا پور چلا آیا۔ بکر بن محمد نے اسفار کو جرجان فقر کر کے کرے لئے بھی دیا اس سے جرجان میں ایک گونداضطراب پیدا ہوگیا۔

ا طروش کا جرحان وطبرستان پر قبضیہ اکان بن کالی نے جرجان میں ابوعلی بن اطروش کو اپنے بھائی ابوالحن بن کائی کی زیر نگرانی قید کررکھا تھا اطروش نے موقع پا کرقید سے نکل کرحملہ کر دیا اور اسے آل کر کے جرجان پر قابض ہوگیا چونکہ اطروش نہا یا کان کا مقابلہ نہ کرسکا تھا اسفار بن شیرویہ کو اپنی تھا یت اور یا کان کی روک تھا م کے لئے بلا بھیجا چنا نچہ اسفار اس کی طبی پر آگیا اور اس کے شیراز و محکومت کو مضبوط کر دیا ۔ ما کان یہ خیر پا کراپنی فوجیس لئے ہوئے طبرستان سے جرجان آپنچا اطروش اور اسفار نے ماکان سے سینہ بیر ہو کر لڑائی کی اور اس کوشکست دے کر طبرستان تک تعاقب کرتے چلے گئے۔ طبرستان پہنچ کردونوں جریفوں میں گھسان کی لڑائی ہوئی بالآخران لوگوں نے طبرستان پر قبضہ کر لیا اور و ہیں مقیم ہوگئے۔

ما کان کی طبرستان برفوج کشی اس کے بعد ابوعلی اطروش کا طبرستان میں ہی انقال ہوگیا۔ ما کان نے اس مے مطلع ہو کر طبرستان بر فوج کشی کر دی اس واقعہ میں اسفار کوشکست ہوئی اور طبرستان پر ما کان قابض ہو گیا کچھ عرصہ بعد اسفار نے فوجیس مرتب کر کے حسن بن قاسم داعی اور ما کان کوشکست دی جنگ کے دوران داعی مجس مراسی اسفار نے دوبارہ طبرستان جرجان رے قردین زنجان ابہر مقم اور کرخ پر قبضہ حاصل کر لیا۔ امیر سعید تھر بن احمد بن والی خراسان کے نام کا خطبہ برجے لگا۔

ا ہوجعفر علوی کی گرفتاری بارون بن بہرام انہی ممالک کے ایک صوبہ کا گورز تھا اور اطروش کے لڑکوں میں ہے ا ہوجعفر علوی کا ہوا خواہ اور اس کے نام کا خطبہ پڑھتا تھا۔اسفار نے اس خیال سے کہ مباد اہارون کی جدید شورش اور جنگ کا محرک بن جائے' اسے آمد کی سند حکومت عطاکی اور آمد کی کسی سردار کی لڑکی سے عقد کردیا۔ہارون کی شادی کے موقع پر ابوجعفروغیرہ سرداران علویہ بھی آئے تھے۔اسفار نے موقع پاکر حملہ کردیا اور ابوجعفر اور تمام علویوں کو گرفتار کر کے بخارا بھیج دیا اور قید کر دیا۔

اسفار کی سرکشی اوراطاعت ان واقعات سے اسفار کے قدم حکومت پرمتعلیٰ طور سے جم گئے۔خود مختار حکومت کا خیال د ماغ میں ساگیا۔ امیر سعید نفر بن احمد والی خراسان اور خلافت مآب خلیفہ مقتدر سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ امیر سعید اس سے مطلع ہوکر بخارا سے اسفار سے جنگ کے لئے نیٹا پور کی طرف روانہ ہوا۔ اسفار کے وزیر السلطنت محمد بن مطرف جر جانی نے رائے دی کہ بہر حال جنگ سے صلح بہتر ہے اپنے امیر سے مخالفت اچھی نہیں چنا نچہ اسفار نے اس رائے کے مطابق امیر سعید نفر کی حکومت کی اطاعت قبول کی اور اوائے خراج کی تمام شرطین منظور کیں۔

اسفار کا خاتمہ کی عرصہ بعدم داوی جواسفار کے نامور سپر سالا رول میں سے تھا باغی ہو گیا۔ طبرستان سے ماکان کواپئی کمک پر بلایا۔ چنانچہ اسفار سے متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ بالآخر اسفار کوشکست ہوئی اور جنگ کے دوران اسفار مارا گیا۔ مرداوت کے نے اس کے تمام مقوضات پر قبضہ کرلیا جیسا کہ دیلم کے حالات میں تحریر کیا جاچکا ہے۔

مرداوت اور ما کان کی جنگ: مرداوج اسفار کے سرکرنے سے فارغ ہو کر طبرستان وجر جان کو بھی ما کان کے قبضہ سے نکالنے کے قبضہ سے نکالنے کے لئے بڑھا۔ ما کان نے امیر سعید سے امداد کی درخواست کی امیر سعید نے ابوعلی بن محمد مظفر کو اس کی کمک پر

ابوسعیر نفر اور ابوز کریا بیکی امیر سعید نفر بن احمد سامانی تخت حکومت پر شمکن ہوکرا پنے بھا بیوں سے مشتبہ ہوگیا۔ اس کے تین بھائی تھے ابوز کریا کی 'ابوصالے منصور اور ابواسحاق ابر اہیم بیسب امیر احمد بن اساعیل سامانی کے بیٹے تھے امیر سعید نفر ان تینوں بھائیوں کو گرفتار کر کے بخارا میں قید کر دیا اور چندمحافظوں کو اس کی گرانی پر مامور کیا۔ جس وقت امیر سعید نے ۱۳۱۵ ھے میں نیٹا پور کی طرف کوچ کیا تو یہ لوگ ابو بکر اصفہانی خباز کی سازش سے (نان پر) جو کہ انہیں کھانا کھلانے کے لئے جیل میں جاتا تھا جیل سے فکل آئے۔

ابوز کریا کی امارت کی بیعت: ابو بکر خباز ایک چاتا پرز فیخص تھا۔ اس نے پہلے شکر یوں کو بلایا اوران لوگوں کا حال بتا کران کے حقوق کا اظہار کیا۔ جب نشکریوں نے ان کے حقوق شاہی تسلیم کر لئے اور جمعہ کے دن ان کے ساتھ ہو کرخروج کیا تو ابو بکر خباز جیل خانہ کا درواز ہ جمعہ کے دن ان کے ساتھ ہو کرخروج کیا تو ابو بکر خباز جیل خانہ کا درواز ہ جمعہ کے دن عمر کے وقت تک کھلا کر تا تھا رات انہی تین قیدیوں کے ساتھ ہر کی کشکر کے ملائے اوران کے وعدہ کرنے کے حالات بتلاے شاہو ور بانوں نے دروازہ در بانوں کے پاس گیا ، بہت سے روپے دے کر کہنے لگا کہ بھائی دروازہ کھول دوتا کہ جمعہ قضا نہ ہو۔ در بانوں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کا کھولنا تھا کہ ہنگامہ ہر یا ہوگیا۔ لشکر کے چند سپاہی جو جملہ کے لئے پہلے سے آ مادکر لئے گئے تھے در بانوں کرنے سرات کی ساتھ جوان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں گرفار بھی کرلیا۔ امیراحم کی اولا دکوتما م ان علویوں دیلیموں اور دیگر لوٹیم کی قیدیوں کے ساتھ جوان کے ساتھ والا کو بی ان معاملات میں زیادہ پٹن بھا۔ اراکین شہر نے کہال جوش و مسرت سے ابوز کریا بجی کی امارت کی بیعت کی اور سب نے متفق ہو کر امیر سعید نقر کا خزانہ اور دارالا مارت لوٹ لیا ابوز کریا بجی نے ابو بکر خباز کواسے خاص مصاحبوں میں داخل کرلیا۔

ابو بکر خباز کا انتجام اس واقعہ کی اطلاع امیر سعید کو ہوئی تو اس نے نیٹا پورے بخارا کی جانب کوچ کیا ابو بکر محمہ بن مظفر امیر اشکر خراسان ان دنوں جرجان میں مقیم تھا جب اے اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے ماکان کو بلاکر اس سے سسرالی رشتہ قائم کر لیا اور نیٹا پور کی حکومت و ہے کر اس کی جمایت و محافظت کی ہدایت کی ۔ ماکان نے نیٹر پر ابو بکر خباز کو جا مور کر دیا تھا۔ زمانہ تھا کہ امیر سعید نفر نیٹا پور کے جارا کی طرف روانہ ہوگیا تھا اور ابو بکر ذکر یا بھی نے نہر پر ابو بکر خباز کو مامور کر دیا تھا۔ چنا نچہ ابو بکر نے امیر سعید کے امیر سعید نے ابو بکر کوشکست دے کر گرفتار کر لیا اور فتح کا جند الی جوئے بخارا میں واغل ہوگیا جس تور میں ابو بکر خباز روٹیاں پکایا کرتا تھا اس میں امیر سعید نے اے ڈال ویا وہ جل کر خاکست ہوگیا۔

ابو بکر زکریا بیجی اور قر اتکین اس شکست کے بعد ابوز کریا بیجی نے سر قند جا کر قیام کیا پھر وہاں سے بھی دل برواشتہ ہو کراطراف صغانیاں کاراستہ لیا'ان دنوں یہاں پرابوعلی بن احمد بن ابی بکرین محمد بن مظفر سپہ سالا رافواج خراستان مقیم تھا تیجی

ي سيكل واقعات الساجيك بين \_ ديكهوتاريخ كامل ابن اثيرجلد ٨مطبوع مصر

محرین مظفر کی فتو حات : پھے صدیعہ بن مظفر ماکان بن کا کی فیشیا پور میں اپنانا ئب مقرد کر کے اور مروکا خیال ظاہر

کر کے کیکی کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑی دور پھل کر مرو کے راستہ ہے ہے کہ بوش وہرات کی طرف قباید سے بیزی ہے بو ھا اور
دونوں شہروں پر قابض ہوگیا۔ اس کے بعد ہرات سے براہ غرشتاں صغانیان کی طرف قدم بڑھایا۔ اس نقل وحرکت سے بیکی
کو تھر کی خالفت کا خطرہ بیدا ہوا' ایک فوج اس کی روک تھام کے لئے روانہ کی۔ درمیان راہ میں ٹر بھیڑ ہوئی ہے گئے اس فوج
کو شکست دے کرغرشتان سے کوچ کیا اور اپنے بیٹے ابوعلی کو صغانیاں سے اپنی کمک پر بلا بھیجا۔ ابوعلی نے ایک تازہ وم فوج
اپنے باپ کی مدد کو بیچے دی۔ محمد نے بیٹے کا قصد کیا۔ بیٹے میں منصور قر اٹکین حکم انی کر رہا تھا۔ دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا سخت
اور خوز پر جنگ کے بعد محمد کو فتح ہوئی' منصور شکست کھا کر جرجان چلا گیا اور محمد کامیا بی حاصل کر کے صغانیاں سے آر ہا اپنے
اور خوز پر جنگ کے بعد محمد کو فتح ہوئی' منصور شکست کھا کر جرجان چلا گیا اور محمد کامیا بی حاصل کر کے صغانیاں سے آر ہا اپنے
بیٹے سے ملا اور ان واقعات سے امیر سعید نصر کو مطلع کیا۔ امیر سعید نصر بینجر من کر بے حد خوش ہوا۔ اس خوشی بیس بیل آریا۔
طغار ستان کی حکومت عطا کی۔ محمد نے ان صوبیات پر اپنی طرف سے اپنے بیٹے ابوعلی کو مامور کیا اور خود امیر سعید نصر کی خدمت

یجی اور منصور کی اطاعت :ان واقعات نے یکی اور منصور کی کمر ہمت توڑ دی۔ اپنے بھائی امیر سعید نفر کی خدمت میں حاضر ہوکرامن کے خواستگار ہوئے اور کچھ عرصہ بعدا نقال کر گئے باتی رہا ابواسحاق ابراہیم وہ دارالخلافت بغداد بھاگ گیا پھر بغداد سے موصل چلا گیا۔ قر اتکین نے مقام بست میں وفات پائی سارا فتنہ وفسا وفر وہو گیا۔ تکومت وسلطنت کا شیرازہ بندھ گیا۔

جعفر بن ابوجعفر کی اطاعت جعفر بن ابوجعفر بن داؤ دسلاطین سامانید کی جانب سے قتل کا گورز تھا۔ ابوسعید نفر کو اس کی جانب سے قتل کا گورز تھا۔ ابوسعید نفر کو اس کی جانب سے بھی پچھشبہ پیدا ہوا۔ ابوعلی احمد بن ابو بکر محمد بن مظفر کو جوجعفر پر فوج سخی کرنے کی غرض سے لکھ بھیجا 'ابوعلی اس وقت صغانیاں میں تھا۔ ابوعلی نے فوجیس مرتب کر کے جعفر پر فوج سخی کردی اور کمال مردا تگی سے جعفر کو تکست دی گرفتار کے بخارا لے آیا اور قید کر دیا جب قید خانہ سے بچی ابو بکر خباز کی سازش سے باہر نکالا گیا جیسا کہ آپ اور پر پڑھ چکے ہیں تو یہ بھی بخارا لے آیا اور قید کر دیا جب اس نے بچی کے حالات سنور تے نہ دیکھے تو اجازت حاصل کر کے قتل چلا گیا اور وہاں پہنچ کر مراسا ھے بین امیر سعید نصر کی حکومت کی اطاعت قبول کر لی'جس سے آئندہ اس کی بہتری اور صلاحیت ظہور میں آئی۔

ابن مظفر کی گرفتاری ابو برحمد بن مظفر امیر سعید نفرکی طرف سے جرجان کا گورز تھا۔ جب رے میں مرداوت کی حکومت کواستیکام حاصل ہوگیا کہ اخبار دیلم میں بیان کیا جائے گا تو ابن مظفر جرجان کو خیر باد کہہ کر امیر سعید نفرکی خدمت میں بیٹا پورچلا آیا۔ امیر سعید بیخر پاکر فوجیس مرتب کر کے جرجان کی طرف بڑھا۔

مرواوی کی سرکشی ومخالفت محمد بن عبیدالله بلعی وزیرالسلطنت سلاطین سامانیها ورمطرف بن محمد وزیرمر داوی کواس کی

ل حتل بنجاء بعجمه مضمومه و تاشناة فوقانيه مشدده مفتوحه

محمد بن البیاس : محمد بن البیاس امیر نفر کے اراکین دولت میں سے تفاکی بات پرامیر سعید نے نا راض ہو کر محمد بن البیاس کو قید کر دیا پھر محمد بن عبیداللہ بلعمی کی سفارش پر رہا کر دیا ہم میں منظفر نے اسے جر جان بھیج دیا ہم میں البیاس نے جر جان بھیج کر البیاس نے جر جان بھیج کر البیاس بھی ان ابنارنگ دکھایا۔ جس وقت بھی اوراس کے بھائیوں نے امیر سعید نے ان لوگوں سے جا ملا اور بناوت وسر شی میں پورا پورا حصد لیا۔ نیٹا پور میں کی کے نام کا خطبہ پڑھا۔ جب امیر سعید نے ان لوگوں سے جا ملا اور بناوت و سر شی میں پورا پورا مصد لیا۔ نیٹا پور میں کی کے نام کا خطبہ پڑھا۔ جب امیر سعید نے ان لوگوں پر حملہ کیا تو بھی سے میکورہ ہو کر کر مان جلا گیا اور اس پر قابض ہو گیا۔ پھر کر مان سے نکل کر بلاوفارس کی طرف ہو تھا۔ اس وقت ملک فارس کی عنان حکومت یا توت کے تبعد اقتدار میں تھی۔

محمد بن الیاس اور ما کان کی جنگ جمد بن الیاس کوچ وقیام کرتا ہوا اصطح پہنچا اور یا قوت سے بیظا ہر کیا کہ میں اس ماصل کرنے کے لئے آیا ہوں مگر یا قوت اس کے مکر وحیلہ سے مطلع ہوگیا تب محمد بن الیاس کر مان کی جانب واپس ہوا۔ اس وقت امیر سعید نے اپنے نامور سپہ سالا ر ماکان بن کالی کو ایک عظیم الثان فوج کے ساتھ الاسے میں کر مان کے سرکرنے کے لئے بھیجا۔ چنا نچ محمد بن الیاس کی ماکان نے امیر سعید نفر کئے بھیجا۔ چنا نچ محمد بن الیاس کی ماکان سے معرکہ آرائی ہوئی بالآخر محمد بن الیاس کو شکست ہوئی اور ماکان نے امیر سعید نفر بن احمد کی نیابت میں کر مان پر قبضہ کرلیا محمد بن الیاس فکست اٹھا کر دینور چلاگیا کچھ محمد بعد ماکان بن کر مان سے واپس بھلاآ یا جیسا کہ ہم آگندہ تحریر کریں گے اس کے واپس ہوتے ہی محمد بن الیاس پھر کر مان کی طرف واپس چلاآ یا۔

امیرسعیدنفر کا فرمان : امیرنفرنے مرداوت کے تل کے بعدایک فرمان ماکان کے نام دوسر امیرمظفر والی خواسان کے پاس روانہ کیا اور جرجان اور در کی جانب بڑھنے کا تھم دیارے میں ان دنوں دشمکیر برادر مرداوت کے حکومت کر رہا تھا۔ ماکان تیزی سے مسافت طے کر کے نیٹ اپور پہنچا۔ بیدہ و ذمانہ تھا کہ محمد بن مظفر نیٹا پور پر قابض ہو گیا تھا اور ماکان کے پہنچنے سے پہلے دشمکیر کوشکست فاش دے چکا تھا۔ اس وجہ سے ماکان اس جنگ سے دک گیا اور نیٹا پور میں مقیم ہو گیا۔ امیر سعید نصر نے اس صوبہ کی سند حکومت ماکان کوعطا کی۔ بیدو قعد او ائل ۱۳۲۳ھے کا ہے۔

آ پ اوپر پڑھ بچے ہیں کہ محمد بن الیان نے ما کان کی واپسی کے بعد پھر کر مان کا ارادہ کیا تھا چنانچے امیر سعید نھر کی فوج سے جو کہ کر مان میں مقیم تھی متعد دلڑا ئیاں ہوئیں' لیکن آخر کا رقمہ بن الیاس کو فتح نصیب ہوئی اور وہ کر مان پر قابض ہوگیا۔ ا بوعلی بن ابو بکر محمد الو بکر محد بن مظفر بن مثان والی خراسان امیر سعید نفر کے نامور گورزوں میں سے تھا اور اس سے حراسان کی گورنزی پر تھا جب سر سعید نے اسے آرام خراسان کی گورنزی پر تھا جب سر سعید نے اسے آرام دینے کی غرض سے اس کے بیٹے ابوعلی کو صفانیاں سے طلب کر کے خراسان کی گورنری عنایت کی اور اس کے باپ کو اس واقعہ سے مطلع کر کے بخارا طلب کر لیا۔ ابو بکر محد نمیٹا پورسے تین منزل کی مسافت پر اپنے بیٹے سے ملا اور امور سلطنت اور انتظام سلطنت کے اصول سمجھا کر بخارا جلا آیا۔

جرجان کی فتح : ابوعلی ای سند میں نیٹا پور میں داخل ہوا 'چندے قیام پزیر ہا پھر ماہ محرم ۱۳۳۸ ہے میں جرجان کی طرف کو ج کیا اس وقت جرجان پر ماکان قابض تھا اورا میر سعید نفر کی حکومت ہے باغی تھا' ماکان نے اگر چہ جرجان کے گردونو اح کے چشموں اور کنووں کا پانی خراب کردیا تھا مگر ابوعلی نے جوں توں ان دشوارگز ارمزلوں سے گز رکر جرجان سے ڈیڑھوں کے فاصلہ پر پہنچ کرمحاصرہ کر لیا اور نہایت تحق سے رسد وغلہ کی آ مدبئد کردی۔ ماکان نے تنگ آ کروشمکیر سے امداد طلب کی دشمکیر اس وقت رہے میں تھا۔ اس نے اپنے سپ سالا رون میں سے ایک سپ سالا رکواس کی کمک پر زوانہ کیا اس سپ سالا رہے جرجان اس وقت رہے ہیں تھی کر دونوں جریفوں میں سلے کی گفتگوشروع کر ادی دو جار بار ردوکد کے بعد مل کی گفتگو تمام ہوگئی ماکان جرجان جھوڑ کر طبر ستان چلا گیا' ابوعلی نے براس ہے میں جرجان پر قبضہ کر لیا اور اپنی جانب سے ابر اہیم بن سمچور دوانی کو مامور کیا۔ ابوعلی کی رہے برفوج کشی : ابوعلی نے جرجان پر قبضہ کرنے کے بعد اس کا نظام حکومت درست کر کے ای قصد کیا آپ وقت ابرائیم بین سمچور دوانی کو مامور کیا اس وقت ابرائیم بن سمچور دوانی کو مامور کیا اور میں تھا۔ اس نے اپنے تھائی کے بعد اس صوبہ پر قبضہ کر لیا تھا مجا والد والہ اور کن رہے بو تھائی کے بعد اس صوبہ پر قبضہ کر لیا تھا مجا والد والہ اور کن سے برقمکیر بن زیاد برادر مردور واق تا بعش تھا۔ اس نے اپنے تھائی کے بعد اس صوبہ پر قبضہ کر لیا تھا مجا والد والہ اور کن سور کیا تھا میا والد والہ اور کن کیا تھا میا والہ کو تھا کیا ہو کہ کرایا تھا مجا والد والہ اور کیا تھا مجا والد والہ اور کن کیا تھا کہ کیا تھا کہ والد کیا تھا تھا کہ کو تھائی کے بعد اس صوبہ پر قبضہ کر لیا تھا مجا والد والہ اور کیا تھا کہ والد والہ کیا تھا کہ والد کیا ہو کہ کیا تھا کہ والد کرایا تھا کا دوانہ کیا کہ کیا تھا کیا کہ کی کو تھائی کے بعد اس صوبہ پر قبضہ کر لیا تھا مجا والد والہ والد کر کرایا تھا کا دوانہ کیا تھا کیا کہ کو تھائی کے بعد اس صوبہ پر قبضہ کر گیا گیا کہ کو تھائی کیا کہ کو تھائی کو کو تھائی کے بعد اس صوبہ پر قبضہ کیا کہ کو تھائی کو تھائی کے بعد اس صوبہ پر قبل کیا کہ کو تھائی کیا کہ کو تھائی کیا کہ کے دو تھائی کیا کیا کہ کو تھائی کے کردی کو تھائی کیا کہ کو تھائی کو تھائی کو تھائی کیا کہ کو تھائی کیا کہ کو تھائی کیا کیا کہ کو تھائی کیا کہ کو

الدوله پسران بوید ابوعلی گورز خراسان کورے پر قبضه کر لینے کی تحریب و برہے تھے اور مالی اور فوجی مدود ہے کا

وعدہ کرتے تھے۔ رازیہ تھا کہ جس وقت ابوعلی رے کووشمکیر سے چھین لے گااس وقت رتبہ حکومت کو رسیع ہونے کی وجہ سے

رے میں قیام نہ کر سکے گابا سانی تمام بیاس پر قابض ہوجا ئیں گے۔الغرض ابوعلی ان لوگوں کی تحریک ہے رہے پر قبضہ کے

ابوعلی کارے پر قبضہ: دشمکیر نے اسے مطلع ہوکر ماکان بن کالی کو کھے بیجااور المداد طلب کی ماکان فوجیں مرتب کرکے طبرستان سے روانہ ہوا۔ اوھرا بوعلی رے کے قریب آئینچا۔ رکن الدولہ اور عماد الدولہ کی المدادی فوجیں بھی آگئیں اطراف رے میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا 'دشمکیر شکست کھا کر طبرستان کی طرف بھاگا اور وہیں بیچھ کرقیام اختیار کیا۔ ماکان سینہ سپر ہوکر میدان جنگ میں لڑتار ہا آخرالا مرا یک تیرا کر لگا جس سے ماکان نے تڑپ کرجان دے دی۔ فوج میں بھگدڑ کھی گئی مندگروہ نے لوٹ مارشروع کر دی۔ ابوعلی فتح مندی کا جھنڈا لئے ہوئے واسوچ میں رے میں داخل ہوا اور ماکان کا سرقیدیان جنگ کے ساتھ دار السلطنت بخارار واندکر دیا۔

وشمكيركى اطاعت: اس شكست كے بعد شمكير طبرستان ہى ميں مقيم رہائيهاں تك كداس نے بھى ملوك سامان كى اطاعت قبول كركى وسوس ميں خراسان آيا اور قيديان جنگ كے واپس ملنے كى درخواست كى امير سعيد نصر نے قيديوں كواس كى درخواست كے مطابق رہا كرديا اور مقولين كاسر بخارا ميں رہ گيا۔ دار الخلافت بغداد نييں بھيجا گيا۔

ابوعلی کا بلا دِختل پر قبضہ: ابوعلی گورنرخراسان نے رے پر قبضہ کر لینے کے بعد امیر سعید نفری حکومت کے تحت عمرانی شروع کر دی نظم ونتق درست کر کے ایک فوج کو بلا ذخل سر کرنے کے لئے روانہ کیا اس فوج کواس مہم میں کامیا بی ہوئی۔ پھر ابوعلی نے رفتہ رفتہ زنجان ابہر' قزدین' قم' کرخ' ہمدان' نہا ونداور دینور کو حدودِ حلوان تک کسی کو بزور بیخ کسی کو حکمت عملی سے فتح کر کے اپنے دائر ہ حکومت میں واخل کرایا۔ عمال مقرر کئے خراج وصول کیا۔

سمار میرکی مہم جسن بن قیرزان ماکان بن کالی کا پچازاد بھائی اس وقت سارید بین تھا۔ دھمکیر اسے ایک مت سے اپنامطیع
بنانا چا ہتا تھا اور حسن انکاری جواب دے رہا تھا دھمکیر نے ابوعلی سے شکست اٹھا کر حسن کے زیر کرنے کے ارادہ کیا اور اپ
اس ارادہ کو پورا کرنے کی غرض سے فوجیس مرتب کر کے ساریہ پر چڑھائی شروع کر دی اور محاصرہ کر کے ساریہ پر قبضہ کرلیا
حسن بحال پر بیٹان کی طرح اپنی جان بچاکر ابوعلی کی خدمت میں پہنچا بنی سرگزشت بیان کر کے امداد کا خواست گار ہوا چنا نچہ ابو
علی نے اپنالشکر مرتب کر کے حسن کی کھک پر کمر ہا ندھی اور کوچ وقیام کرتا ہوا ساریہ پہنچا۔ دھمکیر اس وقت تک ساریہ میں مقیم تھا
ابوعلی نے مسلح میں دھمکیر پر ساریہ میں محاصرہ ڈال دیا اور نہایت تحق سے لڑائی جاری کر دی بالآخر دھمکیر نے مصالحت کی
درخواست کی ابوعلی نے امیر سعید نصر سامانی کی اطاعت کا اقرار لے کرمصالحت کر کی اور اس کے بیٹے سلار کو بطور رہ بن اپنی کر
خدمت میں رکھ لیا۔ جمادی الآخر اس سے میں مہم ساریہ سے قارغ ہو کر ابوعلی نے جرجان کی جانب کوچ کیا۔ جرجان بی گئی کر
مصالحت کی وقت کی خبرسی فورا خراسان کی جانب کوچ کر دیا۔

حسن بن قیرزان کی بغاوت امیر سعید نفر کی وفات اور ابوعلی کے خراسان کی جانب واپس ہونے سے حسن کو بغاوت کا موقع مل گیا' نہایت بے باکی سے ابوعلی کے لئکرگاہ کولوٹ لیا اور دشمکیر کے بیٹے سلاء کو جوابوعلی کے پاس رہن تھا لے کر جرجان آیا اور اس پر قابض ہو گیا ادھر دشمکیر نے رے کی جانب قدم بڑھایا اور کمال تیزی سے رے پر قبضہ کرلیا اس کے بعد حسن نے دشمکیر سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیا اور ملانے کی غرض سے سالا رابن دشمکیر کو دشمکیر کے پاس بھیج دیا۔ دشمکیر

نے حسن کی تحریر کے مطابق اشکر خراسان کے مقابلہ پر امداد دینے کا وعدہ کیا اور ملک گیری کی ترغیب دی۔

رکن الدولہ بن ہو ہے کی رہے پر فوج کشی وشمیر کے قبضدرے کے بعد بنو ہو یہ کو یہ گر اس کی قرح اور مال کی قلت سے جو کہ ابوعلی سے جنگ کی وجہ سے محسوں ہورہی ہے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس بناء پر رکن الدولہ بن ہویہ نے در سے محسوں ہورہی ہے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس بناء پر رکن الدولہ سے امن حاصل کر کے اس کے اپر فوج کشی کی ۔ دشمکیر مقابلہ پر آیا اور شکست اٹھا کر بھا گا۔ اس کے اکثر معران کو اس کی خبر لگی تو وہ بھی دشمکیر سے اپنی عرافت نکا لئے پر تل گیا فوج کے چند دستے لے کر دوک ٹوک کے لئے میدان میں آیا۔ دشمکیر کے بقیہ ہمرا ہیوں میں ہوائی عداوت نکا لئے پر تل گیا فوج کے چند دستے لئے در وک ٹوک کے لئے میدان میں آیا۔ دشمکیر کے بقیہ ہمرا ہیوں میں سے اکثر نے حسن سے امن حاصل کر کے اپنی جان بچائی دشمکیر نے شکست کھا کر خرابیان کا داستہ لیا۔ انہیں واقعات سے حسن ادر کن الدولہ میں خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہوا اور رکن الدولہ نے حسن کی بیٹی سے عقد کر لیا جس کیطن سے فخر الدولہ علی بیدا ہوا۔

<u>امیر سعید نظر کی و فات</u> ماہ رجب می<del>اساج میں امیر سعید ن</del>ھر والی خزاسان و ماور االنبر بعارضة سل بیار ہوا۔ تیرہ مہینہ بیار رہ کر ماہ شعبان میں اپنی حکومت کے تمیں سال پورے کر کے راہ گز ارعالم آئ خرت ہوا۔ حلیم' کریم اور عاقل تھا۔ مرض الموت میں اس نے نہایت سچائی سے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا تھا۔

en geleger. Begrafische George von der Franzische Berneiten der George der George der George der George der George der Geo

And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

rapidase i gastinas kiralinias ir karala karalagi parajaraki kiraja karala jirala karalagi karalagi karalagi k

the first committee of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the

机海色基金压缩 超过人物物 化物质

## <u>V</u>:ŲŲ

## اميرنوح بن امير سعيد نفر

ابوالفضل محمد بن احمد: امیر سعید کے مرنے کے بعداس کا بیٹا نوح تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ علم وکرم میں یہ بھی اپنے باپ کاسچا جانشین تھا۔ اس کی امارت وحکومت کی لوگول نے بیعت کی۔ امیر حمید کالقب اختیار کیا۔ اس کے باپ کے مشہور و نامور سرداروں میں ابوالفضل محمد بن احمد حاکم قلمدان وزارت کا مالک ہوا۔ ملک کا انتظام گورزوں کاردوبدل عزل ونصب اس کی رائے سے ہوتا تھا۔

ابوالفضل بن جمويد برجوم ابوسعيد نفر نے اپنے بيٹے اساعیل کو ابوالفضل بن جوبي زير گرانی بخارا کی حکومت پر مامور کيا تھا ابی وجہ ہے اس ہے اور نوح ہے چشمک تھی۔ اتفاق ہے اساعیل تھا ابوالفضل بی اساعیل اپنے باپ کی زندگی میں مرگیا امیر سعید نفر متمکن ہوا تو ابوالفضل نے بخارا ہے نکل کر جیجو ں عبور کیا اور آ ہے آ پہنچا ابوعلی اس وقت نیٹا بور میں تھا ابوالفضل اور ابوعلی میں دامادی کا رشتہ تھا۔ ابوالفضل نے اپنے حالات لکھے اور بیلکھا کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں۔ ابوعلی نے اپنی آ نے ہور کیا در ابوعلی کے باس آنا چاہتا ہوں۔ ابوعلی نے اپنے پاس آ نے ہوروک دیا۔ اس کے بعد امیر نوح نے اپنے علم خاص سے امان نامہ لکھ کر ابوالفضل کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوا تو کمال عزت واحتر ام سے پیش آئیا اور سرقد کی سند حکومت عطا کی۔ ابوالفضل بن حمویہ وزیر السلطنت ابوالفضل میں احمام کے دون کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے کدروت اور راجش محری ہوئی تھی۔ عبور کی اسلطنت اس سے کشیدہ رہا کرتا تھا۔ غرض کہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے کدروت اور راجش محری ہوئی تھی۔

عبداللد بن اشکام کی سرکشی واطاعت : امر نوح کی حکومت کے دوسرے سال عبداللہ بن اشکام نے خوارزم میں علم بخاوت بلند کیا۔ امر نوح نے اس کی سرکوئی کی غرض ہے فوجیس مرتب کر کے بخارا ہے سس سرہ کی جانب کوج کیا اور ایک فوج کی اور کی جانب کوج کیا اور ہیں انتقال ہوگیا۔ ایک فوج کو ایراہیم بن فارس کی ماتنی میں بطور ہراول آ کے بڑھنے کا علم دیا 'اتفاق ہے ابراہیم کا اثناء راہ میں انتقال ہوگیا۔ عبداللہ بن اشکام امیر نوح کی روائل کا حال سن کر گھرا گیا 'بادشاہ ترک کے دامن میں جاچھیا۔ بادشاہ ترک کالڑکا بخارا میں قدر قان ایر نوح نے بادشاہ ترک کو کھر بھیجا کہ اگرتم عبداللہ بن اشکام کومیرے پاس بھیج دوتو میں اس کے معاوضہ میں تبہارے بیٹے کوقیدے رہا کر دوں گا'بادشاہ ترک نے اس کا اقراری جواب دیا کی ذریعہ سے اس کی خرعبداللہ بن اشکام تک بھیجا گیا۔ بادشاہ ترک نے اس کا قراری جواب دیا کی ذریعہ سے اس کی خرعبداللہ بن اشکام تک بھی گئے۔ بادشاہ ترک کے پاس سے بھاگ آیا اور آمیر ٹوح کی خدمت میں حاضر ہوکر اطاعت قبول کر لی۔ امیر نوح نے اس کا قصور بادشاہ ترک کے پاس سے بھاگ آیا اور آمیر ٹوح کی خدمت میں حاضر ہوکر اطاعت قبول کر لی۔ امیر نوح نے اس کا قصور

معاف کردیااوراس کی عزت بردهادی۔

ابوعلی اور رکن الدولہ کی جنگ: ان دافعات کے بعدا میر نوح نے مروی جانب کوج کیاادرابوعلی نے عسا کرخراسانیہ کے ساتھ رہے کی طرف برو صنے اور رکن الدولہ بن بویہ کے قضہ سے نکال لینے کا تھم دیا۔ ابوعلی نے اس تھم کی تمیل میں رہے کا راستہ لیا۔ اثناء داہ میں دشمکیر سے ملا قات ہوگئی۔ دشمکیر وفعہ ہوکرا میر نوح کی خدمت میں جار ہا تھا' ابوعلی نے اپنے ہمرا ہیوں کے ہمرہ امیر نوح کی خدمت میں جار ہا تھا' ابوعلی نے اپنے ہمرا ہیوں کے ہمرہ امیر نوح کی خدمت میں جار باتھا' ابوعلی نے اپنے ہمرا ہیوں کے ہمرہ امیر نوح کی خدمت میں میں سے تھا جر جان کی طرف کے جھولوگ ابوعلی سے تفاظب ہوکر منصور بن قر راتئین کے ساتھ جو کہ امیر نوح کے بااثر سرداروں میں سے تھا جر جان کی طرف چل کئے۔ ابوعلی ان لوگوں کی علیمہ نوح کے باس مرہ کی کی سے جار ہائے کوئی کے ناصلہ پر رکن کے الدولہ نے مورچہ قائم کیا' ابوعلی کے افعالہ پر ایک دستہ کردوں کا بھی تھا۔ ان لوگوں نے ابوعلی کودھوکا دیا اور عین جنگ کے الدولہ نے مورچہ قائم کیا' ابوعلی کے افتار میں ایک دستہ کردوں کا بھی تھا۔ ان لوگوں نے ابوعلی کودھوکا دیا اور عین جنگ کے جس سے ابوعلی کودھوکا دیا اور عین جنگ کے جس سے ابوعلی کودھوکا دیا اور عین جنگ کے جس سے ابوعلی کودھوکا دیا اور عین جنگ کے جس سے ابوعلی کودھوکا دیا اور شری کرنے الدولہ کے باس جلے گئے جس سے ابوعلی کودھوکا دیا اور عین جنگ کے جس سے ابوعلی کودھوکا دیا اور شری کرنے سے جل جنسٹا پورسے مروجہ قائم کیا' ابوعلی کے درکن الدولہ کے باس جلے گئے جس سے ابوعلی کودھوکا دیا اور شری کو میں خدمت میں حاضر ہوا۔

ابوعلی کارے پر قبضیہ: امیرنوح نے اسے تسلی دے کرتازہ دم فوجیں مرتب کر کے رے کی طرف بوصنے کا تھم دیا۔ رکن الدولہ کواس کی خبر لگ گئ کثر ت فوج سے خائف ہو کر رہے چھوڑ دیا۔ ابوعلی نے رہے پر اور تمام صوبجات پر قبضہ کر لیا۔ گورنزوں اورنو ابوں کوصوبے کے انظام پر مامور کیا۔ بیرواقعہ ماہ رمضان سسس کے کا ہے۔

ابوعلی کی معزولی: اس کے بعدامیرنور نے مرو سے نیشا پوری طرف کوچ کیا اور نیشا پور پینچ کر قیام اختیار کیا۔ ابوعلی کے دشنوں نے بازار یوں اورعوام الناس کواشارہ کر دیا اور لوگ جوق در جوق امیرنور کی خدمت میں آئے ابوعلی اور اس کے گورزوں کی بداخلاقی طلم اور زیاد تیوں کی شکایت کی۔ امیرنور نے نیشا پورکی حکومت پر ابراہیم بن سمچور کو مامور کیا اور نیشا پورسے بخاراکی جانب واپس ہوا۔

امير نوح اور ابوعلى بين كشيدگى: فتح رے كے بعد ابوعلى كويہ خيال پيدا ہوا كہ امير نوح بيرے ساتھاس خدمت كے صلہ ميں بحسن سلوك پيش آئے گا۔ گرجب لگانے بجھانے والوں نے امير نوح اور ابوعلى ميں ناچا تى پيدا كردى اور امير نوح نے اسے معزول كرديا تو ابوعلى نے اپنى معزولى سے رنجيدہ ہوكررے آكر قيام پزير ہوا اور اپنے بھائى اور ابوالعہاس فضل بن محدكو بلاد جبال كى طرف روانہ كيا ہمدان كى عنان حكومت اس كے حوالے كى اور اپنى تمام فوج كى سپر سالارى كا عهدہ ويا۔ چناني فضل نے نہاونداور دينور كا ارادہ كيا۔ اس طرف كے رؤساء اكر ادنے اطاعت قبول كى امن كے خواست گار ہوئے۔ فضل نے ان علاقوں پر قبضہ حاصل كرايا اور ان كى اطاعت قبول كرنے كى وجہ سے ان كى امانتيں واپس دے ديں۔

جس وقت دشمکیر بطور وفدامیرنوح کی خدمت میں بمقام مروحاضر ہوا جیبا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں اور فتح جرجان کی غرض ہے امداد کی درخواست کی امیر نوح نے ایک فوج کواس کی کمک پر متعین کیا اور ابوعلی کو دشمکیر کی موافقت اور مدد کرنے کے لئے لکھ بھجا۔ دشمکیر نے ابوعلی ہے جب کہ وہ رے کے قبضہ ہے فارغ ہوکر نیٹا پور کی طرف آرہا تھا ملا قات گی ابراہیم بن احمد: آپ او پر پڑھ بچے ہیں کہ امیرنوں نے ابوعلی بن بختان کو حکومت فراسان سے معزول کردیا تھا۔ آپ کو یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ امیر نوح اس کے پہلے ابوعلی کوسید سالاری لشکر سے بھی معزول کر چکا تھا جس وقت ابوعلی نے مروسے بنیٹا پور کی جانب کوچ کیا اور رے کے خیال سے سفر کی تیاری ہیں مصروف ہوا تو امیر نوح نے ایک شخص کوراہ روکئے کی غرض سے امیر لشکر مقرر کر کے روانہ کیا اس شخص نے لئکر یوں سے برخلقی کی بلا وجدو فتر سے کسی کا نام کا نے دیا کسی کی تخواہ کم کر دی سے امیر لشکر مقرر کر کے روانہ کیا اس شخص نے لئکر یوں کو نفر ت اور کشیدگی پیدا ہوئی۔ ایک دومر سے شکوہ و شکایت کسی کا وظیفہ بڑھا دیا اور کسی کو بھرتی کر لیا۔ اس سے لشکر یوں کو نفر ت اور کشیدگی پیدا ہوئی۔ ایک دومر سے شکوہ و شکایت کرنے گے اس سے امیر لشکر کو بھی خیال پیدا ہوا اس وقت یہ فوج ہمان میں تھی تم امیر نوح کے مقابلہ سے شکست اٹھا کر موصل بن احمد ہوا گیا تھا جو امیر نوح کے مقابلہ سے شکست اٹھا کر موصل جو اگیا تھا جیسا کہ او پر تجو پر کی گیا گیا تھا ہوں کا اس کے لئے کہ بھیا چا تھا کر موصل ایک نسنی اُلے لئے تھرکر نے کی دھم کی دی اور ابرا تیم بن احمد ہوئی تو اس نے لشکر یوں کو اس تھر اور کا مقابلہ اور کہ بھیا چا تھا گیا ہوں نے ایم کی دی اور ابرائیم بن احمد کو امیر بینا نے اور کیا ہوئی کے اس کے بھیا چا تھا گیا ہوں کے اس کی مادوان کیا ہوئی کو اس کے بھیا گیا گیا ہوں کے اس کی مادوان کیا ہوئی کی در بعد سے پر فیم مولی کہ اس کے بھائی فضل نے امیر نوح کیا ہوئی کو اس کے بھائی فضل نے امیر نوح کیا ہوئی کو اس کے بھائی فضل نے امیر نوح کیا ہوئی کو اس کے بھیا گیا گیا ہوئی کہ اس کے بھائی فضل نے امیر نوح کیا ہوئی کو اس کے بھیا گیا گیا ہوئی کہ اس کے بھائی فضل نے امیر نوح کیا ہوئی کو اس کے بھی کو اور اور نوب سے ایک خص کو بطور گور زم قرر کر کے بیٹا پور کار است اختیار کیا۔ برتاؤ کئے تھے گرفار کر لیا در بار دجیل پر اپنی طرف سے ایک خص کو بطور گور زم قرر کر کے بیٹا پور کار است اختیار کیا۔ برتاؤ کے تھے گرفار کر لیا در بار دوبل کیا ہوئی کو سے تھا کو کر کار است اختیار کیا۔

سپے سالا رجھ بن احمد کا قتل امیرنوح کواس کی خبرگی تواس نے فوجیں مرتب کیں اور بخارا سے مروکی جانب کوج کیا چونکہ نشکریوں میں محمد بن احمد حاکم سپر سالا رافواج کی بداخلاتی کی وجہ سے شورش کا مادہ پیدا ہو گیا تھا اس وجہ سے ان لوگوں نے امیر نوح سے اس کی شکایت کی اور بیٹا بت کر دیا کہ اس کی وجہ سے ابوعلی کو حکومت کی مخالفت کا سودا ہوا ہے اس نے دولت و حکومت کی مخالفت کا سودا ہوا ہے اس نے دولت و حکومت کی نظام کو درہم برہم کیا ہے۔ لشکریوں نے اس کے علاوہ میہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ اگر محمد بن احمد حاکم سپر سالار مراد کی اور پھر بن احمد حاکم سپر سالار نے موجا کیں گئے۔ امیر نوح نے اس شورش کوفر و کرنے کی غرض سے سپر سالا ریڈکورکو شکریوں کے حوالے کر دیا۔ چنانچ لشکریوں نے ماہ جمادی الاول ۳۳۵ میں اسے قبل کر ڈالا۔

ابوعلی کا مرو پر قبضہ: اس اثناء میں ابوعلی نیشا پور پہنچا۔ اس وقت نیشا پور میں ابراہیم بن سمجور اور منصور بن قراتکین وغیر ہما سپر سالاران حکر آنی اس کوشش میں کامیاب وغیر ہما سپر سالاران حکر آنی کر ہے تھے ابوعلی نے ان لوگوں سے ساز باز کرنے کی کوشش کی اور اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوگیا۔ ماہ محرم ۱۳۳۵ پیمیں نیشا پور میں واقل ہوا کچھ عرصہ بعد منصور بن قراتکین سے کسی معاملہ میں مشکوک ہوکرگر فار کر لیا۔ اس کے بعد ماہ ربیج الاول سنہ ندکور میں ابراہیم بن احمد کے ساتھ نیشا پور سے مروکی جانب روانہ ہوا 'اثناء راہ سے ابوعلی کا بھائی فضل قید سے نکل کر قبستان کی طرف بھاگ گیا۔ الغرض جوں ہی ابوعلی وغیرہ مروکے قریب پہنچ۔ امیر نوح کے لشکر میں بھائی فضل قید سے نکل کر قبستان کی طرف بھاگ گیا۔ الغرض جوں ہی ابوعلی وغیرہ مروکے قریب پہنچ۔ امیر نوح کے لشکر میں

ابوعلی کی شکست: امیرنو ت نے بخارا پہنچ کراپی مالی اور فوجی حالت درست کی اور ایک جرار لشکر مرتب کر کے فضل بن مختاج برا در ابوعلی کی افسری میں صغانیاں کی طرف ابوعلی سے جنگ کے لئے روانہ کیا۔ صغانیاں پہنچ کر اتفاق سے چندروز لڑائی کی نوبت ندآئی ۔ سپدسالاران لشکر کی ایک جماعت نے فضل لپر تہمت لگائی کہ بیا ہے بھائی سے مل گیا ہے اور گرفتار کر کے بخارامیر نوح کے پاس بھیج دیا۔ اس واقعہ کی خبر ابوعلی کو طغارستان میں پینچی۔ ابوعلی نے طغارستان سے صغانیاں کی جانب کوچ کیا۔ رہیج الاول سے سے مخانیاں کی جانب کوچ کیا۔ رہیج الاول سے سے دونوں فریقوں میں سخت اور خوزیز لڑائی ہوتی رہی بالا خرامیر نوح کے لشکر یوں نے ابوعلی کوشکست دی۔ ابوعلی شکست اٹھا کر صفانیاں کی طرف لوٹا اور جب وہاں بھی اسے پناہ نہ بی تو وہاں سے نکل کراس کے قریب ہی شومان عمیں آتھ ہرا۔

ابوعلی کی اطاعت : ایرنور کی فون نے صفائیاں میں داخل ہوکرا سے لوٹ لیا ابوعلی کا کل اوراس کے امراء کے مکا نات ویران کر ڈالے گئے۔ پھرا میرنور کے لئکر نے اس قدر کا میا بی پراکتفانہ کر کے ابوعلی کا تعاقب کیا۔ ابوعلی اس وقت جنگ سے شک آگیا تھا مگر مرتا کیا نہ کرتا ہم مجوری ہر تھم ہر کہ ہنگ آید ہوئ آید لوٹ آٹا پڑا اور نہایت نتی ہے حکت عملی ہے انہیں ایسا گھیرلیا کہ رسد وغلہ کی آمد کا کیا ذکر ہے خط و کتابت کی راہ بھی مسدود ہوگئ تب لشکریان امیرنور سے نے مصالحت کا پیام دیا۔ ابوعلی نے یہ درخواست منظور کر کی اور اپنے بیٹے ابوالمظفر عبداللہ کونور کی خدمت میں بطور زمن بھی دیا۔ ماہ جیادی الآخر سسس میں بطور زمن بھی دیا۔ ماہ جیادی الآخر سسس میں بطور زمن بھی دیا۔ ماہ جیادی الآخر سسس میں بطور زمن بھی دیا۔ ماہ جیادی الآخر سسسسے میں بطور زمن کی فتنہ و فساد کا وروازہ بنو ہوگیا۔

جس وقت ابوعلی کابیٹا ابوالمظفر وار د بخارا ہوا۔ امیرنوح توقع سے زیادہ بہاعز از وعزت پیش آیا اپنے امراء کواس کے استقبال کا تھم دیا اور جب وہ دوبارہ حاضر خدمت ہوا اسے خلعت دیا اورا پنے ہم نشینوں کے زمرہ میں داخل کر لیا۔

رکن الدولہ بن بو بیری حکمت عملی ابن اثیر نے لکھا ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں کہ جن کی مورخین خراسان نے روایت کی ہے الم عراق کہتے ہیں کہ جب ابوعلی خراسانی لشکر لئے ہوئے رے کی طرف روانہ ہوا۔ رکن الدولہ بن بویہ نے اپنے ہمائی عما دالدولہ سے امدا وطلب کی عما دالدولہ نے لکھ جیجا کہتم رے کوچھوڑ کر میرے پاس چلے آؤاس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ابوعلی رے پر قابض موجائے گاتم اس کی پرواہ خہر کرو۔ چنا نچرکن الدولہ نے اپیا ہی کیا اور ابوعلی نے رہے پر قبار ہوں اور بعد عما دالدولہ نے خفیہ طور سے امیر نوح کولکھ بھیجا کہ میں ابوعلی سے ایک لاکھ وینار سالانہ رے کا خراج وسے پر تیار ہوں اور بعد عما دالدولہ نے خفیہ طور سے امیر نوح کولکھ بھیجا کہ میں ابوعلی سے ایک لاکھ وینار سالانہ رہے کا خراج وسے پر تیار ہوں اور

کے فضل اپنے بھائی ابوعلی کی قیدےنکل کرقبستان بھاگ گیا تھا دہاں پہنچ کرا یک گروہ جمع کرے نیٹا پور کی طرف قدم بڑھایا اس وقت نمیٹا پور میں ابوعلی کی طرف ہے محمد بن عبدالرزاق حکومت کر رہا تھا۔فضل کی آمد کی خبر پا کرتھہ بن عبدالرزاق مقابلہ پر آیا اور پہلے ہی حملہ میں فضل کو کسست دی فضل محکدت کھا کر بخارا پہنچا امیر نوح نے بکمال عزت واحترام اپنے پاس تھہرایا اور پھے عرصہ بعدا یک بڑے فشکر کے ساتھ صفانیاں کی طرف روانہ کیا ہے دیکھونا کے مسلم مجافل ابن اثیر جلد ۸ صفحہ ۱۸ امطبوعہ مصر۔

ع شومان ایک قریرکانام ہے جومفانیاں سے چوہیں کوس کے فاصلہ پر ہے۔ تاریخ کائل ابن اثیر جلد مصفح ۱۸۱ ا

سال بھر کاخراج بمتد پیشگی ادا کرتا ہوں۔امیر نوح نے محاد الدولہ کی جنب بیددرخواست منظور کر لی تو عماد الدولہ امیر نوح کوابو علی کی طرف سے بدخل کرنے لگا وقاً فو قاً اس کی بعاوت سے ڈرا تا اور گاہے گاہے اسے ابوعلی کے گرفتار کر لینے کی ترغیب دیتا تھا بالآ خرامیر نوح اس امر پرتیار ہو گیا اور اپنا ایک قاصدر کن الدولہ کے پاس رے کا پیشگی خراج لینے اور ضانت کھوانے کے لئے روانہ کیا۔رکن الدولہ نے ان واقعات سے سے ابوعلی کومطلع کردیا۔

ابوعلی اس وقت ہمدان میں تھا ادھر ابوعلی یہ خبر یا کر ہمدان سے خراسان کی جانب لوٹا۔ رکن الدولہ نے رے کی طرف قدم بڑھایا اس سے خراسان میں ایک بڑا طوفان آگیا' ادھر رکن الدولہ نے امیر نور کے قاصد کو یہ کہ کرلوٹا دیا کہ اثناء راہ میں ابوعلی پڑتا ہے جھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ لوٹ نہ لے اس وجہ سے میں رے کا خراج نہیں بھیجنا اور در پر دہ ابوعلی کو کہلا بھیجا کہ تم مخالفت کا اعلان کر دو میں تمہاری مدد کروں گا۔ امیر نوح اور ابوعلی رکن الدولہ کے فریب میں آگئے۔ نیٹا پور میں ایک دوسر ہے گئے گئے امیر نوح کوشلست ہوئی ابوعلی نے بخار اپر قبضہ کرلیا اس کے بعد محکمت عملی سے ابوعلی اور ابر ابیم میں ناچاتی پیدا کرادی 'میجہ یہ ہوا کہ دونوں میں علیحدگی ہوگئی۔ اس وقت رکن الدولہ کو پھر موقع ٹل گیا۔ امیر نوح کو ابھار کراس شی ناچاتی پیدا کرا دی اور ابر ابیم گرفتار کرلیا گیا۔ امیر نوح نے اس کی آئھوں میں غیل کی سلائیاں پھروا ویں اور اس کے خاندان کے ایک گروہ کو بھی بہی سزادی۔ والٹد اعلی۔

محر بن عبد الرزاق کی بعناوت : محد بن عبد الرزاق طوس اوراس کے صوبوں کا گورز تھا جس وفت ابوعلی نے نیٹا پورے امیر نوح کے خلاف فوج کئی کی تھی اس وقت ابوعلی نے محد بن عبد الرزاق کو نیٹا پورکی حکومت پر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ جب امیر نوح کے قدم حکومت پر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ جب امیر نوح کے قدم حکومت پر جم گئے تو محمد بن عبد الرزاق نے بعنا وت کا مجنٹ البائد کر دیا۔ اتفا قاسی زمانہ بیل وشمکیر جر جان سے من تی فوج کا بن قیرزان سے شکست کھا کر امیر نوح کی خدمت بیل آئی بی اور امداد کی ورخواست کی امیر نوح نے منصور کو ایک بولی فوج کا افسر بنا کر نیٹا پور دوانہ کیا اور یہ ہدایت کی کر حق الا مکان عبد الرزاق کے معالمہ بیل مجلت سے کام لیا جائے ۔ محمد ابن عبد الرزاق نے بیٹری قدم برو ھایا۔
نے بی خبر یا کر دست میں نیٹا پور جھوڑ کر استر آباد کار استد لیا منصور نے اس کر تعاقب میں قدم برو ھایا۔

محمد بن عبد الرزاق کی اطاعت: بحربن عبد الرزاق نے جرجان بی گررک الدولہ بن بویہ ہے اس حاصل کیا اور اسے چلا گیا۔ منصور بن قراتکین نے طوس کی جانب کوچ کیا۔ قلعہ شمیلان بن رافع بن عبد الرزاق پر محاصرہ ڈالا۔ رافع کے بعض ہمرا ہیوں نے منصور سے سازش کر کی اور اس سے اس کے خواستگار ہوئے جس سے رافع کی کمرٹوٹ گئی۔ شمیلان چھوڑ کر قلعہ اراک چلا گیا۔ منصور نے شمیلان پر اور اس کے تمام مال واسباب اور خزانوں پر بیضہ کرلیا۔ اس کے بعد منصور نے قلعہ ارک کا رخ کیا اور اسکا بھی محاصرہ کرلیا 'احر بن عبد الرزاق نے اپنے پچازاد بھائیوں اور اہل وعیال کے لئے منصور سے اس حاصل کرلیا باقی رہا رافع وہ اپنے چند مصاحبوں کے ساتھ قلعہ چھوڑ کر پہاڑیوں میں چلا گیا۔ منصور نے قلعہ کے تمام مال و اسباب پر بیضہ کرلیا۔ محمد بن عبد الرزاق کے اہل وعیال اور اس کے مال کو بخارا روانہ کردیا۔ بخارا میں بینچ کر یہ لوگ قید کر الوا میں بینچ کر یہ لوگ قید کر الوا میں بینچ کر یہ لوگ قید کر الوا میں بینچ کر یہ لوگ قید کر الوا میں بینچ کر یہ لوگ قید کرنے کے لئے آذر بائیان کی طرف جانے کا تھم دیا جیسا کہ استدہ انوا مات و سے۔ وظیفہ مقرر کردیا اور مرزبان سے جنگ کرنے کے لئے آذر بائیان کی طرف جانے کا تھم دیا جیسا کہ استدہ بیان کیا جائے گا۔

رکن الدولہ کا طبر ستان اور جرجان پر قبضہ: جس وقت خراسان میں بنظمی کاسلسلشروع ہوااوراضطرابی کیفیت پیدا ہوئی۔ رکن الدولہ بن بویداور حسن بن قیرزان نے جمع ہوکر شمکیر کے مقبوضات کی طرف قدم بر حایا۔ چنانچیان لوگوں نے دشمکیر کوشکست دی اور دکن الدولہ نے طبر ستان پر قبضہ کرلیاس کے بعد طبر ستان سے نکل کر جرجان جا پہنچا اور اس پر بھی قابض ہو گیا حسن بن قیرزان نے نظم ونسق کی غرض سے جرجان میں قیام اختیار کیا۔ دشمکیر کے سپہ سالا رول نے امن کی درخواست کی رکن الدولہ نے ان لوگوں کوامن دیا۔

منصور بین قر اتکین کی جرجان بر فوج کشی: دشمکیر اس سے دل برداشتہ ہوکر خراسان چلا گیا' والی خراسان سے امداد کی درخواست کی چنانچ منصور بن قر اتکین لشکر خراسان مرتب کر کے دشمکیر کواپٹے ہمراہ لئے ہوئے جرجان کی طرف بڑھا اس وقت جرجان میں حسن بن قیرزان موجود تھا۔ چونکہ منصور کا دل دشمکیر سے صاف نہ تھا اس وجہ سے منصور نے حسن سے جنگ چھیڑنے میں حیلہ وحوالہ سے کام لیا۔ نامہ و بیام کر کے مصالحت کر لی اور اس کے بیٹے کو صافت کے طور پر اپنے پاس بلا لیا۔ اس واقعہ کے بعد مصور کوامیر نوح کی ایک ایک ایک ایک ایم فرگر ار ہوئی جس سے منصور کو بے حدصد مداور رہے ہوا حسن کے بیٹے کواس کے پاس والیس کر دیا اور خود نیٹ اپورلوٹ گیا۔ باقی رہ گیا دشمکیر وہ جرجان میں تھم ارارہا۔

سبکتگین کا ہمدان پر قبضہ : ۳۳ سے میں منصور بن قراتکین امیرنوح سامانی کے علم سے رے کی طرف روانہ ہوا۔ چوتکہ رکن الدولہ بن بویدان دنوں اطراف فارس میں تھااس وجہ سے منصور بلا مقابلہ رے اور تمام بلا وحیلہ پر قرمسین تک قابض ہو گیا۔ سبکتگین ان حالات سے متاثر ہو کر منصور کی روک تھام کے لئے لکلا۔ خراسانی لشکر سے مقابلہ ہوا۔ اس وقت یہ غارت گری میں مصروف تھا۔ سبکتگین نے ان کے سردار بحکم خمارتکین کو گرفار کرکے بغداد بھیج ویا۔ باقی ما ندہ لشکر خراسان سے ہمدان میں جا کر پناہ گرین ہوا۔ سبکتگین نے بھی تھا قب کیا۔ خراسانی لشکر نے ہمدان کو بھی چھوڑ دیا۔ سبکتگین نے قبضہ کرلیا۔ اس اثناء میں رکن الدولہ بھی آ پہنچا اور اپنے وزیر السلطنت ابوالفضل بن الحمید سے مشورہ کیا وزیر السلطنت نے رائے وی کہ استقلال کے ساتھ معرکہ آرائی کی جائے اس کے بعد خراسانی لشکر رسدوغلہ کے بند ہونے کی وجہ سے رہے کی طرف بھا گا' حالا نکہ رسدوغلہ کی میں دونوں حریف برابر تھے فرق اس قدرتھا کہ دیلمی اس وجہ سے کہ بدویت سے زیادہ قریب تھے بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کر سکے اور خراسانی لشکر بھاگ فکلا۔ رکن الدولہ نے کا میا بی کے ساتھ لشکر خراسان کے کمپ پر قبضہ کرلیا۔

ابوعلی کا امارت خراسان برتقرر: اصفهان سے واپسی کے بعد منصور بن قراتکین سپرسالارعسا کرخراسانیہ نے رہے میں ماہ ربیج الاول معصور میں وفات پائی۔اسفیجاج میں اپنے والد کے پاس مدفون ہوا۔امیر نوح نے لشکرخراسان اور اس کی حکومت پر ابوعلی بن مجتاج کو مامور کیا اور بیشا پورلوٹ جانے کی ہدایت کی۔

چونکہ منصور بن قراتکین لشکر خراسان کے ہاتھوں تنگ آگیا تھا اس وجہ سے آئے دن گورنری خراسان سے استعفاء دیا کر تاتھا اور امیر نوح ہمیشہ ابوعلی کو گورنری خراسان پر جھیجنے کا وعدہ کرتا تھا۔ جب منصور نے وفات پائی توامیر نوح نے خلعت

ا چونکدامیرنوح نے جمکین کی لڑکی ہے جو کہ منصور کا غلام تھا اپنا عقد کر لیا اس وجہ ہے منصور کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی کیونکدامیر نوح نے منصور بن قراتکین کی بٹی کا عقد اپنے آزاد غلام جمکین نامی ہے کردیا تھا۔ دیکھوتاریخ کامل جلد ۸صفحہ ۱۸۸مطبوع مصر۔

اورلواء ابوعلی کے پاس روانہ کیا اور خراسان جانے کا تھم دیا اور رے کو بطور جا گیر مرحمت فر مایا۔ چنانچہ ابوعلی ماہ رمضان مسم میں معانیاں سے روانہ ہوااورا پی جگہ اپنے بیٹے ابومنصور کو قائم مقام مقرر کر گیا اور کوجی وقیام کرتا ہوا مرو پہنچا اور وہیں خوارزم کے معاملات ختم ہونے تک تھم اربا۔ چروہاں سے نیٹا پور گیا اور قیام اختیار کیا۔

قلعہ طبرک کا محاصر ٥: ٣٣٢ ہے میں دشمیر نے امیرنوح سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیا اورا مداد کی درخواست کی امیر
نوح نے ابوعلی بن بختاج کومع خراساتی افواج کے دشمیر کے ساتھ دے جانے کے لئے کھا۔ اس محم کے مطابق ماہ رہے الاول
سنہ ذکور میں ابوعلی لشکر خراسان لئے ہوئے رے کی جانب رکن الدولہ سے جنگ کے لئے روانہ ہوا۔ رکن الدولہ نے کشر سنو
فوج سے خاکف ہوکر مقابلہ نہ کیا قلعہ طبرک میں جا کر قلعہ بندی کرلی۔ ابوعلی کی مہینے محاصرہ و الے ہوئے لڑتا رہا۔ جب وہ
اپی کامیا بی کے خیال سے ناامید ہوگیا اور سردی کی شدت سے بہت سے جو پائے ہلاک ہوگے تو مجبوراً صلح کی طرف ماکل
ہوا ہے جہ بن عبد الرزاق نے دونوں میں دوڑ دھوپ کر کے مصالحت کرادی دو ہزار سالا فیڈراج رکن الدولہ نے دینا قبول کیا۔
باہم مصالحت ہوگی ابوعلی لوٹ کر خراسان آیا دھمکیر کو بیامرنا گوارگز را۔ امیرنوح کولکھنا شروع کیا کہ ابوعلی نے جنگ میں
جاخیر کی اور رکن الدولہ سے سازش کرلی۔ مصالحت اور ابوعلی کی واپسی کے بعد رکن الدولہ نے دشمکیر کی طرف رخ کیا۔
شمکیر شکست اٹھا کر اسٹرائین چلاگیا۔ رکن الدولہ نے طبرستان پر قبضہ کرلیا۔

ا مير نوح كى و فات : اميرنوح ملقب برحميد في باره برس حكومت كرك ماه رئي الآخر ٣٢٣ مير مسرآ خرت اختياركيا - عبد الملك بن الميرنوح : اس كرم في براس كا بينا عبد الملك تخت حكومت برمتمكن بهوا ابوسعيد بكربن ما لك فرغانى في عندالملك بن الميرنوح : اس كرم في الكروغانى في عندالملك في عندالملك في عندالملك في ابو عندالملك في ابو عندالملك في ابو عندالملك في ابو عندالملك في ابو عند بكركوفراسان جافى كا يحرد المان عند بكركوفراسان جافى كا يحرد المان عندالمركوفراسان جافى كا يمرد المان عند بكركوفراسان جافى كا يورد كرا من الرابوعلى سعد بحرد القعات بيش آئة أنيس بهم او برتجريركر آئة بين -

محمد بن ما کان اورا بن عمید کی جنگ بھر ۱۳۳۶ ہے بی خراسان کے سکر اسان کے سکر این ما کان اورا بن عمید کی جنگ بھر ۱۳۳۶ ہے بی خراسان کے سکر کن الدولہ بن ہو بھایاان ونوں رے میں رکن الدولہ بن ہو بھر جان سے آکر شہر اہوا تھا۔ رکن الدولہ نے اس مطلع ہو کرا ہے بھائی معز الدولہ نے دار الخلافت بغداد سے ایک فوج اپنے حاجب (لارڈ چیبرلین ) سبتگین کی افسری میں روانہ کی ابو سعید نے خراسان سے ایک دوسر الشکر محد بن ماکان کی ماتحتی میں قریب ترین راستہ سے اصفہان کی طرف بھیجا۔ اصفہان میں اس وقت ابومنصور علی بن بویدرکن الدولہ موجود تھالشکر خراسانی کی آمد کی خبرس کرا ہے باپ کے حرم اور خزانے لے کرنگل کھڑا ہوا اور خالئجان میں جاکر دم لیا ،محد بن ماکان نے اصفہان پر قبضہ کر کے ابومنصور کا تعاقب کیا ابومنصور تو ہاتھ نہ آیا خزانہ سامنے پڑگیا فوراً قبضہ کر کے آگر بر خالئ ہوگی ابن عمید کے آکثر الدولہ کا وزیر السلطنت ) آپنچا۔ اپ ہمرا ہوں کو مرتب کر کے محد بن ماکان کے مقابلہ پر آیا لڑائی ہوگی ابن عمید کے آکثر الدولہ کا وزیر السلطنت ) آپنچا۔ اپ ہمرا ہوں کو مرتب کر کے محد بن ماکان کے مقابلہ پر آیا لڑائی ہوگی ابن عمید نے میدان جنگ سے منہ نہ موڑ الڑتار ہا۔ محد بن ماکان کا لشکر فتحا بی کے جوش و مرتب کر کے محد بن ماکان کا لشکر فتحا بی کہور کی وقت ابوائف کے حوش و مرتب کر کے محد بن ماکان کا لشکر فتحا بی کہور کی ابن عمید نے میدان جنگ سے منہ نہ موڑ الڑتار ہا۔ محد بن ماکان کا لشکر فتحا بی کے جوش و مرتب کر میا ہور کی ابن میں گڑائی جوڑ کرلوٹ کھوڑ کرلوٹ کھوٹ کی میں مورف ہوگیا۔

محمد بن ما كان كى كرفنارى: اس اثناء بيس ابن عميد كے پاس تھوڑے آدى جمع ہو كے ابن عميد نے ان لوگوں ہے مر جانے پر عہد لے كر تحد بن ماكان كے لشكر پر حمله كيا تحد بن ماكان كى فوج ميدان جنگ ہے بھاگ كھڑى ہوئى محمد بن ماكان كرفنار كرليا كيا۔ ابن عميد كاميا بى كا جھنڈا لئے ہوئے اصفہان كى طرف آيا اور اس پر قابض ہو كيا۔ ركن الدوله كى حرم اور اولا داصفہان ميں جس مقام پر دہتى تھى و ہيں تھرائى گئى۔

رکن الدولہ اور بکر بن مالک کے ما بین مصالحت: ان واقعات کے بعدر کن الدولہ نے بکر بن مالک سپہ سالار لشکر خراسان کے پاس مصالحت کا پیام بھیجااور سالانہ مقررہ خراج اداکرنے پر مصالحت کر لی کرے اور بلادِ جبل پر مصالحت کی روسے قابض ہو گیا۔ اس کے بعد دارالخلافت بغدادے اس کے بھائی نے خلعت اور خراسان کی گورنری کا جھنڈ اروانہ کیا جو ماہ ذی الحجہ بہتے ہیں خراسان پہنچا۔

ابوالحرث منصور بن نوح امیرعبدالملک اپنی حکومت کے ساتویں سال گیارہ شوال مصطبع میں رہ گزار عالم بقا ہوا۔ اس کے بعد اس کے بھائی ابوالحرث منصور بن نوح نے تخت حکومت پر قدم رکھا اس کے شروع زمانہ میں رکن الدولہ نے طبرستان اور جرجان پر قبضہ کرلیا۔ وشمکیر یہاں سے نکل کر بلا دجبل چلا گیا۔

منصور کی خراسان پر فوج کشی: ۱۹۳۰ میں ابوعلی بن الیاس وائی کر مان وفد ہوکرا میر ابوالحرث منصور کی خدمت میں آیا اور بنو بویہ کے مقابلہ پرامداد کی درخواست کی رہے کی سرسزی اور شادا بی کا ذکر کر کے اس پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی امیر منصور نے دشمکیر اور حسین بن قیرزان کورے کے ارادے ہے مطلع کیا اور تیاری کا تھم دیا۔ اس کے بعد ایک فوج مرتب کر کے ابوالحن بن محمد بن سمچور دوانی سپر سالا رافواج خراسان کی ماتحتی میں رہے کی جانب روانہ کیا اور اسے میہ ہدایت کی کہتمام کام دشمکیر کی رائے سے کرنا اور اس کومیدان جنگ کاسپر سالا راورا میر لشکر بنا نا۔

وشمكيركي وفات زفته رفته رفته بي خرركن الدوله تك پنجي - گهرا گيا-اپ الل وعيال اوراز كون كواصفهان بهيج ديااپ بيني

عضدالدولہ کوفار کی سے امدادوی فوج جیجے کے لئے کھا اور بغداد میں اپنے جیجے عوالدولہ بن بختیا رکو کھا کہ جہاں تک ممکن ہو کمک روانہ کرو ویٹانچے عضدالدولہ نے ایک فوج اپنے باپ کی کمک پر براہ خراسان سے فاہر کر کے روانہ کی کہ خراسان اس وقت اپنے جامیوں سے فالی ہے اہل خراسان اسے خبر سے متوحش ہو کر باہر نکلے اور خراسان چھوڑ کر دافغان میں جا کر دم لیا رکن الدولہ بی خبر پاکراپی گھوڑ کے ساتھ رہے سے نکل کر ان کی طرف بڑھا اس اثناء میں دشمکیر آیک روز سوار ہو کر شکار کھیئے کے الدولہ بی خبر پاکراپی شکر کے ساتھ رہے سے نکل کر ان کی طرف بڑھا اس اثناء میں دشمکیر آیک روز سوار ہو کر شکار کھیؤ کے کھوڑ کو کے لئے لکلا افعات تھا ہو کہ ہو کہ ان کی اردانشانہ خالی گیاسور نے جملہ کرے دشمکیر کے گھوڑ کو زخمی کر دیا دشمکیر زمین پر آر ہا۔ مؤر نے لیک کردشمکیر برجھی دانت مارا اور اسے اس قدر زخمی کیا کہ وہیں مرگیا۔ بیوا قعہ ماہ محرم خود رہ کے دیس مرگیا۔ بیوا فوجی مدیل کردیا دی کی ایڈا کے در پے تھا بنا سامنہ لے کر دم بخودرہ گئے۔ بینغون بن دشمکیر اپنے باپ کی جگہ حکمر ان ہوا۔ اس نے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کر کے رکن الدولہ سے مصالحت کر لی۔ چنانچے کی الدولہ نے اسے مالی اور فوجی مددی۔

ابوعلی بن الیاس: ابوعلی بن الیاس نے حکومت بنوسامان کی ماتحق میں صوبہ کرمان پر بقضہ کیا تھا اوراس کی حکومت وسلطنت کوایک گوندا سخکام حاصل ہو گیا تھا پھر یہ بعارضہ قالج جتما ہو کر مدتوں اس میں گرفتار رہا۔ اس کے بین بیٹے تھے الیسی 'الیاس اورسلیمان ۔ جب ابوعلی کوا بی زندگی کی امید نہ رہی تو اس نے اپ ارا کین دولت کو جمع کر کے یہ فیصلہ دیا کہ میر بے بعد تحت حکومت کا مالک الیسیع ہواور الیسیع کے بعد الیاس کو حکومت دی جائے۔ سلیمان کواس وجہ سے اس سے اور الیسیع سے عداوت کی تھی حکم دیا بلا دصغد میں جا کرمقیم ہواور وہاں کے مال واسباب پر قبضہ کر لے۔ سلیمان اس حکم کے مطابق بلا دِصغد کی طرف روانہ ہوا اور سیر جان پہنچ کر قبضہ کر لیا جب ابوعلی کواس کی خبرگی تو اس نے اپ دوسر سے بیٹے الیسیع کوایک بڑی فوج کے ساتھ روانہ کیا اور اس کا محام دیا کہ سلیمان کواڑ کے ملک بدر کر دواور اگر اسے بلا دِصغد کے قبضہ کی خواہش ہوتو اسے اس سے بھی روک دو۔ روانہ کیا اور اس کا محام ہ کرلیا۔ سلیمان نگ ہو کر حکمت الیسیع کا سیر جان پر قبضہ کرلیا۔ سلیمان نگ ہو کر حکمت ملی سے ابنا مال واسباب حصار سے نکال کرخراسان چلاگیا اور الیسیع نے سیر جان پر قبضہ کرلیا۔

سلیمان بن ابوعلی: ان واقعات کے بعد ابوعلی لبخارا چلا گیا۔ اس وقت اس کا بیٹا سلیمان بھی وہیں موجود تھا امیر ابوالحرث بعزت واحتر ام پیش آیا اور اپنے مقربین بارگاہ میں داخل کر لیا ابوعلی نے امیر ابوالحرث کورے پرفوج کشی کرنے کی ترغیب دی'

ا ابوعلی کے بخاراجانے کی کیفیت کو این اثیر نے اس طرح بیان کیا ہے کہ سرجان پرالیسع کے قابض ہونے کے بعد اہل شرنے خائف ہو کر ابوعلی سے المبت کی شکایت کی ابوعلی نے باتھ تھیں الیسع کو والدہ الیاس کی ہاں کے پاس گی اور اس سے کہا کہ ویکھو ہمارے شوہر نے جو پچھاڑ کے کئے بیش کی افراس سے کہا کہ ویکھو ہمارے شوہر نے جو پچھاڑ کے کئے میں کیا تھا اسے تو ور دیا اس کے بعد تمہارے لڑکے الیاس کے ساتھ بھی واقعہ پیش آئے گا نیجہ کیا ہوگا کہ ملک و حکومت آل الیاس سے فکل جائے گی۔ مناسب سے کہتم میر بے لڑکے الیسع کی رہائی میں میزا ہاتھ بٹا ور الیاس کی ہاں اس پر راضی ہوگی ابوعلی کوسی وقت شفق ہوگر الیسع کور ہا کر دیا السیع قید سے رہا ہو کر لشکر گاہ میں پہنچا کھی کہ ہوگئے۔ جن لوگوں نے لگا بھیا یا تھا وہ اگ گئے اور بعض کر قار کر لئے گے الیسع نے قلعہ کا محاصرہ کی کہا جب ابوعلی کوش سے افاقہ ہوا تو وہ اپنے کو محاصرہ میں دیکھر اپنے بیٹے الیسع سے امان کا خواست گار ہوا الیسع نے قلعہ اور تمام صوبہ کر بنان کو اپنے بیا ابوعلی کو اس ور دیا الیسع نے قلعہ اور تمام صوبہ کر بنان کو اپنے بیا ابوعلی کو اس ور دیا ابوعلی بہت نیا مال واسباب لے کر بخارا چاگیا۔ دیکھوتار بنے کا مل ۲۳۰ جلد ۸۔

سلیمان بن ابوعلی اور کورکین کی جنگ: پچھروز بعدالیع بھی چلا گیا اور وہیں قیام پریرہوا۔ اس کے بعد سلیمان نے امیر ابوالحرث منصور کوکر مان کے قبضہ پرا بھارا اور اس کی سرسزی وشادا کی کا ذکر کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ اہل کر مان آپ کے مطبع ہیں آپ کے مطبع ہیں آپ کے مطبع ہیں آپ کے مطبع ہیں آپ کے مینے کی دیر ہے پہنچ ہیں کہ ان لوگوں نے اطاعت کی نہیں امیر ابوالحرث نے ایک فوج سلیمان کر مان کے ہمراہ کر مان کی طرف روانہ کی جو نہی سلیمان کر مان کے قریب پہنچ آمص اور لویص کے اطراف و جوانب کر ہے والے اور ان لوگوں نے جو کہ عضد الدولہ کے خلاف تھا طاعت قبول کی اس سلیمان کے قدم حکومت پر جم گئے۔ کوئین گورٹر کر مان جو کہ عضد الدولہ کی طرف سے کر مان میں رہتا تھا یہ خبر پاکر دوک تھام کے لئے لکلاے سلیمان سے اور اس سے معرکہ آرائی ہوئی۔ سلیمان کے ہمراہی سلیمان کو تنہا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے جس سے سلیمان کو تلک ہوئی۔ اس کے ماتھ ہوئی۔ اس کے دوئیسے بکر وحسین پر ان الیسٹی اور بہت سے مرداران انٹکر کام آگئے اور کر مان پر دیلم کا قبضہ ہوگیا۔

منصور اور بنو پورید میں مصالحت: ان واقعات کے ختم ہونے پرامیر ابوالحرث منصور بن نوح والی خراسان و مادراء النبراور رکن الدولہ میں مصالحت ہوگئ اس نے اپنی بنی کا عقداس سے کر دیا 'بے انتہا ہدایا اور تحاکف دیے کہ جس کی نظیر نہیں ہوسکتی۔ دونوں امیروں کے صلح نامہ پر سرداران خراسان فارس اور عراق نے اپنے اپنے وسخط کئے۔ اس سلح نامہ کی پیجیل ابوالحن محمد بن ابراہیم بن سیجو رسپہ سالا رافواج خراسان نے کرائی تھی' جوامیر ابوالحرث منصور کی طرف سے سالا رتھا بیہ واقعہ الاسم سے کا ہے۔

نوح بن منصور کی امارت: ۲ سر<u>ھ</u> کے نصف میں امیر ابوالحرث منصور نے بخارا میں وفات پائی۔اس کا بیٹا ابوالقاسم نوح تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ابوالقاسم نوح ایک نوعمراؤ کا تھاس بلوغ کونہیں پہنچا تھا' قلمدانِ وزارت ابوالحن تھی کے سپرو کیا گیا عہدہ تجابت سے ابوالعباس (ابوالحن کا آزاد غلام )ممتاز ہوا۔

طاہر بن خلف : ہم او پرخلف بن احمد کینی والی ہجتان کے حالات بیان کر بچے ہیں کہ اس نے امیر منصور بن فرح سے اپنے عزیز قریب طاہر بن خلف بن احمد بن حسین کے مقابلہ میں جس نے ہم ہے ہے ہیں اس سے بغاوت کی تھی امداد طلب کی تھی چنا نچے امیر منصور نے خلف بن احمد کوفوجی امداد دی اور اسے اس کی حکومت کی کری پر دوبارہ متمکن کیا۔ اس کے بعد جب کہ امیر منصور کے لئکر کوخلف نے رخصت کر دیا طاہر نے پھر بغاوت کر دی ۔ خلف نے امیر منصور سے پھر امداد طلب کی امیر منصور نے امیر منصور سے پھر امداد طلب کی امیر منصور نے امداد دی اس اثناء میں طاہر انتقال کر گیا 'اس کا بیٹا حسین امارت کی کری پر متمکن ہوا 'خلف نے اس کا محاصرہ کر لیا نہائیت خوش سے محاصرہ قائم رکھا۔ بالا خرحسین ہوتان کو خیر باد کہہ کر امیر سعید نوح بن منصور کے پاس چلا گیا اور خلف حکومت امیر نوح کی ماختی میں ہوتان میں حکومت امیر نوح کی ماختی میں ہوتان میں حکومت کرنے لگا اور خراج سالا نہ مقرر دار اللا مارت بھیجنا شروع کیا۔

قلعدارک کا محاصرہ: چنددن بعد شاہی اطاعت وفر ماں برداری میں کوتا ہی کرنے لگا 'احکام شاہی کی تغیل میں اعراض و چثم پوشی سے کام لینے لگا۔ تب حسین بن طاہر عسا کرخراسان کا لشکر لے کرخلف بن احمد کی سرکو بی کے لئے آیا اور قلعہ ارک

فوج کا خاتمه ہوگیا۔ ابن سمیچو رکی معز و کی: ابن سمیجوران دنوں خراسان میں تھاچونکہ اس کا زمانہ حکومت بھی طویل ہوگیا تھااس وجہ سے سلطان

کی اطاعت خاطر خواہ نہ کرتا تھا اور خلف بن احمد اس کا دوست ومشیر تھا اس بناء پر اس پر بھی شاہی عمّاب ہوا اور حکومت خراسان ہے معزول کر دیا گیا اس کی جگہ ابوالعباس تاش کو حکمر انی کی سندعطا ہوئی ابن سمجو رمعذرت کا عریضہ لکھ کرقہستان چلا گیا اور بہ انتظار جواب و ہیں تھہرا رہا کچھ عرصہ بعد بجستان جانے کی بابت امیر نوح کا فرمان صادر ہوا چنا نچہ ابن سمجو رہے

کیا اور بدانظار جواب و ہیں طہرار ہا چھ طرصہ بعد جنتان جانے کی بابت البیر توں 6 مرہان صاور ہوا ہیں چے ہیں چورسے سجستان کارخ کیااور وہاں پہنچ کرخلف بن احمد کوشین بن طاہر کےمحاصرہ سے نگل جانے کا موقع دیا۔خلف قلعہ طاق میں جاکر پناہ گزین ہوگیااورابن سمجو رکچھون بعدامیر نوح کےخوش کرنے کووہاں قیام پزیر زہا۔ پھروہاں سے والین آیا۔

ابوالعباس تاش کی گورنری: جس وقت امیر نوح نے ابوالعباس تاش کوسیہ سالاری وحکومت خراسان پر مامور کیا اور ابوالعباس تاش ای و میں وار دخراسان ہوا تو فخر الدولہ بن رکن الدولہ اور شمس المحالی قابوس بن وشمکیر سے ملاقات ہوئی ہے اوگ جرجان ہے آئے ہوئے سخے ان دونوں کی سرگزشت ہے کہ جس وقت عضد الدولہ نے اپنے بھائی فخر الدولہ کے مقوضات پر قبضہ کر لیا اور فکست و سے دی تب فخر الدولہ شمس المعالی قابوس کے باس جائے پناہ گزین ہوا۔ عضد الدولہ نے مشمس المعالی کو کے پاس جائے پناہ گزین ہوا۔ عضد الدولہ نے مشمس المعالی کو کے پاس فخر الدولہ کے واپس جینے کا خط لکھا اور لا لیج بھی دیا اور دھمکی بھی دی قابوس نے انکاری جواب دیا۔ عضد الدولہ ولئے شخص میں آ کر فخر الدولہ کی گرفتاری پر اپنے بھائی موید الدولہ کو ایک بڑی فوج کے ساتھ دوانہ کیا قابوس مقابلہ پر آپائین شکست اٹھا کر بھاگا اپنے کسی قلعہ میں جاکر پناہ گزین ہوا اور جب اس میں بھی پناہ کی صورت نظر نہ آئی تو اپنا مال و اسباب لے کر نمیشا پور چلاگیا۔ فخر الدولہ بھی میدانِ جنگ سے اپنی جان بچاکر آپنچا' دونوں ابوالعباس سے سے اور اپنی مساب کے کرنمیشا پور چلاگیا۔ فخر الدولہ بھی میدانِ جنگ سے اپنی جان بچاکر آپنچا' دونوں ابوالعباس سے سے اور اپنی میا میں میان بیان کی۔ ابوالعباس نے اس کی جو موجزت و تو قیر واحتر ام سے تھر ابا چنا نچان دونوں نے ابوالعباس کے پاس می جان میں میں کرتا ہوں کے ابوالعباس کے پاس می جان میں میں کرتا ہوتا کی ابوالعباس کے باس می جان میانہ کے اس میں میں کرتا ہوتا ہوتا کی ابوالعباس کے باس میں میں کرتا ہوتا کی ابوالعباس کے باس میں میں کرتا ہوتھا کیا وار میں میں کرتا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا کا کرتا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کرتا ہوتا کیا ہوتا کیا گر کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہو

ابوالعباس کا محاصرہ جرجان : جب قابوس بن دھمگیر اور فخر الدولہ بن رکن الدولہ ابوالعباس تاش کے پاس آ کر پناہ گزین ہوئے اور جرجان وطبرستان کوموید الدولہ سے واپس لینے کی درخواست کی ابوالعباس تاش نے امیر نوح کی خدمت میں اجازت حاصل کرنے کی غرض ہے ایک عرض واشت بخار اروانہ کی چنا نچدا میر نوح نے ان دونوں مظلوموں کے ساتھ جانے اور ان کا ملک واپس دلانے کا حکم دیا۔ ابوالعباس تاش نے فوجیس آ راستہ کرکے کے ان دونوں مظلوموں کے ساتھ موید الدولہ سے بدلہ لینے کے لئے کوچ کیا۔ سفر وقیام کرتا ہوا جرجان پہنچا اور محاصرہ ڈال دیا۔ دو ماہ تک نہایت تخی سے محاصرہ ڈال دیا۔ دو ماہ تک نہایت تخی سے محاصرہ ڈالے رہا موید الدولہ نے فائق نامی ایک خراسانی سپر سالا رکو ملا لیا۔ صف آ رائی سے اس نے حسب وعدہ اپنا مور چہ کوچھوڑ دیا اور شکست کھا کر بھاگا۔ موید الدولہ نے جرجان سے نکل کر جملہ کیا جس سے خراسانی فوج میدانی جنگ سے بھاگ کھڑی ورشکست کھا کرنیٹا یور چی آئی۔

ہوں اور قابوس وفخر الدولہ کا حق ولانے کے لئے ابوالعباس تاش کے زیر حکومت موید الدولہ پر حملہ کریں تھوڑے دنوں میں ایک بڑی فوج جمع ہوگئی۔اس اثناء میں وزیر السلطنت ابوالحس تنتی کے قبل کی خبر مشہور ہوئی جس سے وقتی طور پر فوج کشی ملتوی ہوگئ کیونکہ عنان حکومت وسلطنت وزیرالسلطنت ہی کے قبضہ اختیار میں تھی۔ بیدوا قدا کے اپیری کا ہے وزیر السلطنت کے آل کے بعدامیرنون کی طلبی پر ابوالعباس تاش نیشا پورکوچھوڑ کرنظام حکومت درست کرنے کی غرض سے بخارا چلا گیا اور جن لوگوں نے وزیرالسلطنت کوتل کیا تھا انہیں گرفتار کر کے قتل کیا۔ بیان کیا جا تا ہے کہ ابوالحسن محرین ابراہیم بن سمچورنے چندلوگوں کو وزیر السلطنت كے قل ير مأمور كيا تھا۔

ا بوالعباس کی حراسان برفوج کشی آپاوپر پڑھ چکے ہیں کہابوالحن بن سمچور جس وقت بحتان گیا تھا وہیں مقیم رہا چروہاں سے بستان لوٹ آیا۔ جب ابوالعباس تاش بخارا کی جانب روان مواتو ابن سمچور نے فایق کولکھا کہ آؤہم اور تم متفق ہو کو خراسان پر قبضہ کرلیں فایق نے اقراری جواب دیا چنانچہ دونوں نیٹا پور میں جمع ہوئے اور خراسان پر قبضہ کرلیا۔ ابوالعباس تاش پینجر پا کرفوجیں لے کران دونوں پر پڑھ گیا ان دونوں نے گھیرا کر خط و کتابت شروع کی بالآخر ہیا طے پایا كه نیشا پورکی حکومت اورسپه سالا رئ افواج ابوالعباس تاش کودی جائے بلخ فایق کواور ہرات ابوالحن بن سمجو رکواس مصالحت کے بعد تمام فریق اپنے اپنے صوبوں کو دالیں ہوئے۔

ا بوالعباس كي معزولي فخر الدوله بن بويدان واقعات كه اثناء مين ابن سميوراور فايق كساتيم نيثا بورى مين مقيم تقا اورامداد کے انتظار میں تھبرا ہوا تھا یہاں تک کہاس کا بھائی مویدالدولہ ماہ شعبان سیسے میں مرگیا اراکین حکومت نے اسے کری حکومت پر بٹھانے کی غرض سے بلا بھیجا۔ اس امر کی تحریک ابن عباد وغیرہ نے کی تھی فخر الدولہ نے نیٹا پور سے جرجان کی جانب کوچ کیا اور جرجان پہنچ کرایے بھائی کے ملک (جرجان اور طبرستان) پر قبضہ کرلیا اور امیرنوح نے بخارا سے نیٹا پور کی جانب ابوالعباس کے روانہ ہونے پر ابوالعباس کی جگہ عہد ہ وزارت پرعبداللہ بن عزیز کو مامور کیا اس سے اور ابوالحن عثی ہے ان بن کیا بلکہ عداوت تھی ۔عبداللہ نے عہدہ وزارت کا جارج لینے کے بعدا بوالعباس تاش کوحکومت خراسان ہے سبکہ وش کر دياادرابوالحن محمر بن ابراجيم كونيثا يور كي سند حكومت بھيج دي\_

ابوالعباس کی بغاوت: ابوالعباس تاش نے حکومت خراسان سے معزول ہونے کے بعد امیر نوح کی خدمت میں معذرت اورتلطف څسر وانه دانا کی عرضداشت روانه کی امیرنوح نے توجه نه فرمائی اس بناء پر ابوالعباس تاش نے علم بغاوت بلندكر ديااور فخرالدوله سے ابن سميجو رکے مقابلہ بيں امداد کی ورخواست کی فخر الدولہ نے فوجی اور مالی امداد دی اور اپنے نامور سپرسالا را ہو گرعبداللہ بن عبدالرزاق کواس خدمت پر مامور کیا چنا نچہ ابو گھرنے اپنی اور دیلی فوجوں کے ساتھ نیشا پور میں قدم بڑھایا اورا بن تمیجورنیثا بور میں قلعہ نشین ہو گیا فریق مخالف نے محاصرہ ڈال دیا تھوڑ ہے دن بعد فخر الدولہ نے ایک اور تا زہ دم فوج کمک پر بھیج دی ابن سمچور محاصرہ اٹھا کرمقابلہ پر آیا ان لوگوں نے اسے شکست دی اور اس کے تمام مال واسباب کولوٹ مبذول کرنے کاعریضہ روانہ کیا مگروزیر السلطنت عبداللہ بن عزیز نے اس کی معزولی پرزیادہ زور دیا جس سے دونوں کے دل میں کدورت بدستر باقی رہی۔

ابوالعماس کی شکست و فرار: اس شکست کے بعد ابن سمجور نے اپنی حالت درست کی۔ امراء بخارا اس واقعہ ہے مطلع ہوکر اس کی کمک پرآئے جس سے اس کی گئی ہوئی قوت پھرعود کرآئی۔ شس الدولہ ابوالفوار س بن عضد الدولہ کو فارش میں الداد کے لئے لکھا چنا نچیشر ف الدولہ نے اپنے بچافخر الدولہ کی عداوت کی وجہ سے دو ہزار سواروں سے اس کی مدد کی لڑائی ہوئی ابوالعباس شکست کھا کر فخر الدولہ نے باس جرجان پلاگیا۔ فخر الدولہ نے اس کی بے حد عزت کی اور اسے جرجان بولگا۔ وہمتان اور است اور آلات حرب روانہ کے کہ جس کا شار نہیں دہستان اور اس آباد الدولہ نے کہ جس کا شار نہیں ہوسکتا۔ ابوالعباس نے جرجان میں قیام کر کے فوجیس مرتب کیں چندے اپنی مالی حالت درست کر کے خراسان کی طرف قدم بو صاباً گرسوء آلفاق سے خراسان کی طرف قدم بو صاباً گرسوء آلفاق سے خراسان تک نہ پہنچ سے ان کام جرجان واپس آبا تین برس قیام کر کے مرگیا۔

اہل جر جان کی بعثاوت: اہل جرجان نے ابوالعباس کے اراکین دولت کی اطاعت قبول کی مگران لوگوں کی برخلقی اور طالمانہ کارروائی کی وجہ ہے لڑ پڑے بخت اور خونر پر الزائی ہوئی یہاں تک کہ ابوالعباس کے اراکین دولت نے امن کی درخواست کی تب اہل جرجان نے ان کی خونر پری سے اپناہا تھ کھینج لیا اور ؤہ لوگ متفرق اور منتشر ہوکرا دھرا دھر چلے گئے ان میں سے ان کر شرخ جن میں ابوالعباس کے متازخواص اور غلام تھے خراسان میں جاکر قیام اختیار کیا۔

ا پوعلی بین ابوالحسن: یه ده زمانه تھا کہ والی خراسان سمچور دفعتهٔ مرگیا تھا اس کی جگه اس کا بیٹا ابوعلی حکمرانی کررہا تھا اس کے بھائیوں نے اس کی حکومت وریاست کی بابت بھائیوں نے اس کی حکومت وریاست کی بابت جھگڑا شروع کیا تھا اسٹنے بین ابوالعباس تاش کے اراکین دولت ابوعلی کے پاس گئے جس سے اس کی شان وشوکت پڑھ گئے اور جالت درست ہوگئی۔

ابرعلی محمد اور فابق کی جنگ ابوعلی نے کری حکومت پر قدم رکھنے کے بعد امیر نوح بن مضور کی خدمت میں درخواست کومنظور کرلیا اور جسیجی کہ جسے میرے باپ کوسند حکومت مرحت ہوئی تھی محصوعایت کی جائے۔ امیر نوح نے بظاہر درخواست کومنظور کرلیا اور در پر دہ فابق کی کھی کہ جسے میرے باپ کوسند حکومت مرحت ہوئی تھی مختلف کے ماتھ ہی ضلعت اور پھری حکومت قائم رہ گئی ہے گر جب اس پر اس راز کا انکشاف ہواتو اس نے بیٹار لشکر جمع کیا اور نہایت تیزی سے فابق پر میری حکومت قائم رہ گئی ہے گر جب اس پر اس راز کا انکشاف ہواتو اس نے بیٹار لشکر جمع کیا اور نہایت تیزی سے فابق ہوئی میدان ابوعلی کے ہاتھ رہا فابق حکست کھا کرم والرو و چلاگیا۔ فوج کئی کردی۔ ہرات اور بوشخ کے درمیان معرکمة رائی ہوئی میدان ابوعلی کے ہاتھ رہا فابق حکست کھا کرم والرو و چلاگیا۔ ابوعلی بحثیثیت گورٹر خراسان نے ان واقعات کے بعد امیر نوح نے دربار میں اس کا ایک میتاز رہ بہوگیا اور اس نے اپنے صوبے کا کہ سلطان کی ظلی پر بھی اس نے اپنے صوبے کا آبستہ کا مصوبہ خراسان پر بھنہ کرلیا اور اس ورجہ مستعد اور حاوی ہوگیا کہ سلطان کی ظلی پر بھی اس نے اپنے صوبے کا ایک فلی مصوبہ خراسان پر بھنہ کرلیا اور اس ورجہ مستعد اور حاوی ہوگیا کہ سلطان کی ظلی پر بھی اس نے اپنے صوبے کا ایک فلیسے میں مصوبہ خراسان پر بھنہ کرلیا اور اس ورجہ مستعد اور حاوی ہوگیا کہ سلطان کی ظلی پر بھی اس نے اپنے صوبہ کا لیک فلی مصوبہ خراسان پر بھنہ کرلیا اور اس ورجہ مستعد اور حاوی ہوگیا کہ سلطان کی ظلی پر بھی اس نے اپنے صوبہ کا کہ کی سلطان کی ظلی مصوبہ خراسان پر بھنہ کرلیا اور اس ورجہ مستعد اور حاوی ہوگیا کہ سلطان کی ظلی کی میں میں کے خون سے بطام حکومت

کی اطاعت کا اظهار کرتا رہااور در پردہ بقرا خان تر کی بادشاہ کا شغرو شاغور سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیااور اسے بخارااور ماوراءالٹبروغیرہ پر قبضہ کر لینے کی ترغیب دیتارہا۔ یہاں تک کہ اے متقل طور سے خراسان کی حکومت مل گئی۔

فایق بن ابوالحسن سمیحور فایق ابوعلی سے عکست کھا کرم والرود چلاگیا تھا اور وہیں اس وقت تک قیام پزیر ہاتھا۔ جب تک کدائ کے دخم انتھے نہ ہو گئے۔ تھوڑے دن کے بعد جب فایق کی حالت درست ہوگئی تو اس نے بلا اجازت بخارا کی طرف کوچ کیا۔ امیرنوح کواس کی خبرگئی۔ مشتہ ہو کرایک فوج وفلکورون مرادر حاجب کی ماتتی ہیں روک تھام کی غرض سے روانہ کی۔ فایق حک سے امیرنوح کواس کی خبرگئی۔ مشتہ ہو کرایک فوج وفلکورون مرادر حاجب کی ماتحتی ہیں روک تھام کی غرض سے روانہ کی۔ فایق حکست کھا کر بھاگا نہم عبور کرے بالی چیچا اور وہاں چند سے قیام کر کے تریندی چلاگیا۔ بقرا خان سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیا اور امیرنوح کے خلاف ابھار نے لگا۔ امیر نوح نے فایق کی گرفتاری اور سرکو بی کے لئے لکھا چینا نچہوا کی جوان کو فایق کی گرفتاری اور سرکو بی کے لئے لکھا چینا نچہوا کی جوان کو فایق کی گرفتاری اور سرکو بی کے لئے لکھا چینا نچہوا کی جوان کو فایق کی گرفتاری اور سرکو بی کے لئے لکھا چینا نچہوا۔ دونوں فریقوں نے اپنی فوج جس فایق کے تعدا بوالحرث احمد میں موانہ کی طرف لوٹ آیا۔

طاہر بن فضل کی شکست و خاتمہ ای زمانہ میں طاہر بن فضل نے ابوالمظفر محمد بن احمدے ملک صفانیاں چھین لیا تھا۔ ابوالمظفر بحال پریشان قایق کے پاس بہنچا امداد کی ورخواست کی چنانچہ فایق نے اس کی ممک پر کر ہمنے با ندھی اور فوجیں مرتب کر کے ابوالمظفر کو طاہر کے مقابلہ پر بھیجا دونوں فریقوں میں سخت خونزیز جنگ ہوئی طاہر کی فوج نمیدانِ جنگ ہے بھاگ کھڑی ہوئی اور طاہر جنگ کے دوران مارا گیا اور صفانیاں پر قابض ہوگیا۔

بقراخاں ترک کا بخارا پر قبضہ: آپ اوپر پڑھ تھے ہیں کہ ابوعلی بادشاہ ترک بقراخاں کو بخارا اور ماوراءالنہر پر قبضہ کرنے کی ترغیب دے رہاتھا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد بقراخاں کوملک گیری کالا کی پیدا ہوا اس نے ملوک سامانیہ کے مقوضات کی طرف قدم بڑھایا کیے بعد دیگرے شہروں پر قبضہ کرنے لگا۔ امیر نوح نے اس سے مطلع ہوکر بقرا خال کے مقابلہ پر فوجیں روانہ کیں بقرا خال نے انہیں شکست دے کرسپہ سالا رفوج کومج دیگر سر داران لشکر کے گرفتار کر لیا اور بخارا کی جائب بڑھا۔ امیر نوح نے ابوعلی بن سمچور اور فایق کولکھا کہ اپنی افواج کے ساتھ بخارا کو بچائے اور میری حمایت کے لئے آو مگران لوگوں نے کوئی توجہ نہ کی بقرا خال کوچ وقیام کرتا ہوا اور شہروں پر بچے بعد دیگرے قابض ہوتا ہوا بخارا کے قریب پہنچا۔ امیر نوح حجیب کر بخارا سے نکلا اور دریا عبور کرتے تل الشط پر پہنچا تھوڑے دن کے بعد اس کے رفقاء اور امراء سب اس سے آ ملے امیر نوح نے بہاں پر قیام اضار کیا اور ابوعلی فالیق کوا پی حمایت پر طلمی کے خطوط بھیجنے لگا۔

بقرا خاں کی وفات بقراخاں نے امیرنور کے چلے آنے کے بعد بخارا پر بقسر کر کے وہیں تیام اختیار کیا اتفاق سے ایک شخت بیاری میں مبتلا ہوا ، طبیبوں کی رائے سے بخارا چھوڑ کر اپنے شہروا پس ہوا۔ امیرنورج نے دوبارہ کر کہایت تیزی سے مافت طے کر کے بخارا پہنچا۔ اہل بخارا نے اس کی واپسی سے بے حد خوشی منائی۔ امیرنورج نے دوبارہ کرسی بخارا پر جلوں فرمایا اس مسرت پر دوبالا مسرت بیرہوئی کہ بقرا خال کے مرنے کی خبر بھی آئینی سازا شہر چراغال کیا گیا۔ اہل شہراور امیر نورج کی خوشی وسرت کا کیا ہو چھنا تھا مارے خوشی کے جامد سے باہر نکلے پڑے تھے۔

ابوطی کوامیرٹوح کی واپسی بخاراہ بے حدثر مندگی ہوئی کیونکہ اس نے امیرنوح کی مددہ جان جرائی کی تھی اور نہایت کج ادائی سے بیش آیا تھا۔ فایق کواپنی خم ہے بھری ہوئی داستان کھی چنا نچہ فایق امیرنوح کی مخالفت پر کمر بستہ ہوکرا ابو علی کے یاس چلا گیا اور دونوں حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے یہ واقعات ۳۳۳ھے کے ہیں۔

سبکتگین کی گورنری جب ابوعلی فالق متفق ہوکرامیرنوح کی مخالفت پراٹھ کھڑے ہوئے امیرنوح نے سبتگین کوان واقعات ہے مطلع کر کے ان دونوں باغیوں کے مقابلہ کے لئے اپٹی مدد کو بلا بھیجا

سیکتگین امیرنوئر کی جانب سے غزنی کا گورنرتھا اوران دنوں ملوک کفار ہند پر جہاد پین مصروف تھا۔ جس وقت امیر نوح کا فرمان ملافوراً الزائی موقوف کر کے غزنی لوٹ آیا اور فراہمی ملٹکروآ لات حرب میں مصروف ہوا۔ ابوعلی اور فایق اس سے مطلع ہوکر ڈرے۔ معز الدین بن بولیہ سے امداد کی درخواست کی اورا سے معاملہ میں اس کے وزیر السلطنت صاحب بن عباد سے بھی اعانت کے خواستگار ہوئے۔ معز الدولہ نے ان دونوں باغیوں کی کمک پرفوجیس روانہ کیں۔

ابوعلی اور فایق کی شکست کے بعد امیر نوح نے کامیا بی کے ساتھ نیٹا پور پر قبضہ کرلیا۔ نیٹا پور کی حکومت اور سپہ سالا رکی افواج خراسان کے عہد ہ پرمجمود بن سبکتگین کومقرر کر کے سیف الدولہ کا خطاب مرحمت فریایا اور اس کے بعد سبکتگین کو ناصر الدولہ کے خطاب سے مخاطب کیا۔ ہرات کی حکومت پر سبکتگین کواور نیٹا پور کی گورٹری پرمجمود کو مامورکز کے بخاراکی جائب واپس ہوا۔

ابوعلی اور محمود بن سبکتگین کی جنگ جونی ایر نوح اور سبکتگین ایک دوسرے سے جدا ہوکر بخارا اور ہرات کی طرف روانہ ہوئے ابوعلی اور فابق کوخراسان کی حکومت کا پھر لالی پیدا ہوا۔ چنانچہ ان دونوں نے نو جین آرات کر کے ہاہ رہی الاول ۲۵۹ھ بین جرجان سے نیٹا پورکی طرف قدم بر صایا محمود اس سے مطلع ہوکران دونوں سے مقابلہ پر لکا نیٹا پورک بالاول ۲۵۵ھ بین جرونوں جریف نیٹا پورک بالر دونوں جریفوں نے صف آرائی کی۔ ابوعلی اور فابق نے اس امر کا احساس کر کے مجمود کی جمیعت کم ہاس کے باپ باہر دونوں جریفوں نے صف آرائی کی۔ ابوعلی اور فابق نے اس امر کا احساس کر کے مجمود کی جمیعت کم ہاس کے باپ کا مداونہ آنے بائی تھی کہ لڑائی چھٹر دی مجمود شکست کھا کراپنے باپ کے باس بھاگ گیا۔ حریف نے اس کے اس کے اس کے گاہ کولوٹ لیا اور ابوعلی نے نیٹا پور میں قیام کر دیا۔ امیر نورج ملانے کی غرض سے اکثر ابوعلی سے خطور کا برت کیا کر تا تھا اور اس کی کولوٹ لیا اور ابوعلی نے نیٹا پور میں قیام کر دیا۔ امیر نورج ملانے کی غرض سے اکثر ابوعلی سے خطور کا برت کیا کر تا تھا اور اس کی کولوٹ لیا اور ابوعلی اس میں ہوئی تھی اس کی کولوٹ لیا اور ابوعلی اور فابق اور فابق نے جو بات امیر نورج سے جا بی اسے متطور نہ کیا۔

معرکہ طوس بہتگین نے اپنے بیٹے محدود کی شکست اور ابوعلی کے قبقہ نیٹا پورے برہم ہو کرفو جیس فراہم کیں اور سامان سفر و جنگ مہیا کر کے ابوعلی پرفوج کٹی کر دی مقام طوس میں ٹر بھیڑ ہوئی محمود بھی سبتگین کی روائل کے بعد امدادی فوج لے کر بڑنے گیا۔ ابوعلی اور فالی شکست کھا کر ابیور دکی جانب بھا کے سبتگین نے اپنے بیٹے محمود کو نیٹا پور کی حکومت پر مامور کر کے ابوعلی اور فالین کا تعاقب کیا ابوعلی اور فالین نے جب وہاں بھی پناہ کی صورت ندو کیوتو مروجا کردم لیا پھر مروے نکل کر ہم مل الشط میں بہنچ کر پناہ گزیں ہوئے اور دونوں نے متفق ہو کر امیر نوح کی خدمت میں عفوق صور اور مرحت خروانہ حاصل کرنے کے لئے عریضہ روانہ کیا امیر نوح نے ابوعلی سے بیشرط پیٹن کی کہتم جرجانیہ میں جا کرقیام کرواور فایق کا ساتھ چھوڑ کر جرجانیہ کی جانب روانہ ہوا۔ خوارزم کے قریب پہنچ کرایک گاؤں میں مقیم ہوا۔

ابوعلی اورخوارزم ابوعبدالله خوارزم شاه ابوعلی کی آمد کی خبری کر ملنے کے لئے آیا اور بڑی آؤ بھت سے اپنے یہاں لے جا کر شہرایا۔ شب کے وقت چند سیا ہوں کو تھے کہ ابوعلی کوال کے ہمراہیوں کے ماتھ گرفتار کر کے قید کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر مامون بن محمد والی جر والی جر والی جر ابوعلی شروع مامون بن محمد والی جر والی جر والی واقعہ سے بعد صدمہ دوا فوجیں آراستہ کر کے خوارزم شاہ پر چڑھائی شروع کردی۔ مقام کاش میں خوارزم شاہ سے مقابلہ ہوا بخت اور خوز بر جنگ کے بعد خوارزم شاہ کو شکست ہوئی۔ مامون نے کاش بر قبضتہ کر کے خوارزم شاہ کرفتار کر لیا گیا۔ ابوعلی کو قید سے نبات ملی بر قبضتہ کر کے خوارزم شاہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابوعلی کو قید سے نبات ملی امرکو مامور کر دیا۔ مامون نے جر جانبے بی کی خوارزم شاہ کے بیش کے جانے کا تھم دیا اور جب وہ دو بارہ در بار ابوعلی کی گرفتار کی و خاتمہ نامون نے جر جانبے بی کی کرخوارزم شاہ کے بیش کے جانے کا تھم دیا اور جب وہ دو بارہ در بار

کسی ذریعہ سے سبکتگین کو یہ معلوم ہو گیا کہ ابن عزیز وزیر السلطنت ابوعلی کی رہائی کی فکر میں ہے اورامیرنو کے سعی سفارش کر کے اسے قید سے رہا کرنا چاہتا ہے اس بنا پر سبکتگین نے امیرنوح کی خدمت میں اپنا سفیر بھیج کر ابوعلی کو اپنے پاس بلا لیا اور قید کر دیا۔ چنانچہ اس حالت میں کر میں ہے کا دور پورا ہوتے ہی ابوعلی کا انتقال ہو گیا باقی رہا اس کا بیٹا ابوالحن وہ فخر الدولہ بن بویہ کے پاس بھاگ گیا اور وہیں تیام پر ٹریو ہا۔

ابوعلی کی مفارقت کے بعد فایق نے کاشغر کا راستہ اختیار کیا۔ ایلک خان یا دشاہ ترک بعزت واحترام پیش آیا۔ امیر نوح کواس کی عفوتقصیر کی سفارش کی۔امیر نوح نے ایلک خان کی سفارش پر فایق کی تقصیر معاف کر دی اور سمرقند کی حکومت پ مامور کر دیا۔

امیر نوح سامانی کی وفات ناه رجب ۱۳۸۷ میں امیر نوح بن منصور سامانی این حکومت وسلطنت کا اکیسوال سال پورا کر کے وفات با گیا۔ اس کے مرنے سے ملوک سامانی کی حکومت وسلطنت میز لزل ہوگئی کمزوری کے آثار نمایاں ہو چلے۔ چاروں طرف سے سرحدی امراء نے ہاتھ بڑھا نا شروع کیا جس سے تھوڑی مدت میں ملوک سامانی کی حکومت جاتی رہی۔ ابوالحر شد منصور کی امارت امیر نوح کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابوالحرث منصور تخت حکومت پر متمکن ہوا اراکین وولت اورام را پسلطنت نے بالا تفاق اطاعت قبول کی مکتبوزون ممالک مقبوضہ کا انتظام کرنے لگا۔ قلمدانِ وزارت ابوطا ہر محمد کین ابراہیم کو سرد ہوا۔ کین ابراہیم کو سرد ہوا۔

ایلک خان بادشاہ ترک کوامیر ٹوح کی دفات ہے فائدہ اٹھانے اور ملک گیری کرنے کاشوق چرایا فوجیس آ راستہ کر کے سرقندی جانب بردھا اور اس مقام سے فالی کو بلا کر بخارا کی جانب روانہ کیا' امیر منصور کو اس خبر سے بے حد تشویش پیدا ہوئی جب بچھ بن نہ آئی تو بخارا چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور نہر عبور کرے دم لیا۔ فالی بلا مقابلہ بخارا میں داخل ہوا' ارا کیں شہر کو جع کر کے بید فاہر کیا کہ میں امیر منصور کی خدمت کو حاضر ہوا ہوں اور وہ میر ہے وکی نعت ہیں بخارا کیوں چھوڑ کر چلے گئے اور چند بھا کہ این ومشامخین بخارا کو بیر پیغام و سے کر امیر منصور کی خدمت میں بھیجا' بخارا والی آنے کی درخواست کی امیر منصور نے فالی سے عہد و بیان لے کر بخارا کی جانب کوچ کیا۔ بخارا میں بیدون مہت خوشی کا دن تھا ہر کہ دمہ کی با چھیں کھلی منصور نے فالی سے عہد و بیان لے کر بخارا سے دور بھینک دیا۔

بری تھیں ۔ القرض امیر منصور کی واپس کے بعد فالی نے عنان حکومت اپنے ہاتھ بیل کی سلطنت و حکومت کا انتظام کرنے لگا'

سبوزون بوہزا تمان کی سند سومت دیے مربحارا سے دور چیک دیا۔ اسی سند کے ماہ شعبان میں سبکتگین کا بھی انقال ہو گیا۔اس کے لڑکون اسٹا عیل اور محمود میں خانہ جنگی شروع ہوگی۔ ابنی زمانے میں مکتبوزون وار دخراسان ہوااوراس پر قبضہ کر کے حکومت کرنے لگا۔

ابوالقاسم اورمكتبوز ون آپ او پر پڑھ کیے ہیں كەمتبوزون جندنوں محد بن سبتگین اپنے بھائی اساعیل کی جنگ میں

تاریخ این ظارون (حسیشم) — (۱۹۱) مقروف می اور و تا این ایوالقاسم بن سمچور برادرابوعلی این بختیج ابوالحین بن ابوعلی سر مقروف تقاوار دخراسان بوااور و ابض بوکر حکر انی کرنے لگا۔ ابوالقاسم بن سمچور برادرابوعلی این بختیج ابوالحین بن ابوعلی سے جمراہ جرجان چلا گیا تھا اور دونوں بچلا بھی جنے جرجان میں معز الدول می کردیا۔ رفتہ رفتہ ابوالقاسم کے پاس اس کے بھائی ابوعلی کے دفقاء اورام اع آکر جمع ہوگئے۔

فاین نے بخارا ہے ابوالقاسم کو کھنا شروع کیا کہ مکتبوزوں پر فوج کشی کر دو خراسان پر بیضہ کرلواورا ہے خراسان سے حرف غلط کی طرح نکال چینکو۔ پہلے تو ابوالقاسم کو بھی ہوا مگر فاین کے بار بارتج کیک کرنے ہے ابوالقاسم کو بھی ۔ جوش پیدا ہوگیا فوجیں آراستہ کر کے جرجان سے نیشا پور کی طرف روانہ ہوا اورا کیک فوج کو اسفرا نین سر کرنے کے لئے بھیجا۔ اس فوج نے مکتبوزون کے مارابوالقاسم میں مصالحت کا نامہ و بیام اس فوج نے مکتبوزون کے محالے بھی اسفرا کین کو زکال لیا اس کے بعد مکتبوزون اور ابوالقاسم میں مصالحت کا نامہ و بیام شروع ہوا اور بالا خرودنوں میں مصالحت ہوگی اور دامادی کارشتہ بھی قائم ہوگیا۔ مکتبوزون نیشا پورواپس آیا۔

محمود کا نیشا پور پر قبضہ محود بن بھیاں نے اپنے بھائی اساعیل کی مہم سے فارغ ہور غزنی پر قبضہ حاصل کر کے بیٹی کی طانب کوچ کیا۔ محمود حاس بھیا تورنگ ہی دوسرا تھا خراسان کی کری حکومت پر کمتبوزون معمل تھا جیا کہ ہم او پرتج ریکر کے بیٹ ہی دوسرا تھا خراسان کی حری حکومت فراسان کی جرد دو اور خرابیان کی جگہ تریک اور ان کا حکومت خواسان کی درخواست کی ۔ امیر مضور نے حکومت خراسان دیا ہے دواس کی درخواست کی ۔ امیر مضور نے حکومت خراسان دیا ہے دواس کی جگہ تریک کا اور ان کیا دوران کی جائے دوران کی جگہ تریک کا دوران کی علاوہ صوبہ بست کے دیگر شہروں کی سند حکومت دینے کا وعدہ کیا ہے دوران سے راضی نہ ہوا۔ دوبارہ درخواست کی ۔ امیر مضور نے نامنظور کردی ۔ اس سے محود کو تحت رہے ہوا تو جیس آ راستہ کر کے نیشا پور کی جائب قدم بڑھا ' مکتبوز ون کواس کی خبر ان کرم دوالرود چلا گیا اور و ہیں آ کندہ واقعات کے نیشا پور کی جائب محود کو زیر کرنے کے دوانہ ہوا۔ محود اس کی آ مد کی خبر پا کرم دوالرود چلا گیا اور و ہیں آ کندہ واقعات کے انتظار میں تھرار ہا۔

عبدالملک بن امیر نوح کی امارت جس دقت امیر مصور نے بخارا نے خراسان کی جاب محود بن سکتگین کونیٹا پور
سے نکالنے کی غرض ہے کوج کیا مکتبوز دون نے پینجر پا کرامیر مصور کی خدمت میں شرف صفور حاصل کیا۔ چونکہ امیر مصور نے خلاف امیر مصور کی خرص ہے کوج کیا مکتبوز دون کوکشیدگی بیدا ہوئی فایق سے امیر مصور کی بہتر جی کی خلاف امیر مصور کی عزت دونو بین کی عدد دونوں نے متفق الرائے ہو کر بیرائے قائم کی کہامیر شکایت کی ۔ فایق نے اس سے دو چند شکوہ کا دفتر کھول دیا اس کے بعد دونوں نے متفق الرائے ہو کر بیرائے قائم کی کہامیر مضور کو معزول کردیا جا ہے اور اس کی جگر عبد الملک بن امیر نوح کو امیر بنا نا زیادہ موزول ہوگا ہے مور این لیک گردہ اس کے بعد دونوں کو امیر بنا نا زیادہ موزول ہوگا ہے موں میں نیل کی امیر مصور کو بلاکر گرفتار کر لیا اور آتھوں میں نیل کی ساتھ کی اس نے بیں مہینے حکومت کی۔
سال کیاں پھرواد کی ۔ بیروا قداوا کی اوس کا جے اس نے بیں مہینے حکومت کی۔

امیر منصور کی گرفتاری کے بعد عبدالملک کو قبائے حکومت نئیب تن کرے کرسی انارت پر مشکن کیا مجبود کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے فایق اور مکتبور ون کواس بر بے فعل پر نفرت کی اور ملک گیری کے لالچ میں احبان فراموشوں کی طرف روانہ ہوا۔ معركة مرو محود بن سبتكين نے فوجيل آراسة كركے فايق اور مكتبوزون پر پڑھائى كردى۔ان دونوں كے ہمراہ عبدالملك نوعمرامير بھی تھا۔ جسے ان لوگوں نے كرسى حكومت برمتمكن كيا تھا۔ چنا نچہ فايق اور مكتبوزون بھی محمود كی خبران كرمقابلة پر نظے نہ وسوچ میں دونوں حریفوں كامقام مرومیں مقابلہ ہوا محمود نے برور تیج ان لوگوں كو نیچا دکھا یا ایک دوسر سے جدا ہو كر بھاگ نظے عبدالملک بحال پریشان بخارا بہنچا۔ فایق اس كے ہمراہ تھا مكتبوزون نے نیشا پور جاكر دم لیا اور الوالقاسم بن سمچور نے قہمتان (كوستان) میں پناہ لی۔

مکتبوڑون کا تعاقب محمود نے فتح یا بی کے بعد مکتبوزون کے تعاقب میں نیٹا پور کا قصد کیا کوچ وقیام کرتا ہوا طول پہنچا مکتبوزون اس کی آمد کی خبر پاکر جرجان بھاگ گیامحمود نے اس کے تعاقب میں ارسلان حاجب (لارڈ چیمبرلین) کوروانہ کیا جو جرجان تک بکتبوزون کا تعاقب کر کے واپس آیا محمود نے اسے طوس کی حکومت پر مامور کر کے ہرات کی طرف کوچ کیا۔ مکتبوزون کوموقع مل گیا نیٹا پور پینچ کر قبضہ کر لیا محمود میں بیر کوٹ پڑا مکتبوزون نیٹا پورچپوڑ کر بھاگ گیا مروہ وکر گزراا سے تا خت وتا دان کر کے بخارا جا پہنچا۔

محمود کا خراسان پر قبضہ بحمود نے ان کامیا یوں کے بعد خراسان کی حکومت پراپنے قدم جماد یے۔ ملوک سامانی کی حکومت وسلطان کی خدمت میں سند حکومت کی حکومت وسلطان کی خدمت میں سند حکومت کی حکومت وسلطان کی خدمت میں سند حکومت کی درخواست بھیجی۔ خلافت میآب نے سند حکومت خلعت فاخرہ کے ساتھ دوانہ فرمائی مجمود نے خراسان کے عہدہ سید سالاری پر دواست بھیا۔ اپنے بھائی نصر کو مامور کر کے نمیٹا پور میں قیام کرنے کا حکم دیا اور پلخ چلا آیا جہاں پر کہ اس کے باپ کا دارالکومت تھا۔ خراسان کے اطراف و جوانب کے امراء و آل اذا قان جوجر جان میں حکمران تھے اور شاہ عرسیاں (غرشتان) بنو مامون حکمرانانی خوارزم نے اطاعت قبول کی۔

وولت سنامانی کا زوال جس وقت محود نے خراسان پر قبضہ کرلیا اور امیر عبدالملک بھاگ کر بخارا پہنچا قایق اور مکتبوزون وغیرہ ہما امراء کچھروز بخارا بینجا قایق اور مکتبوزون وغیرہ ہما امراء کچھروز بخارا میں بہتے ہوئے اور منفق ہو کر محبود پرخراسان پر حملہ کرنے کی غرض نے فوجیس فراہم کرنے گئے اس اثناء میں قایق ماہ شعبان فہ کور میں ہر گیا جس سے ان لوگوں میں ایک گونہ اضطراب پیدا ہو گیا اور ان کے کامنوں میں کروری پیدہ ہوگی کیونکہ بھی ان کا پیشوا اور امیر نوح بن نصر کے بااثر غلاموں میں سے تھا۔ لیک خان ترکی کو اس کی خرگی تو اسے بھی ملک گیری کی ہوس پیدا ہوئی تھی۔ کی خرگی تو اسے بھی بقرا خان ترکی کو ملک گیری کی ہوس پیدا ہوئی جیسا کہ اس سے پہلے بقرا خان ترکی کو ملک گیری کی ہوس پیدا ہوئی تھی۔ چنا مجدد کی خرکوں کو تریا وردور کرنے کے لئے آتا ہوں بخارا کی طرف

امیر عبد الملک بن نوح کاخاتند عبد الملک اورای کے امراء اس فقرہ میں آگے اور ہاتھ بر ہاتھ رکھے بیٹے رہے۔ جب ایلک خان بخارا کی طرف پہنچا تو مکتبوزون وغیرہ اراکین دولت بلنے کے لئے آئے ایلک خان نے سب کو گرفتار کرلیا اور دسویں ذی قعدہ کو بخارا میں داخل ہوکر دارالا مارت بر قبضہ کرلیا عبد الملک اس کے خوف سے رو پوش ہوگیا ایلک خان نے جاسوسوں کے ذریعہ سے سراغ لگا کر گرفتار کرلیا اور پا بہ زنجیر جیل میں ڈال دیا چنانچہ اس حالت میں مرگیا۔عبد الملک کے ساتھاں کا بھائی ابوالحرث منصورامیرمعزول' ابوا ابراہیم اساعیل' ابویعقوب پسران امیرنوح اور اس کے بچا ابوز کریا ابو سلیمان اور ابوصالح فاری وغیرہم شاہراد گان ملوک سامانی بھی قید کر دیئے گئے تھے۔

عبدالملک کی وفات سے ملوک سامانی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا جس کا رقبہ محکومت حدودعلوان سے بلا دترک اور ماوراءالنبر تک پھیلا ہوا تھا۔اسلامی حکومتوں میں اس کارقبہ بہت بڑا تھا سیاست و ملک داری میں بیحکومت اول ورجہ کی تھی۔

ابوابرا ہیم اسماعیل بن نوح ابوابراہیم اساعیل بن نوح تھوڑے دن بعد • وسے میں اس عورت کے لباس میں جواس کی خدمت میں آیا جاتا کی خدمت میں آیا جاتا کی خدمت میں آیا جاتا کرتی تھی قید خانہ سے نکل کر بخارا میں روپوش ہو گیا۔ جب جبتو کرنے والے جبتو کرکے بیٹھ گئے تو ابراہیم بخاراسے نکل کر خوارزم پہنچا 'المخصر کالقب اختیار کیا۔ رفتہ رفتہ باتی ماندہ فوج اور سامانی سیسالار بھی آسلے۔قابوس تو خود نہیں آیا لیکن اس نے ایک لشکرا ہے بیٹوں منوچراور دارا کے ساتھ بھیجے دیا۔ ابوابراہیم نے شوال الاسسے میں نیشا پور میں داخل ہو کرخراج وصول کیا۔

ابوابرا ہیم اور منصور بن سبکتگین کی جنگ جمود نے اس خبر سے مطلع ہو کرتناش حاجب کیبروالی ہرات کوا یک فوج جرار کا افسر بنا کر روک تفام کی غرض سے روانہ کیا۔ دونوں حریفوں میں دودوہاتھ چل گئے۔ ابوابراہیم شکست کھا کرابیورو کی جانب بھا گا جرجان کا قصد کیا قابوں نے روک دیا' سرخس چلا گیا اور اس پر قبضہ حاصل کر کے خراج وصول کرنے لگا۔ یہ واقعہ رہے الا ول ۲ اوس کے کا ہے تحود نے ایک دوسری فوج منصور بن سبکتگین کی ماختی میں روانہ کی ماہ رہے البانی میں قریب غیشا بور صف آ رائی ہوئی۔ ابوابراہیم شکست کھا کر میدان سے بھا گا۔ ابوالقاسم بن سمچور چند سرداران لشکر کے ساتھ کرفتار ہوگیا۔ منصور نے ان سب کوخر فی روانہ کردیا۔

سر پر بندھالیلک خان شکست اٹھا کر بلادترک کی طرف واپس آیا اور فوجیس فراہم کر کے پھر حمد کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ قبائل ترک ابوابرا ہیم سے رخصت ہوکرا پنے اپنے وطن چلے آئے تھے ابوابراہیم کے پاس تھوڑ ہے ہے آ دمی رہ گئے تھے مگر پھر بھی وہ ٹم ٹھونک کر مقابلہ پر آیا اطراف مروسیہ میں معرکہ آرائی ہوئی۔ ایلک خان نے پہلے ہی حملہ میں ابوابراہیم کوشکست دے دی۔ اس کے ہمراہی منتشر ہو گئے۔ معدود سے چند آ دمیوں کو لئے ہوئے نہر کو جرجان کی جانب سے عبور کیا اور اسے تاخت و تاراج کرتا ہوا مروکی جانب چلا' ایک تنگ و دشوار گزار راہ سے راغول کے بل پر گزرتا ہوا بسطام کی جانب قدم بردھایا۔

ابوابرا ہیم کا خاتمہ جمود کالشکرارسلان والی طوس کی ہتی میں اس کے تعاقب میں تھا۔ اس وقت قابوس بھی اس کا تخالف ہوگیا' ان واقعات ہے مطلع ہوکرا یک فوج ہمر ابی اکرادشا جہانیاں بسطام بھیج دی جس ہے ابوابرا ہیم کے پاؤں اکھڑ گئے' بسطام سے ماوراء النہر کی طرف واپس ہواروز اند سفراور جنگ ہے اس کے ہمراہیوں پر ماندگی اور طال زیادہ غالب ہوگیا تھا اکثر نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس پر طرح ویہ ہوا کہ انہی لوگوں نے ایلک خان کے سرداروں کو ابرا ہیم کا پیتہ بھی بتا دیا۔ پھر کیا تھا ایک خان کی فوج نے محاصرہ کرلیا تھوڑ کی دیر تک ہاتھ پاؤں مارتار ہا پھر کی طرح سے اپنی جان ہوا گا اور عرب کے ایک خان کی فوج نے محاصرہ کرلیا تھوڑ کی دیر تک ہاتھ پاؤں مارتار ہا پھر کی طرح سے اپنی جان ہوا گا اور عرب کے ایک خان ان کی فوج نے محاصرہ کرلیا تھوڑ کی دیر تک ہاتھ پاؤں مارتار ہا پھر کی طرح سے اپنی جان ہوا گا اور عرب کے ایک گا وی میں آباد تھا۔ ابن بھی تا کی آئی ایک شخص ان کا سردارتھا محدود نے آئیس بہت دن پہلے ابوابرا ہیم کی گرفاری کی ہوا ہے وتا کیدی تھی۔ جب ابوابرا ہیم اس کے پاس پہنچا تو ان لوگوں نے اسے اپنی کی سلطنت و حکومت ختم ہوجاتی ہا اور رات کے وقت اس پر دفعۃ تملہ کرکے مارڈ الا میدواقعہ 8 وسے کا ہوا کی کا موردی خدت میں مان کی کی سلطنت و حکومت ختم ہوجاتی ہے اور ان کے آٹار حکومت نیست و نابود ہوجاتے ہیں گویا اُن کا وجودی خدتھا۔ والبقاء الله وحدہ۔

and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

the transfer of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

to the Commence some same and the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of the terms of t

group Propagation of section for the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o

n is the entitle in a state in the terrology which is the transfer with the

Property of the second of the second of the second

is in the second spiritual in the interest of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

g Margh. Droke with high in his transplant who we have a bring a common to

The set of the state of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set o

## بان نه سبکتگین امارت غرنهٔ بنوسکگین

. 1.11년 - 교육 :

بنو مبتلکین کی حکومت در حقیقت ملوک سامانی کی ایک شاخ ہے اور اسی ہے اس دولت و حکومت کا درخت بیدا اور سرسبر و شاداب ہوا۔ اس دولت و حکومت کا اقتدار اور جاہ و حلال بے حد بڑھا ملوک سامانی جن عمالک اور بلاد ماوراء النهر خراسان 'عراق' عجم اور بلادِترک پر قابض تھے اس پر بنو سکتگین نے قبضہ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں بھی اس کا اس قدرا ٹروافتدار ہوا کہ عظیم الشان سلاطین میں شار کئے گئے۔

امپر نوح اور سبتنگین : جب امپر نوح اپنے دارالحکومت بخارا آگیا اور اس کے قدم حکومت وسلطنت پر جم گئے تو ابوعلی نے اپنی نرانی عادت کے مطابق خراسان میں بغاوت بھیلا دی۔ امپر نوح نے ابومنصور سبتنگین کو ابوعلی کے مقابلہ پر اپنی کمک پر بلا بھیجا۔ سبتنگین نے بخارا میں حاضر ہو کر نہایت حسن وخوبی سے حکومت سلطنت کا انتظام کیا۔ بغاوت فروکر دی جس سے امپر نوح اور ہوا خواہان حکومت سامانیہ کی آتھوں میں اس کی عزت دوبالا ہوگئی۔ امپر نوح نے اس خدمت کے صلہ میں سبتنگین کوخراسان کی گورنری مرحت کی۔ چنانچ سبتنگین نے خراسان پینچ کر کمال مردائلی سے ابوعلی کو نکال با ہر کر کے قبضہ کر لیا۔

والی قصدار کی سرکشی واطاعت مہم بت سے فراغت پا کر سکتگین نے قصدار کا قصد کیا۔ والی قصد ارتجی اس کی ماتحتی میں تھالیکن دشواری راہ کی وجہ سے باغی ہو گیا تھا۔ سکتگین چند سواروں کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے قصدار میں وافل ہوا اور اس کے حکمران ہو گرفتار کر لیا۔ والی قصدار نے عذرخواہی کی آئندہ اطاعت وخراج دینے کا اقر ارکیا سکتگین نے اسے حکومت قصدار یردوبارہ مامور کردیا۔

مندوستان پر جہاد: بت اور قصدار کی فتحا بی کے بعد ہندوستان پر جہاد کی تیاری کی اور فوجیں آراستہ کر کے ہندوستان کے قلعوں پر بر ورتیغ فتح حاصل کی جس کی طرف اس وقت تک مسلمانوں کا خیال تک نہ گیا تھا اور فتح حاصل کرنے کے بعد غزنی واپس جلا گیا۔

راجہ ہے یال اور انہیں کافی طورے سے کر کے ممالک اسلامیہ کی طرف روانہ ہواہاتھوں کے شکر کو قاعدے کے مطابق آگے بڑالشکر جمع کیا اور انہیں کافی طورے سے کر کے ممالک اسلامیہ کی طرف روانہ ہواہاتھوں کے شکر کو قاعدے کے مطابق آگے بڑھایا۔ کوچ و قیام کرتا ہوا سرحد بلاد اسلامیہ میں داخل ہوا تاخت و تاراخ کا ہم بڑھایا۔ سبتگین کو اس کی خبر کی تو اس نے غربی سے عسا کر اسلام لا کر راجہ ہے بال پر حملہ کیا۔ سبتگین کے شکر میں مجاہدین کا ایک گروہ تھا دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا نہایت خونر پڑا اور سخت جنگ کے بعد لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ ہزار ہا کفار مارے گے۔ راجہ ہے بال گرفار کر لیا گیا گرمائی فدید تک اپنی قوم کے جند لوگوں کو بطور خوان تا کہ مراہ کر دیا۔ خوان کی خوش سے راجہ ہے یال کے امراہ کر دیا۔

راجدے پال کی عبد شکنی: راجہ ہے پال نے ان لوگوں کے ساتھ راہ میں بدعبدی کی اور ان کو بیوض ان لوگوں کے

ا مارت خراسان برسبتنگین کا تقرید بهم او پر بیان کر بھے ہیں کہ جس وقت امیر نوح کاستارہ اقبال بخارا میں ترکوں کے ہاتھوں زوال پر برہوا اور بخارا پر بقراخاں ترکی بادشاہ نے بقعہ کرلیا توام رنوح نہر عبور کر کے آئل الشط پہنچا۔ این مجور والی تراسان اور فایق گور زبلخ سے امدادوا عانت کا خواستگار ہوا۔ ان دونوں کے کا نول پر جوں تک ندر بنگی ۔ امیر نوح انہی پر بیٹا نیوں میں مبتلاتھا کہ اسے بخارا سے بخارا سے بقراخاں کے واپس ہونے کی خربل انتخابی مسرت ومستعدی سے کوچ کرتا ہوا بخارا کہ بہنچ گیا اور کری حکومت پر بیٹھ کر حکومت کرنے لگا ایسے میں بقراخاں کا انتقال ہوگیا۔ امیر نوح کا قدم حکومت وسلطنت پر جم گیا ابوعلی اور فایق کو ایس ہوئی اور آئی بابت انہیں خطرہ پیدا ہوا۔ فایق نے بیٹل کی کو مرارک با دونتہ نیت کے بازا ہوگیا۔ امیر نوح کے نوام اور موالی کو اس کی بیٹھ والی اور موالی کو اس کی دونتہ نوان کی پر بھی دیا جنوں نے فایق سے جنگ کی اور بلخ کو اس کے قضہ سے نگال لیا۔ فایق بحال پر بیٹان الوعلی سمجور کے پاس پہنچا اور اس کی بھیت بنای سے امیر نوح کی مخالف پر کی کو اس کے قضہ سے نگال لیا۔ فایق بحال پر بیٹان الوعلی سمجور کے پاس پہنچا اور اس کی بھی اور اس کی مقابلہ میں امداد کے لئے بلا بھیجا اور اس خدمت کے صلہ میں صوبہ خراسان کی گورٹری کی دونوں باغیوں کے مقابلہ میں امداد کے لئے بلا بھیجا اور اس خدمت کے صلہ میں صوبہ خراسان کی گورٹری

ناصر الدوله كا خطاب به بینتگین ان دنول بندوستان پر جهاد کر ربا تھا جیسا کہ ہم او پرتج پر کر بچکے ہیں اور اس کے باوجود سبکتگین جوں توں بندوستان کی ہم سے فارغ بوا امیر نوح کی خدمت میں حاضر بوا اور باغیان حکومت کو نیجا دکھایا۔ ان واقعات میں سبکتگین کا ہونہار بیٹا محمود بھی شریک تھا امیر نوح نے ان مہمات سے کا میا بی کے ساتھ فراغت حاصل کر کے گورنزی سیٹا پور اور سیسالاری خراسان پر محمود کو مامور کر کے نیٹا پور اور سیف الدولہ کا خطاب ویا۔ اس کے نیٹا پور اور سیف الدولہ کا خطاب ویا۔ اس کے باپ سبکتگین کو ہرات میں تفہرانے کا حکم ویا اور مامور کر کے نیٹا پور کے خطاب سے خاطب کیا اور خود بابدولت بخاراوا لیس آیا۔

معر کے نیٹا پور: امیر نوح کی واپسی بخارا کے بعد الوعلی بن سمچور اور فایق کو ہوس پیدا ہوئی کہ خراسان کو سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود کے قبضہ سے نکال لینا جا ہے۔ چنا نچوان دونوں نے شفق ہو کر محمود بن سبکتگین پر بیہ مقام نیٹا پور ۱۵ میں مملم کیا اور اس کے باپ سبکتگین کی امدادی فوج آئے لڑائی چھیڑدی میں محمود کے قبضہ سے نکال کدائس کے باپ سبکتگین کی امدادی فوج آئے لڑائی چھیڑدی میں محمود کے قبلت کھا کرائے باپ سبکتگین کی امدادی فوج آئے لڑائی چھیڑدی میں مور کی فوج آئے گا کہا ہو کہا کہا گا کہا گیا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہ کی کا کہا ہوں کا کہا گیا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گیا گا کہا گا کہا گا کہا گا گا کہا گا گیا گا کہا گا گا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گور کی گور کی گورج کی گورج کی گا گیا گا گا کہا گا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کو کی گور کی گا کہ گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا

یاس ہرات چلا گیا اور ابوعلی نے نیشا پور پر قبضہ کرلیا۔

سیکٹنگین اور ابوعلی سیسکین نے محمود کی شکست ہے برہم ہوکر ابوعلی پرفوج کٹی کروی طوس میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ میدان سیسکین کے ہاتھ رہا۔ ابوعلی اور فایق کوشکست ہوئی آئی الشط میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ ابوعلی نے امیر نوح کی خدمت میں معذرت کا عریضہ روانہ کیا۔ امیر نوح نے فایق کا ساتھ چھوڑ دینے کی شرط پر ابوعلی کا قصور معاف کیا اور اسے خدمت میں معذرت کا عریضہ روانہ کیا۔ امیر نوح نے فایق کا ساتھ چھوڑ دینے کی شرط پر ابوعلی کا قصور معاف کیا اور اسے دار السلطنت بخاراطلب کر کے قید کردیا چھر قید سے نکال کر شکتگین کے پاس جیج دیا۔ سیسکتگین نے بھی قید کردیا۔ باقی رہا فایق وہ بادشاہ ترک ایلک خال نے امیر نوح سے فایق کی سفارش کی امیر نوح نے اس کی سفارش

مت تک اس کی خدمت میں مقیم رہا۔ پھراس ہے باغی ہو کر نیٹا پور پر چڑھ آیا۔ محود کو اس کی خرگئی فوجیں آراستہ کر کے ابوالقاسم کی گوشالی کے لئے بوٹھا۔ ابوالقاسم اس کی آید کی خرین کرفخرالدولہ بن بوریٹ کے پاس بھاگ گیااوراس کے پاس قیام میں سیکھیں۔

اختیار کیا۔ سبتگین نے خراسان اوراس کے تمام صوبوں پر قبضہ کرلیا۔

سبکتگین و ایلک خال : شہاب الدولہ ہارون بن سلیمان ایلک معروف بہ بقرا خال حکمران کا شغر شاغوراور ترک اقوام کو بعدالیک خال نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اسے بھی امیر نوح کے مقبوضات پر دست درازی کی ہوں بیدا ہوئی جیسا کہ اس کے باپ بقرا خال کو ہوں پیدا ہوئی تھی چنا نچاس نے پہلے آ ہت آ ہت امیر نوح کے مقبوضات کی طرف قدم بو طایا۔ اس کے بعد مملکی تیاری کر کے امیر نوح نے خراسان پر بھیلین کو کھی بھیجا اور ایلک خال کے مقابلے پر لفکر آرائی کا تھم دیا۔ چنا نچ بھی نے ذرمیان بھی کر پڑاؤڈالا بیاں تک کہ اس کا بیٹا محمود دیا۔ چنا نچ بھی جارول طرف سے فوجیس لے کر آپنچا۔ اس مقام پر الوعلی بن سمچور پا بہ زنجیرا میر نوح کا بھیجا ہوا بھی نے کہا تھا۔ سبکتگین کے پاس آیا تھا۔ سبکتگین نے امیر نوح کو ایلک سبکتگین اور الیک خال میں مصالحت : ایلک خال بھی ترکول کو جھے پر اکتفا کیا۔ بہتگین نے بے حدمنت کی خال کی جنا کی بڑا کہ والی بخرود کو امیر نوح کو دیک ایلک خال کی ترکی ایل نظر ابھی اور اپنج کر اور ایل کے بیا اور اپنکی بھی اور اپنج بھی اور اپنج بھی کہور کو جھگ ایلک خال پر آ مادہ کرنا چا گھی اور اس سے بھاگ گیا۔ امیر نوح ہو میں ہار کر بیٹھ رہا ہے مجبوری ان لوگوں نے اسے بحالہ چھوڑ دیا۔ اس سے بھی نوح کے ایک خال سے مصالحت کی گھی شروع کر دی ابوالقاس کو شرائط اسے حالہ چھوڑ دیا۔ اس سے بھی کی میں دوانہ کیا گر وہ ایوالقاس کو شرائط اکا سے کو کو کی کو کو کی کی تو کی ہور اس سے مصالحت کی گھی شروع کر دی ابوالقاس کے جمرا ہوں کے ساتھ قید کر دیا۔ سے بھی گی گھی سے بوگے۔ ایلک خال سے مصالحت کی گھی اور اس کے ہمرا ہوں کے ساتھ قید کر دیا۔ سے بھی گھی سے بھی گھی سے بھی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی گور گورا سے مصالحت کی گھی گھی اور اس کے ہمرا ہوں کے ساتھ قید کر دیا۔ سے بھی گھی سے بھی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہور سے مصالحت کی گھی ہور سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی گھی ہورا سے مصالحت کی ہورا

سبکتگین کی مراجعت بلخ مصالحت کے بعد بھتگین نے طوس سے بلخ کی جانب کوچ کیا یہاں پہنچ کرا ہے ان لوگوں کے مارے جانے کی خبر بھی آئی۔خوارزم میں اس کے سپہ سالار نے دعوت کے مارے جانے کی خبر بھی آئی۔خوارزم میں اس کے سپہ سالار نے دعوت کے فریب سے اسے آئی کیا تھا۔ اس کے بعد ہی امیر نوح کی موت کی خبر سننے میں آئی۔نصف رجب کے ۳۸ میں اس نے سفر آخرت اختیار کیا۔

سبتنگین اور فخر الدولہ: ابوعلی بن سمجور اور فایق سبتگین سے فکست کھا کر فخر الدولہ کے پاس بر جان چا گیا۔ اب ابوالقاسم نے خراسان میں سرا تھایا اور محود بن سبتگین اپ پچا بخر ابق کے ساتھاں کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوا۔ اس کی رکاب میں ابونھر بن محود حاجب بھی تھا۔ اس وقت یہ بھی فخر الدولہ کے پاس بھاگ گیا اور اس کے ذریعہ ایت اور تو مساور دان فار بیں قیام افقیار کیا۔ سبتگین نے طوس میں پڑاؤ کر دیا' اس کے بعد اس سے اور فخر الدولہ بن بویدوائی رے سے سراسم اتحاد پیدا ہوگے۔ ایک نے دوسرے کو ہدیہ بھیا' یہ آخری ہدیتھا جبکتگین کی طرف سے عبد اللہ کا تب لے کر فخر الدولہ کے پاس آیا تھا۔ پھی عرصہ بعد فخر الدولہ تک لوگوں نے پیر نہ پڑچا دی کہ سبتگین لگر آرائی اور فوج کئی کی گرمیں ہے۔ فخر الدولہ نے ایک عرصہ بال قیام ایک عرب ہوا ہو گئیں۔ سبکتگین کی وفات جب ہب سبتگین لیک خاس کی ہم سے فارغ ہوکر بلخ کی جانب واپس ہوا تو تھوڑے بی عرصہ وہاں قیام سبکتگین کی وفات جب ہب سبکتگین لیک خاس کی ہم سے فارغ ہوکر بلخ کی جانب واپس ہوا تو تھوڑے بی عرصہ وہاں قیام کیا تھا کہ مرض الموت میں گرفتار ہوگیا۔ بلخ سے غربی کی جانب واپس ہوا' اثناء راہ میں حکومت خراسان وغرز کی کے بیسویں کیا تھا کہ مرض الموت میں سرز خرت افقیار کیا۔ غربی میں مدفون ہوا۔ عادل ' نیک سیرت' عہد و پیان کا پابندا بھاء وعدہ کا پکا اور کثیر البھاد تھا۔

Property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

The tipe of the first property of the second second

医硫磺二溴 医水杨氏管 经营税 化二氢基甲二苯甲二丁

2000年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年新月1日,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年

## سلطان محود من المسلطان من المسلطان المسلطان المسلطان المسلطات المسلطان المسلطان المسلطان المسلطان المسلطان الم

اساعیل بن سبنتگین سبکتگین کے بعداس کے شکرنے اس کے بیٹے اساعیل کی امادت کی بیعت کی اور یہی ولی عہد بھی تھا۔ گرمجود سے عمر میں کم تھا۔ اس نے دادو دہش سے لئکریوں کو اپنامطیع کر لیا غزنی کی حکومت اس کی مسلم ہوگئ۔

محمود اور اساعیل جونکہ اساعیل ایک نوغرخض تھالشکریوں کی آنکھوں میں تقیر معلوم ہواان لوگوں نے اسے دیا لیا اور انعام وصله کی اس قدر جرمار ہوئی کہ اس کے باپ بھتگین کا خزانہ خالی ہوگیا۔ اس کا بھائی ان دنوں نیٹا پور میں تھا'اس نے تحریک کی کہ مجھے صوبہ بلخ وغیرہ کی حکمرانی وسند دی جائے اساعیل نے انکاری جواب دیا جس ہے دونوں بھائیوں میں نفاق کی بنیاد پڑگئی۔ ابوالحرب گورنر جر جان نے دونوں بھائیوں میں مصالحت کی گوشش کی کیکن اساعیل اپنی نوعمری اور ناتج بہ کاری سے نہ مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محود نے اساعیل کے ارادے سے ہرات کی جانب کوچ کیا۔ ہرات میں اس کا پچا بخر آجن حكراني كرد ما تفااساعيل ك حالات س كرمحود كاتم خيال موكيا راس ك بعرمحود في مرات سے بست كي طرف قدم برهايا يبال براك كادومرا بحائى نفر تفا محود في است بهى اپنى جانب ماكل كرليا ـ

محمودا وراساعیل کی جنگ جنانچ محر بغرایق اور تفرسب کے سب متنق ہوگرغونی کی طرف بوسے یہ یا در کھنے کی بات ہے کہ ان واقعات ہے قبل اساعیل کے امراء حکومت نے محمود کوطلی کے خطوط لکھے تھے اورا طاعت وفر ما قبر داری کا وعدہ کیا تھا الغرض محود کوچ وقیام کرتا ہوا غزنی کے قریب بیٹی گیا۔ اساعیل بھی اپنی فوج آراستد کرے مقابلہ پر آگیا۔ غزنی کے باہرایک میدان میں دونوں بھائیوں سے تدبھیڑ ہوئی سخت اور خوزیر جنگ کے بعد اساعیل کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔اساعیل نے قلعہ غزنی میں پناہ لی اور دروازے بندکر لئے محمود نے شہریر قبضہ کرکے قلعہ برمحاصرہ ڈال دیا۔ یہاں تک كدا ساعيل نے حصار كى طوالت سے تنگ آ كر امن حاصل كيا اور قلعه كا درواز ہ كھول ديا محمود نے اس كى عزت كى اور اپنى حکومت وسلطنت میں ایسے شریک کرلیا۔ نیروا قعد اساعیل کی حکومت کے ساتویں مہینے واقع ہوا۔ ای وقت ہے مجمود کے قدم حکومت وسلطنت پرجم جاتے ہیں اورا پنے کوسلطان کے لقب سے ملقب کرتا ہے حالا نکہ اس سے قبل کسی نے اپنے کواس لقب ے ملقب نہیں کیا تھا۔القصہ اساعیل کی مہم سے فارغ ہوکر بلخ کی جانب کوچ کیا۔

الوالحرث منصورا ورفايق جس وقت ابوالحرث منصورا مير نوح كے بعد تخت حكومت پرمتمكن ہوا قلمدان وزارت محبود

کی شکایت کی۔الیک خان ان دونوں کے ساتھ سمر قند کا ارادہ طاہر کر کے روانہ ہوا۔ پھر ابومنصور اور ابن عزیز کو گرفتار کرکے فالیں کو بھیجااورا پنے مقدمہ الحیش کا سر دار بنا کر بخارا کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔

فا لین کا بخارا ہر قبضہ امیر ابوالحرث منصور نے اس کی آمد کی خبر پاکر بخارا چھوڑ دیا اور فایق نے بخارا پر قبضہ حاصل کرلیا اور لیلک خال اپنی کرسی حکومت کی طرف واپس ہوا

فایق نے بخارار بصد حاصل کرنے اور ایلک خال کی واپسی کے بعد ابوالحرث مصور کو بخارا

بلالیا در جب وہ بخارا میں وار دہواتو فایق نے استقبال کیا کرسی حکومت پر لا کر بنھایا اوراس کی حکومت کا انظام کرنے لگا اور کم مکتبوز ون حاجب اکبر کو مصلحاً خراسان کی سند حکومت دے کر دارالحکومت بخارا سے نکال با ہر کیا اور بستان الدولہ کا مبارک خطاب دیا۔ کمتوز ون اور فایق میں ایک درت سے چشک چلی آئی تھی۔ ابوالحرث منصور نے دونوں میں مصالحت کرا دی۔ چنانچہ کمتوز ون اینے فرائض منصی ادا کرنے لگا۔ پھر ابوالقاسم بن سمچور نے اس پرفوج کشی کی دونوں میں معرک آرائیاں ہوئیں جس کا ذکر او پر ہوچکا۔

ابوالحرث منصور کی معنزولی: اس اثاء بین محمود اپ بھائی اساعیل کی مہم سے فارغ ہوکر بلخ بین آیا اور امیر ابوالحرث منصور کی خدمت میں ہدایا و تحالف بھیج امیر منصور نے بلخ ، ترند 'ہرات اور بست کی گورنری مرحمت کی اور نیشا پور کی سند حکومت دینے سے انکار کیا محمود نے اپنے معتمد علیہ ابوالحن حموی کی معرفت دوبارہ درخواست بھیجی امیر ابوالحرث منصور نے ابوالحن کو اپنی وزارت کے لئے متحب کرلیا 'ابوالحن عہدہ وزارت پا کراپنے والی نعت کا بیام پہنچائے نہ گیا ہم ودکواس سے ابوالحن کو بیام پہنچائے نہ گیا ہم ودکواس سے مباہدی نیشا پور کی طرف بڑھا۔ مکتوزون یہ فریا کر بھاگ گیا۔ امیر منصور اس سے مطلع ہوکر کمر جمت با ندھ کر نیشا پور کی طرف جو دنیشا پور کی طرف چلائے۔ اس واقعہ کے بعد مکتوزون اور فایق نے جمع ہوکر ابوالحرث منصور کو معزول کردیا۔ آئھوں میں نیل کی سلا ئیاں پھروادیں اور اس کے بھائی عبد الملک کوا مارت و حکومت کی کرسی پرجلوہ افروز کیا۔

محمود کا خراسان پر فیضد جمود نے مکتوزون اور فایق کواس کام پرلعنت و ملامت کی اور عماب آجیز خطر واند کیااس پر بھی جب اس کے دل کوشفی نہ ہوئی تو فوجیس آراستہ کرئے فایق اور کمتو زون کی سرکو بی کے لئے چلا اور کمتوزون مقابلہ کی غرض سے مرویس آراء ہوئے ان کے ساتھ ان کا نوعمر امیر عبدالملک بھی تھا دونوں حریفوں میں معرکد آرائیاں ہوئیں بالآ خرمحود نے ان لوگوں کوشکست دی عبدالملک نے بخارامیں جا کر دم لیا۔ کمتوزون نیٹا پور بھاگ گیا۔ ابوالقاسم بن تیمچور بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھا اس نے قبستان میں جا کر پناہ لی محمود نے خراسان پر قبضہ کرلیا۔ یہ واقعہ 8 مسمعے کا ہے۔

امین الملت بمیمن الدوله کا خطاب بچراپ بھائی اساعیل بن سبتگین ہے مشکوک ہوکر کسی قلعہ میں قید کر دیا۔ گزارہ کے لئے کافی وظیفہ مقرر کیا۔ اس زمانہ میں خلافت مآب القادر باللہ عبای کی خلافت کی بیعت کی اور اس کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا تھم دیا۔ خلافت اور پھریرے حسب دستور روانہ کئے اور '' پڑھے جانے کا تھم دیا۔ خلافت مآب نے دارالخلافت بغداد سے بیش بہا خلعت اور پھریرے حسب دستور روانہ کئے اور '' این الملة بیش الدول'' کا خطاب مرحمت فرمایا محمود کو آس وقت سے مطلق العنان حکومت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا خلغلہ افیال المراف عالم میں پھیل جاتا ہے۔ خراسان کی حکومت پر اس کے قدم جم جاتے ہیں اور آسمندہ ہرسال ہندوستان پر جہاد کرتارہتا ہے۔

خلف بن احمد کی سرکشی واطاعت : خلف بن احمد والی بحیتان ملوک سامانی کا باجگرار تھالیکن جس وقت سامانی تا جدار بعناوت وفتند کی وجہ سے خلف بن احمد کی جانب سے عافل ہو گیا۔اس وقت اس نے استقلال کے ساتھا پن قدم حکومت پر جما دیے اور خود مخاری کا ڈ نکا بجا ویا۔ جب امیر سبتگین راجگان ہند پر جہاد کرنے کے لئے گیا تو خلف بن احمد نے اس موقع کو غیمت شار کر کے صوبہ بست پر قبضہ کر کے خراج وصول کر لیا۔ جب سبکتگین غیمت شار کر کے صوبہ بست پر قبضہ کر کے خراج وصول کرلیا۔ جب سبکتگین ہندوستان کے جہاد سے فارغ ہوکروا پس ہوا تو خلف بن احمد نے معذرت کے تاکنف پیش کئے آئندہ اطاعت کا اقر ارکیا۔ امیر سبکتگین نے اس کی معذرت کو قبولیت کا درجہ عنایت کی۔مزید اطمینان کے لئے بطور صانت خلف بن احمد کے خاص اعز ہوگو است میں لے لیا۔

امیرسبکتگین کی و فات اس کے بعدامیرسبتگین ابوغی بن ممجور کے ساتھ جو کہ اس کی قید میں تھا۔ خراسان کی طرف ایلک خال کے مقابلہ پر روانہ ہوا اور جب اس سے امیرسبتگین کو فراغت حاصل ہوئی تو خلف بن احمد کی ریشہ دوانیوں اور فتہ ختم کرنے کی غرض سے فوج کو بجتان پر حملہ کرنے کے لئے تیاری کا بحم دیا۔ اتفاق وقت سے سبتگین کا پیام اجل آگیا جس سے سبتگین کا ارادہ پورانہ ہوا اور خلف کو پھر موقع مل گیا۔ اپنے بیٹے طاہر کو قبیتان اور بوتے پر قبضہ کرنے تھے دیا۔ چنانچہ طاہر کو قبیتان اور بوتے پر قبضہ کرنے کے لئے بھی حمود کا ہم اور اندرونی جھگڑ وں سے فرصت مل گئی۔ اپنے پچا بغرا پی کو کھی بھیجا کہ قبستان اور بوتے کو طاہر بن خلف کے کو خراسان کی مہم اور اندرونی جھگڑ وں سے فرصت مل گئی۔ اپنے پچا بغرا پی کو کھی بھیجا کہ قبستان اور بوتے کو طاہر بن خلف کے قبضہ سے فکال لو۔

خلف کی سرکشی واطاعت : چنانچه بغراچق نے طاہر پرفوج کشی کی اوراسے شکست دے کرتھوڑی دور تک تعاقب کرتا چلا

سلطان محمود اور راجہ ہے بال کی جنگ: اس کے بعد جب محود کو اندرونی مخالفت اور ریشہ دوانی ہے ایک گونہ فراغت حاصل ہوگئ تو اس نے ہندوستان پرحملہ کی تیاری کی۔ بارہ ہزار سوار اور تمیں ہزار بیادوں میں سے پندرہ ہزار جوان منتب کئے اور انہیں آراستہ کر کے ہندوستان پر راجہ ہے پال سے جنگ کی غرض سے چڑھائی کی اراجہ ہے پال بھی پی نجر پا کر فوجیں آراستہ کر کے مقابلہ پر آیا سخت اور خوزیز جنگ کے بعد راجہ ہے پال کوشکست ہوئی اراجہ ہے پال ایس نے ہوئی اور کو کے تھے کئی مرصع کو کو کی سے منائل جنے مالا کہتے ہیں غلام بنا کے اور انہ ہوئی ہزار ہندو کو تارک کی مرصع مالا کہتے ہیں غلیمت میں ہاتھ آئے اس میں سے ایک ایک کی قیمت ایک لاکھ دینار تھی ان کے علاوہ پانچ ہزار ہندو کو تارک کا مالے کے بیواقعہ میں ہوئے ہزار ہندو کو تارک کا مینار تھی ان کے علاوہ پانچ ہزار ہندو کو تارک کا خواجہ میں باتھ آئے اس میں سے ایک ایک کی قیمت ایک لاکھ دینار تھی ان کے علاوہ پانچ ہزار ہندو

راجبہ سے پال کی خورکشی: اس فتح وکا مرانی کے بعد محود نے ہندوستان کے دوسر سے شروں کی طرف قدم بر حایا۔ یہ بلا د خراسان کے صوبہ سے زیادہ وسیع اور زر خیز ہے چانچہ انہیں بھی برور تیخ فتح کرلیا۔ اس کے بعد راجہ بے پال نے بچاس زنجر فیل اپنے فدیہ میں دے کراپنے کو صلطان محود کے فیل اپنے فدیہ میں دے کراپنے کو صلطان محود کے باس چھوڑ آیا۔ چنا نچہ اپنی راج دہانی (دارالسلطنت) میں پہنچ کرفدیہ ذکور بھیج دیا اور بارسلطنت سے خود کو سبکدوش کرلیا۔ علی سے فود کو سبکدوش کرلیا۔ علی سے خود کو سبکدوش کرلیا۔ علی سے مقابلہ کے اپنی محمود نے خوز کی جانب واپسی کا ارادہ نہ کیا تھا کہ بیز جرسننے میں آئی کہ ہندوؤں کا جم غفیر بخرض فساد لکھراسلام کے مقابلہ کے لئے بہاڑی گھاٹیوں میں چھپا ہوا ہے محمود نے فوج کو تیاری کا حکم دیا اور نہایت تیزی سے قلعہ فساد لکھراسلام کے مقابلہ کے لئے بہاڑی گھاٹیوں میں چھپا ہوا ہے محمود نے فوج کو تیاری کا حکم دیا اور نہایت تیزی سے قلعہ

ا محمود نے شوال اوس میں مطابق وجوائ میں عزنی سے ہندوستان پر فوج کشی کی تھی۔روز دوشنبہ آ تھویں محرم میں میں مطابق میں مرتقام بیٹاور الزائی ہوئی۔ راجہ ہے بال کی رکاب میں بارہ ہزار سوارتیں ہزار بیاد سے اور تین سوزنجیر فیل تھے۔جس وقت نصف النہار ہوا ہندوستانی لشکر کوشکست ہوئی۔ پانچ ہزار ہندو مارے گئے راجہ ہے پال اپنے بندرہ اعز ہوا قارب خاص کے ساتھ گرفتار کرلیا گیا۔ بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تاریخ کامل ابن اثیر جلدہ صفحہ کا اعمطبوع مصروتاری فرشتہ صفحہ ۲۰۔

ع داجہ ہے پال قوم کابر ہمن قاتمام ہنجاب و شمیر دمانان اور سر ہند کا خود محتار کھران قااور دکام اسلام کے مقابلہ اور ہندوستان شہروں کی تھا طے کی خرض سے قلعہ خمنڈ ہیں جا کر تھے ہوا ، پیٹھے بٹھائے یہ سودا سر ہیں سایا کہ والی افغانستان پر حملہ آ ور ہوگر را جگان ہندوستان میں خاص امتیاز حاصل کر تا چاہئے چنا نچہ چار دول طرف سے فوجیں فراہم کر کے بلادا سلامہ بیل تھیں ہوا ہوا تھا۔ کہ خبر ہوئی تو وہ بھی اپی فوج ہم کر کے اس کے مقابلہ پر آ با سرحد ماتمان پر دونوں جریفوں کا مقابلہ ہوا۔ راجہ ہے پال کو شکست ہوئی۔ یہ پہلی فکست تھی اس کے بعد جب اس نے برعبدی کی تو پار بہتگین نے سرحد پشاور پر اس پر جملہ کیا اس مرجہ بال کو اس مرجہ سرحد پشاور پر اس پر جملہ کیا اس مرجہ بیلی فلاست تھی ہوئی۔ یہ بھی بخرض امداد شامی تھیں۔ راجہ ہے پال کو اس مرجہ بھی شکست نے بعد ان اس محمد بیلی کے حوالے کر بھی شکست نے بھی ان کی بھی بوئی آگ میں اپنی کو ڈال کر نبیت و نا بود کر دیا۔ یہ واقعہ 19 سے دیکھوتا رہ کی کائی جلد و صفحہ اے دیا رہے کہ دیا ہوئی آگ میں اپنی کو ڈال کر نبیت و نا بود کر دیا۔ یہ واقعہ 19 سے دیکھوتا رہ کی کائی جلد و صفحہ اے دیا ہوئی آگ میں اپنی کو ڈال کر نبیت و نا بود کر دیا۔ یہ واقعہ 19 سے دیکھوتا رہ کائی جلد و صفحہ اے دیا ہوئی آگ میں اپنی کو ڈال کر نبیت و نا بود کر دیا۔ یہ واقعہ 19 سے دیکھوتا رہ کی کائی جلد و صفحہ و کائی جائی کہ دیا ہوئی آگ میں اپنی کو ڈال کر نبیت و نا بود کر دیا۔ یہ واقعہ 19 سے دیکھوتا رہ کی کائی جلد و سوئے آگ کے دارا کی میں اپنی کو ڈال کر نبیت و نا بود کر دیا۔ یہ واقعہ 19 سے دیکھوتا رہ کیا کی خوالے کر داخت کیا کی دور کو کر دیا۔ یہ واقعہ 19 سے دیا تھوں کیا کیا کہ دیا کہ دیا گوئی کست دیا ہوئی کو در بسال کر داخت کی دور کیا کر داخت کی تو کیا گوئی کر داخت کیا گوئی کر داخت کیا گوئی کر دیا کے دیا تھوں کیا کر داخت کیا کر داخت کیا گوئی کر دیا گوئی کر دیا کر کر دیا۔ یہ واقعہ 19 سے دیا تھوں کو کر دیا۔ یہ واقعہ 19 سے دیا کر داخت کیا کر داخت کیا گوئی کر دیا گوئی کر دیا کر دیا گوئی کر داخت کیا گوئیں کر دیا گوئی کر دیا گوئی کر دیا گوئیں کر دیا گوئی کر دیا گوئیں کر دیا گوئی کر دیا گوئی کر دیا گوئیں کر دیا گوئیں کر دیا گوئی کر دیا گوئی کر دیا گوئیں کر دیا گوئی کر دیا گوئیں کر دیا گوئی کر دیا گوئی کر دیا گوئیں کر دیا گوئی کر دیا گوئیں کر دی

دہندہ (بھنڈہ) پر جہاد کہ ہندوؤں کا ایک بڑالشکراسلام کی روک ٹوک کے لئے جع تھا محاصرہ ڈال دیا۔راجپوتوں کی مردانگی نے بھی کچھ نفع نہ پہنچایا۔ گنتی کے چند آ دمی بہزار دفت جا نبر ہوئے باتی سب کے سب کھیت رہے۔ محمود نے مظور ومنصور دارالخلافت غزنی کی طرف کوچ کیا۔

طاہر بن خلف کا قتل : • وس میں محود کی واپسی اور مصالحت کے بعد خلف بن احمہ نے اپنے بیٹے طاہر کوعنان حکومت حوالہ کی اور خوداس خیال سے کہ میرا ملک آئندہ محمود کے سیلاب فتو حات سے محفوظ رہے ترک دنیا کر کے گوشنشین ہوگیا۔ جب سلطان محمود ایک برسی مدت تک ان مما لک سے جہاد ہندوستان کی وجہ سے غیر حاضر رہا تو خلف نے اپنے بیٹے طاہر سے عنان حکومت لینے کی کوشش کی ۔ طاہر نے حیلہ وحوالہ سے کام لینا شروع کیا اور بات بات میں نافر مانی کرنے لگا۔ تب خلف نے اپنے کو بیار بنایا اور وصیت کرنے اور مختی خزانے بتانے کی غرض سے طاہر کو اپنے پاس بلایا۔ طاہر بے خوف وہراس حاضر ہوا' خلف نے گرفتار کر کے جبل میں ڈال دیا۔ بچھروز بعد تل کرڈ الاجسیا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔

اسلطان مجمود کا قلعہ طاق کا محاصرہ: اس واقعہ سے خلف کے سپر سالا روں کوخطرہ پیدا ہوا اور اس کی طرف سے سب
ہدول ہوگئے مجمود سے خط و کتابت شروع کی اور اظہار اطاعت کے لئے محمود کے نام کا خطبہ بحتان میں پڑھنے گئے۔ یہ واقعہ
سوس کا ہے محمود ان سپر سالا روں کی طبی پر خلف کی طرف روانہ ہوا۔ خلف ایک مضبوط اور شخکم قلعہ طاق نا می میں قلعہ بند ہو
گیا یہ قلعہ نہایت یا ئیدار اور مضبوط بنا ہوا تھا ' چاروں طرف سے اسے سات نصیلیں سر بفلک گھیرے ہوئے تھیں اور فصیلوں
کوایک عمیق خدق گھیرے ہوئے تھی صرف ایک راستہ تھا جس پر پل بنا ہوا تھا خلف نے محمود کی آمد پر اس بل کو توڑ ڈ الا محمود
نظر نہ آئی تو لئنگر یوں کو توڑ کر دواور جب وہ میا تو ہتھیوں کو بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چنا نچہ ایک ہاتھی جوسب سے بڑا تھا خند ق عبور کرے دروازہ قلعہ پر پہنچا اور در اور دو اور ایک اور کو چینک ویا۔ چھر کیا تھا محمود کا لئنگر قلعہ میں داخل ہونے کے لئے بڑھا ۔ تن و خوز بزدی کا بازار گرم ہوگیا۔ اہل قلعہ ایک فصیل سے دوسری فصیل میں جاکر پناہ لیتے تھے اور فتح مندگروہ انہیں برابر پہیا کرتا جاتا تھا۔ باہر سے یہ تیر باری کر رہے تھے اور اندر سے قلعہ والے بھرکا تھا محمود کا لئنگر تھا۔ دفتے اور فتح مندگروہ انہیں برابر پہیا کرتا

خلف بن اجمد کی اطاعت : خلف نے اس امر کا احساس کر کے گوختریب قلعہ چھنا چاہتا ہے امن کی درخواست کی محمود نے اسے امن دیا اور ان موقوف ہوگئی قلعہ پر بھی محمود کا قبضہ ہوگیا۔ خلف نے قلعہ کے خزانوں کی تنجیاں محمود کے حوالے کر دیں جس سے مجمود کی آئیکھوں میں خلف کی قدرومنزلت دوبالا ہوگئی محمود نے نہایت عنایت سے ارشاد کیا خلف تم جہاں بہند کر وقیام کرسکتے ہو۔ خلف نے جرجان کو بہند کیا محمود نے عزت واحر ام کے ساتھ خلف کو جرجان روانہ کر دیا۔ چنا جی خلف تقریباً چار اور کے ساتھ خلف کو جرجان روانہ کر دیا۔ چنا جی خلف تقریباً چار دیا کہ خلف کے ایلک خال سے مراہم بیدا ہوگئے ہیں وہ اسے خالفت پر اکسار ہاہے محمود نے خلف کو جرجان سے قز دین معقل کر دیا جہاں پر اس نے ۹ وس میں وفات پائی محمود نے خلف کا متر و کہ اس کے بیٹے ابو حفص عرکے دوالے کیا۔

خلف بن احمد کا کروار: خلف نیک سیرت علم دوست ذی علم علاء کا قدر دان اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے بیش

سجستان پرسلطان محمود کا قبضه بخوع صد بعد بحتان کے مفیدہ پردازوں اور بدمعا شول نے جمع ہوگرا جرنا می ایک شخص کو اپنا سردار بنایا اور بحتان میں علم بغاوت بلند کیا محمود نے دی ہزار کی جمعیت سے اس بغاوت کوفر وکرنے کی غرض سے بحتان کی طرف کوچ کیا اس مہم میں اس کا بھائی ابوالمظفر نصر پرسالا دافواج شاہی التو تناس (لارڈ چیمبرلین) اور پشت پناہ عرب ابوعبداللہ محمد بن ابراہیم طائی بھی شریک تھا محمود نے بحتان بھنج کر باغیوں پری اصرہ ڈال دیا اور برور تیخ اسے دوبارہ فتح کر کے اپنے بھائی سپرسالا دافواج نصر بن سینگین کوگور زمقر رکیا اور اس صوبہ کوئیشا پور کے صوبہ بسے جس کی گور زی پر نصر پہلے کر کے اپنے بھائی سپرسالا دافواج نصر بن سینگین کوگور زمقر رکیا اور اس صوبہ کوئیشا پور کے صوبہ بسے جس کی گور زی پر نصر پہلے سے تھا ملحق کر دیا ۔ نصر نے اپنی جانب سے اپنے وزیر ابومنصور نصر بن اسحاق کو مامور کیا اس کے بعد محمود جبر سیستان عند عرض سے بلخ کی جانب واپس ہوا۔ ھے کہ امساق حبر سیلطان محمود مع خلف بن احمد و خبر سیستان عند العتبی و اما عند ابن الاثیر فقد ذکر نی احبار بنی الصفار.

راجہ بے راؤ کا خاتمہ اسلطان محود نے اس مطلع ہو کرفوج کا ایک دستراجہ بے راؤ کی گرفتاری اور تعاقب پر روانہ کیا۔ دلیران اسلام سراغ لگاتے ہوئے اس گھاٹی تک پہنچ گئے جہاں راجہ بے راؤر و پوش تھا اور چاروں طرف سے گھیر کرفتل

المسيمله ١٩٥٨ مع من مواتها ويجهونارج كال ابن اثير جلد وصفحه ١٥ دناريخ فرشة صفحة ٢٠٠٠

غُرِنی آتے ہوئے اثناءراہ میں بکثرے بارش ہوئی۔ا ثناءراہ میں راستہ کی دشواری کیچڑیانی کی زیادتی اور نہروں اور دریاؤں کی طغیانی ہے محمود کے لشکر کا کثر حصہ ضائع ہوگیا۔

فتح ما آن بھر محود کو فرغ بن بی بی کر سفر گلی کدا بوالفتو ح گور زماتان بودین ہوگیا ہے اورا پنے صوبے کے رہنے والوں کو بود بنی اور لا غذہی کی تعلیم ویتا ہے۔ محمود کواس کی تاب کہاں تھی کہ بے دبنی کا نام سنتا اور خاموش رہ جا تا لئکر آ راستہ کر جہاد کی غرض سے ماتان پر چڑھائی کردی اور دریا وی کوجوں تو بعد کیا لیکن اس طرف راجہ اند پال ولد راجہ جے پال بوصف ہے روک ویا سلطان محمود نے دفتگی کے راستہ سے ماتان کا قصد کیا لیکن اس طرف راجہ اند پال ولد راجہ بے پال حکم ران بنجاب کا ملک پڑتا تھا محمود نے راجہ اند پال سے محمود نے راجہ اند پال سے اس کے ملک سے ماتان جانے کی اجازت طلب کی ۔ اند پال نے محمود کا بھائی لگران جواب دیا۔ راجہ اند پال کے قور نے ایک ویا مال کرتا ہوا سیال کرتا ہوا سیال بی طرح برجاد کرتے ہوا کہ اند پال کی قوج قلمت کھاتے ہوئے بھائی راجہ اند پال کی قوج قلمت کھاتے ہوئے بھائی راجہ اند پال می قرح کے دو اس سے بھی اسے پرشان کر راجہ اند پال کی قوج قلمت کھاتے ہوئے بھائی راجہ اند پال می تو تھا تھا۔ کہاں تک کرد ہائی اند و پرشان ایک شہرے دو سرے شہر میں بناہ گرین ہوتا تھا اور شاہی گرین کی کرد پالے واجہ اند پال گھرا اس کے مورد کے ہوئی ہوگیا۔ اہل ماتان نے شہر کی قلعہ بندی کر کی محمود نے محمود نے اہل مردی اور بی موردی اور نے ورکن اورا ہے بردی تا بی ایک کرد ویوش ہوگیا۔ اہل ماتان نے شہر کی قلعہ بندی کر کی محمود نے مال دا سیاب کو ہاتھوں پر کا صرہ ویوش ہوگیا۔ اہل ماتان نے شہر کی قلعہ بندی کر کی محمود نے مال دا کر در اور نے ورکن اور اسے بردائی قلم دردی کی اور جو کر کرا ہے تھی کی مدرد نے ایک ملاتان سے بد بی اور تبدیلی مذہ ب

کے بھٹیز کی لڑائی میں دوسواسی زنجیر فیل اور بے شار مال وزرمحمود کے ہاتھ لگا۔قلعہ تھٹیز کا میدان مقتولوں سے بھر گیا تھا۔قیدیوں کی وہ کٹرے تھی کہ ہر شخص کے پاس پاس پانچ پانچ چھے چھلونڈی غلام موجود تھے۔ دیکھوتار ن فرشتہ وضیاء برنی۔

جب قلعہ کے قریب عمیق خندق نے رکاوٹ ڈالی تو بیٹکم دیا کہ جانوروں کی کھالوں میں مٹی بھر کر اس خندق کوتقریباً تمیں ہاتھ چوڑی پاٹ دوعسا کراسلام نے اس بھم کی تغییل نہایت مستعدی سے اور تیزی سے کی محمودا پئی رکاب کی فوج کو لئے ہوئے خندق کوعبور کرتا ہوا قلعہ پر جا پہنچا اور محاصرہ کرلیا۔ ایک ماہ تیرروزمحاصرہ کئے رہا۔

سلطان محمود اور راجیه نندا میں مصالحت: نداوالی قلعه روزانه جنگ سے تنگ آکر مصالحت کا پیغام دے رہا تھا مگر محمود اپنی دھن میں تفادت کی آگر کی اللہ خال کی وجہ سے صوبے خراسان میں بغاوت کی آگر کے ہوئرک آٹھی ہے۔ محمود نے راجہ نندا سے بچاس زنجر فیلی اور تین ہزار من جاندی پر مصالحت کرلی مصالحت کے بعد راجہ نندا کوخلعت دیا۔ راجہ نندا نے خلعت زیب تن کیا اور پیٹی بائد ہی چونکہ اس زمان مانے میں ہندووں میں بید ستور تھا کہ عہد واقر ارمضبوط کرنے کے لئے اپنی چھوٹی انگی کائے کر فریق ٹانی کو وے دیا کرتے تھا اس وجہ سے اس پابندی کے لئاظ سے راجہ نندانے بھی اپنی چھوٹی کائے کر محمود کے والے کر دی۔ محمود مال غنیمت لئے ہوئے خراسان کی جانب لوٹا۔ حالا تکہ اس مرجبہ ہندووں کے سرکرنے کا خیال اس کے دماغ میں بھرا ہوا تھا۔

سلطان محمودا ورایلک خال : جس وقت محمود نے صوبے تراسان پراورایلک خال نے ماوراءالنہ پر قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ جیسا کداوپر بیان کیا گیا ایلک خال نے محمود کو مبار کباد کا خطا کھا۔ تھا کف بھیجے محمود نے بھی رسم اتحاد بڑھانے کی غرض سے خط بھیجا ہدا سے دونوں حکمرانوں کے در باروں میں شعراء آنے جانے گے مبار کبادی کے قصائد لکھے اور صلے حاصل کئے اس خوا اسی زمانے میں محمود نے سہیل بن محمد بن سلیمان صعلوا مام فن حدیث کو طغان بی والی سرخس کے ساتھ بطور وفدا یک خال کے در بار میں ہدید فاخرہ دے کرروانہ کیا اور ایلک خال کی لئے عقد کا پیغام دیا۔

سلطان محمود کا مخطوبہ سے عقد اس ہدیہ میں یا قوت مروار بداور مربان کے بیتی قیمی مالے سونے چا می کے ظروف جن میں عزر کا فور عود اور دیگر خوشبو کی جزیں بھری ہوئی تھیں۔ ہدیہ کے آگے آگے جلو کی غرض ہے ہاتھی تے جن پر زریفت کی جھولیں اور نقر کی وطلائی ہود ہے تھے۔ ایلک خال نے نہایت مسرت اور خوثی ہے اس ہدیہ کو تبول کیا۔ اہل وفد کی بے حد تنظیم و تکریم کی اور مخطوبہ (منگیتی ) کے ساتھ محمود کا عقد کر دیا۔ اس سے دونوں سلطانوں میں رشتہ اتحاد قائم اور منظم ہوگیا۔ سیاوش تکلین کا میکن میں گرنے کے میاں تک کہ دونوں سلطانوں میں گونہ کھیا نے بھانے والوں کو بیا تفاق کہاں گوارا ہو سکتا تھا۔ لگانے بھانے کے بہاں تک کہ دونوں سلطانوں میں گونہ کشیدگی پیدا ہوگئی جنانچہ جب سلطان محمود نے ملتان پر فوج کئی کی اس وقت ایلک خال کو موقع مل گیا ایک سپر سالا رافواج سیاوش تکلین کو جو کہ اس کا قربی رشتہ دار بھی تھا خراسان کا قبضہ کرلیا اور انظام کی غرض سے تکلین کو سیاوش تکلین کی کمک پر مامور کیا۔ بیواقعہ مسلم کے اسے۔ سیاوش تکلین نے صوبہ بلخ پر قبضہ کرلیا اور انظام کی غرض سے جعفر تکلین کو وہاں خفر آلیا۔

سیاوش کا خراسان پر قبضہ: ارسلان جاجب محود کی طرف سے ہرات کا صوبہ دارتھا، محود نے روا تھی ملتان کے وقت کے اسپاوش کے نامیل کے مقت کے کا حتیجہ کی ملتان کے مقت کے کا حتیجہ کی ملتان کے مقت کے کا حب کی ملتان کا تصد کیا تھا جیسا کہ آپ اور پڑھ آئے ہیں اس کے علاوہ فاصل ابن اثیر خاس وقد کہ اسپوکے ذیل میں کھا ہے دیکھوکا لی ابن اثیر جلدہ صفح ۸۵۔

ارسلان کو ہوایت کر دی تھی کہ جس وقت کی کی مخالفت و بغاوت کا احساس کرنا فوراً غزنی آجانا۔ارسلان حاجب اس ہوایت کے مطابق جس وقت سیاوش تکین نے خراسان پر قبضہ کرلیا ہرات سے غزنی بچانے کے لئے چلا آیا۔سیاوش تکین کوخاصہ موقع مل گیا۔ ہرات پر بھی قبضہ حاصل کر کے قیام پر پر ہوگیا اور حسین بن نفر کونیٹا پور کی طرف روانہ کیا حسین نے بھی نیٹا پور پر و قبضہ کرلیا۔ گورزمقرد کئے خراج وصول کیا اور اطمینان کے ساتھ دہنے لگا۔

سیاوش کی شکست و فرار: رفتہ رفتہ اس کی خرسلطان محود کو ہندوستان میں پیچی نہ مجبوری غزنی کی جانب واپس ہوا پہلے صوبہ بلخ کا ارادہ کیا جعفر تکین خوفز دہ ہوکر تر مذکی طرف بھاگ گیا۔ محود نے بلخ میں داخل ہوکر قیام کر دیا اس کے بعد ارسلان حاجب کو دس ہزار فوج کی جمعیت ہے سیاوش تکین کی سرکو ہی کے لئے ہرات کی جانب روانہ کیا سیاوش تکین نے اس خبر سے مطلع ہوکر مروکا راستہ لیا۔ اثناء راہ میں تر کمان سے لہ بھیٹر ہوگئی سیاوش تکین مقابلہ کی تاب نہ لا سکا شکست اٹھا کر بھاگا اس کے ہمراہی کھیت رہے۔ تر کمان نے نہایت بے دروی اور بختی ہے اس کے ہمراہیوں کوئل کیا۔ سیاوش تکین نے ایبورو میں جاکر دم لیا چر جب ایبورو میں بھی اسے پناہ نہ ملی تو تو نسا چلا گیا۔ ارسلان حاجب سامی کی طرح اس کے چیچے بیچے سے تھے۔ ایپورو میں جاکر دم لیا چر جب ایبورو میں بھی اور خوال ہونے داخل ہونے سے روک دیا۔

سیاوش تکین کی گرفتاری: تب سیاوش تکین نے پہاڑکی چوٹیوں اور گھے جنگلوں کا راستہ لیا۔ اس وقت اس کے ہمراہیوں کا ایک گروہ معین و مددگار نہ ہونے کی وجہ سے قابوس کے پاس پناہ گزین ہوگیا پھوعرصہ بعد سیاوش تکین نے پہاڑوں کی چوٹیوں اور گئجان جنگل سے نکل کر کرنسا کی طرف کوچ کیا اور ایک تنگ راستہ سے مروکی جانب روانہ ہوا۔ محمود تو اس کی چوٹیوں اور گئجان جنگل سے نکل کر کرنسا کی طرف کوچ کیا اور ایک تنگ راستہ سے مروکی جانب روانہ ہوا۔ محاور تکین کی نقل وحرکت کی خبر دے دی مجسٹ بیٹ اس کی گرفتاری کے لئے روانہ ہوا۔ سیاوش تکین پینچا گراس کا بھائی ایک سوسر داروں کے ساتھ گرفتار ہوکر غرفی او پاس پہنچا گراس کا بھائی ایک سوسر داروں کے ساتھ گرفتار ہوکر غرفی لایا گیا۔

ی محموداس وقت بھنڈ ہیں تھا۔راجہ کھ پال معروف بینواسہ شاہ کوسپر دکر کے غزنی کی جانب واپس ہواسکھ پال ہندوستان کے کسی راجہ کالڑ کا تھا جو پشاور میں ابوعلی سمچے ری کے ہاتھ میں پڑ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ دیکھوتار کیے فرشتہ مقالہ صفحہ ۱۵۔ ۲ دیکھوتار نئے فرشتہ جلداول صفحہ ۱۵۔

ایلک خال کی شکست محود نے قلب اشکر کا اپنے بھائی نفر سپہ سالا را فواج خراسان کو انچارج کیا تھا' ابونھر بن احمد فریغونی والی جر جان اور ابوعبداللہ بن محمد بن ابراہیم طائی تیرا ندازان اکرادعرب بھی قلب میں رکھے گئے تھے۔ میمند میں محود کا حاجب کبیر ابوسعید تر تاثی تھا اور میسرہ میں ارسلان حاجب پانچ سوزنجر کوہ میکر ہاتھیوں کا قلعہ بنایا گیا تھا۔ ایلک خال کے میمند پر قدرخاں بادشاہ چین' میسرہ پر اس کا بھائی جعفر تکین اور قلب اشکر پرخود ایلک خال تھا۔ دونوں اشکر ایک دوسرے سے جنگ کرنے گئے۔ فریقین نے مرنے مارنے پر کمریں باندھ لین' سلطان محود ایک خیمہ میں سر بسجدہ و بہ کمال تفرع والحاح جل جنگ کرنے گئے۔ فریقین نے مرنے مارنے پر کمریں باندھ لین' سلطان محود ایک خیمہ میں سر بسجدہ و بہ کمال تفرع والحاح جل شانہ سے اپنی فتحیا بی کی عالم نے اور خور ہوار ہوا اور کوہ پیکر ہاتھیوں کو لے کر ایلک خال مقارت کرتا ہوا نہر تک پہنچا شکست شانہ سے اپنی فتحیا ہوا نہر تک برخیا گئے۔ منظفر و منصور غرز نی کی طرف واپس ہوا۔ شعراء نے تہنیت کے خوردہ فوج نے جوں توں کرکے دریا عبور کر کے بی جان بچائی۔ منظفر و منصور غرز نی کی طرف واپس ہوا۔ شعراء نے تہنیت کے قصائد کھے بیدوا قعہ کے مسیدہ افتحاد کے ایک جانہ بھوں کی جانہ بھوں کے دریا عبور کر کے اپنی جان بچائی۔ منظفر و منصور غرز نی کی طرف واپس ہوا۔ شعراء نے تہنیت کے قصائد کھے بیدوا قعہ کے مسیدہ واپس ہوا۔

سلطان محمود اورنو اسد شاہ: سلطان محود ترکوں اور ایلک خال کی رخند اندائری سے فارغ ہو کر پھر ہندوستان کی جانب متوجہ ہوا۔ نواسہ شاہ عراجگان ہندوستاں میں سے کسی کا بیٹا تھا اور محمود کے ہاتھ پر ایمان لا یا تھا۔ محمود نے اسے چند قلعوں کا جسے اس نے فتح کیا تھا حاکم بنایا محمود کی واپسی پر مرتد ہوگیا۔ محمود کو اس کی خبر لگی تو وہ آگ بگولا ہوگیا' سامان جنگ درست کر کے نواسہ شاہ کے سر پر آپہنچا۔ نواسہ شاہ بھاگ گیا۔ محمود نے ان قلعوں پر جو اس کے اور اس کے ہمر اہیوں کے قبضہ میں تھے جسے میں خبر کی جانب واپس ہوا۔ یہ واقعہ بھی ہے ہے۔

فتح بھیم نگر ماہ رہے الثانی ۱۹ سے میں سلطان محود نے پھر ہندوستان پر جہاد کے ارادہ سے فوج کئی کی فوجیس آراستہ کر کے ہندوستان کی جانب روانہ ہوا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا دریائے ہند پر راجہ انند پال ایک بڑی فوج لے کرمقابلہ پر آیا جس کا شارنہ ہوسکتا تھا۔ سلطان محود نے نہایت استقلال اور مردانگی سے جنگ کا آغاز کیا 'راجہ انند پال کی فوج میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی سلطان محودر اجہانئد پال کے تعاقب میں بھیم گرتک بڑھتا گیا۔ قلعہ بھیم گرکوٹ کہاجا تا ہے یہ ایک نہایت مضبوط قلعہ بالائے قلعہ بنا ہوا تھا۔ ہندوستان والے اسے اپنے بتوں کا خزانہ مقرر کے ہوئے تھے۔ ہندوستان کے اطراف و جوانب سے قیمتی اسباب وجواہرات بنظر تقرب بت اس قلعہ میں آتے تھے سلطان نے اس کے عاصرہ کا تھم دیا اہل قلعہ نے امن کی درخواست کی اور قلعہ کی تخیاں سلطان کے حوالہ کر دیں۔

ل قدرخان بادشاہ چین پانچ ہزارسواروں سے ایلک خان کی مدد پر آیا تھا۔ دیکھوتاریخ فرشتہ مقالہ اول صفحہ ۲۵۔ ی نواسہ شاہ کانام سکھ پال تھا یہ دی شخص ہے جسے غزنی کی واپسی کے وقت اپنے مقبوضات ہندوستان کا حاکم بنایا تھا۔ (مترجم)

سلطان محمود کا جرجان پر قبضه : بخفریغون زمانه حکمرانی ملوک سامانیاں میں جرجان کی گورزی پر تضاورای زمانه سے برابر وراه یہ حکمرانی کرتے چلے آئے تھے دادود ہش میں ان لوگوں کوا یک شم کی شہرت حاصل ہوگئ تھی 'ابوالحرث احمد بن محمدان میں سے ایک بااثر شخص تفااور سبتگین نے اس کی لڑکی سے اپنے بیٹے محمود کا عقد کر دیا تھا اور محمود کی بہن کا ٹکا آ ابوالحرث کے بیٹے ابونفر کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ابوالحرث بیٹے ابونفر کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ابوالحرث نے وفات پائی سلطان محمود نے اس کے بیٹے ابونفر کو بدستور جرجان کی گورزی پر بحال رکھا یہاں تک کہ اوس چیں اس نے محمد سفر آخرت اختیار کیا کہ محمود نے جرجان کو اپنے ممالک مقبوضہ میں شامل کرایا۔

جنگ ناروین: چوتی صدی ہجری کے خاتمہ پرسلطان محمود نے ہندوستان پر جہادی غرض سے فوج کشی کی چنانچہ خوب اسے پالی کیا۔ ہندوستان کا حکمران مقابلہ پر آیالیکن جب اپنے کو کامیاب ہوتے نددیکھا تو مصالحت کا بیام دیا۔ زرنفذاور سالانہ خراج کے علاوہ پچاس زنجیر فیل اور ایک ہزار سوار نذر کئے سلطان محمود نے مصالحت کر لی اور مال واسباب مقررہ وصول کر کے خزنی کی جانب واپس ہوا۔

ریاست غور پرسلطان محمود کا قبضہ: بما لک غور پیزنی کی حدود سے متصل تھا نفور یوں کا طریقہ رہزنی اور ڈکیتی تھا آئے دن لوگوں کوئل و غارت کر کے پہاڑوں میں چلے جاتے تھا اور راستہ نہایت دشوارگر ارتھا 'ایک مدت تک ان لوگوں نے ای فساد و کفر کی حالت پر بسر کی۔ سلطان محمود کو ان کا پیغل پند نہ آیا چنا نچہ ایس فتنہ کے خاتمہ پر کمر ہا ندھی فوجیں آراستہ کر کے غور یوں پر فوج کئی کر دی 'اس کے مقدمۃ آئیش پر التونیاش حاجب والی ہرات وارسلان حاجب والی طوس تھا 'کوچ و قیام کرتا ہوا شاہی لفکر وامن کو ہ تک پہنچا نے ریوں نے بھی جنگ آوروں کو جتم کرلیا تھا تھسان کی لڑائی ہوئی۔ بالا خرسلطان محمود نے ایسا تھا کہ بالا خرسل کو ہ تک پر قبضہ کرلیا جس نے فوری فلکست کھا کر بھا گے۔ محمود نے تعاقب کیا اور ان کے ملک پر قبضہ کرلیا فوری کا جمیت سے قلعہ میں داخل ہوگیا 'خوری اللی قلعہ نے نگ آ کر قلعہ کے درواز ہے کھول دیے۔ سلطان محمود نے دوبارہ انہیں فلکست دی اور نہایت بختی ہو کر تملہ آور ہوئے محمود نے دوبارہ انہیں فلکست دی اور نہایت بختی ہو کر تملہ آفری ہوئی کہا تان کے قلعوں پر قبضہ کر کے سازا مال و اسباب لوٹ لیا۔ این غوری کواس قدرصد مہوا کہا س نے زیم کھی کرخود کی کرائی۔ پائل کیا ابن غوری اس کے اعزہ وا قارب کے ساتھ گرفار کیا ان کے قلعوں پر قبضہ کر کے سازا مال و اسباب لوٹ لیا۔ این غوری کواس قدرصد مہوا کہا س نے زیم کھیا کرخود کئی کرئی۔

سلطان محمود کی قصر ان بر فوج کشی: اس کے بعد برج میں سلطان محمود نے قصران پر چڑھائی کی۔والی قصران سالا نہ فراج بھیجا کرتا تھا اس نے کی سال سے ایلک خال کی پشت بنا تی سے فراج بھیجنا بند کردیا تھا سلطان محمود نے غوریوں کی سرکو بی سے فارغ ہوکر قصران پرفوج کشی کردی۔والی قصران پی خبر پاکرمقابلہ پرآیالیکن بھر ہمت نہ پڑی حاضر خدمت ہو کر عذر خواہی کی بیس زنجر فیل بطور مدیبیش کے اسلطان محود پندرہ ہزار درہم تا وانِ جنگ وصول کر کے غزنی کی جانب واپس ہوا۔

ابونھر بن مجمد اسماعیل بادشاہ غرستان کو عجی پشار کے لقب سے یاد کرتے تھے جیسا کہ بادشاہ فارس کو کسر کی کے لقب سے
ادر والی روم کو قیصر کے خطاب سے خاطب کرتے تھے۔ اس کے معنی ہیں '' الملک الجلیل' بیارا بونھر محمد بن اسماعیل بن اسد
نے غرستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب اس کا بیٹا محمد من شعور کو پہنچا تو اس نے اپنے باپ کو مغلوب کر دیا 'ابونھر کتب بیٹی کی وجہ سے
ترک سلطنت کر کے گوشہ نشین ہوگیا۔ ان ونوں خراسان کی گورنری پر ابوعلی سمچو رتھا اور جب اس نے امیر نورج سے بغاوت کی
اور اہل خراسان کو اپنی حکومت واطاعت کی طرف مائل کرنا چا ہا تو ان کو گول نے اس وجہ سے کدا س نے اپنے آتا قائے نعمت
سے خالفت کا اعلان کیا تھا اطاعت سے انکار کر دیا۔ ابوعلی نے ان کی سرکو بی کی غرض سے دوانہ کیس ۔ چنا نچہ ایک محت تک
اہل خراسان محاصرہ بیس رہے۔ امیر بہتگین کو یہ امر نا گوارگز را' اندرو فی مجمات سے فارخ ہوکر ابوعلی کی گوشائی کی طرف متوجہ
ہوا۔ بیٹار نے اس فتنہ میں امیر بہتگین کا ہاتھ بٹایا اور اس کا شریک رہا۔ جب سلطان محمود نے صوبہ خراسان کی عنان حکومت
ساط منظم کر لیا

سلطان محمود کا غرستان پر قبضد : اس کے بعد سلطان محمود نے محد بن ابی نفر کو کی جہاد میں شریک ہونے کا حکم دیا۔ محم
کی وجہ سے نہ جاسکا ، جب سلطان محمود جہاد ہے والی ہوا تو اپنے حاجب کیرالتو نتاش کی ماتحتی ہیں ایک بوی فوج محمد بن ابی نفر کی جانب روانہ کی۔ ارسلان حاجب والی طوس کو بیٹاروالی غرستان کی روک تھام کی غرض ہے اس کے پیچے روائل کا حکم دیا اور چونکہ اس علاقے کے حالات ہے ابوالحن ملیعی کلی واقعیت رکھتا تھا۔ اس وجہ ہے اسے مروالرود تک ان دونوں کے ساتھ جانے کی ہدایت کی ۔ فعر نے بیخر پاکرارسلان حاجب ہے امن حاصل کرلیا ۔ پینے والی محمد نے ابن مجور کی ہدایت کی ۔ فعر نے بین بی اس کا بیٹا محمد وہ اس قلعہ میں قلعہ نفین ہوگیا جے ابو نفر نے ابن مجور کی اس کا بیٹا محمد وہ اس قلعہ میں قلعہ نفین ہوگیا جے ابو نفر نے ابن مجور کی اسلان حاجب ابونفر کے برائے گئے اور اس کا بیٹا اور اس کے ادا کین حکومت پر جر مانے کیے گئے۔ ارسلان حاجب فتیا ہی جود ایک امیر مقرر کر کے غرز تی کی جانب واپس ہوا۔ محمد کی رہیں بالا تخر برور تیخ فتی کر کے گئے۔ ارسلان حاجب فتیا ہی کہ بعد ایک امیر مقرر کر کے غرز تی کی جانب واپس ہوا۔ محمد کیا ہا ہونفر کو ہرات سے طلب کر کے غرز تی بھی حالی کر کے غرز تی بھی میں وفات یا تی ۔ محمد کیا ہا ہونفر کو ہرات سے طلب کر کے غرز تی بھی میں وفات یا تی ۔

طغان خاں اور سلطان محمود کی مصالحت : ایلک خان خراسان کی شکست کے بعد سلطان محود کی شوکت کو پھوٹی آئیموں بھی دیکھنا پندنہ کرتا تھا آئے دن ای ادھیر بن میں رہتا تھا کہ کئی نہ کئی طرح سلطان محمود سے خراسان کی شکست کا بدلہ لینا چاہے گراس کا بھائی طغان خان اس کے اس تعل سے بے حدثاراض اور بیزار تھااس نے سلطان محود کی خدمت میں معذرت کا پیام بھیجا اور اپنے بھائی کے افعال سے بیزاری کا ظہار کر کے مصالحت کی درخواست کی ایلک خاں بیس کرآگ بھولا ہوگیا۔ فوجیں آراستہ کر کے طغان خان خان پرحملہ کر دیا۔ گر پھر مصالحت ہوگئی۔ اس کے بعد ایلک خاں کا ۱۳۳۰ھ میں انقال ہوگیا۔ اس کی جگہ اس کا بھائی طغان خاں تخت آرائے حکومت ہوا طغان خاں نے سلطان محدوسے نامہ و پیام کر کے مصالحت کر لی اور یہ کہلا بھیجا گہ آپ ہندوستان کے جہا دیس بہ شوق تمام مصروف رہے جس ترکوں کی طرف جہا دی کے لئے بوستا ہوں۔ سلطان محدود نے بطبیب خاطر اس مراسلہ کو تبویلیت کا درجہ تھتا بیت کی۔ اس زمانہ سے فتنہ و فساد کا دروازہ بند ہوگیا۔ اورامن وامان قائم ہوگیا۔

اس کے بعد ترکوں کا جم عفیر چین کی طرف سے طغان خال کے علاقے پرحملہ کرنے کے لئے لکلا اس گروہ کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک لا کھ خیمے تھے مسلمانوں کو اس سے بے حد خطرہ پیدا ہوا۔ طغال خال بی خبر پاکر ایک لا کھ جمعیت سے مقابلہ پرآیا۔فریقین جی تو ٹرکرلڑے آخر الا مرطغان خال نے لشکر کفار کو شکست دی تقریباً ایک لا کھ کفار کوچہ تیج کیا اور اس قدر کو گرفتار کر لیا۔ باقی ماندہ باولی ناخواستہ فکست اٹھا کراہے کا کمک کو واپس ہوئے۔

اس کے بعد ہی طفان خان کا انقال ہو گیا'اس کی جگہ اس کا بھائی ارسلان خان ہم ہم چے میں حکمران ہوا'اس سے اور سلطان محمود سے رسم انتحاداس درجہ بڑھی کہ ارسلان خان سن اپنی بٹی کی سلطان محمود سے رسم انتحاداس درخواست کو منظور فر مالیا اور عقد کر کے اپنے بیٹے کو ہرات کی گورٹری مرحمت فر مائی اور ہم مہم جے میں سلطان مسعود نے ہرات کی طرف کوچ کیا۔ سلطان مسعود نے ہرات کی طرف کوچ کیا۔

فتح ناروین : موسم سرماختم ہونے پر ۱۹۰۸ ہے بیس محمود نے ہندوستان پر جہاد کرنے کی غرض سے اپنی فوج ظفر موج کو تیاری کا حکم دیا چنا نجیسا مان جنگ وسفر درست کر کے غرنی ہے کوچ کیا حدو د ہندوستان میں داخل ہو کر دو مہید کی مسافت کے شہروں کو گئے کرتا چلا گیا۔ مہارا جگان ہندان فتو حات سے متاثر ہو کر یک جا ہوئے اور مفق ہو کر مقابلہ پر آئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سلطان محمود کو اس معرکہ میں بھی کا مما لی عنایت کی۔ ناروین فتح ہو گیا۔ بے حد مال غنیمت ہاتھ آیا۔ ہزاروں کفار قید کر لئے گئے۔ اس شہر کے بت خانے میں ایک پھر دستیاب ہوا جس پر بخط ہندی بچھ تح ریقا۔ متر جوں نے گزارش کی کہ اس بت خانہ کو بے ہوئے چالیس ہزار سال گزر بچے ہیں۔ سلطان محمود نے اس فتح ای کے بعد دارالسلطنت غرنی کی جانب کوچ کیا۔ دارالحکومت میں پہنچ کر خلیفہ قاور ہاللہ کی خدمت میں درخواست کی کہ چھے خراسان اوران مما لک کی سند حکومت عطا ہو جو اس وقت میں ہے دائر و حکومت بیں ہیں۔

تھانیسر پر حملے: تھانیسر کاراجہ نہایت متعصب شخص تھا کفر و صلالت میں اپن نظیر ندر کھتا تھا یہاں پر ایک بت خانہ تھا جے ہود (نعوذ باللہ) مکہ کا قائم مقام بچھتے تھے۔ سلطان محموداس خبر کوئن کراٹھ کھڑا ہوا۔ فوجیں آ راستہ کر کے دارالکومت غزنی سے تھاجیسر کی جانب روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں بڑے بڑے مصائب کا سامنا پڑا۔ بڑی بڑی گہری وادیاں ملیس جوں تو انہیں عبور کیا تو ایک نہر کے کنارے پر ایک سربد فلک پہاڑ کھڑا ہوا تھا۔ نہر کا دہانہ اس مقام پر ایسا تھگ اور چھوٹا ہو گیا تھا کہ چندلوگ بھی بہاڑ کی چوٹی ہے ایک بڑی شکر کو دریا عبور کرنے سے روک سکتے تھے۔ لشکر ظفر پیکر کی آ مدکی خبرین کر

تاریخ این خدون (حسیسم) — استخابین خدون (حسیسم) سیست استخابین خرنوی اورغوری سلاطین کردونواح کے کفار پہاڑی چوٹی پرآ کرجمع ہوگئے اور شاہی کشکر کو دریا عبور کرنے سے روکنا جا ہا۔ سلطان محمود نے اپنی فوج کو تیرا ندازی کا حکم دیا جس سے مقابلہ کرنے والے مصروف پر کار ہو گئے اور شاہی کشکر کا کثیر حصہ باطمینان تمام نہر عبور کر گیا۔ گیا۔ کفارید رنگ دکیو کر بھاگ کھڑے ہوئے ۔ لشکر اسلام نے تلوارین نیام سے تھنج لیں۔ ہنگامہ تل و غارت شروع ہوگیا۔ وشن کمال بے سروسا مانی سے بھاگ نکلا۔ سلطان محمود فتحیا بی کے ساتھ فرنی کی جانب واپس ہوا۔

اس کے بعد سلطان محمود نے سال آئندہ حسب دستور ہندوستان پر جہاد کیا۔ راہبروں نے راستہ بھلا دیا۔ شاہی لشکر بہت بڑی جھیل میں پڑ گیا جس سے لشکر کا اگثر حصہ غرق ہو گیا۔خودسلطان محمود یدتوں پانی میں چانا رہا بہزار خرابی و دفت اس پانی سے نجات پائی۔اللہ اللہ کر کے خراسان کی جانب واپس ہوا۔

سلطان محمود اور ابوالعیاس ما مون بن محمد ابوالعیاس ما مون بن محمد کے قضہ اقد اریس خوارزم اور جرجانیے کا عنان حکومت تھی جن دنوں امیر نوح آ مدیس تھا بیاس کے خاص حاشیہ نشینوں میں تھا جیسا کہ آ ب او پر پڑھ بچکے ہیں امیر نوح آ نہ میں تھا جیسا کہ آ ب او پر پڑھ بچکے ہیں امیر نوح آ نہ میں تھا جیسا کہ آ ب او پر بیان کر آ بیا ہی اس نے اس نے اور ابوعلی بن سمچور میں باہم رشتہ تھا۔ اس لئے اس نے شاہی عطیہ کو قبول نہ کیا۔ پھراس کے بعد اور واقعات جو ابوعلی بن سمچور کے ساتھ پیش آئے تھے اسے ہم او پر بیان کر پچکے ہیں رفتہ رفتہ رفتہ تمام مملکت خوارزم اس کے بعد اور واقعات جو ابوعلی بن کی جگہ ابوالحس میں جوا۔ اس کی جگہ ابوالحس میں جوا۔ اس نے سلطان کے دکاح میں دیا جس سے دونوں میں تعلقات مستکم ہوگئے یہاں تک کہ اس نے وفات یائی تب اس کی جگہ ابوالعباس مسلطان کے دکاح میں دیا جس سے دونوں میں تعلقات مستکم ہوگئے یہاں تک کہ اس نے وفات یائی تب اس کی جگہ ابوالعباس منظور کر لیا اور عقد کر دیا۔

ابوالغباس کافتل : جب سلطان محود نے ابوالعباس کے پاس سفارت بھبی کہتم میری حکومت کی اطاعت قبول کرلواور میرے نام کا خطبہ اپنی جامع مجدول کے منبرول پر پڑھاؤ۔ ابوالعباس کے مشیرول نے اس سے اختلاف کیااور تھلم کھلا کہد دیا کہ اگر مین الدولہ (سلطان محود) کی اطاعت قبول کرلو گے تو ہم لوگ آپ کی اطاعت سے منحرف ہوجا ئیں گے اور حکومت کہ اگر مین الدولہ (سلطان محود) کی اطاعت قبول کرلو گئو ہم لوگ آپ کی اطاعت سے منحرف ہوجا ئیں گے اور حکومت کی بیعت کر لی۔ پھران لوگون کواس معاملہ سے سلطان محمود کا خوف پیدا ہوا دے کر مار ڈالا اور اس کے بیٹے داؤد کی حکومت کی بیعت کرلی۔ پھران لوگون کواس معاملہ سے سلطان محمود کا خوف پیدا ہوا آپ میں مشورہ کرکے مخالفت برتل گئے۔

تگیین بخاری کافتل تکین بخاری ان لوگوں کا پیثوا تھا سلطان محودگوان واقعات ہے آگای ہوئی تو وہ لشکر آراستہ کرکے ان لوگوں کے بہنچا۔ سلطان محود کے لشکر آراستہ کرکے ان لوگوں کے سرپر آپنجپا۔ سلطان محود کے لشکر کے مقدمة الحیش کا افسراعلی محمد بن ابراہیم طائی تھا اس نے ویٹیتے ہی لڑائی چھیڑ دی بیاں تک کے سلطان محود بھی اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ بہنچ گیا اور نہایت مردائلی ہے دیمن کوشکست دی قمل و خارت کری کا ہنگا مہنچ تے ہے شروع ہوگیا تکین بخاری کشتی پرسوار ہوکر بھاگا ، طلاحوں نے دھوکا دیا اور سلطان محود کے پاس لاکر حاضر کر دیا۔

کشمیر پرفوج کشی: سلطان محود مهم خوارزم سے فارغ ہو کرغزنی آیا اور پھرغزنی سے روانہ ہو کرموم مر مابست میں گزارا اور وہاں کے انظام سے فراغت حاصل کر کے پھرغزنی واپس آیا۔ بجاہدین فراہم کر کے اور لشکر اسلام آراستہ کر کے ہوئے ہیں جہاد کی غرض سے ہندوستان پر چڑھائی کی صوبہ بنجاب کے تمام علاقے مقبوضہ میں داخل ہوگئے تنے صرف کشمیر کا حصہ باتی رہ گیا تھا۔ وہاں کی زمین کو مجاہدین اسلام سے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ہے جانے کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا۔ ماوراء النہم اور خراسان وغیرہ سے بین ہزار سوار آ کرجمع ہو گئے تنے جن میں مجاہدین بھی تنے با قاعدہ فوج کے جنگ آور بھی تنے۔ سلطان نے ان کوسلے کر کے ہندوستان کی جانب قدم بو ھایا۔ غزنی سے تین ماہ کا راستہ (بانو سے منزلیں ) طے کر کے سرحد کشمیر پر آ انزا کر انجہ کشمیر ہندوستان کے ممتاز راجاؤں میں سے تھا۔ راجگان ہنداس کی اطاعت وخدمت کا اعتر اف کرتے تنے سلطان محدود کی آمد کی خبر پاکر مدایا اور تھا کف کے کرحاضر ہوا اور شاہی مقدمۃ انجیش کے ساتھ ساتھ بیدویں رجب سند کم کور میں قلعہ میاجن کی جانب جلاء

راج ہروت كا قبول اسلام: اثاءراہ میں چلتے جلتے مقامات ملتے گئے سب كے سب نتوحات سلطانيد میں داخل ہوتے ہوئیا۔ سلطان ہوتے گئے سب كے سب نتوحات سلطان ہوتے گئے ہماں تك كراجہ ہردت كے تلعہ كر قريب بہنچاراجہ ہردت نے حاضر ہوكراسلام قبول كيا اور مطبع ہو گيا۔ سلطان محوو نے يہاں سے كوچ كر كے راجه كل چند (كالی چند) اس سے مطبع ہوكر مقابلہ پرآیا مگر پہلے ہى حملہ میں جکست كھا كر بھا گاآگے دريا حائل ہو گيا عبور كاكوئى سامان ندھا تقريباً بچاس ہزاراً وى دوب كرم كئے بہت سامان غنیمت ہاتھ آیا جن میں دی ہو صور نجر فیل اور قیمتی اسباب سے۔

فنے متھر ا: سلطان محودان مہمات سے فارخ ہو کر تھر اے سرکرنے کے لئے متوجہ ہوا' باو جود یکہ تھر اپر اجہ دہ بی کا قبضہ تفا مرکز کی تحق مقابلہ پر نہ آیا۔ سلطان محود نے چہنچے ہی قبضہ کرلیا۔ بہ شہر نہا بت آ با داورخوش منظر تھا۔ اس شہر کی تمام عمار تیں سنگی تھیں ۔ شہر پناہ کے در واڑے دریا کی طرف تھے شہرا یک بلند مقام پر آ با د تقااندرون شہر میں ایک ہزار کل آسمان سے با تیں کر رہے تھے جو در حقیقت بتوں کے لئے تھیز کئے گئے تھے' ان محلات کے وسط میں ایک بہت برا ابت خاند تھا جس میں بانچ بت سونے کے پائے گئے۔ جو لمبائی میں پانچ پائھ تھے' ان کی آ تھے س پانچ جس کی قیت تخمینی اس وقت بچاس سونے کے پائے گئے۔ جو لمبائی میں پانچ پانچ ہاتھ تھے' ان کی آ تھے س پانچ ہوئے تھے جن کا وزن چارسو مثقال تھا اور جنب ہزار تھی اور ایک بنت کی توڑا تو اس کے صرف پاؤں سے چار ہزار چارسو مثقال سونا بر آ مہ ہوا اور بیٹ وغیرہ سے اٹھا نوے ہزار خالص سونا برآ مہ ہوا اور بیٹ وغیرہ سے اٹھا نوے ہزار خالص سونا برآ مہ ہوا اور بیٹ وغیرہ سے اٹھا نوے ہزار خالص سونا برآ مہ ہوا اور بیٹ وغیرہ سے اٹھا نوے ہزار خالص سونا برآ مہ ہوا اور بیٹ وغیرہ سے اٹھا نوے ہزار خالص سونا برآ مہ ہوا اور بیٹ وغیرہ سے اٹھا نوے ہزار خالص سونا برآ مہ ہوا وائوں کا تھا۔ سلطان نے ان بول اور بیٹ وغیرہ کا تھا۔ سلطان نے ان بول اور بیٹ وی بیا دیت ہوئے کا در اور ان بول کی بیٹر کی بھوئے کی بیٹر کی بھوئے کے بیٹر کی بھوئے کو برت ہا تھا گئے جس کا بوجم سواؤٹوں کا تھا۔ سلطان نے ان بول اور بیٹ وی بھوئے کی بیٹر کی بیٹر کی بھوئے کے بیٹر کی بھوئے کی بیٹر کی بھوئے کے بیٹر کی بھوئے کی بھوئے کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بھوئے کی بیٹر کی بیٹر کی بھوئے کی بھوئی کی بیٹر کی بیٹر کی بھوئی کی بیٹر کی بھوئی کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بھوئی کی بیٹر کی بھوئی کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بھوئی کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر ک

ل رانبه بردت قلعه مير مُع كا حاكم تقاية ارخ فرشته جلداول ٢٩\_

بت خانوں کوگروا کرزمین کے برابر کردیا۔

قنوج کی فتے فتح مقرابے فارغ ہو کرسلطان نے قنوج کا ارادہ کیا'ا ثناء راہ میں جتنے قلعے ملے سب کو دیران اور مسمار کرتا ہوا ماہ شعبان ۹ مسم چیٹ قنوج پہنچا۔ راجہ راج پال والی قنوج سلطان کی آمد کی خبرین کر قنوج کو خبر باو کہہ کر دریائے گنگاعبور کر گیا۔ گنگا ہندوؤں کے مذہب کے مطابق نہایت متبرک دریا ہے' اپنے مردوں کو جلا کران کی راکھ نجات کے خیال سے اس میں ڈالتے ہیں اور اس میں غوطہ نگانے کو باعث نجات سمجھتے ہیں۔

قنوج ایک ایسامقام تھا جس کی نسبت ہندو بیعقیدہ رکھتے تھے کہ کوئی غیر ہندوا سے فتح نہ کر سکے گااس میں سات قلعے تھے جولب دریاسر بفلک نہایت مضبوط ہے ہوئے تھے خاص شہر میں دس بت خانے تھے۔ ہندوؤں کا بیعقیدہ اور گمان تھا کہ اس کی تقییر کو دولا کھ یا تین لا کھ سال ہو چکے اور اس زمانے سے برابراس کی پرستش چلی آتی ہے۔ جس وقت سلطان محمود تنوج کے قریب پہنچا اہل قنوج نے شہر چھوڑ دیا۔ سلطان محمود نے گویا ایک ہی روز میں قنوج کوا پے علم حکومت کے سابی میں لیایا۔

قلعہ براہمہ کی فتے : اس کے بعد سلطان محود کا نشکر کا نئے کی طرف بڑھا جے اس زمانے میں قلعہ براہمہ کہا جاتا تھا' اہل قلعہ پندرہ روز تک لڑتے رہے' جب آئیں اس امر کا احساس ہو گیا کہ سلطانی حملوں سے جائیری محال ہے تو ان میں سے اکثر نے اپنے کو بلند کی قلعہ سے گرا کر ہلاک کر ڈالا۔ بہت سول نے اپنے آب کو بیوی بچوں سمیت جلتی ہوئی آگ میں ڈال ویا اور اس کے بعضوں نے اپنے ہاتھ سے اپنا سینہ چاک کر ڈالا' باتی مائدہ گرفتار کر لئے گئے سلطان تشکر نے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعضوں نے اپنے ہاتھ سے اپنا سینہ چاک کر ڈالا' باتی مائدہ گرفتار کر لئے گئے سلطان محمود نے اس پر بھی دھاوے کا تھم دیا' چند برجوں پر کا مما بی کا جسنڈ اگاڑ دیا' اس قلعہ کے قریب راجہ چند پال کا قلعہ تھا۔ سلطان محمود نے اس پر بھی دھاوے کا تھم دیا' چند بال بی پنے کہ کہ کہ کا اور اس باب لوٹ لیا اور قلعہ کو ویران وخراب کر دیا۔

راجیہ چندرائے کا فرار : راجہ چند پال کے سرکرنے سے فارغ ہوکرم کب ہمایوں راجہ چندرائے کی سرکو بی کے لئے بڑھا۔

پر اجگان ہند میں متاز شخصیت کا مالک تھا اور اس کا قلع بھی مضبوط قلعوں میں شار کیا جاتا تھا' راجہ ہے پال جو ہندوستان کا اپنی

دولت کے لحاظ سے باد شاہ اعظم کیے جانے کا مستحق تھا' مدتوں سے چندرائے کو اپنی حکومت کا مطبع بنا نا چاہتا تھا لیکن چندرائے

بر ابر اٹکار کرتا تھا۔ اس موقع پر چندرائے نے بہ مصلحت وقت اطاعت قبول کرنے پر آماد گی ظاہر کی' چونکہ بیہ وقت ایسا آگیا تھا

کر راجہ ہے پال اپنے آپ کو سنجال نہ سکتا تھا' چندرائے کی کیا مدد کرتا' جوں توں بذاتہ لشکر اسلام کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو صاف بچالے گیا۔ چندرائے نے تن تہا شاہی لشکر کی مدافعت کی کوشش کی اور اس بھروسہ کہ میرا قلعہ نہایت مضبوط ہے کوئی شن سے مقابلہ کی ممانعت کی۔ چندرائے پر بچھا بیارعب طار ی

بواکہ وہ اور اس کے تمام مدد گار قلعہ چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے جواس قلعہ کی چشت پر واقع تھے۔

مال غنیمت اسلطان محود نے قلعہ میں داخل ہو کر مال غنیمت جع کرنے کا تھم دیااور خودایک دستہ فوج لے کرچھ رائے گے۔ تعاقب میں قل وغارت کرتا ہواروانہ ہوا۔ ہزار ہا کفار لشکر اسلام کی تلوار آب دار کی نذر ہوگئے اور ہزار ہا گرفآر کرلئے گئے مال غنیمت کی تعداد تین لا کھ دینار سرخ اور تین لا کھ درہم لیکٹ گئی گئی تھی اس کے علاوہ بے شار جواہرات اور یا قوت ہاتھ آئے۔

ا درہم موجودہ سکہ کے لحاظ سے ساڑھے تین آنے کا ہوتا ہے۔

قید یوں کی کثرت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ غزنی میں ایک ایک غلام دس درہم سے دودرہم ایک فروخت ہوئے۔ رائے چند کا ایک ہاتھی ہندوستان میں مشہوراور بڑا تھاوہ شاہی خدام کے ہاتھ لگا۔سلطان محمود نے اس ہاتھی کا نام خدا دا در کھا۔

جامع مسجد کی تغییر : سلطان محود کا جهاداس مرجه چندرائے کا قلعمر ہونے پرموقوف ہوجاتا ہے اورسلطان محود اپنے ہمایوں مرکب کو لئے ہوئے غزنی کی جانب واپس ہوجاتا ہے چنانچہ غزنی پہنچ کرسلطان محود نے ایک بہت عظیم الثان مسجد بنوائی ہندوستان سے سنگ مرمراور سنگ رخام لے جاکراس کی بنیا دوں میں لگایا 'درود یوار پر ہندوستان کے بت خانوں کے طلائی اور نظر کی پھر جڑوائے نیشا پور کے کاریگروں کو طلب کر کے خود بنوانے میں مصروف ہوا ہم جد کے گردوپیش تین ہزار طلباء کے رہنے کے قابل مکانات بنوائے اور مقابلہ میں مدرسہاور کتب خانہ تعمیر کرایا جس میں متقد میں اور متاخرین کی کتابیں دور دراؤمما لک سے لاکرر کھی گئیں ۔ تغیر مدرسری جمیل کے بعد مدرسین اور طلباء کے لئے وظائف اور شخواہیں مقرر کیں ۔ اراکین حکومت 'سپر سالاران لشکراورام راء سلطنت نے بھی معجد کے قریب بکٹرت مکانات بنوائے جوشار سے باہر تھے۔ الغرض غزنی میں ان دنوں ایک ہزار ہاتھی کاروبار سلطنت کی ضرورت کے لئے بند ھے رہنے تھے۔

راجہ ندووالی کا نبخر الطان محود کی واپسی غرنی کے بعد راجہ ندوائی کا نبخر نے راجہ توج کو طامتانہ خط لکھا کہتم بڑے برول ہو ترکوں کے ڈرسے شہر کو چھوڑ دیا' اپنے دیوتاؤں کے ننگ و ناموس کا بھی پچھر خیال نہ کیا' ناپاک لوگوں کی نذر کرکے اپنی جان بچائی۔ راجہ توج نے تختی سے جواب دیا' نثرا کو غصر آ گیا فوج کشی کر دی' دونوں راجاؤں میں شخت لڑائی ہوئی۔ بالا خرمیدان نندا کے ہاتھ رہا۔ راجہ توج مارا گیا۔ اس کا سارا مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ فوجیں پا مال کر دی گئیں۔ اس فتحیا فی سے نندا کا دل ہاتھوں بڑھ گیا۔ حوصلے بلند ہو گئے ترب و جوار کی ریاستوں کو مطبع بنالیا اور جن والیان ملک نے سلطان محود کے مقابلہ میں شکستیں اٹھائی تھیں وہ سب کے سب اس کے پاس آ کر جج ہو گئے۔ اس نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ تبہارا گیا ہوا ملک تہم ہیں ان ترکوں کے ہاتھوں سے واپس دلا دول گا۔ رفتہ رفتہ اس کی خرسلطان محود کے کان تک پنجی' فوراً تیاری کا حکم دیا۔ اس مرتبہ بہت بڑی تیاری سے ہندوستان پرحملہ کیا۔

راجہ ہے پال کا خاتمہ : اثناء راہ میں افغانیوں کی سرکو بی کے کفار ہند کا یہ ایک گروہ تھا جو پہاڑوں کے دروں اور چوٹیوں میں چھپار ہتا تھا جس کا کام رہزئی تھا' آئے دن مسافروں اور قافلوں کولوٹ لیتا تھا۔ سلطان محتود نے ان کے ٹھکا ٹوں اور شہروں کی طرف قدام بڑھا یا اور انہیں خوب پامال کیا' اس کے بعد دریائے گئے عبور کر کے راجہ جے پال سے نم بھوٹی ۔ ایک سخت اور خوثر پرز جنگ کے بعد جے پال وکشت ہوئی بہت سے ہمرائی گرفتار کر لئے گئے راجہ جے پال زخی ہو کر بھاگا' پھر پھھ سوچ کر سلطان محتود سے اس کے بعد جے پال انہ ہوا گا کہ انہام قبول کرنے کی شرط پر امان دینے کا وقدہ کیا' راجہ جے پال نے اسے منظور نہ کیا' بادل پانخو استہ والی کالنجر کی طرف روانہ ہوا اثناء راہ میں اس سے اس کے سی ہمرائی نے مارڈ الا۔

شہر ناری پر قبضہ: سلطان محود کی ان بے دربے کا میابیوں ہے والیان ملک ہندوستان بے حدمتا شرہوئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپنے قاصدوں کوشاہی دربار میں بھیج کراطاعت وفر مانبر داری کا عقیدت مندانہ اظہار کیا۔ اس کے بعد سلطانی مرکب نے شہرناری کی طرف قدم بروھایا۔ بیشہر ہندوستان کا متحکم ترشہرتھا۔ لیکن شاہی رعب کا سکہ بچھا یہا چل گیا تھا کہ اہل شہرمرکب ہما یوں کی آمد کی خبر پاکر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔سلطان محمود نے ناری کواس کے عافظوں سے خالی پایا مسلحت وقت کے لحاظ سے تھم دیا کہ زمین کے برابر کر دیا جائے۔ دس قلع اس کے قرب و جوار میں اور بھی تھے ان لوگوں نے خفیف سے مقابلہ کیا مگر ناکام رہے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ہزار ہا مارے گئے اور سلطانی حکومت کا پھر براان کے برجوں پر کامیا بی کے ساتھ لہرانے لگا۔

سلطان محمودا ورراج بندا کی جنگ: ندا (راج کالنجر) کواس زمانے میں اچھاموقع ہاتھ آیا تھا۔ ایک مقام پر جا کر قلعہ بندی کر کی تھی۔ اس مقام کواس نے عمدہ طور سے محفوظ کر لیا تھا۔ چاروں طرف ایک گہری نہر کھدوا کر پانی بجروا دیا تھا جوکوسوں دلدل کی صورت میں پھیلا ہوا تھا چھین ہزار سوار ایک لا کھائی ہزار پیادے اور سات سو پچاس زنجر فیل اس کی رکاب میں تھے۔ قلعہ پر پہنچ کر سلطان محمود نے ایک سر بری نظر سے دیکھا اور لشکر کواس کے مقابلہ پر ایک ٹیلہ پر قیام کا تھم دیا ایک ون سلطان نے حملہ کا تھم دیا۔ ندانے قلعہ سے نکل کر مقابلہ پر صف آرائی کی۔ تمام دن شدت سے جنگ جاری دی ۔ یہاں تک سلطان نے حملہ کا تھم دیا۔ ندانے قلعہ سے نکل کر مقابلہ پر صف آرائی کی۔ تمام دن شدت سے جنگ جاری دی ۔ یہاں تک کہ رات کی تاریکی نے فریقین جنگ کوروک دیا۔ اس جنگ سے ندا پر پھھ ایسا رعب شاہی غالب ہوا کہ اپنا سارا مال و اسباب اور سامان حرب چھوڑ کر صبح سے پیشتر بھاگ گیا۔ لاکر اسلام نے اسے لوٹ لیا اور اس کے تعاقب میں جا کر گھر لیا۔ پھر کیا تھا ہے گامہ کارزار گرم ہوگیا ' ہزار ہامار سے گئے پیکٹروں کو گرفتار کر لیا نزا بذاتہ اسلام نے اس بھر ان بیا کر بھاگ گیا۔ سلطانی لشکر فتح مندی کے ساتھ دارالحکومت غربی کی جانب واپس ہوا۔

سومنات کا مندر سومنات کا مندر ہندوؤں کا بہت بڑا بت خانہ تھا۔ ہندوستان کے تمام بٹ خانوں سے زیادہ محترم اور معظم معظم سمجھا جاتا تھا۔ یہ بت خانہ ایک مضبوط قلعہ میں جو سمندر کے کنارے تھا بنا ہوا تھا۔ سمندر کی لہریں مدوجزر کے وقت (جوار بھاٹا) بت خانے تک آیا کیا کرتی تھیں ہندوؤں کاعقیدہ تھا کہ سمندراس بت کے قدم چوہئے کے لئے آتا ہے۔

بت خانہ کی محمارت نہایت عظیم الثان اور وسیع تھی چھپن مرض کھبوں پروہ محارت قائم تھی۔ بت کا مجمہ پھر کا تراش کر بنایا گیا تھا جس کی لمبائی پانچ گرتھی دوگر زمین میں گڑا ہوا تھا اور تین گزر باہر تھا۔ اس بت کی کوئی خاص صورت نہتی بت خانہ ایک تاریخ مقام میں تھا قد بلوں میں جواہرات بڑے تھے جس سے روش رہتا تھا۔ بت کے قریب طلائی زنجیر میں ایک سومن وزن کا گھنٹہ لٹکا ہوا تھا۔ جواوقات مقررہ پرشب کے وقت بجایا جا تھا۔ اس کی آواز سے بجاری برہمن بتوں کی عبادت کے لئے آتے تھے۔ اس بڑے بت کے پاس بہت سے سونے چاندی کے بت رکھے ہوئے تھے بت کدہ کے درواز سے پرزر بفت کے پردے پڑے جن کی جھالروں میں موتی اور جواہر لٹکے ہوئے تھان میں سے برایک کی قیت درواز سے پرزر بفت کے پردے پڑے جن کی جھالروں میں موتی اور جواہر لٹکے ہوئے تھان میں سے برایک کی قیت میں بڑار دینارتھی۔ جس شب میں خوف قر ( چاندگر بن ) ہوتا تھا تمام ہندوستان کے ہندوسومتات کی زیارت کو آتے تھے اور ایک عالم جمع ہوجا تا تھا جس کا شار نہیں ہوسکتا تھا۔

سومنات کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ: ہندوؤں کا بیعقیدہ تھا کہ رومیں بدن ہے جدا ہونے کے بعد سومناہ ہی میں آ کر جمع ہو جاتی ہیں۔سومنات انہیں جس جس بدن میں جا بتا ہے ڈال دیتا ہے۔ ہندوقیمتی قیمتی اسباب اورنفیس نفیس جواہر نذر کے طور پرسومنات میں پیش کرتے تھے۔مجاروں کو بے حداور بے ثارعمہ ہاورقیمتی مال واسباب دیتے تھے۔ دی ہزار سے زیادہ آمدنی کی جائیدادوقف تھی۔ ہاو جود یکہ سومنات دریائے گنگ سے دوکوں کے فاصلے پرتھا مگر ہرروز سومنات کے عسل کے لئے وہاں سے پانی لایا جاتا تھا۔ دریائے گنگ ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق جنت سے نکلا ہے اوراس میں نجات کے خیال سے اپنے مردوں کی ہڈیاں ڈالتے تھے۔ ایک ہزار برہمن پجاری روزانہ پرستش پر معین تھے۔ سوجام زیارت کرنے والوں کے سراور داڑھی مونڈ نے کے لئے موجود رہتے تھے۔ تین سوم داور پانچے سوعورتیں گانے اور نا پنے کے لئے تھیں۔ان سب کی معقول تخواجیں مقررتھیں۔

اس اثناء میں چند قلعوں پرگزر ہوا جو جنگ آزمام دوں اور آلات حرب اور سامان جنگ ہے جرے ہوئے تھے۔
کمر اللہ تعالی نے سلطانی رعب ان پر ایسا غالب کیا کہ ان لوگوں نے بلاقش وقال اطاعت قبول کرلی قلعہ کی تجیاں شاہی
ملازموں کے جوالے کردیں لشکر اسلام ان قلعوں پر قبضہ کرئے آگے بڑھا۔ نہر والا (پیٹن گجرات) میں پینچ کرقیام کیا۔ جسیم
داؤوالی شیر جنگ کے خوف سے شہر خالی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا سلطان محمود نے اس شہر ہے جسی رسد و پانی کا ذخیرہ مہیا کرکے
ہمراہ لیا اور سومنات کی جانب بڑھا۔ اثناء راہ میں بہت بت خانے نظر آئے جن میں بکثرت بت رکھے ہوئے تھے گویا یہ
سومنات کے خدام تھے۔ سلطان محمود نے ان بت خانوں کومسار کرا کر بتوں کوتو ڈپھوڑ ڈالا۔

پیٹن گجرات پر قبضہ: اس کے بعد شاہی گئرایک چیٹیل میدان میں پہنچا جس میں آب وگیاہ کا نام نہ تقااس مقام پر ہیں ہزار را جبوتوں کا سامنا ہوا۔ یہ لوگ شاہی گئر سے مقابل کرنے کی غرض سے جمع ہوئے تھے۔ سلطان محمود نے ان سے جنگ کے لئے اپنی فوج کے ایک حصہ کو تھم دیا چنا نچاس دست فوج نے پہنچ کر جنگ جھیڑ دی اور انہیں نیچا دکھا کران کا مال واسباب لوٹ لیا۔ پھر کشکر ظفر پیکر پٹن گجرات میں پہنچا۔ یہ مقام سومنات سے دومنزل کے فاصلے پر تھا سلطان محمود نے اس پر بھی قبضہ کر لیا جو مقابلہ پر آیا اسے نہ تی کیا۔ انگ سومنات قلعہ کی فصیلوں لیا جو مقابلہ پر آیا اسے نہ تی کیا۔ انگ سومنات قلعہ کی فصیلوں پر چڑھ کر کشکر اسلام کو دیکھ در ہے تھے اور ہا واز بلند کہتے تھے کہ ہمارا خدا سومنات منہیں یہاں اس کے لایا ہے کہتم کو گوں کو ایک ہی دفعہ ہلاک کردے اور اس کا انقام لے جوتم نے ہندوستان کے مہاتما وال کے ساتھ کیا ہے اور انہیں تو ڈا ہے۔

سلطان محمود اور راجیہ برم دیو : اس خداداد کامیابی کے بعد سلطان محمود نے راجہ پرم دیووالی نہر والا کے سرکر نے کے
لئے کوچ کیا 'راجہ پرم دیووبی محص ہے جس نے جنگ سومنات میں نہ بہی اور تو می جوش ہندووں کی کمک پر فو جیس روانہ
کیس ۔ تسخیر سومنات کے بعد نہر والہ چھوڑ کر قلعہ کندیھ میں جاکر پناہ گزیں ہوگیا تھا یہ قلعہ ایسے مقام پر تھا جو تین طرف سے
دریا سے گھر اہوا تھا۔ چوتھی جانب خشکی تھی لیکن ایک گہری نہراس سے کی محافظت کر رہی تھی۔ یہ مقام سومنات سے ساٹھ کوس
کے فاصلہ پر تھا۔ سلطان محمود نے خشکی کی جانب سے اس قلعہ پر فوج کشی کی۔ قریب قلعہ بڑتی کر دیکھا کہ چاروں طرف سے دریا
لہریں مارر ہا ہے بے جد پریشان ہوانہ کشتیان تھیں نہ بل۔ اس شش وی ٹیس پڑا اوکر ویا۔ حسن اتفاق سے دوشکاری ملاح پر نظر
پڑی جو مجھلیوں کا شکار کر دیے تھے۔ ملاز مان شاہی انہیں دربار شاہی میں پکڑ لاے دریا فت کرنے پر ان کوگوں نے ایک مقام
بڑی جو مجھلیوں کا شکار کر دیا عبور کر جانا ممکن ہے لیکن اگر دریا عبور کر جا وقت اگر ذرا بھی تیز ہوا چلی تو سب کے سب ہلاک ہوجا ؤ
بڑی سلطان محمود یہ شنتے ہی اٹھ کھڑ اہوا۔ کیم اللہ بحر کیہا وہ مربہا کہ کرانسے کھوڑے کو دریا میں ڈال دیا ' بجا ہدین اسلام نے بھی
کے ۔ سلطان محمود یہ شنتے ہی اٹھ کھڑ اہوا۔ کیم اللہ بحر یہا وہ مربہا کہ کرانسے کھوڑے کو دریا میں ڈال دیا ' بجا ہدین اسلام نے بھی
کے ۔ سلطان محمود یہ شنتے ہی اٹھ کھڑ اہوا۔ کیم اللہ بحر کیے ۔ راجہ پرم دیواس جرات ودلیری سے اس قدر مماثر ہوا کہ لیاس تبدیل کر

والی منصورہ کی سمرکو نی اس کے بعد والی سنصورہ کے سرتد ہونے کی خبر در بارسلطانی بیں پنجی نوراً تیاری کا تھم دیا۔ والی منصورہ نے سلطان محمود کواس امر کا خطرہ پہلے ہی ہے ہو منصورہ نے مرکب ہمایوں کی آید کی خبر من کربراہ دریا بھاگ جانے کی کوشش کی ۔سلطان محمود کواس امر کا خطرہ پہلے ہی ہے ہو گیا تھا اور اس نے دریا کے راستے کی تا کہ بندی کر لی تھی ، جونہی والی سمنصورہ نظر پڑاکشت وخون کا بازارگرم ہوگیا' ایک بوی جماعت کام آئی' والی سمنصورہ نے بھاگ کرا پنی جان بچائی۔ والی سمنورہ کی سرکو بی سے فارغ ہوکر سلطان محمود نے بھاطیہ

امير توح اور قابوس بم او پريان کر يك بين که عاصي بين امرائ بنو بويه نظرستان اور جرجان کوقابوس ك بقشه اقتدار سے تكل كراپ و اثره عكومت بين شامل و داخل كرليا تفات بال پريثان امير نوح بن منصور كی خدمت مين ابوالعباس گورز ابوالعباس نے امداد كا وعده كيا مگرا تفاق ابوالعباس گورز ابوالعباس نے امداد كا وعده كيا مگرا تفاق سے بچھا ہيے واقعات بيش آگئ كه الحاره برس كا زمانه گررگيا اور وعده و فانه بوالت بين امير بينگين كا دور حكومت آگيا۔ قابوس نے ابن سے بھی اپني سرگزشت كهدنا كی اس نے بھی وعده تو كرليا مگر بنو يجو د كی مهم نے الي پيچيد كيال پيدا كردي كه جس سے امير بينگين اپناوعده و فانه كرسكا اور داعی اجل كوليک كهدكر سفر آخرت اختيار كيا۔ سلطان محمود تحت آرائے تكومت بوا تو خان جنگيوں نے مہلت نه دى۔ قابوس ابھی ساحل مقصود پر نه بینچنے پايا تھا كہ ابوالقاسم بن يجو ر نے فخر الدوله بن بويي كم مرنے كے بعد جرجان كے صوبے پر فضه كرليا و قابوس كی رہی سی اميد بھی ختم ہوگی گھرا كرائل ديلم اور جبل سے امداد كی ورخواست كی ۔ چنا نچوائل ديلم اور جبل ہے امداد كی درخواست كی ۔ چنا نچوائل ديلم اور جبل كی كہ سے صوبے طرستان و جرجان پر قابوس كا قبضہ ہوگی گھرا كرائل ديلم اور جبل سے امداد كی درخواست كی ۔ چنا نچوائل ديلم اور جبل كی كہ سے صوبے طرستان و جرجان پر قابوس كا قبضہ ہوگی گھرا كرائل ديلم اور جبل ہے امداد كی درخواست كی ۔ چنا نجوائل دیلم اور جبل كے مالات کے خسم میں تحریک بیا تا ہوں گا گور است كی ۔ چنا تو بال کے حالات کے خسم میں تحریک کیا جیا کا۔

سلطان محمود اور قابوس: نصر بن حسن قیرزان ما کان بن کالی کا پچازاد بھائی تھا۔ صوبجات طبرستان وجرجان پردائت لگائے بیٹھا تھا قابوس سے اکثر چھیڑ چھاڑ کیا کرتا تھا۔ اتفاقی اسباب سے بنو بویہ نے اسے گرفتار کرے رہے کی جیل میں ڈال دیا اب کیا تھا کوئی بھی مخالف باقی ندر ہا تھا طبرستان وجرجان پر قابوس کی حکومت مستقل طور سے قائم ہوگئ۔ قابوس نے انجام پرغور کر کے سلطان محود کی اطاعت قبول کرلی تا کہ آئندہ خطرات سے محفوظ ہوجائے الغرض اس طور سے تمام دیار دیلم میں سلطانی حکومت کا سکہ چلنے لگا۔

سلطان مجمود کا رہے ہر فیضہ بیر الدولہ بن فخر الدولہ کی بچاس عورتیں جن ہے بیں اولا دیں بیدا ہوئیں شب وروز انہیں عورتوں میں بڑار ہتا تھا جب ان کی صحبت ہے دل اکتاجا تا تو قصوں اور کہانیوں کی کتابیں و بھتا اور کتابت کرتا تھا یہ مشغلہ صرف دل بہلا نے لگا تھا عنان حکومت ایک لونڈی کے ہاتھ میں تھی جے بجد الدولہ کی مجوبہ ہونے کا فخر حاصل تھا وہ ہی امور سلطنت کے سیاہ وسفیر کی مالک تھی اس لونڈی کے مرجانے پر رہا سہا انظام بھی جا تا رہا۔ سارا کا رخانہ در ہم برہم ہوگیا۔ اعیان دولت نے جمع ہو کر بالا تفاق سلطان محمود کی خدمت میں مجد الدولہ کی بدظی ولا پروائی کی شکایت کھی اور رہ پر قبضہ کرنے کہ تو تیمنہ کرنے کی تو تو تیمنہ کرنے کی تو تو تھا ہوں نہ ہوجائے 'رے پر قبضہ کر لینے کی غرض کے ایک فوج بھی جو کہ بالا افسان محمود نے اس خیال ہے کہ مباد ااور کوئی مقابل قابض نہ ہوجائے 'رے پر قبضہ کر لینے کی غرض ہے ایک فوج بھیج دی جس کا افسر اعلیٰ اس کا حاجب لارڈ چیمبرلیین تھا اور یہ ہدایت کر دی کہ بنظر انتظام امور سلطنت مجد الدولہ کواس کے بیٹے ابودلف کے ساتھ فوراً گرفار کرلینا۔

مجد الدوله كى نظر بندى رے پر مركب مايوں كے قبضه كر لينے كے بعد سلطان محود ماہ رئي الاول ماسم ميں دارالسلطنت غزنى سے رے كى جانب روانہ ہوا كوچ وقيام كرتا ہوا تھوڑ ہے دن بعدر سے پہنچا الل رے نے نہايت كرمجوثى

قرد بن کے قلعول پر قبضہ مہم رے سے فارغ ہو کر قز دین کی جانب متوجہ ہوا اوراس کے قلعوں پر قبضہ حاصل کر کے شہر ساوہ اوراوہ کو بھی اپنے دائرہ حکومت میں شامل کرلیا۔ مجد الدولہ کے فرقہ باطنیہ کے تمام اصحاب کو چن چن کرفتل کیا۔ معتزلیوں کو گرفتار کرا کرخراسان کی طرف جلاوطنی کا حکم دیا۔ فلنداعز ال اور نجوم کے کتب خانوں میں آگ را گادی۔ سارا کفر والحاد کا ذخیرہ جل کرخاک وسیاہ ہو گیا۔ ان کے علاوہ اور علوم وفنون کی کتابوں جوالیہ سواونٹوں کا بارتھیں اپنے دار السلطنت غزنی اٹھا کرلے گیا۔

منوچیر بن قابوس منوچیر بن قابوس شرچیوژ کرایک بهاڑی قلعه میں جا کر قلعه بند ہوگیا تھا راستہ نہایت دشوارگز ارتھا۔ سلطان محود نے اس راستہ کو جوں توں طے کر کے قلعہ پر بہنچ کر محاصرہ ڈال دیا منوچیر قلعہ کی کھڑی ہے فکل کر جنگل میں جاچھپا اور دہیں سے پانچ لا کھ دینار سرخ سالانہ پر مصالحت کا بیام دیا جے سلطان نے قبولیت کا درجہ عنایت کی منوچیرا پے قلعہ میں والیس آیا اس کے بعد محمود نے نیشا پور کی جانب کوچ کیا۔

ا بن منوچیم: اس دافعہ کے بعد ہی منوچیر کی زندگی کا بھی خاتمہ ہوگیا اس کی جگہ اس کا بیٹا انوشیر وان بخت آرائے حکومت ہوا' سلطان محمود نے اس جانشینی کوشلیم کیا اور بدستور خراج مقررہ قائم رکھا غرض رفتہ رفتہ بلا و جبلیہ میں حدود آرمینیہ تک سلطان محمود کی حکومت کا سکہ چلنے لگا۔ زنجان اور ابہر باقی رہ گئے تھے جوابر اہیم سالا ربن مرز بان کے قبضہ اقتدار میں تھے (ابر اہیم سالا ردہ شودان بن محمد بن مسافر دیلمی کے بسماندگان سے تھا) مسعود بن سلطان نے ان شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اب صرف شہر رود باقی رہ گیا جے سلطان محمود نے اپنی حکومت کے اقتدار میں لے کر سالانہ خراج مقرر کیا اور اسے برستور انہیں کے قبضہ میں رہنے دیا جیسا کہ دیلم کے حالات میں تحریر کیا گیا۔

اصفہان کا الحاق صوبہ اصفہان اس وقت تک علاء الدین کا کویہ کے زیراثر حکومت تفاعلا وَالدین نے سلطان مجمود کی ان کامیا بیول سے متاثر ہوکرا طاعت قبول کرلی اور سلطان محمود کے نام کا خطبہ اپنے مما لک مقبوضہ میں بڑھے جانے کا حکم دیا اور اطلاعی عرضد اشت بارگاہ سلطانی میں بھے دی۔ علاو الدین کا یقعل محص ظاہر داری پرمنی تھا چنا نچراس کے تھوڑے دن بعد فقتہ و فساد شروع کردیا۔ سلطان محمود کواس کی خبر ہوگئ فوراً خراسان کی جانب واپس ہوا۔ اپنے بیٹے مسعود کورے کا گورزم تقرر کرے اصفہان کو جانب ما لک مقبوضہ میں اس کے الحاق کا اعلان کردیا۔ سلطان محمود نے اصفہان پر بھی اپنی حکومت کا حجنڈ اگاڑ دیا اور اپنے ممالک مقبوضہ میں اس کے الحاق کا اعلان کردیا۔

ا اللی رہے کی سرکشی و بغاوت شنرادہ مسعود رہ میں چند دن حکومت کرے ایک مضاحب کو اینا نائب بنا کر کسی ضرورت سے غزنی کی طرف واپس ہوا۔ اہل رہے کوموقع مل گیاعلم بغاوت بلند کر دیا' مارد ها ڈیٹر وع ہوگئی۔ مسعود کے نائب

کوتل کر کے خود مختار حاکم بن بیٹے۔مسعود ان واقعات ہے مطلع ہوا' آگ بگولہ ہو کررے کی جانب لوٹا۔اہل رے مقابلہ پر آئے کیکن مسعود کے حملوں نے انہیں نیچا د کھا دیا۔ نہایت بے رحمی سے پامال کئے گئے۔

ایلک خال کی بخارا برفوج کشی: ۳۹۰ پیل ملوک سامانید کے کزور ہو جانے پر ایلک خال بادشاہ ترک والی ترکتان نے بخارا کوا پنے مقبوضات میں آمی کر کے اپنی جانب سے ایک شخص کوبطور گورنر مقرر کر دیا جیسا کہ آپ او پر پڑھ آئے ہیں 'بخارا کے گردونواح میں غز (تا تاریوں) کا ایک خانہ بدوش گروہ رہا کرتا تھا جن کا کام صرف لوٹ ماراور خارت گری تھا۔ ارسلان بن سلجوق (سلطان طغرل بک کا پچا) ان لوگوں کا پشت پناہ اور حامی تھا ان لوگوں نے تبدیلی کھومت کی وجہ سے اپنے ہاتھ پاؤں نکا لے لوٹ مارشروع کر دی۔ علی تکین برادرایلک خال کوموقع مل گیا۔ ارسلان بن سمجورگ سازش سے بخارا پر قبضہ کرلیا' ایلک خال کو بیا آ وایک خال کو جس آ راستہ کر کے گئین پر چڑھائی کردی' علی تکین برادراورارسلان بن سمجورگ ساتھ جم گیا۔

بن سمجور مقابلہ پر آئے با ہم اڑائی ہوئی بالآخرایلک خال کو شکست ہوئی اور علی تکین کا قدم بخارا پر استحکام کے ساتھ جم گیا۔

بن سمجور مقابلہ پر آئے با ہم اڑائی ہوئی بالآخرایلک خال کوشکست ہوئی اور علی تکین کا قدم بخارا پر استحکام کے ساتھ جم گیا۔

سلطان محمود کا بخارا پر فیضد ایلک خال کو فکست دینے سے فی تکین کو طک گیری کا خیال پیدا ہوا سلطان محمود سے چھیڑ چھاڑ شروع کی اس کے قاصدوں سے جو بادشاہ ترک کے یہاں آیا جایا کرتے تھے تعرض کرنے لگا سلطان محمود کواس کی خبر گل۔ اس وجہ سے اور نیزیہ خیال کر کے کہ آئندہ قافلہ کی آمدور فٹ میں دفت نہ ہو کی تکین کو ہوش میں لانے کی غرض سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فو جیس آراستہ کر کے سامانِ جنگ مہیا و درست کیا والا بھی میں بلخ سے روانہ ہو کر نہر کو بخارا کی طرف سے عبور کیا۔ علی تکین پر ایسا خوف غالب ہوا کہ بخارا چھوڑ کر ایلک خال کے پاس چلا گیا۔ سلطان محمود نے بخارا میں داخل ہو کر اس پر اور اس کے مضافات پر قبضہ کر لیا۔ سمر قند والوں پر خراج مقرر کیا تا تاریوں اور ارسلان بن سلح ق کو بخارا سے جلا وطن ہو جانے کا علم دیا۔ پھر کچھ سوچ سمجھ کر ارسلان بن سلح ق کوقید کر کے ہندوستان کے کی قلعہ میں جھیج دیا۔

اس کے بعد تا تاریوں کے ایک دوسرے گروہ کی سرکو بی کی طرف سلطان محمود نے توجہ کی اور انہیں خوب پامال کیا یہاں تک کہتا تاریوں کا گروہ منتشر ہو گیا اور سلطان محمود خراسان کی جانب واپس ہوا۔

سلطان محمود اورتا تار: جس زمانے میں سلطان محمود نے ارسلان بن سلجوق کوقید کر کے ہندوستان بھیجے دیا تھا اوراس کے قبائل بخارا کی اطراف میں جلاوطن ہو کرمنتشر ہو گئے ای زمانے میں تا تاریوں نے نیم جیجوں کوخراسان کی جانب سے عبور کیا خراسان کے گورنران ہتھکنڈوں سے واقف ہے انہیں انجر نے نہ دیا ان کا مال واسباب جہاں جہاں پائے ضبط کر لیتے ان کی اولا دہے جبر آخد مت لیتے تھے۔ مجبوراً ان میں سے ایک گروہ جن کے جیموں کی تعدا دوو ہزار سے زیادہ متی کر مان چلا آیا پھر کرمان سے اصفہان کی جانب برطابہ گروہ اپنے کو حراقیہ کے نام سے موسوم کرتا تھا۔ دوسرا گروہ کو کہ بک جان میں پرانے خوارزم کے قریب جاکر سکونت پڑیر ہوا۔ ان تا تاری گروہوں کا گزرجی شہروں سے ہواو ہاں لوٹ ماراور غارت گری کیا دی۔

تا تار بول کی غارت گری: سلطان محود نے ان واقعات ہے مطلع ہو کر علاوء الدولہ گورزر کو ان تا تاریوں کی سرکوبی کے لئے لکھا جو اصفہان میں خیمے ڈالے ہوئے تھے چنانچہ علاؤ الدولہ فوجیں آراستہ کر کے تا تاریوں پر آپڑا۔ سخت

دہشودان کی حکمت عملی دہشودان والی آ ذربائیان ان لوگوں گامقابلہ نہ کرسکااس لئے ان سے زمی سے پیش آیا اور تعلقات بڑھائے جس سے دہشودان کو بڑی کامیا بی حاصل ہوئی کہ اس کے مقبوضات ان لئیروں کے تاخت و تاراج سے محفوظ رہے ان دنوں بوقا کو کاش منصور اور دانا وغیرہم ان تا تاریوں کے سردار اور افسر نتھے۔

تا تار بول کی سرکوئی خوارزم قدیم کے قریب میں جوگروہ تا تار بول کا جا کر ظہرا ہوا تھا وہ غارت گری میں اپنے بھا ئیوں ہے کم نہ لکا جس طرف ہے اس کا گزرہوتا تھاز مین پناہ مائلی تھی ان کی سرکو بی پر بارگاہ سلطانی ہے ارسلان حاجب ایک مدت درازتک شاہی تھم کی تھیل میں تا تار بول کے چیچے مارا مارا پھرا' گر ذرا بھی کا میا بی نہ ہوئی۔ تب سلطان محمود کر ہمت باندھ کران کے چیچے پڑااور مار پیٹ کران لوگوں کواطراف خراسان میں منتشر کر دیا۔ ان میں ہے بعض کواپن خدمت میں رکھ لیا۔ اس وقت ان کے امراء کو کاس بوقا' قزل' پنٹر اور تاصفلی وغیرہ تھے۔ سلطان محمود کی وفات کے بعد اس کے بیٹے مسعود نے بھی انہیں اپنی خدمت میں دکھا چنا نچہ یہ لوگ سلطان محمود کی رکاب میں غزنی سے خراستان آئے 'ان ترکہا نوں میں سے کوہ یک جان میں خوارزم کے قریب باتی رہ گئے تھا نہوں نے شہر میں آباد ہونے کی درخواست کی سلطان مسعود نے تاج و حکومت کی فرمان برداری کی شرط پر بیرون شہر میدانوں میں آباد ہونے کی اجازت دی۔

آ ذر با بیجان کا تارائ رے سے تر کمانوں کی روائل کے بعد علاء الدلدین کا کویدا صفهان آیا اور ابوسهیل سے سلطان مسعود کی فرماں برداری کی بیعت لینے کا مسلم پیش کیا مگر انفاق کچھ ایسا پیش آیا کہ بیہ معاملہ طے نہ ہوسکا اس اثناء بیس تر کمانوں نے آ ذر با بیجان کو جی کھول کر تاراج کیا۔ دہشودان نے ایک فوج کیر فراہم کر کے تر کمانوں پر چڑھائی کی۔ اہل آ ذر با بیجان نے ہوکر دوسری جانب سے حملہ کیا ایک بڑا گروہ موت کی نذر ہو گیا باقی ماندہ نیال اور اس کے بھائی طغرل بک کے فوف سے آذر با بیجان چھوڈ کر موصل اور دیا ریکر کے درمیان پھیل گئے اور ان دونوں شہروں پر قبضہ حاصل کر طغرل بک کے فوف سے آذر با بیجان چھوڈ کر موصل اور دیا ریکر کے درمیان پھیل گئے اور ان دونوں شہروں پر قبضہ حاصل کر کے اس کے اطراف و جوانب کو تا خت و تاراج کی جولا نگاہ بنالیا۔ جیسا کہ قرواش والی موصل اور این مروان والی ویار بکر کے حالات میں رے اور آذر با بیجان کے واقعات کو کھو آئے ہیں۔ ارسلان بن سلحوق کے تعلی حالات میں رے اور آذر با بیجان کے واقعات کو کھو آئے ہیں۔ ارسلان بن سلحوق کے تعلی حالات میں رے اور آذر با بیجان کے واقعات کو کھو آئے ہیں۔ ارسلان بن سلحوق کے تعلی حالات میں رے اور آذر با بیجان کے واقعات کو کھو آئے ہیں۔ ارسلان بن سلحوق کے تعمی میں تر پر کریں گے۔

طغرل بک اور تکلین کی جھڑ پیس : طغرل بک اپنے براداران حقیقی داؤ ذبیقو اور برادراخیانی نیال کے ساتھ (جواسلام لانے کے بعد ابراہ بھر کی نام ہے موسوم ہوا) عسا کر اسلامیہ سے شکست کھا کر بھاگا 'مدتوں ادھر اُدھر مارا مارا بھرا بالآخر سلحوق کے بعد ماوراء النہر میں قیام پزیر ہوا۔ تکلین والی بخاراہے متعدد لڑائیاں ہو میں۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ تکلین کوان پر فتحیا بی حاصل ہوئی بیسب دریائے ججوں کوعبور کر کے خوارزم وخراسان کی جانب چلے گئے۔خوارزم وخراسان میں بیٹنی کریہ لوگ ملک ودولت کے مالک ہوئے جس کا تذکرہ آئندہ تحریکیا جائے گا۔

فتح نرسی سلطان محود نے اپنے خدام دولت ہے احمد نیال تکین کو ہندوستان کی گورزی پر مامور کیا تھا۔ احمد نیال تکین نے اسلام پیمیں شہرزی پر جو کہ ہندوستان کا بہت بڑا شہر تھا ایک ہزار فوج لے کر چڑھائی کی پہلے اس کے اطراف وجوانب کواس کی حمایت کرنے والوں سے پاک وصاف کر کے اس پر قابض ہو گیا اس کے بعد شہر کی طرف قدم بڑھا یا چنا نچے شہر میں آیک جانب سے بر دور نیخ داخل ہوا۔ ایک دن کا ال اوٹ مار کا بازار گرم رہا قل وغارت گری مباح کر دی۔ شام ہوئی تو شہر سے تکل جانب سے بردوبارہ حملہ کرنے کا قصد کیا۔ اہل شہرکواس کی خرابی کے میں رات گر اری۔ مجمع کو مال غنیمت دوبارہ تقسیم کرے شہر پردوبارہ حملہ کرنے کا قصد کیا۔ اہل شہرکواس کی خرابی مدانیت شہرکی جانب واپس ہوا۔

سلطان محمود کی و فات ان واقعات بالا کے ختم ہوتے ہی سلطان محمود کا جام حیات لبریز ہوگیا چنا نجے الاسم بیس (مقام غربی جگروتلی کی خرابی ہے) دامی اجل کو لبیک کہہ کرراہ گز ارملک جاودانی لہوا (ساٹھ سال عمریائی)۔

سلطان محمود کی سیرت و کردار سلطان محود بهت براعالی حصله بادشاه تقا اکثر مما لک اسلامیه پرقایش جوا علاء کی عزت کرتا تھا اوران ہے باحر ام واکرام بیش آتا تھا۔ دور دراز ممالک ہے الل علم اس کی بارگاہ حکومت بیس آتے تھے عاول اور نیک نفس تھا۔ رعایا کے ساتھ تری کا برتا و کرتا تھا اور انہیں طرح طرح کے احسانات سے اپنا ممنون بنا تا۔ جہاد کے بے حد شاکق تھا اس کی فتو حات کی داستانیں مشہور ہیں جنہیں آپ او پر پڑھآئے ہیں۔

جس وقت بيه عادل با دشاه مرض الموت مين مبتلا هوا اپنے ميٹے محمد کو حکومت وسلطنت کی وصیت کی میداس وقت ملخ

ل ١٦ر مج الآخر يوم پنجشنبه كايدواقعه بريكيوتار اخ فرشتاس ٢٥-

يرنى تقى جومحد يرتقى \_

الغرض سلطان محمود کی وفات کے بعدارا کین حکومت نے محمد کوسلطان محمود کی وصیت کی خبر دی اور عبائے حکومت و سلطنت کوزیب تن کرنے پر آمادہ کیا۔ ہندوستان کے شہروں اور نبیثا پور میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔محمد پینجریا کر بلخ سے غزنی کی جانب روانہ ہوا' جالیس روز بعد غزنی میں داخل ہوا۔ شاہی افواج نے حاضر ہوکر سلامی اتاری' سر داروں سے اطاعت وفرمان برداري كاحلف ليا اورسلطان محرنے انعامات تقييم كئے۔

محمود کا نسب مؤرخ ابن خلدون نے سلطان محمود کی کشور کشائی اور حکمرانی کی داستانیں اس خوبی سے اختصار کے ساتھ بیان کی ہیں کہ کوئی اہم واقعہ فروگز اشت نہیں ہونے پایالیکن خاندانی حالات اور دوسرے واقعات پر پچھروشی نہیں ڈالی اس لئے ان کابیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔

سلطان محمود لفارس کے آخری بادشاہ پر دجر د کی نسل سے تھا۔ ابوالقاسم حمادی نے تاریخ مجدول میں لکھا ہے کہ امیر مبتثلین (محود کاباپ) بادشاه بز دجر د کی نسل ہے تھا جس وقت زبانہ خلافت امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ میں بزوجر ومقام مرومیں ایک چکی پینے والے کے مکان میں مارا گیا۔اس کے اہل وعیال اور خاندان والے بحال پریشان ترکستان چلے آئے اورضرورت زمانہ کے لحاظ سے ان سے اور ترکول سے باہم رشتہ داریال اور قرابت پیدا ہوگئ اور دو جاریشت کے بعد علم و دولت مفقود ہونے کی وجہ سے ترک کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ایک مدت تک ان اطراف میں ان کے عالی شان مکانات ان کے بزرگوں کے نام کوزندہ کئے ہوئے تھے اس کا سلسلہ نسب بر دجر د تک اس طور سے پنجتا ہے۔ ''محمہ بن سکتگین بن جوق قرابحكم بن قر اارسلان بن قراملت بن قرانعمان بن فيروز بن يز دجرد با دشاه فارس' \_

ابوالفضل حسن بيهق نے تاریخ ناصری میں بروایت سلطان محمود تحریر کیا ہے کہ سلطان محمود نے اپنے ہاپ امیر سبکتگین ے روایت کی ہے کہ سبکتین کے باپ کو قرابحکم کہتے تھے اصلی نام جوق تھا غوغا اور بحکم لفت ترکی میں متحد المعنی ہیں قرامجکم ك معنى سياه غوغا بين تركستان ميں جہاں كہيں جو ق كا نام بن پاتے تھاس كى شجاعت ومردا كلى كے خوف سے بھاگ كھڑتے ہوئے تھاس وجہ سے اس کا نام قرابحکم رکھ چھوڑ اتھا۔

تاریخ منهاج السراج جرجانی میں لکھا ہے کہ نصر حاجی نامی ایک سودا کرنے امیر سکتگین کور کستان ہے بجارالا کر امیرالچنگین کے ہاتھ فروخت کیا' امیر الچنگین سکتگین کود مکھتے ہی تا ڑگیا کہ میہ بوا ہونہا راؤ کا ہے اس کی بلند پیشانی سے بچپین کے بادجود بڑائی کے آٹا زنمایاں ہیں اپنی خدمت میں رکھ لیا تھوڑے دن بعد بیٹیاری سے نشکر غزنی کی سرداری پر مامور کیا۔ رفته رفته البتكين كى ناك كابال بن كياسياه وسفيد كرنے كاما لك بوكيا۔

سبتلين درحقيقت غلام ندتها بلكه يز وجرد با دشاه فارس كي لي سي تقار جس ونت يز دجر دمقا م مرويس ايك چكى پيينے والے کے مکانات میں عہد خلافت امیر المومنین عثان میں مارا گیا۔ اس کی اولا داور خاندان والے تر کتان میں جا کرروپوش

ل ديموطيقات ناصري صفحة المطبوعة كلكته ما احد ير ديكھوتارىخ فرشتەمطبوعەنولكشورصفى ١٨ ـ

ہوئے اور ترکوں سے حسب ضرورت رشتۂ قرابت پیدا کیا۔ دولت وحکومت تو پہلے ہی ہاتھ سے تکل چکی تھی تھی جا تار ہااور چارنسلوں کے بعد ترک کہلائے جانے لگے۔

محمود کے غلام نہ ہونے کی بہت بڑی اور قوی دلیل یہ ہے کہ انگریز مورخوں نے اسے غلاموں کے سلسلۂ حکومت میں نہیں لکھا' انہیں اس کے ساتھ کوئی الی ہمدردی نہتھی کہ جس سے میرمحمود کوسلسلۂ حکمران غلامان سے علیحدہ ککھنے پرمجبور ہوئے۔

عربی تاریخیں صرف اس قدر لکھ کر خاموش ہو جاتی ہیں کہ محود کا باپ سبکتگین امیر الپتگین کا غلام تھا۔ یہ عبارت اشارے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔اس سے پہیں معلوم ہوتا کہ سبکتگین کس ملک سے کس زمانے میں اور کس جہاد میں غازیان اسلام کے ہاتھ آیا اور جب بیامر پایی ثبوت تک نہ کہتے سکا تو محمود کوغلام کہنا نہایت دیدہ دلیری اور ناانصافی ہے۔

قرون سابقہ میں غلامی کے دوہی طریقے تھے لیا کہ جہاد کے ذریعہ سے جولوگ تفرستان سے قید ہو کہ آتے تھے اور غازیان اسلام انہیں بھر ورت خرید وفروخت کرلیا کرتے تھے دوسرے یہ کہ غیراجنبی ممالک سے اکثر سیاح یا سافر تجارت پیش اصحاب اکا دکا چلنے والوں کو پکڑ کر لاتے تھے اور انہیں ممالک اسلامیہ میں لا کرسر بازار فروخت کیا کرتے تھے اول الذکر اصلی اور واقعی غلام کے جانے کے سختی تیں۔ غلامی کی دوسری صورت نام کی غلامی ہے دورنہ یوسف علیہ السلام بھی اسی آخری صورت نام کی غلامی ہے دورنہ یوسف علیہ السلام بھی اسی آخری صورت میں داخل ہوجاتے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام کون تھیں؟ اور کس طرح ابر اہیم علیہ السلام کے ہاتھ آئی کہیں جسی سادات کی ماں کہاں تھیں اور کو کر حسین علیہ السلام کے ہاتھ آئی گئیں؟ ام المؤمنین ماریہ بنت شمعون قبطیہ کون تھیں اور کہاں سے آئی تھیں؟ زید بن حارثہ قبائل یمن کے کسی قبیلہ سے تھے جن سے زینب بنت بحش رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پھو بھی زاد بہن منسوب تھیں۔ اس غلامی کی کراہت رافع کرنے کی غرض سے آپ نے اس ترون کو کومنا سب سمجھا۔

فردوی شاعر کے شاہنامہ میں محمود پر چوٹ کی ہے اس سے محمود پر غلامی کا دھہ نہیں لگ سکتا۔ فردوی شاعر تھا نساب اورمؤرخ نہ تھا اس کا شاہنامہ بھی تاری کی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک داستان ہے۔ شعراء میں ہمیشہ سے بیدستور چلا آتا ہے کہ جب انہیں خلاف توقع کا میا بی نہیں ہوتی تو امراء ورؤسا اور سلاطین عظام کی جو پر کمر بستہ ہوجاتے ہیں۔ چنانچے فردوی کو بھی اس اس اس نے محمود کی جو پر آمادہ کیا ہے اصل تو ہیں ہے کہ کوئی کسی کا مملوک ہے نہ مالک حقیقت میں غلای کوئی چیز نہیں ہے ایک اعتباری امر ہے تمام بنی نوع انسان ایک ہیں اور اسلام نے آزادی اور غلامی کا پردہ ہی اٹھا دیا ہے کل مؤمن اخوۃ اس کے اعتباری امر ہے تمام بنی نوع انسان ایک ہیں اور اسلام نے آزادی اور غلامی کا پردہ ہی اٹھا دیا ہے کل مؤمن اخوۃ اس کے

یا ان دوطریقوں کےعلاوہ دوصورتیں اور بھی تھیں اول میر کہ اگر کوئی شخص غلامی میں آجائے تو اس کی آل اولا دبھی مملوک کہلاتی تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مجمی خاندان کسی عربی خاندان کی بناہ میں آگر آباد ہوجا تا اور اس سے حلف وفاداری اٹھالیتا تو وہ اس عرب خاندان کا مولی اور مملوک کہتا تھا۔ اس کھاظ سے امام ابوحنیفہ اور امام ابراہیم مختی مولی شار ہوتے تھے تو ممکن ہے کہ بھتگین کے خاندان کے ساتھ یہی صورت پیش آئی ہو۔ (ادارہ)

بہت بڑے اور مضبوط اصول میں داخل ہے۔

دسویں محرم السامیے میں شب پنجشنبہ میں امیر سبتگین کی حکومت کے ساتویں سال مقام غزنی میں محمود پیدا ہوا۔
تاریخ منہاج السراج جرجانی میں لکھا ہے کہ جس شب محمود پیدا ہوا اسی شب میں چندساعت پیشتر امیر سبتگین نے
خواب و یکھا تھا کہ مکان کے آتشدان سے ایک بڑا درخت پیدا ہوا ہے کہ جس کے سامید میں ایک عالم بیٹھ سکتا ہے فوراً آسمیس کھل کئیں تعبیر کی فکر میں تھا کہ محکسر ائے شاہی سے بینجر آئی کہ مشکو مے معلیٰ میں شنم ادہ باندا قبال پیدا ہوا ہے۔امیر سبتگین نے
اس مولود مسعود کا نام محمود رکھا۔ زمانہ زیادہ گزرنے نہ یا یا تھا کہ بیٹھود الا بتراء مسعود الا نتہا ظاہر ہوا۔

محمود کے تخت پر متمکن ہونے کے بعد کی شاہانہ فتو جات اور معرکہ آرائیوں کی دلچسپ داستان آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ زبانۂ شنراد گی میں جونمایاں کام اس سے سرزد ہوئے جس سے اس کی مردا گئی و دلا وری کا ثبوت ملتا ہے وہ ملتان کی لڑائی ہے بہی سبب ہے کہ اسے اپنے باپ کی زندگی ہی بیس امیر نور سامانی کے وربار سے سیف الدولہ کا خطاب مل گیا تھا۔

امیر مبتگین کے زمانہ حکومت میں راجہ ہے پال والی کا ہوراور ملتان نے اسلامی شہروں پر جواس کی سرحد مملکت سے طے ہوئے تقے تا خت و تاراج کا ہاتھ بڑھایا۔امیر شکتگین کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے لشکر فراہم کر کے راجہ ہے پال کی گوشالی کی غرض سے کوچ کیا اس مہم میں اس کا ہونہار بیٹا محمود بھی اس کے ہمر کاب تھا محمود نے موقع جنگ میں بہت بڑے گوشالی کی غرض سے کوچ کیا اس مہم میں اس کا ہونہار بیٹا محمود بھی اس کے ہمر کاب تھا محمود نے موقع جنگ میں بہت بڑے

ا تارخ ابن خلكان مطبوعه مصر جلد ٢ صفحه ٨ وتارخ كامل ابن اثير جلد ٥ صفحه ٢٦ ام طبوعه مصر-

ع تاريخ ابن خلكان جلد اصفحه ٨٠ مطبوعه مصر

ت تاریخ این خلکان جلد اصفحه ۲ ۸مطبوعه مصرب

محود چبیس برس کی عمر میں امیر سبکتگین کی وفات کے بعد کے ۱۳۸ چیس تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ اس نے اپنے زمانہ حکومت میں اس قدر علم وفضل کو جمع کیا تھا کہ اس زمانے میں اسلامی سلاطین کوشاید وباید بیعزت نصیب ہوئی ہو مقامات ابو نصر مشکاتی اور مجلدات ابوافضل اس پر کافی روشنی ڈال رہے ہیں ایسے عالی حوصلے بلند خیال سلطان کی طرف بخل کی نسبت کرنا نہایت بے انصافی ہے۔ اگر وہ دادو دہش میں کوتاہ دست ہوتا تو اس کے دربار علاء وفضلاء شعراء آورا ہال علم و کمال سے خالی نظر آتا۔ ابور بھان بیرونی جے متعدد علوم وفنون میں مہارت کلی حاصل تھی اور ابوعلی سینا کا ہم پاید وہمسر تھا محمود ہی کے خوان کرم سے بہرہ ور ہوتا تھا محمود نے ابوعلی سینا کو بھی اپنے خوان کرم پر دعوت دی تھی مگر کسی وجہ سے دہ بہریا بہیں ہوسکا۔ شاعری کا ایک منتقل محکمہ قائم تھا، عضری 'حدی' اسدی' غصاری' فردوی' فرخی اور منوچہری محمود کے آسان خن کے سبعد ستارے تھے۔ ایک مستقل محکمہ تھا کے سبعد ستارے تھے۔

منجلہ ان الزامات کے جو محدود کے دامن عزت پرلگائے جاتے ہیں کہ ایک الزام شراب خوری کا ہے جے مؤلف شعرائیم (شبلی) کے پاکیزہ خیالات کا نوتھنیف واقعہ کہنا چاہیے حالانکہ محود کی حجتیں سلاطین عشرت ببند کی طرح ہے و جام ہے آ راستہ نہیں کی جاتی تھی اس کی صحب و نیاوی کثافتوں گویوں کو نڈیاں اور سخروں سے بالکل پاک تھی ۔ میں نے عرب کے سوااس کی سوانے غیر قوموں کی زبان سے بھی تی ہے کسی مؤرخ نے شراب خوری اور فسق و فجور کی اس کی طرف نسبت نہیں کی ۔ صاحب شعرائیم نے محدود کی شراب خوری اور بدمتی کا ایک جیرت خیز واقعہ کھے کراس کے دامن عزت پر بدنما دھبہ ڈالا ہے غیر قوموں اور متعصب مؤرخوں نے بھی ان پر شراب خوری کا الزام نہیں لگایا بلکہ تھی 'پر ہیز گار' علم وضل کا قدر دان' عہد واقر ارکا پا ہنداور اسلام کا ایک جوشیا ہے ہی کلاھا ہے۔

شعرالیجم حصہ اول صفح ۲۱ میں لکھا ہے'' سلطان محمود کو ایاز سے جومجت تھی اگر چہ حدہ نیادہ تھی مگراس میں ہوس کا شائبہ نہ تھا۔ ایک دن برم عیش میں باوہ و جام کا دور تھا محمود خلاف عادت معمول سے زیادہ پی کرمست ہو گیا اسی حالت میں ایاز پرنظر پڑی اس کی شکن درشکن زفین چرہ پر بھری ہوئی تھیں محمود نے بے اختیار اس کے مگلے میں ہاتھ ڈال دیے کیکن فوراً سنجال گیا اور جوش تقویٰ میں کرایاز کو تھے دیا کہ زفین کائے کرر کھ دے ایاز نے فوراً تھم کی تھیل کی''۔

اس عبارت سے چند باتیں الیمی ظاہر ہوتی ہیں جن کا در حقیقت خارج میں کوئی وجود نہ تھا بلکہ بھن اور تصنیف کردہ الیک مصحکہ خیز واقعہ ہے۔

ایک بیرے کہ محود کی مجلس میں روزانہ بادہ جام کا دور چلا کرتا تھا اورا سے سے نوشی کی عادت بدپڑی ہوئی تھی جیسا

فقرہ''محود خلاف عادت معمول ہے زیادہ فی کر بدمت ہوگیا''اسے ظاہر ہوتا ہے۔
''دوسر ہے یہ کہ ای حالت بدمتی میں ایاز پر نظر پڑی اور اس کی شکن در شکن زفیس چرہ پر پڑی ہوئی دی کھر کرمحود کا اول ہوں گا ہوں کہ ایاز پر نظر پڑی اور اس کی شکن در شکن زفیس چرہ پر پڑی ہوئی دی کھر کرمحود کا اور ہوا و ہوں کا شکار ہو کر ایاز کے گئے میں ہاتھ ڈالے دیے''۔استغفر اللہ کیا ہے بنیا دالز ام ہے جس کے تصور ہے کر انہت پیدا ہوتی ہے محمود شراب خوری اور اس پر طرہ بید کہ ارتکاب خلاف وضع فطرت کی طرف میلان ۔ عام قاعد سے کہ انسان جن افعال کے ارتکاب کا حالت ہوش میں عادی اور خوگر ہوتا ہے انہیں افعال کی جانب اسے بدستی اور نشر میں قدر ہوتا ہے کہ حالت ہوش میں معمولی تحریک ہوتی ہے اور بدستی اور نشر میں قوی کے وقت تحریک پیدا ہوتی ہے اور بدستی اور نشر میں قوی

تيسرے بيك '' حالت بدستى ميں محمود منتجل گيا اور جوش تقويٰ ميں آ كراياز كوحكم ديا كه زلفيں كاٺ كرر كاوے جس

کی تعمیل ایاز نے فوراً کی''۔

امراق ل کے بیوں ہوں ہے لئے مؤلف شعرائیم 'یاکی اور مؤرخ کا صرف کھودیا کافی نہ ہوگا جوصد ہوں بعد پیدا ہوا ہو بلکہ ایسی روایت کے بیش کرنے کے لئے بیدا نزم ہوگا کہ ان کے روای مجود کے زمانے میں اوراس کی بزم عیش میں شریک لطف صحبت رہے ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مؤلف شعرائیم نے بیر وایت کہاں سے لی ہے اوراس کا راوی کون ہے؟ مؤلف شعرائیم لیے ہے کہ مؤلف شعرائیم الیاں کے بیر وایت کہاں سے لی ہے اوراس کا راوی کون ہے؟ مؤلف شعرائیم لیے ہے کہ مؤلف شعرائیم کی معروف ومستد کا تو کہا کسی مجمول الحال کتاب کا بھی حوالہ نہیں دیا اور نہ سی راوی کی طرف اس واقعہ مجبولہ پرجس قدر صدافت اور راست بیانی کی روشی پڑتی ہے وہ ارباب عقل و دانش اور اصحاب توارخ پر ظاہر ہے۔ عربی فاری اگریزی کی تاریخیں پڑھوڈ الئے کہیں بھی بینہ پاسے گا کہ محود ہے نوشی کا عادی تھا یا اس کی صحبت میں باوہ و جام کا دور چلا کرتا تھا اور جب بیام پایئے ثبوت کوئیں پڑتی سکتا تو معمول سے زیادہ پی کر برمست ہو جانا پھر مختی وارد۔ ان ھذا فتواء مہین

دوسری شے کاعدم وجود پہلی شے کے عدم وجود پرموقوف ہےاور جب پہلی بات کا ثبوت ممکن نہیں تو دوسری کا وجود خود بخو دختم ہوجا تا ہے۔ وہذا ہوالمقصو د۔

امرسوم عجیب مضحکہ خیز ہے' حالت بدمستی میں محمود کا سنجل جانا۔ جوش تقویٰ میں آ کرخلاف شرع حرکت کا احساس کرنا اور ایاز کی زلفوں کے کا نے کا حکم دینا بالکل خلاف قیاس اور دوراز عقل واقعہ ہے محمود دوحال سے خالی نہ تھایا یہ کہ وہ ایک متی پر ہیزگار تھا تو اس کی بزم عیش میں بادہ جام کا دور چلنا متی پر ہیزگار تھا تو اس کی بزم عیش میں بادہ جام کا دور چلنا محالات میں سے ہے۔ متی مسلمان کا بادہ پیائی سے کیا تعلق ہے؟ اوراگر وہ متی نہ تھا تو حالت بدمستی میں جوش تقویٰ میں آنا ایس حیرت انگیز روایت ہے جو بادہ خواروں یا مجذوبوں کی بڑسے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ تقویٰ خداو ثدی اور شراب خوری سے ان اللہ کیا اجتماع العندین ہے۔ شاید مولف شعر الحجم نے تقویٰ کے پچھا ورمعنی لئے ہیں۔

بفرض محال اگرمحود کو بحالت بدمستی جوش تقوی پیدا ہی ہوگیا تھا تو شراب نوشی ترک کردیتا جوام الخبائث کہلاتی ہے یا اپنے ہاتھ کٹواڈ التا غریب ایاز کی زلفوں نے کیا کیا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا خلاف شرع حرکت سرز د ہوئی وہ شراب کی وجہ سے یا اس کی طبیعت کی جوش کے سب سے ایاز کی زلفوں کو کاشنے کا تھم دینا سرا سربے انصافی اورظلم ہے۔

تاریخ فرشته میں لکھا ہے کہ'' سلطان محود غزنوی بادشاہ ہے بود کنہ باصناف سعادت دینی و دنیاوی فائزہ گردیدہ وصیت عدالت و جہاں بانی و آ واز شجاعت و کشورستانی از ایوان کیوان درگز رابندہ و بمیامن اجتہاد درامرغز ااعلام مرتفع ساختہ واساس ارباب ظلام برا نداختہ۔ اسٹینلی لین بول میڈول انڈیا عبیر دوم صفح محالفایت ۳۳) میں لکھا ہے''محود میں اس کے باپ کی طرح چسی' چالا کی' مستعدی' مردا گل کی تمام صفتیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بات بیتھی کہ وہ کسی

ل شبی نے شعراء کے اشعارے تیجا خذ کر کے اے واقعہ کی صورت میں ڈھال دیا ہے۔

در بایرخلافت بغداد سے اسے غزنی اورخراسان کی سندامارت بھی عطا ہوئی تھی۔اس خوثی اور کامیا بی پراس نے بیہ تدبیر کی کہ ہرسال کفار ہند پر جہاد کروں گا جس کا ایفا تا زندگی کرتا رہا۔محمود خلا کم نہ تھا۔وہ بلاوجہ خونزیری سے نفرت کرتا تھا' ایپے عہد و پیان کا یابنداور بدعمدی کے قریب نہ جاتا تھا۔

محود جس طرح مسلمانوں میں سے سپائی خداتری یا پُر جوش مسلمان ہونے کا نمونہ تھا و بیا ہی علم وضل کی قدر دانی میں اپن نظیر آپ تھا اس کا در بارعلاء ضلاء اہل کمال سے بھرار ہتا تھا اگر نپولین نے بیرس کی آرائشگی اپ مما لک مقوضہ کے مائی نامی مائوں اور کاریگروں کی بنائی ہوئی چیز وں سے کی تھی تو مجود نے اس سے کہیں زیادہ تعریف کا بیکام کیا کہ اس نے اپنی مائی مائی موئی چیز وں سے کی تھی تو در بار میں تمام دنیا کے صناع اور اہل کمال کو جمع کر دیا تھا۔ علم بخشاء اور ہرفن کے اہل کمال سے اس کا در بار کو روثق دی گئی تھی۔ بیرونی 'ریاضی' تاریخ اور منسکرت کا بہت بڑا عالم تھا۔ فاریا بی فلفہ کا گویا معلم ٹانی تھا۔ بیری مقدم میں بائی روہ ہے حدم ہر بان رہتا تھا۔ فرخی مصبحد کی اور فردوی نامی شعراء اس کے دائیں بائیں کے مصاحب تھے جن بروہ ہے حدم ہر بان رہتا تھا۔

اگرمحودکو مال ودولت جمع کرنے والا اور حریص ولا کی کہتا ہوں تو اس کے کہنے پر جھے کوضر ورمجور ہونے پڑے گا کہ وہ مال ودولت اور رؤیبیہ کے خرج کرنے کے مصارف ہے بھی بخو بی واقف تھا۔وہ مال وزر کے خرچ کرنے کے مواقع خوب جانتا تھا کہ کس موقع پر کس قدر روپیے صرف کرنا چاہئے۔

محمود ہرگز غیرمہذب وغیرہ تربیت یا فنہ نہ تھااوروہ بہت بڑاسپای ادر بے صدد لیرشخص تھا۔وہ د ماغی ادر بدنی محنوں سے تھکتا نہ تھا قدرت نے اسے ان تھک طبیعت دی تھی' اور وہ اپنی رعایا کی بہبودی خوشحالی کی فکر میں رہتا تھا اور ان میں انساف وعدل قائم رکھنے کی تکلیفیں اٹھا تا تھا۔

محود کا وزیرالسلطنت لکھتا ہے کہ محود آلی بادشاہ انصاف پیند منصف مزاج 'ڈی علم علم دوست' رحیم' رقی اللقب اور نہایت سچامسلمان تھا۔اس کا ظاہر و باطن کیسال تھا۔ ظاہر داری اور تھنع سے بالکل علیمہ ہ تھا۔ وہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے نماز اداکر تا تھا۔ انتخا ۔

شنا ہنا مداور محمود: ان الزامات میں جو برنمائی کے ساتھ سلطان محمود کے دامن خوبی پرلگائے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ فردوئی ٹے سلطان محمود کی فرمائش سے شاہنا مدتھنے کیا تھا اور سلطان محمود نے ہر شعر کے صلہ میں ایک اشرفی دینے کا وعدہ کیا تھا اور سلطان محمود نے ہر شعر کے صلہ میں ایک اشرفیوں کی جگہ روپے دلوائے۔ بدروایت جس قدر مشہور ہے اس قدر ہے اصل اور غلط بھی ہے۔ واقعات کو ترتیب دینے سے روز روشن کی طرح اس روایت کی ملط بھی ہے۔ واقعات کو ترتیب دینے سے روز روشن کی طرح اس روایت کی ملط بھی ہے۔

اولاً فردوی کوشاعری کا مذاق ابتداء ہی ہے تھا۔اس کے ساتھ ہی شاہانِ ایران کا ہم قوم یعنی مجوی النسل بھی تھا۔

ل فردوی شاعر مصنف شاہنامہ بھی سلطان محمود کے دربار کا ایک شاعرتھا۔ اس کا نام جس بن اسحاق خاص طوں یا اس کے قریب کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ (سترجم)

می خواہم ازداد گریک خدائے کہ چندان بمانم بہ گیتی بجائے کہ این نامهٔ شهریاران پیش بیش بائی بہ گیتی بجائے کہ این نامهٔ شهریاران پیش پیش بہ پیوندم از خوب گفتار خواش عجم زندہ کردم بدیں پاری ہمہ مردہ از روزگار دراز شد از گفت من نام شاں زندہ دار چو عیسیٰ من این مردگاں را تمام مراسر ہمہ زندہ کردم بنام

تانیا فردوی نے شاہنامہ کی تعنیف کی بنیاداپ وطن طوس میں ڈالی تھی اور معتد بہ حصہ وہیں لکھا گیا۔ میرے اس دعوے کی تائیداس روایت ہے ہوتی ہے کہ جب فردوی نے شاہنامہ کی تعنیف کی بنیاد ڈالی اس وقت اسے شاہان فارس کے تاریخی سر مایہ کی ضرورت تھی حسن اتفاق سے فردوی ہی کے وطن میں ایک شخص کے پاس میر مایہ موجود تھا اور دوفر دوی کا دوست بھی تھا۔ اس نے فردوی کے اراد سے مطلع ہوکر تاریخ کا ساز اسر مایہ فردوی کو لاکر دے دیا۔ چنا نچے فردوی اس واقعہ کو دیا جیس اس طور سے بیان کرتا ہے:

به شهرم کیے مهربال دوست بو تو گفتی که بامن بیک بوست بود مراگفت خوب آمد این رائے تو به نیکی خرامد مگر بائے تو نوشته من این نامهٔ پہلوی به پیش تو آرام مگر نغوی شواین نامهٔ خروان بازگوئے بدین جوئے زد میهمال آبروئے چوآورد این نامه نزدیک من برافروختِ این جان تاریک من

ثالثاً بیشلیم کرنا پڑے گا کہ شاہنامہ کی بنیادہ ۱۳۱۸ پی میں ڈالی گئی تھی۔ اگر چہ اس کا بین ثبوت کہیں بھی ہے نہیں ملتا لیکن خاتمہ کے شعر سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہنامہ کی تصنیف من ایس کی میٹنی ۔ جیسا کہ فردوی تصریح کرتا ہے: ز ہجرت شدہ پنج ہشاد بار کہ گفتم من ایس نامہ شہریار پانچ کوای میں ضرب دینے سے چار سوہوتے ہیں بھر ساتھ ہی اس کے ساتھ اس کی بھی تصریح کرتا ہے کہ اس کتا ہی تصنیف میں پنیٹیس سال صرف ہوئے۔

سی و پنج سال از سرائے سیخ بین بین کرنے سے کا اور سرائے سیخ بین بین کا زمانہ جا رہے ہیں ہیں کا میں سیخ بین سے اس کی کا ترانہ سیخ سے اس کی کا سے سیا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں اور سلطان محمود کر سے ہیں تخت نشین ہوا۔ اس بناء پر سلطان محمود کی تخت نشین سے سیخھنا چاہئے جیسا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں اور سلطان محمود کر سے ہیں تحت نشین ہوا۔ اس بناء پر سلطان محمود کی فرمائش سے تصنیف کیا گیا محض لغواور بائیس سال پیشتر شاہنا مدکی شیف کیا گیا محض لغواور بین بنیاد ہے باتی رہا ہونے کے بعد بنظر قدر رافز ائی شاہنا مدکوشاہی دربار میں بیش کیا ہو میں اسے تسلیم کرتا ہوں جیسا کہ تیسر سے دفتر کے دیکھنے سے اس کی تائید ہوتی ہے جہاں پر فرددی نے دقیق کے بیش کیا ہو میں اسے تسلیم کرتا ہوں جیسا کہ تیسر سے دفتر کے دیکھنے سے اس کی تائید ہوتی ہے جہاں پر فرددی نے دقیق کے

اشعار نقل کئے بین اس کے خاتمہ رہج ریکر تاہے:

من این نامه فرخ گرفتم به فال نديدم سرافراز بخشذة

به گاه کیاں پر نشینده تخ راگهد استم سال بیت بدان تا سزادار این تخ کیست جہاں وار محمود بافر وجود کہ اور اکندہ ماہ دکیوال سجود

ان اشعار سے بھراحت معلوم ہوتا ہے ہے کہ سلطان محبود کے در بار میں پہنچنے سے بیں سال پیشتر شاہنا مہ کا بنیا دی پتھرر کھ دیا گیا تھااوراس عمارت کا زیادہ حصد تغمیر ہو چکا تھا کیونکہ پنیتیس ہی سال زمانہ تصنیف ہے پھراس واقعہ کی خود فر دوی کے کلام سے تر دید ہوگئ تو میں اس امرکی تر دید ہے بازنہیں آ سکنا کہ سلطان محمود نے فردوی کے اعجاز بیان کی قدر نہ کی اور

فردوی کے شیعہ بن سے اشرفیوں کے بجائے روپے دلوائے میلمی تاریخ کا ایک نہایت نا گواروا قعہ ہے۔

میں اس واقعہ کوسلطان محمود کی طرف منسوب کرنے پر تیار نہیں ہوں محمود کے دربار میں ہندوعیسائی یہودی ہرملت کے اہل کمال موجود تھے بہت ہے تیتی علماء دفضلاء بھی اس کے خوان کرم سے بہرہ ور ہوتے تھے۔ ابور بحان بیرونی تھلم کھلا شيعة تفاخودمحوون فرمان بهيج كراس بلاجيجا تقابه

انہی واقعات کے شمن میں مختلف طریقوں سے ایک رنگ آ میزی میرتھی کی جاتی ہے کہ سلطان محمود نے ایک مت کے بعد جب اسے اپنے کئے پرندامت ہوئی توساٹھ ہزار اشرفیاں فردوی کے پاس دواند کیں فردوی اس وقت طوس میں تھالیکن اتفاق ہے شہر کے ایک درواز ہ ہے جس کا نام رود بارتھا صلہ پہنچا ادھر سے دوسرے درواز ہ سے فر دوی كاجنازه نكلابه

فردوی کی صرف ایک لڑکی تھی لڑکا کوئی نہ تھا شاہی صله اس کی خدمت میں پیش کیا گیا لیکن اس بلند ہمت لڑکی نے اس خیال سے کدمیراباپ اس صرت سے مراہے صل قبول نہ کیا سلطان محمود کواس کی اطلاع دی گئی حکم دیا کہ اشرفیاں واپس نہ لائی جائیں بلکہ اس مے فردوی کے نام پرایک کا درواں سرائے بنائی جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اس واقعه کی اصلیت کی تنمین ہے محض بے بنیا وقصہ ہے جس طرح سکندر نامہ میں دارا کا مدمقابل بجائے سکندرروی كي سكندر ذوالقرنين قرار ديا كيااور سكندر ذوالقرنين كي سارے واقعات سكندر روى كى طرف منسوب كرديتے گئے ہيں اسى طرح لبیدشاعراورامیرمعاویه کاواقعہ سلطان محموداور فردوی کے گلے منڈ ھدیا گیا ہے۔ لبید عامری عرب جاہلیت کا ایک نامور شاعر تھا۔ جس کا قصیدہ خانہ کعبہ کے دروازہ پراٹکا تھا کہ جسے دعویٰ شخوری ہومیدان میں آئے۔ فتح مکہ کے بعدرسول التُدصلي التُدعليه وسَلَّم كَي خدمت بإبركت مين قبيله عامر كے وفد ( ڈیپوٹیشن ) كا سر دار ہوكر حاضر ہوا اورمشرف بداسلام ہوكر خدمت مبارک میں رہنے لگا۔ پھر جب آفاب رسالت غروب ہو گیا تو مدینہ سے کوفہ چلا آیا۔عہد فاروقی امیں جہال اور شعراء کی تخواجیں مقرر ہوئیں لبید کی تخواہ تین سودرہم مقرر کی گئے۔ ذوالنورین عثان کا دورخلافت آیا توانہوں نے وظیفہ سابق

ی عمر فاردق بنے اپنے عبد خلافت میں عشقیہ مضامین لکھنے کی ممانعت کردی تھی جو عام طور سے شعرائے عرب کا دستوراور ذریعہ معاش تھا۔اس کے صلەمىں حسب حيثيت ان كى تنخوا ہیں مقررتھیں۔

ویباچہنویسوں نے جنہیں واقعات کے خلط ملط کروینے کا خاص ملکہ حاصل ہے ایک طرفہ تماشہ یہ کیا ہے کہ سلطان محمود اور خلیفۂ بغداد میں خط و کتابت سرقند کی بابت ہوئی اسے مینچ تان کرفر دوی اور محمود سے متعلق کر دیا۔ع بہبین تفاوت ِرواز کجاست تابہ کجا

تاریخ فرشتہ پیں کھا ہے کہ سلطان محمود نے ایک بار ظیفہ عباسی قادر باللہ کی خدمت ہیں عرضداشت ہم بھتجی کہ چونکہ اکثر بلا دخراسان میرے بیضہ نصرف بیں بیل اور فلال فلال شہر پر خلافت مآ ب قابض ہیں بنظر محولت انظام مملکت ان شہروں کا اس خانہ ذاد کوعنایت فرما میں ۔ خلیفہ عباسی نے اس ورخواست کومنظور فرما کے فرمان شاہی بھتج ویا۔ و وبارہ اسلطان محمود نے اس قتم کی درخواست سمرقند کی بابت بھتی ۔ خلیفہ عباسی درخواست و کھتے ہی برہم ہوگیا لکھ بھیجا کہ ''مسلطان درخواست کومنظور نہ کروں گا اور اگرتم بغیر میری اجازت اس طرف قدم بڑھا کہ گوت میں تم پر دنیا کونگ کردوں گا'' ۔ سلطان محمود کے تیوراس جواب سے پڑھ گئے اپنی سے ترش روہ کر بولا'' جا خلیفہ سے کہدد سے کہ مقد کے تدویت کا خمیازہ برا ہوا کیا آ ہوا کیا آ ہوا کہ بات کے بعد دارا لخلافت بغداد پر چڑھا آ کو اور اسے ویران کرے اس کی خاس بھر دیا۔ بہا تھیوں پر بارکر کے غربی لاکن کے در سر بھر دیا۔ بھوں پر بارکر کے غربی لاکن کہ در سے کہ بعد دارا لخلافت سے اپنی والسلا قالی خواس بھر دیا۔ بھوں المحمود کو ایک خطر بر بھر دیا۔ بھوں المحمود کو ایک خطر بھوں کو ایک آ بیا اور سلطان محمود کو ایک خطر بر بھر دیا۔ بھوں المحمود کو ایک خطر بھوں کو بات کے بعد دارا لخلافت سے اپنی والسلا قال محمود اور اس کے درباری امراء وزراء کا جب دیگ رہ کیا کہ کو بیل کی جم میں نہ تایا ویکر تبتانی نے جو ابھی کی امتوں کو بیل کی بھو میں نہ تا یا ویکر تبتانی نے دور ابھی کی امتوں کی جو میں نہ تا یا ویکر تبتانی نے دور ابھی کی امتوں کی تبھو میں نہ تا یا ویکر تبتانی نے دور ان کیف فعل دبک باصد خب الفیل کی طرف جواب اشارہ کیا ہے کہ جو حال اللہ دھی کی خلیفہ عباس نے سورہ المیم ویا کہ اس کے احداد میا کہ کو حال اللہ دھوں کیا گئی کی دی تحدال اللہ کی در خور کیا میا کیا ہے کہ جو حال اللہ دھوں کیا تھوں کیا تب کیا تھوں کہ باصد خب الفیل کی طرف جواب اشارہ کیا ہے کہ جو حال اللہ دھوں کیا گئی کی خور بی ان کیا کہ کیا کہ کو حال اللہ دور کیا کیا کیا کہ کیا کہ کو حال اللہ دور کیا کہ کیا کہ کو کو کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ ک

تعالیٰ نے ابر ہماصحاب فیل کا کیا تھا وہی نتیجہ بغداد پر ہاتھیوں کی فوج کشی سے تمہاراد یکھنے میں آئے گا''۔سلطان محمود اس جواب سے بے حدمتا ٹر ہوا۔معذرت کا عریضہ ککھاا ورتحا کف و ہدایا کے ساتھ ایلجی کورخصت کیا۔

دیباچہ نویسوں نے اس واقعہ کو کانٹ جھانٹ کریوں لکھا ہے کہ'' فردوی غزنی سے نکل کر بحال پریثان ما ژندران ہوتا ہوا بغداد آگیا۔ خلیفہ عباسی بڑی عزت وقد رہے پیش آیا۔ فردوی نے عربی بیس تصیدہ لکھ کرپیش کیا اور اہل بغداد کی فرمائش سے بوسف زلیخا لکھی۔سلطان محمود کو اس کی اطلاع ہوئی تو غلیفہ عباسی کو لکھ کر بھیج دیا کہ فردوی کو یہاں بھیج دیجئے ورنہ بغداد کو ہاتھیوں کے پیروں سے پامال کر ڈالوں گا۔ دربار خلافت سے خط میں صرف تین حروف الف'لام' میم لکھ کر آئے۔ مطلب بیتھا کہ تمہاری اس گتا خی کا نتیجہ وہی ہوگا جو اصحاب فیل کا ہوا تھا۔لیکن بیتمام بے سروپا مزخرا فات قصے ہیں۔خوش اعتقادی اس کو کہتے ہیں کہ جو واقعہ دلچسپ نظر آیا اپنے ممدوح ومعتمد علیہ سے منسوب کر دیا۔

وزرائے محمود اسلطان محمود کے عہد محکومت میں تین اشخاص عہد ہ وزارت سے متاز ہوئے ۔ سب سے پہلے ابوالعباس فضل بن احمد اسفرائی قلمدان وزارت کا مالک ہوا بہ ابتداء میں خاندان حکومت سامانی کا میر مثنی تھا جب ملوک سامانی کا آب قاب اقبال زوال پر یہوا تو امیر بہتگین کے در بار میں حبدہ وزارت سے سرفراز ہوا۔ سیکتگین کے بعد سلطان محمود نے اسے اس عہدہ پر بحال رکھا محلام اور خوا میں ناواقف تھا لیکن مہمات سلطنت و سیاست میں خداداد ملکہ رکھا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں کھا ہے کہ اس کی ناواقف تھا لیکن مہمات سلطنت و سیاست میں خداداد ملکہ رکھا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں کھا اس کی ناواقف تھا لیکن مجمود نے شاہی دفاتر میں زبان فاری رائے کی اور فرامین و احکام عربی کی جگہ فاری میں تجربر کے جانے کا حکم دیا۔ دس برس وزارت کرنے کے بعد معزول کیا گیا۔

میں جس میمندی وزیر مقرر ہوا۔ یہ سلطان محمود کا رضاعی بھائی اور ہم سبق تھا اس کا باپ عہد حکومت امیر سبکتگین میں بست میں مالکواری وصول کرنے پر مامور تھا لیکن امیر سبکتگین نے بددیا تی کے الزام میں ماخوذ کر کے جیل میں دال دیا تھا۔ عوام الناس میں میر شہود ہے کہ سن میمندی سلطان محمود کے دربار میں رحبہ وزارت پر تھا محض غلط ہے۔ یہ میں میمندی سلطان محمود کے دربار میں رحبہ وزارت پر تھا محض غلط ہے۔ یہ میں میمندی سلطان محمود کے دربار میں رحبہ وزارت پر تھا محض غلط ہے۔ یہ میں میمندی سلطان محمود کے دربار میں رحبہ وزارت پر تھا محض غلط ہے۔ یہ میمندی سلطان محمود کے دربار میں رحبہ وزارت پر تھا محض غلط ہے۔ یہ دول کے دربار میں رحبہ کو دربار میں رحبہ کو دربار میں رحبہ کو دربار میں رحبہ کو دربار میں رحبہ کو دربار میں رحبہ کو دربار میں رحبہ کو دربار میں رحبہ کو دربار میں رحبہ کو دربار میں رحبہ کو دربار میں رحبہ کو دربار میں رحبہ دول کو دربار میں رحبہ کی دول کو دربار میں رحبہ کو دربار میں رحبہ دربار میں رحبہ کی دربار میں رحبہ کو دربار میں رحبہ کیا دربار میں رحبہ کی دربار میں رحبہ کیا تھا کیا دربار میں رحبہ کو دربار میں رحبہ کی دربار میں رحبہ کیا تھا کی دربار میں رحبہ کیا تھا کو دربار میں رحبہ کی دربار میں رحبہ کی دوسر کر دربار میں رحبہ کیا تھا کی دربار میں رحبہ کی دربار میں رحبہ کی دربار میں رحبہ کی دربار میں رحبہ کیا تھا کی دربار میں رحبہ کی دربار میں رحبہ کی دربار میں میں دربار میں رحبہ کیا تھا کیا تھا کی دربار میں میں دربار میں د

احمد بن احسن میمندی نہایت تیزفہم' منتظم اورخوش خطاتھا' ابتداء میں محکمہ کتابت (سیکرٹری) کا افسر اعلیٰ تھا چند دن بعد سلطان تو جہات کی وجہ سے صوبہ خراسان کا حاکم خراج (ممبر پورڈ آف ریونیو) مقرر ہوا۔ جسے کمال خوبی سے انجام دیا اس سلطان محود کی آئھوں بیل بے حدع زیز ہوگیا۔ پھر جب فضل بن احمد کی طرف سے سلطان محمود کو کشیدگی بیدا ہوئی تو قلمدان وزارت احمد بن حسن میمندی کے سیر دکر دیا گیا۔ اٹھارہ سال وزارت کی۔ سید سالا رامیر التونتاش اور امیر علی خویشاوند کی دراندازی کی وجہ سے سلطان محمود نے معزول کر کے قلعہ کالنجر میں قید کر دیا۔ تیرہ سال قید کی مصیبتیں جھیل کر آخر عبد حکومت سلطان مسعود میں رہائی یائی اور دوبارہ رسیہ وزارت سے سرخراز ہوااور سی جہ میں انقال کر گیا۔

سلطان محمود نے احمد بن حسن میمندی کی معزولی کے بعد حسن بن محمد کو وزارت کا عہدہ عطا کیا اور وہی آخری عہد حکومت سلطان تک عہدہ وزارت پر مامور رہا۔ حبیب ایسر میں ان وزراء کے حالات کسی قدر تفصیل سے لکھے ہیں۔ سلطان محمود نے اپنی وفات کے وقت سات لڑ کے چھوڑے۔ محمد نھر مسعود محمود اساعیل 'ابراہیم اور عبدالرشید۔ ان میں سے محمر' مسعود اور عبدالرشید تخت آرائے حکومت ہوئے جبیا کہ آپ کندہ ان کی داستا نیں مؤرخ ابن خلدون سے قلم سے میں گے۔ مترجم۔

ل د نیکھوتاریخ فرشته مقالهاول صفحه ۳۸ ـ

that is a great five of our spines to be a second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the s

## 

## سلطان سعود

سلطان مسعود کی حکومت اسلطان محود کی وفات کے بعد سلطان محود کابرابیٹامسعود اصفہان میں تھاباب کے مرنے کی خبریا کراصفہان میں اپنے لشکر کو ٹائب مقرر کر کے خراسان کی جانب روانہ ہوا۔ جو نہی مسعود نے اصفہان سے کوچ کیا اہل اصفہان نے بغاوت کا جھنڈ ابلند کر دیا اور اس کے اشکر کو نیچا وکھا کراس کے نائب کوتل کرڈ الا مسعود اس خبر کوس کرلوٹ کھڑا ہوا اُصفہان والے قلعہ بند ہو گئے۔ مسعود نے محاصرہ ڈال دیا اور پر ورتیج آنے فتح کر کے اپنی حکومت وامارت کا سکہ دوبارہ چلایا۔انظام سے فراغت حاصل کر کے پھرا کی شخص کواپنی جانب سے گورزمقرر کیااوراصفہان سے کوچ کر کے رہے ہوتا ہوا نیٹا پور پہنچا۔اپنے بھائی محمد کواپنے آنے کی خبر دی اور پید کھ بھیجا کہ میں تم سے حکومت وسلطنت کے بارے میں جھگڑا کرنانہیں عا بتا صرف میں طبر ستان بلا دجبل اور اصفہان کی فتوجات پراکتفا کروں گاجنہیں نے برور تیج فتح کیا ہے تہارے مقبوضات کی طرف جنہیں پدر بزرگوارتمہیں دے گئے ہیں نظرتک نہیں اٹھاؤں گا۔ مگرتم اس امرکومنظور کرلو کہ خطبہ میں میرا نام تمہارے نام سے پہلے پڑھا جائے۔سلطان محمد نے اس درخواست کو قبولیت کی نظر سے نہ دیکھا۔ فوجیس فراہم کر کے مسعود کی جانب

سلطان محمد کی گرفتاری: چونکه مسعود میں مردانگی دلیری وت اور مت کا جو ہراللہ تعالی نے کوٹ کوٹ کر مجرا ہوا تھا اس کے علاوہ سلطان محمد سے عمر میں بھی بڑا تھا'اس وجہ سے فوج کا زیادہ حصہ مسعود کی جانب ماکل تھا امیر التو نہاش والی خوارزم نے جوسلطان محمود کے مصاحبوں سے تھاسلطان محمد سے کہلا بھیجا کہ آپ مسعود کی مخالفت پر کمرند با ندھیں۔ خانہ جنگی کا نتیجہ برا موتا ہے۔ سلطان محد نے اس پر پھے توجہ نہ کی کوچ وقیا م کرتا ہوا پہلی رمضان آس مے کو عکبتا باد ( عکبت آباد) پہنچا۔ فوج کوقیام کا تھم دیا۔سلطنت کے کاروبارچھوڑ کراہدولعب یا میر وتماشا میں مصروف ہو گیا' فوج والے تو پہلے ہی ہے برول تھے او تکھتے کو تفیلتے کا بہانہ ہوگیا' ساری فوج سلطان محمہ کی معزولی پرتل گئ اورمسعود کی حکومت کی جانب ماکل ہوگئ چنانچے سلطان محمر کو گر فار كرك فكتبا آباد (كبت آباد) ك قلعه من نظر بندكر دياسب سے پہلے اس مهم كى انجام دى پرسلطان محم كا چچا يوسف بن ستكتكين اوراميرعلى خشاوند جوسلطان محمود كاممتاز مصاحب تقاآ ماده وتيار موئي انبين دونوں نے فوج كوسلطان محمر كي مخالفت پر ابھارا) در پھر اے نظر بند کر دیا اور مسعود کواس واقعہ کی خبر دی اور معہ فوج کے خدمت میں طاخر ہونے کے لئے روات ہوئے۔مقام بہرامیں مسعود سے ملاقات ہوئی۔سلطان مسعود نے عبائے حکومت پر زیب تن کی اپنے بچا پوسف بن سکتگین '

ابوالقاسم احمد بن حسن وزیرالسلطنت ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی ۱۱ سے قیدی مصبتیں جمیل رہا تھا۔ سلطان محمود نے امیر التو نتاش وغیرہ کے لگانے بجھانے سے ناراض ہوکر پانچ ہزار دینار سرخ جرماند کیا تھا اور قیدگی سرا دی تھی سلطان مسعود نے تخت حکومت پر قدم رکھتے ہی ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی کوقید کی مصیبتوں سے رہائی دیے کر دوبارہ عہدہ وزارت سے متاز کیا۔ ۲۲۲ ہے کا نصف اول گزر چکا تھا کہ دارالحکومت غزنی ہیں با کر وفر داخل ہوا۔ اہل غزنی نے نہایت تپاک سے اپنے سنظان کا خیر مقدم کیا۔ اطراف و جوانب کے امراء وسلاطین کے سفراء حاضر ہوئے 'نذریں گزاریں خراسان' غزنی' ہندوستان سندھ' بحستان' کرمان' مکران بخارا' اصفہان اور بلا دِجبل ہیں سلطان مسعود کی حکومت کا سکہ چلنے لگا اور ان

علاء الدولہ بن کا کوریہ جس وقت سلطان محمود نے صوبہ اصفہان کو مجدالدولہ بن بویہ سے چین کراپنے بیٹے مسعود کے سرد کیا اور مسعود کے ساتھ علاء الدولہ بن کا کویہ کو اصفہان جیس رہنے کا حکم دیا اس وقت مجدالدولہ اصفہان سے تکل کر قلعہ قطران میں جا کر قلعہ بند ہوگیا تھا۔ مسعود علاء الدولہ کے ساتھ اصفہان میں دہنے لگا۔ بچھروز بعد علاء الدولہ کو اصفہان چھوڑ کر مسعود چلا آیا۔ علاء الدولہ نے تو دمختاری کا اعلان کر دیا۔ مسعود کو اس کی خبر لگی ، فوجیس آ راستہ کرکے چڑھ آیا اور اصفہان سے علاء الدولہ کو نکال کر قضہ کرلیا۔ علاء الدولہ پریشان حال ابو کا لیجار بن سلطان الدولہ کے پاس خوزستان پہنچا۔ امداد کی درخواست کی لیکن کا میاب نہ ہوا ناچار بادل ناخواستہ تستر کی جانب روانہ ہوا تا کہ اصفہان والیس لینے میں جلال الدولہ ابو کا لیجار کے بھائی جلال الدولہ عیس آتش فتندوفسا دروش موجی تھی اور با ہم گڑا کیاں لڑ کے تھے۔ جلال الدولہ کے باپ نے علاء الدولہ کو امیدیں دلائیں اور بیدومدہ کیا کہ جس وفت ہو چکی تھی اور با ہم گڑا کیاں لڑ کی جانب الدولہ کا الدولہ الدولہ الدولہ ادرابو کی جانب الدولہ کا الدولہ الدولہ الدولہ الدولہ ادرابو کی جانب الدولہ کو استریس کی واپسی میں خاطر خواہ مددول کو علاء الدولہ الدولہ اس امیدیواس کے پاس خبر گیا۔ اس اثناء میں سلطان محمود نے سفر آخرت اختیار کیا۔

مجد الدوله كی رہے برفوج کشی : مجد الدوله نے اس خبر كوئ كر ديلم اور كر دول كی فوجيں فرا ہم كيں رہے پر قبطة كرنے كى غرض سے خروج كيا۔ مسعود كے گورنر نے مجد الدولہ كا مقابله كيا اور اسے نہايت برى طرح سے مار كررے سے جمگا ديا ' سينكووں ديلي اور كردول كوفل وقيد كرديا مجد الدولہ ناكا مى كے ساتھ اپنے قلعہ قصران والين آيا۔

علاء الدوله كى اصفهان مرفوج كشى وفرار: ان دنوں علاء الدوله ابو كليجاركے پاس خوزستان ميں مقيم تھا اوراس كى المداد ہے نا اُميد ہور ہاتھا كه دفعتا سلطان محمود كى وفات كى خبر بينى ۔ علاء الدوله كتن مردہ ميں جان آگئ ۔ ہاتھ پاؤں الكا الحجث بث تعور كى تى فوج فراہم كر كے اصفهان پر چڑھ آيا اوراس پر قبضه كرليا ۔ پھر ہمدان كى طرف بوھا مرے كا قصد كيا ۔ مسعود كے كورنر في مدافعت كى غرض ہے فوجيس مرتب كيس علاء الدولہ كے مقابلہ پر آيا اور كمال مردا تكى ہے لا كر علاء الدولہ كے مقابلہ پر آيا اور كمال مردا تكى ہے لاكر علاء الدولہ كونے دكھايا ۔ علاء الدولہ كام ہوكر اصفهان لوث آيا ۔ مسعود كے كورنز في علاء الدولہ كواصفهان ميں بھى آرام ہے نہ

فتح مکر ان : دانی مکران نے اپی وفات پر ابوالعسا کرا در عیشی دو بیٹے دارث جھوڑ ہے۔ عیسی نے اپ بہ کے مرتے ہی سارے ملک خدم اور حثم پر قبضہ کرلیا۔ ابوالعسا کراپنے ہمائی عیسیٰ کا مقابلہ نہ کرسکا۔ روتا پیٹرتا سلطان مسعود کے پائ فرنی پہنچا ، تمام حالات عرض کے الداد کی درخواست کی سلطان نے ایک جرار فوج ابوالعسا کر کے ساتھ عیسیٰ کو ہوش میں لانے کی فرض سے رواند کی امرائشکرنے کران کے قریب بھٹے کرعیسیٰ کوشاہی پیغام دیا۔ عیسیٰ نے پھے توجہ نددی جگگ چھڑ گئ اثنا ، جنگ میں مارا گیا اور ابوالعسا کر مملکت کران کے قریب بھٹے کرعیسیٰ کوشاہی پیغام دیا۔ عیسیٰ نے پھے توجہ نددی 'جنگ چھڑ گئ اثنا ، جنگ میں مارا گیا اور ابوالعسا کر مملکت کران پر پڑھا گیا ، واقعہ کا ایک ہو اوقعہ کا ہے۔

کر مان مر قبضه: ای سندین سلطان متعود نے کرمان پر قبضہ کرلیا تھا۔ کرمان ابوکا پیجار بن سلطان الدولہ کے قبضہ میں تھا۔ سلطان متعود نے مہم مکران سے فراغت حاصل کر کے خراسانی فوج کو ابوکلیجار کے سرکر نے کے لئے بھیجا۔ چنانچہ بروس میں ابوکا پیجار میں محاصرہ ڈالا گیا۔ نہایت بختی سے لڑائی شروع ہوئی۔ آخر ابوکلیجار شکست اٹھا کر جیرفت کی جانب بھاگا۔ خراسانی لشکر نے تعاقب کیا۔ قبل وغارت کرتا ہواخراسان تک پہنچا ابوکلیجار کے ہمراہی خراسان کے درہ میں داخل ہو گئے اور شاہی فوج فارس کی طرف واپس آئی۔

ا بومنصور کی شکست و گرفتاری ادهرعلاءالدوله نے اپنے بھتے ابومنصور کواصفہان لکھ بھیجا کہ جس قدراساب جنگ اور

احمد نیال تکدین کی بغاوت عطان معود نے غربی کے انظام سے فراغت حاصل کر کے خراسان کی جانب ملی انظام و کھنے کی غرض سے کوچ کیا۔ اس اثناء میں پر خبر آئی کہ گور نر ہندا حمد نیال تکدن کے دماغ میں خود مخار حکومت کی ہوا ساگئی ہے قصد اور خود مخاری پر مائل ہو گیا ہے خراج سالا فد جمیع بابند کر دیا ہے سلطان مسعود بین کرآگ کہ بگولا ہو گیا۔ فوجیس تیار کرکے احمد نیال تکدین کی گوشائی کی غرض سے ہندوستان کی جانب روانہ ہوا۔ احمد نیال تکدین سلطانی مرتب کے آنے کی خبر س کر اطاعت قبول کرئے بارگاہ سلطانی مرتب کے آنے کی خبر س کر اطاعت قبول کرئے بارگاہ سلطانی میں حاضر ہوا۔ قصور کی معافی کی درخواست کی سلطان مسعود نے معاف کر دیا

علا عالدول کی بغاوت اس واقعہ کے بعد علاء الدولہ نے اصفہان میں علم بغاوت پھر بلند کیا۔ فرہا دبن مرداوت اس کا شریک تھا۔ سپد لٹالارا بوہل نے ان کی گوشا کی پر کر باندھی نوجیں مرتب کر کے حملہ کیا فرہا دمعر کہ کارزار میں مارا گیا۔ علاء الدولہ نے اصفہان اور جزبا ذقان کی پہاڑوں میں جا کر پناہ لی۔ ابوہل نے هائ میں اصفہان پر قبضہ کر لیا۔ علاء الدولہ کا سارا مال واسباب لوٹ لیا اور کتابیں اوٹوں پر بارکر کے غزنی بھیج ویں جنہیں حسین غوری نے اپنے غلبہ کے زمانہ میں جلوادیا۔

احمد نیال کی عہد شکنی جس وقت سلطان مسعود نے ترکمانوں کی شورش کی وجہ نے قراسان کی جانب توجہ کا اس وقت احمد نیال تکین نے بناوت وخود مختاری پر پھر کمر با ندھی فوجیں فراہم کیں۔ خراج بھیجنا بند کر دیا۔ سلطان مسعود نے اس واقعہ سے مطلع ہوکر ۲۲ میں ہیں ایک بڑا اشکر احمد نیال تکین کوہوش میں لانے کے لئے ہندوستان کی جانب روانہ کیا ساتھ ہی ہندوستان کے داجوں کو کھی جیجا کہ جانب سے احمد نیال تکین کوفرار کا موقع ندرہ جائے الغرض کے داجوں کو کھی جیجا کہ جانب سے احمد نیال تکین کوفرار کا موقع ندرہ جائے الغرض افواج شامی اور احمد نیال تکین میں معرکہ آرائیاں ہوئیں آخر کا داجھ نیال تکین شکست کھا کہ طاق کی طرف بھا گا۔ ملتان میں جنب بناہ فتا کی تو اوستہ تھا۔ حکر ان بھا طیہ دوک ندسکا احمد نیال تکین نے بھا طیہ کا قیام پندنہ کیا۔ دریائے سندھ عبود کرنا چاہا۔ حکر ان بھا طیہ نے کشتیاں فراہم کر دیں وسط دریا میں ایک چھوٹا ساجزیرہ تھا آجمد نیال تکین سے مجھرکہ کہ شکی آگئی ہے اثر پڑا۔ ملاح حکم ان بھا طیہ کے تم کے مطابق احمد نیال تکین کو جزیرہ میں اتار کر لوٹ آئے۔

احمد نیال تکین کا انجام: احد نیال تکین اوراس کے هرامیوں کو بیرحال کہ جزیرہ غیرا با داور خیکی ہے اس کا تعلق نہیں ہے

دا را بن منوچېر کی سرکشی وا طاعت جرجان اورطبرستان کاصوبه سلطان محمود که دان نے سے دارا بن منوچر بن قابوس كى گورنرى ميں داخل تھا۔ سلطان مجمود نے تخت نشين ہوكراس كاعبدہ بحال ركھاليكن جب سلطان مسعود بعاوت ہندوستان فرو کرنے کے لئے گیا اور وہاں سے واپسی پرتر کمانوں کے جھڑے میں مبتلا ہوا۔ دارا بن منوچرنے علاءالدولہ اورفز ہاڈیکے ا بھارنے اور سازش سے خراج بھیجنا بند کر دیا۔ جو نہی سلطان مسعود کوئر کمانوں کی مہم سے فراغت حاصل ہوئی وارا کی گوشالی کی طرف متوجه موارچنانچه ۲۲ مصره مین جرجان پر قضه کرایا دارانے آمد جا کر بناه کی اورائے اپنی جائے بناه بنایا۔ سلطان مسعود نے اس پر بھی چڑھائی کردی ٔ دارانے آ مرچھوڑ دیا سلطان مسعود قابض ہو گیا اور اس کے نتیا قب پر فوجیں روانہ کیں ، قیدو قل کا بازارگرم ہوگیا۔ دارانے مجبور ہوفر مانبر داری کا پیام دیا بقایا خراج کی ادائیگی کا قرار کیا۔ سلطان مسعود نے درخواست منظور كرلى شاى افداح كوفراسان كى جانب والبي كاعم ويار في المستقد والمستقد والمدار المستقد والمستقد والمستقد المستقد والمستقد و

علاء الدوليه اور ا بوسبل كى جنگ: ابوسل حدوني كوسلطان مسعود نے اصفهان ميں گورنري كے عبدہ يريامور كيا تقا<sup>ع</sup> ...... ايوسل كالشكريون في دهوكا و حرك علاء الدولد كي قريب بينيا ويا علاء الدول في إن ير چھا یہ مارا اور جو پچھان کے پاس تھا لوٹ لیا اس سے علاء الدولہ کے جو صلے برجہ گئے۔ اصفہان پر قبعنہ کر لینے کے لئے خواہش پیدا ہوئی چنا نچے فوجیس فراہم کر کے اصفہان پر چڑھ آیا ابوسل نے اصفہان سے نکل کرمدا فعت کی۔ اثناء جنگ میں علاءالدولہ کے ہمراہی تر کمانوں نے ابوہل سے سازش کرلی' مقابلہ کے وقت ابوہل کی فوج میں مل گئے۔علاءالدولۃ کو شکست ہوئی سارالشکرلوٹ لیا گیا' بحال پریشان پر دجرد تک پہنچا۔ جب یہاں بھی پناہ نہلتی نظر آئی تو طرم چلا گیا۔ وال طرم ابن سالا رنے بھی پناہ نہ دی۔ Name of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

طغرل بک محمودی حکومت کے عہد ہیں ارسلان بن سلجوق کی گرفتاری اور قید کے حالات اور تر کما نوں کے جلاوطن ہو کر خراسان کی طرف جانے کے واقعات آپ او پر پڑھ چکے ہیں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے اس زبانہ سے طغرل بک اوراس کے برا دران بیقو (بیغو ) وجعفر بیگ نے اپنے قبائل و خاندان کے ساتھ اطراف بخارا میں سکون اختیار کی' کچھ مرتبعد این فطرت کے مطابق فتنہ انگیزی وشرارت شروع کر دی علی تکین والی بخارات جھاڑے پیدا ہوئے متعد ولڑا کیاں ہو کی متعد و

ں تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ سلطان مسعود نے احمد نیال تکین کی گوشالی پر ہرناتھونا تی ایک ہندوسر دارکو مامور کیا تھا گلزید پہلے ہی مقابلہ میں مارا کیا۔ شابی کشکر کغیرسرداز کے ادھراُ دھر منتشر ہوگیا ہے۔ سلطان ملسعود نے ٹولک بن حسین کوجو ہندووں کاسیے سالار تھا ایک بڑے لینکٹر گاافسر بنا کر ڈواند کیا ۔ اقمہ نیال تکنین کواس کے مقابلہ میں شکست ہوئی۔ دریائے سند رعبور کرتے ہوئے ڈوب گیا۔ ع اصل کتاب میں اس مقام پر بھی عبارت نہیں لکھی ہے۔

جعفر بیگ دا و دکا نبیشا پور برجمله : انبی دا قعات کے اثناء میں جعفر بیگ دا و دئے نیشا پور پر قبضہ کرلیا ابوہل جمہ ونی
گورز نیشا پوراپنے اسٹاف کے ساتھ نیشا پورچوڑ کر بھاگ گیا اس کے بعد طغرل بک دارد نیشا پور بوار دارالخلافت بغداد
سے خلافت مآب کا قاصد فر مان شاہی لے کرآیا۔ یہ فر مان تر کما نوں اوران عراقیہ تر کمانوں کے تام تھا جنہوں نے رے اور
بعدان میں آتش فقہ و فسادروش کررکھی تھی خلافت مآب نے ان لوگوں کوفتہ و فساد کرنے سے دوکا تھا 'اپی طافت و قوت سے
ڈرایا تھا اس کے ساتھ ہی بشر ط اطاعت و فر ما نبر داری جا گیرات و انعامات دینے کا وعد و کیا تھا۔ تر کمانوں نے شاہی قاصد کو
برین واحر ام ظہرایا بوری آ و بھگت سے ملے۔

جعفر بیگ داؤ داور طغرل بک جعفر بیگ داؤ دنے نیٹا پور پر بقند کرنے کے بعد نیٹا پور کی غارت گری کا قصد کیا کیونکہ نیٹا پور والے نہایت مال دار اور خوش حال تھے بلکہ یوں بھے کہ دہاں دولت بھٹی پڑتی تھی۔ طغرل بک نے روکا خلافت مآب کی ہدایات کی طرف توجہ دلائی۔ اتفاق بید کہ ای شع واحرار کے زمانہ میں جعفر بیگ داؤ دعار خد قالی میں جتال ہو گیا۔ اس پر بھی جب جعفر بیگ اپ ارادہ ترک نے ارادہ ترک نے ارادہ ترک نے ارادہ ترک نے کہ الاک کر ڈالوں گا۔ جعفر بیگ یہ ن کرخاموش ہو گیا۔ نیٹا پور کی غارت گری سے ہاتھ تھنچ کی کارادہ ترک نے کرد کے تو میں اپنے کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ جعفر بیگ یہ ن کرخاموش ہو گیا۔ نیٹا پور کی غارت گری سے ہاتھ تھنچ کی بارک کر ڈالوں گا۔ جعفر بیگ یہ ن کرخاموش ہو گیا۔ نیٹا پور کی خارب کرنے اور نے ہمرا ہوں میں تقسیم کر دیے طغرل بک نے شاہئی تحق پر ایوان شاہی میں جلوں کیا 'سارے شہرکو چراغاں کرایا۔ ہفتہ میں دودن رعایا کے ظلم شنے کے در بار کرتا تھا جیسا کہ خراسان کے گورنروں کا دستور تھا اور دھوکا وفریب دیے کی غرض سے منبروں پرسلطان مسعود کے لئے در بار کرتا تھا جیسا کہ خراسان کے گورنروں کا دستور تھا اور دھوکا وفریب دیے کی غرض سے منبروں پرسلطان مسعود کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔

سلطان مسعود کی روانگی جس وقت ان واقعات کی اطلاع سلطان مشعود کے شابی دربار میں ہوئی۔ آگ بگولہ ہو گیا۔ فوجیں فراہم کر کے غزنی سے خراسان کی جانب روانہ ہوا ماہ صفر دسم پیش مائی پہنچا چونکہ ملوک خانہ بھی فقنہ وفساد آئ اٹھاتے رہے تھے اس وجہ ہے آئند و فقہ وفساد کا درواز ہ بند کرنے کے لئے ان کی لڑکی سے عقد کر لیا۔ صوبہ خوارزم جاگیر کے طور پر مرحمت فرمایا۔ اسامیل ہوگ کر طغرل بک کے پاس چلا گیاغ رضیکہ اس طریق سے خوارزم کے انتظام اور ملوک من کمانوں کی سرکوئی اسطان مسووٹ آیک بڑی فرج کے ماتھ اپنے حاجب شیبانی کو طغرل بک کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا۔ چنا چیشیبانی اپنے رکاب کی فوج لئے ترکمانوں کی طرف بو ھالیکن سلطان مسعود کواس سے شفی نہ ہوئی خود بدولت و اقبال ترکمانوں کی گوشائی کے روانہ ہوا۔ سرخس پہنچا۔ ترکمان میں کر مقابلہ پر آئے مرواور خوارزم کے درمیان درون اور پہاڑوں کی طرف بناہ گزین ہونے کی غرض سے بھا گے۔ سلطان مسعود نے نہایت نیزی سے تعاقب کیا۔ ماہ شعبان واس میں ان کے سرول پر پہنچ کر حملہ آ ورہوا۔ ترکمان فلست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ فلے لئین زیادہ دورتک نہ گئے تھے بلکہ بین ان کے سرول پر پہنچ کر حملہ آ ورہوا۔ ترکمان فلست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ فلے لئین زیادہ دورتک نہ گئے تھے بلکہ بلک کر قرب و جوار کے تصبول اور شہرول میں لوٹ مار شروع کر دی۔ سلطان مسعود نے دوبارہ حملہ گیا۔ اس معرکہ میں وی نہوکر ان برارتر کمان کھیت رہے۔ باقی ماندہ نے بھاگ کر ایک درہ میں پناہ لی۔ اہل نیشا پور نے بیٹر بیا کرشا ہی فوج میں واقعات برارتر کمان کھیوں کے پائ جا کہ بڑاہ کر واقعات بناتی میں اور ان کے اکثر حصہ کوئی کرڈالا۔ بھیۃ السیف نے اپنی ان ساتھیوں کے پائی جا کہ بڑاہ کی جو واقعات نہ کورہ بالا سے پہلے اپنی گئی قوت سنجا لئے کے لئے بعض دشوارگز ار پہاڑ یوں کے درہ میں چھیے ہوئے تھے۔ نہوں کے پہلے اپنی گئی قوت سنجا لئے کے لئے بعض دشوارگز ار پہاڑ یوں کے درہ میں چھیے ہوئے تھے۔

سلطان مسعود آور طغرل یک: جمادی الاول اس بی بین سلطان مسعود نے موسم سر ماگزار نے کی غرض سے نیٹ اپور کا ارادہ کیا تا کہ دہاں چندے آرام کر کے فصل رہے گئے آتے ہی تر کمانوں کی سرکوبی کے لئے روانہ ہو طغرل بک ای ارادہ شاہی سے مطلع ہو کر پہاڑی دروں اور چوٹیوں سے نگل آیا قبل وغارت کری کرنے لگا سلطان مسعود نے آئی سطوت و جروت سابق سے ڈرایا قبل و پامالی کی دھمکی دی۔ مورضین لکھتے ہیں کہ طغرل بک نے اس کے جواب میں آیت کریم فیل اللّٰہ ما میلک اللّٰه کا میا اللّٰہ کا میانی اللّٰہ کا اللّٰہ کا میانی اللّٰہ کا میانی اللّٰہ کا نظر اللّٰہ کا دولا اللّٰہ کا نظر اللّٰہ کا دولا اللّٰہ کا دولا اللّٰہ کا دولا اللّٰہ کا دولا اللّٰہ کا دولا اللّٰہ کا دولا اللّٰہ کا دولا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا ایڈ ارسانی مسعود نے اس کے جواب میں تری کا خط اللّٰہ کا ایڈ ارسانی مسعود نے اس کے جواب میں تری کا خط اللّٰہ کا ایڈ ارسانی مسعود نے اس کے جواب میں تری کا خط اللّٰہ اللّٰہ کا ایڈ ارسانی مسعود نے اس کے جواب میں تری کا خط اللّٰہ اللّٰہ کا ایڈ ارسانی مسعود نے اس کے جواب میں تری کا خط اللّٰہ اللّٰہ کا ایڈ ارسانی مسعود نے اس کے جواب میں تری کا خط اللّٰہ اللّٰہ کا ایک اللّٰہ کا ایڈ ارسانی مسعود نے اس کے جواب میں تری کا خط اللّٰہ کے اللّٰہ کے خواب میں تری کا خط اللّٰہ کی سرک کے بواب میں تری کا خط اللّٰہ کا سرک کے بواب میں تری کا خط اللّٰہ اللّٰہ کو دول کے اس کے جواب میں تری کا خط اللّٰہ کا سابھ کے بواب میں تری کا خط اللّٰہ کو سابھ کی کو اللّٰہ کو سابھ کی کی خط اللّٰہ کی کے خط اللّٰہ کے اس کے جواب میں تری کی کا خط اللّٰہ کے اس کے جواب میں تری کی کا خط اللّٰہ کی کے خواب میں تری کی کو خط کے دولا کے خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں میں کے خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں کے خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں خواب میں

ارسلان کی عرص بعد خود بخود اس معل بدسے ہاتھ تھنے لیا اور فریب دینے کی غرض ہے مسعود کو بکٹے میں بیام بھیجا کہ ہم لوگ اپنی برگ حرکتوں سے باز آتے ہیں اور علم شاہی کی اطاعت قبول کرتے ہیں شاہی رحم و کرم سے ہمارے بھائی ارسلان کو جو شاہی تھم سے ہندوستان میں قید ہے قید کی مصیبت سے نجات دے دی جائے اور ہمارے پاس بھیجے دیا جائے۔ سلطان مسعود فریب میں آگیا۔ ارسلان کوقید سے رہا کرکے ہندوستان سے واپس بلالیا۔ گرجب ان ترکمانوں نے ایفاء اقر ارند کیا تو پھر اسے دویا دہ جیل میں ڈال دیا۔

محاصرہ بلخ : اس واقعہ سلجو قیوں کے وصلے بڑھ گئے۔ طغرل بک نے نیٹا پور کی طرف قدم بڑھایا چنا نچر آخرا اس بھی میں جفتہ عاصل کر لیا۔ لئکر یوں نے نیٹا پورکو جی کھول کر تاخت و تا رائ کیا۔ بہت بڑے ہنگامہ و فساد کا دروازہ کھلا۔ قل و غارت برکاری دن دہاڑے کرنے گئے اس سے طغرل بک کے خوف کا سکدلوگوں کے دلوں پر پیٹھ گیا ہے جون و چرااس کی حکومت کے آگے سب نے گردنیں جھکا دیں اور بلجو قیر ان شہروں پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد پیغو نے برات کا قصد کیا اور چینچتے ہی تا بھر ہوگئے۔ اس کے بعد پیغو نے برات کا قصد کیا اور چینچتے ہی تا بھر ہوگئے۔ اس کے بعد پیغو نے برات کا قصد کیا اور چینچتے ہی تا بھا التو نتاش کے پاس جعفر بیگ داؤ دینے کی طرف بڑھا یہاں کا گورز التو نتاش حاجب تھا جے سلطان مسعود اپنا تا بسب بنا گیا تھا التو نتاش سے پاس جعفر بیگ داؤ د نے بیٹے پرمحاصرہ ڈال دیا۔ سططان مسعود کو اس کی خیر کی مدافعت اور اہل نے کی امداد کی غرض سے سیس جیس ایک عظیم الثان اور جرار لکنگر دواند کیا۔ زبان نہا بہت کو تی مدافعت اور اہل نے کی طرف کیا اور اس نے سلجو تی کا دوسرا حصد پیغو کی سرکو بی کے بھی گیا۔ ترکمان نہا بہت اس کی خیر کی اسرکو بی مدافعت اور اہل کے جمراہیوں کو ہرات سے مارکر نکال دیا۔ لئے جرات گیا اس نے بھی نمایاں کام کئے بیغو اور اس کے جمراہیوں کو جرات سے مارکر نکال دیا۔ لئے جرات گیا اس نے بھی نمایاں کام کئے بیغو اور اس کے جمراہیوں کو جرات سے مارکر نکال دیا۔

شنر ا د ه مودود کی روانگی: ای زمانه میں دوسرالشکر شنراده مودود کی ماتحتی میں تر کمانوں کی گوثالی کے لئے بھیجا۔ وزیر السلطنت ابونصر احمد بن محمد بن عبدالصمد شنراده کی رکاب میں تھا۔ رفتہ رفتہ بلخ کے قریب پہنچا۔ اس وقت داؤ دبلخ کا محاصرہ کئے عرف این طدون (حسیقتیم) \_\_\_\_\_\_ خونوی ساطین محلاوی \_\_\_\_\_ فرنوی اورغوری ساطین موسے قافتے نہیں ہوا تھا۔ داؤد نے شنم ادہ مودود کی خبر پاکرایک دستہ فوج اس کی روک ٹوک پر مامور کیا۔ شنم ادہ مودود نے سی مراول سے مڈبھیٹر ہوگئی۔مودونے پہلے ہی حملہ میں شکست دے دی۔مفرورین نے دائرہ کے پاس جا کردم لیا مودود نے کسی مصلحت سے مفروروں کا تعاقب نہ کیا۔التونیاش کو بی خبر پہنی تو اس نے نہایت تپاک سے اپنے شنم ادہ کا استقبال کیا اور اطاعت قبول کرلی۔

سلطان مسعود کی معزولی سلطان مسعود شخراده مودود کو سلوقی کی دافعت کی خرض سے خراسان کی طرف روانہ کر کے سات دن تک غزنی میں مقیم رہا۔ ماہ رہنج الاول ۲۳۲۲ ہے میں ہندوستان کی جانب کوچ کیا تا کہ موسم سرما اپنے باپ مرحوم سلطان محمود کی طرح ہندوستان میں گڑارے اور را چیوتوں کو جو قیوں گی جنگ پر ابھار لائے۔ اسی سفر میں اس کا بھائی محمول کو بادشاہ بنانے پر بھی ہمر کا ب تھا۔ اراکیین حکومت سلطان مسعود سے متنفر ہو گئے چنا نچہ سب نے اس کی معزولی اور محمول کو بادشاہ بنانے پر کمرس باندھیں۔ جو نمی دریائے جو ل عبور کیا اور خزاششاہ کی کا مجھ مصد آگے تکل گیا انوش تکین بلخی غلامان نداویہ کی ایک محمد میں باندھیں۔ جو نمی دریائے جو ل عبور کیا اور خزاششاہ کی کا مجھ مصد آگے تکل گیا انوش تکین بلخی غلامان نداویہ کی ایک جماعت کو لے کرعلیجہ وہ ہوگیا اور بقیہ ٹر اندلوث کر محمول کے ہاتھ پر سلطنت کی بیعت کر لی۔ یہ واقعہ ماہ رہنج ال آئی سند مذکور کا جے۔

the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

and with the particular to the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the

## سلطان محمر

was a site of a said the

اس واقعه ہے شاہی نشکر میں چھوٹ بڑگئ باہم بھڑ گئے معاملات نازک ہو گئے فوج کا زیادہ حصہ باغی ہو گیا سلطان مسعود نے شکست اٹھا کررباط میں جا کر بناہ لی فوجی باغیوں نے گھیرلیا بالآخرامان دے کر گرفتار کرلیا۔ سلطان محمد کے باس لائے۔سلطان محمہ نے کہا آپ جہاں چاہیں سکونت اختیار سیجئے۔معزول سلطان نے قلعہ گیری کو پیند کیا۔ چنانچیسلطان محمہ اسے قلعہ گیری روانہ کر دیااوروالی قلعہ کوعزت واحتر ام سے پیش آنے کی ہدایت کی اورخودغزنی کی جانب والیس ہوا۔

معزول سلطان مسعود کافتل سلطان محمر لنے غزنی پہنچ کرعنان حکومت اپنے بیٹے احمر کوعنایت کی اور خور گوشنشین ہو گیا۔احمداختیارات شاہی پاتے ہی اپنے بچپامسعود (معزول سلطان) کے قبل کی فکریں کرنے لگا۔اس کے دوسرے چپایوسف على خشاوند وغيره نے س خيال كى تائيدى نہيں بلكه فورى طور پراس كام كانجام دينے پرابھارا ؛ چنانچدا حد نے اپنے باپ سلطان محمر سے رائے لئے بغیر قلعہ گیری میں جا کرمسعود کو بارحیات سے سبکدوشِ کر دیا۔ سلطان مسعود کا بیٹا مودوداس وقت خراسان ( بلخ) میں تھا۔سلطان محمہ نے لکھ بھیجا کہ تمہارے بدر بزرگوار کو احمد نیال تکین کے لڑکوں نے اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر ڈ الا۔مودودکواس سے سخت برہمی پیدا ہوئی' ناراضکی کا خطا کھالشکریوں نے سلطان محمد کی گوششینی سے فائدہ اٹھانا چاہا۔رعایا کا مال واسباب لوٹنا شروع کردیا کے سلطان محداییے کمزوری طبیعت کی وجہ سے انہیں ندروک سکام مجبوراً ان سے علیحدہ ہوگیا۔

سلطان مسعود کا کر دار : سلطان مسعود <sup>تا</sup> شجاع <sup>، سخ</sup>ی اورنهایت خوش اخلاق تفاعلاء فضلاء اورشعراء کو دوست رکھتا تھا۔ خود بھی ذی علم تھا' ان لوگوں کو انعامات اور جائزے دیتا تھا۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا تھا۔ نمازی تھا شب میں ل تارخ فرشته میں لکھا ہے کہ چونکہ سلطان محرآ تکھوں سے معذورتھا اس وجہ سے اپنے بیٹے احمد کو حکومت وسلطنت کے سیاہ وسفید کا اختیار دیا تھا اوراحمد کو

سلطان معود کی معزولی قتل اور سلطنت ضاکع ہونے کے بعد ظاہر اسباب میں سے ایک سبب پیھا کہ جس وقت سر ۴۸ ہے ہیں سلحوقیوں نے خراسان میں سرا تھایا تھا، قتل وغارت کری کا بازاری گرم کیا تھا کے سلطان مسعود نے ان کی گوشالی ویا مالی نہ کی اورائے غیرضروری مجھ کر ہندوستان کے راجپوتوں کو ز رکرنے کی طرف متوجہ ہوا حالا تکہ اراکین دولت نے اس کے خلاف مشورہ دیا تھا۔ نتیجہ ہوا کہ خراسان کے صوبہ سے سلطان مسعود کا اثر جا تار ہا۔ قتل وغارت گری کے خوف سے خراسان والے سلح قیوں کے مطبع ہو گئے۔سلطان مسعود مندوستان کی مہم سے قارغ ہوا تو سردی کا موسم تھا برفباری مور ہی تھی۔اس کے علاوہ بلجوتی تر کمانوں کے قدم استقلال کے ساتھ حکومت فراسان پرجم گئے تھے جن کافتم کرنا فراو شوار تھا۔ دوسرا سبب بیپیش آیا کہ ا ۱۳۳ ھے میں ملجو قبوں سے شکست کھا کر شاہی خزانے لے کر ہندوستان کی جانب جلا حکومت غزنی اور اس کے صوبوں پر اپنے لڑگوں کو تلہ ......... سلطان مودوداور محدود اسلطان مسود نے ۲۷ جی جی اپ دوسر نے جینے (محدود) کو ہندوستان کے صوبوں کا گورز مقرر کیا تھا۔ جس وقت اسے سلطان مسعود کے قل کی خبر پیچی اپنی حکومت وسلطنت کی بیعت کی الا ہور کو دارالحکومت قرار دیا۔ ملتان پر قبضہ کرلیا لیشا ہی خزانہ پر قابض ہو گیا۔ فوجیس فراہم کیس اور اپنے بھائی سلطان مودود کی مخالفت کا جمنڈا لے کرغزنی کا قصد کیا۔ اتفاق سے بقرعید کا دن آگیا خوشی خوشی عید منائی گئی۔ عید کے تیسر بے دن صبح کواپنے دارالحکومت لا ہور میں مردہ پایا گیا۔ قاتل کا کچھ پیچ نہ چلا اور زقی کا سبب معلوم ہوا۔

خان ترک کی اطاعت: اس ناگهانی واقعہ سلطان مودود نے فوج کشی روک دی' بہاطمینان تمام اُمورسلطنت کے انتظام میں مصروف ہوگیا کسی بستور تائم رہی انہوں نے صوبہ خراسان کواپی جولان گاہ بنار کھا تھا آئے فتنہ وفساد کا بازارگرم رہتا تھا۔ خان ترک نے ماور ءالنہر سے اطاعت وفر ماں برداری کا پیام دیااور مطبع ہوگیا۔

التونماش اورعلی تکین کی جنگ: ملک خوارزم پرسلطان محود اوراس کے بیٹے سلطان مسعود کا قبضدر ہاالتونماش عاجب جو آمراء غزنوبیدیں سے بہت بزامردار تھااسکی گورنزی پر مامور تھاجن دنوں سلطان محمود کے انقال کے بعد سلطان مسعود اپنے بھائی محمد کے جھگڑوں میں مصروف تھا علی تکین حکر ان بخارانے فوجیں فراہم کر کے حملہ کر دیا۔ جوں ہی سلطان مسعود کو خانہ جنگی

شکامامورکیا۔ جول ہی دریائے جیجوں کوعبور کر کے رباط مارکلہ میں پہنچا بعض نمک حرام غلاموں کولا کچ بیدا ہوئی نزاندلوث لیا۔ پھرشاہی انقام اور سزا کے خوف سے بیمشورہ کیا کہ اگر حکومت وسلطنت کی تبدیلی نہ ہوگی تو اس جرائے ودلیری کی سزا ہم لوگوں کو بھگتنا پڑے گی۔ بہتریہ ہے کہ سلطان مسعود کو معزول کر کے محمد کو تخت حکومت پر شمکن کریں چنانچہ ایسا ہی کیا۔ دیکھوتا رنخ فرشتہ مقالہ اول سلطان مسعود۔ ل محدود کے مقبوضات کا دائر ہ دریا ہے سندھ سے تھا بھیر تک تھا دیکھوتا رنخ فرشتہ جلدا ول صفح ہیں۔

التونتاش كى وفات على تكين موقع كالمنظرها ييجي سے جملہ كرديا۔الونتاش نهايت ثابت قدى اور مردا كى سے بيك كر مدافعان جمله آور ہوا۔ على تكين شكست كھا كر بھا كا اور قلعه ديوسيه بيس جاكر بناه كى ۔التونتاش نے اس كا محامره كرليا اور نهايت كئى سے لڑا كى جارى ركھى على تكين نے بجور ہوكرامن كى درخواست كى كلف وكرم كاخواستگار ہوا۔التونتاش نے ماصره الحاليا اورخوارزم والحس آيا۔ اس يجھلے واقعہ ميں التونتاش زخى ہوگيا تھا۔خوارزم بختی كر دخم بين زہر بيلا ماده بيدا ہوگيا جس سے اس كى موت وقوع بين آئى اس كے بين جيئے تھے۔ ہارون رشيد اساعيل۔التونتاش كے مرنے پراس كے وزيراحمد بن عبدالصمد في زان سخوارزم كى موت فوارزم كى التونتاش كابر ابيلا) حكومت خوارزم كى مندواصل كر كے خوارزم آيا۔

طغرل بک کا خوارزم پر قبضہ: اس انہ بین وزیرالسلطنت میمندی کا انتقال ہوگیا۔ قلمدان وزارت ابونھرکو پر دکیا گیا۔ وزیرالسلطنت ابونھر نے اپنے بیغے عبدالجبارکونائب گورزمقررکر کے خوارزم بھنج دیا عبدالجباراور ہارون بین ان بن ہو گئے۔ ہارون نے ماہ رمضان ۱۹۳۸ ہے بین تھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر دیا عبدالجباراس خوف سے کہ مباوا ہارون کسی شت مصیبت بیں مبتلا کر دے رو بوش ہو کر غرنی چلا آ یا سلطان مسعود کے خوب کان بھرے سلطان مسعود نے ہاتھیش اصل واقعہ شاہ ملک ابن علی کو جو کہ خوارزم کے قرب و جوار کے شہرون کا حکمر ان تھا ہارون پر فوج کشی کرنے کے لئے بھیجا چنا تی شاہ ملک میں کو جو کہ خوارزم کے قرب و جوار کے شہرون کا حکمر ان تھا ہارون اپنے بھائی اساعیل کے ساتھ بھاگ ڈکلا۔ فریا دی خوارزم پر چڑھائی کی۔ صوبہ خوارزم پر ہزور تیج قابض ہوا۔ ہارون اپنے بھائی اساعیل کے ساتھ بھاگ ڈکلا۔ فریا دی صورت بنا کر طغرل بک اور داؤد دے پاس بینچا۔ طغرل بک نے داؤدکوخوارزم کی طرف بڑھنے کا اثارہ کیا۔ ہارون وا ساعیل میں معرکہ آرائی ہوئی۔ شاہ ملک کی فوج میدان سے بھاگ کھڑی مورد دی خوارزم کی طرف برحے کا میابی کے ساتھ خوارزم پر چرف ہوئی تھائی کے میدان میں معرکہ آرائی ہوئی۔ شاہ ملک کی فوج میدان سے بھاگ کھڑی مورد دی خوارزم کی طغرل بک نے کا میابی کے ساتھ خوارزم پر چرفت کی تھائی اساعیل کے ساتھ خوارزم پر چرفت کی اورد ورخت آرائی کوئی۔ شاہ ملک کی فوج میدان سے بھاگ کھڑی کے معرف کھڑی۔ مورد دی خوارزم کی خوارزم پر کا تھائی کے ساتھ خوارزم پر چرفت کے دور دی خوارزم کی خورد ورخت آرائی کوئی تھائی اساعیل کے ساتھ خوارزم پر کا تھائی دورہ دی تھائی اورد ورخت تھائی میں معود کا دورہ دی تھائی دورہ کوئی تھائی دورہ کھڑی تھائی کھڑی تھائی کے دورہ کوئی تھائی کے دورہ کے دورہ کی تھائی کے دورہ کی تھائی کے دورہ کی تھائی کھڑی تھائی کے دورہ کی تھائی کھڑی تھائی کے دورہ کی تھائی کے دورہ کی تھائی کے دورہ کی تھائی کی خوارد کی تھائی کھڑی کے دورہ کوئی تھائی کے دورہ کوئی کے دورہ کی تھائی کے دورہ کی تھائی کے دورہ کی تھائی کے دورہ کی کا دورہ کوئی کے دورہ کے دورہ کی کے دورہ کوئی کے دورہ کوئی کے دورہ کی کے دورہ کی کی کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کی کی کوئی کے دورہ کی کے دورہ کی کھڑی کے دورہ کی کے دورہ کی کھڑی کے دورہ کی کوئی کی کھڑی کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کھڑی کی کوئی کے دورہ کی کے

شاہ ملک کا فرار وگرفتاری شاہ ملک شکست کھا کراپنامال وخزانہ لےکرایک وشوارگزار در ہے گزرگر کر وہتان پہنچا۔ طغرل بک کا خوف اس قدر مقالب تھا کہ یہاں پر قیام پزیرنہ ہوا طبس ہوتا ہوا کر مان جا کر دم لیا جب یہاں بھی اس کے قلب کو سکون حاصل نہ ہوا تو صوبہ کران کی طرف بھا گا۔ ارتاش برادر ابراہیم نیال نے (پیرطغرل بک کے بچا کا بیٹا تھا) چار ہزار حواروں سے شاہ ملک کا تعاقب کیا اور گرفتار کر بچھ خربیگ داؤد کے حوالے کر دیا۔ مال واسباب جو پچھ تھا لوٹ لیا۔ اس کے بعدارتاش بادغیس کی جانب لوٹا اور ہرات بینج کرمحاصرہ ڈال دیا۔ اہل ہرات جنگ وخوزیزی کے خوف سے قلعنظن ہوگئے۔
جنگ سلطان مودوو و طغرل بک نے ہر جان طرستان اور خوارزم پراپئی حکومت کا جنڈا گاڑ دیا۔ ابراہیم بیال ہمدان رے اور جبل پر قابض ہوگیا۔ داؤد ہن میکا ئیل نے خراسان اور اس کے متعلقہ شہروں پر قبضہ کرلیا۔ سلطان ابوالفتح مودود نے میں ہوئے میں ایک شکرا ہے میں ایک شکر اپنے حاجب (لارڈ چیبرلین) کی ماتحی میں سلجو قبوں کو خراسان سے نکا لئے کی غرض سے دواند کیا۔ جعفر بیک واؤو ایک شکرا پنے جاجب (لارڈ چیبرلین) کی ماتحی میں سلجو قبوں کو خراسان سے نکا لئے کی غرض سے دواند کیا۔ جعفر بیک واؤو نے اپنے بیٹے الپرسلان کو مقابلہ پر جیجا۔ سخت خوزیز جنگ کے بعد میدان الپرسلان کے ہاتھ رہا۔ شاہی اشکر شکست کھا کر غز نین بھاگ آیا۔ اس واقعہ سے ترکمانوں کے حصلے بڑھ گئے۔ ملک گیری اور غارت گیری کے شوق میں بڑھے۔ بست اور اس کے قرب و جوار کولوٹا قل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ سلطان مودود نے ان کی گوشالی کے لئے ایک بڑی فوج دوبارہ روانہ کی۔ ترکمانوں نے سینہ سپر ہو کرمقابلہ کیا۔ مقابلہ بہت سخت ہوا بالآخر شاہی اشکر کو فتیا بی ہوئی۔ سلجو تی نہایت بے مروسامانی سے بھاگے شاہی اشکر کو فتیا بی ہوئی۔ سلجو تی نہایت ب

ہندووں کی پیش قد می اور ہڑیہ ۔ ۲۳۳۵ ہے کے دور میں مملکت بنجاب کے تین سربرآ وردہ راجاوں نے متفق ہوکر سلطنت غزنویہ کی کر وری سے فاکدہ اٹھا تا چا ہا چنا نچہ فوج کشر جمع کر کے لا ہور پر جملہ کر دیا گے ور نر لا ہور نے ان کی ما فعت کی غرض سے فوجیں فراہم کیں اور سلطان مود ود کواس واقعہ کی اطلاع کر کے امداد کی ورخواست کی ۔ چند ماہ تک راجگان پنجاب لا ہور پر محاصرہ ڈالے ہوئے جارحانہ جملے کر سے بالا خرفتیا بی سے ناامید ہو کر دوہا لی ہر یالداور باس رائے اپنے اپنے شہروں کی طرف واپس ہوئے جار ماسلام ہے نے دوہا لی کا تعاقب کی اس کی رکاب میں پانچ بڑار سوار اور سر بڑار بیادہ تھے شہروں کی طرف واپس ہوئے عسا کر اسلام نے محاصرہ ڈال کرلڑائی شروع کر دی۔ دوہا لی جنگ سے تنگ آگیا تھا اس کا خواستگار ہوا۔ قلعہ کی بنجیاں جو الے کر دیں اور درواز ہے کھول دیے لئکر اسلام نے اس قلعہ پر اور ان تمام قلعوں پر جودوبا لی کے قصنہ میں تھے فتیا بی کا جمعنڈ اگاڑ دیا۔ مال واسباب جو پھھالوٹ لیا۔ مسلمانوں قید یوں کوقید سے رہا کیا اور پانچ پانچ ورہم دے کرانہیں ان کے شہروں کی طرف بڑھے۔ بہت بڑی اور خوز بر جنگ درہم

راجه باس رائے کی اطاعت: راجہ باس رائے یا نی ہزار سیاہوں کے ساتھ جواس کی قوم سے تصمعر کہ کارزار میں

بر راجگان بنجاب کولا ہور پر حلے کرنے کی تحریک راجہ وہ ہلی کی دست درازی سے پیدا ہوئی۔ تاریخ فرشتہ بیں کھا ہے کہ ۱۳۳۵ ہے ہیں راجہ وہ ہلی نے دوسر سراجا قال کے ساتھ لک رہائی اور تھائیں بر برحملہ کیا نوز تو ہی گورزی مدافعت نہ کر سکے ملک فبضہ سے نکل گیا۔ راجہ وہ بلی نے ان شہروں پر فبضہ حاصل کے نگر کوٹ کی طرف قدم بڑھایا والی گرکوٹ نے گورز لا ہور سے امداد طلب کی جب لا ہور سے کمک نہ بڑھ کی قو چار مہینہ کے حاصرہ کے بعد والی گرکوٹ نے راجہ دبلی کوشہر سپر دکر دیا راجہ دبلی نے شہر تے ہوئے کے بعد جس بت خانے کوسلطان محمود نے مسار و مشہدم کر دیا تھا اس کی مرمت کرائی اور دوبارہ پرانے طرز پرائیک بت نصب کر کے بت پرتی جاری کی۔ اس واقعہ نے ہندووں میں ایک تازہ روح پھونک دی جو ق درجو تی اس بت کی زیارت کو آتے۔ منتیں مانے تنزریں دینے گئے۔ رفتہ رفتہ راجگان بنجاب کو پیچر پنجی مسلمانوں کو لا ہور سے نکا لئے پر کمر بستہ ہوکرا تھ کھڑ ہے ہوئے۔ دس بڑاد سوار اور بے شار بیادہ و جمعیت سے لا ہور پر چڑھ آتے۔ دیکھوتاری خرشتہ مقالہ اول ذکر امیر مودود ۱۱۔

سلطان مودودی درخواست اسلطان مودود نے سلح قی تر کمانوں کے فعاد وفتہ انگیزی سے تگ آ کرام اوراء النہ اورگورزان مملکت غزنویہ کو جیس فراہم کرنے اور تر کمانوں پر مختلف ست سے ملکر نے کفرامین بھیج تھے چنانچہ کا لیجار گور نراصفہان ایک بڑی فوج لے کرروا نہ ہوا۔ اتفاق کہ اثناء داہ میں بیار ہوکروا پس آ گیا۔ فاق ان تر فہ کی جانب سے سلطان مودود کی ہدایت کے مطابق آ رہا تھا اور ایک دوسرا ماوراء النہ سے خوارزم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلطان مودود بھی غزنین سے تر کمانوں کے بعد عارضہ تو لیج میں مبتلا غزنین سے تر کمانوں کے زیر کرنے کے لئے فوجیں مرتب کر کے لکلاتھا۔ دوچار منزل طے کرنے کے بعد عارضہ تو لیج میں مبتلا ہوکرغزنی واپس آ گیا۔ گر وزیر السلطنت ابوائق عبد الرزاق احمد میں کوسید سالا رافواج شاہی مقرر کر کے بعتان کور کوں کے قضہ سے نکا لئے کی غرض سے روانہ کیا۔ رفتہ دود میں شدت پیدا ہوئی اور اس شدت درو میں اپنی حکومت کے دسویں سال ماہ درجب اس می میں سفر تر خرت اختیار کیا۔

سلطان عبد الرشید بن سلطان جمود اسطان مودود کے انقال کے بعد پانچ روزتک اس کا بیٹا تخت آرائے حکومت رہا۔ پھرام اے دولت نے اس کی کمشنی کی وجہ سے اسے معزول کر دیا اور اس کے بچاعلی بن مسعود کو کری پر بھایا۔ سلطان مسعود نے اپنی است کے مسعود نے اپنی است کے مسعود نے اپنی اسلامات کے دمانے میں عبدالرشید بن سلطان محمود جو محمود بن سلطان محمود کا حقیقی بھائی تھا بست کے قریب بہنچا اور سلطان مودود کی وفات کی اطلاع بوئی تو عبدالرشید کو قلعہ سے نکال کر لشکرگاہ میں لایا جمام کرا کے عمامے حکومت اس کے ذیب بن کیا۔ امرا الشکر نے حکومت و سلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے ساتھ ساتھ دار الحکومت غور نی کی جانب لوٹے سلطان علی بن مسعود نے اس سلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے ساتھ ساتھ دار الحکومت غور نی کی جانب لوٹے سلطان علی بن مسعود نے اس خبر سے مطلع ہو کرغون کی کوچوڑ دیا۔ عنان حکومت وسلطنت سلطان عبد الرشید کے قبضہ اقتدار میں آگئی سیف الدولہ یا بروایت بعض مؤرضین جمال الدولہ کا مبارک لقب اختیار کیا خانمان سلطنت غونویہ کی طوائف المملوکی اور کروری کی وجہ سے بلجوتی ترکمانوں کے قدم خراسان کی حکومت پر جم گئے اور آئندہ خطرات سے وہ بے خوف وخطر ہوگئے۔

سلطان عبدالر شیدا ورطغرل سلطان مودود کا ایک غلام ترکی النس طغرل نامی تفاجواس کی ناک کابال بنا ہوا تھا'رفتہ رفتہ اس کی اس قدر عزت افزائی ہوئی کہ سلطان موصوف نے اسے حاجب (لارڈ چیبرلین) کے عہدہ سے سرفراز فرمایا تھا۔ انہیں واقعات کے دوران بلوقیوں نے بحتان پر فبقد کرلیا۔ پیغو کے حصہ میں پیملکت آئی تھی' اس نے اپنی جآنب سے ابوالفضل کو مامور کیا تھا طغرل نے سلطان عبدالرشید کومشورہ دیا تھا کہ بحتان کوسلموقیوں کے قضہ سے نکال لینا چاہئے اور بیا امر پھومشکل نہیں ہے آپ مجھے فوج عنایت فرمایئے میں اسے اپنے اقبال سے محز کرلوں گاچنا نچہ طغرل ایک بڑار سواروں کی امر پھومشکل نہیں ہے آپ مجھے فوج عنایت فرمایئے میں اسے اپنے اقبال سے محز کرلوں گاچنا نچہ طغرل ایک بڑار سواروں کی جمہدت سے بحتان کی جانب روانہ ہواحصن طاق کو چالیس روز کے عاصرہ کے بعد فتح کرلیا۔ ابوالفضل کو یہ باور کرایا کہ پیغو کومطلع کر کے امداد طلب کی اس اثنا میں طغرل بہنچ گیا' فوجی با ہے کی آ واز سنائی دی'لوگوں نے ابوالفضل کو یہ باور کرایا کہ پیغو کومطلع کر کے امداد طلب کی اس اثنا میں طغرل بہنچ گیا' فوجی با ہے کی آ واز سنائی دی'لوگوں نے ابوالفضل کو یہ باور کرایا کہ پیغو کومطلع کر کے امداد طلب کی اس اثنا میں طغرل بہنچ گیا' فوجی با ہے کی آ واز سنائی دی'لوگوں نے ابوالفضل کو یہ باور کرایا کہ

یہ آ واز پینو کے لئگر کے باہدے کی آ واز ہے ابوالفضل تپاک اورخوثی ہے استقبال کی غرض سے شہر سے باہر آیا 'وات کا وقت بچھ بچھ نہ سکا۔ طغرل نے حملہ کرویا۔ ابوالفضل شکست کھا کر ہزات کی جانب بھا گا۔ طغرل تین کوئ تک نتا قب کرئے بھتان کی طرف واپس آ یا اور اس پر قبضہ کرلیا۔ عبدالرشید کو اس خیبی کا میا تی کی اطلاع دی گئی اور خراستان پر حملہ کی غرض سے تازہ وم فوج بطور کمک طلب کی صلطان عبد الرشید نے اس درخواست کو منظور فر ما یا اور فوجوں کوروائل کا حکم دیا۔

سلطان عبد الرشيد كافعل طغرل كاذباغ اس كاميا بي سے پھر گيا۔ عكومت وسلطن كي خواہش پيدا ہوئي۔ خواسان پرحمله اور ہونے کے بجائے غزنی كی طرف بردھا۔ جب غزنی پرده سولہ بیل باقی دہ گیا تو سلطان عبدالرشید کو خطاکھا كہ آپ لشكر مرتب كر کے بیرے پاس تشریف لا ہے اور بیری شخواہ بردھا ہے سلطان عبدالرشید نے ارائین دولت ہے مشورہ كیا' ان لوگوں نے باتفاق كہا كہ طغرل كا پہلے ہی بھی دی تھی اپریس ہے آپ آس کے پاس تشریف نہ لے جائے۔ سلطان عبدالرشید نے سازی فوج طغرل كی طغرل كا پہلے ہی بھی دی تھی جو پہلے تھوڑی بابت باقی رہ گئی تھی انہیں لے کر فلھ غزنی میں فلھ بند ہوگیا۔ الگے دن طغرل غزنی میں داخل ہوا تحت شاہی پر بھی تھی در فل کر دول گا۔ اہل قلعہ پر اس فدرخوف عالب ہوا كہ سلطان عبدالرشيد كو المراس كے بواس فدرخوف عالب ہوا كہ سلطان عبدالرشيد كو المراس كی بینی ہے تكاح کر لیا (ا)

فرخ ژاؤ بن سلطان مسعود: وافته آل کے پانچویں روز ذخیر حاجب غربی پہنچا۔ تمام سرداران لشکرامراء شراورارا کین وولت کو جمع کر کے فرخ زاد بن سلطان مسعود کے ہاتھ پر حکومت وسلطنت کی بیعت کی نظم ونش میں اس کا ہاتھ بٹاتیا۔ جن لوگوں نے سلطان عبدالرشید کے قل میں طغرل کا ساتھ دیا انہیں قل کیا ا

انہیں شکست دی غزنی میں داخل ہوااورا سے ان کے قبضہ سے نکال لیا پھرغزنی سے کر مان اور ستوران کی جانب بڑھااوران کو بھی بزور تنظیفتی کیا۔

غیاث الدین کی فوج کشی و پیسیائی کرمان ایک شهر ہے جونزنی اور ہندوستان کے درمیان واقع ہے اس کرمان سے وہ کرمان مرادئیس جوفارس کامشہورشہر ہے۔اس کے بعد غیاث الدین نے لا ہور کوفتح کرنے کی غرض ہے دریائے سند دھ کو عبود کرنے کا قصد کیا۔ خسروشاہ بن بہرام شاہ نے مقابلہ کیا جس سے غیاث الدین کونا کا بی کے ساتھ والیس ہوتا پڑا۔ صوبہ امبار اور ہندوستان کے بعض مقابات پر قصد کرتا ہوائے وز ہ کی جانب بڑھا اور اپنے بھائی شہاب الدین کونزنی کی صومت پر مامور کیا۔

ا اصل کتاب بین اس جگر بیختین گلجات تاریخ فرشته بین لکھا ہے کہ طغرل نے سلطان عبدالرشید کے ٹن کرنے اور اسکی بیٹی ہے نکاح کرنے کے بعد انوشکین کرخی گورز لا ہورکود و ستانہ خطاکھا اور اس واقعہ ہے اسے مطلع کیا۔ انوشکین نے طغرل وقتہا ہے جت و درشت جواب لکھا اور در پر دہ سلطان مشتول کیاڑئی اور دوسرے امراء دولت غزنو یہ کوخطوط لکھے تھیجت وضیحت کی ۔طغر ل کے لگی کر غیب دی چنانچے بین نوروز کے دن جس وقت طغر کی دربار میں میں شاہی تخت پر جلوس کرر ہاتھا مارڈ الا گیا۔ جا لیس روز تھومت کی ۔ میں شاہی تحت پر جلوس کرر ہاتھا مارڈ الا گیا۔ جا لیس روز تھومت کی ۔

عربی این علدون (حسشه)

مربی این علدون (حسشه)

مربی این عوری کاغرز فی پر قیصه : شهاب الدین غوری غرفی پر قیصه کرنے کے بعد اہل غرفی کے جاتھ بحس سلوک پیش آیا۔ غربی کے قرب و جو اس کے شہروں اور ہندوستان کے بہاڑی مقامات کو جو اس سے مصل سے فتح کر لیا۔
عکومت وسلطنت کو استحکام حاصل ہو گیا۔ اس وقت بھی بجنگین کے چند مقامات باقی رہ گئے تھے جس کا دار الحکومت لا ہور تھا اور خسر و ملک اس پر حکمرانی کر رہا تھا چنا نچے غیات الدین نے ایک بڑی فوج لے کر لا ہور پر چڑھائی کی۔ دریائے سندھ کو عبور کر کے لا ہور کا کا حرد کا کا حرد کی خیات الدین نے ایک بڑی فوج لے کر لا ہور پر چڑھائی کی۔ دریائے سندھ کو عبور کر کے لا ہور کا کا حرد کی کر رہا تھا چنا نچے غیات الدین کے قلعہ چھوڑ کر ہمار بے لنگرگاہ میں آ جا وا ور رہارے بھائی گئے تا میکا خطبہ متبروں پر پڑھا جائے ۔ خسر و ملک تاڑگیا یہ جالیں مگر و فریب سے خاتی تیں تمام شرطوں کی پابندی سے انگار کر دیا۔
خطبہ متبروں پر پڑھا جائے ۔ خسر و ملک تاڑگیا یہ جالیں مگر و فریب سے خاتی تیں تیام شرطوں کی پابندی سے انگار کر دیا۔
شہاب الدین نے محاصرہ میں تئی شروع کی بیرونی آ ہدوشد یک قلم بند کر دی۔ غلہ ورسدگی کی سے اہل شہر کا ہرا جال ہو گیا شہاب الدین نے میات الذی نے میات الدین نے اس کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کی ۔ ختیا ہی کا جھنڈا کے اس کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کی ۔ ختیا ہی کا جھنڈا کے اس کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کی ۔ ختیا ہی کا جھنڈا کے جسٹر میں داخل ہوا۔

روگت بنوسبنتگین کا خاتمہ خسر و ملک اپلائوں اور اعز ہ وا قارب کے ساتھ دوم بینہ کے بعد غیات الدین کے پاس جیج دیا گیا۔غیاث الدین نے سب کو ایک قلط میں قید کر دیا۔ حکومت سبتگین کا بدا خری دور تھا۔خسر و ملک کی موت سے سبتگین کے خاندان سے حکومت و سلطنت جاتی رہی۔واللّہ یہرٹ اللّہ و من علیها بنوسبتگین کی دولت و حکومت کا پھر اسسے میں رکھا گیا اور (۹ ہے ہے میں شہاب الدین غوری کے ہاتھوں تا ہ و برباد ہوئی ) اس حماب سے دوسو تیرہ سال انہوں نے حکومت کی۔

(مترجم) سلطان فرخ زاد کے بعد خاندان سبکتگین سے اور چھ مخصوں نے حکومت کی۔ آخری بادشاہ خسر و بن ملک بن خسر وشاہ تفاچونکہ اصل کتاب تاریخ ابن خلدون میں اس مقام پرتقریباً دوورق سادہ ہیں اس دجہ سے مؤرخ علامہ ابن خلدون کے زبان قلم سے ان کی داستا نیں آپنیس میں سکتے صرف خسروشاہ کے کچھ واقعات مختصراً لکھ دیکے ہیں۔ میں ان گے واقعات اور کتب تواریخ سے منتخب کرتا ہوں۔

فرخ زاد کی تخت نشینی کے بعد محومت سبکتگین کے انقلاب سے تر کمانوں نے فائدہ اٹھانا چاہا فوجیں مرتب کر کے دارالسلطنت غزنی جزنی جاتھ نے غزنی سے نکل کر تر کمانوں کی مدافعت کی سخت خوز پر جنگ کے بعد سلحو تی تر کمانوں کی مدافعت کی سخت خوز پر جنگ کے بعد سلطان فرخ زاد نے خواسان کی جانب قدم بڑھایا۔ بلوقیوں کی جانب سے کلیسارتی سپر سالار مقابلہ پر آیا بہت بڑی لڑائی ہوئی ہالاً خرمیدان سلطان فرخ زاد کے ہاتھ رہا۔ کلیسارتی چند سرداران لگر کے ساتھ سلطان فرخ زاد کے ہاتھ رہا۔ کلیسارتی چند سرداران لگر کے ساتھ سلطان فرخ زاد سے جنگ بین انوشکین کو بی بین سرداران لگر زاد سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ انوشکین کرخی مقابل ہوا۔ اس جنگ بین انوشکین کو بین سرداران لگر فرنی گرفتار کرنے گئے۔ البرسلان کامیابی کا جنڈا لئے ہوئے اپنے باپ جعفر بیک کے پاس دائیس آیا۔

سلطان فرخ زاد نے معاملہ کارنگ دگر گوں دیکھ کرکلیسار ق اوراس کے ہمراہیوں کوگراں بہاخلعت عطا کرے قیدے رہا

کردیا سلح قیوں پراس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ انہوں نے بھی قیریاں انگر فرخ زاد کو قیدے آزاد کر کے غزنی بھیجے ویا۔ معلقان فرخ زاد نے چھ سال حکومت کی ۱۹۸۰ھ میں بعارضہ قولنج انقال کیا۔ ابتدائی زمانہ حکومت میں جسن بن مہران عہدہ وزارت سے متازر ہااور آخری عہد سلطنت میں ابو بکر بن صالح قلمدان وزارت کا مالک ہوا۔

مہدہ وردارے سے ماروہ اور استعالی میں بدون میں بدون میں میں میں میں سلطان فرخ زاد کے سفر اختیار کرنے کے بعد طبیر الدولہ سلطان ابراہیم بن سلطان مرح زاد کے سفر آخرت اختیار کرنے کے بعد طبیر الدولہ سلطان ابراہیم بن سلطان مسئود تحت کو بی جس سے آئندہ جنگ کا کوئی خطرہ باتی ندر ہاسلطان ملک شاہ بلوقی کی لڑکی ہے اپنے بیٹے مسعود کا جند کرکے رہے استحال اور خیار میں اسلول کے ملکوں اور خارت کری ہے کائی طور ہے اطبینان ہوگیا تھا۔ اس وجہ ہے اس اسلول میں مقامات کے فتی گرنے کی طرف توجہ کی قلعہ اجود بن درد پال کو ہزور تیج فتی کیا۔ بہ شار مال فنیمت ہاتھ ہیدوستان کے بعض مقامات کے فتی گرنے کی طرف توجہ کی قلعہ اجود بن درد پال کو ہزور تیج فتی کیا۔ بہ شار مال فنیمت ہاتھ آیا۔ اجود بن کو اور بندی مسلمانوں کی زیادت گاہ ہے آیا۔ اور بندی مسلمانوں کی زیادت گاہ ہے (اب الے ماکمین کیا کہ کے بیاں کی نیادت گاہ ہے در اب الے ماکمین کیا کی بندہ سالوں کی زیادت گاہ ہے در اب الے ماکمین کیا کیا گائے بھی )

سلطان ابراہیم نے ایم میں بروایت بعض مؤرخین ۲۹۲ ہے میں چینیں لاکے اور پالیس لڑکیاں چھوڑ کر سفر آخرت اختیار کیا۔ پہلی روایت کے لحاظ ہے اکتیس سال اور پچھلی روایت کے اختیار سے بیالیس بری حکومت کی اس کے زمان حکم انی میں خانہ جنگیاں نہیں ہوئیل مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خون سے ہاتھ کر تکنے کا موقع پیش نہیں آیا۔ حکومت کے ابتدائی دولا میں ابوا ساعیل جُندی اور خواجہ مسعود رقبی عہدہ وزارت سے متاز تھے آخری عہد سلطنت میں عبدالحمد احمد بن عبدالصدوزیر السلطنت ہوا۔

سلطان ایرا ہیم کے بعد علاء الدولہ مسعود تخت آرائے حکومت ہوا گیا دل منصف خلیق اور بی تھا۔ بیکو تی تر کما نوں سے اس کے مراسم دوستان نہے۔ سلطان خرسلحو تی کی بہن مہدع اق سے نکاح کیا۔ اس کے عہد حکومت میں بھی مسلمانوں میں خونریزی نہیں ہوئی۔ طناطکین حاجب گورنر لا ہورنے ہندوستان کے بعض مقامات پرفوج کئی کی نے بہت سامال غنیمت لے کر والیس ہوئی۔

سلطان علاء الدولد في سوله شال كمال بي فكرى سے حكومت كركم آخرى الدولات بائى۔ تاریخ گزیدہ میں كئے اللہ علی اللہ ا كلما ہے كہ سلطان علاء الدولہ كے انقال كے بعد اس كا بينا كمال الدولہ حكر ان ہوا اور ايك سال بعد 9 مصر ميں الليخ جما كى ارسلان شاہ كا ذكر كرتے بين اللہ اللہ ولہ كے بعد ہى ارسلان شاہ كا ذكر كرتے بين اللہ اللہ ولہ كے بعد ہى ارسلان شاہ كا ذكر كرتے بين اللہ اللہ ولہ كے بعد ہى ارسلان شاہ كا ذكر كرتے بين اللہ اللہ ولہ كے بعد ہى ارسلان شاہ كا ذكر كرتے بين اللہ اللہ ولہ كے بعد ہى ارسلان شاہ كا ذكر كرتے بين اللہ ولہ كے بعد ہى ارسلان شاہ كا ذكر كرتے بين اللہ كے بعد ہى ارسلان شاہ كا ذكر كرتے بين اللہ اللہ كے بعد ہى اللہ كرنے بين اللہ كے بعد ہى اللہ كرنے بين كے اللہ كرنے بين كرنے بين كرنے بعد ہى اللہ كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين كرنے بين

آرسلان شاہ نے تخت حکومت پرفتہ رکھتے ہی اپ تمام بھا ئیوں کو گرفار کر نے جیل میں وال ویا البتہ بہرام شاہ بھاگ گیا سلطان بخر کے پاس جا کر بناہ گرزیں ہوا سلطان بخرا ہے بھائی سلطان محر بن ملک شاہ کی طرف سے خراسان پر حکمرائی کر رہا تھا۔ ہر چند سلطان ارسلان نے سلطان بخر سے بہرام شاہ کی باہت خط و کتابت کی والی بھیجے کی تاکید کھی سلطان بخر نے ایک دیتی بلا جھا پکر بہرام شاہ کے ہوئی و خواس اس فجر کے سنے سے بائے دیتی بلا جھا پکر بہرام شاہ کے ہوئی و خواس اس فجر کے سنے سے جاتے رہے سلطان مجر کی فوج سے بھی پر فظر کر کے غونی پڑھی اور اس فعل سے بازر کھنے کے لئے لکھا مگر بچھ سود مندانہ ہوا پھر اپنی مان مہد عراق کو سلطان مجرکی فوج سے بی بہت سے تھا کف اور اس فعل سے بازر کھنے کے لئے لکھا مگر بچھ سود مندانہ ہوا پھر ان مہد عراق کو سلطان مجرکی خدمت میں بہت سے تھا کف اور بھائیا کے کر سفادش کی خوض سے بھیجا۔ چونکہ مہد عراق ارسلان شاہ کی زیادتی اور بھائیوں کے تن وقید سے خود کا لایں وشا کی تھی اس وجہ سے اس کے سفارش کی بھائے خونی پر تمللہ کر کے کہ کی گرید کی شارنہ تھا خونی کھی اس وجہ سے اس کے سفارش کی بھائے خونی پر تمللہ کر کے کہ کی گریا ہوں اور پولیا کو تھائے خونی کی شارنہ تھا خونی کو گرائی گرید کی گرید کیا گرید کی گریس کی میں بڑار سوار وں اور چھیا سٹھ زنجر فیل سے ارسلان شاہ مقابلہ بچر آیا ہے بیادوں کا کوئی شارنہ تھا خونی کی سلطان شاہ مقابلہ بچر آیا ہے بیادوں کا کوئی شارنہ تھا خونی کی دائی ہو تھائی کوئی شارنہ تھا خونی کے لئے کہ کی شار دیا تھا کوئی شار دی تھائی کوئی شارنہ تھائی کوئی شارنہ تھائی کوئی شارنہ تھائی کوئی شارنہ تھائی کوئی شارنہ تھائی کر گیا گریس کا کوئی شارنہ تھائی کوئی شارنہ تھائی کوئی شارنہ تھائی کوئی سے کر کھے کہ کے لئے کہ کوئی شارنہ تھائی کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کے کہ کھی کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کے کہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کے کہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کی سے کہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کی کوئی شارنہ کی کوئی شارنہ کے کہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شارنہ کوئی شار

ے تین کوس کے فاصلہ پر مورچہ بندی ہوئی۔ ہزار ہا آ دی کام آ گئے ۔ ارسلان شاہ شکست کھا کر ہندوستان کی جانب بھا گا۔ سلطان بخرفتیالی کا مجندا کے ہوئے غزنی میں داخل ہوا جالیس روز قیام پزیر رہائی کے بعد بہرام نثاہ کوغزنی کے تخت حکومت پر بٹھا کرخراسان کی جانب واپس ہوا۔ ایک مدت کے بعد پیغر ارسلان تک پیچی۔ ہندوستانی فوجیس فراہم کر کےغزنی پرجملہ کر ديا - بهرام شاه مقابله مذكر مكا قلعه باميال بين بناه كزين بوكيا - سلطان خركواس كي اطلاع بوگئ فوجيس مرتب كري آپنچا-ارسلان شاہ افغانستان کی طرف بھا گا۔سلطان خرنے تعاقب کیااور گرفار کر کے بیرام شاہ کے بپر دکر دیا۔ بہرام شاہ نے قتل كروالاستاكين مال كاعرياتي تين مال حكومت كي في المدارة الماري في المدارة المرادة المدارة المدارة المدارة '' ۔ ادبیلان شاہ کے گرفتار ہونے اور مالاے جانے سے بہرام شاہ کی حکومت مبتقل ہوگئ کی کی مزاحت اور خطرہ کے بغیر حکومت کرنے لگا۔ اس کے ذمان حکومت میں کلیلہ و مند کا ترجہ عربی سے فاری میں ہوا۔ شخ نظامی نے مخز ن الاسراراس کے نام نا می معنون کی - نهایت وی شوکت و باحشت باوشاه تها برصاحب علم کی اس کی علیت کے مطابق قدر کرتا تھا۔ بهرام شاه نے دربار مندوستان کے قصد کیا۔ پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ تحد باہلیم نے جوسلطان ارسلان شاہ کی طرف سے لاہور کی گورتری پر تھا سلاطین غرزنولید کی باہم خاند جنگی میں مقروف ہوئے اور ارسلال شاہ کے مارے جانے کی وجہ سے بغاوے کا جمند ا بلند كرويا ببرام شاه في اس واقعد بمطلع بوكر بتدوستان كارخ كيا يسام مضان واهي بن محر بالليم كرفار كرايا كيا يري بالنيهم في معذرت كيّا كنده اطاعت وفر ما نبرداري كاحلف الحليال ببرام ثاه في تصور معاف كرك بيراس كعهده يربحال كر دیا۔ بہرام شاہ کی دالیسی کے بعدمجر باہلیم کو پھر خود مقاری کی سوجھی بہرام شاہ کواس کی خبرگی نے جیں مرتب کر کے غززنی سے مجر بالهيلم كى كوشالى كے لئے روانہ ہوا محمد بابليم اپن لؤكوں كے ساتھ مقابلہ برآيا۔ ملتان كريب ايك ميدان ميں صف آرائي ہوئی۔ پہلی جنگ میں محمر باہلیم شکست اٹھا کر بھا گا۔ اثناء جنگ میں گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ بہرام شاہ نے مملکت ہندوستان پر سالار حسین بن ابراہیم علوی کو مامور کر کے غزنی کی جانب کوج کیا۔ بہرام شاہ کی آخری حکومت کے زمانے میں قطب الدین محرغوري سوري كاجوكداس كاداماد بحي تفاكسي سازش كيشبرت بهرام شاه كي تعم سے قل كيا گيا۔ سيف الدين سوري اينے بھائي کا نقام لینے کے لئے غزنی پرحملہ آور موا۔ بہرام شاہ مقابلہ نہ کر سکا کر مان کی جانب بھا گا (بیکر مان غزنی اور ہندوستان کے درهمان نهے ﴾ سیف الدولہ نے غزنی میں داخل ہو کر قبضہ کرلیا اورا پنے بھائی علاءالدین کوغور کی حکومت پڑھی دیا جہب سر دی کا موسم آیا اور برف کی وجہ سے غور کا راستہ بند ہو گیا اس وقت بہرام شاہ نے غزنی پر حملہ کر قیا۔ اہل غزنی کے دل بہرام شاہ کے ساتھ تھے اور زبان سیف الدین موری کے ساتھ چنانچہ مقابلہ کے وقت اہل غرفی نے سیف الدین کو سوری کو گرفتار کر ک بهرام شاه ك حوالي كرديا ابهرام شاه ني سيف الدين موري كامنه كالاكر مك اورايك كزور بيل برسواركر ك مار بشرخ في مِن شَهِير كرائي لِهِ إِلى الراح بور هي جوال منزوين كرتے تقاشير كے بعد نهايت بيري سے آل كيا اور سركوم اق ميں بخرے ياس میں دیا۔علاءالدین اس خروجشت اثر کون کرخصہ سے کانپ اٹھا اپنے بھائی کا انقام لینے کے لئے غزنی کی طرف رواندہ وا۔ سیکن این کے چینے سے پہلے بیرام شاہ این دار فانی کوچھوڑ چکا تھا۔ سی روانت یہ ہے کہ بیرام شاہ نے سی میں میں وفات پائی ا ينيتن بال عومي كي المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى ا ن میں بہرام شاہ کی وفات کے بعداس کا بیٹا خبر وشاہ تخت آ رائے حکومت ہوا۔ ای زمانہ میں علاء الدین فوری کی فوج کشی کی خر پیچی خسروشاہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ غزنی چھوڑ کرلا ہور کی طرف بھا گا۔علاء الدین غوری نے غزنی میں داخل ہو کر بربادي كالوئي وقيقة فروگزاشت نه كياسات روزتك قبل عام موتار بإ\_م كانات شابي جلاؤال غززوي ورتو ل وقبل كياغرض ك ا ہے کسی پررخم ندآ یا۔ اس وجہ سے جہال سوز کے لقب سے ملقب کیا گیا۔

ے ں پر اس یہ ہوں ہے۔ علاءالدین جہاں سوز کے واپس ہونے کے بعد خسر و شاہ سلطان شجر کی امداد کی امید میں روانیہ ہوا کیکن کامیا بی نہ ہوئی پھر واپس لا ہور ہوا ۵۵۵ھے میں سات سال حکومت کر کے انقال کر گیا۔

خسر وشاہ کے انقال کے بعد خسر وملک کا بیٹالا ہور کے تخت حکومت پر شمکن ہوا۔ ہندوستان کے جن جن شہروں پر ابراہیم اور بہرام کا قبضہ تھاان سب پر خسر دشاہ کا قابض ہوا۔

سلطان شہاب الدین نے فرنی کے لیے پراکھانہ کر کے ہندوستان کی طرف قدم ہر ھایا چنا نچا نھائستان ملان اور سندھ کو مخرکرتا ہوا ہے ہے جس لا ہور پہنچا۔ خسر وشاہ مقابلہ نہ کر سکا۔ قلعہ شہاب الدین اظہار فیصلہ کے خیال سے ملک شاہ بن خسر وشاہ کوا کی نہر فیل کے ساتھ لے کر والی ہوا۔ پھر میں دوبارہ لا ہور پر فوج کئی کی ۔ خسر و ملک نے قلعہ بندی کرلی۔ شہاب الدین نے لا ہور کے اطراف کو تباہ کرکے قلعہ سیا لکوٹ بنوایا اور اپنے ایک معتمدا میر کے سپر دکر کے فرنی واپس آگیا خسر و ملک نے کہے فوجیں فراہم کرکے قلعہ سیا لکوٹ پر دھاوا کر دیا لیمن ناکام واپس آیا۔ شہاب الدین کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے لا ہور کو مخر کرنے کا بجھتہ ادادہ کے کر ہندوستان کی طرف کوچ کیا اظہار مجت کی غرض سے ملک شاہ بن خسر و ملک کوشان و شوکت کے مہا تھے چندا مراہ نے دولت غور رہے کی معیت میں لا ہور کی جا نب روانہ کیا اوھر خسر و ملک میں کر خراب میں مطلب بیری کر اور کر گئے گیا اور میں کہا ہور کی جا مب میں نہ سایا۔ میش وطرب میں مشغل ہوگیا ادھر دوسری طرف سے شہاب الدین لا ہور گئے گیا خسر و ملک کی اس وقت آگئیس کھیں کہ ہرب کہ کا بھور کیا اور میں کا اور شہاب الدین لا ہور کے تخت میں الدین لا ہور کی خواب کے قبصہ اقتدار سے لا ہور کھی نکل گیا اور شہاب الدین لا ہور کے تخت محکومت کا مالک ہوا۔

said the transmission of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the st

the provide a profit contribution to the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contr

## 

## برد المارت كاشغروتر استان ترك ظمران المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية ال

ایلک خال سلیمان بقراخاں بخارا سے ترکستان کی جانب وائیں ہوا تو وہ ایک مہلک مرض میں مبتلا تھا۔ چنا مجدای مرض میں ترکستان بھی نہ چنچنے پایا تھا کہ مرگیا یہ واقعہ ۳۸ ہے کا ہے۔ بقراخاں دیندار عاول خوش اخلاق علاء فضلاء اور نذہبی اشخاص کی عزت کرتا تھا'اگر چہذہ باشنی تھا مگر مزاج میں تشیع زیادہ تھا۔ بقراخاں کے مرنے پراس کا بھائی ایلک خال سلیمان فرماں روا ہوا شہیرالدولہ کالقب آختیار کیا۔ ترکستان اور اس کے صوبوں پر قابض ہوا۔ اسی نے فایق کی امیر نوح سے سفارش کی جناچہ امیر نوح نے سمرفند کی گورزی پر فایق کو مامور کیا۔ بقراخاں اور امیر نوح کی لڑائی اور واپسی کے بعد الوعلی سمجور لنے بغاوت کا جھنڈ ابلند کیا امیر نوح نے اپنے سپہ سالا رسبتگین کو ابوغلی کی سرکو بی پر مامور کیا۔ چٹا نچہ ابوعلی کوسبتگین نے خراسان سے مارکر تکال دیا اس کے بعد ۲۸ میں بکتروں نے سراٹھایا اس اثناء میں سبتگین انتقال کر گیا۔ ملوک سامانی کمزور ہوگئے بہتروں نے فائیں سے سازش کر کے امیر منصور کومعزول کر دیا پھر معزول پر ہی اکتفانہیں کی ۹ مسلم میں بمقام خراسان آئھوں میں نیل کی سلائیاں پھروادیں'ان واقعات کو ہم تفصیل کے ساتھ ملوک سامانی کے حالات میں لکھ آئے ہیں۔

بہترون نوح کے غلاموں میں سے تھا'ان تبدیلیوں سے ایلک خال مطلع ہوا تو اسے بخارا پر قبضہ کر لینے کالا کی پیدا ہوا۔ ترکوں کی فوجیں مہیا کر کے اور پہ ظاہر کر کے کہ میں امیر بخاراعبدالملک کی جمایت و مددکو آر ہا ہوں بخارا کی طرف قدم بردھایا' بہتروں اور دوسر نے سپ سالا ران کشکر فرط خوشی ہے استقبال کرنے کے لئے آئے۔ ایلک خان نے سب کو گرفتار کرلیا اور بے چارے اور بلاقتل و قبال اسی مکر وفریب سے ذیقعدہ ۹ میں جارا میں وافل ہو کر دارالا مارت پر قبضہ کرلیا اور بے چارے عبدالملک کی فقار کرنے تھے۔ اس کی حالت قدیمیں قد دیات سے سبکدوش ہو گیا۔ عبدالملک کے ساتھ اس کے برادران ابوالحرث منصور مخلوع' اساعیل' یوسف اوراس کے بچامحود اور داؤ دوغیرہ ہم بھی قید کرد یے گئے تھے۔ اپنی واقعات برادران ابوالحرث منصور مخلوع' اساعیل' یوسف اوراس کے بچامحود اور داؤ دوغیرہ ہم بھی قید کرد یے گئے تھے۔ اپنی واقعات سے ملوک سامانی کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ والبقاء اللہ تعالی۔

اللك خال بخارا مين بم أور لكم آئے بين كراما عيل ساماني جيل سے بھاك كرخواردم جا كيا تھا۔ يہاں پراس ك مید مالا را ن انتکرا کرجی ہو نے اور دوبارہ حکومت وسلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی ' کمستعصر'' کا مبارک خطاب دیا المستقر ن الي سير الارون مين في ايك سير سالاً ركو بخارا ير فيفد كرن كے لئے رواند كيا۔ ايلك خال كي فوج مقابلہ پر آئی لیکن پہلے ہی حملہ میں بھاگ کھڑی ہوئی بخارا میں ایلک خال کی طرف سے جعفرتکین حکمرانی کررہا تھا شکست خوردہ جاعت کاسر قد تک تعاقب کیا گیااس اثناء میں بہت ہے تر کمان امیراساعیل کے پاس آ کر جمع ہو گئے جس ہے ان کی جعیت بره گئ ایلک خان اپنے بھائی جعفرتکین کی شکت ہے مطلع ہوکر ایک بدی فوج لے کرمقابلہ برآیا۔ دونوں جریفون نے اطراف سرقد میں (۱۹۳ج میں) صف آ رائی کی میدان جنگ اساعیل کے ہاتھ رہا الیک خان کوشک ہوئی اس کے سپر مالا ران لشکر گرفتار کرلئے گئے لشکر گاہ لوٹ لیا گیا۔ تر کما نوں نے جوامپرا ساعیل کی رکاب میں تھے اپنے شہروں کی طرف کوچ کیا اور قیدیوں کی بایت مشورہ کرنے گئے۔امیرا ساعیل ان اوگوں کی سرگوشیوں سے مشتبہ و گیا جان کے خوف ہے دریا عبور کر کے بھا گ کھڑا ہوا۔ نو جوانان سمر کی ایک جماعت اساعیل کی خدمت میں حاضر ہوئی جس ہے اساعیل کی قوت پھرعود کرآئی۔ایلک خان فرجیس فراہم کر کے دوبارہ مقابلہ پرآیا۔اطراف اشروشنہ نے دونوں فریقوں نے مورچہ بندی کی۔اس معرکہ میں امیر اساعیل کوشکست ہوئی دریاعبور کر کے جرجان کی طرف گیا پھر وہاں ہے مروجیا گیا۔ادھرسلطان محمود نے اس ك تعاقب ميں ايك لشكر خراسان سے روانه كيا۔ ادھر قابوس نے بھی ايك فوج اس بے چارہ كے مقابلہ پر بھیج دی مجبوراً ماوراء النمر كي جانب لونا۔ ہمراہيوں نے روز اندسفر و جنگ ہے تنگ آئر ساتھ چھوڑ ديا 'پريشان حال عرب كے ايك فتبيلية ميں جا اترا۔ بی قبیلہ سلطان محود کامطیع تھا دن مجران لوگوں نے پھے تعرض نہ کیا جونمی رات ہوئی مار ڈ الا۔ آمیر اساعیل کے مارے جانے سے بخارا کی حکومت پر آیلک خال کے قدم جم گئے اس نے اپنی طرف ہے اپنے بھائی علیٰ تکین کو مامور کیا۔

اللك خال وسلطان محود آپ اور پڑھ تھے ہیں كة بعد بخاراك بعد ليك خال اور سلطان محود ميں باہم تعلقات

بيدا ہو گئے کیکن زیادہ زمانہ نیگز رہنے پایا تھا کہ لگانے جھانے والوں نے ایلک خاں اور سلطان محمود میں اختلاف بیدا کر دیا۔ جيل وقت سلطان محود في المتان برجها ديك لي فوج كشي كي اللك خال كوفراسان برحمله كرين كاموقع ل كياا بي بها أي شاسي تکدین کوچواس کے شکر کاسپیسالا رتھا چند سر داران کشکر کے ساتھ بلنج کی جانب رواند کیا۔اڈسلان جاجب سلطان محبود کی طرف ے ہرات کی گورنری پرتھا اس نے شای تکین کی خرس کر ہرات چھوڑ دیا شاخی تکین نے ہرات پر قبضہ کر کے نبیٹا پور کی طرف قدم برهایا۔سلطان محمود کوان واقعات کی اطلاع ہوئی غضب ناک ہوکر ہندوستان سے واپس ہوا۔این رکاب کی فوج کو انعامات دے کرآ رام کرنے کی غرض ہے رخصت کیا اور خلجہ تر کمانوں ہے لئگر مرتب کرے بلخ کا قصد کیا، بلخ میں اس وقت اللک خال کی جانب ہے جعفرتکین حکومت کرر ہاتھا۔جعفرتکین مقابلہ نہ کرسکا بلخ چیوڑ کرتر نہ کی طرف بھا گا۔ سلطان محمود نے دوسرالشكرشاس تكين كي سركو بي كي طرف روانه كيا شاسي تكين بھي ہرات جھوڑ كرمر و كي طرف بھا گا درياعبور كرنے كا قصد كيا۔ تر کمانوں کی فوج نے جملہ کر کے عبور کرنے سے روک دیا تب شاہی تکین مجبور ہو کرانی ور دکی طرف بھا گا۔ شاہی لشکر تعاقب میں تھا' الی ورد کو بھی محفوظ مقام نہ مجھ کرخراسان کی طرف پریثان حالت میں بھا گا۔ اُدھر سلطان محبود تھا اس نے نہایت مختی ے تملہ کیا۔ شای تکلین کو جان کے لالے پڑگئے بہت بڑی طرح سے شکست اٹھائی۔ اس کا بھائی چند سرداروں کے ساتھ گرفتار کرلیا گیا شای تکین نے بہزار دفت دریا عبور کر کا پنے بھائی ایلک خال کے پاس جا کر دم لیا عسا کر شاہی نے اس كُتَام بمرابيون كوفراسان سے مار پيك كرجلاوطن كرويا۔

اللک خال نے اس شکست کے بعد قدر خال بن بقرا خال بادشاہ چین ہے امداد کی درخواست کی چنانچے قدر خال ترکوں اور دیہاتی ہندوؤں کالشکر مرتب کر کے ایلک خال کی کمک پر آیا بلخ سے تین کوں کے فاصلہ پر مورچہ قائم کیا۔سلطان محمود کوای کی اطلاع ہوئی فوجیں لے کرایلک خاں کے مقابلہ پر آپنچا ایک شانہ روز سخت وخوزیز جنگ ہوئی دوسرے دن اس سے زیادہ بختی سے لڑائی کابازارگرم ہوا۔ دونوں حریف نہایت استقلال کے ساتھ لڑرہے تھے کہ سلطان محمود نے ہاتھیوں کو ایلک خال کے قلب لشکر کی طرف بڑھانے کا حکم دیا اور کالی کالی پہاڑیوں کا حرکت کرنا تھا کدایلک خال کی فوج میں بھگدڑ کچ گئی۔ شکر کی ترشیب جاتی رہی نہایت بے سروسامانی سے بھاگ نکار سلطان محود کی فوج نے تعاقب کیا۔ نہایت بے در دی ے قتل وقید کرنا نشروع کیااورایلک خاں دریا عبور کر گیا اور سلطان محود کی فوج فتح مندی گا جھنڈا لئے ہوئے واپس ہوئی سے واقعه 2 وسوكات

طغال خال: سرم هيں ايلک خان نے وفات يا ئي طغان خال اس کا بھائي حکمران ہوا۔طغان خال اورسلطان محود ميں پہلے سے تعلقات تھے اے اپنے بھائی کے افعال ورکات بیندنہ تھے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ سلطان محود ہے او نا بے سود ہے۔ چنانچ جس وفت اس نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں کی از ہر نو تعلقات پیدا کئے خراسان اور ماوراء النہرے فتنہ وفسادختم ہو گیا اورتما مشرول ميل امن وامان قائم موكيا -

طغان خال کے زمان محکومت میں چین وتبت کے کفار نے تین لا کھی جمعیت سے ساعون کے شہروں پر چڑھائی کی مسلمانوں کواس سے خطرہ پیدا ہوا۔ طغان خال نے ان لوگوں کوسلی دی اور فوجیں آراستہ کرے مقابلہ پر آیا۔اس کی فوج میں مسلمان بكثرت مضمسلمانوں كے علاوہ خال خال اور دوسرى قويين بھى تھيں بہت بيٹى لڑائى ہوئى بالآخر چينى كفار كوشكست ہوئی تقریباً ایک لاکھ مارے گئے اور ای قدر کر فار کرلئے گئے باقی ماندہ فکست یا فتہ گروہ ناکام ہوکر لوٹ گئے۔ اس کے بعد ہی طغان خال نے انتقال کیا۔ اہل علم وفضل کا دوست تھا اور ان کی عزت کرتا تھا اس کے ایمان کی بہت بردی دلیل میسے کہ جس وقت چین کے ترکوں نے ساعون پر چڑھائی گئے تھی اس وقت طغان خال علیل تھا 'اس خبرکوئن کر بہت پریشان ہوا۔ اللہ تعالی سے دعا کہ اے اللہ مجھے صحت عطا فرما تا کہ میں ان کفار سے مسلمانوں کی خوزیزی کا انتقام لوں اور انہیں بلا داسلامیہ سے نکال باہر کروں اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول فرمائی۔

ارسلان خان خان خان خان کے بعد اس کا بھائی حکومت کی کری پرمتنکن ہوا۔ اس نے بھی سلطان محمود سے تعلقات قائم رکھے بلکہ مزید تعلقات بڑھانے کی غرض سے امیر مسعود بن سلطان محمود سے اپنی لڑک کا عقد کر دیا جس سے دوستانہ تعلقات میں اور اضافہ ہوگیا۔

ارسلان نے سروندگی حکومت پرقرا خال پوسف بن بقرا خال ہارون کوجس نے آئندہ بخارا پر حکرانی کی جھی ہا مور کیا۔
خلاف اوھر ہو جہ جی بیں قرا خال نے علم خالفت بلند کیا۔ اوھر خراسان کے حکر ان نے اس خالفت سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے
ارسلان خال کے مقابلہ بیل سلطان محمود سے امدا وطلب کی سلطان محمود نے دریا ہے جیجوں پر آئینی زنجروں سے کشتیوں کا
مضوط بل بندھوا کر دریا عبور کیا بھر پھھا ہیں آگیا کہ بلا چھیر چھاڑ کے خراستان والیس آیا اس سے اور ارسلان خال
کور بحش پیدا ہوگئی۔ رشتہ محبت واتحاد جودونوں میں قائم تھا ٹوٹ گیا۔ قرا خال سے میل جول بیدا کیا اور سلطان محبود کو اس کی خروکواس کی خبرگئی ہوئی۔ دریا جب کے اسلطان محبود کو اس کی خبر ان کی اور کی اس کے بہت سے ہمرا ہی جومعر کہ جنگ کے بعد ارسلان خال کو تکست ہوئی۔ دریا
عبور کر کے اپنے شہر کی طرف بھا گا'اس کے بہت سے ہمرا ہی جومعر کہ جنگ سے بھے دریا میں ڈوب گئے سلطان محبود نے بھی دریا عبور کیا اور تھوڑی دور تک تعافی کرے واپس ہوا۔

قرا خان کامل ابن امیر کے دیکھے ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرا خان نے بلادِ ترکستان اور ساعون پر عکم انی کی کیونکہ ابن امیر نے اس خبر کے بعد ہی قرا خان کے اوصاف عدل خوش خلقی اور کشر ہے جہاد کے واقعات لکھے ہیں بھراس کے بعد لکھا ہے کہ قرا خان کی فقو حات سے ملک ختن ہے جو چین اور ترکستان کے درمیان واقع ہے جہاں پر علماء وفضلاء بگشر ت رہے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ سامی فقو حات سے ملک ختن ہے جو چین اور ترکستان کے درمیان واقع ہے جہاں پر علماء وفضلاء بگشر ت رہے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ سامی گئیت ابو جو اخال کرسی حکومت پر مشمکن رہا۔ اس میں میں تین تین گئر کے چھوڑ کر انتقال کر گیا۔ ایک ارسلان خان جس کی گئیت ابو جو بھائی اور لقب شرف الدولہ دو مرابقر اخان تعیم اختاج بھا جا تھا عاول علاء اور اہل علم کی عرب کرتا تھا جہا ہے خوش خان اور علماء اس کی دادود ہمش اور عرب افرا کی کاشہرہ میں سن کراہل علم اور علماء اس کے دربار میں آتے تھا ور میان کی خوش میں اس کو خطب پر تھا جا اس کے دربار میں آتے تھا ور میان کی عرب وقتا دو تا ہم کی دونوں بھا بیوں میں ان عمل کو خطب پر تھا۔ اتفاق میا کہ دونوں بھا بیوں میں ان بوگئی۔ ایک دو مرب سے گھ گئے بھراخان نے ارسلان خال کو شکست دے کر گرفتار کرائیا اور اس کے مقبوضات پر قابی میں ہوگئی۔ ایک دو مرب سے گھ گئے۔ بقراخان نے ارسلان خال کو شکست دے کر گرفتار کرائیا اور اس کے مقبوضات پر قابین میں ہوگئی۔ ایک دو مرب سے گھ گئے۔ بقراخان نے ارسلان خال کو شکست دے کر گرفتار کرائیا اور اس کے مقبوضات پر قابین میں ہوگئی۔ ایک دو مرب سے گھ گئے۔ بقراخان نے ارسلان خال کو شکست دے کر گرفتار کرائیا اور اس کے مقبوضات پر قابین

دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ بقرا خان اپنے بھا ئیوں کی اطاعت پر قانع تھا اپنے مقبوضات کو اپنے بھائیوں پر تقسیم کر

قراخال اور ارسملان خال کا خاتمه این اشرکایی بیان بیکه هسته پین کفارزگون کا ایک گروه جواطراف ساغون و کاشخر جو بلا داسلامیه می خات کری کرتا تھا دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور اسلام لانے کے بعدیہ لوگ مختلف مقام میں بھیل گئے باقی ماندہ ترک و تا تاری جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا وہ اطراف چین میں رہ گئے اس قدر لکھنے کے بعد پھر بھر افغان اول کے حالات کھے ہیں اس سنہ میں بقراخان نے اپنے بھائی ارسلان خان کوگر فنار کر کے جیل میں ڈال و یا اور اس کے مقوضات پر قابض ہوگیا۔ اپنے بڑے مین جعفر تکین کو ولی عہد بنایا۔ بقراخان کا ایک چھوٹا لڑکا ابراہیم نامی تھا اس کی مقاس کی مال کوشین کی ولی عہد کی نا گوارگزری اعلانہ بخالفت کا اعلان کر دیا۔ بقراخان کو زہر دے کر مارڈ الا ۔ ارسلان خاں کا جیل کی مال کوشین کی ولی عہد کی نا گوارگزری اعلانہ بخالفت کا اعلان کر دیا۔ بقراخان کو زہر دے کر مارڈ الا ۔ ارسلان خاں کا جیل کے مال گونہ دیا۔

ا پراہیم بن بقراخال کا قبل بھراخال کی بیوی نے نامی نامی سرداروں کو نہ تنتج کیا اورا پنے بیٹے ایرا ہیم کو ۱۳۳۹ھ میں تخت حکومت پر بٹھایا اس کے بعد ابرا ہیم کو افواج کی افسری کے ساتھ اطراف ترکتان پر قبضہ کرنے کی غرض ہے روانہ کیا نیال تکمین ان ممالک کا حکمران تھا۔ ابراہیم کو شکست ہوئی۔ نیال تکمین نے ابراہیم کو گرفتار کر کے قبل کر ڈالا۔ ابراہیم کے مارے جانے ہے بقراخال کی اولا دکا شیراز ہ حکومت درہم برہم ہو گیا آ پس میں پھوٹ پڑگی طففاج خال والی سمرفتد وفرغانیہ نے موقع پاکران کے ہاتھوں سے ملک وحکومت کو نکال لیا۔

طقفاح خال جن دنوں بقراخاں اوراس کے بھائی حکمرانی کررہے تھائی ذمانہ میں خانیہ ترکوں میں ہے ایک شخص ابوالمنظفر نصیرالملک ملقب بہ بھادالدولہ سمر قنداور فرغانہ میں حکومت کررہا تھا اس نے سوم بھیں بعارضہ فالح بہتلا ہو کرسفر آخرت اختیار کیا اور وفات کے وقت اپنے بیٹے مش الدولہ کواٹنی حکومت وسلطنت کا مالک بنا گیا۔ طغان خال ابن طقفاح خال حکومت کی ہوا اور بغاوت کردی۔ فوجیں مرتب کر کے سمر قند کا محاصرہ کرلیا۔ مش الدولہ نے ایک دن شب کے وقت سمر قند کا محاصرہ کرلیا۔ مش الدولہ نے ایک دن شب کے وقت سمر قند سے قبرا گیا۔ فوج نہ متنجل سکی بھاگ کھڑا ہوا۔

سم قند کا محاصرہ بنٹس الدولہ اور طغان خان کی ہا ہمی خالفت سے بقرا خان ہارون بن قدرخاں یوسف اور طغرل خان کو سم قند پر بقشہ کر گئے گئے بیدا ہوئی فوجیں مرتب کر کے سرفند پر چڑھا تھے مدتوں محاصرہ کئے رہے لڑائیاں ہوئیں بالآخر نتیجہ بیہ ہوا کہ حکومت خانیہ کے چند شہرشس الدولہ کے قبضہ سے نکل گئے صرف سرحدی مقامات بچوں تک شمس الدولہ کے قبضہ اقتدار میں رہ گئے ۔ ملطان الپر سلان نے قدرخان کی بیٹی سے عقد کر لیا تھا جو اس سے پہلے مسعود بن سلطان محمود کے نکاح میں تھی اور شمس الدولہ کا نکاح سلطان الپر سلان کی بیٹی سے ہوگیا۔ بیدوا قعہ 8 وس بھے کا ہے۔ اس رشتہ سے شمس الدولہ کی حکومت مستحکم ہوگی۔

الپتگین کا بلخ پر قبضیہ سلطان البرسلان کے انقال سے الپتگین والی سمر قند کو ملک گیری کی ہوں پیدا ہوئی الپتگین بن

ا پر ملان جرجان فی طرف لیا ہوا تھا میدان حالی یا کرئ پر چرھا یا اس کے دافعت نہ کر سے ان کے می کر جھٹے کر سے کر کی جانب کوچ کیا۔ جونبی البتکین واپس ہوااہل بلخ نے ہنگا مدکر کے البتکین کے نائمب کو مارڈ الا اور اس کے ہمراہ یول کو بھی تنظیم سنج کیا۔ البتکین اس سے مطلع ہو کر لوٹ پڑا شہر میں آگ لگا دینے کا تھم دے دیا۔ لیکن سعی سفارش سے قصور معاف کیا۔ سوداگروں اور رئیسوں سے تا وان وصول کیا۔ جب ان واقعات کی اطلاع ایا زین البرسلان کو ہوئی تو وہ ۵ کر م ہے کہ نصف میں جرجان سے غصہ کی عالت میں تر مدکی جانب لوٹا۔ البتکین مقابلہ پر آیا سخت وخوز پر جنگ کے بعد ایا زکوشکست ہوئی۔ بہت سے دریا میں ڈ وب کر م رکئے۔

سلطان ملک شاہ کا تر مذیر قبضہ: اس کے بعد سلطان ملک شاہ کی حکومت متقل طور سے قائم ہوگئ الا ۲ مج میں تر مذ کے واپس لینے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ چاروں طرف سے کا صرہ کر کے لڑائی چیٹر وی۔ خند ق کو پائے کرشہر پٹاہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اہل شہر نے اطاعت قبول کی اور درواؤے کھول دیئے۔ الپتگین کا بھائی قلعہ بند ہوگیا۔ جب اس نے اپنی جانبری کی صورت ندد کی حکومت پر بھال رکھا۔ اپنی جانبری کی صورت ندد کی حکومت پر بھال رکھا۔ فنج سمر قدر بر شایا۔ الپتگین نے اس فہر سے مطلع ہو کو سمر قدر ویا۔ اپنے بھائی کے ذریعہ سے سلح کا بیام بھجا۔ چنانچہ ملک شاہ نے مصالحت کر لی۔ اپنی طرف سے سمر قدر کی حکومت مرحت فرنا کرخواسان کی جانب واپس ہوا۔

احمد خال بن خضر خال کا آل این اخر کستا ہے کہ اس کے بعد شمن الدولہ نے انتقال کیا۔ اس کے بعد خضر خال جگر آن ہوا ، پھر خصر خال بھی مرگیا تو اس کا بیٹا احمد خال حکومت کی کری پر شمکن ہوا۔ یہ وہی احمد خال ہے جے سلطان ملک شاہ نے زمانہ فتح سر قند میں گرفار کر سے مرقد میں قید کردیا تھا اور دیلمیوں کے ایک گروہ کو اس کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ احمد نے ان دیلمیوں سے ہو دی اور لا فتہ ہی بھی جب اے سند حکومت ملی آوا ہے عقا کہ کا اعلانیہ اظہار کرویا لیک ہوں نے اس کے آل پول پا بہر مرقد میں اس کے نا بہر کو قلعہ قاشان میں تھا ملا لیا اور اس کی ماشی میں احمد خال کا مامور کر گرفار کر لیا 'پا بہر خیر سر قند میں لاے اور قاضی شہر کے حوالے کر دیا۔ قاضی شہر نے اظہار لیکر بے دینی اور لا تم ہی کے جرم بین تی کا تھم ویا۔ خیر سر قند میں لاے اور قاضی شہر کے حوالے کر دیا۔ قاضی شہر نے بعد اس کا پھیا آلا جمال کی اور اثناء جگ میں گرفار کر کے مارؤ الا گیا کے طفال خال خال کی حکومت و سلطون کر تی تو اس کی خرود خال می مواد ماخ میں سا گل بیا جا وہ کا محمد نے اس کے اور کی خود وہاں کی خرود خال کی کومت و سلطون کی تو تو تھا کی جواد میں سا گل بیا تا جواد کی تعدد خال خال اسلامات کی خرود خال می کر اور اثناء جگ میں کرفار کر اور انتاء جگ میں کرفار کر دیا۔ خال خال خال کو اور انتاء جگ میں کرفار کر دیا۔ خال خال کو اسلامات کی خرود خال می کرفار کی خود دیا ری کی جواد ماخ کر کی خواد اور کی خواد کا کر اور انتاء جگ میں مارا گیا۔ خوان خال کو اس نے ترفد کی طرف قدم ہو تھا یا سلطان شر کی خواد کی خواد کیا بالا خرم کو گرفار کر کے قبل کرفالا اس کی خراکی فوجیں کے کرف قدم ہو تھا یا سلطان شخر کے باتھ در باطفان آن اور خواد کا میں مارا گیا۔ میں مارا گیا۔ میں مارا گیا۔ میں مارا گیا۔ میں مارا گیا۔ میں مارا گیا۔ میں مارا گیا۔ میں مارا گیا۔ میں مارا گیا۔ مقدد کی طرف قدم ہو تھا یا سلطان شخر کی طرف قدم ہو تھا یا سلطان سنج کیا ہو تھا کہ کر کو تھا یا سلطان سنج کیا ہو تھا کہ کیا کہ کو تھا کہ کر ان کا کی کو تھا کہ کر گرفت کو تھا کہ کی کو تھا کہ کر گرفت کی میار کیا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کی کو تھا کہ کی کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ ک

سلطان احداور عمر خال عمر خان کوسمر قندی حکومت ملی چند دنوں حکومت کر کے خوارزم کی طرف بھاگ گیا سلطان احمہ نے اے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے دخان سمرقند کی حکومت پراور محتکلین بخارا کی حکومت پر مامور کیا گیا۔علامہ ابن اثیر نے عدی این طرون (حسیسیم) کاشغروتر کستان کی حکومت کے تذکرے میں لکھا ہے کہ میر کما لیک پہلے ارسلان خان بن یوسف قدرخان کے قبضہ اقتد ارمیں تھے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے اس کے بعد محمد نورخان والی طراز وشاش نے قبضہ کر لیا ایک برس تین مہینے حکمرانی کر کے مرکیا اس کے بعد طغرا خال بن یوسف قدرخال حکمران ہوا' اس نے ملک ساغون پر بھی قبضہ کر لیا سولہ برس حکومت کی چرجب اس نے انتقال کیا تو اس کا بیٹا طغرل تکین دو مہینے تک حکمران رہا بچر ہارون بقراخال بن طقفاج نورا خان براور یوسف طغرل خان قابض ہوگیا اس نے ختن اور ساغور کے ممالک کو بھی و بالیا بیس سال حکومت کی ۲۹ میر میں و فات پائی۔ احمد بن ارسلان خال حکومت کی کری پر متمکن ہوا' خلیف منتظم ہا للہ نے خلعت عنایت فرمائی اورنور الدولہ کا خطاب ویا۔

قد لا خال این اثیر نے لکھا ہے کہ 190 ہے ہیں جب کہ سلطان سجر اپنے بھائی سلطان جمد کے ساتھ دارالخلافت بغداد کی جانب رواند ہواتو قد رخال جریکل بن عرخال وائی سمرقد کوخراسان پر بضد کرنے کا خیال بیدا ہوا۔ نیوہ وزماند تھا کہ سلطان برکیاروق اور اس کے بھائی مجمد میں مخالفت بیدا ہوگئی تھی نمک حرام نجر بینے جس کا نام کندغری تھا قدرخال کو کھی بھیجا کہ ایسا موقع پھر ہاتھ نظر آئے گا میدان خالی ہوائی جہ بزارفوج سے مقابلہ پرآیا جس وقت دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا کندغری جانب کوچ کیا۔ سلطان نیمرکی فوج سے نکل کرقدرخال کے پاس جلاگیا قدرخال نے اسے تھوڑی ہی فوج و کے کرتر فدی طرف بوصف کا حکم ویا جنائی کندغری نے تندیخ کی خوصہ کرایا۔

قد رخال کی گرفتاری و آل اس مرصد میں سلطان بخرتک پینجی کی قدرخان بانے کے قریب بینج گیا ہے اور کندخری کے ساتھ میں سواروں کے ساتھ میں سواروں کے ساتھ میں ساتھ میں سواروں کے ساتھ دیار کھیلے کو اکلا ہے۔ سلطان بنجر نے ایک فوج امیر برغش کی ہتی میں ان دونوں کی گرفتار کی دونا اور بیابہ زخیر سلطان بخر کے دربار میں حاضر کر دیا۔
لیے روانہ کی ۔ چنا بخیا میر برغش نے ان دونوں کو میک ست دے کر گرفتار کر لیا اور باور سلطان بخر نے اسے اس مرح کہ آرائی ہوئی تھی اور سلطان بخر نے اسے اس دیا اور اور آل کیا تھا اس کے بعد تر نہ کی طرف گیا اور محاصرہ کر لیا کندغری نے اس کی درخواست کی سلطان بخر نے اسے اس دیا اور اور اس حاصل کر کے غربی خلالی اور محاصرہ کر لیا کندغری نے اس کی درخواست کی سلطان بخر نے اسے مردولیے دو اس حاصل کر کے غربی خلالی جان میں سلیمان بن داؤد بقرا خان ان دنوں مرد میں تھا بخر نے اسے مردولیے طلب کر کے سرفتد کی حکومت پر ما مورکیا محمد ارسلان ملوک خانیہ ماوراء النہری نسل سے تھا۔ اس کی ماں سلطان بخر کی بیٹی تھی طلب کر کے سرفتد کی حکومت پر مامورکیا محمد ارسلان ملوک خانیہ ماوراء النہری نسل سے تھا۔ اس کی ماں سلطان بخر کی بیٹی تھی اس سلطان بخر کی بیٹی تھی اس سلطان بخر کی بیٹی تھی اور اعلی بیٹی تھی تا ہو کہ اور اعلی دونوں تھی تا ہو کہ اور اعلی کی اس سلطان بخر کی بیٹی تھی اس سلطان بخر کی بیٹی تھی اس سلطان بخر کی بیٹی تھی اور اعلی کی اور اعلی کی اس سلطان بخر کی بیٹی تھی اس سلطان بھی تا باؤا جو اور اعلی کی اس سلطان بنا کی اس سلطان بخر کی بیٹی تھی است ساتھ کی بیٹی تھی میں کیا کہ دونوں مورد کی بیٹی تھی میں کے دونوں مورد کی بیٹی تھی میں کی دونوں مورد کی بیٹی تھی کی دونوں مورد کی بیٹی تا کی دونوں مورد کی بیٹی تا کی دونوں مورد کی بیٹی تو کی دونوں مورد کی بیٹی تو کی دونوں مورد کی بیٹی تو کی دونوں مورد کی بیٹی تو کی دونوں مورد کی بیٹی تو کی دونوں مورد کی بیٹی تو کی دونوں مورد کی بیٹی تو کی دونوں مورد کی بیٹی تو کی دونوں مورد کی بیٹی تو کی دونوں مورد کی بیٹی تو کی دونوں مورد کی بیٹی تو کی دونوں مورد کی بیٹی تو کی دونوں مورد کی بیٹی کی دونوں مورد کی بیٹی کی کی دونوں مورد کی بیٹی کی کی دونوں مورد کی بیٹی کی کی دونوں کی کی دونوں کی دونوں کی کی دونوں کی کی دونوں کی کی دونوں کی کی دونوں کی کی دونوں کی کی دونوں کی کی دونوں کی کی دونوں کی کی دونوں ک

المير تيمور: جب قدرخان مارا كيا توسلطان تنجرنے اسان مما لك كى سند كومت عطاكى اورا يك بؤى فوج كرماتھ اسے رواند كيا چنا تجدام اءترك ميں سے امير تيمور رواند كيا چائي ان سلول وك سركيا اوراستقلال كرماتھ كمرائى كرنے لگا بچھ عمر مدام اءترك ميں سے امير تيمور لنگ نے خود خارى كا جھنڈ ابلند كيا، فوجيس فراہم كيں محمد خال كے قصد سے سرقد كی طرف رواند ہوا محمد خال نے سلطان شجر اسلطان شجر نے ايك فوج اس كى كمك بر بھيج وى چنا نچرامير تيمور كوشكست ہوئى، اس كاسار الشكر منتشر ہوگيا اور سلطان شجر كى فوج اس كى خدمت ميں لوئ آئى۔

보험다 등 잃다

مریخ این طدون (حصیفهم)

مریخ این طدون (حصیفهم)

مریخ این طریخ این کی بعناوت بیجه خورصہ بعد سلطان بخر کا نون تک پینج کو گھر خال والی سرقد رعایا کے ساتھ ظالمانہ برتا و کیا ہوئی کا بھر خال کے بوش اور کا سلطان بخر اس فر کون کرا گیا گولہ ہو گیا۔ نوجین مرتب کرے و کھر پین سرقند کی عباب دواند ہو گیا۔ نوجین مرتب کرے و کھر پین سرقند کی عباب دواند ہو گیا۔ نوجین مرتب کرے و کھر پین سرقند کی عباب دواند ہو ایجر کا کا خوان اور انجام ہے ڈر کر المیر قمان کے در اوری کا علق اٹھایا۔ سلطان بخر نے بشرط حاضری در بار افضور کی موانی کا وعدہ کیا محد خال پر سلطان بخر کا خوف اس قدر غالب تھا کہ حاضری در بار ہونے نے بجائے درخواست کی کہ بیرخانہ دار بوجہ شرم و ندامت اور شاہی قوت کے خوف سے حاضر نہیں ہوسکتا۔ دریا ہے جیجوں کے دوسرے کنارے پر لیزان اظہار فر با نیر داری زمین ہوی کو حاضر ہوں گا۔ سلطان سخر نے اس درخواست کو منظور فر مایا چنا نچہ سلطان سخر محد اپنے مرکب ہما یول فر باز ہور کی کا دریا کیا تا آیا اور در میں ہوں گا۔ سلطان سخر نے اس درخواست کو منظور فر مایا چنا نچہ سلطان سخر محد اپنے مرکب ہما یول فر باز دریا کے دریا کی کیارے پر دون افروز ہوا۔ دوسری طرف کنارے پر محد خال ڈرتا اور کیکیا تا آیا اور زمین ہوں گو۔ سلطان سخر نے اس درخواست کو منظور فر مایا چنا نچہ سلطان سخر میں ہوں گا۔ سلطان سخر نے اس درخواست کو منظور فر مایا چنا نے سلطان سخر میں ہوں گا۔ سلطان سخر میں اور شاہ کر دون ہوا۔ دوسری طرف کنارے پر محمد خال ڈرتا اور کیکیا تا آیا اور زمین ہوں ہوں گا۔

<u> الطان سنجر كاسم فند كر قبضه</u> آپ اور پره چرين كه ملطان نخر نے قبضه سم فند كے بعد محد ارسلان خال بن سليمان بن داؤد بقراخان کومروے طلب کر سے سرقند کی حکومت پر مامور کیا تھا تھوڑ ہے دن گزرنے نہ پائے تھے کہ ارسلان خال عارضه فالج ملن مبتلا ہو گیا'اپنے بیٹے بقرا خاں کوحکومت وامارت پر ابنا نائب مقرر کیا اہل سمر قند نے ہنگامہ کر کے اے مار ڈالا اس شورش وہنگامہ کے محرک دوشخص ہوئے تھے جن میں ایک علوی تھا۔ مجہ ارسلان خان اس ہنگامہ کے زمانہ میں موجووں تھا جب اسے اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو بے صدر نجیدہ ہوا'ادھراپے دوسرے بیٹے کوتر کتان سے انتقام لینے کے لئے روا شرکیا۔ چنانچے اس نے سمر قذیبینج کرعلوی اور اس کے ہمراہیوں کو مار ڈالاادھر سلطان خرکوبھی لکھ بھیجا کہ سمر قندیر آپ قبضہ کر کیجیسمر قند کی حکومت میرے بس کی نہیں ہے میں مفلوج ہوں ۔سلطان تجرنے اس خبرے مطلع ہوکرسم قند کی جانب کوچ کیا اپنے میں محمد ارسلان کا بیٹا باغبان سمر قنداور اپنے بھائی کے قاتلوں کولل کر کے اپنے باپ ارسلان کی خدمت میں واپس آیا۔ ارسلان خال نے سلطان بجرکو بیرحالات لکھے اور واپس جانے گی ورخواست کی مسلطان تجرکواس سے غصر پیدا ہوا ہخت برافر وختہ ہوا۔ ابھی غصہ اتر نے نہ پایا تھا کہ چندا شخاص مسلح حاضر کئے لگے جنہوں نے تشد داور مارپیٹ کے بعد اقرار کیا کہ ہم اوگول کو محمد خاں نے بندگان حضور کے قل کرنے کے لئے بھیجا ہے اس سے سلطان تجرکا غصہ اور بڑھ گیا کوچ کر کے سرقند پہنچا اور بات کی بآت میں اس پر بز ور قبضه کرلیا محمد خاں ایک قلعہ میں قلعہ ہند ہو گیا۔ سلطان شخرنے اسے امان دی اور جب وہ قلعہ سے نکل کر عاضر دربار ہوا تو سلطان ننجرنے اس کی عزت افزائی کی اور اس کی لڑکی (اپنی ہوئ) کے پاس بھنچ ویا ہے۔ خاں وہیں مقیم رہا یہاں تک کہ وفات یا گی۔اس کے بعد سلطان شجر حشین تکین کوسمر قندگی حکومت پر مامور کر کے خراسان کی جانب واپس ہوا جب حسین تکین مر گیا تو محمود خال بن محمر خال (این یوی کے جائی ( کوسمر قند کی حکومت عطا کی ۔ علامہ ابن افیر نے ان واقعات کومکٹس بیان نہیں کیا اور ندان کی کتاب کامل میں حکومت خانیہ کے حالات واضح طور پر ککھے گئے ہیں میں امید کرتا ہوں گیرا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور میں آئندہ رہا تو اس حکومت کے واقعات کوخوب تحقیق سے تحریر کروں گا اور نہایت مناسب طریقہ ہے انہیں مسلس اور ہاتر تیب بیان کروں گا۔ میں نے جیسا کدان واقعات کے ترتیب وار لکھنے کا حق تقا نہیں لکھا کیونکہ ابن اثیر نے انہیں کامل طور سے نہیں لکھا بہر کیف ابن اثیر نے جو پھھا کیٹ طریقہ سے اس کی روایت کی ہے ان Mûng Kalatik کاخلاصہ ریہے۔

قدرخال کاخروج به ۴۹ میر میں قدرخال نے ترکوں کوجع کر کے اس پرخروج کیا ترکوں میں متعدد گروہ تھاوران میں سے فارغلیہ بھی شے جنہوں نے خراسان کی جانب عبور کیا تھا اور اسے تا خت و تاراج کیا تھا جیسا کہ آپ او پر پڑھ چکے ہیں۔
ارسلان خال کا ایک بیٹا بقراخان تا می تھا اس کی مصاحب میں ایک شخص شریف علوی تھر بن الی شجاع سمرقندی رہتا تھا اس نے بقراخاں کو اس کی خراک و وفول کو گرفتار کر بھر اضال کو اس کی خبرلگ گی دونوں کو گرفتار کر کے برابھار اارسلان خال کو اس تا موقع کے دونوں کو گرفتار کر کے بارڈ الا۔ اس کے بعد فارخلیہ اور ارسلان خان میں کشیدگی پیدا ہوگئی۔ رفتہ رفتہ بغاوت و مخالفت پر کمر بستہ ہوگئے ۔

حکومت کی کرسی پرمتمکن ہوا۔

ارسلان خان کی گرفتاری ارسلان خان نے سلطان بخر سے امداد کی درخواست کی۔ چنا نجی ۱۹۱۸ ہے میں سلطان بخر در نواست کی۔ چنا نجی ۱۹۲۸ ہے میں سلطان بخر در یائے جیجوں عبور کر کے سم فقد پہنچا فارغلیہ مقابلہ نہ کر سکے۔ بھاگ کھڑے ہوئ اس کے چندمشتبہ اشخاص شاہی دربار میں حاضر لائے گئے۔سلطان سنجر نے انہیں مشکوک سمجھ کر مارا پیمافتل کی دھم کی دی تب ان لوگوں نے پی ظاہر کیا کہ ارسلان خال نے ہم لوگوں کو آپ کے قبل پر مامور کیا تھا سلطان سنجرین کر خصہ کی حالت میں سم قند کی جانب واپس ہوا شہراور قلعہ پر قبضہ کرلیا اور ارسلان خال کو گرفتار کر بلی جھیج دیا چنانچہ میں اس نے وفات یائی۔

حسین تکین بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ بیاخر ای قصہ ہے اس کی اصلیت کچھیں ہے۔ بیصرف سرفند پر قبضہ کرنے میں کی تدبیر فلی سلطان بخر نے سمرفند کر نے میں ابوالمعالی حسن بن علی معروف برحمین تکلین کوسرفند کی گورنزی پر مامور کیا تھا حسین تکین خاندان حکومت خاند کا ایک مجمود خان بن المان خان کو رجوان کی جگر محدود خان بن ارسلان خان کو (جوان کی بیدی کا بھائی تھا) سند حکومت عطائی ۔

شاہ چین کوخاں : ۵۲۲ھ میں کوخاں بادشاہ چین نے ایک بڑی فوج لے کر کاشخر پر چڑھائی کی۔ کو کے معنی چینی زبان میں بڑے کے بین اور لفظ خال ترک کے ہر بادشاہ ان کے ساتھ بطور لقب طایا جاتا تھا۔ کوخال اعور (بھینگا) بادشاہان شرک کی طرح زریں تاج مر پر رکھتا اور حربر و و بیازیب بدن کرتا تھا۔ الغرض جب کوخال سرخد چین نے نکل ر تر کستان پہنچا۔

تا تاری ترکون کا جم غفیر جو کوخال کی فوج کش سے عدوں پہلے چین سے نکل کر آن نما لک میں چلا آیا تھا اور ملوک خاند کی خدمت کو باعث عزت مجمعتا تھا کوخال کی فوج میں داخل ہوگیا جس سے کوخال کی فوج میں داخل ہوگیا جس سے کوخال کی فوج میں معقول اضافہ ہوگیا۔ والی کاشخر

محمود خال بن ارسلان محمد ان اورتا تار آن تا تاریوں کے جین سے نظنے اور ماغون میں آگر مقیم ہونے کا سب بدیان کیا جاتا ہے کہ ارسلان محمد ان کو گور خال میں اور مدولات خال ہورت جنگ فوجی خدمت اور مدولات خال ان کو جاگیریں دے رکھی تھیں وطائف اور خوال نے اور خوال بار برا اور بلا و ساخون میں داخل ہور کر تھے مگر کی دجہ سے ان لوگوں کو ارسلان محمد سے تشکی بیدا ہوئی۔ سرحد سے نڈی ذل گروہ نکل پڑااور بلا و ساخون میں داخل ہور مقیم ہوگیا۔

ارسلان محمد نے انہیں والیس لانے کی کوشش کی محرکامیا ب نہ ہوا۔ پھر جب کو خال کے لئکر کا سیلا ب ترکشان آیا تو یہ لوگ اس اسلان محمد نے انہیں والی لا اس اسلامیہ پرلوٹ مار کا ہاتھ بردھایا غارت کری شروع کر دی کیے بعد دیگر سے شہروک ان فوج میں شامل ہوگئے۔ جب کی شہر پر قابض ہوتے تو ہر مکان سے ایک دینار بلاورت اوان جنگ وصول کرتے تھے اور ہو بھر ان ان کا مطبح ہوتا تو اس کی بیٹی میں ایک چراس لگانے کا تھم دیتے تھے گو یا بیان کی اطاعت کی علامت تھی اس کے بعدا سامی ہو میں بلاد مطبح ہوتا تو اس کی بیٹی میں ان ارسلان خال مقالم نے اور شاہا نے ناوراء النہ کی طرف بطا گیا۔ محمود خال بن ارسلان خال مقالم نے واقعات کی جد ہمت ہارگیا۔ سلطان خور والی میں موک خور کا بھیجا اور ماہ ذی الحج ہوتا کی اور اس کی مطلوی کے واقعات کی اور ان کو تا تاریوں کے مقابلہ پر اپنی مدوکو بلا بھیجا اور ماہ ذی الحج ہوتا کی مطاوی کے واقعات کی اور اس کے مقابلہ پر اپنی مدوکو بلا بھیجا اور ماہ ذی الحج ہوتا کی مقابلہ کی کوشش کا میاب نہ ہوا۔ فارغا یہ کو خال کے پاس بھاگ گے اور اس سے سلطان سخر کو سفارش کی کوشش کا میاب نہ ہوا۔ فارغا یہ کو خال کے پاس بھاگ گے اور اس سے سلطان سخر کو سفارش کی کوشش کا میاب نہ ہوا۔ فارغا یہ کو خال کے پاس بھاگ گے اور اس سے سلطان سخر کو سفارش کی کوشش کا میاب نہ ہوا۔ فارغا یہ کو خال سے پاس بھاگ گے اور اس سے سلطان سخر کو سفارش کی کوشش کا میاب نہ ہوا۔ فارغا یہ کو خال کے پاس بھاگ گے اور اس سے سلطان سخر کو سفارش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کا میاب نہ ہوا۔ فارغا یہ کو خال کے پاس بھاگ گے اور اس سے سلطان سخر کو سفارش کی کوشش کی کوشش کا میاب

سلطان سنجراور کوخال سلطان سنجر نے کوخال کی سفارش قبول نہ کی اسلام قبول کرنے کے لئے لکھا اور اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں برے انجام کی دھم کی دی جس وقت سے خطکوخال کے پاس میجنا غطہ سے گانپ انٹھا اپنجی کو گرفتار کرکے جیل میں ڈال دیا اور اپنی ٹاری دل فوج (جس میں ختنی تا تاری اور فارغلیہ بھی تھے) مرتب کر کے سلطانِ سنجر سے جنگ کے لئے روانہ ہوا۔ سلطان خربھی اس خبر سے مطلع ہو کرخم ٹھو تک کرمیدان میں آگیا۔ پہلی صفر ۲ سام ہے میں صف آرائی کی تو بت آئی۔ پہلی صفر ۲ سام ہے میں صف آرائی کی تو بت آئی۔ مینہ پر امیر قماح تھا اور میسرہ پر والی بحتان 'گھسان کی لڑائی ہوئی۔ فارغلیہ کی علیمہ گی سے بخت تقصان کا سامنا کرنا ہوئی۔ فارغلیہ کی علیمہ گی سے بخت تقصان کا سامنا کرنا ہوئی۔ فارغلیہ کی علیمہ گی سے بخت تقصان کا سامنا کرنا ہوئی۔ فارغلیہ کی علیمہ گی اور تا تاریوں نے قبل و پڑا۔ سلطان خبر کے پاؤل میدان جا کہ سے اکھڑ گئے ۔عساکر اسلام یہ کوشکست ہوئی 'دور تک ختیوں اور تا تاریوں نے قبل و فارت کرتے ہوئے مسلمانوں کا نتا قب کیا۔

رولت خانید کاخاتمہ والی بجتان امیر قماج اور سلطان خرکی بیگم بنت ارسلان خان مجر کو گرفتار ہوگی جنہیں کی عرصہ بعد خریق خالف نے رہا کر دیال جنگ سے زیادہ عظیم کوئی واقعہ اسلام میں پیش نہیں آیا۔ نہایت بری طرح سے مسلمان پا مال کے گئے۔ ابنی زمانہ میں ماوراء النہ وغیرہ میں لئیرے تا تاریوں کی حکومت قائم ہوگئی اوران ممالک میں حکومت خانیہ جو قائم تھی اس کا خاتمہ ہوگیا۔ اس وقت تک بیدائر فاسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ کوفال کا کردار : سره بین میں کوفال مرگیا۔ نہایت خوبصورت وجیہداورخوش آ واز تھا چینی ریشم پہنا تھا اس کارعب و داب اس کے ہمراہیوں پراس درجہ کا تھا کہ کوئی تخص رعیت کے مال واسب پر ہاتھ نہ بڑھا تا تھا کوئی امیر ایک سوسواروں سے زیادہ اپنی رکاب میں نہ رکھتا تھا۔ ظلم اور شراب نوشی کی قطعاً ممانعت کردی تھی جوشخص اس جرم میں گرفتار ہوکر آتا تھا اسے نہایت سخت سزادیتا تھا۔ زناکو پرانہ بھتا تھا نہ اس کی گوئی سزاتھی۔ جب مرگیا تو اس کی بیٹی عکمران ہوئی کیاں تھوڑے ون بعد یہ بھی مرگی تب اس کے بعد اس کی مال یعنی کوفال کی بیوی نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ اس زمانے سے ماوراء النہر برابرتا تاریوں کے قبضہ میں رہایہاں تک کہ علاء الدین محمد بن خوارزم یانی دولت خوارزمیہ نے اللہ میں انہیں مغلوب اور زیروز برکیا جیسا کہ آپ آئیدہ کومت خوارزمیہ کے سلسلہ میں پڑھیں گے۔

لقراخاں اور فارغلید : انہی واقعات کے دوران جس وقت دولت خانید میں ہے جفری بن حسین تکین نے ماوراء النہر سمر قذراور بخارا کی عنانِ حکومت اپنے ہاتھ میں کی تھی انہی دنوں 9 ھھھ میں فارغلیہ کوصوبجات بخارا اور سمر قذرے جلاء وطن ہو کر کاشغر میں چلے جانے کا تھم دیا تھا۔ انہیں کا شت کاری اور محنت و مزدوری پر مجبور کیا تھا۔ فارغلیہ نے اس سے انکار کیا گزائی پر آیادہ ہوئے مسلح ہو کر بخارا کی جانب بڑھے تو جفری خال نے ان کوسمجھایا بچھایا لیکن وہ راہ پر نہ آھا است میں لڑائی پر آیادہ وردور دور دور دور مشروع ہوگیا۔ اس نے نہایت بے رحمی سے انہیں پامال کیا۔ ان کا اثر منادیا۔ باتی ماندہ کواطراف سمر قند کی جانب جلاء وطن کر کے بھیج دیا اس سے آئندہ آن اطراف میں فندہ و فساد کا وجود باتی شریا اور امن وامان قائم ہوگیا۔ واللہ تعالی اعلم۔

with the comment of the second party of the second party of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

tertiturus a piekas industrus ett en jalainin ja en generalis

mande the first the water to the first of the territories and the second as a second as a second as a second as

ABBABBBAAN LAA

File Son with a high the property of the file of

and the state of the second second second second second second second second second second second second second

Company of the first plant of the

بنی حسین زمانه حکومت امیر به تنگین میں بن حسین مما لک غور پر بنی مبتلین کی طرف ہے حکومت کررہے تھے۔رعب و داب اور شان وشوکت والے تھے آخری دور حکومت بی سکتین میں بی صین کے جارامیروں کے نام زیادہ مشہور ہوئے انہی کے ز مانے سے غور یوں کی حکومت وسلطنت مشحکم اورمستقل ہوئی محم مشوری حسین شاہ اور سام پہ چاروں حسین کی نسل سے تھے۔ يل حبين كونسبا كسي طرف منسوب نبين كرسكتال

محمد بن حسین کافتل جن دنوں بہرام شاہ اوران کے بھائی ارسلان شاہ میں خانہ جنگی شروع ہوئی محمد بن حسین ارسلان شاہ سے لگیا۔ بہرام شاہ کواس سے ناراضگی پیدا ہوئی اسے میں ارسلان شاہ کا زمانۂ حکومت ختم ہوگیا اور بہرام شاہ غزنین کا حكمران ہوامحد بن حسین اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس میں ملاقات کے ارادے سے آیا بہرام شاہ تاڑ گیامحد بن حسین کا محص ملنے کی غرض سے غزنی آنا خالی از علت نہیں ہے گرفتار کر کے قل کر ڈالا اس سے غور یوں کو غصہ بیدا ہوا' غزنی پرغور یوں کی فوج کشی کا یہی باعث ومحرک ہوا تھا۔

غرنی بر فوج کشی محمہ کے قل ہونے کے بعداس کے بھائی حسین شاہ بن حسین نے عبائے حکمرانی زیب بدن کی پھر غور یوں میں باہم کچھ جھکڑا ہو گیا تب اس کا بھائی (سیف الدین) شور کی حکومت کی کرسی پر بیٹھا اوراپنے بھائی محمد کے خون کا بدله لینے کے لئے غزنی پرفوج کشی کی میدواقعہ ۱۹۸ هے کا ہے۔

بهرام شاہ مقابلہ نہ کرسکا'غزنی کوخیر باد کہہ کر ہندوستان جلا گیا۔سیف الدین شوری نےغزنی پر قبضہ حاصل کرلیا۔ کچھ کو صد بعد بہرام شاہ ہندوستان سے فوجیل فراہم کر کے غزنی کوسیف الدین شوری کے قبضہ سے نکالنے کی غرض سے واپس ہوا۔مقدمۃ انجیش پرسالار بن حسین امیر ہنداور ابراہیم بن علوی تھے۔سیف الدین شوری بھی لشکر آ راستہ کر کے مقابلہ پر آیا۔غزنی جواس کی رکاب میں تھا مقابلہ کے وقت اپنے پرانے محن بہرام شاہ سے لیا جس سے سیف الدین شوری کو شکست ہوئی خود نشکریوں نے گرفتار کر کے بہرام شاہ کے حوالے کر دیا۔ ماہ محرام ۵۴۳ھے میں بہرام شاہ فتحیا بی کا جھنڈا لئے ہوئے غزنی میں داخل ہوااور سیف الدین شوری کوتشمیرا کرائے غزنی کی شہر بناہ کے دروازے پرسولی دے دی۔

ال الميضام مؤرضين قطب الدين محرك نام مصموم كرت بين اورشوري كوسيف الدين سوري كم نام سے رويكھوتاريخ فرشقه

تاریخ این طدون (حسیسیم) نوری کے قب اسیف الدین شوری کے قب بعد بلاوغوری حکومت پراس کا بھائی حسین شاہ ملقب بیانا الدین قابض ہوا۔ اس نے غوری تمام پہاڑیوں اور شہ فیروز کوہ پر قبضہ کرلیا۔ فیروز کوہ غزنی اور ہندوستان کے ملقب بیانا الدین میں واقع تھا جس کی وسعت وآیاوی خراسان کے قریب قریب تھی علاء الدین نے نہایت استقلال واستحکام کے ساتھ حکومت کی خراسان پر قبضہ کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اہل ہرات کی خواہش پر ہرات کا قصد کیا تین مرتبہ کے محاصرہ کے بعد امان کے ساتھ قابض ہوا۔ سلطان خرکی طرف سے کے بعد امان کے ساتھ قابض ہوا۔ سلطان خرکی واقعات کی اطلاع ہوئی کی جانب بوصا۔ اس وقت سلطان خرکی طرف سے امیر قماح کے پاؤں اکھڑ گئے۔ علاء الدین نے بلخ پر قبضہ کرانے ۔ سلطان خرکو ان واقعات کی اطلاع ہوئی 'فوجیس لے کرعلاء الدین کے مقابلہ پر آیا' ایک ورمزے کی حکومت عطان خرکو وی علاء الدین گرفتار کرلیا گیا۔ چندروز بعد سلطان خرکو فی خصیب ہوئی علاء الدین گرفتار کرلیا گیا۔ چندروز بعد سلطان خرکو فی خصیب ہوئی علاء الدین گرفتار کرلیا گیا۔ چندروز بعد سلطان خرکو فی خصیب ہوئی علاء الدین گرفتار کرلیا گیا۔ چندروز بعد سلطان خرکو فی خصیب ہوئی علاء الدین گرفتار کرلیا گیا۔ چندروز بعد سلطان خرکوفی خصیب ہوئی علاء الدین گرفتار کرلیا گیا۔ چندروز بعد سلطان خرکوفی خصیب ہوئی علاء الدین گرفتار کرلیا گیا۔ چندروز بعد سلطان خرکوفی خصیب ہوئی علاء الدین گرفتار کرلیا گیا۔ چندروز بعد سلطان خرکوفی خصیب ہوئی علاء الدین گرفتار کرلیا گیا۔ چندروز بعد سلطان خرکوفی خصوصات عطائی۔

غونی پر قبضہ: اس کے بعد مرہ ۵ ہیں علاء الدین نے غونی پر تملہ کیا بہرام شاہ میں مقابلہ کی قوت نہ تھی غونی چھوڑ دیا۔
علاء الدین نے غونی پر قبضہ حاصل کر کے اور اپنے بھائی سیف الدین کو حکومت غونی پر مامور کر کے فیروز کوہ کی جانب واپس ہوا۔ جس وقت موسم سرما آگیا اور برفباری کی وجہ نے فیروز کوہ اور غونی کا راستہ بند ہوگیا۔ اہل غونی نے بہرام شاہ بندوستان سے فوجیس کے گرغونی کے قریب پہنچا۔ اہل غونی نے سیف الدین کو گرفتار کتا ہے کہ کہ بہرام شاہ بندوستان سے فوجیس کے گرغونی کے قریب پہنچا۔ اہل غونی نے سیف الدین کو گرفتار کر بہرام شاہ کے دویا جبہرام شاہ نے غونی پر قبضہ کر کے سیف الدین فول کرڈ الا۔ اس کے بعد علاء الدین نے بخرض انقام غونی پر چڑھائی کی اور برور تیج فتح کر کے غونی کو تا خت و تأراج کیا سارے شہر کو جلا کرخاک سیاہ کر دیا جیسا کہ آپ اور پڑھ تھے ہیں۔

علاء الدین اور شہاب الدین میں مناقشہ الغرض جس وقت علاء الدین کی حکومت وسلطنت کو استخلام حاصل ہو گیا تو اپنے مقبوضہ اور مفتوحہ علاقہ کے انظام کی جانب متوجہ ہوا بلا دغور پر اپنے بھیجوں غیاث الدین اور اور شہاب الدین پر ان سام بن حسین کو مامور کیا' ان دونوں نے نہایت خوبی سے اپنے مقبوضہ مما لگ کا انظام کیا۔ رعایا کے حقوق کی پورے طور پر گہداشت کی جس سے عام طور سے لوگوں کے دل ان کی جانب ماکل ہوگئ لگانے بجھانے والوں نے ان کے بچاعلاء الدین سے لگانا بجھانا شروع کیا اور موقع پاکر میرجز دیا کہ شہاب الدین اور غیاث الدین حکومت وسلطنت کے دعویدار ہیں اور آب ہوگئا انظام کا جہاں کی وجہ سے نہ آسکے علاء آلدین کا شبہ یعین کی حد تک پہنچ گیا فوراً فوجیں مرتب کر کے دونوں کی گرفتاری کر لئے بھیج دیں۔ انفاق بیر کہ علاء الدین کی فورشہاب الدین کا شبہ یعین کی حد تک پہنچ گیا فوراً فوجیں مرتب کر کے دونوں کی گرفتاری کر لئے بھیج دیں۔ انفاق بیر کہ علاء الدین کی فورشہاب الدین کے اعلانہ اپنے بچپا کی مخالفت کا ظہار کر کے اس کا نام کا خطبہ موقوف فوج کی دیا۔ انہوں کی کو شکست ہوگئی اور غیاث الدین اور شہاب الدین نے اعلانہ اپنے بچپا کی مخالفت کا ظہار کر کے اس کا نام کا خطبہ موقوف

علاء الدين اورشهاب الدين ميں مصالحت علاء الدين كوائ سے خت غصه پيدا ہوا' دوبارہ فوجيں مرتب كر كے خود بقصد جنگ غياث الدين اورشهاب الدين برفوج تشى كى سخت وخوز يز جنگ ہوكى - بالآخر علاء الدين كى فوج ميدان ابوالفتح غیاث الدین علاء الدین بادشاہ نے ۱۹۵۹ میں وقات پائی۔ ابوالفتح غیاث الدین ابن سام ابن حسین دارالحکومت فیروزہ کوہ میں اپنے چیا علاء الدین کی موت سے دارالحکومت فیروزہ کوہ میں اپنے چیا علاء الدین کی موت سے حکومت فیروزہ کوہ میں اپنے چیا علاء الدین کی موت سے حکومت فیرین کی اس کے بھائے الدین کے قبضہ علی میں دارالحکومت فیروز کوہ اور اس کے مضافات اور اس کے بھائی شہاب الدین کی حکومت میں بلادِغور باقی رہ گئے۔ پندرہ برس کے بعدا مراء خرنویہ کی بدسلوکی سے اہل غونی تھگ آگئے۔

شہاب الدین کی لا ہور پر فوج کئی۔ شہاب الدین نے غزنی فتح کرنے کے بعد اہل غزنی کے ساتھ مدارات اور زئی کے برتاؤ کے حسن سلوک سے پیش آیا جس سے اس کی ہر دلعزیزی بڑھ گی۔ حکومت وسلطنت کی بنیاد مضبوط ہوگئی۔ ہندوستان کے اکثر سرحدی اور پہاڑی ممالک کو فتح کر لیا' اس کی ملک گیری اور فقو حات کا سیلاب لا ہور تک پہنچ گیا جو اس زمانہ میں خبر وملک آخری تا جدار دولت غزنویہ کا پایتخت تھا۔ 9 بھی میں شہاب الدین نے خراسان اور بلا وِخور سے فوجیں فراہم کرکے لا ہور پر محاصرہ ڈال دیا۔ باہم نامدو پیام شروع ہوا' داماوی رشتہ قائم کرنے کا جور پر فوج ہوا' داماوی رشتہ قائم کرنے کی خواہش فاہر کی اور حسب خواہش جا گیریں دینے کا وعدہ کیا گرشرط یہ لگاوی کہ میرے بھائی غیاف الدین کے تام کا خطبہ پڑھا جائے خسر وملک نے اس سے افکار کر دیا' قب شہاب الدین نے محاصرہ میں ختی شروع کی۔ اہل شہر شدت محاصرہ کا در جنگ سے گھرا گئے خسر وملک کو برا بھلا کہنے گئے۔

لا ہور پر قبضیر : خسر و ملک نے قاضی شہراورخطیب جامع مبجد کو امن کی درخواست دے کرشہاب الدین کی خدمت میں روانہ کیا چنانچ شہاب الدین نے امن کی درخواست منظور کر لی اورفتحابی کا جھنڈا لئے ہوئے لا ہور میں داخل ہوا' چندر وز تک

ہرات پر فیضہ جس وقت غیاث الدین کی حکومت کا جھنڈا پایی تخت لا ہور پر گاڑ دیا گیا اپنے بھائی شہاب الدین کو جو لا ہور کی فتح پر عامور ہوا تھا لکھ بھیجا کہ منبروں پر میرے نام کا خطبہ پڑھا جاوے اور سلطان کے لقب سے یا دکیا جائے اور میرے نام کے ساتھ بطور القاب یہ الفاظ بڑھائے جائیں۔غیاث الدنیا والدین معین الاسلام واسلمین فشیم امیر المؤمنین ساتھ بی اپنے بھائی کو بھی''عز الدین'' کا خطاب عمایت کیا۔

شہاب الدین لا ہور کی مہم سے فارغ ہوکرا پے بھائی غیاث الدین کی خدمت میں فیروز کوہ پہنچا۔ دونوں بھائی ہرات پر بقتہ کرنے ہارے بیں ہمائی جرات پر بقتہ کرنے ہارے بیں ہفتی الرائے ہوئے اور فوجیں مرتب کرکے ہرات کی جانب برھے اس وقت ہرات میں سلطان سنجر کی حکومت کا پھر برا اہرا رہا تھا اور اس کا گورز اپنی فوج کے ساتھ رہتا تھا۔ غیاث الدین نے ہرات پہنچ کرمحاصرہ ڈال دیا گورز ہرات مقابلہ نہ کر سکا' امن حاصل کر کے شہر حوالے کر دیا۔ ہرات پر بھنہ کرنے کے بعد بوشنج کی طرف قدم برھایا۔ فتح مندی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ بوشنج پر بھی قبضہ ہوگیا۔ با دغیش کی طرف روانہ ہوئے اور اسے بھی فتح کر لیا۔ بو حایا۔ کی طرف منظر ومنصور والیس ہوئے۔ فتح ایور کے بعد غیاث الدین نے فیروز کوہ کی جانب اور شہاب الدین غزنی کی طرف منظر ومنصور والیس ہوئے۔

شہاب الدین اوررانی اجیہ شہاب الدین نے غزنی پہنچ کر چند دنوں تک آرام کرنے کی غرض سے قیام کیا۔ جب فؤج سفر و جنگ کی تکان ہے آرام حاصل کر چی تو شہاب الدین نے ہندوستان پر جہاد کی غرض سے تیاری کا حکم دیا۔ چنا نچہ می خونی سے روانہ ہو کرشہرا جرہ (یالجہ) کا محاصرہ کرلیا راجہ اجراہ نے قلعہ بندی کرلی لڑائی کا بازار گرم ہو گیا۔ مدتوں لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ شہاب الدین نے اس امر کا احساس کر کے کہ جنگ سے کا میا بی بدونت اور بدیر حاصل ہوگی رائی کا سلسلہ جاری رہا۔ شہاب الدین نے اس امر کا احساس کر کے کہ جنگ سے کا میا بی بدونت اور بدیر حاصل ہوگی رائی سے خطود کتابت شروع کی اور اس سے پہلا بھیجا کہ آگر تم اس کی فتحا بی میں میرا ہاتھ بٹاؤگی اور میں شہرکو فتح کرلوں گا تو میں تم سے فتحا بی کے بعد زکاح کرلوں گا اور تمہیں ملکۂ جہاں بناؤں گا۔ رائی نے کہلا بھیجا کہ میں تو اس قابل نہیں رہی البتہ میری لڑی حاضری ہے آپ اس سے عقد کر لیجے اور میرے مال واسباب کو ہاتھ نہ لگا ہے گا۔ شہاب الدین نے اسے منظور کرلیا۔ رائی فتحا می توقع باکر داجہ کو نہروے دیا۔ داجم کیا۔

فتح اجبہ (سندھ) : شہاب الدین نے اس حیاہ ہے بآسانی شہر پر بقتہ کرلیا اور حسب اقر ارراجہ کی لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے نکاح میں لے لیا اور اسے اس کی ماں کے ساتھ ارکان اسلام کی تعلیم کی غرض ہے بعزت واحر ام غزنی بھیجے ویا۔ چندون بعد رانی مرگئی اور دس برس کے بعد اس کی لڑکی بھی انقال کرگئی۔ فتح اجرہ کے بعد شہاب الدین نے ہندوستان کو اپنے جہا داور زہی جنگ کا میدان بنالیا۔ متعدد اور بے شارشہروں کو فتح کیا۔ ہندوستان میں اس کی فتحالی کی موجیس اس حد تک پہنچیں جہاں تك اس سے پہلے كى اسلامى جابد كا گزرتك نه جوا تھا۔

تراکین کی بیملی جنگ : فتح اجہ (سندھ) سے راجگان ہندوستان میں باپل نج گئ ہرایک کواپی راج گدی (ریاست)

سنجا لئے کا خیال بیدا ہوا ایک دوسرے سے شہاب الدین کے حملوں ہے بیچنے کی بابت خط و گنابت کرنے لگے فیصت فضیحت اور ملامت کی سب نے ل کوایک دوسرے کی مدد کی تسمیں کھا کمیں چاروں طرف سے فوجیں فزاہم کر کے فشکر اسلام کے مقابلہ پر آ گئے شہاب الدین بھی غوری خلجی اور خراسانی فوجیس لے کرخم شحو تک کرمیوان جگ میں آیا بہگامہ کارزار گرم ہوا سخت اور خونزیز جنگ کے بعد فشکر اسلام کوشکست ہوئی راجپوتوں نے مسلمانوں کوئی کے ساتھ لل کرنا شروع کیا شہاب الدین زخمی ہو کر گئو کی میں کی کو میڈر ندہوئی کہ شہاب الدین الدین زخمی ہو کر گئو کر ایا راجپوتوں نے قبل وقعا قب سے ہاتھ کھنچ کیا ہے خدام دولت شہاب الدین کوڑھونڈ کر زخمیوں اور مقتو لوں کے درمیان سے اٹھالا کے کوچ وقیام کرتے ہوئے خرنی پنچے ہوا خواہان دولت غور بیداس خرکوین کر عیادت کے گئے تی جاروں طرف سے وفد حاضر ہوئے غیاث الدین نے تازہ دم فوج کمک پر پھیجی اور جنگ خرکوین کرعیا دی نے تازہ دم فوج کمک پر پھیجی اور جنگ خبرکوین کرنے پر فیصیحت و ملامت کی ا

شہاب الدین اور پتھو را (برتھوی رائی) میں جنگ اس کست سے شہاب الدین کو سخت صد مہ ہوا مدلوں اس الدین اور پتھو را (برتھوی رائی ) میں جنگ اس کست سے شہاب الدین کی تازہ دم فوج بطور اس اردار آگئی تو شہاب الدین نے دوبارہ ہندوستان کا قصد کیا۔ پتھو رائے کہلا بھیجا کہ "بہتر ہوگا کہ آپ ہندوستان کا قصد نہ سیجے بلکہ اپنے مقبوضات کو بھی ہمارے حوالے کر کے ہندوستان سے نکل جائے ورنہ اس مرجبہ آپ کی مغیر نہیں ' سشہاب الدین نے جواب دیا "میں چوکلہ خود مخار نہیں ہوں اس لئے اپنے بھائی کو اس سے مطلع کرتا ہوں اگروایس کی اجازت آگئ تو بہتک میں واپس چلا جاؤں گا' وونوں جریف مورچہ بندی کے ہوئے ایک دوسرے کے مقابلہ پر پڑے رہے۔ رہے درجہ قور اس طور سے حفاظت کا سامان کر لیا تھا دریا تے سرتی کے پایاب مقامات کی حفاظت پر فوجیں متعین کر دی

ارج ابن طدون (حسنت من المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق

فتح ویلی اسی پس و پیش میں تھا گرال اجرہ اور ماتان کے ایک گروہ نے اس کی تصدیق کی پھر کیا تھا مسلمانوں کوموقع مل گیا امیر حسن بن حرمیغوری نے شب کے وقت اسی پایاب مقام ہے ایک فوج دوسرے کنارے پراتاردی لڑائی کا بازار گرم ہو گیا۔ جافظین دریا ہے میدان خالی ہونے پرشہاب الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا عبور کر کے راجیوتوں کی فوج پر جاپڑا انگرسان کی لڑائی ہوئی شروع ہوگئی لشکر اسلام نے چاروں طرف سے گھیر کرفتل و پامال کا گوئی وقیقہ فروگر اشت نہ کیا چند افراد جا نبر ہوئے بزار ہا ہندو قید کر لئے گئے بتھو را اثناء جنگ میں مارا گیا۔ اس جنگ سے داجگان ہند کے دلون پرشہاب الدین کے رعب و داب کا سکہ بیٹھ گیا۔ اکرشہروں پر بآسانی قبضہ ہوگیا۔ شہاب الدین نے ان لوگوں پر جزیہ مقرر کیا اور الن لوگوں نے بخوشی خاطر اسے قبول کر کے مصالحت کر لی اور صانت وی شہاب الدین نے ویلی کی عکومت پر قطب الدین ایک کو ما مور کیا۔ ویلی اس زیا نے میں بھی دار السلطنت تھی اس کے بعدائے لئکر طفر پیکر کو ہندوستان میں بھیلا دیا جو مشرق میں ہندوستان کو سرکرتا ہوا چین کی سرحد تک بہتے گیا اور اس قدر فتو حات کیں کہ اس سے پیشتر کسی کو فصیب نام ہوئی تھیں۔ ساتھ و قافوت کی کو کا میں کرتا ہوا چین کی سرحد تک بہتے گیا اور اس قدر فتو حات کیں کہ اس سے پیشتر کسی کو فصیب نام ہوئی تھیں۔ ساتھ و قافوت کیں کو دوستان کو سرکرتا ہوا جو مشرق میں۔ اور اس قدر فتو حات کیں کہ اس سے پیشتر کسی کو فصیب نام ہوئی تھیں۔ ا

قُلْ محمد بن علاء الدين علاء الدين كرنے كے بعد اس كا بيٹا محمد غور كے تخت حكومت بر مسكن ہوا ٨٥٥ مر ميل

ل رمتر جم) کا تب کی فلطی ہے ۸۲۸ھیے کی جگہ ۵۸۳ھیے پڑھو کیونکہ ۹ کے ہے تک لا ہور خسر و ملک آخری فرما ٹروا ملوک غزنو ہید کے قبضہ میں تھا اور میلڑائی لا ہور برتسلط حاصل کرنے کے بعد ہوئی۔

ل وليكموتاريخ فرشنه مقام دوم صفحه ٥٨ \_

فو جیں فراہم کر کے بیخ کا قصد کیا'ان دنوں بیخ ترکوں کے قبضہ میں تھا۔ ترکوں نے بھی محمد بن علاءالدین ہے آنے کی خبر پاکر مدافعت کی غرض سے خروج کیا۔ ایک روز کسی جاسوس نے ترکوں کو پی خبر دی کہ محمد بن علاءالدین چند سپاہیوں کو ہمراہ لے کر سیروشکارکو نکلا ہے۔ چنا نچہ چند سوار ان ترک بیہ سنتے ہی روانہ ہو گئے محمد بن علاءالدین سے ایک میدان میں ملاقات ہوگئ۔ محمد بن علاء الدین اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ مارا گیا۔ دوچار بھاگ کراپے نشکر میں آئے اوراس وحشت ناک واقع سے انگریوں کو مطلع کیا فوج نے اسی وقت نشکرگاہ اور تمام سامان واسباب چھوڑ کرغور کا راستہ لیا۔ ترکوں نے مال واسباب لوٹ لیا اور قل وقال کے بغیر مال غنیمت لے کر بلخ واپس ہوئے۔

خوارزم شاہ بن الس بن جمد بہم او پر کھے بچے ہیں کہ غیاث الدین اور شہاب الدین پر ان ابوالقتی سام بن حسن خوری نے درم ہے جب کہ سلطان سنجر کور کور کور کور کور کور کی جانب کوجی کیا تھا اور ہرات ہوئی اور بارغیس پر قبضہ کرلیا تھا بیہ واقعہ اس زمانہ کا ہے جب کہ سلطان سنجر کور کور کور کور کے مقابلہ میں فکست ہوئی تھی اور اس کے امراء حکومت اور غلاموں نے باہم صحے بخرے کرلیا تھا تمام ملک میں طوا کف المبلوکی پھیلی ہوئی تھی ان سب میں خوارزم شاہ بن اٹس بن جمد بن انوش تکنین والی خوارزم بہت وہ خم والا آ دی تھا ہی طوا کف المبلوکی پھیلی ہوئی تھی ان سب میں خوارزم شاہ بن اٹس بن جمر بن انوش تکنین والی خوارزم بہت وہ خمر ان ہوا۔ علاء الدین تکین (خوارزم شاہ کا دومر الزم) حکومت وامارت کی بابت اپنے بھائی ہے جھٹر پڑا اور خوارزم کو سلطان شاہ سے چھین لیا۔ سلطان شاہ خوارزم ہے نکل کرم و چلا آیا اور اسے ترکون کے قبضہ سے نکال کر قابض ہوگیا۔ چند دن بعد ترکوں نے متفق ہو کر سلطان شاہ کوم و سے نکال دیا۔ سلطان شاہ نے خطا سے المداو ما صل کی اور انہیں لوگوں سے فوجیس مرتب کر کے دوبارہ مرو پر چڑھائی کی اور ترکوں کوم و میں نساء اور ابیوروسے نکال کر قابض ہوگیا۔

غیاث الدین اور سلطان شاہ : اس کامیا بی کے بعد خطا کوان کے اصلی وطن کی طرف واپس کیا اور غیاث الدین کورڈ دو'۔
تہدید آموز خطاکھا کہ'' ہرات' بوشخ' با دغیس اور جس قدر مملکت خراسان کے شہروں پرتم نے قبضہ کرلیا ہے انہیں چھوڑ دو' ۔
غیاث الدین نے جواب دیا'' ان شہروں کا چھوڑ نا تو ہوارے دار دکا مضمون ہے مناسب رہے کہ مروئر خس اور خراسان کے جتے مقامات پرتم نے قبضہ کرلیا ہے وہاں کے منبروں اور جامع محبدوں میں میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے۔ سلطان شاہ کواس خضہ پیدا ہوا۔ فو جیس مرتب کر کے روانہ ہوا اور بوشخ کا محاصرہ کرلیا۔ مضافات بوشخ میں غارت کری شروع ہوگئی۔ غیاث الدین نے اس خبر سے مطلع ہوکر ایک فوج والی بجتان اور اپنے بھانج بہاء الدین سام بن بامیاں کی ماتحق میں خراسان کی جانب روانہ کی۔ ان دنوں اس کا بھائی شہاب الدین یہاں موجود نہ تھا ہندوستان گیا ہوا تھا جس وقت غیاث الدین کا لشکر

سلطان شاہ کا سفیر :اس وقت سلطان شاہ ہرات کا مخاصرہ کئے ہوئے تھا۔ مسلحاً محاصرہ اٹھا کرلوٹ مارکرتا مروکی جانب والیس آیا۔ غیاث الدین کو وہندوستان سے والیس بلا مجابہ نے اپنے بھائی شہاب الدین کو مہندوستان سے والیس بلا مجیجا۔ چنا نچے شہاب الدین مندوستان کی مہم سے بہت جلد فراغت حاصل کر کے والیس ہوااور فوجیس آراستہ کرکے خراسان کی طرف بڑھا۔ سلطان شاہ نے بھی فوجیس فراہم کیس اور طالقان پر آاتر اسلطان شاہ اور غیاث الدین میں خط و کتابت شروع

ہوئی مصالحت کی گفتگو ہوئی بالآخر سلطان شاہ نے بوشخ اور بافیس کی واپسی پرمصالحت کا اظہار کیالیکن شہاب الدین اس پر راضی نہ تھا جنگ کی چیخ و پکار مجائے ہوئے تھا اور غیاث الدین اسے خوزیزی اور جنگ سے روک رہا تھا استے بیس سلطان شاہ کا اپنجی مصالحت کی غرض سے غیاث الدین کے دربار میں حاضر ہوا۔ شہاب الدین اپنے جوش کو ضبط نہ کرسکا چلا اٹھا'' اس طرح سے بھی صلح نہ ہوگی اور ہرائی صلح نہ کرو'۔ شہاب الدین ہے کہ کراٹھ کھڑا ہوا۔ لشکریوں سے مخاطب ہو کر بولا'' اسی صلح سے موت بہتر ہے اٹھو جنگ برتیار ہوجاؤ''۔ غیاث الدین خاموش ہوگیا۔

سلطان شاہ می شکست: سلطان شاہ کا الجی ناکام واپس ہوا اور شہاب الدین فوجیل لے کرم والرود کی طرف جلا۔
سلطان شاہ می اس مے مطلع ہو کر میدان بین آگیا۔ پہلی ہی جنگ میں شکست کھا کر بھا گا۔ صرف بیں سواروں کے ساتھ مرو
میں وافل ہوا۔ علاء الدین تکین (سلطان شاہ کا بھائی) اس شکست سے مطلع ہو کر سلطان شاہ کی روک ٹوک کے لئے جیوں کی
طرف روانہ ہوا۔ سلطان شاہ نے جیوں کا راستہ چھوڑ کر غیاث الدین کے دربار کا راستہ لیا۔ غیاث الدین نے اس کی اور اس
کے ہمرا ہیوں کی عزت افزائی کی اور نہایت عزت واحر ام سے اپنے شاہی محل میں تھم رایا۔ علاء الدین تکین کواس کی خرگی۔
غیاث الدین کو لکھ بھیجا کہ '' ہمارے بھرم کو ہمارے پاس واپس کر دو ورنہ خیر نہیں ہے' میاث الدین نے جواباً لکھا '' وہ
میر نے پاس پناہ گر تین ہوا ہے میں اس کی سفارش کرتا ہوں مناسب سے ہے کہ اس سے تم مصالحت کر لوورنہ میر سے اور تہمارے
دوستانہ تعلقات منقطع ہوجا کیں گائی خطیس سے بھی لکھا تھا گہ تندہ سے تم خوارزم میں میر سے نام کا خطبہ پڑھواور تعلقات
مضبوط کرنے کی غرض سے اپنی بہن کا عقد میر سے بھائی شہاب الدین سے کردو۔ علاء الدین تکین کواس جواب سے سکتہ ساہو

غیات آلدین اورعلاء الدین میرانشرخوارزم پرهله کرنے کے لئے جارہاہے تم بھی اپنی تمام فوج کوجو کرلواوراس کی مک پرتیار ہو جاؤ۔ علاء الدین تکین کواس کی جرانشرخوارزم پرهله کرنے کے لئے جارہاہے تم بھی اپنی تمام فوج کوجو کرلواوراس کی مک پرتیار ہو جاؤ۔ علاء الدین تک فوج سے جنگ کرنے پر مستعد ہو کر خوارزم سے فکلا پھر یہ سوچ کر کہ مبادا دوسری جانب سے آ کرخوارزم پر قبضہ کرلیں خوارزم کی جانب واپس ہوااور جس قدار مال واسباب اٹھا سکادہ لے کرتر کان خطا کے پاس چلا گیا۔ فقتهاء اور علاء خوارزم غوری نشکرگاہ میں حاضر ہوئے تعلی کا بیام دیا اور پیمرض کی کہ چونکہ علاء الدین نے ترکان خطا سے میل جول بیدا کرلیا ہے مناسب ہے کہ آ پر موکوا پنا مرکز حکومت بنا کیں اس سے مصالحت کر لیجئے۔ شہاب الدین نے یہ تاکہ علاء الدین کے آئیدہ خطرات سے ہم لوگ محفوظ و مامون رہیں یا اس سے مصالحت کر لیجئے۔ شہاب الدین نے یہ درخواست منظور کر لی اور بلاکی شرط کے مصالحت کر کے دائیں آیا۔

تسخیر بلا و اجمیر : ۵۸۳ میں شہاب الدین اپنالشکر ظفر پیکر لئے ہوئے اجمیر کے علاقے کو فتح کرنے کے لئے ہندہ سان کی جانب روانہ ہوا تھا بلاوا جمیر گواں وقت ولایت سواک کے نام سے موسوم کرتے تھے اس کے حکمران کا نام کو کہ تھا شہاب الدین نے دبلی کو فتح کے بعد جیسا کہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں قلعہ مرسی 'ہانی' سانہ گہرام پر بھی قبضہ کر لیا اس سے مثل کرنے کے لئے نکلا۔ فوج کو میمنہ ومیسرہ پر مقرر کیا۔ راجہ اجمیر کو برہمی بیدا ہوئی' فوجیں فراہم کر کے لئیکر اسلام سے جنگ کرنے کے لئے نکلا۔ فوج کو میمنہ ومیسرہ پر مقرر کیا۔

عاری این طدون (حصیتهم)

ہراول دستہ میں ہاتھیوں کی ایک تعداد رکھی۔ شہاب الدین کی فوج بھی میدان میں آگئی لڑائی نہایت سخت شروع ہوئی۔
اتفاق یہ کہ عساکر اسلامیہ کا مینہ ومیسرہ (دایاں اور بایاں بازو) شکست اٹھا کر بھاگ نکلا را جبوت جملہ کرتے ہوئے قلب الشکرتک پہنچ گئے ایک فیل سوار را جبوت نے شہاب الدین کی طرف ہاتھی بڑھایا شہاب الدین نے نیزہ چلایا وار پورا نہ پڑائے چند دانت آگے کوئوٹ گئے را جبوت نے تکوار کا وار کیا۔ شہاب الدین کے بازومیں سخت چوٹ آئی گھوڑے سے زمین پرآ رہا۔ شہاب الدین کے بازومیں نہ کی طرح اٹھا کر لے بھا گے است میں رہا۔ شہاب الدین کے ہمرای جی تو ٹرکر لڑتے رہے بالآخر الیے فوجی سردار کوکسی نہ کی طرح اٹھا کر لے بھا گے است میں رات ہوگئی راجیوتوں نے تعالی است میں رات ہوگئی راجیوتوں نے تعالی اور تل سے ہاتھ کھینے لیا۔

معرکہ جنگ سے کچھ دورنکل آنے کے بعد زخم سے اس قد رخون نکلا کے شہاب الدین ہے ہوش ہو گیا۔ پاکی میں سوار کرا کے لا ہور لایا گیا۔ چندروز قیام کے بعد جب ذرا ہوش وحواس درست ہوئے تو غزنی کی طرف کوج کیا چنا پچے غزنی میں ۸۵۸ھے تک مقیم رہا۔

شہاب الدین کی امراء سے برہمی : ۸۵۵ ہیں شہاب الدین نے غربی سے ہندوستان کی جانب بغرض جہادکون کی مقصود یہ قاکدان شکست کا جے آپ اور امراء دربار کو حاضری کی اجازت نددی تھی ان کا مند دیکھنے کا روا دار نہیں تھا ہے شکست کھا کر واپس گیا تھا سر داران شکر اور امراء دربار کو حاضری کی اجازت نددی تھی ان کا مند دیکھنے کا روا دار نہیں تھا چنا نچیسر داران شکر کے مشورہ کے بغیر دفعۃ غربی سے شکر کو کی کا تھا دور کی اجازت نددی تھی ان کا مند دیکھنے کا روا داران خور میں سے ایک بوڑھے نے حاضر ہو کر معذرت کی دیافت کیا ''کس طرف کا قصد ہے'' یشہاب الدین نے جواب دیا '' بھے سر داران شکر اورامراء دربار پراطمینان ہیں ہانہوں نے بھے گزشتہ نزائی میں تھا میدان جنگ میں جھوڑ دیا تھا اس وجہ سے میں انہیں کوئی راز بتانا نہیں جا بتا اور نہیں ان کا مند دیکھوں گا جب تک راجہوتوں سے شکست کا بدلہ نہ لے لوں مجھے چین نہ میں انہیں کوئی راز بتانا نہیں جا بتا اور نہیں ان کا مند دیکھوں گا جب تک راجہوتوں سے شکست کا بدلہ نہ لے لوں مجھے چین نہ میں انہیں دوران شکر جاں بتارہ ہیں آپ ان کی خطا نمیں معاف فرما دیجے وہ لوگ خود کر دہ بشیا ن اور ناد میں انہیں کہ معاف فرما دیجے وہ لوگ خود کر دہ بشیان اور ناد میں ہیں ۔

شهاب الدین کوید با تین پیند آگئیں۔امرا پلٹکر کوجا ضری کی اجازت دی اور جسب درجہ ہرایک کو خوشنو دی مزاج کا خلعت عنایت کیا۔

راجپوتوں کی شکست پیاور نے نکل کرای میدان میں پہنچا جہاں پہلے لڑائی ہوئی تھی اثناء راہ میں جس قدر دیہات

ا استخریر نے معلوم ہوتا ہے کہ شہاب الدین کوراجیوتوں کے مقابلہ بین دوبارہ شکست ہوئی ایک فتح وہلی ہے پہلے دوسری اجمیر ہے اور دونوں الزائیوں میں اس کا بازوزخی ہوا تھا اور گھوڑے ہے زمین پر آربا تھا۔ لیکن واقعات کوتر تیب دینے ہے معلوم ہوتا ہے کہ شہاب الدین کو پہلی شکست ہوئی ہے میں راجہ جسیم دیووائی گجرات کے مقابلہ میں ہوئی تھی اوراس میں اُس کے بازو پر کوئی زخم اور آسیب بیش پہنچا تھا دوسری شکست فتح وہلی ہے پہلے ہوئی جیسا کہ اور پر آپ پر تھا آھے بیل ۔ اس میں شہاب الدین کا بازو ہے کار ہوا تھا۔ میرے زویک فتح جیسے ہوئی شکست نہیں ہوئی تھا۔ اور اُن کا بھائی کھانڈے دیلے مارے گئے تھے۔ اوائی کسے ہوئی اور سے ہوئی اور سے بوئی اور سے بھائی کھانڈے دائے مارے گئے تھے۔ اوائی کسے ہوئی اور سے شکست دی۔ (مترجم)

فتح اجمیر : اس نتیانی کے بعد شہاب الدین نے اجمیر کا قصد کیا 'بہت بڑا قلعہ تھا اور راجیوتوں کے دارالسلطنت ہونے کا اسے فخر حاصل تھارا چیوتوں میں اس کے بچانے کی قوت باقی نہ رہی تھی اس لئے آسانی سے فتح ہو گیا 'اجمیر کے فتح ہوئے سے جتنے شہراس کے قرب وجوار میں تھے وہ بھی فتح ہو گئے اور شہاب الدین نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو جو اس کی طرف سے دہلی کا گورز تھا ان شہروں کی حکومت عنایت کی اور غزنی کی جانب واپس ہوا۔

فنج بناری :شہاب الدین غزنی کی روائگی کے وقت اپنے غلام اور گورنر ہند دستان قطب الدین ایک کو ہڈایت کر گیاتھا کہ وقاً فو قاً ہند دستان کے شہروں پر جہا د کرتے رہنا چنانچے اس ہدایت کے مطابق ہی قطب الدین ایک نے اکثر مقامات کپر جہا د کی غرض سے فوج کشی کی اور مظفر ومنصور ہوا۔ راجہ بناری کوائی سے خطرہ پیدا ہوا۔

راج بنارس راجگان ہند میں ایک خاص امتیازی درجہ رکھتا تھا۔ رقبہ عکومت کے کھاظ ہے بھی سب سے بوا تھا'اس کی حکومت مشرق میں جدود چین تک پھیلی ہوئی تھی۔ مغرب میں لا ہور کے قریب تک اس کی حکومت کا اثر پہنچا ہوا تھا' قنوح وغیرہ بھی اس کے مقبوضات میں شامل تھے۔ ان شہروں میں سلطان محمود نے زمانے سے اسلام کی تخم ریزی ہوگئی تھی۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا اور نہایت اہتمام اور انہائی غرورے ایک بوئی فوج میں شامل کر لیا اور نہایت اہتمام اور انہائی غرورے ایک بوئی فوج میں شامل کر لیا اور نہایت اہتمام اور انہائی غرورے ایک بوئی فوج میں شہاب الدین کے مقبوضات کی طرف بردھا دریائے ماحون پر جود جالہ

ی میر شدی قلب محصورا کے رشتہ داروں کے قبضہ میں تھا قطب الدین نے شہاب الدین کی دالہی کے بعداس پر جہاد کیا اور بر در نیٹے اس پر قابض ہو گئیا اس کے بعد ۵۸ میر میں شہر کوئل (علی گڑھ) کوفتح کیا۔ دہلی کا قلعداس دقت تک ہند دؤں کے قبضہ میں تھا قطب الدّین نے اس کی اہمیت کا احساس کر کے اسے بھی منحر کرلیا اور اپنا مرکز حکومت بنایا۔ (تاریخ فرشنہ مقام دوم صفحہ ۸۵ طبقات ناصری صفحہ ۱۰۰)۔

<sup>۔</sup> بنارس کے دادیکا نام جے چند تھا قوج بھی اس کے دائر ہ حکومت میں تھا مقام چند واراورا ٹاوہ میں مسلمانوں اور داجیوتوں نے صف آ رائی کی تھی لینگر اسلام کے مقدمہ انجیش پر قطب الدین ایبک تھا تقریباً پانچ سوزنجیر فیل جے چند کی فوج میں تھے (تاریخ فرشید مقام دوم صفحہ ۵۸)۔

ے ہم پلہ ہے دونوں حریفوں نے صف آرائی کی بخت اور خونریز کی جنگ ہوئی کشکر اسلام نہایت استقلال کے ساتھ الز تارہا۔ بالآخر فتح نصیب ہوئی کفارلشکر پامال کیا گیا۔ راجہ بنارس اثناء جنگ میں مارا گیا' بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ ہزار ہالوغڈی غلام بنائے گئے۔ بڑے بڑے سور مارا چیوتوں کے لڑکے گرفتار کرلئے گئے۔ نوے پہنھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے باتی بھاگ گئے اور بعضے مارڈ الے گئے۔ شہاب الدین مظفر ومصور بنارس میں داخل ہوا۔ ایک ہزار چارسواونٹوں پرخز انہ بار کرا کے غزنی کی جانب واپس ہوا۔ ت

قلعہ گوالیار کی تشخیر عملی میں شہاب الدین نے پھر ہندوستان پر بغرض جہاد ہملہ کیا اپنالشکر ظفر پیکر لئے ہوئے فرق سے روانہ ہوا۔ قلعہ بھنکر پر پہنچ کر محاصرہ ڈال دیا۔ چندون کے محاصرہ کے بعد قلعہ تصلیح وامان فتح ہو گیا تھوڑی ہی فوج ایک سر دار کے ساتھ اس کی حفاظت پر مامور کر کے قلعہ گوالیار کی طرف بر حمار سے گوالیار پانچ منزل کی مسافت پر تھا در میان میں ایک بوی نہر حائل تھی ' چہنچ ہی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بالا خرگوالیار بھی سلح کے ساتھ فتح ہوا۔ سالا نہ خراج مقرر کیا۔
میں ایک بوی نہر حائل تھی ' چہنچ ہی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بالا خرگوالیار بھی سلح کے ساتھ فتح ہوا۔ سالا نہ خراج مقرر کیا۔
داجہ گوالیار نے ایک ہاتھی سونا نذر کیا۔ شہاب الدین نے واپسی کا حکم دے دیا' بلادا بی اسود کو غارت و پا مال کرتا ہزاروں کو قید اور لونڈی وغلام بناتا ہوا مظفر ومنصور غربی چلاگیا۔

یہ بیلزائی مقام چندواڑواٹاوہ میں ہوئی تھی۔ دیکھوتاریخ منہاج سراج جرجانی جوشہابالدین کے نشکر کا قاضی اوراس کا ہمراہی تھا۔ مع منہاج سراج میں نکھاہے کہ تین سوزنجیرفیل اس لڑائی میں سلمانوں کے ہاتھ آئے۔

۳ شہابالدین کی واپس کے بعد ہمرائ نے جو چھورا کا داماد تھا، چھورا کے لڑکے کے ساتھ الکرا جمیرواپس کینے کی غرض سے خروج کیا والی اجمیران دنوں شہاب الدین کی طرف سے کولہ چھورا کا لڑکا تھا چنانچہ کولہ نے اجمیر کو ہمرائ کے حوالے کردیا۔ قطب الدین ایک کواس کی خرگی آگ بگولہ ہوگیا لفکر آرامتہ کر کے ہمراخ پر چڑھ آیا۔ ہمراج نے بھی آیک بڑی نوج سے مقابلہ کیا بہت بڑی لڑائی ہوئی آخر کا رہم ان مارا گیا اور اجمیر پر قطب الدین ایک کا قبضہ ہوگیا۔ اسی زمانہ سے اجمیر میں مسلمان عالم رہے لگا۔

قطب الدین ایک نے اجمیر پرفتے یا بی حاصل کر کے نہروالہ گجرات کی طرف قدم بر هایا۔ بھیم دیونہروانہ کاراجہ مقابلہ پر آیا۔ یہ وہ کا ہمیم دیو ہے جس نے پہلی بارقبطہ کا ہمور سے بل شہاب الدین کوشکست دی تھی غرصکہ دونوں حریف جی تو ژکر کڑے قطب الدین ایک کو کا میا بی ہوئی بیٹ ارمال غنیمت ہاتھ آیا اس کے بعد شہاب الدین غزنی گیا۔ بھر وہاں سے دہلی واپس آیا۔

بیزاری اور ناراضکی ظاہر کی تھی سلطان شاہ کے معاملات اور اس کے مقبوضات لے لینے پر دھنگی وی تھی۔ان واقعات سے علاءالدین تکش کوتر کان خطا سے سازش کرنے کا خیال پیدا ہوا۔

ترکول کی پیش قدمی : چنانچ علاء الدین کی ترغیب و سازش ہے ادھر ترکوں کے بادشاہ نے ایک بوق فی آپ سپر سالا رافوان کی ماجنی میں غیاث الدین کے مقبوضات پر حملہ کرنے کی غرض ہے روانہ کی۔ دریا کوعبور کر کے غوری مقبوضات کی طرف بڑھے' اُدھر علاء الدین تکش نے طوس کی طرف ہے محاصرہ کی غرض ہے قدم بڑھایا غیات الدین اس وقت عارضہ نقر س میں مبتلا تھا نقل وحمل ہے مجبور تھا۔ ترکوں نے غارت کری شروع کر دی جیسا کہ مشیت البی تھی' بلاواسلام آفات و مصیبت کا نشانہ بن گئے' ترکوں نے بہاء الدین کو گھر لیا۔ بہت سخت الزائی ہوئی۔ لشکر اسلام نہایت استقلال اور ثابت قدی سے لڑتا رہا۔ اس اثناء میں غیاف الدین کی جمبی ہوئی ممک آئیجی' لشکر اسلام ہے دل ہا تھوں بڑھ گئے۔ سب نے مجموعی قوت سے ترکوں کے پاؤل اکھڑ گئے تکست کھا کر جمبی کا طرف بھاگن گرفتاری اور قید کے خوف سے دریا میں کود پڑے سے تملہ کیا ترکوں کے پاؤل اکھڑ گئے تک مارف چندا فراد جا نہر ہوکر اور مور چول کے تھیٹروں سے بلاک ہوگئے' جن کی تعداد بارہ بڑارتھی اورا کرفتل وقید کر لئے گئے صرف چندا فراد جا نہر ہوکر داستان فی سانے کے لئے اپنے باوشاہ کے پاس ہینچے۔

علاء الدین اور تر کمانوں میں کشیدگی : بادشاہ ترک کواس واقعہ سے خت صدمہ ہوا۔ علاء الدین تکش کو کھا تہاری برولت ہماری قوم اور فوج کو ہلاکت کاسامنا کرنا پڑا تہارے ہی کہنے ہے ہم نے غیات الدین کے مقبوضات کی طرف قدم برهایا تھا تم نے ہمیں دھوکا دیا۔ بہتر یہ ہے کہ ہمارے نقصانات کی حلافی کرو۔ ہمارے مقتولوں کا خون بہاوواور جس طرح ممکن ہو ہمارے در بار میں حاضر ہو'۔ استح رکے دیکھنے سے علاء الدین کے حواس بجاندر ہے۔ غیاث الدین سے میل جول بیدا کیا۔ ترکمانوں کی شکایت کی غیاث الدین نے ملامتانہ جواب دیا۔ در بار خلافت کی نافر مانی پر نصیحت وقصیحت کی۔ بہی اسباب تھے جن سے علاء الدین اور ترکمانوں میں مخالفت پیدا ہوئی اور اس نے بخاراکوان کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ جبیبا کہ اسباب تھے جن سے علاء الدین اور ترکمانوں میں مخالفت پیدا ہوئی اور اس نے بخاراکوان کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ جبیبا کہ آئندہ ان کے حالات میں کھا جائے گا۔

علاء الدين ثانى : ان واقعات كے بعد علاء الدين تكش نے جس كاذكر آپ اوپر پڑھ آئے ہيں سفر آخرے اختيار كيا۔
اس نے خراسان بلا درے اور بلا دِ جہاليہ پر اپنی قوت بازوے قبضہ كرليا تھا اس كے مرنے پر اس كا بيٹا قطب الدين حكمران ہوا۔ علاء الدين كالقب اختيار كيا۔ علاء الدين ثانی نے اپنے بھائی علی شاہ كوخراسان كى حكومت پر مامور كيا۔ غيشا پور كوبطور جا گيا توج كی قرابھی جا گير مرحت كيا۔ ہندو خان ابن ملک شاہ برا در علی شاہ اور علاء الدين اپنے بچا علی شاہ كے خوف سے مرو چلا گيا توج كی قرابھی اور ترب بیل محروف ہوا اس كی خبراس كے بچا علاء الدين محركو ہوئی ايك شكر حدیقر ترکی كی ماختی میں بندو خان كی گرفتاری اور ترب بیل محروف ہوا اس كی خبراس كے بچا علاء الدين كی خدمت میں جاكر بناہ لی اور اپنے بچا كے مقابلہ میں امداد کا خواستگار ہوا۔ غیات الدین نے عزت واحر ام سے ظہر ایا اور امداد دینے کا وعدہ کیا۔

مروالرود بر قبضیہ : حنبر ترکی بندوخال کی روانگی کے بعد مرومیں داخل ہوا۔ ولا خال اور اس کی مال کوعزت واحر ام کے ساتھ خوارزم بھیج دیا۔غیاث الدین نے جیبا کہ اس نے بندوخال سے وعدہ کیا تھا۔ اس کے چیا علاء الدین سے چھیڑ چھاڑ

نیشا بورکا تا رائی شهاب الدین نے مروکی مہم نے فراغت حاصل کر کے سرخس کی طرف قدم بر حایا تین ماہ کے محاصرہ کے بعد صلح و امان سے شہر پر قبضہ حاصل کیا ۔ علی شاہ اس وقت نیشا پور میں تھا اور اپنے بھائی علاء الدین مجمد کی طرف سے خراسان پر حکومت کر رہا تھا۔ شہاب الدین نے دھمکی دی کہ اگرتم شاہی علم حکومت کی اطاعت قبول کرو گے قوتمہاری خبر نہیں ہے جنگ کے لئے تیار رہو علی شاہ نے کچھ جواب نہ دیا شہر کی قلعہ بندی کرئی بیرون شہر کی عمار تیں مساد کرادیں باغات اور جنگل کو اور استے متواز تعلیک کے علی شاہ سنجل نہ سکا۔ شہر پناہ جنگل کو اور استے متواز تعلیک کے علی شاہ سنجل نہ سکا۔ شہر پناہ کے دیوار پر گاڑ دیا۔ دوسری جانب سے شہاب الدین نے حملہ کیا تھا اور اس طرف کی شہر پناہ کی دیوار پر گاڑ دیا۔ دوسری جانب سے شہاب الدین نے حملہ کیا تھا اور اس طرف کی شہر پناہ کی دیوار برگاڑ دیا۔ دونوں بچیا اور بھتیجا دو طرف سے شہر میں وافل اس طرف کی شہر پناہ کی دیوار اور کو گائل شہر نے امن کی درخواست کی کوٹ مارموقوف کر دی گئی۔ خوار زمیوں نے جائج محبد بیں جا کر بناہ لی۔ اہل شہر نے ایک ایک گرفار کر کے شہاب الدین کے حوالے کر دیا۔ خوار زمیوں نے جائج محبد بیں جا کر بناہ لی۔ اہل شہر نے ایک گرفار کر کے شہاب الدین کے حوالے کر دیا۔ خوار زمیوں نے جائج محبد بیں جا کر بناہ لی۔ اہل شہر نے ایک ایک گرفار کر کے شہاب الدین کے حوالے کر دیا۔

اساعیلیوں کی بریادی خراسان کومرکر کے شہاب الدین نے قبتان کی جانب کوچ کیا کئی نے بیخرد کی کہ قبتان کے قرب وجواریس ایک قصبہ ہے جہاں کے رہنے والے اساعیلیہ ند بہب کے پیرو کار بیں شہاب الدین نے بیٹ بنی اس قصبہ پر دھاوا کر دیا برزور نیج گس پڑا جو مقابلہ آیا اسے نہ نیج کیا عورتوں اور بچوں کوقید کرلیا قصبہ کو دیران کر دیا۔ اس قصبہ کے قرب و جوار میں ایک دوسرا شہر تھا اور یہاں کے رہنے والے بھی اساعیلیہ فرقہ کے تھے۔ شہاب الدین نے اس شہر کے ساتھ بھی وہ می برتا کہ کئے۔ والی قبتان نے غیاث الدین کی خدمت میں شہاب الدین کے حملوں کی شکایت کھی اور معاہدہ کہ سابق کو یا دولایا۔ غیاث الدین نے اپنے بھائی شہاب الدین کو آئندہ حملہ کرنے سے روکا اور واپس آئے پر مجبور کیا چنا نچے شہاب الدین مجبوراً

ا اصل كماب مين اس مقام بريجينين للصاب عبد خاله خالي سب

فتح نهر والا (پنجاب): شهاب الدین اگر چه اپنج بھائی غیاث الدین کے علم سے قراسان سے مجبوراً والی ہوالیکن غرنی نہ گیا جہاد کا شوق دل میں جراہوا تھا' ہندوستان کاراستہ اختیار کیا یہ واقعہ ۹۵ ھے کا ہے مقدمة الحیش پراس کا غلام قطب الدین آیک تھا۔ ہندوستان فوج سے نہر والہ کے قریب مقابلہ ہوا۔ ایک نے پہلے ہی حملہ میں را چپوتوں کو شکست وی اور انہیں قل و پایال کیا' نہروالہ کی طرف بڑھا اور برور تیخ اس پر قصنہ کرلیا۔ والی نہر والہ بحال پریشان نہر والہ جے سالانہ خراج کیا لیکن شہاب الدین نے بیرائے قائم کر کے نہر والہ پر قیام کے بغیر قصنہ میں نہیں روسکتا والی نہر والہ سے سالانہ خراج پر مضالحت کرلی اور غرنی کی جانب واپس ہوا۔

علاء الدین کا خراسان بر دو بارہ قبضہ: جم وقت غوری لفکر خراسان کے جن شہروں اور مقابات پر قبند کرنا تھا بھتہ کر کے خراسان کی جانب وائیں ہوا اور شہاب الدین غربی وائیں جانے کے بجائے ہقصد جہا و ہندو ستان کی طرف چلا گیا اس وقت علاء الدین کی جان ہوا اور شہروں الدین کے پاس ڈائٹ کا خطا بھیجا کہ شہاب الدین نے خراسان بیس بے صد زیاد تیاں کی جین بہتر ہے کہ جن مقابات اور شہروں پر شہاب الدین نے بقد حاصل کیا ہے جو جواب ندویا۔ علاء الدین نے اس کا بی جی جواب ندویا۔ علاء الدین نے اس کا بچھ جواب ندویا۔ علاء الدین نے اس کا بچھ جواب ندویا۔ علاء الدین نے اس کا بچھ جواب ندویا۔ علاء الدین نے اس کا بچھ جواب ندویا۔ علاء الدین نے ترکمانوں کی مازش کی بناء پر غیاف الدین کے مرخ کا مان کی خراند الدین نے در کیا تھی الدین کی مازش کی بناء پر غیاف الدین کے گوز خراسان کو نیٹا پورچھوڑ نے کے لئے کھا اور نیٹا پور تھوڑ نے کی صورت بھی مطلع کیا کہ والی کی خرف اور خراسان کو نیٹا پورچھوڑ نے کے لئے کھا اور نیٹا پورٹ جھوڑ نے کی مطلع کیا کہ والی الدین کی خدمت بھی اطلاعی دیورو اپس لینے کی غرض سے بھی مطلع کیا کہ اہل نیٹا پورچھی دشمان عکومت کی طرف مائل جیں عیاف الدین کی جواب تھیجا) بھا گر گیا۔ مرتا کھیتا بحال پر بیٹان کی خدمت کی مبرایت و تاکید کی خرورو کی تربیب پہنچا بندو خان بن ملک شاہ (علاء الدین کا جسیج) بھا گر گیا۔ مرتا کھیتا بحال پر بیٹان کی خدمت کی مبرایدن کی خدمت میں اس کی اطلام کی کر بیٹا پور کی طرف قدم کیا تا الدین کی خدمت میں اس کی اجربی از اور پا خواب دو مہینہ تک مجامن و قرار و میں ہوان کی خروروں پر اس کا پھر بیا از اور پر خواب و دوروں پر اس کا پھر بیا از اور پا خواب کی دیواروں پر اس کا پھر بیا از اور پا خواب کے مسامنہ کی دیواروں پر اس کا پھر بیا از اور پا خواب کے مسامنہ کی دیواروں پر اس کا پھر بیا از اور پا خواب کی دیواروں پر اس کا پھر بیا از اور پا خواب کے مسامنہ کی دیواروں پر اس کا پھر بیا از اور پا خواب کے مسامنہ کی دیواروں پر اس کا پھر بیا از اور پا خواب کے دیواروں پر اس کا کھر کیا گراہ کے دیواروں کیا تھا کہ کی دیواروں پر اس کا پھر بیا از اور پول کے دیواروں کیا تھا کے دیواروں کیا تو بیا کہ کو دیواروں کیا تھا کے دیواروں کیا تھا کے دیواروں کیا کہ کو دیواروں کیا کے دیواروں کیا کھر کو دیواروں کیا کیا کے دیواروں کیا کے دیواروں کیا کھر کیا کہ کو دیوا

مرخس برفوج کشی! علاءالدین نے نیٹا پور پر قبضہ کرنے کوتو کرلیا گرغیاث الدین اوراس کے بھائی شہاب الدین کے خوف دل میں بیٹھا ہوا تھا گورنر نیٹا پورے کہا کہ'' آئے دن لڑائی کی وجہ سے بے حدخونریزی ہوتی ہے' مناسب ہوگا کہ غیاث الدین اور شہاب الدین سے تم صلح کرا دو''۔گورنر نیٹا پورمصالحت کرانے کا افرار اور وعدہ کرکے رخصت ہوا۔ چونکہ

ئے شہاب الدین کی واپسی کے بعدراجیوتوں نے قطب الدین ایک سے چھٹر چھاڑ شروع کی قطب الدین نے انہیں نیچا ڈکھایا اور قلعہ کالپی کالبجر اور بدایوں کو <u>۵۹</u>ھ میں ضخ کرلیا۔ دیکھوتاری فرشتہ مقالہ دوم صفحہ ۵۔

حسن بن محرم غنی کی گرفتاری عاصره اٹھ جانے پرزگی نے سرخس سے نکل کر محد بن خریک سے مرد میں ملاقات کی اور بالا تفاق دونوں نے ان صوبوں کا خراج وصول کر لیا۔ علاء الدین اس خبر کوئ کر خصہ سے کا نپ اٹھا۔ تین ہزار سواران کی سرکو بی کے لئے روانہ کئے محر بن خریک نے سوسواروں سے مقابلہ کیا علاء الدین کی فوج کو پہلے ہی معرکہ میں شکست ہوئی۔ محمد بن خریک کو جو کچھ ہاتھ لگا لوٹ لیا۔ اس کے بعد علاء الدین نے غیاث الدین کے پاس سلم کا بیام بھیجا۔ غیاث الدین نے شرا مُطاصلح مطے کرنے کی غرض سے سرداران غور مید میں سے حسن بن محمد مرغی کو علاء الدین کے پاس روانہ کیا۔ علاء الدین نے حسن بن محمد مرغی کو علاء الدین کے پاس روانہ کیا۔ علاء الدین نے حسن بن محمد مرغی کو علاء الدین کے پاس روانہ کیا۔ علاء الدین نے حسن بن محمد کو گرفتار کرکے قید کر دیا (مرغن غور کا ایک گاؤں تھا)

ہرات کا محاصرہ : صن مرغیٰ کی گرفاری اور قید کر لینے کے بعد علاء الدین محد والی خوارزم نے ہرات پرفوج کئی کی اور
پہنچ بی محاصرہ ڈال دیا۔ ہرات میں سلطان شاہ کے خادموں میں سے دو بھائی رہتے تھے جو ہرات کی شہر پناہ کے عافظین کے
سر دار تھے۔ انہوں نے والی خوارزم سے سازش کر لی اور حملہ کے وقت اندرون شہر میں بھی جنگ چھیڑ دیے اور شہر بناہ کا
دروازہ کھول دینے کا وعدہ کیا۔ کسی ذرایعہ سے امیر حسن غرنی کواس کی خبرلگ گئی جو والی خوارزم کے یہاں قید تھا۔ اس نے
اپ بھائی عمروائی ہرات کواس رازے مطلع کر دیا۔ عمروائی ہرات نے ان دونوں بھائیوں کو گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا۔
اس اثناء میں غیاث الدین کا بھانجا الب غازی ایک جرار لشکر لئے ہوئے اہل ہرات کی کمک پرآ پہنچا۔ پانچ کوس کے فاصلہ پر
ان کیا۔ ہرطرف سے تا کہ بندی کر کے والی خوارزم کے لشکر کی رسد بند کردی۔

شہاب الدین کی مراجعت والی خوارزم نے الب غازی کی توجہ ہٹانے کی غرض ہے ایک دستہ طالقان کی غارث الدین کی عارث الری کے لئے بھی جانبر الدین کی حراب ہوا حملہ آورگروہ میں سے ایک مخض بھی جانبر نہ کو کے لئے بھی جانبر نہ ہوسکا۔ والی خوارزم کو اس واقعہ سے سخت صدمہ ہوا۔ پائے رفتن نہ جانے ماندن کا مضمون پیش آگیا تھا۔ اس فوج کا ایک نہ ہوسکا۔ والی خوارزم کو اس واقعہ سے سخت صدمہ ہوا۔ پائے رفتن نہ جانے ماندن کا مضمون پیش آگیا تھا۔ اس فوج کا ایک

غیا<mark>ث الدین کی و فات (999ھ می</mark>ں) غیاث الدین ابوالفتح محمد بن سام تکمرانِ غزنی 'خراسان' فیروز کوہ لا ہوراور دبلی نے و فات پائی۔اس کا بھائی شہاب الدین اس وقت طوں میں تھا جیسا کہ ہم اوپر تحریر کرآئے ہیں۔شہاب الدین اس واقعہ جانکاہ سے مطلع ہوکر ہرات کی طرف روانہ ہوا۔ ہرات بھی کرغیاث الدین کی خبرو فات طاہر کر کے رسم تحریت ادا کی۔ غیاف الدین نے صرف ایک لڑکا محمود نامی یا دگار چھوڑا۔اس نے اپنے باپ کا مبارک لقب غیاث الدین اختیار کیا۔

منصورتر کی کافل : شہاب الدین نے طوس سے روانہ ہونے کے وقت مروکی حکومت پرامبر تھے ہن خرکہ کو مامور کیا تھا۔
ادھر شہاب الدین کی عدم موجودگی ادھر غیاف الدین کی وفات ہے والی خوارزم کومرو پر تملے کرنے کا خیال پیدا ہوا ہے جست ہے۔ ایک فوج مرتب کر کے مروکے مرکز نے کے لئے جسٹی دی۔ امبر گھر بن خرک نے اس فوج پر شب خون مارا چندا فراد کے سوا کوئی جانبر نہ ہوسکا۔ قید یوں اور مفتو لوں کے سروں کو بٹارت فتح کے ساتھ ہرات روانہ کیا' والی خوارزم کواس واقعہ سے شخت موسر کرنے کے لئے روانہ کی۔ امبر محمد اس خبر سے مطلع ہوکر مدا فعت کی صدمہ ہوا۔ ایک بڑی فوج منصور ترکی کی ماتھی بیل پھر مروسر کرنے کے لئے روانہ کی۔ امبر محمد اس خبر کے فاصلہ پر دونوں حریفوں نے صف آ رائی کی۔ بہت بری خوز بزار آئی ہوئی۔ بالآ خرمنصور ترکی شکارت موسکا کے نہا۔ منصور ترکی شکارت کی مات کی خبر اس کی درخواست کی اور امن حاصل کر کے حاصر ہوائین وائی مرونے نہ منصور کوامن حاصل کرنے کے باوجود قبل کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد شہاب اللہ بن اور وائی خوارزم میں مصالحت کی خط و کتابت شروع ہوئی لیکن کوئی امر طے نہ ہوا اور اس طی نہ ہوا اور اللہ سرطی دیا ہو ہوئی اللہ بن اور وائی خوارزم میں مصالحت کی خط و کتابت شروع ہوئی لیکن کوئی امر طے نہ ہوا اور اللہ سرطی دیا ہوں دیا ہوں اللہ میں اور وائی خوارزم میں مصالحت کی خط و کتابت شروع ہوئی لیکن کوئی امر طے نہ ہوا اور دیا۔ دیا ہیں مصالحت کی خط و کتابت شروع ہوئی لیکن کوئی امر طے نہ ہوا اور دیا ہورہ دیا ہوں میں مصالحت کی خط و کتابت شروع ہوئی لیکن کوئی امر طے نہ ہوا اور دیا ہورہ دیا ہے۔

شہاب الدین کی مراجعت غرفی: شہاب الدین نے جس وقت غرفی کی جانب والہی کا قصد کیا انظام مملکت کے خیال نے ہرات کی حکومت پرائے تھا نے الب عازی کو مامور کیا۔ علاء الدین بن مجر غوری کو فیروز کو ہاور بلا دغور کی عنان حکومت عنایت کی۔ جنگ خراسان اور دیگر امور انظامیہ بھی اس کے سپر دیئے گئے محمود کو جو اس کے بھائی غیاث الدین کا بیٹا تھا بست اور اسٹراین کی گورزی دی اس کے علاوہ ان اطراف کا انظام اور سرحدی المن قائم رکھنے کا بھی اسے ذمہ دار بنایا۔ عقد کر لیا تھا جو اس کی محبوب ترین زوجہ تھی شہاب الدین نے غیاث الدین کی غیاث الدین کے غیاث الدین کے غیاث الدین کی خوات کی بعد اسے گرفار کر کے بیٹوایا اور اس کے لڑے کو بھی در بے لگوائے۔ اس کی بہن سے نکاش کر کیا۔ پھر ان

شائی خزانہ سے فقاہ علما و کو طلائف اور عطیات ویتا تھا۔ فقراء شعراء اور سادات علویہ کو بھی اپنے فیض سے سرفراز اور مالا مال کرتا تھا۔ اویب بلیغ 'خوش خط تھا' قرآن مجید لکھا کرتا اور مدارس میں جنہیں اس نے تغییر کیا تھا تھیم کر دیتا تھا۔ شافعی المذہب تھا تعصب کا لگاؤ مطلق نہ تھا۔ اس کا مقولہ تھا" العصب فی الممذاہب ہلائک" شہاب الدین کی تجت شینی کے بعد محمد بن تکش والی

حاصل کرتا تھا اہل شہر کے ساتھ بحسن سلوک پیش آتا تھا کئی سیاہی کی بیرمجال نہتھی کہ رعایا پر ذرہ بھر بھی ظلم وستم کر سکے۔ ہرسال

شہاب الدین اور خطا : غیاث الدین کی وفات اور اس کے بھائی شہاب الدین کی تخت شینی کے بعد محمہ بن تش وائی خوارزم کو ہرات واپس لینے کی اس وجہ سے خواہش پیدا ہوئی کہ شہاب الدین نے آئے دن کی لڑائی اور خوز بزی سے احرّ از کرنے کے خیال سے سلح کا بیام دیا تھا جو تھیل گونہ بھتی سکا اس کے بعد شہاب الدین غزنی سے لا ہور کی جانب ہند وستان فتح کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ محمر بن تکش کو مناسب موقع ہاتھ لگ گیا۔ من اچکا آ دھا سال گزرچکا تھا کہ اس نے ہرات کی جانب قدم بڑھائے اور پہنچے بی محاصرہ کر لیا۔ اس وقت ہرات کی گورزی پرشہاب الدین کا بھانچا الب غازی ما مور تھا۔ آخر شعبان سند ند کورتک محاصرہ و جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ دونوں حریفوں کی طرف سے ایک گروہ معرکم کا رزار میں کام آگیا۔ شعبان سند ند کورتک محاصرہ و جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ دونوں حریفوں کی طرف سے ایک گروہ معرکم کا رزار میں کام آگیا۔ ان مقتولوں میں مقیم تھا۔

محمد بن تکش : جنگ اور محاصرہ کے دوران حسین بن حریم نے جوم داران غور رید کا ایک بااثر ممبر تھا۔ جرجان وغیرہ اس کے مقوضات اور جا گیر میں تھے محمد بن تکش ہے اپنی محبت واتحاد کا اظہار کر کے یہ کہلا بھیجا کہ آپ چند ہر داران لشکر کو میرے پاس بھیج دیجئے تا کہ میں ضرورت جنگ کے لحاظ ہے ہاتھی آپ کو دے دول محمد بن تکش کو لا لیے پیدا ہوا چنا نچر اپنی مرحم درول کو حسین بن حرمیل کے پاس روانہ کیا۔ حسین بن حرمیل سے میں برخرمیل کے ہمراہ ایک کمین گاہ میں بیٹھ دہا جس وقت محمد بن تکش کے ہمراہ ایک کمین گاہ میں بیٹھ دہا جس وقت محمد بن تکش کے ہمراہ ایک کمین گاہ میں کا درات کو مار ڈالا۔ ات تکش کے ہمرادان لشکر کمین گاہ ہے آگر بڑھے حسین بن حرمیل نے کمین گاہ ہے لگل کر حملہ کر دیا اور سب کو مار ڈالا۔ ات میں الب غازی نے سفر آخرت اختیار کیا اور محمد بن تکش نے بھی محاصرہ ہرات سے نگ آگر اور قبضہ سے نا اُمید ہو کر محاصرہ کر لیا۔

اٹھا کر سرخس کی طرف کو چ کیا اور اسے بے یا روید گارتھور کر کے محاصرہ کر لیا۔

ں پیوافغات شہاب الدین کے دامن پر داغ ہیں۔مؤرخ ابن خلدون نے اس کا کوئی سب نہیں بیان کیا۔عجب نہیں کہ شہاب الدین کوان کی طرف سے کوئی برظنی پیدا ہوئی ہو۔ (مترجم)

شہاب الدین کی خوارزم پر فوج کشی ان واقعات کی اطلاع شہاب الدین کو بلاد ہند میں پنجی سنتے ہی آگ بگولا ہو گیاا پی فوج کوفوراً لوٹے کا حکم دیا اور تحد بن تکش کے دار الخلافت خوارزم کی جانب قدم بڑھا دیا حجہ بن تکش بین کرسرخس سے محاصرہ اٹھا کرخوارزم کو بچانے کے لئے دوڑ الکین اس کے پینچنے سے پہلے شہاب الدین خوارزم پہنچ گیاتھا۔ لڑائی شروع ہوگئ تھی۔خوارزمیوں نے نہایت دلیری سے شہاب الدین کا مقابلہ کیا ہے خت خوزیز جنگ ہوئی نے وری نبرد آزماؤں کا ایک گروہ کا م آگیا جس میں حسین بن محمد مراغنی بھی تھا۔خوارزی بھی کثرت سے گرفتار ہوئے جنہیں شہاب الدین نے قبل کر ڈالا۔

شہاب الدین اور ترکان خطا محد بن تکش نے گھراکر کان خطا کو کھا کہ آپاوگ شہاب الدین کے مقابلہ پرمیری الداد کو آئے اور مدد کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ شہاب الدین کے مقبوضات بلا دِغور کی طرف قدم بڑھائے چٹا مخبر کان خطا اس کے ابھار نے کی وجہ سے بلا دِغور کی جانب بڑھے۔ شہاب الدین یہ ن کرخوار زم کا کا طرہ چھوڑ کر اپنے مقبوضہ علاقے کو بچانے کے لئے لوٹا و صحرائے ایدخوی میں ترکان خطا کے مقدمہ اکھیش سے لئہ بھیڑ ہوگئی یہ مہینہ صفران کو بھائے الدین کے بنایت میں مقال اور اس نے شہاب الدین کے نہایت میں سے ملہ کیا اور اس نے شہاب الدین کے نہایت میں میں اس کا مقابلہ نہ کرسکا میدان جنگ سے بھاگ کھڑ اہوا اور اس کے بہت سے ہمر اس بار یہ اس کے بہت سے ہمر اس بار یہ اس کے بہت سے ہمر اس بار یہ کے ۔ بذات خاص ایک ہاتھی پر سوار ہو کر قلحہ ایڈخود میں جا کر بنا آگرین ہوا۔

حسین بن حرمیل کی گرفتاری ترکان خطانے وہاں پنج کراہے گھیرلیابالا خرشہاب الدین نے چندہاشی دے کرانی جان بچائی۔ سات سواروں کے ساتھ طالقان پہنچا۔ شہاب الدین کے طالقان پہنچنے سے پہلے گورز طالقان حسین بن حرمیل واقعہ متذکرہ بالا سے نجات پا کر طالقان پہنچ جکا تھا۔ چنانچ حسین نے شہاب الدین کی رسد و بار برداری کا معقول اور کافی انظام کر دیا اور تمام اسباب اور سامان معاشرت مہیا کردیے چونکہ شہاب الدین کوم کر جنگ سے بھاگ کھڑ ہے ہونے کی وجہ سے امراء کشکر سے بدگانی اور ایک قتم کی نفرت پیدا ہوگی ہی اس وجہ سے شہاب الدین نے حسین بن حرمیل کو گرفتار کر کے غربی روانہ کردیا۔ حسین کواس سے بے عد تجب ہوا۔

تاج الدین کاغرنی برحملید اس شکست کے بعد بلا یغور میں شہاب الدین کے مارے جانے کی خبر غلط طور ہے مشہور ہو گئے۔ تاج الدین کاغلام ) نے فوجیں فراہم کر کےغزنی کے قلعہ پر فبضہ کرنے کی غرض سے دھاوا کر دیا۔ والی قلعہ نے نہایت استقلال کے ساتھ مدافعت کی ۔ تاج الدین کو مجبورا ہو کر یسیا ہو نا پڑا۔ اپنے مقبوضہ علاقے میں پہنچ کر بدامنی اور فبحاد کی مناوی بھی کراوی۔ ترکان خلجے سے سازش کرلی گوٹ مار کی کوٹ ہوگئی۔ شہاب الدین کو دوسر اغلام ایک نامی جو جنگ میں شرکے تھاوہ شکست اٹھا کر بھاگا تھا۔ ہندوستان پہنچا اور سلطان شہاب الدین کی موت کی خبر مشہور کر کے ماتان نے ج

ا ان دنوں ملتان کا گورزامیر دادسن نامی ایک شخص تھا ایک نے ملتان پہنچ کراس ہے کہا کہ میں شاہی فرمان کے بموجب تم سے تنہائی میں پھے کہنا چا ہوا اسلام دادسن کسی خوا سے تنہائی میں پھے کہنا چا ہتا ہوں امیر دادسن کسی خوا کے لائے کہا گا ایک اور اور اس کا میں خوا کے لائے کہا تھیں کرنے دکا جس وقت امیر وادسن عافل ہموا ایک تا کہ میں نے رکام بحکم ایک تا ایک میں نے رکام بحکم سلطان کیا ہے اور مصنوی فرمان دکھا کرماتان پرقابض ہوگیا۔ دیکھوتاری فرشتہ مقالہ دوم صفحہ ۵۔

قابض ہو گیا۔ قبضہ کرتے ہی اہل ملتان کے ساتھ ظالمانہ بر تاؤشروع کر دیئے۔ رفتہ رفتہ چاروں طرف سے ریخبریں سلطان شہاب الدین تک پنچیں سن کرغصہ سے کانپ اٹھا۔ فوج کی فراہمی کا تھم دیا چنانچہ ایک بڑالشکر جمع کر کے ترکان خطا اور مفعدین کی سرگو ٹی کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔

کھوکھرون کی بخاوت: قوم کر کا ایک بڑا گروہ جمع ہوگیا تھائین شہاب الدین کے رعب وخوف سے بیاس قدر متاثر تھے کہ سالا نہ خواج شاہی خواج ہوگیا تھائین شہاب الدین کے رعب وخوف سے بیاس قدر متاثر تھے کہ سالا نہ خواج شاہی خزاج میں داخل کیا کرتے جس وقت شہاب الدین کی موت کی غلا خبر مشہور ہوگی کر گڑ کے بدع ہدی و بناوت پر کمریں بائد ھیل اور پہاڑی قوموں سے سازش کر کے فقنہ و فساد 'لوٹ مار کا دروازہ کھول دیا۔ دن وہاڑے مسافروں کو لوٹ لینے گئے۔ غزنی اور لا ہور کے راستہ خطرناک ہو گئے۔ آبد ورفت کا سلمہ ختم ہوگیا۔ شہاب الدین نے اپنے گورز لا ہور تھر بن ابوعلی کو کھی جیجا کہ کر سے سالا نہ خران وصول کر کے بھیج دیا اور بدنظیوں کو دفع کر کے امن وابان قائم کر دو۔ کر نے تھر بن ابوعلی کی کسی بات کی پرواہ نہ کی ۔ تب شہاب الدین نے اپنے غلام ایک کوقوم کر کی سرکو بی اور سمجھانے دو۔ کر نے تھر بن ابوعلی کی کسی بات کی پرواہ نہ کی ۔ تب شہاب الدین نے اپنے غلام ایک کوقوم کر کی مرکو بی اور سمجھانے اسے کہال بیتا ب تھی کہ ہم خران بند کر دیتے اور وہ خاموش بیشار ہونے کے بعد کر کی گڑ ہی ۔ ان رفاح ہونا تو وہ خود آتا کے مطلع ہو کر قریب شاپور میں لیک موجول کر نے تھا کہ دیا چواجوں بی سے مطلع ہو کر قریب شاپور میں لیک موجول کر نے تھا کہ دیا چواجوں بی مطلع ہو کر قریب شاپور میں لیک موجول کر نے تھا کہ الدین اور فر آبی ترکان خطا شہاب الدین لا ہور پہنچا کر تے اللہ میں لوٹ کر غرفی آتا یا اور فور آبی ترکان خطا شہاب الدین لا ہور پہنچا کر کے اطاعت قبول کی ۔ شہاب الدین ہاؤ شعبان اور پر میں لوٹ کرغرفی آتا یا اور فور آبی ترکان خطا شہاب الدین لا ہور پہنچا کر ہور کی اس خطاب الدین ہاؤ شعبان اور پر میں لوٹ کرغرفی آتا یا اور فور آبی ترکان خطا

کھوکھر ول کی سرکو تی شہاب الدین کی واپس کے بعد کروں نے پھر بغاوت کا جھنڈ ابلند کر دیا۔ رہز نی اور غارت کری کرنے گئے اس مرتبہ بنوداور تو ہیں بھی غارت گری اور بغاوت ہیں شریکہ ہو گئیں۔ شہاب الدین کواس کی خبرگی ہند کے مقبوضہ علاقہ میں بدائنی چیلئے کے خیال سے ترکان خطا کے مقابلہ سے لئکر واپس لے کرغز نی کی طرف آیا اور وہاں سے لئکر واپس از سرنو آراستہ کر کے ماہ رہج الاول ۱۰ ماہ ہو ہیں کر وی کر لئے بڑھا۔ نہایت تیزی سے کوچ وقیام کرتا ہوا کروں کے سر پر پہنچ گیا۔ کر بھی جنگ کے لئے پہاڑوں سے اُترکر میدان میں صف آرا ہوئے ایک شب وروز مسلسل لوائی ہوتی رہی دوران جگ میں جب کہ کھسان کی لڑائی ہوری قطب الدین ایک لئکر اسلام لئے ہوئے (دہلی سے ) آپیچااور بھیریں کہتا ہوا ککروں کہتا ہوا ککروں کو جہاں پایا مارڈ الل کر دیا۔ کرون کا ایک بڑا کروہ ایک گئیاں جنگل میں گئی گیا گئین ان اجل رسیدوں کو گئیاں جنگل بھی پناہ ندو سے جہاں پایا مارڈ الل کروں کا ایک بڑا کروہ ایک گئیاں جنگل میں گئی گیا گئین ان اجل رسیدوں کو گئیاں جنگل بھی پناہ ندو سے ملاسلانوں نے کہوں کی اس میں اُس کا دی ہوگئی کہ پانچ پانچ بڑا گئی وریا کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نے باہر ارا مارا گیا۔ اس آتاء میں وانیال سردار لئکر جودی نے بھی مرا شایا ہوگئی کہ پانچ پانچ کی کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نے باہر ارا مارا گیا۔ اس آتاء میں وانیال سردار لئکر جودی نے بھی سرا شایا ۔ شہاب الدین اس کی مرکو کی کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نے باہر سندای مہم میں گزر کیا۔

الغرض جس وقت باغیان ہندوستان کی سرکو بی سے فراغت حاصل ہوگئ اس وقت شہاب الدین نے لا ہور سے غزنی کی طرف کوچ کیا۔ بہاءالدین والی بامیاں کولکھ جھیجا کہ ماہدولت واقبال کا ارادہ سرقند پرفوج کشی کرنے کا ہے لہذاتم عرب این خلدون (حسیشم) \_\_\_\_\_ (کافی کا درخ این خلدون (حسیشم) فرنوی اورغوری سلاطین فوجیں فراہم رکھواور دریائے جیجوں پر بل بھی بندھا ہوا ہوتا کہ شکر ظفر بیکیر کوعبور کرنے میں کسی شم کی دفت نہ ہو

تر اہمیہ قبیلہ کارڑا ہے بڑونی اور پنجاب کے درمیان بہاڑوں میں رہتے تھے مسلمانوں کی ایذا وہی ان کا مہی فرض تھا یہ
ہمی ایک تنم کے بت پرست بجوی المذہب نتے ان کی ایک رسم یہ کی کہ جب کسی کی لڑکی بالغ ہوتی تو اے مکان کے
دروازے پرلاتے اور آ واز بلند سے کہتے تھے کوئی ہے جواس لڑکی سے شادی کرے۔ جوشن اس کا اثباتی جواب ویتا تھا اسے
فوراً اس کے جوالے کر دیتے ورنہ مارڈ النتے تھے۔ ان کی ایک بری رسم یہ بھی تھی کہ ایک مورت متعدد مردوں سے ایک ہی
وقت میں شادی کرتی تھی ان لوگوں نے اطراف سرفتد اور قریب شاپور میں فتنہ مچار کھا تھا۔ دن دہاڑ مسافروں کولوٹ لیتے
تصلطان شہاب الدین کے آخری عہد حکومت میں ان کا ایک بڑا گروہ دائرہ اسلام میں واضل ہو کیا تھا۔

تر اہیوں کی بغاوت الین جب شہاب الدین کے تل کا غلاجہ مشہور ہوئی تواس قوم نے بھی بغاوت وسر شی پرسرا ٹھایا۔ عبد و پیاں کو بالا نے طاق رکھ کر غارت کری شروع کر دی۔ سوار ان اور لکر ان کے عدود میں رہز نی کرنے لکے اور مسلمانوں کی ایذا دہی پر کمریں با ندھیں۔ تاج الدین ظبی (جوشہاب الدین کی طرف سے ان صوبوں کا گورٹر تھا۔) اس باغی قوم کی حرکو بی سے لئے اٹھ کھڑ اہوا اور ان پر نہایت تن سے تعلہ کیا۔ بری طرح پایاں کئے گئے اور ان کے بوے سردار مارے گئے۔ تاج الدین نے ان کے سروں کو بڑے اسلامی شہروں میں بھیج دیا۔ جوشار عمام پرآ ویز ال کردیے گئے اور فقتہ وفساد ختم ہوگیا۔

شہاب الدین کی وفات: آپ او پر پڑھ بچے ہیں کہ شہاب الدین نے ہندوستان کی مہم سے فراغت ہا کر لا ہور سے غربی کی واپسی کا قصد کیا تھا۔ غرض پیشی کہ ترکان خطاب ان کی پیش قدمی کا بدلہ لے۔ چنا نچے ہندی اور خراسانی فوجیس مرتب کی گئیں۔ القصہ جس وقت شہاب الدین لا ہور سے نکل کرغزنی کے لئے روانہ ہوا۔ مقام دیل میں جو لا ہور کے قریب میں ہے اور ان میں سے ایک نے در بان کو زخی کیا شور وغو غا بلند ہوا محافظین میں سے ایک نے در بان کو زخی کیا شور وغو غا بلند ہوا محافظین شہر شاہی دوڑ بڑے جس نے در بان کو زخی کیا شاوہ تو بھاگ گیا باقی کو موقع مل گیاوہ فیمہ بیل گئا وہ فیمہ بیل گئا وہ فیمہ بیل گئا وہ فیمہ بیل گئا وہ فیمہ بیل گئا ہوا تھا تھے ہیں شاہدہ میں تھا تھے ہوئی کیا تھا تھے وہ میں تھا تھے ہوئی کیا تو اس نے موسان کیا جو اس فیمہ بیل کیا ہوائی ماہ شعبان سی خارج وہ کی کے اس کے خدمت گاروں پر بھی ہاتھ صاف کیا جو اس فیمہ بیل کے دواقعہ اوائی ماہ شعبان سی خارج سے کہ اس کے خدمت گاروں پر بھی ہاتھ صاف کیا جو اس فیمہ بیل کے دواقعہ اوائی ماہ شعبان سی خارج سے کہ دواقعہ اوائی ماہ شعبان سی خارج سے کہ دواقعہ اوائی ماہ شعبان سی کے در بیل کے دیں کہ میں تھا کہ کے دواقعہ اوائی ماہ شعبان سی کے در بیل کے دواقعہ اوائی ماہ شعبان سی کے در بیل کے دواقعہ اوائی ماہ شعبان سی کا دول کے دولیا کے دیول کے دول کے دول کے دول کے دول کیا تھی کیا تھے دیں ہوئی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کی کی کی کی کی کی کی کیا تھی کی کی کیا تھی کی کی کی کی کی کی کی کیا تھی کی کی کی کی کی کی کیا تھی کی کی کی کی کی کی ک

۔ قاتلین شہاب الدین کی بابث مؤرفین میں اختلاف ہے۔ بعضوں <sup>عا</sup> کا پیرٹیال ہے ک*ه کر کر*ول ( ککروں) نے

ع انگریز مورخ کھتے ہیں کہ شہاب الدین کوایک مجنون معلمان نے قبل کیا تھا۔ مگرید روایت اوراس طرح اساعیلیہ کے قاتل ہونے کی روایت قرین قیاس نہیں ہے۔ بظاہر قیاس یہ نتا ہے کہ ککروں نے اسے آل کیا ہے کیونکہ جہاں سے شہاب الدین گزر رہا تھاوہ ککروں کی سکونت کی جگرتھی ۔ (مترجم)

ی کوکر یا کھر یا کگراور کفارتر اہیہ بہاڑی تو میں تھیں۔ نہ ہبا میسب بت پرست تھے سلمانوں کے پیکے دشمن تھے کگراطراف پشاور میں فتہ بچاتے رہے تھاور سلمانوں کوایذا گیں دیتے تھاور کفارتر اہیہ بنجاب اور فرقی کے درمیان پہاڑوں میں سکونٹ پڑیر تھے۔ ان کا ندجب بھی سلمانوں کی ایڈ او بی کی تعلیم دیتا تھا۔ شہاب الدین محموموں کے آخری عہد حکومت میں ان میں ہے ایک جم غفیر دائرہ اسلام میں بطتیب خاطر اسلام میں داخل ہو گیا تھا جن کی تعداد تین چارلا کھ بتائی جاتی ہے و کیھوتاری فرشتہ مقام دوم صفحہ ۲۰۔

اسے شہید کیا تھا بن کے گھربار لوسلطان شہاب الدین نے تاخت وتاراج اوران کے اعزہ واقارب کومل کیا تھا اور بعض کا یہ قول ہے کہ فرقہ اساعیلیہ میں سے کسی شخص نے شہاب الدین کوشر بت شہادت پلایا تھا کیونکہ فرقۂ اساعیلیہ نے بہت بوی شورش ہر پاکرر تھی تھی۔شہاب الدین نے ان کی سرکو بی کے لئے ان کے قلعوں کا محاصر و کیا تھا اور اس کی فوجوں نے بلاو اساعیلیہ میں تاخت و تاراج کیا تھا۔

خواجہ مؤید الدین فہ الدین کی فرمت میں حاضر ہوئے کے بعدام اولٹکروزیرالسلطنت خواجہ مؤیدالدین کی فدمت میں حاضر ہوئے اور سب کے سب اس امر پر منفق ہوئے کہ جب تک خاندان شاہی میں ہے کوئی شخص تخت کا مالک نہ ہواس وقت تک شاہی خزانوں کی کامل طور سے حفاظت کی جائے چنانچہوزیرالسلطنت نے سپہ سالا رکشکر کوطلب کر کے لئکریوں میں امن وامان فائم رکھنے اور نظام حکومت کے پابندر ہے کی ہدایت و تاکید کی اور نعش کو ایک تابوت میں رکھ کر اور شاہی خزانے کے ساتھ غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ خزانہ شاہی دو ہزار دوسواونٹوں پر لدا ہوا تھا ہیں سواونٹوں پر خزانہ لدا ہوا و کیے کر خلامان شاہی کے منہ میں یانی بھر آیا۔ صریح (در کا سرال رشتہ دار) وغیرہ نے یہ خیال قائم کر کے شہاب الدین تو اب باتی نہیں ۔ لوٹے کا قصد کیا سرداران لشکر اور امرایان دولت نے ان لوگوں کو اس برے کام سے باز رکھا اور ان سب لشکریوں کو ہندوستان کی طرف واپس کر دیا۔ جن کے وظائف اور جاگیریں قطب الدین ایک کے قبضہ میں تھیں۔

شہاب الدین کی جمیر و تکفین ادا کین سلطنت میں تخت شینی میں اختلاف پڑا ہوا تھا۔ بعضوں کا منشابہ تھا کہ غیاث الدین محمد ابن سلطان غیاث الدین محمد ابن سلطان غیاث الدین تحت آ رائے عکومت ہوا وربعض بہ چاہتے تھے کہ بہاء الدین سام ہمشیر زادہ شہاب الدین کے قبعت اقتدار میں زمام سلطنت دی جائے۔ خواجہ موید الدین اور اسمرائے ترک کا میلان غیاث الدین محمد کی طرف تھا اور اسمرائے خور اس خیال میں تھے کہ بہاء الدین سام کو حکومت دی جائے۔ غوض کہ ہرفریق یہ چاہتا تھا کہ قریب ترین راستہ کو اسمرائے خود رساختہ حکمران کو فرزانہ ولئکر حوالے کردے ایک مقام پر پہنچ کردونوں فریق میں جھڑا پڑ گیا۔ ترکوں نے سوران کا راستہ اختیار کرنا چاہا تا کہ فارس بہنچ کرغیاث الدین محمد کو فرزانہ شاہی سپر دکردیں اور اسے تخت پر بٹھا دیں۔ غوریوں نے دوراستہ لیندکیا جو با میاں کو جاتا تھا۔ وزیر السلطنت نے آئندہ قبل وقال کے خطرہ کا احساس کر کے اسمراغ تورکو سمجھا بجھا کر اور کو باتا تھا۔ وزیر السلطنت نے آئندہ قبل وقال کے خطرہ کا احساس کر کے امراغ تورکو یسمجھا بجھا کر اور کو باتا تھا۔ وزیر السلطنت نے آئندہ قبل وقال کے خطرہ کا احساس کر کے امراغ تورکو کو سمجھا کہ اور کو ان کے خطرہ کا احساس کر کے امراغ تورکو یسمجھا کہ اور کو ان مین تورک ہوں تا تھا۔ وزیر السلطنت نے آئندہ قبل وقال کے خطرہ کا احساس کر کے امراغ تورکو یسمجھا کے اور کو اور کو کی تارک و خور کو ہوں کے بعد کر مان کے قریب پہنچے۔ تائ الدین وزیر دی تورک ہوں کے استقبال کے لئے لگلا۔ جو نبی اس کی نظر تابوت پر بڑی گھوڑ ہے ہے اثر کرزمین یوں ہوا۔ محمل کو اسمان کے قریب پہنچے اور کی تورک ہوئی کہ برائی میں با بیسویں تاریخ کی بی جہنا یا۔ القصہ شعبان تارہ ہو بھی شہاب الدین کا تابوت غرنی بہنچا اور مدرست شاہی میں با بیسویں تارہ کو رہوں کو برائی میں با بیسویں تاریخ کی بی برائی میں با بیسویں تاریخ کو برائی میں با بیسویں تاریخ کی بی برائی میں با بیسویں تارہ کو برائی کو برائی میں با بیسویں تاریخ کی برائی میں با بیسویں تاریخ کی برائی برائی ہو اسمور کو برائی بالدین کا تابوت غرنی برائی کی برائی ہو اسمور کی برائی ہو اس کو برائی ہو کی برائی ہو اسمور کو برائی ہو کی برائی ہو کر برائی ہو کر برائی ہو کر برائی ہو کر برائی ہو کر برائی ہو کر برائی ہو کر برائی ہو کر برائی ہو کر برائی ہو کر برائی ہو کر برائی ہو کر برائی ہو کر برائی ہو کر برائی ہو

شہاب الدین کا کردار: شہاب الدین شجاع عادل اور اپنے ارادوں میں پکا تھا۔ جہاد کے بے حد شاکق تھا۔ اس کی ساری عمر جہاد ہی میں بتام ہوئی مر ہفتہ میں جاردن مقد مات فیمل کرنے کے لئے مقرر کر رکھے تھے چنانچہ قاضی شہران

تاج الدين المدوز على الدين المدوز السلطان شهاب الدين محم غورى كخصوص اور مقرب غلاموں ميں سے تقا شهاب الدين محم غورى كخصوص اور مقرب غلاموں ميں سے تقا شهاب الدين كى حكومت كاشوق جرايا اور غياث الدين محمد بن سلطان عباب الدين كى حكومت كاشوق جرايا اور غياث الدين محمد في الدين كو من الدين كو من الدين كو من الدين كو كومت وسلطنت كى لوگوں كو ترغيب دينے لگا۔ جو نكه غياث الدين في دارالسلطنت سے تران شاہى كا سارى سام الدين في دارالسلطنت سے تران شاہى كا حادم لے كرغ فى كا قصد كيا۔

بہاء الدین سام: غیاث الدین نے اپنے چھازاد بھائی شمس الدین محربن مسعود کو بامیان کی حکومت پر مقرر کیا تھا اور اپنی بہن سے عقد کر دیا تھا جس کے بطن سے ایک لڑکا سام نامی پیدا ہوا۔ شمس الدین محربے کا ایک اور لڑکا عباس نامی ایک ترک خاتون کے بطن سے ایک لڑکا سام نامی پیدا ہوا۔ شمس الدین کے مرنے کے بعد اس کا بڑا لڑکا عباس بامیان کے خت و تاج کا مالک ہوا۔ سلطان غیاث الدین اور شہاب الدین کو اس سے ناراضگی پیدا ہوئی۔ عباس کو معزول کر کے اپنے بھانے بہاء الدین ہوشیار سیاس امور سے آگاہ اور مدیر تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی طرف تھا اس وجہ سے اپنے مامول شہاب الدین کے بعد کومت غزنی کا دعوے دار ہوا۔

بہاء الدین سام کا انتقال شہاب الدین کے قل کے وقت قلعہ غزنی میں امیرواں نامی ایک شخص بطور نائب حکومت کر رہا تھا اس نے اپنے لڑکے کوغیاث الدین محمد بن سلطان غیاث الدین محمد اور ابن حرسل گور نر ہرات کے پاس بھیجا اور سہ کہلا بھیجا کہ آپ لوگ اپنے مقبوضات کی حقاظت سیجیے اور اس میں غیاث الدین محمد کے نام کا خطبہ جامع غزنی بیل پڑھواؤں گا اور اس کے نام کا مما لک مقبوضہ میں سکہ چلاؤں گا۔ امراء غور سے اور انتراک میں جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں تحت شینی کی بابت اختلاف پڑا ہوا تھا۔ بہاء الدین سام اپنے ماموں کے قل کی خبرس کر فوجیس فراہم کرکے بامیان سے غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ علاء الدین اور جلال الدین اس کے دوئوں بیٹے بھی ہمرکاب تھے۔ بہاء الدین سام نے ان دوئوں کوغزنی اور ہندوستان جانے کا تھم وے رکھا تھا جب بہاء الدین سام نے ان ووٹوں بیٹے علاء ہندوستان جانے کا تھم وے رکھا تھا جب بہاء الدین سام نے اثناء راہ میں سفر آخرت اختیار کیا تو اس کے دوٹوں بیٹے علاء الدین اور جلال الدین نے پہلے غزنی پردھاوا کیا۔

ا سلطان شہاب الدین نے تاج الدین ایلدوزگو بحالت صغرتی خرید کیا تھا۔ چونکہ تاج الدین وجاہت طاہری اور اخلاق جمیدہ کے نوش نمالباس سے آراستہ تھا سلطان شہاب الدین نے اپنی خاص خدمت پر مامور کیا۔ رفتہ رفتہ امراء دارا کین دولت کے زمرے میں داخل ہو گیا کرمان اور سوران بطور جاگیر عنایت کیا گیا۔ اس کی دولڑکیاں تھیں ایک تو شاہی ارشاد کے مطابق قطب الدین ایک سے منسوب تھی اور دوسری ملک ناصرالدین قباچہ ہے۔ دیکھوتا رہے فرشتہ مقام دوم شخو 11 ۔

علاء الدین اور ایلدوز : ادهرتاج الدین ایلدوز کوجس وقت کرمان بین شہاب الدین کی شہادت کی خبر پینجی وزیر السلطنت موید الملک سے خزانہ کی تنجیاں لے لین اپنے آقائے نامدار سلطان غیاث الدین جمرک بینے غیاث الدین جمرکی عکومت وسلطنت کی بیعت دینا شروع کی ۔ ادهر بهاء الدین سام واقعه شهادت سے مطلع ہو کر ہا میان سے غزنی پر قبضہ کرنے کو روانہ ہو گیا۔ اتفاق بدکر اثناء داہ بین اسے سفر آتا اس کا بیٹا علاء الدین غزنی پر بیٹیا اور تخت حکومت پر روانی ہو گیا۔ اتفاق بدکر اثناء داہ بین علاء الدین نے ترکول کولانے کی کوشش کی تاج الدین ایلدوز کے پاس مجت و اظلام کا بیام بیجا غرض کہ ہرطرح سے داخی رکھا اور اس سے سازش کرنا جابی کیکن تاج الدین یکدوز نے اس کی اطاعت تول نہ کی اور انتہا کی تول نہ کی اور انتہا کی جانب تول نہ کی اور انتہا کی تول نہ کی اور انتہا کی تول نہ کی خوش سے جواب دیا اور ترکول خط کھا۔ علاء الدین نے بھی اپنے وزیر اسسطنت کو ہا میان بلخ اور ترز کی طرف فوجوں کی فراہم کی غرض سے دوانہ کیا۔

بلا وزگاغر فی پر قبضہ: ای اثاء میں خفیہ طور سے تاج الدین ایلہ وزنے فرقی میں ترکوں کے پاس بھی کہا بھیجا کہ غیاف الدین محمد تہا رے آقائے نامدار کا بیٹا ہے۔ یہ بہت بڑی تمک حرامی ہوگی اگرتم اس کا ساتھ نہ دو گے۔ القصہ ماہ رمضان مورا ہو میں دونوں فریق صف آراء ہوئے تخت خوزیز جنگ کی بنیاد بڑی۔ ترکوں کی فوج علاء الدین ایلہ وز کالشکر غربی میں داخل ہو الدین ایلہ وز کالشکر غربی میں داخل ہو الدین ایلہ وز کالشکر غربی میں داخل ہو کیا۔ کرفیار کرلیا گیا۔ تاج الدین ایلہ وز کالشکر غربی میں داخل ہو کیا۔ لوٹ مار شروع ہوگی۔ غوریوں اور بامیوں کے مکانات لوٹ لئے گئے۔ علاء الدین نے قلعہ میں جاکر بناہ لی۔ جال الدین بین سواروں کی جمعیت ہے بامیان کی طرف بھا گا۔ تاج الدین ایلہ وز نے قلعہ کا تحق میں کرکے علاء الدین قلعہ نے امن کی درخواست کی کہ جمعیامی وگور نے میں غربی سے بامیان چلا جاؤں گا جب امن حاصل کرکے علاء الدین قلعہ غربی سے نکلا اثناء داہ میں ترکون سے بعض لوگوں نے چھیڑ چھاڑ کی ۔ گھوڑ اچھین لیا مال واسباب لے لیا۔ تاج الدین ایلہ وز نے تاس سے مطلع ہوکر گھوڑ ااور مال واسباب واپس بھوا دیا۔ چنا نچہ علاء الدین رفتہ رفتہ بامیان پہنچا اور اپنی گئی ہوئی حالت کو درست کی فرنگ

تاج الدين ايلدوز نے غزنی میں قيام كر كے غياث الدين محمر كى حكومت كا حبندا گاڑا مراس كے نام كا خطبہ نه

غیاث الدین محمد: جس وقت شہاب الدین غوری نے جام شہادت نوش کیا تھا اس وقت اس کے بھائی سلطان غیاث الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین محمد الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین الدین

غیاث الدین اور حسن حرمیل : غیاث الدین نے فیروز کوہ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد جامع مجد میں جا کرنماز شکرانہ اوا کی۔ پھرسوار ہوکراپنے باپ کے ایوان میں آیا اور وہیں سکونت اختیار کی اور پرانے دستور کے مطابق تمام رسوم ادا کئے۔ عبد الجبار جحر بن عثیرائی (سلطان غیاث الدین محرفوری کا وزیر السلطنت) حاضر در بار ہوا غیاث الدین نے فلدان وزارت والد کر دیا۔ عدل واحبان اور جہانداری میں اپنے مرحوم باپ کے قدم بطنے لگا۔ اس کے بعد ابن حرمیل گور زبرات کو حوالہ کر دیا۔ عدل واحبان اور جہانداری میں اپنے مرحوم باپ کے قدم بطنے لگا۔ اس کے بعد ابن حرمیل گور زبرات کو تالیف قلب کے خیال سے زبی و طلاحت کا خطاکھا اور آپئی اطاعت و فر ما نبر داری کی ہدایت کی۔ جس وقت ابن حرمیل کو سلطان شہار الدین کی شہادت کی جس وقت ابن حرمیل کو دیا حلف لیا۔ قاضی شہاور ابن زیاو نے جواب دیا کہ دنیا بھر کے مقابلہ میں ہم تمہادے ساتھ سید سیر ہوں گئین سلطان غیاث الدین کے مقابلہ میں ہم تمہاداساتھ نہ دیں گئی جائی میں کر میں ان کن کر دی اور خوار زم شاہ سے در پر دہ سازش کرنے لگا۔ غیاث الدین کو کی جاسوں نے اس کی خبر کر دی۔ فوجیس آداست کر کے ہرات کا قصد کیا ابن حرمیل نے بین کر تا اور زغیب دیار ہا۔ ای اشاء میں دین میں کہ اور خوار زم شاہ کو قبصہ کیا رات کو امشورہ دیا ابن حرمیل نے بطاہران کا مشورہ قبول کر لیا لیکن در پر دہ خوار زم شاہ کو قبصہ کیا رات پر ابھار تا اور ترغیب دینار ہا۔ ای اشاء میں ابن حرمیل نے بطاہران کا مشورہ قبول کر لیا لیکن در پر دہ خوار زم شاہ کو قبصہ کیرات پر ابھار تا اور ترغیب دینار ہا۔ ای اشاء میں

خوارزم شاہ اور ابن حرمیل جسن بن حمیل فوریوں کی طرف سے ہرات کا حکمران تھا۔ لیکن کی وجہ نے فوریوں کی اطاعت سے باغی ہوگیا تھا جیسا کہ ہم او پر تخریر کرآئے ہیں اور در پر دہ خوارزم شاہ سے سازش کی تھی چنا نچہ ادھر خوارزم شاہ کو بھیجا کہ آپ اپنی فوجیں بھیج دیجئے اور اوھرا بن زیاد کو سلطان غیاث الدین کی خدمت میں اظہار اطاعت کی غرض سے روانہ کیا جسن بن حرمیل ان کارروائیوں کے کرنے پر مطمئن نہ ہوا۔ پس و پیش کر رہاتھا کہ اس اثناء میں ابن زیاد سلطان غیاث الدین کی خدمت میں اظہار اطاعت کی غرض سے الدین کی خدمت سے خلعت وغیر ہ لئے ہوئے واپس آیا گئیں۔ نہایت عزت واحر ام سے ملا لیکن پیزین کر اس فوج کے چھے چھوک بازنہ آیا۔ اس کے بعد خوارزم شاہ کی فوجوں کو واپس کردیا ان بوا۔ اس وقت خوارزم شاہ کی فوجوں کو واپس کردیا۔ ان واقعات کی اطلاعی سلطان غیاث الدین کو ہوگئے۔ سلطان نے جس پر پریشان ہوا۔ اس کے مملوکات کی شبطی اور اس کے مشیروں اور مصاحبوں کوذکیل ورسوا کرنے کا تھم دیا۔

خوارزم شاہ کا ہرات ہر فیضہ حسن بن حمیل کواس کی خبرلگ گئی حسن نے ان لوگوں کو بیفریب دیا کہ سلطان سے ان معاملات میں خود خط و کتابت کرتا ہوں تم لوگ ا حکام سلطانی کی تمیل میں مجلت نہ کرو۔قاضی اور ابن زیاداس فقرہ میں آگئے۔ قاصد کی روانگی کے چوشے دن خوارزم شاہ اپنی فوج کے ساتھ ہرات بہنج گیا۔ حسن بن حمیل نے شہر پناہ کے درواز رے کھول دیئے اور شہر میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد کو گرفتار کر کے اس کی آئھوں میں نیل کی سلائیاں پھروا دیں اورقاضی کو شہرے نکال دیا۔ قاضی بحال پریشان فیروز کوہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا' حالات عرض کئے۔ سلطان غیاث الدین نے بنفس نفیس ہرات کا قصد کیا۔ ہنوز روائل کی تو بت نہ آئی تھی کہ بیڈ ہر سننے میں آئی۔ علاء الدین والی بامیان غربی کی طرف بڑھ میں نئیں ہرات کا ادادہ ملتوی کردیا۔

عری اور فردی ساطین کا قصد کیا۔ پھر یے خرین کر کہ ملاء الدین اور جلال الدین کووزیوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی اور وال الدین کووزیوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی اور وزنے ان دونوں کو قید کرلیا ہے۔ ہرات کی والیسی ملتوی کردی اور ابن بشیر (لیمن محر بن علی بن بشیر کو عربن حسین کے ساتھ دوبارہ پیام دے کر بھیجا۔ عربن حسین نے پھرانکاری جواب دیا مہتوں لا ائیاں ہوتی رہیں۔ بالآخر جس وقت عربن حسین کو چاروں طرف سے نا اُمیدی محموس ہوئی اطاعت قبول کرلی اور خوارزم شاہ کے نام کا خطبہ جامع بلخ میں پڑھا اور خوارزم شاہ جامع ملخ میں اُن یا۔ خوارزم شاہ نے اسے خلعت دیا اور گورزی بلخ پر بدستور بحال رکھا۔ یہ واقعہ آخر سرواج ہے کا سے ملئے کواس کے کمپ میں آئیا۔ خوارزم شاہ نے اسے خلعت دیا اور گورزی بلخ پر بدستور بحال رکھا۔ یہ واقعہ آخر سرواج ہے کا

عمر بن حسین غوری کی گرفتاری فنج پنج سے فارغ ہوکرخوارزم شاہ جورقان (جرجان) کی طرف محاصرہ کی غرض سے بڑھا۔علی بن ابی علی یہاں کا حاتم تھا۔ دونوں میں مصالحت ہو گئی۔ جوزقان سے واپس ہوکر عمر بن حسین غوری والی بلخ کو بلا بھیجااور جب وہ آگیا تو گرفتار کر کےخوارزم بھیج ویا اور بلخ جا کر قبضہ کرلیا۔ جعفر ترکی کواپنی جانب سے بلخ کا حاکم مقرر کر کے خوارزم کی طرف واپس ہوا۔

علاء الدین کو ہامیان کی جانب نگال دیا تھا چانچہ دو ماہ تک یہ دونوں ہامیان میں مقیم رہے۔ دڑنے بضہ حاصل کر کے علاء الدین کو ہامیان کی جانب نگال دیا تھا چانچہ دو ماہ تک یہ دونوں ہامیان میں مقیم رہے۔ دڑنے بضہ غزیف کے بعد وہیں تیا م اختیار کیا اور اس خیال سے کہ میری حکومت کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ غیاث الدین کے نام کا خطبہ پڑھنے سے رکا دیا اور ترکوں کواس خوف سے کہ مباداان لوگوں میں شورش اور عہد شکی کا مادہ پیدا ہو یہ فریب دیتار ہا کہ غیاث الدین کے ہما داان لوگوں میں شورش اور عہد شکی کا مادہ پیدا ہو یہ فریب دیتار ہا کہ غیاث الدین کے مقابلہ میں کامیا بی حاصل ہوگی اور قلعہ پر بشنہ کرلیا تو خود مقار حکومت کا اعلان کر دیا اور جلال ایک خود سے بھا کی اور میاں اور جلال دیا ورجلال الدین نے فریس مرتب کر کے بامیان سے غرنی کی طرف کوچ کیا۔ دز کو اس کی اطلاع ہوئی۔ اس نے بھی لشکر مرتب کر کے مدافعت کی کوشش کی مگر کا میاب نہ ہوا۔ ان دونوں نے دز کی فوجوں کو نہا ہت بری طرح سے بسپا کیا۔ فوج کا اکثر حصہ کام آ

 قبضہ کرلیا اس کے بعد ہی دزآ پہنچا ہے ایلد کڑئی کا میا بی پسند نہ آئی ایلد کڑکو نکال کر کر مان پر قابض ہو گیا۔ رعایا کے ساتھ حسن سلوک اور عدل وانصاف ہے چین آنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر علاء الدین کوغزنی پہنچی اپنے وزیر کواپنے بھائی جلال الدین کی خدمت میں بامیان روانہ کیا۔ بیوہ زمانہ تھا کہ غوریوں نے علاء الدین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور غیاث الدین کے یاس لیلے گئے تھے۔ دزنے آخری سور میں شہر غزنی پہنچ کر قبضہ کرلیا۔ علاء الدین قلع نشین ہوگیا۔

علاء الدین کی شکست و ا مان طلبی: دز نے اہل غزنی کوشفی دی اور امن دیا۔ جب شہر کا ہلاختم ہوگیا۔ تو قلعہ کا محاصرہ کر الیا۔ استے میں دز کو یہ خبرگی کہ جلال الدین فوج لے کرآ گیا ہے دزیدین کر مقابلہ اور مدافعت کی غرض سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں میں صف آرائی ہوئی۔ دز نے جلال الدین کوشکست دی اور گرفتار کرئے غزنی والیس کر دیا۔ علاء الدین اس وقت تک قلعہ نشین تھا دز نے کہلا بھیجا کہ اگرتم قلعہ کی تنجیاں میرے حوالے نہ کرو گے تو میں تبہارے قیدیوں کوئل کرڈالوں گا۔ علاء الدین نے تن کرخوف سے کا نب اٹھا الدین نے جواب میں ذرا ٹال مٹول سے کا م لیا۔ دز نے چار سوقیہ یوں کوئل کرڈالا۔ علاء الدین نیون کرخوف سے کا نب اٹھا امن کی درخواست کی۔ دز نے امن دی اور جب علاء الدین مامن کرے قلعہ سے نکلاتو گرفتار کرلیا گیا۔ وزیر السلطنت امن کی درخواست کی۔ دز نے امن دی اور جب علاء الدین کی خدمت میں دوانہ کیا سلیمان بن بشر سوم کے میں غیاث الدین کی خدمت میں دوانہ کیا سلیمان بن بشر سوم کے می می غیاث الدین کی خدمت میں دوانہ کیا سلیمان بن بشر سوم کے می می خوات واحر ام سے معبر ایا اور کی می می کا در واغد مقرر کیا۔ الدین کی خدمت میں فروز کو و بہنچا۔ غیات الدین نے عزت واحر ام سے معبر ایا اور کی می کا در واغد مقرر کیا۔

عباس کی بعناوت جس وقت علاءالدین اور جلال الدین غرنی میں گرفتار کر گئے۔ جیسا کہ آب او پر پڑھ آئے ہیں اور اس کی خران کے بچا عباس کو بامیان میں موجود تھا۔ چنا نچہ وزیر السلطنت پینجر پاکرخوارزم شاہ کی طرف وزیر کے مقابلے کے لئے احداد حاصل کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ عباس نے وزیر السلطنت کی موجود گی کو غنیمت شار کر کے قلعہ پر قبضہ کرلیا اور علاء الدین اور جلال الدین کے ہمراہیوں و ہوا خواہوں کو وزیر السلطنت کو اس کی خرگی اثناء راہ سے لوٹ پڑا اور قلعہ کا محاصرہ کرلیا اس کے بعد جلال الدین رہا ہو کر بامیان کوال دیا وزیر السلطنت کو اس کی خرگی اثناء راہ سے لوٹ پڑا اور قلعہ کا محاصرہ کرلیا اس کے بعد جلال الدین رہا ہو کر بامیان بہنچا۔ وزیر السلطنت کو اس سے بڑی قوت حاصل ہوگئی۔ عباس کے پاس کہلا بھیجا کہ تم ہرکشی چھوڑ کر اطاعت قبول کر لوعباس نے قلعہ کے درواز ریکھول دیے اور تنجیاں جوالے کر دیں اور یہ کہلا بھیجا کہ بیس نے خوارزم شاہ کے دست برد سے محفوظ رکھنے کی غرض سے قلعہ پر قبضہ کیا تھا ور نہ یہ کہم نتھا کہ بیس خود مختاری کا جمنڈ اہلند کرتا۔

خوارزم شاہ کا تر مذیر برقبضد : خوارزم شاہ نے عربی حسین غوری ہے بٹی چین کرتر مذکا تصد کیا اس وقت تر ندیس عربی حسین کا بینا حکر انی کررہا تھا میں بن بشر نے تر مذکا کی کو الکی اور خوارزم شاہ کے قبضہ کے طالات بتائے اور بی ظاہر کیا کہ بنتی کا نظم ونسق خوارزم شاہ کے امراء وارا کین حکومت کررہے ہیں اور عربی حسین خوارزم شاہ کے پاس بھی دیا گیا اگرتم اطاعت قبول کر لوگ اور مقابلہ نہ کرو گے تو تہمیں انعامات دیئے جائیں گے۔ جاگیریں دی جائیں گی۔ چونکہ والی تر ند تا تاریوں کے آئے دن کے حملوں سے تک آگیا تھا اور غربی پر دز کے قبضہ اور تصرف اور اپنے ہمراہیوں کی گرفتاری ہے ول برداشتہ ہوگیا تھا 'اس وجہ سے اطاعت قبول کر لی اور امن کا خواستگار ہوا۔ خوارزم شاہ نے اسے امن دی اور تر ندیر قبضہ کرلیا۔

من خطالقان : قبضہ تر ندھ فراغت عاصل کر کے طالقان کی طرف ہو حال اس وقت طالقان میں سونے نامی ایک مخص غیاث

الدین محود کی جانب سے حکومت کر دہاتھا۔خوارزم شاہ نے بیام بھیجا کہتم میری اطاعت قبول کر لوتو بیل تمہیں تہاری حسب
خوابش جا گیریں دول گا۔ سوخ نے انکاری جواب دیا اور جنگ پر آ مادہ ہو گیا۔ لیکن جس وقت مقابلہ پر آیا گھوڑ ہے سے انز
کرفقدم بوس ہوا۔ معافی کی درخواست کی ۔خوارزم شاہ نے طالقان پر قبضہ کرلیا اور اس کے بعض اراکین دولت کو بھی گرفتار کر
کے کا کو بین اور سوار کے قلعول کارخ کیا والی قلعہ کو کا بین حسام الدین علی بین ابوعلی مقابلہ پر آیا۔ خوارزم شآہ نے اس سے شہر
سرد کرنے کا مطالبہ کیا۔ حسام الدین نے انکاری جواب دیا۔ خوارزم شاہ جواب صاف یا کر ہرات کی طرف جلا گیا اور
ہرات کے باہر قیام پر برہوا چونکہ حسن بین جرمیل نے اطاعت قبول کر کی تھی اس وجہ سے خوارزم شاہ کے لشکر کے دست برداور
ہرات کے باہر قیام پر برہوا چونکہ حسن بین جرمیل نے اطاعت قبول کر کی تھی اس وجہ سے خوارزم شاہ کے لشکر کے دست برداور
نے اسٹرا کین پر حملہ کیا۔ والی اسفارا کین غیاث الدین کے پاس گیا ہوا تھا حسن نے شہر پر محاصرہ ڈال دیا۔ اہل شہر نے امن
حاصل کر کے شہریناہ کے دروازے کھول دیا اور شہر کو بامن حوالے کردیا۔

والی سجستان کی اطاعت اس کے بعد حسن بن حرمیل نے والی سجستان کے پاس خوارزم شاہ کی اطاعت کا پیام بھیجا اور پر کھا جسجا کہ آئندہ ہے مجدول میں خوارزم شاہ کا غاشیہ اطاعت پر کھا جائے گا والی سجستان نے خوارزم شاہ کا غاشیہ اطاعت قبول کرلیا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ آپ کو باور کھنا جائے کہ خوارزم شاہ نے غیاث الدین سے اس امر کی ورخواست کی تھی جسے غیاث الدین نے قبول نہ کیا تھا الغرض اسی زمانہ قیام ہرات میں قاضی ساعد بن فضل خوارزم شاہ کی خدمت میں عاضر ہوئے جنہیں حسن بن حرمیل نے حاضر ہوئے جنہیں حسن بن حرمیل نے کہھا ایسا جڑویا کہ خوارزم شاہ نے قاضی ساعد کو قلعہ روزن میں قید کردیا اور ہرات کے عہدہ قضا پر قاضی ابو بگر محمد بن خرمسی کو میں مورکہ ان خرمیل نے مامورکہا نے ساعد کو قلعہ روزن میں قید کردیا اور ہرات کے عہدہ قضا پر قاضی ابو بگر محمد بن خرمسی کو مامورکہا نے

وز (بلدوز) کی سرکتی : جس وقت دز نے غرنی پر قبضہ کرلیا اور علاء الدین وجلال الدین کو بھی گرفتار کرلیا۔ غیاث الدین نے دز کولکھنا شروع کیا کہ میر بنام کا خطبہ مجدوں میں پڑھا جائے دز حیلہ وحوالہ سے ٹالنے لگا۔ غیاث الدین نے قاصدروانہ کیا کہ میر بنام کا تو خطبہ پڑھا جائے اور شہاب الدین کے لئے دعا کی جائے۔ ترکوں کواس نامہ و بیام سے شبہ پیدا ہوا۔ دز نے غیاث الدین کولکھ بھیجا کہ آپ جھے آزاد کر دیجئے۔ غیاث الدین نے چند بے تو قف کر کے اس درخواست کو منظور کرلیا۔ حالا نکداس کا قصدخوارزم شاہ سے مصالحت اور امداد لینے کا تھا۔ جب دز نے اپنی آزادی کا مطالبہ کیا تو غیاث الدین نے اس کواور قطب الدین ایک کوجو کہ اس کے بچیا شہاب الدین کا غلام تھا اور اس کی طرف سے ملک ہندگا حکم ان تھا آزاد کر دیا اور ہرایک کو ہدایا اور خلعت روانہ کئے پھر بی خبر آئی ۔ . . . . کہ دزخود ختار حکومت کا ڈوئا بجانے لگا اور قطب الذین ایک کو ہدایا اور خلعت روانہ کے پھر بی خبر آئی ۔ . . . . کہ دزخود ختار حکومت کا ڈوئا بجانے لگا اور تقطب الذین ایک آزاد ہونے کے باؤ جود طبح وفر ما نبر دار رہا۔

الذین ایبک از ادونوئے کے باوجود کا وفر مانبر وار دیا۔ وز (بلیدوز) کی بیکتا باویرفوج کشی : غیاث الدین نے خوارزم شاہ سے امداد کی درخواست کی خوارزم شآہ نے اس شرط سے کمک بھیجی کرمسن بن ترمیل وائی برات میری اطاعت قبول کر لے اور مال غنیمت کے تین جھے کئے جائیں۔ ایک حصالشکریوں میں تقتیم کیا جائے اور دوحصہ ان دونوں کو۔اس کی خبر کسی ذر لیدے دز کو بیٹی۔ دزنے فوجیس مرتب کر کے مکتابا ہ پر چڑھائی کر دی اوراس پر قابض ہو گیا۔اس کے بعد بست اوراس کے متعلقات کارخ کیا اور قبضہ کرلیا۔غیاث الدین کے نام کا خطبہ موقوف کر دیا۔والی جستان کولکھ جیجا کہتم خوارزم شاہ کانام خطبہ سے نکال دو۔

اید کین کی مراجعت کا بل : حسین بن حرمیل کوجی اس پر ابھارا اور خالفت کی صورت میں جنگ کی دھمکی دی۔ جلال الدین والی بامیان کوقید سے رہا کر کے اپنی بیٹی سے عقد کر دیا اور پانچ ہزار سواروں کو اید کین کی افسری میں (بیشہاب الدین کا غلام تھا) جلال الدین کے ہمراہ روانہ کیا کہ بامیان پر قبضہ کر کے جلال الدین کو تخت حکومت پر بٹھا دیا جائے اور اس کے چپا زاد بھائی کو حکومت وسلطنت سے بے وظل کر دو۔ ابھی اید کین بامیان نہیں چپنچ پایا تھا کہ پیشر سننے میں آئی کہ ترکوں میں در کے خلاف جوش پیدا ہور ہا ہے غرنی کی طرف لوٹا چاہا۔ جلال الدین نے اس کی خالفت کی۔ تب اید کین اپنے مقبوضات کا بل کی طرف لوٹ آیا۔

غیات الدین اور خوارزم شاہ بین مصالحت : قطب الدین ایک کوجب بیمعلوم ہوا کہ درئے غیات الدین ہے فاوت کی جاتو الدین ہے فاوت کی جاتو ہوں کہ درئے غیات الدین کے نام کا خطبہ فاوت کی جاتو ہوں کا درختے ہوا۔ ادھرایک قاصد درئے پاس روانہ کیا۔ جنگ کی دھمکی دی غیات الدین کے نام کا خطبہ پاسے کی تاکید کی ۔ ادھر غیات الدین کی خدمت میں تحاکف وہدایا بھیج کریڈ دائے دی کہ آپ وقتی طور نے خوارزم شاہ کتام مطالبات تعلیم کر لیج تاکہ مہم غزنی سے فراغت حاصل ہوجائے۔ غیات الدین نے اس دائے کے مطابق خوارزم شاہ سے مصالحت کر لی اورا بیک کو کھی جیجا کہ در ہے جنگ کے لئے غزنی پر تملہ کردو۔

حسن بن حرمیل کی گرفتاری حسن بن حرمیل نے جیسا کداد پر لکھ آئے ہیں خوارزم شاہ کی فوج کو ہرات میں بلا لیا تھا۔ چنانچے خوارزم شاہ کی فوج آگی اور ہرات میں ابن حرمیل کے ساتھ قیام پزیر ہوئی نے خوارزم شاہ کی فوج نے رعایا پرظلم وستم شروع کر دیا۔ طرح طرح کی زیاد تیاں کرنے گئے۔ ابن حرمیل نے ان لوگوں کو قید کر دیا اور خوارزم شاہ کو بیدوا قعات لکھ جیجے۔خوارزم شاہ آن دنوں خطا کی لڑائی میں مصروف تھا۔ حسن ابن حرمیل کو لکھ جیجا کہ ان فوجیوں کو جنہیں تم نے قید کیا ہے میرے باس جیجے دواور عزالدین خلدک کو در پر دہ تحریر جیجی کہتم جس طرح ممکن ہو حسن بن حرمیل کو گرفتار کر لونے خلدک نے دو بڑار سواروں کو لے کر برات کا قصد کیا۔ آپ کو یا در کھنا چاہے کہ خلاک زنانہ حکومت سلطان بخر بین برات کی گورٹری کر چکا تھا۔ جس وقت خلدک برات سے باہر آیا ایک دوسر ہے سے خلدک نے اپنے ہمراہی شہر میں واپس آئے۔ خلدک نے اپنے ہمراہیوں کو اشارہ کر دیا ان لوگوں نے ابن حرمیل کو گوار کر لیا۔ ابن حرمیل کے ہمراہی شہر میں واپس آئے۔ ابن حرمیل کا خاتمہ : دزیر خواجہ حاجب نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لئے مقابلہ کی تیاری کی غیاف الدین محدود کے نام کی منادی کر ادی خلاک نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور آبر ہم بی ابن حرمیل کی منادی کر دوالوں گا۔ وزیر نے پھے جواب نہ دیا۔ خلاک نے ان واقعات عاصرہ سے خوارزم شاہ کو طور رس مناہ کو گورز ان خرسان نے دی اپنے ان گورٹر وں گو چونز اسان میں تھے برات پر فوج گئی اور مجال نے احتیاط کے طور پر برات کو برطر سے مضبوط اور محکم کر رکھا تھا بڑار کی جمعیت سے برات پر حملہ کیا۔ چونکہ حسن بن حرمیل نے احتیاط کے طور پر برات کو برطر سے مضبوط اور محکم کر رکھا تھا جوارشہر پناہ نہا یہ تیا میں میں اور برات پر قبضہ نہ کر سکے۔ اس اثناء میں حسن ابن حرمیل کا خراسان میں زیادہ مہیا کر لیا تھا اس لئے محاصرین کی دال نہ گئی اور برات پر قبضہ نہ کرسکے۔ اس اثناء میں حسن ابن حرمیل کا خراسان میں زیادہ مہیا کر لیا تھا اس لئے محاصرین کی دال نہ گئی اور برات پر قبضہ نہ کرسکے۔ اس اثناء میں حسن ابن حرمیل کا خراسان میں زیادہ مہیا کر لیا تھا اس لئے محاصرین کی دال نہ گئی اور برات پر قبضہ نہ کرسکے۔ اس اثناء میں حسن ابن حرمیل کا خراسان میں انتقال ہو گیا یا یہ کرموانان کے ان کر ان کیا کہ کرموانان کی دال نہ گئی اور برات پر قبضہ نہ کر سکے۔ اس اثناء میں حسن ابن حرمیل کا خراسان میں انتقال ہو گیا یہ کرموانان کے ان کر انتقال ہو گیا یہ کرموانان کے انتقال ہو گیا ہو کرموانان کے انتقال ہو گیا ہو کہ کرموانان کے انتقال ہو گیا ہو کرموانان کی دائی در موان کی دائی در انتقال ہو گیا ہو کرموانان کے انتقال ہو گیا ہو کرموانان کے انتقال ہو گیا ہو کرموانان کیا کی دائیت کی دائی در موان کیا کیا کہ کرموانان کرموانان کیا کیا کہ کرموانان کیا کی دائی کرموانان کیا کی دائی کرموانان کیا کرموانان کیا کیا کہ کرموانان کیا کہ کرموانان کی دائی کرموانان کی دائی کرموانان کیا کرموانان کی کرموانان کیا کرموانان کی کرموانان کی کرموانان کی کرموانان کی کرموانان کی کرموانان کیا کرموانان کی کر

خوارزم شاہ کا طبر ستان پر قبضہ علی شاہ برادر عیاف الدین محود نے طبر ستان میں اور کر لک خان نے نیشا پور میں خود وی اور کو میں شہاب الدین کے پاس جا خود وی ارتفاد کا جنڈ ابلند کیا لیکن جب خوارزم شاہ طبر ستان پہنچا تو علی شاہ بھاگ گیا فیروز کوہ میں شہاب الدین کے پاس جا کر دم لیا۔ شہاب الدین نے عزت واحز ام سے ملاقات کی ۔خوارزم شاہ نے طبر ستان پر قبضہ کر کے نیشا پور کی طرف قدم برخ صاب الدین نے بعد ہرات کی طرف آیا برخ صاب الدین نے عزت واحز ام سے ملاقات کی ۔خوارزم شاہ نے طبر ستان پر قبضہ کر کے بعد ہرات کی طرف آیا اس وقت تک برات پر عاصرہ پڑا ہوا تھا کسی طرح فئے نہ ہوتا تھا۔ عاصرہ کے برجہ جانے سے اہل شہر میں پھوٹ پڑگئی ۔خوارزم شاہ کے آ جائے کا من کر خاکف ہو گئے ۔وزیر کے خالفوں نے وزیر کو گرفاز کر لیا اس سے اور بھی کر وری پیدا ہوگئی ۔ مقابلہ کی شاہ کے آ جائے کا من کر خاکف ہو گئی ہو اور اور کی گئی فوراً حملہ کر دیا ۔شہر پناہ کے دو برجوں کو مسمار کر کے شہر میں داخل ہو گیا اور بھی کر اور کو گل کا الا اور اپنی طرف سے ایک شخص کو ہرات پر مامور کر دیا ۔ یہ واقعات میں داخل ہو گیا اور بھر کر اور کا کر خطا کی جنگ بروا پی اور ایس آیا ۔

فل غیات الدین محمود: خوارزم شاہ نے شہر ہرات پر قبضہ کرنے کے بعدایتے ماموں امیر ملک کو ہرات کی حکومت پر مامور کیا اور فیمروز کوہ پر ملکہ کرنے اور اس کے جمال علی شاہ کی محمود کیا اور فیمروز کوہ پر ملکہ کرنے اور اس کے جمال علی شاہ کی گرفتاری کا حکم دیا۔ چنا نچہ امیر ملک نے فوجیس آ راستہ کر کے فیروز کوہ پر چڑھائی کی عیاث الدین محمود نے امن کی درخواست کی جسے امیر ملک نے منظور کر لیا۔ لیکن جس وقت غیاث الدین محمود اپنے بھائی علی شاہ کے ساتھ شہر پناہ کا دروازہ کھول کر ذکال امظفر ومنصور ۱۰ میں فیروز کوہ میں داخل ہوا۔ فیروز کوہ کے فتح ہوجانے سے تمام خراسان برخوارزم شاہ کا قبضہ ہوگیا۔

خوارزم شاه كاغرنى بر قبضير : جس وقت خوارزم شاه نے كل صوبہ جات خراسان اور باميان پر قبضه عاصل كرليا اس

وقت تاج الدین در والی خونین کے پاس کہلا جیجا کہ "تمہارے لئے یہ بہتر ہے کہ تم جھ سے برسر پیکار نہ ہو۔ مصالحت کرلؤ میرے نام کا خطبہ برطواور میرے نام کا سکہ جاری کرو'۔ دن نے اپنے ادا کین دولت کوجمع کر کے مشورہ طلب کیا۔ انہیں ادا کین میں قطلو تکین (شہاب الدین کا غلام) نائب السلطنت غزنی بھی تھا۔ اس نے خوارزم شاہ کی اطاعت کا مشورہ دیا جس سے اتفاق ظاہر کیا چنا نچے خوارزم شاہ کا اپنی جواب باصواب لے کرواپس آیا۔ غزنی میں خوارزم شاہ کے نام کا خطبہ بڑھا گیا اس کے بعد قطلو تکین نے پوشیدہ طور سے خوارزم شاہ کو پیغام بھیجا کہ آپ غزنی تشریف لائے میں غزنی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ چنا نچہ خوارزم شاہ نے بذات خودغزنی آیا اور قبضہ کرلیا۔ دز نے غزنی کو غیر باد کہ کرلا ہور کا راستہ لیا۔ قبضہ غزنی کے بعد خوارزم شاہ نے قباس پر قبضہ کرنے کے بعد خوارزم شاہ نے قطلو تکین کو حاضری کا تھم دیا۔ شاہی خزائوں کی تیجیاں لے لیں تو شہ خانہ میں جو کچھ تھا اس پر قبضہ کر کے بعد خوارزم شاہ نے زنی خراف کے جاسے قطلو تکین کو مار ڈالا۔ غزنی پر اپنی ظرف سے اپنے جیے جلال الدین کو مامور کر کے شہرواپس آیا۔ بدوا قعات والا جے کے جیں۔

دز (بلدون) کا لا ہور ہر قبضہ: دزغزنی سے نکل کرایک ہزار پانچ سوسوادوں کی جمیت سے لا ہور پہنچا۔اس وقت لا ہور میں ناصرالدین قباچہ (شہاب الدین کا غلام) حکرانی کر مہا تھا۔ لا ہور کے علاوہ ملتان آجراور دیبل (شخص) ساحل دریا تک اس کے قبضہ میں تھے۔ بندرہ ہزار جنگ جوسوادوں کو لے کر میدان جنگ میں آیا۔ بازاد کارزار گرم ہوگیا۔ فریقین کے ساتھ ہاتھیوں کا جھنڈ تھا۔ دز کو پہلے حملہ میں شکست ہوئی ہاتھیوں کا جھنڈ بکڑلیا گیا۔ دزنے بلٹ کر حملہ کیا دز کو کامیا بی ہوئی دز کے ہاتھی سوار نے قباچہ کے جھنڈے برحملہ کیا۔ اتفاق یہ کہ جھنڈ اگر گیا۔ قباچہ کا لئکر بھاگ کھڑا ہوا۔ دزنے شہرا ہور برقبضہ کرلیا۔

تاج الدين بلدوز كاخاتمه اس كاميابي كے بعد دزنے ہندوستان كى طرف قدم بر هائے تا كه د بلى وغيره پر بھى جو مسلمانوں كے بضد ميں قابض ہو جائے ۔ اس وقت د بلى ميں قطب الدين ايبك كا انقال ہو چكاتھا اور اس كاغلام مثس الدين حكومت كرد ہاتھا۔ شہر عايا كتريب فوجوں ميں ثر بھيڑ ہوئى تاج الدين وزشكت كھا كر بھا كا سارالشكر تتر بتر ہوگيا اور اثنائے جنگ ميں مارڈ الاگيا۔ اثنائے جنگ ميں مارڈ الاگيا۔

تاج الدین دزنہایت خلیق ٔ عادل ٔ رعایا کے ساتھ احسان کرنے والا تھا اور بالخصوص تجارت بیشہ اور غریبوں کے ساتھ بحسن سلوک پیش آتا تھا۔اس کے مرنے سے سلاطین غور بیکا شیرز اؤ حکومت بکھر گیا۔ والبقاء للّٰہ و حدہ

Manage Manager de la commencia de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa del completa del completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa del la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa del la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la c

en kilotaria de la Periodició de la Gradició de la Carte de la Carte de la Carte de la Carte de la Carte de la Notario de la Capación de la Carte de la Carte de la Carte de la Carte de la Carte de la Carte de la Carte de

· 对于安徽生产。 (1964年) 學

## <u> 18:4</u> دولت ديكم

دیلمیوں کا سلسلۂ انساب سلسلہ انساب عالم میں دیلموں کانسب ہم بیان کرآئے ہیں کہ یہ مازائے بن یافث کی سل ہے ہیں اور مازائے تو رات میں اولا دیافٹ میں شار کیا گیا ہے۔ این سعید نے لکھا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس نے کہاں ہے ا نقل کیا ہے کہ دیلم سام بن باسل بن اسور بن سام کی اولادے ہے اور توریت میں اسور کاؤ کرسام کی اولاد میں آیا ہے۔ ابن سعید نے پیجی لکھا ہے کہ موصل جرموق بن اسور اور فرس کر د خز را ایران بن اسور اور نبط سوریاں نبط بن اسور کی اولا وب بين والتداعلم

جیل علاءنب کے زویک ہرروایت کے اعتبارے دیکم کے بھائی ہیں اور ہرحال میں بیرایک ہی قبیلے کے شاخ ہیں' ان دیلم اور جیل کا پیدائش کے وقت ہے پرانا وطن طبرستان اور جرجان کے پہاڑوں میں رے اور گیلان تک کے بہاڑوں میں واقعہ تھا۔اسلام سے پہلے ان کی نہ کوئی حکومت تھی اور نہ کوئی سلطنت جس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کی فتوحات كاسيلاب تمام عالم ميں پھيلااور كسرى فارس كى حكومت كاشيراز ە درہم برہم ہوگيااور عرب كى حكومت كاسكه تمام ملكوں مشرق مغرب جنوب اورشال میں چلنے لگا جیسا کہ نتو جات اسلامیہ کے حمن میں آپ پڑھ آئے ہیں تو جن لوگوں نے مذہب اسلام قبول نه کیاانہوں نے جزید ینامنظور کیااس وقت دیلم اور جیل مجوی المذہب تھے۔زمانۂ فتوحات اسلامیہ میں ان کے مما لک فتح نہیں ہوئے تھے پیرجز بیددیا کرتے تھے۔سعید بن العاص نے ایک لا کھ سالا نہ پران سے مصالحت کر لی تھی۔ جے اکثرلوگ ادا کرتے تھا ورجھی بھی نہیں دیتے تھے۔

طبرستان کی سنچیر سعید کے بعد کسی اور شخص نے جرجان کا قصد نہیں کیا۔ بیلوگ عراق سے خراسان تک کے راہتے میں قومس برر ہزنی کیا کرتے تھے اور قافلے بچے وسلامت نے کرنہیں جاسکتے تھے جس وقت بزید بن مہلب 🗥 ہے ہیں خراسان کا گورز ہوکر آیا' اس وفت تک طبرستان اور جرخان فتح نہیں ہوئے تھے۔ جب بھی ان مقامات کا ذکر آتا تھا تو پزید بن مہلب کہا کرتا تھا کہ فارس کی فقوحات تکمیل کونہیں پہنچیں ۔طبرستان وغیرہ کا فتح کرنا ضروری ہے ورنہ قومس ونیشا پوروغیرہ کا امن خطرہ میں رہے گا۔ جب سلیمان بن عبدالملک تخت حکومت پر <mark>99 ج</mark> میں متمکن ہوا تو پزید بن مہلب نے جہا وطبرستان کی غرض ے فوجیں فراہم کیں اس وقت تک جرجان شہر کی حثیت نہ رکھتا تھا اُسے چاروں طرف سے سر بفلک پہاڑ گھیرے ہوئے تھے ا یک شخص در بے پر کھڑا ہوا جاتا اور بڑے ہے بڑے لشکر کو جرجان میں داخل ہونے سے روک سکتا تھا البتہ طبرستان ایک آباد

شہر تھا۔ اس کا حکمران اصبحہ نامی ایک شخص تھا۔ یزید کے غلام فراسہ نے جرجان کو سرکرلیا۔ بنوا میہ کے حکومت کے خاتمہ کے بعد ہادی نے ان دونوں مقامات کا مجاصرہ کیا۔ یہاں تک کہ بید دونوں مقامات حکومت کے مطبع ہو گئے لیکن کچھ عرصہ بعد ہاغی اور سرکش بن گئے تب خلیفہ مہدی نے بچی حری کو چالیس ہزار فوج کی جمعیت سے طبرستان کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا چنا نچہ اس نے طبرستان کو زیر وزیر کرکے دائرہ اسلامیہ میں داخل کرلیا۔ زمانہ حکومت خلیفہ الرشید میں بچی بن عبداللہ بن حسن مخی نے طبرستان کا رُخ کیا مگر کا میاب نہ ہوا۔ تب خلیفہ رشید نے فضل بن بچی برکی کو ہواج میں اس جنگ پر مامور کیا۔ فضل نے نہایت مردائی سے ان مقامات کو سرکیا۔ سالا نہ خراج اداکر نے پر مصالحت ہوگئی مگر شرط بی قرار پائی کہ محیل صلح تب متصور ہوگی جب کہ خلیفہ رشید نے خطاکھا اور فضل جب کہ خلیفہ رشید کے خطاکھا اور فضل طبرستان سے واپس ہوکر آ یا اور این جعفر کے ساتھ قید کردیا گیا۔ جیسا کہ برا مکہ کے حالات میں ہم لکھ آ کے ہیں۔

شہر یار بن سروین کی سرکتی الا ایر بیل جس وقت الرشد کرے میں تھا سروین بن ابی قارن اور در ندا ہر مزوائی دیلم کو امان کا خط لکھ کر حسن خادم کی معرفت طبرستان روانہ کیا۔ چنانچہ بید دونوں در بار خلافت میں حاضر ہوئے۔ رشید نے عزت و احترام سے طبرایا۔ حسن اخلاق سے پیش آیا۔ در نداہ ہر مزنے سروین بن ابی قارن کی اطاعت اور ادائے خراج کی صانت دی۔ باطمینان تمام دونوں واپس ہوئے اس کے بعد سروین نے وفات پائی اس کی جگہ اس کا بیٹا شہریار حکر انی کرنے لگا۔ غرور عکومت نے خود مخاری کی جو سے فوج کشی کی مطرستان اور تمام بلا دویلم کو برور نے فتح کر کیا۔ شہریار بین مروین نے اطاعت قبول کی ماذیار بن قارن نے در ندا ہر مزکو خلیفہ مامون کی خدمت میں کھے عرض و معروض کرنے کے لئے روانہ کیا اسے میں شہریار بین سروین مرکبا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا شاپور حکومت کرنے لگا۔ ماذیار نے شاپور سے لڑائی چھیڑ دی تیجہ بیہ واکہ شاپور کو فکست ہوئی۔ جنگ میں ماذیار نے شاپور کو گرا کر کے قبل کر ڈالا۔

مازیار کی بغاوت اس کے بعد مازیار نے بھی علم بغاوت بلند کیا۔ بیز مانہ خلیفہ معظم کی خلافت کا تفاظیفہ معظم نے ان لوگوں کی گوشال کی زبردتی اپنی حکومت وخلافت کی بیعت کی اور صانت کے طور پران کے سرداروں کو اپنے یہاں نظر بند رکھا۔ پہلا اور موجودہ خراج وصول کیا۔ آمل اور ساریہ کی شہر پناہوں کو مسار کر کے وہاں کے رہنے والوں کو پہاڑوں کی طرف جلا وطن کر دیا اور جرجان کی سرحد پر طمیس سے ساحل دریا تک تین میل کی مسافت کی شہر پناہ بنوائی۔ اردگرد چاروں طرف ایک گہری خندتی کھدوائی۔ اس طرح شاہانِ فارس نے ترکوں کے روکنے کے لئے ایک شہر پناہ طبرستان میں بھی بنوائی تھی۔

قاران بن شہر یارکی اطاعت: ای زمانے میں افشین (معظم کاغلام) نے حکومت فراسان کے لالج میں دیکھیوں سے سازش شروع کی۔ چنا نچے صوبہ فراسان میں بغاوت پھوٹ نگی۔ دیکم نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا عبداللہ بن ظاہر نے ایپ چیاصن اور اپنے غلام خبان بن حبلہ کی افسری میں فوجیں روانہ کیس ظیفہ معظم نے پے در پے امدادی فوجیں روانہ کیس ظیفہ معظم نے پے در پے امدادی فوجیں روانہ کیس ظیفہ معظم نے پے در پے امدادی فوجیں روانہ کرنا شروع کیس۔ چاروں طرف سے عسا کرشا بی نے گھر لیا۔ قارن بن شہریا ربرا در مازیا رساریہ میں تھا۔ سر داران عبداللہ بن طاہر نے قارن کی حکومت کی اطاعت قبول کرنے پر ابھا را۔ چنا نچے قارن نے اس شرط پر کہ اس کے آباؤ اجداد کے سب بہاڑی مقامات کی حکومت اسے دی جائے گی۔ خلافت کی اطاعت قبول کرنے۔ عبداللہ بن طاہر نے سکے نامہ کھودیا۔ قارن نے بہاڑی مقامات کی حکومت اسے دی جائے گی۔ خلافت کی اطاعت قبول کرنی۔ عبداللہ بن طاہر نے سکے نامہ کھودیا۔ قارن نے

مازیار کی گرفآری و آل اس کے بعد قوبیار برادر مازیار نے امن کی درخواست کی۔عبداللہ بن طاہر نے امن دیا مگر باہم بیشرط قرار پائی کہ وہ اپنے بھائی مازیار کو گرفتار کر کے عبداللہ بن طاہر کے حوالے کر دے اور بیمازیار کی جگہ اسے حکمرانی کی سندعطا کر بے قوبیار نے اپنے بھائی مازیار کو گرفتار کر کے عبداللہ بن طاہر کے حوالے کر دیا۔عبداللہ بن طاہر نے پا به زنجیر بغدادروانہ کیا۔خلیفہ معتصم نے سولی پر چڑھوا دیا۔اس کے بعد کسی ذریعہ سے افشین کی سازش کی خبرہوگئ ۔خلیفہ معتصم کو ب حدایش پیدا ہوا فورا گرفتار کر بے قل کر ڈالا۔ مازیار کی گرفتار کی جداس کے غلاموں نے قوبیار پر حملہ کر دیا۔ قوبیار ٹے اس کا مقابلہ کیا۔ مازیار کے غلام مقابلہ نہ کر سکے دیلم کی طرف بھا گئی شاہی فوجیس سامنے آگئیں اور سب کو گرفتار کرلیا۔ کہا جا تا ہے کہ جس نے مازیار کے ساتھ بدعہدی کی تھی وہ مازیار کے بچپا کا لڑکا تھا اس کی خواہش بیتھی کہ مازیار کو جبال طبرستان کی حکومت سے برطرف کر کے خود حکمران بن جائے گا۔اس بدعہدی میں مازیار کا غلام داریا بھی شریک تھا۔

محمد بین اوس: الغرض فلیفه متوکل کے بعد خلافت عباسیہ کمزور ہوگئی اور حکومت کا زوال نثروع ہوگیا۔ ہرصوبہ کے گورزنے خود فخار حکومت کا اعلان کردیا۔ ای زمانہ میں علویوں کے ایکی مما لک اسلامیہ میں فلا ہر ہوکر چاروں طرف علویوں کی حکومت کی دعوت و بینے گئے۔ خلافت مستعین کے عہد میں حسن بن زید (زید علوی کا آپلی ) طبرستان میں فلا ہر ہوا۔ جس کا تذکرہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں خراسان کی گورزی پرمحمد بن طاہر بن عبداللہ بن طاہر کومقر رکر رکھا تھا۔ لیکن حقیقت میں محمد بن اوس اس کی نیابت میں طبرستان پر حکومت کر رہا تھا۔ نام کا حاکم سلیمان تھا۔ محمد بن اوس اس کی نیابت میں طبر سوکر بغاوت پر کمر بستہ ہوگئے۔ اپ ہمسا یہ مساید و برکشی پر ابھار دیا۔ آپ کو یا در کھنا چا ہے کہ میں اوس و بی خون مانہ مصالحت میں دیلم کے مما لک میں دیلم کو بغاوت و برکشی پر ابھار دیا۔ آپ کو یا در کھنا چا ہے کہ میں اوس و بی خون مانہ مصالحت میں دیلم کے مما لک میں بر ورتیج گھس گیا تھا اور انہیں انتہائی بے درجی سے قبل کیا تھا اور بہت سول کوقید کر لیا تھا۔

طبرستان پرحسن بن زید کا قبطہ جب اراکین حکومت صوبہ طبرستان نے سلیمان اوراس کے نائب محمد بن اول کے مقابلہ میں دیلم کی مدد جا بی تو دیلم اس ناراضگی کی وجہ ہے جوانہیں محمد بن اوس کی کج ادائی اور بے جاظم سے پیدا ہوگئی تھی اٹھے کھڑے ہوئے اور حسن بن زید کو بلا کرسب نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اوراس کے ساتھ ہوا مل پر چڑھا کے چنانچیا مل پر چڑھا کے چنانچیا مل پر چڑھا کے چنانچیا مل پر چڑھا ہے چنانچیا مل پر چڑھا ہے جنانچیا مل پر چھر سیاں کے بعد سارید کو بھی اپنے قبضہ میں لے لیا پھر حسین بن زید (ایکچی) نے رفتہ رفتہ تمام صوبہ طبرستان پر قبضہ کر لیا اس کی اور اس کے بھائی کی حکومت کی بنیاد پڑگی جیبیا کہ اس کے حالات میں لکھا جا چکا ہے تقریباً جا لیس سال تک سے حکومت قائم ربی۔ پھر محمد بن زید کے مارے جانے جیکومت جاتی ربی۔

حسن اطروش اس کے بعد حسن اطروش نامی ایک شخص عمر بن زین العابدین کی اولا دیس سے دیلم میں داخل ہوا پیشخص

ل سعودي مين اطروش حسن بن على بن محمد بن على بن الى طالب لكها ہے۔

مرین زین العابدین کی اولا دمیں ہے دیکم میں داخل ہوائے تحق زیدی مذہب رکھتا تھا۔اطروش تیرہ برئ تک دیکم میں رہا۔
عمر بن زین العابدین کی اولا دمیں ہے دیکم میں داخل ہوائے تحق زیدی مذہب رکھتا تھا۔ان ہے عشر اورز کو قوصول کرتا تھا
ان دنوں دیلم کابا دشاہ حسان بن دہشودان تھا اطروش ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا۔ان سے عشر اورز کو قوصول کرتا تھا
چنانچہ ایک بڑا گروہ اس کے ہاتھ پر اسلام لا یا۔اس نے ان کے لئے معجدیں بنوائیں پھر انہیں مسلم کر کے قزوی ن پر چڑ ھائی
کی اور اس پر قبضہ کرلیا اس کے بعد سالوس کو بھی لے لیا۔غرض کہ رفتہ رفتہ اسلامی سرحدی بلاد پر کیے بعد دیگرے قبضہ کرتا جاتا
تھا۔ آمل بھی اس کے قبضہ اقتد ار میں آگیا۔ جب اطروش کو پچھاطمینان حاصل ہو گیا اور گردونو اح کے شہروں پر قابض ہوگیا تو اس نے سب کو جنگ طبرستان کی ترغیب دی۔

اطروش کا طبرستان براقتد ار اس وقت طبرستان پرابن سامان کی حکومت کا پھر پرالہرار ہاتھا۔ سب نے اطروش کے کہنے پر کمریں بائدھ لیں اور اس میں طبرستان پر چڑھ آئے ابن صعلوک عاکم طبرستان مقابلہ پر آیا اطروش نے اسے شکست دی اور اس کے تمام ہمراہیوں اور ہوا خواہوں کو بری طرح پامال کیا۔ ابن صعلوک بھاگ کررے پہنچا۔ پھر دے سے بغداد چلا آیا۔ اطروش نے طبرستان اور اس کے تمام صوبہ پر قبضہ کرلیا۔ بیتمام واقعات اور اس کی حکومت کے حالات دولت علویہ کے تذکرہ میں ہم کھے ہیں دیلم اس کی پیشت پناہی کررہ ہے تھے اور دیلم ہی کے سردار لڑا ئیوں میں اس کا ہاتھ بڑات سے دوی لوگ اس کے اراکین حکومت تھے۔ پھر اس سے دبی سامان کے شکریوں نے ہم سوچ میں مارڈ الا اور زمام حکومت سردار ان کے قبضہ اقتد ارمیں چلی تی جیسا کہ ہم دیلم کے حالات میں لکھ بچے ہیں۔

دیلمی سیدسمالار دیلم کے سیدسالاروں کی ایک جناعت تھی جواطروش اورا سیلاگوں کی پشت پناہی اور مدوکرتے تھان میں سیدسمالاروں میں تھا جا ہوں ہیں تھا بیدادی ہوں ہیں تھا بیدادی ہوں ہیں تھا۔ یہ انجیف تھا۔ اسکے بھائی علی کو مقتدر نے اصفہان کی حکومت عنایت کی تھی لیلی بن ٹعمان بن دیلم کے بادشاہوں میں تھا۔ یہ اطروش کا ایک نا مورسید سالارتھا اسکے بعداسکا دامادی صغروف بددا می صغیر جرجان پر مامور کیا۔ ما کان بن کالی برادر مم زاد مرفاب وحسان بھی سرداران دیلم میں سے تھے۔ اسے ابوالحن بن اطروش نے شہراستر آباداورا سیکے مضافات پر شعین کیا تھا۔ سرخاب وحسان بھی سرداران دیلم میں سے تھے۔ اسے ابوالحن بن اطروش نے شہراستر آباداورا سیکے مضافات پر شعین کیا تھا۔ سر واران و بیلم نان اور اس کی مرداران کا تھا جن میں ما کان بن کالی کے مراہیوں میں سے اسفار بن شیرو میم داور کی بن زیاد بن بادراوراس کا بھائی وشمکیر اور پشکری کانام خصوصیت سے لیا جاتا ہے۔ مرداوش کے ہمراہیوں میں سے بنو بویہ ہے۔ جو بغداد 'عراقین اور فارس کے بڑے بادشاہوں میں شار کے جاتے ہیں۔ جس وقت کے ہمراہیوں میں سے بنو بویہ ہے۔ جو بغداد 'عراقین اور فارس کے بڑے بادشاہوں میں شار کے جاتے ہیں۔ جس وقت دولت علور کا جاتے اور میان میں خود خارجان عور می کی خود کا رکھ کی خود کی بنیادوالی۔

بنوسما مان اور دیگم: خلافت عباسیہ کے خاتمہ کے بعد صوبہ خراسان پر صفار نے بنوطا ہر کے ہاتھ سے قبضہ لے لیا۔ پھر بنو سامان نے ان سے جھڑ اکیا اور داعی علوی نے بھی اس میں حصہ لیا۔ مدتوں باہم جھڑ اہوتا رہا۔ بچھ عرصہ بعد بنوسامان تنہا حکومت خراسان کی حکومت کی کری پر بیٹھ گئے۔ لیکن بنوسامان کے تمام حکمران در بارخلافت بغداد کی اطاعت کا اظہار کرتے سے۔ ان سامانیوں کا مرکز حکومت ماوراء النہر میں تھا۔ تمام خراسان اور اس کا متعلقہ صوبہ انتہ اور میں تھا۔ جب خلافت بہت زیادہ کمرور ہوگئ تو ملوک دیلم نے بھی ہاتھ بڑھائے ان کے سیدسالا روں نے طرستان میں اپنی حکومتیں قائم کر خلافت بہت زیادہ کمرور ہوگئ تو ملوک دیلم نے بھی ہاتھ بڑھائے ان کے سیدسالا روں نے طرستان میں اپنی حکومتیں قائم کر

لیلی بن نعمان: کیلی بن نعمان دیلم کے نامور سیے سالا روں سے تھا۔اطروش کی اولا د'' الموید الدین اللہ المخصر لا ولا د رسول اللهُ'' کے القاب سے اسے خاطب کرتی تھی۔ نہایت تنی اور شجاع تھا اسے حسن بن قاسم داعی ضغیر نے اطروش کے بعد ٨٠٠٠ هيل جرجان پر ماموركيا تقاس نے جرجان سے دامغان برفوج كئى كى ۔ دامغان ابن سامان كے بادشاہوں كى حكومت میں داخل تھا۔ قراتکین نامی سامانی بادشاہوں کا غلام حکومت کرر ہاتھا۔ قراتکین نے فوجیس آ راستہ کر کے مقابلہ کیا۔ پخت اور خوزیز جنگ کے بعد لیلی کو جرجان واپس ہونا پڑا۔اس کے بعد اہل دامغان نے ایک نہایت مشحکم قلعہ بنوایا۔ پھر قر اٹکین نے و جیں فراہم کر کے لیکی پر چڑھائی کردی کیلی نے جرجان سے نکل کرمقابلہ کیا۔ جرجان سے پندرہ کوں پر جنگ کا مورچہ قائم کیا گیا۔اس اڑائی میں قراتکین کوشکست ہوئی۔اس کالشکرنہایت بری طرح یا مال کیا گیا۔قراتکین کاغلام فارس کیا کے پاس چلا گیا اوراس سے ل گیا۔ لیل نے اسے نہایت عزت سے ظہر ایا اور اپنی بہن سے اس کا نکاح کر دیا۔ لشکریوں کی جمعیت بڑھ گئے۔خرج کی زیادتی ہوئی' ابوحفص قاسم بن حفص نے کہا کہتم نیٹا پور پر قبضہ کراو مال کی کی گ شکایت جاتی رہے گا۔ حسن وای نے بھی نیٹا پور پرحملہ کرنے کی ہدایت کی ۔ چنانچہ کیلی نے نیٹا پور پر چڑھائی کی اور آخری ۸ سے میں اس پر قبضہ کرلیا۔ حسن داعی کے نام کا خطبہ پڑھا۔ سعید نھر بن سامان کواس کی خبر لگی غصہ سے کانپ اٹھا اپنے سر داروں حویۃ بن علی محمہ بن عبدالله بلعمی ابوالحسن صعلوک اور سیجوردوانی کوایک بڑی فوج کے ساتھ بخارا سے روانہ کیا۔ لیکی بن نعمان سے مقام طوس میں لڑائی ہوئی۔ان لوگوں نے لیلی کوشکست دی۔ یہ بھاگ کر آمل آپیجیا اور وہیں روپوش ہوگیا۔ بقرا خال نے بیچنج کراس کا سراغ نگایا اورگرفتار کر بچموبیکواس ہے مطلع کیا۔ حموبیہ نے اس کے قبل اوراس کے ہمراہیوں کوامن دینے کے لئے لکھ جھیجا۔ چنانچے بقراخاں نے لیل بن نعمان کوتل کر کے اس کا سر دارالخلافت بغداد بھیج دیا۔ یہ واقعہ ماہ رہیج الاول و مسجے کا ہے۔ اب فارس (قراتکین کاغلام) تنها جرجان میں باقی رہ گیا تھا۔جس وفت قراتکین جرجان واپس آیا۔ فارس نے اپنے پرانے آتا ہے امن کی درخواست کی قراتکین نے امن نددیا اورائے تل کر کے جرجان لوٹ آیا۔

سرخاب بن وہشودان برخاب بن دہشودان دیلمی اطروش ادراس کے لڑکوں کے سپہ سالا روں میں سے تھا۔ اطروش کے مرنے کے بعداس کے بیٹے ابوانحسن ناصر کے ہاٹھ پرطبرستان ادراستر آ بادیس بیعت کی'اس کی فوج کا نامورادرا کیہ بااثر سپہ سالارتھا۔ جس وقت قراتگین لیلی بن نعمان کے تل کے بعد جرجان سے واپس ہوا تو ابوائحسن بن اطروش اور سرخاب بن دہشودان نے جرجان پر جملہ کیا اور قابض ہوگیا ماسا چے میں سعید نصر بن سامان نے میس کر چار ہزار سواروں کی جمعیت سے شہر کا کو اور کی جمعیت سے سمچور دوانی کو روانہ کیا۔ جرجان سے تین کوس کے فاصلہ پرمور چہ قائم کیا اور جاروں ظرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا مہینوں کا میں بٹھا کرمقا بلہ کیا اور عاصرہ کئے رہا۔ پھر سرخاب نے شہر سے نکل کرصف آ رائی کی سمجور نے فوج کے چند دستوں کو کمین گاہ میں بٹھا کرمقا بلہ کیا اور

ما کان بن کالی و مامور کیا میر ماب مرگیا اور ابوالحن ابن اطروش ساریہ چلا گیا اور وہیں قیام اختیار کیا اور سرخاب کی جگہ ما کان بن کالی کو مامور کیا میر ماب کا بچازاد بھائی تھا۔ محمد بن عبیداللہ بلعی اس کی سرکو بی کے لئے چلا۔ سیجو رہے ما کان پر محاصرہ ڈ ال دیا۔ ایک مدت تک محاصرہ کئے رہا۔ جب محاصرہ سے کامیا بی کی صورت نظر ند آئی تو محصورین نے بچھ مال دے کر ما کان سے مصالحت کرلی۔ ما کان نے ساریہ کا راستہ لیا۔ ساریہ شایت سے شایتہ سے استر آباد چلا آیا۔ سامانیوں نے ان ملکوں پر بقرا خال کو مامور کیا ماکان نے موقع پاکر پھرفوج کشی کر دی اور دوبارہ ان شہروں پر بقینہ کرلیا۔ بقرا خال اسپ جمراہیوں کے پاس نیشا پور چلا آیا۔

اسفارین شہر و مید: اسفارین دیلم کے سردارد و میں اور ما کان بن کالی کے ہمراہیوں میں سے تھا۔ نہایت بداخلاق ظالم اور شدی عزاج تھا۔ ما کان نے اسے اپنی فوج سے نگال دیا۔ اسفار بہال پریشان بکر بن محمد البیح والی نیشا پور کے پاس چلا گیا۔ بکر بن محمد البیخ نے اسفار بہال پریشان بکر بن محمد البیخ میں فوج کی سرداری پر مامور کیا۔ کیا اور جر جان فتح کر نے کے لئے اسے فتخب کیا۔ ان دنوں ما کان بن کالی طرحتان میں تھا اور ابوالحت بن کالی کو جر جان کی کو محمد پر مامور کر رکھا تھا۔ اس نے ابوعلی بن اطروش کو کہی شبہ کے باعث جر جان میں اپنے مکان میں قید کر رکھا تھا۔ ایک ورشا تھا۔ اس نے ابوعلی بن اطروش کو دن البیخ بن کو ابوالے بن کالی کو مارڈ الا اور قید سے نگل کر الے دن سپر سالا روں کو بلا بھیجا۔ ان لوگوں نے حاضر ہوکر بیعت کی اور خلا فت کی کری پر بٹھا یا اس نے اپنی فوٹ برعلی بن خرشیہ کو رہ بیا یا ہوں کو بلا بھیجا۔ ان اور اس کے کردونو اس کی جو اسفار نے بکر بن محمد سے اجاز سے ماصل کر کے ابوعلی کی طرف کو جائے بی بن خرشیہ نے برجان اور اس کے گردونو اس کی خوت علویہ کو پھیلا نا شروع کیا۔ ماکان بن کالی کو اس کی خوت اسفار نے برجان اور اس کے گردونو اس کی خرائی فوجیس آراستہ کی جو بیان اور اس کے گردونو اس کی خرائی فوجیس آراستہ کی جائے اسفار نے برجان اور اس کے گردونو اس کی خرائی فوجیس آراستہ کی بن خرشیہ نے برجان اور اس کے گردونو اس کی خرائی فوجیس آراستہ کی اور مان برجہ کی اور میں برقابی بن خرشیہ نے برجان سے نگل کر مقابلہ کیا اور مار بھگایا۔ طبرستان تک تفا قب کرتا چلا گیا اور اسے بھی اس کے قبضہ سے نکال کراس برقابض ہوگیا۔

اسفاراور ما کان کی جنگ اس اثاء میں ابوعلی بن اطروش اور پر سالار توج علی بن خرشیه مرگیا۔اسفار جہا طبرستان کا مالک بن گیا۔ بکر بن محمد بن السیح نے انہی دنوں جرجان پر چڑھائی کی اور اس پر قبضہ حاصل کر کے اسے نظر بن سامان کے دائر ہ حکومت میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد ما کان طبرستان کی جانب واپس ہوا اسفار نے مقابلہ کیا۔ بخت اور خوز پر جنگ کے بعد اسفار کوشکست ہوئی کا کان نے طبرستان پر قبضہ کر لیا اور اسفار نے جرجان میں بکر بن محمد بن السیح کے پاس جا کر دم لیا اور و بیس ظہر ار ہا۔ یہاں تک کہ بکر بن محمد السیح نے وفات پائی اور سعید بن نصر نے اسے ہوائی کو اس کی حکومت پر مامور کیا۔ پھر سعید بن سامان نے زمانہ خلافت مقتدر میں رہے پر قبضہ حاصل کیا اور محمد بن علی صعاوک کو اس کی حکومت عن یت کی۔

اسفارگارے پر قبضہ جس وقت اسفار نے طبرستان پر قبضہ حاصل کیا تو مرداوت اس کے ہمراہ تھا۔ رے بران دنوں ابن صعاوک حکومت کر رہا تھا۔ اسفار نے رہے کوبھی اس کے قبضہ سے نکال لیااس کے بعد قز دین زنجان ابہر مم اور کرخ وغیرہ پر بھی قابض ہو گیا۔ حس بن قاسم داعی صغیراس کے ساتھ تھا۔ جب اسفار نے اس سے ملیحدہ ہو کر طبرستان پر قبضہ کرلیا و ماکان اور جسن داعی نے سفار پر چڑھائی کی۔ مقام ساریہ میں فریقین اور جسن داعی نے سفار پر چڑھائی کی۔ مقام ساریہ میں فریقین سے ڈبھیڑ ہوئی۔ ماکان شکست کھا کر بھاگا حسن داعی ماراگیا۔

حسن داعی کا خاتمہ : شکست کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ من داعی دیلم کو مکرات اور ممنوعات شرعیہ سے بیخے کی تاکید

کی کر تا اور احکام شرعیہ کی پابندی میں ختی ہے کام لیتا تھا۔ یہ امر دیلم کو نا گوارگز رر ہاتھا آپس میں مشورہ کیا کہ حسن داعی کی جگہ اور اور کی اموں کو مقرر کرنا چاہئے چنا نچہ امداو کے حیلہ ہے ہز بر میدان کو دامغان سے بلایا۔ یہ احمد طویل کے پاس دامغان میں تھا جب ہز بر میدان جرحان میں پہنچا تو حسن داعی اسے اور دیگر سے مالا ران دیلم کوئل مرالے گیا اور سب کو گرفتار کرکے مار ڈالا اور اپنے سپاہیوں کو تلم دیا کہ ان جال ہا ختہ سازش کرنے والوں کے مال واسب کو گوٹ تو دیلم کو یہ امر نا گوارگز را۔ وقت کے منظر رہے۔ جب اسفار سے ابن سامان کے اداکین دولت کو بھی ملالیا۔ ابن سامان اس شرط سے واپس ہوا کہ میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور اسفار آئندہ ہمیشہ مطبع رہے۔ اسفار نے بھی مال نی شرطوں کو قبول کر لیا اور باہم مصالحت ہوگئی۔ اسفار نے ابن سامان کی واپس کے بعد اہل رہے پر بھاری بھاری کیک مقارب ختی اور ان پڑھی والی پر بھن تنگ ہوگئی اور طرح کے مصائب میں گرفتار ہوگئے۔

اسفار کاخاتمہ : چنانچہ ماکان فوجیں آراستہ کر کے اسفار کی طرف بڑھا۔ اسفار بہت سے بھاگر بست پہنچا ' پھردے کی طرف ہے قلعہ موت کی طرف روانہ ہوا۔ چونکہ اس کے ساتھ اہل وعیال اور فڑانہ تھا ' اس تگ ودومیں اس کے بعض ہمرا ہیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور مرواوز کے کواس کی خمر کر دی۔ مرداوز کے اسفار کی طرف بڑھا اورا پنے ایک دوسرے سیے سالاروں کو بھیجا۔ اسفار نے ملاقات کی اوران سپر سالاروں کا حال دریافت کیا جنہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ان لوگوں نے ظاہر مردادی کی فتوحات اسفارے مارے جانے کے بعد مردادی نے ملک گیری کے خیال سے اطراف وجوانب پر پھر حملے شروع کر دیئے۔ قزدین رے بعد ان کنکور دینور وجرد کم 'قاسان اصفہان اور خیرباد پر یکے بعد دیگرے قبضہ کرلیا اور استقلال کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ دماغ میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا' سونے کے تخت پر ببیٹا' تاج پہنا۔ اس کے سیسالار چاندی کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے۔ لشکر کو بچھ فاصلے پر کھڑے ہونے کا تھم دیا' حاجب مقرد کئے۔

طبرستان پر قبضہ بنم او پر پڑھ چے ہو کہ مردادت کے نے ماکان کواسفار کے مقابلہ پر ابھار کراپنا کام نکال لیا تھا اور اسفار مار ڈالا گیا تھا۔ اس سے مردادت کے کتم حکومت وسلطنت پر نہایت مضبوطی سے جم گئے۔ طبرستان اور جر جان کے قصد سے الاسے میں چڑھائی کی۔ ماکان مقابلہ نہ کر سکا بھاگ کھڑا ہوا۔ مردادت کے طبرستان پر قبضہ کر کے اسفہلان کو زمام حکومت دی اور اس کی فوج پر ابوالقاسم کو مامور کیا۔

تحقی جرجان ابوالقاسم نهایت دلیرا در شجاع تھا۔ طبر ستان سے فارغ ہوکر جرجان کی طرف بڑھا۔ ماکان کا گورز جرجان بھی بھاگ نگلا۔ مرداد تک نے جرجان پر قبضہ کرکے اپنے داماد ابوالقاسم مذکور کا حاکم بنایا۔ اس کے بعد اصفہان کی جانب لوٹا ابوالقاسم بھی آ ملا۔ والی اصفہان کو فلست ہوئی۔ غرضکہ رفتہ رفتہ ان تمام شہروں پر مرداد تک کا قبضہ ہوگیا۔ ماکان نے نیٹا پور جا کر بناہ کی۔ ابوالقاسم بھی اسے امداد کا طالب ہوا۔ چنا نچہ ابوعلی نے ماکان کی مدد پر کمر با ندھی فو جیس جا کر بناہ کی۔ ابوالقاسم نے ان دونوں کو فلست دی۔ دونوں فلکت کھا کر نیٹا پورلوٹ آئے۔ اس مرتب کر کے مرداد تک کی طرف بڑھا۔ ابوالقاسم نے اب دونوں کو فلست دی۔ دونوں فلکت کھا کر نیٹا پورلوٹ آئے۔ اس کے بعد ماکان نے دامغان کا رخ کیا۔ ابوالقاسم نے بہاں سے بھی اسے مار بھگایا۔ مجبوراً خراسان آیا۔

ہدان اور بلا وجبل کی سخیر جس وقت مردادی نے بلادرے پر قبضہ کرتیا۔ ویکم چاروں طرف ہے اس کے پاس آ
کرجمع ہوگئے۔ مردادی نے انہیں انعامات ویئے۔ وظائف مقرر کئے۔ فوجوں کی تعداد بڑھ گئے۔ جس کہ باعث آمدنی کافی ہوگئے۔ قرب وجوار کے شہروں پر ہاتھ بڑھانے کا قصد کیا چنانچہ واس میں ہدان پر قبضہ کرنے کی غرض سے ایک بڑی فوج اپنے ہوان جن بھانچا کی ماتحتی میں روانہ کی اس وقت ہدان میں مجد بن خلق گورزی کر رہا تھا۔ خلیفہ مقدر کی فوج وہاں موجود تھی ووئوں فریقوں میں معرکہ کا رزار گرم ہوگیا۔ شاہی فوج نے بڑے کار ہائے نمایال کے سیکٹووں ہرادوں دیلی دونوں فریقوں میں معرکہ کا رفاح ہیں کام آگیا۔ مردادی کو اس کی خرگی فوجیں مرتب کر کے ہدان پرچڑ تھا ان ایس میں بڑا۔ کشت وخون کی کوئی حد نہ رہی اور آیا۔ شاہی معرکہ کی دورتی ہوئیں۔ مردادی کر دورتی ہوئیں۔ مردادی کر دورتی ہوئیں۔ مردادی کر کے مدندری اور میں ہوا کہ میں کام آگیا۔ مردادی کے لونڈی غلام بنالیاس کے بعد لوگوں کو امن دیا۔ اہل ہمدان کو بہت بڑی طرح ہوئی ویک ویکٹ کر اور نی نوان کی دورتی ہوئیں۔ ہارون غریب الحال سید سالا رفوج تھا۔ ہمدان کے باہر فریقین صف خلیفہ مقدر کی فوجیں بی جو ہوئی ہوئیں۔ ہارون غریب الحال سید سالا رفوج تھا۔ ہمدان کے باہر فریقین صف کر دورادی کے علاوہ بلا دیجن پر جس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک سید سالا رکود بینور کرنے کے لئے روانہ کیا چنانچہ اس نے دینور بھی پر ورثی فی کھنے کر لیا۔ مردادی کی کانشر قبل و غارت کرتا ہوا حلوان تک پہنچ کرنے کے لئے روانہ کیا چنانچہ اس نے دینور بھی پر ورثی فی کھر کرلیا۔ مردادی کی کانشر قبل و غارت کرتا ہوا حلوان تک پہنچ

گیا' مال واسباب سونا چاندی اور قیدیوں سے مالا مال ہو کروالیس ہوا۔

یشکری کافل بیشکری کافل بیشکری کی دیلی اوراسفار کے ہمراہیوں سے تھا۔اسفار کے آل کے بعد خلیفہ مقدر سے امن حاصل کرکے ہمراہیوں سے تھا۔ اسفار کے آل کے بعد خلیفہ میں شکست ہوئی تو ہارون کے ہمراہیوں نے بھارون کو اسم یعیس مرداد ترج کے مقابلہ میں شکست ہوئی تو ہارون نے بشکر کو نہاوند کر کے بشکر کو نہاوند کا اور سامان جنگ درست کر کے فوجیس مرتب کر لیں اور اصفہان پر دھاوا کر ڈیا اصفہان میں احد بن کیفلٹی تھا۔ یہ بھی فوجیس آراستہ کر کے مقابلہ پر آیا۔ بشکری نے اسے شکست و کر اصفہان پر قبضہ کرلیا فوجیس شہر میں داخل ہو گئیں اور احمد بن کیفلٹی شہر چھوڑ کرنگل آیا اور بیرون شہر قیام کیا۔ یشکری نے اسے بیچان لیا جو نہی قریب شہر قیام کیا۔ احمد بن کیفلٹی نے اسے بیچان لیا جو نہی قریب آیا یک وارسے ختم کردیا۔ اس واقعہ سے اس کی فوجیس منتشر ہوگئیں اور احمد بن کیفلٹی پھرا شہران آگیا۔

اصفہان پر قبضہ : آخر ۱۳۱۹ میں مرداد تک نے ایک فوج اصفہان سرکرنے کے گئے روانہ کی۔ چنانچاس فوج نے اصفہان پر قبضہ کرلیا۔ احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کی کل سراکواز سرنو بنوایا۔ جس میں مرداد تک نے آکر قیام کیا۔ اس وقت اس کی فوج کی تعداد حیالیس بچاس ہزار تک بیخ بھی تھی۔ فتح اصفہان کے بعد اہواز اور خراسان پر قبضہ کرنے کے لئے فوجیس روانہ کیں۔ اہواز اور خراسان بھی مرداو تک کے مقبوضات میں داخل ہوگئے۔ اس کے بعد سرداد تک نے خلیفہ مقدر کی خدمت میں ایک عرضد اشت بھیجی اور یہ درخواست کی کہ ان شہروں کے قبضہ کے عوض دولا کھ دینار سالانہ حاضر کروں گا۔ خلیفہ نے اسے منظور کرلیا 'ہدان اور ماءکوفہ میں جا گیرعطاکی۔

京·李建立,在2014年末年,1947年7月1日

## <u>الله</u> : ب

## دولت بني بويه

پنی ہو ہیر کی اینڈا: بی بویہ تین بھائی تھے' عمادالدولہ ابوالحن علی' رکن الدولہ حسن اور معز الدولہ ابوالحسن احمہ ان سب میں عماد الدولہ ابوالحسن علی بڑا تھا۔ جس وقت ان لوگوں نے مما لک اسلامیہ کے صوبوں پر قبضہ حاصل کرلیا اور خلافت کی طرف سے انہیں عمان حکومت عطا ہوئی تو خلفاء بغدا دنے انہیں ان القاب سے مخاطب کیا جیسا کہ آئندہ ہم تجریر کریں گے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے دارالخلافت ہیں خلفاء کواپئی حکمت عملی سے دبالیا تھا جیسا آپ آگے پڑھیں گے۔

بنوبویددیلم کے متوسط الحال لوگوں میں تھے۔ان کے ابتدائی حالات یہ ہیں کہ ان کا باپ ابوشجاع فقیر تھا۔اس نے ایک روزسب میں بیخواب دیکھا کہ'' میں بیٹاپ کر رہا ہوں اور میرے عضو مخصوص سے ایک بہت بڑی آگ نکلی جس سے ساری دنیاروٹن ہوگئی چربی آگ بوھی بلند ہوئی اور آسان تک پیچی پھراس کی تین شاخیں ہوگئیں' ہرایک شاخ سے متعدد

شاخیں نکلیں ہرشاخ سے دنیا میں روشی پھیل گی اور تمام دنیا اس آگ کے آگے جھک رہی تھی'۔ ایک تعبیر کرنے والے نے یہ تعبیر کی کہ ابوشجاع کے تینوں لڑکے ملک میں حکومت کریں گے۔ ان کا ذکر تمام دنیا میں پھیل جائے گا جیسا کہ آگ بلند ہوئی تھی اور ان لوگوں کی نسل سے متعدد بادشاہ ہوں گے۔ ابوشجاع کو بیامر دوراز قیاس معلوم ہوا کیونکہ غربت کی حالت میں تھا تعبیر کرنے والے نے دریافت کیا تمہارے لڑکے کس وقت بیدا ہوئے تھے۔ ابوشجاع نے ان کی پیدائش کے اوقات بلائے تعبیر کرنے والانجم بھی تھا۔ اس نے ان تینوں لڑکے کومت و بلائے تعبیر کرنے والانجم بھی تھا۔ اس نے ان تینوں لڑکے کے ذائج کے درست کئے اور بیتھم لگایا کہہ بیتیوں لڑکے حکومت و ریاست کی کری پر بیٹیس گے اور با دشاہت کریں گے۔

بنو بو میداور ما کان جب سپر سالاران دیلم کیلی ما کان اسفار اور مرداد تکی وغیر ہم نے ملک گیری کے ارادے سے خروج کیا اور تمام مما لک میں چیل گئے ہرا یک سپر سالار کے ساتھ دیلم اور ان کے رؤساء اور تبعین کا ایک گروہ تھا بنو بو یہ بھی ان لوگوں کے ہمراہ نکلے ما کان کے اسٹاف میں داخل ہوئے پھر جب ما کان کی حکومت میں اضطراب پیدا ہوا اور مرداد تک نے اس کو پے در پے طبر ستان اور جرجان سے مغلوب کر کے نکال باہر کیا تو شکست کھا کر غیثا بور چلا آیا۔ بنو بویہ نے اس سے علیمہ کی کا قصد کیا۔ اجازت طلب کی اور یوش کی کہ ہم لوگ آپ سے تخفیف مصارف کے خیال سے علیمہ ہوتے ہیں جس وقت آپ کا نظام حکومت درست ہوجائے گا ہم لوگ پھر حاضر خدمت ہوجا تیں گے۔ ما کان نے اجازت دی۔

بنو بو بیراورم دادی نے بنو بو بیمردادی کے پاس چلے آئے۔ ان کے ساتھ ماکان کے شکر کے برداروں کا ایک گروہ بھی چلا آیا۔ مردادی کے ان سب کواپئی خدمت میں رکھ لیا برایک کواپئے ممالک مفتوحہ میں سے ایک ایک طرف کا حاکم بنایا۔ عہدنا ہے لکھ دیے علی ابن بو یہ کو گرخس کی عنانِ حکومت سپر دکی چنا نچہ بنو بو یہ دب پلے آئے۔ اس وقت رہ میں دشکیر بردارمردادی موجود تھا اس کا وزیر حین بن محمد بدرابوالفضل بھی تھا ابوی بنو بو یہ اپنے علاقہ بلاد میں نہ گئے تھے کہ مردادی کے آپ بھائی دشمکیر اور اس کے وزیر عمید کو لکھ بھیجا کہ ان پناہ گڑیں مردادی کو میرے پاس بھیج دوچو تکہ علی بن بو یہ اور وزیر عمید سے مراسم اتحاد بیدا ہو گئے تھے اس وجہ سے عمید نے بنو بو یہ کومردادی کے خطرسے مطلع کر کے دائے دی کہ تم اس وقت اپنے مقبوضہ صوبہ کی طرف چلے جا و اور قبضہ کر لوچنا نچہ بنو بو یہ تو اپنے علاقے کی جانب چلے گئے اس کے دوسرے دن وقت اپنے مقبوضہ صوبہ کی طرف چلے جا و اور قبضہ کر لوچنا نچہ بنو بو یہ تو اپنے علاقے کی جانب چلے گئے اس کے دوسرے دن وشکیر نے بقیہ سالا روں کومردادی کے پاس بھیج دیا اور مردادی نے عہدنا ہے والی لے لئے بنو بو یہ کی بابت اراکین دولت نے رائے دی کہ آئیس بحال رہنے دی کہ آئیس بحال رہنے دی کہ آئیس بحال دیے جو ان ان کو گئے گئا ان اوگوں کو والی بلانے یا ان سے چھٹر چھاڑ کرنے میں اندیشہ فساد ہے مردادی کے نیا ان سے تعیش جھٹر تھاڑ کرنے میں اندیشہ فساد ہے مردادی کے نیا ان سے تعیش جھٹر تھاڑ کرنے میں اندیشہ فساد ہے مردادی کے نیا ان سے تعیش جھٹر تھاڑ کرنے میں اندیشہ فساد ہے مردادی کے نیا ان سے تعیش بھٹر تھاڑ کرنے میں اندیشہ فساد ہے مردادی کے نیا ان سے تعیش بھٹر تھاڑ کرنے میں اندیشہ فساد ہے مردادی کے نیا ان سے تعیش بھٹر تھاڑ کرنے میں اندیشہ فساد ہے مردادی کے دو مردادی کے نیا دوسر سے دائیں کہ کی کے ان ان کو کی کہ کی کہ کو بار کی کو کی کی کے دائیں کے دوسر سے نیا کی کہ کہ کی کی کے دوسر سے نیا کو کی کھٹر کے دائی کو کو بسل کی کو کی کے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دو کی کہ کی کے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دی کے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوس

عماد الدوله الوالحسن على جس وقت عماد الدوله كرخ بهنچا اوراس كى زمام حكومت الني باتھ ميں لى۔اس كنظم ونت كو جينا كه جا الله وله الدوله كرخ بهنچا اوراس كى زمام حكومت الني باتھ ميں لى۔اس كنظم ونت كو جينا كه جا ہے درست كيا۔ بمحد ارى سے امور سلطنت كوسنجالا۔ رعايا كے ساتھ عدل وانصاف سے كام ليا حرميه كى ايك جماعت كوجو كه و بال موجود تقى موت كى سزادى اوران كے تلعول كو بر ورتج فتح كرليا۔ بهت سامال واسباب اور خزانه ہاتھ آيا جي تشكريوں ميں تقسيم كرديا۔ اس سے اوگوں كى زبانوں پراس كا ذكر خير جارى ہوگيا۔اس كے سن اخلاق اور دادود بش كا تمام آفاق ميں شمرہ ہوگيا۔ گردونواح كے رہنے والول نے مردادت كواس سے مطلع كيا مردادت كواس خبر سے فكر بيدا ہوگئ ۔

عما والدوله کا اصفهان بر قبضه مردادی کوشه پیدا ہوا۔ عمادالدوله کولکھ بیجا کہ تم ان سیسالارون کو میرے پاس بھی دو۔ عمادالدوله نے انہیں اس بیام سے مطلع کیا اور اس سے جدا ہونے کی رائے دی۔ بیلوگ مردادی کے پاس نہ گئے اور اس سے علیحدہ ہوگئے اس پر طرق بیہ ہوا کہ مردادی کے سیسسالا رول میں سے شیرزادنا می سیسسالا رعمادالدولہ سے آلا۔ جس سے علیحدہ ہوگئے اس پر طرق سے ہوا کہ مردادی کے سیسسالا رعمان کا قصد کیا۔ مظفر بن یعقوب خلیفہ فائز کی طرف سے حکومت کر رہا تھا۔ دس ہزار جنگ آ وراس کے پاس تھا اور حکمہ مال پر ابوعلی بن رستم مامور تھا عمادالدولہ نے بیام دیا کہ تم شہر مارے جوالے کردو مظفر نے انکاری جواب دیا اس اثناء میں ابوعلی بن رستم مرگیا۔ مظفر بن یا قوت نے شہر سے نکل کر مدافعا نہ حملہ کیا گرکا میاب نہ ہوا دیلم اور جبل کے جس قد درمردار تھ سب نے عمادالدولہ کو مت قبول کر لی اور اس کو حاصل کر کے چلے آئے عمادالدولہ نے نوسوکی جعیت سے حملہ کیا اور مظفر کو شکست دے کراصفہ ان پر قبضہ کر لیا۔

عما والدولد اور مرووا یک جس وقت مردادی کو واقعهٔ اصفهان کی خبرگی ہاتھوں کے طوط واڑ گئے غصر سے کا نپ اٹھا عمادالدولد کو اس وقت دھوکہ دینے کی راہ سے خط کلھاتم میری اطاعت سے مخرف نہ ہوئیں بے شار فوج سے تمہاری مدو کروں گاتم اپنے مما لک مقبوضہ میں میرے نام کا خطبہ پڑھو میں تمہیں اپنی طرف سے ان علاقوں پر مامور کرتا ہوں۔ خط کی روائلی کے بعد ایک بڑی فوج اپنے بھائی دشمکیر کی ماتحق میں عمادالدولہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کی اور اپنی اس تدبیر سے مطمئن ہوگیا۔ ابن بوید (عمادالدولہ ) اس چال کوتا ڑگیا۔ دوم میدنہ بعد جو کچھاصفہان سے وصول کرنا تھا وصول کر کے ارجان کی جانب کوچ کیا۔ ابو بکر بن یعقوب اس کا گورز تھا عمادالدولہ کی آمد کی خبر پاکرار جان چھوڑ دیا۔ عمادالدولہ نے اس پر قبضہ کرلیا۔ والی شیرا زکوس کی اطلاع ہوئی۔

عماد الدوله كانوبند جان برقیضه : شراز پراس وقت یا قوت (خلیفه كاگورز) قابض تھا یہ نہایت ظالم اور بداخلاق تھا۔ اس کے ظلم وستم سے اہل شیراز نالاس سے ان لوگوں نے عماد الدوله کوشیراز پر قبضہ کرنے کے لئے بلا بھیجا۔ عماد الدوله نے کچھ پس و پیش کیا اسے بیل شیراز کا طبی کا دومرا خط آگیا اور بیکھا کہ مرداد ترخ اور یا قوت سے مصالحت کا نامہ و پیام ہور ہا ہے اس سے قبل کہ بید دونوں شفق ہوں تم بہت جلد شیراز پر آ کر قبضہ کرلو۔ چنا نچی تکا دالدولہ نے ماہ ربیج الاول الم ساجھ میں نوبند جان کی جانب قدم بڑھائے یا قوت کا مقدمة الجیش دو ہزار کی جمعیت لے مقابلہ پر آیا۔ جس بین اس کی قوم کے منابلہ پر آیا۔ جس بین اس کی قوم کے منابلہ کا میں میں اور بہت بوئی نوبند جان پر قبضہ کرلیا یا قوت کا مقدمة الجیش شکست کھا کرکر مان کی طرف بھا گا۔ یا قوت اس سے مطلع ہو کر بہت بوئی نوبند جان کے حرمقا بلہ کی غرض سے روانہ ہوا۔ عماد الدلہ کو بند جان سے اپ بھائی رکن الدولہ حسن کوگاز رون وشیرہ صوبجات کی طرف بڑھنے کا تھم دیا' یا قوت کی نوبج سے مقابلہ ہوارکن الدولہ نے انہیں خلست و نے کر ان صوبجات پر قبضہ کرلیا نظم ونسق درست کر کے مالکذاری واصول کی اور بہت سال واسباب لے کراسے بھائی عماد الدولہ کے بیاس واپس آیا۔

یا قوت کی شکست: اسے عمادالدولہ کے بقیہ مرداران شکر پر بہت برااثر پڑاسب نے مرنے اور ہارنے اور مرجانے پر کمریں باندھیں۔ یا قوت نے بیادوں کی فوج لے کرعمادالدولہ پر جملہ کیا۔ لشکر کے آگے آگ بھیئنے والوں کا گروہ تھا جب ان لوگوں نے نفط کے شیشوں میں آگ لوگا کرفریق مخالف کے لشکر پر پھیخا تو ہوائے مخالف نے اسے لوٹا دیا اور یا قوت ہی فوج پر گرادیا پر بیثان ہو کر بھا گے۔ عمادالدولہ کے لشکر بوں نے ماردھاڑ شروع کر دی۔ یا قوت کوشکست ہوئی یا قوت نے ایک مقام پر چڑھ کرا بی فوج کو والیسی کا تھم دیا ، چار ہزار سوار آگر جمع ہوگئے چونکہ عمادالدولہ کے فوج کی لوٹ میں مصروف سے یا قوت نے جو محملہ کردیا۔ عمادالدولہ کا لشکر اس امر کا احساس کر کے غارت گری چھوڈ کر بھڑ گیا یا قوت کو دو ہارہ شکست ہوئی انتہائی بے ہروسامانی سے بھا گافتے مندگروہ نے تعاقب کیا اور نہایت می اور بے رقی سے پامال کرنے لگافتر الدولہ احمد بن امنہائی بردیے اس معرکہ میں نہایت مردائل سے کا م لیا 'بڑے بڑے دیمایاں کام کئے' اس وقت اس کی عرصرف انیس سال تھی۔ مبزہ کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔

و تشمکیر کا اصفہان پر قبضہ اللہ کے نظم ونت سے فراغت حاصل کر کے خلیفہ داخی اور اس کے وزیر السلط ابوعلی بن مقلہ کی خدمت میں عرض داشت روانہ کی کہ مجھے اس بلاد کی حکومت عطا کی جائے میں ایک لا کھ دینار سالا نہ فزائد عامرہ میں داخل کیا کروں گا۔ دارا لخلافت سے درخواست منظور ہوگئی خلعت اور لواء بھیجا گیا۔ حجمہ بن یا قوت نے اسی زمانہ میں جب کہ خلیفہ قاہر نے اپنے کو معزول کر لیا تھا اور تخت خلافت پر خلیفہ راضی متمکن ہوا تھا۔ اصفہان چھوڑ دیا تھا۔ اصفہان ہیں دن تک خلیفہ قاہر نے رہاں کے بعد دشمکیر نے آ کراصفہان پر قبضہ کر لیا۔ جب ابن بو سے کے بلا دِفارس پر قبضہ کرنے کی خبر مرداد تک تک بلا امیر کے رہا اس کے بعد دشمکیر نے آ کراصفہان پر قبضہ کر لیا۔ جب ابن بو سے کے بلا دِفارس پر قبضہ کرنے کی خبر مرداد تک تک

ما کان کا رہے پر قبضہ عکومت بنی سامان کے خمن میں ہم بیان کر بچے ہیں کہ ابوعلی محمہ بن الیاس نے اس میں میں سعید ہے کر مان میں بغاوت کی تھی سعید نے اس میں ایک بڑی فوج اس کی سرکو بی کے لئے روانہ کی چنانچہ اس فوج نے کر مان پر قبضہ کرلیا اور بنی سامان کی حکومت قائم ہوگئ۔

ابوعلی بن الیاس سعید کے سرداروں میں سے تھاکسی بات پر سعید نے ناراض ہوکر قید کر دیا۔ پھر بلعی کی سفارش سے رہا کیا گیا اور گور زخراسان (محمد بن مظفر) کے ساتھ جرجان کی طرف روانہ کیا جب اس کے بھائی سعید نے قید سے فکل کریجی کے ہاتھ پر امارت کی بیعت کی تو ابوعلی محمد بن الیاس اس سے ل گیا اور اس کا ساتھ چھوڑ دیا نیشا پور سے کرمان چلا آیا اور اس کی ہوتا ہوں ہوگیا۔ سعید کرمانی نے اکوان کواس کی سرکو بی پر متعین کیا چنا نچہ ماکان نے ابوعلی محمد بن الیاس کورے سے نکال دیا آبو علی نے دینور جاکر قیام کیا اور ماکان حکومت بنی سامان کی ماتنی میں کرمان وغیرہ پر گور نری کرنے لگا۔

تر کول کی مروادت سے برہمی جب مردادت کی حکومت کواستا مہوگیا اوران کا دوسرامقابل ندر ہاتو خرور وخوت کی ہوا دیاخ میں سائی۔ حکومت پر اترا گیا ظلم وستم پر کمر بائدھ کی کسرائے فارس کا مرصع تاج زیب کیا سونے کی کری پر بیٹھا سر داران لشکر جاندی کی کری پر بیٹھا سر داران لشکر جاندی کی کری پر بیٹھا سے مواران لشکر جاندی کی کری پر بیٹھے۔ عراق کر ان اور کسر کی کے محلات فتح کرنے کا تصد کیا اور اپنے کوشاہ کے لقب سے مخاطب کرنے کا تھم دیا اس کی ایک فوج تر کوں کی تھی جس کے ساتھ وہ نہایت برے برتاؤ کرتا تھا اور ان لوگوں کے نام شیاطین اور مردودر کھ چھوڑے تھا اس وجہ سے ان لوگوں میں بدد لی بیدا ہوگئی تھی۔

شب میلا و دیلموں کا دستورتھا کہ ہرسال شب میلا دہیں جبل اصفہان پر جا کرتمام پہاڑوں پرآگ روژن کرتے طرح طرح کے مطابق طرح کے تھیل نتا شے کرتے کھیاں تھا تھا اور کھلاتے تھے بیاس شب کووہ بقعہ الوفو دکہا کرتے تھے چنا نچہاں دستور کے مطابق مرداد تک شب میلا دس سر سال واصبان پر گیا پہاڑ پر لکڑیوں کے بہاڑ اور ٹیلے بن گئے دو ہزار چیل اور کوئے پکڑ کران کے پیروں میں روغن نقط لگا کر چھوڑ دیتے تا کہ کوئی حصہ پہاڑ کا بغیراً گ کے باقی نہ دہنے فرض اس قسم کے بہت سے کھیل اور تماشے بنائے گئے۔ ایک سواونٹ دوسوگا ئیں 'تین ہزار بھیڑیں' دل ہزار مربح اس معقد کی گئے۔

مردادت کا قابل : شام کے وقت مردادت کو تھے کی غرض سے سوار ہوا۔ انظام پندنہ آیا۔ منتظم پر گرز پڑالوٹ کر خیمہ میں آ گیا اور سو گیا۔ سرداران لشکر میں اس کی موت کی خیراڑ گئ اس کا وزیر عمید خیمہ میں دوڑا آیا اور اسے جگایا لوگوں کے خیالات بنائے۔ مردادت خیمہ سے باہر آیا وسرخوان پر بیٹھا چند لقمے کھا کراپنے خیمہ میں واپس آیا تین روز تک اصفہان سے باہراپنے لشکرگاہ میں تھہرا رہائین کسی سے نہ ملا چو تھے اصفہان آرام کرنے کے خیال سے چلا آیا اور اپنے محل میں قیام کیا سوار اور پیادے دروازہ پر آکر جمع ہو گئے گھوڑوں کے جنہنانے اور اچھلنے کو دنے سے ایک شور ساہر پا ہو گیا مردادت کو کو اگوارگزراغصہ سے کا بینے لگا۔ دریا فت کیا' یہ گھوڑوں کے ہیں اور غل کیوں ہورہا ہے؟ خادموں نے گڑارش کی کہ یہ گھوڑے ترکوں کے ہیں جو حضور کی خدمت کی غرض سے آئے ہیں گھوڑوں کو سائیسوں کے ہاتھ چھوڑ دیا ہے اس لئے شوروغل ہورہا ہے۔ مردادت کی ترك أُمراء: اس مهم كاجس نے بیڑا اٹھایا تھاوہ تركوں كا ایک گروہ تھا جس میں تو زون بھی تھابیوہ ی شخص تھا جواس کے بعد دارالخلافت بغداد میں امیرالا مراء کے لقب سے پکارا گیا تھا۔ یار ق بن بقرا خال ' محمد بن نیال ترجمان اور پمکم وغیر ہم سازشیوں کے بڑے سرداروں میں داخل تھے بیوہی تحکم ہے جہے تو زون سے پہلے امیر الا مراء کا خطاب دیا گیا تھا۔

و شمکیر بن زیاری امارت : مرداد ت کے بعد ترکوں نے اس کے ہمراہیوں اور محلمر اکا قصد کیا سارا سامان و اسباب لوٹ کر بھاگ گئے۔ دیلم اور جبل شہر میں تھے اس خبرکوس کر سوار ہوئے اور تعاقب کیا۔ لیکن انہیں نہ پاسکے صرف وہی ہاتھ آئے جن کے گھوڑے اڑے گئے تھے۔ انہوں نے ان کوتلوار کے گھاٹ اتار دیا پھر ترک خزانہ لوٹے کی غرض سے واپس ہوئے اس جوئے لیکن چوکہ وزیر السلطنت عمید نے خزانے کے چاروں طرف آگر دوشن کردی تھی اس وجہ سے ناکام واپس ہوئے اس کے بعد دیلم اور جبل نے جمع ہوکر رے میں مرداد ت کے بھائی دشمکیر بن زیاری بیعت کی اور مرداد ت کا جنازہ اٹھا کرلے چلے دشمکیر اور اس کے سرداروں نے بیادہ پاچارکوس سے استقبال کیا لشکر اہواز نے بھی حاضر ہوکر اطاعت قبول کرلی اہواز میں وقت اکیلا رہ گیا۔ اس نے اہواز پر قبضہ کرلیا اور شمکیر نے اپنے بھائی مرداد ت کے بلاد پر قابض ہوکر رے میں قیام اختیار کیا جرجان کو بھی لے ایک اور جل کا بھی مسلمہ ہردار ہوا۔

ا پوعلی بن الیاس سعید بن سامان نے ان واقعات سے مطلع ہوکر محد بن مظفر والی خراسان اور ما کان بن کالی حاکم کر مان کو جرجان اور رے کی طرف بڑھنے کے لئے لکھا چنانچے محمد بن مظفر نے قومس کی طرف قدم بڑھائے پھر بسطام کی طرف چلا گیا اور ماکان نے دامغان اور رے پر حملہ کیا دشمکیر کے سرداروں نے ایک بڑی فوج سے مقابلہ کیا۔ ماکان کو فکست ہوئی خیثا پورجا کردم لیا۔ یہ واقعہ آخری ۳۲۳ ہے کا ہے۔ اس کے بعد خیثا پورکی حکومت

the same at the larger to the same that a single

the comparison with the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the comparison of the compar

高、表现,1980年1980年,在1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年

## مركن الدوله حسن بن بويد

معز الدولہ کو کہ ابوالحسن احمد بن ہو ہیں۔ عماد الدولہ بن ہویہ نے بلاد فارس پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی معز الدولہ کو کہ ان کی طرف بڑھا اور سرجان پر قابض ہو گیا ابراہیم بن بیجو را بن سامان کا سیسالا رحمہ بن الیاس کا ایک قلعہ میں جو اس مقام پر تھا محاصرہ کے ہوئے تھا۔ معز الدولہ کے آنے کی خبر پا کرمحاصرہ اٹھا کر کہ مان سے خراسان کی جانب روانہ ہو گیا جمہ بن الیاس نے قلعہ سے نکل کر کرمان و جستان کے آنے کی خبر پا کرمحاصرہ اٹھا کر کرمان سے خراسان کی جانب روانہ ہو گیا جمہ بن الیاس نے قلعہ سے نکل کر کرمان و جستان الدولہ جیرفت کے قریب گیا چرفت کرمان کا ایک قصبہ تھا، علی بن کونہ اور اس کے اسلان الوالز نجی معروف بعلی کلونہ اور ابوس کا اپنی معز الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوئے علی بن کلونہ اور اس کے اسلان اس اطراف کے عکر ان محمل کو نہ اور مول کا بیا معز الدولہ نے جواب اس اطراف کے عکر ان محمل کو نہ اور مول کی بن کلونہ کا بیا موسل کو اور سالان کو نہ بیا کہ بیا ہوں گا جب جیرفت میں داخل ہوا تو علی بن کلونہ سے مصالحت دیا کہ بیا ہوں گا جب جیرفت میں داخل ہوا تو علی بن کلونہ سے مصالحت دیا کو اور ایسے نام کا خطبہ بڑ سے کی منانت لے لی۔

معز الدولہ اور علی بن کالونہ کی جنگ علی بن کالونہ اس وقت جرفت ہے دیں کوں کے فاصلہ پر ایک دشوار گزار مقام پر ظہرا ہوا تھا معز الدولہ کے ہمراہیوں نے رائے دی کہ علی بن کلوسنہ کو کی حیلہ سے طلب کر کے گرفتار کر لینا چاہئے 'معز الدولہ اس پر آبادہ ہوگیا۔ علی بن کلونہ نے چندلوگوں کوایک مقام پر کمین گاہ میں بھا دیا۔ جس وقت معز الدولہ اس راستہ ہے ہوکر لکلا۔ ان لوگوں نے کمین گاہ ہے نکل کر تملہ کردیا چند ہمراہی مارے گئاور بھا دیا۔ جس وقت معز الدولہ اس راستہ ہے ہوکر لکلا۔ ان لوگوں نے کمین گاہ ہے کئی اور کی کے اور کی مقتولین کی مقتولین کی مقتولین کی مقتولین کور کھنے کے لئے آیا معز میں وب کر رہ گیا۔ یہ خبر جرفت بینی۔ سارے ہمراہی اور فوجی بھاگ کے علی بن کلونہ مقتولین کور کھنے کے لئے آیا معز الدولہ کومقتولین سے اٹھا کر لے گیا۔ طبیعوں کواس کے علاج پر مقرر کیا اس کے بھائی بھا دالدولہ کو یہ واقعات کھ جھیچے معذرت کی اطاعت وفر ماں برداری کا اظہاروا قرار کیا بھا دالدولہ کے ساتھ قبول کر لیا با ہم مصالحت ہوگئی۔

محمر بن الیاس اور علی بن کلونہ کی جنگ آپ کویاد ہوگا کہ محمد بن الیاس نے محاصرہ سے نگل کر کر مان و بعتان کے درہ کی راہ سے قم کاراستدلیا تھا تم بینچ کر کچھرون قیام کیا چھروہاں سے جستان واپس آیا اور بعتان سے شہر جنابہ کی طرف روانہ

ہوا معز الدولہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور فتحیابہ ہو کر علی بن کلونہ پر چڑھائی کردی دونوں میں خوب جنگ ہوئی۔ آخر کارعلی بن کلونہ کو فلکست ہوئی 'اس کے ہمراہی نہا بت تخق سے پامال کئے گئے۔ معز الدولہ نے اپنے بھائی مما دالدولہ کو محمر الدولہ کو گئے۔ معز الدولہ نے اپنے بھائی مما دالدولہ کو قارس سے بلوالیا علی بن کلونہ کی لڑائیوں اور شکست کے حالات کلھ بھیجے۔ عما دالدولہ نے اپنا ایک سپر سالا رہیج کر معز الدولہ کو قارس سے بلوالیا چنا نچے معز الدولہ اس کے پاس اصطخر میں مقیم رہا یہاں تک کہ ابوعید اللہ بریدی' ابن رائق اور شکام سے جو خلافت بغداد پر قابض ہور ہے تھے فلکست کھا کر مما دالدولہ کے پاس حاضر ہوا۔ عما دالدولہ نے اپنے بھائی معز الدولہ کوکر مان کی جگہ عراق کا حاکم مقرر کر کے عراق روانہ کیا جیسا کہ ہم آئندہ کھے۔

ما کان کا جرجان پرتضرف جرجان ہے ڈمانہ بانجین دیلی میں ماکان کے شکست اٹھانے اور نیٹا پوروالی آکر قیام کرنے کے واقعات ہم او پرلکھ آئے ہیں قیام نیٹا پور کے چندون بعد بانجین کے مرنے کی خبر مشہور ہوئی ماکان نے محد بن مظفر نے بانجین کے ہمراہیوں پرحملہ کرنے کی اجازت طلب چنا نچیم منطفر نے ایک قوج کا سروار بنا کراجازت وی ماکان نے اسٹوائن کی طرف کو طرف بو ھا اور اس پر بقضہ کرلیا جرجان پر بقضہ کرنے کے بعد محمد بن مظفر سے بدع ہدی اور بغاوت پر آبادہ ہوگیا اور بیٹا پور کی طرف روائد ہوا' نیٹا پور پیٹھ کراس کے ہمراہی اس سے ناراض ہو گئے اور اس سے علیمہ ہوگر ہرض بھاگر آئے 'ماکان لئکر جم ہونے کے خوف سے نیٹا پور سے جرجان واپس آیا' یہ واقعہ ما ورمضان ہو ہوگیا ہو۔

بنی بو مددیایی کی فتوحات: ہم اوپر بنی بویہ کی تعریف اوران کا نسب بیان کرآئے ہیں بیہی دیلم ان سرداروں میں سے سے جنہوں نے خلفائے عباسیہ کے صوبوں اور مقبوضہ ممالک پر قبضہ حاصل کرنے کی غرض سے اس امر کا احساس کر کے قدم برحایا تھا کہ اب ان ممالک کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے اور نہ کوئی شخص مدافعت پر کمر بستہ ہوسکتا ہے۔ سرداران دیلم تمام اطراف وجوانب میں ٹڈی دل کی طرف چھل گئے اور ہرا کی نے ان میں سے ایک ایک صوبہ دبالیا بنی بویہ نے اصفہان اور سے پر قبضہ کرلیا پھر بلادِ قارس کی طرف چھلے ارجان اور اس کے مضافات پر قابض ہوئے اس کے بعد شیراز اور اس کے صوبہ پر قابض ہوئے۔ رفتہ رفتہ دار الخلافت بغداد کے گردونواح تک شرقاً وغر باتمام علاقہ دبالیا۔ اس وقت خلافت بے صد کر ور ہورہی تھی طرح طرح کی کروریاں بیدا ہوگئ تھیں خدام اور خواجہ سر خلافت ما آب پر غالب ہور ہے تھے ابو بکر حجمہ بن رائن صوبہ واسط کا گور نرتھا۔

ابو بگر محری راکتی جب ظیفہ راضی کا دارالخلافت بغداد میں حال پتلا ہو گیا تو محرین راکن کو واسط سے طلب کر کے فوج شاہی کی سر داری عنایت کی عنان حکومت سپر دکر کے امیر الا مراء کا خطاب مرحمت کیا ان دنوں ابن بریدی خوزستان اور امواز میں تھا اس سے ان کو نارافسکی بیدا ہو گئی باہم منا فرت اور رجمش بڑھ گئی مخالفت کا اعلان کردیا۔ تھر بن راکق نے بدر خرشی اور بحکم کو (جوز کان مردادت کو لے کر محمد ابن رائق کے پاس چلے آئے تھے ) افواج شاہی کا افسر بنا کر ابن بریدی سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا چنانچہ بدر اور بھکم نے امواز کو مصل میں ابن بریدی کے قیضہ سے نکال لیا ابن بریدی نے عاد الدولہ بن بویہ کے پاس جن وقت کہ اس نے عراق پر قیفہ کیا جاکر بناہ کی اس سے اس کے کامون میں بہت آسانی

معن الدولد بن بو مین کا بہوا تر پر فیضی جس وقت ابوعبداللہ بریدی ابواز سے بھاگ کر ممادالدولہ کے پاس پہنچا اور دونواست کی ممادالدولہ نے اپنے بھائی معز الدولہ کو اس کی ابداد پر ایک بردی فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ اس کے دونوں بیٹوں ابوائسن مجمد اور ابوجھ کو بطور صانت اپنے پاس رکھ لیا۔ معز الدولہ ۲ سے بیس کوچ و قیام کرتا ہواار جان پہنچا۔

معمد فوجی مرتب کر کے مقابلہ پر آیا۔ لوائی ہوئی فکست کھا کر ابوازی طرف بھا گامعز الدولہ نے ارجان میں قیام کیا اور اپنے کھی مرتب کر کے مقابلہ پر آیا۔ لوائی ہوئی فکست کھا کر ابوازی طرف بھا گامعز الدولہ نے ارجان میں قیام کیا اور اپنے کھی کو بھر اپنی کو بھر رہے بالآ فر حکم کالشرف میں مرتب کر کے مقابلہ فر حکم کالشرف کی ابوازی طرف بھی و بیا ہو اور بھی تعدر کر لیا اور ابوعبداللہ بن بریدی کو ابوازی طرف بھی و بیا ہو عبداللہ بن بریدی کو ابوازی طرف بھی و بیا ہو عبداللہ بن بریدی کو ابوازی طرف بھی و بیا ہو اور بھی ابواز پر قابض ہوجاؤ معز الدولہ کو بینے اس جا جا ہے اور و ہیں قیام اختیار سیخے ۔ معز الدولہ کو بینے ابوائری کا اسٹاف اس با میں انگار کردیا اس سے دولوں میں بھی جا ہے اور و ہیں قیام اختیار سیخے ۔ معز الدولہ کا وزیر ابومی خیالدولہ نے سول جانے اس با می اختیار نے کی خرب کا مور اس کا معز الدولہ نے سول با می اختیار نے کی خرب کی کو جانہ کردیا اس سے دولوں میں بھی بیدا ہو گئیں۔ اس با می اختیار نے کی خرب کی کو جانہ کو بھی ہو اور کی میں بو بھی میں بو بھی میں بو بھی ہوائری کی دیے دولوں میں بریتان ہو گئی آبور اپر بیا ہوائی میں دولوں کی دولے کی میں الدولہ نے ایک میں دولوں بھی میں بیان ہو گئی ہواز پر قابض ہو گیا۔ جس سے معز الدولہ کی مور نے لگارگا ہورہ بو نے کا مشورہ ہونے لگارگا ہورہ کی الدولہ کی مور نے لگارگی میں مور کی اس سے معز الدولہ کی مور نے لگا اور بریا ہوں ہو گئی ہو گئی ہو گیا۔ اس میں ہوگیا۔ اس میں ہوگیا۔ اس میں ہوگیا۔ اس میں ہوگی ہو گئی ہو اور اپنی ہو گئی اور اپنی مور کی کو ابور ہو کی کی کی سے مور کی کئی ہو گئی بن بربیری کاسوس پر قبضہ ہم اور لکھآئے ہیں کہ مرداد تک بعداس کا بھائی دشمکیر رہے پر قابض ہوگیا تھا اور مجاد الدولہ نے اصفہان پر قبضہ حاصل کر کے اپنے بھائی رکن الدولہ کو عنان حکومت دے دی تھی کے اس میں دشمکیر نے ایک بوی فوج اصفہان پر قبضہ کرنے کی غرض ہے روانہ کی چنا نچہاس نے اصفہان کورکن الدولہ کے قبضہ سے نکال لیا۔ جامع مجد میں دشمکیر کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اس کے بعد دشمکیر نے قلعہ موت پر چڑھائی کی اور اس پر بھی قابض ہو کروائی آیا۔ رکن الدولہ نے اصفی اس کے بعد دشمکیر نے قلعہ موت پر چڑھائی کی اور اس پر بھی قابض ہو کروائی آیا۔ رکن الدولہ نے اصلح میں جاکر دم لیا۔ اصلح میں اس کے بھائی معز الدولہ کا قاصد اہواز سے خبر لے کر بہنچا کہ ابن بریدی نے ایک فوج سوں کی طرف بھی دی ہے اور اس کے تھمران کو جو کہ دیلم سے تھا قبل کر ڈالا ہے اور وزیر ابوجعفر ضمیری جوسوں کے تھائی تا کہ اور اس کے تعمران کو جو کہ دیلم سے تھا قبل کر ڈالا ہے اور وزیر ابوجعفر ضمیری جوسوں کے تحکمہ مال کا افتراعلی تھا وہ قلعہ میں قبد ہے۔

رکن الدوله کی سوس کی جانب پیش قد می دکن الدوله بیسنته بی سوس کی جانب روانه ہوگیا۔ ابن بریدی مقابله نه کرسکاسوس چھوڑ کر بھاگ نکلا اور واسط کی طرف قبضہ کے خیال سے روانه ہوا کیونکہ اصفہان کے نکل جانے کے بعد کوئی ملک اس کے قبضہ میں باقی نہ رہاتھا جسے بیا نیا مرکز حکومت بناتا چنانچہ واسط کے شرقی جانب پہنچ کر اتر بڑا۔ خلیفہ راضی اور بحکم اس

رکن الدولداور و شمکیر کی جنگ: رکن الدوله سوس سے ابواز کی طرف واپس ہوا پھراصفہان کی جانب ہو ھا دشمکیر کو شکست ہوئی۔ رکن الدولہ نے دوبارہ اصفہان پر قبضہ کرلیا۔ اسی زمانہ میں رکن الدولہ اور اس کا بھائی مثاد الدولہ ابن مختاج والی خراسان سے ماکان اور دشمکیر کے مقبوضات پر قبضہ کر لینے کی بابت سازش کررہے تھے چنانچہ اس میں بیدونوں کا میاب ہوگئے اور با ہم دوستی کاعہدو پیان ہوگیا۔

ابن بریدی اور امیر الا مراء بیمیم : ابن بریدی نے جب کہ وہ بھرہ اور واسط میں تھا امیر الا مراء بیمیم سے دارالخلافت بغداد میں مصالحت کر کی اور اسے جبل پرفوج کشی کر کے رکن الدولہ کے قبضہ سے نکال لینے کی ترغیب دی اور خود اہواز کی جا نب معز الدولہ کے نکالے کئے عرض سے دوائی کا قصد کیا۔ سیمیم نے پانچ سوفوج کی امداوطلب کی اور حلوان کی طرف روانہ ہوگیا۔ ابن بریدی اس خیال سے کہ تکام کسی طرح وارالخلافت سے دورہ وجائے تو میں بغداد بی کر قضہ کر لوں واسط میں تھرار ہا دیکیم اسے تا رُ گیا بغداد لوٹ آیا پھر واسط کی جانب گیا اور اسے ابن بریدی کے قبضہ سے ۲۲۸ ہے میں نکال اور تخت خلافت پرخلیف آئی کو تبت خلافت میں بریدی کے قبضہ سے ۲۲۸ ہے ابن رائق این بریدی کے قبضہ سے ۲۲۸ ہے میں زبال آئی بریدی کے بعد جو کہ خلب میں رکاوٹ میں خلافت میں جو گیا۔ ابن بریدی کے بعد جو کہ خلب میں رکاوٹ میں خوادم تو زون کی ماتحق میں روانہ کیا جس نے ان کے مقابلہ پرایک لشکر اپنے خادم تو زون کی ماتحق میں روانہ کیا جس نے انہیں شکست دے دی۔ اس کے بعد بی سیمیم بھی آ پہنچا' ان کی شکست کی خبر میں کر بے حد خوش ہوا۔ لظم ونسق درست کر کے غرباء اور ختا جوں کو صد قات

مینکام کاتیل اس اثناء میں ایک روز ایک نو جوان کردی ہے اثناء راہ میں ملاقات ہوگئی سیکم اس وقت اپنی فوج ہے علیحدہ ہوکر سیر کرنے جارہا تھا۔ کردی کو کسی وجہ ہے اس ہے رجش پیدا ہوگئی تھی وہ موقع کا منتظر تھا تھا دی کھر حملہ کردیا اور ہار ڈالا۔ سیکم کے ہمرائی منتشر ہوگئے۔ ترکوں کی ایک جماعت شام پہنچ گئی جن کا سر دار توزون تھا بھیے ترکوں نے بکسک ( پیمکم کے فادم ) کو اپنا سر دار بنالیا۔ دیلموں نے اس کے قل ہوجانے کے بعد باسور بن ملک بن مسافر بن سالا رکوا پی امارت وسر داری کی کرسی پر بٹھایا۔ یہ سالا رشیران طرم کا دادا ہے جو اسفار کے قبل میں سر دادتے کا شریک سازش تھا۔ اس کے بیٹے تحر بن مسافر بن سلار نے آ ذربائیان پر بشتہ کر لیا تھا جہاں براس کے اوران کے بیٹوں کی حکومت وریاست قائم ہوئی۔

ابن بریدی اور ابن رائق ابن بریدی اس زمانه طوائف الملوکی میں سیمکم کے بعد واسط پر قابض ہو گیا تھا ابن رائق فی اس جریدی اور ابن رائق فی اس بریدی نے اس شرط سے قبول کیا کہ میں اپنے ہی مرکز حکومت میں قیام کروں گا اور ابن شیر زاد کو ابنی جگہ دارالخلافت بغداد میں مقرر کروں گا۔ اس کے بعد ابن بریدی نے واسط سے بغداد کی طرف کو کیا ابن رائق اور خلیفہ تھی موصل کی طرف بھاگ کئے اور تو زون ان لوگوں سے علیمہ ہ ہوکر بغداد میں دہ گیا۔ ابن بریدی کے ہمراہیوں نے دارالخلافت بغداد میں فتنہ بچا دیا۔ لوگوں کو ان کے ظلم وستم کی شکایتیں بیدا ہوگئیں۔

سیف الدوله اور ابن بر بدی کی جنگ ظیفه مقتی نے موصل پڑتے کر ابن رائق کی بجائے ابن حمدان کوا میر الا مراء بنایا اور جمع ہو کر بغداد کی طرف بڑھے ابن بریدی اس خبر کوئن کر بھاگ گیا۔ تو ذون خلیفه مقتی اور ابن حمدان سے مل گیا۔ خلافت ما آب بغداد پر قبضہ ہو گیا۔ سیف الدولہ روم تھام کرتا ہوا ابن بریدی کے آگے آگے چلا اور ناصر الدولہ نے ابن بریدی کے تعالی خرص سے کوچ گیا۔ مدائن چھی گرقیام کر دیا۔ سیف الدولہ پچھدور چل کراپن بریدی پر ممله کر دیا۔ مدائن چلا آیا یا ناصر الدولہ کے بال باب و آلات جرب اور مال سے اس کی مدد کی ۔ اس نے لوٹ کرابن بریدی پر ممله کر دیا۔ ابن بریدی کو فکست ہوئی۔

سیف الدولہ نے امداد کے انتظار میں واسط میں قیام کر دیا۔ اس اثناء میں ابوعبداللہ کوئی بہت سامال لے کرآ گیا۔ ترکوں نے مال الدولہ نے امداد کے انتظار میں واسط میں قیام کر دیا۔ اس اثناء میں ابوعبداللہ کوئی بہت سامال لے کرآ گیا۔ ترکوں نے مال کے طلب کرنے میں شور مجایا اور سب کے سب متفق ہو کر سیف الدولہ پر حملہ آور ہوئے۔ تو زون ان ترکوں کا سروار تفاق غریب سیف الدولہ بھاگ کر بغداد پنچا اور وہ سب اس کے تعاقب میں تھاس کا بھائی ناصر الدولہ بغداد کی جانب اور پھر بغداد سے موصل کی طرف چلاآ یا قارسون والدولہ بھی اس کے پاس چلاآ یا اور تو زون وار الخلافت بغداد میں واظل ہوکر کومت کرنے لگا نتظار کرنے لگا نتیا سامید پر اس میں موصل کی طرف دوانہ ہوگی۔ ابن بریدی سے جنگ کرنے کے لئے واسط کی روائی کا تظار کرنے لگا۔ چنانچیا سامید پر اس موصل کی طرف دوانہ ہوگیا۔

تورون کی معزولی: ان واقعات کے اثناء میں معزالدولہ بن بو بیا ہواز میں تھیرا ہوا دارالخلافت بغدا داورخلافت ما ب کے مقبوضات پر جملے کرر ہا تھا اوران پرغلبہ حاصل کرنے کی فکر میں تھا۔ اس کا ایک بھائی عماد الدولہ فارس اور دوسرا بھائی رکن الدولہ اصفہان میں اور رہے میں حکومت کر رہا تھا جب خلیفہ مقنی رقہ سے بغدا دمیں داخل ہوا تو تو زون کومغزول کر کے اس کی آئکھوں میں نیل کی سلائیاں پھروا دیں۔ ہم ان سب واقعات کو تفصیل کے ساتھ دولت عباسیہ کے حالات کے شمن میں بیان کرآئے ہیں۔ اس مقام پر بطور تمہید کے تحریر کیا ہے کہ بنی بو یہ کیونکر دارالخلافت بغدا دیر قابض ہوئے اور کیونکر خلافت ما بود بالیا الغرض معز الدولہ نے سیس واسط کی جانب کوچ کیا۔ تو زون اور خلیفہ کشفی اس کے مقابلہ پرتیار ہوئے۔ ا بن شیرزاد: توزون نے شروع ۳۳۳ جیمیں ترکوں کی سرداری پرابن شیرزاد کومقرر کیا تھا۔خلیفہ مکنفی نے امیر الامراء کا خطاب مرجت فرمایا۔وظا نف اور تنخواہ تقسیم کرنے کی خدمت سپر دکی۔ممالک مقبوضہ اورصوبوں کی آبدنی کم ہوگئ مصارف پورے نہ ہو سکے۔گورز وزراءاور تا جر تنگی سے بسراوقات کرنے لگے۔رعایا سے مال پر ہاتھ بڑھایا 'ظلم وستم کا بازارگرم ہو گیا۔ تھلم کھلا چوریاں ہونے لگیں۔لئیرے دن وہاڑے مکانات لوٹے لگے۔ بجوری لوگوں نے دارالخلافت بغداد سے جلاولئی شروع کردی۔

نیال کوشہ اور فنج یشکری کی عہد شکنی: اس کے بعد ابن شیر زاد نے نیال کوشہ کو حکومت موصل پراور فتج یشکری کو تکریت کی حکومت پر مامور کیا 'ان دونوں نے بدعهدی کی بغاوت پر کمر بستہ ہو گئے۔ فتح تو ابن حمدان سے ل گیا۔ احمد حمدان نے اسے اپنی طرف سے تکریت پر متعین کیا۔ فتح ابن حمدان کے ماتحت حکومت کرنے لگاباتی رہانیال کوشہ اس نے معز الدولہ کے پاس بیام بھیجا کہ میں آپ کا مطبع ہوں' موقع مناسب ہے بغداد پر قبضہ کر کیجے۔ چنا نچہ معز الدول لشکر دیکم آراستہ کرکے دارالخلافت بغداد پر حملہ آور ہوا۔ ابن شیر زاد اور اکراد مقابلہ پر آئے کیکن فکست اٹھا کر موصل چلے گئے اور ظیفہ مسلنی روپوش ہوگیا۔ معز الدولہ نے اپنے سیکرٹری جسن بن جم مہلمی کو بغداد میں داخل ہونے کا تھم دیا۔

معز الدوله كا بغدا و برقبضد : جب مهلی دار الخلافت بغداد مین داخل ہوا تو خلافت مآب بناہ گاہ نے نكل كرمهلی ك پاس تشريف لائے مهلی نے معز الدوله احمد بن بويه اور اس كے بھائی عماد الدوله اور ركن الدوله حسن كی طرف سے خلافت مآب كے ہاتھ بربیعت كی ۔ خلیفه مستلفی نے ان لوگوں كوان كے صوبوں كی حكومت پر مامور فر ما يا اور انہيں خطابات سے انہيں خطابات سے انہيں خطابات سے انہيں خطابات سے انہيں مخاطب كيا۔ سكہ پربھی بہی القاب مسكوك كرائے اس كے بعد معز الدوله كاميا بی كے ساتھ دار الخلافت بغداد ميں داخل ہوا اور اس پر قبضہ كرليا۔ خلافت مآب نام كے خليفه رہ گئے حكومت اس كی تھی سكه اس كا تھا 'سلطان كے لقب سے پكارا جانے لگا۔ ابوالقاسم بريدى والى بھر ہے نيرنگ د كيوكر معز الدوله كے پاس مصالحت كا بيا م بھيجا اور اطاعت كا ظهار كيا۔ معز الدوله نے پاس مصالحت كا بيا م بھيجا اور اطاعت كا اظهار كيا۔ معز الدوله نے ساتھ واسط اور اس كے صوبے پر مقرد كرديا۔

خلیفہ مستکفی کی گرفتاری: قبضہ بغداد کے چند مہینے بعد معز الدولہ تک یہ خبر پنجی کہ خلیفہ مستکفی تبہاری معزولی کی فکر کر دہا ہے۔ معز الدولہ کواس سے خلیفہ مستکفی کو دربارعام میں بھایا۔ اپنی قوم اور اپ سر داروں کو لئے ہوئے حاضر ہوا۔ دیلم کے نقیبوں میں سے دوشھوں کو خلیفہ مستکفی کی گرفتاری کا اشارہ کر دیا چنا تھے یہ دونوں دیلمی خلافت میں بی طرف سے دست بوی کے اظہار سے بڑھے اور خلیفہ مستکفی کو تحت خلافت سے پکڑ کر گھیدٹ لیا۔ پیادہ پانھی خلافت میں لے جا کر قید کر دیا۔ یہ واقعہ ساسلامے کے نصف کا ہے۔ اس واقعہ سے لوگوں میں اضطراب بیدا ہوگیا لوٹ مار شروع ہوگئی۔ محلسرائے خلافت لٹ گیا۔ فتہ ختم کرنے کی غرض سے معز الدولہ نے فضل بن مقدر کی بیعت کی۔ مطبح اللہ کا لقب دیا اور خلیفہ ستکفی کو سر دربار طلب کیا۔ اس غریب نے اپنی معزولی کی شہادت دی اور خلافت کو میں درکر دیا۔

نام نہا و خلافت اسی زمانہ سے خلافت نام کی رہ گئی خلیفہ کو کسی خلیم ونسق کا اختیار نہیں تھا وزارت معز الدولہ کے قبیم افتد ارمیں تھی جے چاہتا تھا مقرر کرتا تھا خلیفہ کے وزیر السلطنت کے اختیارات محکسر انے خلافت اوراس کی جاگیروں تک محدود ہے معز الدولہ اوراس کے شکریان دیلم تمام صوبہ جات عراق اور ممالکہ مقبوضہ پر قابض سے کسی کے گور نرہونے اور کسی کے جاگیروار ہونے کی حثیث سے مالک سے اس حد تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ خلیفہ اپنے صرف خاص کے علاقہ برمعز الدولہ کے دستخط کے بغیر کوئی تھم صادر نہ کر سکتا تھا۔ صرف تخت خلافت 'منر' سکہ خطوط اور فرامین پر دستخط کرنے اور وفو دسے ملئے اور خطابات دینے کا خلیفہ مالک تھا۔ حکومت وسلطنت اور اس کا انتظام اور احکامات ان لوگوں کے قبضہ میں تھے جو قابض سے دولت بنی بو بیاور سلجو قیہ میں جو امراء اس درجہ پر بہنچ گئے تھے وہ اپنے کوسلطان کے لقب سے ملقب کرتے تھے کوئی دوسرا شخص اس میں اس کا شریک نہ ہوتا تھا تھم' عدل 'عزت' انتظام واحکامات کے مالک بھی لوگ تھے۔ خلیفہ کو کچھ بھی اختیار نہ تھا زمام خلافت نام کو خلفاء عباسیہ کے ہاتھ میں تھی جو وہ حسب خواہش مقرر کر لیت تھے خلیفہ لفظاً باتی رہ گیا تھا اور اس کے معنی ختم خلیفہ لفظاً باتی رہ گیا تھا اور اس کے معنی ختم خلیفہ لفظاً باتی رہ گیا تھا اور اس کے معنی ختم خلیفہ لفظاً باتی رہ گیا تھا اور اس کے معنی ختم خلیفہ لفظاً باتی رہ گیا تھا اور اس کے معنی ختم کی اس کے میں تھی اس کی کو گھیا تھی اس کی کو گھیا تھی اس کی کو گھی اختیار نہ تھی کی دوسر کی اس کے میں گئی گئی گئی کی گئی گھی کہ کے میں تھی ہو وہ حسب خواہش مقرر کر لیت تھے خلیفہ لفظاً باتی رہ گیا تھا اور اس کے معنی ختم کی گئی گھی کے میں کہ کی گھی کے میں تھی کی گئی گئی گھی کہ کو کو کو کی دوسر کی گھی کے کہ کو کو کے کہ کو کو کو کیا تھی کی کو کی دوسر کی گھی کے کہ کو کو کی کی کی کو کیا تھی کی کو کی دوسر کی کی گئی گھی کی گھی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کر کی کے کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کر کی کو کی کو کی کو کی کو ک

طوا گف المملوکی: الخقر دولت و حکومت کی تہدیلی کی وجہ سے نشکر نے اس سے ذیادہ تخواہ اور رسد طلب کی جوان کو ہمیشہ سے ملاکرتی تھی 'مجوراً رعایا پر نئیس لگائے اور آمدنی برحائی ۔ تجارت پیشاور مال داروں کے مال کی طرف ہاتھ برحایا ' دیہات فصبات بلکہ صوبے بھی لشکر یوں کو جاگیروں ہیں دے دیئے۔ گورٹروں کا قبضہ اٹھ گیا' شاہی دفاتر نا کارہ اور بند ہوگئے۔ کیونکہ روسا ء اور امراء پیش پرسی اور آرام طبی کی وجہ سے اپنے مقبوضات کی ظرانی نہ کرستے اور جن پر لشکری یا ملاز مین دولت قابض اور نگران قابض تھے وہ ظلم وزیادتی نئیس اور خراج کی وجہ سے خراب اور ویران ہورہ سے تھے کوئی شخص ان کا پرسان اور نگران حال نہ تھا نہ ان کے راستوں کی اصلاح ہوتی تھی اور نہ ان کے بلوں کی مرمت کی جاتی شخص ۔ جوشیر ویران ہوجاتے تھے ان کے بجائے لشکری دوسرے شہروں پر قبضہ کر لیتے تھے اور انہیں بھی پہلے شہروں کی ظرف ویران اور بربا دکر ڈالتے تھے۔ رفتہ رفتہ کیس اور مظالم کی وہ بھر مار ہوئی کہ تو یہ ہی جملی ۔ سلطان اور اس کے نائمین اور خوا کف مقرر کے گئے ان خالی مقرر کے گئے ان خالی مقرر کے گئے ان خالی مقرر کے گئے ان کے بیات تھی پیدا ہوئی ۔ تیجہ یہ ہوا کہ نفرت کی بنیا دیر گئی اور پر بادی کے سامان مہیا ہوگئے جیسا کہ ان کی حکومتوں پر بیادی کے سامان مہیا ہوگئے جیسا کہ ان کی حکومتوں پر بیادی کے سامان مہیا ہوگئے جیسا کہ ان کی حکومتوں پر بیادہ و تی تیاد و کر اگر موروں پر بیادی کے سامان مہیا ہوگئے جیسا کہ ان کی حکومتوں پر بیادہ تاتی کی بیدا ہوئی۔ تیوں پر بیادہ کے کیوں دوروں پر بیادہ کے جیسا کہ ان کی حکومتوں پر بیادہ تاتی کی بیدا ہوئی۔ تیوں پر بیادہ کو جن پر بیادہ کی کے سامان مہیا ہوگئے جیسا کہ ان کی حکومتوں پر بیادہ کی کیسامان میں ہوگئے جیسا کہ ان کی حکومتوں پر بیادہ کو کی کیسامان میں ہوگئے جیسا کہ ان کی حکومتوں پر بیادہ کی کے سامان میں ہوگئے جیسا کہ ان کی کومتوں پر بیادہ کی کے سامان میں ہوگئے جیس کے سامان میں ہوگئے کی کی کومتوں پر بیادہ کومتوں پر بیادہ کی کیسامان میں کیسلم کی کومتوں پر بیادہ کو کومتوں پر بیادہ کی کومتوں پر بیادہ کی کیا کی کومتوں پر بیادہ کی کومتوں پر بیادہ کی کومتوں پر بیادہ کی کومتوں پر بیادہ کو کی کومتوں پر بیادہ کی کومتوں پر بیادہ کو کومتوں پر بیادہ کی کومتوں پر بیادہ کی کومتوں پر بیادہ کی کومتوں پر بیادہ کی کومتوں پر بیادہ کی کومتوں پر بیادہ کیا کو کی ک

ابن جران کی بغداد پر فوج کشی: جس دفت نا صرالدوله ابن جمدان کو بیخرگی که معزالدوله نے دارالخلافت بغداد پر قبضہ کے خطبہ کے کانپ اٹھا۔ فورا فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ چنا بچے شعبان ۱۳۳۳ ہے بیس موصل سے بغداد پر چڑھائی کردی۔ معزالدول نے بھی اس سے مطلع ہوکرا پئی فوجوں کو بڑھایا۔ مقام عکم امیں ابن حمدان سے شہیر ہوئی۔ معزالدولہ بھی خلیفہ علی کردی۔ معزالدول نے بھی ابن حمدان کے مقابلہ کے لئے لکلا۔ ادھرابن شیرزاد ۱۳۳۳ ہے میں ابن حمدان کے باس چلا آیا۔ بغداد پر قبضہ کر لینے کی غرض سے ترغیب دی۔ ادھر معزالدولہ نے میدان خالی پا کر تکریت پر جملہ کر دیا۔ تا خت و تاراج کرئے پیر بغداد واپس آیا۔ معزالدولہ اور خلیفہ طبع نے بغداد کے شرقی جانب پڑاؤ کیا اور احمد بن حمدان نے غربی بغداد میں مور چہ قائم کیا اور معز الدولہ کے اشکر کا سلسلۂ رسد بند کر دیا۔ اس سے معز الدولہ کی فوج میں بے حد تتو کیش اور

پریشانی پھیل گئی۔ساری فوج بھوکوں مرنے لگی۔فوج میں لوٹ مار شروع ہو گئی۔معز الدولہ نے نگ ہو کرا ہواز کی جانب والیں جانے کا ارادہ کیالیکن وزیرالسلطنت ابوجعفر خمیری نے اس سے خالفت کی اور دریا عبور کر کے بین حمدان کے لشکر پرحملہ کا تھم دیا۔وزیرالسلطنت کواس حملہ میں کا میا بی ہوئی۔ دیلمی لشکر نے ابن حمدان کی فوج کو پسپا کر کے مال واسباب کولوٹ اپنا خاتمہ کی جنگ کے بعد معز الدولہ نے امن کی منادی کرادی خلیفہ مطبع محلسرائے میں واپس آیا اور ابن حمدان شکست کھا کر عکمرا اور میں واپس آیا اور ابن حمدان شکست کھا کر عکمرا لوٹ گیا۔ یہ واقعہ ۱۳۳۵ ہوگا ہے۔

معتر الدوله کا بھرہ پر قبضہ ۱۳۵۵ ہیں ابوالقاسم بن بریدی نے بھرہ میں علم بغاوت بلند کیا۔ معز الدولہ نے ایک فوج واسط کی جانب روانہ کر دی۔ دریا کے کنارے پر ابن بریدی کی فوج سے مقابلہ کی تو بت آئی۔ ابن بریدی کی فوج میں معز میں معز میں ابوالقاسم ابن بریدی ہے جنگ کرنا ہے گار ہوگئے۔ ۲ سے میں معز الدولہ نے بھرہ پر فوج کئی کی ۔ اگر چوفایفہ مطبع ابوالقاسم ابن بریدی سے جنگ کرنا پہندنہ کرتا تھا مگر مجبوراً معز الدولہ کے ہمراہ تھا براہ ختا ہی ہمراہ تھا براہ جو براہ میں معز الدولہ کے ہمراہ تھا براہ ختا ہی ہمراہ تھا براہ ختا ہو ہے۔ قرامط نے معز الدولہ کے بنگ کرنے پر ملامت کی معز الدولہ نے ذانث کا خط لکھا۔ جو نبی بھرہ کے قریب پہنچا ابولقاسم ابن بریدی کے لئکر نے چھیارڈ ال دیتے اور امن کا جھنڈ ابلند کر یا ابن بریدی کے لئکر نے چھیارڈ ال دیتے اور امن کا جھنڈ ابلند کر دیا۔ ابن بریدی بھاگی تھا والدولہ سے طراہ بالدولہ سے طراہ براہ بھرہ پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا اور بھرہ میں خلیفہ مطبع اور اپنے وزیر ابوجعفر کو چھوڑ کرا پنے بھائی تھا والدولہ سے طفے کے بھرہ پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا اور بھرہ میں خلیفہ مطبع اور اپنے وزیر ابوجعفر کو چھوڑ کرا پنے بھائی تھا والدولہ سے طفے کے ایک ابواز کی طرف روانہ ہوگئا۔

فتخ موصل: اس اثناء میں سر داران دیلم میں سے کو کیزنامی ایک سر دار باغی ہوگیا۔ وزیر ابوجعفر ضمیری نے اس سے معرکہ آرائی کی اوراسے شکست دے کر گرفتار کرلیا اور معز الدولہ کے حکم کے مطابق قلعہ رّام ہر میں قید کردیا۔ مقام ارجان میں اسی سنہ کے ماہ شعبان میں دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی معز الدولہ نے اپنے بھائی عماد الدولہ کی حدے زیادہ تعظیم کی عماد الدوله معزالدوله کودر بار میں بیضنے کا حکم دیتا تھا مگر معزالدولہ پاس ادب سے نہیں بیٹھتا تھا۔القصہ معز الدولہ اپنے بھائی سے رخصت ہو کر خلیفہ طبع کے ساتھ دارالخلافت بغدادوا پس آ یا اور موسل پر فوج کشی کرنے کی منادی کرادی ابن حمان کواس کی خبرلگ گئی سلح کا بیام بھیجا' بہت سے تعاکف اور بے شار مال روانہ کیا لیکن معز الدولہ نے ایک بھی نہ تن ۔ رمضان کے ساتھ موسل پر چڑھائی کر دی اور قبضہ کرلیا' قصد بہتھا کہ ابن حمدان کے مقبوضہ بلاد کودل کھول کر بخی سے پامال کرے کہ اتفاقیہ اس کے بھائی رکن الدولہ کے پاس سے بی خبر آ گئی کہ لشکر خراسان نے جرجان کا قصد کیا ہے معاملہ نازک ہوگیا ہے مجوراً ابن حمدان کود سے حمدان کو سے معالمہ نازک ہوگیا ہے مجازان کود سے حمدان سے معالمہ نازک ہوگیا ہے مجازات کو بیات میں بیٹر طبحی قرار پائی تھی کہ مما دالدولہ اور معز الدولہ ولہ کے نام کا خطبہ اس کے تمام مقبوضہ شہروں پر پڑھا جائے چنا نے مصالحت کر کے معزالدولہ بغدادوا پس آیا۔

ركن الدوله كارے ير قبضه : هم او پربيان كرآئے بين كدركن الدوله نے اصفهان كودشمكير كے قبضه سے اس زمانے میں نکال لیا تھا۔جس زمانے میں دشمکیر نے اپنی فوجیں ما کان بن کالی کی کمک پرجیجی تھیں ۔رکن الدولہ اور اس کا بھائی عماد الدوليد ابوعلى بن مختاج سيد سالا رملوك بني سامان كو ما كان اور دشمكيركي مخالفت برايك مدت سے ابھار رہا تھا اور اس كے مقابلہ پر مدود ہے کا وعدہ کرر ہاتھا۔ چنانچہ ابوعلی نے دشمکیر پر حس وقت کہ وہ رہے بیں تھا فوج کشی کر دی۔ رکن الدولہ خو دابو علی کی مدد پرآیااوردشمکیر نے ماکان سے امداد جابی۔ ماکان اپنی فوجیل کے کر بلاد جبل کی طرف کیا اورائے تاخت و تاراج كركے زنجان ابہر' قزدين' قم' كرخ' بمدان' نها ونداور دينوركو حدو دحلوان تك فتح كرليا' اپنے گورنرمقرر كئے خراج وصول کیا۔اس کے بعد دشمکیر اورحسن بن فیزران برادرغم زاد ما کان سے ان بن ہوگئی۔حسن نے ابوغلی سے امداد کی درخواست کی ابوعلی اس کی کمک پر کمر بستہ ہو گیا۔ گرلڑائی کی نوبت نہ آئی' فریقین میں مصالحت ہوگئی ابوعلی آیی نوج کے ساتھ خراسان کی جانب دالیں ہواحسٰ بن قیرزان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اثناء راہ میں سعد بن سامان کا ایکچی ملاحسٰ کوالوعلی کے ساتھ دھو کا ویے اوراس کے بلادمقوضہ پر قبضہ کرنے کا پیام دیا۔ چتا تحیات نے ابوعلی کی رفاقت چھوڑ کر جرجان کی جانب کو چ کیا اور اس پر قبضه کر کے دامغان اور سمنان کو بھی دیالیا۔ دشمکیر طبرستان ہے رے کی طرف چلا گیا اور پورے رہے پر قبضہ حاصل کرلیا اس وقت اس كى ركاب ميں نهايت كم فوج باتى ره گئ تھى كيونكه اس كى فوج كابرا حصد الوعلى بن عتاج اور حسن بن قيرزان كى لڑائیوں میں کام آ گیا تھا۔ رکن الدولہ نے موقع یا کررے پر قبضہ کرنے کی غرض سے چڑھائی کردی۔ دشمکیر مدا فعت کرنے کے لئے میدان میں آیالیکن تکسٹ کھا کر چلا گیا اور رکن الدولہ نے رے پر قبضہ کرلیاحت بن قیرزان ہے تعلقات بڑھائے' ا بی بیٹی کااس سے عقد کر دیااس تعلق ومجت کے ذریعہ بنی بوییہ کے قدم حکومت پر جم گئے تمام صوبجات رہے' جبل' فارس' اہواز اورعراق قبضه میں آ گئے۔موصل اور دیار بکر پر بھی قبضہ حاصل ہو گیا۔

رکن الدوله کا طبرستان اور جرجان برتصرف اس کے بعد رکن الدوله بن بویه نے بلاد مقبوضه دشمکیر کی طرف استاج میں قدم بردھائے حسن بن قیرزان اس کی بشت پناہی پرتھا۔ دشمکیر اس خبرکون کرفوجیں لے کرمقابله پرآیا، لڑالیکن مست کھا کہ بھاگ تکلا۔ خراسان پہنچا ابن سامان سے امداد کی درخواست کی رکن الدولہ طبرستان پر قبضه کر کے جرجان کی طرف گیا۔ حسن بن قیرزان نے بے حدمدارات کی این اطاعت کا ظہار کیا۔ رکن الدولہ نے اسے این طرف سے جرجان کی

سير حكومت عطاكى ـ دهمكير كے سپر سالاروں نے امن كى درخواست كى ركن الدولة نے ان لوگوں كوامن ديا اور اصفهان كى حانب واپس آيا۔ جانب واپس آيا۔

عما والدوله كى وفات عمادالدوله ابوالحن على بن بويين وارالحكومت شيراز مين نصف ٣٣٣ هيري وفات پائى ١٠ پى موت سے ایک سال پیشتر اپنے بھیجے عضد الدوله کواپنے بھائی رکن الدوله کے پاس اپناولی عہد بنانے کے لئے بلا بھیجا اس وجہ سے کہ خوداس کا کوئی لڑکانہ تھا۔

عضد الدوله كى حكومت: چانچهركن الدوله نے عضد الدوله كوا بين سرداروں كى ايك جماعت كے ساتھ عماد الدوله كي اس روانه كيا۔ عماد الدوله كيا كه پاس روانه كيا۔ عماد الدوله كيا أدر بارِعام كے دن تخت حكومت پر بھايا سرداران لشكر كو تا كه شاہى آداب سے در بار ميں حاضر ہوں اور بادشاہوں كى طرح عضد الدوله كونذ راور سلامى ديں۔ عماد الدوله كے انتقال كے بعد لشكر كے بااثر سرداروں كا ايك گروہ جو عماد الدوله كے زمانے ميں بھى قابويا فتہ تھا فارس پر عضد الدوله كى حكومت كواچھى آئكھوں سے نه ديكھ سكا مخالفت كا اعلان كر ديا۔ ركن الدوله اس خبركوئ كر رہے ميں اپنى جگه على بن كتامه كومقرر كركے اور فوجيس آرات بہتا ہوئے الدوله ان الدوله اس خبركوئ كر رہے ميں اپنى جگه على بن كتامه كومقرر كركے اور فوجيس آرات بہتا ہوئے الدولة عن الدولة الدولة عن من المن الدولة عن الدولة عن الدولة عن من الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة عن الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ الدولة كيا۔ ا

معز الدوليه: عمادالدوله دارالخلافت بغداد كالمير الامراء تقا ادر معز الدوله اس كانائب تقا خراج كى تكرانى ذمه دارى اور عراق كے صوبوں كى گورنرى كى تقررى اسى كے قبضہ ميں تقى عماد الدولہ كے مرنے كے بعد ركن الدولہ كوامير الامراء كاعبدہ مهملهی کی وزارت: ابوجعفر خمیری وزیرالسلطنت فارس سے واپس ہوکر صوبہ جامدہ کی طرف آیا اور عمران بن شاہین پر محاصرہ ڈال دیا یہاں تک کہ ۹ سس ہے کے نصف گزرجانے پرانقال کر گیا چونکہ خمیری اکثر بحالت ضرورت ابومجر حسن بن محمد مہلی کواپی جگہ وزارت پر مقررکیا کرتا تھا اور معز الدولہ ہے برت چکا تھا اس کی کفایت شعاری اور انظام مملکت سے واقفیت رکھتا تھا اس وجہ سے خمیری کے انقال کے بعد معز الدولہ نے بہلی کو قلمدانِ وزارت سپر دکر دیا۔ اس نے نہایت خوبی سے عہد ہ وزارت کی قدمداریوں کو پورا کیا۔ رعایا سے مظالم کو دور کیا۔ خزانہ کو دو پول سے بحر دیا اہل علم اور فن کو دور در از سے بلا کر جمع کو لیا اور ان کے ساتھ احسان وسلوک سے پیش آیا جس کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ گئی۔

منصور بن قراتکین : جس زمانے میں رکن الدولہ بلادِ فارس کی طرف گیا ہوتھا امیر نوح بن سامان نے اپنے پہسالارِ خراسان منصور بن قراتکین کورے پر فوج کشی کرنے کا حکم دیا چنا نچر منصور نے اس سے میں رئے پر حملہ کیا اس وقت علی بن کامیڈرکن الدولہ کی طرف سے رے کا حاکم تھا اس نے منصور کی آلہ کی خبرین کررے چھوڑ دیا 'اصفہان چھوڑ دیا منصور نے رے پر بشنہ کرلیا۔اطراف وجوانب میں فوجوں کو پھیلا دیا جبل پر قرامیس تک قابض ہو گیا اور بھران کو بھی اپنے قبضہ میں لیا۔ رکن الدولہ نے فارس سے اپنے بھائی معز الدولہ کو ایک بری فوج کے ماتھ منصور کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ اپنے حاجب (لارڈ چمیبرلین) امیر مبتلگین کو دیلم وغیرہ کی ایک بری فوج کے ساتھ منصور کے مقابلہ پر روانہ کیا۔

منصور اور سبنتگین کی جنگ بہتگین نے پہنچ ہی منصور کے شکر پر حملہ کر دیا اور اس کے سردار کو گرفتار کر لیا۔ منصور ب سروسا مانی سے ہمدان کی جانب واپس ہوا۔ سبتگین نے تعاقب کیا۔ منصور بن قر اتکین نے ہمدان سے نکل کر اصفہان پر قبضہ کر لیا۔ رکن الدولہ نے بھی اصفہان کی طرف کوچ کیا۔ سبتگین اس کے ہراول پر تھا ترکوں نے شور بچایا۔ سبتگین نے ترکوں پر تملہ کر دیا جس سے ان میں بھگد ترکچ گئی۔ پر بیثان ہو کر ادھر ادھر منتشر ہوگے۔ معز الدولہ نے ابن ابی الشوک کر دی کو ان بھگوڑے ترکوں کے تعاقب کے لئے لکھا چنا نچہ اس نے بہت سے ترکوں کو مار ڈالا بچھکو قید کر لیا باقی ما ندہ موصل کی جاب جان بچا کر بھاگ گئے۔ لیکن اس کے باوجود منصور نے اصفہان کے قبضہ کو نہ چھوٹوا۔ رکن الدولہ سے برابر معرکہ آرا ہوتا رہا۔ فریقین میں متعدد لڑا کیاں ہو کین خوز پر دی کی کوئی انتہا باقی نہ رہی فریقین رسدگی کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ فوج بھوکوں مرنے گئی۔

اصفہان بررکن الدولہ کا قبضہ چونکہ دیلم دیہا تیت کے زمانے سے قریب تھا ورحال ہی میں شہری زندگی اختیار کی تھی اس وجہ سے اہل فراسان کے مقابلہ میں بھوک و بیاس کے زیادہ تھی رام طبی اور عشرت سے دور تھے مگر پھر بھی رکن الدولہ اپنی فوج کی تکالیف کو محسوں کر کے بھاگ جانے پڑتا مادہ ہو گیا۔ اس کے وزیر السلطنت ابن عمید نے عرض کی '' حضور والا بھاگئے سے سوائے نقضان کے بچھے فائدہ حاصل نہ ہوگا ثابت قدی کو ہاتھ سے نہ جانے دھیجے میدان بھگ سے فرار کرنے سے مرجانا بہتر ہے آپ مطمئن رہے رسدنہ بینچنے کی وجہ سے فوج میں ابتری بیدانہ ہونے یائے گی'۔ رکن الدولہ نے بھاگئے کا

ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس اثناء میں منصور قراتلین کے تشکر میں رسد نہ چنچنے کی وجہ سے ہلڑی گیا سب کے سب رے کی طرف چلے گئے۔اصفہان کا نا کہ چھوڑ دیا۔ رکن الدولہ نے اصفہان میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ شروع میں سے کا ہے اس سنہ کے ماہ رہنے الاول میں منصور بن قراتکین رے پہنچ کرمر گیا اور اس کالشکر نیشا پورلوٹ آیا۔

امیر نوح اور منصور میں مصالحت: آب اوپر پڑھ کے ہیں کہ رکن الدولہ نے ۳۳ میں طبرستان اور جرجان پر بھنے کرلیا تھا اور اپنی طرف سے جرجان کی حکومت پرحسن بن قیرزان کو مامور کیا تھا اور دشمکیر ابن سامان سے امداد حاصل کرنے کے لئے خراسان چلا گیا تھا۔ چنا بچہ ابن سامان نے اپنے سپرسالا رلشکر منصور بن قر اتکین کو دشمکیر کی امداوپر مامور کیا اس نے جرجان پہنچ کرمحاصرہ ڈال دیا۔ زیادہ دن نگر رنے پائے تھے کہ مصالحت کے نامہ و پیام ہونے گئے۔ آخر کا رمنصور نے دشمکیر کے خلاف مرضی امیر نوح کا مخالف ہو کرحسن سے مصالحت کر لی اور نیٹا پورلوٹ آیا اور دشمکیر حسن کے پاس جرجان ہی میں گھرار ہا۔ اس کے بعدر کن الدولہ نے مجسم میں رے سے طبر ستان اور جرجان پہنچ کرحسن بن قیرز ان اور علی برچرھ آیا اتفاق سے بن کتامہ کو بطور نا بہ مقرر کیا اور رے کی طرف لوٹ آیا دہ گئی کوموقع مل گیا فوجیس مہیا کر کے حسن اور علی پرچرھ آیا اتفاق سے کہ ان دونوں کو شکست ہوئی۔ دشمکیر نے ان مقامات کورکن الدولہ کے قبضہ سے نکال کیا۔ امیر نوح سامانی کو عرضد اشت کسی رکن الدولہ نے مقابلہ پرامداد کی درخواست کی۔

ابوعلی بن محتاج کی معزولی امیرنوح نے ابوعلی بن محتاج کوخراسان کی فوج کا افسر بنا کردشمکیر کی کمک پر روانہ کیا۔ ماہ رہے الثانی میں ابوعلی محتاج روانہ ہوا۔ رکن الدولہ قلعہ بند ہوگیا۔ ابوعلی نے لڑائی چیپڑ دی۔ مدتوں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ لڑتے فوجیس تھک گئیں اننے میں موسم سر ما آ گیا۔ اس سے پریشانی بڑھ گئی۔ سلح کا نامدہ پیام شروع ہوا۔ بالآخر دولا کھ دینار سالا نہ رکن الدولہ کو دینے کا اقر ارکیا اور مصالحت ہوگئی۔ ابوعلی بن محتاج خراسان واپس آیا۔ دھمکیر نے امیرنوح کو ابوعلی ابن محتاج کی شکایت لکھ جسمی کہ اس نے رکن الدولہ کے معاملہ میں مستعدی سے کا منہیں لیا بلکہ اس سے سازش کر لی ہے۔ امیرنوح کو اس سے خصہ پیدا ہوا۔ ابوعلی کو حکومت خراسان سے معزول کر دیا۔ ابوعلی بن محتاج کی واپسی کے بعد رکن الدولہ نے دشمکیر کر جملے کیا۔ شمکیر شکست کھا کر اسفرائن چلا آیا۔ رکن الدولہ نے طبرستان پر قبضہ کرلیا۔

خراسان میں بنی ہو ہے۔ امیر نوح نے ابوعلی بن فتاح کوخراسان کی حکومت سے معزول کر کے ابوسعید بکر بن مالک فرغانی کومقرر کیا۔ ابوعلی بن فتاح نے معزول ہوتے ہی علم خالفت بلند کر دیا۔ نیشا پور میں اپنے نام کا خطبہ پڑھا۔ حسن بن قیرزان کو اس سے بخت نے و تاب پیدا ہوا۔ وشمکیر کے ذریعہ سے امیر نوح سے میل جول پیدا کیا ابوعلی بن فتاح کوان لوگوں کی و شمنی کا خطرہ پیدا ہوا۔ رکن الدولہ عزت و خطرہ پیدا ہوا۔ رکن الدولہ عن الله ولہ عن الدولہ عن الله ولہ عن الله ولہ عن الله علی بن فتاح کی ورزی دلوا و بجئے۔ رکن الدولہ احترام سے بیش آیا ابوعلی بن فتاح نے درخواست کی آپ مجھے دربار خلافت سے خراسان کی گورزی دلوا و بجئے۔ رکن الدولہ نے اپنے بھائی معز الدولہ کی معز الدولہ نے دربار خلافت سے ابوعلی بن فتاح کو خراسان کی سنداور امدادی فوج بھیج دی۔ ابوعلی فتاح خراسان کی سنداور امدادی فوج بھیج دی۔ ابوعلی فتاح خراسان کی گوشال موگیا اس کا بیٹا عبد الملک تخت آرائے حکومت ہوا۔ ابوسعید بکر بن مالک کو بخارا سے ابوعلی بن فتاح کی گوشال کیے لئے خراسان کی طرف

رکن الدولہ اور ابوسعید میں مصالحت: ابوسعید مہم خراسان اور ابوعلی کوخراسان سے نکالئے کے بعد ۱۳۳۸ ہے میں ابوعلی کے تعاقب کی غرض سے رہے اور اصفہان کی جانب بڑھا' اس وقت رکن الدولہ جرجان کی مہم میں معروف تھا۔ قبضہ جرجان کے بعد ماہ محرم میں رہے کی طرف لوٹا۔ اپنے بھائی معز الدولہ کو بیدوا قعات لکھ بھیے امداد کی درخواست کی معز الدولہ نے ابن سبکتگین کی ماختی میں فوجیں روانہ کیں۔ ابوسعید کی فوج کا ہراول خراسان سے جنگی راستہ سے اصفہان بڑی گیا۔ اصفہان میں امیر منصور کے تعاقب امیر منصور بن بو میہ بن رکن الدولہ موجود تھا۔ سپر سالا رہراول محمد بن ماکان نے اصفہان پر قبضہ کرلیا اور امیر منصور کے تعاقب میں نکلا۔ اتفاق میکہ ابوالفضل بن عمد (رکن الدولہ کے وزیر) سے ٹہ بھیڑ ہوگئ ایک دوسرے سے گئے ہے محمد بن ماکان میں اس کوشکست دی رکن الدولہ کی اولا داور عورتیں اصفہان واپس آئیں۔ رکن الدولہ نے ابوسعید سپر سالا رکشر خراسان سے ایک مقررہ سالا نہ خراج پر مصالحت کا بیام دیا۔ رہ اور جبل کو تعاقب میں دینے کا افر ارکیا ابوسعید اس پر راضی ہوگیا۔ کورزی کی سندا بوسعید کو بیام خواہ دی قعدہ سند ندکور میں معز الدولہ نے دربار خلافت سے خلعت فاخرہ لواء اور خراسان کی گورزی کی سندا بوسعید کو بیام خواہ دی قعدہ سند ندکور میں معز الدولہ نے دربار خلافت سے ابوسعید کے پاس خلعت کورزی خراسان بھیج دی۔

روز بھان کا خروج : روز بھان دنداخر سے دیلم کے نامی سرداروں میں سے تھا۔ معزالدولہ کی وجہ سے اس کی ہوئی شہرت ہوئی اس نے اس کے نام کو مشہور کیا۔ ۲۳۵ ہوئی اروز بھان نے اہواز بیل خروج کیا اس کا بھائی اسفار بھی اس کا ہم خیال تھا (ای زمانہ میں اس کے دوسر سے بھائی بلکا نے شیراز میں علم مخالفت بلند کیا۔ وزیرالسلطنت بہلی نے روز بھان کے مقابلہ پر کم باندھی فوجیس مرتب کر کے حملہ آور ہوا۔ ہم جنس ہونے کی وجہ سے وزیر مہلی کے ہمرا ہیوں کی ایک بوئی جماعت روز بھان سے ملکی ۔ مجوداً وزیر مہلی کو گڑائی سے کنارہ کش ہونا پڑا۔ معز الدولہ کواس واقعہ سے مطلع کیا چنا نچہ معز الدولہ پانچویں شعبان سنہ مذکور میں دارالخلافت بغداد سے روز بھان سے جنگ کے لئے روانہ ہوا۔ کی ذرایعہ سے یہ خبر ناصر الدولہ بن حمدان تک سنہ مذکور میں دارالخلافت بعداد سے جنگ کے لئے روانہ ہوا۔ کی ذرایعہ کر از الخلافت والی کیا ساتھ ما سے ناس کی آ مدکی خبرین کردارالخلافت چھوڑ دیا۔ معز الدولہ نے خلافت ما ہو سے ہوار کے قریب بینی گیا۔

ما ہے ناس کی آ مدکی خبرین کردارالخلافت چھوڑ دیا۔ معز الدولہ نے خلافت ما ہو سے مجالہ بھا کردارالخلافت والی کیا ساتھ میں اس کے سیکھی وقیام کرتا ہواا ہواز کے قریب بینی گیا۔

روز بھان اور معز الدولہ کی جنگ: اس وقت دیلم میں ایک شورش پیدا ہور ہی تھی سب کے سب روز بھان سے ل جانے پر سلے ہوئے تقصرف چند دیلی اور ترک اس شورش میں شریک نہ تھے بیدوہ تھے جومعز الدولہ کے خاص ہوا خوا ہموں اور معتدوں میں سے تھے۔ معز الدولہ نے دیلمیوں کا رنگ و کیچ کر دادو دہش شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیلی اپنے خیال سے باز آگئے۔ آخر ماور مضان میں ہنگامہ کارز ارگرم ہوا۔ روز بھان کی فوج میدان سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ معز الدولہ فتحیاب روز بھان کا خاتمہ :اس کامیا بی کے بعد معز الدولہ نے ابوالرجاء کی سرکو بی گی غرض سے دارالخلافت بغداد کی جانب تیزی سے کوچ کیالیکن وہ ہاتھ نہ آیا کیونکہ وہ عکبر اسے روز بھان کی گرفتاری کا حال من کرموصل کی طرف نہایت تیزی سے واپس ہوگیا تھا۔اسی اثناء میں روز بھان موقع یا کرد جلہ میں ڈوب گیا۔

بلکا کی بغاوت: روز بھان کا بھائی بلکا جس نے شیراز میں خروج کیا تھااس نے عزالدولہ کے شیرازہ حکومت کو درہم برہم

کردیا۔ ابوالفصل بن عمیداس خبرکون کرعزالدولہ کی کمک پر فوجیس لے کرآ گیا اختیائی مردا گی ہے جنگ چھیزدی اور کا میاب

ہوا۔ عضدالدولہ بدستور شیراز میں حکومت کرنے لگا۔ روز بھان اور اس کے بھائیوں کی عکومت کا اثر غیست و نا بود ہوگیا۔ معز
الدولہ نے ان سب دیلمیوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جنہوں نے فتنہ پردازی کی غرض ہے روز بھان سے ملنے کی

وشش کی تھی اور ترکوں کو جاگیریں دیں عزت برحائی بڑے برے عربے عہدوں پر مامور کیا جس سان کی قوت ڈیادہ ہوگی۔

معنز المدولہ کی موصل میرفوج کشی ناصرالدولہ بن حمان نے معز الدولہ سے دولا کو درہم سالاتہ پرمصالحت کر لی تھی

معنز الدولہ کی موصل میرفوج کشی ناصرالدولہ بن حمان نوز علی خصف میں فوجیس مرتب کر کے موصل پر چڑھائی کر دی اس سے معز الدولہ کی خراج اور ایک اور خوال کو درہم سالاتہ پرمصالحت کر لی تھی

ناصرالدولہ ولی کی موصل میرا لدولہ کو اس سے خصہ پیدا ہوا۔ بری سے کے نصف میں فوجیس مرتب کر کے موصل پر چڑھائی کر دی اس سے معز الدولہ کو اپنے قلعوں کو اپنی تھا کہ اور اور بیا اور معز الدولہ کو لئے کا تبوں اور مال داروں کو اپنے ہمراہ لیا تا ہو اور ہو ہو گائی کو اپنی کو اپنی کو موسل میرا الدولہ کی تو بیا ہو ہوں کر الدولہ کی تو بیا ہوئی ہو بیا ہوئی ہو کہ موسلے الدولہ کی قوت کی استور بیا ہوئی کہ اور ہو ہو الدولہ کی فوج کے اور ہو ہو الدولہ کی فوج کے اور ہو ہو الدولہ کی فوج کے اور ہو ارہ حملہ کیا اور نہا ہو بیا کیا اور نہاں پر جال ہوا کہ بیا کیا اور نہارہ حملہ کیا اور نہارہ حملہ کیا اور نہارہ جملہ کیا اور نہارہ جو اور نہارہ جملہ کیا اور نہارہ جو اور کیا دولہ کیا کہ دیا۔

معز الدوله اور ناصر الدوله میں مصالحت: ناصر الدوله پی را معز الدوله تصیین کی طرف آرہا ہے۔ میافارقین چا گیاس کے ہمراہیوں نے معز الدوله ہے امن حاصل کرلیا۔ جس سے ناصر الدوله کی قوت کم ہوگئ اپ بھائی سیف الدوله ہے گیاس علی بالدولہ ہے تین کے پاس حلب چلا گیاسیف الدولہ نے بعد تعظیم و تکریم کی انتہائی عزت سے تھم ایا اور درمیان میں پڑ کر معز الدولہ ہے تین لا کھ سالانہ پر مصالحت کراوی سیمیل صلے بعد معز الدولہ محر الدولہ محر محرا الدولہ محر محرا الدولہ محرا محراض میں جتلا ہو گیا۔ امراض کی شدت بر حتی گئی اپنی زندگی سے نا محتیا رکی ولی عہد بنایا خزانہ کی تنجیاں حوالہ کیں۔ اس کے حاجب ہے تکین اور وزیر السلطنت ہم تی میں ایک مدت سے جھڑ ااور رنجش آرہی تھی۔ دونوں کو بار کر باہم مصالحت کرا دی اور ان دونوں کو وصیت کی کہ بختیار کا ساتھ و بنا۔ امراض محرب باندولہ نے وزیر السلطنت کی دونوں کو وصیت کی کہ بختیار کا ساتھ و بنا۔ امراض کے حاجب بیانا۔ نظام حکومت کو درست رکھنا۔ سبکتگین اور مہلی نے اپ آتا تا ہے نعمت کی وصیت کو خور سے سنا اور اس پر عمل استحد کرا نی اور ان لافت سے دار الخلافت بغداد سے ابواز کی جانب کو جی کیا جب استحد کی اختیار کیا جانب کو چی کیا جب استحد کی افتر ان کیا۔ معز الدولہ نے آب و ہوا کی تبدیلی کے خیال سے دار الخلافت بغداد سے ابواز کی جانب کو چی کیا جب

ات میخبر پنجی کدال کے اکثر ہمرائی کلواذا کے پال جمع ہورہے ہیں اور عقریب کوئی فتنا ٹھا چاہتا ہے تو معز الدولہ کے حامیوں نے اہواز جانے کی مخالفت کی اوراس کی رائے کی خلطی کوظا ہر کر کے میہ مشورہ دیا کہ آپ دارالخلافت بغداد فوراً واپس چلئے اور بغداد کے اطراف وجوائب میں کسی بلند مقام پر جہاں کی آپ وہواا چسی ہوقیا م سیجئے ورنہ دارالخلافت بغداد سے آپ کا قبضہ اٹھ جائے گا۔ معز الدولہ اس مشورہ کے مطابق دارالخلافت بغداد واپس آیا اور رہائش کے لئے ایک محل بنوایا جس کی تیاری میں ایک لا کھو یٹارخرچ ہوئے جن لوگوں نے کلواذا سے سازش کی تھی ان پرجر مانے کی سزائیں دیں۔

رکن الدولہ کا طبرستان و جرجان پر قبضہ: ۳۵۱ میں رکن الدولہ کوطرستان کے قبضہ کی ہوش پیدا ہوئی۔ ان دنوں طبرستان میں دھمکیر عکومت کررہا تھا۔ شہرساریہ بیل دھمکیر کا محاصرہ کیا۔ لڑائی ہوئی۔ دھمکیر ساریہ چھوڑ کرجر جان چلا گیا۔ رکن الدولہ نے ساریہ پر قبضہ کر کے طبرستان کی طرف فوجیں بڑھا کیں دھمکیر مقابلہ نہ کرسکا طبرستان پر بھی رکن الدولہ کا قبضہ ہو گیا۔ نظم وانظام اور افسروں کی تقرری سے فارغ ہو کر جرجان پر دھاوا کیا۔ دھمکیر جرجان کو بھی خیر باد کہہ کرنگل کھڑا ہوا۔ پر بیٹان حال گرتا پڑتا بلا وجبل چلا گیار کن الدولہ نے جرجان پر قبضہ کرلیا۔ نشکریاں دھمکیر میں سے تین ہزار سپا ہیوں نے امن کی درخواست کی۔ رکن الدولہ نے ان لوگوں کو امن دیا اورا پی فوج میں داخل کرلیا۔ اس سے رکن الدولہ کی قوت بہت ہو ھگئی۔

بغداد میں شیعہ فی فساد اس ایسے میں دارالخلافت بغدادی متجدوں پرمعزالدولہ کے علم سے شیعوں نے لکھ دیا۔ "
معاویہ بن الی سفیان پرلغت ہواوراس خض پرلعنت ہوجس نے فاطمہ سے باغ فدک چین لیاآوراس پر بھی لعت ہوجس نے
حسن گوان کے داداکے پاس دن ہونے سے روکااوراس پر بھی لعنت ہوجس نے ابوذرغفاری کو مدینہ منورہ سے شہر بدر کیااور
اس پر بھی لعنت ہوجس نے عباس کو مجلس شور کی سے نکال دیا"۔ چونکہ خلیفہ موم کی ناک بنا ہواتھا۔ معزالدولہ جس طرف چاہتا
تقا چیردیتا تھا۔ اس وجہ سے معزالدولہ کواس کی جرائت ہوئی ۔ جس کواہل سنت نے اسے مٹادیا۔ معزالدولہ نے دوبارہ لکھوانے
کا فضد کیا۔ وزیر ہملی نے رائے دی کہاس کے بدلے صرف اس قدر لکھوا ہے "لمعن الله الطالمين لآل دسول الله صلی
اللہ علیہ وسلم''۔ (آل رسول اللہ علیہ وسلم کے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو) اور معاویہ کے علاوہ اور کسی پرلعنت نہ

وفات وزیر مہلی ۱۳۵۲ میں مہلی (معزالدولہ کاوزیرالسلطنت) عمان فتح کرنے کی غرض ہے روانہ ہوااور دریا کاسفر زیادہ طفتہیں کریایا تھا کہ مرض الموت میں بنتا ہو گیا۔ مجوز أبغداد کی طرف لوٹا اثناء راہ میں ماہ شعبان میں انتقال کر گیا۔
بغداد میں مدفون ہوا۔ معز الدولہ نے وزیر مہلی کے مرنے کے بعداس کے مال واسباب اور خزانہ پر قیضہ کر لیا۔ اس کے طامیوں اور ساتھیوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ابوالفضل بن عباس بن حسن شیرازی اور ابوالفرج محمد بن عباس بن نساء ماری عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کی عبار کا کو کا کو کا کو کا کو کا کہ کا کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کو کہ کا کی کا کہ کا کی کا کی کا کی کا کی کا کو کا کو کر کیا گرفتار کی کا کہ کا کا کہ کا کی کا کو کا کہ کا کی کرنے کا کا کو کا کہ کا کو کا کہ کا کا کو کا کا کہ کا کہ کا کو کا کہ کا کہ کو کی کا کا کہ کیا کہ کا کہ کا کی کو کا کا کا کہ کا کو کا کو کا کی کا کو کا کا کر کیا گرفتار کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کر کیا گرفتار کے لگا کا کی کو کا کو کا کو کر کے کو کو کا کر کیا گرفتار کیا گرفتار کیا گرفتار کر کے کر کے لگا کی کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کر کر کر کے لگا کا کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو

معز الدوله اورنا صرالدوله: آپاد پر پڑھ چکے ہیں کہنا صرالدولہ بن حمدان اور معز الدولہ سے باہم مصالحت ہوگئ تھی اور ناصرالدولہ نے موصل کو ضائت ہیں دیا تھا۔ ناصرالدولہ نے مصالحت کے بعد ابوتغلب اور فضل الشفضن کو کو کے بین داخل کرنا چاہا۔معز الدولہ نے اس سے انکار کیا۔ باہم اختلاف پیدا ہوا معز الدولہ چھوڑ کرنصیبین چلا گیا۔معز الدولہ نے معنز الدوله اور قرامطہ: ہم اوپر تحریر کرآئے ہیں کہ عمان پوسف بن وجید کے قبضہ میں تھا۔ اس سے اور بی ہریدی سے مقام بھرہ میں لڑائی ہوئی تھی ۔عنوان جنگ ایسا ہو گیا تھا کہ بھرہ پر بی ہریدی کا قبضہ ہوجا تا پوسف نے جنگی کشیوں پر آگ روشن کرا دی اور آتش باری کرنے لگا۔ اس وجہ سے ہریدی بھاگ نکلا۔ بیدا قعہ سس جھڑ ااور اختلاف پیدا ہواتو پوسف غلام اٹھ کھڑ اہوا اور اختلاف پیدا ہواتو پوسف فلام اٹھ کھڑ اہوا اور اختلاف پیدا ہواتو پوسف والی عمان نے معز الدولہ نے معز الدولہ نے ہوائی سے ہراہ خشکی امداد کا خواست گار ہوا۔ چنا نچہ معز الدولہ نے اس سے ہراہ خشکی امداد کا خواست گار ہوا۔ چنا نچہ معز الدولہ نے اس سے ہوئی ہوں ہراہ دریا بھرہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے کوچ کیا۔ معز الدولہ کے پہنچنے سے پہلے وزیر السلطنت ہملی بھی فو جیس اس سے کرا ہواز سے آئر کا رہملی کو بھری لڑائیاں ہوتی رہیں۔ آئر کا رہملی کو بھری لڑائیاں ہوتی رہیں۔ آئر کا رہملی کو بھری لڑائیاں ہوتی رہیں۔ آئر کا رہملی کو بھری لڑائیاں ہوتی رہیں۔ آئر کا رہملی کو بھری لڑائیاں ہوتی رہیں۔ آئر کا رہملی کو بھری لڑائیاں ہوئی۔ وفعی سے ہوئی۔

قر امطیوں کے بھر 8 پر حملے اس زمانے سے قرامط برابر بھر ہ پر حملے کرتے رہے یہاں تک کہ ۱۳۵ ہے میں اس پر قابض ہوگئے اور رافع حاکم بھر ہ بھاگ لکلا علی بن احمد (قرامط کا سیرٹری) شہر کی گرانی کرنے لگا اور قرامط برستوراپ مرکز حکومت بجر میں گھر سے ۔ قاضی شہرا یک ذی ارشخص تھا۔ اس کے اعزہ وا قارب بھی کثر سے سے خاندان بھی بہت بڑا تھا۔ اس نے قرامطہ کو کہلا بھیجا کہ کسی سر دار شکر کو شہر کی گرانی کے لئے بھیج دیجئے قرامطہ نے ابن طفان کو ما مورکیا۔

ابن طفان بصہر بینچتے ہی ان تمام سر داروں کے ساتھ برے برتا کو سے پیش آیا جو قاضی شہر کے ساتھ پہلے سے بھر ہ میں موجود سے قاضی کے قرابنداروں کو بینا گورگز راسب نے جمع ہو کر بلوہ کر دیا اور ابن طفان کو گرفار کرکے مارڈ الا یعبدالوہا ب بن احمد بن مروان کو جو قاضی کے قرابت مندوں میں سے تھا۔ ابن طفان کی جگہ مقرر کیا یعلی بن احمد (قرامطہ کا سیکرٹری) نے بید احمد بن مروان کو جو قاضی کے قرابت مندوں میں سے تھا۔ ابن طفان کی جگہ مقرر کیا یعلی بن احمد (قرامطہ کا سیکرٹری) نے بید واقعات قرامطہ کو کھی بھیجے۔ قرامطہ نے بڑے فوروفکر کے بعدان لوگوں کو اپنی بیعت کے لئے کھا چنا نجیان لوگوں نے بیعت

تاریخ این ظارون (حسیشم) \_\_\_\_\_ کرنی ملاطین میں اسے شورش پیدا ہوگئی۔اہل کرلی۔ قرامطہ نے انہیں اپ سے شورش پیدا ہوگئی۔اہل بھرہ سے بھڑ گئے جھگڑ ابڑھنے نہیں پایا۔لڑائی رک گئی کیکن سب نے متفق ہو کرعبدالو ہاب کوشہر سے نکال دیا اور علی بن احمد کواپنا امیر بنایا۔

معز الدوله كاعمان پر قبضه ه ٣٥٠ ييل معز الدوله نے واسط كي جانب كوچ كياس كے بھائى كاغلام نافع بھى آگيا اوراى كے پاس ظهرار ہا ـ يہاں تک كه عمران بن شابين كى مهم سے اسے فراغت حاصل ہوكى رمضان سنہ ذكور ميں ايلہ چلا آيا اورا يک سوئشيوں كا بيڑ اعمان سركر نے كے لئے روانہ كيا جس ميں بي شار مامان جنگ اور جنگ آور ہے ـ ابوالفتو ح محر بن عباس كواس بيڑ \_ كى افسرى دى گئى ـ بيڑ \_ كى روائى كے بعد عضد الدوله كے پاس فارس ميں گيا اوراس سے امدادى فو جيس عباس كواس بيڑ ے كے لئے كہا چنا نچے عضد الدوله كى امدادى فو جيس سيراف ميں جنگى بيڑ ہ سے آم مليں سب نے متفق ہوكر عمان پر حملہ كيا ـ اہل عمان كى تو كے کہا چنا نچے عضد الدوله كى امدادى فو جيس سيراف ميں جنگى بيڑ ہ سے آم مليں سب نے متفق ہوكر عمان پر حملہ كيا ـ اہل عمل كى تو كہ اى سنہ كا يوم عرفہ تھا ـ عمان پر معز عمل كى تو كے کھا جو كہ دن جو كہ اى سنہ كا يوم عرفہ قبل واللہ كا معرفہ اس كے مقوضات ميں واضل الدولہ كا علم حكومت نصب كرويا كيا جامع مجد ميں اس كے نام كا خطبہ پڑھا گيا اور عمان جھى اس كے مقوضات ميں واضل ہوگيا ـ

و فات معز الدوله جمہیں یاد ہوگا کہ ۳۵ھ میں معز الدوله عمران بن شاجین سے لڑنے کے لئے واسط کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ۱۳۵۲ میں مرض الموت میں مبتلا ہو کر دارالخلافت بغداد چلا آیا تھا اور اپنے ہمراہیوں کو واسط ہی میں چھوڑ آیا تھا۔ بغداد بیچ کر مرض کی شدت بڑھ گئے۔ زندگی سے نا اُمید ہو کراپ لڑے بختیار کو اپناولی عہد بنایا اور ماور ربیج اثانی سند نہ کور میں سفر آخر ت اختیار کیا۔

signification of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

ng the transport of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

aga serran basiyê kirin kiraba denê biyan dirinê xerê e

以直覆的 Lake 1000 District X (2) Park (2) 文化技术 植物

<del>Very eige lieben fan te reite f</del>an der kommen der gelt e<del>lt fan de kommen de</del>. De tegen op gestelle gekomme de falle oan

ta tradition plays when will be altered to carry with the

REST BE HEST OF BUILDING CONTRACT WELL SOND TO SERVE

### 

### عزالرول ختيارين معزالرول

عزالدولہ بختیار اپنے باپ معز الدولہ کی وفات کے بعد حکمرانی کرنے لگا۔ اپنے سپہ مالا رفوج کو جوعمران بن شاہن سے واسط ہیں جنگ کرر ہاتھا مصالحت کرنے کے لئے لکھ بھیجا چنا نچروہ مصالحت کرکے واپس آیا اور وصیتوں کے علاوہ جو کہ معز الدولہ کے الدولہ کو کتھیں یہ بھی وحیت کی تھی کہتم اپنے بچار کن الدولہ کی اطاعت سے نہ ہما۔ اس اشارہ اور عظم پر عملدر آمد کرنا اور اپنے برا درعم زادع ضدالدولہ کے مشورہ سے امور سلطنت انجام دینا۔ وہ تم سے عمر میں بھی زیادہ ہو اور النے اور النظر نی بن عباس بن حسن اور حاجب بھی بین میں بہت بڑا دخل ہے اور میر ہے سیکرٹریوں ابوالفرن بن عباس بن حسن اور حاجب اور کی اور اس محروف اور منہ کہ بوکر امور سلطنت سے قافل ہوگیا۔ سیکرٹریوں اور حاجب کوائی سے نفرت پر بھی میں اور حاجب کوائی سے نفرت پر بھی میں کہ بہت ہی جا گریں ضبطی میں آجا میں کہ بہت ہی جا گریں میں تو الدولہ نے ای پر اکتفانہ کیا بلکہ اس لانچ میں کہ بہت ہی جا گریں ضبطی میں آجا میں گریا میں میں کہ بہت ہی جا گریں خوان ہوگیا۔ اس سے حکومت کا رعب و داب جا تا رہا۔ چھوٹی چھوٹی تخواہ گی دیا میں کہ بہت کی جا تا رہا۔ چھوٹی چھوٹی تخواہ والے اٹھ کھڑے سے بڑے سے داروں کوائی کاس تھودیا اور تخواہوں کے اضافہ کا مطالہ کیا۔

ابوالفصل عباس بن حسن کی وزارت: دیلمی اپ سر داروں کو داپس لانے کی غرض سے شہر چھوڑ کر صحرا دبیابان کی طرف نکل کھڑے ہوئے والد دارانہیں روک نہ سکا۔ کیونکہ بہتگین کو بھی اس سے خت نفرت پیدا ہوگئ تھی اس وجہ سے عز الدولہ کے کاموں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ ابوالفرج بن عباس سیکرٹری جس زمانے سے عمان فتح ہوا تھا عمان ہی میں تھا۔ جب اسے معز الدولہ کے مرنے کی خبر لگی تو اس خوف سے کہ کہیں میرا دوست ابوالفضل عباس بن حسن تنہا ہی دولت بویہ کواپ جب اسے معز الدولہ کے مرنے کی خبر لگی تو اس خوف سے کہ کہیں میرا دوست ابوالفضل عباس بن حسن تنہا ہی دولت بویہ کواپ قضل عباس فضل عباس میں میں تعداد جاتا ہوگئے ہے بیشتر ابوالفضل عباس قطمدان وزارت کا مالک ہو چکا تھا اسے بچھ عاصل نہ ہوا۔

رے برفوج کشی ابوعلی بن الیاس کرمان سے بخارا 'امیر منصور بن نوح بن سامان کی خدمت میں امداد عاصل کرنے کی غرض سے گیا تھا۔ امیر منصور نے نہایت احر ام اور عزت سے ملاقات کی۔ ابوعلی نے اسے مقبوضات بنی بوید پر قبضہ کر لینے کی ترغیب دی اور دشمکیر اور حسن بن قیرزان کورے پر فوج کشی کرنے کے لئے کہا چنا نچے ابوالحس محد بن ابر اہیم بن سیجور دوائی گورز خراسان کوایک بڑے گئر کا افسر بنا کر دوانہ کیا۔ اور شمکیرکی اطاعت اور اس کے تھم پر کار بند ہونے کی ہدایت کردی۔

و شمکیر کی موت دشمکیر کاواقعہ نموت یوں پیش آیا کہ ایک روز دشمکیر کی خدمت میں چند گھوڑے پیش کئے گئے۔ دشمکیر نے ان میں سے ایک گھوڑ البند کیا اور سوار ہو کر شکار کا افاق یہ کہ ایک جنگی سؤر سائے آگیا۔ وشمکیر نے تیر چلایا۔ نشانہ خطا ہو گیا۔ سؤر نے بلٹ کرحملہ کردیا گھوڑ ازخی ہوکر گرا پڑا۔ دشمکیر زمین پرآ رہااور مرگیا نہاں کے ہمراہی منتشرہ ہوکر گرا بڑا۔ دشمکیر زمین پرآ رہااور مرگیا نہاں کے ہمراہی منتشرہ ہوکر گرا بڑا۔ دشمکیر زمین پرآ رہااور مرگیا نہاں کے ہمراہی منتشرہ ہوکر گرا برا

ابوعلی بین البیاس: آبوعلی بن الیاس نے بی سامان کی حکومت کے زیراثر کرمان پر بقضہ کرلیا تھا جیسا کہ ملوک بی سامان کے حالات میں لکھا گیا ہے کچھ عرصہ بعد ابوعلی عارضہ فالج میں جتلا ہو گیا۔ جب مرض بڑھتا گیا تواس نے اپنے بیٹے السیع کے بعد دوسرے بیٹے الیاس کو ولی عہد مقرر کیا اور چونکہ سلیمان اور السیع میں باہم اختلاف تھا اس وجہ سے السیع کو بیہ ہوایت کہ کہ اپنے بھائی سلیمان کو بلا دروم کے مال و مقبوضات کی گرانی کرنے کے لئے بلا دروم بھیج دینا لیکن سلیمان اس پر راضی نہ ہوا علیمہ و ہو کہ و بھی مرتب کیں اور شیر خان پر چرا ھائی کردی اس نے کرفی جس مرتب کیں اور شیر خان پر چرا ھائی کردی اس نے گرفی ہوکر پھر اس کی اطاعت کی اور اس کے باپ کی وجہ سے اس کی طرف ماکل ہوگئے۔

کی طرف ماکل ہوگئے۔

عضد الدوله اور السيح كى جنگ اس واقعہ كے بعد ابوعلى خراسان چلا گيا پھر خراسان ہے امير ابوالحرث مضور كے پاس بخارا پہنچا اور اسے ربے بوقنہ كر لينے كى ترغيب دى جيسا كه آپ او پر پڑھ آئے ہيں اس اثناء ميں ١ هم هے كا دور آگيا ، والى اجلى كوليك كہ كر آخرت كا راستہ ليا اور كر مان پر البيح كى خالص حكومت قائم ہوگئ چونكہ عضد الدولہ كے بعض سرحدى مقامات البيح كے مقوضات سے ملے ہوئے تھے اس وجہ سے دونوں ميں ايک قتم كى رجم پلى آرى تھى رفتہ رفتہ اس رجم نے لئرائى كى صورت اختيار كر لى عضد الدولہ كے بعض ہمراى البيع كى پاس چلے آئے البيع كى جمعیت بڑھ گئی عضد الدولہ پر حملہ كر ديا ہے لئين جنگ كے وقت البيح كے الشرك كى درخواست كى گئى كے پر حملہ كر ديا ہے لئين جنگ كے دونواست كى گئى كے چندا فراداس كے پائ جا ہے البيا ہے البيا ہے البيات كى درخواست كى گئى كے پہنا فراداس كے پائ باتى دوئواست كى گئى كے پہنا فراداس كے پائ باتى دوئواست كى گئى اللہ والميا ہے كے كر بيخارا جلا آيا ۔

عضد الدوله كاكر مان بر قبضه عضد الدوله نے كرمان ميں داخل ہوكراس پر قبضه كرليا اور اپنے بيلے ابوالفوراس كو جا گير ميں دے ديا ميرو ہى ابوالفوارس ہے جس نے عراق ميں اپنى حكومت كا جھنڈ اگاڑا تھا اور شرف الدوله كالقب اختيار كيا تھا۔ عضد الدوله كرمان پر قبضه كرنے كے بعد اور كورتكين ختنان كوا بنى قائم مقاى عطاكر كے فارس كى جانب واپس ہوا۔ والى مجتنان نے اظہارِ اطاعت كى عرضداشت رواندكى اور عضد الدولہ كے نام كا خطبہ اپنے ہاں كى جامع مجد ميں پڑھا۔

النبع كا انتقال: النبع بخارا يبنيا بني سامان سے امداد كاخوات گار ہوا۔ بني سامان كوالسع كے قيام بخارا سے خطرہ پيدا ہوا۔

حکت عملی سے بخارا سے نکال کرخوارزم بھی ویا۔ البتی اپنا مال واسباب کرمان چھوڑنے کے وقت اطراف خراسان بین میں چھوڑ آیا تھا۔ الوعلی بن کیچو رکواس کی اطلاع ہوگئی۔ اس پر قبضہ کرلیا اس کے بعد البتی کوخوارزم بیں آشوب چٹم کی شکایت ہو گئی۔ روز بروز آشوب چٹم کی شکایت بروشی گئی اس طبیبوں نے سرروکی فصد کی جواس کی موت کا ظاہری طبب ہوا' اس کے مرنے کے بعد کی شخص کوالیاس کی اولا دمیں سے کرمان کی حکومت نصیب نہ ہوئی۔

حسنو میہ بن جسن کردی اور سملاری جنگ جسویہ بن حسن کردی کردے سرداروں میں سے ایک نامور سردار جا اس نے مضافات دینور پر قبضہ کرک اپنی حکومت قائم کرلی تھی جو قافلہ اس طرف سے گزرتا تھا اس کی چنگی وصول کرتا تھا۔ دیلی فوجوں کو جو خراسان میں تھیں انہیں اس سے ہروقت خطرہ رہتا تھا خودر کن الدولہ اس کی برائوں سے ڈرتار ہتا تھا اکثر موقع پر دب جا تا تھا اتفا قاحدہ یہ اور سالار بن مسافر بن سلار سے کسی بات پر جھڑا ہوگیا۔ گڑائی کی نوبت پہنچ گئی۔ حدویہ نے سلار کو شکست فاش دی اور اس کے لئکر گاہ اور سرداروں پر محاصرہ ڈال دیا اس کے بعد حدویہ نے ان لوگوں کو گرفار کر کے حدویہ یہ کے تھم پراز آئے۔ حدویہ یہ نے ان لوگوں کو گرفار کر کے حدویہ یہ کے تھم پراز آئے۔ حدویہ یہ نے ان لوگوں کو گرفار کر کے دیا ہو یہ ہے تھم پراز آئے۔ حدویہ نے ان لوگوں کو گرفار کر کے دیا ہو یہ ہے تھم پراز آئے۔ حدویہ نے ان لوگوں کو گرفار کر کے دیا ہو یہ بیا تھی ہے۔ ان کوگوں کو گرفار کر کے دیا ہو یہ ہے تھم پراز آئے۔ حدویہ یہ نے ان لوگوں کوگرفار کر کے دیا ہو یہ بیا تھی ہے۔ ان لوگوں کوگرفار کر کے دیا ہو یہ بیا تھی ہو یہ نے ان کوگوں کوگرفار کر کے دیا ہو یہ بیا تھی ہو یہ نے ان کوگوں کوگرفار کی ان میں سے اکٹر کوئل کرفالا۔

وزیراین عمیدگی و فات اس واقعہ سے رکن الدولہ کو دیلمیوں کی جانب داری اور بم توم ہونے کی وجہ سے جوش انقام پیدا ہوا۔ اپنے وزیرا بوالفضل بن عمید کوفو جیس مرتب کر کے حسوبہ پرجملہ کرنے کا حکم دیا چنانچہ یاہ محرم 9 ہوسے جس ابن عمید حسوبہ کی جانب روانہ ہوا۔ چونکہ عارضۂ نقر س میں ایک مدت سے مبتلا تھاروز اندسفر سے مرض کی شدت بورھ گئی۔ میدان میں پہنچ کراپنی وزارت کے چوبیسویں سال سفر آخرت اختیار کیا اس کے بجائے اس کالڑکا ابوالفتح قلمدان وزارت کا مالک ہوا۔ یہ ایک نوجوان ملح صورت اور اخلاق حسنہ سے متصف تھا۔ اس نے حسوبہ سے وہ جس حال پر تھا مصالحت کر لی اور رکن الدولہ کی خدمت میں رہے والیں آیا۔

وزیرالسلطنت ابوالفضل ابن عمید مختلف علوم وفنون کاعالم، فضیح ، بلیغ ، کاتب امورسیاست اور ملک داری سے کما جقد واقف تھا اور اس کے ساتھ ہی نہایت ورجہ خلیق نرم مزاج اور شجاع بھی تھا۔ فنون جنگ کوخوب جانتا تھا۔ عضد الدولہ نے ای سے سیاست کی تعلیم پائی تھی اورفنون جنگ میں اس کا شاگر دتھا۔

اہل کر مان کی بغاوت: جس وقت عضد الدولد نے کر مان پر قبضہ کرلیا جیسا کہ آپ ابھی پڑھ آ ہے ہیں تو پہاڑی جرگوں اور باد پیشنوں نے جمع ہو کر عضد الدولہ کی خالفت اور بغاوت پر کریں باندھیں ان بیں ابوسعید اور ان کے لڑکے تھے۔ عضد الدولہ نے کورتکین بن ختان حاکم کر مان کی مدد پر عابد بن علی کو مامور کیا۔ عابد بن علی فوجیں لے کر چرفت کی طرف بڑھا اور ان باغیوں سے معرکہ آراء ہوا اور آئیس شکست دے کرنہایت بے رحمی سے پامال کیا۔ تامی نامی سرداروں کو گرف بڑھا اور ان باغیوں میں ابوسعید کالڑکا بھی تھا اس کے بعد عابد بن علی نے ان کا تعاقب کیا اور چند باران پر محمل آور ہوا اور خوب خوب پامال کیا۔ لوٹ مارکرتا ہوا ہر مزتک پہنچا اور اس پر بھی قبضہ کرلیا۔ تیریز اور کران پر بھی قابض ہوگیا ان میں سے ایک ہزار کو گرفار کر کے بیال کیا۔ لوٹ مارکرتا ہوا ہر مزتک پہنچا اور اس پر بھی قبضہ کرلیا۔ تیریز اور کران پر بھی قائم رکھنے ان میں سے ایک ہزار کو گرفار کر کے بیل میں ڈال دیا۔ مجبور ہو کر سب نے اطاعت قبول کرلی اور صدور اسلام کے قائم رکھنے

ين راضي بو گھے۔ ان مناز ان ان ان ان ان ان

عضر الدول كى كر مان برفوج كشى : اس كے بعد عابد بن على نے ايك دوسر في كروه كى سركوبى كى غرض سے نشكر آرائى كى جوح دوسية اور جاسكيد كے نام سے مشہور تقرير نظی اور دريا بيل ار بن كرتے وان د ہاڑے مسافروں كے قافلے لوك ليسے تقريبيان بن ابوعلى بن الياس ان كى پشت پنائى كرر ہاتھا۔ جب عابد بن على نے ان برحملہ كيا اور بر در تنج پا مال كرنے لگا تو انہوں نے علم حكومت كى اطاعت قبول كر لى جس سے ايك مدت تك ان مما لك بين امن وامان قائم رہا۔ بحد عرصہ بعد بلوائى جمع ہوئے اور رہزنی شروع كردى۔ وى قعده و اس مي ميں عضد الدولہ نے ان لوگون كى گوشالى كى غرض سے كرمان كى طرف كوچ كيا۔ كوچ وقيام كرتا ہواكر مان تك بينيا عابد بن على كوان پر حملہ كرنے كى غرض سے بر دھنے كا محم دیا۔

باغیوں کی سرکوئی عابد بن علی نے نہایت تیزی ہے جنگ کا آغاز کیا۔ بلوائی ایک نگ وتاریک درہ میں اس خیال ہے کہ یہ نہیں ہملہ آوروں کے حطے ہے بیالے گا داخل ہو گئے۔ لیکن عضد الدولہ کی قرن نے انہیں وہاں بھی چین ہے وہ بیلے دیا۔ ماہ رہے الاول الا سرچین پوری طاقت ہے ہملہ کیا۔ ایک شب وروز تو استقلال ومردا نگ ہے مقابلہ کرتے رہے بالآخر شام ہوتے ہوتے تکست کھا کر بھاگ نکلے بولے ہوئے سور ماد ماڑے گئے۔ لڑے عورتیں لونڈی اور غلام بنائے گئے۔ مرق پیدا افراد کی جا تھا کہ بنائے گئے۔ مرق پیدا افراد کی جا نین پیدی اور غلام برائے گئے۔ مرق پیدا افراد کی جا نین پیدی اور ان کا نام ونشان دیا گیا ہوئے کہ ان کی جاعف ختم ہوگئی اور ان کا نام ونشان دیا گیا ہوئے کہ ان کی جاعف ختم ہوگئی اور ان کا نام ونشان صفی ہستی ہے۔ مث گیا۔

وزیر ابوالفضل عباس کاظلم وستم بمعن الدولہ کے عہد حکومت اور اس کے بعد اس کے بیغے عزالدولہ بختیار کے زمانہ کھر انی میں بھی ابوالفضل عباس بن حسین فلدان وزارت کاما لک تھا۔ اس کے برتاؤ نہایت بخی کے مقصے رعایا کے ساتھ بے عظلم کرتا تھا۔ لوگوں کے مال واسباب جین لیتا تھا امور دیتی میں تفریط سے کام لیتا تھا اس نے اپنی وزارت کے زمانہ میں محلہ کرخ بغداد میں آگ لکوا دی تھی جس میں تقریباً میں ہزار آدی جل گئے تین سود کا نین جل کر خاک و سیاہ ہو کئیں ۔ سام مسجد میں شہید ہو کئیں ۔ جس الله میں اس کی معزولی البوالفضل میں سے جس فقد رمال والسباب جلواس کا کوئی شار نہیں ۔ اس محلے میں رہنے والے سب شیعہ تھے۔

ابوالفضل عباس کی معزولی جمہ بن بقید ایک کفایت شعار ختی اور ذراعت پیشر خض تھا۔ کسی ذریعہ سے عزالدولہ تک رسائی ہوگئی باور چی خانے کی ملازمت کرتی ایے سر پرخوان لا تا اور عزالدولہ کو کھا نا کھلا تا تھا جب وزیر السلطنت ابوالفضل رسائی ہوگئی باور چی خانے کی ملازمت کرتی ایے سر پرخوان لا تا اور عزالدولہ کو کھا نا کھلا تا تھا جب وزیر السلطنت ابوالفضل

محمر بن بقید کی وزارت بخربن بقید کے تصور ن آگئے تقالمدان وزارت اس کے حوالے کرویا کام جیسا چاہئے چلنے الگار جی ا الگار جرمانے کی دجہ سے بدنظمیاں دور ہو گئیں تھوڑ ہے دن بعدر دبیغرجی ہو گیا تو پھر دہی ابتری پیدا ہوگئی۔ فوجی شیا ہوں نے لوٹ مارٹٹر وغ کر دی لیپروں اور باز اربوں کا فتنہ چیل گیا۔سارا بغداد فتنہ وفساد میں مبتلا ہو گیا۔ عز الدولہ اور ترکوں میں مال کی کی کی وجہ سے ان بن ہوگئی۔

کی حالت ایتر ہوئی مطالبات کی زیادتی ہوئی مصارف دو چندسہ چند ہو گئے اور آمد فی کافی نہ ہوگی تو عز الدولہ نے اسے

معزول کر دیا دراس نے اس کے تمام مصاحبوں اور جامیوں سے بہت ساروپید بطور جر مانہ وصول کیا۔

عز الدوله اور سبکتگین: ان دنوں ترکوں کا سر دار سبکتگین تھا۔ سبکتگین کی نفرت حدے زیادہ بڑھ گئے۔ جمہ بن بقیہ نے درمیان میں پڑ کرصفائی کرانے کی کوشش کی۔ سبکتگین کوسمجھا بجھا کرعز الدولہ کے پائن لے آیا اور مصالحت کرا دی ترکوں کی ایک جماعت بھی سبکتگین نے اپنے ایک جماعت بھی سبکتگین نے اپنے غلام نے سبکتگین کے میان میں منازش سے دیلمی غلام و کرفار کرلیا۔ سبکتگین کواس سے شبہ پیدا ہوا کہ غالبًا عز الدولہ کی سازش سے دیلمی غلام نے بیح کر الدولہ کے پائ بھیج دیا۔ عز الدولہ نے اسے قبل کر ڈ الا۔ اس سے سبکتگین کا شہاور تو کی ہوگیا۔ بیخیال کرلیا کہ عز الدولہ نے افغائے راز کے خیال سے اسے قبل کیا ہے۔ اس وجہ سے باہمی منافرت اور بڑھ گئا۔ دوازہ بڑھ گیا۔ دیلم نے بیم منافرت اور کرلیا اور فتند کا روازہ بڑھ گیا۔ دیلم نے سبکتگین کے قبل کر ڈ اللہ ولہ نے انہیں بہت سارہ بید سے کرراضی کرلیا اور فتند دب گیا۔

ا پوتغلب بن ناصر الدولد : جس وقت الوتغلب بن ناصر الدوله بن جمان نے اپ باپ کوقید کر کے جیل ایس ڈال دیا اور حکومت موصل کا تنہا مالک بن بیٹھا۔ اس کے بھائیوں نے ہرطرف سے نخالفت کاعلم بلند کر دیا۔ (احمد اور ابر اہیم بید ونوں تغلب کے بھائی سے بھائی کے مظالم بیان کر کے امداد کی درخواست کی۔ عز الدولہ نے مدو تغلب کے بھائی سے کا وعدہ کیا الدولہ نے مدو دیا گا وعدہ کیا اور بیا قرار کیا کہ بیس تمہارے ساتھ چل کر تنہارے مقبوضات تمہیں دلادوں گالیکن پھر کسی وجہ سے اس وعدہ کو دیے کا وعدہ کیا اور ایر ایم اپنے بھائی تغلب کے پاس چلا آیا۔ استے بیس وہ ذمانہ آگیا کہ محمد بن بقیہ کووز ارت کا عبدہ دیا گیا تھا اور ابولفضل معزول کردیا گیا۔

عزالدولہ کا موصل پر قبضہ جمہ بن بقیہ نے ابوتغلب کو خطاکھا۔ ابوتغلب نے القاب وا داب لکھنے میں کی اس بنا پر ابن بقیہ نے عزالدولہ کو جس مرتب کر کے (نویس رہنے الثانی سوسی کو مقام دیراعلی) موصل پر جا اُترا۔ ابوتغلب اس سے مطلع ہوکر موصل چھوڑ کر سنجار جلاگیا۔ رسد غلہ خز انداور دفاتر سے موصل کو خالی کر دیا۔ پھر سنجار سے دارالخلافت بغداد کوروانہ ہوگیا۔ اثناء راہ میں کس سے معرض نہ ہوا بلکداس کے تمام ہمراہی اپنی ضرورت کی چیزوں سنجار سے دارالخلافت بغداد کوروانہ ہوگیا۔ اثناء راہ میں کس سے معرض نہ ہوا بلکداس کے تمام ہمراہی اپنی ضرورت کی چیزوں کواس قبت برخر میر نے ہی جسے در برالسلطنت جمر بن بقیہ بغداد میں داخل ہوگیا اور حاجب بسکتگین حربی بقیہ اور حاجب بسکتگین حربی بقیہ اور حاجب بسکتگین حربی بقیہ اور حاجب بسکتگین کر بی بھی بھرگیا۔ اس وقت ابوتغلب بغداد کے قریب بنتی گیا تھا۔ بازاریوں اور فتنہ پردازوں کی بن آگی شور و شرابا بردا کردیا۔ شیعوں اور سنیوں میں بھی جھڑ دارہ گیا۔ جنگ جمل کی کافل سے سب فتہ و نساد وارالخلافت بغداد کے خوبی جانب بریا ہو شیعوں اور سنیوں میں بھی جھڑ دارہ کی بن آگی شور و شرابا بریا کو بیا ہو کہ بھی کے بیا تعلی دیا گیا گیا جانب بریا ہو کیا ہو اس بھی جھڑ دارہ کی بن آگی ہو کہ بیا ہو کیا ہو کہ بیا ہو کہ بیا ہو کہ کیا تھا۔ بازاریوں اور فتنہ پرداز وال کی بن آگی شور و شرابا بریا ہو کیا ہو کر بیا ہو کہ کر بیا ہو کیا ہو کہ کیا تھا۔ بازاریوں اور سنیوں میں بھی جھڑ دارہ ہو کیا۔ بیا کیا تھا کہ کو بیا کو کو کہ کو گیا جانب بریا ہو

ی بیدواقعه ۱۳۵۱ چهاه جمادی اولی یوم شنه کا به گرفتاری کاسب بیرتفا که ناصرالدولد زیادتی امن کی دجه سے براخلاق ہوگیا تفارا بی اولاواورا پیز معاجبوں سے بخق سے پیش آتا تفاان کے اغراض ومقاصد کی مخالفت کرتا تھا اس دجہ سے ابوتغلب نے جملہ کر کے گرفتار کرلیا اور قلعہ میں تدرکر دیا۔ دیکھو گامل این اثیر جلید مصفح ۲۲۹۔

ی سنیوں نے ایک عورت کواوٹنی پرسوار کرایا اوراس کانام عائشر کھا اوران میں ہے کوئی طلحہ بنا کوئی زبیر بنا۔ ای طرث شیعوں نے بھی ایک شخص کوئل بنایا۔ غرض ای تسم کے انوٹمائے بنا کر ہر دوفریق خوب کڑے۔ بیدوا قعات اسے ہیے کے ہیں۔ دیکھوٹا ازیخ کامل جلد کامٹے

ا بو تغلب أورعز الدوله كي مصالحت ابوتغلب نه دارالخلافت بغداد كتريب في كرمر بن بقيداور عاجب سبكين کے قریب مقام حربی میں قیام کیا دونوں میں خفیف ہے جھگڑا ہوا۔ پھر دونوں نے در پردہ سازش کر لی قراریایا کہ خلیفہ کو معزول كرديا جائے۔ اس كے بجائے دوسرا شخص تخت خلافت پر متمكن كيا جائے۔ وزيرا بن بقيداورع الدولہ كو گرفتار كرليا جائے اور جب بیسب باتیں ہوجا کیں تو زمام حکومت حاجب بھیٹین کودی جائے اور الوتغلب حکومت موصل پر چلا جائے لیکن علین فتنہ کے خیال ہے رک رہا گئے میں این بقیہ وزیرا گیا پھر دونوں ل گئے اور امور سلطنت انجام دینے گئے ابوتغلب کوسلح کا پیغام دیا چنانچہ ابوتغلب نے خراج سابق کے علاوہ تین ہزارمن غلہ دینے کا اقر ارکیا۔شرا کط سلح میں بیتھی تھا کہ آپنے بھائی جمہ ان کواس کے مقبوضات املاک ماردین کے علاوہ سب دے دیئے صلح نامند کی تکمیل کے بعد سبکتگین نے عز الدولیہ کو اس في طلع كيا أورموسل سي آف ك لي لكفا أور الوتغلب بغد أوسي موسل بيني كيا عز الدول موسل كي دوسري ست مين يراؤة المصين المن موصل الوتغلب كود كيركرا ظهار حبت كرنے لگے كيونكه انہيں اس كى عدم موجود گی كے ذمانہ ميں عز الدولة کی فوج کے قیام کی وجدے بہت ی تکلیفیں پیش آئی تھیں عز الدول کوان سے خطرہ بیدا ہوا' دوبارہ صلح نامہ لکھا گیا۔ اہل موصل بھی صلح میں داخل کر لئے گئے۔ اس مرتبہ ابوتغلب نے بھی شرط لگائی تھی کہ میں آئندہ سے اپنے کوسلطان کے لقب سے ملقب كرون كااور ميرى بيوى (وخرعز الدول) مجھ دے دى جائے۔ چنانچ سلح موجانے كے بعد عز الدولہ بغداد كى جانب واليل 

ا بو تغلب کی عبر شکنی و اطاعت عز الدوله زاسته ی میں تھا کہ اے پی خبرگی کہ موسل میں جس قدر میرے عامی اور دوست تنفي أبين ابوتغلب نے قبل كر ذالاً -اس خبر كومن كر مقام كحيل ميں قيام كر ديا اور اپنے وزير محرابن بقيه اور حاجب سبكتكيين کوموصل پرفوج کشی کرنے کا حکم دیا اورخود بھی کیل ہے موصل کی جانب لوٹ پڑا۔ دیرِ اعلیٰ میں پیچھ کر پڑا و ڈالے ۔ اُو اُقتاب نے عز الدول کی آمد کی خزین کر موصل جھوڑ دیا۔ یعفر کے ٹیلے پر آ کر تھر لاور وزیر السلطنت اور عز الدولہ کی خدمت میں اپنے ه کاتب این عرش اور آییے مصاحب این حوال کومعذرت کی غرض سے بھیجا اور نید کہلا بھیجا کہ میں حلفید کہتا ہوں کہ میری لاعلمی مين بيروا قعد بهو كياب عز الدوله في اس عذر كومنظور وقبول كرايا مصالحت بدستور قائم ربي عز الأله بغداد كي جاعب والين بهوا اوز البوتغلبَ موصل والبن أي ياعز الدولدَ في ابني بابني (زوجهُ البوتغلبُ) كوالبوتغلبُ كي بياس بيج ويالن دونول كي معالكت ائي فايم ويحكم بركي له يعد في دري ميكون بيان المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

تركول اور ديلميون مين فساد : عزالد داران في باپ معزالدوله كي نوج مين دونومين هين ايك تو ده ديلم تتے جو ای کی قوم تھی دومرے ترک تھے جواس کے پاس دہ کر بناہ گرین ہوئے تھے فوج کی جمعیت بہت زیادہ ہو گئ تھی مصارف کی کوئی انہائے آمدنی کی کی ہے تنگی ہونے لگی فوجیس نے شور مجایا الزمچاتے ہوئے موصل کی طرف کئے مگر موصل ہے بچھ ہاتھ خالگا طب اموازی جامب متوجه بویے که والی امواز ہے بچھ حاصل کرایں عز الدولدان کے ساتھ ساتھ تھا اسکتگین بغداد ہیں رہ گیا تھا اہواز بینچے تو گورز اہواز نے بہت سامال کثیر التعدا دروبیہ اور قیتی تیمی تحالف وہدایا پیش کئے جس ہے عز الدولہ کی

آئکھیں چکا چوند ہوگئیں فکر میں ڈوب گیا کہ سی طرح اہواز کو لینا چاہئے کسی نتیجہ پرنہیں پہنچا تھا کہ اتفا قا ایک دیلی اور ایک ترکی غلام سے پچھ جھڑا ہو گیا ہرایک نے اپنی آئی تو م کو پکارا ترکی اور دیلمی سلح ہو کرنکل پڑنے قبل و خونر بردی کا بازارگرم ہو گیا۔عزالدولہ نے فتنہ و فساوختم کرنے کی کوشش کی لیکن کا میاب نہ ہوا۔ دیلم نے بیرائے دی کہ ترکی کے سرآروں کو مصالحت کے حیلے سے بلا کر قبید کر لیجئے تو فتنہ و فساوختم ہو جائے گا۔عزالدولہ نے اس رائے کے مطابق رؤساء اور سرداران مرک کو بلا کرقید کرلیا دیلم کی بن پڑی آزاد ہو گئے ترکوں کو جی کھول کرلوٹا پایال کیا ترک بے سردار ہو گئے۔ پریشان ہو کرمنتشر ہو گئے بھرہ میں مناوی کرادی گئی کہ ترکوں کا خون میارے ہے جہاں پاؤ مارڈ الو۔کوئی مقام ایسا نہ تھا جہاں پرترک قبل نہ کئے ہوں۔

سبکتگین کے خلاف سمازش بہتگین کے مقوضات اور جا گیر پرعز الدولہ نے بیند کرلیا اور اپنی ماں اور بھا ئیوں کو در الخلافت بغدادین بیندا شرور کے کہ بھا جھا کہ تم لوگ میں شہور کر کے کہ بزالدولہ مرگیا ہے رونا پیٹرنا شرور کا کر دو سیکنگین یہ من کر تعزیت کے لئے ضرور آئے گا اور جب وہ آئے تو گرفتار کر لینا عز الدولہ کے بھائی اور ماں نے اس بدایت کے مطابق گرید وزادی سے ایک شور بر پاکر دیا بہتنگین کو اس کا بھین نہ ہوا اور اس کی کر بدیش لگ گیا عقد و پہلا یہ سب فریب اور کم کرید وزادی سے ایوا سے آئی روز ادی سے ایوا سے ای بھی اور کہ بلا سے بالی بی بھی اس کے بودے یہ بلا کو بلا بھیجا بال نے خوال کی غرض سے ایوا سے آئی روز الدولہ ) کو بلا بھیجا بال نے خوال کی غرض سے ایوا سے آئی روز الدولہ ) کو بلا بھیجا بال نے مواد مول کا اپنی بھی گئی گیا اس نے مارا قصہ گوٹ گزار کر دیا ۔ اس وقت بھی تا تھا وہ کہ کہ کہ ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے دور ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا سے ایوا

بر کول کی بعاوت عزالدولداور بسکین میں بگاڑ ہونے پر ترکوں نے ہر شہر میں بعاوت کا جونڈ ابلند کر دیا جاروں طرف بدائنی جیل گئے۔ عزالدولداور بسکین میں بگاڑ ہونے بھروسے بدائنی جیل گئے۔ عزالدولد کے ظاہون اور خاد موں نے بھی ترکی نیل ہونے کی وجہ ہے کام چھوڑ دیا باغی ہو گئے۔ بھروسے شوک کے بڑے داروں کے برائے میں گئے الدولد کے باس آئے اور اس کے افعال پر جواس نے ترکوں کے ماتھ کے بھے ملامت کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ دیلم کے سرداروں نے بھی اسے نصیحت کی اور اس خیال سے کہ ترکوں کا جوش کم ہوجائے گا۔ ترکون کو قید سے دہا کر دیا۔ سے دہا کر دیا۔ اس بھی ترکون کو تیا ہوئی۔ مراک میں فقد وفساد پر با تھا۔ امن واہان کا نشان تک باقی نردہا۔

عز الدول كى امداد طبى تبعز الدولد في شان بوكرا في بچاركن الدولد اوراس كے بيخ عضد الدول كوان حالات في على الدول كي الدول كي الدول كي الدول كي الدول كي الدول كي الدول كي الدول كي الدول كي الدول كي الدول كي الدول كي الدول كي الدول كي كي كار كي درخواست كي بين كي الدول الدول كي كي كي مدوك ورخواست كي بين كي الدول الدول

نے ایک شکر وزیر السلطنت ابوالفتی ابن عمید کی ماتحتی میں روانہ کیا اور اپنے بیٹے عضد الدولہ کو جم ویا کہ تم فوجیس لے کروزیر السلطنت کے ساتھ عز الدولہ کی کمک پرروانہ ہو جاؤے عضد الدولہ اس حکم کے مطابق روانہ تو ہوگیا لیکن پچھ دور چل کرانظار میں کھم کے مطابق روانہ تو ہوگیا لیکن پچھ دور چل کرانظار میں کھم کھم کی الدولہ کے لکھنے پراپنے بھائی ابوعبد اللہ خمیر گیا کہ عز الدولہ کے لکھنے پراپنے بھائی ابوعبد اللہ فی مران کو ایک بڑی فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ ابوعبد اللہ نے تکریت میں پہنچ کر قیام کیا اور بغد او سے جنگ کرنے کے لئے کہ نظام کی اور ترکوں کے ساتھ بغد او سے نگل کرواسط کی طرف عز الدولہ سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ خلیفہ طلع جے اس نے تخت خلافت پر جمکن کیا تھا اور اس کے باپ معزول خلیفہ مطبع کو بھی اپنے ساتھ لیا دیرعا قول میں بہتی کرمعزول خلیفہ مطبع کو انتقال ہوگیا۔ سبکتین علیل ہوکر مرگیا۔ دونوں جنازے بغد او میں لاکر دفنائے گئے۔

محاصرہ واسط اس کے بعد ترکوں نے سبکتین کی جگہ البتگین کو بناسر دار بنایا وہ کوچ و قیام کرتا ہوا واسط پہنچا عز الدولہ واسط ہی میں تھا محاصرہ ڈال دیا ہے بیاس دن تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی ہرلزائی میں کامیابی کا جھنڈ امرکوں ہی کے ہاتھ رہا۔ عز الدولہ خت مصیبتوں میں گھر گیا تھا عضد الدولہ کے باس بار بارخط بھیجتا تھا اورا پی امداد پراسے تیار کرنا جا ہتا تھا۔

خلیفه طالح کی مراجعت بغداد اس واقعہ کے بعد عضدالدولہ نے البتگین اور ترکوں سے خلیفہ طالع کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ مطالبہ کیا ہے لیتگین اور ترکوں سے خلیفہ طالع کو بغداد فلا ہے کہ مطالبہ کیا ہے اس مطالبہ برخلیفہ طالع کو بغداد البتی عضدالدولہ نے نہایت خوشی سے استقبال کیا محلمرائے خلافت میں لا تھرانیا۔

عضد الدوله كى حكمت عملى : آپاد پر پڑھ بچے ہیں كەعضد الدوله كى بيسارى كارروائياں محض اس غرض سے تھيں كه بچھ عراق كى حكومت فل جائيكين اس كے ساتھ ہى اپنے باپ ركن الدوله سے بھى ڈرتا تھا كه مباد اس كے مزاج كے خلاف منہ ہو۔ كيونكه وہ اپنے بھتے عز الدوله كوب دياركرتا تھا اس وجہ سے عز الدوله نے لشكريوں كوابھارويا لشكريوں نے تخواہوں منہ ہو۔ كيونكه وہ اپنے بھتے عز الدوله كوب حديماركرتا تھا اس وجہ سے عز الدوله نے لشكريوں كوابھارويا لشكريوں نے تخواہوں

میں تھے خزانہ خالی پڑا تھا خراج کہیں سے نہ آتا تھا ملک ویران اور کھیتیاں پر بادتھیں۔

عز الدوله كي گرفتاري عضدالدوله نے بیرنگ دیکھ کرکہلا بھیجا بھائی جان آپ نے ناحق اپنے کوان مصیبتول میں گرفتار کررکھا ہے آب امارت سے منتعنی ہونے کا ظہارتو سیجے' ابھی ابھی لٹکریوں کے ہوش درست ہو جاتے ہیں' میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں درمیان میں پڑ کرلشکر یوں سے مصالحت کرا دوں گا۔عز الدولہ اس کے دھوکے میں آ گیا آمارت سے مستعفی ہوکر دارالا مارت کے دروازے بند کر دیجے عضدالدولہ نے عز الدولہ کے سرداران کشکر کی موجود کی میں عز الدوله کو بظاہران معاملات کے سلجھانے کو لکھااور در پر دہ یہ کہلا بھیجا کہ آپ اس سے انکار کر جائیے اور معاملات کے سلجھانے پر ہرگز رضامندی ظاہر نہ سیجیجے گامیں آپ کا ہرطرح ہے معین و مددگار ہوں۔ تین دن تک کاغذی گھوڑے دوڑتے رہے۔ ادھر لشكريوں كواُ بھارر ہاتھا كەتم لوگ اپنے مطالبات سے دست كش نه ہونا ادھرعز الدوله كوية مجھتا تھا كرتم اپنی بات پراڑے رہے ابھی کشکریوں کا مزاج درست ہو جاتا ہے۔ بالآخر جب شور وشر برجا فتنہ وفساد کی نوبٹ پہنچ گئی تو عضد الدولہ نے عز الدولہ کو گرفتار <sup>ا</sup> کرلیااورلشکر ہوں کو جمع کر کے ان کے مطالبات سے عز الدولہ کی مجبوری اورا ہارت سے استعفاٰ کو ظاہر کیا۔لشکر بول کوتسلی دی انعامات دینے کا وعدہ کیااور تخواہوں کے بردھانے کا افر ارکیا۔ شوروشرختم ہوگیا۔

خلیفه طالع اور عضد الدوله : چونکه خلافت مآب کوعز الدولة سے دلی رنجش تھی این وجہ سے عز الدولہ کی گرفتاری سے بے حد خوش ہوا۔عضد الدولہ کے پاس مبار کبادویے گیا۔عضد الدولہ اس تنظیم و کریم سے پیش آیا جوخلفائے بغداد کی کمزوری کی وجہ ہے ختم ہو گئے تھی اس کے بعد دارالخلافت بغداد کی درتی کی طرف متوجہ ہوا۔ متواتر فسادات سے جوعمار تیں خراب و مسار ہوگئیں تھیں ان کے بنانے کا حکم دیا۔خلافت مآب کے مقبوضات خاص کی حمایت پر کمر با عرحی' فیمتی تھا گف در بار

عضد الدوله اورابن بقيه كي جنگ عضد الدوله نه ايك تشريحه ابن بقيه كه زيرك نه ك ليئه دوانه كيا محد بن بقيه مقابلہ برآیا۔عمران بن شامین کی فوج بھی اس کے ساتھ تھی۔گھسان کی لڑائی ہوئی۔عضدالدولہ کی فوج میدان سے بھاگ

یے عز الدولہ کا بیٹازیان بھرہ کا حاکم تھا ہے جب اس کے باپ عز الدولہ کی گرفتاری کی خبر بیٹی تو بے حدر نجیدہ ہوا۔عضد الدولہ کی مخالفت براٹھ کھڑا موار ركن الدولة كي خدمت مين عضد الدوله اوروزيرا بن عميد كي شكايت كاعر بينندروانه كياتها بيت اورانداد كي ورخواست كيار كن الدولة أس خركون كرّ ہے ہوش ہوکر تخت ہے کر بڑا۔ مدتون اس صدر مداور درنج ہے بیار زہا۔ محد بن بقیع الدولہ کی گرفتار کی تحد الدولہ کی خدمت میں دھنے لگا۔ عضدال ولدنے اسے واٹسط کی حکومت مرشعین کیا جب محرین بقیہ واسط پہنچا اور واسط کی زمام حکومت اینے ہاتھ میں لی تو عضدالدوله کی گرفتاری کی وجہ ے عضد الدولہ سے باغی اور مخالف ہو گیا عمران بن شامین کوعشد الدولہ کے مکر وفریب اورعز الدولہ کی گرفتاری کے واقعات لکھ بینجے اورائے اپنا ہم خیال اورمد دگار بنالیا سهل بن بشیروز برافکین جسے عضدالدولہ نے صوبہا ہواز پر مامور کیا تھا۔وہ محمد بن بقیہ ہے کل گیا کیونکہ بہتی عضدالدولہ کے والم فرایب

ع يدواقعة بيميسوين ماه جما دي الثاني من المسطوع المبيمة على المن التيرجلد مرصفيد عدم مطبوعة معرب

<sup>(</sup>١) تاري كال ابن اليرسفيه ٢٥ جلد ٨ طبوع مرك المدال المدال المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة المدالة

کھڑی ہوئی۔ جمد بن بقیہ نے عضدالدولہ کے مکروفریب عزالدولہ کی گرفتاری آوراس کڑائی کے جالات رکن الدولہ کو لکھے۔
رکن الدولہ نے اس سے خوشنودی ظاہر کرتے ہوئے ان لوگوں کو عضدالدولہ کی مخالفت پرمستقل اور ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی اور بیجی لکھا کہ بیس عضدالدولہ کو ہوش میں لانے اور عز الدولہ کو بدستور حکومت دیے کی غرض سے عنظریب عراق روانہ ہونا چاہتا ہوں گردونواح کے امراء کو جب ان حالات سے آگاہی ہوئی تو وہ بھی عضدالدولہ کے مخالف بن بیٹھے۔ فارس سے مالی اور فرجی امداد نے عااوہ کوئی شریا نصبہ فارس سے مالی اور فرجی الداد نے عادول طرف سے سرا شایا اور دارا لخلافت بغداد کے عادہ کوئی شریا نصبہ عضدالدولہ کے قبضہ بیں باقی نہ رہا۔ بغداد کی بھی بیرحالت ہوگئی کہ عوام الناس بھی مخالفت پر کمر بستہ ہو کئے۔

رکن الدولہ اور عضد الدولہ : عضد الدولہ نے اپ باپ رکن الدولہ کی خدمت میں ایک عربیہ ابدالفتح ابن عمید کی معرفت روانہ کرنا چا ہا جس میں اہل بغداد کی شورش اطراف و جوانب کے امراء کی مخالفت اور عز الدولہ کے حالات تفصیل سے لکھے تھے اور یہ بھی لکھا تھا گہ'' این حالت میں اگر عز الدولہ کے ہاتھ پرعنانِ حکومت دی جائے گی تو مملکت اور خلافت سے ہاتھ دھونا پڑے گا اگر آپ جھے عراق کی حکومت تین کروڑ سالانہ خراج پر مرحمت فرما ویں تو میں عز الدولہ کو آپ کی خدمت میں رہے بھی دول گا اور ملک کو تراب اور عدمت میں رہے بھی دول گا در شاہے اور اسکے بھا تیوں اور اس کے تمام گروہ والوں کو ہار ڈالوں گا اور ملک کو تراب اور ویان کر کے چھوڑ دول گا '۔ ابن عمید اس خطاو کے جانے سے ڈرامیدائے دی گرآپ اس خطاکو گی دومر فیض کی معرفت دوان کر رہے ہیں بھی اس کے بعد بی آپ کے والدر کن الدولہ اس پر راضی ہوگیا اور اپنے قاصد کو خط دے کر ڈوانہ کر دیا۔ منظور کر نے کی رائے دول گا اور منظور کر ادول گا ۔ عضد الدولہ اس پر راضی ہوگیا اور اپنے قاصد کو خط دے کر ڈوانہ کر دیا۔ منظور کر نے کی رائے دول گا اور منظور کر ادول گا ۔ عضد الدولہ اس پر راضی ہوگیا اور اپنے قاصد کو خط دے کر ڈوانہ کر دیا۔ میں بھی کو تا کہ افتا خط میں جیسا کہ اس کے محمد کا نے اٹھا تا کو اس کے معرف کا دور خط میں جو بیا گا کے خط میں جیسا کہ اس کے محمد کا بے اٹھا تھیں جیسا کہ اس کے کھور بی کہ اس کی کرتا ہو کہ کا کہ کی کرتا ہو کہ کہ کہ ایس بر سے بھی زیادہ نا ما کم کا خط میں جیسا کہ اس کے دول میں خطائ کی دور اور قاط میں جیسا کہ اس کے دول میں خطائی دور اور قاط کر دور اور کرتا ہو کہ کہ کرتا ہو کہ کو انہ کرتا ہو کہ کو کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کو کہ اس کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کر کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کر کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو

عمر الدولہ کی رہائی اس کے بعد وزیر ابوائتے ابن عمید پہنچا۔ رکن الدولہ نے اس سے بات تک نہ کی۔ قید کر دیا۔ مار و ڈالنے کی دھمکی دی۔ لوگوں نے سفارش کی سمجھایا کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس نے پیام پہنچانے کے بہانے سے اپنے کو عضد الدولہ کے بچے غضب سے چھڑا ہا ہے ور نہ اس کی خلصی محال تھی۔ رکن الدولہ کا غضہ یہ من کرختم ہوگیا حاضری کی اجازت دی تبادلہ خیال ہوا 'وزیر ابن عمید نے افر ارکیا کہ عز الدولہ کو قید سے رہا کرا کے بدستور عراق کی حکومت والا دول گا اور عضد الدولہ کوفارس واپس کردوں گا غرض این عمید رکن الدولہ سے رفصت ہو کر عضد الدولہ کے پاس پہنچا۔ اس کے باپ عضد الدولہ کوفارس واپس کردوں گا غرض این عمید رکن الدولہ سے رفصت ہو کر عضد الدولہ کے پاس پہنچا۔ اس کے باپ مرکن الدولہ کوفارس واپس کردوں گا غرض این عمید رکن الدولہ سے خطبہ اور سکہ اپنے تام کا رکھا۔ چوکہ عز الدولہ جس ملک داری کی قابلیت ندھی اس وجہ سے اپنے بھائی ابواسحاق کوسر وارتشکر بنایا اور جو بچھاس کا مال واسباب تھا سب بعینہ والیس کردیا اور وزیر ابوائتے کو کئی ضرورت سے بغدا و چھوڑ گیا۔ \*

<sup>ً</sup> لَى مَاهْ شَوَالَ اللهِ عِينَ عَصْدَالدُولَهُ فَارْسَ فِي جَانِبَ وَالِيلِ مِوا ثِقَاسَ فِي رَوا كُلّي كَ بعُدا بن عميد نے عزالدَّ ولدِ سے ميل جول پيدا كرايا تھا جواس كى بلاكت كاباعث موارد كيكونارخ كالل ابن اثير جلد «صفحه ٣٥٩مطبوء مصر \_

وزیرا بوالفتخ وزیرا بوالفتخ عضدالدوله کی روا گل کے وقت تجالس ابوولیب میں ایسا مصروف ومنہمک ہوا کہ عضدالدوله کے گئے تھم کے خلاف رکن الدوله کی خدمت میں نہ گیا۔ اتنے میں ابن بقیدا کی پنچا۔ اس نے عز الدوله اور عضدالدوله کی مخالفت اور دلی کدروت کواور ترقی وے دی۔ طرح طرح کے فتنہ برپاکنے مال گزاری وصول کرلی اپنے نز انہ کو بھر لیا اور نہایت نا مناسب طریقہ سے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ عز الدولہ کو اس کی مدافعت کی فکر ہوئی۔ ابن بقید نے اس سے مطلع ہو کر آئی ف حرکات چھوڑ دیں۔

معرکہ صحار : معزالدولہ کے مرنے کے بعد اس کا گورز ابوالفرج بن عباس کا نی تعور کر بغداد روانہ ہوا اور عضد الدولہ کو یہ کہلا بھیجا کہ میں عمان کی حکومت سے دست بردار ہوتا ہوں آپ کی کوعمان برا پی طرف سے مقرر کرد ہیں جانے بخشد الدولہ نے عمر بن جہان طلا گی کوسند حکومت عطا کی۔ اس تبدیل سے زنگیوں کوموقع کی گیا جمع ہو کرعمان پر پڑھ آئے اور عمر بن جہان کے قضہ سے نکال لیا۔ عضد الدولہ کو اس کی خبر بیٹی ۔ ایک بڑالشکر کر مان سے زنگیوں کو سرکر نے کی عرص دوانہ کیا ابوحرب طفان اس فوج کا سردار تھا۔ یہ لیکٹر براہ دریا عمان کی جانب بڑھا اور ابوحرب طفان شکی کی ارز آئی اور راہ ہوانہ ہوا تھا کی جانب بڑھا اور ابوحرب طفان شکی کی ارز آئی اور زنگیوں سے دوانہ ہوا تھا۔ یہ جھیڑ ہوگی اس گرائی میں ابوحرب کو کامیا کی تصیب ہوئی۔ زنگی جماک کے ۔ ابوحرب نے صحار پر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ ۲۲ سے کا جہر سرنہ اٹھا سکے۔ فتہ وقساد جم کیا اور آئی والے کی تیاری کرنے گئے۔ ابوحرب نے ان برا چا تک حملہ کر کے ابیا پا مال کیا کہ پھرسر نہ اٹھا سکے۔ فتہ وقساد خم ہوگیا اور امن والمان قائم ہوگیا۔

جنگ و ما: اس واقعہ کے بعد عمان کے بہاڑوں سے شراۃ کا ایک گروہ نکلاجس کا سردار در دبن آباد نا می ایک شخص تھا۔ ان لوگوں نے حفص بن راشد کے ہاتھ پر بعیت کی اور اپنا خلیفہ بنایار فتہ رفتہ ان کی جمعیت بڑھ گی قرب وجوانب کے شہروں پر قبضہ کرنے گئے عضد الدولہ نے ان لوگوں کی سرکو ٹی پر منظفر بن عبداللہ کو ما مور کیا اور براہ دریاروا کی کا بھم ویا چٹا بچہ منظفر نے صوبہ عمان پہنچ کر اہل جرجان پر حملہ کیا اہل جرجان مقابلہ نہ کر سکے میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ منظفر نے د ماک طرف فوج کو بردھنے کا تھم دیا۔ و ما صحار سے چار منزل کے فاصلہ پر تھا۔ اس مقام پر شراۃ سے مقابلہ ہوا' نہایت شخت اور خوزیر جنگ ہوئی۔ درد بن تفض (شراۃ کا سردار) پر داکی طرف بھا گا اور حفض بن راشد (شراۃ کا خلیفہ) بین جا پہنچا اور تعلیم دینے لگا۔ آئی فیاد بھی گئی جھڑا فیاد دفع ہوگیا۔ عضد الدولہ کی تکومت کے سے مطبع ہوگئے۔

طا ہرا ورموتمر کی جنگ: طاہر بن صد (یاصمۃ ) حرومیہ کے گروہ سے تھا اس نے عضد الدولہ سے خراج ادا کرنے کی شرط پر چند شہروں کی حکومت حاصل کر لی تھی اور بہت سامال اور روپیا جمع کررکھا تھا۔ جس وقت عضد الدولہ مہم عراق پر

اِ فاضل ابن اثیرلکھتا ہے کہ جنگ دیا کے بعد شراۃ کاسر دار در داوران کا خلیفہ حفص بیزی کی طرف بھاگ گیا تھا جوانی پہاڑوں کا ایک تصبہ تھا منظفر نے تعاقب کیا۔ پھر جنگ ہوئی یا تی ماندگان بین بھی کام آ گئے۔اس داقعہ میں در دبھی مارا گیا۔ حفص بین بھاگ گیا اور وہاں بھی کرمنظی کرنے لگا۔ دیکھو تاریخ کامل جلد ۸صفحہ ۲۵۲مطبوعہ مصر۔

روانہ ہوا اور اپنے وزیر مظہر بن عبد اللہ کو عمان کے سرگرنے کو بھیجا۔ کر مان معاون و مددگار سے خالی تھا۔ طاہر کو قبضہ کر مان کی خواہش ہوئی حرومیہ کے سواروں اور پیادوں کو جع کیا۔ اتفاق سے کہائی زمانے میں ملوک بنی سامان کے علاقوں میں ایک ترکی سردار موتمر نامی ابن میجور والی تزاسان سے بگڑ گیا تھا۔ طاہر نے موتمر سے خط و کتابت کی کر مان پر قبضہ کرنے کا لانچ دلایا۔ موتمر اس پر راضی ہو گیا چنا نچہ دونوں متفق ہوگران کی جانب روانہ ہوئے۔ اثناء راہ میں طاہر کے ہمراہیوں کو مرتب کر کے طاہر سے ہمراہیوں میں سے چندلوگوں نے موتمر پر جملہ کر دیا۔ موتمر کو اس سے شبہ بیدا ہوا۔ اپنے ہمراہیوں کو مرتب کر کے طاہر سے لا پڑا۔ طاہر کو شکست ہوئی حسین ابن علی ابن الیاس کو خراسان میں اس واقع کی اطلاع ہوئی۔ طاہر اور موتمر کی با ہمی کا افتات کی وجہ سے ملک گیری کی ہوس پیدا ہوئی۔ فوجوں کو مرتب کیا اور سامان جنگ مہیا کر کے روانہ ہوگیا۔

کر مان کے باغیول کی سرکو کی : اس اثناء میں مظہر ابن عبداللہ کو ممان کی مہم سے فراغت حاصل ہوگئی تھی عضد الدولہ نے اسے کر مان کی بغاوت فتم کرنے پر مامور کیا۔ چنا نچہ مظہر نے ۳۲ سے میں کر مان کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں جس قدر باغی اور سرکش تھے سب زیروز برکرتا ہوا شہر قیم کے قریب بحالت غفلت موتمر کے سر پر پہنچ گیا۔ موتمر مقابلہ نہ کر سکا۔ بھاگ کرتم میں پناہ کی۔ مظہر نے چاروں طرف سے محاصرہ کرلیا آخر کارموتمر نے امن کی ورخواست کی اور طاہر کوانے ہمراہ لئے ہوئے مظہر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مظہر نے طاہر کولی کی سز اوی اور موتمر کے سی قلعہ میں قلعہ میں قیم کردیا بیاس کا آخری دور تھا۔ اس کے بعد مظہر نے حسین بن علی پر مملہ کیا جیرفت کے دروازہ پر لڑائی ہوئی۔ سخت اور خوزیز جنگ کے بعد حسین کی کوئی خبر نہیں خوزیز جنگ کے بعد حسین کی کوئی خبر نہیں مظہر مظفر ومنصور واپس ہوا۔ کرمان کی بغاوت فروہوگی۔

عضد الدولہ کی ولیے عبد کی دیا ہوگیا تھا۔ چنا نچہ ۱۳ سے میں کہ رکن الدولہ کو اپنے بیٹے عضد الدولہ پرعز الدولہ کو گرفتار کرنے کی وجہ سے بے حد عصہ پیدا ہوگیا تھا۔ چنا نچہ ۱۳ سے میں اس عصہ سے بیار ہوگیا۔ رے سے اصفہان کی جانب روانہ ہوا۔ وزیر السلطنت ابوالفتح ابن عمید نے عرض کی کہ حضور بیاری روز بروز برھتی جارہی ہے مناسب رائے عالیہ ہوتو عضد الدولہ کی خطا معاف فرما کر طلب فرما لیجئے اور اپنا ولی عہد مقرر فرما ہے۔ رکن الدولہ نے ابوالفتح کی تحریک سے عضد الدولہ کو فارس سے طلب کیا اور اپنے تمام لاکوں کو حاضری کا حکم دیا استے میں رکن الدولہ کے مرض میں بچھی محسوس مونے لگی۔ وزیر ابن عمید نے اس خوثی میں بہت بڑا جلسہ کیا رکن الدولہ اور اس کے لڑکوں اور تمام سر داران لشکر اور امراء واراکین سلطنت کی دعوت کی رکن الدولہ نے کھانے سے فارغ ہوکر اپنے بیٹے عضد الدولہ کو اچنا ولی عہد مقرد کیا۔ امراء واراکین سلطنت کی دعوت کی گرن الدولہ نے کھانے سے فارغ ہوکر آپنے بیٹے عضد الدولہ کو اصفہان اور اس کے تمام صوبوں پر مامور کیا۔ ان دولوں کو وصیت کی کہ اپنے بھائی عضد الدولہ کی رائے سے انتظام سلطنت کرنا اور سرمواس کے تمام سے تجاوز نہ کرنا۔

ركن الدوله كى و فات عضد الدوله نے تمام سپر سالا رون سرداروں اور فوجيوں كوصلے اور انعامات ديۓ اس كے بھائيوں اور سرداروں لڪر خاص مرحت كے بھائيوں اور سرداروں لشكر نے شاہى آ داپ سے مبارك دى۔ ركن الدولہ نے بھى ان لوگوں كو خلعت مرحت كے اختلاف چھوڑنے اور باہم انقاق كى وصيت كى اور اصفہان سے رے كى جانب واپس ہوا۔ يہ مہيندر جب ۵ سام كا تھا،

رکن الدولہ کی سیرت وکر دار زکن الدولہ نہایت طیم خی اورامور سیاست کا ماہر نشکریوں اور رعایا کے ساتھ عدل وانسان کرنے والا علی ہمت بلند حوصلہ خص تقاابل علم کے ساتھ بہ احسان پیش آتا تھا اوران کی عزت کرتا تھا احسان کرنے کو بہت زیادہ پند کرتا تھا مساجد کی آبادی کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ماہورمضان میں نماز باجماعت اداکرنے کے لئے معجد میں جاتا تھا۔ غریبوں کو آبی جیب خاص ہے دیتا تھا۔ علیء اور صلحاء ہے اس کی مجلس آراستہ کی جاتی تھی۔ نرم دل ہونے کے باوجود رعب و داب میں بھی کیا تھا۔ عہدوا قرار کا پہاجو بات اس کے منہ ہے نکلی تھی پھر کی کلیر ہوتی تھی۔ صلد رحی کا اسے بہت خیال تھا تھی سے ٹوٹ کر نہیں ماتا تھا اللہ تعالی رحم کی سے اس میں بہت خوبیاں تھیں۔

s september of the Administration of the Control of the Edward States

and programme the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

In the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

的复数电弧 医性间的 使克勒克斯 医二氏病 经保险 医二氏病 医二氯化合物 化氯酚 化氯酚磺酸甲基

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

## المروله بن ركن الدوله

ا بن شامین کی اطاعت عز الدوله کی فکست کے بعد عمر ابن شاہین نے بہت سامال اور روپیہ اور سامان جنگ بطور ہدیہ عز الدوله کے پاس بھیجے اور اپنے پاس بطیحہ بلا بھیجا۔ چنانچہ عز الدولہ بطیح چلا گیا اور وہاں سے واسط کی طرف روانہ ہوا۔

عضد الدوله كى بصره برفوج كشى: عضد الدوله نے فتح الى كے بعد ایک فوج بھرہ پر قبضہ كرنے كے بعد لئے روانه كى وجہ يقى كه اہل بھرہ ميں اختلاف پيدا ہوگيا تھا بھرہ والے تو عضد الدوله كى طرف ماكل ہو گئے اور قبيله ربيعہ نے عز الدوله كا دم بھر ما شروع كيا تھا بعز الدوله كے بعد معز نے عضد الدوله كوبھرہ كے حالات لكھ بھيج اور بھرہ پر قبضه كرنے كى خواہش كى اس بناء پر عضد الدوله كے فوج بيں بھرہ پر قبضه كرنے كى غرض سے روانه كيس عضد الدوله كى فوج نے بھرہ پر قبضہ حاصل كرليا۔

قبائل مضرور بیعید میں مصالحت : عزالدولہ نے واسط بینی کر قیام اختیار کیا اور وزیر السلطنت ابن بقیہ کوعضد الدولہ کو رواضی کرنے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ حکومت و دولت پر اسے غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور جو پھے خراج آتا تھا اسے بیخود دبا بیٹھتا تھا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا عضد الدولہ سے سلح کا نامہ و پیام شروع ہوا۔ ابھی عز الدولہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ حسو یہ کردی کے دونوں لڑکے (عبد الرزاق اور بدرال) ایک بزار سواروں کی جعیت سے امداد کو آ بہنچ۔ عز الدولہ نے

ل بدونوں نام تاریخ کامل ابن اثیرے لکھے گئے و کھے تاریخ ابن اثیر جلد مصفحہ ۲ سامطبوع مصر

وزیراین بقید کا انجام کا سیم بین عضدالدولد نے عزالدولد کے پاس بغدادین ایک مراسله روانه کیا مضمون په تقاکه میرے حکم کے مطابق عراق چوڑ کر جہال چاہو چلے جاؤ۔ میں تنہیں مال واسباب اور سامان جنگ غرض تمام ضروریات کی چیزیں دوں گا۔ چونکہ عزالدولہ عیش دنشاط میں مصروف ہوکراپنی قوت فنا کر چکا تھا چارونا چارا طاعت قبول کی آئی میں نکلوا کر عضدالدولہ کی خدمت میں بھیج دیں اور دارالخلافت کو خیر باد کہہ کر شام کی جانب روانہ ہوگیا۔

عضد الدوله كاعراق برقبضه عضد الدوله شاد مانى كا دُنكا بها تا ہوا دارا لخلافت بغداد میں داخل ہوا۔ جامع مبحد میں
اس كے نام كا خطبہ برطا گيا۔ يہ بہلا تخص تھا جس كے نام كا خطبہ دارالخلافت میں برطا گيا ورنداس سے بہلے غلافت ما بس كے علاوہ اور كسى كے نام كا خطبہ نہيں برطا گيا۔ دروازہ برتين بارنوبت بجنے كا تھم ديايہ بھى اس كى ايك ايجا وتھى ورنداس سے پيشتر جو بادشاہ گزر بج بين انہوں نے يہركت نہيں كی تھى۔ محمد ابن بقيہ كو ہاتھى كے نيچے دواد يا۔ مركا يہركا كر د جلہ كے بين مركا يہ بركا كى كر د جلہ كے بين برحواقعہ ماہ شوال كو ساميركا ہے۔

و جبعر الدولة في عظم براطاعت قبول كرني توعضدالدوله نے خلعت فاخرہ سے عز الدول كوسرفراز كيا اور لكھ جيجا كەنگەبن يقيد كومير سے پياس جيج دو۔ عز الدوله نے محد بن بقيه كي آنكھيں نكال كرجيج ديں۔ ديكھوتار نځ كامل ابن اثير صفح اسمار علام مطبوع مصر سفر وقیام کرتا ہوا تکریت پہنچا۔ ابوتغلب نے عزالدولہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اگرتم بیرے بھائی حمدان کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دوقو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہو کرعضدالدولہ سے معرکہ آرائی کروں گا اور برور تیج تمہیں تمہارے مقبوضات دلوا دوں گا۔عز الدولہ اس پیام کوئ کر جامہ سے باہر ہوگیا حمدان کو آئی وقت گرفتار کرا کے ابوتغلب کے سفیر کے حوالے کر دیا اور صدیعہ کی جانب روانہ ہوا۔حمدان پا پہنز نجیرا بوتغلب کے پاس پہنچا ابوتغلب نے جیل میں ڈال دیا اور میں ہزار سواروں کی جمعیت سے عز الدولہ سے آ ملا اور اس کے ساتھ ہو کر عضدالدولہ سے جنگ کے لئے بغیراو کی جانب کوچ کیا۔

عز الدوله كا قمل عضدالدوله كواس كى خبر كى كشكر آراسته كركے بغداد سے نكل پڑا اطراف ميں معرك آرائى ہوئى ـ عضدالدوله نے دونوں حریفوں كو كست دى ابو تغلب بن حمدان موصل كى جانب بھاگ گيا اور عز الدوله گرفتار ہوكر عضدالدوله نے روبرو پیش كيا گيا۔ ايوالوفا طاہر بن اساعيل نے جو كه عضدالدوله كے نامى اور بااثر مرداروں سے تھا۔ عز الدولہ كے روبرو پیش كيا گيا۔ ايوالوفا طاہر كى رائے كے مطابق عز الدولہ كواس كى حكومت كے بارہ برس كے بعد قتل كر ڈالااوراس كے اكثر ہمراہيوں اور مرداروں كو بھى مار ڈالا۔

عضد الدوله اور تغلب ابوتغلب اور عن الدوله كي شكت كے بعد عضد الدوله نے ابوتغلب كا تعاقب كيا پندر ہويں ذى تعدہ كاسے ميں موصل بي كر قوا قوات رونما تعدہ كاسے ميں موصل بي كي بيلے مير سے بورگوں كے ساتھ جو واقعات رونما ہوئے تھے رسد وغلہ اور كثير چارہ البتا گيا تھا چنا نچہ المينان كے ساتھ موصل ميں قيام كيا اور ابوتغلب بر فوجيل روائه كي ساتھ موصل ميں قيام كيا اور ابوتغلب بر فوجيل روائه كي سے ابوتغلب موصل سے بھاگ كر تصنيبين بہنچا اور جب اسے وہاں بھى پناہ كي صورت نظر ند آئى تو ميا فارقين جلا گيا۔ عضد الدولہ نے ايك تشكر ابوطا ہر بن محمد كی ماتحتی ميں بخارا كی جانب اور دوسرى فوج ابوجرب تغان كی ماتحتی ميں جزيرہ ابن محمد كی مردار بنا كرميا فارقين روائه كی ۔ ابوتغلب نے اس خبركون كر اپنے الل وعيال كوميا فارقين كي جوڑ ديا۔ تديس (يا بديس) چلا گيا۔ ابوالوفاء نے ميا فارقين بي كي كر قبضہ كرنا چاہا۔ اہل ميا فارقين ان و درواز بين بندكر كي اور آمادہ بجنگ ہوئے۔ ابوالوفاء نے ميا فارقين كوچوڑ كر ابوتغلب كا تعاقب كيا' كوچ وقيام كرتا ہوا اردن روم بہنچا۔ لئے اور آمادہ بجنگ ہوئے۔ ابوالوفاء نے ميا فارقين كوچوڑ كر ابوتغلب كا تعاقب كيا' كوچ وقيام كرتا ہوا اردن روم بہنچا۔

اوراردن روم سے حسینہ (صوبہ جزیرہ) کی خاک چھانی لیکن ابوتغلب ہاتھ نہ آیا۔ بہمجور میا فارقین واپس آیا اور محاصرہ کرلیا۔ابوتغلب میا فارقین سے نکل کرتہ لیں ہوتا ہوا اردن روم میں داکل ہوا اور اردن روم سے روانہ ہو کر حسینہ پہنچا پھر حسینہ سے قلعہ کواثی چلا گیا اور وہاں کے مال وخزانہ کو لے لیا۔اسی زمانہ میں عضد الدولہ نے دیار بکر کے تمام قلعوں کومفق ح کر کیا۔الوتغلب کواثی سے رحبہ پر چلا آیا باقی رہے اس کے ہمراہی وہ ابوالوفاء کے پاس آئے ابوالوفاء نے آئیس امن ویا اور خود موصل واپس ہوا۔

ا میافارقین کا عائم ہزار مردخا' کمال مرداگل ہے تین مینے تک ابوالوفاء کا مقابلہ کرتا رہا جب پیمر گیا تو ابوتغلب نے بی تحران کے غلاموں ہیں ہے۔ مونس نامی ایک شہر کومقرر کیا۔ مونس نے لڑائی بدستور جاری رکھی۔ ابوالوفاء نے پیرنگ ڈھنگ دیکھی کرارا کین شہراورتمام رعایا کوڈرانا شروع کیا اور مونس سے خطو و کتابت کی بنیاد ڈائی بچھیدن جب اہل میافارقین ابوالوفاء کی طرف ماکل ہو گئے تو مونس سے شہر توالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ مونس سے سواسے شہر میرد کردیئے کے بچھین مذیرا۔ دیکھوتاری کامل صفحہ اسے جلا ۸ مطبوعہ معر۔

عضر الدوله اور بنی شیبان این شیبان کا فتنه و فساد حدے بڑھ گیا تھا۔ دن دہاڑ قافے لوٹ لیتے تھے۔ صوبوں کے گورنراور بادشاہ تنگ آگئے تھے کونکہ بنی شیبان نے شہر روز کے پہاڑی کردوں سے رشیۂ قرابت اورا تحاد پیدا کرلیا تھا۔ جب ان پرحملہ ہوتا تو شہر روز کے پہاڑ وں میں پناہ گزین ہوجاتے تھے۔ عضد الدولہ نے (ماہ رجب) اس سے بن ایک جرار لئکر بنی شیبان بسیط نامی دریا لئکر بنی شیبان کومر کرنے کے لئے رواند کیا اس شکر نے چہتے ہی شہر روز کے پہاڑ وں پر قبضہ کرلیا۔ بنی شیبان بسیط نامی دریا کی طرف بھا گئے عضد الدولہ کے شیبان بامال کے گئے ال کی طرف بھا گئے عضد الدولہ کے شیبان بامال کے گئے ال واسباب لوٹ لیا گیا عور تیں لڑ کے گرفار کرلئے گئے جن میں سے تین سوبنی شیبان قیدیوں کی صورت میں دارا لخلافت بغداد واسباب لوٹ لیا گیا عور تیں لڑ کے گرفار کرلئے گئے جن میں سے تین سوبنی شیبان قیدیوں کی صورت میں دارا لخلافت بغداد واسباب لوٹ لیا گیا عور تیں لڑ کے گرفار کرلئے گئے جن میں سے تین سوبنی شیبان قیدیوں کی صورت میں دارا لخلافت بغداد واسباب لوٹ لیا گیا عور تیں لڑ کے گرفار کرلئے گئے جن میں سے تین سوبنی شیبان قیدیوں کی صورت میں دارا لخلافت بغداد واساب لوٹ لیا گیا تھا کہ دورا کی اور مکومت کے تابعدار ہوگئے۔ فتندونساد ختم ہوگیا۔

تقفور کافل ارمانوس والی روم کے مرنے پراس کے دوجھوٹے جھوٹے لڑ کے تخت وتاج کے مالک ہوئے تقفور دستق ان دنوں بلا دِاسلامیہ شام کوتا خت وتاراج کررہا تھا۔ جب وہاں سے واپس ہوا توارا کین دولت اور رداران فوج نے اسے ارمانوں کے لڑکوں کی نیابت اور وزارت پر ججور کیا پہلے تو تقفور نے انکاری جواب دیالیکن بھرراضی ہوگیا اور دونوں لڑکوں کی ماں سے شادی کر کی تاج شاہی سر پر رکھا تخت کی طرف سے امور سلطنت انجام دینے لگا۔ چند دن بعدان دونوں لڑکوں کی ماں سے شادی کر کی تاج شاہی سر پر رکھا تخت مومت پر مشمکن ہوا۔ اس سے ملکہ روم (لڑکوں کی ماں کو) کو تقفور سے نفرت بیدا ہوئی۔ ابن شمسیق کواس کے قل پر متعین کیا۔ چنا نچھا بن شمسیق نے دس آ دمیوں سے رات کے وقت تقفور پر حملہ کیا اور مار ڈالا تقفور کے قل کے بعد عنان حکومت ابن شمسیق کے ہاتھ بین آگی لا دن اور برادر تقفور اور دروو بن لاؤں کو گرفار کر کے کسی قلعہ بین قید کر دیا۔ اس کے بعد ملک شام پر چڑھائی کی قل وغارت کرتا ہوا طرابلس پہنچا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ اہل طرابلس نے قلعہ بندی کرئی۔

ابن شمسیق کا خاتمہ بادشاہ تطنطنہ کا ایک بھائی خصی تھا جو دزارت کا کام انجام دے رہا تھا ایک شخص نے اس کے کہنے سے ابن شمسیق کو زہر دے دیا۔ ابن شمسیق کو اس کا احساس ہو گیا نہایت تیزی سے قسطنطنیہ کی جانب لوٹا اور اشاء راہ میں مرگیا۔ درد بن نیر بطزیق 'رومیوں کے نامی سرداروں اور معزز بطریقوں میں سے تھا اسے ان تبدیلیوں سے ملک گیری کی ہوں پیدا ہوئی۔ ابوتغلب بن تیر الان کو جع کر کے تشکر مرتب کیا اور درد بن نیر مولی۔ ابوتغلب بن تحدان سے خط و کتابت شروع کی۔ ابوتغلب نے سرحدی مسلمانوں کو جع کر کے تشکر مرتب کیا اور درد بن نیر کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف بڑھا۔ قیصر روم کے دونوں لڑکوں کی فوجیس مقابلہ برآ نمین کو کین نیر سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا۔ گئے۔ قیصر روم کے دروس بن لادن کو قید سے رہا کر کے سردارفوج بنایا اور درد بن نیر سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا۔

چنا نچیمتعد دخونریز ایرا ئیون کے بعد دروس نے در دکوشکت دی درد نے بھاگ کر بلاد اسلام میں پناہ لی۔میافارقین میں قیام کیا اپنے بھائی کوعز الدولہ کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا۔اطاعت وفر ما نبر داری کا اقرار کیا۔امداد کی درخواست کی۔

ور دُین نیر کی گرفتاری انہیں دنول قیصر روم نے بھی عضد الدولہ ہے خط و کتابت کی اور تعلقات بڑھائے عضد الدولہ نے قصر روم کے قصد الدولہ نے خطر الدولہ کے حرامیوں کی گرفتاری کے لئے لکھ بھجا۔ در داور اس کے ہمراہیوں کی گرفتاری کے لئے لکھ بھجا۔ در داور اس کے ہمراہیوں کی گرفتاری کے لئے لکھ بھجا۔ در داور اس کے ہمراہی عضد الدولہ اس کی امداد اور دوسی سے نا اُمید ہو کروائی پر آ مادہ ہوئے۔ ابوعلی نے در دکو گفتاؤ کرنے کے بہانے سے اپنے مکان پر بلایا۔ در داپنے لڑے 'بھائی اور چند معزز ہمراہیوں کے ساتھ آیا ابوعلی نے سب کو گرفتار کرایا اور میا فارقین میں قید کردیا بھی صد بعد پا بہزنجیر دار الخلافت بغدادروانہ کردیا جہاں پرسب قید کردیے گئے۔

حسنو میرین حسین کروی حسویہ بن حسین کردی برزیکانی اکرادیس سے تھا ان بین سے ایک گروہ برزیند پرامارت کرتا تھا اس کے دو ماموں زاداور غانم پیران احمد برزیکان کے دوسرے گروہ کے سردار تھے جوعشانیہ کے نام سے موسوم کے جاتے تھے ان دونوں نے دینور بھدان نہاوند دامغان اور پچھاطراف آذر بائیجان پرشہردوز کے حدود تک قبضہ کرلیا تھا بچیاس برس تک ان بلاد پران کا قبضہ رہا۔ کردوں کا ایک بڑاگروہ ان کے پاس جمع ہوگیا جس سے ان کی قوت بڑھگی۔ ۲۵ سے میں غانم انتقال کرگیا۔ اس کا لڑکا ابوسالم اس کی جگہ قلعہ بستان میں حاکم ہوکر غانم آبا دوغیرہ قلعوں پر بھی قابض ہوگیا۔ یہاں تک کہ وزیر السلطنت ابوالفتح ابن عمید نے اے مغلوب وزیر کرکے ان قلعوں پر قبضہ کرلیا اور ۹ ۱۹ سے میں دندا دیے وفات پائی ۔ کہ ابوالفتا کم عبدالوہاب (ونداد کا بیٹا) جانشین ہوا۔ شاز نجان نے اے گرفار کرکے حسویہ کے حوالے کردیا۔ حسویہ ابوالفتا کم ابوالفتا کم کے مامور سیاسی میں بہت بڑا دخل تھا۔ نیک سیرت فلی تھا۔ این ہمرائیوں اور قوم کولوٹ ماراور قل وغارت سے مع کرتا تھا۔ سرمان کا قلعہ بنوایا دینور میں جامع مسجد تعیر کرائی۔ حرمین میں فرق کرنے ہوتا مالی جیتا تھا۔ ۹ کرسی میں وفات پائی۔

عضد الدوله اور بسران حسنو ہے۔ حسویہ کے مرنے پراس کی اولاد میں پھوٹ پڑگئی کچھتو فخر الدولہ والی ہمدان و صوبجات جبل کے تابعدارہو گئے اور بعض عضد الدولہ کے پاس چلے گئے اور اس کی اطاعت قبول کرئی۔ بختیار بن حسویہ قلعہ سرماج میں تھا'اس کے قبضہ میں بہت سامان اور ذخیرہ تھا۔ اس نے پہلے تو عضد الدولہ کی اطاعت قبول کی کئین پھر باغی ہو گیا۔ عضد الدولہ کی اطاعت قبول کی کئین پھر باغی ہو گیا۔ عضد الدولہ نے ایک فوج بھے دی جس نے اس قلعہ کو بختیار کے قبضہ سے نکال لیا اور پھر دوسر نے قلعوں کو اس کے بھائیوں سے چھین لیا۔ عضد الدولہ کا تمام مقبوضات حسنویہ پر قبضہ ہوگیا۔ عضد الدولہ نے اپنی طرف سے ابوالنجم بن صوبہ کو اس کے ان قلعوں پر مامور کیا۔ فوجس دیں' قبل و غارت کا بازار بند ہو گیا۔ کردوں کی غارت گری موقوف ہوگئی۔ نظام حکومت درست ہوگیا۔

عضر الدولة اورمعز الدولة : ركن الدولة كمرن ك بعدعز الدولة البيغ برادر مم زادمعز الدولة عضد الدولة ك عضد الدولة كي عالفت اورموافقت كى بابت خط و كتابت كرنے لكا (چنانچ معز الدولة اس پر راضى موگيا) اس كى اطلاع عضد الدولة كوموگئى

ا حجابية كَمْ نَطْقُ بِ بَجَائِ ٢ <u>٥ مَعْ جِ كَ • ٢٥ هِ بِي</u> هُود يَصُوبَارَ بِي كَامْلِ ابْنِ اثْير جلد ٨-

عضد الدوله كارے اور ہمدان پر قبضه نجونکه معزالدوله نے عضد الدوله کے خط كا جواب تركی بهتری نکھا تھا اس وجہ سے عضد الدوله نے رہے اور ہمدان پر فوج سی روانہ ہوئی۔ دوسری فوج نے خوشادہ کی ماتحتی میں روانہ ہوئی۔ دوسری فوج نے خوشادہ کی ماتحتی میں کوج کیا۔ تیسر لے لشکری سرواری ابوالفتح مظفر بن احمد کے ہاتھ میں تھی ان فوجوں کی روائی کے بعد عضد الدولہ بھی بزی شان و شوکت سے ایک بڑالشکر لئے ہوئے روانہ ہوا۔ جو نہی عضد الدولہ کے لشکر نے معز الدولہ کے مقبوضات میں قدم رکھا معز الدولہ کے نامی نامی سے سالا رول نے ہتھیا رہ کا دولہ کے انہوں عبید اللہ بن محمد بن حمد و پہنے آمن کی درخواست کی۔ بزد شوبیہ نے سالا رول نے ہتھیا رہ کا دولہ نے وزیر السلطنت ابوالحن عبید اللہ بن محمد بن حمد و پہنے آمن کی درخواست کی۔ بزد شوبیہ نے اطاعت قبول کی۔ معز الدولہ نے پریشان حال بلا دولیکم میں جاکر دم لیا۔ پھر وہاں سے نکل کرجر جان پہنچا سٹمس المعالی قابوس بن دشمکیر کے پاس بناہ گزیں ہوا۔ شمس المعالی قابوس نے اسے امن دیا اور توقع سے زیادہ خاطر اور مدارات سے پیش آیا اور بن دومالک اس کے قضد میں شھاس معز الدولہ کوشریک گومت کرایا۔

بدر بن حسنو سیر معزالدولہ کے بھاگ جانے کے بغد عضدالدولہ نے ہدان رے اور جوشہران کے درمیان اور اطراف میں تھے سب پر قبضہ کرلیا اور اپنے بھائی مویدالدولہ بن بویہ والی اصفہان کے دائر ہ حکومت میں شامل اور المحق کر دیا'اس کے بعد حسویہ کردی کے مقوضات کی جانب قدم بڑھایا۔ نہاوئڈ دینور' سرماج اور ان مقامات میں بنوشنویہ کے جونز آنے اور اموال موجود تھے سب پر قابض ہوگیا'ان کے علاوہ اور متعدد قلعوں کو فتح کرلیا۔ بدر بن حسویہ کو خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا۔ کردوں کی رعایت کی وجہ سے ان مفتوحہ قلعوں کی حکومت عنایت کی اور اس کے بھائیوں عبدالرزاق ابوالعلاء اور ابوعد نان وغیرہم کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔

معرک استراآ یا و: عضدالدولہ نے اس مہم سے فراغت حاصل کر کے قابوں کے پاس پیام بھیجا کہ بیر ہے بھائی معز الدولہ کو میر سے پاس بھیج دو۔ قابوس نے اخوت اسلامی کی وجہ سے اٹکارکیا۔ اس بنا پر عضدالدولہ نے قابوس پر فوج کشی کی برو ہے اشکراور سامان جنگ کے ساتھ اپنے بھائی مویدالدولہ والی اصفہان کو جرجان کی طرف روانہ کیا۔ قابوس نے بھی اس کی خبر سن کر مقابلہ کی غرض سے جرجان ہے جرکت کی مقام استر آ باد ہیں ایس ہے کے نصف میں دونوں جریفوں نے صف آ رائی گی۔ قابوس شکست کھا کرا ہے کئی قلعہ میں بناہ گزین ہوا پھروہاں سے جو بچھ مال وخز انہ تھا سب کاسب سے کر نمیشا پور چلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کے جر جان کا محاصرہ: چنانچہ حسام الدولہ تاش نے خراسانی فوجین مرتب اور جمع کر کے قابوں اور معزالدولہ کے ساتھ جر جان پر چڑ ھائی کردی دو مہینہ تک مویدالدولہ کا جر جان میں عاصرہ کئے رہااوراس سے مویدالدولہ کا حال نگ ہوگیا۔اس نے اوراس کے ہمراہیوں نے نکل جانے اور مرجانے کا ارادہ کرلیا لیکن اس سے پیشتر فائق خاصہ سامانی کو مویدالدولہ نے مالا یا تھا اوراس نے جنگ کے وقت معرکہ کارزار سے بھاگ جانے کا اقرار کیا تھا اس قرار داد کے مطابق مویدالدولہ نے ماصرہ تو ٹر کر حملہ کیا فائق حسب وعدہ شکست کھا کر بھاگا۔ حسام الدولہ تاش معزالدولہ اور قابوس دن ڈھلے تک نہایت ثابت قدمی سے لڑتے رہے۔ بالآخر یہ بھی شکست کھا کر بھاگا۔ حسام الدولہ تاش معزالدولہ اور قابوس دن ڈھلے تک نہایت ثابت قدمی سے لڑتے رہے۔ بالآخر یہ بھی شکست کھا کر بھاگے نیٹا پور جا کر دم لیا۔ امیر نوح کو ان واقعات سے مطلع کیا۔ امیر نوح ان کی امداد پر فوجی مامور کیس اور دوبارہ جرجان پر چڑھائی کرنے کا تھم دیا' اس کے بعد وزیر السلطنت تھی کو جیسا کہ ملوک سامان کے حالات میں بیان کیا گیا قبل کرڈ الا اور اس تھم پڑمل نہ ہوسکا۔

عضرالدوله اور بلاد ہمکاریہ پر قبضہ ان واقعات کے اثناء میں عضدالدولہ نے اپنی فوجیل بلاد ہمکاریہ پر (صوبجات موصل) کے سرکرنے کے لئے روانہ کی تھیں اساس نے ان قلعوں پر محاصرہ ڈال دیا۔ رسدوغلہ کی کی سے اہل قلعہ پر بیثان ہور ہے تھے چونکہ سردی کا موسم تھا برف پڑنے کا انظار کرر ہے تھے۔ خواہ مخواہ برفباری کی وجہ سے مخالف فوج محاصرہ اٹھا کر چلی جائے گی۔ اتفاق یہ کہ برف باری میں تا خیر ہوئی مجبور ہوکر اہل قلعہ نے امن کا جھنڈ البند کیا اور قلعہ سے موصل کی طرف اتر آئے۔ عضد الدولہ کے لشکر نے قلعہ پر قبضہ کرلیا اور سالا رکشکر نے اہل قلعہ کے ساتھ بدعہدی کی اور سے وقل کر ڈالا۔

ای اطراف میں ابوعبداللہ مری کے قبضہ میں چند قلعے تھے ان میں ہے ایک قلعہ میں یہ نودر ہتا تھا۔ یہ قلعہ نہایت مشحکم بنا ہوا تھا۔ اس میں عمدہ مکانات تھے۔عضدالدولہ نے ابوعبداللہ مری کومع اس کی اولا دکے گرفتار کرکے قید کر دیا اور تمام قلعوں کا مالک بن بیٹھا۔ پھر انہیں صاحب بن عباد نے بعد میں قید سے رہا کیا۔ ابوعبداللہ کے گڑکوں میں سے ابوطا ہرکو اپنی کتابت (سیکرٹری شپ) کی خدمت عطاکی۔ یہ نہایت خوش خط اور اعلی درجہ کا منتی تھا۔

ع<u>ضر الدولہ کی وفات: آٹھویں شوال اس اس کے عضد الدولہ نے حکومت عراق کے پانچ برس چھ ماہ بعد وفات پائی۔</u> اس کا بیٹاصمصام الدولہ ابو کا لیجار مرزبان عزاداری کے لئے بیٹھا۔ خلیفہ طالع تعزیت کرنے کے لئے آیا۔

عضد الدوله كى سيرت وكروار: عضد الدوله نهايت عالى بهت بلندخيال ذى حوصل رعب داب والا سياست كاپتلا ، صائب الرائب امل علم فضل كادوست بخير وخيرات كرنے والا اور صد قات دينے والا تھا۔ قاضو ل كومصارف خير ميں صرف كرنے كى غرض سے بميشه كثير تعداد ميں روپيد دياكر تا تھا۔ اس كى مجلس اس كاروبار الل علم الل فن سے جرار بتا تھا۔ علماء يدوا تبدوس سے كالے ديكھوتار نئ كال ابن ائير جلد الم سخير الم الم عرص - فضلاء کے ساتھ کمال خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا'ان کے ساتھ پیٹھتا اور بڑے بڑے مسائل میں ان سے بحث ومباحثہ کرتا تھا۔ اس کی قدر افزائی کا شہرہ س س کر دور دراز ملکول سے اہل علم فن کے اساتذہ کبار اس کے دربار میں آگئے تھے۔ عضد الدولہ کے زمانہ میں اس کے نام سے مصنفوں نے بہت می کتا ہیں تصنیف کیس ۔ ایضا م علم نحو میں' جیتا علم قر اُت میں' ملکی علم طب میں' تا بی فن تاریخ میں اس کے عہد کی یا دگار تصانیف ہیں۔ رفاع عام کی غرض سے شفا خانہ بیار ستان اور بل بنوائے۔ فراجہی زرکا خیال بیدا ہوا تو بازاروں پر نیکس لگایا خاص خاص چیز وں کی مما نعت کر دی۔ دولت و حکومت کی طرف سے اس کی تجارت کی جاتی تھی۔

2006年,1945年6月1日 1945年 1946年 1946年 1946年 1946年 1946年 1946年 1946年 1946年 1946年 1946年 1946年 1946年 1946年 1946年 1946年

ensigned for a little to the second of the second

·我被连上的家庭的人们上的人的,我们就是一个人的一样的人的。

Rock Charles we also as a few the series of the series

a lighter a recognise a facility of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction

Manager and Advisor and Salar Service Co. St.

عضدالدول کا انقال عادف مرج ہے ہوا تھا۔ بنتا لیس بری کی مریائی بغداد بین جان بی ہوا۔ مشہدامیر الموسنین ملی میں وفن کیا گیا۔ ویکھوتا رہخ کا لی ابن اثبر جلد وسنی مطبوع مرس یا سکی علم طلب کی معیز کتاب ہے جس کو کا لی الصناع بھی کہتے ہیں۔ ابوالعہا میں بُوئی کی تصنیف ہے۔

La MARCHER LA CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACT

1. "我们,这是最多的特别,你们都是一些人的人,我们就被数据的**的**是是他的现在分词

#### 

في الدول بن كن الدولة

# List of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

بنرف الدولي في الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي الدولي ا

عضدالدولہ کے انقال کرنے کے بعد اشکر کے سپہ سالا راؤر امراء نے جمع ہوکر اس کے بیٹے ابو کا لیجار مرز بان کو عنان حکومت سپر دکی اور اس کے بجائے حکومت کی کری پر بٹھایا۔ صمصام الدولہ کے لقب سے ملقب کیا۔ صمصام الدولہ نے اب بھا بیوں ابوالحسن احمد ابوطا ہر فیروز شاہ کوخلعت دیئے اور ملک فارس بطور جا گیرعنایت کیا اور فارس کی ظرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔

شرف الدوله کا فارس پر فیضه شرف الدوله ابوالفوارس شرزیک کواس کے باپ عضد الدولہ نے اپنی وفات سے پہلے کوئاں کی حکومت پر مامورکر کے کرمان کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اسے اپنے باپ کے مرنے کی خبر پینجی تو اس نے فارس پر حائی کر دی اور قبضہ کر لیا نصر بن ہاروئی نظرانی (اپنے باپ کے وزیر) کو چونکہ نہایت خراب طبیعت کا تھا قبل کر ڈالا۔ شریف ابوائس محمد بن عرصلوی جے اس کے باپ نے وزیر السلطنت مظیر بن عبداللہ کے کہنے ہے قبد کر دیا۔ نقیب ابواحمد (شریف رضی کے والد) قاضی ابو حجہ بن معروف اور ابونھر خواشادہ کوقید سے دیا کر دیا۔ ان سب کو اس کے باپ عضد الدولہ نے قبد کیا تھا اور اپنے تھائی صمصام الدولہ کے نام کا خطبہ موقوف کر کے اپنے نام کا خطبہ پڑھا۔ اس عرصہ میں اس کا بھائی ابوائس الدولہ نے شیر از میں جا گیریں دی تھیں شیر از بین گرشرف الدوہ نے فارس پر بقشہ کرلیا ہے۔ ابواز کی طرف اونا۔
فارس پر بقشہ کرلیا ہے۔ ابواز کی طرف اونا۔

شرف الدول كابصره برحملية شرف الدولان قبضه فارس كالعدفو جين جمع كركے بقره بردهاوا كر ديااولاس برجم

مویدالدوله کی وفات ۳۷۳ میں مویدالدوله پوسف بن رکن الدوله بویدوالی اصفهان رے اور جرجان نے دفات پائی اراکین دولت اور سپدسالاً ران لشکر جمع جو گرشتور ہوگر نے لگے کہ س کو تخت حکومت پر متمکن ہونا چاہئے۔ حاجب اساعیل بن عباد نے رائے دی کوفخر الدوله ان شہروں کی حکومت کا حق دار ہے اس وجہ سے کہ وہ بزرگ خاندان ہے اور اس وجہ سے بھی کہ دہ اس سے پہلے جرجان اور طبرستان پر حکومت کرچکا ہے۔ حاضرین نے اس رائے سے اتفاق کیا۔

فخر الدوله كى حكومت : چنا نج فخر الدوله كونيثا پورت بلا بهجائ اساعيل بن عباد تے كھ بھيجا كه اگر كى وجب بالفعل آپ نه آسكة ہوں تو اپن طرف ہے كى كوبلور نائب مقرر كرد بيخ نے فخر الدوله ان مراسلات كود كھ كر بھولے نہ سایا۔ غیثا پورسے كوج وقیام كرتا ہوا جر جان پہنچا۔ سردار ان لشكر نے شاہا نه استقبال كيا فوج نے سلامى دى فخر الدوله كرسى حكومت پر جلوہ افروز ہوا۔ اساعیل بن عباد كوفلد ان وزارت كا ما لك بنایا چاہا ابن عباد نے جواب دیا جھے معاف فرمائے۔ میں بقید زندگی یا والہی میں گزاروں گاليكن فخر الدوله نے اسے مجبور ہوكڑ كے عبدہ و رادت بر نامود كی اور كوئل كام جھوٹا یا براا ساعیل كے مشورہ كے بنیر نبیل كرتا تھا، صمصام الدولہ نے بیرزیگ ڈھنگ دیکھ كر با ہمی اتجاداور باہم امداد كامرا سلامیجا۔ باہم عبد اقرار ہوگیا۔ بغیر نبیل كرتا تھا، صمصام الدولہ نے بیرزیگ ڈھنگ دیکھ كر باہمی اتجاداور باہم امداد كامرا سلامیجا۔ باہم عبد اقرار ہوگیا۔

ابوالعباس تاش کی بعناوت ای زمانه میں امیر نوح سامانی نے ابوالعباس تاش کو حکومت خراسان سے معزول کر کے این سمجور کو کو کر کو این سمجور کو کا بوالعباس تاش نے بعناوت کا جھنڈ ابلند کر دیا۔ ابن سمجور آتش بعناوت خم کرنے پر آماد و ہوا۔ الرائی ہوئی۔ ابوالعباس تاش شکست کھا کر جرجان چلا گیا۔ فخر الدولہ نے اسے تلی دی جرجان 'دہتان اور اسر آباد کی حکومت اس کے لئے چھوڑ دی رہے جاتا ہا گیا ہوئی سے خراسان جھوڑ دی رہے جاتا ہا گیا ہوئی ہوئی اس کی پیشت پنائی سے خراسان کی مدد کی۔ ابوالعباس تاش اس کی پیشت پنائی سے خراسان کی جوٹر دی رہے ہوئی کا میاب نہ ہوانا کام ہوکر جرجان واپس آبا اور تین برس تک جرجان میں تھر اربا اور کے وسوم میں جرجان میں تاری کے والت میں کھر اربا اور کے وسوم میں جرجان میں تاری کی حالت میں مرکبا جینا کہ ہم ملوک سامانی کے حالات میں کھر آئے ہیں۔

محمہ بن خانم کی بغاوت آ باو پر بردگانی (حسوبیکا ماموں) کے حالات پڑھآئے بیل کا دیے کردوں کا سردارتھا اور موسوبی میں اس نے وفات پائی اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ابواسا کم بستان اور خانم آ باد کے قلعوں پر قابض ہوا اور وزیر السلطنت ابواضی آباد کے قلعوں پر قابض ہوا اور وزیر السلطنت ابواضی آباد کے قلعوں کو اور آبا کی جب مع ہے معرفی کا دور آبا تو محمہ بن غانم نے کردوں کو جمع کر کے اطراف تم میں فخر الدولہ کے قلاف بغاوت کا محملہ البند کیا۔ سلطانی علاقہ جات کی مالکو اور وصول کرلی اور قلع مفت خوان میں المحد نظر البند کیا۔ باس جمع ہوگیا۔ ماوشوال ماسی متعدد فوجین اس کی سرکو بی کے قلعد نظر الدولہ نے ابوالنج برزین صوبی کے جمہ بن عانم شکست پر شکست و بیتا چلا گیا۔ فخر الدولہ نے ابوالنج برزین صوبی کے محمد بن عانم شکست پرشکست و بیتا چلا گیا۔ فخر الدولہ نے ابوالنج برزین صوبی کے محمد بن عانم شکست پرشکست و بیتا چلا گیا۔ فخر الدولہ نے ابوالنج برزین صوبی کے میں مانم کی بغاوت کا حال

کھا اور اس سے اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ چنانچہ ابوالنجم بدر نے شروع سم سے سے میں باہم مصالحت کرا دی۔ ایک برس تک مصالحت رہی اس کے بعد پھران بن ہوگئی 8 سے میں فخر الدولہ کالشکر پھرمحد بن غانم سے معرکم آرا ہوا۔ محد بن غان کوایک نیزہ لگا۔ گرفتار کرلیا گیا اورای زخم کے صدمہ سے مرگیا۔

باوگروی اور دیلم: ہم اوپر موصل اور صوبہ موصل پر عضد الدولہ کے قبضہ کرنے کا حال تحریر کرآئے ہیں اور باد کردی (بنی مروان کے ماموں) کے حالت بھی لکھ آئے ہیں جبکہ عضد الدولہ نے موصل پر قبضہ کرلیا تھا اور بادکردی کو اس سے دیار بکر کے نکل جانے کا خطرہ پیدا ہوا تھا چا بچہ ای خیال سے بادکردی ان شہروں میں لوٹ مارکیا کرتا تھا جب اس کی حکومت کو استقلال حاصل ہوگیا تو میا فارقین پر قبضہ کرلیا جیسا کہ ہم ان کے واقعات کو تمام و کمال بنی مروان کے حالات میں تحریر آئے ہیں۔

باوکردی اور زیاوبن شہراکی جنگ ان کامیابیوں ہے بادکردی کے وصلے بڑھ گئے۔ حکوت بغداد کاشوق چرایا اور وہاں ہے دیئم کے نکالنے کا ولولہ پیدا ہوا۔ صمصام الدولہ کواس ہے خطرہ پیدا ہوا 'زیاد بن شہرا کو جو کہ سیس سالا ردیئم میں سے ایک نامی سر دار تھا بادکردی ہے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ فوجوں کو مال اور اسباب جنگ ضرورت سے زیادہ دیا ماصفر سم سے سے میں بادکردی ہے تربیع بھوٹی۔ بادکردی شکست اٹھا کر بھا گا۔ اس کے اکثر ہمرائی گرفتار کر لئے گئے۔ ریاد بن شہرا یہ فتیابی کا جھنڈ الئے ہوئے موصل میں داخل ہوا' بادکردی نے تھی روانہ کیس ۔ ایک فوج کے ساتھ سعید طاجب کو جزیرہ ابن عمر کی طرف روانہ کیا۔ دوسری فوج نصیبین کی جانب بھبجی ۔ بادکردی نے بھی دیار بکر میں بھنچ کر بہت سے آ دمیوں کو جنٹ کر کے فوج کی صورت میں مرت کرلیا تھا۔ اس وجہ سے کوئی کا میابی شہوئی۔

ميافارقين كامحاصره ببصمام الدولة في سعد الدوله بن سيف الدوله كواس صفون كاخط لكها: " چونكه بادكردى باغى في سيافا ويكردن باغى في سركوبي كي غرض في في حق كرون كا" سعد

المردي كانام ابوعبدالله بن دايتك تفاا كرادميد بيكا كيعظيم الجثأ توى الخلقة فتض تفارد يجهوتار تخ ابن اثير جلد و صحح ١٦ مطبوعه مصر

ع بهرام بن اردشیری کنیت ابوسعدهی ندکه ابوسعیدد میموتاریخ کالل ابن اثیرجلد و صفحه ۱۵مطبوعه معر-

سے صمصام الدولہ نے دوبارہ فوجیں ابوالقائم سعیدین بہرام حاجب کی سرگردگی میں روانہ کی خیس ۔ جھاپہ کی نظری سے بجائے ابوالقائم کے ابوسعید کلھودیا گیا۔ دیجھوناریخ کامل ابن اثیرجلد 9صفحہ ۵امطبوعہ مصر۔

بادکردی کی موصل پرفوج سی : بادکردی کوسعید کے مرنے کے بعد موصل پر پھر قبضہ کالا کی پیدا ہوا فو بھیں آراستہ کر کے چڑھائی کردی۔ ابونھر نے شرف الدولہ کواس سے مطلع کیا اور مالی اور فوجی امداد کی درخواست کی۔ اتفاق بیر کہ امداد کے بر ھائی کردی۔ ابونھر نے مجبور ہوگر ہوں سے مدد کی درخواست کی۔ بی تقیل اور بن نمیر کو بیام دیا کہ جس طرح ممکن ، وبادکردی کوموسل سے دفع کرو۔ میں تم کوحسب خواہش جا گیریں دوں گا۔ بی تقیل اور بی نمیر جنگ پر تیار ہو گئے۔ بادکردی موصل کی طرف بر ہون سے جنگ پر روانہ کیا۔ بر کی بادکردی موصل کی طرف بر ہونہ سے ابلا ورعیدیں واپس آیا اور اپنے کھائی کوعر بول سے جنگ پر روانہ کیا۔ بر کی طرح تھست وی اور مارڈ الا۔ اس کے بعد شرف الدولہ کی موت کی خبر آئی۔ ابونھر خواشا دہ موصل لوٹ آیا اور عربوں کا گروہ صحرا میں طرح تھست اور اس سے جنگ کر نے کے لئے آئے۔ اس اثناء میں ابراہیم اور ابوالحن پر بران ناصر الدولہ بن حمدان آ بینچ اور موصل پر قبضہ کر ایا جیسا کہ ہم بی حمدان کے حالات میں کھمآئے ہیں۔

صمصام الدوله کا عمان پر قبضه شرف الدوله فارس پر قابض تھا عمان میں بھی اس کے نام کا خطبہ پڑھا جا تھا۔ عمان پراس کی طرف سے استاد ہر مزحکومت کر دیا تھا۔ صمصام الدوله نے استاد ہر مزکو طلا کر بخاوت پر اُبھار نا جایا۔ چنا نیج استاد ہر مزکو سے استاد ہر مزکو کو طلبہ پڑھا۔ شرف نے بغاوت کا حجمت المالدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ شرف الدولہ کو اس کی خبر ہوئی ۔ فوجیس آراستہ کر کے استاد ہر مزکی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ استاد ہر مزم مقابلہ پر آیا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ شرف الدولہ کی فوج نے استاد ہر مزکو تکست دے کر گرفتاد کر لیا اور کسی قلعہ بیس قید کر دیا اور اس سے بے پناہ مال وصول کیا گیا۔ عمان جیسا کہ شرف الدولہ کے قبضہ میں جارای کے قبضہ میں جلاگیا۔ ا

ابونصر بن عضد الدوله اورصمصام الدوله : اسفار بن كردويه ديلم كيمرداروں بين سے تھا۔ اسے كى وجب سے صصام الدوله سے کشیدگی اور نفرت پيدا ہوگئی۔ صمصام الدوله کی اطاعت وفر ما نبرداری پر برداری چھوڑ کرشرف الدوله کی طرف مائل ہوگيا۔ طرف مائل ہوگيا۔ اسفارش کا ساتھ چھوڑ جانے سے نشکر کا بہت بڑا حصہ باغی ہوگيا۔ سب نے منفق ہو کر يدرائے قائم کی کہ بہاء الدولة ابونصر بن عضاد الدولة کواش کے بھائی شرف الدولة کی طرف سے بطور نائب

قر امط کا کوفہ پر قبضہ : قرامط کارعب وداب اس زمانے کے سلطین اورا الل تکومت پر بیٹھا ہوا تھا اورا کثر اوقات ان
کو مال وزردے کران کے شرے اپ کو بچاتے تھے چنا نچے معز الدولہ نے اوراس کے بیٹے عز الدولہ بختیار نے دارا لخلافت
بغداد اور اس کے مضافات میں قرامط کو جاگیریں وے رکھی تھیں ابو بکرین شاہور نامی ایک تخص (قرامطہ کا ناب ب
دارا لخلافت بغداد میں رہا کرتا تھا۔ اس اک رعب و داب وزیروں کی طرح تھا اورا نہی کی طرح عومت کرتا تھا۔ مسمسام
الدولہ نے اے گرفار کرلیا۔ اسحاق اور جعفر مرداران قرامطہ نیشا پوراور ہجر میں مشتر کا امارت کرتے تھے ان دونوں کو اپورکر میں مشتر کا امارت کرتے تھے ان دونوں کو اپورکر کی گرفاری کی خرکلی نے جس آراستہ کر کے کوفہ پر چڑھ آتے اور قبضہ کرلیا۔ شرف الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ صصام الدولہ نے اسحاق اور جعفر کواس پر عماب آموز خط لکھا 'ان دونوں نے جواب دیا کہ آپ نے چونکہ ہمارے نائب بغداد کو گرفار کرلیا ہے اور جو اب روانہ کیا ادھر طوفان بے تمیزی کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے قرب و جوار کردیا ہا تھا کہ درخواج وصول گیا۔

قرب و جوار کے دیبات اور شروں میں چیل گئا اور خراج وصول گیا۔

قر امطیوں کی شکست و پینیا تی ابوقیں حن بن منذر جوان کے نامور سرداروں میں سے تھا جامعین تک پہنچ گیا۔
صصام الدولہ نے ان کی دوک تھام کی غرض ہے فو جیں جیجیں۔ عرب کا یہی ایک گروہ اس فوج میں تھا۔ دریائے فرات عبور
کر بے قرامط ہے مغرکدا دائی کی خت اور خوزیز جنگ کے بعد قرامطہ کو شکست ہوئی ٹامی نامی سردار مارے گئے اور بہتوں کو
گرفار کرلیا گیا۔ اس کے بعد قرامط نے ایک دوسرالشکر سرت کے میدانی جنگ میں بھیجا 'جامعین میں صصام الدولہ کی فورڈ
نے مربوئی اس مغرکہ میں جی قرامط کو شکست ہوئی اوران کا سردار مارا گیا بہت سے گرفار کرلئے گئے باقی ماندہ بھاگ کے شرعہ مارا کیا بہت سے گرفار کرلئے گئے باقی ماندہ بھاگ کے اور ان کا سردار مارا گیا بہت سے گرفار کرلئے گئے باقی ماندہ بھاگ

شرف الدولية اور آبوالحسين (٣٨٥م من ) شرف الدوله ابوالفوارس بن عضد الدوله فارس ابواز يرقضه

ع امیں نے پیضموں مابین خطوط بلائی تاریخ کال ابن اخیرے ترجمہ کر کے کھا ہے۔ اصلی کتاب ابن خلیدون میں جگہ خالی ہے۔

خیال سے روانہ ہوا۔ اس کا بھائی ابوالحسین ای جی ہے جب کہ صمصام الدولہ کی فوج کوشکست ہوئی تھی قابض ہو گیا تھا اور
جس وقت صمصام الدولہ نے عنانِ حکومت اپنے ہاتھ میں لی تھی ۔ اپنے بھا ئیوں ابوالحسین اور ابوطا ہر کوفارس کی حکومت پر بھی جا بھی اس کہ ہم او پر تحریر کر آئے ہیں اتفاق یہ کہ ان وونوں کے پہنچنے سے پیشتر ان کا بھائی شرف الدولہ فارس پر قابض ہو گیا تھا۔ جب صمصام الدولہ نے فارس اور بھرہ پر قبضہ حاصل کر لیا تو اپنے دونوں بھائیوں کو بھرہ کی حکومت وی ۔ پھر جب صصام الدولہ کی فوج کوشر ف الدولہ کے مقابلہ میں شکست ہوئی تو صمصام الدولہ نے اپنے بھائی ابوالحسین کو اہواز پر فوج کئی محصام الدولہ نے اعظم دیا۔ چنا نجہ ابوالحسین نے اہواز پر قبضہ کر کے وہیں قیام کیا اور بھرہ کی حکومت پر اپنے بھائی ابوطا ہر کو بطورا پنی نائب کے چھوڑ گیا الغرض جب شرف الدولہ نے رائی کے جا ابوالحسین کے نائب کے چھوڑ گیا الغرض جب شرف الدولہ نے جاؤ میں تم کو تبہارے مقبوضات پر بحال رکھوں گا ابوالحسین اس خطاکو دیکھر آگ گیاں اس صفحون کا روانہ کیا کہ تم عواق بھی جاؤ میں تم کو تبہارے مقبوضات پر بحال رکھوں گا ابوالحسین اس خطاکو دیکھر آگ گیاں اس صفحون کا روانہ کیا گیا ہو الدیما ہو تھوں گیا ہوا کھی تارہ بھی جائے کہ الدولہ بھی تیزی سے مسافت کے کر کے ارجان پر اتر ااور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعدرام ہر مزی طرف بڑھا۔

اليوالحسين كا خاتميد الدوله عين كاركاب كا فن النجرول كوين كرباغى بوگی اودشرف الدوله كا اطاعت كا اظهار كرديا ـ
الوالحسين كهرا كرائي بچا فخر الدوله عين رحيه بها ك كيا فخر الدوله خيا بول بحسين كاه فهان بين خبرا بيا المداود يكا المداولة في الدولة عين كاركي مدت كورگی الوالحسين كاول بيل بدنجی بها كی كیاليکن بچها اين القاق بيش آيا كه فخر الدوله في الدوله كا اطاعت كا اظهار كرديا اس ساتشكر بيل بيناوت بيل گی كونكه تشكر يون كاميلان فخر الدوله كي طرف تها بين في تشكر يون فالا وله كارك القام بين الدوله في ياس رحي بين كه فخر الدوله كياس رحي بين كارك المواحد في الدوله في ياس رحي بين كاله وله في الدوله في ياس رحي بين كونك المواد في الدوله في الدوله ولي بياس تك كوفر الدوله المياس في الدوله في ياس رحي بين ويا الدولة في ياس ولي بيناوت بين المواد في الدولة في ياس ولي بيناوت بين المواد في الدولة في ياس ولي بيناوت بين المواد في الدولة في تعلق كراس بي وقيف من المواد في الدولة في كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي في كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي وقيف كراس بي في الدولة ولي المواد بيناوله كراس بي في الدولة ولي المواد بي من كراس المواد بي من كراس الدولة في الدولة في الدولة في الدولة في المواد المي كراس بي في المواد المي الدولة في الدولة في الدولة في الدولة في الدولة في الدولة في الدولة في الدولة في الدولة في الدولة في الدولة في الدولة في الدولة في الدولة في المي وقيف كراس بي في الدولة في الدولة في الدولة في المي وقيف كراس بي في الدولة في الدولة في الدولة في المي وقيف كراس بي في الدولة في المي وقيف كراس بي في الدولة في المي وقيف الدولة في المي وقيف بي من بي المي وقيف بي من بي المي وقيف المي والمي المي والدولة المي والمي و

صمصام الدوله كي كرفتاري انبي دنول صمصام الدوله كي فوج بھي باغي ہوگئ بعض مصاحبوں نے رائے دي كه اين

میں داخل ہوا۔ صمصام الدولہ بھی پا برزنجیر ساتھ ساتھ تھا اس نے چار برس ایران پر حکمرانی کی۔

ترك اور ديلميول مين فساد ومصالحت جن وقت شرف الدوله دارالخلافت بغداد مين داخل بواتفاديلم كاايك برا گروه اس کی رکاب میں تھا۔ جس کی تعداد بیندرہ بزار تک پہنچ گئی تھی۔ ترک تین ہزار سے زیادہ تھے۔ دیکم اپنی کثرت پراترا گئے۔جو نہی بغداد میں داخل ہوئے ان کے اور ترکوں کے رشتہ داروں اور ساتھیوں میں کچھالی با تیں پیش آگئیں جورفتہ رفتہ لڑائی کی حد تک پہنچ گئی چونکہ دیلم کی تعداد زیادہ تھی اس وجہ ہے ترکوں کو دینا پڑا۔ دیلم نے اعلان کر دیا کہ صفحام المدولہ کو حکومت کی کرسی پر پھرمتمکن ہونا جا ہے۔شرف الدولہ رہی کرششدر ہو گیا اور دیلم کی تابعداری سے مشتبہ ہو گیا تدبیر رہے کہ ایک محص کوصمصام الدوله پرمتعین کردیا گه اگر دیلم زیاده سراها ئیں اورا پنے قصد کو پورا کرنے پرآ مادہ ہوں توصمصام الدولہ کو قل کر ڈالنا۔اس کے بعد تر کوں نے پھرشورش کی اور دیلم کوزیر کرلیا۔ دیلم کثر ت کے باوجود مقابلہ نہ کر سکے متفرق اورمنتشر ہو گئے \_بعضوں نے شرف الدولہ کے دامن میں جا کر پناہ لی اوربعضوں نے بغداد چھوڑ دیا۔اس کے ایکے دن شرف الدولہ در بارخلافت میں حاضر ہوا' خلیفہ طالعے نے عزت واحترام سے ملاقات کی اوراس اتفاقی واقعہ میں سیحے وسلامت رہنے میں مبارک باد دی۔ پھرشرف الدولہ نے دیلم اور ترک میں مصالحت کرا دی سب سے آئندہ فتنہ وفساؤنہ کرنے گی فشمیں کیں صمصام الدوله كو فارس بھيج ديا اور و ہيں قلعہ درا ميں قيد كر دياتج ترينادم كى پيرائے تھى كەصمصام الدوله كو مار ڈالنا جاہتے يا آتھوں میں نیل کی سلائی چھیروی جائے لیکن کسی نے اس سے اتفاق نہ کیا ہے سے تک صمصام الدولہ قید کی مصبتیں جھیلتا رہا۔ صمصام الدوله كا انجام اس اثناء مين شرف الدوله يمار بوكيا اور بلاكت ك قريب بيني كيا تجرير خادم نے بحرصمصام الدوله کے آل یا آتھوں میں نیل کی سلائیاں پھیرنے کی رائے دی اورشرف الدولہ کوسمجھا کر راضی کرلیا۔ چنانچے شرف الدولہ نے ایک تخص کو جس پر زیادہ بھروسہ تھا اس کام پر مامور کر کے فارس روانہ کیالیکن اس شخص کواس کام کی جرائت نہ ہوئی۔ ابوالقاسم علاء بن حسن ناظر ہے مشورہ کیا۔ ابوالقاسم نے کہا ڈرٹس کا ہے جاصمصام الدولہ کی آتھوں میں نیل کی سلائیاں بھیردے ۔صمصام الدولہ کہتا جاتا تھا کہ مجھے تو علاء نے اندھا کیا کیونکہ بیٹھم تو مردہ بادشاہ کا تھا۔ ا

ی محد شیرازی فراموش کواس کام پرشرف الدوله نے مامور کیا تھا۔ دیکھوتار نے کامل این اثیر جلد 9 صفحہ ۲۵ مطبوعه مصر

ع واقعہ یہ کرنٹیرازی کے فارس بینچے ہے پیشز نترف الدولہ کا انقال ہو چکاتھا ہی وجہ مے محمد شیرازی کواس علم کی تعیل میں تر دد ہوااور ابوالقاسم علاءے اس بابت مشورہ کیا ابوالقاسم نے تعیل علم پرزوردیا گویا یہی محرک صمصام الدولہ کے نامینا کا ہوااور شرف الدولہ تو مرچکا تھا۔ دیکھوتاری کامل این اثیر جلد اصفی ہوم مطبوعہ مصر۔

جنگ قرمسین شرف الدولہ نے لئکریوں کی لوائی اور فساد باہمی سے فراغت حاصل کر کے انظام مملکت کی جانب توجہ کی شرف محمد بن مرکوئی کواس کا مال اور مقبوضہ بلا دوائیس دے دیے جن کی سالان آید نی پانچ لا کھییں ہزار درہم تھی ۔ نقیب ابواحمد بن رضی کوجی اس کی تمام الماک وائیس کر دیں ۔ لوگوں کو حسب مراجب عہد وں پر مقرار کیا۔ وقری السلطنت ابوجھ بن فانجس کو گرونا کر کے فلدان وزارت ابومضور بن صالحان کو عنایت کیا۔ چونکہ قر انگلین نے دولت و حکومت پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ امراء و حکام کے دلوں پر اس کا رعب بیٹھ گیا تھا اس وجہ سے شرف الدولہ کو آئکین نے دولت و حکومت پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ شرف الدولہ کو ویکا کی تکار موبی کے بیٹو کی تھا اس نے فخر الدولہ (شرف الدولہ کے بیٹیا) سے میل جول پیدا کر دکھا تھا بدر بن صور یہ ہی گو بت کر نے کے حلے سے قر انگلین کوفو جیں دے کر کے مقاور شرف الدولہ کے بیٹیا اس کے بعد بدر نے پلیف کر ایسا قوی حملہ کیا کہ تو بہلی تو قر انگلین نے بدر کوشک میں اور اس کے مورچوں پر قبضہ کر لیا اس کے بعد بدر نے پلیف کر ایسا قوی حملہ کیا کہ قر انگلین خان کے باک کی ظرف بھا گا جب بھا اور شک سے فوردہ فوج آ کر جمع ہوئی تو بغداد میں داخل ہوا۔ بدر بن صور پیا کر منہ وال کے باکی کو طرف بھا گا جب بھا اور شک سے خوردہ فوج آ کر جمع ہوئی تو بغداد میں داخل ہوا۔ بدر بن صور پیا کر منہ وال کے باکی کی طرف بھا گا جب بھا اور شکست خوردہ فوج آ کر جمع ہوئی تو بغداد میں داخل ہوا۔ بدر بن صور پیا کر منہ ہوات پر قبضہ کر لیا۔

قر اتکین کافتل . قر اتکین نے بغداد آ کروز یا اومنصور بن صالحان کے خلاف شکر کوا بھارا۔ سارے شہر میں ہنگامہ برپاہو کیا۔ شرف الدولہ نے درمیان میں پڑ کروز یرا اومنصوراور قر اتکین سے میل کراد یا شکر کا جوش ختم ہوگیا۔ شرف الدولہ کے دل سی غبار ہاتی رہ گیا۔ چند دن بعد موقع پا کر قر اتکین اور مع اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے گرفتار کر لیا تمام مال واسباب خبط کر لیا فوج میں اس سے شورش بیدا ہوئی شرف الدولہ نے فوراً قر اتکین گوفل کر کے اس کی جگہ طفان حاجب کو مقرر کر دیا۔ شرش دب گئی۔

شکر خادم کی گرفتاری ور مائی پھر ۸ ہے ہے ہیں شرف الدول نے شکر خادم کو بھی گرفتار کر لیا شکر خادم عضد الدولہ (پدر شرف الدولہ ) کے ایسے خصوص تر آدمیوں سے تھا کہ کوئی کام عضد الدولہ شکر خادم کے مشورہ کے بغیر نہ کرتا تھا۔ چونکہ خادم اکثر اوقات شرف الدولہ کی پخفی اس کے باپ عضد الدولہ سے کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے شرف الدولہ اپنے باپ کے زمانہ سے اس سے رفح رکھتا تھا۔ ان چفلیوں میں سے ایک چفلی یہ بھی تھی کہ اس نے صمصام الدولہ کو خوش کرنے اور اس کا تقرب عاصل کرنے کے لئے عضد الدولہ سے کہ من کرش ف الدولہ کے مطالہ ولہ سے کہ من کرش ف الدولہ کو بغداد سے کرمان کی طرف بھوا دیا تھا۔ جب شرف الدولہ مامل کرنے کے لئے عضد الدولہ سے کہ من کرش ف الدولہ کو بغداد سے کرمان کی طرف بھوا دیا تھا۔ جب شرف الدولہ اس کا کسی دوسر سے سے تعلق بیدا ہوا ہے شکر خادم رہو گئی اور شکر خادم کو بات تا ٹرگیا مار پیٹ کی جس سے اس لونڈی کو غضہ پیدا ہوا۔ سیدھی شرف الدولہ کے بیاس چلی گئی اور شکر خادم کا بنتہ بتا دیا بلکہ اپنے ہمراہ شرف الدولہ کے سیا ہیوں کو لئے جا کرگرفار کرا دیا۔ شرف الدولہ نے سیا ہیوں کو لئے جا کرگرفار کرا دیا۔ شرف الدولہ نے سیا ہوں کو کے جا کرگرفار کرا دیا۔ شرف الدولہ نے سیا ہوں کو دے دیا اس کے بعد شکر خادم نے جا کہ کرخام میں داخل کرایا۔ خلفا عشید مصر نے اپنے خواص میں داخل کرلیا ادر مرا تب اعلی سے برفراز کیا۔

بہاءالدولہ بن عضد الدولہ شرف الدولہ کے انقال کے بعد بہاءالدولہ عز اداری کے لئے بیٹھا۔ خلیفہ طالع تعزیت کے لئے آیا۔ بہا ،الدولہ نے زمین بوی کی خلیفہ طالع نے شاہی خلعت سے سرفراز کیا اور محلسر اسے خلافت میں واپس آیا۔ بہاءالدولہ نے ابومنصورین صالحان کووزارت کے عہدہ پر بدستور بحال رکھا۔

صمصام الدوله اور ابوعلی بن شرف الدولي جم او پر تحرير آئے بيں كه جس وقت شرف الدولہ نے 9 سے میں دارالخلافت بغداد پر قضد حاصل کرلیا تفا۔ ای زمانہ میں اپنے بھائی صمصام الدولہ کو قلعہ در دقریب شیراز صوبہ فارس میں قید کر دیا تھا۔ جب شرف الدولہ مر گیا اور اس کی موت کی خبر اس کے بیٹے ابوعلی کو بھر ہ میں پیچی تو ابوعلی نے مال واسباب اور خزانیہ براہ دریا ارجان روانہ کیا اور خود خشکی کے راستہ ہے مسافت طے کر کے ارجان بیٹنج گیا۔ ترکوں کی فوج نے سلامی دی اور اس کے پاس جمع ہو گئے۔علاء بن حسن نے شیراز سے صمصام الدولہ کو بیرحالات لکھ بھیجے۔صمصام الدولہ قید سے نکل کر ملک گیری ك لئے چلا۔ ابوعلى نے شراز كى جانب روائلى كا قصد كيالشكريوں نے كريں باندھ ليں۔ ديلم بھى ساتھ ہو لئے۔صمصام الدولة اورتر كون كاول باول كروة مقابله برآيا مدتول تركون اور ديلم من معركه آزائي موتى منتجه كيهي نه موا بالآخر صصام الدولەنساء كى طرف چلا گيااورترك اس كى ركاب ميں تھے۔نساء پہنچ كران لوگوں نے لوٹ مارچا دى اور جو پچھ پايالوٹ ليا۔ ویلموں سے برسر پیکار آئے قال کیا'ان کے مال واسباب اور سامانِ جنگ پر غارت گری کے ہاتھ بڑھائے۔ ابوعلی مجبوراً پھر ار جان کی طرف روانہ ہوااور تر کول کوشیراز کی جانب جیج دیا۔صمصام الدولہ اور دیلم سے مذبھیٹر ہوگئ ٹر کول نے شہر کو ٹاخت و تاراج کیا اور مال غنیمت لے کرار جان واپس آئے۔اس کے بعد بہاءالدولہ (عم ابوعلی) کا ایکی دارالخلافت بغداد سے آيانانعام وصلے كاوعده كيا تھا۔خلعت بھيجا تھا۔ايلجي نے تركوں كو بلاليا چنانچيز كون نے ابوعلى كو دارالخلافت بغداداس كے چابہاءالدولہ کے پاس چلنے برآمادہ كرليا۔ ابوعلى ترك فوجوں كے ساتھ وار الخلافت بغداد كى طرف رواند ہوا۔ واسط ميں جب کہ ۳۸۰ ہے کا نصف اول گزر چکا تھا ملا قات ہوئی۔ بہاءالدولہ نے بظاہر خاطر داری اور تواضع کی کسر باقی نہ چھوڑی۔ نہایت عزت واحر ام سے شہرایالیکن پھرموقع یا کرگر فارکر لیا اور قل کر ڈالا۔ ابوعلی کے قل کرنے کے بعد فارس کی طرف روانگی کی تیاری کی۔

فخر الدوله كالهوازير فيضه چونكه دارالخلافت بغدادين قيام كرناشرف داعز از كاباعث تقااس وجهة فرالدوله بن ركن الدوله كاوزير السلطنت ابوالقاسم بن عباد حكومت عراق كوزياده پيند كرنا تقااور بغداد مين اكثر قيام كاخواب ويجطا كرتا تھا۔ جب شرف الدولہ سلطان بغداد نے وفات پائی ابوالقاسم بن عبادکوموقع مل گیا فخر الدولہ کے پاس ایک چلاہ پرزہ شخص بھیج دیا جس نے قبضہ بغداد کی ایسی پٹی پڑھائی کہ فخر الدولہ نے ہے جبٹی کے ساتھ ابوالقاسم سے قبضہ بغداد کی بابت مشورہ اور اس کی رائے دریافت کی ابوالقاسم نے ٹال مٹول سے جواب دینے میں تاخیر کی ۔ جب فخر الدولہ کا اصرار بڑھا اس کے حکم کی تعمیل پرتیار ہوا ، فوجیس مرتب کر کے ہمدان کی طرف روانہ ہوا۔ بدر بن صنو بیاور دیلی بن عفیف اسدی بطور وفدی صورت میں حاضر ہوئے ۔ عراق پر فوج کشی کرنے ہمدان کی طرف روانہ ہوا۔ چنا نچہ ابوالقاسم بن عباداور بدر بطور مقدمة انجیش جادہ کی جانب میں حاضر ہوئے ۔ عراق پر فوج کشی کرنے کا با ہم مشورہ کیا۔ چنا نچہ ابوالقاسم بن عباداور بدر بطور مقدمة انجیش جادہ کی جانب بڑھے فخر الدولہ نے خوزستان کا رُخ کیا۔ بچھ عرصہ بعد فخر الدولہ کو بیشہ بیدا ہوا کہ مبادا ابوالقاسم بن عباد عضد الدولہ کے ترکوں سے نمال جائے۔ اس وجہ سے ابوالقاسم کو واپس بلالیا اور سب کے سب منفق ہوکر اہواز کی طرف روانہ ہوئے اور کا مہانی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔

فخر الدوله کی مراجعت: قبعہ اہواز کے بعد فخر الدولہ کا دماغ پھر گیا۔ نظریوں کے ساتھ تحقی اور بداخلاقی کا ہرتاؤ کرنے نگا۔ نخوا ہیں اور روزیئے دیئے بند کردیئے۔ نظریوں ہیں بعاوت کا مادہ پھوٹ نگل۔ اباولقا ہم اس طوفان بے تمیزی کو روک سکتا تھا مگراے ای زمانے سے ناراضگی پیدا ہوگی تھی۔ جب فخر الدولہ نے عضد الدولہ کی اولاد کے ساتھ مبازش کے شبر میں اسے درمیان راہ سے وائی بلا لیا تھا معاملات سلجھ نہ سکے۔ نظریوں کی مخالفت روز ہروز برھتی ہی گئی۔ اس درمیان میں ہما الدولہ نے ایک بڑالدولہ نے ایک بڑالاتکرا ہواز پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ فخر الدولہ برسر مقابلہ آیا لڑا کیاں ہو کمیں اتفاق یہ کہ انہیں دفوں و جلہ کی طفحیانی کی وجہ سے اموز کی نہر کا بند لوث گیا فخر الدولہ کے نظر الدولہ نے ہم لوگوں کو نیچا دفوں و بیا کہ ایسے وقت میں اگر آپ کھا نے لئے تو ڑواد یکے ہیں میدانِ جنگ خالی کر دیا۔ ابوالقا ہم نے فخر الدولہ کو مشورہ دیا کہ ایسے وقت میں اگر آپ کے مطبع اور فرماں بروار اور جاں ناری پر تیار ہو جا کمیں۔ لئکریوں کی جنور آرے کی جانب وائیں ہوا۔ اثاء داہ میں دیلم جا کمیں۔ لئکریوں کی جنور آرے کی جانب وائیس ہوا۔ اثاء داہ میں دیلم جا کہ پھر آپ کے جند سرداروں کو گرفا در کرلیا۔ امواز پر بدستور بہاء الدولہ کی حکومت کا پر جم اڑنے دیا۔

بہاء الدولہ کا ارجان اور بھرہ پر قبضہ قبضہ ابواز کے بعد بہاء الدولہ وسی کے ترمیں فارس کے قبضہ کے اراد سے خوز ستان کی طرف روانہ ہوا۔ دارالخلافت بغداد میں سرداران دیلم میں سے ابونفرخواشادہ کواپی قائم مقامی پر چھوڑ گیا' بھرہ پر قبضہ کرتا ہوا خوز ستان پہنچا۔ یہیں اس کے بھائی ابوطا ہر کے مرنے کی خرسنے میں آئی۔ تعزیت کا جلسہ کیا اس کے بعد ارجان پہنچ کرقابض ہو گیا۔ جس قدر مال واسباب تھا سب پر قبضہ کرلیا۔ لئکریوں نے شورو شرکیا۔ بہاء الدولہ نے سب پر قبضہ کردیا۔ ارجان کے مال واسباب کی قیت دل لا کاد یناراور چونسٹھ لا کادر ہم تھی۔

بہاء الدولہ اورصمصام الدولہ کی مصالحت: قبضہ ارجان سے فارغ ہوکرا پی فون کے مقدمۃ کوجس کا سردار ابوالعلاء بن فضل تھا نو بند جان کی طرف روانہ کیا۔ صمصام الدولہ کی فوج مقابلہ نہ کرسکی شکست کھا کر بھاگی صمصام الدولہ نے دوسرالشکر فولا و بن ماندان کی مانحق میں نو بند جان روانہ کیا۔ اس نے ابوالعلاء کوشکست فاش دی۔ پیشکست سازش اور دھو کے دوسرالشکر فولا و بن ماندان کی مانحق میں نو بند جان جلاآیا اور صمصام الدولہ شیراز سے فولا دکے پاس نو بند جان جلاآیا اور صمصام الدولہ شیراز سے فولا دکے پاس نو بند جان جلاآیا

اس کے بعدصهام الدولہ اور بہاءالدولہ میں صلح کا نامہ و پیام ہونے لگا۔ کاغذی گھوڑے دوڑانے کے بعدیہ طے پایا کہ کہ بلادِ فارس اورار جان پرصمهام الدولہ کا قبضہ رہے اورخوزستان اور عراق بہاءالدولہ کا مقبوضہ سمجھا جائے اور دونوں فریق اپنے اپنے مقبوضات بلاد میں مالکانہ قابض رہیں دونوں فریق نے اس قرار داد کے مطابق قسمییں کھائمیں اور کار ہند ہوئے۔

بہاء الدولہ کی مراجعت بغداد صلح ہوجانے کے بعد بہاء الدولہ اہواز واپس آیا۔ اہواز پینچنے پر بغدادیں جو واقعات شیعہ اور اہل سنت والجماعت کے درمیان وقوع میں آئے تھے وہ معلوم ہوئے اور بغداد کے لئنے اور مکینوں کے ب خانماں ہوکر نکلنے کے بھی حالات سنے گئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابھی ہنگامہ ختم نہیں ہوا۔ بہاءالدولہ نے اصلاح کی غرض سے بغداد کی جانب کوچ کیا چنانچاس کے پہنچنے پرامن وامان قائم ہوگیا۔

خلیفہ طابع کی گرفتاری جم او پرتح ریکرا ئے ہیں کہ شکریوں نے تخواہ نہ ملنے کی وجہ سے بہاءالدولہ سے خالفت کی تھی اوراس کے وزیرالسلطنت کو گرفتار کرلیا تھا۔ لیکن اس سے بچھ فائدہ نہ ہوا۔ چونکہ ابوالحن بن معلم بہاءالدولہ برغلبہ پائے میں ہوئے تھے۔ اس نے بہاءالدولہ کو خلیفہ طائع کے مال کی طبع دلائی اوراسے غریب خلیفہ کے گرفتار کر لینے پر آ مادہ کیا۔ چنانچہ بہاءالدولہ نے خلافت ما ب سے حاضری کی اجازت طلب کی خلافت ما ب نے وستور کے مطابق ور بار منعقد کیا۔ بہاء الدولہ اپنے سرداروں کے ساتھ در بار منعقد کیا۔ بہاء الدولہ اپنے سرداروں کے ساتھ در بار خلافت میں حاضر ہوااورا پنی کرسی پر بیٹھا۔ ایک دیلمی سردار خلیفہ طابع کی وست ہوں کو برحااور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف سے کھینچا۔ خلیفہ طابع شوروغل اور فریا دکر رہا تھا اور اٹاللہ وانا الیہ راجعوں کہتا جاتا تھا۔ بہاءالدولہ نے خزائن اور مال واسباب پر فیضہ کرلیا بازار میں ہلڑ کی گیا ایک نے دوسرے کا مال واسباب لوٹ لیا۔

قاور بالله المقتدركي خلافت: اس كے بعد بهاء الدولہ خليفہ طابع كے پاس كيا اور معزول كے محضر پر دستخط كرائے اور تخت خلافت پر متمكن كرنے كے لئے اس كے بيجا قادر باللہ ابوالعباس احمد المقتدر كو بطيحہ طلب كيا خليفہ قادر زمانة خلافت طالع ميں جان كے خوف سے بطيحہ بھاگ كيا تھا جيسا كہ خلافت عباسيہ كے حالات كے ممن ميں ہم تفصيل سے لكھ آكے ہيں۔ يہ واقعات الج ميرے ميں۔

بہاءالدولہ کا موصل پر قبضہ: ابوالرداد بن مستب امیر بوعقیل نے ابوطا ہر بن حمدان آخری بادشاہ بوحمدان کوموصل میں قبل کرؤالا ادرموصل پر قابض ہو گیا تھا۔ چندروز تک بہاءالدولہ کی اطاعت کرتار ہا۔ یہ واقعہ جیسا کہ ہم او پر اخبار بوجمدان اور بنومیت بین بیان کرآئے ہیں ہو گئے تھا۔ چندروز تک بہاءالدولہ نے براءالدولہ نے برواران ویلم میں سے ابوجھ نرجاج بن ہرمزنای آیک سپر سالار کوایک بودی فوج کے ساتھ ابوالرداد کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ چنانچ ابوجھ نرخ من ہور میں اور جنگ ابوجھ نرکا ہی آئے روانہ کیا۔ چنانچ ابوجھ نرخ کے اور جنگ ابوجھ نرکا ہے۔ جنانچ ابوجھ نرکا اور ابوجھ نربا ہم شفق ہوکر میدان کا برزار کا راستہ لیا۔ متعدد لڑائیاں ہوئی ایک مدت تک سلسلہ جنگ جاری رہا اور ابوجھ نہایت مردائی سے مقابلہ کرتارہا۔ آخر کا راس نے ابوالرداد کو گرفار لیا گر پھر اس خوف سے کہ مبا واا ہل موصل میں بغاوت بھوٹ نکے صافت نے کر ابوالرداد کو گرفاری اندائی تھا۔ یہ وہ نہاءالدولہ کے عاب میں گرفار ہوگیا تھا۔ ابوالرداد کی گرفاری ابن معلم اس کے اشارے سے ہوئی تھی گین جب وزیر السلطنت کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ابوالرداد سے صافت نے کر بغداد ہو جن

ا بن معلم الوالحسن ابن معلم كانام الوالحن تھا بيتهايت چالاک تھااس نے اپی چالا كيوں سے بہاءالدولد پر پورے طور سے قابو حاصل كرايا تھا جو چاہتا تھا كر گررتا تھا بورے بورے امورائ كے اشارے اور دائے ہے كئے گئے انہيں ميں سے الوالحن محد بن عرعلوى كا واقعة ادبار ہے شرف الدولد كے زمانة حكومت ميں ابوالحن كا طوطى بول تھا ، بہت بوا مال وار اور صاحب جا كداوتھا۔ جب بهاء الدولد كے قبضہ ميں زمام حكومت آئى تو ابن معلم نے لگانا بجھانا شروع كيا۔ اس كے مال و جائيداد كر طبح دلائى۔ بهاء الدولد نے اس كے اشارہ اور سازش سے ابوالحن كو گرفار كے اس كے مال و جائيداد پر بھی قبضہ كر جائيداد كر طبح دلائى۔ بهاء الدولد نے اس كے اسلطنت مضور بن صالحان كی معزولى پر آمادہ كيا۔ چنانچ بهاء الدولد نے بہاء الدولد نے بہاء الدولد نے بہاء الدولد کو فرزیالسلطنت ابونھر سابور (خاندان اردشر كا ايک مير ) كو بر سے طریقے سے اسے معزول كر كے فوزستان كى روائى ہے قبل قلمدان وزارت ابونھر سابور (خاندان اردشر كا ايک مير ) كو دارالخلافت كا بحراسی ابن معلم نے بہاء الدولہ كو ظيفہ طابح كی معزولی اور اس كے مال و اسباب پر قبضہ كر لينے پر ابھارا اور دارالخلافت كا تمام مال واسباب بہاء الدولہ كے مكان پر اٹھالایا کچھورے بعد وزیر السلطنت ابونھر سابور كی معزولى اور اور اس کے مال و اسباب پر قبضہ كر باتوان كی واپسی كے بعد دارالخلافت كا تمام مال واسباب بہاء الدولہ كو خالى جوادیا۔ وجہ بیتی كہ ان دونوں بر بختوں نے ابن معلم كو تحاكف و ہما يا خواشادہ اور الوعبيد طابر كو الگرا ار مقار کہ ان كونر پر وزور کہ بر بختوں نے بیتے اس بہاء الدولہ كو اشارہ كرديا۔ اس نے ان كوز پر وزور كر كرديا۔

ابن معلم کا قتل جب کثرت سے ایسے امور وقوع بیں آتے تو لوگوں نے سرگوشیاں شروع کیں لگریوں نے بغاوت کر دینے دی بہاءالدولہ نے ہر چند ہنگامہ بغاوت دور کرنے کی کوشش کی گرکامیاب نہ ہوا۔ لشکریوں نے ابن معلم کے حوالے کر دینے کا مطالبہ کیا۔ بہاءالدولہ نے ہر چند ہنگامہ بغاوت دور کرنے کی کوشش کی گرکامیاب نہ ہوا۔ لئر این معلم کواس کے تمام اسٹاف کے ساتھ گرفتار کرلیا کیاں فوجی اس پر راضی نہ ہوئے اور اس کی حوالگی کا مطالبہ کرتے رہے بالآخر بہاءالدولہ نے مجبور ہوکر ابن معلم کولٹگریوں کے حوالے کر دیا لئشکریوں نے فور اُسے قبل کرڈالا اس کے بعد وزیر السلطنت ابوالقاسم لشکریوں بغاوت اور سازش سے متہم ہوا کہ بہاءالدولہ نے اسے گرفتار کرلیا۔ اس کی جگہ ابونھر سابور اور ابونھر بن وزیر کوقلمدان وز ارت عطا کیا۔ چنانچہ یہ دونوں عہدہ وز ارت کو انجام دینے گئے۔

پسران بختیار کاخروج اور کل عضدالدولہ نے بختیار کے لاکوں کو جیل میں ڈال دیا تھا چنا نچے زمانۂ حکومت عضدالدولہ میں برستورقید کی مصبتیں جھیلتے رہے اس کے بعد صمصام الدولہ کی حکومت کا دور آیا اس کی حکومت میں بھی اسے قید سے نجات نہلی جب شرف الدولہ تخت حکومت پر روثن افروز ہوا اس نے ان لوگوں کو قید سے رہا کیا بحسن سلوک پیش آیا اور شراز میں کمال عزت واحز ام سے تظہرایا جا گیریں دیں۔ جب شرف الدولہ کا انتقال ہو گیا اور بہاء الدولہ تخت حکومت پر مشمکن ہوا تو پھران غریوں کو قید کی مصبتوں میں گرفتار ہوتا پڑا۔ بلا دِ فارس کے ایک قلعہ میں قید کر دیے گئے ان لوگوں نے جیل کے پھران غریوں اور دیلم کے ان دستہ فوج کو طالبیا جوان کی محرافی کے لئے مامور تھا چنا نچران لوگوں نے انہیں جیل سے نکل جانے کا موقع و سے دیا ہو اقد سے ۲۸ ہوگئے جن میں اکثر شاہی موقع و سے دیا ہو اقد سے ۲۸ ہوگئے جن میں اکثر شاہی موقع و سے دیا ہو اقد سے ۲۸ ہوگئے جن میں اکثر شاہی

ابوالعلاء اورصمصام الدوله کی جنگ ۳۰ سم سی بهاء الدوله سلطان بغداد اوراس کے بھائی صمصام الدوله والی خوزستان سے پھران بن ہوگئ۔ اس سے پیشر جوان دونوں کے درمیان میں مصالحت ہوگئ ہی وہ کالعدم ہوگئ عبد حینی کے اسباب یہ بیدا ہوئے کہ بہاء الدولہ نے ابوالعلاء عبد اللہ بن ضل کواہواز روانہ کیا تھا اور در پر دہ یہ بچھا دیا تھا کہ میں متفرق طور سے تمہار سے پاس فو جیس روانہ کر تارہوں گا جب فوج کی ایک کافی تعداد جج ہوجائے تو بلا دِفارس پر تملہ کر کے قابض ہو جانے چابوالعلاء ابواز اور بہاء الدولہ کی مصروفیت کی وجہ سے چھے مصدتک فوجیس روانہ نہ کرسکا تفاق سے یہ خرصمصام الدولہ تک پہنے گئے۔ صمصام الدولہ تک پہنے گئے۔ صمصام الدولہ تو بی قاعدہ فوج کو خوز ستان روانہ کیا۔ ابوالعلاء نے بہاء الدولہ کو بیوا قعات کھے اور الدولہ کی دونوں فوجیس ایک ہی وقت ہیں خوز ستان پہنچین ایک دونر سے سے مقابلہ ہو گیا۔ ابوالعلاء کی فوج میدان جگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابوالعلاء گرفارکرلیا گیا مرصمصام الدولہ کی مال نے اسے رہا کرویا۔

وزیر اپونصر سما بور: بهاءالدوله کواس سے بے صد صد مہ بوا کا ان جمع کرنے کی فکر پیدا ہوئی اپنے وزیر السلطنت اپونھر سابور
کوفیتی فیتی جوا ہرات دے کرواسط روانہ کیا کہ مہذب الدولہ والی بطیحہ کے پاس رئین رکھ کرفوج کے مصارف کے لئے روپیہ
لائے۔ چنا نچہ ابونھر نے اسے رئین رکھا اور چندروز بعد وزارت جھوڑ کر بھاگ گیا۔ ابونھر کے بھاگ جانے پر ابن صالبان
نے بھی عہدہ وزارت سے استعفا وے دیا۔ بہاء الدولہ نے اس کی جگہ ابوالقاسم علی بن احمہ کو قلمدان وزارت عطا کیا۔
ابوالقاسم عہدہ وزارت کے کام کوانجام نددے سکا۔ بیا بھی وزارت چھوڑ کر بھاگ ڈکٹا۔ بہاءالدولہ نے ابونھر کو دوبارہ قلمدان وزارت سپر دکیا۔ بیوہ وزارت میں صلاحیت بیدا ہوگئ تھی۔

فارس میں ترکوں کا قبل عام: اس کے بعد بہاءالدولہ نے طفان ترکی کوسات سوسواروں کی جمعیت کے ساتھ اہواز کے سرکرنے کے لئے بھیجا۔ طغان نے بسوی پر قبضہ کرلیا۔ صمصام الدولہ کے اضرا ہواز سے کوچ کر گئے۔ طغان کی فوج تمام صوبہ خراسان میں بھیل گئی چونکہ طغان کی فوج میں ترکی زیادہ تصاب سے دیلم کو جواس کی فوج میں قلیل تعداد میں سے حدو رشک پیدا ہوااوراس سے ہنگامہ آرائی کی غرض سے علیمہ ہو گئے ترکوں کی تعداد زیادہ تھی انہوں نے ان کو گھر لیا۔ ویلم نے مجبورہ کوکرامن کی درخواست کی۔ طغان نے اس دیا چاہ دیلم امن کے دھوکے میں آگئے ہتھیا ررکھ دیئے ترکوں نے سب کو قل کر ڈالا۔ اس واقعہ کی خبر بہاءالدولہ کو واسط میں بینچی فوراً اہواز کی طرف روانہ ہوگیا اور صصام الدولہ نے شیراز کا راستہ کیا۔ یہ وقعہ ۱۳۸۴ھ کا ہے صصام الدولہ کو آئی عام کا تھم دیدا ہوا این فلکر کو ۱۳۸۵ھ میں ترکوں نے قبل عام کا تھم دے دیا۔ فارس میں ترکوں کا ایک بڑا گروہ قبل اور پا مال کر دیا گیا باقی مائدہ فارس چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قصبات اور دیہا ت کو دے دیا۔ فارس میں ترکوں کا ایک بڑا گروہ قبل اور پا مال کر دیا گیا باقی مائدہ فارس چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قصبات اور دیہات کو دے دیا۔ فارس میں ترکوں کا ایک بڑا گروہ قبل اور پا مال کر دیا گیا باقی مائدہ فارس چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قصبات اور دیہات کو دے دیا۔ فارس میں ترکوں کا ایک بڑا گروہ قبل اور پا مال کر دیا گیا باقی مائدہ فارس چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قصبات اور دیہات کو

صمصام الدوله کا اہواز پر قبضہ: ۵ ۱۳ هیں صصام الدولہ نے اپنی دیلی فوج کو اہواز پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بہاءالدولہ کا نائب السلطنت مرگیا تھا اور ترکوں نے دارالخلافت بغداد کی طرف والیسی کا ارادہ کرلیا تھا۔ بہاءالدولہ نے متوفی نائب السلطنت کے بجائے ابوکا ایجا ایجا ایجا اور زبان بن سفیوں کو اہواز کی گورنری پر مامور کیا اورا اوجو حس بن مرم کو اپنی نائب تھلین کی مدو پر رام مرخ کی جانب روائلی کا تھم دیا۔ تھلین ابوجم کو رام مرخ میں چھوڑ کر اہواز ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا کی طرف چلا گیا۔ علاء بن حسن نے دھوکا دینے کی غرض سے اس سے خطو و کتابت کی لیکن وہ اس کے جال میں نہ آیا مرام حرجا کر دم لیا۔ ابوجم اور دیلی فوج سے خیا واقفیت رکھتے تھے۔ دیلمیوں پر پس پشت سے حملہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ دیلمی سیسالا روکسی ذریعہ سے اطلاع ہوگئی ایک وستہ فوج بھی حد دیلمیوں پر پس پشت سے حملہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ ویلمی سیسالا روکسی ذریعہ سے اطلاع ہوگئی ایک وستہ فوج بھی دیا جس نے ان سب کوئی کرڈ الا۔ اس واقعہ سے بہاءالدولہ کی کمر ہمت ٹوٹ گئی مقابلہ چھوڑ کر اہواز کی جا ب اوٹا۔ اہواز پہنی کمر دوایک روز آرام کر کے بھرہ چلا آیا و ویلی علی جا الدولہ کی کمر ہمت ٹوٹ گئی مقابلہ چھوڑ کر اہواز کی جا ب اوٹا۔ اہواز پہنی کی طرف والی بھر اور دیلمی فوج تے تعاقب بیل چلا گیا جب اس نے بیام محموس کر لیا کمر توں نے واسط فریقوں میں جنگ و پر کار کا اس نے دوابسی اختیار کیا علاء تعاقب بیل چلا گیا جب اس نے بیام محموس کر لیا کمر توں نے واسط کار استہ اختیار کیا ہو ویک کی مواد کی بھر اور کمر بیا ہو الدولہ دارا لخلافت بھر موجوں کر لیا کمرواپس آیا۔

المحرہ پر قبضہ: علاء کے ہمراہیوں میں سے ایک سپہ سالا رسر داران دیلم میں سے شکراستان نا می بھی تھا اس نے دیلمیوں نے امن کی درخواست کی اور سے خط و کتابت شروع کی جو بہاء الدولہ کے ساتھ تھے چنا نچراس کے اشار سے پر دیلمیوں نے امن کی درخواست کی اور شکراستان نے انہیں امن دیا اور وہ لوگ جن کی تعدا دچا رسو کے قریب تھی شکراستان کے پاس چلآ نے ان لوگوں کے آنے سے شکراستان کی فوج بڑھ گئی اس سے اس کی ہمت بڑھی ۔ بھرہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ پہنچت ہی محاصرہ کرلیا۔ اللہ بھرہ میں سے ابوالحسن بن جعفر علوی شکراستان سے مل گیا اور دیلمیوں کو در پر دہ رسد وغلہ اور ایداد دینے لگا بہاء الدولہ کو اس کی اطلاع ہوگئی۔ بہاء الدولہ نے چندلوگوں کو ابوالحسن اور اس کے ہمراہیوں کی گرفتاری کر لئے بھی و یا ابوالحسن اور اس کے ہمراہیوں کی گرفتاری کر لئے بھی و یا ابوالحسن اور اس کے ہمراہیوں کی گرفتاری کر گئے بھی و یا ابوالحسن اور اس کے ہمراہیوں کی گرفتاری کر گئے بھی ان لوگوں نے شتیاں مراہی بھرہ چھوڑ کرشکر استان سے بھاگ گئے ان لوگوں کے ماتھ کشتیوں پر سوار ہو کر بھرہ بھاء الدولہ کو فتاست ہوئی۔ شکر استان نے بھرہ پر کامیا بی بھرہ بھاء الدولہ کو فتاست ہوئی۔ شکر استان نے بھرہ پر کامیا بی کی ساتھ قبضہ کرلیا اور جی کھول کریا مال کیا۔

شكراستان ديلمي : بهاءالدوله نے بھرہ كى شكست كے بعد مہذب الدولہ والى بطيحہ كو بيام بھيجا كه آپ بھرہ كو ديلموں كے بقنہ سے نكال ليج اور آپ خود قابض ہوجائے مهذب الدولہ نے عبدالله مرزوق كوايك فشكر كے ساتھ بهاءالدوله كى حمايت وامداد كے لئے روانه كيا۔ ديلمى فوج مقابلہ پر آئى ليكن پہلاحملہ بھى برداشت نه كرسكى بھرہ چھوڑ كر بھاگ نكى شكراستان حمايت وامداد كے لئے روانه كيا۔ ديلمى فوج مقابلہ پر آئى ليكن پہلاحملہ بھى برداشت نه كرسكى بھرہ چھوڑ كر بھاگ نكى شكراستان

وزیرا بن عباد کی وفات : ۳۸۵ میں ابوالقاسم اساعیل بن عباد (فخر الدولہ کا وزیر السلطنت) نے بمقام رہے جال جی تشکیم کی اپنے نظیراً پھا مختلف علوم اور فنون میں جی تشکیم کی اپنی نظیراً پھا مختلف علوم اور فنون میں مہارت تا مدر کھتا تھا۔ تصنیف وتالیف میں بھی اسے بوری مہارت تھی جور سائل اس نے لکھے تھے وہ مشہور اور مدون ہیں۔ اس کے کتب خانہ میارت کے کتب خانہ میارت اس قدر کتا ہیں جمع نہ کی ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا کتب خانہ جارسو اونٹوں پر بار کیا جاتا تھا۔

ابوالعیاس احمد بحثیت وزیر السلطنت: اس کی وفات کے بعد فخر الدولہ کا قلمدان وزارت ابوالعباس احمد بن ابراہیم ضی ملقب برکافی کوعنایت کیا گیا۔ قصہ مخضرا بوالقاسم کے مرنے کے بعد فخر الدولہ نے اس کے مال واسباب پر قبضہ کرلیا حالانکہ اس نے بوقت کسی کے حق میں وصیت کی خلی مگر فخر الدولہ نے اے نافذ نہ کیا۔ چونکہ قاضی عبد الجبار معتر ملی ابوالقاسم کا پرورش کردہ اور ساختہ پرداختہ تھا۔ اس نے اسے رے کے عہدہ قضا پر مامور کیا تھا اس وجہ سے قاضی عبد الجبار نے فخر الدولہ کو بدع بدی اور بے وفائی کا ملزم قرار دیا فخر الدولہ کواس کی خبرلگ گئ قاضی عبد الجبار سے اس کا مطالبہ کیا ایک بزار طیلسان اور ایک بزار تھان نفیس نفیس کیڑوں کے ضبط کر کے فروخت کر ڈالے اس کے بعد ابوالقاسم کے مال واسباب کا جہاں جہاں بہت لگا ڈھونڈ ڈھونڈ کر ضبط کر لیا اس کے تم ایوں اور آ وردوں کو گرفتار کرلیا۔
والبقاء اللہ و حدہ .

Bang (1954年) 1966年 (1964年) 
 $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) = \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathbf{x}) + \mathcal{L}$ 

grading the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the co

# ٨٠:٩٢ مجدّ دالدوله ابوطالب بن فخر الدوله

بهاءالدوله ابونفر بن عضد الدوله

#### سلطان الدوله ابونتجاع بن بهاءالدوله

ماہ شعبان ۵ ۸سرچے میں فخر الدولہ بن رکن الدولہ بن بویہ والی رے اصفہان اور ہمدان نے قلعہ طبرک میں داعی اجل كولبيك كهه كرسفر آخرت اختيار كيا مخت ِ حكومت پراس كالز كامجد دالد وله ابوطالب رستم متمكن موا\_اس وقت اس كي عمر صرف جاربرس کی تھی۔امراء واراکین دولت نے اس نوعمر چپوکر بے کو تخت آرائے حکومت کیا تھا اس کے بھائی مٹس الدولہ کو ہمدان اور قرمیس حدودِ عراق تک کا حاکم بنایا یے مجد دالدولہ کی زمامِ حکومت اس کی ماں کے قبط کہ اقتدار میں تھی اور وہی حکمر انی ابوطا ہر ( بیفخر الدولہ کا مصاحب تھا ) اور ابوالعباس ضی کافی وزیرِ السلطنت کے مشورے اور رائے سے کرتی تھی۔

علاء بن حسن كا انتقال: ان واقعات كے بعد علاء بن حسن صمصام الدوله كا گور نرخراسان مقام كشكرگاه مكرم ميں انتقال کر گیا۔صصام الدولہ نے ابوعلی بن استاد ہر مزکو بہت سامال دے کر روانہ کیا۔اس نے خوزستان پہنچ کر دیلمی فوج میں وہ مال تقسیم کر دیا۔ دیلمیوں کی باچیں کھل کئیں' مارے خوشی کے جامدے باہر ہو گئے' بہاءالدولہ کے ہمراہیوں کو جندییا پورے نکال کرخوزستان اورخوزستان سے شہر بدر کر کے واسط کی طرف بھیج دیا۔ان میں سے چند آ دمیوں کو ملانے کی کوشش کی اور جب وہ ان کی طرف مائل ہو گئے اور اس ہے آ ملے تو انہیں اچھے عہدے دیئے تمام مقبوضہ میں حکام اور گورزمقر رکئے خراج وصول کیا۔ بیروا قعات ۷۸۷ھ کے ہیں اس کے بعد ابوقمہ بن مکرم واسط سے ترکوں کو لے کر نکلا۔ ابوعلی نے ان کی مدا فعت پر کمر با نده کرتیار ہوگیا۔ دونوں میں متعددلڑا ئیاں ہوتی رہیں۔

ا بوعلی بن اسلاعیل: اس اثناء میں بہاءالدولہ واسط سے آپیچا۔ انہی دنوں ابوعلی بن اساعیل (جسے بہاءالدولہ نے اہواز

کی روائلی کے وقت ۲۸۳ چیل دارا گلافت بغداد کا نائب مقرر لیا تھا) واسط اسیا مفلد بن سیب بیر پارسوں سے بغیر اور ک بغداد کے علاقہ کورو کنے کی غرض سے نکل کھڑ اہوا۔ ابوعلی بن اساعیل مقابلہ کی غرض سے ٹم ٹھونک کر نکلا۔ بہاء الدولہ کواس سے مغالطہ پیدا ہوا اور بیام السون کی گرفتاری کے لئے بھیجا۔ ابوعلی بن اساعیل می خبر پاکر مطاطہ بیدا ہوا اور بیام اساعیل می خبر پاکر بیام سے معالم بیر باک سے بیر پاکستان میں اساعیل می خبر پاکستان کی گرفتاری کے لئے بھیجا۔ ابوعلی بن اساعیل می خبر پاکستان سے بیر پاکستان اساعیل می خبر پاکستان سے بیر پاکستان سے بیر پاکستان کی کرفتاری کے لئے بھیجا۔ ابوعلی بن اساعیل می خبر پاکستان کی کرفتاری کے لئے بھیجا۔ ابوعلی بن اساعیل میڈر پاکستان کی بیر پاکستان کی بیر پاکستان کی کرفتاری کے لئے بھیجا۔ ابوعلی بن اساعیل میں اسامیل کی گرفتاری کے لئے بھیجا۔ ابوعلی بن اسامیل میں اسامیل کی گرفتاری کے لئے بھیجا۔ ابوعلی بن اسامیل کی کرفتاری کے لئے بھیجا۔ ابوعلی بن اسامیل کی گرفتاری کے لئے بھیجا۔ ابوعلی بن اسامیل کی کرفتاری کے لئے بھیجا۔ ابوعلی بن اسامیل کی کرفتاری کے لئے بھیجا۔ ابوعلی بن اسامیل کی گرفتاری کے لئے بھیجا۔ ابوعلی بن اسامیل کی کرفتاری کی کرفتاری کی کرفتاری کے لئے بھیجا۔ ابوعلی بن اسامیل کی کرفتاری کی کرفتاری کی کرفتاری کی کرفتاری کی کرفتاری کر بھی کرفتاری کی کرفتاری کے لئے بھی کرفتاری کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر

بہاء الدولہ اور الوعلی بن استاد ہر مزکی جنگ وزیر السلطنت نے رائے دی کہ صلحت وقت ہے ہے کہ آب الوثم بن مرم ابوعلی بن استاد ہر مزکے مقابلہ پر امداد کے لئے تیار ہوجائے اور فوراً خوزستان کا راستہ اختیار کیجئے ورنہ معاملہ نازک ہوجائے گا۔ چنا نچہ بہاء الدولہ سامان جنگ وسفر درست کر کے خوزستان کی طرف چلا قطر ہ بیضاء بین کم کر بڑاؤ کیا۔ ابوعلی بن استاد ہر مزے چندلؤ اکیاں ہو کی ابوعلی نے رسدوغلہ کی در آمد بند کر دی۔ بہاء الدولہ کالشکر پریشان ہوگیا تب بہاء الدولہ نے بدر بن حسویہ نے کچھ سامانِ خورد فی روانہ کیا۔ لگانے بجھانے والوں نے ابوعلی بن اساعیل کی طرف سے بہاء الدولہ کے کان جرنے شروع کر دیے۔ قریب تھا کہ او بار کی گھٹا کیں اس کے سر پر چھاجا تیں۔ اس استان علی صمصام الدولہ کے کان جرنے شروع کر دیئے۔ قریب تھا کہ او بار کی گھٹا کیں اس کے سر پر چھاجا تیں۔ استانہ علی صمصام الدولہ کے دیے جانے کی خبر آگئی جنگ اور مخالفت کا قصہ تمام ہو

قل صمصام الدوله: جیسا که آپ او پر پڑھ کے بیں ابوالقاسم اور ابونصر پسران بختیار مقید سے ان وونوں نے محافظین قلعہ کو ملالیا اور قلعہ سے نکل آئے کر دوں کا ایک گروہ ان کے پاس آکر جمع ہوگیا۔ اتفاق میں کہ انہی دنوں میں صمصام الدوله نے اپی فوج کا جائزہ لیا تھا اور تقریباً ایک بڑار آ دمیوں کوجن کا نسب دیلی نہیں ثابت ہوا تھا فوج سے نکال دیا تھا میہ جم غفیر بھی بختیار کے لڑکوں سے جا ملا۔ بہت بڑی جمعیت ہوگئی۔ ارجان کی طرف بڑھے ابوجھ راستاد ہر مزان دنوں و ہیں مقیم تھا دونوں سے ٹر بھیڑ ہوئی۔ ابوجھ رکھنے سے ٹر بھیڑ ہوئی۔ ابوجھ رکھنے سے ٹر بھیڑ ہوئی۔ ابوجھ رکھنے اور مکان کولوٹ لیا۔ اس کے ابوان حکومت اور مکان کولوٹ لیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مصام الدولہ کے بعد ان لوگوں نے مصام الدولہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ صمصام الدولہ کو گرفار کرلیا۔ ابن نھر بن بختیار نے بہتے کہ دوائ رود مان سے صمصام الدولہ کو گرفار کرلیا۔ ابن نھر بن بختیار نے بہتے کہ دول اولی رود مان سے صمصام الدولہ کو گرفار کرلیا۔ ابن نھر بن بختیار نے بہتے کہ دولیا اور اس کی حکومت فارس کے نویں برس ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۸ ہے میں قید حیات سے سبکدوش کرلیا اور اس کی فومت فارس کے نویں برس ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۸ ہے میں قید حیات سے سبکدوش کرلیا اور اس کی فور کو مقابر بنو ہو ہیں میں مارڈ الا اور اس کے مکان میں دون کردیا۔ جب بہاءالدولہ فارس برقابض ہوا تو اس نے اس کی فعش کومقابر بنو ہو ہیں میں جا کرون کیا۔

بہاء آلد ولہ کا فارس اور خوزستان پر قبضہ : صمام الدولہ کے آل کے بعد ابوالقاسم اور ابونھر پسران بختیار فارس پر قابض ہو گئے ان لوگوں نے ابوغلی بن استاد ہر مزکے پاس بیام بھیجا بلانے کی کوشش کی اور بیام پیش کیا کہ آؤ ہم اورتم اور نیز وہ دیلم جو تبہارے ساتھ ہیں باہم عہد و بیان کرلیں اور بہاء الدولہ سے لڑیں ابھی ابوعلی کوئی جواب اٹکاروا قرار کا نہ دیے پایا تھا کہ بہاء الدولہ نے بھی اس سے خط و کتابت کی۔ اسے اور ان دیلم کو جو ان کے ہمراہ تھے امن دینے کا اقرار کیا اور ہر طرح کاسلوک کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ابوعلی کو بحق فکر بیدا ہوئی چونکہ ابوعلی نے اس سے پہلے پسران بختیار کے دو بھائیوں کوئل کر ڈالا تھا اور ان دونوں کو قید کیا تھا اس وجہ ہے اس نے بہاء الدولہ کے میل جول کو ترجے دی۔ باقی رہے دیلم جواس کے ہمراہ سے انہوں نے ان ترکوں کے خوف سے جو کہ بہاء الدولہ کے ملئے سے انکار کیا تاہم ابوعلی انہی دیلمیوں کے ساتھ رہا اور اس مشرف فنج میں پڑا رہا۔ یہاں تک کہ سر داروں کی ایک جماعت کو بہاء الدولہ کے پاس روانہ کیا ان لوگوں نے اس سے عہد و پیان لیا اور اس پراعتا دکر کے سب کے سب اس کے پاس چلے آئے اہواز کی طرف بڑھے۔ پھر رام ہر مزاور ارجان کی جانب کی خوض کہ بہاء الدولہ نے آہواز کی طرف بڑھے۔ پھر رام ہر مزاور ارجان کی جانب کے خوض کہ بہاء الدولہ نے آہوا کہ خوض کہ بہاء الدولہ نے آہوا کہ بیات کے اس کے باس جلے آئے انہوا کی طرف بڑھے۔ پھر دام ہر مزاور ارجان کی جانب کے خوض کہ بہاء الدولہ نے آہوں کی جانب کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کہ بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی کر بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی کے

اس کے بعد اپنے وزیر السلطنت ابوعلی بن اساعیل کو فارس کی طرف بڑھنے کا حکم ویا۔ شیراز کے باہرا یک کھلے میں بیل بڑا و ڈالا۔ پسران بختیار ان دنوں شیراز ہی میں تھے دونوں فریقوں میں گھسان کی لڑائی ہوتی رہی اثناء جنگ میں پسران بختیار کے بعض ہمراہی ابوعلی وزیر سے مل گئے اور ان دونوں سے علیحدہ ہوکر ابوعلی کی فوج میں آگے جس سے پسران بختیار کو شکست ہوئی ابوعلی نے شیراز پر بقضہ کرلیا ابونھر بن بختیار بلا دویلم بھاگ گیا اور اس کا وزیر السلطنت ابوالقاسم بدر بن حسویہ کے بعد وزیر السلطنت ابوعلی نے فتح کا نامہ بدر بن حسویہ کے باس چلا گیا بھر بطیحہ چلا گیا اور قیام پزیر ہوا۔ خاتمہ جنگ کے بعد وزیر السلطنت ابوعلی نے فتح کا نامہ بشارت بہاءالدولہ اس خشخری کوئن کر شیراز آبا اور قریبے رود مان کو تباہ اور پال کو تباہ اور بال کو تباہ اور بال کو تباہ الدولہ اس خشخری کوئن کر شیراز آبا اور قریبے رود مان کو تباہ اور بال کو تباہ اور نے کا حکم دیا۔ اس کے بعد امراز جا کرسکونت اختیار کی دارا لخلافت بغداد میں اپنی جگہ ابوعلی بن جعفر معروف براستا و ہر مزکو متعین کیا اور عمید الحراق کا لقب مرحمت فر مایا۔ ان واقعات کے بعد سے ملوک دیلم نے مستقل طور سے اجواز (بلاد فارش) میں سکونت اختیار کی اور مدت دراز تک عراق کے حکمر ان رہے۔

وزیر ابوعلی بن اساعیل کافتل : ابونفر کے مارے جانے کے بعد ابوعلی نے کرمان پر قبضہ کر کے ابوموی سیاہ چٹم کو مامور کیا اور مظفر ومنصور بہاء الدولہ کی خدمت میں آیا بہاء الدولہ نے فوراً اُسے گر فقار کر کے اس کے مال واسباب کو بھی ضبط کر لیا۔ اس گر فقاری اور خبطی کا ظاہری سبب کچھ نہ تھا اور اپنے دوسرے وزیر شاپور کو لکھ بھیجا کہ ابوعلی کے تمام ممبران خاندان اور اعزہ و اقارب اور دوستوں کو گر فقار کر لو۔ وزیر شاپور کو بلاوجہ گر فقاری سے پس و پیش ہوا' اس وجہ سے ان لوگوں کو بھاگ نگلنے کا موقع ں بیا چیا چیروہ سب بھا کے حوال برمز کومقرر کیا عمید الجیوش کا لقب دیا۔ الوجعفر تجاج بن ہرمز کو بداخلاتی ،ظلم اور بے جا تمام متعلقہ بلاد پر ابوعلی حسن بن استاد ہرمز کومقرر کیا عمید الجیوش کا لقب دیا۔ الوجعفر تجاج بن ہرمز کو بداخلاتی ،ظلم اور بے جا تحکم کی وجہ ہے معزول کیا چنا نچہ ابوعلی حسن کی گورنری سے انتظام درست ہو گیا۔ شورش کم ہوگئی گویا بہاءالدولہ کو ابوعلی کے عدل وانصاف کی وجہ سے بہت بڑی دولت مل گئی۔

ظاہر بن خلف اور الوموسیٰ کی جنگ ہم اوپر تحریر کے ہیں کہ ظاہر ابن خلف اپنے باپ خلف بن احمد بحستانی کی اطاعت جھوڑ کراس کے مقابلہ پر جنگ کے لئے آیا تھا چنا نچاس کا باپ کا میاب ہوا اور ظاہر شکست کھا کر کر مان کی طرف چلا گیا ارادہ یہ تھا کہ موقع پاکر پر قابض ہو جاؤں ۔ گورز کر مان اپنی کا بلی اور آرام طلی کی وجہ سے ظاہر بن خلف کے بڑھتے ہوئے وصلوں کی روک تھا م نہ کر سکا متبجہ یہ ہوا کہ تھوڑ ہے بی دن میں ظاہر کی جمعیت بڑھ گئی اطراف و جوانب کے امراء جو گورز کر مان کے خالف تتے اس سے ل گئے ظاہر نے ان لوگوں کو سلح کر کے جرفت پر دھا واکر دیا جرفت اور اس کے علاوہ اور شہروں پر بھی قابض ہو گیا۔ یہ واقعہ اوس ہے کا ہے۔ ابوموسیٰ سیاہ چیشم کو اس کی خبر گئی گورز کر مان پر بے مدخصہ ہوا اور اپنی ویہ کو مرب کر کے کر مان پر بے مدخصہ ہوا اور اپنی ویہ کو مرب کر کے کہ مان پر ملے کہ والی ہر بن خلف کو شکست ہوئی ابوموسیٰ نے اس کے مال واسباب کولوٹ لیا اور جن مربی فوج کے ساتھ شہروں پر اس نے قبضہ کر لیا تھا پھر قابض ہو گیا۔ اس اثناء بی بہاء الدولہ نے ابوجھ راستاو ہر مزکوا کیک بوری فوج کے ساتھ کر مان کی طرف روانہ کیا ابوجھ مربی ظاہر کو بجستان کے باہر شکست دی اور کر مان پر قبضہ کرلیا۔ دیلم کا دور دورہ جیسا کہ کر مان کی طرف روانہ کیا ابوجھ می ظاہر کو بجستان کے باہر شکست دی اور کر مان پر قبضہ کرلیا۔ دیلم کا دور دورہ جیسا کہ کھان کہ مورد کی دیر اس کی خبر کو کی مورد کر مان کی طرف روانہ کیا ابوجھ میں خالے کے باہر شکست دی اور کر مان پر قبضہ کرلیا۔ دیلم کا دورد دورہ جیسا کہ

اس سے پہلے تھا کر مان میں وہی دوردورہ پھر ہوگیا۔ بنو عقبل کا محاصر ہ مدائن : قر داش بن مقلد نے ۳۹۳ھ میں بنو عقبل کے ایک گروہ کو ملک گیری کی غرض سے روانہ کیا تھا چنا نچراس نے مدائن پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ بہاءالدولہ کے نائب (ابوجعفر حجاج بن ہرمز) نے اس خبر کوئن کرصف شکن فوجیں ان کے مقابلہ کے لئے روانہ کیں۔

بنو عقبل اور بنواسد کی یا مالی: چنانچہ بنو عقبل کے گروہ نے مدائن کے حاصرہ سے ہاتھ تھنج کیا داس کے بعد بنو عقبل اور بنو اسد میں سے ابوالحسن بن مزید منفق ہوکر ملک گیری کے لئے لکھے ابوجعفر تجاج مقابلہ کی غرض سے خم ٹھونک کر میدان میں آیا خفاجہ کو بھی شام سے بلا بھیجا۔ دونوں فریقوں میں جنگ شروع ہوگئی شخت اور خونز یز جنگ کے بعد ابوجعفر کو شکست ہوگی گئی ہوئی قوت کو جمع کر کے پھر اطراف کو فہ میں نم ٹھونک کرلڑ نے لوٹ لیا گیا اس کے بعد پھر دو ہارہ شکست کھا کر بھا گا اور اپنی گئی ہوئی قوت کو جمع کر کے پھر اطراف کو فہ میں نم ٹھونک کرلڑ نے کے لئے آیا۔ اس واقعہ میں بنو عقبل اور بنو مزید اسدی کو شکست ہوئی نہایت بری طرح پا مال کئے گئے۔ بنو مزید اسدی کے تیتی فیمی زیورات نفیس نفیس اسباب عمدہ عمدہ کپڑے اور بہت سامال جسے زمانہ کی آگھوں نے شدد یکھا ہوگا اور شرکا نول نے ساہو

ابوجعفر اور ابوعلی میں جنگ جونہی ابوجعفر حجاج وارالخلافت بغداد سے بنوعیل کی سرکو بی کی غرض سے نکلا۔اوباش اور جرائم پیشہ کی بن آئی۔ غارت گری قتل اور لوٹ مار کا باز ار گرم ہو گیا۔ بہاء الدولہ کواس کی اطلاع ہوئی۔ ابوعلی بن جعفر معروف بیاستاد ہر مزکوعراق کی تفاظت اور اس میں اس وامان قائم کرنے کی غرض سے فوراً دوانہ کیا۔ ابوجعفر کواس کی خبرلگ گئی نہایت برہم ہوا' اطراف کوفہ میں دیلم اور ترکوں کو جمع کر کے مقابلہ پر آیا اتفاق یہ کہ ابوجعفر کوشکست ہوئی ابوعلی نے نہایت مردا نگل سے اطراف کوفہ کواس کی لوٹ مارہے بچایا اس کے بعدا بوعلی خوزستان کی طرف چلا گیار فتہ رفتہ سوس تک پہنچا اں اثناء میں پی خبر سننے میں آئی کہ ابوجعفر فوجیں فراہم کر کے پھر کوفہ کی طرف آ گیا ہے یہ سنتے ہی فوراً لوٹ پڑا دونوں فریقوں میں لڑائی کا نیز ہ گڑ گیا ابھی لڑائی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا تھا کہ ۳۹۳ھ میں بہاءالدولہ نے ابوعلی کو حکم بھیج دیا کہتم ابوجعفر کی جنگ ملتوی کر کے ابن واصل سے جنگ کی غرض سے بھر ہ چلے جاؤ۔ چنانچے ابوعلی ابوجعفر کی جنگ سے ہاتھ تھنچ کر بھرہ چلا گیا این واصل ہے اور ابوعلی ہے متعد دلڑ ائپیاں ہوئیں جیسا کہ ہم یہ حالات ملوک بطیحہ میں بیان کریں گے قصہ مخضر ابوعلی دارالخلافت بغداد کی جانب واپس ہوا'ابوجعفر'ملج حامی (براوخراسان) میں اثر ااور قیام کر دیا۔ فلح حامی عمید الجیش ابو علی کی جا گیرتھی اس کا حاکم آخری ہے وسرچے میں مرکیا تھا ابوعلی نے اس کی جگہ ابوالفضل بن عنان کو ما مورکیا تھا اس وقت بہاء الدوله بقرہ میں ابن واصل سےمصروف جنگ تھا ابوجعفر وغیرہ کو بیز جرمعلوم ہوگئ ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے برز دلی نے دلوں میں گھر کرلیا جماعت میں تفرقہ پیدا ہو گیا'این مزید اسدی اپنے مقبوضہ ملک چلا گیا ابوجعفراورا بن عیسی نے حلوان جا کر دم لیا۔ بهاء الدوله اورا بوجعفر: پچھ عرصه بعدا بوجعفر نے بہاءالدوله کی خدمت میں معذرت کا خط بھیجامعا فی کی درخواست کی بہاءالدولہ نے درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کیا چنانچہ ابوجعفر مقام تشتریں حاضر خدمت ہوالیکن بہاء الدولہ نے اس خیال سے کہ مبادا ابوعلی کواس سے نفرت پیدا ہو جائے کچھ زیادہ توجہ نہ دی پھر بہاء الدولہ کو بدرین صنوبیری برحتی ہوئی قوت سے خطرہ پیدا ہوا' حسد کی آگ بھڑک اٹھی فوجیں تیار کر کے بدر کی طرف بڑھابدرنے مصالحت کا پیام دیا بہاءالدولہ نے اس کو قبول نہ کیا اور واپس آ گیا اوس میں ابوجعفر حجاج بن ہرمزنے مقام آموار میں سفر آخرت اختیار کیا اور دنیا کے تمام جھگڑول سے چھوٹ گیا۔

مجد د الدوله کی گرفتاری آپ اوپر پڑھ بچے ہیں کہ مجد دالدولہ ابو طالب رستم بن فخر الدولہ بھران اور قرمیس پر حدود عراق تک حاکم بنایا گیا تھا اور دونوں حکومتوں کی زمام حکومت اس کی ماں کے قبصہ افتدار میں رہی وہی ان بلا دیر حکمر افی كرتى تقى جب مجددالدوله نے قلمدان وزارت ابوعلى بن على بن قاسم كوسپرد كيا تو امراء دولت نے اس سے أنكار كيا۔ مجد دالدوله کو بھی اپنی ماں سے خوف پیدا ہوا اور وہ بھی اپنے بیٹے سے مشتبہ ہو کر رے سے نگل کر قلعہ میں جا تھہری قلعہ کی حفاظت پرلوگوں کو مامور کیا پھر دھوکا سے قلعہ سے نکل کر بدر بن حسوبیہ کے پاس جائینچی۔امداد کی درخواست کی استے میں اس کا بیٹامٹس الدولہ بھی ہمدان سے فوجیس لے کرآ گیا۔ بدر بن صنوبیان دونوں کے ساتھے کو میں عجد دالدولہ ہے اڑنے کے لئے چلا۔ چنانچے اصفہان پہنچ کرمحاصرہ ڈال دیا اور ہزور تیج اس پر قبضہ کرلیا اور اصفہان کی زمام حکومت پر مجد والدولہ کی ماں کے قبضہ اقتد ارمیں آگئی۔ مجد والدولہ کو گرفتار کر کے قید کرویا اور حکومت کی کری پرمٹس الدولہ کو بٹھایا۔ بدر بن صوبیہ اینے دارالحکومت واپس آیا۔

ما در مجد دالدوله اور بدر میں ناجاتی : پرایک برس کے بعد مجد دالدوله کی مال کوش الدولہ سے برگانی پیدا ہوئی مجد دالد ولہ گوقید سے نکل کر تخت حکومت بر متمکن کیا۔ عثم الدولہ ہمدان کی طرف بھاگ گیا۔ بدر بن حسوبہ کواس ہے بے حد علاء الدین ابوحفص: علاء الدین بن ابوحف بن کا کویی اس عورت (مادر مجد دالدوله) کا مامول زاد بھائی تھا۔ قدیم فاری زبان میں کا کویی مامول کو کہتے ہیں اس وجہ سے علاء الدین ابن کا کوییہ کہلایا گیا اسے مجد دالدولہ کی مال نے اصفہان کی محکومت پر مامور کیا تھا جب اس کی جگہ حکومت میں اضطراب پیدا ہوا تو ابن کا کوییہ بہاء الدولہ کے پاس عراق چلا گیا اور اس کے پاس تھرار ہا۔ جب مجد دالدولہ کی مال کے قبطہ اقتدار میں زمام حکومت آگئی تو ابن کا کویی عراق سے اس کے پاس چلا آیا اولاد آیا اس نے اسے پھر اصفہان کی حکومت پر مامور کیا اس سے اس کی قدم حکومت وسلطنت پر جم گئے اس کے بعد اس کی اولاد اصفہان پر حکم رانی کرنے گئے ہیں گیا تا کہ عداس کی اولاد اصفہان پر حکم رانی کریے۔

بہاء الدولہ کی مراجعت بغداد: ابوجعفراستاد برمزعضد الدولہ کا جاجب اوراس کے خاص الخواص میں سے تھا ابوجعفر نے اپنے بیٹے ابوعلی صمصام الدولہ بن عضد الدولہ کی خدمت میں بھیج دیا تھا۔ جب صمصام الدولہ مارا گیا تو ابوعلی بہاء الدولہ کے پاس چلا آیا۔ بہاء الدولہ کوعراق میں جب یہ خبر پنجی کہ دارالخلافت بغداد میں اس کی غیر حاضری کے زمائے میں شخت شورش پیدا ہوگئی اوراو باشوں اور جرائم پیشدا شخاص نے لوٹ مارشروع کردی ہے تو بہاء الدولہ نے اپنی جگہ عراق کی حکومت پر فخر الملک ابوطالب کو مامور کیا اور خود دارالخلافت کی طرف چل کھڑ اہوا۔ امراء دولت اراکین سلطنت اور بڑے بڑے عہدہ دارای سند کے ذی الحج میں بہاء الدولہ سے ملئے کے لئے آئے۔ بہاء الدولہ نے ایک فوج دارالخلافت بغداد سے ابوالشوک سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کی بہاں تک کہ ابوالشوک کی شورش ختم ہوگئی۔

ابوالحسن بن من مريد اورسلطان : دوالسعادتين نه ان من سے چندلوگوں کو گرفتار کرلياليکن بچهدن بعدر ہاکرديا ان لوگوں نے دوالسعادتين کو گرفتار کرليا اوران لوگوں کو معدسلطان کے پھر گرفتار کرليا اور ان لوگوں کو معدسلطان کے پھر گرفتار کرليا اور پابدز نجير دارالخلافت بغداد بھيج ديا يجھ عرصه بعدا بوالحن بن مزيد کی سفارش سے پھر رہا کردیے گئے ان لوگوں نے حسب عادت پھر قبل و غارت گری پر کمریں با ندھيں تو بھي عاجيوں کے قافلے سے بھڑ گئے اور اُسے لوٹ ليا۔ فخر الملک نے

ا اصل کتاب میں ریمبارت نہیں ہے۔

بہاء الدولہ کی و فات ان واقعات کے بعد سوم پیمیں نصف اول گزر چکاتھا کہ بہاءالدولہ ابونفر بن عضد الدولہ نے مقام ارجان (عراق) میں و فات پائی۔مشہد علیؓ میں اپنے باپ کے پاس مدفون ہوا چوہیں برس حکومت کی۔

سلطان الدوله ابوشچاع اس كے بعداس كابيا سلطان الدوله ابوشجاع تخت حكومت برسمكن موا-ارجان سے شيراز آيا ايپ ايک بعداس كابيل سلطان الدوله ابوطام كو بعره كى حكومت بر مامور كيا اور دوسرے بھائى ابوالفوارس كوكرمان كى گورزى مرحت كى۔

ستمس الدوله اور مجد والدولة : آپ او پر پڑھ بچے ہیں کہ من الدولہ بن فخر الدولہ عومت ہدان پر متمکن ہوا تھا اور اس کا بھائی مجد والدولہ تحت آرائے حکومت رہ ہوا تھا اور اس کی مان دونوں حکومتوں کی گران اور ساہ وسفید کرنے کی مالک تھی، بدر بن حسو پر کردوں کا سر دار تھا اس سے اور اس کے بیٹے ہلال سے جھڑ اہو گیا تھا ایک دوسر ہے ۔ گھ گئے تھے دونوں میں متعدد لڑا ئیاں ہوئیں جنہیں ہم ان کے حالات کے ضمن میں تحریر کریں گے۔ شمس الدولہ کے اکثر شہروں پر قابض ہو گیا تھا اور وہاں کے مال واسباب کو دبالیا تھا جیسا کہ ان کے حالات کے سلسلہ میں تم آئیدہ پڑھو گے اس کے بعد شمس الدولہ نے رہ دے کی طرف قدم بڑھا یا مجد دالدولہ نے رہے چھوڑ دیا نہا وند چلا آیا اس کے ہمراہ اس کی ماں بھی تھی۔ شمس الدولہ نے رہ پر بینظر نہا ہے بھائی اور ماں کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ فوج کو بہت سے دنوں سے مشاہرہ نہیں ملا تھا۔ آئے دن لڑا ئیوں کی وجہ سے تخوا ہیں طلب کرنے گئے مشس الدولہ بجور ہو کر ہمت الدولہ ہو گیا ور اس کے ایک میں الدولہ بجور ہو کر ہمت الدولہ ہو گئے ۔ گئے اور قابض ہو گئے ۔

فخر الملک ابوطالب کافتل : ابوجم حسن بن سہلان ایک مدت سے قر داش کے پاس چلا گیا تھا۔ قر داش نے اسے اپنے پاس کمال عزت سے تشہر ایا۔ سلطان الدولہ نے اس کی جگہ عہد ہ وزارت پر ابوالقاسم جعفر بن فسانجس کو مقرر کیا رہے الاول کر سم سلطان الدولہ نے اپنے گورنرع اق اور اس کے وزیر السلطنت فخر الملک ابوطالب کو گرفآر کر کے قید حیات سے سبکدوش کردیا۔ سالطان الدولہ نے منبط کر لیاجس کی مالیت ایک سبکدوش کردیا۔ سالطان الدولہ نے منبط کر لیاجس کی مالیت ایک کی وزیر قل میں منبط کر ایاجس کی مالیت ایک کی وزیر قل کی الیت ایک کی وزیر قل کی الیت ایک کی دونا کی دونا کی دونا کی کا بات ایک کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کر دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کر دونا کی دونا کر دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کر دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کر دونا کی دونا کی دونا کی دونا کر دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کر دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کر دونا کر دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کر دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کر دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کر دونا کی دونا کی دونا کی دونا کر دونا کر کر دونا کی دونا کر دونا کی دونا کی دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کی دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا کر دونا

 سلطان الدوله اورا بن سهلان الدوله نان بن سام کاموں کو چور کر دارا کنلافت بغداد کوروانه ہوا۔ ای سنہ امان قائم ہوگیا اس عرصہ میں دارالخلافت بغداد کے فتنہ کی خبر گلی تمام کاموں کو چور کر دارالخلافت بغداد کوروانه ہوا۔ ای سنہ کے ماہ رہے الثانی میں بغداد پیچا۔ اوباش آبر باختہ اور بدمعاش بھاگ نظے عباسیوں کے ایک گروہ کو شہر بدر کیا ابوعبداللہ ابن نعمان فقیہ شیعہ کو بھی نکال با ہر کیا دیلی فوج کو دارالخلافت بغداد کے اطراف وجوانب میں شہرا کر واسط واپس آ یا دیلہ بول اور ترکوں میں فساد کی شہر گل اورائی کا غیزہ گر گیا۔ چند دیلی سر دارا بن سہلان کی شکایت لے کر واسط سلطان الدولہ کے فدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان الدولہ نے ان لوگوں کو آبیا۔ تھوڑے دن قیام کر کے موصل جا پہنچا پھر موصل سے نکل کر بطبحہ جا کر این سہلان کو خطرہ پیدا ہوا ہو فو فاتس دیا گئی کرفتاری اور جبتجو میں فوجیس روانہ کیس چونکہ شرائی (وائی بطبحہ نے) ابن قیام پر بر ہوا۔ سلطان الدولہ نے ابن سہلان کی گرفتاری اور جبتجو میں فوجیس روانہ کیس چونکہ شرائی (وائی بطبحہ نے) ابن سہلان کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا اس وجہ سے سلطان الدولہ کی فوج سے معرکہ آراء ہوا اور اسے شکست فاش دی ابن سہلان کو این سہلان کو این سہلان کو این سہلان کو این سہلان کی گرفتاری الدولہ کی فوج سے معرکہ آراء ہوا اور اسے شکست فاش دی ابن سہلان کو ایک بنالی الدولہ کے پاس بھرہ چلاگیا۔

سلطان الدوله اور رجی میں مصالحت: ان واقعات کے بعد رقبی اورسلطان الدولہ میں صفائی ہوگئی ای سنہ میں دیلمیوں کی کروری محسوس ہوئی دارالخلافت بغداداورواسط میں عوام الناس پرٹوٹ پڑے ایک سنہ میں ان دیلمی ان کی مدافعت نہ کرسکے اسی اثناء میں سلطان الدولہ نے اپنے وزیر فسانجس اوراس کے بھائی کو گرفتار کرلیا۔ قلمدان وزارت ابوطالب ذوالسعاد تین حسن بن منصور کوعن بت ہوا اور جلال الدولہ والی بھرہ نے بھی اپنے وزیر ابوسعید عبدالواحد علی بن ماکولا کو گرفتار کرلیا۔

ابوالفوارس: سلطان الدولہ نے اپنے بھائی ابوالفوارس کو کرمان کی گورنری پر مامور کیا تھا۔ کچھ دیلم اس کے پاس آگئے تھے اوران لوگوں نے ابوالفوارس کوسلطان الدولہ کی خالفت پر ابھارا چنا نچہ ابوالفوارس نے علم بغاوت بلند کر دیا اور بے جم چھ میں شیراز پہنچ کر قبضہ کرلیا۔ سلطان الدولہ کواس کی خبرگی فوجیس آراستہ کر کے ابوالفوارس کی سرکو بی کے لئے چلا۔ ابوالفوارس کو پہلے ہی جملہ میں جسست ہوئی کرمان کی طرف بھاگا۔ سلطان الدولہ نے تعاقب کیا۔ ابوالفوارس کرمان کو خبر باد کہہ کر سلطان محمود نے آئو بھگت سے شہرایا امداد کا وعدہ کیا کچھروز بعد ابوسعید طائی کوایک فوج کے ساتھ ابوالفوارس کی مدد کے لئے روانہ کیا یہ وہ زمانہ تھا کہ سلطان الدولہ کرمان سے دارالخلات بغداد

سلطان الدوله اورابوالفوارس میں مصالحت سلطان الدوله نے یہ جرپا کردارالخلافت بغداد ہے پی فوج کے ساتھ حرکت کی اور بلا دفارس بی کی کرابوالفوارس کو پھر شکست دی اس نے کرمان جا کردم لیا یہ واقعہ موج ہے کا ہے سلطان الدوله کے نتا قب پر فوجیں بیجیں ابوالفوارس کرمان چھوڑ کرشس الدوله والی بھدان کے پاس چلا گیا اور سلطان الدوله کی فوجوں نے کرمان پر قبضہ کرلیا۔ چونکہ ابوالفوارس نے ابوسعید طائی کے ساتھ بدمعاملگی کی تھی اس وجہ سے محمود بن سبتگین کے پاس خلاس کرمان پر قبضہ کرلیا۔ چونکہ ابوالفوارس نے ابوسعید طائی کے ساتھ بدمعاملگی کی تھی اس وجہ سے محمود بن سبتگین کے پاس خلاصت کے بعد نہیں گیا۔ القصہ تھوڑ ہے دنوں بھدان میں قیام کر کے مہذب الدولہ والی بطیح کے پاس چلا گیا۔ مہذب الدولہ نے کمال عزت واحتر ام سے اپنے مکان میں تظہر ایا اس کے بھائی جلال الدولہ نے بہت سامال بھیج و یا اور اپنے پاس بلا بھیجا ابوالفوارس نے انکاری جواب دیا اس کے بعد اس سے اور اس کے بھائی سلطان الدولہ سے نامہ و بیام شروع ہوا۔ کرمان والیس آ یا سلطان الدولہ نے نامہ و بیام شروع ہوا۔ کرمان والیس آ یا سلطان الدولہ نے نامہ و بیام شروع ہوا۔ کرمان والیس آ یا سلطان الدولہ نے نامہ و بیام شروع ہوا۔ کرمان والیس آ یا سلطان الدولہ نے نامہ و بیام شروع ہوا۔ کرمان والیس آ یا سلطان الدولہ نے نامہ و بیام شروع ہوا۔ کرمان والیس آ یا سلطان الدولہ نے نامہ و بیام شروع ہوا۔ کرمان والیس آ یا سلطان الدولہ نے نامہ و بیام شروع ہوا۔ کرمان والیس آ یا سلطان الدولہ نے نامہ و بیام شروع ہوا۔ کرمان والیس آ یا سلطان الدولہ نے نامہ و بیام شروع ہوا۔ کرمان میں معروع ہوا۔ کرمان میں میں معروع ہوا۔ کرمان میں معروع ہوا کہ دولہ ہوا کی میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں معروب کرمان میں مع

مشرف الدوله اورسلطان الدوله : الهج مين فوج نے دارالخلافت بغدادي سلطان الدوله کے قلاف بغاوت کر دی اور مشرف الدوله کی حکومت کا اعلان کر دیا سلطان الدوله نے ان کی گرفتاری کی کوشش کی گرکامیاب نہ ہوات واسط کی طرف چلے جانے کا فضد کیا۔ فوج نے مطالبہ کیا گراپ بھائی مشرف الدلہ کو ابنا نائب مقرر کئے جائے۔ سلطان الدولہ نے ہوا محبوری مشرف الدولہ کو ابنا نائب بنایا اور واسط کی طرف روانہ ہوا۔ پھرا ہواز کے خیال سے واسط سے بغداد کی طرف چلا۔ مجبوری مشرف الدولہ نے کسی صلحت کی وجہ سے ابن اگر چدان دونوں بھائیوں نے کسی کو ابنا نائب بن بنایا کو ماف اٹھایا تھا مگر مشرف الدولہ نے کسی صلحت کی وجہ سے ابن سہلان کو دوبارہ عراق کی حکومت پر اپنا نائب مقرر کیا۔ جب سلطان الدولہ تشتر پہنچا تو اس نے ابن سہلان کو خط کھا اور ہلا لیا۔ جب سلطان الدولہ تے بائن سہلان مشرف الدولہ نے قلدان وز ارت سپرد کر دیا جدانچا بن سہلان مشرف الدولہ کے باس چلا آئیا۔ سلطان الدولہ نے جو اس وقت اہواز میں تھے اور اہواز کی طرف قبضہ کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ ابن سہلان نے اہواز کولوٹ لیا۔ ترکوں نے جو اس وقت اہواز میں تھے مقابلہ کیا اور مشرف الدولہ کی حکومت کا اعلان کیا۔ ابن سہلان الدولہ کی فوجیل ناکام واپس آئیس۔

مشرف الدوله اور سلطان الدوله کے ما بین مصالحت : اس واقعہ کے بعد دیلموں نے مشرف الدولہ سے اجازت حاصل کر کے اپنے وطن مالوف خوز ستان کا راستہ اختیار کیا مشرف الدولہ نے اپنے وزیر السلطنت ابوطالب کی گرانی اور تفاظت کی غرض سے ہمراہ کر دیا۔ باقی رہے ترک جوال کے ہمراہ سے وہ ترادین دبیں اسدی کے پاس بزیرہ بووٹیں پیلے گئے۔ بیرواقعہ اس کی وزارت سے ڈیڑھ برس بعد کا ہے اس کے لڑکے ابوالعباس سے تمیں بزار دینار جرمانہ وصول کے گئے۔ سلطان الدولہ نے ابوطالب کے قبل کا تہیہ کیا اور ابوکا کیجار کو ابواز کی طرف بھیجا۔ اس نے ابواز پر قبضہ کر لیا۔ ان واقعات کے تم ہونے پر سلطان الدولہ اور مشرف الدولہ نے سلے کا مدویا ہوا کے نامہ و بیام شروع کے ابو مجرم کرم (سلطان الدولہ کا مصاحب) اور موید الملک رقمی (مشرف الدولہ کا وزیر) دونوں بھا تیوں میں مصالحت کے محرک تھان دونوں نے یہ طے گیا مصاحب) اور موید الملک رقمی (مشرف الدولہ کا وزیر) دونوں بھا تیوں میں مصالحت کے محرک جانے چنا نچھاسی بناء پرصلح نامہ کی کہ مراق مشرف الدولہ کو دیا جائے وزیر کا رک کی کومت سلطان الدولہ کے سپر دکی جائے چنا نچھاسی بناء پرصلح نامہ کی کہ مراق مشرف الدولہ کو دیا جائے اور فارس و کر مان کی حکومت سلطان الدولہ کے سپر دکی جائے چنا نچھاسی بناء پرصلح نامہ کی کا مہ کی کا مہاں

ابن کا کو میہ کا ہمدان میر قبضہ بیٹس الدولہ بن بویہ والی ہمدان نے وفات پائی اس کی جگہ اس کا بیٹا ساء الدولہ تخت حکومت برشمکن ہوا۔ فرہا دبن مرداوی کو یز دجر دکی حکومت ساء الدولہ کی آتھوں میں کا نتاس کھٹک گئی فوجیس آراستہ کرک فرہاد کو جاگیھر ارفرہا دینے علاء الدولہ بن کا کویہ سے امداد طلب کی علاء الدولہ نے فرہاد کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عطاکیا اور اس کی کمک پر فوجیس روانہ کیس ۔ چنانچ ساء الدولہ کو فرہا دیے محاصرہ اور جنگ سے ہاتھ کھنچنا پڑا۔ اس کے بعد علاء الدولہ اور فرہا دینے ہمدان کی طرف قدم بر تھایا اور پہنچ ہی محاصرہ ڈال دیا۔ ہمدان کی فوجیس تاج الملکقو ہی کی ماتحتی میں (سپہ سالار ساء الدولہ) مدافعت کے لئے تکلیں اور بر ور تیخ علاء الدولہ کا محاصرہ اٹھالیا علاء الدولہ شکست کھا کرجر با ذقان پہنچا اثناء راہ میں اس کی فوج کا اکثر حصہ برف اور مردی سے ہلاک ہوگیا۔

تاج المملك قو ہى كى تناہى تاج الملك قوى نے علاء الدولہ كا تعاقب كيا اور جرباذ قان بينج كرعلاء الدولہ برمحاصره وُالا علاء الدولہ نے ان تركوں كو ملاليا جوتاج الملك قوى كے ہمراہ تھاں سے تاج الملك كر ورہو گيا اس كا سار الشكر منتشر ہو گيا۔ تاج الملك بحال پريشان ہمدان كى جانب لوٹا۔ علاء الدولہ نے ساء الدولہ پر غلبہ حاصل كرليا نام كى بادشاہت رہ گئ خراح دينے لگا۔ اس كے بعد علاء الدولہ نے تاج الملك كا اس قلعہ ميں محاصره كرليا يہاں تك كه تاج الملك نے تنگ آ كر امن كى درخواست كى علاء الدولہ نے امن ديا اسے ساء الدولہ كے ساتھ اپنے ہمراہ لئے ہوئے ہمدان گيا اس پر اور اس كے كل صوبہ پر كاميا بى كے ساتھ قبضہ كرليا۔ ديلمى سرداروں كے ايك گروہ كو گرفاركر كے جيل ميں وُال ديا اور چند سرداروں كو قل كر ؤ الا۔

ہدان پر قبضہ کرنے کے بعد ابوالشوک کر دی کے ملک کا قصد کیا مشرف الدولہ نے ابوالشوک سے درگز رکرنے کی سفارش کی چنانچیعلاءالدولہ نے اس سفارش کومنظور کرلیا اور اپنے دار الحکومت واپس ہوا بیرواقعہ ۱<u>۴ سے</u> کا ہے۔

وزیرا بوالقاسم چونکی عزر خادم مشرف الدولہ کے باپ اور دادا کی خدمت میں رہاتھا اس وجہ سے عزر خادم مشرف الدولہ پر
غلبہ خاصل کئے ہوئے سے اور اشرکے لقب سے بیارا جاتا تھا۔ بنو بویہ کی دولت وحکومت میں جو چاہتا تھا کرگز رتا تھا۔ امراء
دولت اور فوج پراس کی جابرا نہ حکومت تھی۔ وزیر السلطنت موید الملک رقی نے عزر خادم کے سی حاشیہ نشین یہودی سے ایک
لاکھ دینار کسی ذریعہ سے وصول کر لئے سے عزر خادم نے مشرف الدولہ کے کانوں تک پینچا دی۔ مشرف الدولہ نے ماہ
رمضان ۱۳ سے علی موید الملک کومعز ول کر کے ناصر الدولہ بن ہمدان کوعہد ہ وزارت عنایت کیا پھے عرصہ بعد مشرف الدولہ
نے اسے خلفاء عبیدین کے پاس بھے دیا۔ خلیفہ حاکم نے اسے مصر کی حکومت پر مامور کیا مصر میں اس کا بیٹا ابوالقاسم حسین بیدا
ہوا۔ حاکم نے اس کے باپ ناصر الدولہ کو کسی الزام میں قبل کر ڈالا۔ ابوالقاسم مفرج بن جراح امیر طے کے پاس شام بھاگ
گیا اور عبیدیوں کے خلاف ابوالفتوح امیر مکہ کو ابھار نے لگا۔ ابوالفتوح نے اسے بلا بھیجا۔ رملہ میں ابوالفتوح کی امارت کی
عیت کی گئ فوجیں آراستہ کر کے مصر کی جانب بو حالور بہت سامال تاوان جنگ لے کر ابوالفتوح مکہ واپس آیا اور ابوالقاسم
عراق کی طرف چلاگیا۔ عمید العراق فخر الملک ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہوا۔

وزير ابوالقاسم كي معزولي: خليفه قادر بالله كواس كي خرلك گئ حكم بھيج ديا كه ابوالقاسم كوا بني خدمت ہے نكال دو يخريب ابوالقاسم نے موصل کا راسته اختیار کیا والی موصل نے ابوالقاسم کوقلمدانِ وزارت سپر دکر دیا۔ پچھ عرصہ بعدز مانہ کے اختلاف کی وجہ سے شاہی عمّاب میں گرفتار ہو گیا اور معزول کر دیا گیا۔ پھرعراق کی جانب واپس ہوا ، خوبی تقسمت سے پچھا ہے ا تفا قات بیش آئے کہ مشرف الدولہ نے اسے وزارت کا عہدہ عنایت کر دیا کم بختی جوآئی تو فوج کے ساتھ زیادتی اوران پر حکومت کرنے لگاتر کوں نے شوروشر مچایا بغاوت کر دی۔اس کے میل جول کی وجہ سے عبر خادم بھی اس مصیبت میں گر فقار ہو گیا۔ دونوں بحال پریشان سند مید کی طرف نکل بھا گے مشرف الدولہ بھی اس کے ساتھ تھا قر داش نے ان لوگوں کوعزت و احترام سے طہرایا اور بڑی آؤ بھگت سے پیش آیا۔ چندروز بعدیہ اوگ اوا ماکی طرف چلے گئے۔ ترکوں کواپنے کئے پر ندامت ہوئی۔ مرتضی اور ابوائحن زینبی کومشرف الدوله کی خدمت میں بھیجا معافی کی اور واپس آنے کی درخواست کی۔ ابھی کوئی جواب نہیں ملاتھا کہ چند سرداران ترک مشرف الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بدمنت وساجت عبر خادم کے ساتھ دارالخلافت بغدادوا پس لے گئے۔

والكان أن الماد المحاولة المهام والمحاولة والمحاولة المحاولة المحاولة والمحاولة المحاولة والمحاولة المحاولة المحاولة

Not the first of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

感起感觉 美国家主义 化氯化二氯二甲基酚 医二甲基甲基酚 经收益 医电影 医克德勒氏病

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

### ابوكاليجار بن سلطان الدوله

# جلال الدوله بهاء الدوله

## علاءالدولهابوجعفربن كاكوبير

تسلطان الدوله ابوشجاع بن بهاء الدولة والى قارس نے مقام شیراز میں واعی اجل کو لبیک کہ کرسفر آ خرت اختیار کیا محمد بن مکرم کواس کے مزاج میں بہت بڑارسوخ تھا اوراس کی حکومت کا منتظم اور وزیر تھا۔اس کامیلانِ طبع سلطان الدولہ کے بيثے ابوكا ليجار كى طرف تقاا دراس وفت اہوا ز كا گورنر تقار

ا بو کا لیجا را و را بوالفوارس کی جنگ ملطان الدولہ کے مرنے کے بعد ابو کا لیجا راو تحق حکومت پر شکن کرنے کی غرض ھے محد بن مکرم نے بلا جیجا۔ ترکوں کی خواہش بیتھی کہ ابو کا لیجار کے پیچا ابوالفوارس والی کر مان کوعبائے حکومت پہنا کی جائے چنانچیز کی فوجوں نے ابوالفوارس کوکر مان سے بلالیا ہے۔ بن مرم کواس سے خطرہ پید ہوا ابوالیکارم اس کامم خیال تھا بہ خیال فتنه بقره کی طرف بھاگ گیا اور عاول اپومنصور بن مافتہ ابوالفوارس کے لانے کے لئے کر مان روانہ ہوا۔ پیچھ بن مکرم کے دوستوں سے تھا ابوالفواری نے اس کی عزت افزائی کی۔ دیلی فوج کے پاس اپنی حکومت کا پیام بھیجا۔ دیلمیوں نے معاملة بیعت کو محد بن مکرم کی رائے پر موقوف کیا۔ ابوالفوارس کواس سے قصہ پیدا ہوا بر ہم ہوکر محد بن مکرم کو گرفتار کر کے آل کر ڈ الا اس کا بیٹا ابوالقاسم کا لیجار کی خدمت بیں ابواز بھاگ گیا۔ ابوکا لیجار کواس سے بے حد برہمی پیدا ہوئی فوجین مرتب کرکے فارس كى طرف چلا ابومنصور حسن بن على نسوى وزير السلطنت ابوالفوارس مقابله برآيا تحسسان كى لرائى موئى ميدان جنگ ابوكاليجارة کے ہاتھ رہا ابوالفوارس کالشکر گاہ لوٹ لیا گیا ۔ شکست اٹھا کر بحال پریشان کر مان کی طرف بھا گا اور ابو کا لیجار نے شیراز پر قصد كراياتام بالدواري مطع بوكيات والانتصار المداد المادية المادية المادية المادية المادية المادية المادية

اس مظاہرہ میں نشکریوں کا ساتھ دیا۔ ابو کا بیجار نے کمال بے سروسا مانی سے نو بند جان کا سفر اختیار کیا بھر نو بند جان سے بوان کی گھاٹیوں کی طرف چلا گیا۔ دیلمیوں کوموقع مل گیا ابوالفوارس کو قبضہ شیراً زکی ترغیب دینے لگے لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ اس امر پرمصالحت ہوگئی کہ ابوالفوارس کا کر مان پر قبضہ تشلیم کرلیا جائے اور ابو کا بیجار بدستور فارس کی حکومت پر رہے۔

ابو کا لیجار کا بلا دفارس پر قبضه چونگه دیلیوں نے من چلی طبیعت پائی تھی آرام سے بیٹھنا پندنہ آتا تھا ابو کا ایجار سے جا طے اوراسے ابھار کر ابوالفوارس کی فوج سے جا بھڑے ابوالفوارس مصالحت کے غرومیں آرام کی نینرسور ہا تھا تکست کھا کر بھا گا دارالبجر ت میں جا کر دم لیا اور ابو کا ایجار نے تمام بلاد فارس کو دبالیا اس کے بعد ابوالفوارس دس ہزار کر دوں کو لے کر ابوکا لیجار سے انتقام لینے کے لئے لکا۔ مقام بیضاد اصطحر میں صف آرائی ہوئی انفاق سے کہ اس معر کہ میں ابوالفوارس کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی کر مان جا کر بناہ گزین ہوااور ابو کا لیجار تمام بلاد فارس پر قابض ہو گیا ہے اس میکن حکومت وسلطنت پر اس کے قدم جم گئے۔

جلال الدوله: جلال الدوله نهايت عجلت سے مسافت طے کر کے واسط سے بغداد پہنچا نشکر کواس کی خبر گئی۔ نهروان عیں آ کر جلال الدولہ سے ملے اور قوت کے ذریعے سے اسے واپس کر دیا اس کے خزانے اور مال و اسباب کولوٹ لیا۔ وزیر السلطنت ابوسعید بن ما کولا کو گرفتار کر لیا جلال الدولہ نے اپنے برا در پچپازاد بھائی ابوعلی کوعہدہ وزارت عنایت کیا پھر لشکر یوں نے ابو کا لیجار کو حکومت بغداد کے لئے ابھار نا شروع کیا کیونکہ ابو کا لیجار ان دنوں اپنے بچپا سے مصروف جنگ تھا حیلہ وجوالہ سے نالخے لگا۔ وار الخلافت بغیراو میں اوباشوں اور وست در از وں نے لوٹ مار شروع کردی کرخ کوجلا کر خاک وسیاہ کردیا ابوعنر نے انہیں روکالیکن و واپنی حرکات سے بازند آئے اور جب اسے اپنی جان کا خطرہ ہوا تو قر داش کے پاس موصل بھناگ گیا بغیرا دمیں ایک ہٹاگامہ پیدا ہوگیا۔

جلال الدوله كا بغداد بر فبضه : جس وفت دارالخلافت بغداد مين امن وامان كانام مث گيااورتز كون نے اس امر كو محسوں كرليا كەملك نباه وبر باد مور ہا ہے عرب كر داور توام الناس نے لوث ماراور غارت كر دى شروع كر دى ہے تو سب ك سب جع ہوكر دارالخلافت بغداد كى طرف معذرت اور عفوتقمير كے لئے روانہ ہوئے ان تركوں نے غلطى ميركی تھى كہ پہلے مشور ہ کے بغیر جلال الدولہ کو بلا بھیجا اور جب جلال الدولہ آیا تو واپس کردیا اور ابوکا لیجار کو حکومت بغداد کی دعوت دی اس کے باوجود یہ بھی کہتے جاتے ہے کہ یعنی ہمار آئیں ہے بلکہ یعنی خلافت مآ ب کے اشارہ سے ظہور میں آیا ہے بہر کیف ترکوں کا جم غفیر دار الخلافت بغداد آیا شیر از ہ حکومت کو درست اور جع کرنے آمن وا مان قائم کرنے اور بغاوت ولوٹ مار کے فروکرنے کی غرض سے جلال الدولہ کو پھر بلانے کی درخواست وربار خلافت میں دی چٹانچہ ظیفہ قادر نے اس درخواست کو اجازت کا درجہ عنایت فر مایا اور جلال الدولہ کو بلی کا فرمان روانہ کیا جلال الدولہ بھر ہے دار الخلافت بغداد کی جانب روانہ ہوا خلافت مآب نے ابوجعفر سمنانی کو جلال الدولہ کے استقبال کے لئے روانہ کیا برای آؤ بھگت سے مراس چیں داخل ہوا خودخلافت مآب بھی سوار ہوکر جلال الدولہ سے ملئے کے لئے تشرف لائے اس کے بعد جلال الدولہ مشہد امام کاظم کی زیارت کو گیا پھر ماب سے واپس ہوکر دار الملک میں آ کر مقیم ہوائی وقتہ نوبت بہتے کا حکم دیا خلیفہ قادر نے ممانعت کا فرمان بھیجا اول نخواست نئی وقت نوبت بہتے کا حکم دیا خلیفہ قادر نے ممانعت کا فرمان بھیجا باول نخواست نئی وقت نوبت بہتے کی اجازت دی۔ حکومت بغداد پر متمکن ہونے کے بعد جلال الدولہ نے موید الملک ابوعلی رقی کو عزیز خادم کے پاس تالیف قلوب اظہار محبت اور لشکریوں کو فعل کی معذرت کی غرض سے الدولہ نے موید الملک ابوعلی رقی کو عزیز خادم کے پاس تالیف قلوب اظہار محبت اور لشکریوں کو فعل کی معذرت کی غرض سے دوانہ کیا ہیاں وقت قرد واش کے پاس موصل میں تھا۔

ابن کا کو بہ اور اکرا و علاء الدولہ ابن کا کو بیا نے پیازاد بھائی ابوجھ کو نیشا پور خوست اور اس کے متعلقات کی حکومت پر مامور کیا تھا اور اکر اوجو در قان کو بھی اس کی قوج میں شامل کر دیا تھا اس کا سر دار الفرج بالوئی تھا اس سے اور ابوجھ مرد بادشاہ در اقلیم نہ ججند چلی ۔ رفتہ رفتہ افتہ کی خبر علاء الدولہ نے ان دونوں میں مصالحت کرا دی اس کے بعد موقع پاکر ابوجھ فر نے ابوالفرج کو ہار ڈالا اکر اوجو در قان نے بعناوت کر دی فتہ و فساد کا دروازہ کا ویا ۔ علاء الدولہ نے ایک لئکراس ہنگامہ کوفر وکرنے کے لئے روانہ کیا لیکن کھی کا میا بی نہ ہوئی بلکہ اس پر مزید طرہ بیہ واکہ رسد و فلہ نہ طفے کی وجہ سے چاردن تک بے آب و دانہ پڑار ہا علاء الدولہ بین کر آیا اور لوگوں کورسد دی غلہ دیا جم کھونک کر میدان میں آئے اوراکر او کو شکست دی اس شکست کے بعد پھر اکر اوجو در قان کا ایک گروہ مقابلہ پر آیا علاء الدولہ نے انہیں پہپا کر کے تعاقب کیا وفد بیچھا کرتا چلا گیاوفد میں اکر اوجو در قان کا ایک گروہ مقابلہ پر آیا علاء الدولہ نے انہیں پار کے تعاقب کیا وفد بیچھا کرتا چلا گیاوفد میں اکر اوجو در قان کا ایک گروہ مقابلہ پر آیا علاء الدولہ نے انہیں بیپا کر کے تعاقب کیا وفد بیچھا کرتا چلا گیاوفد میں مرکیا ۔ کی مرد ان کا مرز دیل کی طرف بھا گا اصر بیا ادر اس کے دونوں لا کے اور وزیر السلطنت گرفتار کر لئے گئے جو المجاھے جو ایک میں مرکیا ۔ علی بن عمران قلعہ کنکور میں جا کر بناہ گریں ہوا۔ بہاء الدولہ نے اس کا محاصرہ کر لیا۔

ابن کا کو بیرا ور ولایس و کلین جرجان ہے اپنے سسرالی رشتہ دار منوچہر قابوس کے پاس چاگیا۔ منوچہر کالڑ کا علاء الدولہ کا داماد تھا اور علاء الدولہ نے شہر تم بطور جاگیر دے دیا تھا۔ ان واقعات کوئ کریے بھی باغی ہوگیا اپنے باپ منوچہر کے پاس فوج کی طلبی کا خطر روانہ کیا۔ متوچہر اور ولکین فوجیس لے کرآئے مجد دالدولہ بن بویدر سے میں ظہر آ ہوا تھا دونوں فریق گھ گئے متعدد لڑائیاں ہوئیں علاء الدولہ نے ان شکا بتوں کا حساس کر کے علی بن عمران سے مصالحت کر لی مصالحت کا ہونا تھا کہ ولکین اور منوچہر دے چھوڑ کر چلے گئے۔ علاء الدولہ دے ہے آیا منوچہر کو نہایت تہدید آئیز خطاکھا منوچہر کئکور میں جا کر قلع نشین ہو گیا علاء الدولہ نے بین کران لوگوں کوئل کیا جنہوں نے اس کے بچاز او بھائی ابوجعفر کوئل کیا تھا۔ اس کے بعد منوچہر نے اطاعت قبول کرتی مصالحت کا پیام دیا علاء الدولہ نے مصالحت کرتی اور کئکور کے بچائے دینور جاگیر میں دیا۔

منیع بن حسان خفاجہ خفاجہ بنوعرو بن عقیل کے خاندان سے ہیں جو کہ اطراف عراق میں بغداد کوفہ واسط اور بھرہ کے درمیان رہتے تھے ان کا سر داران دنوں منیج بن حسان تھا اس سے اور والی موصل سے کچھ جھڑ ہے چلے آر ہے تھے جو بھی بھی لڑائی کی صورت اختیار کر لیتے تھے بالآ خردونوں میں مصالحت کا نامہ و بیام ہونے لگا۔ چنانچہ مصالحت ہوگئی اس کے بعد منیج بن حسان کا مہر چاہیے میں باوٹ لیا دہیں کو خرگئی فوراً تعا قب اور مدانت میں لوٹ لیا دہیں کو خرگئی فوراً تعا قب اور مالت بنات کے لئے روانہ ہوا۔ منیج نے کوفہ چھوڑ کر انبار کا قصد کیا جو کہ قر داش کے مقوضات میں سے تھا چند دن کے محاصرہ کے بعد ہن ورتیج فتح کیا اور تاہ و کر کے جلادیا قر داش نے مدافعت پر کمر با تدھی غریب بن معین بھی اس کے ہمراہ تھا جس وقت قر داش انباز چہیجا۔

منتیج بن حسان کی اطاعت اس وقت منج نے انبارے کوچ کر دیا تھا قر داش قصری طرف چلاگیا۔ منج کوموقع مل گیا دوبارہ انباز پر چڑھ آیا اور جی کھول کر لوٹا اور قر داش اس خبر کوئ کر جامعین گیا اور دبیں بن صدقہ سے امداد کی درخواست کی دبیں بنواسد کے ساتھ قر داش کی مدد پراٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ منج کے مقابلہ پر آیا لیکن جگ کی ہمت نہ پڑی منفرق اور منتشر ہو گئے قر داش انبار دائیس آیا شہر پناہ کو درست کرایا امن وامان قائم کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ دبیں اور قر داش جلال الدولہ کے مطبح تھے اس وجہ سے منج ابن حسان نے ابو کا لیجار کی خدمت میں حاضر ہو کراسے اپنی جائے بناہ بنایا اور اطاعت قبول کی۔ ابو کا لیجار نے اسے خلعت وانعام سے سرفراز کیا۔ منج اپنے مقبوضہ بلا دمیں واپس آیا اور ابو کا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔

جلال الدوله برترکول کی شورش عومتِ بنداد پرجلال الدوله کے قدم جم جانے پرتکوں کی فوجوں کی کڑے ہوگئی مصارف بڑھ گئے اس وقت قلمدانِ وزارت کا مالک ابوعلی بن کا کولا تھا فوج نے اس سے اپنی شخواہوں اور وفلا کف کا مطالبہ کیا وزیرالسلطنت ادا نہ کر سکا۔ جلال الدولہ نے جواہرات اور قیقی قیتی اسباب فروخت کر کے ان کی شخواہیں دیں لیکن لفکر نے تب بھی وزیرالسلطنت سے شخواہ اور رسد کا مطالبہ کیا اور جب شخواہیں نہلیں توہلڑ چادیا اور اس کے مکان کو جا کر گھر لیا یہاں تک کہ کھانا اور پانی کا پہنچانا دشور ہوگیا۔ بھرہ چلے جانے کی درخواست کی وہ اسے اہل وعیال کے ساتھ روا تگی بھرہ کے ارادہ سے شتی پر سوار ہونے کے لئے لکلا مکان اور شتی کے درمیان میں قنا تیں کھڑی تھیں اور خیمے نصب ہے ترکی فوج قنات کی طرف بڑھی جلال الدولہ کوخطرہ بیڈا ہوالوگوں کولاکار از کی فوج بھی نگل آئی قیامت جیسا ہنگامہ بر یا ہوگیا گر خیریت گزری جگ کی فوج سے انہاں الدولہ کوخطرہ بیڈا ہوالوگوں کولاکار از کی فوج بھی نگل آئی قیامت جیسا ہنگامہ بریا ہوگیا گر خیریت گزری خواہیں دیں تیب خیم اور کیٹر سامان اسباب نجیم اور کیٹر خورونت کر کے ان کی شخواہیں دیں تیب معرول کر سے بند میال الدولہ کے فرارت سے بھرد کیا۔ چالیس دن کے بعد اسے بھی معرول کر کے ابو طاہر کو قلد ان وزارت سیرد کیا۔ چالیس دن کے بعد اسے بھی معرول کر کے سعید بن عبد الرحیم گو عہدہ وزارت عطاکیا۔ یہ واقعہ واس کے اوراک کر کے ابو طاہر وقلد ان وزارت سیرد کیا۔ چالیس دن کے بعد اسے بھی معرول کر کے سعید بن عبد الرحیم گو عہدہ وزارت عطاکیا۔ یہ واقعہ واس بھی کا جب سیدین عبد الرحیم گو عہدہ وزارت عطاکیا۔ یہ واقعہ واس بھی کیا

ابو کا لیجار کا بھر ہ پر قبضہ جس وقت جلال الدولہ دارالخلافت بغداد کوروانہ ہوا تھا اس وقت بھر ہ کی حکومت پراپنے بیٹے ملک عبدالعزیز ابومنصور کومقرر کر گیاتھا' تر کوں اور دیلمیوں میں ان بن اور جھکڑا چلا آرہا تھا جیسا کہ ہم او پرتحریر کر آئے ہیں۔ جلال الدولہ کے چلے جانے کے بعد سویا ہوا فتنہ جاگا ٹھاقتل وقال کی نوبت آگئی میدان ترکوں کے ہاتھ رہا۔ دیلمیوں ابو كاليجار كاكر مان برقبضة جلال الدوله اس خيال ميس تفاكر بختيار اور ملك عبد العزيز كياس جاكر فوج كي تخواه كے آئے اور بن لوگوں كے مال واسباب لوٹ لئے گئے ہيں انہيں معاوضہ دے كه استے ميں خريجي كه ابوكا ليجار نے بھرہ اور كرمان پر قبضہ كرليا ہے سنتے ہى ہاتھوں كے طوطے اڑ گئے زمين پاؤں كے بنچے سے نكل گئے كرمان ميں جلال الدوله كا پچا ابوالفوار ان حكومت كرم ہات كا خيال سے فوجين فراہم كرى رہا تھا كہ موت كا بيام آگيا ليك كه كرسفر آخرت اختيار كيا۔ اس كے ہمراہيوں نے ابوكا ليجار كى اطاعت كا اظہار كرك كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كرك كرمان بلا بھيجا۔ ابوكا ليجار مسافت طے كرك كرمان بي كيا اور قبضہ كرليا۔ ابوالفوارس نہا ہے بہ خلق تھا رعایا اور اپنے ملازموں سے بعد برابرتاؤ كرتا تھا۔

بنی دہیں کی اطاعت: طراد بن دہیں کے قبضہ میں جزیرہ بنودہیں تھا جس پر منصور چالا کی سے قابض ہوکرا ہوگا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھ رہا تھا اس اشاء میں طراد مرگیا اس کا بیٹا علی جلال الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا امداد کی درخواست کی جلال الدین نے ترکوں کی ایک فوج کواس کی کمک پر مامور کیا علی بن طراد نہایت گلت سے رواند ہوا' اتفاق بید کہ انہی دنوں ابو صالح کو کین جلال الدولہ کے مارور کیا جا ہوگا گیا ہوگا گیا ہوگا گیا ہوگا گیا ہوگا گیا ہوگا گیا ہوگا گیا ہوگا گیا ہوگا گیا ہوگا گیا ہوگا گیا ہوگا گیا ہوگا گیا اور پہنے بناہی کی وجہ سے جزیرہ کی طرف آ رہا ہے تو ابوصالح کو کین ابوکا لیجار کی اجازت لے کر منصور کی امداد کو جزیرہ گیا اور دونوں منفق ہو کرعلی بن طراد کو گئے ہو دو میں لڑائی کا نیز ہ گاڑا گیا علی بن طراد کو شکست ہوئی اثار جنگ میں مارا گیا ہو جن میں طراد کو گئے ہو دو میں لڑائی کا نیز ہ گاڑا گیا علی بن طراد کو شکست ہوئی اثار جنگ میں مارا گیا ہو منستقل طور سے جزیرہ میں ابوکا لیجار کی ماتحق میں حکومت کرنے لگا۔

ابو کا لیجار کا واسط پر قبضہ اس کے بعد تورالدولہ دبیں اسکے بعد تورالدولہ دبیں اسکو بیا اللہ علی والی حلب و نیل تھا جب اس کو بید اطلاع ہوئی کہ اس کا بچازا و بھائی مقلد بن صن اور منبع بن حسان امیر تفاجہ عساکر بغدا و کے ساتھ ابو کا لیجار کے پاس کے ہیں توایث مقبوضہ ممالک میں ابو کا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا اور الوکا لیجار کی خدمت میں طلی کی درخواست بھیجی چونکہ ابو کا لیجار اہواز سے واسط کی جانب روانہ ہوالیون واسط میں ابو کا لیجار کے پہنچ سے پہلے ملک عبدالعزیز بن جلال الدولہ ترکون کے ساتھ داخل ہو چکا تھا جو ہی ابو کا لیجار واسط کے قریب پہنچا ملک عبدالعزیز واسط کو چھوڑ کر نعمانیہ جلاگیا اور ابو کا لیجار نے کسی جنگ کے بغیر واسط پر بقضہ کر لیا۔ و بیس وفد ہو کر حاضر ہوا کا میابی کی مبار کباد دی اس کے بعد ابو کا لیجار نے قر واش والی موصل اور اثیر عزر اثناء وا و میں مقام کیل میں مرگیا اور قر داش لوٹ کھڑا ہوا۔

سلطان محمود کارے پر قبضہ: چونکہ مجد دالدولہ بن فخر الدولہ علم اور تغیر عمارت میں مصروف تھا اور اس کی دولت و حکومت کا انظام اس کی مال کررہی تھی جب واسم ہیں وہ انقال کر ٹی تو نظام سلطنت بگڑ گیا لشکر کو لا کئے بیدا ہوا۔ سلطان محمود بن سبتگین کو بدظی کی شکایت کھی محمود نے ایک فوج اپنے حاجب کی ماتحق میں روانہ کی اور مجد دالدولہ کو گرفار کر لینے کی خاص طور سے ہدایت کی چنا نچہ محمود کے حاجب نے جس وقت مجد دالدولہ اس سے طفے کے لئے آیا اسے اس کے بیٹے ابودلف کے ساتھ گرفتار کر لیا محمود کو جب اس کی فرگی تو اس کے مرکب ہمایوں نے رے کی طرف حرکت کی ماہ رہیج الاول و کا مجھے میں داخل رہے ہوگی تو اس کے مرکب ہمایوں نے رے کی طرف حرکت کی ماہ رہیج الاول و کا مجھے میں داخل رہے ہوگی تو اس کے مرکب ہمایوں نے رے کی طرف حرکت کی ماہ رہیج الاول و کا مجھے میں داخل رے ہوگر ایسان میں جو اہرات نچے ہزار تھان رہیمی کپڑے اور بے ثار داخل و مراب وظروف ہاتھ آئے۔ مجد دالدولہ با بہزنج پر خراسان بھیج دیا گیا اور و ہیں قید کر دیا گیا۔

امل اصفہان کی سرکھی وسرکو بی جمود نے رہے فتح ہونے کے بعد قزدین قلعہ قزدین شہرسادہ آ دہ اور یافت کو بھی لیا اوراس کے حاکم اللین کو گرفار کر کے فراسان بھیج دیا۔ فرقہ با طنبہ میں سے ایک بزے گروہ کو مارڈ الامعتز لہ کو شہر بدر کیا فلنداورا عتز ال کی کتابوں کو جلا دیا۔ رفتہ رفتہ حدود آرمینیہ تک قابض ہو گیا۔ علاء الدولہ بن کا کو پہنے اصفہان میں اس کے فلنداورا عتز ال کی کتابوں کو جلا دیا۔ رفتہ رفتہ صعود کو مقرر کیا اس نے زنجان اور ابہر کو فتح کیا اس کے بعد محمود نے اصفہان کو علاء الدولہ کے قضہ سے نکال لیا اور اپنے کسی سردار کو اصفہان پر مامور کیا اہل اصفہان نے علم بغاوت بلند کیا اور اسے مارڈ الا محمود کواس کی خبر بیجی آگ بھولہ ہوگیا فوجیس آراستہ کر کے اصفہان پر چڑھا آیا اور نہایت ختی سے اہل اصفہان کو بایمال کیا بیان کیا جا تا ہے کہ اہل اصفہان میں سے پانچ ہزار آ دمیوں کو آگیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعدوا پس آیا اور وہیں قیام پزیرہوا۔

تا تار: ن تا تاریوں کی ابتدائی حالت کوہم کمی مقام پراس کتاب میں بیان کرآئے ہیں یہ لوگ بخارا کی پہاڑی گھاٹیوں میں رہتے تھے اوران کے دوگروہ تھے ایک گروہ ارسلان بن بلحق کا تھا۔ دوسرا گروہ اس کے بردارزادہ میکائیل بن بلحق کا تھا۔ دوسرا گروہ اس کے بردارزادہ میکائیل بن بلحق کی بین الدولہ محود بن سکتگین نے جس وقت بخارا اور ماوراء النہر پر قبضہ کیا تو ارسلان بن بلحق کو گرفتار کر کے ہندوستان بھی دیا اور اس کے قبائل و خانماں کو بے خانماں کر کے زکال دیا بھی عرصہ بعد باقی مائدہ نے پھرسرا ٹھایا خراسان کی طرف بڑھے اوران میں سے بعض اصفہان جا پہنچے سلطان محمود نے علاء الدولہ بن کا کویہ کوان کی گرفتاری اور سرکو بی کے لیکھا۔

تا تأريوں كى اصفهان اوررے ميں غارت كرى: چنانج علاء الدولد نے ان تا تاريوں كى سركو بى كا قصد كياكى ذر بعیہ ہے انہیں اطلاع ہوگئی اطراف خراسان کی طرف بھاگ گئے ۔لوٹ مارشروع کر دی تاش الفوارس (محمود بن سبکتگین کا سپر مالار) مدافعت پر تیار ہوا' تا تاریوں نے آ ذر ہائیجان کے قصد سے رے کاراستداختیار کیا۔ تا تاریوں کا بیگر وہ عراقیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اس گروہ کے سردار کو کناش اریا وا تول یعمر اور ناقصلی وغیر ہم تھے جب بیلوگ طوفان بے تمیزی میاتے ہوئے دامغان کے قریب پنچے والی وامغان اپنی فوج کومرتب کر کے مقابلہ اور مدافعت کے لئے لکا کیکن مدافعت نہ کر کا پہاڑ پر چڑھ گیااور قلع نشین ہو گیا تا تاری شہر میں گھس پڑے اور جی کھول کر لوٹا' ان لوگوں نے یہی حرکتیں سنان رے کے قصبات اسخاق آباد اوراس کے گردونواح میں کیں۔اس کے بعد مسکویہ (رے کے صوبے) کی طرف کے اسے تاخت و تاراج کیا تاش الفوارس (سپرسالا، بنو تبکتگین)اس وفت خراسان میں تھا۔ابوسہل حمدانی نامی سپدسالار بھی اس کے ساتھ تھا ان دونوں نے مسعود بن سکتگین والی جر جان اور طبرستان سے امداد کی درخواست کی ان لوگوں نے تاش الفوارس اور ابوسهل کی کمک پر فوجیں روانہ کیں دونوں سیرسالا رخم ٹھونک کرتا تاریوں سے لڑنے کے لئے نظارُ ائی ہوئی۔ بیدونوں سیدسالار فکے کھا کر بھا گا تناء جنگ میں تاش الفوارس مارا گیا ابو ہمل نے رہے میں جا کر دم لیا۔ تا تاریوں نے اسے رہے میں بھی ن ندلینے ویا شکست اٹھا کر قلع طبرک چلا گیا اور وہیں قلعہ نشین ہو گیا۔ تا تاری رے میں تھس پڑے اور اسے ول کھول کرلوٹا۔ اس یک بعد ابو بہل فرجیں درست کر کے دوبارہ تا تاریوں سے لئے نے کے لئے آیا۔ تا تاریوں کوشکست ہوئی تا تاریوں کے مرداروں میں سے بیم کے بمشیرزاد کو گرفار کرلیا تا تاری آس کی رہائی کے لئے تمیں ہزار دینارفد نیدد سے اور تاش الفوارس كا جس قدر مال واسباب لوث لیا تھا معہ قیدیوں کے واپس کرنے کو تیار ہوئے ابوسہیل حمد و نے انکار کر دیا' تا تاری مجور ہو کر رے سے نکلے اتنے میں لشکر جرجان آ پہنچا۔ رے کے قریب تا تاریوں سے ند بھیڑ ہوگئے۔ تا تاریوں کا سردار دو ہزار جنگ آوروں كے ساتھ كرفآركرليا گيا۔ بقية تا تارى آ ذربائجان كى طرف چلے گئے۔ بيروا قعد يوس ۾ كا ہے۔

تا تار بول کی آفر رہا بیجان میں لوٹ مار : جس وقت تا تاریوں کا گردہ آفر با بیجان کی طرف روانہ ہوا علاء الدولہ ف فرے رے جاکر قیام کیا اور مسعود بن بینگین کی اطاعت قبول کر لی۔ ابو بہل حمدونی کے پاس بیام بھیجا کہتم اپنے شہروں کا پچھ مالیہ مجھے دو ابو بہل نے انکاری جواب دیا۔ علاء الدولہ نے ابو بہیل کی مخالفت کی دجہ سے تا تاریوں کو بلا بھیجا 'چند تا تاری علاء الدولہ کے پاس آگے اور اس کے ملک بیل قیام کیا بچھ عرصہ بعد انہیں اس سے نظرت پیدا ہوئی برانی عادت اختیار کر کی لوٹ مار کا باز ارگرم کر دیا علاء الدولہ نے گھرا کر پھر ابو سہیل سے خط و کتابت شروع کی اور اسے مسعود بن بہتگین کی اطاعت و فر ما نبر داری کی ترغیب دی۔ ابوسہیل اس وقت طبرستان سے نیشا پور چلا آیا۔ علاء الدولہ رہے پر قابض ہو گیا۔

ابو کا لیجار اور تا تار بول میں مصالحت: اس کے بعد اہل آ ذربائجان نے ان تا تاریوں کی مدافعت پر کمریں باندھیں جوان اطراف میں لوٹ ماراور غارت گری کررہ سے چنا نچہ پورے طور سے تا تاریوں کی گو تالی کی سارا گروہ منتشر ہو گیا ایک جماعت ان کی رے کی طرف جلی گئی اس جماعت کا سردارا کی شخص برقانا می تھا' دوسرا گروہ ہمدان کی جانب چلا گیا اس کا سردار منصور اور کو کناش تھے' اس گروہ نے ہمدان میں پہنچ کر ابو کا لیجار بن علاء الدولہ پرمحاصرہ ڈ الا۔ اگر چہ اطراف و جوانب کے امراء وسلاطین نے ابو کا لیجار کی کمک پرفو جیں جسجیں لیکن کا میا بی نہ ہوئی ایک مدت تک ہمدان میں رہا آخر کا رابو کا لیجار نے ان سے مصالحت کرلی اور کو کناش کو اپنی دامادی میں سے لیا۔

تا تار بول کا رہے پر قیضہ تا تاریوں کا جوگرہ ہرے گیا تھا اس نے علاء الدولہ بن کا کویہ پررے میں محاصرہ ڈالا فاخر بن مجد دالدولہ اور کاروائی سادہ بھی ان لیروں سے ل کئے ہاصرہ جنگ نے طول کھنچا۔علاء الدولہ مجبور ہوکر ہاہ رجب سنہ مذکور میں رات کے وقت رے سے اصفہان جلا گیا۔ اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیئے تا تاری بلائے بے در مال کی طرح رات بی کے وقت شہر میں تھس پڑے اور تا خت و تا راج کرنا شروع کردیا' ان میں سے آیک گروہ نے فلاء الدولہ کا تعا قب کیا رات بی کے وقت شہر میں گھس پڑے اور تا خت و تا راج کرنا شروع کردیا' ان میں سے آیک گروہ میں سے تاصفلی نے قردین کی طرف قدم پڑھایا' اہل قردین مقابلہ پر آئے لڑائی ہوئی مگر جب کا میا فی کی صورت نظر نہ آئی تو اہل قردین نے سات ہزار دین مقابلہ پر آئے لڑائی ہوئی مگر جب کا میا فی کی صورت نظر نہ آئی تو اہل قردین نے سات ہزار دیار دیار دے کرمصالحت اور اطاعت قبول کرلی۔

ہمدان پر فیضہ: تا تاری زے پر بینہ کرنے کے بعد ہمدان کے عاصرہ پر پھرلوٹ آئے 'ابوکا لیجار نے اپنے میں مقابلے کی قوت نہ دیکھ کر ہمدان چھوڑ دیا شہر کے بڑے رو ساماور امراء بھی اس کے ہمراہ چلا آئے اور کئون میں قلع نشین ہو گئے۔ تا تاریوں نے ہمدان پر بھنہ کرلیا۔ اس گروہ کا سروار کو کاش اور منصور تھے ہیںا گتم او پر پڑھا کے اور فا خروین مجد و الدولہ دیلم کی ایک جماعت لئے ہوئے ان کے ہمراہ تھا 'ان لوگوں نے ہمدان کو تا خت و تاراج کیا ای پران لوگوں نے اکتفا الدولہ دیلم کی ایک جماعت لئے ہوئے ان کے ہمراہ تھا 'ان لوگوں نے ہمدان کو تا خت و تاراج کیا ای پران لوگوں نے اکتفا الدولہ دیلم کی ایک جماعت لئے ہوئے ان کے ہمراہ تھا 'ان لوگوں نے ہمدان کو تا خت و تاراج کیا ای پران لوگوں نے اکتفا الدولہ دیلم کی ایک بران کو کو سے نا پہلے ان کے دیلو گوں کو گرفار کر لیا۔ تا تاریوں نے قیدیوں کی رہائی پر مصالحت کر لی۔ تا تاریوں نے قیدیوں کی رہائی پر مصالحت کر لی۔ تا تاریوں کو گئی سے تعالی کہنا تا تاریوں کے مال واسباب گولوٹ لیا کے بہانے سے بھا ان اور کا کہنا اور کا میاب ہولوٹ لیا کہنا تا تاریوں کا دور مراکروہ چو خطرل بک دور میان خواد میں میں بھا کی فوجین نارا اور کا میاب ہوا کہ کا بیاں کے ہمراہیوں میں سے تھا چی فوجین کے کرنا ورا اگر کو میا کی ایرا ہم نیال کے ہمراہیوں میں سے تھا چی فوجین کے کرنا ورا مالئی ہے ان تا تاریوں کے آئی ارائیم نیال کے ہمراہیوں میں سے تھا چی فوجین کے کرنا ورا مالئی ہیں اور ہوئی کی اور میزان کو اپنے کا موجین اور میزان کو اپنے کے جینا کے قرواش والی میں کی طرف زنے کیا اور میز تی اور میزان کو اس کی طرف زنے کیا اور میزان اور مینٹر ہوگران میا لک میں طرح طرح کے مظالم برپا کے جینا کے قرواش والی میں کے حینا کے قرواش والی میں کی مظالم برپا کے جینا کے قرواش والی میں کی مطرف زنے کیا اور میزان کو اور میزان کو اس کی طرح طرح کے مظالم برپا کے جینا کے قرواش والی مین والی میں موسلی کی طرف زنے کیا اور میزان وار ان میا لک میں طرح طرح کے مظالم برپا کے جینا کے قرواش والی کی اور میزان وار میزان میں کی میں اور مین کی اور میزان مورائی وارک کے میال کی میں موسلی طرف زنے کیا ور میزان میں کیا دور میزان میں کیا دور میزان میا کہ کی میاں کو میں کیا کو میں کو دور میاں کو میں کو میاں کو کی کو کو کیا کو میاں کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کیا کو کو کو کی کو کو

ہمدان اوررے پر فیضنہ: اگر چیملاءالدولہ کومسعود ہے بہت بڑا خطرہ تھا اوراس سے لڑنے کی طاقت نہ تھی لیکن محمود کے مرنے کے بعد الوکا لیجار کے پاس اصفہان ہمدان اور رہے کی طرف قبضہ کرنے کے لالج میں آیا اور رفتہ رفتہ صوبجات انوشیروان تک بڑھ گیا۔مسعود کے مرکب ہمایوں نے اس سے مطلع ہوکر جنگ کے اراد سے جنبش کی ۔گھسان کی لڑائیاں ہوئیں آخر کارمسعود کے لئکر کوفتے فیصیب ہوئی رہے وغیرہ کو پھرا ہے قبضہ میں لے لیا۔علاء الدولہ زخی ہوکر قلعہ فر دخان میں جا کر بناہ گڑین ہوا۔قلعہ فر دخان ہمیں معود بن سبکتگین کے نام کر بناہ گڑین ہوا۔قلعہ فر دخان ہمدان سے ۲۲ کوس کے فاصلے پر تھارے اور صوبجات انوشیروان میں مسعود بن سبکتگین کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔مسعود نے اپنی طرف سے تاش الفوارس کو یہاں کا گور نرمقر رکیا۔تاش الفوارس نے ظلم اور سفا کی شروع کر دی تب مسعود نے علاء الدولہ کو مامور کیا۔

وز بر ابوعلی کافتل: ہم او پر کھ آئے ہیں کہ جلال الدولہ نے ابوکا لیجار کے بعد اہواز پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابوکا لیجار نے واسط سے تعاقب کیا تھا۔ چنا نچے جلال الدولہ نے ابوکا لیجار کو گست دی ابوکا لیجار واسط لوٹ آیا اور ابومضور بختیار بن علی نائب ابوکا لیجار جلال الدولہ سے جنگ پر دوانہ کیا گیا۔ چارسوکشیوں کا بیڑا ہو عبد الشرابی رکازی کی ماحتی میں دوانہ کیا گیا۔ والی بطیحہ اس کی رکاب میں تھا۔ لیکن اس جعیت اور تیاری کے باوجود شکست ہوئی۔ بختیار نے میدان جنگ سے بھا گئے کا قصد کیا۔ چرکھ موج بچھ کرقت جاوئے جنگ کشتوں کا بیڑ ہوت آیا اور بچری اور بری الی شروع ہوگی۔ وزیر السلطات ابوضوں علی براہ وریا ان سے جنگ کرنے کے لئے آیا جس وقت نہرا بوخصیب پر پہنچا لفکر بختیار کو قابض پایا' ہمت ہارگیا شکست کھا کر فار بر لیس اور خود بھی براہ وریا ان سے جنگ کرنے نے قا قب کیا اور خود بختیار نے بھی ابوعی کا چیچا کیا اس کی کشتیاں گرفتار کر لیس اور خود بھی الیک با بیچھا کیا اس کی کشتیاں گرفتار کر لیس اور خود بھی الیون بناء پر مارڈ الا۔ ابوعی نہایت طالم اور بے رقم تھا۔ اس نے اپنے زمانہ حکومت میں بہت سے ناجائز طریقے اور محصول شہری بناء پر مارڈ الا۔ ابوعی نہایت طالم اور بے رقم تھا۔ اس نے اپنے زمانہ حکومت میں بہت سے ناجائز طریقے اور محصول مقرر کے تیج جس سے عام طور سے رعایا شاک تھی۔

جب ابوعلی کے آل کی اطلاع جلال الدولہ تک پیچی تو اس نے اس کی جگہ ابوسعید عبد الرحیم (جواس کا ابن عم تھا) کو عہد ہ وزارت پر مقرر کیا اور ایک کشر التعداد فوج ان کی مدد پر دوانہ کی جومقول وزیر کے ساتھ تھے۔ اس فونے بھر ہ پر ماہ شعبان ابوس میر بر تبضہ کرلیا۔ بختیار اپنی فوج کے ساتھ المہ چلا گیا ابو کا لیجار سے امداد کی درخواست کی ابو کا لیجار نے بختیار کی کمک پر فوجیں بھیج دیں اور اپنے وزیر السلطنت ذوالسعا دات ابوالفرج بن فنانجس کو امیر لشکر بنایا چنانچ بطلال الدولہ کی فوج سے مقام بھر ہ میں لڑائی ہوئی ابتدا بختیار کو شکست ہوئی اس کی بہت ہی کشتیاں پکڑئی گئیں اس کے بعد جلال الدولہ کے سرداروں میں جو بھرہ میں تھے پھوٹ پڑگئ آپ ہی میں لڑنے گئے متفرق ومنتشر ہوگئے۔ ان میں سے بعض ذوالسعا دات سے جا ملے اور اس سے جلال الدولہ کے سرداران بھر ہ کے حالات بتلائے ذوالسعا دات کوموقع مل گیا 'بھر ہ پر حملہ کیا تو اور قابض ہوگیا بھر ہ بہت کا سے ذوالسعا دات کوموقع مل گیا 'بھر ہ پر حملہ کیا تو اور قابض ہوگیا بھر ہ بہت کی میں تھے پھر اس کے قبضہ میں آگیا۔

بغداد میں شورش ای زمانہ میں اہل سنت والجماعت اور شیعہ کے درمیان دارالخلافت بغداد میں جھڑا ہوگیا۔ یہودیوں کے مکانات لوٹ لئے گئے ۔ اوباشوں اور بدمعاشوں کی بعض افسرانِ جنگی قتل کر وَالے گئے ۔ اوباشوں اور بدمعاشوں کی بن آئی ۔ دن دہاڑ ہے اوباشوں اور بدمعاشوں کی بن آئی ۔ دن دہاڑ ہے اوباشوں اور بدمعاشوں کی بن آئی ۔ دن دہاڑ ہے اور مال سے انہیں مالا مال کر نام خطبہ سے نکال دیا۔ جلال الدولہ نے بدرنگ دیکھ کران کی تالیف قلوب کی انعام دیے دو بے اور مال سے انہیں مالا مال کر دیا شورش ختم ہوگئی اور پھر مطبع ہوگئے۔

بارسطغان اور بلدرک کی شکایت اسی سندی غلاموں کی ایک جماعت جلال الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوگی اور امراء وارا کین دولت بالخصوص بارسطغان اور بلدرک کی بہت لمبی چوڑی شکایت کی کہ ان لوگوں نے حکومت وسلطنت پر قبضہ حاصل کرلیا ہے اور سارار و بیداور مال بڑپ کر جاتے ہیں بارسطغان اور بلدرک کواس کی اطلاع ہوگئ جلال الدولہ ہے تنظر اور کشیدہ ہوگے غلاموں نے آن دونوں سرواروں سے اپنی اپنی تخوا ہیں طلب کین وظا نف اور مقررہ دونو سے ویت کے طلب گار ہوئے بارسطغان اور بلدرک نے تنگ وسی کی معذرت کی ، جب بچھ شنوائی نہ ہوئی تو وار الخلافت بغداد چھوڑ کر مدائن چلے گئے۔ ترکوں کواس پر ندامت ہوئی جلال الدولہ نے موید الملک رجی کو بارسطغان اور بلدرک کے پاس بھیجا ، چنانچے موید الملک نے ان کو سجھا کر راضی کر لیا اور یہ دونوں پھر دالی آگئے بارسطغان اور بلدرک کی واپسی کے بعد کشریوں نے پھر یورش کی جلال الدولہ کا مکان لوٹ لیا ، فرش سامان مکان اور سواری کے گوڑ بان سے بچو نکا تھا۔ کوئٹ غصہ پردا ہواغضب ناک ہوکر در بارخلافت میں حاضر ہوا شراب کنشریس چورتھا کہتا تھا بچھ زبان سے بچونکا تھا۔

كه خلافت ما ب نزى اور ملاطفت عي جلال الدول كومكان والس كيا

وَرْ مَرِيمَدِدِ الْمُلُک کی معزولی: اس واقعہ کے تھوڑے دن بعد لئکریوں نے شوروشری پایا سواری کے لئے جلال الدولہ سے گھوڑے طلب کئے جلال الدولہ نے ان لوگوں کو ڈانٹ پلائی پھر پچھسوچ کر گھوڑوں کو اصطبل سے بلائسی سائیس اور محافظ کے نکال دیا اور بید کہا کہ پانچ میری سواری کے جی اور دس میرے مصاحبوں کی سواری کے لئے ہیں واشکری والشکری والشکری والیس ہوئے جلال الدولہ نے اپنے محل کے دروازے بند کر لئے عوام الناس اور لشکریوں میں فتذ وفساد ہر پا ہو گیا۔ جلال الدولہ نے فصہ ہو کر اپنے وزیر السلطنت عمید الملک کو معزول کر کے قلمدان وزارت ابوالفتے محمد بن فضل کو سپر دکیا۔ چنا مجا الدولہ نے چند دن وزارت کی ۔ لیکن عہد کہ وزارت کی ذمہ داریوں کو انجام نہ دے سکا معزول کر دیا گیا۔ ابواسحات بن ابوالفتے میں زبرا درزادہ ابوالحق بیلی) وزیر مامون والی خوارزم کو عہد کہ وزارت عطا کیا گیا۔ پچیس دن تک وزارت کر کے بھاگ تکلا۔

ابوالقاسم والی بھر ہ اور ملک العزیز: ۱۳۳۸ ہے کے نصف میں ابوکا کیجار کے نائب ابومنصور بختیار بن علی نے مقام بھرہ میں وفات پائی اس کی جگہ اس کا داما دابوالقاسم جانشین ہوا۔ یہ نہایت گفایت شعار منتظم اور امور سلطنت ہے آگاہ تھا امور سیای کی واقعیت کی وجہ ہے اسے بھرہ پر ایک تم کا غلبہ حاصل ہو گیا ابوکا کیجار کو یہ ناگوار گزرامعزولی کا حکم بھیج دیا۔ ابوالقاسم نے مخالفت کا اعلان کر دیااس کے نام کا خطبہ موقوف کر کے جلال الدولہ کا نام خطبہ میں داخل کیا اور جلال الدولہ کے ابوالقاسم نے کا فیجا چنا نچے جلال الدولہ کا لاکا بوالقاسم کی تحریک پر بھرہ آپا اور قبضہ کر لیا۔ ابوکا لیجار کا لئکر بھرہ سے نکال دیا گیا بچھ موسد بعد ابوالقاسم اور ملک العزیز (یہ جلال الدولہ کا لڑکا تھا جو بھرہ حسب طلب ابوالقاسم آیا تھا) میں ان بن ہوگئ

<sup>۔</sup> ابو عمرابراہیم بن حسین بسامی ایک امیراور مالدار شخص بغداد میں رہتا تھا' جلال الدولد نے اس کے مال وزر پردانت لگایا وزیر السلطنت ابوالقاسم کو اس کی گرفتاری کا تھم دیا ترکول کو اس سے غصہ ہید ہوا' وزیر نے گھر لوٹ لیا کپڑ ہے چھین لئے بر ہند پا گھر سے نکالا' جلال الدولداس وقت جمام ہیں تھا' شوروشرین کریا ہرآیا' وزیر قدموں برگر پڑا۔ جلال الدولد نے برافر وختہ ہوکرا بوقعمر سے ایک ہزار دیناروصول کئے اور وزیرالسلطنت کو معزول کردیا۔ یہ جان کے خوف سے روٹیش ہوگیا۔ دیکھوکامل ابن اثیر جلد ہو تھر ۸۸مطبوعہ مصر۔

جلال الدوله كا اخراج اور واپسى: رمضان ۱۲۳ هر میں جلال الدوله نے اپ وزیر السلطنت ابوالقاسم كو بلا بھيجا لشكريوں كواس سے نفرت پيدا ہوگئ ۔ مال واسباب کے چھين لينے كا الزام لگا كر ہنگامہ برپا كر ديا ايوان حكومت برچڑھ آئے۔ جلال الدوله كو بيك بني دوگوش ايوان حكومت سے نكال كرا يك متجد ميں جوابوان حكومت ميں تھى بٹھا ديا جلال الدوله اپنے وزیر السلطنت ابوالقاسم اور اہل وعيال کے ساتھ كرخ آيااس کے بعد لشكريوں ميں پھوٹ پڑگئ نظام جاتا رہا آخر كار جلال الدوله کے پاس بيام بھيجا كه 'آپ پة و واسط تشريف لے جائے اور اپنے جھوٹے لڑكوں ميں سے كى كودار الحكومت ميں امارت كے لئے چھوڑ جائے '' جلال الدوله کے پاس بيام بھيجا كه 'آپ پة و اسط تشريف لے جائے اور اپندلوگوں كولشكريوں ميں سے كى كودار الحكومت ميں امارت كے لئے چھوڑ جائے'' جلال الدولہ كے نامر اللہ والد كي خدمت ميں حاضر ہونے كى درخواست كى آور عاضر خدمت ميں حاضر ہونے كى درخواست كى آور عاضر خدمت ہوگر بہنت وساجت واپس لائے اطاعت وفر ما نبر دارى كی قشم کھائی۔

وزارت مین ردوبدل : ۱۳۵۸ مین جلال الدوله نے عمید الدوله الوسعید عبدالرجم کواین ما کولا کی جگہ عبدہ وزارت پر مقرر کیا ابن ما کولا کوال سے بے عدصد مد ہوا نا راض ہو کر عکم را چلا گیا۔ جلال الدوله نے ابن ما کولا کوطلب کر کے بھر قلمدان وزارت سپر دکیا اور عمید الدولہ کو معزول کر دیا عمید الدولہ چند دن عہدہ وزارت کی اُمید میں تھر ار ہا جب کام ہوتا نظر نہ آیا تو جلال الدولہ کا ساتھ چھوڑ کر اوا نا کا راستہ اختیار کیا 'جلال الدولہ نے اسے واپس بلالیا اور قلمدان وزارت کا بھر ما لک بنایا چند دن وزارت کر کے بھاگ نکل ابوالقاسم کے نیاس چلا گیا۔ تب قلمدان وزارت ابوالقاسم کو دیا گیا ابوالقاسم کے زمانہ وزارت میں لئکریوں کے مطالبات بڑھ گئے ابوالقاسم ادانہ کرسکا دوم بینہ وزارت کر کے بھاگ گیا 'لئکریوں نے گرفہار کرلیا اور دارالحکومت میں بر ہندسر بکڑ لائے ۔ جلال الدولہ نے ابوسعید کو پھر عہدہ وزارت کا عہدہ عنایت کیا۔ اس کے زمانہ میں فتنہ وفساد کا درواز وکھل گیا تھا۔ دن دہاڑے دارالحلافت بغداد میں لوٹ مار ہونے گئی۔ حکام وقت دبانہ سکے۔

جلال الدوله برتر کول کی بورش: جلال الدوله نے سیسالا ران دیلم میں بساسیری کوغربی بغداد میں امن وامان قائم کرنے کی غرض مے مقرر کیا۔ بساسیری نے نہایت خوبی سے اس خدمت کو انجام دیا۔ فتنہ و فساد کی جتنی گھٹا ئیں خلافت و سلانت کے افق پر چھاتی ہوئی تھی جھٹ گئیں یہاں تک کہ کردوں اور الشکریوں نے خلافت ما ب پر غارت کری کا ہاتھ بڑھایا اور اسے لوٹ لیا جلال الدولہ اس ہنگا مہ کوفر و نہ کر سکا۔ خلافت ما ب نے قاضیوں علاء اور فقہاء کو در بار میں طلب فرما کران لوگوں کے طریقوں کی موقونی کا فرمان کھوایا۔ کردوں اور عام لشکریوں نے دارالخلافت پر جملہ کردیا۔ حاشیہ نشینان بارگاہ خلافت پر جملہ کردیا۔ حاشیہ نشینان بارگاہ خلافت پر جملہ کردیا۔ حاشیہ نشینان بارگاہ کو اور نہ کر سکے اور نہ امن قائم کر سکے بغداد کے اطراف و جوانب میں عرب خلافت پر جملہ کرنے گئے۔ خارت کری اور لوٹ مار کی کوئی حد ہی نہ رہی۔ جامع منصور کے قریب عورتوں کے کیڑے تک چھین لئے گئے۔ خارت کری اور لوٹ مار کی کوئی حد ہی نہ رہی۔ جامع منصور کے قریب عورتوں کے کیڑے تک چھین لئے گئے۔

با رسط خال ویلمی: آپ اوپر بارسط خان کا حال پڑھ آئے ہیں اور یہ بھی تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ بارسط خان دیلم کے نامی سرداروں میں سے تھا حاجب الحجاب کے خطاب سے خاطب تھا۔ جلال الدولہ ترکوں کے فتنہ ونساد کا بانی ای بارسط خان کو قرار دیتا تھا اور ترکی فوج اسے مال چھین لینے ہے مہم کرتی تھی۔ بارسط خان کوخطرہ پیدا ہوا' نصف کے ۲۲ ھے میں اپنا مکان چھوڑ کردار الخلافت میں جاکر بناہ گڑیں ہوا۔ خلافت ما آب نے اسے اپنی بناہ میں لیا اور عزیت واحر ام سے تھم رایا۔

بارسطفان نے دارالخلافت بغداد بنج کر ابوکا لیجار سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیا اور اسے سلطنت بغداد کے لئے بلانے لگا ابوکا لیجار نے دارالخلافت بغداد کے باتھ ہو کر حملہ کر دیا اور لئے بلانے لگا ابوکا لیجار نے ایک فوج واسط کی جا جب بھیج دی۔ واسط کے تیم فوجیوں نے اس فوج کے ساتھ ہو کر حملہ کر دیا اور ملک العزیز ایمن جلال الدولہ کا العزیز ایمن جلال الدولہ اللہ علی سے نکل کر اپنے والد کے پاس بغداد چلا آیا بارسطفان کے دارالخلافت کا دروازہ کھول دیا۔ دارالخلافت کے خدام نکل پڑے اور ابوکا لیجار کی حکومت کا اعلان کر دیا جلال الدولہ اس کے ماتھ تھا۔ ہنگامہ سے متاثر ہوکر دارالخلافت بغداد سے اوانا چال آیا۔ بساسیری بھی اس کے ساتھ تھا۔

جلال الدوله اور بارسطغان کی جنگ: جلال الدوله کے چلے جانے کے بعد بارسطفان نے وزیر السلطنت الوالفضل عباس حسن بن فانجس کوامورسلطنت کی گرانی پر ابوکا ایجار کی طرف سے مقرر کیا (اور خلافت مآب کی خدمت میں ابوکا ایجار کے نام کا خطبہ پڑھنے کی درخواست کی خلافت مآب نے جلال الدولہ کے عہدو پیان کا عذر کیا اس وجہ سے خطیوں نے بھی ابوکا ایجار کے نام کا خطبہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بارسطغان اور جلال الدولہ میں لڑائی چیڑگئی واسطی الشکر نے بارسطغان کا ساتھ دیا جلال الدولہ چراگئی واسطی تا کشکر نے بارسطغان کا ساتھ دیا جلال الدولہ پھر دارالخلافت بغداد والیس آیا غربی بغداد میں جلال الدولہ پڑھا جاتا تھا اور عقیلی اور دہیں بن علی مزید اسدی اس کی رکاب میں سے چنانچ غربی بغداد میں جلال الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اور شرقی بغداد میں ابوکا ایجار ابوالشواک ابوالفوارس منصور بن حسین ابوکا ایجار کی اطاعت میں بارسطغان کے ہم صغیر ہوگئی تر داش فساد کا درواز و کھل گئے۔ ہنگامہ کا درارائیل جلال الدولہ پریشان ہوکردارالخلافت بغداد چھوڑ کرانبار چلاگیا قرداش فساد کا درواز و کھل گئے۔ ہنگامہ کا درارائیل الدولہ پریشان ہوکردارالخلافت بغداد چھوڑ کرانبار چلاگیا قرداش فساد کا درواز و کھل گئے۔ ہنگامہ کا درارائیل الدولہ پریشان ہوکردارالخلافت بغداد چھوڑ کرانبار چلاگیا قرداش فساد کا درواز و کھل گئے۔ ہنگامہ کا درارائیل الدولہ پریشان ہوکردارالخلافت بغداد چھوڑ کرانبار چلاگیا قرداش

معركة خير را نبير الرسطفان كوموقع ل كياعلى بن فسانجس كوگرفتار كرليا منصور بن حبين اين شهرلوك آيا ان واقعات

کے ابن اثیرنے لکھا ہے کہ بارسطفان نے ماہ رجب سنہ فرکور میں دارالخلافت بغداد میں جا کر پناہ کی تھی دیکھوتاریخ کامل جلد ہ سنجہ ۸۔۳۔ معلم

ع عبارت ما بین خطوط بلالی ربط مضمون کے خیال سے بیں نے کامل ابن اثیر مصلحص کر کے لکھا ہے۔ (من مترجم)

ع عبارت مابین خطوط بلالی ربط صمون کے خیال سے میں نے کامل ابن اثیر مسلمص کر کے کلما ہے۔ (من مترجم)

پڑا مقام خیزرانیہ میں بارسطغان کو جا گھیرا۔لڑائی ہوئی۔ا ثناء جنگ میں بارسطغان گرفتار کرلیا گیا۔ جلال الدولہ کے دربار میں پا بہزنجیر پیش کیا گیافتل کرڈ الا۔

جلال الدوله كوملک الملوک كا خطاب اس كاميا بى سے جلال الدوله كے وصلے بلند ہوگئے فلافت مآب قائم بامراللہ سے درخواست كى كہ جھے ملک الملوک كا خطاب عطاكيا جائے خلافت مآب نے اس كى خالفت كى ۔ فقہاء كوفتو كى لينے كى غرض سے دربار میں طلب كيا ابوالطیب طبرى ابوعبد الله خميرى اور ابوالقاسم كرخى نے جواز كافتو كى ديا ابوالحن ماور دى نے اختلاف كيا اس خطاب كے غير مشروع ہونے پر دونوں فريقوں میں مناظر ہ ہوا اكيلا ابوالحن مارودى ايک طرف تھا خوشامدى دربار فقہاء وقضا ة ایک طرف تھے چنا نچ ابوالطیب كی جیت ہوئى اور اس كے فتو كى كورجے دى گئى 'جلال الدولہ كوملک الملوک كو خطاب ديا گيا اور ابوالحس مارودى جال الدولہ كے خصوص آ دميوں ميں سے تھا اپنى شکست و خالفت پر ندامت ہوئى 'تين ماہ تک جال الدولہ كے دربار ميں نہ گيا تب جلال الدولہ نے اسے بلوا يا اظہار تن گوئى كا اظہار تشكر كيا اور بدستور اسے اس كے عمد و مربحال رکھا۔

جلال الدوله اور البو كاليجار مين مصالحت الى ۴۲۸ مير مين جلال الدوله اوراس كے بردار زادہ ابو كاليجار ميں مصالحت كا نامه و پيام ہونے لگا' قاضى ابوالحن مارودى اور ابوعبداله مرود و تي سلح كے محرك اور پيامبر تھے چنانچه دونوں ميں مصالحت ہوگئ ابومنصور بن كاليجار كاعقد جلال الدوله كى لڑكى سے كيا گيا (پچپاس ہزار دينار مهرمقرر ہوا) خلافت مآب قائم بامراللہ نے كراں بہا خلعت ابوكاليجار كوعنايت كيا۔

ابو کا لیجار کا بھرہ پر قبضہ: آپ اوپر پڑھ بچے ہیں کظہیر ابوالقاسم نے ابومنصور بختیار کے بعد بھرہ پر قبضہ کرلیا اور ابوکا لیجار کا الماعت کا ابوکا لیجار سے باغی ہوکر جلال الدولہ کا نخالف ہوکر ابوکا لیجار کی اطاعت کا اظہار کیا تھا اس ردو بدل ہے اس کی حکومت واستقلال واستحکام حاصل ہوگیا۔ دماغ میں ملک گیری اور فراہمی مال کی ہوں سائی ابوالحسن بن مکرم والی محمان سے چھیڑ چھاڑ کی اور اس کا بچھ مال چھین لیا ابوالحسن نے ابوالحیش اور ابوگا لیجار کی خدمت میں ظہیر کی شکایت کھی اور بیدر خواست کی کہا گر بچھ بھر ہی حکومت بھی عنایت کی جائے تو میں ظہیر سے میں ہزار دیا از دور خواست کی کہا گر بچھ بھر ہی حکومت بھی عنایت کی جائے تو میں طہیر سے میں ہزار دیا از دور خواست کو منظوری اور قبولیت کا درجہ عنایت کیا اور فوجیس مرتب کر کے عادل ابومنصور بن مافتہ کی ماختی میں براستہ شکی بھرہ کی جائب روانہ کیں ابوالحیش بھی ممان سے براؤ دریا فوجیس کے کر بھرہ کا بری اور بحری محاصرہ کر لیا اور بر در تیخ بھرہ میں گھس پڑے قبضہ کر لیا ظہیر گرفتار ہوگیا تمام مال و

ل حالانکدا حادیث صحیحہ میں اس کی صراحنا ممانعت آئی ہے اور تمام صحابہ تابعین اور ائمہ اربعہ اس کی حرمت پرمتنق ہیں۔اس کئے کہ ملک الملوک اللہ تعالیٰ ہے۔

ابوالحجیش اورعلی این ہطال : ہم او پرتر کر کرآئے ہیں کہ ابوجمہ بن کرم بہاءالدولہ کی حکومت وریاست کا منتظم و مد بر
قااس کے بعد اس کا بیٹا ابوالقاسم اس خدمت کو انجام دیتا رہا پندرہ برس سے عنان حکومت اس کے قبضہ اقتدار ہیں تھی۔
اس بھی وفات پائی اس کے چار بیٹے سے ابوالحیش ، مہذب ابوجمہ اور ایک چیوٹا لڑکا جس کا نام مورخوں نے نہیں لکھا۔
ابوالقاسم کی وفات کے بعد ابوالحیش مخت حکومت پر متمکن ہوا علی ابن بطال سپدسالا رافوان کو اس عہدہ پر بحال رکھا اور اس کی عزت افزائی کی کہ جب علی ابن بطال ابوالحیش کے دربار میں آتا تو ابوالحیش کھڑ ابوتا تھا ہے امراس کے بھائی مہذب کو ناگوارگز راعلی است تا رگیا۔ چنانچہ ابوالحیش سے اجازت کے کرمہذب کی دعوت کی اور بے مدفظیم و تکریم سے پیش مہذب کو ناگوارگز راعلی است ہوئی اور شراب کا دور چلے لگا اور مہذب بی کرمست ہوا تو علی نے مہذب سے کہنا شروع کیا ۔
''آپ کا بھائی ابوالحیش نہایت کم زور طبیعت کا آدی ہے صاحب الرائے نہیں ہے اگر آپ کم بہت با ندھیں تو میں فرمدار موتا ہوں کہ بات کی بات بیس آپ و تحت عکومت پر شمکن کر دول' ۔ مہذب نشر میں چورتھا اس چر کہ میں آگیا اور صوبوں کی گورٹری اور جاگیرد ہے کا وعدہ کیا ۔ علی نے کہا' ' بینہیں آپ جووعدہ فرماتے ہیں اے لکھ دیجے اور و شخط کر دیجے' ' ۔ مہذب گورٹری اور جاگیرد ہے۔

مہذب کا خاتمہ اگلے دن علی ابوالحیش کی خدمت میں حاضر ہوا اور مہذب کا خط دکھا یا اور یہ دھوکا دیا کہ اس نے آپ کے اکثر ہوا خواہوں کو ملا لیا ہے میں چونکہ اس سے پھٹا پھٹا رہتا ہوں مجھے یہ خط لکھا ہے اور اس وجہ سے وہ مجھ سے کشیدہ اور متنظر رہتا ہے اور یہ نظر ہوا کہ نظر ہیں ہے جو اس کے اس کا گلا گھونٹ دیا اور مر گیا' اس کے تھائی ابو محمد کو امیر بنانے کا قصد کیا' ابو محمد کی ماں کو محمد وہوں بعد ابوالحیش نے جو مت کا بار نہ اٹھا سے گا مناسب ہے کہ اس کا م کو آپ بھی انجام و بیجئے علی ابن مطال تو اس امر کا منظر ہیا جو ان کی عنانِ حکومت کا بار نہ اٹھا سے گا مناسب ہے کہ اس کا م کو آپ بھی انجام و بیجئے علی ابن مطال تو اس امر کا منظر ہیا ہوا کہ انہ کی عنانِ حکومت اپنے قبضہ افتد ار میں لے کی حکم انی کرنے لگا۔ رعایا سے ظالمانہ برتاؤ کے شارت پیشہ لوگوں سے تا وان اور جر مانے واصول کے رفتہ رفتہ ان واقعات کی اطلاع ابو کا لیجار کو ہوئی۔ عادل ابو مضور بن ماقتہ کو تھم دیا کہ ابوالقاسم بن مرم کے نائب ''مرفضی'' کو جو کہ کمان کے پہاڑوں میں مقیم ہے علی این مطال پر جملہ کرنے کے اس کا کھواور بھر وہ سے ایک جرار قوج اس کی کمک یہ تھے دو۔

جلال الدوله كى وفات ناه شعبان ٢٣٥ هـ مين جلال الدوله (ابوطا بربن بهاء الدوله بن عضد الدوله بن بويه) نے بغداد مين وفات پائى ستره سال حکومت كى اس كى كمزورى حد سے بردھ كئى تھى شكريوں كاس پراثر تھا امراء كاس پرقابض تھا صوبول كے گورزوں سے بید بتا تھا غرض بیر که موم كى ناك بنا ہوا تھا جس طرح جو چاہتا تھا چيرد بتا تھا۔ اس كے مرنے پروزر السلطنت كمال الملك بن عبد الرحيم اور برے برے امراء حکومت تركوں اورعوام الناس كے خوف سے حرم سرائے دارالخلافت ميں جاكر پناه گرين ہوئے سرداران لشكروار الحکومت بہتج گئے۔ تركوں اورعوام الناس كوغارت كرى سے روك ديا۔

ابو کا لیجار کی حکومت: جلال الدوله کا بڑالڑ کا الملک العزیز ابو مضوراس وقت تک واسط میں تھا سرداران لشکر نے جلال الدوله کی موت کی خبر دی اطاعت و فر ما غبر داری کا اظہار کیا اور پہلی جیجا کہ جس قدر جلد مکن ہو بغداد میں آ کر بیعت لے لیجے کوئی اتفاق الیبا پیش آ گیا کہ ملک العزیز ابو مضوراس وقت بغداد نه آسکا اور ابو کا لیجار والی اہواز کوجلال الدوله کے مرنے کی خبر ہوگئ سرداران لشکر بغداد کو خط کھے اور بشرط اطاعت انعام وصلہ دینے کا وعدہ کیا۔ سرداران لشکر مال وزر کے لائج میں ملک عبدالغزیز کا ساتھ چھوڑ کر ابو کا لیجار کے مطبع ہوگئے۔ چنانچہ ابو کا لیجار اہواز سے بغداد روانہ ہوا جس وقت نعمانیہ پہنچا لشکر بول نے بغاوت کر دی اور اس سے علیحدہ ہو کرواسط پلے گئے اس کے باوجود دارالخلافت بغداد میں اس کا نام کا خطبہ پڑھا گیا اور اس کی حکومت تسلیم کر لی گئی۔

ملک عبدالعزیز کا انجام ملک العزیز واقعات سے متاثر ہو کر دمیں بن مزید کے پاس گیا وہاں بھی اسے آرام وسکون نصیب نہ ہوا۔ قر داش بن مقلد کے پاس جا بہجا۔ ابوالشوگ سے نصیب نہ ہوا۔ قر داش بن مقلد کے پاس جا بہجا۔ ابوالشوگ سے اس کا دامادی رشتہ تھا مگر اس نے ملک عبدالعزیز بدعهدی اور کج ادائی کی زبر دستی اپنی لڑکی کو طلاق دلوائی ملک العزیز بریشان ابرا ہم بن نیال برا در سلطان طغرل بک کے پاس جا کر پناہ گزین ہوا۔ چند دن بعد لشکریوں کو ملانے کی غرض سے بریشان ابرا ہم بن نیال برا در سلطان طغرل بک کے پاس جا کر پناہ گزین ہوا۔ چند دون بعد لشکریوں کو ملانے کی غرض سے بوشیدہ طور سے بغیداد آیا۔ ابو کا لیا جر کے ہوا خوا ہوں کو اطلاع ہوگئی لوگوں نے تملہ کر دیا اور ملک العزیز کے دوا کی ہمرا ہموں کو مارڈ اللا۔ ملک العزیز تھرا کر بھاگ نگلا۔ نصیرالدولہ بن مروان کے پاس جا کر پناہ کی اور اس کے پاس میا فارقین میں جاں بھرا دیا۔ بھرا کہ بھاگ نگلا۔ نصیرالدولہ بن مروان کے پاس جا کر پناہ کی اور اس کے پاس میا فارقین میں جاں بھرا۔ بھرا کہ بھاگ نگلا۔ نصیرالدولہ بن مروان کے پاس جا کر پناہ کی اور اس کے پاس میا فارقین میں جاں بھرا کہ بھاگ نگلا۔ نصیرالدولہ بن مروان کے پاس جا کر پناہ کی اور اس کے پاس میا فارقین میں جاں بھرا کہ بھرا کر بھاگ نگلا۔ نصیرالدولہ بن مروان کے پاس جا کر پناہ کی اور اس کے پاس میا ہوا۔ بھرا کہ بھرا کر بھاگ نگلا۔ نصیرالدولہ بن مروان کے پاس جا کر پناہ کی اور اس کے پاس میروں کی بھرار کی بھرا کر بھرا کی بھرا کر بیا ہوا۔ بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کے بات میں بھرانہ کر بیا ہوا۔ بھرانہ کی بھرانہ کو بھرانے کی بھرانے کی بھرانہ کر بھرانہ کی بھرانہ کر بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کر بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کر بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کر بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کر بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کر بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کر بھرانہ کی بھرانہ کر بھرانہ کر بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کر بھرانہ کر بھرانہ کی بھرانہ کر بھرانہ کی بھرانہ کر بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانے کی بھرانہ کر بھرانہ کر بھرانہ کی بھرانہ کی بھرانہ کر بھرانہ کی بھرانہ کر بھرانہ کر بھرا

ا بو کا لیجار کی بغدا د<mark>میں تامد</mark> ماہ صفر اسس چیں ابو کا لیجار وارد بغدا دہوا 'کشکر بغداد نے سلامی دی۔ ابو کا لیجار کا قدم

ا عبارت ما بین خطوط ہلا لی ربط مضمون کے خیال سے بین نے کامل ابن اخیر سے مخص کر کے لکھا ہے۔ (من مترجم) تا مؤرخ ابن خلدون نے اس مقام برمغائر سے کا مرابا ہے اور اوپر مرجع ضیر کانہیں ہے جیسا کہ اور کتب تو اربخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وگ تا تاری ہے جنہوں نے جیرفٹ کا محاصرہ کررکھا تھا۔

استقلال کے ساتھ حکومت بغداد پر جم گیا۔ خلافت مآ ب نے می الدولہ کا خطاب عنایت کی۔ ابوالٹوک دہیں بن مزید نے اپنے اپنے اپنے ممالک مقبوضہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا۔ ابوکا لیجار نے اس معاملہ میں دس ہزار دینار اور بہت سے قبتی قبتی تا گف خلافت مآ ب کی خدمت میں پیش کئے ہے اس کے علاوہ سرداران لشکر اور سپاہیوں کو بھی بے حد مال اور روپے دیئے۔ چونکہ ابوکا لیجار پرترکوں کا خوف غالب تھا اس وجہ سے شورش وفساد کے خیال سے بہت تھوڑی فوج کے ساتھ واحل بغداد ہوتھا۔ اس کے ساتھ واحل بغداد ہوتھا۔ اس کے ساتھ اس کا وزیر السلطنت ابوالسعا وات ابوالفرج محمد بن فسانجس لشکر بساسیری ساری (نشادوری) اور ہما آبواللقاء کوخلعت فاخرہ سے سرفراز کیا۔ ابوکا لیجار نے اپنے بچپاؤں (عمید الدولہ ابوسعید بن عبدالرحیم اور اس کے بھائی کمال الملک وزیرانِ جلال الدولہ) کو بغداد سے شہر بدرکر دیا ' دونوں بے چارے تکریت چلے گئے۔

شہر بوش کا خاتمہ : سلطان مسعود نے اس کواپنی طرف سے اصفہان کی حکومت پرایک معین خراج پر مامور کیا۔ای طرح قابوس کو چر جان اور طبر ستان کی حکومت عطا کی رہے پرابو سہیل ہمدانی کو مقرر کیا اور تاش بن قر داش والی خراسان کو شہر بوش بن جودلکین والی سادو کی گرفتاری اور سرکو لی پر متعین کیا۔ شہر یوش رنز فی گرتا تھا اور حاجیوں کے قافے لوٹ لیتا تھا۔ شہر یوش نے اس بنے اس پر اکتفانہیں کی سلطان محمود کے مرنے کے بعد حوصلے بڑھ گئے رہے پر حملہ کر دیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ تاش نے اس کی سرکو بی کی غرض سے فو جیس روانہ کیس۔ چنا نچے تم کے کسی قلعہ میں جا کر گھر لیا اور گرفتار کر کے تاش کے پاس لائے تاش نے مقام سادہ میں اسے صلیب برچ معادیا۔

ابوسہیل ہمدانی کا اصفہان ہر قبضہ: ان واقعات کے بعد علاء الدولہ بن کا کویہ اور فرہاد بن مرداد آگا ابوسہیل ہمدانی سے جنگ کرنے پر شفق ہوئے 'ابوسہیل ہمدانی عسا کر خراسان لے کر مقابلہ پر آیا سخت اور خوزیز لڑائی ہوئی فرہاد اثنائے جنگ میں مارا گیا 'علاء الدولہ شکست اٹھا کرایک پہاڑ پر چلا گیا۔ جواصفہان اور جرجان کے درمیان واقع تھا اور وہیں پناہ لی چند دن موقع پاکرایدج چلا گیا جو ابو کا لیجارے مقبوضہ علاقہ میں داخل تھا 'ابوسہیل نے علاء الدولہ کی شکست کے بعد اصفہان پر علاء الدوله كا محاصرة اصفهان: ٢٣٠ ج مين علاء الدوله نے پھر پر پرزے نكائے فوجيں فراہم كركے ابوسهيل كا اصفهان جا كرمحاصرة كراء الدولہ كے ماتھ بے وفائى كى باغى ہو گئے علاء الدولہ محاصرة اٹھا كريز دجرد اور يرد دورد اور يرد جرد اور يرد جرد سے طرم جلا گيا۔ ابن سالا روالى طرم نے ابن سبتگين والى خراسان كے فوف سے علاء الدولہ كواپنے يہاں تظہر نے نہ ديا تب علاء الدولہ طرم سے بھى نكل كھڑا ہوا اس كے بعد سرام جا ميں طغرل بك نے خراسان پر قبضہ كرليا جے مسام جا ميں اور آئندہ حسب قوقع تحرير كريں گے۔ سام جو ميں اور آئندہ حسب قوقع تحرير كريں گے۔

علاء الدوله ابوجعفر ابن كاكوبه كی و فات: علاء الدوله ابوجعفر بن دشتمر بن یار بن كویه نے ابوالشوک کے ملک ہے واپس آ كراصفہان میں ماہ محرم ۱۳۳۶ ہو میں سفر آخرت اُختیار کیا اس کے بجائے اس کے بیٹاظہیرالدین ابومنصور فرامرز اور حكومت اصفہان کے بخت پر رونق افروز ہوا'اس كا دوسرالڑ كا ابوكا ليجار كرشاسف نہاوند كی طرف چلا گیا اور قبطہ كرلیا نہاوند کے علاوہ قرب وجوار کے شہروں اور اعمال جبل پر بھی قابض ہوگیا۔

ا بومنصورا ورا بوجرب کی جھڑ پیں: اس کے بعد ابومنصور فرامرز نے قلع ظر کے قلعہ دار کے پاس اپنی اطاعت کا پیام بھیجا اور اپنے باپ کے جع کئے ہوئے ذخیروں اور مال بیس سے بچھ مال طلب کیا قلعہ دار نے اطاعت آبول نہ کی خالفت کا اعلان کر دیا ابومنصور فرامرز اس کی سرکو بی کے لئے چلا۔ ابوجرب نے بچو قلام ایوکی بھی اس کی رکاب بیس تھا 'ابوجرب قلعہ دار سے مل گیا اور ابومنصور اصفہان واپس آیا' ابوجرب نے بچو قیہ سے جو کہ رہ بیس تھا مداد کی درخواست کی چنا نچان تا تاریوں کا ایک گروہ جرجان کی طرف بڑ ھا اور اسے تا بخت و تاران کر کے ابوجرب کے حوالے کر دیا۔ ابومنصور نے ابوجرب کے مقابلہ پر فوجیں روانہ کیس' دونوں بیس لڑ ائی ہو کیس بالا خرمنصور کی فوجوں نے ابوجرب سے جرجان واپس لے لیا ابوجرب کے مقابلہ بیس مقابلہ بیس کی کا مرد دی اور خود بھی اس مہم کر ابوجرب رات کے وقت کباس تبدیل کر کے اور چیپ کرنگل بھا گا' ابوکا لیجار نے با دشاہ فارس کے پاس جا کر پناہ کی اور اس سے اپنے بھائی ابومنصور کے مقابلے بیس المداد کا خواستگار ہوا۔ ابوکا لیجار نے ایک بڑی فوج سے اس کو مدد دی اور خود بھی اس مہم پر ابوجرب کے مقابلے بیس الموجرب کی مقابلے بیس الموجرب کو مقابلے بیس الموجرب کے مقابلے بیس الموجرب کے مقابلے بیس الموجرب کے مقابلے بیس الموجرب کے مقابلے بیس الموجرب کے مقابلے بیس الموجرب کے مقابلے بیس الموجرب کے مقابلے بیس الموجرب کے مقابلے بیس الموجرب کے مقابلے بیس الموجرب کے مقابلے بیس الموجرب کے مقابلے بیس الموجرب کے مقابلے بیس الموجرب کے مقابلے بیس الموجرب کے مقابلے بیس مقابلی تا کہ کیا۔ اس وقت ابو مصلوب ہوگئی۔ کیس مقابل کو میں مقابل کی بیس مقابل کی بیس کو کو میں اس مجم کے اس کو کہ کو سالموں ہوگئی۔ دین وقت ابوکل کرایا مصالحت ہوگئی۔

ا بومنصورا ورا بوحرب کی مصالحت ابوکا پجارایے دارالحکومت شیراز کی جانب واپس ہوااورا بوحرب نے قلعہ نظر جا کر محاصرہ کرلیااور تختی سے بچھدے کرمصالحت کر محاصرہ کرلیااور تختی سے بچھدے کرمصالحت کر محاصرہ کرلیااور تختی سے بچھدے کرمصالحت کی قلعہ بدستوراسی کے قضد میں رہا 'ابومنصور کوان کے جھگڑوں سے پورے طور سے فراغت حاصل نہ ہوئی تھی کہ ابرا ہیم نیال نے خراسان سے رہے کا قصد کیااور ابومنصور سے اطاعت کا طالب ہوا۔ ابومنصور نے قبول نہ کیا تب ابومنصور نے جمدان اور

ائن نیال اور ائن علاء الدولد: ای ۳۳۳ میں سلطان طغرل بک نے خوارزم جرجان اور طبرستان کو ملوک بنو سبتگین کے قبضہ سے نکال لیا اور ابراہیم نیال (طغرل بک کا بردار اخیانی) جس دفت طغرل بک نے خراسان پر قبضہ کیا تھا سلجو تی لشکروں کے ساتھ رہے کی طرف بڑھا تھا اور اس پر قابض ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بزدجردکو لے لیا اور ۱۳۳۸ میں ہمدان پر چڑھائی کی۔ والی ہمدان (ابوکا لیجار کر شاسف) ابن علاء الدولہ نے شہر ہمدان چھوڑ دیا غیثا پور عجا گیا۔ ابراہیم نیال شہر کی طرف آیا اور اپر کا لیجار کر شاسف کے سپر سے ہمیں مطمئن کردیں ایسانہ ہو کہ یہ پھر ہم کو زیر وزیر کرنے کے لئے اہل شہر نے جواب دیا۔ ہم لوگ آپ ابوکا لیجار کر شاسف کے شہر سے ہمیں مطمئن کردیں ایسانہ ہو کہ یہ پھر ہم کو زیر وزیر کرنے کے لئے آپ جائے۔ ابراہیم نیال نے اس جواب کو پسند کیا اور ابن علاء الدولہ یعنی ابوکا لیجار کر شاسف کی طرف بڑھا ابوکا لیجار قلعہ شاپور میں قلعہ شین ہوگیا اور ابراہیم نیال نے شہر پر قبضہ کرلیا تا تاری لشکر نے بی کھول کرتا خت و تاراج کیا اور نہایت و شاپور میں قلعہ شین ہوگیا۔

طغرل بک کا رہے ہے قبضہ: ابراہیم نیال اس غارت گری ہے فارغ ہوکررے کی طرف واپس ہوا ہوں ہی اس نے ہدان کوچھوڑ اکر شاسف پھر ہمدان کی جانب واپس ہوا 'ای زمانہ میں طغرل بک نے بھی رے کے خیال ہے کوچ کردیا تھا چنانچے رہے پہنچ کرابراہیم نیال کے قبضہ ہے رہے لیا اوراس کی جگہ اسے دوسرے شہروں کی حکومت عنایت کی اور بھتان کی طرف بڑھے کا حکم میا درکیا' دارالا مارت میں سونے کی طرف بڑھے کا حکم میا درکیا' دارالا مارت میں سونے کے مرصع بجوا ہم چند کھوڑ ہے اور تا نے کی دوریگ جن میں جوا ہمرات بھرے ہوئے تھے ہاتھ آئے' ان کے علاوہ بہت سامال و اسباب اور خزانہ ملا۔

طغرل بک کی فنو حات اس کے بعد طغرل بک نے قلعہ طبرک کومجد دالدولہ بن بویہ کے قبضہ سے نکال لیا۔ مجد دالدولہ نے اس کے پاس عزت واحترام سے قیام اختیار کیا قز دین کی طرف بڑھا۔ والی قز دین نے اس ہزار دینار دے کرمصالحت کر لی اوراطاعت قبول کر لی اس کے بعد طغرل بک نے کوک نتاش اور بوقا وغیرہ عراقی تا تاری سر داروں کے پاس طلی کا قاصد بھیجا یہلوگ اس وقت اطراف جرجان میں تھے ان لوگوں کو طغرل بک سے خوف پیدا ہوا اور اس خیال سے کہ مبادا

ا اس قبضہ کا سبب میہ ہوا کہ نوشیر وان بن منوچیر دشمکیر نے جوان مما لک کا حکمران قلاہیے سپیسالارالؤ کا لیجار بن دستان کو گرفتار کرلیا تھا اوراس کی ماں سے عقد کرلیا تھا طغرل بک کواس کی اطلاع ہوگئ کہ کوئی مزاتم اور مانع نہیں رہ گیا ہے فوجیس آراستہ کر کے مع مردادت جن بہتوا ہائی شہرنے امان کی امان کے ساتھ شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ ایک لاکھ دینار خران مقرر کر کے مرادوت کو بچاس ہزار دینار سالاند پراس کی حکومت دے دی انوشیروان ملوک سکتگین کی طرف سے ان ممالک کا گورز تھا۔ تاریخ کامل ابن افیر جلد 4 صفحہ منہ سے مطبوعہ مفر۔

ع أبن فلدون مين أس مقام رجيكه خالى بي مين في بينام تاريخ كالي ساكها بيد

سے بجائے نیٹالور بورکے شاہ بورخودست تاریخ کامل میں ہے اور یہی محج معلوم ہوتا ہے کیونکہ ابو کا لیجار کا تبین محاصرہ کیا گیا تھا۔ واللہ اعلم۔

طغرل بک ہمیں دھوکا دے آئے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ دیلم کو بھی اپی اطاعت وفر ما نبر داری کا پیام بھیجا اور قراح طلب کیا،

بادشاہ دیلم نے اطاعت قبول کی فراج بھیج دیا۔ سالا رطرم کے پاس بھی ای مضمون کا فرمان گیا ہوا تھا اس نے بھی اطاعت کا اظہار واقر ارکیا اور دولا کھ دینار پیش کئے طغرل بک نے سالا نہ فراج مقرد کر کے اسے حکومت پر بحال رکھا ایک دستہ فوج اصفہان روانہ کیا اصفہان میں ابومضور قرام رز تھا وہ مقابلہ پر آیا اس دستہ کوکوئی کا میا بی نہ ہوئی مجبوراً ناکام واپس ہوا ب طغرل بک نے ہمدان طغرل بک نے ہمدان کا رضابان پر حملہ ابومضور قرام رز نے تا وان جنگ دے کرمصالحت کر لی طغرل بک نے ہمدان کا رخ کیا جن دنوں طغرل بک رے میں تھا ای زمانہ میں کرشاسف بن علاء الدولہ ہمدان چلا آیا تھا کرشاسف نے اطاعت قبول کر لی اس کے ساتھ ہو کرا مبر اور زنجان پر حملہ آ ور ہوا طغرل بک نے دونوں شہروں پر بھی اپنی حکومت کا جھنڈ آگاڑ دیا اور ہمدان کو کرشاسف سے چھین لیا کرشاسف کے سر داران لینگر اور ہمراہی منتشر ہو گئے اس کے بعد طغرل بک نے کرشاسف سے تھین لیا کرشاسف کو تید کے لئے کہا اور قلعہ دار کے پاس قلعہ سپر دکرنا کا بیام بھیجا قلعہ دار نے قلعہ سپر دکر نے سے انگار گا طغرل بک نے جملا کرکرشاسف کو قید کر دیا اور ر سے کی جانب والی ہوگیا۔ ہمدان پر ناصر الدین علوی کو مامور کیا۔ اس کیا طغرل بک نے جملا کرکرشاسف کو قید کر دیا اور ر سے کیا جانب والی ہوگیا۔ ہمدان پر ناصر الدین علوی کو مامور کیا۔ اس کیا طغرل بک نے جملا کرکرشاسف کو قید کر نیا اور ر سے کی جانب والی ہوگیا۔ ہمدان پر ناصر الدین علوی کو مامور کیا۔ اس کیا علی کو تو بیا کیا علی کی بیا ہوئی کیا جوان شہروں کے حکمر ان بنائے گئے تھے۔

طغرل بک اور کا لیجار میں مصالحت : جب ابو کا لیجار کو طغرل بک کے آئے دن غلبہ اور ملک گیری کا احساس ہوا تو اس نے اپنی آئیکھوں سے رہے اصفہان ہمدان اور بلا دجبل کو اپنے ہاتھوں سے نکل کر طغرل بک کے قبضہ میں جاتا ہواد کھولیا تو اس نے طغرل بک کے پاس بیام بھیجا اور یہ درخواست کی کہ میری لاکی سے آپ دشتہ کر لیجئے اور میر ارشتہ اپنے بھائی داؤو کی لڑک سے کر دیجئے تا کہ آئیدہ ہمارے اور آپ کے درمیان کی قشم کا جھاڑا باقی شرہ جائے اور اس دشتہ داری کی وجہ سے کی لڑک سے کر دیجئے تا کہ آئیدہ ہمارے اور آپ کے درمیان کی قشم کا جھاڑا باقی شرہ جائے اور اس دشتہ داری کی وجہ سے

ابو کا لیجار کی وفات: طغرل بک نے اپنے بھائی ابراہیم نیال کولکھ بھیجا کہ آئندہ تم اپنے فتو حات کے دائرہ کو نہ بڑھاؤ جس قدر عراق کا حصہ تمہارے قبضہ میں آگیا ہے بسی اس پرا کتفا کروائی۔ دیلی پرخراج مقرکیا۔ بہرام نے خراج نہ بھیجا حیلہ وحوالہ ہے ٹال دیا 'ابو کا لیجارکواس ہے غصہ بیدا ہوا' قلعہ پر دشیر کواس سے چین لینے کی تدبیر بی کرنے نگاور کافظین قلعہ کور و پیددے کر طالیا۔ بہرام کواس کی اطلاع ہوگئی جولوگ ابو کا لیجارسے ل گئے تھے انہیں قتل کرڈالا اور پہلے سے زیادہ مخالفت پر تل گیا۔ ابو کا لیجارکواس کی تاب کہاں تھی فوجیں آراستہ کر کے بہرام کی سرکو بی سے انہیں قتل کرڈالا اور پہلے سے زیادہ مخالفت پر تل گیا۔ ابو کا لیجارکواس کی تاب کہاں تھی فوجیں آراستہ کر نے بہرام کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوگیا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا قصر کیا شع (ضلع خراسان) پہنچاموت آگئ تھی بیار ہوگیا' کمزوری اس قدر بڑھی کہ سوار نہ ہوسکا' یا کی بین مہینے عراق پر حکومت کی۔ جیار برس تین مہینے عراق پر حکومت کی۔

ersonicis (in the companion of the light of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion of the companion

Street was been been a second

ا اصل کتاب میں جگدخالی ہے۔

### ۲۷:بال

### آل بني بوييكا آخري دور

ابومنصور فلاستنون کا شیر از پر قبضیہ: ابوکا پجار کے مرنے پرترکوں نے جواس کی قوم میں سے تھاس کا ٹزانہ اسلیہ خانداوراصطبل لوٹ لیااس کالڑکا ابومنصور فلاستون تن تنہاوز پر السلطنت ابومنصور کے کیمپ میں چلا آیا اوراس کے ماتھ کھیرا رہا' ترکوں اور دیلمیوں میں جھڑا ہوگیا۔ ترکوں کا ارادہ امراءاور وزیر کے لوشنے کا تھا اور دیلم ان کواس فعل سے روک رہے تھے بالآ خرترک اس فعل سے بازرہے اور شیراز میں قدم جمادیا امیر ابومنصور نے شیراز پر قبضہ کر لیا اور وزیر قلعہ ضرمہ میں قلعہ نشین ہوگیا۔

ا پول مرالملک الرجیم: ابوکا لیجار کے مرنے کی خبر دارالخلافت بغداد پیچی اس وقت بغداد میں اس کالڑ کا ابول مرقرہ فیروز موجود تھا اس نے سرداران لشکر کو جع کیا اور ان سے اپنی حکومت وسلطنت کا حلف لیا اور جیبا کہ اس کی قوم کا دستور تھا خلیفہ قائم بامراللہ سے خطبہ میں اپنا نام پڑھے جان کی اور الملک الرجیم کے لقب سے مخاطب ہونے کی درخواست کی ۔خلافت مآب نے خطبہ میں نام داخل کرنے کی اجازت دے دی اور الملک الرجیم کے خطاب دینے سے نکار کردیا کہ وہ خلاف ادب اور خلاف الرجیم کے خطاب دینے سے نکار کردیا کہ وہ خلاف ادب اور محل میں اور مرداران لشکرا سے اس کی حکومت کا سکہ چلنے لگا۔ جمرا ہی اور مرداران لشکرا سے اس کی حکومت کا سکہ چلنے لگا۔ بصرہ کی حکومت پر اس کا بھائی ابوغلی بن کا پجار تھا ابول میں نے اسے بحال رکھا۔

شوال سنہ مذکور میں اپنے بھائی ابوسعید کو ایک بڑی فوج کا افسر بنا کرشیراز کی طرف روانہ کیا۔ ابوسعید نے شیراز پر قبضہ کرلیا اورا پنے بھائی ابومنصوراوراس کی ماں کو گرفتار کر کے دارالخلافت بغداد لے آیا۔

ملک العزیز کی بھرہ پرفوج کشی: ملک العزیز جلال الدولہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد ابراہیم نیال کے پاس چلا گیا تھا جب اس کا بھی انقال ہو گیا تو حکومت کے لائج میں بھرہ پرحملہ آور ہوا۔ بھرہ کی فوج نے اس کی مدافعت پر کمر باندھی، استے میں پینجر پنجی کہ دارالخلافت بغداد میں ابولھر ملک الرحیم کی حکومت شلیم کر لی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ملک العزیز نے لڑائی سے ہاتھ اٹھالیا اور ابن مروان کے پاس چلا گیا اور وہیں مرگیا جیسا کہ ہم اوپر لکھ بچے ہیں ت

ابومنصور فلاستنون کی گرفتاری: تم او پر پڑھ آئے ہو کہ ابومنصور فلاستون بن ابوکا لیجارا ہے باپ کے انتقال کے بعد
فارس چلا گیا تھا اوراس پر قابض ہو گیا تھا اور ملک الرجیم نے اپنے بھائی ابوسعید کوایک فوج کے ساتھ فارس روانہ کیا تھا چنا نچہ
ابوسعید ابومنصور فلاستون اور اس کی مال کو گرفتار کر لایا تھا تھوڑ ہے دن بعد ابومنصور قیدسے رہا کر قلعہ اصطحر (بلا و فارس) چلا

ابوسعید ابومنصور فلاستون اور اس کی مال کو گرفتار کر لایا تھا تھوڑ ہے دن بعد ابومنصور فلاستون ابوطلب کامر وابوالمظفر بہرام ابوعل
ابوکا لیجار کی عمر بوقت و فات چالیس برس اور چھ مہینے گھی چھوڑ کے بڑے ملک الرجیم امیر ابومنصور فلاستون ابوطلب کامر وابوالمظفر بہرام ابوعلی کی جھوڑ سے کال ابن اثیر صفی سے جلد و مطبوعہ مصر سے اس کی مصر کے اصل کتاب میں اس مقام پر جگہ خالی ہے۔

علام کتاب میں اس مقام پر جگہ خالی ہے۔

گیا۔ ملک الرحیم اس کے تعاقب میں اہواز سے اس میں بلاد فارس کی طرف روانہ ہوا' اہل شیراز اور وہاں کی فوج نے اطاعت قبول کی چنانچے شیراز کے قریب ملک الرحیم نے ڈیرے ڈال دیئے اس کے بعد کشکر بغداداورکشکر شیراز میں ان بن ہو گئی لیٹکر بغداد عراق کی جانب واپس ہوا۔ ملک الرحیم بھی کشکر شیراز سے مشتبہ ہوکراس کے ساتھ واپس ہوا۔

ا بو منصور فلاستنون اور ملک الرجیم کی جنگ: چونکه دیلم کی فوجیں جو بلادِ فارس میں تھیں ابو منصور فلاستون ہے مل گئ تھیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے سر داران لشکر فارس بھی ابو منصور فاستون کے بعد دداور مطبع ہوگئے تھے اس وجہ سے ابو منصور فلاستون اپنے بھائی ملک الرجیم کی واپسی کے بعد ارجان کی جانب ابواز پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ ہوا' ملک الرجیم اس خبر سے مطلع ہو کرلوٹ پڑا۔ رامبر مزکے قریب دونوں بھائیوں کا مقابلہ ہوگیا سخت اور خونر پر جنگ کے بعد ملک الرجیم کو تھکت ہوئی (یہ واقعہ ماہ ذیقت در ایم میں کا ہے کہ دم لیا اور لشکر فارس نے ابواز پر قبضہ کرلیا۔

ملک الرحیم کی فارس کی جانب پیش قدمی اه ترم ۲۲ سے میں ان لئکر ہوں میں باہم خالفت پیدا ہوگی جوابو منسور فلاستون کی رکاب میں تھے چنا نچہان میں بلاا جازت فوج کے چند دستے فارس لوٹ آئے اور ایک لشکر کا ایک حصہ اس کے ساتھ اہواز میں تھہرا رہااور کھون ج کا پھر حصہ طک الرحیم سے جا ملا اور بیدو خواست کی کہ آپ فارس تشریف لے چلئے ہم اپ کو قبضہ دلا ویل کے ملک الرحیم آپی شکست کی فرات مٹانے کے لئے فارس کی طرف روانہ ہوا اور لئکر بغذاد کو جنگ کے لئے قام کرتا ہوا اہوا زکے قریب بہنچا۔ مرداران لشکر اہوا ز ملنے کے لئے آئے اور اہل فارس کی اطاعت و فرا فرازی کی خوشخری سائی اور بین فارس کی اطاعت و فرا فرازی کی خوشخری سائی اور بین فاہر کیا کہ اہل فارس آپ کے قدم مبارک کے فتظر بین ملک الرحیم نے لشکر بغذاد کے انتظار میں اہواز میں قیام کیا چندوں آرام کر سے مسکر کمرم کی طرف حرکت کی اور ۱۳۳۳ ہے میں اس پر قبضہ کرلیا۔

مظارہ ہن منصور کی غار گری اس کے بعد عرب اور کردوں کا ایک گروہ غارت کری کے لئے جمع ہواان کے سردار مطارہ بن منصوراور ذکورین بزار تھاس غارت گرگروہ نے سیرف پرشب خون نارااورائے تاخت وتارائ کر کے ابرق کی طرف بڑھے اورائے بھی لوٹ لیا ملک الرجیم کواش کی خرگئی ماہ مم مسر سم سم میں ایک فوج ان کی گوشانی اور سرکوئی پر متعین کی گئیرے عرب اور کردوں کو شکست ہوئی مطارد مارا گیا اوراش کا لڑکا گرفار کرلیا گیا جو پچھ مال واسباب لوٹا تھا سب کا سب واپس لے لیا۔

قنطرہ اربق پر قبضہ: اس فتیابی کی خبر ملک الرحیم کو پینی بیاس وقت عسکر مکرم میں تھا۔ ادھر ملک الرحیم نے قنطرہ اربق کی جانب کوچ کیا۔ وہیں بن مزید اور بساسیری وغیر ہما سر داران کشکر ہمراہ تھے ادھر منصور بن فلاستون ہزارسب بن شکر اور منصور بن حسین اسدی دیلمی اور ترکی فوج کے ہوئے ارتبان سے تشتر کی طرف بڑھے انفاق سے کہ ان لوگوں کے چنچنے سے پہلے ملک الرحیم اپنی فوج کے ساتھ بینج کیا تھا اس وجہے کا میا بی کا شہرا ملک الرحیم کے سربا عدھا گیا۔

ملک الرحیم اور ہنرارسب کی جنگ اس کے بعد ملک الرحیم نے رامبر مزیر حملہ کیا۔ رامبر مزاس وقت تک ہزارسب کے قضہ پر کے قضہ بیں تھا اور یہاں پراس کی فوج تھی اور سرواران لشکر رہتے تھے ملک الرحیم نے لڑ کر انہیں نیچا دکھایا اور نہایت تحق سے انہیں پا مال کیا ہزارسب کی فوج نے شکست کھا کر قلعہ بندی کر لی ملک الرحیم نے بزور تیج انہیں اپنی اطاعت پرمجور کیا چنانچہ ہزارسب کے سیامیوں نے اطاعت قبول کر لی اور ان میں سے بعض ہزارسب کے پاس بھاگ گئے ہزارسب نے انہیں گرفتار کرلیا اور ملک الرجیم کی خدمت میں اطاعت وفر ما نبر داری کاعر بیند ارسال کیا اور بلادِ فارس پر قبضہ کر لینے پر اُبھارا چنانچہ ملک الرحیم اس کے بھرے میں آگیا اور ابوسعید اپنے بھائی کو بلادِ فارس کی طرف روانہ کیا ابوسعید نے اصطحر پر قبضہ کرلیا۔ ابونصر اپنی فوج اور زرو مال سے اس کی خدمت میں حاضر ہوگیا فارس دیلم 'ترک' عرب اور کردوں کی افواج نے اطاعت قبول کرلی۔ اس کے بعد ابوسعید قلعہ بہندرختم کرنے کے لئے بڑھا۔

ملک الرحیم اور ابومنصور کی جنگ: ابومنصور فلاستون نزارسب اورمنصور بن حیین اسدی اس خبر سے مطلع ہوکر ملک الرحیم کو الرحیم کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ دونوں فریقوں میں پڑ بھیڑ ہوئی۔ اتفاق یہ کہ ان لوگوں نے ملک الرحیم کو شکست دے دی ملک الرحیم اہواز جھوڑ کر واسط چلاآیا تب ابومنصور بزارسب نے ابوسعید کوفارس سے نکا لئے کے خیال سے شکست دے ملک الرحیم کیا۔ دونوں فریقوں میں گھسان کی لڑائی ہوئی آخر کار ابوسعید نے ان لوگوں کوشکست دی پولگ پھراپی فرجوں کو جھے کیا۔ دونوں فریقوں میں گھسان کی لڑائی ہوئی آخر کار ابوسعید نے ان لوگوں کوشکست دی پولگ ہوئی ہوگا ہوئی ہوگا ہوئی ہوگا ہوئی ہوگا ہوئی ہوئی آخر کی ابوسعید نے پھر انہیں شکست دی اور نہایت بھی سے قبل وقید کیا ان میں سے اکثر امن حاصل کرے مطبع بن گئے ابومنصور فلاستون قلعہ بھنڈر میں قلعہ شین ہوگیا 'اہواز وغیر ہما میں ملک الرحیم کے نام کا خطبہ دوبارہ پڑھا گیا اور ان پر اس کا فیضہ ہوگیا۔

ملک اگرجیم کی شکست: اس دافعہ کے بعد الوضور فلاستون ہزارسب کے ساتھ ایدن چلاگیا' سلطان طغرل ہے کی خدمت بیل فدویت نامدامداد کی درخواست کی چنا نچہ ملطان طغرل بک نے ایک جرار فوج ان کی کمک پر دوانہ کی' ملک الرجیم اس وقت عسر مکرم میں تھا بساسیری عراق کی طرف لوٹ آیا تھا۔ دہیں بن مزید عربوں کی فوج اور کر دول کالشکر بھی علیحہ ہ ہو گیا۔ غرض تھوڑے سے دیلم اہوز والے ہمراہ رہ گئے تھے باقی سب کے سب مشرق اور منتشر ہوگئے تھے' اس وج سے ملک الرجیم ان لوگوں کے خوف سے عسر مکرم سے اہواز کی طرف والیس ہوا اور اس خیال سے ایومنصور فلاستون اور ہزارسب کی توجہ بلاو فارس کی طرف میڈ ول ہوجائے اپنے بھائی ابوسعید کولشکر دے کر فارس کے شہروں پرجملہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ لیکن ابومنصور فلاستون وغیر ہم نے اس طرف ذرا بھی توجہ نہ گئی سید بھے اہواز پر اُئر آئے اور لڑائی کا نیز ہ گاڑ ویا۔ ملک الرجیم کشکر جند آ دمیوں کے ساتھ واسط جا کر بناہ گزین ہوا۔ اہواز تاخت و تاراج کیا گیا۔ اس واقعہ میں کمال الملک کلسلہ کیا بریار کیم کا وزیر السلطنت عائب ہوگیا تھا۔ پچھ پیتہ نہ چلا۔

ابوسعید کا نساء اور شیر از بر قبضه: اس زمانے میں سلوقیہ فیرفیس فارس کی طرف بڑھ گئیں۔ البرسلان سلطان طغرل کبک کے بینجے نے شہرنساء بر فیفنہ کرلیا تھا اور جی طول کراھے تاراج کیا تھا۔ یہ واقعہ ۲۳۳ ہے کا ہے اس کے بعد ۲۳۳ ہے میں ان کے ہمراہ عادل بن ماقة (وزیر ابومضور فلاستون) بھی تھا مسلوقیوں نے شیراز کی طرف قدم بڑھایا اس مہم میں ان کے ہمراہ عادل بن ماقة (وزیر ابومضور فلاستون) بھی تھا مسلوقیوں نے اسے گرفتار کرلیا اور اس سے بین قلعہ بھین کئے۔ اہالیان قلعہ نے موقع پاکر ابوسعید ملک الرحیم کے بھائی کوقلعہ کی کئیاں حوالہ کر دیں۔ ابوسعید نے ایک بڑی فوج جمح کر کے شیراز پر چڑھائی کی اور ان تا تاریوں کوجود ہے ایک برقی فوج جمح کر کے شیراز پر چڑھائی کی اور ان تا تاریوں کوجود ہے ایک برقی کے باہر کیا اور ابعض سردار ان سلوقید نے نساء پر فیف کرلیا۔ میں جمعہ تو کہ بھوقید نے نساء پر فیف کرلیا۔ میں ابوسعید نے انہیں نشاء سے نکال دیا اور خود قابض ہوگیا۔

بساسیری کا انبار پر قبضیہ: اس کے بعد ۲ سم پی میں قریش بن بدران والی موصل نے انبار پر حملہ کیا اور ہزور تیخ اس پ قابض ہو گیا۔سلطان طغرل بک کے نام کا خطبہ پڑھا اور بساسیری کا جس قدر مال وزروہاں موجود تھاسب لوٹ لیا' اس کے مصاحبوں اور سرداروں کا مال بھی اس لوٹ مار سے محفوظ ندر ہا بساسیری کو اس کی اطلاع ہوئی عصہ سے کانپ اٹھا فوجیس فراہم کر کے آنبار پر پڑھائی کردی'فریقین میں لڑائیاں ہوئیں بالآخرانبار کوقریش کے قیضہ سے نکال کر بغدا دوالی آیا۔

عمان برخوار ج کا قبضہ عمان پر ابوالمظفر بن ابوکا ایجار کی حکومت کا سکہ جل رہا تھا اس کا ایک خادم تھا اسے جا برانہ وقت حاصل ہوگئ تھی اس وجہ ہے بدسلو کی اورظلم سے پیش آنے لگا۔ رعایا کے مال وزر پر ہاتھ برطایا جس سے عام طور پر رعایا گونفر سے پیدا ہوگئ چنا نچا بن رشد نے فوجیں فراہم کیں اور عمان پر قبضہ کرنے کے لئے چلا۔ ابوالمظفر نے دیلمی فوج سے سینہ بر ہوکر مقابلہ کیا چونکہ اہل شہر کواس کے ظلم وتشدد سے بیز ارکی بیدا ہوگئ تھی اس وجہ سے حملہ آورفر بی کا اہل شہر نے ساتھ دیا اور اسکی مدد کی ابوالمظفر کواس واقعہ سے شکست ہوئی ابن رشد نے شہرامان پر تبغہ کرلیا اور خادم کوئل کر ڈالا اس کے علاوہ بے شار دیلمی افروکو بھی نہ تیج کیا دار الا مارت مساد کر دیا لیس اور محصول ہوتو ف اور مواف کر دیے آنے والے تا جروں سے صرف چوتھائی عشر لینے پر اکتفا کیا عدل واانصاف کا دور دورہ ہوا موت کا نام مناویا جامع مسجد بنائی این نام کا خطبہ پڑھا اور 'الراشد باللہ'' کے لقب سے اپنے کو ملقب کیا۔ ابوالقاسم ہوا۔ ظلم وستم کا نام مناویا جامع مسجد بنائی اپنے نام کا خطبہ پڑھا اور 'الراشد باللہ'' کے لقب سے اپنے کو ملقب کیا۔ ابوالقاسم بن کرم نے اس سے پہلے اس پر فوج گئی کی تھی اور کو چھان میں اس کا محاصرہ کیا تھا جس سے اسکے دانت کھٹے ہوگئے تھے۔ بن کرم نے اس سے پہلے اس پر فوج گئی کی تھی اور کو وی مان میں اس کا محاصرہ کیا تھا جس سے اسکے دانت کھٹے ہوگئے تھے۔

بغدا و بیل بلو 8: ماه صفر اسم ایم میں اہل سنت اور شیعہ کے در میان دارالخلافت بغداد میں پھر فتنہ ونساد کی بنا پڑی عام ابلا ہ ہوگیا۔ بلوہ کا سبب بیہ بیان کیا جا اہل شیعہ نے اپ عقا کدو ند بہ کے مطابق درواڑوں پر بچھ کھوا دیا جو اہل سنت کو ناگرار را ایخت بنگامہ پر پا ہوگیا۔ خونر بر بی اور آل کا درواز و کھل گیا۔ خلیفہ قائم بامراللہ نے عباسیہ اور علوبیہ کے نقیبوں (ابوئما نقیب عباسیہ اور عدنان بن رضی نقیب علوبیہ) کو دریافت حال پر مامور کیا۔ انہوں نے واپس ہو کرشیعوں کی شہادت دی۔ خلافت ما آب نے فتنہ و فساد بند کرنے کا تھم ویا کسی کے کان پر جون تک ندرینگی لڑائی برابر جاری ربی ای ہنگامہ میں اتفا قا اہل سنت کی طرف سے ایک ہائی مارا گیا پھر کیا تھا تھے اشتعال پیدا ہوا سنیوں نے مشہد باب انصر پر جملہ کر دیا اور جو پایا لوث ایا ۔ موئی کا ظم کا ایل سنت کی طرف سے ایک ہو ہے کا کامقرہ جلادیا۔ بنو بو بیا وربعض خلفاء بی عباسیہ کے مقروں کو بھی لوٹا۔ موئی کا ظم کی

خلیفہ قائم با مراللہ اور نور الدین دہیں: اہل کرخ شیعہ نے ابوسعید سرخی مدرس مدرسہ حقیہ کوئل کر ڈالا فقہ اہل سنت کے کلوں کوجلا کر خاک سیاہ کردیا ان کے مال واسباب کولوٹ لیا۔ یہ فعاد بردھتے بردھتے مشرقی بغدادتک بھی گیا اور جب بیغبر نورالدین دہیں تک بیٹی تا ان کے مال واسباب کولوٹ لیا۔ یہ فعاد بردھتے بردھتے مشرقی بغدادتک بھیکہ وہ ان کے میک دہیں کہ جب بیغبر نورالدین دہیں براپنی ناراضکی ظاہر کی دہیں وہ ان کر دیا۔ یہ مالک کر میرے ممالک مقبوضہ کے اکثر باشندے شیعہ مذہب رکھتے ہیں وہ ان واقعات سے متاثر ہوئے اور میرے علم واطلاع کے بغیر انہوں نے خطبہ موقوف کر دیا۔ میں نے ان پر دباؤ ڈالالیکن وہ اپنے خیال وارادے سے باز نہ میرے مالک مقبوضہ کے اکثر باشندے شیعہ مذہب رکھتے ہیں 'وہ ان واقعات سے متاثر ہوئے اور میرے علم واطلاع کے بغیر انہوں نے خطبہ موقوف کر دیا۔ میں نے ان پر دباؤ ڈالالیکن وہ اپنے خیال وارادے سے باز نہ آئے جیسا کہ اہل سنت نے مشتول ہو کر خلافت ما ب کے تھم کو نہ مانا اور مشہد کوجلا دیا۔ خلا ہو نے اور کی خطا معاف فرما نیوں میں نے دوسر نے اس کے مقام دے دیا ہے گئے ترکوں کی جماعت نے بھی ای ای لیک پھر آگی طرح ہو کو اوران کئر فتید دورکر نے کی غرض سے سے کھر کی ای میری خطا موالد میں حصہ لیا علویہ کا ایک خض واقعات میں مارا گیا اہل کرخ کی عورتیں شور غل میالی مون نے اس کے میں کی جماعت نے بھی اس فعاد میں حصہ لیا علویہ کا ایک خض واقعات میں مارا گیا اہل کرخ کی عورتیں شور فعل سے گھ گئے ترکوں کی جماعت نے بھی اس فعال میں میں دورکر نے کی غرض سے ترکوں نے کرخ میں گھنے کا قصد کیا لیکن مرداران فکر نے آئیں ردوران فکر نے آئیں ردوران فکر نے آئیں ردوران فکر نے آئیں کرن واران فکر نے آئیں کرنے میں گھنے کا قصد کیا لیکن مرداران فکر نے آئیں ردوران فلا کی دیا اور فتار وہ کی غرض سے ترکوں نے کرخ میں گھنے کا قصد کیا لیکن مرداران فکر نے آئیں کی دوران نے کرخ میں گھنے کا قصد کیا لیکن مرداران فکر نے آئیں دوران نے کردیا ورزون واران فکر نے انہوں کے کئی دوران کی دوران کے کہن کوئی کیا گئی میں دوران کی دوران کے کہن کہن کی دوران کے کئی دوران کے کئی دوران کے کئی دوران کے کئی دوران کے کئی دوران کے کئی دوران کے کئی دوران کے کئی دوران کے کئی دوران کے کئی دوران کی دوران کے کئی دوران کے کئی دوران کے کئی دوران کی دوران کے کئی دوران کے کئی دوران کے کئی دوران کے کئی دوران

ملک الرجیم کا بھر ہ پر قبضہ ہم او پر گھآئے ہیں کہ ملک الرجیم نے اپ باپ کے مرنے کے بعد زیام حکومت بغداد
اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی اورائے بھائی ابوعلی کوامارے بھر ہ پر بحال رکھا تھا اس کے بعد ابوعلی نے ملک الرجیم ہے بغاوت
کی ملک الرجیم نے بساسیری کی ماتھی میں (جواس کی حکومت و دولت کا ناظم تھا) ایک فوج بھر ہ روانہ کی ابوعلی گئی گئی بھر ہ کو کہ بساسیری
مرتب کر کے مقابلہ پر آیا بحری لڑائی شروع ہوئی چندون تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا بالا خرابوعلی کو حکست ہوئی۔ بساسیری
نے وجلہ اور تمام شہروں پر قبضہ کرلیا اوراپٹی فوج کو خشکی پر اتار دیا۔ رہیعہ اور مضر کے قبائل نے امن کی ورخواست کی ۔ چنا نچہ
انہیں اور تمام اہل بھرہ کو امان دی گئی۔ بھر ہ پر ملک الرحیم کا قبضہ ہوگیا۔ ابوعلی بھاگ کر ہوا عثانی (عمان صحیح ہے) پہنچا اور قلعہ
نشین ہوگیا۔ جاروں طرف خندت کھود لی۔

ملک الرجیم کا شطِ عمان وتشتر پر قبضہ اس فتیا بی کے بعد ملک الرجیم کی خدمت میں خوزستان سے دیلم کا وفد آئیا اور اعانت وفرما نیر داری کا اظہار کیا 'ملک الرجیم نے انہیں انعامات و صلے دے کر رخصت کیا اور فوجیں آراستہ کر کے خطاعان کی طرف اپنے بھائی ایوعلی کے تعالم مقابلہ پر آیا لیکن کا میاب نہ ہوا یہا ہو کر بھاگ ڈکلا ملک الرجیم نے اس مقام پر بھی قبضہ کر لیا لوٹ کر بھرہ آیا 'بھرہ میں جس فقد را بوعلی کی فوجین موجود تھیں انہیں بھرہ سے ڈکال کر ان کی بجائے اپنی فوجوں کو تھیں اور بھرایا اور بساسیری کو اپنی جانب سے وہاں کا حاکم بنا کر ابوار کی طرف روانہ ہو گیا۔ منصور بن حسین اور بڑارسب

نے اس سے سلح واطاعت کا نامہ و پیام شروع کیا اور اس کے دائر ہ حکومت میں داخل ہو گئے تشریب میں بھی اس کی حکومت کا پرچم اڑنے لگا اس کے بعد ارجان کی طرف فولا دبن خسرو دیلی کوروانہ کیا۔ اس نے اپنی سیاسی چالوں سے ارجان کے اطراف و جوانب کے تمام حکمرانوں کو ملک الرحیم کا مطبح بنا دیا باقی رہا ابوعلی وہ اپنی ماں کے ساتھ عبادان چلا گیا اور عبادان سے سلطان طغرل کب کی خدمت میں حاضر ہونے کی غرض سے جرجان کا راستہ اختیار کیا جب اصفہان پہنچا آور سلطان طغرل کب کی خدمت میں باریاب ہوا۔ سلطان طغرل بک کی خدمت میں باریاب ہوا۔ سلطان طغرل بک نے نہایت احترام سے شہرایا جرباؤ قان کے دو قلع مرحمت کئے اور اس کے مضافات میں جاگیر بھی عنایت کی۔

فلاستون کا شیراز پر قبضہ نم او پر پڑھ بچے ہوکہ ابونفر خسر وقلعہ اصطحر میں تھا اوراس نے اس اس بھی میں ملک الرحیم کی خدمت میں فدویت نامہ اطاعت کی غرض سے روانہ کیا تھا جس وقت ملک الرحیم نے رام ہر مز پر بقضہ حاصل کیا تھا اوراس سے درخواست کی تھی کہ اس کے بھائی ابوسعید کو بلا و فارس پر بقضہ کرنے کی غرض سے مامور فرمائے ۔ چنانچہ ابو سعید فوجیں لے کرفارس کی طرف بڑھا اور فارس کے اکثر شہروں پر قابض ہوکر شیراز جا اُتراء عمید الدولہ ابونفر ظہیر تا نی ایک شخص ابوسعید کے ساتھیوں بی سے تھا جو اپنی چا لائیوں سے اس کی حکومت میں چش پیش ہوگیا تھا اور بہت بڑی حکومت میں جش پیش ہوگیا تھا اور بہت بڑی حکومت میں خواس کے مامور نے اس کا ہاتھ بڑا یا سرداران لفکر اس کے ہم خیال ہوگے پھر کیا تھا فتہ بر پا ہوگیا اور ابوسعید کواصطحر سے ابواز کی جانب نکال دیا۔ ابومضور فلاستون کی اطاعت کا اعلان کر کے حکومت کرنے کی غرض سے بلا معلی اور ابوسعید کواصطحر سے ابواز کی جانب نکال دیا۔ ابومضور اہواز میں داخل ہوا اور تخت حکومت بر جمکن ہوکر طغرل بک تھیجا اور ابوسعید کواصطحر سے ابواز کی جانب نکال دیا۔ ابومضور ابواز میں داخل ہوا اور تخت حکومت بر جمکن ہوکر طغرل بک تھیجا اور ابوسعید کواصطحر بیا تا می دونوں کی نام کے بعد اپنانا م داخل کیا۔

بیما سیری اور خفاجہ کی جنگ: اس واقعہ کے بعد دہیں وائی طدنے بساسیری کو خفاجہ سے جنگ کرنے کے لئے بلا بھیجا، خفاجہ نے وائی طلہ کے شہروں پر تاخت و تاراج کر ہاتھ بڑھار کھا تھا وائی حلہ ان کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا اس نے بساسیری سے امداد طلب کی چنا نچہ بساسیری اس کی حمایت کو آبیٹچا۔ فرات عبور کر کے خفاجہ کو جامعین سے مار بھا گیا۔ خفاجہ نے خشکی و بیابان کا راستہ اختیار کیا بساسیری نے اس کا تعاقب کیا خفان بیٹچ کر اس کا محاصرہ کر لیا بختی سے لڑائی شروع کر دی 'خفاجہ کمال بے رحمی اسیران خفاجہ کا انجام اسے بعد بساسری نے اس برج کوبھی کھود ڈالنے کا قصد کیا جواس قلعہ میں نہایت متحکم بنا ہوا تھا یہ برج مینار کی طرح بینار کی طرح بلند تھالوگوں کی روایت ہے کہ یہ بینار کشتیوں کی رہنمائی کی غرض سے ربیعہ بن عطاعم نے بہت سامال فرج کر کے بنوایا تھا کیونکہ کشتیاں اس طرف سے دریا کی راہ سے جاتی تھیں چنانچہ بساسیری نے اس خیال سے اس بینار کو منہدم نہ کرایا۔ دارالخلافت بغداد کی طرف خفاجہ کے قیدیوں کو لئے ہوئے واپس ہوااور بغداد بہنچ کران عرب قیدیوں کو جواس منہدم نہ کرایا۔ دارالخلافت بغداد کی طرف خفاجہ کے قیدیوں کو لئے ہوئے واپس ہوااور بغداد بہنچ کران عرب قیدیوں کو جواس مناتھ تھے سولی دے دی تھوڑے دن آ رام کر کے (حربی) پر حملہ گیا اور نہایت تنتی سے اس کا محاصرہ کر لیا بالا خراہل حربی پر ساست ہزار دینار سالانہ مقرد کر کے مصالحت کرلی اور انہیں امن دے دیا۔

تر کول کا فتنه : تر کول کی فوجیل جودارالخلافت بغداد میں رہتی تھیں ان کا زوراور قابو حکومت وسلطنت پر حد سے زیادہ بڑھ کیا تھا۔ جب طغرل بک کاظہور ہوا اوراس نے اپنے گردو پیش کے شہروں پر قبضہ کرلیا اور تا تاریوں نے چاروں طرف سے ممالک اسلامیہ پر غارت گری کا ہاتھ بڑھایا بغداد کی فوجوں کا حوصلہ بھی بڑھ گیا وزیرالسلطنت ہے ایک کثیرا لتعدا درقم کا مطالبہ کیا اوراپنے وظا نف اور تخواجیں طلب کیں (بیروا قعہ محرم اسم مع کا ہے) وزیر السلطنت مطالبہ ادانہ کر سکا وارالخلافت میں روپوش ہو گیا فوجیوں نے تعاقب کیا دارالخلافت کے محافظوں سے وزیراکسلطنت کو ما نگان لوگوں نے انکار کیا۔شوروغل عیاتے ہوئے اراکین دربار خلافت سے مطالبہ کیا جب انہوں نے بھی خاطر خواہ جواب نہ دیا تو خلافت ما ب تک اس جھگڑے اور قضیہ کو پہنچایا۔ اراکین در بارخلافت اور فوجیوں میں بھی نوک جھونگ کی بانٹیں ہو کیں اور شخت کلائی کی ٹوبت پینچی اس ے عوام الناس میں بیمشہور ہوگیا کہ ترکی فوجول نے دارالخلافت کامحاصرہ کرلیا ہے تمام شہر میں خوف اور پریشانی پیدا ہوگئی۔ بغداد میں ہنگامہ بساسیری اس ہنگامہ کوفروکرنے کے لئے تیار ہوائین ان دنوں سلطان کی طرف ہے نائب بغداد تھا دارالخلافت گیاوز رکے مکان کی تلاشی ٹی غرض کہ جن مکانات میں وزیر السلطنت کے رویوش ہوئے کا خیال تھاسب کی تلاشی َى مَروز برالسلطنت كَا بِحِمْ بِية نه جِلا فوجيول كابلوا في گروه الزمجا تا هوا دارالروم بهنچا اورا سے لوٹ لیاباز اروں میں آگ لگادی ابوالحن بن عبيد (وزير بساسيري) كامكان لوث ليامحله والول نے اپنجلوں كى نا كه بندى كر كى فوجيوں نے مسافروں كولوشا شروع کردیا جو بغداد میں کسی ضرورت ہے آئے تھے لوٹ مار کا متیجہ بیہوا کہ باہر سے غلہ کی آید بند ہوگئ اور بغداد میں غلہ کا وجود مٹ گیا ان واقعات کے دوران میں بساسیری حفاظت کی غرض سے دارالخلافت ہی میں تھمرا رہا یہاں تک کہ وزیر السلطنت يريثان ہوكر پناہ گاہ سے نكل آيا اوراينے مقبوضه اورمملوكه مال سے فوجيوں كے مطالبات اوا كئے گ ا کرا دا ورعر بوں کی غارت گری اس سے بظاہرایک اطمینانی صورت بیدا ہوگئ تھی لیکن اس لوٹ مار کا سلسلہ ختا نہ

ہوا' کر دول اور عربوں نے سراتھایا اور لوٹ مارشر وع کر دی دن وہاڑے جے جا ہالوٹ لیا۔ گاؤن تھیے اور شرو ٹریان ہو گئے'

قریش بن بدران والی موصل کے ہمرای بھی لوٹ ماری فرض نے اٹھ کھڑے ہوئے کامل بن مخر بن سیتب کو بروان جاکر

کھیرلیا۔اس کے مال واسباب کولوٹ لیابساسیری کے مولیتی اور تجارتی اونٹیاں بھی اس کوٹ مار کی نذر ہو کئیں اس لوٹ مار

دسکرہ اور قلعہ دوان کا تاراح اور ملوک بنوبویان پریشانیوں میں مبتلا تصادھ سلاطین سجوقیہ کو کامیابی کا موقع مل رہاتھ نظام الملک (طغرل بک کا وزیر) ان واقعات کوئن کرخوشی سے انجیل پڑاتا تاری فوج کودسکرہ پراتاردیا ابراہیم بن اسحاق نامی ایک سرواراس فوج کا افسراعلی تھا ابراہیم نے دسکرہ کو تباہ کر کے رستیا وقا (روثن قباد) کو محاصرہ کیا اور اسے بھی بنورت نی ایک شخص تھا اس نے سلطان طغرل بک کی اطاعت بنورت نی آن کی ایک شخص تھا اس نے سلطان طغرل بک کی اطاعت سے انگار کیا ابراہیم کے پہنچنے سے پہلے سغد نے قلعہ بندی کرلی ابراہیم نے قلعہ بردوان کے قرب و جوار کو لوٹنا شروع کیا زیادہ ذیا در فرانس کی ویرانی سے متاثر ہو کر قلعہ چھوڑ دیا اور طراف و جوانب کی ویرانی سے متاثر ہو کر قلعہ چھوڑ دیا اور طراف و جوانب کی ویرانی سے متاثر ہو کر قلعہ چھوڑ دیا اور طراف و جوانب کی ویرانی سے متاثر ہو کر قلعہ چھوڑ دیا اور طراف و جوانب کی ویرانی سے متاثر ہو کر قلعہ چھوڑ دیا اور طراف و جوانب کی ویرانی سے متاثر ہو کر قلعہ چھوڑ دیا اور طراف و جوانب کی ویرانی سے متاثر ہو کر قلعہ چھوڑ دیا اور طراف و جوانب کی ویرانی سے متاثر ہو کر قلعہ چھوڑ دیا اور طراف و جوانب کی ویرانی سے متاثر ہو کر قلعہ چھوڑ دیا اور طراف و جوانب کی ویرانی سے متاثر ہو کر قلعہ چھوڑ دیا و دولان ہو کرنکل گئے۔

اہل اہواز کی نتاہی : ان تا تاریوں میں ہے ایک گروہ اہوازی طرف گیا ہوا تھا اس نے بھی اہواز کے قرب وجوار میں عارت گری اور قل کا بازار گرم کیا۔ دیلی اور ترک جوان کے ہم خیال تھے اور ساتھ تھے بے حد خاکف ہوئے مقابلہ کا فوکر کیا ہے جان بچانے کی فکر پڑگئے۔ تا تاریوں کے حوصل بڑھ گئے سلطان طغرل بک نے ابوعلی بن کا لیجاروالی بھر ہ کو نسا کر سلجو قید کا افر بنا کر خوز ستان پر تملہ کرنے بھیجالشکر کوچ وقیام اور لوٹ مارکر تا ہوا شاہ پورخورست پہنچا دیلمیوں کو وعدہ و وعید کا بیام دیا چنا نچدا کشر دیلی مطبع ہو گئے اور ابوعلی اموز پر قابض ہو گیا تا تاری لشکر نے اسے جی کھول کر لوٹا اہل اہواز سے تا وان وصول کیا اکثر اہل اہواز عزت و آبر و کے خیال سے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔

خلیفہ قائم اور بساسیری میں کشیرگی: ہم اوپر تحریر کر بچے ہیں کہ اس میں قریش بن بدران نے بساسیری کے ہمراہیوں کا اسباب لوٹ لیا تھااس کے بعد ابوالغنائم اور ابوسعید پسران محلبان (قریش کے دوست) دارالخلافت بغداد خفیہ طور ہے آئے بساسیری نے ان دونوں کو گرفار کرنے کا قصد کیا۔ رئیس الرؤساوز یرالسلطنت نے ابوالغنائم اور ابوسعد کو اپن امن میں لے لیا بساسیری کواس سے ناراف کی پیدا ہوئی جری کی طرف چلا گیا اور اس پر قبضہ کر کے بغدادوالی آیا لیکن وستور کے مطابق در بارخلافت میں حاضر نہ ہوا۔ اس پر طرہ یہ ہوا کہ خلافت می خواجیں موقوف اور بند کردیں اور بیشہور کردیا کہ وزیر السلطنت نے طغرل بک کوخلوط لکھ کر حملہ کرنے کے لئے بلوایا ہے۔

ا نبار کا تاراح نکی الحبر ۲ میس فی جیس آراسته کر کے انبار پر تمله کیا انبار پر ابوالفنائم بن محلبان قابض تھا مخبیقیں نصب کرائیں محاصرہ کرلیا اور بر ورتنج انبار ہیں گھس پڑا ابوالقاسم کواس کے پانچ سومبران خاندان کے ساتھ گرفتا رکرلیا اور شہر کوئی کھول کرلوٹا اور دارالخلافت بغداد والیس آیا۔ ابوالغنائم کوتشمیر کرا کرسولی دینے کا قصد کیا۔ دبیس بن صدقہ نے سفارش کی چونکہ دبیل نے بسامیری کا حصار انبار میں ہاتھ بٹایا تھا اس وجہ سے اس کی سفارش سے ابوالغنائم کوصلیب نددی مگر اور قید ہوں کی سول کی جونکہ دبیل کے سام کیا۔

بساسیری: بساسیری بسار (فارس کا ایک شهر ) کے ایک تا جرکا غلام تھا اس وجہ سے بسا کی طرف منسوب کیا گیا۔ پچھ عرصہ بعد بہاءالدولہ بن عضد الدولہ کے خادموں میں داخل ہو گیا اور اس کے سامیدولت میں نشو و نما پائی اس طرح ہوشیار اور تج بہ کار بن گیا مدت میں چلاآ یا ملک الرحیم اسے اکثر معمات سرکرنے پر مامور کرتا تھا بن گیا مدت میں چلاآ یا ملک الرحیم اسے اکثر معمات سرکرنے پر مامور کرتا تھا اس نے کردوں کو حلوان اور قریش بن بدران کوغر بی بغداد سے بے دخل کیا تھا۔ بیدونوں سلطان طغرل بک کے علم حکومت کے مطبع تھے اس کے بعد بساسیری ملک الرحیم کی خدمت میں واسط چلاگیا۔

بساسیری اور رئیس الرؤسا میں کشیدگی: بساسیری اور رئیس الرؤسا کی کشیدگی روز بروقی گئی اس اثناء میں بساسیری کے وزیرابوسعید نظرانی نے گئی مشکیز و شراب براو دریاروانہ کئے رئیس الرؤسانے اس کی خران لوگوں تک پہنچا دی جو امر بالمعروف اور نہی عن الممئر کررہے تھان لوگوں کواس سے اشارہ اور سازش سے مشکیز وں کوتوڑ پھوڑ کرشراب بھینک دی اس سے بساسیری کو حد سے زیادہ خصہ اور درخی بید ہوا کفتہائے خلیفہ سے استعبار کیا کو قتہائے حظیہ نے فتوگی دیا کہ چونکہ بیال میسائی کا تھا اس وجہ سے حفاظت کرنا لازم تھا اس کا مال کا ضائع کرنا ناجائز تھا جن لوگوں نے اس کوتو ڑا ہے ان لوگوں سے تاوان وصول کیا جائے۔ اس واقعہ نے سوئے پرسہائے کا کام دیا کشیدگی کی کوئی حد باتی بندری۔

ترکول کا بساسیری برحملہ چونکہ ترکوں اور بساسیری میں کشیدگی چلی آری تھی رئیس الرؤسانے انہیں ابھار دیا ان لوگوں نے ہنگامہ بریا کر دیا بساسیری کی شکایت در بارخلافت میں پیش کرے مکان لوٹ لینے کی اجازت طلب کی اجازت دے دی گئی پھر کیا تھا ترکوں نے بات کی بات میں اسے لوٹ لیا اس موقع پر کیس الرؤسانے ایک اور چال چلی اور وہ پیتھی کہ اس نے بیخرا اڑا دی کہ بساسیری نے خلیفہ مستنفر علوی مصر سے سازش کرلی ہے اور اسے بغدا دوعراق پر قبضہ کرنے کی غرض سے بلایا ہے خلافت میں کرآگ گئولہ ہوگئے۔ ملک الرحیم کو کھی بھیجا کہ بساسیری کو جمارے در بارخلافت سے فورا نہنا دو۔ اس نے علم خلافت کی خالفت کی ہونے اور خلیفہ مستنفر علوی سے سازش کرلی ہے چنانچہ ملک الرحیم نے بساسیری کو در بار خلافت سے خلافت سے علمہ کا در بار

طغرل بک کے خلاف ترکول کی مخالفت: طغرل بک نے بلادروم پر جہادی غرض سے فرج کئی گئی اور وہاں سے مظفر ومنصور ہوکررے واپس آیا اس کے نظم و انتظام سے فراغت حاصل کر کے ماہ محرم سراہ ہے ہیں ہمدان پہنچا اپنے گورزان دینور فریمسین اور حلوان وغیرہم کولکھ بھبجا کہ چونکہ اس سال میرا ارادہ نج کرئے کا ہے اور ثام ومصر پر بھی ہملہ کرنے کا قصد ہے اور دولت علویہ کے زیروز ہرکرنے کا بھی خیال ہے لہذاتم لوگ رسد پارہ اور فوجیں فراہم رکھو۔ اس فبرکا مشہور ہونا تھا کہ بغذاہ میں اوبا شول نے ہلا بچا ویا ترکی فوجیں شور وغل مچاتی ہوئی ایوان خلافت میں پہنچیں خلافت می مشہور ہونا تھا کہ بغذاہ میں اوبا شول نے ہلا بچا ویا ترکی فوجیں شور وغل مچاتی ہوئی ایوان خلافت میں پہنچیں کیا ہمائے ہوکر سے درخواست کی '' آپ ہمارے ساتھ طغرل بک کی مدافعت کے لئے نگئے'' سرکوں نے اس پراکھا نہیں کیا بلکہ سلح ہوکر بغداد سے نکل آئے اور بغداد کے باہر ایک میدان میں خیمے ڈال دیئے اس وقت طغرل بک حکوان پہنچ گیا تھا اس کی فوج بنا اس کے داستہ میں بھیل گئی تھی لوگوں نے غربی بغداد میں جاکر پناہ کی استے جی ملک الرجیم واسط سے آگیا۔ بساسری کو خراسان کے داستہ میں بھیل گئی تھی لوگوں نے غربی بغداد میں جاکر پناہ کی استے جی ملک الرجیم واسط سے آگیا۔ بساسری کو خراسان کے داستہ میں بھیل گئی تھی لوگوں نے غربی بغداد میں جاکر پناہ کی استے جی ملک الرجیم واسط سے آگیا۔ بساسری کو

ا یمی واقعات عراق پرسلطان طغرل بک کے قابض ہونے اور ملک الرحیم کے گرفتار کئے جانے کے اسباب قویہ سے تھے۔ (مترجم)

طغرل بک کی بغداد میں آمد : طغرل بک نے فدویت نامہ ظافت مآب کی ضدمت میں روانہ کیا جس میں اپنی اطاعت و فر مانبرداری کا ظہار کیا تھا اور ترکوں کو بھی خطائے اپنی کی معرفت بھیجا جس میں اپنی حسن سلوک اورا حسانات کا وعدہ کیا تھا، ترکوں نے جواب خط کے بجائے اسی خطا کو واپس کر دیا اور خلافت مآب نے درخواست کی کہ آپ ہم کو طغرل بک سے مقابلہ اور مدافعت کی اجازت دیجے نظافت مآب نے اس کے جواب سے فاموثی اختیار کیا ملک الرحیم نے عرف کہا کہ اس جاں نثار نے ان امور کا فیصلہ خلافت مآب کے قبضہ اقتدار میں دے دیا ہے جومنا سب تصور فر مائی کر درآ مدکیا گیا کہ اس جاں نثار نے ان امور کا فیصلہ خلافت مآب کے قبضہ اقتدار میں دے دیا ہے جومنا سب تصور فر مائی کہ درآ مدکیا گیا۔ جائے نظافت میں اظہار اطاعت کا فدویت نامہ بھیج دیں' نے چنا نچہاں تھم کے مطابق عمل درآ مدکیا گیا۔ اس کے بعد خلافت مآب نے خلافت میں اظہار اطاعت کا فدویت نامہ بھیج دیں' نے چنا نچہاں تھم کے مطابق عمل درآ مدکیا گیا۔ اس کے بعد خلافت مآب نے خلافت مآب نے خلافت مآب نے خلافت مآب نے دو اور انجاز میں دوائل ہونے کی اجازت طلب کی وزیر السلطنت رئیں الروس ایک بروسے کا مقرل بک نے فلا فت مآب کے فلا خات اور بہت سے ملک الرحیم کے مردار ان انگر تھے استقبال کی غرض سے نگلا طغرل بک نے نہوں کرونر سے السلطنت ابولا مرکن دور کا وری کی اجازت طلب کی احتماد کیا ہم کا مقابل کی غرض سے نگلا طغرل بک نے نہوں کی دور سے السلطنت ابولا میں دور کا فریر ہوں گیا تھی میں فیم کو میں کو میں کو خور کی کو میں میں نہوں کو کوئی کوئیں کہ کوئیں کی خدمت میں السلطنت ابولا کی تعداد میں داخل بک کے علم حکومت کی اطاعت قبول کر کوئیں۔

بغداد میں تا تار بول کافل بغداد میں طغرل بک کے داخل ہونے پراس کالشکرا پی ضروریات کی چیزوں کی خریداری کی غرض سے سارے شہر میں بھیل گیا تمام شہر میں تہلکہ ساپڑ گیا۔ عوام الناس نے بیٹیال کیا کہ ملک الرحیم نے طغرل بک کے لئکر سے لڑنے کی اجازت دے دی ہے چاروں طرف سے تا تاری لشکر پر مار دھاڑ شروع ہوگئی جہاں پر جس نے تا تاریوں کو پایاان پر ہا تھ صاف کردیا صرف محلّہ کرخ والے اس ہنگا مداور شورش میں شریک نہیں ہوئے بلکہ اس محلّہ والوں نے تا تاریوں کو اینے گھروں میں بناہ دی اوران کی جیسا کہ مناسب وقت تھا حفاظت کی۔

بغداد میں تا تار بوں کی غارت گری عوام الناس کی پیشورش اس پر بند نہ ہوئی بلکہ وہ بلا بچاتے ہوئے طغرل بک کی پہنچ کے ملک الرحیم اوران کے مرداران تشکراور حاشیہ شین اس خیال ہے کہ اس ہنگامہ کو دی کھی کرمسلے ہوئی عوام بھاگ کھڑے ہوئے قل و حرم سرائے خلافت میں قیام پر بر ہوئے طغرل بک کی فوج اس ہنگامہ کو دیکھ کرمسلے ہوئی عوام بھاگ کھڑے ہوئے قل و غارت کا بازار گرم ہوگیا گی محلے لوٹ لئے گئے خلفاء کے محلات رصافہ بھی اس لوٹ ماراور غارت گری سے محفوظ نہ رہ سکے باشندگان بغداد نے اس خیال سے کہ ان مقامات کا احرام کیا جائے گا بیاور غارت گری سے محفوظ رہیں گے ابنا مال واسباب باشندگان بغداد نے اس خیال سے کہ ان مقامات کا احرام کیا جائے گا بیاور غارت گری سے محفوظ رہیں گے ابنا مال واسباب بیس اٹھالائے تھے جس کوتا تاریوں نے لوٹ لیا غرض کہ غارت گری سے بغداد کا کوئی محلہ سوائے محلّہ کرخ کے محفوظ نہ رہا۔
ملک الرحیم کی گرفتاری: اس کے دوسرے دن طغرل بک نے اس حادثہ کی اطلاع خلیفہ قائم کو دی اور اس سے اپنی

وولت بنو بو بیر کا خاتمہ بیدواقعہ ملک الرحیم کی حکومت کے چھ برس بعد وقوع میں آیا اس کی گرفتاری سے بنو ہویہ کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔اس زمانہ میں قریش والی موصل اور عرب کا اسباب و مال لوٹ لیا گیا پریشان حال ہوکر بدر بن مہلل کے خیمہ میں جا کر پناہ کی طغرل بک کواس کی خبر ہوئی تو اس نے قریش کوطلب کر کے خلعت فاخرہ عمایت کیا اور جو پچھ مال و اسباب لوٹ لیا گیا تھا اس کا معاوضہ دے دیا۔

طغرل بک کا بغداد پر قبضہ: خلافت مآب نے طغرل بک کے پاس اس ناپندیدہ فعل کی شکایت کی اور لوگوں کورہا کرنے کے لئے لکھا جنہیں طغرل بک نے ملک الرحیم کے ساتھ گرفتار کرلیا تھا اور بید دھمکی دی کہ پیاوگ میری ذمہ داری میں تمہارے پاس گئے تھا گریہ لوگ رہانہ کئے گئے تو میں دارا لخلافت بغداد چوڑ دوں گا۔ طغرل بک نے اس تحریر پر چندلوگوں کورہا کردیا چات بڑھ گئے۔

ترکان بغداد کا انجام: ای سلسله میں طغرل بک نے ترکان بغداد کا بھی مال واسباب ضبط کرلیا اور نورالدولہ دہیں کو ممالک مقبوضہ سے بساسیری کو نکال دینے کا حکم دیا چنانچہ بساسیری رحبہ چلا گیا اور مستنصر علوی والی مصری خدمت میں اظہار اطاعت کی غرض سے فدویت نامہ لکھا اور اس کا مطبع ہوگیا نورالدولہ دہیں نے اپنے مقبوضہ علاقہ میں طغرل بک کے نام کا خطبہ پڑھوایا تمام اطراف بغداد میں تکریت سے قبل تک مشرقی پڑھوایا تمام اطراف بغداد میں تا تاری لئکر پھیل گیا غارت گری کا باز ارگرم ہوگیا غربی بغداد میں تکریت سے قبل تک مشرقی بغداد میں ہردامات تک اور شیبی بغداد کو ان تا تاریوں نے لوٹ کرویان کردیا اور یہاں کے اکثر باشندوں کو جلاوطن کردیا۔

بغداد پر قابض ہونے کے بعد طغرل بک نظم وانظام کی طرف متوجہ ہوا 'بھرہ اور اہواز کا ٹھیکہ ہزار سب کوعنایت کیا اور صرف اہواز بیں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دی۔ امیر ابوعلی بن ملک کا پیجار کوقریسین اور اس کا صوبہ عنایت کیا۔ اہل کرخ کوفیر کی نماز میں الصلوۃ خیر من النوم کہنے کا حکم دیا اور قصر حکومت کی تغییر کا حکم صاور کیا اور جبیبا کہ اس نے حکم دیا تھا اس طرح وہ تغییر کیا گیا۔ ماہ شوال مرہم جے میں طغرل بک قصر حکومت میں چلا آیا اس وقت ہے اس کے قدم حکومت و سلطنت پر جم گئے جس کی وارث اس کی سلطنت نہایت عظیم الثان ہوئی ان سے زیادہ عظیم کی مجمی کی حکومت نہیں ہوئی۔ من منطنت پر جم گئے جس کی وارث اس کی سلطنت نہایت عظیم الثان ہوئی ان سے زیادہ عظیم کی مجمی کی حکومت نہیں ہوئی۔ و المملک لله یو تیه من پیشاء

euro de la tradición de la grapifica que effect de la crimação de properta en estada a tentra e el como de la c

and the first the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of

# ۲۳:پ<u>ا</u>

### امارت جرجان وطبرستان

### دولت بنودشمكير

ہو و شمکیر : ہم او ہر تحریر کر ہے ہیں کہ مردادت ہن زما ہر اطروق دیلی سرداروں میں سے تھا اور مردادت ہم الب کے فائدان کا تمبر تھا جودیلم کے بھائی سے ان سب کی ایک حالت تھی۔ ان میں سے بعضے علوی کے سپر سالار ہے جس کی وجہ سے علویوں کو علومت و سلطنت حاصل ہوئی تھی اطروش اور اس کی اولا دکی حکومت دولت عباسیہ کے ظہور اور خلبہ کے وقت ختم ہوگئ اس کے سرداروں کے نام حکومت و سلطنت سے مث گئے اور بیلوگ حکومت و سلطنت کی طلب و جبتی میں اطراف ملک میں بھیل گئے ۔ چنا نچدرے اصفہان جرجان طبر ستان عراق فارس اور کرمان پران لوگوں کا قبضہ ہوگیا ۔ بنو بویہ نے خلیفہ وقت کو دبالیا اور اپنے آخری دور حکومت تک اسے شاہ شطرنے بنائے رہے ۔ تم او پر پڑھ چکے ہوں کہ جس وقت مرداوت کا قدم حکومت پرجم گیا تو اس نے اپنے بھائی دشملیر کو میاس ہو گیا گئاں روانہ کیا۔ ظلم مالثان با دشا ہوں میں اس کا شار ہونے لگا۔ رفتہ اس کی حکومت کا سکہ چل گیا ۔ بڑے برے صوب اس کے قضہ میں آگئے اصفہان اور رے پرقابض ہو گیا عظیم الثان با دشا ہوں میں شار ہونے لگا۔ با دشا ہوں میں شار ہونے لگا ترکی غلاموں کو جو اس کی خدمت میں رہتے تھا س کی تی کی وجہ سے نارائٹ کی پیدا ہوئی سب نے بادشا ہوں میں شار ہونے اور مرداد کی با دشا ہوں میں شار ہونے اور مرداد گیا جم میں اسے مارڈ الا تب اس کی فوج اس کی تی کی وجہ سے نارائٹ کی پیدا ہوئی سب نے بارائٹ کی جائے ہوں اس سے بار ڈالا تب اس کی فوج اس کی تی کی وجہ سے نارائٹ کی پیدا ہوئی سب نے کی کی جگھ اسے اپنا مردار بنایا۔

و شمکیر اور ما کان: دشمکیر نے تخت حکومت پر شمکن ہونے کے بعد ما کان کے پاس کر مان میں اپنی اطاعت کا بیام بھیجا اور ابن مختاج کی ہمرائی میں رہے بلا بھیجا اس فیل ما کان بن کالی الوعلی بن الیاس سے کر مان کا قبضہ لے چکا تھا ما کان نے دشمکیر کی تحریر پر چھ خیال نہ کیا۔ کر مان سے دامغان کی طرف روانہ ہو گیا۔ دشمکیر میں کر آگ بگولہ ہو گیا ایک ہوی فوج کے ساتھ اپنے سپہ سالا رتا تجیر دیلمی کو ماکان کے تعاقب پر مامور کیا ابن مظفر کالشکر ماکان کی بہت بناہی میں تھا دونوں فریقوں کی ملم بھیڑ ہوگئی۔ ایک دومرے سے جوڑ گئے تا تجیر نے ان لوگوں کوشکست دی میالوگ نیشا پورلوٹ آئے اور اس کی حکومت کی زمام ماکان کے قضہ میں آگئی جیسا کہ بیوا قعات اس سے پیشتر کھے گئے۔

و شمكير كارے برتسلط اس كے بعد تا تجرنے جرجان كى جانب قدم بر هايا اور و بين همرار ہائة خرسند ندكور ميں كھوڑے

ے گر کر گیا۔ ماکان کوموقع مل گیا' جرجان پر قبضہ کرلیا' ابن مختاج نے ۳۲۸ ہے میں اس پر تملہ کر دیا اور چندون کے محاصر ہے کے بعد اسے فتح کرلیا۔ ماکان بحالی پر بیثان طبرستان چلا گیا اور وہیں سکونت اختیار کیا اور دشمکیر نے ایک فوج ماکان کی مدد پر ابن مختاج سے جنگ کرنے کے روانہ کی' ادھر رکن الدولہ نے موقع غنیمت سمجھ کر اصفہان پر دھاوا کر دیا اور بر ورتیخ قابض ہوگیا۔ اس کامیا بی سے رکن الدولہ اور والی خراسان کے مقبوضات کی سرحد مل گی اور دشمکیر تنہا ملک رے پر حکمر انی کرنے لگا۔

قشمكير كاطبرستان پر قبضہ جس وقت ركن الدولہ نے اصفهان پر قبضہ حاصل كيا اور ابوعلى بن مختاج والى خواسان سے اس كے اور اس كے بھائى عمادالد ولدوائى فارس كے مراسم اسخاد بيدا ہو گئے۔ اس وقت ان دونوں نے ابوعلى بن مختاج كورشمكير سے چھين لينے كى ترغيب دى غرض بيھى كداگر ابن مختاج اس مهم ميں كامياب ہو گيا تو اس كى وجہ سے اس كى عكومت كواستكام حاصل ہو جائے گا۔ ابوعلى ابن مختاج فو جيس مرتب كر كے دے كی طرف دواند ہوا دشمكير نے اس كى مدافعت پر كمر با ندھى حاصل ہو جائے گا۔ ابوعلى ابن مختاج فو جيس مرتب كر كے دے كی طرف دواند ہوا دشمكير نے اس كى مدافعت پر كمر با ندھى ماكان سے امداد طلب كى بينانچہ ماكان خود اس كى كمك پر آيا ركن الدولہ كواس كى خبرلگ گئى اس نے بھى ابن مختاج كى مدد پر مرب سے بھر گئے گھسان كى لا ائى ہوئى وشمكير شكات كما كر فوجيں بھرستان چلاگيا اور اس پر قابض ہوگيا ماكان ميدان كار ذار بين مارا گيا ابوعلى ابن مختاج دين كرخ 'ہمدان اور دينور فوجين كر بيا۔ زنجان 'ابہر' قردين' كرخ 'ہمدان اور دينور فوجين كو خون كي طرف بنو ھنے كا تھم ديا۔ زنجان 'ابہر' قردين' كرخ 'ہمدان اور دينور فوجين كو خون كي خون كو خون كو خون كي طرف بنو ھنے كا تھم ديا۔ زنجان 'ابہر' قردين' كرخ 'ہمدان اور دينور فوجين كو خون كي خون كو خون كي طرف بنو ھنے كا تھم ديا۔ زنجان 'ابہر' قردين' كرخ 'ہمدان اور دينور فوجين كو خون كي خون كي خون كي خون كي خون كي خون كو خون كي خون كر ديا۔ نوبان كار خون كرن ہيا كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو خون كو

حسن بن قیرزان کا جرجان پر قبضه حسن بن قیرزان ما کان کا چپازاد بھائی تھا یہ نہایت جری اور دلیرتھا جس وقت ما کان میدانِ جنگ اسحاق آباد میں مارا گیا اور شمکیر نے طبرستان پر قبضه حاصل کرلیا اس وقت دشمکیر نے حسن بن قیرزان کے پاس اپنی اطاعت کا پیغام بھیجا حسن بن قیرزان نے نفی میں جواب دیا اور ما کان کے قل کو دشکیر کی طرف منسوب کیا۔ دشمکیر نے ریس کرچڑھائی کردی۔

حسن بن قیرازن ساریہ چھوڑ کرابوعلی بن تخاج والی تراسان کے پاس چلاگیا اور شمکیر کے مقابلہ پراس سے امداد کا طالب ہوا چنا نچے ابوعلی بن مخاج حسن کی امداد پر کمر بستہ ہوگیا اور فوجیں مرتب کر کے دشمکیر پرساریہ میں محاصرہ و ال دیا ایک سال کا مل محاصرہ کئے رہا۔ جب دشمکیر نے ملوک سامانیہ کی اطاعت قبول کر لی اور اطبینان کے لئے اپنے لڑ کے سالار کو بطور صانت دے دیا بنگ اور محاصرہ کا خاتمہ ہوگیا۔ حسن بن قبر زان اور ابوعلی ابن مختاج خراسان والی آئے تھوڑے دن بعد سعید بن سامان کی موت کی خرمشہور ہوئی ۔ حسن نے ابوعلی ابن مختاج پر جائی کی خرصہ ہور ہوئی ۔ حسن نے ابوعلی ابن مختاج پر جائی کی موت کی خرمشہور ہوئی ۔ حسن نے ابوعلی ابن مختاج پر جائی کی طرف فوج دوالی کے قبضہ سے نکال لیا 'ابراہیم ابن سیجور کو جواس کے پاس تھا گرفتار کر کے جرجان کی طرف لوٹا اور اسے ابراہیم بن سیجور والی کے قبضہ سے نکال لیا 'ابراہیم ابن سیجور نے نیٹنا پورجا کر دم لیوا ابوعلی ابن مختاج نے بھی علم بغاوت بلند کردیا 'جیسا کہ اسٹی جواب کی جانور میں بی تی تو میں اور اسٹی میں کھا گیا ہے۔ رکن الدولہ بن بورج کی کی در سے بی فوج کو گئی نے جب وقت ابوعلی نے خراسان کی جانب کوچ کی کیا اور حسن بن قبر زان نے اس کے ساتھ جو پچھ کرنا تھا کیا جو آپ اور پر بڑھ تھے جیں تو وشمکیر نے درے کی طرف قدم بڑھایا اور بلام تھا بلہ قبضہ کرلیا۔ '

اس کے بعد رکن الدولہ بن بویہ کو قبضہ رے کا لانچ پیدا ہوا کیونکہ دشمکیر کے پاس اول تو فوجیں کم تھیں اور دوسرے ان دنوں دشمکیر کو تنگدتی گھیر ہے تھی' چنانچ لشکر آ راستہ کر کے رہے پرچڑھائی کر دی اورلژ کر دشمکیر کوشکست دی اس کے اکثر لشکر بوں نے امن حاصل کیا اور رکن الدولہ بن بویہ کی فوج میں آ گئے۔ رہے پررکن الدولہ کی حکومت کا جھنڈ انصب ہوگا۔

۔ شمکیر شکست کھا کرطبرستان کی طرف واپس ہوا۔ حسن بن قیرزان نے چھیڑ چھاڑ کی اور شکست وے دی۔ دشمکیر نے خراسان کاراستہ اختیار کیاحسن بن قیرزان نے رکن الدولہ سے نامہ و پیام کر کے میل جول بیدا کرلیا۔

وشمكير كاجر جان بر قبضه جس وقت ركن الدوله نے رہے وشمكير كے قضه ہے نكال ليا وشمكير بحال پريشان طبرستان كى طرف چل كھڑا ہوا حسن بن قيرزان راہ ميں مدمقابل ہوا اورلؤ كر دشمكير كوشكت دى تب دشمكير خراسان چلا گيا اورامير نوح بن سامان ہے امداد كا طالب ہوا امير نوح نے ايک فوج كواس كى مدوير مامور كيا اورا ابوعلى بن فتاح نے بھى اپني فوجيں دشمكير كيسا تھ جرجان كيس حسن بن قيرزان حكومت كر رہا تھا۔ دشمكير نے آسے لؤ كرجہ جان ہے نكال ديا اور خود قابض ہو گيا۔ ٢٣٢

ركن الدوله كاطبرستان اور جرجان برقضه حسن بن قيرزان دشمكير سے فكست كھا كرركن الدوله بن بويد كے پاس رہے چلا گيا اور و بين قيام پر بر ہوا۔ ٢ ٣٣٣ جيس ركن الدوله نے مقبوضات دشمكير پرفوج شي كى دشمكير بھی خم شونك كر مقابلہ پر آيا مگر فكست اٹھا كر بھا گا ركن الدوله نے طبرستان پر قبضہ كر كے جرجان كى طرف قدم بڑھا يا اور مرداران دشمكير نے اطاعت قبول كر لى اور امن حاصل كر كے جرجان كوركن الدولہ كے حوالے كر ديا۔ ركن الدولہ ابنى طرف سے حسن بن قيرزان كو جرجان بر ماموركر كے ديا۔ وكن الدولہ ابنى طرف سے حسن بن قيرزان كو جرجان بر ماموركر كے ديا۔ وكل جانب واپس آيا۔

وشمکیر شکت اٹھا کر جرجان پہنچا۔ امیر نوح بن سامان سے پھرامداد کی درخواست کی کرک الدولہ کی زیاد تیول کی درخواست کی کرک اورامداد کا تھم دیا۔ چنا نچر منصور فوجیل آ راستہ کر درخواسان کو شمکیر کے ملک اورامداد کا تھم دیا۔ چنا نچر منصور فوجیل آ راستہ کر درختم کی کہ کہ اورامداد کا تھم دیا۔ چنا نچر منصور فوجیل آ راستہ کر درختم کی کر دانہ ہوا۔ چونکہ منصور دشمکیر کے ساتھ ظاہر داری کا برتا و کرتا تھا اورا پنے کو در اس کے درختا تھا اس وجہ ہے امیر نوح بین سامان کی خدمت میں اس کی شکلیت لکھ تھی امیر نوح نے اس کی جگد ابولی بن بیار کن الدولہ ہے معرکہ آ رائی ہوئی لیکن کا میابی نصیب نہ ہوئی مجوراً ان لوگوں نے رکن الدولہ ہوئی لیکن کا میابی نصیب نہ ہوئی مجوراً ان لوگوں نے رکن الدولہ ہوئی کے بیں۔ اس کے بعدرکن الدولہ شمکیر کی طرف لوٹ پڑا دشمکیر کوشکت موئی۔ اس کے بعدرکن الدولہ دشمکیر کی طرف لوٹ پڑا دشمکیر کوشکت ہوئی۔ اس کے بعدرکن الدولہ شمکیر کی طرف لوٹ پڑا دشمکیر کوشکت کا بھونہ آ یا تو اس کے بعدرکن الدولہ برجان میں بھی دشمکیر ہاتھ نہ آ یا تو اس کی جبتی میں جبل تک بھا گیا اور اس پر بھی انہیں ہوگیا۔

پھر پر ااٹر ایا۔ دشمکیر بحال پر بشان ہر جان پہنچا۔ رکن الدولہ نے تعاقب کیا اور جب جرجان میں بھی دشمکیر ہاتھ نہ آ یا تو اس کی جبتی میں جبل تک چا گیا اور اس پر قابض ہوگیا۔

بھستون بن شمکیر اس کے مرتے ہی سارا کھیل بڑگیا اس کا بیٹا بھستون اس کی جگہ ممکن ہوا'اس نے رکن الدولہ نے خط وکتا بت کر کے مصالحت کر کی حرک الدولہ نے مالی اور فوجی مدودی بھستون کے زمانہ کومت بیں کوئی نمایاں کام ایسا نہیں ہوا جس کا خصوصت کے ساتھ ذکر کیا جائے اس نے سات برس کومت کر کے بمقام جرجان الا سامے بین انتقال کیا۔ قابوس بن شمکیر کی حکومت اس کا بھائی قابوس اپنے بھائی رستم کے پاس کوہ شہر یار میں تھا بھستون ایک چھوٹا لڑکا چھوٹا لڑکا چھوٹا لڑکا جھوڑ کرم اتھا جو طرستان میں اپنے ناتا کی ذمہ داری میں پرورش پار ہاتھا۔ نا ناصاحب کو ملک گیری اور ریاست کا لائح پیدا ہوا' اپنے نواسے کو لے کر جرجان پہنچا اور اُن سر داروں کو گرفتار کرنے لگا جن کا میلان قابوس کی طرف تھا۔ اس اثناء میں قابوس آ پہنچا۔ فوجیوں نے اس کی آ مد کی خبر پاکر نہایت جوش سے اس کا استقبال کیا اور اے اپنا سر دار ہو سے کے قابوس نے اپنے بھتیج کو اپنی پرورش میں کے لیا۔ جرجان اور طرستان کی زمام کومت اپنے قبضہ افتدار میں لے کر کومت کرنے لگا۔

قابوس اور عضد الدولية ولكورت الدولة في ٢ ٢ من وفات پائى ۔ وفات كوفت اپنے بينے عضد الدولہ كواپناو كى عهد بنايا اور تمام مما لك مقبوضه كى زمام حكومت اسے سير دكى ، دوسر بينے فخر الدولہ كو بهدان اور جبل كے صوبوں كا حكر ان بنايا ، شيسر بينے مويد الملك كواصنهان كى حكومت عنايت كى ، بختيار بن معز الدولہ في اپن فخر الدولہ بر فوج كئى كى ۔ فخر الدولہ بهدان چھوڑ كر قابوس كے پاس جر جان بھاگ گيا اور عضد الدولہ في رہے جاكر پڑاؤ كر ديا۔ قابوس كے پاس اپنے بھائى فخر الدولہ كو الدولہ كو اسان ميں بيت م بھيجا بھائى فوج اسان ميں بيت م بھيجا كي اور عشد الدولہ في اين اور الله بيت بيا مال اور شاہى لشكر اس كى المداد برروانہ كيا۔ چنا نچ الكس معز الدولہ في جرجان پر فوج سائى كر دواس كے ساتھ ہى بہت سامال اور شاہى لشكر اس كى المداد برروانہ كيا۔ چنا نچ الكس معز الدولہ في جرجان پر فوج شئى كى اور اسے قابوس كے بقنہ سے نكال ليا۔

فخر الدوله اورمو بدالملك كي جنگ: پرفخرالدوله اورمویدالدوله سے خراسان میں اس وقت پر بھیڑ ہوئی جب كه

حمام الدولہ ابوالعباس تاش امیر ابوالقاسم بن نوح کی طرف سے خراسان کی گورنری پر مامور ہوا تھا۔ امیر ابوالقاسم نے تاش کو قابوس بن دشمکیر اور فخر الدولہ کی امداد کی حمایت کی موید الدولہ کے مقابلہ میں ہدایت کی اور یہ بھی تھم دیا تھا کہ جلد از جلد قابوس کو اس کے مقبوضات والین دلا دو تاش نے ایک بڑی فوج سے جرجان پر حملہ کیا۔ دو مہینہ تک محاصرہ کے رہا جمسورین کا حال تنگ ہوگیا۔ موید الدولہ جب محاصرہ نہ اٹھا سکا تو فائق سے ساز باز کی بنیا دو الی ۔ (فائق تاش کے شکر کاسپہ سالا راعظم تھا) چنا نچے خطو کہ کا بہت کر کے فائق کو اپنے ساتھ ملالیا۔ فائق نے مال وزر کے لالی میں وعدہ کرلیا کہ جنگ کے وقت اپنے لئکر کے ساتھ اپنے مورچ کو چھوڑ دوں گا۔ اس قرار داد کے مطابق موید الدولہ نے جرجان سے نکل کرمحاصرین پر جملہ کیا۔ فائق اپنے ماتھ میدان جنگ کے اس قرار داد کے مطابق موید الدولہ نے جرجان سے نکل کرمحاصرین پر جملہ کیا۔ فائق اپنے ماتھ میدان جنگ کے قب ہے تھاگ کھڑا ہوا۔ تاش اور فخر الدولہ تھوڑ کی دیم تک لاتے رہے۔ جب کامیا بی کی صورت نظر نہ آئی تو شکست خوردہ گروہ کے چیچے آپ بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ موید الدولہ نے ان لوگوں کا خرامان تک تعاقب کیا۔

فخر الدوله كا جرجان بر قبضه اس كے بعد وزیرالسلطنت می کوتل کر ڈالا۔امیر ابوالقاسم بن نوح نے تاش کو بخارا ش امورسلطنت کے انتظام کی غرض سے طلب کیا پھر اس سے میں موید الملک نے تاش پرفوج کشی کی۔اس کے بعداس کی موت کا واقعہ پیش آیا جیسا کہ ہم او پرتجریر کر چکے ہیں۔غرض بی ہم یوں ہی ناتممل رہ گئ اور فخر الدولہ نے جرجان پر قبضہ کرلیا اس کے بعد تاش اور ابن سیکور میں جھگڑا ہو گیا جنگ تک نوبت بینج گئ تاش شکست کھا کر جرجان پہنچا۔ فخر الدولہ نے بڑی آؤ بھگت سے استقبال کیا اور الی عزت وقد رسے مظہر ایا کہ کی نے والی قدر و منزلت نہ کی ہوگی جیسا کہ ان کے عالات کے شمن میں تحریر کیا۔

طبرستان پر قبضیہ جس وقت فخر الدولہ نے جرجان طبرستان اور رے پر قبضہ حاصل کرلیا اور کڑا ئیوں سے فراغت ملی تو اس احسان وسلوک کے معاوضہ میں جو کس میری کی حالت میں قابوس نے اس کے ساتھ کئے تھے۔ جرجان اور طبستان قابوس کو دینے کا قصد کیا۔ اپنے وزیر السلطنت صاحب بن عباد ہے اس بارے میں مشورہ کیا وزیر السلطنت صاحب بن عباد نے اس بارے میں مشورہ کیا وزیر السلطنت صاحب بن عباد نے اس رائے سے موافقت نہ کی اس وجہ سے قابوس جرجان چلا گیا۔ ملوک بنوسامان اسے فوجی اور مالی امداد و بیتے رہے لیکن اس غریب کو کامیا بی حاصل نہ ہوئی یہاں تک کدان کے مقامات پر سکتگین کا قبضہ ہوگیا۔

اصبہید کا جبل شہر پر فیضہ: جس وقت بھین نے خراسان کی زمام حکومت اپنے قبضہ اقتدار میں لی۔ قابوں سے پختہ وحدہ کیا جبل شہر پر فیضہ: جس وقت بھی کہ کہ کئیں بلخ گیا اور وحدہ کیا گرہت ہے۔ ایک ایفاء وحدہ کی افریت شہ آئی تھی کہ بھین بلخ گیا اور وہیں کے مسم میں وفات پائی۔ قابوں کی امداد پر کمر ہمت وہیں کے مسم وفات پائی۔ قابوں کی امداد پر کمر ہمت باندھی اور ایک فوج نے جبل شہر یار کے سرکرنے کے لئے روانہ ہوا۔ رستم بن مرزبان (امجدالدولہ کا ماموں) جنگ آوردوں کو جس کے دونہ ہوا۔ رستم بن مرزبان (امجدالدولہ کا ماموں) جنگ آوردوں کو جس کر کے مقابلہ پر آیا معرکہ آرائی کی استم کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی اصبہد نے جبل شہر یار پر کامیا بی کا جنڈ اگاڑ دیا اور شمس المعالی قابوں کی حکومت کا سکہ جاری کر دیا۔ جامع مسجد کے منبراس کے نام کا سکہ پڑھا گیا اُلفاق سے کہ استدرادیہ کے مضافات میں این سعید کا نائب رہتا تھا اس کی طبیعت کا میلان قابوں کی طرف تھا اس نے بی خبرش جامہ سے استدرادیہ کے مضافات میں این سعید کا نائب رہتا تھا اس کی طبیعت کا میلان قابوں کی طرف تھا اس نے بی خبرش جامہ سے استدرادیہ کے مضافات میں این سعید کا نائب رہتا تھا اس کی طبیعت کا میلان قابوں کی طرف تھا اس نے بی خبرش جامہ سے

باہر ہوگیا آند کی طرف فوج کے کرروانہ ہوا اور برور نیخ وہاں سے مجد الدولہ کی فوج کو مار کر بھگا دیا آند پر قبضہ جاصل کر لیا اور قابوس کے نام کا خطبہ پڑھا اور قابوس کو اس کامیا بی کی خوش خبری دی۔

قابوس کا جرجان پر تسلط: اس واقعہ کے بعدا الل جرجان نے قابوس کی خدمت میں طبی کا خط روانہ کیا۔ چنا نچہ قابوس نیشا پورے جرجان روانہ ہوا۔ اصبہ ذہبی یہ خبر پا کرجرجان کی طرف چلا ابن سعید نے چلا کی سے شکر جرجان کوان کی مخالفت پر ابھار دیا۔ لشکر استقبال کے بجائے مقابلہ پر آگیا لڑائی ہوئی لشکر جرجان شکست اٹھا کر جرجان کی طرف لوٹا قابوس کے مقدمۃ الحیش سے نہ بھیٹر ہوگئی۔ دوبارہ شکست اٹھا کررے کی جانب بھاگ لکا مشمن المعالی قابوس ماہ شعبان ۱۸ سرے میں مظفر ومنصور جرجان میں داخل ہوا۔ اس کے بعدر سے کی فوجیس جرجان کے اصرہ کے لئے آئیں اوراس کا محاصرہ کرلیا 'اس مظفر ومنصور جرجان میں داخل ہوا۔ اس کے بعدر سے کی فوجیس جرجان کے اصرہ کے لئے آئیں اوراس کا محاصرہ کرلیا 'اس مظفر ومنصور جرجان میں داخل ہوا۔ اس کے بعدر سے دی مرداران لشکر کے ایک گروہ کو گرفتار کرلیا جرجان سے استر آباد تک اس کے بعد میں آگیا۔

قابوس اور مرزبان ان پیم کامیا بیوں سے اصبید کا د ماغ پھر گیا عکومت وسلطنت کی خواہش پیدا ہوئی مال واسباب اور خز انوں پر جواس کے پاس تھے غرور میں مبتلا ہوگیا اور اپنی بادشا ہت کا اعلان کر دیا۔ مرزبان (مجد والد ولہ کا ماموں) رے سے فوجیس لے کر اصبید کی سرکو بی اور اسے ہوش میں لانے کے لئے روانہ ہوا۔ دونوں میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر کار اصبید کو فکست ہوئی اور گرفتار کرلیا گیا جو مرزبان کو مجد دالد ولہ سے کشیدگی اور نفرت پہلے سے تھی اس وجہ سے اصبید پر فتح اصبید پر فتح بیانے کے بعد بلادِ جبل میں شمس المعالی قابوس کی حکومت کا اعلان کیا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا۔ المحقراس طرح سے مملکت بیانے کے بعد بلادِ جبل میں شامل ہوگئ قابوس نے اپنے منوچ ہرکوان مقامات کی حکومت وی اس نے نمیشا پور وغیرہ کو فتح جبل جرجان اور طبرستان میں شامل ہوگئ قابوس نے اپنے منوچ ہرکوان مقامات کی حکومت وی اس نے نمیشا پور وغیرہ کو فتح کیا۔ استے میں وہ زمانہ آگیا کہ محمود بن سبتگین خراسان پر قابض ہوگیا۔ قابوس نے فدویت نامہ روانہ کیا تھا گف اور ہدایا جسے اور فرما نبر داری کا اظہار کر کے مصالحت کرلی۔

قابوس کی معزولی بشس المعالی قابوس نہایت رعب و داب کا آ دی تھاغصہ مزاج میں زیادہ تقادر گزر کرنے کا سبق ہی نہیں پڑھا تھا اس کے اعیان دولت ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے رفتہ رفتہ ان لوگوں کا خوف اس حد تک پہنے گیا کہ ان لوگوں نے تنگ آ کراس کی معزولی پر اتفاق کرلیا 'قابوس اس وفت کی قلعہ میں مقیم تھا۔ اعیان دولت قابوس کی گرفتاری کوقلعہ کی طرف چائے قابوس کی گرفتاری کوقلعہ کی طرف چائے قابوس کی خبر ہوگئ وروازے بند کر لئے 'اعیان دولت نے ادھر اُدھر جو پھھ پایا لوٹ لیا اور جر جان واپس آئے اور قابوس کی معزولی کا اعلان کر کے اس کے بیٹے (منوچر) کو طبرستان سے بلا بھیجا۔ قابوس کا بیٹا اس خیال سے مبادا کسی دومرے کو حکومت کے لئے منت کرلیں نہایت عجلت سے آ پہنچا تمام فوج نے اس شرط سے کہ دوا پٹے آپ کو معزول کر دے اس کی اطاعت پر افاق کرلیا۔

قابو*ل کافل*: چنانچیاں نے شرط کومجوراً قبول کیا۔ قابوس قلعہ سے نکل کر بسطام چلا گیااور وہیں اس انتظار میں کہ بغاوت وفتنه فروہو جائے قیام کر دیا۔ فوجیوں نے اس سے مطلع ہو کر بسطام کا ارادہ کیااور منوچ<sub>م</sub> کومجی اپنے ساتھ چلنے پرمجبور کیالیکن تاریخ این ظدون (حسیشم) کاری اواقعات سے خطرہ پیدا ہوا کہ مبادا حکومت وسلطنت قبضہ سے نکل جائے۔
منو چبرٹال گیااور قلعہ انجیار میں رہ گیا۔ قابوس کوان واقعات سے خطرہ پیدا ہوا کہ مبادا حکومت وسلطنت قبضہ سے نکل جائے۔
اس وجہ سے منو چبرکو تخت حکومت پر متمکن رہنے کی اجازت دی فتنہ پر دازوں کواس پر بھی صبر نہ آیا منو چبر سے قابوس کے قل کی
اجازت جا ہی جواب آنے کا بھی انظار نہ کیا قابوس کے مکان میں گھس پڑئے کپڑے اتار لئے۔ غریب قابوس جاڑے کی
شدت سے کانپ رہا تھا یہاں تک کہ جلاتے چلاتے مرگیا ہیدواقعہ میں میں گاہے جب کہ اس کی حکومت کو دس برس گزر

منوچېر بن قابوس : قابوس کے مرنے پراس کابیٹا منوچېر بخت آرائے کومت ہوا۔ منبروں پراس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اس نارہ اس نارہ اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اس نارہ اس نارہ اس نارہ باپ کے قاتلوں سے قصاص لینے کی فکر کرنے لگا۔ ان میں سے بہت سوں کو جالا کی سے فنا کر دیا باقی ماندہ کو گوشہ گمنا می میں روپوش ہو گئے جس وقت سلطان مجمود کے حاجب نے مجد دالدولہ کو گرفقار کر کے رہے پر قبضہ کر لیا۔ سلطان محمود نے جرجان کی طرف اپنے مرکب ہمایوں کو بڑھایا۔ منوچېر بن قابوس جرجان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ چار لاکھ دینار فدویت نامہ کے ساتھ سلطان محمود نے جرجان کی طرف اپنے میں روانہ کے صلح کی درخواست کی اور جبال وغیرہ میں قلعہ شین ہوگیا۔ سلطان محمود نے اس کی درخواست کی اور جبال وغیرہ میں قلعہ شین ہوگیا۔ سلطان محمود نے اس کی درخواست کی اور جبال وغیرہ میں قلعہ شین ہوگیا۔ سلطان محمود نے اس کی درخواست کی اور جبال وغیرہ میں قلعہ شین ہوگیا۔ سلطان محمود نے اس کی درخواست کی اور جبال وغیرہ میں قلعہ شین ہوگیا۔ سلطان محمود نے درخواست کی درخواست کی اور جبال وغیرہ میں قلعہ شین ہوگیا۔ سلطان محمود نے جبال کی درخواست کی درخواست کی اور جبال وغیرہ میں قلعہ شین ہوگیا۔ سلطان محمود نے درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست

بنو قا بوس کا خاتمہ اس کی جگہاں کا بیٹا نوشیر وان تخت آرائے حکومت ہوا' سلطان محمود نے اس جانشینی کو بحال رکھا اور چار پانچ لا کھ دینار مقرر کیا۔ سلطان محمود کے نام کا خطبہ بلا دِجبل میں حدود آرمینیہ تک پڑھا گیا سلطان محمود کے بعد مسعود (محمود کا بیٹا) مسام چے میں جرجان اور طبرستان پر قابض ہو گیا اور اس نے بنو قابوس کی حکومت وسلطنت کا نام ونشان اس طرح محوکر دیا کہ گویا اس کا وجود ہی نہ تھا۔

والبقاء لله وحده

All and subject the first of the property of the subject of the

The service was to a solution the country that was a great above a service.

and the same and adjusted to the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of t

the property of the property of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

· "一种"的一种"一种"。 "我们是一个"一种","我们是一个"一种"。 "我们是一个"一种","我们是一个"一种","我们是一个"一种","我们是一个"一种"。

San Arman San Arman San A

# 

#### امارتِ آ ذربا ئيجان

### دولت مسافر دیلمی

رستم بن ابرا ہیم گر دی: جس دقت دیلموں کا ظہور ہوااور پہلاگ سیلاب کی طرح تمام ملکوں میں پھیل گئے اور ممالک مقبوضه اسلامیہ کے صوبوں پر قابض ہو گئے ان دنوں ، سیسے بیل آ ذر با ٹیجان رستم بن ایراہیم کر دی کے قبضہ بیل تھا جو کہ یوسف بن الی الساح کے سرداروں میں سے تھاجب ہارون سادی مارا گیا تو ابراہیم آذریا تجان بھاگ آیا کردوں کے سی رئیس کی اڑ کی سے عقد کرلیا جس کے بطن سے رستم پیدا ہوا' رستم نے آ ذر بائیجان میں نشو ونما پائی 'جب س شعور کو منجا تو پوسف بن ابی الساج نے اپنی خدمت میں رکھ لیا تعلیم و تربیت دلائی رفتہ رفتہ امور سیای میں ایسا ماہر ہو گیا کہ یوسف بن ابی الساج کے مرنے کے بعد آ ذربائیجان پر قابض ہو گیااس کے نشکر میں زیادہ تر کر دیتھے۔

رستم اور نشکری کی جنگ جب دیلموں نے ملک گیری کے لئے قدم نکالا اور دشمکیر نے رے پر قبضہ کرلیا تو جبل کے صوبوں پر شکری نامی ایک شخص قابض ہو گیا کشکری نے مال ودولت اور سامانِ جنگ جمع کیا فوجیس فراہم کیس اور آذر با میجان ك قبضه ك خيال سے ٢٦٢ عير ميں رواند ہوا۔ رستم بي خبر پاكر مقابلہ برآيا آؤر بائيجان كايك ميدان ميں معرك آرائي ہوئي رستم شکست اٹھا کرمیدانِ کارزار سے بھاگ نکلا۔لشکری نے تمام آذر بائیجان کےصوبوں پر قبضہ کرلیا صرف اردبیل باقی رہ گیا' اہل اردبیل نے نہایت احتیاط سے قلعہ بندی کر لی تھی لشکری نے ان سے خط و کتابت شروع کی' اطاعت وفر مانپر داری کے شرا کط پیش کئے اورامن دینے کا وعدہ کیالیکن اہل اردبیل نے ایک نہ تن \_

محاصرهٔ اردنیل نظری کوان سے غصہ پیداہوا' فوجین آ راستہ کرکے اردئیل پہنچااور اس کا محاصرہ کرلیا اور زمانۂ محاصرہ میں نہایت بخی کا برتاؤ کیا۔محاصرہ کے دوران میں شہر بناہ کی ویوارایک جانب سے ٹوٹ گئی جس سے نشکری کوموقع مل گیا شہر میں گھس پڑا اور قابض ہو گیا مگر قبضہ اس صورت کا تھا کہ دن کوار دبیل میں رہتا تھا اور جوں ہی رات ہوتی اپنے لشکر میں چلا آتا تفا' چند دن بعد اہل ار دبیل نے متفق ہو کرشہریناہ کی دیوار پھر درست کر لی اورلشکری کا قبضہ اٹھا دیا' اطاعت وفر مانبر دار ی سے منکر ہو گئے لئنگری نے پھرار دبیل پرمحاصرہ ڈال دیا۔

رستم کی شکست: اہل اردبیل نے رسم کوشکری ہے جنگ کرنے کے لئے بلا جیجا' رستم ایسے ہی وقت کا منتظرتھا فوراً اثر ااور

مقابله پرامداد کاخواست گار موااور سالانه څراج دینے کا وعدہ کیا۔

لشکری کافتل : رشمکیر نے ایک فوج اس کی کمک پر روانہ کی لشکر کالشکر دشمکیر کی طرف ماکل ہو گیا اور اظہارا طاعت کی غرض سے فدویت نامداس کی خدمت میں روانہ کیالشکری کواس کی خبرلگ گئی زوزن کی جانب موصل پر قبضہ کے خیال سے ٹوٹ پڑا ' آرمینیہ ہوکر گزرااور اسے بتاہ کرتا ہوازوزن پہنچا۔ ارمن کے بعض رؤسا الشکری سے ملئے کے لئے آئے اور پچھزر نفذ دے کر اپ شہرکواس کے حملوں سے بیایالیکن اس کے ساتھ یہ بھی جال چلی کہ چھڑوگوں کو کمین گاہ میں بٹھا ویا کہ جس وقت لشکری اس راستہ سے گزرے اس کے اسباب و مال کولوٹ لیا اور پہاڑی درہ میں جاکررو پوش ہوجانا چنا نچیا ایسا ہی وقوع میں آیا۔ الشکری بے خبری کے ساتھ چلا جار ہاتھا کہ تاگاہ کمین گاہ سے آرمینوں نے نکل کراسے اور اس کے ساتھیوں کول کرڈ الا۔

شکرستان بن شکری اشکری کابل شکر نے اس کے بینے شکرستان کوا بنا سر دار تشلیم کرلیا اور طرم آرمینی کے شہری طرف انسکری کے خون کا بدلہ لیئے کے لئے واپس ہوئے طرم آرمینی کے شہر کا تمام راستہ نہایت دشوار تھا آرمینوں کوموقع ہاتھ آگیا شکرستان سے لڑے اور اسے خوب نگ کیا شکرستان چند فوجیوں کے ساتھ موصل پہنچا' ناصر الدولہ بن حمدان کے پاس قیام کیا۔معاون آ ذربا بیجان اس کے قبضہ میں تھا' اپنے چھاڑا دو بھائی ابوعبداللہ کے ساتھ روانہ کیا' رستم نے معاون میں اس سے صف آرائی کی اور ان پر غالب آیا ہے ناکم ہوکروا پس ہوئے اور رستم آذربا بیجان پر قابض ہوگیا۔

محمد بین مسافر دیلمی جمر بن مسافر دیلم کے نامی ممبروں میں سے تھا اور طرم کی زمام حکومت اس کے قبضہ میں تھی اس کے بہت سے لڑکے تھے انہیں میں سے سالار صعلوک دہشودان اور مرزبان تھاس کی ماں حسان کی بیٹی تھی ' دہشودان نے دیلم پر حکومت کی تھی جس کے واقعات اویربیان کئے گئے ہیں۔

رستم بن ابراہیم کر دی اور صعلوک بن مجھے: رسم بن ابراہیم کردی لشکری اور اس کے بیٹے کی مدافعت کے بعد آذر بائیان میں طبح گیا اور اس کے بیٹے کی مدافعت کے بعد قرم کردی میں طبح گیا اور اس کے پاس وہ دیلمی لشکر بھی مقیم ہو گیا ہے دشمکیر نے رستم کی مدد پر بھیجا تھا۔ پچھ عرصہ بعد اس کی قوم کردیش سے بعضوں نے ہاتھ پاؤں نکا لے گردونوا کے شہروں پر قبضہ حاصل کیا اور دوایک قلعوں پر قابض بھی ہوگئے۔ رستم نے انہیں دیلمیوں کی پشت بناہی اور سرگری سے ان کردوں پر فوج کشی کی صعلو ک بن مجمد کو قلعہ طرم سے ابنی کمک پر بلایا '
چنا نچے مجمد بن صعلوگ دیلم کا ایک لشکر لے کر آپنچا اور ستم کے ہمراہ ان میں سے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔

مرز بان بن محمد کا آفر بائیجان میر فیضد: اس واقعہ کے بعدر سم کا وزیرا بوالقاسم علی بن جعفر جوکہ آفر ہائیجان ہی کا رہنے والا تھار سم سے کشیدہ خاطراور منتفر ہوکر طرم چلا گیا محمد بن مسافر کے پاس جا کر مقیم ہوا بیوہ و زمانہ تھا کہ مجمد بن مسافراور اس کے بیٹوں (وہشودان اور مرزبان) میں رجمش پیدا ہوگئ تھی اوران دونوں نے بعض قلعوں پر قبضہ کرلیا تھا۔ پھران دونوں وزیر ابوالقاسم اور مرزبان بیل کشیدگی: اس کے بعد وزیر ابوالقاسم نے مرزبان کے ہمراہیوں اور مصاحبوں کے ساتھ کی ادائی اور بدخلقی شروع کر دی جس سے ان لوگوں کو ابوالقاسم سے نفرت پیدا ہوئی۔ وقا فو قامر زبان سے اس کی برائیاں اور چنلی کرنے گئے ابوالقاسم کواس کی خبرلگ گئی مرزبان کوتم یز پر قبضہ کرنے کالا ہے دیا اور اس کے مال وزر پر قبضہ کرا دینے کا ضامی ہوا چنا نجی مرزبان نے دیلی لشکر کے ساتھ وزیر ابوالقاسم کوتیم بزروانہ کیا، تیم یز کے قریب پہنچ کر اہل تیم بزکو خفیہ کہلا بھیجا کہ آگے کر اہل تیم بزکو خفیہ کہلا بھیجا کہ آگے کہ من خواب خرگوش میں ہودیلی لشکرتم لوگوں کے مال واسباب پر قبضہ کرنے کے لئے آپا ہے نہ یہ سنتے ہی اہل تیم بزیر انھیختہ ہو گئے شفق ہوکر دیلی لشکر پر ٹوٹ پو اور سب کو مارڈ الا ۔ رستم بن ابراہیم کوظلی کا خطاکھا، رستم اپنی فوجیں لے کر تیم بزیر پر ان کیا اور قبضہ پیدا ہوا فوجیں مرتب کر کے تیم بزیر پر خرج آپا اور دستم کا تیم بزیر میں محاصر کر کے مزبان کا اور خصہ پیدا ہوا فوجیں مرتب کر کے تیم بزیر پر خرج آپا اور دستم کا تیم بزیر میں محاصر کر کے مزبان کا اور خصہ پیدا ہوا فوجیں مرتب کر کے تیم بزیر پر خرص کے باس جیلے آئے مرزبان کواس واقعہ سے خت برافر وخلی اور خصہ پیدا ہوا فوجیں مرتب کر کے تیم بزیر پر حس کا صرف کو تیم کو تیم بریر پر آپا اور دستم کا تیم بزیر میں محاصر کر کے تیم بزیر پر الی کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو تیم کو

وزیرا بوالقاسم اور مرزبان میں مصالحت : وزیرا بوالقاسم سے خط دکتابت شروع کی امان دیے کی شم کھا کی اور خدمت وعدہ کیا کہ جوتمہا را مقصد ہوگا ہم اسے پورا کریں گے۔ وزیرا بالقاسم نے جوابا لکھا کہ ججھے اپنی ذات کی سلامتی اور خدمت سے معافی عنایت بچھے اس کے سوامیری اور کوئی تمنانہیں ہے مرزبان نے اس کی درخواست کو بولیت کا درجہ عنایت کیا دونوں میں پھر مراسم پیدا ہوگئی رنج شردو کی گھرا گیا تیریز چھوڑ کرار وئیل کی طرف بھاگ گیا۔ وزیر ابوالقاسم تیریز سے نکل کر مرزبان کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضر ہوا آ داب شاہی ہجا لایا مرزبان نے اپنے وعد سے پورے کئے اور تیریز یو بینے مرزبان نے رستم کو کہلا بھیجا '' تہمارے لئے بیرمناسب ہوگا کہتم اروئیل کی اور جھوڑ کر طرم کے کئی قلعہ میں جا کر قیام کر ویور نہ ما بدولت وا قبال کو اپنے سر پر پہنچا ہوا دیکھا'' ۔ رستم نے اس تکم کی تعمیل کی اور مرزبان نے وہیں قیام کر دیا۔

روسیول کا مراغہ پر قبضہ: رون ترکوں کے جرگے کے ہیں وطن کے لخاظ سے روم کے پڑوی ہیں انہیں کی صحبت کی دجہ سے ان لوگوں نے عیسانی مذہب اختیار کر لیا ان کے مقوضات بلاو آذر ہا مجان سے متصل ہیں۔ ان کا ایک گروہ براہ وریا عروس میں آ ذربا بیجان کی طرف روانہ ہوا ' پھر دریائے شہر لکہر آیا اور رفتہ رفتہ شہر مراغہ (صوبہ آ ذربا بیجان کا ایک شہر ہے) میں آ اتر اے شہر مراغہ میں مرزبان کا ایک گروہ رہتا تھا اس نے روسیوں کی آ مد کی خبرس کرفو جیس فراہم کیس تقریباً پانچ ہزار فوج سے مقابلہ پر آیا جن میں زیادہ دیلمی تھے اور باقی دوسری قومیں تھیں روسیوں نے انہیں شکست دی اور قل و غارت کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے اس پر قبضہ کرلیا اور امن وامان کی منادی کرادی اہل شہر کے ساتھ اچھے برتا و کئے۔

روسیبول کا مراغہ میں قبل عام اسلامی فوجیں اس خبر کوئ کر چاروں طرف سے نکل پڑیں روسیوں سے برسر پر کار آئیں لیکن کامیاب نہ ہوئیں۔شہر مراغہ کے عوام الناس اور بازار یوں نے روسیوں سے اندرون شہر مظاہرہ شروع کر دیا جول ہی اسلامی نشکر کوشکست اٹھا کر واپس ہوا روسیوں نے قبل عام اور عارت گری کا بازار گرم کر ویا۔ مال و اسباب لوٹ لیا' ہزاروں لیکونٹ کیا اور بے شارمسلمانوں کوقید کر کے شہر بدر کر دیا مسلمانوں کو اس سے شخت صدمہ پہنچا۔

روسیوں اور مرزبان کی جنگ اس واقعہ سے مرزبان کی رگ جیت جوش میں آئی مسلمانوں کوجم کر کے روسیوں کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوا۔ مراغہ کے قریب بینی کرفوج کا ایک جصہ کمین گاہ میں بٹھا دیا اور خود روسیوں پر جلمہ آور ہوا'
روسیوں کی ہمتیں بڑھی ہوئی تھیں شہر مراغہ سے نکل کر مقابلہ پر آئے مرزبان لڑتا ہوا پیچے کو ہٹا۔ روی جوش کا میا بی میں بڑھتے چلے آئے جب کمین گاہ سے آگے بڑھ آئے تو مرزبان کے ہمراہیوں پر روسیوں کا رعب غالب آگیا شکست پر تیار ہوگئے میں ابنانی جنگ جھوڑ کر بھاگ کوڑے ہوئے اوھر مرزبان اپنے بھائی کے ساتھ مرنے پر کمر بستہ ہوکر لوٹ پڑا۔ اوھر مسلمانوں نے جو کمین گاہ میں تھے کمین گاہ سے نکل کر روسیوں پر بس پشت سے حملہ کر دیا دوسیوں پر میدان جنگ تھگ ہوگیا سارے لشکر میں بھگدڑ بچ گئی سر دارلشکر مارا گیا روی لشکر کا زیادہ حصہ کام آگیا باقی ماندہ شہر کی طرف بھا کے قلعہ میں جاکر پناہ کی اس قلعہ میں روسیوں نے مسلمان قید یوں اور مال واسباب کورکھا تھا۔

روسیوں کی بیا مالی اور فرار : مرزبان نے بینج کران پرماصرہ ڈال دیا اور رسدوغلہ کی آ مد بند کردی ابھی محاصرہ کا کوئی بھیجہ ظاہر نہ ہوا تھا کہ ناصر الدولہ بن حمدان وائی موصل نے اپنے چیازاد بھائی حسین بن سعد بن حمدان کواسی سنہ جس ایک بروی فوج کے ساتھ آ ذربا بیجان کی تغیر کے لئے روانہ کیا 'مرزبان کواس کی خبرگی کہ نشکر موصل آ ذربا بیجان پر قبضہ کے ارادے سے سلماس تک بیٹی گیا ہے مرزبان نے اپنے نشکر کے ایک حصہ کوروسیوں کے ماصرہ پر چھوڑ ااور بقیہ لشکر کوحمدانی اشکر حمدانی سے لفکر جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا چندون تک دونوں فریق مصروف پر پیکار رہاس کے بعد ناصر الدولہ نے اپنے چیازاد بھائی کو کھی جیک موقوف کر کے والی آ کو تو زون کا انقال ہو گیا ہے۔ میں وار الحکافت جارہا ہوں چنا نچے حسین بن سعد نے موصل کی جانب کوچ کیا۔ مرڈبان معہ اپنی فوج کے چر روسیوں مقابلہ پر والی آ گیا ایک مدت تک محاصرہ کے موروسیوں مقابلہ پر والی آ گیا ایک مدت تک محاصرہ کے موروسیوں مقابلہ پر والی آ گیا ایک مدت تک محاصرہ کے مورک تاربا اتفاق سے روسیوں کے نظر میں وبا پھوٹ نگلی روسیوں مقابلہ پر والی آ گیا ایک مدت تک محاصرہ کے موروسیوں اس نیبی مارسے گھرا گئے جس قدر مال واسباب لے سکے موروسیوں مقابلہ بیر والی آ گیا ایک مدت تک محاصرہ کے ساتھ کو تاربا قاتی سے روسیوں کے نظر میں وبا پھوٹ نگلی روسیوں مقابلہ پر والی آ گیا ایک مدت تک محاصرہ کے سے دوئوں کو تاربا تھاتی سے دوئوں کو تاربا گئاتی سے دوئوں کی اس نیبی مارسے گھرا گئے جس قدر مال واسباب لے سک

ی علامداین اخیرتاریخ کال میں کھتاہے کہ روسیوں نے آل و پامالی کے بعد دس ہزار مسلمانوں کوقید کیا تھا باتی مائدہ نے جامع مبحد میں جا کر پناہ لی مگر ان اجل رسیدوں کواللہ کے گھر میں بھی پناہ نہ بی روسیوں نے انہیں بھی قتل کر ڈالاصرف معدود نے چند ہے جنہیں روسیوں نے قید کر کے جلاوطنی کی سزادی۔ دیکھوتاریخ کامل ۸صفحہ ۴ سمطوعہ معرب

مرزبان کی رہے گی جانب بیش قدمی: جس وقت خراسانی تشکررے کی جانب روانہ ہوا مرزبان کو یہ خیال خام پیدا ہوا کہ خراسانی تشکر کی تقل و حرکت کی وجہ ہے اس بھی بھودن کے لئے رکن الدولہ بن بوید کی لڑائی اور مدافعت سے نجات ل جائے گی بہی سوچ کراس نے ایک اپنی معزالدولہ کی خدمت میں بغدادروانہ کیا جونا کام واپس آیا مرزبان کو یہ امرنا گوار گزرارے پوفوج کشی کا ارادہ کیا تنظیر رے کی طبع پیدا ہوئی۔ اس اثناء میں بعض سپہ سالاران جنگ نے اس سے سازش کر لی اور اسے درے کے بضنہ پر ابھارا۔ ناصر الدولہ بن حمدان نے مرزبان سے خطو و کتابت شروع کی اور اسے بیرائے دی کہ رب اور اسے درے بہتے درائے لافت بغداد پر بیضہ کرو میں تمہیں مالی اور فوجی مدودوں گالیکن مرزبان نے اس رائے پر عمل نہ کیا رب کی طرف فوجیس مرتب کر کے بڑھارکن الدولہ کو یہ واقعات کھی بھیجے المداد طلب کی چنا نچران دونوں نے المدادی فوجیس روانہ کی میں دارالخلافت بغداد سے بہتگین (معز الدولہ کا حاجب) ایک فوج کے کر روانہ ہوا تھا رفتہ رفتہ دینور پہنچا۔ ویلی گئر کی میابت پر کمربا ندھی سین پر ہوکر مقابلہ پر آئی۔ سبکین سے بنٹی ہوگی معذرت کی اور بدستور سابق مطبع ہوگے۔

مرزیان کی بزریت و گرفآری عادالدوله اور معزالدوله کی امدادی فوجیس نه پینچنے پائی تھیں کہ مرزبان نے رہے پر حملہ کر دیا 'رکن الدولہ نے اس کو تکست دی (اس واقعہ میں محمہ بن عبدالرزاق رکن الدولہ کے ساتھ تھا) اور گرفآر کر لیا مرزبان کا بیٹا مرزبان کا بیٹا میں افرکوا پنا امیر تشلیم کیا 'اس کا بیٹا دہشودان اس سے بگر کراپنے قلعہ میں چلا گیا اور قلعہ نشین ہوگیا اس کے بعد محمہ بن مسافر نے لشکر یوں کے ساتھ بے تو جمی برتی شروع کی بداخلاتی سے بیش آنے لگا۔ لشکر یول نے اس کے آل کا مشور کیا محمہ بن مسافر کو کسی ذریعہ سے اس کی اطلاع ہوگئی میں شروع کی بداخلاتی سے بیش آنے لگا۔ دہشودان نے اپنے باپ کو گرفار کر کے جیل میں ڈال دیا اور حد درجہ تحق کی جہاں تک کہ قید ہی میں قدال دیا اور حد درجہ تحق کی جہاں تک کہ قید ہی میں قدر دیات سے سبکدوش ہوگیا۔

محمد بن عبد الرزاق اس واقعہ کے بعد دہشودان کوخطرہ پیدا ہوا کہ رسم کردی کو قلعہ طرم سے بلا بھیجا اور ایک بوی فوج
کے ساتھ محمد بن عبد الرزاق کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ رسم کردی کو اس واقعہ بیں شکست ہوئی اس سے محمد بن عبد الرزاق کے
حوصلے بوجھ کئے اور قوت بھی بوجھ ٹی اطراف آذر بائیجان میں قیام کر دیا اور خراج وصول کرنے لگا۔ اس کے بعد محمد ساتھ میں
محمد بن عبد الرزاق نے رہے کی طرف کوچ کیا اور امیر نوح بن سامان کی ضرمت میں معذرت نامہ بھیج کراپئی جکومت وسلطنت
کی بنیاد مضوط کی ۔ چنانچ امیر نوح نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ اس کے بعد محمد بن عبد الرزاق طوس کی طرف لوٹ آیا اور
رسم کرد آذر بائیجان پر قابض ہوگیا۔

with the transfer of the

and the particular

ل مسلمانوں کی تعداد تیں ہزارتک بینچ گئی تھی۔ دیکھوتاریخ کامل جلد و صفحہ ۹۰۰۔ بر اس قلعد کانام شہرستان تھا۔ دیکھوتاریخ کامل جلد ۸صفحہ ۱۳۰۔

(مرزبان شکست وگرفناری کے بعد قلعہ سمرم میں قید کیا گیا تھا) پچھدت کے بعد مرزبان نے والی قلعہ سمرم کو چالا کی سے قل کرڈالا اور ۱۳۴۲ سے میں اپنے بھائی دہشودان کے پاس چلا آیا۔

رستم کردی اور علی بن بیشلی کی جنگ علی بن بیشی جو کدرکن الدولہ کے سیدسالا روں میں سے قاکمی وجہ سے ناراض ہوکر دہشودان کے پاس چلا آیا قاعلی نے دہشودان کورستم کردی کے خلاف ابھارا اور اس کے ملک پر قبضہ کرنے کا لاہ کے دوانہ کیا ، دہشودان نے ایک فوج مرتب کی اور علی بن بیشلی کو اس کا اضراعلی مقرر کر کے رستم کردی پرحملہ کرنے کے لئے روانہ کیا ، دیلم ول کوجھی خط و کتابت کر کے ملالیا۔ رستم کردی اس سے مطلع ہوکر مقابلہ کی غرض سے روانہ ہوا اورائے وزیر ابوعبداللہ یعنی واردیل چھوڑ گیا ابوعبداللہ کو مول کیا تھا اسے ابوعبداللہ یعنی خواردیل چھوڑ گیا ابوعبداللہ کوموقع لی گیا جس فقد رستم کردی نے ابوعبداللہ سے جم مانداور تاوان وصول کیا تھا اسے ابوعبداللہ نے جمع کیا اور تمام مال واسباب لے کرعلی بن بھلی کے پاس بھاگ گیا۔ اس واقعہ کی اطلاع رستم کردی کو آذر با بیجان پہنی جموراً اردیل کی طرف لوٹ پڑا دیلمیوں نے شوروش چیا تا لفت پر کمر بستہ ہوئے رستم نے جو بھواس کے پاس زر نفذ تھا ہے دے کر دیلمیوں کوراضی کیا اور علی بن بھلی سے جنگ کرنے کے لئے چلا چنا نچہ دونوں کی ٹر بھیر ہوئی دوران جنگ دیلمی فوج کورستم کے رکاب میں تو بھی ہی بن بھلی سے جنگ کرنے کے لئے چلا چنا نچہ دونوں کی ٹر بھیر ہوئی دوران جنگ دیلمی فوج کورستم کے رکاب میں تھا گیا درستم شکست کھا کر آئر مینہ پہنچا۔

رستم گردی اور معز الدولد جوب بی رسم آرمینی میں واخل ہوا پیزسنے میں آئی کہ مرزبان جو قلع سرم میں قید تھا قید سے نجات پاگیا ہے اردئیل اور آذر بائیجان پر قابض ہو گیا ہے اور رسم کی گرفاری پرایک وستہ فوج روانہ کیا ہے بیسنے بی رستم کے پاؤل سلے سے زمین نکل گئ۔ پر بیٹان حال بھا گا اور دارالخلافت بغداد بی موالد ولد نے بوی آؤ بھگت کی عزت واحرام سے پیش آیا چنانچہ رسم نے بغداد بیل معزالدولہ کے پاس قیام اختیار کیا سیم میں اپنے حامیوں کو آذر بائیجان سے بغداد آئی معزالدولہ سے ایداد کی عزت واحرام سے پیش آیا چنانچہ بساس کے ہمدرد آذر بائیجان سے بغداد آگئور سم کے معزالدولہ سے ایداد کی درخواست کی لیکن چونکدر کن الدولہ (برادر معز الدولہ ) نے مرزبان سے مصالحت کرلی تھی اس وجہ سے رسم کر دی تا صرالدولہ بین ہمدان کے پاس موصل چلا گیا اور اس سے المداد کا طالب ہوا' ناصر الدولہ نے المداد کرنے سے انکار کیا۔ اس وقت رسم کردی سیف الدولہ کے پاس چلا گیا اور شام میں اس کے پاس قیام اختیار کیا۔

رستم کردی کی گرفتاری جب ۱۳۳۴ کا دورا یا تو ایک جماعت نے جو کہ باب الا بواب بین تقی مرزبان کے خلاف خروج کیا مرزبان ان کے مقابلہ کو نکلا اور کردی سپر سالا روں بیں سے ایک سپر سالا رکورستم کردی کو بلانے کے لئے بھیجار ستم نے آ دربائیجان بھی کرسلماس پر فیصنہ کرلیا مرزبان کو تا گوارگز را ایک سپر سالا رکوایک فوج دے کر روانہ کیا 'رستم نے اس سپر سالا رکوئیک فوج دے کر روانہ کیا 'رستم نے اس سپر سالا رکوئیک شدہ وے دی۔ جب مرزبان کو اپنے مخالفین باب الا بواب سے فراخت حاصل ہوگئ تو آ دربائیجان کی طرف واپس موا۔ رستم میں مقابلہ کی طافت کہاں تھی۔ آ رمینیہ کی طرف بھاگ گیا اور این الدیرانی سے امداد کا خواست گار ہوا۔ مرزبان کو خبابہ زنجر اس کی خبرلگ گئ این الدیرانی کو کھی بھیجا کہر ستم کو جو کہ میرا خالف ہے میرے پاس بھیج دو' این الدیرانی نے رستم کو بابہ زنجر مرزبان نے بیاس بھیج دیا مرزبان نے دیا مرزبان نے جامر زبان کوئی کر ڈالا۔

مرزبان کی وفات دست کی کرمیرے بعد تخت عکومت کی وفات بائی اور بوقت وفات وست کی کرمیرے بعد تخت عکومت کا مالک میر ابھائی دہشودان ہوگاس کے بعد میر ابٹیا جتان اس وصیت سے پہلے ایک وصیت اپنے قلعہ داروں کو کئی کہ میر ہے مقبوضہ قلعوں کا مالک میر ابٹیا جتان ہوگا۔ اس کے سوائسی دوسرے کو آقا ورسر وارنہ بنانا "حتان کے بعد اس کے دونوں بیل سے کوئی زندہ نہ رہے تو میرے بھائی کے دونوں بیل سے کوئی زندہ نہ رہے تو میرے بھائی دہشودان کو تا کے حکمر انی بہنانا۔

جستوان بن مرزبان مرزبان کے مرنے کے بعد دہشودان نے پہلی وصیت کے مطابق قلعہ داروں کواپنی حکومت تسلیم کرنے کے لئے لکھا۔ قلعہ داروں نے دوسری وصیت پڑعمل کرنے کا اظہار کیا۔ دہشودان میرنگ دیکھ کرار دیل سے طرم چلا گیا اور خستان بخت حکومت پر شمکن ہو گیا۔ قلمدانِ وزارت عبداللہ تعیمی کے سپر دکیا۔ مرزبان کے تمام سپرسالاروں نے اطاعت کا عہد کیا۔ صرف جستان بن شرمون نے مخالفت کی اور آ رمینیہ پر قابض ہونے کا ارادہ کرلیا جہال کہ وہ مرزبان کی طرف سے اس کا والی تھا۔

مستان اور ابوعبدالله تعیمی : حتان بن مرزبان تخت حکومت پرمتمکن ہونے کے بعد عیش وعرف علی ہٹا ہو گیا۔ ابوو لعب بین اوقات بسر کرنے لگا بچھ عوصہ بعد اپ و نریا بوعبداللہ بیبی کو گرفتار کرلیا۔ چونکہ ابوعبداللہ بیبی کو گرفتار کرلیا۔ چونکہ ابوعبداللہ بیبی ابوائحن کو ابوعبداللہ بیبی محمد بن تعدویہ جتان بن شرمون کے وزیر سے جو کہ آرمینیہ پر قابض تھا سسرالی رشتہ داری تھی اس وجہ سے ابوائحن کو ابوعبداللہ کی گرفتاری سے معدمہ ہوا اور اس کے دل میں ختان کی طرف سے کینہ پیدا ہو گیا جتان بن شرمون اور ختان بن مرزبان سے خط و کتابت کیج میں پہلے سے خالفت چلی آر ہی تھی۔ ابوائحن کو موقع مل گیا اپنے آقا کو سمجھایا کہ آب ابراہیم بن مرزبان سے خط و کتابت کیج اس سے دونوں بھا ٹیوں میں خالفت بیدا ہوجائے گی اور آپ کو ختان بن مرزبان سے درنوں بھا ٹیوں پر جتان بن شرمون کے ساتھ مراغہ کی طرف بڑھا اور ایراہیم اس کے جال میں آگیا اور دبیل سے آرمینیہ چلا آپ کا موقع مل گین و حتان بن شرمون کے ساتھ مراغہ کی طرف بڑھا اور اس کے وزیر ابوائحن سے خط و کتابت کی ٹیبی کورہا کرویئے کا وعدہ کیا۔ باہم مصالحت آگی دونوں بھا ٹیوں پر جتان بن شرمون کے نماقی کی امداد سے ہا تھ تھی خین ابوعبداللہ تعیمی ختان بن شرمون کے نفاق کی قلعی کھل گئی دونوں نے ابراہیم کی امداد سے ہا تھ تھی خین ابوعبداللہ تعیمی ختان بن مرزبان کی قید سے نکل بھا گا اور گی دونوں جاکہ کی ختان بن مرزبان کی قید سے نکل بھا گا اور گیا موقال جاکہ قیام افتیار کیا۔

مستنجیر باللد کاقل آ ذربائجان میں ایک شخص (اولا دعیسیٰ بن مکنی باللہ سے) رہتا تھا اس نے اپنے کو متبحیر باللہ سے ملقب کیارضامن آ لِمحمد کی دعوت دیتا تھا' اچھے کاموں کی ہدایت کرتا تھا' عدل وانصائ ہے کام لیتا تھا' رفتہ اس کے مقلدوں اور اتباع کرنے والوں کی جماعت بڑھ گئ ابوعبداللہ نعیمی کواس کی خبر گئی موقان سے مستجیر کی خدمت میں بیام بھیجا خلافت کی لا پلج دی آ ذربائجان پر قضد دلانے کا وعدہ کیا اور اس کا اقرار کیا کہ جب مالی اور فوجی قوت حاصل ہوجائے گی تو دار الخلافت بغداد کا قصد کیا جائے گئے تریب مستجیر اس پٹی میں آ گیا جنگ پر آ مادہ ہو گیا جنتان وابر اجیم پسران مرزبان اس

ہے مطلع ہوکر میدانِ جنگ میں آئے جی کھول کرلڑ مے ستجیر کوشکست دی اور اسے قبل کر ڈاللہ

خستان اور ناصر کی گرفتاری دہشودان نے اس امر کا اصاس کر کے میرے بھیجوں میں اختلاف پڑگیا ہے پہلے ابراہیم کو بلایاس کے بعد ناصر سے خط و کتابت کر کے حستان سے علیحدہ کر دیا۔ ناصرا پنے بھائی سے علیحدہ ہوکر موقان جلا گیا لفکریوں کو مال وزر کالا کچ دے کر ملالیا۔ چنانچہ ناصر نے اردبیل پر تملہ کیا اور اس پر قابض ہوگیا فکریوں نے علیحدہ ہوکر شخواہ اور سد کا مطالبہ کیا ناصر ادانہ کر سکا اور اس کے پچا دہشودان نے بھی اس کی امداد سے ہاتھ تھیجے لیاس وقت ناصر پر بیعقدہ کھلا کہ میرے چیا نے مجھے دھوگا دیا ہے مجوراً اپنے بھائی حستان کے پاس چلا گیا۔ معذرت کی باہم مصالحت ہوگئ کیکن مالی کہ میرے چیا نے مجھے دھوگا دیا ہے مجوراً اپنے بھائی حستان کے پاس چلا گیا۔ معذرت کی باہم مصالحت ہوگئ کیکن مالی کہ ورہونے کی وجہ سے انتظام میں خلل واقع ہوگیا اطراف و جوانب کے امراء اور سپر سالاران لفکر نے بغاوت و مخالفت شروع کردی۔

خستان اور ناصر کاقتل : حستان اور ناصر کی گرفتاری کے بعد دہشودان نے آذر بائیان کی حکومت پراپنے بیٹے اساعیل کو مامور کیا اور آذر بائیان کا کشر قلعوں کواس کے سپر دکر دیا۔ ابراہیم بن مرز بان پریشان حال مرافد پہنچا۔ ہوش وحواس بجا ہوئے تو اساعیل سے جنگ کرنے کے لئے فو جیس فراہم کرنے نگا۔ دہشودان کواس کی خبر گلی اس کے دونوں بھا کیوں اور بال کو تل کر ڈالا اور جستان بن شرمون کوابراہیم سے جنگ کرنے کے لئے مراغہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور ایک بہت بڑی فوج اس کی کمک پر دوانہ کی۔ ابراہیم میں مقابلہ کی طاقت کہاں تھی مراغہ چھوڑ کراطراف آرمینیہ میں جاکر بناہ کی بیدواقعہ ۱۳۲۹ھے کا سے جستان بن شرمون نے مراغہ پر قبضہ کرلیا اور اپنے مقبوضات کی حدود کو آرمینیہ تک بڑھالیا۔

ابراہیم بن مرزیان کا اردبیل بر قبضہ: ابراہیم آرمینیہ پنج کرفوجیں جع کرنے میں مصروف ہوا چونکہ ملوک آرمینیہ آرمن اور کرد تھاس وجہ سے ان لوگوں نے ابراہیم کی خاطر و ہدارات حدسے زیادہ کی ابراہیم نے جسان بن شرمون سے مسلحاً مصالحت کر لیا اپنے میں اساعیل بن دہشودان کے مرنے کی خبرآ گئی۔ ابراہیم نے اردبیل کی طرف قدم بڑھایا اوراس پر قبضہ کرلیا ابوالقاسم بن مسکی دہشودان کے پاس لوٹ آیا' ابراہیم نے ان دونوں پر تملہ کیا اور شکست فاش دی سیدونوں بھاگ کر بلا دِدیلم پنجے اور ابراہیم نے دہشودان کے تمام مقبوضہ علاقتہ پر قبضہ کرلیا۔

ا برا ہیم اور رکن الدولہ: دہشودان نے بلادِ دیلم پہنچ کر نوجیں فراہم کیں اور اپنے قلعۂ طرم میں واپس آ کر ابوالقاسم بن مسکی کوابراہیم کی جنگ پر روانہ کیا ابوالقاسم نے ابراہیم کوشکست دی ابراہیم بہ ہزار خرابی اپنی جان بچا کر رے چلا گیا اور رکن الدولہ کے پاس جا کر پناہ کی چونکہ رکن الدولہ نے ابراہیم کی بہن سے زکان کرلیا تھا اس وجہ سے وہ نہایت محبت اور عزت سے پیش آیا۔

آبراہیم کا آفر بائیجان برتسلط: آپ اوپر پڑھ کیے ہیں کہ ابراہیم بن مرزبان کو ابن مسکی کے شکریوں کے مقابلہ ہیں تشکست ہوئی تھی اور ابراہیم فریادی صورت بنائے ہوئے رکن الدولہ کی خدمت میں پہنچا تھا' رکن الدولہ نے استاد ابوالفضل ابن عمید کو ایک بڑی فوج دے کر ابراہیم بن مرزبان کی حمایت پر روانہ کیا استاد ابوالفضل نے آفر ربائیجان پہنچ کر قبضہ کرلیا اور آفر ربائیجان کو ابراہیم کی اطاعت وفر ما نبرداری پر مجبور کیا' چنانچے تمام اہل آفر ربائیجان اور جنتان بن شرمون اور کردوں

نے اطاعت قبول کی آ ذربائیجان کے تمام غلام کی زمام حکومت ایرائیم بن مرزبان کے قبضہ میں آگئے۔

اس کے بعداستادابوالفضل نے رکن الدولہ کی خدمت میں اس مضمون کی عرضداشت روانہ کیا ''اگر چہ آ ذربائیان کا صوبہ نہایت زر خیز اور سربز ہے اور اس میں آ مدنی کے ذرائع کثر ت سے ہیں لیکن ابراہیم بن مرزبان میں ای قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو اپنے بضع میں رکھ سکے مجھے اس کی نااہلیت سے ملک کے نکل جانے کا اندیشہ ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ آ ذربائیجان آ ب اپنے مما لک مقبوضہ میں ملحق کر لیجئے اور جس قدر آ ذربائیجان کی آ مدنی ہواسی قدر آ مدنی کا کوئی صوبہ ابراہیم کودے و بیجئے''۔ رکن الدولہ نے اس درخواست کونا منظور کیا اور پر کھی بھیجا کہ'' جس شخص نے میرے سایئے عاطفت میں پناہ لی ہو ہیں اس کے ساتھ ایسا فعل نہ کروں گا'۔ استاد ابوالفضل نے آ ذربائیجان ابراہیم بن مرزبان کے حوالے کیا اور والیس آیا۔

سپہ سالار کا تذکرہ آپ اوپر پڑھ بچکے ہیں سالا راول نہیں ہے سالا راول دوسرا شخص ہے اور بید دوسرااس سالار کے حالات کا سلسلہ سالا راول کے حالات سابقہ سے نہیں ماتا اس کے بعد اس نے ان تا تاریوں کے حالات لکھے ہیں جنہوں نے ملوک سلجو قیاسے دست بدست جنگ کی تھی اور بلا درے میں پھیل گئے تھے ڑے اور اکثر بلا درے پر قبضہ کرلیا تھا۔ان کا ایک گروہ آذر با بچان پہنچ گیا تھا جس کا سر دار بوقا کو کناش منصوراور داتا تھا۔ تا تاریوں کی مراغہ برغارت کری بیان کیا جاتا ہے کہ بیتا تاری طوفان بے تمیزی کی طرح آزر بائیان میں داخل ہوئے ان دنوں آزر بائیان کا حکمران دہشودان این نملاک نامی ایک شخص تھا اس نے اس خیال سے کہ میں ان تا تاریوں کے شروفساد سے محفوظ رہوں گا ان کی بے حدعز سے کی اور ابنی بیٹی کا عقدان کے سردار سے کر دیا لیکن اس سے دہشودان کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا تا تاریوں نے نہایت بے دحی سے شہر کولوٹا ۲۹۹ھ میں مراغہ میں گھس پڑے اہل مراغہ کوئی کیا مجدول کوجلا دیا 'بازاروں کولوٹ لیا اس قدم کی حرکات ہمدانیہ اور کردوں کے ساتھ بھی کیل سب نے تنفق ہوکران کی مدافعت پر کمر با تمده کی ۔
لیا ۔

تا تاریوں کی بمرکو بی ابوالہجا آراین ربیب الدولہ وہ شودان والیان آ ذربا مجان مصالحت ہوگی اور یہ دونوں بھی تا تاریوں کے نکال باہر کرنے پر متفق ہو گے اہل ہمدان بھی ان دونوں کے ساتھ آ ملے پھر کیا تھا تا تاریوں پر چاروں طرف سے مار دھاڑ شروع ہوگی چنا نچہ تا تاریوں کا یہ گروہ آ ذربا نجان سے ناکام واپس ہوااور رہے میں پھیل گیا جیسا کہ آ ب او پر ان کے حالات کے سلسلے میں پڑھ کچے ہیں باقی رہے وہ تا تاری جوان سے پیشتر آ ذربا نجان میں آئے ہوئے تھان سے اہل آ وربا نجان بیش آئے دہشودان نے ہوئے تھان سے اہل آ وربا نجان بیش آئے دہشودان نے ہوئ ہیں مقام شریز میں ان کے خاتمہ اور تل پر کم باندھی ان میں سے ایک گروہ کو دعوت کے بہانے سے بلایا تمیں سرداروں کو گرفتار کر کے قبل کر ڈالا۔ باقی مائدہ تا تاری آ رمینیہ سے بلاہ ہماریہ (صوبہ موصل میں تھے۔

یں اثیر نے بنومرز بان ملوکِ آ ذر بائیجان کے حالات کا اعادہ نہیں کیا ہے صرف بلادِ آ ذر بائیجان پر طغرل بک کے قابض ہونے کے واقعات لکھ دیئے ہیں لیکن حالات کی ترتیب سے لیہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنومرز بان کے بعد کردوں نے آ ذریا ٹیجان پر قبضہ حاصل کرلیا تھا۔ واللہ اعلم

طغرل بک کا آ فر رہا تیجان پر قبضہ: ابن اثیر نے لکھا ہے کہ ۱۳ جے سلطفرل بک آ فر با ٹیجان کی طرف بڑھا تمریز بر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا' امیر ابومنصور بن وہشودان بن محمہ بن روادی والی تیریز نے اطاعت قبول کی طغرل بک کے نام کا خطبہ پڑھا' تھا نَف ہدایا اور خراج پیش کیا اور اپنے لڑکے کو ضانت کے طور پر طغرل بک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ طغرل بک نے امیر ابوالا سوار کی جانب توجہ کی امیر ابوالا سوار نے طغرل کے علم حکومت کی اطاعت قبول کر کی اور اپنے مقبوضہ علاقے میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا غرضیکہ اس اطراف کے تمام امراء اور حکر انوں نے بہی طریقہ اختیار کیا جس کی وجہ سے ان کے مقبوضات انہی کے قضہ میں رہ گئے طغرل بک نے صرف خانت کینے پر اکتفا کیا اس کے بعد آ رمینے کی طرف قدم بڑھا یا اہل میں مطبع ہو گئے نہر ملاذ کر دکا قصد کیا بیصوبہ عیسائیوں کے قبضہ میں تھا۔ طغرل بک نے اس صوبہ کو جی کھول کر لوٹا' دیہا تک قصبات اور شہروں کو ویران کر دیا' اس مقام سے بلا دروم پر جہاد کی غرض سے نوج کشی کی ارزن روم تک فتح کرتا چلا گیا اور نہا ہے تی گئی سے انہیں یا مال کیا اور ابن سالا روا پس آیا۔

نصلون گروی ابن اثیرنے انہی واقعات کے اثار میں تصلون کردی کے جہاد کا ذکر کیا ہے جواس نے تر کمان خزر پر کیا

topological situation of the property of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

ا اصل كتاب مين جكه خالى جد

# 70: **4**0:

as believe with the will be a substitute of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of th

But the wind states on the first for the contract

## in which sometimes in the ward

**بنوشا بین** جوشا بین ملوک بطیحہ کے سلسلہ میں ہم ان حکمرانوں کے حالات تحریرکریں گے جنہوں نے اس کے اعرہ واقارب وغیرہ میں سے بطیحہ میں حکمرانی کی ہے اس کی ابتداء کیے ہوئی اوران کے قبضہ میں حکومت کس طرح آئی ہم بیسب پھتحریر

عمران بن شايين جامده كاريخ والا تقامستقل عزاج 'جوانمرد اوررعب داب والا آ دي تقايا وشاه وقت كي طرف سے خراج وصول کرنے کی خدمت پر ما مور تھا۔ خراج کا بہت سامال اس کے قبضہ میں آگیا نیت بدل گئی حکومت نے مطالبہ کیا گرفناری کے خوف سے بطیحہ کی طرف بھاگ گیا اور حکومت سے باغی ہو گیا۔ بطیحہ پہنچ کر جنگل اور چشموں کے درمیان قیام اختیار کیا پرندے اور چھلی کھا کھا کرگز رکی مسافروں سے چھٹر چھاڑ کر کے جو پچھان کے پاس ہوتا چھین لیتا تھارفتہ رفتہ شکاری ر ہزنوں کا ایک گروہ اس کے پاس جمع ہو گیا جس سے اس کی قوت بڑھ گئی بادشاہِ وقت سے اعلانیہ مخالفت کرنے لگا۔ ابوالقاسم بن بریدی سے راہ ورسم پیدا کی اوراس کی اطاعت قبول کر لی ابوالقاسم نے اس خیال سے کہ آئندہ اس کے ضرور واپذا ہے مسافر بے خطر ہوجائیں گے جامدہ اور اس کے گردونواح کی گرانی پراسے مامور کیا اس سے اس کی قوت اور اس کی جماعت میں اضافہ ہو گیا سامان جنگ اور مال واسباب بھی جمع کر لیا بطائے کے بلند ٹیلوں اور پہاڑوں پر قلعے بنائے اور رفتہ رفتہ اس كَثْرَبِ وَجَوْارَكِي مَقَاماً تَ بِرِقَا لِضَ مُولِياتِ إِنْ الْمِنْ مِولِياتِ إِنْ مُعَلِّماتِ مِنْ اللهِ الم

عمران أورا يوجعفر جس وقت معزالد ولدةارالخلافت بغداد برقابض مواا ورعنان سلطنت وحكومت اينيا اته مين لياتو اسے عمران کی روز افزوں ترتی 'اطراف بغداد میں اس کے رعب وداب اور قلعوں نے معزالدولہ کوتر دواور پر بیثانی میں ڈال دیا چٹانچہوز پرالسلطنت ابوجعفر خمیری کوعمران کی سرکو بی پرروانہ ہونے کا تھم دیا۔ ۸۳۷ جے میں ابوجعفرایک بردی فوج لے كرغمران ہے جا پھڑا دونوں میں متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآ خرابوجعقرنے عمران کوشکست دی اس کے بعد ابوجعفر شیراز چلاگیا جیا کہ بولویہ کے طالات میں ہم لکھآ ہے ہیں۔

عمران اورمہلی کی جنگ ابوجعفری دائیس کے بعد عمران اپنی گزشتہ حالت پرآ گیا' دہی لوئٹ مار اور رہز تی اختیار کر لی معز الدولہ نے اس کی گوشالی پرسر داران دیلم میں سے روز بھان نامی ایک سپہ سالا رکوشاہی افواج کا افسر بنا کر روانہ کیا۔ عمران اس سے مطلع ہوکر دشوارگرار پہاڑیوں میں جلا گیا بھرایک مدیث تک وہیں قلعنشین رہاروز بھان نے گھبرا کرجملہ کر دیا' نتیجہ میہ اکدروز بھان کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی عمران نے جو پھے روز بھان کے ساتھ تھا لوٹ لیا جس

تاریخ این خلدون (حصیشم) — <u>وق</u>ق — غزنوی اورغوری ملاطین سے عمران کی قوت دو چند بڑھ گئی دن دہاڑے قافے لوٹ لینے گئے اس مار دھاڑ سے شاہی فوج کے سپاہی بھی محفوظ ندر ہے جب بھی کوئی اپنی ضرورت کی غرض سے بصرہ سے نکل کر کسی دوسرے مقامات پر جاتا تو عمران کے ہمراہی انہیں بھی لوٹ لیتے تھے۔معز الدولہ نے ایک دوسری فوج مہلمی کی ماتحتی میں وہم ہے میں روانہ کی۔

معز الدولہ اور عمران میں مصالحت : چانج بہلی نے نہایت زور سے بطائ پر حملہ کیا۔ عمران پھر دشوار گزار پہاڑیوں میں چلاگیا بہلی کے فوجوں نے دفعۃ حملہ کرنے کی دائے دی بہلی نے انکاری جواب دیا اس کے بعدروز بھان کی تخریک سے معز الدولہ نے ایسا ہی تھم صادر کیا بمصداق تھم جا کم بہاز مرگ مفاجات بہلی تقمیل تھم پر تیار ہوا۔ چنا نچا پی فوج کے ساتھ دشوارگزار بہاڑیوں میں داخل ہوا۔ عمران نے پہلے ہے پھے لوگوں کو کمین گاہ میں بٹھا دیا تھا جو نہی بہلی کی فوج کمین گاہ ہے آئے دشوارگزار بہاڑیوں میں داخل ہوا۔ عمران نے پہلے ہے پھے لوگوں کو کمین گاہ میں بٹھا دیا تھا جو نہی بہلی کی فوج کمین گاہ ہے آئے بوقتی نہ جائے ماندی کے ہمراہیوں نے حملہ کر دیا سامنے دویا اور نیچ بہاڑ کا بہت بوا درہ تھا تہ پائے رفتن نہ جائے ماندی کا مضمون ہوگیا۔ ساری فوج تا ہوگی پھے لوگ ڈوب گئے پھی اور فید کر دیئے گئے بہلی دریا بھی کو پڑا تیر کر جان کی میں بوا اس معرکہ میں عمران نے شاہی فوج کی اس وجہ سے اس مصیبت میں گرفتارنیں ہوا اس معرکہ میں عمران نے شاہی فوج کے بائی چونکہ روز کو ان کی تو دول کے تو ان کی قدیدی کا ان سے تا دلہ کرایا اور بطاح کی برعمران کے قومت کو تھا کی بائوں کا ان سے تا دلہ کرایا اور بطاح کی برعمران کی کومت کو تھا کی نائی مرداروں کو گرفتار کر لیا تھا۔ معز الدولہ نے تمران کے قیدیوں کا ان سے تا دلہ کرایا اور بطاح کی برعمران کی کومت کو تھا کہ کرایا دیا تھا کی تا می مردان کو ایک گونہ اس میں مقابل ہوگیا اور قوت و شوکت بردھ گئی۔

عمران اورعز الدوله بختیار ۹۰ ۱۳ میں بختیاراورعمران میں ان بن ہوگی ایک مہینہ تک واسط میں طبر اہوا شکار کھیآ ار ہا اس کے بعدا پنے وزیر جنگ کوعمران سے جنگ کرنے کے لئے جامدہ اور بطبحہ روانہ کیاوز پر جنگ نے جامدہ بنٹی کر پانی کی آمد کے داستہ بند کر دیئے اور بند کے فرراجہ جامد کی نہروں کا پانی پھیردیا۔ ای اثناء میں د جلہ کا سلاب آیا اور اس نے اسے خراب کردیا مجمران جامدہ سے دوسرے قلعہ میں جلا گیا اور اپنا مال واسباب اٹھا کرلے گیا جب سیلا ہے مہواتو شاہی فوجیس عمران کو عمران بن شاہین کی وفات ماہ محرم ۹۷سم میں عمران بن شاہین اپنے ظہور وغلبہ کے جالیس برس بعد دفعتہ مرگیا اگر چہ باوشا ہوں اور خلفاء نے اسے گرفتار اور زیر کرنے کی بہت کوشش کی بار ہا فو جیں جیجیں مگر عمران پر کئی نے قابونہ پایا یہاں تک کہ وہ مرگیا۔اس کی جگذاش کا بیٹا حسن بطیحہ میں حکمران ہوا۔

حسن بن عمر ان عضد الدولہ کوشن کے زیر کرنے کی تمنا پیدا ہوئی فوجوں کومرت کیا اوراپنے وزیر جنگ کی ماتحتی ہیں بطیحہ روانہ کیا' وزیر جنگ کے بہت سامال خرچ کر کے پانی کی آ مد بند کر دی اتفاق سے سیلاب آگیا اور پانی کا بند ٹوٹ گیا اس کے ایک مدت تک یہ ہوتا رہا کہ وزیر جنگ جب پانی کا راستہ بند کر دیتا توحسن دوسری طرف سے پانی کا راستہ کھول دیتا' اس چکر میں ایک روز دونوں کی ٹم جمیز ہوگئ جس میں حس کو کا میا بی ہوئی۔

حسن بن عمران کی اطاعت اس واقع میں وزیر جنگ کے ہمراہ مظفر ابوالحن اور عمر بن عمر علوی کوئی بھی تھا۔ مظفر نے وزیر پراگزام لگایا کہ اس نے عمران سے سازش کر لی ہے اور خطو کتابت کر کے فوجی را ذاس پر ظاہر کردیے ہیں وزیر کو پہنا کہ پیدا ہوا کہ اگر عضد الدولہ تک یہ خبر بھٹے گئی تو اس کی آئھوں میں میر کی قدر ومنزلت باقی خدر ہے گی۔ رفتہ اف خیال نے اس درجہ ترقی کی کہ وزیر نے خودشی کر لی اس کا دم آخری تھا کہ لوگوں کوا طلاع ہوگئی آئیں میں گفتگو کرنے گئے تھا اس درجہ ترقی کی کہ وزیر نے کا نوں تک بیآ واز پنجی آئھوں کوا طلاع ہوگئی آئیں میں گفتگو کرنے گئے تھی نے کہاں کہ یہ کام قلاں شخص ہے وزیر کے کا نوں تک بیآ واز پنجی آئھوں دیں بولا '' جمھے کی نے نہیں مارا جمھے خودشی پر محمہ بن عمر علوی نے مجبور کیا'' ۔ یہ کہ کہ کر دوہ مرگیا لوگوں نے اس کے وطن گا زرون میں وفن کر دیا عضد الدولہ نے ایک معتمد امیر کو جسے کرفوج کو وائیں بلالیا اور حسن بن عمر ان سے ادائے خواج شراکھ پر جسے انہوں نے طرکر لیا تھا مصالحت کر کی اور صفائت کے طور پر اس کے چند آ دمیوں کو لے لیا۔

قتل حسن بین عمران جسن بین عمران اوراس کے بھائی ابوالفرج میں پچھ دنوں سے نارانسکی چلی آرہی تھی ابوالفرج موقع دھونڈ رہا تھا اتفاق سے ان دونوں کی بہن بیار ہوگئ ابوالفرج نے عیادت کی غرض سے حسن کو بلا بھیجا اور چند آ دمیوں کو اس کے میں خسن سے قبل کی غرض سے چھیار کھا تھا جوں ہی حسن بین عمران مکان میں داخل ہوا ان آ دمیوں نے دروازہ بند کر لیا اور اسے قبل کرڈ الا ابوالفرج مکان کی حجمت پر چڑھ گیا اور حسن کے ہمرا ہیوں کو اس کے قبل سے مطلع کیا انعام اور صلہ دیے کا وحدہ کیا حسن کے ہمرا ہیوں کو اس کے قبل سے مطلع کیا انعام اور صلہ دیے کا وعدہ انعام دیا لئنگر بیوں نے اسے حسن کی جگہ اپنا امیر تسلیم کر لیا اس کے بعد ابوالفرج نے دارالخلافت بغداد میں اپنی اطاعت کی عرضد اشت بھیجی خلافت ما ب نے سند اپنا امیر تسلیم کر لیا اس کے بعد ابوالفرج نے دارالخلافت بغداد میں اپنی اطاعت کی عرضد اشت بھیجی خلافت ما ب نے سند کی عرضد اشت بھیجی خلافت ما ب نے سند کی عرضد اشت بھیجی خلافت ما ب نے سند کی عرضد اشت بھیجی خلافت ما ب نے سند

ابوالفرج كافتل حن بن عمران كے قل كے بعدوہ اشخاص جنہوں نے اسے قل كيا تھا سرداران كشكر كے پاس بختے ہوئے۔ سرداران كشكر حاجب مظفر بن على كے پاس حاضر ہوئے جو كه عمران اور حسن كا نامى اور بااثر سردار تھا تمام واقعات بتلائے ابوالفرح کی شکایتیں کیں حاجب نے ان لوگوں کو دم دلا سا دیا گیکن وہ اس کی تسلی سے راضی نہ ہوئے اور اسے ابوالفرج کے قتل پرآ مادہ کر دیا۔ چنانچہ حاجب مظفر نے ابوالفرج کواس کی جگہ حکومت کے چند مہینے بعد قبل کر کے اس کے بھائی حسن کے بیٹے ابوالمعالی کم سن تھا اس وجہ سے حکومت کا نظم ونسق خود حاجب مظفر کرنے لگے سیہ سالا ران فیکر میں سے جن جن کی طرف سے اسے خطرہ تھا ان سب کو تہ تنتج کر کے امور سیاست و حکومت پر قابض ہوگیا۔

ابوالمعالی کی معزولی: پچھروز بعد عاجب مظفر بن علی کو جو کہ ابوالمعالی کی حکومت کا منتظم تھا حکومت بطیحہ کا لا کچ پیدا ہوا چونکہ ہوشیار اور چلتا پرز ہ شخص تھا مصمام الدولہ سلطان بغداد کا ایک جعلی فرمان جس پر با قاعدہ سلطان کی مہر اور دستخط تھے اور ایسے قاصد کے ذریعہ جس پر سفر کے آٹار ظاہر تھے مظفر کے دربار میں پیش کر دیا۔ فرمان میں لکھا ہوا تھا کہ'' ابوالمعالی نالائقی اور کم سنی کی وجہ سے معزول کیا جاتا ہے اور عنانِ حکومت عاجب مظفر بن علی کوعطا کی جاتی ہے اور سرداران لشکر کو ہدایت کی جاتی فرمان کے مطابق عمل پیرا ہوں''۔ سردارانِ لشکرنے اطاعت قبول کرلی۔

مظفر بن على : حاجب مظفر نے ابوالمعالی اور اس کی مال کو واسط بھیج دیا اور ان کی تخواہ مقرر کر دی اہل بطیح کے ساتھ بحسن سلوک پیش آیا۔ ابوالمعالی کی معزولی سے عمران بن شاہین کے خاندان سے حکومت نکل گئی۔ اس واقعہ کے بعد حاجب مظفر نے اپنے بھانچ علی بن نفر کو اپناولی عہد مقرر کیا اور علی کے بعد ما پی دوسری بہن کے لاکے کو حکومت وامارت کی وحیت کی علی بن نفر کی کئیت ابوالحن تھی۔ امیر مختار کے لقب سے اپنے کو ملقب کرتا تھا۔ دوسرے کا نام علی بن جعفر تھا اور اس کی کئیت بھی ابوالحن تھی۔

مہذب الدولہ کی حکومت: ٤ سے علی حاجب مظفرتین سال حکومت کرے مرگیااس کے بعداس کا بھانچ ابوالحن علی بن نفر جیسا کہ حاجب نے اسے ابنا ولی عبد مقرر کیا تھا حکمران ہوا 'شرف الدولہ سلطان بغدا دی خدمت بیل فدویت نامہ بھیجا۔ اطاعت و فرما نبر داری کا اقرار کیا۔ شرف الدولہ نے اسے بطیحہ کی عنان حکومت سپر دکی اور مہذب الدولہ کا لقب دیا۔ مہذب الدولہ نے رعایا کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا دادود ہش سے کا م لیا مظلوموں کی فریاد تی اس فبر کا مشہور ہونا تھا کہ جا رون طرف سے لوگوں کی آ مدشر و ح ہوگئی نامی نامی ارب علم وفن نے بطیحہ بیل سکونت اختیار کی بڑے بوے مکانات اور کل بنوائے گئے اطراف و جوانب کے با دشاہوں سے خطوک کی توکت و شان دو چند ہوگئی یہاں تک نوبت بیج گئی کہ نے اپنی لڑکی کا مہذب الدولہ سے خطر و بیدا ہوا تھا اور جان کے خوف سے دار الخلافت سے بھاگ آ یا تھا تو بطیحہ ہی بیلی آ کر پناہ جس وفت قادر کو خلیفہ طالع سے خطر و بیدا ہوا تھا اور جان کے خوف سے دار الخلافت سے بھاگ آ یا تھا تو بطیحہ ہی بیلی آ کر پناہ کی سے مہذب الدولہ کے پاس رہا یہاں تک کہ اس بھی خلافت کے لئے بھی خلافت کے لئے بیلی بیلی تک کہ اس بھی خلافت کے لئے بس بیلی تک کہ اس بھی خلافت کے لئے بطرح سے بغداد ہلا ما گیا۔

ابوالعباس این واصل: ابوالعباس این واصل زرلوک حاجب کا نائب تقاای کی خدمت میں این واصل کوعروج ہوا ایک مدت کے بعد این واصل کو زرلوک سے ناراضگی پیدا ہوگئ ملازمت ترک کر کے شیراز چلا آنیا اور فولا دکی خدمت میں رہنے لگا' فولا دنے اس کی بے عدعزت کی' زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ فولا دہے بھی جدا ہوکرا ہواڑ چلا آیا بھر اہواڑے بغداد ابن واصل اور مہذب الدولہ: جس وقت کرستان نے بھرہ پر قبضہ کیا تھا اس وقت مہذب الدولہ نے اس سے جنگ کرنے کی غرض ہے ابن واصل کوسر دار لشکر مقر رکر کے بھرہ روانہ کیا۔ چنا نچھا بن واصل نے کرستان سے معرکہ آرائی کی اور اس پر غالب آکر مار ڈالا اس واقع سے ابن واصل کے حصلے بلند ہو گئے شیراز کی طرف چلا محمد بن مکرم کی کشتیوں پر قبضہ کرلیا ' مال واسباب لوٹ کرنشی وجلہ کی طرف واپس آیا اور اس پر قابض ہو کر مہذب الدولہ کی مخالفت کاعلم بلند کردیا مہذب الدولہ کو اس کی خبرگی سوکشتیوں کا ایک بیڑہ جس میں ہوئے بور ما اور جنگ آور تنے روانہ کیا۔ اتفاق یہ کہ پچھ کشتیاں ہوائے خالف کی وجہ سے غرق ہوگئیں باتی ماندہ کو ابن واصل نے گرفتار کرلیا اور ابلہ کی جانب واپس آیا۔

ابن واصل اور عمید الجیوش کی جنگ: اس کے بعد اہل بطائے نے ابن واصل کے خلاف شورش پیدا کی ابن واصل نے سات سوسواروں کو مجاورہ روانہ کیا اہل مجاور نے ان سے معرکہ آرائی کی میدان جنگ اہل مجاورہ کے ہاتھ رہا۔ ابن واصل کواس سے اپن جان کا خطرہ پیدا ہوا 'بطائے کو چھوڑ کر بھرہ لوٹ آیا اور استقلال کے ساتھ بھرہ جس قیام کیا۔ اہل بطائے کو ابن واصل کی خالفت اور دشمنی سے خوف وخطرہ پیدا ہوا۔ بہاء الدولہ ابن واصل کی روک تھام اور سرکو بی کی غرض سے فارس سے ابدواز آگیا۔ عمید الجیوش کو دارا لخلافت بغد او سے طلب کر کے ابن واصل کی سرکو بی کا بھم دیا چیا بچوش ایک بوئی فوج کیا۔ ابن واصل بھی اس سے مطلع ہوکر فوج کیا۔ ابن واصل بھی اس سے مطلع ہوکر بھرہ سے مقابلہ اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ واسط پہنچا بہت می کشتیاں فراہم کیس بطائح کی طرف کوچ کیا۔ ابن واصل بھی اس سے مطلع ہوکر بھرہ سے مقابلہ اس کے لئے لئل کھڑ ابوا دونوں حریف میدان جنگ جی آگئے عمید الجیوش کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی بھرہ سے مقابلہ اس کے ساتھ رواصل نے ان کے سامان جنگ اور مال واسباب پر قبضہ کرلیا اور مظفر و مصور بھرہ والیس آیا۔

مہذب الدول كا بطيح بر تسلط عمد الجوش ابن واصل سے فلت پاكر واسط جاكر مقيم ہوا تھا اور ابن واصل سے جنگ كرنے كے نے فرجيس جمع كرنے ميں معروف تھا كہ بي خبر سننے ميں آئى كد ابن واصل كا گورنر بطائح فوجيس جمع كر كے دارالخلافت بغداد بلاكر دارالخلافت بغداد بلاكر مارالخلافت بغداد بلاكر شائى افواج دے كر بطيحة كى جانب روانہ كيا چنا نچہ مهذب الدولہ براہ دريا جنگى كشيوں كا بيڑہ لئے ہوئے ٥ سميم بطيحہ شائى افواج دے كر بطيحة كى جانب روانہ كيا چنا نچہ مهذب الدولہ براہ دريا جنگى كشيوں كا بيڑہ ولئے ہوئے ٥ سميم بطيحہ

ابن واصل کی اہواز پر فوج کئی ابن واصل اس زمانہ میں خوزستان پر جملہ کرنے کے لئے لئکر جمع کرنے ہیں مصروف تقاطک گیری کی ہواد ماغ میں سائی تھی زیادہ تر دیلی اور دوسری فوجیں جمع ہوگئی تھیں جنانچہ سب کوسلے کر کے اہواز کی طرف روانہ ہوا ، جہاء الدولہ نے اس سے مطلع ہوکرا ، ان واصل کے مقابلہ پر فوجیں روانہ کیس این واصل نے تھے میدان میں انہیں شکست وی دارالخلافت میں داخل ہوکر جو پھی پایا لوٹ لیا اس کے بعد آئندہ کے خطرہ کے خیال سے بہاء الدولہ کی خدمت میں صلح کا بیا م بھیجا بہاء الدولہ کی خدمت میں صلح کا بیا م بھیجا بہاء الدولہ نے مسلحاً مصالحت کرلی اور اس کے مقبوضات میں چندمقا مات کا اضافہ کردیا۔

این واصل کا قبل : چونکہ بہاءالدولہ کے دل میں اس واقعہ سے ایک رجی باقی رہ گی تھی اس وجہ سے موقع پاکرایک فوج کا تلوار
ابن واصل سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کی اور خود بدولت ابواز کی طرف چلا گیا ابن واصل نے بہاءالدولہ کی فوج کا تلوار
اور نیزہ سے استقبال کیا اس واقعہ میں بدر بن صوبہ کی ابن واصل کا ترکیب اور معین تھا بہاءالدولہ نے اپنے وزیر السلطنت کو بطیحہ کی تعایت پر ماجور کیا تھا ، وزیر نے اس و وہارہ تکست وی اور صال بن کال خفاجی کوفی کے ساتھ کو فہ گیا اور کوفہ پر قبضہ طامل کر کے بھرہ پر قابض ہو گیا ابن واصل تکست پاکر بدر بن جموبہ کے پاس جانے کے خیال سے وجلہ کی طرف روانہ مواسل کر کے بھرہ پر بچا دیوں نے عزیب ہی تھے مواسل کر کے بعد کہ بھرہ بی بچاد بدر کے بلازمول نے عزیب واحق کر ویا اور ابن واصل کو گرف آر کر کے دارالخلافت بغدادروانہ کردیا ممید الجوش میں اسے قبل کر والا جیسا کہ اس کی تارکھا کے بیٹھا تھا 19 سے میں اسے قبل کر والا جیسا کہ اور باس کے سلسلہ حالات میں تھریکیا جاچکا ہے۔

ا بوعبداللد محمد اور ابوالحسن احمد ان واقعات کختم ہونے پر ماہ جمادی الآخر و ۱۸ جر میں مہذب الدولہ نے وفات پائی ۔ اس کا جمانج ابوعبداللہ محمد بن من اس کی حکومت وسلطنت کا منتظم ہی شقا بلکہ در حقیقت اس کے بجائے عنان حکومت اس کے قضہ میں شقا بلکہ در حقیقت اس کے بجائے عنان حکومت اس کے قضہ میں تھی انگر یوں نے جمع ہوکرا ہے سر دارت کیم کر لیا چنانچہ ان لوگوں ہے ابنی اطاعت وفر ما نبر داری کی قشمین لیں ابھی مہذب الدولہ نے وفات نہیں پائی تھی بستر علالت پر پڑا ہوا موت کا انظار کر رہاتھا کہ ابوعبداللہ کو پہٹر مل گئی کہ اس کے ماموں مہذب الدولہ کا بیٹا آبوالس احمد وجو بدار تکومت ہے اور اس نے سرداران لشکر ہے سازش کر کے بعض فوجیوں ہے اپنے باپ کے بعد الی تکومت کی بعت لے لی ہے۔

مهذب الدوله كى و قات : ابوعبدالله نه اس كى طلى كاستم صادركيا فن نه ماضر كرديا ابوعبدالله نه اسه كر قار كر ليا الدوله كى و قات البوعبدالله نه كاستم صادركيا فن نه في اوراصل واقعه بيان كياليكن متبحه بي كاليا سي خبران كراي كاليان متبحب كاليا ورايت مهذب بوداس كه دوسر ك دن مهذب الدوله انتقال كر كيا اورا بوعبدالله بن نى تخت حكومت پرمتمكن مو كيا اوراين مامول مهذب الدوله كه انتقال كر كيا ورايوعبدالله بن كي تخت حكومت پرمتمكن موكيا اوراين مامول مهذب الدوله كانتقال كر كيا وراد بهائي ابوالحن كوقيد حيات سيسكرد وش كرديا و

ا بو محمد بن حسین بن بکر سراتی ابوعبدالله بن بی این عکومت کے تیسرے مہینه مرکیا۔ ابو محمد میں بن بکر سراتی کوجو کہ

مہذب الدولہ کے خواص میں سے تھابالا تفاق سرواران الشکر نے ابنا امیر شلیم کرلیا ابو محرسین بن بکرسراتی نے سلطان الدولہ سلطان بغداد کی خدمت میں ہدایا اور تھا کف روانہ کے سلطان الدولہ نے اس کی تکومت شلیم کرلی ابو محرسراتی واس ہو تک بطیحہ پر حکومت کرتا رہا۔ سلطان الدولہ نے کسی وجہ سے ناراض ہو کرصد قد ابن فارس مازیادی کو حکومت بطیحہ کی سندعنایت کی چنا نچہ صدقہ سنے بھیج کر آبو محرسراتی کو گرفتار کرلیا اور بطیحہ کی عنان حکومت اپنے قبضہ اقتدار میں لے کی ابو محرسراتی اس وقت سے برابڑ قید ہی رہا ہیاں تک کہ صدقہ نے وفات پائی اور اسے قید سے نجات ملی جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔

ابونفر بن مروان کابطیحہ پر قبضہ صدقہ بن فارس ماڑیا دی نے اپی حکومت کے دسویں برس ماہ محرم ہیں سفرآ خرت اختیار کیا' سابور بن مرزبان اس کی فوج کا سپہ سالا راعظم تھا چونکہ ابوالہ بجا رحجہ بن عمران بن شاہین اپنے باپ عمران کے مرنے کے بعد پریشان ہوکر بدر بن حسویہ کے باس چلا گیا تھا اور ایک مدت تک وزیر ابوطالب کے پہال تھہرا رہا' سابور کوموقع مل کیا بعد پریشان ہوگیا کچھ عرصہ بعد ابونھ مروان نے سابور سے مخالفت شروع کردی سابور مقابلہ نہ کرسکا حکومت بطیحہ کی حکومت بوعم ابوعہداللہ بطیحہ چھوڑ کر جزیرہ بنی دہیں جلا گیا اور ابونھر حکومت بطیحہ پرقابض ہوگیا پھر تھوڑے دن بعد بطیحہ کی عنان حکومت ابوعبداللہ حسین بن بکر سراتی کے ہاتھ میں آگئی۔

اہل بطیحے کی بغاوت: ابوکا لیجارئے ۱۳۸۸ ہیں اپنے وزیرالسلطنت ابوٹھ بن نابہشاد کوبطیحہ سرکرنے کے لئے روانہ کیا چنانچہ وزیرالسلطنت نے بطیحے کوسر کر کے ابوعبراللہ حسین بن پکرسراتی کوبطیحہ کی حکومت پرمقرر کیا اس نے رعایا کے مال وزر پر دست اندازی شروع کی بے خراج کے علاوہ رو بول کی ایک مقداران پر مقرر کر دی جوان سے بہزور جروصول کرتا تھا۔ اس سے رعایا نے پریشان ہوکر جلاوطنی اختیار کر لی جو باقی رہ گئے انہوں نے سراتی کے تل کرڈالنے کا ارادہ کیا کی ڈراچہ سے بینجر سراتی تک پہنچ گئی۔ ان لوگوں کے پاس معذرت خواہی کی اور حس سلوک کرنے کا وعدہ کیا اپنی عادت بدکور ک نہ کیا۔ اہل بطیحہ نے متفق ہوکر حملہ کردیا اور اس کواپنے شہرسے نکال دیا چنانچہ سراتی بزید بن مزید کے پاس چلا گیا۔

اہل بظیجے کی سرکوئی بطیحہ میں ایک جماعت جلال الدولہ کی فوج کی قدیقی اہل بطیحہ نے ان کوجیل سے نکالا اوران کی مدد سے بطیحہ کے نظم ونت کوسنجالا اوراسی طرح بغاوت اور مخالفت پر قائم رہے جیسا کہ زمانہ حکومت مہذب الدولہ میں تھاس کے بعد ابن طبرانی آیا اور اس نے بطیحہ پر قبضہ حاصل کر لیا اور سوس میں بطیحہ میں طبرا رہا بھرا بونصر بن بیثم نے ابن طبرانی پر فوج کشی کی اور اسے زیر کر کے بطیحہ فتح کر لیا اور جی کھول کر تباہ و بر با دکیا اہل بطیحہ نے اطاعت قبول کی اور جلال الدولہ کو

ا پوکا لیجار کا بطیحہ پر قبضہ : ۱۹۳۹ کا دورآیا تو ابوکا لیجار نے اپنے وزیرالسلطنت ابوالفنائم ابوالسعادات کوایک بولی فوج دے کر بطیحہ کی خاصرہ اور فتح کرنے کے لئے روانہ کیا چنانچہ ابوالفنائم نے بطیحہ پہنچ کرمحاصرہ ڈال دیا ان دنوں ابو منصور بن بیٹم بطیحہ میں حکومت کررہا تھا ابومنصور حکومت نہ کرسکا صلح کی درخواست کی اسی اثناء میں اس کے سرداران لشکرامن منصور بن بیٹم بطیحہ میں حکومت کردیا اور پیمی ظاہر کردیا حاصل کر کے ابوالفنائم کے پاس جلے آئے تھے ان لوگوں نے اس کی کمزوری سے ابوالفنائم کو طلع کردیا اور پیمی ظاہر کردیا کے خقریب ابومنصور شہر چھوڈ کر بھاگا چا ہتا ہے۔ ابوالفنائم نے ناکہ بندی کرلی جوں ہی ماہ صفر سنہ نہ کورآیا ابوالفنائم نے جنگ

چھٹردی کامیابی کامیدان اس کے ہاتھ رہا اہل بطیحہ کا ایک گروہ مقول ہوا متعدد کشتیاں ڈبودی گئیں جنگل اور پہاڑوں میں منتشر ہوگئے ابومنصورتن تنہا کشتی پرسوار ہوکرنکل بھا گااس کے مکان میں آگ لگادی جو پچھ مال واسباب تھا لوٹ لیا گیا۔

بطیحہ میں ابن ابی الخیر کی حکومت اس کے بعد بطیحہ میں بنوابی الخیر کا دورِ حکومت شروع ہوا'ان کی حکومت پانچویں صدی کے پہلے اور بعد تھی میں تہمیں کہ سکتا ہوں کہ بنوابی الخیر سکروہ میں سے تھے ہاں البتہ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ ابوالخیر کے دو بیٹے تھے اساعیل اور محمد اساعیل کالقب مصطنع تھا اور محمد کالقب مخترید دونوں اپنی قوم کے سر دار تھے بختار کے مرنے پر اس کا بیٹا مہذب الدولہ سر دار بنایا گیا این بیٹم والی بطیحہ سے لڑائیاں ہوئیں بالآ خرمہذب الدولہ نے گوہر آ ئین شجحہ بغداد کے زمانہ میں این بیٹم کو مغلوب کر دیا اس کے بعد بنوا عمام اور خاندان والے اس کی اطاعت کوعزت کا باعث سمجھتے تھے۔

مهذب الدولد اورصد قد کی جنگ سلطان محر نے ۵۹۵ میں صدقہ بن مزید کو بطیحہ اور دجلہ کی گورزی عنایت کی شہر داسط بطور جا گیرم حت کیا چنا تی صدقہ نے مهذب الدولد احمد بن محد ابوالخیروا کی بطیحہ سے صانت لے کر بطیحہ کی حکومت پر مامور کر دیا۔ تماد مهذب الدولہ کا بچا آ او بھائی تھا صدقہ نے اسے داسط کے انتظام پر مامور کیا تھا مہذب الدولہ نے پچا اساعیل کے بینے تماد نے زنی اور ملاطفت کا برتا و کرتا تھا اور حاد کوریاست و حکومت کی پڑی تھی جب گو پر آئیں شحنہ بغیاد کا انتقال ہوگیا تو حماد اپنے بچازاد بھائی مہذب الدولہ نے اس کی موجہ کی موشش کی موجہ کو پر آئیں شحنہ بغیاد کر مہذب الدولہ نے بھرائز انہم کر کے مقابلہ کی سے الزیاد مولی موجہ کی کوشش کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی اور مالئے کہ بات موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی اور اس سے فوجیس نے کر مہذب الدولہ نے پھرائز نے کے لئے بطیحہ آیا مہذب الدولہ نے مہذب الدولہ نے بر کم بات الدولہ کی فوج موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی اس موجہ کی موجہ کی موجہ کی اور اس کے بوجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی اور دولہ کی اور دولہ کی اس کی فوج کی از یادہ جو گئی موجہ کی اس موجہ کی موجہ کی اس موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کیا موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کیا موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کیا موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی مو

نصر بن نفیس بن مہذب الدولئے دبیں بن صدقہ نے زمانہ عکومت مستر شد اور سلطان محمود کے عہد حکومت بیں بغاوت کا جھنڈ ابلند کیا۔ برشی شخنہ بغداد تھااس نے بطیحہ کی حکومت دبیس کے قیضہ نے نکال کراپنے خادم سجان کوعنایت کی سجان نے اپنی طرف سے نفر بن نفیس بن مہذب الدولہ احمد بن محمد بن ابوالخیر کو مامور کیا اور سلطان محمود نے برستی کو جنگ دبیں پر روا گلی کا حکم دیا چنا نچہ برستی وارالخلافت بغداد سے فوجوں کومر تب کر کے روانہ ہوااس مہم بین نفر بن نفیس والی بطیحہ اور اس کا ابن اعم مظفر بن حمار برائو تھیں والی بطیحہ اور اس کا ابن اعم مظفر بن حمار کہ آرائی ہوئی دبیس نے برستی کو شکست دی۔ شاہی فوجیں شکست کھا کر بھا گیس عداوت چلی آر بی تھی برستی اور اس کا ابن اعم حماد ساباط میں تھم را رہا جوں ہی شاہی فوجیں شکست کھا کر آبا گیں نے دنوں میں بن جاد نے نفر بین نفیس اور اس کا ابن اعم حماد ساباط میں تھم را رہا جوں ہی شاہی فوجیں شکست کھا کر آبی پنجیس مظفر بن حاد نے نفر

عرخ این ظدون (حسشم) \_\_\_\_\_\_ کوی اور غوری سلطین این اور دبیس نے خلافت مآب کی خدمت میں این نفیس کول کر کے بطیحہ پر قبضہ کرلیا دبیس کی خدمت میں معذرت کاعریضہ روانہ کیا اور اطاعت وفر مانبرداری کی قسم کھائی۔

منصور بن صدقہ کا انجام: اس واقعہ کی سلطان محمود کو خبر پنجی منصور بن صدقہ برادر دہیں اوراس کے گرک کو گرف ارکر کے جیل میں ڈال دیا نیل کی سلا ئیاں آ کھوں میں پھروا ویں۔ دہیں کو اس سے خت صدمہ پیدا ہوا۔ اپنے قبائل کو جو واسط میں تھے سلطان محمود کے خلاف ابھار نے کی کوشش کی لیکن ترکوں نے اس سے روکا مہلل بن ابوالعسکر نے اپنے سپہ سالا یا آفواج کو اس طوفان کے ختم کرنے کے لئے روانہ کیا اور مظفر بن جماد والی بطیحہ کو اہل واسط کے مقابلہ پر مدد دینے کے لئے لکھالیکن مہلل نے عجلت سے کام لیا' ابھی مظفر بن جماد نہ آنے پایا تھا کہ اہل واسط سے لڑائی چھیڑوی' اہل واسط نے اسے شکست دے مہلل نے عجلت سے کام لیا' ابھی مظفر بن جماد نہ آنے پایا تھا کہ اہل واسط سے کو ان اور دور دور دور در ہا یہاں تک کہ بنو معروف نے بطیحہ کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے کی اور خلفاء نے انہیں بطیحہ سے نکال با ہرکیا۔

بنومعروف کی بطیحہ سے جلا وطنی بیزمعروف حکم انان چھٹی صدی کے آخریں تے جھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ بنومعروف کا کس خاندان سے تعلق تھا۔ جس وقت خلافت بغداد خلافت کی ذرمددار بول کو پورا نہ کرسکی اور ملوک سلجو قید کی جابرانہ کی حکومت دور شروع ہوا اور رفتہ رفتہ اسلامی ممالک ان کے اقترارے نگلند لگا۔ جلہ کوفیہ واسط محکم بیت انبار اور صدیمہ پر حکومت دور شروع ہوا اور رفتہ رفتہ اسلامی معلاقت کا دور آگیا۔ بنی معروف نے بطیحہ کی حکومت پر قبضہ کر لیا اس وقت ان لوگوں کا بزرگ خاندان معلی نام کی خطس تھا۔

وون و بررت حامدان من من بیت ما می این است من با این اثیر نے کلھا ہے کہ بومعروف قبیلہ رہیدہ سے خفرات کے غربی حصہ میں سوارا کے شیخ کا جن بطائے کے مصل رہے تھے سب ان کی ایذ ارسانی فتنہ اگیزی اور فساد کی شکایتیں بڑھیں اور چاروں طرف سے واویلا مچا تو خلیفہ ناصر نے مغذ الشریف متولی بلا دواسط کو بومعروف کی سرکو بی کا تھم صادر فر مایا چنانچہ بنومعروف مقابلہ نہ کر سکے شکست کھا کر بھا گے آل مغذ الشریف متولی بلا دواسط کو بومعروف کی سرکو بی کا تھم صادر فر مایا چنانچہ بنومعروف مقابلہ نہ کر سکے شکست کھا کر بھا گے آل اور گفتاری کا ہنگا مہ بریا ہو گیا سینکٹروں مارے گئے بہت سے قید کر لئے گئے دباقی ماندہ دریا میں ڈوب کر مرگے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا ای وقت سے بطیحہ کے نظام حکومت درست ہوگیا اور وہ خلیفہ ناصر میں شامل ہوگیا اور حکومت کا کوئی دشمن باقی ندر ہا۔

and the same of the professional formation and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sam

t or the source of the property of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the source of the sourc

Carlos Company Const. Comment

## 19: <del>19: 4</del>

## وولت بنوستو بير

حسنو سيرين سيين كروى حسوبيرين سين كروى كردول كايك كروه سيقا جوزير كاي كنام بي مشهور قااوراس كاخائدان دولتيه كے نام مے موسوم كيا جاتا تھا، قلعه سرياح كامالك اور ہز ز ذكال كا امير تھا اس نے حكومت اپنے مامول دنداد ا در غانم پسران احمد بن علی ہے وراثیۃ حاصل کی تھی'ا نہی کر دوں کا ایک اور گروہ تھا جوعباسیہ کہلا تا تھا۔ان دونوں ( دندا داور عَانَم ﴾ نے اطراف دینور ٔ ہمدان نہاوند ٔ صامغان آ ذربائیجان کے بعض مضافات اور حدود شہرروز تک غلبہ حاصل کرلیا تھا اور تقریباً پیاس سال تک ان بلاد کے مالک رہان میں سے ہرایک کے پاس ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی۔ الخضرانداد بن احمد وسم على انقال كركيا اس كى جگداس كابينا ابوالغنائم عبدالوباب حكمراني كرنے لگا يبال تك كدكردوں ميں سے سا دنجان نے اسے گرفتار کرلیا ابوالغنائم کے فوجیوں نے حسو پیکواپنا امیر بنالیا اس نے ابوالغنائم کے قلعوں اور املاک پر قبضہ کرلیان کے بعدہ سے بعدہ سے میں غانم بن احمہ نے بھی سفرآخرت اختیار کیان کا بیٹا ابوسانم وسیم اس کی جگہ قلعہ بستان میں جا کر متمکن ہوالیکن ابوالفتح بن عمید نے اس کی حکومت وریاست چھین لی اوراس کے قلعوں موسوم بہ بستان و غائم آفاق وغیرہ پر قضه كرليا\_

حسنو بير كاكر دار: حسوبينهايت غليق ادرسيرت كابے حداجها تھا حرمين ميں ہرسال بہت سامال بطور صدقه جميجا كرتا تھا اینے فرائض کو یورے طور سے انجام دیتا تھا اس نے شحور مہند سے میں قلعہ سرماج (یا سریاح) اور دینور میں ایک بہت بری جا مع مجد تغییر کرائی جب بو بویه حکمران ہوئے اور رکن الدولہ نے رے اور اس کے بلاومتعلہ کو لے لیا توجسو بیرکن الدولہ کے ہوا خواہوں اور معین و مددگاروں میں داخل ہو گیااس وجہ ہے رکن الدولہ حسوبہ کے ساتھ ہرتنم کی مراعات اوراس کے کاموں سے چثم پوشی کرتا تھا یہاں تک کہ ابن مسافراور دیلمیوں میں لڑائی شروع ہوگئی جس میں حسوبیا نے ابن مسافر کوشکست دی۔ ابن مسافر ایک محفوظ مقام میں قلعہ نشین ہو گیا حسوبیا نے اس کا محاصرہ کرلیا اور چاروں طرف آگ روش کر دیا ابن مسافر ہلاکت کے قریب پہنچ گیا مجبو ہوکرامن کی درخواست کی حسوبیے نے امن دیا الیکن پھر بدعہدی کی۔اس سے رکن الدولہ کے خیالات خراب ہو گئے اور تو می رگیے حمیت جوش میں آگئی۔

ا پوالیجم بدر بن حسور یہ کی حکومت ، ۲ سے پی صوب کا وقت آگیا۔ ابوالعلاء عبدالرزاق ابوالیجم بدرعاصم ابوالیجم بدر بن عبداللہ اور بختیاراس کرلا کے شے بختیار قلعہ بر ماج کا مالک تھا اورای کے پاس حسور یہ کا مال وخرانہ تھا اس نے عضد الدولہ کے باس حسور یہ کا مال وخرانہ تھا اس نے عضد الدولہ کے باس حسور یہ کا مالہ ولد نے ایک فوج بختیار کو زیر کرتے کے لئے بوجا اور بھان ورب پر قبضہ کر کے اپنے بھائی موید الدولہ کے مقدالدولہ اپنے بھائی فی الدولہ کو تا اور بھائی و شامل کر دیا اور فی الدولہ کرنے کے لئے بوجا اور بھان ور بسی پر قبضہ کر کے اپنے بھائی موید الدولہ کی حکومت بیل ملحق وشامل کر دیا اور فی الدولہ کا بوج کے باس چلا گیا تو عضد الدولہ نے حسور یہ کردی کے مقبوضات کی طرف بھی قدم برجھایا اور نہا ونگر الدولہ مرماج کو فی کر لیا۔ جو پھی مال وخزانہ اس قلعہ بیل تھا گیا ہے قلعول پر مرماج کو فی کرنیا۔ حسور یہ کی اور سے مثاثر ہو بطور وفد عضد الدولہ کی خدمت بیل حاضر ہوئی عضد الدولہ نے عبد الرزاق الدولہ کے خدمت میں حاضر ہوئی محفد الدولہ نے عبد الرزاق میں سے ابوالیجم بدر بن حسور یہ کوانی خدمت کے لئے منتب کرکے خلعت فاخرہ سے متاز کیا اور کردول کی حکومت و مردار کی عزایت کی اور سامان جنگ سے اسے مضبوط اور طاقتور بنایا۔

پیران حسنو به کا انجام: چنانچه بدر نے اس اطراف کا انظام درست کیا عنان حکومت اپ قبضه اقتدار میں لی۔ کردو
کی آئے دن کی بغاوت اور سر شی کوروک دیا جس ہے حکومت وریاست براس کے قدم جم گئے اس کے بھائیوں کواس سے
حدور شک پیدا ہوا 'عاصم اور عبد الملک نے علم بغاوت بلند کر دیا 'خالف کردوں کو جمع کر کے برسر جنگ آگئے 'عضد الدولہ نے بدر کی جمایت اوران لوگوں کو ہوش میں لانے کی غرض سے فوجیس روانہ کیس عاصم نے سینہ سپر ہوکر مقابلہ کیا شاہی فوج نے
در کی جمایت دی اور گرفتار ہوکر جمد ان لے آئی اس کے بعد پھراس کی خبر نہ کی۔ بیدوا قعد بی سے گئا مراک کی جب سے مقال کرڈالا اور ابوا نجم بدر کو بدستوراس کی حکومت برقائم رکھا۔

جنگ بار بن حسنو بیر وعسا کرمشرف الدولہ: جبعضدالدولہ نے وفات پائی اوراس کا بیٹا صمصام الدولہ تحت جنگ بار بن حسنو بیر وعسا کرمشرف الدولہ نے فارس بین علم مخالفت بلند کیا اور دار الخلافت بغداد پر قابض ہوگیا۔ فخرالدولہ بن رکن الدولہ خراسان ہے اصفہان اور زے کی طرف اپنے بھائی موید الدولہ کے انتقال کے بغدوالی آیا اس نے مشرف الدولہ نے الدولہ کے انتقال کے بغدوالی آیا اس نے مشرف الدولہ نے الدولہ کے مشرف الدولہ کے خوالہ ولہ کے جیئر جھاڑ ہوگئی جس ہے مشرف الدولہ کے دل میں فخر الدولہ کی طرف ہے ناراضگی اور غصہ تھا۔ جب مشرف الدولہ کی حکومت صمصام الدولہ نے اپنے قبضہ میں جب مشرف الدولہ کی حکومت صمصام الدولہ نے اپنے قبضہ میں لے لی تو اسے اپنے سپر سمالار قراتکین جہشاری کو زیر کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ قراتکین نہایت قابو یا فتہ فض تھا مشرف الدولہ نام کا با دشاہ تھا۔ سیاہ وسفید کرنے کا ما لک قراتکین تھا اور پیام مشرف الدولہ کو ناگر زاتھا' اس وجہ سے مشرف الدولہ نے روانہ کیا۔

اس روائل و جنگ کا مقصد پیر تھا کہ مشرف الدولہ کو دونوں میں سے ایک سے چھٹکا رامل جائے گایا قر اتکین اس لڑائی میں کام آجائے گا اور ہمیشہ کے لئے اس کی زبردستی سے نجات مل جائے گی اور یا بدر کے مقوضات ہاتھ آجا کیں گئے۔

قر انگین آور بدر بن جسٹو ہیے ۴ سے میں قرانگین اور بدر بن صوبیہ نے دادی قرمیسین میں جنگ بھڑی بدر کو نگلت ہوئی روپوش ہوگیا قرانگین اوراس کے ہمراہی نہایت بے فکری سے لٹکر گاہ اور جیموں میں آرام کرنے گئے لیدر نے عافل پا کرائیں تیزئی سے پھر حملہ کیا کہ قرانگین اوراس کے ہمراہی جیران رہ گئے اپنے کوسٹنجال بھی نہ سکے اور نہ گھوڑوں پرسوار ہو سکے بدرنے ان کے خون کا دریا بہا دیا اور جو پھھان کے ساتھ تھا سب پر قبضہ کرلیا صرف چند آ دمیوں کے ساتھ قرانگین جان بچا کر نہروان کے بل کی طرف بھا گا۔ بقیہ بچے ہوئے لوگ بھی اس سے آ ملے پریشان حال بغداد چلا آیا۔

بدر کو نا صراکد ولہ کا لقب اس داقعہ سے بدر کا دائر ہ حکومت وسیع ہو گیا صوبجات جبل پر قابض ہو گیا اور قوت وشوکت بڑھ گئی۔ حکومت دریاست کواستحکام حاصل ہو گیا۔ اس وقت سے بدر کومتوائر کامیا بی اورغلبہ حاصل ہو گیا یہاں تک کہ ایوان خلافت سے ۱۹۸۸ ہے حکومت بہاء الدولہ کے زمانہ میں سنر حکومت عطا کی ناصر الدولہ کا لقب دیا گیا۔ حرجین میں بے حد صدقات بھیجا کرتا تھا عرب کو جاز میں کھانا کھلوا تا اور خاجیوں کی خاطر داڑی کرتا تھا اس کے ہمرا ہیوں نے کردوں کے قساد اور رہزنی کوروک دیا تھا جس سے اس کی عزت بڑھ گئی اور اس کا ذکر خیر بلند ہوگیا۔

پرربن حسنو بهروا پوجعفر کا محاصر ہی بغداد: ابجعفر جان بن ہرمز بہاءالدولہ کی طرف ہے مواقی کی حکومت پر ہا مور ہوا پھر بہاءالدولہ نے اسے معزول کردیا اور ابوعلی بن ابوجعفر استاد ہرمز کواس کی خدمت کی عزت بخش ۔ ابوعلی نے عمید الجوش کا لقب احتیار کیا اور ابوجعفر اطراف کوفہ میں قیام پر بر ہوا۔ عمید الجوش ہے جنگ ہوئی اگر چہ پہلی اور ائی میں ابوجعفر کو جائے الدولہ لیکن سلسلہ جنگ اس اسے چنگ جاری رہا۔ بوعقیل جھا۔ اس اوائی کا سلسلہ جاری رہا۔ جب ابن واصل میں اوائی کی قوت باتی بھرہ میں ابن واصل سے مصروف جنگ تھا کے وسط تک اس اوائی کا سلسلہ جاری رہا۔ جب ابن واصل میں اوائی کی قوت باتی ندری تو اس نے فتی وائی نے اس کی جگد ابوائع محمد بن عزان کو مامور کیا جو کہ بدر بن صعوبہ کاؤشن اور خالف تھا بدر بن صعوبہ کو ندری تو اس نے فتی وائی نے اس کی جگد ابوائع محمد بن عزان کو مامور کیا جو کہ بدر بن صعوبہ کاؤشن اور خالف تھا بدر بن صعوبہ کے بیاس جگے آئے اور اس سے خصہ اور رہن کی بین معدی ابوجینی سادی بن محمد دام بن محمد الحق اللہ المجرب بندی خروق اور اس کے ساتھ دار الحل اور اس کے ساتھ میں میں خوال وہ ہو گیا ہوگوں کی جانب کو بات کا اور اس کے ساتھ دار الحل اور اس کے ساتھ دار الحل وہ کہ کہ بات اور برب صوبہ و فیرہ کی مدافعت پر تیار ہوا۔ ابھی لڑائی کا آغاز میں ہوا تھا کہ ابن واصل کی حکست اور بہاء کی جمایت اور بدر بن صوبہ و فیرہ کی مدافعت پر تیار ہوا۔ ابھی لڑائی کا آغاز میں ہوا تھا کہ ابن واصل کی حکست اور بہاء الدولہ کے غلبہ کی خربی کی گیا۔ سب کے سب سر پر پاؤاں رکھ کر محاصرہ بغذاد جھوڈ کر بھاگ گھڑے ہوئے۔ ابوجعفر نے طون کا اسٹر لیا ابوٹیسی اس کے ہمراہ تھا اس نے بہراہ قال میں نے بہاء الدولہ سے خط و کما بت کا سلسلہ شروع کیا۔

بدر بن حسنو میرکی اطاعت اس کے بعد بدر بن حسو بیانے رافع بن معین عقبل کی ولایت کی طرف قدم بر هایا اور بنو

میتب کے اتفاق اور مدوسے مار دھاڑ شروع کردی کیونکہ اس نے ابوالفتے بن عنان کواپنے کہا لیا پناہ دی تھی اورای زمانے میں اس نے طوان اور قرمیسین پر قبطہ حاصل کرلیا تھا۔ بدر نے رافع کے مقبوضات سر کرنے کے لئے ایک فوج روانہ کی جس نے اسے تباہ کیا بہت سے مقامات کو خاک سیاہ کر دیا۔ ابوالفتے بحال پریشان عمید الجیوش کی خدمت میں دارالخلافت بغداد پینچا عمید الجیوش نے اپنے پاس تھم رایا امداد کا وعدہ کیا۔ جب بہاء الدولہ کو ابن واصل کی مہم اور اس کے قبل سے فراغت عاصل ہوگئی۔ اس وقت بہاء الدولہ نے عمید الجیوش کو ابوالفتے کی اعانت کی غرض سے بدر بن صوری کی کر آخر پر ائیر بر بن صوری گھراگیا مصالحت کا بیا م بھجا اور مصارف فوج شی اداکر نے کا قرار کیا اور عمید الجیوش بغدادوالی آیا۔

ہلال بین بدر اہلال بن بدر کی ماں شاد نجان سے تھی جس کے قریبی عزیز ابوعنان اور ابوالشوک بن مہلال وغیرہ تھے۔ ہلال کے پیدا ہونے کے بعد ہی بدرنے اس کی ماں سے علیحدہ اختیار کر لی تھی اس وجہ سے ہلال نے اپنے باپ کے سایۂ عاطفت میں نشو وتمانہ پائی تھی بلکہ اس سے علیحہ ہ اپنے مامول کے یہاں پرورش پا کرجوان ہوا۔ بدرنے اپنے دوسرے بیٹے علیمی وتربیت دی اور دل عہد کے التے منتخب کیا تھا۔

ہلال کا شہر روز پر فیصد اس کے بعد ہلال صامفان کا جائم ہوا۔ ابن مضاضی والی شہر روز کواس کا قرب بیند شاآیا کیونکہ بدر سے اور اس سے دوستانہ مراسم تھے ابن مضاضی نے ہلال کو حکومت صامفان سے روکا اور جب وہ اپنے اراد بے سے باز نداآیا تہدید آمیز پیام بھیجا اور اس کے باپ (بدر) نے بھی دھمکی دی۔ ہلال نے فوجیل فراہم کر کے ابن مضاضی پر چڑھائی کر دی اور شہر روز کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا ابن مضاضی نے محاصرہ اٹھانے کی ہر چند کوشش کی مگر کا میاب نہ ہوا۔ حلال نے برور تیج فتح کر کے ابن مضاضی کو مارڈ الا اور اس کے گھر بار کولوٹ لیا۔ اس واقعہ سے باپ اور بیٹے کی مخالفت اور بڑھ گئے۔

بدر بن هندو سرگی گرفتاری بلال جاتا پرزه تھا اور بدر شخت مزاج تھا۔ ہلال نے اپ باب بدر کے سرداروں اور دوستوں کو ملالیا سب کے سب بدر کا ساتھ چھوڈ کر ہلال کے پاس چلآئے۔ ہلال فوج کو مرتب کر کے اپنے باپ سے جنگ کرنے رہے کے اٹھے کھڑا ہوا 'وینور میں باپ اور بیٹے کا مقابلہ ہوا۔ مقابلہ سے پہلے بدر کی قسمت میں شکست کھی جا چگی تھی گرفتار ہوکرا ہے بیٹے بلال کے رو پروپیش کیا گیا 'ہلال نے بدر کوعبادت کی غرض سے قلعہ وینوروا پس کر دیا اور گرارے کے لئے بنش مقرر کردی اور بو چھو مال واسباب قلعہ میں تھا اس پر قبطہ کرلیا۔

ابوالفتح بن عنان کی قرمیسین برفوج کشی بدرنے قلعہ میں متمکن ہونے اور ستفل طور سے رہنے کے بعد قلعہ کو ہر طرح سے متحکم کرلیا ابوالفتح بن عنان اور ابوعیسی سادی بن جمد کے پاس اسر آباد پیام بھیجا کہ ہلال کے مقبوضات نہایت سرسنر اور آباد ہیں ذرائی نقل وحرکت میں بی مقبوضات ہاتھ آئے جاتے ہیں۔ موقع کو ہاتھ سے نہ دینا چاہئے ۔ ابوعیسی سادی پر بدر کا یہ جادو چل نہ کا گر ابوالفتح نے قرمیسین پرفوج کشی کر دی اور قابض ہوگیا دیلی فتح یا بی کے ساتھ رعایا کے ساتھ نہایت بداخلاتی ہے بیش آئے ہلال نے ان پرفتی سے حملہ کیا اور بہت سے دیلمیوں کو مارڈ الا۔

درخواست بھیجی بہاء الدولہ نے اپنے وزیر السلطنت فخر الملک کوایک بڑی فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ کوچ وقیام کرتا ہوا شاپور خورست تک پنچا بلال گھراگیا۔ ابوعیسی بن سادی سے مشورہ کیا ابوعیسی نے رائے دی کہ بہتر یہ ہے کہ تم بہاء الدولہ کی اطاعت قبول کرنا پندنہ کرتے ہوتو جنگ میں جلدی نہ کر وحیلوں سے وقت تالیے رہو اطاعت قبول کرنا پندنہ کرتے ہوتو جنگ میں جلدی نہ کر وحیلوں سے وقت تالی رہو ہلال نے ابوعیسیٰ کی رائے پندنہ کی اور سازش کا الزام لگایا اپنے میں شاہی فوج آگی اور ہلال نے بھی مقابلہ کی تیاری کر دی فخر الملک نے شاہی فوج کو میمنہ ومیسرہ سے مرتب کیا ہلال نے بیرنگ دیکھر کہلا بھیجا کہ 'مقابلہ کے ارادے سے تیس آیا ہوں بکی بلال خام اراطاعت کی غرض سے آیا ہوں''۔

ہلال کی گرفتاری واطاعت بدرنے اس امر کا احساس کر کے ہلال کا جاد وُوزیر پرچلا جاہتا ہے وزیر کواصل واقعہ سے مطلع کیا اور بدام کہ بیہ ہلال کی چال بازی اور فریب ہے ہلال کے حرکات وسکنات سے ٹایت کر دیا۔ وزیر السلطنت کے خیالات تبدیل ہو گئے لئے کہ کو جمام کیا گیا وزیر السلطنت نے خیالات تبدیل ہو گئے لئے کہ کو حمام کیا گیا وزیر السلطنت نے حکم دیا کہ'' قلعہ کی تخیال بدر کے حوالے کر دو''۔ ہلال نے مجور اُس شرط سے کہ آئندہ اِس کاباپ (بدر) اس سے کی تم کی دشنی نہ کرے گا گردن جھکا دی اس کی مال نے بھی ان لوگوں کے ساتھ جو قلعہ میں تھامن کی درخواست کی'وزیر نے اِن سب کوامن دیا قلعہ پر قبضہ کرلیا اور مال واسباب ضبط کرلیا۔ قلعہ میں ان وقت چالیس ہزار دینار کی تھیلیاں تھیں اور جاترا کی مال واسباب ضبط کرلیا۔ قلعہ میں اور بات تھی وزیر نے قلعہ کو بدر کے حوالے گیا اور درہم کی تھیلیاں اس کے علاوہ جو اہرات قبتی گئر ہے اور بے شار آلات حرب سے وزیر نے قلعہ کو بدر کے حوالے گیا اور درہم کی تھیلیاں اس کے علاوہ جو اہرات قبتی فیتی گئر ہے اور بے شار آلات حرب سے وزیر نے قلعہ کو بدر کے حوالے گیا اور مال واسباب لے کردار الخلافت بغداد کی طرف واپس ہوا۔

طاہر بن ہلال کا شہر روز پر فیضہ بدر بن صوبہ نے شہر روز عمید الجوش کے حوالے کر دیا تھا اور عمید الجوش نے اپنی طرف سے ایک شخص کوشہر روز میں نائب مقرر کیا تھا جب واقعات بالا سم سے میں پیش آئے اور ہلال بن بدران دنوں قید تھا تو اس کا لڑکا طاہر فوجیس فراہم کر کے شہر روز پر چڑھ آیا اور فخر الملک وزیر السلطنت کی فوج سے جوشہر روز میں تھی لڑائی چھیڑ دی چنا نچہ ما ورجب میں جب وزیر السلطنت کی فوج کو تنگست ہوگئی اور طاہر نے شہر روز پر فیضہ کر لیا' وزیر السلطنت نے عماب آئے مواز خط لکھا اور ان لوگوں کی رہائی کا تھم دیا۔

جواس وقت طاہر کے پاس قید تھے طاہر نے قیدیوں کورہا کر دیا اور شرر وزید ستوراس کے قبضہ میں رہ آبیا۔

بدر بن حسنو میر کافعل (۵۰۹ه) بدر بن حسنو بیامیر جبل نے حسن بن مسعود کردی پراس کے ملک پر قبضہ کرنے گی غرض سے فوج کشی کی اور کوئی سے فوج کشی کی اور تلک تائم رہا اور کوئی کی اور تشکی کی اور تلک تائم رہا اور کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ ہمراہیان بدرنے گھبرا کر بدعہدی پر کمر باندھ کی اور اس کے قل پر متفق ہوگئے۔ کردوں ہیں ہے جور قان نامی ایک فرقہ اس امر کا ذمہ دار ہوا تھا چنا نچہان لوگوں نے بدر کوئل کرڈ الانجا صرہ چھوڑ کر چلے گئے مشمل الدولہ بن فخر الدولہ

ارخ این طدون (حصیم) اطاعت قبول کر کی حسین بن مسعود کردی نے بدر کی جمیز و تعفین کرائی اور مشبر علی میں ون کردیا۔

والی ہمدان کے علم حکومت کی اطاعت قبول کر کی حسین بن مسعود کردی نے بدر کی جمیز و تعفین کرائی اور مشبر علی میں ون کردیا۔

طاہر بن ہلال کی گرفتاری طاہر بن ہلال اپنے دا دابدر کے خوف سے اطراف شہر روز میں قیام کے ہوئے تھا جب اسے بدر کی موت کی خبر ملی تو اپنے دادابدر کے مقبوضات پر قبضہ کرنے کی غرض سے خروج کیا مش الدولہ نے روک تھام کی طاہر کے دماغ میں حکومت وامارت کی ہوا سائی ہوئی تھی لڑ بڑا۔ ہمس الدولہ نے اُسے فکست دے کر گرفتار کر لیا اور ہمدان کے جاکر قبد کر دویا میں سے شاہ دنجان اور کر نیا ابوالشوک کے دائر ہمکومت میں واغل ہوگئے۔

ملال بن بدر كا خاتمه ظاہر كاباب ملال بن بدراس زمانه ميں سلطان الدوله كے ياس دارا لخلافت بغداد ميں قيد تقا علظان الدوليانے ان واقعات ہے مطلع ہو کر ہلال کوقید ہے رہائی دی سامانِ جنگ اور ایک بڑی فوج دیے کرمش الدولیہ کے ملک واپس لینے کی غرض ہے روانہ کیا ہم الدولہ ہے اور ہلال ہے معرک آ رائی ہوئی لیکن جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہلال کی قسمت میں میکست لکھی جا چکی تھی شمن الدولہ نے ہلال کوشکست دی اور جنگ کے دوران گرفتار کر کے قبل کرڈ الا۔ شاہی فوجیس جواس کے ہمراہ تھیں شکست اٹھا کر بغداد والیس آئیں شاپورخورست دینور کیز د جرو نہاونڈ استر آباد اور صوبہ اہوا لاکا تچھ حصہ بدر کے قبضہ میں تھا ان کے علاوہ ان قلعوں اورشہروں پر قبضہ تھا جوان مقامات میں تھے۔ عاول عالی حوصلۂ بلند ہمت اور بخی تھا 'جن دنوں بدراوراس کا بیٹا ہلال مارا گیا تو بدر کا بوتا طاہر شمن الدولہ کے پاس ہمدان میں قید کی مصبتیں جھیل رہا تھا۔ ا ہوا کشوک بین ا ہوا تفتح محمد: ابوالفتح محمد بن عنان کردوں میں سے شادنجان نامی ایک گروہ کاامیر ُ تفا حلوان اس کے قبضہ میں تھا میں سال تک علوان پر حکومت کرتا رہا۔ بدر بن حسوبیا وراس کے بیٹے صوبجات جبل میں اس کے ہمسایہ اور وشمن بهونے کی وجہ ہے ابوالفتح محد ہے لڑا تجرا کرتے تھے اوم پیری اس نے وفات پائی اس کی جگہ ابوالشوک اس کا بیٹا حکمر ان ہوا' وارالخلافت بغداد سے شاہی فوجین آئیں ابوالشوک نے ان سے معرک آرائی کی لیکن شکست اٹھا کر طوان میں فلعہ نشین ہوگیا بها والدوله كي طرف من وزير فخر الملك عميد الجيوش كے بعد عراق آيا تو ابوالثوك نے نامدوييا م كر كے مصالحت كريل س ا بوالشوك اور طاہر بن ہلال كى جنگ شمل الدوله ابن معز الدوله ابن بویہ نے اس زمانہ میں طاہر بن ہلال ابن بدرے اطاعت وفرمان برواری کی شم لے کر قیرے رہا کردیا تھا اور اس کی قوم اور بلاد جبل کی حکومت وامارے عطا کی تھی تم اوپر پڑھ چکے ہو کہ اس سے اور ابوالشوک والی طوان سے خاندانی تثنی اور پرانا جھکڑا جلا آئر ہاتھا طاہر کوفید سے رہا ہونے ك يعد الوالشوك عيد المديليني كاشوق پيدا موافؤ جيل فراهم كين سامان جنگ جمع كيا اور الوالشوك في لا الي چييز دي اس واقعہ میں ابوالشوک کوشکست ہوئی اس کا بھائی سعدی بن محمر مارا گیا کچھ عرصہ بعد ابوالشوک نے فوجین فراہم کرکے جنگ کا دوبارہ سلسلہ چھیڑا اتفاق بیرکہاس واقعہ میں بھی شکست ہوئی حلوان واپس آیا قلعہ نشین ہوگیا اور طاہر نے اس کے گردونواح كي شرول برقبف كركي نهروان مين سكونت اختيار كي و المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم

طاہر بن ملال کا خاتمہ ان دولڑا میوں میں دونوں فریق قوت آنرمائی کر چکے تھا ہی وجہ ہے آسمندہ لڑائی ہے رو کئے ۔ کے خیال سے دونوں فزیقوں نے مصالحت کر کی اور الوالثوک نے اغی مجرن کا نکاح طاہر سے کر دیا۔ جب طاہر کو ہر طرح سے ابوالشوک اور علاء الدوله بن کا کو بیر : جب علاء الدوله کا کویه نے ۱۲ میر میں عسا کرش الدوله بن بویه کوشت دے کر ہمدان پراپنی حکومت کا جھنڈا گاڑا تو اسے دینور پر کسی غیر کی حکومت ذرہ بحر بھی نه بھائی چنانچہ دینور کوابوالشوک کے قبضہ سے نکال لیا۔ شاپور خورست اور اس اطراف کے تمام شہروں پر قابض ہو گیا ابوالشوک کے تعاقب میں چلا۔ مشرف الدولہ سلطان بغداد کے ابوالشوک کی سفارش کی علاء الدولہ اس کے تعاقب کوچھوڑ کرواپس آیا۔

تا تار بول کی بلا در سے بر بلغار: اس کے بعد جب تا تاریوں کا زور شور ہوا' اور انہوں نے رے پر مسم میں مملہ کیا تہدان اور اس کے گردونواح کو استرآ باداور دینور تک تباہ کرنے لگا تو اابوالفتہ بن ابوالشوک نے تا تاریوں سے جنگ کی اور ابوالفتح نے ان ان کے گروہ کو گرفتار کر لیا اس کے بعد تا تاریوں اور ابوالفتح میں مصالحت ہوگئی اور ابوالفتح نے ان قد بول کو چھوڑ دیا اور والی ہوگئے۔
قید بول کو چھوڑ دیا اور والی ہوگئے۔

آبوالشوک کی فتوحات میں ابوالثوک نے قرمیسین صوبہ جبل پر قبضہ حاصل کیا اور اس کے والی کو جو کہ آگراؤ ترجیہ ( توجیہ ) سے تھا گر فالر کر لیا والی قرمیسین کا بھائی ابوالشوک کے خوف سے قلعہ ارتبہ کی طرف بھاگ گیا۔ شہر خواتجان بھی انہیں کر دول کا تھا ابوالشوک نے اسے سر کرنے کے لئے ایک فوج روانہ کیا شہر فتح نہ بھو سکا اور فوج والیں آئی اہل شہر کوا طمینان ہوگیا ابوالشوک نے اسی دن اپنی فوج کو پھر حملہ کا تھی دیا اس کی اطلاع نہ تو اہل قلعہ ارتبہ کو تھی اور نہ خواتجان والے اس نقل و جو گیا ابوالشوک نے ابوالشوک کی فوج میں گس پڑیں ہاڑ دھاڑ شروع ہوگئی جے پایا ہاڑ ڈالا جو بچھ پایا لوٹ لیا مرکب سے مطلع ہوئے ابوالشوک کی فوج میں گس پڑیں ہاڑ دھاڑ شروع ہوگئی جے پایا ہاڑ ڈالا جو بچھ پایا لوٹ لیا اللہ شہر نے اطاعت قبول کی اورامن کی درخواست کی چنانچہ لوگوں کوا مان دیدری گئی لیکن محافظ فوج نے وسط شہر کے قلعہ میں اس پر جا کر بناہ لی قلعہ کے درواز سے بند کر لئے گئے ابوالشوک کی فوج نے بھی ان کا مجاصرہ کر لیا اور ماہ ذیا قتد سند نہ کور میں اس پر قابض ہوگئی۔

ا بوالقتى بن ا بوالشوك ابوالقتى بن ابوالثوك ا بناب كى طرف سے دينور كا حاكم تقا آ دى رعب داب كا تقا سياست ميں بھى بور بطور سے دخل ركھتا تھا حكومت ورياست برقدم جم كے متعدد قلعوں پر قبضة كرليا اور اس كے اطراف ومتعلقات كى تا تارى حملون سے جيسا كر جانے تھا حفاظت كى بھر اس كا دماغ پھر گيا اپنے باب ابوالثوك سے بھى بوھ جانے كا خيال جيدا ہوا۔

ابوالفتح بن ابوالشوک کی شکست و گرفتاری ماہ شعبان اس پیمیں قلعہ یکورا (یا یلورا) پرفوج کئی کی اتفاق سے اس وقت والی قلعہ موجود نہ تھا اس کی بیوی قلعہ بیس تھی اس نے ابوالفتح کے خوف سے مہلل سے کہلا جمیجا کہ آپ آپ کر قلعہ پر قبضہ کر لیجئے میں قلعہ کی خواں آپ کووے دوں گی۔ مجھ میں ابوالفتح سے جنگ کی قوت نہیں ہے۔ مہلل اس وقت اپنے محلیر الطراف صامغان میں تھا چنا نجے مہلل اس پیام کو یا کر قلعہ سے ابوالفتح کی واپسی کا منتظر رہا اور فوجیں فراہم کرتا رہا جب ابوالفتح کی واپسی کا منتظر رہا اور فوجیں فراہم کرتا رہا جب ابوالفتح

قلعہ کے عاصرہ پراپنی فوج جھوڑ کرواپس ہوا تو مہلل اپنے لئکر لے کر بیٹی گیااور ابوالفتح کی فوج کا محاصرہ کرلیا۔ اس اثناء میں ابوالفتح قلعہ کے عاصرہ کے لئے بھرواپس آیا ، مہلل ایک مقام پرجیب رہا جوں ہی ابوالفتح کمین گاہ ہے آ گے بڑھا مہلل نے اسے حلہ کردیالڑائی شروع ہوگئ کا میابی کا سہرا مہلل کے سر پر رہا ابوالفتح گرفتار ہوکر مہلل کے روبروپیش کیا گیا ، مہلل نے اسے جیل میں ڈال دیا۔

ابوالشوك كى شهر روز برفوج كشى ابوالشوك كواس واقعه سے صدمہ جوالشكر فراہم كر كے شهر روز پرحمله كرديا بدتوں محاصره كئے رہاں كى معاصره كئے رہاں كى معتبد عاصل نه ہوا يہاں تك كاسلىله طويل ہوگيا كوئى مقصد عاصل نه ہوا يہاں تك كه مهل نے علاء الدولہ بن كا كوئيكوا بوالفتح كے مقبوضہ بلا دكالا کي ديا وراس پر قبضه كر لينے كى ترغيب دى علاء الدولہ نے دينور اور قراميسين كواس مع ميں لے ليا۔

ابوالشوك اورمہلل میں مصالحت: اس كے بعد ابراہيم نيال اپنے بھائي طغرل بک کے ظم سے ہمدان کے خيال سے کر مان روانہ ہوا اور پہنچتے ہی ہمدان پر قبضہ کرلیا کرساشف ابن علاء الدولہ جوز قان کے کردوں کے پاس چلا گیا۔
ابوالشوک ان دنوں دینور میں تھا اس خبر وحشت اثر کوئ کر دینور چھوڑ کرقر المیسین چلا گیا نیال نے دینور پر بھی قبضہ کرلیا اور
ابوالشوک کے تعاقب میں قرمیسین کی طرف روانہ ہوا' ابوالشوک کوائس کی خبر لگ گئ ۔ قرمیسین کو بھی خبر باد کہ کہ کر حلوان کا راستہ
اختیار کیا اور اپنی فوج کو جس میں دیلمی اور کر دیسے شادنجان کی طرف قدم بو ھایا اور بردور تنج شادنجان پر قبضہ کرلیا' بہت بولی خوز بردی ہوئی ابوالشوک کی فوج کا اکثر حصہ کام آگیا بقیہ نے ابوالشوک کے پاس طوان جا کر بناہ کی ابوالشوک نے اپنے اہل

وعيال اور ذخيره كوقلعه سيروان بهيج دنيا ورخو دحلوان ميل رئا

ابرا ہیم نیال کا جورقان پر قبضہ: نیال مہم شادنجان سے فارغ ہور صمیر ہی طرف بر صااور اس پر کامیا بی ہو کرا سے تا ہو ہوا ہور کامیا بی ہو کرا سے تاہ و ہر با کیا اس کے بعدان کردوں پر حمله آور ہوا جو صمیر ہی قرب و جوار کے مقام جورقان میں تظہر ہے ہوئے تھے اس واقعہ میں بھی کردوں کو شکست سے جان کے لالے پڑمیں کردوں کے پاس مقیم تھا ان کی شکست سے جان کے لالے پڑکسی طرح جان بچا اور قبضہ کرلیا باز ارادوٹ لیا مکانات کو جلالیا' اس سلسلہ میں ابوالشوک کا مکان بھی آگئی نذر ہو گیا۔

ابوالشوک اورمہلل میں اتحاد ان واقعات نے ابوالشوک اوراس کے بھائی مہلل کوخواب غفلت ہے بیدار کیا خالفت کا خیال ترک کر کے اتحاد کی طرف مائل ہوئے باہم خط و کتابت شروع کی ابوالشوک کا لڑکا ابوالفتح مہلل کے یہاں بھائت وقیدیں مرگیامہلل نے اپنے بیٹے ابوالغتائم کوابوالشوک کے پاس بھی دیا اور کہلا بھیجا کہ میں بحلف کہتا ہوں کہ ابوالفتح کو میں نے قبی بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ میر ساڑے کو کو میں نے قبی بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ میر ساڑے کو میں نے قبی بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ میر ساڑے کو اس کے بدلے میں قبل کرڈ النے ابوالشوک کا دل صاف ہو گیا ہرا یک نے اتحاد کی قسمیں کھائیں اور نیال کی مدافعت پر تیار ہو اس کے بدلے میں قبل کرڈ النے ابوالشوک کا دل صاف ہو گیا ہرا یک نے وقع کہ ابوالشوک نے بسرخاب نے اس کے جو تکہ ابوالشوک نے بشرخاب سے قلعہ دور بلونہ چھین لیا تھا اس وجہ سے دونوں میں لڑائی چلی آرہی تھی سرخاب نے اس موقع کو غنیمت شار کر کے بشرخین پر چڑھائی کر دی بندنجین سعدی بن ابوالشوک کے قبضہ میں تھا۔ سعدی مقابلہ نہ کر سکا بندنجین موقع کو غنیمت شار کر کے بشرخین کولوٹ لیا۔

ابوالشوك كى وفات عسم يين ابوالشوك فے قلعهُ سير دان مضافاتِ طوان مين وفات پائى اس كا بھائى مہلل اس كى جگہ حكومت كى كرى پر متمكن ہوا كر دوں كا ايك گروہ اس كے بيت بعدى بن ابوالشوك كى اطاعت جھوڑ كرمہلل كے پاس چلا آ ياسعدى كواس سے بعد درنج ہوا'نيال بردار طغرل بك كے پاس چلا گيا اور اسے مہلل كے علاقہ پر قبضہ كر لينے كى ترغيب دينے لگا۔

مہلک کا قرمیسین پر قبضہ جس وقت نیال نے طوان کے قریب کردوں کو تکست دی تھی اس وقت قرمیسین پر ہدر بن طاہر بن ہلال بن بدر بن حسویہ کو مامور کیا تھا مہلل نے ابوالشوک کی وفات کے بعد ۱۳۸۸ پیمیں قرمیسین پرحملہ کیا بدر بن طاہر مقابلہ نہ کرسکا۔ قرمیسین کومہلل بے یارو مددگار چھوڑ کر بھاگ گیامہلل نے قبضہ کرلیا اور اپنے بیٹے محد کو دینور کی طرف برڑھنے کا تھم دیا۔ دینور میں نیال کی فوجیں تھیں مجدنے ان کوسر میدان شکست دے کر دینور پر قبضہ کرلیا۔

سعدی بن ابوالشوک بملل نے اپنے بھائی ابوالشوک کے بعد اس کے کل مقبوضات پر قبضہ کرلیا اور مادر سعدی ( یعنی ابنی بھاوی نے وجہ ابوالشوک ) سے عقد کرلیا۔ شادنجان میں کردوں کے ساتھ بداخلاقی کے ساتھ بیش آنے لگا اور خفیف خفیف معاملات میں بے حدیثی کرنے لگا سعدی نے نیال کوان مقبوضات پر قبضہ کر لینے کی ترغیب دی جیسا کہتم او پر پڑھ چکے ہو نیال فیات میں سادنجان کی جانب ۹ سام پی میں روانہ کیا سعدی نے حکوان پر قبضہ کر کے نیال کے نام کا خطبہ پڑھا اور شہر کے نظم و نسق سے فارغ ہو کر بابدشت کی جانب کوچ کیا مہلل کواس کی نقل و ترکت کی خبرلگ گئی فوراً

حلوان آئينچا ورقبضه كرك نيال كاخطبه وسكه موقوف كرديا

سعدی بن ابوالشوک اور بدر بن مہلل کی جنگ سعدی بابدشت سے اپنے بچاسر خاب کی طرف گیا اوراس کے مال واسباب کولوٹ لیا اس کے بعدا کید دستہ نوخ کو بندنجین کی جانب روانہ کیا جس نے سرخاب کے نائب کوگر فقار کرلیا اور شہر کولوٹ کر تباہ کردیا ہوئے دوز بلونہ جاکر پناہ کی اور سعدی قرمیسین کی جانب واپس آیا اور حلوان پر دوبارہ قبضہ کر لیامہلل نے اس سے مطلع ہوکر اپنے بیٹے بدر کو حلوان سر کرنے کے لئے بھیجا چنانچہ اس نے حلوان پر اپنی کا میا بی کا جھنڈا گاڑ دیا۔ سعدی نے تا تا ریوں کو جمع کیا پھر حلوان کی طرف بڑھا اور بدر کو ذکال کر قبضہ کرلیا قبضہ حلوان کے بعد اپنے بچامہلل کی طرف بڑھا مہلل نے گھر اکر شیراز شاہ کے پاس قلع کر شیر وزمیں جاگر پناہ لی۔

سعدی بن ابوالشوک کی گرفتاری تا تاری کشر نے اس اطراف کے شہروں اور حلوان کو جی کھول کرلوٹا اور سعدی نے تیراز شاہ پر بحاصرہ ڈال دیا احمد بن طاہر نیال کا نامی سپہ سالاراس مہم میں سعدی کے ساتھ تھا مہلل نے تنگ آ کرا۔ پر بھتیج سے ل جانے کا ارادہ کیا گرکردوں کی مخالفت نے اسے اس سے بازر کھا اس کے بعدا پنے بچیاسر خاب کی طرف محاصرہ ڈالنے کی غرض سے دور بلونہ پر حملہ کیا ابوالقتے بن دارم نامی سپر سالار رکاب میں تھا کوچ وقیام کرتا ہوار وانہ ہوا پہاڑی درے بکثرت اور راستہ بے حد تنگ تھا جس سے محاصرین کے حوصلے ٹھٹٹ سے ہو گئے جان کے لالے پڑگئے۔ سعدی اور ابوالقتے وغیرہ سرداران کشکر گرفتار کرلئے گئے اور تا تاری کشکر ان اطراف پر قبضہ کر لینے کے بعد ناکام دالی ہوا۔

سعدی بن ابوالشوک اور تا تاربول کی جنگ: یال سعدی کی علیمدگ کے بعد قلعہ کلخان کے سرکنے کے لئے روانہ ہوااہل قلعہ نے اطاعت قبول نہ کی مقابلہ برآئے نیال نے اپنی فوج کے ایک حصہ کوقلعہ دور بلونہ کے محاصرہ پر روانہ کیا اور بقیہ فوج کے ساتھ بند نجین کی طرف بڑھا۔ قل و غارت سزا اور تا وان لینے کی کوئی کسر باتی نہ چھوڑی یہاں تک کہ باشندگان بند نجین کو خوب پامال کیا ان میں ہے ایک گروہ فتح کی طرف روانہ ہوا۔ فتح میں مقابلہ کی طاقت نہ تھی مال واسباب اور ذخیرہ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑ ابواا نیال کی فوج نے تعاقب کیا ایک میدان میں دونوں فریق کا سامنا ہوگیا مرتا کیا نہ کرتا بھکم ہر کہ تنگ آمد بجنگ آمد کڑ بڑا ، قسمت نے یاور کی نہ کی ہمراہیان نیال فتح یاب ہوئے فتح نے اپنے احباب اور قرب وجوار کے حکم انوں سے امداد کی درخواست کی کئی نے کوئی توجہ نہ دی مجبور ہو کر جلا وطن ہوگیا ان دنوں سعدی بن ابوالشوک مقام باجین حکم انوں سے امداد کی درخواست کی کئی نے کوئی توجہ نہ دی مجبور ہو کر جلا وطن ہوگیا ان دنوں سعدی بن ابوالشوک مقام باجین

ے دو کوس کے فاصلہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تا تار بول نے اس پر شب خو مارا اور اس کے مال و اسباب کولوٹ لیا تا تاریوں کو اس کو اسباب کولوٹ لیا تا تاریوں کو اس غارت گری سے ان مما لک کا کوئی شہر و قرید نہ ہی سکا دسکرہ ہارونیہ اور قصر نیشا پور وغیرہ ان کی غارت گری اور قبل کی نذر ہو گئے اور پچھ دریا اور نہروں میں اور قبل کی نذر ہو گئے اور پچھ دریا اور نہروں میں ڈوب کر مرکئے باتی ماندہ کوسر دی نے ہلاک کر دیا۔ سعدی بہزار خرابی اپنی جان بچا کر دہاں سے ابوالا غرد بیس بن مزید کے یاس چھا گیا اور اس کے یاس تھے مرہا۔

نیال کا قلعہ سیروان پر قبضہ: اس کے بعد نیال نے قلعہ سیردان پرماصرہ ڈالا رسدہ غلہ کی آید بند کردی اور قرب و جوار کے شہروں پر شب خون مارنے کے لئے فوجیل روانہ کیس اس قل وغارت گری کا سیلاب تکریت تک پہنچ گیا۔ سیردان کے محافظوں نے بھوک اور فاقد کشی سے تنگ آ کراطاعت قبول کی امن کا خواست گار ہوئے نیال نے قلعہ پر قبضہ کرلیا اور وہاں پر سعدی کا جو پھے ذخیرہ تقاسب لے لیا'اپنے ہمراہیوں میں سے ایک مخص کو قلعہ کا حاکم مقرر کیا' کیھروز بعد حاکم قلعہ سیردان مرگیا۔

فتح شہر روز: پھر نیال نے اپنے وزیر کوشہر روز فتح کرنے کے لئے روانہ کیا چنا نچے وزیر السلطنت نے شہر روز پر بہزور سے قبطہ کر لیام ہلل ہما گ دکتا اور دور تک بھا گا چلا گیا نیال کے شکر یوں نے میدان خالی پا کر قلعہ ابواز پر محاصرہ ڈالام ہلل کو موقع مل گیا اہل شہر روز سے نامہ و پیام کاسلسلہ ڈالا اور انہیں ان تا تاریوں پر دفعۃ عملہ کرنے پر ابھارا جوان دنوں وہاں موجود تھے چنا نچے اہل شہر روز نے ایک روز بحالت غفلت تا تاریوں پر حملہ کر دیا اور سب کو موت کا بیالہ پلا دیا نیال کاسپر سالا ریہ خبر س کر شہر روز واپس آیا لیکن ناکام رہا اس کے بعد تا تاریوں کا وہ اشکر جو بند نجین میں مقیم تھا نہر سلیلی کی طرف سیلا ب کی طرح بردھا اور ابود لف قاسم بن محمد جا دائی ہے معرک آر راء ہوا ابود لف نے انہیں شکست فاش دی اور ان پر فتح ایاب ہوا اور جو پھھان کے ماری دوران دی اور ان پر فتح ایاب ہوا اور جو پھھان کے ماری دوران دی اور ان پر فتح ایاب ہوا اور جو پھھان کے ماری دوران بال

علی بن قاسم اور تا تاریول کی جنگ: ماه ذی الجیسنه ندکور مین تا تاریون کا ایک گرده علی بن قاسم کے مقوضہ علاقد پر حملہ آور ہوا اور لوٹ مار کا باز ار گرم کر دیا 'راستہ نہ جانیا تھا ایک پہاڑی ڈرے میں گھس پڑے علی بن قاسم کوموقع مل گیا حملہ کر کے جو مال غنیمت اس کے ملک سے تا تاریوں نے حاصل کیا تھا سب کا سب واپس لے لیا۔ احمد بن طاہر سپہ سالا دِنیال قلعہ تیران شاہ کا برابر محاصرہ کئے رہا یہاں تک کہ ۴۲۰ ہے کا دور آگیا اور اس کی فوج میں وبا پھیل گئی نیال سے امداد کی درخواست کی نیال اس کی مدد کو فہ بھی سکا 'احمد مجبور ہو کر محاصرہ اٹھا کر ما بدشیر چلا آیا۔

مہلل کی بغداد کوروائی اس واقعہ کی خرمہلل تک پہنچ گئی اپناڑکوں میں سے ایک اڑے کو شہر دوز بھیجا جس نے شہر روز پر قبضہ کرلیا ۔ تا تاری فوجوں نے سیروان چھوڑ دیا ۔ لشکر بغداد نے حلوان کی طرف کوچ کر دیا ۔ فوج نے بھی ان صوبہ جات کی بربادی میں پوراپورا حصہ لیا' باتی رہامہلل اس نے بغداد کا راستہ لیا۔ اپنے مال واسباب اور اہل وعیال کو بغداد میں چھوڑ کر اور اپنی فوج کو بغداد سے چھوک کے فاصلہ پر پڑاؤ ڈالنے کا تھم دیا ان غارت کریوں کی خبریں س کر بغداد سے ایک لشکر بند تجین کی طرف روانہ کیا۔ تا تاریوں سے جواس وقت وہاں موجود تھے ٹر بھیڑ ہوئی تا تاریوں نے شاہی لشکر کو فکست دی اور سلطان طغرل بک اور مہلل : ۱۳۳۶ میں مہلل برادر ابوالشوک سلطان طغرل بک کی خدمت میں بازیاب ہوا۔
سلطان نہایت عزت واحر ام سے پیش آیا اور اس کے مقبوضات سیروان دقو قائشہر روز اور صامخان کی حکومت عزایت کی۔
مہلل نے اپنے بھائی سرخاب کی رہائی کی سفارش کی جوایک مدت سے سلطان کی قید میں تھا چنانچہ سلطان نے اس کی سفارش
قبول اور منظور فرمائی اور سرخاب کوقید سے آزادی دی قلعد تا کمی جواس کے مقبوضات سے تھا حکومت سیرد کی ۔ سرخاب قید
سے رہائی پاکر قلعہ ما بھی کی طرف روانہ ہوا۔ سعدی ابن الی الشوک بھی اس عنایت شاہی سے محروم نہیں رہا۔ سلطان طغرل
کے نے اسے زواندین بطور جا گیرعنایت کیا۔

سعدی بن ابوالشوک اور ابو دلف کی جنگ بھر ۲ ۲۲ میں سلطان طغرل بک نے سعدی کو تا تاری افواج کا سردار بنا کر اطراف عراق کوسر کرنے کے لئے روانہ کیا ہیا کوچ وقیام کرتا ہوا بدشت پہنچا پھر دہاں ہے کوچ کر کے ابودلف جا والی کی جانب بڑھا اور ابودلف مقابلہ نہ کرسکا بھاگ کھڑا ہوا۔ سعدی نے تعاقب کیا۔ تھوڑی دور پر جا کر کھیرا مال واسباب لوٹ لیا ابودلف تن تنہا بہ یک بنی دوگوش اپنی جان بچاگر بھاگ فکلا۔

مہلل کی گرفتاری خالدابن عمسعدی اور مطرابن علی بن معن عقیلی کی اولا دسعدی کے پاس وفد (ڈیپوٹیشن) لے کر حاضر ہوئے اور مہلل کی زیاد تیوں کی شکایت کی سعدی نے امداد واعانت کا وعدہ دے کر واپس کیاا ثناء راہ میں مہلل کے ہمراہی مل گئے ۔ بنوعیل نے ان لوگوں کو چھڑ ایا اور موقع پا کر تل عکم ایران لوگوں سے چھڑ چھاڑ کی بنوعیل کو شکست ہوئی مہلل نے ان کا مال واسباب لوٹ لیا بنوعیل پریٹان حال سعدی کے پاس سامرا پہنچ اپنے رنج وغم کی داستان سنائی سعدی کو طیش آگیا فوجیس آراستہ کر کے اپنے چچامہلل کا تعاقب کیا اور اس پر کامیاب ہوکر اسے اور اس کے بیٹے مالک کو گرفتار کرلیا بنوعیل کا مال جس قدر مہلل نے لوٹ لیا تھا سب کا سب واپس لے لیا اور حلوان کی طرف لوٹ ہڑا۔

تھااوراس قلعہ میں قلعہ بردان میں سعدی کا مال واسباب اور ذخیرہ تھا۔ حاکم قلعہ مقابلہ پر آیالیکن اس کے تعلق نے قلعہ اس کے سپر دکردیئے پراہے مجبور کر دیااوراس کے متعلقات خراب اور ویران کردیئے۔

ویلیمیوں کا زوال عرض کہ ہرطرف سے دیلموں کے ادباری گھٹا چھائی ہوئی تھی جس طرف چاہتے تھے ماردھاڑ کے سواکوئی دوسراسلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ ای اثناء میں سلطان طغرل بک نے ابوعلی بن ابوکا لیجاروائی بھرہ کوتا تاری نوجوں کے ساتھ اہواڑ کی طرف روانہ کیا۔ چنا نچہ ابوعلی نے اہواڑ پر قبضہ کرلیا اور تا تاری نوجوں نے اسے لوٹ لیا۔ رعایا کواس سے بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ لوٹے گئے مارے گئے جو پچھ مال واسباب اس غارت گری سے بچا تاوان اور جر مانہ کی نذر ہو گیا۔ الغرض سلطان طغرل بک کی حکومت کا سکہ دارالخلافت بغداد اور اس کے تمام متعلقہ مما لک میں چلنے لگا کردول کی حکومت وسلطنت جاتی رہی جو چند کردی حکر ان رہ گئے وہ سلطان طغرل بک کے حاشیہ نشینوں میں داخل ہوگئے۔



and the first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

· 电通道 [安] 美国中国国家公司 在一个人表现的意思 (1997) [1997] [1997] [1997] [1997] [1997] [1997] [1997] [1997] [1997] [1997] [1997]